

#### المُونُ الْكِحَةُ الْمُعَالِّيِّةُ وَيُحْمِرُ وَكُونَا إِنْ الْمُرَاكِمُ وَكُونَا الْمُحْمِرُ وَكُونَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِيلِي الللَّالِي الللللَّاللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللللَّالِيلّ

#### 

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جوبرہ امبر مان نہا يت رحم كرنے والا ہے۔

#### حَمَّ تَأْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ وَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ وَ

خم ۔ بیا کتاب اللہ زبر دست منکمت والے کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔

خَمْ عامِم تَنْزِيْلُ تازل كرنا النكِتْبِ كتاب صِنَ اللَّهِ الله الْعَيْزِيْزِ عالب الْعَكِيْمِ عَمت والا

در دازہ ہے داخل نہ کمچیو ہموجودہ ترتیب کے لحاظ سے بیقر آن یاک کی ۱۱ سورتوں میں ہے ۲ م ویں سورة ہے مر بحساب زول اس کا شار۸۸ بیان کیا گیا ہے لیعن قرآن یاک کی ۸۷سورتیں اس سے قبل نازل ہو چکی تھیں اور ۲ ۲ سور تیں اس کے بعد نازل ہو کیں۔اس سور ق مين ٣٥ آيات مركوعات ٥٠ عكلمات اور ٩٠ عاحروف بوتابيان کئے گئے ہیں۔اس سورۃ کا زماندنزول نبوت کے دسویں سال کے آخریا گیارہویں سال کی ابتدا بیان کیا گیا ہے جواس تاریخی واقعہ ہے متعین ہوتا ہے جواس سورۃ کے آخری رکوع میں جنات کے آئے اورقر آن من کراس ہے متاثر ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حدیث اور میرة کی کمابوں میں لکھا ہے کہ بدواقعہ بعنی جنات کی ایک جماعت کا حاضر ہونا اور قرآن یاک کوس کراس سے متاثر ہوکرا پی قوم جنات میں جا کرامیان واسلام کی تبلیغ کرنا اس وفت بیش آیا تھا جبکہ رسول النُّهُ صَلَى النَّهُ عليه وسَلَم البِيخ قيام مكه كے زمانہ ميں طائف بغرض تبليغ و وعوت اسلام تشریف لے کئے تھے اور بظاہروہاں سے ناکامی اور خستہ ولی کے ساتھ واپس مکہ تشریف لا رہے تھے کہ رات کے وقت تخلہ كمقام برآپ نے قيام فرمايا تھااور صح كى نمازيس بآ وازبلند قرآن کریم پڑھ رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت کا ادھرہے گز رہوا اور وه قرآن مننے لگے جس کامفصل بیان سورہَ جن ۲۹ویں یارہ میں آیا ے اور تمام معتبر تاریخی روایات میں حضورصکی اللہ علیہ وسلم کے طا کف بغرض تبليغ تشريف لے جانے كا دا قعد مكه سے ججرت سے اسال يملے تقسير وتشريح : الحمد للداب ٢٦ ويل ياره كي ابتدا سے سورة احقاف کابیان شروع بور ما ہے۔ تلاوت کردہ ابتدائی آیت کی تشریح ے پہلے اس سورہ کی وجہ تشمیہ مقام و زمانہ مزول ٔ تاریخی پس منظر خلاصه مضامین تعداد آیات و رکوعات وغیره بیان کئے جاتے ہیں۔ اس سورة كتيسر بركوع كى ابتدامي لفظ احقاف آيا ب-احقاف حقف کی جمع ہے اس کے لفظی معنیٰ ہیں ریت سے لیے لیے بلند میلے لیکن اصطلاحاً بیصحرائے عرب کے جنوبی مغربی حصد کا نام ہے جہال اس وفتت کوئی آ بادی نہیں اور بجز ریت کے ٹیلوں کے اور پچھ نظر نہیں آ تالیکن قدیم زمانه میں یہاں قوم عادآ بادھی۔جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو پیفیسر بنا کر بھیجا گیا تھا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نافر مانی کی یاداش میں آندھی کا عذاب بھیج کرنیست و نابود کر دیا تھا چونکہ اس سورۃ میں ای بڑے حادثہ کا ذکر ہے اس لئے اس کا نام احقاف مقرر بوا\_ بيسورة بهى باتفاق جمهور مكديس نازل بوكي تقى اور سرکش توم بعنی کفار قریش کوقوم عاد کی تباہی و بربادی یاد دلا کرخوف ولانے کے لئے نازل ہوئی تھی۔ بدان سات سورتوں میں سے جوجم ے شروع ہوتی ہیں ساتویں اور آخری سورة ہے۔ان سات سورتوں کی فضیلت پہلے بیان ہو چکی ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ ک وسلم کا ارشادگرامی ہے کہ جم سات ہیں اور جہنم کے بھی سات دروازہ ہیں۔ ہر حم جہنم کے کسی ایک دروازہ پر ہوگی اور دربارالہی میں عرض کرے گی کہ یاانڈجس نے مجھے پڑھااور مجھ پرایمان لایااس کواس

قافلہ نے ہجرت کی جس کی تعداد ۸۳ مردادر ۱۳ عورتیں بیان کی جاتی ہے۔ ادھر نبی کریم صلی الله علیہ وسلم اور باتی آل اصحاب نے تقریباً تبن سال انبی مظالم اورمصائب کے ساتھ بسر کئے۔ آخران ظالموں میں سے کچھ کورجم آیا اور اس عہد کے تو ڑنے اور آپ سے محاصرہ ا مُعانے برآ مادہ ہوئے۔ادھرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوبذر بعیہ وحی بتلایا گیا کرقریش کےعہد نامہ کود میک نے کھالیا ہے اور بجز خدا کے نام کے اس میں کوئی حرف نہیں جھوڑا۔ آپ نے لوگوں سے بیان کیا۔ ویکھا حمیا تو تھیک ای طرح نکلا جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا۔ الغرض اس وقت آپ سے محاصرہ اٹھا و یا گیا۔ اب کھائی ہے نکل کر اینے گھروں میں آئے تو چندہی دن گزرے تھے کہ ای نبوت کے وسویں سال آپ کے چھاابوطالب نے جوحصرت علی مرتضی کے والد تے اور جوحضورصلی اللہ علیہ وسلم کے برابر مددگارر ہے تھے وفات پائی جن کے انقال کا نی کریم صلی الله علیه وسلم کوصدمه موا-آب کے چھا کی وفات کے تین ہی ون بعد آپ کی عمکسارز وجد مطہرہ حضرت غدیجہ نے انتقال فرمایا۔ بیوہ زوجہ مطہرہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سارا مال و دولت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خوشی پرقریان اور راه خدامیس صرف کردیا تھا۔ بیغورتوں میں سب سے پہلے اسلام لا فی تھیں۔ آپ کی دومونس وعمگسارای سال آھے پیچھے جل ہے۔قریش کے ظالموں کوآ ب کے پخاابوطالب کے رعب داب اور حضرت خدیجہ ک خاطرے کچھرکاوٹ تھی وہ بھی ان دونوں کے اٹھ جانے پر دور ہوگئی اورآپ کی ایذارسانی میں اب کوئی و قیقتہ کفار نے نہ چھوڑ ا۔ اور اب قریش نے زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوستانا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ آپ راہ میں جارہ سے تھے کسی شریے آپ کے سرمبارک پر كيچر مجينك دي-آ تخضرت صلى الله عليه وسلم اس طرح تحريس داخل ہوئے۔ صاحبزاد بول میں سے ایک اٹھیں یانی لے کر آئیں سر مبارک وهوتی جاتی تھیں اور روتی جاتی تھیں۔ آپ نے فرمایا اے پیاری بیٹی روؤ نہیں۔اللہ تیرے ہاپ کا محافظ ہے۔ایک وفعہ آپ کعبہ کے صحن میں نماز بڑھ رہے تھے۔ قرایش کے سردار بھی جلسہ

اء واقعہ ہے۔اس طرح اس سورة كے نزول كا زمانہ نبوت كے دسويں س کامتعین ہوجاتا ہے اور بیہ انبوی کا وہ سال ہے جوحضورا قدس صلى التدعلية وسلم كى حياة طيبه مين انتبائي يختى كاسال تفا-اس سال كو آب نے م کاسال فرمایا ہے۔ یون تو کفار مکر قریش کی مخالفت اعلان نبوت کے ساتھ ہی شروع ہوگئی تھی مگر جب قریش نے ویکھا کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے تبعین کی تعدا دروز بروز بردهتی ہی جا ربی ہے اور رسول التد صلی الله علیه وسلم باوجود ان کی او پیول اور تکلیفول کے اپنی دعوت اور تبلیغ دین پر قائم ہیں اور بے نظیر جرات ے اپنا کام برابر کئے جارے ہیں تو تمام قریش نے بیا طے کیا کہ بن عبدالمطلب اور بن ماشم سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اسے بھتے محمد ( صلی الله علیه وسلم ) کو جهار سے سپر وکر دیں ورنہ ہم ان سے بالکل قطع تعلق کرویں کے مگر بن عبدالمطلب نے اس کومنظور ند کیا تو با تفاق رائة قريش مين بيعبد تامه لكها كياكه في باشم اور بني عبد المطلب جو حضور صلى الله عليه وسلم كا قبيله تقامكم ل مقاطعه ين باركاث كياجات-رشتے' ناطے' نکاح بیاہ خرید وفروخت' لین دین حتیٰ کہ کھانے پینے ک چیزیں سب بند کردیئے جائیں اور بیعہد نامہ لکھ کر بیت اللہ کے اندر معلق کردیا گیا بینبوت کے ساتویں سال کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی الله عليه وسلم اورآب كتمام رفقاءاورا قربا مجبور موسكة اوركمربارجمور كريبار كى ايك كھانى ميں محبور اور محصور ہو كے رہنے لگے۔ بني ہاشم کے تمام افرادسوائے ابولہب کے بلاا متیازمسلم وکا فرسب کے سب ابو طالب حضورصلی الله علیہ وسلم کے چیا کے ساتھ اس گھائی میں مقید اور محصور ہے۔ سبطرف کے آیدورفت کے راستے بندیتھے۔خور دو نوش كا جوسامان ساته مقا ووختم موهميا تو سخت اضطراب پيش آيا۔ شدت بھوک کی وجہ سے درختوں کے بیخ کھانے کی نوبت آئی۔ سوكھا چراماتا تواسے بھون كركھاتے۔ بنى ہاشم كے بيج بھوك كے مارے اس قدررویا کرتے کہ ان کی آ واز کھائی کے باہر سنائی دیتی۔ یہ حالت و کی کررسول الله صلی الله علیدوسلم نے دوبارہ صحابہ کرام کو حبث كى طرف بجرت كرنے كے لئے فر مايا اور اس مرتبدا يك بزے

جمائے بیٹے تھے۔ نماز بڑھتے دیکھ کر کہنے ملے کہ کوئی اونٹ ک اوجھڑی لاکران کی گردن پرر کھوے۔ چنانچدایک شرمے نے بیکام کیا۔ اس بوجھ سے آپ کی بہت مبارک دب منی کسی نے آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ ہے جاکراس کی خبر کی وہ آئیں تو کسی طرح اس گندگی کو ہٹا کر دور کیا۔ ایک دفعہ ایک شریر نے آپ کی گردن میں جا در کا بھندا ڈال کر جا ہا کہ گلا گھونٹ دے۔حضرت ابو بکر ؓ نے دوڑ کر آپ کو بچایا۔ مکہ نے جالیس میل کے فاصلہ پر طائف کا سرسبزاور شاداب شہرتھا۔آپ نے مکہ کے لوگوں کی بیرحالت دیکھ کر طے کیا کہ طائف جائیں اور وہاں کے سرداروں کواسلام کا پیغام سنائیں۔ آپ اس سال یعنی • انبوی میں حضرت زید بین حارثہ کوساتھ لے کر طا کف تشریف لے محتے اور بیساراسفر مکہ سے طائف تک پیدل طے فرمایا اورابل طائف کو دین حق کی طرف دعوت دی اور ایک ماه تک متواتر ان کی تبلیغ و ہدایت میں مصروف رہے۔ ایک ایک سردار ورئیس کے یاس جاکر بات کی مرافسوس کدان میں سے ایک نے بھی آپ کی بات نہ مانی بلکہ آپ کوصاف صاف توش دے دیا کہ آپ ان کے شہر سے نکل جائیں اور اس پربس نہیں کیا بلکہ ظالموں نے اپنے شہر کے چنداوباش لوگول کوابھاردیا کہوہ آپ کودق کریں۔وہ راستہ کے دونوں طرف کھڑے ہو سکتے اور جب آپ ادھرے گزرنے لگے تو آپ کے پاؤل پر پھر مارے جس سے آپ کے پاؤل مبارک لہولہان ہو گئے۔ آپ درد کے مارے کہیں بیٹھ جاتے تو وہ شریر بازو تھام کرا تھا دیتے۔ بیسٹگدل بدنعیب اس سرور کا نئات کے دریے عظے كدا كرشان رحمت للعالمين مانع نه موتى تو آپ كى ايك جنبش لب میں ان کی ساری بدستیوں کا خاتمہ ہوسکتا تھا اور طائف کے بسنے والول كانام ونشان صفح استى سے منايا جاسكتا تھا۔ آپ زخموں سے چور تے اور جو تیاں آپ کی خون ہے بھر گئی تھیں۔اس حالت میں آپ نے طاکف کے باہرایک باغ کی دیوار کے سابیمیں پناہ لی اور وہال بینه کررب العالمین سے فریا و کی۔ آپ کی اس وفت کی وعاا حادیث میں منقول نے جس کا اردو میں ترجمہ بیے۔

''اے اللہ ایس اپنی کروری' بے بی اور بے جارگی اور لوگوں ک نگاہ میں اپنی بے قدری کی فریاد تیرے حضور میں کرتا ہوں۔ اے ارتم الراحمین تو سارے کمزوروں کارب ہے اور میرارب بھی تو ہی ہے۔ تو مجھے کس کے حوالہ کررہا ہے؟ کیا ایسے برگانہ کے حوالہ جو مجھ سے ترش روہوکر پیش آئے یا کسی دغمن کے حوالے جو مجھ پرقابو پالے۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کی مصیبت کی پروانہیں ہے گر تیری طرف سے عافیت مجھے نھیب ہوجائے تو اس میں میرے لئے زیادہ کرف ہے۔ میں تیری ذات کے اس نور کی بناہ لیتا ہوں جس سے تاریکیاں روش ہو جاتی جیں اور جو دنیا و آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے۔ مجھے اس بات سے بچالے کہ تیراغضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عمل کا مستحق ہوجاؤں۔ تیری ہی رضا مندی کی طلب ہے جی کہ تو راضی ہوجائے اور نیکی کرنے یا بدی سے بچنے کی طلب ہے جی کہ تو راضی ہوجائے اور نیکی کرنے یا بدی سے بچنے کی طافت مجھے تیری ہی طرف سے ملتی ہے'۔

ا حادیث میں روایت ہے کہ اس وقت جرکیل علیہ السلام آپ کو سامنے آئے اور عرض کیا کہ آپ کی قوم نے جو یکھ آپ کو جواب دیا ہے اور آپ کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے اسے سن لیا اور وکھ کیے لیا۔ اب یہ پہاڑوں کا فہتھ فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے آپ جو تھم دینا چا ایل اسے وے سکتے ہیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتہ نے آپ کو دونوں ملام کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر آپ فرما کیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الت دوں اور یہ پس کر رہ جا کیں۔ آپ کی ذات تو رحمۃ للعالمیں تھی آپ نے فرمایا دونہیں۔ بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے وہ لوگ بیدا کرے کا جواللہ وحدہ الاشریک کی بندگی کریں گئے۔

اب بیمال جمیں بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کرسوچنا جا ہے کہ بیہ "اسلام" جو جمیں ورثہ میں جیشے بھائے مفت مل گیا ہے و نیا میں رسول اللہ سلی اللہ تعلیہ ورثہ میں جیشے بھائے مفت مل گیا ہے و نیا میں رسول اللہ سلی اللہ تعلیہ ورآ پ کے آل اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے کتنی قربانیوں سے بھلا بھولا ہے۔ اور اس کی تبلیغ و دعوت میں کیسی مشقتیں ایذ اسمیں اور صعوبتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ میں کیسی مشقتیں ایذ اسمی اور صعوبتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ

منکرین قرآن کوئ کراوراس کے اثرات کو دیکھے کراہے مادویا گھنا موا كلام بتلاح اور كہتے كەنعوذ بالله بير حمد (صلى الله عليه وسلم) این آب بنا کرخدا کے نام لگا دیا ہے۔اس کا جواب آ تخضرت سی الله عليه وسلم كوتلقين فرمايا كمياكه آب كهدد يجيئ كداكر مي ايها كرتا تو مجھاللہ کی گرفت ہے ندتم بچا سکتے نہ کوئی اور۔ میں تو اپنی طرف ہے کچینیں کہتا نہ میں کوئی انو کھا رسول ہوں میں بھی پہلے رسولوں ہی کی طرح ہوں اورجس بات کی میری طرف وحی کی جاتی ہے اس کے مطابق میں احکام پہنچا تا ہوں۔ اہل کتاب میں سے بعض اپنی کتابوں کی پیشین کوئی کےمطابق مجھے اللہ کارسول مان میکے ہیں اوروہ ایمان بھی لا کیے ہیں اس پر بھی تم مجھے اللہ کا رسول نہ مانو تو تم بہت بڑے بث دهرم بواور كوياكم فيصله كريك بوكه يجه بهى بوجم اسلام كونه مانیں سے لیکن واقعہ بہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لئے قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور اس میں اسلام کا راسته صاف کھول کر بتا دیا گیاہے اور کہددیا گیاہے کہ جواللہ کو دنیا میں ایٹارپ مان کراس پر جےرہیں گے دوآ خرت میں خوف وغم سے تجات یا تمیں گے اور جونہ ما نمیں گے وہ پچھتا کمیں گے۔ پھر ہتلایا گیا کے سعادت مندانسان دنیا میں اللہ کا اور مال باپ کاحق اوا کرنے میں کے رہے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں نیک کا مول کی توفیق عطا فرمائے اور بد بخت لوگ وہ ہیں جواللہ کونبیں مانتے اور ماں باپ کے سمجھانے سے عجز کران ہے بھی بخت کلامی کرتے ہیں۔ایسے لوگ بڑے نقصان میں رہیں سے اور آخرت میں سوائے عذاب جہنم کے اور پچھ نہ لے گاناس کے بعدمشرکین عرب اور کفار مکہ کوقوم عاد سے حال سے عبرت دلائی گئی اور بتلایا گیا کہ وہتم سے قوت میں زیادہ زبردست تھے۔ گراللہ کی نافر مانی کر کے متاہ ہوئے اور اللہ کے عذاب کے ساہنے کسی کی پچھے نہ چلی۔ اس کے بعد قوم جنات برقر آن کا اثر ہونے کا ذکر فر مایا حمیاا ورانسان کو مجھایا گیا کہ وہ اللہ کو مانے ۔ قیامت كوبرحن منتمجے درند آخرت میں بخت سزا ملے گی۔ اور بیقر آن كا پیغام ہے جواس کی شہنے گا آخر تاہ ہوگا۔ یہ ہے خلاصہ اس پوری سورة کا

وسم نے برداشت کی ہیں۔ ای اسلام کی آج ہم چودھویں صدی والے بیقدروانی کررہے ہیں کہ کو یا النی جھری سے بے در لیغ اسلام کو ذر کے کرنے کو تیار ہیں۔اس کی جڑوں پر کلباڑیاں چل رہی ہیں۔اس رسول پاک صلی الله علیه وسلم کی ایک ایک سنت کو یا مال کیا جار ہاہے آ ب کے ایک ایک ارشاد سے نہ صرف مقابلہ بلکہ تحقیر اور تمسخر کا معاملہ برتا جار ہا ہے۔اللہ تعالیٰ اس رحمة للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے ہمار ہے اس جرم عظیم کومعاف فرمادیں اور اسلام کے پھلنے پھو لنے اور سر بلندی کے سامان اپنی رحمت سے پھرفر مادیں۔آ مین۔ الغرض الله مسيم محبوب رحمت عالم سركاروو جهان صلى الله عليه وسلم إيك ماہ بعدطا نف سے اس طرح والیس ہوئے کہ آ ب کے یاؤں مبارک لبولبان تنظ مرزبان يركوني حرف بددعا اس وقت بهي ندآتا تفايد طائف سے واپسی پر چندروز آب نخلہ کے مقام پر تھبر مجئے۔ بیبیں ایک روز نماز فجر میں آپ قرآن کریم کی حلاوت فرمارے تھے کہ جنات کے ایک گروہ کا ادھر ہے گز رہوا۔ انہوں نے قرآن سنا۔ ایمان لائے اور واپس جا کراین قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور التد تعالى نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بيه خوشخيرى سنائى كه انسان جاہے آ ب کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں مگر بہت سے جنات جوطبعًا انسانوں سے بھی زیادہ سرکش ہوتے ہیں اس کے گردیدہ ہو گئے ہیں اوراہے وہ اپنی توم میں پھیلا رہے ہیں۔ یہ تھے وه حالات جن میں کہ بیسورۃ ٹازل ہوئی اوراس سورۃ میں ہتایا گیا کہ بیقرآن کریم الله تعالی کی طرف ہے تازل کیا حمیا ہے جو بردی عزت قوت اور حكمت والا باورجس نے بيزين وآسان ليعن كل جهان ایک مقرره نظام کے تحت پیدافر مایا ہے اور ایک معین میعاد تک بدنظام چلتا رے گا۔ اور بالآخرایک ون ختم ہو کر قیامت قائم ہوگی اس دن ان لوگوں كا جنہوں نے اللہ اور رسول اور قرآن كے مانے سے ونيا میں انکار کردیا تھا اور دوسرے معبودان باطل کو پکارتے ہتے ان کا برا حال ہوگا اور قیامت کے دن جھوٹے معبودان کے دہمن ہوں مے اور كہيں سے كہتم نے ہارى عبادت بى نہيں كى \_ پھر جلايا كميا كه

جن کی تفصیلات آئندہ درسوں میں انشاء اللہ بیان ہوں گی۔
اب اس سورۃ کی ابتدا بھی حروف مقطعات ہم سے فرمائی ہے۔
حروف مقطعات کے متعلق پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ اسرار الہیہ میں
سے بیں۔ ان کے حقیق معنی ومطلب کا اللہ تعالیٰ بی کو علم ہے یا پھر اللہ
تعالیٰ کے بتلانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوگا۔ یہ اصل
میں طویل عبارتوں کے ففقات بیں اور کلام عرب میں اس کی بکٹر ت
مثالیں ملتی ہیں۔ قرآن عیم جونکہ الل عرب کی زبان میں نازل ہوا
اس لئے قرآن نے بھی ان کو استعال کیا تاکہ عربی زبان کی کوئی خوبی
ماس لئے قرآن نے بھی ان کو استعال کیا تاکہ عربی زبان کی کوئی خوبی
مفسرین نے اپنے اپنے گمان کے مطابق ان کے مطلب بیان کئے
بیں گر حقیقت یہ ہے کہ ان کا حقیق مطلب صرف اللہ تعالیٰ اور اس
سے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی جانے ہیں چونکہ کفار مکہ یہ الزام لگاتے
سے کے نعوذ باللہ یہ کلام خود محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی طرف سے
بین گر نو ذ باللہ یہ کلام خود محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی طرف سے
بین گر نو ذ باللہ یہ کلام خود محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی طرف سے
بین گر نو ذ باللہ یہ کلام خود محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی طرف سے
بین کی نو ذ باللہ یہ کلام خود محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی طرف سے
بین الیا ہے یا کسی کے سکھانے سے یہ کہتے ہیں اور اس کی نسبت خدا کے
بین الیا ہے یا کسی کے سکھانے سے یہ کہتے ہیں اور اس کی نسبت خدا کے

کلام کی طرف کرتے ہیں تو اس الزام کی تر دید ہیں گذشتہ متعدد
ا سورتوں میں ابتدا ہی ہیں بیفر مایا گیا کہ اس کتاب کا نزول اللہ تق لی کی طرف ہے جوعزیز بھی ہے یعنی زبردست ہادر تھیم بھی ہے یعنی وانا اور تحکمت والا ہے۔ کو یا منکرین کے الزام کی ابتدا ہی میں تر دید فرما دی گئی کہ بیچہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے جیسا کہ منکرین کہتے ہیں بلکہ بیاللہ تعالیٰ کا کلام ہے جواس نے خود تازل فرما بہ چھراللہ تعالیٰ کی دوصفات یعنی عزیز اور تحکیم بیان فرما کر اس امریہ متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ زبردست ہے۔ دوسراکوئی ایسانہیں کہ جواسکے متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ زبردست ہے۔ دوسراکوئی ایسانہیں کہ جواسکے احکام ارادے اور فیصلوں میں مزاحمت کر سکے دوسرے بیا کہ وہ تحکیم ہیں اور انسانوں کی فلاح و بہود دونوں جہاں میں اس کے مانے اور این کی آگے سرتسلیم خم کرنے ہی میں ہے۔

اس کے بعد تو حید کامضمون اگلی آیات میں شروع فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعاليجيج

الله تعالى بميں بھى اور تمام امت مسلمہ كواس كتاب قرآن كريم پر
ايمان كے بہاتھاس كاسچا اور پكا اتباع بھى نصيب فرمائيں۔
الله تعالى بميں اپنی اس كتاب كا اور اپنے احكام كا اور شريعت كا اور اپنے رسول پاك كاسچا احترام نصيب فرمائيں تا كہ بم كوآخرت ميں الله حصلاح نصيب ہو۔ آمين۔
قلاح وصلاح نصيب ہو۔ آمين۔
وَ الْحِدُودَ عُمَا فِي اَلَى الْحَدُدُ وَيَنْ الْعَلَيْدِينَ

# مَا خَكُونَ التَّمُوتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بِينَهُمَ اللَّهِ الْحَقِّ وَاجَلِ مُسَمَّى وَالَّذِيْنَ مَ نَهُ آمانوں اور زین کو اور جو اُن کے درمیان میں جی حکت کے ماتھ ایک میعاد معین کیلئے پیدا کیا ہے، اور جو لوگ کافرین گفِرُ وَاعْدًا اُنْذِرْ وُامْغِرِضُونَ قُلْ اَرْءَیْنَتُمْ قَالَ اَرْعَیْ مُنْ دُونِ اللّهِ اَرُورِیْ مَا ذَاخَلُقُوْا

انکوجس چیز سے ڈرایاجا تا ہے وہ اس سے بعثی کرتے ہیں آپ کمیئے کر پیو ہٹلا ؤجن چیز وں کی تم خدا کوچھوڑ کرعبادت کرتے ہو جھے کو بیدہ کھلا ؤ کہ انہوں نے کوئی زمین پیدا کی ہے

مِنَ الْأَرْضِ أَمْرَكُهُ مُرشِرُكُ فِي التَّمَا وَتِ الْبُونِ لِيَتُونِ بِكِتْبِ مِنْ قَبْلِ هٰذَا أَوْ اَتْرَةٍ مِنْ

یا اُن کا آسان میں کچھ ساجھا ہے، میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے کی ہو یا کوئی اور مضمون منقول لاؤ

عِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صِدِقِيْنَ وَمَنْ أَصَلُ مِنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ

اگرتم ہے ہو۔ اور اس مخص سے زیادہ ممراہ کون ہوگا جو خدا کو چھوڑ کر ایسے معبود کو پکارے جو قیامت تک بھی اس کا کہنا نہ کرے

لَهُ إِلَى يُوْمِرِ الْقِيلِمَاتِ وَهُمْ عَنْ دُعَا يَرَمُ غُفِلُونَ ﴿ وَإِذَا خُشِرَ النَّاسُ كَانُوْ الْهُمْ اَغْدَاءً

اور ان کو ان کے پکارنے کی بھی خبر نہ ہو۔ اور جب سب آدمی جمع کئے جائیں تو وہ ان کے دشمن ہوجا کی

#### ۊۜػٲڹٛٷٳۑۼؠٵۮ*ڗۿؚ*ڡٝڒڵڣۣڔؽڹۘ

اوران کی عبادت ہی کاا نکار کر پیٹھیں۔

مَا خَلَقُمْنَا النّبِينَ بِيدَا كَيَا بِهِم فَ النّسُمُواتِ آمَانُول وَ الْأَرْضُ اور زَيْن وَ هَابَيْنَهُمْ اور جوان وونوں كورميان الآكم بياخي حق عند مقرر وَ الْبَرْيْنَ كَفَرُوْا اور جن لوگوں فَ تَفرَي عَمَا جَم فَ وَ اور اَجَدِ هُلَ هُمَا مُولِ فَ اللّهُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهُ الل

تفسیر وتشری گذشته ابتدائی آیت می بطورتم پیر کتر آن کریم کی حقانیت کو بتلایا گیا تھا کہ بیک آب اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردو ہے بعنی نہ کسی انسان کی تصنیف ہے نہ جن کا الہام ند بحر نہ کہانت نفر شتہ کا کلام بلکہ بیک آب اپنے پورے الفاظ اور عبارت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جیسی میں نہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوعزیز و تھیم ہے یعنی جوغلہ والا زبر دست بھی ہے اور تھیم و دانا بھی ۔ اس تم بید ہے ذہن میں یہ

بت الفائي من كدجب الله تبارك وتعالى زبردست حكمت واليكي هرف سے بھیجی گنی تو اس کے احکام اس کے پندونصائح اس کے مضامین سب قابل غور وفکر اور لائق اہتمام کے ہیں۔اس تمہید کے بعدسب سے زیادہ مہتم بالثان مضمون بعنی تو حید باری تعالی کو بیان فرمایا جاتا ہے اوران آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ بیآسان وز مین اور سب كارخانه عالم الله تعالى نے بيكار اور عبث نبيس بنايا بلكمس خاص غرض ومقصد کے لئے پیدا کیا ہے اور نہایت اعلیٰ حکمت اور بہترین تدبير كے ساتھ بنايا ہے جوايك معين ميعاداورمقررہ وعدہ تك يونبي چانارے گاتا آ نکاس کا تیجہ طاہر مواوراس نتیجہ کو آخرت کہتے ہیں۔ يبال آيت يس واجل مسمى فرمايالينى ايك ميعادمين ك لئ پیدا کیا ہے بیصاف ظاہر کررہاہے کہ زمین وآسان اورسارا کارخانہ عالم دائمی اورابدی نبیس بلکه عارضی اور فانی ہے۔ ایک وقت مقررہ تک كے لئے يدسب كچى پيداكيا كيا كيا ہے جس كے بعد بيسب فنا اورختم ہو وائے گا۔ آ مے بتلایا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے رسول اوراس کی کتاب کو مانے سے انکار کر دیا ہے وہ ان حقائق سے مند موڑے ہوئے ہیں۔انہیں اس بات کی کھ فکر بی نہیں کدایک وقت ایسا آنے والا ہے جب انہیں اینے اعمال دنیا کی جواب دہی کرنی ہوگی۔وہ چونکہ برے انجام سے ڈرتے نہیں اس لئے آخرت کی تیاری بھی نہیں كرتے۔ جب آخرت كى بات تى ايك كان تى دوسرےكان نكال دی۔آ کے دلائل تو حید میں پیفر مایا جاتا ہے کہ خداوند قدوس نے تو پیر آ سان وزمین اورکل مخلوقات بنائی۔اب کوئی ان مشرکین ہے یو چھے که جوالله تعالیٰ کی ذات دا حد کوچھوڑ کر دوس مصعبودوں کی پرستش و بندگی کرتے ہیں کیاان کے معبودوں نے زمین کا کوئی محرایا آسان کا کوئی حصد بنایا ہے یا بناسکتا ہے؟ جب سے ہے کداس کا تنات کے جزو کل کا خالق ایک ہی ہے اور ان سب کا پیدا کرنے والاصرف الله تعالی ہے۔ بجزاس کے سی کوایک ذرہ کا بھی اختیار نہیں تو معبودیت الوہیت اور ربوبیت میں کوئی دوسرا کیے شریک ہوجائے گا؟ مشرکین اس ایک الله کے سوا دوسرون کی عبادت کیون کرتے ہیں؟ کیوں اس

کے سوا دوسروں کوانی مصیبتوں میں ایکارتے ہیں؟ انہیں بی تعلیم کس نے دی اور کس نے بیشرک سکھایا؟ شرک کے جواز کی تو کوئی عقلی یا نفلی شہادت نہیں۔اگریہ شرکین اپنے دعوے شرک میں سے ہیں تو سمى آسانى كتاب كى سندلائي ماكسى ايسعلى اصول سے ابت كريں جوعقلا كے نز ديك مسلم چلاآ تا ہوتمام كتب آسانی وہي توحيد پیش کرتی ہیں جس کی طرف قرآن دعوت دے رہا ہے اور علوم اولین میں سے بھی کہیں اس امر کی شہادت نہیں ملتی کے سی نبی ولی یا مردصالح نے بھی لوگوں کوخدائے واحد کے سواکسی اور کی بندگی کی تعلیم دی ہوتو جس چیز برکوئی نقلی یاعقلی دلیل نه مواسے کیسے تسلیم کیا جائے۔ توجب کوئی عقلی اُنفقی دلیل چیش نہ کر سکے اور اپنے شرک سے بھی باز نہ آئے تو ایسے مخص سے برو مراور زیادہ کون ممراہ ہوگا۔اس سے بری حمافتت اور کمراہی کیا ہوگی کہ ایک خدا کوچھوڑ کرالی بے جان اور بے اختیار خلوق کوایی حاجت براری کے لئے بکارا جائے جوایے مستقل اختیارے کسی کی پکارکوئبیں پہنچ سکتی۔ بلکہ یہ بھی ضروری نبیس کہ ان کو یکارنے کی خبر بھی ہو۔ پھر کی بے جان مورتوں کا تو کہنا ہی کیا۔فرشتے اور پنیبر بھی وہی کام کر سکتے ہیں جس کی اجازت وقدرت حق تعالیٰ کی طرف ے انہیں عطا ہوتو اس سے بردھ کرکوئی مم کردہ راہ نہیں جوخدا کو جیمور کر بتوں کو یکارے اور ان سے حاجات طلب کرے اور ان کی يرستش اور بندگى كرے \_ آ مے بتلايا جاتا ہے كد يوم محشر ميں جبك امدادو اعانت کی زیادہ حاجت ہوگی توبیہ عبودان باطل اینے عابدین کی مددتو کیا کرسکیں کے ہاں اورا لئے وشمن بن کران کے مقابل کھڑے ہوں مے اور سخت بیزاری کا اظہار کریں سے بلکہ یہاں تک کہددیں ہے کہ بدلوگ ہماری پرستش کرتے ہی نہ تھے۔تواے مشرکین ذراسوچواس وقت کیسی ندامت وحسرت کاسامنا ہوگا۔

بیتو حید کے اثبات کامضمون تھا۔ آ مے تحقیق رسالت کامضمون ہے جواگلی آیات میں خلا ہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

والخردغونا أن الحدث يلورت العلمين

# 

ر میں ہے۔ کیا پہلوگ میر کہتے ہیں کمال فخص نے اس کواپی طرف سے بنالیا ہے۔ آپ کہد جیجے کما گریس نے اس کواپی طرف سے بنایا ہو گاتو پھرتم لوگ جھ کوخدا سے ذرا بھی نہیں ہی سکتے ،وہ

اَعْلَمُ بِهَا تَفِيْضُوْنَ فِيْ اِحْ كَفَى بِهُ شَهِيدًا ابَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ وَقُلْ

غوب جانتا ہے تم قرآن میں جوجو با تیں بنار ہے ہو،میرےاور تمہارے درمیان میں وہ کافی گواہ ہے۔اوروہ بڑی منفرت والا رحمت والا ہے۔آپ کہد ہجئے میا گذفت پیڈی گاھن الرسل و کیا آدری کا یفعل کی کی و کا سکھڑان ان اکتیام الآک کی آئیو ہے۔ ایک

کوئی میں انو کھارسول آو ہوں نہیں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جادے گا اور نہ (معلوم کہ) تمبارے ساتھ کا کیا جائے گا) میں تو صرف ای کا اتباع کرتا ہوں جومیری طرف وی کے ذریعہ

وما الكالدُنْ يُرْهُمُ يُنْ قُلْ ارَءُ يُتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهُ وَشَهِدَ شَاهِدُ

آتا ہے، اور میں تو صرف صاف صاف درانے والا ہُوں۔ آپ یہ کہ دیجئے کہ تم جھ کو میر بتا وکہ اگر بیقر آن منجانب اللہ ہواور تم اس کے منکر ہواور بنی اس ائیل میں سے کوئی کواہ

مِّنُ بَنِي إِنْكَ إِنْكَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمْنَ وَاسْتَكْبُرُنُهُ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الظّلِينَ ﴿

اس جیسی کتاب پر گواہی دے کرایمان لے آوے اورتم تکبرہی میں رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بے انصاف لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔

و اِذَا اور جب اَتُعَلَى عَلَيْهِ هُ يَرِ مِي جِنْ مِي اِن بِ الْمُتَا آيات مارى ابَيَهُ اَنْ اَلَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

تفسیر وتشری : گذشتهٔ یات میں قوحید کے سلسلہ میں بتلایا گیاتھا کہ اللہ تعالیٰ کواس طرح مانو کہ اس کے ساتھ کسی بات میں کوئی شریک ندیم ہراؤاور جو باوجود واضح ایال کے توحید سے انکار کر سےاور شرک پرمھرر ہے قوالیے فی کوحد درجہ گمراہ بتلایا گیاتھا کہ جوا کیے خدا کوچھوڑ کرا ہے معبودان باطل کواپی حاجت روائی کے لئے یکارے کہ

جوندان کا یکار سے اور نہ کو کی چیز بھی عطا کر سکے اور بتلایا گیا تھا کہ پیشر کین آج دنیا من توان معبودان باطله کی پرستش کررے ہیں کیکن کل قیامت میں ان سے بیمعبود ان کے دشمن ہوں گے اور الثاانبی کو طرح گردائیں سے اور ان سے بیزاری کا اظہار كري ك\_اب آكان آيات ميس الهي شركين كمتعلق بملاياجا تا بيكان لوگوں کواینے انجام کی کچوفکر ہیں۔ سی نصیحت اور فہمائش پر کان ہی ہیں دھرتے۔ المكه جب قرآن كي آيتي يره هرسائي جاتي جي جن جي بالكل تحي تحي باتيس بتائي ا جاتی بین توبیاے جادوادر محر کہد کر نال دیتے بیں۔ایام جاہلیت میں عرب اپنی طاقت وقدرت سے برھ كر مرچيز كو تحركتے تھے جونك قرآن مجيد كى خوبيال الى كى فصاحت وبلاغت اس کے مضامین کی لطافت اس کے اثرات اہل زبان ہونے كسبب كفاروشركين كذبن من آخم اوروه الكوائي طافت وقدرت سے بالا یاتے کراہے مضمون اور الفاظ سے وہ عاجز ہیں اوالزام لگاتے کہ یہ کلام اوسحرے اور انعض شركين ال عيمى آ م بره كريدالزام لكات كه (معاذ الله) يكلم تومحمه (صلی الله علیه وسلم) خود بنالائے ہیں اور خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کفارو مشركين كاس الزام كى ترديد مين آتخضرت صلى الله عليه وسلم كوللقين فرمائى جاتى ہے کا سے نبی سلی اللہ علیہ وسلم آب اس کے جواب میں ان سے کہد و بیجئے کہ خدایر جموث لگانا اور افتر اباندھنا انتہائی جرم ہے۔اگر بفض محال میں ایس جسارت كرول جبيها كرتم الزام لكات بهوتو كوبا جان بوجه كرميس المين كوالله كغضب اور اس كى تخت ترين مزائے لئے پیش كرر ماہوں \_ بھلاخيال كر د جوسارى عمر بندوں پر جھوٹ ندلگائے اور ذرا ذرا سے معاملہ میں اللہ کے خوف سے ڈرتا ہووہ آیک دم بينه بشائ اللدير جموث طوفان بانده كراية كوايك عظيم ترين آفت ومصيبت میں پھنسائے گاجس سے بچانے والی اور پناہ دینے والی کوئی طافت دنیا میں موجود نہیں۔اگر میں خدا پر جھوٹ با ندھوں تو کیاتم خدا کے غضب وقبرے جوجھوٹے مدى نبوت يرمونا م محكونجات دااسكو محي؟ اور جب الله محكوبرائي يبنيانا جاسكا توتم میرا کچھ بھلا کرسکو سے؟ میری جالیس سال کی زندگی ہے جوتمہارے ہی درمیان میں گزری ہے اتنا تو تم بھی جانتے ہو کہ میں اس قدر بے خوف اور بے باكنبيس مول اور نداييا بي عقل مول كيعض انسانون كوخوش كر كے خداوندقدوں كاغصة مول اول بهرحال أكريس (معاذ الله) مفترى مول اورغير الله كالمكو الله كي طرف نسبت دول أواس كاوبال مجه براى برائ كالميكن يا در كلوك جوبا تنس أم في شروع كرر كهي بين اور جوالزامات تم لكات بو الله تعالى ان كوبهي خوب جانتا ہا گرخدا کے سے رسول کوجھوٹا اور مفتری کہا توسمجھ لوک اس کا کیا حشر ہوگا خدا بر میری اورتمہاری کوئی بات پوشید فہیں اس لئے میں ای کوائے اورتمہارے درمیان

محواہ مہراتا ہوں۔وہی بتلادے گا اور ظاہر فرمادے گا کہکون حق یرے اور کون حصوت بول رہا ہے اور افتر اکر رہا ہے۔ دیجھواگراہے افعال واقوال ہے ابہمی بازآ جاؤتوالله ففورالرجيم بوه بخش وع كاوربياس كى بردبارى اورمبر باني مجهوك باوجود جرائم برمطلع موف اوركال قدرت ركض كيم كوبلاك نبيس كرديتا ابيعي اس بهث دهری سے باز آ جاؤتو خداکی رحمت کا درواز ہمہارے لئے کھلا ہوا ہے اور جو پھواب تک تم نے کیایا کہاہے وہ معاف ہوسکتا ہے آ سے ارشاد ہوتا ہے کہا۔ نی سلی الله علیه وسلم آپ ان منکرین سے بول بھی کہتے کہ خرتم میری رسالت پر اتناشد بدانکار کیوں کررہے ہو؟ میری باتوں سے تم اس قدر کیوں بدکتے ہو؟ میں کوئی انو کھارسول نہیں ہوں اور کوئی انو کھی چیز تو لے کرنہیں آیا ہوں۔ مجھے سے سلے مجمی دنیامی اوررسول ہو چکے ہیں۔جووہ کہتے تھے وہی میں کہتا ہوں میں کسی اور عجيب بات كادعوى بيس كرتا اور مجهم علوم بيس كرمير بساته والله تعالى كيامعامله كرے كاور تمبارے ساتھ كياكرے كاس كئے ميں الى طرف سے عذاب واب کی خبرین بیس دے سکتا۔ بلکہ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جومیری طرف بھیجی جاتی ہے اس لئے جو مجھے تھم رہی ہوتا ہے اس کا تعمیل کرتا ہوں اور کفرو عصیان کے شخت خطرتاک تا تج سے خوب کھول کرآ گاہ کئے دیتا ہوں۔ دیکھوٹم بنی اسرائیل کو برا بر ها لکھا سمجھتے ہوان کے علم ونفل سے مرعوب ہو۔ان کوآ ساتی سكاب وعلم كا حامل مجھتے ہوتم نے ان كے عالموں سے بھى يو جيد كرد كيدليا اور انہوں نے گواہی دی کہ ہاں آخری رسول آخری کتاب لے کرآ نیوالا ہے۔

تواب وہ قرآن جس کوتم تراشیدہ بتاتے ہواگر خدا کی طرف سے ہے جیبا کہ درحقیقت وہ ہادی آب نے مانوتو پھر کیا ہوگا؟ کیا تہمیں سزاندی جائے گی۔ ضرور دک جائے گی۔ بین تم عنادسے کام نداوادر خالی الذبمن ہوکراس میں غور کرو۔ اگر بی امرائیل میں مجھودار علیائے بیودتو اس کے صدق کی گوائی دیں اور تم اس کتاب کے مانے سے انکار کرواورا پی شنی اور غرور سے اس کوتیول نہ کروتو مجھولوکہ اس سے بڑھ کر مانے نہا ہوگا۔ باخصوس جبابی گا دشتہ میں سیجی کہ چھے تھے کہ اگر جمیں کتاب میں اور کیا تاب سے زیادہ راہ پرہوتے ۔ اے نبی سلی اللہ علیہ وکی جائی تو ہم ان سے بعنی اہل کتاب سے زیادہ راہ پرہوتے ۔ اے نبی سلی اللہ علیہ کو جہا ہے تبی رام اللہ کر کر بستہ اور کیا تھا ہے کہ جن تعالی اللہ کی کہ اور کیا تو تع ہوئی ہے کہ وہ اہل ایمان کے متعلق کو ہمایت نبیس کرتا (تو ایسے ظالم کی نبیات وہ وہ اہل ایمان کے متعلق کے کہتے نقل فر ما کر اس کی تر و ید کی گئی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی کہتے نقل فر ما کر اس کی تر و ید کی گئی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی کہتے نقل فر ما کر اس کی تر و ید کی گئی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آب یہتے نقل فر ما کر اس کی تر و ید کی گئی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آبیات ہے تھی آبیات انشاء اللہ اگلی تاب عیں آبیات ہیں آبیات میں ہوگا۔

#### وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ أَمُنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبُقُونَا إِلَيْتُ وَإِذْ لَمْ كَفْتَدُوا لِهُ فَسَيَقُولُونَ

ادر بیکافرایمان دالوں کی نسبت یوں کہتے ہیں کے اگر بیقر آن کو گی اچھی چیز ہوتا تو بیادگاس کی طرف ہم سے سیقت ندکرتے ،اور جب اُن لوگوں کو آن سے بدایت نصیب ندہوئی تو بیکس کے

#### هْنَ الْفُكْ قَدِيدُ وَمِنْ تَبْلِهِ كِتْبُمُونِي إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهٰذَا كِتْبُ مُصَدِقً

کہ یہ قدیمی جھوٹ ہے۔ اور اس سے پہلے موتلٰ کی کتاب جو راہ نما اور رحمت تھی، اور یہ ایک بتاب ہے جو اس کو سچا کرتی ہے

#### لِسَانًا عَربِيًّا لِيُنْذِر الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

عربی زبان میں ظالموں کے ڈرانے کیلئے اور نیک لوگوں کو بشارت دیے کیلئے۔

وَقَالُ اور كَهَا اللَّهِ مِن كَفُرُوْا و لوك جنهول نے كفر كيا (كافر) اللّذِينَ الْفَنُوا ان كيك جو ايمان لائ (موكن) الْوَكَانَ الرّبيل عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

کرادی۔ مشرکین عرب یہاں بھی مایوس ہوئے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار اور قرآن کے نہ مانے کا ایک نیا بہا نہ تر اشا جیسا کہ ان آیات میں ظاہر فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ یہ مشکرین یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن برحق ہوتا اور اس میں پھے بہتری ہوتی تو کیا ہم ہے پہلغ یہ کر ورنا دار لوگ اور لوغہ ی وغلام اس کو قبول کرتے۔ بلکہ سب سے پہلغ کریہ ہم مانے اگر یہ دین بہتر ہوتا تو بہتر لوگ اس کی طرف جھیٹے کیا یہ چیز ایھی ہوتی تو اس کے حاصل کرنے میں ہم جسے عظمند عرف اور دولت والے مردار ان لوغہ ی غلاموں سے پہلغ عریب لوگ ایمان لائے سے پہلغ عریب لوگ ایمان لائے شعم جملہ ان کے حضرت عمر کے ایک لوغہ ی بھی تھی جس کو دین اسلام سے تھے مجملہ ان کے حضرت عمر کے ایک لوغہ ی بھی تھی جس کو دین اسلام سے پہلے ہم قبول کرتے اور کہتے کہ پھرنے پر تیار نہ تھی ۔ تو اس بات پر کفار قریش مشخر کرتے اور کہتے کہ اگر یہ قرآن حق ہوتا تو سب سے پہلے ہم قبول کرتے ۔ کیا فلاں گار لوغہ ی ہم جول کرتے ۔ کیا فلاں گار لوغہ ی ہم جول کرتے ۔ کیا فلاں گار یہ خراب وغیرہ جسے سیفت کر جاتے ؟ کویا قریش کے مرداد لوغہ ی ہم ہے بہل کر جاتی ؟ اور گرے پڑے غلام جسے بلال گار دور کہتے کہ خواب وغیرہ جسے سیفت کر جاتے ؟ کویا قریش کے مرداد میں صبیب خیاب وغیرہ جسے سیفت کر جاتے ؟ کویا قریش کے مرداد میں سیفت کر جاتے ؟ کویا قریش کے مرداد میں صبیب خیاب وغیرہ جسے سیفت کر جاتے ؟ کویا قریش کے مرداد میں صبیب خیاب وغیرہ جسے سیفت کر جاتے ؟ کویا قریش کے مرداد

کفیبر و تشریح: زمانہ جالمیت ہیں عرب کے جائل مشرک اہل کتاب بنی اسرائیل کے علم وفضل سے مرعوب تھے اور یہود کو آسانی کتاب کے عالم اور پہلے زمانہ کے حالات سے بڑا باخبر جائے تھے۔ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا تو مشرکین نے اس معاملہ میں علائے بنی اسرئیل کا عند یہ لینا چاہاور امیدان کو بیتی کہ وہ بھی الن کی ہاں میں ہاں ملا کیں گے اور آپ کی علامیہ ان کی ہاں میں ہاں ملا کیں گے اور آپ کی علامیہ کر دیں گو کو کہنے کو ان مشرکین کے یہ بات ہاتھ علامیہ کہ دیکھواہل علم اور اہل کتاب بھی ان کی ہاتوں کو ( نعوذ آب کے گروں کے بیات ہاتوں کو ( نعوذ آب کے گروں کے کہ دیکھواہل علم اور اہل کتاب بھی ان کی ہاتوں کو ( نعوذ کے ہالہ وں نے صاف کہدویا کہ ہاں ایک آخری رسول آخری کتاب عالموں نے صاف کہدویا کہ ہاں ایک آخری رسول آخری کتاب رسول وہی معلوم ہوتے ہیں علائے یہود کی یہ شہادتیں فی الحقیقت رسول وہی معلوم ہوتے ہیں علائے یہود کی یہ شہادتیں فی الحقیقت رسول وہی معلوم ہوتے ہیں علائے یہود کی یہ شہادتیں فی الحقیقت ان پیشین کو کیوں پر بخی تھیں جو ان کی کتابوں میں منقول چلی آئی ان پیشین کو کیوں پر بخی تھیں جو ان کی کتابوں میں منقول چلی آئی میں ۔ تو کفار ومشرکین اس مقصد میں بھی ناکام رہ اور اللہ تحالی نے بنی امرائیل کے علیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھد بی وتا سے نئی امرائیل کے علیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھد بی وتا سے نئی امرائیل کے علیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھد بی وتا سید

عوام الناس كونبي كريم صلى الله عليه وسلم كے خلاف بركاتے كے لئے بیہ برفریب ولیل استعال کرتے کہ اگر میقر آن برحق ہوتا اور محمد (صلّی اللّه علیه وسلم) کمی شیخ بات پر دعوت دے رہے ہوتے تو قوم کے بڑے مردار اور معززین اور مال دار آ مے بوجہ کران کو تبول كرتے يدكيا بات موئى كەچندنا تجربدكارلزكاور چنداونى ورجدك غلام اورمقلس كم حيثيت لوگ أيك بات كو مان ليس اورقوم ك بڑے بڑے لوگ رئیس سرداراورمعزز مال داراور جہاں دیدہ جن کی عقل دیتہ بیر برقوم اعتما و کرتی رہی وہ اس کور دکر دیں ۔اس ہے معلوم ہوا کہ اس نی دعوت میں ضرور کھے خرابی بلید اعوام بھی اس سے دور بھا گیں۔اس برحق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبان منکرین کو تکبر اورعناد کے سبب قرآن سے مدایت نصیب نہوئی تو بدیم کہیں سے كدييمي ايك قديم جموث ب\_ (معاذ الله) برانے لوكوں كى برانى غلط باتیں ہیں۔ کفار ومشرکین کا بیقول بالکل ایسا ہی تھا جیسا کہ آج كل كے نام نہاد' ترتی بیند' اور' تجدد پیند' اور' مغرب زدہ' بے دین دین دارول کولکیر کے فقیر برائے دقیانوس خیالات والے ترتی کے دشمن زمانہ سے ناواقف ہونے کا طعنہ دیتے ہیں تو سنئے حق تعالی كفار كے اس الزام میں كەمعاذ الله بيقر آن بھى ايك قديمى جيوث

اور پرانی غلط بات ہے کیا جواب ارشادفر ماتے ہیں۔ارشاد ہوتا ہے کہ یہ پرانا جھوٹ نبیس بلکہ بہت پرانا تھے ہے۔ نزول قرآن سے سينكرون برس بہلے تورات نے بھی بہی اصولی تعلیم دی تھی جس ک انبیاءاوراولیاءاقترا کرتے رہےاوراس نے پیچے آنے والی نسنوں کے لئے اپنی تعلیمات و بشارات سے رائتی وہدایت کی راہ ڈال دی اور رحمت کے درواز ہے کھول ویئے۔اب قرآن اترا تو اس کوسیا البت كرتا ہوا غرض دونوں كتابيں ايك دوسرے كى تقديق كرتى میں اور یہی حال دوسری کتب سادید کا ہے غرض کہ اس قرآن ہے يهلي حصرت موي عليه السلام برنازل شده كتاب تؤرات امام اور رحت تھی اوراب بیکتاب یعنی قرآن مجید جوایئے سے پہلے کی تمام كتابوں كومنزل من الله اور سچى كتابين مانتاہے عربی زبان ميں تازل ہوا ہے تا کہ شرمروں اور طالموں کو انجام بدے خبردار کردے اور نیک لو کوں کو خوشخری سنادے کہ ان لو کوں کا انجام کیسا اچھا ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہاں ظالمین کے حق میں وعید اور محسنین لعنی نیک کاروں کے حق میں بشارت کا ڈکر ہوا ہے۔ آ گے اس وعدہ ووعید کی مسى قدرتفصيل ہے جس كابيان انشاء الله تعالى الكى آيات ميں آئنده درس میں ہوگا۔

#### دعا ليجيح

#### إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْارُبِّنَا اللَّهُ نُتُمَّ السَّقَامُوْا فَلَاخُونٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ فَأُولِكَ جن لوگوں نے کہا کہ جارا رب اللہ ہے پھر ستقیم رہے، اُن لوگول پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ عملین ہول کے۔ یہ لوگ آصَعَبُ الْجِتَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً إِبِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَصَيْبَا الْإِنْسَانَ بِوَالدَ ال جنت ہیں جواُس میں ہمیشہ میں محے، بعوض ان کاموں کے جووہ کرتے تھے۔اورہم نے انسان کواینے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کاحکم دیا ہے، الحسنًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَوضَعَتُهُ كُرُهَا وَحَمَلُهُ وَفِصلُهُ تَلْثُونَ شَهْرًا حَتَّ س ک ماں ئے اس کو بیزی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھااور بوی مشقت کے ساتھ اس کو جنا ،ادراس کو بیٹ میں رکھنا ادراس کا دوورہ چیٹراناتھیں مبینے (میں پوراہوتا ہے) یہاں تک کہ جس بَلَغُ الشُدُّهُ وَبَلَغُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴿ قَالَ رَبِ أَوْرِعُنِيْ أَنْ اَشْكُرُ نِعْمَتُكَ الْأِتَى وہ اپی جوالی کو پہنچ جاتا ہے،اور جالیس برس کو پہنچا ہے،تو کہتا ہےا ہے میرے پروردگار مجھ کواس پریداومت دینجے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کاشکر کیا کروں انْعَمْتُ عَلَىٰ وَعَلَى وَالِدَى وَانَ اعْمَلُ صَالِعًا تَرْضَيْهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيَرَى ا جوآب نے محصکواورمیرے ماں باب کوعطافر مائی ہیں ،اور میں نیک کام کروں جس ہے آپ خوش ہول اورمیری اولا دمیں بھی مرے لئے صلاحیت پیدا کردیجئے ، إِنَّى ثُنْتُ إِلَيْكَ وَإِنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ أُولَمِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمُ أَحْسَنَ میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوںاور میں فرمانبردار ہوں۔ بیہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے کاموں کو قبول کرلیں ہے لَوْا وَنَتِّهَا وَزُعَنْ سَيِّا رِّهِمْ فِي آصُعْبِ الْجُنَّاةِ وَعُدَالصِّدْ قِ الَّذِي كَانُوْا يُوْعَدُونَ اوران کے گناہوں سے درگذر کریں گے اس طور پر کہ بیا ہل جنت میں ہے ہوں گے ،اس وعدہُ صادقہ کی وجہ ہے جس کاان ہے وعدہ کیا جاتا ہے۔ إِنَّ مِينَكَ الْكَرْيُنَ قَالُوا جن لوكول نے كہا رئينا الله عارارب الله اللَّهُ على السَّقَالُمُوا ووقائم رہے اللَّاحُونُ تو كوئى خوف نبيس عَلَيْهُ هُمِ ان ير وَلاَهُ فِي أُورِندُوهِ أَيُكُونَ مُكُمِن مول كِي أُولِيكَ بِي لوك أَصْعَبُ الْجِنّةِ اللّ بنت خيارِينَ بميشارين كي فيها اس من جزاءً جزا بها اس كي جو كَانُوا يَعْبُلُونَ وهُمُل كرتے تھے وكو كنينا اور بم نے تھم ديا الإنكان انسان بوالدياد مان باب كيساتھ الخسينا أحسن سلوك كا حَمَلَتُهُ وواس كوافعائے رہی اللہ اس كي مال كُرُهيًا تكليف كے ساتھ و اور ويضعَتْ فُكُرهيّا اس نے اس كوجنا تكليف كيساتھ وحمّه لهٰ اوراس كاحمل وَ فِصِلْنَا ادراسَكَا ووده فِيمِزانًا لِمُنْأُونَ مِنْهُدًا تَمِن مِنْ إِحَدُ بِهِاللَّهِ إِذَا جِبِ إِلَيْهُ وه بَهُ إِلَيْ أَشُرُكُ وَ إِلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ لِلللَّ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّالَّالَّ اللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّا لَا اللّ رَبِعِينَ عاليس السَّنَةُ مال قَالَ الله في الله عرض كيا ربِّ الله مير الله الذيفيني توفيق والله جي النّ الشَّكْرُ كه من شكر كرول يغمَتك تيري نعت الدِّتي وه جو النُعمَت عَلَيْ تون انعام فر مائي جهري و اور اعلى والدِكتي مير عن باب يرا و أن اوريك العَمل من الركون صَائِعًا نَكُ اللَّ الرَّضَيدُ توبيندكرات و أصلح اوراملاح كرد الله مراسلة في ذُنِيَّرَى ميرى اولادي إنى تبنت بيك من فتوبى

اِلنَّكَ تیری طرف | وَ اِبْنَ اور مِیْک میں | حِنَ ہے | الْمُسْلِمِیْنَ مسلمانوں(فرمانبرداروں) | اُولَیْک بی لوگ | اَلَّذِیْنَ وہ جو کہ

نَتُقَبَّنَ بَم قِول كرتے مِن عَنْهُ مُد ان ہے الْحُسَنَ بَهْرِين (عمل) من جو عَيلوا انبوں نے كے و اور انجَاور بم دركز ركرتے مِن عَنْ ہے اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

تقسير وتشريح: كذشته آيات مين بتلايا تميا تها كه آساني دين كو سلے توراہ نے پھیلایا جے حصرت موی علیہ السلام لے کرآئے تھے اور بدایت ورحمت کا راستدانسانوں سے لئے کھولا اوراب اس کی تا تیداور تقديق كرما جوابيقرة ن كريم نازل جوا عرني زبان من ماكدان ظالموں کوخطرہ ہے آگاہ کرے اوران کے انجام بدے ڈراوے جواس کا انکار کرتے ہیں اور نیک لوگوں کو جواس کو مان کراس کی ہدایات پر چلیس ان کوخوشخری د بشارت سنادے کہان کا انجام کیسا جھا ہوگا۔ تو مو یا اس وعدہ وعبد میں میہ جتلا دیا ممیا تھا کہ جولوگ اس دین کونہ مانیں کے جے قرآن کریم نے انسانوں کے سامنے صاف صاف پیش کیا ہے وہ لوگ ظالم ہیں اوران کا وہی حشر ہوگا جس ہے قرآن مجید نے انہیں ڈرایا ہے اور جولوگ اس کو مان کراس راستہ برچلیں سے جس کا قرآن مطالبہ کرتا ہے تو ان کو وہ سب انعامات ملیں سے جن کی قرآ ن کریم نے بشارت وخوشخبرى دى ہاى وعده ووعيدى مزيدتشريح ان اور اللي آيات میں ظاہر فرمائی می ہے اور سمجھایا میا کہانسان اگر جا ہتا ہے کہاس دنیا کی زندگی کے بعداس کا انجام اچھا ہواوروہ نا گوار اورر نے وقم کی یا تھی پیش آئے سے نجات یا جائے تو اس کا آبیک ہی راستہ ہے جو کوئی اس راستہ کو چھوڑ کر دوسراراستہاختیار کرے گا تواس دنیا کی زندگی کے بعدوہ رنج وغم ے چھٹکارانہیں یاسکتا۔اب وہ راستہ کیا ہے یہ یہال پہلی مختصری آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ انسان کو جا ہے کہ دو باتیں اس دنیا میں اختیار كرے۔ايك توسيح دل سے اقرار كرے كمير ارب الله ہے۔اس ميں الله تعالیٰ کی توحیداس برایمان اس کی الوہیت وربوبیت سب کا اقرار آ حمیالیعنی الله کی ربوبیت والوبیت میں کسی کوشریک ناتھ ہرائے اور دل ے یقین کرے کہ میں ہرحال اور ہرآئن میں اور ہرقدم میں اللہ تعالی کے زریز بیت ہوں۔ مجھے ایک سانس کے بعد دوسرا سانس بھی بغیراس کی رحمت کے بیس آسکتا۔اور دوسری بات سے کہاس قول وقر ار پرتازندگی قائم اور ٹابت قدم رہے یعنی اس یقین اور اقرار سے مرتے وم تک نہ

ہے جو چھے ذبان سے کہا ہے اس کے مقتصا پراعتقاد آاور عملاً جمار ہے بعنی الله كى ربوبيت كاحق ببجانے اورائے رب كے عائد كئے ہوئے حقوق و فرائض کو منجھے اورادا کر \_\_ \_ بنہیں کہ ابن الوقت بن کر گر گٹ کی طرح رتك بدلاكرے كەدعوى توايمان اوراسلام كا اورا تباع جو كفارومشركين يبودونصاري كاتو كوياس مخقرس جمله مس يعنى قالوار بناالذهم استقاموا لیتی جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھراس برمشقیم رہے بری بلاغت کے ساتھ پورے اسلام اور ایمان اور اعمال صالحہ سب کوجمع کر دیا گیا ہے اس کی تشریح اور تائید مسلم شریف کی ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ جب حضرت سفیان بن عبداللہ تقفی نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسوال کیا کہ یارسول الله (صلی الله علیه وسلم) مجھے اسلام کی ایک ایسی جامع بات بنظا دیجئے کہ جس کے بعد مجھے کسی اور سے پچھانہ یو چھنارٹر ہے۔تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل است بالله في استقم لعني تم الله برايمان لاتے كا اقرار كرو بھراس برستنقيم رجوتو لفظمتنقيم بااستنقامت أيك لفظمخضر بممرتمام شرائع اسلاميه كوجامع ہے جس میں تمام احکام البید برعمل اور تمام محرمات و مکروبات ومنہات ے اجتناب و بر میز دائمی طور برشامل ہے۔ ای لئے لفظ استفامت کی تفسیر میں حضرت فاروق اعظم اللہ فرمایا کداستیقامت بیا ہے کہ تم اللہ کے تمام احکام ادام ادر نواہی برسیدھے جے رہواس سے ادھرادھرراہ فرارلوم ریوں کی طرح نه نکالو (تفییر مظیری) الله تعالی ایمان کے ساتھ مبين بهي اس بمنتقم رهنانصيب فرمائي آمين -

تو جس نے دنیا میں بیدو یا تیں پوری کر دیں یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی ربو ہیت اور تو حید کا اقرار کیا اور پھراس پر تازندگی وہ متنقیم بھی رہاوہ یقینا اس دنیا کی زندگی کے بعد خوف اور رنج وغم سے نجات پا جائے گا اور بھی وہ لوگ جنہیں آخرت میں جنت میں جگہ ملے گی اور وہ بھی عارضی نہیں بلکہ دائی ہمیشہ کے لئے جہاں نہ کسی تشم کا خوف اور فکراس کے یاس تعظیم گا اور نہ کوئی غم وہراس ان برآئے گا کیونکہ ہر

چیز خواہش کرتے ہی فوراً ملے گی۔ایی ہی بشارت چوبیبیویں پارہ سورۃ تم سجدہ بیل فرہو چکی ہے جہاں ارشاد ہوا تھا'' ہے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے چھراس پر قائم رہے ان پرفرشتے ار یں گے کہ تم نداند بیشہ کرواور ندرنج کرواور خوش ہو جنت کے ملنے پرجس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے ہم تمبارے دفیق تھے دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں کے اور تمبارے واسطے اس جنت میں وہ سب کچھموجود ہے جس کوتمبارا جی جا ہوا ہو تہارے واسطے موجود ہے جو پچھ بھی تم باگو۔ یہ بطور مہمانی کے خدائے غفور الرحم کی طرف سے (آیات ۳۲۳)۔"

خلاصه بيركه بيآيات مومن كحق ميس مهت بروى بشارت بين اور وعدہ ہے کہ اس بات کا کہ اے کوئی عمر و یا نج ندموت کے وقت ہوگا نہ برزخ میں شآ اللہ عالی میں بھی اسے کرم سے اسے ایسے بى مونين بندول ميس شامل قرماوي - آمين - تواوير چونكه ندا مي تعالى کی تو حیدور بو بیت والو هیت کااس کی عبادت وفر ما نبر داری کااوراس پر استقامت كرف كالحكم بواجس ميس تمام حقوق اللدكي بجاآ ورى آحمى تو مناسب بواكه حقوق الله كے ساتھ حقوق العبادى ادائيگى كابھى تقلم كرديا جائے۔قرآن کریم میں کئی جگدانلدتعالی نے اپنے حق کے ساتھ مال باب كاحق بيان فرمايا ہے كيونكه موجد حقيقي تو الله تعالى ہى ہے كيكن اس عالم اسیاب میں ماں باب اولادے وجود کا سبب ظاہری اور حق تعالیٰ کی شاك ربوبيت كامظر فاص بنت بيساس لئ يبال يهى بملائدتعالى كے حقوق كا ذكر قرماكر والدين كاحق بتلايا جاتا ہے كداللہ تعالى في انسان كوتهم وياب كهابيخ والدين يعني مال باب كيساته اجهاسلوك كرے ان كى تعظيم ومحبت اور خدمت كزارى كو اپنى سعادت سمجے۔ دوسری جگہ بتلایا میا ہے کہ اگر والدین مشرک ہوں تب بھی ان کے ساتھ ونیا میں معاملہ اچھار کھنا جا ہے فصوصاً مال کی خدمت گزاری کہ لبعض وجوہ ہے اس کاحق اولا و پر باپ ہے بھی زائد ہے۔جبیبا کہاس آيت ميس بهي اس امر كي طرف اشاره باوسيح احاديث ميس بهي رسول الندسلى الندعليه وسلم كاارشادايها بى ب- بخارى ومسلم وغيروكى روايت بحضرت ابو ہرری ایک میں کہ ایک صاحب رسول التصلی اللہ علیہ وسلم

كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض كيايا رسول الله ميرے حسن سلوك کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری مال عرض کیا کہ پھر کون۔ آپ نے فرمایا تہاری مال پوچھا پھرکون آپ نے پھرفرمایا تمباری ماں پھر ہو جھا کہاس کے بعد کون؟ آب نے فرمایا کہتمہارا باب مویا اور چوشی مرتبه باب کے حق کی طرف اشارہ فرمایا اور چوشی مرتبه باب کے حق کی طرف۔ یہاں آیت میں بھی ماں کے تہرے حق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے پہلے بیک انسان کواس کی مال نے اسے مشقت اٹھا کر پیٹ میں رکھا۔ یعن حمل جب کئی ماہ کا ہوجاتا ہے تو اس کا تقل وگرانی اور بوج محسوس ہونے لگتا ہے جس کو مال برداشت کرتی ہے۔ دوسرے مشقت اٹھا کر ہی اس کوجنتی ہے۔ بچہ کی پیدائش کے وقت مال کیسی تختی برداشت کرتی ہے۔ تیسرے دودھ پلانے اور بچہ کی جمہداشت کرنے میں صعوبت برواشت کرتی ہے۔ مال اپنی آ سائش اور راحت کو بجہ کی آسائش اورراحت رقربان كرويق باوراس عمل اورددده يلانے ك زمانه میں مسماه بعنی اڑھائی سال لگ جاتے ہیں ممل اور دودھ پلانے کی بدت جو مع مهیند بهال فرمانی گئی سوجمهور کے نزد کیاس حساب بر منی ہے کہ کم از کم ۲ ماہ مدت حمل اور زیادہ سے زیادہ مدت رضاعت لیعنی دوده پلاتا دوسال اس طرح مجموعه از هائي سال يعني مه اه مو كيايابيه حسأب رکھا جائے کے طبیعی مدت حمل ۹ مہینہ اور طبیعی مدت رضاعت ۲۱ مہینہ بول بھی اڑھائی برس ہو سمئے ۔ائے دنوں تک مال طرح طرح کی مصیبت اٹھاتی ہے اور کم وبیش ان مصیبتوں میں باپ کی بھی شرکت ہوتی ہے بلکہ اکثر امور کا انظام عادۃ باب، ی کوکرنا پڑتا ہے اس لئے بھی مال باب كاحق انسان برزيادہ واجب كيا كيا مخص كداس كے بعد بجد نشوونما یاتے یاتے اپن جوانی لیعنی بلوغ کو بہنے جاتا ہے اور پھر بلوغ کے بعدایک زماندیس والیسسال کی عرکو پہنچاہے تو جوانسان سعید ہوتا ہے اور الله تعالى اور بندول كے حقوق كو بہيانا ہے تو الله تعالى كے جو احسانات اس پراوراس کے ماں باپ پر ہو چکے ہیں ان کاشکرادا کرتا ہادر آئندہ نیک عمل کرنے کی توفیق بھی خدا سے مانگا ہادرایی اولاد کے حق میں بھی نیکی کی دعا ما مکتا ہے اور جو کوتا ہی حقوق الله يا حقوق العباديس روكن اس يرالله تعالى سے توب كر كے معافى مانكتا ہے اور ازراه تواضع وبندگی ای مخلصانه عبدیت وقر ما نیر داری کا اعتراف کرتا ہے غرض کہ جو بندہ سعید ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے حقوق تو براہ راست ادا کرتا ہی ہے اور ساتھ ہی بندوں کے حقوق کو بھی پہچا تنا ہے اور انہی بندوں کے حقوق میں سب سے بڑاحق والدین کا ہے اس لئے اللہ تعالی کی عبادت کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں بھی لگار جتا ہے۔

يبال آيت من جواربعين سنة فرمايالعني جب مه سال كوپنيا ہے تو علمائے لکھا ہے کہ مہم برس کی عمر میں عموماً انسان کی عقلی ادراخلاتی توتیں پختہ ہوجاتی ہیں ای لئے انبیاء کیم السلام کی بعثت مہم برس سے سلے ندہوتی تھی۔ تو یہاں یہ تا کیدمقصود ہے کہ ہم برس کے بعد پھر غفات نہ ہونی جائے کیونکہ جوانی میں قوت عقلیہ مغلوب ہوتی ہے اور ١٠٠٠ سال يرتوت عقليه كامل غالب موتى بيتواس وقت توجه إلى الله بہت ضرور ہے اور ۲۰ سال کی عمر کو پہنچ کرانسان کو پختہ ول سے اللہ کی طرف توبر كرنى جائے اور ئے سرے سے خداكى طرف رغبت اور رجوع كركاس برجم جانا جائے بعض مفسرين سے منقول ہے كه بيہ آ یات حضرت ابوبکرصدین کے متعلق وارد ہوئی ہیں اور آ ب نے بیہ بات جالیس سال کی عمر میں کہی تھی اور وہ اس طرح بوری ہوئی کہ حضرت ابوبكرصد يوضمع اين اولاد كے مليلے ہى اسلام لائے ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد آب کے دالد ابوقیا فہمی مسلمان ہو مئے تھے اور آب كى والده ام الخير بهى مسلمان تهيس - كويا صحابه رضى الله تعالى عنهم میں حصرت ابو بکرصد این براے ہی خوش قسمت تھے کہ خودان کوان کے ماں باب کواور اولا دکوامیان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ سحابہ کرام میں میخصوصیت سوائے آپ کے اور کس کو حاصل نہیں ہوئی ۔ محرا کشرمفسرین ان آیات کوعموم پرممول کرتے ہیں آ کے بتلایا جاتا ہے کہا سے بندوں کی نیکیاں قبول اور کوتا ہیاں معاف ہوتی ہیں اوران کا مقام اللہ کے سیجے وعدہ کے موافق بنت میں ہے۔ قرآن مجید میں بید حقیقت دسیون حبکدآ چکی ہے اور بہال پھرای کا

اعادہ ہے کہ بڑے بڑے کاملین ادر مقبولین سے بھی تقصیرات اور خطائيں ہوجاتی ہیں لیکن ال کی خطاؤں سے درگز رکرویا جاتا ہے۔ عام تھم ان آیات ہے سب مسلمانوں کے لئے بی لکا ہے اور جملدابل اسلام کو بید بدایت کرنامقصود ہے کدآ ومی کی عمر جب میں سال کے قریب ہو جائے تو اس کو آخرت کی فکر غالب ہو جاتا عاہے۔ پیھلے گنا ہوں سے تو یہ کی تجدید کرے اور آئندہ کے لئے ان سے بیچنے کا بوراا ہتمام کرے کیونکہ میں سال کی عمر میں جوا خلاق و عادات مس مخفس کے ہو جاتے ہیں چھران کا بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت عثمان عني سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمايا كه بنده مومن جب جاليس سال كي عمر كويني جاتا بي توالتدتعالي اس کا حساب آسان فرما دیتے ہیں اور جب ساٹھ سال کی عمر کو مہنچے تواس کواین طرف رجوع وانابت نصیب فرمادیتے ہیں اور جب ستر سال کی عمر کو پہنچ جائے تو تمام آسان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب ای سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو قائم فرما دیتے ہیں اور اس کے سیأت کومٹا دیتے ہیں اور جب نوے سال کی عمر ہوجائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اسکلے پچھلے گناہ مہان فرما دیتے ہیں اوراس کوایئے اہل بیت کے متعلق شفاعت کرنے کا حق وے دیتے ہیں اور آسان میں اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے کہ بیاسیراللہ فی الارض ہے بیٹی زمین میں اللہ کی طرف ہے قیدی ہے(ابن کیر) اور بیظاہر ہے کہ مراداس سے وہی بندہ مومن ہے جس نے اپنی زندگی احکام شرع کے تابع ہو کر تفویٰ کے ساتھ مر اری ہے۔ (معارف القرآن مند بفتم ص ۸۰۸)

الغرض بہاں تک تو اہل سعادت اور نیکوکارمومین کا بیان ہوا آھے ان کے مقابلہ میں اہل شقادت و ظالمین کا ذکر ہے جو کہ حقوق الله اور حقوق العباد دونوں کو ضائع کرتے ہیں جس کا بیان انشاء الله اگلی آیات میں آئے کندہ درس میں ہوگا۔

> وعالم يجيئ حق تعالى مم كومهى محى توحيد نصبب فرمائي اورتاز الله يكاسى پرقائم ركيس اوراس پرموت نصيب فرمائيس -وَالْجُورُونَ أَنِ الْعُكُدُ بِنُورَةٍ الْعُلَودَةِ الْعُلَودَةِ الْعُلَودَةِ الْعُلَودَةِ الْعُلَودَةِ الْعُلُودَةِ

# پنے ماں باپ سے کہا کہ تف ہے تم پر کیا تم جھے کو یہ وعدہ (بعنی خبر ) دیتے ہو کہ میں (ووہارہ زندہ ہوکر ) قبر سے نکالا جاؤں کا حالا نکہ جھے سے مبلے بہت ی امتیں گذر کئیں ،انقد کا وعدہ جا ہے،تو بیہ کہتا ہے کہ ریہ بے مند با تنبی انگوں سے منقول چلی آ رہی ہیں . یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول پورا ہوکر رہاجو ان سے پہلے جن اور انسان ہو گذرے ہے۔ اور ہراکی کیلئے ان کے اعمال کی وجہ ہے الگ الگ در ہے لیس مے اور تا کہ اللہ تعالیٰ س مُونُ ﴿ وَيُومُ يُعْرَضُ الَّانِ لِنَ لَفُرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْ تَمْرُطِيِّبِ للم نہ ہوگا۔ اور جس روز کفار آگ کے سامنے لائے جائیں گے کہتم اپنی لذت کی چیزیں اپنی ونیوی زندگی میں حاصل کر تھے اور ان کو خوب برت بھے سو آج تم کو ذلت کی سزا وی جائے گی اس وجہ سے کہ تم ونیا میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے، بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا لَّنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿

اوراس دجہ ہے کہتم نا فرمانیاں کیا کرتے تھے۔

وَلْنَوْنَ اوروه بِسَ قَالُ اس نَهِ الْمِوْلِ الْمِوْلِ الْمَوْلُ الْمَوْلُ الْمَوْلُ الْمَوْلُ الْمَوْلُ الْمَوْلُ الْمَوْلُ الْمُؤْلُ الْمِوْلُ الْمُؤْلُ الْمِوْلُ الْمَوْلُ الْمَوْلُ الْمُؤْلُ الْمَوْلُ الْمَوْلُولُ الْمِوْلُ الْمُؤْلُ الْمِوْلُ الْمُؤُلُ الْمُؤْلُ الْمِوْلُ الْمُؤْلُ الْمِوْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ

عَدَّابَ الْهُوْنِ رَسُوالُ كَا عَدَابِ لِيمَا أَسَ لِحَدَ لَنْ تُعْزِينَ مَ عَبِر كَرَتَ تَحَ إِنْ الْأَرْضِ زِمِن مِن إِنْ يُمْرِينَ مَن اللهُوْنِ رَسُوالُ كَا عَدَابِ لِيمَا أَسِ لِحَدَ لَكُنْ تُعْزِينَ مُ عَافِرهَ عِن اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْ الْعَلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّلَّاللَّهُ اللَّلَّ اللَّالِمُ اللَّلَّاللَّا اللَّلَّالِي اللَّل

میں سے اب تک دوبارہ زندہ ہو کر واپس آیا؟ لوگ ہمیشہ ہے ہوئی سنتے چلے آتے ہیں اور ہرز مانے میں پیٹمبر یونہی وعدہ دیتے چلے آئے محرآج تک کسی وعدہ کا ظہور نہ ہوا اور اس سے معلوم ہوا کہ بیرسب باتنی ہی باتن ہیں تو میں اس پر کیونکر اعتبار کرنوں۔ اس کے غریب مال باب اس کے اس انکارے کہ تفریخیم ہے تھیرا کر اللہ ہے فریاد کرتے میں اوراس کو مجھاتے ہیں کہ مبخت تیراستیاناس اب بھی باز آجا۔ دیکھ الله كاوعده بالكل سياب قيامت كي اورمر كردوباره زنده ہونے كى جوخير دی گئی ہے وہ ضروراینے وقت میں پوری ہو کرر ہے گی اس وقت تیرا یہ انکاررنگ لائے گا۔اس پروہ گستاخ کہتاہے کدایس کہانیاں میں نے بہت سی میں۔ یرانے وقتوں کے قصہ اسی طرح مشہور ہوجاتے ہیں اور واقعه بیں ان کا مصداق کی کھی ہیں ہوتا۔ایساشقی مخص کہ جواللہ ہے کفر کرتا ہے۔اورا بے ماں باب سے بھی مخالفت کے ساتھ پیش آتا ہے اورا بے کلام میں بھی برتمیزی اور درشتی کرتا ہے۔ اس کا انجام حق تعالی آ کے بتلاتے ہیں کہ جس طرح بہت ی جماعتیں کا فر جنات اور کا فرانسانوں کی پہلے جہنم کی مشخق ہو چکی ہیں۔ یہ بد بخت بھی انہیں میں شامل ہے۔ اوریقیناً ایسے لوگ سخت خسارہ میں رہیں سے ادران کے لئے آئندہ سوائے آفتوں اور معیبتنوں کے پھھیس بہاں تک مملے سعادت منداور نیکوکاراور پھرشقی بد بخت نافر مان دونوں کا تذکرہ ادرانجام ظاہر کرنے کے بعد بتلایا جاتا ہے کہ قیامت میں برخف کے اور برقوم کے اینے این اعمال کے مطابق در ہے ہوں سے کسی کو جنت کے اور کسی کو دوزخ کے درجے ملیں مے اور پر مختلف درجے اس لئے ملیس مے تا کہ اللہ تعالیٰ ہرایک کوان کے اعمال کی جزابوری کردے ادر ہرایک کواہے کئے کا بورا بورا پھل مل جائے اور کسی برطلم زیادتی نہ ہو۔ ندسی کی نیکی کا تواب کم کیا جائے اور نہ کس کے جرم کی سزاحدے زائد دی جائے۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ کافر کے کسی نیک کام میں چونکہ ایمان کی روح نہیں ہوتی محض

تَفْسِيرِ وتَشْرِيحُ: كَذْشتهُ آيات مِين بتلايا حميا تها كهانسان أكّر جا بتا ہے کہ اس کا انجام احجما ہواوراس ونیا کے بعد آنے والی زندگی میں نا گوار باتوں اور خوف وغم کے پیش آنے سے نجات یا جائے تواس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہوہ و نیا میں دو باتیں اختیار کر لے۔ ایک تو سے ول سے اقرار کرے کہ میرارب اللہ ہے دوسرے اس قول پر مرتے وقت تک ٹابت قدم رہے۔ ایسے لوگوں کو بشارت دی گئی تھی كانبيس آخرت ميں جنت ملے كى۔اس كے بعد بتلايا كميا تھا كدا يھے اور نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو بالغ ہو جانے پر خاص کر جب کہ عالیس سال کی عمر کوچنے جائمیں تو وہ اللہ کے تھم کے آھے سر جھکانے اور الله كے فرمانبردار بوئے كا پخته اراده كريكتے بيں مال باپ كا ادب بجا لاتے ہیں اور اللہ سے نیکیوں کی توفیق ما تکتے ہیں۔ اپنی تقصیرات برتوب كرتے رہتے ہيں ايسے سعادت مندلوگ جو كدانلد كے اوراس كے بندول کے حقوق اوا کرنے پر کمربست رہتے ہیں ان کویہ بشارت دی گئی تھی کہ انتد تعالی ان کے اعمال کو قبول قرالیتا ہے اور یہی لوگ انتد کی رضا کے مقام جنت میں جانے والے ہیں۔ ایسے سعادت مند انسانوں کے مقابلہ میں اب آ مے ان آبات میں بے ادب نافرمان اور نالائن انسانوں كاذكر فرما ياجا تا ہے اوراس كا انجام بتلاياجا تا ہے ك جوند مال باب کاحسانات کاخیال کرتا ہے شاللد تعالی کو پیجانا ہے بلکہ مال باب کے ساتھ سخت کلامی اور بدتہذی سے پیش آتا ہے چنانچران آیات میں ایسے ہی اہل شقادت اور طالمین کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ جس نے حقوق اللہ اور حقوق العیاد دونوں کو ضائع کیا۔اس طرح کداس نے ایے مسلمان ماں باپ سے کہا کہ میں تہادے طریقے یردین کو پہندنہیں کرتائم مجھے یہ کیا سکھاتے ہو کہ مرنے کے بعد دویارہ زندہ ہو کر قبر سے نکلوں گا میں ایس وهمکیوں سے نہیں ڈرتا بھلاکتنی تو میں اور جماعتیں مجھ سے مہلے گزر چکی ہیں کوئی مخص بھی ان

صورت اور ڈھانچ نیکی کا ہوتا ہے تو ایسی فانی نیکیوں کا اجر بھی فانی ہے جو
ات و نیا کی زندگی میں مال و دولت حکومت اولا د تندر تی عزت شہرت وغیرہ کی شکل میں ال جا تا ہے چنانچ کا فروں سے قیامت کے دن جب وہ جنہم کے پاس لا کر کھڑ ہے کر دیئے جا کمیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے آ خرت چھوڑ کر دئیا اختیار کی تھی ہے چھ کرتے تھے وہ اس کئے کہ اس کا فاکدہ دئیا میں ہی ال جائے ہا مہوشہرت ہو دولت ہواور بیش وراحت ہوتو بدلنت کی چیزیں تم اپنی دئیاوی زندگی میں صاصل کر عیش وراحت ہوتو بدلنت کی چیزیں تم اپنی دئیاوی زندگی میں صاصل کر شیخی اور نافر مانیوں کی سزامیں ذلیل ورسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گئے۔ اب آخرت کے عیش میں تبہارا کوئی حصہ نہیں ۔ آج تمہاری جھوٹی گئے۔ اب جہنم ہواور فلت میں سیملامت اور پھٹکار ہے۔ اس وجہ سے کہ نافر مانیاں کیا گئے۔ اب جہنم ہے اور ذلت میں سیملامت اور پھٹکار ہے۔ اس وجہ سے کہ نافر مانیاں کیا کرتے شے لبذا اب اپنے کئے کی سزا جیگئے۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ دنیا میں ناحق تکبر اور احکام الہید کی نافر مانی یہ کفار کی خاص حصلتیں ہیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر اور ہرطرح کی جیمونی بڑی نافر مانی ہے بیجادیں۔

یہاں یہ بات بھی قابل فور ہے کہ ان آیات میں کفار سے جوآ خرت
میں خطاب فرمایا جائے گا کہم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیادی زندگی میں
خوب برت چیئو معلوم ہوا کہ دنیا میں لذات میں پڑنا یہ کفار کی خصلت
ہے نہ کہ مونین صالحین کی ۔ چونکہ یہاں آیت میں کفار کوان کے دنیوی
لذات میں منہمک رہنے کی بنا پر عماب کیا گیا اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سحابہ کرام و تا بعین رضی الند تعالی عنہم اجمعین نے لذا کہ دنیا کو مثلیہ میں ہی مان کے اتباع کی تو فیق تصیب فرما کیں۔
مثابہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے اتباع کی تو فیق تصیب فرما کیں۔
مدیث میں حضرت علی رسی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ بوجائے ہیں۔ بعض اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ بوجائے ہیں۔ بعض اللہ علیہ میں جوجائے ہیں۔ بعض

مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کا اس پر بوراعمل تھا کہ خود بھی آ ب تكلف اورلذت وراحت كے كھائے يہنے اور سامان سے پر ہيز كرتے تھے اور دوسرول کو بھی اس قتم کی نصیحت فریاتے تھے۔احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء میں حصرت عمر کورنیا کی راحت کی چیزوں ہے اس قدر پر ہیز ندتھا چنانچہ میں خود مفرت عمر ہے جوردایت ہے۔اس میں آب نے آ تخضرت سے عرض کیا تھا کہ فارس اور روم کے لوگ باوجود مشرک ہونے کے جین اور مز اڑاتے ہیں۔اورآ باورآ باورآ باک امت برتک وتى غالب نے اس لئے اللہ تعالی سے اپنی است كى فارغ البالي كى وعا فرمائے۔آ مخضرت نے حضرت عمر کی اس بات کے جواب میں نفیحت فرمائی کہائے عرتم کواس بات برقناعت کرنی جائے کہ شرک لوگوں کے التے دنیا کا چین ہے اور ہم لوگوں سے لئے عقبیٰ کا۔ آتخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی اس تھیجت کا حضرت عمر اے دل پر بیاثر ہوا کہ اس ون سے آ ب كول سے دنيا كى داحت كاخيال بالكل الحد كيا۔ ليكن آج آب كے تام لیواؤل کا کیا حال ہے کہ دن ورات اٹھتے بیٹھتے 'سوتے جا گتے ہی دنیا کی ترتی اس کے بیش و آرام بیبال کی لذتیں وراحتیں کفارومشر کین اور بیبودو نصاری اور بے دین دہر ہے اور نیچر یول کی محیشت اور طور طریق اور مغرب کی اندهی تقلیدونقالی کے دلدادہ سے ہوئے ہیں اور زندگی کا معیار ہی بورب کے دہر بول کا ساعیش آ رام اور رہن سبن نصیب ہو جانا سمجھ رکھا بـ الا ماشآء الله . انا لله و انا اليه راجعون.

الله تعالی اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو جمارے دلوں پر بھی کھول دیں اور یہاں کے بیٹھیے پڑنے ہے بچا دیں اور یہاں کے بیٹھیے پڑنے ہے بچا لیس اور آخرت کی فکر نصیب فرما کیں۔ آمین اب یہاں جو کفراور انہاک فی الدنیا کی برائی اور ندمت فرمائی گئی تواسی کی تا کیداور مضمون بالاکی تاکید میں عرب کی توم عاد کا قصد آگے بیان فرمایا جاتا کہ کفار مکد کو تنبید ہو جس کا بیان انشاء اللہ آگی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

واجردغوكاكن العمال بلورت العليين

## وَاذْكُرْ آخَاعَادِ إِذْ ٱنْذَرَقَوْمَهُ بِالْكَتْعَافِ وَقَدْ خَلَتِ النَّذُرُمِنْ بَيْنِ يَكَيْهُ وَمِنْ

اورآ بقوم ماد کے بھائی کاذ کر سیجے، جب کے انہوں نے اپنی تو م کوجو کہ ایسے مقام پر ہے تھے کہ وہاں دیک کے مستطیل اندارتو وے تھے اس پر ڈرایا کیتم خدا کے سوائسی کی عبادت مت کرو

خَلْفِهُ الاَ تَعْبُدُ وَالْاللَّهُ إِنَّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ قَالُوْ آجِئْتَنَالِتَافِكُنَا

اوران ت بہلے اوران سے بیجے بہت سے ڈرائے والے ( بینبراب تک ) گذر بیکے بیں ، مجھ وَتم پرایک برے دن کے عذاب کا ندیشہ ہے۔ وہ کہنے گیا تم ہمارے پائ اس ارادہ سے آتے ہو

# عَنْ الِهَتِنَا ۚ فَالْتِنَا بِمَا تَعِدُ نَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الطِّدِ قِنْنَ ﴿ قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ

کہ ہم کو ہمارے معبودول سے چھیروو، سواگرتم سے موتوجس کاتم ہم ہے دعدہ کرتے ہواس کوہم پرواقع کردو۔انہوں نے فرمایا کہ پوراعلم تو خداہی کو ہے،

وَ اللَّهُ كُنُومًا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي آرَاكُمْ قُومًا تَجْهُلُونَ فَلَمَّا رَاؤُهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيبُهِمْ

ادر مجھ کوقو جو پیغامدے کر بھیجا گیا ہے میں تم کودہ چانچادیتا ہول ایکن میں تم کود کھٹا ہوں کتم لوگ بزی جہالت کی یا تعمل کرتے ہو۔ سوان لوگول نے جہاس یاول کواچی وادیول مے مقابل آتاد کھا

## قَالُوْاهْدَاعَارِضٌ مُمْطِرُنَا مِلْهُو مَا اسْتَعْجَلُتُمْ بِهُ وِيْحٌ فِيْهَاعَنَاكِ ٱلِيُؤْثُلُ مُر

و کہنے گئے کہ بیتو باول ہے جوہم پر برے گا تہیں نہیں بلکہ بیونی ہے جس کی تم جلدی مجاتے تھے، ایک آندھی ہے جس میں درد تاک عذاب ہے

# كُلُّ شَيْءٍ بِإِنْهِ رَبِهَا فَأَصْبِعُوْ الدَّيْرَى الدَّمَاليَنْهُ مُرْكَنْ الْكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ

وہ ہر چیز کواپنے رب کے تکم سے ہلاک کروے کی چنانچہ وہ ایسے ہوگئے کہ بجزان کے مکانات کے اور پھے نہ وکھائی ویتا تھا،ہم مجرموں کو یوں ہی سزادیا کرتے ہیں۔

وَلاَ كُذُرُ اور يَاوَرُ اَخَاعَ إِنَّا عَنْ اِلْهُ بِ الْمُورُ الْعَوْمُ الْهُافِّمُ الْمُلْكُونُ الْعَالَقُ الْمَالِمُ الْمُؤَدُّ وَالْمُلَالِمُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُؤَدُّ الْمُلْكُونُ اللّهُ اللهُ اللهُ

تفسیر وتشری : گذشتہ آیات میں اللہ کے نافر مان انسانوں کوان کے انجام بدسے ڈرایا گیا تھا اور بتلایا گیا تھا کہ قیامت کے دن میداللہ کا انکار کرنے والے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کوضائع کرنے والے جب جہنم کے کنارے لاکھڑے کئے جا کیں گے اور ان سے کہا جائے

گا كرتم نے دنیا میں بہت مزے اڑا لئے دنیا كے عیش وآ رام میں ایسے محو تھے کہ آخرت کو بالکل بھول گئے تھے اور اس کے لئے کوئی فکر نہ کی اب ایخ تکبر اور نافر مانی کی وجہ سے ذلت کا عذاب اٹھاؤ۔ کفار مکہ بھی باوجود آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و دعوت کے د نیوی شہوات ولذات میں پڑے ہوئے تھے اور ہدایت وآخرت کی طرف متوجه نه موت تے اس لئے ان کوقوم عاد کا قصد سنایا جاتا ہے كه جولذات اور دنیابری میں ایسے غرق تھے كه دار آخرت كى طرف مطلق متوجہ ندہوئے اور اپنے ہادی اور پیغیبر کا کہنا نہ مانااس لئے ان ك نافرماني كى وجد سے ان پرعذاب البي نازل مواجس سے وہ پوری توم تباه و بر باد ہوئی۔ توم عاد ایک قدیم عرب توم تھی جوجنوبی عرب میں بھی آ باد تھی اورا ہے زمانہ کے ایک بروے زبر دست تمدن کی ما لک تھی حضرت ہود علیہ السلام اس توم عاومیں سے تھے اور اس توم کی طرف پیغیبر بنا کر بھیجے گئے تھے تا کہ وہ اپنی توم کو اللہ کی نافر مانی سے ڈرائیں چنانچان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہا ہے نبی صلی الله علیه وسلم آب قوم عاد کے بھائی لیعنی حضرت ہود علیہ السلام کا ذكران ابل مكه سے مجيجة كه جن كوالله تعالى في اپنا پينجبرمقرر كيا تھا تا كدوہ اپنى سركش قوم كوۋراوي كرا گرتم نے الله عز وجل كى عبادت وبندگی ہے منہ موژ کراوروں کی بندگی اختیار کی تو تمبارا انجام برا ہو گا اور تہارے کفر وسرکشی کی وجہ سے تم پر ایک ہولناک عذاب نازل ہوگا قوم عاد جواینی شوکت وقوت میں مست بتھے اور بتوں کی يستش كرت يته انبون في حضرت بود عليه السلام كي وعوت و توحید ونصیحت کفروشرک سے بازر ہے کی س کرکہا کہ کیاتم ہمارے یاس اس ارادہ سے آئے ہو کہ ہم کواسے آبائی مذہب سے دور کردد اوران بتوں کی بندگی و پرستش چیٹرا دوتو ہم اپنے آبائی طریقہ ہے بٹنے والے مبیں اورتم جونو حید کے قبول نہ کرنے پر عذاب البی سے ڈراتے ہوتو تم اگرائی دھمکیوں میں سے ہوتو در کیا ہے۔ جوز بان ے کہتے ہوکر کے دکھلا دواور وہ عذاب ہم پرواقع کر دو۔حضرت ہود علیدالسلام نے توم کو جواب دیا کداس متم کا مطالبہ کرنا تمہاری

نادانی اور جہالت ہے۔ میں خدا کا پیغیبر ہوں جو پیغام مجھے جے اب ہے وہ چہنجا و بتا ہوں اس سے زائد کا نہ مجھے علم شداختیار۔ بیام خدا ہی کو ہے کہ مرکش اور منکر قوم کس وفت و نیوی سزا کی مستوجب ہوتی ہے اور کس وقت تک اے مہلت ملنی جا ہے اللہ کاعذاب کب اوركس وفت آئے گا۔ بيتو صرف حق تعالى كے بى علم ميس بيكن میں دیکھتا ہوں کہتم لوگ جہالت پراتر آئے ہواور بڑی نا دانی کر رہے ہوایک تو اللہ کی تو حید کو قبول نہیں کرتے پھرایے منہ سے عذاب ما تلکتے ہو۔ آ مے بتلایا جاتا ہے کہ جب کس طرح انہوں نے حَنْ كُوقِبُولْ مُدِكِيا تَوْعَذَابِ كَا اسْ طَرِحْ سَا مَان شُروعَ مُواكَهُ قُومُ عَا د نے ویکھا کہ ایک سیاہ بادل ان کی طرف بردھتا چلا آر ہاہے چونکہ اس وفت خشک سالی تھی اور گرمی سخت تھی میہ خوشیاں منانے گئے کہ ا چھا ہوا ابرچڑ ھاہے اور گبری گھٹا اٹھی ہے اور اس طرف رخ ہے۔ اب بارش خوب برے می اور جارے سب ندی نالے یانی سے بھر جائمیں مے۔ اور یانی کا کال ندر ہے گا۔ اس پرارشاو خداوندی ہوتا ہے کہ تا دانو بیہ برسنے والا باول نہیں بلکہ عذاب اللی کی آندھی ہے ۔ اور بیون عذاب ہے کہ جس کی تم جلدی مجاتے تھے۔ اور جس میں بڑاد کے بھراعذاب بوشیدہ ہے اوراس کی سخت طوفانی ہوا ہر چیز کو تناہ کر کے چھوڑ ہے گی کیونکہ اللہ نے ایسا حکم دیا ہے۔ چٹا نچے سات رات اور آ محد دن مسلسل ہوا کا وہ غضبنا ک طوفان چلا کہ جس کے سامنے درخت آ دمی اور جانوروں کی حقیقت تکوں سے زیادہ نہ تھی۔ ہوا آ دمیوں کو اورمویشیوں کوا ٹھا اٹھا کریٹک دیتی تھی۔ ہر چیز ہوا نے اکھاڑ پھینکی اور حیاروں طرف تباہی نازل ہوگئی۔ آخر مکانوں کے کھنڈرات کے سواکوئی چیز نظر نہ آتی تھی یہ واقعہ سنا کر مئرین کو جلّا یا جاتا ہے کہ دیکھ لواللہ کے مجرموں کا حال ایہا ہوتا ہےتم کو جا ہے کہ ان واقعات کومن کر ہوش میں آجاؤ ور نہتمہارا بھی یمی حال ہوسکتا ہے۔

یبال آیت میں جو بیفر مایات دمو کیل شیء سامو ربھا وہ (لیعنی آ ندھی ہر چیز کواسینے پروردگار کے تکم سے ہلاک کر دے گی)

کچھاس میں ہے۔اس کی برائی ہے اورجس کے واسطے سیجی گئی ہے اس کی برائی ہے اور جب آسان پر بادل ہوتا تو آ ہے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور گھرے باہراندرآتے جاتے اور پھر جب مینہ برسے لگتا تو آپ کا خوف واضطراب جاتا رہتا حضرت عائشہ نے اس کا آپ ے سبب یو چھاتو آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید سے باول ایہا ہی ہوجیہا قوم عاد کا کہ جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ بیریاول ہے مینہ برسانے والا ملاء کرام نے ان روایات کوفٹل کر کے لکھا ہے كه براے رہے والے جوخداكى باتوں سے واقف ہوتے ہيں وہ ہر وفت اس سے حالت خوف و امید میں رہتے ہیں ۔ تمر نافر مان اور لاا بالی لوگ کچھ پروانہیں کرتے۔ دنیا میں اس کی مثال ایس ہے جیسا کہ بادشاہ کے مقرب لوگ اس کے قانون کی عزت کرتے اور حالت خوف اورا مید میں رہتے ہیں مگر چوروڈ اکو پچھ پروانہیں کرتے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں بھی ایل وہ عظمت عطافر ماکہ ہم سی حال میں بےخوف اورآ یہ کی کبریائی سے لاتعلق ہوکر شدر ہیں۔آ مین۔ اب آ مے کفار مکہ کو خطاب فرما کر تنبیہ کی جاتی ہے جس کا بیان انشاءاللداگلي آيات مين آئنده درس مين بوگابه

ل تصرتَ نے اس تقیقت کو داخیج کر دیا کہ آٹدھی میں خود کوئی اختیار رتما۔ بلہ جو بچھ بھی بلائٹ بیش آئی تمام تریروردگار عالم کے بی تھم ے بیش آئی۔احادیث میں حضرت عائشہ صدیقتہ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ کو بھی کھل کھلا کراس طرح ہنتے ہوئے نہیں ویکھا كآب كے مسور هے نظراً كيل آب صرف تبسم فرما يا كرتے بتھے اور جب ابرانصااورآ ندھی چلتی تو آپ کے چبرۂ مبارک سے فکر کے آثار مودار ہوجاتے۔ چنانجدایک روز میں نے آب سے کہایا رسول اللہ لوگ تو ابر و بادکود کی کرخوش ہوتے ہیں کہ اب بارش برہے گی لیکن آ ب ک اس کے بالکل برتکس حالت ہوجاتی ہے۔آ ب نے فرمایا عائشہ میں اس بات ہے کہ کہیں اس میں عذاب ہو۔ سمیے مطمئن ہو جاؤں؟ ایک قوم ہوا ہی ہے ہلاک کی گئی۔اس قوم نے عذاب کے بادل کو د کھے کر کہا تھا کہ بیابر ہے ۔۔ جوہم پر بارش برسائے گا ایک دوسری روایت میں سے کہ حضرت عاکشہ نے قرمایا کہ جب شدت ہے ہوا چلتی تو آ یہ کہتے یا اللہ میں جھھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگآیا ہوں اور بھلائی اس چیز کی جواس میں ہے اور بھلائی اس کی جس کے واسطے یہ ہواہیجی ہے اور بناہ مانگیا ہوں تیری اس کی برائی ہے اور جو

#### وعا شيجئے

الله تعالی نافر مان قوموں کے واقعات ہے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنے والا ول و د ماغ عطافر مائیں اور اپنی اور اپنی اور اپنی اصلاٰ قاوالسلام کی ہرچھوٹی بڑی نافر مانی ہے بیخے کی کامل تو فیق عطافر مائیں۔
حق تعالی ہم کو اپناوہ خوف و خشیت عطافر مائیں جوہم کو ہر طرح کی نافر مانی ہے دوک و ہے۔

یا اللہ اپ اغصہ اور عذاب ہے دنیا ہیں بھی ہماری حفاظت قرما ہے اور آخرت میں بھی بچا ہے ۔ آئیں ۔

و النجار کے دیم کو اپناوہ کی نافر کی نافر کے اللہ کی بیائے کے اللہ کے اللہ کی بیائے کے اللہ کی بیائے ۔ آئیں ۔

# وَلَقُلْ مُكُنَّهُ مُ فِينِهَا إِنْ مُكَنَّكُمْ فِيهُ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمُعًا وَابْصَارًا وَآفِلَةً فَهَا اعْنَى

ادرہم نے اُن لوگوں کوان باتوں میں قدرت دی تھی کہم کوان باتوں میں قدرت نہیں دی، اورہم نے ان کو کان اور آئکے اور دل دیئے تھے، سوچونکہ وہ لوگ

# عَنْهُ مُرسَمَعُهُمُ وَلا اَبْصَارُهُ مُ وَلا آفِرتُهُ مُ مِنْ شَيْءِ إِذْ كَانُوْ الْبَحْدُ وْنَ رِالْتِ اللّهِ

آیات اللبیہ کا انکار کرتے تھے اس لئے نہ اُن کے کان اُن کے ذرا کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دِل اور جس کی وہ انسی کیا کرتے تھے

## وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهُ زِءُونَ أَو لَقَلْ آهْلَنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرى وَصَرَّفْنَا

اُسی نے اُن کو آگھیرا۔ اور ہم نے تمہارے آس پاس کی اور بستیاں بھی غارت کی ہیں اور ہم نے بار ہار

# الايتِ لَعَلَهُ مُ يُرْجِعُونَ ۗ فَكُولًا نَصَرُهُ مُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا الْهَارُ

ا پی نشانیاں بتلادی تھیں تا کہ وہ باز آئیں۔موخد اتعالی کے بواجن جن چیزوں کوانہوں نے خدا تعالی کا تقرب حاصل کرنے کواپنا معبود بتار کھا ہے انہوں نے ان کی مدو کیوں نہ کی ،

# بَلْ صَلُّوا عَنْهُمْ وَذَٰ لِكَ إِنَّا هُمْ وَمَا كَانُوْ ا يَفْتُرُونَ ٥

بلکہ وہ سب ان سے غائب ہو گئے ،اور وہ حض ان کی تر اشی ہوئی اور گھڑی ہوئی بات ہے۔

پراییا مسلط ہوا کہ آدمی درخت اور جانورسب تکوں کی طرح اڑکراور گرگر کرم سے اور ان کے مکانات کے گھنڈرات کے سوااور پچھ باتی ندر ہا۔ اب آگے ان آیات میں کفار مکہ کوخطاب کیا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ دیکھوتوم عاد کیسی زبردست قوم تھی۔ اس کے پاس جسمانی طاقت مال و دولت اور جھے اور مددگار اور راحت و آرام کے سامان اس قدر تھے کہ تمہمارے پاس ان کے مقابلے میں پچھ بھی نہیں گرجب اس قدر تھے کہ تمہمارے پاس ان کے مقابلے میں پچھ بھی نہیں گرجب ان پرعذاب آیا تو کوئی چیز کام نہ آئی پھرتم اے اہل مکہ کس برتے پر

کفسیر و تشری گذشته آیت میں کفار مکہ اور تافر مان انسانوں کوعرب کی قوم عاد کا حال سنایا گیا تھا جن کی طرف حضرت ہو وعلیہ السلام کواللہ کا پیغیبر بنا کر بھیجا گیا تھا تا کہ وہ بت پرستی اور غیر اللہ کی برستش و بندگی ہے باز آ کی اور اللہ کی بندگی وعباوت اختیار کریں۔ مگرقوم عاد جواپنی قوت و طاقت اور سامان عیش و راحت میں مست بھے انہوں نے اپنے پیغیبر کا کہنا نہ مانا اور سرکشی و کفر پر برابر اصر ارکیا جس کے نتیجہ میں ان پرعذاب اللی نازل ہوا اور سخت ہوا کا طوفان ان جس کے نتیجہ میں ان پرعذاب اللی نازل ہوا اور سخت ہوا کا طوفان ان

مغرور ہو جواللداوراس کے رسول سے تکبر اور مخالفت برت رہے ہو۔ دیکھوتو م عاد کونصیحت سننے کے لئے کان اور فقدرت کی نشانیاں ویکھنے کے لئے آ تکھیں اور مجھنے یو جھنے کے لئے دل ود ماغ دیئے تھے بروہ سی قوت کوچی کام میں نہ لائے۔اندھے بہرے اور یا گل بن کر سِغِبرے مقابل ہو گئے آخرانجام بہ ہوا کہ عذاب اللی نے آگھیرا۔ کوئی اندرونی یا بیرونی طافت اس کو دفع نه کرسکی اور وہی سز اجس ہے التدكي بغيم انہيں ڈراتے تھے اور جسے من كروہ بنسي اور محصول ميں اڑا ویتے ہتے ان کول کررہی اور عذاب نے انہیں ہرطرف سے گھیرلیا۔ پستمہیں ان کی طرح نہ ہونا جائے۔الیانہ ہو کہ ان کے سے عذاب تم یر بھی آ جا ئیں اور تم بھی ان کی طرح جڑ سے کاٹ ویئے جاؤ۔ پھر مزید مجھایا جاتا ہے کہ اے اہل مکتم اینے آس پاس ہی کی بستیوں پر أيك نظرة الواورد يمهوكه علاوه "عاد" كقوم ثموداور قوم لوط اوراصحاب مدین اوراہل یمن اورقوم سباوغیرہ کی بستمیاں تھیں اور وہ سب اسی وجہ ے تیاہ ہوئیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا طریقہ اختیار کیا۔تم تو اکثر شجارت وغیرہ کے سفر میں آتے جاتے رہتے ہواور وہ نباہ شدہ بستیاں تمہارے راستہ ہی میں پڑتی ہیں پھران سے ہی عبرت حاصل کرو۔اوراللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے سے مہلے ان کی فہمائش کے لئے ہار ہارا بنی نشانیاں ان کو بتلا دی تقیس اور واضح طور پر ظاہر کر دیا تھا تا کہ وہ کفر وشرک ہے باز آ جا کیں مگرا تنا

سمجھانے پر بھی وہ کسی طرح بازند آئے اور اللہ کے رسولوں ن ایست مائی۔ اللہ کے سوا ووسروں سے مراویں مائلتے رہے اور بت پر شی ایک بہانہ بیر اشا کہ خدا کی ورگاہ تو بہت بلند ہے ہماری اس تب تن کہاں۔ یہی ہمارے بین ہمارے بت خدا کے قریب ہمیں پہنچاتے ہیں اور بھی برٹ سے بڑے در جو دلواتے ہیں تو عذاب الہی کے وقت جبکہاں کوان کی مدد کی پوری ضرورت تھی تو اس آڑے وقت میں کیوں کام نہ آئے ؟ انہیں چاہے تھا کہاں کو مدد کے لئے پکارتے کہاں مشکل وقت میں ہمیں بیاؤ۔ وہ ان کو عذاب میں گرفتار دیکھ کر کہاں چل وقت میں ہمیں بیاؤ۔ وہ ان کو عذاب میں گرفتار دیکھ کر کہاں چل دیئے جوالی مصیبت میں بھی کام نہ آسکے؟ معلوم ہوا کہ بتوں کو خدا وارمن گھڑت با تیں تھیں اور صاف افتر ااور فضول بہتان تھا کہ بید اور من گھڑت با تیں تھیں اور صاف افتر ااور فضول بہتان تھا کہ بید افران پر افتار کرنے میں بیدھوکے اور نقصان ہی میادت کرنے میں اور ان پر افتار کرنے میں بیدھوکے اور نقصان ہی میں دے۔

آب آ گے بعض جنات کے اسلام لائے کا قصہ بیان کیا جاتا ہے جس سے ہے مجھانا مقصود ہے کہ جنات جو کہ تکبر وسرکتی میں انسان سے بھی زیادہ ہوتے ہیں وہ تو تکبر چھوڑ کر کفر سے دست بردار ہو گئے مگرتم اسان ہو کر کفر و تکبر سے باز نہیں آئے جس کا بیان انشاء الندا گئی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا سيحير

حق تعالی نے جوہم کو بیآ کھ کان اور دل و دہاغ عطافر مائے ہیں تو ان کو سیح طور پر استعال کرنے کی بھی تو فیق عطا
فرما ئیں اور وین کو بچھنے اور حق کو دیکھنے اور باطل کو جانے میں بید ہمارے مدوگار ہوں۔ یا اللہ ہمیں اپنے اور اپنے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی وہ عظمت و وقعت تصیب فرما کہ ہم ہے کسی معاملہ میں آپ کے
احکام کی نافر مانی نہ ہواور ہم ان کو ہلکا سمجھ کر ان سے لا پر وائی نہ بر تیس۔ یا اللہ آپ نے و نیا میں نافر مان قوموں ک
ہلاکت و نیا ہی کی جو خبریں دی ہیں وہ ہماری عبرت کے لئے کافی ہوں تا کہ ہم ہر چھوٹی بڑی نافر مانی ہے بجیس اور
آپ کے احکام کی اطاعت و فرما نبر داری اختیار کریں۔ آمین۔ و النے و کہ کے دیا گو کہ کی اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کی اللہ کے اللہ کے اللہ کہ کہ کے اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کا کو باللہ کے اللہ کی اللہ کو باللہ کے اللہ کی اللہ کی اللہ کے اللہ کی اطاعت و فرما نبر داری اختیار کریں۔ آمین۔ و النے و کہ کے دیا گو کہ کی اللہ کہ اللہ کے اللہ کے اللہ کی اطاعت و فرما نبر داری اختیار کریں۔ آمین۔ و النے و کہ کے دیا گو کہ کی اللہ کہ کہ کہ کو کہ کی اللہ کو کہ کا فرمانی کے اللہ کی اطاعت و فرما نبر داری اختیار کریں۔ آمین۔ و النے و کہ کو کہ کی اللہ کے اللہ کی اطاعت و فرما نبر داری اختیار کریں۔ آمین ۔ و کا البور کو کہ کو کی آپ اللہ کہ کی کی کو کہ کی کی دیا جانے کی کے احکام کی اطاعت و فرما نبر داری اختیار کریں۔ آمین ۔ و کا خبر کی کے احکام کی اطاعت و فرمانہ ہو اس کی اس کو کہ کا کو کران

# وَ وَحَمُونَا الْيُكِ نَفُرا مِنَ الْجِنِ يَسْتَوْعُون الْقُرْانَ فَلَمَا حَضُرُوهُ قَالُوْ الْضِرُولُ فَلَمَا حَفُرُوهُ قَالُوْ الْمُورِينِ فَلَمَا حَفُرُوهُ قَالُوْ الْمُورِينِ فَلَمَا حَفَرُولُ وَالْمَا مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ

صری مراہی میں ہیں۔

وَ إِذَ اور جب حَرَقُنَا بِم بِعِيرِ لا عَلَى البِيلَا البِيلِ الْفَرْانَ مِرَانِ الْجَوْرِ جَابِ الْفَرْانَ مَرَانِ الْجَوْرِ جَابِ الْفَرْانَ مَرَانِ الْجَوْرِ جَابِ الْفَرْانَ مَرَانِ الْجَوْرِ جَابِ الْفَرْانَ مَرَانَ اللهِ الْجَوْرِ جَابِ الْفَرْانَ اللهِ الْجَوْرِ جَابِ الْفَرْانَ اللهِ اللهِ الْجَوْرِ جَابِ الْجَوْرِ جَابِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

تنفسیر ونشر تن گذشتہ آیات میں انسانوں کے تکبراورسرکشی و نافر مانی کا بیان ہوا تھا اور اہل مکہ کوسمجھایا گیا تھا کہ اللہ کونہ مانے اور اس کے رسول کی نافر مانی کا انجام تناہی کے سوا کچھ نہیں۔اب آ گے ان آیات میں نافر مان وسرکش انسانوں کے مقابل جنات کی اطاعت اور فر ما نبر داری کا حال سنایا جا تا ہے جس سے کھار مکہ کو بیہ جنگا نامقصود ہے کہ جنات جو طبعی طور پر تکبر وسرکشی نیس انسان سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔اس کے بعض افراد کس طرح اللہ کا کلام سن کرموم ہوجاتے ہیں اور تکبر چھوڈ کر کفر ہے دست بردار ہوجاتے ہیں۔ کے کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان رکھتے ہیں اور ان کوصادق تشلیم کرتے ہیں ان کو جنات کے وجود میں کوئی شک نہیں ہوسکتا۔ کتب احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے تیل جنات کو پچھ آسانی خبریں معلوم ہو جاتی تھیں جب آنخضرت صلى الله عليه وسلم پر وحي آنا شروع ہو كي تو وہ سلسله تقریباً بند ہو گیا اور بہت کثرت سے شہب لیمنی آگ کے شعلوں کی مار جنات پر برٹے لگی۔ جنات کو خیال ہوا کہ ضرور دنیا میں کوئی نیا اور خاص واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے آسانی خبروں پر بہت سخت بہرے بھلا ویئے سکتے ہیں۔ای کی جنتجو میں جنات کے مختلف گروہ مشرق ومغرب میں پھیل پڑے۔ان میں ہے! یک جماعت "بطن تخله" جوطا نف اور مكه كے درميان ايك جگه ہے وہاں كررى وہاں اتفاق سے حضور پرنورصلی اللہ علیہ وسلم نماز فخرا دافر مار ہے تھے اور قرآن ماک کی بآواز بلند خلاوت فرمارے تھے جنات کی جو جماعت ادهرآ همي تو قرآن انهيس بهت عجيب موثر اور دلكش معلوم بوا ادر قرآن کی عظمت و ہیبت ان کے دلول پر چھا گئی وہ آپس میں کہنے ملے کہ فاموشی کے ساتھ کلام پاک سنو۔ آخر قرآن کریم نے ان کے دلوں میں گھر کرلیا اور وہ مجھ گئے کہ یہی وہ نٹی چیز ہے جس نے جنات کوآ سائی خبروں سے روکا ہے۔ بہرحال جب حضورصلی الله علیہ وسلم قرآن بڑھ کر فارغ ہوئے تو بیہ جنات اپنے دلوں ہیں ایمان ویفنین لے کرواپس محتے اوراپی تو م کونصیحت کی بعض مفسرین كا كبنا ہے كه يه جنات كى حاضرى كا اس وقت كا واقعه ہے جب رسول التدسلي التدعليه وسلم طاكف سے يوى خسته حالى كے ساتھ وانس مكة تشريف لا رب تصنوراسته مين آب في كله من قيام كيا اور بہاں آ ب نماز میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے کہ جنات کا ایک گروہ جس کا ادھرے گزرہوا آپ کی قرائت سننے کے لئے تھہر مليا \_ بهرحال تمام ا كابرمنسرين ومحدثين اس برمتنت بين كديد جنات کی مہلی حاضری کا واقعہ ہے جو یہاں ان آیات میں ذکر فرمایا گیا ہے اور اس پر بھی تمام روایات متفق ہیں کداس موقع پر جنات حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے سامنے نہیں آ گئے تھے اور نہ حضورصلی اللّٰدعلیہ

د نیامیں انسان وحیوان کےعلاوہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق جنات بھی ہے جس طرح انسان کی ابتدائی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے جنات کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے۔انسانوں کی طرح بہ بھی آ سانی شریعت اوراحکام شرعیه کے مکلف بیں اورانسانوں کی طرح جنات میں بھی توالدو تناسل کا سلسلہ جاری ہے ان میں بھی نیک و بد كافرومسلم موتے بيں لفظ جن كے معنى بوشيدہ كے بيں چونكه بيام طور برنظروں سے عائب رہتے ہیں اس لئے ان کا نام جن ہوا۔ بیہ ا بنی اصلی شکل میں انسانوں کونظر نہیں آئے اور جب اور جہاں جو شکل جاہیں اختیار کر لیتے اور ادھرا دھرو نیا میں جہاں جاہیں پھرتے رہتے میں تمام ارباب نداہب جو کی آسانی ندہب کے قائل ہیں وہ ''جن'' کا وجود تشلیم کرتے ہیں لیکن دنیا میں انسان افراط وتفریط ہے بھی کم ہی محفوظ رہتے ہیں چنانچے بعض عقل کے دشمنوں نے ان کے وجود کو مانے سے انکار کردیا ہے جالا تکدعقلاً کوئی وجدا نکار کی ہیں سوائے اس کے کہوہ ہماری نظروں سے اوجھل جیں اور ہمیں دکھائی نہیں دیتے لیکن کسی چیز کا ہم کونظر ندہ تا یا اس کی کیفیت کا ہمیں معلوم نہ ہوتا اس کے وجود میں نہ ہونے کی دلیل کب ہے۔قرآ ن مجیداوراحادیث متواترہ کے نصوص جب صراحت کے ساتھ''جن'' کے وجود کو ثابت کرر ہے ہیں اور بہت می احادیث میں تورویت جن كابھى ذكر ہے تو پھركسى مسلمان كاان كو مانے سے انكاركر تاكيامعنى خصوصاً جبکہ ہرزمانہ میں ایسے سے لوگ بھی گزرے ہیں جو بیان كرتے ہيں كہ ہم نے جنات كومختلف صورتوں ميں و يكها ہے مر بوری کے دہر بیئے ہوں یا روس کے کمیونسٹ ہوں یا ہے دین نیچری ہوں یا بعض محض نام سے مسلمان ان بے دینوں کے مقلد ہوں اليي چيزوں کاصفحه عالم پروجود ہی نہیں سمجھتے اور جو چیز محسوس نہ ہواس کولا شے محض کہتے ہیں۔وہ نہ جنات ملا مکہ اور شیاطین کے جدا گانہ وجود کوتشلیم کرتے ہیں۔ نہ کسی رسول پیغیر نبی کے معجز و کوحق مانے ہیں نداولیا مک کرامت کے قائل ہوتے ہیں ندخدااوررسول کےمقر ہوتے ہیں۔ندخدائے قدر کی بانتہا قدرتوں برایمان رکھتے ہیں توایسے ملحدوں اور بے وینوں ہے تو یہاں خطاب ہی نہیں یاتی جواللہ

وَكُلُّم كُوانِ كَيَّ أَنْ عِبِ فِي اورقر أن سنف سنانے كايية لگا۔ بعد ميں الله تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ ہے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے آئے اور قرآن سننے کی تفصیلا خبر دی اور سور ہ جن نازل فر مائی۔ اس کے بعد بے دریے جنات کے وقو وآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے گے اور بہت بڑی تعداد میں اسلام قبول كرنے لگے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے دین سکھنے کے لئے رو در رو ملا قاتیں ہوئے لگیں۔ اس بارے میں جوروایات کتب اجادیث میں منقول ہیں ان ہے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ میں بجرت ہے میلے کم از کم جیر وفود جنات کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وملم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ان ہی میں سے ایک وفد کے متعلق حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرمات مبي كهابيك روز رسول الله صلّی الله علیه وسلم مکه میں رامت تجرعًا تب رے اور جمیں رہ رہ کر بار باریمی خیال گزرتا کہ شاید کسی وشمن نے آپ کو دھوکہ دے دیا اور خدانخواسته آب كے ساتھ كوكى ناخوشكواروا قعد پيش آيا۔ وہ رات ہاری بڑی بری طرح کئی ہے صاوق سے پچھ ہی پہلے ہم نے ویکھا کہ آ پ غار حرا کی طرف ہے واپس آ رہے ہیں تو ہم نے رات کی ساری کیفیت بیان کروی ۔ تو آب نے فرمایا میرے یاس جنات کا تاصد آیا تھا جس نے ساتھ جا کر انہیں میں نے قرآن سایا۔ حضرت عبدالله بن مسعودٌ بي كي ايك اور روايت ہے كه ايك مرتبه مكه میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے صحابہ سے فرمایا که آج رات تم میں ہے کون میرے ساتھ جنوں کی ملاقات کے لئے چلتا ہے میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا مکہ کے بالائی حصہ میں ایک جگہ لکیسر مھینج کرحضور نے مجھ سے فر مایا کداس سے آ مے ند ہو ھنا پھر آ پ آ گے تشریف لے گئے اور قرآن مرصنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے اشخاص ہیں کہ جنہوں نے آپ کو تھیر رکھا ہے اور وہ میرے اور آ ب کے درمیان میں حاکل ہیں۔

الغرض کفار مکہ کے تکبراور کفر کی ندمت میں بیدواقعہ سنایا جارہا ہے کہ جنات جو کہ تکبر میں انسان سے زیادہ ہوتے ہیں ووتو تکبر چھوڑ کے کفرے دست بردار ہو مجئے تکرتم اے اہل مکہ کوانسان ہوتکر کفرو تکبر

ے بازئیں آتے۔ توان آیات میں بتلایاجا تا ہے کدا ۔ بی صلی اللہ عليه وسلم ان كفار سے اس وقت كا قصه ذكر الله تجا لله تعالى جنات كى ایک جماعت کوآ ہے کی طرف لے آیا اور وہ قرآن کی آوازس کراس كے سننے كى طرف متوجہ ہوئے اور جب وو آ ب كے پاس آ بني تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ اور اس کلام کوسنو کہ کیا پڑھا ج ر ہاہے پھر جب رسول التصلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھ کیے تو وہ جنات اس برایمان لے آئے اور حیب جاپ اپن قوم کے پاس سے خبر پہنچانے واپس مجئے اور جا کراپنی قوم جنات ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک عجیب کلام س کرآ ہے ہیں جوموی علیدالسلام کے بعد نازل كيا كيا يا اورجو ببلي آساني كابون كي تقيد يق كرتاب اورجس مين يج عقيده اورعمل كالتيح راسته بتلايا هميا بتواية قوم جنات تم اس الله كى طرف بلانے والے كا كہنا مانو اور اس يرايمان كے آؤ اور ان كى رسالت مریفین کرلواور جوگناه حالت کفر میں کر چکے ہو۔ اسلام کی برکت ہے سب معاف ہو جائیں گے اور جو کہنا نہ مانے گا تو وہ کہیں بھاگ کر خدا کی مارے نہیں نیج سکتا اور ندکوئی اے بیا سکتا ہے اور ا پیےلوگ صریح محمرا ہی میں مبتلا ہیں کہ باوجود داعی الی اللہ کے حق ہونے بران کی بات نہیں مانتے۔

یبان آیت میں جنات نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل کا ذکر جھوڑ دیا تو اس کے متعلق علیاء نے لکھا ہے کہ انجیل اکثر شرائع میں تو را ق کے تابع تھی اور وہ دراصل تو را ق کو پورا کرنے والی تقی ۔ اس میں زیادہ تر وعظ کے اور دل کو زم کرنے کے بیانات تھے حرام و حلال کے مسائل بہت کم تھے۔ پس اصل چیز یعنی مستقبل کتاب تو را ق ہی رہی ای لئے ان جنات نے ای کا ذکر کیا۔

اب خاتمہ کی آیات میں مرکر دوبارہ زندہ ہونے اور کفار دمنکرین کو اپنے کفر کی بناپر مرزایانے اور سول الند علیہ وسلم کو جواید اسکی بہنچا دیے کفر کی بناپر مرزایان افشاء دیے منظم ان پرآ ب کو صبر وحمل کرنے کی تلقین فرمائی گئی جس کا بیان افشاء النداکلی آیات میں آسندہ درس میں ہوگا۔

واخردعونا أن العمال يلتورت العلمين

# اوكريرو ان الله الري خلق السّماوت والأرض وكريغي بِغَلْقِينَ بِقْدِدِ عَلَى أَن يُمِيّ

کیا اُن لوگوں نے بینہ جانا کہ جس خدانے آسان اورزین کو پیدا کیا اوران کے پیدا کرنے میں ذرانہیں تھکا وہ اس پرقدرت رکھتا ہے کہ فر وول کوزندہ کروے

## الْمُونَى بَلِّي إِنَّهُ عَلَى كُلِلْ شَيْءِ قَدِيْدُ ﴿ وَيُوْمَرُ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كُفْرُوْا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ

کیوں نہ ہو سبے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔اور جس روز وہ کافرلوگ دوز خ کے سامنے لائے جاویں گے (۱۱۰ ہے مرچھا جادے گا) کیا بیدووزخ

# هْذَا بِالْحَقِّ وَ قَالُوْا بَلَى وَرَتِبِنَا قَالَ فَنُ وْقُوا الْعَذَابِ بِمَا الْمُنْ مَا يُورِدُ فَاصْدِرُكُمَا

امر واتعی نہیں ہے وہ کہیں گئے کہ ہم کواپینے ہروروگار کی شم ضرورامرواتعی ہے،ارٹیان نے قوب ۔ ۔ ۔ یا اس کا عذاب چکھو تو آپ مبر سیجتے، جیسے

#### صَبَرُ اولُواالْعَزْمِرِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَدُرْ آبَدُ ، وَنَقَامُ يَوْمَ بِيرُونَ مَا يُوْعَدُونَ

اور ہمت والے پینبرول نے صبر کیا تھا، اور ان لوگول سیلئے انتہ (انی) کی جلدی نہ سیجئے، اور جس روز بیالوگ اس چیز کو دیکھیں سے

#### لَهُ يَلْبُنُّوْ ٱلْآلِكَ اللَّهِ مِنْ عَمَادٍ بَلَغُ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَسِقُونَ فَ

جس کا اُن سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اُو اویا یہ لوگ دن کھر میں ایک گھڑی رہے ہیں، یہ پہنچا ویٹا ہے، سووت پر باد ہوں ہے۔ جو تا فرمائی کریں گے۔

اکو کیڈیڈ کیاڈیٹی ویکھا انہوں نے اُنٹی کہ النے اللہ الکزی وہ جس نے خلق الشہاوت بیعا کیا آسانوں کو اوالا رُختی اور دعنی کوروہ تھا کہیں ایک کھڑی اور میں کے بین ان کے بیدا کرنے ہے کہ اور اور میں کے کہا تا کہ کہا ہے کہ کہا تا کہ کہا ہے کہ کہا تا کہ کہا ہے کہ کہا تا کہ کہا ہے۔ اور جس دن ایکٹوٹی کی کھڑو اجتموں نے کفر کیا (کافر) عکی النگار آگ کے سامنے الکیس کیا تیس کے الکیس کیا تیس کے الکیس کیا تا کہ کہا ہے کہ کہا ہی اور جس دن ایکٹوٹی کو کہا ہے کہ کہا کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا کہا ہے کہا

ہوگی تو جنات کے قرآن کریم سے متاثر ہوکرایمان لانے اور قیامت وجزاو سزاپر یقین لے آنے کا واقعہ سنا کرسورۃ کے اخیر میں پھر کفار ومنکرین قیامت وحشر ونشر کو وہ قیامت کا یقین دلایا جاتا ہے اور ایسے منکرین کو جو قیامت میں سزاہوگی وہ یا دولائی جاتی ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کوجنہیں کا روشر کیین ہر طرح کی شرارتوں اور ایڈاؤں سے اس وقت ستارے منے ہمت کے ساتھ صبر وسہار کی تلقین فر مائی جاتی ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے جو مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کے میں بتلایا جاتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے جو مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کے میں منکر ہیں اور قیامت کے ون جسموں سمیت جی اضطے کو کال جانے میں رہیں

تقسیر وتشری نیسورہ احقاف کی خاتمہ کی آیات میں گذشتہ آیات میں بنایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات کی ایک جماعت فے قرآن کریم من کر بڑا افر لیا اور انہوں نے واپس جا کراپی قوم جنات کو سمجھایا کہ ہم ایک جمیب کلام من کر آئے ہیں جو دین حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس لئے تم سب اللہ کی طرف بلانے والے کا کہنا مان لواور اس پرائیان لئے آؤاگر ایسا کرو کے تو جیسا اس کلام میں وعد و کیا گیا ہے تم ہمارے گذشتہ گنا و معاف کرد ہے جا کیں محاور آخرت میں تم کوور دیا کہ تمہارے گذشتہ گنا و معاف کرد ہے جا کیں محاور آخرت میں تم کوور دیا کہ تمہارے گذشتہ گنا و معاف کرد ہے جا کیں محاور آخرت میں تم کوور دیا کہ تمہارے گذشتہ گنا و معاف کرد ہے جا کیں میں افر بانی کی سخت سمز اجھنگنی عذا ہے۔ می تا میں کا میں کا میں کا میں ہیں تا فر بانی کی سخت سمز اجھنگنی

و يکھا كەاللەسجاندوتعالى نے آسان وزمين جيسى عظيم الشان چيزول كواين قدرت سے پیدافر مایا اور بنا کر کھڑا کرویا اور اس آسان وزین کے بنانے میں حق تعالی کوکوئی محنت ومشقت نہیں اٹھانی پڑی کہ اے تکان ہوجاتی بلکہ صرف اس كے تلم "كن" سے موجود ہو مكئے ۔ توجواتی كال قدرت اور قوت والا ہواس کے لئے کیامشکل ہے کہمردوں کودوبارہ زندہ کردے اورزندہ کر كان ك وتياك اعمال كاحساب الدادراجيون كواجهائى كى جزاادر برون كوبرائى كى مزاد ي؟ اس كاجواب حق تعالى خودار شادفر مائے بيل كه بلاشبه وہ تو ہرشے پر قادر ہے اور ای میں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بھی شامل ہے۔آ مے وقوع قیامت اور یوم حشر ونشر کے متعلق بتلایا جا تاہے کہ قیامت کے دن جب بیمنکرین جہنم میں ڈالے جانے سے پہلے جہنم کے کنارہ پرلا کر کھڑے کئے جائیں گے تو ایک مرتبہ پھرلا جواب ادر بے ججت کیا جائے گا اوران سے یو جھا جائے گا کہ کیول اللہ کے وعدے اور دوڑ نے کاعذاب اب توسیح نکلے یا اب بھی شک وشیادرا نکارو تکندیب ہے؟ بیدجادوتو نبیں؟ تمہاری آ تکھیں تو اندھی نہیں؟ جود کھے رہے ہونچے و کھے رہے ہویا در حقیقت سیحے نہیں؟ جہم کا عذاب اوراس کا وجود واقعی چیز ہے یا نہیں؟ اس وقت سے دنیا کے منکرین اورمتکبرین ہے سوائے اقرار کے پیچھ بن نہ بڑے گا اورسب ڈکیل موكراقراركري كے كديے شك سب واقعى ہے جودنيا ميں كما حميا تھاواسب حل تكلار بم ملطى يرت جواس كاا تكاركيا كرت تصفدا كالتم اب بميس رتى برابر بھی شک نبیں۔اس وفت کہا جائے گا کہ اچھاا باس انکار و تکذیب کا مزد چکھوتو یہاں ہے صاف مجھ میں آیا کہ انسان کودنیا ہیں جتنی مجھ بوجھ اور عقل ودانانی دی می ہے وہ اگراس سے مجمع طور پراورٹھیک طریقہ سے کام لے تو تین با تیں اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔

(۱) ایک آسان وزین کود کیه کروه ضرور بہچان کے گاکہ اس کا بنانے والاکوئی ایک قادر مطلق ضرور ہے چھر کا نتات کے اس با قاعدہ نظام کود کیچ کروہ ہجھ لے گاکہ اس کا قائم رکھنے والا بھی وہی ایک ہے ادراس کا مقابل ومزائم کوئی دوسر انہیں اور دہ اللہ کی ذات عالی ہے۔ ادراس کا مقابل ومزائم کوئی دوسر انہیں المط راستہ سے بچائے اور شیخ راستہ پر ڈالنے کے لئے ضروری تھا کہ اللہ تعالی ان میں اپنے رسول بادی اور پیمبر بھیج اوران کو مدایت نامہ دے چنا نچہ دنیا میں رسولوں کا بادی اور ان کو کہ ایوں کا ملتا برحق ہے جس کی آخری کڑی محمہ رسول سلسلہ اور ان کو کتا بول کا ملتا برحق ہے جس کی آخری کڑی محمہ رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم ہیں جن کو آخری کڑی محمہ رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم ہیں جن کو آخری کڑی محمہ رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم ہیں جن کو آخری کڑی محمہ رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم ہیں جن کو آخری کتا ہے قرآن کر میم عظا ہوئی۔

(۳) تیسرے انسان کی اس دنیا کی زندگی کے عمل ادر کارنامہ کی جزاوسرز اازروئے عدل وافصاف لازمی اور ضروری ہوئی جا ہے اور اس کے لئے ایک دوسری زندگی ہوئی جا ہے جس میں وہ جزا وسزا پوری ہوں اور ای کے لئے آیک دوسری کے گئے قیامت کا دن مقرر ہے۔

سورة کے اخیر میں بطور تسلی کے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا جاتا ہے کہ آپ کی توم نے اگر آپ کو جھٹلایا آپ کی قدر و وقعت نہ ک آپ کی مخالفت ادر اید ارسانی کے دریے ہوئے تو بیکوئی آپ کے ساتھ نئ بات نہیں ہے۔ اسکے اولوالعزم پنیمبروں کو یاد سیجے کہ کیسی کیسی ایذائیں اور مصببتیں اور تکلیفیں مہیر،؟ اور کن کن مخالفوں کی مخالفت کو برداشت کیا؟ تو جب آپ کومعلوم ہو چکا کدان منکرین کوسز المنی ضرور ہے آخرت میں ملے یادنیامیں بھی ۔ تو آپ ان کے معاملہ میں جلدی نہ تریں بلکہ میعاد معین تک صبر کرتے رہیں جبیہ اولوالعزم پنیمبروں نے صبركيا بي بعض علمات سلف نے كنها بے كد يون توسيمي يغيبراولوالعزم یعنی ہمت والے ہوتے ہیں لیکن عرف میں پانچ پیغمبر خصوصی طور پر اولوالعزم كبلات بي رحضرت نوح عليه السلام حضرت ابراجيم عليه السلام حضرت موي عليه السلام حضرت عيسى عليه السلام اور خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا ومولا نامحد رسول التدعلي التدعليه وسلم تؤيبهان رسول التدسلي التدعليه وسلم کواور آب کے واسطہ سے آب کے جبعین کو ہمت دلائی منی کہان کافروں کی شرارت و ایڈاؤں سے نہ تھیرائیں اور ان کے معاملہ میں انقام اللي كى جلدى بدكرين اور معالمه الله يرجيمور وي .. جب ان كو آ خرت میں سزا ملے گی اور جب بیاس عذاب کو دیکھیں ہے جس کا ان سے دعدہ کیا جاتا ہے تو اس وقت عابت شدت عذاب ہے آئیس ایسا معلوم ہوگا کہ کو یا بیلوگ دنیا میں صرف ایک گھڑی رہے ہیں بعنی دنیا کی طویل مدت اتن تعیراور چھوٹی معلوم ہوگی سورة کے آخری جملہ میں تمام باتوں كالب لباب اور خلاصہ بتلايا جاتا ہے كداللہ تعالى في وتيا والول كو تقیحت کی بات پہنجادی اورسب نیک و برسمجھا دیا اور اللہ تعالی کی طرف ہےرسول الله سلی الله علیه وسلم کی معرفت اتمام جست ہو چکا کداب تبلیغ کے بعد کسی کوکوئی عذر تبیس ماراب جونه مانیس سے اور نافر مانی کریں سے وہی برباد ہوں سے اللہ تعالی سی کو بے قصور نہیں پکڑتے اس کی طرف سے جت تمام ہوچکی اور تمام انسانوں کوایک پیغام پہنچادیا اب جواس پیغام کونہ ما نیس مے اوراس کے نافر مان ہوکرر ہیں مے انہی کی شامت آئے گی۔

#### يُوْجُيُ مِنْ وَكُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الرَّحِيمِ وَمُلْقِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جوبر امبريان نهايت رحم كرنے والاہے۔

## الدِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُوا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ أَضَلَ اعْمَالَهُ مُنْ وَالَّذِيْنَ الْمُؤْا وَعَمِلُوا

جولوگ كافر ہوئے اور اللہ كے راستہ سے روكا خدائے أن كے عمل كالعدم كروئے۔ اور جولوگ ايمان لائے اور انہول نے اچھے كام كے

#### الصَّلِعْتِ وَامْنُوْابِمَانُولَ عَلَى مُحْتَدِوْهُوالْعَقُّ مِنْ رَبِّهِ مُرْكَفَّهُ سَيِّالْهِمْ واصلح

اوروہ اس سب پرایمان لائے جوجم پر تازل کیا گیا ہے اوروہ ان کرب کے پاس سامرواقعی ہے، اللہ تعالی ان کے گناہ ان پرسے اتاروے کا، اور ان کی حالت

#### بَالْهُ مُ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا البَّعُوا الْبَاطِلَ وَانَّ الَّذِينَ امْنُوا اتَّبَعُوا الْعَقَ مِن

درست رکھے گا ہے ای دجہ سے کہ کافر تو نلط راستہ پر چلے اور اہلِ ایمان سمج راستہ پر چلے۔ جو ان کے رب کی طرف سے ہے،

#### رَيِّهِ • كَنْ لِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ امْتَالُهُمْ

الله تعالى إى طرح لوكوں كيلئے أن كے حالات بيان فر ماتے ہيں۔

الَّذِيْنَ بُولُولُ كَافُرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

تفسیر وتشری : الحمد لله ۲۱ وی پاره کی سورة محد (صلی الله علیه و سلم ) کابیان شروع بود با ہے اس سورة کی جوابتدائی آیات تلاوت کی فی بین ان کی تشریح سے پہلے اس سورة کی وجہ تسمید مقام و زمانه نزول خلاصه مضامین تعداد آیات ورکوعات وغیره بیان کئے جاتے بیں۔ اس سورة کی ابتداء ہی بین ایمان والوں کے متعلق بتلایا گیا والمنوا بھا نزل علی محمد (اورده اس سب پرایمان لائے جوجم صلی الله علی محمد (اورده اس سب پرایمان لائے جوجم صلی الله علی محمد (اورده اس سب پرایمان لائے جوجم صلی الله علی محمد فی ہے اور مدید میں ابحرت کے بعد جوجم صلی الله علی میں وورة مدید میں ابحرت کے بعد بازل ہوئی ہے۔ موجوده ترتیب کے لحاظ سے بیقر آن یاک کی ۱۱۲ ان الله و کی ہو کہ میں وورده ترتیب کے لحاظ سے بیقر آن یاک کی ۱۱۲ ان اللہ و کی ہو کہ و کی اللہ و کی جود و دور ترتیب کے لحاظ سے بیقر آن یاک کی ۱۱۲ سے

سورتوں میں ہے ہے ویں سورة ہے۔ گر بھراب نزول اس کا شار ۹۹ کھھا ہے بینی ۹۵ سورتیں اس سے قبل نازل ہو چکی تھیں اور ۱۸ سورتیں اس کے بعد نازل ہو کیں۔ اس سورة میں ۳۸ آیات ۳ رکوعات ۵۵۸ کلمات اور ۵۷۲ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں اس سورة کے مرکزی مضامین حسب ذیل ہیں:۔

(۱) اسلام کی مخالفت کرنے والے اور دین النی کونیست و نابود کرنے کی کوشش کرنے والے دشمنان حق سے جہادوقال کی اجازت دی جاتی ہے۔

(٢)جہادوقال سے متعلق اصولی برایت واحکام دیے جاتے ہیں۔

(٣) منافقين اوران كى ريشه دوانيول كى نشان دې فرمائي جاتى ہے۔

(س) اطاعت البي اوراتباع رسول كى تاكيد فرمائي جاتى ہے۔

(۵) دنیا کی زندگی کی حقیقت بتلائی جاتی ہے کہ یہ ایک زمانہ مہلت صاور آ زمائش کا دور ہے۔

(۱) بخل کی ندمت فرما کر اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کا تعلم ویا جاتا ہے۔

(2) کفار ومشرکین کی دنیا اور آخرت میں نامرادیوں کی پیشین کوئی فرمائی جاتی ہے اور مسلمانوں کو انجام کار کامیابی کی بشارت وی حاتی ہے۔

بدنو ہیں خاص مضامین اس سورت کے لیکن خلاصہ اوری مورت کا یہ ہے کہ مورت کی ابتدایس میہ بتلایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے التداوراس کے رسول اوراس کی کتاب اوراس کے دین کا و نیا میں انکار کر دیا ووایئے گمان میں جا ہے جتنے نیک کام کریں کیکن الندكے ہاں آخرت میں وہ سب برکار ہیں۔اور ان ہے انہیں آ خرت میں کوئی فائد ونہیں ہتیجے گا۔ ہاں جولوگ اللہ کو مان کراور قرآن کوسیا جان کر نیک کام کریں تھے اور قرآن کواینار ہما قرار دیں گے ان کی دنیا اور آخرت دوتوں سنور جائیں گے مجر اہل ا سلام کوشم دیا جاتا ہے کہا گر کا فراین شرارتوں سے باز نہ آئے اور ان ہے لڑنا ہی بڑ جائے تو ہمت اور بہاوری ہے کام لواور ان کی اً ردنیں اڑاؤ اور ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرو کیونکہ و نیا ہے فساد کا اور فساد ہوں کا مٹا ٹا امن وابان کا قائم کرتا ضروری ہے جب فسادی پست ہوجا کیں اورلڑائی رک جائے تو ہاتی ما ندہ فسادیوں کو قید کرلواس کے بعد جیسی مصلحت ہوان کے ساتھ سلوک کروا گر چھوڑ د ہینے میں مصلحت ہو یوں ہی جیموڑ دوور ندان ہے کچھ معاوضہ لے لو ـ الله تعالیٰ فساد بول کو بول بھی ہلاک و نتاہ کرسکتا تھالیکن چونکہ بندوں کی آ زمائش مقصود ہے اس لئے ان سے لڑنے کا تھم ویا گیا تا كدوين اسلام برثابت قدم رہنے والوں كوانعام واكرام ہے مالا مال کیا جائے۔ اور جواللہ کے لئے لڑتا ہوا مارا جائے اس کواس کی قربانی کی پوری بوری جزادی جائے۔ پھرایمان والوں کونفیحت کی

جاتی ہے کہ اے ایمان والوا گرتم اللہ کے دین کی مد دکر و گئو اللہ تمہاری مدو کرے گا پھر کا فرول کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ ان کو پہلے ز مانہ کے کا فرول کے حالات و کچھ کراور سن کران سے عبرت لینی عاہے وولوگ ان منکرین ہے بہت زیادہ زیردست تھے کیکن ان ئے ائمال کی شامت ہے اللہ نے انہیں تباہ کر دیا۔ جب وہی نہیں بجے تو یہ کیا بجیں گے اور آخرت میں ان کا ٹھکا نہ جہم ہوگا۔ پھر منا فقوں کی تلعی کھولی گئی ہے جو بظاہر مسلمان ہے ہوئے ہے اور بہت بڑھ چڑھ کر یا تیں بناتے تھے نیکن جب وشمنوں سے لڑنے کا تحكم ديا گيا تو لگے بزدل دكھانے اور جان چرانے ایسے من فقوں کے متعلق بتایا گیا کہ بیسب بی خواہشوں کے غلام بیں اور سیدھی راهے بہت دور ہیں ان کی آئیجیں قیامت ہی کھلیں گی کیکن اس وقت کی بیداری ہے یکھ فائدہ نہ ہوگا۔ اخیر میں اہل اسلام کو ہدایت قرمائی جاتی ہے کہتم تو حید کومضبوط پکڑواور اپنے لئے اور ایمان والوں کے لئے بخشش کی دعا کرتے رہواسلام کا سیدها راسته ہے دل ہے اختیار کرواللہ کی اوراس کے پیٹمبر محمصلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرواورتمام ارکان اسلام مثل زکو 5 وغیرہ اوا کرو اللّٰہ کی راہ میں مال خرج کرواور آبیہا کرنے میں تمبارا ہی محلا ہے دین کا بھی اور دنیا کا بھی اورا گر بخل کرو گے اللہ کے راستہ میں خرچ كرنے ہے جان جراؤ كے تو اينا ہى نقصان كرو كے۔اللہ كوتو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ووتو احتیاج سے پاک ہے البتہ تم ہر طرح الله کے مختاج ہواس کئے اگر تم تھم مانے سے جی جراؤ گے تو الله تمہارے بدلہ کوئی اور قوم کھڑی کر دے گا جو تمہاری طرح نافرمانی تدکرے کی میہ سے خلاصہ اس بوری سورہ کا جس کی تفصيلات آئنده ورسول مين انشاء الله بيان مول كي -

اب ان آیات کی تشریح ملاحظہ ہو۔ سورۃ کی ابتدا کا فراور موکن کے درمیان جواشیاز ہے اس کے بیان سے فرمائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے وئیا میں کفر کا ارتکاب کیا بعنی اللہ کی وحدانیت اوراس کی الوہیت کو شبلیم نہ کیا اللہ کے رسول کا کہنا نہ مانا۔ اللہ کی کتاب کے احکام وقوا نمین کے مطابق این زندگی نہ گزاری اور

اس کے بتلائے ہوئے عقیدوں کے خلاف عقیدہ رکھے اور پھر میہ - ب چھسرف اپنی ذات ہی ہے نہ کیا بلکہ دوسروں کو بھی خدا کی راہ ے روکا اور اسلام دشمنی میں ہرطرح ہے کوشش کی تو اللہ تعالی نے ان کے اعمال ضائع کر دیئے اور ان کی نیکیاں جوانہوں نے اپنے زعم میں کی تھیں سب آخرت میں بریار ہو گئیں بوجہ عدم ایمان کے اس لئے آ خرت میں ان کوان کا کوئی بہتر نتیجہ ہیں السکتا اور برخلاف ان کے جولوگ ونیامیں ول سے ایمان لائے اورجسم سے مطابق شرع کام كئے يعنى ظاہرو باطن دونوں خداكى طرف جھكا ديئے اوراحكام الہيه كى فر ما نبرداری اختیار کی اوراس وحی الہی کوبھی مان لیا جو پیغمبر آخر الزیان صلی الله علیه وسلم برا تاری گئی ہے بعنی اس تماب کو مانا جو محرصلی الله عنیہ دسلم پر نازل کی گئی ہے تو اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ ان کی تقصیرات ادر گناہوں کومعاف فر ما دے گا اور دونوں جہاں میں ان کی حالت درست رکھے گا دنیا میں تو اس طرح کی ان کواعمال صالحہ کی تو نیق برهتی جائے گی اور آخرت میں اس طرح کدان کومغفرت ونجات حاصل ہوگی بہاں جوموثین کی خوشحالی اور کفار کی بدحالی بیان فرمائی گئی آ گے اس کی وجہ بیان فر مائی جاتی ہے کہ کفار کے اعمال آخرت میں غارت کردیئے اور مومنوں کی ہرائیاں معاف فرمادیے اوران کی شان سنوارد ين كى دجه بير كى كافرتو غلط راسته ير حلي اورابل ايمان سیح راستہ پر چلے جوان کے رب کی طرف سے آیا ہے اخر میں بتلایا جاتا ہے کہاس طرح کھول کھول کر اللہ تعالیٰ لوگوں کوان کے بھلے برے احوال برمتنبہ کرتا ہے تا کہ باطل برستی کی نحوست وشامت اور حق برسی کی برکت ان کے بوری طرح ذہن نشین ہوجائے۔

یہاں آیت والذین امنوا و عملو الصلحت وامنوا بما نزل علیٰ محمد میں بہلائن غورے کہ یہاں دومرتبہ امنوا کالفظ استعال کیا گیا حالا نکہ پہلے امنوا میں بعنی جولوگ ایمان لائے اس میں اللہ بہلے امنوا میں بعنی جولوگ ایمان لائے اس میں اللہ بہان لانارسول اللہ بہلے المنوا ما ناقر آن پرایمان لاناسب شامل ہے مرقر آن کی بزرگ اور بلندی مرتبہ کے اظہار میں پہلے شامل ہے مرقر آن کی بزرگ اور بلندی مرتبہ کے اظہار میں پہلے امنوا کے ساتھ پھر تحصیص سے فرمایا وامنوا بما مزل علیٰ محمد دواس سب برایمان لائے جو محصلی الله علیہ وسلم برنازل کیا محمد دواس سب برایمان لائے جو محصلی الله علیہ وسلم برنازل کیا

ميا ہے۔ تو يہاں صاف اس بات كى خبر ہے كدا يمان جب بورا ہوتا ہے کہ جب قرآن پر پورالیقین ہواور برزار کن ایمان کا یہی ہےاپ یہاں ایک سی صدیث بخاری شریف کی سنے حضرت ابو ہررہ ہے ر دایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فریا یا میری تمام است جنت میں جائے گی مگر جوا تکار کرے صحابہ نے دریافت کیایا رسول التدوه کون ہے جوآ پ کا انکار کرتا ہے۔ آپ نے جواب دیا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے نافر مانی کی اس نے مجھے نہ مانااور میراا نکار کیا۔اس حدیث شریف پرمحدثین نے لکھا ہے کہا نکار دوشم پر ہے ایک بیصاف زیان سے اٹکار کرے ایسامنکر تو کھلا ہوا کا فر ہے اور وہ مبھی جنت میں نہیں داخل ہوسکتا ووسرا بیا کہ زبان سے توا قرار کرتا ہے مگراہے طرزعمل میں کھلے منکر کے مشابہ یہ مویا اقرارتو کرر ہاہے تگر جب نافر مانی کرنے میں زیان سے انکار كرنے دالے كے برابر بوايك تظريس كويا يہ بھى مسكر بالبذا اسے بھی ان منکرین کے ساتھ بچھ عرصہ رہنا ہوگا گواہے قلبی اقرار کی وجدے چرنجات ہو جائے تو معلوم ہوا کدرسول کا یا قرآن کامحض زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں جبکہ طرزعمل سے اس زبانی اقرار کے خلاف کرے کیونکہ نافر مان اور منکر صورت میں بیساں ہیں تو زبانی دعویٰ تو آج ہرایک مسلمان قرآن پراور رسول ایٹیصلی انٹدعلیہ وسلم پر ایمان کا کرتا ہے مگراس حدیث سے اور والمنوا بما نول علیٰ محمد لیعتی اس برایمان لائے جومحرصلی الله علیه وسلم برنازل کیا گیا ہے۔صاف معلوم ہوا کہ حقیقت ایمان کی اطاعت کے ساتھ ہے اور ایمان کی اصل بنیاداس پر ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اور قرآن كريم كى تمام تعليمات كوصدق دل ہے قبول كياجائے الله تعالى ہمیں ایہا ہی ایمان نصیب فرمائیں۔

الغرض میہال کفار کامف داور اللہ کے داستہ ہے دو کنے والا اور غلط راستہ پر چلنے والا بیان فرمایا گیا آئے ان مفسدین کے فساد وفع کرنے کا تھکم دیا جاتا ہے بینی بعض احکام متعلقہ جہاد بیان فرمائے جائے ہیں جس کا بیان اگلی آیات میں انشاء اللہ آئی متعدد درس میں ہوگا۔

وَالْخِرُدُعُولَا أَنِ الْحَمَّلُ لِلْيُورَةِ الْعَلَمِينَ

# فَإِذَا لَقِيَةٌ ﴾ الَّذِينَ كُفَرُوا فَضَرْبِ الرِّقَابِ حَتَّى إِذًا ٱلْخُنْتُهُ وْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقُ فَإِمَّا

سوتمہارا جب کفارے مقابلہ ہوجائے تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خوں ریزی کرچکوتو خوب مضبوط باندھ لو، پھراس کے بعد

مَنَّا بَعَدُ وَ إِمَّا فِكَ آءِ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارُهَا أَذَ ذِلِكَ وَلَوْ بِيثَآءُ اللَّهُ لَا نَتَصَرَمِ نَهُ خُرّ

یا تو بلامعاد ضد چھوڑ دینا اور یامعاد ضد کے کرچھوڑ دینا جب تک کراڑنے والے اسپے ہتھیار ندر کھویں ، سیمم بجالا مااورا گراللہ تعالی جا ہتا توان ہے انقام لے لیتا

ولكن لِيبُلُواْ بَعُضَحُمْ بِبَغْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَكُن يُضِلُّ اعْمَالَهُمْ

یکن تا کہتم میں ایک کا دوسرے کے ذریعہ ہے امتحان کرے ،اور جولوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ،اللہ ان کے اعمال کو ہرگڑ ضا تعنہیں کرے گا۔

سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ﴿ وَيُنْ خِلْهُمُ الْجُنَّةَ عَرِفَهَا لَهُمْ يَأْيَهُا الَّذِينَ امْنُوَا

التدتعالى أن ومقصود تك بهنچاد ے گا اوران كى حالت درست ركھے گا۔اوران كو جنت ميں داخل كرے گا جس كى أن كو بہجان كراد ے گا۔اے ايمان والوا كرتم

اِنْ تَنْصُرُوااللَّهُ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ أَفْلُ اللَّهُ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ أَفْلُ اللَّهُ

الله كي مدوكر و كي تو و وتم باري مدوكر ي كا ، اورتم باري تدم جماد ي كا\_

فَإِذَا كِمر جب تم الْقِينَةُ كُمرُ جاءُ الَّذِينَ كُفُرُوا جن لوكول نے كفركيا (كافر) فَتَضَرَّبُ تو ماروتم البرّقَابِ مرونين حرقي يباتك إذا جب اَنْتُعَنَّتُهُ وَهُنْ خُوبِ خُورِينَ كُرَ مِكُو اللَّى فَيَشُدُوا تُو مضوط كراو الْوَيَّالَقَ قيد فَالْمَنَا في يا مِنَّا احسان كرو البعث أس كے بعد والقا اور يا فِذُ آيَّ معاوض حَتَّى يَهِ النَّكَ الْعَرْبُ رَكُ وَ عَالِمُ اللَّهِ وَاللَّهِ } أَوْرَارِهَا الله عاما الله عاما كَانْتُكُكُرُ صَرور انقام لِينًا عِنْهِ فَي ان بِ وَلَكِنْ اورليكن إِيبُلُواْ مَا كُورَا الله بَعْضَ حَدْ تَم ع بعض كو يَبغض لا يَبغض ووسر، ع وَالَّذِينَ اور جولوك قُينوا مارے مح في في من سَبِيلِ الله الله كاراسة فَكُنْ يُضِلُ تو وه بركز ضائع ندكر ع كا اغماله في ان عامال سَيَهُ لِدِيْهِ فَ وه جلد ان كوبدايت دے كا وكيصلي اورسنوارے كا باله في ان كا حال وَيْدُ خِلْهُ وَ اور داخل كرے كا أنيس الْجَنَّاةَ جنت عَرَفَهَا لَهُ إِنَّ اللَّهِ السَّامِ مِن اللَّهِ اللَّهِ إِن اللَّهُ مِن الْمُنْوَاجِولُوكَ المان لائة (مؤمن) إنَّ اكر اللَّهُ مُ مددكرو محاللتك ينصركني وومددكر يكاتباري ويشيت ادرجادكا أفار الكثير تمبار عقدم

ا عمال میں امتیاز وفرق بتلا یا گیا تھا کہ اللہ کے دین کو قبول کر لینے کے 🏿 کا فر ہوئے کیکن اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستہ ہے روکتے ہیں اور باعث مومن کی نکیباں ٹابت اور برائیاں معاف فریادی جاتی ہیں اور اسلام دشمنی میں برطرح ہے کوشش کرتے ہیں۔ کافر کے نہ ماننے کے باعث بیرسزا ہے کہ نیکی بربادادر ممناہ لازم تو مومن اور کافر کے اعمال کا آخرت میں فرق بتلا کر جبلایا گیا تھا کہ اللہ تا کہ وہ باطل برستی کی نحوست اور شامت سے بجین اور حق برحی کی

تقسیر وتشری کی اندشته ابتدائی آیات میں مومن اور کافر کے بربت کو عاصل کریں اور کفار کے متعلق بیجی بتلایا گیا تھا کہ یہ خودتو

اب آ کان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب کفارا سےمفسد ہیں تو الله تعالیٰ اب ابل ایمان کوان کے قساد دفع کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ سو تعالیٰ کھول کھول کرلوگوں کوان کے برے بھلےا عمال پرمتنبہ کرتا ہے 📗 جب حق ویاطن کا مقابلہ ہو جائے اوراہل ایمان اور کفار میں جنگ جھٹر جائے تو مسلمانوں کو بوری مضبوطی اور بہادری سے کام لیما جا ہے باطل کا

و دور جب ہی تو نے گا کہ برے برے مفسدادرشریر مارے جا کیں اوران کے جھے تو ڑو ہے جا کیں اس لئے ہنگامہ کارزار میں کسل وستی بزولی اورتو قف وتر ددکو ذراراہ نہ دواور دشمنان خدا کی گردنیں مارنے میں کچھ باک نہ کرد۔ جب ان کی کافی خون ریزی کے بعد اہل ایمان کی دھاک بین جائے اوران مفسدین کا زورٹوٹ جائے اس وقت ان کوقیدی بھی بنا سكتے ہو۔ بيقيدو بندان سے لئے مكن ہے تازيان عبرت كاكام دےاور مسلمانوں کے پاس رہ کران کوائی اور اہل اسلام کی حالت جانچنے اور اسلامی تعلیمات میں غور کرنے کا موقع ملے اور شدہ شدہ وہ لوگ حق و صداقت كاراسته اختيار كرليس ياالل اسلام أكرمصلحت مجهيس توبدول كسي معاوضہ کے ان براحسان کر کے قید سے رہا کردیں اس صورت میں بہت ے افرادمکن ہے کہ سلمانوں کے احسان اور خوبی اخلاق سے متاثر ہوکر اسلام کی طرف راغب ہوں اور مسلمانوں کے دین سے محبت کرنے لکیس اورمسلمان بہمی کر سکتے ہیں کہ زرفدیہ لے کر یامسلمان قیدیوں کے مباولہ میں ان کفار قید ہوں کوچھوڑ ویں۔اس میں کی طرح کے فائدے ہیں۔ بہرحال محم بیے کہ اگران اسران جنگ کوان کے وطن کی طرف مسلمان واپس کریں تو دو ہی صورتیں ہیں۔ معاوضہ میں جھوڑنا یا بلامحاوضدر با كرنا\_ان ميس جوصورت بهي امام المسلمين كيزو بيك اصلح ہواختیار کرسکتا ہے۔ ہاں اگر قید بوں کوان کے وطن کی طرف واپس کرنا مصلحت شہوتو پھرتین صورتیں ہیں ذمی بنا کربطور رعیت کے رکھنا یا غلام بنالیہا یا آل کردینا۔ احادیث سے قیدی کوئل کرنے کا ثبوت صرف خاص خاص حالات على ملتاب جبكه وه كسى اليسي علمين جرم كامر تكب بهوابوجس ك سرزاتل على منهيس موسكتي تقى البيته غلام يارعيت بناكرر كف ميس كوئي ركاو ثنبيس اور يه قيدول اس وقت تك ي جب تك كه يه حرب ضرب كا سلسلہ جاری ہے اگر لڑنے والے وشمن اینے متھیار رکا ویں اور جنگ موقوف موجائے یامسلمانوں کی اطاعت تبول کرلیں یامسلحت کرلیں توريسلسله قيدوبند بهي موقوف بوجائ كا\_

یہاں ان قرآنی احکام ہے متعلق ان آیات کے تحت حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمر شفیع صاحب نورالله مرقده نے اپنی تفسیر

میں ایک اہم ہات ہے ہی کہ می ہے کہ ' یہاں ہے ہی یا در کھنا جا ہے کہ جنگی قید یوں کوغلام بنانے کا حکم صرف اباحت اور جواز کی حد تک ہے ہے اور اسلامی حکومت مصالح کے مطابق سمجھے تو انہیں غلام بناسی ہے۔ ایسا کرنامسخب یا واجب فعل نہیں ہے بلکہ قرآن وحدیث کے مجموعی ارشادات سے آزاد کرنے کا افضل ہونا سمجھ میں آتا ہے اور سیاجازت بھی اس وقت تک کے لئے ہے جب تک اس کے فلاف بیاجازت بھی اس وقت تک کے لئے ہے جب تک اس کے فلاف دشمن سے کوئی معاہدہ نہ ہواور اگر دشمن سے میماہدہ ہوجائے کہ شوہ محاہدہ کی بابندی لازم ہوگی۔ ہمارے اس نے قید یوں کو تو بھراس معاہدہ کی بابندی لازم ہوگی۔ ہمارے اس ذائد میں دنیا کے بہت معاہدہ کی بابندی لازم ہوگی۔ ہمارے اس ذائد میں دنیا کے بہت معاہدہ کی بابندی لازم ہوگی۔ ہمارے اس ذائد میں دنیا کے بہت معاہدہ کی بابندی لازم ہوگی۔ ہمارے اس ذائد ہو اسلامی ممالک اس معاہدہ میں شریک ہیں ان کے لئے غلام بنانا اس وقت تک جائز نہیں معاہدہ ہیں شریک ہیں ان کے لئے غلام بنانا اس وقت تک جائز نہیں معاہدہ ہیں تک سے معاہدہ قائم ہے'۔ (معارف انتر آن جلد میں 2)

آ مح مسلمانوں کو جہادی ترغیب میں اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوتو پیرفتد رہت ہے کہ ان کا فروں اور دشمنان اسلام کوکوئی آ سانی عذاب بھیج کر''عاد''و' فہود'' وغیرہ کی طرح ہلاک کر ڈالے کیکن جہاد و قال مشروع کر کے اللہ تعالیٰ کواپنے بندوں کا امتحان لیہا تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ کتنے مسلمان اللہ کے تام پر جان و مال شار كرنے كے لئے تيار میں اور كفار من سے كتنے لوگ ان تنبيبي كارروائيوں سے بيدار ہوتے اوراس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہيں ك جواللدني دے ركھى ہے آئے بتلايا جاتا ہے كہ جولوگ الله كے راسته میں اس جہاد و قال میں شہید ہوئے خواہ بظاہر یہاں کامیاب نظرنه آتے ہول کیکن هیقة وه كامیاب ہیں اللہ ان كے كام ضائع نه كرے كا بلكه انجام كاران كى محنت ٹھكانے لگائے گا ان كو جنت كى طرف راہ دیے گا اور آخرت کے تمام منازل واحوال میں ان کا حال ورست رکھے گا اور جس جنت کا حال ان کو انبیاء علیہم انسلام کی زبان ہے معلوم ہو چکا تھاوہ اس میں داخل کئے جا کیں گے اور وہاں پہنچ کر ہرجنتی اینے ٹھکانے کوخود بخو دیبجیان لے گااس کے دل کی کشش ادھر ہی ہوگی جہاں اس کور ہاہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوگا کہ جنتیوں کے دلوں میں خود بخو د جنت کے اپنے اپنے مقام اوراس میں

اللے والی لئیتوں حور وقسور سے ایسی واقفیت کر و یجائے گی جیسے وہ

ہمیشہ انہی میں رہتے اور ان سے مائوس تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جنت

ایک نیاعالم ہونے کی بنا پراس میں ایک جنتی کو اپنا مقام حلاش کرنے
میں اور وہاں کی چیزوں سے مناسبت اور تعلق قائم ہوئے میں وقت

لگنا اور ایک مدت تک اجبیت کے احساس سے قلب مطمئن نہ ہوتا۔
حضرت ابو ہر روق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاوفر مایا کو تسم ہے اس وات کی جس نے مجھے وین حق وے کر بھیجا

میں جو اس میں جس طرح اپنی بیمیوں اور گھروں سے واقف اور
مانوس ہواس سے بھی زیادہ اپنے جنت کے مقام اور وہاں کی بیمیوں
مانوس ہواس سے بھی زیادہ اپنے جنت کے مقام اور وہاں کی بیمیوں
مانوس ہواس سے بھی زیادہ اپنے جنت کے مقام اور وہاں کی بیمیوں
سے واقف اور مانوس ہوجاؤ گے۔ (مظہری معارف الترة ن جلدہ)

اور شہداء بینی اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینے والوں کی خصوصیت میں حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ شہید کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس چھ با تیں ہیں۔اول خون میں نے میں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں دوسرے بہشت میں جواس کی جگہ ہے وہ دکھائی جاتی ہے۔ تیسرے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا کی جگہ ہے وہ دکھائی جاتی ہے۔ تیسرے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے اور بڑی گھراہٹ سے بے خوف رہتا ہے۔ چوشے عزت کا تاج ایس کے سر پر رکھا جاتا ہے کہ ایک یا توت اس میں کا ونیا اور دنیا کی سب چینے وہ سے بہتر ہے اور یا نجو یں اے حودوں سے اس کا نکاح ہوتا ہے اور چینے اس کے قرابت واروں میں سے ستر آ دمیوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول ہوتی ہے۔ اخیر میں ایمان والوں کو خطاب ہوتا ہے کہ اے شفاعت قبول ہوتی ہے۔ اخیر میں ایمان والوں کو خطاب ہوتا ہے کہ اے ایمان والوا گرتم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور اللہ کے دین کی مد کرو گے اور اللہ تم اس کی مقابلہ میں خابت قدم رکھے گا اور وشموں کے مقابلہ میں خابت قدم رکھے گا اور وشموں کے مقابلہ میں خابت قدم رکھے گا ور وشمنوں کے مقابلہ میں خاب میں تمہارے وقدم ہی اور وگا ور میا وہ کیا۔

یہاں یہ آیت بڑی قابل خور ہے یابھا اللہ ین امنو آ ان تنصور واللہ ینصو کم و یثبت اقدامکم اے ایمان والواگر تم اللہ کی مدد کرو کے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ تو اللہ کی مدد ہے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد یہاں صاف

فرمایا گیا کہا گرتم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدو فرمائے گا اور جب اللہ تعالیٰ مدوفر مائیں تو پھر کا میالی میں کیا شک؟ تو مویا الله کی مددمشروط ہے اللہ کے دین کی مدد کے ساتھ اس سے اس کی ضد بھی سمجھ کی جائے کہ اگر اللہ کے دین کی مد دنہیں کی جائے گی تو پھراللّٰد نعالیٰ کی مدد بھی شامل حال نہ ہوگی اور پھر جب اللّٰہ کی مد دشامل نه ہوگی تو پھر جو درگت مسلمانوں کی ہے اور جوسر اللے اور جونا کامی پیش آئے وہ تھوڑی ہے مسلمانوں سے بیہ خطائب صاف ظاہر قرمار ہاہے کہ اےمسلمانوا گرتم اللہ کی مد دکوا ہے شامل حال رکھتا جاہتے ہوتو پھراللہ کے وین کی مدد کی شرط بوری کرنا بھی لا زمی ہے اوراللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ یہی کہ زندگی کے ہر شعبہ میں دین کو قائم کیا جائے احکام شریعت جاری وساری ہوں تو انین خداوندی کی یا بندی ہو۔ شعار اسلام کا قیام ہوان کی عظمت و بلندی ہو۔قرآنی اوامرونواہی کا نظاذ ہوجن باتوں کے کرنے کا اللہ ورسول نے حکم دیا ہےان کا اتباع اور فر ما نبر داری ہو اور جن با توں سے القد اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ان سے کامل اجتناب اور دوری اور ہر ہیز ہو حکومت ہوتو قرآن وسنت کے موافق عدالت وانصاف ہوتو قرآن وحدیث کے مطابق تعزیرات اورسزائیں ہوں تو اسلامی توانین کے مانحت الغرض قرآن میں ایک دوجگہ نہیں دسیوں جگہ بیہ صاف صاف فرمایا میا ہے کہ اللہ کی جمایت ونصرت بندوں کے ساتھ ان کے ایمان واسلام کے ساتھ ہے اس لئے اللہ کی حمایت اورنصرت اور تائید حاصل جھی ہوسکتی ہے جب ایمان واسلام کا وامن مضبوطی ہے تھاما جائے اللہ تعالیٰ دین واسلام کی سجی محبت و اطاعت ہم سب کو ہماری توم کو ہمارے ملک کو اور تمام عالم کے مسلمانوں کوتصیب فرمائیں آمین ۔غرض کہ یہاں تک تو خطاب اور بیان اہل ایمان کے متعلق ہوا آ کے کفار کے متعلق بیان ہے کہ دین و د نیا میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو گا جواگلی آیات میں ظاہر فر مایا گیا ہے کہ جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاخِرُدُعُونَا إِنِ الْحُمُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# لَّ آغْمَالُهُ فُو ذَٰلِكُ بِمَا نَهُ وَكِرِهُ وَا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَخْيَطَ

اور جولوگ کا قرمیں اُن کیلئے تیا ہی ہےاوراُن کے اعمال کوخداتھائی کا بعدم کروےگا۔ میاس سب ہے ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالٰی کے اتارے ہوئے احکام کونا پیند کیا مواللہ تعالٰی نے ان کے

# إِعْمَالُهُ فَوْ أَفَلَمْ بِيَدِيْ وَإِفِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِ فَرْدَقُرُ اللَّهُ

ا می ل کوا کا رے کر دیا۔ کیا پہلوگ ملک میں جانے بھر ہے ہیں ،اورانہوں نے دیکھانہیں کہ جولوگ ان سے پہلے ہوگذرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا، کہ خدا تعالیٰ نے اُن پر

# عَلَيْهِ مْزُو لِلْكُفِرِيْنَ امْتَالُهَا ﴿ ذَٰلِكَ مِأْتَ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ امْنُوْا وَ أَنَّ الْكَغِيرِيْنَ

ئیسی بتاہی ڈالی، اور ان کافروں کیلئے بھی ای تتم کے معاملات ہونے کو ہیں، یہ اس سبب ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کا کارساز ہے اور کا فروں کا کوئی

# لامُولَى لَهُ مُوانَ اللهُ يُدُولُ الَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِعْتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ

کار ساز نہیں۔ بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اتھے کام کے ایسے باغوں میں داغل کرے گا جن کے نیچے

# تَعْتِهَا الْاَنْهُ رُوالِيْنِ كَفَرُوايتُمتَعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالتَّارُمَتُوكَ لَهُ مُ

نبریں بہتی ہوں گی ،اور جولوگ کافر ہیں وہ عیش نرر ہے ہیں اوراس طرح کھاتے ہیں جس طرح چو بائے کھاتے ہیں اورجہنم ان لوگوں کا ٹھھکا نہ ہے الَّذِينَ كَفُرُوا بِن لُوكُون نَهُ كُلُولًا فَتَعْسًا لَوْ تَابِي إِلَيْ قَالَ كِلْمُ وَالْصَلُّ اور اس نَ ضائع كرديَّ المَعْمَالَ اللَّهِ الله عمل بِإِنْ فَيْ كَوِهُوا اللَّهِ أَنْهُول فِي النَّهُ مَا جِو النَّوْلَ اللَّهُ مَا ذِل كَيَا اللَّهِ فَ فَأَخْبِط تَوْ اكارت كرديَّ الْحَمَالُهُ فَو النَّ كَمَّال

'فَكُمْ بِيهِ إِذْ وْ اللَّهِ وَهِ عِلَى مِي عِلَى الْأَرْضِ زِمِن مِن فَيَنظُوا تووه وكم ليت كيا كانَ موا عَاقِبَةُ انجام الكَّذِينَ ان لوكوں كاجو 

ياتَ أَمَلْنَا اللَّهُ كَالله مَوْلَى كارسار الكَنِينَ المنتوا ان لوكول كاجوايمان لائة وكنَّ اوريك الدُّخين ين كافرول الكوني كوني كارساز نبيس

نَهُ فَي ان كيا اِنَ اللَّهُ وَيُك الله اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَمُتِ بِاعَات البَّدِي بَهِي مِن تَعْيَهَا ال كي في إلا أنه و الكناف والكنان اورجن لوكول في الكفو وا كفر والكنام ووفائده المات مي

و اور يَا كُنُونَ ووكُواتِ مِن كُمّا جِيم تَأْكُلُ كُواتِ مِن الْأَنْفَامُ جِوبِاءَ وَالنَّازُ اورا بُ مُتُونَى مُعَانا لَهُ فِي النَّالِيَّةِ

بیر وتشریخ : گذشته آیات بیں اہل اسلام کو جہاد وقبال کا تھم اور 📗 کہ اللہ کا تھم بچالانے والوں اور اس کا بول بالا کرنے والوں اور اس ہے وین کی خاطر جان و مال قربان کرنے والوں کی اللہ تعالی نصرت و مد دفر مائے گا اور دشمنوں کے مقابلہ میں اہل ایمان کے قدم جما دے گا۔ بیتو حال اہل ایمان کا بیان فر مایا گیا تھا اب ان کے مقابلہ میں مکر جھیا ہے ان آیات میں کفار کا حال بیان قرمایا جاتا ہے کہ جس طرح مومنین کے قدم جمادیئے جاتے ہیں اس کے برعس مظرول کومند کے

اس کی فرمنست کی حکمت بنلائی گئی تھی اوراس کی نرغیب میں کہا گیا تھا کہ جواہل ایمان اللہ کی راہ میں جہا و کرتے میں مارے جاویں مجے اور شہید ہوجا کیں گے تو گوان کی جان جاوے گی مگران کواس حانبازی کا بدنتیجہ ملے گا کہ وہ جنت میں داخل کئے جا کیں گے اس لئے اہل ایمان کوتر غیب دی گئی تھی کہوہ جہاد میں قتل وقبال سے نہ ڈریں اور جی کھول کر بہاوری سے کفار سے لڑیں۔ پھرساتھ ہی ہے تھی سناویا گیا تھا | بل گرا دیا جاتا ہے اور جیسے خدا کی طرف سے مونین کی مدد کی جاتی

ے اس کے خلاف کا فروں کے کام برباد کر دیئے جاتے ہیں جب ان كافرول نے اللہ كى باتوں كونا پسند كيا تو اللہ ان كے كام كول بسند کرے گا اور جو چیز خدا کو نابسند ہووہ محض ا کارت ہے۔ دنیا ہی میں د کچرلومنگروں کی کیسی گئت بنی اور کس طرح ان کے منصوبے خاک میں ملا دیئے گئے۔ تو کیا آج کے کافروں کوالی مزا کین نہیں مل سکتیں۔ چنانچہ کفار مکہ کو ایمان والوں کے ہاتھوں دنیا میں بھی سزا ہوئی اور آخرت میں تو طاہر ہی ہے۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ مومنین صالحین کا رفیق ہے جو وقت پران کی عدد کرتا ہے۔ کا فروں کا ابیار فیل کون ہے جواللہ کے مقابلہ میں کام آسکے۔ لکھا ہے کہ غزوہ احد میں ابوسفیان جواس وقت کافروں کے سردار تھے انہوں نے رجزيه اشعار فخريه بزهة شروع كة اوركها اعلى هبل اعلى هبل یعنی صبل بت کابول بالا ہو۔اس سے جواب میں رسول الله صلی الله عليه وسلم في صحابه سے قرمایا كهم اسے جواب كيون نبيس دينے - الله اعلى واجل لعن سب سے زیادہ بلندى والا اورسب سے زیادہ عرت اور اكرام والا الله بي ب\_ابوسفيان في پيركها لنا العزى و لاعزی لکم ماراعزی بت ہے تمہارانہیں۔اس کے جواب میں بقرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا اللّٰہ مولانا ولا مولالكم الله بهارامولى بيتمبارامولى كوئى تيس - آ مع بتلاياجاتا ہے کہ ایماندار قیامت کے دن جنت تغین ہوں سے اور کفر کرنے والے خواج دنیا میں کچھ ہی مزہ اڑا لیں کیکن ان کا اصلی ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا میں ان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور پیٹ بھرنا ہے۔ جے یہ جانوروں کی طرح اناپ شناپ ہے بھررہے ہیں۔ مدهلال حرام کی تمیز نہ جائز نا جائز کا املیاز \_ بس بیٹ بھرنے ہے مقصود نتیجہ کی خبرنہیں کیکل ہے کھایا ہیا کس طرح فکلے گا۔ اچھا جندروزہ دنیا کے مزے اڑالیں آ گے آگ کا گھران کے لئے تیار ہے۔ اب بیاں ان آیات میں خالص کا فروں کی دنیا اور آخرت کی تابی کا سب یہ بتلایا گیا کہ بیاس سب سے ہوا کدانہوں نے اللہ

تعالیٰ کے اتارے ہوئے احکام کونا پسند کیا۔ اب غور سیجے کہ اللہ تعالیٰ

کے نازل کئے ہوئے احکامات کو ٹالیند کرنا یہ خالص کفار کی صفت

بیان کی گئی اور کس درجه کا شدید جرم ہے مرآج اسلام کا لیبل لگا کر ایسے بھی ہیں کہ جواللہ کے نازل کئے ہوئے احکامات کو ناپسند کرتے ہیں۔مثلاً یا نچ وقت کی جماعت ہے سجد میں آ کرنماز میڑھناان کے لئے تقنیع اوقات ہے۔مہینہ کھر کے روزہ رکھتا بدایک ان کے لئے صریح جبر ہے۔ مالداروں پر جج کا فرض ہونا ادر قومی دولت کوغیر ملک میں جا کرخرج کر دینا ہے ایک ناگوار امرے۔ شراب کو کیسے بند کیا جاسكتا ہے جبکہ غيرملكيوں كى مهمانى كابيلازى جزو ہے۔ چوركا باتھ كيونكركا ناجاسكما ب كيونكه بورب والے اسے غير مهذب سزا كتے ہیں۔ شادی شدہ زانی کوسنگسار کیے کیا جائے کہ یہ ہے رحی کی سزا ہے۔ سودکو بند کیے کیا جائے کہ بغیراس کے لئے دیئے تجارت اور معاشرہ میں ترتی کیسے ہوسکتی ہے۔غرض اللہ کے نازل کئے ہوئے احكامات كونالبندكرنے والاايك ايساطبقه بھىموجود ہے كہ جوشر بعت اسلامیہ کے قوانین اوراحکام انہیں ایک نظر نہیں بھاتے اور پھر بوانعجبی یہ کہ ساتھ ہی اسلام اور ایمان کا وعویٰ ہے۔اے کاش کوئی ان کو یہ آیات ہی سنا وے۔اور کوئی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بید سیح حدیث سناد ہے۔حضرت عبداللہ بن عمر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں کوئی مخص ایما ندارہیں ہوسکتا جب تک کماس کی خواہش اس دین سے تابع نہ بن جائے جو میں لایا ہوں۔اب تو وہ وقت ہے کہ اپنی خواہشات کو دین کے تابع بنانا تو در کناراب تو مظلوم وین کواپی خوامشات کا تابع بنایا جار ہا ہے۔ (الا ماشاء الله) الله تعالى جاري حالت يربس رهم جي فرما تيس- اور ہاری اصلاح کی صورتیں غیب سے پیدا فرماویں۔ آبین۔الغرض دین ایمان و اسلام اور الله اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم سے والبشكى اورتعلق بيردونوں جہان ميں كامياني كا باعث ب-اوران ب دوري اور بيزاري اورعليحدگي دين و دنيا دونول کې تبابي و بريادي کا باعث ب خواه در مو يا سور ـ اى كى كيهم يدتشر كا اور تائيد الل آیات میں فرمائی می ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ والخردغونا أن الحمد ينوري العلمين

#### وكَالِينَ مِنْ قَرْيَةٍ هِي اَشُكُ قُولَةً مِنْ قَرْيَتِكَ اللِّيَّ الْحَرَجَتْكَ اَهْلَكُنَّهُمْ فَالْ نَاصِر لَهُمْ

اور بہت ی بستیاں الی تھیں جو توست میں آپ کی اس بستی ہے بڑھی ہوئی تھیں جس کے رہنے والوں نے آپ کو گھرے بے گھر کردیا ،ہم نے ان کو ہااک کردیا سوان کا کوئی مدوگار نہ ہوا۔

#### افكن كَانَ عَلَى بَيِنَ قِرِ مِنْ رَبِهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَا سُوْءُ عَمِيلِهِ وَاتَّبَعُوَ الْهُو آءِ هُمُ صَال

تو جولوگ اپنے پروردگار کے واضح راستہ پر ہول سے کیاوہ ان مخصول کی طرح ہوسکتے ہیں جن کی بدلمی اُن کوسنحسن معلوم ہوتی ہے اور جواپنی نفسانی خواہشوں پر جلتے ہوں۔

#### الْجِنَّةِ الَّذِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا انْهُرُ مِنْ مَا عِنْدِ السِّنَّ وَانْهُرُ مِنْ لَبُنِ لَمُ يَتَعَارُ طَعُهُ أَ

جس جنت كامتقيول سندعده كياجا تاب س كى كيفيت بيب كماس من بهت كانهرين أوايي بانى كى بين جن يس ذراتغيرتيس جوكا ، أور بهت كانهرين وُوده كا بين جن كاذا نُقدة رابدلا مواند موكا،

#### وَانْهُارٌ مِّنْ خَيْرِلْنَاةٍ لِلشِّرِينِي أَهُ وَانْهُارٌ مِنْ عَسَلِ مُصَعَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِ

اور بہت ی نہرین شراب کی ہیں جو پینے والوں کو بہت لذید معلوم ہوگی ،اور بہت ی نہریں ہیں شہد کی جو بالکل صاف ہوگا ،اوراُن کیلئے وہاں ہر شم کے پھل ہوں گے

#### التَّمَرُتِ وَمَغْفِرُةٌ مِّنْ رَبِّهِ مُ حُكُمُنْ هُوخَالِلٌ فِي التَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ امْعَاءُهُمْ

ادراُن کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی، کیا ایسے لوگ اِن جیسے ہو سکتے ہیں جو ممیشہ دوز خ میں رہیں گے ادر کھولٹا ہوا پانی ان کو چنے کودیا جاوے کا سودہ اُن کی انتزویں کوئلز نے کلائے روے گا۔ و کھائیٹن اور بہت می موٹ قُدُیْرَ بستیاں جھی وہ اُسٹ کی بہت ہی سخت کُورگا تو ت میں حیث قَدُ بینوک آپ کی بستی سے الکَتِیٰ وہ جس

تَخْرَجَتُكَ آپُونكال دیا اَهْلَكُنْهُمْ ہم نے ہلاك كرديائيں فَلَانَافِسُو لَوْ كُولَى ندروكر نبوالا لَهُثَمُ ان كيلئ اَهُلَى بَى كياجو كَانَ ہے عَلَى پر بَيْنَاكَةُ وَتُن رَاستَهُ وَكُونَ اِن كِيكُ اِسْ كَا مُنْ اِن كِيكُ اِسْ كَا مُرِنَ لَيْنَاكَةُ آراستَه وَكُمَاتُ سُكُو اَسْوَلَا عَبَيْلِهِ اِسْ كَ مُرَعَمُلُ اِسْ وَكُمَاتُ اِسْ كُو الْمُؤْلِمَةِ اِسْ كُو الْمُؤْلِمَةِ اِسْ كَا مُرِعُمُلُ اِسْ كَا مُرِعُ لَيْنَاكُ اَرَاستَهُ وَكُمَاتُ اِسْ كُو الْمُؤَلِمَةِ اِسْ كُو الْمُؤْلِمَةِ اِسْ كُو اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ال

وَ البُّكُوْ اورانهوں نے بیروی کی الْهُو آئو هُتَم اپن خواہشات المتكل مثال (كيفيت) الْبِكَةِ جنت النَّبَى وُعِدَ وه جووعده كي تى الْمِتَقُون بربيز كاروں

فِيْهَا اس مِن اَنْهَارٌ نهرين مِن سے ک مهم پانى غير اليون بدكا در كر نبوالا واكنهارٌ اور نهرين امِن لَبَيْ ووده كا لَهُ نه نه كانهارٌ متغير مون والا كَنْهَارٌ اور نهرين امِنْ عَدُر متغير مون عَدَر اللهُ عَنْهُ اللهُ مِنْ عَدَر اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

ے معنی وکھنے اوران کیلئے وفیفا اس می مِن کُلِ الشَّرَاتِ برتم کے عل و مُغْفِرُةٌ اور بخش مِنْ دَیِقِهِ مُد الظَرب کے کمن اس الشَّراتِ برتم کے عل و مُغْفِرُةٌ اور بخش مِنْ دَیِقِهِ مُد الظَرب کے کمن اس مُعالِ السَّراتِ برقم کے علی السَّراتِ السَّراتِ برقم کے علی ا

هُو وو حَالِدٌ فِي النَّارِ بِيشَدِسِ والا آك مِن وَ اور سُقُوا أَسِن بِلا إجائة كا مَارَّحَيِنيًّا بإنْ كرم فَقَطَّعَ عَلاَ عَلا المُعَارِّهُمْ اكَل انتزال

کفسیر وتشر تے: گذشتہ یات میں اہل ایمان اور کفار دونوں کا حال وانجام بیان فر مایا گیا تھا اور بتلایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو دنیا میں اٹیمان لائے اور ساتھ ہی اٹھال صالحہ بھی کئے بعنی اللہ اور ساتھ ہی انتہاں لائے اور ساتھ ہی اٹھال سے بنج کیا گیا ان سے بازر ہے تو ایسے لوگوں کو آخرت میں بہشت کے باغات میں داخل کیا جائے گا جہاں وہ ہر طرح میش و آرام سے رہیں گے اور جنہوں نے کہ دنیا میں گفر کو اختیار کیا اور اللہ ورسول کی نافر مائی کی تو وہ اس دنیا کی چندروزہ زندگی میں دنیا کی بندوں سے بہرہ اندوز ہوں گے اور بیوں کھا کیں گئر کو اختیار کیا اور اللہ ورسول کی نافر مائی کی تو وہ اس دنیا کی چندروزہ زندگی میں دنیا کی نفتوں سے بہرہ اندوز ہوں گے اور تھا کی جانور کھاتے ہیں کہ ان کو صرف کھانے سے غرض ہے اور تداس سے بحث کہ اسے کھانا چاہئے یا نہیں اور نداس سے غرض کہ بیکس نے دیا ہے اور کھا کہ اندون کی کرنا جا ہے۔ بہر حال چندروزہ غرش کیا گزار اللہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ساتھی اور کا رساز ہے اور کا فروں کا کوئی کا رساز

بنہیں تو کفار جب بیدوعدہ و وعید سنتے تو طعن کرتے کہ الندایما نداروں کا مددگار ہے تو اس کی حمایت کہاں گئی؟ ہم نے تو محد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو مکہ ہے نکال دیا تو اس پر پچھ تعجب نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم كوجھى ترك وطن كرنے كارنج ہوا ہو۔ چنانچ حصرت عبدالله بن عبال سے روایت ہے کہ ہجرت کے وقت جب آ تخضرت صلی الله عليه وسلم مكه ي حالي كانو آب نه مكه كي طرف مركر ويكها ور مکہ کو خطاب کر کے فر مایا کہ خدا کی قتم تو مجھے دنیا تھر کے شہروں میں زیادہ پیارااورعزین شہرہے اگر قریش زبردی مجھے اس شہرے جانے میں مجبور نہ کرتے تو میں ہرگز چھ کو نہ چھوڑ تا۔ بہر حال کفار کے طعن کے جواب میں آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کو خطاب فریا کرارشاد ہوتا ہے کہ اے نی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بہت سی بستیاں جو تمہاری اس بہتی ہے بعنی مکہ ہے جوتم سے جھڑا یا گیا طاقت اور زور میں بڑھ کر تھے مگران کی نافر مانی کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک كرديا ادركوئي انكا يارومددگار نهاهما جوان كوبچاليتا پيمريياال مكه كيا تھمنڈ کرتے ہیں یونہی اس بستی کے مجرموں کوبھی ہلاک کیا جاسکتا ہے کہ کوئی ان کا مددگار نہ ہو۔ جنانچے تھوڑے ہی دنوں میں بدر کے معركهاور پيمرفت كمدنے ان متكبروں كا فيصله كرديا اس كے بعد كفراور ایمان کا ایک فرق اور واضح کیا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ ایک محف جوالله کواپنارب مان چکا وراس کے مقرر کئے ہوئے راستہ برقائم ہے اورقهم وبصيرت كے ساتھ سيائى كى صاف اور كشادہ سرك برے كھنكے چلا جار ہا ہے اور دوسرا جواند هيرے ميں پر انھوکريں کھا تا ہے جس كو سیاہ سفید یا نیک و بدکی کوئی تمیز نہیں حتی کہ اپنی ہے تمیزی سے برائی کو بھلائی مجھتا ہے اور خواہشات کی پیروی میں اندھا ہور ہاہے کیا ان دونوں کا مرتبہ ادرانجام برابر ہوجائے گا؟ ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا کیونکہ یون تعالی کے عدل وانصاف کے منافی ہے۔انصاف تو یہی جا ہتا ے کہ بھلوں کو انعام اور بروں کوسز الے چنانچے ایسانی ہوگا کہ اللہ کے فر ما نبر دارمومن متقى بندے جنت میں داخل کئے جا کیں گے اور بدکار نافرمان جہنم میں جھو کے جائیں گے اور اس جنت کا جس کامتقی بندوں سے وعدہ کیا جاتا ہے بیرحال ہے کہ اس میں صاف شفاف یانی کی تہریں ہوں گی جو دینوی یانی کے خلاف بھی خراب گدلایا

ناقص شەبوڭا\_ ئىمراس بىس دودەرى ئىهرىي بىول كى ممر دىيوى دودھ کے خلاف وہ بھی گرے گانہیں۔ پھروہاں شراب کی نہریں ہوں گی ممردنیوی شراب کے خلاف ہر ملخی سے یاک اور ہرنشہ اور خمار سے بری نداس میں نشہ ہے نہ گرانی نہ کوئی اور عیب و نقصان پھر وہاں صاف اورشفاف شہد کی مہریں جول گی مگر دینوی شہد کے خلاف ہر آ میزش اورمیل کچیل سے پاک تو یہاں جنت کی چارتھم کی نہروں کا ذکر ہوا بانی کی دووھ کی شراب کی اور شہد کی دنیا میں بھی میہ چیزیں انسان استعمال کرتے ہیں یافی توالی چیز ہے کدانسان کی زندگی اس سے ہے اور دودھ غذائے لطیف کا کام دیتا ہے اور شراب مردر ادر نشاط کی چیز ہے اور شہد مقوی اور بھار بون کا دفع کرنے والا ہے مگر وراصل جنت کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کامثل و نیا میں بھی دستیاب ہو سکے پھروہاں کی نعمتوں کا حال بندوں کو مجھایا کس طرح جاوے؟ اس لئے دنیا کی جن چیزوں کو وہاں کی چیزوں سے ذرا بھی مناسبت ہان کے بیرایہ میں مجھایا گیا۔حضرت انس فرماتے ہیں بہ خیال نہ كرناكه جنت كي نهرين بھي دنيا كي نهروں كي طرح كھدى ہوئي زمين میں اور گڑھوں میں بہتی ہیں تہیں نہیں تتم خدا کی وہ صاف زمین پر کیسال جاری ہیں ان کے کنارے کنارے لؤلؤ اورموتیوں کے خیمے ہیں۔ان کی مٹی مشک خالص ہے ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ب دودھ چانوروں کے تھن سے نکلا ہوانہیں بلکہ قدرتی ہے اور نہریں اليي صاف شراب كي جو پينے والے كاول خوش كرديں \_و ماغ كشاده كروين جوشراب ندتو بد بودار ب ندخى والى بے ند بدمنظر ہے بلكہ و مکھنے میں بہت اچھی مینے میں بہت لذیذ نہایت خوشبووارجس سے ن عقل میں فتورآ کے ندو ماغ میں چکرآ ئے ندنشہ چڑ سے نہ عقل جائے حدیث میں ہے کہ بیشراب بھی کسی کے ہاتھوں کی کشید کی ہوئی نہیں بلکہ خدا کے تھم سے تیار ہوئی ہے خوش ذا اُقتداور خوش رنگ ہے جنت میں شہد کی نہریں بھی ہیں جو بہت صاف ہے اور خوشبود اراور ذا کفتہ کا تو کہنا ہی کیا اور بیشہد بھی مھیوں کے پیٹ سے نہیں بلک قدرتی ہے۔الغرض مشروبات کے بعد آیت میں ماکولات کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ جنت میں کھانے کو ہرطرح کے میوے اور پھل ہیں اور ان تمام مادی نعمتوں کے ساتھ ریکٹنی بروی نعمت ہے کہ رب

تریم خوش ہے وہ اپنی مغفرت وخوشنو دی ہے انہیں نواز چکا ہے۔ کہاں جنتی اور کہاں جہنمی؟ کہاں نعت کہاں زحمت؟ پید دولوں ان کی سب خطائمیں معاف ہو چکی ہیں اور پھر وہاں جنت میں پہنچ تربھی خطاؤں کا ذکر بھی نہ آئے گا جوان کی کلفت کا سبب ہے۔ اورنه آئنده کسی بات برگرفت ہوگی سبحان الله بالله تیارک وتعالیٰ ا بنی رحمت ہے ہم سب کوہھی ان نعمتوں سے نواز ہے۔ آمین۔ یہ تومنقی پر ہیز گارا بما نداروں کا مقام تھا آ گے بدکار نافر مان کفار کا مقام ہلا یا جاتا ہے کہ بیالوگ ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور کھولتا ہوا گرم یانی بلایا جاوے گا جس ہے آئٹیں کٹ کر باہر آپریں گی ۔اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام ہے اپنی بناہ میں رکھیں ۔اس کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں بھلا

کیے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو ذرا بھی طبیعت سلیمہ رکھتا ہے اس کے لئے پیفرق مجھٹا آ سان ہے۔

غرض پیر کہ جب مومن صالح اور کا فرید کا رہے اعمال میں تفاوت ہے تو ان کے انحام میں بھی لا زمی تفادت ہوگا۔ تو یہاں تک کفار اور مومنین کے احوال واعمال اوران کے لئے وعدے وعید پذکور تھے اب آ کے کفار کی ایک قسم منافقین منصان کی حالت اور ندمت اوران کے کتے وعید بیان کی جاتی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آ كنده درس مين بوگاب

#### وعالتيحيح

حق تعالی جم کونجی دنیا میں اینامتی اوراطاعت گزار بندہ بنا کرزندہ رکھیں اور جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اپنی رحمت سے وہ جنت ہم کوبھی نصیب فرما کیں اور اپنی مغفرت ے ہم سب کونوازیں اور عذاب چہنم سے اللّٰہ تعالیٰ ہم سب کواین پٹاہ میں رکھیں۔ یا الله کقار ومشرکین نے آج بھی آ ب کے حبیب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بعض امتیوں کو گھر سے نے گھر کرر کھا ہے اور وہ بجرت کرنے پرمجبور ہوئے ہیں۔ باالله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيطفيل يها ان مهاجرامتيون كي مد داور نصرت فر ما اوران کے ستانے والوں کو ہلاک تیاہ و ہریا دفریا۔

یا اللہ ہم کوایئے واضح راستہ صراط متنقیم براستقامت کے ساتھ قائم رکھئے اور نفسانی خواہشات پر جلنے سے بچا کیجئے۔

یا الله بدهملی اورخلاف شرع امور ہے ہم کونفرت وکراہت عطافر ما تا کہ بدهملی ہم کوبھلی اور منتحن نمعلوم بو-

یا الله اس دورفتن میں جبکہ ممتوعات اورمئکرات دیا کی طرح پھیلتے جارہے ہیں ہمیں ہر ظاہری و باطنی فتنہ ہے اپنی بناہ میں رکھتے اور شریعت مطہرہ پر ہمارے قدم جمائے رکھتے اور ہماری لغزشوں اور تقصیرات سے درگز رفر مائے آمین۔

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْعَبِينِ لِلهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# وَمِنْهُمْ مَنْ لِمَنْ لِمَنْ يَمْ مُ الْمِكَ وَمُنْ إِذَا خَرْجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوالِلَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ وَاذَا قَالَ

اور بعضاً ومی ایسے میں کہ وہ آپ کی طرف کان لگاتے میں میہاں تک کہ جب وہ لوگ آپ کے پائن سے وہ برجائے میں آو دوسر سناتل علم سے کہتے میں کہ حضرت نے اہمی کیابات فرمائی تھی ،

انفاً أولبك الذين طبع الله على قُلُوبِهِ مَر وَالبَّعْوَ الْهُو آءُهُمْ وَالزَّنْ اهْتَدُوا دُادَهُمْ هُدًى

یہ وہ لوگ ہیں کہت تعالیٰ نے اُن کے دلوں پرمُبر کر دی ہے اور میا تی نفسانی خواہشوں پر جلتے ہیں۔اور جولوگ راوپر ہیں ،الٹدتعالیٰ ان کواور زیا وہ ہرنہ ہے و یہ ہے

وَاللَّهُمْ تَقُولُهُ مِنْ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّالسَّاعَةُ أَنْ تَأْتِيهُ مُ يَغْتَةٌ فَقَالْ حَأَءُ النّراطُ

اوراُن کواُن کے تقویٰ کی تو بیش دیتا ہے۔ سویدلوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ و واُن پر دفعتۃ آپڑے بسواس کی علامتیں تو آپھی ہیں توجب قیامت اُن کے سامنے آ کھڑی ہوئی

لَهُمُ إِذَا عِلَا تُهُمُ ذِكْرِيهُ مُ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَبْكَ وَلِلْبُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ

ں وقت ان کو جھنا کہاں میسر ہوگا تو آپ اس کالیقین رکھنے کہ بجز انڈ کے اور کوئی قابل عمیادت نہیں اور آپ اپنی قطا کی معانی ما تکتے رہیے ، اور سب مسلمان مُر دوں اور سب مسلمان مُورتوں کیلئے بھی

#### وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمُتَّوَكِّمُ وَمُتَّوَكِّمُ فَ

اورالتدتمهارے جلنے بھرنے اورر ہے سینے کی خبرر کھتا

وَهِنْهُ هُو اوران مِن ہے المَنْ جو کیکنتی نو سنتا ہے الیک آپ کا طرف الحقی یہاتک کہ الفّاجب الحکوجُواوہ نکلتے ہیں اصف عند لئہ آپ کے ہاں سے قَالُةِ وو كَتِ تِيلَ لِلْهَا بِينَ ان لوكول سے جنہيں أُوتُواالْعِلْمُ علم ديا كيا (اللهم) فَأَذًا كيا قَالَ اس نے كہا لَيْفَ ابھى أُولِيكَ بهي لوگ الَّذِيْنَ ووجو لَيْهُ النَّذُ مَرَكُونُ اللَّهُ عَلَى قُلُولِيهِ هُ الحَداول مِ اللَّهُ وَالْبَعُو اورانبول في يروى كا اللَّو آءَ في الله المتكرَّة اوروولوك جنبول في بدايت يالَى الدَهْم اورزياده وي أنيس هُدَّى بدايت وأنته مُم اور أنيس عطاكي تَقُولِهُم الكي يربيز كاري فَهَالْ يس نبيس وه يتَظُرُونَ منظر إلا السَّانَةُ تَامِتُ أَنْ كَ تَالِيُّهُ مِنْ آجَاءُ أَن بِهِ بَغْتَهُ أَجَاكُ فَقَدْ جُرَّةِ سُوا مِكُلُ مِن التَّرَاطُهُمُ السَّلَ عَلَامات فَاكَى تُوكِمال اللَّهُمُ السَّلِيَّةَ - كَا اِذَا جِبِ ﴿ جِنَا يَهُمُ وَهُ آئِي ان كِي مِا لِي أَمُرُ لَهُ هُرِ ان كالفيحة قبول كرمًا ۖ فَأَعْلَمُو سوجان لو الدَّدُ بيك الأسميل الله كوني معبود الآلاالله الله كيسوا وُ الْمُتَغَفِّرُ اور بخشش مَاتَكِينَ آبِ لِذَبَيْكَ اسيعَ وْنباسِية اور لكائ محت الزام (كيك) وَلِلْوُفِينِينَ اورموس مردوس كيك وَالْمُؤْمِينِينَ اورموس مردوس كيك وَالْمُؤْمِينِينَ اورموس مودوس والنه اورالله يعدف جاناب متقنبكم تهاراجلناهمنا ومتوكف ادرتهار عرسيكامقام

لفسیر وتشریکے جگذشتہ مات میں مومنوں اور کافروں کے انجام کنہریں دودھ کی نہریں اورشراب کی نہریں جس میں یہنے والول کے لئے لذت ہی لذت ہوگی اور صاف شہد کی نہریں اور ماکولات میں ہوشم کے میوے ادر کھل ہوں ہے۔ بہتو ہوئیں مادی تعتیں ادر اللہ تعالٰی کی طرف ہے مغفرت ورحت کی روحانی تعتیب بھی میسر ہوں گی ان کے مقابل کفار دمشرکین کی بیرحالت بتلائی گئی تھی کہ بیلوگ ہمیشہ آگ میں رہنے کی حالت میں مینے کواپیا کھولٹا اور گرم یانی مینے کودیا جائے گا کہ جوان ک

ك السلسل مين بتلايا كمياضا كمتنى اورير ميز كارابل ايمان تواال جنت مين ہے ہوں سے اور اس جنت میں انہیں ہرقتم کی مادی اور روحانی تعمت نصیب ہوں۔ دنیا کی تو ہر مادی نعمت فنا پذیر ہوتی ہے یانی سر جاتا ہے دوده بكرْ جاتا ہے شراب میں نشدو تنی ہوتی ہے۔ شہد میں گداا بن اور میل کچیل شامل رہتا ہے گر جنت کی کسی مادی نعمت میں بھی کوئی خرالی نہ بیدا والے بول مے ادر طرح کے عذاب جہنم بھکتیں سے یہ سخت بیاس ہونے یائے گی۔مشرویات میں اہل جنت کے لئے صاف یانی کی انتزیوں کونکڑے کڑے کرڈالےگا۔انبی کافروں ادراشقیا کے گروہ میں ے ایک گروہ منافقین کا زمان نبوت میں موجود تھا کہ جوظا ہر میں تواسلام كادعوى كرتا تقااور باطن مين اس عانح اف تقاران آيات مين ايسے بى لوگ بعنی منافقین کا ذکر فرمایا جاتا ہے ادران کی شرارت ادر محرومی کو بیان کیا جاتا ہے چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا فرول کا اوپر ذکر ہوا جو کہ دائی جہنمی موں کے وہ تواسے کافر ہیں کہ جوآب کی باتوں ہے متوحش ہیں۔آپ کی بات کوسننا ہی گوارانہیں کرتے کیکن اس شقی گروہ میں پھھا یہے بھی ہیں۔ كهجو بظاهرة ب كى بات كوسنة بي مكرندولى توجد ب ند مجه شاعقادو يفين \_ يركوآب كمجلس مين حاضر موت مين وعظ ونصيحت سنن كو ميضة بیں مران کے دلول میں عزت وعظمت نہیں۔ چبرہ اور بشرہ سے تو بظاہر ہیہ معلوم ہوتا ہے کہ بیآ پ کی گفتگو کو فورادر توجہ سے س دھیقت بنبيس چنانج جب ميكس رسول عليه الصلوة والسلام عدا تحركر جات بي تو باہرنکل کر اہل علم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ ابھی ابھی حضرت نے کیا بیان کیا تھا؟ حضرت ابن عیاس کے جی کہ جملہ ان اہل علم کے کہ جن ہے وہ باہرنگل کر ہو جھتے تھے ایک میں بھی تھا اور میں اس وقت کم س اُڑ کا تفا\_تومفسرين نے لکھا ہے كەمناققىن كابديوچھنااس اعنوان اورطرز سے تھا کہ جس سے مونین تو سیھتے کہ انہوں نے سانہیں اور بیصرف دريافت كرنا جائية بين ليكن ان منافقين كا مطلب آيكي باتول كي تحقيراورتو بين موتى تهي اورمطلب ان كاييهوتا تفاكه جو يجهركها كيا (معاذ الله) وہ قابل توجہ ہی نہ تھا اور اس لائق نہ تھا کہ دھیان اور توجہ ہے سنا جائے۔علمانے بہال لکھاہے کہ ویکھتے مجلس رسول الله علی الله علیه وسلم میں بیٹھ کربھی کورے ہی رہتے ہیں جس کی وجہ پیٹھی قصد ہی ان کا افادہ کا نہ تھا۔ای سے علمانے بیاسی تیجہ نکالا ہے کہ بڑے سے بڑے مرشد ک صحبت ومنشینی بھی بے اثر رہتی ہے۔ جنب تک کد بیٹھنے والے کے دل میں اعتقاداور قصدا متفادہ نہ ہو۔ یہاں سے بیمی معلوم ہوا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى يا قرآن كى يادين كى باتول كوارادي بي توجهي سے سنناکس ورجہ ندموم ہے اور بیر خاص منافقین کی خصاتوں میں سے ہے۔ تو منافقین کی اس حرکت برحق تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہان کی

الیی نالائق حرکتوں کا اثر میہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے کہ پھر نیکی اور بھلائی کی تو فیق نصیب نہیں ہوتی \_بس محص خواہشات کی پیروی روجاتی ہے ۔حق کا انتاع نہیں ہوتا۔

آ کے بتلایا جاتا ہے کہ جولوگ ہدایت کا قصد کرتے ہیں ایسے ایما ندارول کو ہمارے رسول کی یا تول سے اور وعظ وقعیحت ہے اور زیادہ مدایت ہوتی ہے۔اللہ تعالی بھی انہیں توفیق دیتا ہے وہ اپنی مدایت میں ترقی کرتے ملے جاتے ہیں اوران کی سوجھ بوجھ اور تقویٰ ویر ہیزگاری برصتی چلی جاتی ہے۔ تو یہاں سے صاف معلوم ہوا کدراہ ہدایت برطنے اوراحکام برمل کرتے رہے ہے ایک فاص برکت یہ پیدا ہوتی ہے کہ رشدوبدایت اور بردهتی رئتی ہے اور عمل کی تو فیق اور زیادہ نصیب ہوتی رہتی ہے۔آ گے منافقین کو وعید سنائی جاتی ہے کہ جب جمارے رسول کی ہاتیں بھیان کی ہدایت کے لئے کافی شہو تیں قرآن کریم کی ہدایتی بھی بین یکے مگر راستی اور سیائی کے ساتھ انہیں بھی قبول نہ کیا۔ گذشتہ اقوام کی عبرتناك مثاليس ادرنافر مانول كانجام بهي سن حِيكَ مكرييس سے مس نه بوے۔ جنت ودوز خ کے وعدہ اور وعیدسب من بیکے مگر کان پر جول تک نہ رینگی تواب ان منکرین ومنافقین کو ماننے کے لئے کس وقت کا انتظار ہے؟ كيابيلوگ اى كى راه د كيور ہے ہيں كد قيامت ال كسر براجا كك کھڑی ہواوروہ ان کواچھی طرح سمجھا دے سوقیامت کی کئی نشانیاں تو آ چکیں اور جب خود قیامت آ کھڑی ہوگی تو اس وقت ان کے لئے سمجھ حاصل كرفي اور ماف كاموقع كهال باتى رب كا؟ يعني اس وقت مجهمنا اور مانتا بریار ہے کیونکہ اس برنجات نہیں ہوسکتی۔ یہاں جوآیت میں فرمایا كيافقد جآء اشراطها (سواس كي يعني قيامت كي علامتين تو آچكي ہیں) توعلانے لکھا ہے کہ بروئے حدیث خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم كامبعوث موناعلامات قيامت ميس عيد يحيح بخارى ومسلم كاحديث ہے۔ نی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ میرامبعوث موتا اور قیامت کا آ نااس طرح سے ہیں اور آپ نے بیج کی انگی اور شہادت کی انگی کو ملاکر دکھایا۔محدثین نے اس صدیث کا مطلب لکھا ہے کہ جس طرح تیج کی انكلى اورشبادت كى أنكلى ميس تعورُ اسافرق بياى طرح حضور صلى الله عليه

وسلم اور قیامت کے درمیان تھوڑ افرق ہے کو یاجیسے بچ کی انگی شہادت کی انگل سے ذرا آ سے نکلی ہوئی ہے ایسے ہی حضور صلی الله علیه وسلم قیامت ے ذرا آ مجمعوث ہو چکے ہیں۔اس کے علاوہ مجز وکش القمر لیعنی جاند کے دو کر نے ہو جانااس کو بھی حدیث میں علامات قیامت میں ہے کہا گیا ہے نیز لوگوں کا جھوٹا دعویٰ نبوت کرتا بھی علامات قیامت سے فرمایا گیا ب جیسا کے مسیلمہ کذاب نے زمانہ نبوت ہی میں دعویٰ نبوت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہو کرونیا میں آنا میہ قیامت کی نشانیوں میں ہے ایک خاص اور برای نشانی ہے اس کے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور رسولوں ک آمدونیا میں ختم کرنے واے بیں۔آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے وين كوكامل كرويا اورايي جحت اين مخلوق يربوري كروى اورمقصور تخليق عالم كا حاصل مو چكا۔اب قيامت عى كا أنا باقى ہے۔اى لئے آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں اس طرح بیان فرمادیں کہ آب سے ملے کسی نبی نے اس قدر وضاحت نبیں فرمائی تھی۔الغرض كفارو منافقین کو جتال یا جاتا ہے کہ قیامت قائم ہو جانے پر نصیحت وعبرت کیا سودمند ہوگی؟ اور اس وفت بیجھنے کا موقع کہاں ملے گا؟ اب یہاں تک مونین کافرین ومنافقین کے احوال ادران کے انجام اوران کے ساتھ وعده ووعيد بيان فرمائے كے ارشاد ہوتا ہے كدا ہے نبي صلى الله عليه وسلم اگر باوگ سب کچھ بتلانے اور سمجھانے پر بھی کفر پر جے ہوئے ہیں تو انہیں جمار بنے ویجئے اور آب مثل ماضی کے متعقبل میں بھی اس کا یفتین ر کھنے کہ بجز اللہ کے کوئی معبود تبیں اور اس کے مقتصیٰ برعمل کرتے رہے لینی بورے طور پر اس کی اطاعت کرتے رہے۔ جمیع ادامر ونواہی کے اتمثال مر مداومت رکھتے اور اگر مھی احیانا کوئی اجتہادی لغزش ہوجائے تو المتد تعالی سے معافی مائلے اورمسلمان مردون اور مسلمان عورتوں کے لئے بھی معافی مانگئے کیونکہ وہ بھی انسان ہیں اور ان ہے بھی دانستہ یا تادانستہ قصور ہوجاتا ہے اور اللہ تعالی کوتمہارا چلنا اور پھرنا اور رہنا وسہنا مویا ہر حال ہمہ وقت خوب معلوم ہے اس پر تمہاری کوئی بات مخفی نہیں \_ پس اس کو پیش نظر رکھواوراس کو حاضر نا ظر سمجھ کرکوئی کام کس حال میں ایبا نہ کروجس ہے تم کوئی تعالیٰ کے

سامنے تدامت ہواوراس کے وعدوں کے امیدوارادراس کی وعیدوں سے خاکف رہو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بیآ یت فاعلم اللہ آلا اللہ واستغفو لذنبک وللمو منین والمومنت جس میں آئر چہ خطاب آنخضرت جس اللہ علیہ والم کی طرف ہے گرتمام انسانوں کوسنایا گیا ہے کہ ای دنیا میں قیامت کی مصیبتوں اور پکڑ ہے نیجنے کی فکر کرلوجس ہے کہ ای دنیا میں قیامت کی مصیبتوں اور پکڑ ہے نیجنے کی فکر کرلوجس کے لئے سب سے اول میں بھولو کہ القد کے سواکوئی معبود نہیں اس کے بعد اپنی خطاق ل اور گرن ہوں کی معافی ما گلو۔ پھر دوسرے اہل ایمان مرداور عورتوں کے لئے بھی استغفار کرو۔

يبال ان آيات معلق ايك مفيد تنبيه بهي على في محمد لفظذنب (جس كفظى معنى بين \_خطاقصور كناه)رسول التصلى الله عليه وملم مع متعلق قرآن كريم مين جابجا آيا ي جبيها كدان آيات میں بھی و استغفر لذنبک فرمایا ہے۔ یعنی آ ب اپنی خطاکی معافی ما تكت رئے ۔ تواسے تمام مواقع میں لفظ ذنب سے مراد ذنب مازى ہے بعنی اجتبادی لغزش اور ایسے ذنب یعنی اجتبادی لغزش کی مثال میہ ہے کہ مثلا آ ہے کی خدمت میں ایک بارائن ام مکتوم صحالی ٹابینا آئے اور آپ اس وقت بعض سرداران قریش مکه کواسلام کے متعلق کچھ مجھا رہے تنے حضرت ابن ام مکتوم نے آپ کو نیج میں ٹوک دیا اور خود کھے يوجينے كياس وفت آپ كو بچھ نا كوار ہوا جس كا ذكر تيسويں ياره سورهُ عبس وتولي مين فرمايا كمياجس كابيان تنصيلا انشاء القداس موقع يربوكا ببرحال حق تعالی کوآپ کی ناگواری حصرت ابن ام مکتوم سے پسندند آئی جس برسورة عبس كى ابتدائى آيات نازل موكيس تواس فتم كى اجتها دى لغزشوں برآب كواستغفار كاتحكم فرمايا كيا اور الكي سورة فتح ميں ایس بی تمام لغرشوں کی معافی کی بشارت بھی آ پودی گئے ہے۔ تاہم احاديث مين آتاب كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم مرون مين ستر باراور بعض روایات میں ہے کہ سوبار سے بھی زیادہ استعفار فرماتے ہیں۔ ابھی انہی منافقین کے متعلق مضمون اللی آیات میں بھی جاری ہے جس کا بیان انشاء الله آئندہ درس میں ہوگا۔

واخردغونا أن العبد بلارت العليين

# وَيَقُولُ الَّذِينَ امُّنْوَالُولًا نُزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَخُلَمَةٌ وَذُكِّر فِيهَا الْقِتَا

جولوّگ ایمان دائے جیں دو کتے رہے جیں کے کی (نتی) سورت کیوں ندہ زل ہوئی سوجس وقت کی صاف صاف (مضمون کی) سورت ہازل ہوتی ہے اوراس میں جراد کا بھی وَ مرہوہ ہے

#### رَأَيْتُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مُرْضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرُ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى

تو جن لوگوں کے دلوں میں بیاری ہے آپ ان لوگوں کود می<del>صتے ہیں</del> کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی برموت کی ہے ہوشی طاری ہو ہوعنقر پر

#### لَهُ مُوْ طَاعَةٌ وَقُولُ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزُمُ الْأَمْرُ فَلَوْصَدَ قُوااللَّهُ لَكَأَنَ خَيْرًا لَهُمْ فَهُلُ

ان کی مبخی آنے وال ہے۔ان کی اطاعت اور بات چیت معلوم ہے، پس جب سارا کام تیار ہی ہوجا تا ہے، تو اگر بیلوگ اللہ سے سیچے رہتے تو اُن کیلئے ہمبت ہی مبتر ہوتا۔ سوا

# عَسَيْةٌ إِنْ تَوْلَيْتُمُ أَنْ تُفْسِدُ وَا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوۤ الْدِعَامُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تم کنارہ کش رہوتو آیاتم کو بیاحتمال بھی ہے کتم وُنیا ہیں فساد مجادوءاورآ پس میں قطع قر ابت کردو۔ بیدہ اوگ میں جن کوخدانے اپنی رحمت ہے وور کرویا

# فَأَصَمَّهُ مُرَوا عَلَى اَبْصَارِهُمْ وَافَلَابِينَا بَرُونَ الْقُرْانَ الْمُعَلَى قُلُوبِ اقْفَالْهَا ﴿

پھراُن کوبہرا کردیااوران کی آنکھوں کواندھا کردیا۔تو کیابیلوگ قرآن بیسغور نہیں کرتے یا دلوں پر تفل لگ رہے ہیں۔

اور كَقُولُ وه كَتِ بِن الكَرْبُنَ أَهُنُوْ وه جولوك ايمان لاع لؤ كيول الأنزيك شاتاري كل سُورَة الكسورة فياذا سوجب النزلك اتارى جاتى ب سُنُورَةُ فَقُعُكُمَينَةُ صاف معانى والى سورة | وَذَكْبُو اور ذَكر كما جاتا ہے | فِيْهَا اِسْ مِن الْقِتَالُ جَنك | رُأَيْتُ ثَمَ رَجِمُو سِمَ الْآيَانِينَ وَوَ لُوگ نِی قَدُنِی ہے مُد الحَدوں مِن الْمَرَحَقُ بِمَارِی البِنْظُورُونَ وہ و کیسے ہیں البَیْكَ آپ کی طرف انظَرُ و بَکِمنا الْمُخَیْثِیٰ بِہِوشی طاری ہوگئا عَلَیْادِ ال*ی* مِنَ الْمُونَةِ موت كَى فَأَوْلَى لَهُ ثُمَّ سوخراني أن كيليّ إِيمَاعَاتُ اطاعت وقُولُ اوربات معفروف معقول فَاذَا بحرجب عَزَمَ الأَوْرُ يخته موجائ كام فَكُوْصَدَ قُوا لَوْ الَّهِ مِوتِ اللَّهُ الله الكَانَ خَيْرًا لَهُمْ البته بوتا بَهْرَ ان كيليَّا فَهَلُ عَنَيْتُمْ وتم اسحَ زويك النَّ الله لَيْنَتُونَ تُم والى (ماكم) ووجادً أَنْ تَفْسِدُوا كرتم فساد عِيادًا فِي الْكَرْضِ زبين مِن وَتُفَطِّفُوا اورتم كالور تورُوالو) الزَّحَامَكُو الباع رشحة ا اوليك يهن بين الدِّنينَ وولوك جن الْعَنْهُ ثُمُّ اللهُ الله في لعت كي فيأصَّهُ في مجراتكو بهرا كرديا وكي عنبي اوراندها كرديا البصارهُ في الناكي التكهيل ا فَلَا يَتَكُ يُواْوَنَ لَوْ كِياهِ وَقُورُ مِينَ كُرِينَ } الْقُوْانَ قُرآن الذِّر كيا عَلَى قُلُوْبِ ولوس ير اقْفَالُها ان كما ف

لفسیر وتشریکے: گذشتہ آیات میں منافقوں کی شرارت اور 📗 بدن زوراورغلبہ شروع ہوا تو مدینہ کے بہت ہے لوگ خصوصاً یہود یدیندا بیعزت اور جان و مال بیجانے کی غرض ہے اس طرح واخل اسلام ہو سمے تھے کہ بظاہرتو وہ اپنے آپ کومسلمان کہتے تھے۔ سیکن ول ہے مسلمان نہ تھے اور جب موقع یاتے ور پروہ مسلمانوں کی بدخواہی کی یا تیں کرتے تا کہ تمام مسلمانوں کو ان کی بدخواہی کی با توں کی خبر نہ ہولیکن اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب والشہاوہ ہیں۔ جو بات بھی منافق بناوٹ کے طور پر یا در بردہ اسلام اور مسلمانوں کی

ان کا حال بیان کیا گیا تھا۔ ہجرت سے پہلے جب تک آ تخضرت سلی الله عليه وسلم كا قيام مكه مين تفاتو اسلام كا چندان زور ند تفااس واسط مکہ میں جن لوگوں کے دلول میں اللہ نے اسلام کی خوبیاں جما تمیں اور وہ اسلام لائے تو ان کا اسلام خالص دل سے تھا۔ یہ بات نہ تھی کہ ان کا ظاہر کچھ اور ہو باطن کچھ اور لیکن ہجرت کے بعد جب آ تخضرت صلَّى اللَّه عليه وسلَّم مدينه مِن تشريفِ لا ئے اور اسلام كا دن

بدخوا بی کی کرتے تو اللہ تعالی قرآن یاک کی آیات نازل فرما کر آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کومطلع فرما و بیتے۔اس لئے قرآن یاک میں منافقوں کی پیشیدہ باتوں ان کی دلی خواہشوں اور بدنیتوں کا جا بجامد نی آیات میں ذکر ہے۔جس میں اللہ نتعالیٰ نے منافقوں کا ذکر فر ما کران کو ذلیل ورسوا فر مایا ہے۔اور ساتھ ہی تا دیب و تنبیہ بھی فر مائی گئی ہے۔ گذشتہ آیات میں انہی منافقین کا ذکر فر مایا گیا تقااور بتلايا كيا قفاكه جب قرآن كي بدايتي اور رسول التُصلي التُدعليه وملم کی تقبیحتیں بھی ان کی ہدایت کے لئے کافی نہ ہوئیں تو کیااپ ان کو قیامت کا انظار ہے کہ وہ ان کے پاس احیا تک آجاد ہے اور ان کو اچھی طرح سمجھاد ہے؟ مگر جب تیا مت آ جائے گی اوراس کو دیکھے کر ایمان بھی لے آویں گے مگراس وقت کا ایمان لا نامحض نے نتیجہ ہوگا اور انہیں بجز پیجھتانے کے اور کوئی جارہ شہوگا۔ انہی منافقین کے بعض احوال كي تفصيل ان آيات من ظاهر فرمائي كي سے اور بتلايا جاتا ہے کہ جولوگ ہے ایمان والے ہیں جن سے بہاں صحابہ کرام مراو ہیں وہ تو ہمیشہ اس بات کے مشآق رہتے ہیں کہ کلام البی اور نازل ہوتا کہ ایمان تازہ ہوا درا حکام جدید آ ویں تو ان پڑمل کر کے ثواب عاصل کریں اور احکام سابقه کی تا کید ہوتو اور زیادہ ثبات حاصل ہو چنانچە دە اس اشتياق ميں كہتے رہتے ہيں كەكوئى نى سورة كيول نه تازل ہوئی اور اگر تازل ہوتو تمنا پوری ہوسوجس وقت کوئی صاف صاف مضمون کی سورة نازل ہوتی ہے اور اتفاق سے اس میں جہاد کا میمی صاف صاف ذکر ہوتا ہے توجن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیاری ہے وہ توان آیات کوئن کر کو یا نیم مردہ ہوجاتے ہیں اور ان آیات کوئن کرآ مخضرت صلی الله علیه وسلم کی طرف ایسی بھیا تک نگاہوں ہے دیکھتے ہیں جیسے کسی برموت کی بیہوشی طاری ہو یعنی جہاد کا تھم من کران پرخوف اور بزونی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اس خیال سے کہ اب اینے اسلام کو نبھانے کے لئے جہاد میں جانا پڑے گا اورایک پیمصیبت آئی حق تعالیٰ اس پرارشا دفر ماتے ہیں کہ جو اس طرح خدا کے حکم سے جی چراتے ہیں تو دراصل بات یہ ہے کہ عنقریب ان کی مبختی آنے والی ہے خواہ دنیا میں بھی کہ سی وہال میں گرفتار ہوں ورنہ بعدموت تو ضرور ہی ہے۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ

ظاہر میں تو بیدلوگ لیعنی منافقین اپنی فر ما نبر داری کا اظہار اور زبان ے اسلام اوراحکام اسلام کا اقرار کرتے ہیں مگر کام کی بات بہے ك عملاً خدا اوررسول كاحتم ما نيس اور بات احيمي اورمعقول كهيس پھر جب جہاد وغیرہ میں اللہ کے سامنے سیج ٹابت ہوں تو بیصورت ان کی بہتری اور بھلائی کی ہوگی۔آ گے جہاد کے ترک برمنافقین کو براہ راست خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہتم جو جہاد ہے کراہت کرتے ہواور جان چراتے ہوتو اس میں دین کے علاوہ و نیا کا بھی نقصان ے چنانچہا گرتمہاری طرح سب جہاد ہے گنارہ کش ہوجا تعیں تو دنیا میں لوگوں میں فساد جھکڑ ہے اور آپس کی کشکش اورغرض برسی کے جھڑ ہے کھڑے ہو جائیں جن کا آخری نتیجہ عام فتنہ و فساواور ایک ووسرے سے قطع تعلق ہے۔مطلب سے ہے کہ اگرتم التد کی راو میں جہا دکرنے ہے اعراض کرو گئے تو ظاہرے کہ دیما میں امن وانصاف قائم نہیں ہوسکتا۔اور جب دنیا میں امن دانصاف شد ہے گا تو ظاہر ہے کہ فساو بدامنی اور حق ناشناس کا دور دورہ ہوگا یہاں ہے معلوم ہوا کہ جہاد سے بڑا فائدہ اتامت عدل اوراصلاح وامن کا ہے اگر اس کوچھوڑ ویا جائے تو مفسدین کا غلبہ ہو جائے جس سے فتنہ دفساداور اضاعت حقوق لازمی ہے ہیں جہادے دینوی فائدہ بھی ہوا آ گے ا نہی منافقین مذکورین کے متعلق بتایا جا تاہے کہ بیدو ہلوگ ہیں کہ جن کوخدائے اپنی رحمت ہے دور کر دیااس لئے اس کے احکام برعمل کی توفیق ندر ہی بھر رحمت سے بعید کر دینے پر بیاٹر مرتب ہوا کہ ان کو احكام المهيه سننے سے بہرہ كرويا اور راہ حق كے و يكھنے سے ان كى باطنی آئیکھوں کواندھا کرویا اور بیسب یکھانہی کے سوءاختیاراورقصور استعداد سے ہوا۔ اخیر میں بتلایا جاتا ہے کہ بیمنافقین قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کی شرارتوں کی بدولت دلوں پر قفل پڑھئے ہیں کہ تقیحت کے اندر جانے کا راستہ ہی ہیں رہاا گر قر آن کے بیجھنے کی تو نیق ملتى توباً سانى سجھ ليتے كەجباد ميس كس قىدرد نيادى داخروى فواكدىن -ابھی آھے بھی انہی منافقین کے بارے میں مضمون جاری ہے جس كابيان انشاء الله أكلي آيات مين آئنده درس مين موكا-والخردغونا أن العمد بالورت العلوين

#### إِنَّ الَّذِينَ ارْتَكُوْاعَلَى أَذْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَانْبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطُنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَعْلَى

جولوگ پشت پھیر کرہٹ مجنے ، بعداس کے کہ سیدھا راستہ ان کوصاف معلوم ہوگیا ، شیطان نے ان کو چکہ دیا ہے ، اور ان کو ؤور ڈور کی سوجھائی ہے .

#### لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنْهُ مُ قَالُوالِلَّذِينَ كُرِهُوا مَانْزُلَ اللهُ سَنْطِيْعُكُمْ فِي بَعْضِ الْمُرْوَ اللهُ يعْلَمُ

سیاں سبب سے بواکسان لوگوں نے ایسے لوگوں سے جو کہ خدا کے اتارے ہوئے احکام کونا پسند کرتے ہیں بیرکہا کیعضی باتوں میں جم تمہرارا کہنا مان لیس سے ،اوراللہ تعالی ان کے خفیہ باتیں کرتے کو

#### السرارهُ مُن فَكَنِفُ إِذَا تُوفَتُهُ مُ الْمُلَيِّكَةُ بِضِرِبُونَ وُجُوهُ هُمْ وَ أَدْبَارَهُمُ وَ إِلَى بِأَنْهُمُ الْبَعْوْا

خوب جانتا ہے۔ سوان کا کیا حال ہوگا جب کے فرشتے ان کی جان بیش کرتے ہول مے،اوران کے مونہوں پر اور پشتوں پر مارتے جاتے ہوں مے۔ بیاس سب سے کہ جوطریقہ

#### مَا الله عَلَالله وكريفوا رضوانه فأخبط أعْمَاله مُوفَ آمْرِ حسب الذين في قُلُوبِهم مّرض

خدائی ہاراضی کاموجب تف بیائی پر چلے اور اس کی رضا ہے تفرت کیا کئے والد تعالی نے ان کے سب اعمال کا لعدم کرد ہے۔ جن لوگوں کے ول میں مرض ہے

#### انْ لَنْ يُخْرِجُ اللَّهُ أَضْعَانَهُ مِنْ وَلَوْنَتَاءُ لِأَرْيُنَاكُهُ مُؤَفِّلُعُرُفَّتُهُ مُرْ إِسِيمَهُ مُرْ وَلَتَعْرِفَتُهُمْ

كيابياوك بدخيال كرت بين - كمالله تعالى بمى ان كى ولى عداوتون وظاهر مذكر ب كاءاور بهم اكرچا جيتو آپ كوان كاپوراپية بنادية سوآپ ان كوحليت بهجان ليخ ماورآپ ان كوطرز كلام

#### فِي لَعْنِ الْقُولِ وَاللَّهُ يَعُلُّمُ الْعُمَالَكُمْ

ے صرور میجان کیں مے۔اوراللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال کوجا نیا ہے۔

تفسیر وتشری کنشة آیات سے منافقین کا ذکر ہوتا جلا آرہا ہے جو بظاہر تو مسلمان ہے ہوئے تھے مگر دل سے انہوں نے اسلام کو تبول نہیں کیا تھا۔ ای دجہ سے دہ سے مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں حصہ لینے سے جان جراتے تھے جس پران کو گذشته آیات میں تنبید کی گئی اور دعید سنائی گئی

تھی۔انبی منافقین کی ندمت ان آیات میں بھی فرمائی جاتی ہے اور ہٹلایا جاتا ہے کہ بیمنافقین اسلام کا اقرار کرنے اوراس کی سیائی ظاہر ہوجائے کے بعد وقت آئے پراینے قول وقرارے پھرے جاتے ہیں اور جہاو میں شرکت نہیں کرتے۔ بیشیطان کے بہاکادے میں آسٹی ہیں اوراس نے ان کوریہ بات جھادی ہے کہ بھلالر کر جان وینے سے کیافا کدہ لڑائی میں نہ جا تیں مے تو ویر تک زندہ رہیں گے ۔خواہ مخواد جہاد میں جا کر مرنے سے کیافائدہ۔ای طرح شیطان گراہی کی باتیں بھاتا ہےاور دور دراز کے لیے جوڑ ہے وعد یہ بتاہے کہ انجھی توسمہیں بہت دن زندہ ر بناہے اور بہت یکھ کام کرٹے ہیں۔خواد مخواد از کر جان دیتے میں کیا وهرا ميتوشيطان كالية قابوان منافقين براس وجه عيال كيا كذيع ول ے ایمان نیس ایا نے ۔ فقط مسلمانوں کودھوکہ و بینے کے لئے کلمہ یز دلیا ے اور انہوں نے مبود وغیرہ سے کہدرکھا ہے کہ بعض باتوں میں ہم تهارے طرف دار ہیں۔ گوہم ظاہر میں مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ باتواں سے خوب واقف ہے آ گے جلایا جاتا ہے کہ بیمنافق لوگ بینیں سوچنے کہ آخرایک دن توانیس مرنا ہے اور فرشتے جب ان کی جان نکالئے آئیں گے اور ان کے منداور پیٹے بیضرب لگائیں گے اور کوڑے برسائمیں گئے تو اس وقت ان کا کمیا حال ہو گا اور اس وقت موت ہے اور فرشتوں کی مار ہے کیونکر بچیں ہے اور بیاکت ان کی اس لئے ہے گی کہ انہوں نے وہی ہاتیں اختیار کیس جو اللہ کو نارانس کرتی میں اور ان باتول سے بھا گئے رہے جن سے اللہ تجالی راضی ہوتا ہے اس لئے موت کے وقت یہ بھیا تک ماں دیکھنا پڑنے گا اور اللہ نے ان کے کفروط فیان کی بدولت ان سے سب عمل بیکار کرد سینے کوئی ممل ان کو دوسری زندگی میں فائدہ بخش نہ ہوگا۔تو بیبان سے معلوم ہوا کہ بدکار نافرمان کفار دمنانفنین وغیرہ کی پٹائی موت کے دفت ہی سے شروع ہو جاتی ہے اور جونکہ یہ بٹائی روح کی بوتی ہے اس لئے ہم کونظر بیس آتی اورموت کے وقت سے یہ پٹائی کو یا ابتداہے۔اس کے بعد قبر میں یعنی عالم برزخ میں بھی پٹائی کوٹائی ہوگی اور پھرجہتم میں تو اچھی طرح اور يوري طرح جسماني بھي اور روحاني بھي كوٹائي پڻائي ہوگي (العياذ باللہ تعالیٰ )اوراس ساری عقوبت اور کوٹائی اوریٹائی کی دیے بھی صاف ظاہر فرما دى كەبداس دىدىسى بوگى كەد نيايىس جوطريقد خداكى ئارانسكى كاموجب تن بیای پر جلے اور جواس کی رضا اور خوشنو دی کے اعمال تھے ان سے

نفرت ہی کیا کیے اس لئے و نیا کی زندگی کے نتم ہوتے ہی سزا کے سخت ہوئے اور چونکہ اس ونیا کی زندگی کے بعد آتے والی زندگی ابدی اور دائی ہے اس لئے ان کی سر انھی ابدی ودائی ہوگی عالم برز خ میں روحانی ادر عالم آخرت میں روحانی اورجسمانی دونوں طرح سر ابو گی انتدانعالی جمیں اس دنیا کی زندگی میں اپنی رضا والے راستہ پر جلائے اور اپنی نارانسكى والے راست سے بچائے۔آ کے بتلایا جاتا سے كه بيمنافقين ایے داوں میں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جو حاسدانہ عداد تیں اور کینے رکھتے ہیں تو کیاان کا بی خیال ہے کدان کا کیناور دشمنی یوں ہی چھیارے گا اور اللہ اس کو تشت ازبام نہ کرے گا؟ اور مسلمان ان کے مکرو فریب برمطلع ند ہوں ہے؟ ہرگر تہیں ۔ان کا حبث باطن ضرور طاہر ہوکر رے گا اور بیالیے امتحان کی بھٹی میں ڈالے جائیں سے جہال کھوٹا كهرا بالكل الك بوجائے گا۔ آھے آتخضرت صلی اللہ عليه وسلم كو خطاب كرك ارشاد موتا ہے كدا ہے أي صلى الله عليه وسلم الله تعالى جاہے تو تمام منافقین کو معین کر کے آپ کو دکھلا دے اور تام بنام مطلع كروے كه جمع ميں فلال فلال آ دمى من فق ہے تاراس كى تحكمت بالفعل اس دوٹوک اظہار کو مقتصی نہیں۔ویصاللہ تعالیٰ نے آپ کواملی ورجد کا نور فراست ویا ہے کدان کے چبرے اور بشرے سے آپ بیجان لیتے ہیں اور آ سے چل کران لوگوں کے طرز تفتگو ہے آ پ کو مزید شناخت ہو جائے گی کیونکد منافق اور مخلص کی بات کا ڈھٹک الگ الگ ہوتا ہے۔ جوزور شوکت مینتگی اورخلوص کا رنگ مخلص کی باتوں میں جھلکتا ہے منافق کتنی ہی کوشش کرے وہ رنگ اینے کلام میں پیدائبیں کرسکتا۔ آھےسب مومنین ومنافقین کوخطاب میں جمع کر کے بطور ترغیب اور تر ہیب سے فر مایا جاتا ہے کہ القد تعالیٰ تم سب کے اعمال کو جانتا ہے ہیں مسلمانوں کوان کے اخلاص پر جز ااور منافقین کو ان کے نفاق برسزادےگا۔

اب آگے جہاد و تمال کے احکام کی حکمت بیان فرمائی جاتی ہے اور مومنین کو جہاد کے متعلق نصیحت فرمائی گئی اور بشارت دی گئی کہ تم ہی عالب رہو کے کیونکہ اللہ تعالی تمہار ہے ساتھ ہے اور کفار کو چنہوں نے مرتے وقت تک تو یہ نہ کی بھی نہ بخشے جانے کی وعید سائی گئی جس کا بیان اگلی آیات میں آئندہ ورس میں انشاء القد ہوگا۔ وَ اَخِرُ دَعُولُونَ اَن اَحْمَدُ لِنَهُ رَبِ اَلْعَالَمَ اِنْ

# ولنباوتكم حتى نعلم الجهدين مِنكُم والصيرين وبالوااخباركم إن البين كفروا وصدوا

ورجم خرورتم سب ك المال أن أخل كري سكتا كرجم النالوكون كومعلوم كريس جوتم هل جهادكر في والي بين اورجو فارت قدم دست والمين الورج كرتم مالتوس كي بالح كريس بيث جولوك

#### عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَشَأَقُوا الرِّينُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُ مُ الْهُ لَى لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْعًا اللهِ شَيْعًا

كا فر ہوئے اورانہوں نے القد كے راستہ ہے روكا اور رسول كى مخالفت كى بعد اس كے كہ ان كوراسته نظر آ چكا تھا، بيلوگ الله كو پچھانقصان نہ پہنچاسكيں گے،

#### وَسَيْحَيْظُ اعْمَالُهُ وَ يَأْيَّهُ النِّنِ مِنَ النُّوْ الطِيعُو اللهَ وَالطِيعُو الرَّسُولَ وَلا تَبْطِلُوْ اعْمَالُكُوْ

ادر القد تعالی ان کی کوششون کو مثا دے گا۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اسپیتے اعمال کو برباد مت کرو۔

#### إِنَّ الَّذِيْنَ كُفُّرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ تُعَمَّا تُوْا وَهُمْ كُفَّ الَّهُ فَكُنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ "فَلَلْ

بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راستہ ہے روکا پھر وہ کافر ہی رہ کر مرکئے خدانعالی ان کو کبھی نہ بخشے گا سوتم

#### تَعِنْوْا وَتَنْعُوْ الْيَالْسَلْمِ وَانْتُمُ الْأَغْلُونَ وَلِلْا مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَّكُمْ اعْمَالُكُمْ

ہمت مت ہاروا و صلح کی طرف مت بلاؤ ،اورتم ہی غالب رہو گے اور التد تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال میں ہرگز کمی نہ کرے گا۔

میں آئے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جہادو غیرہ کے احکام ہے اللہ تعالی کو اپنے بندوں کی آز مائش مقصود ہے ادرائ بخت آز مائش میں کھتا ہے کہ کون اللہ کے راستہ میں بارٹ نے والے اور جان و مال لگانے والے اور ایسے بیس بیس بیس بیس کے بیران واطاعت اور دعوے اسلام و ایمان کا وزن معلوم ہوجائے اور سب کے اندرونی احوال کی خبریں طاہر ہوجا کیں آئے بتلایا جاتا ہے کہ جولوگ بھی اللہ ورسول کے ساتھ کفر کرنے والے بیں اور او خدا کی بندش کرنے والے بیں اور ہوایت کے موجود ہوتے ہوئے گراہ ہونے والے بیں تو بیضر بیل اٹر تے بلکہ اپنا تا ہو جکہ کی بندش کرنے والے بیں اور ہوایت کے موجود ہوتے ہوئے گراہ ہونے والے بیں تو بیضر کی مخالفت کرنے کے موجود ہوتے ہوئے گراہ ہوئے والے بیں تو بیضر کی مخالفت کرکے کھوتے بیں اور اپنا ہی تعصان کرتے بیں اللہ تعالی کا کیا نقصان ہے۔ بیخالفت وا تکارے نیاس کے دین کو تیا میں جھیلنے ہے دوک سکتے ہیں نہ بین بیم اور کے خالفت کرکے بیمان کا بگا تھوں کو لئے میں اللہ تعالی تو ایک والے میں اللہ تعالی تو ایک وقت کی سازی جا لیس اور تدبیر بیں بیکاراوران کے تمام کام اکا دیت کروے گا اور ایک کاری کا کیا تعمال کے دو ان کے سازے مضوبے خلط اور ان کی ساری جا لیس اور تدبیر بیں بیکاراوران کے تمام کام اکا دیت کروے گا اور کی کاری کو کیا گئے میں اللہ تعالی تو ایک والے میں اللہ تعالی تو ایک والے میں اللہ تعالی تو ایک وہ کام کام اکا دروں کے سالم کے دو ان کے موجود کی کو تیا میں اللہ تعالی تو ایک وہ کام کام کا دروں کے سالم کے دین کو تیا میں اللہ تعالی تو ایک کی موجود کی کو تیا میں اللہ کی وہ کاری کاری کی کو تیا میں کی کی کو تیا ہوں کے موجود کی کو تیا ہوں کے موجود کے موجود کی کو تیا ہوں کے موجود کیا گئے کی کو تیا ہوں کی کی کو تیا ہوں کے کہ کو کو تیا ہوں کی کی کو تیا ہوں کی کو تیا ہوں کے کہ کو کو تیا ہوں کی کو تیا ہوں کی کو تیا ہوں کے کہ کو کو تیا ہوں کی کو تیا ہوں کے کو کو تیا ہوں کو تیا ہوں کو کو تیا ہوں کو کو تیا ہوں کی کو تیا ہوں کی کو تیا ہوں کو تیا ہوں کو تیا ہوں کے کو تیا ہوں کی کو تیا ہوں کی کو تیا ہوں کی کو تیا ہوں کو تیا ہوں کو تیا ہوں کو تیا ہوں کو تیا ہ

كبناتي كيا\_الفدتعاني عي هاري حفاظت قرمائي ادر بم كواخلاص ادرللهيت كي توقیق عطافرمائے ورنما ج تومعاشرہ کی جان ہی تام وضود بروائی شہرت اور ریابن ربى ہے۔ (العیاذ باللہ تعالی) الغرض مہاں آیت میں ایمان والوں کو فصیحت فرمائی من كتم الله كي اطاعت كرواوراس كرسول كي اطاعت كرواورالله ورسول ك احكام كے خلاف كر كے اعمال كو بربادمت كرو۔ آئے بتلايا جاتا ہے كركس كافرك یعتی الله ورسول کا انکار کرنے والے کی اور خصوصاً ان کافروں کی جود وسروں کو بھی خدا کے راستہ ہے روکنے میں لگے ہوئے ہیں اور انہی اعمال واحوال میں مرکئے یعنی ساری زندگی اس کفریر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسوں کی بخشش ہر رز نہیں۔چونکہ ضمون جہاد کے متعلق بیان ہور ہاتھا اس کئے بھراال ایمان کوخطاب ہوتا ہے کہ سلمانوں کو جائے کہ کفار کے مقابلہ میں ست اور کم ہمت نہیں اور جنَّك كَى تَخْتِيون سے تَعْبِرا كُرْصَلِح كَى طرف ندوورْين ورندوشمن شير ہوكر دباتے جلے جائيس سے اور جماعت اسلام کومغلوب اور رسواہو تایزے گابال سی وقت اسلام کی مصلحت اورابل اسلام کی بھلائی ملے میں نظر آئے تواس وقت صلح کر لینے میں بھی مفا نقت بس جبیا کے اتھی سورہ فتحا میں آیا ہے۔ بہر حال سلح کی بناا بنی کم جمتی ادر ناروی برند ہونا جائے آئے کی بھی دی جاتی ہے اور بشارت بھی دی جاتی ہے کہ تكيران كي مجع بات نبين أكرصبر واستقلال سے جمد ہو محاور خدا سے احكام ير البت قدم رمو مے تو خداتمبارے ساتھ ہے۔اس کی نصرت وحمایت تمباری مدد كارب ومتم كوآخر كارغالب كرے كااوركى حالت مين تم كونقصال اوركهائے میں ندرہے دے گا۔مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جوآ بت میں فرمایا گیا ہے۔ وانتم الاعلون اورتم بن عالب ربو محتويد بثارت مقيد بكال الايماني ك ساته جيها كدودري جُكة آن ياك من فرمايا كيا انتم الاعلون ان كنتم مو منین تم بی سربلندر ہو سے اگرتم بورے ایمان والے ہو مے یا جسے چھٹے پار ؟ سورة ما كده من قرمايا كما من يتول الله و رصوله واللدين امنوا فان حزب الله هم الغلبون اور چوكوئى النداوراس كرسول اورايمان والول سے دوتى و رفاقت رکھے کا سو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ بہاں غلبہ کی بشارت الله اور سول اورمونين سے رفاقت اور دوئي يرفر مائي گئي ہے۔قرآن في تحص نام کے مسلمان اور گوشت کھانے کے مسلمان کوغلبہ کی بشارت کہیں نہیں دی۔ الله تعالى ممير بهى ابن ادرايي رسول ماكسكى سجى رفاقت اور دوس نفيب فرمائين اورايمان واسلام كيساته والمال صالح كي دولت عطافرمائين ـ

ان کی سب کوششیں فاک میں ملاوے گا۔ بیتو منافقین کے متعلق ہلایا گیا آ مے اہل ایمان کونصیحت قرمائی جاتی ہے کہ جہادیا اللہ کے رادین اور کوئی محنت و ریاضت ای وقت مقبول ہے جب الله اور رسول کے عظم کے موافق ہو محض این طبیعت کے شوق یانفس کی خواہش مروہ کام ند ہوورندایساعمل یونمی برکارضائع جائے گااورمسلمان کا کام نہیں کہ جونیک عمل کر چکا ہے یا کررہا ہے اس کوئی صورت سے ضالع ہونے دے۔ای میں ریا عجب نام ونموداورغرورو تکمبروغیرہ سب آ گئے کہ جوموس کے المال کوضا کع کرنے والے ہیں اور ندصرف ضالع ہوتے ہیں بلک یکی برباد مناه لازم کے مصداق ہوتے ہیں احادیث میں رسول التُصلى الله عليه وسلم نے بھى يبى بتلايا ہے كه تمام الجھے اعمال واخلاق كى روح و جان" اخلاص" اور" للبيت" س\_ أكر بظاهرا مجھے سے احتھے اعمال اس سے خالی بوں ادران کا مقصد رضائے البی نہ ہو بلکہ نام ونمود یا ادر کوئی ایسا ہی جذبہ ان کا محرك موتو الله كے نزد كيك ان اعمال كى كوئى قيمت نبيس اور ان مركوكى تواب طف والانبيس بلك بحائة تواب ك خداك عذاب كالمستحق بوگار ترمدي شريف كى ایک حدیث سے حضرت ابوم رہے اسے روایت ہے کدرسول الندسلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایاتم لوگ جب الحزن تم کے کنویں یاغم کی جندق سے پناہ مانگا کرو بعض سحايد في عرض كيايارسول الله جب الحزن كياجيز بي؟ آب في ماياجهم میں ایک دادی یا خندت ہے جس کا حال اتنابراہ ہے کہ خودجہتم ہردن میں جارسوم تب اس سے پٹاہ مانگتی ہے۔عرض کیا گیا یا رسول انتداس میں کون لوگ جا کمیں سے۔ آب نے قرمایا وہ قرآن بڑھنے والے جو دوسروں کو دکھانے کے لئے اعمال أرت بير العياذ بالله تعالى و يحية قرآن كايرها كنف الله ورجه كااور وینداری کا کام ہے مگر رما کی بدولت اور اخلاص وللہیت شہونے کی وجہ ہے گتنی یخت سزااس کی بیان فرمانی عمی اورمسلم شریف کی وہ حدیث بھی مشہور ہے کہ قیامت کے دن دوزخ میں ڈالے جانے کا پہلا فیصلہ دیا کارعالم وعابدریا کارمجابد وشہیدادرریا کارمنی کے بارہ میں کیا جائے گا۔ کس قدرلرزا دینے والی ہیں ہے احادیث روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہر ریوان احادیث کو بیان کرتے وقت بھی بھی ہے ہوش ہوجاتے تھے۔ای طرح حضرت معادیہ کے متعاق لقل کیا گیا ہے کہایک دفعہ بیرحدیث ان کے سامنے بیان کی ٹی تو وہ بہت روئے اور روتے روتے بے حال ہو گئے۔ اب غور سیجئے کہ جب ایسے اعلیٰ اعمال کا انجام بھی ریا اور نام ونموداورطلب شہرت کے باعث ایساعبر تناک ہوسکتا ہے تو دوسرے انجمال کا تو

# النَّا الْحَيْوةُ الدُّنْيَ الْعِبُ وَلَهُو وَإِنْ تُوْمِنُوا وَتَنَقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَتَ لَكُمْ آمُوالَكُمْ

ونیوی زندگی تو محض ایک لبو ولعب ہے اور اگر تم ایمان اور تفوی اختیار کروتو القدتم کو تمبارے اجر عطا کرے گا، اور تم سے تمبارے مال طلب نہ کرے گا۔

#### إِنْ يَنْ عَلَكُمُوهَا فَيُحْفِيكُمْ تَبْخَلُوا وَيُغْرِجُ اَضْعَا نَكُمْ ﴿ هَا أَنْ تَمْ هَوُلاء تُدُعُونَ لِتُنْفِقُوا

الرقم سے تنبارے مال طلب کرے چھرا نتنا درجہ تک تم سے طلب کرتارہ نوقم بخل کرنے لکواورائند تعالی تنباری تاکواری ظاہر کرد ہے بال تم لوگ ایسے ہو کہ تم کوانٹہ کی راہ میں خرج کرنے کیلئے

#### فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكِنْكُمْ مِنْ يَبِعُلُ وَمَنْ يَبْعُلُ وَاللَّهُ الْعُنِيُّ اللَّهُ الْعُلِيُّ

بلایا جاتا ہے، سوبعضے تم میں ہو وہ بیں جو بکل کرتے ہیں، اور جو شخص بکل کرتا ہے تو وہ خود اینے سے بکل کرتا ہے، اور اللہ تو کس کامخناج نہیں،

#### وَانْتُمُ الْفُقُراءُ وَإِنْ تَتُولُوا يَسْتَبْدِلْ قُومًا غَيْرُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا الْفُنَالَكُمْ

ادر تم سب مختاج ہو، اور اگر تم روگروانی کرو کے تو خدا تعانی تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کردے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہول گے۔

کی حقیقت آیک کھیل تماشہ جیسی ہے قرآن کریم نے دینوی زندگی کولہوو
لعب جہاں بھی قرار دیا ہے جمیشہ آخرت کے مقابلہ میں ایسا کہا ہے اور
ظاہر ہے کہ لامحدود کا محدود ہے اور تا متناہی کا متناہی ہے مقابلہ ہی کیا؟
آگے جمجھایا جا تا ہے کہ آگرتم اس دنیوی زندگی میں ایمان وتقوی اختیار
کرو مے یعنی اللہ ہے ڈراور ٹوف والی زندگی اسر کرو کے اوراس دنیا کے
کھیل تماشا ہے نیج کر جلو سے تو اللہ تم کواس کا پورا بدلہ دے گا اور حق
تعالی تم ہے کسی نفع کا طالب نہ ہوگا۔ اسے کیا جا جوہ و تو فورسب
کو دینے والا ہے اور آگر تمہارا مال تم ہے طلب بھی کرے تو مالک حقیق
وبی ہے۔ تمام مال اس کا عطیہ ہے ۔ مگراس کے باوجودوین کے معاملہ
مطالبہ نہیں کرتا بلکہ آیک تھوڑا سا حصہ طلب کیا جا تا ہے۔ وہ بھی اپنے
مطالبہ نہیں کرتا بلکہ آیک تھوڑا سا حصہ طلب کیا جا تا ہے۔ وہ بھی اپنے
مطالبہ نہیں کرتا بلکہ آیک تھوڑا سا حصہ طلب کیا جا تا ہے۔ وہ بھی اپنے
مطالبہ نہیں کرتا بلکہ آیک تھوڑا سا حصہ طلب کیا جا تا ہے۔ وہ بھی اپنے

الفسير وتشرق نيه ال سورة كى خاتمه كى آيات ميں۔ گذشة آيات ميں الل ايمان كو جباد كى ترغيب ولاتے موئے فرما يا كيا تھا كه تم كفار كے مقابله ميں ہمت مت ہارواور ہمت ہاركران كوسكح كى طرف مت بلاؤ۔ پھرساتھ ہى يہ بشارت بھى دى گئى تھى كەللەتى تهمارے ساتھ ہے۔ اورتم ہى غالم۔ رہو گے۔ يہ تو تقى دنيا كى كامياني اور آخرت ميں يہ كامياني ہوكى كہ الله تم بار وارا ہروتو اب عطافر مائے گا اوراس ميں ہرگز ذرائى نہ كى جائے گى۔ اب دين كے لئے اللہ كے اللہ كے داست ميں جان كے علاوہ مال كا بھى خرج ہوتا ہے اس لئے جہاد وقال راست ميں جان آيات ميں انفاق فى سبيل الله يغنى الله كے داست ميں الله يغنى دئوكى دئوگى كى الله كے داست ميں لگانے ميں سب سے ہرئى ركاوٹ دئوكى دئدگى كى الله كے اور تين كے مقابلہ ميں دنيا كو اور تين كے مقابلہ ميں دنيا لا لي اور تمنع كى ہائى ہے اس لئے بتلايا جاتا ہے كم آخرت كے مقابلہ ميں دنيا لا لي اور تمنع كى ہائى ہے اس لئے بتلايا جاتا ہے كم آخرت كے مقابلہ ميں دنيا لا لي اور تمنع كى ہائى ہے اس لئے بتلايا جاتا ہے كم آخرت كے مقابلہ ميں دنيا لا لي اور تمنع كى ہائى ہے اس لئے بتلايا جاتا ہے كم آخرت كے مقابلہ ميں دنيا لا ي اور تمنع كى ہائى ہے اس لئے بتلايا جاتا ہے كم آخرت كے مقابلہ ميں دنيا

ہے اس میں تمہارے ہی غرباو فقراکی پرورش ہے اور پھرتم وارآ خرت میں ستحق تواب بنو عے اگر الله تعالی کائمهیں بی تعلم جوتا کہ جو بچے تمہارے یاس ہے سب اللہ کے لئے خرج کر دواور پھراس کی تاکید کی جاتی اوراس يراصراركياجا تاتو پيركت مردان خداين جوكشاده ولى اورخنده بيشانى ي اس علم پرلیک کہتے؟ اکثرِ تو وہی ہوتے جو بیل اور تنگدلی کا ثبوت دیتے اور تنجوی پر کمریا ندھ لیتے اور تھلم کھلا ناراعنی اور خفگی کاا ظہار کرنے لگتے۔ يهان عصاف مجهمين آتام كدانسان مال ودولت كويين مجهك میں اس کا مالک ہوں اور بیمیری مکائی ہوئی ہے۔اوراس لئے اس پر اترانے گے اور جہال اورجس طرح جا ہے اس کوخرج کرنے کا اپنے کومختار لسمجھے نہیں بلکہاس کو یہ مجھنا جا ہے کہ اس مال و دولت کا ما لک حقیقی اللہ تعالی ہے۔اوراس نے اپنی مبریانی سے بیمال ودولت مجھے دے رکھاہے۔ آ کے مجھایا جاتا ہے کہ تمہارا بیاللہ کے راستہ میں مال خرچ کرنا خودایے فائدہ کے لئے ہے اور نہ خرچ کرو گے تو اینا ہی نقصان کرو گے۔ اللہ کو تمہارے دینے یا شدرینے کی کیا بروا وہ تمہاری دولت کامحتاج نہیں اللہ تعالی جس حكمت اورمصلخت سے بندول كوخرچ كرنے كا حكم ويتا ہے اس كا عاصل ہونا کچھٹم پرمنحصر ہیں۔فرض کروٹم اگر بجل اور تنجوی کرواوراس کے تعلم ے روگردانی کروتو وہ یہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ وہ تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم کھڑی کردے جو مال کے خرج کرنے میں بخیل اور منجوس نہ ہو بلک نہایت فراخد لی ے اللہ کے علم کی تعمیل اوراس کی راہ میں خرج کرے بہرحال اللہ کی حکمت اور مصلحت تو بوری ہوکر دہے گی بال تم اس سعادت سے محروم ہو جاد کے۔احادیث میں ہے کہرسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے جب بیآخری آيت الاوت قرمالً وان تتولوايستبدل قوماً غيركم ثم الايكونوآ امثالكم اوراكرتم روكرواني كروكي توخدا تعالى تمهاري عبكه ووسرى قوم بيدا كردے كا پھروه تم جيسے ند بول كي توبية بت س كر صحاب كرام نے یو جھا کہ یارسول اللّٰہ پیکون لوگ ہیں کہ جو ہمارے بدلے لائے جاتے اورہم جیسے نہ ہوتے؟ اس پر حضور نے حضرت سلمان فاری میر ہاتھ رکھ کر فرمایا "اس کی قوم" اور فرمایا خداک قسم اگرایمان تریایر جا منج تو فارس کے لوگ وہاں ہے بھی اس کوا تارلائیں گے۔ بیٹے الاسلام حضرت علامہ تبیراحمہ عَمَا فَيُ اللَّهِ عَدِيثَ كُوذَ كُركِر مَ لَكُتِ مِن كُهُ الحمدللُّهُمُ الحمدللُّدك صحابكرامٌ في اس بنظیرایاراورجوش ایمانی کا ثبوت دیا کدان کی جگددوسری قوم کولانے کی نوبت نہ آئی۔ تاہم اہل فارس نے اسلام میں داخل ہوکرعلم اور ایمان کا

كرنے ميں خودا پنائى فائدہ ب-باتى اگركوئى قوم الله كام سے روگردانی کرے گی تو اسلام کسی توم کامخناج نہیں اللہ تعالی کسی اور قوم کو اسلام کی توفق دے کراس سے اسلام کی خدمت لے سکتے ہیں۔ يبان حن تعالى في صاف واضح فرماديا كالله كوتمهار اموال كي توكيا خود تمبارے وجود کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر سب کے سب اہل اسلام بھی اللہ تبارك وتعالى كاحكام كيتميل جيمور وين توجب تك الندتعالى كودنيا كواوراس ميس اسلام کوباتی رکھنا ہے تو وہ اپنے دین حق کی حفاظت اورائی احکام کی تعمیل کے لئے كونى دوسرى قوم السي بيدافر مادے كاجوح تعالى كى يورى اطاعت كزار موكى تواس سورة كابيآ خرى جمله و ان تتولوايستبدل قوماً غيركم ثم لايكونو آامثالكم (ليني أكرتم ماراء احكام سروررواني كروكة فدا تعالی تمہاری جگہ دوسری توم پیدا کردے گا اور پھروہ تم جیسے روگردانی کرنے والے نہ ہوں گے )۔ ہم یا کتانیوں کے لئے بھی براخوف کھانے کے لائق ہے اگر ہم من حیث القوم احکام اللہ یہ سے روگروانی میں بڑھتے گئے تو پھراس اسلام ناقدری کے وہال میں میجی ہوسکتا ہے کہ قدرت خداوندی ہم ناقدروں ے اسلام کی دولت چھین لے اور کسی دوسری قوم کو اسلام کے قدروانی اور عظمت واتباع كي دولت عطافر ماد اوروهاس كاحكام كرارين جائمي-اللدتعالى اسيع كرم سے ہم كواور بمارى قوم اور ملك كواسلام سے تي محبت عطا فرمائين اورجمين اسلام حقيقي نے وابسة رهيس اورايمان و اسلام کی حقیقت نصیب فرما کیس اوراسی پر جینا اور مرنا نصیب فرما کیس ۔ وَاجْرُدُعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْوَرْتِ الْعَلَّمِينَ

#### لَوْ الْفَالِيَةُ وَمُ اللَّهِ اللَّهِ الدَّحْنِ الدِّحِينِ الرَّحِينِ وَوْنَ إِنَّ الْمُعْلَقِ الرَّالِيةِ اللَّهِ الدَّحْنِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينَ الرّحِينَ الرَّحِينَ الرّحِينَ الرَّحِينَ الرّحِينَ الرَّحِينَ الرّحِينَ الرّحِين

شروع كرتا مول الله كے تام سے جوبروامبر بان نهايت رحم كرنے والا ہے۔

#### إِنَا فَتَعُنَا لَكَ فَتُعَا ثُمُ إِينَّاكُ

ب شک ہم نے آپ کوایک تعلم کھلا فتح دی۔

#### اِنَا فَتَعَنَا مِينَك بِم نِ فَتَح وَى إِنْ آبُو فَتُعَا فَعَ مِينَا كَعَلَى

لفسير وتشريح : الحمد ملذاب ٢٦ وين ياره كي سورة الفتح كابيان شروع مور ہاہے۔اس وقت اس سورة كى صرف ايك ابتدائى آيت كا بیان مقصود ہے جس کی تشریح سے پہلے اس سورۃ کی وجہ تشمید مقام و ز مانه نزول تاریخی پس منظر خلاصه مضامین تعداد آیات و رکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں اس سورۃ کی مہلی ہی آیت میں نبی کریم صلى الله عليه وملم كوخطاب كرك فرمايا كياب انا فتعنالك فتحا مبیناً بے شک ہم نے آب کو تعلم کھلا فتح دی۔ کو یا اس سورۃ کی ابتداء ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوایک فتح کی بشارت دی گئی اس لئے اس سورة كا نام بى سورة الفتح مقرر جوابيسورة مدنى باور ٢ هيس آب صلح حديدي سے واپس مدينه منور وتشريف لا رہے تھے تو راسته میں بیسورۃ نازل ہوئی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے بیقر آن یاک کی ۲۸ ویں سورۃ ہے مگر بحساب نزول اس کا شار ۱۹۰ الکھا ہے لیعنی ۱۱۳ سورتوں میں ہے ہوا سورتیں اس ہے قبل نازل ہو چکی تھیں اور صرف ۲ سورتین مزید مدینه منوره میں اس کے بعد نازل ہو تیں۔اس سورة میں ۲۱ آیات ۴ رکوعات ۸۶۸ کلمات اور ۲۵۵۵ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔اس سورة کی مختلف آیات میں متعددواقعات کی طرف اشارہ ہے اس لئے اس سورۃ کو بچھنے کے لئے ان وا تعات کا ذ كركردينا بهي ضروري ب جومخضرا بيان كئے جاتے ہيں۔

واقعداول: حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في مدينه مين خواب

دیکھا کہ ہم مکہ امن وامان کے ساتھ سے اور عمرہ کریے حلق وقصر کیا لیعنی

سرے بال منڈوائے اور کتروائے۔ آپ نے بیخواب صحابہ سے بیان

فر ما يا \_ گوحضور صلى الله عليه وسلم نے تعين مدت كى نه فر ما كى تھى تمر شدت

تین میل ہے قیام فرمایا۔

واقعہ سوم: ۔ آپ نے مکہ میں ایک قاصد بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آگے جیں ہم کو مکہ میں واخل ہونے ووصرف عمرہ کر کے واپس چلے جا کیں مجے مگراس کا بچھ جواب نہ ملا یہاں تک کہ اس کام کے لئے آپ نے مفترت عثمان کو بھیجا اور ان کی زبانی بھی قریش کو بہی بیغام کہلا بھیجا اور بعضے مسلمان مرواور عورت جو مکہ میں مغلوب اور مظلوم تھے ان کو بشارت کہلا بھیجی کہ اب عنقریب مکہ میں اسلام غالب ہو جاد ہے گا۔ حضرت عثمان کو قریش نے مکہ میں روک لیا۔ ان کی واپسی جاد ہے گا۔ حضرت عثمان کو قریش نے مکہ میں روک لیا۔ ان کی واپسی جاد ہے گا۔ حضرت عثمان کو قریش نے مکہ میں روک لیا۔ ان کی واپسی میں جو در گئی تو مسلمانوں میں بیزہر مشہور ہوگئی کہ حضرت عثمان کی واپسی شریع جو جاد ہے تمام صحابہ کرام سے آیک ورخت شریع ہو جاد ہے تمام صحابہ کرام سے آیک ورخت کے بیٹھ کر جہاد کی بیعت رضوان کے بیٹھ کر جہاد کی بیعت رضوان کے بیٹھ کر جہاد کی بیعت لی۔ جواسلامی تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی ۔ جب قریش نے بیعت کی خبری تو ڈر گئے کے نام سے مشہور ہوئی۔ ۔ جب قریش نے بیعت کی خبری تو ڈر گئے کے نام سے مشہور ہوئی۔ ۔ جب قریش نے بیعت کی خبری تو ڈر گئے کے نام سے مشہور ہوئی۔ ۔ جب قریش نے بیعت کی خبری تو ڈر گئے کے نام سے مشہور ہوئی۔ ۔ جب قریش نے بیعت کی خبری تو ڈر گئے کے نام سے مشہور ہوئی۔ ۔ جب قریش نے بیعت کی خبری تو ڈر گئے کے نام سے مشہور ہوئی۔ ۔ جب قریش نے بیعت کی خبری تو ڈر گئے اور حضرت عثمان کو واپس بھیج دیا۔

اثنتیاق ہے اکثر صحابہ کرام کا خیال اس طرف ممیا کہ ای سال عمرہ میسر

واقعه دوم: \_ آپ ٢ هيس بقصد عمره تقريباً ؤيڙه بزار صحابه كرام

کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ عظمہ کوروانہ ہوئے جنب بہ خبر مکہ میں بینجی

تو قریش اور کفار مکدنے بہت سامجمع کر کے اتفاق کرلیا کہ آپ کومکہ

میں نہ آنے ویں مے چنانجہ آب نے حدید میں جو مکہ سے قریب

ہوگااوراتفا قاآب کا قصد بھی ای سال یعنی ۲ ھے میں عمرہ کا ہوگیا۔

واقعہ چہارم: پھر مکہ کے چند رؤسا بغرض صلح حدیدیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح نامہ لکھنا قرار یایا جس پراول ہم اللہ

تکھنے ہی میں قریش نے جھک جھک کی کہ ہم سم اللہ الرحمٰ الرحیم مہیں کھنے دیں گے اور وہی برا ناکلمہ بامک الصم لکھا جائے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھنے پر تکرار کی کہ صرف ابن عبداللہ لکھا جائے۔اس بر گفتگو ہوتی رہی اور صحابہ کرام کو جوش اور غصہ بھی آیا كة للواري معامله أيك طرف كرويا جائي كيكن حضورصلي التدعليه وسلم نے آخران دونوں باتول کومنظور فرمایا اورمسلمانوں نے بھی صبط کیا اور صلح نامہ لکھا گیا جس میں ایک شرط بیٹھی کہ آپ اس سال واپس لیلے جائے اور سال آئندہ آ کر عمرہ کر لیجئے اور آیک شرط بیقی کہ دس سال تك قريش سے لاائى ند ہوگى چنانچة سے نے مديبيبى ميں قربانى كى اورحلق وقصر کر کے احرام کھول دیا اور مدینہ کوواپس تشریف لے جلے۔ واتعديبهم المحديبيي من قبل صلح أيك واتعديد مواكدايك جماعت سلح الل مكديس مع خفيد حديبياس اراده سه آئى كموقع ياكر تعوذ بالله آب كا كام تمام كروي ليكن صحابه في ال كو يكر ليا ممرة ب في ال كور ما كرويا واقعه ششم: بب آب مدينه منوره سے مكه كو بغرض عمره حلے تھے توآب کوہمی قریش کی طرف سے لڑائی کا شبہ تھا۔اس لئے آپ نے زیادہ جُمع کے ساتھ عمرہ کو جانامصلحت سمجھا چنانچہ آپ نے اطراف مدینه ابل دیبات میں بھی اس کا اعلان کرا دیا کہتم کوبھی چلنا جا ہے مربعض لوگ بوجہ نفاق کے نہیں گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ مکہ میں بڑا مجمع ہوا ہے ہم توان کے مقابلہ میں نہیں جاتے اور آ پ کی اور مونین صادقین کی نسبت کہا کہ میالوگ نیج کرنہیں آ ویں گے اور جب آ ب واپس تشریف لائے تو ان منافقین نے ماضر ہو کر جھوٹے حجمو نے عدّ رکر د سیئے۔

واقعة مفتم: آپ صدیبیت دیندکووالی تشریف لاتے سے کدراہ میں بیسورہ فتح نازل ہوئی اور بیسب واقعات ذیقعدہ ہمیں ہوئے۔
واقعہ مشتم: آپ حدیبیت والیس تشریف لا کرمحرم عصیں فتح خیبر کے لئے جو مدینہ سے شال میں چار منزل پرشام کی سمت میں میں دوا کیک شہرتھا تشریف لے چلے اوروہ فتح ہوگیا۔
واقعہ منم: سال آئندہ یعنی ذیقعدہ عصیر آپ حسب معاہدہ واقعہ من ایس حسب معاہدہ

گذشتہ سال کے فوت شدہ عمرہ کی بجائے گیر عمرہ کے نے تئے لیا۔

لے چلے چنا نچہ آپ نے مکہ پہنچ کرامن وامان سے عمرہ ادافر، یا۔
واقعہ وہم: صلح نامہ حدید بیابی میں جو دس سال تک قریش سے لڑائ موقوف رہنے کا معاہدہ لکھا گیا تھا اس کے خلاف قریش نے نقض عہد کیا جس پر آپ نے رمضان ۸ ھیس مکہ برج مائی کی اوراس کوفنج کرلیا۔
یہ ہیں مختصراً وہ متعدہ واقعات کہ جن کی طرف اس سورۃ میں مختلف یہ ہیں اشارہ فرمایا گیا ہے جن کوؤ ہن میں رکھنے سے آئندہ تفسیر
وتشریح کو بجھنے میں مدد ملے گی۔

الغرض خلاصهاس سورة كابيب كسلح حديبيا يك بردى فتح بتلائي سن اور مستنقبل میں فتح ونصرت کی بشارت کے علاوہ مومنین کے لئے جنت کی بشارت اور منافقین کے لئے اللہ کے غضب اور اس کی لعنت ک خبر دی گئی۔ اور منافقین کی بد کروار بول کا ذکر فر مایا گیا۔ بیعت رضوان اوراس میں شریک صحابہ کرام کے لئے رضائے اللی کی بثارت دی گئی پھر سلح حدید ہیں کا ان حکمتوں میں اور مصلحتوں میں سے چند کا تذکره فرمایا گیاجن کونه جانے سے مسلمان آزروہ خاطر تھے اور جن كاعلم الله تعالى كوتفايا بجرحضور صلى الله عليه وسلم كي نگاه رسالت وہاں تک پینچی ہوگی۔حضور کے مدینے کےخواب کا تذکرہ فرمایا سیا کہ وہ بالکل میجے تھا اور اس کی تعبیر جلد ہی سامنے آئے گی۔اخیر میں صحابه کرام کی چندعظمتوں کا بیان فر مایا گیا اوران کی عادتوں ادر با توں کوسراہا گیا اوران کو ہاقی مسلمانوں کے لئے دنیا کے ختم ہونے تک نمونہ قرار دیا گیا اور بتلایا گیا کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ ان کے قدم بفدم چلیں اور وہی عادتیں اور باتیں اختیار کریں جو صحابہ نے ک متھیں ۔ایمان والوں کوآپس میں ملاب محبت اورا خلاص ہے رہنے کی تلقین فرمائی گئی اور بشارت سنائی گئی که جولوگ الله کو مان کرتیک كامول ميس لكے ہوئے ہيں۔ان سے اللہ فے وعدہ كرايا ہے كدان کی خطا تبیں بخش دی جا تعیں گی اور ان کو آخرت میں مغفرت اور اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ یہ ہے خلاصہ اس تمام سورۃ کا جس کی تفصيلات انشاء الله أكنده ورسول مين بيان مول كي \_

#### لِيَغْفِرِلِكُ اللَّهُ مَا تَقَدُّ مُرْنَ ذُنِبِكُ وَمَا تُأَخِّرُ وَيُتِمَّ نِعْمَتُ عَلَيْكُ وَيَعْدِيكَ وَعَراطًا

تا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی مجھیلی خطائیں معاف فرمادے۔ اور آپ پر اینے احسانات کی سمیل کردے اور آپ کو سیدھے راست

#### مُستِقِيمًا ﴿ وَيَنْصُرُكُ اللَّهُ نَصُرًا عَزِيزًا ۞

برجلائے۔اوراللہ آپ کوالیاغلیوے جس میں عزت ہی عزت ہو۔

لِيَغْفِرُ تَ لَدُعْدَ لَ لَكُ آبِ لِيكُ اللهُ اللهُ عَلَيْقَالَ هُمْ جَوِيَهِ كُرْرَ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ آبُ بِي وَيُعْلِيكَ آبِ كَ رَبْمَانَى كُرَ عِلَيْكَ آبِ بَعْدَ الرَّامِ) وَكَالَا عَلَيْكَ آبِ بِي وَيَعْلِيكَ آبِ بِي وَيَعْلِيكَ آبِ بِي كَارَبْمَانَى كُرَ عَلَيْكَ أُورَ آبِ كَارَبْمَانَى كُرَ عَلَيْكَ أُورَ آبُ فِي اللهُ ال

ایک بنیادی عقیدہ ہے یعن '' بی'' برشم کے عملی اورارادی گنا ہوں سے
ایک ہوتے ہیں تو پھر ذنب کا لفظ جس کے لفظی معنی خطا و گناہ کے
میں کو تے ہیں اور جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی قرآن کریم
میں کئی جگہ استعال ہوا ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور بیلفظ کس معنیٰ میں
استعال ہوا ہے اس کی تشریح ضروری ہے اس لئے پہلے' عصمت انبیاء' بھی کا مفہوم مختصر الفاظ میں سمجھ لیجئے تا کہ قرآن کریم کے ایسے مقامات سمجھ نے میں کئی شرک وشید کی منبی بھی ندر ہے۔
الی عصمت نبی کے معنیٰ اللہ عصمت نبی کے معنیٰ اللہ عصمت نبی کے معنیٰ اللہ عصمت نبی کے معنیٰ کے ایسے مقامات سمجھ کے ایسے مقامات سمجھ کیا کہ تر آن کریم کے ایسے مقامات سمجھ کیا گئی ندر ہے۔
اللہ عصمت نبی کے معنیٰ کے معنیٰ

خالق کا کنات نے انسان کی تخلیق متضاد تو توں کے ساتھ فرمائی ہے بعنی اس کونیک و بد دونوں قتم کی تو تیس عطا کی گئی ہیں۔ اس لئے انسان گناہ بھی کرسکتا ہے اور نیکی بھی۔ وہ ادادہ بدکا بھی حامل ہے اور انسان گناہ بھی کرسکتا ہے اور نیکی بھی۔ وہ ادادہ بدکا بھی حامل ہے اور ادادہ تجرکا بھی اور بہی اس کے انسانی شرف کا طرق اتمیاز ہے۔ ان متضاد قو توں کے حامل جنس انسان میں سے حصرت حق تعالی انسانی دشد و بدایت اور وصول الی اللہ کے لئے بھی بھی بھی بھی کسی ذات کوچن لیتے اور اس کو اپنارسول نبی اور پیغیبر بنا لیتے اور اس سلسلہ کی آخری کڑی اور اس کو اپنارسول نبی اور پیغیبر بنا لیتے اور اس سلسلہ کی آخری کڑی دات اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سو جب کوئی بستی نبوت کے لئے حق تعالیٰ کی طرف سے چن کی جاتی ہوتا ہی ہوتا ہی ہوتا کہ پیغام الذی کے منصب میں خدا کی شیح نیا بت ادا کر ماغوں سے منزہ ہوتا کہ پیغام الذی کے منصب میں خدا کی شیح نیا بت ادا کر

لقسيير وتشريح : گذشته ابتدائي آيت مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم کوخطاب کرے قرما یا گیا تھا کہ اے نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم بے شک اللّٰہ تعالی نے اس ملح حدیدیہ ہے آب کوایک تھلم کھلا فتح دی۔ بعن اس ملح حدیبہے سے میانکدہ ہوا کہوہ سبب ہوگی فتح عظیم یعنی فتح مکداور ندصرف فنح مكهاور فنخ خيبر بلكمة تنده كى كل فنؤ حات اسلاميه كے لئے ملح حديبيه بطورجر بنهاد كيحقى اوراس تخل اورتؤكل اورتغظيم حريات الله كى بدولت جو مسلح حدیبیا کے سلسلہ میں آپ سے ظاہر جوئی اور جن خصوصی انعامات و احسانات اوراعزاز واكرام سے آتخضرت صلی الله عليه وسلم كوحل تعالى نے نوازااس کی طرف آ گےان آیات میں اشارہ فرمایا جاتا ہے۔ دنیا کے بھی بادشاہوں کا قاعدہ اور دستور ہے کہ وہ ایسے بہت بڑے فاتح جترل اذراميرا شكر كوخصوصي انعام واعز از يين قوازيتي بين خدادند قيدوس نے بھی اس 'فتح مبین' کے صلہ میں آپ کو جار چیزوں سے سرفراز فرمایا جوان آیات میں بیان فر مائی گئی ہیں جن میں ہلایا جا تا ہے کہ پہلی چیز جس ہے رسول النصلي الله عليه وسلم كونوا زامگيا وہ عفران ذنوب ہے۔ یعنی ا کلے اور پھلے تمام گناہوں کی معافی ۔ بیبال جیسے مہلے بھی عرض کیا جاچکا ہے سے بیم کھولیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی اور پنیمبر ہونے کے باعث معصوم تھے اور تمام گنا ہوں سے یاک ومبرا۔ پھر آب کے حق میں غفران ذنوب یعنی گناہوں سے معافی کی بشارت کے كيامعنى ؟ بيتومسلم ب كدمسكلة عظمت انبياء "اسلامى عقائد بيس ب

کی سورہ عبس وتولی کی ابتدا میں فرمایا گیا ہے اب ظاہرے کہ اگر ایک طرف مسلمان مواورا یک طرف ایک کافرنواس وقت مسلمان کے فری سوال کوملتوی کر سے اس کا فرکواصل دین کی طرف متوجہ کرنا کون نہیں جانا كرعباوت إورآب في اجتهاد ساس كومقدم ركها مكرآبك بیاجتها دخل تعالی کو پسندندآ یا جیسا کسورهٔ عبس میں حق تعالی نے طاب فرمایا اور ناپسند بدگی کی وجه بھی ظاہر فرما دی کہ وہ اندھے صحانی طالب صادق تے اور آپ کے فیض توجہ ہے ان کا حال سنور جاتا اور ان کا نفس مزکی ہوجاتا اور آپ کی بات ان کے کان میں پڑتی تو دہ اغلاص ہے اس کوسوچتے اور سیجھتے اور ان کے کام آتی اور پید کفار قریش جواہیے غروراورشینی ہے حق کی میروانہیں کرتے اوران کا تکبرا جازت نہیں ویتا كالله ورسول كي مع جفكيس آب ان كه دري بي كديد كلاح مسلمان ہوجا کیں۔حالا تکہ اللہ کی طرف ہے آ یہ برکوئی الزام نہیں کہ بيمغروراوريخي بازآ پي كى بدايت سے درست كيوں شبوع؟ آ پكا فرض دعوت وتبليغ كانفاوه اداكر يحك اوركررب بين آمكان لايروا متکبرول کی فکر میں اس قدرانها ک کی ضرورت نہیں کہ سیے طالب اور مخلص ایماندارتوجه معروم مونے لگیس غرض کدا سے امور میں آب کو استغفار کا حکم و یا گیااور بهان آیت مین اس بات کی بشارت دی گنی که ہمیشے ہمیشہ تک کی سب لغرشیں جوآ ب کے مرتبداعلیٰ کے اعتبار سے کوتا ہی مجھی جائیں بالکلیہ معاف ہیں۔ یہ بشارت حق تعالیٰ نے اور تحسی بندے کے لئے نہیں فر مائی مگر باوجوداس بشارت کے جیسا کہ صدیث شریف میں آیا ہے کہ اس آیت مبارک کے نزول کے بعد حضورا قدس اس قدرعباوت اورمحنت كرتے تھے كەراتوں كونماز ميں کھڑے کھڑے یاؤں سوج جاتے تھے اور صحابہ اور اہل بیت کو و مکیے کر رحم آتا تفاصحابه عرض كرتے يارسول الله أب اس قدر محنت كيوں كرتے مِن الله تعالى تو آپ كى سب الكلى تيجيلى خطائين معاف فرما چكا تو آپ ارشادفرات افلاا كون عبدأ شكوراً توكيا مين اس كاشكر كزار بنده نه بنول الله اكبريوم محشر مين شفاعت كي ايك طويل مديث من آيا ہے کہ جب مخلوق جمع ہو کر حضرت آ دم سے لے کر کیے بعد و میرے

ع۔ رطرح اللہ کے ہی جہاں انسان ہیں کھاتے ہیں ہے ہیں و تے بیر اورابل وعیال کی زندگی ہے بھی وابستہ رہتے ہیں اورخوشی اورنم يمواتع عفوش اورمكين بهي بوت ريت بي تاجم وه برسم تے ملی اورارادی گناہوں سے یا کہ بھی ہیں کیونکہوہ ہرقتم کی نیکی سے لئے ہادی و مرشد اور خدا کے نائب و خلیفہ ہیں اگر چہ وہ ووسرے انسانوں کی طرح متضاد تو توں کے حامل ضرور بیں نیکن عمل اور ارادہ میں ان سے ہوشم کی بدی کے ظہور کو ناممکن اور محال کرویا میا ہے تا کہ ان کا ہرارادہ اور ہرمل اور ہرقول ۔غرض ہرحرکت وسکون کا گنات کے لئے اسوہ نمونہ بن سکے۔البتہ بشریت وانسانیت سے متصف ہونے کی بنا پرسہو۔نسیان اورلغزش کا امکان باقی رہتا اور بھی مملی شکل بھی افتیار کر لیتا ہے جس پرفورا ہی حق تعالی کی طرف ہے متنبہ کردیا جاتا ے۔الی نغزش اور بھول چوک کا اطلاق الی حقیقت پر ہوتا ہے جہاں نظل میں اور نہ کر دار میں تمر داور سرکشی کا دخل ہواور نہ قصد وارادہ کے ساته تقم کی خلاف ورزی کا اور ساتھ ہی وہمل اپنی حقیقت اور ماہیت کے اعتبارے فتیج بداورشر بھی نہ ہو بلکہ اپنی ذات میں اباحت اور جواز کا درجه رهٔ تا ہو گر کرنے والے کی ہستی کے شایان شان ندہو چونکہ نی پرحق تعالیٰ کی منتقل حفاظت ونگرانی رہتی ہے اس لئے فور آبی ان کو متغبہ کر دیا جاتا ہے کہ بیمل تمہاری جلالت قدر اورعظمت مرجبہ کے شایان شان ہیں ہے۔ یہ مخضرا تحقیق عصمت انبیاء کی اس سے معلوم ہوا كةرآن كريم ميس رسول التصلى التدعلية وسلم باوجود معصوم مونے كے لفظ ذنب يااس كامرادف جبال بهى استعال بهواب وبان وبى اجتهادي لغزش مراد ہے جوآ ب کے مرتبہ رفیع کے اعتبار سے بارگاہ خداوندی میں کوتا ہی جھی جائے جس کی کہ ایک مثال وہ ہے جس کا ذکر مہلے بھی کیا جاچکا ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بارا یک نابینا صحابی حضرت ابن مکتوم آئے۔آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سرداران کفارقریش کوسمجھارے تھے اور ان سے گفتگوفر مارہے تھے۔ ان تابية صى في في ميس آ كرنوك ديا اورخود يو يصف كك\_اس ونت ية مخضرت صلى الله عليه وسلم كونا كوارخاطر جواجس كاذكر مهووس ياره

دوسرا اعزاز واکرام به بیان فرمایا که صرف تقصیرات سے درگزر نہیں کیا گیا بلکہ جو پچھے طاہری اور یاطنی اور جسمانی وروحانی انعامات و

احسانات اب تک ہو چکے ہیں ان کی پوری تھیل اور تھیم کی جے ۔ گ ۔
تیسرااعزاز واکرام بیان فرمایا جاتا ہے کدا ہے ہی آپ وہ ہت
اور استفامت کی سیدھی راہ پر اللہ تعالی قائم رکھے گا اور معرفت البی
کے غیر محد دو مراتب پر فائز فرمائے گا۔ لوگ جوق در جوق آپ کی ہدایت ہے اسلام کے سیدھے راستہ پر آئیں گے اور اس طرح آپ کے کا جروصنات کے فیر وہیں بے شاراضا فہ ہوگا۔

چوتفااعزاز واکرام جس سے آپ کونوازا گیا بیہ بیان فر مایا گیا کہ
اے نبی سلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایسی مدوآپ کے لئے آ ہے گی جسے نہ
کوئی روک سکے گانہ و باسکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا غلبہ عنایت
فر مائے گا کہ جس میں عزت ہی عزت ہوگی۔ اے اللہ اسپنے اس
عزت والے رسول کے صدقہ اور طفیل میں آپ کی امت اور آپ
کے دین کو بھی عزت مرحمت فر مائے میں۔

یہاں ان آیات میں ان نعمتوں کا ذکر تھا جواس واقعہ کے حدیب میں حضور کے متعلق تھیں آ کے ان نعمتوں کا ذکر ہے جواس واقعہ میں آپ کے ہمراہی مومنین یعنی صحابہ کرائے کے متعلق تھیں۔ جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيحيّ

الله تعالیٰ کا بے انتہاشکر واحسان ہے کہ جوہم کوسید ناحضرت احد مجتبیٰ محد مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم جیسے اشرف الانبیاء والمرسلین کاامتی ہونا نصیب فرمایا۔

اے اللہ ایسے نبی معظم ۔ اور رسول مکرم کی مخالفت اور نافر مانی ہے آپ انست مسلمہ کے ایک ایک فر دکو بچا لیجئے ۔ اور اس امت کو پھر بھولا ہوا سبق یا دکر لینے کی تو فیق مرحمت فر مادیجئے ۔ اور اسلام اور مسلمین کووہ غلبہ عطافر مادیجئے کہ جس میں عزت ہی عزت ہو۔

والخردغوناك العمادية ورك العلمين

#### هُوالَّذِي أَنْزُلُ التَّكِينَة فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيزْدُ ادُوَالِيمُ انْمَانَامٌ مَ إِنْهَ انْهُ وَيلهِ جُنُودُ

و دخدا این ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں محل پیدا کیا ہے تا کدان کے پہلے ایمان کے ساتھدان کا ایمان اور زیادہ ہو،اور آسان وز مین کا سب لشکر

#### السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ وَكَأْنَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيمًا فَالدُّن خِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْوُوْنِةِ جَنَّتٍ تَجْرِي

الله بي كا ب، اورالله تعالى برا جائے والا برى جِنَمت والا ب- تاكه الله تعالى مسلمان مردوں اورمسلمان عورتوں كوايسي بہشت ميں واخل س

#### مِنْ تَخِبَا الْأَنْهُ رَخِلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيّاتِهِمْ وْكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ

سَيَا تِهِ هُمِ اللَّهِ مِن مِراكِيال وَكَانَ اور بِ فَإِلَّكَ مِن مِعْنَدُ اللَّهِ الله كَرُوكِ فَوْرًا عَظِيمًا مِن كَامِيا فِي

سے نصراً عزیز اتک نازل ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھ کرسنا کیں تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ کی خدمت میں مبار کبادع ص کی اور کہا یا رسول اللہ بیتو آپ کے لئے ہوا۔ ہمارے لئے کیا ہے؟ اس پر بیآ بیش نازل ہو کیں اور کہا یا رسول اللہ بیتی نازل ہو کیں اور معلق ہیں چنا نچوان آیا ت میں پہلے ہتلا یا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معلق ہیں چنا نچوان آیات میں پہلے ہتلا یا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور سکینہ اتار کر مومین کا ایمان بڑھایا۔ یعنی صحابہ کرام باوجود میں خلاف طبع ہونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم پر مطمئن ہو گئے اور ضدی کا فروں کے ساتھ ضد نہیں کرنے گئے۔ بار کی برکت ہے ان کے ایمان کا درجہ بڑھا۔ عرفان ویقین میں پر مطمئن ہو گئے اور میں کے ایمان کا درجہ بڑھا۔ عرفان ویقین میں تر قی ہوئی اول بیعت جہاد کر کے صحابہ کرام نے ثابت کردیا کہ ہم التہ کی راہ میں لڑنے مرنے اور اپنی جان کو قربان کرنے کے لئے تیار تربی ہاں کو قربان کرنے کے لئے تیار ہیں۔ یہ ایمان کا ایک رنگ تھا اس کے بعد آسخورت صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جذبات کے خلاف اللہ کے تم صلح منظور کرئی وان کے ایمان کا ایک رنگ تھا اس کے بعد آسخورت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جذبات کے خلاف اللہ کے تھم سے صلح منظور کرئی وان کے ایمان کا رہ دومرار نگ تھا کہ ایسے پر جوش جذبات کو زور وان کے ایمان کا مید دومرار نگ تھا کہ ایسے پر جوش جذبات کو زور وان کے ایمان کا بید دومرار نگ تھا کہ ایسے پر جوش جذبات کو زور

کفیر و تشری گذشته ابتدائی آیات میں بتلایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اصلح حدید، کوایک شاندار فتح بتایا اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کواس سلح عدید، کوایک شاندار فتح بتایا اور آنخضرت طلی الله علیہ وسلم کواس سلح میں صبر وخل سے کام لینے میں ابطور اعزاز و اس اری اگلی بچیلی خطاؤں اور بھول چوک کی معافی کی بشارت وی۔ ماری اگلی بچیلی خطاؤں اور بھول چوک کی معافی کی بشارت وی۔ دوسر سے یہ کہ اللہ تعالیٰ سید ھے راستہ ہے کہ و دوسر سے یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سید ھے راستہ ہے کہ کی دوسر سے یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی زبر دست لھرت و مدو آپ کے نام مال دہ کی چنانچے الحمد للہ بیسب کچھ پورا ہوا۔ آپ کے شامل حال رہے گی چنانچے الحمد للہ بیسب کچھ پورا ہوا۔ آپ کے شامل حال رہے گی چنانچے الحمد للہ بیسب کچھ پورا ہوا۔ اسلام میں بے روک نوک لوگوں کے جھتے کے جھتے داخل ہوئے اسلام میں بے روک نوک لوگوں کے جھتے کے جھتے داخل ہوئے کے دلوں پراسلام اور مسلمانوں کا برعب جیٹھ گیا اور دشمنوں کے دلوں پراسلام اور مسلمانوں کا برعب جیٹھ گیا اور دشمنوں کے دلوں پراسلام اور مسلمانوں کا برعب جیٹھ گیا اور یوی بڑی شاندار کے دلوں پراسلام اور مسلمانوں کا برعب جیٹھ گیا اور یوی بڑی شاندار کے دلوں پراسلام اور مسلمانوں کا برعب جیٹھ گیا اور یوی بڑی شاندار کے دلوں پراسلام اور مسلمانوں کا برعب جیٹھ گیا اور یوی بڑی شاندار کے دلوں پراسلام اور مسلمانوں کا بیا کی خطور کے لائن نہ رہا۔ روایات کے دلوں کو کا لف اسلام مرا تھائے کے لائن شدہ ہا۔ روایات کے دیب گذشتہ آیات اما فتحنالک فتحا میبنا

تحكم ب-آئے اطاعت اور تعمل تعكم كاثمروبيان فرمايا جرتا بارا ما تعالیٰ اس اطاعت کی بدولت اہل ایمان کوخواہ وہ مردہوں یو تیرین جنت میں داخل فرمائے اور تا کہ اس اطاعت کی ہدولت اللہ یا ریو ۲۰۰ وه مرد ہوں یاعور تیں ہوں جنت میں داخل فرمائے اور تاکہ راہ اور عمت کی بدولت ان کے گنا ہوں کو دور کرد ہے اور ان کی بر کیوں ، رکمز وریون کومعاف قرما دے اور بیاللہ تعالی کے نزدیک بندوں تی بری کامیالی ب- حديث يس بكرجن اصحاب في صديبيديس رسول التدسلي الله علیہ وسلم سے بیعت کی ان میں سے ایک بھی دوڑ خ میں داخل نہوگا۔ د مکھتے بہاں بھی آخرت میں گناہوں کی معافی اور جنت میں واخلہ اس کو فوزعظیم یعنی بڑی زبروست کامیانی فرمایا عمیا ہے شخ الاسلام حضرت علامه شبيراحم عثاتي نياس جكه لكها المعنى نقال صوفی یا کوئی مغلوب الحال کبدویا کرتے ہیں کہ جنت طلب کرنا تو ناقصوں کا کام ہے لیکن یہاں ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا بڑا کمال میں ہے کہ آخرت میں خدائے ڈوالجلال والا کرام ک ناراضگی کی جگہ یعنی جہنم سے نیج جائے اور اس کی رضا کے مقام يعنى جنت من داخله تعيب مو جائے۔ اللَّهم انا نسئلک رضاك والجنة ونعوذبك من غضبك والنار آين الغرض ان آیات میں مونین ومومنات کا ذکر خیر فرمایا محیا۔ آھے ان کے مقابل یعنی مشرکین ومشرکات اور منافقین ومنافقات کا ذکر فر ماما جاتا ہے جس کابیان انشاء الله اللي آيات ميس آئنده درس ميس موگا۔

ہے دیا کرانندورسول کے قیصلہ کے آئے گردن جھکا دیں۔تو صحابہ كرامٌ يراس موقع صلح حديديه مين الله تعالى نے بيدانعام فرمايا كه مومنین کے دلوں ہیں تحل پیدا کیا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے تلم کی اطاعت اختیار کی اورآ پ کی اطاعت ہے ان کا نورایمان اور برصا۔ آھے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ ہی جاتیا ہے کہ کس وقت قبال کا تقلم دینا تمہارے لئے مصلحت ہے اور کس موقع پر قبال ہے بازر کھٹا اور صلح كرنا حكمت ہے۔ تم كواگر قبال كاتھم ہوتو مجھى كفاركى كثرت كا خیال کر کے پس و پیش نہ کرنا کیونکہ آسان وز مین کے لشکروں کا مالک الله بی ہے۔ جوتمہاری قلت کے یا وجودا بینے نیبی اشکروں سے تمہاری مدد کرسکتا ہےاورا گرصلح کرنے اور قبال ہے رکنے کا حکم اللہ دیاتواس كتغيل كرواوريه خيال ندكرنا كهافسوس صلح بوكن اور كفارنيج فكلهاور ان کوسزانه کمی ۔اگر قبال کا تھم مل جاتا تو ہم ان کا فروں کو ہلاک کر وْالْتِي تُوسَجُولُو كِدانِ كَا بِلاك بِوِمَا سَرِجُومَ مِرْمُوتُوفَ نَبِينِ اللَّهُ تَعَالَىٰ عاے تو اینے دوسر کے تشکروں سے کا فرول کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ اب بیہاں بیہ بات تو انہی کی سمجھ میں آسکتی ہے جن کا ایمان کامل اور یقین صادق قرآن بر ہو۔ اور جن کے نزدیک قرآن میں ان کے مسائل کاعل ہی موجو زمبیں وہ اللہ کے نبیج کشکر دن کو کیا سمجھیں ہے۔ بهرحال بیبان بتلایا تمیا که زمین اور آسان کے کشکروں کا مالک جو عم دے گا تو ضرورای میں بہتری اور حکمت ہوگی۔مونین کا کامتھیل

#### وعالم ليجئ

حق تعالی این فضل وکرم ہے آخرت کی سرخروئی اور کامیا بی ہم سب کونصیب فرما کیں اور اپنی دائی وابدی جنتوں میں ہمارا وا فلد مقدر فرما کیں۔

دائی وابدی جنتوں میں ہمارا وا فلد مقدر فرما کیں۔

یا اللہ ہمیں ہر حال میں اپنے احکام کی ظاہری و باطنی اطاعت نصیب فرما ہے اور اس کے شمرہ
میں ہمارے ولوں میں نور ایمان زیادہ سے زیادہ فرما ہے۔

و النور و کھو کا آن الحمد کی نینور تی العلم مین

#### وَيُعِينَ بَ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِين

اورتا کہ الند تعالی منافق مر دوں اور منافق عورتوں اور مشرک مر دوں اور مشرک عورتوں کوعذاب دے جو کہ الند کے ساتھ دیرے برے کمان رکھتے ہیں ، ان پر

#### دُ آيِرةُ السَّوْءَ وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ هُ وَلَعَنْهُ هُ وَأَعَدَّ أَهُمْ جَهُنَّمٌ وَكَاءَتْ مَصِيرًا ٥ وَلِلْهِ

بُرادِنت پڑنے والا ہے،اوراللّٰدِنْعالیٰ ان پرغضیناک ہوگا ،اوران کورحمت ہے ڈورکردے گااوراُن کیلئے اُس نے دوزخ تیارکرر کھی ہے وہ بُر اٹھ کا نہ ہے۔

#### جُنُودُ التَّمُوتِ وَالْرَضِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا عَكِيْمًا وَإِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَنِ نِيرًا

اورآ سان وزین کا سب نشکر الله بی کا ہے،اور الله تعالی زبردست محکمت والا ہے۔ہم نے آپ کو گوا بی دینے والا اور بیٹارت وینے والا اور ڈرانیوالا کر کے بھیجا ہے۔

# لِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَرِّرُوهُ وَتُوقِرُوهِ وَسَبِيْعُوْهُ بُكُرَةً وَ اَصِيْلًا ﴿

تا كهتم لوگ الله براوراً س كےرسول برايمان لا دّاوراس كى مدوكرواوراس كى تعظيم كرو،اورضبح وشام اس كى تىنى ميں سكےرہو۔

وَيُعِينَ بَ اوروہ عذاب وے گا المَّيْفِيْنَ مَنافِل مَر دول وَالْمُنْفِقْتِ اور منافِل عَورتول وَالْمُنْفِر كِينَ اور شرك مر دول وَالْمُنْفِر كُينَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمُنْوِي وَالْمُؤْمِ كُانِ مُرَاءَ عَبَيْهِ فَي اللهُ وَاللهُ عَنْفُوهُ اور اللهُ عَنْفُوهُ اور تيار كيا ان كيلئ جَهُدَّدُ جَنِم وَكُنْ اللهُ والله عَنْفُوهُ اور الله كيك جَهُدَّدُ جَنِم وَكُنْ اللهُ اللهُ عَنْفُهُ مَا اللهُ وَاللهُ عَنْفُهُ مَا اللهُ وَاللهُ عَنْفُهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَنْفُهُ مَا اللهُ عَنْفُهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَنْفُهُ مَا اللهُ عَنْفُهُ مَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَنْفُوهُ اللهُ ا

میں سلح کی طرف سے اطمینان پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جز مضبوط کر دی اور اسلامی فتو صات و تر قیات کا وروازہ کھول دیا ای طرح بیسی کا دراس کو پوری طرح سزا ملنے کا ذریعہ بین گئے۔ جیسا اس سورۃ کے ابتدائی درس میں بتلایا جا چکا ہے کہ ذیق قدہ آھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ ہمرائی تخیینا ڈیڑھ ہڑا رصحا ہے کرام کے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ بغرض عمرہ روانہ ہوئے منے تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش کی طرف سے لڑائی کا خطرہ اور شبہ تھا اس لئے آپ نے اطراف نیادہ مجمع کے ساتھ جانا مصلحت سمجھا اس لئے آپ نے اطراف مدینہ ایل ویہات میں بھی اس کا اعلان کرا دیا کہ تم کو بھی عمرہ میں مدینہ اہل ویہات میں بھی اس کا اعلان کرا دیا کہ تم کو بھی عمرہ میں میں اس کا اعلان کرا دیا کہ تم کو بھی عمرہ میں میں اس کا اعلان کرا دیا کہ تم کو بھی عمرہ میں میں اس کا اعلان کرا دیا کہ تم کو بھی عمرہ میں میں اس کا اعلان کرا دیا کہ تم کو بھی عمرہ میں میں اس کا اعلان کرا دیا کہ تم کو بھی عمرہ میں میں اس کا اعلان کرا دیا کہ تم کو بھی عمرہ میں میں اس کا اعلان کرا دیا کہ تم کو بھی عمرہ میں میں اس کا اعلان کرا دیا کہ تم کو بھی عمرہ میں میں اس کا اعلان کرا دیا کہ تم کو بھی عمرہ میں میں اس کا اعلان کرا دیا کہ تم کو بھی عمرہ میں میں اس کا اعلان کرا دیا کہ تم کو بھی عمرہ میں میں اس کا اعلان کرا دیا کہ تم کو بھی عمرہ میں میں اس کیا تھی اس کی اعلین کرا دیا کہ تم کو بھی عمرہ میں میں اس کیا تھی ہوئے شے اور در حقیقت منافقین

تفسیر وتشری اگذشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ سلام حدیبیہ کے موقعہ پرصحابہ کرائے نے بیعت رضوان کے سلسلہ میں جس بہاوری اور جان نثاری کا بے مثال جوت دیا اور پھراپی مرضی اور جذبات کے خلاف رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے فیصلہ پر جوسر تسلیم خم کر دیا اس کی مثال صحابہ کرام کے علاوہ تاریخ میں ڈھونڈ نے سے بھی نہیں مل عنق بھراس اطاعت اور فرما نبر داری کا جیج بھی بیان فرما دیا گیا تھا کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو جنت کے باغات میں جمیشہ جمیشہ کے لئے رہنے کو جگہ دی جائے گی اور انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہی بڑی کا میائی ہے کہ اس کی خطاوت میں داخل معاف فرما کراس کو اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے مقام جنت میں داخل معاف فرما کراس کو اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے مقام جنت میں داخل معاف فرما دے گا۔ تو جہاں اس صلح حدیدیہ کے موقعہ پر موسین کے دلوں فرما دے گا۔ تو جہاں اس صلح حدیدیہ کے موقعہ پر موسین کے دلوں

المنظمة المناسلة المستحديد المناسكة المناكر بيثور بالدراء المالية المناكر بيثور بالدراء ا الما بس النه الله كم يك كه علم بين قريش كا بردا مجمع بهوا ب- مد بهيم ضرور و و ست من وربیه سلمان لڑائی میں تباہ ہوں سے اور ایک بھی زندہ ر بہر نہ آئے گا۔ کیونکہ وطن سے دور دشمن کا دلیں ہوگا ان کے یاس ننوج سے نہ ہتھیارہم کیوںان کے ساتھ اسپے کو ہلا کت میں ڈالیں اور ہمراہ جا کر تاہی مول لیں چنانچہ مدینہ سے چلتے وقت بجز ایک مخص جدبن قیس کے کوئی منافق عمرے کے لئے نہ لکا۔ ادھر مشرکین مکہ نے سوچا کہ مسلمان عمرہ کے نام سے آرہے ہیں لیکن فریب و دغا ہے جاہتے ہیں کہ مکم معظمہ ہم ہے چھین لیں اور مکہ پر قبضه جماليس تويبال ان دونول يعني مشركيين اور منافقين ميمتعلق بتلا یا جا تا ہے کہ ان دونوں نے اللہ کے ساتھ برا گمان کیا۔ منافقین نے سوجا کہ ان مسلمانوں کی مدونہ ہوگی اور بیہ ہلاکت میں پڑیں گے اور مشرکین نے اللہ کے مانے والوں کو دغا بازسمجھا ان دونوں گروہوں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی شامت ان کو گھیرنے ہی والی ہے۔ بیمصیبت کے چکر میں پھنس کررہیں گے۔ بیکہاں تک احتیاطیں اور پیش بندیاں کریں سے۔اللہ تعالیٰ ان سے سخت تاراض ہے اور ان کواپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ بیجہم میں جائیں مے جو ہراٹھکا نہ ہے اور جب خدا سرا دیتا جا ہے تو کون ہے جو بچا سکتا ہے۔خدائی لشکر ایک لمحہ میں جا ہے تو پیس کرر کھ دیے مگر الله تعالى زيردست ہونے كے ساتھ حكمت والا بھى ہے حكمت اللي منقتفنی نہیں کہ فورا ہاتھوں ہاتھدان کا استیصال کیا جائے آھے اللہ و رسول کے حقوق کا اور ان حقوق کے بحالانے والوں کی فضیلت اور نہ بچالائے والوں کی ندمت کا بیان ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرمایا جاتا ہے کہ اے ٹی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آ ب کواعمال است برقیاست کے دن کواہی دینے والا اور دنیا ش اہل ایمان کے لئے بشارت وخوشخبری دینے والا کہ آخرت میں ا بیان وٹمل صالح کے عمدہ نیائج ملیں سے اور کفار ومشرکین کوخوف

ولائے والا اور ان کو آخرت کی ہر بادی سے ڈرانے وا! بنا کر جمین ہے تا کہ اے بنی آ دم تم اللہ کی اور اس کے رسول کی تھید ایل کرد۔ ایمان لا وُاور اللہ اور اس کے رسول کی عزیت وتو قیر کرو۔

نلافے ان آیات کے تحت لکھا ہے کہ دسول کر یم سلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم واجب و فرض ہے۔ ذرا بھی کوئی تو بین کرے گا وہ فیض رسالت سے محروم رہے گا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ تعزدوہ و توقروه لعنى الله كرسول كى مددكرواور آب كى تعظيم كرورتويهان آپ کی مددکرنے سے آپ کے دین کی مددکرنا مراد ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی حقیق مدد آپ سے دین ہی کی مدد ہے چرآپ کی تو قیر دعزت میں آپ کے سنت کی اتباع اور اجراء اور اس کے قیام اور تبليغ ميں اعانت اور جان و مال سے شريك ہوتا يمي آپ كى سچى توقیر وعزت ہے۔ قرآن کریم کے اس ایک جملہ وتعزروہ و تو قروه اوراس رسول کی مدد کرواوراس کی تعظیم کرواس میں اجمالاً آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كي حقوق كي طرف اشاره فرماديا هميا ہے۔ جس کی تفصیل اور تفسیر میں علمانے بہت کچھ وضاحت اورطوبل تقریریں تحریر فرمائی ہیں جس کے بیان کی اس درس میں منجائش نہیں۔ مخضراً إلى كے سارے حقوق ان تين الفاظ ميں آجاتے ہيں۔ آپ ك محبت آپ كى عظمت اورآپ كا اتباع \_ إكران تين ميس سے ايك چیز بھی نہ ہو گی تو یقینا حصور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں کوتا ہی ہو گی۔اللہ تعالی ہمیں بھی استے رسول یاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کی اوا میکی کی تو فیق کا مله عطا فر ما تعیں۔

ُ اخیر میں فرمایا جاتا ہے کہ میچ وشام اللّٰہ کی تنبیج و تقدیس میں گلے رہواوراس کی ما کی بیان کرتے رہو۔

اب آئے شکح حدید کے سلسلہ میں جو واقعہ بیعت رضوان واقع ہوا تھا اس کے متعلق اگلی آیات میں ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللّٰد آئندہ درس میں ہوگا۔

والخردغونا أن الحدل يلورك العليين

# إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّهَ أَيْهُ إِيعُونَ اللَّهُ يَكُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِ مِنْ فَكُنَّ قَالَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ يَكُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِ مِنْ فَكُنْ تَكُثُّ فَإِنَّا أَيْنَاكُتُ

جولوگ آپ سے بیعت کرد ہے ہیں تو وہ (واقع میں ) اللہ تعالیٰ سے بیعت کرد ہے ہیں ، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے ، پھر جوفیض عہد تو ڑے گا سواس کے عہد تو ڑنے کا

#### عَلَى نَفْسِهُ وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعْهَ لَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا

وبال أى ير يرات كا، اور جو مخص اس بات كو يورا كرے كا جس ير خدا سے عبد كيا ہے سوعنقريب خدا اس كو برا اجرد، كار

اِنَّ الْكُونِينَ بِيَّكَ جُونُولُ أَيْبِ اِيعُونُكَ آبِ عِيعَتَ رَرَبِ بِيلِ إِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عِيمَتَ رَرَبِ بِيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عِيمَتَ رَرَبِ بِيلِ اللَّهِ اللَّهُ ال

جو مجھے بیا سکے۔اگر آ پ حضرت عثمان کوجیجیں جن کی مکدمیں قرابتیں ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔آپ نے اس رائے کو بہندفر مایا اور حصرت عثمانً کو بلا کر میچکم دیا کہ ابوسفیان اور روسائے مکہ کو جمارا پیام پہنچا دو کہ ہم الرائيس آئے ہيں۔ ہم كوآئے دو عمرہ كرئے جلے جائيں كے اور ب بھی قرمایا کہ جو کمزورمسلمان مکہ میں مغلوب اور مظلوم تھے ان کو بیہ بشارت سنادوكي هجرائي نهيس عنقريب اللدتعالي فتح نصيب فرمائ كا اورايين وين كوغالب كرے گا۔حضرت عثمان اين ايك عزيز كي يناه میں مکہ میں داخل ہوئے اور رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کا پیام پہنجایا اور صعفاء سلمین کو بشارت سنائی ۔ ابوسفیان وغیرہ نے بالا تفاق جواب دیا ك بم محد (صلى الله عليه وسلم) اوران كووسر مد وفقاء كو بركز مكه ميس واخل ند ہونے ویں گے۔ تم اگر تنہا طواف بیت اللہ کرنا جا ہوتو کر سکتے ہو۔حضرت عثمان تے فرمایا کہ بیتو میں ہرگر نہیں کرسکتا کہ خدا کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بغیر طواف اور عمر ہ کو تنہاا دا کرلوں ۔ قریش نے جب حضرت عثمان کا پیاصرار دیکھا تو ان کو داپس جائے ہے روک لیا۔ادھر مسلمانون میں بیخبراس طرح مپنجی کے حضرت عثال آمل کردیئے گئے۔ مسلمانوں کے لئے پیخبرایک بہت بڑا سانحہ تھا جس ہے ہر مخض مصنطرب ادرية قابوبهوا حيار ما فقيار رسول التدسلي التدعلية وسلم كوجهي بهبت صدمہ ہوا اور بیفرمایا کہ جب تک ہیں ان سے بدلہ نہ لے لول گا۔ یہاں ہے حرکت نہ کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ایک در دنت کے نیچ بیٹ کر صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت لی کہ

تفسير وتشريح اس سورة كابتدائي درس مين بيبتلايا جاچكا ب اس سورة كانزول سلح حديبية ها واليس يرمديند منوره يجنيخ يفل ہوا تھا۔اس سورۃ میں جن متعددواقعات کی طرف اشارہ ہے وہ ابتدائی درس میں مخضرا بیان کئے جا کیکے ہیں۔اس آیت میں بھی آیک فاص واقعد کی طرف اشارہ ہے جو تاریخ اسلام میں "بیعت رضوان" کے نام ہے مشہور ہے۔ ای سورة میں آ سے تیسرے رکوع کی ابتدا میں ای بیعت رضوان کے واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ جب قریش مکہ کو بیز بہنی کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ڈیڑھ ہزارصحابہ کرام کے ہمراہ مکہ آ رہے ہیں تو قریش نے بہت سامجمع کرے اتفاق کرلیا کہ آ ب کومکہ میں ہرگز نہ آنے دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدید بیسے میں قیام كرنے كے بعدا كيك سى لى حضرت خراش بن امية خزاع يكوا كيك اونث ير سوار کر کے اہل مکہ کے باس بھیجا کہ ان کوخبر کرویں کہ ہم فقط بیت اللہ کی زیارت کے لئے آئے ہیں جنگ کے لئے ہیں آئے۔اہل مکہنے اسلام وتمنى ميں ان کے اونٹ کو ذبح کرڈ الا اور ارادہ کیا کہ ان صحافی کو بھی قتل کرڈالیں مگر آپس ہی کے بعض او کوں نے درمیان میں بڑ کران کو بیادیا۔حصرت خراش اپنی جان بیا کروایس آ ئے اوررسول اللہ ملی اللہ عليدوسكم يصقمام واقعه بيان كيايتبآب في اراده فرمايا كه حضرت عمرً کو بیام دے کرابل مکہ کے یاس بھیجیں تو حصرت عمر نے معدرت کی اورعرض كيايارسول الله سيكومعلوم بكرابل مكه محصي فدر برجم بن اور كس درجه مير ي وتمن بين مكه مين مير عقبيله كاكوني مخفي نبين

جب تک جان میں جان ہے کافروں سے جہادوقال کریں ہے۔مر جائیں گے مرراہ فرارافتیانبیں کریں گے تمام صحابہ کرام نے آب کے وست مبارك يربيعت كي اوراحاويث صحيحه مين ان حضرات صحابه كي بری فسیلت آئی ہے جواس بیعت میں شریک تھے۔رسی اللہ تعالی عنبم اجمعين \_حضرت عمان عن جونكما ب كيمم سي مكد كئ بوت تصاورات بیعت کے وقت حاضر نہ تھے اس لئے ان کی طرف سے رسول التصلى الله عليه وسلم في خودات ايك باتحد يردوسرا باتحد ركور مايا كدية عنان كى بيعت ہے۔ بينصوصى فضيلت حضرت عنان كونصيب ہوئی کہ آپ نے ایے ہی وست مبارک کوحضرت عثان کا ہاتھ قرار دے کران کی طرف سے بیعت کرلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں سے بیعت لے میکے تو ہرایک مسلمان کے دل میں ایک والهانه جوش وخروش بيدا موكيا - جس كى خبر مكه ميس بهي سينجي مشركيين مكه اس سے گھبرائے اور خوف زدہ ہو کرمسلمانوں تک بینجبر پہنجائی کہ آ عمّان کی خبر غلط ہے اور ہم ان کو سی سلامت آب کے پاس مجھیتے ہیں۔ چنانچه حفرت عثمان سيح سلامت حديبيدوايس تشريف لے آئے۔ چونکد جہادی سیبعت بہت ہی ٹازک ادراہم موقع پر لی من اور حضرات مى بىن بورے ولولداور جذباً يارك ساتحدال بيعت كوكياس لئ التد تعالى في مسلمانول كى اس جانبازى اور فداكارى كى قدر منزلت فرمائی اوراینی رضااورخوشنودی کایرواندمرحمت فرما کران کےاس کارتامه کوزندہ جاوید بنادیا اوراسی حقیقت کے پیش نظراسلامی تاریخ بیس اس کا نام" بيعت رضوان "قرار ماياجس كاذكراس آيت ميس بهي فرمايا حميا اور آ تے تیسرے رکوع کی ابتدامی بھی فرمایا گیا ہے۔

چنانچان آیت میں ہلایا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تقی تو یہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے کیونکہ حقیقت میں بی خدائی کی طرف ہے بیعت کرنا ہے کیونکہ حقیقت میں بی خدائی کی طرف ہے بیعت لینا ہے اور اس کے احکام کی تقیل وتا کید بیعت کے ذریعہ ہوئی تو یقینا خدا کے ذریعہ ہوئی تو یقینا خدا تعالیٰ کا دست شفقت وجمایت ان کے ہاتھ کے اوپر ہوگا۔ یہاں بدواضح مصابح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بھی اسلام پر بھی جہاد پر بھی

کسی دوسرے امر خیر پر بیعت لیتے تھے۔ مشائخ طریقت کی بیعت جن کا سلسلہ حضورے نے کرآئی تک جاری ہاگر بطریق مشروع ہوتواس کی اصل بھی یہی بیعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آئے بتلا یا جاتا ہے کہ بیعت کے وقت جوتول وقر ارکیا جاتا ہے آگر کوئی اس کوتو ڑے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا اللہ ورسول کو پجھ ضرر نہیں پہنچتا۔ اس کوعہد شکنی کی سزاملے نقصان کرے گا اللہ ورسول کو پجھ ضرر نہیں پہنچتا۔ اس کوعہد شکنی کی سزاملے گی اور جس نے استقامت و کھلائی اور اپنے عہد و پیان کومضبوطی سے پورا کی اتو اس کا بدلہ بھی بہت پوراحق تعالیٰ کی طرف سے مطاعا۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں بیعت کا لفظ چونکہ عام ہے اس لتے جس عہدواجب الایفاء کوتو ڑے گاسواس کے لئے مہی وعید ہے جو یباں آیت میں ظاہر فرمائی گئی نعنی جو شخص عبد تو ڑے گا سواس کے عهدتو ژنے کا وبال ای پر پڑے گا۔اب بہاں ہر کلمہ کوایے ذہن میں اس بات کوتازه کر لے کہ و وکلمہ لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہد کر کمیا اقرار و عبدكرة إا وراي اسعبدكوكهال تك يوراكرتا ب-ايك كلمدكوكلمدا اللهالا التدمجم رسول الله بين اس بات كاعبد واقر اركرتا ہے كه ميں صرف الله تعالیٰ کو خدائے برحق معبود واحداور یکتا مالک مانتا ہوں اورصرف ای کی عبادت و بندگی کرون گا۔اور بندے کوجس طرح اپنے مولاوآ قا کے حکموں پر چلنا جاہے ای طرح میں اس کے حکموں پر چلوں گا۔اور حصرت محرصلى الله عليه وسلم كومين خدا كابرحق رسول تسليم كرتا مول مين ایک امتی کی طرح آپ کی اطاعت و پیروی کرون گا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پرعمل کرتا رہوں گا۔ای عہدوا قرار کا نام دراصل ایمان ہے اور توحید ورسالت کی شہادت دینے کا بھی مہی مقصد ومطلب ہے لهذا ہر کلمہ پڑھنے والے کو جاہئے کہ وہ اپنے کواس عہد وشہادت کا پابند مجھے اور اس کی زندگی ای اصول کے مطابق محررے اس صورت میں وہ بے شک اللہ کے نزد کیا ایک سیامسلم ومومن ہوگا ورشدز بان ے کلمہ پڑھنااور عملاً کلمہ میں کئے ہوئے اقرار کے خلاف اپنا طرزعمل ر کھنا ہے عہد و پیان اور قول وقر ار کونو ژیا اور عبد شکنی کرنا ہے جس کی عام وعيديها لسناني من الله تعالى تقض عهد عيم كواين بناه من ركيس وَالْخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْوِرْتِ الْعَلَمِينَ

#### سَيَقُولُ لِكَ الْمُعْكَفُّونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَعْكَتُنَّا امْوَالْنَاوَ آهْلُونًا فَاسْتَغْفِرُلِنَا ۚ يَقُولُونَ جو دیہاتی چھیے رہ مھئے وہعنقریب آپ ہے کہیں ہے کہ ہم کو ہمارے مال دعیال نے فرصت نہ لینے دی سو ہمارے لئے معافی کی وعا ما نکئے میاوگ ىنَتِيمْ، مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَكُنْ يَمُنِلِكُ لَكُمْ قِبَ اللهِ شَيْئًا إِنْ آرَادُ كِلْمُرْضَرًا ٹی زبان ہے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں تبیں ہیں،آپ کہدو بچئے کہ سووہ کون ہے جوخدا کے سامنے تمہارے لئے کسی چیز کا افتیار رکھتا ہو ٳؖۏٳڒٳۮڽۣڬؙۿڒؿۼٵ۫؞ؠڷڪٳڽٳڵڎۣؠؠٵؘؾۼڵۏڹڂؠؚؽ۫ڒٳ۞ؠڶڟڬڹؿؖۄ۫ٳڹڷ؈ؾڹڠڸؚؼٳڸڗڛُۏڮ ار الله تعالی تم کو کوئی نقصان یا کوئی تفع پہنچانا جاہے، بلکہ الله تمہارے سب اعمال پر مطلع ہے۔ بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى اَهْلِيْهِ مُم اَبِكَ اوّ زُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ طَنَّ التَوْيَرُ وَكُنْتُمُ اورموسنین اینے گھروالوں میں بھی لوث کرنہ آویں سے اور یہ بات تمہارے دلوں میں اچھی بھی معلوم ہوئی تھی اور تم نے بُرے برے کران کیے ، اور تم قَوْمًا ابْوَرًا ﴿ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا آغَتَانًا لِلْكَفِرِيْنَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلَّكُ یر باد ہونے والے اوگ ہوگئے۔ اور جو تخص اللہ ہر اور اُس کے رسول ہر ایمان نہ لاوے گا سوجم نے کافرول کیلئے ووزخ تیار کرر کھی ہے۔ اور تمام التَّمُوتِ وَالْأَرْضِ بَغُفِرُلِمَن يَتَاءُ وَيُعَنِّ بُ مَنْ يَتَاءُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَجِيمًا آسان و زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، وہ جس کو حیاہے بخش دے، اور جس کو حیاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے مَيْقُولُ البَهِينَ مِنْ اللَّهُ آلِينَ اللَّهُ كُلُّونَ يَعِيره جائے والے مِنَ سے الْحَدَانِ ويباني اللَّهُ كَنْنَا بهين مشغول ركھا الفوالينا جارے مالوز و أهْلُونَ أور بهارك تعروال في المستغفظ ولك أور بخشش ما تلئ بهارك لئ الكفولون وه سَتِ بين إِلَيْ تَبَيْهُ الى زبانون س الماليس جوالله فِي قُلُوبِهِ فِي الْحَدُونِ مِن قُلُ فَرِمَادِينِ فَهُنَ تُو كُون إِيمُلِكُ اختيار رَكُمّا ہِ اللّهُ تبرارے لئے حِينَ لِنْهِ اللّه سے سامنے شَيْئاً من جيز كا ان اَدَادُ اگر وہ جاہے ایکٹھ محمہیں اخترا کوئی نقصان آؤیا اَرادُ پکٹھ جائے حمہیں انفعا کوئی فائدہ ایک بلکہ انتحان الله ہے اللہ یا تغانون اس سے جوتم کرتے ہو | خیبٹرگا خبروار | بال بلکہ | خانگناٹی تم نے گمان کیا | آن کہ النوٹیلب ہرگز واپس نہ لوٹیس سے | الترکسول رسول وَالْمُؤْمِنُونَ اورموس (جُمَع) إِنَّى طرف أَهُ لِينْصِهُ السِيِّ الله خانه أَبُكُ البهي وَزُيِّنَ اور بِعلي كُلُ هَٰ إِنَّ قُلُوبِكُمْ تَهار عواس مِن - كو وَظُنَنْتُنْ اورتم نَهُ مَان كِيا خَلَقَ التَوْءِ لِمَا مَان وَكُنْتُنَوْ اورتم تصر موسط قَوْها أَبُورًا بلاك مون والي وم وهن اورجو لَوْ يُوْهِن ايمان ميس الا یالتہ اللہ پر ورسولیہ ادر اسکا رسول فیانا اَغتکرما اُتو بیشک ہم نے تیار کی اِلمکفیرین کافروں کیلئے سیمیراً دیکق آگ وکیلیم ادر اللہ کیلئے مُلْكُ التَّمَوْتِ آسانوں كى بادشاہت | وَالْأَرْضِ اور زمین | يَغْفِرُ وہ بخش و ہے | لِمَنْ يُشَاءُ جس كو وہ جاہے | وَيُعَدِّ بُ اور عذاب دے صَنْ يَكُمُّ أَوْ جَس كوه ه عا ب وكان اورب الله الله عَفْوْرًا بخشة والا السَّجِيمًا مبرون لقسیر ونشر پہنچ ؛ گذشتہ آیات میں صلح حدیب ہے موقع برصحابہ کرامؓ نے جس جانبازی کے جذبے کے ساتھ رسول الڈسکی اللہ علیہ وسلم کے دس مبارک پر جہادوقال کے لئے بیعت کی اس کی تعریف فرمائی گئی تھی اس کے بعداب ان لوگوں کا حال بیان فرمایا جا تا ہے جو مدینہ کے قرب وجوار میر

ر في والله بظاهر اسلام مين واخل بوشية منه مرول سايمان نهلات تے۔ ۲ ھیں جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے عمرہ کے ائے روانہ ہونے کا قصد فرمایا تو اس وقت آب نے اپنی روائلی کا عام اعلان كرديا اورمسلمانول كوساته حلنى كرغيب دى شايد قرائن سے آپ كوبهى قريش كے ساتھ الرائي كا اختال ہوا ہواس پر مديند كے قرب وجوار ئے دیماتی جنہوں نے ول سے اسلام قبول نہیں کیا تفاروہ جان چرا کر بیٹے رہے اور آپی میں کہنے لگے کہ بیمسلمان اس سفرے واپس آنے والنيس سب و بين ختم بووس ك\_انبيس منافقين كارازان آيات ميس ادراگلی آیات میں فاش کیا جاتا ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مديسيت واليسي يرمدينه منوره يبنيخ سے بل راسته من بذريعه وي بتلاويا جاتا ہے کہ آپ کے مدینہ سیجے وسالم پہنچ جانے بروہ لوگ اپنی غیرحاضری کے جھوٹے عذر اور حیلے بہانے کرتے ہوئے آ کیں گے اور کہیں گے کہ کیا ہم کو گھریار کے دھندوں سے فرصت نہلی کوئی ہمارے پیچھے اہل وعما ل كى خبر لينے والا ندتھا بہر حال ہم ے كوتا ہى ضرور ہوكى \_اب الله \_ ہماراقصورمعاف کراویجئے۔اس پرحق تعالی ارشادفر ماتے ہیں کہول میں يبيعى جانتے ہيں كديدعذر بالكل غلط ب\_اوراستغفار كى درخواست كرنا میمی محض طاہر داری کے لئے ہے۔ سیج دل سے نہیں وہ دل میں نداس کو الناه مجهة بن اورنه آب براعتقادر كهة بن- آكة تخضرت على الله علیہ وسلم کو تلقین فرمائی جاتی ہے کہ آب ان سے جوعذر ومعذرت کرنے آئیں اس طرح کہہ دیجئے کہ ہرطرح کا نفع ونقصان اللہ کے قبصنہ میں ہے جس کی مشیت واراوہ کے سامنے کسی کا کچھ بس نہیں چلتا ہم جو کہتے

ہوکدا ہے مال اور گھر والوں کی حفاظت کی وجہ ہے سفر میں نہ جا سکے تو خدا اگرتمهارے مال واولا دوغیرہ میں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیاتم گھر میں رہ کراہے روک دو گے یا فرض کرواللہ تم کو پچھ فائدہ مال و عیال میں پہنچانا جا ہے اورتم مفر میں ہوتو کیا کوئی اے روک سکتا ہے۔ جب تفع ونقصان کو کوئی روک نہیں سکتا تو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنو دی کے مقابلے میں ان چیز ول کی بروا کرنامحض حماقت وصلالت ہے ان حیاوں بہانوں ہے مت مجھوکہ ہم اللہ کوخوش کرلیں سے بلکہ یاد ر کھوانلد تمہارے سب کھلے جھیے اعمال اوراحوال کی بوری خبرر کھتا ہے۔ واقع میں تمہارے نہ جانے کا سبب ینہیں کہ جوتم بیان کررہے ہو بلکہ تمہارا خیال بیرقفا کدا بیغیبراورمسلمان اس سفر سے بچ کرواپس نہ آئیں گے یہی تمہاری آرزوتھی اور بیقلط انکل اور تحمین تمہارے دلول میں خوب جم گیا تھا۔اس لئے اپنی حفاظت اور نفع کی صورت تم نے علیجدہ رہنے میں مجھی حالا تکہ بیصورت تمہارے خسران اور نتا ہی کی تھی اورالله تعالیٰ جانتا تھا کہ بیرتاہ و برباد ہونے والے ہیں۔جس کواللہ تعالی نہ بخشا جا ہے اس کی بخشش کیے مکن ہے ہاں اس کی مہر بانی ہوتو تم كوتوبه كي توفيق مل جائے اور بخشش ہوجائے اس كى رحمت بہت بوى ہے اور وہ معافی حیاہے والے کے لئے غفورالرحیم بھی ہے۔ بعض تفاسیر میں ہے کہان آیات کے نزول کے بعدان میں ے کھا ائب ومخلص ہو گئے تھے اور بعض پھر بھی در بردہ منافقین رہے۔ابھی انہی منافقین کے متعلق مضمون اگلی آیات میں جاری ہے جس كابيان انشاء الله آسنده درس ميس موگايه

#### سَيْقُولُ الْحُكَافُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَعَانِمُ لِتَأْخُنُ وْهَاذَرُونَانَتَيْعَكُمْ يُرِيْلُونَ آنَ يُبَدِّلُوا پیچیے رو گئے تھے دو عنقریب جب تم میمنیں لینے چلو سے کہیں سے کہ ہم کرتھی اجازت دو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں ادو لوگ و بار چاہتے ہیں کہ خدائے تھم کو ہدل ڈیس كَلْمُ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَبَّعُوْنَا كُذْلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبُلُّ فَسَيَقُولُونَ بِلْ تَحْسُدُ وَنَنَا ا پ كبد بيجئے كرتم بركز جارے ساتھ تہيں چل سكتے ،خدا تعالى نے يہلے ہے يوں ہى فرماد يا ہے، تو وہ لوگ كہيں گے بلكةم لوگ جم ہے حسد كرتے ہو، بِلْ كَانُوْالْا يَفْقَهُوْنَ إِلَا قِلْنِلًا ﴿ قُلْ لِلْمُخْلَفِينَ مِنَ الْأَغْرَابِ سَتُدْعُوْنَ إِلَى قَوْمِ بلکہ خود یہ لوگ بہت کم بات سیحصتے ہیں۔ آپ ان چھے رہنے والے دیباتیوں سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تم لوگ ایسے لوگوں کی طرف اُولِيْ بَاسٍ شَدِيْدٍ تَقَاتِلُونَهُ مَ أَوْلِينَا مُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ آجَرًا حَسَنًا وَإِنْ بلائے یہ وَگے جو بخت اڑنے والے ہوں **سے کہ یا** تو ان ہے اڑتے رہو یاوہ طبع ہوجا تمیں ،سواگرتم اطاعت کرو **سے تو تم کوانند تعالی نیک** عوض دے گا،اورا <sup>ا</sup> رحم تَتُولَوُا كَمَا تُولَٰكِنَهُ مِنْ قَبُلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَا الْآلِيْمَا ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى حَرَجٌ وَكَاعَلَى ۔وگر دانی کرو گے جیسا اس کے بل روگر دانی کر چکے ہوتو وہ درویا ک عذاب کی سزا دے گا۔ نداند ھے برکوئی گناہ ہے اور نہ کنٹڑے برکوئی گناہ ہے الكغرج حرج وكاعلى لأيض حرج ومن يطع الله ورسوله ينخا بخاري وتحري اور نہ بیار پر کوئی گناہ ہے، اور جو محتص اللہ و رسُول کا کہنا مانے گا اُس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا تَحْتِهَا الْأَنْهُ رَّوْصَ يُتُولُّ يُعَرِّبُ عَذَا بِاللَّهِ الْمُعَالَّةُ عَذَا بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

جن کے بیچے نہریں بہتی ہوں گی ،اور جو تخض روگر دانی کرے گااس کو در دنا ک عذاب کی سزادے گا۔

سَيُعُونُ عَمْرِ بِهِ مِن وَ الْفَالُونَ يَعِي مِنْهُ اللهِ الْفَالُقَاتُ وَ عَلِي مِنْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَرَسُولَا اورائے رسول کی ایک خِلْنَهُ وہ واض کر بھا اے جنگت باغات تَجَدِّی بہتی ہیں مِن تَخَبَّ ان کے نیج الْائْفِارُ نہری وَهَنْ اور جو ایک اور جو ایک ایک بہتی ہیں میں تُخَبِّ ان کے نیج الْائْفِارُ نہری وَهَنْ اور جو ایک ایک بہت کے ایک اور جو ایک ایک بہت کے ایک ایک ایک بہت کے ایک ایک ایک بہت کے ایک ایک بہت کے ایک ایک کے ایک ایک بہت کے ایک ایک کے ایک

تفسير وتشريح بمذشته آيات مين ان منافقين كا ذكر بواتهاجو مدینہ ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عمرہ کے لئے مکہ نہ کئے تھے اور جان جرا کر چھے بیٹھ رہے تھے۔اس خیال ہے کہ مسلمان مکدمیں مشرکین مکہ کے ہاتھوں مار کھائیں سے وصلح عدیب کے بعد جب آنخضرت صلی اللّٰه علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لا رہے <u>ہے</u> تو راستہ ہی میں بیسورۃ نازل ہوئی تھی جس میں منافقین کا راز فاش کیا گیا تھا کہ یہ واپسی پر جھوٹے حیلہ بہا شداور عذر پیش کریں ہے۔اب آ کے ان آیات میں انہی منافقین کا ایک دوسرا راز فاش كياجاتا إ عديبيي عداليس موكرة مخضرت صلى الله عليه وسلم كو خيبرير چرهائي كرنے كا حكم مواجهال غدار يبود آباد تھے اورجو معابدہ کے خلاف جوانہوں نے مسلمانوں سے کررکھا تھا بدعہدی کر كے جنگ احزاب میں كافرقوموں كومدينه برچ دھالائے تھے جس كا تفصیلی تذکره سورهٔ احزاب ۲۱ ویس یاره میس ہو چکا ہے۔ حق تعالیٰ نے ان آیات میں حضور صلی اللہ عیہ وسلم کوٹیر دی ہے کہ وہ منافقین جو حدیبین سے اب نیبر کے معرکہ میں آپ کے ساتھ جلنے کو کہیں مے کیونکہ وہال خطرہ کم اور غنیمت کی امید زیادہ ہے تو آپ ان سے فرمادیں کہ تمہاری استدعا ہے پیشتر اللہ تعالی ہم کو بتلاچکا ہے کہتم اس سفر میں ہمارے ساتھ ہرگزنہیں جاؤ ھے۔اس صورت میں کیاتم ہارے ساتھ جا سکتے ہواگر جاؤ کے تو بیمعتی ہوں سے کہ کو یا اللہ کا کہا بدل دیا گیا جو کسی طرح ممکن نہیں۔ آ سے حق تعالی نے بتلایا کہ جب آب ان سے بیکبیں سے جواویر ذکر ہوا تو بیکبیں مے کہ القدنے تو يجير بهي نهيس فرمايا محض بيه جيأت ہوكہ جمارا فائدہ تد ہو۔سب مال ننیمت بلاشرکت غیرے تمہارے ہی ہاتھ آجائے۔اس برحق تعالیٰ فراتے ہیں کہ انہیں بہت تھوڑی سمجھ ہے۔ احمق بدنیں سمجھتے کہ مسلمانوں کے زیدو قناعت کا کیا حال ہے؟ کیا وہ مال کے حریص

میں جوتم پر حسد کریں گے اور کیا پینیبراز راہ حسد خدا پر جھوٹ بول دیں ہے؟ العیاذ یاللہ تعالیٰ \_آ ہے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوتلقین فرمائی جاتی ہے کدان منافقین سے کہددیں کداگرتم لڑنے کے ایسے بی شوقین ہوتو ذراصبر کرواس لڑائی لیعنی جنگ جیبر میں تو تم جانہیں سکتے کیکن آ ملے بہت معر کے پیش آ نے ہیں۔ بڑی جنگجوتو موں ہے مسلمانوں کے مقابلہ ہوں گے جن کا سلسلہ اس وفت تک جاری رہے گا جب تک کہ وہ قومیں مسلمان ہو کریا جزید وغیرہ وے کراسلام كى مطيع ہو جائيں۔اگر واقعی تم كوشوق جہاد ہے تو اس وقت ميدان میں آ کر دادشجاعت دینااس موقع پر غدا کا حکم مانو مے تو اللہ بہترین بدلددے گا۔ اور اگرجیے پہلے حدیب جانے سے پیچھے ہٹ مجے تھے اگرآ ئندہ ان معرکوں ہے بیچھے ہے تو اللہ تعالیٰ سخت در دناک مزا دے گا اور وہ سراشاید آخرت سے پہلے دنیا ہی میں مل جائے۔ آ کے ارشاد ہے کہ جہادمعذورلوگوں پر فرض نہیں بعنی اندھے ننگڑ ہے اور بیاروں براس میں شامل ہونا فرض نہیں وہ جتنا کر سکتے ہیں کر سكيس \_ ان يركوني ينكي نبيس اس كے بعد عام ضابطه اور قاعدہ تمام لوگوں کے لئے بیان کیا جاتا ہے کہ ہرمعاملہ میں اور ہر کام جو کوئی الله کی اور اس کے رسول کی قرما نیر داری اختیار کرے گا اے اللہ تعالیٰ بہشت کے باغوں میں داخل کرے گا جن میں ہرطرف نہریں بہدرہی ہوں گی اور جواللہ کی طرف ہے منہ پھیر لے گا اے ایسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا جس میں دکھ ہی دکھ ہے۔

اب منافقین کا فرکر نے کے بعد پھران اہل ایمان کا جنہوں نے برضا در فیت صدیبیہ میں مشرکین سے جنگ کرنے پر بیعت رسول التصلی الله علیہ وکلم کے دست میارک پر کہ تھی ان کا ذکر فر مایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء الله انگلی آیات میں آئی دورس میں ہوگا۔

والخردعوكا أن العمل بلنورت العلمين

#### لقَالُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمُ مَا فِي قُلُوبِهِ مُ فَأَنْزَلَ

بالتحقیق الله تعالی ان مسلمانوں سے خوش ہواجب کہ پیوگ آ ب ہے درخت کے بیجے ہیعت کرد ہے متھاوران کے دلوں میں جو پھیتھا اللہ کووہ بھی معلوم تھا پس اللہ تعالی

#### التكيينة عَلَيْهِ هُ وَأَنَ الهُ مُ فَتَعًا قُرِيبًا فَوَمَعَا نِمَ لَثِيرَةً يَأْخُذُ وْنَهَا وْكَانَ اللَّهُ عَزِيْرًا حَلِيمًا اللَّهُ عَزِيْرًا حَلِيمًا اللَّهُ عَزِيْرًا حَلِيمًا

نے ان میں اظمینان پیدا کر دیااوران کوایک لگے ہاتھو فتح دے دی۔اور بہت ی فلیمتیں بھی جن کو پیلوگ لے دے ہیں۔اوراللہ تعالیٰ بڑاز بردست بڑا حکمت والا ہے۔

لَقُكُرُ رَضِي تَحْقِنَ رَاضَى مِوَا اللّهُ الله عَنِ الْمُؤْهِنِينَ مُومُول عِي إِذْ جب يَبْإِيعُوْنَكُ وَوَآ بِ عَيْبَ يَحْتَ رَدَ عِي النّبُهُورَةِ وَرَدَت فَعَلَيْمُ مُومُول عِي إِذْ جب يَبْإِيعُوْنَكُ وَوَآ بِ عَيْبَ يَعْتَ رَدِي عَنِي النّبُهُورَةِ وَرَدَت فَعَلَيْمُ مُومُول عِي النّبُهُورَةِ وَاللّهِ عَلَيْهِ فَي النّبُهُورَةِ وَاللّهِ عَلَيْهِ فَي النّبُهُورَةِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

وكُانَ اللهُ اوربهالله عَزِنْدًا عَالب حَدِيْمًا تحمت والا

اگر چہموقع برموجودنہ تھے مگران کی طرف ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ محدثین نے سیح سند سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اے الله عثمان الله اور رسول کے كام ميں ہے ان کی طرف ہے آ پ نے اپناایک ہاتھ رکھ کراس پر دوسرا ہاتھ رکھااور بیعت کی اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ جب بیٹابت ہو چکا تو خلفائے اربعہ کے قطعی جنتی ہونے ہیں اور اس بات میں کہ اللہ تعالی ان ہے راضی ہو گیا اور بیرحضرات مومن مخلص تھے کوئی شک نہیں رہا۔ ان حضرات کے لئے بیدستاویز آسانی اور تمسک قرآنی لیعنی آیت لقد رضى الله عن المؤمنين كافي ب- حضرت علامه في آ مركمة میں کہ ہم افسوس کرتے ہیں ان لوگوں پر (مراداس سے اہل شیعہ ہیں) جورطب ویابس روایات سے جن میں محض تعصب وطرفداری ہے حصرات يشخين رضى الله تغالي عنهما كوابل بيبته رسول الله صلى الله عليه وسلم کا وشمن بتا کرنا منامب القاظ ہے یاد کرتے ہیں اور ان حضرات کی شان میں بدگوئی کرتے ہیں اور پھراس بدگوئی اور بدز بانی کومبت اہل بیت قرارد ہے کرای کونجات کا باعث کہتے ہیں توان حضرات کے محامد تو قرآن سے ثابت ہوں اور برائیاں ایرے غیرے متعصب رادیوں کے بیان سے ثابت کر کے اس آسانی تمسک کوجاک کیا جائے تو جس کوذ را بھی عقل سلیم ہوگی وہ اس بات کو بھی جائز اور روانہ رکھے گا۔ بیہ مضمون بيج مين اضطراراً آحياتها\_

تفسير وتشريح : گذشته آيات مين بدذكر مو چكا ب كه جب مشركين مكه في آتخضرت صلى الله عليه وسلم اور آب كے ہمراہي تقريباً ڈیزھ ہزار صحابہ کرائم کو مکہ معظمہ میں عمرہ کے لئے داخل ہونے سے روکا تو آ ب نے حدید بیں قیام کر کے مکہ والوں کے پاس حضرت عثمان کے ذریعہ ہے کہلا بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں فقط عمرہ کر کے واپس ہو جا تمیں گئے۔مکہ والوں نے حضرت عثمان میروک لیا اور افواہ اڑ گئی کہ انہیں مثل کر دیا گیا۔ بیڈبرس کرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ورخت کے شیجے بیٹھ کرصحابہ کرام سے عہد لیا کہ اگر لڑائی ہوگئی تو ول و جان ہے جنگ کریں گے اور راہ فرار بھی اختیار نہ کریں گے۔ای کو اسلامی تاریخ مین "بیعت رضوان" کہاجا تا ہے اوراس کو بنیعت رضوان اس لئے کہا جاتا ہے کہ القد تعالی نے ان بیعت کرنے والے صحابہ کرام م ہے اپنی رضا مندی ظاہر فر مائی۔اور احادیث صیحہ میں بھی اس ہیعت میں تمریک ہونے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ امام احمر نے حضرت جاہر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ ٹبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے میہ بیعت کی ہےان میں سے کوئی بھی دوزخ میں واخل نه ہوگا اور بھی احادیث میں ان کے جنتی ہونے کا وعدہ ہوا ہے اور اصحاب بدركے بعدان ہى حضرات كا درجه برصى الله تعالى عنهم الجمعين يهال اس موقع برمفسر حضرت علامه عبدالحق صاحب حقاني وہلوي " نے ای تشیر حقانی میں لکھا ہے کہ یہ بات با تفاق مورخین عابت ہے کہ اس بیعت رضوان میں خلفائے اربعد شریک نتھے اور حضرت عثمان ا

الغرض ان آیات میں آنخضرت صلی انٹدعلیہ وسلم کو خطاب کر کے بتلایا جاتا ہے کہ بالتحقیق اللہ تعالی ان مسلمانوں سے جوآب کے ہم سفر ہیں خوش ہوا جبکہ بیالوگ آپ سے درخت کے بیچے جہاد میں ٹابت قدم رہنے پر بیعت کررہے تھے اوراس وقت ان کے دلول میں جوعزم وتؤكل هنن نبيت صدق واخلاص اور حب اسلام وغيره تفاالله تعالیٰ کو وہ بھی معلوم تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے دلوں میں السااطمينان بيدا كردياجس سے ان كوخدا كائم مائے ميں درايس د پیش نہ ہوااوراس کے ساتھ ان کوایک فتح دی جس سے مراد فتح خیبر ہے جو حدید ہے واپس آتے ہی مسلمانوں کونصیب ہوئی اورجس میں مسلمانوں کو بہت کثرت سے مال تنیمت ماتھ لگا۔ خیبر مدینہ ہے شام کی جانب تین منزل پر ایک مقام کا نام ہے۔ یہ یہود یول کی خالص آبادی کا قصیدتھا اور آبادی کے گرداگردمتھم قلع بنائے ہوئے تھے۔ تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوسفر حدیبیہ سے مدینہ مہنیے ہوئے ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے کہ سننے میں آیا کہ تیبر کے بہودی پھر مدینہ برحملہ کرنے والے ہیں اور جنگ احزاب کی ٹاکا می کا بدلہ لینے اور اپنی کھوئی ہوئی جنگی عزت وقوت کوملک بھر میں بحال کرنے کے لئے ایک خونخوار جنگ کی تیاری کر چکے ہیں۔مسلمان محاصرہ کی سخی کو جوایک سال بہلے انہیں جنگ احزاب میں اٹھانی پڑی تھی ہنوز نہیں بھولے تنے۔اس لئے سب مسلمانوں کا اس امریرا تفاق ہوگیا كهاس حمله آوردشمن كوآ هي بزه كرليبنا جائية - نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے اس غودوہ میں صرف انہی صحابہ کرام کو ہمرکاب چلنے کی اجازت وى جوان آيات لقد وضى الله عن المؤمنين كى بثارت عمتاز تهاورجن كوواثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة كامر وول چكاتها قصيفيرك قلع جوآ بادى كرواكرو واتن تھے شار میں دی تھے جن کے اندر دی ہزار جنگی مر در ہتے تھے۔

تقتل وقتال کے بعداللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور یہود کے تمام قلع مسلمانوں کے قبضہ میں آھے اس جہاد میں ۱۵ صحابہ کرام شہید ہوئے اس جہاد میں حضرت علیٰ نے نمایاں حصد لیااوریا ب خیبر کو ہاتھ سے تنہا اکھاڑ ویا حالاتکہ • کآ دی اس کے بلانے سے عاجز تھے اوربعض روایات میں ہے کہاس وروازہ کوآ ب نے بجائے و صال کے استعمال کیا۔ فتح کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم چندروز خیبر میں تھہرے اگر چہ یہود کے ساتھ بعد ملتح بوری مراعات برتی گئے تھیں اوران کو ہرِطرح امن وامان بخشا گیا تھا تھر پھربھی ان کی فطری بدنیتی نے ان کا ساتھ شرچھوڑ ا۔ ایک مہودی عورت نے آ ب کی اور آ ب کے ساتھ کچھ ہمراہیوں کی وعوت کی اور کھانے میں زہر ملاویا۔ آپ نے لقمہ منہ میں رکھ کر کھانے سے ہاتھ روک لیا اور فرمایا کہ اس کھانے میں زہر ملایا گیا ہے لیکن ایک سحانی نے پھے کھانا کھالیا۔ آب نے اس میہودی عورت کو بلا کر یو چھا تو اس نے جرم کا اقرار کیا اس پر بھی آ ب نے اپنی ذات کے لئے انتقام ندلیااوراس کو چھوڑ دیا لیکن جب ان سحانی نے اس زہر ملے کھانے سے وفات یائی تو قصاص میں یہ یمودن قبل کی گئی۔

و عَا ﷺ خَتْ عَلَى الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ مِن كوالله تعالى كى رضامندى كى ان آيات ميں بشارت سائى گئى اور جنہيں مثر ووقتح سايا كميا اور جن ئے جم جى نام ليوا بيں ياا مذہميں بھى اپنى رضا كى دولت سے تواز د يجئے اور ہر حال بيں اپنى مرضيات پر چلنے كى تو نيتى عطافر مائے۔ وَاخِرُ دُعُونَا أَنِ الْحَدَّ لَهُ لِنَهُ رَبِّ الْعَالَمِ مِيْنَ

# وعَلَّكُو اللّهُ مَعْ الْمُو كَثِيْرَةً تَاخْذُونَهَا فَعَبَلَكُوْ هَذِه وَكُفَّ أَيْنِ مَالِتَاسِ عَنْكُوْ وَلِتَكُونَ الشّعالَى عَهْ اللّهُ وَلِمَانِي المَعْ اللّهُ وَلِمَانِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمَا اللّهُ وَلِمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمَانِي اللّهُ وَلِمَانِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِي لَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

كهتم كوان يرقابووك ويانقاء أورالله تعالى تمبار كامول كود مكيور بانتمار

آنُ أَظْفُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَأَنَ اللَّهُ بِهَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرًا®

وَمُدُرُ اللّٰهِ وَمِدهَ مَا مِن مِن اللهِ اللهِ مَعْالِمُو مُنْهُ مِن اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

۔ تفسیر وتشریخ: گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام گوا بنی رضامندی کی بشارت سے ممتاز فرمایا تف جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت فرمائی تھی اور رسول اللہ تعلیہ وسلم کے دست مہارک پر جہا دمیں ٹابت قدم رہنے پر بیعت کی تھی۔ساتھ بی اس بشارت کے بیمڑ دو بھی سنایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو فتح خیبر نصیب فرما کیں ہے جس میں کثرت سے مال غنیمت ہاتھ کے گا۔ اس سلسلہ میں آ گےان آیات میں بلایا جاتا ہے کہ مجھاس فتح جیبر بربس نہیں۔ آ مے چل کر اور بھی بہت ہی فتو حات اور بے شارعتیں ملنے والی ہیں۔ سردست اللہ تعالیٰ نے یہ فتح نیبر دے دی ہے پھراس کا یہ احسان بھی ہے کہ کفار کے بدارا دوں کواس نے بورانہ ہوئے دیا۔ نہ کے کے کا فرول کے اور نہان منافقین کے جو پیچھے مدینہ میں رہ مکئے تنے ۔مسلمانوں کی غیرحاضری میں ان کے اہل وعیال بران کو دراز دی کی ہمت نہ ہوئی۔ نیز اس احسان ہے بہمی مقصود تھا کہ مسلمان عبرت حاصل کریں اور جان لیس کہاصل حافظ و ناصرا نثد ہی ہے اور سمجھ لیس کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے اور بیا کہ اس طرح آئندہ کے وعدے بھی بورے ہو کرر ہیں گے اور بہ بھی یقین کرلیں کہ ہر کام کے انجام کاعلم اللہ ہی کو ہے۔ بندوں کے حق میں بہتری یہی ہے کہ وہ اس کے فرمان پر عامل رہیں اور اس میں اپنی خیر مجھیں گووہ فر مان بظاہر خلاف طبع ہی ہو۔ بہت ممکن ہے کہتم جسے ناپیندر کھتے ہووہی تمبارے حق میں بہتر ہو۔ پھراس احسان ہے مسلمانوں کو انتدے وعدول مروثوق اوراس کی لامحدود قدرت مربھروسہ ہوگا جس ہے اور زیادہ طاعت اور فر ما نبر داری کی ترغیب ہوگی اور یمی سیدھی راہ ے۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ اس بیعت رضوان کےصلہ میں فی الحال فتح خیبر دی اور ایک فتح اور بھی موعود ہے جواس وقت تک تمہارے قابومین نہیں آئی مراداس سے فتح مکہ ہے جواب تک واقع نہوئی تقی مرسمجھ لو کہ وہ بھی کو یا مل ہی چکی ہے کیونکہ اللہ نے اس کا وعدہ کر لیا۔ جب جا ہے گاتم کوعطا فرما دے گا۔ چنانچھ مدیب کے دو سال بعد جب مصلحت ہوئی تو مکہ بھی فتح ہو گیا۔ آ مے مسلمانوں کو خوشخری سائی جاتی ہے کہ اگرتم سے بیالح اس وقت ندہوتی بلکہ بیا كا فرتم ك لرت توتم مى غالب ريت اور كفار پيير كيمير كر بها محت \_

اور کوئی مدد کر کے ان کو آفت و شکست سے نہ بھا سکتا۔ محراللد کی حكمت اس كومقتضى ہوئى كەفى الحال صلح ہو جائے اور اس كى عظيم الثان بركات ہے مسلمان مستفید ہوں اور اللہ تعالیٰ نے كفار کے لئے یمی دستور کر رکھا ہے کہ جب اہل جق اور اہل باطل کا کسی فیصلہ كن موقع برمقابله موجائة آخر كارابل حق غالب اورابل بإطل مغلوب دمتنبور کئے جاتے ہیں۔ یہی عادت اللہ کی ہمیشہ سے جلی آتی ہے۔جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں۔ ہاں شرط سے ہے کہ اہل حق بحيثيت مجموعي يوري طرح حق برتي برقائم ربيس آمے اس واقعه كي طرف اشارہ ہے کہ مشرکین کی کچھٹولیاں " حدیبیہ" مپنچی تھیں کہ موقع باكرآ مخضرت صلى الله عليه وسلم كوشهبيد كردين يا السبيع وسليلي مسلمانوں کوستائیں چنانچہ انہوں نے پچھ چھیٹر جیماڑ بھی کی بلکہ ایک مسلمان کوتل بھی کر ڈالا اور اشتعال انگیز کلمات کیلتے پھرے آخر صحابہ رضی النّعنهم نے ان کوزندہ گرفتار کر سے نبی کریم صلی النّدعلیہ و ملم کے حضور میں چیش کردیا۔ آپ نے ان کومعاف فرما دیا اور پھے انقام نہیں لیاانہی واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتلایا گیا کہ الله تعالی کے اس احسان کو بھی نہ بھولو کہ جس نے مشرکوں کے ہاتھ مسلمانوں تک نہ چینے دیئے اورمسلمانوں سے ہاتھ بھی کفار سے قبل و قمال سے عین مکہ کے قریب میں بعنی حدید بیسیر میں روک دیئے اورتم میں اوران میں صلح کرا دی جو دراصل تمبار ہے حق میں سراسر بہتری تھی کیا دنیا کے اختبار سے کیا آخرت کے اعتبار سے ۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی شرارتيس اورتمها راعفو وحمل سب يجعدد كيجدر ماتعاب

ا بھی آ مے مزید وہ مصلحتیں اور حکمتیں بیان فرمائی جاتی ہیں کہ جن کی بنا پر سلم حدید بیٹے کی بیان انتاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وعا علیجے: اس وقت بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے امتی اور حضرات صحابہ کرام کے تام لیواجہاں جہاں خالفین اسلام اور کفار ومشرکین سے مقابلہ ومقاتلہ میں گئے ہوئے ہیں یا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے فیل سے اہل ایمان کو نصرت وغلبہ عطافر مااور مخالفین کے دلول میں اہل ایمان کارعب ڈال دے۔
ویاب میں میں میں اہل ایمان کارعب ڈال دے۔
ویاب میں اہل ایمان کارعب ڈال دے۔
ویاب میں اہل ایمان کارعب ڈال دے۔
ویاب میں اہل ایمان کارعب ڈال دے۔

# صَمْ يَدِينَ كَفُرُوا وَصَلُّ وَكُوْعِنِ الْمَسْعِيلِ الْحُرَامِ وَالْهِدَى مَعْكُوفَا انْ يَبْلُغُ فِعِلَهُ و عِنْ عَيْنِ اللهِ مَعْ مَعْ مَعِ اللهِ عَلَى الدِمْ مَعْ مِعِ مِنَا اللهِ مَعْلَى الْعَلَمُ وَاللهِ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

بنی ق سے مشرر پہنچنا تو سب قصہ ہے کر دیا جاتا ،لیکن ایسا اس لئے نہیں کیا گیا تا کہ اللہ تقالی اپنی رحمت ہیں جس کو چاہے داخل کر دے ،اگریڈل مجے ہوتے تو ان میں جو کا فریقے

### مِنْهُ مْ عَدَابًا الِينَا ﴿ اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِ مُ الْجَيَّةَ جَمِيَّا الْجَاهِ الْجَاهِ الْجَاهِ فَأَنْزَلَ

ہم ان کو درو ناک مزا دیتے۔ جب کہ ان کافرول نے اپ ولوں میں عار کو جگہ دی، اور عار بھی جاہیت کی سو اللہ تعالیٰ نے
اللہ سر درین نظر اللہ کو سر اللہ کو سر کی اللہ کو سر کی ہے۔
اللہ سر درین کا نے کا موالے وعلی المؤمنین کو الرم ہے کی ہے۔ التقوی وکا نوا احق بھا اللہ اللہ سر میں کو این طرف ہے کی عطا کیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقویٰ کی بات پر جمائے رکھا اور وہ اس کے زیادہ مستحق میں

#### وَ اَهْلَهُا وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا فَ

اوروہ اس کے اہل ہیں ،اور القد تعالیٰ ہر چیز کوخوب جانتا ہے۔

هُمُ وہ۔ یہ الْذِیْن کَفَرُنُوا جنہوں نے تفریع اور تہیں روکا عن ہے الْمَسْجِ الْمُولِيَّ سِجِدِهِمْ وَالْهَا وَالْهَا مَوْلِينَ الْمُسْجِي الْمُولِيَّ سِجِدِهِمْ وَالْهَا وَالْهَا مَوْلِينَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

کفسیر وتشری جسلے حدیبیہ کے متعلق میر گذشتہ آیات میں ذکر ہو چکا ہے کہ اس کی شرا لکا حسب ذیل تھیں جن پراہل اسلام اور کفار قریش میں عہد نامہ بکھا گیا تھا:۔ (۱) دس سال تک آپس میں گزشتہ آیا کی موقوف رہے گی۔ (۲) قریش میں کا جوشف بغیرا پنے وئی اور آتا کی اجازت کے مدینہ جائے گاوہ واپس کیا جائے گا آگر چہدہ مسلمان ہوکر جائے۔ (۳) اور جوشف مسلمانوں میں سے مدینہ سے مکہ آجائے تو اس کو واپس نہ دیا جائے گا۔

(۳) اس درمیان میں کوئی ایک دوسرے پر کموار ندائھائے گااور نہوئی کسی ہے شانت کرے گا۔

(۵)محمد (صلی الله علیه وسلم) امسال بغیر عمره کئے مدینہ واپس ہو جائیں مکہ میں داخل نہ ہوں۔ سال آئندہ صرف تنین دن مکہ میں رہیں ادر عمرہ کر کے واپس ہو جائیں سوائے تکواروں کے اور کوئی ہتھیا رساتھ نہوں اور تکواریں بھی تیام یا غلاف میں ہوں۔

(۲) قربانی کے جانور جہاں ہیں وہیں ذرج کئے جائیں۔ مکہ لےجانے کی اجازت نہیں۔

بيتمام شرائطا كرجه سنمانون كحظاف تعين اوربيالح بظام مغلوبانه صلحتمى اس ليخ صحابه كرام كواس طرح كفار سے دب كرصلح كرنا سخت نا گوار تھا۔ اور پیشرا نظمسلمانوں پرشاق گزررہی تفییں۔روایات میں ہے کہاس موقع مرحضرت عمر فے حضورصلی الله علیه وسلم سے عرض کیا یا رسول الله كيا آب الله ك برحق بي تبيس؟ آب فرمايا كول تبيس؟ حضرت عمرٌ نے کہا کیا ہم حق پر اور وہ باطل پرنہیں؟ آپ نے فرمایا بينك \_ حضرت عمر في عرض كيا پهريد ذلت كيول كواراكري آب نے فرمایا میں اللہ کا رسول اور برخق نبی ہوں اس کے تھم کے خلاف نبیس کر سكتا ـ وه مير أمعين ومدوكار ب\_ حضرت عمر في كها يارسول الله كميا آب نے بہیں فرمایا تھا کہم بیت اللہ کا طواف کریں سے۔ آپ نے فرمایا یہ بین نے کب کہاتھا کہائ سال طواف کریں ہے۔ بعدازاں حضرت عر خصرت صدیق اکبڑے یاس مئے اور جاکران سے بھی مہی تفتگوگی۔ حضرت ابو بكرصد بنت نے لفظ ہلفظ وہی جواب دیا جوحضورصلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے نکلا تھا۔حضرت عمر تخرماتے ہیں میں اپنی اس گتاخی پر بہت نادم ہوا اور اس کے کفارہ میں بہت می نمازیں پڑھیں اور . الصريف اورصدقه وخيرات كي اور بهت سے غلام آزاد كئے۔ سے مسلم میں بیدروایت حضرت انس سے مروی ہے کہ صحابہ نے عرض كيايارسول اللهاس شرط يركيف كى جائے كدہم ميں سے جوان كى طرف جِلا جائے تو اس کووالیس ندکیا جائے۔ آپ نے ارشادفر مایا ہاں جو خض ہم میں کاان ہے جالے ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔اللہ تعالی

نے اس کواپنی رحمت سے دور پھینک ویا اور ان میں کا جو مختص ہوری طرف مسلمان ہو کرہ ئے گا تو اگر چہ ازروئے معاہدہ وہ واپس کر دیا جائے لیکن تھیرانے کی بات نہیں۔اللہ تعالی قریب ہی میں اس کے لئے نجات کی صورت ضرور پیدافر مائے گا میرالحمد للدایسی صورت پیش نہیں آئی کہ کوئی مسلمان مدینہ ہے بھا گ کرمکہ گیا ہو۔الغرض ان شرا نَظ کے ساتھ کے نامیکمل ہو گیااورفریقین کے دستخط ہو گئے ۔مسلمان جوش میں تھرے ہوئے تھے اس لئے "کھمسلمانوں کوان شرائط کے مانے میں تامل موريا تفاعكر جب خود رسول الندصلي الندعليه وسلم ان شرا يُطاكو مان یے تھے تو پھرکس کوا نکار کی جرائت ہوسکتی تھی۔ سرصحابہ کرام ان شرا نطاسلم ے اس قدر مغموم اور شکسته خاطر منے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے بعد بمیل صلح کے سحابہ کو قربانی کرنے اور سرمنڈ انے کا حکم دیا تکر ایک فخص بھی ندا تھا۔ جب آپ نے میدد یکھا تو ام المونین حضرت ام سلمہ کے ياس تشريف لے محت اور بطور شكايت بيدواقعد بيان قرمايا۔ ام الموسين حضرت ام سلمة في عرض كيا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيالح مسلمانوں پر بہت شاق گزری ہے جس کی وجہ سے وہ افسروہ ول اور شكسته خاطر ميں اس وجہ سے فور أنقميل ارشادن كرسكے۔ آپ كس سے پچھ نفر مائیں باہرتشریف لے جائے اور آپ قربانی کر کے مرمنڈا سیئے۔ دوسرے خود بخود آپ کی اتباع کریں مے چنانچدایدائی ہوا کہ آپ کے قربانی کرتے ہی سب نے قربانی شروع کر دی۔مقصدان روایات کو يبال بيان كرنے سے مدے كەاس ملح كوسحابدكرام الى كىست اور ذلت و نا کا می سمجھے ہوئے تھے لیکن تقریباً دو ہفتہ قیام کرنے کے بعد رسول انتصلی انتدعلیہ وسلم حدید ہے واپس ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ و مدیند منورہ کے مابین مینچے تو بیسورہ کتے نازل ہوئی جس کی ابتداہی میں الله تعالى في فرمايا انها فتحنا لك فتحاً مبيناً المع يم ملى الله عليه وسلم بے شک ہم نے آنے کوایک تھلم کھلا لنتے دی۔غرض جس سلح کوسی اب كرام ابني فنكست مجھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین فر مایا پھر جیسا کہ گذشتہ درسوں میں بیان ہو چکا اللہ تعالی نے اس سلح سے سلسلہ میں اہل ایمان کے صبر صبط و تحل کی مدح فرمائی اور ساتھ ہی فتح نیبر کی

بثارت سائی گئ اور کثرت سے مال غنیمت اس میں ہاتھ لکنے کی م پیشنگو ئی فر مائی گنی اور مزید فتوحات اور تنیمتوں اور مصلحتوں کا اظہار فرمایا الله الله المان ك قلوب كوكال تسلى وسكون حاصل مواور الله كى مثيت وحكمت كوجان كراورزياده ايمان مين تقويت پيدا هو\_ چنانجدان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ مکہ والوں نے کفریر کمریا ندھی اور اے مسلمانول حمهين مسجد حرام يعني خاند كعية تك يخين سيروك ديااور قرباني ك جانور حرم ك ال حصرتك وينجني شدوية جبال لے جاكر ذريح كرنے كا عام وستور اور معمول ہے ليني مثل تك - ان قرباني كے جانوروں کو بھی انہوں نے حدیبیتی میں روک دیا بیسب ان کی شرارتنس تفيس اورا كران شرارتول پرالله تعالی اجازت دے دیتے کہ جاؤ ان كا فرول سے لر واوران كوتباه و بر باد كردوتو كي بعيد نه تقاليكن الله تعالى قدر ہونے کے ساتھ حکیم بھی ہیں۔اس لئے اپن حکمت سے اس موقع برقبال کافتکمنبیں دیااورایک حکمت اس میں بیجھی تھی کہ پچھ سلمان مرد اورمسلمان عورتيس مكه ميس ايسيم ظلوم اورمستور الحال تنفير كهان كويوري طرح مسلمان بھی نہ جانتے تھے۔ تو اگراژائی اور قمال کا تھم دیا جاتا تو ہے خبری میں بیمستور الحال غریب مظلوم مسلمان بھی تمبارے ہاتھ سے مارے جاتے اور پھر شہیں افسوس ہوتا کہ بائے لاعلمی میں یہ کیسی غلطی مونی کرایے ہی جمائیوں کو مارڈ الااس لئے اللہ تعالی نے لڑائی کا تھم نہیں ديا ادر حديبير بابه ملح كامعابره بوكيا بس ايك يهيمي فاكده بوا کہ ایک طرف تو اللہ کی طرف سے مکہ کے مظلوم سلمان مل ہونے سے نئے گئے اور دوسری طرف ان کا فروں میں ہے بھی جن کا اسلام لا تامقدر تھاان کوبھی جنگ کے قل وقبال سے بچا کرا بی رحمت میں داخل کر دینا منظور تفاكه وه اسلام مين داخل موجائين اوراس طرح الله كي خاص رحت کا حصدان کوبھی مل جائے۔آ مے بتلایا گیا کہ اگر مکہ کے مسلمان وہاں کے کا فروں کے ساتھ رنے ملے ندر منتے ہوتے تو چھراللہ تعالی تم کواچازت دے دیتے کہ جاؤ اور کا فروں کو تیاہ کر دواوران پر بڑی دکھ درد جری آفتیں نازل ہوجا س اورمسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کودرد ناك بهزادلوات كيونكهان كفارن توايياا ندهير مجايا اورايس جهالت كي

ضد براتر آسئے کہ امسال عمرہ نہ کرنے دیا اور پیشرط لگائی کہ جومسلمان مكه سے جرت كرجائے اسے مجروا پس بھيج دواورا گلے سال عمروكو آؤنو تنين دن سے زيادہ مكميں ناتھ برواور ہتھيار كھلے ندلاؤ اور سائح نامديس بسم التدالرحمن الرحيم نهكهوا دربجائ محمر رسول الله كصرف محمر بن عبدالله تحرير كروبيه سب باتنين مسلمانون كوغضبناك كرني والي تحفيل اور مسلمانوں نے سخت انقباض و اضطراب کے باوجود پیغمبر علیہ الصلوة والسلام كآ محير جهكاد مااور بالآخراس فيصله يران كقلوب مطمئن ہو مے اور اللہ سے ڈرکر نافر مانی کی راہ سے بیجے اور کعبے کے اوب پر مضبوطی سے قائم رہے اور کیوں ندرہتے وہ دنیا میں خدائے واحد کے سيح برستاراور كلمدالآ الدالا الله محمد رسول الله كز بروست حامل وعامل تقے۔ آیک یکا موحداور پیغیبرعلیہ الصلوۃ والسلام کامطیع ووفادار ہی اینے جذبات ورجحانات كوعين جوش وخروش كے وقت الله كى خوشنودى ير قربان كرسكتا في حقيق توحيد يبي ب كرة دي اس السيام الك كالمكم من كر اپنی ذات وعزت کے سب خیالات بالائے طاق رکھ دے جس کے كئ الله تعالى في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كوچن ليا تقا اور بلاشبہ وہی اس کے ستحق اور اہل تھے۔

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ بعض اوقات بستی یا شہر یا آ بادی کے بعض نفوس کی وجہ سے ساری آ بادی اور شہر کسی مصیبت اور وہال سے جواس بستی کے اکثریت کے شامت اعمال سے ان پر آئے والا ہوتا ہے وہ اس بستی کے اکثریت کے شامت اعمال سے ان پر آئے والا ہوتا ہے وہ اس بستی کے بعض لوگوں کی وجہ سے ٹال ویا جاتا ہے۔ بیالند کا کرم ہے کہ بعض اوقات اپنے بعض مقبولین کے فیل میں ساری بستی عذاب کی لیسیٹ میں آ جانے سے بچالی جاتی ہے۔

اب آسے رسول الله صلى الله عليه وسلم في جورد بينديس خواب و يکھاتھا كہ ہم كھ كئے ہيں اور عمرہ اواكيا ہے اور سركے بالوں كوكسى في منذ ايا اوركسى في كتر وايا تو حديد بيديين رك جانے اور وہاں سے دينه بغير عمرہ كے واپس ہونے ربعض سى ابد في تعبير خواب كے متعلق حضور سے موال كياتھا كہ تعبير خواب تو تعبير خواب كے متعلق حضور سے موال كياتھا كہ تعبير خواب تو تعقید تق وقت خواب كي تقد ايق وقت تن وقا ۔ وَ الْجُورُدُ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَلَتِ الْعَلَيْ مِنْ اللهُ وَلَتِ الْعَلَيْ مِنْ اللهُ وَالِيَ الْعَلَيْ مِنْ اللهُ وَلَتِ الْعَلَيْ مِنْ اللهُ وَالِيَ الْعَلَيْ مِنْ اللهُ وَلَتِ الْعَلَيْ وَاللهُ وَالْتِ الْعَلَيْ وَاللّٰ اللهُ وَلَتِ الْعَلَيْ وَالْتَ اللّٰهُ وَلَتِ الْعَلَيْ وَاللّٰ اللهُ وَلَتِ الْعَلَيْ وَالْتِ الْعَلَيْ وَاللّٰ اللّٰهُ وَلَتِ الْعَلَيْ وَاللّٰ اللّٰهُ وَلَتِ الْعَلَيْ وَاللّٰهُ وَلَتِ الْعَلَيْ وَاللّٰهُ وَلَتِ الْعَلَيْ وَاللّٰهُ وَلَتِ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَتِ اللّٰهُ وَلَتِ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَتِ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلِي اللّٰهُ وَلَتِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَالْمُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰه

# لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّءْ يَا بِالْعَقِّ لَتَنْ خُلْنَ الْسَبِعِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ امِنِيْنَ

بے شک اللہ تعالی نے اپنے رسول کو سچا خواب و کھلا یا جو مطابق واقع کے ہے ، کہتم لوگ مسجد حرام میں ان شاء الله ضرور جاؤ محے امن وامان کے ساتھ

# فُكِلِقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُفَصِّرِينَ لاتَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعَلَّمُوا فِعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ

ائم من كوئى سرمند اتا ہوگا اوركوئى بال كتر اتا ہوگا بتم كوكس طرح كانديشه شهوگا ،سواللہ تعالى كود دباتيں معلوم بيں جوتم كومعلوم بين ، پھراس ہے پہلے ايك فتح

# فَتْ الْوَرِيّا اللَّهُ وَالَّذِي أَنْكَ رَسُولَ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ الْعَلَيْ الْحُقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ الْعَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ے دی، وہ اللہ ایسا ہے کہ اُس نے اپنے رسول کو ہدایت دی، اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تا کہ اُس کوتمام دینوں پر غالب کرے اور اللہ کافی گواہ ہے

لَقَالَ صَدَقَ يقيناً حيا وكَعالِيا اللهُ الله رسُولَدُ النه رسول كو النَّوْيا خواب بالعين حقيقت ك مطابق الدّل خُلْنَ البندتم ضرور واظل بوك بعد الْحَرَامُ سجد حرام إن اكر الله أَم الله الله في على المينين امن وامان كرساته المعكنية بن منذات موع المؤوسكة اليدم وَمُفَقِيرِينَ اوركتراتِ موسة كَا تَعَافُونَ تَهمِين كُونَ فوف ندموكا فَعَلَيمَ بِس فِ معلى كرايا مَا لَهُ تَعَلَمُوا جوتم نبين جائة الجعك بس كردى اس ف 

اس سال اس کوملتوی کر دینے میں بہت می مسلحتیں تھیں جنہیں تم نہیں جانة اور الله تعالى المصلحول كوخوب جانة بي مكه مين في الحال جنگ وقبال ہوتا مناسب نہ تھا اس لئے اس وقت وہاں سلح ہوگئی اب انشاءاللدايك سال بعدخواب كتعبير بورى موكى ادرتم اطمينان كيساته یے خوف وخطر مکه آؤ کے مسید حرام میں داخل ہو مے عمرہ کے ارکان ادا كرو مے اور سرمنذا كريايال تراشوا كراحرام كھولو مے۔اس وقت مكه ير اڑائی روک کراس کے بدلہ ایک اور فتح تمہارے لئے مقرر کی اور تم عنقریب جیبریرچ ان کرے اسے کتح کرو مے اور وہاں سے بہت سا الغنيمت تمهارے باتھ آئے گا آئے بتلایا جاتا ہے کداللہ بی فحمر صلی الله علیہ وسلم کواپنا رسول بنا کرونیا میں بھیجا ہے۔ اور اصول وفروع عقائد واحکام ہراعتبار ہے بیہ ہی دین سیااور یہی راہ سیدھی ہے جو محمد رسول الشصلي الله عليه وسلم في كرآ ئي بين اوراسي وين كووه سب دينون برعالب بهي كرے گا۔ چنانچدالحمداللداس دين كواللدنے ظاہريس بھی سینکروں برس تک سب غداہب پر غالب کیااورمسلمانوں نے تمام مذابب والول برصد بول تک بری شان وشوکت سے حکومت کی اور

لفسير وتشريح ابتدائے سورة میں ذکر ہو چکا ہے کہ نبی کریم جوخواب میں دکھایا تھاوہ بالکل سیا تھااوروا قع میں یونبی ہوکردہے گالیکن صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ہجرت کے حصے سال مدینہ منورہ میں خواب دیکھا تھا کہ ہم معجد حرام لیعنی حرم کعب میں امن سے سکتے ہیں۔ارکان حج وعمرہ باطمینان بچالارہے ہیں اور سرمنڈ اکر اور بال کتروا کر حلال ہورہے میں۔جیسا کہ جج یاعمرہ میں کیا کرتے ہیں۔اس خواب کوآ یہ نے بعض اصحاب سے بیان بھی فرمادیا تھا اتفاق ہے آپ کا قصد ای سال عمرہ کا ہو گیا۔ صحابہ نے بیر خبیال عموماً دل میں جمالیا کہ ای سال ہم مکہ پہنچیں مے اور عمرہ اوا کریں مے چنانچہ جب صلح مکمل ہو کر حدیدیہ ہے واپسی ہوئی تو بعض صحابہ نے عرض کیا یارسول اللّٰد کیا آب نے ہیں فر مایا تھا کہ ہم امن وامان سے مکہ میں واخل ہول کے اور عمرہ کریں سے آب نے فر مایا کیا میں نے رہی کہا تھا کہ امسال ایسا ہوگا۔عرض کیانہیں فرمایا تو بینک یونبی ہوکررہے گا۔تم امن وامان ہے مکہ بینج کر بیت اللہ کا طواف كروكاورتم ميں ہے كوئى سرمنڈ واكراوركوئى بال كتر واكراحرام كھولے گااور وہاں جانے کے بعد کسی طرح کا کھٹکا نہ ہوگا۔ چنانچے سکے حدیبیہ ے ا گلے سال یعنی ع میں ایا ہی ہوا۔ ای خواب کے متعلق ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے اسبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو

یبال اس آیت کے ماتحت هو الذی اوسل وسوله بالهدای و دیس المحق لیظهره علی اللدین کله علانے وین اسلام کی حقانیت اور دوسرے ندا بہ پراس کی برتری اوراس کی صدافت کے دائل ایمالاً وتنصیلاً کثرت سے بیان فرمائے ہیں اور بلامبالغة بینکاروں مصنفین نے حقانیت وصدافت اسلام پرستقل کما بین تصی ہیں یبال اس مخضر درس میں اس کی تو مخیائش نہیں کہ کوئی طول طویل مضمون اس موضوع پرنقل کیا جائے تاہم وہ ۲۱ خصوصیات دین اسلام جوسیرت نبوی ' رحمة للعالمین ' کے مصنف علامہ قاضی محمد سلیمان صاحب نے نبوی ' رحمة للعالمین میں اکھی بیں ان کے صرف عنوانات بیان این کماب رحمة للعالمین میں اکھی بیں ان کے عرف عنوانات بیان کے جاتے ہیں برعنوان برعنوان برعنوان میں امراز مصنف علامہ قائی ہیں:۔

(١) اسلام بي وين التوحير ب

(٢) اسلام بى روحانىت كالدبب ب\_

(۳) اسلام ہی اخلاق حسنہ کامعلم ہے۔

(س) اسلام بی نے رحم وعدل کے مسئلہ کوحل کرویا ہے۔

(۵) اسلام بى علم اورعلماء كاحامى يي-

(١) اسلام ہي دين العمل ہے۔

(۷) اسلام ہی ندہب اخوت ہے۔

(۸) اسلام ہی نے انسان کی انسانیت کے درجہ کو بلند تر کیا ہے۔

(٩) اسلام على غير متعصب وين ب-

(۱۰) اسلام ہی دین انگست ہے۔

(۱۱) اسلام ہی مساوات کا بانی ہے۔

۱۲) اسلام ہی نے حکومت میں رعایا کو حصہ دار بنایا ہے۔

( ۱۱) اسلام بی کی بنیاد قومیت سے بالاتر رکھی گئ ہے۔

(۱۳) اسلام ہی اپنے مہدو گہوارہ میں آج تک قائم ہے۔

(۱۵) اسلام ہی وین تدن ہے۔

(۱۲) اسلام ہی وہ قیض رسال دین ہے جس سے اقوام عالم نے بالواسطہ فیوض بھی حاصل کئے۔

(۱۷) اسلام ہی نے ہدایت الہیدکور بو بیت خالقیہ کی طرح کل عالم کے لئے عام بنایا۔

(۱۸) اسلام بی دین البرلیعن نیکی کاندیب ہے۔

(19) إسلام عي وين التقوي يعني بإرسائي كاند بب ب-

(٢٠) اسلام بي وين الصدق يعني عيائي كاند بب --

(۲۱) اسلام ہی دین الحسن والجمال ہے۔

علامہ موصوف نے ہرعنوان پرقر آن وصدیث کی تعلیمات کے ساتھ فیر نداہب کی روایات و تعلیمات بھی پیش کر کے عقلاً ونقلا اسلام کی برتری وصدافت کو بیان کیا ہے جوغیر مسلموں کے لئے بھی قابل دید نے۔

یہاں آیت میں لسد خدلت السمسجد المحوام ان مشآء الله المنین جوفر مایا گیا یعی صحابہ کرام الوخطاب کرئے فرمایا گیا کہ تم لوگ مسجد حرام میں انشاء الله ضرور جاؤ گئو یہاں حق تعالی نے آئندہ ہونے والے واخلہ مسجد حرام کے ساتھ انشاء الله کالفظ استعال فرمایا حالانکہ الله تعالی توائی مشیت کے عالم اور مالک جیں حق تعالی کو انشاء الله کہنے کی کیا ضرورت تھی لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ حق تعالی نے اپ رسول کیا ضرورت تھی لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ حق تعالی نے اپنے رسول کیا ضرورت تھی لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ حق تعالی نے اپنے رسول اللہ حق تعالی نے اپنے والے اللہ حق تعالی نے بھی استعال فرمایا معلوم ہوا کہ آئندہ ہوئے والے کاموں کے لئے انشاء اللہ کہنے کی تا کید ہوا کہ آئندہ ہوئے والے کاموں کے لئے انشاء اللہ کہنے کی تا کید ہوا کہ آئندہ ہوئے والے کاموں کے لئے انشاء اللہ کہنے کی تا کید ہوا کہ آئندہ ہوئے۔

الغرض بیہاں حضور اقد س ملی الله علیہ وسلم کے خواب کی تصدیق فرمائی گئی اور بشارت سنائی گئی کہ انشاء اللہ خواب کے مطابق مسلمان مکہ پیس امن وامان سے عمرہ اوا کریں ہے۔ آ کے مشرکین مکہ نے جوحضور صلی الله علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ رسول اللہ تکھے جانے پر اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ محمد رسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھا جائے ۔ حق تعالی آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرماتے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرماتے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق و النے و کے تھو کا آن الحداث باندائی آ بہت میں آئندہ ورس میں ہوگا۔

#### وريرو در و در و الليم هجل تسول الليم

محمه (صلی انته علیه وسلم) النه کے رسول ہیں۔

فَحَمِّنَا مِحَمَّ رَسُولُ النَّهِ اللَّه كرسول

الله وجهدنے عرض کیا یا رسول الله میں تو ہرگز آپ کا نام ندمٹاؤں گا۔ آپ نے قرمایا اچھاوہ جگہ دکھلا ؤجہاں تم نے لفظ رسول التدلکھا ہے۔ حضرت علی فے انگلی رکھ کر وہ جگہ بتلائی آ ہے۔ نے خود اینے دست مبارك \_ فظ رسول الله كومثايا اورحضرت على كومحر بن عبدالله لكصف كا تحكم ديا۔ تواس جملہ محمد رسول اللہ میں اثبات رسالت کے ساتھ آپ كى تىلى بھى ہے كدا گران منكرين في سام نامديس آپ كے نام ك ساتھ لفظ رسول الله نبيس لکھنے ديا توحق تعالی اپنے قرم ن ميں آپ کے نام کے ساتھ مدلفظ قیامت تک باتی رہنے کے لئے لکھ دیت بيں ۔ تو اس قرآنی جملہ میں حضور صلی الند علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بھی بتا دیا گیا ہے۔ قرآن باك مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا نام محمد اور احمد لائے مجے میں۔ یاتی متعددا سائے صفات والقاب میں۔ آپ کا اسم ا گرام محمد جوآپ کا پیدائش نام تھا۔ قرآن یاک میں جارجگہ آیا ہے۔ ایک چوہتے پارہ سورہ آل عمران میں دوسرے ۲۴ ویں پارہ سورہ احراب میں ۔تیسرے ۲۷ ویں پارہ سورہ محمد میں اور چو تھے اس سورہ فتح میں اور دوسرا ذاتی نام احمر صرف ایک جگه ۲۸ ویں پارہ سورہ صف میں آیا ہے۔ یہاں موقع کی مناسبت سے مناسب معلوم ہوا کہ اس عگه حضور برنورصلی الندعلیه وسلم کے ان دوناموں کی قدرے مزید تشریح كردى جائے جوسب سے زيا وہمشہور ہيں \_حصرت مولا تابدر عالم صاحب محدث مدنى رحمة الله عليدني اين كماب ترجمان السنة مي ایک حدیث کی تشریح کے سلسلہ میں حضور صلی الله علیہ وسلم کے ان وو ا سائے اعلام کے متعلق لکھا ہے کہ قاضی عیاض جومشہور مشائخ طریقت میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آ مخضرت صلی القدعلیہ وسلم ک ات مبارک بے نظر تھی اس طرح آپ کے بیاساء لیعن محمد احد مجی بےمثل تھے۔آب سے بہلے سی کے ذہن میں ان اعاء کا تصور بی نہ

تفسير وتشريح: يسورهُ فتح كي آخري آيت كاليك جمله بي ورس ای ایک جمله کی تشریح وتغییر ہے متعلق ہے۔ گذشتہ آیت کے خاتمه برقر مايا حيا تفا\_ و كفي بالله شهيداً (اورالله تعالى آب كى رسالت پر کافی کواہ ہے) جس ہے بیہ جتلایا عمیا تھا کہ وہ منکرین و مشركين جوآپ كى رسالت كے منكر بيں تو ہواكريں ۔ اللہ تعالى آپ ك رسالت كى تقد يق فرما تا باورالله تعالى آپ كى رسالت بركافى گواہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی گواہی میں ہے کہاس نے آپ کی رسالت پر نا قابل ترویدولائل قائم کئے۔ بیس ولائل سے بیات ابت ابت ہوگئی کہ محر (صلی التدعلیدوسلم) الله کے رسول ہیں جس سلسلہ بیس کداس سورہ كا نزول مواليعنى ملح حديبيد كے سلسله ميں تواس مناسبت سے اس جملہ محدرسول اللہ میں اثبات رسالت کے ساتھ آ ب کے لئے ایک تسلی بھی ہے۔ میں حدیبیہ کے سلسلہ میں ذکر ہوچکا ہے کہ قریش کے قاصد جب صديبييس آتخضرت صلى الله عليه وسلم كے ياس سلح كى غرض سے حاضر ہوئے تو دریا تک صلح اور شرا تط سلح پر تفتگو ہوتی رہی۔ چنانچہ جب شرا نظملے طے ہو مے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت على كوتح رير معامده كالحكم ديا اورسب سے ملے بسم الله الرحمٰن الرحيم لكھنے كا حكم ديا۔ قريش كے قاصد في اس براعتراض كيا كه ميس بيم التدالرطمن الرحيم كوبيس جانتا قديم دستور ميموا فق صرف بلمك الصم لكها جائ \_رسول الشعلي الشعلية وسلم في قرما يا احيما بهي لكهو-چرفر مایا کریا کھونیہ و وعہد نامہ ہے جس پر محد اللہ کے رسول نے سکے ک ے '۔ قاصد نے کہا کہ اگر ہم آپ کواللہ کا رسول سجھنے تو پھرندآ ب بیت الله عدد کتے اور دا پ سے لاتے۔ بجائے محمد رسول اللہ کے محد بن عبدالله الله الله على الله كارسول عدد كالمعم مين الله كارسول ہوں۔اگرچہتم میری تکذیب کرواور حضرت علیٰ سے فرمایا بیالفاظ مٹا کران کی خواہش کے مطابق خالی میرا نام لکھ دو۔حضرت علی کرم

ابدتک دنیا کی طرف کان لگائیں توجس کی سب سے زیادہ اورسب ہے بہتر تعریف آ ب کے کان سنیں مے دہ مبارک بستی آ مخضرت صلی الله عليه وسلم كى مستى موكى - بدايك ثابت شده حقيقت سے كه حركو مرببلو ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بردی خصوصیت حاصل ہے۔ اى بنايرسورة الحمد خاص كرآب كوبى مرحمت بموكى \_ آبيدى بى امت كا لقب حمادوں بعنی غدا کی بڑی تعریف کرنے والی امت ہے اور محشر میں نواء الحمد یعنی حمد کا جھنڈ ابھی آ پ ہی کے ہاتھوں میں ہو گااور آ پ ہی کے مخصوص مقام کا نام مقام محمود ہے۔ آپ کی شریعت میں بھی کھانے کے بعد سنے کے بعد دعائے بعد سفرے والیسی کے بعد چھینک کے بعد غرض بہت سے مختلف مواضع پر خدا کی حمد سکھائی عنی ان تمام تعریفوں کو بجا طور پر آپ کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے کیونکہ مخلف تعریفیں ہرزمانہ میں بے شار انسانوں کی زبانوں سے جوہوتی میں وہ در حقیقت آ ب ہی کی تعلیم کا نتیجہ ہیں۔اس کے بعد غور سیجئے کہ جتنی خدا کی تعریف فضاء عالم میں آپ کے ذریعہ ہے گونجی کیا مجھی کی اور کے ذرابعہ ہے گونجی ہے اور اس کے ساتھ جنتنی کثرت کے ساتھ خدا کی غیر متنا ہی مخلوق نے آپ کی تعریفیں کیس اتن کسی اور شخصیت کی کی میں؟ پس ہرا متبارے حمد کی جنتی خصوصیت آب کی ذات کے ساتھ ٹابت ہوتی ہے اتن کسی اور ذات کے ساتھ ٹابت نہیں ہوتی ۔اس لئے احمد ومحمدنام بإنے کے لئے بھی آپ ہی کی ذات منتخب ہونی جا ہے اس لے آب ہے میلے ہی جس نے بیام رکھا آپ کی اتباع میں رکھا اور بعد میں جس نے اس نام کوافقیار کیا آب بی کے اتباع میں کیا۔ اللهم صل وسلم وبارك عليه فيخ اكبراك عيب اور تكت لكو ك میں۔وہ فرماتے ہیں کہ حمد ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے جب کھانی کرفارغ ہولیتے ہیں تو خدا کی حمد کرتے ہیں جب سفرختم کرے گھرواپس آتے ہیں تو خدا کی حمد کرتے ہیں اس طرح جب دنیا کا طویل وعریش سفرختم كر كے جنت ميں داخل ہوں مے تو خداكى حدكريں مے اور كہيں مے واخردعواناً ان الحمد لله رب العلمين الروستوركموافق مناسب ہے کہ جب سلسلہ رسمالت ختم ہوتو بہال بھی آخر میں خداک حدمواس لئے جونی سب سے آخر میں آئے ان کا نام محدر کھا گیا ہے۔

آیا تھا۔ حتی کہ جب آپ کی ولادت کا زمانہ زدیک آ عمیا۔ کا ہنول منحول اور اہل کتاب نے نام لے کرآپ کی آمدی بشارتیں ویں تو لوگوں نے اس تی منتظر کی طبع میں اپنی اولا د کا نام محمد واحمد رکھنا شروع کر ویا۔ جہاں تک تاریخ سے ثابت ہوتا ہے جن کے نام عرب میں آپ تے بل ندواحدر کھے گئے تھے ان کی کل تعداد چھ تک ہے۔ ساتواں کوئی فخص ثابت نبیں ہوتا۔ حافظ ابن قیم اسم محد کی شرح کرتے ہوئے الصح میں کہ محمد وہ ہے جس میں بکٹرت تعریف کے اوصاف یائے جائیں اورجس کی اتنی تعریف کی جائے جنتنی کسی اور بشر کی نہ کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں اس لئے تورات میں آپ کا نام محمد ہی ذکر کیا گیا كيونكرآب كادصاف حيده-آب كي امت اورآب كيدين ك فضائل و کمالات کا اتن کثرت سے اس میں ذکر تھا کہ حضرت موتیٰ جیسے اولوالعزم رسول کو بھی آ ب کی امت میں ہونے کی آ رز و ہوتے لکی صلی الله علیه وسلم احمد بیاسم تفضیل کا صیغه ہے۔اسم فاعل اوراسم مفعول دونوں معنے میں ستعمل ہوسکتا ہے پہلی صورت میں اس کے معنیٰ ہیں " تمام تعریف کرنے والوں میں اسے بروردگار کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا''۔ اور دوسری صورت میں اس کے معنیٰ ہیں۔ " تمام لوگول میں سب سے زیادہ تعریف کے قابل اور شاء کا ستحق ان دونوں ناموں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اسپے خلق وخصائل کی وجہ ہے اس کے ستحق ہیں کہ سب سے کامل تعریف آپ کی ہو۔اس تحقیق کے بعدان دونوں مفہوموں کے لحاظ ہے سطح عالم برنظر ڈالتے تو آ ب کو معلوم ہوگا کہ بیا ساء جتنی حقیقت اور جتنی صدافت کے ساتھ آ ب کی ذات مبارک کے ساتھ چیاں ہیں اتنے کسی اور پرنہیں۔ خالق سے مخلوق تک \_انبیا علیم السلام سے لے کرجن وملک تک حیوانات سے کے کر جمادات تک غرض ہرذی روح اور ہرغیرذی روح سب ہی نے آ ب كى تعريفيس كى جيس اور آج مجمى كرور ول انسانول كى زبائيس دن میں نہ معلوم کتنی بارآ ب کی تعریف کے لئے متحرک رہتی ہیں۔ حتی کہ کفار میں بھی ایک معقول طبقہ ایسا ہے جواگر چہ آپ کا دین تسلیم نہیں كرتا مكرآب كى ديانت وامانت عدل وانصاف صدانت وراست بازی فراست اور عقمندی کا ثناخوال ہے اس لئے اگر آپ ازل سے

بے شک جوذات یاک کے حسن وخونی کی تمام رعنائیوں اور زیبائشوں کا

بدحالی کے کس کس پہلوکورو کیں۔ اگر چہ عبدالرحمٰن اور عبدالرحیم ، غیرہ بہترین ناموں میں سے ہیں مراب دین کی کی اور اوب کی قلت کی وجہ سے علماءان ناموں کور کھنے ہے منع کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی کے تام کی ہے ادنی ہوتی ہے چنانجہ اب انگریزی دانوں میں فیشن ہو گیا ے کے عبدالرحمٰن کواے رحمٰن A. RAHMAN کھتے ہیں اورائے وکانول کے نام رشن اینڈ کو RAHMAN&Co یا رضن اینڈ سز RAHMAN یا رحمٰن براورس RAHMAN&Sons BROS رکتے ہیں یہ بالکل تا جائز اور گناہ ہے۔احیاءالعلوم میں امام غزائی نے مکھ ہے کہ جس لڑ کے کا نام محمد رکھوتو اس کی تعظیم کیا کرو اور اخبار و روایات میں وارد ہے کہ جس شخص کا نام محمد ہوگا آ تخضرت صلی الله علیه وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت فرما کر بہشت میں لاویں کے اور اشرف الوسائل شرح الشمائل میں لکھا ہے کہ انسان کو جا ہے کہ اپنی اولا دکانا مقصد آوتا کیدا آ تخضرت صلی الله عليه وسلم كے نامول سے ركھاس واسطے كدهد يث قدى بيل آيا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے میرے رسول قتم کھا تا ہوں میں ا ین عزت اور جلال کی کہ جس مخص کا نام تیرے نام سے موسوم ہوگا میں اس کو ہرگز آتش دوز خ ہے عذاب نہ دوں گا اور ایک روایت میں یوں وارو ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی ذات پاک پرعبد کرلیا ہے کہ جس کسی کا نام محمد یا احمد ہوگا میں اس کو ہرگز دوزخ میں نہ ۋالوں گا۔ سجان الله ۔ پاک ہے وہ ذات اللہ جس نے اپنے نبی کا ایسا پاک نام رکھااور یا کیزہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے اس کے معبود نے اليي فضيلتول سے نواز اے سلی اللہ عليہ وسلم ۔

مجوعه بواس كاساء بحى حسن وخوى كالمجموم بون جابتين -الغرض اسلام کی تمام معنوی خوبیو یا کے ساتھ ساتھ پینمبر علیہ الصلوة والسلام كاتام مبارك بهى اين معانى كے لحاظ سے مختلف خوبیوں کا مرقع اور بہترے تصائل کا خلاصہ ہے۔ صلی القدعليه وسلم اب يبال يجهاس نام محمد يا احدر كفني كام فصيلت بهي سن ليجير رفاه المسلمين في شرح مسائل اربعين مين حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب وہلوگ جونواسے اور جانشین متے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوی کے وہ ایک سوال کے جواب میں کہ جب فرزند تولد ہوتو اس لڑ کے کا نام محمد یا احمد رکھنا کیسا ہے اس کے جواب میں تح مرفر ماتے ہیں کہ لڑ کے کا تام محمد یا احمد رکھنامتخب ہے۔ سیجے بخاری و مسلم میں لکھا ہے کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے قرمایالر کول کا نام میرے نام پررکھواورسنن ابی واؤد میں منقول ہے کہ آ مخضرت صلی الله عليه وسلم في فرما يالركول تام چغيرول كے تام برركها كرواورطبراني نے جامع کبیر میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ جس تفس سے تین لڑ کے ہول پھراس نے ان میں سے ایک کانام بھی محد ندر کھا تو ہردی نا دانی کی یعنی بسبب اپنی نا دانی کے الیم ہردی تعت و بركت مے محروم رہا۔ مشكوة شريف ميں روايت ہے كداللہ تعالى كے نز دیک عبدالله اور عبدالرحمن سب تامول سے زیادہ محبوب ہیں اور بیہ بھی مروی ہے کہ سب نامول میں بہتر وہ نام ہے جو مشتق حمد ہے ہو۔ جیسے محمر ٔ احمر ٔ حامد ٔ محمود وغیرہ اور وہ نام جومنسوب بعبدیت ہو۔ جيسے عبدالله عبدالرحمن اور عبدالرجيم عبدالكريم وغيره مكر مم اپني وين

#### دعا شيحيّ

ا الله الله الله الله الله الله محمد رسول الله كي كوابي اورشهادت ويت بين الالله آب جهاري اس كوابي لآ اله الله الله الله محمد رسول الله وقبول فرما كراس شهادت كوجهاري معتفرت ونجات كاذر بعد بناه بيجئ اورجمين اس كلمه يحمط البه اورحقوق كو بإرا كرف وقبيرا المعافر ما ويجتر والمنظورين المعافرين المعافر ما ويجتر والمنظورين المعافرين المعافرين المعافرين المعافرين المعافرين المعافر ما ويجتر والمنظورين المعافرين المعافرين

### وَالَانِينَ مَعَهُ الشِيِّلَ أَوْعَلَى الكُفَّارِ رُحَاءً بِينَهُ مُر تَرْبِهُ مُرَرِّكًا الْبُعَّالَ يَبْتَعُونَ فَضَلًّا مِّنَ الله ويضوانًا نيبيناهُ في وجُوهِم مِن آنرِ السُّجُودِ ذلك مَثَلُهُ مِن التَّوْرِيةُ وَمَثَلُهُ انشانی لی کے نظل اور دضامندی کی جستی میں گئے ہیں ،ان کے اور اسبتا میر مجد و کے ان کے جبروال برتمایاں ہیں ،بدأن کے اوصاف توریت میں ،اورا مجل میں ان کا لِ الْمُكْرِدُ عِلَا أَخْرَجُ شَكْما لَهُ فَالْرُدُ فَاسْتَغْلَظُ فَاسْتَوْى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ ہے، کہ جیسے کینی کیاس نے اپنی سوئی نکالی، پھر س نے اس کوتوی کیا، چھر دواور موفی ہوئی پھراہنے سے پر سیدھی کھڑی ہوگی ، کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگے، لِيَغِيْظُ بِهِمُ الْكُفَارُ وعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُمْ مَّغُفِرةً وَاجْرًا عَظِيمًا أَ ے ن سے کا فروں کوجلا وے ،الندتعالی نے اُن صاحبوں سے جو کہامیان لائے ہیں اور ٹیک کام کررہے ہیں،مغفرت اوراج عظیم کا وعدہ َ مررکھا ہے وُ الْكِنْ يْنَ اورجولوگ مَعَهُ ان كماته كين آل برائخ الكُفّالِ كافرول بر أَيْرَأَ وَم ول البينهُ في البين مِن توانيس ويجع كا \* يُكُعُا أَرُوعَ كُرتَ الشَّجَدُ الحِدة ريز هوت البنتُعُنُّونَ وه تلاش كرت ميل الحَضْلًا فَضَلَ الله الله عدي أويضوانًا أور رضامندى سِینیا الله ان کی علامت کی وُجُوهِ وَمُ ان کے چروں میں۔ پر امین سے اَنگیا الله عُودِ سجدوں کا اثر الذالات مِن الله مثال (صفت) فِي التَّوْرُنةِ توريت مِن إِوَ مَثَنَا لَهُ فِي اوران كي مثال (صفت) فِي الْإِنْجِيْلِ أَجِيل مِن كَوْرُعِ صِيحالِكَ كِينَ أَخْرَجُ اس نِهُ تَكَانُ أَيَّا طُي أَوْ الْإِنْجِيْلِ أَجِيل مِن كَوْرُعِ صِيحالِكَ كِينَ أَخْرَجُ اس نِهِ تَكَانُ أَيَّا طُي أَوْ الْإِنْجِيْلِ أَجِيل مِن كَوْرُعِ صِيحالِكَ كِينَ أَخْرَجُ اس نِهِ تَكَانُ أَيَّا طُي اللّهِ مُولَى عَارِينَ يَراسِقُونَ كِيا فَاسْتَغَلَظَ كِروه مونى بونَى فَاسْتَوَى بِحروه كُمْ يَ بُوقِ اللهِ عَلَى سُوقِهِ الى جرارال) برا يُغِيبُ وه بعلي تَن بالزَّاعَ كسان (جمع) لِيغِيْظُ تَاكَهُ عَسَدُ مِن لاتَ إِبِهِ هُمُ ان سے الكُفّارُ كافروں وَيُعَدَّ إِيَّا وَعَدُو كَيَا اللّهِ فَ اللَّهِ ان سے جو المُنْوا ايمان لائے و عَبِينُوا الصَّالِعَانِ اورانهول في الحال كَ اجْتِهِ إِينَهُمْ أَنْ شِي عِيمَ مُغْفِرَةً مغفرت وَأَجْرًا اوراجر عَيْنِيكُ منظيم

کرنے کی خوتجری سنائی گئی ہیں جنہوں نے سفر حدیہ یہ ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر نہ کیا تھا ان کو تہدید و تنبیہ کی گئی ۔ اور جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت فرمائی ان کو حق تعالی کی رضامندی کی بشارت سنائی گئی پھر کہیں اس موقع پر جنگ نہ ہونے اور صلح ہوجانے کی مصلحت و حکمت بیان فرمائی گئی کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تقدیق فرما کرصی ہرکرام کے قلوب کو تسکیس علیہ وسلم کی گئی۔ پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر اس کے تعداس آخری آیت آئی کھنے ہوں جا ہے کہ بعداس آخری آیت کی صفت رسالت کو طاہر فرمایا تھا اور اس کے بعداس آخری آیت میں صحاب کرام کے فضائل بوری سے نام ہر بیان فرمائے جاتے ہیں مضرین نے تکھنے میں صحابہ کرام کے فضائل جو یہ ب بیان

تفسیر وتشری نیدان سورہ فتح کی آخری آیت ہے۔ گذشتہ ورس میں محمد رسول الند صلی القد علیہ وسلم کا بیان ہو چکا ہے جس میں آئخضرت صلی الند علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات فر مایا گیا تھا۔ کہ محمد صلی الند علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں۔ اب اس کے آگے آیت مسلی الند عدیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں۔ اب اس کے آگے آیت میں آپ کے صحابہ کرام کی صفت و شاہیان فر مائی جاتی ہے ہی گذشتہ میں ذکر جو چکا ہے کہ بیسورة صلح حدیب یہ یعد نازل ہوئی ادر صلح حدیب وظا برصحابہ کرام کی نظر میں مغلوبان مسلم تھی جس سے ان حضرات کے ول ابنا برصحابہ کرام کی نظر میں مغلوبان مسلم تھی جس سے ان حضرات کے ول بیا برجین ہو گئے تھے لبذ اس پوری سورۃ میں شروع سے آخر تک عجیب بیس فتح اس میں والد ری اور دلد بی فرمائی گئی ہے ہیں فتح واسر تہ نے وعد ہے ویک والد ری اور دلد بی فرمائی گئی ہے ہیں فتح واسر تہ نے وعد ہے دیے گئے کہیں دشمنوں کو ان کے ہاتھوں ذیبان

فرمائے گئے ہیں ان صحابہ کرائم کے ہیں جوسفر حدید ہیں آپ کے ہمراہ شنے جن میں فافائے اربعہ بھی شامل ہیں۔ تو یہاں صحابہ کرائم کے جارصفات ومضامین اس آبیت میں بیان فرمائے گئے:۔

الم الكفار لين خداك وشون الكفار لين خداك وشون كفار ومشركين برخت بين جس سے كافروں بررعب برئا ہے اور كفر سے نفرت و بيزارى كا اظهار موتا ہے۔ وہ كفار كے مقابلہ ميں وقطين بين برئے اور كسى طرح بران سے مرعوب نبيس موتے بغض فى الله كے يك معنى بين السلام على الكفار سے مراد بينيس ہوتے بغض فى الله كے يك معنى بين السلام كرتے بين المكفار سے مراد بينيس ہے كہ كفاركو مرعوب ومقبور ركھتے ہيں۔

ووسرى صغت بيان فرمائي رحمآء بينهم ليعني آيس مين مسلمانوں کے ساتھ مبربان میں ۔ یعنی ان کا برتاؤا ہے ویٹی بھائیوں کے ساتھ شفقت محبت و ہمدردی کا رہتا ہے اور حب فی اللہ کے مہی معنیٰ ہیں۔ سیجے بخاری شریف میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو خض اپنی محبت اور بغض وعدادت دونوں کواللہ کی مرضی کے تابع کر دے تواس نے اپنا ایمان ممل کرلیا۔ بیبال سے بدیات معلوم ہوئی كدبيه دونول صفات اورخصوصيات برمسلمان يرمطلوب بين اور بر مسلمان میں بیرصفات ہونا جا ہمیں کیکن اب اس دور کے مسلمان اس آیت کے آئینہ میں اپنا چبرہ دیکے کرایئے حال پرغور کریں کہ گفرو بے دین سے مقابلہ میں تعنی تختی اور ایمان اور مسلمانوں کے معاملہ میں تعنی نرى شفقت و جمدروى جم ميں يائى جاتى ہے۔اب تو بيرحال ہالا ماشآء الله كراكرا يك مسلمان ووسر مصلمان كامخالف اوروه بهي محض و نیائے لئے تو بیک دوسرے کے ساتھ فرمی شفقت اور ہمدردی تواضع اورا تکساری کا تو کیا ذکر بلکدا یک دوسرے کی جان مال عزیت آ برو ہر چیز کومٹانے کے دریے ہوجاتا ہے اور بے دینوں کفار وسٹر کین اور اعدائے اسلام جن کے مقابلہ میں بختی ہونا جا ہے ان ہے دہتے ہیں اورمرعوب بیں اوران کی خوشامد میں کیے رہتے ہیں۔ ا يك حديث من رسول الشصن الله عليه وسلم كا ارشاد فقل كيا كيا

ہے کہ آپس کی محبت اور نرم دلی میں مومنوں کی مثال ایک جسم ناظرت

ہے کہ اگر کسی ایک عضو میں ور د ہوتو سارا جسم بے قر ار ہوجا تا ہے پھر

آپ نے فر مایا کہ مومن مومن کے لئے مثل دیوار کے ہے جس کا ایک حصہ دو سرے حصہ کو تقویت پہنچا تا اور مضبوط کرتا ہے پھر آپ نے ایپ دو نوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دو سری میں ملا کر بتا کیں۔

این دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دو سری میں ملا کر بتا کیں۔

الغرض یہ دوصفات صحابہ کرام کی جواو پر بیان ہو کیں بیتو ان کے معلق بیان معاملات بن وی متعلق بیان معاملات بن وی انسان کے ماتھ جو تھے اس کے متعلق بیان ہوگیں۔ اب آگے ان کے وہ معاملات جوابی خدا کے ساتھ تھے وہ بیان فرمائے جاتے ہیں۔

چنانچة تيسري صفت به بيان فرمائي جاتى ہے كدوه ہروفت عبادت النبی میں گلے رہتے ہیں تعنیٰ نمازیں کثرت سے پڑھتے ہیں۔ جب دیکھورکوع و بچود میں بڑے ہوئے اللہ کے سامنے نہایت اخلاص کے ساتھ وظیفہ عبود بہت اوا کرر ہے ہیں اور پھرریا اور ٹموو کا شائبہیں ہیں الله کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش ہے۔ بیصحابہ کرائم سے کمال اخلاص کا بیان ہے کہ ان کا ظاہر و باطن کیساں تھا اور وہ بڑے عبادت ائر اراور یا خدالوگ تھے۔ علیائے لکھا ہے کہ سی کرام کو بری یا توں ہے متصف کرنا اوران میں ہے کسی کے متعلق بد زبانی یا بدگمانی کرنا ہے بڑی خیاشت اور بدیاطنی کی بات ب اور اس آیت کی مخالفت کرنی ہے۔ احادیث میں بھی رسول النصلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا ہے کہ:۔ الله سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو میرے سحابہ کے معاملے میں۔ میرے بعدان کوطعن وشغیع کا نشانہ مت بناؤ کیونکہ جس مخص نے ان سے محبت کی تو میری محبت کے ساتھ ان سے حبت کن اور جس نے ان ہے بقض کے الومیرے بغض کے ساتھ ان نے بغض رکھا اور جس نے ان کواید این کی اس نے محصاید این بیائی اور جس نے مجھے بیر اوی اس نے اللہ تعالیٰ کوایڈ ایہ بیائی اور جوا بندتعالیٰ کوایڈ ایم بیائے کا قصد کرے تو قريب بكاللهاس لوعداب مين كري المورق الرآا بداء الله تعالى رسول الله صلى الله سيه الله كم كصحاب كرام كى ين حيث م كونصيب فرمائ اوران كفش قدم يرجلن نصيب فرمائ آمين-

آ مے صحابہ کرام کی چوتھی صفت بیان فرمائی گئی کہ ان کی بزرگی اور نیک کے تاروانو اران کے چبروں پر اسے ظاہر ہیں۔ان کے چبروں پر خاص قسم کا نوراور رونق ہے کو یا خشیت وخشوع اور حسن نیت واخلاص کی شعاعیں باطن سے بھوٹ بھوٹ کرظام رکوروشن کررہی ہیں۔

اس کے بعد آیت میں بتا یا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان برگر یدہ بندوں یعنی اصحاب رسول اللہ علیہ وسلم کے فضائل توریت اور انجیل میں بیان کئے تھے مقصود ہیکہ میلوگ آج ہے ہمارے محبوب سبیں ہوئے بلکہ رورز ازل ہے ہمارے منظور نظر ہیں۔ ہم ان کے دنیا میں آن کا تذکرہ کر دنیا میں آن کا تذکرہ کر دنیا میں آور خاتم الا نہیا علی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی شان مہلی کہ تیں اور خاتم الا نہیا علی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی شان مہلی کہ ایوں میں بھی بیان ہو چکی جیس کی جارحالہ کے بقدری کر تی کر نے کو جیس ہے بیان ہو چکی جیس کی جارحالتیں بیان کی گئیں:۔

کر نے کو جیسی ہے تشہد دی گئی کھیتی کی جارحالتیں بیان کی گئیں:۔

کر نے کو جیسی ہے تشہد دی گئی کھیتی کی جارحالت آغاز وجود کی ہوئی حالت ہے کہ وہ کو گوٹا تھا اس کا حادر نہایت کر ورسی حالت کہ وہ کھوٹی کو نگئی تھی یا فضل جو پھوٹا تھا اس کا مضبوط ہو تا جس سے امید بیدا ہو تی ہے کہ بیہ کو پٹل جو پھوٹی ہے مضبوط ہو تا جس سے امید بیدا ہو تی ہے کہ بیہ کو پٹل جو پھوٹی ہے مضبوط ہو تا جس سے امید بیدا ہو تی ہے کہ بیہ کو پٹل جو پھوٹی ہے مضبوط ہو تا جس سے امید بیدا ہو تی ہے کہ بیہ کو پٹل جو پھوٹی ہے مضبوط ہو تا جس سے امید بیدا ہو تی ہے کہ بیہ کو پٹل جو بھوٹی ہوئی۔ بیدا ہوئی۔ مضبوط ہو تا جس سے طالموں کے ظلم سے رہائی میں اور آئندہ امیدوں کے اسباب پیدا ہوئے۔

تیسری حالت کیتی کے بودوں کا موٹا ہو جاتا ہے یہ حالت معزات شیخین کی خلافت میں حاصل ہوئی کہ کسری اور تیصر کی ملطنتیں اور بڑے بڑے ملک مسلمانوں کے قبضہ میں آئے۔

چوشی حالت اس کھیتی کے بودوں کا اپنے تنوں پرسیدھا کھڑا ہو جانا ہے اور بیا نتہائی کمال کی حالت ہے جو حضرت عثمان عُی کی خلافت میں حاصل ہوا کہ اطراف و جوانب کی چھوٹی چیوٹی ریاستوں پر بھی اسلام کا قبضہ ہو گیا اور ہر جگہ یا قاعدہ معلم و قاضی مقرر ہو گئے ۔ غرض کہ کوئی حالت منتظرہ کمال کی باتی نہ رہی تو اس کھیتی کی مثال بیان فرمانے سے دویا تمیں ظاہر ہو کیں۔

اول بید کما تخضرت ملی الشعلید و کلم کے اصحاب کورتی بتدرتی ہوگ۔

ووسرے بید گرتی انتہائے کمال تک چینچنے کے بغیر ندر کے گی۔
چنا نچہ المحمد للدابیا ہی ہوا۔ اس مثال کے بعد فرمایا کہ کسان اپنی کھیتی کو اس طرح ترتی کرتا ہوا دیکھ کرخوش ہوتا ہے تو ای طرح خدا اور رسول جو اس دین اسلام کی کھیتی کے بونے والے ہیں وو اپنی اس کھیتی کو سرسبر ویکھ کرخوش ہوتے ہیں اور اس اسلامی کھیتی کی بید بہار ردئی اور تازگی دیکھ کرخوش ہوتے ہیں اور اس اسلامی کھیتی کی بید بہار ردئی اور تازگی دیکھ کرخوش ہوتے ہیں اور اس اسلامی کھیتی کی بید بہار موئی اور تازگی دیکھ کرخوش ہوتے ہیں اور اس اسلامی کھیتی کی بید بہار موئی اور تازگی دیکھ کرکافروں اور بدخوا ہوں کے دل غیظ و حسد سے صحابے کرام کے اخروی انعامات بھی بیان فرما دیئے جا کیں لبذ اارشاد محابے کرام کے اخروی انعامات بھی بیان فرما دیئے جا کیں لبذ اارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان سے وو چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے:۔

ایک مغفرت کا بعنی اگران ہے کوئی خطا سرز د ہوجائے گی تو دعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے۔

دوسرے اجرعظیم کا کیآ خرت میں بڑے بلند مراتب عطابوں گے۔ ای مغفرت واجرعظیم کی بشارت پرسورۃ کوختم فرمایا۔ الجمد للدسورۃ فنخ کا بیان اس درس برختم ہوا۔ اس کے بعد انشاء اللہ اللی سورۃ کا بیان شروع ہوگا۔

#### وعا شيحئے

یا الله وین اسلام کی کھیتی کو پھر از سرنوسر سبزشاداب فرماد بیجئے اور بے دینی کی فضاؤں کو ختم فرماد بیجئے۔ یا الله صحابہ کرام سَطِفِیل میں ہم کوآخرت میں اپنی مغفرت اور اجرِعظیم نصیب فرماد بیجئے۔ یا الله اسپے وین برحق کوآپ ہی سنجائیں اور اس واجا گر کرنے کی صور تیس غیب سے ظاہر فرما کمیں۔ آمین و انجر دیجو کا کون الحکی کی نیاد رکتِ الْحاکم مین

# النَّوْ الْعُورِيْنِ بِينَاتُ وَهِي الْمُكَانِينَ وَهِي الْمُكَانِينَ وَهِيمَا الْمُوعَالِدُوعَالِهُ

# ين \_\_\_\_ جراللوالرَّحُمن الرَّحِين الرَّحِين

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جو برا امہر بان نہایت رحم كرنے والا ہے۔

# يَايَّهُ النَّانِينَ امْنُوْ الْاتْقَالِ مُوْابِينَ يَدِي اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُو اللهُ اللهُ سَمِيمٌ عَلِيْمُ وَ

اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے پہلے تم سبقت مت کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بیٹک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جانے والا ہے۔

> لفسير وتشريح الحمد للداب ٢٦ وين ياره كي سورة حجرات كأبيان شروع موربا ب\_اس وقت اس ورة كي صرف ايك ابتدائي آيت كآشر تك کی جائے گی جس سے پہلے اس سورہ کی وجینشمیہ مقام وز ماند بزول خلاصة مضامین تعداد آیات ورکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔اس سورۃ کے يسلے ركوع كى چوتى آيت ميں لفظ جرات استعال ہواہ جوجره كى جمع ہے جس مے معنیٰ ہیں وہ بند جگہ جوسونے والے کی حفاظت کرے اور سی کو باہر ے نہ کھنے دے \_ یعنی کو ٹھڑی خلوت خاند پردہ کامکان بہاں حجرات سے مرادازواج مطہرات کے مکانات ہیں۔ چونکہ آ کے اس سورۃ میں آبک ادب سکھلایا گیا ہے کہ جب آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ لیعنی مکان كاندرتشريف فرمامول تو حجره كے باہرے آب كو يكارانه جائے كه بير كتافاناندازم بلكمبرك ماته بالمراتظاركياجائي جبره ے اہرتشریف لا کیں اقواس وقت ملاقات کی جائے۔ اس بناء برنشان کے طور براس سورة كانام حجرات مقرر موابيه سورة مدنى باور مدينة منوره ميس اجرت کے نویں سال نازل ہوئی۔ موجودہ ترتیب کے لحاظ ہے رقر آن یاک کی ۲۹ دیں سورة ہے مرجسماب نزول اس کا شار ۱۱۱ الکھا ہے۔ یعنی ۱۱۱ سورتیں اس سے قبل نازل ہو چکی تھیں اور صرف ووسورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں۔ اس سورۃ میں ۱۸ آیات۲ رکوعات ۲۵۰ کلمات ۵۷۳ حروف ہونابیان کئے گئے ہیں۔

اعلان كيااس كئے ان كواور دوسر مسلما تون كورسول النّه سكى اللّه عليه وسلم كى تعظیم وعزت کے احکام اور آپس کے میل جول کے ادب و قاعدے اور اصلاح معاشرت اورحس معاشرت كاجم احكام بتلائے كي كويا بيسورة اسلامی تبذیب وتدن کا گبواره بهاس سورة میس سے میلے خوف خداکی تا كيد فرما أي كني اس كے ساتھ آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى تعظيم وادب سکھلایا گیااور ہوایت کی گئی کہ اللہ اور اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی رائے مت چلاؤ۔ تمہاری اپنی رائے اللہ ورسول کے حکم کے آ مے کوئی وقعت نہیں رکھتی۔اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پچھ کہیں مرجهكا كرسنواورخلوص كرساتهاس يرعمل كروررسول التصلي التدعليه وسلم كسامناو في آوازي مت بولواند وجره من آشريف ركفت مول آويكار كرمت بلاؤ بلكه صبر سے انتظار كرو۔ جب آب خود باہرتشريف لائين تو ادب کے ساتھ آب سے ملاقات کرو۔ ہرسی کی بات س کر بے عقیق مت مان لیا کروتا کہ برکارالجھنوں اور بعد کی پشیمانی سے بیچے رہو۔ پھررسول الله صلی الله علیه وسلم کے اتباع کی تعلیم دی گئی کہ جب تمہارے اندراللہ کے رسول موجود بين توحمهين آپ كى قدرمنزلت بېنچاننى جا بىغ اور يادركھوك انمان واليسب آيس مي بهائي بهائي جي كي كي يرزيادتي شكرنا جائة اگرمسلمانوں کی دو جماعتوں میں آپس میں اختلاف ہوجائے تو ان کے آپس بس ملح كرادواورا كركوني مصالحت يرآ ماده شهوتو جوزيادتي كراياس ے لڑ کراس کوسیدھا کردواور دیکھوآ پس میں بدمزگی ملخی اور جھٹرے ذرا ذرا سی باتوں سے بیدا ہو سکتے ہیں مثلاً کسی ہے مسخر کرنا کسی کو برے نام اور

برے القاب سے بکارنا۔ سی کے عیب ظاہر کرنا پیٹھ چھے کسی کی برائی کرنا غیبت کرنا چغلی کھاناکس کی طرف سے بدگمانی کرناکس کے سیجے چھےاور بھیدمعلوم کرنے کی کوشش کرنا بیسب بری باتیں ہیں۔ان سب ہے بچو تمام انسان حصرت آ دم اورحواكي اوا او بين \_ ذات بات خاندان قوم كنبه برادری بیخف ایک دوسرے کی شناخت کے لئے ہیں ایک دوسرے پر برائی اورفوقیت جمانے کے لئے بیس مب اللہ کے بندے بین اور اللہ كنزد يك زيادهم تبدوالا والمحض موكاجواس عن ياده ورع كااوراس کے ڈر سے تمام گناہوں اور بری باتوں سے بیچے گا۔ اللہ تعالی تمہارے کاموں کو د کھے رہا ہے حتی کہ وہ تمہارے دلوں تک کی باتوں سے واقف ے۔جس نے کفروشرک سے تائب ہوکر کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے اب اسے جائے کہ اسلام کے مقرر کئے ہوئے طریقہ پر چلے۔ نیک کام کرے برے کامول سے بیج تا کراس کے دل میں ایمان کی روشتی بیدا ہو۔اسلام میں داخل ہوکر کسی برا پنااحسان مت جناؤ۔ ایمان کی دولت تو ایک احسان خداوندی بےاوراللد کی نعمت ہےاور بیمت مجھو کہ جیسے انسان کو دھو کہ دیاجا سكتا باى طرح الله كوبهى دهوك د الوعيد الله على جيز جهي نبيس وه آ سان اور زبین کے بھیرول کک سے دافق ہے۔خوب سمجھ لو کہ وہ تمبارے سب کام د کھے رہاہے۔ یہ ہے خلاصداس بوری سورة کا۔جس کی تفصيلات انشاء التدآ كنده درسول مين سامني آسكي كي

اب اس آیت کی تشری طاحظہ ہو۔ اس سورۃ کی ابتدا ہی ہے۔
ایمان والوں کوخطاب کر کے آداب واحکام کی تعلیم دی جاتی ہے۔
اسلام میں سب سے اول اور اہم مسئلہ اللہ ورسول کی تعظیم وعظمت کا
ہے کیونکہ حب اللہ اور رسول کی عظمت وعزت دل میں ہوگی تو ان کے
احکام کی تعمیل بھی ہوگی۔ اس آیت میں سب سے پہلا تھم ایمان والوں
کو بید یا جاتا ہے کہ جس معاملہ میں اللہ ورسول کی طرف سے تھم ملئے ک
تو تع ہو۔ اس کا فیصلہ پہلے ہی آگے بڑھ کرا پی رائے سے نہ کر ہیٹھو بلکہ
تو تع ہو۔ اس کا فیصلہ پہلے ہی آگے بڑھ کرا پی رائے سے نہ کر ہیٹھو بلکہ
قرما نمیں خاموثی سے کان لگا کر سنو۔ آپ کے بولئے سے پہلے خود
فرما نمیں خاموثی سے کان لگا کر سنو۔ آپ کے بولئے سے پہلے خود
بیر دینے کی جرات نہ کرو جو تھم اوھر سے سلے اس پر بے چون و چرا اور بلا

ندر کھو بلکہ اپنی خواہشات وجد بات کواللہ اوراس کے رسول کے حکم کے تابع بناؤ۔ میتو ہے اس قرآنی آیت کامفہوم اور اس کےمطابق ایک صدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ب\_ حضرت عبدالله بن عمرة معدروايت ب كرسول التُصلي التُدعليه وسلم في ماياتم ميس ہے کو کی شخص مومن نہیں ہوسکتا جب تک کداس کی ہوائے تفس یعنی اس ک خواہشات اور نفسی میا؛ نات میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہو جا كيں ۔ پس قرآن كريم كى اس آيت كا تقاضا اور مطالبہ بھى بہى ہے جواس مدیث میں فرمایا گیا ہے کہ حقیق ایمان جب ہی حاصل ہوسکتا ہانی برکات تب ہی نصیب ہوسکتی ہیں جب کے آ دمی کے نسس میلا تات اوراس کے جی کی جاہتیں کلی طور پراحکام الہیاور ہدایات و ارشادات نبوبه سلی الله علیه وسلم کے تابع و ماتحت ہوجا ئیں۔ تجربہ بھی اس بات برشام ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں بیشتر نزاعات و مناقشات خودرائی اورغرض برتی ہی کے ماتحت وقوع پذیر ہوتے ہیں جس کا واحد علاج میہ ہے کہ مسلمان اپنی شخصی رایوں اور غرضوں کوکسی ایک بلندمعیار کے تابع کرویں اور ظاہرے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد سے بلند کوئی معیار موس کے لئے تہیں ہوسکتا۔ اور ایبا كرنے ميں موسكتا ہے كدوتت اور عارضي طور يرسمي تكليف يا نقصان كو ا تھا نا پڑے کیکن اس کا آخری انجام بھینی طور پردین دنیا کی سرخرو کی اور کامیابی ہے اور اس سے اس کی ضد کو بھی سمجھ لیا جائے بعنی اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات وارشادات چھوڑ کردوسری باتوں میں خواہ وقتی اور عارضی کیسی ہی دربائی نظر آتی ہولیکن اس کا آخری انجام مسلمان کے لئے بیقینی طور پر دین دنیا کے خسارہ اور نقصان کے علاوہ ہرگز ہجھ ہیں۔ تو حويا ببها تحكم ببهان ابل ايمان كوآيت من بيده يا حميا به كداللداور رسول ہے کسی معاملہ میں چیش قدمی ندکی جائے بلکہ سجی فرما نبرداری اور تعظیم اختیار کی جائے۔آ مے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کی سچی فر مانبرداری اور تعظیم اس وقت میسر ہوسکتی ہے جب خدا کا خوف دل میں ہو۔ اگرول میں خوف خداد ندی نبیں تو بظاہر دعوے اسلام کونیائے کے لئے اللہ ورسول کا نام بار بارز بان برلائے گا اور بطاہر اللہ ورسول

کادکام کوسا منے رکھے گالیکن فی الحقیقت اپنی اندرونی خواہشات و اقدار اغراض کی تخصیل کے لئے ایک حیلہ اور آلہ کار بنائے گا۔ اس لئے آئے بتلا یا جاتا ہے کہ یہ یا در ہے کہ جوزبان پر ہے اللہ تعالی اسے سنتا وسلم ہے اور جودل میں ہے اللہ تعالی اسے بھی جانتا ہے پھراس کے سامنے آئی وسلم یہ فریب کہ طاہر کچھ اور باطن کچھ کیسے چل سکے گا اس لئے آومی کو آئی ۔ یہ فریب کہ طاہر کچھ اور باطن کچھ کیسے چل سکے گا اس لئے آومی کو آئی ۔ یہ فریب کہ طاہر کچھ اور باطن کچھ کیسے چل سکے گا اس لئے آومی کو آئی ۔ یہ فریب کہ طاہر کچھ اور باطن کچھ کیسے چل سکے گا اس لئے آومی کو آئی ۔ یہ فریب کہ خون وڈردل میں رکھ کرکام کر ۔ ۔ ۔ کہ النہ والی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پہلے تم کسی قول یا جمیل فعل میں سبقت مت کیا کرواوراس آ مت کے تحت بعض علیا ہے مغسرین اللہ علیہ وادراس آ مت کے تحت بعض علیا ہے مغسرین وارث انبیاء ہیں اور دلیل میں یہ واقعی قل فرمایا نے کہ کسی موقع پر حضور ورس

اقد س میں اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابودردا جوایک صحابی ہیں وہ حضرت ابو برصد بن کے آئے چال رہے ہیں آؤیدد کی کر حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابودردا تا تو تنبیہ فرمائی اورار شاوفر مایا کہ کیا تم ایسے خش کے آئے چاتے ہوجو دنیا و آخرت ہیں تم سے بہتر ہے اور فرمایا کہ دنیا ہیں آئی ہی خواب کا طلوع وغروب کسی ایسے خفص پڑ ہیں ہوا جوانبیاء کے بعد ابو بکر ایسے بہتر وافضل ہو۔ (مافذ معارف القرآن بہلی ہوا جوانبیاء کے بعد ابو بکر مایا کہ دنیا ہی کہ اپنے استاداور مرشد کے ساتھ بھی بہی ادب ملحوظ رکھنا چاہئے اللہ تعالی کہ ایسے بہتر وافعل ہو۔ (مافذ معارف القرآن وابعہ فرمائی کے علیائے فرمایا کہ استاداور مرشد کے ساتھ بھی بہی ادب ملحوظ رکھنا چاہئے اللہ تعالی بہتر ہوئے گی تو نیق وسعادت نصیب فرمائیں۔ بہتر کی تو نیق وسعادت نصیب فرمائیں۔ بہتر وقعا اس ابتدائی آئیت ہیں ارشاد فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ کشر ہوگا۔ درس ہیں ہوگا۔

#### دعا ليجيئ

حق تعالی ہمارے دلوں میں اپنا اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تجی تو قیرواحتر ام عطافر مائیں۔ تاکہ ہر معاملہ میں ہم کو قرآن اور سنت کی ہدایت کا اتباع نصیب ہو۔

یا اللہ اہمارے دلول میں اپنی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی اور پی محبت وعظمت وعزت اتار دے اور ہمارے لئے اپنے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر چلنا آسان فر مادے کہ اس میں ہماری وین وونیا کی مہتری اور بھلائی ہے۔

ہرایات پر چلنا آسان فر مادے کہ اس میں ہماری وین وونیا کی مہتری اور بھلائی ہے۔

ہم کو قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم حاصل ہوا۔ یا اللہ اہمارے دلوں میں اپناوہ خوف وخشیت عطافر ما کہ ہم آپ کی ہر چھوٹی بڑی تافر مائی سے باز آجا کمیں اور آپ کے خوف وخشیت عطافر ما کہ ہم آپ کی ہر چھوٹی بڑی تافر مائی سے باز آجا کمیں اور آپ کے اطاعت گذار اور فر ما نبر دار بندے بن کر زندہ رہیں ۔ آئین۔

# يَايَّهُ النِّنِ الْمُنُو الرَّوْعُو الْصُواتُكُمْ فُوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلا تَجْهُرُ وَالَهُ بِالْقَوْلِ كَهُمْ وَ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ بِالْقَوْلِ كَهُمْ وَاللهُ بِالْقَوْلِ كَهُمْ مِن اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ بِالْقَوْلِ كَهُمْ وَاللهُ بِاللّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

آ وازی اور بے تکلفی ہے حضور سے گفتگو کرنے ہے منع فرمایا گیااور بیاس کئے کہبیں کسی دفت پیچضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ادرایڈ ا کا باعث ند ہو جائے۔اورآ ب کوایڈا وہی موجب حبط عمل ہے تو ایسا کرنے سے خدشہ ہے کہ پھراللہ تعالی تمام اعمال حبط کر لے اور تمہیں اس کا پینہ بھی نہ چلے علاوہ مجکس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بول بھی زبان سے بات نکا لئے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ایک سیجی حدیث میں رسول اللہ صلی التدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مخص اللہ کی رضامندی کا کوئی کلمہ ایسا كه گزرتا ہے كه اس كے نزد كيك تواس كلمه كى كوئى اہميت نبيس ہوتى ليكن الله تعالى كوده اتنا يسندة تاب كداس كى وجه عدده جنتي بوجاتا ب-اى طرح کوئی انسان خدا کی ناراضگی کا کوئی ایسا کلمہ کہدجا تا ہے کہاس کے نزدیک تواس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی نیکن خدانعالی اے اس کلمہ کی وجد بہم كسب سے فيح طبقه من يہنجاديتا ہے۔ (العياذ بالله تعالى) توان آیات میں الله رب العزت نے جوآ داب نبوت تعلیم فرمائے صحابہ كرام رضى التدنعالي عنهم في ان آواب كي درجه كمال مين تعميل فرمائي صحاب رسول التدملي الله عليه وسلم كالاتناادب كرتي يتصركه ويجهض والمستششدر رہ جاتے تھے۔سامنے بلس نبوی میں جیستے تومعلوم ہوتا کمان کے سرول

لفسير وتشريح جمدشة ابتدائى آيت ميسب سے بہلا علم جو مسلمانوں کو خطاب کر کے ارشاد قرمایا گیاوہ بیتھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی رائے مت چلاؤ اور کسی قول یافعل میں اللہ اور رسول کی اجازت سے مہلے سبقت مت کیا کروادر اللہ تعالیٰ سے ڈریتے رہووہ تمہاری ساری یا تنیں سنتا اور تمہاری ساری حالتیں جانتا ہے اب آ مے ووسرا وتبسراتكم ان آيات ميں ويا جاتا ہے اور اہل ايمان كو خاطب كر كے فرمایا جاتا ہے کہاین آوازیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی آواز ہے بلند ندكيا كرو حضوصلى التدعليه وسلم كمجلس بيس ندشور وشغب كياجائ اورن جے کر بات کی جائے اور جیسے آئیں میں بے تکلفی سے بات چیت کرتے ہواس طرح آ ب ہے یات چیت ندکی جائے۔رسول النَّدُ علی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ سیطریقدا نعتیار کرنا خلاف ادب ہے۔ آپ سے خطاب كروتو نرم أواز ي تعظيم واحترام كے لہجہ ميں اوب وشائستگی كے ساتھ۔ آب سے تفتاکو کرتے وقت بوری احتیاط رکھنی جاہئے ایسا نہ ہو کہ تمہارا ادنیابولنا آب کونا گوار خاطر مواور آب کوتکدر واذیت بیش آئے اگرابیا ہواتو تم کہیں کے شرہو کے اور تمہارا سارا کیا کرایا اکارت ہوجائےگا۔ حضورصلی الله علیہ وسلم کی ناخوشی سے بعدمسلمان کا محصاف کہاں۔ تو بلند

بخاری میں بیدوایت اس طرح ہے کہ حضرت ثابت بن قیس گئی دن تک حضور كى مجلس ميں نظرندائے ادرايك ردايت (منداحمه) ميں يہ بھى ہے كيد سفور نے دریافت فرمایا تھا کہ ثابت کہاں میں نظر نہیں آتے۔ایک محالی نے مض كيايارسول الله مين ان كى بابت معلوم كركے بتلاؤل كا \_ووحضرت ابت ك مكان يراكة عدو كما كدوهمر جمكائ بيشي بوع بي يوجها كيامال ب جواب ملا كه براحال بيد مين تو آنخو سرت صلى الله عليه وسلم كي آوازيراجي آواز بلندكرتا تفا\_ميراء اعمال برباد بوصية اور مين توجيتي بوكيا- ميصاني رسول الله سلى الله عليه وآله وسلم كى خدمت من وايس آئ اورسارا واقعدآب ے کہدسنایا تو حضور کے فرمان ہے آیک زبروست بشارت لے کر دوبارہ حضرت ثابت کے ہاں محے حضور نے فرمایا کہم جاد اوران سے کہو کہم جہنمی نہیں بلکھنتی ہو۔ایک روایت میں بے حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی القدعليه وسلم كى اس بشارت كے بعد ہم أنبيس زندو حلتے مجرتے و يكھتے تصاور جانة تف كدوه الل جنت بي - يمامدكى جنگ ميس وشمنول سازية موع حفرت ٹابت بن قیس نظیم یوے تھے۔مقصودان روایات کے سانے سے بیے کہ سحابہ کرا معتصور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذراسی بھی تارافسکی برواشت نہ کر سکتے تھے۔ پھرجیہا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں آ ب کے سامنے یا آپ کی مجلس میں بلندآ وازے بولناممنوع تھا۔علمانے لکھاہے کہ رسول النصلي الله عليه والمم كى وفات كے بعد آب كى قبر شريف كے ياس بھى بلندة وازے بولنا مکروہ ہے۔اس لئے كرحضور صلى الله عليه وسلم جس طرح اين حیات مبارکه میں قابل احترام وعزت تصای طرح اب بھی آب اپنی قبر شريف يس بهي باعزت اور قابل احترام بي بين ملى الله عليه وسلم روايات میں ہے کہ امیر المونین حصرت عمر بن خطاب نے دو مخصول کی سکھھ بلند آ وازیم سجد نبوی میس مرومان آ کران سے دریافت فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے کہم کہاں ہو؟ پھران ہے ہوجھا کہم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ طائف کے۔آپ نے فرمایا کہ اگر مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں برى سرزاديتا \_الغرض ان آيات بيس الله تبارك وتعالى في الله ايمان كوآواب نبوت تعلیم فرمائے۔آ کے ان آ داب کی بجا آ ورک کی رغبت میں فرمایا کہ جو لوگ نبی سلی الله علیه وسلم کی مجلس میں تواضع اورادب اور تعظیم وسکریم سے بولتے جي اوررسول الله سلى الله عليه وسلم كي آ واز كے سامنے اچي آ واز يست اوردهيمي رکھتے ہیں میدوہ ہیں کہ جن کے دلول کو اللہ نے خالص تفوی وطہارت کے

ب برنده بين يين يصفور سلى الله عليه وسلم كفتكوفر مات تو خاموش جهاجاتي ينضورصلي التدعليه وسلم وضوفرها تنفاتو محبت اورادب مين صحابه وضوكا ياني ا بن با تعوال ميس لے ليت اورائي جبره اور بدنول بريل ليتے۔ جب بية يات تازل مولى بين توجن صحابه كرام كى آ واز قدرة بلندهى وه بہت گھرائے اور بریشان خاطر ہوئے کہ ہیں بلندآ وازی سے تفتگو کرنے بر ا عمال حبط ہوجانے کی وعید کے مرتکب نہ ہوجا کیں۔حضرت ابو بکڑنے عرض كياكه بارسول الله فتم بكداب مرت دم تك آب ساس طرح بولول كا جیما کوئی کی سے سر کوشی کرتا ہواور حصرت عمر اس قدر آ ہستہ بو لئے سکے کہ بعض اوقات دوباره بوچھٹای<sup>ر</sup> تااورتفسیرابن جربی بیکھاہے کہ جب میآیت اتری تو حضرت ثابت بن قبس استه بی میں بیٹھ مسئے اور روٹے گئے حضرت عاصم بن عدى جب وبال سے كرر سے اور انہيں روتے و يكھا تو سبب دريافت كيا جواب الماكر مجهة خوف ب كركبين سآيت مير ، ي بار عين نازل ند ہوئی ہو۔میری آواز بلند ہے۔حضرت عاصم مین کر چلے مے اورحضرت ابت کی روتے روتے کی بندھ کی اور دھاڑیں مار مار کررونے گئے۔ کھر مے اورائي بيوى صاحبت كهاكم السي كهور عطويله من جاربابول تماس كادرواز دبابرے بندكر كے لوہ كى كيل سےات جرد دو۔خداكى تتم ميں اس میں سے ندنکلوں گا۔ بہال تک کہ یا تو مرجاؤں یا اللہ تعالی اسینے رسول کو مجھ ے رضامند کردے۔ میال تو بیہ جوا دہال جب دربار رسالت میں حضرت عاصم في حضرت ابت كى بيرمالت بيان كى تورسالت مآ ب ملى الله عليه وللم نے تعلم ویا کہتم جاؤ اور ٹابت کومیرے پاس بلالا و کیکن حصرت عاصم اس جگه آئے جہال حضرت ابت بیشے رورے تھے توان کونہ یایا مکان بر کے تومعلوم ہوا کہ وہ کھوڑ ے کے طویلے میں ہیں۔ یہاں آ کرکہا کہ ایت چلوتم کورسول الله صلى الله عليه وسلم ما وفر مارے بيں \_حضرت ثابت نے کہا كه بہت احصا\_ سيل نكال د الواور وروازه كهول دو- پهر با برنكل كرحضور صلى الله عليه وسلم ك خدمت میں حاضر موے تو آب نے رونے کی وجہ یوچھی جس کاسیا جواب حضرت ابت في عرض كيارة ب في تن كرفر مايا كدكياتم ال بات عفوش نہیں کہتم قابل تعریف زندگی جیواورشہید ہوکر مرواور جنت میں جاؤ۔اس پر حصرت ابت کاسارار فج کافور ہو گیا اور خوش ہو سے اور فرمانے لکے یارسول الله مس التدتعالي كي اورآب كي اس بشارت ير مبت خوش مول اوراب آئيده بهمى بهى اپن آواز آپ كى آواز سے او كى شكرول كار رضى الله تعالى عنداور س

و سط تیه کردیا ہے اور اس اخلاص اور حق شنای کی برکت سے مجھیلی کونا ہیاں مانے ہوں گر وربرواہماری اجروثواب ملے گا۔

٠ حانب ہوا یُن ور براہماری اجروثواب <u>ملے گا۔</u> ن أيات ت معاق في الاسلام مصرت مولا ناشبير احمد عماني رحمة سدعایہ ایا یا اور ایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے به مع صلی الله ميد ديم ك احاديث سنفاور يره صف ك وقت بهي يبي \_ بے من ورقبر شریف کے پاس جو حاضر ہود ہال بھی ان اداب وطوظ رئے ۔ نیوسے کے خانیاء سامائے ریا تین اور اولوالا مر کے ساتھ درجہ بدرجه نادب عيش آنا جائ تاكه جماعتي نظام قائم رب فرق مرتب ندرنے سے بہت سے مفاسد اورفتوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ یبال سے میم معلوم ہوگیا کہ جب حضور صلی الله علیہ وسلم کی آ واز سے زياده آواز بلندكرنا خلاف اوب بيتو آب كاحكام وارشادات سنف ك بعدان كے خلاف، آواز اشاناكس درجه كاجرم وكناه موكا جوكه بهارے معاشرہ میں ایک طبقہ کامحبوب مشغلہ بنا ہوا ہے۔اللہ تبارک وتعالیٰ ہی اس برفتن دور میں جارے دین دا بمان کی حفاظت فرما کیں آمین۔ يبال جوفرمايا كيا ان تحبط اعمالكم و انتم لاتشعرون ليني اين آ وازکونی صلی الله علیه وسلم کی آ وازیر بلندند کروبسبب اس خطره اورخوف کے كهين تمهار اعمال ضائع موجاكي اورتهبين خربهي نهمواس كمتعلق أيك الشكال اوراس كاجواب حضرت مفتى أعظم بإكستان مولانا محمشفيع صاحب رحمة التعليد في التي تغيير مين نقل فرمايا بود محى مجھ لينے سے قابل بند لکھتے ہیں کداس جگہ کلیات شرعیدادراصول مسلمہ کے اعتبار سے چندسوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بیر کہ حیط اعمال یعنی اعمال صالحہ کو ضائع كرويين والى چيزتو با تفاق الل سنت والجماعت صرف كفر ہے .. سمس ایک معصیت اور گناہ سے دوسرے اعمال صالحہ ضائع نہیں بوت اور يبال خطاب موثين اور صحابه كرام كواس اور لفظ يآيها الذين امنوا كساتهم بسس ساس فعل كاكفرند بونا ابت بوتا ہے تو حبط اعمال کیے ہوا؟ دوسرے یہ کہ جس طرح ایمان ایک تعل اختیاری ہے۔ جب تک کوئی مخص اپنے اختیار سے ایمان ندلائے مومن نہیں ہوتا اس طرح کفر بھی امر اختیاری ہے۔ جب تک کوئی تخف ایخ قصدے کفرکوا فتیارند کرے وہ کا فرنہیں ہوسکتا اور یہاں آیت کے آخریں بیتفری ہے کہ انتم لاتشعرون لیمی تمہیں خر

مجھی نہ ہوتو حیط اعمال جو خالص کفر کی سزاہے وہ کیسے جاری ہوئی۔ سيدى حضرت حكيم الامة مجدد الملة رحمة الله عليه في بيان القرآن میں اس کی توجیدائی فرمائی ہے جس سے بیسب اشکالات اور سوالات ختم بوجاتے ہیں اوروہ سے کمعنیٰ آیت کے بیر ہیں کے مسلمانوتم رسول اللہ کی آوازے اپنی آواز بلند کرنے اور بے محایا جر کرنے سے بچو کیونکہ ایسا كرفي ميس خطره ب كرتمبارے اعمال حبط اور ضائع ہو جائيس اور وہ خطرہ اس لئے ہے کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے پیش قدمی یا آ ہے گ آواز براین آواز کوبلند کرے عالب کرنا ایک ایساامرے جس ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى شاك ميس كتاخي اور يداد بي مون كاحمال ب جوسیب ہایذائے رسول الله صلی الله علیه وسلم کا اگر چے سحابہ کرام ہے سے وہم بھی نہیں ہوسکتا کہ وہ بالقصد کوئی ایسا کام کریں جوآ ہے کی ایذاء کا سبب بخليكن بعض اعمال وافعال جيسے تفذم اور رفع صوت أثمر جد بقصد ایذاء شہوں پھر بھی ان سے ایڈاء کا اختال ہے ای لئے ان کومطلقاً ممتوع ادرمعصیت قراردیا ہے اور بعض معصیوں کا خاصہ بیہ وتا ہے کہاس کے مرنے والے سے تو بداور اعمال صالحہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اور وہ محنا ہوں میں منہمک ہوکر انجام کار کفرتک پہنچ جاتا ہے جوسب ہے حیط اعمال کا یمسی اینے دیلی مقتداء استاد یا مرشد کی ایذا رسانی ایس ہی معصیت ہے جس سے سلب توفیق کا خطرہ ہوتا ہے ای طرح بدافعال يعنى تقدم على النبي اورر فع الصوت السي معصيت علمرس كدجن عے خطره ہے کہتو قبل سلب ہوجائے اور بیرخدلان آخر کار کفرتک پہنچاوے جس ہے تمام اعمال صالحضائع ہوجاتے ہیں اور کرنے والے نے چونکہ قصد ایداکاندکیا تھااس کے اس کواس کی خبر بھی نہوگی کداس ابتلاء کفرادر حبط اعمال كاصل سبب كيا تفايعض علماء في فرمايا ب كـ أكركس صالح بزرگ کوسی نے اپنا مرشد بنایا ہواس کے ساتھ گستاخی و بے ادنی کا بھی مہی حال ہے کہ بعض اوقات وہ سلب تو نیق اور خذلان کا سبب بن جاتی ہے جوانجام کارمتاع ایمان کوجھی ضائع کردیتی ہے۔ نعوذ باللہ مند۔ ابھی آ مے مزید آ داب نبوت کی تعلیم وہدایات فرمائی گئی ہیں جس كابيان انشاء الله اللي آيات من آئنده درس من موكا وَالْخِرُدُعُونَا آنِ الْحُمَدُ لِلْهِ رَكِ الْعَلَمِينَ

# اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَا دُوْنَكَ مِنَ وَرَاءَ الْحُوْرِتِ اكْتُرُهُ مُولَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْ اَنَهُ مُ صَبَرُ وَاحَتَى بَهِ وَلَا الْمَا يَعْ الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَل

ادرانعام سے راہ راست پر ہیں ،اوراللہ تعالیٰ جائے والا اور حکمت والا ہے۔

اِنَ مِيْكَ اللهُ اللهُ عَفُولُ بَنْ وَلِكَ البَارِينَ بَولِكَ البَارِينَ بَولِكَ البَارِينَ بَولِكَ البَارِينَ اللهُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

تفسیر وتشری خیرشد آیات میں اہل ایمان کوخطاب کر کے ہدایت دی گئی گئی کہتم اپنی آوازیں پیفیبر خداصلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے بلندنہ کیا کرواوراس طرح نہ بولوجس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہوایسا نہ ہو کہ بیزور سے بولنا بیبا کی کی صورت اختیار کرنے جوز کسادت ہوائیا کہ دوسرے ہوائیا نہ ہوکہ اس افیت نبی کا باعث ہوسکتا ہے اورافیت نبی حرام ہے۔ایسانہ ہو کہ اس افیت نبی کے باعث تمہارے اعمال ضائع ہوجا کمیں

ادرتم كوخبر بھى شەمو\_

اب آ کے ان آیات میں بعض دوسری ہدایات آ داب نبوت کی دی جاتی ہیں۔شان نزول کی روایت میں آتا ہے کہ قبیلہ بی تمیم کا ایک وقد حضور صلى الله عليه وسلم كي خدمت من مدينه عاضر جوارآب مكان كاندرتشريف فرما تق -ان آن واللوكول في بابرى سي آپ کو پیار نا شروع کردیا اورده بھی حضور صلی الله علیه وسلم کا نام لے کر۔اس پر بیرآیت نازل ہوئی جس میں تعلیم وہدایت دی گئی کہاس طرح ہاہر ے رسول الند صلی الله عليه وسلم كوآ واز دينا في عقلي اور يہ تهذي كي بات ہے۔ کیامعلوم کراس وفت آپ بروحی نازل ہورہی ہو یا کسی اور اہم کام میں مشتول ہوں۔ پھراللہ کے رسول کا ادب واحتر ام بھی کوئی ا چیز ہے۔ جائے بیتھا کہ بیآنے والے کسی کی زبانی اندر اطلاع کراتے اور آپ کے باہرتشریف لانے تک صبروا نظار کرتے۔ جب آپ با ہرتشریف لاکران کی طرف متوجہ ہوتے اس وقت خطاب کرنا چاہے تھا۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ ایسا کیا جاتا توان آنے والوں کے حق میں بہتر اور قابل ستائش ہوتا۔ تاہم بے عقلی اور نا دانسگی ہے جو بات اتفاقاً مرزد موجائ الله تعالى اس كوايي مبرياني سے بخشے والا ہے جا ہے کدا بی تقصیر برنادم ہوکرآ کندہ ایسارومیا ختیار ندکریں۔ آ گے ایک دوسری ہدایت دی جاتی ہے اکثر نزاعات ومناقشات اورلزائي بتُقَلِّرُون كي ابتداحِهو في خبرون ہے ہوتی ہے اسلئے اس اختلاف اورتفریق کے سرچشمہ ہی کو بند کرنے کی تعلیم دی گئی لیعنی کسی خبر کو یونمی بے محقیق قبول نہ کرنا جائے۔اس دوسری آیت کے شان نزول کے متعلق کی روایات آئی ہیں جن میں ۔ ے ایک بیے کے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے کسی قاصد کو ایک تومسلم آبادی سے قبیلہ سے زکو ہ وصول کرنے کے لئے بھیجا۔ زمانہ جاہلیت میں ان قاصد سے اور ان قبیلہ والوں سے کچھ عداوت تھی اس آ باوی کے لوگ اس قاصد کی بیشوائی کے لئے نکلے۔قاصد نے یہ جانا کہ یہ برانی وشمنی کی بنا پرشاید جھ گوٹل کرنے آ رہے ہیں۔اس لئے بید پندوایس ہوستے اوراس بات کی وہاں خبر کر دی جس بر مسلمان جنگ کی تیاری میں مصروف ہو سکتے۔ اللہ رب

العزت ني بذريعه وي اصل حقيقت كوآشكارا كيااورآ تنده كے لئے اس فتم کی با توں کوروک دیا اورمسلمانوں کو ہدایت فرمائی گئی کہ آگررسول اللہ صلی الله علیه وسلم تمهاری مسی خبر یا رائے برعمل ندکریں تو برانه مانوحق لوگول کی خواہش یارابوں کے تابع نہیں ہوسکتا۔ایباہوتوزین وآسان کا سارا کارخانہ ہی درہم برہم ہوجائے۔الغرض خبروں کی تحقیق کرلیا کرو اور حن کوا بی خواہش یارائے کے تالع ندیناؤ بلکدا پی خواہشات کوحل کے تابع رکھو۔اس طرح تمام جھکڑوں کی جڑ کٹ جائے گی اگرتم بیرجاہتے كه بيغمبرعليه الصلوة والسلام تمهاري هربات ماناكرين تؤبري مشكل موتي نیکن الله کاشکر کرو کہاس نے اپنے قصل واحسان سے مومنین کے دلوں میں ایمان کومحبوب بنا دیا اور کفر ومعصیت کی نفرت ڈال دی۔جس سے وہ الی بیبودگ کے پاس بھی نہیں جاسکتے جس مجمع میں اللہ سے رسول صلی الله عليه وسلم جلوه افروز مول وبال سي كى رائے اور خوامش كى بيروى کہاں ہوسکتی ہے؟ علماء نے بیہاں لکھاہے کہ آج گوحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہارے درمیان میں بظاہر موجودہیں گرآ یک تعلیم اورآ بے کے وارث نائب يقيناً موجود بين \_اورر بين عياس لئة قرآن ياك كاب تحكم اب بھي مسلمانول کے لئے موجب عمل ہے۔آ سے واللہ عليم حكيم فرماكريد جنكاديا كهالله تعالى سب يجه جانتا بادروه برى حكمت والا ہے اس لئے وہ افعال كى راستى و تاراستى سے واقف ہے اور صحیح انعال کا حکم اورانہی کی ترغیب دیتا ہے۔

اس قرآنی تھم کہ خبروں کی تحقیق کر لیا کرو کہ آیا ہے تیجے ہے یا غلط کے نہ برتے ہے نہ معلوم کتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں اور کتنے گھرو خاندان جنگ و جدل میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔ آئ کل یہ بڑی مصیبت ہے کہ جہال کس نے کوئی بات خواہ کسی جبوٹی اور لغوہ کہددی بس فورا اس کو مان لیا۔ جس سے نہ کسی عزت والے کی عزت محفوظ ہے اور نہ کسی شریف کا شرف بچا ہوا ہے۔ اس لئے قرآن کریم نے محمولی ویا کہ جب بھی کسی کے متعلق کوئی بات سے پہلے اس کی جانچ مسئلہ بڑتال اور تحقیق ہونی چا ہے۔ پھراس پر یقین کرنا چا ہے اب یہ مسئلہ مستقل ہے جبیبا کہ حضرت تھا نوگی نے بیان القرآن میں کھوا ہے کہ مستقل ہے جبیبا کہ حضرت تھا نوگی نے بیان القرآن میں کھوا ہے کہ مستقل ہے جبیبا کہ حضرت تھا نوگی نے بیان القرآن میں کھوا ہے کہ مستقل ہے جبیبا کہ حضرت تھا نوگی نے بیان القرآن میں کھوا ہے کہ

تحقیق کہاں واجب ہے کہاں جائز ہے کہاں ممنوع ہے سواس میں قول جمل یہ ہے کہ جہاں تحقیق نہ کرنے سے کوئی واجب شری فوت ہوتا ہو وہاں واجب ہے مثلاً سلطان کسی کے ارتداد کی خبر سے تو چونکہ ارتداد کی صورت میں اس پر واجب کہ اس کو توبہ کراد ہے ورنہ تل کرے اس لئے تحقیق واجب ہوگی یا مثلاً سلطان نے سنا کہ فلال مخفی فلال کوئل کرنا چا ہتا ہے تو چونکہ بوجہ سلطان ہوئے کے حفاظت رعایا کی اس کے ذمہ واجب ہے اس لئے اس خبر کی تحقیق اور انتظام واجب ہے اس خبر کی تحقیق اور انتظام اور تحقیق نہ کرنے سے کوئی واجب فوت نہیں ہوتا تو وہ سے قبی کہ کی خریز میں ہوتا تو وہاں تحقیق نہ کرنے سے اس دوس کے فی واجب فوت نہیں ہوتا تو وہاں تحقیق خائز ہے مثلاً کسی نے بیا کہ فلال شخص جھے جسمانی یا مالی ضرر پہنچانا چا ہتا ہے تو اپ دفع معنرت نہیں اور اس خبائز ہے اور اگر تحقیق کرنے سے اپنی کوئی دفع معنرت نہیں اور اس جائز ہے اور اگر تحقیق کرنے سے اپنی کوئی دفع معنرت نہیں اور اس

ووسر ہے کونا گواری ہے تو تحقیق حرام ہے مثلاً کسی نے سنا کہ فلال مختص خفیہ شراب پیتا ہے تو تحقیق نہ کرنے ہے اپنا کوئی ضرر نہیں اور تحقیق کرنے ہے اپنا کوئی ضرر نہیں اور تحقیق خائز نہیں۔'اس کا پوشیدہ رکھنا اور چھپانا ضروری ہے اور یہ بجھنا چا ہے کہ اگر کسی میں کوئی عیب ہے تو خود مجھ میں اس ہے کئی گنا زیادہ عیب موجود میں الس ہے کئی گنا زیادہ عیب موجود ہیں ۔ لہٰذاا کرام مسلم کا خیال ضروری ہے اور جھٹ کسی کے بھی منافی ہے۔ میر انسوس کہ آج کے بھی خلاف ہے اور عقل سلیم سے بھی منافی ہے۔ میر انسوس کہ آج کی خلاف ہے اور عقل سلیم سے بھی منافی ہے۔ میر انسوس کہ آج کی خراد ہیں اور ہماری اصلاح کی صور تیں پیدا فرماد ہیں ۔ اللہٰد تعالیٰ ہی اپنا فضل ابھی مزید ہدایات آگلی آیات میں جاری ہیں جن کا بیان انشاء اللہٰد آئندہ درس ہیں ہوگا۔

#### دعا ليجئ

الله تعالی جملة قرآنی بدایات و تعلیمات پرجم کوهل پیرا بونے کی توفیق عطافر ما کیں اور دسول الله علی الله علیہ وسلم کے جوارشادات ہم تک پہنچیں ان پردل وجان ہے ہم کوهل کرتا محبوب بنادیں اور حضور صلی الله علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف کرنے ہے ہمیں کراہت و نفرت نصیب فرما کیں اور ہماری رائے و خواہش کو شریعت مطہرہ کا یابند بنا دیں۔ اور اینک جوہم ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے حقوق میں کوتا ہمیاں سرز و ہوئیں جی بین ان کوایٹی رحمت سے معاف فرمادیں۔ آئین ۔

والخردغونا أن العدديلورة العليين

# وَإِنْ طَآلِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِعُوْا بَيْنَهُمَا قَالْ بَعَتْ إِخْلَ هُمَاعَلَ

اور اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑی تو ان کے درمیان اصلاح کردو، مجر اگر ان میں کا ایک گروہ دومرے پر زیادتی کر

# الْأُخْرَى فَقَاتِلُوالَّتِيْ تَبْغِيْ حَتَّى تَكِنَ عَلِلْ آمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ

تواس گروہ سے لاو،جوزیادتی کرتا ہے بہاں تک کروہ خدا کے تھم کی طرف رجوع ہوجادے، مجرا گررجوع ہوجائے توان دوتوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کردو

# وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اِخُوةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ آخُونِكُورً

اورانساف كاخيال ركھو، بے شك الله تعالى انساف والوں كويسند كرتا ہے۔مسلمان توسب بھائى ہیں سواہتے وو بھائيوں كے درميان اصلاح كرديا كرو،

## وَاتَّقُوااللَّهُ لَعُكَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَ

اوراللدے ڈرتے رہا کرو، تا کہتم پر رحمت کی جائے۔

وَلِنَ اوراكَ طَنَّهِ عَنَى وَكُروو صِنَ ہے۔ کے الْمُؤْمِنِينُ (جَع) موکن اقْتَتَلُوْا اِبَمَ لَا بِرُيْنَ اَلَى فَالْمِوْا وَسَلَّمَ كُراووتِمَ الْمُؤْمِنُونَ وَوَلِ مِن ہے ایک عَلَى الْمُؤْمِنُونَ ووسرے پر فَقَالِمُوا اَوْ تَمْ لاو الْحَيْنَ وَوَلِ مِن ہے ایک عَلَى الْمُؤْمِنُونَ ووسرے پر فَقَالِمُوا اَوْ تَمْ لاو الْحَيْنَ وَالله عَلَى الله عَلَى الْمُؤْمِنُونَ مَوْنَ كَرَا ہِ حَتَّى يَامِلُكُ كَمْ يَعِنَى بَامِلُكُ كَمْ يَعِنَى مُواكِمَ لِيْنَ فَيْ يَعْنَى لِمُ الله وَلُول عَلَى الله وَلُول عَلَى الله وَلُول عَلَى الله وَلَول عَلَى الله وَلُول عَلَى الله وَلَول عَلَى الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَول عَلَى الله وَلَول عَلَى الله وَلَول عَلَى الله وَلَول عَلَى الله وَلَا لَهُ عَلَى الله وَلَول عَلَى الله وَلَولُول عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَول عَل

الفسير وتشری اگرشت آيات من ايمان دالون كوخطاب كرك برايت دی گی تقی كه بركس و تاكس كی بات من كراس برفوراً اعتاد مت كرایا كرو و اگركونی قانون اسلام سے بے پروافض كوئی خبر آكر سنائة اس كی خوب تحقیق كرلیا كرواوراس سے بہلے اس كی بات پریقین مت كرو و كرو نقین اس كی خبر پریقین كر كے جلدی ہے كسی كے خلاف قدم اشالواور بعد میں معلوم ہوكہ ہے كام غلط ہوا تو پھر پچھتا تا پڑے ۔ تو یہ ہدایت دے كراور به تھیجت كر كے قرآن كريم نے بہت سے آپس كے اختلافات اور جھر سے وغلط افوا ہوں كی بنا پر پیدا ہوتے ہیں ان كا خاتمہ كرویا ۔ پھر رسول النوسلی الند عليه وسلم كی تعظیم و عبت ہی وہ فقط ہے جس پر اسلامی اخوۃ كا نظام قائم ہوجاتے ہیں اور بہی وہ ایمانی رشتہ ہے جس پر اسلامی اخوۃ كا نظام قائم ہے اس لئے او پر كی وہ ایمانی رشتہ ہے جس پر اسلامی اخوۃ كا نظام قائم ہے اس لئے او پر كی ہوا ہے ۔

الله کے رسول موجود ہیں تو تہہیں آ ب کی قدر بیجانی جائے۔ آ ب کے مشور واور عکم کو قبول کرنا جائے ہے اورا پی خواہش اور دائے کو آ ب کے حکم کے تالع بنانا جائے۔ بھریہ جملا یا گیا تھا کہ بیاللہ کا فضل وکرم ہے کہ جو مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی عجبت ہیدا فرمادی اور کفر وفسق وعصیان سے ان کے دلوں میں ففرت بیدا کردی اس لئے دل سے اطاعت رسول کرنے کی ہوایت فرمائی گئی۔ الغرض مسلمانوں میں نزاع اور اختلاف کو رو کنے اور بیدائی نہونے کی چیش بندیاں بیان فرمائی گئیں۔

اب آ گان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ باوجودان تمام پیش بندیوں کے
ار اتفاق سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اختلاف رونما ہوجائے اور وہ آپس
میں اخرین آو چھردوسرے مسلمانوں کوجائے کہ پوری کوشش کریں کیا ختلاف رفع
ہوجائے اور اس میں اگر کامیا بی نہ ہواور کوئی فریق دوسرے پر چڑ معاچلا جائے اور
ظلم وزیادتی ہی پر کمر باندھ لے تو یکسو ہوکر نہ بیٹھ رہو بلکہ جسکی زیادتی ہوسب

مسلمان ل کراس ہے لڑائی کریں یہاں تک کہ وہ فریق مجبور ہو کرا ہی زیاد تیوں ے بازآئے اور خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو کرصلے کے لئے اسے کو پیش کر دے۔ پھراس وقت جاہئے کہ مسلمان دونوں فریق کے درمیان مساوات اور انصاف کے ساتھ کے ادر میل ملاپ کرادی کسی ایک کی طرف داری می جادہ ت ے ادھر ادھرنہ جھکیں۔ بوری طرح عدل وانصاف کولمحوظ رکھیں اور سلح و جنگ ہر حالت میں بید خیال رہے کہ دو بھائیوں کی لڑائی یا دو بھائیوں کی مصالحت ہے۔ دشمنول اور کافروں کی طرح برتاؤند کیا جائے اس لئے جب دو بھائی آپس میں نگرا جا کیں او بونمی ان کے حال برند جھوڑ دو بلکان کے درمیان اصلاح کی بوری کوشش كروادراكى كوشش كرتے وقت خداہے ڈرتے رہوكس كى بيجا طرفدارى يا انقامى جذبه المرابية كاتوبت شآئے - يهال آيت مل جوية رمايا انعا المؤ منون اخوة ب شك مسلمان آبس من بعالى بعالى ميان الواخوة كالفظ قابل غورب جو حقیقی بھائیوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔رشتے ناتے کے بھائیوں کے لئے لفظ اخوان آ تا بن قرآن باك في يبال اخوة كالفظ الكر بتلاد يا كمسلمانون كاليك دوسرے سے تعلق اور رشتہ بالکل سکے بھائیوں کاساہے جوانتہائی محبت کارشتہ ہ ية بوئى قرآئى تصريح اب احاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ارشادات ملاحظة بون \_ايك حديث من ارشاد ب كمسلمان مسلمان كايعالى ب ال لئے ال برظلم وسم نہ كرنا جائے ايك دوسرى سيح صديث ميں ارشاد موتا ہے ك الله تعالى بندے كى مروكرتار بتاہے جب تك بنده اسے بھائى كى مروش لگارہے۔ ایک ددمری حدیث میں ارشاد ہے جب کوئی مسلمان اے غیر حاضر مسلمان بھائی کے لئے اس کی ہیں بیشت دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین۔اور تخفیے بھی خداایای وے ایک مدیث میں ارشاد ہے کے مسلمان سارے کے سارے اپنی محبت رحمہ لی۔ میل جول میں مثل ایک جسم کے ہیں جب سی عضو کو تکلیف ہواتو ساراجسم رئي اٹھتا ہے بھی بخار جردة تا ہے بھی میندندة نے کی تکلیف ہوتی بالك اور سي مديث من بمون مون كے ليمثل ديوار كے برس كا ایک حصد دوسرے حصہ کوتفویت بہنیا تا اور مضبوط کرتا ہے پھر آپ نے اپنی ایک ماتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی الکیوں میں ڈال کر بتایا۔ ایک صدیث میں ہے كديمن كاتعلق الل ايمان سے ايسا ہے جے سركاتعلق جسم سے \_مومن الل یان کے لئے وہی دردمندی کرتا ہے جودردمندی جسم کوسر کے ساتھ ہے پھر

- بس میں عدل وانصاف کرنے کے متعلق ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ

وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جوعدل وانصاف کرتے رہے وہ و توں کہ منبروں پر رہن عزوجل کے سامنے ہوں سے اور یہ بدلہ ہوگا ان کے مدر و انصاف کاراد پر شروع سورة سے حقوق نوید ذکر کرنے کے بعداب بننی بہی حقوق اور آ واب معاشرت بیان فرمائے جاتے ہیں جن میں پہلاتھم ان آ وئے میں بیان فرمائے جاتے ہیں جن میں پہلاتھم ان آ وئے میں بیان فرمائے واجہ عنوں یا دو محتصوں میں لڑ ائی ہوجائے میں بیان فرمائے کا دوجہ عنوں یا دو محتصوں میں لڑ ائی ہوجائے تو باہم منائی اور میل ملاپ کرادوادرعدل وانصاف محوظ رکھو۔

ان آیات معلوم ہوا کہ سلمانوں کی وحدت قائم رکھنے کے لئے اور آیک سطح پر مرکوز کرنے کے لئے بیضروری ہے کہ ان میں ہمیشدایک الی جماعت موجود رہے جواختلا فات کا جائزہ لیتی رہے اور جب مسلمانوں کے دوفریق میں کوئی نزاع اختلاف یا مناقشہ پیدا ہوتو جی میں پڑ کر سلح صفائی کرا دے اور جوفریق نہ مانے تو اس کے طلاف قوت و طافت کا استعمال کریں حتی کہ وہ فریق سرکشی سے باز آ میں سالے اور خدا کے حکموں کے آھے سرتسلیم خم کرد ہے۔

دوسری بات جوان آیات نے بتائی وہ یہ ہے کددین کا اشتراک ہر مادی۔ مالی ملکی نیلی سبی تفریق والتمیازے بالاتر ہے اور ہڑے چھوٹے امیر غریب ۔ سب کواخوت وین کے دشتہ میں پروکر اسلام وین قطرت نے سلم قومیت کی بنیاد صرف وحدت کلمہ پررکھی ہے نہ کہ ملک قوم وطن زبان وغیرہ پر۔ آئ جو سلمان نت نئے ہمہ گیرفتنوں میں گرفتار ہور ہے ہیں اورخصوصاً جوافقا دیا کستان پر پڑی ہوئی ہیں اس کی وجہ صرف اور محصل ہیں ہے کہ القدور سول قرآن وحدیث کتاب وسنت نے جو ہوایات اور کھیں سے کہ القدور سول قرآن وحدیث کتاب وسنت نے جو ہوایات اور کھیں صوبہ پرتی کہیں وطن پرتی کہیں صوب پرتی کہیں وطن پرتی کہیں صوبہ پرتی کہیں زبان پرتی وغیرہ کے بت بنا کر کھڑے کر لئے۔ کہیں صوبہ پرتی کہیں زبان پرتی وغیرہ کے بت بنا کر کھڑے کر لئے۔ کہیں صوبہ پرتی کہیں زبان پرتی وغیرہ کے بت بنا کر کھڑے کر لئے۔ ان اللہ و ان آلیہ د اجعون ۔ اور اپنے مسائل کا حل غیروں کی نقالی میں مخصر سمجھنے گئے۔ انڈ تعالیٰ ہمیں دین کی مجھا ورفہم عطافر ما کیں اور قرآن فی وسنت کواینا نے کی سعادت نصیب فرما کیں۔

ابھی آ مے مزید بعض ہوایات مسلمانوں کودی جارہی ہیں کہ جن پر عمل ہیرا ہونے سے آپس میں نفرت دعدادت اوراختلاف اورافتراق کے عمل ہیرا ہونے سے آپس میں نفرت دعدادت اوراختلاف اورافتراق کے جذبات ہی ہیدا نہ ہول اور آپس کے بھائی جارہ میں فرق ہی نہ آئے جنہ کا بیان آگلی آیات میں انشاء اللّٰہ آ کندہ درس میں ہوگا۔ وَ الْخِدُدُ تَعُونُ اَن الْحَدُدُ لِلْهُورَتِ الْعَلَمَ مِیْنَ وَ الْحَدُدُ دُورَتِ الْعَلَمَ مِیْنَ وَ الْحَدُدُ لَا اَن الْحَدُدُ لِلْهُورَتِ الْعَلَمَ مِیْنَ وَ الْحَدُدُ لَا اَن الْحَدُدُ لِلْهُورَتِ الْعَلَمَ مِیْنَ

# يَايَهُ الَّذِينَ امْنُو الرَّيسْعُرْ قَوْمُ رَضِ قَوْمِ عَلَى انْ يَكُونُو الْجَبُرًّا مِنْهُ مُ وَلَانِمَا عُمِنْ

اے ایمان والو نہ تو مردول کو مردول پر بنسا چاہیے، کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہول اور نہ عورتوں کو

# يِّسَاءِ عَلَى اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُ نَ وَلا تَلْمِزُوْ النَّسُكُمُ وَلا تِنَا بِرُوْا بِالْأَلْقَابِ بِشَ

عورتوں پر ہنسنا چاہیے کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں ،اور ندایک دوسرے کوطعندد واور ندایک دوسرے کو گرے لقب سے پکارو،ایمان لانے کے بعد

# الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بِعَنْ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿

گناہ کا نام لگنا (ہی) بُراہے ،اور جو ہاز نہ آویں مے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔

اَلَيْهُا اِ الْكِيْنَ الْمُنُوْا جَو لُوكَ ايمان لائ (موثن) لَايَسْعَنُوْ نه نمان ارْائ قَوْهُ ايک گروه عن الكور الكوره عن الكور الكوره عن الكوره عن الكوره عن الكوره الكوره عن الكوره الكوره عن الكوره الكوره الكوره عن الكوره ال

جماعت کے ساتھ نہ مخرا پن کرے۔ نہ ایک دوسرے پر آ دائے کے جائیں اور نہ برے ناموں اور برے جائیں اور نہ برے ناموں اور برے القاب سے فریق مقابل کو یا دکیا جائے کیونکہ ان باتوں سے وشمنی اور نفر سے بیں ترقی ہوتی ہے اور فتنہ وفساد کی آگ نیادہ تیزی سے بیساتی ہے۔ سبحان اللہ ایکسی بیش بہا قرآنی ہدایات جی آج آگر مسلمان جمیں قوان کے سب اللہ ایکسی بیش بہا قرآنی ہدایات جی آج آگر مسلمان جمیں قوان کے سب برے مرض کا ممل علاج ای ایک سورہ جڑ سے میں موجود ہے۔

اس آیت میں پہلی چیز جس سے مسلمانوں کو ممانعت فرمائی گئی وہ مسلمانوں کو ممانعت فرمائی گئی وہ مسلم خرج ہمسخروہ بنسی ہے جس سے دوسرے کی تحقیراور دل شکنی اور دل آئی اور دل آئی اور دوہ ہمراح اور فوش ہوں ہووہ مزاح اور فوش طبعی کہلاتی ہے اور ایسی بنسی جائز ہے اور بلکہ بہت سے حالات میں مستحب ہے۔ ہمسخر یعنی بنسی اور تصفیہ میں کسی کو بے عزت کرنا میں عداوت کی جڑ ہے پھر کسی کا غداق اڑا نا اس بات کی دلیل ہے کہ خود تو عیوب سے باک صاف ہے اور دوسرا قابل غدمت اور لائق مشمنخر ہے بیدعونت اور تکمرکی شاخ ہے جواسلام میں قطعا ممنوع ہے۔ مستخر ہے بیدعونت اور تکمرکی شاخ ہے جواسلام میں قطعا ممنوع ہے۔ وسمری چیز جس کی آیت میں ممانعت کی گئی وہ طعنہ ہے۔ طعنہ حواسلام میں قطعا ممنوع ہے۔

ز فی بھی دل دکھانے والی چیز ہے جس سے اتفاق و محبت میں شمرف فرق آ جاتا ہے بلکہ اس کی جڑیں بل جاتی ہیں۔

تیسری چیزجس سے بیہاں ممالعت فرمائی گئی وہ ولا تنابزوا ہے بیتی س کو چڑانے والے نامول سے نہ پکارومٹلاً اندھا کا نالنگر الولا ایسے القاب سے یاد کرنا خواہ سی میں وہ باتیں موجود ہوں اس سے مع فرمایا گیا۔ای طرح کسی کو جاہلیت کے نام اور صفات سے باد کرنا یافت اور برائی کے نامول سے بادکر نامیسب منوع ہے اور بیسب استے برے گناہ جیں کہ اگراس کا مرتکب توب نہ کر ہے تو اللہ تعالیٰ کے زویک وہ ظالم ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حدیث شریف کا مطلب بدہے کہ ایمان کے اصل مقام تک چینی کے لئے اور اس کی خاص برکتیں حاصل کرنے کے لئے بیجھی ضروری ہے کہ آ دمی خود غرضی ہے یا ک ہواوراس کے ول میں اینے دوسرے بھائیوں کے لئے اتن خیرخواہی ہوکہ جونعت اور جو بھلائی اور جو بہتری وہ اسے لئے جا ہے وہی دوسرے بھائیوں کے لئے بھی جا ہے ادرجو بات اور جو حال وہ اپنے لئے پہند نہ کرے اس کوکسی دوسرے ہمائی کے لئے بھی بیندنہ کرے اس کے بغیرا ممان کامل نہیں ہوسکتا ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہرمیا ا روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم جنت میں نہیں جاسكتے جب تک كەصاحب ايمان نەبوجا داورتم پورےمومن تبيس بو سكتے جب تك كەتم ميں يا ہم محبت ند ہو۔ كيا ميں تم كوالي بات ند بنلاوں کے اگراس بھل کرنے لکوتو تم میں باہمی محبت پیدا ہوجائے وہ بات سے ہے کہتم اینے درمیان سلام کا رواج مچھیلاؤ اور اس کو عام كرو"-اس حديث معلوم ہوا كدايمان كا دعوىٰ كرنے والى كسى توم اورکسی معاشرہ کے ایمان کی بھیل سے لئے بیجی ضروری ہے کہ ان میں باہم محبت ومودت ہواگران کے دل ایک دوسرے کی محبت ہے خالی بیں توسمجھنا جا ہے کہ وہ حقیقت ایمان اوراس کے برکات و ثمرات ہے محروم ہیں ایک دوسری مشہور حدیث ہے حضرت ابو ہر ریڈ ے روایت ہے "مسلم وہ ہے جس کی زبان دراز لول اور دست درازیوں ہے مسلمان محفوظ رہیں اور مومن وہ ہے جس کی طرف ہے ا بن جانوں اور مالوں کے بارے میں لوگوں کوکو کی خوف وخطر شہؤ'۔ اس مدیث شریف میں زبان اور ہاتھ سے ایڈا رسانی کا ذکر اس لئے

فرمایا گیا کہ مشتر ایڈاؤل کا تعلق آئیس دونوں سے ہوتا ہے درنہ مقصد ومطلب یہ ہے کہ سلمان کی شان ہے ہے کہ لوگوں کواس سے سی تھے گئے اندینے لیکن سیمی داختی رہے کر آن اور حدیث میں جس ایڈ ارسانی کومنافی اسلام فرمایا گیا ہے۔ دہ دہ ہے جو بغیر کسی سی وجہ اور معقول سبب کے ہو۔ ورند بشرط قدرت مجرمول كومزادينا اورظالمول كى زياتيول اورمفسدول كى فسادا تكيزيول كو بردروفع كرناتومسلمانون كافرض معبى بجبيبا كمكدشته إيت ميس بيان مو چکا ہے اگر ایسانہ کیا جائے تو دنیا اس وراحت سے محروم ہوجائے۔ایک حدیث بیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہرسول اللہ نے ارشاو فرمایا کدموس لعن طعن کرنے والانہیں ہوتا اور نافخش کواور بدکلام ہوتا ہے مطلب بیے کہ بدکلامی اور خش کوئی اور دوسرول کے خلاف زبان درازی ب عادتیں ایمان کے منافی ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے ارشاوفر مایا کہ تو اسية بهائي كي عيب كوظام رنه كرشما يدائند تعالى ال كومعاف كرد ادر تجه كومبتلا كروے اس طرح فرمايا گنا ہوں ہے توب كرنے والا ايساب كوياس نے بھى الناه كيابئ بيس اور سيكس كوخرنبيس كيس في كب توبيكي بوسكتا ب جس كوتم برا كہتے ہواس نے توبہ كرلى ہواور جس كوتم تكبراورغرور ميں قابل غداق بيجھتے ہود واتو اسے بجز واکسار کی وجہ سے معزز و مرم ہوجائے۔ اورتم اپنی بلندی ویا کی کے زور میں اللہ کے مجرم تقبرو - خلاصہ بدک قرآن اور صدیث میں واضح مور ماہے كمشريعت كومعاشرى اصلاح كے باب ميسكس درجدا بتمام بادرجومعاشره ان بدایات وقوانین برعامل موجائے کیااس میں باہمی بجشیں اور ولی عداوتیں اورایک دوسرے سے بغض ومنافرت رخته انداز ہوسکتی ہیں؟ مگرافسوس اور رونا تو بہی ہے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو پیش در پیش اور مقدم رکھنا تو در کناراب توبیالزام لگایا جاتا ہے کہ بیدالما بن بین قرآن وحدیث کاسیکھنا سکھانا اوراس برعمل کرنا بیتو ہماری ترقی میں رکاوٹ بنرا ہے اب تو سائنس اور شيكنالوجي كازماند بيجس قوم اورمعاشره كابيحال بواس كوابي صلاح اورفلاح قرآن مدیث میں کہاں نظرآنے کی بس اس کوتوایق صلاح وقلاح سائنس اور شیکنالوجی میں ہی نظر آئے گی۔اللہ تعالیٰ ہماری حالتوں بررحم فرمائیں اور قرآن اورحديث كاطرف عيدارى ألكميس كهول دير ابھی مزید ہدایات کا سلسلہ آگلی آیات میں جاری ہے جس کا بیان

انشاءاللدآ كنده درس من بوكار

والخردغونا أن الحبد بذورت العليان

# يَايَهَا الَّذِيْنَ امْنُوااجْتَنِبُوْا كَثِيرًا مِنَ الطَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظِّنِّ إِنَّ مُؤَوًّا كَتَبُسُوْاولا

نسی کی نیست بھی نہ کیا کرے مکیاتم میں ہے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس کوتو تم تا گوار بچھتے ہو،اوراللہ ہے ڈریے رہو،

# اللهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ تُوَّابُ زُحِيثُونَ

یے شک اللہ براتو بہ قبول کرنے والامہر مان ہے۔

افسیر و تشری : گذشتہ سے وہ ہدایات بیان ہورہی ہیں کہ اول تو مسلمانوں میں نزاع واختلاف پیدا ہی نہ ہوں۔ اور اگر بھی ایساہ و جائے تو اس کو ختم کرنے کی ہدایت وی گئی اور الی باتوں سے منع فرمایا گیا جس سے اختلاف براحتے ہیں۔ اس سلسلہ میں گذشتہ آیات میں یہ بدایت وی گئی تھی کہ مسلمانوں کی ایک جماعت دوسری جماعت میں ایک فرد دوسرے فرد سے تسخر نہ کرے۔ نہ کھوج کرید کر ایک دوسرے فرد دوسرے فرد سے تسخر نہ کرے۔ نہ برے کھوج کرید کر ایک دوسرے کے عیب نکالے جاویں۔ نہ برے ناموں اور برے القاب سے مقابل کو یا دکیا جاوے کے ونکہ ان سب باتوں سے عداوت ونفرت میں تی ہی ہوتی ہے۔

اب آھے اس آیت میں مزیدان باتوں ہے منع کیاجا تا ہے اور مسلمانوں کوروکاجا تا ہے جن سے اختلاف اور تفریق باہمی برصق ہے:۔

یمبلی چیز جس سے اس آیت میں ممانعت فرمائی گئی وہ بدگانی ہے ۔ بدگانی بھی فساد کی جڑ ہے۔ جب ایک فریق و مرے فریق سے بد گمان ہو جاتا ہے اور حسن ظن کی مخبائش نہیں جیموڑ تا تو مخالف کی کوئی بات ہو۔ اس کا محل اسپے خلاف نکال لیتا ہے۔ اس کی بات میں بزاراحمال مجملائی کے ہوں اور صرف ایک پہلو برائی کا ٹکلتا ہوتو

ہمیشہ بد گمانی کرنے والے کی طبیعت برے پہلو کی طرف طلے گی اور اس برے اور کمزور پہلو کوقطعی اور یقینی قرار دے کرفریق مقابل پر الزام اورمتہتیں لگا ناشروع کردے گااور پھریبی نہیں کےصرف بدگمانی یرا کتفا ہو نہیں بلکہ اس جنتجو میں بھی رہتا ہے کہ دوسری طرف کے اندرونی بھیدمعلوم ہوں جس پرخوب حاشیئے چڑھا تمیں ادر پھراس کی غیبت ہے اپنی مجلس گرم کریں۔اس آیت میں قرآن کریم نے ان تینوں ہاتوں ہے منع فرمایا۔اگرمسلمان اسی زیرتفسیرا یک آیت پر عامل ہو جا کیں تو آپس میں جواختلا فات پیش آ جائے ہیں وہ اپنی حدیے آھے نہ بردھیں اور چندروز میں نفسانی اختلافات کے نام و نشان یاقی ندر ہیں۔ پہلی چنز جس کی یبال اس آیت میں ممانعت فرمائی گئی ہے وہ سو غطن یا بدگمائی ہے۔ یہ بدگمائی الیمی بری چیز ہے کهاس سے دلوں کے اندر کینے کے از دھے ملتے ہیں اور جماعت میں افتر اق وتشتت پیدا ہوتا ہے۔اس بد کمانی کی بدولت اچھے اچھے دوست اور رشتہ دار بھی جدا ہو جایا کرتے ہیں اور ہر خلاف اس خراب عادت کے نیک گمانی الی اچھی صفت ہے کہ برے تعلقات کوبھی الفت ومحبت میں تبدیل کرویتی ہے۔احادیث میں بھی رسول

الندسلى الله عليه وسلم نے نيك ممانى كى بوى تاكيد اور بدهمانى سے بیخے کی بخت ضرورت واہمیت بیان فرمائی ہے۔ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا تو کتنا یاک گھر ہے۔ تو کیسی احجى خوشبو والاب برق كس قدرعظمت والاباوركيسي بزي حرمت والا ہے۔اس ذات کی متم جس کے ہاتھ میں محمر کی جان ہے کہ مومن کی حرمت۔اس کے مال اور اس کے جان کی حرمت اور اس کے ساتھ نیک گمان کرنے کی اللہ تعالیٰ کے نزویک تیری حرمت سے بہت بری ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے ك آپ نے فرمایا تیرے مسلمان بھائی كى زبان سے جوكلمد فكلا ہو جہاں تک جھے سے ہو سکے اے بھلائی اور اچھائی محمول کر۔ ایک حدیث میں حضور نے فر مایا کہ بد گمانی سے بچو گمان سب سے بڑی حبوثی بات ہے۔ بدگمانیوں کی عام عادت بطور وہا کے ہم لوگوں میں اس طرح پھیلی ہوئی ہے کہ بات بات پر بلا دجہ بھائیوں سے برگمانی۔ بیوی بچوں سے بدگمانی۔ پروسیوں سے بدگمانی۔ دوستوں اور ساتھیوں ے برگمانی نوکروں اور خادموں سے بدگمانی کو یابدگمانی کوہم لوگوں نے اور هنا بچھوٹا بنا رکھا ہے۔جس کی اس آیت میں قطعاً ممانعت فرمائی گئی ہے۔ یہ بر ممانی کی خلص اگرول سے دور ہوجائے تو ہم میں ے ہرایک کی زندگی کتنی راحت سے بسر ہونے گئے۔

دوسری چیز جس کی اس آیت میں ممانعت فر ابنی گئی وہ کسی کے عیبوں اور کمزور یوں کی تفتیش اور جبتی میں نہ پڑنے کی ہے۔ یہ جسس اور دوسروں کے بیبوں کی دریافت اور شؤل بھی کمینہ حرکات ہیں جہ اقتیار و کی شرک سلحت یا ضرورت ہی اس کی نہ آ پڑے۔ ایک شخص کو حضرت ابن مسعود گئے یاس لایا گیا کہ اس کی واڑھی سے شراب کے قطرے گر رہے ہیں۔ آپ نے فر مایا ہمیں بھید شؤ لنے اور بیبوں کی تفتیش ہے منع کیا گیا ہے۔ ہاں جو بات ظاہر ہوگی ہم اس پر موافذہ کریں سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں جو بات ظاہر ہوگی ہم اس پر موافذہ کریں سے ۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درش و نفل کیا گیا ہے کہ اگر تو مسلمالوں کے عیب ڈھونڈ نے کے درش و نفل کیا گیا ہے کہ اگر تو مسلمالوں کے عیب ڈھونڈ نے کے

در پے ہوگا تو کام خراب ہوجائے گا۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ و تیا میں کرے کر مایا جوکوئی کسی کی پردہ پوشی و نیا میں کرے گا خدااس کی بردہ پوشی آخرت میں کرے گا۔

تیسری چزجس کی اس آیت میں ممانعت فرمائی گئی وہ بیہ ہے کہ کوئی کسی کی غیبت اور بد گوئی نہ کرے نیبت لیعنی کسی کی غیر حاضری میں اس کے عیوب بیان کر ٹا ایک تو ہزو لی ہے دوسرے اس کے ساتھ چیبی و متمنی ہے اور تبسرے اس کی تذلیل ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جائے ہو فیبت کیا ہے؟ لوگول نے عرض کیا کداللداوراس کا رسول ہی جانتا ہے؟ آب نے فرمایا کے کسی کی پس پشت ایس بات کرنی جواسے نا محوار ہو ہے سے عرض کیا کہ اگر اس میں دراصل وہ بات موجود ہوتو مجركيا؟ فرمايا يجي توغيبت ہے۔ اگر وا تعتا وہ بات موجود نہ ہوتب تو بہتان ہے۔ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوقبروں برگذر ہوا توحضور نے فرمایا کہان دونوں کوعذاب قبر ہور ہاہے۔ آبک کولوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے دوسرے کو ببیٹاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ ہے۔ ایک حدیث میں حضورصکی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا الغيبت اشد من الزنا \_يعنى تيبت زئا \_ يحى بدر ب رصحاب كرامٌ في عرض كيا كديد كيد؟ تو آپ في فربايا كدا يك مخف زاكرتا ہے چرتو برکرلیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہوجا تا ہے اور غیبت کرنے والے کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ محص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں حصرت انس بن مالك سے روایت ہے كہ شب معراج ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ مجھے لے جایا گیا تو میرا گذرایک اسی توم پر ہواجن کے ناخن تانے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور بدن کا گوشت نوچ رہے تتے۔ میں نے جرئیل امین سے یو جھا بیکون لوگ ہیں؟ جرئیل امین نے فرمایا کہ بیدوہ لوگ ہیں جواہیے بھائی کی غیبت کرتے اوران کی آ بروريزي كرتے تھے۔الامان والحفيظ۔

ایک بارسی بزرگ کی سی نے غیبت کی ان کو جب اس کاعلم ہوا تو

انہوں نے بہت ساحلوہ بکواکراس غیبت کرنے والے محض کے پاس مجھوا دیا اور کہلایا کہ بہ حقیر ساتخفہ ہے اس کرم کے عوض ہیں جوآپ نے بھو پرفر ہایا۔ جب بہ حلوہ اس کے پاس پہنچا تو بہت تعجب کیا۔ حلوہ سجینے والے بزرگ نے فر مایا کہ مجھ کو بید حدیث پہنچی ہے کہ جس کی غیبت کی جاتی ہے خدااس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور غیبت کرنے فیبت کی جاتی ہے کہ جس کی اس احسان کے عوض میں والے کی نیکیاں اس کوعطا کر دیتا ہے جس اس احسان کے عوض میں نے بہتی مارکہ یا تھا۔

الله الله غيبت مين آج مسلمان كيسے مشغول اور مبتلا ہيں ۔ إلى حرام اور نایاک شے جوزنا ہے بھی بدتر ہو جواین نیکی کے زوال کا باعث ہووہ مسلمانوں کی مجلسوں کی رونق اورمسلمانوں کامحبوب مشغلہ ہو۔معاذ اللہ۔اللہ تعالیٰ اینے حفظ وامان میں رکھے کہ ہم لوگ اس ہے بہت ہی غافل ہیں عوام کا ذکر نہیں خواص اس میں بہتلا ہیں۔ ان لوگول کو چھوڑ کر بتو دیا دار کہلاتے ہیں دین داروں کی مجالس بھی بالعموم اس ہے کم خالی ہوتی ہیں اور اس سے بردھ کریے غضب کہ اس کو غيبت بھی نہیں سمجھا جا تا۔ آگے آیت میں اس غیبت کی برائی کوایک مثال سے مجمایا جاتا ہے کہ بھلاکوئی بھائی کامردہ کوشت کھانا پیند کرتا ہے۔ طاہر ہے کہ یکسی کو پسندنہیں ہوسکتا توجس کی غیبت ہوتی ہے۔ وہ غائب ہوتا ہے۔اس کئے اس کومردہ سے تثبیہ دی ۔ یعنی وہ مردہ ے مانند بے خبر ہے اور بیاس کی برائی کرنا اس کا کوشت کھانا ہے۔ انسان اور وہ بھی بھائی اس کا زندہ موشت کوئی کھانا پیندنہیں کرتا ہے چہ جائیکہ مردار گوشت ۔ احادیث میں بمثرت اس نتم کے وا تعات ارشادفرمائے گئے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کاحقیقة گوشت کھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک مرتبہ چندلوگوں کود میر کرارشا دفر مایا کہ دانتوں میں خلال كرو-انهول في عرض كياكم من تو آج كوشت يكها بهي نبيل-حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که فلال مخص کا گوشت تمہارے دانتوں کولگ رہاہے۔معلوم ہوا کہاس کی غیبت کی تھی۔احادیث میں ایک واقعان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ میں دو

عورتوں نے روز ہ رکھاروز ہ میں اس شدت سے بھوک گئی کہ نا قابل برداشت بن گئی۔ ہلاکت کے قریب بینج گئیں۔ صحابہ کرام نے تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور نے ایک پیالہ ان کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور نے ایک پیالہ ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا۔ دونوں نے یق کی تو اس میں کوشت کے فکڑ ہے اور تازہ کھایا ہوا خون لکلا۔ لوگوں کو جیرت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے حق تعالی شانہ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھاا ورحرام چیز دں کو کھایا کہ وونوں عورتیں لوگوں کی فیست کرتی رہیں۔

الغرض يهال آيت مين بتايا كيا كهمسلمان بهائي كي غيبت كرنااييا گندہ اور گھناؤنا کام ہے جیسے کوئی اینے مرے ہوئے بھائی کا کوشت نوچ نوچ کرکھائے۔ اخیر میں فر مایا جاتا ہے کہ ان فیحتوں پر کار ہندوہی ہوگا۔جس کے ول میں خدا کا ڈر ہے تو ایمان اور اسلام کاعویٰ رکھتے والول کو واقعی طور براس خداوعد قدوس کے غضب سے ڈر کر ایس تا شائسته حركتول كقريب بهى شجانا جائية اوراكر يهلي بجه غلطيال اور كمزوريال سرز دمونى بين توالله كسامنصدق دل ساتوبدكر ده این مهریانی سے معاف فرمادے گا کیونکہ اللہ تعالی تواب الرحیم ہے۔ قرآن مجید کی ان اخلاقی اور معاشری مدایتوں برعمل کرنا اگر ہم سیکھ لیں تو آج دنیا میں بھی ایک صد تک جنب کا مزہ آنے گئے۔ آج جبکہ مسلمانوں میں ہاہم تظم اور اتحاد اور اتفاق کی شدید ضرورت ہے۔ توب چیزیں لیعنی بدگرانی \_ جاسوی \_ غیبت اس اتفاق اور انتحاد کے لئے سم قاتل اورزبربلا بل ہے کمنہیں اللہ تعالی جارے اسلام اور ایمان کی حفاظت فرما كيس -اورجاري زبانول كوغيبت كالناه ي خصوصاً محفوظ ركيس-يهال چندفقهي مسائل غيبت ہے متعلق ملاحظه مول: ـ مسكد نمبرا: غيبت كا يقصد واختيار سننا بھي ايسا ہي ہے جيسے خود غيبت كرنا\_ (معارف القرآن جلد ٨)

مسئل فمبرا: بيجاور مجنون اوركافرزى كى فيبت بھى حرام ہے كيونكدان

ک ایذا مجی حرام ہے۔اور جو کا فرحر بی بیں اگر جدان کی ایذاء حرام نہیں مگر

ا پناوقت ضالع کرنے کی دجہ سے پھر بھی غیبت مکروہ ہے(۔ایضا۔)

لئے کسی کا حال بتلانا۔ یا کسی معاملہ کے متعلق مشورہ لینے کے لئے اس كا حال ذكر كرنا\_ يا جو تحض سب كے سامنے عملم كھلا كنا وكرتا ہے اور اینے فسق کوخود ظاہر کرتا ہے اس کے اعمال بد کا ذکر بھی غیبت میں مخص کی برائی کسی ضرورت یامصلحت سے کرتا بڑے تو وہ غیبت میں \ وافل نہیں مگر بلا ضرورت اپنے اوقات ضالع کرنے کی بنا بر مکروہ

مسئله نمبر۵: کسی کی برائی اورعیب ذکر کرنے ہے مقصوداس کی تحقیرنہ ہو بلکے سی ضرورت اور مجبوری ہے ذکر کما گما ہو۔ (معارف القرآن جلد ۸) اجهی ای سلسله میں مزید مدایات اللی آیات میں جاری ہیں جس كابيان انشاء الله آئنده درس من ہوگا۔

مئلہ نمبرہ: غیبت جیسے قول وکلام ہے ہوتی ہے ایسے ہی قعل یا اشارہ ہے بھی ہوتی ہے۔(ایضاً)

مسئلہ نمبری: بعض صورتوں میں غیبت کی اجازت ہے مثلاکسی داخل بیس ۔ بشرطیکہ وہ ضرورت ومصلحت شرعاً معتبر ہوجیسے سی ملالم کی اے۔ (معارف القرآن مبلد ۸) شکایت کسی ایسے مخص ہے کرنا جوظلم کو دفع کر سکے۔ یاکسی کی اولا دیا بیوی کی شکایت اس کے باب اور شوہر سے کرنا جوان کی اصلاح کر سکے یاکسی واقعہ کے متعلق فتو کی حاصل کرنے کے لئے صورت واقعہ کا اظہار یا مسلمانوں کوئسی مخص کے دینی یا دینوی شرسے بچاتے کے

#### وعا شيحتے

حق تعالی ہم کوان قرآنی ہوایات برعمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں اور جاری زبانوں کواوراعضا وجوارح کوتمام گناہوں سے عموماً اور غیبت و بدگمانی و تجس کے مناہوں سے خصوصاً محفوظ فرمائيں۔ اللہ نعالیٰ ایناحقیقی خوف و ڈر ہارے دلوں کو نصیب فرمائين تاكه بم كوتمام كنابول عاتق بنصيب مواللد تعالى بمارى مُن شَتْ تَقْفِيرات كومعاف فرماوي -اوران يرسيح دل سے توبہ كرنے کی توفیق مرحمت فرماوی اور این رحمت سے جماری توبد کو قبول فرماوس به مین به

وَاجْرُدُعُو يَا أَنِ الْحُدُنُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ

# إَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٌ وَّ أَنْتَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَايِلَ لِتَعَارُفُوا إِنَّ

ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اورتم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا، تا کہ ایک دوسرے کو شناخت کر کے

# يَكُمْ عِنْكَ اللَّهِ الْقُلْكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ خَبِيرٌ ۗ قَالَتِ الْأَعْرَابُ امْنَا ۚ قُلْ لَهُ تُؤْمِنُوا

جوسب سے زیادہ پر ہیز گار ہو، اللہ خوب جائے والا بوراخبر دار ہے، بیگنوار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آ

پ فرماد بیجئے کہتم ایمان تونبین لائے کیکن یول کبو کہ ہم مطبع ہو مے اور ابھی تک ایمان تنہارے دلول میں وافل نبیس ہوا، اور اگرتم القداوراً س کے رسول کا جنامان لوتو

# يَلِتُكُمْ صِنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ تَحِيْثُوا ۗ

اللَّدِ تَعَالَىٰ تَنْهَا رِاءِ مَالَ مِنْ سِيهِ وَرَامِعِي كِي مُهُرِيكًا ، بِي شِكِ اللَّهُ عُفُورِ رحيهم ب\_

يَهُا النَّاسُ الله الوال إِنَّ خَلَقْنَكُو بِ عَلَك بم نے پیرا کیا تہیں اوٹ ذَكَدِّ ایک مرد سے واُنٹنی اور ایک عورت و جَعَلْنَاكُم اور منایا تہیں بعُوبًا ذاتس و قباليس ادر قبيل إنتك رُفُوا م كرتم ا بكروس ك شافت كرو إن اكر مكن بينك تم سب عزياده الا عين الله الله الله كزويك تَقْتُكُونَ تَمْ مِين سب سے برا رِ بيز كار إِنَّ لِنْهُ مِينِك الله عَلِيْتُ جانے والا خَبِينَزُ باخبر فَالْكِ كَتِهِ مِين الْاَعْدَابُ ويهاتى الله عَلَيْتُ بم ايمان لائے قُلْ فرودي الله بَوْ هِنُواتم ايمان نبيس لائے وَلَكِنْ اورليكن اَفُولُوا تَم كَبُو السُّلَنَا مِم اسلام لائے بي وَلَيّا اورابھي نبيس إيكُ مُخيل واخل ہوا لِإِيْمَانُ ايَانَ إِنْ قُلُوْيِكُمْ تَهَارِ لِهِ وَلِول مِن فَرَكَ اور أكر تَطِيعُوا تَمَ اطاعت كرو ك الله الله ويَسُوْلُ اور اسكا رسولَ الايانية كن تمهيل كي شريكا صِنْ ع المعمّاليكُو تهاري اعمال شيئًا كهم بمي ان الله ب شك الله ع فور بخشه والا رحية مربان

> ایک دوسرے سے بدگمانی مسی کے عیوب کی تفتیش اورکسی کی غیبت یعنی بدگوئی کرنے کی ممانعت فرمائی گئی تھی۔اب چونکہ کسی کی نبیبت۔ عیب جوئی ۔اورطعن آشنیع کا منشامحض کبر ہوتا ہے کہ آ دمی اینے کو برد ااور دوسروں کو حقیر شمجھتا ہے اس کئے آھے ان آیات میں قرآن یاک نے اس كبركى بهمي جز كات دى اور بتلايا كه اصل ميں انسان كا براح جهوٹا يا معزز وخقیر مونا تیجھ ذات یات۔ خاندان دنسپ ہے تعلق نہیں رکھتا۔ بلکہ جوشفس جس قدر نیک خصلت متقی پر ہیر گار ہواور اللہ ہے ڈرئے والا ہوای قدروہ اللہ تعالیٰ کے بال معزز ومرم ہے۔نسب کی حقیقت تو یہ ہے کہ سارے انسان ایک مردادرایک عورت یعنی حفزت آ دم وحوا نعيب السلام كي اولا دين شيخ \_سيد مغل \_ پيشان \_صيد لقي \_ قارو تي \_

تقسیر وتشریح: گذشتہ آیات میں اہل ایمان کو خطاب کر کے عثانی۔انصاری سب کا سنسلہ حضرت آ دم اور حوارمنتی ہوتا ہے۔ بیا وَاتِّينِ قُومِيتِ اور عَا مُدانِّي تَقْتِيم بِينَوْ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي تَحْصُ تَعَارِفُ اور شناخت اور میجان کے لئے مقرر کئے ہیں۔الند تعالیٰ کے ہاں شرف۔ فضیلت۔ اور مقبولیت تمام تر ذاتی تقوی اور پر ہیزگاری ہے کویا فضیلت کے لحاظ سے اسلام نے انسانی آیادی کی تشیم صرف ووہی طبقوں میں رکھی ہے۔ متقی اور غیرمتقی اس کے علاوہ اسلام میں حقیقی تفتیم ندامیر وغریب کی ہے۔ نہ کی شریف اور نہ کسلی رؤیل کی ہے۔ نہ کالے گورے کی ہے بلکہ صرف متنقی اور غیرمتق کی ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ جس کوحق تعالیٰ کسی شریف اورمعنز ز اور بزرگ گھرانے میں پیدا کردے وہ ایک موہوب شرف ہے اور غیرا ختیاری فضل جیسے مسی کوشین وخوبصورت بنا دیا جائے کیکن بہ چنز ناز اور فخر کرنے کے

الکن نہیں کہ ای کو معیار کمال اور فضیلت کا تھیر الیاجائے اور دومرول کو حقیر سمجھاجائے ہاں جس کو بیسی شرف حاصل ہواس کوشکر کرنا چاہئے کہ النہ نے بلاا فقیار وکسب کے بیٹھت مرحمت فر مائی ۔ اور شکر میں بیہ بھی داخل ہے کہ غرورادر فخر سے بازر ہے اور اس فعت کو برے اخلاق اور بذھلتوں سے خراب نہ ہونے دے حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ فنح مکہ کے دن حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنی او منی پرسوار ہو کر بیت اللہ کا طواف فر مایا تا کہ سب لوگ د کی سے خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فر مایا۔

''شکر ہے اللہ کا جس نے فخر جاہیت کو اور اس کے تکم رکوتم سے دور کرویا۔ اب تمام مسلمانوں کی صرف دو قسمیں ہیں ایک نیک اور متی جو اللہ کے نزدیک شریف اور محترم ہے دومرا فاجر شقی جو اللہ کے نزدیک ذلیل و تغیر ہے'۔ اس کے بعد آ پ نے بہی آ بت تلاوت فرمائی۔ یابھا الناس انا خلقنگم من ذکو وانٹی وجعلنگم شعوبا و قباتل لعاد فواط ان اکر مکم عنداللہ اتفکم طان اللہ علیم خبیر ٥ الغرض انسان کی فضیلت ۔ شرف اور عزت کا اصلی معیار نسب الغرض انسان کی فضیلت ۔ شرف اور عزت کا اصلی معیار نسب نہیں بلکہ تنوی و طبرات ہے اور متی آ دمی دوسرے کو تفیر کب سمجھ شیس بلکہ تنوی کی فضیلت کے دیا ہی کسی کو کا اسلی معیار نسب شیل اور تفاخر کی بنیا دہیں بن سکا کیونکہ تفوی کی اصل ہیں دل سے شخی آ دمی اور دل کا صال اللہ تعالیٰ ہی پر دوش ہے کہ کون واقعی کس صد تک ہے اور دو طاہر ہیں متی نظر آ تا ہے وہ باطن ہیں کیسا ہے اور مقتی ہے اور جو طاہر ہیں متی نظر آ تا ہے وہ باطن ہیں کیسا ہے اور مقتی کی اشارہ ہے آ گے ایک ایسی ہی خاص جماعت کا ذکر فر مایا گیا گرف مایا گیا

جنہوں نے بطور ریا کے اس کا اظہار بھی اور دعویٰ کیا تھا۔مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں آیت میں اعراب سے مراد قبیلہ بنواسد کے دیہاتی ہیں کہ قط شدید کے ایام میں صدقہ لینے کی غرض سے مدینہ طیبہ آئے اور اظہار کیا کہ ہم ایمان لائے مگر دراصل دل میں ایمان اور الله و رسول کی اطاعت مقصود ناتھی ۔ لیکن بعض منسرین نے اعراب سے یہال عام دیہاتی لوگ مراد لئے ہیں جو اسلام میں داخل ہوتے ہی ایمان کا بر ها چر ها دعویٰ کرنے لکتے تھے حالانک دراصل ان کے ول میں اب تک ایمان کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی تھیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کواس دعوے سے روکا۔ بیاعرانی وعویٰ کرتے کہ ہم ایمان لائے اس پر اللہ تعالیٰ نے آتخضرت صلی الله عليه وسلم كوخطاب كرك قرمايا كدائ تي صلى الله عليه وسلم يه ویہاتی جوآب کے پاس آ کرایمان لانے کے مدی ہوتے ہیں اور كہتے ہيں كہ ہم ايمان لے آئے تو آپ فرماد يجئے كہم ايمان تونہيں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مخالفت چھوڑ کرمطیع ہو گئے یعنی امنا کے بجائے اسلمنا کہواور باتی ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اس لئے ایمان کا دعویٰ مت کرو لیکن اگرتم اللہ اوراس کے رسول کا سب یا توں میں کہنا مان لوجس میں میں جھی داخل ہے کہ دل سے ایمان لے آؤٹو اللہ تمہارے اعمال میں سے جو کہ بعد ایمان کے ہوں سے ذرابھی کم ندکرے گا بلکہ سب کا پورا بورا تواب دے گا کیونکہ بے شک اللہ تعالی غفور رحیم ہے۔

آ مے بتلایا جاتا ہے کہ کامل مومن کون ہیں اور اگر کامل مومن بنا جائے تو کیسا بنا جائے بیا گلی خاتمہ کی آیات میں ذکر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللّٰد آئندہ درس میں ہوگا۔

#### : 255

الله تعالی جمیں حسب ونسب برفخر کرنے ہے بچا کیں اور تقوی اور پر جیز گاری جواصل دولت ہے وہ عطافر ما کیں۔اللہ تعالی جمیں اخلاص کے ساتھ جمیں ایمان کا ال بھی نصیب فرما کیں اور اپنی ساتھ تقوی پر ثابت قدم رکھیں اور حقیق ایمان ہے جمارے تعلوب کومنور فرما کیں۔اسلام کے ساتھ جمیں ایمان کا ال بھی نصیب فرما کیں اور اپنی شان عفور الرحیمی ہے جمارے تاقص اعمال قبول فرما کر تو اب کا مل عطافر ما کیں۔ آمین۔ وَالْجُورُ دُعُولًا اَنِ الْحَدَّ وَ لَيْنُورُ الْحَدَّ وَالْمُورُ الْمُعْلِمِينَ

# إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَنُ وَا بِالْمُوالِهِ مُر وَ انْفُيهِمْ

پورے مومن وہ بیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے چر شک نہیں کیا، اور اینے مال اور جان سے خدا کے رائے

# فْ سَبِينِلِ اللَّهِ أُولَلِّكَ هُمُ الصِّدِ قُونَ " قُلْ التُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا فِي السَّمُوتِ

میں جہاد کیا، بیلوگ میں ہیے۔ آپ فرماد ہیجئے کہ کیا خدائے تعالیٰ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو، حالانکہ انتدکوتو سب آسانوں اور زمین کی سب چیزوں کی خبر ہے

# وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَكَي عِكَلِيْمُ وَيُمَّنُّونَ عَلَيْكُ أَنْ اَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْتُوا عَلَى

اورانڈسب چیزوں کو جانیا ہے۔ بیلوگ اپنے اسلام لانے کا آپ پراحسان رکھتے ہیں ، آپ کہدد بیجئے کہ مجھ پراپنے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو،

# السُلَامُكُورِ بَلِ اللهُ يَمُنَّ عَلَيْكُورَانَ هَلْكُولِلْإِنْهَانِ إِنْ كُنْتُوطِدِ قِيْنَ ﴿إِنَّ اللَّهَ

بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اُس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی بشرطیکہ تم سے ہو۔ نے شک اللہ تعالی

# يَعْلَمْ غَيْبَ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ مِمَانَعُمُلُونَ ﴿

آ سان اورز مین کی نخفی با تو س کو جانتا ہے ، اور اللہ تمہار ہے سب اعمال کو بھی جانتا ہے۔

اِنْکَا اَکَ اوانْ اِنْ اَنْکُونَ وَ وَجَاهَدُوْ اور انبول نے جہاد کیا یک اور انہوں سے والمنوا ایمان لاے ایان سے والمنوا ایمان لاے ایک اور انہوں سے جہاد کیا یک اور انہوں سے جہاد کیا یک اور انہوں سے انگونی اور انہوں سے والمن اللہ انہوں سے انہوں سے والمن اور انہوں انہوں سے والمن اور انہوں سے والمن اور انہوں سے والمن اور انہوں سے والمن المن اللہ والمن والمن اللہ والمن والمن والمن والمن والمن اللہ والمن وا

تقل ی چونکہ دل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اس لئے اس کا حال اللہ تعالیٰ ہی کوخوب معلوم ہے کہ کون دافعی متی ہے اور کس درجہ کا ۔اس لئے تقل کی بھی ایسی چیز نہیں کہ کوئی اس پر فخر کر ہے اور دعویٰ اپ متی اور مقدس ہونے کا کر ہے۔ اس سلسلہ میں قبیلہ بنی اسد کے بعض دیماتیوں کا ذکر فرمایا گیا تھا کہ جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبط کے زمانہ میں آئے اور کہا کہ جم مومن ہیں اور و کھے دوسر سے قبائل کی طرح جم نے آپ کی مخالفت نہیں گی۔ ہمارے ساتھ ہمارے وائل کی طرح جم نے آپ کی مخالفت نہیں گی۔ ہمارے ساتھ ہمارے

افسير وتشري : بيسوره جرات كى آخرى اور فاتمدى آيات بيل گذشت آيات بيل بيتلايا كيا تفاكد حسب ونسب كونى فخركرن كى چيز نبيس بيدانش كاسلىلى حفرت چيز نبيس بيدانش كاسلىلى حفرت جيز نبيس بيدانش كاسلىلى حفرت آوم اور حوافلي السلام بي جارى كيا اور مختفق قو بيل اور خاندان جو بنائے تو وہ محض باہم شناخت اور ایک دوسرے کو ببچانے کے لئے بنائے نہ كو فر وتكبر كے لئے بہر بتلايا كيا تھا كه بردائى اور بردى الله بنائے نہ كو فر وتكبر كے لئے بہر بتلايا كيا تھا كه بردائى اور بردى الله كي نزد يك تقوى اور بردى الله بيراور

اہل وعیال بھی ہیں۔غرض ان کی میٹنی کہ آپ ہمارے ممنون ہوکر ہاری مدوکریں۔اس برحق تعالی کی طرف ہے ان ویہا تیوں کو کہا گیا تقاكمتم أمنا كبدكر وعوے ايمان مت كرو بلكه اسلمنا كبديكتے موك مخالفت بھوڑ کرآ ب مطبع ہو گئے۔انہی بنی اسد کے دیہا تیوں کوان ے دعوے ایمان کرنے بران آیات میں جنلایا جاتا ہے کہ کامل مومن کون ہیں اور اگرتم کو کامل مومن بنا ہے تو کسے بنو۔ چنانچدان آیات میں بتلایاجا تا ہے کہ سے اور کے موس کی شان بیہوتی ہے کہ القداور رسول پر بخته اعتقاد رکھتا ہواوران کی راہ میں ہرطرح جان و مال سے حاضرر ہے لیعنی این مالوں کو بھی اورا پی جانوں کو بھی راہ خدا میں جس میں جہاد بھی شامل ہے خرچ کرتے ہیں یہ سیے لوگ ہیں جو کہد کتے میں کہ ہم ایمان لائے بیان لوگوں کی طرح نہیں جوصرف زبان ہی ہے ایمان کا دعویٰ کر کے رہ جاتے ہیں۔تو یہاں مومنوں لیعنی کامل ایمان والوں کی تین صفات بتلائی گئیں ایک بیاکدوہ الله اوراس کے رسول برایمان رکھتے ہیں اور دل ہے لفین رکھتے ہیں۔ دوسرے بدکہ اس خالص تقدر بق اور کامل یقین پر بوری طرح جم جاتے ہیں اور ہے بی رہتے ہیں اور اس میں شک وتر دو میں نہیں پڑتے اور تیسرے بیہ کہ الله کے دین کے لئے جان و مال کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہا گریہ بینوں یا تیس کسی میں موجود نہ ہوں تو وہ کامل الایمان نہیں کبلایا جاسکتا گووہ زیانی کیسے ہی اسلام اور ایمان کے بلند دعوے کرتا ہو۔آ ھے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر واقعی سچا دین وایمان اور کامل یقین تم کو حاصل بيتواي كينياورجتلانے سے كيا ہوگا؟ جس سے معاملہ ب وہ آ ب خبردار ہے۔اورایسا جائے والا ہے کدز مین وآسان کا کوئی ذرہ اس سے خفی نہیں۔آ گے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ اے ٹی صلی اللہ علیہ وسلم بیددیماتی جو اینے اسلام لانے کا آپ پراحسان رکھتے ہیں تو آپ فرماد یجئے کہ جھے پراپنے اسلام لانے کا احسان مت رکھوتم جو اسلام قبول کرو مے میری اطاعت وفر ما نبر داری کرو سے اور میری دین میں مدو کرو سے تو اس کا نفع تمہیں کو ملے گاتمہارے اسلام ندلانے سے میرا کیا ضرر ہے اورا گر واقعىتم دعو \_ ايمان واسلام ميس سيح موتؤ بيتمهارا احسان نبيس بلك الله

تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ایمان کی طرف آنے کا راستہ دیا اور دولت اسلام سے سرفراز کیا۔ کویا خاتمہ سورت پرمتنبہ کردیا گیا کہ اگرتم کو قرآنی ہدایات اوراسلامی تعلیمات پر کاربند ہونے کی توفیق تعیب ہوتو اس کا حسان نہ جنگا و بلکہ اللہ تعالیٰ کے انعام واحسان کا شکر اوا لروجس نے ہم کوایسی توفیق عطافر مائی۔ سورۃ کے خاتمہ برفر مایا کہ دلول نے جمید اور ظاہر کا عمل سب کو خدا خوب جانتا ہے اور اس کے موافق تم کو جزا اور بدلے کا پھراس کے سامنے وعوے اور با تمیں بنانے سے کیا فائدو۔ بدلہ دے گا پھراس کے سامنے وعوے اور با تمیں بنانے سے کیا فائدو۔

ان آیات سے صاف معلوم ہوا کہ خالی خولی زبانی ایمان و اسلام کے دعوے اورلن ترانی شمطلوب ہے شمحود ہے بلکہ حقیقت ایمان کی بیہ ہے کہ صدق دل سے اللہ اور رسول بر ایمان لائے جس کی پیچان اور شناخت یمی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان برعمل ہیرا ہواور جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے قطعاً گریز ہو۔ بیٹیس کہ اللہ تعالی اور اس کا رسول تو کے کہ شراب قطعاً حرام ہے۔ ہم کہیں کہ غیر ملکیوں کی مہما تداری کرنی بھی تو ضروری ہے اللہ اوراس کا رسول تو کیے کہ سودیکسر حرام ہے ہم کہیں کہ سودی لین دین چیوز کر پھر" ترتی" کیسے ہو کی اور بورپ وامریکہ کے بے دین ملکوں میں ہماری عزت اور ساکھ کیے ہے گی۔انتداوراس کا رسول تو کہے کہ چور کا ہاتھ کا ث دو۔زانی کو کوڑے اور رجم لیعنی سنگساری کی سر ادو۔ ہم کہیں کہ اس ترقی اور تہذیب کے زمانہ میں بدسرائیس کیے دی جاسکتی ہیں۔ بورپ والے ہم کوظالم اور بے رحم کہیں سے ۔اللہ اور رسول تو کہیں کہ مالدار ہر جج فرض ہےاگرا۔تطاعت ہوتے ہوئے حج نہ کیا تو اس کواختیار ہے خواہ یہودی ہوکر مرے یا نصرانی ہوکر مگر ہم کہیں کہ جج کی عام اجازت کیے دی جاسکتی ہے جبکہ ملک کی دولت غیر ملک میں خرج كرنے سے زرمبادله كى مشكلات بيش آتى بيں توبيا يمان اوراسلام خوب ہے کہ ایک ایک بات میں اللہ اور رسول کے ملاف اور ضد برعمل ہواور دعویٰ ہوکہ ہم اللہ اوراس کے رسول برامیان رکھتے میں۔ واضح ہوکہ بیدورس اب سے قریب کا سال پہلے لیعن ۱۹۲۹ کا

اکھا ہوا ہے جس وقت ملک میں بہی حالت تھی۔ تو جیا کہ ان آیات سے صاف معلوم ہوا حقیقت ایمان کی یہ ہے کہ صدق دل سے اللہ اور رسول پر ایمان و یقین ہو۔ اور دوسری بات ہے کہ اس ایمان و یقین میں شک و شبہ اور تر دو نہ ہواور تیسری بات حقیقت ایمان و یقین میں شک و شبہ اور تر دو نہ ہواور تیسری بات حقیقت ایمان کے لئے یہ فرمائی کہ دین کی بلندی کے لئے اللہ کے نام کی برائی اور عظمت کے لئے اپنے جان و مال کی قربانی کرنا۔ اپنی برائی اور عظمت کے داستہ میں قربان کرنا اور اپنی عزیز جان کو اللہ کی رضا میں لگا نا اور فدا کرنا تو کھر مے کھوٹے ایمان کی کسوئی ہے اللہ کی رضا میں لگا نا اور فدا کرنا تو کھر مے کھوٹے ایمان کی کسوئی ہے

ایمان کامل نصیب فرمائیں ۔ آمین ۔

#### وعا شجيحة

حق تعالی ہمیں بھی حقیقی ایمان و اسلام نصیب فرمائیں اور ہم کواپی اور اپنے رسول پاک کی تچی اطاعت وفرمانبرداری نصیب فرمائیں اور ہمارے دلوں کوشکوک وشہبات سے پاک فرمائیں۔

یااللہ اینے وین کے لئے اور اپنی رضا کے لئے ہمیں اپناجان مال خرچ کرنے کی توفیق عطافر مایئے۔

اے اللہ آپ نے ہم کواسلام عطافر ما کرہم پر بڑاا حسان وانعام فر مایا۔ اے اللہ ہم کواس نعمت کی قدر وعظمت عطافر مااور ہم کواس اسلام پر تازیست قائم رکھ اور اس پرموت نصیب فرما۔ آمین۔

وَالْحِرُدُعُونَا أَنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# جدالك الرحمن الرح

شروع كرتا ہوں الله كے تام سے جو برا مبر بان نہا يت رحم كرنے والا ہے۔

# قَ وَالْقُرُانِ الْمِحِيْدِ أَبِلْ عَجِبُوٓ النَّ جَاءَهُمُ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَفِرُونَ هُنَا

ق قتم ہے قرآن مجید کی۔ بلکہ ان کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس ان ہی میں سے ڈرانے والا آ گیا مو کافر لوگ کہنے سکے کہ شَيْءٌ عَجِيبٌ وَاذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بُعِينٌ وَلَا عَلَيْنَا مَا تَنْفَصُ الْأَرْضُ

ہیب بات ہے۔ جب ہم مرحمے اور مٹی ہو سے تو کیادوبارہ زندہ ہوں سے بیدوبارہ زندہ ہونا بہت ہی بعید بات ہے۔ ہم اُن کے اُن اجزا وکوجائے ہیں جن کومٹی کم کرتی ہے

# مِنْهُ مَنْ وَعِنْدُ نَا كِتُبُ حَفِيْظُ ﴿ بَلْ كُنَّ بُوْا بِالْعَقِّ لَمَا جَاءَهُمْ فَفَهُمْ فَ أَمْرِ مَرِيهِ ﴿

اور ہمارے پاس کتاب محفوظ ہے۔ بلکہ بھی بات کو جبکہ وہ ان کو پہنچی ہے جھلاتے میں غرض یہ کہ وہ ایک متزلزل حالت میں ہیں۔

قَ قَاف وَالْقُواْنِ فَتُم جِقْرَ آنِ النَّهِينِ جِيد إِبَلْ بِلَد عَجِبُوا انهول فَتَعِبُ لِيا أَنْ كُم جَنَّ اللَّهُ عِنْ النَّهِ عَجِبُوا انهول فَتَعِبُ لِيا أَنْ كُم جَنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَجِبُوا انهول فَتَعِبُ لِيا أَنْ كُم جَنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُواللَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّ تُركبًا مني فَيْكَ بِهِ الرَّجْمُ ووباره لون البَعِيْنَ وُور قَدْ عَيِلْهُ مَا تَحْقِيقَ بِم جائع بِي كَا تَنْفَصُ جُو بِحِهِ مَ كُرْقَ ہِم الْأَرْضُ زمِن مِنْهُ فَ ان مِن سے وَ يَعْنُدُنَ أور جارے باس كِتْكِ حَيْفَظُ مَعْوظ ركھنے والى كتاب بل كُنْ بُوا بلك انہوں نے جنلایا بالعبيّ حق كو لَتَا كَأَنَهُ مِن جبوه آيان كي إس فَهُم پسوه في أَمْرِ أيك بات مِن المَرْبِية أَلْجِي موتَى

تفسير وتشريح: الحمد للداب ٢٦ وي ياره كي سوره ق كابيان ہور ہاہاورسیس سےقرآن یاک کی ساتویں منزل جوآ خری منزل ے شروع ہوتی ہے۔اس دفت اس سورہ ق کی جوابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں ان کی تشریح سے پہلے اس سورة کی وجہ تسمید - مقام وز ما ندنزول \_ خلاصه مضامين \_ تعداد آيات و ركوعات وغيره بيان كئے جاتے ہیں۔

اس سورة كى ابتدائى حرف ق سے ہوئى ب جومقطعات قرآنى میں سے ہے۔اس کے علامت کے طور براس سورۃ کا نام ق مقرر ہوا۔ بیسورۃ کی ہاور کی دور کے ابتدائی زمانہ کی سورتوں میں ہے ہے۔موجودہ تر تیب کے لحاظ سے بیقر آن پاک کی ۵۰ دیں سورة ہے لیکن بحساب نزول اس کا شار۴۵ لکھا ہے لیعنی ۵۳ سورتمی اس

ہے لیا نازل ہو چکی تھیں اور ۲۰ سورتیں اس کے بعد تازل ہو کیں۔ اس سورة میں ۴۵ آیات ۳ رکوعات \_ ۴۷۳ کلمات اور ۱۵۲۵ حردف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔ چونکہ بیہ مورہ کی ہے اس لئے اس میں عقائد ہے متعلق مضامین بیان فرمائے گئے ہیں۔سورۃ کی ابتدا قرآن یاک کے ذکر ہے فر مائی گئی کہ یہ ایک عظیم الثان کتاب ہے اور جو پچھاس میں قیامت۔حشرنشر دغیرہ کے ہارہ میں بتلایا حمیا ہے وہ سراسرحق ہے کیکن مخالفین محص ہث دھری ہے کام لے کر ان باتوں کا ناحق اٹکار کرتے ہیں چنانچہ کفارومنکرین کہتے کہ جب ہم مرجائیں گے اورمٹی ہو جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ کیونکر زندہ ہول کے ۔ کفار کے ان اشکالات کا جواب دیتے ہوئے بتلایا گیا کہ بیمانا کہ انسان مرکزمٹی ہوجائے گا اور اس کے اجز از مین میں بگھر جائیں

مے کیکن اللہ تعالی کے علم میں ہے کہ اس کے بدن کا ذرہ ذرہ کہاں ہاں گئے ہرجگہ ہے سمیٹ کران اجزاءکو پھراکٹھا کر کے انسان کو دو بارہ زندہ کر کے کھرا کیا جاوے گا اور بیاللہ تعالیٰ کی قدرت ہے موگا اوراس کی قدرت کی نشانیاں اب بھی دنیا میں ظاہر ہیں آسان کی طرف دیکھواتنی بڑی حصت بغیر کسی سنون اور سہارے کے کس طرح کھڑی ہے اور کس طرح ستارے جگمگاتے ہیں چھراس آسان میں نہ کوئی سوراخ نظر آتا ہے نہ کوئی درا ڈنظر آتی ہے۔ پھرز مین کو دیکھوکہ کس طرح دور دور تک پھیلی ہوئی ہے اور وزنی بہاڑاس پر ہے ہوئے ہیں اور تشم تشم کی چیزیں اس زمین سے اگ رہی ہیں۔ چرآ سان سے بارش ہوتی ہے مردہ خشک زمین زندہ ہوکر ہری بحری ہوجاتی ہے اوراس میں جان پڑجاتی ہے ای طرح انسان بھی مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جائے گا۔ پھر بتلایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر کے کسی نے بھی اچھا کھل ندیایا بلکدانکار کرنے والے بری طرح ہلاک ہوئے چنانچہ پہلے قوم نوح ۔اسحاب الرس۔ عاديثمودية ومفرعون يقوم لوط اصحاب الايكه اورقوم تبع هرايك نے اپنے رسولوں کو تجٹلایا جس کا متیجہ بیہ ہوا کہ تکذیب کرنے والے ہلاک کر دیئے گئے۔اس لئے لوگوں کو گذشتہ قوموں کے حالات سے سبق حاصل کرنا جا ہے۔ پھر خود انسان کی پیدائش اوراس کے متعلق خدائی قدرت کا اظہار کیا گیا کہ بیانسان آپ ہی آپ نہیں بن گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کوارا دہ ہے پیدا کیا ہے اوراس کے قول وفعل کے گران دوفرشتہ اس کے ساتھ لگا دیئے ہیں جواس کی نیکی اور بدى فورأ لكصة ريخ بين اورآ خرايك وفت اس انسان برايسا آنا ہے کہ جب اس برموت کی بے ہوشی طاری ہونی ہے اور موت کا آتا یقیی ہے پھر جب انسان کوموت آ محمی اوراس کی دنیا کی زندگی ختم ہو گٹی تو اس کے بعدایک وقت آئے گا کہ جب صور میں پھونک ماری جائے گی اس وقت تمام انسان جہاں بھی ہوں مے چرز ندہ ہو کراٹھ کھڑے ہوں مے اور وہ ہولنا ک دن شروع ہوجائے گا جس سے تمام الله كے ني اور رسول ڈراتے جلے آئے ہيں تيامت ميں انسان ا ہے اعمال کے مطابق دوزخ میں جائے گایا جنت میں۔ پھر جنت و

جہنم کی پچھ کیفیت بیان کی گئی اور بتلایا گیا کہ انسان اللہ ہے مذہ ور کر دنیا ہیں جن کو اپنا ساتھی بنار ہا ہے۔ وہ قیا مت کے دن اس کے کھے کام شاآ کیں گئے وہاں تو اس کی نجات ہوگی جود نیا ہیں بن دیکھے اللہ ہے وار اسے اللہ کی طرف رجوع کرتار ہے گا اور اس سے عنافل شہوگا۔ سورة کے خاتمہ پر فر مایا گیا کہ بید بینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتے ہیں اور دہی موت دیتے ہیں اور اس کی طرف سب کو لوث کر جانا ہوگا اور کو بید منکرین ان ہاتوں کو نہ مانیں مرحقیقت یہ ہے کہ سب کو ایسا ہی جمع ہونا ہے اور بیاللہ کے نزدیک پی مشکل بات نہیں بلکہ بڑی آ سان بات ہے اخیر میں نزدیک پچھ مشکل بات نہیں بلکہ بڑی آ سان بات ہے اخیر میں آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فر مایا گیا کہ آ ہو کو ان منکرین کر در کے جہد منوا نے کے لئے نہیں بھیجا گیا ہے آ ہوگا کام اچھی قر آ ن پڑھ پڑھ کر اچھی طرح سمجھا کر کہد وینا ہے آ کے کوئی مانے یا نہ مانے ۔ اس آ پ طرح سمجھا کر کہد وینا ہے آ کے کوئی مانے یا نہ مانے ۔ اس آ پ گا جو اللہ کی وعید سے ڈر آ ان پڑھ کر وعید سے ڈر تا ہو یہ ہے ضلا صداس تمام سورة کا جس کی تفصیلات انشاء اللہ آ کندہ ورسوں میں سامنے آ کیں گی ۔

اب ان آیات زیرتغیری تشریح ملاحظہ موسورۃ کی ابتداق جو حدوف مقطعات میں سے ہفرمائی گئ جس کے حقیق معنی اللہ تعالیہ میں کومعلوم ہیں ۔ یا اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم ہوگا۔ پھر قرآن کریم کی عظمت اور بزرگ ظاہر کرنے کے لئے اس کی تشم کھا کر بتلایا گیا کہاس قرآن کی بزرگ اورعظمت شان کا کیا کہنا کیکن اس کے باوجود منکرین پھر بھی اس کو قبول نہیں کرتے اور بیان کے باوجود منکرین پھر بھی اس کو قبول نہیں کرتے ہیں کہان کے باس اس کے خلاف کوئی جمت و بر ہان اور بیاس لئے جہل وجماقت سے اس پر تعجب کرتے ہیں کہان بی ربڑا بن کر سب کو جسی تیں کہان ہی آدمی ان کی طرف رسول ہوگرآیا اور برابن کر سب کو جسیجتیں کرنے لگا اور بات بھی الی عجیب کہی جسے کوئی باور نہ کر سکے ۔ بھلا جب ہم مرکز مٹی ہو گئے کیا پھر ذندگی کی طرف واپس کئے جا کیس مے ۔ بیواپسی تو عقل سے بہت دوراور طرف واپس کئے جا کیس مے ۔ بیواپسی تو عقل سے بہت دوراور ماری سمجھ سے بعید ہے کفار کے این اشکالات کے جواب میں حق ماری کے بیان فرماتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے علم میں ہے کہ بدن کے اجزا تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے علم میں ہے کہ بدن کے اجزا تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے علم میں ہے کہ بدن کے اجزا تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے علم میں ہے کہ بدن کے اجزا تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے علم میں ہے کہ بدن کے اجزا تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے علم میں ہے کہ بدن کے اجزا تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے علم میں ہے کہ بدن کے اجزا تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے علم میں ہے کہ بدن کے اجزا

یہاں آیت میں جوفر مایا کیا ہے وعند فاکتب حفیظ ۱۰ اور مارے پاس کتاب مفوظ ہے تو اس کتاب سے مفسرین نے لکھا ہے کہا کہ کہا گیا ہے کیا کہ لوح محفوظ جو اس کتاب سے مفسرین نے لکھا ہے کہا کہا ہی ہے کہا گیا ہے کیا ہے؟ کیسی ہے؟ در حقیقت اللہ کے سواکسی کو معلوم نہیں ۔ بس مرا دائلہ تعالیٰ کی علمی کتاب ہے جسمیں ہر چیز موجود ہے سابق ولاحق ۔ حاضر و غائب کوئی ور واس ہے بوشیدہ نہیں ۔ جسطر ہے لوج اپنی تحریر کو فلا ہر کر فائل ہر کر کی فر واس سے بوشیدہ نہیں ۔ جسطر ہے لوج اپنی تحریر کو فلا ہر کر مضمون کوئی ور واس سے بوشیدہ نہیں ۔ جسطر ہے لوج اپنی رہتی ہے اور اپنے مضمون کو فلا ہر کرتی رہتی ہے ۔ (لغات القرآن مجلدہ)
مضمون کو فلا ہر کرتی رہتی ہے ۔ (لغات القرآن مجلدہ)
آئے وکر ہے قدرت اللی کا جس کا بیان اثناء اللہ آگئی آبیات شری ہوگا۔

#### دعا شيجيئ

حق تعالی نے اپ نصل وکرم سے ہم کو جو بیعظمت والی عظم الشان کتاب عطافر مائی ہے ہم کو جو بیعظمت والی عظمت کی قدر دانی اور شکر گذاری کی بھی تو فیق عطافر مائیں۔ وراس کے احکام وقوائین پڑمل پیرا ہونے کی تو فیق عطافر مائیں۔ ہمیں اپنی عظمت والی کتاب قرآن کریم کی حقیقی عظمت عطافر ما و سے اور ہمیں اپنے عظمت والی کتاب قرآن کریم کی حقیقی عظمت عطافر ما و سے اور ہمیں اپنے محولے ہوئے سبق کو پھریا و کرلینے کی تو فیق تصیب فرماوے۔

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْعَمْدُ لِلْورَتِ الْعَلَمِينَ

# افلَمْ يَنظُرُوْ إلى التَمَاءِ فُوقَهُ مُركِيفَ بنينها و زُينها وَمَالها مِنْ فُرُوجٍ وَ وَالْارْضَ

کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر کی طرف آسان کونہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا اور اس کو آراستہ کیا اور اس میں کوئی رخنہیں۔ اور زمین کو

مَلَدُنْهَا وَالْقَيْنَافِيْهَا رَوَاسِي وَانْبَتْنَافِيْهَامِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ فَ تَبْصِرَةً وَذِكْرى

ہم نے پھیلایا اور اس میں بہاڑوں کو جما دیا اور اس میں برقتم کی خوش نما چزیں آگائیں۔ جو ذریعہ بے بینائی اور دانائی کا

لِكُلِ عَبْدٍ مُنِينِ وَنُزَّلْنَامِنَ السَّمَاءِمَاءً مُّ الرَّكَا فَانْبَتْنَابِهِ جَنْتٍ وَحَبّ الْحَصِيدِ

مر رجوع ہونے والے بندے کیلئے۔ اور ہم نے آسان سے برکت والا پانی برسایا پھر اس سے بہت سے باغ أكائے اور تھن كا غله

وَالنَّخُلُ السِّقْتِ لَهَا طَلْحٌ نَضِيدًا فِي إِنْ قَا لِلْعِبَادِ وَ أَخْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً تَيْتًا كُنْ لِكَ الْخُرُوجِ

اور لمی بی تھورے در خت جن کے سیسے خوب گند سے ہوئے ہوئے ہیں۔ بندوں کے رزق دینے کیلئے اور ہم نے اس کے ذرید سے مرووز بین کوزندوکی واس طرح زبین سے انکانا ہوگا۔

اَفَكُنَّهُ يَنْظُرُوْا لَوَ كِيا وَهُوْسِ وَ يَصِعَ ؟ إِلَى النَّهُ آءِ اَن كَ طرف فَوْقَهُ فَر ان كَاوِر كَيْفَ كِيع بَنَيْنَهُ بِنَايِاسُو فِي زَيْنَهَا اوراسُ وَ الْمُرْفِقُ اوراسُ وَ الْمُرْفِقُ اوراسُ وَ الْمُرْفِقُ اوراسُ عَنْ فَي وَ الْمُرْفِقُ الوراسُ فَلَ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اپنی قدرت کے نمو نے سامنے رکھ کرفر ماتا ہے کہ ایک آسان بی کو
د کیولوجوان کے سر پر ہرطرف چھایا ہوا ہے نہ بظاہراس ہیں کوئی کھمیا
نظر آتا ہے نہ ستون وسہاراتو اتنا ہر اعظیم الشان جسم کیسا مضبوط اور
محکم کھڑا ہوا ہے اور رات کو جب اس پرستاروں کی قندیل روش ہوتی
ہے تو یہ آسان کس قدر پر روئق اور خوبصورت نظر آتا ہے پھر لطف یہ
ہوا۔ نہ کوئی حصہ ٹوٹا بھٹا۔ نہ رنگ خراب ہوا آخر وہ کس کی قدرت
ہوا۔ نہ کوئی حصہ ٹوٹا بھٹا۔ نہ رنگ خراب ہوا آخر وہ کس کی قدرت
ہے جس نے یہ خلوق بنائی اور پھر بنا کر اس کی الی حفاظت کی ۔ پھر
آسان کے بعد زمین کی صناعی کی طرف توجہ دلائی کیا یہ منکرین زمین
کوئیس د کیھتے کہ کس قدر دور دور دور تک پھیلی ہوئی ہے اور کس طرح اس
کوئیس د کیھتے کہ کس قدر دور دور دور تک پھیلی ہوئی ہے اور کس طرح اس

الفسير وتشرق : گذشتہ آيات ميں كفارومكرين كا تول نقل فرمايا گيا تھا كہ جويہ كہتے ہے كہ بھلام جانے كے بعد جب ہم مثى ہو گئے تو چردوبارہ كيے زندہ ہوں كے يعنى وہ حشر نشر كو ناممكن بجھتے ہے ۔

تو اس كا ايك جواب وہاں ديا گيا تھا كہ بدن كے اجز البليل ہوكر جہاں كہيں منتشر ہو گئے ہيں وہ سب اللہ كے علم ميں ہيں اور اس كو قدرت حاصل ہے كہ وہ انسانى بدن كے ايك ايك ذرہ كو جہاں كہيں بھى وہ ہو انہيں جمع كر كے دوبارہ اس ميں زندگى ڈال وے دوسرا جواب ان آيات ميں ديا جاتا ہے كہ يہ منظرين جوم كر دوبارہ زندہ ہو نے كا الكادكرتے ہيں اور اس كو ناممكن خيال كرتے ہيں وراصل ان ہوئے كا الله كى قدرت كا ميح اندازہ نہيں كيا۔ يہ لوگ جس چيز كو منكرين خيال كرتے ہيں وراصل ان منكرين نے الله كى قدرت كا ميح اندازہ نہيں كيا۔ يہ لوگ جس چيز كو منكرين خيال كرتے ہيں وراصل ان منكرين نے الله كى قدرت كا ميح اندازہ نہيں كيا۔ يہ لوگ جس چيز كو منكرين خيال كرتے ہيں يروردگار عالم اس ہے زيادہ برو ھے چڑ ھے نامكن خيال كرتے ہيں يروردگار عالم اس ہے زيادہ برو ھے چڑ ھے نامكن خيال كرتے ہيں يروردگار عالم اس ہے زيادہ برو ھے چڑ ھے نامكن خيال كرتے ہيں يروردگار عالم اس ہے زيادہ برو ھے چڑ ھے

زمین میں ہے کس طرح طرح کی خوشتما اور دلفریب چیزیں پھل کھلار۔میوے۔غلہ تر کاری سبزی وغیرہ اگتی ہیں۔ یہ چیزیں ہرایک ك أتكهول كے سأمنے بين اوراس آسان وزيين كى تخليق وتنظيم ميں دانائی اور بینائی کے کتنے سامان ہیں جن میں اوٹی غور کرنے سے انسان مجمح حقیقت تک پہنچ سکتا ہے اور ان باتوں کو یا دولانے والی ہیں جنہیں انسان غفلت میں پڑ کر بھول گیا ہے۔ پھرالیں روثن نثانیوں کی موجودگی میں بھی می میکرین کیونکر حق کو جھٹلانے کی جرائت کرتے ہیں۔ پھرآ کے بتلایا جاتا ہے کہ اس پر بھی غور کرو کہ اللہ نے نفع ویئے والا یانی آسان سے برسا کرزمین سے باغات اگائے جن میں میوہ دار درخت مجولت اور پھلتے ہیں اور کھیتیاں بیدا ہوتی ہیں جو کائی جاتی ہیں اور جن کے اتاج کھلیان میں ڈالے جاتے ہیں اور تھجور ے اونے اوشے ورخت اگادیے جو بھر پور میوے لاتے ہیں اور محجورول کے پچھول سے لدے رہتے ہیں۔ بیسب سامان اللہ نے اسين بندول كرزق كے لئے كيا ہے اور يمى يانى ہے كہ جب برستا ہے تو مردہ خشک زمین میں جان پر جاتی ہے اور خشک سوتھی ہوئی زمین پھرتروتازہ ہو کرلہلہانے لگتی ہے اور سو کھے چیٹیل میدان سرسبر ہوجاتے ہیں تو ان سب چیزوں برغور کرنے سے اللہ کی قدرت صاف نظر آتی ہے خاص کر یانی سے مردہ زمین میں دوبارہ جان برقی دیکھ کرتو کسی عقمند كواس بين شبه نه ربهنا جايئ كه اسى طرح انسان مرده بهوكر پيمر دوباره زندہ ہوگا جس طرح بارش ہونے پرخشک زمین کوازسرنوسرسبرشاداب ہوتے دیکھتے ہو ای طرح حکمت البی اور قدرت خداوندی مردہ انسانوں کو بھی زمین ہے تکال کھڑا کرے گی۔اس کا ناممکن ہونا تو

الگ رہااس میں تعجب کی بھی کیابات ہے۔ کیا قدرت کی پیشانیاں نہیں بتلاتیں کہ بلاشک وشیدوہ قادرتمام ہاتوں پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ صرف يبين اس سورت مين نبيس بلكه قرآن كريم مين متعدد جگه حق تعالیٰ نے اپنی لامحدود قدرت کو جاننے اوراس سے حق تعالیٰ کے وجود کو بہجانے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے لئے انسانوں کو اپنی مخلوقات اورمصنوعات میں غوروفکر کرنے کے لئے فرمایا۔ اور ای کو ذربيد بتلايا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب o ليني برايس فخص کے لئے جواللد کی قدرت کی معرفت حاصل کرتا جاہے وہ اس غرض کے لتے الله كى مصنوعات ميں فكر كرنے كى طرف متوجه ہو يمى دريعه ب بینائی اوردانائی کا ہر رجوع ہونے والے بندے کے لئے تو یہاں حشرو نشراور بعث بعد الموت يعنى مركر دوباره زنده بونے ير كفار ومشركين مكه كو به جواب دیا گیا کهانسان این محدودعلم وقدرت وبصیرت برالله تعالی کے غیر محدود اور غیر متناہی علم اور قدر کو قیاس کر سے اس مراہی میں برتا ہے کہ قیامت اورحشر ونشر کا انکار کرتا ہے خلاصہ بیکہ یہاں ٹابت کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ آسان وزمین جیسی بڑی چیزوں کے پیدا کرنے پر تادر ہے تو ایک مردہ کو دوبارہ زندہ کردیئے براس کو قدرت کیوں نہ ہو گ فردرہوگ اوراس میں تعجب اور تکذیب کی کیابات ہے۔ اب آ مے منکرین و مکذبین کو وعید سنائی جاتی ہے اور گذشتہ بعض مشہور قوموں کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ جنہوں نے انکار قیامت سے اسے رسولوں کی تکذیب کر کے اسے سرعذاب مول لیاجس کا بیان انشاء الله اللي آيات من آئنده درس من موگار

#### دعا ليجحير

یا اللہ آپ نے ہماری پرورش کیلئے دنیا میں طرح طرح کے سامان رزق عطافر مائے ہیں۔ اپنی اِن تعتوں کا شکر گذارا ورقدروان ہنا کر زندہ رکھئے اوران نعتوں کاحق اوا کرنے کی تو فیق نصیب فر مائے۔

وَاخِرُدَعُونَا إِنِ الْحَمْدُ لِلْورَتِ الْعَلَمِينَ

# كَذَّبَتُ قَبُلُهُ فَوَمُرُنُومِ وَ اَصَعٰبُ الرّسِ وَ مَعُوْدُ فَوَعَادُ وَوْعُونُ وَ إِخْوانُ لُوطٍ فَ اِن عَهِ اِن عَهِ الرّسُ اور مُود اور ناد اور نرون اور قوم لوط وَ اَصْعٰبُ الْأَيْكَةُ وَقَوْمُ تُبَعِ كُلُكُ كُنَّ الرّسُلُ فَى وَعِيْبِ ﴿ الْعَيْبِيٰ الْمَعْلِقِ الْأَوْلِ الرّسُونِ المَعْبِيٰ الْمُعْلِقِ الْوَلِي الرّسُونِ الرّ

## بیدہ چزہے جس ہے بدکتا تھا۔

لفسیر وتشری گذشتہ یات میں منکرین کے قیامت وحشر ونشر کے بارہ میں اشکالات نقل فرما کران کے جوابات ارشاد فرمائے گئے تھے
اور بتلایا گیا تھا کہ جس طرح القد تعالی بارش کے پانی سے مردہ لینی خشک زمین کوزندہ اور سرسبز فرماد ہے ہیں۔ای طرح مردہ انسان دوبارہ زندہ بوئر بیا گیا تھا کہ جس طرح القد تعالی بارش کے پانی سے مردول کے دوبارہ زندہ ہونے پرنہ تبجب ہونا جا ہے ندا نکار مگر ضدی دہث دھرم کفار مدکر زمین سے اٹھ کھڑ ہے ہوں گے اس لئے قیامت میں مردول کے دوبارہ زندہ ہونے پرنہ تبجب ہونا جا ہے ندا نکار مگر ضدی دہث دھرم کفار مکہ کہاں مانے والے تھے۔ اس لئے ان کوانکارہ تکندیب پروعید سنائی جاتی ہے کہ پہلے بھی بہت ی مشہور تو میں اور اسٹیں اپنے رسولوں کا انکار

اوران کی باتول کی تکذیب کرچکی بین تراس کا نتیجه کیا ہوا؟ یہی کہان يرعذاب خداوندي نازل موا اور وه بلاك كئ محكي ينانجدان آیات میں میلے بتلایا جاتا ہے کہان کفار مکہ سے میلے قوم نوح نے اور اصحاب الرس نے اور تو م ثمود اور تو م عاد اور تو م فرعون اور تو م لوط اور اصحاب ایکہ اور قوم تبع پیسب بھی اینے رسولوں کی اوران کی باتوں کی جووہ قیامت وحشر ونشر کے بارہ میں بتلاتے تھے انکارو تکذیب کر پیکی ہیں۔ان تمام اقوام کے قصیسورہ حجرسورہ فرقان اورسورہ دخان وغيره ميں گزر چکے ہيں۔ تو ان تمام امتوں کوان کی سرکشی و کفرادر مخالفت حق کا بتیجہ وہی ملاجس سے انہیں ڈرایا میا تھا بعنی عذاب خداوندی سے ہلاک کر دیے گئے تو اہل مکداور ویکر مخاطبین کو مجھایا جات ہے کان انکارو مکذیب کی بدخصلت سے پر میز کرنا جا ہے اور بازآ جانا جا ہے ورندایسا ندہو کہ عذاب کا کوڑ اان مربھی برس بڑے۔ آ سے بتلایا جاتا ہے کداول بار میں عدم محض سے تو تمام مخلوق اور چزوں کا غالق اللہ تعالیٰ کا ہونا ہے بھی تشکیم کرتے ہیں تو پھر کیا ان منكرين كابيه خيال ہے كہاب الله كي قدرت تخليق جواب دے گئ ہے؟ كيا الله تعالى اول بارمخلوق كو پيدا كركے (معاذ الله ) تھك كئے؟ نہیں ہر گزنہیں۔ پھروہ انسانوں کے دوسری بارپیدا کرنے ہیں شبہ کیوں کرتے ہیں جوالیک بار پیدا کرسکتا ہے وہ مٹا کر دوسری بار بھی پیدا کرسکتا ہے آ مے بتلایا جاتا ہے کہاس انسان کواللہ تعالیٰ ہی نے اسيخ اراده سے پيدا كيا ہے يدندآ ب بى آب بن ميا اور ندكى دومرے نے اسے پیدا کیا اور پھراس کو پیدا کر کے بیٹیس کہ چھوڑ دیا اور مے خبر ہو مجئے تہیں بلکہ اس کے برقول وقعل سے اللہ تعالی خبر دار بیں حتی کہ جو وساوس وخطرات انسان کے دل میں گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ہے بھی واقف ہیں اور وہ انسان ہے استے قریب ہیں کہ اس کی این جان ہے بھی زیادہ قریب ہیں اور پھر یہی نہیں کہ اللہ تعالی انسان کے دل کے خطرات و دساوس کو جانبے ہیں اور انسان کی شہ رگ سے زیادہ اس کے نزد کیک ہیں بلکہ دوفر شتے بھی خدا کے تھم سے ہروقت اس کی تاک میں تگے رہتے ہیں اور جولفظ انسان کے منہ ہے

لکے دہ لکھ لیتے ہیں دائی طرف والا نیکی لکھتا ہے اور بائیس طرف والا نیکی لکھتا ہے اور بائیس طرف والا بدی۔ادھرانسان نے پچھ کیا یا کہا ادھران ہیں ہے کوئی ایک فورا لکھ لیتا ہے اور وہ اس کے اعمال کی تاک ہیں تیار بیٹھا رہتا ہے کہ ادھراس نے پچھ کیا یا کہا ادھراس نے جھٹ لکھ لیا۔ آخر ایک وقت انسان پرایسا آتا ہے کہ وہ نہ پچھ کہ سکتا ہے اور اس پر انسان پرایسا آتا ہے کہ وہ نہ پچھ کہ سکتا ہے اور اس پر میا آتا ہو جاتی ہیں انسان پر ایسا آتا ہے کہ وہ جاتی ہیں انسان کی جو جاتی ہیں اس وقت وہ سب بچی یا تیس نظر آتا شروع ہو جاتی ہیں جن کی خبر اللہ کے رسولوں نے دی تھیں ۔ بیر ہیٹی آتا ہر انسان کے لئے تطعی بھی تینی انسان کو براہ راست خطاب کر کے فر مایا جاتا ہے کہ اے انسان میں موت ہے جس سے تو بچتا تھا اور کتر اتا تھا اور بہت پچھ تو الوقی نے اس کو نلانا جا ہا اور اس وقت سے بہت پچھ بھا گنا رہا پر بید گھڑی نے اس کو نلانا جا ہا اور اس وقت سے بہت پچھ بھا گنا رہا پر بید گھڑی کا نہ چل سکا۔

یہاں آیت میں جو فرمایا گیا نبعن اقرب الیہ من حبل الوریدہ کہم انسان سے اس کی شرگ ہے بھی زیادہ قریب ہیں تواس کا جہور مفسرین نے یہی مطلب لیا ہے کہ قرب سے مراد قرب علمی اور احاط علمی ہے۔ قرب مسافت مراد نبیں۔ اور شدرگ ہر جاندار میں خون کی وہ رکیس ہیں جو جاندار کے ول سے نگلتی ہیں جن پر انسان و حیوان کی زندگی موقوف ہے ہے ہے رکیس کا ث دی جا کیں تو جاندار کی روح نکل جاتی ہوا کہ جس جاندار کی روح نکل جاتی ہوتو ف ہے اللہ تعالی اس چیز ہے ہی دیا دہ اس کے قریب ہیں ہوتو ف ہے اللہ تعالی اس چیز ہے ہی دیا دہ اس کے قریب ہیں ہوتی اس کی ہر چیز کاعلم رکھتے ہیں۔

پھران آیات ہے بیبھی معلوم ہوا کہ انسان کوئی کلمہ زبان ہے مہیں نکالتا جس کو بینگران فرضتے محفوظ نہ کر لیتے ہوں اور آیک حدیث میں رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ:۔

"انسان بعض اوقات کوئی کلمہ خیر بولٹا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے مگر بیاس کو معمولی ہات سمجھ کر بولٹا ہے۔اس کو پہنہ بھی منبیں ہوتا کہ اس کا ثواب کہاں تک پہنچا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے این رضائے دائمی تیامت تک کی لکھ دیتے ہیں۔ای طرح کوئی کلمہ کی توفیق عطافر مائیں اور اپنی رضامندی کے کلمات ہماری: بازی اتسان الله كى تاراضي كامعمولي مجھ كرزيان ہے نكال ديتا ہے اوراس كو سے نكلنا نصيب فرمائيں۔ گمان نبیس ہوتا کہ اس کا گناہ اور و بال کہاں تک پینچے گا۔اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس مخص سے اپنی وائی ناراضی قیامت تک کے لئے لکھ وية بي (العياذ بالتدتعالي) التدتعالي جميس اين زيانوں كى حفاظت

اب آئے موت کے بعد جو قیامت اور حشرنشر واقع ہو کا اس ب بعض واقعات بیان فرمائے جاتے ہیں جس کا بیان انتاء اللہ اھی آبات من أكنده دري من بوكار

# وعا شيحتے

حق تعالیٰ کاشکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے ففنل سے ہم کوانسان بناکر بیدا فرمایا اور کفروشرک ہے بچا کرہم کوایمان داسلام کی دولت ہے نوازا۔ یا اللہ نافر مان قوموں کی خصلت واعمال سے ہم کو بچاہئے اور ہم کو کامل اطاعت دفر مانبرداري نصيب فرمايير

بالشرهار الاواقال واعمال مين حفاظت قرمايية اوروه اعمال واقوال جوآپ كى رضا کے باعث ہوں جمارے لئے آسان اور مہل فرماد یہجئے اور وہ اعمال واقوال جوآ ب کی ناراضگی کا باعث ہوں ہم سے عال وتاممکن کرد تیجئے اور اُن سے کامل طور ير بيخ كي تو فيق عطا فرما يء .

يا الله موت كى بختى جمارے لئے آسان فرمايئے گا اور ايمان واسلام كى موت جم سب كونصيب فرمائ گا-آين

وَاجْرُدُعُونَا أَنِ الْحَبْدُ يِنْدِرُتِ الْعَلَمِينَ

# وَانْفَخِرُ فِي الصُّورِ خَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ

اورصور بهونكا جاو ف كا، يبي دن موكا وعيدكا\_

# و يُفْذُ اور يعونا كيا في الصُّونِ صور بن ذَلِكَ يه يَوْمُ الْوَعِيْدِ وعيد كاون

الفسير وتشرق : گذشت آيات بين بتلايا گيا تھا كدا ہے انسان موت كى ہے ہوئى تھے پر يقينا آكر ہے گى اور آدى نے موت كو بہت بينے خطانا چاہا اور اس وقت ہے نيخ كے لئے بھا گيا اور كتر اتا رہا گر بيموت كى گھڑى انسان كر مرسے الملئے والى كہاں تھى۔ آخر مر پر آكر كر كھڑى ہوتى ہا اور كى كى كوئى تدبير اور حيله موت ہے بيخ كانہ چل كانہ چل كاراب جب انسان كوموت آئى اور اس كى دنيا كى زندگی تم ہوئى تو اب اس كو آكے كيا واقعات پیش آنے ہيں بياس آيت اور آئندہ آيات ميں بيان فرمايا گيا ہے جنا نچاس آيت ميں بتلا يا جاتا ہے كہ ايك وقت آئے گاتو صور ميں پيونك مارى جائے گى اس وقت جہاں آيك وقت آئے گاتو صور ميں پيونك مارى جائے گى اس وقت جہاں ہو جائے گا جس ہے اللہ كے نہا ور رسول اور اللہ كى سب كما ہيں ہو جائے گا جس ہے اللہ كے نبى اور رسول اور اللہ كى سب كما ہيں فرراق چلى آئى ہيں يہاں جس صور پھو نئے جائے كا ذكر ہے وہ دوسرى فرواتي چلى آئى ہيں يہاں جس صور پھو نئے جائے كا ذكر ہے وہ دوسرى فرراق چلى آئى ہيں يہاں جس صور پھو نئے جائے كا ذكر ہے وہ دوسرى فرراق خرائے گا جس ہے اللہ جس مردہ زندہ ہو جائميں گے اور پہلے بار كے مور پھو نئے جائے كا ذكر ہے وہ دوسرى فرراق خوائے كا ذكر ہو اللہ بار كے مور پھو نئے جائے كا ذكر ہو ہو اللہ بار كے مور پھو نئے جائے كا در ہو جائے گا۔

حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث مضر دہلوی نے اپنی کاب قیامت نامہ میں احادیث کی روشیٰ میں جوصور پھو کے جانے کی کیفیت لکھی ہے وہ موقع کی مناسبت سے یہاں نقل کی جاتی ہے حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

''قرب قیاست کی آخری علامت کے بعد قیام قیاست کی اول علامت ہیں پڑے دہیں گئے علامت ہیں پڑے دہیں گئے اول علامت ہیں پڑے دہیں جا فیل سے اور کفار جیں جواخیر میں دنیا میں باقی رہیاں کو گوں ہے اور گفار جیں جواخیر میں دنیا میں باقی رہیں گئے اور قیامت انہی پر قائم ہوگی کیونکہ اہل ایمان تواس جہان سے مسب کوچ کر چکے ہوں مجتی کہ کوئی روے زمین پر لفظ اللہ تک کہنے دالا نہ ہوگا) د نیاوی نعتیں۔ اموال اور شہوت رانیاں بکشرت ہوجا کیں

کی کہ جمعنہ کے دن جو ایوم عاشورہ بھی ہوگا مجم ہوتے ہی لوگ اینے اینے کامول میں مشغول ہو جائیں سے کہ ناگاہ ایک باریک لمبی آواز آ دمیول کوسنائی دے گی۔ میں تلح صور اول ہوگا۔ تمام اطراف کے لوگ اس کے سننے میں مکسال ہوں سے اور جیران ہوں سے کہ بدآ واز کیسی ہے اور کہاں سے آتی ہے۔ رفتہ رفتہ ہے آواز مانند کڑک بجلی کے سخت و بلند ہوتی جائے گ۔ آ دمیوں میں اس کی وجہ ہے بڑی بے چینی و بے قراری میسل جادے گی۔ جب دہ پوری ختی برآ جائے گی تو لوگ خوف د ہیت ہے مرنے شروع ہوجائیں گے زمین میں زلزلہ آئے گاجس کے ڈر ہےلوگ گھروں کو بچھوڑ کرمیدانوں میں بھا گیں سے اوروش جاتور خائف ہوکرلوگوں کی طرف میل کریں گے۔ زمین جا بجاشق ہوجائے گی۔ سمندر اہل کر قرب و جوار کے مواشعات پر چڑھ جا کیں ہے۔ آگ بچھ جائے گی۔ نہایت محکم اور بلند پہاڑ ککڑے لکڑے ہو کرتیز ہوا کے چلنے سے ریت کے موافق اڑیں سے ۔ گردو غبار کے اٹھنے اور آندهیوں کے آنے کے سبب جہاں تیرہ وتار ہوجائے گا۔وہ آواز دم بدم خت ہوتی جائے گی میاں تک کہاس کے نہایت ہولناک ہونے پر آسان بھٹ جائیں گے۔ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کرریزہ ریزہ ہو جائیں مے۔ جب تمام انسان مرجا کیں مے تو ملک الموت اہلیس کی روح قبض كرنے كے لئے متوجہ ہول سے بيلعون جاروں طرف دوڑ تا پھرے گا ملا تکگرز ہائے آتشیں سے مار مار کرلوٹا دیں سے اوراس کی روح قبض کر لیں مے سکرات موت کی جتنی تکالیف تمام افراد بن آ دم پر گذری ہیں اس برتنہا گذریں گی۔ تفح صور کے مسلسل جید ماہ تک سیکنے کے بعد نہ آسان رےگا۔ندستارے۔ندیماڑ۔ندسمندر۔نداورکوئی چیزسب کے سب نیست ونابود ہوجا کیں محے حتیٰ کہا یک مرتبہ تو فرشتے بھی مرجا کیں مے مرکھا ہے کہ آٹھ چیزیں ننا ہے مشتنیٰ ہیں اول عرش۔ دوسرے

كرى - تيسر \_ لوح - چوتھ قلم - يانجوي بہشت - حصے عمور -ساتویں دوز خے آتھویں ارواح لیکن ارواحوں کو بھی بےخودی و بیہوشی لاحق ہوجائے گی۔بعضول کا قول ہے کہ بیآ تھ چیزیں بھی تھوڑی دیر کے لئے معدوم ہو جا تیں گی۔ حاصل کلام جب سوائے ذات باری تعالیٰ کوئی اور باقی ندرہے گا۔تو خداوندرب العزت فرمائے گالمن الملک البوم کہاں ہیں بادشابان ومرعمان سلطنت؟ سے لئے آج کی سلطنت ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمائے گا لله الواحد القهار (خدائ يكآوقهار كے لئے ہے) بس ايك وقت تك ذات واحدی رہے گی۔ پھرایک مدت کے بعدجس کی مقدارسوائے اللہ کے اوركونى تبيي جانتا از سرنوسلسله بيدائش كى بنياد قائم بوگى \_آسان \_ ز مین فرشتوں کو ہیدا کر ہے گا۔ زمین کی ہیئت اس وقت الیمی ہوگی کہ اس میں عمارتوں ۔ درختوں ۔ بہاڑ وں اور سمندروں وغیرہ کا نشان نہ ہو گااس کے بعدجس جس مقام ہے لوگوں کوزندہ کر تامنظور ہوگا تو اس جگہ پہلےان کی ریڑھ کی ہڈی کو پیدا کر کے رکھ دیا جائے گا اوران کے ديكراجزائ جسماني كواس بذي كمتصل ركادي سحرتر تيب اجزا کے بعدان اجزائے مرکبہ بر کوشت و پوست چڑھا کر جو جوصورت ان کے مناسب حال ہو عطا ہو جائے گی۔ قالب جسمانی کے تیار ہونے کے بعد تمام ارواحوں کوصور میں داخل کر سے حضرت اسرافیل کوظم ہوگا کدان کو بوری طافت سے پھوکیس اور خود خداوند کریم ارشادفر مائے گا قتم ہے میرے عز وجلال کی کوئی روح اینے قالب سے خطانہ کرے۔ پس رومیں اینے اپنے جسمول میں اس طرح آئیں گی جیسے گھونسلوں میں برندے موراسرافیل میں تعداد ارواح کے موافق سوراخ میں جن میں سے رومیں بھو کے براینے اپنے قالبوں میں داخل ہوجا عیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان کا رابطہ جسموں سے قائم ہوجائے گا اور سب کے سب زندہ ہو جا کیں گئے ۔اس کے بعدصور دوم پھر پھونکا عائے گا جس کی وجہے نے زمین محصف کرتمام لوگ برآ مد ہول سے اور ا الرقے میز تے آ وازصور کی جانب دوڑیں سے میصور بیت المقدی کے اس مقام پر جہال صخر معلق ہے بھونکا جائے گا۔ قبروں میں سے آدمی

قیامت نامد کی اس عبارت ہے صور کے چھو تکے جانے کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے آگئی۔ ترندی شریف کی ایک حدیث میں حضرت ابوسعيد خدري من من من كرسول النصلي الله عليه وسلم في اوشاد فرمایا میں کیونکر آرام وسکون سے بیٹھوں جبکہ حالت بیرے کے صور بھو تکنے والا (بعنی حضرت امرافیل علیہ السلام) صور کو منہ میں وبائے ہوئے ہیں۔ کان حکم سننے کے لئے نگائے ہوئے ہیں بیشانی جھکائے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ کب صور پھو تکنے کا حکم ملے۔ صحابے نے عرض كيايارسول الله (صلى الله عليه وسلم) جب بيرحالت بي و آب مهم كو كياتكم ديتے ہيں۔آپ ئے قرمایا حسبنا اللہ و نعم الوكيل پڑھا كرورتويهان آيت يس ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيديين قیامت کے دن صور پھونکا جائے گا جس سے سب زندہ ہو جاویں گے میں دن ہوگا وعید کا جس ہے لوگوں کوڈ رایا جاتا تھا۔ تو یہاں دوسری مرتبہ کا صور پھونکا جانا مراد ہے۔جس کی تشریح اوپر قیامت نامہے سائی گئے۔ اب اس کے بعد آ محے میدان قیامت وحشر کی حاضری کا حال اور کفار وغیرہ سے جہنم میں تیسنکے جانے کا حکم طاہر فر مایا سمیا ہے جس کا بيان انشاء الله اللي آيات من أمنده درس من موكار

والخردعونا أن الحمد بلورت العليين

# وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقَ وَ سُجُهِيْلُ ﴿ لَقُلُ كُنْتَ فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَسُونَا فَكَسُونَا الْكَسُونَا الْكَسُونَا الْكَسُونَا الْكَسُونَا الْكَسُونَا الْكَسُونَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ ا

اور میں بندوں پرظلم کرنے والانہیں ہوں۔

وَكَانَكُ اوراَ يَكَا (صَاصَر مِوكَا) كُنُ نَفْسِ بِرُضِ مَعُهَا الْحَماتِهِ سَآيِقُ الْكِ عِلانَ واللهِ وَالد فَيْ عَفْلَةٌ عَفْلَت مِن هِنْ هَنَاسَ عَقَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْكَ تَحِم عَن مِنا ويا عَنْكَ تَحِم عِلَيْ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ اللهُ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُولُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَال

تفسیر وتشری اگرشته درس میں یہ بیان ہو چاہے کہ جب انسان کوموت آگئ اوراس کی ونیا کی زندگی فتم ہوئی تواس کے بعدا یک وقت آئے گا کہ جب صور میں بھونک ماری جائے گی تواس وقت بھر سب مردہ زندہ ہو کراٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ ہوم جزاد سزاجس سے اللہ کے نبی انسانوں کو ونیا میں ڈرائے تھے شروع ہوجائے گا۔اب آگے ان آیات میں محشر کی کیفیت بیان کی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ میدان حشر میں تمام انسان دوبارہ زندہ کر کے اس طرح حاضر کئے جائیں گے کہ ایک فرشتہ بیٹی کے میدان کی طرف دھکیاتا ہوگا اور دوسرا فرشتہ اعمالنا مہ لئے ہوگا جس

میں اس کی زندگی کے مب احوال درج ہوں گئے۔ بیروہی دوفرشتے ہوں گے جو کرایا کا تبین کہلاتے ہیں اور جو دنیامیں انسان کی ٹیکی و بدی لکھتے رہتے ہیں جب قیامت میں میدان حشر میں سب حاضر ہوں گے تو ان میں جو کا فر ہوں گے ان سے خطاب ہو گا کہ د تیا کے مزوں میں بڑ کرتو آج کے دن سے بے خبر تھا اور تیری آئکھوں کے سامنے شہوات وخواہشات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پینمبر جو مجھاتے تھے تھے كي و و المانى فدوية التفاسان مم في تيري أنكوب وه يرد بها دين اور نگاہ خوب تیز کر دی۔ اب و مکھ سلے بحو با تین کہی گئی تھیں تھے ہیں یا غلطاس کے اعدفر شند کا تب اعمال خواس کے ساتھ رہتا تھا اعمال نامہ سامنے کرے کے گا کہ یہ تیرا کچھا چھا ہے جومیرے یاس تیاراورموجود ہے۔ جب فرشتے اعمال نامدسا منے رکھ دیں سے اور محرم جرم کا اقبال کرلیں گئے تو دوفرشتوں کو تھم ہوگا خواہ بیرکراما کا تنبین ہوں یا ادر کوئی کہ ہرایسے خص کو جود نیامیں اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا تھا اور حق سے ضدر کھتا تھا اور نیک کام ہے روکتا تھا اورشرارت میں صدیے آ مے بڑھا ہوا تھا اور دین کی باتوں میں شک وشیدڈ الا کرتا تھااور خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود ففراتا تفاهرا يسطخص كوجهنم مين جهونك دوبهيكم بخت بخت عذاب کے قابل ہیں۔ جب ایسے کا فرکومعلوم ہو گا کہ اب دائمی خسارہ اور عذاب میں پڑنے والا ہے اس وقت اسینے بیجا ؤکے واسطے گمراہ کرنے والول کے ذمہ الزام رکھے گا اور کمے گا کہ مجھے تو شیطان مردود نے بہکایا جو ہردم میرے ساتھ لگار ہتا تھا۔احادیث سے بہمی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ جیسے دوفر شتے ساتھی بنائے گئے ہیں جوانسان کے اعمال لکھتے ہیں ای طرح ایک شیطان بھی ہرانسان کا ساتھی رہتا ہے جواس کو گمراہی اور گناہوں کی طرف بلاتا ہے اور رغبت ولاتا ہے توجب جہم میں جانے والا بیعذر كرے گاكه مجھے تواس شيطان نے یہ کا یا تھا ورنہ میں نیک کام کرتا۔اس بروہ شیطان جواس کے ساتھ لگا ربتاتھا کچگا کداے ہمارے رب میں نے اس کو جبراً مگراہ نبیں کیا تھا ندمیں نے اس برز بروئتی کی تھی کہ برے کام کر اور شرارت کے لئے ہر وقت تیاررہ ۔ بیلوایک اشارہ اور شدمیں خود ہی حجت پٹ گمراہی کے

راستہ پرلگ گیا تھا اور نجات وفلاح کے راستہ سے دور جاہر اتھا۔ اس پر
ارشاد باری ہوگا کہ اب بک بک مت کرو دنیا میں سب کو نیک وبد
سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اب ہرایک کواس کے جرم کے موافق مزا ملے
گی جو گراہ ہوایا جس نے اغوا کیا سب اپنی حرکتوں کا خمیازہ جھکتیں گے
میں پہلے ہی دنیا میں اسپ رسول اور کتاب بھیج کر آج کے دن کے
علا اب سے ڈراچکا ہوں آج وہی ہوگا جو میں نے اپنی کتاب میں کہددیا
تھا۔ میری بات بدنی نہیں جاتی جو کہد دیا وہی چوکر رہتا ہے اور ہمارے
بان ظلم نیس جو کھی فیصلہ ہوگا عین حکمت اور انصاف سے ہوگا جیسا جس
نے کیا دیسا ہی آج بھگتے گا۔

اب يهال ان آيات سے القيافي جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب ن الله جعل مع الله اللها فالقيه في العذاب الشديد جس من فرشتوں كوتكم بارى تعالى ہوگا كه ہر الشديد جس من فرشتوں كوتكم بارى تعالى ہوگا كه ہر الشخص كوجهم من من من عذاب من ڈال دوجو

(۱) کفرکرنے والا ہو۔ (۲) حق سے ضدر کھتا ہو۔ (۳) نیک کام
سے رکتا ہو۔ (۳) حد سے باہر ہوجائے والا ہو۔ (۵) دین میں شہر پیدا
کرنے والا ہو۔ (۲) جس نے خدا کے ساتھ ووسرا معبود تجویز کیا ہو۔
معلوم ہوا کہ یہ چھ صفات انسان میں خالص کا فرانہ اور مشرکانہ
صفات ہیں کہ جن پر جہنم میں جھوتک وسینے اور عذاب شدید میں
والے جائے کا حکم ہوگا۔ اب یہاں جو بات خوف کھانے کی ہو وہ یہ
میں پائی جاتی ۔ العیاذ باللہ تعالی ۔ کیا اس وقت کا مسلمان نیک کام
سے رو کئے والا تو نہیں ۔ حق سے ضدر کھنے والا تو نہیں ۔ حد سے باہر ہو
جانے والا تو نہیں ۔ دین میں شبہ پیدا کرنے والا تو نہیں ۔ اس کا فیصلہ
عام حالات و کھے کرخو و کر لیجئے ۔ اور اللہ تعالی سے پناہ ما تھئے کہ نہیں
ان کا فرانہ صفات سے بیخا تھیں ہو۔

اُب میدان حشر میں جزاوسزا کا انجام جہنم یا جنت ہوگا اس کئے آئے کچھ کیفیت جنم اور جنت کی بیان کی جاتی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آبات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمَّلُ لِلْهِرَبِ الْعَلَمِينَ

# يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَكَنَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَرِنِّينٍ ﴿ وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّاةُ إِ ں دن کہ ہم دوزخ سے کہیں ہے کہ تو بھر گئی اور وہ کیے گی کہ بچھ اور بھی ہے۔ اور جنت متفیوں کے قریب تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِيْظٍ ﴿ مَنْ خَشِي الرَّحْمَنَ بِالْغَيْ سے وعدہ کیاجا تا تھا کہ وہ ہرا یہ مخص کیلئے ہے جور جوع ہونے والا یا بندی کر لِيْ ذَلِكَ بِيوْمُ الْغُلُودِ " لَهُ مُ تَايِشًا وُكَ فِيهَا وَلَدُيًّا اور جوع ہونے والاول کے کرا و بے گااس جنت میں سلامتی ہے ساتھ واقل ہوجاؤ میدون ہے ہمیشر سے کا ان کو بہشت میں سب مجمد ملے کا جوجو جا ہیں مے اور جارے یاس ْزِيْدٌ \* وَكُمْرَ أَهْلَكُنَا قَبُلُهُمْ مِّنْ قَرْنِ هُمْرَ أَشَكُ مِنْهُمْ مِبْطَنِنَا فَنَقَبُوْا فِي الْبِلَادِ ۖ هَالُ اور بھی زیادہ ہے۔اور ہم ان سے پہلے بہت کی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو توت میں ان سے زیادہ تھے اور تمام شہروں کو جھانتے پھرتے تھے، مِنْ تَغِيْصِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَذِ كُرِي لِمَنْ كَأَنَ لَهُ قَلْبُ أَوْ ٱلْقَي التَّهُمُ وَهُو شُجِيدٌ ﴿ نہیں بھا گئے کی جگہ بھی نہ ملی۔ اس میں اس محض کیلئے بردی عبرت ہے جس کے پاس دل ہو یا وہ متوجہ ہو کر کان ہی نگادیتا ہو۔ يَوْهَ جسون الْقُولْ بِم كبيس مع البيها فَيَ جبنم الله المتكفَّتِ كياتو بعركن؟ وَتَقُولُ اوروه كَيْ هَلْ كيا مِنْ عيهم مونين مزيد و ُزُلِفَتِ اورنزو مِك كروى جائيكَ الْحِنَاةُ جنت إلِلْمُتَنَقِينَ بربيز كارون كيليّا غَيْر كبعيند ندور الله اليرامية عَدْوَي عِلْمَ فِي جوتم سے وعده كيا جاتا تن لِنَكِلَ أَوَّ بِ هِر رَجُوعَ كُرِنَے والے كيلئے حَيفينظ عمبداشت كرنے والے الصنّ جو خَينيك وُرا الزَّسْتِينَ رَمَن (الله) إِبِالْغُكَيْبِ بن ويجھے وَجَنَ اور آیا یک نین برجوع کر نیوالے ول کے ساتھ الدخانوی تم اس میں داخل ہوجاد ایک ساتھ ساتھ کے ساتھ العَلَوْدِ بميشه رہے كا ون كھتم ان كيلے كايتًا أون جووہ جاس كے فيهاس ميں وكديكا اور مارے باس مَزِيدٌ اور بھي زيادہ وَكُمْ إَهٰ يَكُنُا أُورَكُنَى إِلاك كِينِ هِم نِهِ عَبِلْهُمُ إِن سَعِبِلَ أَمِنْ قَرْنِ أَسْنِ أَهُمُ لَتَكُ وه زياده بخت إصِنْهُ خُه ان سے [بَطُنَّا أَهُرُ يَه فَنُقَبُوا فِي الْهِلَادِ بِس مُريد ف المُست كرن ) لِيُه شهرول من الهل كيا مِنْ ع (كبير) الْحَوِيْتِ بواسخ كى عبد النّ بينك ذَ إِلْكَ اللَّ الَّذِكْرَى نُصِيحت [ لِمَنْ اس كيليَّ جو كَانَ مو لَدُ اس كا قَلْتِ دل إلو يا الفيّ المتمّة والدر لكات كان وَهُو ادروه المجيدُ متوج تفسیر وتشری کی نشتہ آیات میں بتلا گیا تھا کہ قیامت میں 📗 ہے کھے کیفیت بیان کی جاتی ہے۔ جس میں یہ کفار جمو کئے

سیکھ کیفیت بیان فر مائی جاتی ہے اور جہنم سے خوف اور جنت کا شوق ولا كرمنكرين كو پھر تنبيد كى جاتى ہے۔ چنانجدان آيات من بتلايا جاتا ہے کہا ہے نی آ ہے وہ دن ان منکرلوگوں کو یا دولا ہے کہ جب کفارکو

فرشتوں کوتھم ہو گا کہ ہرایسے مخص کوجہنم میں ڈال دو جو دنیا میں گفر 🚽 جائیں ہے۔ پھرآ ہے ان کفار کے مقابلے میں مثلق اور پر ہیز گاراہل کرنے والا تھااور حق سے ضداور ہیرر کھتا تھااورلوگوں کو نیک کام ہے 🏻 ایمان جو جنت میں داخل کئے جائمیں گے ان کا ذکر فر ما کر جنت کی رو کیا تھااور صدعبدیت ہے ہاہر ہوجائے والاتھااور دین حق میں شک و شہدیبدا کرنا تھااور جن نے خدا کے باتھ دومرامعبور تجویز کیا تھا۔ ہر اليه الله الماريخة عذاب جبنم مين وال دو-اب آكے ان آيات ميں

جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جہنم سے خطاب فریا کیں گے کیا تو بھر چکی؟ تو جہم جس کا پھیلاؤاس قدرجن وانس ہے بھی نہ مجرے گا۔وہ شدت غیظ ہے اور زیادہ کا فروں اور نا فرمانوں کوطلب كرے كى اور كيے كى كداور يجھ بوجوميرے الدر ڈال ديا جائے - كفار اورجبنمی بین کراوربھی زیادہ خائف ہوں سے کہ ہم کمیے غضب کے تعكانے ميں تينے ہيں۔ حديث ميں آتا ہے كہ جنم هل من مؤيد ہي تهمتی رہے گی ۔ بعنی بچھاور بھی ہوتو میرے اندر ڈالا جائے۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ اس برا بنا قدم رکھ دیں مے۔ اور وہ دب جائے گی اورسمٹ جادے گی اور عرض کرے گی بس بس اب میں بحر گئے۔اللہ تعالیٰ اس جہنم کے آزار سے اپنی رحمت سے ہم سب کو بھا کیں۔ بیتو جہنم کا حال ہوا کہ جو کقار ومشرکین کا ٹھکا نہ ہوگا۔ آ مے بتلایا جاتا ہے کہ برہیر گارمقی اہل ایمان کے لئے جنت ان کے قریب کر دی جائے گی ۔ اور وہ بہت نز دیک سے اس کی تروتا زگی اور بناؤستگھار دیکھیں گے اوران سے کہا جائے گا کہلودیکھویہ ہےوہ جنت جس کاتم ے وعدہ کیا گیا تھا۔اور کہا گیا تھا کہ بیان لوگوں کے لئے تیار ہے۔ جنہوں نے و نیا میں خدا کو یا رر کھا اور گنا ہوں سے نیج کر اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور بے ویکھے اس کے قہر وجلال سے ڈرتے رہے اور ایک باک صاف رجوع ہونے والا ول لے کر دربار خداوندی میں حاضر ہوئے ۔اس جنت کا وعدہ ایسے ہی لوگوں سے کیا گیا تھا۔وفت آ گیا ہے کہ سلامتی اور عافیت کے ساتھ اب چاؤاورامن وچین کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ جسے بید جنت ال می وہ اس میں ہمیشہ رینے کا حقدار ہو گیا۔ جواس میں گیاوہ ہمیشہو میں رہے گا۔ نہ بھی اس میں سے نکالا جائے گا اور نداکنا کرخود تکانا جا ہے گا۔ کیونکداس میں ہر وہ چیز ملے گی جس کی جنتی خواہش کرے گا۔اوراس کے ملاوہ وہ فعتیں ملیں گی جوان کے خیال میں بھی نہیں ۔مثلاً دیدارالی کی لذت بے قیان غرض کہ جنت میں بہت مجھ ہے۔ جنتی کتنا ہی مائلے سب مجھ

ویا جائے گا۔ اور انڈ تعالیٰ کے یہاں اتنادیے پر بھی کوئی کی نہیں آئے
گی۔ آگے کفار مکرین کی تنہیہ کے لئے فرمایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو
ان لوگوں کے حال سے سبق حاصل کرنا چاہئے جو ان سے پہلے
گذرے اور سوچنا چاہئے کہ انہوں نے کیا کیا اور جو پچھ کیا اس کا نتیجہ
کیا ہوا؟ واقعہ ہے کہ انڈ تعالیٰ آخر ت سے پہلے دنیا میں کئی شریراور
کیا ہوا؟ واقعہ ہے کہ انڈ تعالیٰ آخر ت سے پہلے دنیا میں کئی شریراور
مرکش قو موں کو تباہ کر بچے ہیں۔ جو ذور اور قوت میں ان موجودہ کفار
مکرین سے بڑھ چڑھ کر تھیں اور جنہوں نے بڑے برے برے شہر چھان
مارے تھے۔ پھر جب عذاب اللی آیا تو بھاگ جانے کورو سے ذمین
پر کہیں ٹھکا نہ نہ ملا۔ اخیر میں بتلایا جاتا ہے کہ ان عبرت ناک واقعات
میں غور قکر کر کے وہ ہی لوگ فیسے ت حاصل کر سکتے ہیں جن کے سینہ میں
میں غور قکر کر کے وہ ہی لوگ فیسے ت حاصل کر سکتے ہیں جن کے سینہ میں
والے کے کہنے پر دل کو حاضر کر کے کان دھریں یا کم از کم کسی سمجھانے
والے کے کہنے پر دل کو حاضر کر کے کان دھریں یا کم از کم کسی سمجھانے
جائے۔ لیکن جو تھی شہو تو دو سرے کے متنبہ کرنے پر ہوشیار ہو
جائے۔ لیکن جو تھی شہو تو دو سرے کے متنبہ کرنے پر ہوشیار ہو
جائے۔ لیکن جو تھی شہو تہ تھی کے کہنے پر توجہ کے ساتھ کان

کفار اورمشرکین کی ان صفات و خصائل کے مقابلہ میں جن کا ذکر گذشتہ درس میں ہوا اور جن کی وجہ ہے ان کو جہتم میں جمو کے جانے کا تھم ہوگا۔ متقین ومومنین جن کوسلامتی کے ساتھ بہشت کے باغات میں داخل ہوئے کی بشارت سنائی جاتی ہے ان کی یہاں ان آیات میں واخل ہوئے کی بشارت سنائی جاتی ہے ان کی یہاں ان آیات میں چارصفات بیان کی جی ہے۔

مہلی صفت اواب فرمائی۔اواب کے معنیٰ حق تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے کے میں حضرت عبدالقد بن مسعود رضی القد عنہ فرماتے میں کہ اواب و فحض ہے جو تنہائی میں اپنے مناموں کو یاد کر کے ان سے استغفاد کر ہے۔اورا یک روایت میں ہے کہ اواب وہ شخص ہے جو اپنی مرجلس اور مرنشست میں اللہ سے اپنے مختابوں کی مغفرت مائے۔

دوسرى مفت حفيظ فرمائى دفيظ كمعنى حضرت ابن عمال ت

بیمنقول ہیں کہ جو محض اپنے گناہوں کو یادر کھے تا کہ ان سے رہوع کرے تلافی کر ہے اور ایک روایت میں آپ ہی سے بیمنقول ہے کہ جو محض اللہ تعالیٰ کے احکام کو یا در کھے۔ اور حصر سے ابو ہر رہ کی ایک روایت میں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو محض شروع دن میں جیار رکعتیں اشراق کی پڑھ لے وہ اواب اور حقیظ ہے۔

تيسرى صفت من حشى الوحمان بالغيب فرمائي يعن جو خداوندة والجلال والاكرام سے يو كھے دُرتا ہو۔

چوتھی صفت فرمائی و جآء ہقلب منیب یعنی جواللہ تعالیٰ کے پاس قیامت میں قلب منیب کے بھی لفظی معنی رہوع کرنے اور تائی ہونے والے کے ہیں۔ اور مفسرین نے

منیب کی علامت بیکھی ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے ادب واحترام کو ہر وقت متحضر رکھے اور اللہ جل شانہ کے سامنے تواضع اور عاجزی ہے در ہے اور اللہ جل شانہ کے سامنے تواضع اور عاجزی ہے در ہے اور اپنانس کی خواہشات کو چھوڑ وے ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو بھی کسی درجہ میں بیمتین کی صفات عطا فرما کیں۔ آجین۔

اب آئے خاتمہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی جاتی ہے اور پھر وتوع قیامت کا مکرر ذکر فرمایا جاتا ہے اور آنخضرت کو تلقین فرمائی جاتی ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعہ ہے تبلیغ و تذکیر کرتے رہے۔ جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ ورس میں ہوگا۔

# وعالتيجئ

الله تعالیٰ جم کو جمارے والدین کو جمارے متعلقین کو اہل وعیال کو جمارے اکابرواصاغر کو جمارے ووست اوراحباب کو اورتمام امت مسلمہ کو جہنم کے عذاب سے دورر تھیں اوراپی رحمت ہے جم سب کواس جنت بیں واخلے نصیب فرمائیں۔ جس کامتقیوں سے وعدہ فرمایا گیا ہے۔

یااللہ اِس دنیا کی زندگی میں ہم کو وہ دل عطافر مائے جو ہر حال میں آپ کی طرف رجوع ہونے والا ہواور ہم کواپتی · اطاعت کی پابندی نصیب فر مائے اور ہم کواپٹی ذات کا دہ خوف عطافر مائے کہ جس کے باعث ہم ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بیچنے والے ہوں۔

یالنّدنا فرمان امتوں کے واقعات ہے ہم کوعبرت اور نفیحت عطافر ماہیئے تا کہ ہم ہر چھوٹی بڑی نافر ماٹی ہے بجیس۔ یا اللّٰہ ہمیں ایمان واسلام کی تجی محبت نصیب فر ماہیئے تا کہ ہمارا جینا اور مر نااسلام اور ایمان پر ہو۔

والخردغونا أن العمال بلارت العلمين

# وَلَقُلْ حَلَقُنَا السَّمُوتِ وَالْكَرْضُ وَمَا يَيْنَهُمَا فِي سِتَّاتِحَ اَيَا فِيْ وَمَامَتَنَا مِن لُغُوبَ فَاصْدِرَ عَلَى اور بمرے آن وَن وَاور نَيْن وَاور جَهُون كورمان مِن جان سِوَ جودن مِن بيوا كيا، اور بم وَتَعَلَى الْغُولُوبِ فَيْ وَمِن الْيَلِ فَيَجِيْنَ وَ مِن الْيَلِ فَيَجِيْنَ وَمِن الْيَلِ فَيَجِيْنَ وَلَيْنَ وَمِن الْيَلِ فَيَجِيْنَ وَمِن الْيَلِ فَيَجِيْنَ وَمِن الْيَلِ فَيَجِيْنَ وَمِن الْيَلِ فَيَحِيْنَ وَمِن الْيَلْ فَيَحِيْنَ وَمِن الْيَلْ فَيَحِيْنَ وَمِن الْيَلْ فَيَحِيْنَ وَمِن الْيَالِي فَيْنَ وَلِي اللّهُ عَلَى مِن اللّهُ وَمِن اللّهُ عَلَى وَمِن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنْونَ وَمُ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُوالِقُونَ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَالْمُن اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّه

# مَنْ يَعَافُ وَعِيْدٍ ﴿

ے نزو کیسا کیسآ سان جمع کرلیما ہے۔ جوجو کچھے یاوگ کہہرہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں اورآ پان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں ،تو آپ قرآن کے ذریعہ۔

اليسخف كونفيحت كرتے رہيئے جوميري وعيدے وُرتا ہو۔

وَالْتُكُنُّ اورَحْتُنَ الْمُوْتِ آسَانُولِ وَالْوَرَاضُ اورَ مِن وَالْمُنْ الْمُوْتِ آسَانُولِ وَالْمُوْتِ آسَانُولِ وَالْمُوْتِ آسَانُولِ وَالْمُوْتِ آسَانُولِ وَالْمُنْ الْمُوْتِ آسَانُولِ وَالْمُوْتِ آسَانُولِ وَالْمُورِ وَلِمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُورُ وَالْمُورِ وَالْمُورُورِ وَالْمُورُورِ وَالْمُورِ وَالْمُورُ وَالْمُورِ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورِ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالِمُورُ وَالْمُورُولُولُورُ وَالْمُورُ وَ

لفسیر وتشری : بیسورہ ق کی خاتمہ کی آیات ہیں۔شروع سورۃ سے مرکزی مضمون یہی بیان ہوتا چلا آ رہا ہے کہ تمام انسانوں کواس دنیوی : ندگ کے خاتمہ کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور ان کو جز اوسزا دی جائے گی۔ کفارومشر کیبن اپنے کفروشرک کی وجہ ہے جہم ہیں وائل نے جامیں گے اور اہل ایمان متقی ایمان وعمل صالحہ کی بنا پر جنت میں داخل کئے جاکیں گے جہاں وائی اور ابدی راحت آ رام کے سامان

بول سً ۔ منظرین قیامت وحشر ونشر کومختلف داائل دیبلو سے مجھایا گیا تھا کہ قیامت واقع ہوگی۔اورتمام مرے ہوئے انسانوں کودو بارہ زندہ أركاش ياجائ كاس سلسله مين أب فاتمدكي آيات مين بتلاياجاتا ے کہ اگر بیمنکرین دوبارہ زندہ ہوئے اور جڑاوسز اکے اٹکاری اس بنا یر ہیں کہ ایسا کرناکسی کی قدرت میں نہیں تو ان کا پیخیال باطل ہے۔ اس ملے کا اللہ تعالیٰ کی تو ایس قدرت ہے کاس نے آسان وزمین جیسی عظیم مخلوق اور جو پچھ کدان کے درمیان میں ہے سب کو چھ دن كے مقدار كے موافق زمانہ ميں پيدا كيا اور ايبا كرنے ميں كوئي اللہ تعالى کو تکان نہیں ہوئی تو انسان کو دوبارہ پیدا کردینا کیا مشکل ہے۔آ گے أتخضرت صلى الله عليه وسلم كو خطاب فرمايا جاتا ہے كه جب بيه عكرين اليي مونى باتول كوبهي مستجهين اورا نكاربي يراصراركرت ربين توآب عمکین نه ہوں بلکہان کی بیہودہ بکواس پرصبر کریں۔اورا پنے پروردگار كى ياديس دل لگائے ركيس اوراس كى تىنى وتخميد كرتے رہيں اس ميں تمازیھی داخل ہے۔ اور بیاللدی عبادت اور یادآ فآب تکلنے سے پہلے اوراس کے چھٹے سے مملے اور رات کے اوقات میں کرتے رہیں۔ بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تبین ہی نمازیں فرض تھیں ۔ بجر اور عصر اور نتجد۔ اس کے بعد معراج والى رات ميں يانچ نمازيں فرض ہو كميں جن ميں فجر اورعصر كى نماز جوں کی توں رہی اور تہجد آپ پر اور آپ کی امت پر ایک سال تک واجب رہی اس کے بعد آپ کی امت سے اس کا وجوب منسوخ ہوگیا \_ بہر حال اب بھی ان تنین وقتوں کو طاعت وعبادت کے لحاظ ہے خصوصی شرف وفضل حاصل ہے ۔ تماز اور ذکرو دعاء وغیرہ سے ان اد قات کومعمور رکھنا جاہئے۔ اور فرض نمازوں کے بعد بھی کچھ بیج و جہلیل کرنی جائے۔احادیث میں بھی تمازوں کے بعد تبیح کی بہت فسلت آئی ہے۔ بخاری وسلم میں حضرت ابو ہر برہ ہے مروی ہے کہ رسول التصلي الله عليه وسلم كے باس مجھ مقلس مہاجرا في اورعرض كيايا رسول التدسلي التدعلية وسلم مال دارلوك بلند در مع اور بيشكي والي نعسيس حاصل کر مے۔ آپ نے فر مایا یہ کسے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جاری

ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرۃ ہے مروی ہے کہ رسول
المتنصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ جو محص صبح کے وقت اور شام کے
وقت سو • اسو • • امر تبہ سبحان اللہ پڑھا کر ہے تو قیامت کے روز کوئی
آ دمی اس سے بہتر عمل لے کرنہیں آئے گا بجز اس کے کہ وہ بھی ہیں جب یہ تنہیج
اتنی یا اس سے زیادہ پڑھتا ہو۔

ان تبیجات کی اتنی فضیلت س کرہم میں سے ہرایک کونمازوں کے بعد تبیج پڑھنے کا کوئی نہ کوئی معمول ضرور بنالینا جا ہے۔القد تعالیٰ نوفیق عطافر مائیں۔

آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ اے مخاطب اس بات کو توجہ ہے من رکھ کہ جس روز حفرت اسرافیان بذریعہ نفخ صور مردوں کو قبر سے نکلنے کے لئے پاس ہی ہے پکاریں گئے تو ان کی آواز تمام انسانوں کو بکسال سائی وے گی۔ دوایات میں ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جوصور سائی و ہے گی۔ دوایات میں ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جوصور

پھو تنے پر متعین ہیں۔ وہ موجودہ بیت المقدس کے سخرہ پر کھڑے ہو کہ ساری دنیا کے مردوں کوخطاب کر کے کہیں گے کہ اے گلی سڑی بڑیو!اورر برنہ ریزہ ہوجانے والی کھالواور بھر جانے والے بالوس لوتم کواللہ تعالیٰ یہ تھم دیتا ہے کہ حساب کے لئے جمع ہوجاؤ۔ یہ بختے ٹانیہ ہوگا جس سے دوبارہ عالم کوزئدہ کیا جائے گا۔ اور یہاں آیت میں مکان جس سے دوبارہ عالم کوزئدہ کیا جائے گا۔ اور یہاں آیت میں مکان قریب فرمایا ہے تواس سے مضرین نے بیمراد کی ہے کہ اس وقت اس فرشتہ یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آوازنزد یک اور دور کے فرشتہ یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آوازنزد یک اور دور کے بیں۔ سب لوگوں کواس طرح پہنچ گی کہ کویا پاس ہی سے پکارر ہے ہیں۔ روز ہوں گی آئی صور بھو نکنے کے سوا اور بھی ندائیں جن تعالیٰ کی طرف سے اس روز ہوں گی آئی سے نکل کھڑے ہوں گے اور چونکہ موت و حیات سب خدا کے قبضہ قدرت میں ہے اور ہر پھر کر آخر سب کوای طرف جانا خدا کے قبضہ قدرت میں ہے اور ہر پھر کر آخر سب کوای طرف جانا خدا کے قبضہ قدرت میں ہے اور ہر پھر کر آخر سب کوای طرف جانا ہے اس لئے بخ کر کوئی نکل نہیں سکتا۔ زمین بھٹے گی اور مرد سے اس کے بی کر کوئی نکل نہیں سکتا۔ زمین بھٹے گی اور مرد سے اس کے نئے کر کوئی نکل نہیں سکتا۔ زمین بھٹے گی اور مرد سے اس کے نئے کر کوئی نکل نہیں سکتا۔ زمین بھٹے گی اور مرد سے اس کے نئے کر کوئی نکل نہیں سکتا۔ زمین بھٹے گی اور مرد سے اس کے نئے کر کوئی نکل نہیں سکتا۔ زمین بھٹے گی اور مرد سے اس کے نئے کر کوئی نکل نہیں سکتا۔ زمین بھٹے گی اور مرد سے اس کے نئے کر کوئی نکل نہیں سکتا۔ زمین بھٹے گی اور مرد سے اس کے نئی کر کوئی نکل نہیں سکتا۔ زمین بھٹے گی اور مرد سے اس کے نئی کر کوئی نکل نہیں سکتا۔ زمین بھٹے گی اور مرد سے اس کے نئی کر کوئی نکل نہیں سکتا۔ زمین بھٹے گی اور مرد سے اس کے نئی کر کوئی نکل نہیں سکتار نے خدالتھائی سب الگوں سے نگل کر میدان حشر کی طرف جھپیٹیں کے ۔ خدالتھائی سب الگوں

پچھلوں کوا یک میدان میں اکٹھا کرد ہے گا ورابیا کرنا اس کو پچھشکل نہیں۔ احادیث کی روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب زمین بھٹ کرمرد نکل آویں گے اور میدان حشر کی طرف دوڑ تے ہوں گے تو بیانیانوں کا دوڑ نا ملک شام کی طرف ہوگا جہاں صحر ہ بیت المقدس پر حضرت امرافیل علیہ السلام ندا کرتے ہوں گے۔ جولوگ حشر کا انکار کرتے ہیں اوروائی تباہی گلمات مکتے ہیں تو اے نبی صلی الند علیہ وسلم ان کو کمنے و تبجئے اوران کا معاملہ اللہ کے سپر دکیا جائے۔ اللہ تعالی کو سب معلوم ہے جو پچھوہ گئے ہیں۔ آپ کا بیہ منصب نہیں کہ جراور مبدرتی سے ہرا یک کو یہ با تقی منوا کر چھوڑیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ فربردتی سے ہرا یک کو یہ با تقی منوا کر چھوڑیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ فربردتی سے ہرا یک کو یہ با تقی منوا کر چھوڑیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قر آن سنا سنا کر بالخصوص ان کو نصیحت و قہمائش کرتے دہے جو اللہ کے ڈرانے سے ڈریے نبیں۔ ان معائدین و مشکرین کے پیچھے جو اللہ کے ڈرانے سے ڈریے۔ خور تے ہیں۔ ان معائدین و مشکرین کے پیچھے زیادہ نہ ہوئے۔

یااللہ ہم کوبھی این ان بندوں میں شامل فر مالیجئے جوآپ کی وعید سے ڈرتے ہیں۔

# وعا ميحيّ

الله تعالیٰ ایپے ذکر وفکر اور طاعت و بندگی کوتو فیق دائمی ہم کوبھی عمّایت فریا ئیں ۔اور شب در دزا پی طاعات میں مصروف رکھیں ۔

الله تعالی اس دنیا کی زندگی میں قیامت وآخرت کو ہمہ وفت پیش نظر رکھنے کی توفیق نصیب کریں اور دہاں کے لئے ذخیرہ جمع کرنے کی ہمت عطافر مائیں۔ یا اللہ ان اعمال صالحہ کو ہمارے لئے آخرت میں کامیا بی کا باعث ہوں اور ان عمال سے بچالیجئے جو قیامت میں رسوائی کا باعث ہوں۔ آمین۔

وَالْجِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْوَرْتِ الْعَلْمِينَ

# المَوْ الذِّرِينِ فِي لِينَ الْمُؤْمِنَةِ فِي الْمُؤْمِنَةِ فِي الْمُؤْمِنَةِ فِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِين

# 

شروع كرتابول الله كے تام سے جو برا امبر بان نمایت رحم كرنے والا ہے۔

# وَالذَرِيْتِ ذَرُوا مُالْخِيلَتِ وِقُرا مُالْجِرِيْتِ يُنْرًا عَالَمْ قَسِمْتِ اَمْرًا فَإِنَّهَا تُوعَدُونَ

تم ہان ہوا دُل کی جوغبار دغیرہ کواڑ اتی ہیں پھران بادلوں کی جو ہو جھ کوا ٹھاتے ہیں پھران کشتوں کی جو چیز ہے تقسیم کرتے ہیں تم ہے جس کا وعدہ کیا جا تا ہے

# لَصَادِقٌ ﴿ وَإِنَ الدِّينَ لَوَاقِعُ ٥ وَالتَهَا إِذَاتِ الْعُبُكِ اللَّهُ لَقِي قَوْلٍ مُغْتَلِفٍ ﴿

وہ بالکل بچ ہے۔ اور جزا ضرور ہونے والی ہے۔ تشم ہے آسانوں کی جس میں راہتے ہیں۔ کہتم لوگ مخلف مخلکو میں ہو۔ عُرِقُ فِ لَكُ عَنْ لَهُ صَنْ اَفِيكَ ﴿ فَيْمِ لَ الْحَدِّ اَصُونَ ﴿ الَّذِينَ هُ مِهِ فِي عَنْ مُر فِيْ سَاهُونَ ﴿ يَوْفِكُ عَنْ لَهُ صَنْ اَفِيكَ ﴿ فَيْمِ لَ الْحَدِّ اَصُونَ ﴿ الَّذِينَ هُ مِهِ فِي عَنْ مُر فِيْ سَاهُونَ ﴿

اس ہے وہی پھرتا ہے جس کو پھرتا ہوتا ہے۔ غارت ہوجا ئیس بے سندیا تمن کرنے والے ۔جو کہ جہالت میں بھولے ہوئے ہیں۔

وَالذَّرِيْتِ مِنْمَ بِهِ بِاللَّهُ وَيُوالُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

تفسیر وتشرت : الحمد للد ۲۱ ویں پارہ کی آخری سورۃ الڈ ریات کا
بیان شروع ہور ہاہے اس وقت اس سورۃ کی جوابتدائی آیات خلاوت
کی ٹی بیں ان کی تشریح سے پہلے سورۃ کی وجہ تسمید۔ مقام وز ماند زول
۔ خلاصہ مضامین ۔ تعداد آیات ورکوعات بیان کئے جاتے ہیں۔
اس سورۃ کی مہل ہی نقہ میں ملائی اُسے کیا ان استوال سورہ سے

اس سورة کے پہلے ہی فقرہ میں والذ ریات کالفظ استعال ہوا ہے ۔ ذاریات ان ہوا دک کو کہتے ہیں جوغبار وغیرہ اڑاتی ہیں۔ اس سورة کا نام ذاریات ای ابتدائی فقرہ سے ماخوذ ہے یہ سورة کی ہے اور کی دور کے ابتدائی زمانہ کی سورتوں میں سے ہے ۔ موجودہ تر تیب کے لحاظ سے بیقر آن پاک کی اہویں سورة ہے لیکن بحساب نزول اس کا شار سے سے بیقر آن پاک کی اہوییں سورة ہے لیکن بحساب نزول اس کا شار سے سے کہ کا کا مورتیں اور سے تیل نازل ہو چکی تھیں اور

۱۹سور قیل اس کے بعد نازل ہو کی اس سورۃ میں ۱۴ آیات ۔ ۳ رکوعات ۔ ۲۹ کلمات اور ۱۵۵۹ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔ چونکہ بیسورۃ کل ہے اس لئے اس میں عقا کد یعنی تو حید۔ رسالت۔ چونکہ بیسورۃ کل ہے اس لئے اس میں عقا کد یعنی تو حید۔ رسالت۔ قیامت۔ آخرت۔ جزاوس ا۔ جنت وجہنم کاذکر فر مایا گیا ہے۔ سورۃ کی ابتدا قیامت کے ذکر ہے اس طرح فر مائی گئی کہتم ہوا دُل کود کیمتے ہو کہ جب گرمی اور خشکی بڑھ جاتی ہے تو تیزی کے ساتھ کر دوغبارا اڑا نے والی آندھیاں آتی ہیں چربی ہوا کی ہوا کی افران الله والی ہیں اور پھر ان بادلوں کو جگہ کے جاتی ہیں اور ادھرادھراللہ کے مطابق بیں اور پھر ان بادلوں کو جگہ کے جاتی ہیں اور ادھرادھراللہ کے صلح کی مطابق بارش برساتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہوا دی کا بھی کی طلے کا آیک مقصد ہے۔ ای طرح انسان کی اس و نیا کی زندگی کا بھی

ایک مقصد ہے۔اس کے دنیا میں گئے ہوئے کاموں کے تیجہ ایک دن ۔ نکلیں ھے اور عدل وانصاف کے ساتھ ہرایک کواس کے اعمال کا بدلہ کے گا۔ یہ فیصلہ قیامت میں ہوگا جس کی طرف ہے بہت لوگ غفلت میں یزے ہیں حتی کہ بعض اس کے وقوع ہی کا انکار کرتے ہیں مگران منکرین کے انکار ہے کیا ہوتا ہے بیتوایٹی انگل چلاتے ہیں اور رسول و قرآن کے کہنے کا یقین تبیں کرتے حالاتکہ قیامت کا آنالازی ہاور اس تیامت کے دن میں عمراہ بدکاروں کوجہنم میں ڈالا جائے گا اوران ے کہا جائے گا کہ بیا نہی شرارتوں کی سزاہے جوتم نے دنیا میں کیں اور جس کاتم ونیا میں نداق اڑاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ قیامت آنی ے تو آ کیوں نہیں جاتی ۔ان کے برخلاف جودنیا میں ایمان لائے اور عمل صالح کئے اور پر ہیز گاری کی زندگی اختیار کی وہ جنت میں واخل ہوں گئے۔ پھرامکان قیامت پربطور ولیل کے بتلایا حمیا کہ آسان اور ز مین کی ساری نشانیاں اورخودانسان کے اندرنشانیاں یہی بتاتی ہیں کہ به كارخانه ايك دن ختم هوگا اور قيامت قائم هوگي \_الله كے تمام رسولوں نے یہی بتایا ہے جنہوں نے ان کی بات نہ مانی اور ان کو جیٹلایا وہ تیاہ بوئے ادراس بات کی تائید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تو م لوط اور توم فرعون \_ توم عاد \_ وخمو داور قوم توح كا ذكر فرما يا ادر جتلا يأعميا كه ویکھوجنہوں نے اللہ اور رسول کا کہنا مانا ان پر اللہ کا کیسافضل ہوا اور جنہوں نے نافر مانی کی ان کی کیسی گت دنیا ہی میں بنی اور دنیا میں ان یر کیا آفتیں آئیں۔اس لئے اخیر میں سمجھایا گیا کہ اگر تمہیں آفتوں ہے بینا سے تواللہ کی ذات ہریفتین کرواور سمجھ لوکہ بیز مین وآسان ایک اللہ کے بنائے ہوئے میں تم اس کی پناہ لواور کسی کی طرف مت تھکو۔ شرك مت كرو \_الله كاا فكارمت كرووبي تهمين رزق ديتا باورتمهاري یرورش کے سامان فرماتا ہے اورتم سے یہی جابتا ہے کہتم اس کی ا طاعت وفرما نبرداری کرواس کے حکموں پر چلوا دراس کے مقرر کئے ہوئے راستہ کوا ختیا رکرو۔اب جواللہ کے علم کونبیس مانتا اورا بی خواہش

پر چلنا ہے وہ ظالم ہے اور قیامت آنے والی ہے۔ اس دن ایسے لوگوں کی بری گت ہے گی اور وہ دن جب وعدہ کے مطابق آجائے گاتو پھر ان منکرین کے بنائے کی نہ ہے گی ۔ یہ ہے خلاصہ اس پوری سورہ کا جن کی تفصیلات انشاء اللہ آئندودرسوں میں سامنے آئیں گی۔

اب ان آیات کی تشریح ملاحظہ ہو۔ سورۃ کی ابتدا کلام کو پر زور بنانے کے لئے تئم سے فر مائی گئی۔ جاہلیت کے اہل عرب میں کوصد ہا عیوب بنتے گران میں کچھ ہنر بھی تنے ایک بیہ ہنر بھی تھا کہ وہ جھوٹ بولنے کو خصوصاً فتم کھا کر بہت ہر آسچھتے بنتے اوران کا یقین تھا کہ جوکوئی فتم کھا کر جھوٹ برا جھتے برا جو جاتا ہے اس لئے فتم کھا کر بات منم کھا کر جو داو ہزاو ہزاو ہزاو ہزا کو تشم کھا کر جو ایا ہے اس لئے قیماں قیا مت اور جزاو ہزا کو تشم کھا کر جو جاتا ہے اس لئے قیمت اور جزاو ہزا کو تشم کھا کرجی ہونا ہیان کیا جاتا ہے۔

قرآن یاک میں متعدو جگہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں جن میں زیادہ ترحق تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی اور صرف کے مقام پرانی ذات یاک کی شم کھائی ہے۔علانے لکھا ہے کہ شم تاکیدے لئے ہوتی ہے اور حق تعالی نے مسمیں اس لئے کھائی ہیں کہ بندوں پر جحت پوری ہو جائے ۔بعض علمانے بیکھی تکھا ہے کہ قرآن کریم عربوں کی زبان میں تازل ہوا اور عربوں کا طریقہ تھا کہ کوئی کلام اور بیان اس وقت تک فصيح ويلمغ نهيل سمجها حاتا تفاجب تك كداس مين تسميس نه مول اس لئے قرآن کریم میں بھی تشمیں کھائی گئیں تا کہ فصاحت عرب کی بیشم مجھی کلام ریانی میں رہنے نہ یاوے۔اب رہایہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے ا ین مخلوق کی قسمیں کیوں کھائی ہیں تو علماء نے اس کے کئی وجوہ لکھے میں۔اول سے کالی قعموں میں مضاف بوشیدہ ہے مثلاً جہال متم آ فاب و ما ہتاب کی وہاں آ فاب و ماہتاب کے رب کی مسمجھا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ عرب ایام جالمیت میں ان اشیاء کی تعظیم كرتے تھے اس لئے قرآن نے تشمیں کھائی ہیں۔ تیسرے اس وجہ سے تعمیں کھائی ہیں کدان کے ذریعہ سے خالق وصائع کی عظمت کا اظهاركياجاك\_والله اعلم بالصواب یباں ان آیات میں مبلے جار چیزوں کی شم کھائی تنی مبلی شم ہے والذريب ذروالعني شم بان مواؤل كي جوغبار وغيره كوازاتي مير دوسرى تتم ب فالحملت وقرأ لعن تتم بان بادلول كى جو يوجو انفاتے ہیں۔ تیسری منم ہے فالجویت یسوا لیخی منم ہان کشتیول کی جونری سے چلتی ہیں چوشی شم ہے فالمقسمت امرا یعتی سے ان فرشتوں کی جو مخلو قات میں مادی وغیر مادی ہرطرح کی تقسیمات بامرانبی کرتے ہیں توحق تعالیٰ ان جار چیزوں کی فتمیں کھا کرتمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے انسانوتم سے جس قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل سے ہے اور دنیا میں کئے ہوئے اعمال کی جزاوسز اضرور ہونے والی ہے۔ آھے پھرا یک فتم ہے ا یعنی شم ہے آسان کی جس میں فرشتوں کے اتر نے چڑھنے کے راستہ میں کتم لوگ لیعنی جمیع انسان قیامت کے بارہ میں مختلف گفتگو میں ہو کوئی تقدیق کرتا ہے کوئی تکذیب کرتا ہے آ سے بتلایا جاتا ہے کہ قیامت وآخرت کی بات میں خواہ مخواہ جھکڑ ہے ڈال رکھے ہیں۔اس کود ہی تسلیم کرے گا جس کو بارگاہ ربوبیت سے پہلے تعلق ہوا در جو مخص راندہ درگاہ ہے اور خیروسعادت کے راستوں سے پھیر دیا گیا ہے وہ اس چیز کے سلیم اور قبول کرنے سے ہمیشہ بازر ہے گا حالا تکہ انسان ا گرصرف آسان کے قلم ونستی میں غور کرے تو یفین ہو جائے کہ اس مسئلہ میں جھکڑ نامحض مافت ہے آھے قیامت کے منکرین کی غرمت ہے کہ غارت ہوجا کیں نے سندیا تیں کرنے واسلے جو کہ جہالت میں محولے ہوئے ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

اب یہاں ہمارے غور کے لئے یہ بات ہے کہ حق تعالیٰ ان آیات میں ۵ بارسم کھا کرآ خرت وقیامت کی کہ جہاں دنیا میں کئے ہوئے اعمال کی پوری جزاوسزاملنی ہے یاد وہانی کرار ہے ہیں کہ قیامت وآخرت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل تج ہے اور دنیا میں کئے ہوئے اعمال کی جزاوسزاضر ور ملنے والی ہے۔ تو مقصداس

قميدكام ے آخرت بريقين لانے كى تاكيد ب دو تفحة قرآن یا ک کے شروع ہی میں سورہ بقرہ میں جہال متقین لینی خدا ہے ڈرنے والے بندوں کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں وہاں یہ بھی فرمایا ہے و بالاخوۃ ہم یوقنون (اور آ خرت پریھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔) تو آخرت کے ساتھ بیقنون فرمایا ہے بومنون نہیں فرمایا لعنی آخرت میں ایمان رکھنے کے لئے نہیں فرمایا بلکہ یقین رکھنے کی ہدایت فرمائی گئی تو معلوم ہوا کدایمان اور یقین دو علیحد وعلیحد ہ چزیں ہیں۔آخرت کے لئے ایسایقین ہونا جا ہے کہ جس میں زراشک وتر در نه بهواور دل و دیاغ میں پیے ہمہوفت متحضر رہے کہ آخرت میں حق تعالی کے سامنے پیشی اور حساب کاب اور جزاومزا دنیا کے اعمال کی ہوتی ہے۔ دیکھنے و تیا کے کاموں میں یقین کی ایک ظاہری مثال ہے کہ اگر ریل یا ہوائی جہاز سے سفر کرنا جا ہے ہیں تو روانگی کے دن اور وقت کو پہلے ہے معلوم کرتے ہیں اور چونکہ یہ یقین ہوتا ہے کہ مقررہ وفت برریل یا جہاز روانہ ہو جائے گا اور اگر ہم نے کا بل مستی یا غفلت برتی تو ریل ہارا ا تظارنه کرے گی تو ہم ملے ہے سب ضروری سامان سفر تیار کر لیتے میں اور مین وقت ہے پہلے اسٹیشن برسفر کے لئے پہنچ جاتے میں ۔ تو آخرت کے متعلق بھی یقین کی ضرورت ہے کہ ضروروہ آنی ہے اور جتناب یقین پختہ اور کامل ہوگا اس قدر آدی آخرت کے لئے تیاری میں لگا رہے گا۔ اور جتنا یہ یقین کمزور ہوگا اسی قدر آخرت سے غفلت دیے پروائی ہوگی۔اب آج مسلمانوں میں جوآخرت کی طرف ہے عام غفلت طاری ہے اس کی وجہ یفنین کی کمزوری ہی ہے۔اللہ تعالی ہمیں آخرت کا یقین کامل نصیب فرمائیں۔ ابھی انہیں منکرین کے متعلق جوآ خرت وقیامت کے منکر تھے مضمون الكي آيات من جاري بيجس كابيان انشاء الله آسنده درس من بوگا-وَالْجِرُدُعُونَا أَنِ الْعَمِدُ لِلْمِرْتِ الْعَلَمِينَ

يَسْكُنُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِيْنِ أَيُومُ هُوْعَلَى التَّارِيْفَ مَنُونَ ﴿ ذُوقُوْا فِتْنَكَّوْهُ هَٰذَا الَّذِي يَعِيمُ عِينَ كَهُ روز جرا كَبِ مِوا عَنَ وَهُ لُوكَ آكَ لِي تَاعِظُ عَا كُن كُهُ وَالْ عَرَا كَا عَرَهُ جَمُو عِي عِينَ كَلَ وَوَ جَمَّ لَ الْمُعْتَقِينَ فَى جَنْتٍ وَعُمْدُونِ الْمَحْوَلِيَّ الْمُعْتَقِيلُ وَلَى يَعْوَلُ اور جَمُولُ عِينَ مِولُ كَدِ اللَّهِ عَلَيْ الْمُعْتَقِيلُ وَلَى يَعْوَلُ اور جَمُولُ عِينَ مِولُ كَدِ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْتَقِيلُ اللَّهِ الْمُعْتَقِيلُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

# كَفَّ مِّنْلُ مَا التَّكُمُ تِنْطِقُونَ ﴿

روز جز ابرحق ہے اور ایسائقٹی جیسائم باتیس کردہے ہو۔

النافر و المحالة المنافر و المحالة المنافر المان المواقع المنافر المان المائية المنافر المان المنافر المان المنافر المان المنافر المان المنافر المان المنافر المنافر

تفسیر وتشری کنشه ابتدائی آیات میں قیمیہ کلام کے ساتھ بیفر مایا گیا تھا کہ قیامت ضرور آئی ہے اور جزاوسز اضرور ہونے والی ہے۔ کفار مکہ جب کلام پاک کی ایسی آیات جس میں قیامت کا آتادور ہوشن کا دوبارہ زندہ ہوکر دنیا کے اندال کی آخرت میں جزاوسز اپایا۔اور نتیجہ میں جنہ کے عذاب یا جنت کی راحت کا ملنا سنتے تو وہ اعتراض کے طور پر تسخراور ہنگ سے کہتے کہ آخروہ قیامت آئے گی کب؟ وہ جزاد سزا کا ون کب ہوگا؟ ہم تو انظار ہی میں بیسے اب تک تو آبابیں ۔ پھر منکرین قیامت و آخرت یہ بھی کہتے کہ یہ جو قیامت میں عذاب کی دھمکیاں ہم کوسنائی جاتی ہیں تو اس قیامت کو لے آونا؟

ا بنی تقصیرات کی معافی ما تنگتے کہ النبی حق عبودیت ادا نہ ہوسکا۔ جو کوتا ہی ربی دواین رحمت سے معاف قرماد بیچئے لیعنی کثرت عبادت ان کومغرورنه كرتى تقى بلكه جس قدر بندگى ميس ترقى كرتے جاتے خوف اور خشيت بزهتاجا تانقا ببيتو عبادت بدنيهين ان كي حالت تقي اورعبادت ماليه مين ان کی بیر کیفیت تھی کہان کے مال دولت میں سوالی اور غیرسوالی سب کاحق تھا تیعنی علاوہ فرض زکوۃ کے اسیتے مال میں اپنی خوشی سے سائلوں ادر مخاجول كاحصهمقرركرركعا تفاجوا يسالتزام اوراجتمام سيدية تفيجيس كان كي د مدان كالمجهة تا موسية مقين كي صفات كامضمون توجيج من آ عميا تقااصل مضمون بيريان مور باتها كرتيامت ضرورآن والى ب\_ادر چونکه کفار قیامت کی صحت کا انکار کرتے تھے اس کئے آ گے اس کی دلیل کی طرف اشارہ ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ یقین لانے کی کوشش اور طلب كرنے والوں كے لئے امكان قيامت ير بہت ى نشانياں اور دلياس جيں اورانسان اگرخوداہنے اندر باروئے زمین کے حالات میں غور کرے تو بہت جلداس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ ہر نیک وبد کی جزاوسز اکسی نہ کسی رنگ میں ضرورمل کرر ہے گی۔جلدیا بدینے۔مثالاً انسان ہررات کا اپناسونااور پھر جا گناہی و کھے لے بیعی ایک تمونداورولیل ہے بعث بعد الموت کی ۔ پس جبكدانسانوں كى آئكھوں كےسامنےاتے دلاكل موجود بين تو آھے تو تو يخا فرماياجا تا ہے كہ جب ايسے دلائل موجود ين تو كياتم كو پر بھى مطلوب و کھائی نہیں ویتا کہتم اس کا انکار کرتے ہو۔ آ کے ایک اور ولیل امکان قیامت بردی جاتی ہے اور ہلایا جاتا نے کہ جو یکھن میں ہور باہے اس كالحكم آسان بى سے اتراہے بہاں تك كدرزق كا دار مدار بھى نراتمہارى کمائی اور جدو جہد برنہیں رکھا گیا بلکہ اس کا انتظام بھی اوپر ہی ہے ہوتا ہے۔بس جس طرح تمہارا مقدر رزق تمہارے یاس بہنچتا ہے ہونمی وہ قیامت بھی تہارے یاس آ بنجے گی جس کاتم سے دعدہ کیا جاتا ہے کیونکہ دونوں لیعنی تمہارارز ق ادر قیامت ایک وقت میں معدوم اوراس کے بعد خدا کی قدرت ہے موجود ہونے میں دونوں برابر ہیں پھرایک چیز کا اقرار کرکے دوسری کا انکار کرنامحض بے معنیٰ ہے۔ اور اب تو مادیت اور ومريت اورسائسي ترقيات كازمائه ب-آج وفي السمآء رزفكم اور

جم بھی تو دیکھیں وو کیساعذاب اورکیسی قیامت ہے جس سے ہم کو ذرایا دھمایا جاتا ہے۔ای کوان آیات میں جنلایا جاتا ہے کہ بہ قیامت کے منكرين انكار اور ہلسي كے طور پر يو چھتے ہيں كه بال صاحب! وہ انصاف اور جزا كا دن كب أئے گا؟ آخرائى در كوں بور بى ہے؟ حق تعالى كى طرف سے ان منکرین کوجواب دیا گیا کہ ذراصبر کرد۔وہ دن آیا جا ہتا ہے ك جبتم آك مين الفيسيده ك جاد م ادرخوب جلاتيا كركها جائے گا کہ لواب اپنی شرارت اور استہزا کا مزاچکھو! جس دن کی جلدی میا رے تھے وہ دن آ گیا۔ یہ جواب ای طرز کا ہے جیسے کسی مجرم کے لئے پھانی کا تھم ہوجادے مگروہ اُنتی محض اس وجہ سے کہ اس کو تاریخ نہیں بتلائی گئی تکذیب ہی کئے جاوے ادر کیے کہ اجھادہ دن کب آئے گا؟اس لئے جواب میں بچائے تاریخ بتلانے کے بیکبنانہایت مناسب ہوگا کہ وہ دن اس وفت آئے گا جب تم محالی براٹکا ویئے جاؤ محے تو اس طرز کا جواب حل تعالى في مشرين قيامت كوديا كدوه قيامت كادن وه موكاجب تم آگ پر تیائے جاؤ کے اور تم ہے کہا جاوے گا کہا بنی اس سزا کا مزہ چکھو۔ یہی وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مجایا کرتے تھے اور بے بروائی سے دنیا میں کہا کرتے تھے کہ ہروقت عذاب کی دھمکیاں کہاں تک سنائی جائمیں گی ۔ عذاب آنا ہے تو کیوں نہیں آجاتا۔ آھے بتلایا جاتا ہے کہ برخلاف ان كفارومنكرين كمحققين ليني الل ايمان يربيز كارجنهول ف ونیا میں اللہ کے آ مے سر جھکا یا اور جن باتوں ہے منع کیا گیا ان کو اللہ کے ڈرے چھوڑ اتوایے لوگوں کو قیامت کے دن بڑاانعام واکرام ملے گا۔ان میں ہرایک کورینے کے لئے بہشت کے باغات دیئے جا تیں مےجن كاندرجا بجاجيم بيت بول محالله تعالى أنبيس إنى تعتيس ويربابوكا اوروه ان نعمتوں کوشکر گذاری کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے لے رہے ہوں عے۔ دنیا ہے جونیکیاں سمیٹ کرلائے تھے ان کا نیک پھل مل رہا ہوگا \_آ گےان کی نیکیوں کی قدر نفصیل ہے بعنی جنت میں رہنے والے منقیوں کی دنیا میں بیرحالت تقی کہ وہ ساری رات سو کرغفلت ہے نہیں گذارتے تھے بلکہ نیند جیموژ کررات کا اکثر حصہ اللّٰہ کی عمادت وبندگی ہیں گذارتے تھے اور پھر سبح کے وقت جب رات ختم ہونے کوآتی تواللہ ہے

تھوڑ ہے ہی عرصہ کی بات ہے کہ امریکہ ہی کے ایک حصہ میں ایساسیلاب اورطوفان آیا اورای تبابی و بربادی ہوئی کهاس ترقی یافتہ دنیا میں ایس تابی شاید دوسری حکدند آئی ہو۔ تو کیا امریکد نے باوجود اپنی سائنسی ترقیات ان قدرتی آفات کوآنے سے روک دیا۔ جومصیبت قبط کی ہندوستان یا بنگلہ دلیش براس وقت لیٹن ۲۸ اء میں بڑی ہوئی ہے کیا وہی قدرتى آفات آئنده امريكه ادركنا داوغيره برنبين يرسكتن اوربنظه ديش وہندوستان کی طرح محبوک ہے سسک سسک کرلوگ وہال نہیں مرسکتے اخیار بین حضرات کومعلوم ہوگا کہ بنگلہ دلیش کی کیاصورت حال ہے( یعنی ٣١٤ عين) اخبارات كي خبرب كدؤها كه جيد شهراوردارالسلطنت مين ہررات میں ۲۰ سے لے کر ۲۰ افراد بھوک سے سسک کرمر کول اور گلیوں مس مرے ہوئے یائے جاتے ہیں اور سے سورے مینوسکٹی کی گاڑیاں ان لوگوں کی لاشیں اٹھا کرجن میں بھیزیادہ ہوتے ہیں ایک اجتماعی گڑھے میں فن کردیتے ہیں۔ای بنگلہ دیش کے سلع رنگ بور کا حال اکھا ہے کہ رتك يورى يورى آبادى جوقريب ١١٤ كه إسى كتقريبا ١١١ كوكي آبادى کوسرکاری تنوروں سے روزان ایک روٹی فی کس کے حساب سے دی جاتی ہے۔سرکاری اعداد وشار کے مطابق اسی رنگ پور میں روزانہ تقریباً ۱۳۰ افرادموت کی نیپندسو جاتے ہیں اور غیر سرکاری اعداد و شار کے مطابق اب تك بھوك سے مرفے والول كى تعداد صرف رنگ يُورنيس أيك لا كھ سے تنجاوز کرچکی ہے۔ای طرح ووسرے علاقوں میں بھی تناہ کن صورت حال . ہے۔ بیسنا کر بہاں موقع کی مناسبت سے ایک بات بیعرض کرنے کودل حابتا ہے کہاب جب آپ کے سامنے کھانا آئے تو دل میں اس وقت میر محسوس سيحيح كاس وقت روئے زمين براللد كي متنى مخلوق ہے كہ جوآ سانى رزق سے محروم ہونے کی وجہ سے سسک سسک کراورایر یال رکڑ کر محوک ہے جان وے رہی ہے اور ہمیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے کیسی مہولت اورعزت دعافیت اور راحت وجین وسکون سے رزق عطافر مارکھا ہے۔ آخر ہمارے اعمال کون سے اجھے ہیں۔ اور وہ کون سا گناہ بیس ہے کہ جو اس ملک کی سرز مین برشہور ماہو۔بس الله کا ای قصل ہے اور شمعلوم کن مقبول بندول کی بدولت ہم کو بھی باسانی رزق مل رہا ہے۔ اس کے

تہارا رزق آسان میں ہے کون یقین کرنے کو تیار ہے۔ بورپ کے د ہر بول نیچیر یوں ادر بے دینوں کوچھوڑ ہے۔ اب تو وہ جوقر آن کوآ سانی كتاب بهى بظاہر تسليم كرتے ہيں ان كى اكثريت كابھى حقيقى اور پخت عقيده اس يرنظر بيس تاكه جمارااور تمام مخلوق كارزق آسان ميس ب-اب توونيا والول کی اکثریت کا میعقبدہ ہے کہ امریکہ ادر کناڈا اور آسٹریلیا وغیرہ جہان غلدان کی ضروریات سے زیادہ پیدا ہوتا ہے دہ ہمیں اناج دے کر ہاری غذائی ضرور یات کو پورا کر سکتے ہیں اور ہمیں قط اور غذائی کال سے بحاسكة بين -اخبار بين حضرات جائة بين كدرنيا بجركي قويس صلاح و مشورہ کیلئے اورائے ملک کی غذائی ضروریانت کوفراہم کرئے کیلئے پورپ کے شہرروم میں ۵ نومبر سے ع سے جمع ہیں اوراس عالمی غذائی کا نفرنس پر تظرین لگائے ہوئے ہیں اور اخبارات لکھ رہے ہیں کہ بیغذائی عالمی كانفرنس اين باره روزه اجلاس ميس جو فيصله كرے كى وه كرورون انسالوں کی موت وزیست کے قیصلہ ہوں گے (حریت اداریہ ا تومیر سے ایک دنیا کے ملکوں کی ہٹگامی غذائی ضروریات کو بورا کرنے کیلئے ایک عالمی ذخیرہ کے تیام کی تجویز برغور ہورہا ہے اور اقوام متحدہ کی خوراک وزراعت كى تنظيم نے عالمي و خيره كيليئ برسال ١٠ كرور ش غله كي مقدار مقرر کی ہے (حریت و نومیر م 291ء)جس کے لئے • الا کھٹن غلہ سالاند \_تین سال تک \_ کناڈائے وینے کا وعدہ کیا اوراسی طرح آسر ملیانے ۱۰ لا كوش غله سمالا نه تين سمال تك دينے كا وعده كيا اور ايسے ہى وعده امريك اور دوسرے فاصل اناج بیدا کرنے والے ملکول سے لینے کی کوشش میں سكے ہوئے بیں اور اپنی اس لا یعقل اور موہوم تجویز سے دنیا کے کروڑوں انسانوں کو بھوک سے شمر نے دینے کاحل تجویز کرد ہے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا بالله ـ وراغورتو سيج كديه جوان دا تابن كى كوشش كررب بین توان بے عقلول کی عقل میں منہیں آتا کہ جن اسباب ووجو ہات اور قدرتی آفات کی وجہ ہے دنیا کے بعض ملک جیسے ہندوستان اور بنگلہ دلیش وغیرہ قط کے شکار ہورہے ہیں (میر 141ء کے واقعات کی طرف اشارہ ے اکیا وہی آ فات اوراسیاب امریکہ اور کناڈ ااور آسٹریلیاوغیرہ برنہیں آ سَنْتے۔ اور قدرت خدا وندی تو دنیا والوں کونمونہ وکھلاتی رہتی ہے۔ ابھی

سامنے کھانا آ جانے برول سے اللہ کاشکر ادا کیاجائے اور اللہ کے وہ سعاد تمنداور نیک بند ، جودوسرون کو کھلا ما کر کھاتے ہیں ان کودو ہراشکرادا كرناج بي عدد كرف الله تعالى في خودان توكملايا يايا بلكه دوسرول كويهي کھنانے پلانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ادراس قرآن یاک ہیں اللہ تى لى كاار شاد ب لنن شكرتم لا زيد نكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد أكرتم شكركرو عي توحمهين ضرورزياده دول كااورا أكرتم ناشكري كرو ا الرساري الما المراعد المحت بي المحت بي ب كه بهارا اورساري مخلوق كارزق آسان من عصحبيا كالله ياك في فرماياوفي المسمآء رزفكم يو مخلوق كووى رزق نصيب موكا جوآ ان سےان كے لئے ار ے گا۔اس لئے اس برا گرسی اورسیا یقین ہوتو ہی سےرزق طلب کرنا طاہنے جس کے ماس رزق کے حقیق ذخیرہ موجود ہیں اور جو حقیق رزاق اور روزی رسال ہے۔ کاش کہ کوئی ان محص مادی اسباب پر نظر رکھتے والول کو سادے وفی السمآء رزقکم کہ تمہارارزق آسان میں ہے۔اس لئے اس حقیقی رزاق ہے رزق طلب کرو۔وہ اگر رزق بند کروے یا کم کردے تو دنیا کی کون می حکومت اور طافت ہے کہ وہ بند کئے ہوئے رزق کو کھول سکے یا کم کوزیاده کرسکے۔اورا گروہ رزق کھول دینووہ کون ہے کہ جواس کو بند کر دے ماروک لے۔ مگرروناتو میں ہے کہ یہ بات تودین کے ذریعہ سے مجھ من استن عداوردين اي عيرعد الا ما شآء الله

شک وشبنہیں ہوتا ایسے ہی قیامت میں بھی شک کی مخبائش نہیں۔ یبال ان آیات میں متقین کی جو بیصفات بیان کی گئی کہ دہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے تو احادیث میں بھی اس کی یعنی رات میں عبادت کرنے کی بہت فضیلت آئی ہے ۔مندامام احمد میں ایک حدیث ہے۔رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم ارشا دفر مائتے میں کہ جنت میں ایسے یالا خانہ ہیں جن کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا جعدا ندر ے نظر آتا ہے۔ بیرن کر حضرت ابوموی اشعری سے فرمایا یا دسول اللہ (صلی الله علیه وسلم) بیکن کے لئے بیں؟ ارشا دفر مایا ان سے لئے جو نرم کلام کریں اور دومرول کو کھلاتے پلاتے رہیں اور جنب لوگ سوعے ہوئے ہول بی تمازی مصتے رہیں۔حضرت عبداللہ بن ملام رضی الندتعالی عنهٔ جواسلام لانے سے پہلے یہود میں سے منے فرماتے میں جب شروع شروع رسول الله مدینه شریف میں تشریف لائے تو لوگ آپ کی زیارت کے لئے ٹوٹ پڑے۔ میں بھی اس بچمع میں تھا والله آب كے مبارك چره ير نگاه يرت بن اتنا تو ميس نے يقين كرليا کہ بدنورانی چہرہ کسی جھوٹے انسان کانہیں ہوسکتا۔سب سے پہلی بات جورسول کریم صلی الله علیه وسلم کی میرے کان میں بڑی بیٹھی که آپ نے فرمایا اے لوگو کھانا کھلاتے رہو۔صلدرتی کرتے رہواور ملام کیا کرواور دانوں کو جب لوگ سوتے ہوئے ہول نماز اوا کروتو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ۔اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کوبھی بیسعاد تیں نصیب فرمائیں۔ آمین۔

او پر کی اور ان آیات میں منکرین و مکذیبن کی ندمت اور ساتھ ہی مصدقین ومتقین کی تعریف فر مائی گئی۔اس کی تائید میں آگے بعض وغیبروں اور ان کی امتوں کے قصد بیان فر مائے جاتے ہیں جس سے میہ طاہر ہوگا کہ اللہ تغالیٰ کا معاملہ محسنین ومتقین کے ساتھ کیا ہے اور مکذ بین ومنکرین کے ساتھ اس کا کیا برتا وُر ہا جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وعا سيجيئ: الله تعالى البيع متقين اور محسنين بندول مين جم كوجهى شامل ہونے كى سعادت نصيب قرماوي اور انبى كے ساتھ ہمارا حشر ونشر فرماديں۔ اور جس جنت كاان سے دعدہ فرمايا كيا ہے ہميں بھى اس ميں داخله اپنى رحت سے نفییب فرمائمیں۔ وَالْجُودُ دُعُونَا أَنِ الْحُمَّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

# هَلْ اللَّهُ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرُهِيمُ الْمُكْرُونِينَ ۗ إِذْ يَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوْ اسْلَمَّا قَالَ سَلَمْ قَوْمُ

کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت آپ تک پینجی ہے۔ جب کہ وہ ان کے پاس آئے پھر ان کو سلام کیا، ابرامیم نے بھی کہا سلام

مُنْكُرُونَ فَرَاعُ إِلَّى آهُلِهِ فِي الْمَ يَعِبُلِ سَمِينٍ فَقَرَّبُ إِلَيْهِمْ قَالَ ٱلا تَأْكُلُونَ ﴿

انجان لوگ بیں۔ پھرانے گھر کی طرف جلے اور ایک فربہ پچٹرا لائے۔اور اس کو ان کے پاس لاکر رکھا کہنے گئے کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں۔

فَأُوجَسَ مِنْهُ مْ خِيْفَةً قَالُوالا تَحْفَنْ وَبَشُرُوهُ بِعُلِم عَلِيْمٍ فَأَفْلُتِ امْرَاتُ فِي صَرَّةٍ

توان ہے دل میں خوف زوہ ہوئے ،انہوں نے کہا کہتم ڈرومت،اوران کوایک فرز تدکی بشارت دی جو برداعالم ہوگا،اتنے میں ان کی بی بی بولتی ریکارتی آئیں

فَصَلَتْ وَجْمَهُا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُواكُنْ لِكِ قَالَ رَبُّكِ أِنَّهُ هُو الْعَكِيمُ الْعَلِيمُ

نچر ، تتے پر ہاتھ مارااور کہنے کئیس کہ بڑھیابا نجھ فرشتے کہنے کئے کہتمہارے ہرور گارنے ایسا ہی فرمایا ہے، پچھشک نبیس کہوہ بڑا تھمت والا جانے والا ہے۔

آیات میں ذکر فرمایا گیا ہے وہ سورہ ہوداور سورہ جرمیں بھی گذر
چکا ہے ۔ خلاصہ قصہ کا یہ ہے کہ جب حضرت ابرا بیم علیہ السلام
ایٹ آبائی وطن ہے ابجرت کرکے ملک شام میں آگئے ۔ حضرت
ابرا بیم علیہ السلام کی ۸۸ برس کی عمر میں حضرت اساعیل حضرت
باجرہ کیطن ہے پیدا ہوئے سے گر حضرت سارہ کیطن ہے آپ
کوئی اولا و نہ ہوئی تھی اور وہ آئ امید میں پوڑھی ہوگئی تھیں اور
کوئی اولا و نہ ہوئی تھی اور وہ آئ امید میں پوڑھی ہوگئی تھیں اور
ابرا ہیم علیہ السلام اپنے خیمہ کے دروازہ پر بیٹے ہوئے تھے ۔ دو پہر
کے وقت مہمانوں کی صورت میں کچھٹو وارد نظر آئے۔ منز ت
ابرا ہیم علیہ السلام نے اپنی عادت ومہمان نوازی کے موانی ان و
کھانا کھلانے کا انتظام فرمایا اورا یک پھڑ ہے کا تلا ہوا گوشت تیار

کفییر و تشری : شروع سورة سے منکرین و مکذین کو متعدو دلاک و براہین سے بتلایا گیا کہ قیامت اور یوم جزاوسز ایقینا واقع ہونے والا ہے اور جواس کے منکر ہیں ان کو عذاب جہنم کی وعید سائی گئی تھی اور ان کے مقابل وہ تقی و پر ہیز وگار جواللہ سے ڈرکر اس کے حکموں کی فرمانبر داری و نیا میں کرتے ہیں ان کو بہشت کے باغات اور و بال کی دوسری نعمتوں کے ملنے کی بشارت سنائی گئی گئی ۔ اب آ کے منکرین کو مزید متنبہ کرنے کے لئے بچھ واقعات گذشتہ بنیمبروں کے سنائے جاتے ہیں جس سے بیا ظاہر کرنا مقصود کے کداند تعالیٰ کا معاملہ و نیا ہی متعین و مسنین کے ساتھ کیا رہا اور مکذبین و منکرین کے ساتھ کیسا برتا و کیا گیا۔ سب سے پہلے اور مکذبین و منکرین کے ساتھ کیسا برتا و کیا گیا۔ سب سے پہلے اور مکذبین و منکرین کے ساتھ کیسا برتا و کیا گیا۔ سب سے پہلے اور مکذبین و منکرین کے ساتھ کیسا برتا و کیا گیا۔ سب سے پہلے

لعض تكوين امور كاعلم بعي فر ما يا تكر پير بھي انبياء كاعلم "محيط كل" "نبيس کرائے مہمانوں کے سامنے لا کر دکھا مگرمہمانوں نے کھانے کی کلی اور تفصیلی غیب وشہادت کاعلم خاصہ خدادندی ہی ہے۔ بیصفت طرف باتھ نہ بڑھایا جس پر حضرت ابرا ہم علیہ السلام کو پچھ تعجب حق تعالی نے اسے لئے مخصوص فر مائی قرآن کریم کی صدیا آیات بھی ہوا کہ کھا نا کیوں نہیں کھاتے اور ساتھ ہی طبیعت میں کچھ خوف اس پر شاہد ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کلی غیب بھی آیا کہ کہیں بیروشمن نہ ہوں کیونکداس زیانہ میں بیمشہور دستور تھا واں نبیں نتھے ۔ گمرافسوس کہ ہاوجود ایس کھلی ہوئی صاف اور علانیہ کہ دخمن اینے دخمن کے گھر کا کھا نانہیں کھا تا تھا۔ جب فرشتوں تصریحات کے اس امت کے پچھلوگ یہود ونصاریٰ کی طرح افراط و نے جو بشکل انسانی حضرت ابراجیم علیہ السلام سے مہمان بنے تفریط میں مبتلا ہوئے۔عیسائیول نے فرط محبت کی وجہ سے حصرت ہوئے تنے حصرت ابراہیم علیہ انسلام کو کھا تا نہ کھانے پر پچھ متنجب عیسی علیدالسلام کوان کے رونیہ سے بروھا کر خدا بنا دیا بہود ہوں نے اورساتھ بی فکرمند دیکھا تو فرشتوں نے ظاہر کردیا کہ ہم فرشتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیھا السلام کے ہم کو کھانے پینے سے کیا غرض۔ ہم تو آپ کو ایک خوشخبری دینے حق میں گستاخی کی اور بہتان لگائے۔اس افراط ورتفریط کی بنا پر آئے ہیں کہ آپ کے ایک فرزند یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام بیدا دونوں بہود ونصاریٰ کوقر آن کریم میں مغضوب ملعون اور کا فرقر ار دیا ہوں گے جو بڑا عالم ہو گا۔حضرت سارہ پیچھے کھڑی ہوئی پیہ باتیں گیا۔اس وقت بیافراط وتفریط کے فتنہاس امت میں بھی پھیل رہے سن رہی تھیں۔ حضرت سارہ نے جو اولاد کے پیدا ہونے کی میں ۔انبیاءاورادلیاءاوراللہ کے برگزیدہ بندول سے عقیدۃ ومحبت عین خوشخبری سی تو وہ بولتی بیکارتی ہوئیں آئیں اور برے تعجب سے ماتھے ایمان ہے مگر محبت وعقیدت اپنی حدود کے اندر ہی وہنی جا ہے ۔ جب یر ہاتھ مارکر سینے لگیں کہ اوّل تو میں بڑھیا اور پھر ہانجھ تو اس وقت محبت حداعتدال ہے ہڑھ کرغلو کے درجہ میں پہنچ جاتی ہے تواس سے بچہ پیدا ہونا عجیب بات ہے۔اس پر فرشتوں نے کہا کہ تم تعجب نہ شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے جیسا کہ روافض نے حضرت علی رضی اللہ كرويتهارے پروروگارنے ايسابى فرمايا ہے اوراس ميں پچھشك تغالى عنهاورد يكرائمه ابل بيت كالمحبت مين انتبائي كي غلوكيا يبال تك نہیں۔ کیونکہ الہ العالمین نے ابیا ہی فرمایا ہے اور وہ بڑی حکمت كدان كے لئے خدائی صفات ثابت كيں۔ انہيں عالم الغيب۔ والا اور برا جائے والا ہے۔ چنانچہ جس وقت اس بٹارت کے حاجت روا اورمتصرف!مورسمجها حبيبا كهان كي تهايت معتبر كتابول مطابق حضرت اسحاق عليه السلام پيدا موعة تو حضرت سارة كى عمر ہے ثابت ہے ۔ ان کے برعکس بعض فرقوں نے جیسے قادیاتی ۔ 99 سال اور حضرت ابراجيم عليه السلام كي عمر • • اسال كي تقي \_ . یرویزی بہائی انہوں نے شان رسالت میں کوتا ہی اور گستاخی کی اور ان آیات ہے متعلق ایک مفیداور کارآ مد تنبیہ بھی ملتی ہے اور وہ سیر حضرت خاتم النبين صلى الله عليه وسلم كي ختم نبوت كا انكاركرك کہ انبیاء کرام کلی عالم الغیب نہیں ہوتے۔اس چودھویں صدی کے جھوٹی نبوتیں کھڑی کردیں۔ای طرح منکرین حدیث نے آنخضرت فتنول میں ہے ایک اہم فتنہ بعض اہل بدعت کا وہ عقیدہ ہے کہا نہیاءو صلی انته علیه وسلم کی عصمت ا وروجوب اطاعت کا ا نکار کیا اور آپ اولیاء عالم الغیب ہوتے ہیں۔اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ک کے اسوہ حسنہ آپ کی سنت اور حدیث کے دین میں جبت ہوئے کے ساری کا کتات میں خدا کے پیغیبروں سے نہ کوئی فضیلت اور بزرگی اجماعی عقیدہ کورد کر دیا۔اس طرح بیلوگ تفریط کے راستے محرابی میں برج کر ہے اور نہ ہی علم و حکمت میں برتر ۔ اللہ تعالی نے این میں مبتلا ہوئے۔اللہ تعالی افراط وتفریط کی تمراہیوں ہے ہارے پنجبروں کواپنی وحی ہے سرفراز فر مایا۔ انہیں دین کا سارا اور کامل علم و مِن وا يمان كومحفوظ ركھيں \_ عطافر مايا \_اورتمام انسانوں ميں علم ودائش عقل ونهم \_حكمت وفراست الغرض ويكر انبياء كي طرح حضرت أبراميم عليه السلام بهي عالم اور دیگر کمالات ایمانید میں بے مثل ویکانه بنایا اور حسب ضرورت

تھی کہ آپ کواصل حقیقت معلوم نہ تھی۔ جب فرشتوں کے بتانے سے اصل حقیقت معلوم ہوئی کہ وہ فرشتے ہیں اور خوشخبری دیئے آئے ہیں تو آپ کا خوف جاتا رہا۔ الحاصل اس واقعہ سے روز روش کی طرح ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آنخضرت صلی التٰدعلیہ وسلم کے بعد تمام انہیاء ورسل ہیں انصل سے کی علم غیب ان کو بھی عطانہیں کیا گیا تھا۔ علم غیب کلی خاصہ خدا دندی ہے اور صرف حق جل واللہ کی ذات عالم الغیب والشہادة ہے۔ اب حضرت ابراہیم اور شنوں میں جو مزید گفتگو ہوئی وہ آگئی آیات میں ظاہر کی آئے والے فرشتوں میں جو مزید گفتگو ہوئی وہ آگئی آیات میں ظاہر کی سے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

الغیب ند تھے جیسا کہ ان آیات سے ٹابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے فرستادول کو بھی پہچا تا اور ان فرشتول کو بھی سے حکے کہ یہ انسان ہیں کیونکہ وہ انسانی شکلوں میں آئے تھے ای لئے آپ ان کے لئے بچھڑ اتل کر لے آئے۔اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو فرشتوں کو انسان نہ بچھتے اور نہ ہی ان کے لئے بچھڑ اتل کر لاتے۔ دوسرے مید کہ جب فرشتوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے روبیہ ول ہی دل میں ڈرے کہ مہاوا یہ دشمن ہوں۔ حالانکہ وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشجری دینے کے لئے آئے تھے۔ بہر حال خوف کی وجہ صرف یہی خوشجری دینے کے لئے آئے تھے۔ بہر حال خوف کی وجہ صرف یہی

# وعا سيجئ

الله تعالیٰ ہمیں صحیح اور ہے اسلام عقائد رکھنے کی توفیق عطافر ما کیں۔ اور افراط وتفریط سے
ہمارے دین کو محفوظ کھیں ۔اور حقیقی اسلام وایمان پرہم کواستقامت نصیب فرما کیں۔
یااللہ اس امت میں جوظاہری وباطنی فتنہ کھیل رہے ہیں اُن سے ہماری حفاظت فرما ہے اور
ایخ متنی و محسنین بندوں میں ہم کوشامل فرما ہے۔
یااللہ اپنی قدرت کا ملہ کا ہم کو یقین کامل نصیب فرما ہے آپ اپنی قدرت سے جو چاہیں وہ
کر سکتے ہیں مخلوق کیلئے جوناممکن اور محال ہووہ آپ کیلئے بالکس آسان اور ہمل ہو۔
یااللہ ہم کواپنی قدرت کا ملہ پر تو کل اور مجروسہ عطافر ماسے اور ہماری ہر مشکل کواپنے نصل و کرم
سے آسان اور ہمل فرما ہے۔
یااللہ ہم کواپنی قدرت کا ملہ پر تو کل اور مجروسہ عطافر ماسے اور ہماری ہر مشکل کواپنے نصل و کرم
یااللہ اپنی قدرت کا ملہ پر تو کل اور مجروسہ عطافر ماسے اور ہماری ہر مشکل کواپنے نصل و کرم
یااللہ اپنی قدات یا ک سے مجے اور تو ی تعلق ہم کونصیب فرما ہے۔
یااللہ اپنی ذات یا ک سے مجے اور تو ی تعلق ہم کونصیب فرما ہے۔

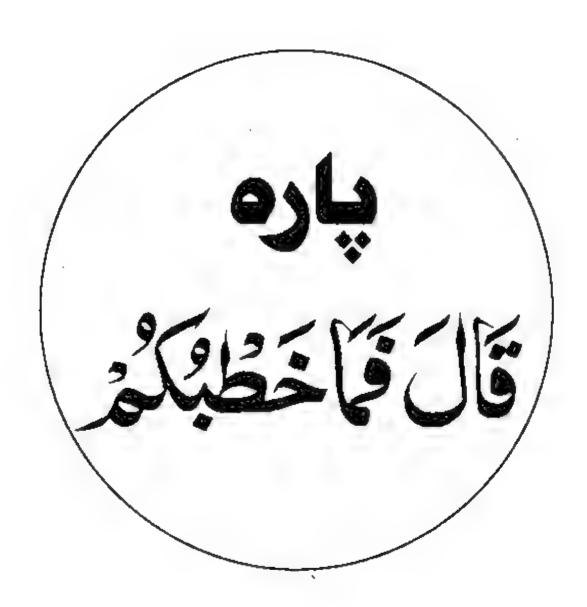

## المُعُوذُ بِاللَّهِ صِنَ المُتَيْظِنِ الرَّجِيْمِ إِنْ عِلْمِ الدِّوانِيَعْمُنِ الرَّحِينِيَّ المُتَالِقُ فِي اللَّهِ الرَّالَةِ فِي اللَّهِ الرَّالِيَةِ فَي اللَّهِ الرَّالِيِّ اللَّهِ اللَّهِ الرَّالِيِّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ اللَّهِ الللللَّالِي الللَّهِ اللللَّهِ اللللللللللللَّا اللللللللل

# قَالَ قَاخَطُهُ كُمْ إِيُّهُ الْمُرْسَلُونَ قَالُوۤ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ بُعُرِمِيْنَ ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمُ

ابراہیم کہنے لگے اچھاتو تم کو بڑی مہم کیا در پیش ہے اے فرشتوا فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تاکہ ہم ان پر

# جِارَةً مِنْ طِبْنِ ﴿ مُسَوَّمَةً عِنْدُ رَبِكَ لِلْمُسْرِ فِيْنَ ۗ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَامِنَ

ككركے پھر برسائيں جن پرآپ كے رب كے پاس سے خاص نشان بھى ہے حدے گذرنے والوں كيلئے ۔ تو ہم نے جتنے ايماندار تھے سب كووہاں سے

# الْمُؤْمِنِينَ \* فَمَا وَجَلَنَا فِيهَا غَيْرُ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا آيَ اللَّذِينَ

لمیحدہ کردیا۔ سو بجز مسلمانوں کے ایک گھر کے اور کوئی گھر ہم نے نہیں پایا۔ اور ہم نے اس واقعہ میں ایسے لوگوں کیلئے

# يَخَافُونَ الْعَنَ ابَ الْرَلِيْمَ اللَّهِ

عبرت رہے دی جوور دناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔

قَالَ اس نَهَا فَهُ وَ يُغِرِونِنَ مُحِمُ وَم (مُرموں كَاوَم) لِنُوسِلَ تاكريم مجيبي (برمائين) عَلَيْهِ أُن پر جِهُ رُوَّ مَعَمَّر عَلَيْهِ أُن بِ جَهُ رَوَّ مَعَمَّر عَلَيْهِ أُن بِ جَهُ رَوَّ مَعَمَّر عَلَيْهِ أَن بِ جَهُ رَوَّ مُوسَ طَبْعِ مَلِي اللهُ عَلَيْهِ أُن بِ جَهُ رَوَّ مُعَمَّر عَلَيْهِ أَن بِ جَهُ رَوَّ مُعَمَّر عَلَيْهِ أَن بِ جَهُ رَوَّ مُعَمَّر عَلَيْهِ أَن بِ عَلَيْهِ أُن بِ جَهُ رَوَّ مُعَمَّر عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَل اللهُ عَلَيْهِ عَلَي

فرمایا که و ماں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں؟ کیا لوط علیہ السلام کی موجودگی ہیں بستی کو تباہ کیا جائے گا؟۔

فرشتوں نے کہا کہ اس کاعلم ہمیں ہمی ہے کہ لوط علیہ السلام وہاں ہیں اور ہم سب کو جائے ہیں جو دہاں رہتے ہیں۔ ہمیں تھم مل چکا ہے کہ ہم لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے گھرانے کے تمام ایما نداروں کو بچالیں ہاں ان کی بیوی ہیں چے سکتی وہ بھی مجرموں کے ساتھ اپنے جرم کے بدلے بلاک کر دی جائے گ۔ مجرموں کے ساتھ اپنے جرم کے بدلے بلاک کر دی جائے گ۔ مسلمانی گھرانہ ہے جو عذاب سے بچالیا جائے گا اور باقی سب کو بناہ کر دیا جائے گا۔ ندکورہ گذشتہ سورتوں میں بید کر ہو چکا ہے کہ تباہ کر ویا جائے گا۔ ندکورہ گذشتہ سورتوں میں بید کر ہو چکا ہے کہ سس طرح لوط علیہ السلام کی تو م تباہ و برباد کی گئی اور حضرت لوط

تفسیر و تشری ان آیات میں بتلایا جاتا ہے حضرت ابرا بیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے دریا فت فرمایا کہ آپ لوگ اور کی خاص مقصد ہے آئے ہیں؟ اس پر ان فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم قوم لوط کی سزا دہی کے لئے بھیجے گئے ہیں۔ ہم ان پر سنگساری اور پھروں کی بارش برسا کر ہلاک ہیں۔ ہم ان پر سنگساری اور پھروں کی بارش برسا کر ہلاک کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پھروں برنشان کر دیئے گئے ہیں فدا کے تھم سے ہر ہر مجرم کے لئے الگ الگ بھرمقر رکر دیئے گئے ہیں اور جو پھر جس مجرم کے لئے خاص کر دیا گیا ہے اس کی ہلاکت ہوگی۔ تو جسیا کہ دیا گیا ہے اس کی ہلاکت ہوگی۔ تو جسیا کہ صورہ ہو دُ سورہ مجر اور سورہ عنبوت وغیرہ میں ذکر ہو چکا ہے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے قوم لوط پر عذا ب کا حال من کر

حاصل کرتے ہیں۔ بحر مرداریا بھرلوط اور آس پاس شہر سدوم کے کھنڈر آج تک ہرصاحب دل کوقوم لوط کی تباہی کی داستان عبرت سنار ہے ہیں۔

آگے دوسرا قصہ حضرت موی علیہ السلام اور قوم فرعون کا عبرت کے لئے بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاءاللہ آسندہ درس میں ہوگا۔

علیہ السلام اور آپ کے ساتھ آپ کے ایما ندارگھر والوں کو بچالیا
گیا۔ آگے تن تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اب تک یعنی نزول قرآن کے
زمانہ تک وہاں تا ہی کے نشان موجود ہیں اور ان کی غیر معمولی ہلاکت
کے قصہ میں ڈرنے والوں کے لئے عبرت کا بڑا سمامان ہے۔
چنا شچہ عذا ب اللی سے خوف کھانے والے آج تک
اس نا یاک قوم کی داستان ہلاکت سے عبرت و تھیجت

# وعاليجي

یا اللہ ان نافر مان قوموں کے انجام سے ہمیں بھی عبرت ونفیحت حاصل کرنے والا دل ود ماغ عطافر مائے۔ اور ہمیں اپنے احکام اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی نافر مانی سے نیچنے کی توفیق عطافر مائیے۔

یا اللہ ہم کو اور تمام امت مسلمہ کو ہر ظاہری و باطنی عذاب سے بچا لیجئے۔ اور ہماری کوتا ہوں اور تقصیرات سے در گذر فرما ہے۔ اور ان پر گرفت اپنی رحمت سے نہ فرما ہے۔ اس وقت ہمارا ملک جواختلاف وافتر ات کے عذاب میں جنتلا ہے۔

یا اللہ اسلام کی برکت سے اس وہال کورفع فرما دیجئے۔ اور ہمیں اسلام وایمان سے سچا تعلق اور لگاؤ فعیب فرما ہے۔ آئی مین۔

واخردغونا أن الحمد بالورك العلمين

ہم نے اس کوا دراس کے کشکر کو پکڑ کر سمندر میں بھینک دیا اوراس نے کام ہی ملامت کا کیا تھا۔اور عاد کے قصہ میں بھی عبرت ہے جہ

# الْعَقِيْمَ فَمَاتَنَارُ مِنْ شَيْءِ أَتَتُ عَلَيْهِ الْأَجِعَلَتْهُ كَالرَّمِينُو وَفَ ثَهُوُدَاذُ قِيْلَ لَهُمْ

مبارک آندھی جیجی۔جس چیز برگذرتی تھی اس کواپیا کر چھوڑ تی تھی جیسے کوئی چیز گل کرریزہ ریزہ ہوجاتی ہے۔اور خمود کے قصہ میں بھی عبرت ہے

جبکہان ہے کہا گیا اور تھوڑے دنوں چین کرلو۔ سواُن لوگوں نے اپنے رب کے تھم ہے سرکشی کی سوان کوعذاب نے آلیا اور وہ د مکیر ہے تھے۔ سونہ تو کھڑے ہی ہوسکے

# مِنْ فِيامِ وَمَا كَانُوْامُنْتَصِرِيْنَ ﴿ وَقُومُ نُوْجٍ مِّنْ قَبُلُ إِنَّهُ مُ كَانُوا قُومًا فِي قِينَ ﴿

اور نہ بدلہ لے سکے۔ اور ان سے پہلے قوم نوح کا بین حال ہوچکا تھا، وہ بڑے نافرمان لوگ تھے۔

إِذَارُسُلْنَهُ جب بهم نے اسے بھیجا الی فِرْعَوْنَ فرعون کی طرف پالطن فیبین روش ولیل (معجزه) کیماتھ فَتُوكُ لَوْ اسْتُ سرتانِي كَلَ بِرُكُنِهُ ابْنِي قوت كيماتها وقالُ اوركها الليعرُ جادور او بَعَنْوَن يا ديوانه فَأَخَذُ نَاهُ بِس بم في است بكرا وجُنُودَهُ اور اسكالشكر فَنَهُ لَهُ مُو مُهُمَ مِنْ أَنْهِ مِهِينَكَ ويا فِي الْهُوَ وريا مِن وَهُوَ اور وه مُلِيْعُ ملامت زوه وَفِي عَادٍ اور عاد مِن الذَ أَرْسَلْمَنا جب مم في بجيجي عَلِيهِ هُمُ ان ير الزِيْمُ العَقِيمُ مَا مارك آندى ماتذار وونه جورتى على من شيء كس شيكو اتت آل عَليُه جس ير الاجعكينة مرأ ب كردين كَالْرَهِينِو عَلَى مِرْى مِنْ كَي طرح وَفَيْ تَنْكُوْدُ اور مُود مِن إِذْ قِيْلُ جب كما عما للهُمْ أن كو فَيَتَعُوْا فائده المالو حَتَى عِينِ أيك رات تك فَعَنُوا تُوانَهُول نِي سُرَشَى كَي عَنْ سِ أَمْرِ رَبِيهِ أَسِيِّ رَبِهِ كَا عَنْ مِنْ أَنْ الْمُعَالِمُ الْمُنسَ بِكُرُا الطَّيعَةُ بَكُلَّ كَاكُرُكُ ويكف تقط نَىٰ اسْتَطَاعُوا بس ان میں سکت ندر ہی میں قیامِ مرا ہونے کی وَهَا كَانُوا اور وہ ندیتے مُنْتَجِير بُنَ بدلد لينے والے وَقُوهُ بُوجِ اور نور ہُ كَى قوم

مِنْ قَبْلُ الى سِ تِبْلِ إِنْهُمْ مِيتَك وه كَانُوا تِنْ قُومًا فِيقِينَ لُوك نافرمان

بهودعليدالسلام اورقوم عادكا قصدا ورحضرت صالح عليدالسلام اور توم ثمود کا قصه اور توم نوح علیه السلام کا انجام مختصراً ذکر فرما کر منکرین و مکذبین کوسرکشی و نا فر مانی ہے عبرت و لا کی جاتی ہے اور جَلَا يَا جَا تَا ہِ كَهُ كُذُ شَنَّة قُومِينِ اسى كفروا نكارُ اورسركشي نافر ماني كي بدولت ہلاک و نتاہ کی جا چکی ہیں۔ چنانچہان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جس طرح قوم لوط کے انجام کو دیکھ کرلوگ عبرت حاصل کر سکتے ہیں ای قسم کا فرعونیوں کا واقعہ ہے۔موئ علیہ

كفسير وتشريح: منكرين قيامت وآخرت كي شروع سورة ہی میں مذمت فر مائی گئی تھی اوران کو آخرت و جزا وسزا کے انکار يرجبنم كى وعيدسنائي من منكرين بيراس بات كى تائيد بيس كه منكرين ومكذبين كى دنيا ميں بھى يكر ہوئى ہے آخرت ميں تولاز ما ہونا ہى ے۔حضرت لوط علیہ انسلام کی قوم کی تباہی کا ذکر گذشتہ آیات میں ذکر فرمایا گیا تھا۔ اور عبرت ولائی گئی تھی۔ اس سلسلہ میں آ کے ان آیات میں حضرت موی علیہ السلام اور فرعون کا قصہ اور السلام كوالندتعالي نے فرعون كے مجمانے كے لئے بھيجا كدمرشي كوجيموز اورالله كابنده بن كرره ليكن استهابي قوت وسلطنت اور لاؤلشكرير برا محمند تھا۔اس نے اسنے زور وقوت برمغرور موكر حق کی طرف ہے منہ پھیرلیا اور اپنی قوم اور ارکان سلطنت کو بھی ساتھ لے وویا۔اس نے اللہ کے رسول موی علیدالسلام سے بے رخی برتی اور ان کی تکذیب کی موٹ علیہ السلام نے معجز ہے د کھلائے تو کہنے لگا (معاذ الله تقل كفر كفر نباشد) كه موك يا تو عالاک جادوگر ہےاور یا دیوانہ ہے۔ان دوحال سے خالی نہیں <sub>۔</sub> پس انجام میں اللہ تعالیٰ نے اس کا فر معائد اور متکبر کومع اس کے لا وُلشکر کے پکڑا اور سمندر میں غرق کر کے ہلاک کیا۔ ایسا كرنے ميں اللہ نے اس برزيا وتى نہيں كى ۔ الزام اس برب كه اس نے کفروسرکشی اختیار کی مسمجھانے پر بھی بازند آیا۔ آخر جو بویا تھا وہی کا ٹا۔ اس طرح قوم عادجس کے پیٹمبر حضرت ہود علیہ السلام تصےاس کے واقعات بھی عبر تناک ہیں جن کی سرکشی اور سیدکاری کے وبال میں ان پرعذاب کی آندھی آئی جوخیرو برکت ہے میسرخالی تھی۔اس نے مجرموں کی جڑکاٹ ڈالی اورجس پر گزری اس کاچورا کر کے رکھ دیا آخروہ سب بالکل دنیا ہے مث سئے۔ ٹھیک ای طرح قوم ٹمود کا بھی برا انجام ہوا۔ ان کے پینمبر حضرت صالح عليدالسلام في ان عفر ماديا تقا كداچها كمهدن اور دنیا کے مزے اڑالواور یہاں کا سامان برت لوآ خرعذاب الہی میں پکڑے جاؤ سے بالآ خرعذاب کی مولناک چیخ نے ان كے يت يانى كر ديئے اور كليج محار ديئے اور بيصرف ان كى سرکشی ٔ نا فرمانی اور سیه کاری کا بدله تھا ان کا سب زور و طافت۔ متنكبرانه دعوے اور طنطنے خاك ميں مل محتے سى ايك سے اتنا بھى شہوسکا کہ بچھاڑ کھائے کے بعد ذرااٹھ کھڑ اہوتان بھلا بدلہ تو کیا لے سکتے تصاورا بی مدد بر کے بلاتے۔ ای طرح ان اقوام نے يهلي نوح عليه السلام كى قوم ابنى بغاوت وسركشى كى بدولت تباه كى جا چکی تھی۔ وہ لوگ بھی تا فرمانی میں حدیث نکل سمئے تھے۔ان

تمام قوموں کے مفصل واقعات پہلی سورتوں میں گزر نچکے ہیں۔ غرض کدانجام کفروشرک نافر مانی وسرکشی کا دنیا میں بھی اچھاندر ہا اور آخرت میں تو دائمی مصیبت جہنم کی ہی ہے۔

اب یہ جوقر آئی واقعات نافر مان قوموں کی سزاکے باربارقر آن کریم میں دہرائے گئے ہیں اب ان کی حیثیت زیادہ سے زیادہ بیرہ گئی ہے کہ سی سجد میں کوئی بلامولوی چند نمازیوں کے سامنے ان کو پڑھ لے اور سن لیس اور بس قصہ ختم ۔ نہ قوم کے لئے یہ قرآئی واقعات عبرت کے باعث ہیں نہ فیصت کا ذریعہ کیونکہ اب اس قوم اور ملک میں قرآن کی حیثیت دین وونیا کی صلاح وفلاح اور دوٹوں اور ملک میں قرآن کی حیثیت دین وونیا کی صلاح وفلاح اور دوٹوں عالم کے نجات دہندہ کی تو حقیقت میں سجھی نہیں جاتی ۔ اس میں عالم جونیات دہندہ کی تو حقیقت میں سجھی نہیں جاتی ۔ اس میں ادر کان عمال کا حل نظر ہی نہیں آتا۔ تو اس کے اوپر کان جمیں ہمارے مسائل کا حل نظر ہی نہیں آتا۔ تو اس کے اوپر کان دھرنا۔ اس کے اوپر کان اس سے فیصت بکڑنا۔ اس کے اوپر کان احکام کی پابندی کرنا اس کی ممانعتوں سے بچنا اس کا کیا سوال ۔ بقول اکبرالہ آبادی مرحوم

رقیبوں نے ریٹ لکھائی ہے جاجا کے تھانوں میں

کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانہ میں

ببرطال قرآن کا قرآن ہونا کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ

آئے ۔ کوئی توم اور ملک اسے اپنائے یا نہ اپنائے ۔ کوئی اسے اپنائے بیانہ اپنائے ۔ کوئی اسے اپنائے بیات دہندہ سمجھے یقرآ ٹی احکام اور خبریں اپنی جگہ اٹل

بیں ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نتائج احکام

فداوندی سے نافر مائی کے ہتلا دیتے ہیں وہ پیش آ نا لازمی اور

لا بدی ہیں ۔ اب دیریا سویر بیاللہ کی حکمت اور مشیت پرموقوف

ملک اور قوم کو بھی نفیب فرمادیں اور اس سے انحراف کے وہال کو

ملک اور قوم کو بھی نفیب فرمادیں اور اس سے انحراف کے وہال کو

ہمیر سے نال دیں ۔ آ مین ۔

والخردغونا أن الحمد بلاورت العلمين

# بِ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالْأَرْضُ فَرَشَّنَهُا فَيَغُمُ الْمَا

دو دونتم کا بنایا تا کہتم سمجھو۔ تو تم اللہ ہی کی طرف دوڑو، میں تمہارے واسطے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اور خدا کے ساتھ

# مَعُ اللَّهِ الْمَا اخْرُ إِنَّ لَكُوْ مِنْهُ نَذِيْرُهُمْ مِنْ اللَّهُ مَا أَنَّى

ان سے پہلے ہوگذرے ہیں ان کے یاس کوئی پینبرالیانہیں آیا وئی اورمعبودمت قرار دو، میں تمہارے واسطے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ای طرح جولوگ

# الكَ قَالُواسَاجِرًا وَ مَجْنُونَ ﴿ اتَّوَاصُوابِمْ بَلْ هُمْ قُومٌ طَاغُونَ ﴿ فَتُولُ عَنَّهُمْ فَهَ آلَتَ مِلْوُمِ ﴿

س کونہوں نے ساحریا مجنون نہاہو۔ کیاس بات کی ایک دوسرے کو دمیت کرتے ہے آئے تھے بلکہ یہ سب کے سب سرکش لوگ ہیں۔ سوآپ ان کی طرف التفات نہ سیجنے

# وَّذَكِرُ فَإِنَّ النِّكُرِٰي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ

كيونكرآب يركسي طرح كالزام نبيس \_اورسمهمات رميئ كيونكه مجمانا ايمان (لانه) والول كو (مهمي ) نفع دےگا۔

وَالنَّدَاءُ اورا آسان البَّيْنَاهَا بم في السي بنايا يأينب ماته (قوت) سے و رائا اور بيك بم الموسيفون وسي القدرت بي والكرفض اور زمين فَرَشْنَهُا بَمْ فِرْشُ بِنَايِاتِ فَيَعْمَ لَلْمَافِدُونَ بِس بَم كِيما الجِما بِحِيانُهُوالِ إِن وَجِنْ اور ع كُلِّ تَنَى الرشّ خَلَقْنَا بَمْ فَي بِيدَاكَ وَوَجَدُنِ وَجَوْزُ لِ نَعُلُكُونَ مَا كُمْ مَا تَذَكُرُونَ نَفِيحت بكرو فَفِرُوا لِسَمَ دورو إلى الله الله كاطرف إلى بيك من لكو تنهار التي الله والا مُبِينُ واضَّع وَكَ يَجُعُلُوا اورتم نَهُمُرادً منهُ لنه الله كياته إلى الحرَّ كولَ وورامعود إنَّ بيتك من الكُّذ تهارے لئے منه اس سے لَن يُرفَّهِ بنَّ واضَّع ورساتعوال لَّذَ إِنَّ أَنَ مُرِنَ أَنَّ مُهِينَ آيا النَّذِيْنَ وه جو أُمِنْ قَبَيْهِمْ أَن سے پہلے آمِنْ رَسُولِ كُوبَي رسول اللَّا مَكُم قَالُوا أنهوں نے كہا السَّكُوشُ جادوكر بُعْنَوْنَ بِادِ الوائد ] تَوَاصُوْابِم بَلْ هُوْ كِيانِهِول فِي المِدرس كورميت كي الكي بلكروه القوار الوك طاغون مرش افتوك عَنْهُمْ بس آب مندمور ليس ان س عُنَّا أَنَىٰ تُوسِيس آبِ اللَّهُ عَلَىٰ الرّام | وَذَكِرْ آبِ مجمع أمي | فَإِنَّ تَوْمِيتُك الذَيْرَى مجمانا النَّفَةُ نَفع وممّا بها المُؤْمِنِيْنَ ايمان لان والے

ترى - شيريں تلخ' چھوٹی بردی' خوشنما بدنما۔ صحت مرض - كفرو ایمان پرموت حیات به بری وثیکی نر ماده وغیره وغیره بهال تک کے حیوانات ونیا تات میں جھی جوڑے بنائے تو اس ہے انسان کو سبق لینا جائے کہ جب زمین وآسان اور تمام کا ئنات ایک اللہ کی عجیب صنعت اور کار میری سے پیدا کی ہوئی ہے اور اس کے زبر حکومت ہر چیز ہے تو بندہ کو جائے کہ اللہ کی تو حید کی طرف مثلاً رات دن ۔ گری سردی۔ سیاہی سفیدی۔ اندھیراا جالا۔ خشلی | دوڑے اس کا انکار نہ کرے۔ نہ کسی کواس کا شریک تھہرائے ہر

تفسير وتشري :ان آيات من بتلايا جاتا ہے كداللدكى قدرت کا انداز ہے تھے اس ہے کرلو کہاس نے آسان جیسی وسیع چیز ا بنی قدرت سے پیدا کی پھرز مین کواین مخلوقات کے لئے مثل بچھونے کے بچھادیا۔ پھرخالق کا ئنات نے اس جہان میں ہر چنز عجیب دغریب کاریگری سے بنائی اور پھر ہر چیز کو بنا کراس کے مقابل کی چزمھی بنائی کویا ہر ہر چزکوقدرت نے دودوسم کابنایا

ایک ہی جیسے ہیں جیسے پہلوں نے سرکشی کی ایسے ہی موجودہ منکرین و مکذبین بھی سرکشی کررہے ہیں۔ بہرحال اے نبی صلی الشعلیہ وسلم آپ اپنافرض ادا کر پیکے اور سمجھانے کاحق ادا کر پیکے اور سمجھانے کاحق ادا کر پیکے الزام نہیں۔ نہ مانے کا جو پیکھ الزام رہے گا ان ہی معاندین پررہے گا۔ ہاں بتلانا اور سمجھانا اور سمجھانا کام ہے جس کی قسمت ہیں ایمان النا ہوگا اس کو یہ سمجھانا کام دے گایا جو ایمان لا پیکے ہیں ان کو مزید نبی پہنچ گا اور منکروں برخدا کی جمت تمام ہوگی بہر حال تذکیر مزید نبی پہنچ گا اور منکروں برخدا کی جمت تمام ہوگی بہر حال تذکیر اس کو جاری رکھیے اور کسی کے ایمان نہ لانے کام نہ ہوگی بہر حال تذکیر اس کو جاری رکھیے اور کسی کے ایمان نہ لانے کام نہ ہوگی بہر حال تذکیر اس کو جاری رکھیے اور کسی کے ایمان نہ لانے کام نہ ہوگی۔ اس کو جاری رکھیے اور کسی کے ایمان نہ لانے کام نہ ہوگی۔ اب آگے سورۃ کے خاتمہ پر مقصود اصلی لیحنی بندوں سے اب آگے سورۃ کے خاتمہ پر مقصود اصلی لیحنی بندوں سے عبادت کی مطلوبیت کی تاکید فرمائی جاتی ہے اور اس کی ترغیب و ترجیب دی جاتی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں ترجیب دی جاتی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئیں ہوگا۔

# وعالشيجير

اللہ تبارک وتعالیٰ کا بانتہا شکرواحسان ہے کہ جس نے اپ فضل ہے ہم کوایمان اور اسمام کی دولت سے نواز ااور کفر وشرک سے بچایا۔
یا اللہ ہمیں اپنے اور پانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعے وفر ما نبر دار بنا کر زند ورکھیے اور اس برموت نصیب فرما ہے۔
یا اللہ اپنی مصنوعات اور مخلوقات میں تد براور تفکر کی ہم کوتو فیق وصلاحیت عطافر ما تا کہ ہماری تو حید مضبوط اور تو می ہوا ور ہم آپ کے
مطبع اور فرما نبر دار بند ہے بہتے رہیں اور آپ کی اطاعت اور بندگی میں گئے رہیں اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی تا فرمائی سے بچ
رہیں ۔ یا اللہ! اپنی ذات پاک کی عظمت اور بردائی ہمارے دلوں میں اتارہ ہے تا کہ ہم آپ کی تو حید کی طرف دوڑنے والے بخد رہیں اور آپ کی معرفت حاصل کر کے آپ کی عبادت گذاری میں گئے رہیں ۔ آہیں
و ہیں اور آپ کی معرفت حاصل کر کے آپ کی عبادت گذاری میں گئے رہیں ۔ آہین

# وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيعَبُ كُونِ مَا آرِيْكُ مِنْهُمْ مِنْ رِّذَتِ وَمَا آرِيْدُ أَنْ يُطْعِمُونِ

اور میں نے جن اورانسان کوای واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے (محلوق کی)رزق رسانی کی ورخواست اس کرتا ہوں کروہ مجھ کو کھالیا کریں۔

# إِنَّ اللَّهُ هُوَ الرِّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمِيِّينُ ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُوْ اذَّنُو بَا مِثْلُ ذَنُوبِ اَصْعَبِهِ مَ

الله خودای سب کورزق پہنچانے والاتوت والانہا ہے۔ قوت والا ہے۔ تو ان طالموں کیلئے (سزاکی) بھی یاری (علم النی میں)مقررہے جیسے ان سے (گذشتہ) ہم مُشر بوں کی یاری (مقرر) تقی

# فَلايَسْتَعَجُمُ لُوْنِ ۗ فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنْ يَوْمِهِ مُ الَّذِي يُوْعَدُونَ فَ

سو مجھ سے (عذاب ) جلدی طلب نہ کریں \_غرض ان کا فروں کیلئے اس دن کے آنے سے بردی خرابی ہوگی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے \_

وَكُلْفُلُقُتُ اور نَهِيْ بِيهِ كِيا مِينَ كِينَ بِي وَالْإِنْنَ اور انبان اللهُ عَرِينَ اللهُ عِينَ اللهُ عَينَ اللهُ عِينَ اللهُ عَينَ اللهُ عِينَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عِينَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

تفسیر وتشری : بیسورة الذریات کی آخری آیات ہیں۔
خاتمہ سورت پرانسانوں کو زندگی کا اصل مقصد بتلایا جاتا ہے
اور اس کی ترغیب دی جاتی ہے اور جواس کے خلاف کریں اور
کفروشرک پرمصر ہیں ان کو تنبیہ کے ساتھ وعید سنائی جاتی ہے
چنانچہ ان آیات ہیں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات و
انسان کو پیدا ہی اس لئے کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت
کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جنات اور انسان یہی وو
مخلوق ایسی ہیں کہ جو پوری طرح ذمہ وار بنا کرونیا ہیں جھیجی گئی
میں اور ان کے اندر ابتلا اور اختیار دونوں کی صلاحیتیں جمع کر
دی ہیں بخلاف فرشتوں کے جو ابتلا ہے خالی رکھے گئے ہیں
اور بخلاف حیوانات کے جنہیں اختیار کی پوری قوت نہیں دی
اور بخلاف حیوانات کے جنہیں اختیار کی پوری قوت نہیں دی
گئی ہے۔ عقل اور ارادہ کی پوری قوت انہی دومخلوق یعنی
انسان اور جنات کو دی گئی ہے اس لئے ان ہی دومخلوق یعنی
انسان اور جنات کو دی گئی ہے اس لئے ان ہی سے مطالبہ کیا
گیا کہ عقل سے اللہ کو بہتیا نیں اور ارادہ کر کے اس کے حکم بجا

نے نئے ذریعے دریافت کر لئے اور ایک دوسرے کو دیانے اور نیجار کھنے کے لئے تباہ کن ہتھیار بنا لئے تو انہوں نے عقل کی اصلی غرض بوری نہیں کی۔ اگر اس عقل سے اللہ کو نہ پہیا تا اور اس کی عبادت نه کی تو سیجه بھی نه کیا۔ یہاں آیت میں عبادت ہے مراد صرف متعارف عبادات نماز ۔روز ہ۔ جج۔ زكوة تهيس بين بلكه لفظ عباوت اين وسيع وعام مفهوم ميس طلب رضائے البی کے مرادف ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ ساری عبادتوں کا خلا صه صرف دو چیزیں ہیں ایک امرالی کی تعظيم دوسرے خلق الله برشفقت - سمویا دوسرے لفظوں میں حقوق الله اورحقوق العباد كي ادائيكي \_ يهي الله تعالى كي عبادت ہے۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ جنات اور انسان کی عبادت و بندگی ہے اللہ تعالیٰ کا سمجھ فائدہ نہیں بلکہ اس میں انہیں کا تفع ہے۔اللہ تعالی وہ مالک نہیں کہ جوغلاموں سے کم کہ میرے لئے کمائی کر کے لاؤیا میرے سامنے کھانا لا کر رکھو۔اللہ تعالیٰ کی ذات ان تخیلات سے یاک اور برتر ہے اللہ تعالیٰ بندوں سے اسے لئے کیا روزی طلب کرتا وہ تو خود بندوں کوروزی اینے پاس سے پہنچا تا ہےاب جو جنات وانسان اس کی بندگی کی طرف نہیں آتے توسمجھ لو کہ وہ ظالم میں اور دوسرے ظالموں کی طرح ان کا پیانہ بھی لبریز ہوجائے پرڈوب کررہے گا۔ جیسے دوسر ہے منکرین ومکذبین کوخدائی سزا کا حصہ پہنچاان کوبھی پہنچ کر رہے گا۔ بیالوگ اگر کفر وشرک پرمصر رہیں سے تو س رکھیں کہان ظالموں کوسز اکی بھی باری علم البی میں مقرر ہے جیسے ان کے گذشتہ ہم مشریوں کی باری مقررتھی لیعنی ہر مجرم طالم کے لئے اللہ کے علم میں خاص خاص وقت مقرر ہے۔اس طرح نوبت بہنوبت ہرمجرم ظالم کی باری آتی ہے تو وہ عذاب میں پکڑا جاتا ہے بھی دنیا وآخرت دونوں میں اور بھی صرف

آخرت میں۔اب یہ جو کفارومنکرین بطور کندیب اور انکار

کے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم واقعی مجرم ہیں اور مجر مین پرعذاب آنا

آپ کے قول سے ٹابت ہے تو پھر ہم پرعذاب کیوں نہیں آ
جا تا؟اس کا جواب یہ ہے کہ عذاب اپٹے مقرر وقت پراورا پی
باری پر آتا ہے تمباری باری بھی آنے والی ہے جلد بازی نہ
کرو۔ قیامت آنے والی ہے اور وہ دن وعدہ کے مطابق آکر
رہے گا اور جب مر پر آجائے گا تو پھر پچھ بنائے نہ ہے گ۔
یہ سورۃ اس وعدہ سے شروع ہوئی تھی اور قیمیہ کلام کے ساتھ
فرمایا گیا تھا کہ جس قیامت و آخرت کا وعدہ کیا جا تاہے وہ بالکل
فرمایا گیا تھا کہ جس قیامت و آخرت کا وعدہ کیا جا تاہے وہ بالکل
آس کوختم فرمایا گیا۔

الحمد للداب سوره ذاريات كابيان ختم موار سورة الذاربات

ا ...... اگر مریض کے پاس سور ۃ الذاریات پڑھی جائے تو وہ تندرست ہوجا تا ہے۔

۲ .....اگر بچه جننے کے وقت سورة الذاربات لکھ کرعورت کو پہنا دی جائے ہے۔ دوقت سورة الذاربات لکھ کرعورت کو پہنا دی جائے ہے۔ (اللود النظیم) دی جائے تھے کے دعا کی پیدائش آسانی سے جوجاتی ہے۔ (اللود النظیم) دعا کی پیدائش آسانی سے بھے کے دعا کی پیدائش وعا کی بھے کے د

یااللہ! آپ کی عبادت جوحقوق اللہ اور حقوق العباد کی خاطر خواہ ادائیگی کا نام ہے ہمیں زندگی کے ہر لحظہ میں اس کی توفیق کاملہ عطافر ما۔

ياالله! جميس اين زندگ كامقصد وما خلقت الجن والانس الا ليعبد ون كامصداق بنالينے كي توفيق نصيب فرما-والخورد عُوْنَا أن الحمل يِلْدِرَتِ الْعَلَمِينَ

# النَّوْ الْمُورِيِّةُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينِ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي

شروع كرتا مون الله كے نام ہے جو ہوا مہریان تہا بہت رحم كرنے والا ہے۔

# وَالطُّوْرِهُ وَكِنْبِ مَسْطُوْرِهُ فِي رَقِّ مَنْشُوْرِهُ وَالْبِيْتِ الْمَعْبُورِةُ وَالسَّقْفِ الْمُرْفُوعِ

م ہے طور (بہاڑ) کی۔ادراس کتاب کی جو تھلے ہوئے کاغذیں گھی ہے۔اور (قتم ہے) بیت المعور کی۔اور (قتم ہے)او نجی حیبت کی (مرادآ سان ہے)

# وَالْبُعْرِ الْسُنْجُورِ فِإِنَّ عَنَابَ رَبِّكَ لُو إِقَّ مَالَةً مِنْ دَافِعِ فَ

اور (قسم ہے) در یائے شور کی جو ( پانی سے پر ہے۔ کہ بے فٹک آپ کے رب کاعذاب ضرور ہو کررہے گا۔ کوئی اُس کوٹال نہیں سکتا۔

وَ الْتُطُورِ تُم طور (بينا) وَكِتْبِ اوركَابِ مَسْطُورِ تَكُعى بولَى فِنْ رَقِ اوران بن مَنْ وَلِي الله عَنْ وَ اور البيني الله عَنْ وَي بيت معود والتَعْدُورِ بيت معود والتَعْدُورِ الله عَنْ الله عَنْ الله والله والله عَنْ الله عَنْ الله والله عَنْ الله والله عَنْ الله والله عَنْ الله والله والله عَنْ الله والله وال

تفسیر وتشری اس سورہ کی ابتدا بھی قسمید کلام ہے ہوتی ہے اور پانچ چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے۔

پہلی شم ہے طور کی بینی وہ کوہ طور جس پر حضرت موی علیہ السلام
کون تعالی سے شرف ہم کلامی نصیب ہوا اور تورا ق عطا فرمائی گئی۔
دوسری شم ہے اس کتاب کی جو کاغذید میں کھی ہوئی ہے یہاں
کتاب ہے کیا مراد ہے اس میں مفسرین کے کئی قول ہیں کسی نے
لوح محفوظ مراد لیا ہے کسی نے لوگوں کے اعمال نامے کسی نے
طور کی مناسبت سے تورا ق کسی نے قرآن کریم یا تمام آسانی
طور کی مناسبت سے تورا ق کسی نے قرآن کریم یا تمام آسانی

تیسری قتم ہے بیت معمور کی۔ بیت معمور ساتویں آسان
میں فرشتوں کا کعبہ ہے اور دنیا کے خانہ کعبہ کے ٹھیک بالمقابل
ساتویں آسان میں ہے۔ بخاری وسلم کی حدیث میں ہے کہ
شب معراج میں جب رسول الدصلی الدعلیہ وسلم ساتویں آسان
پر پہنچ تو آپ کو بیت معمور کی طرف لے جایا گیا جہاں جرر وزستر
ہزار فرضتے عبادت طواف کے لئے واضل ہوتے ہیں اور پھر بھی
ان کو دوبارہ وہاں جہنچ کی تو بت نہیں آتی۔ یعنی جرر وزستر ہزار
سنے فرشتوں کی باری ہوتی ہے۔

چوھی قتم ہے سقف مرفوع کی لینی او نجی جھت کی اس سے مراد
یا تو آسان ہے یا عرش عظیم مراد ہے جو تمام آسانوں کے اوپہ ہے۔
یا نیچو ہیں قتم ہے بحر مبحور کی لیمنی البلتے ہوئے سمندر کی بعض
مفسر بین نے بحر مبحور کے مطلب یہ لئے ہیں کہ قتم ہے سمندر کی
کہ جو آگ بنا دیا جائے گا جس میں اشارہ اس طرف ہے کہ
قیامت کے روز ساراسمندر آگ بن جائے گا جیسا کہ سورۃ تکویر
میں ہے واڈ البحار بجرت جس کی ایک تفییر یہ ہے کہ قیامت کے
روز اللہ تعالی میس وقمراور تمام ستاروں کو سمندر میں ڈال دیں گے
اور پھراس پر تیز ہوا چلے گی جس سے ساراسمندر آگ ہوجاوے
گا جو پھر جہنم میں شامل ہوجاوے گا۔ (معارف القرآن)

كررے گااس كوآئے ہے كوئى چيزروك نہيں سكتى تو جنبيداس میں یہ ہے کہ اگر اس عذاب سے بچنا ہے تو اللہ برایمان لا کراس کی باتوں کو بچ جانوا دران کو مانو\_

علامدابن كثير في الني تفسيرين أيك روايت لكسي ب كهايك رات حضرت عمر فاروق شبر کی دیچہ بھال کے لئے نکلے تو ایک مکان ہے کسی مسلمان کی قرآ ن خوانی کی آ واز کان میں یر ی وہ یہی سورة والطور پڑھ رہے تھے۔آب نے سواری روک لی اور کھڑے ہو کر قرآن سننے لگے جب وہ اس آیت پر کہنچ ان عذاب ربک لواقع ماله من دافع تو آب كى زبان ك تكل كيا كررب كعيدكى فتم تحی ہے پھرسواری سے اتر ہڑے اور دیوارے سہارالگا کر بیٹھ سكئے۔ چلنے پھرنے كى طاقت ندر ہى دريتك بيشے رہنے كے بعد جب ہوش وحواس ٹھکانے آئے تواہے کھر پہنچے کین خدا کے کلام کی اس ڈراؤٹی آیت کے اثر سے دل کی کمزوری کی میرطالت تھی کہ مہینہ بحر تک بیار پڑے رہے لوگ بیار برسی کو آتے تھے کوکسی کو معلوم ندفقا که بیاری کیا ہے؟ رضی الله تعالی عنداور ایک روایت

کے خوب کان کھول کرمن لوکہ اللہ کاعذاب منکرین و مکذبین کو پکڑ میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی تلاوت میں بیر آبت آئی اس وقت بچکی بنده کی اوراس قدرقلب پراثر پڑا کہ بیار ہو گئے چنانچہ ۲۰ دن تك آپ كى عيادت كى جاتى ربى \_اللداكبرية تفاقر آن كى تا ثيركا عالم ان حضرات کے قلوب براورایک ہم بھی ان ہی حضرات کے نام لیوا ہیں کہ جن کے نزدیک اب قرآن ۱۳ سوسال برانی كتاب موكى اب اس ميس مار المسائل كاحل كمال؟ انالله واناالیدراجعون \_ بہی قرآن ان تھا کہ جمارے سلف صالحین اس کے عامل ہوکروین وونیا کی عزت و کامرانی لے سے اورای قرآن ے انحراف کر کے ہم وین وونیا میں ناکامی و نامرادی مول لے رہے ہیں۔ مراب بیکس سے کہاجائے اور کس کی مجھ میں بدیات آنے والی ہے؟ اللہ تعالی ہم کودین کی مجھ عطافر مائیں۔اللہ تعالی ان حضرات کے طفیل میں ہمارے قلوب کو بھی قرآ نی اثرات سے جلوه گرفرما ئىيں۔ تابین۔

اب آھے جس روز یعنی قیامت میں عذاب ہوگا اس دن کی میجھ کیفیت بیان کی جاتی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات مِن آسنده درس مِن ہوگا۔

# وعا ليجح

الله تعالیٰ کالا که لا که لا که شکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم ہے ہم کواسلام اور ایمان ہے نوازااور کفروشرک ہے بچایا۔ الله نعالیٰ اس اسلام اور ایمان کی برکت ہے وین و دنیا دونوں جہاں میں اینے عذاب ہے ہم کو مجفوظ رکھیں اور قیامت کی تختیوں سے بچائیں۔ الله تعالى اى مارے حال يرجم قرماكر بم كودين اسلام كومضبوطى عد تقامنے كى تو فيق عطا فرمادیں اور دین اسلام کی برکت سے ہارے مسائل حل فرمائیں اور ہماری مشکلات کو دور فرمائیں اور ہماری ذات وٹا کامی کوعزت وشوکت سے بدل دیں۔آمین۔ وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# يَوْمِ تَمُورُ التَّمَاءُمُورًا فَوَيْ يَرُالِمِ بَالْ مَبْرًا هُورُكُ يُومِ يِلْلُكُلِّ بِيْنَ الْمُنْ الْمُن

(اوربياس روز واقع بوكا) جس روزة سان قرتمران كے كاراور بها توجت جاوي كے توجولوگ تبتلات والے ميں (اور)جو ( تكذيب كے ) مشغل ميں بيبودكي كے ساتھ لگ رہے ہيں۔

# فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ يَوْمَرِيْكُ عُونَ إِلَى نَارِجَهَ نَمُردَعًا عُلْنِ النَّارُ الَّتِي كُنْ تُمْرِعاً

اُن کَ اُس روز کم بختی آئے گی۔ جس روز کمان کو آتش دوزخ کی طرف دھکے وے وے کرلادیں گے۔ بیدوہی دوزخ ہے جس کوتم جھٹلایا کرتے تھے۔

# تُكُنِّ بُونَ "افْسِعْرُهٰذَا امْ اَنْتُمْ لِالْبُصِرُونَ" إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوۤا أَوْلَاتَصْبِرُوۤا سُوَاءً

تو کیا بیر مجھی) سحر ہے (دیکھ کر ہلاؤ) یا بیر کرتم کو (اب بھی ) نظر نہیں آتا۔اس میں داخل ہو پھرخواہ (اس کی) سبار کرنا یا سہار نہ کرنا ہم بہارے تن میں

# عَلَيْكُمْ إِنَّهَا تَجُزُونَ مَاكُنْتُمْ تِعُمَانُونَ

دونوں برابر ہیں ،جیساتم کرتے تنصوبیا ہی بدلہتم کودیا جائے گا۔

قیامت کے متعلق جو یکھالنداوراس کے رسول نے بتایا تھاوہ بالکل ٹھیک اور درست تھالیکن جولوگ آئ دنیا کے مزول میں پڑے ہوئے ہیں اور کھیل کود میں مشغول ہیں اور طرح طرح کی باتیں بناتے اور آخرت کی شکندیب کرتے ہیں ان کے لئے اس روز بخت خرابی اور تباہی ہے فرشے ان کوخت ذات کے ساتھ دھکیلتے ہوئے ووزخ کی طرف ہا نک کر لے جا کیں ہے اور وہاں پہنچا کر کہا جائے گا کہ یہ جہنم کی آگ ماضر ہے جس کو جاور وہاں پہنچا کر کہا جائے گا کہ یہ جہنم جس کی خرافراوران کی دئی کو جادو کہا کرتے ہے وزااب بتلاؤ کہ یہ جہنم جس کی خرافریاء نے دنیا میں دی تھی کیا واقعی جادویا نظر بندی ہے یا جیسے تم دنیا ہیں جن کی طرف میں دی تھی کو اور یا تھی جادویا نظر بندی ہے یا جیسے تم دنیا ہیں جن کی طرف میں دی تھی اور یکھی نہوں سوجھتا ہے اس میں پڑ کر گھبراؤاور چھاؤ کی تب بھی نہیں سوجھتا۔ اچھاؤ ہے اس جہنی ہیں ہوگئی ہوئی رکھ کی اور کوئی جن والائیس اور بقرض محال صبر کر کے جیس موت بھی تم پرکوئی رحم فریاد کوئی تیے والائیس اور بقرض محال صبر کر کے جیس موت بھی تم پرکوئی رحم فریاد کوئی تیے والائیس اور بقرض محال صبر کر کے جیس موت بھی تم پرکوئی رحم فریاد کوئی تھی قوالائیس اور بقرض محال صبر کر کے جیس موت بھی تم پرکوئی رحم فریاد کوئی تھی والائیس اور بقرض محال صبر کر کے جیس موت بھی تم پرکوئی رحم فریاد کوئی تھی والائیس اور بقرض محال صبر کر کے جیس موت بھی تم پرکوئی رحم فریاد کوئی تھی والائیس اور بقرض محال صبر کر کے جیس موت بھی تم پرکوئی رحم فریاد کوئی تھی والائیس اور بقرض محال صبر کر کے جیس موت بھی تم پرکوئی رحم

تفسیر وتشری کنشتا ہندائی آیات میں تمہیکلام کے ساتھ ہے فرمایا گیا تھا کہ بیشک اللہ تعالیٰ کاعذاب قیامت میں مشکرین و مکذیبن پر آ کر رہے گا اوراس کو آ نے ہے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اب آ گاس قیامت کے دن کی پچھ کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ وہ کیسا ہولئاک ون ہو گا اوراس روز مشکرین و مکذیبی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا چنا نچوان گا اوراس روز مشکرین و مکذیبی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا چنا نچوان آ مان جو کسی بتلایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن آ مان جو کسی عظیم مخلوق ہے وہ بھی لزر کر اور کا نب کر بھٹ پڑے گا۔ اور پہاڑ جو کسے بھاری مضبوط اور دنی ہوتے ہیں قیامت کے دن آ پی جگہ چھوڑ دیں گے اور روئی کے اور دنی ہوتے ہیں قیامت کے دن آپی جگہ چھوڑ دیں گے اور روئی کے کالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اس دنیا کی بناوٹ ہی الی ہے کہ اس کی ہر چیز ایک دن گر کر اور ختم ہو کر رہے گی۔ اور اس کے بعد نیا انتظام ہوگا اور انسان اپنے اعمال کا حساب دینے کے لئے میدان حشر میں حاضر کیا جائے گا۔ تو جب قیامت کا دن آ کے گا تو لوگ د کھے لیں گے کہ کیا جائے گا۔ تو جب قیامت کا دن آ کے گا تو لوگ د کھے لیں گے کہ

کھانے والانہیں۔غرض وونوں حالتیں برابر میں۔اس جیل خاندسے نکلنے کی تمہارے لئے کوئی سبیل نہیں اور جو کچھ مہیں سزا ملی بیا کوئی ظلم نبیس تم نے کرتوت ہی دنیامیں ایسے کئے تھے جس کی سزا میں جیس دوام ادرابدی عذاب بے۔اس سےابتہاری رہائی کی کوئی صورت نہیں۔ اب يهال ان آيات من احوال قيامت من سي صرف دو چيزول كالذكرفرمايا كياب-ايك تويوم تمور السمآء موراً. ليني جسردوز آسان كافين اور تقر تقران كك كاردوس وتسير الجبال سيراً. اور بہاڑا تی جگہ سے ہث جاویں گے۔ای طرح کے دوسرے ہولناک حوادث وواقعات کا ذکر قرآن کریم کی دوسری سورتوں میں آیاہے۔مثلاً تيسوي ياره كي سوره اذالشمس كورت عن اور اذالسمآ ء انفطوت میں۔ایک صدیث می میں وارد ہے حصرت عبداللہ بن عمری روایت ہے کہ استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا ہے کہ جو تف واہم كة قيامت كروزكوونيا من آئكھوں سے ويچھ لينواس كوچا ہے كہ اذا الشمس كورت كويره اوريكى مديث يس بكرايك روز حفرت ابو بمرصد يق في جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ي عرض كياكه بارسول الله (صلى الله عليه وسلم) آب براتي جلدي برهايا كيول آھيا؟ ليعني آپ كے مزاج مبارك كي قوت سے بيتو قع نظمي كه اتن عمر میں آ فار بردھائے کے آپ برطام رموں کے۔ یہ بات مارے قیاس کے خلاف وقوع میں آئی تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا كه محمد كوان يائج سورتول في يورها كرديا ـ سوره هود. سوره واقعه. سوره والمرسلت. سوره عمّ يتسآ ، لون. اور سوره اذالشمس كودت. السورتول ش احوال تيامت اورعداب اللي جود نیادآ خرت میں لوگوں برگز را اورگزرے گاندکورے تو مجھ کواس کے سننے سے اپنی امت کاغم نہایت غلب کرتا ہے۔ اورغم کا خاصہ بدہے کہ آ دمی کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ تو قرآن کریم کے آیات کی جیرت آنگیر تا ثیر جوحضور صلی الله علیه وسلم اور حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین کے قلوب بربهوتي تقى اس كانو كيابي كهنا مشركين عرب اور كفار مكه جنهول نے قرآن کا نام جادور کھا تھاوہ اس کی کلامی تا شیرے بیجنے کے لئے اس

امر کی انتہائی کوشش کرتے ہے کہ ان کے اور ان کے اہل وعیال کے کانوں میں قرآن کی آ واز نہ پڑنے پائے۔ حصرت صدیق آ کبڑٹو مکہ سے نکالنے کاعذر کفار نے یہی پیش کیا تھا کہ دہ قرآن بلند آ واز سے پڑھتے ہیں اور اس کی آ بیتیں من کر ہمارے بال بچ متاثر ہوتے ہیں۔ ہمیں ڈرہ کے کہ وہ کہیں قرآن سے متاثر ہو کرمسلمان نہ ہوجا کیں اور خود اس ای قرآن کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے۔

غرض کدان آیات میں یہاں بیان ہوئے منکرین و مکذبین کے احوال ان کو قیامت میں بیش آئیں گے۔ آگے ان کے مقابلہ میں اہل ایمان مقی بندوں کا حال بیان فر مایا جاتا ہے کہان کے لئے قیامت میں کیا صورت حال ہوگی جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَالْجُرُدُعُونَا أَنِ الْعَمُدُ لِلْوَرَبِ الْعَلَمِينَ

# میں مخبوس رہے گا۔اور ہم ان کومیوے اور کوشت جس مشم کا اُن کومرغوب ہوروز افزہ وں د يتنازعون فنهاكأما كالغوفها ولاتأثثه وكظه ف عكفه غذ ہاں آپس میں (بطورخوش طبع کے ) جام شراب میں چھینا جھٹی بھی کریں سے اس شد بک یک سے کی اور ندکوئی ہیںوہ ویات ہوگی۔اوران کے یاس ایسےلڑ کے آویں جاویں کے كَأَنَّهُ أَوْلُوا مُكُنُّونٌ ﴿ وَأَقْبِلَ بِعُضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالُواۤ إِنَا كُنَّا قَبْلُ فِي ٓاَهُ جوخالص أنهى كيليح بول منح كوياده حفاظت شرار "فَهُنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ التَّمُومِ ۚ إِنَا لَنَا مِنْ قَبْلُ نَنْعُوهُ إِنَّهُ هُو الْبِرَّ الرَّحِينُمْ ۗ (بعین دنیا میں انجام کارے) بہت ڈراکرتے تھے۔موخدانے ہم پر بوااحسان کیااور ہم وعذاب دوڑ نے سے بہارا سے پہلے (بعیٰ دنیا میں ) میں سے عائمیں ہانگا کرتے تھے داتھ وہ بوام اِنَّ الْمُتَقِينَ مِثِكَ مِثْقَ (جَعْ) فِي جَمَٰتِ باغول مِن وَنَعِينِهِ اورنعتول فَالِهِ بْنَ خُوش مول مح يَمَا النَّهُ خُر اسْتَصَاتِه جوويا أَبِين وَتُهُ فَ الْحَدِبِ فَ وُ وَقَتَهُ مِنْ اور بِحِايا أَبِينَ لَ رُبُّهُ فِي الْحَدِيبِ فِي عَذَابَ عَذَابِ الْبِحِينِيرِ ووزخ كُلُوا ثم كَعَاوُ وَالْتُرَبُّوْا اورتم بِيرُ كَيْنَا رَجِتَهِ بِحِينَا لِهَا أَسْكَ بِرَكِيثِ لْنُنْ تَعْمَلُونَ جُومٌ كُرتے مِنْ اللَّهِ الكاتے ہوئے على الله تخول ير المصْفُوفَة صف بسة الدُودُجُهُ أور أكل زوجيت ميں ويا ہم نے بعُوْدِ جِينِ بِرِي ٱعْمُونِ والي حُورِينِ وَالَّذِينَ اورجولوك المنَّوْ اليمان لائه وَالبُّعَتُهُ فر اورانبون نے پیروی کی دُزِیَّتُهُ اُن کی اولاد کی ایمان کیساتھ لَحَقُنَا ہم نے ملاویا یو خیر انکے ساتھ کونینہ کھٹو اُن کی اولاد کو ما اور جو الکتنافیہ سمی نہیں کی ہم نے امن عَمَانِی نے من من عُنی و کوئی چیز کچھ كُلُ اللهِ في مِرَادى إِمَا أَمِين جو كُسَبَ اس في كمايا (اعمال) وَعِيْن رائن و أَعْدَ دُنَهُ في اورائم الكي م وكريس كي إيفائهة يريهاته وكخير اورائهات مِينَ السب النَّتَهُونَ جوالكابي عابيكا يَنْنَازُ عُونَ جِمِيناجِهِي كريس كا فِيكاس ش وَكَ وه بيال كَ نَفُوْ شيكوس فِيهَاس مِن وَكَ تَأْشِينُ الدريكنا وي الساكنا وي السبكا وي السبكا وي السبك المرتبكا وي السبكا وي السبكا وي السبكا وي السبكا والمناكنا والسبكا والمناكنا والمناكن والمناكن والمناكن والمناكنا والمناكنا والمناكن والمناكنا والمناكنات وا وَيُطُونُ أور أرو مُرو چري مع عَنيَاتِه هُو أن برك خِلْمَانُ خدمتُكار لاك نَهُو أن كيلين كَانَهُمُ محويا وولَيْوُ موتى مَكَنُونُ جعيا كر ركع جوت اَقَبُلُ اورمتوجہ ہوگا بَعْضُهُمْ ان مِیں ہے بعض (ایک) علی بغض بعض پر (دوسرے کی طرف) ایکٹیکاڈ ٹوٹ آپس میں یو جھتے ہوئے اُٹاٹوا وہ کہیں۔

النَّذَ المَّلَ اللهُ ا

تفسير وتشريخ بمخشة آيات مين منكرين ومكذبين كاحال جو قيامت مين جوگا-بيان فرمايا كيا تھا۔

اب ان کے ضداور مقابلہ میں قیامت میں اہل ایمان متقین کو كس طرح نوازا جائے گااوران كووہاں كيانعتيں ميسر ہوں گى بيان آیات میں بیان فرمایا گیا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جولوگ ونیا میں اللہ ے ڈرکر گناہوں سے بچتے تھے وہ وہاں بالکل مامون اور بے فکر ہوں مے اور انہیں جنت کے باغات میں داخل کیا جائے گا جہاں ہوشم کے راحت وآرام کے سامان موجود جول کے اور وہ خوشی خوشی وہاں کی نعتوں کو کھانی رہے ہون سے اور پنعت کیا کم ہوگی کہ انبیس اللہ تعالی دوزخ کےعذاب سے حفوظ رکھے گا۔اوران سے کہاجائے گا کہ خوب کھاؤ پیومزہ کے ساتھ لین بے مشقت ہے رائج کے کھنے ندمرض کا کھٹکا نہ کسی تکلیف کا ڈر۔ نہ یکانے اور کما کر لانے کا فکر۔ نہ کم ہو جانے كاانديشاوران عيكماجائے كاكميد بدلد إن نيك اعمال كا جوتم دنیا میں کیا کرتے تھے۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ جنتیوں کی مجلس ال طرح ہوگی کہ سب جنتی بادشاہوں کی طرح اینے اپنے تخت پر ایک دوسرے کے آ منے سامنے آ رام سے تکیدلگائے بیٹے ہول کے اوران کی شادیاں گوری گوری بڑی آ مجھوں والی حوروں سے کر دی جائے گی بیرحال تو سب اہل ایمان متقین کا ہوا۔ آ سے ان خاص مونین کاذکرہے جن کی اولا دہمی صاحب ایمان تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے فضل سے متقین کی اولا دکوان ہی کے درجہ اور مقام بر بہنجادے گااور جنته میں ان کے ساتھ کردے گا کواس اولا دے اعمال واحوال ایئے بررگوں کے رتبہ کے نہوں سے ۔ بیتقین کے اکرام اورعزت افزائی کے لئے ہوگا کہان کی ایمانداراولا دکو بھی ان کے درجہ میں ان کے ساته شامل كرديا جائے گا اور بيشامل كردينا اور ساتھ ركھنا اس طرح نه

ہوگا کہ مقین کے اعمال میں سے پچھ لے کران کی اولا دکودے دیا جائے اور کاملین کی بعض نیکیوں کا تواب کاٹ کران کی ذریت کودے ديا چائے ينہيں بلكه الله كابيفتل واحسان ہوگا كه كمترول كوابھاركر کاملین کے درجہ میں مہنچا دیا جائے گا۔ کاملین اور ان کی ذریت کو جنت میں دونوں کو برابر کروینے کی مثال ایس مجھی جائے کہ مثلا آیک سخف کے باس چیرسورو یے ہوں اور ایک کے باس حیار سواور دونوں کو برابر کرنامقصود ہوتو اس کی ایک صورت توبیہ وسکتی ہے کہ ۱۰۰ والے ے ۱۰۰ روپیے کے کراس ۱۹۰۰ والے کودے دیتے جائیں کے دونوں کے یاس یا نج یا نج سوجو سے اور دوسری صورت جوکر یموں کے شان کے لِائَق ہے بیہے کہ ۲۰ والے ہے پچھٹ نبیا جائے بلکداس ۴۴۰ والے کو ۲۰۰ روپیدائے یاس سے دیدیں اور دونوں کو برابر کر دیں تو جنت میں متقین کے ساتھ کہلی صورت واقع نہ ہوگی بلک دوسری صورت واقع ہو گی که کاملین این درجه عالیه میں بدستنور رہیں سے اور کم درجه والی اولا دکو وہاں پہنچادیا جاوے گالیکن اس اولا دمیں ایمان کی شرط ہونا ضروری ہا گروہ ذریت موس نہیں تو مونین آباء کے ساتھ الحاق نہیں ہوسکتا کیونکہ بغیرایمان کے توجنت ہی میں داخلہ بیں اور کافروں میں سے ہر خف اینے اعمال کفرید کی وجہ سے جہنم میں ماخوذ رہے گا اور کفر کی وجہ سے نجات کی کوئی صورت نہیں اس لئے مونین متقین کے ساتھ ملادية مين اولا ومين ايمان كاموناشرط بآ مي يعرمطلق ابل ايمان اورابل جنت کابیان ہے کہان کوجس متم کا گوشت مرغوب ہواورجس جس میوے و پھل مھلار کو ول جاہے بلاتو قف لگا تار حاضر کے جائمیں سے اورجنتی وہاں آپس میں بطورخوش طبعی کے آپس میں شراب سے بھرے ہوئے بیالہ ایک دوسرے سے چھینا جھٹی بھی کریں گے جبیبا کہ اکثر دنیا میں بے تکلف احباب کیا کرتے ہیں تگر

وہ جنت کی شراب دنیا جیسی شراب ندہوگی کہ جس میں نشاور نتور عقل ہوں وہ جنت کی شراب تمام گندگیوں سے دور درنگ میں سفید پینے میں خوش ذاکقہ دنیاس کے پینے ہے حواس معطل ہوں ۔ نه عقل ذاکل ہوں ۔ نه مقبل ذاکل ہوں ۔ نه مقبل ذاکل ہوں ۔ نہ مقبل المول جنت میں جنتیوں کی خدمت کے لئے کہ مسن نو عمر خوبصورت خدمت گزار ہوں ہے ۔ جن کی صفائی اور شفاف رہتا ہے اندر بالکل صاف ہیا گیزگی کا بیرحال ہوگا جیسے موتی اپنے غلاف کے اندر بالکل صاف شفاف رہتا ہے۔ گردو غرار پھونہیں پہنچتا جنتی ایک دومرے کی طرف متوجہ ہوکر بات چیت بھی کریں گے اور اثنا کے گفتگو میں یہ بھی کہیں متوجہ ہوکر بات چیت بھی کریں گے اور اثنا کے گفتگو میں یہ بھی کہیں مرنے کے بعد کیاانجام ہو ۔ یہ کھکٹا برابرلگار ہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان مرنے کے بعد کیاانجام ہو ۔ یہ کھکٹا برابرلگار ہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھوں آئی اس نے کیسامامون و مطمئن کردیا کہ دوئر نے کی بھا ہو جھے دیکھوں آئی اس نے کیسامامون و مطمئن کردیا کہ دوئر نے کی بھا ہو بھی ماری پکارٹی اور اسے دیکھوں کے ایک مارے جم اپنی میانی کہ اس نے اپنی عنایت و مہرانی سے ہماری پکارٹی اور اس سے ایک عنایت و مہرانی سے ہماری پکارٹی اور ہمارے کیا۔

ان آیات زیر تفسیر سے کئی ہا تھی معلوم ہو کیں۔
ا۔ایک تو یہ کہ جنتیوں کو جنت میں آپنج کر دنیا کا حال بھی سب
یا در ہے گااس طرح جہنیوں کو بھی دنیا کی سب یا تیں یا دہوں گی۔
یا در ہے گااس طرح بیے کہ دنیا میں آخرت کو بکثرت یا دکرتے رہنا۔
ایٹے انجام سے ڈرتے رہنا اور اپنے حسن انجام کی دعا کمیں دنیا
میں کرتے رہنا یہ تقیین موشین کی علامات میں سے ہیں۔

س۔ تیسرے میہ کہ بزرگوں اور دین داروں کے ساتھ نسبی تعلق آخرت میں باعث نفع ہو گا بشرط ایمان۔حضرت ابن عیاس سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی مونین صالحین کی اولا دکو بھی ان کے بزرگ آباء کے درجہ میں بہنجا دیں گے اگر جدوہ عمل کے اعتبار سے جنت کے اس ورجہ کے مستحق نہ ہوں تا کہ ان برز رکون کی آ تکھیں مختذی ہوں۔ اور حضرت ابن عباسؓ ہے ایک دوسری روایت ہے کہ جب کوئی شخص جنت میں داخل ہو گا تو وہ اپنے مال یا پ بیوی اور اولا دیمتعلق دریافت کرے گا کہ وہ کہاں ہیں؟ ان ہے کہا جائے گا کہ وہ تمہارے درجہ کونہیں بہنچے اس لئے ان کا جنت میں اپناا لگ مقام اور درجہ ہے بیخص حق تعالیٰ ہے عرض كريكا كدام ميرے بروروگار ميں نے دنیا ميں جو بچھ كيا تھاوہ اینے لئے اوران سب کے لئے کیا تھا توحق تعالیٰ شانہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو بھی اسی درجہ جنت میں ان کے ساتھ رکھا جائے۔توان روایات سے بھی بہ ٹابت ہوا کہ آباء صافحین کی برکت سے ان کی اولا دا در متعلقین کوآ خرت میں فائدہ ہینچ گا۔ اب اوبرجو جنت ودوزخ اورجبنيون كيعض عجيب احوال كاذكر مواتومنكرين ومكذبين ان كوكب مانة ادراليي باتول برمعاذ التدمهي تو آتخضرت کو دیوانہ بھی کائن وغیرہ بتاتے جس سے ظاہر ہے کہ آنخضرت كونكليف موتى تقى ال لئے آئے آپ كي سلى فرمائى جاتى ہے 

وعا ليجح

یااللہ ہم سب کوانجام کی خیروخو کی نصیب فر مااوراپے کرم سے عذا بجہنم سے بچا کر جنت نعیم میں داخل ہونا نصیب فرما۔ یااللہ!اپے فضل وکرم سے ہمارے اہل وعیال کو بھی اس دنیا کی زندگی میں عذاب چہنم سے بناہ ما تکنے کی توفیق نصیب فرما اور ہمارے اہل وعیال کو دنیا میں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنااور آخرت میں ان کی نجات اور مغفرت سے ہم کو خوشی اور مسرت نصیب فرما۔ وَالْجِوُدُ دُعُونَا اَنِ الْحُدُنُ يِنْ اَوْرَتِ الْعَلَمَةِ مِنْنَ

تو آپ سمجھاتے رہنے کیونکہ آپ بفضلہ تعالیٰ مذتو کا ہن ہیں اور نہمنون میں۔ (جیسا کہ پیشرکین کہتے ہیں)۔ ہاں کیابیلوگ یوں (بممی) کہتے ہیں کہ بیشاعر ہیں (ادر) ہم

الْمُنُونِ ۚ قُلْ تَرْبَصُوْا فَإِنِّي مَعَكُمُ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ۗ أَمْرِيَا مُونُهُمْ اَخْلَامُهُمْ بِهِٰذَا اَمْرَهُمْ وَقُومٌ

# كَاغُون ﴿ اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ فَلْيَالَوْ ابِحَدِيثِ مِتْلِهَ إِنْ كَانُوا طدِقِينَ

لوگ ہیں۔ ہاں کیابیا بھی) کہتے ہیں کہ انہوں نے اس (قرآن) کوخود کھڑلیا ہے بلکہ پیوگ تھے ہیں کرتے ۔ تو بیادگ اس طرح کا کوئی کلام (بناکر) لیا تھی اگر بیا (اس دمویٰ ہیں) سے ہیں۔

فَنَ أَيْنِ لِينَ آبُ الصِّيحَت كرين فَيَّالُنْكَ تُو آبِ شِينِ إِينِعْمَتِ نَصْل عد [ رَيْكَ ابنا رب ] ، كَافِين كائهن وكاور نه عَبْنُون ويوان أمّر كيا يَقُونُونَ وه كَتِ بِي أَشَاعِلُ شَاعِ لَنَوْبَكُ بِم مِنتَقر مِن ابهاس ك ساته لرب حوادث المَنون زمانه عَلَ فرمادي الربك في انتظار كرد وَإِنَّ مِينَكُ مِن مَعَلَا تَمِهِ السَّاسِ مِن س اللَّهُ وَبُصِينَ انظاركرن وال الدِّرَ أَمْرَهُ كياظم و في (سكمان) مين أمين المحدُّ ان كاعظليل يهذاين المُفْدِ ياوه قَوْمُ كَاغُونَ سرس لوك الذيفُولُون كياوه كيت بين؟ تَقَوَّلُناس نياس بل بلك الأبلك الأيونون وه ايمان بين لات فَيْ الوَّالْوَ فِي إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

کامیاب مستقبل ان کے ہاتھ میں نہیں محص چندروز کی وقتی واہ واہ ہے اور بس کفار کے ان خیالات کے تر دید میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب تلقین فر مایا جا تا ہے کہا ہے نبی صلّی اللّٰہ عليدوسكم آپ ان سے فر ماو پیجئے كدا چھاتم ميراانجام و پکھتے رہو۔ میں تمہارا انجام و کھتا ہول۔عنقریب کھل جائے گا کہ کون كامياب ہے اور كون ناكام و خاسر؟ سمويا اس ميں اشارة پيشين سکوئی فر ما دی گئی کہ میرا انجام فلاح و کامیا بی ہے اور تمہارا انجام خسارہ اور نا کا می ہے۔ اور الحمد للد دنیائے دیکھ لیا کہ یونہی ہوا۔ آھےجق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیہ عکرین ہمارے پیٹیمبرکومجنون کہہ کر کو یا اینے کو براعقلمند ثابت کرتے ہیں ۔ کیاان کی عقل پر پیقر یر مسئے ہیں جوان کو بیسکھاتی ہے کہ ایک انتہائی صادق ۔این ۔ عاقل \_ كامل اور فرزانداور ميچ پيغيبر كوشاعر \_ يا كابن يا ديوانه قراردے کرنظرانداز کردیا جائے۔اگریہ شاعروں اور پینمبر کے

فسیر و تشریخ: منکرین و مکذبین ازراہ انکار و تکذیب بیں۔ بیجی اس طرح معاذ الله مصندے ہو جائیں سے ۔کوئی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو ( معاذ الله ) تبھی د بوانه کہتے تبھی كائن بتاتے لينى جنات اورشياطين عے خبريں لے كر بتاتے ہیں اور بھی شاعر بتاتے۔ کفار دمنکرین کے ان الزامات کی تر دید میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منکرین کے کہنے کی پرواہ نہ بیجئے ۔ اوران کو بھلا براسمجھا نے رہنے اور پنمبرانہ تصیحتیں کرتے رہے۔آب ان کی بکواس سے دل گیرند ہول۔ جب الله ك فضل ورحمت سے شرآب كا بن بيں \_ شرمحنون بلك اس کے مقدس رسول ہیں تو تقبیحت کرتے رہنا آپ کا فرض منصبی ہے۔آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ ہمارے رسول کوشاعر بتلاتے ہیں اور آپ کی باتوں اور فضیحتوں کومحض ایک شاعر کی می باتیں سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح قدیم زمانہ کے بہت سے شعرا گردش زمانہ سے یونہی مرمرا کرفتم ہو گئے

وسلم تو گفار مکداور مشرکین عرب کوکس دلسوزی کے ساتھ دین و دنیا کی سعادتوں اور نعمتوں کی طرف بلاتے ہیں اور اسلام اور ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور منکرین و مکذبین اس کے بدلہ میں آپ کی ابتدائے بعثت کے وقت ظاہری مجبوری اور بے بسی کو دیکھے کر آب کی شان میں کسی گتا خیاں کرتے اور کیسے کیسے نازیبا الزامات وانتهامات آپ برنگاتے۔ مجھی آپ کومجنون و دیوانہ کہا جاتا (معاذ الله) تمهی کامن کها جاتا جن کاتعلق شیاطین و جنات ہے ہوتا تھا۔ بھی بے تکی خیالی اور فرضی مبالغہ آمیز باتیں کرنے والاشاعركباجاتا -ظاہر ہے كەان بے جاالزامات واتبامات سے آپ کوئیسی قلبی اذبیت چہنچتی ہوگی۔ پھر معاندین اور منکرین و مكذبين في خض زباني كستاخي يراكتفانه كيا بكدر حستدللعالمين صلى الله عليه وسلم كوجسماني ايذ اكيس بهي كانتجانے كي سعى كرتے رہتے۔ آپ کے راستہ میں کا شخ بچھا دیتے جاتے۔آپ کے سرمبارک پر کیچر ڈالی جاتی۔آپ کے بدن مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال کرآلودہ کر دیا جاتا۔ تین سال تک آپ کواور آ کے تبعین کو شعب ابی طالب میں محصور رکھا عمیا اور کھانے پینے کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرکے فاقد کشی پر مجبور کیا گیا۔ اور جب آپ طائف میں تبلیغ اسلام کے لئے تشریف لے محصے تو ظالموں نے آپ براس قدر پھر برسائے کہ آپ زخی ہو گئے اور آپ کے تعلین مبارک خون سے بھر مے۔ اور جب آب زخموں کی تکلیف سے بیٹھ جاتے تو مظالم آپ کے بازو پکڑ کردوبارہ پھر برسانے کے لئے کھڑا کردیتے اور مینتے۔ایک صدیث میں خودرسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که الله کے راستے میں مجھے اتنا و رایا دهمکایا حمیا که سی اورکواتنانبیس و رایا حمیا-اوراللدی راه میس مجصاتنا ستايا حميا كدكسي اوركوا تنانهيس ستايا حميا اورايك وفعةتمي رات دن مجھ براس حال میں گذرے کہ میرے اور بلال کے لتے کھانے کی کوئی چیزالی نہتی جس کوکوئی جاندار کھا سکے سوائے

کلام میں تمیز بھی نہیں کر کتے ۔ تو کیسے عقلند ہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ دل میں مجھتے سب کچھ ہیں محض شرارت اور ضد وعناو سے باتیں بناتے ہیں۔ان منکرین کا کیا یہ خیال ہے کہ پینمبر (علیہ الصلوة والسلام) جو چھ سنا رہے ہیں وہ اللہ كا كلام نبير؟ بلكه اینے دل سے گھڑ لیا؟ اور جھوٹ مونٹ خدا کی طرف منسوب کر دیا؟ (معاذ الله) سوند مانے کے تو ہزار بہانے ہیں۔ جو مخص ایک بات پریقین ندر کھے اور اسے شلیم نہ کرنا جا ہے وہ ای طرح كے بے سرويا احمالات نكالاكر تاہے ورندانسان ماننا جاہے تو اتنى بات بچھنے کے لئے کافی ہے کہ وہ دنیا کی تمام طاقتوں کو اکٹھا كركي بهي اس قرآن كامثل نبيس لا كينته اور قرآن تو بردي چيز ہے اس جیسی دس سورتیں بلکہ ایک سورۃ بھی تیا مت تک نہیں بنا سکتے ۔ جیسے خدا کی زمین جیسی زمین اور اس کے آسان جیسا آسان بنانائسی ہے ممکن نہیں اس طرح اس کے قرآن جیسا قرآن بنالا نائجمی محال اور ناممکن ہے۔ تو گویا کفار کے قرآن کو كلام اللى ندمان كے دوطور بررد جو سكة ايك تحقيقى جواب سے ایک الزای جواب سے تحقیق جواب توبیفر مایا گیا کہ بیجوقر آن کونہیں مانتے تو صرف اس وجہ ہے کہ بیلوگ بوجہ ضد وعنا دیے اس کی تقدیق نہیں کرتے اور قاعدہ ہے کہ جس چیز کی آ دی تفید این نبیس کرتا ہزار وہ حق ہوگراس کی ہمیشٹفی ہی کیا کرتا ہے اور دوسراالزامی جواب بید یا گیا که اجهاا گریدقر آن کسی کابنایا ہوا ہے تو یہ مشرکین عرب بھی عربی اور بڑے تصبح و بلیغ قادرالکلام جیں اس طرح کا کوئی کلام بنا کر لے آئیں اگر بیائے وعوے میں سیجے ہیں۔ اور جب نہیں لا سکتے تو مجراس کواللہ کا کلام ماننا برے گا۔ بیقر آن کی حقانیت اور کلام البی ہونے میں ایسا کھلا ہوا چیلنج تمام دنیا کے انسانوں کو دیا عمیا ہے کہ جس کے سامنے آج تكسب عاجزر إورقيامت تك عاجزرين ك\_ ابغور سيجيئے كەنبى كريم محبوب رب العالمين صلى الله عليه

اس کے جو بلال نے اپنی بغل کے اندر چھپار کھاتھا۔
کفار مکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات اور انہامات لگاتے اور کلمات گتاخی کیتے محر حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کوحق تعالی کیا تلقین فرماتے ہیں؟ یہاں

بہلی ہی آ یت میں ارشاد ہے:۔

فلا كر فحمآ انت بنعمت دبك بكاهن و لا مجنون المن نبي المنظم المنت بنعمت دبك بكاهن و لا مجنون المنت نبي الله عليه والم آب مجنون بين المنتون بين المنتون بين المنتون بين المنتون بين الله عليه والمن المنتاه فداوندى كالمنيال مين حضوراً قدس على الله عليه والمم في المنتون اداكر ديال اورامت كے لئے كوئى دقيقة اور كوشه اليانبين جيمور اكه جهال الله كيريعن مجمانے بجمانے بجمانے المنتون و مدايت كرنے و تعليم وتلقين المن كيريعن اور مكرين و مكذبين كا توكيا دكر ۔ آج جوآب كفار ومشركين اور مكرين و مكذبين كا توكيا دكر ۔ آج جوآب كاكلم يراح في دالے بين وه بھى اكثر آب كى

تذکیر لین مجھانے بجھانے اور نصیحت و تعلیم و تلقین سے نہ صرف بے گانہ بلکہ روگر وان ہیں۔ جس نبی رحمت نے کیے شدا کداور سخت حالات میں بھی امت کی تذکیر کو نہ چھوڑا وہ امت آج آپ کی تذکیر کو نہ چھوڑا وہ امت آج آپ کی تذکیر کی کیسی قدر دانی کر رہی ہے؟ بیس اللہ تعالیٰ بی سے قریا داور دعاء ہے کہ مولائے کریم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے شیل اور صدقہ میں ہم کوا ہے بیار ہے رسول علیہ الصلا قوالسلیم کی تذکیر و تعلیم کا قدر دان بنا و سے ۔ اور کفار نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوزندگی میں ستایا۔ ہم آپ کے نام لیوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوزندگی میں ستایا۔ ہم آپ کے نام لیوا آپ کواس دنیا سے ظاہری رحلت کے بعد تو اپنی بدعملی سے نہ ستاویں۔ (العیافی اللہ تعالیٰ)

الغرض ان آیات میں مضامین رسالت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے متعلق گفتگو مید باری تعالی کے متعلق گفتگو ہے۔ مسلم این میں ہوگا۔ ہے۔ جس کابیان ان شاءالله اللی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا شيجئے

حق تعالی ہم کو دین کی یا تیس خود بھنے کی اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرما کیں۔ دشمنان دین نے جو جوالزامات وانہامات اس دین حق پرتراشے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شرارتوں سے بھر ہے ہوئے سروں کو نیچا کریں اوران کونا کام و شاسرینا کیں اوراسلام اوراس کے تبعین کوعوث ت و بلندی عطا فرما کیں۔ اورانجام کی کامیا لی اور خیرو خو بی نصیب فرما کیں۔

یا اللہ آپ کے محبوب ہی کریم علیہ الصلوٰ قوالتسلیم نے توامت کو مجھانے کا حق ادا کر دیا۔ یا اللہ ہم کو آپ کی ہدایات ونصائح کا دل و جان سے عامل و حامل بنا دے اور ہمارے وجود کو آپ کی راحت وسرور کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔

وَاخِرُدُعُونَا إِنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعُلَمِينَ

# خُلِقَوْا مِنْ عَيْرِشَي عِ آمْرِهُ مُرالِخُ الِقَوْنَ أَمْرَخَلَقُواالسَّمُونِ وَالْأَرْضَ بِلْ لَا

، بدول نسی خالق کےخود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا بیخودا ہے خالق ہیں۔ یا اُنہوں نے آسان وز مین کو پیدا کیا ہے، بلکہ بےلوگ (بوجہ جہل کے تو حید کا )

ا تکمہ تبوت کے احاکم ہیں۔ کیالان کے یاس کوئی سیرمی ہے کہ اس بر (چڑھ کرآ سان کی ) با تیں شن لیا کرتے ہیں

تو اُن میں جو (وہاں کی یا تنس سُن آتا ہود و (اس دعویٰ بر) کوئی صاف دلیل پیش کرے۔کیا خدا کیلئے بیٹیاں اور تمہارے لئے بیٹے (تبحویز ہوں) کیا آپ ان ہے چھمعاوضہ

فَهُ مُونِ مَا عَنُولُ مِنْ مَنْ فَكُونَ ﴿ أَمْ عِنْكُ هُمُ الْعَبِبُ فَهُمْ يَكُتُبُونَ ﴿ أَمْ يُرِيدُ وَنَ كَيْنًا فَالَّذِينَ

(تبلغ احکام کا) ما تنتے ہیں کہ دوتا وان اُن کوکرال معلوم ہوتا ہے۔ کیا اُن کے میس طیل اسلم) ہے کہ لکھالیا کرتے ہیں۔ کیا پیلوگ کچھٹر اُلی کرنے کا اُدادور کھتے ہیں ہو پیکافر

كَفُرُوا هُمُ الْمُكِيدُونَ ۗ أَمْرِلَهُ مُرالَةٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْعِي اللَّهِ عَمَّا يُنْثَرِكُونَ ۗ

خود ہی (اس)ٹرائی میں گرفتار ہوں گے۔ کیا اُن کااللہ کے سوا کوئی معبود ہے ،اللہ تعالیٰ اُن کے شرک ہے یاک ہے۔

اللهُ خُذِقُوا كيا وه پيدا كئے مجے بيں مِنْ ہے غَيْرِ شَيْء بغير كى شے اَمْرِهُ مُر يا وہ الْعَالِقُونَ پيدا كرنبوالے اَمْرِ حَلَقُوا كيا انہوں نے پيدا كے؟ النَّمُونِ آسان (جنع) وَالْأَرْضَ اورز مِن إِبُلْ مِلْكُ الأَيْوُقِنُونَ وه يقين نهيل ركعتا الدِّيونْ كُلُهُ كياان كے ياس خَزَابِنُ خزائے ارْبَكَ تيرارب أَذِهُهُ ياوه المُضَيْحِيُّ وْنَ وَارُوعْ الْوَلْهُ فِي كِياان كَيلِيمُ بِياسَ اسْلَمَرُ كُونَي سِرْحِي لِيسْتَهَعُونَ ووسنته مِينَ فِينُهُ اس مِين - بِرا فَلْيَانِ مَي تَو جا ہے كہلا ہـ ؟ يَعْهُ الكاشِيولا إسْنُصْن كُلُّ سُد مَبِين كُلِّي أَذَلَذُ كِياس كِيكَ الْبَنْتُ بِيْلِ وَلَكُمْ الاتبلاك لِيَ الْبَنُونَ مِيمُ أَوْلَكُمْ كَامُ فَ سَالِكَ الْبَنُونَ مِيمُ الْوَلَكُمْ الْمُعَالِي وَلَكُمْ الاتبلاك لِيَ الْبَنُونَ مِيمُ الْوَلَكُمْ لَيَامُ فَي سَالِكَةُ بِو بُنِّ كُونَي اجْرا فَهُا لَهُ تَوُوهِ أَمِنْ مُنْفَرُهِ عَاوان ہے مُنْقَدُونَ وبِعِاتے ہیں اَمُنِینَدُ کُٹُر کیاان کے یاس الْفینِبُ غیب فَهُمایَکَتَبُونَ پس وہ لکھ لیتے ہیں كَيْدُا كُسى واكَ فَالْدُيْنَ لَفَرُوْا تُو جن لوكول في كفر كيا هُمْد وبي الْمَيْكِيْدُ وْنَ وادَ بس كرفار موسك بُرِيْد وْنَ كَيا وو اراده ركفت مِن اَمْ لَكُ اللهِ كَياان كيليم إلى كونى معبود فير الله الله الله على الله على الله عدالة عداية وكون اس عجود وشرك كرت بين

تقسیر ونشر کے :گذشتہ ہے منکرین ومکذ بین کے متعلق بیان 📗 مکذبین کے متعلق مضمون ان آیات میں بھی جاری ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ بیمنکرین اللہ کے پیٹمبر کی بات کیوں نہیں مانتے ؟ کیا ان کے اوپر کوئی خدائبیں جس کی بات مانناان کے ذمہ لازم ہو؟ کیا پیمنگرین بغیرنسی بیدا کرنے والے کے خود بخو دیپراہو گئے مِن؟ ياييخوداية آب خالق مِن؟ ياان كاييخيال بحكم آسان و ز مین ان کے بنائے ہوئے ہیں لہذا اس فلمرو میں جو جاہیں كرتے پيريں كوئى ان كو روكنے تو كنے كا اختيار نہيں ركھتا؟ منكرين کے بيسب خيالات باطل اورمهمل ہيں۔ وہ بھی دلوں

ہوتا چلا آ رہاہے۔اوران کےاس الزام کی تر دید میں کہ تعوذ باللہ بيقرآن خودآ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے بناليا ہے جواب ديا گیا تھا کہ اگر بیقر آن کسی کا بنایا ہوا ہے تو بیمشر کین عرب بھی عرنی زبان کے ماہر اور قادر الکلام ہیں بیاس جیسا کلام بنا کر لا نمیں اور جبیبا کہ قرآن یا ک میں دوسری جگہ فر مایا گیا کہ اگرتمام جن والس ال كرجهي جا بين كهاس قر آن جيسي ايك سورة بي بناليس تو یہ قیامت تک بھی ہرگز ایبا نہ کرسکیں سے ۔ انہی منکرین و

میں جانتے ہیں کہ ضرور خدا موجود ہے جس نے ان کو اور تمام ز مین وآ سان کونبیت ہے جست کیا اور عدم سے وجود میں لا یا عمرا*س علم کے ب*اوجود جوایمان ویقین ان سے شرعاً مطلوب ہے اس سے مشر اور بے بہرہ ہیں۔آگے بتلایا جاتا ہے کہ کیا ان منكرين كابي خيال ہے كہ كوزمين وآسان خدا كے بنائے ہوئے ہیں مگراس نے اپنے خزانوں کا مالک ان کو بنا دیا ہے یا اس کے ملک اورخزانوں پرانہوں نے زور سے تسلط اور قبضیہ حاصل کرلیا ہاورخودصا حب تصرف اقتدار ہو گئے ہیں کہ جووہ کس کے مطبع کیوں بنیں؟ کیاان منکرین ومکذبین کا بیدعوٰ ی ہے کہ وہ سٹرھی لگا کرآ سان پر چڑھ جاتے ہیں اور وہاں سے ملاء اعلیٰ کی باتیں س آتے ہیں اور پھر جب ان کی رسائی براہ راست اس بارگاہ تک ہوتو انہیں کسی بشر کے انتاع کی کیا ضرورت رہی؟ اگر منکرین میں ہے کسی کا بیدوعویٰ ہوتو آ کے آئے اور اپنی سنداور جحت پیش کرے۔ آ گے بتلایا جا تا ہے کہ کیا بیمنکرین (معاذ اللہ ) خدا کواینے ہے گھٹیا سمجھتے ہیں جبیبا کہان کی بیٹے اور بیٹیوں کی تقتیم سے متر سے ہوتا ہے کہ بیمنکرین توحید فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں اور خوداینے لئے بیٹوں کا ہوتا پسند کرتے میں کیا اس لئے اس کے احکام وہدایات کے سامنے سرتشکیم خم کرنا ا بني كسرشان سبحصة بين - كيابيم تنكرين آپ كي بات اس كين نبيس مانتے کہ خدانہ کر دہ آپ ان ہے اس تبلیغ ودعوت پر کوئی معاوضہ

طلب کررہے ہیں جس کے بوجھ سے وہ دیے جارہے ہیں۔ کیا خودان پراللہ اپنی وقی بھیجنا ہے اور پیغیمروں کی طرح اپنے بھید پر مطلع کرتا ہے جسے بہلوگ کھے لیتے ہیں جسے انبیاء کی وقی کھی جاتی ہیں سے کوئی بات نہیں تو پھر کیا ان منکرین کا یہی اراوہ ہے کہ اللہ میں سے کوئی بات نہیں تو پھر کیا ان منکرین کا یہی اراوہ ہے کہ اللہ کے بیغیمر کے ساتھ واؤ بچ کھیلیں اور مکروفریب اور خفیہ تدبیریں گانٹھ کرحق کومغلوب یا نبیست و نا بود کرویں۔ اگر ایسا ہے تو یا و کا کھی منافوب ہوتا ہے یا وہ نابود ہوتے ہیں۔ اخبر میں جائے گا کہ جن مغلوب ہوتا ہے یا وہ نابود ہوتے ہیں۔ اخبر میں جائے گا کہ جن مغلوب ہوتا ہے یا وہ نابود ہوتے ہیں۔ اخبر میں جو معیبت پڑے ان کی مدد کریں گے؟ اور جبود جو یہ کہ کہی ان منکرین نے خدا کے سواکوئی اور حاکم اور معبود جن کی برستش نے خدا کی طرف سے ان کو نے نیاز کر رکھا ہے؟ جن کی برستش نے خدا کی طرف سے ان کو نے نیاز کر رکھا ہے؟ مویا دی برسیا وہام ووساوس ہیں۔ اللہ کی ذات اس سے سویا در ہے کہ بیسب اوہام ووساوس ہیں۔ اللہ کی ذات اس سے یاک ہے کہ کوئی اس کا شریک ومثیل نیا مقابل و مزاحم ہو۔

بہر حال شرک کی ندمت اور تر دیدیہاں نہایت پر زور الفاظ میں فرمائی گئے۔اب آ کے مشرکین کوآخرت کی وعید سائی جاتی ہے اور پھر خاتمہ کی آیات میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوسلی فرما کر سورۃ کوختم کیا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا فيحجة

اے اللہ آپ ہمارے خالق ہیں۔ رازق ہیں۔ معبود ہیں۔ اظم الحاکمین ہیں۔ آپ کا بے انہا شکرواحسان ہے کہ آپ نے اپنے فضل وکرم ہے ہم کو کفروشرک ہے بچایا اور اسلام وایمان کی دولت عطافر مائی۔
یااللہ ہم کوائی تو حید کے راستہ پر قائم رکھنے اور ہر طرح کی مجروی اور گراہی سے ہماری مفاظت فرما ہے اور صراط متنقیم پر ہم کوتا زیست قائم رکھئے۔ اے اللہ کفار نے ہمیشہ سے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف برائی کا ارادہ رکھا گرآپ نے ان کی چالوں سے اہل ایمان کو بچایا۔ اے اللہ اب بھی تمام عالم کے کفار کی چالوں سے اور بدارادوں سے اہل اسلام کو بچالے کے اور اہل اسلام کو بچالے کے اور اہل اسلام کے خلاف برکھئے اور اہل اسلام کی برکت سے ہمارے مسائل کو طی و مدد گار ہوجا ہے ۔ اے اللہ ہم کو اسلام کا وفا دار اور شیح بنا کر زندہ رکھئے اور ابلام کی برکت سے ہمارے مسائل کو طی و مدد گار ہوجا ہے ۔ اے اللہ ہم کو اسلام کا وفا دار اور شیح بنا کر زندہ رکھئے اور ابلام کی برکت سے ہمارے مسائل کو طی فرما دیجئے ۔ آئین ۔ والح دُرد کھو نکا آن الحکم کی لیلے رکتے الفیان ن

# الَّذِي فِيْءِيُصْعَقُونَ ۚ يُوْمُ لَا يُغْنِي عَنْهُ مُ لَيْنُ هُمْ شَيَّا وَلَاهُمْ لِيُنْصُرُونَ ۗ وَإِنَّ لِلَّذِينَ

ں میں اُن کے ہوش اڑ جا تیں گے۔جس دن اُن کی تدبیریں ان کے پچھ بھی کام نیآ ویں گی اور نی( کہیں ہے ) اُن کو مدد ملے گی۔اوران طالموں کیے

# ظَلَمُوْاعَنَا الْأُدُوْنَ ذَٰ لِكَ وَلَكِنَّ ٱلْتُرَهِمْ لَايعُلَمُوْنَ وَاصْبِرْ لِعُكْمِرِيِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

ں اس (عذاب) کے بھی عذاب ہونے والا ہے کیکن ان میں اکثر کومعلوم نہیں۔اورآپ اپنے رب کی (اس) تجویز پرصبرے بیٹھے رہیئے کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں

# وسَبِيْءُ بِحَدِر رَبِكَ حِينَ تَقُوْمُ وَمِنَ الْيَلِ فَسَيِعَهُ وَإِذْ بَارَ النَّجُومِ أَ

اوراً مُصة وقت اپنے رب کی تبیع وتحمید کیا سیجئے۔اوررات میں بھی اس کی تبیع کیا سیجئے اورستاروں ہے پیچھے بھی۔

وَإِنْ اوراكُر الرَوْا وه ويكميس كِينَ فَا كُونَ كُلُوا صِنَ النَّمَاءَ آسان على سَاقِطًا كرتابوا يقُولُوا وه كتب بين سَعَابٌ باول مَرَكُوهُ قدبد (جمابوا) فَذَرُهُمْ لِين جَهُورُ وو ان كو حَتَى يها تك كم يُلفُوا وه ليس ايوَمَهُمُ اينا ون الَذِي وه جو ايناد اس من ايضعَفُونَ بي موش كرويءَ جاكي كي يُؤهُ جس ون الكيفيني ندكام آئے گا عنهُ فر ان سے \_ ك كين في ان كا واؤ الله الله وكله فر اور ندوه النصروف مدو كے جاكيں كے وَإِنَّ اور بينتك اللَّذِيْنَ ظَلَوْ ان لوكوں كيليج جنهوں نے ظلم كيا عَدَابًا عذاب الدُّونَ ذيك قرے ملاوه اس وكلِّنَ اورليكن الكثرُهُمُ ان ميں سے اكثر لا يَعْلَمُونَ نهيل جانت واصدِ اور آپ صبر كريل لِعُكْمِدر يَك اپ رب كهم ير فَانْكَ بيشك آپ يكفينيا مارى آعمول (حفاظت) يس بِنَوْيِكَ إِن اور آب باكن كل بيان كرين است رب كى تعريف كيماته حين جس وقت تَقُوْمُ آبُ أَسُين وَمِنَ اور سے (مين) النّيل رات فَسَيْغَهُ بِس اس كَى يا كَيز كَى بيان كريس وَ الذبالا اور بين يحير في النبوو ستارون

غسير وتشريح: پيه سوره طور کي خاتمه کي آيات ہيں۔ گذشته ايک بات پيھي کہا کرتے کہ۔ ہم تو آپ کواس وقت رسول جانيس جب ہم برآ سان کا ایک مکڑا ٹوٹ کر گر بڑے۔ ایسے منکرین کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہان کا توبیرحال ہے کہ اگران کی فرمائش کے موافق فرض سیجئے کہ آسان سے ایک فکڑا ان برگرنے لگے اور پہ کھلی آ تھوں و مکے لیں کہ ہاں سریرآ سان کا ایک مکراٹوٹ کر گرر ہاہے تب مجھی یہ ماننے والے نہیں۔اس کی بھی بیکوئی تاویل کردیں گے اوراس وقت کہددیں گے کہ رہ سان کا عمرانہیں بلکہ بادل کا ایک حصہ گاڑھا ادر مجمد ہو کر کر بڑا ہے جیسے بڑے بڑے اولے بھی گرتے ہیں۔تو بھلاالیے متعصب معاندوں سے ماننے کی کیاتو تع ہوسکتی ہے۔اسلئے آ مے رسول الله على الله عليه وسلم كوخطاب كر كے ارشاد ہوتا ہے كہا ہے معاندوں کے پیچھے برنے کی زیادہ ضرورت نہیں۔ انہیں اسکے حال

آیات میں منکرین و مکذبین کے متعلق بتلایا گیا تھا کہان کے خیالات کیسے باطل اور مہمل ہیں اور ان کی سرکشی ۔ ضداور عنا داور ہث دھرمی کا کیا حال ہے کہ بیاوگ ہر سچی بات کے جھٹلانے پر تلے ہوئے ہیں۔اس سلسلہ میں آھے ان آیات میں ہنلایا جاتا ہے کہ ان منکرین و مكذبين كى سركشي في صدووعنا وكانوبيه حال ب كدا كران كوقائل كرنے کے لئے ان کا کہنا بھی کر دیا جائے تب بھی پیٹ مائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول برایمان لانے کے لئے تیار نہ ہوں گے۔منکرین رسول الشصلي الشدعلية وسلم كى بات ثالنے اور نه مانے كے لئے است خیال میں مشکل سے مشکل شرط لگاتے کہ اگر فلاں بات ہوجائے تو ہم مانیں کہتم ہے ہو۔ چنانچہ بیرشکرین آپ کی نفی رسالت کے لئے يرجيمور ويبجئ كه چندروز اور كهيل ليس اور باتنس بناليس آخروه ون آنا ہے جب قبراللی کی کڑک بیل سے ان کے ہوش وحواس جاتے رہیں گے۔اس دن ان کی ساری فریب کاریاں رکھی کی رکھی رہ جائیں گی۔ کوئی مکاری حیلہ و تدبیر وہاں کام نہ دے گی اور ساری چوکڑی اور حالا کی بھول جائیں مے۔ آج جن جن کوید پکارتے ہیں اور اپنا حامی اور مددگار جانتے ہیں اس دن سب کے منتمیں محے اور کوئی نہوگا جو ان کی ذرابھی مدوکر سکے باان کی طرف سے پچھ عذر بھی پیش کر سکے اور یمی نہیں کہ انہیں صرف قیامت کے دن عذاب ہواور یہاں اطمینان اور آ رام کے ساتھ زندگی گزارلیں بلکہ ان ناانصافوں اور ہث دھرموں کے لئے آخرت کے عذاب سے پہلے ونیا میں جمی ان کے لئے ایک سزاہے جوال کررہے گی۔جیسے قبط۔قیدا در قتل وغیرہ۔ اخير ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب فرمايا جاتا ہے كه جب آب كومعلوم بوكيا كمالله تعالى ان كى سزاك لئے ايك وفت معين كر ھے ہیں تو آ ہمبرداستقامت کے ساتھاہیے رب کی تجویز کا انظار سيجيح جوآب كاوران كورميان فيصله كردع كى اورآب كومخافين ك طرف سے كوئى ضرراور نقصان بھى ندينيے كاكيونك سالتہ تعالى ك سامنے اورا سکے زیر حفاظت ہیں اورا گران کے کفر کاغم ول برآئے تواس كاعلاج بيب كالوجداني الله ركها ميجة مثلاب كما تهي وقت يعنى مجلس ے یاسونے سے اٹھتے وقت اپنے رب کی تبیع تحمید اور عبادت گزاری میں لگےریئے اور رات کے سی حصر میں بھی اس کی تبیع کیا سیجے عاصل يدك إين ول كوادهم مشغول ركه يحرفكروم كاغلبدن وكا

یہاں آیت میں جو یہ فرمایا و سبح بحمد ربک حین تقوم اور المصحة وقت الب رب کی بیج وقت الب کا ایک مطلب او مفسرین المصحة وقت الب الب المب کے جب آب نماز کے لئے کھڑے ہوں اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جب آب رات کوجا گیں توید دووں ای مطلب مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ جب آب رات کوجا گیں توید دووں ہی مطلب

درست ہیں۔ چنانچہ ایک مدیث میں ہے کہ نماز کوشروع کرتے ہی آتخضرت ملى الله عليه وسلم قرمات\_ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك والآاله غيرك ليتن الالترتو یاک ہے۔ تمام تعریفوں کا مستحق ہے تیرانام برکتوں والا ہے تیری برزگی بہت بلندوبالا ب تیرے سوامعبود برحق اور کوئی تہیں۔اور ایک حدیث میں حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ جو خص رات کو جا سے اور کے لآ اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو علىٰ كل شيء قلير. سبحان الله والحمد لله والآ اله الا الله والله اكبر ولاحول ولاقوة الابالله ط كمرخواه اين لي بخشش كى وعاكر خواہ جوجا ہے طلب کرے اللہ تعالی اس کی دعا قبول فرماتا ہے پھراگراس نے پختہ ارادہ کیا اور وضو کر کے نماز بھی اداکی تو وہ نماز قبول کی جاتی ہے۔ اب رہامجلس سے اٹھنے کے وقت کی سبیح وتھیدتو ایک صدیث میں ہے کہ حضریت جبرئیل علیدالسلام نے آنخضرت صلی الله علیدوسلم تعلیم وی که جب بھی کی محمل ہے کھڑے ہوں تو سبختک اللهم وبحمدک اشهد أن لآ اله الا أنت استغفرك وأتوب اليك يرهيس أور حصرت عبداللد بن عمر عرمات بي كديد كلمات ايس بي كدجوانبيس كسي مجنس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ کہد لے تواس کے لئے بد کفارہ ہوجاتے ہیں مجلس خیراورمجلس ذکر میں آئہیں پڑھنے سے بیٹل مہر کے ہوجاتے میں۔ای مقین تعلیم برسورۃ کوشتم فرمایا گیا۔

سورة الطُّور كے خواص

ا .....قیدی اگر سورة الطّور کی خلاوت کی کثر ت رکھے تواس کی رہائی کے اسباب پیدا ہوجا کیں گے۔ ۲.....مسافر اگر سورة الطّور کی خلاوت کرتا رہے تو ہر تکلیف و پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ ۳..... اگر سورة الطّور پانی پر دم کر کے وہ پانی مچھو پر چھڑکا جائے تو مجھوم جاتا ہے۔ (الدر دالنظیم)

دعا سيجے: الله تعالى ضداور بهث دهرى كى كافران خصلتوں سے ہمارے قلوب كو پاك ركھيں۔اوردين كى بات س كر ہمارے قلوب ايمان ويقين كے ساتھ مان كينے كے لئے تيار ہوں۔الله تعالى قيامت كدن كى ذلت اور رسوائيوں سے ہم كوا بى پناه ميں ركھيں اور ہم كو ہمہ وقت اپنے ذكر وقكراور بيج وتم يدكى تو فيق عطافر مائيں۔ آمين۔ وَ الْجِدُد خَلُونَا اَنِ الْحَدُدُ يِلْهِ رَبِ الْعَلَمِ مِيْنَ

# يُوْ الْمُكَانِيْنِ الْمُنْ لِلْهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِينِ وَيَنِينَ الْمُكَالِكُ فَا

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو بڑامبر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

# وَالنَّجِيمِ إِذَا هُوَى أَمَا صَاحِبُكُمُ وَمَا عَنُوى ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى ۚ إِنْ هُو إِلَّا وَحَي يُؤْخَى ا

قتم ہے ستارہ کی جب وہ غروب ہونے گئے۔ بیتمہارے (ہمہ وقت) ساتھ کے رہنے دالے نہ راہ (حق) سے بھٹکے اور نہ غلط راستہ ہوگئے۔ اور نہ آپ اپنی خواہش نفسانی ہے باتیں بناتے ہیں۔ ان کا ارشاد نری وی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔

وَ الْبَعْرِينَ سَمَارِ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

کے بعد آفاب طلوع ہوتا ہے ایسے ہی تمام انبیاء کے تشریف لے جانے کے بعد آ فاب محمدی مطلع عرب سے طلوع ہوا۔ پس اگر قدرت نے ان ظاہری ستاروں کا نظام اس قدر محکم بنایا ہے كەن مىركىي طرح كے تزازل كى تىنجائش نېيى تو ظاہر ہے كەان باطنی ستارون اور روحانی آفتاب و مابتاب کا انتظام کس قدر مضبوط اور محکم ہونا جائے جن سے ایک عالم کی ہدایت و سعادت وابستہ ہے۔ تو بہاں جس مضمون کے لئے قسم کھائی ممنی وہ بہی ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور جس راستہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں وه صراط متنقیم لینی الله تعالی کی رضا کا صحیح اور سیدها راسته ہے نہ آب راسته بهولے بین نه غلط راسته پر طلے بین - بیبان آیت ماضل صاحبكم وما غوى (يعنى يتمهاد ، مدوقت ك ساتھ دہنے والے ندراوح سے بھٹکے اور ند غلط راستہ برہو گئے) میں رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلم کا نام میارک بالفظ رسول یا نبی ذکر كرنے كى بجائے لفظ صاحبكم فرمايا يعنى ابل مكه كے بمه وقت کے ساتھ دہنے والے تواس میں اشار واس طرف ہے کہ محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یا ہرے اچا تک نہیں آ گئے۔ مکہ میں کوئی اجنبی مخص نہیں ہیں کہ جن کے حالات سے اہل مکہ کوآ گائی

لفسير وتشريح: اس سورة كي ابتدائجهي قسميه كلام ہے فرمائي منی کوشم ہے ستارہ کی جب وہ غروب ہونے گلے۔ یہاں بیہ بات پھر مجھ لیجئے کہ حق تعالیٰ کوجو خالق ہیں ہر چیز کا ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں جس کی جاہیں قشم کھا کیتے ہیں چنانچہ قرآن یاک میں متعدد جگہ اللہ یاک نے اپنی مخلوق کی قتمیں کھائی ہیں لیکن مخلوق سوائے اسنے خالق سے سی اور کی متم نہیں کھا سكتى اسى كئے شريعت اسلاميه ميں انسانوں كے لئے سواتے الله تعالیٰ کے اور کسی کی متم کھا تا جائز نہیں ۔ تو یہاں حق تعالیٰ ستارہ کی جب وه غروب ہونے کے تقم کھا کرفر ماتے ہیں اور تمام اہل مکدکو سنایا جاتا ہے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم جوتمہارے رقبق ہیں نہ آپ غلطہی کی بنا پرراہ حق سے بھٹکے نہائیے قصد واختیار سے جان بوجه كرسيدهي راه سے براہ ہو لئے بلكہ جس طرح آسان كے ستار ے طلوع سے غروب تک ایک مقرر رفخار سے معین راستہ پر چلے جاتے ہیں۔ مجھی ادھر ادھر بننے کا نام نہیں لیتے۔ آ فاب نبوت بھی اللہ کے مقرر کئے ہوئے راستہ پر برابر چلا جاتا ہے۔ ممکن نہیں کہ ایک قدم ادھر ادھر پڑ جائے۔ انبیائے علیہم السلام آ سان نبوت کے ستارہ ہیں جن کی روشی اور رفتار سے دنیا کی رہنمائی ہوتی ہے اورجس طرح تمام ستاروں کے عائب ہوجانے

نہ ہو۔ وہ تو اے اہل مکہ تمہارے ہر وقت کے ساتھی ہیں۔ اس سرزمین مکه میں پیدا ہوئے۔ یہیں بحین گزارا۔ یہیں جوان ہوئے۔ان کی زندگی کا کوئی گوشہتم اہل مکہ سے خفی نہیں۔تم نے تج بہ کرلیا ہے کہ انہوں نے مجھی جھوٹ نہیں بولا کسی غلط اور برے کام میں تم نے ان کو بچین میں بھی نہیں ویکھا۔ان کے اخلاق وعادات .. ان كي امانت وديانت يرتم سب كوا تنااعتماد قعا كمارے مكروالے آپ كونبوت سے قبل امين كباكرتے تھے۔ اب دعوائے نبوت کے بعدتم ان کی طرف جھوٹ کی نسبت كرنے لگے۔ تو جس ہستى نے انسانوں كے معاملہ ميں بھي جھوٹ نہ بولا ہووہ غدا تعالیٰ کے معاملہ میں کسے جھوٹ بول سکتا ب ال ليّ آ كُ فرماياما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يو حي لعني آپ ني برحق بي آپ كي زبان مبارك ے ایک لفظ بھی ایسانہیں لکاتا جوخوا ہش نفس برمنی ہو بلکہ آب جو کھے دین کے باب میں ارشا دفر ماتے ہیں وہ اللہ کی بھیجی ہوئی وجی اوراس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ کا کوئی قول اور کوئی فرمان اینے نفس کی خواہش اور ذاتی غرض سے نہیں ہوتا

بلکہ جس چیز کی تبلیغ کا آپ کو خدا تعالیٰ کا تھم ہوتا ہے آپ اے
ہی زبان سے نکا لئے ہیں جو وہاں سے کہا جائے وہی آپ ک
زبان سے ادا ہوتا ہے تو اس بات کا قطعاً کوئی امکان نہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپن طرف سے باتیں بنا کر اللہ تعالیٰ
کی طرف منسوب کریں۔ ہرگز ایسانہیں۔

مند احدی ایک حدیث میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے جو پچھ منتا تھا اسے حفظ کرنے ہیں میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے جو پچھ منتا تھا اسے حفظ کرنے کے لئے لکھ لیا کرتا تھا ہیں بعض قریشیوں نے جھے اس سے روکا اور کہا کہ دسول اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں بھی بھی عصہ اور غضب میں بھی بچھ فرما دیا کرتے ہیں چنا نچہ میں لکھنے سے دک عمر عمر میں نے اس کا ذکر دسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آ ب نے فرما یا لکھ لیا کرو خدا کی تشم جس سے قبضہ میں میری جان ہے میری ذبان سے سوائے حق بات سے اور کوئی کلم نہیں لکھا۔

اب آ گے آنخضرت صلی الله علیه وسلم پردی آنے کا جو داسطه تھااس کے متعلق اگلی آیات میں ذکر فرمایا گیاہے جس کا بیان ان شاءاللّٰد آئند و درس میں ہوگا۔

#### وعاليجيج

اللہ تعالیٰ جمیں ایمان کائل اور اسلام صادق نصیب فرماویں۔ تاکه احکام الہیداور شریعت اسلامیہ کے سامنے ہماری گرون جھی رہیں۔ یااللہ یہودو نصاریٰ کی تی ہے دینی اور غفلت ہے ہم کو برچھوٹے بڑے اللہ ہمارے گناہ سے بچی تو بہ کی تو فیق عطافر مائے۔ یااللہ ہمارے تلوب کو غفلت وقساوت سے محفوظ فرمائے اور ہمارے مردہ قلوب کو اپنے نور ہدایت سے زندہ رکھیے۔ یااللہ گذشتہ میں جو ہم سے تقمیرات سرز دہوچی ہیں ان پرندامت اور تو بہ کی تو فیق عطافر ماکر ہماری تو بہ کو قبول فرما لیجئے۔ اور آئندہ ہر چھوٹی بڑی نافر مائی سے کائل طور پر بیجئے کا عزم نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ہمیں ایمان کائل اور یا سلام صادق کے ساتھ اس جہان سے کوچ کرنا نصیب فرمائے۔ آئین۔ العلم نے اور ہمیں ایمان کائل اور والمائے سے اللہ کائل اور اللہ کی تا ہوگی کے ساتھ اس جہان سے کوچ کرنا نصیب فرمائے۔ آئین کے ساتھ اس جہان سے کوچ کرنا نصیب فرمائے۔ آئین ا

# عَلَّمُ شَرِيْدُ الْقُولِي فَذُومِرَةٍ فَاسْتَولِي فَوهُو بِالْأُفِقِ الْأَعْلَى ثُمَّدِينَا فَتَكُلَّى فَكَانَ

ان کواکی فرشته تعلیم کرتا ہے جو بردا طاقتور ہے پیدائی طاقتور ہے۔ پھر دہ فرشتہ اصلی صورت برنمودار ہوا۔ اس صالت میں کہ وہ (آسان کے )بلند کنارہ پر تھا۔ پھروہ فرشتہ (آپ کے )نز ویک آیا پھر

# قَابَ قُوسَيْنِ أَوْ أَدُنَى ﴿ فَأُوحِى إِلَى عَبْدِهِ مَا أُوحِى ﴿ فَأَكْنَ بِالْفُؤَادُ مَارَاى ﴿ أَفْتُمْرُونَهُ ا

اورنز دیک آیا۔ سودو کمانوں کے برابر فاصلہ و کمیا بلکہ اور بھی کم۔ پھراللہ نعالی نے اپنے بندے پروٹی نازل فرمائی جو پھھنازل فرمائی سے رقاب نے دیکھی ہوئی چیز میں کوئی تلطی نہیں گ

# عَلَى مَا يَرِاي وَلَقَالُ رَاهُ نَزْلَةً أُخْرِي فَعِنْكُ سِلْ رَقِ الْمُنْتَعَلَى فَعِنْكُ هَاجَنَّةً

تو کیاان ( پغیبر) سے ان کی دیکھی ہوئی چیز میں ٹراع کرتے ہو۔اورانہوں نے (لیٹن پغیبرنے)اس فرشتہ کوایک اور وفعہ بھی (صورت اصلیہ میں) دیکھا ہے۔سدرة النتہا کے پاس

# الْمَاوْي الله الله يَغْشَى السِّدْرَةِ مَا يَغْشَى الله مَازَاعُ الْبَصَرُ وَمَاطَغَى القَدْرَاي مِنْ

اس کے قریب جنتہ الماویٰ ہے۔ جب اس سدرۃ اکنتہیٰ کولیٹ رہی تھیں جو چیزیں لیٹ رہی تھیں۔ نگاہ نہ تو ہٹی اور نہ بڑھی۔انہوں نے اپنے پروردگار

# اليت رُيِّلُوالْكُبْرِي

#### ( کی قدرت) کے بڑے بڑے عجا ئبات دیکھے۔

منجانب الله تعلیم کرتے ہیں وہ ایک براطاقتور فرشتہ ہے جے "جرئیل امین" کہتے ہیں۔ تیسویں پارہ سورہ تکویر ہیں حضرت جرئیل علیہ السلام کی صفات کے متعلق فرمایا گیا ہے انه لقول رسول تحریم. فری قوۃ عند ذی العوش مکین. مطاع ثم امین یعنی وہ کریم (عزت والے ہیں۔ الله تعالیٰ کے ہاں ان کابر اورجہ ہے۔ سب فرشتوں سے زیادہ بارگاہ الوہیت میں قرب اور رسائی حاصل ہے۔ وہ مطاع ہیں یعنی آ سانوں کے فرشتے ان کی بات مانے اور ان کا تحکم شلیم کرتے ہیں کیونکہ ان کے امین اور معتبر بات مانے اور ان کا تحکم شلیم کرتے ہیں کیونکہ ان کے امین اور معتبر بات مانے اور ان کا تحکم شلیم کرتے ہیں کیونکہ ان کے امین اور معتبر بات مانے اور ان کا تحکم شلیم کرتے ہیں کیونکہ ان کے امین اور معتبر

الله عليه وتشرت : گذشته ابتدائی آیات میں آنخضرت ملی الله علیه وتشرت : گذشته ابتدائی آیات میں آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی صدافت و حقائیت کا اعلان فرمایا گیا اور بتلایا گیا که آپ نبی برحق ہیں اور کوئی دین کی بات آپ کی زبان سے الیی نبیں نکتی جو خواہش نفس اور ذاتی غرض برمنی ہو بلکہ وہ الله کی الیک بھیجی ہوئی وجی اور اس کے حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ اب آگ ان آیات میں وجی آئے کا واسطہ بتلایا جاتا ہے کہ آئے ضرب ملی الله علیہ وسلم پروتی ہے والا تواصل میں الله تعالی ہے آئے ضرب کے ذریعہ سے وہ وہ کی آپ بھیجی والا تواصل میں الله تعالی ہے کی سے خور جواس وجی کی جاور جواس وجی کی گئی ہے۔ اور جواس وجی کی گئی جو تی ہے۔ اور جواس وجی کی گئی جو تی ہے۔ اور جواس وجی کی گئی بھی تی ہے۔ اور جواس وجی کی گئی بھی تی ہے۔ اور جواس وجی کی گئی بھی تی ہوئی جواس وجی کی گئی بھی تی ہوئی ہی ہوئی کی سے در بعیہ سے وہ وہ تی آپ ہی تی ہوئی ہے۔ اور جواس وجی کی سے در بعیہ سے وہ وہ تی آپ ہی تی تی ہوئی تی ہوئی تی ہوئی ہوئی کی سے در بعیہ سے وہ وہ تی آپ ہی تی تی ہوئی ہی ہوئی تی ہوئی تی ہوئی تی ہوئی ہوئی تی ہوئی

ے آنخضرت صلی الله علیه وسلم پروی نازل فرمائی (غالبًاس سے مرادسورہ مرثر کی آیات ہیں) آ کے بتلایا جاتا ہے کہ جبرئیل علیہ السلام كوآپ نے آ كھے سے ديكھا اور اندر سے دل نے كہا كداس وقت آ نکھ تھیک تھیک جبرئیل علیہ السلام کود کھیر ہی ہے کوئی علطی نہیں كررى كر كها كم المحفظرة تامواورايا كمني مين آب كاول سياتها حق تعالی ای طرح پینمبروں کے دلوں میں فرشتہ کی معرفت ڈال دیتے ہیں۔آ مے منکرین رسول ووجی سے خطاب ہوتا ہے کہ کیسے غضب كى بات ہے كتم نى سلى الله عليه وسلم سے زاع اس چيز ميس كرد ہے مو جوان كوخوب الحجيى طرح ديكهي بهالي موليعني وي تصيخ والالتدتعالي لانے والا فرشتہ جس کی تمام تو تیس کال۔ پھر اتنا قریب ہو کر وہی بہجائے کہ تغیر سلی اللہ علیہ وسلم ان کوآ تکھے دیکھیں اورآ پ کاروش اورصاف دل اس کی تقیدین کرے توالی دیمی بھالی چیز میں منکرین كوكيات بكاس مين فضول بحث وتكراركرين اور جفكر الكاليس اوير دنيا بين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاحضرت جبرتيل عليه السلام کوائی اصلی صورت میں دیکھنے کا ذکر تھا۔ آ مے بتلایا جاتا ہے کہ دنیا کے علاوہ پینمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتہ بعنی جبرئیل امین کوایک دفعه اور بھی عالم بالامیں دیکھالیتنی معراج کی رات میں سدرة المنتهی کے یاس سدرة کتے بیری کے در دت کو۔احادیث میں آیا ہے کہ بیا یک درخت ہے بیری کا ساتویں آسان میں۔عالم بالاسے جواحکام وغیرہ آتے ہیں وہ اول سدرة المنتهیٰ تک پہنچتے ہیں چروہاں سے ملائکہ زمین برلاتے ہیں ای طرح بہاں ونیاہے جو اعمال چڑھا کراوپر لیجائے جاتے ہیں وہ بھی سیلےسدرۃ امنتہیٰ تک بہنچتے ہیں پھروہاں سے اوپر اشا لئے جاتے ہیں۔ باتی جس طرح جنت کے چھل میوے اور دوسری نعتول کو دنیا کے پھلوں اور میوول پر قیاس نبیس کر سکتے محض دونوں میں نام کی شرکت ہے ای طرح سدرة النتہا یعنی بیری کے درخت کو بھی یہاں کی بیریوں پر قیاس نہ کیا

ہونے میں کسی کوشبہیں ادرایک روایت میں خودحفرت جبرئیل علیہ السلام في التي طاقت كابيان فرمايا كميس في قوم لوط عليه السلام كى بستیول کو جڑ سے اکھاڑ کرآ سان کے قریب اس کو پیجا کرچھوڑ دیا۔ اب يہاں شبہ موسكتا تھا كماس وحى لانے والے كا فرشته اور جبرئيل امين مونا تواس وقت معلوم موسكتا ب جب حضور صلى الله عليه وسلم ان كوبيجانة مول اور يورى محيح بيجان موقوف إصلى صورت ويكف پرتو کیا آ پ نے جرئیل علیہ السلام کوان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے؟ اس کی نسبت فرمایا جاتا ہے کہ ہاں سیمی ہوا ہے جس کی كيفيت بيه ب كه چند بارتو دوسرى صورت بيس و يكها پهرايك باراييا بھی ہوا کہ ابتدائے نبوت میں ایک مرتبہ حصرت جبر ٹیل علیہ السلام ا بن اصلی صورت میں کری پر بیٹے ہوئے نظر آ ہے اس وقت آ سان ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ان کے وجود سے مجرا ہوا معلوم ہوتا تھاان کے ۲۰۰ بازو تھے۔ یہ غیر معمولی اور مہیب منظر پہلی بارآب نے دیکھاتھاتوحسب روایات حدیث حضور صلی الله عليه وسلم بے ہوش ہو کر کر بڑے اس وقت جبر سکل علیہ السلام بصورت انسانی آب کے پاس سکین کے لئے اثر آئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ ۔ وسلم کے اس قدر مزد کی ہو گئے کہ دونوں کے درمیان دو کمانوں سے زياده فاصله ندقفا\_ دو كمانول كامطلب محادره عرب مين كمال قرب ہے ہوتا ہے۔اہل عرب کی عادت تھی کہ جب دوعرب آپس میں باجم غايت درجه كاا تفاق اورا تنحادكر ناحيا ہتے تو دونوں اپنی اپنی كمانوں كولے كرائيس باہم ملاتے تھے يہاں تك كددونوں كے حليل جاتے پھر دونوں کو اکٹھا تھنچتے اور دونوں سے ایک ہی تیر چلاتے۔ یہ محويا علامت تقى قرب والتحادي فرض كدحفرت جرئيل عليه السلام کواسلی صورت میں دیکھنے سے جو گھراہٹ پیدا ہوئی تو حضرت جرئیل علیہ السلام فورا شکل انسانی میں تبدیل ہوکر آپ کے پاس آ مے اور آپ کی تسکین فرمائی اور الله تعالی نے اس فرشتے کے ذریعہ

جائے۔اللہ تعالیٰ بی جانا ہے کہ وہ بیری سطرح کی ہوگی مجموعہ روایات احادیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہاس کی جڑ چھے آسان میں ہاوراس کا پھیلاؤساتوی آسان میں۔اس عالم اوراس عالم کے درمیان ایک نقطه اتصال ہے۔ عالم بالاسے جتنے احکام وغیرہ صادر ہوتے ہیں وہ سدرة المنتهیٰ تک بہلے آتے ہیں پھر ملائکہ وہاں سے زمین برلاتے ہیں۔ تو دنیا کے علاوہ شب معراج میں آنخضرت صلی الله عليه وسلم في حضرت جرئيل امين كوان كى اصلى شكل مين سدرة المنتنى كے ياس بھى ويكھا۔اب چونكديهال سدرة المنتنى كاذكرة عليا تھا اس لئے چھاس کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ سدرہ انتہا کیے شرف کی جگہ ہے کہ اس کے قریب ہی جنت المادی ہے مادی کے معنیٰ ہیں رہنے کی جگہ۔ چونکہ جنت نیک بندوں کے رہنے کی جگہ ہاں گئے جنت الماوی کہتے ہیں تو ایک شرف سدرة النتہیٰ کا بیہ بتلایا گیا کہاس کے قریب ہی جنت الماوی ہے آ گے بتلایا گیا کہ اس سدرة المنتهیٰ کولیٹ رہی تھیں جو چیزیں کہ لیٹ رہی تھیں۔ بیہ سدرة المنتهى كولينن والى چيزيں روايات كے مطابق ياتو فر شيخ تتے جو مثل سونے کے بروانوں کی طرح لیٹے ہوئے متھے یاحق تعالی کے انوار وتجلیات اس درخت بر جھائے ہوئے سے اور فرشتول کی كثرت وجهوم كابيعالم تفاكه برية كساتهواك فرشته نظرآ تاتفا اورایک روایت میں ہے کہ جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم معراج میں آشریف لے سے تو ملائک نے حق تعالی سے اجازت جا ہی تھی کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں ان کوا جازت ہوگئی اور وهسباس سدرة يرجمع موسك يتهدآ كي محرحضور صلى الله عليه وسلم ك متعلق بتلايا جاتا ہے كہ جب آب معراج كے لئے تشريف لے كئے اور يد عاتبات قدرت جوديكھيں تو ان عائبات البيد كو برا \_ استقلال سے دیکھا نہ نگاہ ٹیڑھی ترجیمی ہوکر دائیں بائیں ہٹی۔ نہ و کیھنے والی چیز سے تجاوز کر کے آ مے بردھی۔بس ای چیز برجمی رہی

جس کودکھلا نامقصودتھا بادشاہوں کے در بار میں جو چیز دکھلائی جائے اس کونہ دیکھلائی جائے اس کونا کنا دونوں عیب ہیں۔ تو دہاں ہونہ کی نادونوں عیب ہیں۔ تو دہاں ہجا ئبات الہیہ دیکھنے میں حضور صلی اللہ علیہ دسلم ان عیوب سے پاک رہا الہیہ دیکھنے میں آپ کی بہی شان رہی۔ ماذاغ پاک رہا اور ہر چیز کے دیکھنے میں آپ کی بہی شان رہی۔ ماذاغ البحسر و ما طغی ایعنی نگاہ نہ تو ہٹی نہ بڑھی۔ وہ عجا ئبات جو آپ نے دیکھے اصادیت معراج میں آئے ہیں۔ مثلاً ادبیآ علیہم السلام کود کھنا۔ ارواح کود کھنا جنت وغیرہ کود کھنا۔

یہاں آیت عندھا جنة الماوی لینی اس سدرة استی کے قریب جنت الماؤی ہے تواس آیت نے بھی بتلادیا کہ جنت اس وقت بھی موجود ہے جیسا کہ جمہورامت کاعقیدہ یہی ہے کہ جنت ودوز خ قیامت کے بعد پیدائیس کی جا کیں گی بلکہ جنت و دوز خ دونوں پیدا ہو چکی ہیں۔اس آیت نے جنت کامکل وقوع بھی بتلا دیا کہ وہ ساتویں آسان کے اوپراور عرش رحمٰن جل شانہ کے یتجے ہے کویا ساتواں آسان جنت کی زمین اور عرش رحمٰن اس کی جیت ہے۔ دوز خ کامکل وقوع کسی آیت قرآن یا روایت کی جیت ہے۔ دوز خ کامکل وقوع کسی آیت قرآن یا روایت کی جیت ہے۔ دوز خ کامکل وقوع کسی آیت قرآن یا روایت مدید میں صراحة نہیں بتلایا۔ (معارف القرآن جلد اولیت ملاحد یہ کہ ان تمام آیات میں بہی بیان ہے کہ رسول الله ضلی اللہ علیہ وسلم کی دحی میں کسی شک وشبہ کی مخبائش نہیں۔ بیاللہ کا کلام ہے جوآ ہے کواس طرح دیا گیا ہے کہ اس میں کسی التباس وتلیس یا خطاء اور غلطی کا کوئی امکان نہیں رہتا۔

اب حضور صلی الله علیہ وسلم کی میشان اعز از واکرام بیان فرما کر آھے مشرکین اور منکرین کو خطاب ہوتا ہے اور شرک کی مذمت اور تو حید کامضمون سمجھایا جاتا ہے جس کا بیان ان شاء الله الله آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

والخردغونا أن الحدد بالورت العلوين

# فُرِءَ يَتَمُ اللَّتَ وَالْعُزِي ﴿ وَمُنُوهُ النَّالِثَةَ الْأَخُرِي ۚ الكُّمُ النَّاكُو لَهُ الْأَنْ فَي ﴿ يِلْكَ إِذًا

بھلاتم نے لات اورعز کی اور تیسر بےمنات کے حال میں غور بھی کیا ہے۔ کیا تمہارے لئے تو جئے ( تبجہ یز ) ہوں اور خدا کیلئے بیٹییاں۔اس حالت میں تو یہ بہت

قِسْمَةٌ صِيْزِي ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا اَسْمَاءُ سَكَيْبُتُمْوْهَا اَنْتُمْ وَابَاؤُكُمْ تَا اَنْزَلَ اللَّهُ بِهَ

ے تام ہی تام ہیں جن کوتم نے اور تمہارے باب دادول نے تھیرالیا ہے خدا تعالی نے توان ( کے معبود ہونے ) کی

مِنْ سُلْطِنْ إِنْ يَتَبِعُوْنَ إِلَا الظَّنَّ وَمَا نَهُوى الْأَنْفُنَّ وَلَقَالُ جَاءَهُ مُرَمِّنْ رَّبِيهِمُ

کوئی دلیل جیجی نہیں ، ( بلکہ ) میلوگ صرف بےاصل خیالات پراورا ہے نفس کی خواہش پرچل رہے ہیں ، حالا نکدان کے پاس اُن کے رب کی جانب ہے

الْهُدِي ﴿ آمْرِ لِلْإِنْكَانِ مَا تُكَمِّي ﴾ فَلِلْهِ الْاخِرَةُ وَالْأُولِي ﴿

ہدایت آ چکی ہے۔ کیاانسان کواس کی ہرتمنامل جاتی ہے۔ سوخداہی کےافتیار میں ہے آخرت اور دنیا (کی بھی)

الْفُونَيْتُهُ لَو كَيَاتُمْ مَنْ وَيَحَا؟ الذَّ لات والْعُزَى اور عُزَى وَمَنُوةُ اور مَنات التَّالِيَةُ الْخُذِى تيسرى آخرى الكُو كياتمهار مع لئ الذَّك مرد وَلَدُ اور اس كَلِيمَ الْأَدْقِي عُورتُمِن إِمَاكَ بِرَى إِذًا قِلْسَمَةُ بِيانِ تَعْلِيم إِنْ يَعْلِي بِهِ فَا أَنْ تَعِينِ إِنْ تَعْلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مُرْصِرَف نام سَتَدَيْتُمُوْهَا مَ نَے وہ نام رکھ لئے ہیں اَنتُر تم وَ أَبَاؤُكُمْ اورتمهارے باپ واوا قَا اَنْدَلُ نہیں اتاری الله الله إلله علی مِن كوئی سلفن سند اِنْ يَنْتَهِ عُونَ وَهُبِين مِيرُون كرت اللَّا مُرصرف الطَّلَق ممان وَسَانَهُوى اورجوخوامش الأنفسُ (جمع)نس ولَقَدُ بِعَآيَهُ هُ اور حالانكه) بيني حكى استكه إلى 

لفسير وتشريح: شروع سورة سے آنخضرت سلی الله عليه وسلم کی اسکيوں ليتے ہو۔ لات عز کی اور منات بيمشر کين کی ديويال تھيں جن كى عرب ايام جابليت ميس يوجا كرت يتصد لات طاكف والول كى د بوی تھی۔قریش اور بنی کنانہ وغیرہ عزلی کے بت کو بوجتے تھے اور منات مدینہ کے اور وخزرج قبیلہ کے بت تھے۔ان میں سے مشركيين كےنزد كيك لات اورعز كى مكه كے قريب ہونے كى وجہ ہے زبادہ مقبول منصاور منات دور ہونے کی وجہ سے تیسر معدرجہ کا بت تھا۔ توبه كفارومشركين ان بتول كوخداكى بيثيال كبتے تنصر (العياذ بالله تعالى )اول تويم عضب كمخدائ تعالى لم يلد و لم يولد ك لئ ادلاد کانظریت کیاجائے اور پھرمشرکین کی تقسیم کرایے لئے تو میٹے يند ہوں اور خدا كے لئے بيٹياں تجويز ہوں (العياذ باللہ) يعنى جن الركيوں كومشركيين اسے لئے مكروہ و قابل نفرت مجھتے وہ خدا كى طرف اور جلال والے خدا کے مقابلہ میں لات اور عزلی اور منات کے نام انسبت کی جائیں تو مشرکین کی بیتھی کسی بھونڈی اور مہمل ہوئی کہ

صداقت وحقانيت كابيان موتا جلاآ يائے گذشته آيات ميں بتلايا كيا تھا كرآب نے اللہ تعالی كی عظیم الشان نشانیاں معراج كے موقع بر ریکھیں جن میں اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معزز ومکرم ہونے کی طرف بھی ہوگیا۔اس طرح مضمون تحقیق رسالت بیان ہواتھاا۔اس کے بعد توحید کامضمون ہے جس میں شرک کی مذمت بھی آ گئی۔اس لے ان آیات میں مشرکین ے خطاب فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے كدام مشركو جب رسول الله صلى الله عليدوسكم كي صدافت وحقانيت البت موكن اورآب يراللدتعالى كى وحى آئابتلايا جاچكا اورآب الدوى كے مطابق توحيد كا حكم دينے بيں جوك دالك عقليہ سے بھى ثابت ب تو پھرتم بتوں کی برستش کیوں کرتے ہواوراس المحدودعظمت\_ بزرگی

اچھی چیز توایئے حصہ میں اور بری چیز خدا تعالی کے حصہ میں۔ (نعوذ باللهمنه) آ مے بتلایا جاتا ہے کمان مشرکین نے جوبیہ بتوں کے نام ر کھ چھوڑے ہیں توان کی خدائی کی کوئی سندہیں بلکاس کے خلاف بر ولائل قائم ہیں۔ان کوشر کین اپنے خیال میں خواہ بیٹیاں کہدلیس یا مجھ اور میمض ان کے کہنے کی بات ہے جس کے بیچے حقیقت مجھ بھی مہیں آ مے بتلایا جاتا ہے کہ باوجود میکہ اللہ کے یاس سے ہدایت کی روشي آچي اور وه سيدهي راه وكهاچكا مريم عقل مشركين صلالت كي تاريكيول مين تصنيے موتے ہيں۔جو بچھالكل بچوذ بن ميں آ سيااور ول نے سمجھایا وہی کرگز رے شخصی وبصیرت ادر سمجھ ہو جھ سے انہیں کوئی سردکارہیں۔آ کے بتلایاجا تاہے کہ بیشرکین سیجھتے ہیں کہ بیہ بت ہمارے سفارشی بنیں مے اور جو کھید دلائیں مے سفارشی بن کر ولائيس محية بيضالي خيالات اورآ رزوتيس بين - كياانسان كواس كي ہرتمنامل جاتی ہے کہ جوتمنا کرے وہل جائے۔ سوابیانہیں ہے بلکہ دنیا اور آخرت کی ہرتمنا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے یس وہ جس کو عابیں بورافر مادیں اور اللہ تعالی نے یاص قطعی میں بتلادیا ہے کہ اللہ تعالی مشرکین کی بیتمنائے باطل کہ بت ان کی شفاعت کریں گے بورانبیں کریں گے ندونیا میں کہ حاجات میں شفاعت کریں نہ آخرت میں کہ نجات میں شفاعت کر عمیں۔

اب غور سیجے حق تعالی جل شانہ کی صفت ' وحلم' کو کہ کفار وشرکین اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی گتاخیاں کرتے ہے۔ علاوہ کفر وشرک کہیں جن تعالیٰ کے لئے بیٹیاں تجویز کیں ۔ کہیں کسی کو حق تعالیٰ کی اولا دبنایا۔ معاذ اللہ۔ اور رحمۃ للعالمین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول اور پیٹیبر ہونے کی حیثیت سے مکہ میں کیسی کیسی ایڈ اکیس تولا اور فعلا پہٹیا کیس محرق تعالیٰ نے منکرین کی گرفت فورا نہیں فرمائی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو قدرت تھی کہ چشم ذون میں منکرین ومعاندین کوقتہر کی بیل سے جلا قدرت تھی کہ چشم ذون میں منکرین ومعاندین کوقتہر کی بیل سے جلا کر خاک کر دیتے۔ یاز مین کوش کر کے اس میں زندہ دھنسادیے

محرنبیں کی دور کے قریب ۱۳ سال تک قرآن یاک کفار مکہ کو معجما تاربااور كيسے معقول اور دلنشين دلائل توحيد كے بتلا تاربا۔ يهال ان آيات مين اخير مين مكرين توحيد ورسالت كمتعلق يهي بتلاياً گيا ان يتبعون الا الظن و ما تهوى الا نفس و لقد جآء هم من ربهم الهدى (يمكرين باصل خيالات اوراي نفس کی خواہش پر چل رہے ہیں حالانکہان کے باس ان کےرب کی جانب سے ہدایت آ چکی ہے)۔آپ کفارو مشرکین کو تو چھوڑ ہے۔ آج کتنے ایسے ہیں کہ جو اللہ یاک کی ذات عالی برایمان بھی رکھنے کا دعوٰ ی کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کوخالق۔رازق اور مالک بھی جانتے ہیں مرقرآن وسنت کی ہدایت کے باوجودایے نفس کی خواہشات پرچل رہے ہیں۔اورجس چیز کاالزام قرآن نے كافرول كوديا نفاكم ايخ نفس كى خوابش يرجل رب بوحالانك تمہارے یاس تمہارے رب کی جانب سے ہدایت آ چکی ہاس الزام کے مورد کتنے اسلام کے آج دعوے دار ہیں جواللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول علیہ الصلوٰ ہ والسلام کی واضح ہدایات کے باوجودشب و روز الله ورسول كى نا فرمانى ميس زندگى گذار رے بي اورتفس كى خواهشات مِس مَن اورمست مِين \_توحقيقت مِين سيانلدتعالي كاحلم ہے جوفورا گرفت نہیں فرمائی جاتی اور ڈھیل پر ڈھیل دی جاتی ہے مگر تا کے۔ کیا بیمسلمان کی شان ہے کہوہ کافروں والی صفات اختیار كرك الله اورسول كونا راض كرے اور قرآن وسنت كى بدايات كے خلاف طيے الله تعالی میں دین کی مجھاور فہم عطافر مائیں۔اوراین تجيجي هوني مدايات يعن قرآن وسنت اوراسلام وايمان كي سجي پيروي نصیب فرما سی اورنفسانی اورشیطانی خواہشات سے باز رہنے کی توفيق بم كوعطا فرمائيں\_

ابھی سلسلہ مضمون تو حیداگلی آیات میں بھی جاری ہے جس کا بیان ان شاءاللّٰداگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ وَاخِرُ دَعُونَا اَنِ الْحَدِّ لُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

### وَكُوْرِ مِنْ مَلَكِ فِي السَّمُونِ لِا تَغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ نَشِيًّا الْأَمِنْ يُعْدِ أَنْ يَأَذُنَ اللَّهُ لِمَنْ ، فرشتے آ سانوں میں موجود میں اُن کی سفارش ذراہمی کا منبیں آسکتی **کر بعد اس سے ک**ے اللہ تعمالیٰ جس کیلئے عامیں اجازت دیں اور ( اس وَيَرْضَى ۗ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَّا راضی ہوں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو (خدا کی) بٹی کے نام سے نامزد کرتے ہیں۔ حالاتکہ اس کے یاس نَ يَتَبُعُونَ إِلَّا الظُّنَّ وَإِنَّ الظُّلَّ لَا يُغِنِّي مِنَ الْحَقِّ شَيًّا هَا عَرْضَ عَرْبُ تُمنَ برچل رہے ہیں اور یقیناً ہے اصل خیالات امرحق (کا ثبات) میں ذراہمی مفیز ہیں ہوتے ۔ تو آب ایسے خص ہے اپنا خیال ہٹا لیجنے مِ هُ عَنْ ذَكْرِنَا وَلَهُ يُرِدُ إِلَّا الْحَلَّوةُ الدُّيْنَا ﴿ ذَٰكَ مَنْكُغُهُمْ قِينَ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ ہوہاری نفیحت کا خیال نہ کرےاور بجز ڈنیوی زندگی کےاس کوکو کی (اخروی مطلب)مقعود نہ ہو۔ان تو گوں کی نہم کی رسائی کی حدیس میں (وغوی زندگی) ہے تہارا پرورد گارخوب جانتا ہے

# لَّعْنُ سَبِيلِم وَهُوَاعْلَمْ بِمِن اهْتَلَى

کہ کون اس کے راستہ سے بھٹکا ہوا ہے ،اور وہی اس کوبھی خوب جانیا ہے جورا

وَكُورُ اور كُتِنَمَ اصِنْ صَلَكِ فرشيتَ فِي التَمَاوُكِ آسانوں مِن لَا تُغْذِي تَفَعْنِين وَبِي أَشَفَاعَةُ ثُمْ ان كى سفارش شَيْئًا لَهُمَم الأسمر إِن بَعْدِ اسْكِ بعد يَّذُنَ النَّهُ اجازت وسالله اليمَنْ يَشَارُ جس كيليّ عاسبوه إيَّيْضَى اوروه پيندفرهائ النَّهُ بينك الذَيْنَ جولوگ الأيوْمِنُونَ ايمان نيس ركعة لِنَجِدُةِ آخرت بِر البِيسَةُونَ البِيدُوهُ ركعة مِن مام المُنكِلَةُ فرشتول النَّبِيَّةُ مام النَّالَي عورتول جبيها وَمَا أَبُهُ اورمِيس أَبِيلَ ما الهاكا مِن عِلْهِ كُونَ علم يَنَيْعُونَ وه جِروى كرتے إِلَالطَّنَ مُر مِرف مَان وَإِنَّ اور بِينِك الظَنَّ مَان لَايْفِيٰ نَفَع نبيس دينا مِن نَعِيَّ يعتين عدمقابله شَيُّنا کچھ فَاَغْدِ صَ لَى مند چھیرلیس عَنْ ہے مَنْ جو تَوَلّی روگرواں ہوا عَنْ ذِنْرِنَا حاری یاد ہے وَلَنَهُ بُرِدْ اور وہ نہ جاہتا ہو آیک سوائے مَيُوةَ الدُّنيَا ونيا كى زندگى ذلِكَ بير أَ مَبْلَغُهُمُ أَن كَى رسالَى إِن الْعِالْمِدِ عَلَم كَى إِنَ بِينَك أَرْبَكَ تيرارب الْمُواَغْلَمُ وه خوب جانا ہے اپنن اسے جو حَنَلُ عَمراه بوال عَنْ سَيِيلِهِ اس كرائة على أوروه العَلْمُ خوب جانا به ين المدرس الفترى بدايت يال

تفسیر وتشری ایک شتر آیات میں تعلیم تو حید کے سلسلہ میں ان کی بھی بغیرا جازت کے پیچینیں چلتی چنانچہ آسان کے دہنے والے مقرب فرشتوں کی سفارش بھی کی کھھ کام نہیں وے سکتی۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہی جس کے حق میں سفارش کرنے کا حکم دیں اور اس سے راضی ہوں تو وہاں سفارش بیشک کام دے گی۔ اور ظاہر ہے کہ نہ اس نے بتوں کوسفارش کا تحكم ديا اور ندوه كفار براضي ب-آمكے بتلايا جاتا ہے كه به كفارو مشركين جوآخرت كوبيس مائة اوراس كالفتين تبيس كرتة توانبيس اس كا فکرتو ہوتا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد ہاری ہر بات کی جانچ بروتال کی جائے کی اور منہ سے کوئی غلط بات نظے گی تو اس کی پیٹر ہوگ اس لئے وہ

کفارومشرکین کےعقا ئد کی ندمت اور تر دید فر مائی گئی تھی اور بتلایا سی افغا کداب تک جو بیمشرکین اوران کے باپ دادا غلط باتوں میں تھنے رہے تو اس کی بنا تھن جہالت و نا دائی تھی۔ اس سلسله ميس آميان آيات ميس بتلاما جاتا ہے كدان بتوں كى جن کومشرکین بوجتے ہیں اور جن سے شفاعت اور سفارش کی امیدر کھتے میں ان کی حقیقت ہی کیا ہے۔ میہ پیچارے بت تو کیا شفاعت کرتے کہ ان میں خوداہلیت ہی شفاعت کی نہیں۔اس دربار میں توجولوگ اہل ہیں

سزا کی طرف سے بے فکر ہوکرانسی گنتاخیاں کرتے ہیں مثلاً فرشتوں کو ز تان قراروے کر خدا کی بٹیال کہ دیا اور عورتوں جیسے ان کے نام رکھ دیئے ۔ بیان کی محض جہالت ہے۔ بھلافرشتوں کومرد وعورت ہونے سے کیا واسط اورخدا کے لئے اولا دکیسی؟ لیکن اٹکل پیوجوان کے مندمیں آیا بک دیا۔ بھلاحقیقت اور اصلی بات کہیں اٹل بچوباتوں سے حاصل ہوتی ہے؟ اور کیا تخینے اور الکلیں حقائق ٹابتہ کے قائم مقام ہو سکتے ہیں؟ آگے أتخضرت صلى الله عليه وملم كوخطاب كركارشاد موتاب كراع بي صلى التدعليه وسلم بھلاجس كااور هنا بچھونا يہى دنياكى چندروز وزندگى موكياس میں منہک ہوکر بھی خدا کوادر آخرت کودھیان میں نہ لائے تو ایسے مخص کی بکواس کوآب دھیان میں ندلائیں۔وہ خداہے مندموڑ تاہے۔آپ اس کی شرارت اور تجروی کی طرف ہے منہ پھیرلیں۔ سمجھانا تھا سوسمجھا دیا۔ایسے بدطینت اشخاص ہے قبول جق کی تو قع رکھنا اور ان کے م میں اینے کو گھلانا ہے کار ہے۔ان کی مجھتو بس ای دنیا کے فوری نقصان تک بہنچی ہے۔اس سے آ گےان کی رسائی ہی نہیں۔وہ کیا مجھیں کے مرنے ے بعد مالک حقیق کی عدالت میں حاضر ہو کر ذرہ ذرہ کا حساب دینا بدان کی تمام تر جدو جہد صرف جانوروں کی طرح پید مجرنے اور شہوات ولذات کو بورا کرنے کیلئے ہے۔ اس برحق تعالیٰ آ مے فرماتے ہیں كه جوكمراي ميس يرار بااور جوراه برآيا-ان سب كواوران محفى ارادول اور نيول كوالله تعالى ازل عصابات عاى كموافق موكرر مكار بزارجتن كرواس كي علم كے خلاف برگز واقع نہيں ہوسكتا۔ نيز وہ اينے علم محيط كے موافق ہرایک سے تھیک تھیک اس کے احوال کے مناسب معالمہ کریگا۔ لبذاآب يكسوموكران معاندين كامعابله خداك سيروكروي-

ابغور سیجے کہ بہاں اس محص کی کہیں فرمت فرمائی گئی ہے کہ جس نے اپنی زندگی کا مقصد فقط دنیا ہی کا میا بی اور عیش وعشرت کو بمجھ رکھا ہے اور جودن رات بس اس و نیوی زندگی کے ادھیر بن میں رہے کہ ہمیں بہال کی زندگی کے خوب سہولتیں ملیں۔ اچھا کھانے کو ہو۔ اچھا پہنے کو ہو۔ اچھا پہنے کو ہو۔ اچھا پہنے کو ہو۔ اچھا پہنے کو ہو۔ احسار کی زندگی کی خوب ہم سامان عیش وعشرت میں خوب ترقی کریں۔ طرح کی مشینیں ایجاد کر لیں۔ ایک سے ایک بردھ کر ہلا کت خیز اسلی مار کرلیں تا کہ انڈی مخلوق کو دیا کر اپنا کام نکالیں اور اپنی بالا دی قائم

اس آیت فاعرض عن من تولی عن ذکونا ولم یود الا الحیوة الدنیا جس میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب کر کے فرمایا جاتا ہے آب ایسے فض سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نفیحت کا خیال نہر سے اور بجرد نیوی زندگی کے اس کوکوئی اور مقصود نہو۔ اس کے تحت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیہ فی این تفسیر میں ایک ضروری تنبید یہ تھی ہے کہ قرآن کریم نے یہان کا حال بیان کیا ہے جوآخرت وقیا مت کے منکر ہیں۔

افسوس ہے کہ انگریزوں کی تعلیم اور دنیا کی ہوا ہوں نے آج کل مسلمانوں کا بھی یہی حال بنا دیا ہے کہ ہمار ہے سارے علوم وفنون اور علمی ترقی کی ساری کوششیں صرف معاشیات کے گردگھو منے گئیں معادیات یعنی معاملات آخرت کا بھول کر بھی دھیان نہیں آتا ہم رسول الدصلی الدعلیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور آپ کی شفاعت کی امیدلگائے ہوئے جی گرحالت بیہ وگئی کہ اللہ تعالی ایٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوائی حالت والوں سے اللہ تعالی ایٹ رسول سلی اللہ علیہ وسلم کوائی حالت والوں سے اللہ تعالی ایٹ کرتا ہے۔ نعوذ باللہ مند۔

### وُلِلْهِ مَا فِي التَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِي الَّذِينَ أَسَاءُ وَامِاعِلُوا وَيَجْزِي الَّذِينَ احْسَنُوا

اورجو کھا سانوں اورز مین میں ہوہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، انجام کاریہ ہے کہ اکام کر نیوالوں کوان کے (قد سے) کام کے عوض میں (خاص طور کی) جز اوے گااور نیک کام

### بِالْحُسْنَى ﴿ الَّذِينَ يَجْتُونُ كُلِيرِ الْإِنْهِمِ وَالْفُواحِشُ الْاللَّهُمْ إِنَّا لَا كُمْ وَالسِّمُ الْمُغْفِرَةِ

کر نیوالوں کو اُن کے نیک کاموں کے غوض میں ہزادیگا دولوگ ایسے ہیں کہ کبیرہ محما ہوں سے اور بے حیاتی کی باتوں سے بچتے ہیں، تمریم کیے ملکے گناہ، بلاشبہ آ کیے رب کی منقرت بڑی وسیج ہے۔

> کفسیر وتشریخ:ان آیات میں ہتلایا جاتا ہے کہ جب ہر شخص کا حال اللہ تعالیٰ کومعلوم ہے اور زمین آسان کی ہر چیز پر اس کا قضہ ہے پھر قیامت میں نیک وبدکو بدلہ دیے سے کیا چیز مانع ہوسکتی ہے۔ بلکہ غور سے اگر دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ بيز مين وآسان كاسارا كارخانه ببدائي اس كي كيا ہے كماس کے نتیجہ میں زندگی کا ایک دوسرا غیر فانی سلسلہ قائم کیا جائے جہاں بروں کوان کی برائی کا بدلہ ملے اور نیکوں کے ساتھ ان کی بھلائی کے صلہ میں بھلائی کی جائے۔اب آ کے جن لوگوں نے دنیا میں بھلے کام کئے اورجنہیں قیامت میں اچھا بدلہ ملے گاان کی ایک صفت بیان کی جاتی ہے اور بتلا یا جاتا ہے کہ نیک کاروہ لوگ ہیں جو دنیا میں کبیرہ گنا ہوں سے اور بے حیائی کی بانوں اور کاموں لیعنی صغیرہ گنا ہوں سے بیتے ہیں اور جان یو جھ کر ان میں نہیں م<u>صنب</u>ے ۔ ایسے نیک اور اچھے لوگوں کے چھوٹے موٹے تصور سے اللہ تعالیٰ درگذر فرما تا ہے اور توبیہ کو قبول کر لیتا ہے۔اگروہ ہر چھوٹی بڑی خطا پر گرفت کرنے اور یکڑنے لگےتو بندہ کا ٹھکا نہ کہاں۔

کیبرہ اور صغیرہ گناہوں کی تشریح اور ایسے گناہوں کی

فهرست ۲۵ دیس یاره سوره شوری کی آیت و اللین یجتنبون كبائر الاثم والفواحش كي تفييريس بيان موچكى ب جهال بتلایا گیا کہ اللہ کی آخرت کی تعتیں جن لوگوں کے لئے ہیں ان کی ایک صفت سے جو بردے برنے گنا ہوں سے اور فواحش لیتنی بے حیائی کی باتوں سے دوسرے الفاظ میں کبیرہ اورصغیرہ ا کناہوں سے بیجے ہیں۔اس طرح یا نبجویں یارہ سورہ نسآء میں فرمايا كياان تجتنبوا كبآثرما تنهون عنه نكفر عنكم سیا تکم و ند خلکم مد خلا کریما (اگرتم ان برے گناہوں سے جو تمہیں منع کئے گئے ہیں بیجة رہے تو ہم تم سے تمہاری چیونی برائیاں دور کردیں سے اور تمہیں ایک عزت کے مقام لینی جنت میں داخل کردیں سے )۔ ای طرح بیبال آیت میں فرمایا گیا کہ نیک کام کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بیتے ہیں مرحم جو بھی تجهاران سے ہو جائیں تو اللہ تعالی معاف فرمانے والا ہے کیونکہ وہ بردی وسیع مغفرت والا ہے کمم کے معنیٰ اور اس ہے مراد کیا ہے اس میں مفسرین کے کئی قول ہیں۔ بعض نے کہا کہ جو خیالات وغیرہ گناہ کے دل میں آئیں گران کوعمل میں ندلائے وہ کم ہیں۔ بعض نے صغیرہ گناہ مراد لئے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ہوں اور اس طرح گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں اس وقت تک جس گناہ پراصرار نہ کرے یااس کی عادت نہ شہرائے یا جس گناہ اس کا اسلام اور ایمان ہاتی ہے کہیں اگر کسی حرام کوحرام ہی ہے تو یہ کر سے وہ مراد ہیں۔

کوئی نہ جانے لیعنی اس کی حرمت کا منکر ہوتو پھر اس کا اسلام

یہاں چونکہ نیکو کا روں کی صفت کہآ ٹر اور فواحش ہے بچنا بتلائی ہے اور آج کل کہ تر اور فواحش کا طوفان وبائے عام کی طرح پھیلا ہوا ہے اور جس نے خشکی وتری اور مشرق ومغرب كونگيرركها ہے اس لئے مناسب معلوم ہوا كەبعض مشہور كمائر کو بیباں پھر بیان کرویا جائے تا کہ علم توضیح ہو جائے کہ مرض کو مرض اور گناہ کو گناہ سمجھا جائے اور جس کا ثمرہ بیہ ہو کہ گناہوں پر ندامت اور افسوس ہواور ندامت ہی تو بہ کا اعلیٰ رکن ہے جس سے سب گناہ مث جاتے ہیں۔ دوسرے پیہ کہ جب کوئی گناه کو گناه سمجھے گا اوران کونظر میں رکھے گا تو ان شاء اللَّدُسي نهُسي وقت توبها وراجتناب كي بھي توفيق ہوجائے گي۔ اورایک نهایت اجم مسئله یبال بیجی سمجه لیجئے که شریعت مطهره میں جس بات کو'' فرض'' کہا گیا ہے اگر کوئی اس کی فرضیت ے انکار کردے تو وہ اسلام ہی سے خارج ہوجاتا ہے۔مثلاً ا یک شخص نما زنہیں پڑھتا یا رمضان کا روز ونہیں رکھتا گرسمجھتا ہے کہ میں تا رک نما ز فرض یا صوم فرض ہو کر گناہ کا مرتکب ہو ر ہا ہوں تو و ہ مسلمان ضرور رہے گا اگر چہ گنا ہ گار ہے کیکن اگر کہیں اس نے سیمجھ لیا کہ فرض نما زکوئی ضروری چیز نہیں بعنی نماز کی فرضیت سے انکار کیا تو اسی وفت خارج از اسلام ہو گیا۔ اب وہ اینے کومسلمان سمجھتا رہے مگر شریعت اسلامیہ اس كومسلمان اس عقيده كي بنايرنهيس مجھتى ۔ اسى طرح جن چیزوں کو یا باتوں کوشر بعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے تو ان کا مرتکب جب تک بیہ مجھتا ہے کہ میں حرام کا مرتکب ہور ہا

ہوں اور اس طرح عناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں اس وقت تک اس کا اسلام اور ایمان ہاتی ہے کہیں اگر کسی حرام کوحرام ہی کوئی نہ جانے لیعنی اس کی حرمت کا منکر ہوتو پھر اس کا اسلام باتی نہیں رہتا۔ اب بول تو کہا ٹرکی فہرست بڑی طویل ہے لیکن پعض عام اور مشہور کہا ٹر حسب ذیل ہیں:۔
کیا ٹر

ز تا - ہم جنسیت شراب خوری ای طرح تا ژی گانجہ بھنگ وغیرہ نشہ کی چیزیں پینا' چوری کرنا' یا کدامن عورت پر زنا کی تهمت لگانا' ناحق كسي كونل كرنا' شهادت كو چيميانا' جهوني شهادت دينا 'جهو في قتم كهانا 'كسي كامال غصب كرنا 'سود كهانا' ينتيم كامال نا حق کھانا رشوت لینا' ماں باپ کی نا فرمانی کرنا' قطع رحمی کرنا' نابیاتول میں کمی کرنا' رمضان میں بلاعذر کے روز ہ خدر کھنا' زکو ۃ یا روز ہ کواسپنے وقت پر اوا نہ کرنا' فرض حج کئے بغیر مرجانا' کسی مسلمان کوظلماً نقصان پہنچا تا مسی صحابی کو برا کہنا علمائے حق اور الل الله كو براكبنا اوران كوبدنام كرنے كے دريے ہوتا عادوسيكه شا یاسکھاٹایاس بھل کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے بے خوف ہونا' مردار جانور کا گوشت کھانا' خزىر كالكوشت كمانا٬ چغل خوري كرنا٬ جوا كھيلنا٬ كسي مسلمان ياغير مسلم کی غیبت کرنا' مال میں اسراف یعنی ضرورت سے زا کدخرچ كرنا' زمين ميں فساد پھيلانا' ۋاكەزنى كرنا' كسى صغيره گناه ير مداومت كرنا الوكول كے سامنے بلاضرورت شرعى ستر كھولنا خود کشی کرنا ' پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا ' قضا وقدر لیعنی تقدیر کا ا نكاركرنا مجومي يا كابن كي تفيديق كرنا " ته بنديا يا جامه كونخنول سے ینچے اٹکا تا' لوگوں کے پوشیدہ عیوب کو تلاش کرنا اور ان کے دریے ہونا 'چوسر کھیلنا' طبلہ سارتگی وغیرہ بجانا' مسلمان کا کسی

این وسیع رحمت ومغفرت ہے معانب فرمائیں۔ اب چونکہ یہاں خدا کے خوف ہے ہر چھوٹے بڑے صغیرہ۔ کبیرہ گناہ ہے بیجنے کا ذکر آگیا اور ای کا دوسرا نام تقوی ہے آ مے ہلا یا جاتا ہے کہ اگر کسی کو بداللہ کی توفیق ہے میسر ہوجائے تواس يرعجب وناز ندجا ہے كہاہے كومتى يربييز گار جھنے لگے جس كابيان انشاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين موكا

مسلمان کو کا فرکہنا' ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے حقوق موجکے ہیں عمد آوسہو اان پر کی تو یہ کی تو فیق نصیب فرما نمیں۔اور میں برابری نہ کرنا' حائضہ عورت سے جماع کرنا' گانے بحانے کے ساتھ رتھ کرنا' دوسرے کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونا یا کسی دوسرے کے گھر میں جھا نگنا' ان کے علاوہ اور بھی بعض مناہوں کو کبیرہ کی فہرست میں علمانے شامل کیا ہے۔ التُدتعاليٰ ہميں ہرچھوٹے بڑے صغيرہ كبيرہ ۔ ظاہرو باطن گناہ سے بینے کی ہمت وتو فیق عطافر مائیں۔اور جو گناہ ہم سے سرزو

### وعا فيجئ

حق تعالی نے جوایئے فضل وکرم ہے ہم کو بید دنیا کی فانی زندگی عطا فرمائی ہے تو اس زندگی کواینی رضاوالی زندگی گذار ناتصیب فرمائیس \_ الله تعالى اين رضا والے اعمال صالحہ كى جميس توفق نصيب قرمائيس اور برجھوثے بڑے صغیرہ کبیرہ عناہ سے بیچنے کی ہمت وعزم نصیب فرمائیں۔ اور گذشتہ میں جو تقصیرات اور گناه ہم ہے مرز دہو چکے ہیں ان پرتو ہاور سچی ندامت نصیب فرمائیں اور ا بنی رحمت سے اُن کومعاف فرمائیں۔ اے اللہ جمیں ظاہر و باطن میں شریعت اسلامیہ کی بابندی نصیب قرما۔ اور ہمارے ظاہر وباطن كوايني مرضات برقائم فرماية مين

وَاجْرُدُعُونَا أَنِ الْحَمْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

# هُو اَعْلَمْ عِكْمُ إِذْ اَنْشَأَكُمْ مِينَ الْرَضِ وَإِذْ اَنْتُمْ آجِنَّهُ فِي بُطُونِ أُمَّهْ يَكُمُّ فَلَا تُزَكُّوا

(بس) تقویٰ والول کووہی خوب جانتا ہے۔

جبتم کولین تمهارے جدامجدآ دم علیدالسلام کوزمین کی خاک سے پیدا کیا تھا اور جبتم اپنی ماؤل کے پید میں بیجے تھے اور ان دونول حالبول مينتم كواپناعكم نه تها توتم اينے كومقدس مت سمجھا كرو\_بس تقويل والول كووبي خوب جانتا ہے كه فلال مقى ہے فلال منہیں کوصورۃ افعال تفویٰ کے دونوں سےصا در ہوتے ہول '۔ یہاں اس آیت میں فلا تو کو آ انفسکم تم اینے کو مقدس مت مجھا کروفر ما کراہل ایمان کوخود پیندی اور عجب ہے منع فرمایا گیا۔ مجمح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت زینب بنت الی سلمہ کا نام ان کے والدین نے برہ رکھا تھا جس کے معنی ہیں نیکو كار\_آ مخضرت صلى الله عليه وسلم في جب بينام ساتو يهي آيت فلا تزكوآ انفسكم تلاوت قرماكراس نام عضع كيا كيونكهاس ميس اسيخ نيك بونے كادعوى باورنام بدل كرنينب ركوديا۔ بزرگان دین \_اورسلف صالحین اس قرآنی تملم فلاتز کو انفسکم کے کس درجہ عامل تھے وہ ان کے اقوال دملفوظات ہے ظاہر ہوتا ہے۔حضرت حمدون جن کی وفات اسے میں ہوئی ہے فرماتے ہیں جو خص سے خیال کرے کہ میرانفس فرعون کے فس سے بہتر ہے اس نے اپنا تکبرظا ہر کردیا۔اس ملفوظ کی شرح میں حضرت حکیم الا متهمولانا تھانوی نے لکھاہے کہاس کی عام قبم توجید ہے کہ جسب تك اس عالم سے گذر نہ جائے اس كا اطمينان نبيس موسكتا كدوه

تفسير وتشريح: اب ان آيات من بتلايا جا تا ہے كما كرتقوى کی توفیق الله تعالی نے کسی کودے دی اور وہ کبیرہ وصغیرہ گنا ہوں سے بیاتو بیکوئی ناز کرنے اور پیٹی مارنے اور اپنے کو بزرگ و برتر سمجھنے کی چیز نہیں۔اللہ تعالیٰ اس ضعیف انسان کی بزرگ اور یا کبازی کوخوب جانتا ہے اور اس وقت سے جانتا ہے جبکہ اس انسان نے اپنی ہستی کے دائر ہیں بھی قدم ندر کھا اور جس کی ابتدا مٹی کے گارے سے ہوئی تھی (مراوحضرت آوم علیہ السلام کی پیدائش ہے) اور پھر دوسرے عام انسان اپنی مال کے پیٹ میں نایا کے خون سے پرورش یاتے رہے۔توانسان کی اصل جب ایسی ہوتو اے جاہئے کہ اپنی اصل کو نہ مجولے اور اپنی کمزور بوں کو سامنے رکھے اگر کسی کواللہ نے اپنے فضل سے تفویٰ و پر ہیز گاری کے بلندمقام پر پہنچا دیا تو اس کواس پر بردھ چڑھ کر دعویٰ کرنے اور بزرگ جنانے کاحق نہیں۔ای لئے جو واقعی مقی ہوتے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہوئے شرماتے ہیں اور جھتے ہیں کہ باوجودتقویٰ کے پھر بھی پوری طرح کمزور ہول سے یاک ہوجانا بشریت کی حدسے باہر ہے۔ کھونہ کھوآلودگی سب کوہوہی جاتی ہے۔ اس آیت میں یہی مضمون بیان فرمایا گیا ہے چنا نجدار شاد ہوتا ہے:۔'' وہتم کواورتمہارے احوال کواس وقت سےخوب جانتا ہے

فرعون سے بہتر ہے کیونکہ انجام کا حال معلوم ہیں تو بلا دلیل اپنے كواس سے بہتر مجھنا تكبر ہاورابل حال حضرات اس امركووجدانا محسوس کرتے ہیں انہیں توجید کی حاجت نہیں۔ باقی نفس کے بدتر ہونے سے افعال کا بدتر ہونا لازم نہیں چنانچداس کے ساتھ ہی اسے اعمال ایمانیہ کوفرعون کے اعمال کفریہ سے یقینا بہترسمجھا جائے گا۔خودحضرت اقدی حکیم الامت مولانا تھا نوی کا اینا آیک ملفوظ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں تو بقسم کہتا ہوں کہ میں اینے اندركوكي كمال نبيس ياتا ندعلمي ندعملي ندحالي نه قالي بلكه مجه ميس تو سراسرعیوب بھرے بڑے ہیں۔میری اگر کوئی برائی کرتا ہے تو یقین جائے مجھے بھی وسوسہ بھی نہیں ہوتا کہ میں برائی کامستحق نہیں بلکہ اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو واللہ تعجب ہوتا ہے کہ مجھ میں بعلاكونى تعريف كى بات ہے جواس كابيد خيال ہے۔اس كودهوكہ وا ہے۔ حق تعالی کی ستاری ہے کہ میرے عیوب کو پوشیدہ کررکھا ہے اس لئے مجھے کی کا برا بھلا کہنامطلق ناموار بیس ہوتا اور اگر کوئی میری ایک تعریف کرتا ہے تو اسی وقت دی عیب مجھے پیش نظر ہو

جائے ہیں'۔ ( کمالات اشرفیہ حصد دم ملفوظ نمبر ۱۹۹)

سجان الله! به بوتے بیں قرآئی احکام کے اثر ات اہل الله
کے طبائع پر۔اس کے مقابل اب ہم اپنی حالت میں غور کریں تو
عجب ۔رعونت ۔خود پسندی ۔ کمبر کو یا کوٹ کوٹ کرہم میں جمرا ہوا
ہے۔اورغضب بیر کہ ان مہلک امراض سے نجات حاصل کرنے
کافکر بھی دامن گیر ہیں۔

خلاصہ بیہ کہ بہاں اس آیت میں تعلیم دی گئی کے حسنین کو عجب نہ کرنا چاہئے اور خود بہندی سے بچنا چاہئے کیونکہ مدار حسنیت کا خاتمہ پر ہے اور اپنے خاتمہ کا حال کسی کو معلوم نہیں مصرف اللہ تعالی کو معلوم ہے جس طرح کہ انسان اپنی ابتدا کو نہیں جانتا وہ اللہ بی کو معلوم ہے اس طرح کہ انسان اپنی ابتدا کو نہیں جانتا وہ اللہ بی کو معلوم ہے اس طرح یہ مالت کو نہیں جانتا ہاں کا علم بھی اللہ بی کو ہے پھر شخی عجب ناز کیا کوئی اپنی بزرگی اور تقوی پر کرسکتا ہے۔

العرض یہاں محسنین یعنی نیکوں کی نیکی کی پچھ تو ضبح فر مائی اللہ طاقی آیات میں آئندہ ورس میں ہوگا۔

الشراعی اللہ الگی آیات میں آئندہ ورس میں ہوگا۔

#### وعاليحت

حق تعالی ہمارے نفوں کو بجب وخود پسندی وغیرہ مہلک امراض سے نجات بخشیں اور تواضع وعبدیت نصیب فرما کیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی کمزوریاں اور عیوب رکھنے اور دوسروں کی بھلا کیاں پیش نظرر کھنے کی توفیق عطا فرما کیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل وکرم سے تقوی وطہارت کی دولت و نیا میں نصیب فرما کیں اور اس کی برکت سے کسن خاتمہ اور انجام کی خیرخو کی عطا فرما کیں۔ یا اللہ! ہمیں اپناوہ خوف وخشت اس دنیا میں عطا فرما دے کہ جوہم ہرچھوٹے برے گناہ اور نافر مائی سے بچتے رہیں۔ اور بیآ پ، ای کی توفیق اور دشکیری واعانت سے ممکن ہے۔ بوہم ہرچھوٹے برے گناہ اور نافر مائی سے بچتے رہیں۔ اور بیآ پ، ان کا احساس ہم کوعطا فرمادے تا کہ ہم تو ہوا ستعفار سے یا اللہ! ہم سے جوشب وروز تعقیرات سرز دہوتی رہتی ہیں ان کا حساس ہم کوعطا فرمادے تا کہ ہم تو ہوا ستعفار سے آپی طرف رجوع رہیں اور آپ اپنی شان کر کمی ورجیمی سے ہماری خطا وَں سے درگذر فرماتے رہیں۔ آبین آپ کی طرف رجوع رہیں اور آپ اپنی شان کر کمی ورجیمی سے ہماری خطا وَں سے درگذر فرماتے رہیں۔ آبین

# افرء بنت الَّذِي تُولِي ﴿ وَاعْطَى قَلِيلًا وَ اللَّهِ اللَّهِ الْمِعْدَلُهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُو يَرِي ﴿ امْ

تو بھلاآ بنے ایسے خص کو بھی ویکھاجس نے (وین تق ہے)روگروانی کی۔اورتھوڑ اہال دیااور (پھر) بند کردیا۔کیااس مخص کے باس علم غیب ہے کہ اس کودیکے درہا ہے۔ کیاس کو

# كَمْرِيْنَتِا بِهِا فِي صُعُفِ مُوسَى ﴿ وَإِبْرِهِ يُمَ الَّذِي وَفَى ﴿ ٱلْاتَزِرُ وَازِمَ أَوْزُرَا خُرَى ﴿

ال مضمون کی خبر نہیں کپنی جومون کے محیفوں میں ہے۔اور نیز ابراہیم سے جنبوں نے احکام کی پوری بجا آوری کی (اوروہ مضمون ) پیرا ہے) کہ کوئی مختص کسی کا گنا واپنے اور ٹیس لے سکتا.

# وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَامَاسَعَى ﴿ وَأَنَّ سَعْيَةُ سَوْفَ يُرْى ۚ نُحْرِيْكُ الْجِزَاءَ الْأُوفَى ۗ

اور سے کہ انسان کو صرف اپنی ہی کمائی ملے گ۔ اور سے کہ انسان کی سعی بہت جلد دیکھی جائے گ۔ پھر اُس کو پورا بدلہ ویا جائے گا۔

اَفُورُيْتَ اوْ كَيَاتُونَ وَيَكُمَّا الَّذِي تُولَىٰ جس في روكرواني كي وأغطى اوراس في ديا قَلِيْلًا تمورُ اسا واللَّاي اوراس في بندكرويا أعِنْدَه كيالسك إس یتلفالغیب یلم غیب افلویزی تو دو دکھے رہا ہے اگر کیا گئو ٹبئیا دہ خبر نہیں دیا تھیا بہا دہ جو اپٹ میں اطخف صحفے موشی موتی وُ البَرهِينَةَ اور ابراميم الَّذِي وه جوبِس وَ فَي يُورا كيا الرَّشَوْرُ كُرنبين الثانا وَالْبِيرَةُ كُوتِي بُوجِه الْعالَ والا وِزُرَالْخُولِي حَسى وومرے كا بوجه وَكَنَ اور بِهِ كُهُ لَيْسَ نَهِينَ لِلْإِنْسُانِ كُلِيمُ الْمَانَ كُلِيمُ لِيَرِكُ مَا أَسَعَى جُو اسْ نَے سعی کی وَكَنَّ اور بِیر که استفیاد اس کی سعی سَوْتَ يُرى عَقريب ويمنى جائے كى تُحَدُّ كمر يُجنَّ اسے بدلدويا جائے كا الْجِزَاءَ الْأَوْفى بدله يورايورا

متقین کاذ کرفر مایا گیا تھااورنفیحت فر مائی گئی تھی کداین نیکی اور تقوی پر 📗 علیہ وسلم کی با تیس سن کراس کواسلام کی طرف تھوڑی سی رغبت ہو چلی ئازادرىج<u>ب</u> نەكرىي\_

> اب آ کے نیکوکاروں کے مقابلہ میں بروں اور بدکاروں کا ذكرفر مايا جاتا ہے اوران آيات ميں آتخضرت صلى الله عليه وسلم كو خطاب كرك فرمايا جاتا ہے كه آب فيكوں كى صفت توس كى اب آب نے ایسے خص کو بھی دیکھا کہ جودین حق سے روگر دائی كرتا ہے اور الله كى يا د سے منه پھيرتا ہے اور جس نے اپني اصل كو بھول کر خالق اور مالک حقیقی کی طرف سے منہ پھیرلیا اور سیائی ہے اعراض کیا۔ اور بھی کچھ کہنا مان لیا تو پھرری کاٹ کرعلیحدہ ہو سريا \_ بجه تھوڑ اسامال الله كى راہ ميں خرج كيا اور پھر دل سكيڑليا \_ یہاں آیت میں افوء یت الذی تولی فرمایا لین اے بی صلی التدعلية وسلم بهلاآب في الشخص كوبهي ويكهاجس في مندي بيرليا اورتھوڑامال دیااور بندکر دیا۔تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بیآیات

تفسیر و تشریح بحدشته آیات میں نیکوکاروں لیعنی محسنین و ایک مشرک دلید بن مغیرہ سے بارہ میں نازل ہوئی ہیں۔ حضور صلی الله تقى اوركفرى مزائ دركر قريب تهاكه شرف باسلام بوجائ توايك د دسرے کا فرنے کہا کہ ایسامت کریں تیرے سب جرائم اینے اویر کئے لیتا ہوں۔ تیری طرف سے میں سزا بھگت لوں گابشر طیکہ اس قدر مال جھے کو دیا جائے۔وابید بن مغیرہ نے وعدہ کرلیا اورمفررہ رقم کی کچھ قسط ادا کرے باقی سے انکار کر دیا تو یہاں آیت میں ای کی طرف اشارہ ہے۔ کیکن قرآن کریم کا طریقہ یہی ہے ادر وعظ ونصیحت میں مناسب بھی میں ہے کہ تعیم کی جائے کہ جس مخص کی ایس حالت ہو آيت سب كوشامل ہے۔ تو وليد بن مغيره نے آگر جدمال دينے كا دعده ايية مطلب كواسط كيا تقاليكن وه بهى بورانددياجس مفهوم موا كدايسا تحض دوسرول كى تفع رسانى كے لئے كيا خرج كرے كاجب اسے ہی مطلب کے لئے بوراخرج نہرسکااور مال کی محبت میں ہاتھ روك ليا۔ ای مخص کے متعلق آ سے بتلایا جاتا ہے کہ کیا پیخص غیب کی

كة كندهاس كوكفرى مزانه ملى اوردومر كواين جكه بيش كرك جیموٹ جائے گا اور کوئی دوسرا اس کی طرف سے عذاب کامتحمل ہو جائے گا۔ یا اس مخص نے کیے یقین کرایا کہ اس کی طرف سے دومرا عداب بھکت لے گا۔ البدائ سے کہدویا جائے کہ کیا تونے وہ یا تیں نہیں سی جوحضرت موی اور حضرت ابراہیم علیماالسلام کے صحیفوں میں کھی ہوئی تھی کہ خدا کے ہاں کوئی مجرم دوسرے مجرم کا بوجھ نہیں اٹھا سكتا\_ برايك كواين اين جواب داى بذات خودكرنا بوگ يو جب كوئي مخص کسی کا گناہ اینے اوپر ایسے طور ہے ہیں لے سکتا کہ گناہ کرنے والابرى موجائ ميمر فيخص كيت مجهد كياكهاس كاسارا كناه ووسرااية سرلے لے گا۔ پھران صحفول میں بیھی مضمون تھا کہ انسان کوایمان کے بارہ میں صرف اپنی ہی کمائی ملے گی یعنی کسی دوسرے کا ایمان اس کے کام نیآ ئے گاجو کرے گاسو جرے گا۔ ہر محض اپنے کئے کا ذمددار موگاجس كااسے قيامت ميں يورابدله ملے گاجووه دنيا ميں كرجائے گا۔ اور میضمون بھی ان صحیفول میں آچکا ہے کہ سب کواسیے پروردگار بی کے یاس پینچنا ہے اور وہیں سے اس کو پورا بدلہ ملنا ہے قو جتلانا نتیجہ میں بیمقصود ہے کہ برحض کو ایمان لانا اور اسلام کافرمانبردار ہونا جائے فداتعالی ہے ڈرکر گناہوں کوچھوڑ تا جا ہے اور نیکی کمانے میں انى كوشش كرنى حابئ مشركين مين ايام جالميت مين توبيعقيده تقا ہی کہ بتول کی سفارش اور شفاعت سے ہمارے سب کام بن جائیں

بات دیجے آیا ہے یااس کوسی سیح ذریعہ سے بیغیب کی بات معلوم ہوگئی اے کیکن یہوداہل کتاب کے ہاں بھی بیعقیدہ پختہ طور برقائم ہوگیا تھا کہ بزرگوں کا مقبولین اور انبیاء میں سے ہونا ان کی اولا و کے لئے بالكل كافى ہے جولوگ پیٹیبروں كينسل میں سے ہیں ان كوان كے بزرگ نجات ولادیں کے اور عیسائیوں نے تو نجات کے سارے مسلم کا دار مدار ہی گفارہ اور شفاعت سے عقیدہ بر مشہرادیا۔ان کے عقيده كموافق عيسى سولى يرجز حكرسب كي طرف سے كفاره ادا كر مجئے \_قرآن ياك نے اس كے برخلاف سارازور ہرفروكى ذمه داری اوراس سے حساب کتاب برویا ہے اور نجات کا دار مدار بعد فضل خداوندی کے اینے ذاتی ایمان اور عمل بررکھا ہے مینیس کہ ایک کا ایمان اور دوسرے کی نجات بہاں اس مسئلہ کو ٹابت فرمایا حمیا ہے رہا ایصال تواب کا مسله که کوئی خوشی سے اسے بعض حقوق دوسرے کوادا كرد ماورالله تعالى اس كومنظوركر في ويدالك بات بجوا صاديث متعدوہ کی بنا برائی جگہ بر بالکل ثابت ہے اس لئے مسئلہ ایصال تواب اس آیت کے ہرگز منافی نہیں۔

خلاصه بيه كه آخرت ميں كوئي فخص كسى كائلناه اينے او يراس طور برنہیں لے سکتا کہ مناہ کرنے والا بری ہوجائے۔ یہاں حضرت موی اور حضرت ابراہیم سے صحیفوں کے بعض مضمون عقائد ہے متعلق ذکر فرمائے گئے ابھی آگلی آیات میں انہی صحفول کے بعض دیگر مضامین متعلق عقائد ذکر فرمائے مست میں۔جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

یااللہ ہم کوتمام اسلامی عقائد برایمان ویقین کامل نصیب فرما۔اورائے فضل وکرم سے ہمارے ایمان وسعی کوقبول فرما کر ہماری نجات كا ذريعه بناحق تعالى بم كوايمان كے ساتھ مل صالح كى بھى توفق عطافر مائيں۔اور بىم كوآخرت كى كمائى كى فكرنصيب فرمائيں۔ بالله!امت مسلمه ميس عيم خرت مي ففلت محمرض كودور فرماد ايمان واسلام كي فيح قدرداني ان كونصيب فرماد المجات آخرت كالمح فكراوراس كے لئے سعى كى توفق عطافر مادے آسن والخرد عُونًا أن الْحَدُد يلتورَتِ الْعَلَمِينَ

### کے یاس پہنچنا ہے۔اور بیر کہ دہی ہشیا تا اور زُلا تا ہے۔اور اَغَنَى وَاقْنَى ﴿ وَاتَّهُ هُو سَبُ الشِّعْرِي ﴿ وَانَّهُ اَهْلَكَ عَادَ \* اللَّهِ تی رکھتا ہے۔اور مید کروہی مالک ہے ستارہ شعریٰ کا بھی۔اور مید کسائس نے قدیم توم عاد کو (اُس کے کفر کی وجہ سے ) ہلاک کیا۔اور شعریٰ کا بھی ۔اور مید کسائن جس ہے ) بُغَيْ ﴿ وَقُومَ نُورِ مِنْ قَبُلُ إِنَّهُ مُرِكَانُوا هُمْ اَظُلُمَ وَاطْعَى ﴿ وَالْمُؤْتِفَلَّةَ آهُوي ﴿ باتی نہ چھوڑا۔اوران سے مہلے قوم نوٹ کو (ہلاک کیا)، بے شک وہ سب سے بڑھ کر ظالم اور شریہ تھے۔اور اُکٹی ہوئی بستیوں کو بھی بھینک مارا تھا فَعُشَّمِهُ اَمَا غَشَّى فَهَا مِي الْآءِ رَبِكَ تَكَمَّارِي هَذَا نَذِيْرٌ مِنَ التُّذَرِ الْأَوْلِ ﴿ اَزِفَتِ ليا - سواسيندس كي كوني نعمت من شك (وا تكار) كرتار م كا- بير سغير) بهي يميل سغيرون كي طرح ايك سغير بين - (ان كومان لو كيونكه) ووجلدي لْإِنْ فَكُ صَّلِيسَ لِهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَالِينْفَاتُ ﴿ أَفَهِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ وَتَضَعَكُونَ وَ نے والی چیز قریب آپنجی ہے کوئی غیرانٹداس کا ہٹانے والانہیں۔سوکیا (ایسے خوف کی یا تیں سُن کربھی) تم لوگ اس کلام (النبی ) سے تعجب کرتے ہو۔اور ہشتے ڒڗڹڬؙۅ۫ؽ۞ۅٙٲڬؾؙڿڔڛؠۮۅٛؽ؈ۼٲۺڿۯۏٳؠڵؠۅٳۼؽۯۏٳۄؖ اور (خوف عذاب ہے )روتے نہیں ہو۔اورتم تکبر کرتے ہو۔موالٹد کی اطاعت کرو ( اس کی بلاشر کت )عیادت کرو۔ وُ أَنَّ أور بيرك اللَّ طرف الرَّبِكَ تمهارا رب الدُّنْتَاكِي انتِهَا | وَأَنَّهُ: اور بينك ا ا هُوَاكُنْ عَنْ وَبِي مِنامًا ہِ وَأَنْكَى اور وہ رالاتاہے وَأَنْكَا اور بِيُنْك وہ هُوَامَاتَ وَبِي مَارِتَا ہِ وَلَحْيَا اور جلاتا ہے وَانَّهَ اور بِينِك وو خَلَقَ اس نے پيدا كے مِنْ نُطْفَةً تِهُ نَطْفَهِ عِلَى إِذَا تُعْمَىٰ جِبِ وه وَالا جاتا وَانَ اور بيركم عَلَيْواي بِر النَشْأَةُ (جي) الْفَانَا الزُّخُرِي دوباره وأَنَاذاور مِيتِك وه الله واي اَغُنَىٰ اس نَے عَنیٰ کیا | وَاکّنَیٰ اور سرماییہ دار کیا | وَ اَنّے اور مِیٹک وہ | هُو وہی ے) کا رب و اُنتَانا اور مِشک وہ اهُذَاكَ اس نے ہلاک كيا عاديما الأولى عاديم في الديم) وَتُهُوَّدُا ادر شود فِيا أَبُقي بِس اس نے ياتی ندچيور ا وَقَوْمُ ادر توم النوجِ نوحٌ مِنْ قَبُلُ اس سے بل أظالَمَ بوے ظالم و اکتفی اور بہت سرش ، ليا فِيهَ بِي بُسِ مَسِ الْآمِ تعمت الرئيكَ ابنارب النَّهَالَّذِي تو شك كريكًا هذَا بيه النَّذِيرُ أيك وراغوالا مِنَ سے النَّذْرِ الأولى يملي ورائے والے الّذِفت قريب آئى اللان فكة قريب آئے والى ليس مبيس لها اس كيلي اس كا مِن دُونِ الله الله كے سوا كَاشِفَكُ كُولَى كُولِ عَولا النَّينُ توكيا\_ على الْحَرِيثِ اس بات تَعْجَبُونَ مَم تَعِب كرتے مو وَتَضْعَكُونَ اورتم مِنت مو وَكَاتَبُكُونَ اورتم مُعِين روتے وَأَنْ نَهُ إِنْ اللَّهِ لَهُ إِنَّا عَلَى مِنْ عَلَى اللَّهُ وَمَا مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ واللَّه عَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى عَامِهُ وَاللَّهُ عَلَى عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَرَاسُ فَي عَاهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَالْوَرَاسُ فَي عَاهِ

تفسير وتشريح : حفرت موى وحفرت ابراجيم عليها السلام ہدایت ہونے کے ہر ہرمضمون بجائے خود ایک نعمت ربانی ہے تو کے صحیفوں میں جو خاص ہدایات یا تعلیمات تھیں ان میں چند کا ذ کر گذشتہ آیات میں ہوا۔ انہی صحیفوں کے مزید مضامین کا ذکران آیات میں فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ بیا تیں بھی حضرت موی اور حضرت ابرا ہیم کے محیفوں میں بیان ہو چکی ہیں۔ (۵)سب کواینے پروردگار کے یاس پنچنا ہے۔ (۲) خوشی اورغم خدا کی طرف ہے ہے۔ (2) مارنا اورجلانا بھی اسی کے قدرت میں ہے۔ (۸) ایک قطرومنی ہے وہی ٹروماد ہ بنا تا ہے۔ (۹) مرنے کے بعدوہی باردیکر حشر میں زندہ کرےگا۔ (۱۰)غنیٰ اور تنگدی و ہی دیتا ہے۔ (۱۱) ستارہ شعریٰ کاما لک بھی وہی ہے۔ جاہلیت میں مشرکین اس ستارہ کومعبود مجھ کر اس کی پرستش کرتے تھے ستارہ برتی کا

شرك اس وقت نه صرف عربول بلكه دوسرى مشرك قومول يعنى مصريول بينانيون روميول منديون وغيره مين بهي ياياجا تاتها\_ (۱۲) ان محیفوں میں بیم بتایا گیا تھا یہ نہ مجھنا جا ہے کہ بداعمالی اورسرکشی و نافر مانی کا دنیامین شمره نبیس ملتا قوم عا دکواس نے ان کے کفر کی وجہ سے ہلاک کیا۔ اور شمود کو بھی اور قوم نوٹے کو بھی جوسب سے بڑھ کرظالم اورشرنریتے کہ ساڑھے نوسو برس کی دعوت میں بھی راہ پر نہ آئے اور قوم لوظ کی بستیوں کو بھی الث کر ہلاک کردیا گیا تھا اور او برے ان پر پھروں کی بارش ہو کی تھی۔ تو حضرت موى عليه السلام اور حضرت ابراجيم عليه السلام جیسے برگزیدہ اور جلیل القدر انبیاء کے بیمضامین بیان فرما کرحق تعالی عام انسانوں کوخطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے انسان جب ایسے ایسے مضامین سے بچھ کوآ گاہ کیا جاتا ہے جو بوجہ ذریعہ

اے انسان تواہیے رب کی کون کون سی نعمت میں شک وا نکار کرتا رہے گا اوران مضامین کی تقمد بی کر کے ان سے نفع حاصل نہ کر ے گا۔اس کے بعد فاتمہ کی آیات میں تمام تھیجت کالب لباب بیان فرمایا جاتا ہے اور منکرین کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھویہ پیغمبر يعنى محدر سول التُدسكي التُدعليه وسلم يهي يبلغ يغيبرون كي طرح أيك پنیمبر ہیں اور مجرموں کواسی طرح برے انجام سے ڈرانے والے ہیں جبیاان سے پیشتر دوسرے انبیاء ڈرا کیے ہیں۔توان کو مان لو كيونكه قيامت قريب بى آ كى ہے جس كا تھيك وقت الله تعالى كے سواكو كى كھول كرنہيں بتا سكتا اور جب وقت معين آ جائے گا تو كوئى طاقت اس كود فع نبيس كرسكتي توا مے منكرين قيامت تم كواس كے قرب كا ذكر س كر جا ہے تھا كہ خوف خدا سے رونے كتے اور محبرا كرايخ بحاؤك تيارى كرتے محرتم اس سے برخلاف قیامت سے تعجب کرتے ہواور ہنس کراہے ٹال دیتے ہواور غافل و بفكر موكرتم تكبر كرية مو- ديمهو عاقل كوزييانبيس كه انجام ہے غافل ہو کرنصیحت وفہمائش کی باتوں پر ہنسے اور نداق اڑائے بلکہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ اختیار کرے اور مطيع فرما نبردار ہوکر سرنیاز خداوند فتہار کے سامنے جھ کا دے۔ عام تغلیمات جوان خاتمه کی آیات میں دی گئی ہیں وہ یہی ہیں کہ آخر کارسب کواللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوث کر جانا ہے اور اینے اپنے اعمال کا حساب دیتا ہے۔ رہی دنیا میں خوشی یا عمی یا امیری وفقیری توبیسب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ کسی دوسرے کے قبضہ میں نہیں وہی اسباب کو پیدا کرتا ہے اور پھر اسباب میں تا ثیرویتا ہے۔ وہی ستاروں آسانوں اورزمینوں کا خالق اور ما لک ہے۔ اس کی نافر مانی پر قوموں پر دنیا ہی میں ہلاکت و بربادی کے عذاب آئے۔اس کتے غوروفکر کرنے

والے انسان کو جوعبرت ونفیحت کاسبق پیرخاتمہ کی آیات ویق ہیں اس کا مقتضا ہی ہے کہ اے انسانوتم سب اللہ تیارک تعالیٰ کی نافر مانی سے باز آ و۔اس کی طاعت وعبادت کولازم مجھواوراسی ایک اللہ کے سامنے جھکوا درصرف اس کو سجدہ کرو۔ بخاری ومسلم کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول النُّدُصلِّي النَّدعليه وسلَّم نِے سور وجم کی تلاوت فر مائی اور اخیر میں سجدہ تلاوت ادا کیا اور آیب کے ساتھ سب حاضرین مجلس جس میں مونین ومشرکین اس وقت دونوں شامل تھے سب نے سجدہ کیا بجزایک بوڑھے قریشی کے جس نے زمین سے ایک مقی خاک اٹھا کر پیشانی سے لگالی اور کہا کہ جھے بہی کافی ہے۔ حصرت عبدالله بن مسعودٌ نے قرمایا کہ پھر میں نے اس مخفل کو حالت كفريس مقتول يزاموا ديكها باس مين اشاره اس طرف ہے کہ اس وقت آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع میں مسلمانوں کوتو سجدہ کرنا تھا ہی لیکن جومشر کیبن اس وقت حاضر تے اللہ تعالی نے ان بر بھی کھھالی حالت غالب کر دی کہ سب حبدہ کرنے برمجبور ہو گئے۔ گواس دفت ان کاسجدہ بوجہ کفر کے

کیجھ تواب ندر کھتا تھا مگروہ بھی اپنا ایک اثریہ چھوڑ گیا کہ بعد میں ان سب کواسلام وایمان کی توفیق ہوگئی صرف ایک آ دمی کفر پرمرا جس نے سجدہ سے گریز کیا تھا۔ (معارف القرآن جلد ۸ سفی ۲۲۲) الحمد دائل درس پرسورہ بچم کا بیان پورا ہوگیا۔ سور ق النجم کے خواص

ا است اگرکوئی آ دمی ناکامیوں کا سامنا کررہا ہوتو وہ ہرن کے چڑے کے نگڑے پرسورۃ النجم لکھ کر گلے میں یا بازو میں لئکائے تو وہ جس سے بحث کرے گا اس پر غالب آئے گا جہاں بھی جائے گا کامیاب وکامران ہوگا۔

والنجم اذهوی ..... الکبری
اگرکسی آ دمی کوحافظ کی کمزوری دل کی کمزوری دغیره کی
شکایت ہو بھول جاتا ہو قرآن کریم حفظ کرنے میں مشکل ہے تو
وہ مذکورہ آیات کوشیشہ کے برتن میں عرق گلاب اور کستوری سے
لکھے آب زمزم سے دھوئے اور سات دن مسلسل نہار منہ بیئے تو
اس کادل ود ماغ تر وتا زہ اور حافظ مضبوط ہوجا ہے گا۔
(الدور النظیم)

#### دعا شيحتے

حق تعالی نے ہم کوجوزندگی دنیا میں عطافر مائی ہے اس میں آخرت کا فکرنصیب فرمائیں اور اپنے رضاوا لے اعمال کی توفیق عطافر مائیں۔

یا الله گذشتہ تو موں کے واقعات و حالات ہے ہم کوعبرت و هیرحت حاصل کرنے کی تو فیق مرحمت ہواور ہر طرح کی چھوٹی بڑی نافر مانی ہے ہم کو بچٹا نصیب ہو۔ چھوٹی بڑی نافر مانی ہے ہم کو بچٹا نصیب ہو۔

یاالله گذشته زندگی میں جوہم سے تقفیم ات سرز دہو چکی ہیں ان پرندامت قلب کے ساتھ تو بہ کی تو فیق نصیب ہواور آئند دمیں اپنے احکام کی فرمانبر داری واطاعت کے ساتھ زندہ رہنا اور مرنا نصیب ہو۔ آمین۔ وَالْجَوْدُ دُعُونَا أَنِ الْحَدُدُ لِلْهِ دَئِنِ الْعَالَمِ بِيْنَ

# يَوْالْقَامِلِيْنِ وَهِي إِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ وَيَعْمِينُ إِنَّ الْكُونِ اللَّهِ مِنْ الرَّحِيدِ وَيَعْمِينُ النَّالِينَ الرَّحِيدِ وَيَعْمِينُ النَّالِينَ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ وَيَعْمِينُ النَّالِينَ اللَّهِ الرَّحْمِينِ الرَّحِيدِ وَيَعْمِينُ النَّالِينَ اللَّهِ الرَّحْمِينِ الرَّحِيدِ وَيَعْمِينُ النَّهِ الرَّحْمِينِ الرَّحْمِينُ الرَّحْمِينُ النَّهِ الرَّحْمِينُ الرّحْمِينُ الرَّحْمِينُ الرَّحْمِينُ الرّحْمِينُ الرّحْمِينُ الرّحْمِينُ الرّحْمِينُ الرّحْمِينُ الرّحْمِينُ الرّحْمِينُ الرّحْمِينِ الرّحْمِينُ الرّحْمِينُ الرّحْمِينُ الرّحْمِينُ الرّحْمِينُ الْمُعْمِينُ الرّحْمِينُ الرّحْ

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جو برا مہر بان نہا بت رحم كرنے والا ہے۔

# إِقْتَرْبَتِ السّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَبُرُ وَإِنْ يَرُوْا إِيكَ يُغْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْاسِعُوْمُنْ تَمِرُّ وَ

قیامت نزدیک آئیجی اور چاندشق ہوگیا۔اور بیلوگ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بید جادو ہے جو ابھی ختم ہوا جاتا ہے۔

اِنْتَدَنَبَتِ قريب آئن النَّاعَةُ قيامت والنَّتَقَ اورش بوكيا الْقَدُّ عاند ورَانْتَرَوْا اور الروو ويصح بين ابَهُ كونى نثانى يغيضُوا وه مند يحصر ليتي بين التَّابُ ويَن نثانى النَّاعَةُ قيامت والنَّتَقَ اورش بوكيا القَدُّ عادو مناور الروو ويصح بين التَّابُ الْمُنْتُلُوا الرود ولَّ التَّابُ التَّابُ التَّابُ التَّابُ الْمُنْتُولُ التَّابُ الْمُنْتُلُولُ التَّابُ الْمُنْتُلُولُ التَّابُ الْمُنْتُولُ التَّابُ التَّابُ التَّابُ التَّابُ الْمُنْتُلِقُ التَّابُ الْمُنْتُلُولُ التَّابُ الْمُنْتُلِقُ التَّابُ التَّابُ الْمُنْتُلِقُ التَّابُ الْمُنْتُلِقُ التَّابُ الْمُنْتُلِقُ التَّابُ الْمُنْتُلِقُ التَّابُ الْمُنْتُلُولُ التَّابُ التَّابُ الْمُنْتُلِقُ الْمُنْتُلِقُ الْمُنْتُولُ الْمُنْتُلِقُ الْمُنْتُلُ الْمُنْتُلِقُ الْمُنْتِقُ الْمُنْتُلِقُ الْمُنْتُولُ الْمُنْتُولُ الْمُنْتُلِقُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُولُ الْمُنْتُلِقُ الْمُنْتُلُقُ الْمُنْتُلُ الْمُنْتُولُ الْمُنْتُلِقُ الْمُنْتُلُ الْمُنْتُولُ الْمُنْتُلُقُ الْمُنْتُلُقُ الْمُنْتُولُ الْمُنْتُولُ اللَّالِي اللَّالُ الْ

تفسير وتشرت : اس سورة كى بہلى بى آيت بير، وانشق القمر كا جمله آيا ہے۔ بير، وانشق القمر كا جمله آيا ہے۔ بين چاند بيعث كيا جس بيں اشارہ ہے آئخضرت صلى الله عليه وسلم كے مجز وشق القمر كى طرف اس لئے علامت كے طور يراس سورة كانام قمر مقرر جوا۔

ان آیات کے شان زول کے متعلق لکھا ہے کہ جمرت مدینہ سے تقریبا ۵ سال پہلے ایک مرتبہ شرکین مکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوکر آئے اور آپ سے بدر خواست کی کہ اگر آپ فدا کے سیچ نبی جیں تو اپنی نبوت کا کوئی خاص نشان دکھلا کیں اور ایک روایت میں ہے کہ بیہ کہا کہ چاند کے دو کلڑ ہے کہ دکھلا کیں ۔ روایات میں ہے جمی آتا ہے کہ کفار نے علمائے یہود سے دریافت کیا تھا کہ ہم کو محد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ان کی صدافت کا نشان کیا طلب کرنا چاہئے؟۔ انہوں نے کہا کہ ہم کا اثر صرف زمین تک محدود ہے ۔ ہم کہو کہ ہم کو چاند کے دو کا اثر صرف زمین تک محدود ہے ۔ ہم کہو کہ ہم کو چاند کے دو کا اثر صرف زمین تک محدود ہے ۔ ہم کہو کہ ہم کو چاند کے دو ایسا نہ دکھلا سکیس گے ۔ کا اثر صرف زمین تک محدود ہے ۔ ہم کہو کہ ہم کو چاند کے دو ایسا نہ دکھلا سکیس گے ۔ کو ایسا نہ دکھلا سکیس گے ۔ کو ایسا نہ دکھلا سکیس گے ۔ کو ایسا نہ دکھلا میں ایسان کے سے شق قمر کا موال کیا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ چودھویں شب کا چاندطلوع کے موال کیا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ چودھویں شب کا چاندطلوع کے انہوں نے کہا کہ ہاں ایمان لے آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق توالی سے دعاء کی اور انگشت مبارک سے اللہ علیہ وسلم نے حق توالی سے دعاء کی اور انگشت مبارک سے اللہ علیہ وسلم نے حق توالی سے دعاء کی اور انگشت مبارک سے اللہ علیہ وسلم نے حق توالی سے دعاء کی اور انگشت مبارک سے اللہ علیہ وسلم نے حق توالی سے دعاء کی اور انگشت مبارک سے

جا ندکی طرف اشارہ کیا۔اس وقت جا ندکے دوٹکڑے ہو گئے۔ ایک فکڑا ایک بہاڑ برتھا دوسرا فکرا دوسرے بہاڑ پر۔لوگوں نے حیرت ہے دیکھااوران کے حیرت کا بیعالم تھا کہا پنی آ تکھوں کو كپڑے ہے يونچھتے تھے اور پھر جاند كى طرف و كھتے تھے تو صاف دو مکرے نظر آتے ہتھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وفت فرمارے تھے۔اشہد وااشہد والیتیٰ اے لوگو گواہ رہو۔اے لوگوگواہ رہو۔ کچھ دریتک جا ندائ طرح رہاادراس کے بعد پھرجڑ كرويياني موكيا مشركين نے كہا كەمجد (صلى الله عليه وسلم)نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ بہتر ہیہ ہے کہتم ہاہر سے آنے والے مسافروں کا انتظار کرواوران ہے دریا فت کرو۔ کیونکہ بیرناممکن ہے کہ محد (صلی الله علیه وسلم ) تمام لوگوں پر جا دو تردیں اگروہ بھی ای طرح اینامشاہدہ بیان کردیں تو سے ہے اور وہ اگر میکہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا تو سمجھنا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تم پرسحر کیا ہے۔چنانچ مسافروں سے دریافت کیا گیا۔ ہرطرف سے آنے والے مسافروں نے اپنامشاہدہ بیان کیا کہ ہم نے شق قریعنی جا ندکو پھنکر دونکڑ ہے ہونا ویکھا ہے مگران شہا دتوں کے باوجو دبھی معاندین ایمان ندلائے اور میرکہا کہ سے حمستمر ہے لیعنی عنقریب اس كااثر زائل موجائے گا۔اس پریہ آئیتیں ٹازل موئیں جن میں ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ قیامت نزدیک آگئی اور ان مشرکین کی

درخواست پر چاند ککڑے ہوگیا جو کہ رسول کے صدق کی ایک نشانی اور قرب قیامت کی ایک علامت ہے اور ہا وجوداس کے یہ لوگ اپی ضد پر قائم ہیں چنانچہ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیتو جا دو ہے جو کہ ابھی فتم ہوا چاہتا ہے۔

معجز وشق القمر كارسول الله صلى الله عليه وسلم ك زمانه ميس واقع ہونا قرآن کریم اور احادیث متواتر اور اسانید صیحہ ہے ثابت ہے اور اس برتمام سلف و خلف کا اجماع ہے۔ مخالفین اسلام خصوصاً عیسائی اس معجز و پریداعتراض کرتے ہیں کہاوّل تو یہ بات محال اور ناممکن الوقوع ہے کہ جیا ند کے دونکڑے ہوجا کیں دومرے مید کہاس واقعہ کا کسی تاریخ میں وکرنہیں۔علائے کرام نے اس اعتراض کے متعدد جوابات لکھے ہیں کیکن جو جواب پینخ النفير و الحديث حضرت مولانا محد ادريس صاحب كاندهلوى رحمته الله عليه نے لکھا ہے وہ برا جامع اور مختصر ہے جسے يہال تقل كياجاتا ب: مولانا لكصة بين: "جواب بيب كرآج تككس ولیل عقلی ہے اس قتم کے واقعہ کا محال اور ناممکن ہونا ٹابت نہیں ہوا۔اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔جس طرح اجسام سفلیہ میں كون وفسادعقلأ محال اور ناممكن نبيس اسي طرح اللدكي قدرت اور مثیت سے اجسام علوب میں بھی کون وفساد محال نہیں خدا وند ذوالجلال کی قدرت کے اعتبار ہے آسان وزمین سخس وقمر۔ شجر د حجرسب برابر ہیں جس خدانے مش و قبر کو بنایا ہے وہ خداان کوتو رہمی سکتا ہے اور تو رکر جوڑ بھی سکتا ہے۔ بہر حال اس قتم کے خوارق کا ظہور قطعاً محال نہیں۔ ہاں مستعبد ضرور ہے اور ہر معجزہ کے لئے مستعبد ہونا ضروری ہے ( کیونکہ معجزہ تو نام ہی اس تعل کا ہے جوعام عادت کے خلاف اور عام لوگوں کی قدرت ے خارج جیرت انگیز ہو) رہا ہامر کہاس واقعہ کا ذکر تاریخوں

میں نہیں توصد ہااور ہزاروں ایسے عجیب وغریب واقعات ہیں کہ جو وقاع میں آئے گرنہیں ۔ تو ریت اور انجیل میں بہت ہے ایسے واقعات ہیں جن کا کسی تاریخ میں کہیں نام ونشان نہیں ۔ نیزشق قمر کا واقعہ دات کا واقعہ ہے جوعمو آلوگوں نام ونشان نہیں ۔ نیزشق قمر کا واقعہ دات کا واقعہ ہے جوعمو آلوگوں اگر عام طور پراوگوں کو اس کا علم نہ ہوا ہوتو تعجب نہیں ۔ بسا اوقات وائر عام طور پراوگوں کو اس کا علم نہ ہوا ہوتو تعجب نہیں ۔ بسا اوقات ویا نداور سورج کہن ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو علم بھی نہیں ہوتا نیز اختلاف مطالع کی وجہ سے بہت مقامات پر اس وقت دن ہوگا اور کسی جگہ آتھی رات ہوگی عمو آلوگ سوتے ہوں گے ۔ نیز ہوگا اور کسی جگہ آتھی دات ہوگی عمو آلوگ سوتے ہوں گے ۔ نیز وہ مقصود خاصل ہوگیا۔ تمام عالم کو دکھلا نا اور ان پر ججت قائم کرنا تھا وہ مقصود حاصل ہوگیا۔ تمام عالم کو دکھلا نا جا ہیں تب بھی وہ شے نظر وں کے سامنے بھی ہواور اللہ تعالیٰ نہ دکھلا نا جا ہیں تب بھی وہ شے نظر وں نہیں آتی ۔ ( سیر قالم صطفع جلداق ل' ۔ )

حضرت علامہ شبیراحد علی نے لکھا ہے کہ تاریخوں میں فدکورنہ ہونے سے اس کی تکذیب نہیں ہوسکتی بایں ہمہ ہندوستان کی مشہور و مستند'' تاریخ فرشتہ' وغیرہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ہندوستان میں مہارات مالیبار کے اسلام کا سبب اس واقعہ کو لکھتے ہیں کہ مہارات مالیبار نے روز تا می میں لکھوایا۔

حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث ومفسر دہلوگ اپنی تفسیر حقائی میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے راجہ بھوج کی متواثر نقل وہاں کے باشندوں میں مشہور ہے اور غالبًا کسی ہندو کی تاریخ میں بھی ہوجو راجہ بھوج کے عہد میں ان کی حکومت کے حالات میں لکھی گئی ہو کہ راجہ بھوج حیا ان کی حکومت کے حالات میں لکھی گئی ہو کہ راجہ نے جواس وقت اپنے بام کی حصت پر بیشا تھا بیوا قدشق تمرد کی کر جبرت زوہ ہو کرا پنے علاوفضلا سے بوج پھا۔ انہوں نے تمرد کی کر جبرت زوہ ہو کرا پنے علاوفضلا سے بوج پھا۔ انہوں نے آخر میں کی انڈ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ سے یہ بجز وسرز دہونا

بحوالدائے علوم متوارث کے بیان کیا جس سے وہ راجہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرا بمان لایا۔

الغرض اس زمانہ میں آن کل کی طرح رصدگا ہیں وغیرہ اس صدتک ترقی یا فقہ نقصیں کہ آسان میں چیش آنے والے ہر واقعہ کا نوٹس لیتیں اور اس کور بیکا رڈیر محفوظ کر لیتیں ۔ بہر حال اس مجحرہ کی تو بیق قر آن کریم سے ہوتی ہے اور صحیح احاد بہ ہے کہ اہل بخاری و مسلم میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ اہل مکہ (کفار) نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ ان کوکوئی بڑانشان دکھایا جائے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوکوئی بڑانشان دکھایا جائے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان تھا۔ اجلہ صحابہ میں سے تین بررگوں لیجی دونوں کے درمیان تھا۔ اجلہ صحابہ میں سے تین بررگوں لیجی مصابہ میں مصابہ میں سے تین بررگوں لیجی مصابہ میں م

الغرض يہال الله تعالى دنيا كے خاتمہ كى اور قيامت كے

قرب کی اظلاع دیتے ہیں۔ اور هیقۂ قیامت کے نزدیک ہونے میں شبہ بھی کیا ہے۔ اول تو جب ایک انسان مرااس کی انفرادی قیامت تو اسی وقت سے شروع ہوگئی۔ رہی اجھائی قیامت تو جب وہ بینی ہے اور لازی ہے تو پھراس کی دوری کو بھی نزدیک ہی سمجھنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرب قیامت کا یقین کامل عطافر ما میں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا آنا اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں بیسے ہاتھ کی دوا نگلیاں اور بھی چندروایات حدیث میں آپ کا قیامت کی دوانگلیاں اور بھی چندروایات حدیث میں آپ کا قیامت کی قریب ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح ایک بڑی علامت قیامت کی یہی ہوئے وہ کی دوائگلیاں اور بھی چندروایات حدیث میں آپ کا دوائل ہے ہوئے ایک بڑی

#### وعالشيجير.

یااللہ! قرآن وصدیث کی تمام بتلائی ہوئی ہاتوں پرہمیں یقین کامل اور ایمان صادق نصیب قرما۔ اور دین کی ہاتوں سے منہ پھیر لیما اور کر جاتا اور ان کو ٹال وینا جو کا فرانہ فصلت ہیں اس ہے ہمیں محفوظ قرما۔
یااللہ! آپ نے تواہیخ کلام پاک ہیں فرما دیا کہ قیامت نزدیک آپنچی گرہم کفاروشرکین اور منکرین کو کیا کہیں ہمیں تو رونا اپنے اہل اسلام کے لئے ہے جو قیامت و آخرت سے بالکل غافل اور نڈر ہوکر دنیا ہیں زندگی گذار رہے ہیں۔ اور شب وروز معاصی اور منکرات ہیں مشغول ہیں۔ یااللہ! قرب قیامت کا ہم کو وہ خوف وخشیت عطافر ما جو ہمارے دلوں سے آخرت کی طرف سے غفلت اور لا پروائی کو دور کردے اور ہمہ وقت آخرت کا فکر ہم کونصیب ہوجائے۔

یا اللہ! اولیاء اللہ کی کرامات اور انبیائے کرام کے مجزات جوتن ہیں ان پرہمیں یقین صادق عطافر ما اور ان کی طرف سے کوئی شک وشبہ وخطرہ ہمارے دلوں ہیں نہ آنے دے۔ یا اللہ! موجود زمانہ جو منکرات اور ممنوعات سے لبریز ہے ہمیں اسلام حقیق پراستقامت کا ملہ نصیب فرما۔ اور ہم طرح کے ظاہری وہا طنی فتنہ سے ہماری حفاظت فرما۔ آہین۔ و اخرہ دیمور کے فواہری وہا طنی فتنہ سے ہماری حفاظت فرما۔ آہین۔

# وَكُنَّ الْوَاوَالَّبِعُوْ الْهُواءَهُمْ وَكُلُّ آمْرِ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَلْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيْدِ

ان لوگوں نے جیٹلا یا اورا پی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر بات کوٹرارآ جا تا ہے۔اوراُن لوگوں کے پاس ( تو اسم ماضیہ کی مجس ہی خبریں آئی پنج چکی ہیں کہ ان میں ( کافی ) عبرت ہو۔

# مْزْدَجُرُ ﴿ حِلْمَا تُعْلِي النَّانُ أَفَّ فَتُولَ عَنْهُمْ يَوْمُرِينُ عُالدًاءِ إِلَى شَيْءِ فَكُرُ

یعنی اعلی ورجه کی وانشمندی ( حاصل موعنی ) ہے۔ سوخوف والا نے والی چیزیں ان کو پچھ فائدہ ہی تہیں دیتیں ۔ تو آپ ان کی طرف سے خیال نہ سیجے جس روز ایک نلانے والا فرشتہ

### جُسُعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْآجُدَاتِ كَأَنَّهُ مُجَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ مَهُ مَطِعِينَ

(ان کو)ایک ناگوار چیز کی طرف بلاوے گا۔اُن کی آٹکھیں جھی ہوئی ہوں گی (اور) قبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں سے جیسے نڈی پھیل جاتی ہے۔ (اور پھرنکل کر)

### إِلَى الدَّاءِ يَقُولُ الْكَفِرُونَ هٰذَا يَوْمُرَعِينُ

بلانے والے کی طرف دوڑ ، علے جارہ ہموں سے ، کا فرکہتے ہوں سے کہ میددن بروا سخت ہے۔

ان منگرین پر پچھا گرنہیں ہوتا اور کوئی نصیحت و فہمائش ان کو کام نہیں و ہے۔ کتابی سمجھا و کان پر جوں تک نہیں ریگتی لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ و کلی اللہ علیہ و کلی کے ۔ آپ فرض بلغ و دعوت بوری طرح ادا کر چکے۔ اب زیادہ ان کے چیچے پر نے کی ضرورت نہیں۔ یہاں دفت مانے والے نہیں۔ یہ تو قیامت کود کھے کربی مانیں کہیں۔ یہاں دفت مانے والے نہیں۔ یہ تو قیامت کود کھے کربی مانیں گئیں ہے جس روز ایک پکار نے والا فرشتہ مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام بیں پکاریں کے کہ چلومیدان حشر کی طرف اس وقت خوف اور ہیب ہوں کے کہ چلومیدان حشر کی طرف اس وقت خوف اور ہیب ہوں کے کہ کوئکہ قبروں سے نکلتے ہی انہیں محسوس ہوجائے گا کہ یہ وہ بی مول کے کیونکہ قبروں سے نکلتے ہی انہیں محسوس ہوجائے گا کہ یہ وہ بی وورسری زندگی ہے جس کا ہم انکار کرتے تھے اور جس کے لئے ہم کوئی تیاری کر کئیس آئے اور اب ہم کو مجرم کی حیثیت سے پیش ہوتا ہے جا کہ اور خدا و ند قد وس کی عدالت میں حاضری و سے نے کے لئے تیزی گا گریں کے لئے تیزی گی خواد خداوند قد وس کی عدالت میں حاضری و سے کے لئے تیزی

سفیر وتشری نگرشتابتدائی آیات میں سورة کی ابتدا قیامت کے ذکر ہے فرمائی گئی کہ قیامت کوبس آیا ہی جھو۔ بی سلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ سے جاند کا بھٹ جانا یہ ایک نمونہ اور نشانی ہے قیامت کی کہ آ کے سب کچھ یونہی بھٹے گا اور مٹے گا۔ مشرین و کفار کو جائے تو یہ بھٹا کہ ایسا عظیم الشان مجر ہ دیکھ کرانٹد اور اس کے رسول پر ایمان لے میت مگران کفار کی بیحالت ہے کہ اگر کوئی مجر ہ دیکھتے ہیں تو یہ کہ کہ میہ جادو ہے اس کوٹال دیتے ہیں۔ اب آ گے ان آیات میں انہی مشکرین کے متعلق بٹلایا جاتا ہے کہ قرآن کے ذریعہ سے ہوتم کے مشکرین کے متعلق بٹلایا جاتا ہے کہ قرآن کے ذریعہ سے ہوتم کے احوال اور تباہ شدہ قوموں کے واقعات ان مشکرین کو بٹلائے جا چکے ہیں جن میں اگر غور وفکر کریں تو ان سے اعلی درجہ کی واشمندی اور کائی عبر جن میں اگر غور وفکر کریں تو ان سے اعلی درجہ کی واشمندی اور کائی عبر سے حاصل ہو سکتی ہے قرآن کریم پوری حکمت اور عقل کی باتوں کا مجموعہ ہے کوئی ذرا نیک نیتی سے توجہ کر سے تو دل میں اس کی قسیمتیں مجموعہ ہے کوئی ذرا نیک نیتی سے توجہ کر سے تو دل میں اس کی قسیمتیں اتر تی جلی جا کیں غراف موں کہ است میا مان ہدایت کی موجودگی میں بھی اتر تی جلی جا کیں جا کی جا تھی میں بھی جا تھی جا کی جا کھی جا کہ جا جا جا جا تھی جا تھی جا کہ جا کہا جا تھی کی موجودگی میں بھی جا تھی جا کہ جا کے جا تھی جا کہ جا کہا جا کہا گا کے اس کی موجودگی میں بھی اتر تی جلی جا کیا جا کہا جا کہا جا کہا جا کہا جا کہا کی جو در کی اس کی قسیمت کی موجودگی میں بھی جا کہا ہے کہا جا کہا جا کہا جا کہا جا کہا جا کہا ہوں کی موجودگی میں بھی کیا جا کہا ہے کہا جا کہا کہا ہے کہا ہے کہا جا کہا ہے کہا ہوں کی جا کہا ہے کہا ہوں کی کو میں کی کو کو کہا گا کہ کو کہا ہوں کی کے کو کو کہا گا کہ کو کہا گا کہا کہا کہ کو کہا ہوں کو کو کہا گا کہ کو کہا گا کہا کہ کو کہا کی کو کو کہا گا کہ کو کہ کی کو کو کہا گا کہ کو کہا کہا کہ کو کہ کو کہ کی کو کہا کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کے کو کہ کی کو کو کہا کو کہا کی کو کہ کی کو کہ کو کہا کہ کی کے کہا کہا کہ کو کہ کی کی کو کھی کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کو کی کو کی کو کہ کی کو کو کی کے کیا کہ کی کو کو کی کو کے کی کو کو کی کی کو کو کی کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو ک

جہال کافروں کے لئے اتباع حویٰ مہلک ہوبیں اہل اسلام کے لئے اتباع ہوئی ایمان کو یامال کرنے والی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔حضرت عبداللہ بن عمروً ہے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایاتم میں سے کوئی تخص مومن بیس ہوسکتا جب تک کہ اس کی ہوائے نفس میری لائی موئی ہدایت کے تابع ندموجائے مطلب یہ ہے کہ حقیق ایمان جب ہی صامل کرسکتا ہے اور ایمانی برکات تب ہی نصیب ہوسکتی ہیں کہ آ دمی کے نفسی میلانات اوراس کے جی کی حیابتیں کلی طور پر ہدایات نبوی کے تابع و ماتحت ہوجا تیں۔ توانتاع ہوی الیمی بری چیز ہے کہنہ صرف کافرومشرک کو کفروشرک کی دلدلی میں پھنسائے رکھتی ہے۔ بلكهايك مومن كوهي حقيقي ايمان يحروم ركفتي ب

الله تعالى جارى حالتول يررحم فرمائ اورجميس بهى اين حالتوں برغور کرنے کی تو فیق عطا فرمائے کہ آیا ہماری اکثریت اتباع ہوئی کا شکار ہے اور نفسانی خواہشات کے جال میں پھنسی ہوئی ہے یا تباع صدی برگامزن ہے اور مدایات نبوی علیہ الصلوة والسلیم کے تابع و ماتحت اپناشب وروز گزاررہی ہے۔ملک اور توم کی حالت سے ہرفر دخوب واقف ہے۔خود ہی فیصلہ کرلے۔ تفصیل عرض کرنے کی ضرورت نہیں۔اب بتاہیے اتباع تو ہو هوای کااورانجام و بتیجه جم جا ہیں اتباع صدای کا تو اس کم عقلی کا بھی م من الله الله والماليه راجعون الله تعالى بي اس ملك اور قوم کواتباع ہوای کی دلدل سے نکالنے والے ہیں۔

اب آ مے ہلایا جاتا ہے کہ اتباع ہوئی میں پھنس کر جو کفرو شرک اور نافر مانی وسرکشی میں گرفتار رہتے ہیں وہ آخرت میں تو اس کا متیجہ بھکتیں سے ہی لیکن ایسی نا فرمان وسرکش تو م کو دنیا میں بھی شخت حالات ہے دو جار ہونا پڑتا ہے۔مثال کے طور پر چند گذشتہ نافر مان اقوام کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ الكي آيات مين آئنده درس مين موكار

وَاخِرُ دَعُوْ نَا أَنِ الْعُمَدُ لِنْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

12 \$ كساته دورت مول ك\_ يبال انسانول كيترول سينكل كر میدان حشر کی طرف جانے کی مثال نڈی ول سے دی گئی ہے۔ انسانوں کے اس انبوہ عظیم کی قریب ترین مثال جواس دنیا میں دی جا اسکتی ہے وہ ٹڈی ول ہی کی ہے۔ بعض تفاسیر میں لکھاہے کہ ٹڈی ول جب بھی اپن پوری توت کے ساتھ ظہور پذیر ہوتا ہے تو ساری فضائے آسانی برمیلوں بلکدمنزلوں تک ٹڈیوں کے دل کے باول تد بتہ چھا جاتے ہیں اور دن کی روشنی ماند ہو کر تاریکی پھیل جاتی ہے۔ معرین کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ شرقی افریقہ میں جب نڈی ول بوری قوت کے ساتھ آیا ہے تو عرض میں تین میل اور طول میں ساتھ منل تك تفااور ثدُّ يول كي تعداد كاتخمينه اس وقت مو كمرب يا أيك نيل (...,..,...) کا کیا حمیا اور بعض دل اس ہے بھی بڑے براے مشاہرہ میں آ سے بی (تغیر ماجدی سور وقر)

مجريبال جوآيت مين قبرول كالكنا فرمايا كيابيتواس مرادز مین میں کھودکر جوقبر بنائی جاتی ہے وہ قبر مرادبیں ہے بلکہ عالم قبر مراد ہاور جوم نے کے بعد سے شروع ہوجا تا ہے جس کوعالم برزخ ياعالم مثال بھی کہتے ہیں اور جوعالم آخرت شروع ہونے تک قائم رے گا۔مطلب بیا کہ جو تھی جہال بھی مراہوگا اورجس جگداس کی خاک پڑی ہوگی وہیں سے وہ زندہ ہوکراٹھ کھڑ اہوگا۔ تو کفار منکرین اس دن بعنی یوم حشر کے ہولنا ک احوال اور اینے جرائم کا تصور کر کے كہيں كے كديدون برا الخت آيا ہد مكھواب كيا كرر يكي۔ اب بیمال بیغور سیجئے کمنکرین ومکذبین کی بدخصلت جواس جگه

ظاہر فرمائی گئی وہ واتبعو آ اھو آء ھم فرمائی گئی لیعنی انہول نے این نفسانی خواہشوں کی پیروی کی تومعلوم ہوا کہ نفسانی خواہشات کی پیروی کتناشد پدجرم ہے کہ ایک کافرمشرک کا کفروشرک پر جے رہنا۔ اس اتباع مولی کی بدولت موارهوی لعنی خوامشات نفس اوراس کے مقاتل صدى يعنى انبياء يهم السلام كى لائى موئى بدايات يمى دوچيزي ہیں جن پر خیروشر کے سارے سلسلہ کی بنیاد ہاورجس سے انسانوں کی سعادت یا شقاوت وابستہ ہے۔ ہر ممرائی اور بدملی اتباع صولی کا تیجہ ہے۔ای طرح ہر خیرونیکی اتباع حدیٰ سے بیدا ہوتی ہے۔تو

# كُنْ بِتُ قَبْلَهُ مْ قُومُ نُوْمٍ فَكُنَّ بُواعَبْكَ نَا وَقَالُوا عَبْنُونُ وَازْدُجِرَ فَدَعَارَبُ ﴿ إِنَّ مَعْلُوبٌ

ان لوگوں سے پہلے قوم توٹے نے تکذیب کی لینی ہمارے بندے (خاص توٹے) کی تکذیب کی اور کہا کہ بیمجنون ہاور نوٹے کو دھمکی دی گئے تو نوٹے نے اپنے رب سے دعاء کی کہیں در ماندہ ہوں

# فَانْتُصِيْنَ فَفَتَعْنَا أَبُوابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهُ مِرْقَ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ

سوآپ (اِن سے) انتقام لے لیجئے۔ پس ہم نے کٹرت سے برہے والے پانی سے آسان کے دروازے کھول دیئے۔ اورز مین سے چشمے جاری کردیئے پھر (آسان اورز مین کا) پانی

# عَلَى آمْرِ قَدْ قُدِرُ ﴿ وَحَمَلُناهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُرِ ﴿ تَجُرِي بِأَعْيُنِنَا ۚ جُزَاءً لِّمَنَ

اس کام کے (پورا ہونے کے) لیے مل کیا جو (علم اللی میں) تجویز ہو چکا تھا۔اورہم نے نوخ کونختوں اور پینوں والی کشتی پر جو کہ ہماری تکرانی میں رواں تھی (مع مونین کے) سوار کیا۔

# كَانَ كُفِرَ وَلَقَدُ تُرَكُّنُهُ آاياةً فَهَلْ مِنْ مُ تَكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرِ وَلَقَدُ

یسب کچھاں فخض کا بدلے لینے کیا جس کی بے قدری کی گئی کی اور ہم نے اس واقعہ کو عبرت کے واسط دہنے دیا، کیا کوئی نفیحت عاصل کرنے والا ہے۔ پھر (ویکھو) میراعذاب

# يسرنا القرال للب كرفه ل مِن مُكركره

اورمیرا ڈرانا کیسا ہوا۔اورہم نے قرآن کونفیحت حاصل کرنے کیلئے آسان کردیا ہے سوکیا کوئی نفیحت حاصل کرنے والا ہے۔

كَذُبُتُ تَعِنَايا قَبُلُهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

آل فرعون کا حال مخضر الفاظ میں بیان کر کے جنلایا گیا کہ خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تعلیمات کو جھٹلا کر بیہ تو میں کس درد ناک عذاب ہے دو چار ہوئیں اور ہر توم کے قصہ اور انجام کو بیان کرنے کے بعد بیہ بات و ہرائی گئی ہے کہ بیقر آن تھیجت کا آسان ذریعہ ہے جس ہے اگر کوئی سبق لے کر راہ راست برآ جائے اور اس کی تعلیمات واحکام کو مان لے تو ان عذابوں کی جائے اور اس کی تعلیمات واحکام کو مان لے تو ان عذابوں کی توبت بیس آسکتی جوان قو موں پر نازل ہوئے اس طرح بچھلی تو ہموں کی عبر تناک تاریخی مثالیں دیئے کے بعد کفار مکہ کوا خیر تو موں کی عبر تناک تاریخی مثالیں دیئے کے بعد کفار مکہ کوا خیر

کفییر و تشری : گذشتہ آیات میں منکرین و مکذبین کے متعلق بتلایا گیا تھا کہ قیامت کے دن ہولناک احوال اور اپنے جرائم کا تصور کر کے منکرین کہیں گے کہ بیدن بڑاسخت آیا ہے د یکھے اب کیا گزرے گی؟ اس سلسلہ میں آگے بتلایا جاتا ہے کہ منکرین کے لئے قیامت اور آخرت کا عذاب تو اپنے وقت پر ضرور آئے گالیکن بہت سے منکرین و مکذبین کے لئے عذاب آخرت سے بال دنیا ہی میں ایک سخت دن آ چکا ہے چنا نچے مثال کے طور پر پچیلی قوموں میں سے قوم نوح 'عاد' خمود۔ قوم لوط اور

نوح علیہ السلام نے بنائی ہی وہ اللہ تعالیٰ کی مفاظت اور گرانی میں نہایت امن چین سے چلتی رہی۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ کفار ومنکرین نے حصرت نوح علیہ السلام کی بے قدری کی اور اللہ کی باتوں کا انکار کیا یہ غرقائی اور ہلاکت اس کی سزا ملی۔ اب اس واقعہ پر نھیجت فر مائی جاتی ہے کہ سوچنے اور غور وفکر کرنے والوں کے لئے اس واقعہ میں عبرت کی نشانیاں ہیں۔ منکرین نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسا ہولناک اور اس کا ڈراناکس قدر سیا ہے۔ اخیر میں بتلایا گیا کہ اس قرآن پاک سے نھیجت حاصل کے رنا بالکل آسان ہے کیونکہ جومضا مین ترغیب وتر ہیب اور وعظ ولیقین کے اس میں بیان کئے گئے ہیں وہ بالکل صاف ہم اور اس کا عذاب موثر ہیں پرکوئی سوچنے بچھنے کا ارادہ کرنے تو سمجھ۔ موثر ہیں پرکوئی سوچنے بچھنے کا ارادہ کریے تو سمجھ۔ موثر ہیں پرکوئی سوچنے بچھنے کا ارادہ کریے تو سمجھ۔

اب بہاں قوم نوع پر دنیا میں غرقانی کی ہلاکت کا عذاب بیان فرما کر جواخیر میں فہل من مدید و فرمایا لیعنی ہے کوئی اس واقعہ سے نفیحت حاصل کرنے والا؟ مطلب بیر کہاس واقعہ ے ہرایک کونفیحت حاصل کرنی جاہئے۔اب کفار ومشرکین اور منكرين ومكذبين كے لئے توايك تھيجت بيہے كماللداوراس كے رسول کے احکام کی مخالفت نا فرمائی اور تکذیب اور ا تکارے باز آ جاؤ-اورد يمونوح عليه السلام كي قوم باز شدآئي تو متيجه مين دنيا ئى ميں ہلاك تباہ و برباد مولى \_اور ايك دوسرى نفيحت جزاء لمن کان کفر ٥ کے جملہ ہے دی جاتی ہے کہ بیسب چھیجی توم نوح کی تابی بربادی اور ہلاکت اس مخص کا بدلہ لینے کے لئے کیا گیا جس کی بے قدری کی گئی جس کا انکار کیا گیا تھا لیعنی نوح علیدالسلام کے لئے انتقام اور بدلدلیا گیاجس سے معلوم ہوا كرحق تعالى اين مقبولين كرفي انقام ليت بي للنداان كى نا فر مانی اور مخالفت کر کے ان کو ایذاء ہرگز نندوینا جا ہے کہ اس طرح الله تعالى كے انتقام اورغضب كو دعوت ديناہے۔اب بيتو کفار ومشرکین اورمنگرین و مکذبین کے لئے تصیحتیں ہیں۔ مگر کیا اس میں کوئی نصیحت ان کے لئے بھی ہے جولا الدالا اللہ محررسول

میں خطاب کر کے فرمایا گیا کہ جس طرزعمل پر دوسری تو میں سزایا چکی بین اور ونیا میں تباہ ہو چکی ہیں وہی طرز عمل لیعنی انکار و تكذيب أكرتم نے اختيار كيا تو تم كوتھى وہى سزاملے كى۔ يہاں يهلي قوم نوح كاحال بيان فرمايا جاتا ہے اور بتلايا جاتا ہے كهان كفار مكر عليه السلام كي قوم الكارو تكذيب كريكي ہے اور قیامت وآخرت کو جھٹلا چکی ہے اور اپنے نبی اور ان کی تعلیم کو مانے سے انکار کر چکی ہے اور محض نبی اور اس کی تعلیم سے ا نكار و تكذيب بي نبيس برتا بلكه انثا نوح عليه السلام كوان كي قوم كم مكرين في ويواند قرار ويا وهمكيان وي لعنت ملامت کی۔ برا بھلا کہا اور نوح علیہ السلام کوتبلیغ دین سے باز رکھنے کی کوشش کی اوران کا جینا دو کھر کر دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض لوگ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کہیں پاتے تو بعض اوقات ان کا گلا گھونٹ دیتے تھے يهال تك كدوه ب موش موجات چرجب افاقه موتا توالله تعالى سے دعا فرماتے۔ یا اللہ میری توم کومعاف کروے وہ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ساڑھے نوسو برس قوم کی الیمی ایڈاؤل کا جواب دعاؤں سے دے کر اور سینکاروں برس ہرطرح سمجھانے بجمانے بربھی جب توم کے منکرین نہ سمجے تو نوح علیہ السلام نے وعاکی کہاہے میرے پروردگار میں ان سے عاجز آچکا ہوں۔ ہدایت اور فہمائش کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ اب آ پ ہی ا پے دین کا اور پینمبر کا بدله کیجئے اور زمین برکسی کافر کوزندہ نه چھوڑ ہے۔جن تعالی نے نوح علیہ السلام کی وعا کوقیول فرمایا اور اس قدر یانی ٹوٹ کر برسا کہ کویا آسان کے دہائے کھل سے اور نیچے سے زمین کے بردے بھٹ بڑے اور اتنا یائی ابلا کہ کویا سارى زمين چشمول كالمجموعه بن كرره گئى پھراد پراور ينچ كاپيسب یانی مل کراس کام کے لئے اکٹھا ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سلے سے مقدر ہو چکا تھا لینی توم نوح کے کفار منکرین کی ہلاکت و غرقانی۔ ادھراس ہولناک طوفان کے وقت نوح علیہ السلام کی مشتی جوطوفان آئے سے بہلے ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مواقق

اللہ کہدکر قرآنی احکام سے ندصرف انحاف اوراعراض ہے بلکہ بغاوت اور اعراض ہے بلکہ بغاوت اور کھلم کھلامخالفت ہے؟ جواللہ تعالیٰ پرایمان کا دعویٰ رکھنے اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سلیم کر کے آپ کی شریعت آپ کی شریعت آپ کی مزایت آپ کی شریعت آپ کی شریعت آپ کی مزایت آپ کی ایڈ اور اس طرح اللہ بخایت آپ کی ایڈ اور ای کے درجہ میں آپ کی ایڈ اور ای کے مرتکب بھی ہور ہے ہیں۔ کیا خداوند قد وس کا فر مان فکیف کان عذابی و ندر ۵ ( پھر دیکھو میرا عذاب اور ڈرانا اور مجرم قوم سے انتقام لیمنا کیا ہوا؟) آئ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاق والسلام اور اس کی کتاب کی نافر مائی کرنے والوں کے لئے کوئی وراور خوف بیدا کرنے کی چیز ہیں؟ مولائے کریم ہماری حالتوں پررجم فرماویں۔ اور نافر مان تو موں کے عبر تناک انجام ہے ہمیں پررجم فرماویں۔ اور نافر مان تو موں کے عبر تناک انجام ہے ہمیں سبتی وقعیدت حاصل کرنے والا دل ود ماغ عطافر ما نیں۔

و کیھے یہاں ایک عبارت بہت ہی ڈرتے ہوئے اور کا بیتے ہوئے دل ہے حضرت اقدی علیم الامت مجد والملت حضرت مولانا محراشرف علی صاحب تھانوی نوراللہ مرقدہ کی مشہور تفسیر بیان القرآن سے قل کرتا ہوں جوآ تھویں پارہ سورہ اعراف کی ایک آبت کے تحت حضرت رحمتہ اللہ نے کھی ہے۔ ذراغور سے ملاحظہ مو حضرت والا لکھتے ہیں۔

''جیسے قلب سے تکذیب کرنا کفر ہے اسی طرح زبان سے تکذیب کرنا کفر ہے اسی طرح زبان سے تکذیب کرنا اور برتاؤیس خالفت وعداوت انبیاء سے کرنا ہمی کفر ہے خوب مجھ لو'۔ (بیان القرآن ن سورہ اعراف صفحہ ۱۳۳) کفر ہے خوب مجھ لو'۔ (بیان القرآن ن سورہ اعراف صفحہ ۱۳۳) اللہ تعالی ہی ہمارے قلب اور زبان اور برتاؤ طرز عمل کی حفاظت فرمائیں اور ہمیں اسلام صادق نصیب فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ ہی ہمارے قلب اور زبان اور جرتاؤ طرز عمل کی حفاظت فرمائیں اور ہمیں اسلام صادق نصیب فرمائیں۔

اب آگے دوسری نافرمان انکار و تکذیب کرنے والی قوم عاد

كا ذكر فرمايا جاتا ہے جس كا بيان ان شاء الله اللي آيات ميں

#### وعا شيحئے

آ ئنده درس میں ہوگا۔

حق تعالی نے جب ہم کواسلام اور ایمان کی دولت عطافر مائی اور ہم کوخاتم الانبیاء سردار انبیاء محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا ہے تو ہمیں ان نعتوں کی تچی قدردانی کی توفیق بھی عطافر مائیں۔ اور نافر مان قوموں کی طرح اللہ کے دسول اور اس کی کتاب کی بے قدری سے بچنا نصیب فرمائیں۔
یا اللہ نافر مان قوموں کے واقعات سے ہم کونصیحت وعبرت عطافر ما اور اپنی اور اپنے رسول یاک کی ہر چھوٹی ہوئی نافر مانی سے بچنا نصیب فرما۔

یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے دنیاوآ خرت دونوں جہان میں پناہ بخشنے اور ہم کواپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔

وَأَخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمْلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلْمِينَ

#### عاد نے (مجنی اپنے چیمبر کی) بھندیب کی سومیرا عذاب اور ڈرانا کیں ہُوا۔ہم نے ان پر ایک تند ہوا بھیجی ایک دوامی نحوست کے دن میں۔ عَسِ مُسْتَوِرٌ ۚ تَانُزِعُ التَّاسُ كَأَنَّهُ مُ آغِيَازُ نَخَلِ مُنْقَعِرِ وَكَيْفَ كَانَ عَذَا إِيْ وہ ہوا لوگول کو اس طرح اُ کھاڑا کھاڑ چینٹی تھی کہ کویا وہ ا کھڑی ہوئی تھجوروں کے ہے جیں۔ سو (دیکھو) میرا عذاب اور ڈرانا کیہا ہوا۔ وَنُنْ إِن وَ لَقَدُ يَتَكُرُنُ الْقُرْانَ لِلذِ أَبِرِفَهَ لَ مِنْ مُدَرِّ لَنَ بَيْ مُودُ بِالنَّذُرِ فَقَالُوا البُنْرًا ٹ کیے آسان کرد ہے ہو کیا گوٹی تھیست دامل کرنے والہ ہے۔ فرووٹ (بھی) پیٹیم وں کی گھذیب کی ساور کہنے گئے کیا جم ایسے فیص کا اتباع کریں گ قِنَا وَاحِدًا اَنَتَبِعُهُ ۚ إِنَّا إِذًا لَّغِي ضَلَلِ وَسُعُرِكَ ءَ الْقِي الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بِلْ هُو كُنَّ ابْ ، هر جم بوی منطق اور (بلکه) جنون هر بره بداوی رکیا جم سب ش سه (منتف بوکر) سی پروی از ل بونی ب ( هرگز ایسانیس) بلکه به برد اجموتا اَشِرْ · سَيَعْلَمْوْنَ عُرَّاضَ الْكُزَابُ الْأَشِرُ ﴿ إِنَّاصُرُ سِلُوا النَّافَ ذِ فِتْنَكَّ لَهُ مُرفَالْ تَقِبْهُمْ ور برُا چنی بازے ان وَعَنقریب (مرتے بی)معلوم ہوجائے گئے جعوہ (اور) شخی بازگون قعالے بھم اونمنی کونکا لنے والے بیں ان کی آڑیا کئی سینے سوان کوو کھتے بی لتے رہاتا میضے رہنا۔اوران اوگوں کو پہتلا دیتا کہ پانی ( کنویں کا)ان میں بانٹ دیا ہے، ہرایک باری والا حاضر ہواکرے گا۔سوأنہوں نے اپنے رفیق کو کا یاسوأس نے (اوننی برواریا فَعَقَرَ فَكُيْفَ كَانَ عَدَا إِنْ وَنَدُرِ وَإِنَّا أَرْسَلْنَا عَالِيْهِ مُرْصَيْحًا ۗ وَاحِدَةً فَكَانُوا لَهُ شِير وره رفی به سرو (وقیحو)میر مذاب در ڈرانا کیما ہوا۔ ہم نے ان پرایک تی خرو( فرشته کا)مسلط کیا سود و (اس ہے) ہے ہوگئے جیسے کا نثول کی باز لگانے دالے ( کی باز ) کدفورا۔ المُعُنظِر وَلَقُن يَتَرْنَا الْقُرْانَ لِلذِّكْرِفَهُ لَ مِنْ مُن مُن كُرِي اورجم نے قرآن کو تھیجت حاصل کرنے کیلئے آسان کردیا ہے سوکیا کوئی تھیجت کرنے والا ہے۔ كَذَبَتُ جَثَالِيا عَادُ عاد فَكَيْفَ توكيها كَانَ مِوا عَدَالِيْ مِراعذاب وَنُذُدِ اور مِر إدْرانا إِنَّ أَرْسَدُ مِنْكَ بَم نَ بَعِيلَ عَنَافِهُ ان رِ حَدُ عَدُ إِنَّ مِنْ إِيوْهِ نَعَنِينِ تحوست كرون المُستَقِيرَ عِلَى عَنْ الْجَازُ وواكمارُ وحِيْ (تَجَيَثُنَ) النَّاسُ لوك عَلَيْهُمْ كويا كروو عَمَازُ نَخَلِ مُنْقَعِيرِ جِرْ ہے اُکھڑی ہوئی تھجور افگیٹ سو کیما گائ ہوا عَذَا بِیْ میراعذاب اوْکُ بِهُ اور میرا وْرانا وُغَدَاور البعث فحقیق بيَّانَ غَذَانَ بهم نے آسان کردیا قرآن ایندِیکی تصیحت کیلئے افغیل تو کیا ہے امین ٹمنڈیکی کوئی تصیحت حاصل کرنیوالا گاریٹ ڈوڈ جیٹلایا فہود نے بنند ورانیوالوں کو فَفَا نُوالیس انہوں نے کہا ابتقرا کیاایک بشر مِنَ اپنے میں ہے واحد ایک نتیعه الافاہم بیروی کریں اسکی میلک ہم اس صورت میر عَنْ صَلْلِ البِيِّهِ مُراى مِن وَسُعْمِ اورويوا كُلُّ الْقِي كياؤالا (نازل) كيا كيا ليا لَهُ وَكر (وحي) لَمَيْنُواس بِر مِنْ يَبْنِينًا جارے درميان (جم مِن سے) بَيْ هُذَا بِلَدُوهِ اللَّهُ أَنْ إِلَا جِمُومُا كَيْتُو خُود لِهِنْد السَّيْعَالَمُونَ ووجلد جان ليس كے غَدًا كل أَمن كون اللَّابُ بِرَاجِمُومُا النَّابُ خُود لِهند إِنَّا جِيثَهُ

| و اور مبركر و نينهم اور أبيل خروب                                                                                                                       | فَعُ فَالْنَفِيْنَهُ فَرْسُولُو انتظار كران كا واصفَّ | والے النَّاقَةِ اوْمُنَى فِنْسَنَةُ آزمانش بَهُنُم ان كيك             | ماسيلوا بصحخ  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| ان الهائي كه باني قِنعة تعليم كرويا كيا بينهم ان كورميان الله بر تبزيد پينے كى بارى الفتظر حاضر كيا كيا (حاضر مونا) فنادو تو المهول نے يكارا            |                                                       |                                                                       |               |
| زَيْنَ مِيراعداب وَ اور خُذُرِ مِيراورانا                                                                                                               | ر كونجيس كاث ديس فكيُّف توكيما كانَ مواعَ             | بن ساتھی کو فَتَعَاظَی سواس نے دست درازی کی فَعَفَر اور               | المارجة المال |
| المَا يَسَلْنَا بِيثَكَ اللهِ عَنَيْهِمُ الن بِ صَيْعَاتُ وَاحِدَةُ الله وَكَانُوا سوه الوك كَهَيْدِ الْخَنَظِر طرح سوكى روندى الولى باز با ولكانے والا |                                                       |                                                                       |               |
| كي كولى لفيحت عاصل كر نبوالا                                                                                                                            | بلذَّرُ فيحت كيلي فَقُلُ تُوكيابٍ مِنْ مُذُ           | مَدُ اورالبت مخصِّل يَتَهُزَّنَا الْعُدَّانَ مِم في آسان كيا قرآن لِل | 15            |

لفسير وتشري : گذشته آيات مين حفرت نوح عليه السلام كي قوم كا ذكر فرمايا گيا تها كه اس قوم في اين بينمبركي تكذيب كي اوران كا كبنا مان سے انكار كيا۔

اب آ کے دوسرا اور تیسرا واقعہ قوم عاداور قوم شود کی نافر مانی اوراس كا انجام سنا كرمنكرين كو ذرايا اورسمجمايا جاتا ہے اور ان آیات میں ہلایا جاتا ہے کہ دیکھوعاد نے اللہ تعالیٰ کی تافر مانی کی اورايينے پيغمبر ہود عليه السلام كى باتوں كو تبطلا يا پھراس كا نتيجه كيا موا۔اللدتعالی نے ان پر موا کاعذاب بھیجااورایا سخت آ عظی کا طوفان آیا کہ ہوائے آ دمیوں کو اٹھا اٹھا کر دے پڑکا اور قوم عاد کے کیم تیم موٹے تازے اور لمبے ترکی ایسے نظر آتے تھے جیسے مجور کا تنہ جڑ سے اکھاڑ کر زمین پر مجینک دیا جائے۔سورہ الحاقه ٢٩ ويں ياره ميں فر مايا گيا كه جوا كا پيطوفان مسلسل سات رات اور آٹھ دن جاری رہاجس نے عاد کوئیست ٹابود کر کے رکھ دیا۔اس واقعہ کو بیان کر کے جتلایا جاتا ہے کہ دیکھے لوکیسا تھا اللہ تعالی کاعذاب اور کیسا تھااس کا ڈرانا۔اس سے عبرت حاصل کرو اور قرآن سے نفیحت حاصل کرو۔اور قرآن سے نفیحت حاصل كرناآ سان ہے بشرطيكه كوئى تقييحت سننے اور ماننے كے لئے تيار ہو۔ قوم عاد کے بعد قوم شمود کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ اس قوم نے بھی سرکشی کی اورائے پیٹمبرصالح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ان كى باتوں كو جھلايا اور جب حضرت صالح عليه السلام نے مجمايا كه بين الله كارسول موں \_الله كومانو اور ميراكها سنوتو توم كے نوگ کہنے لگے کہ کیا خوب ہارے ہی جیسا آ دمی اور وہ بھی بے یارو مددگار۔ نہ کوئی اس کے ساتھ چھا۔ نہ لاؤنشکر۔ ایسے ب

حیثیت آ دی کی بات مانیس تو کیا ہماری عقل ماری گئی ہے۔کوئی آ سان کا فرشته موتا به مردار مالدار یا با دشاه موتا توایک بات بھی تھی۔کیا ہم میں بس ایک یہی رہ گیا تھا کہ جس کو ہمارا سمجھانے والامقرركيا عليا - كيا پيغيري سے لئے بس يهي ره عميا تها؟ يجهنيس سب جھوٹ ہے۔خوانخواہ کی بڑائی مارتا ہے کہ خدانے مجھے اپنا رسول بنا دیا اورساری قوم کومیری اطاعت کا حکم دیا ہے۔ (معاذ الله معاذ الله) منكرين و مكذبين كے ان اتوال برحق تعالى فرماتے ہیں کہ انہیں بہت جلد معلوم ہوجائے گا کہ دونوں فریق میں جھوٹا اور بڑائی مارنے والا کون ہے۔ پھر قوم کے لوگوں نے اي بغير معرت صالح عليه السلام عدمطالبه كيا تعاكه بقركي چٹان ہے اونتی پیدا ہو۔ اس پرحق تعالی کا ارشاد ہوتا ہے کہ ہم ان کی فرمائش کے مطابق پھرے اونٹی نکال کر جیجے ہیں اس کے ذربعدے جانع جائے گا کہ کون اللہ ورسول کی بات مانتا ہے اور كون بيس مانتا يس اع يغير يعنى حضرت صالح عليه السلام آ پ صبر ہے ان کی حالت دیکھتے رہیں کہ ان کی نافر مانی کا کیا متیجہ لکاتا ہے اور ان کی گت بنے والی ہے اور ان لوگوں کو جب اومنی پیدا ہو بتلا وینا کہ یانی بلانے کی باری مقرر کرلو۔ ایک دان توم کے مولی پئیں گے دوسرے دن بیاؤنٹنی ہے گی ۔ پھر باری كاخيال ركها جائے-الغرض قوم شمود كے مالداروں كو بيربات نا کوارگز ری اور سیازش ہوئی کہ بیہ باری کا جھٹر ااور یا بندی ختم کی جائے۔ آخرا کی مخص ان میں ہے آ مادہ ہو گیا کداونمنی کوختم کیا جائے چنانچداس مجنت نے اونٹنی پروار کیا اوراس کو مار ڈالا۔جس پرعذاب خداوندی ان پر نازل ہوا اور ایک زور کی چنگھاڑ ہو گ اور سارے خمودی جو ایمان نہ لائے تھے سب اس آ واز سے ہلاک ہو گئے۔ قوم خمود کے واقعہ کوسٹا کر اخیر میں پھر وہی تنہیہ وقعیحت ہے اور قر آن سے فرینا چاہئے اور قر آن سے نفیحت حاصل کرنا آسان فیسحت حاصل کرنا آسان ہے بشرطیکہ کوئی سوچنا مجھنا جا ہے۔

الغرض بدعا دو ثمود کے قصیمی اس لئے سنائے محتے کہا ہے پنجبری نافر مانی کر کے اور سرکشی برت کے گذشتہ قو میں کس طرح ہلاکت \_ نتابی وبربادی ہے دنیابی میں دوجار ہوئیں ۔ اللہ تعالی اس امت مسلمہ کوایے سیمبرعلیہ الصلو قوالسلام کی نافر مانی ہے بینے کی توفیق عطافر مائے۔حقیقت بدہے کہ اسلام نام ہی ہے التداوراس کے رسول کی اطاعت کا اور تا فر مانی اطاعت کی ضد ہے۔اللہ اور اس کے رسول کی تا قرمانی کا خاصہ ہی انسان کے لئے تباہ کن ہے۔ اور آج جو بیامت باوجود اللہ اور اس کے رسول نبی رحمت صلی الله علیه وسلم کے نافر مانی کے دنیا میں قائم ہے بیمحض حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی اینے امت کے ساتھ شفقت اوروعا كاصدقه بي كيونكه احاديث ميس أتاب كدرسول التُصلَى التُدعليه وسلم نے التُد تبارک و تعالیٰ ہے دعا فرما کی تھی کہ میری ساری امت کسی عذاب عام سے ہلاک ندفر مائی جائے گذشتهٔ امتول کی طرح اور حضور صلی الله علیه وسلم نے بیابشارت بھی سنادی کہ میرے خدانے میری بیددعا قبول فرمالی۔اس بنایر بدامت عداب عام سے دنیا میں بچی موئی ہے اور آ کندہ بچی رہے گی۔ مگر آخرت کا معاملہ جدا ہے۔ سیج بخاری کی روایت ہے۔حضرت ابو ہرمیرہ راوی ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ہے میری تمام امت جنت میں جائے گی مگر جوانکار کرے۔صحابہ نے دریافت فرمایایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جوآ پ کاا نکارکرتا ہے۔آ پ نے جواب دیا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوااور جس نے نافرمانی کی اس نے جھے نہ مانا اور میراا نکار کیا۔

حضرت علامه مولانا بدرعالم صاحب مهاجر مدنی رحمته الله علیه
این کتاب "ترجمان استه" بین اس حدیث شریف کی تشریخ بین
کلصتے بین کدا فکاردوسم پر ہے۔ایک بیک زبان ہے افکار کرے۔ایسا
منکرتو کافر ہے اور بھی جنت بین داخل بین ہوسکتا۔ دوسرا بیک دزبان
سے اقرار کر رہا ہے مگر جب نافر مانی کرنے بین ذبان سے انکار کرنے
اقرار کر رہا ہے مگر جب نافر مانی کرنے بین ذبان سے انکار کرنے
والے کے برابر ہے توایک نظر بین یہ بی کو یا منکر ہے۔ لہذا اسے بھی
والے کے برابر ہے توایک نظر بین یہ بی کو یا منکر ہے۔ لہذا اسے بھی
ان منکرین کے ساتھ کچھون رہنا ہوگا کو اپنے قبلی اقرار کی وجہ سے
ان منکرین کے ساتھ کچھون رہنا ہوگا کو اپنے قبلی اقرار کی وجہ سے
ورت بین کی اطاعت کرنا قبلی ایمان کی علامت ہے۔ نافر مان اور منکر
صورت بین کی اطاعت کرنا قبلی ایمان کی علامت ہے۔ نافر مان اور منکر
صورت بین کی اطاعت کرنا قبلی ایمان کی علامت ہے۔ نافر مان اور منکر

الله تعالی ہم کو اور سب مسلمانوں کو اپنے رسول پاک علیہ الصلوٰ ق والسلام کی کامل اطاعت نصیب فرمائیں اور حضور صلی الله علیہ وسلم کی ہر طرح کی نافر مائی سے قول ہیں۔ فعل ہیں۔ فلاہر میں باطن میں کامل طور پر بچائیں۔

اب توم عادو خمود کے بعد چوتھا قصہ لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا جاتا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا سيحجّ

الله تعالی جمیں ان نافر مان تو موں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی تو نیق عطا فرمائیں اور جمیں اللہ تعالی مسلی الله علیہ وسلم کی نافر مانی سے بچائیں۔ قرآن پاک کی نصیحتوں کو دل وجان سے اپنانے اور اُن پر مل پیرا ہونے کاعزم نصیب فرمائیں۔ وَالْجِوْدُ دُعُونَا اَنِ الْحَدُنُ لِلْهُ وَتَقِ الْعَلَمَةِ مِنْ

# كُذَّبتُ قُومُ لُوْطٍ بِالتَّذُرِينَ إِنَّا السُّلَّنَا عَلِيْهِ مُحَاصِبًا إِلَّا اللَّهِ الْخَيْنَا هُمْ إِنَّا السُّلَّنَا عَلِيْهِ مُحَاصِبًا إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُحَاصِبًا إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ مُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوم لوط نے ( بھی ) چنیبروں کی تکذیب کی۔ہم نے اُن پر پھروں کا مینہ برسایا، بج<sup>ومتعل</sup>قین لوط کے ( لیعنی بجزموشین کے ) کدان کواخیر شب میں ہچا لیا۔ ان یہ جا ہے۔

#### مِنْ عِنْدِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجُنْرِى مَنْ شَكَرَ ﴿ لَعَنْ لَانْذَا هُمْ مِنْطَشَنَنَا فَكُمُ الرُّوا بِالنُّنْ رُو وَلَقَدْ

فضل کر کے جوشکر کرتا ہے ہم اُسے ایسانی صلدویا کرتے ہیں۔اور ( قبل عذاب آنے کے ) لوظ نے اُن کو ہمارے دارو گیرے ورایا تفاانہوں نے اس ورانے میں جنگڑے پیدا کئے۔

# رَاوَدُوْهُ عَنْ صَيْفِهِ فَطَمَسْنَا اعْيَنَهُمْ فَذُوْقُوْاعَنَ إِنْ وَنُذُرِكَ وَلَقَرْصَبِّعَهُمُ بَكُرُةً

ادران لوگوں نے لوظ سے ان کے مہمانوں کو باارادہ بدلیٹا چاہا ہوہم نے اُن کی آنکھیں جو پٹ کردیں کہلومیرے عذاب اورڈ رانے کا مزہ چکھو۔ادر (پھر) منج سور رہے ان پر

# عَنَ ابُ مُسْتَقِرُ ﴿ فَا وَتُواعِنَ إِنْ وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَلْ يَسَرُنَا الْقُرُانَ لِلذِي كُرِ فَهَلَ مِنْ تُذَكِرٍ ﴿

عذاب دائی آئی آئی ہے ایک اومیرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔اور ہم نے قرآن کو تھیجت کرنے کیلئے آسان کردیا ہے سوکیا کوئی تھیجت حاصل کرنے والا ہے

كُذَبَتُ جِثَايا فَوْمُ لُوْهِ لُوطَى تَوْمَ فَي بِالنَّنُ وَ النَّوا فِر ارسول) بَنَابِيك بِم السَّلْنَا بِم فَيْجِي عَبْنِهِ الْ يَوْمُ لُوْهِ لُوطَى اللَّهُ فَا لَهُ فَا اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَ

بنائے ہوئے قانون جزا کا بھینی فیصلہ ہے۔ یعنی بدکردار یوں پر اصرار کی سزا۔ چنا نچا اللہ تعالیٰ نے اس قوم پرعذاب بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو چند فرشتوں کو نہایت حسین وخوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں مہمانوں کے طور پر بھیج دیا۔ علامہ ابن کثیر آئے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت جبرئیل معظرت میکا ئیل حضرت اسرافیل انسانی صورتوں میں حضرت لوط علیہ لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کرآ ئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو جوابی شکل وصورت میں حسین وخوبصورت السلام ان مہمانوں کو جوابی شکل وصورت میں حسین وخوبصورت اور عمر میں نو جوان لڑکوں کی حیثیت میں دیکھا تو گھبرا گئے اور اور عمر میں نو جوان لڑکوں کی حیثیت میں دیکھا تو گھبرا گئے اور

تفسیر وتشری کا ماد مداور مشرکین عرب کی عبرت و فیتحت کے لئے گذشتہ یات میں قوم نوح قوم عاداور قوم مود کا حال بیان کیا گیا۔
اس سلسلہ میں اب چوتھا قصہ مختصرا قوم لوط کا بیان فرمایا جارہا ہے۔ لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کے واقعات تفصیلاً سورہ ہود بارہویں پارہ میں بیان ہو چکے بارہویں پارہ میں بیان ہو چکے جی حضرت لوط علیہ السلام کی وعوت بین ۔ فلاصدان کا بیہ ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی وعوت و تبلیخ امر بالمعروف اور نہی عن المئر اور شب وروز کی پندونصائح کا قوم پر بچھا اثر نہ ہوا اور وہ اپنی بدا خلا قیوں اور بدکر داریوں پر کا قوم پر بچھا اثر نہ ہوا اور وہ اپنی بدا خلا قیوں اور بدکر داریوں پر ای طرح مصر رہی تو پھر اس قوم کو بھی وہی پیش آ یا جو خدا کے اس طرح مصر رہی تو پھر اس قوم کو بھی وہی پیش آ یا جو خدا کے

خوف کیا کہ نہ معلوم بد بخت توم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معامله كرے كيونكدا بھى تك آپ كويدند بتايا كيا تھا كدوه خداكے یا ک فر شے ہیں۔ توم کے بدکردارلوگوں کو جب خبرگی کہ حضرت لوط کے ہاں ایسے خوبصورت مہمان آئے ہیں تو وہ آپ کے گھر یر چڑھآئے اور مطالبہ کرنے لگے کدان مہمانوں کوان کے حوالہ كردي حضرت لوط عليه السلام في بهت مجهايا كه كياتم ميس كوئي بھی ایبانہیں کہ جوانسانیت کو برتے اور حق کو سمجھے۔ان کواس ذلیل حرکت سے بازر ہے کے لئے ہرطرح سمجنایا مگروہ نہ مانے اورگھر میں گھس کرز بردی مہمانوں کو نکال لینے کی کوشش کی۔اس مرحلہ برحضرت جبرئیل علیہ السلام نے اپنا بران کی آ تکھوں بر پھیردیاجس سے وہ بالکل اندھے ہوشکتے اور شولتے ہوئے وہاں سے واپس ہوئے۔ پھرفرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آ ب ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرا کیں نہیں ہم ملائك بيں اور بغرض عذاب آئے ہیں خدا كافیصله ان كے حق میں ہو چکا ہے اور اب عذاب البی ان کے سرسے ملنے والانہیں۔ آب اورآب کے گھر والے رات ہوتے ہی اس بستی سے رخصت ہو جائیں کیونکہ مج ہونے سے پہلے ہی ان پرعذاب

نازل ہوگا۔آپ اورآپ کا خاندان عذاب ہے محفوظ رہے گا مگر

آپ کی بیوی ان ہی بدکر داروں کی رفاقت میں رہے گی۔ ملائکہ کے اشارہ پر حضرت لوط علیہ السلام مع اپنے گھرانے کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ بیوی نے آپ کی رفاقت سے انکار کردیا۔ اخیر شب ہوئی تو اول ایک ہیبت ناک چیخ نے اس بستی والوں کو تندو ہالا کردیا پھر آبادی کا تختہ او پر اٹھا کرالٹ دیا گیا اور او پر نے پھروں کی ہارش نے ان کا نام ونشان تک مناویا۔

ان تمام نافرمان قوموں کے قصوں کو بیان کر کے گومکرین و کفر بین کو کاطب کر کے قرآن بیان کا دوراس قرآن کی دورت دی گئی ہے اوراس قرآن پر ایمان لانے اوراس کا اتباع کرنے کو بار بار کہا گیا ہے۔ مگراس میں اس قرآن پر ایمان رکھ کر پھراس سے انحراف اوراس کی عدول تھمی اور نافر مانی اور سرکشی اوراس کے احکام سے بعناوت کرنے والوں کے لئے بھی تنبیہ ہے۔ مسلمان خدارا اپنی حالتوں پر غور کریں اور ان قرآنی واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ اوراپ پر سول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی سے بیس۔ اللہ تعالیہ وسلم کی اور ان قرآنی نافر مانی سے بیس۔ اللہ تعالیہ وسلم کی تو می کا ذر فر مایا میں۔ آمین۔ اس سلسلہ میں آگے فرعون اور اس کی قوم کا ذکر فر مایا میا ہے جس کے بعد کفار مکہ کو خطاب کر سے تنبیہ فر مانی گئی اور خاتمہ میں مجر مین وسفین کے انجام کو بیان کر کے سورة کو ختم فرمایا گیا جس کا مجر مین وسفین کے انجام کو بیان کر کے سورة کو ختم فرمایا گیا جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آگر تندہ درس میں ہوگا۔

#### وعالميجي

حق تعالی اسپے فضل وکرم ہے ہم کو اسپے فرمانبردار بندوں میں شامل فرماویں اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے کامل طور پر نیچنے کی توفیق وہمت عطا کریں۔
یااللہ! ہمیں تھی توبہ اور ندامت کے ساتھ اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما دے اور اپنی نفرت وہمایت کو ہمارے شامل حال فرما دے۔ آمین وہمایت کو ہمارے شامل حال فرما دے۔ آمین وگھوٹ کا اُن الحمال باللہ کا اُن الحمال باللہ کا اُن الحمال باللہ کی اللہ کی تواند

#### بِيَاكُلِهَا فَأَخَذُ نَهُ مُ آخَذُ عَزِيزٍ مُقْتَدِيدٍ ﴿ ٱلْفَالِكُمْ اور (فرعون اور ) فرعون والول کے یاس بھی ڈرانے کی بہت می چیزیں بہتیں ان لوگوں نے جہاری (ان) تمام شاندں کو جمٹلایا، سوہم نے اُن کوز بروست تعدرت کا پکڑیا پکڑا کیاتم میں جو کا فر ہیر خَيْرٌ مِنْ أُولِيكُمُ أَفُرِكُهُ بِرُآءَةً فِي الزُّبُرِ ﴿ الْمُرْبِقُولُونَ نَعَنْ جَمِيعٌ مُّنْتَحِبٌر ﴿ سَنْهُ زَدُ اُن میں اُن (مذکور) نوگوں سے پچھونعنلیت ہے، ماتہبارے لئے ( آسانی) کمایوں میں کوئی معافی ہے۔ یا پیلوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایسی جماعت ہے جو غالب ہی رہیں مے عنقریب الْجُمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴿ بِلِ السَّاعَةُ مَوْعِنُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدُهَى وَأَمَرُ ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي (ان کی) یہ جماعت کلست کھاوے کی اور پیٹے پھیر کر بھا گیں ہے۔ بلکہ قیامت ان کا (اصل) دعدو ہے اور قیامت بڑی سخت اور نام کوار چیز ہے۔ یہ بحر مین (لیمنی کفار) ضَلْلِ وَسُعُرِ اللَّهُ يَوْمَ لِسُعَبُونَ فِي النَّارِعَلَى وُجُوْهِ عِمْ ذُوْقُوا مَسَ سَقَرَ النَّارِعَلَى وُجُوْهِ عِمْ ذُوْقُوا مَسَ سَقَرَ النَّارِعَلَى وُجُوْهِ عِمْ ذُوْقُوا مَسَ سَقَرَ النَّارِعَلَى وَجُوْهِ عِمْ ذُوْقُوا مَسَ سَقَرَ النَّارِعَلَى وَجُوْهِ عِمْ ذُوْقُوا مَسَ سَقَرَ النَّارِعِلَى وَجُوهِ عِمْ ذُوْقُوا مَسَ سَقَرَ النَّارِعِ لَي النَّارِعِ لَى النَّارِعِ لَى النَّارِعِ لَي النَّارِعُ لَي النَّارِعِ لَي النَّارِعُ لَيْ النَّارِعِ لَي النَّارِعِ لَي النَّارِعُ لَي النَّارِعِ لَي النَّارِعِ لَي النَّارِعِ لَي النَّارِعِ لَي النَّارِعِ لَي النَّارِعِ لَي النَّارِعُ لَي النَّارِعِ لَي النَّارِعُ لَي النَّارِعُ لَلْ النَّامِ اللَّهُ اللَّهُ النَّامِ لَي النَّامِ لَي النَّامِ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ النَّامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ النَّامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللّلْعُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللْمُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا برئ فنطی اور بے عقلی میں ہیں۔جس روز بیلوگ اسپنے مونہوں کے مل جہتم میں تھسیٹے جائیں مے تو ان سے کہا جائے گا کدووزخ (کی آگ) کے مکنے کا مزہ چکھو۔ہم نے ہر چیز کو شَى إِخَلَقْنَاهُ بِقَدُدِ ﴿ وَمَا آَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةً كُلُّمْ إِبَالْبَصَرِ ۗ وَلَقَدْ آهْلَكُنَّ ٱشْيَاعَكُمْ ندازے سے پیدا کیا۔ اور ہمارا تھم یکبارگی ایسا ہوجاوے کا جیسے آتھوں کا جھیکانا۔ اور ہم تمہارے ہم طریقہ لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں فَهَالَ مِنْ مُنْكَدِرِ ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلْوُهُ فِي الزُّبُرِ ﴿ وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَكُلِّي مِمُ ں کرنے والا ہے۔اور جو پیچم پیلوگ کرتے ہیں سب اعمالنا موں میں ( بیعی مندرج ) ہےاور ہر چھوٹی بردی بات إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جُنَّتِ وَنُعُرِيٌّ فِي مُقْعَدِ صِلْ إِي عِنْكَ مَلِيْكِ مُقْتَدِيرٍ فَ یر ہیز گارلوک باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے۔ایک عمدہ مقام میں قدرت والے باوشاہ کے ماس۔ وُلَقَنَ جَنَاءُ اور تحقیق آئے ال فِرْعَوْنَ فرعون والے النَّذُرُ ڈرانیواسلے(رسول) گذَّ بُوا انہوں نے جبٹلایا پایٹیناً ہماری آیتوں کو گُلِّها ممّام فَخَذُنظُهُ إِلَى بِمَ نِے أَبِيلِ آ كُذَ كُلُ الْعَزِيْرِ مُقْتَدِيرِ عَالبِ صاحب لَدرت الْكُارْكُو كيا تمبارے كافر الحَيْرُ بهتر المِن اُولَبِكُو ان سے : بُزَّآبِهُ يَاتِهارے لئے نجات (معانی نامہ) فی الزُّبُرِ محیفوں میں اَخْرِ کیا کیفُولُونَ وہ کہتے ہیں اَنکون ہم جَمِینِیْ جَماعت اَسْفَتَحِبُر بدلہ لینے وا سَيْهَ زُمْر عنقريب فكست كفائة كا الجنمة جماعت ويُولُونَ اوروه كير ليقط (بحاكين مح) الذُّبُرّ بيني ابن السّائعة بكد قيامت المؤيدُ فم وعده كاه الك المَّةُ اور قيامت أَدُهَى ووسخت وأمَّزُ اور برى تَكُمُ إِنَّ الْجُدِيمِينَ بينك بجرم (جمع) في خَسَلِ عمراي مِن وَسُعُو اور جبالت إيؤهَر جس ون عَبُونَ وو كُوسِ مِا يَعِي فِي النَّادِ جِهُم مِن عَلَى رِسَلَ وُجُوهِ فِي السِّيمُ وَرُقُوا تَم جَكُمُو مَسَى لكنا سَقَرَ جَهُم إِنَّا كُلَّ بِينَكُ بِم بر النَّى إِلَّا عُلْ بِينَكُ بم بر النَّى إِلَّا خُنفَنةُ بم في الله عِنداكيا يقدُد ياك اندازه كمطابق وعَا آخُونا اورنيس ماراهم إلا كرمرف واحدة ايك ككمر مي عصمها يالبَتَر آكها وُلُقَدْ أَهْدُكُ اورالبتهم بلاك كريتِك بين أَشْيَا عَكُمْ تمهار عهم شرب فَهَلْ تؤكيا ہے اصِنْ مُذَكِمُ كوئي تقيحت حاصل كر نيوالا وَكُلُّ شَيء اور ہربات فَعَلُوهُ جُوانَهُول نَے كَى إِنْ الزُّبُرِ مَحِفُول مِن وَ كُانُ اور ہر حَمَونِي تِهُونِي وَكَيْبُرِ اور برى مُسْتَعَلَقٌ لَكُعى مُونَى إِنَّ الْمُتَقِقِينَ بِعُكَمْتِي (جمع) فِي جَنَّتِ بِإِنَّاتِ مِن وَنَكُو اورنهرِي إِنَّ مِن مَقْعُدِ صِدَّقِ مقام بِيالُ عِنْدَ زُوكِ مَدِّيدٍ بوشاه مُقْتَدِدِ صاحب لدَّدت

تفسير وتشريح: پيهوره قمر کي خاتمه کي آيات بيں۔ گذشته آیات میں کفار مکداورمشرکین عرب کی عبرت و تنبید کے لئے جار ا قوام لینی قوم لوح ، قوم عا دُ قوم ثمودا در قوم لوط کا ذکر فر ما یا گیا ای سلسله میں اب یا نجوال قصه قوم فرعون کا ذکر فرمایا جاتا ہاوران آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ گزشتہ امتوں کی طرح مصر کے فرعو نیوں نے بھی سرکشی اختیار کی اور غلط راستہ پر چلے ان کے یاس ڈرانے والے بھی آئے لیعنی حضرت موسی وحضرت ہارون علیما السلام اور ان کی معنی توم فرعون کی مدایت کے لئے ان حصرات نے بہت سی نشانیاں اور معجزات میمی دکھلائے کیکن انہوں نے سب کو جموٹا اور سحر کہہ کرٹال دیا۔ آخر خدا کی پکڑ جو بڑے زبروست کی پکونھی اس سے کوئی نکل کر بھاگ نہ سکا۔ دیکھ لوتمام فرعو نيول كابيره كسطرح بحرقلزم ميس غرق مواكه ايك نج كرنة نكل سكا \_ كذشته اقوام ك واقعات سنا كركفار مكه كوخطاب ہیکہ تم میں کے کافر کیا پہلے کافروں سے پچھا چھے ہیں جو کفرو طغیان کی سزامیں تباہ نہیں کئے جاویں ہے؟ یا غدا کے ہاں سے کوئی برواندلکھو یا گیاہے کہ تم جو جا ہوشرارت کرتے رہوسز انہیں ملے گی؟ یا پیستھے ہوئے ہو کہ ہمارا مجمع اور جنھا بہت بڑا ہے اور سب مل کر جب ایک دوسرے کی مدد برآ جائیں سے تو کسی کو اہے مقابلہ میں کامیاب نہ ہونے ویں مے؟ اگرتم اپنی جعیت میں پھولے ہوئے ہوتو س لوعنقریب تمہاری بیہ جمعیت محکست کھا کر بھا گئی نظر آئے گی۔ بیقر آن پاک کی ایک صریح پیشین موئی تھی جو بجرت سے قریب ۵ سال پہلے کر دی گئی تھی کہ کفار مكهجن كواس سورة كے نزول كے وقت اپنى جمعيت وطاقت يربرا زعم تفاعنقریب بی تنکست کھائیں گے اور پیٹیے پھیر کر بھا محتے نظر آئیں گے۔ تو اس وقت بیاتصور بھی مشکل تھا کہ عنقریب بیا انقلاب كييم موكاس وقت مسلمانوں كى بي بسي كابيدعالم تقاكه

ان میں سے ایک گروہ کفار کے مظالم سے تنگ آ کر سرزمین عرب کوچھوڑ کر ملک جبش میں پناہ گزین ہو چکا تھا۔ مکہ میں رہنے والے اہل ایمان شعب ابی طالب میں محصور تھے جنہیں قریش کے بائیکاٹ اورمحاصرہ نے کھانے پینے کا سامان تک بند کررکھا تها۔اور بیمحاصرہ اور بائیکاٹ کی بختی دو حیار دن یا دو حیار ہفتہ یا دو حار ماه کی نہیں تھی بلکہ سلسل تمن سال کا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اورآب كرفقاء في اس حصار مين سخت تكاليف كساته گزارا۔ یہاں تک کہ بھوک سے بچوں کے بلبلانے کی آواز کھاٹی کے باہر سنائی وینے لگی جس کوسٹگدل قریش سن سن کرخوش ہوتے تھے۔اس محاصرہ اور بائیکاٹ میں مسلمانوں نے کیکر کے ہے کھا کھا کرزندگی بسر کی اورشدت بھوک کے عالم میں جو پھھ بھی کسی کومل گیا وہ کھالینے کی نوبت آ گئی۔حضرت سعد بن الی وقاص جوعشرہ مبشرہ میں داخل ہیں فر ماتے ہیں کہ میں بھو کا تھا اور بجوك كى شدت كابيعالم تفاكرا تفاق سے ميرا پيرشب بيس سي تر چیز پر پڑا۔فوراز بان پررکھ کرنگل گیا اب تک معلوم نہیں کہ وہ کیا شے تھی۔حصرت سعد بن الی وقاص نے اپنا ایک اور واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ شب کو پیٹاب کے لئے لکا راستہ میں ایک اونث کی کھال کا سوکھا ہوا چڑا ہاتھ لگا۔ یا ٹی سے دھوکراس کوجلایا اور کوٹ کراس کاسفوف بنایا اور یائی سے اس کو بی لیا۔ اور تین راتیں ای سہارے پر بسرکیں۔

الغرض اليى ختيال مسلمان جميل رہے تھان حالات ميں كون يہ بجھ سكما تھا كہ چند برس كاندرى يہ نقشہ بدل جائے والا ہے۔ روایات ميں ہے كہ حضرت عمر قرمات تھے كہ جب سورہ قمرك يہ آیت سيھز م الجمع ويولون الدبو لينى عفريب بيہ جماعت فلست كھاوے كى اور پيھے پھركر بھاكيں عفريب بيہ جماعت فلست كھاوے كى اور پيھے پھركر بھاكيں كے نازل ہوئى تو ميں جيران تھا كہ آخر بيكون ى جمعيت ہے جو

فكست كهائ كي مكر جب جنك بدريس كفار فكست كها كر بھاگ رہے تھے اس وقت میں نے دیکھا کہرسول الله صلی الله عليه وسلم زره پنے ہوئے آ کے کی طرف جھیٹ رہے ہیں اور آپ کی زبان مبارک پر یہی آیت جاری ہے سیھز م الجمع ويولون الدبر تب ميري مجه مين آيا كه بيقى وه پيشين كوكى جس کی خبراس آیت میں دی گئی تھی۔ آھے فرمایا جاتا ہے کہ یہی نہیں کہ ان منکرین و مکذبین کو و نیا میں فکست اور سز اجو کرمعاملہ ختم ہوجائے۔ان کی اصل تنکست اور سز ا کا وقت تو وہ ہوگا جب قیامت سر برآ کھڑی ہوگی وہ بہت بخت مصیبت کا دفت ہوگا۔ یہ منکرین تواس وفت غفلت کے نشہ میں یا کل بن رہے ہیں کیکن بيسودا و ماغ سے اس وقت نكلے كا جب اوند ھے منہ دوزخ كى آگ میں تھینے جا کیں گے اور کہا جائے گا کہ لواب ڈرااس کا مزہ چکھو۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ ہر چیز جو پیش آنے والی ہے اللہ کے علم میں پہلے سے تھہر چکی ہے۔ دنیا کی عمراور قیامت کا وقت بھی اس کے علم میں تھہرا ہوا ہے۔ جو وفتت اس و نیا کے خاتمہ کا مقرر کردیا گیا ہے نداس سے ایک کھڑی پہلے بیٹم ہوگی نداس کے ایک گھڑی بعدیہ ہاتی رہے گی اور اللہ تعالی چٹم زون میں جو جا ہیں کر ڈالیں کسی چیز کے بنانے یا بگاڑنے میں ان کو در نہیں لگتی نہ کچھ مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ بس ایک تھم صادر کرنے کی دہر ہے پھر کفار مکہ کوخطاب کرے فرمایا گیا کہ اے کفار مکہ تمہاری طرح کے بہت سے کا فروں کو پہلے تباہ کیا جاچکا ہے پھرتم میں کوئی ا تناسو چنے والانہیں کے گذشتہ کا فرول کے حال سے عبرت حاصل کرے اور بیلوگ اس غلط ہی میں شدر ہیں کدان کا کیا دھرا کہیں غائب ہوگیا ہے۔ نہیں ہر مخص ۔ ہر گردہ۔ ہر توم کی ہرایک ٹیکی و بدی عمل کے بعدان کے اعمال ناموں میں لکھی گئی ہے۔ وقت پر ساری مسل سامنے کر دی جائے گی۔ بنہیں کہ پچھ لکھ لیا گیا ہواور

کے حدرہ گیا ہو بلکہ ہر چھوٹی اور بڑی بات اس میں لکھی ہوئی ہ پس منکرین کے لئے وقوع عذاب میں کوئی شبہ ندرہا۔ یہ تو کفار کا حال ہوااور جومتی پر ہیز گارلوگ ہیں وہ اپنی سچائی کی بدولت اللہ و رسول کے سچے وعدوں کے موافق ایک پسند یدہ مقام میں ہوں سے جہاں اس شہنشاء مطلق کا قرب حاصل ہوگا لیعنی جنت کے ساتھ قرب اللی بھی حاصل ہوگا۔

اس سورہ قمر کو قرب قیامت کے ذکر سے شروع کیا گیا تھا تا کندکفار ومشرکین جود نیا کی ہوااور ہوں میں مبتلا اورآ خرت سے عافل ہیں وہ ہوش میں آئیں پھرآ خرت میں میدان حشر میں جمع ہونے کا نقشہ دکھلا کر ڈرایا حمیا۔ پھرانبیا علیہم السلام کی نافر مانی اور مخالفت کے انجام بدکوذہن تشین کرنے کے لئے نزول قرآن سے مہلے کی یا چمشہوراتوام عالم کے حالات اورانکارو مکذیب کی بدولت ان کا دنیا ہی میں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہونا بیان کیا گیا۔سب سے سلے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا گیا کیونکہ بہی سب سے پہلے دنیا کی قوم ہے جوعذاب اللی میں پکڑی گئی۔ پھرعا دیشہود تو م لوط اور قوم فرعون کا اجمالی ذکر فرما كران يرنا فرماني انكارو تكذيب كى بدولت الله كاعذاب آنا بتلایا گیا۔ بدیا نچوں اتوام دنیامیں اینے اپنے وقت کی تو ک ترین تومیں تھیں جن کوسی طافت سے مغلوب کرناکسی کے لئے آسان نه تقامكر جب اليي قوى اور بهاري تعداد والي قوم يرالله كاعذاب آیا تو وہ کس طرح بے بسی اور بے کسی کی ذلت کی موت مارے گئے ۔ ساتھ ہی ہرقوم کے ذکر کے بعد مونین اور کفار کی عام تقیحت کے لئے اس جملے کو بار بار دھرایا گیا ولقد یسونا القوان للذكو فهل من مدكو يعنى الله كي بكر اوراس كے عذاب عظیم سے بیخے کا راستہ اب قرآن کریم ہے اور قرآن کو تقبیحت وعبرت حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہت آسان

کردیا ہے۔ پس برابدنفیب اور محروم ہے جواس سے فاکدہ نہ الشائے اور دین و دنیا دونوں جہان میں نقصان و خسارہ سے نہ بیجے۔ اب کفارومشرکین اور منکرین و مگذیبن قرآن کوتو کیا کہا جائے۔ ہمیں رونا تو یہی ہے کہ مدعیان اسلام اور قرآن پرایمان کے دعوے داروں ہی نے قرآن کی کما حقہ اطاعت مدمور رکھا ہے۔ الا ما شآء الله اور اطبعو الله اور اطبعوا الرسول کے سبق کو بھلا بیٹے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کرآن سے غفلت اور شریعت اسلامیہ سے بیزاری ہے بلکتر آن کی ہنائی ہوئی مغضوب شریعت اسلامیہ سے بیزاری ہے بلکتر آن کی ہنائی ہوئی مغضوب فرائعون اقوام یہودونساری ہی کے اتباع وتقلید کو مایہ ناز اور قابل اور ملعون اقوام یہودونساری ہی کے اتباع وتقلید کو مایہ ناز اور قابل فرائی میں اور السوس صدافسوں کہ یہاں تک تو کہا گیا کہ اب بیتر آن میں امال پرائی کتاب ہوگئی اس میں ہمارے مسائل اب یہ مان مان میں ہمارے مسائل کا حل اس زمانہ میں کہاں ہے افا لله و افا الیه راجعون۔

ببر حال اس سوره قمر کی ان خاتمه کی آیات میں حق تعالی نے دنیا والوں کو فیصلہ کن انجام سناویا کہ ان المعجومین فی ضلل و سعر ۵ یوم یسحبون فی النار علیٰ وجو ههم ذوقوا مس سقر ۵ بلاشیہ یہ مجرمین بری غلطی اور بے عقلی میں ہیں۔

الحمد نلم سورہ قمر مکیہ کا بیان ختم ہوا۔اس کے بعد ان شاء اللہ اللہ سورہ رخمن کا بیان شروع ہوگا۔

سورة القمركي خواص

ا میں مشکل میں مبتلا ہودہ جمعہ کے دن سورۃ اُقمر لکھ کرا ہے ہمر پر اُٹکا کے تواس کی مشکلات آسان ہوجا کیں گی۔
۲ سی جو آ دمی سورۃ القمر جمعہ کے دن لکھ کرا ہے ہمر پر اُٹکا کے دہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مرتبہ یائے گا۔ (اللہ در النظیم)

#### دعا شيحئے

حق تعالیٰ کا بے انتہافضل وکرم اور شکروا حسان ہے کہ ہم کو اسلام اور ایمان کی دولت سے نواز ااور کفروشرک کی صلالت سے بچایا۔ یا اللہ میدان حشر میں مجر مین کے گروہ میں شامل ہونے سے ہمیں بچا لیجے اور اپنے متقی بندوں میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرماد ہجئے۔ یا اللہ آخرت کی طرف سے ہماری غفلت اور بفکری کو دور فرماد ہجئے۔ اور ہمیں ہمہ تن اپنی رضاوالی زندگی گزار نااس دنیا میں نصیب فرماد ہجئے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرما ہے۔ آمین۔
میں نصیب فرماد ہجئے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرما ہے۔ آمین۔
و المخرد دعون اکن الحمد کی لئور کے الفلیدین

#### يُؤُلِيَّ مِنْ اللهِ الرَّحْمِنِ الدِي اللهِ الرَّحْمِنِ الرِّحِيْدِ وَمُنْ يَوْلِيَ الْكُوْمُ اللهِ

شروع كرتابول الله كے نام سے جوبرامبريان تهايت رحم كرتے والا ہے۔

# الرَّحْمَنُ فَعَلَّمُ الْقُرْانَ فَ

رحنٰ نے قرآن کی تعلیم وی۔

#### الرَّحْلُ رَبِن (الله) عَلْمُ الْقُرْانَ الله عَمايا قرآن

ان کی عمر ضائع کرناسمجھا جاتا ہے اور جب اس کا ناظرہ پڑھنا بر مانا ہی روش د ماغوں کے خیال میں تضبیع اوقات ہے تو اس کا حافظہ اس کے مطالب معانی ۔ اس کی تغییر وتشریح ۔ اس کی دعوت وتبليغ اس كے احكام و بدايات اس كے اوامرونواى كى اشاعت كاكيا سوال- اس قرآن ياك عدمن حيث القوم انحاف۔ اس کے احکام سے لاہروائی۔ اس کی ہدایات سے غفلت \_الله تبارك ذوالجلال والأكرام كى سب سع برى نعمت كى ناقدری اور ناشکری ہے اور اللہ تعالیٰ کا بیاثی قانون ہے کہ جس نعت کی ناقدری اور ناشکری کی جاتی ہے اللہ تعالی اس نعت کی بركتول كوچين ليخ بي حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے کہ جب میری امت دینار و درہم کو بڑی چیز بیجھنے لگے گی۔ اسلام کی وقعت وہیت اس سے جاتی رہے گی اور جب امر بالمعروف اور نبی عن المنكر حصور وے كى تو بركت وحى يعنى فہم قرآن سے محروم ہو جادے گی۔آج اس مدیث کی صدافت کو آب كهلى آئكهول ديكي ليجيّ - الله تبارك وتعالى ابني اس نعت عظمي کی قدردانی کے لئے ہارے دل کی آئیسیں کھول دیں۔آمین۔ آ مے اللہ تعالیٰ کی بعض دوسری اہم نعمتوں کا ذکر فرمایا گیاہے جس كابيان ان شاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين موكا-الله تعالى جميس اور بهارى تسلول كواس قرآن ياك ي عشق ومحبت نصيب فرمائي \_اوراس \_ حقوق كى ادائيكى كى توفيق عطافرما\_آمين وَاخِرُدُعُونَا إِن الْحَدِّلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَيْمِينَ

تفسير وتشريح: الحمد للداب سورة الرحمن كابيان شروع مور بإ ہے سورة کی ابتدااللہ تعالیٰ کے سب سے بوے عطیہ اور سب سے او نجی نعت کے ذکر سے فرمائی گئی اوران آیات میں فرمایا گیا کہ رمن نے قرآن کی تعلیم دی بعنی قرآن نازل کیا جواس کے عطایا میں سے سب سے برا عطیہ اور اس کی تعموں میں سے سب سے اونچی نعمت ورحمت ہے۔ بھلاانسان کی بساط اور اس کے ظرف پر خیال کرواورعلم قرآن کے اس بحرفہ خارکود یھو۔ بلاشبرالی ضعیف البديان مستى كوآ سانول اور بها ژول سے زيادہ بھاري چيز كا حامل بنا دینا رحمٰن جل شاند ہی کا کام ہوسکتا ہے۔ ورنہ کہاں۔ بشر اور كہاں خدائے ذوالجلال والاكرام كاكلام \_ تومعلوم ہوا كه بندوں كى بدايت كے لئے قرآن كريم كانازل كياجانا سراسرالله كى رحمت ہاوروہ چونکہ اپن مخلوق پر بے انتہا مبریان ہے اس کئے اس کی رحمت اس بات کومفتضی ہوئی کہ بیقر آن کریم بھیج کر وہ علم عطا فرمائے جس سے مخلوق کو ہدایت اور نیجات کا راستہ ملے اور اس کے قرب درضا کوحاصل کر سکے۔

ابغور سیجے کہ اللہ تعالی تو نزول قرآن اوراس کی تعلیم کوسب سے بڑا عطیہ اور سب سے او نجی رحمت و نعمت فرما ویں تاکہ بندے اس پر ایمان لا کر اس کاعلم حاصل کریں اور اس پر عمل کر بندے اس پر ایمان لا کر اس کاعلم حاصل کریں اور اس پر عمل کر کیں۔ کے دنیا و آخرت کا نفع اٹھا کیں۔ اور اس نعمت کی قدر دائی کریں۔ مگر افسوس اس روشن د ماغی کے زمانہ میں بچول کو اس کی تعلیم ولا نا

# خَلَقَ الْإِنْسَانَ فَعَلَمْ أَلْبِيانَ ۞ التَّمُسُ وَالْقَرْزِعُنْسِ أَنِ وَالنَّبِمُ وَالشَّعِرْيِسَعِلْنِ

س نے انسان کو پیدا کیا (پھر) اُس کو کو یائی سکھائی۔ سورج اور چا ندحساب کے ساتھ (چلتے) ہیں۔ اور بے سے کے درخت اور سے وارورخت (اللہ کے ) مطبع ہیں۔

## وَالسَّهَاءُ رَفَعُهَا وَوَضَعَ الْبِيْزَانُ ﴿ اللَّهِ الْمِيْزَانِ ﴿ وَالْقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِيمُطِ

اور اُسی نے آسان کواونچا کیا اور اُسی نے (وُنیا میں) تر از ور کھوی۔ تا کہتم تولئے میں کی بیٹی نہ کرو۔ اور انصاف کے ساتھ وزن کوٹھیک رکھو

## وَلَا تُخْيِرُوا الْمِيْزَانُ® وَالْرَضَ وَضَعُ الِلْانَامِ ﴿ فِيْهَا فَالِهَا اللَّهِ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَالَ اللَّهُ الْكَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّل

اور تول کو گھٹاؤمت۔اوراً کی نے خلقت کے واسطےزمین کو (اس کی جگہ)رکھ دیا۔کداس میں میوے ہیں،اور مجورکے در دست ہیں جن (کے پیل) پر علاف ہوتا ہے۔

## وَالْعَبُ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْعَانُ فَفِياً مِنَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكُنِّ إِن الْحَالَ اللَّهِ مَن اللَّهِ وَالمَّكُنِّ إِن اللَّهِ مَا تُكُنِّ إِن اللَّهِ مَا تُعَلَّى اللَّهِ مَا تُعَلَّى اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَي اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللّلَهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن ا

اور (اس میں) غلہ ہے جس میں بھوسا ( بھی ) ہوتا ہے اور (اس میں غذا کی چیز ( بھی ) ہے سوا ہے جن واٹس تم اپنے رب کی کون کوئی نعتوں کے منظر ہوجاؤ کے۔

لاکھوں منافع مرتب ہوتے ہیں۔آ گے دوسری تعمتوں کا ذکر ہے۔ لیعنی چاند وسورج اس کے حکم سے ایک مقررہ نظام اور حساب کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کے طلوع غروب اور سکھنے بڑھنے سے دن

ماتحت ہے جال تہیں کہ جاند سورج اپنے راستہ اور دائرہ کارسے ذرا باہر قدم رکھ سکیں۔ اللہ تعالی نے جو خدمات الن وونوں لیعنی جاندو

سورج کے ذمہ سپر دکر دی ہیں ان میں کوتا ہی نہیں کر سکتے اور ہمہ وقت انسان کی خدمت میں مشغول ہیں۔ پھر دوسری نعمت کا ذکر

ہے کہ بے تنہ کے درخت جیسے پودے۔ بیل بوٹے۔ ترکاریاں سبزیاں ادرخر بوزہ وتر بوز وغیرہ کی بیلیں اور تنہ دار درخت دونوں

تفسیر وتشری ان آیات میں مزید نعتوں کا ذکر فر مایا جا تا ہے اور بتلایا جا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کی ذات کو پیدا کیا اور اس کو گویائی کی توت عطائی تا کہ بیا ہے مائی الضمیر کوشن خوبی ہے ادا کر سکے اور دوسروں کی بات سمجھ سکے۔ اس صفت کے ذریعہ انسان قرآن کو بحقا اور مجھا تا ہے۔ یہاں علمہ البیان فر مایا گیا لینی انسان کو گویائی کی طاقت وی اور بولنا سکھلایا۔ تو بیتوت کویائی محف ایک البیا ہی انعام نہیں ہے بلکہ غور کیا جائے تو اس ایک توت کویائی مفور کیا جائے ہوتا سائی قوت کویائی فرم وادراک۔ تمیز وارادہ وغیر و کہ جن کے بغیر انسان کی قوت ناطقہ کا منہیں کر سکتی تو انسان کو بینی سکھلائی جاتی ہے کہ انسان کو اللہ ہی کا منہیں کر سکتی تو انسان کو بینی سکھلائی جس سے ہزاروں کیا کے پیدا کیا اور پھر اس کو گویائی سکھلائی جس سے ہزاروں کیا

سكے؟ علانے ایک صدیث سمجھ كى بنايرجس كاذ كر گزشته درس ميں ہوجكا ب الحاب كرجب كولُ فخص بدآ يت فياى الا ع رِبكما تكذبن سے تو جواب میں کے اے جارے دب ہم آ یے کی کمی نعمت کوئیں حبنلاتے اور سب حمد و شاآب ہی کیلئے سزادار ہے۔ اب يهال سي محي كالله تعالى كى نعمتوں ميں سے دنيا ميں سب ہے بری نعمت قرآن کریم ہے جس کے ذکر سے سورة کی ابتداکی گئی اورسب سے بہلے علیم قرآن کاذکر فرمانے کے بعدانسان کی تخلیق اور بيدائش كاذكركيا كياجس بس اسطرف اشاره موكيا كتخليق انسان كا اصل مقصدی تعلیم قرآن اوراس کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنا ہے جبيها كدماوس بإره سوره الذريات ميس فرمايا كياوها خلقت البحن والانس الا ليعبلون لعن مم في جن وانس كوصرف اى لئ بيدا كياب كدوه جمارى عبادت كياكرين اورظا مرب كدعبادت بغيرتعليم قرآن كينبيس موعتى الغرض معلوم مواكدانسان كى بيدائش كا مقصدو مدعا اسلام وقرآن کے نزدیک اس کے سوالیجھ بیس کہ بس اسي بيداكرنے والے كى عبادت وعبديت ميں لگار بـاورعبادت صرف نمازروزہ ہی کا نام ہیں بلک عبادت کامفہوم بیہے کہ زندگی کے برلحد میں اور ہر کوشہ میں اور ہروقت میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے تحكم كواس طرح بجالانا جبيها كداس كرسول عليه الصلوة والسلام نے تعلیم فرمایا اور مدایت کی ہے۔ اللہ تعالی جمیں بھی اینے مقصد بیدائش كو يوراكرنے كى توفيق عطا فرمائيں اور آج كا ايبا انسان جس كا مقصد زندگی رونی کپڑااور مکان ہی ہو بننے سے بچائیں۔اور زندگی کے ہرلمحہ میں اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق نصیب فرمائیں۔ تخلیق انسان کے بعد جو مشیں انسان کوالٹد تعالیٰ نے عطافر مائی ہیں وہ بےصدو بیٹار ہیں جن میں سے چند کاذ کران آیات میں فرمایا سيااوريمي سلسله مضامين ابهى جارى باورمز يدنعتول كابيان آكل آیات میں فرمایا گیاہے جس کابیان انشاء الله آئندہ درس میں ہوگا۔ یااللہ کفران نعمت سے ہم سب کو بچا کیجئے اور ہمیں جوزندگی آب نے عطافر مائی ہے اس میں حقیقی زندگی کو پورا کرنے کی توفيق تصيب قرماسية - أين والخرد عُونًا أن الحدد بلورت العلمين

الله على الأمين ووالله الله المان الأكواية كام مين لائمين تووه انكار نبيس كريكة - آ ك ايك اور نعمت كا ذكر فرمايا و المسمآء رفعها اورآ سان كواى في اونيا كيا اوركتنا اونيا كيا كهانساني عمارتم ۔ اونچے سے اونچے مینار گنبداور اونچے سے اونچے بہاڑ اور بلندے بلندتر ہوائی جہازوں کی برواز اس میں بآسانی اور بفراغت اجائے ہیں۔آ گے ایک نعمت بیربیان فر مائی کہ اس نے دنیامیں تراز در کھ دی لیعنی ایسی کارآ مد چیز ایجاد کردی تا کیتم تو لئے میں کی بیشی نہ کرو۔اب اگرغور کیا جائے کہ انسان کے پاس بڑی اور چھوٹی۔ بھاری اور ہلکی چیزوں کے وزن کرنے کا آلہ موجود نہ ہوتا تو تجارت۔خرید۔فروخت۔ لین وین۔ سارے کاروباری دھندے کیسے وجود میں آتے۔ چونکہ اس میزان لیتنی تراز و کے ساتھ بہت ہے معاملات کی درتی۔اورحقوق کی حفاظت وابستہ تھی اس کئے آ گے ہدایت فر ما دی کہ وضع میزان کی بیغرض جب ہی حاصل ہوعتی ہے کہ نہ لیتے وقت زیادہ تولو۔ نہ دیتے وقت کم۔ اوزان باٹ وغیرہ میں کی بیشی نے ہو۔ نہ تو تو لتے وقت ڈیڈی ماری جائے۔ بلکہ بدون کی بیشی سے ویا نتداری کے ساتھ بالکل ٹھیک تھیک تولا جائے۔آ گے ایک نعمت بیدذ کر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہی نے خلقت کے فائدہ کے واسطے زمین کور کھ ویا کہ اس پر آ رام ہے چلیں پھریں اور کاروبار جاری رکھیں۔اور زمین کی پیڈاوار لیعنی ہر فتم کے نباتات میوہ جات کھل بھلار مبزیاں۔ تر کاریاں اور محجور کے ورخت بیرسب تعتیں انسان ہی کے کام آئے کے لئے ہیں۔ اور جس طرح غلہ انسان کے لئے ضروری ہے بھوی بھوسا۔ گھاس وغیرہ جانوروں کی غذائیں ہیں۔ اور بعض چیزیں زمین سے وہ پیدا ہوتی ہیں جو کھانے کے کام میں نہیں آتیں لیکن ان کی خوشیو وغيره سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ابان متعدد نعمتوں کو گنا کر جنات و انسان دونول كوخطاب فرمايا فباى الاء دبكماتكذبن لينى اوير كي آيات مي جوالله تعالى كي عظيم الثان نعتين اور قدرت كي نشانيان بیان کی گئی ہیں تم ان میں ہے کس کس کے جملانے کی جرائت کرو ئے۔کیا یہ متیں اور نشانیاں ایس میں جن میں سے کسی کا انکار کیا جا

# خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَتَّارِيُّ وَخَلَقَ الْجَآنَ مِنْ مَارِسٍ مِّنْ آلَافِي فَ

ای نے انسان (کی اصل کیتی آدم ) کوالیی مٹی سے جو تھیکرے کی طرح بجتی تھی پیدا کیا۔اور جنات لوخانص آگ سے پیدا کیا۔سواے جن وانس

# الآءِ رَبِّكُمَا تُكُنِّ بْنِ® رَبُ الْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿ فَالْيِ اللَّهِ رَبِيكُما تُكُنِّ بْنِ

تم اپنے رہ کی کون کو کی فعتوں کے منکر ہوجا ڈیجے۔ دہ دونوں شرق اور دونوں مغرب کا ہا لک ہے۔ سواے جن وانس تم اپنے رب کی کون کو کی تعتوں کے منکر ہوجا ؤ کھے

# مريج الْبَكْرِينِ يَلْتَقِينِ فَي بَيْنَهُمَا بَرْزَجُ لَا يَبْغِينِ فَفِياً يِ الآءِ رَبِّلُمَا تُكُنِّبِنِ فَيَخْرُجُ

اُسی نے وودرریا دَن کو (صورة ) ملایا کہ (ظاہر میں ) یا ہم ملے ہوئے ہیں (اور حقیقة ) ان دونوں کے درمیان میں ایک حجاب (قدرتی ) ہے کہ دونوں بڑے ہیں سکتے سوائے جن وانس تم اسپنے رب کی کون کوٹی نعمتوں کے متکر ہوجا ؤسٹے۔ اِن دونوں سے

# مِنْهُمَا اللُّؤُلُؤُو الْمُرْجَانُ ﴿ فِيالِيَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكُذِّبنِ ﴿ وَلَهُ الْجُوارِ الْمُنْتَاعُ فِي الْبَعْرِ

موتی اورمونگا برآ مرہوتا ہے۔سواے جن وانس تم اپنے رب کی کون کوئی نعمتوں کے مشکر ہوجا دیئے۔ای کے ( اختیا راور ملک میں ) ہیں جہاز جو پہاڑوں کی طرح آو نیچے کھڑ۔

# كَالْكَعْلَامِ أَفِيارِي الْآءِرَيْكُمَا تُكُنِّ بِنِهُ

( نظرا تے ) ہیں۔ سواے جن وانس تم اپنے رب کی کون کونی تعتوں کے منکر ہوجاؤگے۔

خَكُنَّ الْدِنْسُانَ اس نے پیدا کیا انسان مِنْ ے صَلْصَالِ تَعَلَمَانَ مَنْ كَالْفَغُارِ مُعَكِرَى جیسى وَخَلَقَ ادراس نے پیدا کیا الْهِمَانَ جَات ومِنْ مَارِیجِ شعلہ مارنے والی فیمِن نَاکہ آگ ہے فی آی الآیہ تو کونی نعتوں کر کیکٹا اپنے رب تُککّر بنین تم جمثلاؤ کے کہ رہٹ رب لْمُشْرِفَكِيْنِ وونوں مشرقوں | وَرَبُّ اور رب الْمُغُورِبَيْنِ دونوں مغرب | فَيَأْتِي الْآءِ تو كُلّى نعتوں | رَبِيُّكُمُا ابِ رب الْمُغُورِبَيْنِ مَ جَعْلاؤ سے سُرُ اس نے بہائے البَعَرین وہ دریا یکٹیکین ایکدوسرے سے لیے ہوئے بیٹنگھیکا ان دونوں کے درمیان برزیجُ ایک آثر البينويين وه زياد تي نبيل كرتے (نبيل ملتے) فيك أي الكآء تو كونى نعتوں كرتے أب الكي بان مرتبطاؤ على الكؤية نكلتے بيں الم مثلة مكا ان دونوں كے اللَّوْلُولُ مُولَى وَالْمُرْجَانُ اور موسِّكَ فِيهَا بِيَ الْكَوْبُونُ مُعتول ارْبَكُما ابْ رب لَكَذَبنِ ثم مبتلاؤك وله اور اس كيليّ الجوار تحتيال 

تفسير وتشريح: "كذشته آيات مين الله تعالى كى بعض عظيم انسان وجنات كوجتلايا كيا كيمهارى خلقت يين تعالى كانضرف عجيب اور كمال قدرت ہاورانسان و جنات كے حق ميں اس كانعمت ہونا بھى ظاہر ہے۔ تو اس نعمت کی طرف اشارہ کر کے جن وائس سے یو جھاجا تا ہے کہم اسينے رب كى كون كون كى نعمت كے متكر موجاؤ سے \_ آ سے ایك دوسرى فعمت کاذ کر فرمایا که وه دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ دوشرقوں

الشان متيں اور قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی تھیں اب آ گےان آیات میں مزید نعمتوں کا ذکر فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ ایک نعت ادر یہ ہے کہ تمام انسانوں کی اصل اوّل آ دم علیہ السلام کو الله تعالى في سے بيدافر مايا اور جنات كى اصل اوّل كوخالص آگ ك شعلہ سے بیدا کیا اور پھر دونوں نوع میں بیدائش کے ذریعبسل چلی تو اوردومغربوں سے مرادمنسرین نے جاڑے کے چھوٹے سے چھوٹے دن

جائے بیدائش ہندوستان کےشہرالہ آباد میں دریائے جمنا اور گنگا کے سنگم کو دیکھا کہ دنوں دریال جاتے ہیں مگر ملنے کے باوجو دفرق قائم رہتاہے۔ گنگا كايانى سفيدى مأل اورجمنا كايانى نيلكول صاف عليحد وتظرآ تاسيل جانے کے بعد بھی ۔ تو آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ میٹھے اور کھاری۔ یائی کے دونوں نظام قائم ہیں اور دونوں کے منافع بھی طاہر ہیں۔ یہ بھی اللہ کی تعمت ہے اور اس نعمت کو یا د دلا کر پوچھا جاتا ہے کہ اے جن وانس تم اہے رب کی کون کون کی فعمت کے منکر ہوجاؤے۔اب یانی سے متعلق دو تعتیں آ کے یا ددلائی جاتی ہیں ایک رہ مت ہے کہان سے موتی اور موزگا برآ مد ہوتا ہے۔موتی اورمو نگے دونوں کے تجارتی۔تمدنی۔معاشی اور طبی فوائد کے وجود کا نعمت میں سے ہونا یالکل ظاہر ہے۔ تو یانی سے نکلے ہوئے موتی اورمو نکے کی فعت کو یا دوان کر ہو چھاجا تاہے کہ اے جن وانس باوجوداس كثرت نعمت كيتم ايين رب كى كون كون مى نعمتو سيم منكر بو جاؤ کے۔آگے بانی کی ایک دوسری تعت کاذکر فرمایا گیا کہ بوے بوے جہاز جوسمندروں میں بہاڑوں کی طرح اونے نظرات نے ہیں توبیای نے انسان کوصلاحیت بخشی کہ جوسمندروں کے یار کرنے کے لئے جہاز بنائے۔ادر جہازوں کے سیاس تجارتی ترنی ومعاشرتی منافع وفوائد انسانون کے لئے بالکل ظاہر ہیں۔ یہاں آیت وله الجوار المشنت فی البحر کالاعلام لین ای کے ہیں جہاز جوسمندر میں بہاڑوں کی طرح اونع كفرے موتے بیں مدخا ہر فرما دیا كہ جہاز كو بظاہر تمہارے بنائے ہوئے ہیں مگرخودتم كواللدنے بنايا اوراس في ووقو تيس اورسامان عطا كي جن سے جہاز تيار كرتے ہو۔لبدااےانانوتم اورتمہارىمصنوعات سبكامالك وخالق فيقى وبى خداج اوربيسب الى كالعشين بوتيس اس لئے یہ بتلا کر پھر جن وانس ہے یوچھا جاتا ہے کہ باد جوداس کثرت تعموں کے تم اینے رب کی کون کون کی تعمول کے منکر ہوجاؤگے۔ اب جومقصودان نعمتوں کے جتلانے سے ہے یعنی تو حید باری تعالی اوراطاعت بروردگاراوراس کی نعمتوں کاشکراس کواگلی آیات میں ذکر قرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ در اس میں ہوگا۔ وَالْخِرُدُعُونَا أَنِ الْحُمَّلُ لِلْهِ رَبِي الْعَلَمِينَ

و اور الرمی کے برے سے برے ون کے مشرق ومغرب کئے ہیں لیعنی جاڑے اور کرمی میں جس بقطہ ہے مورج طلوع ہوتا ہے وہ دومشرق اور جہال جہال غروب ہوتا ہے وہ دومغرب ہوئے۔ جاڑ کے سب سے چھوٹے دن میں سورج ایک نہایت شک زاویہ بنا کر طلوع وغروب ہوتا ہے اور اس کے برعکس گرمی کے سب سے بڑے دن میں وہ انتہائی وسیع زاویہ بناتے ہوئے نکلتا اورڈ وہتاہا وران دونوں کے درمیان ہرروز سورج كانكادر وبنامختلف نقط سے موتار بتا ہے اس طرح بہت سے مشارق و مفارب بھی ہوئے جس کے لئے ٢٩ويل باره سوره معارج میں دب المشارق والمغرب فرمايا يعنى جمع كاصيغه اوريهان سوره رحمن مين تنتيكا صيغه رب المشرقين و رب المغربين فرمايا اورسوره مزل ٢٩ ياره مين واحد كا صيغه بعني رب المشر ق ورب المغر ب فرمايا يتو مشرقین ومغربین کے تغیروتبدل ہے موسم اور نصلیں بدتی ہیں اور گرمی۔ جاڑا۔ بہار۔ برسات کے طرح طرح کے انقلابات ہوتے ہیں۔ اور زمین والوں کے ہزار ہافوائد ومصالح ان تغیرات سے وابستہ ہیں توان کا ادل بدل بھی خدا کی بوی بھاری نعمت اوراس کی قدرت عظیمہ کی نشانی ہوئی۔اوراس کو یاد دا کرتمام جن وانس سے پوچھا جاتا ہے کہ اے جن وانس باوجوداس کشرت نعمت کے تم اسینے رب کی کون کون ی نعمتوں کے منكر موجاؤك\_آكايك اورنعت ظاہر كى جاتى ہے كداى نے دودرياؤں کوصورة ملایا که ظاہر میں باہم ملے ہوئے ہیں اور حقیقتا ان دونوں کے درمیان ایک قدرتی تجاب ہے کہ اس کی وجہ سے دونوں اینے موقع سے بر صبیں سکتے۔ دنیامیں یانی کے دوستقل نظام جاری ہیں۔ ایک سلسلہ شور اور کھاراہے جوعموماً سمندروں سے طاہر ہوتا ہے دوسراسلسلہ آب شیریں کا ہے جوعموماً کنویں چشمہ دریاؤں سے نکاتا ہے۔ کا تنات انسانی کے لئے دونوں اپنی ابن جگرنہایت ضروری ہیں تا کدونوں سے مختلف سم کے فائدہ حاصل ہوں \_ تو بدانلد کی حکمت وصنعت ہے کدونوں نظام بوری طرح قائم بھی ہیں اور ایک دوسرے میں خلط ملط نبیں ہوتے اور اس آیت کا مصداق کے دوور یا آپس میں ملے ہوئے ہیں اور پھر بھی ان دونوں کے ورمیان ایک قدرتی تجاب ہے۔احقر مؤلف نے اپنی آنکھوں سے اپنی

# عُلَّمُنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَيَنْفَى وَجُهُ رَبِكَ ذُو الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ فَبَأَيّ الَّهِ رَبِّكُمَا

# إِن ﴿ يَنْ عَلَٰذَ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُو فِيْ شَأْنِ ﴿ فَهَا يِ الْآءِ رَبِّكُمَّا

انوتوں کے منکر ہوجا دیکے ۔اُسی ہے۔(اپلی اپلی حاجتیں) سب آسان اور زین دالے ہا تھتے ہیں، وہ ہرونت کسی کام میں رہتا ہے۔سواے جن وانس تم اپنے رب کی کون کوئسی

# تُكَذِّبِن ﴿ سَنَفُرُهُ ۚ لَكُمْ اَيُّهُ الثَّقَالِن ﴿ فِبَائِيۤ الْآءِرَةِ لَيَّكُمَا تُكَذِّبِن ۗ يمَعْشَرَ الْحِنِّ وَ الْإِنْسِ

ہتول کے مشکر ہوجاؤگے سواے جن وانس ہم عنقریب تمبارے (حساب و کتاب کے الئے خال ہوجاتے ہیں سواے جن وانس تم اپنے رب کی لان کونی فعتوں کے سنکر ہوجاؤگے ۔اے کروہ جن اورانسان کے

# إنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُنُ وَاصِنَ اقْطَارِ التَمَاوِتِ وَالْارْضِ فَانْفَذُواْ لَا تَنْفُذُ وَنَ إِلَّا بِسُلْطِنَ ﴿

اگریم کویے قدرت ہے کہ آسانوں اورز مین کی حدود ہے تہیں باہرنکل جاؤتو (ہم بھی دیکھیں) نکلومگر بدون زور سنہیں نکلے کا اورزور ہے ہیں ایس نکانے کا وقوع بھی محتمال نہیں

## فِيأَيِّ الْأُءِ رَبِّكُمُ الْكُذِّبِينِ ﴿

سواے جن وانس تم اپنے رب کی کون کوسی تعمتوں کے منکر ہوجاؤ مے۔

كُلُّ بركونًا مَنْ عَلَيْهَا جو اس (زمين) يم فَأَنِ فنا ہونے والا وَ اور اللَّهِ فِي بالِّي رَبِي كُا وَجُنَّهُ چرو(زات) كَرُبُّكَ تَيرا رب ذُو الْيَكُلُلُ صاحب عظمت و الإكرافير احمال كرنوالا فَيَأْتِي الآء تو كون ى نعتول رَبِّكُمَّا ليخ رب عُكَارْبنِ تم جنلاة ك يَنَكُلُذاس سے اَلْمَا ہےاہے من جو كوئى في التك اولة آسانوں من والك زَض اور زمين من فَيْلَ يَوْم برروز هُو وه في شكالِت كى دركى كام من فَيِهَا فِي الْكِيرِ تُو كُونِي نَعْتُولُ الرَّيِكُ البِي رب التُكَذِينِ تم جنالادُ ك استَفْرَعُ بم جلد فارغ (متوجه موت بين) الكُفر تمهاري طرف اَيْهُ الثَّقَلَانِ العِبِينِ وانس إِنِهَا أَيِّ اللَّهِ توكون ي نعتول أَرَيِّهُما البِيرِب التُكَلِّ بنِ تم جناوة م المعتشر العَيْثَر العَروه البِعِينِ جن والإنسِ اورانس انِ الر استطَعْتُم تم سے موسے ان ك اتفاد اتم كل بماكو اصف ے افتظار التكموت آسانوں كے كناروں والكرني اور زمن وَلَوْنَ وَ ثُلُ مِنا كُو اللَّهُ وَنَ تَم مُبِيلُ لَكُ سِلُو مِي الْكَلِيسُلُطُن زور كيسوا فَيِها أي الآءِ تو كوني نعمتوں الربيشكا الله على الكريس من مجتلاة محمد

تفسیر وتشریکی:ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ روئے زمین کا۔ای طرح اس عالم کا فنا ہونا بھی ایک نعت ہے کیونکہ وہ من ہے ہے کہ قت تعالیٰ کی بقاایک نعت ہے کیونکہ وہی منشاہ تمام انعامات \ ہونے کاذکر آئٹیا تھااس کئے آھے ایک خاص طور پراس کی عظمت و

كى كل مخلوق فنا ہونے والى ہے۔ أيك ون ہوگا كماس بر يجھ فد ہوگا فلمبور آخرت كا۔ اس عالم كے فنا مونے كے بعد عالم باقى ميں جاتا ساری مخلوق کوموت آ جائے گی اور فقط اللہ تعالیٰ کی ذات عالی جو 📗 میسر ہوگا جو بردی نعمت ہے اس لئے اس پر بھی مثل دوسری نعمتوں عظمت اور بردائی والی ہے باقی رہ جائے گی اور میجھی دلیل ہے اس کے جن وانس سے فرمایا جاتا ہے کہتم اسینے رب کی کون کوسی نعمتوں بات کی کے صرف حق تعالیٰ ہی معبود ہونے کے لائق ہیں۔اور پیظاہر \ کے منکر ہوجاؤ سے۔ یہاں چونکہ حق تعالیٰ کے ذوالجلال والا کرام

ا کرام کے متعلق مضمون ہے لیعنی وہ ایساباعظمت ہے کہ زمین وآسان كى تمام كاوق زبان حال وقال سے اپنى حاجات اسى خدا سے طلب كرتى ہیں۔ سى كوايك كھے كے لئے اس سے استغنائہيں۔ زمين والول كى حاجتين تو ظاہر ہيں اور آسان والے كو كھانے يينے كے محتاج نہ ہول کیکن رحمت وعنایت کے تومحتاج ہیں۔اور حق تعالیٰ ہی سب کی حاجت روائی این حکمت مصوافق کرتے ہیں اور ہروقت اور ہرآن کا سنات میں ان کے تصرفات جاری رہتے ہیں ۔ کسی کو بر صانا کسی کو گھٹانا ۔ سی کو دیناکسی ہے لیناکسی کوعزت بخشا کسی کو ذلت دینا۔غرض کہ ہرآن اس کی ایک شان ہے اور باوجودعظمت کے ایسا احسان فرمانا میجھی ایک نعمت عظیمہ ہے اس کئے پھر فرمایا جاتا ہے کہ اے جن وانس تم اینے رب کی کون کوسی تعمقوں کے منکر ہو جاؤكّے۔آگے بتلایا جاتا ہے كدونیا کے بيكام ودھندے عنقريب ختم ہونے والے ہیں اس کے بعد دوسرا دورشروع ہوگا جبکہ اے جن و انس تمہاراحساب كتاب موگا \_ مجرموں كى يورى طرح خبر لى جائے گى اور وفادارول كو بورا صله ديا جائے گا۔ تواس حساب كتاب كى خبر دينا بھی ایک نعمت عظیمہ ہے تا کہ انسان اس کے لئے پہلے سے تیاری ك فكروكوشش مين لكار ب اورايس كام كرتار ب جس سے الله تعالى کی خیشنودی حاصل ہواور ایسے امور سے بچتا رہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ اس لئے اس کے بعد پھرجن وانس سے خطاب کیا جاتا ہے کہ اے جن واٹس باوجوداس کثرت نعمتوں کے تم اینے رب کی کون کونی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے ۔آگے یا معشر البجن والانس فرماكريين الماكروه جنول كاورانسانول کے دونوں کو براہ راست خطاب قرمایا جاتا ہے کہ خدا کی خدائی سے اور الله کی حکومت سے بیج لکلنا تنہارے بس میں نہیں ہے۔وقت آنے پرخواہم مسی جگہ بھی ہو۔ بہرحال پکر کرلائے جاؤے۔خدا ے بھاگ کر اور نکل کر کوئی جائے گا کہاں؟ دوسری قلمروکونی ہے

جہاں وہ بناہ لے گا؟اس طرح کھول کھول کر سمجھانا اور تمام نشیب و فراز پر متنبہ کر دینا کتنی ہڑی نعمت ہے سوائے جن وانس تم اپنے رب کی کون کو بی نعمتوں کے منکر ہوجاؤ گے۔

قراین یاک کی یمی ایک الیی سورت ہے کہ جس میں انسانوں كے ساتھوز مين كى دوسرى مخلوق جنات كو بھى براہ راست خطاب كيا گیا ہے۔اگر چہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پرایسی تقریحات موجود ہیں جن سےمعلوم ہوتا ہے کہانسانوں کی طرح جنات بھی أيك جواب وه مخلوق بين اوران مين بهي انسانون كي طرح كافرو مومن مطیع وسرکش ہوتے ہیں ۔لیکن بیسورہ اس امرکی قطعی صراحت كرتى ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كى رسالت اور قرآن كريم كى دعوت روئے زمين كے جن وائس دونوں كے لئے ہے۔ اوران دونول گروہوں کو بہان خبر دار کیا گیا ہے کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب تم سے بازیرس کی جائے گی اوراس بازیرس سے فی کرتم کہیں بھاگ نہیں سے ۔خداکی خدائی تہیں ہرطرف سے تھیرے ہوئے ہے۔اس سے نکل کر بھاگ جاناانسان اور جتات مسى كياس مين نبيس-اب بيازين جس روزيعني يوم قيامت میں ہونے والی ہے اس روز مجرم جنات وانسانوں کا کیا حال ہوگا اور كس انجام يهان كوواسطه برائ براكلي آيات مين ذكرفر مايا كيا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آمندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شجحے

حق تعالی نے ہم کو جودین و دنیا کی نعمتیں عطافر مارکھی ہیں ان کی حقیق قدر دانی اور شکر گذاری کی تو نیق بھی ہم کو عطا فرمائیں۔اور یوم قیامت کی فکر اور وہاں کی تیاری اور نجات کے سلمان ہمارے لئے مہیافرمائیں۔

اے اللہ کریم رب جارا حساب کتاب آسان فرمائے گا۔ اور قیامت کی ذلت اور سوائیوں اور وہاں کی تختیوں سے اپنی پناہ میں رکھے گا۔ آمین و النور دعو نا آن الحدث بلاورتِ الْعَلَمِينَ

# بْرْسَلْ عَلَيْكُمَا شُواظُ مِنْ نَارِهُ وَنَعَاسُ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ﴿ فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمْ

# فَإِذَا انْشُقْتِ التَّهَاءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَالْتِهَانِ ﴿ فِبَائِيۤ الْآءِ رَيِّكُمَا تُكُنِّ بِنِ فَيُوْمَبِإِلَّا يُسْئُلُ

غرض جب (تیامت آئے گی جس میں) آسان میٹ جادے گا اور ایسائر فے ہوجاویکا جیے ٹر نے ٹری (لیعنی چڑا) سواے جن وانس تم اپنے رب کی کون کوئی نعتوں کے منظر ہوجا و مے ۔ تو اس روز

# عَرْنَ ذَنْكُمَ إِنْنُ وَلَاجَأَنُ ﴿ فِيأَيِ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكُنِّ إِن الْمُخْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ

(الشرنداني ك معلوم كرئے كينية) كسى انسان اور جن سے اس كے جرم مے معلق نه يو ميماجائے كا يہ مواسع جن وانس تم اسينة رب كى كون كون كونى انسان موجا كرم ہوگا ہے جارے جادي ہے.

# فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيُ وَالْأَقْدَامِ ﴿ فِهَا بِيَ الْآءِ رَئِبُكُما تُكُنِّبُ ﴿ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكُنَّبُ

سو( ان کے )سرکے پال ادریاؤں کیڑ لئے جائیں **گے۔سوا**ے جن وانس تم اپنے رب کی کون کونی نعمتوں کے منکر ہوجاؤ تھے۔ یہ ہے وہ جہنم جس کو مجر مہلوگ

# بِهَا الْحُيْرِ مُونَ \* يَكُونُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَيْمٍ إِن ﴿ فِيأَيِّ الْآرِنَيْكُمَا ثُكُذِّ بِنَ الْمُ

جمثلاتے ہتے۔ وہ لوگ دوزخ کے اور کرم کمولتے ہوئے یانی کے درمیان دورہ کرتے ہول مے۔ سواے جن وائس تم اپنے رب کی کون کونی تعمتوں کے منکر ہوجا ؤ کے.

يُوسَلُ بَيْ ويا جائے كا عَلَيْكُما تم ير اللَّواظ ايك شعلم مِنْ نَالِهِ آك ہے وَنَعَاسُ اور دعوال فَكَا تَكُتُكُونِ تو مقابله نه كرسكو مح فِيهَ أَيِّ الْآءِ تَوْ كُونَى تَعْتُونُ النِيْكُمُ أَسِينَ رب التُكُنِّ بنِ ثُم تَعِلاؤك إِنْ الْمُؤَلِّ بِب النَّشُقَيْةِ بيت جائے كا النَّهَ آرَ النَّ تَو وہ ہوكا وَرُدَّةً كُانِي كَالْدِهَ إِن بِيسِ مُرحَ مِرًا فِي أَيْ اللَّهِ توكون ي مُعتول أَرْتِكُم أَابِ رب التُكَذِّبين تم جلاؤك فَيُؤمَيِدُ بِس اس ون الأيْسَنَلُ مد يوجها جائية عَنْ ذَنَيْهِ اس سَرَ تُناہوں كِمتعلق إنْ لَيْ سَى انسان وكليعانُ اورنه جن إِنَيْ الآيةِ تو كونى اُعتوں كَيْنَكُمُ اسنے رہ النَّكُرَ بن تم مجتلاؤ سم يُغْرُفُ بِينِ نَهِ بِأَسِنِ كَلِ الْمُجْدِمُونَ بجرم (جمع) إِسِيمَا لَهُ خَدَ ابْنَ بِيثَانَى ﴾ فَيُؤْخَذُ بجروه كَارْے جاكيں كے اللّٰهُ الحِيثَ بيثانوں ے وَالْأَقُدُ اهِرِ اور قدموں فِيَأْرِي الآرِ اور كُونِي نعمتوں ارتبائك اپنے رب تُكَانِينِ تم مبتلادَ كے هذه به حجه بنظر جہم الأَتِي وه جے كُذِّبُ بِهَا اعجمالات مِن المُعْرِمُونَ مِحم (جمع) تَنهُ العَلْوَفُونَ وه لِحرين كم بينها الحددميان وبين اورورميان حميد حمم بإني

إِن كُولِتِ موع إِنَّا أِن اللَّهِ تُوكُون مُتول اللَّهُمَا اليَّاب اللَّهُ بن تم جمثلا وسي

تفسير وتشريح بالذشتة آيات مين جنات وانسانون دونون النيخة كيدونون كانجام اوران كيساته كيامعامله قيامت مين كيا اور دهواں جھوڑا جائے گا اور کوئی اس کو دفع نہ کر سکے گا اور نہ کوئی اس

الروہوں كونبرواركيا كياتھا كونفريب ووونت آنے والا ہے جبتم جائے گاوہ بيان فرمايا كيا ہے۔ يملے ان آيات ميں مجرمين كے متعلق ہے دنیا میں کئے ہوئے اعمال کی بازیرس کی جائے گی۔اور برباز \ بیان ہے اور آئندہ آیات میں مونین متقین کے متعلق احوال ہے۔ یری قیامت کے دن ہونے والی ہے جس سے کہ نے کرکوئی کہیں چنانچہ مجرمین جنت وانسان سے ان آیات میں خطاب فرمایا جاتا ہے بھاگ كرنبيں جا سكتا۔اب اس بازيرى كے نتيجه مين كوئي تو الله كامجرم كا كدا ہے جرمين جنات وانسان تم ير قيامت كے دن آگ كے شعلے البت ہوگا اور کوئی مومن مقی خدا سے ورنے والا ٹابت ہوگا۔اس توال وقت ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو بیونی جہنم ہے جس کا تم و نیا میں انکارکیا کرتے تھے۔آگے بتلایا جا تا ہے کہان مجر بین کا جہنم میں بیال کے مارے برا حال ہوگا۔ بھاگ بھاگ کر پانی کے جشموں کی طرف جا کیں گے۔گرکھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جس کے بیٹ مول کی طرف جا کیں گے۔گرکھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جس کے بیٹ سے بیال بجھنا تو در کنار آئنیں بھی کٹ کر باہر آجا کیں گ۔ اس طرح جہنم کے اور کھی جہنم کا عذاب بھگتیں گے اور کھی گرم دورہ کرتے ہوں گے یعنی بھی جہنم کا عذاب بھگتیں گے اور کھی گرم کھولتے ہوئے پانی کا۔اور یہ جہر دنیا میں دے وینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مولے ہوئے ہائی کا۔اور یہ جہر دنیا میں دے وینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کین خبر س کران سے بچنے کا اہتما م اور فکر کرنا ابھی ممکن ہے۔اس لئے پھر خطاب ہوتا ہے کہا ہمام اور فکر کرنا ابھی ممکن ہے۔اس لئے پھر خطاب ہوتا ہے کہا ہے جن وائس کرنا ابھی ممکن ہے۔اس لئے پھر خطاب ہوتا ہے کہا ہے جن وائس

يبال ان آيات ميں مجرمين كى بعض ايسى سخت سر اؤل كاذكر ہے کہ جن سے ان کوآخرت میں بوجہ اللہ کا مجرم ہونے کا واسطہ پڑے گا۔اب اللہ تعالیٰ کا مجرم ہونے میں کفروشرک توسب سے بزاجرم ہے اور اگراس جرم ہے ونیامیں سچی توبہ ندکی گئی توعذاب جہنم سے بھی نجات نصیب نہ ہو گی جبیبا کہ قرآن وحدیث میں سیٹروں صریح تصریحات موجود ہیں۔لیکن اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے جرائم میں کیا صرف کفرونٹرک ہی باعث عذاب جہنم ہیں اور قیامت میں میدان حشر میں کیا صرف کفارومشرکین ہی مجرموں کے کثیرے میں ہوں گے؟ اور کیا مردم شاری میں مسلمان کہلانے والے اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کر مسلمانوں کے سے نام رکھ لینے والے اور گائے کا کوشت کھانے والے \_ يا صرف كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله كهد كر شريعت اور وین سے آزادر بے والے بلکہ دین کا براق اڑانے اور اس کا مسخر كرنے والے كيا ايسے مسلمان آخرت ميں الله كے مجرم نه تشہرائے جائیں گے؟ اور کیا ان کوعذاب جہنم سے واسطہ نہ ير ع كا؟ كيارسول الله صلى الله عليه وسلم كي سيح احاديث ميس منهيس بتلایا گیا کہ جہم کے سات طبقہ ہیں جس میں اوّل طبقے گنا ہگار سزاكا كي جديدله عسك كارتو مجرمول كوايي جرائم كي ياواش بل از وقت مطلع کردینا اورآ گاه وخبر دار کردینا بھی ایک نعمت ہے کہ توب اور کفارہ کاموقع ابھی باتی ہاوران سزاؤل کی خبرس کران ہے بیخ کا سامان ابھی دنیا میں کیا جا سکتا ہے اس لئے پھرجن واٹس سے خطاب ہوتا ہے کہ اے جن وانس باوجوداس کثرت نعم کے تم اپنے رب کی کون کوئی نعمتوں کے منکر ہوجاؤ گئے۔آگے قیامت کا حال بتلایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن آسان عصے گا اور رنگ بیس سرخ چرے کی طرح ہوجائے گا۔حضرات مفسرین نے لکھاہے کہ شاید ہیا سرخ رنگ اس لئے ہو کہ علامت غضب کی ہے جبیبا کے غضب میں چېره سرخ ہوجا تا ہے۔توبیخبرقبل از وقت دینا بھی ایک نعمت ہے اس التي پيرفرمايا جاتا ہے كدا \_ وائس تم اين رب كى كون كوك نعتوں کے منکر ہوجاؤ گے۔آگے بتلایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن سى جن وانس سے اس كے كناہوں كے متعلق الله تعالى كومعلوم كرنے كے لئے سوال ندكيا جائے كا كيونكدالله تعالى كوتو يہلے سے سب معلوم ہے۔ ہاں بطور الزام اور تو بیخ ضابطہ کا سوال کیا جائے گا جبيا كمسوره حجر چودهوي ياره مين فرمايا كيافور بك لنستلنهم اجمعین سوآب کے بروردگار کی قتم کہ ہم ان سب سے ضرورسوال كريں گے۔ توحود مجرمين كومعلوم كرانے اور جنلانے كے ليے سوال اورحساب ہوگا۔اور پی خبر قبل از وقوع وے دینا بھی آیک نعمت ہےاس لئے پھرخطاب ہوتا ہے کہ اے جن وائس تم اپنے رب کی کون کوی نعتوں کے منکر جو جاؤ گئے ۔آگے بتلایا جاتا ہے کہ بدمجرم لوگ قیامت میں اپنے حلیہ سے پہنچانے جادیں گے کہان کے چہرے سیاہ اور ہم تکھیں ٹیلی ہوں گی اور فرشتے ان کے سرکے بال اور کسی کو ٹانگیں پکڑ کر تھیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے اور پیڈ جرونیا میں ملے سے دے دینا بھی اللہ کی ایک تعت ہے کہ جس کوان احوال سے بچناہے وہ اس دنیامیں ابھی بیخے کا انظام کر لے اس لئے پھر خطاب فرمایا گیا کہاہے جن وانس تم اینے رب کی کون کوی تعمقول کے منکر ہوجاؤے۔ پھر جنب مجرمون کوجہنم میں گھسیٹ کرڈال دیا جائے گا پنیبروں کی حمایت کرتے تھے اور ویگر طبقات مشرکین۔ آتش یرست ۔ دہریے بہود ونصاری اور منافقین کیلئے مقرر ہیں۔ کیا احادیث میں میدان حشر کے احوال میں منہیں بتلایا گیا کہ سلمانوں کی حالت حسب مراتب گوتا گول ہوگی ۔ اور پیمخنگف گروہوں پر تقسیم کروئے جائیں گے جہاں اللہ کے مطبع ۔ تابعدار۔ نیک ۔ متقی پر ہیز گاراورایماندار بندوں کے گروہ حسب مراتب ہوں گے وہیں بحرمین کے گروہ بھی ہوں گے۔مثلاً ظالم حکام خونی قاتل زانی۔ چور۔رہزن۔ ڈاکو۔ مال باب کوستانے اور تکلیف دینے والے۔ سودخور۔رشوت خوار۔حقوق العباد کے تلف کرنے والے۔شراب خوار۔ تینیموں اور بے کسوں کے مال کھاتے والے زکو ہ نہ دیے والے۔ امانت میں خیانت کرنے والے عہد کے تو ڑنے والے وغیرہ وغیرہ مختلف گروہوں میں منقسم ہوکراپی جبنس میں جاملیں گے؟ كيابيا حاديث مين رسول التُصلي التُدعليه وسلم ني ثبين بتلايا كه مویشیوں کی زکو ة نه وینے والوں کومیدان حشر میں پشت کے بل لٹا کر جانوروں کو تھم ہوگا کہان پر ہے گذر کریائمال کروپس وہ جانور بار باران برگذر کران کوروندتے رہیں مجے؟ کیا سودخواروں کے پیٹوں کو پھلا کران میں سانب اور بچھو بھروئے جانے کی خبر حدیث

مسلمانوں کیلئے اوران کفار کے لئے مخصوص ہے جو باوجود شرک میں نہیں دی گئی؟ کیامصوروں کو پیعذاب ندویا جائے گا کہوہ اپنی بنائی ہوئی تصویروں میں روح ڈالیں؟ کیا پیٹلخو روں کے کا نوں میں سیسا یگلا کر ند ڈالا جائے گا؟ کیا احادیث میں رسول اللہ صلی التُدعليه وسلم نے بياس فرمايا كه جو تخص نماز كا امتمام اور حفاظت نه كرے اس كے لئے قيامت كے دن ندنور موكا ـ نداس كے ياس کوئی جحت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ اور اس کا حشر فرعون ۔ بامان اورالی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔انعیاذ باللہ تعالیٰ العیاذ باللہ تعالی ۔ میرے عزیزہ اور دوستو!اللہ تعالیٰ کے مجرم ہونے کی فہرست تو برمی طویل ہے۔بس وعالی کیے کہاللہ تعالی اے قضل وكرم يے ہم كو مجرمول ميں شامل ہونے سے بحاكيں - اور ہم ہے جونتھیمرات اور جرائم اب تک سرز دہو چکے ہیں ان پر سجی توبدو استغفاراوران کا تدارک انھی اسی دنیا اور اس زندگی میں نصیب فر ما کر ہماری مغفرت کا ملہ فر مادیں۔اور آخرت کے مواخذہ سے بری فرما دیں ۔میدان حشر کی ذلت اور رسوائیوں سے بچالیں۔ اورعڈاب جہتم کے دھویں ہے بھی دورر تھیں۔

اب ان آیات میں تو مجرمین کے متعلق بیان تھا آگے خدا ہے ڈرنے والے مونین کا حال بیان فرمایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين موگا-

#### دعا ليجئ

جب الله تعالى نے ہم كوائے كرم سے اسلام اور ايمان سے نواز اہے تم ہم كواسلام صادق اور ايمان کامل نصیب فرمائیں اور ہم کواس دنیا ہے ایمان ویقین کے ساتھ کوچ کرنا نصیب فرمائیں۔ یا الله اس زندگی میں ہم کوایتی آخرت سنوار نے کی فکرعطافر مادے۔اورایٹی رضا والے اعمال ہمارے کتے آسان فرمادے اوراینی نارافتگی والے اعمال ہے ہمیں بیجالے۔ یا اللہ جہنم اوراس کے آزارہے ہمیں دورر کھے گااور قیامت کی ذلت ورسوا تیوں ہے اپنی پناہ بخشے گا۔ ياائله ميدان حشر مين بم كوايخ نيك اورصالح بندول مين شامل مونا نصيب فريايئ گااور مجرمول مين شال مونے سے بھالیج گا۔ آین ۔ وَالْخِرُدُعُونَا أَنِ الْعَدُلُ لِلْورَبِ الْعَلَمِينَ

## ولِمَنْ خَافَ مَقَامُ رَبِّهِ جَنَّاتُن فَفِهَا فِي الَّهِ رَبُّكُمَا ثُكُنِّ بِن فَذَوَاتًا أَفْنَانِ فَ فِيانِي الَّهِ اور جو تخف اپنے رب کے سامنے گھڑے ہوئے ہے (ہروقت) ڈرتار ہتا ہے اُس کیلئے ( جنت میں ) دوباغ ہوں گے۔ سواے جن وانس تم اپنے رب کی کون کوٹی تعمتوں کے منکر ہوجاؤ گے۔ (اور وہ) دونوں باغ کثیر شاخوں والے ہوں ھے۔ سو اے جن و انس تم ا۔ رَبُّكُمَا تُكُذِّبُن ﴿ فِيهِمَا عَيْنِ تَجْبُرِينَ ۗ فَبَأْرِي أَلَّا رَبُّكُمَا تُكُنِّبُ ﴿ فِيهِمَا مِنْ كُلّ فَاكِهَةِ زُوْجِنُ فَيَأْيِ الْإِرْبِيكِمَا تُكُذِّبُنِ ﴿ مُتَكِينَ عَلَى فُرْشِ لِطَآلِبُهُا مِنَ اسْتَبْرَقِ یں ہوں گی۔ سواے جن وانس تم اپنے رب کی کون کوی نعتو ل کے تکر ہو جا ہ **سے دو لوگ تکیدلگائے ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر و بیزریشم کے ہول ک**ے وَجَنَا الْجِنْتِينَ دَانِ ﴿ فَهِا بِي الْآءِ رَبِحُمَا تُكُرِّبُنْ ﴿ فِيهِنَ قَصِرْتُ الطَّرُفِ لَمْ اوران دونوں باغوں کا کھل بہت نز دیک ہوگا۔سواے جن وانس تم اینے رب کی کون کوئی ننمتوں کے منکر ہو جا ڈمے۔ان بیس نیجی نکا ووالیاں (بیعنی حوریں) ہوں گ مِثْهُنَّ اِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجِأَتُ فَهَا إِيَّ الْآءِرَتِكُمَا تُكَنِّبُ "كَانَهُنَّ الْيَاقُوتُ لیان (جنتی )لوگوں سے مہلےان پر ندتو کمی آ دی نے تصرف کیا ہوگااور ند کمی جن نے ۔سواے جن وائس تم اسپنے رب کی کوسی نعمتوں کے مشکر ہوجا ؤ کے ۔ کو یاوہ یا قوت وَالْمِرْحَانُ ﴿ فَهَا يَى الَّهِ رَبُّمَا أَنَّكُنِّ بِن ﴿ هَا مُلَّاءُ الْإِحْسَانِ اللَّهِ الْإِحْسَانُ فَبِايِ اور مرجان ہیں۔ سواے جن وانس تم اینے رب کی کون کوئی تعبیوں کے مشر ہوجاؤ کئے۔ بھلاغایت اطاعت کابدلہ بجزعنایت کے اور بھی پجھے ہوسکتا ہے۔ س

الْدِعَ رَبِيْ مِنَ الْمِيْنِيِّ الْمُلْكِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِيِّ الْمُلْكِيْنِ الْمِيْنِيِّ الْم اے جن وانس تم اپنے رب کی کون کولی نعمتوں کے منکر ہوجاؤ گے۔

وَلِينَ اور اس كَيْلِعَ الْحَالَ الْفَالِ بَهِتَ مِنْ الْمَالَّمِ اللَّهِ الْحِدَ الْمَا الْحَدَالِ الْمَا الْحَدَالِ الْمَالِحَ الْمَا الْحَدَالِ الْمَا الْحَدَالِ الْمَا الْحَدَالِ الْمَالُولِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

كَ نَفَانَ مُواكده الْيَاقُوْتُ ياقوت اوالْمُرْجَانُ اور موتِح فَي أَيْ الْآءِ توكون نعتون ارْبَيْكُمَ البُيْ رب الْكُلْوَبْنِ تم جمثلاد ك الله عَلَا الله عَلَى الله عَل

تفسير وتشريح: گذشته آيات مين مجرمين جنات وانسان كا انجام قیامت میں جوہوگا بیان فر مایا گیا تھا کہسی سے بیشانی کے بال اوركسي كي المُكنيل بكر كرتهيية مونة جہنم ميں جھوتك ويت جائمیں گے اور ان ہے کہا جائے گا کہ دیکھویہ ہے وہ جہنم جے دنیا میں تم جھٹلاتے تھے اور جسے ایک خیال اور فرضی چیز سمجھتے تھے پھر وہ مجھی جہتم کی آگ میں جلیں کے اور مجھی کھولتے ہوئے یانی میں ڈالے جائیں گے۔اب آ گےان مجرمین کے مقابلہ میں ان اہل ایمان کا ذکر فرمایا جاتا ہے اور ان کا انجام قیامت میں بتلایا جاتا ہے جودنیا میں اللہ کے ڈراورخوف سے برے کامول سے بیجے رے اور اللہ کی رضا کے لئے تیک کام کرتے رہے۔ بداہل ایمان دوسم کے ہوں مے ایک تو خواص \_ دوسرے عوام \_ تو سلے ان آیات میں خواص اہل جنت کا ذکر قرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ وہ اہل سعادت جنہیں دنیا میں ڈرنگار ہا کہ ایک روز اینے رب کے آعے کھڑ اموما اور رتی رتی کا حساب دینا ہے اور ای ڈر کی وجہ سے اللہ کی تا قرمانی سے عیج رہے۔نفس کی بے جا خواہشات سے ریچے رہے۔ونیوی زندگی کے بیچے پرد کرآ خرت ے عافل نہ ہوئے بلکہ آخرت کی فکرزیادہ رکھتے رہے اور بوری طرح تعوی و پر ہیز گاری کے راستہ پر چلا کے تو ان کے لئے جنت میں دو مالیشان باغ ہوں مجے اور مید بشارت جنات

وانسان دونوں کے لئے ہے اس لئے آھے فرمایا کہ اے جن و انس تم اینے رب کی کون کونی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ ہے۔اب جنت کے ان عالیشان باغات کی صفات بیان فرمائی جاتی ہیں۔ جنت کی بیعتیں بتلا کرارشاہ ہوتا ہے کہ بھلا غایت اطاعت وفرما نبرداری کابدلہ بجزعنایت ومہر یانی کے پچھاور ہوسکتا ہے؟ نعنی جو لوگ الله تعالیٰ کی خاطر دنیا میں اینے نفس پر بابندیاں لگائے ہوئے ہوں ۔حرام سے بیتے اور حلال پر اکتفاکرتے رہے ہوں۔ فرض کو فرض جان کرایے فرائض بجالاتے رہے ہوں۔ حق کوحق مان کرتمام حق داروں کے حقوق ادا کرتے رہے ہوں اور شرکے مقابلہ میں خبر کی ہر طرح حمایت وطرفداری کرتے رہے ہوں ہرطرح کی تکلیفیں اور مشقیں برداشت کر کے دین پر البت قدم رہے والے ہول توالی نیک زندگی کابدلہ نیک ثواب ے سوا کیا ہوسکتا ہے۔ ہر ہر ندکورہ نعست جنگا کر ہر بارجن وانس ے خطاب کر کے بوچھا گیا کہ اے جن وانس تم اینے بروردگار کی کون کونی نعتوں کے منکر ہوجا ڈھے۔

بیات خواص الل جنت کے باغوں کی صفات فدکور ہو کیں آھے عام مونین اہل جنع کے باغوں کا بیان ہے جس کا ذکر آگلی آیات میں فرمایا گیا ہے جس کا آیات میں فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا ميحيً

يالله! آب على عدة ب كانعامات واحسانات يرشكر كانونيق كطالب بين مالله! بهم آپ كاكس ايك نعت كيمي منكر نهيس بين بمين اين نشكر گذار بهندون بين شامل بهونانصيب فرمايئ - آثين وَاخِرُ دَعُونَا آنِ الْعُمَدُ يِلْهِ رَبِ الْعُلَمِينَ

# تعلیمی درس قرآن....سبق - اس ، کی کون کوئی نعمتوں کے مشکر ہوجا کا سمے ۔ وہ دولوں باغ عبان نصا ۔ سواے جن وائس تم اینے رہ کی کون کو کی نعتوں کے متحر ہوجا ڈ محے۔ ان دونوں باغوں میں میر الكُرِّبِ فَ فِيهِيَ خَيْرِتُ حِيهِ ي الأورتك التكريري وكم يد ( اور ) خیموں بش محفوظ ہوں گی۔ سواے جن والس تم اسپے رہے کی کون کوئی نوٹنوں کے مشکر ہو جا ڈیکے ( اور ) اُن ( جنتی ) نوگوں ہے بیپلے ان پر ناتو کسی آ دمی انُ أَفِي أَيِ الإِرْبَالُمَا تُكُذِّبِ أَمُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفِ خُضْرِةً عَبْقَرِي

نَ أَيَ الْآءِرَتِكُمَا تُكُنَّ بن فَ نَابِركَ السَّمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلْلِ وَالْإِلْرَامِ فَ

ں تم اپنے رب کی کون کوئی نعمتوں کے منکر ہوجاؤ گے۔ بڑا بابرکت نام ہے آپ کے رب کا جوعظ

النكذبين تم جيناؤ ك ا جَنُاتُن دو باغ المَهَ أَيِّي إِلَيْهِ تَو كُون مِي تُعتول الرَّبُهُمُ اليَّ رب ی قَانَین نہایت گہرے سبز رنگ کے افیائی اُلآیہ تو کون می تعتوں ارکیٹھا اسٹے رہا اٹکیڈ بن تم جیٹلاؤ کے افیدھ سکا ان ووٹول میں بن دو خشم النظاّ خَدْن بشدَت جوش مارنے والے افکہ آئی الآءِ تو کون کی تعمقوں ارتیکما اپنے رب کی اٹککر بین تم جمثلاؤ کے فِیصان دونوں میں فالکے میوے او نُغالُ مجور کے درفت اور قائن ادر انار ایک تِی الکَّو تو کون می نعتوں اربیکها اینے رب تُكَدِّبُ ثَمْ جَعْلاوَكِ إِفِيْهِنَ أَن مِن عَنْدِكَ خوب سرت حِسَالُ خوبصورت فَياَيْ الآبِ تو كونى تعتيل اِئتِكُما اسينار التُكَذِّبُ ثَمْ جَعْلاوَكِ حوري المقصورت أي رہے وال بردونشين في الينيام عيموں من فيائي الآءِ تو كوني تعتيب ارتبكها اپنے رب كا انكر بن تم مسلاؤ م مثُهُنَ أَبِينِ بِالْحَدْثِينِ لِكَايِ إِنْكُ مَن انسانِ قَبُلَةُ مِنْ ان سَقِلَ وَرَجَانُ اورندُس جن فَي أِي الآمِ تُوكون ي نعتوں ارتباک اپنے رم نَكُذُ إِن تَمْ حَبِثُلَادَاكُ لِللَّهِ مِنْكِبَائِنَ مَكُمِهِ لَكُائِ هُوتَ عَلَى رُفُوفِ مندول بر خُضْرِ سبر ا وَعَبُقَرِي اور فوبصورت ا حِسَانِ نفيسر فَيَا أَيَى الْكَيْرَةِ وَ كُونَى نَعْمَونِ الرَّيِكُمُ البُيْرِ ربِ التَّكَذِبِينِ ثَمْ حَبِثلاؤ كے النَّبِرُكَ والا الله عام ارتيكَ تمهارا رب ذِي الْحَكْلِ صاحب جلال وَالْإِكْرُامِ اوراحان كرنے والا

مير وتشريح: پيهوره رخمن کي خاتمه کي آيات ہيں۔ گذشته آيات ميں مقربين اورخواص ابل جنت کا ذکر فر مايا حميا تھا که ان کو آخرت

میں بہشت کے عالی شان باغات عطا ہوں گے جن میں ہرطرح کی جسمانی وروحانی راحت وآرام کے سامان ہوں گے۔اب آ كان آيات ميس عام مونين ابل جنت كاذ كرفر مايا جاتا باور ان کوآخرت میں جوانعامات ملیں گے اس کو بیان فرمایا جا تا ہے۔ چنانچان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ بہشت کے ان دو باغوں کا جس كاذكر گذشته آيات ميس موااور جومقر بين اور خواص ابل جنت کے لئے ہوں گے۔ان کے علاوہ ان باغوں سے کم درجہ میں دو باغ اور ہیں جو ہر ہرمون کی جنت میں ملیں گے ۔ اہل جنت کی تسيم دوقسمول مين آگلي سوره واقعه مين صاف صاف بيان فرما كي ا کئی ہے ایک تو سابقین جن کومقر بین بھی کہا گیا ہے جو جنب میں اعلیٰ درجہ کے اور خاص قرب رکھنے والے حضرات ہوں گے۔ جیسے انبياءاولياء مديقين شهداء وغيره - دوسري قسم اصحاب اليمين جن کواصحاب المیمند بھی کہا گیا ہے بتلائی گئی جوسا بقین یعنی بہلی فتم ہے كم درجہ كے ہول مح جس ميں عام مونين وصالحين شامل ہوں کے چنانچہ بخاری شریف کی ایک سیجے حدیث میں بھی رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمايا ہے كه دو باغ ہيں جن كے برتن اور وہاں کی تمام چیزیں جاندی کی ہوں گی اور دوباغ ایسے ہیں کہان کے برتن اور وہاں کی تمام چیزیں سونے کی ہوں گی۔تو گذشتہ آیات میں جشت کے جن دو باغول کا ذکر ہوا وہ تو مقربین کے لئے تنص اور ان آیات میں جن دو باغوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے بیہ اصحاب مین لینی عام مونین صالحین کے لئے ہیں۔آگے ان باغوں کی صفات بیان کی جاتی ہیں:۔

بہلی صفت فرمائی معلقات انتخی وہ باغ گہرے ہز ہوں گے۔
دوسری صفت فرمائی فیھما عین نصاحت انتخی ان
دونوں باغوں میں دوجشے ہوں گے جوجوش مارے ہوں گے۔
تیسری صفت فرمائی فیھما فاکھة و نخل و دمان ۔ان
دونوں باغوں میں میوے اور کھوریں اور انار ہوں گے ۔گر جنت
کے میوے اور کھیور اور انار کو دنیا کے انار ادر کھیوروں ہر قیاس نہ کیا

جائے۔ان کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی جائے ہیں کیونکہ وہاں کی نعتوں کونہ سی نے دیکھا ہے نہ سی دماغ میں آسکتی ہیں۔ چۇتى صفت فرمائى فىھن خىرات حسان ان مىس خوب میرت اورخوبصورت عورتیں ہول گی (مرادحوریں ہیں)۔ آ گے حوروں کے متعلق بتلایا کہ وہ نہایت خوبصورت گوری رنگت كى جول كى \_حديث مين آتا ب\_حضور صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمایا اگراال جنت کی بیو بول میں ہے کوئی عورت زمین کی طرف جھائے تو ان دونوں کے درمیان بیعنی جنت ہے لے کر ز مین تک روشنی ہی روشنی ہو جائے اور مہک وخوشبو سے بھر جائے اوراس کے سرکی اور هنی بھی و نیاو مافیہا ہے بہتر ہے۔آ گے دوسری صفت حورول كي بتلائي كئ لم يطمئهن انس قبلهم والإجآن. لیعنی ان جنتیول سے میلے ان پر نہتو کسی انسان نے تصرف کیا ہوگا نہ کسی جن نے۔آ گے جنتیوں کی شاہانہ نشست کا ذکر ہے کہ بیانتی سبزرنگ کے اعلیٰ فرشوں اور غالیجوں پر تکیوں سے فیک لگائے بیٹھے مول گے۔ ہر ہر تعمت کے بعد بوچھا گیا کداے جن وانس تم اینے رب کی کون کوئی نعمتوں کے منکر ہوجا ڈگے۔

سورة کے خاتمہ پرحق تعالیٰ کی تناوصفت بیان فرمائی گئی اور بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذوالجلال والا کرام کا نام بڑا بابرکت ہے جو بڑی عظمت والا اور احسان والا ہے بعنی اس کی فات اس لائق ہے کہ اس کا جلال و بزرگی مانا جائے اور اس کی بڑائی اور عظمت کا یاس کر کے اس کی نافر مائی نہ کی جائے۔ بر ائی اور عظمت کا یاس کر کے اس کی نافر مائی نہ کی جائے۔ وہ دو و کیھئے قرآن پاک میں اور احاد بہٹ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مونین کو جو جنت اور وہاں کی نعمتوں کی بشارت وی گئی ہے وہ دو چیزوں کے ساتھ دی گئی ہے ایک ایمان اور دوسرے اعمال صالحہ کر بیر بات بھی یا در کھنے کی ہے کہ کوئی بیوسوسہ تک دل میں نہ لائے کہ کوئی میں جنت کا اور اس کی نعمتوں کا حق وار بن جاؤں گا۔ مسلم کی بدولت میں جنت کا اور اس کی نعمتوں کا حق وار بن جاؤں گا۔ مسلم شریف کی ایک شیخ حدیث ہے حضرت جابڑ سے روایت ہے کہ شریف کی ایک شیخ حدیث ہے حضرت جابڑ سے روایت ہے کہ شریف کی ایک شیخ حدیث ہے حضرت جابڑ سے روایت ہے کہ شریف کی ایک شیخ حدیث ہے حضرت جابڑ سے روایت ہے کہ شریف کی ایک شیخ حدیث ہے حضرت جابڑ سے روایت ہے کہ شریف کی ایک شیخ حدیث ہے حضرت جابڑ سے روایت ہے کہ

رسول التعملي الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كمتم ميس عياسي كواس كا عمل جنت میں نہ لے جائے گا اور نہاس کو دوز خ سے بچائے گا اور تدمير الكل مراللدي رحمت وكرم سے اور بخاري اور مسلم ميں أيك صديث حضرت الوبريرة معمروي بكرة تخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کسی کو جنت میں اس کاعمل داخل نہیں کرے گا تو اصحاب في عرض كياكم آب كوبهى يارسول التُصلى الله عليه وسلم؟ تو رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا مجه كوجهي مير أعمل جنت ميس نه کے جائے گا مگرید کہ اللہ تعالیٰ مجھ کوائے فضل ورحمت میں و سمانی لے ۔ توان روایت حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت میں جانا اور جہنم ے فی جاتا صرف رحمت اللی اور فضل خدا دندی کے باعث ہوگا۔ ممراس سے میمی ندخیال کیا جائے کہ پھراعمال صالحہ کھھکام ند آئے۔تویہ بات بیس مطلب ان احادیث کابہ ہے کہ کوئی استے اعمال صالحه برنازاور محمنة ندكر اوراعمال صالح بهى خالص نيت ے بدون توقیق و تا سید خداوندی کے نبیس ہوسکتا تو اعمال صالحہ میں مجمی اصل خداکی رحمت بی تهری معنی اصل سبب جنت میں جانے اورجہنم سے نے جانے کا خدا کی رحمت ہوئی اور نیک عمل اس کا اثر اور نشان ہوا جیسا کہ ۲۱ویں پارہ سورہ روم میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ومن عمل صالحاً فلانفسهم يمهدون ليجزى اللين امنوا وعملوا الصلخت من فضله (اورجونيك مل كررباب

سویدلوگ این سلئے سامان کررہے ہیں تا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح بھی کئے اللہ تعالی ان کو اینے فضل سے جزا دے گا) معلوم ہوا کہ باوجود ایمان اور عمل صالح کے جنت کی نعمتوں کی امید حق تعالی کے فضل وکرم ہی سے رکھنا چاہئے ادراس کے فضل عظیم کو طلب کرنا چاہئے۔ اللهم انا نسئلک من فضل کے العظیم۔ آئین۔

الحمد للداس ورس پرسورہ رحمٰن کا بیان پورا ہوگیا جس میں تمن رکوع ہے۔اس کے بعدانشاء اللہ اگلی سورۃ کا بیان شروع ہوگا۔ سورۃ الرحمٰن کے خواص ا-اگر کسی کو آشوب چیٹم ہوتو وہ سورۃ الرحمٰن لکھ کر کھے میں پہنے تندرست ہوجائے گا۔ ۲-اگر کسی کوتلی کا مرض ہوتو سورۃ الرحمٰن لکھ کریا ک یائی ہے دھولے اوروہ یاتی بی لے۔

الرمن لله لریاک پائی ہے دھو کے اور وہ پائی بی لے۔
سا- اگر کسی مکان میں کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض
شک کرتے ہوں تو جس دیوار کی طرف زیادہ ہوں اس پر سورة
الرحمٰن لکھ دی جائے تو سب بھاگ جائیں گے۔

بامعشر البجن و الانس ..... من نارونحاس جوا دى ندكوره آيات كولكه كرائي واكي بازو پر باند هے وہ ہر خطره سے محفوظ رہے گا۔ (الدر د النظيم)

دعا فيجحئ

## يُوقُ الْوَلْ قِيعَةِ مِلْكِينَ مِي إِنْ يَكُونُ الْمُحْدُونَا الْمُعْدُونَا الْمُعْدُونَا الْمُعْدُونَا الْمُ

#### يسمر الله الرَّحْمِن الرَّحِيب يْمِ

شروع كرتا مون اللدك نام سے جو بر اميريان نمايت رخم كرتے والا ہے۔

## إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ فَلَيْسَ لِوَقَعِتُهَا كَاذِبَةً فَخَافِضَةٌ رَافِعَةٌ فَ إِذَا رُجِّتِ الْأَرْضُ رَجًّا فَ

جب تیامت واقع ہوگی۔جس کے داقع ہونے میں کو کی خلاف نبیل ہے۔ تووہ (بعض کو) پست کردے گی (ادر بعض کو) بلند کردے گی۔ جب کرز مین کویخت زلزلمآ وے گا۔

#### وَّبُتُتِ الْحِبَالُ بِسَالَةُ فَكَانَتُ هَبَاءً مُنْبُثًا ٥

اور چہاڑ یالکل ویزوریز وجوجا سی سے۔ پھرو ویرا کندوغبار بوجا سے

اِذَا بَبَ وَقَعَبَ وَاتِّع بُوجا بَيْ الْوَاقِعَةُ وَاقَع بُونَ وَاللَّ الْيُسَ نَبِينَ الْوَقْعَيْنَا السَّ وَاقَع بُونَ مِن الْوَاقِعَةُ وَاقَع بُونَ وَاللَّ الْيُسَ نَبِينَ الْوَقْعَيْنَا السَّا وَقَعَ بُولَ مِن اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اور صفرت عائش ہے بھی اس کے پڑھنے کی تاکید منقول ہے۔
اب ان تلاوت کردہ آیات کی تشریح ملاحظہ ہومورۃ کی ابتدا
قیامت اور اس کے اثرات کے بیان سے فرمائی جاتی ہو اور بتلایا
جاتا ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی اس وقت کھل ہوا ہے گا کہ یہ
کوئی جموٹی اور غلا بات نہتی ۔ نما ہے کوئی ٹلا سکے گا۔ نہوا پس کر
سکے گا۔ یہ آغاز کلام معاصل ان باتوں کا جواب ہے جواس وقت
کار مکہ قیامت و آخرت کے متعلق کہتے تھے اور اس کو نا قابل
یقین قرار ویتے تھے۔ انہیں یہ بعید ازعقل وامکان نظر آتا تھا کہ
زمین و آسان کا یہ سار انظام کیا ورہم برہم ہوجائے گا اور پھر آیک
دوسراع الم بر یا ہوگا جس میں سب ایکے چھے مرے ہوئے انسان
دوبارہ زندہ کئے جاویں سے اور ان کا رتی رتی حساب کتاب کیا
جائے گا اور دنیا کے اعمال وعقائد کے مطابق جزا وسرا دی جائے
جائے گا دور دنیا کے اعمال وعقائد کے مطابق جزا وسرا دی جائے
گی۔ اور کے بہشت کے باغات میں رہیں سے اور کے جہنم کی

آ محل میں ڈالے جائیں گے۔ بیسب کفار کے نزدیک خواب و

خیال کی باتنی تھیں اور جن کو مانے کے لئے وہ تیار نہ تھے۔اس

تفسیر وتشری نید پوری سورة قیامت کواتع ہونے کی خبراور قیامت کے لرزہ خیز حالات و کیفیات پرمشمل ہے ایک مرتبہ حضرت ابو بکرصدیت رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ''یارسول اللہ آب بوڑھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ''ہال' ' جھے سورہ ہود نے اور سورہ واقعہ نے اور سورہ والمرسلت نے اور سورہ افالمسس نے اور سورہ افالمسس کے اور سورہ افالمسس کورت نے بوڑھا کردیا' ۔ حضرت عمان رضی اللہ عنفرماتے ہیں کورت نے بوڑھا کردیا' ۔ حضرت عمان رضی اللہ عنفرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساہے کہ جوشم سورہ واقعہ کو ہردات بڑھ لیا کر سے اسے ہرگز ہرگز فاقہ نہ بہنچگا۔

سورہ واقعہ کے فضائل متعدد روایات میں وارو ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جوفض سورہ حدید اور سورہ واقعہ اور سورہ رحمٰن پڑھتا ہے وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے (بیتیوں سورتیں لیعنی سورہ رحمٰن سورہ واقعہ سورہ حدید لگاتار کے بعد ویکرے ہیں ) ایک روایت میں ہے کہ سورہ واقعہ سورہ الغنی ہے۔ اس کو پڑھواور این اولادکو سکھا واورا یک روایت میں ہے کہ اس کواپنی بیبیوں کو سکھا وا

لئے انہیں سایاجا تا ہے کہ جب وہ ہونے والا واقعہ یعنی قیامت و
آخرت پیش آ جائے گی تواس وقت کوئی اسے جھلانے والا نہ ہوگا
اور نہ کوئی ٹال سکے گا۔ نہ ہٹا سکے گا وہ اپنے مقررہ وقت پر آ کر
ہوگا اور ایک گروہ کو او پر اٹھانے والا ہوگا۔ بڑے بڑے مشکر مین کو
جو و نیا میں بہت معزز اور سر بلند سمجھے جاتے ہتے۔ اسفل السافلین
کی طرف و تھکیل کرجہنم میں پہنچا دیا جائے گا اور بہت سے کمزور۔
ضعیف اور متواضع جو د نیا میں پست اور حقیر نظر آ تے ہتے جنت میں جا میں گے اور
میں جا نیں گے دشمنان خدا ذیل ہو کرجہنمی بن جا میں گے اور
مقبولین مومنین عزیز ہو کر اکرام کے ساتھ جنت میں جا کیں گے اور
اور جب وہ دن یعنی ہوم قیامت آ کے گا تو بیز مین ساری کی ساری
اور جب وہ دن یعنی ہوم قیامت آ کے گا تو بیز مین ساری کی ساری
کی طرح از نے پھریں گے۔ چیہ چیہ کیکیانے گے گا۔ طول وعرض زمین میں
زلزلہ پڑ جائے گا۔ پہاڑ اس دن ریزہ ریزہ ہوجا کیں گا ورغبار
کی طرح اڑتے پھریں گے۔

د کھے بامبالف قرآن پاک کا ایک بڑا حصہ قیامت وآخرت بی کے بیان پر شمل ہے اور قرآن پاک کی ابتدائی سورہ یعنی مورہ بقرہ کے بیان پر شمل ہے اور قرآن پاک کی ابتدائی سورہ یعنی سورہ بقرہ کے بیروع بی میں مقین یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں ایک صفت و بالا خورہ ہم یو قنون فرمائی گئی ہے یعنی وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور دوسری باتوں کے متعلق یؤ منون فرمایا کہ وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ایمان رکھنا کسی امر پر اور بات ہواریقین رکھنا کسی امر پر اور بات ہے اور یقین رکھنا کسی امر پر اور بات ہے۔ تو قیامت و آخرت سے متعلق بیتین رکھنے کا قر جو طبیعت پر معلق کے وہ دنیا بی کی ایک عام مثال سے مجھ لیجے مثلاً آپ کو رہا یا بہوائی جہاز سے کہیں کا سفر کرنا ہے اور آپ کو یہ یقین ہوتا ہو کہ دیلی یا جہاز کی روائی کا جو وقت مقرر ہے وہ بالکل اٹل ہے۔ ریل یا جہاز کی روائی کا جو وقت مقرر ہے وہ بالکل اٹل ہے۔ ریل یا جہاز تھیک اپ مقرر کردہ وقت پر روانہ ہو جائے ہے۔ ریل یا جہاز تھیک اپ مقرر کردہ وقت پر روانہ ہو جائے گا۔ تو اس یقین کا اثر سے ہوتا ہے کہ آپ ہفتوں اور کئی دئوں پہلے گا۔ تو اس یقین کا اثر سے ہوتا ہے کہ آپ ہفتوں اور کئی دئوں پہلے گا۔ تو اس یقین کا اثر سے ہوتا ہے کہ آپ ہفتوں اور کئی دئوں پہلے گا۔ تو اس یقین کا اثر سے ہوتا ہے کہ آپ ہفتوں اور کئی دئوں پہلے

ہے ہمہ وفت اس سفر کی تیاری میں گئے رہتے ہیں اور روائلی کے مقررہ وقت سے پہلے ریل یا جہاز پر پہنچ جاتے ہیں اس میں غفلت \_ ٹال مثول \_ستى \_ كا بلى يا شك وشيه كا گزرنہيں ہوتا \_ ای طرح قیامت و آخرت کے متعلق اگریقین پختہ ہوگا تو پھر وہاں کی تیاری میں بھی انسان لگارہے گا۔اب ہم ذراغور کریں کہ آخرت ير مهاراليقين كتنا پخته ہے؟ كيا آخرت كاليفين مم كو ممه وقت وہاں کی تیاری میں لگائے ہوئے ہے؟ اگر ہم کو یہ یقین ہے كهايك وقت آئے والا ہے كه دريار خدادندي ميں حاضر ہونا ہے اورجم سے ہمارے اعمال کی بازیرس ہونے والی ہے۔اللہ اوراس کے رسول کی تافر مانی خداوند ذوالجلال والا کرام کے عصر اور ناراضگی کاسب بننے والی ہےتو پھراس یفین کے ساتھ جرات اور دیده دلیری سے عدا اور دانسته الله کی معصیت اور گناموں براصرار كيول ہے؟ ہم ميں سے اكثر كامسلك بول كيول بنا ہوا ہے ك ابتوآرام سے گزرتی ہے۔عاقبت کی خبر خداجانے۔ ا نالله وانا اليه راجعون \_ و يکھئے سورہ تکاثر ۳۰ ویں یارہ میں خودحق تعالی فرمائے ہیں کہ دنیوی ساز وسامان پر فخر کرناتم کو آخرت سے غافل کئے رکھتا ہے یہاں تک کہتم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو یعنی مرجاتے ہو۔ ہر گزنہیں بعنی نہ دینوی سامان قابل فخر ہے اور ندآ خرت قابل غفلت۔ اگرتم بھینی طور پر جان لیتے (ليعنى غوروتوجد سے كام ليتے اوراس كاليقين آجا تا تو بھى آخرت ے غفلت میں نہ پڑتے۔ (بیان القرآن) اللہ تعالیٰ قیامت و آ خرت کی طرف سے غفلت ہمارے دلوں سے دور فر مائیں اور ہم کو آخرت کا ایسا یقین کامل نصیب فرمائیں کہ ہم ہمہ وفت وہاں کی تیاری میں لگے رہیں۔ چنانچہ آ کے بتلایا گیا ہے کہ تمام انسان المكلے اور پچھلے قیامت وآ خرت میں تین گروہوں میں تقسیم ہو جاویں گے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاوے گا بیان شاء الله اللي آيات من آسنده درس مي بيان موكار والخردعونا أن الحدل المورت العلمان

# وَّ لَنْتُمْ ازْواجًا تُلْنَاهُ ﴿ فَأَصْعِبُ الْمِيمَنَةِ فَي مَا أَصْعِبُ الْمِيمَنَةِ وَ وَاصْعِبُ الْمُنْعَةِ

اور تم تین قتم کے ہوجاؤ کے۔ سو جو واپنے والے ہیں وہ واپنے والے کیے اچھے ہیں۔ اور جو یاکیں والے ہیں،

مَا اصلَ الْمُثَنِّدَةِ قُو السَّيِقُونَ السَّيِقُونَ أُولِيكَ الْمُقَرِّبُونَ قَ فَي جَنْتِ النَّعِيْمِ

ووبائس والے کیے نمرے ہیں۔ اور جواعی رمجے ہیں ووتو اعلیٰ می صعبہ کے ہیں۔ (اور) وو (خداتعالیٰ کے ساتھ) خاص قرب رکھنے والے ہیں۔ بیمقرب لوگ آرام کے باغوں ہیں ہوں کے ..

#### ثُلَةً عِنَ الْأَوْلِينَ ﴿ وَقَلِينَ ﴿ وَقَلِينَ الْأَخِرِينَ الْأَخِرِينَ الْأَخِرِينَ الْأَخِرِينَ

ان کاایک بڑا گروہ تو اس کلے لوگوں میں سے ہوگا۔ اور تھوڑ نے پیچھلے لوگوں میں ہول گے۔

و كُنتُهُ اورتم بوجاك الدُواجًا جورُ التم الله الله المنتخب الهيئمناتي توداكي باتهوال مناكيا الضعب الهيئمناتي واكي باتهوال وكالتهيئة واكي باتهوال وكالتهيئة واكي باته والح والتنبية والمنتخب المنتئة والمنتخب المنتئة والمنتخب المنتئة والمنتخب المنتئة والمنتخب المنتئة والمنتخب المنتئة والمنتخب المنتخبة والمنتخبة والمنت

قسمون کا حال بیان فر مایا گیا ہے پہلے اجمالاً اور پھر تفعیلاً ۔ اجمالاً

ہمونین ہیں جو عرش عظیم کے وائی طرف ہوں گے اور جن کا
انگالنامہ بھی واپنے ہاتھ بین دیا جائے گا اور جن کی ارواح کوعبد
لینے کے وقت حضرت آ دم علیہ السلام کے واپنے پہلو سے نگالا گیا
تھا اور فرشتے بھی ان کو وہ نی طرف سے لیس سے ۔ شب معراج
تھا اور فرشتے بھی ان کو وہ نی طرف سے لیس سے ۔ شب معراج
میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی نبیت و یکھا تھا کہ حضرت آ دم علیہ السلام اپنی وائی طرف نظر کر کے ہنتے اور خوش ہوتے ہیں
اور یا تیں طرف و کھے کر روتے ہیں ۔ تو ایک قسم جواصحاب المحمد اور یا تیں طرف و کھے کر روتے ہیں۔ تو ایک قسم جواصحاب المحمد اور یا تیں طرف و کھے کر روتے ہیں۔ تو ایک قسم جواصحاب المحمد اور یا تیں طرف و کھے کر روتے ہیں۔ تو ایک قسم جواصحاب المحمد کیے والے ایس کے عوام موشین اہل جنت ہوں گے کہنے ایس کے حال کی تفصیل آ سے بیان فر مائی گئی ہے ۔ اللہ تعالی اپنی حسن سے موال کی تفصیل آ سے بیان فر مائی گئی ہے ۔ اللہ تعالی اپنی رہے سے ہم کوچی اس وا ہے والے گروہ میں شائل فرمالیس۔

تفسیر وتشری ان آیات میں وقوع قیامت کے بعد لیمن آخرت میں تمام نوع انسانی کا تین گروہوں میں تقسیم ہو جانے اور پھران تینوں گروہوں کے احوال کی تفصیل بیان فرمائی جاتی ہے۔ چنانچیان آیات میں تمام نوع انسانی کو خطاب کر کے بتلایا جاتا ہے کہ اے انسانو! بلحاظ اپنے انجام وثمرات عمل کے آخرت میں تمام نسل انسانی شروع دنیا ہے جو قیامت تک پیدا ہوں گے تین طبقوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ ایک عام مونین اہل جنت و دوسر نے خواص مقربین جو جنت کے اعلی ورجات پر فائز ہوں گے حیث ہوں گے گذشتہ سورہ ہوں گے۔ تیسر کے فاروم کر بین جو اہل جہنم ہوں گے گذشتہ سورہ رمانی میں بھی یہی تین قسمیں ذکر فرمائی گئی تھیں۔ اس سورۃ میں خواص اہل جنت کو اصحاب الیمن اور سابقین کہا گیا ہے اور کوام مونین اہل جنت کو اصحاب الیمن یا اصحاب یا اسحاب الیمن یا اصحاب الیمن یا اصحاب یا اصحاب الیمن یا اصحاب الیمن یا اصحاب یا اص

دوسرا گردہ اصحاب المشئمة ليمن بائيں والوں كاذكر فرمايا مراداس سے وہ لوگ ہيں جو آدم عليہ السلام كے بائيں بہلو سے نكالے گئے۔ عرش كے بائيں جانب كھڑے كے جائيں ہاتھ ہيں ديا جائے گا اور جائيں گے اعمال نامدان كے بائيں ہاتھ ہيں ديا جائے گا اور فرشتہ بائيں طرف سے ان كو پكڑيں ہے ۔ تو يہ دوسری قتم جو اصحاب المشئمة ليمن بائيں والے ہيں ان كے متعلق اجمالاً فرمايا گيا كدان كى بریختی اور نحوست كاكيا ٹھكانہ۔ يہ كيے اجمالاً فرمايا گيا كدان كى بریختی اور نحوست كاكيا ٹھكانہ۔ يہ كيے مسب اہل جہنم ہيں۔ اللہ تعالى اپنے كرم سے ہم میں شامل ہونے سے بچالیں۔ آمین۔ میں سب كواس كردہ میں شامل ہونے سے بچالیں۔ آمین۔

تیسرا گروہ جوعرش کے سامنے ہوگا۔ بیرخاص الخاص جماعت ہوگی جو اصحاب مین سے بھی زیادہ باوقعت اور خاص مقربین النی میں سے ہوں گے۔ اور حق تعالیٰ کی رحتوں ۔ قرب ووجابت میں سب سے آ گے ہول کے اور پیر جماعت انبیاء کرام - صدیقین - شہداء اور اولیاء الله متقین کاملین کی ہوگی۔ ان حضرات سابقین کے متعلق فر مایا گیا کہ بیہ جواعلی ورجہ کے ہیں وہ تواعلیٰ بی درجہ کے بیں اور خداتعالیٰ کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں اور بیمقرین آرام اور نعتول سے بحرے ہوئے باعات بہشت میں ہول گے۔آ کے بتلایاجا تا ہے کہ ان مقربین خاص کا ایک بڑا گروہ تو اولین لیعنی اسکے لوگوں میں ہے ہوگا اور تھوڑ ہے آخرین لینی بچھلے لوگوں میں سے ہوں سے ۔اب یہاں آیت میں اوّلین وآخرین ہے کون مراد ہیں اس میں مفسرین کے دوقول ہیں ایک قول تو یہ ہے کداو لین یعنی اگلوں سے مراد حصرت آدم علیہ السلام کے وقت سے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی بعثت تک جنتی امتیں گذری ہیں وہ اولین ہیں۔اور نبی کریم صلی الله عليه وسلم كي بعثت كے بعد قيامت تك كوك آخرين ليعني

پیچلے لوگ ہیں۔ اس کی اظ ہے آیت کا مطلب ہیہ وگا کہ بعثت محمدی ہے پہلے ہزار ہا ہرس کے دوران جتنے انبیاء اور پینمبراور رسول گذر ہے ہیں ان میں سابقین کی تعدا دزیادہ ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے قیامت تک آئے والے انسانوں میں سابقین کی تعداد کم ہوگی۔

. حصرت تفانو مي رحمته الله عليه نے بيان القرآن ميں اسي تول کو اختیار کیا ہے اور اس کی وجہ کہ اوّلین میں سابقین کی تعداد زیادہ ہوگی بیفرمائی ہے کہ اولین لعنی آدم علیہ السلام سے زمانہ فاتم الانبياء ملى الله عليه وسلم تك كاز مانه بهت طويل ب بنسبت امت محمر یہ کے جو قرب قیامت میں بیدا ہوئی ہے تو باقتاء عادت زمانداس طویل زماند کے خواص بانسیت است محدید کے مخترز مانہ کے خواص کے تعداد میں ان ہے کم ہوں گے کیونکہ اس طویل زمانہ میں ایک دولا کھ کے درمیان تو انبیاء ہی ہیں اور خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم كے زمان ميں كوئى اور ني نبيس اس لئے خواص مقربین کا برا گروہ اولین کا ہوگا اور آخرین لیعنی امت محدید میں ان کی تعداد کم ہوگی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں اولین وآخرین ہے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوّ کین و آخرین مراد بین لین آب کی امت میں ابتدائی دور کے لوگ او لین مِن - لِعِني صحابه تالبعين - شع تالبعين وغيره - جن ميں سابقين مقربین کی تعدادزیادہ ہوگی۔اور بعد کےلوگ آخرین ہیں جن میں سالفلین مقربین کی تعداد کم ہوگی۔واللہ اعلم بالصواب۔ بيرتو موا اجمالاً بيان نتيول قسمول كا \_ اب آ مح ان نتيول قسموں کا تفصیلی بیان ہے۔ سلے سابقین لینی مقربین خاص کی تفصیل بیان کی منی ہے جس کا ذکر آگلی آیات میں ان شاء اللہ آينده درک ميں ہوگا۔

وَالْخِرُدُعُونَا إِنِ الْعَمْثُ لِلْوِرْتِ الْعَلْمِينَ

# عَلَى سُرُرِهِ وَضُونَةٍ ﴿ مُتَكِيدِنَ عَلِيْهَا مُتَقِيلِينَ ﴿ يَطُوفَ عَلَيْهِ مُرولُدُانَ تَعْدَلُونَ ﴿ إِلَا إِنَ عَلَيْهِا مُتَقِيلِينَ ﴿ يَطُوفَ عَلَيْهِا مُولِيانَ عَلَيْهَا مُتَقِيلِينَ ﴿ يَطُوفَ عَلَيْهِا مُرولِيَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِا مُولِيَا مِن عَلَيْهِا مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ مَن عَلِينٍ ﴿ لَا يُعْرَفُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ﴿ وَفَالِهَا مِ عِنْهَا يَعْمَدُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ﴿ وَفَالِهَا مِنْ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا مُن عَلِينٍ ﴿ لَا يُعْمِدُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ﴿ وَفَالِهَا مِ عِنْمَ اللّهِ اللّهِ عِلْمَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلِينٍ ﴿ لَا يُعْمِلُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ﴿ وَفَالِهَا مِ عِنْهَا يَعْمَلُونَ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

آ بخورے ادرآ فآبے اور ایساجام شراب جوبہتی ہوئی شراب ہے جراجائے گاناس سے ان کودر دہم ہوگا ادر نماس سے عقل میں فتورآئے گا۔ اور میوے جن کووہ پند کریں گے۔

# وَلَكْمِ طَيْرٍ مِنَا يَشْتُهُونَ ۚ وَحُورٌ عِينٌ فَا كَامْتَالِ اللَّوْلُو الْمَكْنُونِ ﴿ جَزَاءً

ادر پر تدول کا گوشت جوان کومرغوب ہوگا۔اور ( اُن کیلئے ) گوری بڑی آنکھوں وانی عورتیں ہوگئی۔ (مرادءُ ریں ہیں ) جیسے (حفاظت ہے ) پوشید ورکھا ہوا موتی۔

## إِسَا كَانُوْايِعُمَلُوْنَ ﴿ لَا يَهُمُعُونَ فِيْهَالَغُوَّا وَلَا تَأْتِيْنًا ﴾ [الرقِيْلُاسَلْمًا سَلْمًا ﴿

سِیاُن کے اعمال کے صلیمیں ملے گا۔ (اور) وہاں نہ بک بگٹیں مے اور نہ کوئی (اور) بیہودہ بات بس (برطرف ہے) سلام ہی سلام کی آ واز آئے گی۔

ان آیات میں سابقون یعنی اللہ تعالیٰ کے خصوص اور خاص قرب
رکھنے والے بندے جیسے انبیاء ۔ صدیقین ۔ شہدااور اولیاء اللہ۔
ان کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ آخرت میں ان کے کیا درجات
ہوں گے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اصحاب یمین اور اصحاب
الشمال کے متعلق بتلایا گیا ہے کہ ان کا آخرت میں کیا حال ہو
گا۔ چنا نچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ بیسا بقین جو بہشت
کے باغات میں ہوں سے ان کے بیشنے کے لئے سونے کے
تاروں سے بنے ہوئے تخت ہوں سے جن پر بیٹکیدلگائے آسنے
ساسنے بیٹے ہوں سے ۔ یعنی نشست اسی ہوگی کہ سی ایک کی بیٹے

تفسير وتشری : گذشته آيات ميں بتلايا گيا تھا كه آخرت ميں تمام نسل انسانی جو دنيا ميں پہلے گذر بچکے يا جواب موجود ہيں اور يا جو آئندہ قيامت تک پيدا ہوں گے بلحاظ اپنے انجام کے تمن گروہوں ميں تقسيم ہو جا ئير صح ۔ ايک تو سابقين يعني الله تعالى كے خصوص مقبول بند ہے اور خاص قرب اللي رکھنے والے دار سرے اصحاب يمين يعني واہنے والے اور تيسرے اصحاب الشمال يعني ہائيں والے ۔ ان تينوں قسموں كے لوگوں كا اجمالاً الشمال يعني ہائيں والے ۔ ان تينوں قسموں كے لوگوں كا اجمالاً حال گذشته آيات ميں بيان فر مايا گيا تھا۔ اب قدرے تفصيلاً ان حال گذشته آيات ميں بيان فر مايا گيا تھا۔ اب قدرے تفصيلاً ان حال گذشته آيات ميں بيان فر مايا گيا تھا۔ اب قدرے تفصيلاً ان حال گذشته آيات ميں بيان فر مايا گيا تھا۔ اب قدرے تفصيلاً ان حال گذشته آيات ميں بيان فر مايا گيا تھا۔ اب قدرے تفصيلاً ان

دوسرے کی طرف نہ رہے گی۔ ان کی خدمت کے لئے لڑکے ہوں سے جن کی عمر ہمیشہ ایک حالت میں رہے گی۔ حضرت شاہ رفع الدین صاحب محدث ومفسر دہلوئ نے لکھا ہے کہ اہل جنت کے خدام تین صاحب محدث ومفسر دہلوئ نے لکھا ہے کہ اہل جنت کے خدام تین قسم کے ہوں گے:۔

ایک ملائکہ جو خدائے قدوس اور اہل جنت کے ماہین بطور قاصد ہوں گے۔

دوسرے غلمان جوحورول کی طرح جنت میں ایک جدامخلوق ہیں جو جنت ہی میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ اور وہ ہمیشہ ایک عمر کے رہیں گے اور مثل بھر سے ہوئے مونٹوں کے چاروں طرف خدمت کرتے پھریں گے۔ روایات حدیث سے ٹابت ہے کہ ایک ایک جنتی کے پاس ہزاروں خادم ہوں گے۔

تبسر \_اولا دمشركين جو بحيين مين قبل ازبلوغ انقال كرچكى ہوگی۔ یہ بیجے اہل جنت کے خادم ہوں گے ۔ مگر محدثین میں میہ مسئلہ اختلافی ہے کہ غیر مسلموں کی اولا دصغیر بعنی تا بالغ اولا و جنت میں جائے گی یا دوز خ میں۔ کیونکہ ایسے بچوں کے بارہ میں مختلف روایتی منقول ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے مرجاتے ہیں۔ای بنا پر بعض حضرات محدثین کے نز دیک ان کا حشرایے ماں باپ کے ساتھ ہوگا۔ بعنی کا فروں اور مشرکوں کے بیج اسینے ماں باپ کے تابع ہو کرجہنم میں جائیں گئے۔ بعض محدثین و علائے کرام کا قول ہے کہ وہ جنتی ہیں کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہرسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے آسان برابراجیم علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے گرد بیجے ہی بیج جمع ہیں اور جب کسی نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے اولا ومشركين كے يارہ ميں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی وہیں موجود ہیں۔ یہ بخاری کی روایت نے ۔ میجھ علاء کی رائے اس مسئلہ میں سکوت اختیار کرنے کی ہے کیونکہ بعض روایات کے بیش نظر اس مسئلہ

میں تو تف ہی بہتر معلوم ہوتا ہے۔ ہارے امام اعظم ابوصنیفہ اور دیگر بعض علانے اس بارے میں تو قف اختیار کیا ہے۔ محدث امام نو وکی نے نزد کی تمام احادیث میں تطبیق دینے کے بعد قول رائج یہی ہے کہ غیر مسلموں کے نابالغ ہے مرنے کے بعد آخرت میں جنت ہی میں جا کیں گے۔ واللہ اعلم بالقواب الغرض ذکر سابقین مقربین کا ہور ہاتھا۔ جن کے متعلق آگے بتلایا جا تا ہے کہ ان کے چیئے کے لئے صاف تھری شراب ہوگ جس کے قدرتی چھے جاری ہوں گے۔ قرآن پاک کی دوسری جس کے قدرتی چھے جاری ہوں گے۔ قرآن پاک کی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت کے لئے مشروب یعنی پینے آگے کی چیزیں چارشم کی ہوں گی اور ان کی نہریں جاری ہوں گا۔ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت کے لئے مشروب یعنی پینے کی چیزیں چارشم کی ہوں گی اور ان کی نہریں جاری ہوں گا۔ مربی وہ ضغری جو ایسے قدرتی دودھ سے لبر بر ہیں جس کا درسری وہ نہریں جو ایسے قدرتی دودھ سے لبر بر ہیں جس کا مربی نہیں بگڑتا۔

تیسری وہ نہریں جوالیی شراب کی ہیں جونہایت فرحت افزا اورخوش رنگ اورخوش مزہ ہے۔

چوشی دہ نہریں جونبایت صاف وشفاف شہد کی ہیں۔ علاوہ ان نہرول کے نتین فتم کے چشتے ہیں:۔ ایک کانا م کافور ہے جس کی خاصیت خنگی ہے۔ دوسرے کانا م زمیل ہے جس کوسلسبیل بھی کہتے ہیں اس کی خاصیت گرم ہے مثل جا ء وقہوں۔

تیسرے کا نام سنیم ہے جونہایت لطافت کے ساتھ ہوا میں معلق جاری ہے ۔ ان تینوں چشمول کا پانی مقربین کے لئے مخصوص ہے۔ ان تینوں چشمول کا پانی مقربین سے کم درجہ کے مخصوص ہے۔ کیکن اصحاب یمین کوبھی جومقربین سے کم درجہ کے جنتی ہیں ان چشموں میں سے سر بمبر گلاس مرحمت ہوں گے جو پانی چینے کے دفت گلاب اور کیوڑہ کی طرح سے اس میں تھوڑا مین جے۔ تھوڑا ملاکریں مے۔

اب چونکه بهان آیت میں جنت کی شراب طبوره کا ذکرآ گیا تھا اس کتے ہوسکتا تھا۔ کہ کوئی ونیا کی شراب پر جنت کی شراب كوتياس كرسهاس لئة آ محفر مايالا يصدعون عنها ولا ينزفون - نداس كے منے سے ان اہل جنت كودروسر موكا ۔ اور نداس سے عقل میں فتور آئے گا لیعنی اس جنت کی یاک شراب میں سرور ہی سرور ہوگا باتی جتنے نقصانات اور خرابیاں اس دنیا کی شراب میں ہوتے ہیں وہ کوئی بھی اس میں نہ ہوں مے ۔ سجان اللہ کیا قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ہے کہ چند ، لفظول میں جنت کی شراب کی ساری ہی خرابیوں کی نفی کر دی۔ آ گے ارشاد ہے کہ ان مقربین کوجس وقت جومیوہ یا کھل پیند ہو ای وقت وہ برول تعب یا مشقت کے بہنچے گا۔روایات میں ہے کہ جنت کے درخت باوجود نہایت بلنداور بزرگ ہونے کے اس قدر باشعور ہیں کہ جس وقت کوئی جنتی کسی میوہ یا مجل کو رغبت کی نگاہ ہے دیکھے گاتو اس کی شاخ اس قدر نیچے کو جھک جائے گی کہ بغیر کس مشقت کے وہ اس کوتو ڑ لیا کرے گا اور جنت کے بعض بڑے بڑے میوے ایے ہوں سے کہ جس وقت جنتی اس کوتو رہے گا اس میں سے نہایت خوبصورت یا کیزہ عورت مع لباس فاخره و زيور برآمد مو كى اور اين ما لك كى ہمنشین وخدمت گذار ہوگی۔احادیث ہےمعلوم ہوتا ہے کہ جنت کے میوے بھی نصفی والے ہیں نہ بھی ختم ہوں نہ بھی ان ے روکا جائے ۔ بینہیں کہ جاڑے میں ہیں تو گرمیوں میں تہیں۔ یا گرمیوں میں ہیں تو جاڑے میں نہیں۔ بلکہ بیمیوے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خداکی قدرت سے ہروقت وہ موجود ر ہیں گے اور ادھر پھل تو ڑا ادھراس کے قائم مقام دوسرا کھل لگ گیا۔ایک صدیث میں ذکر ہے کہ انگور کا ایک دانہ جنت میں

ایک بکرے کی کھال کے ڈول کے برابر ہے۔حضرت ابن عبال کی ایک حدیث میں جس میں آب نے سورج کے کہن ہونے کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج کہن کا نماز اوا کرنے کا واقع تفصیل سے بیان کیا ہے بیاسی ہے کہ بعد فراغت نماز آپ کے ساتھ کے نمازیوں نے آپ سے یو چھا۔ یارسول اللہ مم نے آپ کواس جگہ آ مے بردھتے اور چھے سٹتے ویکھا کیابات تھی؟ آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی اور جنت کے میوے كاخوشد كينا جابا- اگر ميں \_لے ليتا تو رہتی ونيا تک وہ رہتا اورتم کھاتے رہنے ۔اورایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ ظہر کی فرض نمازیی ہے ہوئے حضورصلی اللہ علیہ وسلم آ سے بردھ سکتے پھر آب نے کوئی چیز لینی جابی پھر چھے ہٹ آئے۔ نماز سے فارغ ہو كرحضرت الى بن كعب في يوجها يا رسول الله آج تو آپ نے اسی بات کی جواس سے پہلے بھی نہیں کی تھی۔آپ نے فرمایا میرے سامنے جنت لائی گئی اور جواس میں تروتازگی اورسرسبزی ہے میں نے اس میں سے اٹکور کا خوشہ تو ڑنا جا ہا تا كەلاكرىمېيى دول يىس ميرے اوراس كے درميان يرده حاكل كرديا عميا اوراكريس است تمهار الدورميان في تا تو زيين اورآسان کے درمیان کی مخلوق اسے کھاتی رہتی تب بھی اس میں ذراس بھی کی نہ آتی ۔حقیقت یہ ہے کہ ہم اس ونیا میں رہ کر جنت وآخرت کی نعمتوں کا خواہ وہ میوے یا پھل پھلا رہوں یا دوسرى نعتين اندازه بى نبين لكاسكتة اوراصل حقيقت كوہم يہاں دنیا میں بوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے ۔بس ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں پہنچ کر ہی معلوم ہوگا ۔ مگر افسوس صد افسوس کہ اب جنت کے شوق وطلب کا تو کیا سوال اب تو اس کا ذکر اذ کار بھی معيوب معلوم ہونے لگا۔

میں آگے ارشاد ہے ولحم طیر مما یشتھون اور برندول کا موشت جوان كوم غوب موسلے گا۔ ویسے تو برند كا كوشت ہى مزیدار ہوتا ہے چران میں سے بھی وہ کہ جومرغوب ہو۔ احادیث کی روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ جنتی کا دل جس پرندے کے کوشت کو کھانے کا عاہے گا وہ اس کے سامنے آجائے گا۔جو جتنا جاہے گا اورجس پہلوکا گوشت پسند کرے گا کھائے گا پھروہ پرنداڑ جائے گا اورجیسا تھاویہا ہی ہوجادے گا۔حضرت عبداللد بن مسعود قرماتے ہیں جنت کے جس پرندکوتو جاہے گا وہ بھنا بھنایا تیرے سامنے آ جاوےگا۔آ گے فرمایا کہ ان سابقین کے لئے حوریں ہول گی جو رنگت میں ایس صاف شفاف ہول گی جیسے تفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی \_ پھر فر مایا کہ بیساری تعتیب ان اعمال کے جزا کے طور

سابقین کے لئے جنت کی جونعتیں بیان ہورہی ہیں اس سلسلہ پرانہیں ملیں گی جووہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔اخیر میں فرمایا گیا کہ بیمقر بین جنت میں کوئی لغواور واہبات با تیں نہیں سنیں گے۔ ليعني ومال بيهودگي \_جهوث \_غيبت \_ بهتان \_طنزوتمسخر \_طعن و تشنيع كهدند موكا بس مرطرف سے سلام - سلام كي آوازي آئي کی لیعنی جنتی ایک دوسرے کوسلام کریں ھے۔اور فرشتے جنتیوں کو سلام کریں سے اور رب کریم کا سلام جنتیوں کو بہنچے گا اور سلام کی اس کثرت کااس طرف اشارہ ہے کہ اب یہاں پہنچ کرتمام آفات و مصائب ہے محفوظ و مامون ہو گئے۔اب نہسی طرح کا آزار بہنچے گا۔ندموت آئے گی ندفناہوگی۔

یبال تک تو جزائے سابقین اورمقربین کا بیان ہوا۔ آگے اصحاب اليمين ليعني داينے والوں كى جزا كى تفصيل كوظا ہرفر مايا گيا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا سيحيح

الله تعالی اینے سابقین مقبولین ومقربین کے طفیل میں ہم کوبھی ان کا کفش بردار ہو کر جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں۔ اور جنت کی دائمی اور ایدی نعتوں ہے سرفراز فرما کیں۔ یا اللہ جمیں اس دنیا میں ان اعمال صالحہ کی تو فیق عطا فرماد یجئے جن ہے آپ راضی ہوجا کیں اور آخرت کی کامیابی وکامرانی ہم کونصیب فرمادیں۔ آمین۔ وَاجْرُدُعُونَا أَنِ الْحَيْنُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

# وَ اَصْعَبُ الْيَمِينِ مُمَا اَصْعَبُ الْيَمِينِ ﴿ فِي سِدْدٍ فَخُصُوْدٍ ﴿ وَكُو طَلَحٍ مَّنْضُودٍ ﴿

۔ جو دا ہنے والے ہیں وہ داہنے والے کیسے اچھے ہیں۔ وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار ہیریاں ہوں گے۔اور متد بتہ کیلے ہوں سے۔

## وَظِلِ مَنْ وُدِهُ وَ مَا عِمْنَكُوبِ قَ فَالِهَا فِحَ كَثِيْرَةٍ هِ لَا مَقَطُوعَةٍ وَلا مَنْنُوعَةٍ هُوَ فَرُش

اور لمبالمبا سابیہ ہوگا۔ اور چلتا ہُوا پانی ہوگا۔ اور کثرت سے میوے ہول گے۔ جو ندختم ہول گے اور نہ اُن کی روک ٹوک ہوگی۔ اور اونچے اونچے

# مَرْفُونَ عَلِيهِ إِنَّا اَنْتَانُهُ قَ إِنْشَاءً ﴿ فَجُعَلَنَهُ قَ اَبْكَارًا ﴿ عُرُبًّا اَتُرَابًا ﴿ لِأَصْعَبِ

فرش ہوں گے۔ہم نے (وہاں کی) اُن عورتوں کو خاص طور پرینایا ہے۔ بعنی ہم نے اُن کواپیا بنایا کہ دہ کنواریاں ہیں مجبوبہ ہیں ہم عمر ہیں۔ بیسب چیزیر

# الْبِيمِيْنِ عَنْ لُكَ قِصَ الْأَوْلِينَ ﴿ وَتُلَدُّ مِنَ الْإِجْرِيْنَ الْأَجْرِيْنَ الْمُجْرِيْنَ الْمُ

داہنے والون کیلئے ہیں ان (اصحاب الیمین ) کا ایک براگروہ اسکے لوگوں میں ہوگا۔اور ایک براگروہ بچھلے لوگوں میں ہوگا۔

و اور الصحب اليكيين واكي ما كيا الصحب اليكيين واكي ما كيا الصحب اليكيين واكي ما ته والي في سدل بريون من المخضود بالدوال وكَالْيِهِ اور كَلِي مَنْضُوفِ تهدورته وظِلِ اور سايه مَمْدُوْدِ لباروراز وَمَآيِ اور باني صَنْكُوْب رَمَا موا وَقَالِهَ فَ اور ميوے كَيْثِيرَةٍ كَثِير الدَّمَقُطُوعَيَةِ نه عَمْ مونے والا وَ لَالْهَمُنُوعَةِ اور نه كوئى روك نوك الدِّفُونِيُ اور فرش (جع) المَرْفُونِعَةِ اوسني النَّا بيتك ہم النَّتُ أَنْهُ يَ أَنِينَ أَهُان وى النَّنَكَ أَءُ خوب أهان الجَنعَ لَنْهُ يَ بِس مم نے انبيل بنايا اَلْتَكَارُا كُوارى (جع) عُرُبًا أَتَّدَابًا محوب مم عمر لِاَصْعَبِ الْبِيَمِينِ واكبي اِتھ والوں كيلئ أُنْكَةٌ بهت سے صَنَ الْأَوْلِيْنَ اللون من سے واور اُنْكَ في بهت سے مِنَ الْدِخِرِيْنَ بجهلوں من سے

تفسیر و تشریح ان آیات میں اصحاب بمین کے جزا کی 🚽 ہیں۔اس لئے جنت کے بیروں کی پہتعریف کی گئی کہان کے ورخت جنت میں بالکل ہی کانٹوں سے خالی ہوں سے لیعنی ایسی بہترین قسم کے ہول گے کہ جودنیا میں نہیں یائی جاتی۔احادیث میں ایک روایت ہے۔ صحابہ کرام مستے ہیں کہ اعرابیوں بعنی دیہا تیوں کا حضورصلی الله علیه وسلم کے سامنے آنا اور آب سے مسائل بوچھنا ہمیں بہت نفع دیتا تھا۔ایک مرتبہ ایک اعرابی نے آکرکہا۔ یارسول الله میں مجھتا ہوں کہ جنت میں کوئی تکلیف دینے والا درخت نہیں اورقرآن میں ایسے ورخت کا ذکر ہے۔حضورصلی الله علیہ وسلم نے یو چھاوہ کونسا؟ اس نے کہا سدر لعنی بیری کا درخت ۔ آپ نے فرمایا پرتونے اس کے ساتھی ہی لفظ منحضو دہیں بڑھا؟اس کے کافئے الله تعالی نے دور کر دیئے ہیں اور ان کے بدلہ پھل پیدا کر دیئے۔ہر

تقصیل ہےاور بتلایا جاتا ہے کہ بیاصحاب بھی بہت ہی خوب لوگ ہیں۔ان کی خوش مستی کا کیا کہنا۔ان کے لئے بھی جنت میں خوب خوب تعتیں ہیں۔وہ بہشت سے ان باغات میں ہوں سے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی لیعنی الیم بیریاں جن کے درختوں میں کانٹے نہ ہول گے۔اب کوئی اس پر تعجب نہ کرے کہ بیر کونسائفیس اوراعلیٰ کھل ہے کہ جس کے جنت میں ہونے کی خوشخبری سنائی گئی۔ تو واقعہ بیہ ہے کہ جنت کے بیروں کا تو کیا کہنا خوداس دنیا کے بعض علاقوں میں بیچھل اتنالذیذ۔خوشبودارادر میٹھا ہوتا ہے کہ آنک دفعہ منہ کو لگنے کے بعداس کا چھوڑ نامشکل ہوجاتا ہے۔ اور بیر جتنے اعلیٰ درجہ کے ہوتے ہیں ان کے درختوں میں کانے اسنے ہی کم ہوتے روایت ہے کہ ایک پوڑھی عورت رسول الله صلی الله علیہ وسلم ک خدمت میں حاضر ہو کر کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے لئے دعا میجئے كەللىدىغالى مجھے جنت میں داخل كروے۔آپ نے فرمايا اے ام فلال! جنت ميس كونى بردهميانهيس جائے كى۔ وہ روتى موئى واپس ہوئیں تو آپ نے فرمایا۔ جا وانبیں سمجھا دو۔مطلب بدہے کہوہ بر صابے کی حالت میں داخل جنت نہ ہوں گی لیعنی جن جنت میں جائيل كى توجوان مول كى \_ كيونكراللدتعالى فرمات ميل انا انشاء نھن انشآء فجعلنھن ابكاوا ہم نے ان بيبول كو خاص طور ير بنایا ہے اور ہم نے انہیں کنواریاں کر دی ہیں۔ بعنی و نیا کی نیک ايمان دارخوا تيس خواه دنيا ميس كتواري مرى موس يا بال بچول والى مو کر۔ان بیبیوں کو جنت میں نوعمر کٹواریاں کرکے جنت میں رکھا عائے گا اور وہ بوجدائے حسن صورت کے اور جسامت کے اور خوش خلقی اورحلاوت کےایے جنتی شوہروں کو بردی پیاری ہوں گا۔ایک صفت جنت کی عورتوں کی اور بیان فر مائی گئی کہوہ اہل جنت شوہروں کی ہم عمر ہوں گی ۔ لیعنی میر عور تنس بھی جوان ہوں گی اور ان کے شوہر مجمی جوان ہوں کے چنانچدا حادیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کے قدوقامت ماندحضرت آدم عليهالسلام كے ساٹھ ساٹھ ہاتھ ہول مے اور دیگر اعضا بھی اٹھی قد و قامت کے مناسب ہوں گے بلحاظ صورت نہایت حسین وجمیل ہول سے اور ہر ایک عین شاب کی حالت میں ہوگا۔ آیک حدیث میں ہے کہ اہل جنت جب جنت میں واخل ہوں مے توان کے جسم بالوں سے صاف ہوں سے بریش محورے منے رنگ کے خوش فلق اور خوبصورت مرمکین آنکھوں والے اس کی عمر کے ۱۰ ہاتھ لمباورے ہاتھ جوڑے حکامضبوط بدن والے ہوں سے ۔ تو بہاں جنت کی عورتوں کے متعلق جس میں حوریں بھی داخل ہیں اور اس ونیا کی جنتی بیویاں بھی بتلایا گیا کہ جنت میں ان کی بناوٹ ایک خاص قتم کی ہوگی۔ان کا شباب ان کا حسن و جمال \_ اہل جنت کے ساتھ ان کی ہم عمری سیسب چزیں مستقل مائدار اوردائي مول گي اس دنيا كي نعتول كي طرح فنا

مربیری میں الحسم کے ذائقہ ہوں گے جن کارنگ ومز ومختلف ہوگا۔ آ کے فرمایا اور تہ بتہ کیلے ہوں سے بعنی متم سے مزید ارتھاوں سے لدے ہول گے۔ اور بڑے بڑے ماب دار درخت ہول مے سیج بخاری میں ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے ورخت کے سامیہ تلے تیز سوارسو( ۱۰۰) سال تک چاتار ہے کین سامیہ ختم نه وكااكرتم جاموتواس آيت كويريجو وظل ممدود اورلمبالمبا مایہ وگا۔اس آیت وظل مدود کی تشریح علمانے اس طرح بھی کی ہے كدندوسوب موكى - ندكرى سردى - ندائد جيرا موكا - مع صادق ك بعداورطلوع سس يملي جبيها درمياني وقت موتا إيامعتدل سالية مجھو \_حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عنه فرمات بين جنت میں ہمیشہ وہ وقت رہے گا جو مج صادق کے بعدے لے کرآ فاب کے طلوع ہونے کے درمیان درمیان رہتاہے۔ پھراحادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں روشن جاندوسورج کی ندہوگی بلکہ عرش كنورى موكى \_آ محفرماياومآء مسكوب اورچارا مواجارى يانى موكاً مكربينهرين كفدى مونى زمين من شهول كى بلكه موامين معلق مو ل گی۔ آ گے قرمایا کہ کثرت سے میوے مول کے جوند تم ہوں کے جیسے دنیا کے میوے کھل ختم ہونے سے پھل بھی ختم ہوجاتے ہیں اورندان کی روک ٹوک ہوگی جیسے و نیامیں باغ والے اس کی روک تھا م كرتے ہيں۔ ريكھاوں كے تو رئے اور كھانے ميں كوئى امر مانع ہوگا ندورختوں کی بلندی کی وجہ سے کوئی زحمت پیش آئے گی۔آسے فرمایا اوراونے اونے فرش ہوں مے لیعنی بلند بختوں بر نرم اور کد کدے راحت وآرام وييخ والے شائدار فرش موں سے جن پر وہ بينھيں ے ۔ نوجونکہ بدمقام خوش عیش کے ذکر کا ہے اور خوش عیشی بدون عورتوں کے کامل نہیں ہوتی اس لئے بہشتی عورتوں کا مجھی ذکر فرمایا جاتا ہے اور آ کے بتلایا جاتا ہے کہ خواہ جشت کی حوریں ہوں یا دنیا کی بیویاں جواہینے ایمان اور عمل صالح کی بنایر جنت میں جائیں گی وہاں خدا کی قدرت سے وہ ہمیشہ جوان اور خوبصورت بی رہیں گی خواه وه دنیا میں کتنی ہی بوڑھی ہو کر مری ہوں۔ احادیث میں ایک بذیر ند ہوں گی اور بیرسب ندکورہ تعتیں اصحاب یمین لیمی واہنے والوں کے ہوں گی۔ اللہ تبارک وتعالی اینے نفشل وکرم سے ہم کو بھی۔ ہمارے والدین کو ہمارے اولا دوں کو۔ ہماری بیو یوں کو۔ ہمارے اولا دوں کو۔ ہمارے بین کو ہمارے اولا دوں کو۔ ہماری بیو یوں کو۔ ہمارے اعزا وا قارب کو۔ ہمارے احیاب کوسب کواصحاب یمین میں شامل فرما دیں۔ آمین ۔ اخیر میں فرمایا گیا ثلة من الا و لین و ثلة من الا و لین و ثلة من الا مورین لیمی ان اسحاب یمین کا ایک برا اگر وہ اسکے لوگوں میں سے ہوگا۔ سے ہوگا اورایک برا اگر وہ ایکے لوگوں میں سے ہوگا۔

علامدابن کھڑنے اپی تغییر میں اس موقع پر ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیان فرمایا کہ میرے سامنے انبیاء مع اپنے تابعدار امتیوں کے پیش موتی سے ۔ یہ کا گذر سے سے انبیاء مع اپنے تابعدار امتیوں کے پیش موتی تھی۔ اور بعض نی کے ساتھ ایک جماعت بعق اور بعض کے ساتھ ایک جماعت موئی بن عمران بعض کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ یہاں تک کہ حضرت موئی بن عمران گذر ہے جو بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت ساتھ لئے ہوئے سے ۔ میں نے یو چھا پروردگاریکون ہیں؟ جواب ملایہ ہمارے بھائی موئی بن عمران بیں اور ان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والی امت ہماں ہے۔ میں نے یو چھا خدایا مجرمیری امت کہاں ہے۔ ارشاد ہوا اپنی جاعت نظر آئی ۔ یو چھا خدایا مجرمیری امت کہاں ہے۔ ارشاد ہوا اپنی جماعت نظر آئی ۔ یو گول کے بکٹر ت چرے دمک رہے تھے۔ پھر جھ جماعت نظر آئی ۔ یو گول کے بکٹر ت چرے دمک رہے تھے۔ پھر جھ سے یو چھا کہوا ۔ بچھ سے یو چھا کہوا۔ بھی جانب کناروں کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا تو وہاں بھی یہ شار لوگ تھے۔ پھر جھ سے یو چھا اب تو

راضی ہو سے میں نے کھایال میرے دب میں راضی ہوں۔اللہ تعالیٰ نے قرمایا اورسنو۔ان کے ساتھ ستر ہزار اور اوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں مے بیان کر حصرت عکاشہ جو بدری صحابی بین کھڑے ہو سے اور عرض کی یا رسول اللہ! اللہ تعالی سے دعا سیجئے کہ مجھے بھی ان ہی میں شامل فرمادے۔ آپ نے دعاء ک۔ پھرایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اے تی اللہ میرے لئے بھی دعا کیجئے آپ نے فرمایا عکاشہم پرسبقت کر مکتے پھر آپ نے فرمایا لوگواگرتم سے ہوسکے تو تم ان ہزار میں سے بنوجو بے حساب جنت میں جائیں سے۔ورنہ کم از کم دائی جانب والوں میں ہے ہو جاؤ۔اگریے بھی نہ وسکے تو کنارے والوں میں سے بن جاؤ پھر فرمایا مجھے امید ہے کہتم تمام جنت کی تہائی والے ہو مے حضرت قادةً رادی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے پھرتکبیر کہی۔فرمایا اورسنوتم آ دھوں آدھ الل جنت کے ہو گئے۔ہم نے پھر تکبیر کہی۔اس کے بعد حضور صلى الله عليه وسلم نے مبى آيات ثلة من الا ولين و ثلة من الأخرين علاوت كين - اب بهم مين آيس مين مذاكره مواكه بيه ستر • سے ہزارکون لوگ ہیں پھرہم نے کہاوہ لوگ جواسلام ہی میں پیدا موے اور شرک نہ کیا ہوگا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا بلکہ میدہ اوگ ہیں جو داغ تہیں لگواتے اور جھاڑ پھونگ تہیں کرواتے اور فالنبيس ليت اورايي رب يرجمروسدر كهت بي-

اب اصحاب نیمین کا ذکر فرمائے کے بعد تیسرے گروہ اصحاب الشمال بعنی بائیں والوں کا ذکر فرمایا گیاہے جس کا بیان اس شاءائلہ اعلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعالشيجيج

الله تعالی این فضل وکرم ہے ہم کو بھی اصحاب یمین میں شامل ہوتا نصیب فرما کمیں۔اوران کے ساتھ جنت کی وائی اورابدی نعمتوں ہے سرفراز فرما کمیں۔ الله تعالی ہمارے والدین کو اور ہماری نسلوں کو اور ہماری ہو یوں کو اور تمام است مسلمہ کے مونین کو اہل جنت ہوتا مقدر فرما کمیں۔ است اسلمہ ہے ہمیں اُن اعمال کی تو فیق عطافر مادے کہ آخرت میں ہمیں اصحاب یمین میں شامل فرمانیا جائے اوران کے ساتھ جنت میں جانا نصیب ہوجائے۔ آمین و اُخِدُدِ تَعُونَا اَنِ الْحُدُدُ يَا اَنْ الْحَدَدُ اِللّٰهِ وَتَ الْعَالَمِ اِنْ الْعَالَمِ اللّٰحِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الل

#### و اَصْحَبُ السِّمَالِ هُ مَا اَصْحَبُ السِّمَالِ هُ فِي مَهُوهِ وَحَمِيهِ وَخَلِلٌ مِّن يَحَدُوهِ وَ اَكَ بَارِدِ ورجوبا عَبروائے ہیں دوبائی والے کیے برے ہیں۔ وولوک آگ میں بول گاور کھولتے ہوئے پانی میں۔ اور سیاہ دھوئیں کے سامیس۔ جو ندخنذا ہوگا وَ لَا كُورِيْهِ وَ اِلْنَهُ مُو كَانُواْ فَبُلُ ذَلِكَ مُنْ رُفِيْنَ فَي وَكَانُواْ بَصِرَ وَن عَلَى الْجِيدُ الْعَظِيمِ الْعَصِلَيْمِ وَاللّهُ مِن وَلِي مِن اِن مِن وَلِي مِن اِن مِن وَلِي مِن اِن مِن وَفِي لَا مِن رَجِ تے۔ اور بزے بھاری گناہ (یعنی شرک وکفر) پر اصرار کیا کرتے ہے۔ اور ندفر حت بخل ہوگا۔ وہ لوگ اس کے قبل (یعن ویا میں) بری خواصل میں رہے تھے۔ اور بزے بھاری گناہ (یعنی شرک وکفر) پر اصرار کیا کرتے تھے۔

وَكَانُوْا يَقُولُونَ ذَا يِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ءَانَا لَهُبُعُونُونَ ﴿ آوَ ابَاؤُنَا

اور و ل کہا کرتے تھے کہ جب ہم مرکتے اور مٹریاں (ہوکر)رہ گئے تو کیا (اس کے بعد) ہم دوبارہ زندہ کئے جائیں گے۔اور کیا ہمارے اسکے باپ دادا بھی

الْكُولُونُ قُلْ إِنَّ الْكُولِينَ وَالْخِرِينُ لَهُجُمُوعُونَ لَا إِلَى مِبْقَاتِ يُومِ مَّعُلُومِ فَمَّ إِنَّ كَعُمْ

(زندہ کئے جاویں گے )۔ آپ کہدو بچنے کہ سب اسکے اور پچھلے۔ جمع کئے جاویں گے، ایک معین تاریخ کے وقت بر۔ پھر (جمع ہونے کے بعد ) تم کو

اَيْهَا الصَّالُّونَ الْمُكَدِّبُونَ ﴿ لَاكِلُونَ مِنْ شَجِيرِ مِنْ زَقُومٍ ﴿ فَهَالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ مَ فَعَادِبُونَ

ے گمراہو جھنلانے والو۔ درختِ زقوم سے کھانا ہوگا۔ پھر اس سے پیٹ بھرنا ہوگا۔ پھر اس پر کھولتا ہوا پانی ہوگا۔

عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿ فَيَ إِرْبُونَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿ هَٰذَا نُزُلُهُ مُرِيَوْمُ الرِّينِ ﴿

مچر بینا بھی پیاہے اونٹوں کا سا۔ (غرض) اُن لوگوں کی قیامت کے روزید دعوت ہوگی۔

وَ اور اَضْعَبُ النِّمَانِ اِنْ مِنْ اِتَعَدُوا لِمَا كَيَا اَصْعُبُ النِّهَ الْ اِنْ الْمَانِ وَ الْحَدُ النَّهِ الْمَانِ الْمَانُ الْمَانِ الْمَانُ الْمَانِ الْمَانُ الْمَانِ الْمَانُ الْمَانِ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَامُونُ الْمَامُونُ الْمَامُونُ الْمَامُونُ الْمَامُونُ الْمَامُونُ الْمَامُونُ الْمَامُونُ الْمَامُونُ وَعَلَيْمُ اللَّهُ وَالْمَامُونُ الْمَامُونُ وَعَلَيْمُ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمَامُونُ الْمَامُونُ وَعَلَيْمُ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولُونُ الْمَامُونُ وَعَلَيْمُ اللَّهُ وَالْمُولُونُ الْمَامُونُ وَعَلَيْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْمُولُ الْمُعَلِّونُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالَيْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْ

تفسیر وتشری اب ان آیات میں اصحاب والشمال کا جو حال آخرت میں ہوگا وہ بیان فر مایا جاتا ہے۔ یہ اصحاب والشمال یعنی بائیس طرف دالے کفار ومشرکیین کا گروہ ہوگا جومیدان حشر میں عرش کے بائیس جانب کھڑے گئے جائیس سے۔اور اعمال ناھے ان

بھوک ہےمصطراور پریٹان ہوں گےتوانبیں زقوم کھانے کو ملے گا اور ای سے پیٹ بھرنا پڑے گا۔ پھر اس کے اوپر سے جب بیاس سے تر بیں کے تو کھولتا ہوا یانی یینے کو ملے گا اور وہ اسے بیاسے اونٹول کی طرح بیس سے کیونکہ بھوک و بیاس دونوں شدت کی ہول گی۔ اخیر میں فرمایا جاتا ہے کہ بیمنکرین و مكذبین کیا دنیا میں اکڑتے پھررہے ہیں۔انہیں ایک دن آخر مرنا ہے اورمركر پيمردوباره زنده جونا ہے اور انصاف كادن آنا ہے۔اس دن ان کی مہمانی مہی ہوگی کہ زقوم کھانے کو ملے گا اور حمیم پینے کو ملے گا۔ زقوم ایک درخت ہے جوعرب میں اپنی سخی کے لئے مشہورتھا۔ فارس میں اے خطل اور اردو میں تھو ہر کہتے ہیں۔ یہ ز ہریا اور تلخ ہونے کی وجہ ہے انسانی غذا کے قابل نہیں ہوتا اور مجرجہم کازقوم جوجہم کی آگ ہے پیدا ہوگا۔الامان الحفیظ۔ایک صدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہرسول النُّه صلى الله عليه وسلم في بيآيت تلاوت فرمائي اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ـ الله ـ وروجيها كەاس سے ڈرنے كاحق ہاور فيصله كرلوكه برگز ندمرو كے مكر اس حال میں کہتم مسلم بعنی اللہ کے قرما نبردار بندے ہو گے اورآب نے فر مایا کرزقوم جس کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ وہ چہنم میں پیدا ہونے والا ایک درخت ہے اور وہ دوز خیول کی خوارک ہے گا۔اگراس کا ایک قطرہ اس ونیامیں فیک جائے تو ز مین پر بسنے والوں کے سارے سامان زندگی کوخراب کردے۔ پس کیا گذرے گی اس محفل برجس کا کھانا وہی زقوم ہوگا۔تو اصحاب الشمال يعني ابل جہنم كي غذا تو زقوم ہوگا اور بينے كوتميم لے گا۔جہم میں ایک تالاب ہےجس کانام جمیم ہے یانی اس کا اتنا ا الرم ہے کہ لبوں تک کہنچنے سے او پر کا مونث اس قدرسوج جائے کے بائیں ہاتھ میں دیئے جائیں سے اور فریتے بائیں طرف ےان کو پکڑیں گے۔اس وجہ سےان کا لقب اصحاب الشمال ہو گالعنی بائیں طرف والے اور پیروہ اہل جہنم میں سے ہوگا۔ان کے متعلق ان آیات میں ہتلایا جاتا ہے کہ آخرت میں بید بائیں طرف والے کیے برے حال میں ہوں گے۔ آ محان کے حال ك تفصيل ہے كہ چہم كى آگ سے كالا دھوال الحقے كا اس كے سابیمیں بیلوگ رکھے جا تیں سے جس میں کوئی جسمانی یاروحانی آرام ند ملے گا۔ نداس سابیہ سے معنڈک پہنچے گی اور ندوہ عزت کا سایہ ہوگا۔ ذلیل وخوار ہوکراس کی تیش میں بھنتے رہیں گے۔ آ کے ہتلایا جاتا ہے کہ بیلوگ ان مزاؤں کے ستحق اس لئے ہوئے کہ دنیا میں جوخدا کی تعتیں انہیں ملی تھیں ان میں بیمست ہو گئے اور دنیوی خوشحالی کے غرور کے نشہ میں اللہ اور رسول سے ضد باندهی تقی - بیای سامنے کسی کو پچھ بچھتے نہ تھے اور خوشحالی کے غرہ میں بڑنے بھاری گناہ لیعنی گفروشرک اور تکذیب کرتے تھے اور عقلی ولیلیں پیش کرتے کہ مرنے کے بعد مٹی میں مل کر پھر بھی کہیں کوئی زندہ ہوسکتا ہے؟ جب ہڈیاں بھی گل سر مسکتا ہے اوان میں دوبارہ جان کیسے پڑجائے گی؟ ہمارے باپ دادا مدتوں سے مرے یڑے ہیں آج تک تو ان میں سے کوئی دوبارہ زندہ ہو کر نہیں آیا تو ہم کیسے زندہ ہوجائیں سے؟ تؤیدمنکرین قیامت جو بيغمرسلى الله عليه وسلم كے زمانه ميں تھے انہيں جواب ل رہا ہے كه الكلے اور بحصلے جتنے دنیا میں پیدا ہوكرمریں محےسب دوبارہ زندہ ہوکر قیامت کے مقررہ دن ٹھیک وقت پرسب ایک جگہ جمع ہو جا تمیں سے اور اس میں منکرین و مکذبین بھی شامل ہوں گے لیکن بیاحچی طرح کان کھول کرس لیں اور آگاہ ہو جا سی کہ قیامت کے دن جس کا وقت اللہ کے علم میں مقرر ہے جب بیا

گاکہ ناکہ اور آئی میں تک ڈھک جائیں گی اور ینچ کا ہون مون کر سینے و ناف تک پہنچ گا۔ جمیم حلق سے ینچ اتر تے ہی پھیچرہ ہے۔ معدے اور انترہ یوں کو پھاڑ دے گا قرآن پاک کی دوسری آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جہنم کوعلاوہ ویگر عذا یوں کے بھوک کاعذاب اس قدر سخت کردیا جائے گا جوتمام عذا یوں کے بھوک کاعذاب اس قدر جہنمی بھوک سے بے قرار اور بے چین ہوکر غذا طلب کریں جہنمی بھوک سے بے قرار اور بے چین ہوکر غذا طلب کریں گے ۔ ارشاد باری ہوگا کہ درخت زقوم کے پھل جونہایت تلخ ۔ گے۔ ارشاد باری ہوگا کہ درخت زقوم کے پھل جونہایت تلخ ۔ فاردار اور تخت ہے اور جوجم کی تدھیں پیدا ہوتا ہے ان کو کھانے کو فاردار اور تخت ہے اور جوجم کی تدھیں پیدا ہوتا ہے ان کو کھانے کو دو۔ جب اس کو کھانا شروع کریں گے تو گلے میں پھش جائے گا۔ اس پر اہل جہنم کہیں سے کہ دنیا میں جب ہمارے گاوں میں گا۔ اس پر اہل جہنم کہیں سے کہ دنیا میں جب ہمارے گاوں میں گا۔ اس پر اہل جہنم کہیں سے کہ دنیا میں جب ہمارے گاوں میں لقہ انک جاتا تھا تو پائی سے نگل لیا کرتے تھے لہذا طالب آب

المرس موجائے گا۔ انتزویاں مجھٹ کر پاخاند کے داستہ نگل پڑیں گی۔ (العیاذ باللہ تعالی) تو ان مجرموں مین اہل جہنم کی ضیافت اور مہمانی قیامت میں اس زقوم اور جمیم سے ہوگی۔

ہول کے عظم ہوگا کہ حمیم میں سے یانی بالا دو۔ یانی کے ہونث

تک پہنچتے ہی ہونٹ جل کراتنے سوج جا کمیں گئے کہ پیٹانی اور

سینے تک پہنچ جائیں سے ۔ زبان سکر جائے گی ۔ حلق مکڑے

یہاں اس تلخ حقیقت کا ذکر کرنا بھی نا موزوں نہ ہوگا کہ
اب تواس زمانہ میں جنت اور دوزخ کا بھی غداق اڑا یا جاتا ہے
۔ اور بطور طعن اور تشنیع کے کہا جاتا ہے کہ ان ملانوں کوتو بس
جنت اور جہنم کا سبق یا د ہے۔ دنیا والے تو پر واز کر کے خلا میں
جنت اور جہنم کا سبق یا د ہے۔ دنیا والے تو پر واز کر کے خلا میں
پہنچ رہے ہیں جا نداور ستاروں میں اثر بھے ہیں یہ جنت اور جہنم
ہی کے قصول میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسے بے دین کان

کھول کرسُن لیں کہ عالم آخرت کی جن حقیقوں پر ایمان لا نا ایک مومن کیلئے ضروری ہے اور جن برایمان لائے یغیر کو أن مخص مومن ومسلم نہیں ہوسکتا انہی میں ہے جنت اور جہنم بھی ہیں اور یمی دونول مقام انسانول کا آخری اور پھر ابدی ٹھکانہ ہیں۔جس طرح قرآن کریم میں جنت اوراس کی نعتوں کا اور جہنم کی تکلیفوں کا ذکر کٹرت ہے کیا گیا ہے ای طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ میں بھی کثرت سے ان کا ذکر ہے اورمقصداس ہے بیٹبیں ہے کہ جنت وجہنم کامکمل جغرافیہ اور وہاں کے احوال کا پورانقشہ سامنے آجائے بلکہ اس کثرت ذکر کا مقصدصرف بیرہے کہ انسانوں میں جہنم اور اس کے عذا بوں کا خوف پیدا ہواور وہ اللہ کی نافر مانیوں اور ان برائیوں ہے بجیس جوجہنم میں نے جانے والی ہیں اور جنت اور اس کی نعمتوں کا شوق الجرب تاكه وه التحصي اعمال وعقائد الختياركريس جوالله كي رضا کا باعث اور جنت میں پہنچانے والے ہوں۔ اور الیی قرآنی آیات اوراحادیث کاحق میں ہے کہان کے یو صفاور سننے ہے شوق ادرخوف کی پیکیفیتیں پیدا ہوں۔

الغرض انسانوں کے انجام کو بیان فرما کر اب آ سے اصل مضمون بعنی تو حیدوآ خرت کی صدافت کو بیان کیا گیا ہے جس کا بیان ان شاءانڈداگلی آبات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا ميجيح

یااللہ مارا آخری محکانا پی رضااور خوشتودی کے مقام جنت میں بنایے اور جہنم اور وہاں کے آزاروں سے اپنی بناہ میں رکھیے اور بچاہئے۔ وارجینم اور دہاں کے آزاروں سے اپنی بناہ میں رکھیے اور بچاہئے۔ والجور دعو نا آن الحمد فی للدورت العلم بن

#### مُحُنُ خُلُفُنَاكُمُ فَلُوْ لَا تُصَدِّ قُوْنَ ﴿ أَفَرَءُكُ ثَمَرُهُ

ئےتم کو(اۆل بار) پیدا کیاہے(جس کوتم بھی شلیم کرتے ہو) چھرتم تقعدیق کیوں نہیں کرتے۔اچھا پھریہ تلاؤتم جو(عورتوں کے حم میں )منی پہنچاتے ہو۔اس کوتم آ دمی بناتے ہویا ہم

#### الْخَالِقُونَ ﴿ مُحْنُ قُدُرْنَا بِينَكُمُ الْمُونِ وَمَا مُحْنُ بِمُسْبُوقِينَ ﴿ عَلَى أَنْ نُبَدِلُ

بنانے دالے ہیں۔ہم ہی نے تہارے مرمیان موت کو (معین ونت پر) تفہرار کھاہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ کے تمہاری جگہ تہارے جیسے اور (آدی)

#### اَمْتَالَكُمْرَوَ نُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَاتَعْلَمُونَ وَلَقَانَ عَلِمْتُمُ النَّثَانَ الْأُولِي فَلُولِا تَالَكُونَ ؟

پیدا کردیں اورتم کوالیی صورت میں بیادیں جن کوتم جانے تی جیس ۔اورتم کواول پیدائش کاعلم حاصل ہے پھرتم کیوں نہیں سمجھتے ۔

نَحْنُ خَلَقَنَكُمْ مِم نَ بِيهُ كِياتُمِينَ فَكُوْ مُوكِول إِلاَتُصَدِّقَ قُونَ مَ تَعَد يَلْمَعِي كُرتِ الْفَرْءَنِيَةُ مُ اللهُ وَيَعُولُوا مَا تَهَنُونَ جَوْمَ وَاللَّهِ مِو ءَ النَّافُ كَمَا ثُمَ الْخَلْقُولَدُ ثُمَّ اللَّهِ عِيدًا كُريَّة مِو أَهُمْ مِا لَكُونَ بِمِ الْفَالِقُونَ بِيدا كرنوال مَعَنَّ بِم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلْكُ عَل بَيْنَكُو تَهادے ورميان الْمَوْتَ موت و مَانَعُنُ أور نيس بم إِمِنَنْهُ وَيْنُ اس سے عاجز عَلَى بر أَنْ نَبَيْزَلَ كه بم بدل وي أَمْثَالَكُمْ مَ جِسِهِ وَ اور النُّنْسِئَكُمْ مِم بِيدا كردين عمبيل إنى مِن مَاجِو الانعَالَمُونَ تم نبيس جانة | وَالْقَالُ عَلِمْتُهُ يقينا تم جان عِلم مو النَّهُ أَوَّ الْأُولِي بِيرائش مِلَى فَلَوْ تَو كِيولِ الْرَيْنُ كُرُوْنَ مَ غُورْنِيس كرتِ

بھی خدا کے سواکسی اور کے اختیار میں ہے کہ بچے لڑکی ہویا لڑکا؟ خوبصورت مويا بدصورت؟ كالامويا كورامو؟ طاقتورمويا كمزور تشجيح سالم بوياناقص بو؟ اندها\_ ببرا\_ لولا لِنَكْرُ ابوياً تمام اعضا كالمحيح سالم؟ كيا خدا كے سواكوئي اور بيا طے كرتا ہے؟ مشرك يا وبرية ان سوالات كاكوئي معقول جواب بيس ويسكتا - ان سب سوالوں کامعقول جواب ایک ہی ہے اور دہ بیر کہ بیانسان ہر لحاظ سے بورا کا بورا خدائی کا بنایا اور پیدا کیا ہوا ہے۔ توجب سے حقیقت سامنے آئی کہ بیانسان خدا ہی کا بنایا اور بیدا کیا ہوا ہے تو پھراس انسان کوکیاحق پہنچتا ہے کہ بیائے خالق کوچھوڑ کرکسی دوسرے کی یستش کرے اور اسکی بندگی ہجا لائے ۔ کیا خدا کے وجود اور اسکی و توحیداوراس کے معبود ہونے کیلئے بیدلیل فیصلہ کن نہیں۔ بجرتمام انسان اس دنیا میں شب وروز اینے ہی جیسے انسانوں

تفسير وتشريح: ان آيات مين منكرين سے خطاب فرمايا إسب پچھا يك غدا كے سواكوئى دوسرا كرسكتا ہے؟ پھركيا يہ فيصله كرنا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ اس بات کوتم بھی تسلیم کرتے ہو کہ الله تعالى نے تم كواول بار پيدا كيا ہے تو پھراس بات كو كيون نہيں مانتے کہ جیسے اس نے مہلے پیدا کیا وہی دوبارہ بھی پیدا کردے گا ۔آ گے ان منکرین کواپنی پیدائش یا دولا کرایک سوال کیا جاتا ہے كدرتم ما در مين نطفه عائسان كون بنا تا ہے؟ كيا اس قطرہ نا چيز کو جیتا جا گتا انسان بنا کر پیدا کرنا ایک خدا کے سواکسی اور کا بھی کام ہے؟ اور کیا کسی اور کا اس میں ذرہ برابر بھی کوئی دخل ہے؟ کیا بیرکام مال پاپ خود کرتے ہیں؟ یا کوئی تحکیم ڈاکٹر اور دیوی دیوتا کرتا ہے؟ کیا ہیکی مرد یا عورت یا دنیا کی سی طاقت کے اختیار میں ہے کہ اس نطفہ ناچیز ہے حمل قرار یائے اور پھر مال کے پیٹ میں درجہ بدرجہ خلیق ویرورش ہواور جیتا جا گما بچہ ہے۔ اس کے اندر مختلف وہنی اور جسمانی قوتوں کا تناسب ہو؟ کیا ہے

کی پیدائش کامیمنظرد کھےرہے ہیں۔جوخدا آج نیست سے ہست اورعدم سے وجود میں لا کر اور انسان بنا کر پیدا کر رہا ہے کیا وہ آئندہ اینے ہی پیدا کئے ہوئے انسان کو دوبارہ پیدا نہ کر سکے گا؟ پھرآ گے بتلاما جاتا ہے کہ خدا ہی نے تمہارے درمیان میں موت کو عین وقت پر تھیرار کھا ہے۔ لیعنی پیرخدا ہی کے اختیار میں ہے اوروای سے طے کرتا ہے کہ س کو مال کے پیٹ بی میں مرجانا ہے اور کسے مال کے بیٹ سے پیدا ہوکر مرجانا ہے۔اور کے کس عمر تک بچین ۔ یا جوانی یا برد ھا ہے کو بینج کر مرنا ہے۔جس کی موت کا جووقت اس ایک خدائے مقدر کردیا ہے اس سے پہلے ونیا کی کوئی طاقت اے مارکرختم نہیں کرسکتی اوراس کے بعد ایک لمحہ کے لئے بھی زندہ نہیں رکھ سکتی چھر نہ کوئی موت کے وقت کو جان سکا ہے ۔ندآئی ہوئی موت کوروک سکا ہے نہ بیمعلوم کرسکا ہے کہ کس کی موت کس ذریعہ ہے کس مقام پر کس طرح واقع ہونے والی ہے۔ توجس طرح انسان كوبنايا اور بيدا كرنا أيك خدائ ذوالجلال كا كام ہے اى طرح اس انسان كواكيك خاص وقت تك ونياميں باتى رکھنا یہ بھی اس خدائے ذوالجلال کا کام ہے۔ تو گویا انسان کی تخلیق اس کی بقااوراس کی فنامیسب خدا تعالیٰ ہی کافعل ہے۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ پیمی خدا کے قبضہ فقدرت میں ہے اور وہ اس سے عاجز نہیں ہے کہاہے منکرین ومکذبین تہاری جگہتم جیسے اور آ دمی پیدا فرماد ہے اور تم کوالی صورت میں بنا دے کہ جس کوتم جانتے بھی

المیں مثلاً انسان سے جانور کی صورت میں مسخ کر دے جس کا گان بھی نہ ہو۔ اخیر میں تنبیہ کے طور پر فر مایا گیا کہ اے انسانوتم جانے ہوا دراب بتانے سے بھی تمہیں معلوم ہو گیا کہ خدائی نے تہہیں بہلی بار بیدا کیا اب اس سے تم یہ کیوں نہیں ہجھ لیتے کہ جیسے خدانے بہلی بار بنایا ایسے ہی دوبارہ بھی بناسکتا ہے۔ پھرکوئی وجہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر یعنی قیامت وآخرت پر وجہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر یعنی قیامت وآخرت پر تجب ہویا اس کا افکار کیا جائے ۔غرض یہ کہ اللہ کواس کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر بہچانو اور یقین کروکہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جاؤگے اور جز اومز اقیامت میں دیئے جاؤگے۔

اب یہاں قرآنی فصاحت و بلاغت اور دلائل کی خوبی قابل غور ہے کہ چندالفاظ میں حق تعالیٰ نے اس غفلت شعار انسان کو جس کی ظاہر بین نظریں سلسلہ اسباب میں الجھ کررہ جاتی ہیں ہیہ سمجھایا کہ اس عالم کا نئات میں اے انسان خود تیرا وجود یا جو پھھ موجود ہے یا وجود میں آ رہا ہے یا آئندہ آنے والا ہے یہ سب در حقیقت حق تعالیٰ جل شانہ ہی کی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ کے کر شعے ہیں ۔ یہاں غافل انسان کوخود انسان کی اپنی پیدائش جس کو کہ وہ روز مرہ مشاہدہ کرتا رہتا ہے یا دولا کرحق تعالیٰ کی قدرت کو کہ وہ روز مرہ مشاہدہ کرتا رہتا ہے یا دولا کرحق تعالیٰ کی قدرت اور تو حید پرایمان لانے کی طرف رہنمائی فرمائی گئی۔ اور تو حید پرایمان لانے کی طرف رہنمائی فرمائی گئی۔ ایکھی مزید دلائل تو حید و آخرت اگلی آیات میں پیش کئے گئے ایکھی مزید دلائل تو حید و آخرت اگلی آیات میں پیش کئے گئے

بیں جس کابیان ان شاء الله آئنده درس میں ہوگا۔

#### وعالم يحجئ

حق تعالیٰ کا بے انہا شکر واحسان ہے کہ جس نے اپ فضل وکرم ہے ہم کوانسان بنا کر پیدا کیا پھراپی ذات کی معرفت عطافر مائی اور ایمان اور اسلام کی دولت سے نواز ا۔ اے اللہ بے شک ہماری حیاۃ آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور ہم کومر کر پھر دو بارہ زندہ ہونا اور پپ کے سامنے کھڑ اہونا ہے۔ اور ہم کومر کر پھر دو بارہ زندہ ہونا اور پپ کے سامنے کھڑ اہونا ہے۔ اے اللہ اب بھی آپ ہی وظلیری فر مارہ ہوں اور آخرت کی کامیا بی وکامرانی اور سرخروئی نصیب فرمائیں۔ وَ الْجُودُ دَعُونَا اَنِ الْحُدُدُ لِلْلُهِ رَبِّ الْعَلَمَ بِیْنَ

#### اَفْرِءِ بِنَهُ مِمَا تَعْرُبُونَ ﴿ عَالَنْتُمُ تَزِرَعُونَا الْمُرْجِينُ الزَّارِعُونَ لَوْنَشَاءُ كِعَلَنْهُ حُطَامًا ا تچھا پھر یہ بتلاؤ کہتم جو پچھ( بختم وغیرہ) یوتے ہو۔اُس کوتم اُ گاتے ہویا ہم اُ گانے والے ہیں۔اگر ہم چاہیں تو اس (پیداوار) کو پچو را پچو را کردیں فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿ إِنَّالَمُغُرِّمُونَ ﴿ بِلْ نَعَنْ فَغُرُومُونَ ﴿ أَفَرَءِ يُتُّمُّ الْمَآءَ الَّذِي پھرتم متعجب ہوکررہ جاؤگے۔کہ(اب کے تو) ہم پرتا دان ہی پڑ گیا۔ بلکہ ہم بالکل ہی محروم رہ سمئے (لیعنی سارا ہی سر مایہ گیا گذرا)احچھا پھر بیہتلا ؤ کہ جس یاتی کو تَشْرَبُونَ \* عَانَتُهُ انْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ امْرَنَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿ لَوْنَسَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا یتے ہو۔ اس کو باول سے تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں۔ اگر ہم جاہیں تو اُس کو کڑوا کر ڈالیس فَلُولَا لِنَا لَكُونُ الْوَرِيدُ وَ النَّارَ الَّذِي تُورُونَ عَانْتُمْ أَنْشَاتُهُ شَجَرَتُهَا آمُرْ نَحَنْ ہوتم شکر کیوں نہیں کرتے۔ اچھا پھر یہ بتلاؤ جس آگ کوتم ساگاتے ہو۔ اس کے درخت کوتم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ الْمُنْشِونَ فَعُنُ جَعَلْنَهَا تَذَكِرُةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُويِنَ فَسَبِيْمُ بِإِلْسِمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ہم نے اس کو بادو ہانی کی چیز اور مسافروں کے فائدہ کی چیز بنایا ہے۔ سو آپ عظیم الثان پروردگار کے نام کی تشجیح سیجئے نَقُرُهُ يَنْتُدُ بَعِلَاتُمْ دَيَكُمُونُونَ مِنْ مُعِرِبُونَ جُومَ بُوتِي مِنْ أَنْتُمُ كَياتُمْ لَتُزُرعُونَا اس كالأست كريته والذيا نعَنُونَ بم الزَّارِعُونَ كاشت كرينوالے لُوَنَتُنَا ۚ إِلَا بِمَ عِانِينَ الْجَعَلَىٰ لُهُ البِنهِ بِم الْ مُردِينَ الْحُطَامَا ريزه ويَظَلَنُمْ بِحرتم بوجاوًا تَظَلَمُونَ باتِمَ بناتِ إِنَّا بينك بم لَهُغُرَهُونَ تاوان برُجانے والے ایل بلکہ انتحان ہم الحقر وُمُونَ محروم رہ جانبوالے اَفَرَءَ یَا تُمُ بھلاتم رکھوتو الْماَءَ بانی الَّذِی جو تَشَرَبُونَ ثَمْ پِیجَ ہُو ا ءَانَتُهُ کیاتم اَنْزَلْتُمُوهُ ثم نے اساتارا مین سے الْمُزُنِ باول اَکْرِ نَحَدُن یا ہم الْمُنْزِلُونَ اُتار نے والے اِلَا اَکْر نَشَأَءُ هم جاہیں اجْعَلْنَهُ ہم کردیں اے اُجَاجًا کروا فَلَوْ تو کیوں اِکاتَفَکُرُونَ تم شکرنیں کرتے اَفَرِیْتُورُ بھلاتم دیکھوتو النّارُ آگ لَيَىٰ جو أَتُورُونَ مَمْ مُلكَاتِ مو ءَ أَنْهُمُ كَمامُ أَنْشَأَتُهُمْ مَ فِي بِداكِ أَنْجَوْتَهَا اس كورخت الطرنحن يامم المُنْشِنُون بيداكر في وا نَحَنْ ہم ﴿ جَعَكُنْهَا ہم نے بنایا اسے | تَکُرُکِرَةً تُقیحت | وَعَنَانًا اور منفعت | لِلْمُقُوییْنَ سافروں کیلئے | فَسَیّتِنْ پس تو یا کیزگی بیان کم إيانسير نام ي - كل ارتبك ايندر العظيم عظمت والح

لفسير وتشريح بالنشته آيات مين توحيدوآ خرت كي صداقت ازمين مين بي ذالتي موليكن زمين كاندراس كي يرورش كرنا پھر باہر

یرانسان کی پیدائش اور موت ہے استدلال فرمایا گیاتھا۔ای سلسلہ \ نکال کرایک لہلہاتی تھیتی بنادیتا کس کا کام ہے؟ منکرین ہے بیسوال میں مزید دلائل ان آیات میں بیان فرمائے گئے ہیں اور منکرین \ کر کے ایک اہم حقیقت کی طرف ان کی توجہ دلائی جاتی ہے کہ جس توحیدوآ خرت کوخطاب فرما کرکہا جاتا ہے کہ رحم مادر کے اندر بچہ کو ارزق برتم یلتے ہووہ بھی اللہ بی تمہارے لئے پیدا کرتا ہے۔انسان کی بنانے اور پیدا کرنے کی کیفیت تواویر کی دلیل میں تم نے س لی اب اطاہری کوشش کا دخل اس سے بڑھ کر پھونہیں کہ وہ تھیتی کے لئے دوسری دلیل تو حیدوآ خرت کی صدافت میں تم این کھیتی میں دیکھو کہتم این کھیتی میں دیکھو کہتم این کھیتی ہوئی جاتی ہے یہ

تمباری منائی ہوئی تبیں۔اس زمین میں اگانے کی طاقت تم نے تبیں بخشى - اس زمين ميس جون والاجاتا باس ميس بيصلاحيت كه بر ج سے ای نوع کا درخت پھوٹے جس کاوہ جے ہے کسی انسان کی پیدا کی ہوئی نہیں۔ پھراس نے سے بودا گانے میں ہوا۔ روشن ۔ گری۔ سردى ادرموى كيفيت كى جوضرورت بصوهسب قدرت كى عطاكرده ہے۔ جب بیسب اللہ کی قدرت اورای کی بروردگاری کا کرشمہ ہے اورتم ای کے پیدا کئے ہوئے رزق سے بل رہے ہوتو اس کے سوا کسی اور کی بندگی کاحق متمہیں کہاں سے پہنچتا ہے۔ پھرایک نیج جو مثل مردہ کے زمین میں ڈالا جاتا ہے اس سے زندگی کے آ جارجس طرح ثابت ہوتے ہیں اور کوٹیل چھوٹ کر بودا اگنا ہے ای طرح زمین میں فن کئے ہوئے انسان ایک دن زندہ ہو کرز مین میں ہے نظیس کے جیسا کہ بیقر آن خبردے رہاہے۔ پھرآ کے بتلایا جا تاہے كديي بيداكرنے كے بعداس كامحفوظ اور باقى ركھنا يہ كى خدابى كا کام ہے۔ اگر خدا جا ہے تو کوئی آفت بھیج دے جس سے ساری کھیتی ا يكدم مين تبس نبس ، وكرره جائے كھرتم سر پكر كرروؤ اور آيس ميس بیٹے کر باتیں بنانے لگو کہ میاں ہمارا تو بڑا بھاری نقصان ہو گیا اور سب کچھ کیا کرایا ختم ہوگیا اور اور ہم تو بالکل خالی ہاتھ رہ گئے۔ آ کے توحید کی تیسری دلیل دی جاتی ہے کہ بارش کے یانی کودیکھو کہ بارش بھی خدا کے حکم ہے آتی ہے اور بادلوں سے پانی برستا ہے اور چروہ یانی زمین کے خزانوں میں جمع ہوکرچشموں اور کنوؤں سے حاصل كياجاتا ہے۔ يدياني جوتمهاري زندگي كے لئے روني سے بھي زياده ضروری ہے تمہارا فراہم کیا ہوائیس بلکہ یہ جی خداہی کا فراہم کیا ہواہے ۔ تو تمہاری پرورش کے بیسارے انتظامات جن کے بغیرتم و نیامیں زندہ نبیس رہ سکتے بیا کی خداہی فرمارے ہیں چھرای کارزق کھا کراورای کا یانی بی کر مہیں بیت کہاں ہے جاتے گیا کہاں کے سواکسی اور کی بندگی بجا لاؤ \_ پيراگر خدا جا ہے تو ميھے يانی كوبدل كر كھارى ادركر وابنادے جونہ ینے کے کام آسکے۔نگیتی کے کام آسکے۔بیفدائی کا حسان ہے کہاس نے میٹھے پائی کے خزائے تمہارے ہاتھ میں وے رکھے ہیں۔

آگے چوشی ولیل دی جاتی ہے کہ اس آگ کو دیکھوجس کوسبر درختول میں سے لے كرسفر میں سلكا ياكرتے ہو۔عرب ميں ايك تسم كا درخت موتا تفاجب ال كى شاخول كوباجم ركز اجاتا يا ازخود مواسع ركز کھا تیں او آگ بیدا ہوتی ہے سا کہ سورہ کیسین شراف ۲۳ ویں پارہ میں قرمايا كيا الذي جعل لكم من الشجو الاخضر نارًا فاذآ انتم منه توقلون۔ وہ الیا قاور مطلق ہے کہ بعض ہرے ورجت سے تمبارے لئے آگ پیدا کرویتا ہے پھرتم اس سے اور آگ سلگا لیتے ہو۔منکرین سے سوال کیا جاتا ہے کدان ہرے درختوں میں آگ کس نے رکھی ہے؟ یکسی انسان کا کام ہے یا خدا کا کام ہے؟ آگے تنبیہ فرائی جاتی ہے کہ بیآ ک و کھے کردوز نے کی آگ کو یاد کرو کہ بیجی ای کا ایک حصداورادنی موند بادرسوچنے والے کوب بات بھی یادآ سکتی ہے كهجوطه استردرخت سآك نكالنے يرقادر بوديقينام ده كودوباره زندہ کرنے بربھی قادر ہوگا۔ جنگل والوں اور مسافروں کو آگ سے بہت کام پڑتا ہے خصوصاً جاڑے کے موسم میں اور بول تو اکثر کا کام اس آگ سے چاتا ہے کہاں آگ بی کی بدولت کی غذا کیں کھانے کے بجائے ان کو یکا کر کھایا جاتا ہے۔جس خدانے الی مختلف اور کارہ مد چیزیں بیدا کیں۔اور محض اپنے تفلل واحسان سے انسانوں کوان چیزوں ے تفع اٹھانا آ سان کیا تو اس کاشکر ادا کرنا جا ہے اور براشکر عقیدہ توحيدكواختياركرنااوركفروشرك كوترك كرناب\_ أخيريس المخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب موتاب كمات بي صلى الله عليه وسلم جس خداكي اليى قدرت بايخ اس عظيم الشان پروردگارك نام كاتبيج وتحميد يجيئ اوراس كا مبارك نام لے كر بياعلان كر ويجے كدوہ ان تمام عيوب نقائص اور کروریوں سے یاک ہے جو بید کفارومشرکین اورمنکرین ومكذبين أس كي طرف منسوب كرتے ہيں۔

اب یہاں تک جوتو حیدوآ خرت کی صدافت کے دلائل بیان ہوئے یہ سب عقلیہ تھے۔آ گے قرآن کریم کی حقائیت بیان کر کے کویا دلیل نقلیہ بھی دی جاتی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

والخردغونا أن العبد يلورت العلمين

وْنَ رَنِي فَكُمْ أَتَّكُمْ تُكُذِّبُونَ ﴿ فَلُو لِإِلَّا إِذَا بِلَغَتِ الْحُلْقُومُ ﴿ عَيْنُ صِي الْمُقَرِّبِينَ ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴿ وَالْمُقَرِّبِينَ ﴿ س رُوح کو (بدن کی طرف) پھر کیوں نہیں اوٹاتے آگرتم سے ہو۔ پھر (جب تیامت واقع ہوگی تق) جھنف مقربین میں سے ہوگا اس فَرُونَةٌ وَرَيْكَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيْمِ وَامَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْعَبِ الْبَهِينَ وَفَكُلَّ لَكُ مِنْ ور (فراغت کی) غذائیں ہیں اور آرام کی جنت ہے۔ اور جو مخص وابنے والوں میں سے ہوگا۔ تو اس سے کہا جاوے گا کہ تیرے ين و أمّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكُذِّبِينَ الصَّالِينَ فَ فَنُزُلُّ مِنْ لِيَةُ بَحِيدِيهِ إِنَّ هٰذَالَهُ وَحَقُّ الْيَقِينِ فَ فَسَبِيهُ بَاسْمِ رَتِكَ الْعَظِهُ اور دوزخ میں داخل ہونا ہوگا۔ بیشک میر (جو کچھ نہ کورہوا) تحقیقی بیٹنی بات ہے۔ سوایینے (اُس)عظیم الشان پروردگارے نام کی جیجے۔ فَلاَ أَقِيلُهُ مومِن مَ كَمَا تا مون إِبَكُوفِيهِ كُرن كَا النَّبِيومِ ستارے (جن ) وَإِنَّا اور مِينك بير القَسَيْر أيك من ب الو أكر العُلْون من جانوغوركرو عَظِلْيُر بِرِي إِنَّهُ مِينَكَ بِهِ الْقُوْلُ كُولِيمٌ قرآن ہے كراى قدر في من كِتْبِ ايك كتاب الكَنْوْنِ يوشيده الكيميَّة أسے باتھ من لكاتے اِلَّا الْمُطَقَّدُونَ بِاللَّهِ لَوْكَ النَّارِيلُ النَّارا مِوا مِنْ ہے اِنِّةِ رب الْعَلَمِينَ تمام جهانوں افْبِهٰذَ الو كيا اس الْعَدِيثِ بات نُنتُهُ مَمْ الله مِنتُونَ سُستَى كر نيوالے (مُنكر) و تَجَعَلُونَ اورتم بناتے ہو يِنْمُ فَكُفُ اپنا رزق (وظيفه) أَنَّكُو كُمْمَ انْكُنِّ بُونَ جمثلاتے ہو فَلُوْلًا بِمركِونَ نِينَ إِذَا جِبِ لِكُغَتِ بَهُمِي بِ الْحُلْقُومَ طَلَ كُو وَأَنْتُهُ اورتم حِيْنَيِذِ اس وقت تَنْظُرُونَ تَكَتْ مو وَنَعْنُ اورجم قُرَبُ زیادہ قریب | اِلْیُناد اس کے امِنْکُنْد تم ہے | وَلَاکِنْ اور لیکن | لَانْہُنْوِرُوْنَ تَم نیس دیکھنے | فَلُوْلَا تُو کیوں نہیں | اِنْ کُنْنَتُو اَا

عالم كا قائم كيا مواجرس في اين قدرت سے بيطا مرى نظام قائم فرمایا۔ وہی یاک خدا ہے جس نے روحانی ستاروں کے غروب ہونے کے بعد آ فتاب قرآن کو جیکایا اور اپنی مخلوق کو اندهیرے میں نہیں جھوڑا۔ آج تک بیآ فاب برابر جیک رہا ہے کسی کی مجال ہے جواس کوبدل سکے بااس کوغائب کردے۔ الغرض آ سے اسی صدافت قرآن سے سلسلہ بیں منکرین و مکذبین کوخطاب فر ما کرکہا جاتا ہے کہ کیا بیالی دولت ہے جس ہے منتفع ہونے میں تم ستی اور کا بلی کرواور اینا حصہ اتنا ہی سمجھو کہاس کواور اس کے بتلائے ہوئے حقائق کو حبیثلاتے رہوجیسے بارش کود کی کر کہد دیا کرتے ہوکہ فلاں ستارہ فلاں برج میں آ گیا تھاس سے بارش ہوگئے۔ گویا خدا ہے کوئی مطلب ہی نہیں۔اس طرح اس باران رحمت کی قدر نه کرنا جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی ہےاور میہ کہددینا کہوہ اللّٰہ کی اتاری ہوئی نہیں سخت بد بختی اور حرمان تعیبی ہے۔ کیااس نعت کی شکر گزاری مہی ہے کہ اس کو جھٹلاتے رہو؟ تم اینے بے خوفی اور بے فکری سے اللہ کی باتیں جھٹلاتے ہو گویاتم کسی دوسرے کے حکم اور اختیار ہی میں نہیں۔ یا مجھی مرنا اور خدا کے ہاں جانا ہی نہیں۔ آ گے انہی منکرین ومکذبین سے پوچھا جاتا ہے کہ اچھاجس وقت تمہارے مسى عزیز اورمحبوب كی جان نكلنے والی ہو۔سانس حلق میں ائك

تفسير وتشريح ان آيات ميں كلام كو برزور بنانے كے لئے سلے ستاروں کے جھنے کی شم کھائی جاتی ہے اور پھرشم کے بعد تا کیدا فرمایا جاتا ہے کہ یہ بروی مرم اور بلند یابیہ کتاب ہے جولوح محفوظ میں پہلے سے درج ہےا دروہ لوح محفوظ الی کاس کو بجزیا ک فرشتوں کے کوئی شیطان وغیرہ ہاتھ مہیں لگانے پاتا۔ جس كوكدرب العلمين نے عالم كى مدايت وتربيت كے لئے نازل فرمایا ہے لیعنی بید کوئی جادو نہیں۔ نہ کا ہنوں کی بے سرویا باتیں ہیں۔نہ شاعرانہ تک بندی ہے جیسا کہ کفارالزام لگاتے تھے بلکہ برسی مقدس ومعزز کتاب ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والے نے نازل فرمائی ہے بہاں جوستاروں کے غروب ہونے اور چھینے کی شم کھائی ہے تو حضرت علامہ شبیراحدعثمانی نے لکھاہے کہ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ جوستاروں کا نہایت محکم اور عجیب وغریب نظام قائم ہے اور میستارے ایک اٹل قانون کے ماتحت این روزانه غروب سے اس کی عظمت و وحدانیت اور تصرف واقتدار كاعظيم الشان مظاهره كرت بين اور زبان حال سے شہادت دیتے ہیں کہ جس اعلیٰ اور برتر ہستی کے ہاتھ میں ہماری باگ ہے وہی اکیلا اس کا تنات کے ذرہ ذرہ کا مالک و خالق ہے اور کیا آیک عاقل اس عظیم الشان نظام فلکی پر نظر ڈ ال کر ا تنانهیں مجھ سکتا کہ ایک دوسرا باطنی نظام سٹسی بھی اس برور دگار الاعلیٰ کانزول ہواتو آپ نے فرمایا کہاس کواپے سجدو میں رکھو یعنی اس کا قبل میں سبحان رہی الاعلیٰ سجدے میں کہا کرو۔ (معارف الحدیث جلدسوم)

فلاصربیکاس فاتمہ کے رکوع میں کی باتیں ٹابت کی گئیں:۔
اول یہ کہ قرآن اللہ تعالی رب العزت کا کلام ہے اس میں کسی شیطان وجن وغیرہ کا کوئی تصرف نہیں ہوسکا۔ اور جو پچھ اس میں بتلایا گیا ہے وہ بقینی ہے اور بالکل حق ہے۔
ووسری بات جو قرآئی مسائل میں فاعی اہمیت رکھتی ہے وہ یہ تیامت کا آنا اور سب مردوں کا زندہ ہونا اور اللہ جل شانہ کے سامنے حساب کے لئے پیش ہونا اور حساب کے بعد جزاوس اہونا بقین ہے اس میں کسی شک وشبری گنجائش نہیں۔
تیسرے یہ کہ جزاوس اس میں کسی شک وشبری گنجائش نہیں۔
تیسرے یہ کہ جزاوس اس میں کسی شک وشبری گنجائش نہیں۔
میں تقسیم ہو جانا لازی ہے اگر میخص مقربین یعنی سابقین کے میں گروہ میں سے ہو وراحت ہی راحت آرام ہی آرام عن ارام عزت میں عام موسین صالحین کروہ میں سے ہو تو راحت ہی راحت آرام ہی تا رام ہی آرام عزت میں سے ہو تو بھی جنت کی وائی نعموں سے سرفراز ہوگا اوراگر میں سے ہو جانو ہوگا اوراگر میں سے ہو جانو ہوگا اوراگر میں سے ہو جانو ہوگا اوراگر میں سے ہو جہم کی آگ میں سے ہو جہم کی آگ سے سابقہ اس کو پڑنا ہے۔
تیسرے گروہ یعنی اصحاب الشمال میں سے ہو جہم کی آگ

چوتھے یہ کہ قیامت اور آخرت کے حساب کتاب اور جزا مزاء سے انکار کو یا منکرین کی طرف سے اس بات کا دعویٰ ہے کہ ان کی جان اور روح خودان کے قبضہ میں ہے۔ تو ان کے اس خیال باطل کی تر دید میں ایک قریب المرگ انسان کی مثال سے بتلایا گیا کہ جب مرنے والے کی روح حلق میں پہنچی ہے اور تم سب یعنی مرنے والے کے اعزاوا قارب دوست احباب سب یہ چاہتے ہیں کہ اس کی روح نہ نظے اور یہ زندہ رہے مگراس وقت یہ جاور کو گی اس کو اپنی عاجزی اور بیجارگی کا احساس ہوتا ہے اور کو گی اس

ع جائے۔موت کی سختیاں گزررہی ہوں اور تم یاس بیٹے اس کی بے بسی اور بے کسی کا تماشہ دیکھتے ہوا ور دوسری طرف خدایا اس کفرشتے تم سے زیادہ سے زیادہ اس کے نزدیک ہیں جو تہیں نظر نہیں آئے۔اگرتم کسی دوسرے کے قابو میں نہیں تو اس وقت کیوں اینے پیارے کی جان کواپنی طرف نہیں پھیر لیتے اور کیوں باول ناخواستد اینے سے جدا ہونے ویتے ہو؟ ونیا کی طرف واپس لا كراس آنے والى مزاسے كيول نبيس بيالية ؟اب منکرین اگرتم اینے دعوے میں سیچ ہوتو ایسا کر کے دکھا وکٹین یا د رکھوتم ایک منٹ کے لئے نہیں روک سکتے۔اس کوایے ٹھکانے پر بہنچنا ضروری ہے۔ آگروہ مردہ مقربین میں ہے ، وگا تو اعلیٰ درجہ کی جسمانی وروحانی راحت وعیش و آرام کے سامانوں میں پہنچ جائے گا اور اصحاب میمین میں سے ہوا تنب بھی کچھ کھٹکا نہیں اس کے لئے سلامتی ہی سلامتی ہے اور اگر وہ جھٹلانے اور ممراہ رہے والول میں سے ہوا تو اس کا انجام میہ ہوگا کہ جہنم کی آگ اور کھولتے ہوئے یانی سے اس کوسابقد بڑے گا۔ اور اے محرین ومكذبين الحيمي طرح سمجھ لوكة تمهاري تكذبيب سے پيجھ نبيس موتا۔ جو کھاس سورة میں یاس قرآن میں مونین وجرمین کی خبردی گئے ہے وہ بالکل یقینی ہے اور اس طرح ہو کرر ہیگا۔ تو خوائخو اہ شبہ کر کے اپنے نفس کودھوکہ مت دو بلکہ آنے والے دفت کی تیاری کرو۔اوراللہ کی تسبيح وتميد ميں مشغول ہوجاؤ كه وہاں كى مبى بڑى تيارى ہے۔ ا حادیث میں روایت ہے کہ قرآن مجید کی آیت فسیح باسم ربک العظیم جب نازل ہوئی یعنی اینے ربعظیم کے نام کی تنبيح سيجة توحضور صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كهاس كوايخ ركوع ميں ركھولين آيت كے تم كالليل ميں سبحان ربى العظيم نمازيس ركوع مين كها كرو پهر جب آيت سبح اسم ربك

مرنے والے کی جان بچانہیں سکتا اور جس لمحہ اللہ تعالیٰ اس کی روح نظان طے فرما چکے ہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا تو اگر منکرین یہ بچھتے ہیں کہ مرنے کے بعد قیامت میں ان کو دوبارہ وندہ نہیں کیا جا سکتا اور وہ استے بہاور ہیں کہ خدا تعالیٰ کی پکڑاور سزاے باہرر ہیں گے تواپی قدرت اور قوت کا امتحان ای مرنے والے انسان کے ساتھ کر دیکھو کہ اس مرنے والے کی روح کو فالے انسان کے ساتھ کر دیکھو کہ اس مردے میں لوثا دو اور خلینے سے بچالو یا روح نگلنے کے بعد اس مردے میں لوثا دو اور جب میں اس سے عاجز ہواور یہ بیں کر سکتے تو پھراپے آپ کو خدا تعالیٰ کی گرفت سے باہر بجھنا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اور اٹل وال کی قرآئی کی علامت ہے۔ تعالیٰ کی گرفت سے باہر بجھنا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے انکار کرنا کس قدر جہل اور بے قلی کی علامت ہے۔ اب اس قدر واضح اور اٹل وال کی قرآئی کے سامنے بھی کوئی اب اب تو رہے اور کفر و شرک اب خوش تھا وہ خداوند کی دلدل میں پھنسا رہنا جا ہتا ہے تو رہے اور عذاب جہنم کے کی دلدل میں پھنسا رہنا جا ہتا ہے تو رہے اور عذاب جہنم کے کی دلدل میں پھنسا رہنا جا ہتا ہے تو رہے اور عذاب جہنم کے کی دلدل میں پھنسا رہنا جا ہتا ہے تو رہے اور عذاب جہنم کے کی دلدل میں پھنسا رہنا جا ہتا ہے تو رہے اور عذاب جوش تھا وہ خداوند

کریم نے بطریق احسن پورافر مادیا۔

#### سورة الواقعه كےخواص

ا- حضورا کرم سلی الله علیه وسلم کاارشادگرای ہے جوآ دمی ہر رات کوسورۃ الواقعہ پڑھے اسے بھی فاقہ نہیں ہوگا اور جو ہرضح کو سورۃ الواقعہ پڑھے اسے نقر وہنگدی کااندیشنہیں رہے گا۔

۲- اگر کسی میت پرسورة واقعه پرهی جائے تو اس پر آسانی موجاتی ہے۔

۳- اگرمریض بے چین ہوتو اس پر سور ۃ واقعہ پڑھنے سے اے راحت پہنچتی ہے۔

سم- جے سکرات گی ہوئی ہواس پر اگر سورۃ الواقعہ پڑھی جائے تو موت آسان ہوجاتی ہے۔

2- جوآ دى شيح شام باوضو موكرسورة واقعه برز سين كامعمول ركھ وہ بھوكا پياساندر ہے گا اور نداست كوئى تخق وخطرہ پیش آئے گا در نداست كوئى تخق وخطرہ پیش آئے گا در النظيم)

#### وعا سيحجئ

حق تعالی ہم کو قیامت و آخرت پر یقین صادق اور ایمان کامل نصیب فرمائیں اور قیامت میں اور قیامت میں اور قیامت میں اور آخرت کی دائی قیامت میں اور آخرت کی دائی نعمتوں سے مرفراز فرمائیں۔اور جہنم کے عذاب اور قیامت کی ذلت اور رسوائیوں سے ہم کواپنی پناہ میں رکھیں۔

اے اللہ اپنے ذکر فکر کی توفیق وائی ہم کونصیب قر مااوراس قر آن کریم پر جوآب کا نازل کیا ہوا ہے ایکانازل کیا ہوا ہے ایکان کے ساتھ اس کا اتباع کا مل بھی نصیب فرما۔
یا اللہ جو اس قرآن پر ایمان رکھ کر اس کے احکام اور انباع سے گریز کررہے ہیں ان کو ہدایت اور دین کی مجھ عطافر ما۔ آمین۔

والخرد عوانا أن الحدد يلورت العلمين

#### يَوْالْمِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِينَ وَوَنَّ النَّالِيَالِيَا الرَّحِينَ وَوَنَّ النَّالِيَالِيَا الرَّحِينِ وَوَنَّ النَّالِيَالِيَا الرَّحِينِ الرَّالِيَالِيَا الرَّحِينِ وَوَنْ النَّالِيَالِيَا الرَّحِينِ الرَّالِيَالِيَا الرَّحِينِ الرَّالِيَّالِيَّا الرَّالِيَّالِيَّا الرَّالِيَّةِ الرَّالِيَّالِيَّا الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالِيِ الرَّالِيِّ الرَّالْمِ الرَّالْمِ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالْمِ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالْمِ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالْمِ الرَّالْمِ الرَّالْمِيلِيلِيِّ الرَّالْمِ الرَّالْمِ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالْمِ الرَّالْمِيلِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالْمِيلِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالْمِ الرَّالْمِ الرَّالْمِيلِيِّ الرِيْلِيِّ الرَّالْمِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيِّ الرَّالِيِّ الرَّالِيِيِّ الرَّالْمِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيِّ الرَّالْمُ الرَّالْمِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيِّ السِلْمِيلِيِّ السِلْمِيلِيِّ السَلَّمِيلِيِّ السَلَّمِ السَلَّمِيلِيِّ السَلَّ السَلَّمِ السَلَّمِيلِيِّ السَلَّمِ السَلَّمِ السَلَّمِيلِيِيِّ السَلَّمِيلِيِيِيِّ السَلَّمِ السَلَّمِيلِيِيِّ السَلَّمِ السَلْ

شروع كرتا مول الله كے نام سے جوبر امبریان تہا بہت رحم كرنے والا ہے۔

#### سَبِّهُ لِلْهِ مَا فِي التَّمُوتِ وَالْارْضِ وَهُوَالْعَزِيْزَ الْعَكَيْدُونَ

اللدكى باكى بيان كرتے ہيں سب جو يحمة سانوں اورز مين ميں ميں واورو وزير دست حكمت والا ہے۔

#### سَنَّهُ بِاكِيرٌ كَ عِياد كرتا ع يند الله كو ما جو في التَّكُولِي آسانول من وَالْأَرْضِ اورز من وَهُوَ اوروه الْعَزِيْزُ عالب الْعَلَيْد عمت والا

بٹیاں تبویز کیں کسی نے بیٹا کسی نے اس کے کارخانہ قضاوقدر میں شریک مجھر کھے ہیں۔ کسی نے نعوذ باللہ انسان کوخدا کا ہم شکل قراردیا کسی نے انسانوں یا حیوانات کی شکل میں اس کامتشکل ہو كر ظاہر ہونا مانا يكى نے آسانوں اور زمين كے پيدا ہونے كے بعداس کے لئے تکان ٹابت کیا۔ کسی نے اس کوبعش امور کی نسبت عاجز تصور کیا۔ وہ ان سب با توں سے بالکل یا ک ہے اور اس کی یا کی زمین وہ سان کی ہر چیز بیان کررہی ہے اس کے بعد ا بنی قدرت اور کمال کے ثبوت میں جوشیعے و تقذیس کے اسباب ہیں چند دلائل بیان فرمائے جاتے ہیں۔ پہلی دلیل فرمائی و هو العزيز المحكيم-عزيز كمعنى بي ايها زبردست اور قادراور قاہرجس کے فیصلے کو نافذ ہونے ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔جس کی مزاحمت کوئی نہیں کرسکتا۔جس کی اطاعت ہرایک کو لازمی ہے خواہ کوئی جانے یا نہ جائے جس کی نافرمانی کرنے والا اں کی پکڑے نے جہیں سکتا۔ حکیم کے معنیٰ یہ ہیں کہ وہ جو پچھ بھی كرتا ہے حكمت اور دانائى كے ساتھ كرتا ہے۔اس كى تخليق \_اس کی تدبیراس کی فرمانروائی۔اس کے احکام۔اس کی ہدایات سب حكت يرمني مين اس كے كى كام ميں ناداني كاشائية تك نہيں۔ ابھی مزیدولائل اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کمال کے ثبوت میں اگلی آیات میں ظاہر فرمائے کئے ہیں۔ جس كابيان ان شاء الله آسنده درس ميس ہوگا۔

وَاخِرُدُعُونَا آنِ الْحَدْلُ لِلْهِ رُبِّ الْعَلَمِينَ

تفسير وتشريح: سورة كي ابتدا الله تعالى كي تو حيد اور صفات کے بیان سے فرمائی گئی اور بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی یا کی کا تنات کی ہر چیز بیان کرتی ہے خواہ قالا خواہ حالاً۔ یہاں ابتدائی آیت میں لفظ سے بصیغیہ ماضی استعمال کیا گیا ہے جس کے لفظی معنے سے ہوئے کہ اللہ کی سیج کی ہے ہراس چیز نے جوآ سانوں اور زمین میں ہے دوسری سورتوں میں سے بھیغدمضارع فرمایاجس میں حال ومستقبل دونول كامفهوم شامل ہے اور كہيں بصيغه امر سمح قرمايا تو مطلب به ہوئے کہاس کی شہیج وتقدیس یا کی وبزرگی کسی وقت اورسی حال میں منقطع نہیں۔ ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے۔ ہوتی رہتی ہادرہوتی رہے گی۔ پھراس ابتدائی آیت سبح لله مافی السموات والارض مين اشاره ہے كدا ہے بن آ دم پجھتہ ہيں ير اس کی تنبیج و تقدیس موقوف نہیں بلکہ کا تنات کی ہر چیز نے اس حقیقت کا اظہار اور اعلان کیا ہے کہ اس کا خالق ویروردگار۔ ہر عیب اور نقص اور کمروری اور خطا سے یاک ہے آ سانوں کے فرشتے۔ زمین کے رہنے والے انسان۔ دریا اور سمندر کے جانور۔ جنگلوں اور بیابانوں کے چرند ورند و پرند۔ نباتات ۔ جمادات - غرضيكه كائنات كى مرجيز الله تعالى كي تسبيح بيان كرتى ہے۔ غرض اس ارشاد سے کہ اس کی ہر چیز سبیح کرتی ہے خصوصا شروع سورة میں میر بھی ہے کہ اے مشرکواور کا فرواتم نے جوائے اوہام باطلہ ۔ اور قیاسات فاسدہ سے ضدانتعالیٰ کی ذات یاک میں عیوب تجویز کرر کھے ہیں کہ کسی نے اس کے لئے (معاذ اللہ)

# لَهُ مُلُكُ السَّمُوتِ وَالْرَصِّ بِجُي وَيُمِيْتُ وَهُو عَلَى كُلِ شَكَى عِقِلِيْنَ هُو الْأَوْلُ وَالْإِخِرَ اَن كَ الْمَالِينَ ہِ آَنانِ اور مِن كَ وَى حِيْت وَيَا ہِ اور مُوت وَيَا ہِ، اور وَى ہر يَز پر قادر ہے۔ وَى بِهِ ہِ اور وَى يَجِي وَ الْفَاهِرُ وَالْبَاطِنَ وَهُو بِكُلِّ شَكَى عِعَلِيْمُ هُو الَّذِي خُلُقَ النَّمُوتِ وَالْرَصِ وَيَسِتَةَ اور وَى طَهر ہِ اور وَى ثَلَ ہِ اور وَى بِيْلِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

داخل کرتا ہے، اور وہ ول کی باتوں کو جانتا ہے۔

الذاك كيك ملك بادشاب الشكون السالول والإرض اور زيمن الجي ووزندكي ويتاج ويجيت ووسوت ويتاج وهو اوروه على به كل شكى برش و كل بالخور الله والمول المولان والمول المولان والمول والمول التكوية المول والرفو التكوية المول والرفو المول والمول والمؤلف المول والمؤلف المول والمول والمول والمول والمول والمول والمول والمول والمول والمؤلف المول والمؤلف والمول والمؤلف والمؤلف والمول والمؤلف والمؤ

تفسیر وتشری اگذشتا بتدائی آیت میں بتلایا گیا تھا کہ اللہ تعالی کی پاکی زمین وآسانوں کی ہرچیز بیان کرتی جاس کے بعدا پی توحید۔ قدرت اور کمال کے جوت میں جو بہتے و تقدیس کے اسباب ہیں پہلی دلیل و هو العزیز الحکیم فرمائی گئی تھی یعنی وہ زبردست قدرت اور حکمت والا ہے۔ مزید دلاکل بی قدرت و کمال کے جوت میں ان آیات میں بیان فرمائے گئے ہیں جن میں بتلایا جاتا ہے کہ آسانوں وزمین

میں سب جگدای کا حکم اور اختیار چلتا ہے۔ حقیقی باوشاہ جس کی ملکیت میں زمین وآ سان ہیں وہی ہے پھرخلق میں متصرف وہی ہے۔زندگی اورموت ای کے قصد میں ہیں۔ وہی پیدا کرتا ہے وہی فنا کرتا ہے کو اس عالم اسباب مين انسان وحيوان اور جمله موجودات كا وجود وعدم جس کو حیات وموت سے تعبیر کیا جاتا ہے بظاہر اسباب کی طرف منسوب ہے مگر جب کوئی عقلی کی عمرائی ہے دیکھے گا تو ان جملہ اسباب كاسلسلهاى كى طرف جاكرنتنى جوتاجوامعلوم جوگاس لئے آخریں میں کہنا پڑے گا کہ وہی مارتا اور وہی جلاتا ہے۔ پھر ہر چیز پر یوری قدرت رکھتا ہے کوئی طاقت اس کے تصرف کوروک نہیں سکتی۔ جوجا ہتا ہے ہوجا تا ہے جونہ جا ہے ہیں ہوسکتا۔ آھے بتلایا جا تا ہے کہ جب کوئی نہ تھا وہ موجود تھا اور جب کوئی نہ رہے گا وہ موجود رہے گا۔ پھر ہر چیز کا وجود وظہوراس کے وجود سے ہوش سے فرش تک اور ذرہ سے آ فاب تک ہر چیز کی ستی اس کی ہستی کی روش دلیل ہے لیکن ای کے ساتھ اس کی ذات اور حقائق صفات تک عقل وادراک كى رسائى نبيس اس ذات ياك كى سى آيك صفت كااحاط بھى كوئى نبيس كرسكتا ـ ندايى رائے اور قياس سے مجھاس كى كيفيت بيان كرسكتا ہے بایں لحاظ کہد سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ باطن اور پوشیدہ کوئی نہیں ۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی حقیقت کے اعتبار سے نہایت مخفی ہے کہ سی عقل وخیال کی وہاں تک رسائی نہیں مگراس عالم میں اس سے زیادہ کوئی چیز ظاہر بھی نہیں کہاس کی حکمت وقدرت کے مظاہر دنیا کے ہر ہر ذرہ میں تمایاں ہیں۔ اس طرح وہ ظاہر بھی ہے اور خفی بھی ہاور کھلے اور جھیے ہرتم کے احوال کا جائے والا ہے آ گے ا بی قدرت و کمال کے ثبوت میں بتلایا جاتا ہے کہ وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے آ سان وز مین کو چھروز کی مقدار میں بیدا کیا اور پھرعرش پر جو مشابہ ہے تخت سلطنت کے اس طرح قائم وجلوہ فرما ہوا جو کہ اس کی شان کے لائق ہے۔اس سورة میں اور قرآن یاک میں ۲ دوسری

مورنول میں عنی سات مواقع میں بیفرمایا گیاہے کالندتعالی نے تمام آ سانوں اور زمین کو چھروز میں پیدافر مایاب چھون سے دنیا کے چھ ون مرادیں ۔ باعالم غیب کے چھون اس میں مفسرین کا اختلاف ہے اور واضح ہوکہ عالم غیب یا عالم آخرت کا آیک دن دنیا کے ہزار سال کے برابر ہے جیسا کہ سورہ جج سترھویں پارہ میں ارشادہ وان يوما عند ربک کالف سنة مما تعدون ٥ اور آپ کے پروردگار کے پاس کا ایک دن مثل ایک ہزارسال کے ہے تم لوگوں کے شار كموافق \_ بهرحال مقصودت ايام سے يه ب كه آسانوں اور زمین کودنعتهٔ بنا کرنہیں کھڑا کرویا گیا بلکہ بتدریج پیموجودہ شکل میں مع تمام متعلقات کے مرتب ہوئے ہیں۔جیسا کہ آج تک اس دنیا میں بھی انسان وحیوان اور نباتات وغیرہ کی پیدائش کا سلسلہ تدریجی طور برجاری ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ آسانوں وزمین بعنی کل عالم کو پیدا فرما چکا تو خلق عالم کے بعد الله تعالی عرش برجلوه فرما موایا عرش يرهم المديمل في استوى على العوش ط يعرعرش يرقائم ہوا متشابہات میں سے ہاور یہ جمانہ بھی قرآن یاک میں سات عكدا يائے جيم جكد يملے آجا ورساتوي باراس سوره حديديس آیا ہے جس کے حقیقی مطلب تو اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہیں اور اسپر ایمان ای طرح بغیرتفتیش کیفیت کے رکھنا جاہے۔اس جملہ شم استوی علی العوش کی کمل تشریخ سوره اعراف (درس تمبر ٢٢٨) جلد چہارم ميں ہو چکی ہے اس لئے يہاں اس كا اعاد ونہيں کیاجاتا مخضرانی مجھ لیاجائے کے عرش براس کے ممبر نے کی کیفیت سی کومعلوم نبیں وہ اسی طرح ہوگا جبیا اس کی شان کوسز اوار ہے آ کے بتلایا جاتاہے کہ وہ سب پچھ جانتا ہے۔

(۱) جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے مثلاً بارش کا پانی اور نیج زمین کے اندر جاتا ہے اور کھیتی و درخت باہر اس سے نگلتے ہیں۔(۲) وہ سب کچھ جانتا ہے جو چیز اس زمین میں سے نگلتی

ہے مثلاً نباتات۔ (۳) وہ سب کھے جانتا ہے جو چیزی آسان سے اتر تی ہیں۔ مثلاً فرشتے واحکام قضاوقدر کے فیصلہ اور بارش وغیرہ۔ (۳) وہ سب کھے جانتا ہے جو چیز آسان میں چڑھتی ہیں۔ مثلاً ملائکہ کاچڑھنا۔ بندوں کے اعمال کاچڑھنا۔

آگے بتلایا جاتا ہے کہ کسی وقت وہ تم سے غائب نہیں بلکہ جہاں کہیں تم ہواور جس حال میں ہووہ خوب جانتا ہے اور تمام کھلے چھے اعمال وہ مجھا ہے تم کسی جگہاں ہے فئی نہیں رہ سکتے ۔ پھر بتلایا جاتا ہے کہاں کا قبل کو دیکھا ہے تاہیں سکتا۔ تمام آسان وزمین کہاں کا قبلہ و بین کہاں کا قبلہ و سے نکل کر کوئی کہیں جانہیں سکتا۔ تمام آسان وزمین میں ای ایک اسلی کی حکومت ہے ورآخر کارسب کا موں کا فیصلہ و بیں میں ای ایک اسلیکی حکومت ہے ورآخر کارسب کا موں کا فیصلہ و بین میں ای ایک اسلیکی حکومت ہے ورآخر کارسب کا موں کا فیصلہ و بین اور کر دیتا ہے اور تحری اس کے برعکس رات کو گھٹا کر دان بڑا کر دیتا ہے۔ اور تدرت کے اور تھا ہی کہا ہے کہ وہ دلوں میں جونیتیں اور راراد سے بیدا ہوں یا خطرات ووساوی آ ویں دہ کھی اس کے اس میں جونیتیں اور راراد سے بیدا ہوں یا خطرات ووساوی آ ویں دہ کھی اس کے ام

بیسورہ حدید اور جارا گے آئے والی سور تیں لیعنی سورہ حشر ۔ سورہ صف ۔ سورہ جمعہ اور سورہ تغابان لیعنی بیہ پانچ سور تیں جن کے تشروع میں لفظ سبح یا یسبح آیا ہاں کو حدیث میں مسحات فرمایا گیا ہے۔ حدیث میں رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان مسحات میں ایک آیت الی ہے جو ہزار آ بیوں سے افضل ہے۔ علامہ ابن کیٹر نے بیر حدیث میں لکھا ہے کہ وہ علامہ ابن کیٹر نے بیر حدیث میں لکھا ہے کہ وہ

افضل آیت سورہ صدید کی بیہ آیت ہے ہو الاوّل والاخر والفظھر والباطن وھو بکل شیء علیم حس کا اس درس میں بیان ہوا۔ اس آیت کے متعلق حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں بیان ہوا۔ اس آیت کے متعلق حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اگر بھی تمہارے ول میں اللہ تعالی اور دین تن کے معاملہ میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو بیآ بہتہ سے پڑھ لیا کرولیعنی ہو الاوّل کوئی وسوسہ ڈالے تو بیآ بہتہ سے پڑھ لیا کرولیعنی ہو الاوّل والا خو والمظاهر والباطن و ہو بکل شیء علیم اللہ تعالی میں ہی ہمارے قلوب کوشیطانی وساوس مے تفوظ فرما کیں۔

ان آیات میں یہ جملہ جوفر مایا گیاو هو معکم این ما گنتم

یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہال کہیں بھی ہو۔ تو اس
معیت کی حقیقت اور کیفیت کسی مخلوق کے احاط علم میں نہیں آ

سکتی مگراس معیت کا وجود تھنی ہے اس کے بغیر نہ انسان کا وجود
قائم روسکتا ہے۔ نہ کوئی کام اس سے ہوسکتا ہے اس کی مشیت اور
قدرت ہی ہے سب کچھ ہوتا ہے جو ہر حال اور ہر جگہ میں ہر
انسان کے ساتھ ہے۔ (معارف القرآن حالہ شقم)

الله تعالی این معیت کی جمیں ایس معرفت عطافر مائیں کہ جوہم کسی آن اور کسی حال میں الله تعالیٰ کی نافر مانی اور معصیت کی جرات نہ کر سکیں۔
اب جب گزشتہ اور ان آیات میں تو حید اللی اور الله تعالیٰ کی قدرت و کمال کو احجی طرح ظاہر فرما دیا تو آگے اس تو حید کے قدرت و کمال کو احجی طرح نظاہر فرما دیا تو آگے اس تو حید کے قبول کرنے کا تھم دیا جاتا ہے جس کا بیان ان شاء الله اگلی آیات میں ہوگا۔

#### دعا شيحتے

#### النوايالله ورسوله والفقوام اجعلكم مُستَغلفين فيد فالزين المنوامِنكُم وانفقوا

تم لوگ اللہ پراوراس کے رسول پرایمان لا وَاور جس مال میں تم کواس نے دومروں کا قائم مقام بنایا ہے اسمیس سے خرج کر یسوجولوگ تم میں ہے ایمان لے آویں اور خرج کریں و

#### لَهُمُ أَجْرُكِينَ وَمَالَكُمُ لَا تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولَ بَنْ عُوْكُمْ لِتُوْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقُلْ أَحَلَ

اُن کو بر اَتُواب ہوگا۔اور تمہارے لئے اس کا کون سب ہے کہ تم اللہ پرایمان نہیں لاتے حالا نکدرسول تم کواس بات کی طرف بلارے میں کہتم اپنے رب پرایمان لاؤاورخوو خدانے

#### مِيْتَاقَالُمُ إِنْ كُنْتُمْ مِّوْمِنِيْنَ

#### تم سے عبدلیا تھا اگرتم کوا بمان لا تا ہو۔

الْيُوْا تَم ايمان لاءً بِنَنُو اللّٰهِ بِولُوك الْمَنُوْا ووايمان لائ اللّٰهُ اللهُ الله

خیراورتواب کاعمل تھاائی گئے ایمان لانے کے تھم کے بعد مال کو اللہ کے راستہ میں خرج کرنے کی تلقین فرمائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جو مال تمہارے ہاتھ میں ہے اس کاحقیق مالک اللہ تعالیٰ ہے تم صرف امین اور خزانچی کی حیثیت میں ہو ۔ لابذا جہاں مالک حقیقی بتلائے وہاں اس کے نائب کی حیثیت میں جو ۔ لابذا جہاں اب چونکہ مال کاخرج کرنا آسان کام نیس طبیعت کا بخل مانع آیا اب چونکہ مال کاخرج کرنا آسان کام نیس طبیعت کا بخل مانع آیا اللہ کی تلقین و تا کید فرمائی جاتی ہے پہلے بتلایا جاتا ہے کہ دیکھویہ اللہ کی تلقین و تا کید فرمائی جاتی ہے پہلے بتلایا جاتا ہے کہ دیکھویہ مال پہلے دوسروں کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے جانشین تم ہے بیعی مال پہلے دوسروں کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے جانشین تم ہے بیعی عمل ہوا اور طاہر باپ دادا کی میراث میں ۔ یا کسی کے عطیہ سے یا کسی اور سبب مثل تجارت خرفت وصنعت وغیرہ سے مال تمہیں حاصل ہوا اور طاہر ہے ہاتھ میں چلا جا و ے گار جب معلوم ہے کہ یہ چیز نہ پہلوں کے ہاتھ میں چلا جا و ے گا۔ پھر جب معلوم ہے کہ یہ چیز نہ پہلوں کے ہاتھ میں جا جاوے گا یعنی تمہار اور فائی چیز ہے ہاتی دیا ہار دیا ہا و ے گا۔ پھر جب معلوم ہے کہ یہ چیز نہ پہلوں کے ہاتی میں رہی ۔ نہ تمہارے ہاس دے ہاس دے گاتو ایس دے گاتو ایس دائی دائی دور نوائی ور فائی چیز نہ پہلوں کے ہاس دہی ۔ نہ تمہارے ہاس دے ہاس دے گاتو ایس دائی دیا تھی ہیں دیا ہار دیا ہاں دیا ہا دیا ہاں دیا ہاں دیا ہار دیا ہیں دے گیتو ایس دیا ہیں دیا ہوگی ہیں دیا ہی دیا ہار دیا ہیا ہوں دیا ہی دیا ہوں دیا ہاں دیا ہاں دیا ہی دیا ہو ہاں دیا ہار دیا ہار دیا ہاں دیا ہار دیا ہار دیا ہا ہار دیا ہار

تفییر وتشری گذشتہ آیات میں شروع سورة سے توحید باری تعالی۔ قدرت وصفات و کمالات الہی کامضمون بیان فرمایا گیا تھا اب جب توحید الہی کواچھی طرح ظاہر فرما دیا گیا تو اب آگے اس توحید کو قبول کرنے کا حکم دیا جا تا ہے اور ان آیات میں بتلایا جا تا ہے کہ جب تم کو اللہ تعالیٰ کی صفات اور قدرت اور کمالات معلوم ہو چھے تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جو نجات اور حیاۃ ابدی کا ذریعہ ہے اور دوسری زندگانی کی روح نجات اور حیاۃ ابدی کا ذریعہ ہے اور دوسری زندگانی کی روح مالے کی بھی ضرورت ہے اور اعمال میں خلق خدا کے ساتھ سلوک ہے۔ گرصرف ایمان لا تا ہی کافی نہیں بلکہ ایمان کے بعد عمل صالح کی بھی ضرورت ہے اور اعمال میں خبکہ اہل اسلام کے لئے کرنا اور صدقات۔ خیرات وغیرہ سے ان کی اعانت کرنا براعمہ و سخت سے سروسامائی کا زمانہ تھا اور اس دور میں کفار اور اعدا ہے دین اور اہل دین سے خت میں جبکہ اہل اسلام کے لئے اینا مال خرج کرنا بروی سعادت اور بردا زبر دست دین اور اہل

۔ یہ دل نگانا اور محبت کرنا احیمانہیں اور اس کو اس طرح جوڑ جوڑ کر ركهنا كهضروري مصرف ميس بهي خرج ندكيا جاوي محض حمافت اوركم عقلی ہے کہ ضروری اور مناسب مواقع میں بھی آ دمی خرج کرنے ے کترائے۔آ گے دوسری طرح پر انفاق فی سپیل اللہ کی تلقین فرمائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جن لوگوں میں پیخصلت اور مفت موجود نبیں ۔ ضروری ہے کہوہ اینے اندر ببدا کریں اورجن میں موجود ہے وہ اس پر ہمیشہ منتقیم رہیں اور ایمان واسلام کے مقتضى يثمل رهيس اور مجھ ليس كه جوا يمان لا كرالله كے راسته ميس خرج کریں گے ان کے لئے بڑا عمدہ بدلہ ملے گا اور ان کا اجرو تواب ضائع نہ جائے گا۔ بھی تو اس دنیا میں بھی مل جاتا ہے ور نہ آ خرت میں تو ضرور ہی ملے گا۔ای لئے اللہ کے نیک بندول نے جو کھھ ملا اللہ کی راہ میں صرف کر دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کسی نے یو چھا کہ تمہارے گھر میں تمہارا کچھ مال واسباب دکھائی نہیں دیتا۔ کیا کرتے ہوانہوں نے کہا کہ بھائی میرا گھر نہیں ہے۔ مسافر خانہ ہے۔ چندروزمہمان ہوں مجھے جوملتا ہے اس کواییخ اصل گھر میں بھیج دیتا ہوں جس کونہ کوئی چور لے سکے نہ ظالم چھین سکے۔ بیہ جواب س کرسائل پھوٹ پھوٹ کرا بی غفلت

اور حب مال پردونے لگا۔ آگے کفار کو خطاب فرمایا جاتا ہے کہ تم

کس لئے ایمان نہیں لاتے حالانکہ اللہ کے رسول تم کو ایمان
لانے کے لئے برابر کہدرہ جیں۔ تواے منکر واللہ پرایمان لانے
یایفین ومعرفت کے راستوں پر چلنے سے تم کو کیا چیز مانع ہو سکق
یا بیفین ومعرفت کے راستوں پر چلنے سے تم کو کیا چیز مانع ہو سکق
ہے ؟ اور اس معاملہ بیل سستی اور انکار کیوں ہو جبکہ خدا کا رسول
اے منکروتم کو کسی اجبنی اور غیر معقول چیز کی طرف نہیں بلکہ
تمبارے حقیقی پرورش کرنے والے کی طرف وقوت وے رہے
ہیں جس کی ربوبیت والہیت کا افرارتم دنیا بیس آنے ہے پہلے
ہیں جس کی ربوبیت والہیت کا افرارتم دنیا بیس آنے ہے پہلے
مالم ارواح بیس کر چکے ہو۔ پھر دلائل و براہین ۔ اور رسولوں کے
مالم ارواح بیس کر چکے ہو۔ پھر دلائل و براہین ۔ اور رسولوں کے
دریعہ ہے اس از لی عہد و بیان کی یا دو ہائی اور تید یر بھی کی گئی اور
انبیا سے سابقین نے اپنی اپنی امتوں سے سے عہد بھی لیا کہ خاتم
انبیا سے سابقین نے اپنی اپنی امتوں سے سے عہد بھی لیا کہ خاتم
کہاں گنجائش ہے کہ جو مانے کا ارادہ رکھتے ہوں وہ نہ مانیں اور
ہومان چکا ہودہ اس سے انجاف کر نے گئے۔
جومان چکا ہودہ اس سے انجاف کر نے گئے۔

اہمی مزید تر نیبات اللہ کے راستہ میں مال خرج کرنے سے لئے اگلی آیات میں وی گئی ہیں جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا ميحيح

یا اللہ آپ کا بے انتہا شکروا حسان ہے کہ آپ نے ہم کوائیان کی دولت سے نواز ااور ہم کواپنا اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مانے والا بنایا۔

ا الله جومال دولت آپ نے ہم کودنیا میں عطافر مایا ہے اس کوائی مرضیات میں خرج کرنے کی تو فیق عطافر ما۔
اے اللہ اس تمام مال کے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے قیقی مالک آپ ہی ہیں آپ اپنے تھم کے موافق اس مال کواپنے راستہ میں اپنی رضا وخوشنو دی حاصل کرنے کے لئے خرج کرنا ہمارے لئے آسان فرما دیں۔ اور جو کواپنے راستہ میں اپنی رضا وخوشنو دی حاصل کرنے ہوجائے اے اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے اور ہمارے لئے باعث اجرو تو اب آخرت بنا و بہتے ۔ آپین ۔

وَاجْرُدُعُوْ مَا أَنِ الْحَمْلُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

#### 

مِنْ بَعْدُ وَقَاتُلُوا وَكُلَّا وَعَدَالِلَهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا

اورار ساوراللدتعالی نے بھلائی کاوعدہ سب سے کررکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کوتمہار ے سب اعمال کی بوری خبر ہے۔

هُوَ الَّذِي ُوى ہے جو اِلْمَانُوْ وَوَقَى كَ طَرف اللهُ ال

تفسیر وتشری جگذشته یات میں توحید کے دلائل ادراللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان فرما کردوباتوں کا حکم دیا گیا تھا۔ ایک تو اللہ ادراس کے دسول برایمان لانے کا۔

آ گان آیات میں بھی انہی دوباتوں کے متعلق مزید مضمون ہے اللہ عنی ایشادراس کے رسول پرایمان لا نااوراللہ کے دیئے ہوئے مال نے اللہ کے داستہ میں خرج کرنا۔ چنا نچان آیات میں بتلایا جا تا ہے کہ اللہ نے اللہ کے داستہ میں خرج کرنا۔ چنا نچان آیات میں بتلایا جا تا ہے کہ اللہ نے اپنارسول بھیج کراور قرآن اتار کرصدافت وہدایت کے نشان دیئے تاکہ ان کے ذریعہ سے انسانوں کو کفروجہل کی اندھیریوں سے نکال کر ایمان اور عمل کے اچالے میں لے آئے۔ بیاللہ تعالی کی انسانوں پر ایمان اور عمل کے اچالے میں لے آئے۔ بیاللہ تعالی کی انسانوں پر بہت بڑی شفقت اور مہر ہائی ہے۔ اگر وہ ختی کرتا تو انہی اندھیریوں میں بہت بڑی شفقت اور مہر ہائی ہے۔ اگر وہ ختی کرتا تو انہی اندھیریوں میں

پڑاہوا چھوڈ کر ہلاک ہونے دیتا گرنہیں اللہ تعالی روف ہاور ساتھ ہی رخیم ہے بیاس کاسلوک اور کرم ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کے لئے کتاب اتاری اور رسول بھیجا۔ اس طرح ایمان کی رغبت دلا کر پھرانفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستہ میں مال خرج کرنے کی رغبت دلائی جاتی ہاور بتلایا جاتا ہے کہ بیسب آسان و زمین اخیر میں اللہ ہی کا رہ جاوے گا ہیں جب رحب سب فناہو کرختم ہو جاویں گے ) اور وہی رہ جاوے گا ہیں جب سب مال ایک روز چھوڑ نا ہے تو خوش سے کیوں اللہ کے راستہ میں نہ خرج کیا جائے۔ اس کے مال میں سے اس کے حکم کے موافق خرج کرنا بھاری کیوں معلوم ہو؟ جب سب مال ایک روز چھوڑ نا ہے تو خوش کی کرنا بھاری کیوں معلوم ہو؟ جب سب مال ایک روز چھوڑ نا ہے تو خوش کے کیوں اس کے حکم کے موافق خرج کی بور ایک میں نہ کرنا بھاری کیوں معلوم ہو؟ جب سب مال ایک روز چھوڑ نا ہے تو خوش کے کیوں نہ دیا جائے کہ تواب بھی ہو۔ اگر خوشی اور اختیار سے مال تم

الله کے راستہ میں ندود کے تو بے اختیار اس کے پاس مینیے گا بندگی کا اقتضاتوبيب كخوش ولى سے پیش كر ساوراس كى راه مين خرج كرتے ہوئے فقر وافلاس سے نیڈر ہے کیونگ اللہ تو زمین وہ سان کے خزانوں کا مالك بسكياس كراستدمين خوش ولي حرج كرفي والامجموكا رے گا؟ اب آ گے اللہ کے داستہ میں خرج کرنے کے مراتب بیان فرمائے جاتے ہیں کہ انفاق فی سمبیل اللہ اگر چہ ہر حال میں بہتر ہے مربعض اوقات كه جہاں اس كى زيادہ ضرورت ہوتى ہاس كا تواب مجمی زیادہ ہوتا ہے۔ ابتدائے اسلام میں لتح مکہ ہونے سے سلے فقرائے اسلام ير بردى تنكدى اور تحق كادور تقااس كئے اس وقت كامال الله كراسته مين خرج كرناباعث زياده اجرونواب تقاريون تواللدك راستہ میں کسی وقت بھی خرج کیا جائے اور جہاد کیا جائے وہ اچھاہے۔ خدااس کا بہترین بدلہ دنیا وآخرت میں دے گالیکن جن خوش قسمت ہستیوں نے " فتح مکہ سے پہلے اپنا مال خرج کیا اور جہاد کیا وہ بڑے درجے حاصل کرنے والے تقے بعدوالے مسلمان ان کے درجہ کوئیس پہنچ کے کیونکہ وہ وہ وقت تھا کہ حق کے ماننے والے اور اس برلڑنے والے اقل قلیل منصاور دنیائے عرب کا فروں اور باطل پرستوں سے تجرى موئى تقى -اس وقت اسلام كوجاني و مالى قربانيون كى ضرورت زياده تقى اورمجابدين كو بظاهرا اس وفت مال غنيمت وغيره كي تو قعات بھي كم تحين \_ايسے حالات ميں ايمان لا نا اور خدا كے راسته ميں جان و مال لٹا دینا بڑے اولوالعزم اور بہاڑ ہے زیادہ ٹابت قدم انسانوں کا کام تھا <del>گئ</del>ے مكهك بعدتو اسلام كوكھلا غلبه ملااورمسلمانوں كى تغدادىھى بہت زيادہ ہو سنی اورفتوحات کی وسعت ہوئی۔ساتھ ہی مال بھی نظر آنے لگا۔ابتدا کا دیا ہوا مال اور نگائی ہوئی جان بعد میں جان و مال نگانے ہے ہوھ کر تھی گوجس نے بعد میں بھی ایسا کیا تواب اور نیک وعدہ اس کے لئے بھی ہے۔آ مے بتلایا گیا کہ اللہ کوسب خبرے کہ س کاعمل کس درجہ کا ہے اور اس میں اخلاص کا وزن کتنا ہے۔ اپنے ای علم کے موافق اللہ تعالى معامله قرمائے گا۔

ان آیات کے تحت حضرت مفتی محرشفیع صاحب نوراللدمرقد ه

نے اپنی تغییر میں لکھاہے کہ:۔

''آیات مذکورہ میں حق تعالیٰ نے سحابہ کرامؓ کے دو طبقے قرار دیئے ہیں۔ایک وہ جنہوں نے فتح مکہے پہلے اسلام لا کراسلامی خدمات میں حصدلیا۔ دوسرے وہ جنہوں نے فتح مکدے بعدیدکام کیا۔ پہلے حضرات کامقام بنسبت دوسرے کے اللہ تعالی کے زدیک بلندمونے كاعلان يهال فرمايا كيا ہے۔فتح مكه سے يملے جوايمان لاتے ان كے سامنے مسلمانوں کی قلت اورضعف اوراس کی وجدے مشرکین کی ایذاؤل کاسلسله تفاخصوصاً ابتدائے اسلام کے وقت اسلام اورایمان کا اظہار کرناایی جان کی بازی لگانے اور اینے گھریارکو ہلاکت کے لئے چین کردینے کے مرادف تھا۔ بدطاہر سے کہان حالات میں جنہوں نے اسلام قبول کر کے اپنی جانوں کوخطرہ میں ڈالا اور پھررسول الناصلی الله عليه وسلم كي نصرت اوروين كي خدمت مي اين جان ومال كولكاياان کی قوت ایمان اور اخلاص عمل کو دوسرے نہیں پہنچ سکتے۔ رفت رفت حالات بدلتے محے مسلمانوں كوتوت حاصل موتى منى يہاں تك ك مكه مرمد فتح موكر بورے عرب براسلام كى حكومت قائم موكى اس ونت جيما كرقرآن كريم ميس تدكور بيد خلون في دين الله افواجا یعنی نوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج ہو کر داخل ہوں گے اس کا ظہور ہوا کیونکہ بہت سےلوگ اسلام کی حقانیت برتو یقین رکھتے تھے مگراہے ضعف اور مخافین اسلام کی توت و شوکت اوران کی ایذاوں کے خوف ے اسلام اورایمان کا ظہار کرتے ہوئے جھکتے تھے۔ان کی راہ سے ب ركاوث دور بوكني تو فوج درفوج بوكراسلام مين داخل موسكة\_قرآن كريم كارشاد وكلاً وعدالله المحسني (اورالله تعالى في وعده كيا ہے خولی ادر بھلائی کا (لیعنی تواب آخرت کا) سب سے ان کا بھی اكرام واحترام كيا باوران ك لي بهى مغفرت ورحمت كاوعده دياب لیکن میہ بنا دیا کہان لوگوں کا درجہاور مقام ان لوگوں کے برابر ہیں ہو سكتاجن اولين سابقين نے اپني ہمت اوراولوالعزى اورقوت ايمان كے سبب مخالفول اورايد اول كے خوف وخطرے بالاتر جوكراسلام كااعلان كيا اورآ زے وقت ميں اسلام كے كام آئے \_\_\_ اگر چە صحاب كرام

میں باہمی درجات کا تفاضل یہاں ذکر کیا گیا ہے لیکن آخر میں فرمایا وكلا وعدالله الحسني لعنى باوجود بالمى قرق مراتب كالتدتعالى نے سنی یعنی جنت اور مغفرت کا وعدہ سب ہی کے حق میں کرلیا ہے۔ یہ وعدہ صحابہ کرام کے ان دونوں طبقوں کے لئے ہے جنہوں نے فتح مكهس يهلع ما بعديس الله كى راه بسخرج كيا اورخ أفين اسلام كامقابله کیا۔اس میں تقریباً صحابہ کرام کی بوری جماعت شامل ہوجاتی ہے۔ بمرصرف این حضرات کی خطاون کی مغفرت کاعام اعلان ہی نہیں فرمایا بلكه رضى التعظم ورضوا عنه فرما كرايني رضاكي بهي سندو \_ دى اس لے صحابہ کرام کے آپس میں جواختلافات اورمشاجرات پیش آئے ان کی وجہ سے ان میں سے سی کو برا کہنا یاطعن وشنیع کرنا قطعا حرام اور رسول التدسلي التدعلي وسلم كارشاد كمطابق موجب لعنت اوراي ايمان كوخطره ميس دالناهي-آج كل تاريخ كي جيوني تحي قوى ضعيف روایات کی بنایر جوبعض لوگوں نے بعض حصرات صحابہ کوموروطعن والزام بنایا ہے۔اول تو اس کی بنیاد جوتار یخی روایات پر ہےوہ بنیاد ہی مترازل باورا كركسي ورجه ميس ال روايات كوقابل التفات مان بهي لياجائة قرآن وحدیث کے کھلے ہوئے ارشادات کے خلاف ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی صحابہ کرام کے بارہ میں پوری است کا اجماعی عقیدہ بيے كہتمام صحابة كرام كى تعظيم وكريم ان محبت ركھنا۔ان كى مدح وثنا كرنا واجب ہے اور ان حضرات كے آپس ميں جو اختلافات اور مشاجرات پیش آئے ان کے معاملہ میں سکونت کرنا کسی کوموردالزام ندينانالازم بسعقا كداسلاميكي تمام كمابون بين اس اجماعي عقيده ك تصريحات موجودين ، (معارف القرآن جلدمهم باختصار) بيحقيق اورتفصيل حضرت مفتى اعظهم ياكستان رحمته الله عليه کے الفاظ میں اس کے نقل کی گئی کہ اس پرفتن دور میں ایک عظیم فتنديمي پيدا كيا كيا اور كھيلايا كيا كرتمام صحابة كرام كے عادل وثقة ہونے پر بوری امت کے اجماعی عقیدہ کوزخی کیا گیا اور حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے ارشادات کو بھلا ویا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو

میرے حابہ کے معاملہ میں میرے بعدان کوطعن وشنیج کانشانہ مت بناؤ کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو میر کی مجبت کے ساتھ ان سے محبت کی تو میر کی مجبت کے ساتھ ان سے بغض رکھا تو میر یے بغض کے ساتھ ان سے بغض رکھا تو میر یے بغض کے ساتھ ان اور جو اللہ کو ایڈ ایم بنچائی اس نے مجھے ایڈ الم بنچائی اور جو اللہ کو ایڈ اء بہنچائی کی افسد کر بے تو قریب ہے کہ اللہ اس کو عذاب میں بکڑ لے کو اور حج بخاری شریف کی ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میر ہے حاب کو ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میر سے حاب کو کی ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میر سے حاب کو کی میر برابر ہو کہ کے برابر ہو کے برابر ہو کہ بیل میں اللہ کے برابر ہو کہ ہیں ہوئے کے ایک مدجو کے برابر ہمی نہیں اللہ عالیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بوری اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بوری معلم ہے صحابہ کرام کی بوری عظمہ ہے صحابہ کرام کی میں عسب جو بی بیانہ ہے جو بی بیانہ ہے جو بیانہ کرام کی عظمہ ہے بیانہ ہے جو بیانہ کی بوری عظمہ ہے میں ہو بیانہ کرام کی معلمہ ہے بیانہ ہے جو بیانہ کی میں ہو بیانہ کرام کی بوری کے عظمہ ہے بیانہ ہے بیانہ

التدتعالی رسول الندسی الندعلیه وسم کے صحابہ کرام بی بوری
پوری عظمت و محبت ہم کونصیب فرما کیں اور صحابہ کرام بیں عیب چینی
اور تنقیص و تنقید کے ایمان سوز فتنہ ہے ہم کو حفوظ فرما کیں آبین۔
الغرض اللہ کے راستہ میں جان و مال خرج کرنے والوں کی
یہاں مدح فرمائی گئی اور ابھی یہی سلسلہ مضمون اگلی آبات میں
جاری ہے اور اللہ کے راستہ میں مال خرج کرنے کی مزید ترغیب
وارئی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آ کندہ درس میں ہوگا۔
ولائی گئی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آ کندہ درس میں ہوگا۔

حق تعالیٰ کا ہے انہا شکروا حسان ہے کہ جس نے اپ فضل وکرم سے ہم کوقر آن پاک کی دولت عطا فر مائی اوررسول الله سلی الله علیہ وسلم کا اُمتی ہونا نصیب فر مایا۔اللہ تعالیٰ ہمیں ال نعمتوں کی قدردانی اورائی صحیح گذاری کی تو فیق عطا فر ما کیں۔

وَ الْحِوْرَدُعُوْ نَا اَنِ الْحَدُنُ يَلْدِدَتِ الْعَلَمِينَ

## صن ذا الكرى يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له وك أجر كريم يومرس يومرس الول من ذا الكرى يقرض الله قرض الله قرضا حسنا فيضعفه له وك وك أجر كريم يومرس يومرس الول من الموقع المناه المنا

#### تَجُرِيُ مِنْ تَخِتِهُ الْإِنْهَارُ خُلِدِيْنَ فِيهَا وَلِكَ هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيْمُ ﴿

نہریں جاری مول گی جن میں وہ ہمیشدر ہیں گے، پیری کامیابی ہے۔

صَنْ ذَا الْکَرِی کون ہے جو ایفروش ایڈ ترض دے اللہ کو قرض کے اللہ کو اللہ کو اس کا دو چند دے اللہ اس کو کے اللہ کا اللہ کو اللہ کو اس کا دو چند دے اللہ کو ال

تواس کی عیادت کرتا گویا میری عیادت کرتا۔ ادر میرابندہ تیرے پاس جوکا
ھااس کو کھانا کھلاتا گویا جھے کو کھانا کھلاتا کیونکہ بیسب کام میرے ہی
واسطے ہوتے اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مسکین پراس کے
الطاف کی جی ہوتی ہے اور ای طرح ہر در دمند پر ۔ تو یہاں تک اللہ کی راہ
میں مال خرج کرنے کی کس قدر بلیغ تاکید فرمائی گی۔ اول یہ کہ مسکین کو
دینا گویا اللہ کورض دینا ہے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے دگنا کردیتے ہیں۔
موم یہ کہ اس پر آخرت میں اجر بھی عنایت فرماتے ہیں۔ اب چونکہ
آخرت میں اجر و تو اب کا ذکر آگیا اس لئے آگے ہتلایا جاتا ہے کہ
آخرت میں مومنین صالحین کا کیا حال ہوگا اور جس اجر د تو اب کا دعدہ کیا
جارہا ہے اس کے ایفاء کا کوئیا وقت ہوگا۔ چٹانچے ہتلایا جاتا ہے کہ یہ اس
ورا ہوگا جس روز ایماندار مردوں اور عورتوں کے آگے نور دوڑ تا ہوا چلے گا
اور ان کو جنت کا مر دہ دیا جاوے گا۔ اب یہاں مومنین و مومنات کے
اور ان کو جنت کا مر دہ دیا جاوے گا۔ اب یہاں مومنین و مومنات کے
مراط کا واقعہ ہے جو جہنم کے او پرقائم ہوگا اور جس پرے گزرکر جنت میں
صراط کا واقعہ ہے جو جہنم کے او پرقائم ہوگی اور جس پرے گزرکر جنت میں
صراط کا واقعہ ہے جو جہنم کے او پرقائم ہوگی اور جس پرے گزرکر جنت میں
صراط کا واقعہ ہے جو جہنم کے او پرقائم ہوگی اور جس پرے گزرکر جنت میں
صراط کا واقعہ ہے جو جہنم کے او پرقائم ہوگی اور جس پرے گزرکر جنت میں
صراط کا واقعہ ہے جو جہنم کے او پرقائم ہوگی اور جس پرے گزرکر جنت میں
صراط کا واقعہ ہے جو جہنم کے او پرقائم ہوگی اور جس پرے گزرکر جنت میں

کفسیر وتشری ای آیات میں ایک اور طریقہ سے اللہ کے راستہ میں اللہ کور بھا تا ہے کہ جو کھ میں بال خرج کرنے کی ترغیب ولائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جو بڑا عنی اللہ کے راستہ میں خرج کرتے ہووہ کو یا اللہ کو ترض دیے ہوجو بڑا عنی اور دگنا کر کے واپس کرنے والا ہے پھر اس کا اجروثو اب بھی عطا کرنے والا ہے۔ یہاں یہ بھی بجھ لیا جائے کہ حق تعالی کو کس کے بال کی کوئی حاجت نہیں۔ معاذ اللہ نہ وہ محان ہے ہے اور حق تعالی کو ترض لینے کی ضرورت حاجدت نہیں۔ معاذ اللہ نہ وہ محان ہے۔ نہ اس کو قرض لینے کی ضرورت ہے اور حق تعالی کو قرض دے۔ نہ اس کی خوشنودی کے لئے بال خرج رحمی ہے کہ جوکوئی اس کے راستہ میں اس کی خوشنودی کے لئے بال خرج کرتا ہے یا کسی حاج مشاد کو اللہ کا حربے کو یا وہ اللہ کو قرض دیا ایک ما اجراس قد رقطعی اور بیتی ہے کہ کو یا وہ اللہ برقرض ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے۔ قیا مت میں اللہ تعالی فرمائے گا اے بندے میں بیارتھا تونے میری عیادت نہ کی۔ میں بھوکا تھا تونے جھے کھا تا نہ کھلا یا۔ بندہ عرض کرے گا کہ اللی تو ان اللہ تعالی فرمائے گا اے بندے میں بیارتھا تونے میری عیادت نہ کی۔ میں بھوکا تھا تونے جھے کھا تا نہ کھلا یا۔ بندہ عرض کرے گا کہ اللی تو ان بیاتی جاتے ہیں کہ بیارتھا تونے میری عیادت نہ کی۔ بیاتوں سے پاک تھا۔ باری تعالی فرماؤیں سے تیرے پاس میرا بندہ بیارتھا باتوں سے پاک تھا۔ باری تعالی فرماؤیں سے تیرے پاس میرا بندہ بیارتھا باتوں سے پاک تھا۔ باری تعالی فرماؤیں سے تیرے پاس میرا بندہ بیارتھا

پنچناہوگا۔ بل صراط اور اس کے اوپر سے گزرنے کے واقعہ کو حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث ومفسر دہلوگ نے قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں اپنی کتاب قیامت نامہ میں اس طرح لکھا ہے۔

"قبل اس کے کہ میدان حشرے بل صراط برگزرنے کا تھم ہوتمام میدان مشریس اندهیرا جھا جائے گا پس ہرامت کواینے اپنے پینمبر کے ساتھ جلنے کا حکم ہوگا۔اہل ایمان کونور کی دودومشعلیں عنایت ہول گی۔ ایک آھے جلے گی دوسری دائیں جانب ادرجوان سے کمتر ہوں سے ان کوایک ایک مشعل دی جائے گی اور جوان سے کمتر ہوں مے ان کے صرف یاؤں کے انگو تھے کے باس خفیف روشنی ہوگی۔ اور جوان سے بھی مجے گزرے ہوں مے ان کو معاتے ہوئے جراغ کی طرب روشنی دی جائے گی جو بھی بھیے گی اور بھی روشن ہوگی۔ اور جو سنافق ہول کے وہ ذاتی نورے بالکل خالی ہوں گے۔ بلکہ دوسروں کے نور کی مدو ہے چلیں سے یہاں تک کہ جس وقت بیسب لوگ دوزخ سے کنارے کے قریب جا پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ دوزخ کے اوپر مل صراط ہے جو بال سے زیادہ یار بک اورتلوار کی دھارے زیادہ تیز ہے جم ہوگا کہاس یرے ہوکر جنت میں چلو۔ وہ مل صراط ۱۵ ہزارسال کی مسافت میں ےجن میں ہے ۵ ہزار سال تو اوپر چڑھنے کے اور ۵ ہزار حمال نے میں چلنے کے اور ۵ ہزارسال اتر نے کے ہیں۔انغرض جب میدان حشر ہے بل صراط بر مبنجیں مے تو آواز ہوگی کہا ہے لوگوا بنی آنکھوں کو بند کرلو تا کہ فاطمہ بنت جمصلی اللہ علیہ وسلم مل سے گزر جا تھیں۔اس کے بعد

بعض لوگ تو بحل کی چیک کی طرح ۔ بعض ہوا' بعض گھوڑ ہے۔ بعض اونٹ بعض معمولی رفنار کی مانندیل صراط سے گزر جا کیں ہے۔ بعض لوگ نہایت محنت ومشقت کے ساتھ بل پر چلیں گے۔اس وقت دوزخ میں ہے بڑے بڑے آنکس نکلیں مے جوان میں ہے بعض کوتو مچھوڑ دیں ہے۔ بعض کو پچھ پچھ کا ٹیس مے اور بعض کو تھینج کر دوز خ میں ڈال دیں محے۔ اس ونت اعمال صالحہ مثلًا نماز۔ روزہ۔ درود۔ وظا کف وغیرہ لوگوں کے دیکھیر ہوں سے۔اور خیرات آگ کے اور ان کے درمیان حائل ہوجائے گی۔قریانی سواری کا کام دیے گی اوراس مقام ہے ہول کی میدے سے کسی کی آ واز تک ند نکلے گی ۔ تکریٹی مبرایٹی امتوں کے حق میں رب سلم ملم کہیں ہے۔ وہ مسلمان جو بحلی وہوا کی رفتار کے موافق بل صراہ برے گزریں کے وہ بل کوعبور کر ہے کہیں سے کہ ہم نے تو سناتھ کہ راستہ میں دوز خ آ ئے گی کیکن ہم نے تو دیکھا بھی نہیں اور وہ لوگ جوسلامتی کے ساتھ گزریں کے وہ بھی ملی صراط سے اتر کرمیدان میں ان ہے جاملیں کے دنیا میں جوابک دوسرے سے شکایت رکھتے تھے وہ سب ایک ہو جائیں مے۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اینے دست مبارک ہے جست کا تفل کھول کراوگوں کو داخل فریا کمیں سے''۔ الغرض بيبال تو ابل ايمان كا ذكر بهوا اب آھے منافقين كا كه جو حقیق ایمان سے محروم ہول کے ان کا ذکر فرمایا عمیا ہے کہ ان کو یل صراط پر چلنے میں کیا گزرے گی جس کا بیان ان شاءاللہ آگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعاليجي

### 

اوروہ بُراٹھ کا ناہے۔

یوہ کرتی اور اس میں کے الفینی فون من فق مرد (جع) اور الفینی فی مناق عور می ایلکو بین ان لوکوں کو جو ایکو اوہ ایمان لاک انتخار من ماری طرف تکاہ کرو انتخار میں الفینی ایک اس ماری اس کے الفینی ایک کہا جائے گا البطاق الوں جا کا اور انتخار اس کا البیک کے ایم ایک کہا جائے گا البطاق الدونی الداری المیک کہا ہے جی کا البیک کہا ہے کہ اور انتخار کہ کہا ہے کہ البیک کے ایم ایک کی ایک کہا ہے ایک دروازہ کہا ہے اور انتخار کہا ہے کہ البیک کہا ہے ایک کہا ہے ایک دروازہ کہا ہے کہ البیک کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہ البیک کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہا کہا کہ کہا ہے کہا کہا کہ کہا ہے کہا کہا کہ کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہا کہا کہ کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہا کہا ہے ک

لغض وعنادتو ایسے منافق مردہوں یا عورتیں ان کوبھی بل صراط رہے گذرنے کا تھم ہوگا اس وقت ایمان والوں کے پاس تواہے اعمال اور ایمان کی برکت ہے روشنی ساتھ ہوگی جیسا کہ گذشتہ آیات میں بیان فرمایا گیاادرده اس مخت اندهیرے میں اینے نور کی روشنی میں بل صراط ے گذرنا شروع ہوجا کیں گے تو اس وقت بیمنافقین بھی جن کے ساتھا بی کوئی روشن نہ ہوگی مسلمانوں کے ساتھان کی روشن میں پہنچے چلنا جا ہیں گے لیکن موس تو جلد آ کے بردھ جا تیں گے اس لئے اُن کی روشی منافقین ہے دور ہوتی جائے گی تنب وہ مسلمانوں ہے تھہرنے کو کہیں گے اور پکاریں کے کے میاں ڈرائشہرو۔ہم کواندھیرے میں یجھے چھوڑ کرمت جاؤ۔تھوڑ اا نظار کرو کہ ہم بھی تم ہے ل جا تیں اور تمباری روشی ہے استفادہ کریں۔آخرہم دنیا میں تمبارے ساتھ ہی رہتے تھے اور جمارا شار بھی بظاہر مسلمانوں میں ہوتا تھا۔اب اس مصیبت کے وقت ہم کو اندھیرے میں بڑے چھوڑ کر کہال جاتے مو \_ كيارفافت كاحل يمي بي توان كوجواب دياجائ كاكه يتصاوث كرروشى تلاش كرو \_اكرف سكي قود بال سے ليا و يہي سے وہ جگه مرادے جہال بل صراط پر جڑھنے سے سملے تو تقسیم کیا گیا تھا۔ بیان كرمنافق مرد اورعورتيس فيحيي مثين كاستنه مين ايك ديوار دونون فریق کے درمیان حاکل ہوجائے گی جس میں ایک دروازہ مجی ہوگااور اس دیوار کی کیفیت میہوگی کداس کے ندرونی جانب تو رحمت ہوگی لیعنی مؤنین کی طرف والی جانب میں اور بیرونی جانب کی طرف یعنی منافقين كي ظرف يخت عذاب ہو گاغرض جب ان منافقين ميں ادر اہل ایمان میں دیوار حائل ہوجائے گی اور پیخود تاریکی میں رہ جاویں كاور جب بيمن القين مسلمانون كويكارين مح اوردنيا مين ايناساته مونا یا د دلائیں گے تو ان منافقین کو جواب دیا جائے گا وہ مسلمان کہیں مے کہ بے شک دنیا میں بظاہرتم ہمارے ساتھ متصاور زبان سے دعویٰ اسلام كاكرتے تھے كيكن اندروني حال يقا كدلذات اور شہوات ميں برم كرتم في نفاق كاراستداختياركيااورايينفس كودهوكدد يكربلاكت میں ڈالا۔ پھرتوبرندی بلکہ راہ دیکھتے رہے کہ کب اسلام اور مسلمانوں

پرکوئی افقاد پرئی ہے اور دین کے متعلق شکوک اور شبہات کی دلدل میں کھینے دہے۔ یہی دھوکہ رہا کہ آگے ان منافقانہ چالوں کا بچھ خمیاز و بھگتنا نہیں بلکہ یہ خیالات اور امیدیں پکالیس کہ چندروز میں اسلام اور مسلمانوں کا قصہ ختم ہو جائے گا آخر ہم ہی غالب ہوں گے۔ رہا آخرت کا قصہ سود ہاں بھی کسی نہ کسی طرح چھوٹ ہی جا میں گے۔ انہی خیالات میں مست تھے کہ اللہ کا حکم آ بہنچا اور موت نے آ دبایا اور اس بڑے دغا باز شیطان نے تم کو دھوکہ میں رکھ کر ایسا بہکایا کہ اب تمہارے کئی خیالات کی اور نہ تم کو دھوکہ میں رکھ کر ایسا بہکایا کہ اب تمہارے کئی اور نہ تم کی اور نہ تم کے اور وہ واقعی براٹھ کا نہ جہنم ہا ور وہ واقعی براٹھ کا نہ جہنم ہا در وہ واقعی براٹھ کا نہ جہنم ہا در وہ واقعی براٹھ کا نہ کی طرف سے ہوگا۔

میدان حشر میں بل صراط پارکرنے کے معاطع میں جس تور کاذکر بہاں اور گذشتہ آیات میں ہوااس میں کفاروشر کین کاذکر نہیں فرمایا گیا کیونکہ ان میں کفروشرک کی وجہ سے نورکا کوئی احتمال ہی نہیں صرف مونئین اور منافقین کاذکر فرمایا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ بل صراط کے ذریعہ جہنم کو پارکرنا بیصرف مونئین کے لئے ہوگا۔ کفارومشرکین بل صراط پرنہیں چڑھیں گے۔ وہ جہنم کے دروازوں کے راستہ جہنم میں پہنچاد کے جا کیں گے اورمومئین چڑھیں گے۔مونین بل صراط کے راستہ سے گذریں گے۔ پھر گناہ گارمسلم جن کے لئے ان کے بدا تھالی کی سرا کم سیجھ وقت کناہ گارمسلم جن کے لئے ان کے بدا تھالی کی سرا کم سیجھ وقت کے (العیاذ باللہ تعالی) اللہ تعالی اس و سلامتی کے ساتھ تیز رفتاری سے بل صراط پارکرنا ہمیں نصیب فرما کیں۔ رہے منافقین جوابتداء حشر میں مونین کے ساتھ ہوں می گر جب مونین بل

مونین سے فریاد کریں گے مگر بل صراط کے سرے پرایک دنوار قائم کر دی جائے گی اور ای اثناء میں آگ کے شعلے ان کو گھیر کر جہنم كےسب سے فيج كے درجه ميں پہنچاديں كے (العياذ بالله) ان آیات کے تحت حضرت علامہ قاضی محمد تناء الله یانی یق رحمته الله عليه اين تفسير مظهري من لكصة بين كه اصل منافقين جو آتخضرت سلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں تھے ان کوتو شروع ہی ہے کفار کی طرح کوئی نورنہ ملے گا (جن کے متعلق سورہ تو ہدسویں ياره ميں رسول التد سلى الله عليه وسلم كونلقين قرمائي كئي تقى و لا تصل علىٰ احد منهم مات ابدا ولا تقم علىٰ قبره انهم كفروا بالله ورسوله و ما تو و هم فاسقون ال يس كوكي مر جائے تو آپ بھی اس کے جنازہ پر نمازنہ پر معیس اور نہاس کی قبر یر کھڑے ہوں۔ انہوں نے التداوراس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور فسق کی حالت میں مرے ہیں۔ مگروہ منافقین جواس است میں بعدرسول التد سلی التد علیہ وسلم کے ہوں کے جن کومنافقین کا تام تواس ليخبيس ديا جاسكے گاكه وحي كاسلسله رسول الله صلى الله علیہ وسلم پرختم ہو چکا اور سی کے ہارہ میں بغیروحی قطعی سے بیتی مہیں

الگایا جاسکتا کہ وہ دل ہے مومن نہیں صرف زبان کا ظاہری اقرار ہے اس لئے است میں اب کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی کو طعی منافق مخمرائے لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے کس کے دل میں ایمان ہے کس کے دل میں ایمان ہے منافق ہیں کے دل میں نہیں تو ان میں سے جولوگ اللہ تعالیٰ کے علم میں منافق ہیں کو ظاہر میں ان کی منافقت نہیں کھی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ شروع میں ان کو ہمی کچھنور دے دیا جائے گا گر بعد معاملہ ہوگا کہ شروع میں ان کو ہمی کے حمنافقین است کے وہ لوگ میں سلب کرلیا جائے گا۔ اس قتم کے منافقین است کے وہ لوگ ہیں جوقر آن وحدیث میں تحریف کر کے ان کے معانی کو بگاڑتے ہیں جوقر آن وحدیث میں تحریف کر کے ان کے معانی کو بگاڑتے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے نفاق سے اور منافقین کی خصلتوں سے ہمارے تعالیٰ ہر طرح کے نفاق سے اور منافقین کی خصلتوں سے ہمارے قلوب کو محفوظ فرما کمیں ۔ آ مین ۔ قالوب کو محفوظ فرما کمیں ۔ آ مین ۔ قالوب کو محفوظ فرما کمیں ۔ آ مین ۔

الغرض پہلے گذشتہ آیات میں اہل ایمان کا ذکر ہوا تھا۔
یہاں ان آیات میں منافقین کا ذکر ہوا۔ اب آ گے ان مسلمانوں
کا ذکر کیا جاتا ہے جو طاعات ضروریہ میں نہیں گئتے اور باوجود
اسلام کے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کونصیحت فرمائی جاتی
ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا ميجيح

التد نعالیٰ ہمیں حقیقی اسلام اور سچا ایمان نصیب فرماویں۔ اور ہر طرح کی منافقا نہ خصلت و عادت سے ہمارے قلوب کو پاک رکھیں اور شیطان کے دھو کہ ہے ہمیں بچاویں۔ پاک رکھیں آخرت کی فکراس و نیا میں نصیب فرمااوروہاں کاسامان آرج اس زندگی میں جمع کرنے کی توفیق عطافریا۔

یا اللہ جمیں آخرت کی فکراس دنیا میں نصیب فر مااور وہاں کا سامان آج اس زندگی میں جمع کرنے کی تو فیق عطافر ما۔ یا اللہ مونین مخلصین کے ساتھ جمارا حشر ونشر فر مائے اور ان کے ساتھ جمیں اپنی جنت کی نعمتیں عطافر مائے اور ہرطرح کے عداب آخرت سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وَالْجَوْدُ عَنْوَا اَنْ الْحَدُدُ لِلْاَوْرَةِ الْعَالَمِينَ

#### الفريأنِ لِلَّذِيْنَ الْمُنْوَآ اَنْ تَغْشَمُ قُلُوبُهُ مُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَانَزُلُ مِنَ الْعُقِّ وَلَا يَكُونُوْا

كيا ايمان والول كيليح الربات كاوقت نبيس آيا كمان كي ول خداكي تقييمت كرسامة اورجودين في نازل ہوا ہے اس كرسامة جحك جاوير، اورأن لوكول كي طرح

كَالْدِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبُ مِنْ فَبُلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَلُ فَقَسَتَ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ

نہ ہوجادیں جن کو ان ہے قبل کتاب ملی تھی پھر اُن پر ایک زمانہ دراز گذر گیا پھر ان کے دل سخت ہو گئے، اور بہت ہے آ دمی ان میں کافر ہیں۔

اِعْلَمُوْ آنَ الله يُعْيِي الْرَضَ بَعْنَ مَوْتِهَا قُلْبِيِّنَا لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّاكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّاكُمُ الْأَرْضَ بَعْنَ مَوْتِهَا قُلْبِيِّنَا لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّاكُمُ تَعْقِلُونَ ®

بریات جان لوکه الله تعالی زین کواس کے خشک ہوئے مجھے زندہ کردیتا ہے، ہم نے تم سے نظائر بیان کردیئے ہیں تا کہ تم مجھو۔

الفسير وتشريح: آيات ميں ہنااياجاتا ہے كہ كيامومنوں كے لئے اب تك وہ وقت نہيں آيا كہ ذكر خدا ، وعظ ونفيحت ، آيات قرآنی ، اور احادیث نبوی من کران کے ول موم ہوجا ئمیں دین کی ہا تیں سنب احكام ہجالا ئیں اور ممنوعات ہے پر ہیز كریں۔ لینی مسلمان كودل ہے عزم كر لین جا ہے ۔ كہ طاعات ضرور ہے كا پابند ہواور معاصی كوترك كردے اللہ كے سامنے عاجز كی ہے باتوں كودل ہے مائے۔ كے سامنے عاجز كی ہے تھے اورد ین حق كی تجی ہاتوں كودل ہے مائے۔ آگے نفیحت فرمائی جاتی ہے كہ اے مسلمانو! تم كو ان پہلے لوگوں یعنی میں دونصاری كی طرح نہ ہونا چاہیے كہ جن كے پاس اللہ كے رسول كتاب بيدود و نصاری كی طرح نہ ہونا چاہی ہاتھی ہاتیں تعلیم كیں لیکن انہوں نے كتاب اللہ كر آئے اور ان كوا تھی ہاتیں تعلیم كیں لیکن انہوں نے كتاب اللہ كوبس پشت ڈال كردائے اور قیاس كے چیچے پڑ گئے اور از خودا ہجاد كردہ اتوال كو ہائے دال كردائے اور قیاس كے چیچے پڑ گئے اور از خودا ہجاد كردی قو اقوال كو ہائے گئے۔ اپنے علما كی بے سند ہاتیں وین میں داخل كردیں قو اقوال كو ہائے گئے۔ اپنے علما كی بے سند ہاتیں وین میں داخل كردیں قو اقوال كو ہائے گئے۔ اپنے علما كی بے سند ہاتیں وین میں داخل كردیں قو اقوال كو ہائے گئے۔ اپنے علما كی بے سند ہاتیں وین میں داخل كردیں قو اقوال كو ہائے گئے۔ اپنے علما كی جو میں ہیں این اور کھلے ہوگارین دور عزیدیں کرتے بلکہ ان میں کرتا ۔ كوئی وعدہ و وعید الن ہے دل خدا كی طرف رجوع نہیں كرتے بلکہ ان میں کرتا ۔ كوئی وعدہ و وعید الن ہے دل خدا كی طرف

سے اے مسلمانو دیموتم ایسانہ کرنا۔ معصیت احیانا ہوجائے تو جلدی
تو ہدکر لینا جائے کیونکہ بعض اوقات تو ہم میں دیر کرنے سے پھر تو ہدی
تو نیق نہیں رہتی اور بعض وقت کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ آگے مزید
نصیحت کی جاتی ہے کہا گرتم لوگوں کے دلوں میں معاصی سے کوئی خرابی کم
وچش بیدا ہوئی ہوتو ہے ہم دل میں نہ لاؤ کہ اب تو ہہ سے کیا اصلاح ہوگ
بلکہ یہ یقین کرلو کہ اللہ تعالی کی ایسی شان ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین کو
دوبارہ تروتازہ اور جاندار کر دیتا ہے۔ ای طرح تو بہ کرنے برائی رحمت
سے قلب مردہ کوزندہ اور درست کردیتا ہے کہ مسلمان کیلئے ایوی کی کوئی
وجہ نہیں تجی تو بہ کر لے تو اللہ تعالی پھر اسکے قلب میں دوح حیاۃ پھونک
دے کابس شرط ہی ہے کہ ہو تجی تو بہ۔

اب ان آیات میں کئی باتیں قابل غور ہیں:۔

(۱) معلوم ہوا کہ ایمان وہ القد تعالیٰ کومطلوب ہے جو کامل ہو یعنی اس میں اقرار کے ساتھ تقدریق بھی ہوا وراعمال صالحہ بھی ہوں۔ اور جو بشارات آخرت قرآن وحدیث میں دی گئی ہیں وہ موشین کاملین ہی کے لئے دی گئی ہیں۔ (۲) ایمان ناتقس رکھنے والے موشین کو ہی کے لئے دی گئی ہیں۔ (۲) ایمان ناتقس رکھنے والے موشین کو

بدایت اور نفیحت کی جار ہی ہے اور ترغیب دی جار ہی ہے کہ ترک معاصی اور طاعت ضرور بیرکی یا بندی کاعزم ول ہے کرلیس اوراس توبهادر رجوع میں جلدی کریں درنہ بعض اوقات رفتہ رفتہ تو فیق ہی جاتی رہتی ہےاوربعض حالات میں العیاذ باللہ نوبت کفر تک چینجی ہے۔(۳) بہودونصاری کا اتباع ندہوکہ ان میں بے دین اور کفراین آسانی کتاب کی برایات سے فقلت اور معاصی کے انہاک ہی کی وجہ ے آیا۔ (۴) غفلت پر قائم رہنے ہے دل بخت ہوجاتا ہے کہ پھر نصیحت اثر نہیں کرتی اور پھرنوبت کفرتک پہنچ سکتی ہے۔(۵) کثرت معاصی ہے قلوب مردہ ہو جاتے ہیں۔ پھر خیروشر۔ نیکی و بدی۔ ہدایت وصلالت کی حس باقی نہیں رہتی۔ (۲) مسلمان کے لئے تو بہکا دروازہ کھلا ہوا ہے سی توبہ کرنے میں موس کودیریند کرنی جائے۔ توبہ میں نال مٹول اور غفلت میں پڑار ہنامسلمان کے لئے ہر گرز مناسب تبيں۔(٤) سچى توبدے قلب درست اور پھرزندہ موجاتا ہے۔ اب غور شیجے کہ کیسے دلکش عنوان سے حق تعالی نصیحت فرما رہے ہیں مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ ندمعلوم غفلت کی کیسی کائی ہمارے دلوں برجی ہوئی ہے۔ کہ بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ جن کے متعلق ہم اکثر قرآن وحدیث کے احکام سنتے رہتے ہیں اور على نے كرام بھى ان سے آگاہ كرتے رہتے ہيں مكر ہم ان كنا ہوں کوچھوڑنے اورترک کرنے پرآ مادہ نبیں ہوتے اوران ہے تو بہ كرنے ميں غفلت اور لا يروائي سے كام ليتے ہيں۔ اور ظاہر ہے كه جب بهار عفلت زوه ولول برالتداوراس كےرسول صلى الله

علیہ وسلم کی تھیمتوں کا اثر نہ ہوتو غریب علاء تو کس تھار ہیں ہیں۔
ان کے وعظ ونھیمت ہے ہم گنا ہوں سے کنارہ کش ہوجا کیں ہے
ہمرحال اس تنبیہ کا ماصل جوان آیات ہیں فرمایا گیا یہی ہے
کہ مونین کو کمل اطاعت اور عمل صالح کے لئے مستعدر ہنا جا ہے۔
اب ان آیات میں ارشاد خداوندی کے جواب میں کہ کیا ایمان والوں
کے لئے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی نفیمت کے
سامنے جھک جا کیں۔ ہم دل سے اقر ادکریں کہ اے خداوند قد وی
ہم نے آپ کی نفیمت من کی اور ہمارے دل آپ کی نفیمت کے
سامنے جھک گئے اب این کرم سے آپ ہی ہم کو اپنا مطبع بندہ بننے
مامنے جھک گئے اب این کرم سے آپ ہی ہم کو اپنا مطبع بندہ بننے
اور دین پرمنتھیم رہنے کی سعادت اور تو فیق عطافر ما کیں۔

#### وعا سيحير

یاالقد بهاری قلوب کوغفلت و قساوت سے محفوظ فرمایئے اور بهارے نمر دو قلوب کواپنے نور ہدایت سے زندہ رکھیئے۔ یاالقد گذشتہ میں جوہم سے تفقیم ات مرز دہو چکی میں ان پرندامت اور توبہ کی توفیق عطا فرما کر بهاری توبہ کوقبول فرمالیجئے۔اور آئندہ ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے کامل طور پر بچنے کاعزم نصیب فرمایئے۔

یا اللہ ہرطرح کے طاہری اور باطنی فتنوں ہے ہماری حفاظت فرمایئے۔ اور جمیں ایمان کامل اور اسلام صادق کے ساتھ اس جہان ہے کوج کرنا نصیب فرمایئے۔ وَالْحِدُدَعُونَا أَنِ الْحَدِّدُ يِنْكُورَتِ الْعَلَيدِيْنَ

#### إِنَّ الْمُصِّدِ قِيْنَ وَالْمُصِّدِ قَتِ وَأَقُرضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمُ أَجْرُكُونِيُّ

بالشبصدقدوية والمحردادرمندقدوية والي عورتين اوربيالله كوظوم كماتحة قرض ويرب بين وومندقدان كميك بزهاديا جاوي كااوران كيلئ اجريسند بدوب

#### وَ الَّذِينَ امْنُوْا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهَ أُولِيكَ هُمُ الصِّينَ يُقُونَ وَالشُّهُ كَامْ عِنْدُ رَبِّهِ مُ الهُمْ

اور جو اوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگ اپنے رب کے زدیک صدیق اور شہید ہیں ان کیلئے

#### اَجُرُهُمُ وَنُورُهُمُ وَالَّذِينَ كُفَرُوا وَكُنَّ بُوْا رِالْيَنِنَا أُولِيكَ اَصْعَبْ الْبَعِيدِي

ان کا جراوران کا نور ہوگا اور جولوگ کا فرہوئے اور ہمازآ یتول کو جمٹلایا یہی لوگ دوزخی ہیں ۔

اِنَ يَجَدَ الْمُصَّنَ قِيْنَ فِرات كُرنَ والْمُ مِن وَالْمُثَمِّ فَيْنِ اور فِرات كُرنَ والْمُ مِن وَاللهُ و

اورکاراً مدبات ہے۔ تھوڑا تھوڑا جمع کرتے رہاتو یہاں دنیا میں معلوم بھی نہ ہوگا اورا خرت میں پہاڑوں کے برابر ملےگا۔ ایک بات یہاں یہ بھی سمجھ لی جائے کہ صدقہ کے لئے مال ہی دینا ضروری نہیں ہا اورصد قداسی میں مخصر نہیں بلکہ جو بھلائی کس کے ساتھ کی جائے یا جو نیکی اللہ کوخوش کرنے کے لئے کی جائے وہ تواب کے اعتبار سے صدقہ ہے جیسا کہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ اس کے اعتبار سے صدقہ ہے جیسا کہ احادیث میں رسول اللہ اوری کے اندر ۲۰ ۲ جو وہ اس کے لئے ضروری ہے کہ جرجوڑ کی طرف سے روزان ایک صدقہ کیا کرے۔ صحاب نے عرض کیا یا کہ طرف سے روزان ایک صدقہ کیا کرے۔ صحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی طاقت کس کو ہے؟ کہ ۲۳ صدقہ روزانہ کیا کرے۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجد میں تھوک کرے۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجد میں تھوک بڑا ہوائی کو ہٹا دو یہ بھی صدقہ ہے اور بچھ نہ سطے تو جائی جوائی ہے اس لئے واشت کی دورکعت نقل سب کے قائم مقام ہوجاتی ہے اس لئے واشت کی دورکعت نقل سب کے قائم مقام ہوجاتی ہے اس لئے واشت کی دورکعت نقل سب کے قائم مقام ہوجاتی ہے اس لئے واشت کی دورکعت نقل سب کے قائم مقام ہوجاتی ہے اس لئے واشت کی دورکعت نقل سب کے قائم مقام ہوجاتی ہے اس لئے

کے نماز میں ہر جوڑ کوالٹد کی عباوت میں حرکت کرنا پڑتی ہے۔ ایک صدیث میں ہے کہروزانہ جب آفاب طلوع ہوتا ہے تو آومی پر ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ ہے دوآ دمیوں کے درمیان انصاف کردویہ میں صدقہ ہے کس مخص کی سواری پرسوار ہونے میں مدد كردوية بحى صدقه ہے۔اس كاسامان اٹھا كرديدوية بھى صدقه ہے۔ کلمہ طیبہ بعنی لا الہ الا اللہ بیڑھنا بھی صدقہ ہے۔ ہروہ قدم جو نماز کے لئے ملے صدقہ ہے کسی کوراستہ بتا دو یہ بھی صدقہ ہے راستہ سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دو بیاسی صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزانہ آ دی کے ہر جوڑ کے بدلہ میں اس پر صدقہ ضروری ہے۔ ہر نماز صدقہ ہے ہر روزہ صدقہ ہے۔ جج صدقہ ہے۔ سان اللہ کینا صدقہ ہے۔ الحمد للد کہنا صدقہ ہے۔ الله اكبركها صدقه ب-ايك اورحديث ميس بكه جوكوني راسته میں ال جائے اس کوسلام کرنامھی صدقہ ہے۔ نیکی کا تھم کرناصدقہ ہے۔ برائی ہے منع کرناصدقہ ہے اور بھی اس تشم کی متعددروایات وارد ہوئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر بھلائی ۔ ہر نیکی ۔ ہر احسان صدقه ہے بشرطیکہ اللہ کے واسطے ہو بعنی مقصد اس بھلائی اور نیکی کے عمل سے اللہ یاک کوخوش اور راضی کرنا مقصود ہو۔ تو يبال مصدقين اورمصدقات ليعنى صدقه دينے والے مرداور صدقه دے والی عورتوں کی فضیات بیان کی گئی کداللہ کوخوش کرنے اور خدا کی مرضی کی جنتجو میں جولوگ اسینے حلال مال نیک نیتی سے راہ خدامیں صدقہ ویتے ہیں ان کے بدلہ بہت کھ بر صاح واکر خدا تعالی انہیں عطا فرمائے گا۔آ گے ایمان کامل کی فضیلت میں

بتلاما جاتا ہے کہ جولوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں جس کا مطلوب ہونا اوپر طاہر کیا جاچکا ہے تو ایسے ہی لوگ اینے رب کے نز دیک صدیق اور شہید ہیں یعنی یہ مراتب كال-ايمان كامل بى كى بدولت نصيب موت بير- آخرت میں ان سے ایمانداروں کو اینے اینے عمل اور درجہ ایمان کے موافق اجرونواب اورنورعطا موگار يهال آيت ميس لفظ صديق اس معنیٰ میں ہے جس معنیٰ میں اردو میں ''ولی'' بولتے ہیں لفظی معنی صدیق کے اس مخص کے ہیں جو بردی کثرت سے صدق سے کام لیتا ہو یا جوائی زبان سے ۔قلب سے عمل سے سب ے تقدیق کرتا ہو۔ شہدا۔ شہید کی جمع بہاں لغوی معنیٰ میں استعال ہوا ہے لین حق کے گواہ۔ باقی اگر شہید سے یہاں مراد اصطلاحي شهيد ياقتيل في سبيل الله بهوجيسا كبعض إ كابرمفسرين كا قول ہے تو پھر بیمعنیٰ کئے جائیں سے کہمومن کامل اپنی جان اور مال دونوں کوانی جگہ براللہ کی راہ میں وقف اور خدمت دین کے نذركراى ديتا ہے رہاييكداس كے بعد بھى جان كئى يار بى توبيتواس کے اختیار کی چیز نہیں۔ آ گے ان کامل الا یمان لوگوں کے مقابلہ اورضد میں کفروا نکار و تکذیب کرنے والوں کا حال بہلایا جاتا ہے كەرپەلۇگ اصحاب الحيم لىعنى جېنمى اور دوزخى بىل \_

اب آخرت کے نواب وعقاب کے ذکر کے بعد آگے آخرت کا واجب الامتمام اور باقی ہونا اور دنیا کہ جو مانع ہوتی ہے اہتمام آخرت سے اس کا ناقابل التفات اور فانی ہونا ذکر فر مایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ الگی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيحيح

الله تعالی ہم کوبھی اپنے مصدقین بندوں میں شامل فرماویں اوراس زندگی میں صدقہ۔ بھلائی۔ نیکی اور استدنی نوفیق سے موجائے اس کواپنے کرم احسان کرنے کی توفیق سے موجائے اس کواپنے کرم سے قبول فرمالیں آمین۔ وَالْحِرُدُ عُوْنَا اَنِ الْعُمَدُ لِنَاوِرَجِ الْعُلْمِيْنَ

#### اِعْلَمُوْ النَّهُ الْحَيْوِةُ النُّ نِيَالَعِبْ وَلَهُ وَوْ زِبْنَةٌ وَ تَفَاخُرُ بَيْنَكُمُ وَتُك

#### لِ غَيْثٍ أَعْبِبُ الْكُفَّارُنْبَاتُهُ تُمَّ يَعِيْجُ فَتُرْبُهُ مُضْفَرًّا تُمَّ يَكُونُ خُطَامًا

سے مینہ ہے کہ اس کی پیداوار کاشتکاری کو اچھی معلوم ہوتی ہے پھر وہ خشک ہوجاتی ہے سو اس کونو زرد دیکھا ہے پھر وہ پھُر را پھو را ہوجاتی ہے

#### و فِ الْأَجْرَةِ عَنَ ابْ شَبِيلٌ وَمُغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ يِضُوانٌ وَ مَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ

ور آخرت میں عذاب شدید ہے اور خدا کی طرف ہے مغفرت اور رضا مندی ہے اور دنیوی زندگانی محض وحوکہ کا اسباب ہے

#### غُرُورِ سَابِقُوْ اللَّي مَغُفِرُةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّاةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْأَرْضُ أَعِدَتْ

یے پروروگار کی مغفرت کی طرف دوڑو اور الیل جنت کی طرف جس کی وسعت آسان اور زمین کے وسعت کی برابر ہے

#### إِنْ امْنُوْا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِلَّا فَضُلُّ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿

سطے تیار کی تمی ہے جواللہ اوراس کے رسولوں پرامیان رکھتے ہیں میاللہ کافضل ہے وہ اپنافضل جس کو جا ہیں عنایت کریں ،اوراللہ بڑے فضل والا .

إِعْلَهُوْا تُمْ جان لُو النّهَاس كے سوائيں الْعَيْوةُ الدُّنيّا دنيا كى زندگى لَعِبْ تحيل وَلَهْوُ اور كود وَ زِينَكُ اور زينت وَ تَقَالُخُدُ اور فَرَكُمْ ا بَيْنَكُنْ بِابِم الْوَتَكَاثُرُ اور كُثرت كى خوابش إنى الْأَمُوال مالول مِن الوَالْيَوْلَادِ اور اولاد الكَمْتَلِ غَيْبُ بارش كى طرح الْعِبُ بعلى كل الكُفَالَ كَاشْتُكَارِ النَّاتَةُ أَكَى بِيدَاوَارِ النَّهَ بِحَيِيْنِهُ مِحروه زور كَرْتَى بِ فَكُولَهُ سوتو اس كود يكتاب المُضْفَرُّا زرد النُّهُ مِحر النَّوْنُ وو موجاتى ب خُطَانًا بُورا و فِي الْاخِرَةِ اورآخرت بن عَلَاكِ شَيدِيلٌ خت عذاب ومَعْفِولَةُ اورمغفرت مِنَ سے الله الله و وضوان اور رضا مندى و ما اورنيس الحيوة الدُّنيا ونياكي زندكي إلَّا تمر صرف مَتَّاعُ الغُرُودِ وحوك كاسامان اسَابِقُواتم وورُو اللي طرف مَغْفِرُةِ مغفرت مِنْ زُنِكُمْ ابْنِ رب كَ طرف سے و جُنَّاتِ اور جنت عَرْضُها اسكى جوزائى (وسعت) كَعُرْضِ السَّمَاءَ جبيى آسان كى چوزائيوسعت وَ الْأَرْضِ اور زمين الْمِيذَت وو تياري كئ اللَّهُ بني أن لوكول كيك جو الْمَنْوْ ايمان لائ إياللَّه الله مر ا و رَسْلِه اور اس سے رسولول اللَّهُ مير فَضَلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ والسَّود يَمَا عِنْ أَنَا إِلَيْ عَدوه عليه واللهُ أورالله في الفضيل فعل والا الْعَظِيمُور بور

تفسیر و تشریح: ان آیات میں دنیا اور اس کی زندگی کا دنیا کی مثال اس کیتی کی ہے جو پہلے سرسبز ہوتی ہے۔ پھرزرد زندگی بھی ایسی ہی نایا تیدار ہے اور اس کے مقابلہ میں آخرت کی زندگی دائمی اورابدی ہے اوراس کے لئے سعی وکوشش کرنی عاہے۔ چنانچدان آیات میں یمی بتلایا جاتا ہے کہ دنیا ک زندگی کی حقیقت س لو۔ کھیل کود۔ تماشا۔ بناؤ سنگھار۔ آپس

نقشہ پیش کر کے آخرت کے مقابلہ میں اس دنیا کی ہے ثباتی اور 📗 یہ جاتی ہے اور آخر کار کاٹ کر چورا چورا ہو جاتی ہے تو دنیا کی نا یا ئنداری کو ظاہر فر مایا عمیا اور سمجھا یا عمیا کیدو نیا کی زندگی محض چندروز کی بہاراورایک متاع غردر ہے۔ یہاں کا کھیل کودیہاں کی آ رائش و زیبائش۔ بیبال کی برائیوں پر فخر بیبال کے مال ودولت کے کثرت کی فکریہ سب مجھ فاقی اور نایا ئیدار ہے۔اس

میں ایک دوسرے برفوقیت جمانا۔ ہرایک کا اس کوشش میں لگیے ر بنا کہ کس طرح میرے یاس سب سے زیادہ مال و دولت جمع ہو جائے اوراولا دکی بھی کثریت ہوتا کہ میں اوروں سے ہربات میں زیادہ رہوں بعنی اہل دنیا عمر کے ہر دور میں انہی کے الث پھیر میں رہتے ہیں۔ بچین کا زمانہ کھیل کود کی نظر ہو جاتا ہے جوانی آئی تو حسن وعشق کے جھمیلے میں بڑ سکتے یا تجارت و ملازمت وغیرہ زرتشی کے پیشوں میں لگ سے ۔ برهایا آیا تو مال واولا دکی فکر کہ میرے پیچھے گھر بنار ہے اور اولا دآ سودگی ہے بسر کرے۔بس بیابل دنیا کی زندگی کی کا تنات ہے اب آ ب اس قرآنی بیان کوسامنے رکھتے اور دنیا داروں کی زندگی کو دیکھ کیجئے خواہ وہ بہود ونصار کی ہوں۔ یا روی وامریکی ہوں۔ یا چینی و جایانی ہوں۔ان ساری آخرت فراموش دنیا پرست قوموں اور حکومتوں کا مقصد زندگی سوائے لہولعب وزینت تفاخراور تکاثر فی المال دالا دلا د کے سوا اور کیا ہے؟ مگر آئے بتلایا جا تا ہے کہ بیہ سب ٹھاٹھ سامان فانی زوال پذیرین جیسے کھیتی کی رونق اور بہار چندروزه موتی ہے۔ پھرزرد برخ جاتی ہے اور آدی اور جانوراس کو روند كرچوراچورا كردية بير-اس كى شاداني اورخوبصورتي كا نام ونشان نہیں رہتا۔ یہی حال دنیا کی زندگانی اوراس کے سازو سامان کاسمجھو کہ وہ فی الحقیقت ایک دغا کی یونجی اور دھو کے کی ثنی ہے۔آ دمی اس کی عارضی بہار ہے فریب کھا کراپنا انجام تاہ کر لیتا ہے حالانکہ موت کے بعد یہ چیزیں کام آنے والی ہیں وہاں میکھاور ہی کام آئے گالیعنی ایمان اور عمل صالح ۔ جو مخص و نیا ہے یہ کما کر لے گیا۔ مجھو بیڑا یار ہے۔ آخرت میں اس کے لئے خدائے ذوالجلال کی خوشنودی و رضا مندی ہے اور جو دوات ایمان سے تبی دست رہا اور کفروعصیان کا یو جھ لے کر پہنچا اس کے گئے سخت عذاب ہے اور جس نے ایمان کے باوجود اعمال

صالحہ میں کوتا ہی کی اور گنا ہوں میں جری رہا تواس کے لئے جلدیا بدیر \_ چھوٹی یا موٹی سز ااٹھا کر معافی ہے پھر آ گے تھم ہوتا ہے کہ موت ہے پہلے زندگی میں وہ سامان کرلوجس سے آخرت میں کوتا ہیاں معاف ہوں ۔ اللّٰہ کی مغفرت نصیب ہواور جنت کی لاز وال نعمتیں حاصل ہوں ۔

يهال جو سابقوآ الى مغفرة من ربكم قرمايا ليني مسابقت کرواینے رب کی مغفرت کی طرف ۔ تو مسابقت کرنے سے بیر مراد بھی ہوسکتی ہے کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔صحت و تندرتی کا پچھ بھروسہ ہیں ۔ نیک اعمال میں مستی اور ثال مٹول نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بیاری یا عذر آ کر تہمیں کسی کام کے لائق ند چیوڑے۔ یا موت ہی آ جائے تو حاصل مسابقت کا یہی ہوا کہ کمزوری نیاری وغیرہ آنے سے پہلے پہلے ایسے اعمال کا ذخیرہ کروجو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکیں۔اورمسابقت کے معنیٰ میربھی ہوسکتے ہیں کہ نیک اعمال میں دوسروں سے آھے بر منے کی کوشش کروجیسا کہ حضرت علیؓ نے اپنی نصائح میں فرمایا كتم مسجد مين سب سے بہلے جانے والے اورسب سے اخبر ميں نکلنے والے بنوحضرت عبداللہ بن مسعودٌ نے فرمایا کہ جہاو کی صفوف میں ہے پہلی صف میں رہنے کے لئے بر هو۔ اور حضرت انس نے فرمایا کہ جماعت نماز میں پہلی تکبیر میں حاضر دینے کی كوشش كرو\_ (معارف القرآن)

آ گے جنت کی وسعت کا حال بتلایا جا تا ہے کہ آسان اور زمین دونوں کو اگر ملاکر دکھا جائے تواس کے برابر جنت کا عرض ہوگا۔
سورہ آل عمران چو تھے پارہ میں بھی جنت کی وسعت کے مضمون کی ہے آ یہ بھی ہے۔ و مساد عو آ الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السمون ت والارض اعدت

للمتقين ٥ ليني ايخ برورد قاركي بخشش اور جنت كي طرف دوڑواوروہ جنت الی وسیع ہے جیسے سب آسان اور زمین اور وہ تیار کی گئی ہے متقین لیعنی خدا سے ڈرنے والوں کے لئے اس آیت سے معلوم ہوا کہ ساتوں آ سان اور زمین کی وسعت کوایک عَلَد جُمْع كيا جائے تو وہ جنت كا عرض ليني چوڑ ائى ہوگى اور جب ا تناعرض ہوگا تو طول کتنا ہوگا؟ پیراللہ تعالیٰ ہی جانے۔ایس وسیع جنت ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جواللہ ہر اور اس کے ایمان وعمل صالح حصول جنت کے اسباب ہیں کیکن حقیقت میں جنت ملتی ہے اللہ کے فضل سے ۔اس کافضل نہ ہوتو سز اسے چھوٹنا ای مشکل ہے جنت ملنے کا تو کیا ذکر ۔ کویا اس میں بیاشارہ ہے كهاييخ اعمال يركوني نازان اورمغرور نه ہواور اپنے اعمال ير التحقاق جنت كامدى ندمور بزرگان دين في كلها ب كدانسان

ے عمر بھر کے اعمال تو ان نعمتوں کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتے جود نیا میں اس کومل چکی ہیں تو ہمارے سراعمال جنت کی دائمی ایدی اور لاز وال نعمتوں کی قیمت کیا بن سکتے ہیں۔ جنت میں جوبھی داخل ہوگاوہ اللہ کے قضل واحسان ہی ہے داخل ہوگا۔

اب بہاں غور سیجئے اللہ تعالیٰ تو فرمادیں کہتم اینے پروردگار کی جنت کی طرف دوڑ ولیعنی اس کے حصول کی حد درجہ کوشش کرد۔

اب دنیا کی دوحالتیں ہیں ایک مسرت اور ایک مفترت اور بیہ رسولوں برایمان رکھتے ہیں۔آ گے بیجھی بتلا دیا کہ بے شک دونوں حالتیں مختلف صورتوں سے حصول آخرت میں مانع اور ركاوث بنتي ميں۔ يہال ان آيات ميں مسرت يعني لهو ولعب زینت وتفاخر و تکاثر کا ذکرفر ماما گیا۔ آ محےمصیبت ومصرت کا ذكر ہے كداس كوبھى تقدير اللي سمجھ كر مانع آخرت نه بنانا جاہے جس كاذكرامكي آيات ميس فرمايا كمياب جس كابيان انشاء الله الله آيات شن أئنده درس مين موكار

#### وعا ليحيح

الله تعالی ہمیں دین کی مجھ سمجھ اور فہم عطافر مائیں اور جس دنیا کی قرآن اور حدیث نے مذمت فرمائي باس دنيا سے اللہ تعالی ہمیں بچائیں۔اس دنیوی زندگی میں یا اللہ ہمیں ان عقائداوراعمال کی توفیق عطافر ما دیجئے کہ جوآ خرت میں آپ کی مغفرت اور رضا مندی ہمیں تصیب ہواورآ ب کی رضائے مقام جنت میں ہمارادائی اورابدی ٹھکانہ ہوجائے۔ اے اللہ اے مولائے کریم آپ اینے فضل عظیم کو ہمارے لئے مقدر فرما دیں اور دنیا اور آ خرت دونوں جہاں میں آ ہے کافضل عظیم ہمارے شامل حال ہوادراس فانی دنیا میں باتی اوردائی آخرت سنوارنے اور بنانے کی توفق ہم کونصیب ہوجائے۔آ مین۔ واخرد عورا أن الحمل بلاورت العلمان

# مَا اَصَابَ مِنْ مَّصِيْبِهُ وَ فِي الْارْضِ وَلَا فِي اَنْفُيْكُمْ إِلَا فِي كَتْبِ مِنْ قَبْلِ اَنْ وَنَ مَسِيت مَهُ وَيَا مِنْ مَ مَر وه ايك كتاب يم مَسى بِي قِل اس كه بم ان جانوں كو پيدا كري، كَنْ الله على الله يسيد فرق الله الله على الله يسيد فرق الله الله على الله يسيد فرق الله الله على الله الله على الله عل

تو الله تعالى بے نياز بين سزادار حمد بيں۔

مَنَ أَصَابَ نَهِى بَهُى فِي مَنْ مَنْ مِبْبَاتِهِ كُولَى مصيب فِي الْأَرْضِ رَمِّن مِن وَكَ اور نه فِي آنْفُيكُوْ تهارى جانوں مِن اللّهُ مَن مَن عَبْلِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

یہ صیبت تم پریاز مین برآئے ہے پہلے اللہ کے دفتر قضا وقد رمیں اُسی ہوئی ہوتی ہے چنانچہ سلم شریف کی ایک شیخے حدیث میں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے زمین و آسان کی تخلیق ہے پہلی ہزار برس پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لی جائے کہ اس آیت میں اور حدیث شریف میں جواللہ تعالیٰ کے تقدیر لکھنے کا ذکر فرمایا گیا ہے تو اس کا مطلب بیتو ہیں کہ جس طرح ہم انسان ہاتھ میں قلم لے کر کاغذیا مختی پر پچھ لکھ لیتے ہیں اسے ہی اللہ تعالیٰ کی شان اقدی اسے تا واقعی ہے دراصل اللہ تعالیٰ کے افعال وصفات کی حقیقت اور کیفیت کے ادراک ہے ہم مجور آنہیں الفاظ ہے اللہ کوئی کے ایک کوئی کے اللہ کوئی کے لئے والی وصفات کی تعبیر کرتے ہیں جو دراصل ہمارے افعال وصفات کی تعبیر کرتے ہیں جو دراصل ہمارے افعال وصفات کے لئے وضع کئے ہیں ور نہ اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے افعال وصفات کے لئے وضع کئے ہیں ور نہ اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے افعال وصفات کے لئے وضع کئے ہیں ور نہ اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے افعال وصفات کے لئے وضع کئے ہیں ور نہ اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے افعال وصفات

سفیروتشری ان آیات میں سمجھایا جاتا ہے کدونیا میں راحت و مصیبت جو بھی آئی ہے وہ تقدیرالمی اور اللہ کے پہلے سے لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق آئی ہے ۔ نہذا مومن کی الت یہ ہونا چاہئے کہ مصیبت یا تکیف آئی ہے ۔ نہذا مومن کی الت یہ ہونا چاہئے کہ مصیبت یا تکیف آئی تو بھی گھبرا کر ہمت نہ ہار بیٹھ اور احکام المہیہ کے خلاف کوئی کام یا کوئی بات کر کے اپنی آخرت کا نقصان نہ کر لے اور اگر تھم الی سے راحت آئے تو اثر انہ جائے اور فخر ور نہ کرنے گئے بلکہ اُس نعت وراحت کو اللہ کا عطیہ سمجھ اور اللہ کی طرف سے جانے ۔ برائی اور شیخی نہ مارے اور نہ اُس نعمت کو نعمت و سے والے خدا کے کام برائی اور شیخی نہ مارے اور نہ اُس نعمت کو نعمت و سے والے خدا کے کام برائی اور شیخی نہ مارے اور نہ اُس نعمت کو نعمت و سے داراس طرح آئی آخرت کا میں خرج کر کوئی مصیبت نے اس نوسی تالیا جاتا ہے کہ جو کوئی مصیبت نے میں براتی ہے جسیا کہ قبلے ۔ وبا ۔ طوفان ۔ زلز لہ ۔ بدائنی ۔ خوزین کی ذات پر پڑتی ہے جسے مرض ۔ زیر ن ہے جسیا کہ قبلے ۔ وبا ۔ طوفان ۔ زلز لہ ۔ بدائنی ۔ خوزین کی ذات پر پڑتی ہے جسیم مرض ۔ فیر ہو ذکوئی مصیبت انسانوں کی ذات پر پڑتی ہے جسیم مرض ۔ فیر ہو ناکامی وغیرہ کامونا تو کئی ۔ ولیت و ناکامی وغیرہ کامونا تو کئی تنگد تی ۔ اولا و احباب کامرنا ۔ بے عرفی ۔ ولیت و ناکامی وغیرہ کامونا تو کئی ۔ ولیت و ناکامی وغیرہ کامونا تو کئی ۔ ولیت و ناکامی وغیرہ کامونا تو کئی ۔ ولیت و ناکامی وغیرہ کامونا تو کین ۔ ولیت و ناکامی وغیرہ کامونا تو کئی تنگد تی ۔ اور اور واحباب کامرنا ۔ بے عرفی ۔ ولیت و ناکامی وغیرہ کامونا تو کیا تھا کہ کوئی وغیرہ کامونا تو کئی دیند کی دور سے میں کامونا تو کیا کہ کوئی و کئی دور سے کئی کوئی و کئی و کئی دور کیا کوئی و کئی دور کیا کی دور کیا کہ کوئی و کئی کئی کئی دور کئی دور کیا کہ کوئی دور کئی دور کیا کی کئی دور کئی کئی دور کئی دور کئی دور کئی دور کئی کئی دور کئی

واقعات وحوادث كوبل از وتوع كماب يعني لوح محفوظ مين درج كروينا اس کے لئے کیامشکل ہےآ گے بتلایا جاتا ہے کہاس حقیقت پراس لے مطلع کردیا کہ تم خوب انجھی طرح سمجھ لوکہ جو بھلائی تمبارے لئے مقدر ہے ضرور پہنچ کرر ہے گی اور جومقد رنبیں وہ بھی ہاتھ نہیں آسکتی۔جو تبجهالندتعالي كعلم قديم ميس ممبر چكاہے وبيابي موكررہے كالبداجو فاكدوى چيز ماتهدند سكاس برمكسن اور مضطرب موكر بريشان ندمواورجو قسمت سے ہاتھ لگ جائے اس براکڑ واور اٹر اؤٹبیں بلکہ مصیبت اور نا کامی کے وقت صبر وسلیم اور راحت وکامیانی کے وقت شکر اور تحمیدے کام ہو۔ یہاں آیت میں کی چیز کے جاتے رہنے پر جور نج نہ کرنے کا علم بتواس سے طبعی رنج مرادبیس بلکہ وہ رنج عم مراد ہے کہ جوحد سے زیادہ ہوجوطاعات البید میں حائل ہوجائے اور استفال آخرت سے مانع ہوجائے۔اس طرح اگراللہ تعالی سی کوکوئی تعمت یا مال ودولت عطا فرماد التواس يرائي برائي مارنااوراترانا كهيس برامالدار مول بييدوالا موں بدنہ جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسا مخص بسندنہیں جو اپنے مال و دولت پر اترا تا ہواورلوگوں کے سامنے اپنی برائیاں مارتا ہو۔ایسے ہی متنكبر مالدار موتے میں جوخود بھی بخیل اور مخوں موتے میں اور دوسروں ہے بھی کہتے رہتے ہیں کہ بیسہ لٹانے کی چیز نہیں۔اے جوڑ کر جمع كركے ركھو۔آ كے ارشاد ہے كہم نے تو تحكم دے دیا كہ جبيہ مال و وولت ہو۔ تو الله كى راه من جيسے اس نے بتايا خرج كرو۔اب أكركوئى ہارے حکم سے منہ موڑے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔اللہ کوتو کسی چیز کی حاجت تبیس وہ تو بے نیاز اور بے پرواذات ہے اور تمام خوبیال علی وجدالکمال اس کی ذات میں جمع ہیں۔تمہارے سی قعل ہے اس کی سی خونی میں اضافہ بیں ہوتا جو کچھ نقصان ہے تمہاراا پنا ہے۔خرچ کرو مے فائدہ اٹھاؤ کے نہ کرو کے گھائے میں رہو کے نقصان اٹھاؤ سے۔ اب يبال تك دنيا كاغيرمهتم بالشان مونا اورآ خرت كامهتم بالشان ہونا ارشاد فرمایا گیا ۔آ گئے اسی آخرت کی در شکی اور اصلاح کے متعلق ابنیاء اور رسولوں کو ونیا میں بھیجنا ظاہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آسندہ ورس میں ہوگا۔ وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَدْلُ لِلْدِرَبِ الْعَلَمِينَ

کی حقیقت اور کیفیت میں اتنا ہی فرق سے جتنا کہاں کی عالی ذات اور ہاری مجبور ذات میں فرق ہے۔ بہر حال یاللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ قرآن وحديث ميس جس كتأب تقدير كاذكر كيا كيا سياس كي حقيقت اورنوعیت کیاہے۔علاوہ ازیں بیابھی واقعہہے کہ عربی زبان میں کسی چیز کے طے کر دینے اور عین ومقرر کر دینے کو بھی کتابت سے تعبیر کیا جاتا ہے جٹانچے قرآن مجید میں ای معنیٰ کے اعتبار سے روزہ کی فرضیت کو كتب عليكم الصيام سے اور قصاص كے حكم كوكتب عليكم القصاص سے تعبير كيا كيا ہے ۔ يس يبال بھى اگر كمابت سے يہى مرا دہوتو مطلب صدیث شریف کا بیہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان کی بیدائش سے بجاس ہزار برس سلے تمام محلوقات کی تقدیریں معین کیس اور جو پچھ ہونا ہے اس کومقرر فرمایا۔ مسکلہ قضاء و قدر یعنی تفدیر پر ایمان لا نا بھی ضروریات وین اورشرط ایمان میں ہے ہے مگر قضا وقدر کامسکلہ بلاشبہ مشكل اور نازك مسئله بالبذامون كوجاب كالربيمسئلداس كي سجه میں نہ آئے تو بحث اور جحت نہ کرے بلکداہے ول وماغ کواس برمطمئن كرك كدالله كصاوق ومصدوق رسول صلى الله عليه وسلم في اس مسئلہ کوجس طرح بیان کیا ہے ہم اس برایمان لائے ۔ تقدیر کامسئلہ تواللہ تعالی کی صفات سے تعلق رکھتا ہے اس لئے اس کو نازک اور مشکل ہونا ای جاہے۔ جارا حال تو بہ ہے کہ ای وٹیا کے بہت سے معاملات اور بہت سے رازوں کو ہم میں سے بہت سے بیں سمجھ سکتے ہیں جب الله كے سے پنمبرنے أيك حقيقت بيان فرمادي توجن لوكوں كى مجھ ميں نہ آئے ان کے لئے بھی ایمان لانے کے بعد سی طریق کاریمی ہے کہوہ اس کے بارہ میں کوئی بحث اور کٹ ججتی نہ کریں بلکہ اپنی عقل و ذہن کی نارسائی کا اعتراف کرتے ہوئے اس برایمان لائیں۔مسلد تقدیر کی اہمیت کی بنایر بہاں مضروری باتیں عرض کردی گئی ہیں۔انغرض بہاں فرمایا گیا کہ کوئی مصیبت ندونیا میں آتی ہے اور نیے خاص انسانوں ک جانوں میں مگر دہ سب ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں کھی ہوئی ہیں اس کے موافق دنیا میں ظہور ہو کرر ہے گا۔ ایک ذرق مجر کم وہش یا پس و پیش نہیں ہوسکتا۔اورایسا کرناکوئی اللہ تعالیٰ کے لئے مشکل بات نہیں کیونکہ الله تعالی کو ہر چیز کاعلم ذاتی ہے اس لئے اسے علم محیط کے موافق تمام

#### لَقُدُ أَرْسَلْنَا رُسُكُنَا بِالْبِيَنْتِ وَ أَنْزُلْنَامَعُهُ الْكِنْبُ وَالْبِيْزَانَ لِيقُوْمُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

ام نے اپنے تغیروں کو کھلے کھلے ادکام وے کر بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور انصاف کرنے کو نازل کیا تا کہ نوگ اعتدال پر قائم دیں، و انزلنا الحیل بیل فیدر بانس شیل بیل و منافع للنائس ولیعلم الله من بنصرہ و رسل بالغیب

اورجم نے اوے کو پیدا کیا جس میں شدید دیہ ہے ہے اور او کول کے اور بھی طرح طرح کے فائدے جی اور تا کے اللہ تعانی جان کے کے بیدا کی اور اس کے رسولوں کی کون دوکرتا ہے

#### اِنَّ اللهُ قَوَى عَزِيْرُ ﴿

الله تعالی توی اورز بردست ہے۔

لَقُلُ الْسَلْمَا لَحْقِقَ بِم نَ بِهِ إِلَى الْمَلْمَا الِي الْمِلْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

رکھیں تو ضرورت پڑے گی کہ ان کی گوشائی کی جائے اور ظالم اور

ہرومعاندین پراللہ اور سول کے احکام وقار اور افتہ ارقائم رکھا
جہاد میں ای لوہ ہے ہے کام لینا ہوگا۔ عموماً تمام آلات جنگ و
جہاد میں ای لوہ ہے ہے کام لینا ہوگا۔ عموماً تمام آلات جنگ و
حزب میں لوہا استعمال ہوتا ہے۔ کموار۔ بندوق۔ نیزہ۔ تیر۔ گرز
ویو پ زرہ وغیرہ تمام آلات جس سے سرکشوں کی گردن تو ڑی
جاتی ہے لوہ کے ہوتے ہیں۔ کلام کا معابیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
خاتی ہے لوہ کے ہوتے ہیں۔ کلام کا معابیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
کتاب نازل کی جس میں انصاف اور عدل کو بالحصوص قائم رکھنے
کتاب نازل کی جس میں انصاف اور عدل کو بالحصوص قائم رکھنے
کا حکم دیا اس کتاب کی ہدایات کو عملاً نافذ کرنے اور فی الواقع
عدل کو قائم رکھنے میں اگر ضرورت ہوتو مزاحمت کرنے والوں کا
زور تو ڑا جائے اور آسائی ہدایات کو در ہم برہم کرنے والوں کو
حدید یعنی لوے کو پیدا کرنے کی دو خکمتیں آیت میں بیان فر ہائی
حدید یعنی لوے کو پیدا کرنے کی دو خکمتیں آیت میں بیان فر ہائی

تفسیر وتشری اس آیت میں بتالیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فی انسانوں کے آخرت کے نفع کے لئے ہدایت کا بورا بورا سامان اور بندو بست کر دیا ہے چنانچہ دنیا میں اس نے اپنی رسولوں کو بھیجا۔ آئیس کتاب دی تا کہ لوگ عقا کداورا خلاق اور اعمال میں سید ھے انساف کی راہ چلیں۔ افراط وتفریط کے راستہ کی میں میں افساف کرنے کے پرقدم نہ ڈالیس اور اس کتاب میں بالخضوص انساف کرنے کے حکم کونازل کیا تا کہ لوگ اخلاق اور معاملات میں افراط وتفریط کو چھوڑ کر اعتدال کی راہ پرقائم رہیں یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پوری رعایت کریں اور اس میں ساری شریعت آگئی آگے بھوڑ کر اعتدال کی راہ پرقائی نے لو ہے کو پیدا کیا جس میں بڑا زور کے ساتھ معا یہ فرمانا کہ ہم نے لو ہا نازل کیا ہے اور لوگوں کے لئے منافع ہیں۔ اب یہاں انبیاء کیہم السلام کی بعثت کے ذکر کے ساتھ معا یہ فرمانا کہ ہم نے لو ہا نازل کیا جس میں بڑاز وراور لوگوں کے لئے منافع ہیں اس امر کی طرف جس میں بڑاز وراور لوگوں کے لئے منافع ہیں اس امر کی طرف جس میں بڑاز وراور لوگوں کے لئے منافع ہیں اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جوآسانی کتاب اور اس کی تعلیمات و ہدایات سے راہ راست پر نیآ کیں اور عدل وانصاف کو ونیا میں قائم نہ اشارہ کرتا ہے کہ جوآسانی کتاب اور اس کی تعلیمات و ہدایات سے راہ راست پر نیآ کیں اور عدل وانصاف کو ونیا میں قائم نہ اشارہ کرتا ہے کہ جوآسانی کتاب اور اس کی تعلیمات و ہدایات

و سنگیں۔ایک توبیہ کہ مخالفین پراس کا رعب پڑتا ہے اور سرکشوں کو اس کے ذریعہ احکام الہیہ اور عدل وانصاف کے احکام کا یابند بنایا جاسکتا ہے۔ دوسرے سے کہاس میں لوگوں کے حق تعالی نے بہت سے منافع رکھے ہیں کہ جس فدر صنعتیں اور ایجادات و مصنوعات دنیا میں ہوئی یا جورہی ہیں ان سب میں لوہے کی ضرورت ہو ہے کے بغیر کوئی صنعت نہیں چل سکتی۔اب آ گے لوہے کے استعمال لیعنی تیر۔ تلوار تفنگ ۔ توب کو جہاد میں کام لانے اور طاقت سے کام لینے کی حکمت کو بیان قرمایا جاتا ہے کہ جہادیکھاس وجہ ہے ہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے اور اس کو مدو کی ضرورت ہے نہیں اللہ تعالیٰ تو قوی زبر دست ہے اور ہر وقت بوقدرت رکھتا ہے کہ جب جاہے ایک الثارہ سے تمام کا فروں اور اعدائے دین کومغلوب کر دے اور اینے رسولوں کو ان پر غلبہ اور تسلط عطا فر ما دے جہاد کی تعلیم و ترغیب اس لئے نہیں دی گئی کہ اللہ کچھتمہاری امدادواعا نت کامتاج ہے بلکہ اس میں بندوں کی وفاداری کا امتحان مقصود ہے سیکھل جائے اور علاميظام رموجائ كهكون سے خدا كے وفادار بندے بن جوخدا کو بن و کیھے خدا کی محبت میں اور خدا کے دین کی محبت میں۔ اورآ خرت کے عائبانہ اجروثواب پریقین کر کے اس کے دین اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور عدائے دین سے جنگ و جہاد کرتے ہیں اور جوخدا کی خاطر دنیا میں حق کو غالب کرنے کے لئے جان مال کی بازی لگا دیتے ہیں دراصل اس جہاد میں بندوں کی وفا داری کا امتحان مقصود ہے تا کہ جو بندے اس میں کامیاب ہوں ان کواعلیٰ مقامات پر پہنچایا جائے۔

اس آیت ہے جھی اور قر آن کریم کی متعدد دوسری آیات اور مکتر ت احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم ہے معلوم ہوا کہ جہاد اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ المجھاد ما ض الی یوم

المقيامة ليعني جهاو جاري ربع كا قيامت تك ربو قرآن وسنت كي نے شارنصوص اور اجماع امت جہاد کی فرضیت کا اعلان کرنے ہیں۔اور تیجے مسلم کی آیک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم كاارشاد ہے جوحضرت ابو ہر بریڈ سے روایت ہے كہ رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلّم نے فر مایا کہ ' جو خص اس حال میں مرا کہ نہ تو اس نے بھی جہاد کیا اور شدائے جی میں اس کی تبحویزیں سوچیں اور نه تمنا کی تو وه نفاق کی ایک صفت پر مرا" - بعنی ایسی زندگی جس میں وعوے ایمان کے باوجود شابھی راہ خدا میں جہاد کی نویت آئے اور نہ دل میں اس کا شوق اور اس کی تمنا ہوتو یہ منافقوں کی زندگی ہے اور جوای حال میں اس دنیا ہے جائے گا تو وہ نفاق کی ایک صفت کے ساتھ جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان کے دل میں ہمیشہ جہاد کاعزم اور تمنا ہونی جا ہے ۔ مگر افسوس صدافسوس كداب جيسيتمام اركان اسلاميداور فرائض ديبيه كى حقيقت اور روح عنقا ہے ۔ أكر تھوڑا بہت بچھ باتى بے تو صرف ظاہری شکل اور ظاہری رسم باقی ہے اور وہ بھی غنیمت ہے کیونکہ اگریہی تنزل جاتا رہا تو خوف ہے کہ خدانخواستہ پیرظا ہری شعائر اوررسوم اسلاميه بهى عنقانه بهوجائيس - آج تمام عالم ميس مسلمانوں کے ساتھ کفارومشرکیین اور یہود ونصاریٰ کا جومعاملہ ہور ہاہےاس کاسبب اگرغور کیا جائے تو ورحقیقت عام اہل اسلام کا حقیقی جذبہ جہا دے دلوں کا خالی ہوجانا ہے۔ جہاد کے حکم سے خداوندقدوس كالمقصود بى سيرے كەللەكادىن اسلام دنيايس حاكم بن کررہے اور اہل اسلام عزت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور امن وعافیت کے ساتھ حق تعالیٰ کی عبادت اوراطاعت کرسکیں۔ کا فروں ہے کوئی خطرہ نہ د ہے کہ ان کے دین میں خلل انداز ہو سكيل-(سيرة المصطف صددم)

اب میہال میہ بھی مجھ لیجئے کہ اصطلاح شریعت میں جہادکس چیز کانام ہے اور کیااس کی تعریف ہے؟ علمائے اسلام نے لکھا ہے کراپنی طافت اور توت کو مال دولت کے لئے نہیں عصبیت اور

وتومیت اوروطدیت اورا ظهمارمرادگی وشجاعت اورتوسیع سلطنت و مملکت کے لئے ہیں بلکہ حض اللہ کا بول بالا کرنے سے لئے اپنی طافت کو یانی کی طرح بہا دینا اس کو اصطلاح شریعت میں جہاد كہتے ہیں۔اعلاء كلمة الله لیعنی الله كا بول بالا كرنا أگر مقصود نه ہو بلكه فقظ مال وزرمطلوب مو\_ یاقطع نظرحق و باطل سے وطن اور قوم کی حمایت مقصود ہویا اپنی بہادری اور شجاعت کا اظہار منظور ہوتو اللہ جل اوراس کے رسول علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے نز دیک وہ جہا دہیں بلکہ ایک فتم کی جنگ ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابوموسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بیسوال کیا گیا کہانسان بھی اظہار شجاعت کے لئے جنگ کرتا ہے اور بھی تومی غیرت وحمیت کی بنایراور بھی دنیاوی نام ونموداور شهرت کے لئے۔ان میں ہے کون ہی جنگ جہاد فی سبیل اللہ کامصداق ہے۔ تو حضور صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا-" موضحض فقط اس لية لڑے اور جنگ کرے تا کہ اللہ ہی کا بول بالا رہے بس وہ جہاد فی سمبیل اللہ ہے''۔ تو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے وفا داروں کا خدا

تعالیٰ کے باغیوں سے محض خدا کا باغی ہونے کی وجہ سے لڑ نا اور اس کی راہ میں اتنہائی جانبازی اورسر فروشی کا نام جہاد ہے بشرطیکہ وہ جانبازی اورسر فروشی محض اس لئے ہو کہ اللہ کا بول بالا ہو۔اس کے احکام بے حرمتی ہے محفوظ ہو جا کیں اور دنیا کا کسی قشم کا نفع مقصود ندمواليي جانبازي اورسرفروشي كوشريعت اسلام ميس جهاد کہتے ہیں۔ چونکہ بی نوع انسان کی طبائع کیساں نہیں تو کسی کے لئے خدا وندقد وس نے کتاب اتاری اور انبیاء کومبعوث فرمایا اور مسى کے لئے لو ہاا تارا۔خداوند ذوالجلال کی بیقد میم سنت ہے کہ وهاييخلصين كوجها د كاحكم ديتار باتا كهمفسدين اورفتنه پروازول کے شرادر فسادکو دفع فرمائے۔اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام حقیق کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ صادقہ عطا فرمائیں اور ای جذبہ کے بداتھ اس جہان ہے کوچ کرنا نصیب فرمائیں۔آمین۔ اب ان آیات میں عام انبیاء ورسل کا اجمالی ذکرتھا۔اس کے بعد بعض خاص پینمبروں کا ذکر فرمایا جاتا ہے جس کا بیان انشاءالله اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا ميجيئ

اللّذ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہاشکر واحسان ہے کہ جس نے ہم کو رسول اللّٰد علیہ وسلم کامتی ہونا نصیب فر مایا۔اور قرآن کریم جیسی کتاب عطافر مائی۔

الله تعالیٰ ہم کوقر آن کریم کی ہدایات پر چلنے کی تو فیق عطافر مائی اور ہر حال میں ہم کوانصاف وحق پر قائم رکھیں۔
یا الله اپنے وین حق کی ہم کو بھی کسی درجہ میں خدمت کی تو فیق عطافر ما دے۔ اور اپنے فضل سے ہمارے دین و دنیا کے تمام معاملات کو درست وراست فر مادے۔ یا الله مفسد کفار و شرکین کے ساتھ ہم کواسلام کا بول بالا کرنے کیلئے جہاد کی تو فیق عطافر ما اور اپنی تا ئیدا ور نصرت کو ہمارے شامل حال فر ما۔

واخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَدُدُ يِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# وَلَقَالَ السَّلْنَانُوْمًا وَابْرَهِيمُ وَجَعَلْنَافِ ذُرِّيَتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ فَيِنْهُمْ قُفْتَالٍ وَكَثِيرٌ

اورہم نے نوخ اورابرامیم کو پغیبر بنا کربھیجااورہم نے ان کی اولا دہیں پنجبری اور کتاب جاری رکھی سوان لو کوں میں بعضے تو ہدایت یا فتہ ہو

ان میں نافرمان تنے۔ پھران کے بعداور رسولوں کو کیے بعد دلیرے بھیجتے رہے اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ہم نے ان کو انجیل دی،

وجعلنا في قُلُوبِ الَّذِينَ البُّعُودُ رَافَاةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّة وَابْتُكُ عُوهَا مَا كُتُبُنَّهُ

ورجن لوگول نے ان کا اتباع کیا تھا ہم نے ان کے دلول میں شفقت اورترحم پیدا کیا،اورانہوں نے رہانیت کوخووا یجا دکرلیا ہم نے اُن براس کو واجب نہ کیا تھا

عَلَيْهِمُ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضُوانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا الَّذِيْنَ امْنُوْا مِنْهُمُ آجُرَهُمْ

میکن انہوں نے حق تعالیٰ کی رضا کے واسطے اس کو اختیار کیا تھا سونہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی ہوان میں سے جولوگ ایمان لائے ہم نے ان کوان کا اجردیا،

# وكيتر مِنهُمُ في قُون الله

اورزياده ان ميں نافر مان ہيں ۔

وُلُقَلْ أَنْسَلْنَا اور مُعَيْنَ بِم ن بيجا نَوْسًا نور و اور البرهياء ابرائيم وَجَعَلْنَا اورجم ن ركى فَ وَيَرْهِما ان كى اولاد من النَّبُوَّةَ نوت وُ الْكِنْبُ الركتاب فَينَهُمْ سوان من سے بحد فَضَتَكَ جانت يافت و كُنْيْرُ الراكثر فِيهُمُ ان من سے فيسقون نافرمان أَنْهُ مَهُم فَفَيْنَا مِم الحَدِيجِهِ السَّا عَلَى إِنَّ إِهِمْ السَّحَ قَدْمُون كَنْ اللهُ إِيرُسُلِنَا البُرُسُونَا البُرِيمُ لَا وَقَفَيْنَا اورتهم السَّح يَعِيدُ السَّدِي مِينَ البَرْبِ مَرْبَعُ النَّر مِهم وَالْمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال يِنْجِيلَ أَجِيلَ وَجَعَلْنَا اور بم نے وال وی إِنْ قُلُوبِ ولول مِن الَّذِينَ وولوك جنبول نے الْبَعُودُ الله بيروى كى رَافَيَةً نرى وَرَحْمَةُ اور رصت و رَهْبَانِينَاتَ اور ترك ونيا البُتك مُحُوها جو انهول نے خود تكالى مناكَّتَبُنْها بم نے وہ واجب نہيں كى عَلَيْهِر ان يو اللّ محمر ابيّعَاءَ عامنا مِنْهُمْ ان مِن عَ الْجُرُفْ ان كاجر وكيُّ يُرُّ اوراكم مِنْهُمْ ان مِن عَ فَيعَقُونَ افران

تفسیر وتشری کے:ان آیات میں ہلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی اوران کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔اور ان پیغمبروں میں پھوتو صاحب کتاب تھے جیسے حضرت موی اور عيسى عليها السلام اور فيجه صاحب كماب نديته جيسے مؤسى عليه السلام کے بعد تابع تورات بہت سے پیٹمبر آئے۔ توجن جن لوگوں کے باس میر پنجمبر آئے ان لوگوں میں سے بعضے تو ہدایت یافتہ ہوے کدانہوں نے بیٹمبروں کی مدایت کو قبول کیا اور بہت سے ان میں سے نا فرمان ٹابت ہوئے کہ جنہوں نے اسے

نے اس اصلاح آخرت خلق کے لئے نوح علیہ السلام اور ابراہیم عليه السلام كو پيغمبر بنا كرونيا ميں بھيجا تھا۔ اور پيد دونوں پيعمبراس شان کے تھے کہ ونیا میں پیٹمبری اور کتاب آسانی جاری رکھنے کے لئے ان ہی دو پیٹمبروں کی نسلوں کو چن لیا گیا کہان کے بعد یدوولت بینمبری ان کی سل سے باہر نہ جائے۔ چنانچہ دنیا میں جو رسول بھی اللہ کی کتاب لے کرآئے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی

پیغمبروں کی تکمذیب کی اور ان کا کہنا نه مانا اور ان کی مدایات وتعلیمات کوقبول ند کیا۔ اور پیچھلے رسول اینے پہلے رسولوں کے نقش قدم بريق يعني اصولي حيثيت عصب كالعليم إيكم على كة آخر میں انبیائے بی اسرائیل كے خاتم معربت سي عابيه السلام كوانجيل دے كر بھيجا كيا تو حضرت عيسى عليه السلام كے منبعین جو واقعی ان کے طریقہ پر چلنے والے تھے ان کے دلوں میں اللہ نے نری رکھی تھی۔ ووخلق خدا کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ كرتے اورآ بس ميں ايك دوسرے كے ساتھ مبر بانی ہے چین آتے تھے۔ آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبعین نے بے دین باوشاہوں سے تنگ ہو کر اور دنیا کے مخمصوں سے کھبرا کر ایک بدعت رہبا نبیت کی نکالی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرووں میں ہے کچھتارک الدنیا ہوجاتے اور و نیوی زندگی سے بھاگ کرجنگلول اور بہاڑوں میں رہ کرعبادت اور یخت محامدے کرتے۔ ندایسے لوگ شادی بیاہ کرتے۔ ندعمہ ہ لباس مینیتے۔ ندعمرہ کھانا کھاتے۔ایسےلوگوں کا نام راہب ہوتا تھا۔توان کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ اس رہانیت کا حکم اللہ تعالی کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا۔ مگرنیت ان کی میں تھی کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کریں ۔ بعتی رہانیت اللہ تعالیٰ کی فرض کی ہوئی ند تھی بلکہ انہوں نے از خود اینے اوپر سیفرض کر لیا تھا اللہ کی خوشنودی کی طلب میں گر پھراس کو بوری طرح نیاہ نہ سکے۔ آتخضرت صلی الله علیه وسلم کے مبعوث ہوئے سے بہلے عیسائی راہبوں میں بہت می بری یا تیں شرمناک پیدا ہوگئی تھیں جن کا ذكر مورفين في بهت بجه كيا ب قرآن كريم في اين اخلاق كريماند ي ان كاصراحة ذكركرنا مناسب ندجانا وراشارة فرمايا فسما وعوها حق وعايتها سوائبول في اس كي يوري رعایت ندکی \_ یعنے جن یا ہندیوں کوایئے نز دیک اللہ کی خوشنو دی كافر ربية بمجه كرخودايينا وبرعائد كرجيته يتصان كاحق ادانه كيااور د ہرکتیں کیں کہ جن سے اللہ کی خوشنودی کے بحائے اس کا غصہ

اور غضب مول لے بیٹھے۔ اس کے شریعت اسلامیہ نے اعتدال فطری سے متجاوز رہانیت کی اجاز تنہیں دی کیونکہ یہ غیر فطری چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشادفر مایا ہے لا رہبا نیق فی الا سلام اسلام میں کوئی رہبا نیت نہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور صلے اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہوکر اللہ کے وقعی اگل ہوکر اللہ کے دستہ میں نکاتا ہے۔

بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ صحابہ میں سے ایک صاحب نے کہا کہ میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا۔
ووسرے نے کہا میں ہمیشہ روز ہ رکھوں گا۔ اور کبھی ناغہ نہ
کروں گا۔

تیسرے نے کہا کہ میں بھی شادی ندکروں گا اورعورت ۔ ہے کوئی واسطہ ندر کھوں گا۔

رسول الدُّسلَى الله عليه وسلم نے ان کی به با تیم سین تو فرمایا خدا کی شم میں تم سے زیادہ اللہ ہے ڈرتا اور اس سے تقویٰ کرتا ہوں ۔ گرمیراطریقہ بہ ہے کہ روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا۔ راتوں کی نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں ہی جس نے میری سنت سے رغبت نہ کی سے نکاح بھی کرتا ہوں ہی جس نے میری سنت سے رغبت نہ کی طرح اور بین جس نے میری سنت سے رغبت نہ کی واسط نہیں ابوداؤہ میں حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول الله واسط نہیں ابوداؤہ میں حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا '' اپنے او پر بختی نہ کرد کہ اللہ تعالیٰ تم پر سنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' اپنے او پر بختی نہ کرد کہ اللہ تعالیٰ تم پر سنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' اپنے او پر بختی نہ کرد کہ اللہ نے بھی کئی کردہ ۔ ایک گروہ نے بہی تشد داختیار کیا تھا تو اللہ نے بھی کنیوں موجود ہیں' ۔ الغرض نصرانیوں کی برعت رہا نہوں اور کنیموں میں موجود ہیں' ۔ الغرض نصرانیوں کی برعت رہا نیت کا ذکر فرمایا گیا کہ جوان کی شریعت ہیں تو نہ تھی نیکن انہوں نے کا ذکر فرمایا گیا کہ جوان کی شریعت ہیں تو نہ تھی نیکن انہوں نے کا ذکر فرمایا گیا کہ جوان کی شریعت ہیں تو نہ تھی نیکن انہوں نے کا ذکر فرمایا گیا کہ جوان کی شریعت ہیں تو نہ تھی نیکن انہوں نے کا ذکر فرمایا گیا کہ جوان کی شریعت ہیں تو نہ تھی نیکن انہوں نے کا ذکر فرمایا گیا کہ جوان کی شریعت ہیں تو نہ تھی نیکن انہوں نے

خودا بی طرف سے اسے ایجاد کرلیا تھا مگر بیاسے بھی نبھانہ سکے ایک نی شریعت خود کھڑی یہ دوسرا جرم ہوا۔ پھر چونکہ برعت اورجیما جاہے تھا اس طرح اس پرجم نہ سکے پس ان کے لئے دوہری خرابی آئی۔ ایک اپنی طرف ہے نئی بات دین خدا میں ا یجاد کرنے کی۔ دوسر ہے اس برجھی قائم ندرہنے کی ۔ یہاں نھرانیوں کا دین میں نئی بات یعنی بدعت رہبا نیت ایجاد کرنے کو جوذ کرفر مایا گیا۔ تو سیمجھ لیا جائے کہ بدعت اسلام شریعت میں مجھی نہایت ایجاد کرنے کو جو ذکر فر مایا گیا۔ تو یہ مجھ لیا جائے کہ بدعت اسلامي شريعت مين بهي نهايت درجه مذموم اورممتوع مجحي گئی ہے۔ جوامر کہ شریعت کی کسی دلیل بعنی قرآن ۔ حدیث۔ ا جماع۔ قیاس سے ثابت نہ ہواوراس کودین میں داخل کیا جائے تو شریعت کی اصطلاح میں ایسے امرکو بدعت کہتے ہیں اور بیہ بہت بڑا گیاہ ہے کیونکہ جو تھی ایسا کام کرتا ہے وہ کو یاحق تعالی کا مقابلہ کرتا ہے اس لئے کہ شریعت حق تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہے اس میں کی بیشی کا کسی کوحق حاصل نہیں ہیں جس نے اس شریعت میں کسی ایسی بات کوشامل کیا جواس دین سے خارج ہے تو اس نے اس شریعت الہید کونا کافی سمجھا پھراور یا تیں جودافل کیں تو

عبادت كارتك لئے ہوئے ہوتی ہے بعنی بدعت كامرتكب اس كو عبادت مجهقا ہے اور ذریعہ قرب خداوندی خیال کرتا ہے اس کئے اليسيخف كوتوبه بهي نعيب نبيس هوتي كيونكه توبه تو كنهكار كيا كرتا ہے اور بدعتی اینے کو گناہ گارنہیں سمجھتا بلکہ وہ اپنے کوتا بعدار سمجھتا ہے تو چھروہ تو یہ کیوں کرے۔ حق تعالی ہر چھوٹی بڑی بدءت ہے ہم کو بیاویں اور سیدھی راہ دکھاویں اور اس پر استقامت عطا فرما کیں۔ اخیر میں بتلایا گیا کہ ان اہل کتاب نصاری میں سے جورسول التُصلَّى التُدعليه وسلَّم كِ معاصر شفي اور جوحسور صلَّى الله علیہ وسلم پرایمان لے آ کے حق تعالی نے ان کو اجر عطا فرمایا مگر ایسے نصاریٰ کم بی تھے اور زیادہ ان میں نا فرمان ہیں کہ آپ پر ايمان شلائے۔

یباں تک تو اہل کتاب عیسائیوں میں سے آپ ہرایمان لانے والوں اور ایمان ندلانے والوں کوخبر دی گئی تھی آ مے ایمان لانے کاصریح امرفر مایا جا تا ہے جس کابیان ان شاءاللہ آگلی خاتمہ کی آیات میں ہوگا۔

#### وعالتيجئ

الله تعالى مم كواييخ رسول بإك عليه الصلوة والسلام كافرما نبر داراور تتبع بنا كرزنده ركيس اورآ ہے کی ہر چھوٹی ہڑی نا فرمانی ہے بچاویں۔ الله تعالیٰ ہم کورسول الله صلی الله علیه وسلم کی سی محبت اور سی محبت کے ساتھ سی عظمت اوراس کے ساتھ سیا اتباع بھی نصیب فرماویں اور ظاہر میں اور باطن میں ہم کوشر بعت مطہرہ کی یا بندی تقییب فرماویں۔ الله تعالی اس برفتن زمانه میں ہر چھوٹی بڑی بدعت ہے ہم کو بیائیں ۔ اورسیدھی راہ مدایت برہم کومتنقیم رکھیں۔آبین۔ وَالْحِدُ دُعُونَا أَنِ الْحِيلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

ے ایمان رکھتے والوقم اللہ سے ڈرو اور اُس کے رسول کر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت ہے دو ھے

# لَّكُمْ نُورًا تَمَنُّونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيْمٌ ۚ لِئَكَ يَعُلَمَ اَهُلُ الْكِنْبِ الَّا

عنایت کرے گا کہتم اس کو لئے ہوئے جلتے پھرتے ہوئے اورتم کو بخش دے گا، اور القدغفور دحیم ہے۔ تا کہ اہل کتاب کو یہ یات معلوم ہوجادے کہ

# يَقُدِّرُ وُنَ عَلَى شَكَيْءِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَانَ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِنِهِ مِنْ يَشَأَءُ ا

ان لوگول کو اللہ کے فضل کے کسی جزو پر بھی وسترس نہیں اور بیہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو جاہے ویدے،

# واللهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ الْعَظِيْمِ ا

۔۔۔۔۔ اورانتد بڑے شل والا ہے۔

بَيْنَهُ ال الْكِرْيْنَ مُنُواجولوك ايمان لاع الْفُو الله وروالله عم و أصِنُوا ادرايمان لا و يرسُوله اسكر سولول بر أويتكم ووتبين عطاكريكا كِفْكَيْنِ ووق الصِّنْ عَ السَّفْكَيِّةِ إِنِّي رحمت وَيَجْعَلُ أور كروسه كاللَّذِي تهارت كيُّ انْوَرًا اليانور للمَّنَّوْنَ ثَمْ جِلوك إيا السَّاسَاتِيه أَيْعَنُونَ اور وه بخش و ٢ كُلُمُ حميس والنَّدُ اور الله عَلَوْزُ بَخْتُ والا رَحِيْتُ مهربان لِتَاكَريعُكُمُ تاكه نه جانين جان ليس الْفَصْلُ فَصْلَ إِيدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

لفسيسر وتشريخ :ان آيات ميںعيسيٰ عليه السلام برايمان 📗 بيلے گا۔ تو اہل کتاب نصاريٰ کورسول الله صلی الله عليه وسلم پر ا بمان لانے پرایک بشارت تو بیددی گئی کہ اللہ تعالیٰ تم کو دوہرا اجروتواب عنايت فرمائے گا۔ دوسري بشارت ميدي کئي كمالله تعالیٰتم کواپیا نورعنایت کرے گا کہ جو ہرحال میں تمہارا رفیق ر ہے گا دنیا میں بھی ۔ مرنے کے بعد بھی اور آخرت میں بھی اور تیسری بشارت میددی کهانند تعالی تمهارے تمام گذشته گناموں کو بخش دے گا کیونکہ و عفور رحیم ہاور میددولتیں تم کواس کئے عنایت کرے گا تا کہ قیامت میں جس وقت ان عطایا کا ظہور مواس وفت ان اہل کتاب کو جو دنیا میں رسول الٹیسلی اللہ علیہ وسلم پرایمان نہیں لائے ان کو بیہ بات معلوم ہو جاوے کہ عدم ایمان محدی کی حالت میں نفل خداوندی ہے ذرابھی مستفیدنہ ہوسکیں گے ۔ بیداہل کتاب کے اس زعم باطل کی تر دید میں

رکھنے والوں کو عام خطاب قرمایا جاتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام کے مبعین اور آپ پر ایمان رکھنے والو! تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو سیا نبی مان چکے ہواب اللہ سے ڈرو نفسانیت اور تعصب کو جھوڑ واور اس کے آخری رسول محمصلی التُدعليه وسلَّم يرجعي ايمان لا وَاورآ بِ كُوالتُّد كارسول ما نوتا كهالله تعالیٰتم کو دو ہرا تو اب دے۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ ہے اور ووسرا محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر ايمان لانے كى وجہ سے ۔ اہل كتاب كواسلام قبول كرنے ير دوہرے تواب عطا کئے جانے کی تصریح بیسویں یارہ سورہ قصص میں بھی ہوچکی ہے جہال فرمایا گیا تقااو لئک موتون اجسر همه مسوتين ان لوگول كوليخي الل كتاب كود و هرا تواب

1 } ارشاد فر ما يا كميا كه جويد كهتي بين كه جم موى اورعيسي كا دامن پکڑے ہوئے ہیں ہمیں کیاغم واندیشہ ہے۔انہیں جنلایا حمیا كهاب خاتم الانبياء كى بعثت كے بعد محض انبياء قديم حضرت موی وحصرت عیسی علیماالسلام پرایمان ظاهر کرنا اور جهلانا اثبیس مومن رہنے کے لئے کافی نہیں اس لئے قیامت میں وہ اللہ کے تفل سے محروم رہیں گے اور جو اہل کتاب میں سے خاتم الانبياء پرايمان لائے ان پريفشل ہوا كەان كو دوگنا اجرملا۔ گذشته خطا وَل کی معافی اورنورایمان مرحمت ہوااور جوایمان ندلائے وہ ان انعامات *سے محروم رہے*۔ يهال ابل كتاب يعني نصاري وتهجها يا كيا كدوه ايني موجوده

حالت میں کہ صرف حضرت عیسیٰ علیدالسلام پرتو ایمان ہے اور رسول التنصلي التدعليدوسكم يرتبيس تواس حالت ميس ووالتدكيسي ففل کے آخرت میں مستحق نہیں جب تک کہ آتخضرت صلی الله عليه وسلم خاتم الانبياء برايمان نها آئيں۔ اب ويھے كه ضد\_ تعصب \_عناد\_ بهث دهرمی کا تو دنیامیس کوئی علاج نبیس یاتی کسی کلام یاکسی بات کومعقول طریقه سے مجھانے اور بتلانے کے دوہی طریقے مسلم ہیں یااس بات کو عقلی دلائل سے ثابت کیا جائے اور یا نفلَّى يعني كمَّا فِي ولاكل من -اب يهال خاتم الابنياء محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم پرایمان لائے کے لئے جوعیسی علیہ السلام کے تتبعین بعنی نصاری ہے کہا گیا تو نعلی بعن کتابی دلائل ہے قطع نظر كرك أكرعقلي داؤل سے مجھا جائے جس كا آج كل ونيا بيس بردا رُ در ہے تو بھی خاتم الانبیاء محدرسول الندسلی الله علیه وسلم کی نبوت و رسالت کا انکارکسی صاحب فہم وعقل ہے مکن نہیں۔ اگر آج آپ سی عیسانی یا یہودی اہل کتاب سے دریافت کریں کہ حضرت عين عليه السلام يا حضرت موى عليه السلام يا دوسر انبياء جن كو مبود ونصاری بھی اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہیں ان کے نبی ہونے کی کیا عقلی دلیل ہے۔ تو ایک عیسائی یا یہودی جن عقلی دلائل سے

حضرت عيسى عليه السلام ياحضرت موى عليه السلام كوالله كالتغم اور نبی ہونا ثابت کرے گا انہی ولائل سے خاتم الا نبیا محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بھی اللہ کا نبی ثابت کیا جا سکتا ہے۔مثلا ایک عیسائی حضرت عیسی علیہ السلام کواللہ کارسول مانے کے لئے دلیل دے گا کہ ان سے بڑے بڑے معجزات ظاہر ہوئے۔اس کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ خاتم الا نبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جومجزات بروایات صحیحہ ثابت ہیں ان کی تعداد ہر نبی کی تعداد سے زیادہ اور ان کی شان بھی اعلیٰ ہے۔ اگر ایک عیسائی حضرت عیسی علیہ السلام کی نبوت کے شبوت میں ان پر اللہ کی وحی کا آنااورانجیل کاان برنازل ہونا بیان کر ہے تو اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ محدرسول النّد صلّی النّدعلیہ وسلم پر بھی وی کا آتا اور قرآن کا نازل ہونا ثابت ہے اور قرآن نے جو دعوے کئے یا پیشین گوئیاں کی ان کا صادق ہونا آج تک ثابت ہوا۔ اگر ایک عیسائی عیسی علیہ السلام کی نبوت کے جبوت میں آپ کی یا کیزہ زندگی ۔اعلیٰ اخلاق ۔ بلند کردارصدافت وامانت کو پیش کرے تو اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ومحاس \_ صفات ومحامد \_ آب كى سجائى اور ديانت نبوت سے پہلے ہی اتنی مشہور تھی کہ نبوت سے پہلے ہی لوگوں نے"امین" كالقب آب كود م ركها تھا۔ دشمنان اسلام نے بھى نبي كريم صلى الله عليه وسلم كاخلاق وكراداراور حضوري باكيزه اورمطبرزندى كى مدح وستائش کی ہے۔منصف مزاج غیرمسلم موزعین اور مصنفین نے بھی کی ہے۔اگرایک عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت كے بوت ميں آپ كى دين تعليم وتبليغ اور امت كى تربيت كو پيش كرے تواس كے جواب ميں كہا جاسكتا ہے كہ حضور صلى الله عليه وسلم نے تواپی امت کوایس شریعت کی تعلیم دی کہ جو قیامت تک کے لئے کافی وشانی ہے اور جس میں کسی ترمیم وسمنین کی احتیاج

ویتے۔ ہاں آپ نے اطلاع دی تو بیدی کدآئندہ میری امت میں اسخت جھوٹے پیدا ہوں گے ان میں ہرایک اپنے متعلق گمان کرے گا کہ دہ نبی ہے حالانکہ میں سب نبیوں کے آخر میں آیا ہوں میرے بعد کوئی نبی نبیس (رواہ مسلم)

الغرض انبیاء کرام کاسلسلہ جوحفرت آدم علیہ السلام سے شروع موتا ہے اس سلسلہ بوت کی انتہا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے۔ اس لئے تبعین عیسی علیہ السلام کو نجات آخرت حاصل کرنے کے لئے یہاں خاتمہ سورة پر اللہ سے ڈر نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تھم دیا جا تا ہے اور اس پر بشارت سائی جاتی ہے۔ اور اس پر بسورة کوختم فر مایا گیا ہے۔ سائی جاتی ہے۔ اور اس پر سورة کوختم فر مایا گیا ہے۔ اور اس پر سورة حدید کا بیان پورا ہوگیا۔

#### سورة الحديد كے خواص

ا ..... حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها كافر مان بها عظم سورة حديد كى جهة يات ميں ہے۔
اسب اگر جنگ ميں جانے والا سورة الحديد لكھ كرا ہے ياس ركھ توات ميں ہے۔
در كھ توات وشمن كاكوئى ہتھيا رثقصان نہ پہنچائے گا۔
سا ..... جسے بخار ہواس پر سورة الحديد پڑھى جائے۔
سا .... جسے ورم ہواس پر سورة الحديد پڑھ كردم كيا جائے۔
سا .... جسے ورم ہواس پر سورة الحديد پڑھ كردم كيا جائے۔

نہیں۔ آپ کی تعلیم و تربیت اور فیض محبت سے قلیل مدت ہیں ہی
کایا بلیٹ گئی اور صحابہ کرام کے اخلاق و کر دار انتہائی پستی کی حالت
سے ایسے اعلیٰ ہو گئے کہ جس کوغیر مسلم محققین وفضلا بھی تسلیم کرتے
ہیں اور اسے آیک جیرت انگیز واقعہ بلکہ حضور کا معجز و سیحھتے ہیں۔
الغرض انبیائے سابقین علیم مالسلام کی نبوت کو ٹابت کرنے کے
لئے اہل کتاب جوعقلی دلیل بھی پیش کرے گا انہی ولائل سے
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ٹابت کیا جا سکتا ہے پھر
حضورت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ٹابت کیا جا سکتا ہے پھر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الا نبیاء والرسل پر ایمان نہ لانے اور
آپ کو اللہ کارسول نہ مانے کی کیا وجہ؟

اوراگرآپ کتابی ولائل کی طرف آئیں تو قرآن مجید۔ انجیل ۔ تورات ۔ زبورجس کا بھی مطالعہ سیجئے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ ہر نبی نے اپنے سے پہلے آنے والے نبی کی تقیدیت کو ان پر است کو ان پر ایسان لانے کا تھم دیا۔ ہارے نبی کی پیشین گوئی اور اپنی است کو ان پر ایسان لانے کا تھم دیا۔ ہارے نبی کریم خاتم الا نبیاء سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بیشتر ابنیا ہے کرام کی تقید بین فرمائی کی اپنیس ان کہ کہ بعد کوئی نبیس فرمائی جس کی وجہ ظاہر ہے کہ اسخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا ندتھا۔ اگر کوئی نبی آنے والا ہوتا تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اپنی است کوئی نبی آنے والا ہوتا تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اپنی است کوئی نبی آنے والا ہوتا تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اپنی است کوئی نبی آنے والا ہوتا تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اپنی است کوئی نبی آنے والا ہوتا تو آنکو فرمائے اور اس پر ایمان لانے کا تھم

#### وعالشيحيح

حق تعالیٰ کا بیضل عظیم ہے کہ جوہم کورسول اللّه علیہ وسلم کا امتی ہونے اور تمام اپنے پیٹیبروں پر ایمان رکھنے کا شرفءطافر مایا۔

الله تعالی ہم کورسول الله سلی الله علیه وسلم کا پکا اور سیامتی ہونا نصیب فرما ئیں۔ اور آپ کی محبت وعظمت کے ساتھ آپ کا الله تعالی ہم کورسول الله سلی الله علیہ وسلی کا پکا اور سی ہونا نصیب فرما کیں اور اپنی شان غفور دھی ہے ہماری اتباع بھی نصیب فرما کیں اور اپنی شان غفور دھی ہے ہماری مغفرت فرما کیں اور ہم پررحمت فرما کیں۔ آبین۔ وَالْخِدُرُدُعُو نَا اَنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمَ بِنَ

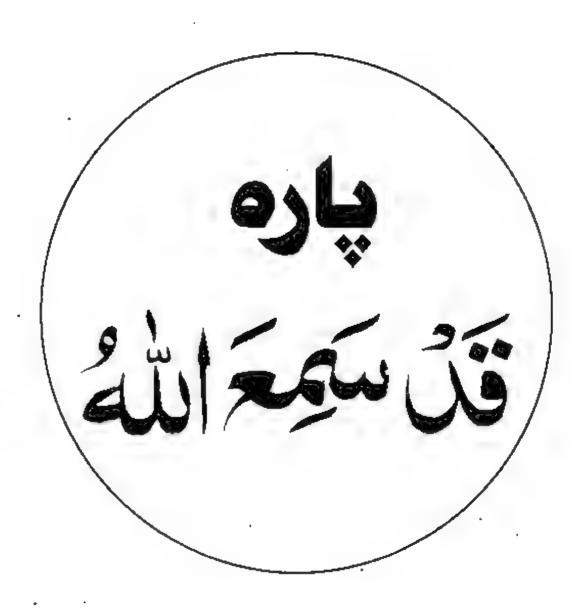

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو بڑا مہر بان نہا بہت رحم کرنے والا ہے۔

# فَلْ سَامِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَيْسَمَهُ

بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی ہاے سُن کی جوآپ ہے اپنے شو ہر کے معاملہ میں جھکڑتی تھی اوراللہ تعالیٰ ہے شکایت کرتی تھی ،اوراللہ تعالیٰ تم ووٹو ں

# مُعَاوُرُكُما إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعُ بِصِيرٌ ٥

كى تفتكوشن رياقها،اللَّد تعالى سب مجمد سننے والاسب مجمدد تكھنے والا ہے۔

فَنُ سَكِيمَ يَقِينَاسُ لَى اللَّهُ الله قُولَ بات اللَّتِي ووعورت جو تُجَادِلُكَ آب سے بحث كرتى تحى فِي زُوجِهَا ابْ فاولد كے بارو من وَتَشْتَكِنَىٰ اور شَكَامِتَ كُرَقَى تَعَى إِنَّى طرف لِي اللَّهِ الله [ وَاللَّهُ أور الله | لِيَسْجَعُ سَمَا تَمَا أَوْرَكُهِمَا تَمَ دونوں كَ تَفَكُّو إِنَّ اللَّهُ مِثِنَكَ الله سيميع شن والا بصير ويصفوالا

تو یونہی کسمیری کی حالت میں ضائع ہو جا کمیں سے۔اے اللہ تو اہے نی کی زبان سے میری مشکل کوحل کر۔اس پر یہ ابتدائی آیات اس سورة کی تازل ہوئیں اور ''ظہار'' کا تھم ارشاد فرمایا گیا۔ بیباں بیہ بات قابل ذکر ہے کہ ان صحابیہ کی فریاد کا ہارگاہ الہی میں قبول ہونا اور فورا ہی وہاں ہے ان کی فریا درس کے لئے فرمان مبارك نازل ہوجانا ایک ایسا واقعہ تھا جس کی وجہ سے حضرت حولہ كوصحابه كرام مين ايك خاص قدرومنزلت حاصل بوگئ- امير المونين حضرت عمر كى خلافت كے زمان ميں ايك واقعد لكھا ہے كه ایک مرتبہ حضرت عمر کھے اصحاب کے ساتھ کہیں جارے تھے۔ راستہ میں ایک عورت ملیں۔ انہوں نے آواز دے کر آپ کو تشہرالیا۔اورحضرت عمرٌ توراً تشہر گئے اوران کے یاس جا کر توجہ اور

تفسیر وتشریکے:سورۃ کی ابتدائی آیات کے شان نزول کے 🏿 پھروہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے اور قریاد کرنے لگیں کہ یا اللہ میں متعلق ککھاہے کہ بیآیات حضرت حولہ بنت ثغلبہ کے متعلق نازل 📗 این تنہائی اور مصیبت کی فریاد ہجھ سے کرتی ہوں۔ان بچوں کواگر ہوئی ہیں جن کے شوہر حضرت اوس بن صامت انصاری نے عصہ استے یاس رکھوں تو بھو کے مریں گے اور شوہر کے یاس جھوڑ دول میں ایک بارا پی بی بی حولہ کو یوں کہ دیا انت علی تظھر امی لیعنی تو میرے حق میں الی ہے جیسے میری ماں کی پشت اور چونکہ جاہلیت میں ان الفاظ ہے ہمشکی کی علیجد گی طلاق سے بردھ کر مجھی جاتی تھی تو حصرت حولہ اس بارہ میں محكم در بافت كرنے كے لئے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اورسب ماجرا كبدسايا \_حضورصلى الله عليه وسلم في اس بناير كدامهى تك اس تول مشہور کے خلاف وی نازل نہیں ہوئی تھی اس قول کو قابل عمل خیال كركے فرما ديا كەميرى رائے ميں تم حرام ہو كئيں۔ وہ بيان كر واویلا کرنے لگیں کہ پھرمیرا اور میرے بچوں کا کیسے گذر ہوگا اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت حولہ نے کہا کہ میرے شوہرنے طلاق کوتو کہانہیں پھرطلاق کیے ہوئی۔ایک روایت میں ہے کہ

يوري كرچكيس اورخودلوث تنكيس تب امير المونين حضرت عرجهي والیس ہوئے۔ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ امير المونين آب أيك بردهيا كے كہنے سے رك كے اور اتنے آ دمیوں کو آپ کی وجہ ہے اب تک رکنا بڑا۔ آپ نے فرمایا جانة بھی ہو بدكون تھيں؟ انہوں نے كہا كنہيں فرمايا كه بدوه عورت ہیں کہ جن کی شکایت اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسان پرسی۔ يدحضرت حوله بنت تغلبه بين \_خداكي تتم أكربيدات تك مجهد كمرا ر کھتیں تو میں کھڑار ہتا ہی نمازوں کے اوقات برنمازادا کر لیتااور میں ان کی خدمت ہے نہ ٹلتا۔اللہ اکبر! تو اس آیت میں حضرت حولد کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی

ادب ہے سر جھکائے ان کی باتیں سننے لگے۔ جب وہ اپنی باتیں اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات س بی جو آپ سے اپنے شوہر کے معاملہ میں جھکڑتی تھی مثلا ہے کہتی تھی کہ شوہرنے طلاق کا صیغہ تو ذکر کیانہیں پھرحرمت کیسے ہوگئی اور بھی الله ك آكے روئے اور قرباد كرنے لكتى اور اسے رنج وغم كى الله تعالی ہے شکایت کرتی تو اللہ تعالیٰ آپ کی اور اس عورت کی گفتگو سن رہا تھا اور اللہ تعالیٰ تو سب ہی کچھسنتا اور دیکھتا ہے جو گفتگو آپ کے اور اس عورت کے درمیان ہوئی وہ کیوں نہ سنتا بے شک وہ مصیبت زوہ عورت کی فریا دکو پہنچا اور ہمیشہ کے لئے اس قتم کے حوادث ہے عہدہ برآ ہونے کا راستہ بتا دیا۔

اب آ سے تھم ہے ظہار کا جس ہے حضرت حولہ کی دادری فرمائی مَنْ جَس كابيان ان شاء الله الله الله آلي آيات ميس آئنده درس ميس موگا۔

#### وعالشيحير

اے فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سننے والے آتا! اور اے رنج وغم سے دور فرمانے والے مالک! تیرے ہی کرم ورحم کا ہم گناہ گاروں کو بھی آسرا ہے آب، ی بھاری فریا دری فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ ہماری ہر چھوٹی بڑی۔ دینی و دنیا وی مشکل کوآ سان قر مااور ہمارے تمام معاملات کواین رحمت سے درست وراست فرما۔ یااللہ ہم کواین ہرمشکل میں این ہی طرف رجوع ہونے کی تو فق عطافر ما۔ آمین۔ والخردغونا أن الحمال بله رب العليين

میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں۔ وہ اُن کی مائیں نہیں ہیں۔ ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جنہوں نے اُر يَمْ وَ إِنَّهُمْ لِكُوْدُونَ مُنْكُرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُونُ عَفُورٌ وَ الَّابْنَ ٹ بات کہتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کردینے والے بخش دینے والے ہیں۔ اور جولوگر مُنْتِرِيعُودُونَ لِمَاقَالُوا فَتَعْرِبُرُ رَقَبَ لِمِقِنْ قَبْلِ أَنْ اپنی ہیو یوں سے ظہار کرتے ہیں پھراپنی کہی ہوئی بات کی تلافی کرنا جاہتے ہیں تو ان کے ذمہ ایک غلام یالونڈی کا آزاد کرنا ہے قبل اس کے کہ دونوں إِلَّهُ تُوعَظُونَ بِمِ وَاللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ باہم اختلاط کریں اس ہےتم کونصیحت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کوتمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے۔ پھر جس کومیسر نہ ہوتو اس کے ذمہ ہیا۔ ريين مُتَنَابِعَيْن مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَهَاسًا وَفَهُنَّ لَيْ يَسْتَطِعُ فَاطْعَامُ سِتَّانَ مِنْ دو مہینے کے روزے ہیں قبل اس کے کہ دونوں باہم اختلاط کریں، پھر جس سے بیھی شہوعیس تو اس کے ذمہ ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، الله و رَسُولِه و تِلْكَ حُـ لُ وَدُ الله و لِلْكُفِرِ شَ عَذَاكُ أَلِيمُ ٥ وہ تھم اس کئے ہے تاکہ اللہ اور اور رسول پر ایمان لے آئ، اور بیاللہ کی حدیں ہیں، اور کافروں کیلئے سخت وردناک عذاب ہوگا نَذِيْنَ جُولُوكُ النظيمةُ وْنَ الِمِهَارِكُرِيَّ مِن أَمِنْكُورْ تَم مِن عِنْ أَمِنْ الْمِنْ الْمِن اللهِ يُولِول عن كَاهُنَ وونبيل الْمَهُيِّيةِ فران كى ما تم الن ووورش وكذنه و بنبول في جناب أبيل و إنهام اور بينك وو اليفولون البدكة إن يُعْلِهِ رُونَ ظِهار كرت مِن مِن يَسَ إِسِهِ مَد الى يويون سے نُحر بعر يَعُودُونَ وورجوع كريس لِما قَالُواس سے جوانهوں نے كها (قول) فَتَعْدِيدُ لَوْ آزاد كُرنا لازم ب الكَبْلَةِ أيك فلام مِنْ قَبْلِ اس عِلْ أَنْ يَتَمَالَتُنا كَه ا يكدومر ع كو باته لكاكس ذَلِكُف به نُ نه يائِ الْحَصِيَا أَمُر توروزے اللَّهُ وَين ووميني المتكالِعَيْنِ لكا تار المِن قَبْلِ اسْتِ قِبل أَنْ يَتَهَالْمَنَا كرووا يكدوسرے واتھ لكا تمر فَكِنَ بِهر بس النَّهِ بِينْ يَصِلُهُ السِّم عَدورند مِو الْخَلِطُ عُلَمُ لَوْ كَمانا كُلائِ السِّيةُ إِنْ سائه المِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولِ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل بِاللَّهِ اللهِ إِلَّهِ وَرَسُولِ إِ وَيُلْكَ اوري حَسَلُ وَدُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ الله كامري و اور اللَّكُورِينَ نهائ والول كيل عَدَابُ إليبَهُ ورداك عذاب میر وتشر ترکتے:ان آیات میں بتلایا جا تا ہے کہتم میں ہے جوظہار کر ہیٹھتے ہیں بعنی مثلاً بیوی کو یوں کہددیا کہ تو میری ماں کے مثل ہے تو اس کہنے سے بیوی واقعی ماں تو نہیں بن جاتی کہ تحض اسٹے لفظ پر ہمیشہ کے لئے حقیقی مال کی طرح حرام ہو جائے۔ مال تو دراصل وہ

ہے کہ جس نے اولا دکو جناہے۔ تو بیوی جس نے اس کو جناتہیں وہ كيونكر مال بن سكتى ہے۔ ہاں آ دمی جب اپنى بدتميزى سے ايك جھوئی نامعقول اور بیبودہ بات کہدوے تو اس کا بدلہ بیہ ہے کہ کفارہ دے تب بیوی کے پاس جائے برعورت اسی کی رہی محض ظہارے طلاق نبیں پڑگئے۔آھے بتلایا گیا کہ جاہلیت میں جوالی حرکت کر حیکے وہ معاف ہے اب ہدایت آ کینے کے بعد ایسامت کرو۔ اگر علطی ے کرگذرے تو تو بہر کے اللہ سے معاف کرا وَاور عورت کے باس جانے سے میلے کفارہ اوا کرو۔ اور کفارہ یہ ہے کہ آیک غلام یا با تدی کا آزاد کرناقبل اس کے کہ میاں بیوی اختلاط کریں۔آگے بتلایا گیا کہ ید کفارہ کی مشروعیت تمہاری جنبیدونفیحت کے لئے ہے کہ پھرالیی غلطی نه کرواور دوسرے بھی باز آئیں۔اور پیجھی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے احوال کے مناسب احکام بھیجنا ہے اور خبرر کھتا ہے کہم کس حد تک ان برعمل کرتے ہو۔آ کے کفارہ کی مزیدتشری فرمائی جاتی ہے کہ اگر کسی کوغلام لونڈی آزاد کرنے لئے میسر ندہوتو اس کے ذمہ لگاتار بےدر بےدومہینے کےروزہ ہیں۔ پھرجس سے بیمی نہوسکے لین نه غلام آزاد کرنے کامقدور ہو۔اور روز ہر کھنے سے بھی مجبور ہوتو اس کے ذمہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔

فقہا۔ نہ کتب فقہ میں ان کفاروں کی مزید تفیدات اور قیود و حدود بیان کی ہیں۔ مثلاً کھانا کھلانے کے قائم مقام یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ساٹھ مسکینوں کوئی کس ایک صدقہ فطر کی مقدار گندم یا اُس کی قیمت دے دے۔ فطرہ کی مقدار ہمارے وزن کے اعتبارے آ دھی چھٹا تک اوپر پونے دو سیر گندم ہیں بعنی احتیاطاً پورے دو سیر گندم فی کس ۱۰ مسکینوں کودے دے۔ یاات گندم کی قیمت بھی دی جاستی ہے۔ اخیر میں ہدایت فرمائی ہے کہ جاہلیت کی با تیں چھوڑ کر اللہ و رسول کے احکام پرچلو جومومن کائی کی شان ہے۔ موشین کا بیکا منہیں کہ اللہ کی مقررہ کر دہ اور بائد ہی ہوئی صدود سے تجاوز کریں۔ باتی کافر جوحدود اللہ کی پروائیس کرتے اور اپنی رائے اور خواہش پر چلتے ہیں تو جوحدود اللہ کی پروائیس کرتے اور اپنی رائے اور خواہش پر چلتے ہیں تو

ہے کہ ام المونین حضرت عاکشہ صدیقہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی الله عليه وسلم كے چېره مبارك كارنگ منتغير بوگيا ہے جيسا كمزول وي کی صالت میں ہوتا تھا تو حضرت عائشہ نے ان صحابیہ سے کہا کہ دورب شكر بينهو سيدور كهسك كربيني كنيس ادهروى نازل جونا شروع ہوئی۔ جب وجی نازل ہو چکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت كبال ٢٠ حضرت عاكشه صديقة في أنبيس أ وازو يربايا آب نے فرمایا کہ جاؤائے خاوند کو لے آؤ۔ بیدوڑتی ہوئی تنئیں اور ا بیے شو ہرکو بلالا تیں۔آب نے اعوذ وہم اللہ پڑھ کراس سورة کی بید آیات سنائیں اور فرمایا کہ کیاتم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا كنبيس يحرآب في ماياكه لكاتار دومهيندك روزه ركم سكت مو؟ انہوں نے قتم کھا کر کہا کہ اگر دو تین دفعہ دن میں نہ کھاؤں تو بینائی بالكل جاتى رہتى ہے۔ فرمایا كيا ٢٠ مسكينوں كو كھانا دے سكتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بیس کیکن آپ میری اداد قرمائیں تواور بات ہے۔ ين حضور صلى الله عليه وسلم في ان كى اعانت فرمائى اوران كو يجه غله عطا فرمایا اور چھے دوسرے صحابہ نے جمع کردیا اس طرح ۲۰ مسکینوں کو فطرے کی مقداروے کر کفارہ ادام و گیا۔الغرض الله تعالی نے چاہلیت كى أس رسم طلاق كو به ثاكرائ يشرعى ظبهار مقرر فرمايا

خلاصہ یہ کہ یہاں ظہار کے شرکی احکام بیان کے گئے ہیں اوراس کے ساتھ متنبہ فرمایا گیا ہے کہ اسلام کو پوری بختی کے ساتھ متنبہ فرمایا گیا ہے کہ اسلام کے بعد بھی جاہلیت کے طریقوں پر قائم رہنااوراللہ کی مقرر کی ہوئی حدول کوتو ٹر تابیا بیان کے منافی حرکت ہے۔

آ گے اللہ ورسول کے عام احکامات کی مخالفت کرنے والوں کو تنبیہ وہدایت فرمائی گئی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں ہوگا۔

#### وعا مجيحة

یا اللہ ان کے اصلاح کی صور تیس ظاہر فرما دے اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے کی تو فیق ہم کونصیب فرمادے۔ آبین۔ کی حفاظت کرنے کی تو فیق ہم کونصیب فرمادے۔ آبین۔ وَاجْدُرِدَعُونَا اَنِ الْعُمْلُ لِلْهِ رَبْ الْعَلَمِينَ

## لَيْنَ يُحَادُونَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ كَبِنُوا كَمَا كَبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایسے ذکیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذکیل ہوئے اور ہم نے تھنے تھلے ٱنْزَلْنَا الْبِي بَيِنْتِ وَلِلْكَفِرِينَ عَنَابٌ مُّهِينٌ ۚ يُوْمُرِيبُعُتُمُ اللَّهُ جَمَ احکام نازل کئے ہیں، اور کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا۔جس روز ان سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا لُوْالْمَاحُصِمُ اللَّهُ وَنُسُوُّهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّلْ شَيْءٍ شَهِينًا وَ پھر ان کا سب کیا ہوا اُن کو بتلا وے گا، اللہ تعالیٰ نے وہ محفوظ کررکھا ہے اور بیالوگ اس کو مجمول گئے ہیں اور اللہ ہر چیز پر مطلع ہے ٱلَّهُ تَكُرُأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مِمَا فِي السَّهُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ تَجْوَى ثَلْثَة ایا آپ نے اس پرنظر تہیں قرمائی کدانلہ تعالی سب کچھ جانتا ہے جوآ سانوں میں ہااور جوز مین میں ہے، توئی سر کوشی تین آ دمیوں کی ایسی تہیں ہوتی الأهُورَايِعُهُمْ وَلاَحْمُسَةِ إِلاَهُو سَادِسُهُمْ وَلَا آدُنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرُ ں میں چوتھا وہ نہ ہو اور نہ یا گی کی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو اور نہ اس ہے إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَاكَانُوْا 'ثُمَّ يُنْبِّئُهُمْ بِمَاعَد ر وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ لوگ کہیں بھی ہوں، پھر ان کو قیامت کے روز ان کے کئے ہوئے کام بتلادے گا، بے شکہ الله بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْكُرِهِ

اللدتعالی کو ہربات کی پوری خرہے۔

کفیر و تشری ایندی کی مقرر کے اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کی پابندی کی جو گھار ہی کے لئے مخصوص نہیں بلکہ کوئی حکم بھی ہواس میں اللہ اور رسول کی خلاف ورزی اچھی بات نہیں ۔ ایسے لوگ یعنی حدود اللہ کی پروا نہ کرنے والے یا اپنی رائے وخوا ہش سے حدیں مقرر کرنے والے پہلے زمانہ میں بھی ذلیل وخوار ہوئے ہیں۔ اللہ کی روش اور صاف میں است میں اللہ کی روش اور صاف آیتیں شن نہر ناایے کے بعد انکار پر جے رہنا اور خدائی احکام کی عزت واحز ام نہر ناایے کوذلت کے عذاب میں پھنسانا ہے۔

يهال آيت مي جو بيفر مايا ان الذين يحا دون الله ورسوله کہتو الیعنی جولوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے رہنے ہیں بیدذلیل وخوار ہوں سے تو بعض مفسرین نے اس آیت کو دسیج مفہوم میں لیا ہے اور لکھا ہے کہ مسلمان بادشاہ یا حاکم کہ جو بھی شریعت اسلامی سے الگ ہوکر قانون نکالے وہ سب اس وعید کہتو ا میں داخل ہیں ۔ یعنی ذکیل وخوار ہوں سے ۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کے تحت کفار مکہ اور مشرکین ویہودعرب مراد لئے ہیں کہ جن کے حقیر و ذلیل ہونے کی پیشین کوئی جلد ہی بوری ہو کر رجی۔الغرض بہاں صاف فرمایا گیا کہ جولوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذکیل ہوں سے ادر پیذائت کی سزا تو دنیا میں ہوگی رہا. کا فروں کوتوان کو آخرت میں بھی ذلت کا عذاب ہوگا۔ آ گےاس عذات کا وقت بتلایا جاتا ہے کہ بیاس روز ہوگا جس روز كەاللەتغانى ان سب كودوبارە زندە كركے انھادے گا اور جوجوكام جس نے ونیامیں کئے تھے ان سب کا متیجہ سامنے آجائے گا اور کوئی ایک عمل بھی عائب نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا زندگی كاريكار دمحفوظ كرركما بي كوان لوكول كوليتي مخالفت كرنے والوں کوائی زندگی کے بہت ہے کام یا دہمی ندرہے ہوں گے یاان کی طرف توجه ندری ہوگی سیکن اللہ کے ہاں وہ سب ایک ایک کر کے مجفوظ ہیں۔وہ سارا دفتر اس دن کھول کرسامنے رکھ دیا جائے گا۔ آ گے بتلایا جا تا ہے کہ صرف ان کے اعمال ہی پر کیامنحصر ہے۔

الله کے علم میں تو آسان وزمین کی ہر چھوٹی بری چیز ہے۔ کوئی مجلس کوئی سرگوشی کوئی خفیہ ہے خفیہ مشورہ نہیں ہوتا جہاں اللہ این علم محیط کے ساتھ موجود نہ ہومثلاً جہاں تین آ دمی حصیب کر مشوره كرتے ہوں تو وہ بيرند مجھيں كدومان كوئي چوتھا نہيں من رمايہ اور بانج كى كمينى بدخيال ندكرے كدكوئى جھٹا سننے والانبير\_تو خوب مجھ لو کہ تنین ہوں یا یا تج یا اس سے کم زیادہ اور پھر کہیں ہوں۔ سی حالت میں ہوں۔ اللہ تعالی ہر جگہ ایے علم محیط کے ساتھ وہاں موجود ہے کسی وقت ان سے جدانہیں۔ پھران سب کو ان کے کئے ہوئے کام قیامت میں بتلا دیئے جائیں گے۔ بے شك الله تعالى كوبربات كى يورى خبر ہے۔ يہاں الله تعالى كى جس معیت کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ اللہ جل شانہ کے کیم وجبیر۔ سمیع وبصیر ہونے کے لحاظ سے ہے اور اس ارشاد سے دراصل بیاحساس ولا نا مقصود ہے کہ کوئی خواہ کیسے ہی محفوظ مقام پر خفیہ مشورہ کر ہے تواس کی بات دنیا بھرے جھے عتی ہے مراللہ تعالی سے ہیں جھے عتی۔ الغرض چونکه بیبال سرگوشیون اور خفیه باتون کا د سرآ گیا که آ دمیوں کی کوئی سرگوشی اور خفیه مشورہ ایسانہیں ہوتا کہ جہاں اللہ تعالی ان کے ساتھ نہ ہواس لئے آھے منافقین کی سرگوشیوں اور خفیہ مشورول يرجووه اسلام اورمسلمانول كخلاف كرتے تنفيان كوتنبيه کی جاتی ہےاورمسلمانوں کوسلی دی گئی کہ منافقین کی بیر کوشیال تمہارا ميجين بكار عتيل جس كابيان ان شاء الله اللي آيات ميس موكا وعا ليحيّ

الله تعالیٰ ہم کواپنا مطبع وفر ما نبر دار بندہ بنا کر زندہ رکھیں اور اس پرموت نصیب فرما کئیں۔ یا اللہ ہمارے دکام اورامرا کے بھی بدل میں ڈال دے کہ اللہ کام کی مخالفت و نیا میں بھی ذلت لاتی ہے اور آخرت میں توباز برس ہوئی ہی ہے تا کہ وہ خلاف شرع توانین کوشتم کریں۔ یا اللہ ہم کو جملہ قرآئی واسلامی احکام پر چلنا نصیب فرمااور ہر طرح کی جھوٹی بڑی نا فرمائی ہے نہینے کی توفیق فصیب فرمااور ہر طرح کی جھوٹی بڑی نا فرمائی ہے نہینے کی توفیق عطافر ما۔ آمین ۔ وَالْمِوْلُونَ مُرْتُى اَنِّ الْمُحَدِّلُ لِلْدُورَ بِالْعَالَمِ بِنَ

# اَلَّهُ تَدُ الِيَ الَّذِيْنَ نَهُوْاعِنِ الْبَحُوى تُعَيَّعُوْدُوْنَ لِمَا نَهُوَاعَنْهُ وَيَتَنْبُونَ بِالْإِثْمِ اللهُوْلِ وَالْبَعُونَ بِالْآثِينَ نَهُوَاعَنَ نَهُوَاعَنَ الْمَعْمِ اللهُ الدريانَ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ الْتَهُولِ وَالْحَاجُولُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَ

# بِإِذْ نِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ٥

اورمسلمانوں کواللہ ہی پرتو کل کرنا جا بیئے۔

اَلَيْوَ تَوَ کَوْ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللهُ

#### فَلْيَتُوكِلُ لَوْ بَمِ وسركرنا جابية الْمُؤْمِنُونَ مون (جمع)

تفسير وتشريح : كذشتة يات من بيذكر مواتها كدالله تعالى كملم میں زمین وا سان کی ہر چھوٹی بوی چیز ہے۔کوئی مجلس کوئی میٹنگ۔کوئی خفید مرکوشی اورکوئی مشوره کو کتنے ہی راز میں کیا جائے مگر اللہ تعالی اینے محیط کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ تو مقصد یہ جتلانا تھا کہ نیہ یاطل سر کوشی کرنے والارجيب كرالله كے دين اور الله كے رسول كى مخالفت كرنے والے ان كوخدات درنا جائے اس لئے كه خداكوان كى سب باتوں كى خبر سےاور وه ان کومز ادے گا۔ اس سلسلہ میں بعض جزئیات وواقعات کا ذکر فرمایا جاتا ہے جن کومفسرین نے ان آیات کے اسباب نزول میں ذکر کیا ہے۔ منافقین مدینه جوعمو ما بهبودی تنه مگر بظاهرمسلمانوں کا بردهتا ہوااثر دیکھے کر مسلمان بن محمة ستے - بيآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كي مجلس ميں بين كر مر کوشیال کرتے۔ کا نا چھوی کر کے جلس والوں کا غداق اڑاتے۔ ان برعیب پکڑتے ایک دوسرے کے کان میں اس طرح بات کہتا اور آ تکھوں سے اشاره كرتاتس يمخلص مسلمانوں كو تكليف بهوتی۔ اس بران آيات كا بزول ہواجن میں بتلایا جاتا ہے کہاے تی صلی اللہ علیہ وسلم أتب نے ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کوسر کوشی ہے منع کردیا گیا تھا مگروہ پھر بھی دہی کام كرتے بي جس سان كوئ كيا كيا كيا تعااور سركوشي بھى اليي كرتے بي جس میں گناہ زیادتی اور رسول کی نافر مانی کی باتیں ہوں۔ تو ایک ستاخی اور شرارت ان منافقین کی په بیان ہوئی۔ دوسری شرارت ان منافقین کی جوعمومآ يبود تنف يتمي كدجب حضور ملى الله عليه وتلم كي خدمت من آت توبراه شرارت بجائے السلام علیم کے دنی زبان سے السام علیم کہتے۔اس کے متعلق أيت من بتلايا جا تا ہے كمات بي سلى الله عليه وسلم الله في آ ب كو دوسر انبیاء کے ساتھ سیدعا تھی دی ہیں جیسے سلام علی المسلین اور سلام علی عبادہ الذين اصطفے اورمونين كى زبانوں سے كہلوايا السلام عليك اعطاللى ورحت اللهوبركات مربعض يبودى جب آب كياس آت توجاع السلام علیم کے دنی زبان سے السام علیک کہتے جوایک بددعاہے جس کے معنی موے۔ (نعوذ باللہ) مہیں موت آئے۔ کویا اللہ نے جوسلامتی کی وعا آ ب کودی تھی بیاں کےخلاف بددعا دیتے تھے۔ پھرآ پس میں کہتے کہ اگر بدواتعی رسول ہیں تو اس کہنے ہے ہم پرفور أعذاب كيون نہيں آتا۔ اس كا جواب دياكيا حسبهم جهنم ليغى جلدى نكروايا كافى عذاب جنمكا

آئے گا کہ جس کے سامنے ووسرے عذاب کی ضرورت ندرے گی۔ احادیث میں بہود کے متعلق آیا ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب كوئى يبودى السام عليكم كهزاتو آب صرف وعليك فرمادية إوراس طرح السام علیم کی بددعاء انہی برالث کر برقی۔اس کے بعدمسلمانوں کو بدایت کی جاتی ہے کہ سے مسلمانوں کومنافقین کی خوے بچنا جا ہوران کو بھی ان منافقین کی محرکت نہ کرنا جائے۔مسلمانوں کے مشورہ اورسر کوشیاں ظلم وعدوان \_ اور الله ورسول كى تافر مانى كے لئے نبيس بلكه نيكى وتفوى \_ اور معقول باتوں کا شاعت کے لئے ہونی جائیس تواہل ایمان کو ہدایت کی جاتی ہے کہم بھی ان منافقین کی سی حرکتیں نیکرنا۔ جب بھی خفیہ باتیں کرو تووه كناه \_ بادي ادر نافر ماني كنبيس بلكه يمكي يهملائي تقوي ادراحسان کی باتنس ہونی جامئیں اور دیکھو ہروقت اللہ سے ڈرتے رہواور یادر کھو کہ تم سب کوایک دن الله کے دریاریس جمع ہوتا ہے ڈرہ ڈرہ کا حساب دینا ہے اس ے کی کا ظاہرو باطن پوشیدہ ہیں۔ البذااس سے ڈرکرٹیکی اور برہیز گاری کی بات چیت کرو۔ آ مے بتلایا جاتا ہے کہ بدکانا پھوی اور سرگوتی شیطانی حركيت إدريدكانا بعوى منافقين كي اس عرض على كمسلمان رفيده اور دلکیر ہوں اور تھبرا جا تیں کہ نہ معلوم جاری نسبت بیلوگ کیا منصوبے سوج رہے ہوں ہے۔ بیکام شیطان ان سے کرار ہاتھا مرمسلمانوں کو یا در کھنا جا ہے کہ شیطان ان کا پچھنہیں بگا ڈسکتا۔اس کے قبضہ میں کیا ے؟ تفع نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔اس کا حکم نہ ہوتو بیتے ہی مشوره كرليس اورمنصوب كانثه ليستمهارا بال بريانه هو كاللهذاتم كوممكين و ولكير مونے كى بجائے اين الله ير بحروسه ركھنا جائے۔ تو يمال آيت مي سركوشي ليعنى كانا بهوى كوشيطاني حركت بتلايا كيا باي لئے مديث مِن ممانعت آئي ہے کہ کس میں ایک آ دی کو چھوڑ کر دو مخص آپیں میں کا نا چھوی کرنے لکیں کیونکہ اس ہے وہ تیسر انحض مکین ہوگا اور فکر مند ہو کا کہ یہ شاید میرے ہی متعلق میری کسی حرکت پر کانا پھوی کردہے میں ۔ تواس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔

اب آ گے اہل ایمان کو جاسی تہذیب کے پھھ آ داب بتلائے گئے ہیں اور بعض معاشر تی عیوب کے دور کرنے کی ہدایات دی ہیں جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

# يَايَّهُ الَّذِينَ امْنُوْ آ إِذَا قِبْلَ لَكُوْ تَفْتَحُوْا فِي الْمَجْلِسِ فَافْتُحُوْا يَفْسَحُ اللهُ الْمَا الْمَا اللهُ اللهُو

اور جب بیہ کہا جادے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں کے اور ان لوگوں کے

# اُوْتُواالْعِلْمُ دُرَجْتٍ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمُلُونَ خَبِيرٌ ١

جن کوئلم عطا ہوا ہے در ہے بلند کرد ہے گا ،اوراللہ تعالی کوسب اعمال کی بوری خبرہے۔

يَائِفُا اللهِ اللهِ اللهُ ال

قریب جگہ لی۔ اظمیرنان سے اپنی جگہ بیڑے گئے۔ انہیں تو اپنی جگہ سے
کھڑا کر دیا گیا اور دیر ہے آنے والوں کو ان کی جگہ دلوادی۔ بید کیا
عدل وانصاف ہے ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تا کہ
کھڑے ہونے والول کے ول میلے نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر
رحم فرمائے جو اپنے بھائی کے لئے مجلس میں جگہ کھول دے۔ اس
ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفتے ہی صحابہ نے فورا خود بخو واپئی جگہ
ہوئی اور اہل ایمان کو بچھ مجلس کے آ داب تعلیم فرمائے گئے۔ بعض
مفسرین نے اس آیت کے تکم کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
مفسرین نے اس آیت کے تکم کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جہلس تک محدود سمجھا ہے لیکن بعض مفسرین نے اس تھم کو عام فرمایا
ہے اور لکھا ہے کہ مسلمانوں کی مجانس کے لئے بیدایک عام ہوایت
ہے کہ اگر کسی مجلس میں پہلے سے لوگ بیٹھے ہوں اور بعد میں مزید
ہے کہ اگر کسی مجلس میں پہلے سے لوگ بیٹھے ہوں اور بعد میں مزید
ہے کہ اگر کسی میں تو پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو چاہئے کہ وہ خود
ہے کہ اگر کسی جلس میں کہا ہے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو چاہئے کہ وہ خود
ہے کہ اگر کسی جلس میں بہلے سے اوگ بیٹھے ہوں اور بعد میں مزید
ہے کہ اگر کسی جلس میں بہلے سے اوگ بیٹھے ہوں اور بعد میں مزید
ہے کہ اگر کسی جلس میں بہلے سے اوگ بیٹھے ہوئے لوگوں کو چاہئے کہ وہ خود
ہے تو والوں کو جگہ دیں اور حتی اللامکان پیچھ سکڑ اور سمث کر ان

تفسیر وتشری الله علیه وسلم مبد کے چھپر کے ینج تشریف کے ایک بارحضور صلی الله علیه وسلم مبد کے چھپر کے ینج تشریف رکھتے تھے۔ جلس میں مجمع زیادہ تھا اور جگہ تک تھی اور حضور صلی الله علیہ وسلم کی عادت مبارکتھی کہ جومہاجر اور انصار بدر کی لڑائی میں آپ کے ساتھ تھے آپ ان کی بڑی عزت اور بحریم کیا کرتے تھے۔ اس دن اتفاق سے جند بدری صحابہ ذراویر ہے جلس میں آپ اور بیشنے کی کوئی جگہ نملی۔ وہ حضرات اس امید پر کھڑے رہے کہ ذرا اور بیشنے کی کوئی جگہ نملی۔ وہ حضرات اس امید پر کھڑے رہے کہ ذرا ابنی جگس میں کشادگی دیکھیں تو بیٹھ جا کیں لیکن اہل مجلس میں کشادگی دیکھیں تو بیٹھ جا کیں لیکن اہل مجلس میں کشادگی دیکھیں تو بیٹھ جا کیں لیکن اہل مجلس میں کشادگی دیکھیں تو بار بحض اہل مجلس المبنی اللہ علیہ وال بدری صحابہ کے لئے جگہ ہوجاتی۔ آئے خضرت کو اٹھنے کے لئے فرمادیا اور ان کی جگہ بدری صحابیوں کو بیٹھنے کے لئے مرایا۔ جو اہل مجلس کھڑ ہے کرائے گئے جھے ان کو پچھ گراں گزرا اور منافقین کے ہاتھ آئے۔ گھو آئے کہ یہ کوئ کی منافقین کے ہاتھ آئے۔ گھو آئے کہ یہ کوئ کی منافقین کے ہاتھ آئے۔ گھو آئے کہ یہ کوئ کی منافقین کے ہاتھ آئے۔ گھو آئے کے اپنے آئے۔ گھو آئے کہ یہ کوئ کی منافقین کے ہاتھ آئے۔ گھو آئے کے اپنے آئے۔ گھو تھے ان کو پیلے آئے۔ ایکے تھے ان کو پیلے آئے۔ ایکے نوٹ کے کہ یہ کوئ کی منافقین کے ہاتھ آئے۔ گھو آئے آئے۔ گھو تھی کرائے کے جوائی شوق سے پہلے آئے۔ ایسے نی کے منافقین کی ہات ہے کہ جوائی شوق سے پہلے آئے۔ ایسے نی کے انسان کی ہات ہے کہ جوائی شوق سے پہلے آئے۔ ایسے نی کے انسان کی ہات ہے کہ جوائی شوق سے پہلے آئے۔ ایسے نی کے کہ خوائی شوق سے پہلے آئے۔ ایسے نی کے کہ کوئوگ شوق سے پہلے آئے۔ ایسے نی کے کوئوگ شوق سے پہلے آئے۔ ایسے نی کے کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے کہ کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے کہ کھوئی کی کھوئی کے کہ کھوئی کے کہ کھوئی کے کھوئی کے کہ کھوئی کی کھوئی کے کھوئی کے کہ کے کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے کھوئی کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کھوئی کے کھوئی کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کھوئی کے کھوئی کوئی کے کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کوئی کے کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کھوئی کے کھوئی کے

کے لئے کشادگی پیدا کریں۔ بیتھم تو آیت میں پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیا گیا اور بعد میں آنے والوں کو رسول اللہ علیہ و کم نے حدیث میں بید ہوایت فرمائی کہ کوئی فخص کی کواٹھا کراس کی جگہ نہ بیٹھے بلکہ تم لوگ خود دوسروں کے لئے جگہ کشادہ کردو۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے۔ حضورصلی اللہ علیہ و کم نے فرمایا کی شخص کے لئے بیہ طلال نہیں ہے کہ دو آ دمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر تھس جائے۔ اس میں ہدایت آنے والوں کے لئے ہے کہ وہ زبردی مجلس کے اندر نہ تھسیں اور کسی کواٹھا کراس کی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ حضرت علامہ شبیرا تہ عثاثی نے کی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ حضرت علامہ شبیرا تہ عثاثی نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اب بھی اس قتم کی انظامی چیز وں اس آیت کے احکام کی اطاعت کرنا جا ہے۔ اسلام ایتری اور بنظمی نہیں سکھلاتا بکہ انتہائی نظم اور شاکستی سکھلاتا ہے اور بعلی میاس میں بیتھم ہے تو میدان جہاداور صفوف نماز اور صفوف بنگ میں تو اس سے کہیں ہوئے میدان جہاداورصفوف نماز اور صفوف بنگ میں تو اس سے کہیں ہوئے میدان جہاداورصفوف نماز اور صفوف بنگ میں تو اس سے کہیں ہوئے میدان جہاداورصفوف نماز اور صفوف بنگ میں تو اس سے کہیں ہوئے میدان جہاداورصفوف نماز اور صفوف بنگ میں تو اس سے کہیں ہوئے میدان جہاداورصفوف نماز اور صفوف بنگ میں تو اس سے کہیں ہوئے میدان جہاداورصفوف نماز اور صفوف بنگ میں تو اس سے کہیں ہوئے میدان جہاداورصفوف نماز اور صفوف بنگ میں تو اس سے کہیں ہوئے میں ہوئے کی میں تو اس سے کہیں ہوئے کہاداور میں کے کھور کو گوں کے کھور کی اس کی کھور کی اس کھور کیا ہوئے کی کورٹوں کے کھور کورٹوں کے کھور کی کورٹوں کی کھور کورٹوں کے کھور کی کھور کورٹوں کی کورٹوں کی کھور کی کورٹوں کی کھور کورٹوں کی کھور کی کورٹوں کے کھور کی کھور کی کورٹوں کی کورٹوں کی کھور کی کھور کی کھور کی کورٹوں کی کھور کی کھور کی کھور کورٹوں کی کھور کی کھور کورٹوں کی کھور کورٹوں کی کھور کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کورٹوں کی کھور کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کھور کی کھور کی کھور کے کھور کھور کی کھور کی کھور کھور کے کھور کھور کھور کھور کی کھور کھور کے ک

ایک صدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی صفوں کی درسی کے وقت ہمارے مونڈ ھے خود پکڑ پکڑ کر ٹھیک مفاک کرتے اور زبانی بھی فرماتے جاتے۔سید ھے رہواور

میر سے تر چھے نہ کھڑ ہے ہوا کرو۔ دانائی اور عقلندی والے مجھ سے بالکل قریب رہیں پھر درجہ بدرجہ۔

الغرض آیت میں ایک ہدایت تو ایمان والوں کو خاطب کر کے یہ
دی گئی کہ جب رسول الشملی الشعلیہ وسلم یا اولی الامر یا واجب
الاطاعت لوگوں میں سے کوئی کے کہ جلس میں جگہ کھول دوجس میں
آنے والنے کو بھی جگہ ل جائے تو تم جگہ کھول دیا کرواور آنے والے
کو جگہ دے دیا کرو۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ جب کی ضرورت
سے یہ کہا جاوے کہ جلس سے اٹھ کھڑے ہوتو اٹھ کھڑے ہوا کرد۔
آگے بتلایا گیا کہ بچا ایمان اور جھ کھم انسان کوادب و تہذیب سکھلاتا
اور متواضع بناتا ہے اہل علم واہل ایمان جس قدر کمالات و مراتب
میں ترقی کرتے ہیں ای قدر جھکتے اور اپنے کو ناچیز بیجھتے جاتے ہیں
اکی لئے اللہ تعالی ان کے درجہ اور زیادہ بلند کرتا ہے یہ متکبریا جاہل
ای لئے اللہ تعالی ان کے درجہ اور زیادہ بلند کرتا ہے یہ متکبریا جاہل
میں منافقین کے طرز عمل ادبار یا مجلس سے اٹھ جانے کو کیوں کہا؟ اس
میں منافقین کے طرز عمل ادران کے طعن کا جواب بھی ہوگیا۔
میں منافقین کے طرز عمل ادران کے طعن کا جواب بھی ہوگیا۔
آگے ایمان والوں کو خطاب کر کے بعض دوسرے احکام دیے
جارے ہیں جن کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ ودرس میں ہوگا۔

# 

پوری خرہے۔

اَلَيْ اللهُ الله

سے کان میں کرتے کہ اوگوں میں اپنی بڑائی جنا کیں۔ ویکھا دیمی بعض مسلمانوں میں سے غیرمہم باتوں میں سرگڑی کر کے اتفاوقت لے لیتے تھے کہ دوسروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہونے کا موقع نہ ماتا تھا۔ یا کسی وقت آپ خلوت چاہتے تو اس میں بھی تھی ہوتی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مروت اور اپنے اخلاق کر بیمانہ کے سبب کسی کونع نہ فر ماتے اگر چہ آپ کو تکلیف ہی ہوتی ۔ اللہ دب العزت نے اس کی بندش یوں فر مائی کہ جولوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ یاراز کی باتیں کرنے آئیں۔ وہ فقر ااور مساکین کے لئے صدقہ بھی

تفسیر وتشری منافقین مدینه جوعمواً یبودی تصملمانوں اور اسلام کا بردھتا ہوا زور اور شوکت دیکھ کر بظاہر مسلمان ہو گئے تھے لیکن اسلام کا بردھتا ہوا زور اور شوکت دیکھ کر بظاہر مسلمان ہو گئے تھے لیکن ول سے نہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا تھا اس لئے در پردہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔
اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔
اللہ علیہ وسلم میں منافقین کی شرار توں کے واقعات گزشتہ سے بیان ہوتے جلے آ
دے جی منافقین کی ایڈ ارسانیوں کے ایک امریہ بھی تھا کہ منافقین وقت بے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوش کے لئے آ جایا کرتے تھے۔ منافقین بے فائدہ باشیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آ

مجهدلائيں۔ چنانچدان آيات بيس حكم مواكه جوصاحب مقدرت حضور صلی الله علیہ وسلم سے سرگوشی کرتا جاہے وہ اس سے پہلے کچھ خیرات کر ے آیا کرے۔ تواس صدقہ کے حکم میں کئی مسلحتیں اور فائدے متھے۔ اوّل توبيك السيس أتخضرت صلى الله عليه وسلم كي عظمت كالظهار بـ دوسرے مید کی اور غیر مخلصین کا امتحان ہوجائے۔ تیسرے غربا اور فقرا کو فائدہ پہنچانا چوتھے صدقہ کرنے والے کے فس کا تزکیداور پانچویں سب سے بڑھ کرمصلحت سر کوشیوں کا انسداد تھا۔ ہاں جس کے یاس خبرات وصدقہ کرنے کو پھی سے ہواس سے بیقید معاف ے۔ جب بیتکم اترا تو منافقین نے مارے بخل و تنجوی کے وہ عادت جهور دى اورمسلمان بهى سمجه الني كدرسول التدسلي الله عليه وسلم ي إده سر کوشیاں کرنا اللہ تعالی کو پسندنہیں ای لئے بہ تید صدقہ کرنے کی لگائی کئی ہے چنانچہ اس لطیف تدبیر کے ساتھ سرگوشی بہت کم ہوگئی۔ روایات میں ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب سے کم آیا تو حضور صلی الله عليه وملم في محص يو جها كتنا صدقه مقرر كيا جائع؟ كيا أيك دینار؟ میں نے عرض کیا کہ بیلوگ کی مقدرت سے زیادہ ہے۔ آب نے فرمایا نصف وینار؟ میں نے عرض کیا کہ لوگ اس کی بھی قدرت نہیں رکھتے۔فرمایا پھرکتنا؟ میں نے عرض کیا ایک جو برابرہوتا۔ آپ نے فرمایا تم تو بڑے ہی زاہر ہولیعنی تم نے اتن کم مقدار کا مشورہ دیا۔ حصرت علی فرماتے ہیں ہیں میری وجہ سے اللہ تعالی نے اس امت بر تخفیف کردی۔ اس صدقہ کے حکم کے بعددوسراحکم بعدین نازل ہوگیا جس نے صدقہ کے وجوب کومنسوخ کردیا چنانچہ آ سے ارشادہوتا ہے كصدقه كاحكم دين ع جومقصد تفاحاصل بوكياب بيوتي حكم الماليا كيا اوراس كا وجوب منسوخ موكياليكن اب جائة كدان احكام كى اطاعت میں ہمہ تن لکے رہو جو بھی منسوخ ہونے والے بیس مثلاً مقرره نمازی با قاعده ادا کرتے رمو-زکوة دیتے رمو-ادراللدی اور اس کے رسول کی اطاعت وفر مانبرداری پر کمر باندھ لواور خوب مجھ لو کہ الله تعالی کوتمهارے سارے کامول کی خبرہے۔ اب يهال الل ايمان كوتين باتول كاظم ديا كيا أيك فاقيموا الصلوة.

ودسر واتواالز كوة اورتيسر واطيعو االله ورسوله لعني تمازكة الم

كرف كا ـ زكوة كاداكر فكادرالله دراس كرسول صلى الله عليه والمكم ك اطاعت وفرمانبرداري كاراب بيتنول چيزين جس ميستمام ايمان واسلام كا خلاصة مناعمل تعلق رصى بين اورعمل كے لئے مملے علم كي ضرورت ب ا گرمل کا مجیج علم نہ ہوگا تو وہ مل خاطر خواہ طریقتہ برنہیں ہوسکتا۔مثلاً اگر نماز کے متعلق محج علم نه موگا كه كياس كفرائض بين -كياواجبات بين -كياسنن و مستحبات بير - كيا ظاهري آداب اوركيا باطني آداب بين توده خاطرخواه نماز كيسے اداكرسكتا ہے۔ الغرض مرحمل سے ملے اس متعلق ضرورى علم حاصل ہوتالازی ہے۔اب یہاں جانی عبادات میں سب سے ہم عبادت تماز کا ذکر فرمایا گیا۔ اور مالی عبادات میں نہایت اہم زکوۃ اداکرنے کوفرمایا گیا اورون رات کے مہم گھنٹوں میں ہروقت اور برآن کے مل میں اللہ اور اس کے رسول كى اطاعت كالحكم ديا كيا\_اب ٢٠٠١ كهنشه دن رات ميس الله رسول كى اطاعت جب ہی ہو سکے گی جبکہ ہر ممل کے دقت اللہ اور رسول کے علم کاعلم ہو۔ پس معلوم بوا كمسلمان بغاورمومن بونے كے لئے ضرورى دين كاعلم ميلے موتا جائے اوراس کے بعد مل سیتو قرآنی تھم ہالند جل شانہ کا اب اس تھم کی میل کے لئے ہم اپنی حالت برغور کریں اورائے علم قبل کوان تنیوں امور کے متعلق ذراجانج لين يعنى اقيمو الصلوة ادراتو الزكوة كم تعلق ادر ١٩٧٧ كهنشك زندگی میں اطبیعوااللہ واطبیعواالرسول کے متعلق اور اس ۱۲۲ کھنٹ کی زندگی میں آب كتمام امورزندگي آكے خواہ تجارت مو خواه صنعت وحرفت مو خواه لين دين مو- خواه كمانا پيامو-خواه سونا جا كنا-آرام كرنامو-خواه تفريح مو-ببرطال أكرآب كويآ يهااللين المنوا كلقب سي يكاراجانا منظور بتواجه محننے کی دن رات کی زندگی کے ہرآن اور ہرساعت میں اللہ کی اطاعت اور اس سے رسول ملی اللہ علیہ وہلم کی اطاعت کرتا ہوگی ورن اس سے خلاف کرنے بريهريآيهااللين امنوا كي طاف اوركوكي لقب است لئ جويز كرنا بوكا اب فيمله برايك كوكرنا ب كدده اسين لئ كيالقب بسندكرتا ب الله تعالى بم كو يآيهااللين امنوا بى كالقب كويسدكرف اوراس كمطابق على كرف اور عمل سے پہلے ضروری علم حاصل کرنے کی توفیق عطافر ما تعیں۔ اب اس کے بعد منافقین کو جو سیے ول سے اسلام ہیں لائے تقے اور در برد و مخالفین اسلام معنی بہود سے ملے ہوئے تھان کو وعيدسنائي جاتى ہاوراس منافقت كاانجام بتلايا جاتا ہے جس كا بيان ان شاء الله اللي آيات مين آئنده ورس مين موگا-

# ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے شخت عذاب مہیا کرر کھا ہے، ۔ تھے۔ انہوں نے اپنی قیموں کو سپر بنا رکھا ہے پھر خدا کی راہ سے روکتے رہتے ہیں سو ان ين وكن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوا کے اموال اور اولاو اللہ ہے ان کو ذرا نہ بیا مُهُمُ الشَّيْطُونُ فَأَنْسُهُمْ ذِكْرَ اللَّهُ أُولَيْكَ حِزْبُ الشَّيْطُنُّ أَلَّ إِنَّ حِزْبُ الشَّيْ پورا تسلط کرلیا ہے سو اس نے ان کو خدا کی یاد مجلا دمی ہیہ لوگ شیطان کا گردہ ہے، خوب سن لو کہ ہے شیطان کا گر هُمُ الْخَسِرُ وْنَ®

ضرور بربا دہوئے والا ہے۔

الذال كيك كما يه الكيادر كو النها في الكين الكين الكين الكين الكين المنافرة المنافر

ساء يانچوي ياره مين ارشاد موا ہے ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار\_يقيناً منافقين ووزخ كرسب ے نیلے طبقہ میں ہوں محے الکھاہے کہ جہنم کے سات طبقہ ہیں اول طبقہ گناہ گارمسلمانوں اور ان کفار کے لئے جو باوجود شرک پغیبروں کی حمایت کرتے تھے مخصوص ہے۔ دیگر طبقات مشركين - آتش برست وهريئ بهود - نصاري اور منافقين كے لئے مقرر ہیں۔ الغرض مناقوں کے لئے جہنم کا سب سے نیجا طبقه مقرر ہے جس میں سب طبقوں ہے زیادہ شدید عذاب ہوگا۔ یہ ہے سر انفاق کی کیونکہ نفاق سے بدتر کام کونسا ہوگا۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ بیمنافقین جھوٹی فتمیں کھا کرمسلمانوں کے ہاتھوں ے این و مال کو بچاتے ہیں اور اینے کومسلمان ظاہر کر کے دوسی کے بیرابیس دوسروں کواللہ کی راہ برآ نے سے رو کتے ہیں سویا در ہے کہ بیلوگ اس طرح سیجھ عزت نہیں یا سکتے بلکہ سخت ذلت کے عذاب میں گرفآر ہو کرر ہیں گے اور جب سزا کا وقت آئے گا اللہ کے ہاتھ سے کوئی نہ بچاسکے گانہ مال کام آئے گانہ اولا دجن کی حفاظت کے لئے جھوٹی قشمیں کھاتے پھرتے ہیں۔ آ مےان کے نفاق کی سز اکوصراحت وتعین کے ساتھ فر مادیا کہ بیہ لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کور ہے والے کہ بھی بھی وہاں سے چھٹکارا نصیب نہ ہو گا۔ اور پھران منافقین کی یہاں ونیامیں پڑی ہوئی جھوٹی قسمیں کھانے کی عادت آخرت میں بھی نہ جائے گی۔ جس طرح آج مسلمانوں سے سامنے حجوث بول کرنج جاتے ہیں اور مجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہوشیار ہیں

تفسير وتشريح جمد شته ايك ركوع مين برابر منافقين سے متعلق بعض واقعات بتائے گئے کہ یہ کس طرح باہم مسلمانوں كيخلاف سركوشيال كياكرت تحد آع منافقين كا انجام جو آ خرت میں منافقت کی وجہ ہے ہوگا وہ سنایا جاتا ہے اور ان کو شیطان کا گروہ قرار دیا جاتا ہے چنانچیان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ان منافقین نے ایسے لوگوں ہے دوئتی اور میل جول کررکھا ہےجن براللہ نے اپناغضب نازل کیا ہے مراداس سے مدینے کے بہودی ہیں۔منافقین چونکہ ملے مہودی تھاس لئے ان کی دوی بھی مہود ہے تھی کیونکہ بیدل سے تو ایمان لائے نہ تھے تھن ظاہر میں یالیس کے ماتحت مسلمان بن سے تھے۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ بیدمنافق نہ بوری طرح مسلمانوں میں شامل ہیں كيونكه ول سے كافر ميں اور نه بورى طرح يبود ميں شامل ميں كيونكه بظاهراييخ كومسلمان كهتيه بين يعتى مخلصا نداور سياتعلق ان منافقین کا نداہل ایمان سے ہے اور ندیہود سے انہوں نے دونوں طرف رشتہ محض اپنی اغراض کے لئے جوڑ رکھا ہے۔آ گے ان منافقین کے متعلق مزید بتلایا جاتا ہے کہ بیمسلمانوں کے آ مے جھوٹی قشمیں کھاتے ہیں کہ جم مسلمان ہیں۔ سیچ ایما ندار بیں اور محمر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا اور ہادی مانتے ہیں اور اسلام اورابل اسلام کے ہم وفادار ہیں اور پھرستم میا کہ بے خبری اور غفلت سے ایسی قتمیں نہیں کھاتے بلکہ جان بوجھ کر دیدہ دانستہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں آھے ان کو وعیدسنائی جاتی ہے کہ الله تعالی نے ان کے لئے سخت عداب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ

اور بڑی اچھی چال چل رہے ہیں اللہ کے سامنے بھی جھوٹی فتمیں کھانے کو تیار ہوجاویں گے کہ پروردگار ہم تو ایسے نہ تھاتو خوب من لو کہ بید منافقین بڑے ہی جھوٹے ہیں کہ جو خدا کے سامنے بھی جھوٹ ہو لیے سے نہ چوکیں گے اور بیجتنی حرکات منافقین کی اوپر فہ کور ہوئیں وجاس کی بیہ ہے کہ ان پر شیطان نے پورا تسلط کرلیا ہے اور شیطان جس پر پوری طرح قابو کر لے اس کا ول د ماغ ای طرح منے ہوجاتا ہے اور اسے کچھ یا ذہیں رہتا کہ خدا بھی کوئی ہے۔ واقعی بیلوگ یعنی منافقین شیطان کا گروہ ہے اور بیجھ کو کہ شیطان کا گروہ وضرور پر باوہوئے والا ہے۔ شیطانی اور بیجھ کو کہ شیطان کا گروہ ضرور پر باوہوئے والا ہے۔ شیطانی اور بیجھ کو کہ شیطان کا گروہ ضرور پر باوہوئے والا ہے۔ شیطانی افتر کا انجام یقینا خراب ہے نہ دنیا میں ان کے منصوبی آخری کا میابی کا منہ د کھی سکتے ہیں۔ نہ آخرت میں عذاب شدید سے نہات پانے کی کوئی سبیل ہے۔

یہاں ان آیات میں منافقین کی جن کوشیطانی گروہ قرار دیا گیا چند مخصوص خصلتیں اور عادتیں ظاہر فر مائی گئی ہیں۔

ادِّل میہ کہ منافقین کی دوسی اللہ کے دشمنوں اور مغضوب بندوب اور بید بیوں سے بھی رہتی ہے۔

دوسرے بیر کہ منافقین تشمیں بہت کھاتے ہیں حتی کہ جھوٹ بات بر بھی تشمیں کھالیتے ہیں۔

تمیسرے مید کہ وہ تین سے اور خدائی احکام سے دوسروں کورو کتے اور بہکاتے رہتے ہیں۔

خلاصہ مید کہ منافقین کے متعلق اللہ تعالی نے صاف صاف بتلا دیا کہ میدلوگ خواہ کتنی ہی قسمیں کھا کھا کرا ہے مسلمان ہونے کا یقین دلائیں لیکن در حقیقت میہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں اور انجام کارتباہ و برباد ہوکرر ہیں گے۔

اب آ میسورة کے خاتمہ پران منافقین کے مقابلہ میں ہے اہل ایمان کی صفات اور شناخت بتائی گئی اور ان کا انجام بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی خاتمہ کی آیات میں آئیدہ ورس میں ہوگا۔

#### دعا فيجئ

الله تعالیٰ جمیں اہل باطل کی دوئی ہے بچائیں اور بے دینوں کی رفاقت ہے علیحدہ رکھیں اور جم کواہل اسلام اور اہل ایمان ہے تچی دوئی وعجت نصیب فرمائیں۔

یا الله جمیں شیطانی گروہ ہے علیحدہ رکھئے۔ اور ان میں شامل ہونے ہے بچاہئے۔

یا الله نفاق کی خصلتوں اور عادتوں ہے جمارے قلوب کو پاک رکھئے اور منافق قتم کے لوگوں کی شرارتوں ہے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔

والحوث کی شرارتوں ہے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔

والحوث کی شرارتوں کے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔

# إِنَّ الَّذِينَ يُعَادُّونَ اللَّهُ وَرَسُولًا أُولَيِّكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿ كُتَبَ اللَّهُ لَا غَلِبَتَ آنَا

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ہے لوگ سخت ذلیل لوگوں میں ہیں۔ اللہ تعالی نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں

# وَرُسُ لِنْ إِنَّ اللَّهُ قَوِيٌّ عَزِنْزٌ ﴿ لَا يَجِلُ قَوْمًا يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ

اور میرے پیغیبر غالب رہیں گے، بیٹک اللہ تعالیٰ قوت والا غلبہ والا ہے۔جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں

يُوادُّونَ مَنْ حَادً اللهُ ورسُولَة ولَوْكَانُوْآ ابِاءُهُمْ أَوْ ابْنَاءُهُمْ أَوْ إِنْكَاءُهُمْ أَوْ إِنْحَوَانَهُمْ

آپ ان کو تہ دیکھیں سے کہ وہ ایسے مخصول سے دوئی رکیس جو اللہ اور رسول کے برخلاف میں گویا وہ اُن کے باب یا بینے یا بھائی

ٱۅ۫ۘٛۼۺؽڒڷۿؗڞؙٵٛۅڵؠٟڬػۜؾڔڣٛۊ۠ڶۅ۫ۑۼۣڝؙٳڵؽٵڹۘۅٲؾۘڹۿڝڔؚۯۅ۫ڿؚۺڹۿٷؽۮڿڵۿۿ

یا کنبہ ہی کیوں نہ ہو، ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت کردیا ہے اور ان کو آپنے فیض سے قوت دی ہے، اور ان کو ایسے باغوں میں داخل

جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُ رُخلِدِينَ فِيهَا رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ و

كرے كا جن كے فيجے سے نہريں جارى ہول كى جن ميں وہ جميشہ رہيں كے، الله تعالى ان سے راضى ہوكا اور وہ الله سے راضى مول كے،

# اُولِيكَ حِزْبُ اللَّهِ ٱللَّ إِنَّ حِزْبُ اللَّهِ مُم الْمُفْلِحُونَ فَ

برلوگ اللہ كاكروہ ہے خوب سن لوك الله بى كاكروہ قلاح يائے والا ہے۔

اِنَ يَكُلُ الْكَوْبُنُ جَوَاكُ اللهُ كَالْمُتُ كَاللت كُرت بِين اللهُ كَا وَرَدُولَ اورا عَلَى رول الْمَلْ اللهُ كَلَ وَلَيْنُ اللهُ كَاللهُ اللهُ يَكُ اللهُ اللهُ اللهُ يَكُ اللهُ اللهُ يَكُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

تفسیر وتشری نیرورہ مجادلہ کی آخری آیات ہیں۔اوپر منافقین جو بظاہر مسلمان بے ہوئے تھے گردل سے کافر تھے۔ان کے متعلق بتلا دیا گیا تھا آ کے سیجے اہل ایمان کی شناخت بتلائی جاتی ہے کہ جولوگ الله تعالیٰ پرسچا ایمان لائے اور انہوں نے قیامت و

آخرت پریقین کرلیا ناممکن ہے کہ وہ دشمنان خدا ہے ولی محبت رهیس اگر چدرشته ناطه میں وہ ان کے باپ میٹے بھائی اور کنبه برادری بی والے کیوں نہ ہوں۔ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے پختہ ایمان جمادیا ہے اور پھر کی لکیر کی طرح شیت کرویا ہاوران کے قلوب کواسیے فیض سے قوت وے کر قوی بنادیا ہے اوران کو جنت کے ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جہال سے بھی نہ نکا لے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور بیر خدا سے خوش ہوں گے ۔ ایسے کے اور سیجے ایمان والے اوگ اللد کے گروہ میں شامل ہوں کے اور میں کا میاب گروہ ہے۔ ان آیات کے محمد اق اور ان ندکورہ صفات کے حامل حصرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم متھے ان کی شاپ بہی تھی کہ الله ورسول کے معاملہ میں انہوں نے کسی چیز اور کسی شخص کی بروا تہیں کی روایات میں آتا ہے کہ جس وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جنگ بدر کے کفار قید یوں کی نسبت صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا تو حضرت ابو بمرصد بن نے فرمایا کدان سے فدیہ لے لیا جائے تا کہ مسلمانوں کی مالی مشکلات دور ہو جا کیں اور مشرکوں ہے جہاد کرنے کے لئے آلات حرب جمع کرلیں اور پیرچھوڑ ویئے جا کیں کیا عجب ہے کہ اللہ تعالی ان کے دل اسلام کی طرف پھیر دے اور پھریہ ہمارے مددگار اور معین ٹابت ہوں کیکن حضرت عمر فاروق نے اپنی رائے اس کے خلاف پیش کی اور عرض کیا یا رسول الله ( صلی الله علیه وسلم ) جس مسلمان کا جورشته دارمشرک ہے اس کے حوالہ کر دیا جائے اور اسے حکم دیا جائے کہ وہ اسے قل کر دے۔ ہم اللہ نغالی کو دکھانا جا ہے ہیں کہ ہمارے دلول میں ان مشرکوں کی کوئی محبت نہیں ۔ مجھے میرا فلا ں رشتہ دار سونب دیجئے۔اورحضرت علی کے حوالہ فقیل کو کر دیجئے اور فلا ا صحاني كوفلال كافرد \_ و يجئے \_ مگررحمت للعالمين صلى الله عليه وسلم

نے حضرت ابو بکرصد ہیں کی رائے بہند قرمائی۔ای جنگ بدر

میں حضرت مصعب بن عمیر کے حقیقی بھائی ابوعزیز بن عمیر کوایک انصاری پکڑ کر باندھ رہے تھے۔حضرت مصعب نے جود یکھاتو یکارکرکہا کہ ذرامنیوط با ندھتا۔اس کی ماں بڑی مالدار ہےاس كى ربائى كے لئے وہ مهميں بہت سافدىيد دے كى ۔ ابوعزيز قيدى نے کہا کہ تم بھائی ہوکر بدبات کہدرہے ہو؟ حضرت مصعب نے جواب دیا۔اس وقت تم میرے بھائی نہیں ہوبلکہ بیانصاری میرا بھائی ہے جو تہمیں گرفتار کئے ہوئے ہے۔ جنگ احد میں حضرت ابو برصدین این جینے عبدالر من کے مقابلہ میں نکلنے کے لئے تیار ہو گئے۔حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کونٹل کیا۔حضرت عمر فاروق نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قَلْ كيا \_ حضرت على حضرت حمزةً اور حضرت عبيدةً بن حارث في ا ہے اینے اقارب عتبہ شیبہ اور ولید بن عتبہ کوتل کیا۔ رئیس المنافقين عبداللدين اني كے بينے عبدالله في جو خلص مسلمان تھے عرض کیا کہ یارسول اللہ اگر آپ تھم ویں تو اپنے باپ کا سرکا ٹ كرخدمت ميں حاضر كرول-آپ نے منع فر مايا ديا الغرض صحابہ كرام نے برموقع پراہے مشرك اقربائے ول كھول كر جنگ كى اور ہرموقع پرآنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کے حیاۃ طبیبہ میں بھی اور بعديس بحى دين يراسي بى ثابت قدم رب جيسا كدان آيات ميس فرمایا گیا۔ بیجمله صفات اور خوبیال جوان آیات میں بیان فرمائی محمني حضرات صحابة ونصيب موئيس بيهال آيت ميس رضي التُعنهم جوفر مایا توای کئے صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنے اور لکھنے کا دستورابل سنت والجماعت میں قدیم ہے ہوگیا۔جواب بھی جاری ہے اور انشاء اللہ رہتی و نیا تک جاری رہے گا۔ سورة المحا دلته كےخواص

ا-مرین اگر بے چین ہوتواس کے پاس سورۃ المجاولہ پڑھنے سے استسکین ملے گی اور سوجائے گا اگر تکلیف وور دہے تو جا تارہے گا۔ ۲ ..... جو آ دمی دن رات کو سورۃ المجاولہ پڑھے تو وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ (الدررالنظیم)

# سُوَّةُ الْحِسْيِ وَلِيْتِينَ قَالِي الْمِحْرِينِينَ الْمِعْرِينِ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِي الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِي الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِي الْمُعْرِي

# بِسُــــجِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِـــيْمِ

شرع كرتا بول الندك نام ع جوبرامبر بان نهايت رحم كرف والاع

# سَبِّهُ لِلْهِ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْدُ هُوَ الَّذِي أَخْرَجُ الَّذِينَ

مند کی پاک بیان کرتے ہیں سب جو بھے کہ آ سانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے کفار اہل کتاب کو

# كَفُرُوا مِنْ اهْلِ الْكِتْبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَلِ الْعَشْرِ مَا ظَنَنْ تُمُ أَنْ يَغُرُجُوا

ان کے گھروں سے پہلی ہی بار اکٹھا کرکے نکال دیا تہارا گان بھی نہ تھا کہ وہ تکلیں کے

# وَظُنُوا اللهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونَهُ مُرِّنَ اللهِ فَأَتَّهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا

اور انہوں نے یہ گمان کررکھا تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچالیں کے سو ان پر خدا الی جگہ سے پہنچا کہ اُن کو خیال بھی نہ تھا،

# وَقَلَافَ فِي قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيْهِمْ وَآيُدِي الْمُؤْمِنِينَ

ادر اُن کے دلول میں رعب ڈال دیا کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور سلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اُجاڑ رہے تھے

# فَاعْتَكِرُوْا يَالُولِي الْرَبْصَارِ

سواے دانش مندو! عبرت حاصل کرو۔·

سَبَعَ پَا كِبْرُ كَى بِيان كرتا ہے الله الله كا الله الله كَان الله الله كَان الله الله كَان الله كَان الله كَان الله كَان الله كَان الله الله كَان الله ك

آغسیر وتشریخ: اس سورة کی دوسری آیت میں حشر کالفظ استعال ہوا ہے۔ حشر کے نفطی معنی بیں لوگوں کوا کھا کرنا۔ ان کو گھیرنا۔ اس بیس یہود کے اکٹھا کرنے اوران کو گھیرنے اور گھر وں سے نکالنے کا ذکر ہے۔ اس لئے اس سورة کاعلامتی نام سورہ حشر ہے۔ حضرت عبدالقدین عباس اس سورة کا نام سورہ بی نفیر کہا کرتے تھے۔ کیونکہ بیہ پوری سورة غزوہ بی نفیری کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

بی نفیر جو یہود کا ایک بردا قبیلہ تفااور جو مدینہ ہے مشرق کی طرف قریب دو میل کے فاصلہ بر آباد تھا اور بردی بردی جائدادوں \_ باغات أورسرسبز زمينوں اورمضبوط قلعوں كاما لك تھا ۔ ہجرت کے چوتھے سال ان پرمسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ما تحت جملہ کیا جوغزوہ بی نضیر سے نام سے مشہور ہے۔اس لئے اس سورۃ کے مضامین کو بچھنے کے لئے غزوہ بی نضير کے متعلق معلوم ہونا ضروری ہے جس کامختضرا حال اس طرح ہے کہ مدینہ ہے مشرقی جانب پرایک قبیلہ یہود آبادتھا جس کو 'بی نفیر' کہتے تھے۔ بیلوگ بڑے جھے والے اور مرماییدوار تھے اور ا يخ مضبوط قلعول بران كوبرانا زقفا حضور صلى الله عليه وملم جب ججرت فرما كرمدينة تشريف لائے توشروع ميں يہود سے معاہدہ صلح ہوگیا۔ منجملہ ان کے بیقبیلہ بی نضیر بھی تھااوران سے بھی صلح کا معاہدہ تھا۔معاہدہ کے کچھ ہی عرصہ بعد بیقبیلہ بی نضیر مکہ کے كافرول سے تامدو پيام كرنے لگاحتى كدان كے ايك براے سردار کعب بن اشرف نے جالیس سواروں کے ساتھ مکہ بینے کرخانہ کعبد کے سامنے سلمانوں کے خلاف قریش سے عہدو بیان با تدھا۔ اور بی نفیری طرف سے بدعبدی کاسلسلہ شروع ہونے لگا۔

ایک بارحضورصلی الله علیہ وسلم چندصحابہ کے ساتھ ایک خوبہا کے سلسلہ میں ان کی بستی میں تشریف لے گئے اور ایک و بوار کے سابیہ میں بیٹھ گئے۔ بونضیر نے بظاہر خندہ پیشانی سے ملاقات کی اورخوبہا میں شرکت کا وعدہ کیا لیکن اندرو فی طور پرخفیہ بیمشورہ کیا کہ ایک فخص جھت پر جڑھ کراد پر سے ایک بھاری پھر گراد ب تاکہ آ ب کا کام تمام ہو جائے چنانچہ کھ دیر نہ گزری کہ جرئیل امین وجی لے کرنازل ہوئے اور آ پوان کے مشورہ سے مطلع کر امین وجی لے کرنازل ہوئے اور آ پوان کے مشورہ سے مطلع کر دیا۔ آ پ فورا ہی وہاں سے اٹھ کر مدین تشریف لے آ ئے اور بنو نفسیرکو کہلا بھیجا کہ تم نے نقش عہد کیا ہے۔ دیں روزی تم کو مہلت نفسیرکو کہلا بھیجا کہ تم نے نقش عہد کیا ہے۔ دیں روزی تم کو مہلت میں مدت کے اندراندر جہاں جا ہو چلے جاؤ ورنہ جو تحص اس مدت کے اندراندر جہاں جا ہو چلے جاؤ ورنہ جو تحص اس مدت کے اندراندر جہاں جا ہو جلے جاؤ ورنہ جو تحص اس مدت کے اعدنظر آ ئے گائی کی گردن ماری جاوے گی۔ عبدالله

بن ابی رئیس المنافقین نے ان سے کہلا بھیجا کہم اپنی ستی سے کہیں مت جاؤ۔میرے ساتھ دو ہزار آ دمیوں کی جمعیت ہے وہ ابن جان دے دیں گے اور تم پرآ نے ندآ نے دیں گے۔ کچھاور بھی اعدائے اسلام نے بونضیر کی مدد کا وعدہ کیا چنانچہ وہ لوگ ان کے كہنے ميں آ محك اور حضور صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں كہلا بھيجا كرجم كبين نبيل جاتے -جوآب سے بوسكى كر ليجئے - آخر حضور صلی الله علیه وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور بنونضیر کی متعدد غدار یول اورعیار یول کی وجدے آپ نے ان پرحملہ کا تھم دیا۔ آ پ صحابہ کے ساتھ جلے۔وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے اور منافقین منہ چھیا کر بیٹھرے آپ نے ان کا محاصرہ کرلیا اور ان کے باغات کا شنے اور جلانے کا حکم دے دیا وہ مرعوب اور خوف زوہ ہو گئے۔ عام لرائی کی نوبت ندآئی۔ انہوں نے آخر گھبرا کر ملح کی التجاکی اورامن کے خواستگار ہوئے۔ آپ نے فرمایا دس دن کی مہلت ہے۔ مدینہ خالی کر دو۔ اہل وعیال بچوں اور عورتوں کو جہاں جا ہو لے جاؤاور جتنا اسیاب وسامان اوٹٹ اورسواریوں برساتھ کیجا سکولے جاؤسوائے ہتھیاروں کے غرض کہ بی نضیر سے بہود کھی شام کچھ خیبر کونکل محلے اور مال کی حرص وظمع میں مکانوں کے دروازے اور چوکھٹ تک اکھاڑ کرلے سے اس غزوہ میں بی نضیر میں سے صرف دو مخص مسلمان ہوئے ان کے مال واسباب سے ميجه تعرض نبين كيا حميا اوروه اينے گھروں ميں اپنی املاک پر قابض رہے۔ باقی مکان۔ زمین باغات وغیرہ پرمسلمان قابض ہوگئے۔ رسول التصلي التدعلية وسلم نے ان کے مال اسباب جائيدا در مين وغيره كومهاجرين برتقسيم فرماياتا كدانصار مدينه يستان كابوجه ملكا ہوا گر چہانصارا یے اخلاص اور ایثار کی بنا برمہاجرین کو بارنہیں بلكه آئكھوں كى مُعندُك اورول كى بہار مجھتے تھے۔

یہ قصہ بدر کے بعدر بھے الاول میں ہوا پھر حضرت عمر نے اپنی خلافت میں ان جلاوطن یہود کو ملک شام کی طرف نکال دیا۔ یہود کی بید دونوں جلا وطنی حشر اول اور حشر ٹانی کہلاتی ہیں۔اس

سورة میں انہی واقعات کا بیان ہے

سورۃ کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی باکی کے ذکر سے فرمائی گئی اور بتلایا گیا کہ آ سانوں اور زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں سب خواہ قالاً خواہ حالاً اپنی اپنی زبان اور اپنے اپنے طریقہ پراللہ کی بال کر تے ہیں اور اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے چنا نچہ اس کے زبردست علب اور حکمت کے آ عار میں سے ایک واقعہ ریہ ہے جو بہلے بیان ہو چکا۔

آ کے فرمایا کہ اہل بصیرت کے لئے اس واقعہ میں بروی عبرت ہے۔ الله تعالی نے دکھلا دیا کہ نفر وظلم وشرارت اور برعہدی کا انجام کیسا ہوتا ہے اور یہ کہ تفس ظاہری اسباب پرتکیہ کر

کے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے غافل ہوجا ناعقلند کا کام نہیں۔
یہاں آخری جملہ میں حق تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔
فاعتبروا یا اولی الابصاد ۔ یعنی کفار اہل کتاب یہود مدینہ
کی اس سر اور بنا وطنی کو خیال کرواور عبرت حاصل کرو۔
خدارا مسلمان بھی اپنی حالت پرغور کریں۔ اور اپنے ماضی پر
نظر ڈال کرا ہے موجودہ حال پرعبرت حاصل کریں۔
الغرض یہال بتلایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا
انجام دنیا میں بھی برا ہوتا ہے اور پھر آخرت کی جو بر بادی آنے
والی ہے اس کواگلی آیات میں ظاہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان ان
شاء اللہ آئے تدہ در س میں ہوگا۔

#### دعا شيحيّ

الله تعالی جم کو جواسلام اور ایمان کی دولت عطافر مائی ہے تو اس کی قدر دانی کی تو فیق بھی عطافر مائیں اور جم کو اسلام پر تیجی استفامت نصیب فرمائیں اور اعدائے دین پر فتح ونصرت عطافر مائیں روئے زمین پر جہال جہاں اہل اسلام کا مقابلہ اہل باطل سے جورہا ہے۔ یا الله دشمنان دین کے دلوں میں رعب اور خوف ڈ الدے اور مسلمانوں کی غیب سے امداد کی صور تیں طاہر فرمادے۔

یااللہ جمیں اپنی بدحالی ہی دیکھ کرعبرت ونصیحت حاصل کرنے کی تو فیق نصیب ہوجائے اور ہم اپنا بھولا ہواسبق اطِیعُو الله اور اَطِیعُو اللوّسُول پھر یاد کرلیں۔اور آپ کے فرمانبردار بندے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا دار امتی بن جا کیں اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی نافر مائی سے نیج جا کیں۔

یا الله اس امت مسلمه پر نبی الرحمة صلی الله علیه وسلم کے طفیل سے اپنے کرم ورحم کی نظر فرماد ہے اورا بنی ہدایت کے دروازے ان پر کھول دے۔

یااللہ آب مقلب القلوب ہیں۔ ہمارے دلوں کوراسی کی طرف مائل کردے اور پھر صدافت۔ دیانت اورامانت کی راہ پر چلنا نصیب فرمادے۔ آمین وَاخِرُدِعُونَا اَنِ الْحَدِّدِ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

# وَلُوْلَا اَنْ كَنْبُ اللّهُ عَلَيْهِ مُوالِي اللّهُ وَسَهُولُهُ وَ عَنْ مِن مِن وَا وَعَا، اور ان كِيهِ آخِت مِن عَنَ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَا اللّهُ عَلَى مَنْ لَيْنَا اللّهُ عَلَى مَنْ لِينَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ لِينَا اللّهُ عَلَى مَنْ لِينَا عَلَى مَنْ لِينَا اللّهُ عَلَى مَنْ لِينَا اللّهُ عَلَى مَنْ لِينَا اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ لِينَا عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ لِينَا عَلَى مَنْ لِينَا اللّهُ عَلَى مَنْ لِللّهُ عَلَى مَنْ لِينَا عَلَى مَنْ لِينَا عَلَى مَنْ لِينَا عَلَى مَنْ لِينَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ لِينَا عَلَى مَنْ لَيْكُولُولُ عَلَى مَنْ لَكُولُولُ اللّهُ عَلَى مَنْ لَكُولُولُ اللّهُ عَلَى مَنْ لَكُولُولُ عَلَى مَنْ لَكُولُولُ اللّهُ عَلَى مَنْ لَكُولُولُ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ لَكُولُولُ اللّهُ عَلَى مَنْ لَكُولُ اللّهُ عَلَى مَنْ لَكُولُولُ اللّهُ عَلَى مَنْ لَكُولُولُ اللّهُ عَلَى مَنْ لَكُولُولُ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ

ہر چز پر پوری قدرت ہے۔

۔ تفسیر وتشری انہی بی نفیر کے یہود کے متعلق ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ان کی قسمت میں اللہ تعالی نے جلاوطنی کی سز آکھی تھی سوانہیں بہنجی ۔ یہ بات نہ ہوتی تو کوئی دوسری سزاد نیامیں دی جاتی قتل وغیرہ غرض سزاسے تی نہیں سکتے تھے۔ بیضا کی حکمت ہے کہ ل کی بجائے تھن جلاوطنی پراکتفا کیا گیا لیکن پیخفیقے صرف دنیوی سزامیں ہے۔ آخرت کی اہدی سزاکسی طرح ان کا فروں سے کی نہیں سکتی اور بیٹنم کی آگ میں جھو تھے جائیں گے اور بیسزاان

کودنی و آخرت میں ای لئے ملی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخت سر املتی ہے آ سے مہود کے ایک مخالفت کی تھی ۔ اور مخالفوں کو الیسی ہی شخت سر املتی ہے آ سے مہود کے ایک طعن کا جواب ہے کہ جودر ختوں کے کاشنے اور جلائے کے باب میں انہوں نے کیا تھا۔ جب بنونفیر قلعہ بند ہو صحنے تھے تو آئے ضرب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ ویک کہان غداروں اور عمیاروں کے درخت کا ثے

جا میں اور باغ اجازے جا تیں تا کہ اس کے دردے قلعوں سے باہر نکلنے اوراز نے پرمجبور موں اور کھلی ہوئی جنگ کے وقت درختوں کی رکاوٹ باتی نہ

رہے۔اس پر پچھ درخت کائے گئے اور پچھ جھوڑ ویئے گئے کہ فتح کے بعد مسلمانوں کے کام آئیں گے تو یہود نے طعن کرنا شروع کیا کہ خورتو فساد

ے منع کرتے ہیں اور کیا بیدرختوں کا کا شااور جلانا فساؤلیس؟ اس کا جواب و یا گیا کہ بیسب کھواللہ جل شاند کے حکم سے ہے۔ حکم اللی کی تعمیل کوفساد

مبیں کہد سکتے کیونکہ وہ گہری حکمتوں اور صلحوں پر شمل ہوتا ہے۔آگے

ارشادہوتا ہے کہ بی ملائدتعالی نے اس دجہ دیا تا کہ سلمانوں کوعزت

دے اور کا فروں کو ذکیل کرے۔ چنانچہ جو درخت چھوڑ دیئے گئے ہیں اس میں مسلمانوں کی ایک کامیا بی اور کفار کو غیظ میں ڈالناہے کہ یہ مسلمان اس کو

برتیں کے اور نفع اٹھا تیں کے اور جو کا فے یا جلائے گئے اس میں مسلمانوں

كى دوسرى كامياني يعنى ظهورا فارغلبه اور كفار كوغيظ وغضب ميس والناب كه

مسلمان جاری چیزوں میں کیسے تصرفات کررہے ہیں لہذا دونوں امر جائز

اور حکمت برمشمل میں۔آ ہے مسلمانوں کوخطاب فرمایا جاتا ہے کہ جو پچھ

القدئے اپنے رسول کوان میہود بی نضیرے دلوادیا اس میں تم کوکوئی خاص

مشقت جنگ كرنے اور سفر كرنے كى نہيں بردى اس لئے اس ميں تمہارا

التحقاق تقسيم وتمليك كأنبيس جطرح كدمال غنيمت ميس موتاب كداس ميس

جارحمد التُدتعالى اوراس كے جاتے ہيں اور يا تحوال حصد الله تعالى اوراس كے

رسول کیلئے ہوتا ہے اور یمی فرق ہے مال غنیمت کا جو کفارے جنگ کے

بعد عاصل ہوتا ہے اور فئے کا جو بغیر جنگ کے ہاتھ آتا ہے جیسا کہ یہود بنی

نضيرے مال حاصل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ مض رعب سے نہیے رسول کو

کفار پرمسلط فرما دیا اور آئیس مغلوب کر دیا اس کئے اے مسلمانواس مال

میں تمہارا کوئی حق نہیں مثل مال غنیمت کے بلکداس میں مالکانہ تصرف کرنا

رسول الندسلي الله عيه وسلم كي رائع برب اور الله تعالى كو مرجيز بربوري

قدرت ہے ہیں وہ جس طرح جا ہے دشمنوں کومغلوب کرے اور جس طرح حا ہے اینے رسول کو اختیار اور تضرف دے۔

چنا نجی جبیا کرگذشته درس میں بتلایا گیا تھا یہ مال وزمین اور جائیداد و فیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کی رضا مندی سے مہاجرین مکہ پرتقسیم فرمادیا۔

اب بول توسارا ہی قرآن اور ذخیرہ صدیث شریف اس بات سے ير ہے كمالنداوراس كرسول عليه اصلوة والسلام كى مخالفت وين ووئيا دونول کوتباہ کرنے والی ہے بہال ان آیات میں بہود مدین کو جوجلا وطنی کی دنیامیں سزادی گئی اور ساتھ ہی آخرت میں عذاب نار کی وعید سنائی كئ يتواس كى وجربتا إلى كن دلك بانهم شآقو االله ورسوله يعنى بياس سبب سے ہے كم انہوں نے يعنى يہود نے الله كى ادراس كے رسول کی مخالفت کی۔اب کوئی میں مجھنے سکتے کہ بیصرف بہود ہے بہبودہی كے ساتھ اللہ تعالی كامعاملہ تفااور دوسرے مخالفت كرتے رہيں تو آئيس كونى دنيايا دين مين نقصان نه ينجي گانواس خام خيالي كويهي دفع كرديا گیا۔اور یہودکی سزاکی وجہ بیان کر کے آ کے عام قانون بیان فرما وياومن يشآق الله فان الله شديد العقاب اور جو محص بهي الله كى مخالفت كرتا بيتوالله تعالى سخت سزادين والاب-ابسوال یہ ہے کہ اس وقت ملک میں اور قوم میں جواللہ اور رسول کی مخالفت عام وبا کی طرح مجیلتی جارہی ہے تو اس کا انجام ملک اور تو م کیلئے دریاسوری خرکیا ہوتاہے؟ اس کاجواب مرحض جس میں ادفی عقل و فہم بھی باتی ہے تو خودسوج لے اور اگر اللہ ورسول کی مخالفت کے وبال میں عقل ہی مسنخ ہوگئی اور نیک و بدکی تمیز ہی اٹھ گئی تو بیتو اور بھی زیادہ خطرتاك بات ہے۔اللہ تعالیٰ ہی اپنافضل وكرم فرماتيں۔

انغرض قبیلہ بی نضیر جلاوطن کئے جانے پراس کے اموال وزمین و جائیداد وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار اور تصرف کے موافق مسلمانوں میں تقشیم کر دیئے گئے۔ اسی سلسلہ میں دوسرے کا فروں سے حاصل ہونے والے مال کے احکام آگے بیان فرمائے جاتے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

# مَا أَفَاءُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ آهُلِ الْقُرى فَلِلْو وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبِي وَالْيَاتِي

جو کھ اللہ تعالیٰ این رسول کو دوسری بستیوں کے لوگوں سے دلوا دے وہ اللہ کا حق ہے اور رسول کا اور قرابت واروں کا اور تمیموں کا

# وَالْمُسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَي لَا يَكُونَ دُولَةً لِكِنَّ الْاغْنِيَاءِمِنْكُمْ وَمَآ

اور سافروں کا، تاکہ وہ تمہارے توجمروں کے بعنہ میں نہ آجادے اور رسول تم کو

# النكُمُ الرَّسُولُ فَيْنُ وَهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

جو کھے وے دیا کریں وہ لے لیا کرو اور جس چیز سے تم کو روک دیں تم رک جایا کرو، اور اللہ سے ڈرو، نے شک اللہ تعالیٰ

### شَدِيْدُ الْعِقَابِ ٥

مخت مزادینے دالا ہے۔

مَّا اَفَا اِنْ اللهُ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ اِنْ وَاللهِ عِنْ اللهِ اللهِ عَلَى رَسُولِهِ اِنْ وَاللهِ عِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اسطان میں ایر میں ایدہ ال غنیمت کا 415 حصدتو عازیوں اور اسطان میں اور اللہ کا نذر ہوگا جس کو آج کی اسطان میں اور میں اسلیم اسلیم کا ہوگا اور 115 اللہ کی نذر ہوگا جس کو آج کی اسطان میں اور میں ایم ہوگا جس تے مصارف بھی اللہ این میں میں ہوگا جس تے مصارف بھی اللہ این میں میں ہوگا جس تے مصارف بھی میں اسطان میں نئی کہاجاتا ہے جبیبا کہ بی نقیم کے یہود سے کوشرقی اسطان میں کہاجاتا ہے جبیبا کہ بی نقیم کے یہود سے اموال حاصل ہو سے تو تی کریم صلی اللہ علیہ کی خرج ہوں سے اور مشل مال غنیمت کے تقیم شہوں گے۔ کی خرج ہوں سے اور مشل مال غنیمت کے تقیم شہوں گے۔ کی خرج ہوں سے اور مشل مال غنیمت کے تقیم شہوں گے۔ کی خرج ہوں سے اور مشل مال غنیمت کے تقیم شہوں گے۔ اب این آ یات میں بہلے اموال فئی لیعنی جو خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار و تصرف میں ہوگا اس کے متعلق عام ضابط بتلایا اللہ علیہ وسلم کے اختیار و تصرف میں ہوگا اس کے متعلق عام ضابط بتلایا اللہ علیہ وسلم کے اختیار و تصرف میں ہوگا اس کے متعلق عام ضابط بتلایا اللہ علیہ وسلم کے اختیار و تصرف میں ہوگا اس کے متعلق عام ضابط بتلایا اللہ علیہ وسلم کے اختیار و تصرف میں ہوگا اس کے متعلق عام ضابط بتلایا اللہ علیہ وسلم کے اختیار و تصرف میں ہوگا اس کے متعلق عام ضابط بتلایا اللہ علیہ وسلم کے اختیار و تصرف میں ہوگا اس کے متعلق عام ضابط بتلایا اللہ علیہ وسلم کے اختیار و تصرف میں ہوگا اس کے متعلق عام ضابط بتلایا

تفسیر وتشری کافشتہ آیات میں اہل اسلام کو خطاب اسلام کو خطاب اسلام کو خطاب اسلام استاد فرما یا گیا تھا کہ اس غرادہ ہی تفسیر میں آم کو تو فی ھا اس مشقت نہیں ہڑی۔ نہ سفر کی نہ جنگ اقتال کی۔ کیونکہ فی نہود ہی تفسیر می استی مدینہ ہے دومیل ہر تھی اور چونکہ یہود ہی تفسیر مرابو ہو گئے مقال کے انہوں نے بغیر جنگ کے اور بغیر مقابلہ کے مغلوب موناتشلیم کرلیا اور مدینہ ہے جلاوطن ہو گئے ۔ تو چونکہ اس فتح میں اللہ نے اپنی قدرت سے یہود بنی تفسیر کے اموال و املاک و باغات وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوائے اس لئے تفلم ہوا تھا کہ اموال بنی تفسیر میں مثل مال غنیمت کے تقسیم نہیں ہوگی بلکہ تھا کہ اموال بنی تفسیر میں مثل مال غنیمت کے تقسیم نہیں ہوگی بلکہ اس برمض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مالکا نہ اختیار وتصرف ہو گا۔ دسویں پارہ کی ابتدا سورہ انقال میں مال غنیمت جو کفار سے گا۔ دسویں پارہ کی ابتدا سورہ انقال میں مال غنیمت جو کفار سے گئے۔ میں مسلمانوں کے ہاتھ گئے اس کے احکام بیان ہوئے

جاتا ہے کہ وہ اللہ ورسول کاحق ہاور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دارون تنيمون غريون ادرمسافرون كاحق ہے۔آ گے بتلايا جا تا ہے كم بيمصارف السلئ بتلائے كم ميشه تيبوں مختاجوں بيكسول اورعام مسلمانوں کی خبر کیری ہوتی رہے۔اورعام اسلامی ضروریات سرانجام یا سكيس اور بياموال محض دولت مندون كى الث يهيسر ميس برد كران كى مخصوص جا كيربن كرندره جاكي جن سيمر مايددار مز اوفيس ادر غريب فاقول مريس - احكام الهيداور قوانين رباني كي خبر آج عام مسلمانوں کوتو ہے ہیں اور شدوہ قرآن وحدیث کے احکام اور اس کے مطابق طرز زندگی گزارنے کی ضرورت محسوں کرتے ہیں اس لئے كہيں سوشلزم كانعره لك رہا ہے۔ كہيں كمونزم كاخير مقدم جورہاہے۔ قرآن صدیث نے مال دولت کے مصارف جس طرح ہتلائے ہیں اس سے بڑھ کر کہیں انسانی تجاویز اور انسانی قوانین ہو سکتے ہیں مگر جب بمقرآن وحديث كوبى نظرانداز كردين اوراس كقوانين اينان کو تیار نہ ہوں تو المحالہ کا فروں اورمشرکوں کے بنائے ہوئے قوانین کے چکرمیں پھنسیں کے اور جواس کے نتائج فسادورفساد کے رونماہوں محده بطلت رب بين ادر بمكتين محانا الله وانا اليه واجعون اویراموال فئی کےمصارف بتلا کرآ سے ان احکام کو بخوشی قبول کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے اور اہل ایمان سے خطاب فرمایا جاتا ہے کہ مال جائیداد وغیرہ جس طرح پینمبرصلی اللہ علیہ وسلم الله کے حکم ہے تقلیم کریں اسے بخوشی ورغبت قبول کرو۔ جو

ملے کے اور اس سے ردکا جائے رک جاؤ اور اس طرح رسول علیہ الصلو ہوائی مل ہے ہتا ہے ہوئے تمام احکام اور اوامر ونوائی کی پابندی رکھو۔ آ کے بیجی سمجھادیا کہ دیکھورسول کی تافر مانی اللہ کی نافر مانی کی صورت کی نافر مانی کی صورت کی نافر مانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کوئی سخت عذاب مسلط نہ کردے کیونکہ وہ شدید العقاب بھی ہے یعنی شخت سزاد ہے والا ہے۔

یہاں آیت میں و مآ اتکم الوسول فحذوہ و ما نہاکم عند فانتھو اجوفر مایا یعنی (اور رسول جو پچھتم کودیا کریں وہ لے لیا کرواور جس چیز ہے تم کوروک دیں رک جایا کرو) تو اس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ یہاں تھم کے الفاظ عام ہیں اس لئے بیصرف اموال فئی کی تقسیم تک محدود نہیں ہیں بلکہ اس کا منشایہ ہے کہ تمام معاملات میں اہل اسلام رسول الله تعلیہ وسلم کی اطاعت کریں ۔اور یہی بات خودر سول الله تعلیہ وسلم کی اطاعت کریں ۔اور یہی بات خودر سول الله تعلیہ وسلم کی اطاعت کریں ۔اور یہی بات خودر سول الله تعلیہ وسلم کی اطاعت کریں ۔اور یہی بات خودر سول الله تعلیہ وسلم کی اطاعت کریں ۔اور یہی بات خودر سول الله تعلیہ وسلم میں حضرت ابو ہریرہ ق ہے روایت ہے کہ رسول الله تعلیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تہمیں روایت ہے کہ رسول الله تعلیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تہمیں بات کا تھم دوں تو جہاں تک مکن ہواس پرعمل کرواور جس بات کا تھم دوں تو جہاں تک مکن ہواس پرعمل کرواور جس بات ہورک دوں اس سے اجتناب کرو۔

ابھی اسی مال فئی کی تقسیم اور مصرف کے بارہ میں مزید ہدایت اگلی آیات میں دی گئی ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ ورس میں ہوگا۔

#### دعا ليجئ

الله تعالی جمیں اور تمام امت مسلمہ کو اپنے رسول پاک علیہ المسلوۃ والسلام کی پوری بوری اطاعت وفر مانبرداری نصیب فرمائیں۔ اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی تافر مانی ہے ہم کو بچائیں۔
یا اللہ! ہمیں ہدایت فرمادے کہ ہم اس قر آئی تھم کے ول وجان سے پابند ہوجا کیں تا کہ ہمارے سب یا اللہ! ہمیں ہدایت فرمادے کہ ہمارے میں والجور دعو نا این الحکم کے بائد کام درست وراست ہوجا کیں۔ آمین والجور دعو نا این الحکم کے بائد کی بائد کے بائد کی بائد کے بائد کے

### لَفْقُرَاءِ الْمُهْجِرِيْنَ الَّانِيِّنَ أَخْرِجُوْا صَ دِيَارِهِمْ وَ آمُوالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ ان حاجت مند مہاجرین کا حق ہے جو اپنے کھرول سے اور اپنے مالول سے عدا کرویئے گئے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل فَضَلًا صِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولِيكَ هُ اور رضا مندی کے طالب ہیں اور وہ اللہ اور ای کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یکی لوگ وَالَّذِيْنَ تَبُوَّةُ الدَّارَ وَالِّايْمَانَ مِنْ قَيْلُهِمْ يُعِبِّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَأ اوران لوگوں کا جو دارالاسلام میں اور ایمان میں ان ہے قبل قرار پکڑے ہوئے ہیں جوان کے پاس ہجرت کرکے آتا ہے اس سے بیلوگ محبت کرتے ہیر فِي صُلُودِهِمْ حَاجَةً مِنْ الْوَتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُيهِ هُمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ اور مہاجرین کو جو کچھ ملکا ہے اس سے اپنے ولوں میں کوئی رفتک نہیں پاتے اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقد ہی ہو، اور جو مخص اپنی طبیعت کے بُئل ہے محفوظ رکھا جاوے ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کا جو اُن کے بعد آئے بعني هِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا اغْفِرُلْنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَعُوْنَا بِ جو وُعا کرتے ہیں کہ اے ہارے پروردگار ہم کو بخش دے اور ہارے ان جھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لاچکے ہیں اور ہارے دلوں میں ایمان والول کی طرف سے کینہ ندہونے دیجئے اے ہمارے رب آپ بڑے شفق رحیم ہیں۔ لْفَقُرُ آءِ مُناجِن كَلِيَّ الْمُعْجِرِيْنَ بهاجرون الَّذِينَ أُخْرِجُواْ وه جونكالے ك مِنْ دِينَادِهِمْ آئِ كُرون - وَأَمْوَالْهِمْ اورائِ الون ا فَصْ لَا نَصْلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ وَيَضُّوا مَا أُورِهُما وَيَتَصُّرُونَ ادروه مدرَرت بن الله الله ورسول المارول الصِّي قُونَ عِيمَ إِ وَالْهُنِّنَ اور جو لوك یت کرتے ہیں امن جس اھاجکو اجرت کی ا في ميں احتُ أُورِهِيهُ اليه سينون (ولون) حَاجَهُ أَ كُونَي عاجت إصِهَا اس كَى الْوَتْمَا اللهِ اللهِ المُنتِين أَو يُوثِيرُ فَنَ اور وه اختيار كرتے بير اَنْفُيهِ عِنْ اِينَ جَانُولَ أَوْ كَالَ ادرخواهِ وَ إِنْ يَعَلَى أَنْفُهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَيَاوِلَيْكَ تُو مِن لُوكَ الْمُعْمُ وهِ الْمُفْلِحُونَ فلاح ما نبعالے وَ الْأَرْبَى اور جولوگ حِمَا أَوْ وه آئے الله المنا بعد الله بعد النَّيْفِيْ إِنَّا أَمِين بخشد ﴾ وَيُلِخُوانِنَا اور ہمارے بھائيوں كو الَّذِيْنَ وہ جنہوں نے اسْبَقُونَا ہم سے سبقت كى بِالْإِينِهَا إِن المَان مِن وَ لَا تَجَعُلُ اور ندمونے وے فِي قُلُوْ بِنَا جارے واوں مِن إِغِلًا كُونَى كينه للآن يُن ان لوكوں كيلئے جو المُنوُا وہ ايمان لائے

إِنْكُ مِنْكَ اللَّهِ وَوَقِي شَفَقت كُرِيُوالا كَحِيثُمْ رَمْ كُرِيُوالا

بعد فقرائے انسار کو بھی اس مال فئے کاحق وار قرار دیا گیا۔ انصار ہے مراد وہ ساکٹان مدینہ ہیں جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے ہے میل مدینہ میں رہتے تھے اور ایمان لے آئے تھے۔ پھران حضرات انصار صحابہ کی مدح فرمائی گئی اوران کی نصبیات ٔ شرافت اور بزرگی کا اظہار فر مایا گیا۔ان کی کشاده ولی۔ نیک نفسی۔ایثاروسخاوت کا ذکر فر مایا گیا کہ انہوں نے مہاجرین کی آ مدے پہلے ہی مدیند میں بودوباش رکھی اور ایمان کودل میں جگہ دی اور اسلام پرمتنقیم رہے۔ بیدانصار محبت کے ساتھ مہاجرین کی خدمت کرتے ہیں۔ حتی کہ اینے اموال میں ان کو برابر کا شریک بنانے کے لئے تیار ہیں اور جو بھی راہ خدامیں بجرت کر کے ان کے پاس مینچے سیاسے اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں۔ اور اپنا جان و مال ان برنٹار کرنے میں اپنا فخر جانتے ہیں اور مہاجرین کواللہ تعالیٰ جوفضل وشرف عطا قرمائے یا اموال فئے میں سے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ عنایت فرمائیں اسے دیکھ کران انصار کے دل تنگ نہیں ہوتے۔ نہ حسد کرتے ہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں اور ہراچھی چیز میں ان کواپنی جانوں ہے مقدم رکھتے ہیں۔خود بختیاں اور فاقد اٹھا کربھی اگر مہاجر بھائی کو بھلائی پہنچا سیس تو دریخ نہیں کرتے۔ یہ ایٹاربڑی اولوالعزمی کی بات ہے۔ ہرایک کونصیب نہیں کہ آ ہے بھوکا رہے اور اینے بھائی کو کھلائے۔حضرات انصار کے اس ایٹار کا کیا ٹھکا نا ہے کہ انصار نے مہاجرین کوایئے کھر اور مال بانٹ دیئے تھے جس کے یاس ایک مکان یا باغ تھا تو آ دھا این مہاجر بھائی کودے دیا تھا۔ دو کیڑے تھے تو ایک مہاجر کودے دیا تھا اور اسی طرح سب چیزوں میں کیا تھا۔ یہاں انصار کی مدح ين جوبية رمايا كياويؤ ثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ط (اورائي ذات سے دوسرول كور يے ديتے ہيں كو خود کو کتنی ہی بخت حاجت ہو) تو اس کے شان مزول کے متعلق ایک روایت ہے ہے جس کوامام بخاریؓ نے حضرت ابوہر مریہؓ تفسير وتشريك ان آيات مس بھي مال فئے كے مزيد مستحقین کا ذکرفر مایا گیا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ اس مال فئے میں ان جال نثاروں اور سے مسلمانوں کا بھی حق ہے جنہوں نے محض اللّٰہ کی خوشنو دی اور رسول کی محبت واطاعت میں دین کے لئے اپنے گھر بار اور مال دولت سب کو خیر باد کہا اور بالکل فالی ہاتھ ہو کروطن سے نکل آئے تا کہ اللہ اوررسول کے کاموں میں آ زادانہ مدد کر عیس۔ یہاں فقرائے مہاجرین سے مرادوہ حصرات سحابہ ہیں جواس وقت مکہ معظمہ اور عرب کے دوسرے علاقوں ہے محض اس بنا پراپنا وطن اور گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ستھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ دین کی خاطر دارالاسلام مدینه منوره آ گئے تھے۔ بی نضیر کے اموال واملاک حاصل ہونے ہے لی ان فقرائے مہاجرین کے لئے گزربسر کا كوئى مستفل ذريعه ندتها - رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينه منوره میں ایک مہاجر اور ایک انصار کا آپس میں بھائی جارہ كراديا تقاراور برانصاراي مهاجر بهائي كاخرج برداشت كرتا تھا تو اس مال فئے میں عام مساکین - بتائ اور مسافروں کے علاوہ فقرائے مہاجرین کا حق بھی بتلایا عمیا۔ ساتھ ہی ان حضرات کی تعریف بھی کا گئی کہ بیغریب مہاجروہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کوراضی کرنے کے لئے اپنی قوم کونا راض کرلیا یہاں تک كه إنبيس ا پناوطن عزيز اوراييخ بإتھوں كا كمايا موا مال سب جيموژ چھاڑ کر چرت کرنی پڑی ۔اللہ کے دین کی اوراس کے رسول کی مدديس برابرمشغول بيں۔ خدا كے فضل وخوشنودي سے متلاشى ہیں۔ان حضرات مہاجر صحابہ کے متعلق فر مایا گیا او لنک هم الصدقون مين لوگ تول ومل كے سي بيس \_ يعنى كلم اسلام یر ه کر جوعبد الله اور رسول صلی الله علیه وسلم سے با ندھا تھا اس میں بالکل سے اور پورے اترے۔ اس ارشاد خداوندی اولئك هم الصدقون في تمام صحابه مهاجرين رضى التعنهم کے صادق ہونے کا عام اعلان فرما دیا۔فقرائے مہاجرین کے

تہیں ۔ بہیں ۔ جب تکتم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لئے دعا کیں ما تکتے رہو گے تم کو بھی اجرماتارہے گا۔انصار صحابہ کے ایٹار کے واقعات ہے سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ توحق تعالیٰ نے ان انصار صحابہ کی تعریف فرماتے ہوئے ارشا دفر مایا که برژے کا میاب اور با مراد ہیں وہ لوگ جن کواللہ تعالی کی تو فیق و دیتھیری نے ان کے دل کولا کی اور حرص و بخل سے محفوظ رکھا۔ لا کچی اور بخیل آ دمی اینے بھائیوں کے لئے کہاں ایٹارکرسکتا ہے۔الغرض مال فئی میں سے فقرائے انصار کا تھی جن تھہرا۔ بی نضیر سے چھوڑے ہوئے مال میں سے رسول التُصلِّي الله عليه وسلم في انصاركي رضا مندي عدمهاجرين عي میں تقسیم کئے اور انصار میں سے صرف حضرت ابودوجانڈ۔ حضرت مبل بن حنيف كوبھى حصدويا كيا-آ كفر مايا جاتا ہے كه اس مال فئی میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جوان مہاجرین وانصار کے بعدعالم وجود میں آئے یاان کے بعد حلقہ اسلام میں آئے یا مہاجرین سابقین کے بعد ہجرت کر کے آئے یا آویں گے اور وہ سابقین کے لئے دعا مغفرت کرتے ہیں اور کسی مسلمان جمائی کی طرف سے دل میں ہیراور بغض وعنا دنہیں ر<u>کھتے</u>۔امام مالک نے میں سے فرمایا ہے کہ جو مخص حضرات صحابہ ہے بغض ر کھے اور ان کی بد کوئی کرے اس کے لئے مال فئی میں سے کوئی حصہ بیں ۔ تو بہاں تک جوا حکام ارشاد ہوئے ان میں بیر فیصلہ دیا سريا ہے كه مال فئي ميں الله اور رسول اور اقربائے رسول الله صلى النَّدعليه وسلم اوريتائ ومساكين اورمسافرول اورمهاجرين و انصاراور قیامت تک آنے والی مسلمان سلول کے حقوق ہیں۔ یہاں اہل ایمان کی جود عانقل فر مائی گئی کہ وہ اپنی وعامیں حق تعالی سے بیرعش کرتے ہیں ولا تجعل فی قلوبنا غلاللدین امنوا لینی اے مارے پروردگار مارے ولول میں ایمان والول کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجے تو سس مسلمان کے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کیندند ہونا بیاتی

ے روایت کیا ہے کہ ایک حف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے ان کومہمان بنایا۔ آپ نے کسی کوایے گھر بھیجا کہ یوچھو کھانے کو بچھ موجود ہے؟ ازواج مطہرات نے عرض کیا کہ بجزیانی کے ہارے ماس کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ پھرآ ب نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کرفر مایا کہ کون ہے جوان کومہمان بنائے۔ ایک انصاری نے عرض کیایا رسول اللہ میں مہمان بناتا ہوں پھران کو وہ .....اینے گھر لے گئے اور بیوی سے کہا کہ رسول اللہ کے مہمان کی خاطر کر۔ بیوی نے عرض کیا كەلۈكوں كے كھانے كے سوا اور كوئى چيز جارے ہاں نہيں۔ صحابی نے فر مایا کہ بچوں کو بہلا کرسلا دواور جب وہ سوجاویں تو کھانا لے کرمہمان کے ساتھ بیٹھ جاویں گے اورتم جراغ کو ورست كرنے كے بہاندے الله كراسے بجما وينا چنانجد بوى نے ایسا ہی کیا۔ اندھیرے میں مہمان کو بھی معلوم ہوا کہ میرے ساتھ میزبان بھی کھانا کھارے ہیں مگراس سحانی نے چھے نہ کھایا کہ کھانا تھوڑا تھا مہمان نے کھانا کھالیا اور ان دونوں میاں بیوی اور بچول نے فاقہ سے رات گزاری منے کوآ تخضرت صلی الله عليه وسلم كے ياس آئے تو حضور صلى الله عليه وسلم نے قرمايا کہ تمہاری رات کی بات سے خدا تعالیٰ نہایت خوش ہوا اور بیہ آيت يؤثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة نازل ہوئی۔منداحمہ میں روایت ہے کہ مہاجرین نے ایک مرتبہ رسول الله صلى الله عليه وسلم ے عرض كيا ہم نے تو و نيا ميں ان انصار جیسے لوگ نہیں دیکھے۔تھوڑ ہے میں تھوڑ ااور بہت میں بہت برابرہمیں دے رہے ہیں مرتول سے ماراکل خرج اشا رہے ہیں بلکہ ناز برداریاں کررہے ہیں اور بھی چہرہ برشکن بھی نہیں بلکہ خدمت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ دیتے ہیں اوراحسان نہیں رکھتے۔ کام کاج خود کریں اور کمائی ہمیں دیں۔ بارسول التدصلي الله عليه وسلم جميس تو ورب كمبيس مارے اعمال کا سارا کا سارا اجرائبی کونیل جائے۔ آپ نے فرمایا

بری خوبی اورسعادت کی علامت ہے کہ علامہ این کثر نے متد احمر کی ایک حدیث حضرت انس سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبه بم رسول النصلي الله عليه وسلم كے ساتھ بيٹھے ہوئے تھے كه آپ نے فرمایا کہ دیکھوابھی تمہارے سامنے ایک مخص آنے والا ہے جوافل جنت میں سے ہے تھوڑی در میں ایک انصاری است بائيں ہاتھ ميں اپنى جوتياں لئے ہوئے تاز ووضوكركآ ر ہے تھے جن کی داڑھی سے تازہ وضو کے تطرات فیک رہے تھے۔ دوسرے دن بھی ای طرح ہم بیٹے ہوئے تھے کہ آپ نے یہی فرمایا اور وہی انصاری اس طرح آئے۔تیسرے دن بھی یہی ہوا اور وہی انصاری آئے۔ جب رسول الله صلی الله عليه دسلم مجلس سے اٹھ مسئے تو حصرت عبداللہ بن عمرو بن العاص " و مجمع بھالتے رہے اور یہ بھی ان کے چھے ہو لئے (اس غرض سے کہ ان کے اہل جنت ہونے کا رازمعلوم کریں) اور ان انصاری سے کہا کہ میں نے کسی جھڑ ہے میں قتم کھائی ہے کہ میں تنین روز تک اینے گھر نہ جاؤں گا۔ اگرآ پ مہربانی فرما کر ا جازت دے ویں تو میں میرتین دن آپ کے ہاں گر ار دول ۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے یہ تمن راتیں ان کے گھر ان کے ساتھ گزاریں تو دیکھا کہ رات کو وہ تہدی کمی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ صرف اتنا کرتے ہیں کہ جب آ کھ کھلے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی بڑائی اپنے بستریر ہی لیٹے لية كرية بير - يهال تك كم فيح كى نماز كے لئے الحيس - بال بیضروری بات بھی کہ اس بورے عرصہ میں میں نے ان کی زبان ے بج کلمہ خیر کے کوئی کلم نہیں سا۔ جب تین را تیں گزر تمیں تو مجھے ان کاعمل بہت ہلکا سامعلوم ہونے لگا تو اب میں نے اپنا رازان بر کھول دیا کہ حضرت دراصل نہ میں نے ناراضگی کے باعث گفر چھوڑا تھا بلکہ واقعہ میہ ہوا کہ تین روز تک آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تھا کہ ابھی ایک جنتی مخص آرہا ہے اور تینوں مرتبہ آپ ہی آئے تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کی

خدمت میں رہ کر دیکھوں تو سہی کہ آپ ایسی کون سی عبادتیں كرت بي جوجية جي بهزبان رسول الله صلى الله عليه وسلم آب کے جنتی ہونے کی خبرہم تک پہنچ گئی چنانچہ میں نے یہ بہانا کیا اور تین رات تک آپ کی خدمت میں رہا کہ آپ کے اعمال د مکھ کر میں بھی ویسے ہی شروع کردوں لیکن میں نے تو آ پ کو ندتو کوئی نیا اور اہم عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ ندعبادت ہی میں اورول سے زیادہ بردھا ہوا دیکھا۔اب جارہا ہول کین زبانی ایک سوال ہے کہ آ ہے ہی بتلا ہے کہ آخر وہ کونساعمل ہے جس کی وجہ سے آ پ کو پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بتایا۔ انہوں نے کہا کہس تم میرے اعمال کو و کھے چکے ان کے سوااور كوئى خاص يوشيد عمل تو بيس \_ چنانچه مين ان سے رخصت ہوکر چلا۔ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ جو انہوں نے مجھے آ واز دی اور فرمایا ہاں میرا ایک عمل سنتے جاؤوہ یہ کہ میرے دل میں جھی مسیمسلمان کی طرف ہے کینہ۔حسد یا کبخض کا ارادہ بھی نہیں موا۔ میں مجھی مسلمان کا بدخوا ہیں بنا۔حضرت عبداللہ نے بیس کر فر مایا کہ بس بہی وہ صفت ہے کہ جس نے آپ کواس ورجہ تک پہنچایا ہے اور یہی وہ اعلیٰ صفت ہے جو ہرایک کے بس کی تہیں '۔ (ابن کثیر') اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ کینداور حسد ہے دل کا یاک ہونا پر کتنی بڑی نیکی اور سعاوت ہے اور جنتی ہونے کی علامت ہے۔اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی مسلمانوں ک طرف سے کیندوحسد سے یاک رھیں۔

الغرض ذکر غزوہ بن نضیر کا ہور ہا تھا اور اس سلسلہ میں نئی یعنی اموال بنی نضیر کے احکام اور مصرف بتلائے محئے۔ اب آ گے منافقین نے جو طرز عمل اس غزوہ بنی نضیر میں ظاہر کیا اس کا بیان انگل آیات میں فر مایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئیدہ ورس میں ہوگا۔

وَاخِرُدَعُونَا إِنِ الْعَمْلُ لِلْوِرَتِ الْعَلْمِينَ

### ٱكَمْرِتُكُ إِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِنْحُوانِهِ مُر الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ أَهْلِ الْكِتْبِ لَيِنَ یا آپ نے ان منافقین کی حالت نہیں ویکھی کہ اینے بھائیوں سے کہ کفار اہل کتاب ہیں کہتے ہیں کہ واللہ اگر جُتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ آحَدًا أَبَدًا "وَإِنْ قُوْتِكُتُمْ لِنَنْصُرَتِكُمُ ، جاویں گے اور تمہارے معاملہ میں ہم بھی کسی کا کہنا نہ ما نمیں گے، اورا گرتم سے کسی کی لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں نُ إِنَّهُمْ لَكُنْ بُوْنَ ۞ لَإِنْ أُخُرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِنْ قُوْتِلُوا اور الله گواہ ہے کہ وہ بالکل حجوثے ہیں۔ والله اگر اہل کتاب نکالے گئے توبیان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر اُن ہے لڑا تی ہوئی توبیان کی اين المَوْنَهُمْ وَلَيْنَ نُصُرُوهُمْ لِيُولُنِ الْإِدْيَارَتُمُ لِكُنْ مُرُونُ لَا نَتْمُ اَشَكُ رَهْبَكَ فِي مدد نہ کریں گے، اور اگر ان کی مدد بھی کی تو پیٹے پھیر کر بھا گیں گے، پھر اُن کی کوئی مدد نہ ہوگی۔ بے شک تم لوگوں کا خوف صُكُ وُرِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَغْقَهُونَ ﴿ لَا نُقَاتِلُونَكُمْ جَمْعًا اللَّا فَي ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہے، بیراس سبب سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ بھھتے نہیں۔ بیدلوگ سب مل کر بھی تم سے نہازیں ۔ قُرِّى يَّعُصَنَةِ اوْمِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بِأَسْهُ مُربِينَهُ مُ بِشَدِينًا تُحْسَبُهُ مُرجَ حفاظت والی بستیوں میں یا دیوار کی آڑ میں، ان کی لڑائی آپس میں بری تیز ہے، اے مخاطب تو ان کو متفق خیال کرتا ہے وَقُلُوبِهُمْ شَتَّى ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قُومُ لَا يَعْقِ

حالا نکدان کے قلوب غیرمتفق ہیں ، بیاس وجہ سے ہے کہ دہ ایسے ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔

اَكُوْتُوْ كَيْآ كِيْآ كِيْآ كِيْآ كِيْآ كِيْآ كِيْآ كَا كُوْتُوْ وَهِ كِيْآ كَيْآ كِيْآ كَيْآ كَيْآ كِيْآ كَيْآ كِيْآ كَيْآ كَيْآ كِيْآ كَيْآ كِيْآ كَيْآ كِيْآ كَيْآ كِيْآ كَيْآ كِيْآ كَيْآ كَيْآ كِيْآ كَيْآ كِيْآ كَيْآ كِيْآ كَيْآ كِيْآ كَيْآ كِيْآ كَيْآ كِيْآ كَيْآ كِيْرِكُونَ كَيْآ كَيْآ كِيْكُونَ كَيْآ كِيْآ كَيْآ كِيْرِكُونَ كَيْآ كَيْرُونَ كَوْرُو كَيْآ كِيْكُونَ كَيْآ كَيْرُونَ كُونَ كَيْآ كَيْرُونَ كُونُ كَالْكُونَ كَيْآ كَيْرُونَ كُونُ كَالْكُونَ كُونُ كَالْكُونَ كَيْآ كَيْرُونَ كَالْكُونَ كُونُ كُون

> تفسير وتشريح : گذشته واقعات كي روشني مين ان آيات میں بتلایا جاتا ہے کہ منافقین نے یہود بی نفیر کوخفیہ پیغام بھیجا تفا كه تحبرا نانبيس اوراييخ كوا كينے مت مجھنا اگرمسلمانوں نے تم كونكالاتو بهم تمهارے ساتھ تكليل سے اور جنگ كى نوبت آئى تو ہم تہاری مدو کریں سے۔ ہارا یہ بالکل اٹل اور قطعی فیصلہ ہے۔اس کےخلاف ہم تہارے معاملہ میں کسی کی بات مانے والے اور بروا کرنے والے نہیں۔اس برحق تعالیٰ خبر دیتے میں کہ منافقین مید یا تیں دل سے نہیں کرر ہے محص مسلمانوں کے خلاف اکسانے کوالی یا تنیں بنارہے ہیں اور جو پچھزبان ہے وعدہ وعید کرر ہے ہیں ہرگز اس برعمل نہیں کریں گے۔ چنانچے قرآن کی میپیشین گوئی ای طرح ثابت ہوئی اور جب بى نفير محصور مو مسيحة تو اليسي نا زك صورت حال ميس كوئي منافق ان کی مدد کو ندیبنچا اور آخر کار جب نبی نضیر نکالے گئے تو یہ منافقین آرام ہے اینے گھروں میں چھے بیٹے رہے۔آگے پیشین کوئی فرمائی جاتی ہے کہ اگر بفرض محال منافقین ان کی مدد کو نکا بھی تو جمیجہ کیا ہوگا۔ بجزاس کے کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں پیٹے پھیر کر بھا گیں گے پھر بی نضیری مددتو کیا کر سکتے خود ان کی مدد کو بھی کوئی نہ پینچے گا۔ آ گے اہل ایمان کو خطاب کر کے فر ما یا جاتا ہے کہ بیرمنافقین اگر الله کی عظمت کو بچھتے اور ان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا تو کفرونفاق ہی کیوں اختیار کرتے۔ ہاں مسلمانوں کی شجاعت اور دلیری اور جانبازی ہے خوف کھاتے ہیں۔ اس کئے مسلمانوں سے مقابلہ کی تابہیں لا سکتے ندمیدان جنگ میں ٹابت قدم رہ سکتے ہیں۔آ کے بتلایا سیاچونکدان منافقین کے دل مسلمانوں سے مرعوب اور خوفز دہ ہیں اس لئے یہ منافقین تھلے میدان میں جنگ ہر گزنہیں لڑ سكتے \_ ہال منحان بستيوں ميں قلعه نشين ہو كرياد يواروں اور

ورختوں کی آ ر میں جھے کراؤ سکتے ہیں۔آ کے بتلایا جاتا ہے كديرة بس كالزائي ميس بزے تيز اور بخت بيں جيسا كداسلام ے پہلے "اول" اور "خزرج" کی جنگ میں تجربہو چکا ہے محرمسلمانوں کے مقابلہ میں ان کی ساری بہاوری اور میجی كركرى موجاتى ہے توتم اے اہل ايمان ان منافقين ويبوو وغیرہ کے طاہری ا نفاق ہے دھوکہ مت کھا وان کے دل اندر سے پھٹے ہوئے ہیں۔ ہرایک ان میں اپنی غرض وخواہش کا بندہ ہے اور خیالات میں ایک دوسرے سے جدا نے چر حقیقی عِجْبِی انہیں کہاں میسر آسکتی ہے۔ اگر عقل ہوتو سمجھیں کہ یہ نمائش اتحاد كس كام كار اتحادتو است كيت بي جومومنين صادقین مهاجرین وانصار میں پایا جاتا ہے کہ تمام اغراض و خواہشات سے میسوہوکرسب نے اللہ کی رس کو تقام رکھا ہے اور ان سب كا مرنا جينا اى خدائے واحد كے لئے ہے۔ تو معلوم موا که کفار مین حقیقی اتحاد مو بی نہیں سکتا کیونکه عقائد و نظریئے ان کے جدا جدا ہیں اور سے اور کے اہل اسلام ہی میں حقیقی اتحاد اور اتفاق ہوسکتا ہے کیونکہ ان کے اتفاق اور انتحاد کی بنیا داللہ اور رسول اور دین اسلام ہے۔اب جومسلمانوں میں آ ب اگراس کے خلاف دیکھیں تو قرآنی صدافت بر ذرہ برابر حرف نبيس آسكتا بلكه يبي مجها جائے گا كه اتفاق اوراتحاد كي جر بنیا دیعی حقیق ایمان واسلام ہی مسلمانوں مین مفقود ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائیں اور اللہ اور رسول کے لئے جینے اور مرنے کا جذبہ عطافر ماغیں۔آبین۔ ابھی آگلی آیات میں یہی مضمون منافقین کی مذمت کا جاری

ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئے تندہ درس میں ہوگا۔

وَاخِرُدَعُوْ نَا أَنِ الْحَمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

### كَمْثُلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوا وَبَالَ امْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ الِيُمْنَ

ان لوگوں کی مثال ہے جو ان سے پہلے ہوئے ہیں جو اپنے کردار کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کیلئے دردناک عذاب ہے۔

### كَمُثَلِ الشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ الْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفُرُ قَالَ إِنِّي بَرِي ۗ عَنْكَ

شیطان کی ی مثال ہے کہ انسان سے کہتاہے کہ تو کافر ہوجا پھر جب وہ کافر ہوجاتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ میرا بچھ سے کوئی واسط نہیں

إِنَّ آخَافُ اللَّهُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَكَانَ عَاقِبْتُهُمَّا أَنَّهُمَا فِي التَّالِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ﴿

میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ سو آخری انجام دونوں کا بیہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں مجے جہاں ہمیشہ رہیں گے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ سو آخری انجام دونوں کا بیہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں مجھے جہاں ہمیشہ رہیں گے

وَ ذَٰلِكَ جَزَّوُ الظَّلِمِينَ ﴿

اورظالموں کی بیہ بی سزاہے۔

كَمُثَنِ عالى مِينِ الْذِيْنَ جُولُوكُ مِنْ قَبْلِهِمْ النَّيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ الله

پیشتر کفار قریش جنگ بدر میں سزایا جیے ہیں تو وہی انجام بی نفیر
کا ہوا کہ دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں سزا کمی اور آخرت کا عذاب
جوں کا توں الگ رہا۔ دوسری مثال منافقین کے متعلق دی گئی بینی
منافقین کے جھوٹے وعدوں پر یمبود بی نفیر کا شرارت پر آ مادہ ہونا
اور پھر منافقین کا موقع پر ان کے کام نہ آنا۔ نہ محاصرہ کے وقت مدد
پہنچانا۔ نہ جلاوطنی میں ساتھ دینا۔ تو ان منافقین کی مثال شیطان
ابلیس کی تی ہے جیسے شیطان اول انسان کو کفر ومعصیت پر ابھارتا
ہیاور جب انسان وام اغوا میں پیش جاتا ہے اور کفر کر چکتا ہے تو
خود بھی شیطان اے ملامت کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بچھ
خود بھی شیطان اے ملامت کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بچھ
سے الگ اور تیرے کام ہے بھی بیزاد۔ مجھے تو اللہ رب العالمین
سے ڈرلگتا ہے۔ ایسانی معاملہ شیطان برکافر سے کرتا ہے اور ایسا

تذكره دسوس بإره سوره انفال مين آيا ہے كه يملے تو الليس تعين كفار قریش کو بڑھا وے جڑھاوے دے کر بدر میں مسلمانوں کے مقابلہ میں لے آیا اور وعدہ کیا کہ آج تم برکوئی غالب آنے والا کندہ بنا اور اس انسان کو بھی بنایا۔ نہیں اور میں تمہاری بیثت بر ہوں مگر جب کفار کا اہل اسلام سے مقابله موا اور دونوں فوجوں کا آ مناسامنا موا تو شیطان الٹا بھر گیا اور کفارے کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں روسکتا۔ میں تم ہے شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

ای معاملہ اس نے کفار قریش کے ساتھ جنگ بدر میں کیا تھا جس کا بری الذمہ ہوں مجھے وہ پھے نظر آرہا ہے جو تہمیں نظر نہیں آتا یعنی خدا کے فرشتوں کے ڈرسے میرا دل بیٹھا جاتا ہے اب تھہرنے کی ہمت نہیں میں تو اللہ ہے ڈرتا ہوں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود بھی جہنم کا

اب جب كفرو نا فرماني كا انجام سنا ديا تو اب ايمان والول سے خطاب ہوتا ہے اور ان کونفیحت کی جاتی ہے جس کا بیان ان

### دعا شيحتے

الله تعالی ہمیں ممراہ اور برواوگوں سے علیحدہ رکھیں اور شیطان کے دام فریب اور وساوس میں میننے سے بچا تیں۔

ياالله ميس إنى اورايين رسول ياك عليه الصلؤة والسلام كى كامل فر ما نبر دارى ظاهراً وباطناً نصيب فرمااورتا دم مرك ايمان اوراسلام پراستفامت عطا فرمااورځسن خاتمداورانجام کی خیرخو لی نصیب فرما۔

یا الله قرآن کریم نے تو صاف صاف کھول کرشیطان تعین کے مکر وفریب سے دنیا والوں کوآ گاہ کردیا ہے مگر افسوس ہے کہ ہم دنیاوی لذات کے پیچیے پر کر شیطان لعین کے مكروفريب ميں تعينة جارہ جي اورآب كى ادرآب كے نبى كريم عليه الصلوة والسليم کی نا قرمانیوں میں مبتلا ہور ہے ہیں یااللہ امت مسلمہ پر کرم ورحم کی نظرفر مادے اوران کو دین کی مجھاور قہم عطافر ما دے۔ان کے قلوب کونور مدایت ہے مزین فر ما دے تا کہ بیہ حق د باطل میں تمیز کرسکیں ۔ حق کواختیار کریں۔ باطل ہے گریز کریں۔اور شیطان کے مکر دفریب ہے نیج کرآ ہے کی اطاعت اور فرمانبر داری اختیار کریں۔آمین

والخردغونا أن العمالية ورت العلمان

### يَايَّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوااتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا فَدَّمَتُ لِغَدِ ۚ وَاتَّقُوااللهُ إِنَّ ے ایمان دالو اللہ سے ڈرتے رہواور ہر ہر محض و کمیر بھال لے کہ کل کے واسطے اس نے کیا جمیجا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شکہ الله خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ التُدتعاني وتمبارے عمال کی سبخبرہے۔اورتم ان لوگوں کی طرح مت ہوجنہوں نے اللہ سے بیروائی کی سوانٹدتعالی نے خودان کی جان ہے، عمو ہے بیروابنادیا أُولَبِكَ هُمُ الْفُسِيقُونَ ﴿ لِيسْنَوِي أَضْعِبُ النَّادِ وَ أَصْعِبُ الْجُنَّاةِ وَ أَصْعِبُ الْجُنَّاةِ لوگ تافرمان ہیں۔ اہل تار اور اہل جنت باہم برابر نہیں، جو اہل جنت ہیں هُمُ الْهَايِزُونَ ﴿ لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرُانَ عَلَى جَبِلِ لَرَايْنَا وَكَاشِعًا مُّتَصَبِّعًا مِنْ خَشَةِ وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تو اس کو دیکتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور بھٹ جاتا

### اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَفَكَّرُ وْنَ ﴿

اوران مضامین عبیبہ کوہم لوگوں کیلئے بیان کرتے ہیں تا کہ دوسوچیں۔

بَأَيْنَهُا ال الكِنْنَ الْمَنُوا المان والو التَّقَيُّوا اللهُ تم الله عالى و وَلْتَنْظُرُ اور والي كروكِ النَّفْسُ مِحْص مَا قَدُ مَتْ كياس في آجيجها لِغَيْ كُلِّ كَلِي اللهِ وَاتَّقَةُ اورتم ورو اللهُ الله إن الله بينك الله خَيِيرٌ بإخر بِهَا تَعْمَلُونَ اس سے جوتم كرتے ہو وكر تَتُكُونُوا اور نہ ہوجا وتم كَانْكِيْنَ ان نوكول كى طرح النَّدَ جنبول في الله كو بعلاديا فَأَنْسُه هُدْ تو الله في معلاديا أَنْفُسَهُ في خود أبيل الوبيك يبي نوك هُمْ وو الْفَلِيدَةُونَ نافر ان (جع) كَايَسْتَوَى برابرتين الصَّعَبُ النَّارِ ووزخ والع و أصَّعَبُ الْجَنَّاةِ الرجنة والع أصَّعَبُ الجنَّاةِ جنة والع هُمُد وي مِن الْفَايِرُونَ مراوكو وَيَغِيرُ واللهِ لَوَانْزُلْنَا الربم الله من الله الفُرْانَ قرآن على جَبِيل بهاري لو كَيْنَادُ توتم ويجعين اس كو فَاشِعًا وبابوا مُتَصَينًا عَرْبُ عِن عبوا مِن على خَشْبَةِ الله الله كاخوف وَتِلْكَ اوربيا الْأَمْتُ الله مثالين الضيريف موهيان كرت بين إِلْكَ أَسِ لُوكُونَ كَمِلِيمُ لَعُلَقِهُ مَا كَهُوهُ لِيَتَفَكُّووْنَ عُورُوْلُاكُرِينَ

تفسیر وتشری این آیات میں ایمان اور اسلام کا دعویٰ ہے ای طرح اللہ سے ڈرکرتمام سیئات اور معاصی سے بیخے کاتم کو تھم ہے اور سمجھ لو کہ اللہ سے تمہارا کوئی کام بوشیدہ نہیں لبذاال ہے ڈرکرتفویٰ کا راستہ اختیار کرواور معاصی سے برہیز رکھو۔ آ مے ان احکام کی مزید تا کید کے لئے بتلایا جاتا ہے کہتم ایمان لا کران لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام ے بے بروائی کی کہ اللہ بے جفوق کو بھلا دیا۔ اس کی بادے غفلت اور بے بروائی برتی۔اس کے اوامر کے خلاف کیا اور

كرنے والوں كوخطاب كر كے تقييحت فرمائي جاتى ہے كدا ہے ایمان دانوتم نے نافر مانوں کا انجام تو او برس لیا تو ابتم اللہ سے ڈر کر طاعات اورنیکیوں کا ذخیرہ جمع کرواورسوچو کہ کل کے لئے لعنی قیامت کے لئے کیا سامان تم نے آ سے بھیجا ہے جومرنے کے بعد دہاں پہنے کرتمہارے کام آئے۔اورجس طرح اللہ سے دُركرا عَمال صالحه مِين كُوشش كرنا اور ذخيره آخرت كوجمع كرنالا زم

نوای کاارتکاب کیا جس کااثر بیرجوا کهان کی عقل ایسی ماری گئی کہ خود اینے نفع حقیقی کو نہ سمجھا اور نہ حاصل کیا اور آنے والی آ فات ہے بیجاؤ کی فکر نہ کی اور نافر مانیوں میں غرق ہو کر دائمی خسارہ اور ابدی ہلاکت میں پڑھئے۔ اور ایسے نافرمان این نا فرمانی کی سز انجھکتیں گے۔ تو اوپر دوشم کے لوگوں کا ذکر ہوا۔ ایک وہ جو اہل تقویٰ ہوں لیعنی اللہ سے ڈر کر طاعات و اعمال صالحہ بجالاتے ہوں اور گناہوں ومعاصی سے بیخے ہوں اور دوسرے وہ جواللد تعالیٰ ہے لا پروا ہوں۔ تارک احکام ہوں اور نا فرمان ہوں۔ان میں ایک اہل جشت ہیں اور دوسرے اہل نار اور به دونول فتمیں تعنی اہل جنت اور اہل نار برابر نہیں بلکہ جوابل جنت ہیں وہ کا میاب اور با مرا دلوگ ہیں اور اہل نارنا کا م اور نامراد ہیں۔ تو تم کو اہل جنت میں ہے ہونا جائے جس کا واحدطریقہ یہی ہے کہ قرآن کریم کی بتلائی ہوئی راہ پر چلے اور اس کی ہدایات کے سامنے سر جھا دے اور اس کے احکام پر مل پیرا ہو۔ کیکن مقام حسرت اور افسوس ہے کہ آ دمی کے دل پر قرآن کااٹر مجھنہ ہوجالانکہ قرآن کی تا میراس قدرز بردست اور قوی ہے کہ اگروہ بہاڑ جیسی سخت چیز اور عظیم الشان مخلوق براتارا جاتا اوراس ميس مجه كا ماده موجود جوتا تو وه بهي الله تعالى اوراس كے كلام كى عظمت كے سامنے دب جاتا اور مارے خوف كے مجست كرياره بإره موجا تاراخير مين فرمايا كيا كدان مضامين عجيبهكو الله تعالی انسانوں کے نفع کے لئے بیان فرماتے ہیں تا کہ لوگ سوچیں غوروفکر کریں اوران سے فائد واٹھا ئیں۔

اب غور سیجے کس حکیماندانداز میں بدنسائے فرمائی گئی ہیں کہ ترغیب وتر ہیب کے دونوں بہلوسا منے رکھ دیئے گئے اورنفع وضرر دونوں کو ہیں کہ کوئی اپنے انجام کی فکرنہ کرے دونوں کو مجھا دیا گیا۔اب اس پر بھی کوئی اپنے انجام کی فکرنہ کرے اور خدا کا خوف وخشیت اپنے قلب میں نہ بیدا کر نے اور تفوی کی ک راہ نہ افتار کرے اور نست و نافر مانی میں پڑار ہے۔اور اہل جنت میں سے نہ بنتا جا ہے بلکہ اہل نار میں شامل ہوتا بسند کرے تو وہ میں سے نہ بنتا جا ہے بلکہ اہل نار میں شامل ہوتا بسند کرے تو وہ

جانے اور سمجھ لے کہ اہل سعاوت اور بدکار برابر کے نہ ہوں سے۔ خلاصہ بیر کہ یہاں اہل اسلام کو قیامت اور آخرت کی بے فکری ہے متنبہ کردیا گیا کہ قیامت کو پچھددورنہ مجھو۔وہ یوم جزاد سزالینی اور قریب ہی آنے والا ہے۔ اور قیامت ایک تو بورے عالم کی ہے جب زمین وآسان اور تمام کا تنات سب فنا ہوجا تمیں گے اور ایک قیامت ہرانسان کی اپنی ہے جواس کی موت ہی کے وفت آ جاتی ہے کیونکہ قبر ہی سے عالم آخرت کے آ ٹارشروع مو جائے ہیں۔ اور اپنی موت کا وقت اور حال یقینی طور پر انسان مقررنبیں کرسکتا۔ ہرآن انسان اس خطرے سے باہرہیں کہ شاید ا گلاون كياا گلا گفته بھي زندگي كي حالت ميس نه آئے۔اوراب تو ہارٹ (دل) قبل ہونے کے واقعات نے اس کوالیک عام بات بنا دیا ہے تو زندگی میں دین سے غفلت اور لا بروائی جو آخرت ے غفلت ولا بروائی ہوئی مسلمان کے لئے تو کسی طرح زیبا تہیں۔ اور بیقر آن جواللدرب العزت خالق کا تنات کا کلام ہے اس ہے کسی مسلمان کا اعراض وانحراف اور اس کی نصائح ہے متاثر نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے فطری شعور کو کھو جیٹھا ہے اور نفس و شیطان کے جال میں پھنس گیا ہے کہ جواس کا دل قرآن سے متاثر نہیں ہوتا۔ ارے بیقرآن تو الی عظمت والا ہے کہ پہاڑ جیسی سخت اور تقیل چیز پر بھی اگر میہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی اس کی عظمت و بزرگی کے بارے دب جاتا بلکدر برہ ریزه ہوجا تا۔ تو افسوس اور صدافسوس ہے ایسے مسلمان برکہ جن کا ول قرآن سے متاثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کوآ خرت کی فکر اور قرآن كىعظمت نصيب فرمائيس \_

الغرض يهال توقر آن كى عظمت كاذكر جوا آ مح جس خداوند قدوس كايد كلام ہے اس كى عظمت ورفعت اور صفات كمال بيان فرمائے گئے ہیں جس كابيان آئندہ خاتمہ كى آيات ميں ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ۔

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

### هُوَاللَّهُ الَّذِي لِآلِهُ إِلَّاهُو عَلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَ أَدُوَّ هُوَ الرَّحْنُ الرَّحِيْمُ ﴿ هُوَ

وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، وہی بڑا مہر ہان رخم والا ہے وہ ایسا

### اللهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو الْمُلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ

معبود ہے کہ اس کے سواکوئی اور معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے پاک ہے سالم ہے امن وینے والا ہے تکہبانی کرنے والا ہے زبردست ہے

الْجَبَّارُ الْمُتَكَيِّرُ مُبْعِنَ اللَّهِ عَمَّا يُنْرِكُونَ ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِيُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْمَنْمَا وَالْحُسْنِي الْجَبَّارُ الْمُنْكَاةِ الْحُسْنِي الْجَبَّارُ الْمُنْكَاةِ الْحُسْنِي الْمُعَارِّقُ الْمُعَالِقُ الْمُناكِةِ الْحُسْنِي الْجَبَّادُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ لِللْمُعِلِقُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّلِقُلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ اللَّهُ الْمُعِلَّلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّالِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُ

خرائي كادرست كرنے والا ب برى عظمت والا ب، انفرتعانی الوكول كر برك سے ياك ب- وومعبود ب بيداكر في والا بي محيك بنائے والا بيم معردت بنائے والا با سكا وجھا وجھا الحصام بي

### يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي التَّمُوتِ وَالْأَرْضُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ

سب چیزیں اس کی شبعے کرتی ہیں جوآ سانوں اورز مین میں ہیں ،اورو ہی زبر دست حکست والا ہے۔

یہ پھر ہے بھی گیا گذرا ہوا کہ جو یہ مواعظ قرآنیہ سے اثر نہیں لیتا اور اپ معبود حقیقی کونہیں بہچانتا اور اس کے احکام کی اطاعت نہیں بہالاتا۔ اب آگے خاتمہ سورۃ پر بتلایا جاتا ہے کہ وہ معبود حقیقی کیسا ہے؟ کیا اس کی صفات کمال ہیں؟ اور مقصد ان صفات کے بیان ہے یہ کہتن تعالیٰ کی عظمت قلب پرنقش موتا کہ انسان کو اس کے احکام کی بجا آور کی آسان ہو۔ اگر چہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کا بیان ہوا ہے لیکن تمام قرآن کریم میں وہ مقامات ایسے ہیں جہاں صفات کمالیہ کا بیان ہوا ہے ۔ ایک سورہ بقرہ میں آیت الکری اور دوسرے اس سورہ حشر کی بیا آخری آیات۔ منداحہ و ترفی کی کی دوسرے اس سورہ حشر کی بیا آخری آیات۔ منداحہ و ترفی کی دوسرے اس سورہ حشر کی بیا آخری آیات۔ منداحہ و ترفی کی دوسرے اس سورہ حشر کی بیا آخری آیات۔ منداحہ و ترفی کی کی دوسرے اس سورہ حشر کی بیا آخری آیات۔ منداحہ و ترفی کی

تفسیر و تشری : بیسوره حشر کی آخری آیات بیل گذشته
آیات مین ایمان والول کوخطاب کر کے نصیحت و ہدایت فرمائی
گئی تھی کہ تقویٰ اختیار کریں۔ طاعات اور اعمال صالحہ بجا
لائمیں۔اورسیئات ومعاصی ہے بچیں اوران غافلول کی طرح نہ
ہول جواللہ تعالیٰ کو بھول گئے اوراس سے لا پروا ہو گئے۔ پھر یہ
بھی بتلایا گیا تھا کہ یہ ہدایات اور مفید نصائح جس قرآن کے
ور بعہ ہے انسانوں کوسائے جاتے ہیں وہ ایسا باعظمت کلام ہے
کراگراللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کو پہاڑ جیسی مضبوط اور عظیم چیز پر
نازل کرتے اور پہاڑ میں نہم کا مادہ رکھ دیتے تو وہ بھی خدا کے
نازل کرتے اور پہاڑ میں نہم کا مادہ رکھ دیتے تو وہ بھی خدا کے
خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا گرایک عافل انسان ہے کہ

عدیت میں ہے کہ جو تحص سے کو تین مرتباعوذ باللہ السیم العلیم من الشیطن الرجیم بڑھ کر سورہ حشر کے آخری تین آیات بڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ۵۰ ہزار فرشتے مقرر فرما تا ہے جو شام تک اس کے لئے ۵۰ ہزار فرشتے مقرر فرما تا ہے جو شام تک اس کے لئے دعا خیر کرتے ہیں اور اگر اس دن اس کا انتقال ہو جائے تو شہادت کا مرتبہ یا تا ہے اور جو تحص ان کی تلاوت شام کے وقت کرے وہ بھی اس تھم میں ہے۔ حضرت شیخ الا سلام علام شبیرا حمد عثانی نے لکھا ہے کہ مومن کو جائے کہ صبح وشام ان علام شبیرا حمد عثانی نے لکھا ہے کہ مومن کو جائے گر تھی وشام ان آیات کی تلاوت پر مواظبت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان آیات کی تلاوت پر مواظبت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان آیات کے ورد کی مبح وشام تو فیق عطافر ماویں۔ آمین۔

الغرض ان آیات میں بتایا گیا کہ وہ معبود حقیق جس کی طرف سے بیہ باعظمت قرآن تمہاری طرف بھیجا گیا اور تم کو یہ نصائے و احکام و ہدایات دی گئیں وہی ایسا معبود ہے کہ اس کے سواکوئی ووسرامعبود بننے کے لائق نہیں اور اس کے سواکسی کی یہ حیثیت اور مقام اور مرتبہ نہیں کہ اس کی بندگی و پرستش کی جائے۔اب اور مقام اور مرتبہ نہیں کہ اس کی بندگی و پرستش کی جائے۔اب آگے اس معبود حقیقی کی متعدد صفات بیان فرمائی گئی ہیں:۔

پہلی صفت بیان فرمائی گئی علم الغیب و الشهادة۔ وہ جانے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا لیعنی جو پھھ گئاوقات سے پوشیدہ ہے اس کوبھی وہ جانتا ہے اور جو پھھان پر ظاہر ہے اس کا بھی اس کوبھی وہ جانتا ہے اور جو پھھان پر ظاہر ہے اس کا بھی اس کوبھی اس کوبھی ہو میں کوئی شے بھی پوشیدہ نہیں۔ ماضی لیعنی گذشتہ میں جو پچھ ہو چی اور چیزاور چا۔ یا حال میں موجود ہے یا مستقبل میں جو پچھ ہوگا۔ ہر چیزاور چرا اور است معلوم ہے۔

دوسری صفت بیان فرمائی ہو الوحمان الوحیم۔ وہی بڑا مہر بان اور رحم والا ہے بینی وہی ایک ہستی ہے جس کی رحمت ہے پایاں ہے۔اور تمام کا تنات پر پھیلی ہوئی ہے۔سارے جہانوں میں کوئی دوسرااس ہمہ گیراور غیر محد ودر حمت کا حامل نہیں۔

تیسری صفت بیان فرمائی گئی الملک وہ بادشاہ ہے۔ یعنی اصل بادشاہی اس کی ہے کہ سارے جہان اور پوری کا نئات پراس کی فرما نروائی محیط ہے۔ ہر چیز کاوہ مالک ہے۔ ہر شے اس کے تصرف اور تھم کے تالع ہے۔ جو پچھوہ کر دے تو گی اس سے پوچھنے والا نہیں کہ ایسا کیوں کیا۔ اور جو فیصلہ کر دیتو کوئی اس کے فیصلہ پرنظر ثانی کرنے والا نہیں وہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے والین کر دیتا ہے۔ اس کی حقیقی بادشائی اور ہے۔ جسے چاہتا ہے والین کر دیتا ہے۔ اس کی حقیقی بادشائی اور عالمیت میں کوئی اس کا شریک۔ ساتھی اور ساتھی نہیں۔

چوتھی صفت بیان فرمائی گئی الفدوس وہ سب عیبوں سے
پاک ہے۔ بینی تمام بری صفات سے اس کی ذات پا کیزہ۔ منزہ
اور مبرا ہے۔ اس کی ذات میں کوئی نقص یا عیب نہیں اور وہ ایک
ایسی پا کیزہ ترین ہستی ہے کہ تمام نقائص ۔ کمزور یوں اور عیوب
سے بالکل پاک ہے۔

پانچویں صفت فرمائی گئی السلام وہ سب عیبوں سے سالم ہے۔ اس کی ذات سراسر سلامتی ہے۔ اس کی ذات اس سے بالا ترہے کہ کوئی خامی ۔ کوئی کمزوری کوئی آفت اس کولاحق ہویا بھی اس کے کمال برزوال آئے۔

چھٹی صفت قرمائی گئی المو من ۔ امن دینے والا ہے۔ امن کے معنیٰ ہیں خوف ہے محفوظ ہونا لیعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس خوف سے محفوظ ہونا لیعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس خوف سے بالکل محفوظ ہے کہ وہ بھی اس پرظلم کرے گایاس کا حق مارے گایاس کا اجر ضائع کرے گا۔ یا اس کے ساتھ واپنے کئے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا۔ اور اس کا امن ساری کا کتاب اور اس کی ہر چیز کے لئے ہے۔

ساتویں صفت فرمائی گئی المهیمن تکہبانی کرنے والا ہے۔ حفاظت کرنے والا ہے لیعنی تمام مخلوقات کی تکہبائی وحفاظت

و فرما تا ہے۔

آٹھویں صفت فرمائی گئی العزیز زیردست ہے بینی وہ الی زبردست ہستی ہے جس کے مقابلہ میں کوئی سر ندا تھا سکتا ہو۔ جس کے آگے سب بے بس اور بے زور ہوں۔

نویں صفت فرمائی گئی المجباد خرابی کا درست کر دینے والا ہے۔ جبر کے معنیٰ ہیں کسی شے کوطافت سے درست کرنا کسی چیز کی بروراصلاح کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کا تنات کا نظم برور درست رکھنے والا ہے۔

دسویں صفت بیان فرمائی گئی المتکبر بڑی عظمت والا ہے۔ کا مُنات کی ہر چیزاس کے مقابلہ میں حقیر ہے۔ وہی حقیقت میں برا ہے اور برائی فی الواقع اس کے لئے ہے۔

گیار ہویں صفت فرمائی سبخن الله عما یشر کون۔ وہ لوگوں کے شرک سے پاک ہے نینی اس کی شان عظمت ۔ ربوبیت محکومت قدرت صفات میں جو بھی کسی مخلوق کواس کا شریک وساجھی قرار دے رہے ہیں وہ بہت بڑا جھوٹ ہاللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی معنیٰ میں بھی کوئی اس کا شریک ہو۔ اس کی ذات صفات اورا عمال میں کوئی شریک نہیں ہوسکتا۔

بارهوی صفت فرمائی گئی هو الله المخالق وه پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی پوری دنیا اور دنیا کی ہر ہر چیز خود بخو دوجو دیس نہیں آ گئی اور ندا تفاقاً پیدا ہوگئی ہے بلکہ اللہ تعالی ہی تمام اشیاء کوعدم سے وجو دمیں لایا ہے۔

تیرهویں صفت فرمائی گئی المبادی ۔ ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے۔ یعنی ہر چیز کو حکمت کے موافق بناتا ہے۔

چودھویں صفت فرمائی المصور صورت شکل بنانے والا ہے۔ نطفہ برانسان کی تضویر سیجے دی۔ ہرجس ۔ ہرنوع۔ ہرفردکی صورت لاجواب بنائی۔

پندرهوی صفت فرمائی گئی له الا سمآء المحسنی اس کے اس کے استھا ہے تھے اس کے اس کی صفات کمالیہ کا اظہار کرتے ہیں۔ ولالت کرتے ہیں اور اس کی صفات کمالیہ کا اظہار کرتے ہیں۔

رو سے رہے ہیں رو س سا سا سا ہوں ہوں رہے ہیں۔

المولاوس سب چزیں ای کی سیح وتقدیس کرتی جیں حالاً یا قالاً جو

آسانوں اور زمین جیں ہیں۔ یعنی زبان قال یا زبان حال سے بیبیان

کردہی جیں کوان کا خالق ہر عیب نقص اور کم وری سے پاک ہے۔

متر صویں صفت فرمائی و هو العزیز المحکیم۔ وہی زبر

دست حکمت والا ہے۔ اور سورة کوائی جملہ برختم فرمایا گیا۔ جس

سر تقصود یہ جنلا تا ہے کہ جومعبود ایسی صفات کمالیہ کا مالک ہواور

جوالیا باعظمت ہوائی کے احکام کی بجا آوری ضروری اور نہایت

ضروری ہے اور اس کے احکام سے خفلت ولا پروائی اور ان سے

ضروری ہے اور اس کے احکام سے خفلت ولا پروائی اور ان سے

انحراف اور ان کی نافر مائی کیساشد یہ جرم ہے۔

الحمد للدكهاس درس پرسوره حشر كابيان بورا هو گيا جس ميس المحد للد كهاس درس پرسوره حشر كابيان بورا هو گيا جس ميس المحد منظم منظم منظم منظم كيا جائے گا۔انشاء اللہ تعالی ۔

سورة الحشر

ا.....جوآ دمی سورة الحشر پڑھےاسے دنیا وآ خرت کا امن حاصل ہوگا۔

۲....سورة فاتخهٔ سورة حشر کی آخری جار آیات اور قل هوالله احد تین مرتبهٔ معو ذهمین تمین مرتبه لکھے پھرید لکھے

اللهم رب الناس الله الناس اذهب الباس واشف حامل كتابى هذا شفاء لا يغادر ه سقم بحولك وقوتك و قدرتك انك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد و على الله و صحبه وسلم يرسب چيزين لكوكرم يش كو بهنا كين تو وه الله تعالى كى

قدرست سے تندرست ہوجائے گا۔

سسد حضرت معقل بن بیار رضی الله تعالی عنه حضور الرم الله تعالی عنه حضور الله تعالی عنه من الله تعالی الله تعالی عنه من الله تعالی عنه تعالی تعالی

اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم في الشيطان الرجيم في المات المراجيم في المات المراجيم المرا

تواللہ تعالیٰ ستر فرشتے مقرر فرماتے ہیں جواس کے لئے استغفار کرتے ہیں اور اگروہ آ دمی اس وان مرجائے توشہادت کی موت م ہے گا۔

اور جوشام کے وقت پڑھے تواس کے لئے بھی میں انعام ہے اور اگر اس رات کو فوت ہو جائے تواس پر شہداء کی مہر لگائی جاتی ہے۔

الله تعالی عنه کا ایک ڈیفیررکھا تھا' آپ نے محسوں کیا کہ مجوری کسی کھجوروں کا ایک ڈیفیررکھا تھا' آپ نے محسوں کیا کہ مجوری کسی نے چرائی ہیں جب رات ہوئی تو آپ تاک ہیں بیٹھ گئے۔ استے ہیں ایک آیا' آپ نے اس سے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا نصیبین میں رہنے والے جنوں میں سے ہوں' ہم اس بیت اللہ کی نیارت کے ارادہ سے آئے ہے ہم نے اپ ساتھیوں کو آگے نیارت کے ارادہ سے آئے ہے ہم نے اپ ساتھیوں کو آگے بھیجا تو وہ ہم سے بچھڑ گئے اور ہم تمہاری مجوریں کھاتے رہے۔

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگرتم سچے ہوتو مجھے اپنا ہاتھ دو تو اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا۔ آپٹ نے اس سے فر مایا میری محبوروں سے تم نے جو کھایا وہ تمہارے لئے حلال ہے اور بھی جو حاجت ہے وہ تجھے ملے گی کیا تم مجھے وہ چیز نہیں بتاتے جس کے سبب ہم سرکش جنول سے زیج سکیں۔

تواس نے سورۃ الحشر کے آخر کے کلمات لوانزلنا ہذا القرآن سے لے کرآخرسورۃ تک ہتلائے۔

مسد جو آ دی اچھی طزر وضو کر کے جار رکعت نفل پڑھے اور ہردکعت بڑھے پھر رکوع میں فاتخہ اور کوئی دوسری سورت پڑھے پھر رکوع میں سورۃ الحشر پڑھے تو جس حاجت کی وہ نیت کرے گا اس کا پورا ہوتا اس کے لئے آ سان ہوجائے گا۔

٢ ..... جوآ دى ذبن كا كمز وراورست بواور بحول جاتا ہو تو وہ شيشہ كے گلاس ميں سورة الحشر لكھاور بارش كے بإنى سے دھوكر بي لے تواس كاذبن توى اور چست ہوجائے گا 'جو لنے كى بيارى ختم ہوجائے گی۔

ے ..... اگر کسی عضو میں درد ہوتو سورۃ الحشر کے خاتمہ کی ۔.... آ یات پڑھ کردم کردے اللہ تعالی کے تھم سے درد جاتا رہے گا۔ آ یات پڑھ کردم کردے اللہ تعالی کے تھم سے درد جاتا رہے گا۔ (اللہ در النظیم)

### دعا شيحئے

حق تعالی اپنی ذات پاک دصفات کی معرفت کا ملہ ہم سب کونصیب فر مائیں اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے شرک سے ہم کو کافل طور پر بچائیں۔ یا اللہ اپنی عیادت و بندگی کی تو فیق کا ملہ نصیب فر ما۔ اور اپنے جملہ احکام کی فر مانبر داری کے ساتھ ہم کوزندہ رکھتے اور اس پر موت نصیب فر مائے۔

یا اللہ اپنے احکام سے خفلت ولا پر وائی ہم ہے دور فر ما کرا پنامطیخ اور فر ما نبر دار بندہ ہونے کی سعادت عطافر مائے۔اور صبح وشام ان آیات مبارکہ کے در دکی تو فیق نصیب فر مائے۔آمین۔ وَالْحِدُ دَعُو مَاْ اَنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

### سُوْفُ الْمُتَحَيِّنَةِ مَرَيِّةٌ قَرْهِي النَّعَيْثَ قَالِيَّةً وَفَيْهَا الْرُكُونَ عَلِمُ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرِّحِتِ بَيْرِهِ وَ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرِّحِتِ اللَّهِ الرَّحِتُ فَيْهَا الرَّحِتُ فَيْهَا الرَّحِتُ فَيْهِا الرَّحْمُنِ الرَّحِتُ فَيْهَا الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنُ الْمُعْمُنُ الْمُعْمِنِ اللَّهُ وَلَيْعُ الْمُعْمَانِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ

شروع كرتا ہول اللہ كے تام سے جو بروامبر يان نها يت رحم كرنے والا ہے۔

يَايَهُ الَّذِينَ امْنُوا لَا تَتَّخِذُ وَاعَدُ قِي وَعَدُ وَكُمْ آوُلِيّاءَ ثُلَقُونَ الَّهِمْ بِالْمُودَةِ

اے ایمان والوتم میرے دشمنوں اور اپنے وشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ اُن سے دوئ کا اظہار کرنے لگو حالا مُکہ تمہارے پاس جو دین حق آ چکا ہے

وَقَالَ كُفُرُوْا مِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللَّهِ

وہ اس کے منکر میں رسول کو اور تم کو اس بنا پر کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لے آئے

رَبِّكُوْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَالِي نُسِرُون

ہر بدر کر پیچے ہیں۔ اگر تم میرے رستہ میں جہاد کرنے کی غرض سے اور میری رضامتدی ڈھونڈھنے کی غرض سے نکلے ہو

البهم بالمؤدة وووانا اعلم بمآاخف تنم ومآ اعلنتم وصن يفعله منكم

م ان سے چیکے چیکے دوئی کی ہاتھی کرتے ہوجالاتکہ جھے کوسب چیزوں کاعلم ہے تم جو کھے جھیا کرکرتے ہواور جوظا ہر کرتے ہو،اور جوخص تم بیں سے ایسا کریگا

### فَقَدُ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ \* فَقَدُ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

وہ راہ راست سے بہک گیا۔

بِينَهُا اللهَ إِن الْمُنُو الْمِنَانُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

تفسیر وتشری اس سورہ میں مسلمان کے کفار کے ساتھ تعلقات سے متعلق اصولی طور پر بیہ ہدایت دی گئی کہ وہ کفار جو مسلمانوں سے برسر پریکار ہیں ان سے ہرطرح پرتزک تعلقات ضروری ہے۔ لیکن جوغیر مسلم جنگ نہیں کر دہے ہیں ان سے احسان کرنے اور انصاف کرنے کا تشریح کے سلسلہ میں پہلے اس سورۃ کے شان نزول کے متعلق ایک واقعہ حضرت حاطب بن

تیاری کررہے ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب سے یو تھا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ واقعی خط میرا بی لکھا ہوا ہے لیکن میہ خط میں نے مخالفت اسلام کے سبب نہیں لکھااور نہ میں نے گفراختیار کیا ہے نہاسلام سے پھراہوں۔ سے بات بیے کے میرے اہل وعیال مکدمیں ہیں اور وہاں ان کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں۔ میں نے کافروں پر ایک احسان كركے بيرجا باكدو دلوگ اس كے معاوضہ ميں ميرے اہل وعيال كو میچھ نہ کہیں اور ان سے اچھا سلوک کریں میں نے اس سے مجھا کہاس میں میرا کچھ فائدہ ہوجائے گا اور اسلام کوکوئی ضرر نہیں پہنچ سكتا \_ فتح ونصرت كے جو وعدے اللہ في آب سے كئے ہيں وہ یقیناً پورے ہوکرر ہیں ہے۔ کس سے روکے رک نہیں سکتے۔ آپ کوتو ضرور فتح ہوگی اور میر انفع ہوجاوے گا کہ اہل مکہ اس کا احسان مان کرمیرے اہل وعیال اوراموال کی حفاظت کریں سے اوران کو ایذ ااور ضرر نه پہنچا تمیں گے۔ بیان کر حضرت عمر موسخت غصه آیا اور المُدرعض كيايارسول الله مجهدا جازت ويبح كديس اس منافق كى گردن ماردول حضور ملی الله علیه وسلم نے فرمایا که میال بدر میں ے ہیں۔انہوں نے سے کہاہے۔ان کے معاملہ میں خیر کے سوا کھے نہ کہو۔اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے گنا ومعاف فرماویتے ہیں اور ان کے لئے وعدہ جنت کا اعلان فر مادیا ہے۔ بین کر حعزت عمر دو ویئے اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جائے ہیں۔اس پر یداوراگلی آیات نازل ہوئیں اوراس سورۃ کا بڑا حصداس قصہ کے متعلق ہے چنا نجداس آیت میں اہل ایمان سے خطاب کرکے بتلایا جاتا ہے کہ بید کفار مکہ اللہ کے وحمن ہیں اور تمہار ہے بھی وحمن ہیں ان سے دوستانہ برتا و کرنا اور دوستانہ پیغام ان کی طرف بھیجنا ایمان والوں کوزیرانہیں۔تمہارے ماس جودین حق آچکا ہے وہ اس کے منکر ہیں اور پیٹمبرصلی اللہ علیہ وسلم اورتم کولیسی کیسی ایڈ اسٹیں دے كرىزك وطن يرمجبوركيا محض اس قصور بركة تم ايك الله كوجو تہاراسب کارب ہے کیوں مانتے ہو۔اس سے بڑی دسمنی اورطلم كيا مو گا\_ تعجب ب كرتم ايسول كي طرف دوسي كا باتھ برهاتے

الی بلتعه کا جاننا ضروری ہے۔ اکابرین مفسرین کا اس بات بر القاق ہے کہ اس سورۃ کا نزول اس وقت ہوا تھا جب مشرکین مکہ کے نام حضرت حاطب کا ایک خط پکڑا گیا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ جب قريش مكهب فصلح حدييبيه كامعامله تؤثر ديا تؤرسول التصلي التدعليه وسلم نے فتح مکہ کا ارادہ فر مایا اور خاموثی کے ساتھ فوج جمع کر کے مكه كوفتح كرلينے كاارا دہ ہوااور خبرول كى بندش كر دى عن تاكه كفار مكه كواس بات كاعلم نه جوورندوه آب كى تياريون كاحال من كرازائي کاسامان شروع کردیتے۔اور برائے کشت وخون کی نوبت آتی اور مکہ کو پر امن طریقہ سے فتح کرنے کے تمام فوائد ضائع ہو جاتے۔حضرت حاطب بن الى بلنعه جوكه الى بدر ميں سے بيں لینی غزوہ بدر میں کفار مکہ ہے جنگ میں شامل ہتھے اور جو یمن کے رہے والے تنے وہ مکہ میں آ محتے تنے اور پھر بجرت کر کے تنہا لہ ینہ منورہ آ گئے ان کے بھائی والدہ۔اوراولا داوران کے اموال ابھی سب مکہ ہی میں منے حضرت حاطب نے اہل مکہ کے نام ایک خط لکھا کہرسول الله صلى الله عليه وسلم تم پرچر هائي كرنے والے میں اور بیہ خط ایک عورت کو دے دیا کہ مکہ والوں کو پہنچا دے۔ حضور صلی الله علیه وسلم کوید بات بذر بعیه وحی معلوم موسی اور بیمی آپ کومعلوم ہوگیا کہ وہ عورت فلال مقام تک چنی ہے۔آپ نے حضرت علی اور چندصحابہ کو حکم دیا کہ فلاں جگہ مکہ کے راستہ میں وہ عورت ملے گی اس ہے وہ خط لے آؤ۔ بیدحشرات تیزی ہے روانہ ہوئے اوراس عورت کو تھیک ای مقام پر بالیا۔اوراس عورت ے خط مانگااس نے صاف انکار کردیا کہ میرے یاس کوئی خط نہیں ہے۔ان حضرات نے تلاشی لی مرکوئی خط ندملا۔ آخرکوان حفزات نے اس عورت کے کہا کہ خط ہمارے حوالہ کر دے ورنہ ہم برہند کر کے تلاشی لیں معے جباس نے دیکھا کہ سینے کی کوئی صورت نہیں تو اپنی چوٹی میں سے وہ خط نکال کر دے دیا۔ ان حضرات نے خط کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غدمت میں لاکر پٹن کر دیا۔ خط کھول کر پڑھا گیا تو اس میں قریش کے لوگوں کو اطلاع دی می می کشی که رسول الله صلی الله علیه وسلم تم برج دهائی کی

ہو۔تمہارا گھر اور وطن سے نکلنا اگر اللہ کی خوشنو دی اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے ہے اور خالص اس کی رضا کے واسطے تم نے سب کو دشمن بنایا ہے تو پھرا نہی دشمنوں سے دوئتی گا نتھنے کا کیا مطلب ؟ کیا جنہیں ناراض کرکے اللہ کو راضی کیا تھا اب انہیں راضی کر کے اللہ کونا راض کرنا جا ہے ہو؟ العیا ذباللہ تقالی۔

آگے بتلایا گیا کہ آدی کوئی کام دنیا ہے چمپیا کر کرنا چاہ تو کیا اس کو اللہ ہے بھی جمیا لے گا؟ دیکھولا کھ جاہا ادر کس قدر کوشش کی کہ خط کی اطلاع کسی کونہ ہو گراللہ نے اپنے رسول کو مطلع کر دیا اور راز قبل از وقت فاش ہو گیا ۔مسلمان ہو کر کوئی ایسا کام کرے اور یہ سمجھے کہ میں اس کے پوشیدہ رکھنے میں کامیاب ہوجا دُل گا تو سخت غلطی اور بہت بردی بھول ہے۔

حفرت حاطب پر بدری صحافی ہونے کے باوجود جو اتنی سخت گرفت ہوئی تو اس سے طاہر ہے کہ شریعت اسلامی میں دہمن حربی ے خطور کتابت رکھنا یا تعلقات دوستان قائم رکھنا کیساشد پدجرم ہے۔ ان آیات میں گونزول کا موقع حضرت حاطب کا داقعہ ب لیکن تھم عام ہاوراہل ایمان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بیتعلیم دى منى كەكفرواسلام كاجہاں مقابلہ ہواور جہاں لوگ اہل ایمان ہے محض ان کے مسلمان ہونے کی بنا پر دھمنی کر رہے ہوں تو کسی مسلمان کا کسی غرض اور کسی مصلحت ہے بھی کوئی ایسا کام کرتا جس سے اسلام کے مفاد کونقصان پہنچتا ہو ہرگز کسی مومن کے لئے روانہیں ۔ ساتھ ہی اس واقعہ سے نضائل اصحاب بدریین کا بھی علم ہوتا ہے۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ ے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن الی بلتعه کے قصہ میں حضرت عمر سے مخاطب ہو کرفر مایا تھا جیسا کہ بخاری و دیگر کتب احادیث میں روایت ہے کہ و محقیق الله تعالی نے اہل بدر کی طرف نظر فرمائی اور بیا کہددیا جو جا ہے کرو۔ جنت تمہارے لئے واجب ہوچکی ہے'۔

معلوم ہوا کہ اصحاب بدر کی اس عظیم الشان نیکی کے بعدان ہے کوئی ایسی غلطی نہ ہوگی کہ جوان کی اس نیکی شرکت غزوہ بدر کو محوكر سكے بلكہ بيد عظيم الشان نيكي ہي آئندہ كي غلطي كا كفارہ بن جائے گی۔حضرت عمر نے حضرت حاطب کی اس علطی کوفساد مزاج مرحمول كركے ان برنفاق كا حكم لگايا اور ان كے تل كى ا جازت جا ہی مگر حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اع عرا حاطب كا قلب نفاق كمرض سه بالكل ياك ب-یہ نفاق نہیں بلکہ غفلت سے غلطی ہوگئی ۔روحانی مزاج اس کاصحیح ہے۔ بدر کی شرکت نے اس کو کندن بنا دیا ہے اتفاق سے بد ير بيزي مو گئي تيج المزاج كويهي بهي تبھي تبھي نزله زكام كي شكايت پیں آ جاتی ہے جس کے لئے ایک معمولی ساجوشا ندہ کافی ہے۔ آتخضرت صلى الله عليه وملم كاحضرت حاطب كوبلاكر فقط سه وریافت فرماناها هذا یا حاطب؟ اے حاطب برکیا محاملہ ہے۔ان کی عارضی شکایت کے لئے مہی کافی جوشاندہ تھا۔ سنتے بی بد بر ہیزی کا اثر ایا دور ہوا کہ مرتے دم تک پھر بھی کوئی شکایت ہی بیش نہ آئی چنانچہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جب مقوّس شاہمصرواسکندریہ کے نام دعوت اسلام کا خطاکھوایا توانهی حضرت حاطب کوسفیر بنا کر بھیجا۔

الغرض اس حضرت حاطب کے داقعہ میں ہے اور اگلی آیات
اس سورۃ کی تازل ہوئیں اور کفار ومشرکین سے موالات اور
دوستانہ لتعلقات رکھنے کی حرمت وممانعت اور دیگر احکام بیان
فرمائے گئے۔آ گے مزیدای کابیان ہے کہ بید کفار تو ویٹی وو نیوی
ہرائتہار سے مسلمانوں کے دشمن اور بدخواہ ہیں تو اعدائے وین
کے ساتھ دوئی کا تعلق کیسا جس کابیان انشاء اللہ اگلی آیات میں
آئندہ درس ہیں ہوگا۔

وَاخِرُدُعُوْ نَا أَنِ الْحَمْلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَيْمِينَ

### إِنْ يَتَقَفُّوكُمْ لِكُونُوالكُمْ أَعْدَاءً وَيَنْسُطُوا النِّكُمُ أَيْدِيَّهُمْ وَٱلْسِنَتَهُ مُرب ان کوتم پر دسترس ہوجاد ہے تو اظہار عداوت کرنے لگیس اورتم پر برائی کے ساتھ دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیس اور و واس بات کے متمنی ہیں ودُّوالوُتكَفُرُونَ قُلَن تَنفَعَكُمُ آرِعَالْكُمُ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَوْمَ الْقِيا کہ تم کافر ہوجاؤ۔ تہارے رشتہ دار اور اولاد تیامت کے دن کام نہ آویں کے خدا تمہارے درمیان فیصلہ کرے گاہ يْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ قَلْ كَانَتَ لَكُمْ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِمْ اور الله تمہارے سب اعمال کو خوب و کیتا ہے۔ تمہارے لئے ابراہیم میں اوران لوگوں میں جو کہ ان کے شریک حال تنے وَالَّذِيْنَ مَعَا اللَّهِ إِذْ قَالُوا لِقُومِهِ مُ إِنَّا ابْرُاءَ وُامِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ایک عمدہ تمونہ ہے، جب کہ ان سب نے اپنی قوم سے کہد دیا کہ ہم تم سے ادر جن کوتم اللہ کے سوا معبود سیجھتے ہو ان سے بیزار ہیں عَ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبُكَ ابَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ أَبُدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا تنہارے منکر بیں اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کیلئے عداوت اور بغض ظاہر ہوگیا جب کک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ الله وَمُلَهُ إِلَّا قُولَ الْبِرْهِ يُمَرِلِ إِبْيَاءِ لَأَسْتَغْفِرَتَ لَكَ وَمَا آمُلِكُ لَكَ مِنَ کین ابرامیم کی آئی بات تواینے باپ ہے ہوئی تھی کہ میں تہرارے لئے استغفار ضرور کروں گا اور تہرارے لئے مجھ کوخدا کے آھے کسی بات کا اختیار نہیں ، الله مِنْ شَيْءً رَبِّنَا عَكَيْكُ تُوكَّلْنَا وَ إِلَيْكَ أَنْنِنَا وَالنَّكَ الْبُعِمْ اللَّهِ مِنْ الْمُحِم ے ہارے پروردگار ہم آپ پرتو کل کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔اے ہمارے پروردگار ہم کا فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ كُفُرُوْا وَاغْفِرْ لِنَا رَبِّنَا ۚ إِنَّكَ الْنَكَ الْعَزِيْرُ الْعَكَنُمُ کا فرول کا تختیمش ند بنااورا سے ہمارے بروردگار ہمارے گناہ معاف گردیجئے ، بے شک آبید زبردست حکمت والے ہیں ۔ إِنْ أَكُمْ يَتُقَفُّونَكُمْ وَتَهِينِ بِائِينَ يَكُونُوْ اووبوجائين لَكُمْ تمهارے أَعْدَ أَمَّن وَيَبْسُطُوْ اوروه كُولِينَ إِلَيْكُمْ تم لِ أَيْدِيَ كُمُ اللَّهِ بَاتِه أَرْحَالُكُمْ تَهارب رشتے وَ اور الله الولاؤكُونَ تَهارى اولاد اليؤهَرالْفِيها وَ قيامت كے دن اليفنص لُ وو(الله) فيعله كروكا ینٹکٹے تہارے درمیان کو اللائے اور اللہ ہما تعملون جوتم کرتے ہو بکھیٹر دیکتا ہے کیڈ کانٹ بیٹک ہے الگئی تہارے لئے سوة كسنك إلى المون ) بهترين في من إبرهيتم أيرامهم والكذين ادرجو معك التصالط إذ قالوا جب الهول في مها القوص هم الي توم كو إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الل غر تمهارے وَ بَكَ أورظامِ مِوْنَى بِيَنْنَا مارے درمیان وَ اور بِيَنْكُمُ تمهارے درمیان الْعِدَ اوَةُ عداوت و اور الْبِعَنْصَاءُ بَعْض (وعنی

اَبُكُ ابِيشَكِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تفیر وتشری : گذشته درس میں اس سورة کے شان نزول کے سلسلہ میں میہ بیان ہو چکا ہے کدان آیات کا تعلق حضرت ماطب بن الی بلتعہ کے واقعہ سے جنہوں نے اہل مکہ کوخفیہ طور پرایک خطاکھا تھا۔

اسللمين آ كان آيات من بتلاياجاتا كا كم ان کافروں سے بحالت موجودہ کسی بھلائی کی امیدمت رکھو۔خواہتم کتنی ہی رواداری اور دوستی کا اظہار کرو سے وہ بھی مسلمان کے خیرخواہ نبیں ہو سکتے۔ باوجود انتہائی رواداری کے اگرتم پران کا قابوچڑھ جائے تو کسی قتم کی برائی اور دشمنی ہے گریز نہ کریں۔ زبان سے ہاتھ سے ہرطرح ایذائیں پہنچائیں اور بیرجاہیں کہ جیسے خودصدافت سے منکر ہیں کسی طرح تم کو بھی منکر بنا ڈالیں۔ كياايسے شرمراور بدباطن اس لائق ہيں كەان كودوستانه پيغام جيجا جائے۔ پھر حضرت حاطب ؓ نے وہ خط اینے اہل وعیال کی خاطر لکھا تھااس پر تنبیہ فر مائی گئی کہ اولا داور دشتہ دار قیا مت کے دن تسجيحام نهآئيس محالله تعالى سب كارتى رتى عمل ويجسا باس كے موافق فيصله فرمائے گا اس كے فيصله كوكوئى بيا۔ يوا بيوى بچہ۔ بھائی جہن ۔عزیز وا قارب ہٹانہیں سکیس کے پھر بیاکہاں کی عقل مندی ہے کہ ایک مسلمان اہل وعیال کی خاطر اللہ کو تا راض لرفے۔ باور کھو ہر چیز سے مقدم اللہ کی رضا مندی ہے وہ راضی ہوتواس کے صل ہے سب کام ٹھیک ہو جاتے ہیں کیکن وہ ناخوش موتو کوئی بچھ کام نہ آئے گا۔ غرض کہ یہاں سے بیسمجھایا گیا ب کا فرنو دینی اورونیوی ہراعتبار ہے مسلمانوں کے رحمن اور بدخواہ ہیں اور کا فروں اور بے دینوں سے تعلقات بڑھانے اور دوستی

کرنے کا محرک اکثر دنیا کا نفع اور اینے اہل وعیال کی فلاح کا خیال ہوتا ہے تو یہاں اس خیال کی جڑکا ہ دی گئی کہ جن اہل و عیال ہوتا ہے تو یہاں اس خیال کی جڑکا ہ دی گئی کہ جن اہل و عیال اور عزیز وا قارب کی خاطر آج تم اللہ کی نارانسگی مول لے رہے ہو۔ آخرت میں جو مستقل فیصلہ کا وقت ہوگا یہ تہمیں اللہ کی عقوبت سے ذرا بھی نہ بچا تھیں گے۔

اس كى نظير ميس آ مع حضرت ابراجيم عليه السلام كا ذكر فرمايا جاتا ہے کہ اس بارہ میں کفارے ایسا برتا ورکھنا جائے جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بعین نے کیا کہ اپنے اپنے وقت میں سب بی نے کفارومشرکین ہے علیحدگی اور بیزاری کا اعلان کیا اور اپنی بت يرست قوم سے ميكه ديا كم بم تم سے اور تمہارے معبودوں سے كم حن کوتم اللہ کے سوابوجتے ہو بیزار ہیں۔تم اللہ سے منکر ہواوراس کے احکام کی پروائیس کرتے۔ ہمتمہارے طریقہ سے منکر ہیں اور ذرابرابر تمهاري يروانبيس كرتے اور بهارے اور تمهارے درميان بيد تمنى اور بير ای دفت ختم ہوسکتا ہے جب تم شرک کوچھوڑ کرای ایک آ قاو مالک کے غذام بن جاؤجس کے ہم ہیں غرض ابراجیم علیہ السلام اوران کے متبعین نے کفارے صاف قطع تعلق کردیا۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام نے این یاب سے اتنا ضرور کہا تھا کہ میں اللہ سے تیرے لئے استغفاركرون كااورتمبارے لئے استغفارے زیادہ مجھ كوخدا كآ سے مسى بات كااختيار نبيس كه دعا كوقبول بى كرالوں يا ايمان ندلانے كے باعث تم كوعذاب سے بجالوں بيركبدكروه اپني توم اور وطن كوچھوڑ كر ہجرت کر گئے اور پھران کی طرف منہیں کیا اور ہجرت کرتے وقت الله تعالى عدعاكى كماع بهاري يرورد كارجم اس اظهار عداوت مع الكفاريس آب يرتوكل كرتے بين ادرسب كوچھو در آپ كى ذات بر

جروسہ کیااور توم سے ٹوٹ کرآپ کی طرف رجوع ہوئے اور خوب
جانتے ہیں کہ سب کو پھرآپ ہی کی طرف آ نا ہے۔اے ہمارے
پروردگارآپ ہمیں کفار کا ذریعہ امتحان وآ زبائش نہ بنایے کہ وہ ہمیں
جس طرح چاہیں ستا ئیں اور اے رب ہماری کوتا ہیوں کو معاف فرما
اور تقمیرات سے درگز دکر۔آپ بڑے ذہر دست اور حکمت والے ہیں
اور اس لئے آپ جو کرنا چاہیں نہاں میں کوئی مزاحمت کرسکتا ہے اور
نہ اس پرکوئی اعتراض ہوسکتا ہے۔الغرض بیکام تھے اور بید عافقی
حضرت ابراہیم السلام اور ان کے تبعین کی پس تم کو یہی کام کرنے
جائے تھے نہ کہ ان سے دوئی کرنا۔

یہاں ان آیات ہے عام تعلیم جوہاتی ہے وہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کی ہے۔ یعنی صرف اللہ کے واسطے کی محبت اور صرف اللہ کے واسطے کی وشمنی۔ بزرگان وین نے لکھا ہے کہ ایمان کے بعد حب فی اللہ اور بغض فی اللہ ہی کا مرتبہ ہے جبیا کہ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فر مایا بتلا وایمان کی کوئی وست آ ویز زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابو ذر شرایا بتلا وایمان کی کوئی وست آ ویز زیادہ علم ہے۔ آپ نے ابو ذر شرایا موالات فی اللہ والحب فی اللہ والبعض فی اللہ یعنی اللہ کے لئے با ہم تعلق و تعاون ۔ اور اللہ کے واسطے کی سے محبت اللہ کے کے سے محبت اللہ کے کہ سے محبت اللہ کے کے اسلے کی سے محبت اللہ کے کے اسلے کی سے محبت اللہ کے کے اسلے کی سے محبت اللہ کے کے با جم تعلق و تعاون ۔ اور اللہ کے واسطے کی سے محبت اللہ کے کے با جم تعلق و تعاون ۔ اور اللہ کے واسطے کی سے محبت

اوراللہ ہی کے واسطے کی سے بغض وعداوت ۔ مطلب بیہ ہے کہ بندہ کا دنیا ہیں جس کے ساتھ جو ہرتا و ہوخواہ موالات ہو یا ترک موالات ۔ محبت ہو یا عداوت ۔ وہ اپنے نفس کے تقاضہ۔ یا کسی نفسانی جذبہ ہے نہ ہو بلکہ صرف اللہ کے لئے اور اس کے حکم معاذ بن جبل کے ایک سوال کے جواب میں کہ ایمان کا افضل معاذ بن جبل کے ایک سوال کے جواب میں کہ ایمان کا افضل اور اعلیٰ درجہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیز وں کا ورائل کہ کوا یا اور بتلا یا کہ کامل ایمان جب نصیب ہوگا جبکہ بیتین ورم رایا اور بتلا یا کہ کامل ایمان جب نصیب ہوگا جبکہ بیتین باتیں پیدا ہو جا تیں ۔ ایک اللہ بی کے لئے دوتی اور وشمنی ۔ ورسر سے زبان کا یا دالہی میں مشغول رکھنا۔ تیسر سے بندگان خدا کی ایمی خبر خواہی کہ جوابے لئے چاہے وہی دوسر سے لوگوں کی ایمی خبر خواہی کہ جوابے لئے چاہے وہی دوسر ول کے کے لئے بھی چاہے اور جوابے لئے پہند نہ کرے دوسروں کے لئے بھی پہند نہ کرے دوسروں کے لئے بھی پہند نہ کرے دوسروں کے لئے بھی پہند نہ کرے دالہ تعالی ہمیں بھی حب فی اللہ اور بغض فی اللہ اور بغض فی اللہ کی صفت محمودہ عطافر ما کیں ۔ آئین ۔

اہمی آ مے اس حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کے معاملہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقلید کی ترغیب مزید دی گئی ہے اور اس کے خلاف پر وعید سنائی گئی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آ بات میں آئے تندہ درس میں ہوگا۔

### دعا شيحيّ

الله تعالیٰ حب فی الله اور بغض فی الله کی صفات ہم کو بھی عطافر مائیں اور اپنے دوستوں سے دوئی اور اپنے دشمنوں ک وشمنی نصیب فرمائیں۔

الله تعالى دين كے معاملہ ميں ہم كودنيا كے تعلقات ہے بنياز ركيس۔ يا الله ہم كواور پورى امت مسلمه كودعا ابرا ميى مائلنے اوراس برعمل بيرا ہونے كى تو فيق عطافر مائے۔ آمين۔ وَاجْرُدُعُونَا أَنِ الْحَدُّدُ يَلْوَرَتِ الْعَلْمِينَ

لَقُدُ كَانَ لَكُمْ فِيهِ مَ أُسُوةٌ حَسَنَاةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا الله وَ الْيَوْمُ الْإِخِرَ وَ بے شک اُن لوگوں میں تمہارے لئے لیعنی ایسے مخص کیلئے عمدہ نمونہ ہے جو اللہ کا اور قیامت کے دن کا اعتقاد رکھتا ہو، اور جو يَتُولَ فَإِنَّ إِلَّهُ هُوَ الْغَيْنُ الْحِيدُ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ وگردانی کرے گا سو اللہ تعالیٰ بالکل ہے نیاز اور سزاوار حمد ہے۔اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہتم میں اور ان لوگوں میں جن سے عَادَيْتُمْ مِنْهُمُ مُودَّةً وَاللَّهُ قَرِيرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْثُ وَ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُونَ كَا بِنَهْا نہاری عداوت ہے دوئی کروے، اور اللہ کو بری قدرت ہے، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان خُرِيُقَاتِلُوۡكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُغُرِجُوۡكُمْ مِّنْ دِيَادِكُمْ اَنْ تَكُرُّوْهُمْ وَتُقْيِه ور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم ہے دین کے بارہ میں نہیں لڑے ادر تم کو تمہارے محروں سے نہیں نکالا، لَهُ ﴾ أيَّا يَنْهُلُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاٰتَكُوْكُمْ فِي الدِّينِ نے سے اللہ تعالیٰ تم کومنع کرتا ہے جوتم سے دین کے بارہ میں اڑے ہول الله تعالى انصاف كابرتا وكرنے والول سے محبت ركھتے ہیں۔ صرف ان لوگوں كے ساتھ دوئل كر وَاخْرُجُولُهُ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُواعَلَى إِخْرَاجِ اورتم کو تمہارے گھروں ہے ٹکالا ہو اور تمہارے نکالتے میں مدد کی ہو اور جو مخف ایسوں ہے دوئتی کرے گا فَأُولِيكُ هُمُ الظِّلِمُونَ ٥

سووہ اوگ گنبگا رہوں گے۔

لَقُدُ كَانَ تَحْقِينَ (يقينًا) ﴾ لكُور تمهار ب لئے فیلے فد ان میں انسوۃ عال (مونہ) حسّناتُ بہترین لِمَنْ اس كيك جو وَ الْبِيوْمُ الْأَخِرُ اور آخرت كا دن و مَنْ اور جوبس يَتُولُ روكرداني كريكا فَإِنْ إِنَّهُ لَا مِينك الله المحكمة والستودة صفات عَسَى اللَّهُ قريب ہے كه الله و بين اور درميان الكذين ال لوكول ك عاديد ترتم عداوت ركعة موا ومنها الاست اورالله عَنْفُولٌ بَخْتُهُ والا رَجِينِيرٌ وتم كم غوالا كَ مَنْفِلَكُم مُعْمَنِينَ مَعْمِينِ كُمَا النَّهُ الله عَن سے الَّ ن يورَ جولوگ ق المتين وين س و النفر يُغرب ولفر اورانهول في مهين بين تكالا مِنْ ع دِيادِكُمْ تهارك مراجع) إِنَّ لَنَهُ بِينِكُ اللهِ إِنْ يَكِبُ محبوب ركمًا بِ المقيمة في الساف كر فيوال إنَّ اس كسوانيس و تُقبِّد طُوا اورتم الصاف كرو النهور ان ي كُنَّهُ حَمِينَ مُعَ كُرِتا ہے اللَّهُ الله عَن ہے الَّذِينَ جولوك قَاتُكُوكُ في تمسلات في الدِّينِ وين مِن أو أَخْرَجُوكُمْ اورانبون في مهمين لكالا و اور ظاهر وانبول نے مدوی علی اخواج کھ تمہارے تکالنے پر اُن تُواؤهم كم دوى كردان سے د كأركِّر تهاديه مر ان عدوى ركع كا فاوليك تووى لوك المحروه الظلمة في ظالم (عمر)

لفییر و تشریح: اوپرشروع سورة ہے مضمون حضرت حاطب کے کفار مکہ کو پیغام بھیجنے اور ان سے دوستی کے تعلق کو فام مرکزنے کے متعلق بیان ہوتا چلا آ رہا ہے

اس امر کی تا کیداور مزید ترغیب کے لئے ان آیات میں فرمایا جاتا ہے کہتم مسلمانوں کو یا بالفاظ دیگران لوگوں کو جواللہ تعالیٰ سے ملنے اور آخرت کے قائم ہونے کے امیدوار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہے کے متبعین کی حال اختیار کرنی چاہئے۔ دنیا خواہتم کو کتنا ہی متعصب اور تنگدل کہتم اس راستدے مندندموڑ وجود نیا کے موحد اعظم حضرت ابراہیم قلیل اللہ نے اپنے طرزعمل سے قائم کردیا۔ منتقبل کی ابدی کامیابی اس راستہ پر چلنے سے حاصل ہوسکتی ہے اگر اس کے خلاف چلو کے اور خدا کے دشمنوں سے دوستانہ گانھو گے تو خود نقصان اٹھاؤ کے۔اللہ تعالیٰ کوئسی کی دوئی یا دشنی کی کیا بروا ہے۔ وہ تو بذات خودتمام کمالات اور ہرفتم کی خوبیوں کا مالک ہے۔ اس کو پچھ بھی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ اب چونکہ پچھ کفار کی عداوت س كرمسلمانول كوفكر ہوسكتی تھی ۔ پچھ رشتہ نا طہ کے قطع ے طبعاً رنج ہوسکتا تھا۔ اس لئے بطور بشارت کے آ گے پیشین گوئی فرمائی جاتی ہے کہ اللہ کی قدرت ورحت سے پھھ بعید تہیں کہ جوآج بدترین وحمن ہیں کل انہیں مسلمان کردے اور اس طرح تمہارے اور ان کے درمیان دوستانہ اور برا درانه تعلقات قائم جوجائيں۔ چنانچہ فتح مکہ ميں ايها ہی ہوا كدان آيات كے نازل مونے كے بچھ بى عرصہ بعد تقريباً سب مکہ والے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے اور جولوگ ایک دوسرے پرتلوار اٹھا رہے ہتھے اب ایک دوسرے کے رقیق عَمَّكُ اربن كُنَّهُ \_ توبيها ل آيت مِين بيپيشين گوئي فم ما كر كه الله تعالیٰ ہے امید ہے کہتم میں اور ان لوگوں میں جن سے تہاری عداوت ہے دوئ کراد ہے مسلمانوں کی تسلی کردی کہ مکہ والوں کے مقابلہ میں بیترک موالات کا جہاد صرف چندروز کے لئے

ہے پھراس کی ضرورت نہیں رہے گی اس لئے تم کو جائے کہ بحالت موجودہ تم مضبوطی ہے ترک موالات پر قائم رہواور جس كسى سے اس باب ميں بے اعتدالی ہوگئی ہواللہ سے این خطامعاف كرائے \_الله تعالى غفور رحيم ہيں \_اب يہاں تك تو کفارے دوستان تعلق کی نسبت تھم فرمایا گیا تھا کہ ان سے قطع تعلق واجب ہے آ کے کفار سے محسنانہ تعلقات کے تھم کی تفصیل بیان فرمائی جاتی ہے۔ مکہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جوخووتو مسلمان نہ ہوئے تھے کیکن مسلمان ہونے والوں سے ضداور برخاش بھی نہیں رکھتے ہتھے۔ نہ دین کے معاملہ میں مسلمانوں ہے لڑے نہان کوستانے اور وطن سے نکالنے میں ظالموں کے مددگار ہے۔اس متم کے کا فروں کے ساتھ بھلائی اور خوش خلقی سے پیش آنے کو اسلام نہیں رو کتا۔ جب وہ تہارے ساتھ نرمی اور رواواری ہے پیش آتے ہیں توالصاف کا تقاضہ میہ ہے کہتم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرواور دنیا کو د کھلا دو کہ اسلامی اخلاق کا معیار کس قدر بلند ہے۔اسلام کی تعلیم یہ ہیں کہ اگر کا فروں کی ایک قوم مسلمانوں ہے برمر پیکار ہے تو تمام کا فروں کو بلاتمیزایک ہی لاتھی سے ہانکنا شروع کردیں ایبا کرنا حکمت اور انصاف کے خلاف ہوگا۔ کفار کے ساتھ ان کے حالات کے فرق کے اعتبار سے معاملہ کرنے کی تفصیل سورہ مائدہ اورال عمران میں گز رچکی ہے اس لئے پھر اخیر میں فرما ویا گیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے تم کوشع فرماتے ہیں جوتم سے دین کے بارہ میں لڑے ہوں یالڑنے کاعزم رکھتے ہوں اور تم کوتمہارے تھے وں سے نکالا ہولیعنی ہجرت پرمجبور کیا ہو یا تمہارے نکا لنے میں ظالموں کی مدد کی ہو۔ ایسے نوگوں سے بعنی اہل حرب کفار ہے جودوی کا برتا و کرے گاتو پھروہ گناہ گارہوگا۔ اب آ گے ایک عورتوں کا تھم بیان فرمایا گیاہے جو بجرت کر کے مدینہ

آ جائي جس كابيان ان شاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين موگا-

### وْ إِذَا كِياءَ كُمُ الْمُؤْمِنْتُ كَتْجِرْتِ فَامْتَعِنَّوْهُونَى أَنْدُ أَعَامُ بِأَيْمَا يُهِمْ وُمِنْتِ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكَفَّارُ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُ لَهُ لَهُنَّ وَانُّوهُمْ مَّا اَنْفَقُواْ وَلاجْمَاحَ عَلَيْكُمْ آنَ تَنْكُوهُمْ مَّا اَنْفَقُواْ وَلاجْمَاحَ عَلَيْكُمْ آنَ تَنْكُوهُمْ مَا آنَا اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَمَ عَلَيْكُمْ آنَ تَنْكُوهُمْ مَا آنَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو ہے حلال ہیں۔اوران کا فرول نے جو کچھ خرچ کیا ہووہ اُن کوادا کر دواورتم کوان مورتوں سے نکاح کرنے میں کچھ گناہ نہ ہوگا كَوْ الْعِصْمِ الْكُو افِر وَسْتُكُوا مَا انْفَقْتُمْ وَ لهُم اُن كے مهران كوريده، اورتم عفر مورتوں كے تعلقات كويا في مت ركھواور جو يجھتم نے خرج كيا ہو ، تك لواور جو يجھان كافروں نے خرج كيا ہو ہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا علم اور حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری پیبیوں میں ہے ۔ لیں، یہ اللہ کا حکم كُمْ إِلَى الْكُفَّادِفُعَا قُبُهُمْ فَاتَّوِ الَّذِينِينَ ذَهُبَتْ أَذُ لوئی بی بی کافروں میں رہ جانے سے تمہارے ہاتھ نہ آوے بھر تمہاری نوبت آوے تو جن کی بیبیاں ہاتھ سے نکل تمثیر انفقوا واتقوا الدالي أنتمريه مؤمنون

جتناانہوں نے خرج کیا تھا اس کے برابرتم ان کودیدو،اورانندے کہ جس برتم ایمان رکھتے ہوؤ رتے رہو۔

دُهَبَتْ مِالَى ربي الْوَاجْهُمْ الله عورتي مِشْلُ الله مَا النَّفَقُوْ اجوانبول فِرْقَ كيا وَاتَّقُوا اللهُ اوروُرو الكِنْ ووجى النَّهُمْ تم يا الله مُؤْمِنُوْنَ ايمان ركع بو

> تفسير وتشريح: ان آيات ميں احكام بيان فرمائے گئے میں کہان عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا جائے جو دارالحرب يدارالاسلام ميس آئيس يا دارالحرب ميس مقيم ربيس-٢٦وي ياره سوره نتح مين صلح حديبيكامفصل تذكره بيان موچكا ہے۔اس صلح کے موقع پر رسول الله صلی الله علیه وسلم اور کفار قریش کے درمیان جوشرا نظ طے ہوئی تھیں ان میں سے ایک شرط ریکھی تھی كه جومحص قريش كابدينه جائے گاوہ واپس كيا جائے گا اگر جہوہ مسلمان ہوکر جائے اور جوندینہ سے مکہ آ جائے گا وہ واپس نہ کیا جائے گا۔اول اول تو مسلمان مرد مکہ سے نکل کر مدینہ جاتے تواس معاہدہ کی شرائط کے موافق کفار کے مطالبہ پر انہیں واپس کیا جا تار ہا۔ پھرمسلمان عور توں کے مکہ سے نگل کر مدینہ آنے کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ سب سے پہلے ام کلثوم بنت عقبہ ہجرت كركے مدينه پنجين تو كفار فے ملح حديبيہ كے معاہدہ كا حوالہ دے کران کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا اور ام کلوم کے دو بھائی انہیں واپس لے جانے کے لئے مدینہ پہنچ مجئے۔اس وقت میہ سوال پیدا ہوا کہ کیاصلح حدیبیہ کے معاہدہ کا اطلاق عورتوں پر بھی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس صورت حال کے متعلق بیآیات نازل فرما کریدصاف تھم دے دیا کہ اگرمسلمان عورتیں ہجرت كركي أين اوربياطمينان كرليا جائے كدوہ ايمان اور اسلام ای کی خاطر ججرت کر کے آئی ہیں تو انہیں واپس نہ کیا جائے ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ام کلغوم بنت عقبہ .... کی واپسی کا مطالبہ لے کران کے بھائی رسول الڈصلی الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر هوئة تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان کو واپس کرنے سے میہ کہ کرا نکار فرما دیا کہ شرط

مردوں کے بارہ میں تھی نہ کہ عورتوں کے بارہ میں ۔اس وقت تک قریش کے لوگ اس غلط جہی میں تنے کہ معامدے کا اطلاق ہرطرح کے مہاجرین پر ہوتا ہے خواہ وہ مرد ہول یا عورت مگر حضور صلی الله علیه وسلم نے جب ان کے معاہدہ کے الفاظ کی طرف توجه دلائي تو ان كوبھي خاموش ہونا بيرا كيونكه (حسب روایت بخاری شریف ) معاہدہ میں لفظ رجل استعمال ہوا تھا اور عربی زبان میں رجل مردئی کے لئے استعال ہوتا ہے۔معاہدہ کی اس شرط کے لحاظ ہے مسلمانوں کوحق تھا کہ جوعورت بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آتی خواہ وہ کسی غرض سے آئے تو اسے واپس كرنے ہے انكاركر ديتے ليكن اسلام كوصرف مومن عورتوں كى حفاظت سے تعلق تھا۔ ہر طرح کی بھاگ کر پہنچ جانے والی عورت کے لئے مدین طبیبہ کویٹا وگا ہ بنا نامقصود نہ تھا اس لئے اللہ تعالی نے ان آیات میں تھم فرمایا کہ جوعورتیں ہجرت کر کے مدینة تیں اورایے مومن ہونے کا اظہار کریں تو دل کا حال تو الله ہی خوب جانتا ہے لیکن ظاہری طور سے ان عورتوں کو جانچ كرليا كروكه آياوه واقعي مسلمان بين اورمحش اسلام اورايمان كي خاطر وطن تیموژ کرآئی ہیں۔کوئی دنیاوی یا نفسانی غرض تو ہجرت کا سبب نہیں بنا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت عمر ان کا امتحان کرتے ہتھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے ان ہے بیعت لیتے تھے اور مجھی حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم خود بنفس نفیس بیعت لیا کرتے تھے۔

آ گے تھم ہوا کہ زوجین میں اگر ایک مسلمان اور دوسر امشرک ہوتو اس اختلاف دین کے بعد تعلق تکاح قائم نہیں رہتا ہیں اگر کسی کافر کی عورت مسلمان ہو کر دار الاسلام میں آ جائے تو جو

مسلمان اس سے نکاح کرے اس کے ذمہ ہے کہ اس کا فرنے جتنا مبرعورت برخرج كيا تھا وہ اسے واپس كر دے ادر اب جو عورت كامبر قرار پائے وہ جدا اپنے ذمه رکھے تب نكاح ميں لا سکتا ہے۔ دوسری طرف دارالاسلام میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہتم کافرعورتوں کے تعلقات کو باتی مت رکھولینی جوتمہاری پویاں دارالکفر میں کفر کی حالت میں رہ تنکیں ان کا نکاح تم ہے زائل ہو گیا۔ آغاز اسلام میں بہت سے ایسے مرو تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کرلیا مگران کی بیویاں مسلمان نہ ہوئیں اور بہت سی السی عور تبی تقیس جومسلمان ہو گئیں مگران کے شوہروں نے اسلام قبول نه کیا ۔ خود رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب کے شوہرابوالعاص غیرمسلم تھے ادر کئی سال تک غیرمسلم رہے تو ابتدائی دور میں ایسا کوئی تھمنہیں دیا گیا تھا کہ مسلمان عورت کے لئے اس کا کا فرشو ہراورمسلمان مرد کے لئے اس کی کافر بیوی حلال نہیں۔اس لئے ان کے درمیان از دواجی رہتے برقر اررہے۔ ہجرت کے بعد بھی کئی سال تک ہیہ صورت حال رہی۔ صلح حدید کے بعد جب بدآیات تازل ہوئیں تو ان کی رو ہے مسلمانوں اور کفار ومشرکین کے درمیان سابق از دواجی رشتوں کوختم کر دیااور آئندہ کے لئے ایک قطعی اور داضح قانون کا تھم فر ما دیا گیا۔ تو پہلاتھم یہاں ہجرت کر کے آئے والی مومن عورتوں کے بارہ میں بید دیا گیا کہ وہ اینے کا فر

شوہروں کے لئے حلال نہیں رہیں ۔جنہیں وہ دارالکفر میں چھوڑ آئی ہیں۔ دوسری طرف مہاجرمسلمانوں کو علم دیا گیا کہانی ان کا قبر بیو بول کو جو دارالکفر میں رہ گئی ہیں ان کو چھوڑ دیں اور ان سے تعلق نکاح ختم کر دیں۔ پھر جو کافر اس عورت سے نکاح كرے اس مسلمان مها جركا خرج كيا ہوا مہر واپس كرے۔ جب بداحکام نازل ہوئے تو مسلمان ان احکام کے مطابق مہر کی رقم دینے کوبھی اور لینے کوبھی تیار ہو گئے کیکن کا فروں نے دینا قبول نه کیااس کے متعلق تھم ویا گیا کہ جس مسلمان کی کا فرعورت روگئی اور کا فراس مسلمان کا کیا ہوا خرج واپس نہیں کرتے تو جس کا فر کی عورہ پینا تھا اس کے ہاں آئے اس کو جوخرج دینا تھا اس کا فر کونہ دیں بلکہ اس مسلمان کو دیں جس کا حق مارا گیا ہے ہاں اس مسلمان گاحق دے کر جونے رہے وہ واپس کر دیں بعض علمانے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کا فرکوخرج کیا ہوا واپس نہیں کرسکتا توبیت المال میں سے دیا جائے ۔ الله اکبرا حس قدر عدل انصاف کی تعلیم ہے لیکن اس پر کار بندوہی ہوگا جس کے دل میں اللّٰد كا دُر مواوراس بِرْهُيك تُهيك ايمان ركفتا مو\_

اب آئے خاتمہ کی آیات میں مومن عورتوں کا رسول الله صلی
الله علیہ دسلم سے بیعت کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے اور شروع سورة
میں جومضمون بیان فرمایا گیا تھا خاتمہ پر پھروہی یا دولایا گیا ہے
جس کا بیان ان شاء الله اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا سيحجئ

الله تعالی ہم کواور ہماری عورتوں کوسب کوسچا اور پکا اسلام اور ایمان نصیب فرمائیں اور شریعت اسلامیہ کے قوانین کے موافق ہم کواپنی زندگی گذارنے کی توفیق عطافر مائیں۔

یا اللہ آپ نے اپنی حکمت سے جواحکام ہم پر مقرر فرمائے ہیں ان کی دل وجان سے اطاعت کرنا ہم کونصیب فرمائے۔ اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی نافر مانی سے ہم کو بچائے۔ آمین ۔ وَ الْجِوْدَ عُوْنَا اَنِ الْحَمَّدُ بِلْهِ وَتِ الْعُلَمِينَ

## نَاتِهُ النّبِیُ اِذَا جَاءَكُ الْمُؤْمِنْ يُبَالِيعَنَكَ عَلَى اَنْ الْايْشْرِكُنْ بِاللّهِ عَنِينًا وَلَا يَسْرِفَنَ وَلِي يَعْنَكُ عَلَى اللّهِ عَنَالَ وَلَا يَسْرِفُنَ وَلَا يَسْرَفُنَ وَلَا يَشْرِفُنَ وَلَا يَقْنَعُ لَا يَسْ يَكُولُونُ وَلَا يَانِي يَعِنَ وَلَا يَانِي يَعِنَ وَلَا يَسْرَفُنَ وَلَا يَقْنَعُ لِينَ اَيْلِي يَعِنَ وَلَا يَسْرَفُنَ وَلَا يَقْنَعُ لِينَ اللّهِ يَسْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْنَعُ لَلْ يَعْنَالُونَ فَى مَعْرُوفِ فَهَا يَعْمُ تَوْلُونَا وَلَا يَعْنَالُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْنَالُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْنَعُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْنَعُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْنَعُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْنَعُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْنَالُونَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْنَعُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْنَالُونَ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْنَعُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْنَعُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْنَعُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْنَعُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْنَالُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْنَعُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْنَعُ لَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْنَعُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْنَعُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْنَالُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْنَعُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْنَالُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْنَعُ لَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْنَعُ لِللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَلْولُولُونَ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ

ا السيا أميد مو محك بين جيها كفار جوقبرون من تا أميد مول محر

الله عليه وسلم فر مادية كه ميں نے بيعت كر لى ہے۔ آب صرف تفتكو

ڪ ذريعه بيعت كرتے اور خدا كى تتم بيعت ميں بھى آپ كے ہاتھ

نے كى عورت كا ہاتھ نہيں جھوا۔ يہ 'آيت بيعت 'كہلا تى ہے۔

اب يہال موقع كى مناسبت ہے بيعت كى تقيقت اوراس كى فضيلت كے متعلق بھى بجھ عض كيا جا تا ہے بيعت تي ہے مشتق ہے جس كے معنی فروخت كرنے كے جي اصطلاح شريعت بيعت بيعت بي ہے مشتق ہے جس كے ماتھ فروخت كرنے كے جي اصطلاح شريعت ميں اپنی رضا ورغبت كے ماتھ اپنے جان اور مال كو خداوند ذوالجلال كے ہاتھ بمعاوضہ جنت فروخت كر وخت كر وہنے كا نام ''بيعت '' ہے ۔ تو گو يا اس معاملہ بيعت بيں انسان يا كُو ليعنی وہنے كا نام '' بيعت '' ہے ۔ تو گو يا اس معاملہ بيعت بيں انسان يا كُو ليعنی انسان يا كُو ليعنی وہنے كا نام '' بيعت '' ہے ۔ تو گو يا اس معاملہ بيعت بيں انسان يا كو ليعنی وہنے كا نام '' بيعت '' ہے ۔ تو گو يا اس معاملہ بيعت بيں انسان يا كو ليعنی وہنے كا نام '' بيعت '' ہے ۔ تو گو يا اس معاملہ بيعت بيں انسان يا كو ليعنی وہنے كا نام '' بيعت '' ہے ۔ تو گو يا اس معاملہ بيعت بين انسان يا كو ليعنی کے دونے كا نام '' بيعت '' ہے ۔ تو گو يا اس معاملہ بيعت بين انسان يا كو ليعنی کو دونے كا نام '' بيعت '' ہے ۔ تو گو يا اس معاملہ بيعت بين انسان يا كو ليعنی کو دونے كا نام '' بيعت '' ہے ۔ تو گو يا اس معاملہ بيعت بين انسان يا كو ليعنی کو دونے كا نام '' بيعت '' ہے ۔ تو گو يا اس معاملہ بيعت بيں انسان يا كو ليعنی کو دونے كا نام '' بيعت '' ہے دونے كا نام ' بيعت '' ہے دونے كو نام کو کا نام ' بيعت '' ہے دونے كو نام کو کا نام ' ہو کا نام ' ہو کا نام ' ہو کا

لفسیر وتشریکی: گذشتہ آیات میں ایمان والوں کو خطاب کر کے میں تو یہ بیان ہوا تھا کہ جب مسلمان عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو ان کا امتحان اور ان کے مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کیا جائے معلوم ہوجائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کیا جائے ۔ صحیح ہخاری شریف میں روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فر مایا ہے جو مسلمان عورتیں آنحضرت صلی اللہ تعلیہ وسلم کے پاس نے فر مایا ہے جو مسلمان عورتیں آنحضرت سلی اللہ تعلیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے آتی تھیں ان کا امتحان اس آیت وابھا النہ سے ہوتا ہوا۔ جوعورت ان تمام ہاتوں کا اقر ار کر لیتی تو اس سے رسول اللہ صلی تقا۔ جوعورت ان تمام ہاتوں کا اقر ار کر لیتی تو اس سے رسول اللہ صلی

فروخت کرنے والا ہے۔اللہ تبارک وتعالیٰ مشتری یعنی فرید کرنے والے
ہیں جو چیز کے فروخت کی جاتی ہے وہ انسان کی اپنی جان ہے اور جس قیمت
اور معاوضہ پر یہ فروخت کی جاتی ہے وہ جنت ہے۔ تمام عقلا کے
بزد یک بیہ بات مسلم ہے کہ بچے ہوجائے کے بعد جو چیز فروخت کی جاتی ہے
وہ بائع یعنی بیچنے والے کی ملک ہے نکل کر مشتری یعنی فریدار کی ملک میں
وہ بائع یعنی بیچنے والے کی ملک ہے نکل کر مشتری یعنی فریدار کی ملک میں
واضل ہو جاتی ہے اور مشتری ہی تمام تصرفات کا مالک ہو جاتا ہے۔ ای
طرح مومن بیعت کر لینے کے بعد اپنے نفس کا مالک فہیں رہتا اس لئے
مومن کو جائے کہ اب نفس میں اپنی رائے ہے اور اپنی خواہش ہے کوئی
مومن کو جائے کہ اب نفس میں اپنی رائے سے اور اپنی خواہش ہے کوئی
تصرف نہ کر ہے۔ مگر یہ معاملہ بیعت حق جل وعلا سے براہ راست نہیں
ہوتا۔ حضرات انبیاء میں مصافلہ بیعت حق جل وعلا سے براہ راست نہیں
ہوتا۔ حضرات انبیاء میں مصافلہ بیعت حق جل وعلا ہے مراہ راست نہیں
ہوتا۔ حضرات انبیاء میں ویل اصافی و والسلام اور ال سے وار ثین کے توسط سے
ہوتا۔ حضرات انبیاء میں ویل اور شیارک و بیعت کی اور رسول اللہ صلی
مہارک پر بیعت کی اصل بیعت اللہ تبارک و تعالی سے تھی اور رسول اللہ صلی
مہارک پر بیعت کی اصل بیعت اللہ تبارک و تعالی سے تھی اور رسول اللہ صلی
مہارک پر بیعت کی اصل بیعت اللہ تبارک و تعالی سے تھی اور رسول اللہ صلی
مہارک پر بیعت کی اصل بیعت اللہ تبارک و تعالی سے تھی اور رسول اللہ صلی
مہارک پر بیعت کی اصل بیعت اللہ تبارک و تعالی سے تھی اور رسول اللہ صلی
اللہ علیہ و مکم ورمیان میں ویل اور فیل تھے۔

ای لئے بیمل بیعت سلف ہے کے رخلف تک اہل اللہ اور برزگان میں جاری وساری ہے۔ توبیآ یت جو'آ یت بیعت' کے برزگان میں جاری وساری ہے۔ توبیآ یت جو'آ یت بیعت' کے نام ہے مشہور ہاں میں رسول اللہ علیہ وسلم کوخطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی سلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان عور تیں آ پ ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی سلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان عور تیں آت کے پاس ہجرت کر کے آ ویں تو اگر وہ ان شرطوں کوقبول کرلیں تو آ ب ان کو بیعت کرلیا سیجے اب وہ شرائط بیان فرمائے جاتے ہیں۔ 1۔ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں گی ۔عرب میں طرح کے شرک عام شے اور عور تیں اس بلا میں زیادہ مبتلا تھیں اس لئے سب سے اول اس اہم شرط کو چش کیا گیا۔

2- چوری نہ کریں گی۔ چوری اگر چہ مردوں کے لئے بھی سخت عیب اور بدنما دھبہ ہے کیکن عورت کے تق میں اور بھی زیادہ عیب ہے خصوصاً خانہ داری میں خادند سے چوری۔ اس کئے شرک باللہ کے بعداس کومنع کیا گیا۔

3- زنانہ کریں گی۔ زنامردوں کے لئے بھی برا کام ہے مگر معاذ اللہ عورت کے لئے بھی اولادادر خاندان عورت کے لئے تو اور بھی شرمناک دھیہ ہے جواس کی اولادادر خاندان

ے بھی دورنہیں ہوتا۔ یہاں یہ بھی بچھ لیاجائے کہ زناجس طرح ممنوع ہے ای طرح اس سے بھی دورنا کا باعث اور سبب بنیں مثلاً غیر محرم کا گھر میں آ ناجانا۔ اس سے بیضرورت یا تیں اور سبب بنیں مثلاً غیر محرم کا گھر میں آ ناجانا۔ اس سے بیضرورت یا تیں کرنا۔ غیرول کے ساتھ سیر و تفریح میں جانا یا بخش اور شہوت انگیز قصہ کہانی یا نادلول کا پڑھنا یا ناج رنگ کی محفلوں میں شریک ہونا۔ لوگوں کو این کی بازلول کا پڑھنا یا ناج رنگ کی محفلوں میں شریک ہونا۔ لوگوں کو این کہانی یا نادلول کا پڑھنا یا ناج رنگ کی محفلوں میں شریک ہونا۔ لوگوں کو این کہانی یا نادلول کا پڑھنا یا نادلول کا پڑھنا کا رنگ کی محدود ان سے بین شریک ہونا کا رک کے دروازے ہیں۔

6- مشروع باتوں میں وہ آپ کے خلاف نہ کریں گی۔اس میں سب احکام شرعیہ آ محے تواہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عورتیں ان جیمہ باتوں برعبد کرلیں اور اس پر بیعت کریں تو آپ ان کی بیعت تبول کرلیں اور ان کے پہلے گنا ہوں پر اللہ سے مغفرت ان کے لئے طلب کریں۔اللہ تعالیٰ غفور دھیم ہے۔

آئ آگرہم غور کریں تو ندصرف اس ملک میں بلکہ تمام عالم اسلام میں تھیہ بالاغیار والیہودو انصاری کی بیاری وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے اوراس کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم حقیقی اسلام سے دن بدن دور ہوتے جارہے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرما کیں۔اور قرآن وسنت کے اتباع کی تو فیق مرحمت قرما کیں۔ المحمد للہ اس درس پرسورہ محمت کا بیان ختم ہوگیا۔
سورة المحمد حنة کا بیان ختم ہوگیا۔
سورة المحمد حنة کا بیان ختم ہوگیا۔

جس آ دمی کی تلی کی کوئی بیاری ہووہ سورۃ المتحدٰ لکھ کراس کا پانی پیئے 'تین دن مسلسل ایسا کرے اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت پاب ہوجائے گا۔ (اللدر دالنظیم)

### چرالله الرئمين الرّج

شروع كرتا ہول القد كے تام ہے جو برد امبر بان نہا بت رحم كرنے والا ہے۔

### سَبَّحَ رِلْهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَبِرِيْزِ الْعَكَامُ ۗ بَأَيُّهُ

ب چیزیں اللہ کی پاک بیان کرتی ہیں جو پچھ آ سانوں میں ہیں اور جو پچھ زمین میں ہین، اور وہی زبردست تحکمت والا ہے۔ اے ایمان والو

### أَمُنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ كَبُرُمَقَتَّا عِنْكَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوْا مَا لَا تَفْعَلُونَ

الی بات کیوں کہتے ہوجو کرتے نہیں ہو۔ خدا کے نزویک یہ بات بہت ناراضی کی ہے کہ ایس بات کہو جو کرو نہیں

### إِنَّ اللَّهُ بَحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَّهُمْ بُنْيَانٌ مُّرْضُوضٌ

الله تعالی توان لوگوں کو پہند کرتا ہے جواس کے راستہ میں اس طرح مل کرلڑتے میں کد گویا وہ ایک عمارت ہے جس میں سیسہ پا یا گیا ہے۔

سُبُتُ يَاكِيزً كَى بِيانَ كُرَةً ہِے اِينْدِ اللّٰهُ كَي أَمَا جُو اِفْي الشَّمُوتِ آءَانُوں مِينَ أَوَرُ أُور جُو اِفْي اُلْكِيْفِ رَمِن مِينَ وَهُو أُور وَهُ تَعَيِزنَيزُ عَالِبِ الْعَلَيْمِيرُ مَكَمت والله إِلَيْهَا الم الدِّينِينَ أَمَّنُوا المان والوالِيرَ كيون التَّفُولُونَ ثم كتِتِ مو صَاجِو الانتفعالُونَ ثم كريتنيس نَكُبُرُ بِرَى مَقْتًا نَالِينديده إعِنْكَ اللهِ الله ك زوكِ أَنْ ك لَقَوْلُوْا تَم كَبُو مَا جُو الانتَفْعَلُوْنَ تَم كرتے نيس النَّ اللَّهُ بينك الله نُبِيجُ ووست ركمت ہے الكَدِيْنَ يُقَاتِلُونَ جو لوك لاتے ميں إنى سَبِينِ له اس كے راسة ميں صَفَّا صف بستہ موكر كا تَنْهُمُ كويا كه وه النيان أيك عمارت مرضوط سيسديلاني موتي

تسبيح كي ذكر يشروع فرمايا كيا كرتمام مخلوقات جو يجها سانول ميس كراللدكوسب سيزياده ان لوكول سي محبت ب جواللدكي راه ميس ہیں یاز میں میں ہیں سب قالاً یا حالاً اللہ تبارک وتعالیٰ کی یا کی اور بردائی اس کے دشمنوں کے مقابلہ برایک آئنی دیوار کی طرح ڈٹ جاتے ہیں اور سبیج و تقدیس بیان کرتی میں اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔اس اور میدان جنگ میں اس شان سے صف آرائی کرتے ہیں کہ کویا وہ کے بعدابل ایمان کوخطاب کر کے ہتلایا جاتا ہے کہ زبان سے ایک اسب ال کرایک مضبوط دیوار ہیں جس میں سیسہ پلا دیا گیا ہے جس بات كهدديناتوآسان بيكين اكانبابهنااورعملا بوراكرناآسان بيس الميسكي عبدكوني رخن بيس يرسكتا ـ تومقصود بيبتلانا بيك كيمض زبان الله تعالی اس مخص سے خت ناراض اور بیزار موتا ہے جوزبان سے کے سے دعوے مت کرو بلکہ ضدا کی راہ میں قربانی پیش کرو۔ تو بہت کچھ مرکرے کچھ بیں۔ تو اہل ایمان نے کہا تھا کہ ہم کواگر معلوم موجائے كدكونسا كام اللدكوسب سے زيادہ بسند ہے تو جم وہى اختیار کریں اس پر بیآیات نازل ہوئی تھیں کہ دیکھودعوے کی بات

تفسیر وتشری بشل گذشته سورة کے اس سورة کو بھی اللہ کے سے ڈرنا جانے اور سنجل کرکوئی دعویٰ کرنا جا ہے۔ نوہم بتلائے دیتے

ان آیات سے کی اہم امورمعلوم ہوئے ایک بیکدایک سے اور یکے مومن وسلم کے قول وعمل میں مطابقت ہونی جاہتے۔جو زبان سے کہا ہے کر کے دکھائے اور اگر کرنے کی نبیت وہمت

نہ ہوتو زبان ہے بھی نہ نکالے۔ کہنا پچھاور کرنا پچھاس طرح لاف زنی اور زبان سے تعلیٰ وتفاخر کی باتیں بیانسان کی ایسی بری صفات میں ہے ہے کہ جواللہ تعالیٰ کونہایت ناپسند ہے۔

دوسری بات بیمعلوم جوئی کداگر چیسی کےدل میںعزم وارادہ بھی کسی کام کے کرنے کا ہو پھر بھی اینے نفس پر بھروسہ کر کے دعویٰ كرناكة بم فلال كام كري گے۔ بيشان عبديت كے خلاف ہے۔ اول تواس کے کہنے ہی کی کیاضرورت ہے۔ جب موقع ملے کر گذرنا جاہے اور اگر کسی مصلحت سے کہنا بھی پڑے تو اس کو انشاء اللہ کے ساتھ مقید کردے تو چھروہ دعویٰ نہیں رہےگا۔ (معارف القرآن ٨) تيسرى بات ان آيات كے تحت علماء نے يہ كھى ہے كدان آیات کاتعلق وعوے سے ہے کہ جو کام آ دمی کو کرنانہیں اس کا دعویٰ كرنا الله كى ناراضى كاسبب بير بامعاملد دعوت وتبليغ اور وعظ و تقییحت کا کہ جو کام آ دمی خود نہیں کرتا تو اس کی نفیحت دوسروں کو كرے وہ ان آيات كے مفہوم ميں شامل نہيں۔ اس بات كے احكام دوسرى آيات واحاديث مين ندكور بين مثلاً قرآن كريم مين قرمايا اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم ليحيم الوكول كوتو نيك كام كاحكم دية موادرخوداية آپ كو بھلادية موكه خود اس نیکی بر عمل نہیں کرتے۔اس آیت نے وعظ ونفیحت کرنے والول کواس بات برشرمندہ کیا ہے کہ لوگوں کو ایک نیک کام کی دعوت دواورخوداس برعمل نه کرو۔ تنبیه بیرکرنا ہے کہ جب دوسروں کو نفیحت کرتے ہوتو خودایے آپ کوفیدست کرنااس ہے مقدم ہے اورجس کام کی طرف لوگول کودعوت دیتے ہوخود بھی اس بر ممل کرو۔

لیکن بیہیں فرمایا کہ جب خود نبیس کرتے تو دوسروں کو کہنا بھی جھوڑ دو۔اس سے معلوم ہوا کہ جس نیک کام کرنے کی خود ہمت وتو فیق نہیں ہے اس کی طرف دوسروں کو ہلانے اور نصیحت کرنے کا سلسلہ نہیں ہے۔ (معارف القرآن جلد اشم)

چوقی بات جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت اور اہمیت میں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی کے نزدیک مجاہدین اسلام کی وہ صف قال بری محبوب ہے جواللہ کے دشمنوں کے مقابلہ میں اللہ کا کلہ باند کرنے کے لئے قائم ہواور مجاہدین کے عزم وہمت کی وجہ ایک سیسہ بلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو کہ ان کے قدموں میں کوئی تزلزل نہ آنے پائے۔ای وجہ سے ہرسلمان کے ول میں ہمیشہ جہاد کا عزم اور تمنا ہوئی چاہے۔جیسا کہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تحق اس حال میں مراکہ نہ تو اس نے بھی جہاد کیا اور نہ اپنے جی میں اس کی تجویزی سوچیں اور تمنا کی تو وہ نفات کی ایک صفت پر مرا۔ (العیاذ باللہ سوچیں اور تمنا کی تو وہ نفات کی ایک صفت پر مرا۔ (العیاذ باللہ سوچیں اور تمنا کی تو وہ نفات کی ایک صفت پر مرا۔ (العیاذ باللہ سوچیں اور تمنا کی تو وہ نفات کی ایک صفت پر مرا۔ (العیاذ باللہ سوچیں اور تمنا کی تو وہ نفات کی ایک صفت پر مرا۔ (العیاذ باللہ سوچیں اور تمنا کی تو وہ نفات کی ایک صفت پر مرا۔ (العیاذ باللہ سوچیں اور تمنا کی تو وہ نفات کی ایک صفت پر مرا۔ (العیاذ باللہ سوچیں اللہ کا سیا جذبہ عطافر ہا کمیں۔

اب آ مے حضرت موئی علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ جو زبان سے تو بہت بڑھ چڑھ کر دعوے کرتے تھے لیکن عمل کے میدان میں صفر تھے۔ جہاں کوئی موقع کام کا آیا تو بھسل سے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

# وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهٖ يِقَوْمِهِ يِقَوْمِ لِحَرَّوْ ذُوْنَنِي وَقَلْ تَعْلَمُونَ الِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُوْمَ الدِيمِ مِنْ فَا بَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

كى طرف بلاياجا تا موء اورالله ايسے ظالم لوگوں كو ہدايت نيس ويا كرتا۔

وَالْذَاور جب قَالَ كَهَا مُوسَى مَوَقُ لِلْفَوْمِهِ الْنَيْ وَم ہے۔ لِفَوْمِ الْ يَرِئُ قُومِ الْ يَرَى تَوْم وَوَلَ اَنْعُلُمُونَ اور يقيعَ تم جان عِجه النَّى كُومِ الْنَوْلُ اللهِ الشكار مول النَّيْ تَمَارى طرف الْفَسِقِيْنَ تم لِمان (حَى الْفَرِيةِ اللهُ الله

لفسير وتشری ان آيات ميں اى بات كى تائيد ميں كہ يہ خصلت الله تعالى كونها بت نا پسند ہے كه زبانى دعو بي تو بہت في چوڑے كرے اور باتيں بڑھ چڑھ كر بنائے ليكن عمل اس كے مطابق نه ہو حضرت موئى عليه السلام اور حضرت عيسىٰ عليه السلام كى توم كاذكر مذمت كے ساتھ فرمايا جاتا ہے كه زبانى دعوے تو بہت بڑھ چڑھ كر بناتے تھے ليكن جب موقع عمل اور كام كا آيا تو فورا بھسل مجھ اور

نہایت تکلیف دہ با تیں کرنے گئے چنانچہان آیات میں ہٹلایا جاتا ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام نے اپنی قوم بینی بی اسرائیل سے فرمایا کہ روش دلائل اور کھلے کھلے مجزات و مکھ کرتم دل میں یقین رکھتے ہو کہ میں اللہ کاسچا پیغیبر ہوں پھر شخت نازیبا اور نہایت تکلیف دہ با تیں کرکے مجھے کیوں ستاتے ہو۔ بید معاملہ تو کسی معمولی ناصح اور خیر خواہ کے ساتھ بھی نہ ہونا چاہئے۔ چہ جائیکہ ایک اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا برتا و کرد۔ کیا میرے دل کو تہاری ان حرکات اور تازیبا کمات سے دکھ بیں پہنچا؟

ای طرح جب حضرت عیسیٰ علیه السلام مبعوث ہوئے تو آپ نے بن اسرائیل سے کہا کہ میں اللہ کا پیغیبر ہو کر تمہاری طرف آیا ہوں اور موی علیہ انسلام کی کتاب لیعنی اصل توریت کے من اللہ ہونے کی تقدر لی کرتا ہوں اوراس کے احکام واخبار پر یقین رکھتا ہوں اور جو پچھ میری تعلیم ہے فی الحقیقت انہی اصول کے ماتخت ہے جوتوراۃ میں بتلائے گئے تھے۔ میں پچھلے انبیاء کی تقدیق کرتا ہوں اور اگلے نبی کی بشارت سناتا ہوں بوں تو دوسرے انبیاء سابقين بهي خاتم الانبياء سكى الله عليه وسلم كى تشريف آورى كامر وه برابرساتے آئے ہیں لیکن جس صراحت ووضاحت اوراہتمام کے ساتھ حضرت مسے علیہ السلام نے آپ کی آمد کی خوشخبری دی وہ کسی اور سے منقول نہیں ۔ شاید قرب عہد کی بنا پر بیخصوصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حصہ میں آئی ہو کیونکہ آپ کے بعد نبی آخر الزمال صلى الله عليه وسلم كيسواكونكي دوسراني آنے والا نه تھا۔ يہ سي ہے کہ میہود ونصاری کی مجر مان غفلت اور معمد اندوستنبرد نے آج ونیا کے ہاتھوں میں اصل توریت وانجیل وغیرہ کا کوئی سیحے نسخہ باقی نہیں جِمورُ اجس سے ہم کوٹھیک ٹھیک پیندنگ سکتا کدانبیاء سابقین خصوصاً حضرت مس عليه السلام في "فاتم الانبياء" صلى الله عليه وسلم كى نسبت کن الفاظ میں اور کس عنوان سے بشارت دی تھی مگریہ بھی رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كالمعجزة سمجمنا حاسية كدحق تعالى في محرفین کواس قدر قدرت نہیں دی کہ وہ اللہ کے آخری پینمبر کے

متعلق تمام پیشینگوئیوں کو بالکلیہ محوکر دیں کہ ان کا نشان باتی نہ رہے۔ موجودہ بائبل میں بھی بیسوں مواقع میں جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے اور عقل وانصاف والوں کے لئے اس میں تاویل وا نکار کی قطعا مخبائش نہیں۔ چنا نچ بعض علمائے اہل کتاب کو بھی اس کا اعتراف یا نیم اقرار کرنا پڑا۔ علمائے اسلام نے بحمد اللہ تعالی ایسی بشارات پر مستقل کتابیں کھی ہیں۔

اب یہال ان آیات سے ایک بات بینہایت اہم معلوم ہوئی کے کسی قوم کا اسپے نبی کوستانا اور ایذا دینا خواہ وہ قولاً ہویا فعلاً اوراس سے بازندآ نااس کاوبال ایساسخت ہوتا ہے کہ پھراللہ تعالی اس قوم سے ہدایت وسعادت کے آثارا تھالیتا ہے۔ دیکھے موی علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے متعلق جب انہوں نے حضرت موى عليه السلام كواذيت يهجياني فرمايا حيا فلما زاغو آازاغ الله قلوبهم ( پھر جب وہ لوگ لعنی بنی اسرائیل ٹیز ہے ہی رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا) لیعنی ان کے دلوں میں مادہ مخالفت اور اس مخالفت کی وجہ سے جوایڈ انبی کو تېنچې اس کاوبال اور د نيا بي ميس اس کې سز انا فر مان قوم کوييدې گئي کہ ان کے قلوب ٹیر ھے ہو گئے اور ہدایت سے بعد اور دوری ہوتی گئی جس کی پوری سزا آخرت میں بھکتنا ہوگی۔اور پھریہ معاملہ صرف بن اسرائیل ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کانہیں تھا بلکہ آ م عام قانون اور عام معمول بيان فرما دياو الله لا يهدى القوم الفاسقين اور الله تعالى كالمعمول بكروه اليانا فر مانوں کو ہدایت کی تو فیق نہیں دیتا۔

اب بہاں توجہ جس بات کی طرف دلائی مقصود ہے وہ یہ کہ ذرا جم بھی اس امر کی طرف فور کرلیں کہ ہیں ہم تو (العیاذ باللہ تعالیٰ)
اپنے نبی کریم علیہ الصلوٰ قو التسلیم کی ایڈا دہی کا باعث نہیں بن رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے عام قانون و الملہ لا یہدی القوم الفاسقین کے مصداق تو نہیں کھم رہے؟ اس بات کو بیجھنے کے الفاسقین کے مصداق تو نہیں کھم رہے؟ اس بات کو بیجھنے کے لئے پہلے تو بین لیجئے کہ تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ

ہاورتمام اہل سنت والجماعت عرب اور عجم کے حضرات متعلمین اور محدثین اور مفسرین اور اولیاء و عارفین کا اس پر اتفاق ہے کہ حصرات انبیائے کرام علیہم الصلوة والسلام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ بین اور ان کے اجسام مطہرہ تغیرات ارضی ہے بالكل محفوظ بين اورحضرات انبياء كرام كى بيرزخي حياة اگر چه جم كو محسوس بيس موتى كيكن بلاشبريد حياة حسى اورجسماني باس لئ كدروحاتى حياة توعامه مومنين بلكه ارواح كفاركوبهي حاصل ب\_ امام جلال الدين سيوطي رحمته الله عليه فرمات بي كدحياة انجياء ك باره میں احادیث درجہ تو اتر کو پینی ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم كي حياة الني قبر مطهر مين اورتمام انبياء كرام كي حياة این این قبر میں علم قطعی اور بیتنی سے معلوم ہے۔اس کئے کہ حیاۃ انبیاء دلائل سے تابت ہے اور احادیث متواتر واس پرشاید ہیں۔ (سیرة المصطفیٰ جلدم) پھرا حادیث ہے سیجی ثابت ہے کہ اعمال امت رسول الله صلى الله عليه وسلم بربيش كئے جاتے ہيں۔ اور آپ امت کے احوال سے خوش یار نجیدہ بھی ہوتے ہیں۔ بلکہ احادیث ہے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر ہفتہ اولا دے اعمال اُن کے والدین کے سامنے عالم برزخ میں پیش کئے جاتے ہیں۔اچھے ا عمال سے ان کوخوشی اور برے اعمال ہے رہج ہوتا ہے۔ (ماثر عكيم الامت صفحه ٣٨٣) علائے مخفقين ومحدثين في كھا ہے كم حصرت صديق اكبر اورحضرت فاروق اعظم مسجد نبوي مين آواز بلند كرنے كو تخت نا ببند فر ماتے تھے اور جو تحص مسجد نبوى ميں آواز بلند كرتا تواس كوية فرمات يدو تحقيق تون آواز بلند كرك رسول التُصلَّى التَّدعليه وسلَّم كوقبر مِن إيذا يهنجاني "\_اورام المونين حضرت عائشه صديقة كابيه حال تهاكه اكرمسجد نبوى كيمتصل مكاتات ميس د بوار میں کسی کیل اور میخ تھو نکنے کی آواز حجرہ نبوی تک پہنچی تو حضرت عا تشمد يقد فوراس كے ياس بيكهلا كرميجتيں كدرسول التُصلى التُدعليه وسلم كوكيل اورميخ تَقُو تَكني كي آواز سے اذبت اور تکلیف مت پہنچاؤاور مجھی بے شارروایات ہیں کہ جن سے معلوم

ہوتا ہے کہ احوال امت ہے آ گے متاثر ہوتے ہیں مثل حیاة مبارکہ کے جس سے ثابت ہوا کہ ہمارے افعال واعمال واحوال اب بھی یا تو آپ کی خوشی \_راحت اور سرور کا ذریعہ ہوتے ہیں یا العياذ بالله آپ كرنج وعم اوراذيت كاسبب بنتے بين اب غور سیجئے کہ کفارمشر کمین اور دشمنان دین نے جوآپ کواذیتی اور تکلیفیں حیاۃ مبارک میں پہنچا کیں ان کا تو کیا ذکر۔اب یہ بات کیا رونے کی نہیں ہے کہ آپ کا کوئی امتی کہلا کر اور آپ کا کلمہ یر ہر آپ کو قبر مبارک میں بھی چین وسکون سے نہ آرام فرمانے دے بلکہ آپ کوائی بداعمالی اور بداحوالی سے صدمداور رنج پہنچا کرآپ کی اذیت کا سبب بے ۔توالیے امتی جوایے نی کو اذیت اور تکلیف پہنچانے والے ہوں تو کیا وہ اللہ تعالی کے عام قانون اورارشاد والله لا يهدى القوم الفاسقين كمصدال ن کھہریں سے؟ جس قوم سے کہ اللہ اور اس کارسول ہی بیزار ہوں اس کا چھرٹھکانہ کہاں؟ بہت ہی ڈرنے اور اللہ سے بناہ ما تکنے کی بات ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں وین کی مجھ اور فہم عطافر مائیں۔اورایی موجودہ بداحوالی اور بداعمالی برخون کے آنسورونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اس امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کونسق و فجور کی ظلمت سے نکل کرنور ہدایت کی روشنی میں آ جانے کی سعادت و توقیق عطافر ما ئیں۔ آمین ۔

انغرض یہاں حضرت موئی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ کیسے بے الساف نا فرمان اور ظالم تھے کہ جنہوں نے اپنے نبی کا کہنا نہ مان کر ان کو ایڈ ا پہنچائی اور عمرائی کا شکار ہوئے۔ انہی ظالم ۔ تا فرمان اور بے الساف لوگوں کے متعلق آگلی آیات میں بتلایا جا تا ہے کہ ان کی خواہش اور ارادے اسلام کے متعلق کیا ہیں اور یہ کیا جا ہے جہ اسلام کے متعلق کیا ہیں اور یہ کیا جا ہے ہیں جس کا اور ارادے اسلام کے متعلق کیا ہیں اور یہ کیا جا ہے جی جس کا اور ارادے اسلام کے متعلق کیا ہیں اور یہ کیا جا ہے جی جس کا اور ارادے اسلام کے متعلق کیا ہیں اور یہ کیا جا ہے جی جس کا اور ارادے اسلام کے متعلق کیا ہیں اور یہ کیا جا ہے جی جس کا اور ارادے اسلام کے متعلق کیا ہیں اور یہ کیا جا ہے جی جس کا اور ارادے اسلام کے متعلق کیا ہیں اور یہ کیا جا ہے جی جس کا اور ارادے اسلام کے متعلق کیا ہیں اور یہ کیا جا ہے جی جی جس کا این ان شاء اللہ آئی میں ہوگا۔

وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

### بُدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللَّهَ بِالْفُواهِمَةُ وَ اللَّهُ مُ يَتَمُ نُوْرِهٖ وَلَوْكُرِهُ الْكَفِيُونَ اللَّهُ مُ يَمُ نُورِهٖ وَلَوْكُرِهُ الْكَفِيُونَ اللَّهِ مُولَا اللَّهُ مُ يَمِّرُ نُورِهٖ وَلَوْكُرِهُ الْكَفِي وَنَ اللَّهُ مُ يَمْ نُورِهٖ وَلَوْكُرِهُ الْكَفِي وَنَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

بیلوگ یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے نورکوا پنے منہ ہے بجھادیں، حالانکہ اللہ اپنے نورکو کمال تک پہنچا کرد ہے گا گو کافر کیسے ہی ناخوش ہو۔وہ ایسا ہے

الَّذِي ٱرْسَلَ رَسُولَا بِالْهُرَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلَّهُ وَلَوْكَرِهُ

جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین وے کربھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کردے گو

### المُشَرِكُونَ ﴿

مشرک کیسے ہی ناخوش ہوں۔

يُونِيدُ وْنَ وه جَائِتِينَ إِيْطَفِنُوا كَرْجَمَادِينَ فُورَ اللّهِ السَّكَانُورِ إِنافُواهِ هِمْ السِّعَانِول وَ لَوْ خُواه الْكُورُ وَنَ كَافِرِ مَا خُولُ مِول اللَّهُ وَالَّذِي وَمِي حِسْ فِي أَرْسَلَ إِسْ فَي بَسِهِ السَّلْوَلَدُ ابنا رسولًا بِالْهُدَّى مِدايت كيماته وَدِينِ الْحَقِّ اورد بن ق إليظْهِرَة تاكروه الصفال كوب على الدِينِ وين لا كُلِّه تمام وَلَوْ كَرِدَ اور فواه نا فول بول المنشر كُونَ سُرك (جع)

ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہرمیہ روایت مرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا کہ میرے اور عیسی (علیہ السلام) کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔وہ ضرورآ سان سے اتریں گے۔جبتم ان کود یکھنا تو بہجان لینا کہ وہ میانہ قد سرخ وسفیدرنگ کے اور دوزعفرانی جاوریں اوڑ ھے ہوئے ہول گے۔ان پروہ شکفتگی وتا زگی ہوگی اور بول معلوم ہوگا كمان كيرس يانى ك قطر اب ميكار جدان يريانى كى تمی بھی نہ ہوگی۔وہ اسلام پرلوگوں سے جنگ کریں گے۔صلیب کو چوراچورا کرڈ الیں گے۔سور گوٹل کریں گے۔ جزیبہ کی رسم اٹھا دیں گےان کے دور میں اللہ تعالیٰ تمام مذاہب ختم کر دے گااور صرف ایک مذہب اسلام باقی رہ جائے گا اور ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ وجال کوتل کرے گا۔ جالیس سال تک وہ زمین پرزندہ ر ہیں گے اس کے بعدان کی وفات ہوگی اورمسلمان ان برنماز جنازہ ادا کریں گے (ترجمان السنة ) سیح مسلم شریف کی متعدد احادیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جہال وجال کا

لفسير وتشريح: منكرين اوراعدائے وين كے متعلق ان آيات كاس دين كوبقيه تمام دينوں پرغالب كردے۔ ميں بتلاياجا تا ہے كه يدكفارمشركين توبيجا ہے ہيں كه دين تن كوباطل ہے مٹاویں۔ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی احمق نور آ فرآب کومنہ ے پھونک مارکر بچھانا جا ہے۔ توجس طرح بیمال اور ناممکن ہے کہ كسى احمق كى بھونك سے سورج كى روشى بجھ جائے اى طرح يہ بھى عال ب كرالله كادين ان كفاركي كوششول معمث جائے الله تعالى فیصله کر چکاہے کہ وہ اپنے نور لیعنی دین جن کو پورا کر کے ہی رہے گا۔ یہ كفارمشركيين برامانيس تؤ مانية رمين \_ بيقرآني پيشينگوئي جو بحدالله حرف بحرف محج ثابت موئى اس وفت فرمائي كني جبكه اسلام كى ابتدا ایک چراغ کی روشیٰ کی طرح تھی جسے بچھا دینے کے لئے ہرطرف مصر در کی آندهیاں چل رہی تھیں۔اورجس طرح چراغ پھونک مارکر بجعاديا جاتا بي مخالفين اورمعاندين اسلام جائية من كراي طرح اسلام کا جراغ بھی گل کردیں۔ مگر قرآن میں پیشینگوئی فرمائی گئی کہ الله تعالى دين اسلام كوكمال تك ببنجا كرر بي كالكوكافر كيسي بى ناخوش موں اور اس اتمام نور کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم كومدايت كاسامان يعنى قرآن اورسياوين اسلام دے كر بھيجا ہے تا

تذکرہ فر مایا اور اس کے قتنہ فساد کی بعض تفصیل بیان فرمائی ہیں وو بیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ومثق کی جامع مسجد میں دو فرشتوں کے بازؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے تازل ہونا الار پھر د جال کا قل کرتا۔ اور یہود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے برٹ وشمن تنے ان سب کا موت کے گھاٹ اتار دیا جانا۔ پھر یا جو جو تو ماجوج کا خروج اور ان کا فتنہ فسادہ نیا میں پھیلانا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے یا جوج ماجوج کا ایک ہی رات میں تباہ وہلاک ہوجانا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کی برکات وہلاک ہوجانا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کی برکات اور اس وقت صرف تمام روئے زمین پرائل اسلام کا باتی رہنا۔ اور جرف ایک فرد حیر اور ایک اللہ کے سواکسی کی عبادت و برندگی مرف ایک خدا کی تو حیر اور ایک اللہ کے سواکسی کی عبادت و برندگی کا نہ ہونا۔ یہ سب صراحت سے بیان فر مایا گیا ہے۔

الغرض ایک زمانہ دنیا برانیا ہمی آنے والا ہے کہ جب حق اسلام کا ایسا غلبہ ہوگا کہ تمام باطل ادبیان مغلوب ہوکر دنیا ہے مث جا کیں گے ۔ اس کے بعد جیسا کہ قرب قیامت کی احادیث سے ٹابت ہے پھر پچھ زمانہ کے بعد جہل وغفلت براھے گی ۔ علم بہت کم ہوجائے گا۔ اہل ایمان دنیا ہے کوچ کر جا کی ۔ علم بہت کم ہوجائے گا۔ اہل ایمان دنیا ہے کوچ کر جا کیں گا۔ اہل ایمان دنیا ہے کوچ کر جا کیں گا۔ اہل ایمان دنیا ہے کوچ کر جا کیں گا۔ اہل ایمان دنیا ہے کوچ کر جا کی ۔ علم وجہل رفتہ رفتہ بردھ جائے گا۔ اہل دفتہ رفتہ بردھ جائے گا۔ اہل دفتہ رفتہ بردھ جائے گا۔ اہل دفتہ رفتہ بردھ جائے گا۔ علم وجہل رفتہ رفتہ بردھ جائے گا۔

حتی کہ خانہ کعبہ کو مسار کر دیا جائے گا۔ جج موقوف ہو جائے گا۔ قرآن کریم ولول ۔ اور کاغذول سے اٹھا لیا جائے گا۔ اور جہالت یہال تک بڑھے گی کہ کوئی اللّٰہ کا نام تک لینے والا نہ ہوگا اور ایسے بی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی اور نفخ صور ہوگا۔ موجودہ دور میں بھی جبکہ مسلمانوں کی اپنی ایمانی اور عملی قوت مہت کے گری ہوئی حالت میں ہے اور یہود۔نصاری ۔ مشرکین۔ بہت کے گری ہوئی حالت میں ہے اور یہود۔نصاری ۔ مشرکین۔ دہر نے خرض ہرمخالف ومعاند مکر وحیلہ زور وجر ۔ طبع ولا کی کے ہر

بہت کچھری ہوئی حالت میں ہے اور یہود نصاری ۔ مشرکین۔
دہر ہے ۔ غرض ہرخالف و معاند مروحیلہ زور و جرطمع ولا کچ کے ہر
مکن طریقہ سے اسلام کی بیخ کئی میں لگا ہوا ہے لیکن اس کے
یا وجود اسلام ہے کہ پھیل ہی جاتا ہے ۔ دنیا کا کوئی ملک نہ ہوگا
جہاں مسلمان موجود نہ ہوں۔ افریقہ کے ممالک میں اسلام جس
سرعت کے ساتھ پھیل رہا ہے عیسائی مشتریوں کو بھی اس کا اعتراف
ہے کہ بے درینے روبیہ خرج کرنے کے یا وجود ۔ مسلمانوں کے
مقابلہ میں ان بے مشن افریقہ وغیرہ میں ناکام ہورہے ہیں۔
مقابلہ میں ان بے مشن افریقہ وغیرہ میں ناکام ہورہے ہیں۔
اللهم اعز الا سالام والمسلمین۔ اللهم انصر الاسلام

اب یہاں بیر صاف فرما و یا گیا کہ اس وین اسلام کوتمام دوسرے دینوں پر غالب کرنا تو اللہ کا کام ہے لیکن ایمان والوں کا فرض بھی اس سلسلہ میں کچھ ہے جو اگلی آیات میں بیان فرمایا گیاہے جس کا بیان ان شاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

### دعا شيحيّ

الله تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکروا حسان ہے کہ جس نے اپنے فضل کرم ہے ہم کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کا امتی ہوتا اور قرآن پاک پرایمان رکھنا اور دین اسلام کواپنا دین بنانا نصیب فرمایا۔

یااللہ ہم کواسلام سے تجی محبت عطافر مادے اور اسلام کیلئے اپنی جان و مال کی قربانیاں پیش کرنے والا بناد۔ ہے۔
یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کوغلبہ وشوکت عطافر مااور اعدائے دین اور مخالفین اسلام کو پست و ذکیل وخوار فرما۔
یا اللہ بے شک آپ کا دین تو تمام دنیا میں تمام ادیان پر غالب ہوا۔ اے اللہ اپنے دین کی خدمت کا کوئی حصہ ہم کو بھی
نصیب فرمادے۔ اور دین کے خدمت گذاروں میں ہمارا شارفر مالے۔ والبخر دیم کے آپ ایک کی گئے ہے۔

### تُهُ الَّذِيْنَ امْنُوا هُلَ آدُنَّ كُمْ عَلَى يَجَارُوْ تَغِينُكُمْ مِنْ عَذَابِ ٱلِينِيرِ ۚ تَوْمِنُونَ ایمان والو کیا میں تم کو ایسی سوداگری بتااؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بیالے۔ تم لوگ اللہ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمُوالِكُمْ وَ أَنْفُسِ لَمُ ذَٰلِ ور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لئے بہت ہی بہتر ہے إِنْ كُنْتُونَعُلُمُونَ "يَعْفِي لَكُوْ ذُنُونِكُوْ وَيُلُولُكُوْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهُ تم پچھ سمجھ رکھتے ہو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گ الْأَنْهُارُ وَمُلكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنْتِ عَدْنِ ذَلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيْمُ وَاخْرَى تَجُبُّونَهَا ادر عمدہ مکانوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے، یہ برن کامیابی ہے۔ اور ایک اور بھی ہے کہ تم اس کو پیند کرتے ہو۔ نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتَعُ قُرِيْكُ وَلِيَّةً وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ أَنْ اللَّهُ وَمِنْ أَنْ الله كى طرف ہے مد داور جلدى فتح يالي \_اورآ ہے مؤمنين كو بيثارت و \_ و يجتے \_

الكَذِيْنَ أَمَّنُوا ايمان والو هَلُ كيا آدُلُكُنْ مِن تهمين بتلاؤن عَلَى تِبِيارُةِ تَجارت بر تُبُعِيْكُمْ متهمين نجات دے · أَرْكِينِهِ ورد ناك علا ب تَوْهِينُونَ ثم ايمان لاوَ إِيانلندِ الله بِي وَرَسُولِهِ اور اس كا رسولًا وَ تَبِيكِهِيلُونَ اورتم جهاد كرو إِنْ مِير ، الله الله كا راسة الها مُوَالِكُمْ النِّهِ الول ب أَوْ أَنْفُيكُمْ أور الى جانون الْمَاكِمُ بيا خَيْرٌ لَكُمْ تمهارے لئے بہتر النَّ الَّه تُورْتُعُلْمُونَ تَمْ جائعَ مِو لِيَغْفِرُ وه بخش ويكا كُنْ تَهبين أَذْنُونَكُنْ تَهاركُناه ويُنْ خِلْكُنْ اوروه تهبين واخل كريكا جَدَّتِ باغات رِی جاری میں اُمِن تَعَیِّتِهَا اَن کے نیچے ہے اِ اِکْفالِ نہری و صَلْمِینَ اور مکانات طَیْبَةً یا کیزو اِفی میں جنت باغات عَلَانِ بمیث و فَتَدُو اور فَعَ قَرِيبٌ قريب و بَشِيب اور فو خبرى وي المؤمينين مومنون

تفسیر وتشری ان آیات میں اہل ایمان کو خاطب کر کے اپنا کل سرمایہ تجارت میں لگا دیتے ہیں تھ اس امید پر کہ اس ہے تقع حاصل ہو گا اور اس طرح اصل مال بھی گھٹنے اور تلف ہونے سے نیج جائے گا پھروہ بذات خوداوراس کے اہل وعیال تنگدستی اورافلاس کی تلخیوں ہے محفوظ رہیں گئے لیکن حق تعالیٰ مومنین کو یہاں ایک اعلیٰ ورجہ کی تجارت کی تعلیم و تلقین فرماتے جیں اور وہ بیا کہ موشین اینے جان و مال کا سرمایہ جہاد فی سبیل اللہ

سنایا جاتا ہے کہ اے ایمان والوتمہارا فرض بیہ ہے کہ ایمان پر یوری طرح منتقیم رہ کراللہ کے رستہ میں جان و مال سے جہاد كرور ساته اى جان و مال سے جہاد فى سبيل الله كى نصيلت بتلائی جاتی ہے کہ بیدوہ سودا گری ہے جس میں جھی خسارہ نہیں۔ ونیا میں لوگ سیکروں طرح کے بیویاراور تجارتیں کرتے ہیں اور

کی اعلی تجارت میں لگا تیں گے تو آخرت کے در دناک عذاب اور تباہ کن خسارہ ہے مامون ہوجا ئیں گے۔اب اس تجارت پر مسلمان اور اہل ایمان کو کیا ملے گا وہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ بیہ تجارت دنیا کی سب تجارتوں سے بہتر ہے جس کا نفع کامل مغفرت اور دائمی اور ابدی جنت کی صورت میں ملے گا جس سے بڑی کامیانی اور کیا ہوسکتی ہے۔ یعنی اعلیٰ ورجہ کے یا کیزہ ستھرنے مكانات ان باغوں كے اندر جوں كے جن ميں مومنين كوآ با د ہونا ہے۔ بیتو آخرت کی کامیابی رہی۔آگے دنیا کی اعلیٰ اور انتہائی کامیانی کا ذکر ہے کہ اصل اور بڑی کامیانی اس تجارت کی وہی ہے جوآخرت میں ملے گی جس کے سامنے مفت اقلیم کی سلطنت بھی کوئی چیز نہیں کیکن دنیا میں بھی اہل ایمان کوایک چیز جسے وہ طبعًا محبوب رکھتے ہیں دی جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ نصر من اللّٰدولتّ قریب (الله کی ظرف سے ایک مخصوص امداد اور جلد حاصل ہونے والی فتح وظفر) ادراس کا خاص طور پرمحبوب ہونا اس لئے ہے کہ انسان طبعًا فوری ثمرہ بھی جا ہتا ہے۔ اخیر میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو خطاب جوتا ہے کہ اے نبی صلی الله علیه وسلم آپ ان تمام امور کی مونین کو بشارت دے دیجئے۔ چنانجہ جس صفائی کے ساتھ پورا ہوا وہ دنیانے دیکھ لیا اور آج بھی مسلم قوم اگر ہے معنیٰ میں ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ پر ثابت قدم ہو جائے تو یہی قرآنی وعدہ اور بشارت اب بھی ہے۔ ایمان والول کو خطاب کرے تین باتوں کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ایک ایمان باللہ کا۔ دوسرے ایمان بالرسول کا اور تنسرے

ایمان وانوں کو خطاب کرکے تین باتوں کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایک ایمان باللہ کا۔ دوسرے ایمان بالرسول کا اور تیسرے جہاد فی سبیل اللہ کا۔ اور ان تین امور پر دین و دنیا دونوں میں کامیا بی کا وعدہ فر مایا گیا ہے۔ لیعنی آخرت میں مغفرت و جنت اور دنیا میں نصرت نیمیں امراد اور تائید اللی ۔ اب بہلی بات تو اور دنیا میں نصرت نیمی امراد اور تائید اللی ۔ اب بہلی بات تو بہاں خطاب ہوا

ہے لیعنی وہ اللہ اور رسول اور قیامت و آخرت و جشت دوزخ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور انہی سے قرمایا گیا ہے کہتم لوگ اللہ پر اوراس کے رسول پرایمان لا واوراس کے بعد کہا گیا کہائی جان مال سے اللہ کے رستہ میں جہا د کرو۔ تو اس کو بوں بھھے کہ اگر آپ ایک مسلمان سے بول کہیں کہ میاں مسلمان ہو جاؤ تو اس کا مطلب مہی ہوگا کہ بچے معنیٰ میں پورے پورے مسلمان بن جاؤ۔ خالی نام کے مسلمان ہونا کافی نہیں۔ بلکہ کام کے مسلمان بن جاؤ\_اسی طرح حق تعالیٰ کاایمان والوں ہے فرمانا کہتم انٹد پراور اس کے رسول بر ایمان لاؤتو اس کا مطلب بہی ہے کہ ایمان بالله اورایمان بالرسول بوری بوری طرح دل میں رکھواور پھرالله کے رستہ میں جان مال ہے جہاد کرو۔اس لئے ضرورت ہے کہ ایمان بالله اورایمان بالرسول کواچیمی طرح سمجھ لیا جائے کہ اس کا مطلب كياب \_ توايمان باللهجس براسلام كادارومدار بادرجو دین کی جژبنیا دے اورجس میں تو حید کا اقرار ہے اس کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا لیعنی بگانہ اور یکی سمجھنا اور بیافتین رکھنا كەللەجلىشانە كى دات يان كى صفات ميں ان كا جيسانەكوكى ہاورنہ ہوسکتا ہے اور جوصفات کمال ان میں موجود ہیں ان میں سے کوئی صفت بھی کسی دوسرے میں نہیں پائی جاسکتی اس لئے صرف ایک الله تعالی کی مستی عبادت اور بندگی کے لائق ہے۔ اس کے بعد دوسرا مطالبہ ایمان بالرسول کا ہے۔ بعنی رسول الله صلى الله عليه وسلم يرايمان لاؤ-اس كے ايمان بالرسول كا مطلب بجھتے۔رسول عربی زبان میں اس مخص کو کہتے ہیں جے کوئی مخص کہیں بھیج نورسول اللہ کے معنی ہوئے اللہ تعالی کا بھیجا ہوا تو حضرت محمصلی الله علیه وسلم کو جب مم رسول الله کہتے ہیں تواس كے مطلب مدہوئے كماللد تعالى في الخضرت صلى الله عليه وسلم كو دنیا کی ہدایت کے لئے بھیجا اور آپ پر اللہ جل شانہ کی طرف سے وی اتر تی تھی اس لئے جواحکام وہدایات وتعلیمات آپ نے

دنیا کو بتلائیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے خاص اور بیتی علم حاصل کر کے بتلائیں اس لئے وہ سب بالکل حق اور سیح ہیں جن ہیں کی شرمائی ہوئی کوئی بہتیں۔ اگر استحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی کوئی بات ہماری عقل میں نہیں آئی تو ہمیں اپنی عقل کو الزام دینا چاہئے اور اپنی عقل کی کوتا ہی کا اعتراف کرنا چاہئے اور اپنی عقل کی کوتا ہی کا اعتراف کرنا چاہئے اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا وکو سیح اور حق ہی بھینا جائے۔ اس طرح آپ کورسول اللہ مانے سے یہ خود بخو ولا زم ہو جاتا ہے کہ آپ کی ہر ہدایت اور ہر تھم کوول وجان سے مانا جائے اور تشکیم کی جائے۔ اس طرح آپ کی ہر ہدایت اور ہر تھم کو وال وجان سے مانا جائے اور تشکیم کی جائے۔ اس کی ایورٹ اللہ داشت کی جائے۔ اس کی ایورٹ اطاعت کی جائے۔

اب ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کا مطالبہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ میں نفس کی نا جائز خواہشات اور شیطانی خیالات کا مقابلہ اور دین کے کھلے دشمن سے مقابلہ اور چنگ وقال ہے سب شامل ہیں۔ اور ایک حدیث میں زبان کے جہاد کو بھی جہاد قر ار دیا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کے خلاف جہاد کروا ہے مالوں سے ۔ انبی جانوں سے اور انبی زبانوں سے اور قلم چونکہ ادائے مضمون میں جانوں سے اور انبی کے خام ہیں ہے اس لیے علمائے امت نے قلمی دفاع زبان ہی کے حکم میں ہے اس لیے علمائے امت نے قلمی دفاع زبان ہی کے حکم میں ہے اس لیے علمائے امت نے قلمی دفاع

اورمقابلہ کوہمی جہاد قرار دیا ہے۔ بال کا جہاد تو یہ ہے کہ جہاد کے کاموں میں مال صرف کیا جائے اور زبان کا جہاد ہے کہ لوگوں کو جہاد کی ترغیب دے کراس پر آمادہ کرنا اور جہاد کے احکام بتلانا اور اپنی گفتگواور تقریر ہے دیمن کومرعوب کرنا۔ اور جان ہے جہاد اللہ کے رستہ میں دیمن سے جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے کر شہید ہوجانا ہے اور شہید فی سبیل اللہ کا کیا مقام ہے اور کیا در جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صدیث سے لگاہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صدیث سے لگاہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ حس میں اللہ کی راہ میں قبل کیا جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جاؤں کی جائے۔ پھر میں اللہ کی راہ میں قبل کیا جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جاؤں پھر زندہ کردیا جاؤں کے جو قبل کیا جاؤں پھر زندہ کردیا جائے۔ پھر میں جائے ہاؤں کہ کے ایک کے جو قبل کیا جاؤں پھر زندہ کردیا جائے۔ پھر میں جائے ہاؤں کی جائے۔ پھر میں جائے کہ کردیا جائے۔ پھر تا ہائے۔ پھر اللہ کی جائے کے دیا جائے کہ کردیا جائے۔ پھر اللہ جائے کہ کردیا جائے۔ پھر تا ہائے۔ پھر تا

الله تعالی جمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائیں۔ اور قرآن و سنت کی تعلیمات و ہدایات کودل و جان سے اپنانے ادران پڑمل پیرا ہونے کی تو فیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔

اب آ گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا قصہ یا دولا کر دین اسلام کی مدداور تھرت کی ترغیب اہل ایمان کو دی جاتی ہے اور اسی پرسور ق کوختم فر مایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آبیت میں آئندہ درس میں ہوگا۔

### وعا شيحيّ

### یانے الذین المنوا گونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مری کے داری من کے مدال ہیں من اللہ کا اللہ کہ اللہ کہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ فال کہ مدال ہو جا و جیا کہ میں بن مری نے دارین سے فرایا کہ مدال ہیں انتہادی آئے اللہ فال الحکوار ٹیون فحن انتہاد اللہ فالمنت طابِ فائد میں اللہ فال الحکوار ٹیون فحن انتہاد کے مدال میں موبی امرائل میں سے بچھ لوگ ایمان لاے اللہ کے داسے میرا کون مددگار ہوتا ہے وہ حوارتین ہوئے ہم اللہ کے مدال میں موبی امرائل میں سے بچھ لوگ ایمان لاے النہ آویل و گفرت تطابِ فائد فائد کی ایمان والوں کی ان کے دمنوں کے مقابلہ میں تائیہ کی مو وہ طاھرین ف

غالب ہو گئے۔

بِنَ اللهُ اللهُ

مشہور کے موافق وہ دھو بی تھے اور کپڑے صاف کرنے کی وجہ سے حواری کہلاتے تھے۔حضرت سی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ کپڑے کیا دھو تے ہوآ ؤیلی تم کودل کا دھونا سکھا دوں وہ ساتھ ہو گئے گھرایسے ہی سب ساتھیوں کا لقب حواری پڑ گیا۔ ایک قول سے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے ابتدائی مرید چونکہ عمو نا وریا کے کنارے کام کرنے والے ماہی گیر تھے۔ ان حواریوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کے دین کوسب سے پہلے قبول کیا اور حضرت عیسی علیہ السلام کے دین کوسب سے پہلے قبول کیا اور مستعداور تخلص تھے۔ یہ تی بہتی میں پہنچ اور عیسی علیہ السلام کے دین کوسب سے پہلے قبول کیا اور وی کی مناوی کیلئے سفر کیا اور لوگوں کی بڑی مصبتیں اٹھا کیں۔ مستعداور تخلص تھے۔ یہ تی بہتی ہیں کہوں کی بڑی مصبتیں اٹھا کیں۔ ان کا طرز معاشرت درویشا نہ تھا کی ہے کھے لیتے دیتے نہ تھے۔ ان کا طرز معاشرت درویشا نہ تھا کی ہے کہو لیتے دیتے نہ تھے۔ ان کو کرامت بھی دی تھی کہان کی دعاء سے بھار تندرست ہو جاتے۔ ان حواریوں کی کہان کی دعاء سے بھار تندرست ہو جاتے۔ ان حواریوں کی کوشش اور جانکا ہی کا نتیجہ سے ہوا کہ بہت سے بنی اسرائیل ایمان کوشش اور جانکا ہی کا نتیجہ سے ہوا کہ بہت سے بنی اسرائیل ایمان کوشش اور جانکا ہی کا نتیجہ سے ہوا کہ بہت سے بنی اسرائیل ایمان کوشش اور جانکا ہی کا نتیجہ سے ہوا کہ بہت سے بنی اسرائیل ایمان کوشش اور جانکا ہی کا نتیجہ سے ہوا کہ بہت سے بنی اسرائیل ایمان کی کوشش اور جانکا ہی کا نتیجہ سے ہوا کہ بہت سے بنی اسرائیل ایمان

الفسير وتشرق: بيسورة القف كى آخرى آيت ہے۔اى
ایت میں اہل ایمان كوخطاب كر کے بتلایا جاتا ہے كدا ہے ایمان
والواللہ کے مددگار ہوجاؤ۔اب اللہ پاک تو بے نیاز ہے اسے كى
كى مددكى كيا حاجت؟ تو يہاں اللہ کے مددگار ہونے سے مراداللہ
کے دین کے مددگار ہونے سے بیعنی دین اللی کے عامل اس
کے بھیلا نے اور اور اس كى دعوت وہلی میں مرگرم اور آمادہ ہوجاؤ
اور اس كام کے لئے كمر بائدہ كر تيار رہو۔اى بات كى تائيداور
تاكيد كے لئے حصرت عيسیٰ عليہ السلام كے حواريوں كى مثال دى
مستعد ہوجاؤ جيسے حضرت عيسیٰ عليہ السلام کے حواريوں كى مثال دى
مستعد ہوجاؤ جيسے حضرت عيسیٰ عليہ السلام کے حواريوں كى مثال دى
مستعد ہوجاؤ جيسے حضرت عيسیٰ عليہ السلام کے حواري سرگرم اور
مستعد ہوجاؤ جيسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری سرگرم اور
مستعد ہوجاؤ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری سرگرم اور
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جوسب سے پہلے تابع ہوئے قول
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جوسب سے پہلے تابع ہوئے قول

مقصد ریے کہ اے ایمان والواسی طرح تم دین محمری کے لئے كوشش اورجها دكروتوتم كوجهي اللدتعالي غليه عطافر مائے گا۔ ال آ بت كا آخرى جملہ ہے فايد نا الذين امنوا على عدو هم فاصبحوا ظهوين موہم نے ايمان والول كي ان كے وشمنول کے مقابلہ میں تائید کی سووہ عالب ہو گئے۔اس سے معلوم موا كهايمان والول كوايية وشمنول برغلبه الله تبارك وتعالى كى تاسّير ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اور • ۱۲۰ سالہ اسلامی تاریخ بھی اس بر شاہر ہے۔اورظا ہرہے کہ تا ئیدالہی اللہ تبارک وتعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اوران کوخوش کرنے اور راضی رکھنے سے ملے گی یا اللہ اوران کے رسول علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی نا فرمانی اور مخالفت ۔ اور قرآن وسنت سے غفلت اور نہ صرف غفلت بلکہ انحراف واعراض اور بغاوت ہے ملے گی؟ اس کو ہرادنیٰ سے ادنیٰ عقل علم رکھنے والامسلمان بھی جانتاہہ۔اب کام تو ہم کریں اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹاراضگی اور غصہ وغضب کے لو تائيدالي جم كوكسے حاصل مو؟ اور جب تائيدالي شامل حال شہو تورشمنول يرغلبه كيم نصيب مو؟ بلكه مارے دشمنول كا بهم برغلبة یمی طاہر کرتا ہے کہ شاید ہم تائیدائی سے محروم ہیں۔ اور ہمارے

وتمن ہم پرمسلط کئے گئے ہیں۔اناللہ داناالیہ راجعون عقل جیران ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں کوئس طرح بتلایا اور سمجھایا جائے۔ غرض اس آخری آیت کے آخری جملہ نے جہال بیمعلوم ہوا كدوشمنول برغلبه الله كى تائيد عاصل موتا بالعطرة ال کے خلاف کا حال بھی قرآن وحدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے اور قرآن کریم میں تو متعدد آیات ہیں جن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیبندوں کی بداعمالیوں کی سزاہے کہ جود نیامیں خرابی پھیلتی ہے مثلًا سوره روم مين ارشاد م ظهر الفساد في البو والبحر بما كسبت ايدى الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم یو جعون خشکی اور ی میں لینی تمام دنیا میں لوگوں کے برے اعمال كسبب بلائيس يهيل ربي بين الله تعالى ان كيعض اعمال كي سزاكا مزهان كوچكهادينا كروه اين النائمال سے بازآ جاويں۔ خلاصہ تقصود مین ہے کہ اہل اسلام کوالٹد کے دین کی مدد کرنے يراللدكى تائيد ومددونصرت كاوعده بصاور ومنول برغلبك بثارت ہے۔اورظاہرہے کہ ایسانہ کرنے برکسی تائیدالی کا دعدہ نہیں۔اور الله تعالیٰ کے دین کی مدویمی ہے کہ خود مجھی قرآن وسنت کے احکام و ہدایات برعمل کرے اور دین محدی کے پھیلانے اور دوسرول کو پہنچانے کی حتی الوسع کوشش وسعی کرے۔اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اورقهم عطا فرمائيس اوراس دين اسلام كي عظمت اور قدر جمارے دلوں میں عطافر مائیں ۔اوراس دین پرسجائی کے ساتھ ہم کومل پیرا ہونے اوراس کی خدمت کی توقیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ الحمد للداس درس برسورة القنف كابيان ختم ہوا۔اس كے بعد الكي سورة كابيان ان شاء الله شروع هوگا-سورة القنف كےخواص جوآ دمی سفرییں سورۃ القف کی تلاوت کامعمول رکھے تو وہ

جوآ دمی سفر میں سورۃ القف کی تلاوت کا معمول رکھے تو وہ اپنے سفر کے دوران ہرسم کے خطرات دنقصانات سے محفوظ رہے گا۔
یریدون لیطفؤ انور اللہ بافو اھھ میں۔ قریب جوآ دمی ان آیات کو سفیر ریشم میں کمتوری زعفران اور چبنیل کے یانی سے لکھ کرا بی تیم کے گیرے میں رکھے وہ جہال جائے گا اس کا احتر ام ہوگا عزت اور غلبہ صاصل ہوگا۔ (الدرد النظیم)

### سُوَّةُ الْجُمُعُينُ مُلْسِينٌ وَهِي الصَّلَ عَشِرةً إِيتُ وَ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو بڑا مہر یا ن تمہایت رحم کرنے والا ہے۔

### يُسَبِّحُ يِلْهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْفَتْرُسِ الْعَزِيْزِ الْعَكِي

ب چیزیں جو پچھآ سانوں میں ہیں اور جو پچھ زمین میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں جو کہ بادشاہ ہے پاک ہے زبروست ہے حکم

يُسَنِحُ يَا كَيْرَكَ بِيان كرتاب يِنْكِ اللَّدَى مَا جُورِ مِن مِن السَّمُواتِ آسانون مِن وَمَا اورجو في الْأَرْضِ زمِن مِن الْمَيْكِ بادعاوِ عَقِيلَ الفذوس كمال ياك العرزين عالب العكيم حكمت والا

تفسیر وتشری صورة کی ابتدا الله تبارک و تعالی کی شبیع گرفتار ہے اس کو بھی اس کی شبیع کرنی جاہیے جس کی شبیع وتقدیس کے ذکر سے فر مائی گئی کہ تمام چیزیں جوآ سانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں اس خدا کی یا کی بیان کرتی ہیں جو کہ تمام عالم كا بادشاه \_ اورتمام عيوب ونقائص سے ياك اورنهايت ز بردست اور برا حکمت والا ہے۔اس تمہیدی مضمون میں مسئلہ تو حيد كابيان عجيب لطيف پيراپيد مين فرماديا گيا - پيفرمانا كه تمام كائنات اى كى تىنى كررى باس سےمعلوم مواكديكى كے منخر اور زیرتکم ہیں۔ زمین کے حالات اور آفآب و ماہتا ب اور دیگرستاروں اور سیاروں کی حالت کہدرہی ہے کہ کوئی طاقت ہے جس کے زیر حکم بیسب ایک خاص نظام کے ماتحت حرکت کرنے پرمجبور ہیں۔ پھر بیآ فتاب اور دیگر بیر سیارات جو ز مین سے ہزاروں حصہ بڑے اور کروڑ ول میل دور ہیں اور اس سرعت کے ساتھ دورہ کرتے ہیں کہ منثوں میں ہزار ہامیل كا فاصله طے كرتے ہيں ۔ كھريد بيا شار ہونے ہيں آپس ميں ایک دوسرے سے مکرانے نہیں پاتے تو ان کی بیرحالت اپنے فالق \_ ما لک اور مد برکی شبیح بی تو ہے \_ پھر احادیث میں آیاہے کہ آسانوں پر ایک چید جربھی ایس جگہبیں کہ جہاں

ملائکہ حق تعالیٰ کی تبیع وہلیل نہ کرتے ہوں اس میں اشارہ اس

طرف بھی ہے کہ بیدانسان کیوں باطل معبودوں کی پرستش میں

کا تنات کی ہر چیز کررہی ہے اور جوملک ہے بعنی زمین وآسان کا با دشاہ ۔ حاکم مطلق اور تمام کا ئنات پر بورا تصرف اور اٹل تحکم جاری کرنے والا۔ پھر وہ قدوس بھی ہے لیعنی تمام تقصانات سے پاک اور تمام عیوب سے مبرا۔ اور تمام صفات کمالیہ کے ساتھ موصوف ۔ پھروہ عزیز لیننی زبر دست بھی ہے لعنی تمام عزت اور غلبه ای کو ہے۔اس ہے لڑ کرکوئی جیت نہیں سکتا۔اس کے فیصلہ کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ پھر بیاکہ وہ حکیم بھی ہے یعنی جو پھی کرتا ہے وہ عین مقتضائے حکمت ودانش ہوتا ہے ۔اس کی تدبیریں ایس محکم ہوتی ہیں کہ دنیا میں ان کا کوئی تو ز نہیں کرسکتا۔اس صفت تھیم میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انتظام دنیاوی جس طرح اس کی تحکمت بالغه کامقنهی ہے اس طرح دنیامیں انبیاء علیهم السلام کا بھیجنا۔ کتابوں کا نازل کرنا بھی بندوں کی آخرت درست کرنے کے لئے اس مکیم کی حكمت كامله كالمقتضى ب-

اب یہاں توحید کا بیان فر ما کراس کے بعد آگلی آیات میں مسئلہ نبوت ورسالت کو بیان فرمایا جاتا ہے جس کا بیان ان شاء اللَّدَا مُندُه ورس ميں ہوگا۔

وأخردغونا أن الحمال بليورب العلمين

## هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَأَوْا عَلِيْهِمْ الْبِيدِ وَيُزَّكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ

وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں ان ہی میں ہے ایک پیغیبر بھیجا جو اُن کواللہ کی آیتیں پڑھ کر ساتے میں اور ان کو پاک کرتے میں اور اُن کو جس اسر برجسموں رنے میں دیس اور دیں ہے ہیں جن ہو ہے دیس ان کا جب از مراسر جیسے جو ہے میں نہ مردہ

الْكِتْبُ وَالْحِلْمَةُ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَلْلٍ مَّبِينٍ ﴿ وَاخْرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحُقُوا بِهِمْ

كياب اوروانشمندى ستعمل تے بين اور بيلوگ بہلے سے كھلى مرابى بين تھے۔ اورووسرون كيسئے بھى جوان ميں سے موت والے بين نيكن منوزان بين شامل نيس ہوئ

وَهُوَ الْعَزِيْزَالْعَكِيْمُ وَلِكَ فَصَلَ اللّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَتَالَمُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ بیہ خدا کا فضل ہے وہ فضل جس کو جاہتا ہے وے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

هُو الْبَنِي وَى جَنِ فَ الْمُعْلِينِ إِلَى الْأَصِّبِنَ اَن بِرُعُول مِن اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

لفسیر وتشری گذشتہ ابتدائی آیت میں مضمون تو حید ہے سورۃ کی ابتدا فرمائی گئی تھی تو حید کے بعد مسئلہ نبوت و رسالت کا مضمون بیان فرمایا جا تا ہے اوران آیات میں بتایا جا تا ہے کہ اللہ تعالی فرمایا جا تا ہے اوران آیات میں بتایا جا تا ہے کہ اللہ تعالی سے عنی ان کی قوم ہے ایک رسول نعی محرصلی القد علیہ وسلم کومبعوث کیا۔ پھر آ ہے کی بعثت کے اغراض و مقاصد کیا تھے؟ آپ کورسول کس کام کے لئے بنا کر بھیجا گیا؟ اس مقاصد کیا تھے؟ آپ کورسول کس کام کے لئے بنا کر بھیجا گیا؟ اس کے جواب میں جار چیزوں کاصراحت ذکر قرمایا گیا:۔

پہلی چیز بعثت نبوی کے مقاصد میں فرمائی گی متلوا علیہ م ایفہ جواللہ کی آسیں پڑھ پڑھ کرساتے ہیں یعنی تلاوت قرآن کے ذریعہ اللہ کا کلام پہنجا تا۔

دوسری غرض فریائی گئی ویز کیهم لیمنی جودلوں کو یاک کرتے ہیں عقائد باطلہ سے اور اخلاق ومیمہ سے بعنی لوگوں کے اخلاق ۔ عادات اور معاملات کو ہر طرح کی برائیوں اور گندگیوں سے پاک فرما کران کو اعلی ورجہ کے اخلاقی فضائل سے آراستہ کرتے ہیں۔ تیسری غرض فرمائی گئی و یعلمهم الکتاب، اوران کو کتاب

کی تعلیم دیتے ہیں بیعی صرف آیات اللہ سنانے ہی پراکتفائیس فرماتے بلکہ ہر دفت اپنے قول وعمل سے اپنی تعلیمات اور ارشادات سے اور اپنی زندگی کے ممونہ ہے لوگوں کو کتاب اللی کا منشا۔ ایں کے احکام اور اسرار ومعانی بھی سمجھاتے ہیں۔

منشارات کے احکام اور اسرار و معانی بھی سمجھاتے ہیں۔
چوتھی چیز فرمائی و المحکمة یعنی حکمت اور دانائی کی باتیں بھی آپ سکھاتے ہیں۔ اس میں تمام امور وقوا نین عدل دانصاف سیاست و اخلاق و طہارت ظاہری و باطنی یعنی جملہ احکام و مسائل شرعیدان کے اسرار و مصالح سب حکمت میں داخل ہیں۔
مسائل شرعیدان کے اسرار و مصالح سب حکمت میں داخل ہیں۔
اہل عرب آنحضرت صلی اللہ علیہ و ملم کی بعثت ہے پہلے جس محمائی میں مبتلا شھاس کے متعلق مؤر خیین نے بہت پھیلکھا ہے محمر اسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم کو اپنا پیمبر بنا کر اٹھا یا اور ایک عظیم الشان شریعت اور کامل و و ملم کو اپنا پیمبر بنا کر اٹھا یا اور ایک عظیم الشان شریعت اور کامل و مسلم کو اپنا پیمبر بنا کر اٹھا یا اور ایک عظیم الشان شریعت اور کامل و مسلم کو اپنا پیمبر بنا کر اٹھا یا اور ایک عظیم الشان شریعت اور کامل و کریں ۔ اہل و نیا کو اصل احکام الہیہ پہنچا کیس۔ خدا کی مرضی اور نا مرضی کے احکام لوگوں کو معلوم کر اویں ۔ ساری مخلوق کے بادی

بنیں۔ اصول و فروع سب سکھا کیں۔ کوئی چھوٹی یا بڑی بات
ہدایت کی نہ چھوڑیں۔ تمام جہل و صلالت کے شک وشہ سب دور
کردیں اور ایسے وین پرلوگوں کوڈال ویں جس میں ہر بھلائی اور
بہتری موجود ہو۔ اس بلند و بالا خدمت کے لئے آپ میں اللہ
تعالیٰ نے وہ تمام بزرگیاں اور برتریاں جع کردیں جونہ آپ سے
بہلے کسی میں تھیں اور نہ آپ کے بعد کسی میں ہوسکیں۔ صلی اللہ علیہ
وسلم ۔ اور پھریہی ہیں کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور
یہ نہائی موری قوموں اور نسلوں کے لئے بھی ہے جو قیامت تک آنے
ان دوسری قوموں اور نسلوں کے لئے بھی ہے جو قیامت تک آنے
والی ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت و حکمت کا کرشمہ ہے کہ ایسی جہالت
والی ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت و حکمت کا کرشمہ ہے کہ ایسی جہالت
والی ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت و حکمت کا کرشمہ ہے کہ ایسی جہالت
کیا جس کی تعلیم و ہدایت سے تمام نوع انسانی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے
رہنمائی صاصل کر سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اور اس کا
فضل ہے وہ جس کو چا ہے عطافر ما ہے۔
فضل ہے وہ جس کو چا ہے عطافر ما ہے۔

ابرسول الله سلی الله علیه وسلم کو جونسل خاص اور بردائی و بردرگ عنایت فرمائی گئی وہ جبتلا کر مقصود سے ہے کہ مسلمانوں کواس انعام و اکرام کی قدر پہچانی چاہئے اور حضورا کرم سلی الله علیه وسلم کی تعلیم و تزکید ہے مستفید اور منتفع ہونے میں کوتا ہی نہ کرنا چاہئے۔

اب غور کرنے کی بات ہے کہ کوئی بردی ہے بردی اور چھوٹی ہے چھوٹی ہے کھوٹی بات ایسی باتی نہیں چھوڑی جس کے متعلق رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صاف اور کھلے ہوئے احکام نہ بیان فر ماوے ہوں اور قعلی و ان کے تفع ونقصان نہ بتا دیتے ہوں۔ اور چھریہ سب کھے محض زبانی تعلیم و تلقین نہیں بلکہ اللہ کے سیچے رسول علیہ الصلوق والسلام نے تعلیم و تلقین نہیں بلکہ اللہ کے سیچے رسول علیہ الصلوق والسلام نے تعلیم و تلقین نہیں بلکہ اللہ کے سیچے رسول علیہ الصلوق والسلام

ادرآپ کی عاشق اور فریفتہ جماعت صحابہ کرام نے ان سب کومملی جامہ یہنا کراوران میمل کرے تجربہ بھی کرادیا۔ مگرواہ رے ہماری اسيخ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كى قدروانى! كيا خوب آب كى تعليمات ومدايات كالتباع كيا! نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كي أيك ایک بدایت تعلیم و کلفین اورایک ایک حرکت وسکون حصر است صحاب كرام ومحدثين عظام رضى الله تعالى عنهم اجمعين كي طفيل آج كتابول ميں محفوظ ہے۔ اگر ايك طرف إن كوسامنے ركھا جائے اور دوسرى طرف بهم اين حالات كوسامن رهيس توبلاشك وتردديبي فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم س ظلم عظیم کے مرتکب مورے ہیں۔الا مان والحفيظ! جنتى برايات واحكام كرنے كيليس كان ميں نه صرف تغافل وتسابل بلكه انكارتك مطي كااور جتني مدايات اورامور نہ کرنے کے ہوں گے ان میں نہ صرف تھلم کھلا ابتلا ملے گا بلکہ جراًت و ب یا کی بھی موگی۔الامان والحفظ! یہ ہے ہماری اس نی رحمته سلی الله علیه وسلم کی قدر دانی که جن کی تمام رات است کے ورو میں روتے گذرجاتی تھی۔اورجن کی مقبول دعا وُں کی برکت ہے کہ باوجود ہرطرح کے معاصی وطغیان کے سب کے سب ہلاک نہیں ہوجاتے۔اللہ تعالی ہم کوبصیرت عطافر ماکیں کہ ہم اینے نبی رحمته سلی الله علیه وسلم کے قدر دان بن کرآپ کے سیچے کیے اور وفا وارامتی بن کرزنده ربیس\_آمین\_

اب آ گے اہل اسلام کی عبرت وتھیجت کے لئے میہود کی مثال بیان فر مائی جاتی ہے جنہوں نے اپنے پیغیبراورا پی کتاب کی حق شناسی میں سخت غفلت اور کوتا ہی برتی جس کا بیان انشاء اللہ اللّٰی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعالشيحئ

# مَثُلُ الْنِيْنَ مُحِلُوا التَّوْرِيةَ ثُنُّ مُلَا لَمْ يَحْدِلُوْهَا كَمْثُلِ الْحِمَارِ يَحْدِلُ النَّفَارَا فِيئُسَ مَثُلُ الْحِمَارِ يَحْدِلُ النَّفَارَا فِيئُسَ مَثُلُ الْحَوْمِ الْوَيْنِ كَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الظّٰلِمِينَ ﴿ قَالَمُ لَا يَهْدِي اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الظّٰلِمِينَ ﴿ قُلْ يَالِيَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الظّٰلِمِينَ ﴿ قُلْ يَالِيُّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَعْدِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

ت کہد دیجئے کہ جس موت ہے تم بھا گئے ہو وہ تم کو آ پکڑے گی پھر تم پوشیدہ اور ظاہر جانے والے کے ہاس لیجائے جاؤ گ اپ کہد دیجئے کہ جس موت ہے تم بھا گئے ہو وہ تم کو آ پکڑے گی پھر تم پوشیدہ اور ظاہر جانے والے کے ہاس لیجائے جاؤ گ مروبر سے فی مروبر کے ایک انداز کا کہندہ تعدم اُدری ﷺ

میں وہم کوتمہارے سب کئے ہوئے کام بتلادے گا۔ پیمروہ تم کوتمہارے سب کئے ہوئے کام بتلادے گا۔

تفسیر وتشری ان آیات میں عبرت کے لئے یہود کی مثال بیان فرمائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ یہود پر آسانی کتاب توراۃ کا بوجھ رکھا گیا تھا اور وہ اس کے ذمہ دارمھہرائے گئے تھے لیکن انہوں نے اس کی تعلیمات وہدایات کی پچھ پروانہ کی۔ نہاس کو محفوظ رکھا۔ نہول میں جگہ

دى۔ نداس يومل كر كالله ك فنتل واحسان سے بہرہ ورہوئے۔ بلا شبہ بہتورا قاجس کے بیاوگ حامل بنائے گئے تھے حکمت و مدایت کا أيك رباني خزينه تفامكر جب اس سے وہ متقع نہ ہوئے تو ان كى مثال ال گدھے جیسی ہوگئ کہ جس برعلم وحکمت کی بچیاسوں کتابیں لا د دومگر اس گدھے کوسوائے بوجھ میں دہتے کے اور کوئی فائدہ تہیں۔اس گدھے کواس بات ہے بچھ سرو کارنہیں کہاس کی پیٹھ پر کیالعل وجواہر لدے ہونے ہیں اور اگروہ گدھاای پر فخر کرنے لگے کہ دیکھومیری يبينه يركيسي كيسي عمده اورقيمتي كتابيس لمدى موئي بين للبذاجس برداعالم اور معزز ہوں تو بیاور زیادہ گدھا بن ہوگا۔اس مثال کو بیان فرما کرحق تعالی فرماتے ہیں کہ بری قوم ہے وہ جس کی سیمثال ہے۔اللہ تعالی اس برائی سے است مسلمہ کواپنی پناہ میں رھیں۔ آئے بتلایا جاتا ہے کہ التدتعاليٰ نے تورا ۃ وغیرہ میں جو بشارت نبی آ خرالز مان کی دی تھی اور جودلاكل وبراجين آپ كى رسالت برقائم كيس ان كوجهظانا آيات القدكو حجثلانا ہے۔ایسےمعاند۔ بث دھرم اور بالنصاف لوگول کو (اشارہ یہود کی طرف ہے) اللہ تعالی ہدایت کی توقیق تہیں ویتا۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ یہ بہود جو کتابول سے لدے ہوئے گدھے کے مشابہ ہیں ایے جہل وحمافت کے باوجود دعوٰی بیکرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی اولا دہونے کے باعث ہم ہی اللہ کے دوست اور ولی اور تنہا جنت کے حقدار ہیں۔ لیس دنیا سے حلے اور جنت میں مہنچے۔ بہود کے اس باطل وعوے برحق تعالی قرماتے ہیں کدا گر واقعی بیدال میں یمی یقتین رکھتے ہیں اورائی وعوے میں سیج ہیں توانیس دنیا کے عیش سےدل برداشتہ ہوکر جنت کے شوق اور تمنامیں مرنے کی آرز و کرنا جائے۔ جس کو یقیناً معلوم ہو جائے کہ میرااللہ کے ہاں بڑا درجہ ہے اور کوئی خطرہ ہیں وہ بے شک مرنے سے خوش ہوگا اور جنت کے اشتیاق میں موت کی تمنا کرے گالیکن ان جھوٹے مدعیوں کے افعال وحرکات پر نظر ڈالوتو معلوم ہوگا کہان ہے بڑھ کرموت ہے ڈرنے والا کوئی نہیں۔وہ مرنے کا نام س کر تھبراتے ہیں ادر موت سے بھا گتے ہیں

ادراسلے ہیں کہ زیادہ دن زندہ رہیں تو زیادہ نیکیاں کما تیں سے نہیں

بلکہ دنیا کی حرص ہے ان کا بیٹ نہیں بھرتا اور دل میں سیجھتے ہیں کہ جو

کرتوت دنیا میں گئے ہیں یہاں ہے جھوٹے ہی انکی سزامیں پکڑے

جا کمیں گے۔غرض کہ ان کے اطوار وافعال ہے یہ بالکل ظاہر ہے کہ وہ

ایک لمحہ کے لئے موت کی آرز وہیں کر سکتے بلکہ موت سے ڈرکر بھا گئے

ہیں۔آ گئے بتا ایا جا تا ہے کہ موت سے ڈرکر کہاں بھاگ سکتے ہو۔ ہزار

کوشش کرو۔مضبوط قلعول میں وروازے بند کر کے بعیض مووہاں بھی

موت جھوڑنے والی بیں اور موت کے بعد پھروہی اللہ کی عدالت ہوا

موت جھوڑنے والی بیں اور موت کے بعد پھروہی اللہ کی عدالت ہوا

وقت جو جودنیا میں کیا کرتے تقصر ہے جندا دیا جائے گا۔

الغرض میہاں تو ہمبود کی حالت عبرت کے لئے سنائی گئی۔ جہاں تک ان کا اپنی آسانی کتاب بیعنی تو را قابر عمل کا تعلق تھا۔ اب آ گے انہی میبود کی ایک و دسری حالت ان کے متبرک دن یوم سبت کے متعلق بتلا کر اس پر اہل اسلام کو خطاب کر کے عبرت میں جاتی جاتی ہو اپنے متبرک دن یوم جعد کی عظمت اور احترام بجالا کیں اور جعد کی نماز کے بعض احکام تمقین فرمائے گئے دس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیت میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شجيحة

حق تعالیٰ کا ہے انہاشکروا حسان ہے کہ جس نے اپنے فضل وکرم ہے ہم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا اورہم کوقر آن کریم جیسی کتاب عطافر مائی۔اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول اورا بنی کتاب قرآن کریم کا وفا دارا دراطاعت گذار بندہ بنا کر زندہ رخیس اوراسی برموت نصیب فرمائیں۔اوراس وقت ما کرزندہ رخیس اوراسی برموت نصیب فرمائیں۔اوراس وقت امت مسلمہ بیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ق وعظمت بیس جوکوتا ہی ہور ہی ہے اور جوقر آن کریم کے احکامات سے خفلت اوراعراض برتا جارہا ہے ہمارے اس جرم عظیم کومعاف فرمادیں اور ہماری ہوایت کی صورتیں غیب سے طاہر فرمادیں۔آبین۔

## يَأْيَهُ الَّذِينَ امْنُوْ إِذَا نُودِي لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجَمْعَةِ فَاسْعُوْ إِلَّى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا

اے ایمان والو! جب جعہ کے روز نماز کیلئے اذان کبی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد کی طرف چل پڑا کرواور خرید فروخت چھوڑ ویا کروہ

## الْبِيْعُ ذَٰلِكُمْ خَيْرًا كُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَّمُونَ ®

يتمهارے محتے زيادہ بہتر ہے اگرتم كو يحق بجو ہو۔

يَا يَنْ اللهُ ال

تفسیر وتشری بیبال ای آیت میں نماز جعداذان جعد۔
اذان کے بعد خرید فروخت کا ترک کر دینااور نماز کے لئے سعی
کرنے کے احکام دیئے گئے ہیں۔ یہاں موقع کی مناسبت سے
ان جملہ امور کے متعلق جو آیت میں غدکور ہیں قدرے تفصیلی
ہیان کردینا مناسب معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے یوم الجمعة لیعنی
جعدے دن کے نشائل بیان کئے جاتے ہیں۔

فضیلت یوم الجمعة: کی مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کر یم الجمعة المجمعة المسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہتمام ونوں سے بہتر جمعہ کا دن ہے۔ اس میں حضرت آ دم علیہ السلام پیدا کئے گئے اور پھر اس دن وہ جنت میں داخل کئے گئے اور اسی دن جنت سے باہر اللہ کئے گئے اور اسی دن جنت سے باہر اللہ کئے گئے اور اسی دن جنت سے باہر اللہ کئے گئے اور اسی دن ہوگا۔

ایک دوسری صدیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشافقل کیا کیا ہے کہ تمہار ہے سب دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے۔ اس دن صور پھونکا جائیگا۔ اس دوز کشر سے جھ پر در دونشریف پڑھا کرو۔ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہفتہ کا ایک دن عبادت کے لئے تخصوص کرنے اور اس کو شعار ملت قرار دینے کا رواج اہل کتاب یہود میں موجود تھا۔ یہود نے اس غرض کے لئے سبت یعنی سنیجر کا دن مقرر کیا تھا کہ اس دن اللہ تعالی نے بی اسرائیل کوفرعون کی غلامی سے نجاب دی تھی۔ نصاری نے اپنی ماریک نے اپنی ماریک نے اپنی ماریک نے اپنی ماریک نے اپنی شعار ملت اور عبادت کا ماریک کے لئے اپنیا شعار ملت اور عبادت کا ماریک کے اپنیا شعار ملت اور عبادت کا ماریک کے لئے اپنیا شعار ملت اور عبادت کا ماریک کے لئے اپنیا شعار ملت اور عبادت کا

دن اتوارکوقرار دیا۔اس خیال سے کہ بیددن ابتدائے آ فرینش کا ے یااس خیال سے جیسا کے عیسائیوں کاعقیدہ ہے کہ (معاذاللہ) صلیب برجان دینے کے بعد حضرت عیسیٰ اسی روز قبر سے نکل کر آ سان کی طرف کئے تھے۔ بہرحال عیسائیوں نے اتوار کو اپنی عبادت کا دن مقرر کیا۔ شریعت اسلامیہ نے ان دونوں ملتوں سے ا بنی ملت کو جدا رکھنے کے لئے جمعہ کو اجتماعی عبادت کے لئے اختیار کیا۔ احادیث کی روامات سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی فرضيت أتخضرت صلى التدعلية وسلم كواجرت عقبل مكم عظمه اي میں معلوم ہوگئ تھی مگر غلب کفر کے سبب سے اس کے ادا کرنے کا موقع ندملتا۔ بعد ہجرت کے مدیند منورہ میں تشریف لاتے ہی آپ نے نماز جعد شروع کردی۔ مکمعظمہ ہے جمرت کرے آپ پیر کے روز قبا ہنچے۔ جارون وہاں قیام فرمایا۔ یا نچویں دن جمعہ کے روز وہال سے مدیند منورہ کی طرف روانہ ہوئے راستہ میں نماز جعد كاوقت آهيا اورآب نے بہلاجمعداوافر مايا۔ تماز جمعدشريعت اسلامیہ میں فرض عین ہے۔قرآن مجید اور احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے اور اعظم شعائر اسلام سے ہے۔منکر اس کا کافر ہے اور ہے عذر اس کا تارک فاس گناہ گار ہے۔ نماز جمعہ کی فضیلت اور تا کیداور اس کے ترک پروعید بہت ی ا حادیث محمی آئی ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث نے ہی كريم صلى الله عليه وسلم في قرمايا ب كه جوعض جمعه ك دن عسل و

طہارت بقدر امکان کرے بعد اس کے اپنے بالوں میں تیل لگائے اور خوشبوکا استعال کرے اس کے بعد نماز کے لئے چلے اور جب مسجد میں آئے گو کسی آ دمی کواس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھے۔ پھر جس قدر نوافل اس کی قسمت میں ہوں۔ پڑھے جب اہام خطبہ پڑھے گئے تو سکوت کرے تو گزشتہ جمعہ سے اس وقت تک کے گناہ اس محض کے معاف ہوجا کیں گے۔

اب اس جمعہ کے آواب جواحادیث میں فرمائے گئے ہیں اور جوسلف برتنے تھے وہ بھی مختصراً ملاحظہ ہوں ۔ امام غزالی نے اپنی كتاب احياء العلوم ميں لكھا ہے كه برمسلمان كو جائے كه جمعه كا اہتمام جمعرات ہے کرے جبیا کہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے جمعرات کے دن بعدعصر کے استغفار وغیرہ زیادہ کرے اور اینے بہننے کے کیڑے صاف کرر کھے اور خوشبو کھر میں نہ ہواور ممکن ہوتو اسی دن لا کرر کھ لے تا کہ پھر جمعہ کے دن اس کوان کا موں میں مشغول ہونا ندیڑے۔ بزرگان سلف نے فرمایا ہے کہ سب سے زياده جمعه كافائده اس كوسط كاجواس كامنتظرر بهتا موادراس كاامتمام جمعرات ہے کرتا ہواورسب سے زیادہ بدنھیب وہ ہے جس کو بیہ بھی نہ معلوم ہوکہ جمعہ کب ہے جی کہ آج كون دن ب \_ آ م لكت بي كه جامع مسجد مي بهت سوري جائے جو محص جتناسور ہجائے گااس قدراس کو تو اب ملے گا۔ آ كامام غزالي لكصة بين كەسلمانون كوكيون شرم نېيس آتى يېودو نصاری ہے کہ وہ لوگ اپنی عبادت کے دن لیعنی بہود سنچر کواورنصاری اتوارکوایے عبادت خانوں اور گرجا گھروں میں کیے سومرے جاتے میں اور طالبان دنیا کتف مورے بازاروں میں خرید قروخت کے لئے چہ جاتے ہیں۔ پس طالبان دین کیوں پیش قدم نہیں کرتے۔ الغرض يهال اس آيت ميں اہل اسلام كو براہ راست خطاب كريح حكم ديا گيا كه جب جمعه كي اذان ہوتم ذكرالله كي طرف روڑو۔فاسعوا کے لفظی معنی دوڑنے کے ہیں۔لیکن دوڑتے سے پہاں مراد بھا گئے کے ہیں ہیں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسب نماز کھڑی ہوتو اس کی طرف سکون ووقار کے ساتھ

چل كرآؤ و بها محتے ہوئے ندآؤ كھر جنتني نماز بھي مل جائے اس ميس شامل ہو جاؤ اور جتنی چھوٹ جائے اے بعد میں بورا کرلو۔ تو مفسرین نے بالا تفاق بہاں فاسعو اسے مرادا ہتمام اور مستعدی کے لئے ہیں بعنی او ان کی آواز س کرفورا میجد پہنچنے کی فکر میں لگ جائے۔ یہال مفسرین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جس اذان کا یہاں ذکر ہے وہ وہ اذان ہے جونزول آیت کے وفت تھی یعنی جوامام کے سامنے ہوتی ہے۔ حدیث میں روایت ہے کدرسول الله سلي الله عليه وسلم كے زمانه ميس جمعه كى صرف أيك بى اذان ہوتی تھی اور و ہ آپ کے منبر پر بیٹنے کے بعد دی جاتی تھی۔ حضرت ابو بمرصد این اور حضرت عمر کے دور خلافت میں بھی اسی پر عمل ہوتارہا۔ پھرحصرت عثمان عن کے دور میں جب آبادی بردھ کئ تو آپ نے مہلے ایک اڈان اور دلوانی شروع کروی اور تمام صحابہ كاجماع معمقرر بوئى - چنانجداب تك ملت اسلاميديس جمعه کی دواوا نیں رائج ہیں۔اورآیت کے اس حکم کے ماتحت کہ جب جمعہ کے روز نماز کی اذان کہی جائے تو خرید فروخت چھوڑ ویا کرو فقہائے اسلام کااس پراتفاق ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعدیع لیعنی خریدفروخت اور ہرقتم کا کار بارحرام ہے۔اورحضرت تھانویؓ نے لکھا ہے کہ حرمت بیچ میں پہلی اذان کا تھم بھی مثل دوسری اذان کے ہے باتفاق فقہائے امت یہاں تیج ہے مراد فقط فروخت کرنا نہیں۔ بلکہ ہروہ کام جو جمعہ کی طرف اذان جمعہ کے بعد جانے کے اہتمام میں تحل ہووہ سب سے مقبوم میں داخل ہے۔اس لئے اوان جمعہ کے بعد کھانا پینا۔سونا۔سی سے بات کرنا یہاں تك كه كتاب كامطالعه كرنا وغيره سب ممنوع بين -صرف جمعه ك تیاری کے متعلق جو کام ہوں وہ کئے جاسکتے ہیں۔ بداحكام توآيت مين نماز وخطبه يمتعلق نماز جعدے مملے کے تھے اب جب نماز جمعہ ہے فارغ ہو چکے تواس کے بعد کے احكام الكي آيت ميں ظاہر فرمائے گئے ہيں جس كابيان ان شاء الله آئنده درس ميس موكا\_

والخردغوكاك العهدية

# فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّالُوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوامِنَ فَضَلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

پھر جنب ٹماز پوری ہو چکے تو تم زمین پر چلو اور خدا کی روز ی تلاش کرہ اور اللہ کو بکٹرے یاد کرتے رہو

## الله كينيُّ العُلَّكُمْ تُفْلِحُون وإذا رَاوْ رَجَارَةً أَوْلَهُوا إِنْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَّكُوك

تا کہتم کو فلاح ہو۔ اور وہ لوگ بب سی تجارت یا مشغولی کی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑنے کیلئے بھر جاتے ہیں اور آپ کو

## عَايِمًا وَلُ مَاعِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ و وَمِنَ البِّهَ أَرُقُ وَ اللَّهُ خَيْرُ اللَّهِ وَمِنَ البَّهَ وَمِنَ البِّهَ اللَّهُ خَيْرُ اللَّهِ وَمِنَ البَّهَ وَمِنَ البَّهَ وَمِنَ البَّهُ وَمِنَ البَّهُ وَمِنَ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ وَمِنَ البَّهُ وَمِنَ البَّهُ وَمِنَ البَّهُ وَمِنَ البَّهُ وَمِنَ البَّهُ وَمِنَ البَّهُ وَمِنَ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنَ البَّهُ وَمِنَ البَّهُ عَنْدُ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَل

کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں آپ فرکار بیجئے کہ جو چیز خدا کے پاس ہوہ ایسے مشغلہ اور تجارت سے بدر جہا بہتر ہے اور الله سب سے اچھاروزی پہنچانے والا ہے۔

فَاذُا كِرْجِبِ قَضِيبَ بِرَى بُوجِ الصَّلَوْةُ نَاوَ كَانَتَيْ وَاتَّ تَم كَيْلُ جَاوً إِنْ الْأَرْضِ زَمِن مِن وَالْبَتَغُو اورتم علائر مِن عَلَيْ فَالْ وَالْمَالِيْ وَالْوَرْجِ وَالْمَالِيْ وَلَا اللّهِ وَوَوَ مِن مِن وَاللّهِ وَوَوَ مِن مِن وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

و الله اورالله خير بهتر الفريزقين رزق وي والا

اوراس کا تواب عظیم حاصل کرنے کے لئے ہی بازار جایا کرتے سے سیحان اللہ ان حضرات کے تقوی کا اور ذکر کرنے بازاروں میں سے بھی ان کے لئے گویا مساجد بنا دیا تھا اور وہ دنیا کے بازاروں میں سے بھی آخرت کا سامان اور عظیم الشان نفع ڈھونڈھ لیتے سیے کہ ہم نے مساجد کو بھی بازار بنار کھا ہے۔ الا ماشا ء اللہ بہر حال می برحال میں کشرت ذکر کا حکم دیا گیا اور ساتھ ہی فارغ ہو کر بھی ہر حال میں کثرت ذکر کا حکم دیا گیا اور ساتھ ہی بنزا دیا لعلکم نفلہ حون تا کہ تہارا دین دنیا کا بھلا ہو۔ تم کو دونوں جہان کی فلاح ماصل ہو۔ خاتمہ کی آبت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ فرما کر ہمایت و تنبیہ کی جس کا ذکر سورة کے ابتدائی ورس میں کیا گیا تھا کہ ایک مرتبہ اسکا اللہ علیہ ورت میں کیا گیا تھا کہ ایک مرتبہ اسکی اللہ علیہ وسلم جعد کا خطبہ فرما رہے تھے۔ اس مرتبہ اسکی عرض سے ڈھول و تا شدونقارہ وغیرہ بجتا تھا۔ پہلے وقت ایک تجارتی قافلہ شام سے غلہ لے کر آپہنچا۔ قافلہ کے ساتھ اعلان کی غرض سے ڈھول و تا شدونقارہ وغیرہ بجتا تھا۔ پہلے ساتھ اعلان کی غرض سے ڈھول و تا شدونقارہ وغیرہ بجتا تھا۔ پہلے ساتھ اعلان کی غرض سے ڈھول و تا شدونقارہ وغیرہ بجتا تھا۔ پہلے ساتھ اعلان کی غرض سے ڈھول و تا شدونقارہ وغیرہ بجتا تھا۔ پہلے ساتھ اعلان کی غرض سے ڈھول و تا شدونقارہ وغیرہ بجتا تھا۔ پہلے ساتھ اعلان کی غرض سے ڈھول و تا شدونقارہ و غیرہ بجتا تھا۔ پہلے سے شہر میں انا ج کی کئی تھی۔ لوگ دوڑ ہے کہ اس کو

کفیروتشری اس آیت میں فرمایا کہ جب نماز جعہ سے فارغ ہو چکوتو تہمیں اجازت ہے کہ اپنے کاروبار اور رزق و روزی کی تلاش میں چلو چرولیکن اپنے کاروبار میں لگ کربھی اللہ کونہ بھولو بلکہ ہر حال میں کو یا در کھو تبیع وخمید ۔ استغفار۔ ذکر قلبی۔ ذکر اسانی سے ہر حال میں اللہ کو یا در کھو گویا وست بکار اور ول بیار کے مصدات ہے رہو۔ اس لئے سنت ہے کہ جب کوئی باز ارجائے تو یکھہ پڑھے لاالمہ الا اللہ و حدہ لا شویک باز ارجائے تو یکھہ پڑھے لاالمہ الا اللہ و حدہ لا شویک له له المملک و له المحمد یحی ویمیت و ھو علیٰ کل شیء قدیو، حدیث شریف میں اس کے بڑے فوائد خدکور ہیں شیء قدیو، حدیث شریف میں اس کے بڑے فوائد خدکور ہیں ہونے کے وقت یہ کلمہ مبارک پڑھے اس کے لئے ایک لاکھ تواب لکھے جاتے ہیں اور ایک لاکھ گناہ معاف کئے جاتے ہیں اور ایک لاکھ گناہ معاف کئے جاتے ہیں اور ایک لاکھ کا درجات بلند کے جاتے ہیں اور ایک لاکھ گناہ معاف کئے جاتے ہیں اور ایک لاکھ درجات بلند کے جاتے ہیں اور ایک کرد ایک کرد ہو جس صورف اس کلم کو ہو جس سے کہ دو جس صورف اس کلم کو ہو جس سے کہ دو جس صورف اس کلم کو ہو جس صورف اس کلم کو ہو جس سے خوص صورف اس کلم کو ہو جس سے کو میں صورف اس کلم کو ہو جس سے کہ دو جس صورف اس کلم کو ہو جس سے کہ دو جس صورف اس کلم کو ہو جس سے کہ دو جس سے کہ دو جس سے کہ دو جس سے کہ دو جس سے کو دی جس سے کی دو جس سے کہ دو جس سے کی دو جس

کھرائیں۔چونکہ اس وفت تک خطبہ کے احکام معلوم نہ نتھے اس لئے اکثر لوگ حاضرین میں ہے قافلہ کی تھبرنے کی جگہ جلے گئے ۔صرف۲انفوں جن میں حضرات خلفائے راشدین بھی شامل تھے یاتی رہ گئے۔ اس واقعہ کے متعلق میآخری آےت نازل ہوئی۔ حضرت مولانا تفانوی رحمته الله علیه نے اس کا جواب لکھا کہ جو صحابہ اٹھ کر چلے گئے تھے وہ ان کی ابتدائی حالت تھی۔خطبہ کے احکام معلوم ندینے پھر بعض روایت کے مطابق زمانہ قحط اور بھوک كا تقار پير كبرائے صحابہ سے اس كا صدور تبيس ہوا۔ پير جانے والے حضرات کی بیداجتها دی غلطی تھی ۔بعض روایات احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ابتدا میں خطبہ بعد تماز کے ہوا کرتا تفاجيسے اب بھی عيدين ميں ہوتا ہے تو پيرحضرات يوں سمجھے كه نماز جواصل مقصود ہے وہ ہوہی چکی ہے خطبہ اگر ندسنا جائے تو سیجھ حرج تہیں اور خیال کیا کہ خطبہ کا تھم عام وعظوں کی طرح ہے اس لئے اعتراض کی گنجائش ہیں۔اس واقعہ کے متعلق آیت میں اشارہ فرما كرتا ديب وتنبيفر مائى جاتى ہے كەسودا كرى اور دنيا كاكھيل تماشد كياچيز ہے۔وہ ابدى دولت حاصل كروجواللدكے ياس ہے اورجو پنجبر صلی الله علیه وسلم کی صحبت اور مجالس ذکر بیس ملتی ہے باقی قحط کی وجہ ہے روزی کا کھٹکا جس کی بنا پرتم اٹھ کر چلے گئے سویا در کھو كدروزى الله ك باتحديث ب اوروه بى بهترين روزى وين والا ہے وہ طاعات ضرور بیمیں مشغول رہنے بربھی رزق مقدر پہنچا تا ہے جب سے تری آیت نازل ہوئی تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے خطبہ کے معاملہ میں اپنا طرزعم بدل دیا اور نماز جمعہ سے بہلے خطبدد ہے کامعمول بنالیااور یہی ابسنت ہے

خلاصہ بیر کہ نماز جعہ سے فارغ ہونے کے بعد سجارتی كاروبار اور اينے دوسرے رزق حاصل كرنے كے ذرائع كا

ا ہتمام سب کر سکتے ہیں بلکہ بزرگان دین اورسلف صالحین سے منقول ہے کہ جو تھی نماز جمعہ کے بعد تنجارتی کاروبار کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے ستر • عمر تبدیر کات نازل فرماتے ہیں۔ ہاں بعدنماز جمعه اوركسب معاش ونتجارت وغيره ميس بيرتا كيد ضرور فرمائی گئی ہے کہ خدا وند قد وس کے ذکر وفکر سے پھر بھی غافل نہ رہو۔ کفار کی طرح غافل ہو کر تنجارت یا کسب میں نہ لگو بلکہ مشغلہ تنجارت اورخزید وفروخت اور مزدوری وغیرہ کے وقت بھی اللہ کی يا د جاري رکھو۔ايک صحافي حضرت عراک بن مالک کا پيمل لکھا ہے کہ وہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہوکر باہرآ نے تو در داز ہ سجد پر کھڑے ہوکر نیددعاء کرتے:۔

" یا الله میں نے آیے کے حکم کی اطاعت کی اور آپ کا فرض ادا کیا اورجیسا کہ آپ نے حکم دیا ہے تماز پڑھ کر باہر جاتا ہوں۔ آپ این فضل سے مجھے رزق عطا فرمائے اور آپ سب سے بہتررزق ویے والے ہیں'۔

الحمد للدسوره جمعه كابيان حتم مواراب أكنده ورس ميس سوره منافقون كابيان شروع بوگا .. ان شاء الله تعالى \_

سورة الجمعه كےخواص

جوآ دمی سورة الجمعه کی تلاوت ہمیشه کرتا رہے وہ شیطانی

وسوسول ہے محفوظ رہتا ہے۔

ذلك فضل الله ..... مكمل آيت اس آیت کوئسی سبب میں جمعہ کے دن لکھ کراینے مال وغیرہ میں رکادے تو اس میں برکت ہوگی اور اللہ کے حکم سے وہ محفوظ رےگا۔(الدررالنظیم)

> وعالم سيجيئ الله تعالى ہميں بھي يوم جمعه اور نماز جمعہ کے حقوق بجالانے کی سعادت نصیب فرمائیں۔اور ہم کوظاہراً وباطنا شریعت مطبره کی یابندی ہرحال میں نصیب فرمائیں۔اورایے ہمہوفت ذکروفکر کی توفیق حسن عطافر مائیں۔ الله تعالى دنیا کے مقابلہ میں آخرت کو درست کرنے میں ہماری امدا وفر مائیں اور کوئی دنیوی مشغلدا ور تعارت ہم كواللدتعالى ك ذكروفكر سے مانع ند بنے . آمين ۔ وَالْخِدُدُعُونَا إِنِ الْعَمْدُ لِلْورَبِ الْعَلَمِينَ

## سُوقُ الْمُنْفِقُونُ مُرَيْنَةً وَهِي الْحَدَى عَنْدَةً إِيَّا وَفِي الْمُؤْمِّ اللَّهِ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِ

## 

شروع كرتا ہوں اللہ كے تام ہے جو برا امبر بان نہايت رحم كرنے والا ہے۔

## إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوْا نَسْهَ لُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ \*

جب آپ کے پاس بیمنافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور بیتو اللہ کومعلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں،

## وَاللَّهُ يَثْهُلُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَّكُنْ بُوْنَ قَ

اوراللدتعالی گواہی ویتاہے کہ بینمنافقین جھوٹے ہیں۔

اِذَا جَاءَكَ بِبِ آئِ إِن آئِ اللهُ الله

لفسير وتشری السورة کے مہلے ہی نقر وہ میں اذا جآء ک المنفقون کے الفاظ آئے ہیں ( تعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں) چونکہ اس سورة میں منافقین کے اتوال اور طرزعمل پر تبصرہ فر مایا گیا ہے اس لئے اس سورة کا نام ہی منافقون مقرر ہوا۔ بیسورة مدنی ہے اور ایک خاص واقعہ اس سورة کا سبب نزول ہے

جس فاص واقعہ کے بارہ میں بیسورۃ نازل ہوئی ہے اس کوبیان کرنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ مدینہ کے منافقین کے بارہ میں پچھتاریخی معلومات بیان کردی جائے مکہ معظمہ سے بہرت کرنے اور مدید خطبہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مدید میں دوشہور قبیلے آباد شے اوس اور خزر نے ۔ اور بیدونوں قبیلہ ایک عرصہ تک آپس کی خانہ جنگی میں مبتلا رہے آخر کو تھک کرید دونوں قبیلہ اس بات پر منفق ہو چکے شے کہ بیا پناکسی کو بادشاہ بنا کراس کے منتجہ انہوں نے قبیلے خزر رہے کے رئیس عبداللہ بن الی ماتحت رہیں۔ چنانچہ انہوں نے قبیلے خزرج کے رئیس عبداللہ بن الی کو اپنا بادشاہ بنانیا گیا تھا اور کو اپنا بادشاہ بنانیا گیا تھا اور کو اپنا بادشاہ بنانیا گیا تھا اور

تان ہوتی کی رہم کی تیاریاں کررہے تھے۔ای درمیان میں اسلام کاچرچا بھی مدینہ میں بہنچ چکا تھا اور دونوں قبیلوں اور اور فرزرج کے بعض بااثر لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے حتیٰ کہ جب رسول الشعلیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پنچے ہیں تو اوس وخرزرج کے اکثر گھر انوں میں اسلام پھیل چکا تھا اور وہ انصار مدینہ بن چکے تھے۔عبداللہ بن ابی بے بس ساہو گیا اور اس کی تاجیوثی کھٹائی میں پڑگئی اب اس کوا بی سرداری بچانے کے لئے اس کے سواکوئی صورت کئی اب اس کوا بی سرداری بچانے کے لئے اس کے سواکوئی صورت نظر نہ آئی کہ وہ بھی مسلمانوں میں شامل ہوجائے۔ چنا نچے عبداللہ بن ابی جو بعد میں اسلامی تاریخ میں رئیس المنافقین کے لقب سے مشہور ابی جو بعد میں اسلامی تاریخ میں رئیس المنافقین کے لقب سے مشہور دونوں شائل تھے بظاہر واخل اسلام ہوگیا حالانکہ دل ان سب کے حوار ہے تھے اور خاص کرع بداللہ بن ابی کوتو اس کا بڑا تم تھا کہ رسول ورفوں شائل تھے بطاہر واخل اسلام ہوگیا حالانکہ دل ان سب کے حل رہے تھے اور خاص کرع بداللہ بن ابی کوتو اس کا بڑا تم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورخاص کرع بداللہ بن ابی کوتو اس کا بڑا تم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورخاص کرے مدینہ آئے ہے اس کی بادشا ہی بھی گئی۔ اب اس داقعہ کو خضر آسنے کہ جب اس سورۃ کا مزول ہوا۔ ایک غروہ سے والیسی کے سفر ہیں و مسلمانوں میں کے حقر ش کلامی کی ٹو بت والیسی کے سفر ہیں و مسلمانوں میں کے حقر ش کلامی کی ٹو بت

آ گئی۔ایک مہاجرین میں سے تھالیک انصار کے۔دونوں نے اپنی حمایت کے لئے اپنی جماعت کو یکارا قریب تھا کہ بات براہ جاتی ليكن يه شورس كررسول التصلى الله عليه وسلم تشريف في الم الداب نے فرمایا بیرجاہلیت کی بیکارکیسی؟ تم لوگ کہاں اور بیرجاہلیت کی بیکار کہاں؟اے چھوڑو میہ بردی گندی چیز ہے۔اس پر دونوں طرف کے صالح لوگوں نے آگے براہ كر معاملہ رفع وفع كراديا۔ يہ خبر رئيس المنافقين عبدالله بن اني كوبهي يبنجي جواتفاق يصملمانون سياس سفر میں ہمراہ تھا۔ تواہیے یارٹی والوں سے کہنے لگا کہ اگر ہم ان مہاجرین کو اسے شہر میں جگدندد سے تو ہم سے مقابلہ کیوں کرتے ہم انصار ہی ان کی خبر گیری کرتے ہوتو ہے لوگ رسول کے ساتھ جمع رہتے ہیں۔ان کی خبر گیری چھوڑ دوابھی خرج سے تنگ آ کرمتفرق ہوجا کیں اورسب مجمع ان كالمجيم جائے اور بيريمي كها كهاس سفرسے واپس ہوكر ہم مديند پہنچیں تو جس کا اس شہر میں زوراوراقتدار ہے جاہئے ذکیل ہے قدرون کو نکال دے یعنی ہم جومعزز لوگ ہیں ان ذلیل مہاجر مسلمانوں کو نکال دیں گئے ۔ آیک صحافی حضرت زید بن ارقم نے میہ باتنیں س لیں اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پاس نقل کردیں۔ حضور سلی الله علیه وسلم نے عبداللہ بن ابی وغیرہ کو بلا کر محقیق کی تو فتمیں کھا گئے کے زید بن ارقم نے ہاری وشنی سے جھوٹ کہدویا ہے۔ لوگ حضرت زید پر آوازے کئے ۔ آپ رنجیدہ ہوکرا پنی جگد بیٹھ رے بیتی وہ صورت حال کہ جب اس سورة کانزول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کا جھوٹ بولنا ظاہر فرمایا۔ اوراس سورۃ میں منافقوں کی بابت بتلايا كيا كدريمند برتو كت بين كه محد (صلى الله عليه وسلم) الله کے رسول ہیں لیکن دل میں اس کا انکار کرتے ہیں اور پیلوگ پر لے درجہ کے جھوٹے ہیں جھوٹی تشمیں کھاتے ہیں اور مجھتے ہیں کہان ے کام چل جائے گا اور مسلمان انہیں سچا سمجھ کران کی بات مان لیس گے۔ان کی زبان پر ایمان اور دل میں کفر ہے۔ان کا ڈیل ڈول تو

خاصہ ہے مگرول برابودا كمزورہے۔ يه بردل اور ڈر بوك لوگ بي اور اس پرشخیال مارتے چھرتے ہیں کہ ہمارے برابرکوئی نہیں۔ یہی منافق توجی جن کاسردار کہتا چرتا ہے کہان مہاجرین کو مالی الدادمت دو۔ بیتنگ آ کرخود ہی بھاگ جائیں گے اور ایک سفر میں اس نے بیہ بھی کہا کہاب کے مدینہ جہنچتے ہی ہم سارے معزز لوگ ان ذلیل اور بست مہاجرمسلمانوں کومدینہ ہے نکال باہر کریں گے۔اس سےاس قول پراللدتعالی نے فرمایا کہ بیان منافقین کا جہل محض ہے کہ جوبیابیا كہتے ہیں بلكة عزت والت سب الله ك ماتھ ميں ہے۔عزت والے الله-اس کے رسول اور مونین ہی ہیں۔ اخیر میں اہل ایمان کونلقین فرمائی جاتی ہے کہ دیکھوان ہے وقو فول کی طرح تم دنیا کے مال اور اولا د بى ميس جى لگا كرمت ميشوجانا \_ايسان موكه تم مال اوراولا دكى محبت میں پھنس کراللہ کی یا دہم وربی مطواور جو مال اللہ نے دیا ہے سے جمع کرنے كے لئے ہيں دياجاتا بلك الله كى خوشنودى حاصل كرنے كے لئے ہے ال لئے حسب مقدور مال خرج کرتے رہا کرو ورندمرتے وقت بجهتانا يرك كاكر خرج كرف اوراللدكي رضا حاصل كيف كاسارا موقع جاتار ہا۔اس وقت خرج کرنے کی تمنا پھر غیرمفید ہوگی کیونک اللہ تعالی جب سی کی میعاد عرضم ہونے برآ جاتی ہے تو پھر مہلت نہیں دية ـ باقى الله تمهارے كامول عيے خوب دافق بے جيسا كرو كے ویسے ہی جزا کے ستحق ہو گے۔ بیہ ہے خلاصہ اس بوری سورة کا جس كى تفصيلات آئنده درسول مين انشاء اللدسماف كيس كى ـ اب اس آیت کی تشریح ملاحظه مو \_آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوخطاب کرکے ارشاد ہوتا ہے کہ بیدمنافقین جب آب کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے رسول ہونے پرول سے اعتقادر کھتے ہیں۔اس پرحق تعالی فرماتے ہیں کہ پیرجھوٹ کہتے ہیں کہان کودل سے آپ کی رسالت پراعتقاد ہے۔واقع میں وہ آپ کی رسالت کے قائل نہیں محض اپنی اغراض کے پیش نظر زبان

ے باتیں بناتے ہیں اور دل میں بیجے ہیں کہ جھوٹ بول رہ ہیں تو جھوٹ بولنان کی امتیازی خصلت اور شعار بن چکا ہے۔
اس آیت ہے معلوم ہوا کہ منافقین کی سب سے زیادہ نمایاں خصلت جھوٹ بولنے کی عادت اور ایمان میں کیسی منافات ہے ہیا کہ صدیث سے اندازہ لگائے:۔
حضرت صفوان بن سلیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا گیا کہ کیا مسلمان بردل ہوسکتا ہے؟
اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا گیا کہ کیا مسلمان بردل ہوسکتا ہے؟
آپ نے فرمایا ہی مسلمان بخیل ہوسکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ۔
اس ریعنی مسلمان میں یہ کمزوری بھی ہوسکتی ہے۔ پھرعرض کیا گیا۔ کیا مسلمان کذاب ہوسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ۔
ایمان کے ساتھ بیبا کا نہ جھوٹ کی نایا کہ عادت جمع نہیں ہوسکتی ہوسکتی

اگر چہ بری عادین ہیں لیکن سے دونوں انسانوں کی پچھالیی فطری
کم وریاں ہیں کہ ایک مسلمان میں بھی سے ہو علی ہیں لیکن جھوٹ
کی عادت میں اور ایمان میں ایسی منافات ہے کہ بیدا یک ساتھ
جع نہیں ہوسکتے ۔ اور کیسے جمع ہوسکتے ہیں جب کہ خود قرآن کر یم
میں ارشاد ہے لعنت اللہ علی الکہ ایمن (پارہ ۳ رکوع ۱۳) تو
معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کے لئے جس طرح سے ضروری ہے کہ
وہ کفروشرک اور اعتقادی نفاق کی نجاست سے بچے اس طرح سے
وہ کفروشرک اور اعتقادی نفاق کی نجاست سے بچے اس طرح سے
معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کے لئے جس طرح می نفاق کی نجاست میں انتقانہ سیرت او
منافقانہ اعمال واخلاق کی گندگی ہے بھی اپنے کو محفوظ رکھے۔
اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو اور ہمارے دلوں کو جھوٹ کی ناپا کی
اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو اور ہمارے دلوں کو جھوٹ کی ناپا کی
سے جفوظ رکھیں ۔ آمین ۔

ابھی آ گے انہی منافقین کے متعلق مضمون جاری ہے جس کا بیان ان شاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا مجيحئے

الله تعالی ہمیں بکا اور سیا مومن بننے کی تو فیق عطا فر مائیں اور منافقانه خصلتوں اور عاوتوں سے ہمارے قلوب کو پاک رکھیں۔

یااللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ پڑھا ہے تو ہمیں اس شہادت میں مخلص اور صادق بنا کر زندہ رکھیے اور ای شہادت آلا اللہ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله برول وزبان سے قائم رہتے ہوئے موت تھیب فرما ہے۔

یااللہ اس اسلامی ملک میں کھا ہے جی نظرا تے ہیں جو بظاہر اسلام کالبادہ پہنے ہوئے ہیں اور مردم شاری میں مسلمان کہلاتے ہیں مگران کے قال و حال سے بہی ظاہر ہے کہ ان کو نہ حقیقی اسلام سے محبت ہے نہ اسکی عظمت ہے اور در پردہ اسلام اور ملک کیلئے مار آستین ہوئے ہیں۔ یااللہ ایسے منافقین کو ہدایت نصیب فرمادے اگر ان کیلئے ہدایت مقدر ہے ورنہ ایسے نار آستیوں سے اس مرز مین کو باک فرمادے۔ آمین و انجاد کے فوائا آن الحکار یائی دیتے العالم ہیں کو باک فرمادے۔ آمین کے انجاد کے فوائا آن الحکار یائی دیتے العالم ہیں

## اِتَّخَانُوْا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَلُوْاعَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ وَلِك

ان لوگوں نے اپنی قسموں کوسپر بنار کھا ہے بھر بیاؤگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں ، بے شک ان کے بیا عمال بہت ہی مُرے ہیں۔ بیاس سبب سے ہے کہ

# يأَنَّهُ مِ امْنُواتُم كَفَرُوْ افطُبِعَ عَلَى قُلُوْيِهِ مُ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿ وَإِذَا رَائِتُهُمْ تُعِينُك

یے لوگ ایمان لے آئے پھر کافر ہوگئے سو ان کے دلول پر مہر کردی گئی تو بیٹہیں سمجھتے۔ ادر جب آپ اُن کو دیکھیں تو ان کے قدوقامت

## اَجْسَانُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوْ السَّمَحْ لِقُولِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّكَةً عُسَبُونَ

آپ کوخوشنا معلوم ہوں،اور اگریہ یا تیں کرنے لگیں تو آپ ان کی بات س لیں، گویا بیلٹریاں ہیں جو سہارے سے لگائی ہوئی ہیں، ہرغل پکار کو

## كُلُّ صَيْعَةً عِلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُو فَاحْدَ لَهُمْ قَالَالُهُمُ اللَّهُ الْيُ يُؤْفَكُونَ ٥

ا پنے ہی او پرخیال کرنے لگتے ہیں ، یہی لوگ ویمن ہیں آپ ان سے ہوشیارر مینے ،خدا اُن کوغارت کرے کہاں پھرے جلے جاتے ہیں۔

ندھا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اپنی جان و مال عزت آبرو محفوظ رکھنے کے لئے ان ہی قسموں کی آ رُپڑر نے تھے۔
تو پہلی خصلت ان منافقین کی جھوٹ بولنے کی بتلائی گئی ورسری خصلت جھوٹی قسمیں کھانے کی بتلائی گئی۔ آ گے تیسری خصلت بتلائی جاتی ہے کہ بیلوگ دوسروں کوبھی اللہ کے راستہ خصلت بتلائی جاتی ہے کہ بیلوگ دوسروں کوبھی اللہ کے راستہ عین اسلام اور مسلمانوں کی نسبت طعیٰ تشنیع اور عیب جوئی کر کے دوسروں کو اسلام سے بدطن کرتے ہیں اور اور اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں اور لوگ ان کو بظاہر مسلمان جان کردھوکہ کھا جاتے ہیں تو اس ہے بڑھ کراور براکام مسلمان جان کردھوکہ کھا جاتے ہیں تو اس ہے بڑھ کراور براکام مسلمان جان کردھوکہ کھا جاتے ہیں تو اس ہے بڑھ کراور براکام میں داور ہی واضح رہے کہا ہوگا کہ خود بھی اللہ کے رہے ہے کہا یک شخص جب تک بظاہرتو حیدو

تفسیر وتشری ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ بیمنافین جو فی سمیں کھالیتے ہیں۔ جہاں کوئی بات قابل گرفت ان سے مرز دہوئی اور مسلمانوں کی طرف سے مواخذہ کا خوف ہوا تو فورا جموئی فتمیں کھا کر بری ہو گئے ۔ ان قسموں سے مراد وہ قسمیں کھی ہو گئی ہو گئے ۔ ان قسموں ہونے کا یقین بھی ہو گئی ہیں جو وہ اپنے مسلمان اور مومن ہونے کا یقین دلانے کے لئے قسمیں کھایا کرتے تھے اور وہ قسمیں بھی ہو گئی بیں جو کسی منافقانہ حرکت کے پکڑے جانے پر وہ کھاتے تھے تا کہ مسلمانوں کو یہ یقین دلائیں کہ وہ حرکت انہوں نے نہیں تا کہ مسلمانوں کو یہ یقین دلائیں کہ وہ حرکت انہوں نے نہیں کی ۔ اور وہ قسمیں بھی مراد ہو سکتی ہیں جو عبداللہ بن ابی نے حضرت زید بن ارتم کی وی ہوئی خبر کو جھٹلانے کے لئے کھائی حضرت زید بن ارتم کی دی ہوئی خبر کو جھٹلانے کے لئے کھائی حضرت زید بن ارتم کی دی ہوئی خبر کو جھٹلانے کے لئے کھائی حضرت زید بن ارتم کی دی ہوئی خبر کو جھٹلانے کے لئے کھائی حضرت زید بن ارتم کی دی ہوئی خبر کو جھٹلانے کے لئے کھائی حضرت زید بن ارتم کی دی ہوئی خبر کو جھٹلانے کے لئے کھائی حضرت زید بن ارتم کی دی ہوئی خبر کو جھٹلانے کے لئے کھائی کی دی ہوئی خبر کو جھٹلانے کے لئے کھائی کے کھی کے لئے کھائی کو در اباک

رسالت کے ساتھ ضروریات دین کا اقرار کرتا ہے خواہ جھوٹ اور فریب ہی سے کیوں نہ ہو اسلام اس کے قتل کی اجازت نہیں ویتا۔ آ گے انہی منافقین کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ سیا میان کا زبانی اقرار کرے مسلمانوں میں شامل ہوئے مگر دل سے ایمان ندلائے اور دل میں منکر ہی رہے اور مدعی ایمان ہوکر کافروں جیسے کام کئے۔اس ہے ایمانی اور انتہائی دغاوفریب کا اثریہ ہوا کہ ان کے دلوں پر مبرلگ گئی اور ایمان وخیر اور حق وصدافت کے سرایت کرنے کی قطعاً گنجائش نہیں رہی۔ جب آ دمی کا قلب اس کی بدکار بول اور ہے ایمانیوں سے بالکل سنح ہوجائے تو پھرجت و باطل اور نیک و بد کے جھنے کی صلاحیت باتی نہیں رہتی۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ ان کے دل تومسخ ہو چکے ہیں لیکن جسم ویکھوتو بہت ڈیل ڈول کے۔ باتیں کریں تو بہت چکنی چیزی۔ چرب زبانی ہے کیجے دار کہ خوائخواہ سننے والا ادھر متوجہ ہو۔حضرت عبدا للدين عباس كى روايت بے كەعبداللدين الى برا ي وايت بول كا تندرست \_خوش شکل اور چرب زبان آومی تفااور یمی شان اس کے بہت سے ساتھیوں کی تھی۔ مہسب مدینہ کے رئیس لوگ تھے جب رسول التدصلي الله عليه وسلم كي مسجد ميس آتة تو ديوارون ہے سہارا اور تکیدلگا کر بیٹھتے۔ اس پر تشبید دی گئی کہ بیشل اس خشک اور بیکارلکڑی کے ہیں کہ جو دیوار سے لگا کر کھڑی کر دی جائے جو محض بے جان اور لا یعقل ۔ ویکھنے میں کنٹی موٹی مگر ایک منت بھی بدون سہارے کھڑی نہیں رہ عتی۔ ہاں ضرورت بزے تو جلانے کے کام آسکتی ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ ان کے موٹے اور فربہ جسم اور تن ولوش سب طاہری خول ہیں اندر سے جو ہرانسانیت سے خالی اور بے جان محص جہنم کا ایندھن بنے کے لائق ہیں۔آ گے ان منافقین کے مجرم ضمیر کی حالت بیان فر مانی گئی که بینهایت بز دل اور ڈر پوک \_ ذ را کہیں شور وغل ہوتو سہم جاتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ ہم ہی برکوئی بلاآئی۔ سلین جرموں اور بے ایمانیوں کی وجہ سے ہر وفت ان کے دل میں وغدغه لگار متناہے کہ تہیں ہماری وغایا زیوں کا پر دہ تو جا کے نہیں ہو

گیا۔ یا ہماری حرکات کی پاداش میں کوئی افتادتو پڑنے والی ہیں۔
پھر ہتا یا گیا کہ کھلے ہوئے وشمنوں کی بنسبت یہ چھپے ہوئے دشمن فریادہ خطرناک میں لہذا ان کی جالوں سے ہوشیار رہا جائے۔
عرب کے محاورہ کے مطابق ان پرلعنت اور پھٹکار کی جاتی ہے کہ خدا کی مار ہوان پر کہ ایمان کا اظہار کر کے یہ ہے ایمانی ۔ اور حق و صدافت کی روشی آ چکنے کے بعد پی ظلمت پسندی اور مدایت کا چشمہ پاس ہوتے ہوئے اس سے محروم اور پیاسار ہنا۔

یہاں ان آیات میں منافقین کی ایک دوسری نمایاں خصلت حجوثی قسمیں کھانے کی بتلائی گئی۔ اول تو بے ضرورت بات بات میں تشم کھانا ہی بہت بری عادت ہے۔ اس میں اللہ تعالی کے نام کی بڑی بہت بری عادت ہے۔ اس میں اللہ تعالی کے نام کی بڑی بہت بری اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے بچی بات بر بھی تشم نہ کھانا جا ہے ( بہشتی زیور حصہ سوم ) اور جھوٹی بات بر بھی تشم نہ کھانا جا ہے ( بہشتی زیور حصہ سوم ) اور جھوٹی بات بر جان ہو جھرکر قشم کھانا تو گناہ کیبرہ ہے جبیا کہ احاد ہے میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے اب قسم کھانے کے احاد ہوں۔ متعلق چند ضروری مسائل ملاحظہ ہوں۔

مسئله نمبرا۔ اگر خلطی اور دھوکہ میں جھوٹی قشم کھائی مثلاً کسی نے کہا کہ خدا کی قشم ابھی فلانا آ دمی نہیں آیا اور اپنے دل میں یقین کے ساتھ یہی سمجھتا ہے کہ تچی قشم کھار ہا ہوں۔ پھر معلوم ہوا کہاں وقت وہ آ دمی آ گیا تھا تو یہ معاف ہے اس میں گناہ نہ ہوگا اور پچھ کفار دہھی نہیں ( بہشتی زیور جھیہ سوم)

مسكر نبرا۔ جو ہات ہو چی ہے یا گررگی ہے اس پرجھوٹی تشم
کھاٹا بڑاسخت گناہ ہے مشلا کسی نے نماز نہیں پڑھی اور جب کی
نے بو چھاتو کہدیا کہ خدا کی تشم میں نماز پڑھ چکا ہوں۔ یا مشلا
سے گلاس ٹوٹ گیااور جب بوچھا گیاتو کہددیا کہ خدا کی تشم
میں نے نہیں تو ڑا۔ جان ہو جھ کر اس طرح جھوٹی قشم کھالی تو اس
کے گناہ کی کوئی حد نہیں اور اس کا کوئی کھارہ بھی نہیں۔ بس دن
رات اللہ تعالیٰ ہے تو بہ استعقار کر کے اپنا گناہ معاف کرائے۔
سوائے اس کے اور پھی نہیں ہوسکتا۔

فتم میں مال باب سے بھی نہ بولوں گایا بید کہا کہ میں خدا کی جتم فلال کی میہ چیز جرالا وَل گا تو ایسے گناہ کی بات برقتم کوتو ژ دینا واجب ہے۔ متم تو ڈ کر کفارہ ویدے۔ مئلة نمبر ٢- اگر كوئى ايساغريب ہے كەنە كير اوے سكتا ہے کفارہ میں نہ کھانا کھلاسکتا ہے تو لگا تارتین روزہ رکھے۔اگر کسی عذر ہے تیج میں کوئی روز ہ چھوٹ گیا تو پھر سے نگا تارتین روز ہ ر کھے۔ (بہتی زیور حصد سوم) یہ چند ضروری مسائل ہتھے جواس صمن میں بیان کے گئے۔ اللہ تعالی جموٹ سے اور جموثی قشم ہے ہم کو بینے کی تو فق عطافر مائیں۔ ابھی مضمون آ کے بھی انہیں منافقین کے متعلق جاری ہے جس كابيان ان شاء الله اللي آيات ميس آئنده درس ميس موگا-

22 مسئلة نمبر٣- اگراليي بات برشم كهائي جوامهي نهيس موئي بلكه آئنده ہوگی جیسے کوئی کے کہ خدا کی شم آج میرا بھائی آ وے گااوروہ نہیں آیا تو کفارہ دینا پڑے گا اور شم کا کفارہ یہ ہے کہ دس مختا جوں کو دووقتہ کھانادے یا کیااناج دیدے اور مرحماج کوآ دھی چھٹا تک اوپر بونے دوسیر گیہوں۔ احتیاطاً بورے دوسیر گیہوں دے یا دس فقیروں کو کیڑا دے جس سے بدن کا زیادہ حصہ ڈھک جاوے اور أكرفقيرعورت كوكيرًا ديا تواتنا كيرًا مومًا جائية كدسارا دن وُهك جائے اور وہ غریب عورت اس کیڑے سے نماز پڑھ سکے۔ مسکلہ تمبر س کفارے میں ان ہی مساکین کو کیٹر ایا کھانا وینا درست ہے جن کوز کو ہ وینا درست ہے۔ سئلنمبره -سى نے گناہ كى بات برقتم كھانى مثلاً كہا كه خداكى

## وعا شيحير

الله تعالی جمارے ظاہراور باطن کو یکساں رکھیں اور منافقانہ خصلتوں ہے ہمارے قلوب کو یا کے رکھیں۔منافقتین جواسوفت بھی اسلام اور ایمان کے دعوے بلند کرتے ہیں اور در بردود بن کے دعمن ہیں۔

یا الله ان کی پوشیده حیالوں سے اہل ایمان کو محفوظ رکھتے۔ اور ان کی منافقاند سرگرمیوں ہے اسلام اورمسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یااللہ جمیں اسلام ہے سیاتعلق اور لگاؤ تعیب فرمایئے اور دل و جان ہے ہم کواسلام اور ایمان کا قدر دان بناد بیجئے۔ آبین۔

وَالْجِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمْلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

## وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ تَعَالُوا يُسْتَغُفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْوَا رُءُوسَهُ مُورَايَتُهُ مُ يَصُلُونَ

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لئے رسول اللہ استفقار کریں تو وہ اپنا سر پھیر لیتے ہیں اور آپ أمكو ديكھيل كے

## وَهُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ سُواءً عَلَيْهِمْ اسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ امْرَلَمْ لَسَتْغُفِرْ لَهُ اللهِ عَلَيْهِمْ النّ يَغْفِر

کہ وہ تکبر کرتے ہوئے بے رخی کرتے ہیں۔ان کے حق میں دونوں با تنس برابر ہیں خواہ آپ ان کیلئے استغفار نہ کریں۔اللہ تعالیٰ

## اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَعْدِى الْقَوْمُ الْفَسِقِينَ ٥٠

اُن كو ہرگز ند بخشے گا، بے شك اللہ تعالی ایسے نا فرمان لوگوں كو ہدایت نہیں دیتا۔

وَ اِذَا اورجب قِیْلُ لَهُمُ کَهِ اِمَا عَان سے (تم آئ) اِیسَتَغْفِرْ بِحَشْلُ وَنَ وَوَرُد بَعِير لِیتے ہِن ا وَرُوْسَهُ مُ این ہِن اِللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ

کے نظے تھے ان ایک ہزار ہیں سے بھی یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ۱۳۰۹ وی تو ڑلا یا اور آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کو صرف ۲۰۰ کی جعیت سے کفار کا مقابلہ کرنا پڑا۔ تو جب رسول الله سلی الله علیہ وسلم غز وہ احد سے فارغ ہوئے اور مع الخیر مدینہ مورہ نشریف لائے اور جمعہ کا دن آیا اور خطبہ کے لئے آپ مہر پرتشریف لائے تو حسب عادت یہ عبداللہ بن الی آئ بھی مہر پرتشریف لائے تو حسب عادت یہ عبداللہ بن الی آئ بھی کمر ابوا اور کہنا ہی چاہتا تھا کہ بعض صحابہ ادھرادھر سے کھڑے ہوئے اور اس کے کپڑے کپڑ کر کہنے گئے کہ دشمن خدا بیٹھ جا۔ تو جو کھے کیا وہ کسی سے فئی نہیں۔ ہوگئے اور اس کے کپڑ سے کپڑ کر کہنے گئے کہ دشمن خدا بیٹھ جا۔ تو اب تو اس کا اہل نہیں رکھتا۔ تو نے جو بھی کیا وہ کسی سے فئی نہیں۔ عبداللہ بن ابی کو خت نا گوار گزرا اور ناراض ہو کر گرد نیس پھلانگا تا اب تو اس کا اہل نہیں کہ زبان سے جو جی میں آئے کہے۔ یہ ہوا مسجد سے باہر چلا اور کہتا جا تا تھا کہ گویا میں کسی بری بات کے ہوا مواج اور کہتا جا تھا کہ گویا میں کسی بری بات کے ہوا مواج اور اور اتھا۔ میں تو ان کا کام اور مضبوط کرنے کے کھڑ اہوا تھا۔ میں تو ان کا کام اور مضبوط کرنے کے کھڑ اہوا تھا۔ چندانصاریوں نے اس سے مسجد کے ورواز ہ یہ لئے کھڑ اہوا تھا۔ چندانصاریوں نے اس سے مسجد کے ورواز ہ یہ لئے کھڑ اہوا تھا۔ چندانصاریوں نے اس سے مسجد کے ورواز ہ یہ لئے کھڑ اہوا تھا۔ چندانصاریوں نے اس سے مسجد کے ورواز ہ یہ لئے کھڑ اہوا تھا۔ چندانصاریوں نے اس سے مسجد کے ورواز ہ یہ

تفسیر وتشری : عبداللہ بن ابی اپ قوم کا رئیس اور سردار تھا۔ اور بظا ہر مسلمانوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے اسلام قبول کرلیا تھا۔ اپنی خیر خوابی جنانے کے لئے اس کامعمول تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعدے دن خطبہ کے لئے مہر پر تشریف لاتے تو یہ عبداللہ بن ابی کھڑا ہو جا تا اور کہتا لوگویہ اللہ کے رسول ہیں جوتم میں موجود ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاراا کرام کیا اور تہمیں عزت دی اب تم پر فرض ہے کہتم آپ کی مدد کرد۔ اور آپ کی عزت و تا کریم کرو۔ آپ کا فرمان سنواور جوفر مائیں بچالا ؤ۔ یہ کہ کریم کرو۔ آپ کا فرمان سنواور نفاق کھل گیا تھا۔ جنگ احد میں اس کا جوفر مائیں بچالا ؤ۔ یہ کہ کریم خوصوں کی اللہ علیہ وسلم کی کھلی نافر مائی نفاق کھل گیا تھا یہ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی نافر مائی کر کے عین وقت پر اپنے تین سوساتھیوں کو لے کر میدان جنگ کر دیے ہیں وقت پر اپنے تین سوساتھیوں کو لے کر میدان جنگ کر دیے ہیں وقت پر اپنے تین سوساتھیوں کو لے کر میدان جنگ کر دیے ہیں آگے ایک ہزار نفوس ساتھ لے کر مدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک ہزار نفوس ساتھ لے کر مدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک ہزار نفوس ساتھ لے کر مدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک ہزار نفوس ساتھ لے کر مدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک ہزار نفوس ساتھ لے کر مدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک ہزار نفوس ساتھ لے کر مدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک ہزار نفوس ساتھ لے کر مدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک ہزار نفوس ساتھ لے کر مدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک ہزار نفوس ساتھ کے کر مدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک ہزار نفوس ساتھ کے کر مدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک ہزار نفوس ساتھ کے کر مدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک ہزار نفوس ساتھ کے کر مدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک ہزار نفوس ساتھ کے کر مدافعت کے مقابلہ کے کے صرف ایک ہزار نفوس ساتھ کے کر مدافعت کے مقابلہ کے کیوں کو مدافعت کے مقابلہ کی کو کو کے مدافعت کے مقابلہ کی کے مدافعت کے مقابلہ کی کے مدافعت کے مد

اورنداس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ان لوگوں نے اللہ اوراس کے رسول سے کفر کیا ہے اور بیا فاسق ہونے کی حالت میں مرے إلى 'رتويهال آيت سوآء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفرلهم ط لن يغفرالله لهم ط ان الله لايهدى القوم الفسقين (ان كے جن ميں دونوں باتيں برابر ميں خواه آب ان کے لئے استعفار کریں یا ان کے لئے استعفار نہ كريں۔اللہ تعالیٰ ان كو ہرگز نہ بخشے گا۔ بے شك اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگول كو بدايت نبيس دينا) اورسوره توبه كي مذكوره بالا آیات میں دو باتیں بیان کی تنکیں۔ آیک بیرکہ دعائے مغفرت صرف اہل ایمان ہی کے حق میں مفید ہو سکتی ہے جس نے ایمان کے بجائے کفراختیار کیا (اور نفاق بھی کفر کی ایک بدترین شکل ہے) تواس کے لئے کسی کی وعاء مغفرت حتی کہ خودرسول اللہ صلی الله عليه وسلم كى بھي دعائے مغفرت كارآ مداور نفع بخش نہيں ہوسكتي اوراس كو بخشانهيس جاسكتا \_شيخ الاسلام حصرت علامه شبيرا حمد عثما في نے اس موقع براکھا ہے کہ یہاں سے گناہ گاراور بداعتقاد کا فرق بھی معلوم ہو گیا۔ گناہ ایسا کون ہے کہ جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بخشوانے سے نہ بخشا جائے۔سورہ نسآء یا نجویں یارہ میں ارشاد باری تعالی ہے ولوانهم اذ ظلموا انفسهم جآء وكت فاستغفر واالله واستغفرتهم الرسول لوجداالله توابار حيما ط (اوراگروه لوگ جس وقت اينا نقصان كر بيضة تھاس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی جا ہے اور رسول بھی ان کے لئے اللہ تعالی سے معافی جا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ کوتو بہ کا قبول کرنے والا رحمت کرنے والا یاتے ) کیکن بداعتقاد کوحضور صلی الله علیه وسلم کاستر مرتبه استغفار كرنابهي فائده ندد \_\_\_الله تعالى بداعتقادي \_\_ بهم كوبيجا كيس \_

کہاریکیابات ہے؟ تو کہا کہ میں توان کا کام مضبوط کرنے کے لے کھر اہوا تھا جو چندا صحاب مجھ پراچھل کرآ مے مجھے تھے لئے اور ڈانٹ ڈیٹ کرنے لگے گویا میں کسی بری بات کے کہنے کے لئے کھڑا ہوا تھا حالانکہ میری نیت بیٹھی کہ میں آپ کی باتوں کی تائيد كرول - انہول نے كہاكہ خيراب تم واپس چلو- ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم ع عرض كريس مح آب تمهار ع لئ خدا سے بخشش جا ہیں گے اس نے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں۔اس کی طرف آیت میں اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ ان منافقین کے تكبراورشرارت كى بدكيفيت بكه جبان كهاجا تاب كه رسول الندسكي الله عليه وسلم ك ياس آواور آب سے اسے لئے استغفار كراؤتؤوه ابناسر يجير ليتية بين جواشاره اس امركي طرف ہوا کہ ہم کواس کی ضرورت نہیں ۔اس پر نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غایت رحمت وشفقت سے مکن ہان کے لئے بحالت موجوده معانی طلب کریں ممراللدتعالی کسی صورت سے ان کومعاف کرنے والانہیں اور شدایسے تا فرمانوں کواس کے ہاں ے ہدایت کی تو فیق ملتی ہے یہی بات سورہ تو بدیس جواس سورہ کے قریب تین سال بعد نازل ہوئی اور زیادہ تا کید کے ساتھ فرما دی گئی اور وہاں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو خطاب کر کے منافقین کے متعلق صاف فرما دیا گیا کہ آ ب جاہے ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں اگر آپ سر مرتبہ بھی ان کے لئے دعائے مغفرت کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہ كريكا اوربياس لئے كمانہوں نے اللہ اوراس كے رسول سے كفر كياب اس آيت كے بعدو ہيں سور و توبي فرمايا كيا۔ "كواگر ان میں ہے کوئی مرجائے تو آپ اس کی نماز جنازہ ند پڑھیں

اور ہمارے قلوب کواس مرض ہے یاک رکھیں۔ آمین۔

دوسری بات بیبان آیت میں بیفر مائی گئی کدا ہے لوگوں کو ہدایت بخشا اللہ کاطریف نبیس کہ جواس کی ہدایت کے طالب نہ ہوں۔ اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے مندموڑ رہا ہو۔ بلکہ ہدایت کی طرف اسے بلایا جائے تو سر جھٹک کرغرور کے ساتھ اس دعوت کور دکر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ساتھ اس دعوت کور دکر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ساتھ اس دورت برٹی اس کے پیچھے پھرے اور اسے راو

يهان ان آيات بين منافقين كي خصلت تكبركي ندمت فرمائي

گئی۔اورتکبرایسی بدخصلت ہے کہرسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے قلب میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگاوہ جنت میں نہ جائے گا۔

اس لئے ہمیں بھی تمام امراض باطنی خصوصاً تکبر کے ازالہ کے لئے فکر کرنی جا ہے۔ اللہ تعالی جماری مدد فر مائیں اور اپنی توفیق و ہدایت جمارے شامل حال رکھیں اور اس مہلک مرض ہے جمارے شامل حال رکھیں اور اس مہلک مرض ہے جمارے قبوب کو پاک رکھیں۔

ابھی اگلی آیات میں بھی مضمون انہی منافقین کے متعلق جاری ہے جس کابیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

### دعا شيحيّ

الله تعالیٰ منافقانه خصلتوں اور عادتوں ہے ہم کو بچائیں اور ہم کو بچے اور سچا و پکا اسلام و ایمان نصیب فرمائیں۔

ا الله بها بهی منافقین نے اسلام وشمنی برتی اور قاتلهم الله کی بھٹکا داور لعنت ان پر پڑی۔
اے اللہ اب بھی جومنافق اسلام وشمنی میں در پروہ پڑے ہوئے ہیں اس اسلامی سلطنت
کوان کے شرے محفوظ فرما۔ اور ان کے تا پاک وجود سے پاکستان کو پاک فرما۔
اے اللہ تو سے اور محب اسلام حاکم ہم کوعطافر ما جواس ملک میں اسلام کوفروغ وین اور اسلامی قوانین جاری کریں اور اسلامی فضا پیدا کریں۔ آمین۔
اسلامی قوانین جاری کریں اور اسلامی فضا پیدا کریں۔ آمین۔
و ان خود دعو کا ان الحمد کی للدیت الفلیدین

# هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تَنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْكَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّواْ وَلِلهِ خَزَايِنَ

یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جولوگ رسول اللہ کے پاس ہیں اُن پر بچھ خرچ مت کرویہاں تک کہ یہ آپ ہی منتشر ہوجادیں گے اور اللہ ہی کے ہیں سب خزانے

## السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَحِيَّ الْمُونِقِينَ لَا يَفْقَهُوْنَ ٥ يَقُولُونَ لَبِنَ تَجَعْناً

آسانوں اور زمین کے،ولیکن منافقین سیجھتے نہیں ہیں۔ یہ یوں کہتے ہیں کہ اگر ہم اب

## إِلَى الْمِهِ مِنْ فَعِيدُ مِنْ الْأَكْتُ وَمِنْهَا الْأَذَكُ وَلِلْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَ

مدیند بین لوث کر جاویں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو باہر نکال دے گا، اور اللہ ہی کی ہے عزت اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کی

## لكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَايعُلْمُونَ فَ

وليكن منافقين جانة تبيس

هُمُ وَى الزَّنِي وَ لُوكَ وَ لِيُولُونَ وَ كُتِهِ قِي اللّهِ اللهِ الل

اللہ والوں پرخرج کررہے ہیں وہ بھی اللہ بی کراتا ہے۔ اس کی تو بتی نہ ہوتو نیک کام میں کوئی ایک بیسہ خرج نہ کر سکے۔ پھرائی عبداللہ بن ابی نے یہ بھی کہا تھا کہ اب ہم مدیند لوث کر جاویں گے تو عزت والا وہاں سے ذکت والے کو باہر نکال دے گا یعنی ان مہاجرین مسافر پر ویسیوں کو نکال باہر کر دیں گے۔ اس پرخی تعالی فرماتے ہیں کہ یہ منافق نہیں جانے کہ ذور دارا ورعز ت والاکون ہے؟ یا در کھو کہ اصلی منافق نہیں جانے کہ ذور دارا ورعز ت والاکون ہے؟ یا در کھو کہ اصلی بدولت درجہ بدرجہ رسول کی اور ایمان والوں کی ہے یعنی تمام عزت اللہ کے لئے بربنائے بالذات مخصوص ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حکے لئے بربنائے ایمان۔ کے لئے بربنائے ایمان۔ کے لئے بربنائے ایمان۔ کے لئے بربنائے ایمان۔ درایات اور مونین کے لئے بربنائے ایمان۔ روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کے بیخے حضرت عبداللہ جو روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کے بیخے حضرت عبداللہ جو روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کے بیخے حضرت عبداللہ جو

تفسیر وتشری اس سورة کے ابتدائی در سیس سبر دول کے سلسلہ میں یقضیل کیساتھ بتایا جاچکا ہے کہ ایک غروہ سے مدینہ کو والیسی میں راستہ میں دو مجاہدین میں بچھنا گوار واقعہ پیش آگیاتھا۔

ان آیات میں اس عبداللہ بن ابی کے اقوال کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے یہ کہا تھا کہ ان مہاجر مسلمانوں پر جورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس جمع جی ان پر پچھٹر جو مت کرویہاں تک کہ بی آ ب بی منتشر ہو جاویں گے اس پرخی تعالی فرماتے ہیں کہ یہ اختی انتائیس سجھتے کہ تمام آسان وز مین کے خزانوں کا مالک تو اللہ احتی انتائیس سجھتے کہ تمام آسان وز مین کے خزانوں کا مالک تو اللہ خدمت میں رہتے ہیں وہ ان کورز ق سے محروم کر کے کیا مجوکوں مار دے گا۔ اور لوگ اگر ان کی امداد بند کر لیس گے تو وہ بھی کیا اپنی دوزی کے سب درواز و بند کر لیس گے تو وہ بھی کیا اپنی روزی کے سب درواز و بند کر لیس گے تو وہ بھی کیا اپنی

يهال تك كدان كا باب عبدالله بن الي آيا توبيفر مان سلك كه خبر دار مديد مين داخل مت موعداللدين الي في كما كيابات ٢٠٠٠ محص كول روك رماية عيد مفرت عبدالله في فرمايا تو مدينه مين بيس جاسكا جب تك كدالله كرسول تيرے كے اجازت نددير عزت والے آ ب ہی ہیں اور تو ذلیل ہے۔عبداللہ بن الی رک کر كفرا موكيا يهان تك كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم تشريف لائے آپ کی عادت مبارکھی کہآ پالٹکر کے آخری حصہ میں ہوتے عظے۔آپ کوو کھ کرعبداللہ بن انی نے بینے کی شکایت کی حضور صلی الله عليه وسكم في ان سے يو جها كداسے كيوں روك ركھا ہے؟ انہوں نے کہائشم ہے خدا کی جب تک آپ کی اجازت نہ ہو یہ اندر مدینہ میں نہیں جاسکتا۔ چنانچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اب حضرت عبدالله في اين باب عبدالله بن ابي كوشهر مين واخل ہونے ویااورایک روایت میں یہ جس ہے کہ حضرت عبداللہ نے این باب سے کہا کہ جب تک تواین زبان سے بین کے کدرسول التعسلی الله عليه وسلم عزت والے بيں اور ميں ذليل تب تك تومه بينه مين بيس جاسكتا\_يكوياجواب تفاعبداللدين الى كاستول كاكهجواسن سفريس كها تفاكه مدينة بينج كرعزت والاذلت والحاكوتكال دےگا۔ الغرض شروع سورة سے يہاں تك منافقين كى ندمت-ان كى تقبيح وتوزيخ فرماكي كئي ۔اباس كے بعد آ مے خاتمہ كى آيات میں مونین تخلصین کو خطاب قرما کر چند ہدایات دی گئی ہیں جس کا بيان ان شاء الله اكلي آيات من آئنده درس من موگا۔

کیے اور سیج مسلمان تھاس مذکورہ واقعہ کے بعد دوران سفر ہی میں آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه وسلم میں نے سنا ہے کہ میرے باپ نے جو بکواس کی ہے اس کے بدلے آب اسے ال کرنا جاہتے ہیں؟ كيونكد حضرت عمر في حضور صلى الله عليه وسلم سے كها فقا كه مجھاس كى اجازت ويجئ كهيس ال منافق كي كردن از ادول تو عبدالله بن الي كے صاحبر اوے حطرت عبداللہ فے حضور صلى الله عليدو ملم عوض كيا كداكريون بى بيتو آباس كفل كالقمسى اوركوندد يجئ میں خود جاتا ہوں اور ایھی اس کا سرآ ہے کے قدموں میں لا ڈالتا ہوں قتم خدا کی قبیلہ خزرج کا ایک ایک مخص جانتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی بیٹا این باپ سے احسان وسلوک اور محبت وعزت کرنے والانبيل ليكن ميں فرمان رسول پراہنے باب كى گردن مارنے كو تيار مول-آپميرے باب كے ل كاحكم مجھے ديجئے ۔الله اكبرا صحاب كرام كے حب في الله اور بغض في الله كابيا لم تفار الله تعالى ان كے طفیل میں ان کی اس ایمانی صفت کا کوئی حصہ ہم نا کاروں کو بھی عطا فرما كيس حضور صلى الله عليه وسلم نے جواب ميں قرمايانہيں ميں اسے مل كرنانبيں سيابتا - ہم تواس سے اور فرق برتيس كے اور اس كے ساتھ حسن سلوک کریں گے جب تک وہ ہمارے ساتھ ہے لکھاہے كه جب حضورصلى الله عليه وسلم لشكرسميت مدينه منهجي تواس منافق عبدالله بن الي کے بیٹے حصرت عبدالله مدین شریف کے دروازہ پر کھڑے ہو گئے اور مکوار مینے لی ۔ لوگ مدینہ میں داخل ہونے لگے

#### دعا فيجئه

الله تبارک و تعالی ہم کو دین اسلام اور رسول الله صلی اله علیه وسلم کی تجی اور پکی محبت نصیب فرمائیں اور آب کی محبت کے ساتھ آپ کی عظمت اور اور اتباع بھی نصیب فرمائیں۔ یا الله آپ نے منافقین اور اعدائے دین واسلام کوجیسے پہلے ذکیل وخوار کیا اور موثنین کوعزت ورفعت بخشی اسی طرح اب بھی وشمنان وین کوخواہ وہ ظاہر بھوں یا پوشیدہ ذکیل وخوار فرما اور ان کے شرسے اللہ اسلام کو محفوظ ومامون فرما۔ یا الله دابل اسلام میں آپس میں سچا اور پکا اتباد نصیب فرما۔ اور وطنی اور قومی اور زبان اور رنگ وسل کی تفرقہ آمیز لعنتوں سے ان کو محفوظ فرما۔ والخور کے غور کا ان الحکم ڈیلئے رکت العلم بین

# يَأْيُهُا الَّذِينَ امْنُوْ الْاتُلْهِ كُوْ امْوَالْكُوْ وَلا اوْلادْكُوْ عَنْ ذِكْمِ اللَّهْ وَمَنْ

اے ایمان والو! تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے یاویں، اور جو الیا

## يَّفْعُلُ ذَٰلِكَ فَأُولِيِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ٥ وَ انْفِقُوْا مِنْ قَارَزَقْنَكُمْ مِنْ قَبْلِ انْ يَالْق

رے گا ایسے نوگ ناکام رہنے والے ہیں۔ اور ہم نے جو کھی تم کو دیا ہے اس میں ہے اس سے ہملے جربی کرنو مرر دسوں 3 مور و میں و ورام میں میں میں میں میں میں اس میں ہے وہ الاس میں اس میں اور الم

اَحَدَكُمُ الْمُوتُ فَيُقُولُ رَبِ لَوْلاَ اَخَرْتَنِي إِلَى اَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَاكُنْ مِنَ

کہتم میں سے کسی کی موت آ کھڑی ہو چھروہ کہنے گئے کہاہے میرے پروردگار بھے کوادرتھوڑے دنول کی مہلت کیوں نددی، کہمی نیر خیرات دے لیتااور نیک کام

## الصّلِعِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرُ اللهُ نَفْسًا إِذَاجَاءً آجَلُهَا وَاللهُ خَبِيْرًا عَمَانَعُمُلُونَ فَ

کرنے وانوں میں شامل ہوجا تا۔اورالقد تعالی کسی مخص کو جبکہ اس کی میعا دآجاتی ہے ہر گزمہلت نہیں دیتا ،اورالقد کوتمہارے سب کاموں کی پوری څبرہے۔

چیز ہے جوانسان کو یادخدا سے غافل کردے۔ اور بیخدا کی یاد سے غفلت ہی ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ اگر انسان کو یہ یادرہ اس تصورکوا ہے ذہن میں قائم رکھے کہ وہ ایک خدا کا بندہ ہاور وہ خدا اس کے تمام اعمال وافعال سے باخبر ہاور ایک دن اس کے سامنے جا کرا ہے زندگی بھر کے اعمال کی جواب وہی کرنی ہے تو پھر وہ حتی الامکان کسی مراہی اور بدملی میں جتالا نہ ہوگا اور اگر بشری کم ورک سے الامکان کسی مراہی اور بدملی میں جتالا نہ ہوگا اور اگر بشری کم ورک سے ہوئی آ جائے گا اور تو ہے اس کی خلاقی کی کوشش کرے گا۔ پھر منافقین نے جو یہ کہا تھا کہ اپنا مال ان پرمت خرج کروجورسول اللہ منافقین نے جو یہ کہا تھا کہ اپنا مال ان پرمت خرج کروجورسول اللہ کے ساتھ دہے ہیں تو اس کے متعلق ایک جواب تو گزشتہ آ یات میں منافقین کو دیا گیا تھا کہ بیا متال این پرمت خرج کروجورسول اللہ کے ساتھ دہے ہیں تو اس کے متعلق ایک جواب تو گزشتہ آ یات میں منافقین کو دیا گیا تھا کہ بیا تھی انتخابی سیجھتے کہ تمام آ سان وز ھین کے منافقین کو دیا گیا تھا کہ بیا تھی انتخابی سیجھتے کہ تمام آ سان وز ھین کے منافقین کو دیا گیا تھا کہ بیا تھی انتخابی سیجھتے کہ تمام آ سان وز ھین کے منافقین کو دیا گیا تھا کہ بیا تھی انتخابی سیجھتے کہ تمام آ سان وز ھین کے منافقین کو دیا گیا تھا کہ بیا تھی انتخابی انتخاب سیجھتے کہ تمام آ سان وز ھین کے منافقین کو دیا گیا تھا کہ بیا تھی انتخابی انتخاب سیکھتے کہ تمام آ سان وز ھین کے منافقین کو دیا گیا تھا کہ بیا تھی انتخاب سیکھتے کہ تمام آ سان وز ھین کے منافقین کو دیا گیا تھا کہ بیا تھی انتخاب سیکھتے کہ تمام آ سان وز ھین کے منافقین کو دیا گیا تھا کہ بیا تھی انتخاب سیکھتے کہ تمام آ سان وز ھین کے منافقین کے دیو کی کھی تھی کہ کیا تھا کہ بیا تھی کی کو شرا کیا تھا کہ بیا تھی کی کو تھی کی کھی کی کھی کی کو دیا گیا تھا کہ بیا تھی کی کھی کی کی کو تھی کی کھی کے دیا تھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے دیا تھی کی کھی کی کھی کے دیا تھی کھی کی کھی کی کھی کے دی کھی کی کھی کے دیا تھی کی کھی کی کھی کی کھی کھی کے دیا تھی کی کھی کھی کھی کی کھی کی کھی کے دی کھی کھی کھی کے دیا تھی کھی کھی کی کھی کھی کے دیا تھی کھی کھی کی کھی کھی کے دی کھی کے دی کھی کھی کے دی کھی کھی کھی

تفسیر وتشری اس بات بین اہل ایمان کوخطاب کر کے مجھایا جاتا ہے کہ دیکھوآ دی کے لئے بڑے خسارے اور اولی ہے ہٹ کر ادنی ہے کہ باتی کوچھوڑ کرفانی میں مشغول ہوجائے اور اعلیٰ ہے ہٹ کر ادنی میں پیشن جائے۔ مال اور اولا دوہی اچھی ہے جواللہ کی یا داور اس کی اطاعت سے غافل نہ کرے اگر ان دھندوں میں پڑ کر خدا کی یا دے غافل ہو گیا تو آخرت بھی کھوئی اور دنیا میں بھی قبلی سکون واطمینان فیصیب نہ ہوا تو جولوگ دنیا ہی میں بھنے ہوئے ہیں اور مال اور اولا د بی کی محبت میں گرفتار ہیں اور اللہ کو بھول کئے تو وہ بڑے ہے تھائے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ یہاں آیت میں مال اور اولا د بی کا ذکر میں میں میں کے خت گھائے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ یہاں آیت میں مال اور اولا د بی کا ذکر میں میں میں میں کر فرایا ہے کیونکہ انسان زیادہ تر انہی کی خاطر دین وایمان میں میں میں ہوتے سرادونیا کی ہروہ سے منہ موڑ کرنا فرمانی میں جتلا ہوتا ہے ور نہ در حقیقت مرادونیا کی ہروہ سے منہ موڑ کرنا فرمانی میں جتلا ہوتا ہے ور نہ در حقیقت مرادونیا کی ہروہ

خزانوں کا مالک تواللہ ہائی ہے متعلق ایک ہدایت اہل ایمان کودی
جاتی ہے کہ دیکھو مال جوڑ کراورجع کر کے رکھنے کے لئے ہیں بلکہ یہ
نیک کاموں میں اللہ کی رضا اورخوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہے
اوراس طرح خرج کرنے میں خودتہ ہارا بھلا ہے جو پچھ صدقہ خیرات
کرنا ہے جلدی کراوورنہ موت سر پرآ پہنچ گاتو پھر پچھتاؤ کے کہ کیوں
ہم نے خدا کے رستہ میں مال خرج نہ کیا۔ اس وقت یعنی موت کے
وقت بخیل تمنا کر یکا کہ اے میرے پروردگار چندروز اور میری موت کو
ملتو کی کرد ہے کہ میں خوب صدقہ خیرات کر کے اور نیک وصالح بن
کرحاضر ہوں لیکن وہاں التو اکیسا؟ جس فحص کی جس قدر عراکھ دی گئی
ہے اور جو میعاوز ندگی مقرر کردی گئی ہے اس کے پورا ہوجانے پرا کی
لیمنی ڈھیل اور تا خیر ہیں ہو عتی۔

افیریس و الله خبیو بیما تعملون اوراللد کوفیر ہے جوتم کرتے ہوفر ماکر یہ جتما دیا کہ اللہ کو یہ بھی فیر ہے کہ اگر بالفرض تمہاری تمنا کو اللہ کو یہ بھی فیر ہے کہ اگر بالفرض تمہاری تمنا کونا دیا جائے تب تم کیے عمل کرو کے وہ سب کی اعدونی استعدادول کوجانتا ہے اور سب کے طاہری وباطنی اعمال سے پوری استعدادول کوجانتا ہے اور سب کے طاہری وباطنی اعمال سے پوری طرح فیردار ہے اس کے تمام اہل اسلام کونھیجت کی گئی کہ موت کے آثار سامنے آئے ہے موالم کر کے آخرت کے درجات میں اپنے اموال اللہ کی رضا میں فرج کرکے آخرت کے درجات ماصل کر اموال اللہ کی رضا میں فرج کرکے آخرت کے درجات حاصل کر صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ کونسا صد قد سب سے ذیا دہ اجروثو اب رکھتا ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ کونسا صد قد سب سے ذیا دہ اجروثو اب رکھتا ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ کونسا اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ایک اللہ علیہ وقت اللہ کی داہ میں فرج کرتا جبکہ اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ایک وقت اللہ کی داہ میں فرج کرتا جبکہ

انسان تندرست ہواورا پنی آئندہ ضرور یات کے پیش نظر یہ خوف بھی ہوکہ مال خرج کر ڈالا تو کہیں بعد میں خود مختاج نہ ہو جا اس اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرج کرنے کواس وقت تک نہ ٹلا و جب تک کہ روح تمہارے حلق میں آجائے اور مرنے لگوتواس وقت بھی کہوکہ اتنا مال فلاں کو دیدوا تنا فلاں کام میں خرج کر دو بعنی انفاق فی سبیل اللہ دنیا کی زندگی میں آخری وقت تک جاری رکھو۔ پھر بچھتانے اور بیر آرز وو تمنا کرنے کی نوبت نہ آئے گ کہ موت میں پچھتانے اور بیر آرز وو تمنا کرنے کی نوبت نہ آئے گ کہ موت میں پچھتانے ہور ہو جائے اور مہلت مل جائے تو اعمال صالی کرلواور صالحین میں داخل ہو جائے اور مہلت مل جائے تو اعمال صالی کرلواور صالحین میں داخل ہو جاؤں ۔ اللہ تعالی ہماری غفلت کو دور فرما کیں ۔ اور ابھی ہمیں زندگی صحت اور قوت میں اعمال صالحہ اور اپنے ذکر فکر کی تو فیق نصیب فرما کیں ۔

الحمد للداس درس برسوره منفقون کا بیان ختم ہو گیا۔اب آگلی سورة کابیان شروع ہوگا۔

رورہ ہابیاں مردی ہوتا ہے۔ سورۃ السنافقون کے خواص ا۔۔۔۔۔اگر کسی کوآشوب چیٹم ہواس پرسوۃ السنافقون پڑھ کردم کرنے ہے صحت ہوجاتی ہے۔

۲.....اگر کسی کو پھوڑے ہوں تو اس پر سورۃ السنافقون دم کرنے سے صحت ہوجاتی ہے۔

سا .....کسی شم کا دروجواس پرسورة المنافقون دم کرنے \_\_\_\_\_\_ سے صحت ہوجاتی ہے۔

واذارایتھم …… انبی یؤ فکون اگرکسی ظالم وشمن کاخوف ہوتو ندکورہ آیت پاکسٹی پر پڑھ کراس کے چہرے کی طرف چھٹر کے بشرطیکہ اسے معلوم نہ ہوتو وہ ظالم اپنے ارادہ سے بازآ جائے گا۔ (الدر دالنظیم)

وعالم بیجے: اللہ تعالیٰ ہمیں آخری وقت پر پچھتانے اور ندامت کرنے ہے بچائیں اور ہمیں زندگی میں اپنی مرضیات والے اعمال کی تو نیق نصیب فرماویں۔ آمین۔ والْخِدُ دُعُوْنَا كِن الْحَدُدُ لِلْهِ رَبْ الْعُلْمِينَ

## سُوَّةُ التَّعَالِينَ لِنِينَ أَنْ فَيَ الْحَالِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ

## يشسير اللوالرّخين الرّحيي

شروع كرتا ہوں اللہ كے تام ہے جو برامبر يان نہايت رحم كرنے والاہے۔

## يُسَيِّحُ لِلْهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمَدُنُ وَهُوعَلَى كُلِّ

سب چیزیں جو پکھ کہآ سانوں میں بیں اور جو پکھ کرز مین میں بیں انٹد کی پاکی بیان کرتی بیں اس کی سلطنت ہے اور وہی تعریف سے لائق ہے، اور وہ برشے پر

## شَيْءٍ قَدِينُ هُوالَّذِي خَلَقًاكُمْ فَيَنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهِ مَا تَعْمَلُونَ بَصِينُ

قادر ہے۔وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا سوتم میں بعضے کافر ہیں اور بعضے مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو د مکھ رہا ہے۔

التعملون تم كرتي مو بكيسير ويكضروالا

تک اللہ تعالیٰ چا ہے آئیس عاصل رہتے ہیں اور جب وہ چاہے انہیں چھین لے یا سلب کرسکتا ہے۔ پھرتمام تعریف کاستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دوسری جس ہستی میں بھی کوئی قابل تعریف خوبی پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کی ہوئی ہے۔ پھر وہ ہر چیز پر قادر ہے بعنی اللہ کی ذات قادر مطلق ہے۔ جو پچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ کوئی طاقت اس کی قدرت کو محدود کرنے یا رو کئے والی سکتا ہے۔ کوئی طاقت اس کی قدرت کو محدود کرنے یا رو کئے والی نہیں ۔ پھراسی نے سب انسانوں کو بنایا اور پیدا کیا۔ چاہئے تو یہ مکتا ہے۔ کوئی طاقت اس کی قدرت کو محدود کرنے یا رو کئے والی نہیں ۔ پھراسی نے سب انسانوں کو بنایا اور پیدا کیا۔ چاہئے تو یہ کرتے گر ہوا یہ کہ بعض مشرین بن مسئے اور بعض ایما ندار ۔ ب قدل اللہ تعالیٰ نے انسان میں دونوں طرف جانے کی استعداد اور تو ت رکھی تھی گر اولا سب کو فطرت سے چھ پر پیدا کیا تھا پھر کوئی اس نظرت پر قائم رہا اور کس نے گر دو چیش کے حالات سے متاثر ہور اس کے خلاف راہ اضیار کر لی۔ اس مضمون کو ۲۱ ویں پارہ مور ہور وہ میں فر مایا گیا ہے :۔ " تو تم یکسوہ وکر اپنارخ اس دین کی صورہ روم میں فر مایا گیا ہے :۔ " تو تم یکسوہ وکر اپنارخ اس دین کی طرف رکھو۔ اللہ کی دی ہوئی فطرت کا امیاع کر وجس پر اللہ تعالیٰ طرف رکھو۔ اللہ کی دی ہوئی فطرت کا امیاع کر وجس پر اللہ تعالیٰ طرف رکھو۔ اللہ کی دی ہوئی فطرت کا امیاع کر وجس پر اللہ تعالیٰ

کفسیر وتشری اس سورة کے پہلے رکوع میں قیامت کو یوم التفاین لیعنی تغابین کا دن کہا گیا ہے۔ تغابی ہار جیت کو کہتے ہیں ۔ زندگی کی بازی کی ہار جیت کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اس مناسبت سے قیامت کو یوم التفاین کہا گیا ہے اورای سے سورة کا تام تغابی ما خوذ ہے۔

ارشاد ہوتا ہے کہ کا تئات کی ہر چیز ہے جان ہو یا جائدار۔
آسان میں ہو یا زمین میں اپنی حالت سے ظاہر کررتی ہے اور
اگرزبان رکھتی ہے تو منہ سے بھی کہدرتی ہے کہ اللہ تعالی ہرعیب و
نقص سے پاک ۔ منزہ اور مبرا ہے۔ پھر یہ پوری کا تئات تنہا ای
کی سلطنت ہے اور عملاً وہ ہر آن اس پر حکومت کر رہا ہے۔ اس
حکومت اور فر ما نبروائی میں کہی دوسر سے کا قطعاً کوئی دخل نہیں۔
مکومت اور فر ما نبروائی میں کہی دوسر سے کا قطعاً کوئی دخل نہیں۔
دوسروں کو اگر عارضی طور پر یا محدود پیانہ پر کسی جگہ تصرف یا
ملکیت یا حکمرانی کے اختیارات حاصل ہیں تو وہ ان کے ذاتی
اختیارات نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے دیتے ہوئے ہیں۔ جب

نے اوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس پیدا کی ہوئی چیز کوجس پراس نے تمام آ دمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ چاہیے۔ پس سیدھا وین یہی ہے کین اکثر لوگ نہیں جائے ''۔ اس مضمون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعددا حادیث میں اس طرح فر ایا ہے کہ ہرانسان سیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور بعد میں خارج ہے کفرو شرک اور گرائی اس پر عارض ہوئی ہے۔ اخیر میں ارشاد ہے واللہ بما تعملون بصیر. اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کود کیے رہا ہے۔ تو یہاں و کھٹے کا مطلب محض و کھٹائی تہمارے اعمال کود کیے رہا ہے۔ تو یہاں و کھٹے کا مطلب محض و کھٹائی تبین ہے بلکہ اس سے یہ مفہوم بھی خود بخو دنگاتا ہے کہ جیسے تمہارے اعمال وافعال سے یہ مطابق تم کو جز ایا سراوی جائے گی۔

یہاں آیت میں فرمایا گیا ہے خلقکم فمنکم کافرو منكم مومن يعنى الله تعالى في م كوبيدا كيا يحرتم من يعض كافر ہو گئے بعض مومن رہے۔ تو اس جملہ کی تشریح کے سلسلہ بیں حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب مفتی اعظم یا کتان نے لکھا ے کہاں جملہ ہے معلوم ہوا کہ اول تخلیق وآ فرنیشن میں کوئی کا فر نہیں تھاریہ کا فراورمون کی تقتیم بعد میں اس کسب واختیار کے تابع ہوئی جواللہ تعالی نے ہرانسان کو بخشا ہے اور اس کسب واختیاری وجہ ہے اس برگناہ وثواب عائد ہوتا ہے۔ قر آن کریم نے اس جگہ انسان کودوگروہوں میں تقتیم کیا ہے کا فرومومن بس سےمعلوم موا کہ اولاد آ وم علیہ السلام سب ایک براوری ہے اور ونیا کے بورے انسان اس براوری کے افراد ہیں۔ اس برادری کو قطع كرنے اور آيك الگ گروہ بنانے والی چيز صرف كفر ہے۔جو مخص کافر ہوگیا۔اس نے انسانی برادری کارشتہ تو ڑویا۔اس طرح بوری دنیامیں انسانوں میں گروہ بندی صرف ایمان اور کفر کی بنایر ہوسکتی ہے۔رنگ اور زبان نسب و خاندان ۔وطن اور ملک میں ہے کوئی چیز الیی نہیں جوانسانی براوری کومختلف گروہوں میں بانث دے۔ ایک باپ کی اولاد اگر مختلف شہروں میں بسنے گئے یا مختلف

ز بانیں بولنے گئے یا ان کے رنگ میں تفاوت ہوتو وہ الگ الگ گروہ نہیں ہو جاتے۔ اختلاف رنگ و زبان اور وطن و ملک کے باوجود میسب آپس میں بھائی ہی ہوتے ہیں۔ کوئی سمجھ دار انسان ان کو مختلف گروہ نہیں قرار دے سکتا۔

ز ما نه جا بلیت میں نسب اور قبائل کی تفریق کوتو میت اور گروہ بندی کی بنیاد بناویا گیا۔اسی طرح ملک و وطن کی بنیاد پر پچھ گروہ بندی ہونے لگی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان سب بتوں کو تو ژا اورمومن مسلمان خواه کسی ملک ادر کسی خطه کا ہو۔ کسی رنگ اور خاندان کا ہو۔کوئی زیان پولتا ہوان سب کوایک برادری قرار ویابنص قرآن کریم انما المومنون احوة (مونین سب کے سب آپس میں بھائی جھائی ہیں)۔اس طرح کفارسی ملک اور قوم کے ہوں وہ اسلام کی نظر میں ملت واحدہ لیعنی ایک توم ہیں۔ قرآن كريم كابير جمله فيمنكم كافرو منكم مومن (تم بيس بعض كافر ہو مے اور بعض مومن رہے ) اس پر شاہد ہے كه الله تعالیٰ نے کل بنی آ دم کوصرف کا فر ومؤمن دو گروہوں میں تقسیم فرمایا۔ اختلاف رنگ وزبان کوقر آن نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی اور انسان کے لئے بہت سے معاشی فوائد برمشمل ہونے کی بنا پرایک عظیم نعمت تو قرار دیا ہے تکراس کو بنی آ دم کی گروہ بندی کا ذریعہ بنانے کی اجازت نہیں دی۔

اورا بیمان و کفر کی بنا پر دو تو موں کی تقسیم بیدا یک امرا ختیاری پر بنی ہے۔ کیونکہ ایمان بھی اختیاری امر ہے اور کفر بھی اختیاری امر ہے اور کفر بھی اختیاری امر ہے۔ اگر کوئی فخص ایک تو میت چھوڑ کر دوسری میں شامل ہونا چاہے تو آسانی ہے اپ عقا کہ بدل کر دوسرے میں شامل ہوسکتا ہے۔ بخلاف نسب و خاندان اور رنگ و زبان اور ملک و وطن کے ہیکی انسان کے اختیار میں نہیں کہ اپنا نسب بدل و ہے۔ یارنگ میکسی انسان کے اختیار میں نہیں کہ اپنا نسب بدل و ہے۔ یارنگ

بدل دے۔ زبان اوروطن اگر چہ بدلے جاسکتے ہیں گر زبان اور وطن کی بنیاد پر بننے والی تو میں دوسروں کو عادۃ اپنے اندر جذب کرنے پر بھی آ مادہ نہیں ہو تیں خواہ ان کی زبان ہو لئے گے اور ان کے وطن میں آ بادہ وجائے۔ بہی وہ اسلامی برادری اور ایمانی اخوت تھی جس نے تھوڑے ہی عرصہ میں مشرق ومغرب کے اور افرت تھی جس نے تھوڑے ہی عرصہ میں مشرق ومغرب کے اور شال وجنوب کے اور عرب و بچم کے اور کا لے اور گورے بے تار افراد کو ایک لڑی میں پرودیا تھا جس کی توت وطاقت کا مقابلہ دنیا افراد کو ایک لڑی میں پرودیا تھا جس کی توت وطاقت کا مقابلہ دنیا کو تو میں نہر کئیں۔ جب انہوں نے پیران بتوں کو زندہ کیا جن کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے پاش پاش کر دیا تھا تو کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے پاش پاش کر دیا تھا تو مسلمانوں کی عظیم ترین ملت واحدہ کو ملک ووطن اور زبان اور رنگ اور نسب و خاندان کے مختلف کلڑوں میں اور گروہ بندیوں میں تقسیم کرے ان کو باہم فکرا دا۔ اس طرح دشمنان اسلام کی بیلخار کے کرے ان کو باہم فکرا دا۔ اس طرح دشمنان اسلام کی بیلخار کے کرے ان کو باہم فکرا دا۔ اس طرح دشمنان اسلام کی بیلخار کے کرے ان کو باہم فکرا دا۔ اس طرح دشمنان اسلام کی بیلخار کے کی کورسول ان کو باہم فکرا دا۔ اس طرح دشمنان اسلام کی بیلخار کے کورسول ان کو باہم فکرا دا۔ اس طرح دشمنان اسلام کی بیلخار کے کورسول کورسول کورسول کا کھوٹر کورسول کی کورسول کورسول

کے میدان صاف ہوگیا۔ جس کا نتیجہ آنکھیں آج و کھے رہی ہیں کہ مشرق ومغرب کے مسلمان جوالک قوم اور ایک دل تھاب چھوٹے چھوٹے گروہوں میں مخصر ہوکر ایک دوسرے سے برسر پرکار ہیں اور ان کے مقابلہ پرکفر کی طاغوتی طاقتیں با جمی اختلاف رکھنے کے باوجود مسلمانوں کے مقابلہ میں ملت واحدہ ہی معلوم رکھنے کے باوجود مسلمانوں کے مقابلہ میں ملت واحدہ ہی معلوم ہوتی ہیں \*۔ (معارف القرآن ۔ جلد مشمر)

الله تعالیٰ جمیں دین کی سمجھ اور قہم عطافر مائیں۔ اور اسلام جیسی نعمت عظمیٰ کی قدر دانی کی تو فیق نصیب فر مائیں۔ اور اسپ مجھ سے جو لئے ہوئے سیال کی تو فیق نصیب فر مائیں۔ مجھ سے جو لئے ہوئے سیق کو پھریا دکر لینے کی سعادت نصیب فر مائی گئی اور ابھی یہی الغرض سورة کی ابتدامضمون تو حید ہے فر مائی گئی اور ابھی یہی مضمون تو حید اگلی آیات میں جاری ہے جس کا بیان انشاء الله آئیدہ درس میں ہوگا۔

#### وعا ليجئ

الله تعالیٰ کا بے انتہا شکروا حسان ہے کہ جس نے اپنے نصل ہے ہم کو انسان بنا کر پیدا کیا اور پھرامیان واسلام کی دونت سے نواز ا۔اور اشرف الا نبیاء والمرسلین جناب محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا امتی ہوتا نصیب فر مایا۔ یا اللہ ہم کو اس زندگی کے آخری سانس تک اسلام وین فطرت پر قائم رکھئے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما ہے۔
یااللہ اپنے ذکر وفکر اور اپنی تبعیح وتم یدگی ہم کو بھی وائی تو فیق عطافر ما ہے اپنے ذاکر اور تبعی خوال بندوں میں ہمارا شارفر ما لیجئے۔
یااللہ بے شک آپ ہر شے پر قاور ہیں آپ اپنی رحمت سے ہمیں اپنا بھولا ہواسبت ایمانی یا اللہ ایمانی کو فیم ملت واحدہ بن جانے اور آپس

واخردغونا أن الحمل بلورب العليين

میں شیروشکر ہوجانے کی توفیق نصیب فرماد بیجئے۔ آمین۔

## خَلْقَ السَّمُولِي وَ الْأَرْضَ بِإِلْحِقّ وَصَوَّرُكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَّرُكُمْ وَ إِلَيْهِ الْمُصِيرُ ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي

ای نے آسانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر پیدا کیا اور تمہارا نقشہ بنایا سوعدہ نقشہ بنایا اور ای کے پاس لوٹنا ہے۔ وہ سب چیزوں کو جانتا ہے

## السَّهُونِ وَالْارْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَسِرُّونَ وَمَا تَعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيْمُ إِنَّالِ الصَّلُ وَرِقَ

جوآ سانوں اورز مین میں ہیں اورسب چیزوں کو جانا ہے جوتم پوشیدہ کرتے ہواور جوعلائی کرتے ہو، اور الله تعالیٰ دلوں تک کی باتوں کا جائے والا ہے۔

خَلَقُ اس نے بیدا کیا التَمُولِتِ آمانوں وَالْاَرْضَ اور زمِن بِالْحَیْقُ فَلَ کَ ساتھ وَصَوَّدُکُمْ اور تَمِی مورتی وی فَاحْسُنَ تو بہت انہی صُورَگُمْ تَمِیں صورتی وی فَاحْسُنَ تو بہت انہی صُورَگُمْ تَمِیں صورتی وی وَرالِنَا وراس کی طرف الْمَصِیدُ بازگت ایکلُمُ وہ جانا ہے مَاجُو فَی التَسَلُولِتِ آمانوں مِن وَالْکَرْضِ اور دِمِن وَیَعَلُمُ وَاللّٰهِ اور اس کی طرف اللّٰهِ اور الله ورالله ورالله ورائد عَلَيْهُ جائے والا بِنَ التِ الطَّفُ وَ ولوں کے بجید ویک کُلُمُ اور جانا ہے مَا لَیْسُو وَن جَمْ جِہاتے ہو وَمَا تُعْلِنُونَ اور جَمْ ظَاہِر کرتے ہو وَاللّٰهِ اور الله الله الله عَلَيْهُ جَائِدُونَ اللهُ الله الله الله الله الله عَلْدُونَ اور جَمْ فَاہِر کرتے ہو وَاللّٰهِ اور الله الله عَلَيْهُ جائے والا بِنَ التِ الطُّفَانُ وَر ولوں کے بجید

تو در کنارانسان کی زیست اس دنیامیس محال ہوجاتی۔ پھراس کا گنات کی بیدائش میں انسان اشرف الخلوقات ہے اس کئے آ مے فرمایا گیا كداس كائنات ميس الله تعالى في انسان كوبهترين صورت اورنقشه ير پیدا کیا۔ بیبان آیت میں صورت ہے مراجعش انسان کا چبر نہیں بلکہ اس سے مراد انسان کی بوری جسمانی ساخت ہے اور وہ تو تیں اور صلاحیتیں بھی اس مفہوم میں شامل ہیں جواس دنیا میں کام کرنے کے لئے انسان کوعطا کی گئی ہیں۔ تو سہاں آیت میں جوفر مایا گیا کہ اے انسانوتمہارا نقشہ خدانے بنایا اور کیسا عمدہ نقشہ بنایا کہتمہارے حلنے کے لئے مناسب ترین یاؤں دیئے۔تمہارے کام کرنے کے لئے موزوں ترین ہاتھ دیئے گئے۔ تنہارے ویکھنے کو کیسی عجیب آ تکھیں دی لئیں۔تمہارے سننے کو کیا خوب کان دیئے گئے۔ تمہارے سو تھے کوناک دی گئی۔ پھرسو چنے بچھنے کے لئے کیسے حواس اورآ لات ادراك وعلم ديئے مسئے \_ پھرحق تعالی خالق كا سَات كى ياسى حیرت انگیز صنعت ادر صورت گری ہے کہ انسانوں میں ایک ہی طرح کا چېره ہونے کے باوجود لعنی سب مکسال دوآ تکھیں۔ایک ناک۔ دوكان \_ أيك مند أيك سرر كھتے ہيں مرعقل حيران رہ جاتی ہے ك ایک انسان کی صورت بالکلید دوسر انسان کی صورت سے اسی نہیں ملتی که بیجانناد شوار موجائے تو ایک فردی شکل و صورت کا دوسرے سب ہے علیحدہ اور متاز ہونا بیت تعالیٰ ہی کی صناعی اور صورت گری ہے اور اس کی مخصوص صفت ہے۔ حق تعالی کے مشہور 99 اسائے حسنہ ہیں

مسير وتشريح : گذشته آيات مين الله تعالى كيسبيج وتفتريس\_ یا کی و بزرگی کا ذکر فرما کرتمام انسانوں کو خطاب کرے فرمایا تھا کہ اللہ تعالى نے توتم كونطرت سليمه ير بيدا كيا تھا جس كا تقاضا بيتھا كمم سب ایمان کی راہ اختیار کرتے مگر اس سیح فطرت پر پیدا ہونے کے بعدتم میں ہے بعض لوگوں نے کفراختیار کیااوربعض نے ایمان کی راہ اختیار کی۔اب آ گےان آیات میں اس سلسلہ خطاب میں انسانوں کو بتلایا جاتا ہے کہ بچھتم ہی کواللہ تعالی نے فطرت سلیمہ پر پیدانہیں کیا بلکہ بیکا مُنات بھی اللہ تعالیٰ نے برحق پیدا کی ہے۔ لیعنی بہزمین و آسان اوربيكا ئنات يونبي بلامقصدنبيس بنادي كني بكه برجيز كتخليق ایک مقصدر کھتی ہاور معقول حکمت بربنی ہے۔ آج سائنس کی جتنی تجمى ترقيال موربى بين ووسب اس امركي شهادت دے دبي بين كريد كائنات اوراس كى ہر چيزاس خالق عليم نے كيسى مقرره حكمت اور كيسے منظم اصول اور الل ضوابط کے ساتھ پیدا فرمائی ہے۔ آج جنتی بھی حیرت انگیز ایجادات جاری جوربی بین وه هرگز ممکن نه ہوتیں اگر به كائنات اوراس كى مرجيز بالحكمت اور بااصول طور يرايك مقرره ضابطه یر بیداندفر مائی گئی ہوتی مشلا ہوا۔ یانی۔آگ۔مٹی بیرجارعناصر ہیں۔ ہرایک کی ماہیت و خاصیت اور خواص قدرت نے علیحدہ نلیحدہ رکھے ہیں۔اب اگر بینظام نہ ہوتا۔اور یانی کے خواص بھی آگ سے ظاہر ہو جاتے ۔اورمٹی کے خواص مھی ہوا سے ظاہر ہوجاتے۔اور ہوا کے خواص بھی یانی سے ظاہر ہونے لگتے توسائنس کی ایجادات اور تیاں

ان میں ایک المصور بھی ہے یعنی تصویر بنانے والا۔ تو انسان کو اشرف المخلوقات بنا كرجوالله تعالى نے بہترين صورت اور نقشه پر بيدا كيا اور بهترين صلاحييتي اورقو تنيس اس كوعطا فرمائيس \_توميسب كيول اور س کئے دی گئیں؟ اس کا منشاا کلے فقرہ والیہ المصیوے ناہر ہے کہ آخر کارای کی طرف تم کو پلٹنا ہے۔اب بیظاہر ہے کہ جب ايسے بامقصد اور حكيماند نظام كائنات ميں أيك انسان جيسي بہترين مخلوق پیدا کی گئ تو حکمت کا تقاضه یمی مونا جایے کہاس انسان کودنیا مين شرب مهاري طرح غير ذمه دار بنا كرنه جيمور ديا جائ بلكدالازما اس کی باحکمت کالیق کا تقاضہ یہ ہے کہ بیٹاوق اس بستی کے سامنے جواب دہ ہوجس نے اپنی کا کنات میں اسے پیمقام ودرجہ عنایت فرمایا ہے۔تو یہاں آیت اس کے پاس لوٹنا ہاں سے مراجھش لوٹنا ہیں بلکہ جواب دہی کے لئے لوٹا مراد ہے اورس کے یاس لوٹا ہے اس کی کیا صفات ہیں بیالگی آیت میں ہتلایا جاتا ہے بینی جس کے پاس اے انسانوں ممہیں لوٹ کر جانا ہے وہ ایساعلیم ہے کہ آسانوں اور زمین کی ہر چیز کوجانتا ہے اور تمہارے تمام اعمال وافعال کوجانتا ہے جو تم پوشیده کرتے ہو یا علامیہ کرتے ہواور پھریمی مہیں کہ وہ ظاہری اعمال وافعال كوجانتا ہے بلك وہ ابساعليم ہے كه انسانوں كے دلول ميں جو بھیداورراز چھے ہوئے ہیںان کو بھی جانیا ہے۔

تو خلاصہ یہ کہ ابتدائے سورہ سے بہاں تک تمام انسانوں کو خطاب کر کے جار بنیا دی حقیقوں سے آگاہ کیا گیا۔
اول یہ کہ یہ کا گنات جس بیل تم بستے ہو بے خدا نہیں ہے بلکہ
اس کا خالق و ما لک اور فر ما فروا ایک ایسا قادر مطلق ہے جس کے کامل اور بے عیب ہونے کی شہادت ہر چیز دے رہی ہے۔
دوسرے یہ کہ یہ کا گنات بے مقصد اور بے حکمت نہیں ہے بلکہ اس کے خالق نے اسے سراسر برحق پیدا کیا ہے۔
بلکہ اس کے خالق نے اسے سراسر برحق پیدا کیا ہے۔
تیسرے یہ کہ انسانوں کو جس بہترین صورت اور نقشہ کے ساتھ خدا نے پیدا کیا ہے اس کے باعث یہ ایک ذمہ دار اور جواب دہ مخلوق ہے۔

چوتھے یہ کہ آخر کارانسانوں کواپنے خالق کی طرف بلیث کر جانا ہے اور اس ہستی سے سابقہ پیش آنا ہے جو کا گنات کی ہر چیز

سے واقف ہے جس سے انسانوں کی کوئی بات پوشیدہ نہیں اور جو دلوں کے جھیے ہوئے راز تک سے واقف ہے۔

بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے جو حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ و کلم نے ارشاد فر مایا ہے کہ وہ لوگ جو تصاویر بناتے ہیں قیامت کے روز عذاب دیئے جا کیں گے۔ان کو عاجز کرنے کے لئے کہا جائے گا کہ جو صورت تم نے بنائی ہاس ہیں جان بھی ڈالو۔ لیعنی جب خالق کے ساتھ مشابہت کا دم بھر اتھا تو اس کو پورا کر کے دکھ لاؤ اورا بی بنائی ہوئی ڈی روح کی تصویر میں روح بھی ڈالو۔ جس کا جواب ان مصوروں کے پاس بیکھنے موسی میں روح بھی ڈالو۔ جس کا جواب ان مصوروں کے پاس بیکھنے موسی کے ہوئے کے عذاب کو جھکٹیں ان مصوروں کے پاس بیکھنے موسی کے موسے کے عذاب کو جھکٹیں ان مصوروں کے پاس بیکھنے موسی کے موسے کے عذاب کو جھکٹیں

اس کے جن حضرات کودین احکام پر چلنے کی اُکر ہووہ اس تصویر کے مسئلہ میں مفتی محرشفیج صاحب کی کتاب تصویر کے شرعی احکام کو ملاحظہ کرلیں جس میں شرعی مسائل کے ساتھ جس قدرشرعی سہولتیں تصاویر کے متعلق ممکن ہیں ان کو بھی ظاہر کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب فوراللہ مرقدہ کو بہترین جڑائے خیرعطافر مائیں۔

الغرض ان آیات میں توحق تعالیٰ کاعام انسانوں کوخطاب تھا۔ اب آ گے ان لوگوں سے خطاب فرمایا گیا کہ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی جس کابیان ان شاءاللہ الگی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ وَاجْدُ دُعُوٰ مَا اَنِ الْحَدِّ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

## الدُيَاتِكُمْ نَبُوُّ الَّذِيْنَ كَفُرُوْا مِنْ قَبُلُ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ

کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پینی جنبوں نے پہلے کفر کیا پھر انہوں نے اعمال کا وبال چکھا اور ان کیلئے عذاب وروناک ہونے والا ہے۔

## الِيُمُ ﴿ ذَٰلِكَ مِأْنَهُ كَانَتُ تَأْتِيهِ مَرْسُلُهُ مِ رِالْبِيِّنَتِ فَقَالُوْ الْبَثُرَّيْهِ لُوْنَنَا فَكُورُوْا

بیاس سب سے ہے کدان لوگوں کے پاس ان کے پیغیرولائل واضحہ نے کرآئے تو ان لوگون نے کہا کہ کیابشریعی آ دمی ہم کو ہدایت کریں مے ،غرض انہوں نے کفر کیا

# وَتُولُوْا وَاسْتَغْنَى اللهُ وَاللهُ عَنِيُّ جَمِيْلُ وَيَعُمُ الَّذِيْنُ كُفَرُوْا اَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ا

اور اعراض کیا اور خدائے پرواند کی، اور اللہ بے نیاز ستودہ صفات ہے۔ بد کافر بد دعویٰ کرتے میں کہ وہ ہرگز دوبارہ ند زندہ کئے جاویں مے

# فُلْ بَلَى وَرَبِيْ لَتُبْعَثُنَ ثُمَّ لَتُنْبَؤُنَّ بِمَاعَمِلْنُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُنَّ

آب كهدد يجئ كركول نبيل والشد ضرور دوباره زنده كئے جاؤ مي، پھرجو جو بچھتم نے كيا ہے تم كوسب جنلا ديا جاديگا، اور بيداللہ كو بالكل آسان ہے۔

اكُوْرِيَانِكُوْرُ كَانِينَ آلَ تَهَارِ إِلَيْ يَوْ الْهُوْرِ الْهُوْرُونِ كَفَرُواْ مِن لَوُولِ نَهُ تَعْرَكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَدَاكِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِلهُ اللهُ اللهُو

بهيجا كيا تقاان كى بات مان المات الكاركيا-

دوسری بنیادی وجہ ان منگرین کی تباہی کی بیہ بتلائی گئی کہ انہوں نے آخرت کے عقیدہ کو بھی روکر دیا اور اپنے زعم میں بیہ سمجھ لیا کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں جس میں ہمیں اپنے خدا کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ یہی گمرا ہی بالآخران کی تباہی کا موجب ہوئی۔

اب بہاں ان آیات میں اللہ تعالی کے بیسے ہوئے رسولوں اور انہیاء کے منکرین کا قول یہ نقل فرمایا گیا ہے ' فقالو آ ابشو یھدو ننا لین ان منکرین نے رسولوں کے متعلق بول کہا کہ کیا بشر لیعنی آ دی ہم کو ہدایت کریں گے ( یعنی بشر کہیں پیٹی سراور ہادی ہوسکتا ہے ) اب خوب یا در کھئے اور غور سیجئے کہ یہ کفار اور منکرین کا قول ہے

لفسير وتشريخ: ان آيات ميں لوگوں ہے جود نیا کی حقیقوں کے منکر ہیں خطاب کر کے ہتلایا جاتا ہے کہ اے منکر انسانو کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں ہیں پہنچیں جوتم سے پہلے اسی و نیا میں رہتے تھے۔ انہوں نے جو پچھ دنیا میں رہتے تھے۔ انہوں نے جو پچھ کیا اور ان کے سامنے آیا اور اپنے بداعمالی کا خمیاز و بھگٹا اور ان کے کرتوت دنیا ہی میں رنگ لائے۔

اصلی اور پوری سزاتو انہیں ابھی آخرت میں بھگتنی ہے۔جو بہت ہی و کھ دینے والا عذاب ہے تو غور و کرو کہ ان کی میہ گت

کیوں بن؟ اس کا جواب آ گے خود حق تعالیٰ دیتے ہیں کہ ایسے منکرانسانوں کی نتاہی کے بنیادی اسپاب دو تھے۔

الك توبيك انهول نے جن رسولول كوان كى بدايت كے لئے

جوانبیاء اوررسل کی نسبت تقل فر مایا گیا ہے۔ حضرت مفتی اعظم مولانا محرشفيع صاحب رحمته الله عليه في كفار كاس قول ابشريهدوننا معلق الني تفسير معارف القرآن مي لكها ب كه ابشريت كونبوت ورسالت کے منافی سمجھنا سمجی کفار کا خیال باطل تھا۔جس پرقر آن میں جا بجارد کیا گیا ہے۔لیکن افسوں ہے کہ اب مسلمانوں میں بھی بعض اوگ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی بشریت کے منکر یائے جاتے ہیں۔انہیں سوچنا جائے کہوہ کدھرجارہے ہیں؟ بشر ہوتا نہ نبوت کے منافی ہے۔ ندرسالت کے بلندمقام کے منافی ہے۔ ندرسول كنورمونے كے منافى ہے۔ وہنور بھى ہیں۔بشر بھى ہیں۔ان كے نورکوچ اغ اور آفناب اور ماہتاب کے نور پر قیاس کرناعلطی ہے'۔ تمام علمائے اسلام اور فقبہائے ملت جن عین صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین اورعلائے سلف وخلف سب شامل ہیں اس کی صراحت کی ہے كمآ تخضرت صلى الله عليه وللم كے بشريعني انسان مونے كاعقبده و اقرارضروریات دین میں ہے ہے۔اگرکوئی صحف آپ کے بشر ہونے کا انکارتو کیالاعلمی کا اظہار بھی کرے تب بھی وہ کافرے کہ اس نے ایک ضروری اور بنیادی عقیدہ کومعلوم نہیں کیااس کے کہ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى بشريت كا قرارايك بنيادى عقيده باوروه حف اس سے بے خبر ہے اور تمام علمائے اسلام اور فقہائے ملت اس بات بر متفق بي كسب حفرات انبيائ كرام يبهم الصلوة والسلام بشريق جس كوصاف اورصريح الفاظ مين اپني كتابون مين وه بلاخوف تر ديير اظهاراوراعلان كرت رب بي علامهاستاذ الحديث مولاتا يدرعالم صاحب مهاجرمدني رحمته الله عليه في الني مشهور كماب ترجمان المسنة میں"اسلام میں رسول کا تصور" کے عنوان کے تحت تحریر فرمایا ہے اخضاركر كفل كياجا تاب حفرت علامه ككفتي بي-

" ..... رسول آیک انسان ہوتا ہے اور عام آنسانوں پراس کی برتری بیجھنے کے لئے بیکافی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا فرستادہ اور اس کا بیٹیم ہے۔ اس کی جانب سے منصب اصلاح پر کھڑ اکیا گیا ہے اور اس لئے اس کا کمال بیہوتا ہے کہ دہ ایک انسان ہو کیونکہ اصلاح کے اس کا کمال بیہوتا ہے کہ دہ ایک انسان ہو کیونکہ اصلاح کے

کے صرف علم کافی نہیں۔احساس کی بھی ضرورت ہے جوتم نہیں کھا سكتا وه ايك غمز ده كى يورى تىلى بھى نہيں كرسكتا۔ جو بھوك سے آزاد ہے وہ ایک بھوکے کے ساتھ سیجے دلسوزی کرنا بھی نہیں جانیا۔ جو فطرت انسانی کی کمزور یول ہے آشنانہیں وہ ان کمزور یول پراغماض بھی نہیں کرسکتا ای لئے قرآن کریم نے جابجا بعثت کے ساتھ رسولوں کاانسان ہونا ایک متفل انجام قرار دیا ہے چنانچیآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى بعثت معلق چوشف بإره سوره العمران ميس ارشادقر مايا لقد من الله على المؤمنين اذبعث فيهم وسولا من انفسهم. (حقيقت بيس الله تعالى في مسلمانون يراحسان كيا جبكدان ميں انہى كى جنس سے ايك پيغيبركو بھيجا) يعنى اس رسول عليه الصلوة والسلام كوانسانول مين تو بهيجابي تفامكرانسانول مين عرب\_ اور عربول میں قریش اور قریش میں ہاشی بنایا مکر ان چند ور چند خصوصیات کے باوجود پھر بھی آ ب ایک انسان ہی رہے اور یہی وہ عقیده تھا جوابندا میں اولا دآ دم کو بنیادی طور پر بتا دیا گیا تھا چنانچہ آ تھویں بارہ سورہ اعراف میں ارشاد ہے بینی آدم اما یاتینکم رسل منكم يقصون عليكم ايثى فمن اتقىٰ واصلح فلاخوف عليهم والاهم يحزنون يعن بم في عالم ارواح بي میں کہددیا تھا کہ اے اولا وآ دم کی اگر تمہارے یاس رسول آ ویں جوتم بی مین سے ہوں کے جومیرے احکام تم سے بیان کریں مےسوان کے آنے پر جوتفویٰ کی راہ اختیار کرے اور نیک رہے سوان پر آ خرت میں نہ کوئی خوف ہوگانہ و ممکین ہول کے تواس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جن باتوں کی اولا وآ دم کو بنیا دی طور پرتعلیم دی گئی تھی ان میں ایک بعثت رسول۔ دوم رسولوں کے انسان ہونے کا عقیدہ تھا ای عقیدہ کے مطابق دنیا میں خدا کے بہت سے رسول آء جن کی صیح تعداد خدا ہی کومعلوم ہے اس درمیان میں دنیا کی مقرر عمر آخر جب ہونے گئی ادھررسولوں کی مقرر تعداد بھی بوری ہوگئی اس ليئ خرى رسول خاتم الانبياء على الله عليه وسلم كوهيج كراس سلسله وختم كرديا كيا-اس تمام سلسله بيس جوحفرت آدم عليه السلام عيشروع

ہوکرآ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پرختم ہوجا تا ہے کوئی رسول ایسانہ تھا جو انسان نہ ہوں تو وہ انسانوں انسان نہ ہوں تو وہ انسانوں کی پوری اصلاح نہیں کر سکتے اور نسل انسانی پریہ ایک بدنما داغ ہوتا کہ اشرف انحلوقات کا مصلح ومر بی سی اور نوع میں پیدا کیا جائے اس لئے خودرسول اور نوع انسانی کا شرف و کمال یہی تھا کہ دسول انسانوں میں خودرسول اور نوع انسانی کا شرف و کمال یہی تھا کہ دسول انسانوں میں سے ایک انسان ہوتا۔ (ترجمان السمنة جلداول)

اب بہاں ایک ممکن غلط نہی جو ہوسکتی ہے اس کا رفع کر دینا بھی ضروری ہےوہ بیجیسا کہ حضرت علامہ بدرعالم صاحب مہاجرمدنی نے ترجمان المسنته مين تحرير فرمايا ب كانبياء يلهم السلام بشرضر ورموية بين مراس کا مطلب سے بھیا بھی سے نہیں کہ وہ بالکل ایسے ہی بشر ہوتے ہیں جیسے کہ عام بشر ہوا کرتے ہیں بلکدوہ ان سے استے متاز بھی ہوتے میں کداگر بیک وقت دونوں پرنظر ڈالی جائے تو بول معلوم ہونے لگنا ہے کہ کو یا وہ علیجد و دوصنفول کے افراد ہیں۔ انبیا علیم السلام نفس بشربيين كوسب انسانول كے ساتھ شريك ہوتے ہيں ليكن چربھى دو تمام نوع بشرے متاز بھی ہوتے ہیں اور صرف اپنی سیرت میں نہیں۔ بلکہ اینے جسم اور جوارح میں بھی اور ان کے خواص میں بھی۔مثلاً آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے چشم مبارک کی امتیازی خصوصیت میں احادیث ہمعلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیشت کی جانب سے بھی اس طرح ویکھتے تھے جبیہا کہاہیے سامنے کی جانب سے یامثلُا ایک حدیث میں آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا کہ ہم لوگ جو انبیاء ہوتے ہیں ماری صرف آ تکھیں ہی آ تکھیں سوتی ہیں مارے دل تہیں سوتے لیعنی عام بشر پرجن حالات میں بوری غفلت طاری ہوتی ہے انبیاء کرام ان حالات میں بھی پورے ، شیار رہتے ہیں یا جیسا کہ ایک حدیث میں حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کرسی نبی کی وفات نہیں ہوتی جب تک کہ جنت میں اس کا مقام اس کو دکھانہیں دیا جاتااور يه سك بعدياس كوافتيار بهى دياجاتاب كدوه جوجاب ببند کرے یعنی خواہ اور جینا پسند کرے یا وفات کو پسند کرے یعنی انہیاء ک روح ان کی اجازت کے بعد قبض کی جاتی ہے پھر انبیاء کیم السلام کا کو

فاکی قالب وہی ہوتا ہے جو عام انسانوں کا مگر ان کا جو ہر فطرت خلقة اور پیدائش ایسا پا کیز واور منور بنایا جاتا ہے کہ ان کی معصومیت پر فرشنوں کی معصومیت بھی رشک کرتی ہے۔ انبیاء کیہم السلام بیدائش طور پرنفس مظمئند رکھتے ہیں جو فطرة ہر معصیت سے نفور اور نشہ عبودیت سے چور ہوتا ہے۔ (ماخذ ترجمان السدیہ)

اباس بحث کے خاتمہ پرجم دہ الفاظفال کرتے ہیں جوحصرت مولانا محدسرفراز خان صاحب صفدر مدظله شيخ النفسير والحديث مدرسه نصرة العلوم كوجرانواله نے اپن تالیف" تقید تنین میں تحریر کئے ہیں كه بهارا ايمان اور تحقيق بيه ہے كه امام الرسل خاتم النبين حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريهي بين اورنور بھي جنس اور ذات كے لحاظ سے تو آب بشر ہیں اور صفت و ہدایت کے اعتبار سے آپ نور میں۔آپ کی بدولت ونیائے ظلمت کوروشنی نصیب ہوئی کفروشرک کی تاریکی کا فور ہوئی اور نورایمان وتوحید کی شعاعوں سے سطح ارضی منور ہوئی جولوگ خواہشات نفسانی کی تاریکیوں اور باہمی شقاق و خلاف کے گہرے گڑھوں میں بڑے دھکے کھارہے تھے آپ کی وساطت ہے وہ سلامتی کی تھلی اور روشن راہوں برگامزن ہو گئے۔ كو كى مسلمان اس حقیقت كامنكرنېيں - بال اگر آنحصر سے صلى الله عليه وملم كوباين معنى نور تمجها كدمعاذ اللدآب كي بشريت - آدميت اور انسانیت ہی کاسرے سے انکار کرویا جائے تو پینصوص صریحہ کے ظاف، ہونے کی وجہ ہے ہم اس کے قطعاً منکر ہیں۔ (تقید سین) به احقر حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی عظمت بزرگ اور برائی کے بارہ میں بس اس مصرع کا عتقا در کھتا ہے ع که بعد از خدا بزرگ توکی قصه مختصر غرضکہ ان آیات میں منکرین کوخطاب کرکے حقائق بیان کئے مے اور منکرین کودعوت دی جاتی ہے کہوہ ہوش میں آئیں اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب برسیح اور سیے طریقتہ سے ایمان لائس جس كابيان ان شاء التداكلي آيات من أئنده ورس من بوگا ..

# فَامِنُوارِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّوْرِ الَّذِي الزِّي الزَّلْ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِينٌ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ

سوتم الله پراوراس كرسول پراوراس نور پرجوكه بم نے نازل كيا ہے ايمان لاؤاورالله تمبارے سب اعمال كى پورى فبرر كھتا ہے۔ بس دن كرتم سبكو ليوه رائجه بمع خالك بيوم التعابين و من يون ربالله و يعمل صالحا يكون عن سيتانيه

اس جمع ہوئے کے دن میں جمع کرے گاوہ میں دن ہے نفع اور نقصال کااور جو خص الله پر ایمان رکھتا ہو گااور نیک کام کرتا ہو گااللہ تعالیٰ اس کے گناہ دور کردے گا

وَيُدْخِلُهُ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْنِهَا الْأَهْارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَّا وَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ

اور اس کو ایسے باغوں میں واقل کرے گا جن کے نیچ سے نہری جاری موں گی جن میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ، ہیں سے میہ بری کامیابی ہے۔

وَالَّذِيْنَ كَفَرُواْ وَكُنَّ بُوا بِالْنِنَا الْوَلِيكَ آصْعَبْ التَّارِخُلِدِيْنَ فِيهَا وَبِنْ الْمَصِيرُ فَ

اور چن لوگوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا یا ہوگا پہلوگ دوزخی میں اس میں ہمیشدر میں گے اور ووٹر اٹھ کا ناہے۔

تفسیر وتشری ان آیات میں ان منکرین حق کو مجھایا جاتا ہے کہ تم اللہ کے رسول کی بات نہ مان کراور آخرت کا افکار کر کے گزشتہ منکرین کی طرح آئی ہلا کت اور نبائی کو دعوت مت دواور تمہاری خیریت ای میں ہے کہ اللہ پر۔اس کے رسول پراوراللہ کی نورانی کتاب یعنی قر آن کریم پر سپے دل سے ایمان لے آؤ۔اور یہ جھے لوکہ جو کہ جمی تم و نیامیں کرتے ہواللہ تعالی اس سے باخبر ہے اور تمہیں اس حقیقت کا پنہ اس روز معلوم ہوجائے گا جوسب کے اور تمہیں اس حقیقت کا پنہ اس روز معلوم ہوجائے گا جوسب کے جب کہ بھی ہونے کا دن ہے۔مراواس سے قیامت کا دن ہے جب کہ بھی میں اکٹھا کیا

جائے گا۔ اس دن کوئی گھا نے اور نقصان میں رہے گا اور کوئی فائدہ اور نقع میں رہے گا۔ اس کوآ بت میں یوم التغابی فرمایا ہے۔ اب کون نقع میں رہے گا اور کون نقصان میں رہے گا ہے آ گے بتلایا جاتا ہے کہ جس نے و نیامیں اللہ پرایمان لا کرممل صالح کئے ہوں گے وہ فائدہ اٹھا کمیں گے اور فع میں رہیں گے۔

یہاں آیت میں آخرت میں نفع اور فائدہ اٹھانے کے لئے صاف دو ہاتیں فرمائی گئی ہیں۔ من یو من باللہ ویعمل صالحاً جو دنیا میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے ساتھ مل صالح یعنی نیک کام بھی کئے۔اور اللہ پر ایمان لانے ساتھ مل صالح یعنی نیک کام بھی کئے۔اور اللہ پر ایمان لانے

ے مراد محض بیہ مان لیٹانہیں ہے کہ اللہ موجود ہے بلکہ اس طریقه سه اوران شرا نظ سه ماننا اورایمان لا نا مراد ہے جس طرح التدنعالي نے خوداین کماب اوراپیے رسول کے ذریعہ ے بتایا ہے اس طرح اللہ پر ایمان لانے سے مراؤ اللہ کی وحدانیت و سفات و کمالات اس کے تمام احکام وقوا نین اور اس کے رسول صلی القدعلیہ وسلم کے لائے ہوئے وین پرایمان ویقین لائے میں شامل ہے اس طرح عمل صالح یعنی نیک کام ت مراد ہر وہ تمل نہیں ہے جسے انسان نے خود نیک سمجھ کر اختیار کیا ہو بلکہ مراد وہ عمل صالح ہے جو خدا کے بصبے ہوئے قانون واحظام کے مطابق ہو۔ اور جس کام کو القداور اس کے رسول نے عمل صالح بتلایا ہو۔ تو دنیا میں ایمان باللہ اور ساتھ ہی عمل صالح کا متیجہ آخرت میں بیہ ہوگا کہ ایسے محقل سے جو تقصیرات د نیا مین سرز د جو تی جوں گی وہ ایمان باللہ اور عمل صالح کی برکت ہے معاف کر دی جا کیں گی اور انہیں بہشت ك باغات ميس بميشدر بنے كے لئے داخل كرويا مائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جو جنت میں پہنچ گیا اس کوساری کامیا بیاں

حاصل ہوگئیں۔اللہ کی رضا اور اس کے دیدار کا مقام ہی ہے۔

یہ تو ہوئے آخرت میں نفع اور فائدہ اٹھانے والے اور نفصان
اور گھائے والے وہ ہول گے کہ جنہوں نے دنیا میں کفر کیا اور
اللہ کی آیتوں کو جھوٹا ہتلایا اور اس کے رسول کی تکذیب کی ایسے
لوگوں کو جہنم میں جھوٹکا جائے گا جہاں ان کو ہمیشہ رہنا پڑے گا
اور جو بہت برا ٹھکانا ہوگا۔اللہ تعالی ایپ کرم سے اس برے
مکانہ سے اور اس کی ہوائے بھی ہم سب کو بچا کیں۔آمین۔
اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے قیامت کے خسارہ اور و سرت و ندامت سے بچالیں۔اور یوم تفاین میں ہمیں کامیا بی

الغرش بیبال تک سورۃ میں بیبلے عام انسانوں سے خطاب فرمایا گیا اس کے بعد کفر کی راہ اختیار کرنے والوں سے خطاب فرمایا گیا اب اس کے بعد ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کو خطاب مخاطب کر سے بعض اہم مدایات دی جاتی ہیں جس کا بیان ان شاء اللہ آیات میں آئندہ درس میں جوگا۔

## وعالشيحير

# مَا أَصَابُ مِنْ مُصِيْبُةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ رَاللَّهِ يَعْدِ قَلْبُ وَاللَّهُ بِكُلّ

کوئی مصیبت بدون خدا کے حکم کے نہیں آئی اور جو مخص اللہ پر ایمان رکھنا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو راہ دکھا دیتا ہے. اور اللہ ہر چیز کو

## شَى عِكِلِيْدُ وَاطِيعُواللَّهُ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تُولَّيْنَمْ فَإِنَّا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْهُ

خوب جانتا ہے۔ اور اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو اور اگرتم اعراض کرو مجے تو ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف بہنچا وینا ہے۔

## الْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ لِآلِكُ إِلَّا هُو وَعَلَى اللَّهِ فَلْبِيُّوكِلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مِنُونَ ﴿

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مسلمانواں کو اللہ بی پر توکل رکھنا جاہئے۔

مَا لَكُ الْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

تفسیر وتشری اس رکوعیس خطاب اہل ایمان سے ہے اوران کو چنداہم ہدایات دی جاتی ہیں۔ یہاں سے ہات ذہن میں ربی چاہئے کہ اس سورۃ کا نزول مدید منورہ میں مسلمانوں کے مکہ سے بجرت کے بعد ہوا ہے اوروہ مسلمانوں کے لئے بوئ بخی مکہ سے برسوں ظلم وستم کفار کے سبنے کے اور مصائب کا ڈیانہ تھا۔ مکہ سے برسوں ظلم وستم کفار کے سبنے کے بعد اہل ایمان اپناوطن ۔ گھر بارسب کچھ چھوڑ چھوڑ جھاڑ کر ہجرت پر مجدور کرویے گئے تھے۔ ادھر مدینہ میں انصار پرایساوقت آپڑا کہ مجور کرویے گئے تھے۔ ادھر مدینہ میں انصار پرایساوقت آپڑا کہ ایک طرف تو سیڑوں مہاجرین کو سہارا وینا تھا دوسری طرف بورے عرب کے اعدا سے اسلام ان کے دیمن اور در ہے آزاد ہو بورے تھے۔ تو ان آیات میں اہل ایمان کو سلی دی جاتی ہے اور ہلایا بات ہے کہ دنیا میں جو تکلیف و مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے حکم باتا ہے کہ دنیا میں جو تکلیف و مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے حکم باتا ہے کہ دنیا میں جو تکلیف و مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے حکم باتا ہے کہ دنیا میں جو تکلیف و مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے حکم باتا ہے کہ دنیا میں جو تکلیف و مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے حکم باتا ہے کہ دنیا میں جو تکلیف و مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے حکم باتا ہے کہ دنیا میں جو تکلیف و مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے حکم باتا ہے کہ دنیا میں جو تکلیف و مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے حکم باتا ہے کہ دنیا میں جو تکلیف و مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے حکم باتا ہے کہ دنیا میں جو تکلیف و مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے حکم باتا ہے کہ دنیا میں جو تکلیف و صیبان ہیں جو تکلیف و صیبان ہیں جو تکلیف و صیبان ہم کی دنیا میں جو تکلیف و صیبان ہم کے تھے دیں انسان کی انسان کو تک کھوٹ کے تھے دیں انسان کے تھوٹ کے تھے دیں انسان کے تھوٹ کے تھوٹ کے تھوٹ کے تھوٹ کے تھوٹ کو تک کو تک کھوٹ کے تھوٹ کے تھوٹ کے تھوٹ کے تھوٹ کے تھوٹ کے تھوٹ کے تو تک کو تک

بی تو سراسر مشیت اللی اور تھم خداوندی پر موقوف ہے کہ کسی بر کو نَ معسیبت نازل ہونے وے یانہ ہونے دے اور اللہ کا تھم بہر

حال کسی ندگی مصنحت کی بنا پر ہوتا ہے جسے انسان نہ ہم صکتا ہے نہ ان سکتا ہے۔ تو موس کو بیہاں بیہ بات و ہمن نشین کرائی مقصود ہے کہ جب ان کواس بات کا لیقین ہے کہ مصیبت اور تختی اللہ کی مشیت اور ارادہ کے بغیر شہیں پیٹیجی تو موس کو بددل اور تمکین و بریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ بہر صورت میں مالکہ حقیق کے فیصلہ پر راضی رہنا جا ہے اور صبر و سہار سے برداشت کرنا جا ہے اور صبر و سہار سے برداشت کرنا جا ہے اور صبر و سہار سے برداشت کرنا جا ہے اور صبر و سہار سے برداشت کرنا جا ہے اور میں وقد رہے جھے بیر تکلیف کی تفنا وقد رہے جھے بیر تکلیف کی تفنا وقد رہے جھے بیر تکلیف کی بیٹی ہے۔ اس میں کوئی نہ کوئی مصنحت اور حکمت ہے۔

اس بات کوایک حدیث میں رسول انڈسلی انڈ ملیہ وسلم نے اس طرح ارشاوفر مایا ہے کہ مومن کا محاملہ بھی بجیب ہے۔ اللہ تعالی اس کے حق میں جو فیصلہ بھی کرتے ہیں وہ اس کے لئے اچھا ہی ہوتا ہے۔مصیبت پڑے تو صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لئے سے اچھا ہوتا ہے اور اگر کوئی خیر پہنچ تو شکر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لئے اچھا ہوتا ہے اور اگر کوئی خیر پہنچ تو شکر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لئے اچھا ہوتا ہے اور اگر کوئی خیر پہنچ تو شکر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لئے اچھا ہی ہوتا ہے اور بیریات مومن کے سواکسی اور کو

نصيب تبين بوتي" آ كوالله بكل شئى عليم (اورالله تعالیٰ ہر چیز کوخوب جانتا ہے ) فرما کر جتلا دیا کہ جو تکلیف و مصیبت اس نے جھیجی عین علم وحکمت سے جیجی اور وہی حانیا ہے کہ کون تم میں ہے واقعی صبر واستنقامت اور شلیم ورضا کی راہ يرجادا وركس كاول كن احوال وكيفيات كامورد بنے كے قابل ہے ۔اسی سلسلے کلام میں آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ اعظمے حالات ہون یا برے حالات \_ نرمی ہو یا تختی \_ تکلیف ہویا راحت غرض ہر حالت میں اللہ اور رسول کی اطاعت پر قائم رہو۔اور ان کے حکم کو مانو۔ اگرابیا ندکرو کے تو خودتمہارا ہی نقصان ہے۔اللہ کے رسول صلی الله عليه وسلم نے تو سب نيك ويد مجھا كرا بنا فرض اوا كرويا۔الله كو تمهاري طاعت يامعصيت سيكوئي نفع يا نقصان نهيس يهنيج سكتا\_ خدائی کے سارے اختیارات تنہا اللہ تعالیٰ کے باتھ میں ہیں۔ معبود ومستعان تنہا اس کی ذات ہے۔اجھا دفت آ سکتا ہے تو اسی کے لانے سے آسکتا ہے اور براوقت مل سکتا ہے تو اس سے ٹالے مُل سكمًا ہے۔للبذا جو تحض سیجے ول سے الله كوخدائے واحد مانيا ہو اس کے لئے اس کے سواکوئی راستہ نہیں کہوہ اللّٰہ کی ذات عالی پر جروسدر کھے اور یقین کرے کہ اللہ ہی کی مدو ۔ تا نید اور توفق سے

کام بنمآ ہے اور مشکلات مصائب وخطرات ہے وہی بچانے والا ہے۔ دوسر اکوئی بچانے والا ہیں۔

ایک موقع پر رسول النّد علی النّد علیه وسلم نے چند صحابہ سے بوجھا کہتم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول النّد علیہ وسلم ہم موشین مسلمین ہیں۔ آپ نے بوجھا کہ تمبارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ راحت پر شکر کرتے ہیں اور قضا پر داختی رہتے ہیں۔ آپ نے فر مایا بخدا تم سے مومن ہو۔ النّد تعالی انہی صفات کا مومن وسلم بنا کر بخدا تم سے مومن ہو۔ النّد تعالی انہی صفات کا مومن وسلم بنا کر بمیں زند و تھیں اور اسی پر موت تعییب فر ما کیں۔ آپ مین۔

الحاصل ان آیات سے یہی معلوم ہوا کہ ایمان کی شان یہی ہے کہ ہرکام میں اور ہرحال ہیں مسلمان کا مجروسہ القد تعالیٰ پر ہو اور اسباب کوصرف اسباب ہی سمجھا ور اسباب ترک کر کے بیٹھ رہے کا نام تو کل نہیں۔ یہ تو تعطل ہے۔ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم اور صحابہ کرام اسباب بھی اختیار فرماتے تھا ور تد ابیر بھی عمل وسلم اور صحابہ کرام اسباب بھی اختیار فرماتے تھا ور تد ابیر بھی عمل میں لاتے تھے مرکام کے ہوئے نہ ہونے نہ ہونے یا بننے ۔ نہ بننے کا یقین التٰد تعالیٰ ہی کی ڈات پر ہوتا تھا اور یہی ان آیات کی تعلیم ہے۔ التٰد تعالیٰ ہی کی ڈات پر ہوتا تھا اور یہی ان آیات کی تعلیم ہے۔ ایکی بعض مزید ہدایات اہل ایمان کو آگلی آیات میں وی گئی ہیں جن کا بیان ان شاء اللہ آ سمندہ ورس میں ہوگا۔

#### د عا شجيحئے

الله تعالیٰ ہم کو بھی اپنی ذات پاک پر ہر حال میں بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرما کیں اور اپنی اطاعت و فرمانبرداری ہرحال میں ہم کونصیب فرما کیں۔ یااللہ آپ ہم کوراحت اور خوشی عطا فرما کیں تو ہم کوشکر کی توفیق نصیب ہواور رنج عِثْم پنچے تو صبراور رضا بالقصنا کی کیفیت نصیب ہو۔

یا القد ہمیں وہ ایمان صاوق نصیب فرمائے کہ ہم آپ کے ہر فیصلہ پرول وجان سے راضی ہوں اور ہر حال میں آپ کے فضل کے امیدوار ہوں۔ آمین۔ وَالْجِدُّدُ مُنْوَا اَنِ الْعَمْدُ بِنُورَتِ الْعَلَمِينَ

## ٵڷڒۣؽؙڹؙٵۛڡؙڹُوٛٳٳؾٞڡؚڹؙٲڒۅٳڿڴۿڔۅۘٲۅ۫ڵٳۮٟڴۿؚۼۮۨۊ۠ٳڷڴۄۣ۫ڣٚڴۮۨۅ۠ۿۿڗۧۅٳڹؾۼڣۏٳ ے ایمان والو تمہاری لیجھنی بیبیاں اور اولاو تمہاری وخمن ہیں سو تم ان ہے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کردو و تَصْفَعُوا وَتَغْفِرُوا فِأَنَّ اللَّهُ غَفُولٌ رَجِيْتُ إِنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِينَاتُهُ وَاللَّهُ اور درگذر کرجاؤ اور بخش دوتو الله تعانی بخشے والا رحم کرنے والا ہے۔تمہارے اموال اور اولا دبس تمبارے لئے ایک آزمائش کی چیز ہے، اور الله عِنْكَ هُ أَجْرٌ عَظِيْرُ ۗ فَأَتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيْعُوا وَأَنْفِقُوا خَبْرًا كے ياس برا اجر ہے۔ تو جہاں تك تم سے وسكے اللہ سے ڈرتے ربو اور سنو اور مانو اور خرج كيا كرو يہ تمہارے لئے بہتر ہوگا، الْفُسِكُمْ وَمِنْ يُونَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الْفُلِدُونَ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور جو محض نفسانی حرص ہے محفوظ رہا ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگرتم اللہ کو اچھی طرح قرض وو محے تو وہ اس کو تمہارے لئے يَّضْعِفُهُ لَكُمْرُوبَغُفِرْ لَكُمْرُ وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيْمُ أَعْلِمُ الْغَيْبِ وَالثَّهَادُةِ الْعَرِنِيزُ الْحَكِمُ بڑھا تا چاہ ہے گا اورتمہارے گناہ بخش وے گا،اوراللہ بڑا قدروان ہے بڑا بُر دیار ہے۔ پیشیدہ اور ظاہر کا جانبے والا ہے زبردست ہے حکمت والا ہے يَأَيُّهَا اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ كُنْ تهبارے كئے فَاحْذَرُ وَهُمْ يَسِهُم ان سے بحو وَران اور اگر اَعْفُوْا تَم معاف كردو وَ تَصَفَعُوْا اورتم درگزر نه كرد وَ وَ اور اَنْفَافِرُوْا تَم بخش دو فَيَاتَ اللَّدَ تَوْ بِ شَكَ الله عَنْفُوزٌ بَخْتُ والله رُحِينُدُ مِهريان النَّمَا اسْكِ سوائيل الْمُوَالْكُنْ تَمَهارِ مال وَأَوْلِا فَكُنْ اور تمهارى اولاه فِتْنَاتُ آزائل وَاللَّهُ الرالله عِنْدُ ذال كي إلى أَجْزُ عَظِيْرُ برااج فَاتَّقُو النَّدُيْنِ وَدوالله عَالَمَ عَنْدُ جال كمة عامكة وُ اللَّهُ مُعُوا اورتم سنو وَ أَجِلِيغُوا اورتم اطاعت كرو وَ أَيْفَقُوا اورتم خرج كرو خَبْرًا بهتر الإَنفُيكُفر تبهار المحقُّ بل وَهَنَ اورجو ايُوقَ بجاليا كما حَسَنَا حَدَ إِيضَعِفُهُ وه الله وو چند كرويكا لكني تمبارے لئے وَيَغَفِرْ لَكُوْ اور وه تمبين بخش ويكا وَالله الله الله اللَّكُورُ قدر شاك حَلَيْدُ بُروبار عَلِيدُ الْعَيْبِ جانع والا يوشيده والله كالله العُرْنيز عالب العَرَبيد

تقسير وتشريح: بيسوره تغابن كي غاتمه كي آيات بين اويرابل اطاعت مين لگارے اگر مصائب ہے گھبرا كراور بريشان ہوكراس نے اللہ تعالیٰ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے روگر دانی کی تو نيك وبدسمجها كراينافرض اداكر يكاس كيموس كوبرحال مين اللدكى ذات ير جروسه كرنا جائے اور اللہ اور اس كے رسول كے احكامات ير مربسة رمنا جائے۔اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی بیوی بچوں کی

ایمان کی طرف مخاطب ہو کر بتلایا عمیا تھا کہ دنیا میں جو تکلیف یا مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم اور مشیت ہے آتی ہے۔ ایسے اوہ خوداینا نقصان کرے گا۔ کیونکہ رسول اللہ ملکی اللہ علیہ وسلم تو سب حالات میں جو خص ایمان برثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مدایت بخشنے ہیں اور اس کوصبر وتسلیم کی تو قبق عطا فرما دیتے ہیں۔لہذا نسيے ہی حالات مول موس كا كام بينے كدوه الله اوراس كےرسول كى

اسلام قبول کر چکے تھے مگرزن وفرزند کی محبت نے انہیں ہجرت سے ردک دیا۔ (حالانکہ بیردہ زمانہ تھا کہ مکہ ہے ہجرت کرنا ہرمسلمان پر فرض تقا) مجرجب اسلام خوب مجيل كياتب بيلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت بيس حاضر موے اس وقت ديكھا كدان سے سلے ك مهاجرين في بهت يجيم وين عاصل كرليا بهاس يران دير ي آنے والے مہاجرین کے دل میں آیا کہ استے بال بچوں کوسزادیں۔ اس بربیر مدایت دی گئی کماب درگز رکروآ کنده کے لئے بوشیارر و اگران بیوی بچول نے تمہارے ساتھ دشمنی کی ادرتم کوکوئی دینی یاو نیوی تقصان بہنے گیا تواس کا اثریدنہ ونا جائے کدایمان والے انتقام کے دریے ہوجا تمیں اوران پر ٹامناسب مختی شروع کر دیں اور تشدرو یے رحی کا معالمدان ہے کرنے لگیس ایسا کرنے سے ویوی نظام درہم برہم ہو مبائے گا۔ جہاں تک عقلا وشرعاً منجائش ہو۔ان کی حماقتوں اورکوتا میوں کومعاف کرواورعفوو درگزرے کام لو۔ان مکارم اخلاق بر الله تعالى تمهار يساته مبرياني كرے گا\_يہيں سے على في سيل استدلال كياب كرابل وعيال كوئى كام فلاف شرع بهى موجائ توان سے بیزار ہوجانا اوران سے بغض رکھنا یاان کے لئے بدعا کرنا مناسب تہیں۔آ گے ایمان والول کوارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالی مال و الا د دے كر جانجتا ہے كہ كون ان فانى اور زائل چيزوں ميں پھنس كر آخرت كى باقى ودائم نعمتول كوفراموش كرتا ماوركس في ان سامانول کوائی آخرت کا ذخیرہ بنایا ہے اور کون وہاں کے اجر عظیم کو دنیا کے وقی قائدوں اور حظوظ برتر جی دیتا ہے۔اس لئے اے ایمان والواللہ سے وْركر جهال تك بموسكاس جانج وآ زمائش من ثابت قدم ربواورالله کی بات سنواور مانو۔ بیرتو تھم ہوا بیوی بچوں کے متعلق اور مال معلق بدہے کہ اس کو بھلائی کے لئے خرج کرواس کئے کہ جو دے دو مے وہ تمہارے ساتھ چلے گا جس کا اجر یقیناً ملے گا اور جو چھوڑ گئے وہ تمہارے یاس سے جاتار ہا۔اس لئے مال کواللہ کے

محیت اور قنر میں تجھنس کر القد کو اور اس کے احکام کو بھنا، ویتا ہے۔ ان تعلقات کے پیھیے نتنی ہی برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے اور کتنی ہی بھلائیوں سے محروم رہتا ہے۔ بیوی اور اولا دکی فرمائشیں اور رضا جوئی اے نسی وقت دم نہیں لینے دیتے۔اس چکر میں پڑ کرآ خرت ہے عافل ہوجا تا ہے۔ ظاہر ہے کہ جواہل وعیال استنے بڑے دیتی خسارہ اور دین نقصان کا باعث بنیں وہ حقیقتہ اس کے دوست نبیس کہلائے جا کتے بلکہ نتیجہ کے لحاظ ہے بدترین وشمن ہیں۔ اور جس وشمن کا احساس بھی بسااوقات، آ دمی توہیں ہوتا اس کے حق تعالیٰ ان آیات میں اہل ایمان کومتنب فرماتے ہیں کدان شمنوں ہے ہوشیار رہواوراییا روبیا ختیار کرنے سے بچوجس کا متیجدابل وعیال کی دنیاسنوار نے کی خاطر اپنادین ایمان بر بادکرنے کے سوا کیجھ نہ ہو۔ کیکن یہاں بیجی مجھ لیا جائے کد دنیا میں ساری ہویاں اور ساری اولا داسی قماش کی مہیں ہوتی ہیں۔ بہت اللہ کی بندیاں ہیں جوانے شوہروں کے دین كى حفاظت كرتى بين اور نيك كامون مين ان كاماته بناتى بين اوركتنى ا بی سعادت منداولا دے جواہینے والدین کے لئے باقیات صالحات بنتی ہے پھر جن مخصوص حالات میں ان آیات کا نزول ہوا ہے اس وفت بكثرت مسلمانول كوبيرهالات در پيش تھے كہ ايك مردا يمان لے آیا ہے تو ہوی بیج نصرف اسلام قبول کرنے کے لئے تیار نہیں۔ بلکہ خوداس مردکواسلام سے پھیردیئے کے لئے کوشال ہوتے۔اس لئے اہل ایمان کو خطاب کر کے ان آیات میں مدایات وی جاتی ہیں اور بتلایاجاتا ہے کہ بعض عورتیں اینے مردوں کواور بعض اولا داسنے مال باب کو یاد خدااور نیک اعمال سے روک دیتے ہیں جو درحقیقت وشمنی ہے۔اس لئے ہدایت وی گئی کدایسے بیوی بچول سے ہوشیار بواور ا ہے وین کی مجمانی ان کی ضرور یات اور فرماکشات کے بورا کرنے مر مقدم رکھو۔ ایسانہ ہو کہ بیوی بچوں کی محبت میں پھنس کرا حکام الٰہی کو پس پشت ڈال دو۔حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بعض اہل مکہ

راستہ میں خرج کرنے سے تمہارا ہی بھلا ہوگا اور بجھالو کہ جس کو اللہ تعالیٰ حرص و بخل سے محفوظ رکھے اور دل کے لائی سے بچاو سے تو بداس کی بڑی کامیا بی ہے اور ایسا ہی شخص مراد کو پہنچتا ہے۔ آگے اللہ کے راستہ میں مال خرج کرنے کے متعلق ہلایا جاتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں اظلاص اور نیک نمتی سے طیب مال خرج کروتو اللہ اس سے کہیں ذیا وہ دے گا۔ اور تمہاری کوتا ہوں کومعاف فرمادے گا اور بات بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا قدر دان بڑا برد بار اور تمام چھبی کھلی چیزوں کو جائے والا ہے اور نمایت و زبر دست اور حکمت والا ہے لہذا اس کے احکام تمہیں مانتا جائیں زبر دست اور حکمت والا ہے لہذا اس کے احکام تمہیں مانتا جائیں

یبال جوفر مایا گیاانمآ اموالکم و او لاد کم فتنة طاقو فتنه کے معنیٰ ابتلا اور امتحان کے ہیں۔مطلب یہ ہے کہ مال اور اولا و کے ور بعید اللہ تعالیٰ انسان کی آز ماکش کرتے رہتے ہیں کہ ان کی محبت میں مبتلا ہوکرا حکام وفر اکف سے فقلت کرتا ہے۔نا جا نز اور حرام میں مبتلا ہوکرا حکام وفر اکف صد میں رکھ کرا ہے فراکف دیدیہ اور احکام مبتلا ہوتا ہے یا محبت کوائی صد میں رکھ کرا ہے فراکف دیدیہ اور احکام

انہ یہ سے نافل نہیں ہوتا اور انقد کے ذکر وفکر کو بیس بھلاتا۔ تو حقیقت

یہ ہے کہ دنیا میں مال واولا وانسان کے لئے بڑا فتت اور آئی آئی ہیں۔

اکثر گنا ہوں میں خصوصاً حرام کمائی رشوت اور ناجائز امور میں انہی

ابل وعیال کی بے جامحت کی وجہ سے بہتلا ہوتا ہے ایک صدیث میں

ہے کہ قیامت کے روز بعض اشخاص کو لا یا جائے گا تو اس کو دیکھ کر

لوگ یعنی اہل محشر کہیں گے اسحل عباللہ حسناته یعنی اس کی نیکیوں

کو اس کے عیال نے کھا لیا۔ القد تعالیٰ ہم کو اپنے اہل وعیال کے

حقوق وین کے تحت پورا کرنے کی تو فیق عطا فرما تیں اور ان کو

ہمارے لئے دین میں معاون اور مددگار بنا کیس۔ آ مین۔

المحمد للداس درس برسورہ تغابین کا بیان بورا ہو گیا۔ اب ان

سورة التغابن كےخواص

شاءالتدا كلى سوره كابيان شروع موگا-

اگرکسی ظالم و جاہر حکمران وغیرہ کا خوف ہوتو اس کے پاس جانے سے پہلے سورۃ التغابن پڑھ لے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے شرسے اسے کافی ہوجا کیں گے۔(الدد د النظیم)

#### وعا ميجيّ

الله تعالیٰ ہماری بیبیوں اور اولا دوں کو ہمارے لئے دین میں معاون اور مددگار بنائیں۔
یا اللہ ہم کو اور ہمارے بیوی بچوں کوسب کو اسلام اور ایمان کی بچی محبت نصیب فرما۔
یا اللہ ہمارے مال و اولا دکواپی مرضیات کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنا ہے اور ہر حال
میں ہم کو اپنے احکام کا پابند رکھیئے۔ مال دولت کی حرص سے ہمارے قلوب کو پاک
فرمایئے اور جو کچھ ہم کو عطا کیا ہے اسے اپنے رستہ میں خرج کرنے کی تو فیق عطا
فرمایئے۔ آمین۔

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَدَّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

# رَقُ الطَّلَ وَ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ النَّاعِثُ مِنْ الْمُعَالِقِ اللهِ الرَّحِينِ النَّاعِثُ اللهِ الرَّحِينِ النَّاعِثُ النَّاعِثُ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ النَّاعِثُ اللَّهُ النَّهُ النَّاعِثُ اللَّهُ النَّاعِثُ اللَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّالِي النَّهُ النَّامُ النَّامِ النَّهُ النَّامِ النَّهُ النَّهُ النَّامُ الْمُعِلِّ النَّامُ النَّامُ النَّامُ الْمُعِلَّامُ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْ

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جو برامبر بان نهايت رحم كرنے والا ہے۔

### يَايَّهُ النَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتْمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوْهُنَ لِعِدَ تِهِنَ

ا ع بنجيراً پاوكول سے كبد يجئے كه جبتم لوگ عورتون كوطلاق دينے لكوتو أن كوعة ت سے بہلے طلاق دو

يَيْنُ النَّبِينَ النَّبِينَ الذَّاجِبِ طَلَقَتْمُ مُ طلاق، و النِّسَآءَ عورتول فَعَلَيْقُوهُنَ تُواتِين طلاق، و لِعِذَ يَعِنَ النَّهِ النَّهِ النَّبِينَ النَّبِينَ النَّبِينَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَلَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

تفسیر وتشری اس مورة کے شان نزول کے سلسلہ میں یہ روایت کھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بی کوجیض کی حالت میں طلاق وے دی تھی۔ حضرت عمر نے اس کی خبررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی آئے ضررت صلی اللہ علیہ وسلم میس کر تاراض ہوئے اور حضرت عبداللہ کو تکم دیا کہ جیض میں طلاق وین تاراض ہوئے اور حضرت عبداللہ کو تکم دیا کہ جیض میں طلاق وین تا جائز ہے۔ رجعت کرلو۔ اس سلسلہ میں سورة کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور طلاق کا طریقہ تعلیم فرمایا گیا۔

نکاح وطلاق کی شرقی حیثیت اسلام میں بؤی اہمیت رکھتی ہے انکاح کو اسلام نے صرف ایک معاملہ اور معاہدہ ہی نہیں رکھا ہے بلکہ اس کوایک کو نہ عبادت کی حیثیت بخش ہے اور چونکہ معاملہ از دواج کی درتی پر عام نسل انسانی کی درتی موتوف ہے اس لئے قرآن کریم میں ان عالمی مسائل کو تمام دوسرے و نیوی مسائل و معاملات سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ حضرت مفتی اعظم مولا نا محرشی صاحب کھتے ہیں کہ قرآن کریم کو بغور پڑھنے والا یہ مجیب مشاہدہ کرے گا کہ دنیا کے تمام معاشی مسائل میں سب سے اہم تجارت شرکت اجارہ دغیرہ ہیں۔ قرآن کریم کو بغور پڑھنے والا یہ عجیب مشاہدہ کرے گا کہ دنیا ہیں۔ قرآن کریم کو بغور پڑھنے والا یہ عجیب مشاہدہ کرے گا کہ دنیا ہیں۔ قرآن کریم میں شاذ و نادر ہیں۔ بخلاف ہیں۔ ان کے فروع مسائل قرآن کریم میں شاذ و نادر ہیں۔ بخلاف نے سائل قرآن کریم میں شاذ و نادر ہیں۔ بخلاف نکاح وطلاق کے کہ ان میں صرف اصول بتلائے پراکھا نہیں فرمایا بلکہ ان کے میشتر فروع اور جزئیات کو بھی براہ راست جی تعالی نے قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے۔ یہ مسائل قرآن کی اکثر سورتوں قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے۔ یہ مسائل قرآن کی اکثر سورتوں

میں متفرق اور مورہ نسآء میں سیجھ زیادہ تفصیل سے آئے ہیں۔ یہ سورة جوسوره طلاق کے نام سےموسوم ہاس میں خصوصیت سے طلاق وعدت وغيره كاحكام كاذكر ب\_ (معارف القرآن) بہان خطاب یا یہا النبی کے الفاظ سے براہ راست رسول التُّدْ صَلَّى التَّدعليه وسلم سے معظم مفسرين نے لکھا ہے كہ نبي صلى الله عليه وسلم كومخاطب بنا كرخطاب ساري امت ہے ہے۔اب خطاب فرما كرهكم عام دياجاتا ہے كہ جب كوئي مخص سي ضرورت اور مجبوري ے ای عورت کوطلاق و بینے کا ارادہ کرے تو جائے کہ زمانہ عدت لعن حيض سے بہلے طہر يعنى ياكى كى حالت ميں طلاق دے۔ حيض کی حالت میں طلاق نہ دے۔طلاق ہے متعلق بیاس سورہ کا پہلا تھم ہے اور حکمت اس تھم کی علماء نے سیاسی ہے کے حیض میں عورت ی طرف دل راغب تہیں ہوتا اور وہ گندگی سے ملوث رہتی ہے تو ہوسکتا ہے کہ اس نفرت طبعی نے کسی رجش وغیرہ کوطلاق دینے پر ابھارا دیا ہواس کئے حکم ہوا کہ طہر تعنی عورت کے یا کی سے زمانہ مين طلاق وين جاسة تأكراصلى مسلحت كالقاضامعلوم مو-أب يهال جويةرمايا كياواذا طلقتم النسآء جبتم عورتولكو طلاق دے دو۔ شریعت اسلامیہ نے طلاق کومجبوری کی حالت میں روا رکھا ہے اور بجز قوی سبب کے اس کی اجازت نہیں دی اور عور تول کی مج خلقی برصبر و برواشت کی تا کیدفر مائی - حدیث شریف میں حضور صلی الله عليه وسلم كاارشاد ب كه حلال چيزون مين زياده مبغوض اور زياده نا بنديده چيز الله كنزديك طلاق بمطلب سيك طلاق تخت حاجت کے وقت رکھی گئی ہے اور حلال ہے مگر بلا حاجت بہت بری

ا بات ہے اس کئے کہ نکاح تو باہم الفت و محبت اور زوج وزوجہ کی راحت کے واسطے ہوتا ہے اور طلاق سے بیسب یا تیں جاتی رہتی جن حق تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو کلفت ہوتی ہے۔ باہم عداوت ہوتی ہے۔ نیزاس کی وجہ سے بیوی کے رشتہ وارول سے بھی عداوت ہوتی ہے اس لئے اسلام نے طلاق کواسی وقت جائز رکھا ہے جبکہ نباہ کی کوئی صورت نہ ہو۔اس وقت ایک ووسرے سے علیحد کی کے لئے طلاق میں مضا تقدیمی ۔ آیک حدیث میں ارشادے کے نکاح کرواورطلاق ندوواس کئے کے طلاق دینے سے عرش ملتا ہے۔ ( بہتی زیورحصہ جہارم )۔ قرآن وحدیث کے احکام کے ماتحت فقہانے لکھاہے کہ طلاق دینے کے جب سی ضرورت ے طلاق دی جائے تین طریقے ہیں۔ آیک بہت اچھا۔ ووسراا چھا۔ تيسرابدعت وحرام يتشريح ان تينول طريقول كى بيه يك بهت اچها طریقہ توبیہ ہے کہ مرد بیوی کو یا کی کے زمانہ میں بعنی ایسے وقت جس میں حیض وغیرہ سے عورت یاک ہوا کی طلاق دے مگریہ بھی شرط ہے که اس تمام یا کی کے زمانہ میں صحبت ندگی ہواور عدت گذرنے تک ی پھرکوئی طلاق نہ ہے۔عدت گذرنے ہے خود ہی نکاح جا تارہے گا۔ ایک سے زیادہ طلاق دینے کی حاجت نہیں اس کئے کہ طلاق سخت مجوری میں جائز رکھی گئی ہے لہذا بقدرضرورت کافی ہے۔ بہت ی طلاقول کی کیا حاجت ہے۔ بیتو ہوا بہت اچھاطر یقداور دوسرے تمبر براجها طریقه بیدے کے عورت کوئٹین یا کی کے زمانوں میں تمین طلاق دے۔دوجیفوں کے درمیان جویا کی رہتی ہاس کوالیک زمانہ یا کی کا کہتے ہیں سوہریا کی کے زمانہ میں ایک طلاق دے اور ان یا کی کے ز مانوں میں بھی صحبت نہ کرے۔اور بدعت نا جائز اور حرام طریقہ وہ ہے جوان دونو ل صورتوں کے خلاف ہومثلاً تین طلاق کیمبارگی دے

دے یا جیش کی حاات میں طلاق دے۔ یا جس پاکی میں صحبت کی تھی اس میں طلاق دے تو اس تیسری قتم کی سب صورتوں میں گوطلاق تو واقع ہوجائے گی مرآ دی گناہ گار ہوگا۔

یہاں میں بھولیا جائے کہ بیتھم جودیا گیا ہے بیاس صورت میں ہے کہ عورت سے ایسا اور خلوت صحیحہ ہو چکی ہواور جس سے ایسا اتفاق نہ ہوا ہو مثلاً کسی عورت سے نکاح کرلیا مگر زھتی کی نوبت نہ آئی لیعنی خلوت یا صحبت نہیں کی ایسی عورت کوخواہ حیض کے زمانہ میں طلاق دے یا یا کی کے زمانہ میں ہر طرح درست ہے مگر ایک طلاق دے۔ (بہٹی زور حمہ)

چونکہ یہاں طلاق کا ذکر آگیا ہے اور طلاق کا مسئلہ جھنا اہم
ہوتو کسی خفی محقق عالم اور مفتی ہے رجوع کر کے حکم معلوم کر لیا
ہوتو کسی خفی محقق عالم اور مفتی ہے رجوع کر کے حکم معلوم کر لیا
جائے ۔ طلاق ہے متعلق بعض اہم اور ضروری مسائل کہ
(۱) طلاق کتنی قسم کی ہوتی ہیں ۔ (۲) طلاق وینے کا اختیار
کس کو ہے (۳) کن الفاظ ہے طلاق پڑجاتی ہے اور کن الفاظ سے طلاق ہوجاتی ہے اور کن الفاظ سے طلاق ہوجاتی ہے احکام۔
مطلاق نہیں پڑتی ۔ (۳) کسی شرط پرطلاق دینے کے احکام۔
(۵) زخصتی سے پہلے طلاق ہوجانے کی قسم کھانے کے احکام وغیرہ وغیرہ بہشتی زیور حصہ چہارم میں یا کسی مستند فقہ کی کتاب میں وغیرہ بہشتی زیور حصہ چہارم میں یا کسی مستند فقہ کی کتاب میں

الغرض طلاق ہے متعلق اس ابتدائی آیت کے حصہ میں پہلا حکم بیان ہوا۔اس سلسلہ میں مزیدا حکام آیت کے اسکلے حصہ میں بیان کئے گئے ہیں جس کا بیان ان شاءاللّٰد آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: اللہ تعالیٰ ہم کو جملہ قرآنی احکام بڑمل پیرا ہونے کی توفیق عطافر مائیں اور ہم کواپنی زندگی کے ہر معاملہ میں شریعت کے احکام کی پابندی نصیب ہو۔ طاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔

ديكھے جاسكتے ہیں۔

یا اللہ ہمارے ملک میں بھی شرعی توانین کے نفاذ کی صورت غیب سے ظاہر فرمادے اور غیر شرعی خصوصاً عائلی قوانین جورائج بیں ان کے ختم ہوجانے اور مث جانے کی صورت فرمادے۔ آمین۔ وانجور دعو کا آن الحکو النو کیت العالم ین

#### وَاحْضُواالَّعِدَةٌ وَاتَّقُوْ اللَّهُ رَجَّلُهُ ۚ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَجَنَّ إِلَّا أَنْ اورتم عدّت کو باد رکھو اور اللہ ہے ڈرتے رہو جوتمہارا رب ہے ان عورتوں کو ان کے گھروں سے مت ٹکالو اور نہ وہ عورتیں خودتکلیں تکر ہاں يَالِينَ بِفَاحِشَاةٍ مُبَيِّنَاةً وَتِلْكَ خُلُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُلُودُ اللهِ فَقَلْ ظَلَمَ وئی تھلی ہے حیائی کریں تواور بات ہے ،اور بیسب خدا کے مقرر کئے ہوئے احکام ہیں اور جو مخص احکام خداوندی سے تجاوز کرے گا اُس نے اینے اویرظلم کیا نَفْيَكُ لَا تَكْرِينَ لَعَالَ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْنَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَالُهُنَ فَأَمْسِكُوْهُنَّ تجھ کو خبر نہیں شاید اللہ تعالی بعد اس کے کوئی نئی بات پیدا کردے۔ پھر جب وعورتیں اپی عدّ ت گذرنے کے قریب پہنچ جادیں بِمُعْرُونِ أَوْفَارِفُوهُنَّ بِمُعْرُونٍ وَالتَّبِيمُ أَوْاذُونَ عَدُلِ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا النَّهَادَةَ لِلْمُ توان کوقاعدہ کے موافق نکاح میں رہنے دویا تاعدے کے موافق اُن کور ہائی دوادر آپس میں سے درمعتبر شخصوں کو کواہ کرلوادرتم ٹھیک ٹھیک اللہ کے داسطے کواہی دو

# يَوْعَظَ بِمِمْنَ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِةُ

اس مضمون سے اس مخص کو فیسحت کی جاتی ہے جواللہ پراور بوم قیامت پریفین رکھتا ہو،

بُيُورِتِفِنَ ان كَلَمُرُونِ أَوْلَا يَغَارِّجْنَ ادرنده (خور) تكليل إلا حمر أَنْ يَأْرِينَ مِدَّهُ مِ إِيفَاحِشَاتِهِ بِحيالَ الْمَبَيِّنَاتِهِ تَعَلَى وَيَلْكَ ادريه حُدُودُ بني الله كي صدور أو صن اور جو يتنحك أنت فك كالحد ود الله الله كي حدور فَقَالُ فَطُكُم تَعْتِقُ اس في علم كيا فَفَيهُ أَيْ جَال كَ تَكَ يِنْ تَمْهِينَ خِرْمِينَ اللَّهُ مُكُنْ بِهِ اللَّهِ إِنْ يُعْدِينُ ووبدأ مُرد على المِنْ ذياتَ النفيعد المُرَّا كُونى اوربات فَوْذَا بجرجب بَلَغَنْ ووتيني جائين نَجَلَهُنَّ ابنِ مِعاد | فَأَمْيِهُ فَيْ تَوَ انَ كُورُوكَ لُو إِيمَعُرُوفِ الشِّصِطريقِ ہے | أَوْ يَا | فَالِيقُوهُنَّ ثَمَ انہيں عُدا كردو | بِمُعْرُوفِ الشَّصطريق ہے وَأَشْهِا وَالرَمْ مُواه كراو أَوَى مَذَلِ وو انساف بند مِنْكُمْ الله من على الله والرقم قائم كرو(وو) النّهادة كواى الله الله كيك ذَيكُهْ ين ب إنْ عَظْايِه جس كالعيمت كى عِالَ ب من كانَ يُؤْمِنُ جوايان ركمتا ب إلناب الله يو و الْيكوفير الأخير اورآخرت كاون

تفسیر وتشری کے:ان آیات میں طلاق کے بارہ میں مزید کتی ہے۔عورت کے اس مقررہ مدت گذارنے کو 'عدت' کہتے شوہر ہی کے گھر جس میں طلاق کی ہےعدت گذار ہے۔اور کسی کا شوہرمر گیا تو عدت کا زمانہ جار ۴ مہینہ دس ون ہے۔ تو یہاں دوسراتهم بيديا گيا كه مردعورت دونول كوجاية كه عدت كوياد ر میں کہیں غفلت اور سہو کی وجہ ہے کوئی بے احتیاطی اور گڑیو نہو عائے۔اس محم کے بعد قرمایاو اتبقدوا الله ربکم اوراللدے

احكام ديئے جاتے ہيں چنانچيدوسراتهم بيديا جاتا ہے كه عدت كا ہيں ۔اگر شوہر نے طلاق دے دى توعورت تين حيض آنے تك شار کرتے رہو۔عدت یہ ہے کہ جب کی عورت کا شو ہرطلاق وے دے یاسی اور طرح سے نکاح ٹوٹ جائے یا شوہر مرجائے تو ان سب صورتو ں میں تھوڑی مدت تک عورت کوا کیک گھر میں رہنا پڑتا ہے۔ جب تک پیدت ختم ندہو کیکے اس وقت تک وہ عورت کہیں دوسری جگہیں جاسکتی نیکسی اور مرد سے اینا نکاح کر

وروجوتهمارا يرورش كرنے والا م يعنى الله عد وركرا حكام شرعيه کی یا بندی رکھنی جائے۔اس کے بعد تبسراتھم ذکر فرمایا گیا کہ ان مطلقة عورتوں كوايام عدت ميں ان كے رہنے كے گھزوں سے نہ نکالا جائے اور عور تنس خود بھی اپنی مرضی سے نہ تکلیں۔ ہاں کوئی تھلی ہوئی بدکاری۔ یا چوری یا بقول بعض مفسرین زبان درازی اور ہر وقت کا رنج وتکرار کریں تو تھر سے نکالنا جائز ہے۔ایسے موقع برایک دوسرے ہے رہ ج پیدا ہوناطبعی بات ہے اوراس ے مزید فسادات کے اندیشے ہیں جس میں ایک دوسرے پر بلا وجظم وزیادتی مجھی ہوسکتی ہاس لئے ان احکام کے استحکام کے لئے آ کے فرمایا گیا کہ بیاللہ کی باندھی ہوئی حدود ہیں اور ان احكام ميں صديا مصلحتي الله تعالى نے ووبعت ركھی ہيں۔ توجس نے اللہ کے صدود سے تجاوز کیا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ گنہگار ہوگا اور اللہ کے ہاں سز ا کا مستوجب تھہرے گا۔ کسی کو کمیا معلوم کہ ان احکام کی بابندی کے بعد حذائے تعالیٰ کیا تیجہ دکھلاتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس طلاق رجعی کے بعد اللہ کوئی اور بات پیدا كردے اور دوبار وميل ملاپ كي شكل پيدا ہو جائے اس كے عدت کے اندرعورت کو گھر سے علیحد و نہ کرنا ہی مصلحت ہے۔ آ کے چوتھا تھم بیان فرمایا جاتا ہے کہ طلاق رجعی میں جب عدت ختم ہونے کوآئے تو مرد کو دوباتوں میں سے ایک کا افتیار ہے یا عدت ختم ہونے سے بہلے عورت کو دستور کے موافق رجعت كرك اين ذكاح ميس رہنے دے اور يا عدت ختم ہونے بر معقول طریقہ ہے اس کو جدا کر دے ۔مطلب بیر کہ رکھنا ہوتپ اورالگ کرنا ہوتب ہر حالت میں انسانیت اور شرافت کا برتاؤ کرے۔ یہ بات نہ کرے کہ رکھنا بھی مقصود نہ ہوادرخواہ مخواہ عدت لمباكرنے كے لئے رجعت كرلياكرے ياد كھنے كى صورت میں عورت کوایڈ آپہنچا نا اورطعن تشنیع کرنا مقصد ہو۔اس کے بعد پانچوال حکم ویا جاتا ہے کہ طلاق وے کرعدت ختم ہونے سے

پہلے آگر نکاح میں رکھنا جا ہے تو رجعت پر دوگواہ کرلے تا کہ لوگ تہمت یا کسی غلط نہی میں مبتلا نہ ہوں اور آئندہ کوئی جھگڑا ہوتو اس کے فیصلہ میں سہولت ہو۔ لیعنی زبان سے کہہ دے میں نے اپنی طلاق سے رجوع کر لیا اور اس پر دوگواہ بھی بنا لے۔

اس موقع برحضرت مفتى محمد شفيع صاحب مفتى اعظم ياكتنان نے تحریر فرمایا ہے کہ آج کل دین سے بے پروائی اور اس کے احکام سے غفلت بری طرح عام ہوتی جارہی ہے جاہلوں کا تو کہنا ای کیا ہے لکھے ہو ھے بھی تین طلاق سے کم کو کو یا طلاق ای نہیں مجھتے ۔اوررات دن اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ تین طلاقیں دینے والے بعد میں پچھتاتے ہیں اور اس فکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح بوى باتھ سے نہ جائے ۔ حدیث صحیحہ میں تین طلاق بیک وقت دييخ يررسول التدصلي التدعليه وسلم كاسخت غضبناك مونانقل كيا باس كئے يبك وقت تين طلاق دينا باجهاع امت حرام و ناجائز ہے ..... ممرجس طرح تین طلاق بیک وقت دینے کے حرام ہونے پر پوری است کا اجماع ہے اس طرح اس پر بھی اجماع ہے کہ حرام ہونے کے باوجود کوئی شخص ایسا کر گذر سے تو تنيول طلاق واقع موكرة منده آپس مين نكاح جديد بيمي طلال نبيس ہوگا۔ بوری امت میں بعض غیر مقلد (جوایئے کو اہل حدیث کہتے ہیں) اور اہل تشیع کے سواتمام اہل سنت والجماعت کے نداہب اربعہ اس پرمتفق ہیں کہ تین طلاق بیک وفت بھی دے دی گئیں تو نتیوں واقع ہوجا ئیں گی کیونکہ سی فعل کے حرام ہونے ہے اس کے آٹار کا وقوع متاثر نہیں ہوا کرتا۔ جیسے کوئی کسی کو بے گناہ تل کردے تو بین طلح ام ہونے کے باوجود مقتول تو بہر حال مربی جائے گا۔ای طرح تین طلاق بیک وقت حرام ہونے کے باوجود تنیول کا وقوع لا زمی امرہا ورصرف نداہب اربعہ ہی کا نہیں بلکہاں برصحابہ کرام کا بھی اجماع حضرت فاروق اعظم ؓ کے

ز ماندمیس منقول ومعروف ہے'۔ (معارف القرآن)

روت ہے ۔ روت ہے ۔ روت ہے کہ گواہی کے وقت ٹیڑھی ترجی ہات نہ کریں تی اور سیدھی بات کہنی جائے ۔ زمانہ ترجی ہات نہ کریں تی اور سیدھی بات کہنی جائے ۔ زمانہ جالمیت میں عرب میں عورتوں پر بہت ظلم ہوتا تھا ان کو گائے بھینس جانوروں کی طرح یا نہایت مجبور اور ذلیل قید یوں کی طرح سیجھتے تھے حتی ہے جالمیت میں بعض لوگ عورت کو سود ارس سے بعد بھی عورت کو سود ارس سے بعد بھی عورت کو مصیبت کا خاتمہ نہ ہوتا تھا۔ قر آن نے جا بجا ان وحشیانہ مظالم اور ہے رحمیوں کے خلاف آواز بلند کی اور نکاح وطلاق کے حقوق وحدود پر نہایت صاف روشی ڈالی اور تھیمانہ ہدایات کے حقوق وحدود پر نہایت صاف روشی ڈالی اور تھیمانہ ہدایات

سکن ہے جس کو خدا پر اور یوم آخرت پر یقین ہو کیونکہ یہی یقین انسان کے ول میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرتا ہے اوراس ڈر سے آدی کو بید خیال ہوتا ہے کہ جس طرح ایک عورت ہمارے قبضہ اوراقتد ارمیں آگئی ہے۔ ہم سب بھی سی قہار ہستی کے قبضہ اقتد ارمیں ہیں۔ بہی ایک خیال ہے جوآدی کوظلم وتعدی ہے ہر حال میں روک سکتا اور اللہ تعالیٰ کی فرما نبر داری پر ابھارتا حال میں روک سکتا اور اللہ تعالیٰ کی فرما نبر داری پر ابھارتا ہے۔ اس سورة میں خصوصی طور پر تقویٰ یعنی خدا ہے۔ اس سورة میں خصوصی طور پر تقویٰ یعنی خدا ہے۔ اس سورة میں خصوصی طور پر تقویٰ یعنی خدا ہے۔ اس سورة ہیں خصوصی طور پر تقویٰ یعنی خدا ہے۔

اب جونکہ یہاں تقوی لیعنی خوف خدا وندی کا ذکر آئی تھا اس لئے آئے تقویٰ کی متعدد فضیلتیں ذکر فرمائی گئی ہیں جس کا بیان ان شاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيجئے

الله تعالی ہم کو جملہ شریعت کے احکام پر چلنے کی تو فیق عطا فرما کیں اور اپنے تمام احکام کی تقویٰ اور خوف خداوندی کے باعث ہم کو پابندی نصیب فرما کیں۔

یا اللہ ہم کو زندگی کے ہر معاملہ میں حدود اللہ کی حفاظت کی توفیق عطافر مانے اور تفویل ویر ہیز گاری کی دولت نصیب قرمائے۔

یا اللہ آپ نے اپنے کلام میں صاف فرمادیا ہے کہ جوشن احکام خداوندی سے تجاوز کرے گاوہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔

یا اللہ اس میں کیاشک وشیہ ہے کہ اس وقت ہم نے احکام خداوندی سے نصرف تجاوز بلکہ انحراف اور بعناوت تک برت رکھی ہے اور اس طرح ہم نے اپنے او برطلم طیم کررکھا ہے۔

یا اللہ! ہماری آئکھیں اب وین کی طرف سے کھول وے اور ہمیں اپنے او پرظلم کرنے کا احساس عطافر ماکرا پی طرف رجوع ہونے کی ہدایت اور توفیق نصیب فرماوے۔ اور ظاہر میں وباطن میں شریعت اسلامیے کی یا بندی ہرمعاملہ میں نصیب فرمادے۔ آمین۔

والخردغونا أن العبد يلارت العلمين

#### وَمَنْ يَنْقِ اللَّهُ أَجِعُلُ لَهُ مُغْرَجًا ﴿ وَيُرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ ے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کیلیے نیات کی شکل نکال دیتا ہے۔اوراس کوالیلی جگہ ہے دوزی پہنچا تا ہے جہاں اس کا گمان بھی ہیں ہوتا اور جو خض اللہ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسَبُهُ إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ آمْرِهُ قُلْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْرًا ﴿ وَالْحِنْ تو کل کرے گاتو اللہ تعالیٰ اس کیلئے کافی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شئے کا ایک انداز مقرر کررکھا ہے۔اور تمہاری بیبیوا ن نِسَالِكُهُ إِنِ انْ تَبْتُمْ فَعِدَ تُهُنَّ ثُلْثُهُ ٱللَّهُ إِنَّا أَنْ لَهُ عَلَيْ اللَّهُ لَكُم يَعِضُ یں سے جو مور تیں حیف آئے ہے ناامید ہو چکی ہیں اگرتم کو شبہ ہو تو ان کی عدّ ت نین مبینے ہے اور اسی طرح جن عورتوں کو حیف نہیں آیا وَأُولَاتُ الْكَمْمَالِ اَجَلُهُ أَنْ يَضَعُنَ حَمْلُهُ أَنْ وَمَنْ يَتَقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَا مِنْ اَمْرِهِ صالمہ عورتوں کی عد ت اُن کے اس حمل کا پیدا ہوجاتا ہے۔اور جومحض اللہ ہے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی کروے گا۔ بیاللہ کا حکم ہے يْسُرًّا ﴿ ذَلِكَ آمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَقَىٰ اللَّهُ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّنَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ آجُرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ جو اس نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور جو مخص اللہ تعالیٰ ہے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عمناہ دور کردے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ وَهَنَ اور جو يَنتَقِ اللَّذَ وه الله من ورتا ب يَجْعَلْ لَهُ وه اس كيك نكال دينا ب الخَوْرِيَّ أنجات كى راه و يَرزُقُهُ اور وه اس رزق دينا ب ب اے مان میں موتا و من اور جو ایک و کار وہ مجروسہ کتا ہے ایکی ایڈی اللہ یا فیقو کو وہ حسب انساس کیلے کافی ہے إِنَّ اللَّهُ مِينَّكَ الله إِبَالِيعُ فَتَنْجِهُ (يورا كرني)والا أَصْرِهِ ابناكام إلَّا بَعَعَلَ مِينك كرركها ہے ابنه الله الكِلِّ شَكَى يهم بات كيليخ الحَدُر وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الكِلِّ شَكَى يهم بات كيليخ الحَدُر وَاللهُ اللهُ الل وُ آئِنِ ادر جوعورتیں کیبلنٹ ناامید ہوگئ ہوں امِن ہے العَینین حیض امِن ہے ایٹ کُنُو تہاری بیبیاں این ارتباتی اگر تہیں شہر ہو غَيِدَ تَهُنَ تُو ال كَا عدت النَّاكُ تَمْن الشَّهْرِ مِنْ وَالْنِ اور جو النَّهُ يَعِضَنَ أَنِيل حِف نبيل آيا وأولات الأحمال اور عمل واليال الله يَحْسَفُنَ كَهُ وَشَعَ بُومِا مَين حَمْلَ فَلَ اللهُ وَمَنْ اور جو يَتَنِي اللَّهُ الله يَ وَرب الله عَلْ وه كرد عا لَيْدَاسَ كَيْكُ أَمِنْ آمْدِةِ ال ك كام مِن يُنْدُوا آساني وليك يه المَوْاللهِ الله ك عمم الفركة اس في يداتارا ب إليكن تمهاري طرف ے كا أيكين وہ ووركروسه كا عندة اس سے سيناته اكل أيال ويعظم اور براوے كا أيا اس كو أجرا اجر يبر وتشر تنظ الوران آيات ميں بتلايا جاتا ہے كہ الله كا ڈر تجروسه رکھنا ہے لہٰڈا اللہ ہر بھروسہ رکھو یحض اسیاب پر تکبیمت

جروسہ رکھنا ہے لہذا اللہ بر بھروسہ رکھو۔ محض اسباب پر تکیہ مت
کرو۔ اللہ کی قدرت ان اسباب کی پابند ہیں۔ جو کام اسے کرنا منظور ہوتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ اسباب بھی اس کی مشیت کے تابع ہیں۔ ہاں ہر چیز کا اس کے ہاں ایک انداز ہ ہے اس کے موافق وہ ظہور پذیر ہوتی ہے اس لئے اگر کسی چیز کے حاصل ہونے میں دیر ہوتو متوکل کو گھبرا نانہیں جا ہے۔
توکل کی فضیلت ادر برکت میں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا

لفسیر وتشری اوران آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کا ڈر دارین کے خزانوں کی تنجی اور تمام کا میابیوں کا ذریعہ ہے۔ ہے۔ مشکلیں آ مان ہوتی ہیں۔ بے قیاس و گمان روزی ملتی ہے۔ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جنت ہاتھ آئی ہے۔ اجر بڑھتا ہے۔ اور ایک عجیب قلبی اطمینان وسکون نصیب ہوتا ہے جس کے بعد کوئی مختی مختی نہیں رہتی اور تمام پریشانیاں اندر ہی اندر کا فور ہو جاتی ہیں۔ نیز بتلایا گیا کہ ایک شعبہ اس تقوی کا تو کل یعنی اللہ پر ے کواگرتم اللہ يرتوكل كرتے جيسا كداس كاحق ہے تو بے شك اللہ تعالى اس طرح رزق دینا جیسے برندے جانوروں کو دینا ہے کہ مج کو اینے محسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس موتے ہیں۔ تو کل کے معنیٰ منہیں کاللہ کے بیدا کئے ہوئے اسباب و آلات کوچھوڑ دے بلکہ مرادیہ ہے کہ اسباب عادیدا ختیارید کوضرورا ختیار كرے مرجروسه اوراعم واسباب يركرنے كى بجائے الله تعالى وحده لا شريك له يركر ب كد جب تك ال كي مشيت ادراراده نه وجائے كوئى كام مہیں ہوسکتا۔الغرض تقوی وتو کل کے فضائل و برکات بیان کرنے کے بعد يعراصل مضمون ليعنى احكام بسلسله طلاق كي طرف عود فرمايا جاتا باور بتلایا جاتا ہے کہ مطلقہ کی عدت قرآن نے جبیبا سورہ بقرہ میں فرمایا گیا تمن حیض بتلائی لیکن اگر کسی عورت کو کم عمری کی وجہ سے حیض نہیں آیا یا زياده عمركي وجدسے حيض آناموقوف موكيا تواس صورت ميس عدت تين ماه کی ہوگی۔اورا گرعورت حاملہ ہے توالی عورت کی عدت وضع حمل تک ہے فراہ ایک منٹ کے بعد ہی وضع حمل ہوجائے یا گنتی ہی طویل مرت کے بعد مواور ونبع حمل خواه كامل موياناتص بشرطيكه كوئى عضوبن كيام وكوايك أنكلى بى سى ية حامله كى عدت خواه طلاق كى وجهسے مويا شومركى موت كى وجے ہو ہر حالت میں وضع حمل یعنی بچے بیدا ہونے تک ہے۔ جب بچہ بیدا ہو گیا توعدت ختم ہوگئی۔اس حکم کے بعد پھرتقوی کامضمون و ہرایا گیا ہتا کہ بردھنے والا بار بارمتنبہ واوران احکام کی تاکید بھی ظاہر ہو چنانچہ بتلايا كياك جوالله عدر على الله الله الكاكام آسان كرد ع كالهرتاكيد التثال احكام كے لئے ارشادے كديد جو يجھم موايد الله نے تمبارے لئے نازل فرمایا به له زاالله سے دُرواوراس برهمل كرواور جو تخص ان معاملات میں بھی اور دوسرے امور میں بھی اللہ تعالیٰ ہے ڈرے کا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس سے دور کرد سے گااور اس کواجر عظیم عنایت فرمائے گا۔ ان آیات مبارکہ کے فزول کے سلسلہ میں مفسرین نے ایک روایت سے لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک صحافی عوف بن ما لك التجعيُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت اقدس مين حاضر ہوئے اور عرص کیا کہ میرے اڑے سالم کودشمن گرفتار کرے لئے گئے۔اس كى والدو بخت يريشان ب- مجيم كياكرنا جائے -رسول الله على الله عليه

وسلم نے فرمایا کہ میں تم کواوراڑ کے کی والدہ کو تھم دیتا ہوں کہ تم کثر ت کے ساتھ لاحول ولاقوۃ الا باللہ يرها كرواورايك روايت ميس يامى سے كدان صحافی اوران کی بوی کو جب اڑے کی مفارقت نے زیادہ بے جین کیا تو رسول التُدصلي التُدعليدوسلم في ان كوتقوى اختيار كرف كالحكم ويا \_الغرض دونوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور کٹرت سے کلمہ لاحول ولا قوۃ الا باللہ ی<u>ڑھنے لگے۔اللّٰد تعالیٰ نے اس کا اثر یہ دکھلایا کہ جن بشموں نے لڑے کو تید</u> تحرر کھا تھا وہ کسی روز ذراغافل ہوئے اور لڑکا کسی طرح ان کی قیدے نکل میااوران کی مجھ بمریاں ہنکا کرساتھ لے کرائے والد کے یاس پہنچ گیااور لعض روایت میں ہے کہ ان کا ایک اونٹ لڑ کے کوئل کیا اس پرسوار ہوکر دوسرے اونوں کوساتھ لگایا اورسب کولے کروالدے یاس بینے گئے۔ان ك والدمي خبر الحكرة مخضرت صلى الله عليه وسلم كي خدمت اقدس مين حاسر موے اور بیسوال بھی کیا کہ بیاونث بمریاں جومیر الز کا ساتھ لے آیا ہے۔ سادے کئے جائز وطلال ہیں یانہیں۔اس پر بیآیات نازل ہوتیں فقہا نے اس مدیث سے بیمسئلداشنباط کیا کدوئی مسلمان کفار کی قید میں آ جائے اور دوان کا پکھ مال کے کروایس ان کی قیدسے آ جائے توبیال بحکم مال غنیمت حلال ہے اور مال غنیمت کے تمام قاعدہ کے مطابق اس کا یا نجوال حصہ بیت المال کو دنیا بھی اس کے ذمہیں جبیا کہ واقعہ صدیث میں اس مال میں سے س لعنی یا نجواب حصرتبیں لیا گیا۔

اس واقعد فرکورہ میں رسول الدھ کی الدعایہ وسلم نے حضرت عوف بن مالک کواس از کے کوقید کی مصیبت ہے بجات اور حصول مقصد کے لئے سیلقین فرمائی تھی کہ کھڑت کے ساتھ لاحول ولا تو ۃ الا باللہ پڑھا کریں۔ حضرت مجد والف ٹائی سر ہندی رحمتہ اللہ عنیہ نے فرمایا کہ دینی اور دنیاوی ہر مشم کے مصاب اور مصرتوں ہے بچنے اور منافع ومقاصد کو حاصل کرنے ہر مشم کے لئے اس کلمہ کی کھڑت بہت مجرب عمل ہوا درائی کثرت کی مقدار حصرت مجد وصاحب نے یہ بتلائی ہے کہ دوزاندہ ۵۰ مرتبہ یکمہ لاحول ولا تو ۃ الا باللہ پڑھے اور سو ۱۰ اسو ۱۰ مرتبہ درود شریف اس کے اول و آخر میں پڑھ کرا ہے مقصد کے لئے وعاء کیا کرے۔ (تغییر مظہری) میں بڑھ کرائے مقصد کے لئے وعاء کیا کرے۔ (تغییر مظہری) اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کلمہ مبارکہ کے ورد کی تو فیق عطافہ ما تیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کلمہ مبارکہ کے ورد کی تو فیق عطافہ ما تیں۔ اب آ سے مزید احکام مطلقہ کے نان نفقہ کے متعلق بتلائے گئے اب آ سے مزید احکام مطلقہ کے نان نفقہ کے متعلق بتلائے گئے اب آ سے من کا بیان ان شاء اللہ اگلی آ یات میں آسمند و درس میں : وگا۔ ابیں جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آ یات میں آسمند و درس میں : وگا۔

#### ٱسْكِنُوْهُنَ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجُهِ لَمْ وَلا تُضَارُّوُهُنَّ لِتُضَبِّقُ وَاعَلَيْهِنّ م ان عورتوں کو اپنی وسعت کے موافق رہنے کا مکان دوجہاں تم رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کیلئے تکلیف مت پہنچاؤ وَ إِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ تَ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعُنَ لَكُورٍ اور اگر وہ عورتیں حمل والیال ہول تو حمل پیدا ہونے تک ان کو خرج دو پھر اگر وہ عورتیں تمہارے لئے دودھ پلاویر فَانُوْهُنَّ أُجُورُهُنَّ وَأَتَهِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسُرْتُمْ فَسَنُرْضِعُ لَهَ أُخْرِي تو تم ان کو اجرت دو، اور باہم مناسب طور پر مشورہ کرایا کرو اور اگرتم باہم کش کمٹ کرو ہے تو کوئی دوسری عورت وودھ پلاوے گ لِينَفِقُ ذُوْسَعَاءً مِّنْ سَعَيْهِ وَمَنْ قُبِ رَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنَفِقَ مِمَا اللَّهُ اللَّهُ " مت والے کواپنی وسعت کے موافق خرج کرتا جاہئے ،اورجس کی آمدنی کم جوتو اس کو جاہئے کہ اللہ نے جتنا اس کو دیا ہے ہس ہیں ہے خرج کرے ، لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا النَّهَا وَ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَعْسِرِ لَّيْسُرَّاةً

أَسَكِنُوهُ فَ تَم أَنِين رَهُو صِنْ حَدِيثُ جِهال سَكَنْ تُعْرِ تُم رجع بو صِنْ وُجِي نُعْر ابني استطاعت كمطابق وكر تُحنا أَوْوهُ فَ ادرتم أنيس ضررت كانجاة لِتُحَيِيقُوْا كَيْمَ عَلَى كُو الْمَدَيْمِ وَإِنْ اوراكر كُنَ وومول أولكت حميل حمل واليان (صل ع) فَأَنْفِقُوا توخرج كروتم عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَان بر سَتَى يَضَعْنَ يبال تك كدومت موجاتي حَدَّمُنَ ان كَمْل فَيْنْ مِحراكر ارْضَعْنَ وه دوده بلائي الكُف تبهارے لئے فَانْوَهُنَ توتم أَمِين دو الْجَوْرَهُنَ ان كاجرت و أَتَوْرُوا ادرتم بابم موروكرايا كرو بين كُنر آبس بومَعْرُون معقول طريقے و إن ادراكر الكاسرت م ابم كاش كرو م فَسَنَةُ فِضِهُ تَوْ ووده بِلادے كى الله اس كو الخرى كوئى دوسرى المينفيق جاہے كدخرج كرے الدوسك والا احرف سے مطابق سَعَيّة ابن وسعت وكمن اورجو في د تك كردياميا عَلَيْ يواس إر في الكارز العَليْنْفِق تواسة فرج كرنا جاسم من عجو الله الله بعُدُ عُسْرٍ مُثَّلَى عبدله السِّرَّا آماني

غدا تعالیٰ کمی مخص کواس ہے زیادہ تکلیف نہیں ویتا جتنا اس کودیا ہے، خدا تعالیٰ بیٹی کے بعد جلدی فراغت بھی وے گا۔

تفسیر وتشریج: ان آبات میں مطلقہ کے عدت کے زمانہ 🏻 میں مردہی کی وجہ ہے مقیداورمجبوں رہے گی ۔امام ابوحنیفہ کے کواپنی دسعت کے موافق رہنے کا مکان عدت کے زمانہ تک کے لئے وینا واجب تھہرا اس میں تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ بعض احادیث کی بنایر حنفیہ کے ہاں مکان کے ساتھ نفقہ بھی ہر

کے نان نفقہ کا بیان فرمایا جاتا ہے چنانچہ ان آیات میں بتلایا انزویک خواہ طلاق رجعی عدت کے زمانہ میں مکان کے ساتھ جاتا ہے کہ مرد کے ذمہ ضروری ہے کہ مطلقہ کوعدت تک رہنے مطلقہ کے لئے نفقہ بھی ضروری ہے۔الغرض یہاں مطلقہ عورتوں ك لئے مكان وے۔ اور جب مكان رہے كے لئے وينا واجب ہے تو نفقہ بیعنی کھانا کیٹر ابھی اس زیانہ کا مرد کے ذیمہ ہونا حائے کیونکہ عورت اننے دنوں تک لیعنی عدت کے معینہ زیانہ

فتم کی مطلقه کوعدت کے زمانہ کا واجب اور ضروری ہے تو شروع سورة میں تھم ہوا تھا کہ مطلقہ عورتوں کوان کے گھروں سے نہ نکالو \_ يهال التي تقلم كا ايجاني ببهلو ذكر فرما يا حميا كه مطلقه عورتول كو عدت پوری ہونے تک اپنی وسعت وقدرت کے مطابق رہنے کامکان دولیعنی جہال تم خودر ہتے ہواسی مکان کے کسی حصہ میں مطلقة كور بن وو \_ يبال فقهان يدمستل بهي تكها بكر مطلقة كو طلاق رجعی وی گئی ہے جس میں مرد کو رجعت کرنے کا حق حاصل ہے جب تو میاں ہیوی میں با ہم سی بردہ کی بھی ضرورت منہیں۔ ہاں اگر طلاق بائن دی ہے یا تین طلاق وے دی ہیں تو اب رشتہ نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ وہ عورت اب اس مرد کے لئے حرام ہوگئ اس صورت میں سابق شوہر سے بردہ کرتا جا ہے ۔ اس لئے الی مطلقہ کے لئے بردہ کے ساتھ اسی مکان میں رہنے كا انظام كيا جائے۔آ كے اللہ تعالی نے مطلقہ پر تنگی كر کے ضرر پہنچانے سے منع فر مایا اور تھم ویا کہ مطلقہ عورت کو تکلیف پہنچا کر اس قدر تنگ نه کرو که وه مجبور جو کرمکان ہے نکلنے برآ مادہ ہو جائے اور اگر مطلقہ حاملہ ہے تو وضع حمل تک مووہ کیسی ہی طویل مدت ہواس کونفقہ دینا ہوگا۔ بیاحکام تو عدت کے متعلق تھے پھر اگرعدت کے بعدوہ مطلقہ عورتیں جبکہ مہلے ہے بچہوالی ہوں یا بجيبى پيدا ہونے سے ان كى عدت ختم ہوئى ہوتو اگر مردكى خاطر بچه کو دوده پلائے تو جو اجرت کسی دوسری انا کو دیتے وہ اس مطلقه عورت کو دی جائے اور معقول طریقہ سے دستور کے موافق باہم مشورہ کر کے مقرر کرلیں ۔خواہ مخواہ ضداور تجروی اختیار نہ کریں۔ یعورت دودھ پلانے سے انکار کرے۔ بیمرواس کو چھوڑ کرکسی دوسری عورت سے بلوائے ۔اوراگر آپس کی ضداور تکرار سے عورت دودھ بلانے برراضی نہ ہوتو سیجھ اس بر موتوف نہیں کوئی دوسری عورت دودھ بلانے والی مل جائے گ اوراگر مردخوا و مخوا و بچه کواس کی مال سے دو درھ بلوا نانہیں جا ہتا تو بہر حال کوئی دوسری عورت دودھ پلانے کوآئے گی آخراس کو

بھی کچھ دینا پڑے گا۔ پھر وہ بچہ کی ماں ہی کو کیوں ندو ہے۔ تو
جب تک شوہر کے نکاح میں ہے اس ونت تک تو بچوں کودودھ
پلانا خود ماں کے ذمہ بھکم قرآن واجب ہے لیکن جب مطلقہ کی
عدت وضع حمل سے ختم ہوگئی اور عورت آزاد ہوگئی تو اس کا نفقہ
بھی شو ہر پر واجب نہ رہا۔ اب اگر بی عورت اس بچہ کو دودھ
پلائے تو اس کا تو یہاں آیت میں معاوضہ یا اجرت لینے دیے کو
جائز قرار دیا اور ساتھ ہی سے ہدایت زوجین کو دی گئی کہ بچہ کو
دودھ پلانے کے معاملہ میں کسی نزاع او جھڑ ہے کی نو بت نہ
شو ہر عام اجرت کے مطابق دیوی عام اجرت سے زیادہ ما تگے۔ اور نہ
شو ہر عام اجرت کے مطابق دیوی عام اجرت سے زیادہ ما تگے۔ اور نہ
دوسرے کے ساتھ رواداری کا معاملہ کریں۔

آ کے بتلایا گیا کہ ایسے بحد کی تربیت ویرورش کا خرجی باپ یر ب \_وسعت والكوائي وسعت كموافق اوركم حيثيت كوائي حيثيت کے موافق خرج کرنا جاہے۔اگر کسی شخص کوزیادہ فراخی نصیب نہ ہو محض نی تلی روزی اللہ نے دی ہوتو وہ اسی میں سے اپنی منجائش کے موافق خرج كرے \_الله تعالى كسى كواس كى طاقت \_ نادة تكليف نہیں دیتے۔جب تنگی کی حالت میں اس کے حکم سے موافق خرج کرو كتوالله تعالى تتكى اورخى كوفراخى اورآسانى يصيدل دےگا۔ ابغور شیجئے کہ بیہ خدائی احکام ہیں اوران میں کس طرح ہر حالت کی رعایت فرمانی گئی ہے۔اس سے بڑھ کراسلام اور ایمان کا دعویٰ کرنے والی قوم کی برنصیبی کیا ہوگی کہان خدائی احکام کے مقابلہ میں یہود ونصاری ہے دینوں کے وضع کردہ عاکلی توانین کو ا پنایا جائے اوران احکام اللہد کویس پشت ڈ ال ویا جائے اس کئے اہل ایمان کوڈرایا گیا کے عقمندایمانداروں کوڈرتے رہنا عاہے کہ ہم سے کوئی ایس بے اعتدالی نہ ہوجائے کہ خداکی پکڑ میں آ جائيں جس كابيان انشاء الله الكي آيات ميں آئنده درس ميں ہوگا۔ والخردعوكاك العمد يتورث العلمين

#### وكايتن مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ آمْرِ رَبِهَا وَرُسُلِهِ فَيَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَرِبْدًا وَعَذَّنْهُا ور بہت ی بستیاں تھیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرتانی کی سوہم نے اُن کا سخت حساب کیا، اور ہم نے اُن کو عَذَابًا تُكرَّا ١٠ فَذَاقَتُ وَبَالَ آمُرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ آمْرِهَا خُسْرًا ١٠ أَعَدَاللَّهُ لَهُ بڑی بھاری سزا دی۔غرض انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھا اور ان کا انجام کار خسارہ ہی ہوا۔ اللہ نتعالیٰ نے اُن کیلئے عَذَابًا شَدِيْرًا "فَاتَّقُوااللَّهُ يَا وَلِي الْإِلْهَابِ فَي الَّذِينَ اللَّهُ الَّذِينَ اللَّهُ اللَّ ایک سخت عذاب تیار کررکھا ہے، تو اے سمجھ دارو جو کہ ایمان لائے ہوئم خدا سے ڈرو خدا نے تمہارے یاں ایک تصیحت نامہ بھیجا ذِكْرًا وَرَّاسُولًا بَتَنَكُوا عَلَيْكُمُ إِيتِ اللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُغْرِجُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُ ایک ایسے رسول جوتم کو اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ پڑھ کر شاتے ہیں تا کہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لاویں اور اچھے عمل کریں صِ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ إِللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِعًا يُذْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي تاریکیوں سے نور کی طرف لے آویں، اور جو تحض اللہ ہر ایمان لاوے گا اور البچھے عمل کر یگا خدا اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا الْأَنْهَارُخُلِدِينَ فِيهَا أَبِدُ أَقُلُ احْسَنَ اللَّهُ لَذِ رِزْقًا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ جن کے پنچے نہریں جاری ہیںان میں ہمیشہ ہمیشہ کمیلئے رہیں گے، بے شک اللہ نے اچھی روزی دی۔ اللہ ایبا ہے جس نے سات مَمُولِتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثَلَهُنَّ يُتَنزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوۤا أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَّ عِ قَالِ بَرُّ آسان پیدا کئے اور ان ہی کی طرح زمیں بھی ان سب میں احکام نازل ہوتے رہتے ہیں تا کہتم کومعنوم ہوجادے کہ اللہ تعالی ہرشنی پر قادر ہے وَانَّ اللَّهُ قَلْ احَاطَ بِكُلِّ شَيْءِ عِلمًا فَ اورالندتعالٰ ہر چیز کوا حاط رعنمی میں لئے ہوئے ہے۔ وكَالْيَتْ اوركَ مِنْ فَرُبَّةٍ بستيال عَنتَ انهول نے مركش كى عَنْ ہے اَفْرِزَنِهَا الله عنهم وَرْسُيله اور اس كر رسولوں في استنها تو مم نے ان كا حماب ليا حسابًا حماب الله ديگا تحق سے وَعَدَّ بَهُما اور مم نے أنيس عداب ويا عَذَابًا عداب

وکائین اورکی من فرزیتہ بتیاں عکت انہوں نے مرکش کی عن ہے افر رقیقا ایج رب کے عم و را اس کے رسولوں فک اسٹینھا تو ہم نے ان کا حساب لیا جساباً حساب اسٹیر بیدا اختیا ہے و کا کہ اور ہم نے انہیں عذاب ویا عذاب انکو اللہ اور اس کے رسولوں فک اسٹینھا تو ہم نے ان کا حساب لیا جساباً انکو اللہ اللہ نے تارکیا ہے فک ان اور ہوا عاقیہ ان ان کا کام خسرا حسارا انکو اللہ انسان اللہ نے تارکیا ہے لکھ نے ان کیلے عذاب اسٹیر یک اسٹی یک اسٹی اسٹیر یک اسٹی عندا ہوں اسٹیر یک اسٹی اسٹی اسٹیر اسٹیر اسٹیل میں اسٹیر یک اسٹیر اسٹیر اسٹیر اسٹیر اسٹیر اسٹیر اسٹیر اسٹیل میں اسٹیل اسٹیل

ایمان لے آئے گا اور اس کی ذات و سفات کے متعلق عقیدہ ورست کرے گا اور اس کی ذات و سفات کے متعلق عقیدہ ورست کرے گا اور پھرا چھے کام بھی کر ہے گا جن کا القداوراس کے باغات میں داخل کیا جائے گا جہاں نہریں بہتی ہوں گی اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہنا ہوگا۔ تو الیے لوگوں کے نفیسب کھل گئے اور اللہ نے انہیں بہت اچھا انعام دیا یعنی بہشت کی روزی اور جین راحتیں۔ آگے فاتمہ کی آیت میں القدت فی کا واجب الله طاعت بونا راحتیں۔ آگے فاتمہ کی آیت میں القدت فی کا واجب الله طاعت بونا بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی ایسا ہے کہ جس نے سات آسان پیدا کی راور ای طرح سات آسان پیدا کئی ہوئے اور اس طرح سات آسان پیدا نمین ہو گئے اور اس طرح سات آسانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام نازل ہوتے رہنے ہیں اور بیسب نمینوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام نازل ہوتے رہنے ہیں اور بیسب رکھتا ہے اور یہ کہتی تعالیٰ ہر چیز کوا بے علم ہے گئے ہرے ہوئے ہے اور کوئی چیز اس کے احاط علم سے با ہم بیس اللہ تعالیٰ کے احکام اور کی اطاعت کر واور اس کی نافر مانی اور مخالفت سے ڈرو۔

ابغور سیجے کہ اس سے زیادہ واضح اور صاف ہدایات اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نا فرمائی سے بیجے اور ایمان وعمل صالح افتیار کرنے کی اور کیا ہو عتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اللہ کی کتاب کی اطاعت کی ترغیب اور اس سے ہڑھ کر کس طرح دی جاسمتی ہے؟ اب اس پر بھی اسلام و ایمان کا دعویٰ کرنے والے آگر جان ہو جھ کر قصد اُ احکام اللہہ سے انحراف اور دوگر دائی کریں اور نہ صرف انحراف و روگر دائی بلکہ انحراف اور دوگر دائی کریں اور نہ صرف انحراف و روگر دائی بلکہ تحقیر واستہزا کے ساتھ پیش آئیں اور پھر ان کا حساب سخت ہواور و نیا میں بھی ذلت اور رسوائی ان کے حصہ میں ان کے اعمال کے و بال میں ان کو و کھنا نصیب ہوتو ان قر آئی آیات کے مطابق و بال میں ان کو و کھنا نصیب ہوتو ان قر آئی آیات کے مطابق

لفسيروتشريح: سابقه آيات احكام بيان فرما كران جمله احكام البيد ونيز دوسرے احكام شرعيدكى يورى يابندى كى تاكيد اس طرح فرمائی جاتی ہے کہ اگرتم ان احکام کی خلاف ورزی کرو کے باان ہے تجاوز کرو گے باان کی نافر مانی کرو گئے تو یا در کھو کہ سلے کتنی ہی تو میں اور بستیاں اللہ ورسول کی نا فرمانی کی یاداش میں تباہ کی جا چکی ہیں۔ جس وقت انہوں نے احکام خدا وندی ہے تکبر برتا اور حد ہے نکل گئے تو پھر اللہ تعالی نے ان کوختی کے ساتھ پکڑلیااوران کوالیک آفت وسزامیں پھنسایا جس کاانہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ آخرانہوں نے اپنی بدا عمالیوں کی سز انچکھی اور عمر بحر جوسودا كيا تقااس ميس يخت خساره الثقايا اور جو يوجي تقي سب کھوکررہے۔اللہ کے احکام سے انحراف اور اس کے قوانین سے سرتانی کرکے مجرموں نے بیٹیجہ تناہی وخسران تو دنیا میں دیکھا اوراس کے علاوہ آخرت کا عذاب اور دہاں کی سزامیمی ان کے کے تیار ہے تو گویا دونوں جہان میں اللہ کی نا قرمانی کا وہال نا فر مانی کرنے والوں نے ونیا میں بھی چکھا۔اور آخرت میں اور محمَّتیں گے بیہ جتلا کرعفلندا بمانداروں کوخطاب کر کے فر مایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہیں ڈرتے رہنا جائے کہ کہیں ہم سے کوئی نافر مانی یا کوئی ہے اعتدالی الیسی نہ ہو جائے کہ خدا کی بکڑ میں آ جا کیں۔ آئے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے یاس ایک نصیحت تامه یعنی قرآن کریم بھیجااورایک ایسے رسول کے ذریعہ بھیجا کہ جواللہ کے صاف صاف احکام ساتے ہیں تا کہ لوگ کفروجہل کی اند چریوں ہے نکل کرایمان اور علم عمل کے اجا لے میں آویں۔ آ کے ایمان اور مل صالح پر وعدہ ہے کہ جود نیا میں اللہ تعالیٰ پر

اس میں کیا تعجب ہے؟

نیز ان آیات میں اور قرآن کریم میں جہاں کہیں ایماں والوں کو بیثارت اور نعمائے آخرت اور دخول جنت کی خوشخبری دی گئی ہے وہاں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی شرط ضرور آگی ہوئی ہے۔ اور درحقیقت ایمان کامل بغیر اعمال صالحہ کے ہوئی نہیں سکتا۔اللہ تعالی ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق ہم ہم کوعطافر ما کمیں۔

یہاں آخری آیت الله الذی حلق سبع سمون و من الا رض مثلهن القدوہ ہے جس نے سات آسان بیدا کے اور آسانوں کی طرح زبین بھی سات پیدا کیں تو اس سے آئی بات تو واضح طور بر ثابت ہے کہ جس طرح آسان سات ہیں ایس ہی رفینیں بھی سات ہیں۔ باق یہ بات کہ بیسات زبینیں بہاں کہاں بیس وضع اور صورت میں ہیں ان میں کوئی مخلوق آباد ہے یا بیس تو قر آن کریم نے اس کی کوئی خبر نہیں دی نہ ہماری کوئی دینی یا دیوی ضرورت اس کی تحقیق پر موقوف ہے نہ ہم سے قبر میں یا دیوی ضرورت اس کی تحقیق پر موقوف ہے نہ ہم سے قبر میں یا حضر میں اس کا سوال ہوگا اس لئے علائے محققین نے لکھا ہے کہ سلامتی کی صورت بس یہی ہے کہ اس پر ایمان لا نمیں اور یقین مرائی کی صورت بس یہی ہے کہ اس پر ایمان لا نمیں اور یقین کریں کہ زمینیں بھی آسانوں کی طرح سات ہی ہیں اور سب کو اللہ تعنی کا ایسی صورت میں یہی طرح سات ہی ہیں اور سب کو اللہ تعنی کا ایسی صورت میں یہی طرخ مل رہا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے بیدا فر مایا ہے ۔ حضرات سلف صالحین کا ایسی صورت میں یہی طرخ مل رہا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مبہم جھوڑ اسے تم بھی اسے مبہم رہنے دوج بکداس میں التہ تعالیٰ نے مبہم جھوڑ اسے تم بھی اسے مبہم رہنے دوج بکداس میں التہ تعالیٰ نے مبہم جھوڑ اسے تم بھی اسے مبہم رہنے دوج بکداس میں تنہار سے لئے کوئی عملی تھم نہیں اور تمہاری کوئی و بنی یا و نیوی تم تبہار سے لئے کوئی عملی تھم نہیں اور تمہاری کوئی و بنی یا و نیوی

ضرورت اس ہے متعلق نہیں۔ حضرت کیم الامت مولا نا تھا نوئی نے لکھا ہے کہ ان سات زمینوں میں احتال ہے کہ نظر نہ آتی ہوں۔ اور یہ بھی احتال ہے کہ نظر آتی ہوں اور اس دنیا والے ان کوکوا کب سبجھتے ہوں۔ جبیبا کہ مریخ کی نسبت بعض کا گمان ہے کداس میں بہاڑ دریا وغیرہ ہیں۔ والنداعلم۔ الحمد للنداس درس برسورہ طلاق مدنی کا بیان ختم ہوگیا۔ آئندہ درس شیں بان شاء الند دگی سورۃ کا مان اثر ورع ہوگا۔

الحمد ملتداس درس برسورہ طلاق مدنی کا بیان متم ہو نمیا۔آئندہ درس بیس ان شاءاللہ اللّٰی سورۃ کا بیان شروع ہوگا۔ سورۃ الطلاق کے خواص

ا ۔۔۔۔۔ اگر سورۃ الطلاق لکھ کریائی ہے دھولیا جائے اور کسی آباد گھر کے دروازے پروہ پائی چھڑک دیاجائے تو اس گھر میں چھڑک دیاجائے تو اس گھر میں چھٹڑک دفعہ طلاق وفراق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔

۳ .....۱ورا گرسور قالطلاق لکھ کر پائی ہے دھولیا جائے اور وہ پائی کسی جگہ میں جیٹرک دیا جائے تو وہ جگہ بھی آباد نہیں ہوگی ہمیشہ ویران ہی رہے گی۔

و من قدر علیه رزقه .... مکمل آیت جس آ دمی پرروزی تنگ ہوگئی ہوتو وہ اپنے گنا ہوں ہے تو بہ کر لے اور نیکی وفر ما نبرداری کا پختہ ارادہ کر لے اور پھر جمعہ کی رات میں سحری کے وقت اٹھ کر سو بار استغفار پڑھے اور یہی آ یت پڑھتا ہوا سوجائے تو اسے اس تنگی ہے نگلنے کا راستہ معلوم ہوجائے گا اور رزق کا دروازہ کھل جائے گا۔الدر رائظیم

> وعا میجے: یا اللہ آپ کا بے انہا شکروا حسان ہے کہ آپ نے ہم کوایمان واسلام عطافر مایا۔ قر آن کریم جیسی نفیحت کی کتاب عطافر مائی اور رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطافر مائے۔ اے اللہ! ہمیں اپنی ہر جیمو فی بڑی نافر مائی ہے بچالیج اور جو گذشتہ زندگی ہیں ہم سے تقفیمرات ہو چکی ہیں ان کو اپنی رحمت سے معاف فر ما دیجے اور دین ونیا دونوں جہاں میں ہم کو کا میابی و کا مرانی نصیب فر ما ہے اور ذلت وناکا می اور حسر ان سے بچالیج کے آمین۔ و النج کہ دعوی کا ایک الحکم کی لائورت العلم بن

# سَوَّالَيْكُمُ الْمُعَادُّةِ فَي يِسْمِ اللّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ الْمُعَالَيُّرَّ النَّعَالَيْرَ اللّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ النَّعَالَيْرَ النَّعَالِيَّةِ النَّعْلَيْرِ النَّعَالَيْرَ النَّعَالِيْرَ النَّعَالَيْرَ الْعَلَيْرِ النَّعَالِيْرَ النَّعَالِيِّ الْعَلَيْرِ النَّعَالَيْرَ الْعَلِيلُولِي الْعَلَيْرِي النَّعَالِيْرُ الْعَلَيْرِ النَّعِلِي النَّعَالَيْرِي النَّعَالَيْرَ الْعَلَيْرِ الْعَلَيْرِي الْعَلَيْرِي الْعَلَيْرِ الْعَلَيْرِ الْعَلَيْرِ الْعَلَيْرِ الْعَلَيْلِي الْعَلَيْرِ الْعَلَيْرِ الْعَلَيْرِ الْعَلَيْرِ الْعَلَيْرِ الْعَلِي الْعَلَيْرِ الْعَلَيْرِ الْعَلَيْرِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلِيْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلِي الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِي الْعِلْمُ الْعَلِيمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعَلِيلِي الْعَلَيْمِ الْعَلِيمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْ

ش و ٹ کرتا ہوں انتدکا تا م ہے جو پڑ امبر یان نہایت رہم کرئے والا ہے۔

# يَايَهُا النِّبِيُّ لِمُ نُعَرِّمُ مَا احَلَّ اللَّهُ لَكُ تَبْتَعِي مُرْضَاتَ ازْوَاجِكُ وَ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

اے ہی جس چیز کوانقد نے آپ کیلیئے حلال کیا ہے آپ اُس کو کیول حرام فر ماتے جیں۔ اپنی بیمیول کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے ماور اللہ تعالی بخشے والا مہر یا ان ہ

# قَلْ فَرْضَ اللَّهُ لَكُمْ تَعِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلِكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْعَكِيمُ

الله تعان نے تم نوگوں کیلئے تمہاری قسموں کا کھونٹا مقرر فرمادیا ہے، اور اللہ تمہارا کا رساز ہے۔ اور وہ بڑا جائے والا بڑئی تعمسن والا ہے۔

شہد پیا ہے۔اس پر کہا گیا کہ شاید کوئی شہد کی مکھی مغافیر کے ورخت ہر بینے گئی ہوگی اور اس کا عرق چوس نیا ہو گا۔ چونکہ التحضرت صلى التدعليه وسلم كوبديوست براي كرابت اور تفرت تھی۔ آپ نے بقسم فر مایا کہ میں پھرشہد نہ پیوں گا۔ نیز یہ خیال فرما کر که زینب کواس کی اطلاع ہو گی تو خواہ مخواہ رنجیدہ و دلّیسر ہوں گی اس لئے حضرت هفصه کومنع کر دیا کہاس کی اطلاع کسی کو نہ کرنا۔ گر حضرت حفصہ نے اطلاع جینے سے حضرت نیا کشہ کو کر دی اور بیجی کہدویا کداور سی ہے نہ کہنا۔ آنخضرت صلی اللہ عليه ومنم كوالله تعالى نے مطلع فرما دیا۔ آپ نے حضرت حفصہ كو جتلایا کتم نے فلال بات کی اطلاع عائشہ کو کر دی حالا تکہ منع کر دیا گیا تھاوہ متعجب ہوکر کہنے لگیں کہ آب ہے کس نے کہا۔حضور صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا کہ تل تعالی نے مجھے اطلاع دی۔ اور ا بھی کئی روایات شان نزول کے سلسلہ میں روایت کی گئی ہیں۔ تی کریم صلی القد علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشا وہوتا ہے کہا ہے تی صفی انتد علیہ وسلم آب اس شے کوجس کوآپ کے خدانے حلال کیا ہے آ ہے تھم کھا کراس کواسینے گئے کیوں حرام فرماتے ہیں

تفسير وتشريح:اس سورة كي ابتدائي مين أيك واقعه كي طرف اشارہ ہے جبکہ استخضرت صلی القد علیہ وسلم نے ایک حالال چیز کے استعمال سے شم کھا کراس چیز کوایئے او برحرام فر مالیا تھا۔ اسی مناسبت سے اس سورۃ کا نام تحریم معین ہوا۔ تحریم کے فقطی معنیٰ ہیں حرام کر دینا۔ بیسورۃ بھی مدنی ہے اور اس کے شان نزول کے سلسلہ میں متعدوروایات نقل کی گئی ہیں۔ چنانجے سب ے مشہور روایت جوا کثرمفسرین نے اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ صحيح بخاري مين حضرت عائشة ميع منقول يهي كدرسول التدصلي للد علیہ وسلم کا معمول شریف نقا کہ بعد نماز عصر کھڑے کھڑے ازوائ مطہرات کے یاس تشریف لاتے۔ ایک روز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینے کے بال معمول سے زیادہ تضبر اورشهدنوش فرمايا - پيمرني روز بيمعمول رباتو مجه كورشك آیا۔ میں نے حفصہ سنتہ مشورہ کیا کہ ہم میں سےحضورصلی اللہ عليه وسلم جس كے ياس تشريف لائيس وديول كي كركيا آب نے مغافیرنوش فرمایا ہے۔ مغافیر ایک گوند کی قتم ہے جس میں میکھ بد بوہوئی ہے۔ چنانچدایاہی ہوا۔آپ نے فرمایامیں نے تو

ارود اجمی ابنی بیبیول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے۔اب یا تو اس میں شہدوا لے ندکورہ واقعہ کی طرف اشارہ ہے یا اور س واقعہ کی طرف اشارہ ہے یا اور س واقعہ کی طرف الخاصل ہذایت بیفر مائی گئی کہ آ ب ایسانہ سیجیئے کہ حلال شے کو اپنے او پر حرام کھرنے کا مطلب ہے کہ اس چیز کوعقیدہ حلال ومباح شیجھتے ہوئے آپ کا مطلب ہے کہ اس چیز کوعقیدہ حلال ومباح شیجھتے ہوئے آپ کا مطلب ہے کہ اس چیز کوعقیدہ حلال ومباح شیجھتے ہوئے آپ کی مصلحت صیحہ کی بنا پر ہوتو شرعا جائز تو ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ کسی مصلحت صیحہ کی بنا پر ہوتو شرعا جائز تو ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع کے مناسب نہ تھا کہ بعض از واج کی خوشنودی کے لئے اس کا اسوہ قائم کریں جو آئندہ امت کے حق میں شکی کا موجب ہو۔ اس لئے حق تعالیٰ نے شغبہ فرما دیا کہ از واج کے ماتھ بیشک خوش اخلاقی برسے کی ضرورت ہے مگر اس صد تک ضروری نہیں کہ ان کی وجہ سے ایک حلال چیز کوا ہے او پر حرام کر کے ضروری نہیں کہ ان کی وجہ سے ایک حلال چیز کوا ہے او پر حرام کر کے خلاف اولی بات بھی آ ہے کو اللہ غفور رحیم فرما کر دی گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ برا احلاق بات بھی آ ہے کی معاف کر دی گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ برا احلاق بات بھی آ ہے کی معاف کر دی گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ برا احلاق بات بھی آ ہے کی معاف کر دی گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ برا احلیٰ بات بھی آ ہے کی معاف کر دی گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ برا احلیٰ بات بھی آ ہے کی معاف کر دی گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ برا ا

بخشے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ خیال ہوکہ میں تو فتم کھا چکا ہوں پھر میں کیسے اس کام کوکروں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لئے اپی قسموں کوتو ڑنے کا طریقہ مقرر کردیا ہے اور وہ کفارہ کی اوا کیٹی ہے پس اس طریق ہے اپنی مقم کوتو ڑ ڈالیس اللہ تعالیٰ علیم و کھیم ہے۔ اس مالک نے اپنے علم و محکمت سے اپنے بندوں کے لئے مناسب احکام و مدایات بھی و حکمت سے اپنے بندوں کے لئے مناسب احکام و مدایات بھی جو جس جن جن میں ہے کہ آگے گئی نا مناسب بات پر شم کھا ہیں جن میں ہے کہ آگے گئی اور کھا رہ میں ایک غلام آزاد فرمایا۔ قسم کے کفارہ کا ذکر مایا۔ قسم کے کفارہ کا ذکر مایا۔ قسم کے کفارہ کا ذکر مایا۔ قسم کے کفارہ کا ذکر ساتو یں یارہ سورہ ما کدہ میں آچکا ہے۔

اب آئے دوسرے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضور صنی اللہ علیہ وسلم نے سی زوجہ مطہرہ سے کوئی رازگی ہات کہی تھی اور وہ انہوں نے سی دوسری زوجہ مطہرہ سے ظاہر کر دی تھی جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعاليجيئ

# وَإِذْ أَسْرَ النَّرِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُو اجِهِ حَدِينَا عَلَمًا نَبَاتُ بِهُ وَ أَظْهَرُهُ اللَّهُ عَلَيْه ۔ بات چیکے سے فرمائی پھر جب اس لی بی نے وہ بات ہٹلا دی اور پیٹیبرگو اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر کر دی عُرْفَ بِعُضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَّاهَ إِيهِ قَالَتْ مَنْ أَنِّكَ أَلَّهُ هَا وَال نَبُّانِيُ الْعَلِيْمُ الْغَبِيْرُ @ إِنْ تَتُوْبَأَ إِلَى اللَّهِ فَقَلْ صَغَتْ قُلْوْبُكُما وَإِنْ تَظْهَرَا

عَلَيْهُ وَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلُمُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ

دونوں کارروائیاں کرتی رہیں تو پینجبر کا رفیق اللہ ہے اور جریل ہیں اور نیک مسلمان ہیں، اور ان کے علاوہ فرشتے مددگار ہیں۔

ظِهِيرٌ عَلَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَ أَنْ يُبْدِلُهُ أَنْ وَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَتٍ مُؤْمِنَتٍ

پیمبرتم عورتوں کوطلاق دے دیں تو ان کا پروردگار بہت جلدتمہارے بدلے ان کوتم ہے اچھی پیبیاں دے دیگا جو اسلام والیاں ایمان والیال

# قنيتت تيبت عيلت سيحت تيبت و أنكاراه

فر ما نبر داری کرنے والیاں تو بہ کرنے والیاں عبادت کرنے والیاں روز ور کھنے والمیاں ہوں گی۔ یکھ بیو ہ اور پچھ کنواریاں۔

وَ إِذْ اورجب الْكُرِّ النَّدِينَ بَيُّ فِي اللَّهِ مِن إِلَى مَك ـ ع بَعْضِ بَصْ أَيك الْذَو الحِد الي بي بي أ كُتْ اس نَے خبر كردى ﴿ وَ أَخْلِقَ مَا أُوراسكو طَا هِر كرد مِا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ں بعض ہے افکتا کھر جب المبناھ اس (عورت) کو جلائی ایہ وہ بات افٹائٹ وہ بولی افٹن آنٹیائٹ کس نے آپ کوخبر دی قَ لَ عَرِمانِ النِّبَائِيُّ بَحِصِ خَبِر وَى الْعَدَيْدِيمُ عَلَمُ وَاللَّا الْعَيْبِينُو خَبِر ركف واللّ إِنْ تَسَتُوبُ ٱلرَّمَ وَوَوَ لَوْ بِهَرَو إِنَّ اللَّهِ عَلَمُ وَاللَّا الْعَيْبِينُو خَبِر ركف واللّ إِنْ تَسَتُوبُ ٱلرَّمَ وَوَوَ لَ تَوْبِهِ كَرُو إِنَّ اللَّهِ عِلْمَ السَّاحِ لَقَلْ صَغَتَ توبقيناً كَى موسَّةً قُلُوْ لِكُمَا تمهار عول وَإِن اوراكر تَظْهَرًا تما يكدوسرى كى مدوكروك عَليَت اس يا فَإِنَ اللّه توبيشَ الله وه مؤلدة الكاريق وجنريل ادرجريل وصالح ادريك الموفيدين مون (جع) والمكليكة ادرفرت إيعاد ذيك اسك بعد (الحساوه) یر مدوگار عکسی قریب ہے ارتباہ ان کارب اِن طَلْقَاکُنْ اگروہ تہیں طلاق دیدیں اُن یُبْدِ لَکُهٔ کردہ ان کیلئے بدل دے اِنْ وَالْفَاکُنْ اگروہ تہیں طلاق دیدیں اُن یُبْدِ لَکُهٔ کردہ ان کیلئے بدل دے اِنْ وَالْفَاکُنْ الرّوہ تہیں طلاق دیدیں فَبَرُّ بَهُمْرً ۚ مِنْكُنَ ثَمْ ہے المنطق اطاعت تُزار المُوْمِينَةِ ايمان والياں القينة فرمانبرداري كرنے والياں التيبنة توبه كرندالياں غيب بي عباوت كزار السيحتِ روز ودار أيَّينبتِ شوهرد يده و اور أَبْكُالُا كنواريال

تفسير وتشريح :ان آيات ميں گذشته بيان كروه واقعه كي طرف اشاره ہے اور بتلايا جا تا ہے كہوہ وفت بھى قابل ذكر ہے جبكہ پيغمبر صلى الله عليه وسلم نے اپنی کسی زوجہ مطہرہ سے ایک بات جیکے سے فرمائی (اورجیسا کہاویر کی روایت ہے معلوم ہواوہ بات بہی تھی کہ میں اب شہدنہ بیوں گا مگر کسی

ے بدیات کہنائہیں) پھر جب انہوں نے وہ بات سی دوسری زوجہ مطبرہ سے کہددی۔ اکثرمفسرین کا کبنا ہے کد مفرت حفد فنے حضرت عائشہ سے بیہ بات کہی تھی ۔ تو چونکہ اس معاملہ میں ان از واج مطبرات كي طرف سے يجھ باعتدالي موئي تھي جس برحق تعالي كو تنبيه كرنامقصود فقااس لئے بیمعاملہ اللہ تعالی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ير بذر بعدوى ظاہر فرما ديا۔ آ مے آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے حسن معاشرت اور وسعت اخلاق كوظا برفرمايا جاتا ہے كه آب خلاف طبع كارروائيوں بركس قدرتسالح فرماتے اوركس طرح ازراہ عفو وكرم بعض باتوں کونلا جاتے۔ کو یا شکایت کے موقع پر بھی آپ بوراالزام ندویتے تنے۔اسی کوآیت میں فرمایا گیا کہ پیغیبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز کی بات كوظا بركردين والى زوج مطهره كوتهورى بات توجتلا دى يعنى يدكه آپ نے فرمایا کتم نے ہماری میہ ہات دوسری زوجہ مطہرہ سے کہدوی اور تحوری بات کوٹلا و یا ایمن آب کا کرم اس عایت تک ہے کہ است حکم کے خلاف کرنے پر جوشکا بہت فرمائی تواس کہی ہوئی بات کے پورے اجزا کا اعادہ بیں فرمایا کتم نے میری بیہ بات بھی کبددی اور بیہ بات بھی کبددی كداس مي خاطبه كوشرمندگي وندامت زياده موگي الغرض آنخضرت صلى الله عليه وسلم في حضرت حفصة مووه بات جتلائي - اب جونكه اس معامله مي رشك ورقابت سے كام ليا كيا تقااس كئے حضرت حضمة أور حضرت عائشةُ وبراه راست خطاب فرما كر تنبيه فرمائي جاتي ہے اورارشاد ہوتا ہے کہ اے پینمبرصلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیبیو! اگرتم اللہ کے سامنے دونوں تو یہ کرلوتو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل جادہ اعتدال ہے ہٹ کرایک طرف جھک گئے ہیں۔ تمہارے دل ضرور ماکل تھے کہ آپ نین سے بیخصوصیت ترک کردیں ۔ خبر دارا سے رشک ورقابت کی یے اعتدالیوں ہے باز آؤاورا گرتم دونوں اس طرح کی کارروائیاں اور مظاہرے کرتی رہیں تو یا در کھوالی بانوں سے پیٹمبرصلی اللہ علیہ وسلم کو كجيضررند يهنج كاكيونكه اللهاورفرشة اورنيك بخت ايما ندار درجه بدرجه جس كريق ومدد كارمول تواس كے خلاف مزاج كارروائيال كرنے كانجام ظاہرے كه براہى براج \_ تمہارى ان كارروائيول سے آب كا

توکوئی ضرز بین بلکہ تمہارا ہی ضرر ہے۔ یہ خطاب تنبیۃ مشنیہ کے صیفہ میں صرف دو از واج مطہرات سے عام خطاب ہے کیونکہ بعض روایات امباب نزول سے یہ بھی ظاہر ہے کہ علاوہ حضرت عاکشہ اور حضرت حضمہ کے دوسری از واج مطہرات بھی شامل تھیں۔ اس لئے تمام از واج کو خطاب ہے کہ تم یہ وسوسہ دل میں نہ لا تا کہ آخر تو مرد کو بیبیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم ہے بہتر عورتیں کہاں ہیں اس لئے لا محالہ ہماری سب با تیں ہی جاور ہم سے بہتر عورتیں کہاں ہیں اس لئے لا محالہ ہماری سب با تیں ہی جاور ہم نے بیدا کر دے اس کے ہاں تم ہے بھی بہتر بیبیاں اپنے نبی کے لئے بیدا کر دے اس کے ہاں مس چیز کی کی ہے؟ اگر پیٹی برسلی القد عذیہ وسلم تم بیبیوں سے ناراض موکر طلاق دے دیں تو ان کا پروردگار بہت جلد تمہارے بدلہ تم ہوگر طلاق دے دیں تو ان کا پروردگار بہت جلد تمہارے بدلہ تم ہوگر کی ہوں گی:۔

(۱) مسلمات لیمنی ان کا ظاہر بھی اسلام ہوگا۔ (۲) عوصات لیمنی دل ہے بھی ایماندار ہوں گی۔ (۳) قانتات عبادت کرنے والیاں نیمنی نماز پڑھنے والیاں۔ دعائیں ما تکنے والیاں۔ (۳) کا ثبات تو یہ کرنے والیاں یعنی نماز پڑھنے والیاں۔ دعائیں ما تکنے والیاں۔ (۳) کا ثبات تو یہ کرنے والیاں بعنی ازروئے بشریت جو ملطی ہوجائے تو اس پر ضدواصرار نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف رجوع ہوکر تو یہ کرلی جائے۔ (۵) عبلات ہم میں عبادت کرنے والیاں۔ اس میں صدقہ خیرات رجی عبلات میں صدقہ خیرات رجی والیاں۔ اس میں صدقہ خیرات رجی وزکو قد فدمت شوہر۔ پرورش اولا در عزت و مال کی حفاظت صلم رحی خاوندگی اطاعت اوراس کے ساتھ ہمدردی۔ خوش خلقی نے مرم مزاجی وغیرہ سب شامل ہیں اور خورت کے جن میں عبادت ہیں۔ وغیرہ سب شامل ہیں اور خورت کے جن میں عبادت ہیں۔ (۲) سند جات ۔ روز ور کھنے والیاں۔

(2) ثیبت و ایمکارًا۔ بیوہ اور کنواریاں۔ غرض کر بیرہ کے اعتبارے ہر طرح کال کیمل ہوں گی توجب بیسب ممکن ہوتی تم کوہد کے اندر بہنا چاہدات تم کی کاردوائیوں سے باز آنا چاہئے۔ نشروع سورہ میں پہلے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا۔ اس کے بعدا زواج النبی صلی الله علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا۔ اس کے بعدا گل آیات میں تمام اہل ایمان کو خطاب فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

# يَايَهُ الَّذِينَ امَنُوا قُوَا أَنْفُسَكُمْ وَآهِلِيَّكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِبَارَةُ عَلَيْهَا

اے ایمان والوا تم اپنے کو اور اپنے گھروالوں کو اس آگ ہے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پھر تیں جس بے تندخو مصبوط

# مَلَيْكَةٌ غِلَاظٌ شِكَادٌ لَا يَعْضُونَ اللَّهُ مَا آمَرُهُ مُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ "يَايَهُا

فرشتے ہیں جو خدا کی نافر مانی نہیں کرتے کسی بات میں جو ان نوشکم دیتا ہے اور جو کچھ ان پوشکم دیا جا تا ہے اس کو بچالاتے ہیں۔ اے کافرہ

# الَّذِينَ لَقُرُوالاتَّعْتَانِ وَالْيَوْمَ إِنَّهَا يُجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْلُونَ \*

آئ تم مذرمت كرويس تم كوتواى كى سزائل دى ب جو پچيم كياكرت تنه ي

اَلْنَاسُ آوى الْ الْمِيَارُةُ بَتِم عَلَيْهَا اللهِ اللهُ اللهُ

وہ پھر ہیں جن کی دنیا میں پرسٹش اور پوجاپائے ہوتی ہمی یا گندھک

زیادہ تیز اور جلائے والی ہے۔ بعض صدیثوں میں آیا ہے کہ وہ اس دنیا

کی آگ ہے سر حصد زیادہ تیز ہوگی۔ ایک صدیث میں ارشاد ہے۔

فرمایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدووز خ کو ہزار برس تک دھونکایا یہاں

تک کہ سفید ہوگئ۔ پھر ہزار برس تک اور دھونکایا یہاں تک کہ سیاہ ہو

تک کہ سفید ہوگئ۔ پھر ہزار برس تک اور دھونکایا یہاں تک کہ سیاہ ہو

اپنی پناہ میں رکھیں۔ آمین۔ آھے اس نار کی دوسری کیفیت بتلائی

جاتی ہے کہ اس کے واروغہ یا محافظ فرشتے ہیں جونہایت خت وال اور سخت مزاج اور شخو ہیں اور بڑے قد آوراورطاقت والے کہ جن پر نہ موسریائی مربی کوئی میں رکھیں۔ آسکے نہ وہ فرشتے کی پر رہم و مہریائی کریں۔ یہ فرشتے کی پر رہم و مہریائی کریں۔ یہ فرشتے نہ کم الی کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور نداس کے ادکام بجالانے میں کوئی سستی یا دیر کرتے ہیں۔ جوان کو تکم دیا جاتا ہے اس کوئو را بجالاتے ہیں۔ غرض کہ اس جہنم پر ایسے فرشتے جاتا ہے اس کوئو را بجالاتے ہیں۔ غرض کہ اس جہنم پر ایسے فرشتے جاتا ہے اس کوئو را بجالاتے ہیں۔ غرض کہ اس جہنم پر ایسے فرشتے جاتا ہے اس کوئو را بجالاتے ہیں۔ غرض کہ اس جہنم پر ایسے فرشتے جاتا ہے اس کوئو را بجالاتے ہیں۔ غرض کہ اس جہنم پر ایسے فرشتے جاتا ہے اس کوئو را بجالاتے ہیں۔ غرض کہ اس جہنم پر ایسے فرشتے جاتا ہے اس کوئو را بجالاتے ہیں۔ غرض کہ اس جہنم پر ایسے فرشتے جاتا ہے اس کوئو را بجالاتے ہیں۔ غرض کہ اس جہنم پر ایسے فرشتے جاتا ہے اس کوئو را بجالاتے ہیں۔ غرض کہ اس جہنم پر ایسے فرشتے جاتا ہے اس کوئورا بجالاتے ہیں۔ غرض کہ اس جہنم پر ایسے فرشتے جاتا ہے اس کوئورا بحالاتے ہیں۔ غرض کہ اس جہنم پر ایسے فرشتے خور شعبے فرشتے ہیں۔

تفسیر وتشریخ ان آیات میں تمام الل ایمان کو خطاب کر کے ہدایت دی جارہ ہے کہ ایمان والوں کو چاہئے کہ خود بھی فرائف و واجبات کی تعمیل کریں اور ایسے کام نہ کریں کہ جن کے باعث جہنم کی آگ میں جانا پڑے اور ساتھ ہی اپنے گھر والوں کو بھی شریعت کے موافق چلنا سکھا کیں۔ دین کی اور قرآن وسنت کی تعلیم ان کو بھی دیں۔ فرائض وواجبات کی تاکید کریں۔ یہاں آیت میں اہل کا لفظ میں بڑی آیا ہے جس کا عام ترجمہ تو گھر والے میں مگر اہل کے لفظ میں بڑی وسعت ہوادر انسان کے سادے ہی متعلقین و متوسلین اس کے تحت آجاتے ہیں۔ یوی۔ یچے۔ ملازم۔ رعایا۔ شاگر دے مرید وغیرہ سے اہل کے تحت میں آجاتے ہیں تو احکام آئی کی تعمیل خود کر نا اور ان کی تعمیل خود کر نا اور ان کی تعمیل کو در کرنا اور ان کی تعمیل کی تعمیل خود کرنا اور ان کی تعمیل کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ اب وہ جہنم کی آگ سے اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ اب وہ جہنم کی آگ ہے اس کے متعلق بتلا یا کہ معمولی آگ نہیں بلکہ ایس تیز آگ ہے کہ جس کا ایندھن والوں کو بچانا ہے۔ اب وہ جہنم کی آگ ہے کہ جس کا ایندھن ان انسانوں کے جسم اور پھر ہیں۔ اور پھر سے یا تو عام پھر مراد ہیں یا تو

مقرر بیں اور وہ کافروں کو دوزخ میں داخل کریں گے اور اس وقت كافرول سے كہا جائے گا كەابتم عذر معذرت اور حيله بهاندمت بناؤ\_آج كوئى بهاند حلنه والانهيس ملكه جو يجدد نياميس كرت يقوآج اس کی بوری بوری سزا بھگننے کا دن ہے اور اس عذاب کے دینے جائے میں تم پر کوئی ظلم وزیادتی نہیں۔ پیتمہارے ہی اعمال ہیں جو مذاب کی عبورت میں نظر آ رہے ہیں۔ بینہ جھوکتم کوناحق عذاب دیاجاتا ہے۔ بواویا تھا ای کوکاٹ رہے ہو۔ یہاں آیت میں نارجہنم کے ذکر کے بعد جو کفار کو مخاطب بنایا گیا تواس سے طاہر ہوا کہ جہنم کی اصل غرض وغایت کافرول کی تعذیب ہے۔ای کوسورہ بقر ۃ میں اس طرح صاف قرمايا كيا فاتقو النار التي وقود ها الناس والحجارة اعدت للكفرين. يس اس آك ع دُروجس كا ایندھن آ دی اور پھر ہیں اور وہ کا فروں کے لئے تیار کی ہوئی ہے) ية معلوم مواكم جنم كي اصل غذا تو ابل كفروشرك بي موس ك\_ابل اسلام میں سے الفبق وعصیان عارضی طور برتادیب اور تزکید کے لئے اس میں داخل کر دیتے جا کیں سے اور ایمان واسلام کی برکت سے بعد تادیب اور گناہوں کی نجاست سے پاک صاف ہونے كے بعدوماں سے تكال لئے جاویں سے۔اوردائمی طور برصرف كفارو مشركين بي جہنم ميں پراے رہیں گے۔

رین میں ہم میں پر سے دیں ہے۔ ابغور سیجے کرفن تعالی تو کس شفقت اور رحمت سے نفیعت فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوتم اپنے آپ کواور اپنے گھر والول کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اس کے مقابل ہم ایمان والول کی حالت کیا ہے

؟ فرااس کا اندازہ بھی کر لیجئے۔ ایمان کے بعدسب سے اوّل اور پہلی چیز جس کا قیامت میں ایک مسلمان سے محاسبہ وگاوہ "نماز" ہے۔ اگر اس میں کا میاب ہوگیا تو پھر دومرے فرائض اور واجبات کا حساب ہو گا۔ اورا گرنماز ہی کے معاملہ میں پکڑ ہوگئی تو لکھا ہے کہ وہیں جہنم کے مؤکلوں کے سیر دکر ویا جائے گا۔ (العیاف باللہ تعالی)

حضرت عبداللہ بن عرفر ماتے ہیں کہ اس بھروسہ پہنیں رہنا چاہئے کہ ایمان کی بدولت جہنم ہے آخر نکل جا کیں گے۔ات مال یعنی دو کروڑ اٹھای لاکھ برس جلنے کے بعد نکلنا ہوگا وہ بھی جب بی کہ اور کوئی وجہ زیادہ پڑے دہنے کی نہ ہو۔الا مان الحفظ۔ حضرت ابواللیٹ سمر قندگ نے قرۃ العیون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو حض ایک فرض نماز بھی جان بو جھ کر چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازہ پر لکھ دیا جا تا ہے اور اس میں جانا ضروری ہے۔ تو نماز چھوڑ کر اور اس سے ففلت برت کرا سے مسلمان نارجہنم سے نیجنے کے سامان کر رہ ہیں یا معاذ اللہ معاذ اللہ اس میں جانے کے سامان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین کی سمجھ اور نہم عطا فرما کیں۔ اور اپ کریم رہ کی طرف رجوع ہونے کی تو فیق نصیب فرما کیں۔ اور اپ کریم رہ کی طرف رجوع ہونے کی تو فیق نصیب فرما کیں۔ اس چونکہ یہاں کفار کے لئے نارجہنم کا ذکر آگیا تھا اس لئے اب ورک میں باز جہنم سے نیجنے کا طریقہ مسلمانوں کو بتلایا جاتا ہے اب نارجہنم سے نیجنے کا طریقہ مسلمانوں کو بتلایا جاتا ہے آگے اس نارجہنم سے نیجنے کا طریقہ مسلمانوں کو بتلایا جاتا ہے آگے اس نارجہنم سے نیجنے کا طریقہ مسلمانوں کو بتلایا جاتا ہے آگے اس نارجہنم سے نیجنے کا طریقہ مسلمانوں کو بتلایا جاتا ہے آگے اس نارجہنم سے نیجنے کا طریقہ مسلمانوں کو بتلایا جاتا ہے تھوں کیان ان شاء اللہ الگی آیات میں آئندہ دورس میں ہوگا۔

#### وعا ميجيئة

الله تعالی ہمیں اس زندگی میں اپنے مرضیات کی تو فیق عطافر مائیں اور ظاہراً و باطنا ہم کوشر بعت مطہرہ کی پابندی نصیب فرمائیں۔اللہ تعالی ہمارے اہل وعیال متعلقین کو بھی نیک ہدایت اور نیک سیرۃ عطافر مائیں۔اور ہم سب کواور ہمارے اہل کونار جہنم سے بچائیں۔

یااللہ میں ایمان واسلام اورایسے اعمال صالحہ کے ساتھ اس دنیا ہے جانا نصیب فرما کہ جوآخرت میں ہمیں نجات اور مغفرت نصیب ہواور عذاب جہنم سے ہم کودور رکھا جائے۔ آمین۔ والحد کے غو کا اَنِ الْحَدَّ لِلْهُ وَلَتِ الْعَلَمِينَ

# يَايَّهُ الَّذِينَ امْنُوْاتُوبُوْ إِلَى اللهِ تَوْبُهُ نَصُوْحًا عَلَى رَبُّكُمُ انْ يُكَفِّرَعَنْكُمْ سِيَاتِكُمْ

اے ایمان والو تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو امید ہے کہ تمہارا رب تمہادے گناہ معاف کردے گا

وَيُلْخِلَكُهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَخِيمًا الْأَفْوُ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ النَّوْا

اورتم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے بنچے سے نہریں جاری ہوں گی جس دن کہ اللہ تعالی نبی کو اور جومسلمان ان کے ساتھ ہیں

مَعَامُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ إِيدِيْهِ مُ وَرِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَيْمُ لِنَا نُؤْرِنَا وَاغْفِرْلِنَا "

ان کورسوان کرے گاان کا نوران کے داہنے اوران کے سامنے دوڑتا ہوگا یوں دعا کرتے ہوں گے کہاہے ہمارے رہے ہمارے لئے ہمارے اس فورکوا خیرتک رکھیئے

### اِنَّكَ عَلَى كُلِّلْ شَكَي اِقْ لِيُرُّكِ

اور ہماری مغفرت فرماد بیجئے آپ ہرشے پر قادر ہیں۔

المان المان

تفسیر وتشری ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اے ایمان والو ا ابھی دنیا میں تو بہ کا وقت ہے۔ بشریت سے جو گناہ سرز دہو جائے اور جو غلطی ناوانی سے کر بیٹھوتو اس سے تو بہ کرلو لیکن تو بہ ہو' تو بہ النصوح' یعنی تچی تو بہ دل میں اپنی معصیت پر کامل ندامت ہو۔ آئندہ کے لئے اس کے ترک کامعم عزم ہو۔ پہلا کھرا گے ایس تحقیق بیا نے جیس بہلا کھرا گے ایس تحقیق اس کے ترک کامعم عزم ہو۔ بہلا متجہار شاد ہوا کہ اللہ تعالی تجی تو بہ کر لینے سے تمہار سے گناہ تو بہ کے مناہ معاف ہو جانایا ان کا منایا جانا قرآن و حدیث سے ثابوں کا معاف ہو جانایا ان کا منایا جانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے مگر سے ہجھ لیا جائے کہ تو بہ سے حقوق العباد ساقط نیس ہوتے۔ مثلاً کسی کا مال ناحق د بالیایا چوری کرلی تو اس حالت میں تو بہ کی جمیل جب ہی ہوگی جب حق العباد

بس ایمان والوں کے پاس ہوگا جوایمان ۔ توباور کمل صالح کی روشی
ہوگی اوران کے آگے آگے اور دائیں طرف دوڑتی ہوئی چلے گی اوروہ
ظلماتی راہ کو طے کر کے جنت میں چلے جائیں گے ۔ یہ میدان
قیامت میں بل صراط سے پہلے ہوگا تو جب اہل ایمان بل صراط پر
گذر نے سے پہلے ویکھیں گے کہ منافقوں کی روشی چمک کر بچھ گئ تو
دعا کریں گے کہ اے ہمارے دب ہماری روشی آخرتک قائم رہے۔
جھے نہ پائے اور ہماری مغفرت فرماد بیجئے بیشک آپ ہر چیز پر قاور

ہیں۔آپ کی قدرت ہے کوئی چیز باہز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت اور تو فیق نصیب فرما ئیں۔ اور تو بہ کی طرف ہے ہماری غفلت کودور فرما ئیں۔ آمین۔ الغرض یہاں اہل ایمان کو مخاطب کر کے تو بہ کا تھم اور ترغیب دی گئی۔اب اہل ایمان کے ذکر کے بعد کفار ومنافقین کا ذکر فرمایا میا اور ان کا انجام بد ہتلایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا ميجئے

اللہ تعالیٰ ہم کو بھی دائی توبة النصوح کی توفیق عطافر مائیں اوراس توبدی برکت سے حق تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ۔ ظاہر و باطن ۔ چھوٹے اور بڑے ۔عداُ وسہواُ تمام گنا ہوں کومعاف فر ماویں اورا پنے فضل سے قیامت میں ہماری مغفرت فر ماکر جنت کی دائی نعمتیں عطافر مائیں۔

یا الله قیامت وحشر کی ذلت ورسوائیول سے اپنی پناہ میں رکھے اور اپنی رحمت ومغفرت سے ہم سب کونواز دیجئے۔

یااللہ آپ کا وعدہ ہے کہ جواہل ایمان آپ کے بی مکرم جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے ان کو آپ میدان حشر میں رسوانہ فرمائیں گے اور ان کو وہ نور عطا فرمائیں سے کہ وہ سلامتی کے ساتھ آپ کی جنت میں واخل ہوجائیں گے۔

بااللہ اس دنیا کی زندگی میں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اتباع ۔ محبت اور عظمت نصیب فرما کہ میدان حشر میں ہم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈ ہے کے عظمت نصیب فرما کہ میدان حشر میں ہم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈ ہے کے عظمت نصیب ہوجائے اور ہم آپ کے مقام رضا لیعنی جنت میں پہنچ جائیں ۔ ہمین

وَاجْرُدُعُونَا أَنِ الْعَمْلُ لِلْلُورَةِ الْعَلْمِينَ

لَيْهِمْ وَمَا وَمُهُمْ جَهَمَّهُ پانھیں سو ان عورتوں کے ان ووٹول یندوں کا حق ضائع کیا تو وہ دوٹول ٹیکہ ۔ آن بین مریم کا حال بیان کرتا ہے جنہوں نے اپنی ناموں کو محفوظ رکھا سوہم نے ان کے جا ک کریبان ورجحه كوتمام ظالم لوكون سے تحفوظ ركينے میں اپنی روح چھونک دی اورانہوں نے اینے پروردگا۔ کے بیغاموں کی ادراس کی کتابوں کی تقسر میں کی اور درواطا عت دالول میں ہے تھیں۔ النَّبِيُّ اللَّهِ إِلَيْ جِهَادِ يَجِيُّ إِلَيْ فَأَرُولِ وَالْمُتَفِقِينَ الرَّمَافَقُونِ إِنَّا أَنْ أَيْ أَ إَضَرَبِ بِيانِ كُلَّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَنْ أَنْ مِنْ كُنَّ فِي الأَرْبِينَ كُنَّ والكافروات بليم المستراكب توجيع توت كي يوى نے ان دولوں کی خیافت کی افکارٹر کیڈیند آتو رہ دولواں کے کام ترآیا انتقابی آن کے ایم کا ایک اللہ اللہ سے آگے كيا الدُّخُوكَ النَّارُ ثم وولول واعل موساة عمر اللَّذِينَ الْمُنْهِ الْمُومُونِ كَيلِمُ الْمُورَاتَ فِيْعُونُ فَرَوْنَ كَي يُونِ ا الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ مَا لُون كَي تُوم إِنَّ وَهُ رَبِّيمَ اور مريم النَّفَ عِمرت مران أنا يَن الَّتِي وَوَ يَسَ فِي أَخْصُنَتُ تَفَاظت كَى فَوْجِهَا أَنِي شَرِعًا إِنْ تُتَفَيِّنَا مِو يَم فِي يَوْلِي أَفِيدِ الله مِن أَوْجِهَا أَنِي رَوْلَ الْفِي رَوْلَ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَي وُصَدُ قَتُ اوراس في تقديق لي يكلمت إتول لا رَبِهَا إينارب إلو كُتُب وواكل آلان وكانت اوروهي من عن القينتين فرمانه وارق متعاليان

کفییر و تشری ان آیات میں پہلے اللہ تعالیٰ آنخضرت صلی اللہ علیہ و کم و خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے نہی سلی اللہ علیہ و کم جولوگ و نیا میں فساد مجانا چاہتے ہیں وہ دوقتم کے ہیں۔
ایک تو وہ جو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہم اللہ در سول کوئیں مانے ۔ اس ہم آزاد ہیں جو چاہیں کریں ۔ کوئی ہم سے باز پرس کرنے والا نہیں تو بہلوگ امن وامان ادر سلامتی اور راسی کے کھلے دہمن ہیں سیر تو بہلوگ امن وامان ادر سلامتی اور راسی کے کھلے دہمن ہیں ۔ بیا گرسید ھی طرح نہ مائیں تو ان سے جنگ و جہاد کر کے ان کا قلع قمع کیا جائے ۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو بظاہر تو مسلمانوں علی دشنی پر کمر بستہ ہیں تو ایسے لوگ جن کی منافقت علائیہ ظاہر کو مسلمانوں کی دشنی پر کمر بستہ ہیں تو ایسے لوگ جن کی منافقت علائیہ ظاہر کو حیات اور ان کا قصور قانو نا خابت ہو جائے تو اس وقت ان کے ساتھ بھی تختی کی جائے اور ان کو سخت سزا دی جائے ۔ دنیا میں تو یہ دونوں گروہ ای کے سختی ہیں کہ ان سے جہاد کیا جائے اور ان پر سختی کی جائے اور آخر ت میں ان کا ٹھکا نہ جہم ہے جو میں تو یہ دونوں گروہ ای کے سختی ہیں کہ ان سے جہاد کیا جائے اور ان پر سختی کی جائے اور آخر ت میں ان کا ٹھکا نہ جہم ہے جو اور ان پر سختی کی جائے اور آخر ت میں ان کا ٹھکا نہ جہم ہے جو اور ان پر سختی کی جائے اور آخر ت میں ان کا ٹھکا نہ جہم ہے جو اور ان پر سختی کی جائے اور آخر ت میں ان کا ٹھکا نہ جہم ہے جو اور ان پر سختی کی جائے اور آخر ت میں ان کا ٹھکا نہ جہم ہے جو اور ان پر سختی کی جائے اور آخر ت میں ان کا ٹھکا نہ جہم ہے جو اور ان کے لئے بہت ہی ہری چگہ ہے۔

اب آگے کا فرول کی عبرت کے لئے اللہ تعالیٰ نوح علیہ الساام کی بیوی کا حال بیان فرمات الساام کی بیوی کا حال بیان فرمات بین کہ نفرالیں بری چیز ہے کہ انبیاء کی بیوی کا حال بیان فرمات نبیل بی سکتا۔ حضرت نوع علیہ السلام اور حضرت اوط علیہ السلام اللہ کے تیفیبر سے گر دونوں اللہ کے کیفیبر سے گر دونوں اللہ کے کیفیبر سے گر دونوں کے گھر میں ان کی بیویاں بظام بان کے ساتھ تھیں لیکن ول سے کا فرول کے شریک حال تھیں جن کا انبام ہیہ وا کہ عام دوز خیول کے ساتھ اس دونوں بیبیوں کو بھی اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا۔ کے ساتھ اس دونوں بیبیوں کو بھی اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا۔ بیفیبروں کا رشتہ زوجیت ذرا بھی کام نہ آیا اور انہیں عذاب اللی سے نہ بچاسکا۔ یباں آیت میں ان دونوں عورتوں کا جرم یہ بتلایا گیا کہ باوجود پیفیبروں کی بیبیاں ہونے کے الن عورتوں کا جرم یہ بتلایا

دونوں صالح بندوں کاحق ضائع کیا۔ یعنی بوجہ حضرت نوخ اور حضرت نوخ اور حضرت نوخ اور حضرت نوخ کیا۔ یعنی بوجہ حضرت نوخ اور حضرت نوخ کی میں ان میں ان میں ان میں ان حور توں نے دین میں اپنے خاوندوں کی خیانت کی اور ان کا ساتھ نددیا۔

نور تعلیہ السلام کی بیوی طوفان میں غرق ہوئی اور لوط علیہ السلام کی بیوی نافر مان قوم کے ساتھ ہلاک ہوئی۔ تو کا فروں اور منافقوں کی عبرت کے لئے حضرت نوح اور حضرت لوظ کی بیویوں کا ذکر مثال کے طور پر فر مایا گیا۔ آگان کے مقابلہ میں اہل ایمان اور اہل اسلام کیلئے دو نیک عورتوں کی مثال بیان فر مائی جاتی ہے جود نیا داروں کے بنجہ اور ظلم میں بتلاتھیں گراپئی فر مائی جاتی ہے جود نیا داروں کے بنجہ اور ظلم میں بتلاتھیں گراپئی فرعون کی بیوی کا ذکر فر مایا جو کی ایما ندار اور ولیہ کا ملہ تھیں جبکہ فرعون کی بیوی کا ذکر فر مایا جو کی ایما ندار اور ولیہ کا ملہ تھیں جبکہ ان کا شو ہر فرعون ۔ فداتھ الی کا سب سے بڑا ایا فی تھا۔ لکھا ہے کہ فرعون کی بیوی حضرت موئی علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھیں ۔ فرعون کی بیوی حضرت موئی علیہ السلام ہے تصلم کھلا مقابلہ ہوا تو فرعون کو اس بیوی پر غصہ آیا کہ اس نے حضرت موئی کی پر ورش خرون کو اس بیوی پر غصہ آیا کہ اس نے حضرت موئی کی پر ورش کرعون کو اس بیوی پر غصہ آیا کہ اس نے حضرت موئی کی پر ورش کرعون کو اس بیوی پر غصہ آیا کہ اس نے حضرت موئی کی پر ورش کرعون کو اس بیوی پر غصہ آیا کہ اس نے حضرت موئی کی پر ورش کی بیون کو اس بیوی پر غصہ آیا کہ اس نے حضرت موئی کی پر ورش کی بیون کو ان کے ایمان کا حال کھلا تو طرح طرح کرح

حدیث میں بی تریم سلی الله علیہ وسلم نے ان کے کامل الا یمان ہونے کا اعلان فر مایا ہے اور حضرت مریم کے ساتھ ان کا ذکر فر مایا ہے۔ اور حضرت مریم کے ساتھ ان کا ذکر فر مایا ہے۔ اللّٰہ کی بڑار ہا رحمتیں ہوں ان کی پاک روح پر۔ مسلمانوں کی تسلی کے لئے دوسری مثال عمران کی بیٹی حضرت مریم علیما السلام کی فیکر فر مائی، کہ جو نہا بت پاک دامن تھیں اور جنبوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا۔ قرآن کریم نے حضرت مریم علیما السلام کے حق میں بیشہادت اس وجہ سے دی کے ملعون یہود علیما السلام کے حق میں بیشہادت اس وجہ سے دی کے ملعون یہود ان پرمعاؤ الله ذنا کی تہمت لگاتے تھے

حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش کی مجہ ہے۔اس لئے آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا راز ظاہر فرمایا جاتا ہے ك فرشية ك ذريع سے حضرت مريم عليماالسلام كاندرايك روح پھونک دی گئی جس کا متیجہ استقر ارحمل ہوا اور حضرت سیح علیہ السلام بغیر باپ کے بیدا ہوئے۔ پھر حضرت مریم کی تعریف فرمائی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کی جو ان كوملائكه كے ذريعہ سے مينج تقمديق كى اور الله كى جيجى ہوئى كآبول بعني تورة والجيل يرايمان لائمين \_ ميتوبيان تها حضرت مريم كے عقائد كا اور اعمال كابير حال تھا كدوہ بورى فرمانبر دارتھيں اور کامل مردوں کی طرح بندگی اور طاعت پر ثابت قدم تھیں۔ ان آیات کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ ان جارعورتوں کی مثال میں بہت سے فوائد ہیں منجملہ ان کے ایک بہ کہاس میں تنبيه ہے صلحا کے اہل کو کہ وہ بزرگان وین یا اولیا اللہ کی قرابت کے غرور میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے سرتالی نہ کریں ورند پیقرابت پچھ بھی مفیدند ہوگی۔ دوسرے یہ کہ دین براگر کوئی تختی سے قائم رہے اور اپنا دین

تعلق الله اوراس كےرسول مصبوطی سے قائم كر لے توبد سے بدك صحبت بھى ان كومفرت بيس بينجاتى ۔

تیسرے بیاکہ معلیا کا بدوں کوخی کداولا د۔ بیوی۔ خاندان۔ قبیلہ کورشدو ہدایت ان کے دلوں میں زبردی ڈال دینا اوران کے قلوب کو بلیٹ دیناممکن نہیں۔ نبی اور پیٹیسر کا کام رشد وہدایت کا پیغام پہنچادینا ہے نہ کہ زبردی عائد کرنا۔

چوشتھ یہ کہ ہر بلا ومصیبت سے نجات و نیوی واخروی کے لئے حق تعالیٰ کی طرف تضرع ورجوع کرنا سیرت صالحین میں سے جہدالتد تعالیٰ ہمیں ہمی اس کی تو فیق عطافر مائیں۔ سے ہے۔التد تعالیٰ ہمیں ہمی اس کی تو فیق عطافر مائیں۔ الحمد لللہ کہ اس درس پرسورہ تحریم کا بیان جو ۲۸ ویس پارہ کی آخری سورۃ تھی ختم ہوا۔

سورة التحريم كےخواص

ا .....اگر کوئی بیمار ہوتو سور قالتحریم پڑھنے سے شفاء ہوگ۔ ۲۔....اگر کسی کو بے خوابی کا مرض ہوتو وہ سور قالتحریم پڑھے اس کی بیر تکلیف جاتی رہے گی۔

سو .....اگر کوئی مقروض ہے تو وہ سورۃ التحریم پڑھے اس کا قرضہ اتر نے کے رائے پیدا ہوجا کیں گے۔ (الدر دالنظیم)

#### وعا شيحير

الله تعالیٰ کفار ومنافقین ہے ہم کو بھی جہاد فی سبیل الله کرنے کاعزم وجذبہ عطافر مائیں۔اور ہم کودین پر بختی ہے ہرحال میں قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔

الله تعالی ہم کواپنا اور اپنے رسول پاک کا وہ تعلق نصیب فرمائیں کہ جو ہے دین کے ماحول اور فضامیں ہم اپنے دین کو بچاسکیں اور ہدایت پر قائم رہ سکیں۔اللہ تعالی ہر حال میں ہم کواپنی طرف رجوع ہونے اور تضرع کرنے کی تو نیق فرمائیں اور اپنی نصرت واعانت ہمارے شامل حال رکھیں۔ آمین وَ اَنْجَادُ دُعُونَا آنِ الْحَمَدُ لِلْدِرَةِ الْعَلَيْمِيْنَ

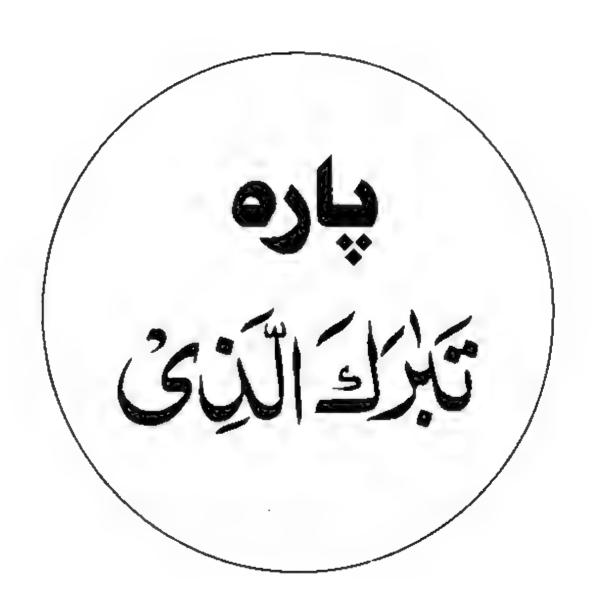

#### بِسْ حِراللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِكِيةِ

شروع كرتا ہوں اللہ كے تام ہے جو برد امبر مان نہايت رحم كرنے والا ہے۔

# تَكْرُكُ الْآنِي بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ اللهِ

وہ (خدا) ہڑا عالی شان ہے جس کے قبضہ میں تمام سلطنت ہے اوروہ ہر چیز پر قاور ہے۔

#### تَكْرُلْكُ بِرَى بِرَكْتِ والله الكِنْ في ووجس بِيكِيةِ اس كم بته من المُنْاكُ بوشاى وَهُو اوروه عَلَى بِ كُلِلْ شَكَيْءِ برش قَدِيرُ قَدرت ركفوالا

مر وتشر من اسورة كى ابتداء الله تعالى كى توحيد اور صفات بارى تعالیٰ کے ذکر ہے فر مائی تمی اور بتلایا گیا کہ سارے جہان کی بادشاہی اللہ تارک و تعالی کے دست قدرت میں ہے۔ سارا زور اور قوت اس کے قصديس موه جوجا برسكتاب اى فيتم كوزندگى بخش ماوروبى تم كوموت وے گااوراس مرنے اور جینے كامقصد بدہ بكتمهاراامتحان ليا جائے کہاس عارضی زندگی میں کون ایٹھے کام کرتا ہے اور کون برے کام۔ پھر بتایا گیا ہے کہ یقین کرو کہ سارے جہان میں حکم اللہ ہی کا چاتا ے۔ ہرطرف ای کی قدرت کاظہور ہے۔ ساتوں آسان ای نے پیدا کئے جوابیک دوسرے کے اوپر حجمائے ہوئے ہیں۔اوران میں ہر ہات ایک مضبوط نظام اور قاعدے کے موافق چل رہی ہے جس میں کوئی خلل یا خلانہیں ہے۔ ہر چیز کواس نے قاعدہ اور طریقہ سے بنایا ہے اور ہر چیز این ا بنی متاسب جگه موجود ہے اور اپنا کام پورا کررہی ہے۔ پھر بتایا گیا کہ جتنا اس کی مخلوقات کوغورے دیکھو مستے تمہاری حیرت بڑھتی جائے گی۔ دیکھتے ویکھتے تم تھک جاؤ مے لیکن اس کے عجائبات ختم نہ ہوں گے۔ دیکھو تمہارے قریب کے آسان میں ستارے روشن جراغوں کی طرح روشن ہیں۔اورالند تعالیٰ نے ان ستاروں کو شیطا نوں کو ماریے کا ڈریعہ بھی بنایا ہے جوادیر جڑھ کرغیب کی ہاتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیشیاطین انسانوں کوسوائے غلط اور گمراہی کی باتوں کے ادر پچھ بھی نہیں ہتاتے۔اب جولوگ ان کی بیروی کریں مے دوان ہی کے ساتھ آخرت میں جہنم رسید ہوں گے اور جب بیمنکرین گروہ درگروہ جہنم میں داخل کئے جا کمیں عے تو جہنم کا جوش وخروش و کمچے کران کے ہوش اڑ جائیں گے۔جہنم کے تگہبان فرضتے ان ہے کہیں مے کہ کیا دنیا میں تمہیں اس آگ ہے ڈرانے

والے نہیں آئے تھے۔اس کا جواب وہ نہایت حسرت وندامت سے دیں مے کہ ڈرانے والے آئے تو ضرور تھے مگر ہم ان کا کہنا خاطر میں نہ لائے۔ان کوجھوٹا سمجھا۔اگر ہم سمجھ سے کام لیتے اوررسولوں کی بات مان ليتے تو آج جہنميوں كے ساتھ جہنم ميں ندجھو كئے جاتے۔ برخلاف ان كالتدس ورق والع بندساس دن جين اورآ رام سے بول ك اوران كو برااجر بيلے گا كيونكه وه دنيا ميں اينے رب كوو يجھے بغيراس برايمان لائے اوراس سے ڈرتے رہے۔ آ کے انسان کونصیحت کی گئی کہ ہرحال میں اللہ کی رحمت کے امریدوارر ہواوراس کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ القد تعالى نے اسپیع شدمانے والوں کو دنیا میں بردی بردی سرائمیں دی ہیں۔ چرتمام انسانوں کو خطاب کر کے بتلایا جاتا ہے کہتم خود بی سوچو کہ آیک سخص منہ اٹھائے ہوئے سیدھے راستہ برچل رہا ہے اور ووسرا منہ اوندھائے گرتا پڑتا ادھر ادھر بھٹکتا پھر رہا ہے تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ نلا ہر ہے کہ ہر گزنہیں۔اس لئے اللہ کی اورا سکے رسول کی بات مانو۔ قیامت پریقین کرو۔وہ ضرور آئے گی۔رہااس کا وفت تو وہ اللہ ہی جانیا ے کہ کب آئیگی ۔ لیکن جب آ گئی تو پھر منکروں کی خیر نہیں۔ مارے ہول کے ان کے چیرے بگڑ جائیں گے۔ آخر میں منکروں کو سمجھایا جاتا ہے کہتم مسلمانوں کی فکر چھوڑ واپنی فکر کرو کہ اللہ کے عداب ہے کیسے بچو مے مسلمانوں کا تو دالی دارث اللہ ہی ہے۔ وہی ان کے سارے کام بنائے گا۔تم اپنی سوچو کے تمہیں اسکے عذاب سے کون بیجائے گا۔ یہ ہے خلاصه مضامين اس بوري سورة كاجسكي تنصيلات ان شاء التدتعالي آكنده درسول میں بیان ہونگی۔

والخردغونا أن الحمل بليوري العلمين

# الكِنى خَلَق الْمُوت و الْحَيُوة لِيبَالُوكُمْ التَّكُمْ التَّكُمْ التَّكُمْ التَّكُمْ التَّكُمْ التَّكُمْ التَّكُمْ التَّكُمْ التَّالِي عَلَى الْمُوت و الْحَيُوة الْعَفُورُ اللَّيْ فَي اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

اے انسانو تمہارے اعمال کی جائج و استحان ہو کہ کون اس عارضی زندگی میں برے کام کرتا ہے۔ کون اس محص کام کرتا ہے اور کون اس محص کام کرتا ہے اور کون اس محص کام کرتا ہے اور کون اوامر و نوابی کا پابندہ و کرزندگی گذار نے والا ہے۔ تو تحلیق موت و حیات کی حکمت بیفر مائی گئی کہ فرما نیر دار اور مافر مان کا جدا جدا ظہور ہو جائے۔ تو اس و نیا کی پہلی زندگی میں بید امتحان ہوا اور آخرت کی دو مری زندگی میں اس امتحان کا محمل تہجہ و کھلا دیا جائے گا۔ اب آئر پہلی زندگی نہ ہوتی تو عمل کون کرتا اور موت نہ دیا جائے گا۔ اب آئر پہلی زندگی نہ ہوتی تو عمل کون کرتا اور دو سری آتی تو آخرت سے عافل اور بے فکر ہو کرعمل چھوڑ میسے اور دو سری زندگی نہ ہوتی تو میلی زندگی ہے۔ زندگی نہ ہوتی تو ہیں۔ بدیا نیک۔ زندگی نہ ہوتی ہوتے ہیں۔ بدیا نیک۔ اور ان کے وقوع ہونے کے بعد اس قادر مطلق کی طرف سے دو ہی با تیں چیش آتی ہیں یا تو پوری سز او جز ایا درگذر دو بخشش اس لئے آگے اور ان کے وقوع ہونے کے بعد اس قادر مطلق کی طرف سے دو ہی فرما دیا و گئو العیز نیز الغیفور کین وہ زبر دست ہے۔ ہر طرح کی فرما دیا و گئو العیز نیز الغیفور کین وہ زبر دست ہے۔ ہر طرح کی فرما دیا و گئو العیز نیز الغیفور کین موں کا بدلہ بھی دے سکتا ہے۔ ہر سے کا موں کا بدلہ بھی دے سکتا ہے۔ ہر سے کا موں کا بدلہ بھی دے سکتا ہے۔ ہر سے کا موں کا بدلہ بھی دے سکتا ہے۔ ہر سے کا موں کا بدلہ بھی دے سکتا ہے۔ ہر سے کا موں کی سز انجھی دے سکتا ہے دنیا ہیں بھی اور آخرت میں بھی ۔ اور باوجود

عزیز لینی زبروست غالب اور قادر ہونے کے وہ غفور بھی ہے لیعنی معاف کرنے والا عیب و هاتکنے والا اور درگذر کرنے والا بھی ے۔اگر بندےاں کی طرف رجوع کریں اور تی توبہ کریں ۔ تو معاف کرنے اور بخشنے والا بھی ہے۔ آ گے آسان کا استحکام بیان فر ما ما جاتا ہے کہ اے ویکھنے والے تو اوپر نظر اٹھا کر آسان کی طرف و کم پھ الهين كوئي عيب توث چھوٹ اور في نيج يا درا زوشگاف د كھائي ويتا ہے؟ قدرت کے نظام اور کار گیری میں کوئی کی اور عیب نہیں بائے گا بلکہ تو د کھے گا کہ دہ صاف ہموارمتصل اور مربوط ہے اور باوجودا تناطویل ز مانہ گذر جانے کے آج تک کوئی فرق نہیں آیا اور ممکن ہے کہ ایک آ دورم تيدد يمض مين نگاه خطاكر جائة اس لتے اے مخاطب! كوشش که بار بار دیکی که کمیس کوئی رخشاتو دکھائی نہیں دیتا؟ خوب غور وفکر دنہ انظر ٹانی کر کہ قدرت کے نظام اور کار میری میں کہیں انگی رکھنے کی جیگہ تونبیس؟ ما در کھ تیری نگاہ تھک جائے گی اور نا کام ہوکر نیجی ہو جائے گىلىكىن خدائى صنعت بىر كوئى قصوراور عيب نەنكال سكے گى۔ يبان انسان كي آ ز مائش اورحس عمل مين موت كاليميلے ذكر فر مايا گيا اور حیات کا بعد میں ۔اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی آ ز مائش حسن عمل میں پذسبت حیات کے موت میں زیادہ ہے۔اوروہ اس طرح کہ جس انسان كوموت كي فكربوكي اوراين موت كالتحضارر كھے گاوہ الجيجے المال کی بابندی زیادہ سے زیادہ کر سکے گا اور موت سے جتنی غفلت ہوگی

اتنی ہی اصلاح عمل اورحس عمل ہے نے قکری ہوگی ۔اس لئے مدیث شریف میں فرمایا گیا کہ موت وعظ ونفیحت کے لئے کافی ہے بعنی موت انسان کو دنیا ہے بیزار کرنے اور آخرت کی طرف رغبت وشوق دلاتے کے لئے کافی ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی موت کو ہمہ دفت پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہاں لِيَهُ لُوكُمُ الشِّكُمُ الْحُسَرِي عَالَهُ مِن يَهِ مِن قابل غور بي كمانسان كي اس آزمائش میں جواس کی موت وحیات سے وابست ہے تق تعالی نے میفرمایا کہ ہم میدو کھنا جائے ہیں کہم میں ہے کس کامل احجما ہے۔ یہ نہیں فرمایا کے س کاعمل زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ القد تعالی کے نز دیک سیمل کی مقدار کا زیادہ ہونا قابل توجہ بیس بلکیمل کا اچھا سیج اورمقبول ہونامعتبر ہے۔ای لئے قیامت میں انسان کے اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا جس میں بعض ایک ہی عمل کا وزن ہزاروں اعمال ہے ہورہ جائے گا۔اللہ تعالی اخلاص نیت کے ساتھ اپنی محبت ورضائے لئے ہم کو ہر تیک عمل کرنے کی تو فیق نصیب فرمائیں۔ الغرض الله تغالي کے وجود اسکی قدرت اور صفات کا ملہ اور عكمت بالغد كے ثبوت ميں ان آيات ميں دو دليليں بيش كى منیں ایک تو موت و حیات کی پیدائش دوسرے آسانوں کی تخلیق۔آ کے قدرت الہیہ کی ایک تیسری دلیل بیان فرمائی گئی ہے جس كابيان ان شاءالتداكلي آيات ميں ہوگا۔

#### وعالم يبحير

یاالقدآ پ نے ہم کوجوزندگی عطافر مائی ہےاس کواپٹی مرضیات کے موافق گذارنے کی توفیق عطافر ما کیں۔اورجواس زندگی کا مقصد ہےاس کو پورا کر کے اس جہان سے جاٹا نصیب فرما کیں۔ یاالقدہم کواپٹی زندگی میں اپٹی موت کو یا در کھنے کی توفیق نصیب ہو۔

یا الله اپنی شان غفاری کا معاملہ جمارے ساتھ واس و نیا میں بھی اور آخرت میں بھی فرمائے۔ جماری کو تا ہیوں اور تقصیرات سے در گذر فرمائے ۔ اور جمیں اپنی ہی طرف رجوع اور تجی توبداورا یمان واسلام کی موت نصیب فرمائے آمین۔

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمَّلُ بِنُورَتِ الْعَلَمِينَ

# ولقد زينا التماء الدُنياء صابيع وجعلنها رُجُومًا لِلشّيطِينِ واعتنالهم

اور ہم نے قریب کے آسانوں کو چراغوں ہے آراستہ کررکھا ہے اور ان کوشیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے اور ہم نے ان (شیاطین ) کیلئے

## عَنَابَ السَّعِيْرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُ وَابِرَتِهِ مَعَنَابُ جَهَنَّمُ وَبِأَسَ الْمَصِيْرُ اللَّهِ

دوزخ کاعذاب تیار کرر کھا ہے اور جولوگ اپنے رب کا اٹکار کرتے ہیں اُن کے لئے دوزخ کاعذاب ہے۔ اور دو مُری جگہ ہے۔

وَلَقَنُ زُيْنَا اوريقينا بَم نِ آراستركيا التَّكَاءُ الكُنْيَا آمان ونيا يعصَالِينَ جَانُوں ہے وَجَعَلْنهَا اور بَم نے اے بنایا رُجُومًا مار نے کا آلہ لِلشَّيْطِيْنِ شيطانوں كيلئے وَاعْتَنْ فَا اور بَم نے تياركيا لَهُمُ ان كيك عَنَ اب السّعِيْرِ رَبَى آك (جَبْم) كاعذاب وَلِلَّذِيْنَ اور ان لوگوں كيك كَفَرُ وَاجنبوں نے كفركيا يورتيهي فراب كی طرف ہے عَنَ اب جَهَنْ مَ جَبْم كاعذاب وَلِنْسَ اور رَبَى الْمُصِيرُ لوٹ كى جَد

ز مین سورج کے مقابلہ میں بہت چھوٹا ہے۔ ماہرین فلکیات و ہیئت کتے بین کہ' اگرہم بیمیں کمان کی تعداداتی ہے جینے روئے زمین پر ریت کے ذرات یا دنیا تھر کے سمندروں میں یاتی کے قطرات تو پیر مبالغہ نہ ہوگا''۔ قدیم ماہرین فلکیات و ہیئت میں سے تو بہت ہے محققین نے تمام عمر کی کاوشوں کے بعد کھلے لفظوں میں پیاقر ارکیا ہی تھا كەان معاملات ميں جو كچھ غور وتحقيق كي كئي اور لكھا ميا دوسب خخيني قیاس آرائی سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور بیمیدان اتناوسیے ہے کہ جارے قیاس اور وہم و گمان کی بھی رسائی اس کی انتہا تک نہیں ہو عتى \_ تويهال آيت مي القد تعالى اينه كمال فقدرت كاثبات مين فرماتے ہیں کہ اس آسانی دنیا کو ہم نے ان قدرتی چراغول یعنی ستاروں اور سیاروں ہے بارونق بنا رکھا ہے۔ پھران ستاروں کا ایک فائدہ اورغرض آ مے بیان فرمایا کیا کہ ان سے شیطانوں کو ماراجا تاہے لینی ان ستاروں میں ہے آگ یک شعلہ ان شماطین برگرتے ہیں کہ جوآسان میں ملائکہ کی ہاتیں چوری ہے سننا جائے ہیں۔اورغیب کی یا تیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔توان شیاطین کی دنیامیں ایک رسوائی اورعذاب پیهوا که جب بیملائکه کی با تیس چوری جھیے آسان میں سننا جاہتے ہیں تو آگ کے کولے اور مجسم شعلے ان ستاروں سے ثوث کران شیاطین برگرتے ہیں۔ پہتو ہواد نیا کاعذاب اور آخرت میں بھی ان کے لئے جلانے اور چھلسانے والا عذاب لین نارجہنم تیار اور موجود

لفسير وتشريح:اب ان آيات ميں تيسري نشاني بيان فرمائي جا تى ہے اور بتلا يا جاتا ہے كه آسان دنياليعنى سب سے تحلا آسان جوز مين ے برسبت دوسرے آسانوں کے قریب ہاس کواللد تعالیے نے ان قدرتی چراغوں لیعنی ستاروں ہے ہارونق بنار کھا ہے۔ چنانچے رات کے وقت ستاروں کی جھم کا ہث ہے کیسی رونق اورشا ندار معلوم ہوتی ہے کویا یہ قدرتی جراغ ہیں جن سے دنیا کے بہت سے منافع وابستہ ہیں۔ تو ان بے شارستاروں کا آسان برمثل فئد ملوں کے روشن ہونا رہی ایک توی دلیل آ فارقدرت اور حکمت النهید کی ہے۔ اہل بیئت یعنی ماہر فلکیات سائنس دانوں نے ٹابت کیا ہے کہ آسان کے تارہے دوسم کے جیں ایک تو وہ جوایک جگہ قائم میں اور حرکت نہیں کرنے ان کو توابت کہتے ہیں۔ دوسرے دہ جو حرکت کرتے ہوئے گردش میں رہے ہیں ان کو سیارات کہتے ہیں ۔ اندھیری رات میں جب ہم آسان کی طرف و کھتے ہیں تو ہمیں بے شار جیکتے ہوئے ستارے اور سارے نظرا تے ہیں اوران میں سے پچھ چھوٹے نظرا تے ہیں پچھ بڑے ۔ بیضروری نہیں کہ جوہم کوچھوٹے نظر آتے ہیں وہ درحقیقت حیصو نے ہی ہوں کیونکہان کی ظاہری چھوٹائی اور بڑائی کا دار و مدارتوان کے فاصلہ برے ۔ اور جن کا فاصلہ بہت ہی زیادہ ہے وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے تو جتنا فاصلہ زیادہ ہوگا اتناہی وہ جھوٹے نظر ہے کیں سے مورہ فی نفسہ اس کرہ زمین سے لاکھوں اور ہزاروں گنا بڑے ہیں جمارا کرہ

ے۔ اب بنونکہ بیبال کلام میں شیاطین کے عذاب کا ذکر آگیا تھااس
لئے اس ہے متعلق عام کا فروں کے عذاب کا ذکر فرمایا جاتا ہے کیونکہ
شیاطین بھی کا فروں کے گروہ میں شامل ہیں اور بتلایا جاتا ہے کہ جو بھی
دنیا میں اللہ کی تو حید کا اقر ارنہیں کرتے بلکہ اس کے انکار ہر تلے ہوئے
ہیں وہ من رکھیں کہ ان کے لئے بھی وہی نارجہنم ہے اور ان کا ٹھکا نا بھی
وہی ووز خ ہے جو شیاطین کے لئے ہے اور وہ جہنم براٹھ کا نہ ہے۔ کہ
وہاں عذاب ہی عذاب ہے۔ چنانچ آگ کی سوزش۔ زمہر میر کی سردی۔
سانب اور بچھوؤں کا کا غنا۔ زنچر اور طوقوں کا پہننا۔ زقوم اور زخموں کی

پیپ کا گھنا تا اور کھولتا ہوا گرم پانی پیتا وغیرہ وغیرہ جس کی قدر تے تقصیل متعدد جگہ قرآن پاک میں بتلائی ہے (العیاذ بالقد تعالیٰ)۔ مولائ سے مریم اپنے کرم سے ہم سب کو عذاب جہم سے محفوظ و مامون فرما نمیں۔ آمین

اب جس جہنم میں یہ منکرین ڈالے جا کیں گے آ گے اس کی تبجیر کیفیت بیان کی گئی ہے اور جہنم کے نگر ان اور محافظ فرشتوں سے ان کفار کی جو گفتگو ہوگی اس کو ظاہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا ميحيّة:

اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنا انتہا شکر واحسان ہے کہ جس نے اسپیڈ فشل سے ہم کو کفر وشرک سے بچا کر اسلام اور ایمان کی وولت عطافر ہائی ۔ اللہ تعالیٰ اسپی کرم سے ہم کو اسلام اور ایمان پر استقامت تصیب فرما کیں ۔ اور عذا ب جہنم جو کفار کے لئے تیار کیا گیا ہاس سے ہم کواپی پناہ میں رکھیں ۔ یا اللہ ! اپنی قدرت کا ملہ کا ہم کو یقین کا مل نصیب فرما کہ جس سے ہماری تو حید ورست ہواور آپ کی ذات عالی سے قوی اور سے تعمل نصیب ہو ۔ یا اللہ ! اس نظام کا مُنات کا ذرہ ذرہ اور چپہ چپہ آپ کی قدرت کا ملہ اور حکمت باللہ پر شاہد ہے جس کی معرفت کی ہم کو وہ بصیرت عطافر ما کہ ہم آپ کے اطاعت گذارہ ور فرما نبر دار بند سے ہے رہیں اور آپ کی نافر مانی سے نیچر آیل ۔ آمین ۔ اطاعت گذارہ ورفر ما نبر دار بند سے ہے رہیں اور آپ کی نافر مانی سے نیچر آیل ۔ آمین ۔ واللہ عت گذارہ ورفر ما نبر دار بند سے ہے رہیں اور آپ کی نافر مانی سے نیچر آیل ۔ آمین ۔ واللہ عت گذارہ ورفر ما نبر دار بند سے ہے رہیں اور آپ کی نافر مانی سے نیچر آیل ۔ آمین ۔ واللہ کا آن الحکم کی نافر مانی سے نیچر آیل ۔ آمین ۔

# إِذَاۤ ٱلْقُوۡافِيۡهَاسَمِعُوۡالْهَاشَهِيۡقَاوُهِى تَغُوۡرُ۞ تَكَادُتُكُنَّ مِنَ الْغَيْظِ ۚ كُلَّمَاۤ ٱلْقِي

جب بیاد کساس میں ڈائے جا کی سے تو اس کی بڑے میدور کی آواز میں کے اوروواس طرح جوٹ مارتی ہوگی۔ جیسے معوم ہوتا ہے کے فعیرے مارسے میسٹ پڑے کی۔ جب اس میں کوئی کروہ ڈا اجادے کا

# فِيْهَا فَوْجُ سَأَلَهُ مُخْزَنَتُما المُرِيانِكُمْ نَذِيْرُ قَالُوا بَلِّي قَلْ جَاءِنَا نَذِيْرٌ قَالُوا بَلّ

تواسكنى فقان لوگول سے پوچيس مے كەكياتىبارے پاس كوئى ۋرائے والا (پيٹيسر) نبيس آيا تھا۔ ووكيس كرواتي جارے پاس ۋرانيوالا (پيٹيسر) آيا تھا۔ سوہم نے (اسكو) حجتلاد يا

### وَقُلْنَامَ النَّالَ اللَّهُ مِنْ شَيْ عَلَيْ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلِّلَ كَبِيْرٍ وَقَالُوا لَوَكُنَّا نَسْمَعُ

اور کبہ دیا کہ اللہ نے مچھ نازل تہیں کیا۔ تم بری غلطی جس پڑے ہو۔ اور کہیں گے کہ بم اگر سنتے

# ٱۏڹۼڨۣڷؗڡٵػؙؾٵڣٞٱڞۼؠؚاڶۺۼؿڔۣ۞ڣٵۼڗۜۏۏٳڽۮڹٛؠؽؙؙؖڣٛڠڟٵڒؚڞۼۑؚاڵۺۼؽڔؚؚ®

ساكھ ووان سے بوچيس مے خَزَنَهُا اسكے دارونہ الكُويَائِيَّةُ كيانيس آيا تمبارے پاس نَذِيْرُ كُولَى وُرانے والا قَالُواوہ كبيس مَّے اللهُ عَالَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ كَيَانِيْكُمْ كِيانِيس آيا تمبارے پاس نَذِيْرُ كُولَى وُرانے والا قَالُواوہ كبيس مَّے اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

بَلَى بِانَ قَلْ جَاءَنَا ضرور آیا ہارے باس انگریز ورانے والا افککڈیٹا سوہم نے جٹلایا و قُلْنَا اور ہم نے کہا مانٹوک نیس ازل کی انڈ اللہ عرف شکی یو کچھ اِن اَف اَنْ اَنْ تُنْ نیس تم اِللّا مراس اِنْ اَفْ صَالِ عَمرای مِن اللّهِ عَرای مِن اللّهِ عَرف اللهِ اور وه کبس مے اللهِ اگر

من الله المراب المراب المرابع المرابع

يِنَ أَنِيهِمْ السِيعَ كَنامُولِ كَا فَيْمُ عَيَّا تُوروري (لعنت) إِلاَحْمُ عِبِ السَّيعِينِ ووز فيول كے لئے

میرے عزیز و دوستو۔ اور بھائیوالقد تعالیے کاشکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے قطل و کرم ہے ہم کو دنیا میں اسلام وایمان سے نواز اور کفر وشرک ہے بچایا اور اس طرح اس خطاب فیٹنے گا لیکھنے التیویٹو کو تیامت میں سننے ہے بچالیا۔ مگراس موقع پر بخاری وسلم کی ایک صحیح حدیث یاد آتی ہے کہ قیامت کے دن جب بخاری وسلم کی ایک صحیح حدیث یاد آتی ہے کہ قیامت کے دن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو حوش کور ہے میراب کرنے کے ابتدائی انتظامات میں مصروف اورا بی امت کے لیے ابتدائی انتظامات میں مصروف اورا بی امت کے لیے ابتدائی انتظامات میں مصروف اورا بی امت کے لیے ابتدائی انتظام ہوں گئو اس وقت کی لوگوں کو آپ تک چنینے کو اس وقت کی لوگوں کو آپ تک چنینے کے ایک کا ورحوش کور کی میرا بی سے محروم کرکے سے پہلے ہی روک دیا جائے گا اور حوش کور کی میرا بی سے محروم کرکے سے پہلے ہی روک دیا جائے گا اور حوش کور کی میرا بی سے محروم کرکے

الفسير وتشری گذشتا يات مين شياطين كاذكرا يا تها كه خرت مين ان كے لئے عذاب جہنم تيار ہادرانى كي ساتھ وہ سب انسان بھى جواللد كى توحيد سے افكادكريں كے وہ بھى جہنم ميں داخل كئے جائيں كے حواللہ كى توخيد بيان اللہ جونكہ جہنم كا ذكر آ عميا تھا اس لئے آ كے بچھاس كى كيفيت بيان فرمائى جاتى ہے اوران آيات ميں بتلايا جاتا ہے كہ جب بيكفارگر وہ ورگر وہ فرمائى جاتى ہيں واخل كرنے كے لئے اس كے سامنے لائے جائيں گے تو جہنم كے اندر سے نہايت بخت زور داراور ڈراؤنى آوازين تكلى موئى سين جہنم كے ادراس قدر جوش وخروش ميں جہنم ہوگى كے گويا غيض وغضب ميں آپ كے اوراس قدر جوش وخروش ميں جہنم ہوگى كے گويا غيض وغضب ميں آپ سے باہم ہوا جا ہی ۔ العیاد باللہ

جہم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔اس پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالی ہے عرض کریں نے کہ اے اللہ! بدلوگ تو میر ہے امتی ہیں۔اور مجھ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔اس پرحق تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب مطے گا کہ ہیں تو بے شک بیآ پ کے امتی ہیں۔لیکن آپ کوان کے کرتو توں کی خبر نہیں۔ بدلوگ دین ہیں طرح طرح کی بدعات تکا لتے رہے ہیں۔ دین ہیں تبدیلیاں کرتے رہے ہیں۔اس لئے حوض کوٹر سے ان کو یائی نہیں ملے گا۔

اور بھی متعددا حادیث ایسی بی بخاری شریف اور سلم شریف بیل دوسرے داویوں سے منقول ہیں۔ تو آج کی آیات کے سلسلہ بیل اس حدیث شریف کوسنانے سے مقصود ہیہ کہ کفارکوتو قیامت میں حق تعالی حدیث شریف کوسنانے سے مقصود ہیہ کہ کفارکوتو قیامت میں حق تعالی کی طرف سے فیڈ فیڈا لا تصفیہ المتیویی سنتا پڑے کا بیخی اہل جہنم وفع ہوجا کی ان پر لعنت ہوا ان کوانلد تعالی سے دوری ہوا! لیکن اسلام کا کلمہ پڑھ لینے کے بعدا گرہم حوض کوثر پرشافع محشر نی الرحت دسول کریم صلی الند علیہ وسلم فداہ ابی وامی کی خدمت اقد س میں صاضر ہوئے کے آرزومند ہیں۔ اور آپ کی نظر عنایت وکرم کے متابح ہیں اور میدان حشر میں آ فاآب کی گری سے بیاس کی شدت بجھانے کے لئے آب کوثر میں آ فاآب کی گری سے بیاس کی شدت بجھانے کے لئے آب کوثر عیں آ بی اور میدان حیثر میں آب کوثر ایک گری سے بیاس کی شدت بجھانے کے لئے آب کوثر عیں اور مین پر عیں آب ہوتا جا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمارے لئے لائے شے اور

اس میں این طرف ہے کوئی ایجاداور ردوبدل کرنے اور بدعات ہے دین كوملوث كرفى جركز جرأت ندكرني جائة ادراكرايي حركات موجك ہیں تواس سے تائب ہوجانا جائے۔ورشا جودین میں نی نی باتیں ادر طرح طرح کی بدعات نکال کر حضورصلی الله علیه وسلم کے لائے ہوئے اور ہتلائے ہوئے وین میں بوندکاری اور کاٹ جھانٹ کر رہے ہیں اور حقیقی اسلام کو ماڈرن اسلام میں تبدیل کرنے کے دریے اور کوشاں ہیں ان کواس مدیث شریف ش سحقا سحقا لمن غیر بعدی کے الفاظ موش کے کانوں سے من لینا جا ہے کے حضور صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد الرامى ہے \_ يعن" دوري مودوري موان كے لئے جنہول نے مير ب بعددين كوبدل ڈالا' اوردين مين ني ني با تيس نكاليس \_الامان والحفيظ\_ الله تعالیٰ ہمیں اپنے نبی یا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کی سحی محبت عظمت اطاعت اور خدمت نصیب فرمائیں ۔ اور چیوٹی بڑی بدعت ہے بینے کی تو فیق عطافر مائیں۔ الغرض يهال ان آيات مين تو انجام بيان ہوااس شقى گروه كا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفروالحاد کا برتاؤر کھے گا۔ آھے ان کے مقابلہ میں ان اہل سعادت کو بشارت اور خوش خبری دی گئی ہے جود نیا میں بغیر دیکھے ہوئے اسے رب برایمان لائے اوراس سے ڈرتے رہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيجئ

حق تعالیٰ ہم کودین کی تیقی مجھ عطافر مائیں اوراس دنیا کی زندگی میں ہم کواپٹا تا بعد اربندہ بنا کراوراسلام کاوقادارر کھ کرزندہ رکھیں۔
یااللہ آ با ہے کرم درخم ہے ہم کوعذاب جہنم ہے دورر کھئے اور آخرت کی ندامت وشرمندگی ہے بچا لیجئے۔
یااللہ اس دنیا میں ہم کودین و آخرت کافکراوراس کی سوچ و بجھ عطافر مااور آخرت میں ہماراحشر ونشرا ہے اطاعت گذار بندوں میں فرما۔
و النجر دیم نے نا آن الحکم کی نیاتی النع کی بیان

# إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَ أَجْرُّكِيرُ ﴿ وَاسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِاجْهَرُوا

بیشک جولوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے ہیں اُن کیلئے مغفرت اور اجرِ عظیم ہے اور تم لوگ خواہ چینیا کر ہات کہویا پُکار کر کہو

به ﴿ إِنَّهُ عَلِيْمُ رَبِنَ اتِ الصُّلُ وْرِ ﴿ الْكِيعَلَمُ مَنْ خَلَقَ ۗ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ فَهُو الَّذِي

وہ ولول تک کی باتوں سے خوب واقف ہے۔کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے اور وہ باریک بین پُورا باخبر ہے وہ ایسا ہے جس نے

جعَلَ لَكُو الْأَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوا فِي مَنَالِمِا وَكُلُوا مِنْ تِرْقِهِ وَ النَّهِ النَّشُورُهِ وَامْنَتُمْ

تمہارے لئے زمین کو مخر کردیا سوتم اس کے راستوں میں چلو (پھرو)اورخدا کی روزی میں سے کھاؤ (پیئو)اوراس کے پاس ودبارہ زندہ ہوکر جاتا ہے۔کیاتم لوگ

مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَاهِي مُؤْرُهِ أَمْ آمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّهَاءِ أَن

ں سے بیٹوف ہو گئے ہو جو کہ آسان میں ہے کہ وہ میں منسادے۔ پھروہ زمین آخر تحرا ( کرانٹ بلت ہو) نے لگے۔ یاتم لوگ اس سے بیٹوف ہو گئے ہوجو آسان میں ( بھی ایناتھم وقصر ان کھتا ) ہے

المُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ وَلَقَلْ كُنَّ بَالَّذِيْنَ مِنْ فَبُلِمَ

کہ دوتم پرایک ہوائے ٹند بھیج دے سوعنقریب (مرتے ہی)تم کومعلوم ہوجاوے گا کہ میراڈرانا (عذاب ہے) کیسا (سیج کا کے اوران سے پہلے جولوگ ہوگذرے ہیں

# فَكِيفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿

اُنہوں نے (دین حق کو) جھٹلا یا تھاسو( دیکھلواُن پر) میراعذاب کیسا (واقع) ہوا

تفسیر وتشر تکی:ابال جہنم کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کوخوشخبری سنارہے ہیں کہ جو دنیا میں اپنے پروردگارہے بغیراے دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں اورخوف خداہے اس کی نافر مانی کے کام نہیں کرتے اورا گرازر دیے بشریت کوئی گناہ سرز دہوجائے تو عذاب النی سے ڈر کراللہ تعالیٰ سے تو بہ کر لیتے ہیں۔ تو ایسے مونین کو بشارت دی گئی کہ آخرت میں ان کومغفرت اور بہترین اجروثو اب عنایت فرمایا جائے گا۔ چنانچیان آیات میں ہتلایا

جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی کوان آئکھوں سے دیکھائیں مگراس کی ذات براوراس كى صفات بريوراليقين ركفته بين اوراس كى عظمت وجلال کے تقسور سے لرزتے اور اس کے عذاب کا خیال کرکے کا نیعے ہیں اور لرزال وترسال رہتے ہیں تو ایسے مؤمنین کے لئے آخرت میں دو چیزوں کا وعدہ فرمایا جاتا ہے۔ ایک مغفرت بعنی دنیا میں ان ہے جو كوتاهيان اورنقفيرات سرز د هوني هول كي ان كوآخرت مين معاف كرويا جائے گا اوران کے گناہوں کی مغفرت فرما دی جائے گی۔اور دوسرے آجُوِّ تَحَبِیْرٌ لِیعِیْ ان *کو اللّٰہ ہے ۋرنے اور اعمال صالحہ بجا* لانے بر ز بردست تواب اور بہترین اجرعنایت فرمایا جائے گا بعنی جنت کے باغات میں ہمیشہ کے لئے داخل کر دیا جائے گا جہاں ہرطرح کے انعامات ان پردائما اورابدا ہوئے رہیں گے۔آگے بتلایا جاتا ہے کہ گوتم الله کی ذات عالی کوبیس دیکھتے مگر دہتم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے اور تہماری ہر کھلی چھپی بات ۔خلوت میں ہو یا جلوت میں تنہائی میں ہو یا مجمع میں سب کو جانتا ہے بلکہ تمہارے ولون میں اور سینوں میں جو خیالات گذرتے ہیںان تک کی بھی وہ خبرر کھتا ہے۔غرض وہتم سے غائب ہے پر تم اس ہے عائب نہیں وہ تمہار نے دلول کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔اور کیوں نہوا تف ہو بھلا جس نے تم کو پیدا کمیا اور جو تمہارا خالق و مخارب توبينامكن ہے كہ جوخالق ہووہ عالم ند ہو۔ بدكتے ہوسكتا ہے كہ جس نے تم کو بنایا اور پیدا کیا وہی تمہارے اندرونی اور بیرونی حال سے واقف نہ ہو۔ وہ تو لطیف اور خبیر ہے لیعنی بہت یاریک بین ہے اور بردا خبردار ہے۔اس لئے کوئی چیز اور کوئی بات اور کوئی حال اس سے تفی اور پوشیده نبیس ره سکتااس لئے علی الا علان تو در کنارتم کوئی بات جھیا کر بھی اس کےخلاف نہ کہواور کہنا تو در کناراس کوایے ول میں بھی نہ رکھو۔ آ گے الله تعالى این بعض نعمتول كاذ كرفر ماتے ہیں كه دیکھواللہ تعالی ہی ایسامنعم حقیق ہے کہ جس نے زمین کوتمہارے لئے مسخر کرویا ہے کہ جو جا ہے اس میں تضرفات کرو تمہارے لئے زمین کواپیا بناویا کہم آسانی کے ساتھ اس میں چل پھر سکتے ہو۔ پھرفتم شم سے فائدے اس میں تمہارے لئے ر كادية بي \_ كيل كيلار علد ميوه \_ اناح سب اى زيين عالك ربا

ہے۔طرح طرح کے تہادے دوری کے سامان ای زمین سے پیدا ہو رہے ہیں۔ تعتیس تم کودیں تا کہتم ان نعتوں کو کھا دہیو گرا تنایا در کھو کہ دنیا میں چانا' پھرنا' کھاتا بینامقصود بالذات نہیں بلکہ بیدچندروز ومنزل ہے۔ بہنچنااورجع ہوناسب کواس کے پاس ہے۔ تو دنیااوراس کی تعمقوں پرایسا فريقة نه وناجا بي منزل مقصود بي كوجول جا و اور كفروشرك بدكاري اور لنس وشہوت برستی میں بر<sup>م</sup> جاؤ۔اس کے بعد دنیا اور اس کے لڈائڈ کے متوالوں اور خدا کی زمین بررہ کراس سے بعناوت کرنے والوں کوآگا کا کیا جاتا ہے کدا ہے بخبر! زمین بے شک تمہارے لیے سخر کروی گئ مگریاد رے کداس برحکومت اسی آسان والے کی ہے۔وہ اگر جیاہے تو تم کوزیین میں دھتسادے اور زمین زلزہ سے لرزئے سکے اور بھٹ جائے اورتم اس كاندراترت على جاؤللبذا آدى كويه نه جائ كداس مالك مختار سے نذر ہوكرشرارتيل كرنے كے اوراس كے ذهيل دينے برمغرور موجائے \_ پھروہ اس پر بھی قادر ہے کہتم پر ایک سخت آندھی بھیج دے یا پھروں کا مینہ برسادے \_ پھرتم کیا کرو مے ۔ ساری دوڑ دھوپ رکھی رہ جائے گی۔ الغرض أكراللد تعالى تم سے ناراض ہو كيا تو بھرتمہاري خيرنہيں تم بردنيا ہي میں عداب آسکتا ہے ورئے آخرت میں تو سزامل کر ہی رہے گی اوران باتوں کا یفتین کروورہ وہ وہت قریب ہے جب بیہ یا تنس جن ہے تہہیں ورایا جارہا ہے تہارے سامنے آجا کیں گی اور پھرتم کی کھ نہ کرسکو کے۔اس کے بعد گذشتہ واقعات سے عبرت ولائی جاتی ہے کدان گفار مکدے پہلے مجھی لوگ اللہ کے رسولوں کو تجھوٹا کہد چکے ہیں کیکن اس کا متیجہ مہی ہوا کہ وہ انکاروتکڈیب کر کے تباہ ہو گئے توان کفار مکہ کوان گذشتہ لوگوں کے حال ہے سبق ليناجا بي كرانبول في دين في كوجفلايا تقاسوان يركيساعذاب موا الله تعالى اينا وه خوف وخشيت جو وه الييغ مقبولين اور خاص بندول کوعطا فرمایا کرتے ہیں ہم کو بھی وہ عطا فرمائیں کہ جو ہماری سعاوت اور نیک بختی اورخوش انجامی کاسبب بن جائے ۔ آمین ۔ ابھی آ کے مزید قدرت الہید کا بیان اگلی آیات میں فرمایا گیا ہے جوا بك طرح توحيد كے بھي دلائل ہيں۔جس كابيان ان شاءالله آئندہ ورس ميس جو كا\_

# ٱوكَهْ بِرُوالِكَ التَّهْرِ فَوْقَهُمْ صَعَّتِ وَيَقْبِضَ فَيَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْنُ إِنَّهُ بِكُلَّ شَيْءً بَصِيرُكَ

# أَمَّن هٰذَ الَّذِي هُو جُنْدُ لَكُمْ بِنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمِنْ إِن الْكَفِرُونَ الَّافِي عُرُودٍ إِ

ہاں رحمن کے سوا وہ کون ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر تمہاری حفاظت کرشنے۔ کافر تو فرے وهوئے میں ہیں ٱڡۜؽۿڒٳٳڷڹؽۑڔٞۯٚۊڰۯٳڶٲڡؙٮٮڮڔۯٚۊ؇ۧڹڵڷڿٛۏٳڣٚڠؠؙۜۊۊؙٮؙڡؙ۠ۅٛڔ۞ٲڡٚڡۜڹؾۿۺؽۥؙؽؖڹٵ

ہاں( بیجی بتلاؤ کہ ) ووکون ہے جوتم کوروزی پہنچا وے اگر اللہ تعالی اپنی روزی بندکر لے بلکہ بیاوسسرکشی اورنفرت (عمن الحق) پر جم رہے ہیں۔سوکیا جوشص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو

# عَلَى وَجُهِم آهُلَى الْمُن يُمْشِي سُويًا عَلَى صِرَاطِ مُنتَقِيْمِ

وه منزل متصود مرزياده ينبخيه والا بوگاياوه مخف جوسيدهاايك بموارس كرچلا جار بابو \_

وكريروا كيانين ويكفا انبول في الخيّر برندول كو فؤقهم الناوير صفيت برجميلات ويُقيضن اورسكوت ويُعيسكُهن نبيل تمام سكنا أنبيل سوا الدَّخْمَانُ رحمن (الله) [إنَّهُ بيتَك وه البِكُلِ تَنكَىٰءُ هِر شے كو ايكِينَةٌ و يجھنے والا اِنتَن ها، بعلا كون ب وه الكَوْنَى جو الْهُو وه الجُنلُ الشَّكر لَكُنْ تَهاراً لِيَكْتُرُكُونَ وومدوكرتِ تهاري فين ہے دُونِ الزُّخمنِ رحن (الله) كيسوا إن نهيں الكَفِرُونَ كافر (جمع) إِنَّا تَكُر فَوْ عُرُونِ وهو كيس اَهُنَ هٰذَا بَعَلاَ كُونَ ہِ الْأَرِی يُرْزِقُكُورُ وہ جورز آدے مہیں اِنْ اگر اَمْسَكَ وہ روک لے اِرْفَة ' اپنارزق اِبلُ لَجُنُوا بلکہ بیتے (وَصِف ہے) ہوئے فِي عَتُو سَرَشَى وَنَعُوْدٍ اور بِعا كُنِينَ إِنْ أَفَهَنْ بِس كِياجِو إِيمَةِ فِي وه جِلاتِ أَبْكِ الرّابوا عَلَى وَجْجِيدِ السِّيامَ الْفَالَى زياده برايت يافت اَهَنَ ياوه جو ايمنيثي جانب سويًا برابر (سيرها) على بر حِيرَاطٍ مُسْتَقِينه سيدهارات

تقسير وتشريح: اس سورة كي ابتداءتو حيد معضمون پے فرمائي اسمو چكاہےوہ جتلا يا كيا تھا۔اب آ گےان آيات ميں بتلا يا جا ہے ك ز بین وآسان میں تو اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کا تصرف چلتا ہی ہے۔ان کی درمیانی نضامیں بھی وہی حکمران ہےاورا بی قدرت کا ملہ کا تصرف زمین وآسان کے درمیان فضامیں اس طرح ظاہر فرما تاہے کہ خدا کی قدرت بہال بھی و کیھوکہ برندے زمین وآسان کے درمیان بھی بر کھول کر اور مجھی باز وسمیٹے ہوئے کس طرح اڑتے رہنے ہیں ۔اور باوجودجهم تقبل کے اور زمین کی کشش کے یتے نہیں گرتے ۔ تو وہ کس کی قدرت ہے اور کس کا ہاتھ ہے کہ جس نے ان برندوں کو فضامیں تھام رکھا ہے؟ بیاس رخمن ہی کی ذات ہے کہ اس نے اپنی رحمت و تحكمت ہے ان يرندول كى ساخت اليسى بنائى اوراس ميں ووقوت ركھى

گئی تھی اوراب آھے زمین وآسان کے درمیان فضامیں قدرت خدا وندى كى نشانى كاذ كرفر ماياجا تا ہے جس سے الله تعالى كى جستى اس كى قد رہ اور صفات کا ملہ کا اظہار ہوتا ہے۔ گذشتہ آیات میں منکرین کو سلے تو اللہ تعالی کے بعض انعامات با دولائے سے تھے کے مس طرح اللہ نے زمین کوتمہارے لئے مسخر کر دیا اور طرح طرح سے روزی کے سامان اس زمین ہے بیدافر مائے ۔ پھرا بی شان قبراورانقام کویا دولا كرة رايا حميا تفاكه وه اس مرجعي قادر ٢٠٠٠ كه أكر جيا بين تقم كوز مين ميس دھنسادے یاتم پرکوئی سخت ہوا کا طوفان بھیج دے یا ادیر سے پھروں كامينه برسادے بعرعبرت كے لئے گذشته منكرين كے ساتھ جومعامله

جس ہےوہ بے تکلف ہوا میں گھنٹو لٹھیرسکیں اوراڈ تے رہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پرندوں کی مثال بیان کرنے میں شایداس طرف بھی اشارہ ہو کہ جیبااو پربیان ہوااللہ تعالے آسان ے عذاب بھیجنے ہر قادر ہے اور منکرین و مکذبین اینے کفروشرارت ہے اس کے مستحق بھی ہیں لیکن جس طرح رطمن کی رحمت نے یرندوں کو ہوا میں روک رکھا ہے۔عذاب بھی اس کی رحمت سے رکا ہوا ہے تو برندوں کی قوت برواز۔ان کا ہوائی موجوں کو چرتے ہوئے اڑنا اور اتنی بلندیوں پرانیے جسم کا توازن قائم رکھنا۔ بیہ حیرت انگیز مشاہدات ہیں جن سے ہرانسان حق تعالی کی قدرت وصناعی کامشاہدہ کرسکتاہے۔تو پھروہ خدا کو کیوں نہیں مانتا؟ کیوں اس کی قدرت کا محر ہوتا ہے؟ کیوں اس کی اطاعت اور فرما نبرداری اختیار کرنے میں عار کرتا ہے؟ کیوں اس کے رسول کا محر ہوتا ہے؟ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ بیمنکرسخت وحوکے میں بڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ مجھتے ہیں کدان کے باطل معبودوں اور فرضی د ہوتا وَن کی فوج ان کواللہ کے عذاب ۔اس کی گرفت اور آنے والی آ فت ہے بچا لے گی تو خوب س لواور مجھ لو کہ خدائے رخمن سے الگ ہوکر کوئی مدد کو نہ ہنتے گا۔ وقع مصرت پر بجز خدائے رحمٰن کے کوئی قا در نہیں اور اس طرح نفع بہنچائے بربھی بجرہ غدائے رخمن کے کوئی قادر نہیں۔ مثالاً ہتلا یا جاتا ہے کہ اللہ اگر رزق وروزی کے سامان بند کردے تو کس کی طافت ہے کہ جوتم پر روزی کا دروازہ کھول دے۔ اسباب رزق مثلاً بارش کا برسنا' ہوا چلنا۔ سورج کی مرمی یا ند کی سہانی شندک \_اگر ایک بھی سبب ان اسباب میں ہے بند ہو جائے تو ان منکروں کے بت اور معبود ان کی فریاد رسی نہیں کر سکتے اوران کی مصیبت میں کا منہیں آسکتے ۔ آ مے بتلایا جاتا ہ کہ دل میں بیمنکرین بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ سے الگ ہو کرنہ کوئی نقصان کوروک سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے گرمحض شرارت اور سر

کشی ہے کہ تو حید واسلام کی طرف آتے ہوئے بدکتے ہیں۔ آخر سے ایک مثال سے مجھایا جاتا ہے کہ منزل مقصود تک ظاہری کا میابی کی راہ طے کر کے وہی پہنچ مکتا ہے کہ جنوسید سے راستہ پرسیدھا مندا تھائے ہوئے اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھ رہا ہواور جواوند سے مند کے بل نا ہموار اور میڑ سے راستہ پر چلے وہ کیسے کا اور اس کے منزل مقصود راستہ پر چلے وہ کیسے کا میابی کا مند و کیسے گا اور اس کے منزل مقصود تک بینچنے کی کیا تو تع ہوگئی ہے اور دونوں کو برابرکوئی نہیں ہے گا۔ تو اس مثال سے میہ مجھایا گیا کہ جوکوئی آسانی تا نون اور انہیا عظیم اسلام کے راستہ پر سیدھا اور صاف چلا جاتا ہے وہ مومن ہے اور النفس وشہوت اور جہالت اور میکا فرسرکش اسلام سے نفرت کر نے فار دار اور خطر ناک راستہ ہے جس ہیں بڑے دراستہ پر چلا ہے جو بڑا فار دار اور خطر ناک راستہ ہے جس ہیں بڑے برے گڑ سے فار دار اور خطر ناک راستہ ہے جس ہیں بڑے برے گڑ سے فار دار اور خطر ناک راستہ ہے جس ہیں بڑے برے گڑ سے فار دار اور خطر ناک راستہ ہے جس ہیں بڑے برے گڑ سے فار دار اور خطر ناک راستہ ہے جس ہیں بڑے برے گڑ سے فار دار اور خطر ناک راستہ ہے جس ہیں بڑے برے گر ہے گا اور منزل مقصود تک ہرگر نہ پہنچ سے گا۔

سجان الله! محكرين كے لئے يهاں ك كيے واضح ولائل حق تعالىٰ كے و جوداور تو حيداور بنظير علم وقد رت كے بيان فرمائ كائے اور كيے بر حكمت طريقة سے ان كوراه حق سمجھائى كئى ليكن اگر وہ اس پر بھی راه پر نه آئى ورا اپنی كے فہی ہے اصل مطلب كونه محمیس تو آئے تفسرت صلی الله عليه وسلم كو تلقين فرما يا جاتا ہے كه آب ووسرى طرح دوسرے دلائل ہے ان كوسمجھائيں ۔ اور پھرسورت كے خاتمہ بر كفار و فجار منكرين اور بدعمل لوگول كو عذاب بائى ہے فرايا عيا ہے جس كا بيان اگلی آيات ميں انشاء عذاب الله عليه ورس ميں ہوگا۔

وَاجْرُدُعُونَا آنِ الْعُمْلُ لِلْوِرْتِ الْعَلَمِينَ

#### پ( اُن ہے ) کہنے کہ دہی (ابیا قادرومنعم) ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔اورتم کو کان اور آنکھیں اور دِل دیئے۔( مگر )تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو قَلْ هُوَالَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ إِلَيْءِ تَحْتُمُ وْنَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعْدُ ( آپ ) کہیئے کہ وہی ہے جس نے تم کوروئے زمین پر پھیلا یا اور تم اُس کے پاس اسٹھے کئے جاؤ کے اور بیلوگ تو بیہ کہتے ہیں نَ كُنْتُمُ صِرِقَانِينَ قُلْ إِنِمُ الْعِلْمُ عِنْكَ اللَّهِ وَإِنَّكَأَ أَنَانَذِيْرٌ مُّبِينٌ فَلَتَارَاؤُهُ زُلْفَةً یچ ہو( تو بتلاؤ) آپ کہید بیخے کہ میلم تو خدا ہی کو ہےاور میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں \_ کچر جب اس (عذاب موغو و) کو باس آتا ہوار لیکھیں \_ جُوْهُ الَّذِيْنَ كُفُرُوا وَقِيلَ هِذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ نَدَّعُونَ ۞ قُلْ أَرَءُيْتُمْ تو كافرول كے مند بر جاوي مے اور (أن سے) كبا جاوے كا يبى ہے جس كوتم مانكا كرتے ہے۔ آپ كہتے كه تم يہ بتلاؤ الفكن يُجِيرُ الكفرين مِنْ عَدَابِ ٱلِيَوِا إِنْ أَهْلَكُنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا لہ اگر خدا تعالیٰ مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کروے یا ہم پر رحمت فرماوے تو کافروں کو عذاب وردیاک ہے کون بچا لے گا. قُلْهُ وَالرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوكَلُنا فَسَتَعَلَّمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَل مُبين آ پ(اُن سے میبھی) کمینے کہوہ بڑامہر بان ہے ہم اس پرائیان لاے ادرہم اس پرتو کل کرتے ہیں۔سوطنقریبتم کومعلوم ہوجائے گا کہ صرح محمراہی میں کون ہے قُلْ آرَءُ يُتَمْرُ إِنْ أَصْبَحُ مَا وَكُمْ غَوْرًا فَمَنْ تَأْتِنَكُمْ بِمَاءِ مَعِيْن اللهِ آپ(بیجی) کہد بیجئے کہ چھابیہ تنا اوکہ اگرتمہارایانی (جوکنووں میں ہے) نیچے کو اُتر کرغائب ہوجائے ۔ سووہ کون ہے جوتمہارے یاس موت کایانی لے آئے قَلْ هُوَ نرمادي الَّذِي آنْكَ أَكُوْ وه جس نے بیدا كياتمهيں وَجَعَلَ اوراس نے بنائے الكُوْ تمهارے لئے النَّمْع كان والأبضارُ اورا تكسيل لَکُ ةَ اور ول (جُمع) قَلْنِلاً بہت كم إِيمَا لَيْنَا كُرُونَ جوتم شكر كرتے ہو | قال فرمادي | هُوُ وہى الآن في ذَرَا أَكُورُ وہ جس نے پھيلايا حمهير [َ أَرْضِ زَمِن مِن إِذَا لِيناءِ اوراى كَاطرف التَّعَثُمُرُونَ ثَمَ الْعَائِ جَادَكِ الْوَيْفُولُونَ اوروه كَتِهَ بِين الْمَتَى سَم نَتُمْ تُم بو صَلِقَيْنَ سِي قُلْ فرمادي إِنَّمُمُ اسْتِكُ وأَنْهِي الْعِلْمُ عَلَم عِنْكَ اللَّهِ الله كياس وَإِنَّهُمَ أورا سَكِ وأنبي أنَّا مِن مَنْ يُونُ وراغوالا ین صاف صاف کلکیا پھر جب کراؤہ وہ اسے ویکسیں کے کرانے کئے نزدیک آتا کی بیٹنٹ و جوہ نرے (ساہ) ہوجا تیں کے چبر يَنْ مِنَ ان لوكوں كے جو كَفَرُ وْ انہوں نے تفركيا و قِيلَ اوركها جائے گا هذابه الكِّنى وہ جو كَنْأَةُ تم تھے بيہ اس كو انذَ عُوْنَ تم اللَّةِ آبُ فرمادي الدَيْنِيَةُ كياتم في ويكما (بعلا ديكمو) إنْ الر الفلكَلَيْ اللهُ مجھ بلاك كردے الله وَهن اور جو المعنى ميرے ماتھ اَوْ رَحِيَّهُ مَا أَياوه رَمْ فَرِماتُ بِهِم رِ الْفَكُنُ تَوْ كُونِ أَيْجِيرٌ بناه وسي اللَّكُفِيرِينَ كافرون الشِّن سي عَذَابِ اَلِينَج وردناك عذاب اقتل فرادي ن وہی رحمٰن المنّا ہم ایمان لائے ایا اس پر او کا کیٹا وار اس پر الو کا کٹا ہم نے بھروسہ کیا افسیّتُ کُلُونَ سوتم جند جان لو ۔

کہتے کہ میں قیامت کا تعین بھی نہیں کرسکتا۔اس کاعلم مجھے نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی اے تو صرف علام الغیوب جانتا ہے۔ ہاں مجھے ا تنا كَبِا كَيا ب كدوه وفت آئے كا ضرور اور جو چيز يقيناً آنے والى سے اس سے آگاہ کر دیتا اور اس دن کی جولنا کیوں سے مطلع کر دینا اور خوفنا کے مستقبل سے ڈراد بنا میرافرض تھا جسے میں ادا کر چکا۔ آ گ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ اس وقت تو یہ کفار منکرین قیامت قائم ہونے کی جلدی مجارے ہیں' لیکن جس وقت وہ وعدہ قریب آئے گا اور بیاای آ تکھوں سے و کم لیس سے اورمعلوم کر لیس سے کداب قیامت آ گئی تو بزے بزے سرکشوں کے منہ بگڑ جا تھیں مے اور چبرہ یہ ہوائیاں اڑنے لگیں گی اور قیامت کی بولنا کیاں انہیں بدحواس کئے ہوئے ہوں گی اسوقت اس ہے بطور زجروتو نیخ کے اور بطور ذلیل كرنے كے كہا جائے گا كہ يہى ہےوہ وقت جس كى تم جلدى كررہے تفے اور جس مے جلدی لانے کا دنیا میں تقاضا کرتے تھے۔ آ مے پھرحق تعالی فرماتے ہیں کہاہے تی صلی اللہ علیہ وسلم مید کفار ومنکرین جو خدا تعالیٰ کی توحید کا انکار کررہے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ بیتو حیدے والی مسلمان کہیں جلد مرمرا کران کا قصیحتم ہوجائے (العیاذ ہالند)۔ ابن باطل ہمیشداہل حق کے لئے میں منتظر سے بیں اور چرسو چے ہیں کہ یہ مریں تو قصد ختم ہو۔ کفار مکہ بھی مہی تمنا کرتے ہتے کہ معاذ الله رسول النصلي الله عليه وسلم أورآب كے ساتھي مرمرا كرختم ہوں تو قصہ ياك ہو۔ حق نعالی اس کا جواب آ تخضرت صلی التدعلیہ وسلم کو للقین فر ماتے بیں کا ہے نی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفارے کہدو ہے کہ فرض کرو تمہارے زعم کے موافق میں اور میرے ساتھی و نیا میں سب ہلاک کر ويتيح جائيس بإهار عقيده كموافق مجه كواورمير ساتهيون كوالله تعالے اپنی رحمت سے کامیاب و بامراو کرے۔ ان دونو ل صورتو ل میں سے جوصورہ بھی ہو مگرتم کواس سے کیا فائدہ ہے؟ ہماراانجام دنیا میں جو پھے ہو بہر حال آخرت میں بہتری ہے کہ ہم دین حق ایمان اور

تفسير وتشري : بياس سورت كي آخري آيات عيدان آيات میں بتلایا جاتا ہے کدا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آب مریدان کے آگے دلائل چین کریں اوران ہے کہیں کہنا دانو وہ خداجس کی تو حید مانے۔ جس کی اطاعت اورجس کا دین حق قبول کرنے کا تمہیں تھم دیاجا تا ہے وہ وہ ہی خدا ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ نیست سے ہست میں لایا۔ پھر تنہیں سننے کے لئے کان۔ویکھنے کے لئے آئی تھیں اور بچھنے کے لئے ول يعنى عقل موش وحواس تم كودية تاكمتم الله كويبيان كراس كاحق مانة اورالله كى دى موتى قوتول كوتھيك مصرف ميں لگاتے اوراس كى اطاعت وفر مانبرداری میں خرج کرتے گر ایسے شکر گزاراور احسان مانے والے بندے بہت ہی کم بیں۔اے نبی صلی الله علیہ وسلم آپ ان منكرين سے كہتے كدوہ خداجس برايمان لاتے كے لئے تمہيں كہا جاتا ہے وہ وہ ی خدا ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین پر پھیلا دیا۔ کوئی ملک اور چیدابیانهیں کہ جہاں اولا وآ دم شہو۔ پھرتمہاری زیاتیں جدا گاند تمبارے رنگ روپ جدا گاند تمباری شکلول صورتوں میں اختلاف پھراس پراگندگی اور پھیلا دینے کے بعد ایک وفت وہ بھی آئے گا کہتم سب کوجس نے پھیلایا ہے وہی سمیٹ کرایئے یاس جمع كرالے كاتاكه بركوئي اين اينے كئے كوض يائے تو كويا ابتداء بھي ای ہے ہوئی اورانتہا بھی ای پر ہوگی جہال سے آئے تھے وہیں سب کو جانا ہے تو جاہئے تو بہ تھا کہ اس ذات پاک سے ایک وم بھر غافل نہ ہوتے اور ہمہوفت اس کی فکرر کھتے کہ مالک کے سامنے خالی ہاتھ نہ جائمیں مگرید کفار دمنکرین تو مرکر دو بارہ زندہ ہونے کے قائل ہی نہیں۔ وه اس دوسری زندگی کومحال اور ناممکن مجھتے ہیں اور اعتراضا کہتے ہیں كه اچها كيروه وقت كب آئے گا جس كى جميں خبر ديتے ہو؟ ہم كب اکٹھا کئے جائیں گےاور قیامت کب آئے گی؟ اگرتم سے ہوتواس دن كالعين كروراس برحق تعالى اية ني صلى الله عليه وسلم ي فرمات بي كدائ في صلى الله عليه وسلم آب البيس اس كاجواب و عدويجك اور

اسلام کے داعی ہیں اور کوشال ہیں نیکن اے منکرین تم اپنی فکر کرو کہاس كفروسركشي برجودرد تاك عذاب أنايقيني بيتم كواس يكون بيائ گا- جهاري موت اور جهارا نقصان چاہئے ہے تمبارا چھ كارا تونبيس مو سَلَنَا؟ تهباري نجات كي صورت تويينبين؟ تم جارا خيال چيوژ كرا بي بخشش ادرنجات کی صورت تلاش کر دا در اپنی فکر کر د کیونکه کا فرکسی طرح بھی خدائی عذاب ہے نہیں جیموٹ سکتا۔ پھر آ گے فر مایا کہا ہے نبی صلی القد عليه وسلم آب المنكرين سے كبدو يحتے كه بم رب العالمين -رمن ورحيم برايمان لا يحكياورايين تمام اموريس جارا بحروسهاورتو كل اي کی ذات یاک پر ہے۔ اور جب ہمارا ایمان اس پر ہے تو ایمان کی بدوات نجات بينى باور جب مم سيح معنول مين اى برجروسدر كحق ہیں تو مقاصد میں کامیا بی بیتی ہے سیکن تم میں تو دونوں چیزیں نہیں۔نہ ایمان - نہ توکل ۔ بھرتم عذاب الہی سے کیسے بے فکر ہو؟ تم عنقریب جان لو ملے کید نیااورآ خرت میں فلاح و بہبود کے ملتی ہے اور نقصان و خسران میں کون پڑتا ہے؟ رب کی رحمت کس پر ہے؟ اور خدا کاغضب سس يرب ايت يركون ب؟ اور كرابي مركون ب؟ اخير من ارشاد ہوتا ہے کہ اے تی صلی اللہ علیہ وسلم آب النام علم میں سے کہدو ہجئے کہ زندگی اور ہلاکت کے اسباب سب ای اللہ کے قبضہ میر، میں ۔ ایک یانی ہی کو لے لوجس ہے انسانوں کی زندگی قائم ہے۔ اگر فرض کرو کہ چشموں کنووں دریاوں وغیرہ کا یانی خشک ہو کر زمین کے اندراتر جائے جیسا کراکٹر موسم گر ماجس پیش آجاتا ہے تو کس کی قدرت ہے كمولى كاطرح صاف شفاف يانى اس قدر كثير تعداد ميس مهيا كروے جوتمهارى زندگى اور بقائے لئے كافى ہو۔

گویااس سورت کے خاتمہ کی آیت ہیں تمام انسانوں کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ تم جو کنواں کھود کر پینے کا پائی اور کھتی وغیرہ سینچ کے لئے پائی وافر مقدار میں حاصل کرتے ہوتو یہ بجھ لوکہ یہ بھی حق تعالی ہی کا عطیہ ہے اور غور کروکہ چندفٹ یا چند گرز مین کھود کر با سانی پائی کس طرح ال جاتا ہے۔ وواس طرح کہ التد تعالی ہی آسان سے بارش تازل فرماتے ہیں اور مینہ برستا ہے بھر روئے زمین کے بعض حصول بریعنی بلنداور میں اور مینہ برستا ہے بھر روئے زمین کے بعض حصول بریعنی بلنداور اسٹور کرویا

جاتا ہے کہ ندوہ سڑے نہ گلے اور نہ خراب وگندہ ہوسکے۔ پھراس برف کوآ ہستہ آ ہستہ پھلا کر بہاڑوں کی رکوں میں سے گزار کر زمین کے اندر پہنچا دیا اور بغیر کسی پائپ لائن کے پوری زمین میں اس کا ایسا جال پھیلا دیا کہ جہاں چا ہو زمین کھود کر صاف شفاف پانی نکال لو۔ تو یہاں جنلا یا یہ جہال جانی انسانو! تم جو پانی با سانی کنوؤں سے نکال کر پی رہے ہوا گروہ پانی زمین کی گہرائی میں اتر جائے اور زمین کی اتنی بی رہے ہوا گروہ پانی زمین کی گہرائی میں اتر جائے اور زمین کی اتنی بیکی سطح پر چلا جائے کہ جہاں تک انسان کی رسائی ممکن نہ ہوتو وہ کون کی طاقت ہے کہ پھراس جاری یانی کو حاصل کر سکے۔

> ٱللهُ يَأْتِيننَا بِهِ وَهُوَ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ يعنى الله تعالى بإنى لاوے كا اوروه رب العالمين ہے

سورۃ الملک کے خواص ا-حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرامی ہے کے قرآن کریم میں تمیں آیات کی ایک سورۃ ہے جوآ دی کی شفاعت کرتی رہے گی جتی کہ اس کی بخشش ہوجائے گی اور وہ سورۃ تبارک الذی (سورۃ الملک) ہے۔

۲- جس کی آنگھول میں آشوب ہوائ پرتین دن مسلسل اس سور ہ کو پڑھا جائے تواہے صحت ہوجائے گی۔

### يَوْ الْعَلِيْنِيْرُ هَا فَيْنِ يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ فَيُنْ فَا يُلِقَّى الْمُعْلِقِينَةُ فَيْ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ فَكِيْنِ الرَّالِينَةِ فَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

شردع كرتا ہوں القدمے نام ہے جو ہر امبر یا ن تمایت رحم كرنے والا ہے۔

### ن والقالم ومايسطرون ما انت بنغمة وريك عجنون

ل وتتم بقتم كادران (فرشتوں) كے لكھنے كى (جوكہ كاتب المال بيں) كدآب اپنے رب كے ضل مے محنون نہيں ہيں۔

### تَ وَالْفَكَيْمِ أَنْ مَا وَمُ أُورِهِ لِيَسْطُو وَنَ وولَكُمْ مِنْ مَا أَنْتَ نبين آب إِينْعَمَا أَو نفل) على أين المارب وتجنون مجنون

جابر بن عبداللد انصاری کی مشہور دوایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ میر ہے مال باپ آپ پر فدا ہوں جھے کو خبر و بیجے کہ سب اشیاء ہے پہلے الله تعالی نے کوئی چیز پیدا یک آپ نے تمام اشیاء ہے پہلے تیر ہے تی کا نور اپنے نور ہے بیدا کیا۔ بھر وہ نور قدرت البیہ ہے جہال الله تعالی کو منظور ہوا سیر کرتا رہا اور اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم اور نہ بہشت تھی نہ دوز خ اور نہ فرشتہ تھا اور نہ آسان تھا اور نہ نہ تھی اور نہ من تھا اور نہ جن تھا نہ الله تعالی نے مخلول کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار جھے کئے ۔ اور ایک نہ سورج تھا اور نہ جن تھا نہ انسان تھا۔ پھر جب الله تعالی نے مخلول کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار جھے کئے ۔ اور ایک حصہ سے قلم پیدا کیا اور دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش حصہ سے قلم پیدا کیا اور دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش مذیر نہ نہ تور محدی کا اول الخال ہوتا ہا ولیت تھیتے۔ ثابت ہوا۔ کوئلہ جن جن فر رحمدی کا اول الخال ہوتا ہا ولیت کا تھم آ یا ہے ان اشیاء کا نور محدی اس صدیت ہیں منصوص ہے۔

مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مراست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا آسان اور زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار برس پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں لکھ وی تھیں تو یہاں پہلی شم قلم کی کھائی گئی جس سے تمام خلق کی تقدیریں لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہیں۔

دوسرى قتم فرما كي سن وهما يسطرون لعني اس چيز كي قتم جس كو

لفسير وتشريح: سورت كي ابتداء حرف ن ہے فرمائي گئي جو حروف مقطعات میں ہے ہے۔ حروف مقطعات کے متعلق مہلے تشريح ہو چکی ہے كمان كے حقيقي معنى الله تعالى ہى كومعنوم ہيں ياالله تعانی کے بتلائے سے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کوملم ہوگا۔ان براس طرح اعتقاد رکھنا جا ہے۔امت کوان کی شخفیق میں پڑنے سے روک دیا گیا ہے۔اس کے بعدقسمیہ کلام سے ابتدا فرمائی گئی کہتم ہے قلم کی جس سے اوح محفوظ کی تر ریکھی گئی ہے اور قتم ہے ان فرشتوں کے لکھنے کی جو کہ کا تنب اعمال ہیں۔قرآن یاک میں اللہ تعالیٰ نے جو فتسيس كمائي بين اس كمتعلق يبلي بعي بيان مو چكا ہے كه قرآن یاک میں حق تعالیٰ نے متعدد جگہ قتمیں کھائی ہیں جس میں زیادہ تر حن تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی اور صرف سات مقام پرایٹی ذات کی قتم کھائی ہے۔ قتم تاکید کے لئے ہوتی ہوتی ہوتو حق تعالی نے بیشمیں اس کئے کھائی ہیں کہ بندوں پر جست بوری ہوجائے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت كا اظهار كيا جاسك \_ يبال دوتشميل كعائي تمين ايك تو قلم کی۔اس قلم سے مرادمفسرین نے وہ نور کا قلم لیا ہے جس سے تمام خلق کی تفدیریں اور محفوظ میں لکھ دی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں رسول النَّهُ صلَّى النَّهُ عليه وسلَّم كا ارشاد ہے كەسب سے اول الله تعالى نے مخلوق میں قلم کو پیدا کیا اور اس سے فر مایا کہ لکے قلم نے عرض کیا کہ کیا لکھوں۔ارشا دفر مایا تقدیر کولکھ چنا نچے قلم نے ہروہ چیز لکھ دی جو الزركى اورآ منده مجھى بھى مونے والى بے۔ باتى نور محمرى كا اول الخلق مونا بھی اپنی جگہ درست اور سیج ہے اور جس کے متعلق حضرت نے ان منکرین کے خیال باطل کی تر وید اور حضور صلی الله علیه وسلم کی تسلی فر مادی کہ جس پر اللہ تعالی کے ایسے ایسے قضل وا تعام ہوں جن کو ہرآ تکھ والا مشاہرہ کررہا ہے مثلاً اعلیٰ درجہ کی فصاحت اور حکمت اور دانائی کی باتمی اے بلند اور یا کیزه اخلاق و اطوار انہیں د بواند کہنا خودا پن و بوائلی کی ولیل ہے بہاں پہلی آ یت میں قلم اور فرشتوں کے لکھنے کی جوفتم کھا کر بیفر مایا کہ آپ مجنون نہیں ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ اس فتم میں اور جواب فتم میں مناسبت سے کہ قلم کے ذریعہ سے تحریف جاتی ہے تو آپ کے ذکر خیر اور آپ کے بے مثال کارنا موں اور علوم ومعارف کوتحریریں ہمیشہ کے لئے روش ر کھیں گی اور آ ب کو د بواند بتانا نے والول کا وجود صفحہ ستی سے حرف غلط کی طرح مث کررہے گا اور ایک وفت آئے گا جب ساری دنیا آ ب کی حکمت اور دانائی کی معترف ہوگی اور آ ب کے کامل ترین انسان ہونے کے عقیدے کوشلیم کرے گی۔ بھلا خداوند قدوس جس کی فضیلت اور برتری کوازل میں اینے قلم نور سے لوح محفوظ کی تختی رنقش کر چکاکس کی طاقت ہے کہ اس کے ایک شوشے کومٹا سکے آپ کومجنون کہنے والاخود ہر لے در ہے کا مجنون یا جاہل ہے۔ آب کی رسالت کی صداقت وعظمت کا بیان ابھی آگلی آیت میں جاری ہے۔جس کا بیان ان شاء اللہ آسندہ ورس میں ہوگا۔

وہ لکھتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے بہاں اعمال تاہے لکھنے والے فرشتے مراد لئے میں ۔ تو یہاں دوقتمیں کھا کرفر مایا گیا۔ ما آئن پینغمید رَبِكَ يَعَجَنُونِ المع ني صلى الله عليه وسلم آب است رب حفل س دیوانے نہیں ہیں جیسا کہ آپ کی قوم کے جامل منکرین کہتے ہیں۔ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے اظہار نبوت سے مہلے آپ کی دانائی عظمندی فراست و یانت اورامانت کے ندصرف قریش بلکہ اطراف و جوانب کےلوگ بھی قائل تنھے۔ جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا دعویٰ قرمایا اور مکہ کے ٹوگوں سے کہا کہ میں اللّٰہ کا رسول ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں بتادوں کداللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بد بت جنہیں تم پو بیتے ہو یہ پھر کی بے جان مور تیاں ہیں۔ بیسب اور ان کے پجاری جہنم میں جھونک ویتے جائمیں گے اور اگرتم نے میرا کہا نہ مانا تو تمہارا بھی بہی حشر ہوگا۔ کفار مکہ جوانی میرانی رسموں پر جے ہوئے تھے ان کے خلاف بینی یا تیں س کرکوئی کہتا کہ بیٹے بٹھائے قوم کی مخالفت مول بی ۔اورایس حالت میں کدندآ ب مالدار ہیں نہ مال دارسائقی ہیں سب لوگوں کی مخالفت مول لے کر ایسا دعویٰ کرنا مید دیواند ہی کا کام ہے۔ کوئی کہتا معاذ الله آب برشيطان كااثر بجويك بيك تمام قوم سے الگ مو كرايي باتس كرنے كے ہيں جن كوكوئي نہيں مان سكتا۔ حق تعالى

### دعا سيحيح

حق تعالیٰ کا یہ ہے انتہافضل واحسان ہے کہ جس نے ہم کورسول النتسلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فر مایا۔اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کا پکا امتی ہونا نصیب فر مایا۔اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کا پکا امتی ہونے کے حق کوا داکر نے کی تو فیق عطا فر ماکیں اور آپ کی تجی محبت وعظمت ہم کونصیب فر ماکیں اور محبت وعظمت کے ساتھ آپ کا اتباع بھی نصیب فر ماکیں۔ ظاہراً وباطنا۔ آپین۔ وَالْجَدُّدُ دَعُونَا آپ الْحَدُدُ لِلْاَورَاتِ الْعَالَمِينَ مَا

### وَإِنَّ لَكَ لِأَجْرًا غَيْرٌ فَمُنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقِ عَظِيْمٍ فَكَتُبْضِرُ وَيُبْضِرُونَ ﴿

اور بے شک آپ نیلئے ایسااجر ہے جوفتم ہونے والانہیں اور بے شک آپ اخلاق (حن ) کے اعلی پیانہ پر ہیں۔ سوم نقریب آپ بھی دیکھ نیس کے اور بیلوگ بھی دیکھ نیس کے۔

### رِياتِكُمُ الْمُفْتُونُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَاعْلَمْ بِمَنْ صَلَّعَنْ سَبِيلِهُ وَهُوَاعْلَمْ بِالْمُهْتَارِينَ"

کے تم میں کس کوجنون تفار آ ب کاپرورد گاراس کوبھی خوب جانتا ہے جوائی کی راہ ہے بھٹکا ہوا ہے۔اور وہ راہ (راست) پر جلنے والوں کوبھی خوب جانتا ہے۔

> تفسير وتشريح الدشتة آيت مين فرمايا كدائ بي صلى المدعليد وسلم خدا کے فضل ہے آپ و بواند یا مجنون نہیں ہیں جیسا کہ بید کفار مکد کہتے ہیں بلکہ آپ نبی برحق ہیں۔اسی سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور آب کی رسمالت کی صدافت وعظمت کوظا ہر کرنے کے لئے اور کفار مکہ کی اس تنہمت جنون کی مکمل اور پر زور تر دید کے لئے ان آیات میں فرمایا جا تا ہے کدا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار کے۔ جابلانہ تول سے ملین نہ ہوں۔ان کے دیوانہ کہنے ہے آپ کا اجر بڑھتا ہے۔ان کی ہاتیں برداشت کرنے اوراحکام رسالت پہنچانے كاآب كے لئے برااجر۔ اور ثواب بے پایاں ہے۔ پھر جوفیض بی نوع انسان کوآپ کی ذات ہے چینچنے والا ہے اس کا بے انتہا اجرو تواب آپ کو یقینا ملنے دالا ہے۔ پھرجس کا مرتبہ القد تعالی کے ہاں اتنا بڑا ہواس کو چنداحمقوں کے دیوانہ کہنے کی کیا پرواہونی جا ہے۔ پھر اس ارشادے إِنَّ لَكَ لَاجْرًا عَيْر مَنْنُونِ كرآب كے شے ب انتها اجرے کفارے آپ پر دیوانہ ہونے کی تہمت کی بھی مزید تر دید اس طرح ہو گئی کہ دیوانہ کی کوئی یات قابل مدح اور سبب اجرنہیں ہوتی کیونکہ اس کا کوئی کام عقل و ہوش ہے نہیں ہوتا۔ برخلاف اس کے آپ کواجر ہے ان تمام مساعتی جمیلہ کا اور اجر بھی کیسا غیر ممنون

لین بے انتہا جو بھی منقطع نہ ہو۔اس کئے کہ دنیا میں تو حید خدا پرسی

اور مکارم اخلاق قریب قریب مث چکے تھے۔ان کے مث جائے کے بعد آپ ہی ان کے مروح و معلم ہیں تو جب تک دنیا میں ہی ہا تیں جاری رہیں گی آپ کو بھی برابر اجر ملتا رہے گا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس ہے منقول ہے کہ ہر نی کواس کی امت کے ایمان والوں ک نیک ملوں کا ثواب ملتا ہے۔اس واسط کدامتی جو نیک کام بھی کرتا ہے وہ اس نبی کی دلالت اور ارشاد ہے کرتا ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ ال علی المنحیو سخفاعلہ یعنی نیک بات بنا نے والے کا ثواب مشل اس کے کرئے والے کے ہوتا ہے۔ بنال موقع کی مناسبت سے چند روایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے چند روایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے چند روایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے چند روایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے چند روایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے چند روایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالق کے متاسبت سے چند روایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالق میں :۔

الدعظرت الس قرمات جی کہ میں نے دس سال رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور اس تمام عرصہ میں آپ نے بینہیں فرمایا کے بیدی مہم نے کیوں نہ کیا اور بیدکام کیوں کیا ۔ صفی القد علیہ وسلم ۔ اللہ علیہ وسلم نے اس کی مقدرت عاکشہ صدیقہ نے فرمایارسول الندسلی القد علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل القد کے بغیر بھی اپنے ہاتھ ہے کسی کوکوئی چیز نہیں ماری ۔ نہ کسی خادم کو مارانہ عورت کو ۔ اور نہ کسی حق تلفی کرنے والے ہے انتقام لیتے ہے۔ ہاں آگر کوئی حدود النداور ضوابط الہید کی خلاف ورزی کرتا تھا تواس کو اسطے حضور مزاد ہے تھے۔ سلی اللہ علیہ وسلم۔

الغرض خداوند قدوس في آب كى مرشت اور جبلت بى ش يسند يده اخلاق بهترين مسلتين بوريا كيزه عارتن ركعي في ايَّكَ لَعَلَى خُلِّق عَظِيْمِ فرما كريه ظاهر فرماديا كهجس مخض كاخلق اس قدرعظيم اورا تنابلند موجوعقل کے کال ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ پھراس کی طرف دیوائی کی نسبت کرنا سراسرهمافت اورجهل نہیں تو اور کیا ہے۔

کفار کے اس طعن اور تہمت کا جواب دے کرآ مے آنخضرت صلی کئار کے اس طعن اور تہمت کا جواب دے کرآ مے آنخضرت صلی الله عليه وسلم كوخطاب موتاب كرآب ان كى بكواس كاغم نديجي عنقریب آپ بھی دیکھ لیں مے اور پہلوگ بھی دیکھ لیں مے کہ دونوں

احادیث اورسیرة کی کما بین تو آب کے اخلاق حمیدہ سے بر بیں۔ میں سے کون ہوشیار اور عقل والا تھا اور کس کی عقل ماری گئی تھی اور چونکہ آپ کے بروردگارکو پوراعلم ہے اور وہ بخونی واقف ہے کہ کون اس کے راستہ ہے بہرکا ہوا ہے لیعنی حقیقت میں کا فرہی دیوائے ہیں جوراہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں اور راہ حق سے بھٹک جاتا دیوا تل ک نشانی ہے۔اوراللہ تعالی ان ہے بھی خوب واقف ہے جو کمال عقل کی وجدے کامیاب ہیں۔ اور ہدایت کے راستہ برہونے کی وجد سے اللہ

ای سلسله میں انجھی آ گئے کفار کی قدمت کامضمون بیان فر ماما گما ہے۔جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

### دعا فيجحئ

رسول النُدصلي النُدعليه وسلم كے كريمانه اخلاق كا كوئي عكس اور ذرہ ہم كوبھي حق تعاليا نصيب فرما ئيس \_اورآب كي ظاهرأو بإطنأ انتاع كاجذبها درشوق عطا فرما ئيس \_ یا اللہ! اپنی ہدایت کے راستہ برہم کو قائم رکھئے اور برطرح کی بجی و گراہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔

یا اللہ! کفارومشرکین ہمیشہ ہے اسلام اورمسلمانوں کے دشمن رہے ہیں اوراب بھی دشمن ہے ہوئے بال۔

یا الله! ان دشمنان دین کوآب بی مجھ لیں۔ اپنی شان قباری سے ان کی قو تو ل کو یاش یاش فرمادين.

یا الله!ان ظالم و دشمنان دین نے اہل اسلام کوجواذیت اور جان و مال کی تکالیف کہنجائی ہیں یا پہنچارہے ہیں اس کا انقام آپ لے لیں۔ آمین۔

وَاجْرُ دُعُوكًا أَنِ الْحَمِّلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

### فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِينِينَ وَدُّوالُو تُنْهِنُ فَيُنْهِنُونَ وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِينِ وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِينِ أَن

نو آپ ان مُندیب کرنے والوں کا کہنانہ مانیئے بیلوگ میرچاہیج جیں کہ آپ و صلے ہو جا کی آپ اور ایسے ہو جا کی در اسے ہو کا ہو۔

### هَمَانِ مَشَاءِ بِنَمِيْمِ فَمَنَاءِ لِلْخَيْرِمُغْتَ إِنْ يُمِزُّ عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيْمِ أَن كَانَ

بِ وقعت بوظعنے وینے والا ہو۔ چغلیاں نگا تا پھرتا ہو تیک کام ہے رو کئے وان ہو میڈ (اعتدال) ہے گذر نے والا ہو گئا ہوا ورخت عزبان ہو ان (سب) کے عناوہ ولدائر ہا (مجمی )ہو

### ذَامَالٍ وَبَنِينَ \* إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ النُّنَاقَالَ اسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرَطُومِ

اس سبب سے کے دوران دولا دولا ہو۔ جب ہماری آسیتیں اس کے سامنے پڑھ رشنانی جاتی ہی آو و کہتا ہے کہ بیست سند ہو تھی میں جو محلوں سے منقول ہوئی جنی آئی جی ۔ ہم طفریب ہی قاکسیاد میں گاہ ایس کے

کہیں نکاح کرادیں۔ اگر دولت مقصود ہوتو ہم مال و دولت جنع کر
دیں۔ اگر سرداری مقصود ہوتو ہم آپ کو سردار بنا لیس۔ آپ نے
فرمایا کہ جھے ان ہاتوں میں سے کوئی ہات مطلوب ہیں جھے تو صرف
تہباری ہھلائی مقصود ہے کہ ہم ہلاکت میں نہ پڑو۔ اس پر ان
کفاد سرداروں نے کہا کہ اچھا آپ اپنی عبادت کیا کریں مگر ہمارے
ہوں کی خدمت اوران کی پرمنش ہے منع نہ کریں تو ہم بھی آپ پرطعن
وشنیع نہ کریں گے۔ تو ممکن تھا کہ ایک مصلح اعظم کے دل میں جو خلق
عظیم پر پیدا کیا گیا ہوئیک بیتی سے بیدخیال آجائے کہ تھوڑی تی ٹری
افتیار کرنے میں کیا مضا گفہ ہے۔ اس پرحق تعالے نے ان آبات
افتیار کرنے میں کیا مضا گفہ ہے۔ اس پرحق تعالے نے ان آبات
میں آئے ضرب سلی الندعلیہ وسلم کو مشنبہ فرمادیا کہ آپ ان مگذ ہین کا کبت
اصل غرض اس صورت میں حاصل نہیں ہوتی۔ اس لئے آپ ہرطرف
نہ اسلی غرض میں صورت میں حاصل نہیں ہوتی۔ اس لئے آپ ہرطرف

آیات سے معلوم ہوا کہ دین کے معاملہ میں الی ٹرمی کہ جس سے مداہست ہوممتوع ہے۔اس کے کفار و فجار سے بیمودا کر لیا کہ ہم تنهيس يجين بين كهتية تم جميل يجهانه كهويه مدامنت في الدين اورحرام ہے لیتنی بلاکسی اضطراراورمجیوری کے ایسامعامرہ جائز نہیں۔ تو پہلے ان کفارروسائے مکہ کی بات سننے اور ماننے سے عمومی مخالفت فر ما لگائی۔ مگران سب کفارسردارول میں ولیدین مغیرہ بڑابد ذات تھاادراس کی بدذاتی بیتی کہ بات بات پرجھوٹی فتمیں کھانے والاتھا۔ طعنہ وسیخ والا تھا اور چغلخوری کرتا تھا۔ نیک کاموں سے رو کنے والا بذمزاج 'مرکش ولدالز نالیعنی حرام زاده بھی تھا۔ مال اور اولا د کااس کو بروا گھمنٹر تھا اور اپنی امارت اور ریاست کے نشہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوراہل ایمان کوحقیر سمجھتا تھا اور اپنی حکومت کی کوشش کرتا تھا کہ میرا كہنا مانيں۔اس لئے بالخصوص اس كا كہنا مانے سے آبخصرت صلى الله عليه وسلم كومما نعت فرمائي گئي \_اورفر مايا گيا كها بيك هخص اگر ديناميس مال و دولت اور اولا د کی کثرت رکھتا ہے اور بظاہر بڑا خوش قسمت معلوم ہوتا ہے تو محض اتن مات سے اس لائق نہیں ہوجا تا کہ اس کی بات مانی جائے جبکہ اس کی بیرعاوت ہو کہ جب اللہ کی آیٹیں اے یڑھ کر سنائی جاتی ہوں تو بجائے اپنے اخلاق درست کرنے اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کے وہ منکر کہتا ہے کہ بیسب بے سند ہاتیں ہیں جوا محلے لوگوں سے منقول چلی آتی ہیں تواسے ناشکرے منکر سے کئے و تیا ہی میں الیم سز ادمی جائے گی کہ جواس کے کبروغر ورکومٹا دے اور وه مزافر مائي كن سكنيسه المنتكى الْخُرْطُوْمِيهِ يعنى بم عنقريب اس كي ناک پر جو بڑی اور بے ڈول ہونے کے سیب ہاتھی کی سونڈ جیسی ہے واغ اورنشان لگادیں گے۔ میناک برداغ لگانے کی تشریح مفسرین

نے دوطرح کی ہے ایک تو یہ کہ قیامت میں اس کے چیرہ اور ٹاک پراس کے کفر کی وجہ ہے کوئی علامت ذالت اور پہچان کی لگا دی جائے گی جس سے دہ خوب رسوا ہو۔ دوسری تشریح ناک پر داغ لگانے کی مید کی ہے کہ دنیا میں ایسا ہی ہوا۔ بدر کی لڑائی میں سی انصاری کی تلوار ہے اس کی ناک پر ذخم لگا۔ مکہ میں ہھا گ کر آیا اور بہت کھا س ذخم کی دواکی مگروہ اچھانہ ہوا۔ اس مض میں سخت تنکیف اٹھا کرواصل بہ جہنم ہوا۔

یبان ان آیات میں اگر چه خطاب آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی طرف ہے کہ ایسے منکرین و مکذ بین کا کہنا نہ مانا جائے لیکن عکم عام ہے کہ ایسے لوگوں کی بات نہ مانی جائے۔ حضرت تھیم الامتہ مولانا اشرف علی تھا لوگ نے اپنی تالیف ' زاد السعید ' میں لکھا ہے کہ جس طرح حدیث شریف کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار آنخضرت سلی الله علیہ وسلم پر درو دشریف پڑھے سے الله تعالی کی دس معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار رحتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس طرح قرآن کریم کے اشارہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حملوم ہوتا ہے کہ ایک بار معتبی نازل ہوتی ہیں۔ اس طرح قرآن کریم کے اشارہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی شان ارفع میں ایک گستاخی کرنے ہوتا ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی شان ارفع میں ایک گستاخی کرنے سے (نعوذ بالله منہا) اس مخص پر منجا نب الله دس لعنتیں نازل ہوتی ہیں جسیا کہ ان آیات میں ولید بن مغیرہ کے تن میں الله تعالی نیم مساند . معتبد . اثیم . عمل . زنیم مشاند . بنمیم . مناع للخیر . معتبد . اثیم . عمل . زنیم .

آگے ان کفار کو جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلا رہے تھے اور خدا کی ایک نعمت بعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ناشکری کرر ہے تھے ان کی عبرت کے لئے ایک قصہ رسالت کی ناشکری کرر ہے تھے ان کی عبرت کے لئے ایک قصہ باغ والوں کا اگلی آیات میں ذکر فر مایا گیا ہے۔ جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

### دعا شيحئے

الله تبارک و تعالی نے ہم کو جونعمت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے امتی ہونے کی عطافر مائی ہے تو اس نعمت عظمی ک قدر دانی اورشکر گذاری کی تو فیتی بھی عطافر مائیں۔ اور ہم کواپنے رسول پاک کی بچی محبت وعظمت کے ساتھ آپ کا اتباع کامل بھی نصیب فرمائیں۔ والجو دیھونا آپ الحکی ٹی لیاد رکت الفیلیدین

### إِنَّا بِلَوْنَهُ مُ كَمَا بِلَوْنَا أَصْعِبَ الْعِنَّةِ ۚ إِذْ أَتَسَمُّوا نے باغ والوں کی آ ز مائش کی تھی جب کہان لوگوں نے تشم کھائی تھی کہاس ( باغ ) کا کھیل ضرور صبح چل کرتو ز لینگے۔اور انہوں نَتْنُونَ ﴿ وَكُمْ إِنَ عَلَيْهِ الْحَالِفُ مِّنْ رَبِكَ وَهُمْ زَابِمُونِ ﴿ وَأَصْبِعَتْ كَالْصِرِيْمِ فَ فَتَنَادُوْا مُصْبِعِينَ ﴿ إِنَ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ لَنْ تُمْرِصَارِمِيْنَ ﴿ وَانْطَلَقُوْا وَهُمْ لگے کہا ہے کھیت برسوبر ہے چلو اگرتم کو کھل تو ژنا ہے۔ پھر وہ لوگ آپس میں جیکے جیکے ہاتمیں کزتے ہطے الْمَهُمُ عَلَيْكُمْ مِسْكِيْنَ ﴿ وَعَكَ وَاعْلَى حَرْدٍ قَادِرِنْنَ ﴿ اللَّهُ مُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهُ مُ فكتاراؤها قَالْوَالِنَا لَصَالُونَ فَ بِلْ نَحْنُ مَعْرُومُونَ قَالَ اوْسَطَهُمْ النَّمِ اقْلُ لَّكُمْ غ کودیکھا تو کہنے گئے کہ ہم بیٹنگ راستہ بھول گئے بلکہ ہماری قسمت بھوٹ گئی۔ان میں جو کسی قدراجیما آ دمی تھاوہ کہنے لگا کہ کیول میں نے تم کوئہا نہ تھا لُوْلَا تُسَبِّحُونَ @قَالُوْاسْنِحْنَ رَتِيَا إِنَّا كُنَّا ظِلْمِيْنَ ۞ فَأَقْيُلَ بِعَضْهُمْ عَلَى بِعُضِ کے کہ جمارا پروردگار پاک ہے۔ بیشک ہم قصور وار میں پھر ایک ووسرے کو مخاطب بناکر ہا عَمْدُنَ فِي الْدُالِدِينَا إِنَّا كُتَاطِعْنَ فَعَلَى عَلَيْهِ وَيُنَا أَنْ تُدُلِكَا يَاخِيرُ نے والے تھے۔شاید ہمارا پر وروگارہم کواس ہے اچھا باغ اس کے بدلہ میں دے وہے ہم اپنے ر، رتبا رَاغِنُونَ ﴿ كَانُوا لَكُ الْحَدَ الْتُ وَلَعُنَ الْكَ الْحَرَةِ الْكُوُّ لَهُ كَانُوا يَعْلَيُونَ ﴿ طرف رجوع ہوتے ہیں۔ای طرح عذاب ہوا کرتا ہے۔اورآ خرت کاعذاب اس ہے بھی بوچ کر ہے کیا خوب ہوتا کہ بیلوگ جان کیتے يجيني صح ہوتے وكا يكت نون اورانهوں في استفاء ندكها (ان شاء الله ندكها) وَكَالَي بس بحركما بِّكَ تيرے رب ہے و هُنْدَ اور وہ كَالِمُونَ سوئے ہوئے تھے كَاصْبِعَتْ تو وہ مَعَ كورہ كي كالضِّريْجِ جيكُ الله كليت فَتَنَادُوْا تُو وہ الكِدوسرے كو يكارنے لگے المُصْبِحِيْنَ شَح موتے أَنِ اغْدُوْا كد شَح سورے جلو على بر حَرْتِيكُنْهِ اپنے کھیت اِنْ کُٺ تُنه اَبُرتم ہو صَادِعِینَ کانے والے فَالْطَلَقُوْا بجروہ چلے وَهُنْدِ اورود اینتَعَافَتُوْنَ آبس مِن چیکے چیکے کہتے تھے الكيد خُلَنَهَا وبال واظل نه مونے بائے البور آج عَلَيْكُمْ تم بر مِسْكِينَ كُونَى مُسَين وَعُكَرُهُ اور وہ صح سورے على عَلَى حَرْجِ بَيْل ير قَادِرِنِنَ وه قادر مِين فَكُنَا عُم جب راؤها انهول نے اے ديكھا فالوا وہ بولے إِنَّا لَحَ آلُون مِثْك بم راو بعول سے میں

بِلْ نَحْنُ بِلَدِيمِ عَدُوْهُوْنَ مُحروم ہوگئے ہِن قَالَ كَهَا اَوْسَطُهُمْ اللهِ بَهِ اِللهِ اَللهِ اَللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

آ ز مائش منظورے کردیکھیں رفعتوں کے شکر میں ایمان لاتے ہیں اوراللداور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرتے ہیں یا ناشکری اور بے قدری کر کے کفرو ا تكاركرتے ہیں ۔اوربيآ زمائش اليي ہي ہے۔جبيبا كمان كفار مكدہ ميلے الله تعللے نے ماغ والوں کی آ زمائش کی تھی۔اب بید باغ والے کون تھے؟ کس زمان میں تھے؟ اوران کی کیا آزمائش تھی؟اس کے متعلق مفسرین نے لکھانے كديدقصة حضرت عيسى عليه السلام كے بعد كاسے اور ملك يمن ميں شمر صفعا كے قريب بيه ياغ داقع فقاجس كاما لك أيك برزابا خدا فخفس تعاله باغ كي آمد ني ميس سے فقر ااور مساکین کے حصر مقرر کرر کھے تھاور ہاغ کی پیداواراور پھل اور میووں میں بھی حصے مقرر تھے اور باغ کے اندر جو کھیتی ہوتی تھی اس میں سے بھی فقراء ومساکین کے خیرات کے لئے جصے تھے۔ جب اس مردخدا کا انقال ہوگیا تواس کے میٹے اس باغ کے وارث ہوئے اوران کی نیت میں فرق آ گيا اور كہنے كئے كہ مم عيالدار بين أكر ياب كى طرح فقراء اور مساكين ير لنائيس كيقوماراكي يورايز عكابس قدرباب خيرخيرات كردينا تعااكريه سب گھر میں آوے تو کس قدر فراغت ہو۔الغرض بیسب شیطانی وساوس ان کے دلوں میں آئے اور تجویز بیقراریائی کمیج سورے ہی تڑے میں اٹھ کر یاغ چلوادرساری بیدادارادر پھل تو ژکر گھر میں لے آو فقیر سکین جا تیں گے توومان كجهضه يائيس محيادرا ينياس تذبير برايباليقين حجمايا كهلفظ انشاءالله بمحمي نه کہا۔ مگران بھائیوں میں ایک بھائی خدا ترس بھی تفااس نے متع کیا کہ ایسانہ كرو\_فقراومساكين كوللدوييز ي خيروبركت موتى باوران كي دعاؤل کے شکر تگہانی کیا کرتے ہیں۔خداتعالی این مخلوق بررحم کرنے سے مہربان ہوتا ہے۔اینے خدائے یاک کونہ بھولوائی تدابیر برناز نہ کرو۔ وہی تدابیر کو درست کردیتا ہے ادر وہی بگاڑ دیتا ہے مگر بقول آج کل کے عقامندوں اورتر تی یا فتوں کے اس ملانے کی بات نہ تی اور بڑے سے سویر سے اٹھ کر چلے۔ ادھر خدا ک طرف سے رات ہی س ان کی نیت بدلنے سے اس تیار باغ یرآفت آگئی

تقسيسر وتشريح : مكه محروساءادرسردارون كاادران مين خصوصاً وليد بن مغيره كاذ كرندمت كي ساته فر مايا كيا تفاكه جوايي دولت وثروت اورسامان نیش پرمغروراورنازال تصاورایی سرداری اور دولت مرتهمند کرے پینمبرعلیہ الصلوة والسلام سے سرکشی کرتے تھے اور فقرائے اسملام سے بے رحمی برتے تصاوراسلام وايمان كى ناشكرى اور يقدرى كرك كفروا تكاركرتے تصقوان مغروراورسركش ابل مكهوسنا ياجا تاب كه ميدمال ودولت كى كثرت نازال ومغرور ہونے اوراس مراترانے کی چیز نہیں بلکہ میلو دنیا میں انسان کی آ زمائش اور امتخان کا ایک ذریعہ ہے کہ کون ان کی وجہ سے غفلت اور عمراہی اور سرشی میں مبتلا موتا باوركون ال معتول كي محيح قدرداني اور سيحي شكر كذاري بحالا كرايمان مِيرِ قَائِمَ رَبِهَا ہِے تَو اہل مکہ کومتنہ فرمایا جا تا ہے کہ وہ اپنی اس سرداری اور مال و ودلت برمغرورتہ ہوں بہتو اللہ کی طرف سے ان کی ایک جانچ ہے جسے مہلے لوگول کی بھی الی جانے وآ زمائش ہو چکی ہے۔ای سلسلہ میں عبرت ونفیحت کے لئے اصحاب الجنت یعنی یاغ والوں کا ایک قصدؤ کرفرمایا جاتا ہے۔ اہل مکہ ال قصد كو بخوبي جانة تقياس لئے كديد باغ كا قصد جيبا كدا كثر مفسرين نے لکھا ہے۔ ملک یمن میں واقع ہوا تھا اور اہل مکے تجارت کے سلسلہ میں یمن آتے جاتے رہتے تھے۔ کفار مکہ گومشرک تھے گرد ہر ہے نہ تھے۔ خدا کی ذات کواوراس کی قدرت اوراس کے خالق ورازق ہونے کومانے تھے مگرایے خیال فاسد میں شرک میں گرفتار تھاور خدائی امور میں اینے دیوی دیوتاؤں کو شریک سمجھتے تھے۔ اور وہ اس کوشلیم بھی کرتے تھے کہ مال و دولت کو نیک كامول مين خرج كرناا حيما ميل لاتاب اور بخل وكنجوى برے نتائج وكھا تاہے۔ عرب میں حاتم طائی جوایام جاہلیت کے زمانہ میں قفااس کی سخاوت آج تک مشہوراورضرب المثل ہے۔ توان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالے نے ان روسائے مکہ کوجو مال ودولت یا سامان عیش و ہے دکھا ہے اور جس سر بیم شمرور موكر كفروشرك برجيم موع بين تواس مال ودولت سے الله تعالى كوان كى

رات کو بگولا اٹھا آ گے تئی جس نے سب کھیت اور باغ کوجلا کر برباد کر دیا۔ جب بیشج سورے باغ کے قریب پہنچے توجھلسا اور جلا ہوا و مکھتے ہیں۔ مہلے مجھے کہ یہ ہماراباغ نہیں ہے ہم راہ بھول کر کسی اور کے اس بریاو باغ برآ نگلے ہیں۔ ہمارا باغ تو سرسبر وشاداب اور پھلوں سے بھر پور تیار تھا۔ لیعنی اس کی حیثیت ایس بر گئی تھی کہ یکا یک پہیان بھی نہ سکے مگر جب خوب غور ہے ديكها تومعلوم مواكه ماراى باغ باس يراساني مصيبت آيزى اور مارى تو قسمت بی چھوٹ گئ۔اب سکے باہم کڑھنے اور ایک دوسرےکو برا بھلا کہنے سكك كرتون بيصلاح وي تحى ووسرا كمني لكا كرتون بى توكها تصاراس براس خدارس بعانی نے انہیں متنبہ کیا کہ کیوں جی میں نے بیں کہاتھا کہ خدا کومت بهولو\_بيسباى كانعام بمجهواورفقراد محاجول كي خدمت مع دريغ مت كرو\_ جب اس بھائی نے انہیں مہل کہی ہوئی ہاتیں یا دولائیں تو اپنی تقصیر کا اعتراف كرك سب ل كركم الله كالدواقعي مارى سب كى زيادتى تقى كه جوم نے فقيرون ادرمتاجون كاحق مارنا حايااورحرص اورطمع ميسآ كراصل بهمي كهوبميضي \_ بيه جو پھوخرانی آئی اس میں ہم بی قصوروار ہیں۔ گرخیرہم اب بھی اینے رب سے ناامید نہیں کیا عجب ہے کہ وہ اپنی رحمت سے مہلے باغ سے بہتر یاغ ہم کوعطا كردے۔ يەقصەبيان فرماكرآ كے اس قصد كى غرض كوابل مكە كے لئے ظاہر كيا کیا کہ بیتو دنیا کے عذاب کا ایک چھوٹا سانمونہ تھا جسے کوئی ٹال نہ سکا بھلا آخرت کی اس بردی آفت کوکون ٹالسکتاہے۔کیا خوب ہوتا کہ بیلوگ اس بات كومجه ليت اورايمان ليآتي

ان آیات کریمہ اوراس تصدیر کی باتش بطور نصحت معلوم ہوئیں:

ایک بید کہ جواالی عفلت اپنی تدبیروں پر نازاں ہیں اورائل حقوق کی حق تلقی میں گئے دہتے ہیں وہ آخر خود ہی خسارہ اور نقصان میں پڑتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو گنا ہوں سے بچو۔ گنا ہوں کی شامت کی وجہ سے انسان اس روزی سے بھی محروم کر دیاجا تا ہے جوال کے لئے شامت کی وجہ سے انسان اس روزی سے بھی محروم کر دیاجا تا ہے جوال کے لئے تیار کردی گئی ہے۔ پھر حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی کہ پہلاگ بسبب اپنے گناہ کے اپنے باغ کے پھل اوراس کی بیداوار سے محروم ہوگئے۔

بر جو برابر آئی رہتی ہیں مشلا کہ گئی گرم اور جیزلونے سیزہ زار کو جھلسا دیا۔ بھی تند کے جوال اور کھی تند کی دل ہوا اور آئدھی نے درختوں کا ناس مارہ یا۔ بھی پالا پڑ گیا تو بھیتی بر باد ہوگ ۔

ہوا اور آئدھی نے درختوں کا ناس مارہ یا۔ بھی پالا پڑ گیا تو بھیتی بر باد ہوگ ۔

کہیں آسان سے اولے برسے تو بیتیاں تک باتی نہ رہیں۔ بھی ٹنڈی دل کہیں آسان سے اولے برسے تو بیتیاں تک باتی نہ رہیں۔ بھی ٹنڈی دل کہیں آسان سے اولے برسے تو بیتیاں تک باتی نہ رہیں۔ بھی ٹنڈی دل

کھڑی فصلیں برباد کردیں۔ بیسب دنیوی عذاب کے نمونے ہیں جو مد کی نافر مانیوں اور خلاف تھم مل کرنے کی بدولت آتے ہیں۔

تیسرے یہ کہ اگر مصیبت آ پڑنے کے بعد بھی آ دی بچھ جائے اور تو ہو است فارے بڑی تالطی کا تدارک کرے اور غلطیوں سے ندول سے تا بہ ہوج نے اور اللہ ہے اس کے نفتل کی امیدر کھے اور ہر مصیبت کے وقت اللہ ہی کی طرف رجوع کرے تو اس مصیبت یا تلف شدہ چیز کا بدل اللہ تعالے مطافر ہا دیتا ہے۔ اس کے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب موس پر کوئی مصیبت آ ہے تو انا لله واجعون کہنا جا ہے تا کہ دینیا اور آخرت میں اس کا بدلہ طے۔

چوتھ ہے معلوم ہوا کہ جوآ دمی کی غلط کام اور گناہ سے لوگوں کو نفیحت کر ہے اور دو کے گرلوگ اس کی بات نہ ما نیس اور اس گناہ سے نہ رکیس پھرا گر وہ نفیحت کرنے والا خود پھی ان غلط کام کرنے والوں کے ساتھ لگار ہے اور گناہ میں شریک رہے ۔ توبی ہی انہیں گناہ اور غلط کام کرنے والوں کے حتم میں ہوتا ہے اس کو چاہئے کہ دوسر بے لوگ اگر گناہ ہے نہ رکیس تو خودا پے آپ کو وہ نفیحت کرنے والا گناہ سے بچائے اور دوسروں سے علیحہ ہ رہے ۔ جیسے اس باغ والے واقعہ میں وہ درمیانہ بھائی جس نے اپ دوسرے ہوائیوں کو نفیجت کی تھی کہ خربا اور مساکین کو نہ وہ ہے کی خراب نہیت مت کرو۔ گر جب دوسرے فربا اور مساکین کو نہ وہ ہے کی خراب نہیت مت کرو۔ گر جب دوسر سے اور حج بات ہی تھی گئی کہ سب بھائی نہ مائے توبیہ بھی ان کے ساتھ ہولیا جس نے نفیجت کی تھی اور حج بات ہی تھی ۔ تو آگر چہ بیہ بھائی دوسروں سے بہتر تھا گر بہر صال اور انہیں کی غلط رائے پر عمل اور حج بات کہی تھی ہوگیا تا ہوگیا۔ کے لئے تیار ہوگیا تھا اس لئے نتیجہ اس کو بھی بھگتنا پڑا اور تمام باغ جس طیں اس ناصح کا بھی حصہ تھا سب بریا دہوگیا۔

اب يہال ان آيات ميں چونكدونيوى باغات كاذكر آگيا تھاجن پر خداكى نا فرمانى اور خلاف علم كرنے ہے بلا اور مصيبت آجاتى ہے۔ آگے جنت كے باغات جو آخرت ميں متقى پر ہيز گارول كومليس كاور جن كی متن كے باغات جو آخرت ميں متقى پر ہيز گارول كومليس كاذكر فرمايا جن كی متن نہ بھى فنا ہوں گی ۔ نہ تم ہول گی اس كاذكر فرمايا جا تا ہے جس كابيان ان شاء اللہ الگی آيات ميں آئندہ درس ميں ہوگا۔ والنج والنج والنج والنج النجائي الله والنج النج والنج النجائي الله والنج النج والنج النجائي الله والنج النجائي النج النجائي النجائي

### اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْكَ رَبِّهِ مُ جَنْتِ التَّعِيْمِ ﴿ اَفْجُعُلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾

بینک پر ہیز گاروں کیلئے اُن کے رہ کے نزدیک آسائش کی جنتیں ہیں۔ کیاہم فرمانبرداروں کو نافرمانوں کے برابر کردیں اُکار کی جنگ دیں ہے میں جودیر کی کے ایک کی دیارہ کی ہے جہ میں وجود کر کی ایک کے دید کے ایک کیسے میں جودی کے اس

تم کو کیا ہواتم کیسا فیصلہ کرتے ہو۔ کیا تمہارے یا س کوئی (آسانی) کتاب ہے جس میں پڑھتے ہوکہ اس میں تمہارے لئے وہ چیز (<sup>لکھ</sup>ی) ہوجوتم پیند کرتے ہو

لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَهُ ۚ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ ۚ إِنَّ لَكُمْ لِمَا تَخَكَّمُونَ ﴿ سَلَهُمْ لَيُّهُ مَ

ا کیا امار نے در کھاتھ میں چڑھی ہوئی ہیں جوتمباری خاطرے کھائی گئی ہوں اور قسمیں قیامت تک یاتی رہنے والی ہوں کہتم کو و دچیزیں بلیل کی جوتم فیصلہ کررہے ہو۔ان سے ہو چھنے کہان ہیں

بِدَٰلِكَ زَعِيْمُ فَاللَّهُ مُ شُرَكًاء ﴿ فَلَيَاتُوا بِشُرَكَا إِهِمْ اِنْ كَانُوْا صِدِقِينَ ﴿

اس کا کون ڈمددار ہے۔ کیاان کے تھبرائے ہوئے چھٹریک ہیں۔ سوان کو چاہیئے کہ بدایتے ان شریکوں کو پیش کریں اگریہ ہے ہیں۔

ملیں گے تو کفاروغیر وغرور و تکبر ہے کہتے کہ اگر قیامت و آخرت

کے دن مسلمان پرعزایت و بخشش ہوگی تو ہم پر ان سے بڑھ کراور

ہمتر عزایت ہوگی اور ہم کوان ہے بھی بڑھ کردر ہے ملیں گے کیونکہ
ہمیں ان سے د نیا میں بڑھ کردرجہ حاصل ہے۔ پھر آھے چل کر کیوں

نہ حاصل ہوگا۔ جس طرح د نیا میں ہم کو عیش و سرداری میں رکھا گیا

ہمتو آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ کفار کے اس خیال کی تر دید

فرمانی جاتی ہے کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ القدائے فرما نبرداروں اور تا

فرمانی جاتی ہے کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ القدائے فرما نبرداروں اور تا

فرمانی جو ہمیشہ اپنے آ قا کی تھم برداری کے لئے تیار رہتا ہے وہ اور

ایک جرائم پیشہ باغی دونوں کا انجام یکساں ہوجائے۔ بلکہ بحرم باغی

وفاداروں سے بھی اچھار ہے۔ بیتو وہ بات ہے کہ جس کوعقل سلیم اور

تفسیر و تشری این گذشتہ آیات میں اہل مکہ کی عبرت و نصحت کے لئے اسحاب الجنتہ یعنی باغ والوں کا قصہ ذکر فر مایا گیا تھا آگے اس کے مقابلہ میں آخرت کے باغ کا ذکر فر مایا جاتا ہے کہ دنیا کے باغ و بہار کو کیا لئے پھرتے ہو۔ جنت کے باغات ان ہے کہیں بہتر ہیں جن میں برض میں ہرضم کی نعتیں جمع ہیں ۔ پھر وہ نعتیں نہ بھی فنا ہوں گی۔ نہ ان میں کوئی فرائی نقصان اور زوال نہ گئیں گی۔ نہ فتم ہوں گی ۔ نہ ان میں کوئی فرائی نقصان اور زوال کی میں مرطرح کی دائی اور ایدی نعتیں ہیں۔ وہ متی پر ہیزگار اور جن میں ہرطرح کی دائی اور ایدی نعتیں ہیں۔ وہ متی پر ہیزگار النہ ہے ڈر نے والے بندوں لیعنی مؤمنین کے لئے ہیں۔ آگے کھار النہ سے ڈر نے والے بندوں لیعنی مؤمنین کے لئے ہیں۔ آگے کھار النہ سے ڈر نے والے بندوں لیعنی مؤمنین کے لئے ہیں۔ آگے کھار النہ سے ایک خیال کی تر دید فرمائی جاتی ہے۔ کفار مکہ جب اہل النہ سے یہ سنتے کہ ہم کو النہ کے ہاں آخرت میں بڑے در ہے

فطرت سیحہ بھی تسلیم نہیں کرتی ۔ یہ بات کہ فرما نبر دار اور نا فرمان دونوں برابر کر دینے جا ''میں طاہر ہے عقل وفطرت کے خلاف ہے۔ اب دنیا میں تو سیہ ہر محض دیکھ سکتا ہے اور کوئی اس کا اٹکارنہیں کرسکتا كەدنيامىن تۇغموماً فساق \_ فجار \_ ظالم \_ چور \_ ڈ اكو \_ بد كار \_ رشوت خوار۔ مزے اڑاتے پھرتے ہیں اور نیک شریف حیا دار غیر تمند ا كثر نا كام نظراً تے ہيں۔اب اگرا مح بھي كوئي وقت ايبان آئے كہ جس میں حق و ناحق کا سیح انصاف ہو۔ نیک کونیکی کرنے کا اچھا بدلہ لے اور بدکو برائی کی سزا لے تو پھرعدل وانصاف کے کوئی معنیٰ ہی ہاتی نہیں رہتے اور جولوگ خدا کی ذات عالی کے وجود کے قائل ہیں وہ اس کا کیا جواب دیں گئے کہ خدا تعالیٰ کا انصاف کہاں گیا۔تو قرآن كريم نے أَفَنَجُعُكُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْوِمِينَ فرما كريعيٰ كيا الله تعالیٰ فرما نیرداروں کو نا فرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ لیعنی ایسا برگز نه بوگا \_اگراییا بواتو فرما نبردارو ب اور نافر مانو ب مین کیا فرق و امتیاز کتیجہ کے لحاظ ہے رہ جاوے گا جس ہے فرما نبرواروں کی افضلیت اور برتزی ثابت ہو۔اس لئے ایسا کوئی وقت آ نا ضروری ہوا کہ جہاں سب کا حساب ہوا ورانصاف ہی انصاف ہواور نیک و بد کا کھل کرا متیاز ظاہر ہو۔اور قیامت وآخرت کی پیغفلی دلیل ہے کہ جبال جزاومزا عقلاً ضروري موا ورنه تو پھر دنیا میں کوئی برا کام برا نہیں اور کوئی جرم جرم نہیں پھر خدائی عدل وانصاف کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ آگے مشرکین جو بید دعویٰ کرتے تھے ان کو خطاب كرك كها جاتا ہے كہ عقلى وليل سے تو تمہاري بيد بات خلاف عقل ہے۔ پھر کیا کوئی نفتی لیعنی کتابی ولیل تمہارے یاس اینے اس قول کی تا ئىيە يىل موجود ہے كەسلىم اور مجرم بەفر ما نبر دار اور نا فر مان دونو ل برا بر کرد ہے جا کیں گے؟ کیاتم کسی معتبر کماب میں بیمضمون پڑھتے بو کہ جوتم اینے لئے پیند کرلو سے آھے چل کر وہی تم کو ملے گا اور تمباری من مانی خوابشات بوری کی جائیں گے۔ یا اللہ تعالی نے قامت تک کے لئے کوئی متم کھالی ہے اور عہد و پیان کرلیا ہے کہتم

جو پچھا ہینے دل سے من گھڑت تھبرا لو گے وہی ویا جائے اور جس طرح آج عیش ومرداری میں ہو قیامت تک ای حال میں رکھے جاؤ کے؟ جو محص ان مشرکین میں سے ایسادعو ی کرے اور اس کے ٹابت کرنے کی ذمہ داری اینے اوپر لے تو اے مشرکین لاؤا ہے سامنے پیش کرو ۔معلوم تو ہو کہ وہ کون سی دلیل سے اور کہاں ہے الیں بات کہتا ہے۔ آ سے بتایا جاتا ہے کہ جب عقلی یانفٹی کوئی دلیل ان مشرکین کے یاس اینے قول کی تائید و خبوت میں نہیں۔محض جھوٹے اور وہمی و بوی د بوتاؤں کے بل بوتے برید دعویٰ کئے جا رے ہیں کہوہ ہم کو یوں کردیں عے۔اور یوں مرتبے داا دیں گ اور بوں ہماری سفارش کریں سے کیونکہ وہ خدائی کے نثر بیک اور حصہ دار ہیں تو اس دعوے میں ان کا سیا ہونا اس وقت ثابت ہوگا جب وہ ان شرکاء کوخدا کے مقابلہ پر بلالا تعیں اور اپنی من مانی کارروائی کرا ویں کیکن یا در ہے کہ وہ معبود عابدوں سے زیادہ عاجز اور بے بس میں ۔اے مشرکین! وہتمہاری کیا مدد کریں گے وہ تو خوداین مدد بھی نہیں کر سکتے ۔غرض جب بیہ ہات کہ فر ما نبر دار اور نا فر مان دونوں تیا مت میں برابر ہوجائیں سے نہی آ سانی کتاب میں موجود ہے نہ علاوہ کتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا وعد ہ ہے اور نہ کوئی مخص یا اس کا یاطل معبوداس کی ذیسہ داری نے سکتا ہے تو پھریہ مشرکیین کس بنا ہر دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو اللہ کے بال برے درجات ملیں کے تو ہم کو بھی ان سے بڑھ کر بڑے درجات ملیں ے \_مطلب میہ کہ ان مشرکین کا بیقول محض باطل اور خلاف عقل و نقل ہے۔اورابیا ہرگز نہ ہوگا کہ ایک فرما نیر دارا درابک نا فرمان برابر کرد ہے جاتیں۔

اوران کی آنگھیں وہشت وشرمندگی سے نیچی ہوجا کیں گی جیسا کہ اگلی آیات میں فر مایا گیا ہے۔ جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

والجردعوكاكن الحدد بلورت العلمين

### يَوْمُرَيْكُشُفُ عَنْ سَاقِ وَيُلْ عَوْنَ إِلَى التَّبِحُوْدِ فَكَلَّ بِسَتَطِيعُوْنَ ﴿ خَاشِعَةَ أَبْصَارُهُمُ ں دن کہ ساق کی جملی فرمائی جائے گی اور مجدہ کی طرف لوگوں کو ہُلا یا جائے گا۔ سوریہ ( کافر ) لوگ مجدہ نہ کرسکیس گے۔ ان کی آئیمعیس جھکی ہوں ت تَرْهَقُهُ مْ ذِلَّةٌ وَقُلْ كَانُوا يُنْ عَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُوْنَ ﴿ فَكُنْ وَمَن نیز ان پر ذلت میمائی ہوگی اور بیہ لوگ سجدہ کی طرف بلائے جایا کرتے ہتے اور وہ سیح سالم ہتھے تو مجھ کو اور جو اس يُّكِ بِّ بُكِنَا الْهُرِيْتِ سُنَسْتَدَرِجُهُ مُرْمِنَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ فَوَ أَمْلِي لَهُمْ کلام کو جھتلاتے ہیں اُن کورینے دینجئے۔ہم ان کو بتدریج (جہنم کی طرف) لئے جارہے ہیں اس طور پر کیداُن کوخبر بھی نہیں۔اوران کومہلت دیتا ہوں

إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ اَمْرَتُسْتُكُمْ مُراجُرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمِ قُنْقَلُونَ ﴿ اَمْ عِنْكَ هُمُ الْغَيْبُ

بیٹک میری مذہبر بزی مضبوط ہے کیا آپ ان سے پچھ معاوضہ ما تنگتے ہیں کہ وہ اس تاوان سے دبے جاتے ہیں۔ یا ان کے پاس غیب ( کاعلم ہے )

يَوْهُرُ جَسِ دِن اللَّهُ لَقُولُ دِيا جائے گا عَنْ ہے اساقِ ينزل وَينْ عَوْنَ اور وہ بلائے جائمیں کے إلى النَّجُودِ مجدول كيلتے ' يَسَتَطِيعُونَ تَو وَو سَرَسَيس مِم خَاشِعَةً حَكَى مُونَى ابْعُمَازُهُ فَرِ ان كَيْ تَكْفِيلُ اتَوْ هَفَهُ فر ان يرجِعا فَي مُونَى إِذِ لَكَةُ وَلَتِ وَقَلْ اور حَقَيْق يُلْ عَوْنَ بِائِ جَاتِ بِينَ إِلَى السُّهُ جُوْدِ سجدون كيليمُ وَهُمْ جَبُدوه السَّالِمُونَ (صحح) سالم (جن ) فَذَرْنِ بِين مجھے جموز دوتم ن يُنكَ نُبُ اوروه جوجمالاتا ب يَعْذَ الْحَدِيثِ الله بات كو سَنَسْتَدُدِ جَهْمُ طلابم أنبين آسته آسته يحيني ع مِنْ حَيْثُ اللهم ہوں وہ جانتے نہ ہوں کے او اُمْرِلی اور میں دھیل و بتا ہوں الکھنے ان کو اِنَّ مِثِلًا الْمَدِرِی میری خفیہ تدہیر المَتِینُ بری توی مُرْ اللَّهُ اللَّهُ مِن آبِّ ما تَكُتَّ مِينَ ان ہے النَّجُرَّا كُولَى اجر اللَّهُ كه ووا مِنْ ہے المنظر كيا آب ما تَكُتَّ بُونَ بِعَمِل (وب جاتے) مِن إِنَّهُ يَا عِنْكَ هُمُّهُ ان كَ يَاسَ الْغَيْبُ (عَلَمَ) غيب فَهُمْ كُوه إِيَّكُتُبُونَ لَكُم لِيَة بِن

لفسير وتشريح: ان آبات ميں بنلايا جاتا ہے كہ قيامت ميں استحققين علائے مفسرين كا قول ہے كہ صفات باري تعاليٰ ميں ہے بيہ کوئی مخصوص صفت ہے جس کی بجلی اس وقت ہوگی اوراس کوکسی خاص مناسبت ہے" ساق" ہے تعبیر فرمایا عمیا ہے۔ قرآن کریم میں حق قدم لینی پیر کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ یہ سب کلمات متشابہات کہلاتے ہیں اوران کی متعد د تو جیہات اور تاویلات ہوسکتی ہیں۔ان یرای طرح بلا کیف ایمان رکھنا جائے جیسے اللّٰہ تعالیٰ کی ذات ۔اس کا

ان کے افتر اادر خیالی ڈھکوسلہ کی حقیقت کھلے گی کہ جب میدان حشر میں موسن و کا فرمخلص ومنافق صاف طور پرکھل جائیں سے اور ہرایک کی اندرونی حالت حسی اور ظاہری طور پر مشاہرہ ہو جائے گی اور 🚶 تعالیٰ کے لئے پدیعنی ہاتھ اور وجہ لیعنی چبرہ اور صدیث میں رجل اور قيامت ميں بياس وفت ہوگا جبكه ''ساق'' كى جلى فرمائی جائے گی۔ يبان آيت من فرمايا كياب: \_ يَوْمُرُيْكُتْنَكُ عَنْ سَأَقِ لِعِيْ جِس دن کھول دی جائے گی ساق۔ ''ساق' کے لفظی معنیٰ ہیں بنڈ لی کے۔

وجود ۔اس کی حیات ۔اس کے مع اور بھر لیعنی سننے اور دیکھنے کی صفات یرایمان رکھتے ہیں بغیراس کی حقیقت کو جانے اور سمجھے ہوئے \_ پھرمحاورہ عرب میں کشف ساق سے مراد کسی عظیم الثان اور دشوار امرے ہوتی ہے۔ اور اکثر ائر تفسیر بلکہ صحابہ اور تابعین ہے۔ ہی معنی مراد ہیں چنانجہ حضرت ابن عباس ا کا قول ہے کہ اس کشف ساق ( یعنی پنڈلی کھل جانے ) سے مراد ہے کہ وہ ون تکلیف د کھ در د اورشدت کا دن ہوگا۔ بخاری شریف میں حضرت ابوسعید خدریؓ ہے بیرجدیث مروی ہے کہ بیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا۔ آب فرماتے تھے کہ ہمارا پروردگارا بنی بیڈلی کھولے گا اپس برموس مرد ادر ہرمومنہ عورت مجدہ میں گریزے گی کیکن دنیا میں جولوگ دکھانے یا سنانے لینی منافقانہ بجدہ کرتے تھے وہ بھی مجدہ کرنا جا ہیں مے کیکن ان کی کمر تختہ کی طرح ہو جائے گی یعنی وہ تحدہ نہ کرسکیں گے۔ الحاصل قیامت میں حق تعالیے کی اس جمل ساق کی ایک بیرتا ثیر طبعی ہوگی کہ تمام انسان یعنی کا فرومومن سب ہی سجدہ کرنا جا ہیں سے کیکن مومن تو اس وفت اس بر با آسانی خادر ہو جائیں سے اور سجدہ میں ہنے جائیں مے لیکن کا فرومنافق باوچود سجدہ کے ارادہ اس بر قادر نہ ہوں گے۔اوراس وقت ندامت اورشرمندگی کے مارے آئکھیں اویر شدا تھ سکیں گی اور نہایت ذلیل ویست ہو جا کیں گے کیونکہ دنیا میں بڑے سرکش کبروغرور والے تھے۔ ونیا میں صحت وسلامتی کی حالت میں جب انہیں مجدہ کا حکم دیا گیا تھااور یا ختیارخود مجدہ کر سکتے تنے یکروماں بھی اخلاص ہے اللہ تعالیے کو بحدہ نہ کیا جس کی سر اب ملی اوراس کا اثریہ ہوا کہ اب اگر مجدہ کرنا جا ہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ يهان آيت من كفار كے لئے خاشعة أبضارهم فرمايا كيا يعن ان ک آنکھیں جھی ہوں گی شرمندگی و ذلت کے باعث قرآن کریم میں بھی ذکر نگاہوں کے اویر اٹھے رہنے کا بھی آیا ہے۔ تو ان ووٹو ل باتوں میں کوئی معارضہ نہیں کیونکہ حشر میں شدید ہوانا کی کے مختلف احوال پیدا ہوں مے اور انہی کے لحاظ سے کفار ومشرکیین کے تاثر ات

بھی بدلتے رہیں ہے۔ بھی غلبہ انتہائی ندامت وشرمندگی کا ہوگا اس وقت نظریں نیجی ہوجا ئیں گی ۔ بھی غلبہ جیرت اوراستعجاب کا ہو گا اس وفت نظرين ادير كوائه جائين كي \_الغرض قيامت مين خداوند تعالى كي تحلی ساق و کیچ کرمومن تو سب سجدہ میں گر جا ئیں گے اور کفارومنا فق سجدہ نہ کرسکیں گے ۔ کمرتختہ ہو جائے گی اور بچائے سحدہ کے چیچے کے ہل حیت گریڈیں گے۔ گویا جیسے دنیا میں ان کی حالت مومنوں کے خلاف تھی وہاں قیامت میں بھی خلاف ہی رہے گی ۔ آ سے آنخضرت صلى الثدعلية وسلم كوخطا ب فر ما كرارشا دفر ما يا كه ان كفار كوعذ اب جوة تو یقینی ہے کیکن چندے عذاب کے تو قف سے آب ان کی ہاتو ں پر رنج تہ سیجنے اوران کا معاملہ اللہ تعالیے کے سیر دیجیجئے ۔ وہ خودان سے مہت لے گا اور اس طرح بتدریج آہتہ آہتہ جہنم کی طرف لے جائے گا اس طرح کدان کو پیتہ بھی نہ جیلے گا۔ نیکن اندر ہی اندران کی جڑیں بُنتی چکی جا کمیں گی اس کی خفیہ اورلطیف تد ابیرایسی ہیں جس کو بدلوگ سمجھ بھی نہیں کتے۔ بھلا اس کا تو ڑتو کیا کر سکتے ہیں۔اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انکار نبوت برتعجب ہے کہ مداوگ اس طرح تاہی کی طرف علے جارے ہیں لیکن آپ کی یا تیں نہیں مائے۔آپ ان سے کوئی مالی یا جاہی معاوضہ بھی طلب نہیں کرتے کہ جس کے بوجھ ہیں مددیے جارہے ہوں اوراس کئے آپ کی اطاعت سے نفرت ہو۔ یا ان کے یاس غیب کی خبریں آتی ہیں اوراسے دولکھ لیتے ہیں اس لئے آپ کے اتباع کی ضرورت نہیں جھتے ۔ اگریہ بات بھی نہیں توبیلوگ صرف اپنی جبالت ٔ عنا داور ہث دھرمی کے باعث آب کو جھٹلا رہے ہیں۔جس برآ ہے مبرکریں۔

اب ان كفار كى تكذيب نبوت ئ رسول التدسلى التدعليه وسلم كوجو و كاور رنج موتا تقا آ محاس برآب كى مزيد سلى فرمائى جاتى ہادراس برسورت كوختم فرمايا جاتا ہے جس كا بيان ان شاء الله اگلى خاتمه كى آبات بيس آئنده ورس ميں موگا۔

وَالْجِرُدَعُولَا آنِ الْعَمَالْ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

### قَاصَيرْ لِحُكْمِهِ رَيِّكَ وَ لَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ اِذْ نَادَى وَهُو مَكَظُوهٌ قَالُولَانَ وَيَهِ وَعَنِي الْحُوْتِ اِذْ نَادَى وَهُو مَكَظُوهٌ قَالُولَانَ وَيَهِ وَعَلَى اللهِ وَيَعْمِ فِي مَنْ مُؤَمَّ اللهِ وَيَهِ وَعَلَى مِن اللهِ وَيَعْمِ فَي مَنْ مُؤمَّ اللهِ وَيَعْمِ اللهِ وَهُ مِي اللهِ وَيَعْمِ وَيَعْمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ا

اور کہتے ہیں کدریجنون ہے۔حالانکدریتمام جہان کے واسطے نفیحت ہے۔

فَاصْدِرْ اِس آ بِ مَر كُرِي اللّهِ عَم كِلِي اللّهِ عَم كِلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ہے کہ حضرت بونس کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر مرفراز فر مایا اور عراق کے مشہور مقام خیوا کے باشندوں کی رشد و ہدایت کے لئے مامور فر مایا بیاس علیا اسلام ایک عرصہ تک ان کو بلغ فرماتے رہاور تو حید کی دعوت دیے دیے دیے اعلان حق پر کان نہ دھرے اور کفروشرک پر اصرار کرتے رہاور فدا کے سے پیغیر کی دعوت کا تمسخواور فداتی اڑاتے رہے قوم کی مسلسل خالفت سے متاثر ہوکر یونس علیا اسلام قوم سے دل برداشتہ ہوکر ان کے لئے عذاب اللی کی بدوعا کرکے ان کے درمیان برداشتہ ہوکر ان کے درمیان کے درمیان کے ماموری مسافروں سے لدی ہوئی تیار کھڑی تھی۔ حضرت یونس متنی مسافروں سے لدی ہوئی تیار کھڑی تھی۔ حضرت یونس متنی میں موار ہوئے اور شتی نے نظر اٹھا دیا۔ راہ میں طوفائی موائل سے کو گئے اور اٹل کشتی کوغر ق

تفسیر و تشریح : یہ سودہ ن کی آخری آیات ہیں۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و تشریح : یہ سودہ ن کی آخری آیات ہیں۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و تملم کوان آیات میں خطاب کر کے فرمایا جا تا ہے کہ اے بی صلی اللہ علیہ و تملم آپ صبر و قل ہے کام لیتے رہے اوران کی ایڈ ارسانیوں ہے ہراساں نہوں اوراللہ نے فی الحال جوان کو قسیل دے دکھی ہاس فیصلہ خداوندی پر صبر رکھیں اور بے صبری اور عجلت پسندی ہے جھیل کے بیٹ میں جانے والے پی میر حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ و جائے کہ جس طرح وہ مشکرین و مکن مین ہے تقد کہ جس طرح وہ مشکرین و مکن مین ہے تقد کہ خطر ہو کہ اور بدول اور طول فی مناطر ہو کہ بالہ اجازت خداوندی قوم کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہے۔ خطرت یونس علیہ السلام کا قصہ پہلے سورہ یونس گیار ہویں یارہ ویں یارہ ویں اور مورہ انبیاء ستر ھویں یارہ ویں یارہ ویں بارہ اور والصفت شمید یں یارہ میں بیان ہو چکا ہے مختصراً حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آیات قرآنی کی روشنی میں اس طرح مختصراً حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آیات قرآنی کی روشنی میں اس طرح

ہونے کالفتین ہونے لگاتوا ہے عقیدہ کے موافق وہ کہنے لگے:۔ ایسامعنوم ہوتا ہے کہ شتی میں کوئی نلام اپنے آ قاسے بھا گا ہوا میفا ہے جب تک اس کوشتی سے جدا ندکیا جائے گاکشتی کا کنارے لكنامشكل ب\_ معفرت يونس عليه السلام في جب بيسنا تو آپكو منبه ہوا کہ اللہ تعالی کومیر انٹیوا ہے وحی کا انتظار کئے بغیراس طرح چلا آنا ایندنبین آیا اور بیمیری آزمائش کے آثار میں بیسوچ کرآپ نے اہل ستنی ہے فرمایا کہ وہ غلام میں ہوں کہ جوایے آتا ہے بھا گا ہوا ہے۔ چھ کوئشتی ہے باہر بھینک دو ۔ مگر ملاح جوآ پ کی یا کہازی ے متاثر تھے انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کردیا۔ پھر یہ طے ہوا کے قریداندازی کی جائے۔ چنانچہ تین مرتبہ قرعداندازی کی گئی اور ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کے نام پرقرعہ نکلا۔ تب مجبور ہوکر انہوں ئے یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا خود یونس علیہ السلام وریا میں کود گئے۔ای وقت خدائے تعالی کے حکم سےان کوایک مجھلی نے نگل لیا۔ یونس علیدالسلام جب مچھلی کے ہیٹ میں زندہ پہنچ گئے تو درگاه النبی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وحی النبی کا انتظار کئے بغیراوراللہ تعالیے ہے اجازت کئے بغیرقوم سے تا راض ہوکر نمینوا سے نکل آئے اور عفو تقصیر کے لئے اس طرح دعام کوہوئے:۔ إِنَّ إِنَّا إِنَّا أَنْكُ مُبْلِحُنَّكُ أَلَّهُ كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ.

یندی سے کام لے اور وحی الٰہی کا بھی انتظار نہ کرے۔ ابھر پر ہے۔ السلام کے ساتھ تو ہیں معاملہ ہواادھراال نمینوائے پیس کے ستی جھے ڈنہ ہے يرآب كى بدوعا كة المحسول كاوران كويقين بوسياك وونه ورحد کے سیجے پیغمبر تھے اور اب ہماری ملاکت تقیمی ہے جب ہی تو یونس علیہ السلام ہم ہے جدا ہو گئے بیہوج کرتمام اہل نینوا کے دل خوف و دہشت ے كانب اعقے اور حضرت بونس عليه السلام كوتلاش كرئے كيے ساتھ جى سب آبادی سے باہرنکل کرمیدان میں آئے اور خدائے تعالی کی درگاہ میں توبہ واستغفار کرنے لگے اور گربیدوزاری کے ساتھ متفقد آوازے بیہ اقراركرتے رہے كەمروددگار يۇسى منيدالسلام تيراجو پيغام جمارے ياس لے كرآئے تھے ہم اس كى تقديق كرتے اوراس پرايمان لاتے بير۔ آخراللد تعالى في ان كى توبة بول قرمائى اوران كودولت ايمان عنوازا اوران كوعدًا ب يصحفوظ كرديا \_ادهرين سُل كودوياره تتم مواكه نبيوا جائيس اورقوم میں رہ کران کی رہنمائی فرمائیں۔ چنانچہ یونٹ نے اس تعم کا المثال كيا اور نيوايس والس تشريف لائے قوم نے جب آب كود يكها توبے حدمسرت وخوشی کا اظہار کیا اور آپ کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرتی رہی۔

حضرت بونس علیہ السلام کے انہی واقعات کی طرف ان آیات میں اشارہ فر مایا گیا ہے کہ جب بونس علیہ السلام قوم کی طرف سے عصد میں بھر ہے ہوئے تھے عذاب کی بددعا بلکہ پیشین گوئی کرئے سب کو چھوڑ کر چلے گئے تو وہ غم سے گھٹ رہے تھے اور بیٹم مجموعہ تھا کی غموں کا ایک تو م کے ایمان ندلانے کا پھر بلا اجازت خداوندی شہر چھوڑ کر جلے آنے کا۔ کا ایمان ندلانے کا پھر بلا اجازت خداوندی شہر چھوڑ کر جلے آنے کا۔ پیرمچھل کے پیٹ میں مجبوں رہے کا۔ اس وقت اللہ کو پکارااور دعا کی اس پر اللہ تعالی کا فضل ہوا اور مجھلی کے پیٹ سے نجا ت ملی آئے جنا ایا گیا ایک قبیل میدان میں جہاں مجھلی کے پیٹ سے نکال کرڈ الے گئے تھے ای ایک چینل میدان میں جہاں مجھلی کے پیٹ سے نکال کرڈ الے گئے تھے الزام کھائے ہوئے پڑے دیتے اور وہ کمالات باقی ندر ہے دیئے جاتے

جوالتد تعالی کی مہر ہائی ہے اس اہتلا کے وقت بھی ہاتی رہے۔ اور پھر اللہ
تعالی نے اور زیادہ ان کا رہیہ بڑھایا اور ان کو اور زیادہ برگزیدہ کرلیا اور
اعلیٰ درجہ کے صالحین میں داخل رکھا تو یہ قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا
اختضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوسنا کر تلقین فر ہائی گئی کہ آپ اپنی رائے ہے
کفار کے عذاب کے ہارہ میں گلت نہ کریں بلکہ اللہ تعالی برتو کل سیجئے
اور اس کی تجویز پر مطمئن رہنے ۔ خاتمہ پر پھر کھار کے اس قول کا بطلان
فر مایا گیا جس کا شروع سورت میں بطلان تھا کہ جب یہ کھار آپ سے
قر آن سفتہ ہیں تو غیظ وغضب سے بھر جاتے ہیں اور شدت عداوت
کے ۔ یہ ایک محاورہ ہے جیسیا ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ فلال شخص اس
طرح دیکھتا ہے جیسے کھا جائے گا۔ مطلب یہ کہ شدت عداوت سے آپ
کو بری نگا ہوں سے دیکھتے ہیں اور اسی عداوت سے کہتے ہیں کہ نعوذ
کو بری نگا ہوں سے دیکھتے ہیں اور اسی عداوت سے کہتے ہیں کہ نعوذ
کو بری نگا ہوں سے دیکھتے ہیں اور اسی عداوت سے کہتے ہیں کہ نعوذ
کو بری نگا ہوں سے دیکھتے ہیں اور اسی عداوت سے کہتے ہیں کہ نعوذ
کو بری نگا ہوں سے دیکھتے ہیں اور اسی عدادت سے کہتے ہیں کہ نعوذ
کو بری نگا ہوں سے دیکھتے ہیں اور اسی عدادت سے کہتے ہیں وہ تمام عالم
کو بری نگا ہوں سے دیکھتے ہیں اور اسی عدادت سے کہتے ہیں وہ تمام عالم
کو بری نگا ہوں سے دیکھتے ہیں اور اسی عدادت سے کہتے ہیں وہ تمام عالم
کو بری نگا ہوں ہیں خالا نکہ بیقر آن جس کو آپ سنا سے ہیں وہ تمام عالم
کے لئے اعلیٰ ترین بندونسے سے کا ذخیرہ ہے۔ اسی سے بی نوع انسان کی اسلاح اور دنیا کی کا یا بلیٹ ہوگی۔

''اس سورت کی خاتمہ کی آخری دوآیات یہ ہیں۔

تفیحت ہے۔ تو ان آیات ہے متعلق بعض مفسرین نے ایک خاص واقعد تقل کیا ہے کہ انسان کی نظر بدلگ جاتا اور اس ہے کسی کونقصان یا یماری پہنچ جانا اس کا ثبوت احادیث صححہ سے ملیا ہے چنانچہ مکہ میں ا یک هخص اس معامله میں بر امشہور تھا اور اس کی نظر کسی جانوریا اونٹ وغيره كولگ جاتى تو و ٥ بيار بهوكرمر جا تا \_ كفار مكه كورسول التُدصلي الله علیہ وسلم سے عداوت تو تھی ہی اور ہرطرے ہے آپ کوایذ ااور تکلیف یہنجانے کی وہ کوشش کیا کرتے تھے چنانجدان کو بیسوجھی کہاس مخض ے رسول النَّه صلى اللَّه عليه وسلم كونظر بدلَّكوا وَاوراس غرض ہے اس كو بلا كرلائے اوراس نے اپنی نظر بدلگانے كى بورى كوشش كى تكرالتد تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فر مائی اور اس کی نظرید کا کوئی اٹر آپ یر ندہوا۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سلسلہ میں بدآیات نازل ہوئیں اوران میں اس نگاہ بدلگانے کو بیان فر مایا گیا ہے حضرت امام حسن بصری ﷺ سے منقول ہے کہ جس شخص کونظر بدکسی انسان کی لگ گئی ہواس پر بیآ یات پڑھ کردم کروینا نظر بد کے اثر کوزائل کردیتا ہے۔ الحد للدسورة قلم كابيان اس درس برجتم جو كيا -اس كے بعدان شاء الله آگلی سورت کابیان شروع ہوگا۔

### سورةان كخواص

ا- فالمول کے گھر وران کرنے ہوں اوران کے حالات خراب کرنے ہوں تو سورة ن لکھ کران کے گھروں میں چھیادو۔
و ان یکاداللہ ین گفرو .... آخیو سورة تک جس آ دی کو بدنظری کا خطرہ ہو یا خاسدوں کے حسد کا ڈر ہوتو وہ آیک کاغذیر پہلے ۲۵ مرتبہ ہم الند الرحمن الرحیم کھے چھرا یک دفعہ فرورہ آ یات لکھ کرا ہے یاس رکھے تو حسداور نظر بدے محفوظ رہے گا۔

دعا سیجے: حق تعالی ہم کو دنیا میں تقوی و پر بیز گاری افتیار کرنے کی تو فیق عطافر ما کیں اور آخرت میں ہم کواپنے متی بندوں میں شامل فرما کیں اور جو جنت کی نعتیں اپنے متقی بندوں کے لئے تیار کر رکھی ہیں وہ ہم کو بھی نصیب فرما کیں۔ وَالْجِوْدَ عُمُونَ اَنِ الْحَمَدُ لِينَاوِرَتِ الْعَالَمِينَ

### 

شروع كرتا مول الله ك نام سے جو برا امبر بان نمایت رحم كرنے والا ہے۔

### الْعَاقَةُ فَمَا الْعَاقَةُ وَمَا ادريك مَا الْعَاقَةُ ١٤٥٤ مَا الْعَاقَةُ ١٤٥٤ مَا الْعَالِعَةِ فَامّا

وہ ہو نیوالی چیز کیسی کچھ ہے وہ ہونے والی چیز اور آپ کو پچھ خبر ہے کہ کیسی پچھ ہے وہ ہونے والی چیز شمود اور عاونے اس کھڑ کھڑانے والی چیز ( یعنی قیامت ) کی تکذیب کی

### تُمُودُ فَأَهْلِكُوْ إِبِالطَّاغِيَةِ ﴿ وَامْاعَادُ فَأَهْلِكُوْ ابِرِيْجِ صَرَّصَرِعَاتِيَةٍ ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ

سوخمود تو ایک زور کی آواز سے ہلاک کرویئے گئے۔اور عاد جو تھے سو وہ ایک تیز وتند ہوا ہے بلاک کئے گئے۔جس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر

### سَبْعَ لِيَالِ وَتُمْنِيكَ آيَامِ خُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَى كَأَنَّهُ مُ اعْجَأَزُ نَخْلِ

سات رات اورآ تھے دن متواتر مسلط کردیا تھاسو (اے مخاطب اگر) تو (اس دفت وہاں موجود ہوتا) تو اس قوم کواس طرح بگرا ہوادیکھنا کہ گویا وہ بگر تی ہوئی تھجوروں کے

### عَاوِيةٍ ﴿ فَهَلْ تَرَى لَهُ مُ مِنْ بَاقِيةٍ ﴿

عنے (پڑے) ہیں سوئیا جھے کوان میں کا کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے۔

کی شدت اور ہولنا کی کو پوری طرح ادراک نہیں کرسکتا۔ اس کے بعد قوم شمود و عاد کا ذکر فر مایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس آنے والی گھڑی بعنی قیامت کو جھٹلایا تھا جو تمام زمین وآسان۔ چاند۔ سور جا اور ستارے اور پہاڑوں و انسانوں کو کوٹ کر رکھ دے گی اس تکذیب کی بدولت دونوں قوموں کا انجام دنیا ہی ہیں کیا ہوا؟ شمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام تھا اور عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ عاد و شمود کی ہلاکت کے قصے اہل عرب میں است مشہور تھے جس کا کو کی عرب انکار نہیں کرسکتا ہے۔ دونوں تو میں ایک جرم میں شرکے تھیں اور چند ان کے انبیاء نے سے مجھایا جب و دکسی جرم میں شرکے تھیں اور چند ان کے انبیاء نے سے مجھایا جب و دکسی

تفسیر وتشری : سورت کی ابتدا قیامت کے ذکر ہے فرمائی جاتی ہے۔ قیامت چونکہ حق ہا اورامر واقع ہا اوراس کے وقوع میں کوئی شک نہیں اس لئے اس کوحا قد کہا گیا اور بتلایا گیا کہ قیامت کی گھڑی جس کا آنا ازل سے علم الہی میں ثابت اور مقرر ہو چکا ہے۔ جانتے ہووہ گھڑی کیا چیز ہے؟ اور کس قتم کے احوال و کیفیات ہے۔ جانتے ہووہ گھڑی کیا چیز ہے؟ اور کس قتم کے احوال و کیفیات اپنا اندر رکھتی ہے؟ یہاں جو یہ جملہ استقبامیہ لایا گیا تو یہ قیامت کی ہولنا کی کوظا ہر کرر ہاہے۔ یعنی قیامت بڑی ہولنا کی چیز ہے اور اس کی حقیقت تک نہیں چنج سکا۔ کوئی کتنا ہی سوے اور کوئی بھی اس و نیا میں اس کی حقیقت تک نہیں چنج سکا۔ کوئی کتنا ہی سوے اور کوئی بھی اس و نیا میں اس کی

طرح نه مانے تو انتقام النی کا وقت آھیا۔ شمود کا واقعہ عاد کی پرنسبت قرین زمانه کا تھااور قریب زمانه کی بات زیاد ومؤثر ہوا کرتی ہےاس کئے ہملے شمود کا ذکر فر مایا گیا۔ گذشتہ سورتوں میں ان دونوں قو موں ک بلاکت کے تفصیلی واقعات متعدد چکہ بیان ہو چکے ہیں۔ یہال ا جمالاً ذكر قر ما يا عميا كه ثمود نے قيامت كى تكذيب كى اور اللہ تعالى ير ایمان لانے ہے انکار کمیا اس لئے تناہ کرویتے مجتے ایک سخت زلزلہ ہے جوایک نہایت ہی بخت آ واز کے ساتھ آیا سب ندو بالا کر دیئے سے ۔بعض روایات میں ہے کہ حضرت جبر ٹیل علیہ السلام نے ایک اتنی بلند چیخ ماری کہ سب مرکررہ گئے اور سینوں کے اندر دل وجگر یارہ بارہ ہو گئے۔ بیتو تکذیب قیامت کی وجہ ہے انجام ہوا دنیا میں تو م شمود کا۔ اور ان سے مہلے جوتو م عاد گذری تھی وہ اس تکذیب کی بدولت ایک بہت ہی تندو تیز ہوا ہے ہلاک ہو ئے اور وہ ہوا اس قدرتندو تيزهي كهجس يركس مخلوق كاتابونه جلتا تعاحتي كفرشة جوبوا کے انتظام برمسلط ہیں ان کے ہاتھوں سے بھی نگلی جاتی تھی۔ یہ ہوا ان برسات رات آتھ دن ہے در ہے مسلط رہی جس نے نہ کوئی درخت چیوڑانہ مکان اور وہ توم جودعویٰ کرتی تھی کہ ہم سے زیادہ طاقت ورکون ہے وہ ہوا کا مقابلہ بھی نہ کر سکے۔ اورا سے قد وقامت اور قوت و طاقت والے گرانڈیل بہلوان ہوا کے تھیٹروں ہے اس طرح بچیاڑ کھا کر گرے اور مرے کہ جیسے تھجور کے بڑے بڑے ورخت کئے یڑے ہوں۔آ مے بتلایا جاتا ہے کہا ہے خاطب کمیا کوئی ان میں کا یاتی اب دکھائی ویتا ہے بیٹی ان قوموں کا جج بھی باتی ندر ہا اوراس طرح صغیبت ہے نیست و ناپود کر دی گئیں۔

اب یبان ذکراورانجام قیامت اور آخرت کی تکذیب کرنے والی اقوام کابیان ہوا۔ جس سے قیامت پرایمان رکھنے والوں کو بھی متنبہ ہونے کی ضرورت ہے۔ قر آن مجید جن حقیقتوں کو مانے۔ قبول کرنے اوران پرایمان لانے کی پرزوردعوت دیتا ہے اوران کو دنیوی زندگی کی بنیا و بنانے پر یوری شدت کے ساتھ اصرار کرتا کو دنیوی زندگی کی بنیا و بنانے پر یوری شدت کے ساتھ واصرار کرتا

ہے۔اورجن کی بار باریا و و ہائی کراتا ہے ان میں تو حید ورسالت کے بعد آخرت و قیامت ہی کا مئلہ ہے ۔ بیدعالم ونیا دارالعمل ہے۔اور یہاں کی زندگی کے بعد دوسرا عالم دارالجزاء ہےجس کا سلسلہ موت کے بعد ہی ہے شروع ہوجاتا ہے۔ اور جنت یا جہنم میں پہنچ جانے تک ابدالآباد کی سریدی اور ابدی زندگی پرختم ہو جاتا ہے۔ اور قیامت وآخرت کاعقیدہ ہی انسان کو دنیوی زندگی میں صراطمتنقیم برقائم رکھسکتا ہے۔اس عقیدہ سے جتنی دُنیوی زندگی میں غفلت ہوگی اتنا ہی آخرت و قیامت کے استحضار میں کمی ہوگ ۔ جس کے نتیجہ میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نا قرمانیوں اور گناہوں پر جری اور بے پاک ہوگا۔اورخوف خداہے دل خالی ہوگا۔اس لئے ہم کوبھی قیامت وآخرت پر ایمان لائے کے ساتھ اس پر یقین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔اس کئے قرآن کریم کی ابتداء ہی میں سورہ بقرہ میں جہال متقین مونین کی صفات بیان کی منی ہیں و بال آخرت كم تعلق وَ بِالْأَخِدَ فِي هُمْ يُوفِينُونَ : فرمايا عميا ب يعني ينبين فرمايا كه آخرت برايمان ركيتے بيں بلكه بيفر مايا كه آخرت پر يقين ركھتے ہیں جس نے معلوم ہوا كه ايمان ويقين دوعليحد وعليحد و چیزیں ہیں۔ ایمان کا مقابل تو تکذیب وانکار ہے۔ اوریقین کا مقابل شک وتر ود ہے۔الغرض بہاں قیامت وآ خرت کی تکذیب وا تکار کرنے والی اقوام کا بیان ہوا جس ہے ہارے دلول میں بھی خوف خدا بیدا ہونا جا ہے تا کہ آخرت کا یقین متحضر کر کے ہم اپنی بدا عمالیوں ہے بازر ہیں اور تقوی وطہارت اور آخرت کوسنوار نے والی زندگ اختیار کریں۔ اللہ یاک مارے ولوں سے آخرت و آیا مت کی غفلت کو دور فر ما کمیں اور ہمہ وفت آخرت کو متحضر ریکھنے كى توفق نصيب فرمائيس ۔اب آھے بعض دوسرى اقوام كا ذكر فرمايا میا ہے۔ کہاس عقیدہ آخرت دقیامت کی تکذیب کی بدولت ان کا د نیا ہی میں کیا انجام ہوا جس کو آگئی آبات میں طاہر قرمایا حمیا ہے۔ جس کا بیان ان شاء الله آئنده درس میں ہوگا۔ والخردغونا أن العبارية ورب العلمين

### وكِمَا مَ فِرْعُونُ وَمِنْ فَبُلُ وَ الْمُؤْتَفِكُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصُوْ ارْسُوْلَ رَبِيهِ هُ فَاخَلُهُ هُمُ اوفرون غادراس عيه الوس غادراني مونى بستين غير عبر عضر عيه انبول غير عبر عراف كالمها نداة والقد قال غيري المُختَلَق الْمُحَامِّ الْمُحَامُ اللَّهُ وَتَعِيمُ اللَّهُ وَالْمُحَامُ اللَّهُ وَلَيْ الْمُحَامُ اللَّهُ وَلَيْ الْمُحَامُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي الْمُحَامُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَهُ فَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَ

ق اھِيں : وَ الْمَاكُ عَلَىٰ أَرْجَابِهَا ﴿ وَيُحْمِلُ عُرْشُ رَبِكَ فُوقَهُ مَريُومَبِ تَمَانِيَا ؟ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الل

### يَوْمَيِدٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيةٌ

جس روزتم پیش کئے جاؤ کے تمہاری کوئی ہات اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ ہوگی۔

لفسیر وتشری خیر شدة یات میں عادو ثمود کا حال بیان فر مایا گیا تھا۔ای سلسلہ میں اب آ گےان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ عادو ثمود کے بعد فرعون بہت بڑھ چڑھ کر ہاتیں کرتا ہوا آیا اور اس سے پہلے اور کئی تو میں انکارو تکذیب کا گناہ وجرم سینتی ہوئی آئیں مثلاً تو م نوح اور تو م صعیب اور تو م لوظ جن کی بستیاں الث دی گئی تھیں ان سموں نے قیامت و آخرت کا انکار کرکے اپنے اپنے بینیمبر کی نا فر مانی کی تھی اور خدا

27 🕻 كَيْحَكُمُ كُوْتُعَكُرا يا اور خدا ہے مقابلے باندھے آخران سب كوخدا نے بڑی بخت پکڑ سے پکڑا اور پھرکسی کی پہچھ بھی پیش نہ چلی۔اس کے بعدحق تعالیٰ تمام انسانوں پر اپنا ایک احسان جتلاتے ہیں کہ دیکھو جب نوح عليه السلام كے زمانہ ميں يائى كاطوفان آيا تو بظاہرا سباب تم انسانوں میں ہے کوئی بھی ندیج سکتا تھا۔ یہ جاری ہی قدرت و عكمت اورانعام واحسان تفاكه مب منكرول كوغرق كركے نوح عليه السلام کومع ان کے ساتھیوں کے بیجا لیا۔ بھلا ایسے ہولنا ک اور خطر ناک طوفان میں ایک مشتی کے سلامت رہنے کی کیا تو قع ہوسکتی تھی لیکن ہم نے اپنی قدرت و حکمت کا کرشمہ دکھلایا تا کہ لوگ رہتی ونیا تك اس واقعه كويا وركفيس اور جو كان كو كى معقول بات من كر يجهة اور محفوظ رکھتے ہیں وہ بھی نہ بھولیں کہ اللّٰد کا ہم پر ایک زیانہ ہیں ہے احسان ہوا ہے اور مجھیں کہ جس طرح و نیا کے ہنگاموں میں فرما تبرداروں کو نا فرمانوں اور مجرموں سے علیٰجد و رکھا جاتا ہے۔ یہی حال تیا مت کے ہولنا ک حاوثہ میں ہوگا۔

كفارمكها وردوس يمنكرين ومكذبين كويميلي تو كذشتة قومون كاحال جودنيا میں ہوا قیامت پریقین ندر کھنے کی وجہ سے وہ سنایا گیا۔اب اس کے بعد آخرت كا حال سايا جاتا ہے كدايك وقت ايسا آئے گا كرصور ميں ايك چوتك ماري جائے گی جس سے کے زمین میں زلزلہ آئے گااور بہاڑر بردور مروجاتیں ہے۔ بس میں ونت ہے قیامت کے شروع ہونے کااس ونت آسان محمث جائے گا۔ آج جوآ ان اس قدرمضبوط اور محکم ے کہ لاکھوں برس گذرنے بربھی مہیں ذراسا شكاف نبيس يرااس روز يهث كرنكز في تكري بوجائے كا اور جس وقت درمیان سے پھناشروع ہوگا تو فرشتے اس کے کناروں پر ملے جائیں سے۔ اس کے بعد جب کہ تمام چیزیں فنا ہوجا کیں گی اللامات اللہ تو پھردوسری بار صور پھونکا جائے گا جس کی کیفیت ۲۲ ویں یارہ سورہ زمر میں بیان ہوئی کہتمام چیزیں دوبارہ پیدا ہول گی مردے زندہ ہول گے۔عدالت کے لئے تخت رب العلمين لاكرركها جائے كا جس كوآ خوفر شيخ الفائے ہوئے ہوں ہے۔ حديث مين آيا ہے كوش كوا شمانے والے الا تكاب توجارين - قيامت كون ان كى مدد کے لئے القد تعالی جارفر شے اور مقرر فرمائیں سے۔

باقی عرش رحمن کے متعلق کہ وہ کیا چیز ہے؟ اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس كى شكل وصورت كيسى ہے؟ فرشتوں كا اس كوا مائے ركھناكس سورت ہے؟ بیسب وہ امور بین کہ نتقل انسانی ان کا اعاط کرسکتی

ہے۔ نہان میاحث میں غور وفکر کرنے اور سوالات کرنے کی اجازت ہے۔حضرات صحابہ کرام تابعین۔ تبع تابعین اورسلف صالحین کا مسلک ان جسے تمام معاملات میں یہی رہا ہے کہ اس برایمان لایا جائے کہ اس ہے جو پچھالند جل شانہ کی مراد ہے وہ حق ہے اوراس کی حقیقت ہم کونا معلوم ہے (معارف القرآن جلدمشم) آھے تمام انسانوں کو خطاب کیا جاتا ہے کہ اس دن تم سب الند تعالیٰ کی عدالت میں حاضر کئے جاؤ کے اور کسی کی کوئی نیکی یابدی مخفی شدرہے گی اورسب نیکی و بدی آنکھوں کے سامنة جائے كى اورتهاراكوئى بھيداس روزاللدے جھپ ندسكے كا۔ بیہال ان آبات میں ہمارے لئے قابل غور میرآ یت ہے:۔

فَعُصُوْ السُولَ رَبْقِ فَ فَأَخَلُ هُمْ أَخْذَ يَّ رَابِياةً سوانهول في لَعِين گذشته نافر مان قومول نے اپنے رب کے رسول کا کہنا نہ مانا تو اللہ تعالی نے ان کو بہت بخت بگڑا۔اب بدتو ہماری انتہائی خوش نصیبی تھی کہ ہم کو النہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء۔ رحمۃ للعلمین ۔اشرف الانبیاء والمرسلین ۔ عليه الصلوة والتسليم كي امت مين پيدا فرمايا اورآب كاامتي مونا نصيب فرمایا جس سے لئے بعض انبیاء تک نے بھی تمنا کی تھی مگراس بنصیبی کا کیا کہنا کہ یاد جوداس شرف وعزت کے اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مسی امتی نے کہنا نہ مانا اور جان بوجھ کر دیدہ و دانستہ آیے کی نافر مانی پر كمريسة رباية كيا كذشته نافرمان قومول كے خلاف اللہ تعالى آج كے السے امتی کونظر انداز فر ما تعیں سے اور اس کی بکڑنے فر ما تھیں سے؟ ارب ب بھی نبی الرحمت صلی الله علیه وسلم کی دعاؤں کاطفیل ہے کہ جوآج اس امت کے نا فرمان بن کربھی روئے زمین برموجود ہیں۔ اور گذشتہ نا فرمان امتوں کی طرح صفح ہستی ہے مٹانہیں دیئے جاتے ۔ ورنہوہ کونسا مناه ہے کہ جوآج اس امت کے افراد سے سرزدنبیں ہور ہالعیاذ یاللہ تعالی منداحد میں حدیث ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم فرمات ہیں کہ قیامت کے دن لوگ تمن مرتبہ خدائے قدوس کے سامنے پیش كئے جائيں مے مہلی اور دوسری بارتو عذر ومعذرت اور جھکڑا ثنا كرتے ر ہیں کے لیکن تیسری پیشی جوآخری ہوگی اس وقت نامہ اعمال اڑائے جائیں مے کسی کے داہتے ہاتھ میں آئے گااور کسی کے بائیس ہاتھ میں۔ چنانچہ آ کے ای کا بیان ہے کہ جن خوش نصیب لوگوں کو ان کے اعمالنا موابخ ماتحد ميس مليس ميان كاكيا احوال موكاجس كابيان ان شاءالله اللي آيات يس آكنده درس يس موكا

### فَامَّامُنَ أُورِي كِنَّهُ بِيمِينِهُ فَيَقُولُ هَا وَمُرافَر ، وَاكِتْبِيهُ فَرانِي ظَنَنْ أَنِي

پھر جس شخص کا نامهٔ عمل اس کے وابنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو خوش ہے کئے گا کہ لومیرا نامهٔ اعمال پڑھاو۔ میرا اعتقادتھا کہ جھے کومیر

### مُلْقٍ حِسَالِيهُ ﴿ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيةٍ ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِينَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيهُ ﴿

حساب جیش آنے والا ہے غرض وہ مخفی پیندیدہ نیش یعنی بہشت بریں میں ہوگا۔ جس کے میوے چھنے ہوں کے

### كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْنًا يُمَا ٱسْكَفْتُمْ فِي الْكِيَامِرِ الْعَالِيكُوْ.

کھا وَاور پیومزے کے ساتھ ان اعمال کے صلہ میں جوتم نے گذشتہ ایام میں کئے ہیں۔

فَانَنَا مَنَ بِي مِن وَ الْوَقَ دِيا كِيا كِنْ اللَّى كَتَاب (اعمالنام) بيتمِينينه الحدواكي باته على فَيَكُولُ تو دو كجاكا هَ وَفُدُ وَالو يرجو كِتَبِيدَ في العالنام إلَى ظَنَ مُنتُ عِن بيتن ركمت قعا إلَى هُمُعِ كه عِن مون كا جست بيت العالنام إلى ظَن طَن عَن بيت بيت بيت بيت بيت بيت العالنام إلى عن المؤلف تريب كُلُوا تم كما وَفُقُ عِن العَن المُعَامِ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ

مومنوں کے گناہوں کا معاملہ پردہ ہیں پردہ میں فتم فرمادیں گے اور اہل محشر کے سامنے صرف نیکیوں والا ہی ا محالات ہے گا۔ حضرت عبد اللہ بن مخر نے سوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے روز اللہ تعالیٰ والے اپنے بندے کواپنی رحمت سے قریب کرے گا اور اس پر اپنا خاص پردہ ڈالے گا اور دوسروں سے اس کو پردہ میں کرلے گا پھر اس سے بوجھے گا کیا تو دوسروں سے اس کو پردہ میں کرلے گا پھر اس سے بوجھے گا کیا تو کیے ہیات ہے جو جھے گا کیا تو کہا تھے باد ہے کہ تو نے بیدگناہ کہا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گراوردگار جھے یاد ہے۔ یہاں کیے ہیے جو کو وعرض کرے گا۔ ہاں اے پروردگار جھے یاد ہے۔ یہاں کیے تیک کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گنا ہوں کا اس سے اقر ار کرالیس کے اور وہ بندہ اپنے دل میں خیال کر سے گا کہ میں تو ہلاک ہوا ۔ یعنیٰ اس کو خیال ہو گا کہ میں تو ہلاک ہوا ۔ یعنیٰ اس کو خیال ہو گا کہ جس ان گنا ہوں گا ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما نمیں گے ۔ میں نے دنیا میں شیرے ان گنا ہوں کو چھیایا تھا اور آئے میں ان کو بخشا ہوں اور معائی ویتا ہوں ۔ پھر اس کا نیکیوں والا اعمال نامداس کے حوالے کر: یا جائے گا یعنی مومنوں کے گنا ہوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ پردہ ہی پردہ میں جائے گا یعنی مومنوں کے گنا ہوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ پردہ ہی پردہ میں جو میں ہوں کے میں ایس کے حوالے کر: یا جائے گا یعنی مومنوں کے گنا ہوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ پردہ ہی پردہ میں جائے گا یعنی مومنوں کے گنا ہوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ پردہ ہی پردہ میں جائے گا یعنی مومنوں کے گنا ہوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ پردہ ہی پردہ میں جو میں کہا

نتم فرما دیں مے اوراہل مخٹر کے سامنے صرف نیکیوں سے بھرا ہوا اس كا اعمال نامه آسية گا ـ سبحان الله ـ حق تعالى اييغ مومن بندون ے ساتھ کیسا کرم اور بردہ بوشی کا معاملہ فرما کیں گے! آ مے بتلایا جاتا ہے کہ بیردائے ہاتھ میں اعمالنامہ ملنے والا قیامت میں کہے گا کے بیں نے تو دبیا میں خیال کر رکھا تھا کہ ایک دن ضرور میرا حساب كتاب موكاراس خيال سے ميں ڈرتار ہااورائے نفس كا محاسبه كرتا ر ہا۔ آج اس کا دل خوش کن نتیجہ دیکھ رہا ہوں کہ خدا کے فضل ہے میرا حساب بالکل صاف ہے۔ایسے مخص کی جز اارشا دفر مائی جاتی ہے کہ اس شخص کوراحت وآ رام کی زندگی اس کی مرمنی کےموافق ملے گی۔ ودیلندو بالا بہشت میں رہے گا جس کے اویثے اوسٹے محلات ہوں گے ۔جس کی حوریں قبول صورت اور نیک سیرت ہوں گی ۔ جہاں نعتوں کے بھر پورخزائے ہوں سے اور مہتما منعتیں نے تم ہونے والی نہ کم ہونے والی نہ ملتے والی ہوں گی۔ اور منجملہ دوسری نعتوں کے ا کم نعمت میں ہوگی کہ جنت کے درخت یا دجو دنہا یت بلندو پرزرگ اور سایہ دار ہونے کے اس قدر ہاشعور ہوں سے کہ جس ونت کوئی جنتی کسی میوہ یا کھنل کورغبت کی نگاہ ہے دیکھے گا تو اس کی شاخ اس قیدر نیجے کو جھک جائے گی کہ بغیر کسی مشقت کے وواس کوتو ڑیا ور کھڑے بیٹھے لیئے جس حال میں خواہش ہوگی نہایت سہولت ہے حاصل ہو جا کیں گے۔ اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ و نامیں تم نے

الله کے واسطے اینے تنس کی ہے جا خواہشوں کو روکا تھا اور بھوک پیاس وغیرہ کی تکلیفیں اٹھا ئی تھیں ۔ اب اس جنت میں کوئی روک الوك نبيس \_ جتناول جا ہے خوب كھاؤ بيو \_ ندكى كاۋر 'ندزوال كا كھنكا' نه بیاری اورنقصان کا اندیشهٔ نه بدمضی اور ٌنرانی شکم کا خوف \_مسلم شریف کی حدیث حضرت جابرٌ ہے روایت ہے کے دسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اہل جنت جنت میں کھا تیں ہے بھی اور پیس عے بھی کیکن نہ تو انہیں تھوک آئے گا۔ اور نہ پیشاب یا خانہ ہوگا۔ نہ ان کی ٹاک ہے ریزش آئے گی۔بعض صحابہ نے عرض کیا تو کھانے كاكيا موكا؟ لعنى جب بيشاب ياخانه بكه يهى نه موكاتو جو يكه كهايا جائے گااس کا فصلہ آخر کہاں جائے گا؟ آپ نے قرمایا: کہ ڈکار اور بسیندلیعنی غذا ؤں کا فضلہ خوشبو دار ڈ کاروں اور معطریسینہ ہے نگل حایا کر ہےگا۔اور ان اہل جنت کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی حمہ وشیح اس طرح جاری ہوگی جس طرح تمہارا سانس جاری رہتا ہے۔ بیتو انجام قیامت برایمان رکھنے والوں کا بیان ہواجن کے واہٹے ہاتھ میں نامدا عمال دیا جائے گا۔ اب آھے قیامت کے منكرين جن كوان كاعمال نامه ييجي سے اور بائيس باتھ ميں ديئے جائیں مے ان کا احوال بیان فرمایا حمیا ہے کہ وہ اعمال تامہ ویکھ کر کیا تهمیں گے اور کیاان کے ساتھ معاملہ ہوگا جس کا بیان ان شاءاللہ آگلی

### وعا ميجئ

آيات بين آئنده درس بين موگاب

حق تعانی ہمارے اندال تا ہے ہمارے وابنے باتھوں ہیں ویا جاتا مقدر فرما کمیں مولائے کریم ہمارا حسب کتاب آسان فرما کمیں۔اور اپنی مغفرت ورحت سے نوازیں اور بہشت بریں ہیں۔اور اپنی مغفرت ورحت سے نوازیں اور بہشت بریں ہیں ہمارا وا خلہ عطا فرما کمیں اور وہاں کی لاز وال اور ابدی نوشوں سے سرفراز فرما نمیں۔ یااللہ! آج اس و نیا ہیں ہمیں ان اعمال کی تو فیق عطا فرما و بیجئے کہ جوآب کی رضا والے ہوں اور جن کے صلہ ہیں آب اپنے کرم سے ہماری نیمات و مغفرت فرما کمیں اور ہمیں اپنی وائی اور ابدی جنتوں میں واضا کہ نویں ہے ماری دیا ہیں۔ آہیں۔

### اور جس کا نامہ انتمال اس کے باتھی ہاتھ میں دیا جائے گا سووہ کیے گا کیا اچھا ہوتا کہ مجھ کومیرا نامہ اعمال ہی ندماتا۔ اور مجھ کو پیفیر ہی ند ہوتی حِسَابِيهُ ﴿ لِلنَّهُ ۚ كَانَتِ الْقَاضِيةَ ﴿ مَا آغَنَى عَنِّي مَالِيهُ ﴿ هَلَكَ عَنِّي سُلْطِينِهُ ﴿ ۔ میرا صاب کیا ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ موت ہی خاتمہ کر چکتی میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ میرا جاہ (بھی) جھے سے گیا گزرا و بور رو يُورِ فَعُلُوهُ فَي يَعُمُ الْبِيعِيمُ صَلَّوْهُ إِنْ أَيْرِ فِي سِلْسِلَةِ ذَرَعُهَا سَبْعُونَ ذِرَعَافَاسْلَكُوهُ فَيَ اس محض کو پکڑلو اور اس کو طوق پہنا وو۔ پھر دوزخ میں اس کو داخل کردو پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیائش ستر گز ہے اس کو جکڑ دو۔ إِنَّ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَ لَا يَعُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ \* فَكَيْسَ لَدُ الْيَوْمَ یے خفس خدائے بزرگ پر ایمان شدر کھتا تھا۔اورخودتو بکسی کو کیا ویتا اوروں کو (بھی ) غریب آ ومی کے کھلانے کی ترغیب شدویتا تھا۔سوآج اس شخص کا هُمُنَا حَمِيْتُونَ وَ لَاطَعَامُ اللَّا مِنْ غِسْلِيْنِ فَالَّا يَأْكُلُوا الْعَاطِنُونَ فَ نہ کوئی دوستدار ہے۔اور نہاس کو کوئی کھانے کی چیز نصیب ہے بجز زخموں کے دھوون کے۔جس کو بجز بڑے گنبگاروں کے کوئی نہ کھاوے گا۔

وَ المَنَا الدرر إِ الصَنْ جويب إلَوْ فِي كِتَبُ مناس كا اعمالناه وياحميا [ يعيشهما إله اس كه بائيس باتحد من ا فيكفول تووه كبركا المكبنة بني السه كاش لَهُ أَوْتَ مُصَانِدًا إِمامًا كَيْتِيبِ مُهِ رَامُمَالناسه وَحَمْ آذَيهِ اورش نهامًا عَمَا حِسَانِينَهُ كيا بهراحهاب؟ لِيَلَيْنَهُ السكاش كَانَةِ (موت) موتى الْفَ خَسِينَةُ تَصَدِيكَ وَيِنِ وَالِي إِمَا أَغُمَى كَامِ مُدالًا عَرْتَى مِرتِ مَالِيكَ مِرامال الهَلَكَ جال رس عَدِينٌ جُه سے السُلطينيكة ميري باوشاى خَذُودُ مَ إِنَ وَكِرُوا فَعَلْمُودُ بِسِ الصطوق بِبِهَ وَ لَهُمَ بِيمِ الْبِعِينَةِ مِنهِم حَكَذُودُ الصدالدو للله عَنْ بِمِر فِي سِلْسِلَةِ أَيْسِ الْجِيرِينِ أَذَعْهُ جَعَى عَالَمُ سَبْعُوْنَ سَرَ إِذِرَاعًا باته فَالْسَلَكُوْدُ بِسِ ثُمَ اسَ تُوجَكُرُ وَوَ إِنَّ جِنْكَ وَهِ كَانَ لِأَبُوفُونَ ايمان تَبِينَ لاتا تَهَا إِباللَّهِ اللَّهُ بِ الْعَظِيلِيمِ بزرك وبرتر وَ اور رَ يَعْضَى وورغبت ندولاتا تقا على ير حكا إلى المسترين فناح فكيس كما يستين الركا اليوهر آن هنه منايال حيديد كولي دوست وَ لَا طَعَافًا اورنه كَامًا لِلا تحريبوا صِنْ بِي غِنسالِينِ وبي لا كَأَكُلُ است نه كَمَا عُكُا إِلَّا سُوا الني بَيْنِ فَطَا كَارُونِ

تفسیر وتشری کے: قیامت میں اعمالنامہ جس کے باکیں ہاتھ میں اور مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ بی نہ ہوا ہوتا اور مجھے اٹھنا نصیب نہ ہوتا۔ بیخض ای طرح حسرت وافسوس کے ساتھ پریشان وپشیمان ہو گاکہ بارگاہ النبی ہے فرشتوں کو تھم ہوگا کہاہے بکڑو۔طوق گلے میں ڈ الواور جہنم کی دہکتی ہوئی آ گ میں جھونک دواوراس زنجیز میں جس کا طول ستر گڑے اسے جکڑ دوتا کہ بل جل نہ سکے اور بے بس ہو کریڑا رے اور جلا کرے ۔ القد تیارک و تعالی ان سب آزار جہتم ت جم سب کواتی پٹاویس رفیس ۔ آمین ۔ علامدابن کثیر کے بہاں روایات الل ف

دیاجائے گاوہ جوعلامت ہوگی مجرم ہونے کی۔ایسے ہی لوگوں کا حال ان آیات میں بیان فر مایا گیا ہے اور بتایا جا تا ہے کہ جس کا اعمال نامہ با کمیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ مجھ لے گا کہ میری کم بختی آئی اور نہایت حسرت وافسوس سے کے گا کہ کاش میرے ہاتھ میں اعمالنامدنددیا جاتا۔ اور کاش کہ مجھےا ہے حساب کتاب کی خبر ہی نہ ہوتی ۔ کاش کہ وہی موت جو مجھے و نیا میں آئی تھی میرا قصہ ہمیشہ کے لئے ختم کر ویتی میں کاللدتعالی نے اس فرمان کو سنتے ہی کہاسے پکڑوستر ہزار فرشتے اس کی طرف پئیس ہے جن میں ہے ایک فرشتہ کوبھی اس طرح اللّٰہ تھکم كرية ايك چور سرستر ٤٠ بزارلوگول كو پكر كرجهم ميس بهينك وے۔(العیافہ باللہ) تو فرشتے اس کی طرف غصہ سے دوڑیں سے جن میں کا ہرا یک سیقت کر کے جاہے گا کہ میں اے طوق پہناؤں اور زنجیر میں جکڑ دن اور چہنم کی آگ میں غوطہ دوں۔ یہاں آیت میں جو پیفر مایا ا کیا ہے کہ اس کوستر • کا گز کی زنجیر میں جکڑ دوتو اس ہے دنیا کا گز جو ١٣١ في يا تين فت كا بوتا إه مرادنيس بلكة خرت كا كر جوفرشتول کے عرف میں رائج اور مشہور ہے وہ مراو ہے جس کی لمبائی چوڑ ائی اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے۔ بعض علماء نے کھما ہے کہ مے گڑ ہے تعداد مقصود نہیں۔ بلکہ کثر ہے طول مراد ہے۔روایات میں آیا ہے کہ بیدز نجیراس تے جسم میں برووی جانے گی۔ یا خاند کے راستہ سے ڈالی جائے گی اور مند کے راستہ سے نکالی جائے گی اوراس طرح آگ میں مجموما جائے گا جيے ينظ ميں كباب (العياذ بالله تعالى) آمے ان جہنيوں كا اصل جرم بیان کیا جاتا ہے کہ جس کے سبب وہ ان مصائب میں گرفتار ہوئے اور وہ بیاکدانہوں نے دنیا میں رہ کرنداللہ کو جانا اور ندیندوں کے حقوق يبيانے ۔خدا كاحق تو محكوق يربيہ ہے كداس كى توحيدكو مانيں اس كے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں ۔اس کی اطاعت وفر ما نبر داری بچالا تیں اور بندول کا آپس میں ایک دوسرے پرحق بیے کہ ایک دوسرے ہے احسان وسلوک ہے بیش آئیں۔ بھلے اور نیک کاموں میں ایک دوس بكوامداد كبنجائ \_ تواكب جرم تواس جبنى كايدتها كماس خدائ بزرگ و برتر يرجس طرح ايمان لا ناچا ہے تھااس طرح ايمان ندلايا۔ توحید دایمان کی روشنی نصیب نه ہوئی۔ نه خدا کی اطاعت وعمادت کی' دوسرا جرم ن مخلوق خدا کے حق ادا کر کے اسے نفع پہنچایا ۔ کسی غریب مسکین کی خدمت خودتو کیا کرتا دوسروں کوبھی اس کی صلاح وترغیب نہ وی \_ خلاصہ بید کہ دنیا میں اللہ کے حق اور بندوں کے حق دونوں کو بھولا ہوا تھا اور دونوں لیعنی حقوق اللہ وحقوق العباد کا تارک ومنکر تھا۔آ گے بتایاجاتا ہے کہ جباس نے ونیامس اللہ کودوست ند بنایا تو آج اس کا دوست کون بن سکتا ہے جوجمایت کر کے عذاب سے بچائے یا کوئی تسلی

کی بات کرے یا سفارش کر کے عذاب میں کمی اور تخفیف کرائے۔ اگر و نیا میں اللہ بزرگ و برتر کو ما نتا تو آج وہ اس بررتم فر ما تا اور اگر د نیا میں اس نے کسی مختاج کو کھانا کھلا یا بلا یا ہوتا تو آج اے کھائے بینے کی فعمت اب اس کے کھائے کو بچھونیں بجر خسلین کے عسلین جہنم کا کئی معنی مفسرین نے لکھے ہیں۔ ایک قول بیہ ہے کہ خسلین جہنم کا ایک ورخت ہو ایک معنی بیائی ووسرانا م زقوم ہو۔ ایک معنی بیائی ایک ورخت ہو ایک معنی بیائی وہ ہو ایک معنی بیائی کے جہنے بیاں کہ جہنمیوں کے زخم سے جو پیپ ولہو بہر گا وہ تمسلین ہے۔ بہر حال ان کا فروش و مجرموں کو جہنم میں غذا ملے گی تو وہ بھی آئی نفرت انگیز مال ان کا فروش و مجرموں کو جہنم میں غذا ملے گی تو وہ بھی آئی نفرت انگیز کو اور کھی آئی نفرت انگیز کے اور گاروں کے کوئی نہ کھا وے گا۔

یہاں ان آیات میں اہل جہم کے جو دو جرم بتائے گئے الکہ فیصل کے بیان کے الم اللہ بہت کے اللہ کا بیان کے اللہ بین اللہ بین بین اللہ بین بیان ندر کھتا تھا اور سکین بعن غریب آ دی کھا تھا اور سکین بعن غریب آ دی کھا ان کے کھانے کی ترغیب ندد بتا تھا اس ہے متعلق حصر سابودردا اٹا انسار بول میں سے آنخضر سابی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدراور مجوب سحالی سے المخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا کہ ابودردا اللہ میری امت کا حکیم ہے۔ تو حضر سابودردا اللہ سے کہا کرتے کہ شور باسالن میں زیادہ کیا کروتا کہ غرباء مساکیین کے بی سے کہا کرتے کہ شور باسالن میں زیادہ کیا کروتا کہ غرباء مساکیین کے کام آ وے ۔ ان کی بی بی نے بوچھا کہ شور بے کے زیادہ کرنے میں کیا فائدہ ہے اس واسطے کہ کھانے میں لذت نہیں رہتی ۔ تو آ ہی ساب کہا کہ کم کافروں کو آگا تا نہ کھلانے کے سبب سے ہم نے آ دھی اس ذبحیر کو کھا تا نہ کھلانے کے سبب سے ہم نے آ دھی اس ذبحیر کو کھانا دیکھلائے کے سبب سے ہم نے آ دھی اس ذبحیر کو کھلائے کے سبب سے ہم نے آ دھی اس ذبحیر کو کھلائے کے سبب سے ہم نے آ دھی اس ذبحیر کو سبب سے ہم نے آ دھی اس ذبحیر کو سبب سے ہم نے آ دھی اس ذبحیر کو سبب سے ہم نے آ دھی اس ذبحیر کو سبب سے اپنے سے کاٹ ڈالا ہے اور آ دھی جو باقی ہو دہ بھی مسکینوں کو کھلائے کے سبب سے اسے میں نے آ دھی اس ذبحیر کو سبب سے اپنے سے کاٹ ڈالا ہے اور آ دھی جو باقی ہو دہ بھی مسکینوں کو کھلائے کے سبب سے اسے نے سے دور کئے دیتے ہیں۔

## فَلاَ اقْسِمُ بِهَا نَبْصِرُونَ وَمَا لاَبْصِرُونَ اَعْالَ لَهُو اللهِ اللهُ اللهُ

العن البقين فسريد بالسرر ريك العظامية العطامية العطامية العطامية العطامية العن العن العن العن العن العن المان برورد كاركنام كالبي سيجة -

فَذَ أُقْدِدُ إِنَّ الْمُولِيَ اللهُ الله

لفسیر وتشری ان آیات میں بتایا جاتا ہے کہ جو پھے قیامت میں جزاومزااور جنت و دوزخ وغیرہ کابیان ہوا یہ کوئی شاعری نہیں۔ نہ کا ہنوں کی انگل پچو ہاتیں ہیں جن اللہ ہے۔ اللہ کا کلام ہے جس کوایک بزرگ فرشند لے کرایک بزرگ پغیبر پر انزا۔ جو آسان سے لایا وہ اور جس نے زمین والوں کو پہنچایا دونوں رسول کریم ہیں۔ ایک کوئم و کہتے ہوایک کوئیں و کہتے اور کلام کو پر زور بنانے کے لئے حق تعالیٰ نے یہ تسم کھا کرفر مایا کہ

س قتم کها تا بول ان چیزول کی بھی جن کوتم دیکھتے ہواوران چیزول کی بھی جن وتم نہیں و کیھتے یعنی تمام محلوق کی قشم ہے کہ بیقر آن اللہ کا کلام ہے۔ ملاء نے لکھا ہے کہ اس فتم کو بہال مضمون سے ایک خاص مناسبت ہے کہ قرآن کریم کے لانے والے یعنی حضرت جبرئیل نظرنہ آتے تھے اورجن برقرآن آتا تفايعتي محمر الرسول الندسلي الندعليه وسلم وونظرآت تضے۔ کفار مکہ قرآن کریم کی زبان اوراس کی فصاحت دبلاغت۔ اوراس کے مضامین پر منتجب ہو کر مھی استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی يرالزام لكات كدمعاذ الله بيشاعرجين ادرتهي واقعات كذشتة اورآ منده كى خبرين سن كركيت كه معاذ الله آب كابن بين - كابن عرب مين وه لوگ تھے جو جنات وشیاطین سے تعلق یا مناسبت رکھتے تھے ۔اوروہ ان لوگوں کوغیب کی بعض جزئی یا تنس ادرآ ئندہ کی خبریں بتاتے تھے۔تو کفار کے ان الرامات کی تر دید میں فر مایا حمیا کہ بیقر آن کسی شاعر کا کلام نہیں۔ بھلاشاعری کوقر آن ہے کیانسبت۔شاعروں کا کلام اکثر بےاصل ہوتا ہے اوراس کے اکثر مضامین مخص فرصنی اور وہمی اور خیالی ہوتے ہیں جبکہ قرآن كريم مين تمام تربيقائق ثابته اوراصول محكمه كقطعي دليلون اوريقيني حجتوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر بیسی کا بمن کا بھی کلام نہیں۔ کا ہنوں کے کلام بے کا راور بے فائدہ ہوتے ہیں اوراس کلام ربانی میں ایک حرف یا ایک شوشہ بھی بے کارو بے فائدہ نہیں۔ پھر کا ہنوں کی یا تیں چندمبهم جزئی اور معمولی خبرول پر مشتل موتی بین بخلاف قرآن کریم کے جوعلوم حقائق برمطلع كرتا ہے .. دين وشريعت كے اصول وقوانين اور معاش ومعاد کے دستور وآئین بتا تا ہے اور فرشتوں اور آسانوں پر جھیے ہوئے بھیدول برآگاہی دیتا ہے اور گذشتہ وآئندہ کے واقعات کو تحقیق كساته بيان كرتا بي كيونكديدرب العالمين كا نازل كيا بواباي لئے سارے جہان کی تربیت کے اعلیٰ اور محکم ترین اصول اس میں بیان ہوئے ہیں۔حضرت عمر بن خطاب این اسلام لانے سے مملے کا ا پناایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے ماس کیا و یکھا کہ آپ مسجد حرام میں پہنچ گئے ہیں۔ میں بھی گیااور آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔آب نے سورہ حاقہ یرد هناشروع کی جسے من کر جھے اس کی بیاری

نشست الفاظ اور بندش مضامين اور فصاحت وبلاغت يرتعجب آنے لگاآ خرمیں میرے دل میں خیال آیا کے قریش ٹھیک کہتے ہیں کہ پیخف شاعر ہے۔ ابھی میں ای خیال میں تھا کہ آپ نے بیاآیتیں تلاوت کیس إِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُّولِ كَرِنْمِرَا وَمَاهُويقُولِ شَاعِدِ قَلِيْلًا مَا تُوْمِنُونَ ا لعني بيقرآن كلام باليك معزز فرشته كالايا موااور بيكسي شاعر كاكلام نهيس ہے تم بہت کم ایمان لاتے ہوتو میں نے بیان کرخیال کیا اچھا شاعرت ہی کائن تو ضرور ہیں۔ اس پر آپ کی تلاوت میں یہ آیت آئی وَلَا يِقُوْلِ كَاهِنْ قَلِيْلُامًا تَكَلَّرُوْنَ كَمِيكَ كَامِن كَا كَامِ نِيس ہے تم بہت كم بجھتے ہو۔ آپ بڑھتے چلے گئے۔ يہال تك كد بورى سورت ختم کی ۔حضرت عمر تخر ماتے ہیں کہ یہ پہلاموقع تھا کہ میرے دل میں اسلام گھر كر كىيا اور رو تىكئے رو تىكئے ميں اسلام كى سچائى ساكنى \_ توب واقعہ بھى منجملدان اسباب سے جوحفرت عمر کے اسلام لانے کا باعث ہوئے آیک خاص سبب ہے۔آ کے کفار کے اس الزام کی تردید میں کہ بیکلام معاذ اللہ خودرسول الندسلي الله عليه وسلم في الجي طرف عد كمر ليا مع فرمان باري تعالی ہوتا ہے کہ اگر می پنجمبر صلی الله علیہ وسلم مارے دم یکھ جھوٹی یا تیس لگا دية مثلاً جو بهارا كلام ندبوتا اس كو بهارا كلام كبت يا جموا وعوى نبوت كا كرتے تو يقينا ہم أنبيس سزاديت أوران كى زندگى كى رگ ول كاث ديت اورکوئی جارے اور ان کے درمیان بھی نہ آسکتا تھا کہ سزاہے بچالے۔ تو مطلب بيه واكه جب ايبانهين مواتؤ حضور رسالت مآب صلى الله عليه وسلم سے یا کہازرشدو ہدایت والے ہیں اس لئے اللہ نعالی نے زبروست تبلیغی فريضرآ پ كوسونپ ركھا ہاورآپ كے صدق كى بہت سى نشانيال آپ كو عطا كركى بين اخيريس فرمايا كميا كه خدا سے در في والے اس كلام كون سرنفیحت حاصل کریں سے اور جن کے دل میں ڈر ہی نہیں وہ حیثلا کیں مے کیکن ایک وقت آئے والا ہے کہ یہی کلام اور منکرین کا پہنچٹلا تا ان کے لئے سخت حسرت ویشیمانی کاموجب ہوگا۔اس وقت مجھتا کیں گے کہ افسوس ہم نے کیوں اس سیج کلام کو جھٹلایا تھا جوآج بیآ فت دیجھنی بڑی تو حقیقت یہ ہے کہ بیرکلام توالی چیز ہے۔ جس پریفین سے بھی بڑھ کر یقین رکھا جائے کیونکہ اس کے مضامین سرتا یا صدق اور ہرطرح سے شک

حدیث میں حصرت عقبہ بن عامر اسے دوایت ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت: فَ فَاعَدُ اللهِ رَبِانُ الْعَدُ اللهِ عار الله مولی تو رسول الله صلی الله علیدو کم فی آیت: ف فی ایک الله علی کہ اس کو ایک کو عیس رکوع میں رکھولیعن اس تھم کی تھیل میں سبحان دبی العظیم رکوع میں کہا کروپھر جب آیت سبح اسم دبک الا علی کا فزول بواتو آپ نے فرمایا کہاس کوایت مجدہ میں رکھولیون اس کی تھیل میں مجدہ میں مسبحان دبی الا علی کہا کرو۔

ابغور سیجے کہ یہاں قسمیہ کلام کیساتھ حق تعالیٰ فرمارے ہیں۔
سے بھیجاہوا ہے۔ گویااس کے بندونصائے اوامرونوائی جزاوہ زاعذاب
دونواب جو پھھاس قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے وہ ارشاد خداوندی ہے۔ اور
ویونکہ حق تعالیٰ عالم الغیب بھی ہیں اس لئے نزول قرآن کیساتھ ہی دنیا
والوں پر اس قرآن کا جو ہتیجہ اور اثر ہوگا وہ بھی بتا دیا گیا نیعی
والوں پر اس قرآن کا جو ہتیجہ اور اثر ہوگا وہ بھی بتا دیا گیا نیعی
و اُنگذا کُنانُ ہے وَ یَا مُعْتَقِیْنَ بلاشہ بیقرآن مقول کیلے فیصحت ہے۔
یکی اس قرآن کا خواہواں سے فیصحت مامل کر نیوا لے ہمقین ہیں ہوں
سے اور فرمایا و اِنگذا کھنڈو ہو گئی الکیفرین اور بیدقرآن کا فروں یعنی
معروں کے حق میں موجب صرت ہے۔ یعنی دنیا میں ایک گردہ اس
قرآن کا منکر بھی رہے گا جس کی وجہ سے ان کوآخرت میں حسرت و
قرآن کا منکر بھی رہے گا جس کی وجہ سے ان کوآخرت میں حسرت و
قرآن موجود ہے اس سے میکھی معلوم ہوا کہ جب تک و نیا میں
قرآن موجود ہے اس سے فیصحت حاصل کرنے والے بھی موجود رہیں
گراوراس کے منکر بھی موجود رہیں گے۔ اب یہاں ہرخض فیصلہ کرلے
قرآن موجود ہے اس سے فیصحت حاصل کرنے والے بھی موجود رہیں
گراوراس کے منکر بھی موجود رہیں گے۔ اب یہاں ہرخض فیصلہ کرلے
گراوراس کے منکر بھی موجود رہیں گے۔ اب یہاں ہرخض فیصلہ کرلے
گراوراس کے منکر بھی موجود رہیں گے۔ اب یہاں ہرخض فیصلہ کرلے
گراوراس کے منکر بھی موجود رہیں گے۔ اب یہاں ہرخض فیصلہ کرلے
گراوراس کے منکر بھی موجود رہیں ہے۔ اب یہاں ہرخض فیصلہ کرلے

ہوتا ہے تو متفین کے عقائد واعمال اختیار کرنا ہوں گئے۔ اور سارا قرآن عقائد واعمال ہی کی درتی ورہنمائی کے لئے ہے۔ پس جور با اعالمین کی جیتے واہرت اور محبت جا ہتا ہواس کورب العالمین کے کلام قرآن کریم پر جیتی طور سے ایمان لا کراس کا سچا وفاوار ۔ اس کے احکام پر عامل اور اس کے فوائی سے بازر ہے والا اور اس کی تعلیمات وہایات کو پجیلا نے اور رائی کو ای اور اس کے دوالا اور اس کی تعلیمات وہایات کو پجیلا نے اور رائی کرنے والا افراس کی تعلیمات وہایات کو پجیلا نے اور رائی مرائی مقین کے کروہ میں شامل ہونا مقدر قرمانی وکرم سے ہمارے حق میں متقین کے گروہ میں متقین کے گروہ میں متقین کے گروہ میں شامل ہونا مقدر قرمانیں۔

الحمد لله كداس درس پرسوره الحآقة كابيان پورا موگيا \_اگلی سورت كا بيان ان شاء الله آئنده درس پيس شروع موگا \_

### سورة الحاقه

ا- اگرکسی خاتون کاحمل ساقط ہو جاتا ہوتو حمل کے دوران سورۃ الحاقہ لکھ کراس کو پہنائی جائے اس کاحمل محفوظ رہےگا۔ ۲- بچہ کی پیدائش ہوتے ہی اسے بورۃ الحاقہ سے دم کیا ہوایانی بلا دیا جائے تو وہ بچہ بہت ذہین ہوگا اور بچوں کو جہنچنے والی ہر تکلیف دیماری سے محفوظ رہےگا۔

۳-اگر بچہ کے بارے میں حشرات الارض کے تکلیف پہنچانے کا خطرہ ہوتو زینون کے تیل پرسورۃ الحاقہ پڑھ کراس تیل سے بچہ کی مالش کی جائے اللہ کے فضل سے کوئی کیڑا مکوڑہ وغیرہ بچہ کے یاس نہیں آئے گا۔

۳- بچہ کے جسم میں درد کی شکایت ہوتو زینون کے تیل پرسورۃ الحاقہ پڑھ کراس تیل سے بچہ کے جسم کی مالش کی جائے۔

وعا مینجے: یالند! آپ کا بے انتہا شکروا حسان ہے کہ آپ نے اپنے نفغل دکرم ہے ہم کوییقر آن عطافر مایا۔اوراس برہم کوابیان کی توفیق نصیب فرمائی۔ یا اللہ! اس سر چشمہ ہدایت ہے ہم کونصیحت حاصل کرنے والا بناویجے اوراس کے حقوق کی اوائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یا اللہ! قرآن پاک کی عزت وعظمت کی طرف ہے ہماری آٹھیں کھول دے اوراس کا تلیج بن کرزندہ رہتا نصیب فرما وے۔اوراس کے احکام کی خلاف ورزی ونا فرمانی سے علی طور پر بچالے۔ آئین۔ والنے کو دیکھونی آئین الحکمہ کی لیڈیوریت العلیمین ک

### يَنَ فَالْمُعِلِيِّ مِنْ اللَّهِ فَي أَمْعَ قُلْمِهِ فِي الْمُعْفِي الْمُنْ وَفِي الْمُنْ وَفِي الْمُنْ وَفِي

### بسرج الله الرحمن الرح يم

شروع كرتا ہوں اللہ كے تام ہے جو بڑا مہر مان نہايت رحم كرنے والا ہے۔

### سَأَلَ سَأَيِلٌ بِعَدَابٍ وَاقِعٍ أَلِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ أَمِنَ اللَّهِ ذِي الْمُعَارِجِ الْ

ایک درخواست کرنے والا اس عذاب کی ورخواست کرتا ہے جو کا قرول پرواقع ہو نیوالا ہے جس کا کوئی وقع کرنے والانسیں۔اورجواللہ کی طرف سے واقع ہوگا جو کہ میر هیوں (یعنی آسانوں کا)

### تَعْرُجُ الْمَلِيكَةُ وَالرُّوْمُ الْيُحِرِفُ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَسَنَاةِ قَ

مالک ہے۔ (جن میزهیوں سے) فرشتے اور رومیں اسکے پاس جڑھ کرجاتی ہیں۔ (اور وہ عذاب) ایسے دن میں ہوگا جس کی مقدار ( دنیا کے ) بیچاس ہزار سال کی (برابر ) ہے۔

### فَاصْبِرُصَبْرًا جَمِيْلُا<sub>®</sub>

سوآ پ صبر سیجے اور صبر بھی ایسا جس میں شکایت کا نام ند ہو۔

سَأَلُ انگا سَأَلِلْ الكِ التَّالِي اللَّهُ ا

اورائل ایمان کی روض عالم بالا میں چڑھ کرجاتی ہیں اور وہ عذاب ایسے ون
میں واقع ہوگا جس کی مقدار و نیا کے پچاس ہزار سال کے ہرابر ہے۔ مراو
قیامت کاون ہے۔ قیامت کے دن کی اتی طویل مدت و نیا کے مقدار کے
حساب ہے کافروں ہی کو معلوم ہوگی۔ رہائل ایمان جن کی شان میں بار
ار لاحکوف تعلیم ہوگی کے دنون کی بشارت قرآن کریم میں وی
بار لاحکوف تعلیم ہوگی کے دنون کی بشارت قرآن کریم میں وی
عائی ہے۔ حسب تقریح اوادیث یوم حشران کے لئے بالکل ہاکا بھلکا ہو
طائے گا۔ ایک صحیح حدیث میں حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ
صحاب نے اس آیت کے سننے کے بعدرسول اللہ ملی اللہ علیہ وہلم کی خدمت
میں عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم یہ دن تو بہت براہ ہوگا۔ آئی
میں عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم یہ وہ فرمایا ہم اس ڈات کی
ہزیت خوف اور بے چینی اور بے قرادی میں گزار تا اور بغیر محمکا نے کے رہنا
ہزیت مشکل ہوگا۔ آئی خضرت صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا ہم اس ڈات کی
جسکی وہنے میں میری جان ہے کہ ایما ندار آدی کو وہ ون ایسا چھوٹا معلوم ہوگا
جستی وہر میں ایک فرض نماز کی اوا سکی و نیا میں کرتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریں میں جستی وہر میں ایک وہ وہ ون ایسا چھوٹا معلوم ہوگا

سے بیصدیث روایت کی گئی ہے کہوہ دن مونین کے لئے اتنا ہاکا ہوگا جتنا وقت ظہر اورعمر کے درمیان ہوتا ہے تو ان روایات حدیث سے معلوم ہوا كيجس دن كاطول كفاركو بجياس بزارسال كامعلوم بوگامونين كے لئے كتنامخضر موكار جنانج ينتخ الاسلام حضرت علامة شبيرا حمرعثاني رحمته الله عليه اہے فوائد تفسیر سیمیں لکھتے ہیں کہ پیاس ہزار برس کا دن جو قیامت کا ہے وہ پہلی مرتبہ صور پھو تکنے کے وقت سے لے کرجنتیوں کے جنت میں اور جہنیوں کے جہنم میں قرار یکڑنے تک پیاس ہزارسال کی مت ہوگی لیکن صدیث میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے ارشاد کے موافق ایما ندار آ دمی کواتنا لمباز مانه ایسا حجوثامعلوم ہوگا جنتنی دیر میں ایک نماز فرض ادا كرليمًا \_ آ محة تخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب فرمايا جاتا ہے کہ جب ان کفار برعذاب کا آتا ثابت ہے تو آپ ان کی مخالفت بر اوران کے عذاب کے ما تکنے کی جلدی پر جسے وہ اسے نزد کیک شاآنے والا جائية بي-آب صبر وسهاركري-اورصبر بهي ايساكه جس مي رنجيدگي ول كي تعبرا مث نه يائي جائے تعني ان كي تكذيب ومخالفت ے آ بالیے تنگ نہ ہوں کہ شکایت زبان پر آ جائے بلکہ بیمجھ کر حمل میجے کہ بالآ خران کوسز اہونے والی ہے۔

ابغور کیجے کہ صدیث شریف کی بشارت کے موافق جودن اور زمانہ کہ کفار کیلئے شدت تکیف اور یہ جاتی ہے ہیاں ہزار سال کا معلوم ہوگا وہ موشین کے لئے اللہ تعالی اپنی رحمت سے کتنا ہلکا پھلکا ہنا دینگے کہ جسطر ح بل صراط کہ جودوز خ کے اور کے دیر ہے کہ جوبال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار

سے زیادہ تیز اورجس برگز رکر جنت میں جانا ہوگا تو بدیل صراط بندرہ ہزار سال کی مسافت میں ہے جن میں یا نج ہزار سال تو او پر چڑھنے کے ہیں اور یا نج ہزارسال ج میں چلنے کے اور یانج ہزارسال اتر نے کے ہیں۔ مگراس بندره بزارسال کی بل صراط کی مسافت کوبعض مونین کاملین تو بجل کی جیک كى طرح \_ بعض ان ہے كم درجہ كے مؤمنين ہواكى طرح \_ اوران ہے بھى كم درجہ کے موسین محدورے کی رفتار کی طرح۔ اور بعض ان سے بھی کم درجہ کے مونین اونٹ کی رفتار کی طرح اور بعض معمولی رفتار کے ساتھ ملی صراط ے گزر جائیں مے اور بعض نہایت محنت ومشقت کے ساتھ مل پر چلیس ہے اور بعض اس مل صراط کو بیار کرتے ہوئے ووزخ میں جا گریں گے۔ تو حقيقت ميں جننا توى خالص اور پخته ايمان كسي كا موكا اس قدر عالم برزخ میں موت کے بعد۔ اور پھر عالم آخرت میں دویارہ زندہ ہونے کے بعد راحت چین سکون نصیب ہوگا۔اور جبیبا ایمان کمرور تاقص اور خراب ہوگا ای قدرعالم برزخ می اورعالم آخرت می شدائدسائے آئیں گے۔اللہ تحالی این فضل و کرم ہے ہم کوایمان صادق واسلام کال اس دنیا میں عطا قرما کیں تا کہاں جہان ہے کوچ کرتے ہی ہمیں چین وسکون۔ راحت و آرام بی نصیب ہو۔اورآ خرت کی تمام منزلیں جنت کے پہنینے تک ہمارے لئے اسان اور ملکی پھلکی ہوں۔

اب آ مے اس قیامت کے دن کا پچھاحوال بیان فر مایا جاتا ہے کہ وہ کیسا شخت دن ہوگا اور مجرم اس روز کیا تمنا کرے گا۔ جس کا بیان ان شاء اللّٰداگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

### دعا شيحيّ:

حق تعالی ہمارے لئے یوم قیامت کوآسان اور ہلکا پھلکا بنادیں اور وہاں کی ذلت ورسوائیوں سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ پناہ میں رکھیں۔ پناہ میں رکھیں۔ بادر ہاں کی ختیوں اور عذا بوں سے اور اپنی ناراضگی ہے ہم کو بچالیں۔ میالند! آپ ہم سے اس دنیا میں مجمی راضی رہیں اور آخرت میں بھی آپ کی رضا ہم کونصیب ہو۔ آمین۔ میالند! آپ ہم سے اس دنیا میں مجمی راضی رہیں اور آخرت میں بھی آپ کی رضا ہم کونصیب ہو۔ آمین۔ و کینے کے دیمے کا آپ الحکمی کے لئے کہ کے لئے گئے۔

# اِنْهُ مُريرُونَهُ بَعِيْنًا فَ وَنَرِكُ قَرِيبًا فَيُومَتُكُونَ السّمَاءُ كَالْمُهُلِ وَتَكُونَ الْجِبَالُ عِولَ أَن وَكُونَ الْجِبَالُ عِولَا أَن وَن وَبِيرِهِ عِيرِهِ عِيرِهِ عِيرِهِ عِيرِهِ عِيرِهِ عِيرِهِ عِيرِهِ عِيرِهِ عِيرِهِ عَيْرِهِ عِيرِهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَ

اور جب اس کوفارغ البالی ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔

کفسیر وتشری :ان آیات میں ہلایا جاتا ہے کہ بیکا فرائے خیال میں قیامت کے آئے کو بعیداز امکان اور بعیداز عقل سجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہتم بوجدا ہے علم کے اس کے وقوع کو اس قدر کہتے ہیں کہ ہم بوجدا ہے علم کے اس کے وقوع کو اس قدر قریب دیکھ رہے ہیں کہ کویا آئی رکھی ہے آگے ہلایا جاتا ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی تو اس وقت بیرحال ہوگا کہ بیر آسان ایسا ہوجائے گا جریب دیکھٹ بین کی تعجمت بین کے گویا آئی رکھی ہے آگے ہلایا جاتا ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی تو اس وقت بیرحال ہوگا کہ بیر آسان ایسا ہوجائے گا جسے تیل کی تلجھٹ بین آسان سیاہ ہوجاویے گا اور بیٹ بھی جاوے گا اور بہاڑ وھئی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوجاویں گے۔ چونکہ بہاڑوں

کے رئیس مختلف ہیں جب ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑیں گے تو ایبا مساستار کا کندر تکلین اون ہوا میں از رہی ہے بیاتو مہلی مرتبہ کے صور نيهو نكت يرحال موكا فيرجب دوسرى بارصور بهونكا جائے كا اور سب ازم نو زندہ اور پیدا کئے جائیں کے تو دوست ایے گہرے ووست کو است کو ایس یو چھے گا۔ ایک دوسرے کو دیکھیں سے اور سب أظرول كسامنه بول مح ممرايني مصيبت ميں ايبامشغول ہوگا كه و مرے کو جو چین سکے گا۔ اور بیر بات مجرموں لیعنی کفار ومشر کین ۔۔۔ ساتھ تھسوس ہوگ۔ رہے مومن وہ تو اپنے دوستوں کی خبر کیری مرزر سے دران کے لئے شفاعت بھی کرینگے جیسا کہ بکثرت ا یا دیث بیٹی ت کرتی میں۔ اور مجرموں کا ایک دوسرے کو یو چھٹا تو درئن راس روز تو برنجرم لعِنی مشرک و کافراس یات کی تمنا اور آرزو کرے گا کہ اس روز نے عذاب سے چھوٹے کے لئے اپنی اولا داور بیوی اور بھائی اور کنیہ قبیلہ بلکہ ساری دنیا کو بدلہ میں دے کرا بنی جان مدّاب سے بیا نے مرمیمین نہ ہوگا اورا سے عذاب سے نجات نہ ملے کی اور وہ آگ کے تیز شعلوں میں بھینکا جائے گا جوجلا کر کھال تک ا تارد ہے گی اوراس روز جہنم کی میکیفیت ہوگی کدوہ خود آ واز دے کراس سخنس کو باہ وے گی جس نے و نیا میں حق کی طرف سے مندموڑ رکھا تھا اوراط عت وغمل صالح ہے ہے رخی کی تھی اور دوسروں کا حق مار مار کر براہ حر<sup>ی</sup>ں مال کے جمع کرنے اور سیننے میں لگا رہتا تھا۔اوروہ سب جہنم كَى طرف كينيج حلياً وي سح - بعض آثار ميس ب كد جنم اول زيان قال سے ایکارے گی کہ او کا فر۔ اومن فق۔ او مال سمیٹ کرر کھنے والے ادهرآ \_لوگ ادهرادهر بها كيس حيليكن أيك بهت كمي كردن فكا كي جو کفارکوچن چن گراس طرح اٹھا لے گی جیسے جانور زمین سے دانداٹھا لیتا ہے۔(العیاذ باللہ تعالی) آخر میں اس کا قرانسان کی سرشت بتلائی جاتی ہے کہ جب اس کو تکلیف پینجی ہے تو سخت گھبرا جانے اور ہائے واویلا کرنے والا ہوجاتا ہے کہ اس وقت جو پکھاس سے مانگوسب پکھ دیے کو تیار ہوتا ہے اور جب اس کو فارغ البالی ہوتی ہے تو بخل کرنے الگتاہے کہ کسی کوکوزی نہ وے جبیرا کہ مجرم ندکور کی حالت ہے معلوم ہو

جيئا كه وه دنيا بين نسي كو يجهد بينا پسند نه كرتا تماادر آخرت مين عذاب

د کچے کرمب کچھ دیئے کو تیار ہوجائے گا۔

اب یہال مگرین قیامت یعنی کفار ومشرکین کی بعض صفات بتلائی گئی ہیں جو عذاب جہنم میں گرفتار ہوں کے اور جن کو جہنم خود بلاوے گی اور چن چن کرائے اندر تھینج لے گی۔ کفار ومئٹرین کی وہ صفات بدیہ بتلائی گئی ہیں۔ مین اُڈیک و کوگئی کو جہنہ فَا وَبْنِی صفات بدیہ بتلائی گئی ہیں۔ مین اُڈیک و کوگئی کو جہنہ فاوندی صفات بدیہ بیل میں میں نے حق سے چینے پھیری ہوگی اوراطاعت خداوندی ایسی جس نے حق سے چینے پھیری ہوگی اوراطاعت خداوندی سے جوگئی کی ہوگی اور دومروں کا حق مار مار کر براہ حرص مال جمع کیا ہوگا کی بوگ کی ہوگی اور دومروں کا حق مار مار کر براہ حرص مال جمع کیا ہوگا کی بوگ کی ہوگی اور دومروں کا حق مار مار کر براہ حرص مال جمع کیا ہوگا کی بوگ کی ہوگی اور دومروں کا حق مار مار کر براہ حرص مال جمع کیا ہوگا کی بوگ کی ہوگی اور دومروں کا حق مار مار کر براہ حرص مال جمع کیا

نو معلوم ہوا کہ بیصفات موجب عذاب جہنم ہیں۔اب بیہ کتنے افسوس اورشرم کی بات ہے کہ اگر بیصفات منکرین کی سیمسلان میں یائی جائیں۔العیاذ بائلہ تعالیٰ

یہاں جس مال کے جمع کرنے اور روک کرر کھنے کی فدمت بیان فرمائی گئی ہے اس سے مراد وہ مال ہے کہ جو خلاف شرع ناجائز طریقوں سے جمع کیا جائے اور روکئے سے مراد یہ ہے کہ مال پر عائد ہونے والے حقوق وفرائض اور واجبات ادا نہ کرے۔اب آپ ہی فیصلہ سیجئے کہ آج ان صفات بد میں کنئے مسلمان کے جانے والے افراد گرفتار ہیں۔ اور پھر غضب بالائے غضب یہ کہ نہایت بے فکری سے بقول کی شاعر کے میہ کہ دویا جاتا ہے کہ

اب تو آرام ہے گزرتی ہے عاقبت کی فہر فدا جائے انا الله وائآ المیه واجھون۔

الله تعالی ان صفات بر سے ہم کو اور جمله مسلمانوں کو بیچنے کی تو فیق عطا فرما ئیں۔ اور مؤمنین مخلصین میں کاملین کی صفات اختیار کرنے کی تو فیق نصیب فرما ئیں ۔ آمین ۔

الغرض بيرتو كيفيت اورحالات ہوں ميم منكرين قيامت ليعنى كفارو مشركين كے قيامت كے دن ليكن مؤمنين ان احوال ہے مشتى ہوں سے جن كو جنت كے باغات ميں اكرام وعزت كے ساتھ داخل كيا جاوے گا۔ مكروہ مؤمنين كيسے ہيں اوران كى كياصفات ہيں بيا گلى آيات ميں ظاہر فرمايا كيا ہے۔ جس كابيان ان شاء القد آئندہ درس ميں ہوگا۔ وَ الْجَدْدُ دُعُونَ أَنَ الْحَدِّدُ لِلْهُورَةِ الْعَلْمِينَ

### سَلِّينَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِ مُركَ آيِمُوْنَ ﴿ وَالَّذِينَ فِي آمُوالْ وه تمازی (لیمنی مومن) جو اینی نماز پر برابر توجه رکھتے ہیں اورجن ہے۔ اور جو قیامت کے دن کا اعتقاد رکھتے تُمُشَيْفَقُونُ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِ مَغَيْرُ مَامُونِ ﴿ وَلِي مَا مُونِ ﴿ وَالَّذِينَ ے ڈرنے والے ہیں۔ واقعی ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز تہیں۔ اور جو ومُ حفِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَى أَزُواجِهِ مُ أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَانُهُ مُ فَاتَّهُمْ غَيْرُ اپی شرمگاہوں کو محفوظ رکھنے والے ہیں لیکن اپنی ہویوں سے یا اپنی لونڈیوں سے کیونکہ ان ہر کوئی الزام تہیں وُمِيْنَ ﴿ فَمُنِ ابْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِياكَ هُـ مُ الْعَدُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُ علاوہ طلبگار ہو ایسے لوگ حدِ (شرع) سے تکلنے والے ہیں اما نتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک اوا کرتے ہیں اور جو اپنی عَلَى صَلَارِهُمْ يُعَافِظُونَ ﴿ أُولِيكَ فِي جَنْتِ مُكَرِّمُونَ ﴿ سوائے الاُصَدِّنْ مَمازیوں الکَرْنَی وہ جو اللّٰہ وہ علی یہ اصکارتھ ہے۔ ابنی نماز کی آبیمون ہیشہ (یابندی) کرتے ہیں اوالَیْ نین اور وہ جو فِيْ أَهْوَالِهِا مِنْ اللهِ عَلَى مِن اللهُ عَن مَعْلُومٌ الكه معلوم (مقرر) إللتكآبل اتف وال وكالمعكور ورمروم (نه ماتك والي هُم الحَدِيب كا عذاب عَنْ يُرُّ مَا أُمُونِ عُر مونے كى بات نہيں ﴿ وَالَّذِينَ اور وه جو هُنْ وَهِ الْفُرُوْجِيْنَ أَنِي شُرِمُكَامِول كَى الْحَفِظُونَ فَفَاظَتَ كُرْمُواكِ الرَّاسُواتُ عَلَى أَزْ وَاجِيهِ هُمَ ابْنِ بَوْيُول سے أَوْ يَا مَمَاجُو لَكُتُ أَيْمُانُهُمْ أَنْكُ والتي بالله بالديال فَأَنَّهُمْ لِن وه بيتك فَيْرُ صَلَّوْمِينَ كُونَى المت نبين فَهُن البَّغَى مجرجو جي عاب هُر وه الْعَدُونَ حدے برصنے والے وَالْدَيْنَ اوروہ جو الْهُدِّيةِ وه الْإَمْنَيْتِهِ هُمَ أَيْنِ اللهُ التول وعَيْنَ يهِمْ اورائِعبد رَاعُونَ رعايت (حفاظت) كرنيوالے و الَّذِينَ اوروه جو اللّٰه بن تِهِمْ ووا بن كوابيوں بر الحاقيق قائم رہنوالے

لَّذَ بِنَ اوروہ جو اَ هُمُّ وہ اَ عَلَىٰ صَلَا بَوْمُ اللّٰ عَمَازِ كِي أَيْعَافِ فَاللّٰ وَعَاظِت كر غوالے الْولْبِيكَ بِمِلوك اللّٰ فِي جَدَّنْتِ باغات مِن المُكَرُّمُونَ عَمْرِه ومعزا

تفسیر وتشری ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ مین قیامت کے گروہ ہے وولوگ علیحہ واور مشتنی ہوں گے کہ جو و نیا میں تمازی بیں گروہ ہے وولوگ علیحہ واور مشتنی ہوں گے کہ جو و نیا میں تمازی بیر کی مرکسے تمازی بیر کھی کہ مار جمعہ یا عید کی نماز پڑھنے والے بانہیں ۔ بلکہ الْزَیْنَ هُوْ مَعٰیٰ صَلَارِ تِعِسْمُ دَالِیہُ وَنَ فَر مایا جو ہمیشہ اپنی نمازوں میں گے ہوئے ہیں یعنی اپنی نمازی برابراوا کرتے رہے ہیں بھی ترک نہیں کرتے ہیں جن کی صفات ہیں بھی ترک نہیں کرتے ہیں جا اللہ جنت کی صفات میں سے سب سے اول اور پہنی صفت نمازی ہونے کی بیان فر مائی ۔ میں سے معدم ہوا کہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر مہتم بالشان عیادت ہے۔

اہل جنت کی میے پہلی صفت ارشاد ہوئی۔ آسے دوسری صفت ارش دے کے جن کے مالوں میں سوالی اور بے سوالی سب کاحق ہے۔ يبارآيت من امو الهم جمع كاصيخة فرماياس عمعلوم بواكرسب تشم کے مالوں میں صدقات واجبہاور خیر خیرات میں۔خواہ وہ مال نفذی یا سونے جا تدی کی شکل میں ہو۔ یا زراعت اور کھیتی باڑی کی شکل میں ہو۔ یا تنجارت اور سودا گری کی صورت میں ہو۔ پھر پہیں كم محى ديالجمى شدويا ـ يا جس قندر جيابا ديا اور جتنا شدجيا با شدديا \_ نبيس بلکہ جن معلوم فر مایا بعنی و وحل جوشر عامعین ہے جیسے زکو ۃ ۔صدقہ فطر اور دوسرے نفقات واجبہ پھر بیحق مال میں کن لوگوں کا ہے اس ك الت فرمايا لِلتَ بِلِ وَالْمَحُونُومِ كَاحْنَ بِ-سَائل يعنى سوال كرنے والے كے واسطے جس كوكه شريعت كى طرف سے سوال كرنے اورائے حل کامطالب کرنے کی اجازت ہوجیے بیوی نے لونڈی نلام رشتہ دار' قرض خواہ مسافر مہمان وغیرہ کہان سب کوایتے اینے حق کا مطالبہ پہنچتا ہے۔ دوسر مے محروم محروم کے معنی میں علاء کے کئی تول میں ایک تو وہ لوگ جوحق ما تکنے ہے محروم ہیں اور شریعت کی راہ ہے ان کومطالیہ درست نہیں۔ جیسے غریب مسکین میتیم محتاج بعض نے کہا کہ محروم و دمختاج اور مصیبت زوہ ہے جوایئے گھر میں بیٹیا ہواورنسی ہے اپنی حاجت کا اظہار ندکر تا ہو۔

نیسری صفت بیہ ہتلائی گئی کہ جو قیامت کے دن کا اعتقادر کھتے

ہیں یعنی یوم جزا پریقین رکھتے ہیں۔اس میں تمام نیکیوں کے حصول اور تمام برائیوں ہے بیخے کے لئے اشارہ ہے اس لئے کہ جو مخص جزا کے دن کا معتقد ہوگا وہ نیکیاں دل کھول کر کرے گااس یقینی امید پر کہ اس کابدلہ ملے گا اور ہرطرح کے ظلم وزیا دتی اور ناحق شنای سے بیجے گااس خیال سے کہ اس مر پکڑ ہوگی ۔ آ گے چوتھی صفت بتلائی گئی کہ جو ایے بروردگار کےعذاب ہے ڈرنے والے ہیں بعنی ان کو پہنوف لگا ر بہتا ہے کہ آخرت تو آخرت دنیا میں بھی برے کاموں کی سزامل جاتی ہے اس لئے ان کوعذاب الی ہے ڈراگار ہتا ہے کہ نہ معلوم کب اور - س وقت نازل ہو جائے ۔ چھی صفت بیان فرما کر بطور جملہ معترضہ کے ارشاد ہوتا ہے کہ داقعی اللّٰہ کا عدّ اب ایس چیز نہیں کہ بندہ اس كى طرف سے مامون اور بے قئر ہوكر بيندر ہے۔ آ كے يانچويں صفت بیان کی گئی کہ جوانی شرمگا ہوں کوحرام کاری سے رو کتے ہیں۔ جہال خدا کی اجازت نہیں اس جگہ ہے بچاتے ہیں۔ ہاں اپنی ہو یوں اورا بنی ملکیت کی شرعی لونڈ یوں سے اپنی خواہش بوری کرتے ہیں۔ سو اس بران کوکوئی ملامت اور الزام نہیں نیکن جو مخص ان کے علاوہ ادر جگہ یا اور طرح شہوت رائی کا طلب گار ہوگا اور قضائے شہوت کے لتے کوئی اور راستہ ڈھونڈ ھے تو وہ حداعتدال اور حد جواز ہے ہاہر قدم نکالیا ہے اور وہ یقیبنا حد دو خدادندی ہے تجاوز کرنے والا ہے۔ اپ چونکه شرعی باندیوں اورلونڈیوں کا وجود قزیب قریب ساری دنیا میں کہیں نہیں جو کہ بوقت نزول قرآن موجود تھااس لئے جنسی خواہش صرف اپنی منکوحہ بیوی سے بوری کی جا عتی ہے اور سبطریقے ممنوع ہیں ۔ آ گے چھٹی صفت ارشاد فر مائی گئی کہ جواپنی امانتوں ادر ا بينے عہد كا خيال ركھنے والے ہيں۔ امانت كى دولتميں ہيں ايك وہ جوحق تعالی کے حق کے ساتھ متعلق ہیں ۔ مثلاً انسان کو عطا کر دوتوی اوراموال الله تعاليے كي اما نت بيں ۔ان كو بے جااور الله كي مرضى كے خلاف استنعال نه مرناج ہے۔ دوسری قشم امانت کی وہ ہے جو بندو یا ا حصوق سے تعلق رکھتی ہے مثلا ملاء کے پاس ملم امانت ہے کداس کو نہ چھیا کیں۔ حاکموں کے ذمہانصاف کرنا پدر عیت کی امانت ہے۔ ا

ای طرح آقا کی امانت خادم اور ٹوکر کے ذمہ ہے۔ ایک ہمسامیر کی اسے کہ شرائط وارکان کی بچا آور کی ۔مفسدات اور مکروہات سے ایک وہ تو تھی نماز کو جان ہو جھ کرنہ چھوڑ ہے۔ مخافظت سے امانت دوسر سے ہمسامیہ کے ذمہ ہے۔ ای طرح عہد اور تول "ارجو ایک وہ تول وہ تول ہوں کے ماتھ کی اور خشوع وخضوع سے ادا کرنا ۔ تو بندوں کے ساتھ کہا ہو۔

آ کے ساتویں صفت بیان فرمائی گئی کہ جواین گواہیوں دھیک تھیک ادا کرتے ہیں یعنی ضرورت پڑے تو بلا کم وکاست ' ربلارو رعایت کی اور واقعی گواہی ویتے ہیں۔ حق پوشی نہیں کرتے جا ہے اس تی گواہی دینے میں دوئی جاتی ہو۔ جا ہے قرابت۔ آ ، چھوٹنے كا در مو \_ حاب مخالف اور وشمن كونفع پينيتا مو \_ حوابي كا جهيانا شریعت میں گناہ کبیرہ ہے اوراس کی تی صورتیں ہیں ایک پیے کہ جان بوچھ کر گواہی دینے سے انکار کرے ۔ یاکسی حیلے بہائے سے ٹالے ۔ یا جھوٹی گواہی دے۔ اخیر میں آٹھویں صفت فرمائی ہے کہ جو این نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ۔ لیعنی تمازوں کے اوقات ۔اس کے شرا نظروار کان وآ داب کی خبرر کھتے ہیں اوراس کے ثواب كوضائع مونے سے بجاتے ہيں۔ يہاں بدبات خاص توجہ كے لائق ہے کہ ان اہل جنت کے اوصاف بیان کرتے ہوئے شروع وصف بھی نماز کی ادائیگی کا بیان کیا۔اور ختم بھی اس پر کیا۔اور بیہ تکرار نہیں ہے۔شروع میں مدادمت تماز کی صفت بیان فرمائی گئی تھی۔اخیر میں محافظت نماز کی صفت فرمائی گئی اوران دونوں میں فرق ہے۔ مداومت تو سے کہ یا نچوں وفت کی نماز ہمیشہ ادا کرتا

رہے۔ایک دفت بھی نماز کو جان ہو جھ کر نہ چھوڑ ہے۔ محافظت سے
ہے کہ شرا لکا وارکان کی بچا آور کی۔مفیدات اور مکروہات سے
نیخے کا اہتمام کرنا۔حضور قلب اور خشوع وخضوع ہے ادا کرنا۔ تو
جنتیوں کی بیآ ٹھ صفیں ہوئیں جن کو نماز سے شروع اور نماز ہی پرختم
کیا گیا۔اس سے معلوم ہوا کہ نماز امر دین میں عظیم الثان کا م ہے
اور سب سے زیادہ شرف اور فضیلت والی چیز بھی ہے۔ تو بیآ ٹھ
صفات کا بیان فرما کر بتلایا گیا اُولیک فی جنتی مرفے کے بعد
لوگ بیشتوں میں عزت سے واضل ہوں کے بعنی مرفے کے بعد
دوسرے جہان میں عزت واکرام کے ساتھ جنت کی دائی اور ابدی
نعتوں سے سرفراز ہوں گے۔
دوسرے جہان میں عزت واکرام کے ساتھ جنت کی دائی اور ابدی

اللهم اجعلنا منهم اب يہاں ان آيات ميں آئھ صفات بيان فرما كر بتلايا گيا كه اليكى صفات واللوگ جنت ميں عرات كے ساتھ وافل كئے جائيں گے اور جنت كی نعتوں سے سر فراز ہوں گے ۔ اس سے اس بات كی ضد بھی بچھی جا سخی ہے اور جوان صفات كو دنيا ميں اختيار نہيں كريں گے وہ جنت كی نعتوں سے محروم رہيں گے۔ دنيا ميں اختيار نہيں كريں گے وہ جنت كی نعتوں سے محروم رہيں گے۔ اللہ تعالی ہونے كی توفیق اللہ تعالی ہميں بيصفات اختيار كرنے اور ان پر عامل ہونے كی توفیق كاملہ عطا فرما كيں۔ اب بيموجبات سعاوت و شقاوت بيان ہو جائے ہے بعد بھی كوئن پر عائے ہے بعد بھی كوئن پر عائے ہے۔ جس كا محت ہے ہی كوئن پر عائی جات ميں فرمائی جاتی ہے۔ جس كا اللہ آئندہ ورس ميں ہوگا۔

### دعا شيحتے

حق تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے ہم کواپنی نمازوں کی پابندی اور حفاظت کی تو فیق عطافر ما کیں۔ اور جو مال ہم کو دنیا میں عطافر مایا ہے اس میں سے حقوق اللہ اور حقوق العبادادا کرنے کی تو فیق نصیب فر ما کیں۔

یا اللہ ہم کو قیامت کے دن کا ایسالیقیں نصیب فر ماسیئے کہ جو ہم اس سے کسی آن غافل نہ ہوں

یا اللہ اہمیں شریعت مطہرہ کی پابندی ظاہراً و باطنا نصیب فر ماسیئے اور اپنے فضل سے ہم کو قیامت میں اہل جنت کے گروہ میں داخل فر ماسیئے اور جنت کی ابدی نعمتوں سے سرفراز فر ماسیئے۔ آمین۔

گروہ میں داخل فر ماسیئے اور جنت کی ابدی نعمتوں سے سرفراز فر ماسیئے۔ آمین۔

و النجور کے تھونا کی ایسائی ایسائی العالم میں

# فَكَالِ اللّذِينَ كَفَرُوْ إِفِيكُ مُهُطِعِينَ ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَعَن الْيَهِ أَنِ وَعَن الْيَهُ الْ عَزِينَ الكَلْمُهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

م کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی کہ ہم اس پر قادر ہیں۔ کہ اُن کی جگہ اُن سے بہتر لوگ لے آئیں اور ہم ن محن بِمسبوقِ فِین ﴿ فَنَ رَهُمْ يَكُونُونُ وَ يُلْعَبُواْ حَتَّى يُلْقُواْ يُوَعِهُمُ الَّذِي يُوْعِلُونَ ﴿

عاجز نہیں ہیں۔ نو آپ ان کوائ شغل اور تفریح میں رہنے دیجئے یہاں تک کہ اُن کواپنے اس دن سے سابقہ واقع ہوجہ کا اُن سے وعدہ کیا جاتا ہے۔

يؤُم بَخُرُجُونَ مِنَ الْكِبْلَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُ مَ إِلَى نُصْبٍ يُونِفُونَ عَالَيْعَةً

جس دن میہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے کسی پرسنش گاہ کی طرف دوڑے جاتے ہیں۔ ان کی آنکھیں

## اَبْصَارُهُمْ تَرْهُعُهُمْ ذِلَّةً ذَلِكَ الْيُومُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلَّا مُلَّا اللَّهُ مُلِّهُ مُلْكُولًا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّهُ مُلِّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّهُ مُلَّا مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّهُ مِن اللَّهُ مُلِّهُ مُلَّا مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّهُ مُلْكُمُ اللّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلِّهُ مُلْكُمُ مُلَّا مُلْكُمُ اللَّهُ مِلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلَّالِّهُ مُلِّلُهُ مُلِّلُولُ اللَّهُ مُلِّلَّا لَهُ اللَّهُ مُلِّلَّا لَهُ اللَّهُ مُلِّلُولُ اللَّهُ مُلِّلُولُ اللَّهُ مُلْكُ مُلِّلُولُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلِّلُولًا اللَّهُ مُلْكُمُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلِّلْمُ اللَّهُ مِلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّ اللَّالُّ مُلْكُمُ مُلِّ اللَّهُ مُلِّكُمُ اللَّا لِللَّا لَا لَاللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّ

ینچے کو جھکی ہول گی اُن پر ذِ تست جھائی ہوگی ۔ بیہ ہان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ لیا جا تا تھا۔

فَكُالِ تَوَكِيهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تفسیر وتشریکی نیمورہ معارج کی خاتمہ کی آیات ہیں ان آیات کے شان نزول کے سلسلہ میں بعض مفسرین نے بیروایت نقل کی ہے کہ کفار مکہ جب قرآنی آیات میں جنت کی عظیم الشان نعمتوں اور اہل جنت کے اعز از واکرام کو سنتے تو ہنسی اور تمسنح کے طور پر آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کے پاس جمع ہو ہو کر آتے اور اردگر و بیٹھ کر تمسخر کی راہ سے کہتے کہ اگر میرتمہارا تول سے ہے کہ قیامت کا ہونا ضرور ہے اور دار

2 } آخرت میں ایسی ایسی تعتیں ملیں گی تو ان غریب اور کم حیثیت اور بے ماریلو کول ہے جنہوں نے تمہاری تابعداری اختیاری ہے ہمان نعتوں کے زیادہ مستحق ہوں ہے ۔اس داسطے کہ ہم دنیا میں ان ہے عزت وشوکت میں زیادہ ہیں۔ جب دنیا میں ہم کوعزت بڑائی اور طرح طرح کنعتیں ملی ہیں اور مال ور تبدا درسر داری وریاست ہم کو ملی ہے تو بیددلیل ہے اس بات کی آخرت میں بھی ہم کو بردائی اور سرداری ملے کی اور بیتمہارے تا بعدارلوگ جو کہ غریب ومختاج ہیں اورغلام اور کم حیثیت ہیں وہ ہرگز ان نعتوں کے لائق نہیں ۔ کا فروں کے ان خیالات باطلہ کے رومیں بیآیات نازل ہوئیں جن میں بتلایا جاتا ہے کہ آخرت کی سعادت وشقاوت کے اسباب جہنم کے آزار اور جنت کی نعمتوں کا جال ان کومعلوم ہو چکالیکن اس کےمعلوم ہو جائے کے بعد بھی پھران کا فروں کو کیا ہوا کہ ان مضامین کی تکذیب كے لئے آپ كے ياس جمع ہو ہوكرآتے بيں يعنى جائے تو يہ تھا كہ ان مضامین کی تصدیق کرتے لیکن بدلوگ متفق ہو ہو کر آپ کے یاس اس غرض ہے آتے ہیں کہان مضامین کی تکذیب اور ان کے ساتھ استہزا کریں اور پھراس کے باوجود بھی بیامیدر کھتے ہیں کہوہ جنت کے باغوں میں داخل کئے جا تھیں ہے؟ ہرگز نہیں ۔اس خداوند عادل محیم کے ہاں ایسااند حیرنہیں ہوسکتا۔ بیانسان جومنی کے قطرہ نایاک اور گندی اور گھناؤنی چیز سے پیدا ہوا ہے وہ کہاں لائق ہے بہشت کے جب تک کدا بیان کی بدولت یاک صاف اور مکرم ومعظم نہ ہو۔ای کی تائید میں حضرت حسن بھری کا قول ہے۔فرماتے ہیں سے ہے انسان گندہ ہے جب تک ایمان اور عمل صالح سے نورانیت اور یا کیزگی حاصل نہ کر لے محص مال و دولت اور و نیا کی حشمت و شوکت کی وجہ سے اس عالم قدس تک نہیں پہنچ سکتا ۔ وہ یاک جگہ نا یا کوں کے قابل نہیں۔ پھر کفار مکہ حشر ونشر کے منکر تھے اس لئے ان کوسٹایا جاتا ہے کہ مشارق ومغارب کے رب کی مشم ۔مشارق مشرق کی جمع ہے یعنی آ فاب نکلنے کی جگہ اور مغارب مغرب کی جمع ہے لیعنی آ فمّا بغروب ہونے کی جگہ۔ آ فمّاب کے طلوع اور غروب کی جگہ ہر

روز بدلتی رہتی ہے اس کئے مشارق و مغارب کیے جاتے ہیں تو رَبِ الْهَالْمِينِ وَالْهَافُرِبِ لِعِنَى إِنْ وَاتِ كُوسَم كَمَا كُرْفِرِ ما ما جاتا ہے کہ اللہ تعالیے اس پر قادر ہے کہ ان کقار ہے بہتر لوگ پیدا کروے۔ اورخدا جب ان کی جگدان سے بہتر لاسکتا ہے تو خودان کودویارہ کیوں نہیں ہیدا کرسکتا۔ کیابید خدا کے قابو سے نکل کرکہیں با ہرجا سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہاں مشارق ومغارب کی قتم شابداس نئے کھائی کہ خدا ہر روز مشرق ومغرب کو بدلتا رہتا ہے تو اس کوان كافرون كابدل دينا كيامشكل ہے۔آھے آتخضرت صلى الله عليه وسلم کی تسلی کامضمون فرمایا جاتا ہے کہ آب ان سرکشوں اور غفلت میں یر ہے رہنے والے بدمستوں کے حق میں زیادہ فکروٹر وونہ سیجیجئے ان کو تھوڑے دنوں کی ڈھیل ہے پھر سزاملنی یقینی ہے اور اس دن سے سامناہونالازمی ہے جس کاان ہے وعدہ کیا جاتا ہے۔اس دن بینی قیامت میں بیا پی قبروں سے زندہ ہو کر تخت رب العلمین کی طرف ا لیے دوڑتے ہلے آئیں سے کہ جس طرح دنیا میں اینے بتوں اور خیالی معبودوں کی طرف دوڑتے ہیں اوراس روز آ تکھیں شرمندگی کے مارے نیچے ہوں گی اور مونہوں پرلعنت کی سیابی چرهی ہوئی ہو گی اور ان سے کہا جائے گا میں وہ دن ہے جس کا تم سے ونیا میں وعده كياجا تا تقااورتم ا نكاركرتے تھے۔

الحمد للدكه سوره معارج كابيان فتم بوكبيا اب انشاء الله اللي سورة كابيان شروع موكا\_

#### سورة المعارج

جوآ دمی کثرت ہے احتلام ہوجائے اور برے خواب و خیالات آنے كا مريض ہوتو وہ رات كوسونے سے سلے سورة المعارج يرده لے تووہ اس مرض ہے محفوظ ہوجائے گا۔

وَالْحِرُ دُعُولًا أَنِ الْعِبْلِيلِيدِرَتِ الْعَلَمِينَ

# ليوف تلينه والله الله الترحمن الرحيير وعين الطبيعة

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو ہروام ہریان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

#### اِتُأَ ٱرْسَلْنَا نُوْعًا إِلَى قَوْمِهَ أَنْ آنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيهُمْ عَذَابٌ

ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا کہ تم اپنی قوم کو ڈراؤقبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آوے

# الِينُونَ قَالَ يَقُومِ إِنِّي لَكُمُ نَذِي رُقْبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهُ وَاتَّقُوهُ وَ اَطِيعُونَ

انہوں نے کہا کہ اے میری توم میں تمہارے لئے صاف بساف ڈرائے والا ہوں۔ کہتم اللہ کی عبادت کرد اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔

#### يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى آجِلِ مُسَمَّى إِنَّ ٱجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخُّرُ

تو وہ تمہارے گناہ معاف کردے گا اور تم کو وفت مقرر تک مہلت دے گا، اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاوے گا تو سلے گانہیں

#### لُوْلُنْتُمْ تَعْلَيْهُ نَ۞

كيا څوب ہوتا اگرتم تجھتے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا مِيكَ بِم نِي بِعِبِ الْوَحَ اللَّهِ قَوْمِهِ أَكَى تُومَ كَا لَمْ أَنْ أَنْذِرْ كُورُاوً فَوْمَكَ الْيَاتُومُ وَ مِنْ قَبْلِ ال عَبْل نْ يَالْتِيهَ مَهُ كُونُ بِرَاتِ عَنَاكِ أَلِينَتُ وروناك عذاب قَالَ اس نَهُ كَهَا لِيقَوْفِرِ ال ميرى قوم لِ إِنْ بينك مِن الكُورُ تهارك لئے نَذِيْرُهُمْ بِينَ ساف ساف درائ والله أن كم العبد والله تم الله عبادت كرو والقوة ادراس عدرو وأطبيعون ادرميرى اطاعت كرو يَغْفِرْ ووبخش دعة الكُوْرِ تهمين إحِنْ ذُنُوبِكُو تهاري كناه ويُغَيِّرُكُور اورتهبين مهلت ويكا إلى تك أَجَلِ تُصَسَعَى وتت مقرر إنَّ بيثك أَجَلَ اللَّهِ اللَّهُ كَا مَقْرِرَروه وقت إِذَا جَاءً جب آجائے كا لَا يُؤخَّرُ موفر ين بوكا (علن كا نير) كَوْ كاش كَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تَم جانح

> بہلے بھی مختلف سورتوں میں آچکا ہے اور آپ کے اور حضرت آ دم علیہ السلام کے درمیان • ۱۲۰ برس کا قاصلہ مؤرخین نے لکھا ہے۔حضرت آدم ملیدالسلام کے بعد نبی تو ہوئے مگر پہلے نبی جن کورسالت ہے۔ بتوں کی پرستش ان کا شعار ہو گیا تھا۔ نوازا سیاحفرت نوح علیدالسلام ہی تھے۔

نی اور رسول میں فرق ہی ہے کہ نی ہرصاحب وحی کو کہتے ہیں لیکن رسول کے لئے صاحب دخی ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب شریعت ہوتا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ انبیاء اولوالعزم کا سلسلہ بھی حضرت نوح عليه السلام عيشروع موااوروي الني عيسرتاني كرنے

تقسیر وکنٹر سے: حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک ہے 📗 والوں پر بھی اول عذاب حضرت نوح علیہ السلام کے وقت ہے شروع ہوا۔حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے مسلے تمام قوم خدا کی توحید اور سیج نہ ہی روشن ہے تا آشنا ہو چکی تھی اور حقیقی خدا کی جگہ خود ساخت

اللَّد تعالَىٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کوان کی قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا اور تھم دیا کہ عذاب کے آنے سے پہلے اپنی قوم کو ہوشار کر دو۔ اگر وہ تو یہ کرلیں گئے۔ اور کفروشرک کا راستہ چھوڑ ویں ہے اور خدا کی طرف جھکنے گلیں گے اور عمادت کا راستہ اختیار کرلیں مے تواس سے مملے جواللہ تعالی کے حقوق الف کئے میں وہ معاف ہو

جائیں کے اور کفروشرارت پر جوعذاب آ نامقصود ہے ایمان لانے کی صورت میں وہ ندآئے گا۔ چنا نچی ٹوح علیہ السلام نے بیضدائی پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا اور صاف صاف کہد دیا کہ ویکھو میں کھلے لفظوں میں تہریں آگاہ کئے دیتا ہوں کہ ضدا کی عبادت۔ اس کا ڈراور میری ملاعت لازمی چیزیں جیں۔ میں جو کچھ کہوں بجا لاؤ اور جس بات اطاعت لازمی چیزیں جیں۔ میں جو کچھ کہوں بجا لاؤ اور جس بات منبغ کروں اس سے دک جاؤ۔ میری رسالت کی تصدیق کرو۔ خدائے تعالی تبہاری خطاؤں سے درگذر فرمائے گا اور ایمان ندلانے خدائے تعالی تبہاری خطاؤں سے درگذر فرمائے گا اور ایمان ندلانے کی صورت میں عذاب کا جووعدہ ہے آگر وہ سر پرآ کھڑا ہوا تو کسی کے مناسل کی ڈھیل دی جائے گی۔ آگر تم کو بھو نالے نہیں شلے گا۔ ندا کی منٹ کی ڈھیل دی جائے گی۔ آگر تم کو بھو اور میں کرو بہتھے اور عمل کرنے کی جیں۔ سیجھ لو اور این پر عمل کرو

اب تمام انبیاء کرام علیم السلام کی اصولی تعلیمات ایک ہی رہی ہیں اللہ میں سے ایک اہم تعلیم تمام پیٹیبروں کی یہی رہی ہے جونوح علیہ

السلام نے قوم كوفر ماكى \_ يعنى آن إغبار والله والقوة و أيطيعون ليعنى تم الله كى عبادت كرواوراس سے ڈرواور ميرا كہنا مانو \_ بهى تعليم ممارے آقا في الرحمة فاتم الانبياء سلى الله عليه وسلم نے فر ماكى تو كويا اس طرح فلاصه تمام تعليمات و بدايات دين حق كا بس يهى موا والحينية والله وي الرحمة والترسول.

اللہ تعالیٰ ہمیں ہمی اس کی تو یق کا ملہ عطافر مائیں۔ اور اپنی اور اپنے رسول علیہ الصلوٰ قو السلیم کی اطاعت نصیب فرمائیں۔ آئیں۔ آئیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام ایک مدت دراز تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے گئیں آپ کے نصائح کا قوم پر پھوائر نہ ہوا اور آپ کی بات مان کر نہ دی آخر جب آپ سمجھاتے سمجھاتے تھک سمجھاتے تھک ملے اور قوم پر سمجھانے کا کوئی اثر نہ دیکھا تو ہارگاہ النی میں نوح علیہ السلام نے دعاء کی۔ وہ دعا کیا تھی یہ آگلی آیات میں بیان فرمایا سمیا ہے۔ جس کا بیان وہ دعا کیا تھی یہ آگلی آیات میں بیان فرمایا سمیا ہے۔ جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا ليجئ

الله تعالى جم كودين كى مجھ عطافر مائيں اور جم كواپنے رسول پاك عليه الصلوٰ قا والتسليم كالمطبع و تابعدارامتى بنا كرزند وركيس \_

الله تعالی جم کواپناوه و راورخوف عطافر مائیس که جوجم جرجیه وئی بزی تافر مانی سے رک جائیس اور گذشته تقصیرات پرجم کوندامت وتوبه کی توفیق عطافر مائیس اور جماری خطاو ک و گناموں کواپنی رحمت سے معاف فرمائیس ۔

ما الله اس امت مسلمه بررهم و كرم فرما اور اسے اپنے تینبر اشرف الا نبیاء والرسلین علیه السلوٰة والسلیم كی اطاعت وفرما نبر داری نصیب فرما تا كدا ہے وین و دنیا كی كامرانی نصیب مواور ذلت وخوارى اس سے دور مور آمین العمال بالنوریت الفالیون الله المالیون کو البخر دعور ما آن العمال بالنوریت الفالیون کی الفالیون کو البخر دعو ما آن العمال بالنوریت الفالیون کا میان

## قَالَ رَبِ إِنَّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيُلَّا وْ نَمَارًا فَ فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَاءِ فَي إِلَّا فِرَارًا ﴿ وَإِنَّ كُلَّ

و ح نے دعا کی کہا ہے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کورات کو بھی اور دن کو بھی بلایا۔مومیرے بلانے پراور زیادہ بھا گئے رہے۔اور میں نے جس

## دَعُوْتُهُ إِلَّتَغُفِرُكُهُ مُ جَعَلُوْاً أَصَابِعَهُ مُ فِي اذَانِهِ مُ وَاسْتَغْشُوانِيَا بَهُ وَاصَرُوا

ان کو بلایا تاکہ آپ ان کو بخش دیں تو ان لوگوں نے اپن انگلیاب اپنے کانوں میں دے لیس اور اپنے کیڑے کیوے لیے اور اصرار کیا

وَاسْتَكْبُرُواالْسَيْكُبَارًا اللَّهُ ثُمِّرانَ دَعَوْتُهُ مُرجِهَارًا أَنْ تُمَّ إِنَّ اعْلَنْتُ لَهُ مُرو اسْرَرْتُ

در خایت درجہ کا تحکیر کیا۔ پھر میں نے ان کو پاواز بلند بلایا۔ پھر میں نے ان کو علانیہ بھی سمجھایا اور ان کو

لَهُ ثِمِ إِسْرَارًا اللَّهِ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوارِيكُنَّ إِنَّا كَانَ عَفَارًا لِللَّهُ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَىكُمْ

لکل نفیہ بھی سمجھایا۔ اور میں نے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بڑا بخشے والا ہے۔ کثرت سے تم بر بارش بھیجے گا

تِهُ رَارًا " وَيُمْدِ ذُكُمْ بِأَمُوالِ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنْتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْهِرًا "

اورتمہارے مال اوراولا وہیں ترتی دے گااورتمہارے لئے یاغ نگادے گااورتمہارے لئے نہری بہادے گا۔

قَالَ آسَ اللهِ الرَّبِ العام الدرا إِنَّ وَعَوْتُ مِعَكَ مِن عَبايا قُونِي الْيَاتُومَ وَ لَيُلَّا رات إِوْ تَكَارًا اورون فَاكُنه بَرُدُهُ مَهُم وَان مِن إِده مَدَايا دُعَا إِينَ مِر إِبلانا إِلاَ فِوَارًا بِمَا كُنْ عَسوا وَأَنِي اور بيتك بيس كُلُها جب بحى دَعَوْتُهُمْ مِس نے ان كو بلايا لِتَغْفِرُ مَا كُونَ بعش و ب لَهُ فَهُ الْبيس جعَلُوْ: انہوں نے دے ہیں اکسایعہ ہے اپی اٹلیاں افی آڈانیہ ہر اپنے کانوں میں او اور السننغشو انہوں نے لپیٹ لئے بهُ اپنے کیڑے واکٹروااوراڑ کے ووا کے اور اسٹکٹیزوانہوں نے تکبرکیا اسٹیکیاڑا بواٹکبر ٹنکر پھر اپنی دیکوٹیٹ بیٹ میں نے بایانہیر جِهَ إِنَا يَاوَاز بِلند اللَّهُ عَلَى أَنْ النَّذَتُ مِينَك مِن فِي الله الله مِهايا لَهُمْ أَنْ الله والرَّا عِلياكم فَقَلْتُ بْسِ مِن نَهُ كِهَا السَّتَغَفِرُوْا تَم بَحْشُلُ ما كُو رَبَيْنَ ابْناربِ إِنَا مِبْكُ وه كَأْنَ عَفَارًا وه بهزا بخشُهُ والله يرسيل وه بيجي كا السّهام آسان سل بارش وَيُعني ذُنَّهُ اور مدود يكاتمهين إيافُهُوالِ مالون كيهاته أوَّ بَنِينَ ادريني وَيَعِعَلْ اورووينا زيّا الكّن تمهاريه لئے جَنْتِ إِنَاتِ وَيَجْعَلْ اوردومَا يُكُا لَكُمْ تَبارے لئے أَنْفُوا نهرين

طرف ہےشفقت اور ہمدردی کا اظہار ہوا ان کی جانب ہےنفرت اور بیزاری بی پڑھتی گئی۔ بیباں تک کہ میں نے ان سے کہا کہ آؤر پ کی بات سنوتا کے دب بھی تمہارے قصور بخش دے کیکن انہوں نے میرے ان الفاظ کا سننا بھی گوارا نہ کیا۔ اپنی انگلیاں کا نوں میں ڈال لیس کہ میری بات تنفیمین ندآ و ہے اور اس پر بس ندکیا بلکدایے او پر کپڑاؤال

لفسير وتشري ان آيات مين بتلايا جاتا ہے حضرت نوح عليہ کی طرف بلاتار ہاوہ ای خی ہے جھے ہوا گئے رہے۔ جس قدرميري السلام نے بطور شکایت کے بارگاہ النی میں عرض کیا کہ اے میرے رب میں نے تیرے تھم کی بوری طرح سرگرمی سے تیل کی اور میں نے ا نی طرف ہے دعوت وہلیغ میں کوئی وقیقدا ٹھانہیں رکھا۔ نہون کوون سهجها ندرات كورات بلكه وهن بإنده جروقت أنبين راه راست كي دعوت ویتار ہائیکن اے کیا کروں کہ جس دلسوزی ہے میں انہیں لیکی

لیامنہ چھیا لئے کہ میری صورت بھی نہ دیکھیں۔ایئے کفرونٹرک برضد کے ساتھ اڑ گئے اور انتاع حق سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اے حقیر جان کر تکبرے پیٹے پھیر لی۔اس بربھی میں نے بس نہ کیا ان کے مجمعول میں خطاب کیا اور مجلسوں میں جا کر سمجھایا اور بسا او قات ایک أيك كوينيك ينكي بهي مجهايا \_غرض كهتمام جتن كرلئ اورنفيحت كاكوئي عنوان اورکوئی رنگ نہیں چھوڑا کہ کسی طرح بیراہ راست پرآ جا کیں۔ پھر میں نے ان سے بیٹھی کہا کہ باوجود سیننگروں برس مجمانے کے اب بھی اگرمیری بات مان کراہے مالک اور خالق رب کی طرف جھکو گے اوراس سے اپنی خطا کیں معاف کراؤ کے تو وہ برد ا بخشنے والا ہے۔ پیچیلے سب قصور میکدم معاف فرما وے گا۔ پھر میں نے ان ہے بیجنی کہہ کر د کیولیا کہ علاوہ نفع اخردی کے تنہیں خدا ہے استغفار کر لینے پر دنیوی فوائد بھی حاصل ہوں سے اور ایمان واستغفار کی برکت ہے قبط وخیک سالی (جس میں وہ برسول سے مبتلا تھے) دور ہوجائے گی اور اللہ تعالیٰ تم برخوب موسلا دهار بارش برسائے گا جس سے کھیت اور باغ خوب سیراب ہوں ہے۔غلہ پھل اورمیوہ کی افراط ہوگی مینواثی وغیرہ فربہ ہوجا کیں سے ۔ان کا دورہ بڑے جانے گا اورعورتیں جو کفرومعصیت کی شامت سے با جھ مور ہی ہیں ہے جننے لگیں گی۔ آخرت کے ساتھ ونیا کے بیش و بہار سے بھی وافر حصہ دیا جائے گا۔غرض کہان کورغبت بھی ولائی اورخوف بھی ولا یا تکریکسی طرح راہ راست برندآئے۔

حضرت حسن بھری کی رواہت ہے کہ ایک جخص ان کے پاس آیا اور قبط کا فیکوہ کیا آپ نے اس سے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ پھر دوسرا فخص آیا اس نے اپ فقر وافلاس کا گلاکیا۔ آپ نے اس کوبھی آی فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ پھر تیسر انحفس آیا۔ اس نے کہا کہ میر لے لاکا نہیں ہوتا آپ دعا کیجئے کہ حق تعالی جھے کولڑ کا عنایت کرے آپ نے اس کوبھی فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ پھر چوتھا ایک شخص آیا اس نے اپنی اس کوبھی فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ پھر چوتھا ایک شخص آیا اس نے اپنی کھیتی باڑی کے متعلق شکایت کی کہ بچھ بیدا نہیں ہوتا آپ نے اس کو بھی استغفار کرنے کی تھیجت کی ۔ آپ کی مجلس کے لوگوں نے بو چھا کہ حضرت آپ نے ان جا روں کوایک ہی امر کی نفیجت کی حالانکہ ہر

ایک کا مطلب جدا جدا تھا۔آپ نے فرمایا کہ بید میں نے پھھاپی طرف سے نہیں کہا بلکہ حق تعالی نے خود قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ان جاروں آفتوں کا دفعیہ استغفار ہے اور پھر سورہ نوح کی ان آیات کوآپ نے پڑھا۔امام اعظم ابوطنیفہ ان آیات کی دلیل سے فرماتے ہیں کہاستنقاحقیقت میں دعاءاوراستغفار کرتا ہے۔تمازادر خطبهاوراس کے دوسرے لواز مات اگر ہوں تو پہتر ہے اور نہیں تو پہلے حرج نہیں \_اصل مقصوداس میں دیا وادراستنغفار ہے بھی حاصل ہوتا ہے۔علماء نے لکھا ہے کہ اب بھی استغفار کی بیرخاصیت ہے کہ جوکوئی سچے دل سے اور بخرو نیاز سے اپنے رب سے معافی مانگرا رہے اور استنففاركرتار بيتواس كے مال واولا دين بركت موكى قط سائى رفع ہوگی ۔ زمین کی پیداوار اور زیادہ ہوگی۔ احاد بیٹ صیحے میں استغفار کے بہت سے فوائد بیان ہوئے ہیں ۔امام احمہ ابوداؤداور ابن ماجہ نے بروایت حضرت این عباس فقل فرمایا ہے کدرسول کر مم صلی الله عليدوسلم في فرمايا كه جوعف استغفار كا التزام كرے كاحق تعالى اس کے لئے ہر تنگی ومصیبت سے قراخی وراحت اور ہرغم سے نجات عطا فرما تمیں سے اور بے گمان روزی عطا فرما تمیں سے ۔ تمریبال بیکھی مجدلیا جائے کہ علمائے کرام فرماتے ہیں صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا کافی نہیں بلکہ گناہوں ہے باز آوے اور دل و زبان کو پاک ر کھےاور عجز ونیازاور خلوص دل ہےاستغفار کرے (تفسیر حقانی)اللہ لتعالیٰ جمیں بھی بھی استنغفار کی تو فیق عطا فر ما تھیں۔

غرض کہ حضرت تو ح علیہ السلام نے اپنی دعا اور فریاد ہیں حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ میں نے اپنی قوم کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی اوران کوائے گئا ہوں پر استعفار کرنے کی وینی اور دنیوی فضیلتیں ہتلا کیں اور سمجھا کیں گرانہوں نے میری کوئی بات مان کرنہ دی ۔ ابھی نوح علیہ السلام کی دعاء وفریا واگلی آیات میں بھی جاری ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### 

# كَثِيْرًا وْ وَلَا تَزِدِ الظَّلِينِ الْأَصَلَا وَ كَثِيرًا وَ وَلَا تَزِدِ الظَّلِيدِينَ الْاصَلَا

ببتوں کو مراہ کردیا اوران طالموں کی مراہی اور بڑھاد یجئے۔

النَّهُ كَا الْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

کہنا مانا جن کے مال واولا دمیں کوئی خوبی اور بہتری نہیں کہ وہ اس سبب سے دین ہے محروم رہے اور اور دن کو بھی محروم رکھا اور اس قوم نے ایسے لوگوں کا امتاع کیا جنہوں نے حق کے مٹانے میں بوی بوی تدبیریں کیں اورجنہوں نے اپنے تابعین سے میں کہا اور ان کو میں سمجھایا کہ میری بات ہرگز نہ مانتا اور اپنے بنوں کوجن کوتم یو جنے رہے ہو ہرگز نہ چھوڑ تا مفسرین نے لکھا ہے کہ حفرت نوح علیہ السلام نے دعوت حق اور تبلیغ دین کا کام مسلسل ۹۵۰ سال تک قوم میں کیا اور پیغام حل کہنجا یا اور عذاب اللی سے خوف دلایالیکن آپ کی قوم آپ کو حجمثلاتی رہی اور آپ کا کہنانہ ما تا بیہاں تک کدنوکوں کی کئی پشتش گذر محمئیں۔ جو مخص اس قوم میں مرنے کے قریب ہوتا تو وہ اپنی اولا دکو تاكيداور تنبيه كرجاتا كه خبرداراس فخص لعني حضرت نوح عليه الملام سے نیچے رہنا اور ہرگز اس کی بات مت سننا اور اپنے باپ دا دول کے طریقه کومت چھوڑ نااس واسطے کہ یہ بوڑ ھا دیوانہ ہو گیا ہے (معاذ اللہ امعاذ الله!) وابى تبابى باتنس كها كرتا ہے۔ بهارى عمر س كذر كئيس كه ہم کوجھوٹے وعدوں سے ڈرایا گیا اور آج نیک تو کوئی عذاب وزاب آیانہیں۔ غرض کہ اس قدرآ پ کی ذات و حقارت کے در بے رہے كرچمونے جمونے بچول كوآپ كے يتھے الكادياكرتے تاكمينى اور منخری آپ کی کریں اور آپ کو پھر ماریں اور جب حضرت نوح علیہ السلام عذاب خداوندی ہے زیادہ ڈراتے اور خوف ولاتے تو وہ بد بخت آب کواس قدر مارتے کہ آب کے بدن اور چمرہ سےخون سنے لكاليكن حضرت نوح عليه السلام كوحل تعالى في اس قدر علم اور بردباری عطا کی تھی کہ باوجوداس ظلم وتعدی کے آب ان کی خبرخواہانہ لقيحت مين كوئى كسرندا فعار كفته الغرض حصرت نوح عليه السلام توقوم كوشرك وبت يرتى منع كرتے ادراس كے جواب ميں قوم كے برے اپنے لوگوں سے کہتے کہ خبر دارا پنے معبودوں کو اس مخص کے

تفسير وتشريح :ان آيات من محى نوح عليه السلام كا دعائيه مضمون جاری ہے اور ہتلایا جاتا ہے کہ آب نے بطور فریا دے حق تعالی سے بیکھی عرض کیا کہ بارالہا میں نے اپنی قوم کو یوں بھی سمجھایا كرآ خرتمهين ہوكيا عميا ہے كہم الله كى عظمت اور برائى كے قائل نہيں ہوتے اوراس کے آھے جھک کر دنیا اور آخرت کی نعتیں نہیں لیتے۔ تمہیں ای نے تو پیدا کیا ہے اور کن کن حالات اور کس کس لوث مجھیر کے ساتھ ہیدا کیا۔ پہلے ٹایا ک قطرہ لیٹنی نطفہ۔ پھر جما ہوا خون۔ پھر م کوشت کالوتھڑا۔ پھراورصورت اور پھراورجالت ۔ پھر میں نے ان کو یوں بھی سمجھایا کہ دیکھواللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی قدرت اور حکمت ے سات آسان اور تلے پیدا کئے مجر جاند وسورج کو پیدا کیا۔ دونوں کی جبک دمک اور روشنی اور اجالا الگ الگ بنایا که دن رات کی تمیز ہوجاتی ہے۔ پھران کو ہیں نے سیمی ہلایا کہ اللہ تعالی نے تم کو زمین سے پیدا کیا لینی انسانوں کے باب حصرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے اور پھر مرنے کے بعدتم کواسی زمین میں لے جاتا ہے اور پھر قیامت میں ای زمین ہے تم کوزندہ کر کے باہر لے آئے گا۔ پھر میں نے ان کو بہ بھی ہتلا یا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے زبین کومثل فرش کے بنایا کہاس پر لیٹنے۔ بیٹھتے چلتے پھرتے رہتے سہتے ہو۔ ادھرے ادھرآ تے جاتے ہو۔ زمین کے کشادہ راستوں پر چلتے پھرتے ہو غرض کہ میں نے قدرت خداوندی کے نمونہ بھی اپنی قوم کے سامنے ر کھے اور تو حید کی وعوت وی کہ اس عالیشان قدرت کے رکھنے والے کی طاعت و بندگی اختیار کرواور مسرف اس کی عبادت کرواوراس جبیبا اس کا شریک اس کا ساجعی اوراس کامثیل کسی کونہ جانو \_ تکرانہوں نے میری کوئی بات مان کرنددی۔ پھرنوح علیہ السلام نے بیکھی عرض کیا کہا ہے میرے بروردگاران لوگول نے میرا کبنا تو نہ مانا جوان کے لئے سراسر نفع بخش تھا اور اینے رئیسوں ۔سرداروں اور مالداروں کا

کہنے سے نہ چھوڑ نا اور خصوصاً اپنے ان پانچ بڑے معبودوں کو لیعنی وو ۔سواع۔ یغوث ۔ بعوق اور نسر کوتو ہر گز نہ چھوڑ نا اور ان کی پرستش و بندگی بھی ترک نہ کرنا۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح بیں ان نامول کے وہا خو ہزرگ اولیاءاللہ تھے۔ جب ان صالحین کا انقال ہوگیا جن کے نام ود سواع ۔ یغوٹ ۔ یعوق اور نسر شے لوگوں نے ان کی تصاویر بنالیس تا کہ ان کے احوال اور عبادات وغیرہ کی یادتا ذور ہے ۔ پچھ مدت کے بعدان کے جسے تیار کر لئے گئے حتی کہ پچھ ونوں بعد ان کی پرسش ہونے گئی اور یہ بت ان ہی بزرگوں کے نام سے موسوم کئے گئے ۔ میچ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس ہے روایت ہے کہ قوم نوح کے بتوں کو آخر میں کفار عرب نے لیا۔ کوئی قبیلہ ویوث کی بیاری تھا اور کوئی قبیلہ یغوث کی بیاری تھا اور کوئی قبیلہ یغوث کوئی قبیلہ یغوث دوایت ہے کہ قوم نوح کے بتوں کو آخر میں کفار عرب نے لیا لیا۔ کوئی قبیلہ یعوق کا بیجاری تھا اور کوئی نسر بت کا مائے کا بیجاری تھا اور کوئی نسر بت کا مائے والا تھا۔ حضرت ابن عباس ہی سے یہ بھی روایت ہے کہ طوفان میں والا تھا۔ حضرت ابن عباس ہی سے یہ بھی روایت ہے کہ طوفان میں میر تیاں ڈوب گئی تھیں مدتوں تک مشرکین عرب کوان کی پرستش پرلگادیا۔

الغرض حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یہ بھی عرض کیا
کہ اے میرے پروردگار یہ لوگ میری بات تو مانتے نہیں اور اپنے
رکیسوں اور سرداروں کی بات سنتے اور مانتے ہیں جو اپنے مال پر
مغروراور کثرت اولاد پر نازاں ہیں اور وہ مال واولاد ان کی تباہی کا
باعث بنے ہوئے ہیں اور جنہوں نے وین حق کے مثانے میں بڑی
تدبیریں کیں اور جنہوں نے اپنے تابعین کو یہی سمجھایا کہتم اپنے
معبودوں کی پوجا ہرگز مت چھوڑ تا اور بالخصوص اپنے بڑے پانچ
معبودوں کی پرستش ہرگز نہ ترک کرنا۔اوران سرداروں نے بہکا بہکا
معبودوں کی پرستش ہرگز نہ ترک کرنا۔اوران سرداروں نے بہکا بہکا

مایوس ہوگیا ہوں اس لئے دعاء کرتا ہوں کدان ظالموں کی گراہی کوادر برُ صاد بيني تاكهان كايما ندشقادت لبريز بهوكريدعذاب البي كيمورد بنیں اور مستحق بلاکت ہو جاویں ۔مفسرین نے بہال لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیہ بددعا ان کی ہدایت سے مایوس ہوکر کی خواہ مایوی صدیا سال کے تجربہ کی بنایر ہو یاحق تعالی کا بدارشادین چکے ہول سے جو سورہ ہو و بارھویں یارہ میں ذکر فرمایا گیا أَوْجِيَ إِلَى نُوْمِ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَلْ اَمْنَ فَاكِ تَبُنتَيِسْ عِمَاكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ (اورنوح ك ياس وى جيجى منی کہ تہاری قوم میں سے اب اور کوئی ایمان تہیں لائے گا بجزان کے جواب تک ایمان لا بیکے ) توالی مایوی کی حالت میں بدول ہو کر الیی بدوعا کرنا مستبعد نہیں ۔اس طرح حضرت موی علیہ السلام نے قوم فرعون کے لئے بدوعا فر مائی تھی جبیبا کہ گیارھویں یارہ سورہ پونس مِن بَلايا كَيْ رَبِّنَا اطْيِسْ عَلَى ٱمُوالِهِ فرواللهُ ذُو عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتَىٰ يُرِوُا الْعَنَ ابَ الْأَلِيمَ ( اے مارے بردروگار ا تکے مالوں کو نبیست نا بود کر دے اور ان کے دلوں کواور زیا دہ بخت کر دے سوبیا بمان نداد کیں بہاں تک کہ عذاب در دناک کود کھولیں) حصرت نوح عليه السلام كابيان بيدعا كرناولا تزد الظلمين الا ضللا (اور ان ظالمول کی مراہی اور برها دیجئے) اس سے مقصود مراہی کی زیادتی نہیں بلکہ استحقاق ہلاکت کی وعاء ہے کہ انکا كفروشرك برده كران كيليم موحب بلاكت اورعد اب اليم بوجاو \_\_\_ اب آ مے اس تو م کا جوانجام ہوا وہ بیان فر ما کر حضرت نوح علیہ السلام کی بقیبه فریا داور دعا کامضمون بیان کیا حمیا ہے جسکا بیان ان شاء الله الكي خاتمه كي آيات مين آئنده درس مين موكا -وَالْخِرْدُعُونَا إِن الْعَمْلُ لِلْوَرْبِ الْعَلْمِينَ

# مِمَّا خَطِيَّا يَهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا لَهُ فَكُوْ يَجِدُ وَالْهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ آنْصَارًا

ا پنے ان ہی گناہوں کے سبب وہ غرق کئے گئے پھر آگ جی وافل کئے مجئے اور خدا کے سوا ان کو بچھ تمایتی بھی میسر نہ ہوئے۔

#### وَقَالَ نُوْحُ رَّبِ لَاتَذَرْعَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِيْنَ دَيَّارًا ١٥ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُهُمُ

اورنوح سنے کہا کہ اے میرے پروردگار کافروں میں سے زیمن پرایک باشندہ بھی مت جھوڑ۔ اگر آپ اب کوزوئے زیمن پررہنے دیں سے توبیلوگ آپ سے بندوں کو

#### يُضِلُّوْاعِبَادُكُو لَايُلِدُ وَاللَّافَاجِرَّاكُفَّارًا هُرَبِ اغْفِرْ لِى وَلِوَالِدَى وَ

کمراہ کریں کے اور ان کے محض فاجر اور کافر بی اولاد پیدا ہوگا۔ اے میرے رب مجھ کو اور میرے مال باپ کو

## لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَكُنّارًا فَي

اور جومومن ہونے کی حالت میں میرے گھر میں داخل میں ان کواورتمام مسلمانوں مردوں اورمسلمان عورتوں کو بخش د بیجئے اوران خالموں کی ہلا کت اور برد ها د بیجئے۔

روح عالم دنیا ہے ہرزخ جس کوعالم قبر بھی کہتے ہیں چلی جاتی ہے
اور وہاں اس کوئیک و بدا ممال کا بدلہ ملتا ہے۔ اس آیت سے عالم
ہزخ بینی عالم قبر کا عذاب ثابت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا
عقیدہ ہے کہ حشر ہے پہلے بھی مومن وکا فرکوتو اب وعذاب اس کے
اممال وایمان کے باعث ملتا ہے اس لئے کہ مرنے ہے روح نہیں
مرجاتی بلکہ ایک دوہرے عالم نیعنی عالم برزخ یا عالم قبر میں چلی

عاتی ہے اور وہاں اِس کو نیک و بد کا بدلہ ملتا ہے۔

ہمارے نالمانے لکھا ہے کہ بیآیت بھی عذاب قبرو وجود برزخ میں ایک صرح دلیل ہے اورا حادیث سے قوعذاب قبر کا عموت کر ت سے مالا ہے۔ بخاری وسلم کی حدیث ہے حضرت عائشٹ نے فرمایا میں نے بیس و یکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہوا ورعذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ ما تی ہو ۔ قبر میں فرشتوں کا سوال کرنا اور سے حجے جوابات دیے یہ جنت کا فرش ہونا اور جنت کا لباس ملنا اور جنت کی خوشبو وار ہوا کیں آنا

لغییر و تشری نیسور و نوح کی آخری آیات ہیں۔ شروع سورة سے چند ابتدائی آیات جیسور کر حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد والتجافل فرمائی گئی۔
ان آیات میں اس دعا اور شکایت کا اثر ظاہر فرمایا جا تا ہے اور بتلایا جا تا ہے اور بتلایا جا تا ہے اور السلام کی نا فرمائی اور اپنے کفروشرک پر اصرار اور اپنے بیٹیبر کی السلام کی نا فرمائی اور اپنے کفروشرک پر اصرار اور اپنے بیٹیبر کی مخالفت اور طرح طرح سے ان کوایڈ ارسانی کے گئا ہوں کے سبب مخالفت اور طرح کے این میں فروب کر وہ غرق آب کئے گئے۔ بظاہر طوفان آیا اور وہ پائی میں ڈوب کر دوئے نہیں ڈوب کر روئے زمین سے فیست و تا بووکر وینامقصود نہ تھا کہ جواس ڈبوئے برکھا یت کی جاتی بلکہ برزخ کا عذاب چکھانا بھی ان کومنظور تھا اس کے بخلایا گیا کہ غرق ہونے کے بعد وہ نار میں واضل کئے مجئے۔ بخلایا گیا کہ غرق ہونے کے بعد وہ نار میں واضل کئے مجئے۔ مضرین نے لکھا ہے کہ یہاں تارہ سے برزخ کی تارم او ہے کیونکہ مغرین نے میں تو حشر نشر کے بعد وہ خلے ہوئے۔ مرنے کے فور آبی بعد مغرین نار میں تو حشر نشر کے بعد وہ خلے ہوئے۔ مرنے کے فور آبی بعد مغرین نار میں تو حشر نشر کے بعد وہ خلے ہوئے۔ مرنے کے فور آبی بعد مغرین نار میں تو حشر نشر کے بعد وہ خلے ہوئے۔ مرنے کے فور آبی بعد وہ خالے ہوئے۔ مرنے کے فور آبی بعد مغرین نار میں تو حشر نشر کے بعد وہ خلے ہوئے۔ مرنے کے فور آبی بعد مغرین نار میں تو حشر نشر کے بعد وہ خالے ہوئے۔ مرنے کے فور آبی بعد مغرین نار میں تو حشر نشر کے بعد وہ خلے ہوئے۔ مرنے کے فور آبی بعد مغرین نار میں تو حشر نشر کے بعد وہ خلے ہوئے۔ میں نار میں تو حشر نشر کے بعد وہ خلیا ہوگا۔ مرنے کے فور آبی بعد وہ خلیا ہوگا۔ مرنے کے فور آبی بعد وہ خلیا ہوئے۔

اور جنت کے نظارے دیکھنا۔اور سی جوابات ندویے پر دوزخ کا فرش اور دوزخ کا گری اور لیٹیں اور تھلسانے والی ہوا کیں آیا دوزخ کا لہاں اور دوزخ کی گری اور لیٹیں اور تھلسانے والی ہوا کیں آیا متعدد احادیث بیں وار دہوا ہے۔ نیز کا فرکی قبر بی ہتھوڑوں سے کٹائی اور سانپول والت دہوں کا مسلط ہونا اور ان کا کا ٹرنا اور ڈسنا متعدد احادیث میں ارشاد ہے ۔حضرت عثمان فی جب کی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا دو تے کہ آپ کی داڑھی تر ہوجاتی ۔کس نے پوچھا حضرت آپ جنت دوزخ کے ذکر کے وقت تو نہیں روتے اور اس پر دوتے ہیں۔فر مایا رسول دوزخ کے ذکر کے وقت تو نہیں روتے اور اس پر دوتے ہیں۔فر مایا رسول دوزخ کے ذکر کے وقت تو نہیں روتے اور اس پر دوتے ہیں۔فر مایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تھا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے آگر اس سے نجات یالی تو بعد والی منزلیس اس سے آسان ہیں اور اس سے نجات یالی تو بعد والی منزلیس اس سے آسان ہیں اور اس سے نجات نظی تو بعد کی منزلیس اس سے تو اسان ہیں اور اس سے نجات نظی تو بعد کی منزلیس اس سے تو سان ہیں اور اس سے نجات نظی تو بعد کی منزلیس اس سے تو اس نے بیال تو بعد والی منزلیس اسے خت ہوں گی۔

الغرض يبال آيت من فأدنيلوا فاراً استاب المرس بوتاب كرقوم نوح عالم برزخ میں عذاب قبر میں بہتلا کردی کئی آ کے ارشاد ہوتا ہے کہ پھر اس قوم نے اسے واسطے اسے ان معبودوں کوجن کو بوجے تھے اس امید ے کہوفت بڑنے برکام آئیں مے اور مصیبت میں مردکریں مے کوئی بھی ان كاحماتي شموا ـ ندود في ان عيميت ك ـ ندمواع في ان كوبيايا ـ ند یغوث ان کی فریاد کو پہنچا۔ نہ بعوق نے حمایت کی نہ نسر نے ان کو پی فیوت دی کردنیا کے عذاب سے لیعنی طوفان می غرق ہونے سے ان کو بچاتے یا برزخ کےعذاب کوان سے دفع کرتے ۔الغرض جب طوفان کے یاتی کی زیادتی مولی اور حضرت نوح علیدالسلام مع این مبعین سے تستی میں سوار مولتے اور کافر ڈویٹ سکے تو حصرت نوح علیہ السلام نے بعض کافروں کو دیکھا کہ بہاڑی چوٹیوں براوراو نے مکانوں بر بھاگ کر جا بیٹے ہیں اور بعضول في حضرت نوح عليه السلام كى زبان عطوفان كاحال سناتها تو اس خوف سے شیشہ کے مکانات بہاڑوں براحتیاط کے واسطے بنالئے تھے اوركي مهينون كا كهانايانى بعى اس ميس ركوليا تعاتوطوفان آفيريان مكانون من بخوف موكر جابيف تعدد مفرت أوح عليه السلام في بيرمال وكم كرانديشه كيا كماييان بوكي بعض كافراس عذاب ساس حكت سي جاویں اور پھران کافروں کا بحم اس جہاں میں یاتی رہے۔ بیرخیال کر کے آب بھردرگاہ الی میں وست بدعا ہوئے کا ے خدایا اب توان کا فرون میں سے ایک کو بھی زین پر جلتا پھر تانہ چھوڑ۔ان میں کوئی اس لائت جیس كه باتى ركها جائے -جوكوئى زندورے كاميرا تجربديكہتا ہے كماس سے بے حیا۔ وصیتھ منکرحی اور تاشکرے ہی بیدا ہول سے اور جب تک ان میں سے کوئی موجودرہے گا خودتو راہ راست برکیا آتا دوسروں کوہمی مراہ كرے كا اور ان سے جوسل بھى تھيلے گى دہ بھى انہى جيسے بدكار كافر ہول

مع غرض ہر طرح سے بیلوگ ہلاکی اور تباہی کے سرا اوار ہیں۔ چر یہی ہوا بھی کہ سارے کے سارے کا فرغر قاب کر دیئے گئے۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو باب سے الگ تفاوہ بھی نہ نج سکا کیونکہ وہ پائی کا طوفان نہ تھا بلکہ عذاب التی اور غضب خداوندی تھا۔ اب جب نوح علیہ السلام نے قبر التی کے شعلہ بلندہ وتے دیجے تواس کی شان جب نوح علیہ السلام نے قبر التی کے شعلہ بلندہ وتے دیجے تواس کی شان کم بریائی اور بی کمال ایمان کم بھی ہے تواب کے لئے اور آئی میں اس طرح دیا ہا تھے وال کے لئے اور آئی میں اس طرح دیا ہا تھے گئے کہ التی فضل سے معاف سے جھے بخش دے اور میرے مرتبہ کے موافق مجھ سے جو تقصیر ہوئی ہوا پے فضل سے معاف سے جھے اور میرے مرتبہ کے موافق مجھ سے جو تقصیر ہوئی ہوا پے فضل سے معاف سے جھے اور میرے والدین اور جو میری کشتی یا میرے کھریا میری محبد میں مومن ہوگر آئے ان سب کی خطا دی سے در گذر فرما ہے میری محبد میں مومن ہوگر آئے ان سب کی خطا دی سے در گذر فرما ہے فرماد ہے مران ظالموں کو قبلاک ہی کر ڈال سے بد بخت نہ بچیں۔

اس دعاء معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے والداور والد وموں شخے چنانچ لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے آباء واجداد میں حضرت آ دم علیہ السلام تک کوئی کافر نہ تھا سب موس اور موحد شخے اور آپ کی والدہ بھی مومن تھیں علاء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی والدہ بھی مومن تھیں علاء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعاء مغفرت ہیں ہوئی خوشخبری ہے تمام ایما نداروں کے واسطے جو قیامت تک ہوتے جاویں گے اس واسطے کہ کافروں کے تن میں جو بددعا آپ نے کی تقی وہ درگاہ آئی میں مقبول ہوئی اور اس کی قبولیت کے آثار محت معفرت کی دعاجو آپ نے کی وہ بھی بلاشہ مقبول ہوئی اور اس کی قبولیت کے آثار معفرت کی وہ بھی بلاشہ مقبول ہوئی ہوگی کیکن موشن موشن موشن ہوئی ہوگی کیکن موشن ہوتا شہرط ہے تا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعاء سے حصہ طے۔ ہونا شہرط ہے تا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعاء سے حصہ طے۔

سورة نوح

ا- جوآ دمی سورة نوح کی تلاوت کواینامعمول بنالے تو وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپناٹھ کاند ضرور دیکھیےگا۔
۲- کسی آ دمی کوسخت حاجت در پیش ہوتو وہ اپنی حاجت روائی کی نیت سے سورة نوح پڑھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی حاجت پوری ہوجائے گی۔ سا اگر کسی کوسی خالم کا سامنا ہوتو سورة نوح پڑھ لئے گا۔

وَالْخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَبْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلِّمِينَ

# سَوْلِجِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

شروع كرتا مول الله كے تام ہے جو برد امبر بال نہا يت رحم كرنے والا ہے۔

## قُلْ أُورِي إِلَى آنَّهُ اسْتَمَعَ نَفُرُضِ الْجِينَ فَقَالُوۤ إِنَّاسَبِعْنَا قُرْانًا عَجِبًا لِي اللَّهُ ال

آب كيئ كرميرے پاك إلى بات كى وى آئى ہے كہ جنات مىں سے أيك جماعت نے قرآن شنا مجر (اپنی قوم میں واپس جاكر )انہوں نے كہا كہ ہم نے ايك جميب قرآن شناہے۔جورا مراست

## الرُّشْدِ فَامْنَابِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَيِّنَا لَحَدًا الْ

بتلاتا ہے سوہم تواس پرایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کی کوشریک نہ بنائیں گے۔

قُلْ آبُ فرمادی اُورِی بھے وی کی گی اِلْنَ میری طرف اِنَهُ اسْتَمَعُ که أے سُنا نَفُو ایک جماعت مِن الْجِین جمات ہے (ک) فَقَالُوْا تُو انہوں نے کہا اِنَّا اسَمِعْنَا مِیْک ہم نے سَا قُوْانًا قرآن عَجُیّا ایک جیب یھی وہ رہنمائی کرتا ہے اِلْی التُوشْدِ ہمایت کی طرف فَقَالُوْا تُو انہوں نے کہا اِنَّا اسْمِعْنَا مِیْک ہم نے سَا قُوْانًا قرآن عَجُیّا ایک جیب یھی وہ رہنمائی کرتا ہے اِلْی التُوشْدِ ہمایت کی طرف فَامُنَا تُو ہم ایمان لائے یہ اس پر و اور لَنْ نُشْرِلاً بِرَیْنَا ہم ہر کرشریک نَفْمِرا میں مے اپ رب کے ساتھ

لفسير وتشريح: جن "جس كے لغت ميں معنی پوشيدہ كے بيں ايكست ورفلوقات كى طرح اللہ تعالى كى ايكست قل قلوق بيں۔ ان كى پيدائش آگ ہے جوئى ہے جيہا كہ اقل انسان حضرت آدم عليہ السلام كى پيدائش مٹی ہے ہوئى ہے جيہا كہ اقل انسان حضرت آدم كا تعليم كيفيت ہے ہم كوآ گائى نبيں ہے بہر حال دنيا ميں حضرت آدم كى آلہ اور انسانوں كى پيدائش ہے بہلے جنات موجود تھے۔ انسانوں كى طرح اب يہ بھى احكام شرعيہ كے مكلف بيں۔ چونكہ عام طور سے يہ انسانوں كى نظروں سے غائب رہتے ہيں اس لئے اكثر فلسفيوں اور انسانوں كى نظروں سے غائب رہتے ہيں اس لئے اكثر فلسفيوں اور يجر يوں ادر دہريوں نے ان كے دجود كا انكار كيا حالا نكہ عقلاً بھى كوئى وجدا نكار كی نظروں ہے اوجمل ہيں بوجہ انكار كی نيس سوائے اس كے كہ وہ ہمارى نظروں سے اوجمل ہيں اور عام طور سے ہم كى كودكھا كی نہيں ديتے ليكن كى چيز كا ہم كونظر نہ آنا اور عام طور سے ہم كى كودكھا كی نہيں ديتے ليكن كى چيز كا ہم كونظر نہ آنا باس كى كيفيت كا ہميں معلوم شہونا۔ اس كے نہونے كى دليل كب ایس كی كیفیت كا ہميں معلوم شہونا۔ اس كے نہونے كى دليل كب باس كی كیفیت كا ہميں معلوم شہونا۔ اس كے نہونے كى دليل كب باس كى كيفیت كا ہميں معلوم شہونا۔ اس كے نہونے كى دليل كب بات كی نہوں دیے ہميں معلوم شہونا۔ اس كے نہونے كى دليل كب بات نہائى نہر ب كے قائل بيات نہوں دیے مراحت كے ساتھ" بنات "كے وجود كو فارت كے ماتھ" بنات "كے وجود كو فارت كى دولئوں ہے ہم مراحت كے ساتھ" بنات "كے وجود كو فارت كے ماتھ" بنات "كے وجود كو فارت كے ماتھ" بنات "كے وجود كو فارت كے رہوں كے ماتھ" بنات "كے وجود كو فارت كے ماتھ" بنات "كے وجود كو فارت كے ماتھ" بنات "كے وجود كو فارت كے ماتھ"

میں اور بہت ی حدیثوں میں جن کو دیکھنے کا ذکر بھی ہے تو چرکس

مسلمان کوان کا وجود مانے ہے انکار کرنا ہر گز زیمانہیں فیصوصاً جبکہ

ہرز ماند میں بکٹر ت ایسے ہے لوگ بھی ہوئے ہیں جو بیان کرتے ہیں

کہ ہم نے جنات کو مختلف صورتوں میں ویکھا ہے ایسی صورت میں

ان کے وجود سے وہ بی مخص انکار کرے گا جود بدہ و وانستہ ہٹ وھری پر

اتر آئے۔ قادیا نیوں نے قرآن میں جہاں جہاں '' جن' کا ذکر

ہے۔ اس سے انسان ہی مراد لئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جگہ جگہ مراہ کن اور مضحکہ خیز تا ویلاست کرنی پڑیں۔

الغرض انسانوں کی طرح جنات میں بھی پیدائش اور موت اور مذکر ومؤنث اور نیک و بد۔ اور کافر دمسلم کا سلسلہ جاری ہے۔ اور رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جن و انس سب کے لئے تھی۔ بعض علماء کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلے کسی نبی کی بعث جن وانس و نول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کی بعث جن وانس و نول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کی بعث جن وانس و نول سے لئے نہیں ہوئی۔

چنانچه جنات کی ایک جماعت حضورصلی الله علیه وسلم کی خدمت میں بھیجی گئی جب وہ ایک جگہ جمع ہو سے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ساتھیوں سے فرمایا مجھے تھم ویا گیا ہے کہ آج رات کو جنات کو قرآن سناؤں ہم میں سے کون میر ہے ساتھ چلے گا۔سب نے من کرمر جھکا لیا۔رسول الله علیه وسلم نے پھر ساتھ لے جانے کرمر جھکا لیا۔ رسول الله علیه وسلم نے پھر ساتھ سے جانے جانے کی خواہش کی تو حضرت عبد الله بن مسعود شماتھ ہولئے۔حضرت عبد الله بن مسعود شماتھ ہولئے۔حضرت عبد

اللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ میر ہوا اور کوئی ساتھ بیں گیا۔ ہم چل دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھائی میں داخل ہو مجے اور میر ہے گرداگر دہاتھ ہے ایک گیر بعنی حصار کر کے تھم دیا کہ اس کے اندر جیٹے رہنا۔ جب تک میں نہ بلاؤں با ہمر نہ لکانا۔ یہ تھم وے کر اندر جیٹے رہنا۔ جب تک میں نہ بلاؤں با ہمر نہ لکانا۔ یہ تھم وے کر آپ چلا ہے اور کھڑ ہے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا حضرت عبد اللہ بن مسعود تقرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ گدھوں کی طرح کچھ بہت میانور تیزی کے ساتھ جھے بہت جانور تیزی کے ساتھ ارتے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جھے بہت حانور وغل بھی سنائی دیا۔

جھے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فکر ہوئی پھر بکشرت پر چھائیاں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس چھائیئں اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے میری آڑ ہوئی گرآ ب کی آ واز بھی جھے سنائی ندویتی مختی ۔ پچھ دیر کے بعد باول کے نکڑوں کی طرح مکڑیاں بنا کر جانا شروع ہوگئے اور فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوکر میر ے پاس تشریف لے آئے اور فر مایا کیا تم سو سے ۔ میں نے میر کیا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں سویا۔ کئی مرتبہ میر اارا وہ ہوا کہ لوگوں کو مدد کے لئے بکاروں مگر لاکھی کھٹکھٹا کر میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا کہ بیٹر جاؤ تو جھے پچھ اطمینان ہوا اور فر مایا اگرتم حصار فرماتے سنا کہ بیٹر جاؤ تو جھے پچھ اطمینان ہوا اور فر مایا اگرتم حصار

ے باہرنگل آتے تو ڈرخھا کہ ان میں ہے کوئی تم پر جھینا مار دیتا۔ اور بھی روایات ہیں کہ جنات کی جماعت رسول القد صلی التدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوقر آن بڑھ کر سنایا اور امرونہی فرمایا۔

سورۃ کی ابتدا آنخضرت ملی الله علیه وسلم کوخطاب ہے ہوتی ہے کہ الله علیه وسلم آپ لوگوں ہے کہد دیجے کہ ججھے وتی ہے جایا گیا کہ جنات میں سے ایک جماعت نے قرآن سنا اور اپنی قوم میں واپس جا کر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ججیب غریب کلام سنا ہے جومعرفت ربانی اور رشد وفلاح کی طرف رہبری کرتا ہے اور طالب خیر کا ہاتھ پکڑ کر نیکی اور تقوی کی منزل پر پہنچا ویتا ہے اس لئے ہم سنتے ہی بلاتو قف اس پریفین لائے اور ہم کو پکھ شک وشہ باتی نبیس رہا کہ ایسا کلام الله کے سواکسی کا نبیس ہوسکتا۔ اب ہم اس کی تعلیم و ہدایت کے موافق عہد کرتے ہیں کہ آئندہ کسی چیز کو الله کا شریک بیس کھ آئندہ کسی چیز کو الله کا شریک بیس کھ آئندہ کسی چیز کو الله کا شریک بیس کھ آئندہ کسی چیز کو الله کا شریک بیس کھ آئندہ کسی چیز کو الله کا شریک بیس کھ آئندہ کسی چیز کو الله کا شریک بیس کھ آئندہ کسی چیز کو الله کا شریک بیس کھ آئندہ کسی جیز کو الله کا شریک بیس کھ آئندہ کسی چیز کو الله کا شریک بیس کھ آئندہ کسی جیز کو الله کا شریک بیس کھ آئندہ کسی جیز کو الله کا شریک بیس کھ آئندہ کسی جیز کو الله کا شریک بیس کھ آئندہ کسی جیز کو الله کا شریک بیس کھ آئندہ کسی جیز کو الله کا شریک بیس کھ آئندہ کسی جیز کو الله کا شریک بیس کھ آئندہ کسی جیز کو الله کا شریک بیس کھ آئندہ کسی جیز کو الله کا سور

اب آ محے مزید مضمون جوان ایمان لانے والے جنات نے اپنی قوم میں جا کر بیان کیانتی فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آ این میں ہوگا۔

#### دعا شيحيِّ:

التدتعالیٰ کا بے انتہا شکر واحسان ہے کہ جوہم کو اپنے کلام پاک پر ایمان رکھنے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان پر استقامت اور مضبوطی نصیب فرما کیں اور ایمان کے ساتھ اس کلام پاک کاعلم اور اس پڑس اور اتباع بھی نصیب فرما کیں اور اس کے ذریعید شدو ہدایت پر بھی خود چلنا اور دوسروں کو بھی چلا تا نصیب فرما کیں۔ یا اللہ ہم ایسے انسانوں کی بدحالی پر کس سے فرما وکریں سوائے آپ کی ذات عالی ہے۔ یا اللہ اپنا اس کلام پاک قرآن ان کریم کی بچی عظمت و محبت ہمارے دلوں میں اتار دے تاکہ ہم اس کے عاشق ہو کر زندور ہیں اور اس کے اتباع کی دولت سے سرفراز ہوکر دین و دنیا کی کامرانی و کامیا بی پھر حاصل کریں۔ آپین

وَاجْرُدَعُوْنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

## 

اور ہم نہیں جانتے کہ (ان جدید پیغیرصلی انڈعلیہ وسلم کے میعوٹ فرمائے ہے) زمین والوں کوکوئی تکلیف پہنچا تامقصوو ہے یا اُن کے رب نے ان کو ہدا ہے۔ کرنے کا قصد فرمایا ہے۔

لَانْكُ رِئْ ٱشْرُارِيْدُ بِمِنْ فِي الْكَرْضِ أَمْ آرَادَ بِهِ خُرِرْتُهُ خُر رَشُكَانَ

وَانَدُ اور بِدَ لَ يَعَلَىٰ بِرَ أَ جَنُ شَانِ لَ يَتَكَ الهَرارِبِ مَنَا اللّهِ الله بِ اللّهُ الله بِ اللهُ الله بِ اللّهُ الله بِ اللّهُ الله بِ اللّهُ الله بِ اللّهُ الله بِ اللهُ الله بِ اللّهُ الله بِ اللهُ الله بِ اللهُ الله بِ اللهُ الله بِ اللهُ ا

تفسیر و تشریخ : ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ان ایمان لے آنے والے جنات نے اپنی قوم ہے یہ بھی کہا کہ ہمارے پر وروگار کی بڑی شان ہے۔ اس کی عظمت و بزرگی انتہا ورجہ کی ہے کہ کوئی اس کا شریک نہ ہوسکے اور یہی وجہ ہے کہ نہاں کے کوئی بیوی ہے نہ اولا واور یہ سب باتنس ہمارے احقوں نے گھڑی جیں۔ یعنی ان ایمان لانے والے جنات نے اپنے اعتقادات سابقہ کی جوئی سنائی باتوں پڑی تتھے اس کی نغویت بیان کی کہ جن کوہم پہلے

عقلمنداوردانا مجهركران كى باتوں پر یقین كرتے تھے اور جو پچھودہ حق سجانہ كى نسبت زن وفرزند مونے كى روايت كرتے سے اور ہم اس كو برحق جائة تق اب معلوم مواكدوه احتى اور نادان خداتعالى يرجيوث بولت تصاور غلط باتیں بنایا کرتے تھے اور ہم نے ان کی باتوں کو سی دلیل و بربان ے برق نہیں مجھ رکھا تھا بلکہ عض تقلید باطل سے بیغلط خیال قائم كرليا تفااورهم كويمليه بيه خيال تفاكهاس فتدر كثيرالتعدادجن وانس لكر جن میں بڑے بڑے عاقل ودانا بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی نسبت جھوٹی بات کہنے کی جرأت نہ کریں ہے۔اب قرآن ان کرمعلوم ہوا کہ بہت ہے جن وانس الله تعالى كى يابت جمونى يا تنبس بنات بين اوراين عاقبت برباد كر كے اورول كى عقبى بھى تباہ كررہے ہیں چھران ايمان لے آنے والے جنات نے اپن قوم ہے یہ بھی کہا کہ ہم یہ بھی دیکھ دے ہیں کہ بہت ہے انسان جنات كوابنا محافظ اور مدوكار مان ليت بين - تقييد بيه وتا ب كدان جنات کا دماغ اور بھی مگر جاتا ہے کہ اوہ وہم استے بڑے ہیں کہ انسان ہاری پناہ میں آتا جائے ہیں۔ بہاں عربوں کی ایام جاہیت کی اس عالت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جنات سے غیب کی خبریں یو حصے ۔ان ے نام کی ندرو نیاز کرتے۔ جڑھاوے جڑھاتے اور جب سی قافلہ کا كزريايداؤ كسى خوفناك جنكل يادادي ميس موتاتو كهت كماس ملقدك جنول کا جوسردار ہے ہم اس کی بناہ میں آتے ہیں تا کہ وہ اپنے ماتحت جنوں سے جاری حفاظت کرے۔ جنات نے جب سرد یکھا کدانسان بھی ماری بٹاہ لیتے ہیں تو ان کی مرکشی اور بردھ می ۔ لکفا ہے کہ مملے جنات انسانوں سے ڈراکرتے تھے اور جس جنگل بیابان میں انسان پہنچ جاتا تھاتو وہاں ہے جتات بھا گ کھڑے ہوتے تھے کیکن جب ہے اہل شرک نے خودان سے پناہ ماتلنی شروع کی اور کہنے لگے کہاس وادی کے سردار مجن کی ہم بناہ میں آتے ہیں اس سے کہ میں یا ہماری اولا دومال كوضرر بينج تواب جنات نے مجھا كەرىتوخودېم سے ڈرتے ہيں توان كى جراًت برور هن اورانہوں نے انسانوں کو طرح سے ڈرانا۔ستانااور چھیٹر نا شروع کر دیااورطغیانی وسرکشی ہیںاور بڑھ سمتے ۔ای امر کی طرف ان مسلمان جنات نے اپنی گفتگو میں جودہ اپنی قوم سے کرر ہے تھے اشارہ . کیا کہ بہت ہے مشرک انسانوں نے جنات کی مدداوران کی بناہ ما تک کر ان جنات کی بدد ماغی اورسرکشی اور بردهادی اور کفروعناد مراورزیا ده مصر بو محے۔ یہاں تک توان مسلمان جنات نے توحید کے متعکق اپنی قوم میں مضمون بہان کہا آ مے بعث بعدالموت بعنی مرکر دوبارہ زندہ ہوئے کے

متعلق کہا کہا ہے قوم جنات جیساتمہارا خیال ہے بہت سے انسانوں کا بھی مہی خیال ہے کہ مرنے کے بعداللہ تعالی دوبارہ زندہ کر کے ہرگزنہ الفائے گا۔اس کئے جو کھے ہے ہیں بہی دنیا کی زندگی ہے آ کے پیجئیس۔ لیکن اب قرآن سے معلوم ہوا کہ وہ لوگوں کو بتانا ہے کہم سب موت کے بعددویارہ اٹھائے جاؤ کے اور دنیا کی زندگی کارتی رتی کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے بعدان مسلمان جنات نے رسالت کے متعلق مضمون بیان کیا اورقوم ہے کہا کہ ہم نے اڑ کرآ سان کے قریب بہنچ کر دیکھا کہ آج کل بہت جنلی پہرے گئے ہوئے ہیں جو کسی کوغیب کی خبر سنے ہیں دیے اور جواساارادہ کرتا ہے تو اس برآگ کے انگارے برستے ہیں۔اس سے پیشتر اتن بختی اور روک ٹوک نے تھی۔جن اور شیاطین آسان کے قریب گھات میں بین کرادھر کی کچی خبریں من آیا کرتے تھے مکراب اس قدر سخت تاکہ بندی اور انتظام ہے کہ جو سفنے کا ارادہ کرے تو فورا شہاب ٹاقب کے آتشین کولے ہے اس کا تعاقب کیا جاتا ہے اور بدجدید انتظامات اورنا کہ بندیاں خدا جانے کس غرض سے عمل میں آئی ہیں۔ یہ تو ہم مجھ بھیے کہ قرآن کریم کا نزول اور پنمبرعر لی کی بعثت اس کا سب ہوا كيكن تميجه كيابونے والا ہےاس كے متعلق ہم الجينبيں كہد سكتے۔اس كاعلم اس علام الغيوب ہي كو ہے كه آياز مين والے قرآن كو مان كرراہ ير آ تمیں شے اور اللہ تعالی ان پر الطاف خصوصی مبذول فر مائے گا یا ہے ارادہ مفہر جا ہے کہ لوگ قرآئی بدایات سے اعراض کرنے ک یا داش میں نتاہ و ہریا و کئے جا تھیں اس کا ہم کوعلم نہیں۔ یہاں ان مسلمان جنات کا بتیجہ کی لاعلمی ظاہر کرنے ہے بہ ظاہر کرنا بھی شاید مقصود ہوکہ بعض لوگ جو جنات کی طرف غیب دانی کومنسوب کرتے میں تو سیمی غلط ہے کیونکہ ہم کوخبر نہیں کہ ان جدید پیغیبر کے مبعوث فرمانے سے اللہ تعالیٰ کوز مین والوں کے ساتھ کیا معاملہ مقصود ہے؟ معلوم نہیں کہ اس قرآن کو رسول ہے من کر سارے لوگ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی رحمت و ہدایت کے مسخق ہوتے ہیں یا اس کا ا نکار اور مخالفت کر کے عذاب ممنیں سے ۔مسلمان جنات کے اس مضمون کے بیان کرنے میں اشارہ قوم کواس طرف بھی ہے کہ انکارو مخالفت رسول اورقر آن میں عقوبت اورسز اہے اوران پر ایمان لے آنے اور انتاع کرنے سے رشدو مدایت ہے۔ ابھی ان ایمان لانے والے جنات کا خطاب توم سے جاری ہے جس کا بیان ان شاء النُداكلي آيات مِن آئنده درس مِن موگا۔

## وَ أَنَّا مِنَّا الصَّاعِدُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اللَّهَ الْكَاطَرَآيِقَ قِدَدًا اللَّهِ النَّا ظَنَكَ أَنْ لَنْ

اور ہم میں بعضے نیک میں اور بعضے اور طرح کے ہیں ہم مختلف طریقوں پر تھے۔ اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم زمین میں اللہ تعالیٰ کو

## بِعِزَاللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نَعْجِزَهُ هُرِيًّا ﴿ وَآنَا لَيَّا اسْمِعْنَا الْهُلِّي امْتَابِهِ فَمُنْ يُؤْمِنْ

برانبیں سکتے اور نہ بھا کے کراس کو ہراسکتے ہیں۔اور ہم نے جب ہدا ہت کی بات من لی تو ہم نے تو اس کا یقین کرلیا۔سوجو محف اپنے رب پرایمان لے آوے مجا

كِرَيِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهُقًا فَوَ أَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمُنْ أَسْلَمَ

تواس کوندکسی کی کا ندیشه به وگا در نه زیادتی کا۔اورہم میں بعضة ومُسلمان (ہو مے ) ہیں اور بعضے ہم میں (بدستورسابق) سبےراہ ہیں سوجو مختص مسلمان ہوگیے

## فَأُولِيكَ تَعْرُوْارِشُكُ ا®وَأَتَأَالْقَاسِطُوْنَ فَكَانُوْالِجِهَنَّهُ حَطَّالًا

انہوں نے تو بھلائی کاراستہ ڈھونڈ لیا۔ اور جو بے راہ ہیں وہ دوز خ کے ایندھن ہیں۔

وَ أَنَا اوريك إِمِنّاتِم مِن ﴾ الصّابِعونَ نيوكار جع) وَمِنْنَا اور من ادُوْنَ وَلِكَ سَ علاوه كُنّا مِن عَ طُوَّا يِقَ رامِن إِقِدَدُا مِنْف و أنَّا ادريك ظَنَكَا بم ن كمان كيا أنْ لَنْ نَجِوَ كبم بركز نهراتيس م الله الله إلى الأدِّف زمن من وكن نَجِوَه اوجم من كوبركز نه براتيس م هُرَبًا مِنْ كَ وَأَنَّا الديك الْمُنْ الْمِنْ عَنْ الْهُنْ ي مِايت الْمُنَّادِةِ مِهِ الْمُنْ عِنْ وو يُوْمِنْ يُوتِهِ النَّيْ اللَّهُ عَالِينَ الْمُنَّادِةِ مِهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّ فَلَا يَخَاتُ تُو اے خوف نہ ہوگا بَخْسُا کی نقصان و لکا رَهَقا اور نہ کی ظلم او اَنا اور بیکہ میں ہے المسلماؤن مسلمان (جن ) وَمِنَا اورجم مِن عَ الْقَاسِطُونَ سَنِهَا الْمُنَ السَّلَيِّ بِس جواسلام لا يا فَأُولَيْكَ تووى مِن تَعَدَّوْا انهون في تصدكا السَّدَّ الملائي وأمَّا اوري الْقَالِيطُونَ مَنهُار (جَمَ ) فَكُلْفُوا تُورو بوئ رَجْهَنَّهُ جَبْم كَا حَطَبًا ايندمن

مسى جگه جيسي كر - ندادهرادهر بها ك كر - ند بوانيس از كر - كوجنات نہایت توی اورز بردست ہیں مگر خدا تعالیٰ کے آئے کچھ حقیقت اور زور نہیں رکھتے ۔صرف آ سانی راز ہی بند کرنے پر دیکھ لیا کہ کسی کی تدہیر اورزور کارگرنہ ہوا۔اویر کے مصنے میں تو انگارے برہتے میں پھراگر ہم نے آسانی بدایات کے خلاف کیا اور اللہ کا قبر نازل ہوا تو ہم کہیں نگل کر نه بھاگے تکیس سے ۔ نہ پناہ گزین ہوتکیس سے ۔اس لئے اس قرآن اور ني آخرالز مان كا ما نتاضر دري بهواا دراب اے قومتم مانو يا نه مانوليكن بم نے جب ہدایت بعنی قرآن س لیا تو ہم اس برایمان لے آئے۔ ہارے کئے فخر کا موقع ہے کہ جنات میں سب سے مہلے ہم نے

تفسير وتشريح: ان آيات ميں بتلايا جاتا ہے كمان جنات نے قوم ا اگرہم نے قرآن كونه مانا توالله كى سزاسے في نہيں سكتے - ندز مين ميں سے یہ بھی کہا کہ ہمارے اندریہلے ہی نیک وبددونوں قتم کے جثات ہیں اور مختلف طریقوں پر ہیں۔حضرت حسن بھری کہتے ہیں کہ جس طرح ندمهول كااختلاف آ وميول ميں يايا جاتا ہے ايسا ہى اختلا فات بنات بحى ركمت بين چنانچ بعضان مين يمودي بين بعض نفراني بعض فجوى \_ بعضے مشرک \_ بعضے راقضی اور بعضے خارجی اور بعض نہایت تیج المتنيده موسن ومسلم بعني بين \_توان ابل ايمان جنات نے بھي يہي كہا كہم من سے بعضے نيك ہوتے آئے ہيں اور بعضے بدے رض ہم لوگ مختلف طریقوں پر ستھ پھراس کا فیصلہ کہ کون تل پر ہے ادر کون ناحق یر۔ بچز نبوت اور وحی الہی مے کون کرسکتا ہے۔ ہم کوتو یقین ہو گیا ہے کہ

قرآن من کر بلاتو قف قبول کیااورائیان لانے میں ایک منٹ کی در نہیں گی۔اس طرح کو یا توم کو بھی بلاتا خیرایمان لانے کی ترغیب دی اورای ترغیب کے لئے مزید میکہا کہ سے ایما ندارکواللہ کے ہال کوئی کھٹکانہیں۔ نہ نتصان کا کہاس کی کوئی نیکی اور محنت یونہی رائیگاں چلی جائے شازیادتی کا کہذیردی کسی دوسرے کے جرم اس کے سرتھوپ ديئے جائيں ۔غرض كه ايمان والانقصان \_ تكليف \_ ذلت اور رسوائي سب سے مامون ومحفوظ ہے۔ استے خطاب کے اخیر میں ان اہل ایمان جنات نے بیہ کہا کہ نزول قرآن کے بعد ہم میں دوطرح کے لوگ ہیں ایک ووجنہوں نے اللہ کا پیغام س کر قبول کیا اور اس کے احكام كے سامنے كرون جھكا دى۔ يہى بيں جو تلاش حق ميں كامياب ہوئے اور نیکی کے راستہ پر پہنچ مکئے دوسرا کروہ بے انصافوں کا ہے جو مجروی اور بے انصافی کی راہ ہے اپنے پروروگار کے احکام کو جمثلاتا اوراس کی فرمانبرداری سے انحراف کرتا ہے اور بیروہ ہیں جن کوجہنم کا كنده اور دوزخ كا ايندهن كبنا جائية يهال تك ان ابل ايمان جنات کا کلام نقل فرمایا گیا ہے جوانہوں نے اپنی قوم سے کہا اورجس میں تبلیغ 'ترغیب اور تر ہیب کے سب مہلوا مھئے۔

قرآن کریم میں بیدواقعہ سنا کرکفار مکہ کواس سے بید جنلایا گیا کہ
دیکھووہ جنات جن کی تم پوجا کرتے ہواوران سے مدو ما تکتے ہواوران
سے غیب کی با تیں ہو چھے ہوان کا تو بیدحال کہ وہ ایک بار ہی کے قرآن
سفنے پرایمان لے آئے اورائے عیوب کا اقر ارکرلیا اور کفروشرک چھوڑ
دیا اور پھراپی قوم میں بھی جاکراسلام کی ہلی و تلقین کی حالا نکہ وہ جنات
ندآ مخضرت صلی القبطیہ وسلم کے ہم جنس تھے۔نہ ہم وطن نہ ہم قوم نہ ہم
زبان اور ندآ پ کی پہلے صحبت اٹھائی تھی اورایک تم ہوکہ باوجودرسول
زبان اور ندآپ کی پہلے صحبت اٹھائی تھی اورایک تم ہوکہ باوجودرسول
الشعلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جنس ہم قوم ہم وطن نہ ہم زبان ہم صحبت ہوکر

اس کے بعد یہاں قرآن مجید میں منہیں بتلایا گیا کہان ایماندار جنات کے اس خطاب پر ان کے اہل قوم ایمان لائے یا نہیں مگر

احادیث ہے تابت ہوتا ہے کہ وہ ایمان لائے۔ اور بہت ہے جنات صحالی کے درجہ کو مہنچے ادر آ تخضرت صلی الند علیہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرمشرف برایمان ہوئے ۔حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث ومفسر دہلوی نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں بہت ہے واقعات صحابہ کرام اور محدثین سے جنات کے رسول النمسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرا بمان لانے کے قبل فرمائے ہیں۔ان روایت میں ایک عجیب وغریب روایت جواہلیس کے پڑیو تے کی ہے وہ یہاں نقل کی جاتی ہے۔حضرت شاہ صاحب میں کھتے ہیں۔ "وعقیلی اور پہلی اور الوثعيم في حصرت امير الموتين عمر فاروق عددايت كي م كه حضرت عمر کہتے تھے کہ ایک روز ہم آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے ایک بہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک ایک بیرمرد ہاتھ میں عصالئے ہوئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا۔آب نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کی آواز جن کی سے ۔ پھرآ پ نے اس سے یو چھا کہتو کون ہے۔اس نے عرض کیا کہ میرانام ہامہ ہے میں ہیم کا بیٹا ہوں اور ہیم لاقیس کا بیٹا ہے اور لاقیس المیس کا بینا ہے۔آپ نے فرمایا کدالمیس کے اور تیرے درمیان میں دوہی پشتیں ہیں۔ بتلاتو کہ تیری عمر کتنی ہوگی اس نے عرض کیایارسول الله جتنی دنیا کی عمر ہاس ہے کچھھوڑی ہی سی میری عمر کم ہے اس واسطے کہ جن ونول میں قابیل نے بابیل کو مارا تھااس وقت میں بچیر تفائی برس کالنیکن بات مجھتا تھااور بہاڑوں پردوڑ تا پھرتا تھااور لوگوں کا غلہ اور کھانا جرالاتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں اینے خویش و اقربات بدسلوكي كرنے كووسوے ڈالاكر تا تھا۔ آنخضرت صلى الله عليہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تیرے بڑھا ہے کے مل تواہیے ہیں اور جوانی اور بچین کے کام ویسے۔ تو بہت برامخص ہے اس نے عرض کیا کہ یا رسول الله اب مجهد كو يحده ملامت نه يجيئ اس واسطے كديس اب توب كرنے كوآ يا بول اوريس في حضرت أوح عليه السلام سن ملا قات كى باور ان کی مسید میں ان کی صحبت میں رہا ہوں۔ پہلے میں نے ان کے ہاتھ

2 لى يولى اورايك سال ان كى معجد يس ربابول اور حفرت بوداور حضرت ليعقوب اورحضرت بوسف عليهم السلام كي صحبتون ميس رباهول اور حفرت موی علیه السلام سے میں نے ملا قات کی ہے اور ان سے توريت سيحى تقى اوران كاسلام حضرت عيسي عليه السلام كوي بجاما تقااور حضرت عيسى عليه السلام عيمى ملاقات كيمنى وحضرت عيسى عليه السلام نے فرمایا تھا کہ اگر محمصلی الله علیہ وسلم سے ملا قات کرنا تو میرا سلام ان کو پہنچانا \_ سواب اس امانت کے بار کے اوا کرنے کے واسطے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور بیجھی میری آرزوہے کہ آپ ا بنی زبان فیض تر جمان ہے مجھ کو چھ قرآن شریف تعلیم فرما ہے۔ چنانچة تخضرت صلى الله عليه وسلم نے كئى سورتيل جيس سوره واقعه اور سوره مرسلات اور عم يتسآء لون اور اذ الشمس

كورت اور قل هوالله احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل

اعوذ برب الناس ال وتعليم فرما كي اوربيمي آب في اس سے

ارشادفر مایا کداے ہامہ جس وقت تجھ کوکسی چیز کی احتیاج ہوتو میرے یاس آنا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑ نا۔حضرت عمر کہتے ہیں کہرسول ا كرم صلى الله عليه وسلم ية تو وفات ما في اوراس كي موت كي خبر جم كونيس دى ابمعلوم بيس سے كدوه زنده سے بامر كيا" كتنى عجيب وغريب اور عبرتناک حکایت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت وشان ظاہر کرتی ہے۔شیطان کا پڑیوتا تو ایمان واسلام الکرجنتی بن گیا اور آج کتنے انبیاء کینسل اور اولا دول میں سے ایمان واسلام سے بے بہرہ ہو کر اینے کوجہنم کا ایندھن بنارہے ہیں۔اللہ تعالیٰ جمیں مرتے دم تک ایمان واسلام پراستفامت نصیب فرما نیس.

الغرض سورة میں بہال تک مسلمان جنات کا کلام جوانہوں نے این قوم جنات کو خطاب کر سے کہا تھا نقل فرمایا گیا۔ آ مے حق تعالیٰ این طرف سے چند نصیحت کی یا تنیں ارشا وفر ماتے ہیں جس کا بیان ان شاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين موكا

#### وعالم يحتق

حق تعالی کا بے انتہا شکرواحسان ہے کہ جس نے اسیے فضل سے ہم کواسلام اور ایمان کی وولت ہے نوازا اوررسول الله صلى الله عليه وسلم كالمتى مونا نصيب فرمايا۔ الله تعالى جم كوايمان اوراسلام براستقامت نصيب فرمائي اوراسلام وايمان كى بركت \_ وونوں جہاں میں اپنی رحتوں سے نوازیں۔ یااللہ نفس وشیطان کی مرامیوں سے ہماری حفاظت فرمايية اور انجام كي خيروخوني اورحسن خاتمه كي دولت بهم سب كوعطا فرمايية -آمن - والخردعونا أن الحبال بله رب العلمان

#### وَأَنْ لَوِاسْتَقَامُواعَلَى الطّرِيقَةِ لِأَسْقَيْنَهُ مُ مَاءً عَدَقًا اللّهِ اللّهِ مُ وَمَنْ يُغرِضْ عَنْ

( اور ججرکوان مضامین کی بھی ای ہوٹی کہ ) اگر ہیں( کک والے ) لوگ (سیدھے ) راستہ پر قائم ہوجائے تو ہم اُن کوفراغت کے پانی سے میم اب کرتے ہے کہ اُکھیں ان کا امتحال کرتے ۔

#### ذِكْرِرَتِهِ بَسْنُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا اللهِ

اور جو شخص اینے پر وروگار کی یا د ہے روگر دانی کرےگا،اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں داخل کرےگا۔

> تفسير وتشرك ان آيات من بتلايا جاتا هيك الرجن وانس حق کی سیدھی راہ اور الند کے بہتدید و دین اسلام پر طبتے تو التد تعالیٰ ان کوا بیان واطاعت کی بدوات ظاہری و باطنی بر کات ہے میراب کر ویتے اوراس میں بھی ان کی آ ز مائش ہوتی کی نمتوں سے بہرہ ور ہوکر شکر بھالاتے اور طاعت میں اور ترقی کرتے ہیں یا کفران نعمت کر کے اصل سر ماید بھی کھو بیٹھتے ہیں ۔ بعض روایات میں ہے کہاس وقت که والوں کے ظلم وشرارت کی سزا میں حضورصنی اللہ علیہ وسلم کی دعاء ہے تی سال کا قحط پڑا تھا۔لوگ خشک سالی ہے پریشان و تباہ حال ہو ۔ ہے تھے اس نئے متنب فرمادیا کہ اگر سب لوگ ظلم وشرارت ہے یاز آ كرالله كراسته يرجيلين جيسابل إيمان جنات في طريقه اختيار كما تو قط دور بواور باران رحمت ہے ملک سرمبر وشاداب کر دیا جائے۔ اوراللَّه کی یا دے مشہموڑ کرآ دمی کوچین نصیب نہیں ہوسکیا۔ ووثو ایسے راستہ پر چل رہا ہے جہاں پر بیٹانی اور عذاب ہی چڑھا چلا آتا ہے۔ يهال آيت وَهُن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِرَتِهِ بَسْأَكُمُ عَنْ أَبُّا صَعَدًا (اور جو خنس اینے ہروردگار کی یا د ہے روگردانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شخت عذاب میں داخل کرے گا) میں ایک عام قانون الہی بتلا یا گیا کہ ذائر سے رو مردانی کرنے والوں کے لئے عثراب کولا زم قرار دیا ہے اب اس سے اس کے تقابل اور ضد کو مجھ لیا جائے لینی ظاہری و باطنی جو اعراض کرنے والے نہیں ہیں لیعنی شریعت الہیہ ہر

استقامت رکھنے والے بین ان کوشن زندگانی عطا کیا جائے گا۔ جیسا کہ چودھویں بارہ سورہ خل میں قربایا . من عَیلَ حک یع فین ذَکَنَ اَوْ اُنْ تَی وَهُو مُوْمِنُ فَلَنَّوْبِی لَنَا حَیْدِةً حَیْدِةً حَیْدِةً وَیْبَائِمَ اللّٰ مِولَةِ مِم اس کومَوة گاخواہ وہ مرد مو یا عورت پشرطیکہ صاحب ایمان ہوتو ہم اس کومَوة طیبہ بعنی بالطف زندگی عطا کرس کے )۔

MAI

ہی ہونا ہے گرجن کے دل دماغ پورپ دامر یکدی تہذیب ہے مور ہیں اور مغربیت کا بھوت ان میں سرایت کر گیا ہے اور بے دین کا زنگ جن کے دلوں پر جم گیا ہے ان کوشایداس آیت کی صدافت میں پچھتر دو ہو۔ اور ان کی شخ شدہ ذہنیت میں ذکر اللہ ہے اعراض کا بقیجہ عذاب دنیا میں گرفتار ہونا سجھ میں شدآئے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو ذکر اللہ یعنی ایمان واطاعت ہے اعراض کرے گااس کو دنیا ہی میں عذاب دیکھنا ہو گائی واطاعت ہے اعراض کرے گااس کو دنیا ہی میں عذاب دیکھنا ہو گا۔ آج مغربی تہذیب وتدن کے پرستار پورپ اور امریکہ کی ہی ترقی ۔ ان کا جیسا تعدن اور ام کا شرح ہے کہ کو کی گران کی جسم تعدن و تہذیب اور معاشرت کے ظاہر کو و کی گران کے تعدن و تہذیب اور معاشرت کے ظاہر کو دیا گئی ۔ کے تعدن و تہذیب اور معاشرت کے دلدادہ ہے جو نے ہیں اور آگھتے ہیں نظر سے خود پورپ اور امریکہ کے محققین اور مفکرین کی تحقیقات جوخود نظر سے خود پورپ اور امریکہ کے محققین اور مفکرین کی تحقیقات جوخود انہوں نے ایہ میں اور شایداس آئی معاشرت اور تہذیب کے بارہ میں کھی ہیں برجھیں تو شایداس آئی ہیت کی صدافت مانے پرجمور ہو جا کیں۔ انہوں نے ایک آئی ہی آئی ہی تا ہے من طرف ایک کابیان آگی آیات میں فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آت میں درس میں ہوگا۔

چین لی جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کمائی کی دھن میں کیے رہتے ہیں۔ كماتے ميں اور مال كاچوكيداراكرتے ميں اور ہروفت مال كے ضائع ہونے کا ان کواندیشہ نگار ہتا ہے۔ یا ہمی بغض وحسد کی مہی بنیاد ہے۔ بشمنوں اور حاسدوں کی کثرت ان کوچین نہیں <u>لینے وی</u> یم یم عذاب اہم اور تنگی حیات ہے وہ نہیں جانے کہ اہل اللّٰدی زیدگی کیسی خوشگوار گزرتی ہے۔ ذکرالہی ہےاطمینان قلب اور کشائش صدر کا حصول ؛ تھوڑ ہے بر قناعت ' ونیا سے استغنا مخلوق بر رحم ومہر بانی ' ان کے خصوصی اوصاف ہوتے ہیں۔مصائب سے بھی راضی رہنے ہیں اور شکر کرتے ہیں کیونکہان کو تکالیف ہے گناموں کا کفارہ اورحسن تو اب تے حصول کی امید ہوتی ہے۔ قرائدی حال اور آسائش کا تو ذکر ہی کیا۔ التدجس كوحيا بتائد ونيااورة خرت كي راحت عطافر ما تا ہے." · قرآ ن ياك كابيان كرده بيآ سانى قانون ومَنْ يُعُوضُ عَنْ ذِكُو ربة يسلكك عَذَابًا صَعَدًا (اورجوعض اعدي روردكارك يادع روكردالى كرے كاللہ تعالى اس كو تخت عداب ميں داخل كرے كا) اگر بصيرت كى آئکھوں ہے دیکھا جائے تواس آیت کی صدافت آج بھی طاہر ہاور قیامت تک و نیامی ظاہررہے گی اور پھردنیا کے بعد آخرت میں بھی ایسا

#### وعالشيجئ

الله تعالی جم کو ہدایت کی سیدهی اسلامی راه پر چلنا نصیب فرما نمیں اور ایمان واسلام کی برکات و شمرات ہے دونوں جہاں میں نوازیں۔

یا الله! کون جهاری حالت کو بدل سکتا ہے سوائے آپ کی ذات مقلب القلوب کے۔ یا الله! امت مسلمہ پردهم وکرم فرمادے۔ جمیس اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوٰ قاوالسلام کا فرمانبروار بنا لے۔ جمیس اپنی رحمت کی جاور میں ڈھانپ لے۔ آمین۔

وَاجْرُدُعُونَا أَنِ الْحَدُّلُ لِلْيُورَةِ الْعَلَمِينَ

# وَانَ الْسَاجِدَ لِلْهِ فَلَا تَنْعُوا مَعَ اللهِ اَحَدًا اللهِ وَانَادُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ

اور جينے جدے بن ووسب الله كاحل بيس والقدت كى الله كى كى عيادت مت كرو۔اور جب خدا كاخاص بندوخداكى عيادت كرف كھر ابوتا بين توريز كافر) لوگ اس بندوي

عَلَيْهِ لِبَدَّا ﴿ قُلْ إِنَّهَ آلَدْعُوا رَبِّنُ وَلاَ أَشْرِكُ رِبَّهَ آحَدًا ﴿ قُلْ إِنْ لاَ آمْ لِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا

اتھنے لگا۔ وہ وجاتے ہیں۔ آپ کبدو بینے کہ میں تو صرف اپنے پروروگار کی عبادت کرتا ؟ ول اور اس نے ساتھ کی کوشر یک نبیل کرتا۔ آپ ( یہ بھی ) کبد ہیںے کہ میں تمہارے شکی ضرر کا

رَسَّلُ اللَّفُ لِإِنْ لَنْ يَجِيْرِنِيْ مِنَ اللهِ أَحَدُ قُلُنَ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَعَدُ اللهِ إِلَا بَلْعًا

ا قتاي رركت : وال اور ن سي جعلا في كارة ب كهدو يجيئا كدا (أكر خداً غواسة مين ايها لروالياقو) جحد كوشد ) سيئو في نبيس ايها سكة اور شام كان اور شام كان الما كان خدا كي

مِّنَ اللَّهِ وَرِسْلَتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَا فَإِنَّ لَهُ نَارَجُهُ تَعَرَّخُ لِدِينً فِيهَا آبَدًا ﴿

طرف ہے گئے تاویا ان کے پیغاموں کا دوا کر تابیعیرا کام ہے، اور جولوگ انتداوراس کے رسول کا کہزائیس مانتے توبقینتان لوگوں کیلئے آتش دوز ٹ ہے جس میں وہ بمیشہ بمیشدر تیں گے۔

#### حَتَّى إِذَا رَاوُامَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفْ نَاصِرًا وَ اقَلَّ عَدَدًا

( نیکن یک راس جہالت سے بازشا کیں گے ) بیاں تک کہ جب اس چیز کود کیلیس کے حس کاان سے دعدہ کیا جاتا ہے ہاں وقت جائیں گے کرکن کے مددگار کمزور ہیں اور کس کی جماعت کم ہے۔

الله تعالیٰ کی یا داورایمان واطاعت ہے روگر دانی کرے گااس کو تخت عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ آھے تیسرا ارشادان آیات میں یہ ہوتا ہے کہ مساجد الله تعالیٰ کی عبادت کے واسطے بنائی جاتی ہیں۔ الله کے سواان میں کوئی اور پکارے جائے اور عبادت کئے جائے کا مستحق تہیں۔ یباں آیت میں لفظ مساجد کے مفسرین نے کئی معنیٰ مستحق تہیں۔ یباں آیت میں لفظ مساجد کے مفسرین نے کئی معنیٰ

تفسیر وتشری گذشتہ آیات میں جنات کے کلام کے خاتمہ پر جو آئخ نظرت سالی اللہ علیہ وسلم کو وقی کے طور پر ہتلایا گیا تھا حق تعالی کا ایک ارشاد یہ ہوا تھا کہ اگر جن وائس اس د نیا میں حق کی سیدھی راہ پر جنتے تو اللہ تعالی ان کو ایمان واطاعت کی برکت سے ظاہری و باطنی نعمت وں سے میراب کر دیتے۔ دوسراارشاد یہ ہوا تھا کہ جو محفی

وہاں جا کر اللہ کے سوائسی اور جستی کو پیکار ناظلم عظیم اور شرک کی بد ترین صورت ہے۔ان میں سے ہرایک معنی مراد لئے جاسکتے ہیں۔ غرضکہ اللہ تعالی این بندوں کو ہدایت فرما رہے ہیں، کہ اس نی عبادت کی چگہوں کوشرک سے یاک رکھیں وہاں کسی دوسرے کا نام نه یکاریں نہ کسی اور کوخدا کی عباوت واطاعت میں شریک کریں۔ اس میں کفار مکدے لئے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مشرکین نے غاند کوبہ میں ۲۰ سابت رکھ چھوڑے تھے وہ خاند کعبہ کی حرمت کے خلاف ہے کیونکہ مساجد تو صرف الله کی عباوت کے لئے ہیں۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ جب اللہ کے خاص بندہ تعنی محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خدا کی تو حید کا اعلان کرتے ہیں یا قرآن پڑھ کر جب آب ایمان واسلام کی وعوت دیتے ہیں تو سے کفار جن کے کان دعوت حل اورتو حيد كى آواز سے مرتول سے غير مانوس ہو سے شے عداوت سے آپ پر ہجوم کر لیتے اور بھیڑ لگا لیتے ہیں لیعنی تعجب اور عدادت سے ہر مخص آپ کو اس طرح دیکھتا ہے کہ جیسے اب حملہ كرنے لئے جھيز لگا جا ہتى ہے۔آ گے مشركين كے اس تعجب اور عداوت کے متعلق جواب دیئے کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوتلقین فرمایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آب ان کفار سے سمبد بیجئے کہتم مخالفت کی راہ ہے بھیٹر کیوں کرتے ہو۔ کوسی بات الیں ہے جس پرتمہاری خفگ ہے۔ میں کوئی بری اور نامعقول بات تو نہیں کہتا۔ صرف اینے رب کو پکارتا ہوں اور اس کا شریک کسی کونہیں سمجھتا تو اس میں لڑنے جھکڑنے کی کونسی بات ہے۔اورا گرتم سبل كر جھے ير ججوم كرنا جائے ہوتو يا در كھومير الجروسدا كيلے اسى خذاير ہے جو ہر میں کی شرکت سے پاک اور بے نیاز ہے۔آ کے بتلایا جا تا ہے کہا ہے نی صلی الله علیه وسلم آب میمی ان کفار فالفین سے کہ دیجئے کہ میرے اختیار مین بیس کیتم کو ہدایت بخش دوں اور راہ پر لے آؤں اور شہ آؤتو مسيحه نقصان يهنيا دول\_سب نفع نقصان اور برائي بهلائي بهنيانا اسي

بیان کئے ہیں۔ایک معنیٰ تو معدے عباد تگاہوں کے لئے ہیں جوگر جا كنسيه اور ابل اسلام كى مسجد سب كوشامل ہے اس صورت ميں و ان السليحال يله ك يمعنى موت كدونيا من كوئى عباوت خاند الله كى عيادت كے سوا اور كے لئے ند ہوتا جائے۔ (٢) بعض مفسرین نے مساجدے مرادیجدے لئے ہیں کہ بحدہ اللہ کے سوااور كے لئے ند ہونا جائے۔ (٣) بعض نے ساجد سے مراد وہ اعضا کئے ہیں جو سجدہ کے وقت زمین برر کھے جاتے ہیں بعنی ہاتھ۔ یا وَں۔ کھننے۔ بیشانی۔ ناک یعنی بیرخدا کے دیتے ہوئے اور بنائے ہوئے اعضاجیں ان کواس مالک اور خانق کے سواکسی دوسرے کے آ کے جھکانا جائز نہیں ۔ (۳) بعض نے بیمعنی مراد لئے ہیں کہ مساجد خاص عیادت کے لئے ہیں اور دینوی کام وہاں ند ہونے عاميس جيسا كدايك سيح صديث مين آيا ہے كہ جوكوئى مسجد ميں كمشده چیز کو ڈھونڈنے آوے تو کہدو کہ خدا کرے نہ ملے اس لئے کہ مساجداس کام کے لئے نہیں بنائی گئیں۔اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسجد میں خرید وفر وخت اور دوسرے جتنے معاملات دنیاوی ہیں سی کونہ کرنا چاہیے حتیٰ کہ مسجد میں چلا تا۔ زور سے بولنا اور ونیا کی "كفتكوبهى نهكرنا حابي اورمسجد كوگھرند بنانا حاب كه كھانا بييا \_سونا سب وہیں کرے۔ ہاں معتکف اور مسافر شرعی کے لئے البتہ جائز ہے کہ وہ مسجد میں کھانی اور سوسکتا ہے۔ اور ناسمجھ بچوں اور و بوانوں کو مسجد میں ندائے دینا جاہئے اس واسطے کدنا وانی اور بے عقلی سے کہیں میجد کونبجاست سے آلودہ نہ کریں (۵) ایک معنیٰ ومرادمساجد كة تمام مقامات في لي كيونكداس امت ك لئة تمام روئ ز مین کومسجد بناد یا گیا ہے اس صورت میں بیمطلب ہوئے کہ یوں تو خدا کی ساری زمین اس امت کے لئے مسجد بنا دی گئی ہے لیکن خصوصیت سے وہ مکانات جومعجدوں کے نام سے خاص عبادت اللی کے لئے بنائے جاتے ہیں ان کو اور زیادہ امتیاز حاصل ہے

خدائے واحد کے قبضہ میں ہے اور تم کو نفع نقصان پینچانا تو کجا اپنا نفع وضرر بھی میرے قبضہ میں نہیں۔ اگر بالفرض میں اپنے فرائض میں تقمیر کروں تو کوئی شخص نہیں کہ جو بھی کو انتد کے ہاتھ سے بیچائے اور کوئی جگہ نہیں جہاں بھا گر کر پناہ حاصل کر سکوں۔ اللہ کی طرف سے پیغام کا آناوراس کو اس کے بندوں کو پہنچا دینا یہی چیز ہے جواس نے میر سے افتیار میں دی اور یہی فرض ہے جس کے اوا کرنے سے میں اس کی مالیت اور بیاہ میں رہ سکتا ہوں۔ تہمارے نفع نقصان اور ہدایت و منالت اور خیر وشر کا مالک میں نہیں۔ ہاں بیٹنج احکام اور پیام رسانی کا فرض خدا کی طرف سے جھے کوئی نہیں بیجائے گا۔ آگے بتلایا جا تا ہے کہ فرض خدا کی طرف سے جھے کوئی نہیں بیجائے گا۔ آگے بتلایا جا تا ہے کہ تو اس کے معاملہ میں جواللہ تعالی اور اس کے رسول کی نافر مائی کرے گا اور رسول پر ایمان نہیں لائے گا تو ایسے نافر مائوں کے لئے بھی تھی والی اور رسول پر ایمان نہیں لائے گا تو ایسے نافر مائوں کے لئے بھی تھی والی ناور سے جس میں سے نہ وہ کھی نکل سکیں گے نہ بھاگی والی ناور سے جس میں سے نہ وہ کھی نکل سکیں گے نہ بھاگی سکیں گے۔ نہ بھاگی سکیں گے نہ بھاگی سکیں گے نہ بھاگی سکیں گے نہ بھاگی سکیں گے۔ نہ بھاگی سکیں کے نہ بھاگی سکیں کے نہ بھاگی سکیں کے نہ بھاگی سکیں کے نہ بھی سکیں کی سکیں کی سکیں کی سکیں کی سکیں کی سکیں کی سکیں کے نہ بھی کی سکیں کی سکی سکیں کے نہ بھی سکیں کے نہ بھی کی سکی کے نہ بھی سکی کے نہ بھی سکیں کی سکیں کی سکیں کی بھی کی کی سکیں کے نہ بھی سکی

اخیر بین ہتلایا جاتا ہے کہ بیکفاراس وقت ان نصائح و دلائل ہے متاثر منہیں ہوتے بلکہ الٹامسلمانوں کو لیل وحقیر سمجھتے ہیں اور سلمانوں کی تھوڑی جماعت پر نظر کر کے آپنی قوت وشوکت کا گھمنڈ کر کے اللہ کے رسول کی تو بین اور ان کے گرو جاہلا نہ ابجوم کرنے سے باز نہیں آتے او رائمانداروں کو ایڈ ائیس ویتے ہیں تو یہ اس جہالت سے باز نہ آویں کے جب تک کہ بیعذاب کو نہ دکھے لیس کے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ جب بیمرنے کے بعد کا عذاب اور قیامت کے مصائب دکھے لیس کے اس وقت ان کی آئیسیں کھلیس گی اور ان کومعلوم ہوجائے گا کہ ایس کے اس وقت ان کی آئیسیں کھلیس گی اور ان کومعلوم ہوجائے گا کہ اس کے کہ دوگار کمز ور ہیں اور کس کی جماعت کم ہے یعنی بیکا فر ہی ایسے ہوں گے کہ کوئی ان کے کا م نہ آوے گا۔

اب کفار کو جب عذاب قیامت کی وعید سنائی جاتی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو میرتو بتا ؤ کہ آخروہ قیامت کب ہوگی؟ اس کا جواب اگلی آیات میں دیا گیاہے جس کا بیان ان شاء اللّٰد آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا ليجيح

حق تعالی ہم کوتو حید کامل اور خالص اپنی عبادت کی تو فیق عطافر مائیں اور ہرطرح کے چھوٹے بڑے شرک ہے ہم کو بچائیں۔''

اللہ تعالیٰ ہم کوا ہے مطبع اور فرما نبر داربندوں میں شامل فرما کیں اورایی اطاعت اورا ہیے رسول پاکے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر تھم کو مانے والا بنا کیں۔اور قیامت میں اپنے فرما نبر داربندوں کے ساتھ ہمارا حشر ونشر فرما کیں۔ ہر طرح کی بچی اور گراہی اور شرک کی باتوں سے ہماری حفاظت فرما کیں اللہ تعالیٰ ان مساجد کے حقوق کی اوا گیگی کی ہم کوتو فیق عطا فرما کیں اور ان کے ادب واحترام کے خلاف باتوں سے ہم کو بچا کیں۔ آمین۔

کے ادب واحترام کے خلاف باتوں سے ہم کو بچا کیں۔ آمین۔

و الْحِوْرُ دَعُولُ مَا اَنِ الْحَدُالُ بِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِینُ نَ

## قُلْ إِنْ أَذْرِيْ أَقْرِيْتِ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّنَ آمَدًا اللَّهُ عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْمِهُ وَ

آب أبدات كيم ومعنوم بين كرجس چيز كاتم سوعده كياجاتا بآياده نزديب ياميرب بروره كارت ال كيك كول مدت درازمقر ركر كل براور) غيب كاجائ والاون بهوده ايخ

## عَلَى عَيْبَ ﴿ اَكُنَّ الْأُمْنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ

غیب پرسی کومطلع نہیں کرتا۔ ہاں تگرا ہے کسی برگزیدہ پیغمبرکوتو (اس طرح اطلاع دیتا ہے کہ )اس پیغیبر کے آئے اور پیچھے می فظافر شیتے بھیج دیتا ہے، (اور پیر

## خَلْفِهُ رَصَدًا ﴿ لِيعُلْمُ إِنْ قَدْ أَبُلَغُوْ السِلْتِ رَبِينُ وَاحَاطَ مِمَا لَدُ يُهِمْ وَأَحْطَى كُلَّ

انتظام اس لئے کیا جاتا ہے) تا کہ اللہ تعالی کومعلوم ہوجادے کہ ان فرشتول نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاد بیج اور اللہ تعالی ان کے تمام احوال کا

#### شَى عِ عَلَدًا الله

احاط کتے ہوئے ہے اور اُس کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے۔

کفسیر وتشری ان آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بتلایاجا تا ہے کہ اے بی سلی اللہ علیہ وسلم آب ان کفارے کہ وہ جینے کہ دیا مت کب واقع ہوگی اس کاعلم مجھے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ جلد آنے والی ہے یا دیر میں کیونکہ قیا مت کا وقت معین کر کے اللہ تعالیٰ نے کسی کوئیس بتلایا۔ بیداللہ تعالیٰ کے غیوب میں ہے ہے جواللہ کے سواکوئی نہیں جانتا آ مے بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بھید کی پوری فیرکس کوئیس و بتا ہاں رسولوں کو جس قدران کی شان و منصب کے لاکن اور ضروری ہو بذریعہ و بخرویتا ہے اور اس طرح اطلاع دیتا ہے کہ وقی کے ساتھ فرشتوں کے پہرے اور جو کیاں رکھی جاتی ہیں تا کہ کسی طرف سے شیاطین کا گذرت ہواور شیاطین اس وتی میں وفل کرنے نہ یا کمی طرف سے شیاطین کا گذرت ہواور شیاطین اس وتی میں وفل کرنے نہ یا کمی طرف کے فرشتہ ہے س کراور کسی سے نہ جا کہیں یا کسی وسوسہ وغیرہ کا المقائد کر سیس۔ فرشتہ ہے س کراور کسی سے نہ جا کہیں یا کسی وسوسہ وغیرہ کا المقائد کر سیس۔ فرشتہ ہے س کراور کسی سے نہ جا کہیں یا کسی وسوسہ وغیرہ کا المقائد کر سیس۔ چنانچے حضور صلی النہ علیہ وہ کم کے لئے ایسے پہرہ وار فرشتے جا رہتھے ہی وجہ چنانچے حضور صلی النہ علیہ وہ کم کے لئے ایسے پہرہ وار فرشتے جا رہتے ہی وجہ چنانچے حضور صلی النہ علیہ وہ کم کے لئے ایسے پہرہ وار فرشتے جا رہتے ہی وجہ چنانچے حضور صلی النہ علیہ وہ کم میں کے لئے ایسے پہرہ وار فرشتے جا رہتے ہی وجہ چنانچے حضور صلی النہ علیہ وہ کہ حالے ایسے پہرہ وار فرشتے جا رہتے ہی وجہ

بلکه عام ہے ۔ تمام موجودات ومخلوقات کوشامل ہے اور کوئی چیز جیموتی ہویا بری سب کا حساب وہاں موجود ہے جی کہ دریا کے قطرے ۔ رعیستان کے ذریے اور درختوں کے بے سب کی گئتی اور شاراس کومعلوم ہے۔ ان آیات ہے بھی معلوم ہوا اور قرآن یاک کی متعدد آیات اس بات کی شاہد ہیں اور اس بات پر یوری امت محمد سیکا اتفاق بھی ہے کہ قیام قیامت کی مخصوص گھڑی کاعلم خزائن غیب میں سے ہے اور اس كاعلم الله تعالى كے سواكسي كوئيں \_ بيعلم الله تعالى في شكسي مقرب فرشت كوعطا فرمايا باورنه بي سي برگزيده پيغبركو الله تعالى ک حکمت بالغدای کی مقتصلی ہے کہ قیام قیامت کاعلم ساری مخلوق ے تخفی رکھا جائے۔مفسرین نے بیجی تصریح فرمائی ہے کہ حق تعالی نے قراآن عزیز ہے پہلی تمام آسانی کتابوں میں بھی علم قیامت کو بوشیدہ ہی رکھا ہے گرافسوس ہے کہ باوجود قرآنی نصوص قطعیہ و صريحه كے اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے ارشا دات واضحه صحيحه کے اور باوجود اجماع صحابہ کرام ۔ اقوال مجتبدین وائمہ دین ۔ وتصریحات علمائے مفسرین کے بعض مدعیان اسلام آنخضرت صلی الله عليه وسلم كو " عالم الغيب" " كهه كرآب كے لئے ايك إعلى ورجہ كے كمال كا اعتراف سبحية مين \_اوراسعقيده" وعلم غيب كلي ياعلم جميع ما کان و ما یکون ' کوانہوں نے بارگاہ رسالت کے تقرب خصوصی کا ذربية مجما ہے ایسے ہی گرفتاران باطل عقیدہ کے متعلق ملاعلی قاری رحمة الله عليه جوائمه محدثين حنفيه ميس مشهور ومعروف شخصيت مين ايني مشهور كتاب ' موضوعات كبير' ' (عربي) ميں ايك جگه لکھتے ہيں جس كالردور جمهييت:

"اورب شک ان اوگوں کواس گراہی بران کے اس خیال نے مجبود کیا ہے کہ ان کا بیعقبدہ ان کے لئے کفارہ سینات بن جائے گا اور اس کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچ جا تیں سے اور جس قدر بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وہلم کی شان بڑھا تیں گے اس قدر آپ کا تقرب حاصل ہوگا۔ ورحقیقت بیلوگ حضور سلی اللہ علیہ وہلم کے سب سے زیادہ نا فرمان ہیں اور آپ کی سنت کے صفور سلی اللہ علیہ وہلم کے سب سے زیادہ نا فرمان ہیں اور آپ کی سنت کے صفور سلی اللہ علیہ وہلم کے سب سے زیادہ نا فرمان ہیں اور آپ کی سنت کے سب سے بڑے خالف ہیں۔ ان میں نصاری کی ظاہر یا ہر مشابہت ہے۔

نہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیالسلام کے بارہ میں بڑے غلوے کام لیااور ان کی شریعت اوران کے دین کے بالکل خلاف عقیدہ قائم کر لئے" اگر جداس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد کمال علی میں رسول التُصلَّى التَّدعليه وسلم كا درجه باورالتَّدنغالي في جوعلوم ومعارف آب کوعطا فرمائے وہ بحثیت مجموعی کسی دوسرے رسول اورکسی مقرب ترین فرشتے کو بھی عطانہیں ہوئے کیکن باینہمہ کلی اور تفصیلی غیب و شہادت کاعلم خاصہ خداوندی ہے۔اس میں کوئی اس کاشر یک نہیں۔ ہاں الله تعالى في اييخ پيغبرون كو كامل علم نبوت اور حسب ضرورت بعض يكوين اورامورغيبيكا جب جاباعلم بهي عطافر مايا يطربهي انبياءيهم السلام كا علم محيط كل نبيس تقااوروه قرآني اصطلاح مين عالم الغيب نديته \_ چونكه اس زماند کے بعض مبتدعین نے اِلا مین ارتضای مِنْ رَسُولِ سے رسول التُدصلي التُدعلييه وملم كے لئے علم غيب كا اور ما كان و ما يكون ا بت كرنے كى كوشش كى ہے جو كلام اللي كى صريح تح يف ہے اس لتے یہاں مخضری تشریح اس مسئلہ کی کردی گئی ہے ورنہ علمائے محققتین نے اس باب میں بڑی عالمانداور فاصلانہ بحث قرمائی ہے اورسلف سے خلف تک امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ یہی ہے کہ حق تعالى بي عالم الغيب والشهاره بين اورعكم غيب كلي وتفصيلي خاص حق تعالی ہی کے لئے ہے۔

سورة الجن

ا .....رسول الله عليه وسلم كا ارشاد كرامى ہے كه جو آ دمى سورة الجن پڑھے اسے ہرا يك جن و شيطان كے بدلے ايك غلام آزاد كرنے كا تواب ملے گا۔

۲.....اگرکسی آ دمی کو بادشاهٔ حاکم یاافسر کاخوف ہوتو سور ة الجن پڑھ نے وہ اس پر کوئی زیادتی ندکر سکے گا۔

ساسسکوئی چیز اگر رکھی ہے اور چوری وغیرہ سے حفاظت کی فکر ہے تو اس کی حفاظت کی نبیت سے سورۃ جن پڑھ لیس ان شاء اللہ محفوظ رہے گی۔ وَالْحِدُورُدُعُو مَا اَنِ الْحَدِّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

# مِنْ الْرَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ عُنِوا إِنَّ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ عُنِوا إِنَّا فِي اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ عَنِوا إِنَّا فِي إِنَّا الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ عَنِوا إِنَّا فِي إِنَّا الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ عَنِوا إِنَّا فِي إِنَّا الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ عَنِوا إِنَّ فَي اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ عَنِوا إِنَّ فَي اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ عَنِوا إِنَّ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدُ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِينِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِينِ الرَّالِمِينَ الرَّحْمِينِ الرَّبِيلِي الرَّحْمِينِ الرَّحْمِينِ الرَّحْمِينِ الرَّحْمِينِ الْ

شروع کرتا ہوںاللہ کے نام ہے جو پڑامبر بال نہایت رحم کرنے والا ہے۔

#### يَأْيُهُ اللَّهُ مِنْ أُقْرِم الَّذِلَ إِلَّا قَلِيْلًا فَيْضَفَهُ أَوِ انْقُضْ مِنْهُ قَلِيلًا فَأَوْ زِدْ عَلَيْهِ

اے کپڑوں میں لیٹنے والے۔ رات کو کھڑے رہا کروہ مگر تھوڑی می رات لیعنی نصف رات یا اس نصف ہے کسی قدر کم کردو۔ یا نصف ہے جو بڑھا وو

#### وَرُتِلِ الْقُرُانَ تَرْتِيْ لِأَقْ

اورقر آن کوخوب صاف صاف پڑھو۔

یَاتِیُا الْمُزَّقِیلُ اے کِرُوں مِی لِنِنے والے (محم) قیر الیک رات میں قیام کریں ایک تو ایک تعوز ایف ف اس کا نسف او یا انتفی کمریس بنت اس میں سے قیلیک تعوز اور نیازیادہ کرلیس علیاد اس پرے ورتیل اور تفہر تعربر پرھیس الفُرانَ قرآن تر بین کے ساتھ

كري كيونكداس كے سوا آپ كا اور اس سارے جہان كا يالنے والا کوئی نہیں اس لئے اسیے سب کام اسی کے سپرد سیجئے۔ اور بیا کفار و مشركين جوباتين آب كي نسبت كيت بين آب ان برصبروكل كرير سورة کی ابتدارسول الله صلی الله علیه وسلم کوخطاب ہے فرمائی جاتی ب اور یٰاین المرور میل کے لقب سے مخاطب فرمایا جاتا ہے بعنی اے کپڑوں میں لیٹنے والے۔ وجداس عنوان کے خطاب کرنے کی شان زول کی اور بیان کرده روایت سے طاہر ہے کہ کفار کے تاحق و ب جاالزامات سے آپ رنجیدہ خاطر ہوئے اور حالت غم میں کمبل یا حاوراوڑھ کرلیٹ رہے۔ حق تعالیٰ کو بیادا ایس پیندآئی کے مزمل کے لفظ سے خطاب فر مایا اور پھر بیحضورصلی الله علیہ وسلم کے صفاتی تاموں میں ہے ایک نام قرار پایا۔غرض کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا حمیا که آب ان کفار ومشرکین کی باتوں کارنج وغم نه کریں بلکه حق تعالیٰ کی طرف ہمیشہ توجہ رکھیں اور اس کے لئے آپ رات کو اللہ کی عبادت من كفر بي - بان تفور اسا حصه شب كا آرام كرليل تو مضا نَقَهٔ بین ۔ پھر قیام لیل کے مقدار کی مزیدتشری خرمائی که آدهی رات یا آدهی رات سے بی کم یا آدهی رات سے پی زائد بجہور مفسرین کا قول ہے کہ اس سورہ کی ان ابتدائی آیات کے تکم کے تحت

تفسير وتشريح: اس سورة مے شان نزول مے سلسلہ میں ایک روایت به ہے کہ ابتدائے نبوت میں قریش مکہ نے '' وارالندوہ'' میں جمع ہو کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مضورہ کیا کہ آپ کی حالت ے موافق کوئی لقب آپ کے لئے تبویز کرنا جا ہے کہ سب اس پر متفق رہیں اوراس نام کو لے کر مکہ کے باہر تکلیں اور وہ نام اطراف ملک میں مشہور ہوجائے کسی نے کہا کہ آپ کا بمن ہیں۔ پھر دائے قراریائی کہ کا ہن نہیں ہیں کسی نے مجنون کہا پھراس کوبھی آپس ہیں غلط قرار دیا \_ پھرساحر کہااس کو بھی رد کیااور بعض کہنے \_ لگے کہ ساحراس لئے ہیں کہ دوست کو دوست سے جدا کر دیتے ہیں (معاذ اللہ! معاذ الله! ) آب كو جب بي خبر كيني تو رنج موا اور رنج كى حالت ميس كيرًا اوڑ ھاکر لیٹ مجے جیسا کہ اکثرسوج وغم میں مغموم آ دمی ایسا کر لیتا ہے اس يرحق تعالى في آب كو يُأيّعُ المُرْجِلُ عد خطاب قرمايا اور آب كيسلى فرماني كه آب ان كفاركى بانول مررنج ندكري اورحكم ديا كه آب رات من اله كر الله كي ياد سيجيّ اورتقريباً آدهي رات يااس ہے کچھ کم وہیش نماز پڑھئے اور نماز میں جتنا قرآن کریم نازل ہو چکا ے خوب تھبر کھبر کر ایک ایک حرف الگ الگ کر کے میڑھئے۔ اور اے نی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے یکسوہوکر اللہ کی طرف متوجدر با

ا تخضرت ملی القد علیہ وسلم پراور آپ کے سحابہ کرائم پرابتدائے اسلام
میں ، بخگانہ نماز فرض ہونے سے پہلے رائت کی عبادت فرض تھی اور بیہ
حکم قریب ایک برس کے رہا ۔ چنا نچدا حادیث میں حضرت عاکشہ سے
روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کے اقل میں قیام لیل فرض کر
ریا تھا۔ رسول اللہ تعلیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک برس تک تہجد
کی نماز بطور فرضیت کے اواکر تے رہے یہاں تک کہ ان کے بیروں
پر ورم آگیا۔ پھر ایک برس کے بعد اس سورۃ کا آخری حصہ
فُا اُقد و قُوا ما تیک کہ و کی الفاقی آپ نازل ہوااس سے تخفیف کی گئی اور
امت کے لئے یہ تعلم فرض ندر ہا فیل روگیا۔ آگے فرمایا گیا کہ اس قیام
لیل میں یعنی تہجد کی نماز میں قرآن تر تیل کے ساتھ پڑھے لیعنی تھم ہر تھم ہر کے اس کے اس طرح پڑھے لیعنی تھم وقد ہوتا ہے۔ اس
کر اس طرح پڑھے کہ ایک ایک حرف صاف سمجھ میں آجا ہے۔ اس
طرح پڑھے سے تہم وقد ہر میں مدوماتی ہے اور دل پر اثر زیادہ ہوتا ہے۔
اور ذوق شوق بڑھتا ہے۔

سلاء نے لکھا ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا تھم غیر نماز میں بھی ہے۔ اب یہاں قدر ے ترتیل کی تشریح بھی سمجھ لی جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی لکھتے ہیں کہ ترتیل لغت میں تو واضح اور صاف پڑھنے کو کہتے ہیں مگر شریعت میں قرآن شریف کے پڑھنے میں کئی چیزوں کی رعایت کو ترتیل کہا جاتا ہے:۔

ا۔ اوّل حرفوں کو سیح تکالنا لینٹی حروف کوا ہے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرتا۔

۲۔ دوسرے وقف کی جگہ پراچھی طرح سے تھبرنا تا کے دہسل سے کلام ہے موقع نہ ہونے یائے۔

سے تیسرے حرکات لیعنی زیر۔ زیر۔ پیش کوا تنیاز وینا تا کہ ایک دوسرے سے ملنے اور مشتبہ ہونے نہ یائے۔

۳۔ چوشے آواز کوتھوڑا بلند کرنا تا کہ قر آن شریف کے الفاظ زبان سے کان تک پنچیں اور وہاں سے دل پر اثر کریں۔اور ذوق شوق خوف وامید وغیرہ کی کیفیات پیدا کریں۔

۵۔ پانچویں اپنی آواز کو اچھا کرنا اس طور ہے کہ اس میں درد مندی یائی جائے تا کہ دل برجلدی تا شیر کرے۔

۲۔ چھے تشدیدومد کا جس جگہ پر ہیں۔ وہاں لحاظ رکھاس واسطے کہ شدومد کی رعایت سے کلام الہی میں عظمت بیدا ہوتی ہے۔

2- ساتویں اگر قرآن شریف میں کوئی خوف کامضمون ہے تو وہاں تھوڑ اکھر جائے اور حق تعالی ہے پناہ طلب کرے۔ اگر کوئی مضمون کسی نعمت کا ہے تو وہاں اس چیز کوا ہے واسطے حق تعالی ہے طلب کرے۔ اگر کوئی وعایا ذکر پڑھنے کے واسطے تھم ہوتو وہاں تھہر کر ملے مار کم ایک مرتبہ و و و عایا ذکر پڑھ لے۔

سیسات چیزیں ہیں جن کی رعایت کرنا ترتیل میں ضروری ہے۔ الغرض قیام کیل اور قراکت قرآن کا تھم ان آیات میں دیا گیا اب آ سے ان احکام کی علت اور ان کے بعض فوائد کو ظاہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وعا تیجیے: حق تعالیٰ ہم کوبھی نماز تہجداور رات میں اپنے ذکرو تلاوت کی توفیق عطافر مائیں۔اور قرآن پاک کی تلاوت ترتیل کے ساتھ نصیب فرمائیں قرآن پاک کا ذوق شوق اوراس کاعلم اوراس پڑمل نصیب فرمائیں۔

یااللہ!اب ہم ابنی اس بدحالی پر کتنا تا سف اور رنج ظاہر کریں کرقر آن شریف کا نماز اور غیر نماز میں تو ترتیل کے ساتھ پڑھے کا تھم دیا گیا ہے۔ مگراب تو قرآن کریم ناظر و پڑھنے پڑھانے ہی کے لالے پڑگئے ہیں۔ ترتیل جموید تعلیم تفییر وہلیغ قرآن سے نی نسل تو محروم ہی ہوتی جارہی ہے۔ اناللہ وانا الیدراجعون و انجر دیمون کا این الحمد کی لائوریتِ الْعلیمین

# اِتَاسَنْ لَقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تُقِيْلُ اللَّهِ النَّالِهِ النَّيْلِ هِي اَشَدُّ وَطَأَوَ اَقُومُ قِيلًا قَالَ لَكَ

ہم تم راکب بھاری کلام ذالنے وہیں۔(مرادقر آن مجیدہے)۔ بشک رات کا أفعنا خوب مؤثر ہے (نفس کے کیلئے میں)ادربات خوب تھیک کلتی ہے۔ بیشک تم کودن میں

## فِي النَّهَارِسَبْعًا طَوِيْلًا ﴿ وَاذْكُرِ الْسَمَرَةِ إِكَوَ تَبَتَّلُ النَّهَارِسَبْعًا طَوِيْلًا ﴿ وَاذْكُرِ الْسَمَرَةِ إِكَوَ تَبَتَّلُ الْمُعْدِقِ الْمَنْدِقِ

بہت کام رہتا ہے۔ اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے قطع کرکے اُسی کی طرف متوجہ رہو۔ وہ مشرق

#### وَالْمُغْرِبِ الرَّالِهُ الْمُوفَاتِّخِذُهُ وَكِيْلًا ﴿

اورمغرب كاما لك ہے اس كے بواكوئى قابل عبادت نبيس تو أى كواسے كام بير وكرد يے كيلے قرارد يے رہو۔

اِتَا اَسَنْلَقِیْ بِیْک ہِم عُتریب والدیں کے عَلَیْک آپ پر قَوْلاً تَقِیْلاً ایک ہماری کلام اِنَ بیٹک آپ کیلے آفون البَیل رات جی اَنْکُنْ وَنْ اَنْ بیٹک آپ کیلے اور آب ور اور اور اور اور اور الفاظ کے الفاظ کی الفاظ کے الفاظ کے

اس کے حقوق کا پوری طرح اوا کرنا سخت مشکل اور دشوار کام تھا۔

غرضکہ ان تمام وجوہ کا خیال کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ہم آپ پرایک
ہماری کلام یعنی قرآن کریم نازل کرنے والے ہیں اس لئے آپ
ارات کواللہ کی عبادت ہیں مشغول رہا کریں اوراس عبادت فاص کے
انوار سے اپنے تئیں مشرف کر کے اس فیض اعظم کی قبولیت کی
استعدادا پے اندر مشخکم فرما کیں۔آ کے قیام لیل یعنی رات کی عبادت
کے بعض فوا کہ بیان فرمائے جاتے ہیں اور بتلایا جاتا ہے کہ بیشک
رات کا انمینا اور اللہ کی عبادت میں لگنا کہ کھ آسان کام نہیں بھاری
ریاضت اور نش کئی ہے جس سے نش خوب روندااور کیلا جاتا ہے اور
نیزدوآ رام وغیرہ خواہشات پامال کی جاتی ہیں۔ نیزاس وقت وعاءاور
وکرسید ہے دل سے ادا ہوتا ہے۔ زبان اور دل موافق ہوتے ہیں جو
بات زبان سے نکلتی ہے ذہن میں خوب جہتی چلی جاتی ہے کیونکہ اس
وقت برشم کے شوروغل اور چیخ و پکار سے کیسوہونے اور ضداوند قدوس
اور لذت و اشتیاق کی کیفیت میسر ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی
اور لذت و اشتیاق کی کیفیت میسر ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی

کفسیر و تشری ان آیات میں بالایا جاتا ہے کہ اے نبی سلی
التہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایک بھاری کلام ڈالنے کو ہیں لیعنی ہے در پ
پرا قرآن آپ پرنازل کریں ہے جوابی قدر منزلت کے اعتبار سے
بہت قیمتی اوروزن داراورا پنی کیفیات کے اعتبار سے بہت بھاری اور
سرانبار ہے ۔ احادیث میں آتا ہے کہ نزول قرآن کے دفت
سرانبار ہے ۔ احادیث میں آتا ہے کہ نزول قرآن کے دفت
آخفرت سلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گرانی اور بخی گذرتی تھی سخت
جاڑے کے موسم میں بھی آپ پسیند پسینہ ہوجاتے ہے ۔ اگر نزول
وی کے وقت آپ کسی سواری پرسوار ہوتے تو سواری جمک جاتی اور
اپنی گردن گرادی ہواری ہے ۔ حضرت ذید بن ثابت فرماتے ہیں کہ
اٹھایا جاتا اور حرکت نہ کر سکی۔ حضرت ذید بن ثابت فرماتے ہیں کہ
اٹھایا جاتا اور حرکت نہ کر سکی۔ حضرت ذید بن ثابت فرماتے ہیں کہ
ران مبارک میری ران پر رکھی ہوئی تھی۔ وتی کا اثنا ہو جو پڑا کہ مجھے
دال مبارک میری ران پر رکھی ہوئی تھی۔ وتی کا اثنا ہو جو پڑا کہ مجھے
خطرہ ہوا کہ کہیں میری ران پوجھ سے نہ پھٹ جائے ۔غرضکہ وتی کا
مزنا خودا کہ کہیں میری ران پوجھ سے نہ پھٹ جائے ۔غرضکہ وتی کا

رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ الْآلِلْهُ إِلَّاهُ وَ فَاتَّغِذُهُ وَكِيْلًا لِينَ سارے چہان کا مالک و حاکم اللہ ہے۔ تمام دنیا اور اس کے جمع اسباب اورسارے سلسلے سب اس کے دست قدرت میں ہیں وہ جس طرح جابتا ہے تصرف كرتا ہے اس كے سواندكوئى حاكم اعلى ہے ند معبود برخل نداس کی اجازت اور مشیت کے بغیر کوئی کسی کو تقع یا نقصان پہنچا سکتا ہے لہذاای کے سپردایے تمام معاملات کردیجئے۔ ای کواپنا کارساز بنالیجئے۔ وہی سب ہے اچھا کارساز ہے اس کی کار سازی کے بعد آپ کو کس دوسرے کی ضرورت بی نہیں۔ رَبُ الْمُنْدِقِ وَالْمُغْدِبِ كَيْقْير مِن بعض علاء نے لکھا ہے ك مشرق دن کا نشان ہے اور مغرب رات کا نشان کو یا اشارہ کر دیا کہ دن و رات دونول کواس مالک مشرق ومغرب کی یاد اور رضا جوئی میں لگانا عاہے اس لئے بندگی بھی اس کی اور تو کل بھی اس پر ہونا جا ہے جب دہ وكيل وكارساز موتو دوسرول ي كث جائے اورالگ مونے كى كيابروا۔ یہاں تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بالذات اور آپ کے متبعين كوطبعًا جارباتون كالعليم وتلقين فرمائي مني .. ١- ايك قيام شب برائخ نماز وقر أت قرآن \_ ۲- دوسرے ہروقت اور ہر حال میں اپنے رب کو یا در کھنا۔ سا-تیسرے سب علائق کوتو ڈکراللدی طرف متوجدر ہا۔ ۳-چو تھای پرتو کل کرنا کیونکہ تمام دنیا کا وہی کارساز ہے۔ علاء في لكها ب كدان احكام من عجيب ترسيب طبعي الموظ باس لئے کہ شب بیدار کوازخود ذکر میں حلاوت پیدا ہو جاتی ہے پھروہ دن میں بھی اس محبوب حقیق کوئیس محبولتا اور جب بدیفیت ہو جاتی ہوت خود بخو دول سے قطع تعلقات بھی ہوجاتے ہیں اور پھراس کی آنکھ میں کوئی اور دکھائی نہیں دیتا کہ جس پروہ تو کل کرے یا اس کو کارساز سمجھے سوائے محبوب حقیقی کے ۔خلاصہ بدکہ آغاز سورۃ سے بہال تک مختلف مقامات سلوک کی طرف اشارہ ہے یعنی رات کی خلوت ۔ تلاوت وكرفينى ماسوا اورتوكل على الله بليكن مقامات سلوك ميس سب اونیا درجداعداء کی جفار صبرر کھنے کا ہے اس لئے آھے اس کی تعلیم دی سنى جس كابيان ان شاء الله الله آيات من آئنده ورس ميس موكا \_

حضرت ابو ہريرة سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشادفر مایا جب رات کا آخری تهائی حصدره جاتا ہے تو ہمارارب نجلے آ سان پرنز ول اجلال فر ما تا ہےاورا شاوفر ما تا ہے کوئی ہے کہ مجھ ہے دعاء کرے اور میں قبول کروں کوئی ہے کہ جھے سے مائے اور میں عطا كرول -كوكى ہے كہ جھے ہے مغفرت كاطالب ہواور بيس اس كے كناه معاف کر دول۔ نماز شب کے فضائل میں حضرت ابوامامہ کی روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا۔ تمازشب کا التزام كرو\_يةم يم يمل كذر يبوع صالحين كاطريقه بربكا قرب حاصل كرنے كا ذريعه ہے ۔ كنابوں كوساقط كرنے والا اور خطاؤں ہے روکنے والا ہے۔ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول التُصلَى التَّد عليه وملم في قرماياسب سے زيادہ بندہ سے رب كا قرب رات کے آخری حصہ میں ہوتا ہے۔ اگرتم سے ہوسکے کہ اس وقت الله کی یا وکرنے والوں میں سے ہوجاؤتو ہوجاؤ آھے آتحضرت صلی اللہ عليه وسلم كوقيام كيل كي حكم كى ايك اورعلت بيان فرمائى جاتى باوروه یہ کہآ ہے کودن میں بہت کام رہتا ہے دنیوی بھی جیسے امور خاندداری اور ضروري كامول كي يحيل اور وين جعي جيسے تبليغ اور دعوت وين ياتو اگر چہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے مشاغل بھی آ ب کے حق میں بالواسطه عبادت بی شخص تا نهم بلا واسطه بروردگار کی عبادت اور مناجات کے لئے رات کا وقت مخصوص فر مایا میا۔ آھے آ مخضرت صلی الندعليه وسلم كوتلقين فرمائي جاتى بهي كه علاوه رات كى عباوت كے دن میں بھی جبکہ بظاہر مخلوق سے معاملات اور علاقے رکھنے پڑتے ہیں آب ول سے ای پروردگار کا علاقہ سب پر غالب رکھے اور علتے بھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمہ دفت ای کی یاد میں مشغول رہے۔ غیراللّٰد کا كوئى تعلق ايك آن كے لئے ادھرے توجہ كو بٹنے نددے بلكہ سب تعلق كث كرباطن بيس اس أيك كاتعلق باقى ره جائد -اب استعليم وللقين ہے کسی د ماغ میں وہم پیدا ہوسکتا تھا کہ ہرانسان دوسرے کے تعاون کا محاج ہے۔ تدن کے بغیر معاشیات اور ضرور بات حیاة کی فراجمی کا نظام ابتر ہو جائے گا۔ محر خلوق سے قطع تعلق کی صورت میں نظام معاشی کیسے چلے گا اس وہم کو دفع فرمانے کے کئے آگے فرمایا

#### وَاصْبِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هُجُرًا جَمِيْلًا وَذَرْنِ وَالْمُكَنِّبِينَ أُولِي

اور یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پرمبر کرو، اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہوجاؤ اور جھے کو اور ان جھٹلانے والول کو نازونعت بیں

## النَّعْمَادَ وَهُوَلْهُمْ قِلْيُلَّ إِنَّ لَدَيْنَا آنْكَالَّ وَجَعِيمًا فَوْطَعَامًا ذَاغْصَةٍ وَعَذَا بَا النَّالَة

رہنے والوں کوچھوڑ دواوران لوگوں کو کھوڑے دنوں اور مہلت دے دو ہمارے بیہاں بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے۔ اور محلے میں کھنس جانے والا کھانا ہے اور ور دنا ک عذاب ہے۔

وَاصْدِرْ اورا بَ مَر رَبِي عَلَيْ مَا يَقُولُونَ جوه كَتِهِ بِي وَاهْجُرُهُ هُمُ اورانين چوردي هَجْرًا كناره سم بوكر جَمِيْلًا الجهي طرح وَذَرْ فِي اور يَصِي جُمُورُو وَ وَالْمُكُنَّ بِينَ اور جَمُلا نَ والول أولِي النَّعْمَ اوْ خُصَال لوكول وَهَيَّلُهُمُ اوران كومهلت ويدي قَيْلًا تمورى إنّ بينك فَدَرْ فِي النَّعْم الله عَلَى الله وعِلَى الله عَلَى الله وعِلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله وعَلَى الله وعَلَى الله وعِلَى الله عَلَى ا

لفسير وتشريح: عارفين كاملين كوجن ميں انبيائے كرام كا درجه ب سے ارفع و بلند ہوتا ہے ان کو دوامور سے واسطہ پڑتا ہے ایک وہ کہ جن كالعلق افي ذات اور أي خالق اللدرب العالمين سے ب دوسرے وہ کہ جن کاتعلق اورول سے ہے۔ گذشتہ آیات میں مسم اوّل کی تعلیم تھی ادر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواور آپ کے داسطہ ہے آپ کے تتبعين كوقيام كيل \_تلاوت \_وذ كر\_الله تعالى كي طرف دائمي توجه اورتو كل على الله كاسم فرمايا كيا تفيا-اب آصفتم دوم كمتعلق احكام ويت جات ہیں اوران آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ بیکفارآپ کوشاعرے کا بن سماحر ادر مجنون ومحوروغیرہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں سوان کی باتوں کو صبرو استقلال سے برداشت کرتے رہے اوران کےظلم وزیادتی برحل اور بردباری ہے کام لیجئے مفسرین نے لکھا ہے کہ کفارومشرکین کی طرف ے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جوزبانی ایذا دی جاتی تھی ان کی تین فتمس تقيس اول يركهآب كمعبور حقيقي خداوند ذوالجلال والاكرام الله جل شاند کے شان میں بے ادبی اور گستاخی کی باتیں کہتے مثلا میر کہ نعوذ بالتُدنعوذ بالتُدح تعالى اولا در كهتا ب\_فرشة ال كى بيثيال بير \_ووجم ے قرض مانگتا ہے۔ وہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔اورای طرح کے کلمات كفر بكتے تھے۔ دوسری قتم کی ایذ ائیس خاص استخضرت صلی اللہ علیہ ملم کی ذات مباركه عاد الله معالم أب كومعاذ الله معاذ الله ساحرادر شاعرادر ديواند بتلاتے۔آپ كى بجوكرتے۔اگر بھى وى آنے من وقف ہوتا تو آپ

كوطعنددينا شروع كردية اورتيسري فتم كى ايذا جوآ مخضرت صلى الله عليه

وسلم کودی جانیں وہ آپ کے اہل وعیال ہے متعلق تھیں۔ آپ کے عزیز و
اقر با اور اصحاب کے حق میں ہے ادبی اور گستا خیال کرتے اور طعن وشنیع
دیتے کہ معاذ اللہ تم سب نے اپنا آبائی دین چھوڑ کرنے دین میں واقل
ہوکر ہے دین اختیار کرئی۔

تو بهلی مدایت بهال به دی گئی که خالفین و معاندین جو جوایذا ده باتیں کہتے ہیں ان پرصبر سیجئے۔ دوسری ہدایت بیددی گئی کدان معائدین سے خوبصورتی کے ساتھ الگ ہوجائے بعنی ندان کی برسلوکی کی شکایت سي كے سامنے ہو۔ ندانقام لينے كى فكر ہو۔ نه گفتگو يا مقابلہ كے وقت مج خلقی کا اظہار ہواور باوجودان سے جدائی اور مفارقت کے ان کی نصیحت میں کوئی کی نہ سیجے بلکہ جس طرح بن پڑے ان کی ہدایت و رہنمائی میں سعی کرتے رہنے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھئے کہ یہ سور ۃ کی ہے اور مکہ کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی اور آیات قبال و جہاد کا نزول بعد میں مدینہ میں ہوا۔اس لئے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہان آیات کا حکم آیات قال سے منسوخ ہے۔آ سے ان منکرین ومعائدین کے گرفت اور عذاب کی خبر دے کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی جاتی ہے اور آپ کو تقویت دی جاتی ہے کہ بیات و صدافت کو حجظلانے والے جود نیا میں عیش وآ رام کررہے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپردسیجے۔وہ خودان سے نبث کے گااوروہ آپ کی طرف سےان کوسزا دينے کے لئے كافى ہے۔آب رنجيدہ ندہوں اوران لوگوں كوتھوڑے دن اورمہلت دے دیجئے ۔اوّل تو ایسے گمراہ منکرین ومعاندین کوجو

اپ خداداد مال و جاد کاشکرادانہیں کرتے بلکہ اس کوالنا خدا کے مقابلہ میں صرف کرتے ہیں دنیا ہی ہیں سزامل جایا کرتی ہے۔ اور اگر کی مصلحت ہے و نیا ہیں سرنا انہ بھی ملی تو آخرت و قیامت ہیں تو ضرور ہی سلے گی اور انجام کا ریہ بخت نقرابوں ہیں ہتلا ہوں کے اور عذاب بھی کو نے ؟۔ اول اسخت قید و بند کے یعنی ان کی گرفاری کے لئے ہوڑیاں تیار ہیں جوان کے ہیرول میں مثل قید یوں کے پہرائی جا نیم گی اور زیجریں تیار ہیں جوان کے ہیرول میں مثل قید یوں کے پہرائی جا نیم گی اور ریک و نیجری تیار ہیں جوان کے ہیرول میں مثل قید یوں کے پہرائی جا نیم گی اور ریک و نیا کی اور بوئی اور ہوئی تیار ہیں جن میں ہے جا کر بائد ہے جا تیں گے۔ دوسرے دہکی آگ دنیا کی ہوئی اور ہوئی تاریخ ہم ۔ احادیث میں آتا ہے کہ جہم کی آگ دنیا کی ہوئی اور ہوئی اور ہوئی ہوائی گھراس کوا یک ہزار برس جلایا گیا یہاں تک کہ دو سیاہ ہوگئی۔ یہاں تک کہ دو سیاہ ہوگئی۔ اب و و سیاد و تاریک ہزار برس اور جلایا گیا یہاں تک کہ دو سیاہ ہوگئی۔ اب و و سیاد و تاریک ہزار برس اور جلایا گیا یہاں تک کہ دو سیاہ ہوگئی۔ اب و و سیاد و تاریک ہزار برس اور جلایا گیا یہاں تک کہ دو سیاہ ہوگئی۔ اب و و سیاد و تاریک ہزار برس اور جلایا گیا یہاں تک کہ دو سیاہ ہوگئی۔ اب و و سیاد و تاریک ہزار برس اور جلایا گیا یہاں تک کہ دو سیاہ ہوگئی۔ اب و و سیاد و تاریک ہزار برس اور جلایا گیا یہاں تک کہ دو سیاہ ہوگئی۔

تیسرے گئے میں بینس جانے والے کھانے کا عذاب کہ وہ کھاناطلق میں جا کرا فک جائے گاندائد راترے گاند باہر فکے گا۔ حضرت ابن عباس کے فزر یک اس کھانے سے زقوم لینٹی تھو ہر کا ورخت مراد ہے کہ جوجہنم میں بیدا ہونے والا ایک خاردار درخت ہے جوجہنم یوں کی خوراک ہے گااوراس قدر زہر کی ساتھ اور گندی چیز ہوگی صدیت میں آتا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ اس دنیا میں فیک جائے تو زمین پر بسنے والوں کے سارے سامان زندگی کوخراب دنیا میں فیک جائے تو زمین پر بسنے والوں کے سارے سامان زندگی کوخراب

کردے تو جس کی بد ہو۔ گندگی اور زہر ہے پن کا یہ عالم ہوتو اس پر کیا گذرے گی جس کوزقو م کھانا پڑے گا۔ (الامان والحفظ) چو تھے اور بھی طرح کے المناک عذاب ہول کے مثال غساق یعنی وومڑی ہوئی پہیں جو جہنیہ ول کے زخموں سے نکلے گی انتہائی بھوک میں بطور غذا دیا جانا ہے ہم یعنی کھولتا ہوا گرم پائی پیغے کو دیا جانا۔ ہم میں بطور غذا دیا جانا ہے ہم یعنی کھولتا ہوا گرم پائی پیغے کو دیا جانا۔ ہم نے مشاروں پر چڑھا کر پیچے کھولتا ہوا گرم پائی چکے کوؤں میں گرایا جانا۔ ہم نی صندوقوں میں بند کر کا گلہ میں ڈالا جانا۔ ہم نی چکیوں میں پیسا جانا۔ کا نئوں کا چہمونا۔ کھال کا چرنا۔ میں ڈالا جانا۔ ہم نی چکیوں میں پیسا جانا۔ کا نئوں کا چہمونا۔ کھال کا چرنا۔ میں سائپ ہیں جو اپنی جسامت میں اونٹوں کے برابر ہیں اور اس قدر نر ہر ہے ہیں کہان میں کوئی سائپ جس دور نی کوایک مرتبدڈ سے گا تو چالیس میں بچھو ہیں جو اپنی جسامت میں خجروں کے مانند ہیں اور دو بھی الیسی میں بچھو ہیں جو اپنی جسامت میں خجروں کے مانند ہیں اور دو بھی الیسے بی میں کہاں تک وہ اس کے زہر کا آٹر پائے گا اور تر پے گا اور دو بھی الیسے بی خروں کے مانند ہیں اور دو بھی الیسے بی خروں کے مانند ہیں اور دو بھی الیسے بی خروں کے مانند ہیں اور دو بھی الیسے بی طام سے کوئی کی دور تی کوایک و فعہ ڈ تک مارے گا تو جالیس می میال تک وہ اس کے زہر کی تکلیف پاوے گا۔ العیا ڈ بالند تعالی۔ حیالیس می میال تک وہ اس کے زہر کی تکلیف پاوے گا۔ العیا ڈ بالند تعالی۔ عیال میں کے دردناک عذاب ان میکرین کے لئے ہیں۔

اور میر زان کو قیامت کے دن دی جائے گی اور وہ قیامت کا دن کیما ہوگا اس کو اگلی آیت میں طاہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس ہوگا۔

#### دعا ميجيئ : حق تعالى جم كوحق برقائم ركيس اور باطل ہے بيخ كي تو فيق عطافر مائيں۔

یاالتداس دنیامین ہمیں ان اعمال کی توفیق عطافر ماد پیجئے جوآخرت میں ہماری نجات ومغفرت کا ذریعہ بنیں اور ہمیں ان اعمال سے بچا لیجئے جو کہ آخرت میں عذاب کا سبب بنیں ۔ یااللہ عذاب نار سے ہم کوا بے فضل سے بچنا نصیب فرما۔

#### لُ وَكَانْتِ الْجِبَالُ كِيْنِيًّا مِّهِيْ لا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا النَّكُمْ رَسُولًا وُ ش روز کہ زمین اور پہاڑ کہتے لکیس گے، اور پہاڑ رنگ روال ہوجادیں گے۔ جینک ہم نے تمہارے یاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَ آرْسَلْنَآ إلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ فَأَخَذُنَّهُ جوتم پر گواہی دیں گے جبیہا ہم نے فرعون کے باس ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر فرعون نے اس رسول کا کہنا نہ مانا تو ہم نے اس کو پخت پکڑ تا پکڑا۔ ٱخْنَا وَبِيْلُا ﴿ فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْ مَانَ شِيْبًا ﴿ إِلَّهُ مُنْفَطِرٌ سو آئرتم کفر کرد کے تو اس دن ہے کیے بچو کے جو بچوں کو بوڑھا کردے گا۔ جس میں آسان مجھٹ جادے گا بَا كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ هَٰ إِهِ تَذَكِرُةٌ فَمَنْ شَآءً اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ ے شک اس کا وعدہ ضرور ہو کر رہے گا۔ یہ تمام مضمون ایک نصیحت ہے، سوجس کا جی جاہے اسپنے پروردگار کی طرف راستہ افتیار کرلے يؤهر جس دن أَ تَرْجُفُ كانے كي الكر وف رمن أو الجبال اور بهار أو كانت اور موجائيں كے الجبال بهار كيتيباً رعت كتووے ميهي لاريزه ريزه الْسَلْنَا بِينَكَ بِمِ فَ بِعِيا إِلْيَكُونَ مِهارى طرف إِنْوَلًا إيك رسول الشَّاهِدَّا كوابى وين والا عَلَيْكُونَ ثَم ير حَسُهَ آلْسَلْنَا فِيهِ بم في بعيجا إلى فِرْعَوْنَ فَرَوْنَ كَا لِمُ السَّوْلَا الكِ رسول الْعَصَى بِي كَهانه ما الْفِرْعَوْنُ فَرَوْنَ الرَّيْسُوْلُ رسول الْفَاخَذُ ثَالُهُ تَوْهِم نِي السَّالِ الْخَذَّا كَمُرُ وَ بِيلًا برروبال فَكَيْفُ توكي لَيْ النَّكُونَ مَ بَهِ عَمِ إِنْ نَفُونَنُ مِ الرَمْ فَي تَعْرِيا لِيؤمَّا اسون لِيجْعَلُ مرد عِمَا الْيُولْدُ انَ بَهِ لَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ سَمَا أَوْ آسان المنفَطِلُ بهد جائع الناس على كَانَ ب وعُدُهُ اس كاوعده المفعُولًا بوراموكرر بنوالا إن هنيه ميتك بد الذكرة السحت ا فَعَنْ لَوْجُوا مِنْكَايَهُ عِلْهِ التَّحَدُّنُ النَّيَارِكِ فِي إِلَىٰ رَبِّهِ النَّهِ ربَّ مَل ف سَبِيلًا راه

تمہارے پاس بھی ویا ہی رسول بھیجا جیسا کہ فرعون کے پاس موی علیہ السلام کورسول بنا کر بھیجا تھا تو جب فرعون نے سرکٹی کی اور اپنے رسول کا کہنا نہ مانا تو ہم نے اسے تی کے ساتھ پکڑ لیا اور بری طرح بر باوکیا کہ اس کوم اس کے لاؤلٹکر کے سب کو سمندر میں غرق کر کے بلاک کر دیا گیا تو کفار مکہ کو پکڑ و ہلا گت کا واقعہ سنانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگرتم نے بھی اپنے رسول کی نافر مانی کی اور ان کی بات نہائی تو پھر تمہاری بھی فیر نہیں ہے رسول کی نافر مانی کی اور ان کی بات نہائی تو پھر تمہاری بھی فیر نہیں ہے مہار سے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جاوے کے اور پر سے بڑے ہیں اور نافر مان قریش بدر میں قبل وقید ہوئے اور پھر بڑے مک روئے اور پھر فیر کون کفار مکہ ہمیشہ کے لئے مغلوب اور ختم ہوئے اور در پر دو فرعون اور در ہوگیا کہ جس طرح فرعون اور دو تو کے دور در پر دو

الفسير وتشري ان آيات مي ظاہر فر مايا جاتا ہا ور بتلايا جاتا ہے کہ اس ذکورہ سز اور عذاب کی تمبيداس وقت سے شروع ہوگی جب کہ اس ذکورہ سز اور عذاب کی تمبيداس وقت سے شروع ہوگی جب زمين اور بہاڑوں پر زلزلہ بڑا ہوگا پہاڑوں کی جڑیں وصلی ہو جائیں گی اور وہ لرز کر ہریں گے اور ریزہ ریزہ ہوکراڑتے پھریں گئے بعن قیامت کے دن ۔ آگے اہل مکہ کو خطاب فر مایا جاتا ہے کہ دیکھوہم نے تمباری طرف محرصلی اللہ علیہ وسلم کو اپنارسول بنا کر بھیجا ہے جوتم پر قیامت کے روز گواہی ویں کے کہ لوگوں نے تبلیغ وین کے بعد کیا برتا و کیا۔ کس نے کہنا مانا اور کس نے کہنا نہیں مانا۔ کفار مکہ جو بعد کیا برتا و کیا۔ کس نے کہنا مانا اور کس نے کہنا نہیں مانا۔ کفار مکہ جو ایٹ تھے اور ان کو فرعون باوشاہ مصر اور موی علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم تھ اس لئے بطور وعید و حنبیہ کے ان کو جنلا یا گیا کہ اللہ نے معلوم تھ اس لئے بطور وعید و حنبیہ کے ان کو جنلا یا گیا کہ اللہ نے

بني امرائيل نے موی عليه السلام کي اطاعت کي تو قيد فرعون سے نجات یائی شام کی سرزمین تصیب ہوئی۔ وہاں کی سرداری اور حکومت ے نمل ہوئی اسی طرح اس نبی کے قرما نبر دارا ورمطیع کفار کے غلبہ اور تسلط سے نجات یا کیں گے وین دنیا کے سروار اور بادشاہت کے مالک بول کے چنانچہ صحابہ کرائم کے ساتھ بفضلہ تعالی ایہا ہی ہوا۔ اخیر میں کفار مکہ کو پھر متنبہ کیا جاتا ہے کہ اگرتم نے ہمارے رسول کا کہنا نہ مانا اوراس قرآن برایمان نہ لائے تو پھر اللہ کے عذاب سے کینے یچو گے اور اگر بالفرض تم نبی الرحمة کے کمال حلم اور برد باری کے سبب دنیا کے عذاب سے نیج مجھی سمتے تو اس دن کیونکر بچو سے جس دن کی شدت اور درازی بچوں کو بوڑھا کردے والی ہوگی یعنی تیامت کے دن تونبیں نے سکتے اور وہ ایسا ہولنا ک دن ہوگا کہ آسان میٹ جائے گااور یا در کھو کہ اللہ کا دعدہ انل ہے شرور بورا ہو کرر ہے گا خواہ تم اس کو کتنا ہی دوراور بعیداز امکان مجھو۔ بہرعال ہم نے بیقر آن سمجھانے اور یادولائے کے لئے بھیج و یا ہے جس میں محض تمہاری تھیجت اور خیر خواہی سے تم کوآ گاہ کیا جاتا ہے۔اس میں تمہاری بھلائی کی ساری بالتس مجما دي من بي - اب جوابنا فائده جاب اس نفيحت برهمل كرك اين رب كاتقرب اوررضا مندى حاصل كرے راسته كھلا ہوا ہے کوئی روک ٹوک ٹییں ورنہ دوسرے راستہ کا انجام جہنم اور مصیبت

حضرت عکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں۔
انہوں نے فرمایا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت
یکومیا یہ جنگ الیول کرائ بیٹیٹ الماوت فرمائی اورارشادفرمایا کہ بیہ
دن قیامت کا ہوگا اور یہ کیفیت اس وفت ہوگی جبکہ اللہ رب العزت
میدان حشر میں حضرت آدم کوفر مائے گا کہ اے آدم این فریت میں جہنم

کاایندهن تکال او یعنی جوجہم میں ڈانے جا کیں گے ۔ تو حفرت آدم بوچیس کے کتنے عدد میں کتے جہم کے لئے نکالوں ۔ تو فر مایا جائے گاہر ہزار میں سے 499 تو یہ س کرسب اہل محشر گھبرا جا کیں گے کہ ہر ہزار ک تعداد میں صرف ایک آوئی بجائے گاہا تی جہنم کا ایندهن ہوں گے۔ تعداد میں صرف ایک آوئی بجائے گاہا تی جہنم کا ایندهن ہوں گے۔ تعداد میں صرف ایک آوئی بہیں بٹارت ہو۔ ہر ہزار میں کا ایک تم میں ہے ہو گا اور ہاتی یا جوج ماجوج سے پورے کردیئے جا کیں گے اورو گھرامتوں کا اور ہاتی کا ایر حتی میں ہے ہو گا اور ہاتی یا جوج ماجوج سے پورے کردیئے جا کیں گے اورو گھرامتوں کے کفار سے ۔ بتیجہ جس کا انجمال کے نفال کے فضل سے سب کی سب ہی کئی نہیں کے طرح نے جا سے گا اور جہنم کا ایندهن یا جوج ماجوج اور دیگر ملتوں کے کفار سے پورا کردیا جائے گا۔ اورا گردیکی جوج میں ایک فی ہزارتو اس باعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وہلم کی سے فضاحت آیک عظیم بشارت ہوگی۔ فللہ المحمد حمداً سی گئیو آ۔

(معادف القرآن جلد بفتم از حضرت الک کاندهلوی مظلهٔ)

اس سورة کا رکوع اقر ل ان آیات پرختم ہوتا ہے۔ اوراس رکوع
میں ابتدائے سورة میں جو قیام لیل کا تھم دیا گیا تھا وہ ایک سال تک
قائم رہا۔ رسول الندسلی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سال بحر تک
رات کو قیام کرتے رہے یہاں تک کہ پاؤں سوج گئے۔ سورة کے
دوسرے رکوع کو الند تعالی نے بارہ مبینے تک آسان پر رو کے رکھا۔
بالآخر الند تعالی نے رحم فرما کر قیام لیل کے تھم میں شخفیف فرما دی اور
سال بھر کے بعد دوسرارکوع نازل فرمایا جس کے بعد قیام شب نقل ہو
سال بھر کے بعد دوسرارکوع نازل فرمایا جس کے بعد قیام شب نقل ہو
سال بورامت کے حق میں نہ نماز تہد فرض ربی نہ وقت کی یا مقد ار
سال ورامت کے دی میں نہ نماز تہد فرض ربی نہ وقت کی یا مقد ار
سال میں کوئی قیدر ہی جس کا بیان ان شاء اللہ آگلی آیات میں
دوسرے رکوع کی ابتدا سے آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا شيجيخ

اللّه تبارک و تعالیٰ کا بے انتہاشکروا حسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہم کودین اسلام سے نواز ا۔اورہم کورسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کا امتی ہونا تھیب فرمایا۔ وَاجْدُر دُعُونَا أَنِ الْحَمَّلُ لِلْلُورَبِ الْعَلَيْمِينَ

#### كَ يَعْلَمُ إِنَّكَ تَقُوْمُ أَذِنَّى مِنْ ثُلَّتِي الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُّتُ وَكَأَيْفَا ۗ مِنْ ب کومعلوم ہے کہ آب اور آپ کے ساتھ والول میں ہے بعض آ دمی ( کھی) دونتہائی رات کے قریب اور ( کبھی ) آ دھی رات اور ( مجھی ) تہائی رات ( نماز میں ) نَ مَعَكَ ﴿ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارُّ عَلِمَ أَنْ لَنْ تَخْصُونُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ھڑے رہتے ہیں،اور رات اور دن کانو را انداز واللہ ہی کرسکتا ہے، اُس کومعلوم ہے کہتم اس کوضیط نہیں کر سکتے تو اُس نے تمہارے حال پر عنایت <u> فَاقْرَءُ وَامَا تَيْسُرُمِنَ الْقَرْآنِ عَلِمَ انْ سَيَكُونْ مِنْكُمْ مُرْضَى وَاخْرُونَ يَضْرِنُونَ</u> سو(اب)تم لوگ جتنا قرآن آ سانی ہے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو،اس کو (پیجی)معلوم ہے کہ!عضے آ دی تم میں بھار ہوں گےاوربعضے تلاش معاش کیلئے فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَأَقْرَءُوا ملک میں سفر کریں گے اور بیھنے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے سو تم اوگوں ہے جنتنا قرآن آسانی ہے پڑھا جاسکے تَبِسَدَرُمِنْ أُوْ وَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُّوا الزَّلُوةَ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا پڑھ لیا کرواور نماز (فرض) کی بابندی رکھو اور زکوۃ ویتے رہو، اور اللہ کو انجھی طرت (لیعنی اخلاص ہے) قرض دو، اور جو تُقَيِّمُوْ الْأَنْفُيْكُمْ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوْهُ عِنْكَ اللهِ هُوَخَيْرًا وَٱعْظَمَ آجُرًا وَاسْتَغْفِرُوا نیک عمل اپنے لئے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر اس سے اچھا اور تواب میں بڑا یاؤ گے، اور اللہ سے گناہ معاف کراتے رہوں اللهُ إِنَّ اللَّهُ عَكُفُولٌ رَّحِينُهُ إِنَّ

بے شک اللہ غقور رحیم ہے۔

اِنَ رَبَكَ عِبَدَ آبِكَارِ اِ يَعْلَمُ وه جانا ہِ اِنْكُ كُمّ ہُا اللّهِ اللّهُ اِن اَنْكُ وَ جَاناً اللّهِ اللّهُ اللهُ الل

وُالسَّكُفَةِ أَوْ اورتم بخشش ما كُو انتُكَ الله إِنَّ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ فَوْرٌ بَخْتُ والا وَحيدين مَهُ الله عَنْ والا

لقسير وتشريح: حبيها كه مُذشة درس مين بتلايا كيا تفا كهاس سورة كا صرف يبلاركوع اوّل نازل ہوا جس ميں قيام ليل كا وجو ني تعكم ديا گيا تھا اس کے ایک سال کے بعد میدووسرا رکوع نازل ہوا۔ ایک سال تك برابرصحابه كرام رات كوقيام كرتے رہے تى كه ياؤں يرورم آگيا تقا يقريباً أيك سال بعد قيام ليل تريحتكم مين شخفيف مهوئي جس كانتكم ان آیات میں ظاہر فر مایا عمیا اور آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کو خطاب كرك قرمايا جاتا ہے كہ أے بي صلى الله عليه وسلم آپ كے رب كو معدوم سے کہ آپ نے اور آپ کے ساتھوں نے اس کے حکم کی بوری تقیل کی بھی آ دھی بھی تہائی اور بھی دو تہائی رات کے قریب اللہ کی عباوت میں گذاری چنانجدروایات میں ہے کہ صحابہ کرام کے یاؤں رات میں کفرے کھرے ہوج جاتے اور کھننے لکتے تھے بلک بعض سی بہتو اینے بال ری ہے یا ندھ لیتے تھے کہ نیندآ نے تو جھٹکا لگ کر تکلیف ہے آنکھ کھل جائے۔ پھراس زمانہ میں گھڑی اور گھنٹوں کا س مان نه تخابه روزانه آوهی به تنهائی اور دونتهائی رات کی بوری حفاظت كرنا آسان كام ندتها -اس كئي بعض صحابدرات بجرندسوت عنه كد تهين نيندكي غفلت مين ايك تهائي رات بهي جا "ننا نصيب نه ہو۔اس یرآ گئے فرمایا گیا کہ رات ون کا صحیح الداز و اور اس کی بوری پیائش تو الله تعانی بی کومعلوم ہے۔ وہی ایک خاص اندازہ ہے بھی رات کودن ے گھٹا تا تہمی بڑھا تا اور بھی وونوں کو برابر کر دیتا ہے۔الند تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس مقدار وقت کی یا بندی میں تم کو سخت محنت لاحق ہوئی ہے۔ان وجوہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہے معانی جھیج دی اور يبلي علم كومنسوخ فرماد مااب جس كورات ميں جب اٹھنے كى توفيق ہو اوروہ جنتنی نماز اوراس میں جننا قرآن جاہے پڑھ لے بہال قرآن یز ہے ہے مراد تبجد کی نماز پڑھنا ہے کہ نماز میں قر آن پڑھاجا تا ہے تو اب امت کے حق میں نہ نماز تہجد فرض ہے ۔ نہ وقت کی یا مقدار اناوت کی کوئی قید ہے۔آ کے تھم سابق کے نشخ کی دوسری علت بیان فر مائی گئی کہ اللہ تعالی کے لئے اور روزی کمائے کے لئے ماعلم وین

وغیرہ حاصل کرنے کے لئے ملک میں سفر کریں سے ۔پھر بعضے وہ مرو مجابد بھی ہوں مے جواللہ کی راہ میں جہاد کریں گےاوران حالتوں میں یا بندی تبجد کی اوراوقات کی مشکل تھی اور شب بیداری کے تھم پر ممل كرنا سخت دشوار موكا اس كت بهى تم ير تخفيف كر دى اور ابتم كو اجازت ہے کہ نماز میں جس قدر قرآن پڑھنا آسان ہووہ پڑھ لیا كرو\_ايني جان كوزياده تكليف ميں ڈالنے كى ضرورت نہيں ہاں بيہ ضرور ہے کہ فرض نمازیں نہایت اجتمام سے پڑھتے رہواور زکوۃ دیتے رہواورالند کے راستہ میں مال خرج کرتے رہو کہ انہی باتوں کی یا بندی ہے بہت کچھ روحانی فوائد اور ترقیات حاصل ہوسکتی ہیں۔ حضرت علامة شبيراحم عثما في نے اس موقع برتكھا ہے كه اولين صحابة ہے ایک سال تک بہت تا کید کے ساتھ بیر یاضت شاقہ اس لئے کرائی کہوہ آئندہ تمام امت کے بادی ومعلم بننے والے تھے۔ضرورت تھی کہ وہ اس قدر منجھ جا کیں اور روحانیت کے رنگ میں ایسے رنگے جائیں کہتمام و نیاان کے آئینہ میں کمالات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظاره كريسكاور بينفوس قدسيدساري امت كي اصلاح كابوجه ايخ كدهول يراثقا تكيس والله تعالى اعلم

میں خرج کرنے کی ترغیب میں بتلایا گیا کہ اللہ کی راہ میں اس کے احکام کےموافق اخلاص ہے خرچ کرنا کو یا اللہ کو قرض دینا ہے بایں معنیٰ کہ خدااس کا بدلہ نفع کے ساتھ تم کو دنیا وآخرت میں دے گا۔ کو یا وہ تمہارے اس دیتے ہوئے مال کی ضافت کرتا ہے تا کہتم کواطمینان ہوورنہوہ ڈات عالی قرض لینے سے یاک ہےاس کوکوئی حاجت نہیں ۔آ گے خاتمہ سور ہ پر بتلایا گیا کہ جو ٹیکی بھی یہاں کرو گے اللہ کے ہاں اس کونہایت بہترصورت میں یاؤے اور بہت براا جراس پر ملے گاہ مت مجھو کہ جونیکی ہم کرتے ہیں وہ میبیل ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں وہ سبسامان الله کے ہاں تم ہےآ کے پہنچ رہا ہے جوعین حاجت کے وقت تمہارے کام آئے گا اور چھرتمام احکام بجالا کر۔ نماز۔ زکوۃ۔ خیرات کر کے اللہ ہے معافی مانگو کیونکہ کوئی کتنا ہی بخناط ہواس ہے بھی م کھ نہ کچھ تھ میر موجاتی ہے۔ کون ہے جودعویٰ کر سکے کہ میں نے اللہ کی بندگی کاحق کما حقد بوری طرح ادا کر دیا۔ تو تمام کاموں میں استغفاركرنے اوراللہ ہے گنا ہ معاف كرانے كے تھم كے بعد بشارت دی گئی کہ بے شک اللہ تعالیے عفور الرحیم ہے۔ تمہار مے قصوروں کو معان کرنے والا اورتم پررحم فرمانے والا ہے۔اے غفورالرحیم تواہیے فضل سے ہماری خطاؤں اور کوتا ہیوں کو بھی معاف فر مادے۔ اس سورة كى ابتدامين قيم الميل لعني رات كوعبادت كاتمكم ديا كميا

تفا مگر انسان این فطری کمزور پوں کے باعث حق تعالی کے شامان شان عبادت اوراس کی اطاعت کاحق بورا بوراادانہیں کرسکتااس نے سورة کے خاتمہ برحق تعالی نے اینے فضل و کرم سے کوتا ہوں سے نجات حاصل کرنے کا ایک مہل اور آ سان نسخدا ہے بندوں کوعطا فر ما دیااوروہ نسخہ استعفار ہے اس کئے واستنگفیروا اہلی فرمایا جس کے ساتھ ہی غفور رحیم فر ما کرمغفرت اور رحمت کی بشارت بھی سا دی۔ استنغفار كي فضيلت متعددا حاديث مين بهي رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد قرمائی ہے آیک حدیث میں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كاارشاو بكرجو خض بياستغفار يرسط استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اس كسب كناه معاقب بو جائنیں مے اگر جہاں نے میدان جہادے بھا گئے کا گناہ عظیم کیا ہو۔ مكريبال يبهى مجهلياجائ كهاستغفارى حقيقت اين كذشته تقصيرات اورغلطیوں برول سے ندامت اورشرمندگی اور آسندہ کے لئے پھرالی غلطی نه کرنے کا پخته تصد اور ارادہ اور اگر اس تقصیر کا تد ارک مشروع ہوتو اس کو بجالائے ایسی استغفار پرمغفرت ورحمت کا وعدہ ہے۔ سورة المزمل کےخواص رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے ارشاد فرمايا جو آ دمي سورة المزمل یر معاللہ تعالیٰ اس ہے دنیا وآ خرت کی تنگی دور کردیں گے۔

#### دعا شيجئے

حق تعالی ہم کو بھی ہر حال میں اپنی طرف رجوع ہونے اور استغفار کرنے کی تو فیق عطافر ما کیں اور ہمیں اپنی مففرت ورحمت سے نوازیں۔ حق تعالی ہم کو ہمیں اپنی جم کو ہمی اپنی علاوت کی اطاعت نصیب فر ما کیں اور اپنے نصل سے رات کو کسی ورجہ میں ہم کو ہمی اپنی عبادت و بندگی کی تو فیق مرحمت فر ما کیں ۔ اور ہماری ٹوٹی بھوٹی عبادت کو اپنی رحمت سے تبول فر ما کیں ۔ اور ہماری کو تا ہیوں سے درگذر فر ما کیں ۔ آ مین ۔ و البخر کے تھوٹی اُن الحکوم کی الفیاری العلیمین

### مَنْ الرَّحِيْدِ فَيَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جوہزامبر بالن نبها يت رتم كرنے والا ہے۔

### يَا يَهُا الْمِدَ تُولَ قُولَ فَانْإِلَ وَرَبِّكَ فَكَيِّرَ وَنِيَابِكَ فَطَعِمْ وَالتَّرْجَزَ فَالْمَجْرَةِ وَلا

اے کپٹرے میں لیٹنے والے اٹھو پھر (کافروں کو) ڈراؤادرا ہے رب کی بڑائیاں بیان کرواورا ہے کپٹروں کو پاک رکھواور بتوں ہے الگ رہواور سی کو

### تَمَنَّ تُسْتَحَكِيرٌ أُولِرَبِكُ فَاصْبِرُهُ

اس غرنن ہے مت ووکہ ( دوسرے وقت ) زیادہ معاوضہ جا ہو۔اور (پھرانڈار میں جوایڈ اپیش آئے اس پر )اپنے رب کی خوشنودی کے واسطے مبر کیجئے۔

یرین المان بڑ اے کیڑے میں لیٹے ہوئے (محمر) فیف کھڑے ہوجاو کی کٹر نے گھرؤراؤ و کرنیک اوراپنارب فیکنیڈ برائی بیان کرد و بینیابکت اوراپنے کیڑے فیصیف نے المان کرد و بیاک کرد و بینیڈ اور ایسان نہ رکھو کی کٹر نے اور بینی کی فیصیف کی کشدہ مرزو اور کی المونیت اور اینی کا کا کھیڈ مرزو

کا تھم دیا گیا ۔اب چونکہ لوگوں کو خدا آتا لیا کی طرف ہے ڈرانا اور عذاب آخرت کی خبر دینا بغیراس کے ناطبین کے ذہمن نشین نہیں ہوتا کہ خدا وند عالم کی ہزرگی وعظمت کو بیان کیا جائے اس لئے آ گے تھم وَ رَبَّكَ فَكُبِّرْ ويا مي كما سيخ رب كي برائي و برركي كا اظهار يجيح کیونکہ رب کی بولٹے اور اس کی برزرگی وعظمت بیان کرنے ہی ہے اس کا خوف دلوں میں پیداہوتا ہے تا کہ شرکوں کے دلوں سے خداکی قدرت و یکتائی س کریتوں اور خیالی معبودوں کی وقعت کم ہواوروہ تو حید کی طرف ماکل ہوں اور پیجھی سمجھ لیس کہ کفرو انکار پر جو بلا و مصیبت ان پرآئے گی وہ ان کے فرنسی معبود دفع نہ کر سکیں گے۔ الغرض عقيده بممير يعتى التدنعالي كي تعظيم و تفتريس ادراس كي براني و بزرگی ہر مخص پر سب سے اول اازم ہے اور تمام قرائض سے زیادہ اہم ہونی جا درتمام اعمال واخلاق ہے مہلے حاصل ہونی جائے۔اس کی خلاف ورزی قابل معافی ہے۔ نہ کسی سے واجب ساقط ہوسکتا ہے اس لئے یہاں اور کسی فرض کو بیان کرنے سے پہلے خداوند عالم کی عظمت و جبروت بزائی و بزرگ بیان کرنے کا تعم دیا گیا۔اب چونکہ تکبیر کا اثر طہارت کی حالت میں زیاد و ہوتا ہے اس لئے اس کے بعد

القسير وتشريك : سورة كي ابتدا آنخضرت صلى القدعليد وسلم كو یا یُفیا الْمِیْ رَبُّرُ کے خطاب سے فرمائی جاتی ہے بعثی اے کیڑااوڑ ھے والله چونکه مفترت جبرئیل علیه السلام کوان کی اصلی صورت میں ویکھ ا کر آجھہ جنہ ہو کی تھی اوراس ہے سردی معلوم ہو کی تھی اس لئے آ ہے " کیٹر اور سے ہوئے تھے کہاسی حالت برمخاطب کر کے فرمایا کہا ہے كينرااور هن والي آب اين حبكه سے انتھے اورمستند ہوكرلوگوں كو ة رائي - ليعنى فرشة كى جيب سے آپ كو تھبرانا اور ڈرنانييں جائے۔ آب كا كام توبيت كدسب آرام وجين جيور كر دومرول كوخدا كا خوف داائمی اور نفرہ معصیت کے برے انجام ہے ڈرائمیں جو کہ التنظامندب نبوت كالت بالماء في بهال لكهائ جيماً ب نذير يتي التن زرائ والدويية بى آب بشير بهى تصيعنى خوشخرى اور بشارت وینهٔ دانیکمرابندائی حالت میں بشارت کا موقع ندفتمااس لئے کہ و نیا بد کاری اور بت برئتی کے گرواب میں میڑی ہوئی تھی اس لئے مقدم بہی و ت تھی کا ان کو بلا کت کے کاموں سے ڈراہا اور بھایا ج نے اس کے بعد اصول حسات برقائم ہوئے سے بشارت کا موقع آئے گااس کئے ابتدائے نبوت میں یہاں صرف اندار لیعنی ڈرانے

وثبابك فطهر كالحكم دياجاتا بيعن ايخ كيرون كوياك ركف ے علماء کے اس کی تفصیل میں دوقول ہیں۔ مبلا قول تو بہ ہے کہ بیہان طاہری کیروں کا طاہری نجاست سے یاک رکھنے کا تھم ہے۔اور جب کیڑوں کو طاہری تجاسات سے باک رکھنا مراد ہوگا اس لئے بیان کی ضرورت نہیں مجھی گئی۔مشرکین اینے کیزے اور بدن کو نجاست سے یا کنہیں رکھتے تھاس کئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اورآب می است کو یا کیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور طاہری ظبارت و یا کی کو باطنی طبارت و یا کی میں برد انژے۔ دوسرا قول میہ ے کہ یہاں کیڑوں کے یاک رکھنے سے تفس کا برے اخلاق ہے یاک رکھنا مرادلیا ہے آئے فرمایا گیا و الوجنو فاھجو لیعنی گندگی ہے دورر ہے ۔اس کی تفسیر میں بھی مفسرین سے متعددا قوال ہیں۔ بعض نے رجز سے مراد بت لئے ہیں لیعنی بنوں سے دورر ہے ان تے قریب بھی نہ جائے جیسے اب تک دورر سے میں۔ اور بعض نے سے معتی لئے ہیں کہ ایسے مقائد اور اعمال ترک کر دیجئے جوموجب عذاب ہیں ۔اوربعض نے لغوی نیاستیں مراد لی ہیں جوآ دمی کی روح کوشندہ کرتی ہیں۔غرض کہ اس آیت میں ہرطمرح کی طبیارت ظاہری و باطنی کی تا کید مقصور ہے آ کے والا تنمنن تستخیر ولر بک فَاصْبِرٌ فرما كراً تخضرت صلى الله عليه وسلم كونهايت بلند بمنى اور اولوا لعزمی کی تلقین فرمائی گئی که جو پچهرآ پ کسی کو دیں پاکسی پر احسان تكرين \_اس مين رويب پييه ياعلم وبدايت اور دعوت وتبلغ وغيره سب شامل ہیں اس سے بدلایا معاوضہ نہ جا ہے۔ لیعنی نہ کسی کوکوئی چیز اس نیت سے دیجئے۔ کہ وہ عوض میں زیادہ کر کے دے۔ آپ تحض اپنے رب کے دسیئے ہوئے پرشا کر وصابر رہنے اور جوشدا کد دعوت وتبلیغ کے راستہ میں بیش آئٹیں ان کواللہ کے واسطےصبر وکمل سے برداشت کریں اوراسی کے تھم کی راہ ویکھیں۔

علماء نے لکھا ہے کہ ان ابتدائی آیات ہے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علم اور اہل فضل صلی اللہ علم اور اہل فضل لوگوں کو تبلیغ وین اور دعوت اسلامی کا بیغام تمام انسانوں تک پہنچانے

کے لئے پانچ صفات اپنا اندر پیدا کرنے کی ہدایت وتعلیم دی گئی:۔
اول اپنے قول وفعل بعنی زبان اور عمل سے ظاہر کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ذرنا تعالیٰ مب سے ہزا ہزرگ و ہرتر ہے۔ اس کے سواند کس سے ذرنا اور نہ کس سے اپنی حاجت ہراری اور کا رسازی کی امیدر کھنا۔ نہ کس سے نفع کی امیدور نہ فقصال کا خوف رکھنا۔

دوسرے کپڑوں کو بدن کو اور اپنے نفس اور قلب اور اخلاق کو صاف رکھنا بینی ظاہراور باطن دونوں کو پاکیزہ اور صاف تھرار کھنا۔ تیسرے نا باک اور گندی ہاتوں اور کا موں سے دور رہیں۔ اور سب سے بڑھ کر نا پاک اور گندہ عقیدہ شرک کا ہے اس گئے سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کر اس سے بچیں۔

چوتھے ہر معاملہ میں ہمت اور اولوالعزی سے کام لیس ۔ سی پر کوئی احسان اس تو قع سے نہ کریں کہ آ گے چل کروہ ان کے ساتھ اس سے بڑھ کراحسان کر ہے بیٹی دوسروں کو دینی یا دبنوی فائدہ کسی اپنی ذاتی غرض کے لئے نہیں بلکہ اللہٰ کی خوشنو دی اور رضا حاصل کرنے کے لئے پہنچا کیں ۔

پانچوی اللہ کے احکام پر چلنے میں اور اس کی فرماں برداری میں اور وعوت و تبلیغ کے راستہ میں جومشقتیں اور مشکلیں چیش آئیں انہیں اللہ کے واستہ میں جومشقتیں اور حوصلہ مندی اور صبر و اللہ کے واسطے صبر و تمل ہے برداشت کریں اور حوصلہ مندی اور صبر و استقلال ہے اینا کام برابرانجام ویتے رہیں۔

الغرض جب ان آ داب کے ساتھ دعوت دین اسلام لوگوں کو بہنجا دی جائے اور پھروہ لوگ ازراہ تکبر وعنا دتو حید درسالت اور قر آن و آخرت کے منکر بنے رہیں تو پھران لوگوں کو قیامت ہیں سخت سزائی جنت جائے گی۔ جہنم میں داخل کیا جائے گا اور وہاں کے عذاب کیسے سخت ہوں سے یہ آگئی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء انڈ موں سے یہ آگئی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء انڈ موں درس میں ہوگا۔

والخردغونا أن الحمد يلنورن العلمين

### فَإِذَا نَقِرُ فِي التَّاقُولِ فَوَالِكَ يَوْمَ إِن يَوْمُ عَسِيرًا عَلَى الْكَفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرً

بچر جس وقت صور چیونکا جائے گا سو وہ وقت تعنی وہ دن کافرول پر ایک سخت دن ہوگا۔ جس میں ذرا آسانی نہ ہوگ سرح جہ ہر سرچہ سرم چرہ میں میں باہر سرم جہ میں دائش مرچ کا میں ایر باہر میں جو کو یہ رید لا مرم مور کا

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيْدًا ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مُمَنَّ وَدُالَّةِ بَنِينَ شَهُوْدًا ﴿ وَمُقَالَتُ

جھ کواورا اس فخص کو (اپنے اپ حال پر )رہنے دوجسکو میں نے اکباد پیدا کیا۔ اور اس کوکٹرت سے مال دیا۔ اور پاس رہنے والے بیٹے دیتے۔ اور مب طرح کا سامان

لَا تَمْهِيْدًا الْ تُحْرَيْظُمَعُ أَنْ آرِيْدَ الْكَلَّا إِنَّهَ كَالْ لِايتِنَا عَيْنِيًّا اللَّهِ اللَّهِ وَكُودًا لَا

اس کیلے مہیا کردیا۔ مجریقی اس بات کی ہوں رکھنا ہے کہ (اس کو) اور زیاد دووں۔ ہرگز ٹیٹس ( کیونکہ )وہ تاری آنٹوں کا مخالف ہے۔ اس کو نظریب ووز ٹے سے پہاڑ پرچڑ صاوس گا۔

اُس فخض نے سوچا چھرایک یات تجویز کی سواس پر خدا کی مار ہوئیتی یات تجویز کی۔ (اور) چھر( کسر)اس پر خدا کی مار ہوئیتی یات تجویز کی سواس پر خدا کی مار ہوئیتی یات تجویز کی سواس پر خدا کی مار ہوئیتی ایت تجویز کی سواس پر خدا کی مار ہوئیتی ہوئیت کے جبروں کو ) ویکھنا۔ پھرمنہ بنایا

تُعَرَادُ برواسْتَكُبُر الْ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَاسِعُرْتُؤْثُرُ إِنْ هَذَا إِلَاقُولَ الْبَعَرِ مُ عَاصْلِيْهِ سَقُونَ

اورزیادہ مند بنایا۔اور پھرمند پھیرااور ککبر کیا۔ پھر بولا کہ اس بے بادہ ہے (جواہ رول ہے ) منقول ہے۔ اس بیاتو آ دمی کا کلام ہے۔ میں اس کوجیدی دوز نے میں واخل کروں گا۔

فَاذَا نَقِيرَ بَرِهِ مِن الْمَا فَوْدِ صور مِن الْمَنْ الله وه المؤود الله وه الكفورين كافرون الموقي على الكفورين كافرون بي في المنظورين المنظور المنظورين المنظور المنظور المنظورين المنظور المنظورين المنظور المنظورين المنظور المنظورين المنظور المنظورين المنظورين المنظورين المنظور المنظورين المنظورين المنظور المنظورين المنظورين المنظورين المنظورين المنظورين المنظورين

م محد مدت کے بعد آسانی کردی جائے گی۔

احادیث اور قرآنی آیات کی روشی میں لاخ صور کے متعلق لکھا ہے کہ قیام قیامت کی اول علامت بیہ ہوگی کہ لوگ تین چارسال تک غفلت میں بڑے رہیں گے اور دنیاوی تعتیں اموال اور شہوت رانیاں بکثر ت ہو جا تھیں گی اور بید نیاصرف بد کرداروں اور خدا فراموشوں کی دنیارہ جائے گی کہ جمعہ کے دن جو یوم عاشورہ بھی ہوگا یعنی محرم کا مہینہ مجمعہ

تفسیر و تشریخ: ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب قیامت آئے گی اور صور پھونکا جائے گا تو وہ دن سراسر مشکلات اور سختیوں سے بھرا ہوگا ان لوگوں کے لئے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی توحید کا انکار کیا ہوگا اور اللہ کے رسول کونہ مانا ہوگا۔ اس دن ایسے منکرین کے لئے ذرا آسانی اور مہولت نہ ہوگی بلکہ اس دن کی تخق دم بدم ان پر بردھتی جائے گی بخلاف مومنین کے کہ اگر وہ تخق بھی دیکھیں گے تو پھر بردھتی جائے گی بخلاف مومنین کے کہ اگر وہ تخق بھی دیکھیں گے تو پھر

ہوتے ہی جب کہ لوگ اینے اسنے کاموں میں مشغول ہوجا تیں گے کہ نا گاہ ایک باریک لمبی آواز لوگوں کو سنائی دے گی۔ یہی نفخ صور ہوگا۔ تمام اطراف کے لوگ اس کے سننے میں بیسال ہوں سے اور جیران مول کے کدید آواز کیسی ہے اور کہاں سے آتی ہے پس رفتہ رفتہ بدآواز ما نند کڑک بجل کے سخت وبلند ہوتی جائے گی آ دمیوں میں اس کی وجہ ہے بڑی بے چینی و بے قراری پھیل جائے گی جب وہ آواز بوری مختی برآ جائے گی تو لوگ خوف وہیت کی دجہ سے مرنے شروع ہو جائیں گے ز مین میں زلزلہ آئے گا جس کے ڈرے لوگ گھروں کو چیوڑ کرمیدانوں میں بھا گیس کے اور وحشی جانورخا کف ہوکرلوگوں کی آبادی میں آجا کمیں گے ۔ زمین جا بجاشق ہو جائے گی ۔ سمندر اہل کر قرب و جوار کے مواضعات میر چڑھ جائیں گے۔ بہا دیکڑ نے مکڑ ے ہو کر تیز ہواؤں کے چلنے سے ریت کے موافق اڑیں گے۔ گردوغبار کے اٹھنے اور آندھیوں کے آنے کے سبب جہال تیرہ و تارہ وجائے گا اور وہ آ واز دم بدم بخت ہو تی جائے گی بہال تک کراس کے نہایت ہولنا ک ہونے برآسان پھٹ جائیں گے اور جا ندوسورج ستارے ٹوٹ ٹوٹ کراور آپس میں ٹکرانکرا کرریزہ ریزہ ہو جائیں گئے حتی کہ آسانوں کے فرشتے بھی کیے بعد دیگرے سب فنا ہوجا کیں گے اور بجز وات و والحجلال والا کرام کے کوئی باقی ندرہے گا۔ تر ندی شریف کی ایک صدیث ہے۔حضرت ابوسعید خدری سے روابیت ہے کہ رسول انڈ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں کیونکر خوش اور بغم ہوكرره سكتا جول حالانكه واقعه بير ب كهصور والا فرشته ( لعنی اسراقیل علیه انسلام ) صور کوایین منه میں لئے ہوئے ہے اور اپنا كاناس فے لگاركھا ہے اوراس كى پيشانی جھكى ہوئى ہے۔وہ انتظاريس ہے کہ کب اس کوصور پھو تکئے کا حکم ہوا دروہ پھوٹک دے لیعنی جب مجھے اس واقعه کاعلم ہے تو میں کیسے اس دنیا میں اطمینان اور خوشی ہے رہ سکتا مول صحابة في عرض كيا يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) توجميس آب كاكياتكم بي ان كامطلب بيتهاكه جب معامله اتنا خطرناك بيتو ہمیں آپ کا کیا تھم ہے۔ ہاری رہنمائی فرمائے کہ قیامت کی

جولنا كيون اورخيتون سے بيخ كے لئے ہم كيا كري؟ آب نے ارشاد فرمايا كي ويافي الوكيل برجة رباكرو

انغرض يهال وعيد سنائي گئي كه وه وان كا فرول برنها بيت يخت بهوگا اوران کے لئے مطلق کوئی آسانی ادر سہولت نہ ہوگی ۔ بیرتو تھی عام وعید تمام کفارومنکرین کے لئے آ سے کفار میں ہے بعض خاص کا ذکر ہے۔مسرین نے لکھا ہے کہ ذریق و من خلفات وجیدًااور اگلی آیات مکہ کے ایک کافر رئیس وسردار ولید بن مغیرہ کے بارہ میں نازل ہوئی ہیں۔ولید بن مغیرہ کا فراہینے باپ کا اکلوتا بیٹا تھااور د نیوی مال وجاہ اور تروت ولیا قت کے اعتبار سے عرب میں فر دوا حداور مکتا تسمجھا جاتا تھا۔اس کے دس • ابٹے تھے جواس کے یاس رہتے تھے اور بوجہ فراغت معاش کے ان کو تلاش معاش سے لئے کہیں جانا نہ بڑتا تفاروه ایک بارآ تخضرت علی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ۔آپ نے قرآن پڑھ کرسنایا جس ہے وہ کسی قدرمتا ٹر ہوانگر ابوجہل نے اس کوورغلایا اور قریش میں چرچا ہونے لگا کہ اگر ولیدمسلمان ہو عمیا نؤ بڑی خرابی ہوگ ۔غرض سب بنع ہوئے اور آپ کے بارہ میں تُفتَّلُومِونَى كَسى نِهَ كَهاشاعر بين كسى نِه كابهن بتلايا ـ وليد نِه کہا میں شعروشاعری میں خود برا ماہر ہوں ۔اور کا ہتوں کی باتیں بھی بہت تی ہیں۔قرآن نشعر ہے نہائیت الوگوں نے کہا کہ آخر تیری کیارائے ہے کہنے لگا کہ ذراسوچ لول ۔ آخر تنوری بدل کراورمنہ بنا كركها كيح نبيس مجه كوجا دومعلوم موتاب جوجا دوكرول يفقل موتا جلا آتا ہے حالانکہ پیشتر قرآن س کر کہہ چکا تھا کہ بیسحر بھی نہیں اور مجنونان کلام بھی نہیں بکہ اللہ کا کلام ہے مگر محض برا دری کوخوش کرنے کے لئے اب میہ بات بنادی۔اس کا فرولید بن مغیرہ جس کے بارے میں بتلایا گیا کہ اس کواللہ نے پیدا کیا تو یہ تنہا تھا۔ایے ساتھ دھن دولت بال اولا ویکھیشدلا یا تھا۔اللہ ہی نے اسے مال ودولت حکومت سرداری ۔اولا دعزت سب کچھعطا کیا۔ ہمہوفتت یاس رہنے والے

وس ہے وہے۔ تنجارتی کاروبار اور دوس ہے کام کاج کے لئے ٹوکر حِياكِرِ دِينَ أَوْ حِيابَ بِيهِ عِنْ كُهِ اسْ مَالْ ودولت آس اولا وكاشكر بحالاتا اورالله برایمان لے آتا گرالٹا میاللہ کی آیتیں اور کلام من کران کامنکر موااورمخالفت میر کمریا نده کی ۔اور کفروشرک میر جمار مااور زیادہ مال ووست جمع سرنے کی غرض میں منہمک ریا۔ اس کا فرولید بن مغیرہ کے سائة أثر رسول كريم صلى التدعليه وسلم تبهي جنت كي نعمتون كا ذكر فرمات بو كہنا كاكرية خص اين بيان ميں سيا ہے تو يقين ہے كدو ہاں ك نعمتين بهي مجيه بي ملين گي -اس برآيت ميل فر مايا كيا كه باوجوداس قدر ناشکری اورحق نا شنای کے پیجھی امیداورتو قع رکھتا ہے کہ اللہ تع لی اس کود نیا و آخرت کی نعمتین اور زیا دود ہے گا۔ ہر گزیمیں جب وہ منعم حقیقی کی آیتوں کا مخالف ہے تو است ہر گز حق نہیں پہنچیا کہ ایسی ا تو تع بالدھے اور خیالی یا وَ اِیکائے ۔ اُلکھا ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد یے دریے اس کے مال دولت میں نقصان ہونا شروع ہوا آ خرفقیم ،وکر ذاست کے ساتھ مرگیا ۔گرخدا کی قدرت اور اسلام کی حقانیت کا کرشمہ کہ اس ولیدین مغیرہ کی اولا دییں ہے بعد میں جار وولت ایمان ہے مشرف ہوئے یعنی ولیدین ولید خالدین ولہداور غمارہ اور بیشام رمنی اللّٰہ تعالیٰ عنہم ۔ان میں سب ہے زیادہ مشہور حضرت خالدٌ بين جنہوں نے اس قدر جہاد كيا اور كفاركواس قدر مارا كه رسول اللّه صلى التدعليه وسلم سي شكركي امير الامراني كامنصب ان كو ملا اورحضور سلى الله عليه وسلم نے ان كومسيف الله كا خطاب ديا۔ اور ملک شام وعراق انہی کے ماتھوں فتح ہوا۔ آ گاس کا فرولید بن مغیرہ جس کے بارد میں بہآیات نازل ہوئی ہیں بتلایا جاتا ہے کہ بہجھوئی تو تع رکھتا ہے کہ جنت وآخرت کی نعتیں بھی ای کوزیادہ ملیں گی تووہ س کے اور بادر کھے کہ آخرت میں اسے سخت ترین مصائب میں ا گرفتار ہونا ہے اوروہ جہتم کے مہاڑ مرچ طایا اور اتارا جائے گا۔ حدیث کی ایک روایت میں ہے کے صعود دوز ع میں ایک آگ کا بہاڑ

ہے جس پر کا فرستر ۵۰ بری تک چڑھایا جائے گااور پھر وہاں ہے ّنرایا جائے گا اور ہمیشالیا ہی اس کے ساتھ ہوتارے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ صعود ووز خ میں آگ کا ایک بہاڑے جس پرزبروی کافر کو چڑھانے جائے گااور اس کی سوزش کا بیرحال ہے کہ جب کا فراس پر ہاتھ رکھے گا تو رکھتے ہی جل کرجستم ہو جائے گااور پھرای وقت نیا ہے گااور پھر جلے گااور ای طرح اس کے یا وُں کا حال ہوگا کہاس برر کھتے ہی جل جا نمیں کے اور پھر نے بنیں گے اور ای تکیف اور مشقت ہے اس کو ز نجيرون ہے فرشتے فلينييں سے پھر جباس بہاڑ کی چوٹی میر بہنچے گا تو اس کواویرے بیتے گراویں کے پھراس کومار مارکراویر چڑھا کمیں گ ادر پھر گرا دیں گے اور ای عقراب میں ابدالآ باد تک رے گا۔ تو اس قراید بن مُغیر و کافر کے متعلق بتلایا گیا کہ اس کوجہنم کے آتیمی بہاڑ ضغو دیرچ شایا جائے گا اور بیرسز ااس بد بخت کواسی دجہ سے ہوگی کہ اس نے دل میں سوچ کرا بک بات تجویز کی کے قرآن جادو ہے۔ خدا غارت کرے کیسی مہمل تجویز کی ۔ پھر خدا غارت کرے اس کو کہ اپنی قوم کے جدیات کے لحاظ ہے کیسی برکل تجویز نکانی کہ کلام اللہ کو جادو بتلا کران کوخوش کیا۔ مدولید بن مغیرہ کی اس گفتگو کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکراو پر ہوالعیٰ قریش کے مجمع پر نگاہ ڈالی پھرخوب منہ بنایا کہ دیکھنے والے مجھیں کہ اس کوقر آن سے بہت کراہت اور انقباض ہے \_ پھر پیٹے بچھ رہی کو یا بہت ہی قابل نفرت چیز کے متعلق کچھ بیان کرنا ے۔حالانکہاس ہے قبل اس کی حقامیت کا اقرار کر چکاتھ اب برادری کی خوشنودی کے لئے اس ہے پھر سی اور نہایت غرور و تکمبر کے انداز میں کہنے لگا کہ بس اور پنجھ نہیں یہ جا دو ہے جو پہلوں سے علّ ہوتا جلا آ ر ما ہے اور یقینا بہ آ دمی کا کلام ہے جوجادو بن کر باب کو بیٹے سے اور دوست کودوست سے جدا کر دیتا ہے۔اس برا سے دعمید سنائی جاتی ہے كهاس تكبراورعنا دكامزهاس كوجبنم ميں ڈال كر چكھايا جائے گا۔

یبال ان آیات میں کافر سروار ولیدین مغیرہ پراللہ تعالی نے جو دیوی انعامات فرمائے تھے ان میں سے بھی قرمایا و بُنوی شُہوٰدُ العنی اس کے پاس رہنے والے میٹے دیئے۔اس و نیوی انعام کے متعلق حضرت مفتی اعظم پاکستان مولا نامجم شفیع صاحب رحمتہ القد علیہ نے این تفسیر میں لکھا ہے:۔

وَبُنِينَ مَنْهُوْدًا لِعِنَ اولا دیاس حاضر اور موجود - اس معلوم مواکہ جیسا اولا دکا پیدا ہونا اور اس کا باقی رہنا القد نعائی کے انعابات ہوں ای طرح اولا دکا اپنے باس حاضر اور موجود ہونا بھی ایک بڑا انعام ہے جووالدین کے لئے آنکھول کی شخندک اور تلب کے سکون کا سب ہے بڑا ذریعہ ہے ۔ ان کی حاضری ہے اپنی خدمت اور کارو باریس ایداد کا فاکدہ مزید برآس ہے ۔ اس (نام نہاد) معکوس ترقی باریس ایداد کا فاکدہ مزید برآس ہے ۔ اس (نام نہاد) معکوس ترقی نے جو بیز ماند کرر ہا ہے صرف سونے چاندی کے سکول بلکان سکول کے اب تو اقرار نامول یعنی نوٹوں کا نام عیش و آرام رکھایا ہے جس کے لئے والدین بڑے فخر ہے اولا دکو دوسرے ملکول میں بھینک

دیے ہیں اور اس پرخوش ہوتے ہیں کہ اگر چہ سالہا سال بلکہ عرکیر ان اولا وی صورت بھی نہ دیکھیں مگر ان کی بڑی تخواہ اور آمدنی کی خبر ان کے کانوں تک پہنچتی رہ اور بیاس خبر کے ذریعیا پی برادری میں برتری خابت کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیلوگ آ رام وراحت کے مفہوم ہے بھی بخبر ہوگئے اور القد تعالی کو بھلانے کا بہی تجہ بونا جائے کہ دہ خود این آلی اسلی آرام وراحت کو بھی بھول جائے جیسا کے قرآن این آلی آلی اللہ کو اللہ کو اللہ کو بھول جائے جیسا کے قرآن کریم نے فرمایا۔ نسٹو اللہ کو انسان ہے۔ نہ آنف کے میں کریم نے فرمایا۔ نسٹو اللہ کو انسان ہے۔ نہ آنف کے میں کروہ حشر) دور میں ایسا کر دیا کہ خودا ہے تیک کریم نے فرمایا۔ نسٹو اللہ کو انسان سے دنیوی انعامات واحسانات کی کما حقہ قد رعطافر ما نمیں ادران کاحق اوا کرنے کی تو فیق نصیب فرما کمیں۔ الغرض یہاں ولیدین مغیرہ کو وعید عذا ب آخرت کی سائی گئی کہ وہ جہنم رسید ہوگا۔ اب وہ جہنم اوراس کی سراکا کیا صال ہوگا۔ یہ آخری آیات جہنم رسید ہوگا۔ اب وہ جہنم اوراس کی سراکا کیا صال ہوگا۔ یہ آخری آیات میں طاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ ودرس میں ہوگا۔

### دعا شيحير

حق تعالی قیامت کی غینوں سے ہم کواپی پناہ میں رکھیں اور وہاں کی ذلت اور رسوائیوں سے ہمیں بچالیں ۔اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو مال و دولت اور اہل وعیال ہم کوعطا فر مائے میں اس پر ہم کو حقیقی شکر گرزاری کی تو فیقی نصیب فر مائیں اور کفران نعمت سے بچائیں ۔اللہ تعالیٰ نے اپنے نصل سے ہم کو جوائیان اور اسلام کی دولت عطا فر مائی ہے۔اس پر استقامت نصیب کریں اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فر مائیں ۔ آمین ۔

# وَمَا اَدُرْيِكَ مَا سَعَرُهُ لِانْبُقِي وَكَاتَنُوهُ لَوَاحَدُ لِلْبُتَارِةُ عَلَيْهَا نِسْعَةَ عَشَرَةً وَمَا اوَمَ مَهُ عَيْمُ اللّهِ عَلَيْهَا فِيسْعَةَ عَشَرَةً وَمَا اوَمَ مَهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهَا فِيسْدَة وَرَعَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

کوئی نہیں جانتااور دوز خ ( کا حال بیان کرنا ) صرف آ دمیوں کی نفیحت کیلئے ہے۔

 ہمیشہ ابدالا باد تک ہوتا رہے گا اور وہ آگ جلا کر بدن کی حیثیت بگاڑ دے گی۔ اوراس دوز نے کے انظام پر جوفرشتوں کالشکر ہوگا اس کے افسر ۱۹ فرشتے ہوں گے جن میں سب سے بڑے فرمدار کا نام ' مالک '' ہے۔ یہاں آیت میں جو عکیتھ کی نشکہ تک تکشکر فرمایا یعنی اس پر ۱۹ فرشتے مقرر ہوں گے تو مفسر بین نے ۱۹ کے عدد کی حکمتیں تفصیل کا میں ہو مفسر بین نے ۱۹ کے عدد کی حکمتیں تفصیل کے کسی ہیں اوراس پر بہت کچھ کلام کیا ہے گراس سلسلہ میں جوحضرت کی مالامت مولانا تھا نوگ نے اپی تفسیر بیان القرآن میں لکھا ہوہ کی مفیم الامت مولانا تھا نوگ نے اپی تفسیر بیان القرآن میں لکھا ہوہ دل کوسب سے زیادہ لگت ہیں ۱۹ فرشتوں کے مقرر ہوئے سے ظاہر دل کوسب سے زیادہ لگھتے ہیں ۱۹ فرشتوں کے مقرر ہوئے سے ظاہر ہے کہ عذا ہی کا بہت ہی اہتمام ہوگا اور نکتہ خاص ۱۹ کے عدد میں حقیقت ہے کہ عذا ہی کومعلوم ہے لیکن اور وں نے جو ذکر کیا ہے ان سب میں القرب وہ ہے جو اللہ تعالی نے اس حقیر کے قلب میں القافر مایا ہے وہ یہ کہ اسل تعذیب کفار کی عقائد حقد کی مخالفت پر ہے اور عقائد قطعیہ جو کمل ہے متعلق نہیں نو 19 ہیں:۔

ا-ایمان لا نااللہ تعالی پر ۲-اعتقادر کھنا کہ عالم حادث ہے۔
۳-ایمان لا نافر شنوں پر ۲-ایمان لا نااللہ کی سب کتابوں پر ۵-ایمان لا ناتقد بر پر ۵-ایمان لا ناتقین کرنا ۹-دوز ش کا یقین کرنا۔

اورعقائد قطعیہ جومملیات کے متعلق ہیں دس ہیں:۔ پانچ مامورات کے متعلق ہیں ان کے متعلق وجوب کا اعتقادادر پانچ منہیات کے متعلق ہیں ان کی تحریم کا اعتقاد۔ وہ پانچ مامورات جوشعائر اسلام ہیں ہیہ ہیں:۔ ا- آخظ بالشہا دتین ۲-ا قامت صلوق سا-ایتاءز کو ق

۵-عصیان فی المعروف جس میں غیبت نظلم تیبیوں کا مال کھانا وغیرہ سب آگیا۔

پس بیسب عقائد ال کرا ابوے شاید ایک عقیدہ کے مقابلہ میں ایک ایک عقیدہ سے مقابلہ میں ایک ایک عقیدہ سب میں ایک عقیدہ سب میں ایک عقیدہ سب سے بڑا ہے یعنی تو حیداس لئے ان فرشتوں میں بھی ایک فرشتہ سب بڑا مقرر ہوا ہو یعنی ''مالک''۔ واللہ اعلم باسرارہ۔

بهرحال جب قرآن یاک میں پی خبر دی گئی که دوزخ پر ۱۹ فرشتے مقرر ہیں جواس کے خازن ہیں تو ہارا تو اس پر ایمان ہے۔اب جب يدآيت عَلَيْهَا إِنسْعَاةَ عَشَكر نازل مولى تو ١٩ كاعدوس كر مشركين مكره في كرنے كے ايك كافر جوابولاشد كے لقب ميمشہور تفا اور دہ بڑا قوی تھا اس نے کہا کہ اے قریش تم اس سے مت ڈرنامیں دس فرشتوں کوتو داہئے شانہ ہے اور 9 کو یا تیں شانہ ہے ہٹا دوں گا۔ ادرایک روایت میں ہے کہ ابوجہل نے کہا کہ وہ فرشتے تو ۱۹ ہی ہیں اورتم بہت ہے ہوکیا دس دس آ دمی بھی ایک ایک کو کافی نہ ہوں گے۔ ایک پہلوان کا فربولا کہ سترہ کا کوتو میں اکیلا کافی ہوں دو کاتم مل کرتیا یانیا کرلینااس براگلی آیت نازل ہوئی اور بتلایا گیا کہ اللہ تعالی نے دوزخ کے کارکن صرف فرشتے بنائے ہیں جن کی قوت کا بیرحال ہے كهايك ايك فرشته كي قوت كاتمام جن دانس مقابله بين كريكتے \_قوم لوط کی ساری بستی کوایک فرشتہ نے ایک باراو پراٹھا کریٹک دیا تھا۔تو الله تعالی نے کا فروں کو عذاب دینے کے لئے انیس فرشتوں کی گفتی خاص حكمت سے ركھی ہے اور اس تعداد کے بیان كرنے میں منكرول کی جانجے ہے کہ کون اس تعداد کوئ کر ڈرتا ہے اور کون بنسی نداق اڑا تا ہے۔آ تھے بتلایا جاتا ہے کہاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ۱۹ کی تعدادی اطلاع اس غرض سے دی کدابل کتاب آب کی نبوت اور قرآن کا یقین کرلیس کونکہ بیاتعداد ملائکہ اس تعداد کے موافق ہے جس کی صراحت توریت وانجیل میں کی گئی ہے اور اہل ایمان کے ایمان کیفیت میں اضافہ ہواس دجہ ہے بھی کہان کااس تعداد برایمان

ہوگا اوراس لئے بھی کہ اہل کتاب اس کی تصدیق کریں ہے اور اس تفیدیق ہے مومنوں کے ایمان ویقین میں اور زیادتی ہوگی۔غرضکہ اس ۱۹ کی تعداد کے بیان ہے اہل کتاب کے دلوں میں قرآن کی حقیقت کایقین پیدا ہوگا اور سدد مکھ کرمونین کا ایمان بڑھے گا اوران دونوں جماعتوں کوقر آن کے بیان میں کوئی شک وتر در ندرے گا۔ نہ مشرکین کے استہزاء وتمسخرے وہ میجے دھوکہ کھا کیں ہے۔ مال جن لوگول کے دلول میں شک کا مرض ہے ما تھلے ہوئے منکر ہیں وہ کہیں کے کہ اس ۹ اسے شار کے بیان سے کیا غرض تھی ۔ بھلا ایسی بے تکی اور غيرموزول بات كوكون مان سكتا ب\_العياذ بالله تعالى اس يرآ كے ارشاد ہوتا ہے کہ ایک ہی بات اور ایک ہی باب یعنی جہنم پر ۹ افرشتوں کامقرر ہونااس سے بداستعداد آ دمی گمراہ ہوجاتا ہے اورسلیم الطبع راہ یالیتا ہے۔ جے مانتامقصود نہ ہووہ کام کی بات کوہنسی نداق میں اڑا دیتا ہے اور جس کے دل میں خوف خدا اور نور توفیق ہواس کے ایمان و یقین میں ترتی ہوتی ہے۔ پھرآ ہے ہتلا یا گیا کہ بہ ۱۹ کی تعدادتو صرف

كاركنان ياجبنم كے افسران كو بتلائي كئي ہے درندانند كے سے شار لشکروں اور لا تعداد فرشتوں کی کشرت اس قدر ہے کہ اس کو بجزیاری تعالی کے اور کوئی نہیں جا نہا۔ اگر وہ حیاہتے تو ہے انتہا فرشتوں کوجہنم پر خازن بنادیتے اوراب بھی کوخازن اورافسر کی حیثیت ہے ۱۹ ہی ہیں مگران کے ماتحت ان کے مدوگار بہت کثرت سے ہیں چنانچے مسلم شریف کی ایک صدیث میں ہے کہ جہنم اس حال میں حاضر کی جاوے گی کہ اس کی ستر ہزار بالکیں ہوں گی ہر ماگ کوستر ہزار فرشتے يكرے ہوں ہے \_اخير میں ارشاد ہوتا ہے كداصل منصود جوجہنم كاذكر كرنے سے ہود عدد كى قلت ياكثرت كالغين يا انكشاف حكمت تخصيص ياعدم انكشاف برموتوف نبيس اصل مقصود سيب كددوزخ كا حال بیان کرناصرف آ دمیوں کی نفیحت کے لئے سے تا کہ وہاں کے عذاب كومن كرۋر س اورايمان لائيس \_

ابھی جہنم کی عقوبت اور اس میں گرفتار ہونے والوں کا حال اگلی آ مات میں جاری ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

### وعالتيجيح

حق تعالی جہنم کے آزار ومصائب ہے ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو بچائیں۔قرآن یا ک نے جوغیب کی خبریں بتائی ہیں اس برہم کوا بیان کامل اور یفین صادق نصیب فرما کمیں۔ الثدتعالی ہرطرح کی ممراہی سے ہاری حفاظت فرمائیں اور مدایت کے راستہ یہ ہم کو مستقيم رکيس -

اےاللّٰدآ پ نے جوقر آن کریم میں جہنم و جنت کی خبریں دی ہیں وہ حق ہیں ان پرہم ایمان رکھتے ہیں اور ہم آ ب ہے جنت کا سوال اور جہنم کے عذاب سے پناہ عاہتے ہیں۔ بإالله جهار به دلون میں اینا وہ خوف وخشیت اور نور نو نین و مدایت عطا فر ما که جم نیبی امور پر یقین کامل رکھ کرا ہے ایمان میں ترتی کرتے رہیں اور شک وشیہ کے مرض ہے محفوظ رہیں۔ آمين وَاجْرُ دُعُوكَا أَنِ الْعِمْلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

### كُلُّا وَالْقَمُرِ ﴿ وَالنَّالِ إِذْ اَدُبُنَّ وَالصَّابِ إِذَا اَسْفَرَهُ إِنَّهَا لِإِخْدَى الْكَبَرِ فَنَالِينَا لِلْبَشَرِ ۔ اور رات کی جب جانے لگے۔ اور مجمع کی جب روشن ہوجائے۔ کہ وہ دوز خ بڑی بھاری چیز ہے۔ جوانسان کیلئے بڑا ڈراوا ہے لِمِنْ شَاءُمِنْكُمُ أَنْ يَتَقَدُّمُ أَوْيِتَأَخِّرُ مُكُلُّ نَفْسِ بِمَاكْسَبْتُ رَهِيْنَا اللَّهِ الْصَحْمَ نیلئے بھی یا جو ( خیرے ) بیچے کو ہے اس کینے بھی۔ جعف اینے اعمال کے بدیار میں محبوری بوگا۔ مروه داسنے وا في جَنَّتِ يَتُكَأَّءُ لُونَ أَعِنِ الْجُرُونِيُ مَاسَلَكُكُرْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَيْرِنَكُ مِنَ الْمُصَ (اور) مجرموں(لیعنی کفار) کا حال(خودان کفارہی ہے) یو حیفتے ہوں گے۔ کہم کودوزخ میں کس بات نے داخل کیا۔وہ کہیں گے ہم نہ تو نماز پڑھا کم

وَلَهِ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِلُانَ ۚ وَكُتَا نَغُوْضُ مَعَ الْعَابِضِينَ ۚ وَكَتَا نَكَابُ بِيَوْمِ الدّينَ<sup>ِي</sup>

اور ندغریب کوکھانا کھلایا کرتے ہتھے۔اورمشغلہ میں رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی مشغلہ میں رہا کرتے ہتھے۔اور قیامت کے دن کوجھٹلایا کر

### حَتَّى أَتِنَا الْيَقِينُ " فَهَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ "

یباں تک کہ ہم کوموت آ گئی ۔ سوان کوسفارش کرنے والوں کی سفارش نفع شدد ہے گی ۔

كَلَ نهين نيس وَالْقَلَدُ فَتَم بِ عالد كَي وَ الْيَلِ اوررات إِذْ أَدْ سَرَ جبوه بيني كليرے والصِّبِ اور اِنْكَا مِينك بير خُدَى اللّه بِ النُّكُرِينِ ( آفت ) لَيْنِيرًا وْرائِ والى إِلْبَشَرِ لُوكُونَ وَ أَنِهِ الْمِرْجُوكُونَ جِابِ مِنْكُنُمْ مَم مِن النَّا يَتَعَلَّمُ كروه آسكر برج اَوْ يَتَا خَلَ مِا يَحِيدِ ہِ كُلُّ نَفْسِ بِرَحْص إِمَا أَسِمَعَ بِدلے جو كَسُبَتُ أَسُ نِهَا (اعال) المقال) المعينة عمروى الآكام الصحب اليبوين والمحاطرف والے فی جنٹ باغات میں اینٹ آڈلون وہ یوچیس کے اعمیٰ سے الکینویٹن گنہگاروں الماسکگکٹیر کیا(چیز)تہمیں لے گئی فی سکفکر جہم میں قَالَةًا وه كبيل ك النَّهْ ذَكَّ بم ند ت السَّا مِن ع المُحكِلِينَ تماز برع وال وكدّ ذَكُ اور ند ت بم النظيم بم كمانا كملات المسكِلين تاجول وَكُنَّ نَعُوفَ اورام سے (بيبود وباتول من) وضفر سے تھے منه ساتھ النيابيضين بيبود وباتول ميں لگارے والے وكن فكرب اورام جمالات تھے بِيَوْهِ الدِّيْنِ روزج المراكو حَتَى يَهاتَك كُل الْتَعَلِينُ مُوت فَيَا تَنْفَعُهُمْ اللَّهُ السَّفَاعَةُ مفاش الشَّافِعِينَ مقاش كَمْعَالِل

لفسیر و تشریکے:ان آیات میں قتم کھا کر ہلایا جاتا ہے کہ 📗 لئے بھی جوخیروطاعت میں آ سے بڑھنا جا ہتا ہے اوراس کے لئے بھی جوشرو گناہ میں بڑار ہنا جا ہتا ہے تعنی جمتے مکلفین کے لئے ڈراوے کی چیز ہےاور چونکہاس ڈرانے کےعواقب ونتائج قیامت میں ظاہر ہوں سے اس لئے شم ایس چیزوں کی کھائی ۔ لیعنی جاند کی اور رخصت ہوتی ہوئی رات کی اور روش ہوتی ہوئی قبیح کی کہ پیرتینوں چیزیں خاص مناسبت واقعد قيامت بي ركفتي بين - جا ند كااول برهمنا پهرگھٹنا يہال تک کہ نظروں سے غائب ہو جانا ایک نمونداور مثال ہے اس دنیا کے

قیامت و آخرت میں جو بڑی بڑی ہولناک اور عظیم الشان چیزیں ظاہر ہونے والی ہیں جہنم ان میں کی ایک چیز ہے۔عرب میں ایام چاہلیت میں بھی شم کو بردی اہمیت دی جاتی تھی اس لئے کہ وہ شم کھا کر جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ تو یہاں جاند کی تتم ۔ اور رات کی تتم اور صبح کی مشم کھا کرفر مایا گیا کہ وہ جہنم بردی بھاری چیز ہے جو ہرانسان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے اور خوف ولائے والی ہے اس کے

وجود \_نشو دنما اور پھرانحطاط کاحتی کہ فنا کا \_ای طرح اس عالم کو عالم آ خرت سے وہی نسبت ہے جورات کودن کے ساتھ ہوتی ہے۔اس عالم كاختم ہوجانا مشابدرات كے گزرجانے كے ہواور آخرت كا ظہور مشابہ طلوع صبح کے ہے۔آ ھے اس جہنم اور اہل جہنم کے بعض احوال کا بیان ہے اور بتلا یا جاتا ہے کہ ہر محض اینے اعمال کفریہ میں قیا مت کے دن جکڑا بندھا ہوگا۔اوران کی بندش سے چھٹکارانہیں یا سكتا \_ البيته وه لوگ جود نيا ميں الله اور اس كے رسول بر ايمان لائے اوراس سید ھے راستہ پر چلے۔ جواللہ نے ان کے لئے اپنے رسول کی معرفت مقرر کیا تھا وہ کسی بندش میں جکڑ ہے ہوئے نہ ہوں گے اور وہ جنت کے بالا خانوں میں چین ہے رہیں گے۔ یہاں آیت میں ان كو أصحب اليويين فرمايا كيا لعنى واست واسل مفسرين في لكها ہے کہان داہنے طرف والول سے وہ گروہ مراد ہے جو قیامت میں عرش رب العالمين كے دائى طرف كھڑا ہوگا جدھر بہشت ہے اوران کے نامہ اعمال بھی داہنے ہاتھ میں دیئے جائیں سے اور بیلوگ عالم ارواح میں یوم میثاق میں حضرت آ دم علیہ السلام کی پشت سے داہنی طرف سے نکلے تھے۔ تو بداصحاب ممین لعنی دائی طرف والے آ خرت میں بندش میں تھنے ہوئے نہوں کے بلکہ جنت کے باغول میں آزاد ہوں کے اور نہایت بے فکراور فارغ البال ہوکر آپس میں ایک دوسرے ہے یا فرشتوں ہے مجرموں کا حال ہوچھیں گے کہ وہ کہاں گئے جونظر نہیں پڑے؟ جب انہیں معلوم ہوگا کہ مجرموں کوجہنم میں داخل کیا گیا ہے تب بیجنتی ان جہنمیوں کی طرف متوجہ ہو کر خطاب کریں گے اوران ہے پوچیس کے کہتم ہاو جودعقل وہوشیاری كاس جنم كي آگ ميس كيسي أردي اوركس بات في كواس آ فت میں پھنسایا؟ واضح رہے کہ اہل جنت اور اہل جہنم باوجود ایک دوسرے سے دوراور علیحدہ ہونے کے ایک دوسرے سے گفتگو کرسکیس کے جبکہ ورمیانی حجاب وقتی طور پراٹھا دیا جائے گا جیسا آٹھویں یارہ سورہ اعراف میں ذکر فر مایا گیا ہے۔ تو اہل جنت کے اس سوال برکہ

کس چیز نے تم کوجہتم میں پہنچایا؟۔ اہل جہتم جواب دیں گے کہ ہم نے دنیا میں رہ کر نہ تو اللہ کاحق بہجانا اور نہ اس کی عباوت کی اور نہ بندوں ہی کے ساتھ احسان کیا اور ندان کی خبر لی بس اینے عیش و عشرت میں پڑنے رہے اور این مال سے گلجھو مے اڑاتے رہے ۔ بھی غریبوں اور مختاجوں کی کوئی مانی خدمت نہ کی البتہ جولوگ دین حق کے جھٹلانے میں لگے رہتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ ل کر شب وروزحق کےخلاف بحثیں کرتے رہے اور برصحبتوں میں رہ کر شکوک وشبہات کی ولدل میں وصنے چلے گئے اورسب سے بروی بات یہ کہ ہم کو یقین ندہوا کہ قیا مت اور انصاف کا دن بھی آنے والا ہے۔ بمیشهاس بات کوجمثلایا کے بہال تک کموت کی گھڑی سریر آن بینی اور پھر آ تکھوں سے د کمچے کر ان باتوں کا یقین حاصل ہوا جن کی تكذيب كيا كرتے تھے۔ گرموت كے بعد خردار مونا اور پيجانا ہمارے کام نہ آیا اس لئے کیمل اور توبہ کا وقت ندر ہا۔ اہل جہنم کا پیر جواب نقل فر ما كرحق تعالى فرماتے بين كمان لوگوں نے ندايي خلاصي ک فکر آپ کی نہ کہیں دوسری طرف سے ان کواید ادواعا نت مل سکی اور نهان کوسی کی شفاعت اور سفارش کام دیے گی اس کئے کہ شفاعت وہاں کا م دیتی ہے جہال محل شفاعت ہولیکن جن کا دم کفریر نکا ہوان کے لئے شفاعت کہاں۔

ون ایس ند پڑھتے تھے۔ کیونکہ جان بوجھ کرنماز چھوڑنے پر بردی سخت وعيدي اور بهت مخت عذاب حديث مين ذكر كئے محت ميں۔

جان او جه كرفرض نماز جيسور نے بربرے بخت عذاب كي وعيديں ارشاد فرمالًا كُن بين أوي بعى قابل قياس بكريد جواب لم نكب مِن المُصلِينَ ان كناه كارمسلمانول بى كابوجود تامن تارك نماز عصد العياذ بالله تعالى ـ ادراگریہ جواب کفارومشرکین ہی کاسمجھا جائے توان کے اس جواب کا کہ کرنے سے دوزخ میں داخلہ یقینی ہے۔ نمازند بردھنے سے ہم جہنم میں داخل ہوئے میہ مطلب ہوگا کہ دنیا ہیں ہم نے اسلام وایمان قبول ندکیا تھا۔ کیونکدونیا میں اسلام وایمان قبول کرنے والول كىسب سے برى اور خاص بيجان اور شناخت نماز بر هنائى ب\_تو يبال تنبيان لوكول كے لئے بھى ہے كہ تمازند ير حكراسلام كادعوى كرتے میں اور حمیت اسلامی کے لیے جوڑے وعدے کرتے ہیں۔ · الغرض خلاصه بيركهان آيات سے صاف معلوم ہوا كه دارآ خرت

میں کام آنے والی چزیں یمی ہیں (۱) ایمان اور اطاعت خدا اور رسول ۔ (۲) غم باادراہل جا جات کی ضرور یات پر مال خرج کرنا۔

(m) دین کی باتوں میں شک وشیہ نہ کرنا اور معاصی وفواحش سے یے زار اورعلیجد و رہنا اور (۳) قیامت اور جزاومزا کا یقین صادق ر کھنا۔ان کی وجہ سے جہنم سے نیج جانا نصیب ہوگا ور شدان کے خلاف

اب جب کہ قیامت کے مصائب کا حال بیان فرما دیا اور بیجمی ہتلا دیا گیا کہان کفارکوکسی کی سفارش بھی کام نہ آئے گی اوروہ دن بھی آنے والا بقینی ہے جس کا پہلا درواز ہموت ہے تو پھر کفار کی حالت پر تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ان کفارکو کیا ہو گیا جواس روز کے لئے کار آ مرتضیحتوں سے منہ چھیرتے ہیں اور بدک کر بھامجتے ہیں جس کا بيان ان شاء الله اكلي آيات من آئنده درس من موكار

### دعا ملحجئر

یا اللہ آ ب کا بے انتہاشکرواحسان ہے کہ جوآ ب نے ہم کوایمان واسلام کی دولت عطا فر مائی اور کفروشرک ہے بیجایا۔

ا سے اللہ قیامت کے دن ہم کوایئے فضل وکرم سے اسحاب بیمین میں شامل فرما ہے۔ اورا بینے کرم واحسان سے جنت میں داخل فرمائے گا۔

ا ہے اللہ ہم کواس زندگی میں ان اعمال وافعال کی تو فیق عطا فرما ہے کہ قیامت میں آب کی رضا اور خوشنووی کا سبب ہوں اور ہم کوان اعمال وا فعال سے بیا لیجئے۔ جوآب کی ناراضگی کا باعث ہوں۔ آمین۔

واخر دغونا أن الحين بلايرت العلمين

## فَكَ لَكُ مُ عَنِ التَّنْ كِرَةِ مُعْرِضِينَ فَكَ نَهُ وَ حُمْرٌ هُ سَتَنْفِرَةً فَرَتَ مِنَ قَسُورَةٍ فَ الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله

وہی ہے جس سے ڈرٹا جا ہے اور وہی ہے جو گناہ معاف کرتا ہے۔

فَى لَنَهُ وَ الْمِيْنِ كِياهِ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَ

غروراجازت نہیں ویتا کہ ووقر آن یا پیغیری باتوں سے مستفید ہوں

یکہ ہرایک ان میں سے ریہ بھی جاہتا ہے کہ خوداس پر آسان سے

فرامین شاہی کے طور پر کھلی ہوئی کتاب انزے یعنی ہرایک بغیر وسیلہ

نی مرسل خدائے پاک سے ہم کلام اور مخاطب ہونے کی ہوں رکھتا

ہم ایک سے ہم کلام اور مخاطب ہونے کی ہوں رکھتا

مطرف سے آئے کہ جس میں مجم (صلی اللہ عابہ وسلم ) کے اتباع کا حکم طرف سے آئے کہ جس میں مجم (صلی اللہ عابہ وسلم ) کے اتباع کا حکم دیا ہوئی اللہ عابہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ عالیہ وسلم کی اللہ عالیہ وسلم اللہ عالیہ وسلم کی طرف سے اور تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے البران اللہ عالیہ وسلم کی ضرورت اور نہ ان لوگوں کو اس کی لیافت اور ان کی بیہودہ کی ضرورت اور نہ ان لوگوں کو اس کی لیافت اور ان کی بیہودہ کی ضرورت اور نہ ان لوگوں کو اس کی لیافت اور ان کی بیہودہ

لفسير وتشريخ: ان آيات بين بطور تجب كفر مايا جاتا ہے كه ان كفار ومنكرين كوكيا ہوا كہ يہ هيئيں سامنے ہيں ليكن كار آ مد هيئيں سن كرنس ہے من نہيں ہوتے بلكہ سننا بھی نہيں جائے اور حق كی باتوں ہے ايسامنہ چھير كر بد كئے اور جما گئے ہيں جيسا كہ وحثی گدھے جنگل ميں شير كو و كھے كريا اس كی آ واز سن كر بھا گئے ہيں۔ يہاں جو كفار ومنكرين كو وحثی گدھے ہے تشبيہ دی گئی تو اس ميں كئی امر كی منابرہ كار مايت ہے ۔اول تو گدھا حمافت اور بے وتو ئی ميں مشہور ہے چھر جنگلی گدھا اور زيادہ بدكتا اور ہما گتا ہے۔ پھر شير ہے اس كا ڈرنا اس ميں اس كا جما گنا انجاء درجہ كا ہوگا۔ گويا خدائی شير يعنی القہ صورت ميں اس كا جما گنا انجاء درجہ كا ہوگا۔ گويا خدائی شير يعنی القہ کی بات سننا اور مانتا ہے نہيں كر ہے اور اس ہما گئے ہيں كہ پنج بمرکی آ واز س كر يہ كفار جنگلی گدھوں كی طرح ہما گئے ہيں كہ پنج بمرکی آ واز س كر يہ كفار جنگلی گدھوں كی طرح ہما گئے ہيں كہ پنج بنج برگی بات سننا اور مانتا ہے بند ہمیں ہے كہ ان كا يعنی كفار ومنكرین كا تنجر اور

ورخواسیں بھی پھھاس کے نہیں کہ ایسا کر دیا جائے تو واقعی ہے مان
جا کیں گے اور ایمان لے آکیں گے بلکہ اصل سبب یہ ہے کہ یہ لوگ
آ خرت کے عذاب سے نہیں ڈرتے اس لئے حق کی طلب نہیں اور یہ
درخواسیں محض حیلہ اور بہانہ ہیں اگر بالفرض یہ درخواسیں پوری بھی کر
دواور اس پرزجر ہے کہ جب ان کی درخواست کا بہودہ ہوتا ٹابت ہو
رواور اس پرزجر ہے کہ جب ان کی درخواست کا بہودہ ہوتا ٹابت ہو
گیا ہی میہ برگر نہیں ہوسکتا کہ برایک کو الگ الگ کتاب دی جائے۔
یہ کتاب قرآن کریم ہی تھیجت کو کائی ہے ۔ سواس حالت میں جس کا
بی چاہے قرآن سے تھیجت کو کائی ہے ۔ سواس حالت میں جس کا
کرے اور جہنم میں جائے اور قرآن کے تھیجت کائی اور تذکرہ ہوئے
میں اس سے شبہ نہ کیا جائے کہ بعض او گوں کو اس سے تھیجت نہیں ہوتی
تو بات یہ ہے کہ قرآن گوئی نفسہ تذکرہ ہے لیکن بدوں خدا کے چاہے
یہ یہ لوگ یعنی مکرین تھیجت قبول نہیں کریں گے ۔ اور الند کا چاہنا نہ
یہ لوگ یعنی مکرین تھیجت قبول نہیں کریں گے ۔ اور الند کا چاہنا نہ
یہ لوگ یعنی مکرین تھیجت قبول نہیں کریں گے ۔ اور الند کا چاہنا نہ
یہ لوگ یعنی مکرین تھیجت قبول نہیں کریں گے ۔ اور الند کا چاہنا نہ
یہ لوگ یعنی مکرین تھیجت قبول نہیں کریں گے ۔ اور الند کا چاہنا نہ
یہ لوگ یعنی مکرین تھیجت قبول نہیں کریں گے ۔ اور الند کا چاہنا نہ
یہ برائی اس کی حکمتوں یہنی ہے جن کا احاط کوئی بشرنہیں کرسکتا وہی ہر

محض کی حالت ۔ استعداد اور لیافت کو کما حقد جانتا ہے اور اس کے موافق معاملہ فرما تا ہے۔ اخیر میں خاتمہ سور قرپرارشاد ہوا کہ انسان کتنا ہی گناہ کر لیے کئیں چھر جب تقویل کی راہ چلے گااور خدا ہے ذری گاتو وہ اس کے سب گناہ بخش وے گااور اس کی توبہ کو قبول فرمالے گا۔

سورة كى ابتدا بيس فرمايا حميا تھا كما ہے مدتر ابعتی ہى صلى القد عليہ وسلم آپ كھڑ ہے ہوں اور لوگوں كوڈرا كيں اور اخير بيس كلام كوتمام اس پركيا حميا كم خدا ہى ہے ڈرنا چاہئے اور انجام بورى سورة كا'' تقوى'' ہے جس كا پہلا مرتبہ شرك ہے بچٹا اور بحداس كے اور مراتب ہيں جس كا اپہلا مرتبہ شرك ہے بچٹا اور بحداس كے اور مراتب ہيں جس كا انجام مغفرت ہے۔

### سورة المدثر كے خواص

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا جوآ دمى سورة المدثر پر ها الله تعالى است مكه ميں رہنے والے تمام موتنين كى تعداد كے برابراجرعطافرمائيں سے۔

### وعاليجيج

حق تعالی نے ہم کو جوقر آن پاک کی دولت عطافر مائی ہے تو اس نعمت عظمیٰ کی حق شنای اور فقد ردانی کی بھی تو فیق عطافر ما کیں اور ہم کو تمام قرآنی احکام کا ظاہر او باطنا اتباع نصیب فرمائیں۔ آمین۔

وَاجْرُدُعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْوِرْتِ الْعَلَمِينَ

### يَوْلُونِيَ يَالِينَ فَي يُسْجِرِ اللهِ الرَّحْينِ الرَّحِيدِ النَّالِيَ فَيَالُونَوْ

شروع کرتا ہوں اللہ کے تام ہے جو بڑامبر بان نہا بت رحم کرنے والا ہے۔

### لاَ أَقْدِهُ بِيَوْمِ الْقِيمَةِ فَوَلاَ أَقْدِهُ بِإِلنَّفْسِ اللَّوَانَةِ الْبَحْسَبُ الْإِنْسَانَ آلَن تَجْبَعُ عِظَامَهُ \*

میں تشم کھا تا ہوں قیامت کے دن کی۔اورتشم کھا تا ہوں ایسے نفس کی جواہے اوپر ملامت کرے کیاانسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے۔

### بَلِي قِادِرِيْنَ عَلَى أَنْ تُسْرِوَى بِنَانَهُ

ہم ضرورجع کریں سے کیوں کہ ہم اس پر قاور ہیں کہ اس کی انگیوں کی پوریوں تک درست کر دیں۔

﴿ أَقْيِسُمُ عَلَا مِن لِيَوْمِ الْقِلْمَةِ قَامِت كُون كَلَ أَقْيِسُمُ اور مِن مُمَاتا مول لِالْفُون ول كَا اللَّوَانَ الْجَاوِمِ المُعَالِمُ وَلَ الْقُونَ اللَّوَانَ الْجَاوِمِ المُعَالِمُ وَلَا أَقْيِسُمُ كَاوَر مِن اللَّوْلَ وَلَا اللَّوْلَ وَالْمُولِ اللَّوْلَ وَلَا اللَّوْلَ وَاللَّهِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

دن کی نعنی جس کا وقوع نیقینی ہے اور جس کے صدق پر دلائل قطعیہ قائم میں کئم مرنے کے بعد بھینا ایک دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ کے اور ضرور بھلے برے کا حساب ہوگا اور جز اوسز ا ہوگی ۔ دوسر نے نفس لوامہ ك قتم كها كرفر ما يا كيا كه اكراً وي كي فطرت اورا ندروني ضمير يحيح جوتو خودانسان کانفس و نیا ہی میں برائی اور تقصیر پر ملامت کرتا ہے۔اب یہاں نفس کی قشمیں اورنفس لوا مہ کی تشریح ملاحظہ ہو۔نفس جس سے مراد جان یاروح انسانی ہے ایک چیز ہے اور اس کی تین حالتیں ہوتی میں جبیبا کہ قرآن یا ک میں ذکر فر مایا گیا ہے اور تین حالتوں کے اعتبار ہے نفس کے تمین مام ہو گئے ہیں۔ اُٹرنفس اللہ کی عبادت اور فرمانبرداری کی طرف بوری طرح مائل ہوکدانٹد کی اطاعت میں اس کوخوشی حاصل ہوتی ہواورشر بعت کی پیروی میں چین دسکون محسوس کرتا ہوتو اس تفس كومطمئنه كہتے ہیں۔ كويانفس مطمئنه نة تخبلات شيطانی ہے متزلزل بوتا ب نتجر بكات نفسانى كمنتشر بوتا كاور بيد حفرات البياء كرام اور اولیا مقبولین اورمومنین کاملین کے ساتھ مخصوص ہے۔نفس مطمئنہ کا ذکر سورہ فجر تیسویں یارہ میں اس طرح آیا ہے یائیٹھا النَّفْسال المُظْمَئُةُ ﴿ الْجِعِيِّ إِلَى رَبِكِ رَاضِيكُ مَرْضِيَّةً ﴿ فَادْخُبِي فِي عِبْدِي

لفسير وتشريح : سورة كى ابتداء تميكام عفرمائي جاتى ب اور دوچیزوں کی شم کھائی گئی ہے ایک تو قیامت کے دن کی۔ دوسرے نفس اوامد کی۔ بیدیم کی عرض کیا جاچکا ہے کہ قرآن یاک میں اللہ تعالی نے متعدد حکد میں کھائی ہیں جن میں ضرف سات مقام برایل ذات كي شم كھائى ہاور باتى حكمانے علوقات كى مشم تاكيد كے لئے ہوتی ہے توحق تعالی نے تشمیں اس لئے کھائی ہیں کہ بندوں پر جست یوری ہوجائے۔ نیز قرآن کا نزول عرب کی زبان میں ہواہادرابل عرب کا دستورتھا کہ وہ جس وفت کسی امر کی تا کید کا ارادہ کرتے تو اس ونت فتم کھا کر بات کرتے۔ باتی بداچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ حق تعالی این مخلوقات میں ہے جس چیز کی جائے تم کھا سکتے میں مرکسی انسان کے لئے یہ بات بھی درست تہیں کدوہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی دوسری چیز کی متم کھائے۔شریعت اسلامیہ میں اس کی سخت ممانعت ہے۔ بعض جہلا کہدویا کرتے ہیں فلانے سرکی تسم یا اپنی جان کی تسم۔ يااين رزق كامتم ياس طرح فتم كهانا كدمرة وفت كلم نعيب ندمو یا ایمان پر خاتمه نه ہو۔ بیسب صورتیں قتم کھانے کی سخت ممنوع ہیں اورایسا کرنے یا کہنے ہے بڑا شدید گناہ ہوتا ہے۔

تویہاں حق تعالیٰ نے دو چیزوں کی متم کھائی۔ ایک تو قیامت کے

وُ ادْ خُلِيْ جَنَيْتِي اللهِ عَن اللهِ الله المعنان والى روح تو ا بنے یروردگار کی طرف چل اس طرح کہ تو اس سے خوش وہ تھے سے خوش ۔ پھرتو میرے بندوں میں شامل ہو جااور میری جشت میں داخل ہو جا۔ دوسری قتم کا نام نفس امارہ ہے جو مہلی قتم لینی نفس مطمئند کی بالكل ضد ہے كەجود نياكى ناجائز نذات وخواہشات ميں پھنس كريدى کی طرف راغب ہواور شریعت کی بیروی او ریابندی ہے بھا کے ا درانسان کو برائی کا تھکم دے۔ ایسانفس سرکشوں اور مجرموں اور څو د سروں و نافر ہائوں فاستوں اور کا فرون کا ہوتا ہے۔نفس اہارہ کا ذکر سوره يوسف تيربوس ياره مين فرمايا سميا إنّ النَّفْسَ كَمَارَةً يَالَيْفِوْء بِ شك نفس لعني نفس اماره تو بري بات بي كا بتلانے والا ہے۔ تیسری متم جس کی بہاں سورہ قیامہ بیں متم کھائی گئی نفس لوامه ہے کہ یہاں غفلت ہوئی اور کوئی لغزش یا مناہ صادر ہو گیا تو ننس نے فورا اینے کئے پر پہچتانا اور ملامت کرنا شروع کیا اور اپنی برائی یا کوتانی برشرمنده موکرتوبه واستغفار کی طرف مائل موهمیا۔ایسا تفس مومنین صالحین کا ہوتا ہے کہ جواہینے او پر ملامت کر ہے بیٹی نیکی اور خیرصادر ہوتو اس میں جرح کر کے اس میں عیب نکالا کرے مثلاً یہ کے کہ میں نے کیا کیا۔اس میں بوری طرح اخلاص ناتھا۔اس میں فلا ں خرابی رہ گئی ادراس میں ہے کمی ہوگئی اورا گر کوئی معصیت تصوریا گناه سرز د ہو جائے تو اس پر نادم اور شرمسار ہو۔صو فیہ حضرات کہتے میں کنفس امارہ بدی کا تھکم دیتا ہے لیکن انسان اگر کوشش کر کے ذکر اور فکرالہی میں لگ جائے اور اللہ کی طرف ہے کشش اور تو فیق بھی اس کی مد دگار ہوتو اینے نفس کی برائیاں اس پرکھل جاتی ہیں اس وقت وہ خودائي كوملامت كرتاب إس مرتبه مين بيني كرنفس كونفس لوامه كهاجاتا ہے کیکن جب اس کوفنا فی اللہ اور بقاباللہ کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے اور وہ ماسوائے اللہ کے تعلق سے بالکل آ زاد ہوجاتا ہے اور ذکر البی ہی ے اس کو چین واطمینان نصیب ہوتا ہے تو اس مرتبہ براس کے نفس کو نفس مطمئنه كهاجاتا بفس مطمئنه قيامت كي مولناك واقعات سے

بالكل اطمينان ميں ہوگا اورنفس امارہ ہرطرح كی مختوں میں گرفتار ہو گا۔ البتہ نفس لوامہ متوسط ہے اور زیادہ قیامت کے معاملات ہے خوف ورجاء میں ای کوتعلق ہے اس لئے قیامت کی قتم کے بعدای نفس لوامه ك فتم كهائي تي جس مين اس طرف اشاره فرمايا حميا كه أكر فطرت سیح موتو خودانسان کاننس و نیا بی میں برائی اورتقصیر پر ملامت کرتا ہے تو ان دونوں قسمول سے جو بات کہنی ہے وہ یہی ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اور اس دن انسان این تقفیمرات برحسرت كرے كا اور بخت نادم ہوگا كيونكه اس روز اس كى آئىيں كھل جائيں گی مگراس روز کی ندامت ہے کیا قائدہ۔ندامت تو اگر آج دنیا میں ہوتو فائدہ ہے۔آ محم مسرین تیامت پررد ہے کہ بیکافرانسان یوں خیال کرتا ہے کہ جب ہم دنیا میں مرصحے اور بڈیوں تک کا چورہ ہو گیا اوران کے ریزہ ریزہ مٹی کے ذرات میں جالے تواب بھلائس طرح ہارے ذرات جمع کر کے جوڑ دیتے جائیں سے؟ منکرین قیامت کے اس قول کے جواب میں فر مایا جاتا ہے کہ بے شک اللہ تعالی ضرور جمع کریں مے اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کیں مے اور پیجع کرنا اور زندہ کر کے اٹھانا اللہ تعالیٰ کو دشوار نہیں اللہ تعالیٰ اس اٹسان کی الکلیوں کی بور بور درست کرنے پر قادر ہیں۔ تو جواس تک پر قادر ہے اس کے لئے بڈیوں کو جمع کر سے اور ان میں جان ڈال دینا کیا مشکل ہے۔ بہاں الکلیوں کے پوروں کی شخصیص شاید اس لئے فرمائی کہ انسان کے بدن میں سب بدن تیار ہونے کے بعد اخیر میں الکلیوں کی کھال تیار ہوتی ہے۔ بیاس کی تغیر بدن کا خاتمہ ہے اور ای پرانسان کی خلقت تمام ہوتی ہے تو صنعت کے لحاظ سے بینسبتاً زیادہ باریک اور وشواركام بيتوجواس يرقادر بوكاده آسان يربطريق اولى قادر بوكا اب آ مے منکرین جوبطور انکار کے دریا فٹ کیا کرتے تھے کہ قیامت کب و دے گی اس کا جواب اگلی آیات میں دیا جاتا ہے جس کا بيان ان شاء الله آئنده درس مي موكا ـ وَاجْرُ دُعُونَا أَنِ الْحَمْلُ بِنَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ

### بك يريدُ الْإِنْسَان لِيفُجُر أَمَامَهُ الْبِينَالُ إِبَانَ يَوْمُ الْقِيلِمَاتِ فَإِذَا بِرِقَ الْبَصَرُ الْبَ بكد بعضا آدى يون جابتا ہے كما في آئنده زندگ من بھن قور كرتارہے۔ بوچتا ہے كہ قامت كادن كب آئے گار وس وقت آئندس فيرو بوجودي أن و خسف الْقَدرُ أُو جَمِع النّهُ مَسْ و الْقَدرُ فَي يُقُولُ الْإِنْسَانُ يُومِيدٍ أَيْنَ الْمُقَرِّ كُالْ

اور جاند ہے تور ہوجاوے گا۔ اور سورج اور جاند ایک حالت کے ہوجاویں گے۔ اس روز انسان کیے گا کہ اب کدھر بھا گول۔ ہرگز نہیں میں مراب کر انسان کے گا کہ اب کدھر بھا گول۔ ہرگز نہیں میں مراب کر انسان میں مراب کر انسان کے میں اس کے میں انسان کے گا کہ اب کدھر بھا گول۔ ہرگز نہیں

ہیں پناوئی جگہنیں۔اس دن صرف آپ ہی کے رب کے پاس ٹھکانہ ہے اس روز انسان کواس کا سب اگلہ پچھدا کیا ہوا جنلا دیا جاوے گا۔ بلکہ انسان

### الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ ﴿ وَ لَوْ ٱلْقَى مَعَاذِيْرَهُ ﴿

خودا پی عالت برخوب مطلع ہوگا۔ موات حیلے پیش اا دے۔

جس کی شب وروز دھمکیاں دی جاتی ہیں کب آئے گی؟ اگروہ واتعی
آئے والی ہے تواس کی تاریخ مہیناہ رسندتو بتلاہے؟ یہی فرہنیت آئ
کل کے مادہ پرست نیچر ہوں وہر ہوں اور بے دینوں کی ہے ہونکہ یہ
ایپ کو باز پری سے دور رکھنا چاہتے ہیں اس لئے وہ ایسے عقائد کے
قائل ہی نہیں ہوتے کہ جس سے ان کی لذتوں میں فرق آئے اور
پابندیوں کی مشقت اٹھائی پڑے۔ تو چونک کفار ومنکرین کے اس
سوال سے کہ قیامت کا ون کب آئے گا انکی غرض جبتو ہے حق ندتھی
بلکہ محض طر واستہزا کی راہ سے تھااس لئے جواب میں ادھر توجہ ہی نہیں
دی گئی کہ وقوع قیامت کی تاریخ وقت اور ماہ وسند کا تعین کیا جائے
بلکہ جواب میں اس یوم قیامت کی کیفیت کی تصویر پیش کر دی اور اس
کے بعد علامات و حالات کو بتلا یا گیا کہ قیامت اس وقت آئے گ

لفسير وتشري ان آيات بيل بتلايا جاتا ہے كہ جولوگ قيامت كا انكاركرتے بيں اور دوبار و زنده ہوكر حساب كتاب ہونے كو كال جائے ہيں اس كاسب ينہيں كہ يہ مسئلہ بہت مشكل ہا وراللہ لى قدرت كاملہ كے دلائل و نشانات غير واضح بيں بلكہ يہ مشكر انسان قيامت كامكر ہوكر يہ چا بتا ہے كہ اپنی تمام زندگی بیس بے خوف ہوكر قيامت كامكر ہوكر يہ چا بتا ہے كہ اپنی تمام زندگی بیس بے خوف ہوكر قت و بوكر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بوكر اللہ بوكر اللہ بوكر اللہ بات و بي بوكر و بياكہ و بوكر و بياكہ اللہ بوكر اللہ بوكر

جب بے نظام کا کات بالکل درہم و برہم کردیا جائے گا اور حق تعالیٰ کی گلیات قہری ہے جب آ تصیں چندھیا نے گئیں گی اور مارے بیرت کے نگا ہیں خیرہ ہوجا کیں گی۔ سورج بھی سر کے قریب آ جائے گا اور انتہائی ہیبت ناک منظروں ہے آ تھوں پر چکا چوند کی کیفیت طاری ہوگی اور مارے ہیبت و دہشت کے آ تکھیں او پر کو چڑھ جا کیں گی اور وہ نشرجس سے انکار قیامت کرتا تھا سب ہران ہوجائے گا۔ یہ چا ندجو وہ نشر مکتا ہے بے نورہوجائے گا اورچا ندہی نہیں سورج کی روشی ہی زائل ہوجائے گی اور دونوں چا ندوسورج بے نورہوجائے گی اور دونوں چا ندوسورج بے نورہوجا کی روشی اس وقت بدحواس ہوکر کی زائل ہوجائے گی اور دونوں چا ندوسورج بے نورہوجا کی روشی اس وقت بدحواس ہوکر کے گا کہ آج کی کور شاک ہوگی کے اس وقت بدحواس ہوکر کہاں پناہ لوں۔ اس پر ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ آج کی نہیں کرستی ۔ نہ بناہ و سے شموال کرنے کا ۔ آج کوئی طاقت تیرا بچا و نہیں کرستی ۔ نہ بناہ و سے سکتی ہے ۔ آج کے دن سب طاقت تیرا بچا و نہیں کرسکی ۔ نہیں حاضر ہونا اور اس کی چیٹی میں تشہرنا کو این میں جو کچھ فیصلہ کرے۔ اس وقت سب اسکلے کو این میں جو کچھ فیصلہ کرے۔ اس وقت سب اسکلے کو بی میں جو کچھ فیصلہ کرے۔ اس وقت سب اسکلے کی جو ان میں بو بھی انگیال نیک ہوں یا بد جنلا دیئے جا کیں گے اور انسان کا اپ

المال سے آگاہ ہونا ہجواس جہلانے پر موقوف نہ ہوگا بلکدانسان اپنی حالت پر بوجہ اکمشاف ضروری کے خودخوب مطلع ہوگا کو کفار مشرکیان اس وقت بھی بہائے چیش کریں گے۔ جیسا کہ دومری جگہ قرآن شریف ہیں آیا ہے کہ کفار کہیں گے والله کر بہتا گا گا مشرک بن جھوٹے کہ مشرک نہ جھے گر دل میں خود بھی جا نیں گے کہ ہم جھوٹے ہیں۔ غرض انسان اپنے سب حال کوخوب جا نیا ہوگا۔ اور وہ کتنے ہی جیلے بہانے بنائے جھوٹی ولیلیں دے اور بے کار عذر چیش کرے ایک بھی قبول نہ کیا جائے گا غرض کوئی عذر معذرت انہیں کرے ایک بھی قبول نہ کیا جائے گا غرض کوئی عذر معذرت انہیں قیامت کے دن کام نہ دویگا۔

شروع سورة ہے مضمون قیامت کے متعلق چل رہا ہے۔
آ مے بھی مشرین قیامت کو مخاطب کر کے قیامت کی حقا نہت بیان
فر مائی گئی ہے مگر درمیان میں بطور جملہ معترضہ کے ایک تعلیم و
ہدایت آ مخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کو وہی کی تلاوت کے متعلق دی
جاتی ہے جس کا ذکر اگلی آیات میں فر مایا گیا ہے جس کا بیان ان
شاء اللہ آئیدہ درس میں ہوگا۔

### وعالميحت

حق تعالی ہم کو قیامت کا لیقین کامل نصیب فرما ئیں اور اس زندگی میں قیامت کے بعد والی زندگی کو بنانے اور سنوار نے کی توفیق عطا فرماویں۔ آمین۔ والی زندگی کو بنانے دعویًا آن الحکمان بنانے کی توفیق الفالموین

### لَا تُحْزِكَ بِهِ لِمَانَكَ لِتَعْجُلَ بِهِ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَاجَمْعَهُ وَقُوْانَهُ ۚ فَإِذَا قَرَانَهُ فَاتَّبِعُ قُوْانَهُ ۚ

ا ہے بغیرا کے آن پراٹی زبان ندہلایا سیجئے تا کہ آپ اسکوجلدی لیس۔ ہارے ذمہ ہاس کا جمع کروینا اوراس کا پڑھوا دیتا۔ تو جسب ہم اس کو پڑھنے لگا کریں آو آپ اس کے تائع ہوجایا سیجئے۔

### ثُمِّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَاكَ فَهُ كُلًّا بِلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَة ﴿ وَنَذَرُونَ الْأَخِرَةُ ﴿

مچراس کابیان کرادیناجمارے ذمہ ہے۔اے منکرو ہرگز ایبانہیں بلکہتم دنیا سے محبت رکھتے ہوا درآ خریت کو مجھوژ بیٹھے ہو۔

لفظ یا خفیف ساجز وہمی قلب سے نکل جائے گا۔اس کی محفوظیت کے ومددارخودہم ہیں۔اس قرآن کا آپ کے سینے میں حرف بحف جمع کروینا اور آب کی زبان سے پڑھوا نا اور اس کے علوم و معارف کا آپ کے اوپر کھولنا اور آپ کی زبان سے دوسروں تک پہنچانا ان سب باتوں کے ہم ذ مدوار ہیں۔اس کے بعد حضور صلی الله علیہ وسلم نے جرئیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بوقت ٹزول وہی پڑھنا ترک کر دیا اور میبھی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزه ہے کہ آپ بوتت نزول وحی ساری وحی سنتے اوراس وقت زبان ے ایک لفظ نہ وہراتے لیکن حضرت جبرئیل کے چلے جانے کے بعد یوری وجی لفظ بلفظ کامل تر تیب کے ساتھ بدوں ایک زبرزیر کی تبدیلی کے فرفر سنا دیتے ۔ تو یہاں صاف تین باتوں کی ذمہ داری حق تعالیے نے اینے ذمہ رکھی ہے۔ ایک وحی کا آپ کے قلب میں جمع کردیا۔ دوسرے آپ کی زبان ہے اس کا پڑھواو بنا۔ تیسرے اس کا بیان بھی کرا دینا لیعنی تفسیر مضمون اور توضیح مطالب کرانا ان تینول امور کی کفایت حق تعالی نے اپنے ذمہ لی اور حق تعالی نے اپنے وعدہ کوسیا كردكها يا\_قرآن كريم أكرجي تهوژا تهوژا هوكرنازل مواليكن باترتبيب بورا قرآن کریم آپ کے سینہ میں جمع کرا دیا ای تر تیب سے جس ترتیب ہے لوح محفوظ میں تھااور جوتر تیب آج قرآن حکیم کی ہے اور

تفسير و تشريح: أيك مضمون ضمنا بطور جمله معترضه كے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كو خطاب كر كے وحى البي كے متعلق بيان فرمایا جاتا ہے آپ کو تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ فرشتے لیعن حضرت جبرئیل علیہ السلام ہے وحی کس طرح لیں ۔شروع میں جب وحی الہی نازل ہوتی تھی اور حضرت جبرئیل علیہ السلام اللہ تیارک و تعالیٰ کی طرف ہے قرآن لا جے تھے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم اس اند بيشه سے کہ کہیں کوئی لفظ یا د کرنے سے رہ نہ جائے اور میادا چر تیل علیہ السلام حلي جائيس اوروحي يوري طرح محفوظ شهو سكية بي فرشت كي تلاوت کے ساتھ ساتھ خود بھی تلاوت کرتے جاتے تھے جس کی وجہ ت بیک وقت آ بکودوکام کرنا پڑتے تھے ایک فرشتے کی تلاوت کو سننا دوسرے خود اپنی تلاوت کوادا کرنا۔ اور اس صورت میں آ ہے، کو بڑی مشقت ہوتی تھی حق تعالیٰ کوآ ہے کی بیر تکلیف کوارا نہ ہوئی اور اس سلسله میں بید مدایت نازل ہوئی ۔ سورہ طرسولہویں بارہ میں ارشاد ہوا وَلَا تَعْجُلْ بِالْقُرْانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفْضَى إِلَيْكَ وَخْيَة اور آب قرآن کے بڑھنے میں جلدی نہ کیا سیجئے بل اس کے کہ آپ بروی یوری نازل ہو میکے۔ای طرح ان آیات میں ہدایت دی گئی کہا ہے نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم نزول وحی کے دفتت آپ بس سکون وخاموشی کے ساتھ سٹنتے ہی رہا سیجئے اور بیاندیشہ بھی دل میں ندلا ہے کہ وحی کا کوئی

آپ بورے قرآن کریم کے حافظ تھے۔ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وہار پورا وسلم کا وصال ہوا ہے بیٹی آپ کے آخری رمضان اور میں دوبار پورا قرآن شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جرئیل کو سنایا اور حضور حضرت جرئیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتوں میں صحابہ کرام کو سناویا حتی کہ مجد نہی (ابوداؤد) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت ایک ایچی خاصی جماعت حفاظ قرآن کی موجود مقتی جن کو پورے کا پورا قرآن شریف اپنی موجودہ ترتیب الحمد سے والناس تک حفظ تھا۔ بعد میں امت میں بھی آئے تک ہزاروں لاکھوں حفاظ قرآن موجود در براور زیر برحاوی حفاظ قرآن موجود رہیں اور زیر اور زیر پرحاوی جن اور ان شاءاللہ قرب قیامت تک یہ سلسلہ یونہی جاری رے گا یہاں

تک کہ جب اہل ایمان اس جہان ہے کوچ کرجا کیں ہے قرآن کریم دلوں نے بانوں اور کا غذوں ہے اٹھا لیا جائے گا۔ اور بیدا یک عظیم الشان انعام اور خصوص الم یاز صرف اس المت مرحومہ کے لئے ہاور توجہا یک زیروست پیش کوئی ہونے کے ایک مجر ہ بھی ہا اور حق تعالی نے جو صورت اپنے وعدہ کے پورا کرنے کے لئے اختیار کی وہ بھی ایک مجرہ میں ہے۔ اللہ تعالی المت مسلمہ کو اس کتاب مبین سرچشمہ ہدایت اور میں ہے۔ اللہ تعالی المت مسلمہ کو اس کتاب مبین سرچشمہ ہدایت اور آس الی رحمت اور خرج بین سرچشمہ ہدایت اور آس کی رحمت اور خرج بین سرچشمہ ہدایت اور قبل میں جائی رحمت اور خرج بین سرچشمہ ہدایت اور قبل میں ہوگا۔ قبل مت و آخرت کے متعلق یقین دلایا عمیا کہ قبل مت و آخرت کے متعلق یقین دلایا عمیا کہ قبل مت و آخرت میں جزاو مزا کی جھنے فصیل جلائی جاتی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ انتہا تھی آ یات میں کی جھنے فصیل جلائی جاتی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ انتہا تھی آ یات میں آتی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ انتہا تھی آ یات میں آتی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ انتہا تھی آ یات میں آتی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ انتہا تھی آتی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ انتہا تھی آتی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ انتہا تھی آتی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ انتہا تھی آتی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ انتہا تھی آتی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ انتہا تھی آتی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ انتہا تھی آتی ہوگا۔

### وعا سيجئ

یااللہ جب تک آپ ہمیں اس دنیا ہیں زندہ رکھیں ہمیں غفلت اورا نہاک فی الدنیا ہے بچا کررکھیں۔ آخرت کا فکر اور وہاں کی تیاری کرنے اور تو شدجمع کرنے کی تو فیق عطافر مائیں۔

یا اللّہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ رحمت ومغفرت کا معاملہ فرمائیے گا اور اس دن کی ذلت اور رسوائیوں ہے اپنی پناہ میں رکھیے گا۔

یاالله میقر آن کریم جوآپ کی عظیم الثان نعمت جم کوعطا ہوئی ہے اور جس کی حفاظت کا خودآ ہے فر مدلیا ہے اس کی محبت وعظمت جم کونسیب فر ما ۔ اس کاعلم جم کوعطا فر ما۔ اس پڑلی جم کونسیب فر مااس کی تبلیغ وخدمت کا شرف عطا فر ما۔ اس کا تتبیع بنا کرزندہ رکھیئے اوراس کی اتباع میں موت نصیب فر ماہئے۔

یا انداس دنیا میں اس طرح مشغول اور منہک ہوجانا کہ جس ہے آخرت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت وفر ماں برداری ہے غفلت ہواس کو قر آن کریم نے کفار کی خصلت بتلائی ہے۔ گرافسوس صدافسوس کہ آج اقت مسلمہ میں بھی میمرض پیدا ہو گیا ہے۔ إلا مَاشَآءَ الله۔ آج ہم دین ہے۔ قر آن وسنت ہے ای انہاک فی الدینا کے باعث وور ہوتے جارہے ہیں جس کے نتیجہ میں خسر الدنیا والاخر ہے کے مصدات بنتے جارہے ہیں۔

یا اللہ امت مسلمہ پر کرم ورحم فرما اور ان کی اصلاح کی صور تنسی غیب سے ظاہر فرما اور ان کو دین کی طرف مائل ہوجائے کی سعادت عطافر ما۔ آمین

وَالْخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَدُّلُ لِلْمُورَةِ الْعَلَمِينَ

### وجوه يوميدٍ نَاضِرَة ﴿ إِلَى رَبِهَا نَاظِرَة ﴿ وَجُوهُ يَوْمَبِدٍ بَاسِرَةٌ ﴿ تَظْنُ أَنْ يَفْعَلَ

بہت ہے چبر اور ان بارونق ہوں گے۔ اپنے برورد کارکی طرف دیکھتے ہوں گے۔ اور بہت سے چبر ساس روز بدرونق ہوں کے خیال کرد ہے ہوں کے کرا تھے ساتھ

### بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿ كُلَّ إِذَا بِلَغَتِ التَّرَاقِي ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَافُ ﴿ وَالْتَعْتِ

کمرتو ڑنے والامعا لمہ کیا جاوے گا۔ ہرگز ایسانہیں جب جان انسل تک پیٹی جاتی ہے۔اور کہا جاتا ہے کہ کوئی جھاڑنے والا بھی ہے۔اور و پیقین کر لیتا ہے کہ یہ مفارقت کا وفت ہے۔

### السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمِ نِي الْمُسَاقُ الْمُسَاقُ الْمُسَاقُ

اوراکی پنڈلی دوسری بنڈلی سے لیٹ لیٹ جاتی ہے۔اس روز تیرے رب کی طرف جاتا ہوتا ہے۔

وَجُوْدٌ بَهِت سے چہرے ایکومَینِ اِس ون ایکومَرَّ تازہ (بارونی) الله رَبِّها اپ رب ی طرف ایکورُّ ویکھے او وَجُوْدٌ اور بہت سے چہرے یو مُنْ مِنْ اِس ون اِباس ون اِباس وَ مُنْ کِلُورُ اِس وَ اِبْلَاقُ مِنْ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

رکھتا ہے۔ دہاں عالم آخرت میں اور طرح کی آتھیں عطا ہوں گی۔

بہت کی محیح احادیث میں متوائر سندوں سے جوائمہ حدیث نے اپنی

کتابوں میں نقل کی جیں ان سے صاف ٹابت ہوتا ہے کہ ایمان

والے آخرت میں اپنے رب کے دیدار ہے مشرف ہوں گے بخاری

ومسلم دغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ ہے لقل کیا ہے کہ لوگوں نے پوچھا

یارسول اللہ گیا ہم قیامت میں اپنے رب کودیکھیں گے۔ آپ نے

فرمایا کیا تم آقاب کے دیکھنے میں جب کہ بادل نہ ہو پھی شک کرتے

ہویا کوئی مانع ہوتا ہے۔ عرض کیا کہ نہیں یارسول اللہ۔ پھر فرمایا کیا

پودھویں رات کے چاند دیکھنے میں جب کہ کوئی ججاب اور بادل نہ ہو

پودھویں رات کے چاند دیکھنے میں جب کہ کوئی ججاب اور بادل نہ ہو

پورھویں رات کے چاند دیکھنے میں جب کہ کوئی ججاب اور بادل نہ ہو

پھرتم اسی طرح قیامت کے دن اپنے رب کودیکھو گے۔علام ابن کیٹر کی البت اس رویت و زیارت بھی اور تمام آئمہ اسلام اس پرشفق ہیں

سلف امت کا اتفاق اور اجماع ہے اور تمام آئمہ اسلام اس پرشفق ہیں

البت اس رویت و زیارت بھت وار جد کو حاصل ہوگی بعض کوروزش اور

کفسیر وتشری : گذشته یات بیل منکرین قیامت کوخطاب کر کے فرمایا گیا تھا کہ قیامت ہوگا ورنہ جزاور التو بیتہاری نادانی اور سجھ رہے ہو کہ نہ قیامت ہوگی اور نہ جزاور التو بیتہاری نادانی اور فلطی ہے اور تم جوابیا کہدرہ ہو بیصرف اس وجہ سے کہ تم ونیا کی محبت میں فریفتہ ہوگئے ہواورای حب و نیا میں منہمک ہوکر آخرت و قیامت سے فافل ہوئے بیٹے ہو حالانکہ قیامت ضرور بالضرور ہوگی اور ہرخص کواس کے اعمال مطلع کر کے ان اعمال کے مناسب جزایا سزا ملے گیاوراس جزاور کی ایک شکل میہ ہوگی جیسا کہ ان آبیات سزا ملے گیاوراس جزاور نیا کی آخرت کی تیاری میں دن رات مصروف بیش تبلایا جاتا ہے کہ موشین کے چہرے اس روز تروتازہ ہشاش بیس ہوں گے جود نیا میں آخرت کی تیاری میں دن رات مصروف رہے ہوں اور چرہ ویں رات کے جاند کی طرح چیکتے ہوں گے۔ جہرہ روشن اور چووہویں رات کے جاند کی طرح چیکتے ہوں گے۔ جبرہ روشن اور چووہویں رات کے جاند کی طرح چیکتے ہوں گے۔ قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے نیٹی طور پرمعلوم ہو چکا ہے اور قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے نیٹی طور پرمعلوم ہو چکا ہے اور ویدارہ وگا اللہ تعالی کو دیکھنا وی توجہ جدا

بعض کے لئے میہ ہروفت ہرحال میں رہے گی (مظہری)۔ یا اللہ اپنے دیدار کی نعمت سے ہم کو بھی محروم نہ قرما ہے گا۔ آمین۔

ان آیات میں بتلایا ممیا کہ اس دن یعنی آخرت میں بہت سے لوگ تو وہ ہوں سے لیعنی مومنین جن کے چہرے ہشاش بٹاش ترو تازہ وش وخرم ہو تکے اورائے رب کے دیدارے مشرف ہورے ہوں سے اور بہت ہے چہرے بعنی کفار ومشرکین وفساق و فجار کے چہرے پریشان اور بے رونق ہوں گے اور ان کے منہ بگڑے ہوئے ساہ رنگ کے ہوں مے آخرت کی وہشت اور سخت سزاؤں کے خوف ے اور ان کو بیہ یفتین ہوگا کہ اب وہ معاملہ ہوئے والا ہے اور وہ عذاب بشکتناہے جو بالکل ہی کمرتوڑ دے گااس لئے کہ آ تکھوں کے سامنے جہنم جوش مارتی ہوگی اور فرشتے طوق وزنجیر لئے ہوئے اس قید خاند میں داخل کرنے کے لئے تیار کھڑ ہے ہوں سے اس لئے محکرین كوخطاب ہوتا ہے كہ اے منكر وتم قيامت وآخرت كو ہرگز دورمت معمجھو۔اس سفرآ خرت کی پہلی منزل تو موت ہے جو بالکل قریب ہے سبیں ہے باقی منزلیں طے کرتے ہوئے آخری ٹھکانے پر پہنچو سے گویا ہرآ دمی کی موت اس کے حق میں بڑی قیامت کا ایک جھوٹا سا موند ہے جبکہ مریض کی روح سمٹ کرہنسلی تک پہنچ جاتی ہے اور سانس حلق میں رکے لگتی ہے ایسی مایوی کے وقت طبیبوں اور ڈاکٹروں کی مرجميس جلتي \_ جب لوگ طامري علاج وتدبير سے عاجز أ جاتے ميں تو جماڑ چھونک اور جنتر منتر کی سوجھتی ہے اور کہتے ہیں کدکونی ایسا مخص ے کہ جھاڑ پھونک کر کے اس کومرنے سے بچالے۔ ایام چاہلیت میں عرب ٹو مکھے ۔ جھاڑ پھو تک اور جنتز منتر کے بڑے قائل تھے اس لئے یہاں آیت میں انہی کے خیال اور حال کا ذکر کیا گیا کے قریب الرگ ياركواس كے وارث بيانے كے لئے كسى جما رنے والے كى تلاش میں پھرتے ہیں کوکوئی جھاڑے اور منتر ہے اس کوٹھیک کرد لے کین وہ یارقریب المرگ بیمجدر ہاہے کداپ فراق ہے۔ بیارے فرزند۔اور محبوبیہ بیوی اور بید گھر کہ جس کی تغییر میں سرگرم رہا کرتا تھا۔ اور بیہ املاک و جائنداداور مال وخزانے اور ہاتھی کھوڑے اور بداحیاں اور

جانی دوست اوربیما درمبر بان اورشفیق باب اوربیه بهائی بهن سب آج مجھ سے جھوٹتے ہیں اور میرے کوچ کا وقت آ گیا اور شدت سکرات موت سے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لیٹ لیٹ جاتی ہے نیزینے کے بدن سے روح کا تعلق منقطع ہو جانے کے بعد بیڈلیوں کا ہلاتا اورایک کودوسرے سے جدار کھنا مرنے والے کے اختیار میں نہیں رہتا اس کتے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی پر ہےا ختیار جا گرتی ہے۔ساق جس کے لفظی معنیٰ پنڈلی کے ہیں بہاں بعض علیاء نے عرب محاورہ کے مطابق اس معن عنى كے لئے بين اور و الْتَعَنَّتِ السَّاقَ بالسَّاقِ کا ترجمہ بول کیا ہے کہ 'ملی ایک پختی دوسری بختی کے ساتھ' کیونکہ مرنے والے کواس وقت دو سختیاں پیش آتی ہیں۔ پہلی بخی تو دنیا ہے جاتا۔ مال ودولت اہل وعیال محمر مار جاہ وحشم 'نوکر میا کرسب کو بردی حسرت کے ساتھ چھوڑ تا۔ دوسرے وہاں کی بازیرس اور کونا کوں عذاب میں مبتلا ہونا۔ جب بیرسامان موت سب مہیا ہو عکتے ہیں ادر ملائك روح قبف كركيت بين تو كهته بين آج جحه كوتير برب كي طرف جانا ہے لینی سفرآ خرمت کی ابتداء یہاں سے ہے کویا بندہ اب این رب کی طرف کھنچا شروع ہوا تھر افسوں اس پر جس نے اپنی غفلت و حماقت سے کوئی سامان سفر کا پہلے سے درست ند کیا۔ ندائے بڑے سفر کے لئے کوئی توشد ساتھ لیا۔

خلاصہ بہ کہ یہاں بہ سمجھایا گیا کہ جب دنیا کو چھوڑ نااور آخرت
کو جانا لازی ہے تو پھر دنیا کی محبت میں منہمک ہوکر آخرت ہے
غافل ہو نااوراس کو چھوڑ بیشھنا کس درجہ حماقت و نادائی ہے ۔ قر آن
کریم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دینے کے ساتھ غوروفکر
کرنے والے انسانوں کو بار بارجہ لا تا ہے کہ آخرت کیوں ضروری
ہے اوراس کا انکار کتنی علین گراہی ہے اوراس کے کیا نتائج ہیں۔
چنانچہ اگلی آیات میں و نیا میں کفر وانکار کے نتیجہ کو ظاہر فر ماکر اصل
جنانچہ اگلی آیات میں و نیا میں کفر وانکار کے نتیجہ کو ظاہر فر ماکر اصل
مضمون لیمن قیامت کے وقوع کا اثبات فر مایا جاتا ہے جس کا بیان
ان شاء اللہ آئدہ ورس میں ہوگا۔

وَاجْرُدُعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلْهِرَاتِ الْعَلَمِينَ

### فَلاَصَكَ قَ وَلاَصَلَى ﴿ وَلَحِنَ كُنَّ بَ وَتُولَى ۚ ثَنْ يَرَذُهُ مِنَ إِلَى اَهْلِهِ يَتَمَظّى أَوْلَى اَوْلِ الْمَالِهِ يَعْمَظَى أَوْلَى اللّهِ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا يَعْمَ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّ

جو نیکایا گیا تھا۔ بھر وہ خون کا لوتھڑا ہوگیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنایا پھر اعضاء درست کئے۔ پھر اس کی دوتشمیں کردیں مرد

### وَالْأُنْثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيا عَلَى أَنْ يَعْمِ الْمُؤْتَى الْمُوْتَى الْمُوْتَى الْمُوْتِي

اورعورت کیاوہ اِس بات پرقدرت نہیں رکھتا کے مردول کوزندہ کردے۔

فَلَا كُونَ إِن الْمُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ہوالنااس پر نخر کرتا ہے کہ ہم نے اس طرح حق کورد کیا اور باطل پر ہے اسے فوق ہے کہ اس وقت الیے خفس سے کہا جاوے گا کہ او بد بخت اب تیری کم بختی آئی اور اب تیرے کے خوابی پر خرابی اور جابی پر جابی ہے تھے سے بڑھ کر اللہ کی نئی سزا دَں کا مستحق اور کون ہوگا۔ آگے خاتمہ سورۃ پر قیامت کے قائم ہونے پر ایک دلیل دی جاتی ہا اس انداز سے کہ معمولی فہم کا انسان ہوگا۔ آگے خاتمہ کہ کہا انسان سے بھتا ہے کہ اس انداز سے کہ معمولی فہم کا انسان کے بھی اس کو ہوئی مہن چھوڑ دیا جائے گا؟ اور امرو نہی کی کوئی قیداس پر ندہو گی ؟ یا مرے تیجھے پھر بدا خمایا نہ جائے گا؟ اور اس سے نیک و بدکا کی ؟ یا مرے تیجھے پھر بدا خمایا نہ جائے گا؟ اور اس سے نیک و بدکا حساب نہ لیا جائے گا؟ کیا انسان کا اس جہان بیس آئا۔ عقل وحواس پانا

کو یہ تھا کہ استے بڑے اور اہم سفر کے لئے پہلے سے سفر کا سامان ورست کرتا اور توشہ ساتھ لے جاتا گر افسوس کہ یہ اپنی غفلت اور درست کرتا اور توشہ ساتھ لے جاتا گر افسوس کہ یہ اپنی غفلت اور حمافت سے قیامت ہی کا مشر ہے اور بجائے اس کے کہ ایمان لاتا۔ حق تعالیٰ کے کلام کو برحق ما نتا۔ اللہ کے رسولوں کو سچا جا نتا۔ اللا بجائے سے سیجے اور یقین لانے کے بیمبروں کو جموٹا بٹلا تا رہا اور بجائے اللہ کی عباوت اور بندگی کے اور اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوئے کے ہمیشہ عباوت اور بندگی کے اور اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوئے کے ہمیشہ اوھر سے مندموڑ کر چلا اور نہ حرف یہی بلکہ اپنی اس سرکشی اور بربختی پر اتر اتا اور اکر تا ہوا ایخ متعلقین کے پاس جاتا تھا گویا کوئی بڑی بہادری کا کام کر کے آ رہا ہے تو بجائے اس کے کفر وعصیان پر ندا مت

طرح طرح کے اسباب دیتے جانا بس اس کئے ہے کہ چندروز رہ کر ونیاسے غائب ہوجائے اوراس دنیا میں شتر ہے مہار ہوکرر ہے؟ جائز تا جائز مزے اڑا یا کرے اور جانورون کی طرح سونے کھانے بینے کے سوااس كو يجه كام ندمو؟ ايما بركزنهين بلكه دنيابين است قدرت. اسباب اورعقل وفهم كاعطا كياجانااس بات كالمقتصى ہے كهاس كو چند نامناسب باتوں ہے منع کیا جائے۔اور چند ضروری باتوں کا تھم ویا جائے۔اور بیاس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جن کاموں سے منع کیا گیا ان کے کرنے براور جن کاموں کے کرنے کا تھم دیا گیا ان کے نہ كرنے پر باز پرس اور سرا ہواورائ طرح جن كاموں ہے منع كيا كيا ان سے بازرہے براورجن کاموں کے کرنے کا تھم دیا گیا ان کے بجالائے پرانعام وجزاموجس کامحل دارآ خرت ہے۔

حاصل یہ کدانسان مہمل نہیں مكلف بیدا كيا كيا ہے ۔اس سے حساب كتاب بهى يقينى ہے اوراس برجز اوسز انھى لازى ہے۔ پھر جو يہ منكر انسان مر کر دوبارہ زندہ ہونے کو امر محال سمجھتا ہے تو بیاس کی نادانی اور حماقت ہے۔ بیانسان این ہی ہستی پرنظرادرغور کرے کہ بیابتدا میں نطقہ کی شکل میں بے جان اور بے بنیادایک ذلیل تایاک قطرہ تھا جومرد کی بشت سے عورت کے رحم میں آیا اور پھرخون کی پھنگی اور گوشت کا لوتھڑا بنا مجراللدتعالی نے اس کی پیدائش کے مراحل پورے کرے الی شکل وصورت دے کراور ظاہری اعضا اور باطنی قو تمیں ٹھیک کرے۔ آیک نطفہ بے جان سے انسان عاقل بنا کر بیدا کیا پھر خدا کی قدرت ۔صنعت وکار گری کہای نطقہ ہے عورت ومردوشم کے انسان پیدا کئے جن میں ے ہرایک قتم کی ظاہری و باطنی خصوصیات جدا گانہ ہیں تو کیا وہ خدا قادر مطلق جس نے ابتدا میں سب کواپنی حکمت اور قدرت سے بنایا وہ اس بات برقادر بیس کداسے فا کرے چردوبارہ پیدا کروے؟ ضرورقادرہے۔ الغرض يهال قيامت كااثبات اورمنكرين قيامت كاروفر مايا كيا\_ یہاں ان آیات میں ایسے انسان کے لئے جس نے کفرو تکذیب کواپنا شعار زندگی بنائے رکھا اور دنیا کے عیش وعشرت اور مال دولت میں مت رہا اور پھر ای حال یر مر گیا اس کے لئے

أَوْلَى لَكَ فَأُولِي اللَّهُ مُلَّاكُ فَأُولَى قَرْمَا مِا كَمِا لِعِنْ جِارِمُ سِبِهِ لَفَظ اولَى استعال فرمایا گیا جوویل سے ہے جس کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں۔ تومفسرین نے لکھا ہے کہ بہال جارمرتبدلفظ بربادی وتابی استعال کرنے میں اشارہ ہے کہ ایسے مخص کو اولی پہلی مرتبہ مرتبے وقت تا ہی و ہر بادی سے واسط پڑے گا۔ دومری مرتبہ پھر مرنے کے بعدعالم برزخ بإعالم قبريس تبابي وبربادي كاسامنا موگا\_تنبسري مرتبه حشرونشر کے وقت اپنی تاہی کا سامان دیکھے گا۔ پھر اخیر میں چوتھی مرتنبه جبنم میں داخل ہو کرمصیبت پرمصیبت اور عذاب پر۔عذاب لیعن کامل تباہی و بر با دی کواہے حصہ میں یائے گا۔العیاذ باللہ تعالیٰ یو بدسزا اس محض کے لئے بتلائی سمی جس کا حال دنیا میں یہ تھا فَلاَصَكُ قُ لِعِنْ آخرت بريقين ندلايا وَلاَصَلَى لِعِن ايمان لاكر ثمازند برهي \_و لكِنُ كَذَّبَ لِعِن قرآن كي آيات كواور يغيرون كوسجانه اورجيتلا ياو تولى ليعنى الله تعالى كي طرف متوجه مونے كى بجائے بیٹھ پھیری اور مندموڑا۔ ٹھڑذھب اِلی اُھیلہ یکھطی لین داعی حق سے منہ موڑ کر اینشتا اور اکر تا ہوا اینے گھر کوچل دیتا تھا۔ اب بير تعييره كا فرييني غالص متكر قيامت وآخرت كي صفات مين جس كا عكس بھى كسى مسلم ومومن برند برنا جا ہے چدجا تيكدان ميں سے كسى صفت کا حامل ہو۔ الله تعالی بی این فضل و کرم سے ہم کوایمان صادق اوراسلام كامل اوريقين واثق نصيب فرمائيس \_

سورة القيامة كےخواص ا ..... نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشادگرامی ہے جوسورة

القیامة یر هے دہ قیامت کے دن روش چرے کے ساتھ اٹھے گا۔ ٣.....ا گر کوئی آ دی گناه میں پھٹس چکا ہوا دراہے گناہ جھوڑ نا مشكل لكتا موتو وه مورة القيامة يرص اس سے وه كناه سے مث كرتوب تائب ہوجائے گا۔

> الحمد للداس درس برسوره قيامه كابيان ختم هوا .. وَاجِرُدَعُونَا أَنِ الْحَدِّلُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

### رَةُ مُنْكُنَةُ وَعَيْجِدُ يِسْجِدُ اللّهِ الرّحُمْنِ الرّحِيْمِ وَيُلْقُ الرَّالِيَةِ فِيكُلُونَ الرّحِيْمِ وَيُلْقُ الرّدِيْمِ اللّهِ الرّحُمْنِ الرّحِيْمِ وَيُلْقُ الرّبَالِيّةِ فِيكُلُونَ الرّحِيْمِ وَيُلْقُ الرّبَالِيّةِ فِيكُلُونَ الرّحِيْمِ اللّهِ الرّحْمُ اللّهُ الرّحْمُ اللّهِ الرّحْمُ اللّهِ الرّحْمُ اللّهِ الرّحْمُ اللّهُ الرّحْمُ اللّهُ الرّحْمُ اللّهُ الرّحْمُ اللّهِ الرّحْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

شروع كرتا موں اللہ كے نام سے جو برا امہر بان نمایت رحم كرنے والا ب\_

### هَلْ أَنَّى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهُ رِلَمْ يَكُنَّ شَيْئًا مَذْكُورًا النَّاخَلَقْ الْإِنْسَانَ مِنْ

بے فنک انسان پر زمانہ میں ایک ایسا وقت آچکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قائل تذکرہ نہ تھا۔ ہم نے اس کو محکوط نطف سے پیدا کیا

### تُطْفَةٍ آمْشَارِ مَنْ تَبْتِلِبُهِ فِي الْمُرْسِينًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّا هَا مُنْ السَّبِيلُ إِمَّا شَالِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ السَّبِيلُ إِمَّا شَالِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا ﴾

اس طور پر کہ ہم اس کو مکلف بنا کیں تو ہم نے اُس کو شغنا ریکھتا بنایا۔ ہم نے اس کو راستہ خلایا یا تہ وہ شکر گزار ہو گیا یا ناشکرا ہو گیا۔

هَلُ أَتَى يَقِينَا آيا ( كُرُوا) عَلَى الْإِنْسَانِ النَّالَ إِن النَّالِ النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ وَتَ إِن الزَّهْمِ زَمَاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مَيْنَةً بَصِيرًا سَتَاو يَكُمَّا إِنَّا هَدُينَا وَتَكَا بِمِ فَي اللَّهِ مِنْ أَلَا السَّبِيلَ راه إلى الله المُراا

المادرنم مادر میں اس برئس کس وقت میا نبیا تغیرات پیدا ہوئے تھے اور اس سے بہلے اے السان تو کیا تھا؟ ۔ تیرا نام ونشان بھی شاتھا۔ جب تخصيح أساء انسان ان باتون كالعلم نبير التا تو تس اعتماد برو جراور ماد ولو عَالَقَ لَبِهَا ہے۔ اگر نیرا کوئی بنانے والا اور پیدا کرنے والانہیں تو پھر آب بي خود بخو وتو بندرت من سيا؟ فعلم بغير فاعل كيب ،وهميا؟ يحروني نطفه تو نخفاجس مين انسان كي نها مرفو خمر ، او را عضاء دو عبت اور ینبال تنصقواب کوئی بنلاتو وے کہ نطقہ کے کو سے جزو میں کون می قه ت اوركونساعضوود ليت ركهاهميا تفاية جوارانان ايسحقيراورنا یاک چیز ہے بناہو کہ جو کیٹر ہے یابدن برلگ جائے تو دھویا جائے اس کو پیغرور کی با تغمل کب زیبا ہیں<sup>؟ آ</sup> گئے اس و نیا میں انسان کو پیدا كرنے اور پھيلانے كاراز بتلايا جاتا ہے كداس كے پيداكر نے ير اللدنتحالي كواس كاامتحان منظور ہے تا كدائ لوآ زمایا جائے كديد نيايش كياكرتا بـ اوراييغ خالق ما لك اورراز ق كو پيجا نتا ب اوراس كي طرف متوجه ہوتا ہے یا و نیا کے لذات وشہوات بن پر فریفتہ رہتا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی ونیامیں آٹر مائش منظور تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو سننے اور و کیلھنے والا بھی کر دیا تا کہ اس کوا حکام کا مکلف

تفسير وتشريح: ان آيات من پيلے انسان کي حقيقت کو بتلايا جاتا ہے کہ بیانسان مملے کچھ ندتھا۔اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود کوجم دیا۔انسان مال کے بیٹ سے پیدا ہو کرونیا میں آج ہے لیکن ایل پیدائش ہے قبل اس انسان مرز مانہ میں ایک وقت ایسا بھی آ چکا ہے کہ جب اس کا سیحونام ونشان نه قعالیعنی نه بیدد نیامین موجود تفار نه اال دینا میں اس کا تلذ کرہ تھا۔ چھر کتنے ہی دور طے کرنے نطف کی شکل میں آیا اور مر دوعورت کے مخلوط نطفہ ہے اللہ نے اسے مال کے پیٹ سے پیدا کیا۔انسانوں کے جدا مجداورسب سے پہلے انسان حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش کا حال تو قرآن یا ک میں متعدوجگہ بیان ہو چکا ہے کہان کومٹی ہے بنایا گیا۔ بہاں عامسل انسانی کی خلفت کا ڈ کر ہے اوراس پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ثبوت اور دہریوں کے عقائد کا رو ہے اور وہ اس طرح کہ در بردہ یہاں انسان سے خطاب ہے کہتو جوز مین وآسمان کے قلالے ملاتا ہے اور خدا کا اٹکار كرك كهيس و مركوكهيس ماده كوخالق كهتا ہے تو اے انسان تخھ كوعلم و شعور ہی کیا ہے؟ مہلے تو اپنی اصل تو بیان کر کہ وہ مخلوط مردوعورت کا نطفہ جورحم مادر میں آیا وہ کون کون تی غذاؤں کے کھانے سے بتاتھا۔

بھلے سب ہے آگاہ کر دیا جس کا معتقدی بیتھا کہ سب انسان ایک راہ پر علیے کیکن گرود پیش کے حالات اور خارجی عوارض سے متاثر ہو کرمب ایک زاہ پرشد ہے۔ بعض نے اللہ کو مانا اور اس کاحق بیجا نا اور بعض نے ناشكرى اورناحق شناسي يركم بالمرحي اوركفروشرك اختيار كمياب صویا انسان کے سامنے بدایت اور مراہی کے دونوں راستے واضح كروسيتے محتے \_اب خواہ انسان الله كے بتلائے ہوئے راسته كى قدر کرے اور اس پر چلے خواہ نا قدری کرے اور اس پر نہ چلے مگر ہر فریق این جزان لے کہ ندماننے والے کے لئے کیا سز اہونی ہے اور مانے والوں کو کیا جز املنی ہے۔ یہ اگلی آیات میں بیان فر مایا گیا ہے جس كابيان ان شاء الله آئنده درس مين موگا ـ

اورامرونهی کا مخاطب بنا کرامتخان لیا جائے اور د کیفھا جائے کہ نہال تك ما لك كے احكام كي هيل ميں وفا دارى دكھلاتا ہے اس كنے اس كو سننے ۔ دیکھنے اور سجھنے کی قوتیں دی گئیں۔ جن پر تکلیف شرعی کا مدار ہے کہ بدانمیاء علیم السلام کی باتیں سن کرایمان لائے۔اسکے کفار و مشرکین نے حالات س کر اوران کی آفات س کرعبرت لے اوران بہودہ عقائد اور افعال سے بیچے ادر اچھے پرے میں امتیاز کرے۔ لوگوں کے غلط افسانوں یر ہی شاڑ ارہے اور دنیا کی بے ٹباتی اور روا روی کو دیکھ کراینے جلنے اور ٹھانے کی بھی فکر کرے۔ آھے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اوّلاً تو اصل فطرت اور پیدائش عقل ونہم سے پھر دلائل عقلیہ ونقلیہ سے نیکی کی راہ سمجھائی اور برے

### وعا ميحير

الله تعالیٰ کا بے انتہاشکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے ففنل وکرم سے ہم کوانسان بنا کر پیدا کیا۔اور پیرہم کواسلام وایمان کی دولت عطافر مائی اور کفروشرک سے بیجایا۔ باالله بميس اسلام كي تنجي قدرداني كي توفيق عطافر مااورا يين احكام كايورا ظاهرا وباطنأ متبع بناكر زنده رکھے اورای برموت نصیب فرمائے۔ بإالله تهميں اپنے شا کراورمومن بندول میں شامل رکھتے اورا نہی کے ساتھ جارا حشر ونشر فرمائيے۔ آمين۔

واخرد غوراان الحمال بلورت العلمين

## اِنَّا اَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِيْنَ سَلَيْلِا وَ اَعْلَا وَسَعِيْرا اِنَّ الْآبْرار لِيَشْرَبُونَ مِنْ كَانِس كَانَ م ن كافروں كيا دفيري اور طوق اور آئل موزاں عاد ركى ہے۔ جو عيد ين وہ ايے جام بويں عے جم ين م مِرَاجُها كَافُورًا ﴿ عَيْنَا يَشْرُبُ بِهَاعِبَا وُاللّهِ يُعَجِّرُونِهَا تَفْحِيْرا ﴿ يُوفُونَ بِالْتَنْ رِ وَيَخَافُونَ كَافُونَ الْمِرَا اللّهِ يَعْلَيْهِ وَيَعْلَمُ عَلَى اللّهُ يَعْجِرُونِهَا تَفْحِيْرا ﴿ يُوفُونَ بِالْتَنْ رِ وَيَخَافُونَ كافوري آمِرُ اللّهُ يَعْلَيْهِ وَيَعْلَمُ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامُ عَلَى حَبِيّهِ مِسْكِيْنَا وَيَتِهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَعْلَمُ وَيُطُعِمُونَ الطَّعَامُ عَلَى حَبِيّهِ مِسْكِيْنَا وَيَهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سوالنَّد تعالَى ان كواس دن كى تختى ہے محفوظ ر کھے گا اور ان كوتا زگى اور خوشى عطافر ما د ہے گا۔

اِنَّا اَعْتَوْنَ عَيْنَ مَ نَهِ اِنِهُ اِلْكَفْرِيْنَ كَافُرُوں كِيلِيْ السَّيلُ اُونِيَ كَافُورُ اور اور اَقَ اَلَى اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللهُ الله

تعالیٰ نے آخرت میں جہنم کے طوق اور زنجیریں اور دہکتی ہوئی آگ

تیار کررتھی ہے کہ لوہے کی زنجیروں میں بائدھ کراور گلے میں لوہ

کے وزنی طوق ڈال کر جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں جھونک دیئے
جائیں گے ترندی شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن
افعاص دوایت کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا آگر

سیسہ کے ایک کول ککڑے کو جو کھو پڑی کے مائند ہو آسان ہے زمین
کی طرف ڈالا جائے جس کا فاصلہ یا نجے سو برس کی راہ کا ہے تو وہ

نفسیر وتشری ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اندھا دھند اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں لگ گئے اور جورہم درواج اوراد ہام وظنوں کی زنجیروں میں جکڑے دیے اور غیراللہ کی اطاعت کے طوق اپنے گلوں سے نہ نکال سکے بلکہ حق اور قائلین حق کے خلاف دشمنی اور لڑائی کی آگ میں مجڑ کانے میں عمریں گذار دیں ہم می میول کراللہ کی نعمتوں کو یا د نہ کیا ۔ نداس کی بچی فرما نبر داری کا خیال دل میں لائے ان کے لئے اللہ ۔ نداس کی بچی فرما نبر داری کا خیال دل میں لائے ان کے لئے اللہ

ایک دات گزرنے سے پہلے زمین پر پہنچ جائے۔ کیکن اگر اس سیسہ کے نکڑ ہے کے اس زنجیر کے کنارہ سے چھوڑا جائے جس میں دو زنیوں کو باندھا جائے گاتو چالیس برس تک کڑھکتے رہنے کے باوجود اس زنجیر کی انہا یا جڑتک نہ پہنچے گا۔ اس سے اس زنجیر کی لہائی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ س قدرطویل ہوگی۔

آ مے دوسرے کروہ ابرار لیعنی اللہ کے نیک بندے جنہوں نے دنیا میں اینے منعم حقیقی کو پہچانا اور اس کے احکام کے موافق اپنی زندگی دنیا میں گذاری اور خالق کی عبادت و بندگی کے ساتھ مخلوق خدا کے ساتھ بھی بھلائی و ہمدروی کی ان کو آخرت میں پیہ جڑا لیلے گی کہوہ جنت کے پانی کے ایسے جام ہویں گے جس میں کا فورکی آمیزش ہوگ اور بیکا فورد نیا کانبیس بلکہ جنت کا ایک خاص چشمہ ہے جو خاص طور پر الله كخصوص اورمقرب بندوں كوسلے گا۔ جبيها كه قرآن كريم ميں مخلف جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے جنت میں جارت کی نہریں ہوں گ لیعنی ایک شیریں اور خنک یانی کی نہریں ۔ دوسرے دودھ کی نہریں۔ تیسرے نہایت فرحت افز ااور خوش رنگ شراب طہور کی نہریں۔اور چو تنص صاف وشفاف شہد کی نہریں ۔ان کے علاوہ تین قسم کے چشمہ میں ایک کا نام کا فور ہے۔جس کی خاصیت خنگی ہے دوسرے کا نام رکیل ہے جس کوسلسیل بھی کہتے ہیں اس کی خاصیت گرم ہے مثل جاءوتہوہ کے۔اورتنسرے کا نام ستیم ہے جونہایت لطافت کے ساتھ ہوا میں معلق جاری ہے ان تنوں چشموں کا یانی مقربین کے لئے مخصوص ہے لیکن دوسرے اصحاب جنت کو بھی جوان سے کمتر ہیں ان میں سے سر بمہر گلاس مرحمت ہوں سے جو یانی ہینے کے وقت گلاب اور کیوڑ و کی طرح ہے اس میں سے تھوڑ اٹھوڑ املاکر پیا کریں گے۔ پھراس چشمہ کا فور کی جومقر بین کے لئے مخصوص ہوگا یہ کیفیت ہوگی کہ مقربین اہل جنت جدھراشارہ کریں سے اس طرف اس کی نالی بنے لکے گی ۔ بعض کہتے ہیں کہ اس چشمہ کا فور کا اصل منبع حضور برنور صلی الله علیه وسلم سے قصر میں ہوگا وہاں سے انبیاء اورمقربین کے محالت تک اس کی تالیاں پہنچائی جائیں گی۔واللہ اعلم بالصواب۔ یہ

توجزاہوگی آخرت میں ابرار یعنی اللہ کے نیک بندوں کی۔ اب آھےان ابرار کی چھ صلتیں اور صفات ہتلائی جاتی ہیں کہ وہ لوگ واجبات یا جومنت مان کر واجب کر لی ہوا ہے اورا کرتے ہیں۔اورظاہرے کہ جب خودائی لازم کی ہوئی چیز کو پوراکریں کے تو التدكى لا زم كى بوئى باتو ل كوكيے جيمور علتے بيں يو ابرار كى پہلى صفت یہ بیان ہوئی کہ جوعیاد تیں خدا کی طرف سے ان کے ذمہ تھیں وہ تو بچا بى لاتے بيں بلكہ جو چيز بياہ اوپر لازم كر ليتے بيں يعنى نذروه بھى پوری کرتے ہیں۔ دوسری صفت سیر بیان ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافر ما نیوں سے بیجے رہتے ہیں کیونکہ قیامت کے دن کا ڈر ہے جس کی گھبراہٹ اور تختی عام طور پرسب کو گھیر لے گی ۔ مگرجس پرخدا کا کرم و رتم ہووہی محفوظ رو سکے گا۔ تیسری صغت بیہ بیان فرمائی گئی کہ بیابرار الله كى محبت ميں اپنا كھانا باوجودخوا بش اور احتياج كے نہايت شوق او رخلوص ہے مسکینوں ۔ بتیموں اور قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں کو یا اللّٰہ کی رضا کے لئے اللہ کی محبت میں مستحق لوگوں برا بنی طافت ووسعت کے مطابق خرج بھی کرتے رہتے ہیں اور پھراس حسن سلوک کا نہ تو ان لوگوں سے کوئی بدلہ جا ہے ہیں۔ اور نہ شکر یہ یعنی نہ کوئی فعلی بدلہ عاجة ين ندقول - بلكدائة زبان حال عديكة ين كديم تمہارے ساتھ بے حسن سلوک محض لوجہ اللہ یعنی صرف خدا کی رضا مندی کے لئے کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائثہ صدیقے نتیرات کی کے گھر بھیجتی تھیں۔ پھرواپسی کے بعد قاصد ہے بوچھتی تھیں کہ ان گھر والوں نے کیا کہا۔ اگر قاصد کہتا کہ آپ کے لئے دعا کی تقی تو ام المومنین بھی ان کو ویسی ہی دعا دیتی تھیں۔ تا کہ خرات خالص الله واسطے باقی رہے بعنی اجر آخرت کے لئے باقی رہے۔ونیوی کوئی اجراس سے حاصل نہویباں تک کاس کے وض کلمہ دعائية بهي ند ملے \_الله اكبر! بير قفاان حضرات كا اخلاص اور وه ابراريه بهي كہتے ہیں كہ ہم اينے رب سے ڈرتے ہیں اس دن كے عذاب سے جو نہایت سخت اور دشوار کز ار ہوگا۔اس دن کے عذاب اور ہولنا کیوں سے سيخ كيلي يد فره جمع كرتے بيں۔ آيت يُوفُونَ بالنَّذِ عے لے

كرينانغاف مِن دَيْنَايُونَاعْبُوسًا قَمْطُرِيرًا عَكَ كَمْتَعَلَق بَعْض مفسرین نے جنہوں نے ان کو مدنی آیات مانا ہےان کے شان نزول کے متعلق ایک روایت میکھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوة والسلام این صاحبز ادی حضرت فاطمه زبراً کے گھر تشریف لائے تو حضرت حسن اور حسين كو يهار يايا تو آب في حضرت على اور حضرت فاطمة عن فرمايا كم يجه الله كي منت مان لوكه حسنين كوشفا موجائيه دونوں نے تین روزوں کی منت مان لی۔شافی مطلق نے حضرات سبطین کوصحت کلی عطا فرمائی۔ ایفائے نذر کی نبیت سے روز ۔۔ رکھے۔شام کے وفت کچھ قرض لے کر پیسے اور روثی ایکا کرروز ہ افطار کرنے بیٹھے ہی تھے کہ دروازہ پر ایک مسکین نے آ کرسوال کیا کہ اے اہل بیت نبوت اللہ کے واسطے مجھ مختاج کا پیٹ مجرو۔حضرت علی کرم النّٰدو جہدنے فوراً اپنے حصہ کی روٹی لا حاضر کی اس پرسارے گھر والول نے اپنے اپنے حصہ کی روثی فقیر کولا کروے وی۔صرف یانی ہے روز ہ کھول کر اللہ کے نام برسور ہے۔ دوسرا روز ہوا شام کوروتی لے كر بيشے بى تھے كەدرواز ويرايك ينتيم نے صدا دى كەب مال باپ کا بچہ موں روثی کھلا دو۔حضرت علیؓ نے پھرا پتا حصہ اس کوجا کھلایا اور تمام گھروالوں نے روز گزشتہ کی طرح اپنا اپنا کھانا بیتیم کے حوالہ کیا۔ پھر یانی سے روز ہ کھول کرسور ہے۔ تیسر سے دن شام کے وقت ایک قیدی آ کھڑا ہوا۔اس روز بھی گزشتہ دونوں دنوں کی طرح سب نے تمام کھانا اس اسیر کے حوالہ کیا۔اللہ تعالی نے اہل ہیت نبوت کی مدح میں بیآ یات نازل فرمائیں بعض محدثین نے اس روایت کی صحت میں کلام کیا ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

الغرض او پر ابرار کے اوصاف بیان فرمائے گئے تھاب آگے ان کی جزائے فیر کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ جب وہ آخرت کے دن سے ڈرتے رہے واللہ تعالیٰ بھی انہیں اس دن کے شراور برائی سے معفوظ رکھے گا اور ال پر کوئی مصیبت اور آفت اس روز ندآئے گی بلکہ ان کوفر دن اور توقی عطائی جائے گی اور ان کے چیرے فوقی سے ترو تازہ اور فوش و فرم ہول گے۔

ان آیات میں اخلاس کی ترغیب اور تعلیم دی گئی ہے اور اخلاص لیعنی للہیت کا مطلب ہید ہے کہ ہراچھا کام باکس کے ساتھ اجھا برتاؤ صرف اس لئے اور اس نیت سے کیا جائے۔ کہ ہمارا موالا اور پروردگارہم سے راضی ہو۔ ہم پررحمت فرمائے اوراس کی ناراضگی اور غضب سے ہم محفوظ رہیں۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشا وات و تعلیمات میں یہی ہتلا یا ہے کہ تمام التھے اعمال اور اخلاق کی روح اور جان یہی اخلاص نیت ہے۔

اگر بظاہرا پھے ہے ایکھا کال اس سے خالی ہوں اور ان کا مقصد رضائے النبی شہو بلکہ نام ونمود ۔ فخر وریایا کوئی اور جذبان کامحرک ہوتو اللہ کے نزدیک ان کی کوئی قیمت نہیں اور ان پرکوئی تواب ملنے والانہیں بلکہ الٹامواخذہ اور سزا کاڈر ہے۔ اللہ تعانی مسین بھی این مخلص بندوں کے طفیل میں اخلاص کی دولت عطافر ما تیں ۔ آمین۔

ا بھی آ گے مزیدانعامات واحسانات اور جنت کی اعلیٰ نعمتیں جو کہ ابرار کو حاصل ہوں گی اُن کو اگلی آیات میں طاہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللّٰد آئندہ درس میں ہوگا۔

### وعا ميحيح

### وَجَرْنَهُمْ عِاصَبُرُواجِنَّةً وَحَرِيزًالَهُ مُتَكِينَ فِيهَاعَلَى الْأَرْآبِكَ لَايْرُونَ فِهُ الْمُلَّا

اوران کی پختگی کے بدلہ میں ان کو جنت اور رہیٹمی لباس دے گا۔اس حالت میں کہ وہ وہاں مسہریوں پر تکمیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔وہاں نہ پیش یا تمیں گ

اور نہ جاڑا۔ اور میرحالت ہوگی کہورختوں کے سائے ان پر جھکے ہول گے اور ان کے میوے ان کے اختیار میں ہول گے۔ اور ان کے بیاس جیا ندی کے برتن

مِنْ فِطَّه إِ وَالْوَابِ كَانَتْ قُوارِنِراْ فَقُوارِنِراْ فَقُوارِنِراْ مِنْ فِظَه إِقَكَادُ وَهَا تَقَدِيرا وَيُسْقُونَ

لائے جاویں گے اور آبخورے جوششے کے ہوں گے وہ شیشے جا ن**دی** کے ہوں گے۔جن کوجرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا۔اور وہاں ان کو

فِيهَا كَأَسَّاكَانَ مِزَاجُهَا رَنْجِبِيلًا فَعَيْنًا فِيهَا تُسَتَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُونَ عَلَيْهِمُ وَلَكَانُ

ابیاجام بلایاجادے گاجس میں سونھ کی آمیزش ہوگی یعنی ایسے چشمے جووہاں ہوگاجس کا نام سلسبیل ہوگا اوران کے پاس ایسےلڑے آمدور فت کریں ۔۔۔

عَعَلَى وَنَ إِذَا رَايَتُهُ مُ حَسِبْتُهُ مُ لُؤُلُوًا مِّنْتُورًا ١٠

جو ہمیشاڑ کے ہی رہیں گے۔اے خاطب اگر توان کو دیکھے تو یوں سمجھے کہ موتی ہیں جو بگھر گئے ہیں۔

وَجَزْيَهُ هُ اور أَنِينَ بدلد ديا يماصَبُرُو الحَصِر برا جَنَةً جنت وَجَرِيرًا اور ريشي لباس مُثَيَّدِينَ تكيه لكائ مول عے فيها اس من عَلَى الْأَرْآبِكِ تَخْوَل بِر الْأَيْرُونَ وہ نہ دِيكِسِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اور نه مردی او دَانِيَةً اور نزويک ہورہ ہونگے عَكَيْهِمْ أَن رِ إِظِلْهَا الْحَسَاعَ وَذُلِلَتْ اورنزويك كروية مج بول كَ قُطُوفُها الله حَجِيم تَذُلِيْلًا فَعَاكَ وَيُطَافُ اور دور بوكا عُلَيْهِ فِي ان بِي إِينَيَةٍ برتول كا مِن فِطَلَةٍ عالدى ك وَأَلُوابِ اور آبخورك كانتُ مول ع عَوَارِيراً شف ك قوارِيراً شف صِنْ فِظَلَةٍ عِائدي كَ قَدَّدُوْهَا تَقَدِيْرًا انهول في الكااندازه كيا موكا مناسب اندازه و اور لينقون أنيس يلايا جائ كالفيفي أس من كَالْسًا اليا جام [كانَ ہوگ | مِزَاجْها أكل آميزش | زُنْجِيَيْلًا موتھ | عَيْنًا ايك چشمه | فِيها اس مِن التّسمَلي سَلْسَيِنيلًا موسوم كيا جاتا ہے سلسيل وَيُطُونُ اور كُروش كرين ك عَلِيْهِ في ان ير ولْدَانُ لاك فَعَلَنْ وَنَ بميش (نو عمر)ريخ والي إذَا رَأَيْتُهُ في جب تو أنيس ويج حَيِيبَتِهُمْ تُوانِينَ مِنْ أَوْلَوُ الْمُوتِي الْمُنْتُورًا بَكُمْرِ عِهُوكًا

میں ممنوع ہونے کی وجہ ہے یر ہیز کرتے تھے تو اس صبر کے عوض میں اللہ کہ آخرت میں ان کوکیا کیانعتیں ملیں گی چنانچہ ان آیات میں ہتلایا جاتا 📗 تعالی ان کوآخرت میں جنت کے باغ رہنے کواور رئیتمی لباس فاخرہ پہنے کو عطافرمائے گا۔روایات میں آتا ہے کداوٹی جنتی کو ہرمنے وشام ستر جوڑے حرمر کے جن کے رنگ مختلف ہوں گے اور نہایت نفیس اور منقش اس کے خادم اس کے سامنے لایا کریں سے تاکدان میں سے جوم غوب اور خوش معلوم ہووہ اس کو بہنے اور باریکی میں دہ ایسے ہوں گے جیسے بھول کی تی۔

تفسيروتشري ان آيات من بھي ابرار كمتعلق بيان جاري ہے ے کہ بداہرار دنیا کی تنگیوں اور مختبوں برصبر کر کے معاصی سے رہے رہے تقے اور اللّٰد کی اطاعت پر جمے رہے منتے۔ اپنی نذر کو پورا کرنے اور مسکینوں میموں اور محاجول کے کھلانے بلائے میں تکالیف برداشت کرتے تھے۔ دنیا میں شرعی یابند یول کوکشادہ دل سے برداشت کرتے تھے۔ عصفے برانے پوند لگے ہوئے کیڑے پہن لیتے تھے اور خالص رکیٹی کیڑوں سے دنیا 📗 اور بعض ایسے باریک اور نازک ہوں گے کہ سرتہوں میں سے بدن نظر

وموٹے کے گاسوں میں مشروب ملایا جائے گا۔ گذشتہ درس میں وَكُرِ مِواتِهَا إِنَّ الْإِنْوَارِينَ وَلُونَ مِنْ كَانْفِي كَانَ مِزَاجُهَا كَافَوْرًا (ابرار جنت میں ایسے جام پیش محرجس میں آمیزش کا فورکی ہوگی )۔ اور کافور جنت کا ایک چشمہ ہے جس کی خاصیت خنگی اور تھنڈک ہے۔ بيهان آيت مين بتلايا عميا كهان ابل جنت كوابيها عمره مشروب يلايا جائے گا جس میں رنجیل کی آمیزش ہوگی اور زنجیل ایک چشمہ ہے جنت میں جس کوسلسبیل بھی کہتے ہیں جس کی خاصیت گرم ہے۔ تو یہ اختلاف یہنے والوں کی طبعی خواہش کے پیش نظر ہوگا۔ گرم مزاج والوں کومشروب کی خنگی پیند ہوتی ہے ان کوابیا مشروب مرغوب ہوگا جس میں کا فور کی آمیزش ہواور مردمزاج والون کو گرم مشروب پسند ہوتا ہے اس کئے ان کووہ مشروب مرغوب ہوگا جس میں رجیل کی آمیزش ہو۔ سویا ہرجنتی کی رغبت خاطر جدا جدا ہوگی و بیسے ہی اس کی رغبت کا سامان ہوگا۔ اب ان مشروبات اور لذائذ اور نعمتوں کو ہر وفت اہل جنت کے پاس لانے اور لے جانے کے لئے خدام ہوں سے جن کو غلان کہا جاتا ہے۔ یہ جنت میں ایک جدا مخلوق ہے جو حسین و خوبصورت بچوں کی شکل میں ہوگی۔ بیہ جنت میں ہمیشدا یک عمرے ر ہیں گے ادر مثل بگھرے ہوئے موتیوں کے جاروں طرف خدمت كرتے ہوئے پھريں مے ۔ غلان جن كالؤكين بميشہ باتى رہے كالبھى جوان ما بوڑھے نہ ہوں مے چونکہ لڑکوں میں ایک شوخی ۔شرارت۔ ترت \_ بھرت \_ اور بھولا بن ہوتا ہے اس لئے عیش ونشاط کی مجلسوں میں ان کے کھلانے پائے میں کام کرنا ایک عجیب لطف دیتا ہے۔ میہ غلمان ہمدوقت اہل جنت کے ماس کھانے اور یمنے کی چیزیں لاتے اور لے جاتے رہیں مے اور ایسے حسین اور خوبصورت اور برنور ہول کے کہان کو خدمت میں ادھرادھرآتے جاتے جوکوئی دیکھے تو پیسمجھے کہ م کو یا موتی ہیں جو بھر ہے ہوئے ہیں۔ کو یا ان کے حسن اورا دھرا دھر علنے پھرنے کو بھرے ہوئے موتیوں کے ساتھ تشبید دی گئی ہے۔ انجمی اہل جنت کے انعامات اور جنت کی نعمتوں کا مزید حال اگلی آیات بین جاری می حسن کابیان ان شاء الدرآ کنده درس می بوگار والخردعونا أن العمال بناءرت العليان

" \_ گا ایک روایت میں آتا ہے کے آگر وہاں کالیاس اور زیورز مین برالایا دے توود ین جمک دسے جہان کواس قدردوش کردے کہ قاب کی روشی اس کے سامنے ماند ہوجائے اور شصرف میر کدائمیں ایسے قیمتی اور ا باس فاخرہ ملیں سے بلکہ ان سے لیٹتے ہیٹھنے سے لئے بہشت میں طلاقی المنگ اور ساید دار تخت ہول کے جیسے دنیا میں بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں جن برگدے اور ریشمین تو شکس مجھی ہول گی اور بدان بر تکبیلگائے بیٹے ہوا گے۔ پھر جنت کا موہم نہایت معتدل اور خوشگوار ہوگا نہ کرمی کی ' کلیف نه سردی کی بند**آ فرآب کی شعاعیں ندتار کی به بلکهایسی حالت** ہو کی جیسے طلوع آفاب ہے یکھدر پیشتر ہوئی ہے۔وہاں عرش کے نور کی روشی ہوگی ندکہ جاندوسورج کی۔اور جیہا کہا یک حدیث میں آیا ہے یہ جا نداورسورے تو جہم میں ڈال ویئے جا کمنگے۔ پھر ہی جنت کے درخت باوجود نہایت بلندو ہزرگ وسیابددار ہونے کے بوے باشعور ہون گے۔ جس وتت کوئی جنتی کسی میوه کورغبت کی نگاہ ہے دیکھے گا تو اس کی شاخ اس قدر نیج کو جھک جائے گی کہ بغیر کسی مشقت کے دواس کوتو ژاریا کر رگا۔ ور جنوں کی شاخین مع اینے بھول اور مھلوں کے جنتیوں برجھکی یز تی ہوں گی اور پھلوں کے خوشے اس طرح کھکے ہوں سے کہ جنتی كمرات بين لية جس مالت من جابي سم ي يتكلف المسكيس ئے۔ پھر جنت میں جنتیوں کے لئے قسم شم سے میووں اور پھلوں ہی پر بس ند ہوگی بلکہ اور بھی کھانے یہنے کا شابانہ سامان ہوگا۔ برتن اور آ بخورے اور ظروف جاندی کے ہول مے اور ایسے صاف شفاف اور جُمَدار ك شيشے ك طرح معلوم ہوں سے ان كاندر كى چيز باہر سے س ف نظراً ہے گی۔ پھروہ آبخورے ایک عجیب سنعت اورا نداز وسے بنائے گئے ہوں گے ہرا یک برتن میں وقت حاجت کی رعایت ہوگی۔ جنتی کوجس قدر یانے کی خواجش ہوگی تھیک ای اندازے کے موافق معرے ہوئے ہوں سئے کہ نہ کی رہے اور نہ بنتے۔ یہاں جا ندی کے برتن اور آ بخوروں کا ذکر ہے لیکن سوئے کے برتن بھی جنت میں ہول كَ جبيها كدسوره زخرف ١٦٥ وين ياره من فرمايا عما يُطاف عَلَيْهِمْ بصِيحَافِ مِنْ ذَهِب وُ أَكُواب (ال كَ ياسونْ كَ رَكَابِيال الأَنَى جِائِمِينَ فَي اور كُلاسَ بَهِي \_ "ويا موقع اوركل كے مناسب كہيں سونے ئے اور کہیں جاندی کے برتن ہوں ہے۔الغرض کہ جنتیوں کو جاندی

### وَإِذَا رَائِتَ تَوْ رَائِتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ عَلِيهُ مُرْتِيَابُ سُنُدُ سِ خُفْرٌ وَ إِسْتَبْرَقُ

اوراے تخاطب اگرتواس جگدکود کیلھے تو تجھ کو ہڑی تعمت اور بڑی سلطنت دکھائی دے۔ان جنتیوں پریاریک ریشم کے سبز کیڑے ہوں گے اور دبیزریشم کے کیڑے

### وَحُلُوْا اسَاوِرُمِنَ فِضَةٍ وَسَقَعُهُمُ رَبُّهُ مُ شَرَابًا طَهُوْرًا وَإِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَّاءً

بھی اور ان کو جاندی کے کنگن پہنائے جاویں گئے اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پینے کو دے گا۔ یہ تمہارا صد ہے

### وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَنْكُوْرًا ﴿

ادرتمهاری کوشش مقبول ہوئی۔

وَ إِذَا رُائِتَ اور جب تو و يَصِ كُلُ وَإِلَ الرَائِتَ تو و يَصِ كُلُ الْعَيْمُ الرَّى نَعْت و وَهُلُكُا أَيْدُوا اور برَى سلطت عَلِيهَ هُو تِينَابُ أَن كَاو بِ كَل بِعْنَاكِ سَنْلُ بِسَ بِالرَّيِّ مِن اللهِ مَعْنَالِ مِنْ فِضَدَ قَا مِن فِضَدَ فِي عَلَى اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ الل

تفسير وتشريح : ان آيات من بتلايا جاتا ہے كديد جو چھتيں جنت کی بیان ہوئیں کچھاس پرموقوف نہیں۔ جنت کا کیا حال کہا جائے ۔ کوئی دیکھے تو معلوم ہو کہ کیسی عظیم الشان نعمت اور کتنی بھاری بادشاہت ہے جواد فیٰ ترین جنتی کونصیب ہوگی۔ دیکھنے والا جنت میں نظر کرے گا تو ایسی عظیم الشان تعتیب اور الیبی زبر دست سلطنت اور السے شاہانہ جملات وتکلفات دیکھے گا کہ جود تیامیں بزے ہے بڑے با دشاہوں کو بھی و ہاں کا لاکھواں حصہ بھی تعییب نہیں۔روایات میں آتا ہے کہ مُنٹرین مرتبہ والاجنتی وہ ہوگا جوایئے باغات کو بیویوں اور خادموا کوادرا ہے سامان نیش وعشرت کو ہزار برس اور ایک روایت میں دو ہزار برس ہے کی راہ مسافت ہے دیکھے گا اور اس کوائی سلطنت کی حدود کا آخری کنارہ اس طرح نظر آئے گا جس طرح قریب ترین حصه نظرات یکی دورونز و یک یکسال معلوم ہوگا۔ایک حدیث میں ے کے سب ہے آخر میں جوجہتم میں ہے نکالا جائے گا اور جنت میں المجھیجا جائے گااس سے جناب ہاری تعالی فر مائیں گے جامیں نے تخصے جنت میں وہ ویا جومثل دنیا کے ہے بلکداس سے بھی دیں حصد زیادہ دیا۔القدا کبر! بیرحال تو ہےادنیٰ ترین جنتی کا پھراعلیٰ ترین جنتی کا کیا

درچہ ہوگا! اے کریم رب! اپنے کرم سے ہم کوبھی اپنی جنتوں کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ کو ہارے اعمال ایسے ندہوں مگر ہاراایمان ہے کہ آپ کی رحمت اعمال ہی پرموقوف نہیں۔ آمین۔

د نیا بی کے لئے ہوں اور ہماری دائمی نعتیں اللہ تعالیٰ آخرت کے لئے ذ خيره فرمائ - اس برالقد تعالى في بيآيت و إذارايَّت تازل فرمالي یعنی اے نیسلی اللہ علیہ وسلم تم جنت کی جس جگہ نظر ڈ الوتہ ہیں تعمین اور عنظیم الشان سلطنت ہی سلطنت نظرآ ئے گی یتم دیکھو سے کدراحت و مرورنعت ونورے جنت کا چیہ چیمعمور ہے۔اہل جنت کی سیروتفریح کے داسطے ہوائی سواریاں اور تخت ہوں سے جوایک ساعت میں ایک ماہ کا راستہ طے کرتے ہوں گے۔ جنت میں ایسے تیے۔ برج اور بنگلے ہوں گے جوایک ہی یا قوت یا موتی یا زمرد یا دیگر جواہرات سے زنگ برنگ ہے ہول گے۔ جنت کی سب سے انطل وبہتر تعمت و بدار الی ہے۔ویدارالی ہے شرف ہونے کی حیثیت ہے اہل جنت حارثم کے ہوں گے۔ایک تو وہ جوسال بھر میں ایک مرتبد۔ دوسرے وہ جو ہر جمعہ کو۔ تنیسزے وہ جو دن میں دو دفعہ شرف ہوں سے چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبح اور عصر کی نماز نہایت خشوع وخضوع سے یر سے سے اس دیدار میں بردی مددملتی ہے۔ چوتھی جماعت اخص الخاص ہروفت بارگا والی میں حاضرر ہیں ھے۔اللہ تبارک وتعالیٰ ایپے كرم وفضل سے اسے ويداركى نعمت عظمى سے ہم كو بھى مشرف فرمانیں۔ آمین۔ آگے اہل جنت کی پوشاک کا حال بیان فرمایا جاتا ے کہ وہ سبر ہرے رنگ کا جبکدار ریشم ہوگا اور بیش بہا اور گرانقدر دبیز ریشم کا بھی ہوگا گویا جنتی کو جولیاس مرغوب ہوں گے ای نشم سے شاہانہ ا ان کوملیں گے۔ ساتھ ہی جیا ندی کے تنگن ہاتھوں میں ہوں گے \_ يهان آيت من فرمايا كيا وَحْلُوْ آلساد رُمِنْ فِضَاتِهِ " (اوران كو ببہنائے جانبیں کے جاندی کے منگن ) اور سورہ کہف بندرہویں بارہ میں قرمایا گیایحلون فیھا من اساورمن ذھب (بہتائے جائیں ا یان کو وہاں کنگن سونے کے ) ۔ تو وراصل کنگن یا رہیمی کیڑے اور ای طرح جنت کی تمام بغتنوں کی خاص کیفیت اوراصل حقیقت ہم دنیا مين بجه نير منطق كيونكه جهاري محسوسات كي دنيامين اس عالم آخرت كي کوئی بوری مثال موجود میں رہا ہے کہ بیباں جا ندی کے تنکن فرمائے اور

سورہ کہف میں سونے کے تو علمائے لکھا ہے کہ کسی کو جا ندی سے میس سے اور کسی کوسونے کے مثلاً ابرار کو جاندی کے اور مقربین کوسونے کے یا بھی جاندی سے ملیں اور بھی سونے کے یا کسی کوایک وقت جاندی کے یہنائے جائیں دوسرے وقت سونے کے۔اب یہاں ایک سوال ہو سكتاہے كەز يورغورتوں كے لئے زينت ہے۔ مردوں كے لئے معيوب ہے پھر جنت میں کنگن پہنانے کی کیا دجہ؟ اس کے جواب میں علما کے چنداقوال ہیں۔ایک سے کہ ہروطن کامقنصا جدا ہے۔ دنیا میں کسی امر کا عیب ہونا آخرت میں عیب ہونے کولازم نہیں۔ دوس سے بیر کہ مشرقی ممالک میں قدیم رواج ہے کہ سروار کے ہاتھ میں جاندی یا سونے کا كرُ ايا كنكن والاجاتاب كرجا لدى سوتا ال ك باتصريس بي كويابيد سرداری کی علامت ہے جبیا کہ موجودہ مغربی ملکوں میں تمغہ اور میڈل ۔ پس اسی قتم کا بیکھی جنت میں ان کی سرداری و بادشاہی کا تمغہ ہوگا۔تیسرے مید کدوراصل میرجا ندی اورسونے کا زیور جنت کی عورتوں ادرخادموں کو بہنایا جائے گا مگرلفظ میں جانب تذکیر کوغلیددے کرند کر کے صیغے اس لئے لائے گئے کہان کی عورتوں اور خادموں کو بہنا ناانہیں کی خوشنودی کا باعث ہے تو مویا ان کو ہی بہنایا گیا۔ چوتھے یہ کہ یہ کنارہ ہےان کے ان انوار و برکات سے جو دنیا میں انہوں نے ان متبرک ہاتھوں ہے نیک انمال کئے تھے۔ بیان کی روشنی اور تور ہوگا جو باتحديث كتكن معلوم بوگا \_ والله اعلم بالصواب \_

# عَنْ اَنْ مَنْ اَنْ مَا عَلَيْكَ الْقُرُالَ تَنْزِيْكُ فَاصْبِرْ الْحَكْمِرْ وَبِكُ وَلاَتْطِعْ وَمَنْهُمْ الْعُكَا اَوْكُوْوُرُا اللهِ مَنَ اللهُ وَالْمَعْ فَلَا اللهُ وَالْمَعْ فَلَا اللهُ وَالْمَعْ فَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

اور فعالموں کیلئے اس نے وروناک عذاب تیار کرر کھاہے۔

اَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ اللهُ ال

تفسیر وتشری : قرآن کریم میں جو جنت کی نعتیں بیان ہوئیں اور و بال کے بیش ونشاط اور حیات جاو دانی کوآنخضرت صلی الند علیہ وسم نے بیان فر مایا اور اہل مکہ کوان آیات کا سنا ناشر و ع کیا تو کفار مکہ جنت کی نیش وعشرت کا مضمون من کرآ بس میں بیمشور و کرنے گئے کہ اس فخض کو

آیات قرآنی کی تبلیغ کوکس چیز برمحمول کیا جوابیا سوال جھ سے کرت ہیں۔اب ابھی اس سوچ ہی میں تھے کہ حضرت جبرئیل علیہ انسلام یہ آپیتیں کے کر نازل ہوئے جن میں استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ پرییقر آن بتدریج تھوڑ اتھوڑ انازل کیا ہے تا کہ آپ کا دل مضبوط رب ادرلوگ بھی آ ہستہ آ ہستہ اینے نیک و بدکو سمجھ لیس اور معلوم کرئیں کہ جنت کن اعمال کی بدولت ملتی ہے۔ اور جو پھھ ہم نے جنت کی نعمتوں اور وہاں کی لذت وراحتوں کا بیان قرآن میں کیا ہے اس کی تبلیغ میں آپ کو کوئی عار محسوس ندہو۔اس داسطے کہ آپ تو اسے یروردگار کا کلام بیان کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے پچھنہیں کہتے کہ اس کے بیان کرنے میں پھھآ ہے کی طمع ان چیزوں میں بھی جائے اور اگر ید کافرآب پراس بات کی تہمت رکھتے ہیں تو آب اینے پروردگار کے تمم پربرابر جے رہیئے اور ختبداور ولیدوغیرہ کفار قریش آپ کوونیوی لا می وے کراور چکنی چیزی باتمیں بنا کر جائے ہیں کہ آپ کوفرض تبلیغ و وعوت سے بازر کھیں۔آپ ان میں سے برگز کسی کی بات نہ مانیں كيونكه يسي كنا وكار فاسق يا ناشكرا كافركا كبنا مائية يانقصان كيسوا مجھ حاصل نہیں ۔آب ایسے شریر بدبختوں کی بات پر کان نہ دھریں اورآب پر جوحرص وطمع کی تہمت رکھتے ہیں اس کو دفع کرنے کے لئے آب ایک دومرا کام کریں تا کہ اس کے سبب سے بیتہت آب سے بالكل دور بوجائے اوران لوگول كويفين موجائے كه آپ د نيا اوراس کی لذتوں اور راحتوں کی طرف ہر گزمیل وخواہش نہیں رکھتے اوران تعتوں کا ذکر محض تبلیغ قرآن کے لئے کرتے ہیں۔اوروہ کام بیہ كم في وشام يعني بمدونت اين رب كانام ليا سيجيّ ـ سبخرخشول كا علاج میں ذکر خدا ہے۔ اور کسی قدر رات کے حصہ میں اس کو بحدہ کیا مجیج یعنی نماز بر ها میج اور شب کو تبجد کے علاوہ بہت زیادہ تبہع و حبلیل میں مشغول رہے ۔ کو یاان تعلیمات میں بیا شارہ بھی ہوگیا کہ

لیخی محصلی اللہ علیہ وسلم کونعمت وراحت وعیش کی لذت پیدا ہو گی ہے اسی واسطے بار بارانہی جنت کی لذتوں کا ڈ کر کرنے ہیں اوراوگوں کو انہی لذتوں اور راحتوں کا وعدہ والا کرآیائی وین سے پھیرتے ہیں تو آ ڈانبی لذتوں اور راحتوں کی طمتے اور لا کیج دے کران کواس کام ہے بازرهیں اور دبنیوی لا بنج وے کر دعوت و تبلیغ کے کام سے روکیں ۔ بیہ مشورہ اور تدبیرآپس میں ہے کرے، دوسر داروں کو نتخب کیا ایک عتب بن ربیده اور دوسرا وابید بن مغیره اور وه دونو ب سر دار آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور کہنے گئے کہ ہم آب سے بهبت نزد یکی قرابت رکتے ہیں اور ہارا تنہارا گوشت پوست سب ملا ہوا ہے سی طرح کی جدائی ہاری تمہاری نہیں ہے کیکن خدا کے واسطے ہمتم سے ایک بات کہتے ہیں کہ اگرتم کوخوبصورت عورتوں کا اور دنیا کی نعمتوں کا شوق ہو جسے عمرہ کھانے۔ یا کیزہ لباس ۔ حیا ندی وسونا اور کم عمراز کے خدمت کے واسطے جن کا ذکر بار بارکیا کرتے ہواوران چیزوں کی طرف تمہارے ول نے رغبت کی ہوتو یے تکلف ہم سے کہد دوكه بم بيسب چيزي مبياكردي چنانچه منتبه نه كها كه ميري ايك بيني ہے کے حسن و جمال میں اس کا ٹانی اس شہر میں نہیں و ولڑ کی مع جہیز اور اسیاب بے شارتم کومیں دیتا ہوں اور تمہارے ساتھ اس کا تکاح کئے ویتا ہون ۔ اور ولید نے کہا کہ میری مالداری کا حال تم کوخوب معلوم ہے کہ مکہ ہے طاکف تک تمام ہاغات اور زراعت اور مولیثی میرے ہیں۔ اس کے علاوہ موتیوں کی تجارت بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ غوطه خورمير ئوكريين سووه درياا ورسمندر سے عمده موتی نكالتے ہيں اور میں شام ومصر کی طرف ان کو بھیجتا ہوں اور اس میں بے انتہا نفع حاصل ہوتا ہے سومیں آ دھا اپنا مال اور زروجوا ہرتم کو دیتا ہوں لیکن اس شرط ہے کہ بت برتی ہے لوگوں کومنع مت کرواور ہمارے بتو ل کی ندمت اور ہمارے بڑوں کی برائی ہرجگہ مت کیا کرو۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم ان کا کلام س کرنهایت متحیر جوے کدان لوگول نے

به تمام دن رات سونے اور عیش ونشاط کے لئے نہیں ہیں بلکہ دن رات کابراحصہ یا داور ذکرالہی میں گزرنا جا ہے۔آ کے بتلایا جا تا ہے کہ جو لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آب کی نصیحت اور ہدایت قبول نہیں كرتے اس كا سب حب دنيا ہے ۔ بيتو دنيا اور اس كے لذات و شبوات پرفریفته بین مثب وروز مال وزرزن وفرزندواسیاب و نیا کے جمع کرنے میں مصروف ہیں اور انہی چیزوں میں کامیانی حاصل كرنے كى خوش نصيبى اور فوزعظيم جائيۃ ہيں اور دار آخرت كو چھوڑ بیٹے ہیں۔ دنیا چونکہ جلد ہاتھ آئے والی چیز ہے اسی کو یہ جا ہے ہیں اور تیا مت کے دن سے غفلت میں میں ۔اس کی پچھ فکرنہیں بلکداس کے آنے کا یقین بھی سمجھتے ہیں کہ مرکز جب گل سڑ گئے پھر دو بارہ کون ہم کوابیا ہی بنا کر کھڑ اکروے گا؟ اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ اوّل یار بھی اللہ تعالیٰ ہی ئے پیدا کیا اور سب جوڑ و ہند درست کئے اور اب بھی الند تعالیٰ کی قدرت سلب نہیں ہوگئی وہ جب جا بیں ان کی موجودہ ہستی وختم کر کے دو بار ہائی ہی ہستی بنا کر کھڑا کر دیں۔اخیر میں فر مایا عیا کہ سی پر جبروز ورنہیں۔قرآن کے ذریعی نفیحت کردی گئی۔آ سے ہرایک کواختیار ہے جس کا جی جا ہے اپنے رب کی خوشنووی تک جہنے كارسته بنالے \_ مرحقیقت امریہ ہے كدا ہے انسانوتمہارا جا بہنا بھى الله کے جا ہے بدون نبیں ہوسکتا۔ جب تک خداہی ندجا ہے تہمیں ہدایت کی جا ہت نہ ہوگی کیونکہ بندہ کی مشیت الله کی مشیت کے تا بع ہے اوراللدتعالي عليم وحكيم ہےوہ جانتا ہے كەس كى استعدادو قابليت كس فتم کی ہے ای کےموافق اس کی مشیت کام کرتی ہے پھروہ جس کوائی مثیت سے راہ راست برلائے اور جس کو کمرابی میں بڑا چھوڑ دے عین صواب وحکمت ہے۔جن کی استعدادا چھی ہوگی ان کو نیکی پر چلنے کی توفیق مرحت فرمائے گا۔ مستحقین بدایت کو وہ بدایت کی راہیں آسان کردیتا ہے اور ہدایت کے اسباب مبیا کردیتا ہے۔ اور جوایتے آپ کومنتخل صلالت بنالیتا ہے اسے وہ ہدایت سے ہٹا دیتا ہے۔

الغرض وہ جسے جا ہے اپنی رحمت کے سامیریں لے لے اور راہ راست پر کھڑا کر دے اور جسے جا ہے ۔ براہ چننے دے تو اس کی گمرائی کوکوئی راستی و ہدایت سے بدل ند سکے گا۔ اور اس کے عذاب سمناہ گاروں۔ ظالموں اور تا انصافوں کے لئے ہی مخصوص ہے۔

اگرانسان ای سورة میار کدکو بغوروتا مل دیکھے تو انسان کی ہدایت

کے لئے اعتقادیات سے لے کرعملیات تک کامل رہبر ہے جس میں
دارآ خرت کی ترغیب اوراس جہان کی نعتیں بیان فرما کرکامل شوق اور
بدکاروں اور سرکشوں اور مشکروں کو و بال کے مصائب یاد دلا کرخوف
دلا یا گیا ہے اوراصول حسنات بھی تعنیم فرمائے مخے ۔انسان اگراپ
عقل وحواس سے کام لے اوراپی ابتداوا نتہا کوسو ہے اور داوراست
اختیار کرے تو وہ آخرت میں حیات جاود افی اور سلطنت عظیم کامالک
بیخ گا اور جس نے ابنی عقل وحواس سے کام ندلیا اور دنیا کی لذات
وشہوات اور لہوولعب میں خرق رہا اور انبیا علیم السلام کا مخالف اور
مقابل رہا تو اس کے لئے عذاب الیم تیار رکھا ہے۔

سلامان رہا وہ سے سے سرد بہت ہیں روس ہے۔ اب جرفض خودائی متعنق فیصلہ کر لے نیک وبدسب کو مجھادیا گیاہے۔ الحمد لللہ کہ سورہ دھر کا بیان ختم ہوا۔اس کے بعد انشاء اللہ اگلی سورة کا بیان ہوگا۔

سورة الدهركي فواص الرم سلى الله عليه وسلم كاارشاد كرامى ہے:
جوآ دى سورة الدهر پڑھے تو الله تعالى پراس كى جزا جنت وریشم كى شكل میں دنیالا زم ہے۔
٢- برتم كى آ فات سے حفاظت كے لئے سورة الدهركوقر بائى كے مین دھے كے چڑے كے نكرے میں سى عالم كى قلم دوات سے لكھ لے اوراس پرموم چڑھا دے جوآ دى اے دوات سے لكھ لے اوراس پرموم چڑھا دے جوآ دى اے اوراس پرموم خوادہ ہوآ دى اے وادراس پرموم کے قادہ برتم كى آ فت ہے تحفوظ رہے گا۔
والے باس د كھے گادہ برتم كى آ فت ہے تحفوظ رہے گا۔

# يَنْوَالْمُعَالِيَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

شروع كرتا مون الله كے نام ہے جو برا امبر بان نہا بیت رخم كرنے والا ہے۔

# وَالْمُرْسَلَتِ عُرْفًا فَ فَالْعَصِفْتِ عَضَفًا فَوَ النَّيْرِتِ نَشُرًا ﴿ فَالْفِرِقْتِ فَرُقًا فَ فَالْمُلْقِيْتِ

تم ہے اُن ہواؤں کی جونظ مہتی نے کیلئے جیسی جاتی ہیں۔ پھر اُن ہواؤں کی جونٹ نی ہے جنتی ہیں۔ادر اُن ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلاتی ہیں۔ پھران ہواؤں کی جو بادلوں کو متعرف کردیتی ہیں۔

# ذِكْرًا فَعُذْرًا أَوْ نُذُرًا فَ إِنَّهَا تُوْعَدُونَ لُو اقِعُ أَ

پھران ہوا وَل کی جوانقد کی یا دلینٹی تو ہے کا یا ڈرائے کا القاء کرتی ہیں۔ کہ جس چیز کاتم سے دعدہ کیا جاتا ہے وہ وضر ورہوئے والا ہے۔

وَالْمُرْسَلَتِ بَوَادَلَ لَنَّمُ عُرُفًا وَلَ وَوَلَ كُرْفُولُ لِ عَوْفًا وَلَ وَوَلَ كُرِفُولُ لِ عَلَيْ الله عَ

میں جواب متم یعنی قیامت و آخرت سے نہایت مناسبت ہے اور وہ اس طرح اول ہوا ترم وخوشگوار چلتی ہے جس سے مخلوق کی بہت س توقعات اور مناقع وابسته موتے ہیں پھر بعد میں وہی موا ایک تند آ ندھی اور طوفانی جھکڑ کی شکل اختیار کر کے وہ خرابی اور غضب ڈ ھاتی ے کہ لوگ بلبلا اٹھتے ہیں ۔ یہی مثال دنیاوآ خرت کی مجھو۔ کتنے ہی کام ہیں جن کولوگ فی الحال مفیداور نا فع تصور کرتے ہیں اور ان پر بری بردی امیدیں باندھتے ہیں لیکن وہی کام جب قیامت کے دن ا بنی اصلی اور سخت ترین صورت میں ظاہر ہوں سے تو لوگ پناہ ما تکنے كُلِّينِ مُحْدِ آھِ تيسري تشم بدكھائي گئي وُ النَّيْتِ اِتِ نَتُورًا اورتشم ان ہوا دُل کی جو بادلوں کواٹھا کر پھیلاتی ہیں جس کے بعد بارش ہونے كُنَّى ٢ - چَوْمُ فتم يه كهائي كَالْفير فتي فَرْقًا كَالْمُونِ مَان مواوَل کی جو بادلوں کومتفرق کر دیتی ہیں جیسا بارش کے بعد ہوتا ہے کہ ہوا کیں یا دلوں کو میںاڑ کر ادھر ادھر متفرق کر دیتی ہیں ۔ ہوا کی عام خاصیت بیا ہے کہ اشیاء کی کیفیات مثلاً خوشبو ۔ بد بو وغیرہ کو پھیلائے۔ان کے لطیف اجزا کوجدا کر کے لے اڑے اور ایک چیز کو المُعاكر دوسري چيز ہے جاملائے۔غرض به جمع وتفر لق جوہوا كا غاصه ہے ایک نمونہ ہے آخرت کا جہال حشرونشر کے بعد لوگ جدا کئے

تفسير وتشريح: سورة كي ابتدا قسيه كلام ي فرمائي من اور مِهِال مِا يَجْ جِيزِ ول كَيْتُم كَمَا كُرِفْرِ ما يا كَيا إِنَّهَا تُوْعَلُ وْنَ لُوَّاقِعُ كُهِ جس چیز کاتم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ شرور ہونے والی ہے۔ مراد قیامت وآخرت ہے۔ یہ پہلے بھی عرض کیا جاچکا ہے کوسم سے تاکید مقصود ہوتی ہے۔ اہل عرب کا دستور تھا اور اب بھی ہے کہ جس وقت کسی امر کی تا کید کاارادہ کرتے ہیں تو اس وفت قتم کھایا کرتے ہیں۔ چونکہ قرآن کا نزول اہل عرب کی زبان میں ہوا ہے اس لئے قرآن میں بھی قشمیں کھائی گئیں تا کہ اہل عرب کی قصاحت و بلاغت کی کوئی فسم قرآن یاک میں رہنے نہ یائے۔ تو حق تعالے نے یہاں روز جزا کے واقع ہونے مریا نج فقمیں کھا تھی تا کہ حدورجہ کی تا کید ثابت ہو کہ بندول پر جبت بوری ہو جائے۔ بہلی متم یہ کھائی مٹی وَالْمُرْسِلَةِ عُرْفًا مِنْمُ إِنَّا مِمْ إِن مِوا وَل كَى جُونُفِع مِبْجًا نِهِ كَ لِيَ بھیجی جاتی ہیں دوسری مشم کھائی گئ فالعصفت عصفاً پرتم ہے ان ہوا ؤں کی جوتندی ہے چلتی ہیں جس سے مرادآ ندھیاں ۔طوفان ۔ اور سخت ہوائیں ہیں جن ہے انقلاب عظیم پیدا ہوتے ہیں مثلاً وریا میں طوفان ہوتا ہے ۔ کشتیاں و جہاز ڈوب جاتے ہیں۔ درخت جڑ ے اکھڑ جاتے ہیں۔ گھر کی چھتیں اڑ جاتی ہیں۔ تو ان دونو ل قسموں

ج میں کے اور ایک جگہ جمع ہونے کے بعد الگ الگ ٹھکا نوں پر پہنچا ایک ٹھکا نوں پر پہنچا ہے۔

ہ نے جائیں ہے۔ پانچویں مسم یہ کھا گئ گا او ٹ ڈرا کے میں اللہ کی جودل میں اللہ کی یا دیسی تو بکایا ڈرا نے کا القا کرتی ہیں یعنی یہوا ئیس اللہ کی طرف متوجہ ہوجانے کا سبب ہوجاتی ہیں اور وہ توجہ دوطور سے ہوتی ہے ایک خوف ہے ہوجانے کا سبب ہوجاتی ہیں اور وہ توجہ دوطور سے ہوتی ہے ایک خوف سے جب کہ ان ہوا وی سے آٹار خوف کے نمایاں ہوں اور دومرا تو بہ ومعذر سے کہ اگر ہوا کمی نفع بخش ہوں تب تو خدا کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر اور اپنی تفصیرات سے عذر کرتے ہیں اور اگر وہ ہوا کمیں خوفناک ہوں تو خدا کی خضب سے ڈرکرا ہے معاصی سے تو یہ کرتے ہیں۔

یبال اس تشری میں جمہور مفسرین کے اقوال کے مطابق الموسلت ، العصفات ، الناشوات، الفارقات، المعلقیات، بانچول

کا مصداق ہواؤں کو تھہرایا ہے۔ بعض مفسرین نے فرشتوں کو اور بعض مفسرین نے پیلی چار ہے ہوا کمیں مراد
مفسرین نے پیغبروں کو اور بعض مفسرین نے پہلی چار ہے ہوا کمیں مراد
کی ہیں اور پانچویں سے فرشتے۔ ان پانچوں قسموں کی تشریح میں اور بھی مفسرین کے اقوال ہیں۔ لیکن جمہور مفسرین کا قول جو میماں اختیار کیا عمیہ مفسرین کے اوال ہیں۔ آگے جو ہو میں ہے کہ ان پانچوں چیزوں سے مراو ہوا کمیں ہیں۔ آگے جو بات کہ ان فدکورہ پانچ قسموں کے بعد کہی جاتی ہے وہ یہ کہ اے انسانو! جس چیز کاتم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ہونے والی ہے بعنی قیامت کا جمہ خرت کے حساب کیا جا اور جزاومزا کا وعدہ ضرور ہونے والی ہے بعنی قیامت کا اس قیامت کے دن کے بعض احوال اور کیفیات طاہر اس آگے اس قیامت کے دن کے بعض احوال اور کیفیات طاہر اس آگے اس قیامت کے دن کے بعض احوال اور کیفیات طاہر فرمائی گئی ہیں جس کا بیان اختاء انٹراگلی آیات میں آئندہ ورس میں ہوگا۔

### دعا ليجئ

الله تعالی جمیں بھی قیامت وآخرت کا یقین کامل نصیب فرمائیں۔ اوراس دنیا کی زندگی میں آخرت کا سامان جمع کرنے کی تو فیق عطافر مائیں۔

یا الله آج زندگی میں ہمیں ان اعمال کی تو فیق عطافر ماد یجئے کہ جوآ خرت میں آپ کی رضا کا باعث ہوں اور ان اعمال سے ہمیں بچالیجئے کہ جوآپ کی ٹارافسکی کا باعث ہوں۔

یا اللّٰدآ خرت کی طرف سے غفلت ہمارے دلوں سے دور فریاد یجئے اور ہم کو ہمہ وقت اور ہمہ آن آخرت کا فکر نصیب فرما ہے۔

یا اللہ! نجات آخرت اور حصول جنت تو محض آپ کے فضل و کرم ہی سے نفییب ہوگی نہ کہ اعمال کے ہل بوتہ پر۔اوراعمال سالحہ کی تو فیق بھی یا اللہ آپ ہی کی تائیدے حاصل ہوگ

یااللہ! ہمیں اپنے کرم درحم سے اپنی گرفت اور عذاب سے بچا لے دنیا میں کھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ماکر ہماری عیوب اور خطاؤں کی ستاری فرما کر ان سے درگذر فرمائے اور آخرت میں اپنی رضا نصیب فرما کر ہماری نجات فرمائے۔ اور اپنی وائی جنت میں پہنچنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ ہماری نجات فرمائے ۔ اور اپنی وائی جنت میں پہنچنا نصیب فرمائے ۔ آمین۔ وائے گرفت کی جنت میں پہنچنا نصیب فرمائے ۔ آمین۔

# وَإِذَا النَّجُومُ طُمِسَتُ وَإِذَا النَّكَاءِ فُرِجَتُ فَو إِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتَ فُو إِذَا الرُّسُلُ أُوِّتَتُ أَ

سو جب ستارے بیٹور ہوجادیں گے۔اور جب آسان بھٹ جاد سنگا۔اور جب پہاڑاڑتے پھریں گے۔اور جب سب پیفیبروفت معین پر جمع کئے جاویں گے

# لِائِي يَوْمِ الْجِلَفُ لِيوُمِ الْفَصْلِ فَوَمَا ادْراكَ مَايَوْمُ الْفَصْلِ وَيُلْ يَوْمَ إِلَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيُلْ يَوْمَ إِلَا

س دن کے لئے پیٹمبروں کا معاملہ ملتوی رکھا عمیا ہے۔ فیصلہ کے دن کیلئے۔ اور آب کومعلوم ہے کہ وہ فیصلہ کا دن کیسا پہھ ہے۔ اس روز

# لِلْمُكَنِّ بِينَ

حمِثلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔

قَاذَا سِ جَبِ النَّبِيُّوْمُ طَمِيتُ سَارِ عِنْ عَالَى وَ عِنْ وروه وَ كَلَّ الرَّالِ النَّهُ الْ النَّهُ الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الْمِنْ الرَالِي الرَالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي ا

تفسیر وتشری گذشتا یات بین اس سورة کی ابتدا بغرض تاکیدو یقین دبانی قسید کلام سے فرمائی گئی تھی اور جواب سم بین فرمایا گیا تھا کہ جس قیامت کا اے انسانو تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جس وان کرتم سب کے سب اولین و آخرین دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جا کے اورا یک چیٹیل میدان میں تم سب جمع کر دیئے جاؤ کے اورا پیخا ہی کا کھل پاؤ گئے۔ نیکی کی جزابدی کی سرا۔ یہ وعدہ یقینا حق ہا دروہ ہوم قیامت ضرور موکرر ہے والا اور لا ازمی طور پرآئے والا ہے۔

اب آگال یوم قیامت کی کھی کیفیت اور بعض حالات بیان کے جاتے ہیں اوران آیات ہیں ہلایا جاتا ہے کہ جب دہ یوم قیامت ہوگا اوراول مرتبہ صور پھوڑکا جائے گا تو اس کے اگر سے ستارے بے ٹور ہو جاویں گے اور جیسا کہ اور ی پارہ سورہ تکویر میں فرمایا و اڈ اللغینی فرانگ کی دیت اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں کے یا جیسا کہ اویس پارہ سورہ انفطار میں فرمایا گیاو اذا الکو ایک افتی منامت تھی۔ دوسری علامت فرمائی کہ جب سیاری علامت فرمائی کہ جب آسان بھٹ جائے گا اور جھڑے کی وجہ سے ان میں شکاف اور جھرو کے نظر آسان بھٹ جائے گا اور سے شنے کی وجہ سے ان میں شکاف اور جھرو کے نظر

آنے لگیں گے۔ تیسری علام۔ فرمائی اور جب پہاڑاڑ ہے پھریں گے۔
تیامت کے دن جو دنیا کے پہاڑوں پر گذرے گائی اوکر قرآن پاک
شی متعد د جگہ متعد والفاظ میں ہوا ہے اور ان سب کی مطابقت اس طور پر
ہے کہ اول زلز لے عظیم کے سبب پہاڑآ پس میں ٹکرا کرچوراچوراہوجاوی کے
ہے کہ اول خواہونے کے بعدرین ورین وجو جاوی گے۔ پھر ہوا کی شدت
سے ان کا غبار باولوں کی طرح اڑتا پھرے گا۔ اور اس اڑنے میں پہاڑوں
کی رنگوں کے سبب ایک رنگت سرخی نما معلوم ہوگی۔ پھر زمین پہاڑوں
کی رنگوں کے سبب ایک رنگت سرخی نما معلوم ہوگی۔ پھر زمین پہاڑوں
سے صاف ہوجاوے گی اور زمین ہموار بغیراو نیخ جی کے رہ جائے گی اور بی
مساول مرتبہ کے صور بھو تکے جائے کے بعد ہوگا یہاں تک کر سب پکھ
فنا ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب دوسری مرتبہ صور پھوڈکا جائے تواللہ
تعالیٰ ایک ٹی زمین اور نیا آسان پیدا فرما کیں گے اور تمام اولین وآخرین
تعالیٰ ایک ٹی زمین اور نیا آسان پیدا فرما کیں گے اور تمام اولین وآخرین
بی آدم زندہ کرکے حساب کتاب کے لئے میدان حشر میں جمع کیے جاویں
میں میں جائے گیا جاتا ہے
ویاڈ النوس کی افری ہرائی پیٹی ہراسینے وقت مقین پر جمع کئے جاویں
ویاز کا النوس کی اور جب سب پیٹی ہر وقت معین پر جمع کئے جاویں
گی تا کہ باری باری ہرائی پیٹی ہراسینے وقت مقردہ پراپنی ایش امت کے
گی تا کہ باری باری ہرائی۔ پیٹی ہراسینے وقت مقردہ پراپنی ایش امت کے

وسلم ارشاد فرمائيں سے كہ جو ہے ميرى امت نے كہاوہ بالكل بحااور درست ہے کیوں کدان کواس حقیقت حال کا ثبوت دنیا میں بذریعہ خبرالی جو معائنہ ومشاہدے ہے کہیں توی ہے پہنچا ہے۔ تب جا کریہ کا فرسا کت ہو كرملزم قرار بائي سے ان كے بعداى طرح حضرت ہوة \_حضرت صالع يدهنرت ابراسيم حضرت شعيب حضرت موى جعنرت عيسى وغيره عليهم السلام كي المتين بالرتيب مقابله ومباحثة كرك بالبخر قائل مو جائنیں گی اور ملزم قراریا کیں گی ۔ پھر کفار عذر ومعذرت کریں گے اور دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کی درخواست کریں گے لیکن بارگاہ ایز وی سے جوایا ارشاد ہوگا کہ تمہارا عذرقابل ساعت نہیں۔ جوسمجھانے کاحق تھاوہ اداہو چکا تم کوہم نے مدت وراز تک فرصت دی تھی اب دنیا میں واپس جاتا نا ممكن ب\_اخير ميس حضرت آدم كوتكم موكاكما في اولا دميس بودن خيوال كا گروہ المحدہ کروو۔ آپ عرض کریں گے کس حساب سے؟ ارشاد باری تعالی ہوگا کہ فی بزاراکیک آدی جنت کے لئے اور ۹۹۹ دوزخ کے واسطے اس وقت میدان حشرمیں ایسی بل چل ہوگی کہ بیان سے باہر ہے۔ بخاری اور سلم کی معنى مديث مين بي كه جب رسول التصلى الله عليه وسلم في حضرت آدم علیہ السلام کودوز خیول کو ملیحدہ کرنے اورا یک ہزار میں ہے ۹۹۹ دوز خ میں جائے والی صدیث بیان فرمائی تو صحابہ نے بوجھایارسول الله وه ایک جو ہزار میں سے جنت میں جائے گا ہم میں سے کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا خوش ہوجاؤ کہایک مخص تم میں ہے ہوگا اور ہزار یا جوج ماجوج میں سے ایک ہزار میں سے ۹۹۹ جہنم میں جائے کی تعداد کا ذکر اور بھی مسلم کی ایک سیح مدیث میں آیا ہے۔اس مدیث کی شرح میں بعض شارعین نے لکھا ہے کہان ۹۹۹ فی ہزار میں سے بہت بڑی تعدادا سے لوگوں کی بھی ہوگی جو اگرچایی بدا محالیوں کی وجہ سے اول دوز خ کے قابل ہوں سے کیکن اللہ تعالی كى مغفرت سے ياشافعين كى سفارش سے بعد ميں وہ تجات يا جاكميں كے اورجہتم سے نکال لئے جا کیں گے۔اے اللہ ایٹ کرم ہے ہم کواس ۹۹۹ کے ا مروہ میں شامل ہونے سے بھا کیجے۔ آمین۔ یہ بیان آیت وَإِذَا الرُّسُلُ أَقِّدَتُ (اورجب سب يغمبروقت معين برجم كئے جاوي مے اوراس وقت سب کا فیصلہ ہوگا) ہے متعلق تھا۔ذکر بوم قیامت کا ہور ہا

ساتھ رب العزت کی سب سے بردی پیٹی میں حاضر ہوں اور اپنی اپنی امت کے متعلق شہادت پیش کریں لکھا ہے کہ میدان حشر میں گذارہ مشرکین اول اینے کفروشرک سے صاف اٹکار کردیں سے کہ ہم نے ہرگز شركبيس كيا- پيرطرح طرح كےعذر بيش كريں كے اور يہيں كے كہم احکام البی کے جانے سے بالکل بے خبر تھے۔ حق تعالی کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ میں نے اینے پیٹیبروں کوا دکام دے کر بھیجا۔ ہمہوں نے مير اعاحكام كونهايت امانت داري كيساته بهنجاياتم في كيون غفلت كي اور احکام کو کیوں نہیں تسلیم کیا۔ جواب میں کفارومشرکین کہیں گے نہ تو جارے ماس کوئی بینمبرآ یا اور نہ کوئی تھم پہنچا۔ پس اول نوح علیہ السلام کوان کی قوم کے سامنے چیش کیا جائے گا آپ ارشاد قرما کیں مے کہ اے جھوٹو۔ اے حق ہے مندموڑنے والو۔ کیاتم کو یا ذہیں کہ میں نے تم کوساڑھے نوسو • ۹۵ برس کی مدت دارز تک طرح طرح کے واعظ سنا کرعذاب النی ہے ڈرایا احکام الی ہے ہے کتنی محنت وکوشش کی۔علانیہ و پوشیدہ ہرطرح پر خداکی وحدانیت اوراین رسالت کے اثبات میں کس قدر کوشش وجالفشانی کی کھلی دلیلوں اور معجزوں ہے ان کو ثابت کیا۔ کیا تمہیں یا دہیں کہ فلاں مجلس میں میں نے تم ہے اس طرح کہا تفااور تم نے ایسا جواب دیا تھا۔ اس طرح اپنی تبلیغ اوران کے انکار کے دیگر نقص یا دولائیں سے مگروہ صاف مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو تمہیں جانتے بھی نہیں اور نہ بھی تم سے وال خدائی تعم سنا۔ اس برحق تعالیے کی طرف ہے ارشادفرمایا جائے گا کہا ہے نوح اپن تبلیغ رسالت کے گواہ پیش کرو۔ آپ عرض کریں ہے۔میرے گواہ امتیان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میں پس اس امت مسلمه کے علماء صدیقین ۔ شہداء حاضر کردیئے جائیں سے ۔ وہ عرض کریں سے۔ ہاں ہم ان کے گواہ ہیں بے شک آب نے ان کورسول بنا کر تبلیغ احکام کے لئے اس توم کے ماس بھیجا تھا۔ جاری دلیل میہ قرآنی ارشاد ہے وَلَقُكُ أَرْسَلُنَا نُوْسًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَهِتَ فِيْهِمُ ٱلْفَ سَنَاةِ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا امت نوح کے کافر کہیں سے کہ نہ تو تم ہمارے زماند میں ستھے۔ نہتم نے ہاری حالت ویکھی ۔ نہ ہاری تفتگوسی ۔ پھرتمہاری شہادت ہمارے مقدم من كيول كرقابل ساعت بوسكتا ب\_اس يرحضورا كرم صلى التدعليد تفاکہ جب سارے باؤر ہوجاویں گے اور جب آسان بھٹ جاوے گا
اور جب بہاڑر یزہ ریزہ ہوکراڑتے بھریں گے اور جب سب بغیبر وقت
معین پر جمع ہوجاویں گے اس وقت سب کا فیصلہ ہوگا اور جن لوگول نے
اپنے بغیبر کے پیغام کو قبول کر کے اس کے موافق عمل کیا تھا وہ جدا ہوجاویں
گے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے رسول کے کہنے کو نہ مانا تھا اور نہ اس پر
عمل کیا تھا۔ غرض کہ جو جس لائق ہے اور جس چیز کا مستحق ہے وہیا ہی
معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا۔

اب، آ کے جیسا کر ایک خطیب اپی دوران تقریب ہوتی اوراٹر کے موقع پر خطیبانہ موال کر بیٹھتا ہے ای طرح یہاں سوال کیا جاتا ہے کہ جانے ہو؟ ان امورکوکس دن کے لئے اٹھار کھا ہے؟ پھر خود ہی ارشاد ہوتا ہے اس دن کے لئے جس میں ہر بات کا بالکل آخری اور دوٹوک فیصلہ ہو گا۔ بے شک اللہ تقال چا ہے تو ای دنیا میں ہاتھوں ہاتھ ہر چیز کا فیصلہ کر دیتے لیکن اس کی حکمت مقتصی نہیں ہوئی کہ ایسا کیا جائے بلکہ معاملہ کو فیصلہ کے دن کے لئے ملتوی رکھا جائے اور وہ فیصلہ کا دن کیا چیز ہے؟ بس فیصلہ کو دن کے لئے ملتوی رکھا جائے اور وہ فیصلہ کا دن کیا چیز ہے؟ بس فیصلہ کے دن کے لئے ملتوی رکھا جائے اور وہ فیصلہ کا دن کیا چیز ہے؟ بس فیصلہ کے دن کے لئے ماتوی رکھا جائے اور وہ فیصلہ کا دن کیا چیز ہے؟ بس

کرجس چیز کی انہیں امیدنہ تھی جب وویکا کیا پی ہوانا کے صورت میں آ پہنچے گی تو ہوش پراگندہ ہوجا کیں گے اور جبرت وندامت ہے حواس باشتہ ہول گے۔فلاصہ یہ کدا ہے منکرین و مکذ بین قیامت تہباری مجھ میں آوے یا نہ آوے وہ دن شرور آنے والا ہے جس میں وکیل یُومین لِی کی کی آپیٹن ہے یعنی اس روز جمٹلانے والوں کو بڑی خرابی ہوگ۔

اس سورة میں یہ جملہ وَیْلُ یَوْمَہِدِ اِلْمُ کُنّ بِینَ (اس روز جملہ فالوں کی بڑی خرابی ہوگی) وی ا جگہ ارشاوہ وا ہے چونکہ ان محرین قیامت کو دی اوجہ ہے اس روز مصیبت وی چی چی آئے گئی تو ہرا یک وجہ کے اس کلام ویل یَوْمَہِدِ اِللّٰهِ کُنْ بِینَ کَا وَ ہِمَا یک وجہ کے لئے اس کلام ویل یَوْمَہِدِ اِللّٰهِ کُنْ بِینَ کَا اس کلام ویل یُومِہدِ اِللّٰهِ کُنْ بِینَ کَا امادہ کیا جمیا ہے اور حق یہ ہوگی کہ جس چیزی امید نہ تھی وہ یکا یک آن پیچی اور اس کے آئے سے مد ہوش اور شخیر ہوجاویں کے اور یہ بہلی تی ہرایک قیامت کے مشرکو قیامت آئے کے وقت الازی اور یہ ہے۔ اس کے بعد مزید ہو تھیاں اور ان کے اسباب کی طرف اگلی آیات میں ختم سورة تک اشارہ ہے۔ جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں اور آئندہ ورسوں میں ہوگا۔

### وعالشيجئ

حق تعالی ہم کو قیامت پرایمان کامل اور یقین صادق تصیب فرمائیں اور اس دن کے لئے اس دنیا کی زندگی میں تیاری کی تو فیق عطا فرمائیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے مطبع اور تنبع گروہ میں شامل فرمائیں اور نافرمانوں کے گروہ سے علیٰجد ہ رکھیں۔اللہ تعالیٰ قیامت کی جملہ مختیوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں اور اس فرمائوں کے گروہ سے ہمکو بچاہ یں۔

باالله! ایوم قیامت کی تکذیب توعقیدهٔ کفارومشرکین بی کرتے بین گراب امت مسلمہ کے بعض افراد ہے بھی بہرم ٹابت ہور ہاہے۔ اور قیامت وآخرت سے بالکل بے نیاز اور لا پروا ہوکران جرائم اور معاصی کے مرتکب ہورہے ہیں جن کی سزاجہنم بتلائی گئی ہے

یااللہ!عذاب، قرت سے تڈرہوکر گناہوں کی دیدہ دلیری سے جرائت کرنا بیا کیکموئن کا کام تو ہے ہیں۔ یااللہ قیامت کے دلت اوررسوائی سے ہرمسلمان کو بچالے۔ آین ۔ وانجو دینموئ آن الحمد ویڈوریت العلم مین

# اَكُمْ نُهْ لِكِ الْرَوِّلِينَ ﴿ ثُمَّرَنُتْبِعُهُ مُ الْأَخِرِينَ ﴿ كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴾

كيا ہم الكے لوگوں كو بلاك نبيں كر بيكے۔ پھر يجھلوں كو بھى انبيں كے ساتھ ساتھ كرديں گے۔ ہم مجرموں كے ساتھ ايسا ہى كيا كرتے ہيں۔

وَيْلُ يَوْمَ بِإِللَّهُ كُنِّ بِينَ ﴿ المُرْمَعُلُقُ كُمْ مِنْ مَا يَا مَهِ يَنِ فَعَدَلُهُ فِي قَرَادٍ

اس روز حیشلانے والوں کی بری خرابی ہوگ کیا ہم نے تم کوایک بے قدر پانی سے نہیں بتایا۔ پھر ہم نے اس کوایک وقت مقررتک ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔

مُكِيْنٍ ﴿ إِلَى قَدَيٍ مَعُلُومٍ فَقَدُرُنَا فَيْعُمُ الْقَدِرُونَ وَيُلَّ يَوْمَدٍ إِلَيْكُنِّ بِينَ ﴿

غرض ہم نے ایک اندازہ تھہرایا۔ سو ہم کیسے اجھے اندازہ تھہرانے والے ہیں۔ اس روز جھٹلانے والوں کی بری خرانی ہوگ۔

اَلُونُ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

يو عَبِينِ الدون إلما كَذَين جمالا تعالول كيل

کفییر و تشریح: اس سورة میں شروع ہی ہے قیامت و
آخرت کا ذکر ہورہا ہے۔ پہلے قسمیہ کلام کے ساتھ فر مایا گیا کہ
قیامت جس کا وعدہ انسانوں ہے کیا جارہا ہے دہ ضرور داقع ہونے
والی ہے۔ پھراس ہوم قیامت کے پچھا حوال بتلائے گئے کہوہ کیسا
سخت اور ہولناک دن ہوگا کہ چا تد سور جستارے۔ زمین۔
تخت اور ہولناک دن ہوگا کہ چا تد سور جستارے۔ زمین۔
آسان سب درہم برہم ہو کرختم ہوجا کیں گے۔ اور پھر جب اللہ
تعالیٰ کومنظور ہوگا سب او لین واخرین دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے
جاویں گے اور میدان حشر میں جمع کئے جا کیں گے اور دنیا کے
جاویں گے اور میدان حشر میں جمع کئے جا کیں گے۔ اور مکرین قیامت
جود نیا کی زندگی میں قیامت کو جبلاتے رہے اس دن ان کی پوری
گمنی آئے گی اور ان کو بڑی مصیبت کا سامنا ہوگا۔
اب مکرین قیامت کو جب عذاب جہنم کی وعیداور آخرت میں
اب مکرین قیامت کو جب عذاب جہنم کی وعیداور آخرت میں

اب منکرین قیامت کو جب عذاب جہنم کی دعیداور آخرت میں طرح طرح کے عذاب بھٹننے کے احوال سنائے جاتے تو منکرین قیامت اس پریفین ندلاتے اور اپنی سج فہنی کے باعث یوں سجھتے کہ بھلا آئی بڑی ونیا کب ختم ہونے دالی ہے؟ بھلا کون ہاور کرے گا کہ

سب آدی بیک وقت مرجائیں کے اور سل انسانی دنیا ہے بالکل نابود ہوجائے گی؟ ہدوز خ اور عذاب کے ڈراد ہے سب فرضی ہا تیں معلوم ہوتی ہیں۔ محکرین کے ان باطل خیالات کا جواب دیا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ پہلے کتنے آدی مرچکے اور کتی قویس اپنے گناہوں کی پاداش میں جاہ و ہلاک کی جاچکی ہیں۔ پھران کے پیچے محکمہ موت وہلاکت کا بیسلسلہ برابر جاری ہے۔ جب اللہ عزوجل کی قدیم عادت مجرموں کی نسبت معلوم ہوچکی تو سمجھلوکہ دور حاضر کے گفار کو بھی ان ہی الگوں کے پیچے چاتا کردیا جائے گا۔ جو ستی الگ الگ کو بھی ان ہی الگوں کے پیچے چاتا کردیا جائے گا۔ جو ستی الگ الگ زمانوں میں بڑے برے سفیوط آدمیوں کو مار عتی اور طاقتور مجرموں کو کر کہلاک کرسے جو اس پر کیوں قادر نہ ہوگی کہ سب محلوق کو ایک دم میں فنا کردے اور تمام مجرموں کو بیک وقت عذاب کا مزہ چکھائے۔ اس کے بعد وہی جملہ ویک پڑئے ہوگئے ہے تی فر مایا یعنی دوسری وجہ آخرت میں تیا مت پرختی کی یہ ہوگی کہ بیلوگ و نیا میں جن تعالیا کو ایسا قادر نہ ہائے۔ وقت میں فنا کردے مزادے۔ تو اس جواب میں اور تمام مجرموں کو بیک وقت گرفتار کر کے مزادے۔ تو اس جواب میں اور تمام مجرموں کو بیک وقت گرفتار کر کے مزادے۔ تو اس جواب میں اور تمام مجرموں کو بیک وقت گرفتار کر کے مزادے۔ تو اس جواب میں اور تمام مجرموں کو بیک وقت گرفتار کر کے مزادے۔ تو اس جواب میں اور تمام مجرموں کو بیک وقت گرفتار کر کے مزادے۔ تو اس جواب میں اور تمام محرموں کو بیک وقت گرفتار کر کے مزادے۔ تو اس جواب میں اور تمام محرموں کو بیک وقت گرفتار کر کے مزادے۔ تو اس جواب میں اور تمام محرموں کو بیک وقت گرفتار کر کے مزادے۔ تو اس جواب میں اور تمام میں وقت گرفتار کر کے مزادے۔ تو اس جواب میں اور تمام کر وی بیک وقت گرفتار کر کے مزادے۔ تو اس جواب میں اور تمام کر موں کو بیک وقت گرفتار کر کے مزادے۔ تو اس جواب میں اور تمام کر موں کو بیک وقت گرفتار کر کے مزادے۔ تو اس جواب میں اور تمام کر موں کو بیک وقت گرفتار کر کے مزاد ہے۔ تو اس جواب میں اور تمام کر موں کو بیک وقت گرفتار کر حواب کر موں کو بیا کی موں کو بیک موں کو بیسا کر دی موں کو بیک کر دیا میں کر دی کر موں کو بیا کی موں کو بیک کر دی کر دی

کفار قریش کے لئے اس طرف بھی اشارہ تھا کہ اے کفار قریش تم جو
اپنی توت و تروت پرغرور کر کے آسانی تھا کا مقابلہ کرتے ہوتو کیا تم نے
شہیں سنا کہ اللہ تعالی نے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا جوتم سے بھی ڈیادہ
توت اور شوکت میں تھے۔ عاد کا حال تم کومعلوم ہے اور ان کے بعد میں
اور توجیلوں کو ہلاک کیا گیا۔ کیا تہمیں نہیں معلوم کہ قوم شمود کو ہلاک کیا گیا
اور توم لوط کی بستیوں کو الت دیا گیا۔ بیاللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ
مقابلہ کی سزا نہ بھگتو گے؟ گن ایک نفعی پالے بھر عواس سرشی اور
مقابلہ کی سزا نہ بھگتو گے؟ گن ایک نفعی پالے بھر عواس سرشی اور
ایک اعلان ہلاکت ہے جس سے ہر عاقل کو لرزنا چاہئے۔ کوئی بدکار توم
وزیا میں ہلاکت کی سزا سے نہیں بی اور اب بھی اس کا یہ قانون ہرا ہر
جاد ہو یا بدیں۔ دارین میں ہوخواہ آخرت میں۔
جلد ہو یا بدیر۔ دارین میں ہوخواہ آخرت میں۔
جلد ہو یا بدیر۔ دارین میں ہوخواہ آخرت میں۔

منكرين قيامت وآخرت كازياده انكارانسان كي آخري حالت ميمني تفا كه آخرانسان مركرگل مراجا تا اور ديزه ريزه بوجا تا ہے۔اس لئے اجزائے بدن منتشر ہو جاتے ہیں۔ پھران کا باہم جمع کرنا اور پہلے کی طرح اس تالب میں سیروں ہزاروں برسوں کے بعد جان ڈالنا اور دنیوی زندگی كے تمام حالات افعال واقوال باوكرانا جبيها كرقران كبتا ہے مجھ ميں نبيس آتا ـ تومنكرين كان خيالات فاسده اورعقا كدياطله كى ترويد مين انسان کواس کی ابتدائی حالت یاد ولائی جاتی ہے کیونکہ ہرانسان این ابتدائی حالت پرتولیقین رکھتا ہی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ اے بن آ دم کیا اللہ تعالیٰ نے تم کوذلیل \_ بے قدر اور بد بودار یانی تعنی نطفہ نے بیس بنایا۔اس کوتو سب مانے بیں اور سیسلم الثبوت بات ہے کہ انسان کی پیدائش نطفہ سے ے۔ پھراللہ نے اپنی قدرت کاملہ ہاس نطقہ کے تھبرنے کی جگہ کورتم مادر یاعورت کے بچددان کو بنایا اور وہاں کیسی حکمت بالغہ سے اس نطقہ پر مختلف حالات اور كيفيات كذر اورئ نئ صورتيس بيدا بوتى رين اوراى میں اعضاء تو می اور دیگر چیزیں نمودار ہوتی رہیں ۔ کتب طب وسائنس جدیدمیں پیٹ کے اندر بچہ پیدا ہوئے کے جوحالات اور کیفیات کھی ہیں ان کے دیکھنے سے عقل دنگ اور جیران ہوجاتی ہے کہ ایک قطرہ منی سے

کس طرح خداوند قدوس کی قدرت جیتا جا گیا بچه مال کے پیٹ سے پیدا كرتى ب\_ حضرت شاه عبدالعزيز محدث ومفسر دہلوي نے اپن تفسير فتح العزيز مين اس كي يته تفصيل لكهي ب كرس طرح بين كاندر بي بنآب جو یہاں نقل کی جاتی ہے کہ اس سے خداکی قدرت کا اندازہ لگائے شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جبرتم یاعورت کی بجدوانی منی سے يرجو جاتی ہے تباس کامنہ بند ہوجاتی ہے پھر کوئی چیزاس کے اندرنہیں جاسکتی تا کہاس منی کوفاسد شکر دیوے۔ پھرائس منی سے جورہم لیٹی بچے دانی کے اندرجلد ے ملی ہوئی ہوتی ہے اس کو باریک جھنلی کی صورت میں کرویا جاتا ہے تا کہ اس میں رکیس پیدا ہوسکیل اوران رگول کے ذریعہ خون کا پہنچنا آسان ہو۔ اوراس جھلی کے اندرناف سے مثانہ تک ایک بردہ دوسراای طرح کاتن دیا جاتا ہے تا کہ فضلات کو دفع کرتا رہے اور پھراس کے اندرایک پردہ اور رطوبات کی محافظت کے لئے بنایا جاتا ہے۔اورسورہ زمر ۲۳ ویں یارہ میں فَى ظُلُماتٍ تَكَلَّثٍ يَعِنى تَمِن الدهير يول مين جوفر ماياس عينى مفسرين تے میں تقیوں پردے مراد لئے ہیں۔اور جواس منی کا خلاصہ یا جوہر ہوتا ہے دہ بچدوانی کے اندر کے خانوں میں چیک جاتا ہے اور آ ہستہ آ ہستہ جمنا شروع ہوتا ہے اور اس جمنے کے وقت میں اس مکان کی حرارت کے سبب ہے جوش بھی مارتا ہے اوراس جوش سے کف ٹکلٹا ہے اور وہ کف اس کے بیج میں کھہرتا ہے۔ وہی دل ہوتا ہے اور بید کف منی کے رحم میں جائے کے تيسر مدن ظاہر موتا ہے پھر چو تقروز ايك سياه نقط اس كاوير ظاہر موتا ہےدور ماغ ہوتا ہے بھر چھٹے روز ایک نقط دوسرا پیدا ہوتا ہے دائی طرف اس کف کے جس نے چ میں قرار بکڑا ہے اور پیچگر ہوتا ہے سواس مدت تک كاكثرابك مفتد بوتا باس نطفه مني كورعوه اوركف كبته بين بهراس مفته کے گزرجانے کے بعدرگوں کے خط تھنچے جاتے ہیں اورا کثر وسویں روزیہ امر واقع ہوتا ہے اورد نگ منی کا اس وقت سرخی برآتا ہے۔ غرض کہ بندرہویں ون خوب سرخ ہوجاتا ہے پھراس وقت اس کوعلقہ کہتے ہیں لعنی خون جما ہوااس داسطے کے سوائے ان تین جھلیوں سے باقی سب سرخ ہوجاتا ہےاور جب ساوال ون آتا ہے تب وہ خون بست سخت ہونے لگتا ہے اور دماغ دونوں کا ندھوں سے جدا ہو جاتا ہے اور آ ہستہ آ ہستہ اعضاء كا ول يراف اعضا كي ميال مك كه ١٨ وين ون مختلف اعضا كي صورتين

ہے اس کوآ کے فرمایا گیا کہ اس کواس رحم میں ایک وقت معین تک رکھا جس ے مراد مدت حمل ہے جو کم تر چھ مسنے اور زیادہ سے زیادہ ۲ برس اور بعض كنزديك بهرس باوركثرالوتوع نومهيني بين توانسان ويكهاور تمجه كه الله تعالے كيسى قدرت والے بيل كه جب بيدمال كے پيك ميس كامل بو چکا تواین قدرت کاملہ ہے اس کوکشال کشال اس تنگ و تاریک مکان ے باہر لایا گیا تو جب بی ثابت ہوا کداللہ تعالے بردی اور کمال قدرت والے ہیں کہ کیک قطرہ منی کو بتدریج بورا کرے انسان عاقل بنادیاتو کیا ای انسان کو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتے اور کیا اس کے اجزائے متفرقه کوجع کرے باردیگراس میں روح بھو تکنے پر قادر نہیں؟ ضرور قادر ہیں ۔ تواے منکر قیامت وحشر ونشر اپنی ابتدائی صالت پر انتہائی کا قیاس كيول نبيس كرتے؟ پيركس لئے حشر كا الكاركرتے ہو بلكديہ بھى انسانى ملحیل کا تنمہ ہے کہ جس طرح اس کو مال کے پیٹ کی تنگ وتاریک کو گھری ے باہرلائے اوروسیع حکمیں رکھاای طرح سے جہان اس دوسرے جہان کی نسبت ہے ایسا ہی تنگ و تاریک ہے جبیباً کہ ماں کا پیٹ دنیا کی ہے تسبت \_نواس جہان آخرت میں ان کم فہموں کی بڑی خرابی ہوگی جواس جہان میں اس جہان کو جھٹلاتے رہے۔ اس کئے پھر تیسری بار فرمایا وَيْلُ يَوْمَهِا ذِي لِلْهُ كُنِّي بِينَ لِعِنْ بِرِي خِرانِي هُوكِي اس دن ان قدرت البی کے منکروں کی کہ باوجوداس کی قدرت کے آثاررات دن دیکھنے کے کہ ہمیشہ لوگ بیدا ہوتے جاتے ہیں چربھی متنساور خبر دار نہیں ہوتے اور اس مالك الملك على الاطلاق كواين طرح اسباب وآلات كا مقيد جانة بن كهجويول كيت بن كهجب بممثى مين الكرزيزه ريزه بو جائیں گے تو پھر کس طرح زندہ کر دیئے جائیں گے ۔اس وقت ان کچر ہوج شبہات پر پچھتا کیں گے اور ندامت سے ہاتھ کا ٹیس گے۔ به توحمل ما دری میں اس کی قدرت کانمونه تھا جو خاص انسان کی پیدائش ہی ہے متعلق تھا اور ان دلائل کو دلائں النفس کہتے ہیں۔اب آ کے بعض ولائل آفاق کو بیان فرمایا جاتا ہے جن سے معلوم ہوگا کے جو الله اليي قدرت والا ہے وہ ونيا كوفنا كركے دوسرى باركيوں نہيں قائم كرسكتا جس كابيان انشاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين بوگا-وَاجْرُدُعُونَا أَنِ الْحَدِّلُ لِنَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

نمودار ہوجاتی ہیں پھراس وقت اعصائے رئیسہ سے اعصاء خادمہ جمتے ہیں اورشریا نیس یعنی رکیس جانگی پیداموتی ہیں اور بیشرائیس رحم کی شرائیس میں چیک جاتی ہیں اور پھر ٦٥ دن گذر جانے کے بعد خون سے غذالیں شروع كرتاب اور دموى اعضاء جيسے كوشت وغيره پيدا ہونا شروع ہوتے ہیں اور اس کے اردوہ لینی رگ جگر مال کے ارودہ سے مل کرخون چوسنا شروع كرتے ہيں يہاں تك كه ٢٥ روز تمام مونے كے بعداس كاتمام بدن گوشت اور بوست کی بوشش سے تیار موجا تا ہے۔اس کامنہ مال کی پیٹے کی طرف ہوتا ہے اور دونوں متصلیاں اس کے ہاتھ کی اس کے دونوں زانو پراور دونوں طرف دونوں یا وک اور دونوں یا ول کے درمیان میں سرکو جھ کا کے بينهتا إدرجس قدرروز بردهتا جاتا جاسى قدر بجددان بهى كشاده موتاجاتا ے اور روح طبعی اور حرارت اس کے بڑھانے میں مشغول ہوتی ہے۔ پھر نطفہ کے وتوغ سے ۹۰ دن گذرنے کے بعد حیوانی تو تیں اس میں بیداہوتی ہیں۔ پھر جب ۱۰۰ دن پوری ہوتے ہیں تواس کی حیوانی قوت دماغ کوچیجی ہے اور حرکت ارادی ضعیف ہی اس میں پیدا ہوتی ہے جس طرح کوئی تقیم یاضعیف کہ ملنے ڈیلنے کی قوت ندر کھتا ہواور پھر ۱۱ دن کے بعدات فخص کے مانند ہوتا ہے جو پھے جا گمااور پھے سوتا ہے بہال تک کہ ۱۲۰ دن کے بعد توت حیوانی اس میں کامل ہوجاتی ہے اور جوحد سے شریف میں آتا ہے کہ تین چلد گذرنے کے بعد بچہ میں روح آتی ہے اور جان پر تی ہے سوای حالت کی طرف اشارہ ہے کہ بعد گزرنے ۱۲۰ روز کے روح انسانی اس میں آئی ہاں واسطے کہ حقیقت میں دوح وہی ہے اور پہلے اس كاكيد حيوان تقادوس حيوانول كى طرح اور جباس حدية وزكرتا ہے تو حرکت اس کی بیٹ کے اور سے معلوم ہوتی ہے بہاں تک کہ ے مينے میں ہمیشاس کے ملنے ڈلئے کے سبب سے اس کے اعضاء سخت ہو جاتے ہیں ادر کھ قوت مکڑتے ہیں گویا کہ استے دنوں ای سے ورزش اور محنت لیتے تھے۔ پھر بعداس کے جھلی کے تینوں پردے پھاڑنے پر قادر ہوتا ہے اور اپنی رگوں کو مال کی رگوں سے جدا کرنے کی قوت پیدا کرتا ہے چھر جابتاہے کی طرح میں اس تک مکان سے نکلوں یہاں تک کرویں مبینے حن تعالى كي مم المراتا على فتبرك الله أحسن الخالقين الغرض انسان کی پیدائش حق تعالیے کی قدرت کا ملیکا ایک عجیب تموند

### تُا ﴿ نَيْاءً وَ أَمُوانًا ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رُواسِي شَوْعَهُ نیا ہم نے زمین کو زندوں اور تروول کی سمیٹنے والی تبیس بنایا۔ اور ہم نے اس میں اونجے نَقَيْنَكُمْ مَا أَمَّ فَرَاتًا ﴿ وَيُلُّ يَوْمَهِ إِللَّهُ كُذِّ بِينَ ﴿ اِنْطَلِقُوْ اللَّهُ مَا كَنْتُمْ بِه نے تم کو میٹھا پانی پلایا۔ اُس روز جھٹلانے والول کی بردی خرابی ہوگی۔تم اس عذاب کی طرف چلو جس کو جھٹلایا کرتے تھے لِلقَوْا إِلَى ظِلِلَ ذِي ثَلْثِ شُعَبِ أَلَاظَلِيْل وَلَا يُغْنِي مِنَ طرف چنو جس کی تین شاقیس ہیں۔ جس میں نہ سابیہ ہے اور نہ کری ٲؾۯؙڡؽؠۺۯٮؚڰٲڵڡٞڞؙڔ؞۫ڰٲؾڂڿؠڶؾ۠ڞؙڡٛڗ۠؞ۧۅؽڵؾۏڡؠۮ۪ؾڵؠ۠ػڋؠؽ٠ بچاتا ہے۔ وہ انگارے برسائے گا جیسے بڑے بڑے محل۔ جیسے کالے کالے اونٹ۔ اُس روز جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ اَكُوْ نَجْعَلِى كَيابِم فَنْبِس بنايا الْأَرْضَ زين كَفَأَنَّ سَيْفَ والى خَيْدَة زندون و وَاَهْوَانًا اور مُر دول كو وَجَعَلْنَا اور بم في رك اس میں آروالیوں پہاڑ (جمع) سٹاوعات اونچے اونچے واکسٹیکناڈی اور ہم نے بلایا تہیں کی ﷺ فراناً بانی میشا ویک خرابی بِ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالول كُلِكُ النَّحَلَ لِفُوا تَوْتُم جَلُوا إِلَى طرف مِنَا أَنْ تُنذّ بِيهِ جس كوتم عَنْ النَّكُنَّ بُونَ تُم تَعِلَّاكَ لْصَلِيقُوا ثَمْ جِلُوا إِنْ خِلْ سامِهِ كَا طَرف الذِي والله التَّلْتِ ثَمِن الشُعَبِ ثانيس كَاخَلِيْلِ نه مهرا ساميه و لا يُغْنِي اور نه وو بجائ ين ﴾ اللَّهَبُ شعله ( تَهِشُ ) النَّهَ المِنكُ وو الرَّرِفي تَعِيمُنَ ہِ النَّهُ شعلے كَالْقَصُّم على جلتے كَانَكَ مُولِ كَه الْجَمَالُ اونث (جمع) صُفَيْ زرد وَيُلِلُ خرابي ليُوْهِينَ اس دن إللهُ كَانِ بِينً مجتلات والول كيليّ

لفسير وتشر ت الدشتة يات من انسان كي اين بيدائش اورحمل ويناكيون مشكل بوكا \_ بعرالله تعالى في اسى زمين يربها رجيسي وزني اور سخت چیز پیدا کر دی جوایی جگہ ہے ذراجینش نہیں کھاتے اوراس زمین بہتے رہتے ہیں اور سہولت ہے بیٹے والے کوسیراب کرتے ہیں پس جوخدا ا اس حقیر زمین میں این قدرت کے متضادتمونے و کھلاسکتا ہے اور موت و حیات اور بختی وٹری کے مناظر پیش کرتا ہے کیاوہ میدان حشر میں بختی اور نری اورنجات وہلا کت کے مختلف مناظر نہیں وکھا سکتا نیز جس کے قبضہ میں پیدا کرنا۔ ہلاک کرنا۔ حیات و بقائے سامان فراہم کرنا بدسب کام ہوں اس کی قدرت کوانسانوں کے دویارہ پیدا کر کے کھڑا کرد سینے میں جھٹلانا کیوں کر درست و جائز ہوگا جبیبا کہ بیمنکرین قیامت وآخرت خیال كرتے بيں۔اب يہان چوكلى مرتبدونى جملہ ويل يومنذ للمكذبين

مادری کے زبانہ میں خدا کی عجیب وغریب قدرت کاظہور ہونا بیان ہوا تھا اور جس سے قیامت اور حشر ونشر کا ثابت کرنامقصود تھا ہایں طرح کہ جو 📗 میں یانی کے جشمے جاری کر دیتے جوزم اور سیال ہونے کی وجہ سے برابر خداات برقادر ہے کہایک تا چیز قطرہ ہے جیتا جا گیاانسان عاقل بنادیے تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ اس انسان کومرنے کے بعد وویارہ زندہ کرنے كھڑا كردے۔ بيتو قيامت كا ثبوت ولائل انفسى ہے تھا يعنی انسان كی خوداین پیدائش معلق اب آ کے ایک دوسری دلیل جس کودلال آفاتی کہتے ہیں اس سے قیامت کا ہریا ہونا ثابت فرمایا جاتا ہے۔اوران آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ زندہ کاوق ای زمین پر بسر کرتی ہے اور مردے بھی ای مٹی میں پہنچ جاتے ہیں۔انسان کوزندگی کی ابتداءاس خاک ہے ملی اور موت کے بعد بھی میں اس کا ٹھ کا شہوا تو دوبارہ ای خاک سے اس کوا تھا تعلیم اجادیث می آتا ہے کہ ایمان دار اور نیک کردار لیعنی موسین صالحین عرش عظیم کے سابہ میں کھڑ ہے ہول سے۔ ہموجب حدیث شریف عرش کے زیر سایہ سات گروہوں کو جگددی جائے گی۔ ا- بادشاہ عادل ۲-نو جوان عابدُ ٣٠ - وهخفس جوعض ذكراليي اورنماز كي غرض ہے ہميشه مسجد ے دلی لگا دُر کھے۔ ۲ ۔۔ و مخص جو ضلوت و تنہائی میں شوق وخوف الٰہی کی و جدے گریہ زاری کرے۔ ۵- وہ وقحص جو خلصاً لوجہ الله ایک دوسرے ہے محبت کریں اور خلام و باطن میں بکسان ہوں۔ ۲ – وہ محض جو خیرات اس طرح چھیا کر کرے کہ سوائے خدا کے اور کسی کوخبر نہ ہو۔ 2-وہ مخف جس وزن حسينه وجميله اورصاحب ثروت بغرض فعل بدطلب كرے اوروه محض خوف البي كي وجه ب باز رب بعض روايتوں ميں ان كے علاوہ تبجهاور سروموں كا بھى ذكرة يا ہے۔القد تعالى اين كرم ہے ہم كوبھى اس دن این عرش کے سابید میں جگہ نصیب فرما کمیں۔ آمین۔ تویبال ذکرمنکرین قیامت و آخرت کا مور ما ہے کہ مید کفار فراغ حساب كتاب تك اى جنم ك وهوين ك اطاطه مين ربين م ك كه جس میں نہ شندک ہو گی اور نہ کری ہے بجنا۔ آ کے اس دھویں کا پجھ حال مذكور ب كدوه انكار برساوے كا بيسے برے برے كل جيسے كالے كالے اونٹ قاعدہ ہے كہ جب چنگارى آ ال سے جھڑتى ہے تو سلے بڑی ہوتی ہے پھر بہت سے چھوٹے نکڑے ہوکر زمین برگرتی ہے تو يهال آيت من بهل آشيه كانقصير (جيم بزے بزے فل) بيابتدائي حالت کے اعتبار سے ہے اور دوسری تشبید کی تنا جملت صفالا ( جیسے کا لے کا لے اونٹ ) بیانتہائی حالت کے اعتبارے ہے۔

آ کے یانچویں مرتبہ وی جملہ وَیْل بَوْسَبِدُ نِلْمُكَدِّ بِینْنَ فر ما یا گیالیعنی جومنکر بن قیامت سمجھتے تھے کہ قیامت آ نے والی نہیں اورا گرآئی بھی تو ہم دنیا کی طرح وہاں بھی آ رام ہے رہیں گے۔ تو وہ مجھ کیس کہ اس روز ان حجمثلا نے والوں کی بڑی خرا بی ہوگی۔ ابھی آ گے اس پوم قیامت کا حال کفار ہے متعلق اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیاہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ والخريد عونا أن الحيال بلايرية العلمين

3 فرمایا گیا یعنی اس روزمنگرین کی بردی کم بختی آئے گی جود نیا میں سمجھتے تھے كها يك جگهادرا يك وقت ميس تمام ادلين وآخرين كوجمع كرناادران كي جزا وسزاكاس قدر مختلف اورمتضا دكام سرانجام دينا كيون كرمكن جوگا آ گئے بتلایا چاتا ہے کہ جو کفارومنگرین قیامت کے دن کواور جزاوسر اکو اور جنت وجہنم کوونیا میں تجٹلاتے تھے ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا كه چلواس چيز كى طرف جس كوتم ونيامين جھنلاتے تھے يعنى حساب تاب اورا عمال د نیا برجز اوسر ااب چلواس کود مکھانو۔ چونکہ میدان حشر میں جب سب جمع ہول سے تو آفاب مرول کے نزدیک کردیا جائے گااور آفاب کی تبش اور کری کے مارے تمام کے بدنوں سے بسینہ جاری ہوجائیگا۔انبیاء اورسلحاء کے قصرف کموے تر ہول سے۔عام مونین کے شخف پنڈلی سکھنے كمرسينة اورترون تك حسب اعمال يسينه جره حائے گا كفار منداور كانوں تک پسینہ میں غرق ہوجا نمیں مے جس سے ان کوسخت تکلیف ہوگی۔اور نبایت گریدوزاری سے قریاد کریں سے کے سردست ہم کوسایہ ملے کہ پھوتو اس مرمی اور بسیند کی بلاے نجات یاویں ..فرشتے ان کفارومشرکین ہے تهمیں سے کہ چنواس سابید کی طرف جس کی تفن شاخیس نمودار ہیں وہ دور ے ساینمودار ہوگا۔ وہاں آ ویں مے تو کی جوادر ہی یادیں سے کہ دراصل ندوہ سابیہ ہے کہ جس میں شنڈک ہواور بیرونی تمش کے دفع کرنے میں کارآ مد ہو۔وہ دراصل جہنم کا دھواں ہوگا جو کا فروں کے سائے کے لئے جہنم سے اشھے گاادرجو پیٹ کرکٹ بکڑے ہوجائے گا۔لکھا ہے کہان میں سے محف کووہ دھوال تین ظرف ہے گھیر لے گا۔ آیک مکٹرا سر پر سائیان کی طرت عظمرے گا۔ دوسر انکوا وابے اور تیسرایا کیں ہوجائے گا حساب سے فارغ ہونے تک وہ لوگ ای جہنم کے دھویں کے ساید کے بیچے رہیں گے۔ای کو ا وي باره سوره والعد من فرمايا حيا بوظل من يحموم الباود ولا کویم ٥ (وہ جنم کے کالے دھویں کے سابیدیس رکھے جا تیں سے جس میں کوئی تھنڈک یا جسمانی اور روحانی آ رام نہ مے گا۔ نہ وہ عزت کا ساہ ہوگا)۔ ذکیل وخواراس کی تیش میں بھنتے رہیں گے۔ يبال اس سورة بيل توذكر نبيل فرمايا كميا كهمونين صالحين كوكيساسابيه اس وقت نصيب موكا كيونك يهال تومنكرين قيامت كا ذكر بور ما يحكر

# هٰذَايُومُ لَايَنْطِقُونَ ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْنَانِ رُوْنَ ﴿ وَيَلَّ يَوْمَبِدِ لِلْمُكَرِّبِينَ ﴿

بیروه ون ہوگا جس میں لوگ نہ بول مکیس مے۔ اور نہ ان کو اجازت ہوگی سوعذر بھی نہ کرسکیں مے۔ اس روز حجمثلانے والول کی بڑی خرابی ہوگی۔

# هْذَا يُؤْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَ كُوْ الْأَوَّلِينَ ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُوْكِ الْفَصْلِ جَمَعْنَ كُوْ وَالْكَوَّلِينَ ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُوْكِ الْفَصْلِ جَمَعْنَ كُوْ وَالْكَوَّلِينَ ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُوْكِ الْفَصْلِ جَمَعْنَ كُوْ وَالْكَوَّلِينَ ﴾ وَيُكْ

یے بے فیصلہ کا دن ہم نے تم کو اور اگلول کو جمع کرلیا۔ سو اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہو تو جھ پر تدبیر چلالو۔

# يُومَهِ لِإِلْمُكُنِّ بِينَ أَ

اس روز حیثلانے والوں کی بردی خرابی ہوگی۔

هَذَ اليَّوْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

بولنا۔ کرنا۔ حق کو چھپانا اور غلط بیانی کرنا اور عذر کرنا بھی بیان ہوا
ہے تو پھران آ یتوں کے مختلف مضامین کی طبیق کس طرح ہوگئی ہے؟
اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمائے فرمایا کہ قیامت کے دن مختلف مقامات ہیں متعدد مجلسیں در پیش ہوں گی۔ سو بعض جگہوں اور بعض مجلسوں میں کا فروں کو بات کرنے کی ممانعت نہ ہوگی سوان جگہوں اور بعض میں سے گفتگو اور بات چیت کرسکیں گے اور بعض جگہوں اور بعض مجلسوں میں ان کو بات کرنے کا حکم نہ ہوگا سو وہاں اب بھی نہ ہلا سکیس مے۔ تو ان مختلف آبیات کے مضامین کا اختلاف محشر نے مختلف مواقع اور وتق کی اختلاف کے سبب ہے۔ علامہ ابن کیٹر نے اپنی تفسیر میں اس موقع پر تکھا ہے کہ منکرین اور مگذیمن ابن کیٹر نے اپنی تفسیر میں اس موقع پر تکھا ہے کہ منکرین اور مگذیمن قیامت کا نہ بول سکنا اور انہیں عذر معذرت کی اجازت نہ موگا کہ بات قیامت کا نہ بول سکنا اور انہیں بولئی کا جازت نہ ہوگا ۔ جب سب تو ڈ دیا علی ہوگا ور دیا جائے گاؤور دلیلیں قائم ہو جا کمیں گی تو اب بول چال عذر و معذرت جائے گاؤور دلیلیں قائم ہو جا کمیں گی تو اب بول چال عذر و معذرت خوائے گاؤور دلیلیں قائم ہو جا کمیں گی تو اب بول چال عذر و معذرت خوائے گاؤور دلیلیں قائم ہو جا کمیں گی تو اب بول چال عذر و معذرت خوائی جائے گاؤور دلیلیں قائم ہو جا کمیں گی تو اب بول چال عذر و معذرت خوائے گاؤور دلیلیں قائم ہو جا کمیں گی تو اب بول چال عذر و معذرت خوائے گاؤور دلیلیں قائم ہو جا کمیں گی تو اب بول چال عذر و معذرت خوائے گاؤور دلیلیں قائم ہو جا کمیں گی تو اب بول چال عذر و معذرت

تفسیر وتشری : شروع سورة سے اثبات قیامت اور محرین و قیامت اور محرین بیان ہوا قیامت کے متعلق بیان ہوتا چلا آ رہا ہے گزشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ بیم محر ین جو آج دنیا میں قیامت کو جھٹلار ہے ہیں جب میدان حشر میں جمع کے جائیں گے تو گری کی بھٹی اور جلن سے سابی کی درخواست کریں گے اس وقت بجائے تھنڈ ہے سابیاور گری سے بیجانے والے سابیا ورگری سے بیجانے والے سابیا کو دیا جائے گا جو انہیں تین طرف او پردا کیں با کیں سے گھیرے ہوگا اور اس میں سے آگیرے ہوگا اور اس میں سے آگی ہو تا مت کو آج جھٹلا آگ کی چنگاریاں برسیں گی۔ تو بیم محر بن جو قیامت کو آج جھٹلا رہے ہیں اس روزان کی بڑی خرابی آئے گی اور ان کو طرح طرح کے عذاب اور سختیاں برداشت کرنا ہوں گی۔ اس سلسلہ میں آگ کے عذاب اور سختیاں برداشت کرنا ہوں گی۔ اس سلسلہ میں آگ کے بین اور بتلا یا جاتا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا جس میں بیم محر ین گیامت نہ بول سیس سے محر ین قیامت نہ بول سیس سے محر ین قیامت نہ بول سیس کے اور نہ انہیں عذر ومعذرت کی اجازت دمنا اور خیات کی جاتا ہوں گی ۔ قر آن کر یم میں اس موقع پر کافروں کا ساکت رہنا اور جائے گی۔ قر آن کر یم میں اس موقع پر کافروں کا ساکت رہنا اور عذر آ ورئی کی اجازت نہ ملنا نہ کور ہے محر دوسری آیات میں ان کوارکا عند آبان کوارکا کوارکا کوارکا کوارکا کوارکا کوارکا کی ساکت رہنا اور عذر آ ورئی کی اجازت نہ ملنا نہ کور ہے محر دوسری آیات میں ان کوارکا کوارکا کوارکا کوارکا کوارکا کوارکا کوارکا کوارکا کوارکا کو کو کو کو کوارکا کوارکا کو کورکا کو کورکا کو کورکا ک

سب ختم ہوجائے گی۔الغرض میدان حشر کے یہاں اس موقع کاذکر فرمایا گیا ہے جبکہ یہ کافرسا کت ہوکر بلا خر مجرم قرار ویئے جائیں اگے۔ اس کے بعد چھٹی مرتبہ پھر وہی جملہ وھرایا گیا۔ وین بخلہ وھرایا گیا۔ وین بخلہ وھرایا گیا۔ وین بخر نیون بخر اللہ کرتے ہوئی اس واقعہ حقد کو جھٹلا دین ہولوگ آج اس واقعہ حقد کو جھٹلا رہ بی جورکھیں کہاس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بردی خرابی ہو گی۔اوران سے کہا جاوے گا کہ بیہ ہے فیصلہ کا دن جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔اب ایکلے بچھلے سب یہاں جمع ہیں اگر تم کسی چالا کی اور مکاری سے ہوشیاری اور فریب وہی سے اللہ تعالی کے قبضہ سے نکل اور مکاری سے ہوشیاری اور فریب وہی سے اللہ تعالی کے قبضہ سے نکل سکتے ہوتو اس کی پوری کوشش کرلو۔ و نیا میں حق کے دبانے کی بہت شد ہریں کی تھیں۔ اب وہ چلت پھرت اور بے باکی کیا ہوئی ؟اب شد ہریں کی تھیں۔ اب وہ چلت پھرت اور بے باکی کیا ہوئی ؟اب حسب وعدہ تم مجھوٹ سکتے حسب وعدہ تم میں۔

ہوتو کی نہ کرو۔ اس کے بعد ساتویں مرتبہ پھر وہی جملہ دہرایا گیا دین آئومہن لِلْہ اللّٰ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّ

### وعا شيحيّ

حق تعالیٰ ہم کواس دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی بتانے اور سنوار نے کی تو فیق عطافر ما ئیس۔ اور آج جب ہم کوموقع حاصل ہے ہم کوان اعمال کی تو فیق عطافر ماویں کہ جو آخرت میں ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جا ئیس۔

یا القد قیامت کی تختیوں ہے ہم کواپل پناہ میں رکھیئے اور مجر مین کے گروہ ہے ہمیں علیحدہ رکھئے اور ہمارا حشر نشر ایٹ تخلص مومن بندوں کے ساتھ فر ماکراپی جنت میں ہمارا وائمی ٹھکا نہ بنا ہے۔

یااللہ ان آیات میں مخاطبت تو کفارمشرکین اورمنگرین قیامت و آخرت ہے کہ جس فیصلہ کے دن کی تم دنیا میں تکذیب کیا کرتے ہے دیکھواب وہ دن آپہنچا اور تم سب جمع کر لئے مجھے۔ اب عذاب آخرت سے کسی تدبیر سے تم خی سکتے ہوتو اپنے کو بچالو! تو کیا اس مخاطبت میں ان مسلمانوں کے لئے کوئی سبق اور عبرت نہیں جواب اس دنیا میں قیامت و آخرت اور یوم حساب سے بالکل عافل ہو کر زندگی گڑاررہ ہے ہیں۔ یا اللہ ہماری آسمیس اس یوم حساب کی طرف سے اس دنیا کی زندگی میں کھول دے اور اس فیصلہ کے دن کیلئے تیارہ وجانے کی تو فیق عطافر مادے۔ آمین۔ و الخور دی تھو کیا این الحدید کی لئے رہے العالمین کی الفیان کے الفیان کی الفیان کی الفیان کے الحدید کی کا این الحدید کی لئے رہے العالمین کے الفیان کے الفیان کی کھول دے اور اس فیصلہ کے دن کیلئے تیارہ وجانے کی تو فیق عطافر مادے۔ آمین۔

# فِي ظِلْكِ وَعُيُونٍ هُوَ فَوَاكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ مُكُلُّوا وَاشْرَنُوا هِذَ یر بینر گار لوگ سابول میں اور چشموں میں اور مرغوب میوول میں ہوں گے۔ اینے اعمال کے صلہ میں كُنْ ثُمْ تَعْمَلُونَ "إِنَّا كُنْ لِكَ نَجْزِي الْمُعْسِنِينَ ﴿ وَبُلَّ يَوْمَ ب مزہ سے کھاؤ پیو۔ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اس روز جھٹلانے والوں کی بردی خرابی ہوگی. كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قِلْيُلًا إِنَّكُمْ لِجَيْرِمُونَ®وَيُلَّ يَوْمَهِ إِللَّمُكَنِّ بِيْنَ®وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ تم تھوڑے دن ادر کھالو برت لوتم بے شک مجرم ہو۔ اس روز حجشلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ اور جب ان ہے کہا جاتا ہے

کہ جھکو تو نہیں جھکتے۔ اس روز جھٹلائے والول کی بری خرابی ہوگ۔ نؤ پھر اس کے بعد اور کون می بات پر ایمان لاویں گ

زِنَ الْمُتَقِينَ بِينَكُ رِبِيزِ كَارِ (جُنَّ ) فِي مِن طِلْلِ سايول وَغَيْوْنِ اور چشوں وَفُواکِ اور ميوے بِتَاس (تم كے)جو بَشْتَهُوْنَ وه جابيں كے كُلُوْاتم كھاءً والشُولُوااورتم ہو فينينًا مزے سے إيما كُنْتُنم اس كے بدلے جوتم اتَعْمَلُون كرتے ہے نُكُرُ لِكَ مِيتَكَ بِمُ اسَ طرح الْبُعَيْرِي جزادية بين المُعَيِّدِينَ عَيُوكارون كو وَليْلٌ خرابي ا يَوْمَيِنِ إس ون اللهُكَيِّزِينَ حبنا في والول كيك تَمْ كَفَاوَ ۚ وَكُمَّةً يَكُوْ الورتُمْ فَالْدُهِ الْعَالُو ۚ قِلْتِلْا تَعُورُا ۚ إِنَّكُمْرُ بَيْكُ تَمْ ۚ فَغَرِيقُوْنَ مِجُمِ (جَعْ) ۚ وَيُكَّ خَرَالِي يَوْمَهِمِ إِنَّ اللَّهُ وَل لِنْمُكَدِّ بِينَ جَمْنَاتَ وَالول كَيلِيَّ وَ إِذَا اور جب فِيلً كَهَا جائ لَهُمْ أَن عَمَا الْحَقْوْلَ مَ ركوع كرو الريزكُونَ ووركوع نبيل كرت وَيْلُ حُرَائِهِ لِيُوْمَيِدُ إِسَادِت اللَّهُ لَذِينَ جَمِلًا فَي اللَّهُ وَالول كيك فَي أَيْ تَو كون ي حَدِيْتٍ بات العُلَدُ اس كابعد النَّوْينُون وه ايمان لا كس مح

تقسير وتشريح: بيسوره مرسلت كي خاتمه كي آيات بين-شروع سورة میں پہلے قیامت کا حق ہوتا بیان فرمایا گیا تھا اور پھر بتلایا گیا تھا کہاس دن ہرانسان کے اعمال کی جواس نے دنیامیں کئے تھے۔ جانچ پڑتال ہو گی اور جنہوں نے دنیا میں قیامت و آخرت کی تکذیب کی ہوگی۔اللہ اوراس کے رسول اوراس کی کتاب کو نه مانا ہوگاان کی وہاں بڑی خرالی ہوگی۔ان کومبدان حشر میں جہنم کے دھویں کے سائیاں میں رکھا جائے جس سے آ گ کی جنگاریاں ان پر برسیں گی اور نہ انہیں ساب کی مشترک ملے گی اور نہ تیش سے بیا ؤنسیب ہوگا اور وہاں کے بخت عذا بوں سے نے کرنگل سکنے کی بھی کوئی صورت نہ ہوگی۔

اب آ گےان منکرین قیامت اور مکذبین آخرت کے مقابلہ میں

اہل ایمان \_ نیکو کار \_منتی و پر ہیز گار بندوں کی جزا کا بیان ہور ہا ہے اوران آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ عز وجل کے حکم سے مطابق زندگی بسر کی ہوگی اور اس کے غضب سے ڈرکر اگناہوں سے بیخے اور برے کامول سے برمیز کرتے رہے ہول مے۔خدا کے عبادت گزار تھے۔فرائض و داجیات کے یابند تھے وہ قیامت کے دن محشر میں عرش کے سامیہ میں اور جنت کے اندر پہنچ کر وہاں کے سرسبر شاواب ورفتوں کے سامیہ میں ہوں سے جہاں ہر طرف مھنڈے یانی اور دوسری یہنے کی خوش گوار اور مزے دار مشروبات کے چشمہ ونہری بہدرہے ہوں گے اوران کے دل پہند میوے اور چھل موجود ہول سے جسے جب جی جاہے کھا معظے۔ نہ روک ٹوک ہوگی نہ کمی اور نقصان کا اند بیٹہ ہوگا۔ نہ فنا ہونے اور ختم

ہونے کا خطرہ ہوگا اور پھران کے حوصلہ بڑھانے اور دل میں فرحت و
خوشی کو دوبالا کرنے کے لئے خداو ند تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے بار
بار فرمان ہوگا کہ اے میرے بندو۔ اے جنتیوا تم بخوشی اور بافراغت
خوب راحت ہے کھا کہ پیواور بیاس کا بدلہ ہے کہ تم د نیا میں احتیاط کے
ساتھ نی کی کرچلتے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے
خلاف ہو جاوے۔ ہمارے باں ایسے نیک کردار پر ہیز گار مخلص
صاحب ایمان لوگوں کے لئے ایسا ہی بھلا بدلہ اور نیک جزا ہے کہ
قرابی عیش و عشرت کے لئے آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ ہاں کفار جو
نعماء جنت کی بھی تکذیب کرتے ہیں ان کی البتہ بڑی خرائی ہوگی اور
بری طرح شامت آئے گی۔

یهال ان آیات میں اہل سعادت متقین کا انبام و جزا بیان فرماتے ہوئے ظلل لیتن سائے اور عیون لیتن چشے اور فوا کہ لیتن میوے مب جمع کے صغے استعال ہوئے ہیں۔اوراس کی وجہ یہ ہے كہ اہل ایمان متقین کے لئے متعدد سائے ہوں گے۔اول میدان محشر میں عرش رہ العالمین کا سابیہ وگا۔ پھریل صراط ہے گز رنے کے وقت اعمال صالحہ وصد قات کا سابیہ ہوگا۔ پھر جنت میں پہنچ کر طونیٰ کا سامیه ہوگا اور پر بہار درختوں کا اور جب اینے منازل اور مكانات من آوي مح توجنت كعده اور عاني شان محلول اور حصت کیریوں کا سابیہ ہوگا اور سب سے بڑھ کر رحت الٰہی کا سابیہ ہو گاجو ہزاروں سابیہ ہے بہتر ہوگا۔اس طرح عیون بھی جمع کالفظ ہے یعنی بہت سے چشمے چنانچہ اہل جنت کے لئے چشمے اور نہریں بھی متعدد ہوں گی۔ کسی میں کافور کی آمیزش۔ کسی میں زنجیل کی ملاوٹ میسی میں شہد کی شیریٹی میسی میس دودھ کی خاصیت اور اس طرح فوا كهجمع كالقط ب يعني طرح طرح اورتشمشم ي ميوب جيسي ول رغبت رکھتے ہوں لیتنی سردگرم ۔ کھٹے میٹھے ۔ بہار کے خزاں کے محدراور کے ۔سب وہاں موجود ہوں کے۔اللہ تعالیٰ اسیفضل و كرم ہے ہم كو بھى اينے ان بندوں ميں شامل فر مائيں كہ جن كو قيامت ميں پنعتيں عطافر مائي جا کيں گی۔آ مين۔

تو ابل ایمان متقین کا اجر بیان فر ما کر که جس کو دیکھ کر کفار و منکرین کواور زیادہ غم ورن جو گا کہ وتیا میں ہم جن کو کم مایہ اور بے حيثيت اور ذليل دخوار بمجهة متعيآج ان كاتؤبية مزاز ادراكرام بوااور ہار ہے لئے بیخرائی اور ذلت اور طرح طرح کے عذاب مجران کواس سے بھی رہنج ہوگا کہ ہم نے دنیا میں ایسے کریم کی کیوں نافر مانی کی ک جو آج ایسے صلہ عطا فرما رہا ہے ۔ ای کو آ تھویں مرتبہ وَنَيْلُ يُوْمَهِنِ لِلْمُ كَنِّ بِينَ كَ جِمله كود برايا كيا كداس روز حل كو جبٹلانے والوں کی بردی خرابی ہوگی۔آ کے مکذبین آخرت ومنسرین قیامت کوخطاب ہے کہاہے کا فروائم جو قیامت کے منکر ہواور دنیا ہی کی لذات پر دلداده ہوتو تھوڑ ہے دنوں کھا بی لواور مزے اڑالو۔ آخر بد کھایا با بری طرح نکلے گا کیونکہ تم اللہ کے بحرم ہو جبس دائی اور مزائے ابدی میں گرفتار ہو گے اور جولوگ سزائے جرم کو جھٹلاتے ہیں۔ سمجھ رکھیں کہ اس روز حت سے حیثلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی کہ اس دن دنیا کے مزے یاد کریں ہے اور حسرت کے آنسوؤل سے روئیں سے کہ ہائے چندروزہ عیش ونشاط کے سبب جواب خواب و خیال ہو گئے ہمیشہ کا عذاب درد ناک اور د کھ مجری زندگانی خریدی جبال موت بھی نہیں کہ مرکر ہی اس بلا سے جھوٹ جا کیں۔اوراس کو نوس مرتبہ ویل یومب لے الم کی بین کے جملہ کو دہرا کر بتلایا گیا جود نیا کے عیش و بہار اور لذتوں پر رہجھ رہے تنے وہاں معلوم ہوگا کہ جس چیز کو پھولوں کا ہار بجھ کر گلے میں ڈال رہے ہیں وہ کالا ٹاگ بن كرآ خرت ميں ڈے گا۔ اخبر میں ان منكرين قيامت و مكذبين آ خرت کی سرکشی کی حالت بیان فرمائی جاتی ہے کہ وہ ایسے مرکش اور حق کی طرف سے پھرے ہوئے ہیں کہ جب دنیا میں ان سے رسول یاان کے نائب کتے ہیں کہ خدا کی ظرف جھکواس کے احکام مانواس کی نافر مانی ہے بچو نعنی ایمان اور عبدیت اختیار کروتو اس سے بھی جی جراتے ہیں بلکہ اس کہنے کو حقارت سے دیکھتے ہیں اور تکبر کے ساتھ الكاركر ديتے ہيں كويا مومن اور كا فركا ايك برا امتيازيہ ہے كہمومن مصیبت کا وقت ہویا راحت کا بیاری میں ہویا تندری میں ۔افلاس

میں ہو یا تو گری میں ہر حال میں خدا کی طرف جھکنے دالا ہوتا ہے برخلاف کافر کے تواس ہے زیادہ ان منکرین اور مکذبین کا کیا جرم ہو گا کہ بیلوگ اس کے جرم ہونے کو بھی جبٹلاتے ہیں ۔ سو بچھ رکھیں کہ اس روزحت کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔اور دسویں مرحبہ عِروى جمله د ہرايا ميا وَيْلُ يَوْمَ بِإِيْلُ كِنْ بِينَ لِعِن بِيمَكُرِين اس دن پچھتا کیں گے کہ دنیا میں احکام النی کے سامنے کیوں نہ جھکے۔ وہاں سرجھ کاتے تو آج بہاں سربلند ہوتے۔ اب جبکہ ان منكرين قيامت و مكذبين آخرت كواس قدر صاف صاف اور داضح قرآنی الفاظ اورآیات میں بتا دیا گیا کہ منکرین کے لئے پیخرابیاں اور مددروتا ك عذاب آخرت من بين اور الل ايمان كے لئے بيانعامات واحسانات ہیں تو اس کومن کربھی اگر بیر مکذبین یقین نہیں لاتے تو اور س یات برایمان لائیں سے قرآن سے بردھ کر کامل اور موثر بیان ئس کا ہوگا۔ کیا قرآ ن کے بعد کسی اور کتاب کے منتظر ہیں کہ جو آ سان سے اترے کی اور اس کی بیہ بات مائیں گے؟ اب کوئی دوسری كتاب توآسان عازل مونے والى نبيں مديث من آتا ہے ك جوفض اسمورة كي آخرى آيت فياكي حكديث بعد د فوفون

پڑھے اس کو لاڑم ہے کہ اس کے بعد کے امنا بالقدوحدہ نیتی ایمان لا یا بیس اللہ تعالی پرجوا یک ہے اور وحدہ لاشریک ہے۔

ای پرمورة کوختم فرمایا عمیا حقیقت بیا ہے کہ اگر تعصب وعناد سے خالی الذہن ہوکرکوئی منکر وکا فرقر آن کا مطالعہ کرے تو اسلام اور قرآن کی حقانیت سے اس کا دل ضرور متاثر ہوگا۔ الحمد للدسورہ مرسلت کے خاتمہ پر ۲۹ وال پارہ بھی ختم ہوا۔ حق تعالی بقیہ سے تحمیل کی بھی تو فیق عطافر ما تیں ۔ آپین ۔

سورۃ المرسلات کے خواص اسسرسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشادگرامی ہے جس نے سورۃ المرسلات پڑھی وہ شرک سے بری ہوگیا۔ ۲ سساگر کسی دشمن ومقابل سے مقابلہ چل رہا ہوتو سورۃ المرسلات کی تلاوت کر لے یا لکھ کراینے پاس رکھ لے تو دشمن مغلوب ہوجائے گا۔

سے .....ہن آ دمی کو پھوڑ ہے پھنسیاں نہ چھوڑ تی ہوں وہ سورۃ المرسلات لکھ کر گلے میں افکائے ان شاءاللہ تندرست ہوجائے گا۔

### دعا ليجيئ

حق تعالی این فضل دکرم سے ہم کو بھی دنیا ہیں اپنے متقی اور پر ہیز گار بندوں میں شامل فرمالیں اور ہم کواپنے احکام کی پوری اطاعت و فرما نبرداری نصیب فرما کیں۔ یااللہ آخرت میں جوصلہ اپنے متقی بندوں کو آپ عطافر ما کیں ہم کو بھی اپنے کرم سے ان میں شامل فرما کیں۔اور ہم کو بھی آخرت کی دائمی نعمتوں سے سرفراز فرما کیں۔

یا انقد آپ نے اپنے فضل وکرم ہے ہم کو کفروشرک ہے بچا کرائیان واسلام کی دولت ونعمت عطافر مائی ہے تو ہمیں اس نعمت عظمٰی کے قدر کی تو فیق عطافر مائیئے۔اور ہم کو پکااور سچامسلمان بنا کرزندور کھیئے اور اس حالت پرموت نصیب فرمائے۔

یااللہ اس قرآن پاک کا جمیں متبع بنا کراس کے احکام کی بیروی نصیب فرمایئے۔ یااللہ بید ملک جواسلام کے نام پر بنا تھااس ملک میں ہم کوقرآنی حکومت و یکھنا نصیب فرمایئے۔ جواس میں کوشاں ہیں ان کو کا میاب وسرخروفر مایئے اور جو مخالفین اس میں روڑے اٹکا رہے ہیں ان کو محدد ہے ورندان کی گردنیں توڑ دیجئے اور ان کے وجود ہے اس سرز مین کو پاک کردیجے۔ آمین۔ والمجود کھون آن الحکو کی لئے مقدر ہے ورندان کی گردنیں توڑ دیجئے۔ آمین۔ والمجود کھون آن الحکو کی لئے رہتے العلمیان

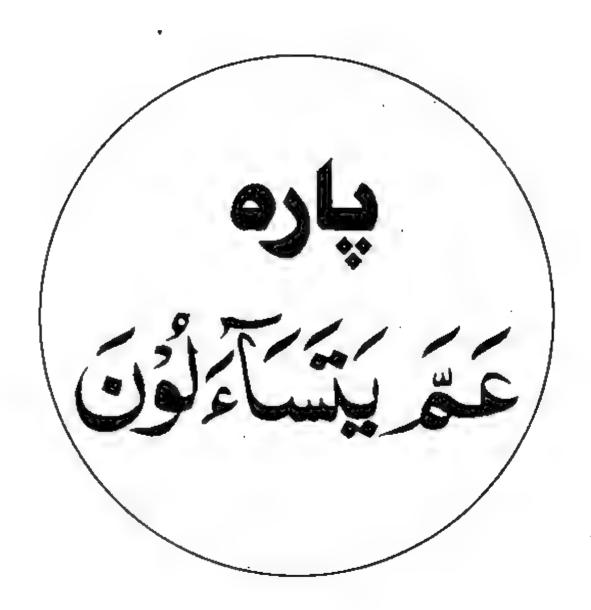

# سِنَّ النَّالِيَّةُ وَهِ اللَّهِ الرَّغُونُ الْكُافَ الْكُونِ الْكُونِ الْكُونِ الْكُونِ الْكُونِ اللَّهِ الرَّفِ فَي اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِينُ الْحَالِمُ الْحَالِمِ الْحَالِمُ الْ

# عَمْرِ يَنْسَاءُ لُوْنَ ﴿ عَنِ النَّبَا الْعَظِيْرِ ۗ الَّذِي هُمْ فِيْهُ مُغْتَلِفُونَ ۗ كُلَّاسِيعُلْمُونَ ا

یہ لوگ س چیز کا حال دریافت کرتے ہیں۔اس بڑے داقعہ کا حال دریافت کرتے ہیں۔جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ مبرکز ایسانہیں ان کوابھی معلوم ہواجا تا ہے۔

# تُحْرِكُلُّا سَيَعْلَمُونَ المُرْبَحِعْلِ الْرُضَ فِهِلَ الْحَوْلَ الْمُرْبَحِعْلِ الْرُضَ فِهِلَ الْحَوْلَ الْمُرْبَعْ عَلَى الْمُرْبِعُ عَلَى الْمُرْبِعُ عَلَى الْمُرْبِعُ عَلَى الْمُرْبِعُ مَا اللَّهُ وَالْجِبَالَ اوْتَأَدُّالٌ وَخَلَقْنَكُمُ ازْوَاجًا ﴿

چر ہر کر ایسانہیں ان کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔ کیا ہم نے زمین کوفرش اور پہاڑوں کومیخیں نہیں بنایا۔اور ہم ہی نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا۔

# وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سِبَاتًا فَوَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا فَوْجَعَلْنَا النَّهَارُمُعَاشًا فَ وَابْيَنَا فَوْقًا مُر

اور ہم ہی نے تمہارے سونے کوراحت کی چیزینایا۔اورہم ہی نے رات کو پروہ کی چیز بنایا۔اورہم ہی نے دن کومعاش کا وقت بنایا۔اورہم ہی نے تمہارے

# سَبْعًا شِدَادًا " وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا فَ وَأَنْ لِنَامِنَ الْمُعْصِرِةِ مَاءً تَجَّاجًا فَرَنْ فَرجربه

او پر سات مطبوط آسان بنائے۔اور ہم ہی نے ایک روشن جراغ بنایا۔اور ہم ہی نے پانی تھرے بادلوں سے کثرت سے پانی برسایا۔ تا کہ ہم اس

# حَبًّا وَنَهَامًا ﴿ وَجَنْتِ ٱلْفَاقَالَ

بانی کے ذر بعہ ہے غلہ اور سبزی اور مخبان باغ پیدا کریں۔

عَنَى كِيادِ كُلُ مِرَاثِينَ الْمَتَعَلَمُونَ عَنَرَيب جان لِيكُ الْمُعَلِيْقِ جَرِينَ الْمَيْلِيْقِ جَرِينَ الْمَيْلِيْقِ جَرِينَ الْمَيْلِيْقِ جَرِينَ الْمَيْلِيْقِ عَنْرِيب جان لِيكُ الْمُونَ عَنْرِيب جان لِيكُ اللهِ الْمَالِقُ الْمُعَلِيْقِ عَنْرِيب جان لِيكُ اللهِ الْمَالِقُ الْمُعَلِيْقِ عَنْرِيب جان لِيكُ اللهِ الْمَالِقُ الْمُعَلِيْقِ عَنْرِيب جان لِيكُ اللهِ الْمَالُونُ عَنْرِيب جان لِيكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

سورة کی وجہ تسمید، اس سورة کی ابتدائی میں فرمایا گیا عَنَی کینگا گاؤن عَنِ النّبَا الْعَظِیْمِ لفظ نبائے منی بین فہراورنا العظیم کے منی بری فہر۔ چونکہ اس سورة میں قیامت کے قوع کی فہراورواقعات جزاو مزاکا بیان فرمایا گیا ہے جو کر فیر ظلیم ہاں مناسبت ساس کانام سورة النباء مقرر ہوا۔ بیسورة کی ہے۔ مثمان مز ول: جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث ہوئے اور اہل مکہ کو آپ نے قیامت و آخرت کی فہر دی کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جس میں بید و نیا بالکل ختم اور فنا کر دی جائے گی اور پھرتمام انسان دو ہارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔اور ان کے دنیا کے نیک و ہدا تمال کی ان کو جز اوسزا ملے گی۔ نیک اٹھال کی جز امیں لوگ جنت میں جائیں گے اور کی راحت و آرام ہوگا اور جہنم میں ڈالے جائیں گے اور جہنم میں طرح کے مصائب جنت یا جہنم یہی دو تمام انسانوں کے آخری ٹھکا نہ ہوں گے۔ جنت میں ہر طرح کی راحت و آرام ہوگا اور جہنم میں طرح کے مصائب

آ زاراورعذاب و تکالیف ہوں گی تو ان باتوں کو کفار مکہ من کر از راہ انکار واستہزا آپیں ہیں۔ نیز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور موشین سے سوال کرتے کہ بال صاحب وہ قیامت کب آئے گی؟ اور آئی دیر کیوں ہور ہی ہے؟ ابھی کیوں نہیں آتی ؟ یہ کیوں کر ہوگا کہ بوسیدہ بڑیاں پھر زندہ ہوں گی؟ منکرین قیامت کے ان سوال اور تعجب براس سورة کا نزول ہوا اور ان کے عقائد کی تر دیداور قیامت کے وقوع اور جزاوس اکا نقینی ہونا اس سورة میں بیان فرمایا گیا ہے۔

قیامت کا آنا یقینی ہے

اب ان آیات کی تشریح بہ ہے کہ سورة کی ابتداء ایک سوالیہ جملہ ے فرمائی جاتی ہے کہ یہ قیامت کا اٹکار کرنے والے لوگ کس چیز کی بابت دریافت کردہے ہیں؟ توخدائے تعالیٰ کوتو معلوم تھاجس چیز کاوہ سوال کرتے تھے مگر سوالیہ فقرہ سے خطابت کی ابتداء کرنا دوسری ز یا نوں کی طرح خطبات عرب میں حسن خطابت کا ایک بہترین نمونہ مجما كيا إس لئ سواليه جمله عَفريتُكَ أَوْنَ فرمايا مي ليعن به لوگ س چیز کی بات در یافت کررے ہیں؟ اور پھراس کاجواب خودحق تعالى آ كورية بين عن النَّبَأِ الْعَظِيْمِ الَّذِي هُمْ وَفِيْهِ فَغُتَكِفُونَ اس بڑے واقعہ کا حال دریا فت کرتے ہیں جس میں میلوگ اختلاف کر رہے ہیں یعنی قیامت جو بہت عظیم الشان چیز ہے اور جس میں لوگوں کا اختلاف ہے اس کے بارے میں یو چھے کھے کررہے ہیں۔کوئی اس ے آنے پر یقین رکھتا ہے کوئی منکر ہے کہ قیامت وغیرہ کچھ ہیں ۔ کوئی شک میں بڑا ہے کوئی کہتا ہے بدن اٹھے گا۔کوئی کہتا ہے کہ سب عداب تواب روح برگزرے کا۔اس لئے آھے مکرین قیامت کے خیالات کی تروید کی جاتی ہے کہ تمہارے خیالات سیجے نہیں۔ تیامت ضروراً ئے گی اورتم کو قیامت اوراس کی اصل کیفیت عنقریب معلوم ہوجائے گی اس لئے کہ دنیا آخر فانی اور چندروز ہے۔

قیامت آنے کے دلائل

قیامت کی خبر دے کراس کے بعد چند ولائل فرمائے جاتے ہیں جواللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ کو تابت فرماتے ہیں۔

کہلی دلیل: اکٹر بخت کی الا یک وطنگ الیسی اے انسانو! کیا ہم نے زمین کوتمہارے لئے فرش نہیں بنایا کہ جس پرسکون واطمینان سے رہ سکو۔اگر زمین ہوا کی طرح خفیف اور پائی کی طرح نرم اور آگ کی طرح گرم ہوتی تو تم کہیں اس پربس سکتے تھے؟ پھر جدید سائنس کے فرد کی کرہ زمین حرکت کرتا ہے۔ تو یہ اس کی قدرت اور حکمت کا کتنا بڑا جبوت ہے کہ زمین اس طرح حرکت کرتی ہے کہ اس پر دہنے والوں کو پچھ بھی لفزش نہیں تو جس قادر مطلق نے کرہ ارض کو ایسا بنایا کیا وہ اس کو فرنانہیں کرسکتا ہے۔

ووسرى دليل: وَالْجِبَالَ أَوْتَادُ الْعِنْ كِيابِم في بِهارُون كُومِينُون ك ما نند ہیں بنایا کہاسے بوجھاور بھاری بن ے زمین کو ملنے ہیں دیے لیعنی جیراکسی چیز میں میخ لگادیے ہے وہ چیز اپنی جگہ ہے نہیں ہلتی ایسے ہی ابتداء میں جوز مین کا بیتی اور لرزتی تھی اللہ تعالی نے بہاڑ بیدا کر کے اس كاضطراب ادركيكي كودوركرديا كويازين كوايك طرح كاسكون حاصل موا تيسري دليل: وَخَلَقْنَكُمْ إِذْ وَاجَّا لِعِنْ الْ بَيْ آدم مِم فَعْمَ كُو جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ مرد کا جوڑا عورت اور عورت کا جوڑا مرد۔ از داج کے معنی ہے بھی ہوسکتے ہیں کہ صفات کے لحاظ سے ایک کا مقابل دوسراہے۔ یعنی بادشاہ ہے تو فقیر بھی ہے۔ حسین ہے تو بدشکل بھی ہے۔ عظمند ہے تو ہمتی ہمی ہے۔ علیٰ ہذاالقیاس۔اس میں اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے کہ جس نے ایک ہی زمین برایک ہی مادہ سے کیسے مختلف انسان بنائے۔ پھرانسان کواس کی فطرت اور آ فرینش میں مجبوری مجمی د کھادی کدانسان اپنی فطری چیزوں میں تغیر نہیں کرسکتا اور ثابت کردیا کہ انسان کو جو اللہ نے قدرت دی ہے وہ محدود ہے۔ پھر انسانوں کا اختلاف صاف بتلار ہاہے كتمہارے مختلف اعمال وعقائد كى جزاوسر اكا کوئی اور عالم ہے تو جو قاور مطلق کہ تم کونر مادہ بنا کر پہلی مرتبہ پیدا کرسکتا ہے وہ تم کوفنا کر کے دوبارہ پیدائہیں کرسکتا؟ ضرور کرسکتا ہے۔

چونی دلیل: وَجُعَلُنَا نُوْمَا فَرِسَاتُ اور بم نے تمہاری نیندکو تمہاری نیندکو تمہارے لئے داحت بنادیا۔ اگر انسان دات کو یا دن میں اچھی طرح نہ سوئے تو ویکھے حصرت انسان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تمام اعضائے جسم اور دہا فی قو تیس بیداری میں بیرونی کاموں میں مشغول رہتی ہیں۔ اس

مسلسل حرکت کی وجہ ہے تمام اعصاب تھک جاتے ہیں اور انسان کی طاقت تحلیل ہوتی ہے۔ اس تحلیل کو رو کئے اور تھکاوٹ کو دور کرنے اور اعضاء کوآ رام پہنچانے کے لئے اللہ تعالی نے نیندم تقرر کر دی ہے۔ نیند حق تعالیٰ کی ایک ایک ایک کے اللہ تعالیٰ ہے اللہ کی ایک ایک کھیم الشان تعمت ہونے کے علاوہ یہی ہے۔ اور یہ نیندمخلوق کے لئے ایک عظیم الشان نعمت ہونے کے علاوہ موت کا ایک نمونہ بھی ہے کہ دنیا سے ففلت ہوگئ تو کو یا مر گئے تو جو ہر روز تم کو مارتا ہے اور ہر روز جلاتا ہے پھر کیا وہ موت کی نیند کے بعداس خواب کو مارتا ہے اور ہر روز جلاتا ہے پھر کیا وہ موت کی نیند کے بعداس خواب سے بیدار نہرے کا عدال خواب کو مارتا ہے اور اصل بیداری وہی ہوگی۔

پانچویں دلیل: گرجکناالیک لیباساً اور دات کوہم نے پردہ کی چیز بنایا گواس میں کوئی بھلائی کرتا ہے کوئی برائی۔ چوردات کو چوری کرتا ہے۔ عابد زاہد نماز تہجد اور سرا قبد ذکر میں جیھار ہتا ہے۔ رات کی تاریکی مخلوق کی پردہ واری کرتی ہے۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے دریافت کیا کہ ذکات دن میں بہتر ہے یارات میں۔ آپ نے فرمایارات میں اس کے کہ اللہ تعالی نے رات کو بھی قرآن میں لباس کہا ہے۔ هن فرجکنا الیکن لیباساً اور تکاح والی عوروں کو بھی لباس فرمایا ہے۔ هن فرجکنا الیکن لیباساً اور تکاح والی عوروں کو بھی لباس فرمایا ہے۔ هن بہلس لکم اورایک لباس کودوس کے لباس کے ماتھ منا سبت ہوتی ہے۔ لباس لکم اورایک لباس کودوس کے لباس کے ماتھ منا سبت ہوتی ہے۔ خون چھٹی دلیل: قرجکان الیکن کے الیس کو معندا کر سکو۔ کہیں آ جاسکو سودا گرئ کے بنایا تا کہم دون کے اجاب کے میں کام وہندا کر سکو۔ کہیں آ جاسکو سودا گرئ کے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں آگر بمیشہ درات ہی رہتا تو کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں آگر بمیشہ درات ہی رہتا تو کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں آگر بمیشہ درات ہی رہتا تو کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں آگر بمیشہ درات ہی رہتا تو کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں آگر بمیشہ درات ہی رہتا تو کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں آگر بمیشہ درات ہی رہتا تو کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں آگر بمیشہ درات ہی رہتا تو کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں آئر بھی ہی اس کی قدرت وحکمت کی دلیل انسان کے لئے عافیت کا دائر ہی تو ہی ہی اس کی قدرت وحکمت کی دلیل انسان کے دائر ہیں ہی اورائی ہیں ہی ہی تو ہی کھی اس کی قدرت وحکمت کی دلیل

ہے کہ جوان اجرام کو ایک فاص نظام برحر کت دے رہا ہے۔ توجب تک اس کا تھم اور اس کی مشیت ہے وہ مقرر کردہ نظام بیں بند سے ہوئے ہیں۔ جب اس کا تھم ہوگا بدنظام ٹوٹ جائے گا اور چا ندستارے سورج زمین و آسان سب فنا اور تم ہوجا کیں گے۔

ساتویں ولیل : قَبَنیْنَا فَوْقَکُوْسَبْعُاشِدُ اَدَّا اور ہم ہی نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسان بنائے کہ جن میں آج تک باوجوداس مدت گزرنے کے کوئی رختہ نہیں پڑا۔

آ تھویں دلیل: وَجَعَلْنَاسِرَاجًا وَهَاجًا اور ہم نے چمکتا ہوا چراغ بھی بنا دیا لینی سورج کو بنایا جو تمام جہان کوروش کر دیتا ہے اور دنیا کومنور کر دیتا ہے اور ہرچیز کوجگمگا دیتا ہے۔

### وعا مبحث

حق تعالی ہم کو قیامت و آخرت پرایمان کے ساتھ یقین کامل بھی نصیب فرما کیں کہ جوہم آخرت سے کسی لھے اور کسی آن عافل نہ ہوں۔ یا اللہ اس زندگی میں ہمیں ان اعمال صالحہ کی تو فیق نصیب فرماد ہے کہ جو ہماری آخرت کو بنانے اور سنوار نے والے ہوں اور ان اعمال سے بچا لیجئے کہ جو آخرت کو بگاڑ نے والے ہوں ایر ان اعمال سے بچا لیجئے کہ جو آخرت کو بگاڑ نے والے ہوں ایر ان اعمال سے بچا لیجئے کہ جو آخرت کو بگاڑ نے والے ہوں۔ آئین ۔ والبخر کے خوا کا این الحد کر ایک ایک اللہ رئیت الفلیدین

# إِنَّ يَوْمُ الْفَصْلِ كَانَ مِنْقَاتًا " يَوْمُ يُنْفَخُ فِي الصَّوْدِ فَتَأْتُونَ افْوَاجًا " وَفُرْتِعَتِ التَّمَاءُ

ب شک فیصلہ کا دن ایک معین وقت ہے۔ یعن جس دن صور پھوٹکا جادے گا پھرتم لوگ گروہ ہو کر آ دیے۔ اور آسان تھل جادے گا پھرائس میں دروازے ہی

# فكانت أبوابًا في وسيرت الجبال فكانت سرابًا في جه لمركانت مرصادًا في للظفين

دروازے ہوجائیں گے۔اور پہاڑ ہٹا دیئے جاوی کے سووہ ریت کی طرح ہوجاویں کے ۔بے شک دوزخ ایک کھات کی جگہ ہے۔مرکشوں کا

# مَا بُاللِّينِينَ فِيْهَا كَفَا بُالْوَقُونَ فِيهَا بِرُدًّا وَلَا شَرَابًا الْرَحِمِيمًا وَعَسَاقًا

ٹھکا تا۔جس میں وہ بے انتہا زمانوں رہیں گے اس میں نہ وہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ چنے کی چیز کا بجز گرم بانی اور پیپ کے

# جَزَاءً وْفَاقًا ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوالا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ

یہ بورا بدلہ لیے گا۔وہ لوگ حماب کا اندیشہ نہ رکھتے تھے اور جاری آیٹوں کو خوب جھٹلاتے تھے۔اور ہم نے ہر چیز کو

# آخصينه كِتبال فَذُوقُوا فَكُن تُونِيكُمْ إِلاعَنَ ابًا ا

لکے کرونبط کررکھا ہے۔ سومزہ چکھوکہ ہمتم کوسزاہی بردھاتے جلے جائیں سے۔

سیح علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کونہیں۔ پھر جب وہ دن آجائے گا توصور پھوٹکا جائے گا اور پہلاصور پھو تکنے سے تمام دنیا الث پلیٹ ہوکر نمیست دنا بود ہوجائے گی۔احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لانخ صور جمعہ کے دن جو یوم عاشورہ بھی ہوگا میں ہوتے ہی شروع ہوگا۔

حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث وہلوی نے اپنی کتاب قیامت نامہ میں لکھا ہے گہ ' قیام قیامت کی اول علامت ریہ ہوگی کہ لوگ تین حیارسال تک غفلت میں پڑے رہیں سے اور و نیاوی نعتیں '

### قيام قيامت اور ننخه صور

اب قیامت کی پھتفصیل بیان فرمائی جاتی ہے اوران آیات میں بتایا جاتا ہے کہ قیامت کا دن جو فیصلہ کا دن ہوگا اس کا ایک وقت اللہ کے علم میں مقرر ہے۔ نہ کسی کے انکار سے وہ ٹل سکتا ہے اور نہ کسی کے اصرار سے وہ وقت جلد آسکتا ہے۔ بہر حال ایک نہ ایک روزید ونیا کا کارخانہ تمام ہوتا ہے اور قیامت آئی ہے۔ اب کب آئے گی؟ اس کا کارخانہ تمام ہوتا ہے اور قیامت آئی ہے۔ اب کب آئے گی؟ اس کا

اموال اور شہوت رانیاں بکٹرت ہو جائیں گی کہ جعد کے ون جو ہوم عاشور بھی ہوگا لیٹن محرم کی اتاریخ صبح ہوتے ہی لوگ اپنا اسٹ کا موں ہیں مشغول ہوجا ئیں ہے کہنا گاہ ایک لمبی آ واز آ دمیوں کوسنائی دے گل بھی لاخ صور ہوگا۔ لوگ خوف و ہیبت کی وجہ سے مرف شروع ہو جائیں ہے۔ زیبن میں زلزلہ آئے گا جس کے ڈر سے لوگ گھروں کو جو رکم میدان میں بھا گیس سے اور وحتی جانور خاکف ہو کر لوگوں کی طرف میل کریں ہے۔ سمندر ابنل کر قرب و جوار کی جگہوں پر چڑھ جائیں ہے۔ آگ بچھ جائے گی۔ پہاڑ نکڑے کھڑے ہو کر تیز ہوا کے جائیں ہے۔ آگ بچھ جائے گی۔ پہاڑ نکڑے کو رہ دور آ واز دمیدم سخت ہوتی جائے جائیں ہے۔ وہ آ واز دمیدم سخت ہوتی جائے جائیں ہے۔ وہ آ واز دمیدم سخت ہوتی جائے جائیں ہے۔ یہاں تک کہ اس کے نہایت بولناک ہونے پر آسان مچٹ جائیں۔ یہاں تک کہ اس کے نہایت بولناک ہونے پر آسان مچٹ جائیں۔ یہاں تک کہ اس کے نہایت بولناک ہونے پر آسان مچٹ

تلخ صور کے مسلسل جھ ماہ تک رہنے کے بعد نہ آسان رے گانہ ستارے نہ سمندر ندا در کوئی چیز سب کے سب نیست و نابود ہو جا کیں مے۔فرشتے بھی مرحائیں مے۔مرکتے ہیں کہ آٹھ چیزیں فناسے مشتنی بیں ۔اول عرش دوم کری سوم لوح و چہارم قلم پیجم بہشت مشتم صور' ہفتم دوزخ' ہشتم ارواح \_ لیکن ارواح کوبھی بےخودی و بے ہوشی لاحق ہو جائے گی۔بعضوں کا خیال ہے کہ بیآ ٹھ چیزیں بھی تھوڑ ن، رِ کے لئے معدوم ہو جا کیں گی۔ حاصل کلام سوائے ذات یاری تعالیٰ کے کوئی باتی شدرہے گا۔ تو خداوندرب العزت فرمائے گا لمن الملک اليوم كس كے لئے آج كى سلطنت ہے؟ كھرخود ای ارشادفر مائے گا۔ للہ الواحد القهار خدائے یکنا وقہارے لئے پس ایک وقت تک ذات واحد خداوند قدوس ذوالجلال والا کرام ہی رہے گی۔ پھرایک مدت کے بعد کہ جس کی مقدار سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا از سرنوسلسلہ پیدائش کی بنیاد قائم کرے گا۔ آ سان زمین ادر فرشتوں کو بیدا کرے گا۔ زمین کی بیئت اس وقت اليي مو كى كداس مين ممارتول ورختول مهارون سمندرون وغيره كا نشان نه مو کا چرحصرت اسرافیان کوصور مجدو تکنے کا تھم موگا۔ روعیں اینے اینے جسموں میں اس طرح آئیں گی جیسے محوسلوں میں یرندے ان کا رابطہ جسمول سے قائم ہو جائے گا اورسب کے سب زندہ ہوکراٹھ کھڑ ہے ہول کے۔"

عقا کہ وا کمال کے لیا ظریب کی دوسری مرتبہ جب الغرض یہاں آیت میں فرمایا گیا کہ تھے گانیہ یعنی دوسری مرتبہ جب صور پھونکا جائے گاتو پھرتم لوگ گروہ ہوکر میدان حشر میں آ و کے بعنی کشرت سے الگ الگ جماعتیں اور ٹولیاں بن کرجن کی تقسیم ان کے ممتازعقا کداورا عمال پر ہوگ میدان حشر میں جمع ہوں گی۔ پس نیکوں کی جدا جماعت ہوگی۔ پس نیکوں کی جدا۔ پھر نیکوں میں نمازیوں کی جدا۔ محدقات و خیرات دینے والوں کی جدا صابروں کی جدا شاکروں کی جدا رات میں جھیپ کرعیادت کر نیوالوں کی جدا آتی آب پرستوں کی جدا برستوں کی جدا ہوں کی جدا نظالموں کی جدا دعایا زجموث ہو لئے پرستوں کی جدا ہم ایک جدا کہ یہ فلاں کی جدا ہم ایک جدا میں محدا دعایا زجموث ہو لئے دالوں کی جدا دیا یا زجموث ہو لئے دالوں کی جدا دیا یا زجموث ہو لئے دالوں کی جدا ہم ایک جماعت کا نشان ہوگا اور اس پر لکھا ہوگا کہ یہ فلاں جماعت میدان قیا مت میں حاضر ہوگی۔

آسان و بباژ

آسان کھل جائے گا کہ اس میں فرشتوں کے اتر نے کے رائے اور درواز ہے ہی درواز ہے ہوجا کیں گے۔ پہاڑ ہٹا دیئے جا کیں گے اور ہالکل ریت کے ذر ہے بن جا کیں گے۔

جہمیوں کی حالت

الایک و فون و فی این او کافتر ایا الا تحدیث ای خساتی ایسی نه شندک کی دا حت پاسم کے نہ کوئی خوشکوار چیز پینے کو ملے گی۔ ہاں ملے گاتو سرم پانی جس کی سوزش سے مند جبلس جا تیں مے اور آ نتیں کٹ کر بیت سے باہر آ پڑیں گی اور دوسری چیز پیپ پینے کو ملے گی جو دونز خیول کے زخموں سے فکل کر ہے گی۔الا مان الحفیظ!ا سے اللہ اپ کرم سے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اپنے ہر طرح کے چھوٹے کر مے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اپنے ہر طرح کے چھوٹے کی سے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اپنے ہر طرح کے چھوٹے کی بین میں اپنے ہر طرح کے چھوٹے کی سے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اپنے ہر طرح کے چھوٹے کی سے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اپنے ہر طرح کے چھوٹے کی کے ایک میں اپنے میں اپنے میں اپنے میں اپنے ہر طرح کے چھوٹے کی سال میں دیکھے گا۔ آ مین

توجہم میں جہنیوں کو ذرا بھی ٹھنڈک میسر نہ آئے گی۔ نہ بدن کی معتذک نہ معتذک نہ دل کی ٹھنڈک نہ آ تھوں کی ٹھنڈک نہ کانوں کی ٹھنڈک نہ شعنڈ اپانی 'نہ ٹھنڈ کی ہوا' نہ ٹھنڈ امکان 'نہ ٹھنڈ الہاس اور تو اور جود نیا میں ایک جانکی اور معمولی چیز پانی ہے جو د نیا میں قیدی اور خونی کو بھی بنا یا جاتا ہے وہاں ان کو وہ بھی نصیب نہ ہوگا بلکہ اس کے بدلہ جیم یعنی کھولٹا ہوا پانی جو منظم اور عساق یعنی جہنیوں کے زخمول کی ہیں۔ ہوا پانی جو منظم اور عساق یعنی جہنیوں کے زخمول کی ہیں۔

جَزَآءً وَ فَا فَالْهُ فَرِكَ الْوَالْدِيرَ عَنَوْلَا لِيَرْجُونَ حِسَابًا وَكُنَّ إِوْلَا لِيَهِمَا كَلَى الْكُوامِيدِ نَتَى وَبِي جَسِ بَاتَ كُو وَنِيا مِيلِ جَسِلًا تِي عَنِي اور مُكرِيتِ بِيلِ ان كواميد نَتَى وَبِي سامنے آئی اب ویکھیں کمیے جبٹلاتے اور مُکریت بیں۔ یہاں ان اہل جہم کے کسی خاص گناہ کا تام بیں لیا کہ جس کی وجہ سے ان کو بیون و یکنا نصیب ہوا حالا نکدان کے بہت سے گناہ منے بلکدان کی عمومی توت عملیہ اور تو تنظریہ کا فساد ظاہر فر مایا کہ بیان کی بدا تمالیوں کا پورا پورا بدلہ ہے اور توت نظریہ کا فساد ظاہر فر مایا کہ بیان کی بدا تمالیوں کا پورا پورا بدلہ ہے اور توت نظریہ کا فائی دون آئے گائی بیں اس لئے ہم نے کہان کا عقیدہ تھا کہ حساب کا کوئی دن آئے گائی بیں اس لئے ہم نے

جوجودلیلیں اپنے نبی پر تازل فرمائیں بیان سب کوجھٹلاتے ہی رہے۔ ہرکسی کے تمام اعمال محفوظ ہیں

و کُلُ شَی اَحْصَین کُنیا ہم نے بندوں کے تمام افعال و
انجال کو کن رکھا ہے اور شار کر رکھا ہے ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور ای
علم محیط کے موافق وہ سب دفاتر میں با قاعدہ مندرج ہیں ۔ کوئی نیک و
برقی رتی کا بھکتان کیا جائے گا۔ جیسے تم دنیا میں تکذیب وا نکار میں برابر
برجتے چلے کے اور اگر بے اختیار موت نہ آجاتی تو ہمیشہ برجتے ہی
چلے جاتے اب جہنم میں پڑے ہوئے عذاب کا مزہ چکھتے رہواور ہم بھی
عذاب برحاتے ہی چلے جا کیں سے جس میں بھی کی نہ ہوگی۔

جہنم کے عذاب کا سب سے بخت پہلو

حفرت عبداللہ بن عرفر ماتے ہیں کہ کفار ومشرکین اہل جہم کے اس آیت فَانَ وَقُوْا فَکُنْ مَنْ نِیْ یَکُ فَوْ الْاَعْکُ اَبَّا ہے زیادہ مخت اور مایوس کن کوئی اور آیت بیش کہ ان کے عذاب ہر وقت بڑھتے ہیں رہیں گے۔ حضرت ابو برزة الاسلیؒ ہے روایت ہے کہ حسن بھریؒ نے ان ہے ور یافت کیا کہ اہل جہم کے لئے کون می آیت سب سے ذاکہ شدید ہے فر مایا میں نے آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سب سے ذاکہ شدید ہے فر مایا میں نے آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بیآ بت تلاوت فر مائی اور سب سے سنا ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم فر مایا جب جہمی تمنا کریں گے یا اس بات کی ورخواست کریں گے فر مایا جب جہمی تمنا کریں گے یا اس بات کی ورخواست کریں گے قر مایا جب کہ سم از کم بی عذاب بی پھوٹم کی دوخواست کریں گے فر مایا وقا وقت کر کے فر مایا اس کے بعد تو اہل جہم کی شدید پریشانی فر کی حد بی باتی نہ رہے گی اور حسر سے کے سواکوئی جارہ شہوگا۔ العیافہ باتھ کی حد بی باتی نہ رہے گی اور حسر سے کے سواکوئی جارہ شہوگا۔ العیافہ باتھ کی ۔

وعا سیجے: حق تعالی فیصلہ کے دن ہم کو اپنے سعادت منداور ابر ربندوں کیساتھ شامل ہو کر اٹھنا فصیب فرما کیں اور انہی کیساتھ ہماراحشر فرما کیں۔ فصیب فرما کیں اور انہی کیساتھ ہماراحشر فرما کیں۔ والنے در دعوی الله درت العالم مین و النے در دعوی الله درت العالم مین

# اِنَّ لِلْمُتَقِيْنَ مَفَازًا ﴿ حَلَ آفِقَ وَاعْنَابًا ﴿ وَلَا عَبَ اَتُرَابًا ﴿ وَكَالَمُ الْوَ كَالَمُ الْوَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى ا

اور کا فر کیے گا کاش میں مٹی ہوجا تا۔

اِنَ بِينَكَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

متقین کے لئے ہمیشہ کی کا میا بی ہوگی

گذشتہ آیات میں ان منکرین قیامت اورسرکش و باغی لوگول کے احوال وانجام کو بیان فرمایا گیا تھا۔اب ان لوگول کے مقابلہ میں ان بندوں کا ذکر ہے کہ جود نیا میں اللّٰد کو مان کراس کے حکموں کے مطابق جلتے تھے اور جود نیا میں اللّٰدے وُرکراس کی نافر مانی اور یُرے کا مول ہے

بچتے ہے۔ چانچہ ان آیات میں ہلایا جاتا ہے کہ متقین لینی پرہیزگاروں کو ضرور بالضرور دہاں ہر طرح کی کامیانی اور سعادت حیات جاودانی اور کامرانی حاصل ہوگ۔ اس میں کوئی شبہیں متی قرآن کی ایک اصطلاح ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بچتا ہے اوراس کی نافوش اور ناراضی ہے ڈرتا ہے اسے متی کہتے ہیں۔ اسلام انسان کے اندر جوسب سے ہڑی خوبی پیدا کرنا چاہتا ہے وہ یہی تقویٰ کی صفت ہے۔ انسانی زندگی کی اصلاح کا سب سے ہڑا مدار اسی صفت ہر ہے جو شخص اپنے تمام کاموں میں اس بات کی فکرر کھے کہ وہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ندکر ہے اور اسے اس بات کی فرر سے کہ وہ کوئی حرکت ایس نہ ہو جائے جو اللہ کی مرض کے خلاف ہوتو اس کی زندگی نہایت کامیاب ہے۔

متقین کے لئے راحت ولذت کاسا مان

متقین کوسیر وتفریح اور پھل ومیوہ کھانے کے لئے یا غات ہوں گے۔ حدیقة عربی زبان میں اس باغ کو کہتے ہیں جس کے حاروں طرف دیوار ہوتو ایبا باغ زیادہ محفوظ اور پرلطف سمجھا جاتا ہے پھر باغات میں جو پچھ تعتیں ہوتی ہیں عام لفظ باغ استعال کرنے سے سب بی نعمتیں آئٹیس مگران باغات میں جو چند دل پسند چیزیں ہوں گی ان کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ وہاں انگور بھی بکثرت اور عمرہ ہوں کے۔ جوغذا کا کام بھی دے سکتا ہے۔ نیز باغ میں انگور بیلوں پر ہوتا ہے اس کا سابیا ورمیمی لطف دیتا ہے۔ پھردل بہلانے کے لئے وہاں نوخاستہ ہم عمرعورتیں بھی ہوں گی اور پینے کو نبالب بھرے ہوئے شراب طہور کے جام چلیں ہے جس ہے ایک فرحت اورسرور تازہ ہوگا اور بیشراب آخرت و نیا کی سی شہوگی کہ جس میں بے ہوشی در دسراہل مجلس کی بے ہورہ بکواس یا مار پریٹ گالی گلوچ ہو بلکہ وہاں ایذاءاور مار پیٹ تو کیا کوئی لغو بات بھی سننے میں نہ آئے گی۔ اور نہ کوئی جھوٹی بات اور نہ کوئی ول کورنج دینے والی بات کہ اس کو کوئی حجثلا وے اور رنج ہو۔ ایک یا کیزہ طبیعت اور خوش ندات مخص کیلئے ہے بات سخت تکلیف دہ ہوتی ہے کہاس کے کا نول میں گندی یا تنیں کے ہودہ الفاظ حبعوث اور گالیاں پڑیں اس لئے جن لوگوں کی طبیعت یا کیزہ اور

نداق بلند ہیں وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنت کی بیکسی بڑی نعمت ہوگی کہ وہاں ندکوئی ہے ہودہ بات کا نول میں پڑے گی اور نہ جھوٹ سننے کو ملے گا نہ کوئی کسی ہے جھٹڑے گا کہ جھوٹ بولنے اور مکرنے کی ضرورت چیش آئے۔ سجان اللہ۔

### ايمان واعمال صالحه كاثمره

آ گے فرمایا کہ متعین کیلئے ہے سب نعتیں بدلہ ہیں ان کے اعمال و
عقا کداور معادف کا کہ رتی رتی کا حساب ہوکر تمام تیکیوں کا بدلہ علی اور بہت کافی بدلہ علی گا۔ اور بیہ بدلہ بھی محص اللہ رب العالمین کی ہخشش اور رحمت سے ہود نہ طاہر ہے کہ اللہ تعالی پر کسی کا فرض یا جبر نہیں انسان تو اپنے عمل کی بدولت عذاب سے نئے جائے ہے ہی مشکل ہے۔ رہی جنت وہ تو خالص اس کے فضل و کرم ورحمت سے التی ہے لیکن اس کو ہندول کے عمل کا بدلہ قرار دینا بیدرب العالمین کی دوسری بندہ نوازی اور عزت افزائی ہے اور آخرت کی نجا سے اور وہاں کی تمام راحین خداوند قدوس کی بخشش ہے تو اس میں اس طرف راحین خداوند قدوس کی بخشش ہے تو اس میں اس طرف راحین خداوند قدوس کی بخشش ہے تو اس میں اس طرف راحین خداوند قدوس کی بخشش ہے تو اس میں اس طرف راحین کا دوسری اشارہ ہوگیا کہ جو یہاں ہو سے گاوہی وہاں کا نے گا۔

عظمت الهي

آگے اللہ تعالی اپی عظمت و جلال کی خبر دے رہے ہیں۔

السّماوٰتِ وَالْاَدْتِ وَ مَابِیْنَهُمَا الرّحْمٰنِ اَلَا يَعْلِمُوْنَ وَمَا يَا اللّهِ عَلَى الرّحْمٰنِ الْاَيْعِلِمُوْنَ وَمَا يَا اللّهِ عَلَى الرّحْمٰنِ الْاَيْعِلِمُ الْوَلِ عِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

نی آ دم ہم نے تو حمہیں نزدیک ہی آئے والی مصیبت سے خبر دار کر دیا۔ کو قیامت کا دن دور ہو گر جولا زمی اور بیٹنی آ نے والی چیز ہو کو دور ہو پر قریب ہی مجھنا جا ہے عقلمند تو ہزار کوس دور کی مصیبت کو قریب مجھتا ہے اور دنیا کی زندگی تو بہت ہی ہے ثبات ہے۔ موت ہرایک کے سر پر کھڑی ہے اور موت اس بوم قیامت کا دروازہ ہے اس لئے مرکر جو پچھانسان کو چیش آنے والا ہے وہ بہت ہی قریب ہے۔اس روز یعنی بوم قیامت میں انسان وہ سب کھھ دیکھ لے گا جو دنیا میں نیک د ہداس نے کیا تھا۔ پھر جب وہ پردہ کھل جائے گا اور کا فرائے كفراور بداعمالي كو ہيبت ناك صورتوں ميں ديجھے گا اور كوئي ٹھ كا تا اور پناہ کی جگہ اور صورت نظر نہ آئے گی تو کافر کے گا۔ لِلَّيْتِينِي أَنْتُ ثُولِيًّا إِسِكَاشَ كَهِ مِن خَاكِ مِوا مِوتا يا خَاكِ مِوجِا تا اور انسان نه پیدا بوا بوتا جوآج اس مصیبت کونه دیکمنا برتا . حضرت عبدانقد بن عباس اور حضرت عبدالله بن عمر رضى النعشم معمر فوعاً اور موقوفاً روایت ہے کہ قیامت کے دن جانوروں سے حساب کتاب کے بعد ایک دوسرے سے بدلہ ولایا جائے گا جس جانور نے کسی دوسرے جانورکوسینگ یا کھر ماراہوگا وہاں اس کا بدلہ دلا کر حکم ہوگا کہ سب کے سب خاک ہوجاؤچنانچہوہ سب ٹاک ہوجائیں گے۔ یہ و کمچیکراس وفت کا فرآ رز داورتمنا کرے گا کہا ہے کاش میں بھی خاک ہوجا تا اوراس انسانیت ہے کہ جومیری خرالی کا سبب ہوئی دورر بتا۔ سورة النباكا خلاصه

اس سورت کا موضوع "بعث بعد الموت" ہے سورت کی ابتداء میں مشرکین کا وہ سوال ندکور ہے جووہ انکاراوراستہزاء کے طور پر قیامت کے بارے میں کرتے بیخ فر مایا" یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ اختلاف کررہے ہیں۔کوئی اس کا اقرار کرتا ہے اور کوئی انکار کوئی تذبذب کا شکار ہے ادر کوئی اس کا اقرار کرتا ہے معشرت مجاہد رحمہ اللہ نے شکار ہے ادر کوئی اس کا اثبات کرتا ہے حصرت مجاہد رحمہ اللہ نے شکار ہے ادر کوئی سے مراد قرآن عظیم لیا ہے اس میں شک ہی کیا ہے کہ واقعی سب سے بڑی خبراور سب سے بڑا کلام قرآن ہی ہے کیا

کا یکران میں ہے وہی کلام کر سکے گا جس کواللہ تعالی کلام کرنے کی اجازت دیں سے ۔اوراجازت یا کربھی ہات وہی کہے گا جوٹھیک اورمعقول ہونین بولنا بھی محدود اور مقید ہوگا یہیں کہ جو جا ہے بولنے لکے مثلاً کسی غير متحق كى سفارش ندكر كاادركسي كى كوابى مين اجازت ياكر بولے كاتو کھرورعایت ندکرے گا۔ندکی زیادتی کرے گا۔جوبات تھیک ہاس قدر كهد سك كاريهال الن آيات من كايدلك ون منه خط بالمس كواس کی طرف سے اختیار نہ ہو گا کہ عرض معروض کر سکے اور لَا يَتَكُلُّونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمِنُ وَقَالَ صَوَايًا كُولُ بِول نہ سکے گا بجز اس کے جس کواللہ تعالیٰ اجازت دے دے اور وہمخص ہات بھی ٹھیک کیجان آیات میں مشرکین عرب کے اس باطل عقیدہ کا ردفر ما دیا گیا که جس کی بناء بروه ملائکه اورانبیاء وصلحاء وغیره اورد تگر بنوں کو بھی اس غرض سے پوجتے تھے کہان کو خدا کے گھر کا مختار بھے تھے۔ دنیامیں تمام حاجات کے پورا کرنے کاان بی کومسبب کہتے تھے اورای لئے ان کی خوشنودی اور تقرب کے لئے ان کی نذرو نیاز کرتے ہتھ۔ آ ڑے وقت میں ان کے نام کی دہائی دیتے ہتے المدد المدد ایکارتے تھے اور اول تو آخرت کے وہ قائل ہی نہ تھے اور جو کسی درجہ میں قَائل بھی تصلوان بتوں کوآ خرست ہیں اپنی بخشش کا دسیلہ جائے تھے۔ سفارش: اجازت ت تعالى سانبياء سفارش مى كريس سيرتواى كى جس نے ونیایس حق بات کی تھی اورسب سے بڑھ کرحق بات الآالة الا الله بان کی جنہوں ئے کفر بکا اور خدا کی ذات وصفات میں شریک اور حصد دار تھم رائے۔

جوچاہے آخرت کی تیاری کرلے

آئے فرمایا کیا ذاک الیؤڈ انگئی فکن کے آئے کہ الی رُبِه منا کا وہ ون

برق ہے اس دن کا آتا بھٹی ہے واب جوابی بہتری جاہاں دن کی

تیاری کرر کھے اور تقوی اختیار کر کے اپنے رب کے پاس ٹھکا ٹا بنا ہے۔
ایمان و پر ہیزگاری ہی کا سیدھا راستہ ہے جوتن سجانہ تک پہنچتا ہے اس

راہ میں چلتے چلتے انسان اللہ کے قرب و جوار رحمت میں پہنچ جاتا ہے۔

قیا مت نز دیک ہے کا فرکو پچھتا ٹا پر سے گا

اخیر میں بطور جحت کے تمام انسانوں سے فرمایا جاتا ہے کہا ہے۔

اخیر میں بطور جحت کے تمام انسانوں سے فرمایا جاتا ہے کہا ہے۔

ت سورت کے عموی مزاح کود کھتے ہوئے ہی قول دائے معلوم ہوتا ہے کہ

دائر العظیم ' سے مراد قیامت ہی ہے گئی آیات میں قدرت الہیہ کے

دائر اور قیامت کے محتلف مناظر اور جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے بتایا گیا

کو دو اللہ جوز مین کو چھوتا ' پہاڑ دل کو پینیں ، انسانوں کو جوڑا جوڑا ' نیند

کو دوش کرنے والا جراغ بناسکتا ہے ۔ وہ دوبارہ زندگی بھی عطا کرسکتا

کو روش کرنے والا جراغ بناسکتا ہے ۔ وہ دوبارہ زندگی بھی عطا کرسکتا

ہے اور الی عدالت بھی قائم کرسکتا ہے جس میں اولین اور آخرین کو بتع

کیا جائے گا اور ان کے درمیان عدل کیا جائے گا۔ عدل اور حساب کے

بعد کسی کا ٹھکا نہ جنت ہوگا اور کسی کا جہنم ۔ سورت کے اختقام پر بتایا گیا

بعد کسی کا ٹھکا نہ جنت ہوگا اور کسی کا جہنم ۔ سورت کے اختقام پر بتایا گیا

الند کے بے حدم ہر بان اور رحمٰن ہونے کے کسی کو اللہ کے سامنے تا ب

گویائی نہ ہوگی اس دن ہرخض کا اعمال نامہ اس کے سامنے کرویا جائے

گا اور اس کے بارے میں قطعی فیصلہ سنا دیا جائے گا اس فیصلہ کو ک کو اللہ کے سامنے تا ب

گا اور اس کے بارے میں قطعی فیصلہ سنا دیا جائے گا اس فیصلہ کو ک کے گا ایک مطلب تو یہ

گا اور اس کے بارے میں قطعی فیصلہ سنا دیا جائے گا اس فیصلہ کو ک کے گا ایک مطلب تو یہ

گا اور اس کے بارے کاش! جس مٹی ہونا۔ مٹی ہونے کا ایک مطلب تو یہ

گا اور اس کے بارے کاش! جس مٹی ہونا۔ مٹی ہونے کا ایک مطلب تو یہ

ہے کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا' دوسرا یہ کہ میں تکبر نہ کرتا ادرمٹی کی طرح

مسکینی اور عاجزی اختیار کرتا تیسرا مطلب بید که بین انسان تین حیوان موتا اور جھے بھی حیوانوں کی طرح دوبارہ زندہ کرنے کے بعدمٹی بنادیا جاتا کول میں دوز نے کے عذاب سے نئے جاتا۔ بیتمنادہ اس وقت کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ دیسے تو انسانوں کی طرح حیوانوں کو بھی زندہ کیا گا جب وہ دیکھے گا کہ دیسے تو انسانوں کی طرح حیوانوں کو بھی زندہ کیا سیالنیکن انہیں زندہ کرنے کے بعد ادر ان کے باہمی معاملات سلے کیا لئیکن انہیں زندہ کرنے کے بعد ادر ان کے باہمی معاملات سلے کے بعد انہیں آئیں انہیں کرنے ہے بعد انہیں گا ہے۔

### سورة النباء كےخواص

ا .....حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جوسورة النباء پڑھتا رہے الله تعالی قیامت کے دن اسے شندامشروب بلائیں ہے۔

۲..... سورة النباء كى تلاوت كامعمول ركفے ہے آ دى چورى كے خطرات ہے محفوظ رہتا ہے ۔

س..... جہاں کسی بھی موذی کی ایذ اکا خطرہ ہو وہاں سورۃ النباء کی تلاوت کرنے ہے آ دمی موذی کے نثر ہے محفوظ ہوجا تا ہے۔

### وعا شيحير

فَالْفَلْ بِهِم قیامت میں ہمیں خیتوں اور ہولنا کیوں سے بچا لیجئے اور اپنی رضا کے مقام جنت میں ہمار اٹھ کا نابنا دیجئے۔ اے ہمار سے رب آج مل کا وقت ہے ہماری آکھیں کھول دے۔ عند مار اٹھ کا نابنا دیجئے۔ اے ہمار سے ہوا اعمال صالح کرائے کے جو آخرت میں آپ کی رضا عقلت کو ہم سے دور فرماد سے اور ہم سے دو اعمال صالح کرائے کے جو آخرت میں آپ کی رضا کا سبب بنیں اور آپ کے انعامات کا ذریعہ بنیں۔

یَا الْمَالَةُ مِیں ہرا یہے گناہ سے پناہ جا ہتا ہوں جو گمراہی اور کفر کی طرف لے جائے راہ سے بداہ کر دست ہوں اور کفر کی طرف میں ہے گناہ کر گزرا تو اللّٰہی دست میں رسوائی ہوجائے اور دیگرا یہے گناہ کر گزرا تو اللّٰہی مجھے معاف فرمادے۔

وَاخِرُدِعُونَا إِن الْحَمِدُ لِلْعِرْتِ الْعَلَمِينَ

# النوعي المرعي المراق المعن المعنى المع

# بِنُ حِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ فَيرِ

# وَالنَّزِعْتِ عَرْقًا وَالنَّيْظِتِ نَشْطًا أَوْ السَّبِعْتِ سَبْعًا مِنْ فَالسَّبِقْتِ سَبْقًا أَ

سے ہوئے جلتے ہیں۔ اور جو بند کھول دیتے ہیں اور جو تیرتے ہوئے جلتے ہیں۔ پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ مراجوس اسٹری ا فالمال تربت اصراء

### بھر ہرامر کی مذہبر کرتے ہیں۔

### سورة کی وجدتشمیه

اس سورة كا ببلالفظ "في الأبيات " ہے جس كا مطلب ہے" وقتم ہے كھينچة والوں كى" جس سے اكثر مفسرين نے ان فرشتوں سے مرادلی ہے جوكا فرول كى جان تن ہے تكالتے ہیں۔اى ابتدائى لفظ كى مناسبت سے اس سورة كانام الناز علت ركھا گيا۔

### شان نزول اورمر كزى مضمون

ہن دھرم معانداورضدی کفارا پی عقل کے آگے فرمود و خلاق عالم کو بھی کچھ خیال میں ندلاتے تھے حالانکہ قیامت کا حادثہ بار باران کو بتایا جاتا تھا اور قد رت خداوندی کا اقتداران کو بتایا جاتا تھا اور قد رت خداوندی کا اقتداران کو بتایا جاتا تھا لیکن وہ معاند کفار جب کہتے ہی کہتے کہ ہماری بچھ میں تو قیامت کا آٹھیک نیس معلوم ہوتا۔ اس لئے اس سورة کو القد پاک نے نازل فرما کر بتا کید تمام اثبات قیامت فرمایا۔ بیسورة اس کی دور میں نازل ہوئی کر بتا کید تمام اثبات قیامت فرمایا۔ بیسورة اس کی دور میں نازل ہوئی عدالت میں پیش ہوکرا پی پوری زندگی کے بارہ میں جواب دہی کرنا عدالت میں چیب اور محال معلوم ہوتا تھا اور وہ اس حقیقت کو مانے انہیں بہت ہی بچیب اور محال معلوم ہوتا تھا اور وہ اس حقیقت کو مانے کے لئے تیار نہ تھے۔ اس سورة میں قدمے کلام کے ساتھ فر مایا گیا کہ قیامت ضرور آئے گی تو زمین پر لگا تارزلا لے قیامت ضرور آئے گی تو زمین پر لگا تارزلار لے قیامت ضرور آئے گی تو زمین پر لگا تارزلار لے

آئیں گے اور سب نظام و نیا درہم ہو جائے گا اور جب ووبارہ زندہ کر کے میدان حشر میں جع کئے جائیں گے تو قیامت کی ہوئی ہوں گ۔ ہوانا کیوں سے دل فرزر ہے ہوں گے اور آئیمیں جھی ہوئی ہوں گ۔ یہ منظرین آج یقین نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد انہیں ووبارہ زندہ کیا جائے گا بلکداس کو ہنی اور تسخر میں ہے کہدکرا اڑا دیتے ہیں کہ میاں مرجانے گا بلکداس کو ہنی اور تسخر میں ہے کہدکرا اڑا دیتے ہیں کہ میاں دوبارہ پیدا ہوا ہے اور دوبارہ پیدا ہوا ہے۔ یہ کوئی غفل میں آنے کی بات ہے کہ دنیا کے دوبارہ پیدا ہوا ہے۔ یہ کوئی غفل میں آنے کی بات ہے کہ دنیا کے مزارہ بیدا ہوا ہے۔ یہ کوئی عفل میں آنے کی بات ہے کہ دنیا کے مزارہ بیدا ہوا ہے۔ یہ کوئی عفل میں آنے کی بات ہے کہ دنیا کے مزارہ بیدا ہوا ہے۔ یہ کوئی فرادت کی دائی زندگی گئے اس بات ہے گوان کوئیس مانے کہ اس زندگی کے لیدا کیک دوسری زندگی گئے اس بات ہے گواہ ہے کہ خدا کے باغیوں اور حق کی خالفت کرنے والوں کو بڑی بروی سروا کیس جگلاتا ہوئیں۔

روح كوز ورسے كينجنے والول كى قتم

یہاں اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے پانچ فتمیں کھائی ہیں اور ان یانچوں قسموں کے بعد فرمایا کہ قیامت ضرور آئے گی پہلی فتم ہے وُ اللّٰہ عَامِةِ عَدْقًا اس کالفظی معنیٰ ہیں قتم ہے ڈور سے اور تحق سے تھینچنے والوں کی لیکن اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہاں ان فرشتوں کی قتم مراد

ہے جو کا فروں کی جان نہایت بختی سے نکالتے ہیں۔ جب رڈ مرور اور ا

روح کوآ سانی سے نکالنے والوں کی قشم

اللی ہوئی ہے وہ کھول دی جاتی ہے۔اوران کی روٹ کاجسم سے جدا

ہوتاان کے لئے ایسائی آسان ہوتا ہے جیسے کہ کوئی گروکھل گئی۔

جائیں نکالتے وقت فرشتوں کا رویہ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف موتا ہے۔ جولوگ اس دنیا کی زندگی میں اللہ ہے بعاوت وسرکشی کرتے رہے جنہوں نے اس کے احسانات اور خالقیت اور رہو بیت کونہیں بہچانا اور اس کے احکام کی نافر مانی اور اس کے احکام کی نافر مانی کرتے رہے اور زندگی مجرا بے نفس یا اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کی پیروی میں گے رہے ان کی روح نکا لیتے وقت اللہ کے بیکارندے کی پیروی میں گے رہے ان کی روح نکا لیتے وقت اللہ کے بیکارندے

تیرنے والوں کی قتم

لعنی فرشتے ان کے ساتھ نہایت بختی اور ذلت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔

ساتھ جاتے ہیں یہاں تک کہاں روح کوساتویں آسان تک پہنچایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے نامہ اعمال کو مقام علیین میں رکھوا وراس کوز مین کی طرف واپس لے جاؤ \_ یعنی اس كي بين بي سيجسمول كو مرفون سيادنا دور من في في سيجسمول كو پیدا کیا ہے۔ زمین ہی میں ان کووائس بھیجتا ہوں اور زمین ہی سے ان کودو ہارہ نکالوں گااس کے بعدرسول انٹیصلی انٹدعلیہ دسکم نے قرمایا کہاس روح کو پھراس کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھراس کے یاں دوفر شیتہ آتے ہیں پھرآ سے حدیث میں موال جواب وغیرہ کی تفصیلات بیان فر مانی گئی ہیں۔ پھر کا فر کی روح کے متعلق رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کہ فرشتے جب اس روح کوآ سان کی طرف کے جاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے قریب ہے ہیہ روح کزرتی ہے وہ میں کہتے ہیں کہ بیس کی تایاک روح سے فرشتے جواب ویتے بیں کہ فلال محتص فلاں کا بیٹا یعنی اس کے تمام برے ناموں اورلقبوں کا ذکر کرتے ہیں جن ہے و نیا ہیں اس کومخاطب کیا جاتا تھا پہاں تک کہاس کو لے کرفر شنے آسان دنیا پر پہنچتے ہیں اور درواز و کھولنے کے لئے کہتے ہیں۔لیکن اس کے لئے درواز وہمیں کھولا جاتا اس کے بعد رسول النَّه صلی اللَّه ملیہ وسلَّم نے بیآیت پڑھی لَاتُفَتَّظُ لَهُمْ ٱلْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَالْ خَلُونَ الْبِئَةَ حَتَّى يَلِحُ الْبَكُلُ بی سکتے النیاط معن نہیں کھولے جاتے کا فروں کے لئے دروازے آ سانوں کے اور نہوہ داخل ہوں سے جنت میں جب تک واخل نہو اونٹ سوئی کے نا کہ میں لیعنی ان کا جنت میں جانا ناممکن ہے بھر خدادند تعالی حکم دے گا کہ اس کے نامہ اعمال کو سبحین میں رکھو پھر اس کی روح مچینک دی جائے گی۔ پھرڈالی جاتی ہےروح جسم میں اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور پھر سوال و جواب کی تفصيلات وغيره بيان كي مئي بير -

تیزی سے دوڑنے والوں کی قشم

چوتی شم گالسیقت سیفگا فرمائی لینی شم ان فرشتول کی جو تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں بیاو پر ذکر کی بوئی حدیث سے معلوم ہوا تھا کہ جب ارواح کو لے کرفر شے او پر بہنچتے ہیں تو ان ارواح کے باب میں جو تکم خداوندی ہوتا ہے اس کے بجالانے کے لئے فرشتے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ فرشتے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ فرشتے چونکہ احکام خداوندی بجالانے میں بڑے مستعدیں

انبیں جو تھم ملتا ہے تیزی اور مستعدی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ تدبیر کرنے والوں کی قسم

پانچویں قسم کا الد برات المرگی تعنی قسم ان فرشتوں کی جو ہر امر کی تد ہیر کرتے ہیں ہے او پر صدیث سے معلوم ہوا تھا کہ دنیا ہے جو فرشتے ارواح قبض کر کے او پر آسان پر لے جاتے ہیں تو ان ارواح کے متعلق احکام خداوندی ہوتے ہیں یا تو ان کے ساتھ انعام واحسان کے متعلق احکام خداوندی ہوتے ہیں یا تو ان کے ساتھ انعام واحسان کے اگر وہ مونین کی ارواح تھیں یا عذاب وعقاب کے اگر وہ کو ان کی مواب کے لئے تھیں ۔ مثلاً مونین کی ارواح جب قبر میں سوال و جواب کے لئے واپس لائی جاتی ہیں اور وہ ٹھیک ٹھیک جواب دیتی ہیں تو خدا نے تعالی واپس لائی جاتی ہیں اور وہ ٹھیک ٹھیک جواب دیتی ہیں تو خدا نے تعالی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میر ابندہ سچا ہے اس کے لئے جنت کی طرف ایک بستر بچھاؤ۔ اور جنت کی لباس اس کو پہناؤ اور جنت کی طرف ایک کھڑی کھول دوجس سے اس کو قبر میں جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے ادر پھراس کی قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس طرح کا فر دیس قبر میں فرشتوں کے ساتھ اور اس طرح کا فر حب قبر میں فرشتوں کے سوال کے جواب تھے نہیں دیتا تو اس کے لئے جب قبر میں فرشتوں کے سوال کے جواب تھے نہیں دیتا تو اس کے لئے جب قبر میں فرشتوں کے سوال کے جواب تھے نہیں دیتا تو اس کے لئے جب قبر میں فرشتوں کے سوال کے جواب تھی نہیں دیتا تو اس کے لئے جب قبر میں فرشتوں کے سوال کے جواب تھی نہیں دیتا تو اس کے لئے جب قبر میں فرشتوں کے سوال کے جواب تھے نہیں دیتا تو اس کے لئے جب قبر میں فرشتوں کے سوال کے جواب تھے نہیں دیتا تو اس کے حواب تھی نہ میں دیتا تو اس کے حواب تھی نہ کیا کہ کیسا کے حواب تھی کی اس کی حواب تھی کو دیتا کی کو دیتا کے حواب تھی کی کے دیتا کو دیتا کی کی کی کو دیتا کی کو دیتا کی کو دیتا کی کو دیتا کو دیتا کی کو دیتا کی کو دیتا کو دیتا کی کو دیتا کی

تعم ہوتا ہے کہ اس کے لئے آئی کا فرش کرو۔ ایک وروازہ جون کی جا ب اس کے لئے کھول دو۔ چنانچ جبنم کی طرف دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اور جبنم کی گرم ہوا اور گرمی اس کو پہنچ گی اور اس کی قبر کو تنگ کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر نکل جا تیں گی۔ الغرض ارواح کے متعلق اثواب کا تھم ہو یا عذاب کا ہر امر کی تذہیر فرشتے کرتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ گائی قبر این قرایا گیا تھی فرایا گیا تو یہ یا نچوں تنم کھا کرفرہایا گیا کہ قیا مت ضرور آئے گی۔ گیا تو یہ یا نچوں تنم کھا کرفرہایا گیا کہ قیا مت ضرور آئے گی۔ اس سب کی قسم کہ قیا مت ضرور آئے گی۔ منرور آئے گی اور مرنے کے بعد باردیگر سب زندہ کئے جا کیں کے اور سب سب سے حساب لیا جائے گا۔ اگرموت امریقین ہے تو قیامت بھی ایسے ہی میں سب سے حساب لیا جائے گا۔ اگرموت امریقین ہے تو قیامت بھی ایسے ہی میں میں اور اس کے کہا گیا ہے کہا گیا ہوگئی۔ میں مات قیامہ جو تھی مرگیا ہی کی قیامت بریا ہوگئی۔

### وعا شيحيّ

یُا اُفْلُ موت اوراس کے بعد والی تمام منازل کو ہمارے لئے آسان اور باعث راحت بنا دینجئے اور مرنے کے بعد ہمارے نامہُ اعمال کولمبین میں رکھا جانا نصیب فرما ہے۔

قَالْوَلْاَ موت آخرت کی پہلی منزل ہے اس منزل سے جمیں کامیابی کے ساتھ گزار نانھیب فرماحتی کہ آخرت کی آخری منزل یعنی جنت تک جمیں ایے فضل وکرم سے پہنیا۔

قَالْلَهُ مِن وَ نَافَر مانی کرتار ہالیکن آپ نے اپ حکم سے بچھے دھیل دیدی بچھے گناہ کرتے ہوئے دیکے کربھی بچھے بھوڑے رکھا اس بدا عمالی کے ساتھ میں نے جو مانگا آپ نے دیا۔ آپ کا کہال تک شکرادا کروں بچھ پرمیرے دشمنوں نے خفیہ وعلائیہ حلے کئے بچھے ایڈ اپہنچانی چاہی لیکن آپ نے بچھے ان سے ان کے حملول سے بچالیا اور بچھے رسوا نہ ہوئے دیا۔ آپ نے بچھ کہاں کے حملول سے بچالیا اور بچھے رسوا نہ ہوئے دیا۔ آپ نے بچھ کئی کا روعاصی کی اس طرح مدد کی جیسے آپ اولا عت گزار بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ بچھے اس طرح رکھا جیسے اپ پیندیدہ بندوں کورکھا کرتے ہیں گیار اور ہادند آپ بیندیدہ بندوں کورکھا کرتا دہا اور ہادند آپ الی ابچھے جھن این فضل وکرم سے بخش دیجئے۔

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْعَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# يؤمر ترجف الرّاجِفَة ٥ تَبْعُهُ الرّادِفَة ﴿ قُلُوبُ يُومِينٍ وَاجِفَرُ ابْصَارُهَا خَاشِعَة ٥

جس روز ہلادینے والی چیز ہلا ڈالے گی۔جس کے بعدایک پیچھے آنے والی چیز آجادے گی۔بہت سےدل اس روز دھڑک رہے ہوں گے۔ان کی آٹکھیں جھک رہی ہوں گ

# يَقُولُونَ ءَاتِنَاكُ رَدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ فَ عَرِاذَا كُنَّا عِظَامًا نَغِرَةً فَقَالُوا تِلْكَ إِذًا كُرَّةً

کتے ہیں کہ کیا ہم پہلی حالت میں پھرواپس ہوں گے۔ کیا جب ہم بوسیدہ بڈیاں ہوجاویں کے پھرواپس ہوں گے۔ کہنے لگے کہ اس صورت میں بیدواپسی بڑے

# 

خسارہ کی ہوگی ۔ تو دہ بس ایک ہی سخت آ واز ہوگی ۔جس ہے سب اوگ فوراہی میدان میں آ موجود ہوں گے۔

يؤمَر ون تَرْجُفُ كَا بِي الرَّاحِفَةُ كَا بِينِ والى أَنَّبُهُمَّ السَّح بِيجِهِ آئِ الرَّادِفَةُ بِيجِهِ آئِ الرَّادِفَةُ بِيجِهِ آئِ الرَّادِفَةُ بِيجِهِ الرَّادِفَةُ بِيجِهِ الرَّادِفَةُ الرَّادِفَةُ الرَّانِ المُعَالِقُ الرَّادِفَةُ كَا بِينِ المُعَالِقُ المُؤَوِّنَ وَوَ كَبِتِ بِينَ الْمَالِقُ وَوَدُوْنَ لُونا عَالِمَ المُودُوْدُوْنَ لُونا عَالِمَ المُودُوْدُوْنَ لُونا عَالِمَ المُودُوْدُوْنَ لُونا عَالِمَ المُودُونِ المُعَالِقُ المُوالِقُ المُؤَوِّنَ وَوَ كَبِتِ بِينَ المُعَالِقُ المُودُونُ المُوالِقُ المُودِقِ المُؤَوِّنَ وَوَلَّ المُعَالِمُ المُؤَوِّنَ وَالْتَعَالِمُ المُؤَوِّنَ وَوَلَّ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کے مانند بخت ہوجائے گی تو زمین اور بہاڑ وغیرہ جواس میں ہیں سب لرزنے اور کا بیٹے لگیس سے اور شدید زلزلد آئے گا اور بیز مین و آسان حیوان وانسان اور تمام کا کنات سب نیست و نابود ہوجا کیں ہے۔
جوان وانسان اور تمام کا کنات سب نیست و نابود ہوجا کیں ہے۔
جوان وانسان کی ترسب زندہ ہول گے

اس کے بعد جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو تمام انسان اولین و آخرین دوبارہ پیدا کر کے کھڑے کئے جادیں گے۔اوراحادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسان ای شکل میں پیدا ہوں گے جیسے کیطن مادر سے برہند تن پیدا ہوں ئے جیسے کیطن مادر سے برہند تن پیدا ہوں ئے جیسے کیائن مادر سے برہند تن پیدا ہوں گے ہوں گی اور کوئی شخص کسی کی شرمگاہ پر نظر نہ آ تھے س آسان کی طرف گئی ہوں گی اور کوئی شخص کسی کی شرمگاہ پر نظر نہ ذال سکے گا اگر ڈالے بھی تو بچوں کی طرح اس وقت دوائی شہوت سے خالی ہوگا۔سب کو حساب و کتاب کے لئے میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔اس وقت جن لوگوں نے دنیا میں قیامت کا انکار کیا تھا اور وہاں کے کئے سامان نہ کیا تھا اور ہما تمالیوں میں اپنی و نیاوی زندگی رائیگاں کر دی سے تھی ان کے قلوب اس وقت عذاب الہی کے خوف سے دھڑک رہے تھی ان کے قلوب اس وقت عذاب الہی کے خوف سے دھڑک رہے ہوں گی۔

### قیامت کے ہولناک مناظر

ان آیات میں ہلایا جاتا ہے کہ جب قیامت کا آئے گا تو وہ کیسا ہولنا کہ اور مخت وقت ہوگا۔ قرآن کریم میں قیامت کی ہولنا کی کامنظر مختلف انداز ہے چیش کیا گیا ہے۔ کہیں سورج چاند کے گرائے جانے کا ذکر ہے کہیں اجرام فلکی کے بچٹ جانے کا تذکرہ ہے۔ کہیں پہاڑوں کے دیرہ دیرہ ہوکر دھنی ہوئی اون کی طرح اڑ جانے کا بیان ہے۔ کہیں زمین کو بری طرح ہلا ڈالنے کا نقشہ سامنے رکھا گیا ہے۔ یہ دراصل انسانوں کو اس ہولناک منظر کا بچھ نہ چھ تصور دینے کے لئے ہے ورنہ وقعہ اس دن جو بچھ ہوگا اس کا پورا پورا پورا تصورانسانی ذہن میں نہیں آسکا۔ لیکن اس واقعہ کی شدت اور اہمیت سمجھانے کے لئے اللہ نقائی نے انہی انفاظ میں جوہم دنیا ہیں رہ کر بچھتے ہیں قیامت کا تذکرہ بار بارفر مایا ہے۔ انفاظ میں جوہم دنیا ہیں رہ کر بچھتے ہیں قیامت کا تذکرہ بار بارفر مایا ہے۔

چنانچہ یہاں ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور پہلی مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو اس صور پھونکئے سے جس کی آ دازرفتہ رفتہ بلندا در سخت ہوتی جائے گی حتی کہ بجلی کی کڑک

### منكرين قيامت كي حماقت

یوم قیامت کا بیرحال بیان فر ما کرآ گے کفار دمنکرین قیامت کے اقوال کونقل فرمایا گیا ہے کہ بیمنکرین آج دنیا میں قیامت کا انکار کرتے ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا میں مرجانے کے بعد مچروہ ووہارہ کس طرح زندہ ہوجائیں سے بھی تو وہ تعجب وحیرت کے ساتھ یو چھتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں گل سر کرمٹی ہوجا کیں گی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ زندگی ال جائے اور میاسم جوگل سر کرمٹی ہو جائے گائس طرح دوبارہ پیدا ہوسکتا ہے۔ کو یا ایسا ہوتا بالکل محال اور نامکن ہے ادر مجھی میرمکر موت کے بعد والی زندگی کا فداق اڑا تا ہے اوراس طرح کویا وہ بیٹابت کرتا ہے کہاس کی نظر میں وہ بات اس قابل نہیں کہ وہ اس پر سنجیدگی سے غور کرے۔ اس طرح قیامت کا ا نکار کرنے والے منکرین بطور مذاق کے کہتے ہیں کہا گرہمیں دویارہ زندگی ملی توبیہ بروے گھاٹے کی بات ہوگی۔ بیمنکرین کا کہنا بطور تتسخرتھا کیوں کہ وہ اہل حق کے عقیدہ پرہنسی اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہان کے عقیدہ کے موافق تو ہم بوے حسارہ میں رہیں گے۔ بیان کا کہنا ای طرح تھا کہ کوئی شخص کسی کو خبر خواجی ہے ڈرائے کہ اس راہ مت جانا شیر ملے گا اور مخاطب تکذیب کے طور پرکسی ہے کیے کہ بھائی ادھرمت

جانا شیر کھا جائے گا۔مطلب یہ کہ وہاں شیر دیریجے خوبیں کیکن اللہ تعالی آ کے فرماتے ہیں کہ بیادگ قیامت کو بعیدا درناممکن سمجھ رہے ہیں۔ سب ایک ڈانٹ سے میدان میں جمع ہوجا نیں گے حالانکداللہ تعالی کے مال سیسب کام دم جرمیں ہوجا کمیں گے۔جہال أيك ذائث بإلى لعني صور جهونكا اى وقت بلاتوقف سب الطلح بحصل میدان حشر میں کھڑے دکھائی دیں گے۔ یہاں آیت میں فَإِذَا هُنْ بِالْتَاهِرَةِ فرمايالِعِني سب لوك ميدان مين موجود مول على ساهوة ال چینیل میدان کو کہتے ہیں جہال وشمن کے تملہ ہے بیجنے کے کئے کوئی آٹریا پناہ نہ ہواوراس میدان میں انسان کوڈریٹے مارے نیندنہ آ سکے اور وہ رات بھر بے چینی کے ساتھ جاگ کر گز ارے ۔ تو اس لفظ مساهوة ميس قيامت كي جولناكي كامنظر پيش كرنے كے ساتھ ساتھ منگرین کی ان غلط آرز وؤن اورامیدوں کی تر دید بھی کر دی گئی کہ جواس اميدير يرفع بين كداكر بالفرض قيامت آئى بھى توويال سفارش کردی چاہئے گی اوراللہ کے سواانہوں نے جن کواپناسر پرست وحمایتی و مددگار مشہرالیا ہے وہ انہیں وہاں بچالیں گے اگر کوئی تحق وہاں ہوئی تو انہیں بتایا جارہا ہے کہ ان کا خیال غلط ہے وہ قیامت میں اینے آ یہ کو ایک میدان میں یا نیں کے جہال ندان کا کوئی یار ہوگا ندمد دگار۔

### وعالشيجيح

یا اللہ اس دنیا میں ہمیں ان اعمال صالحہ کی تو فیق عطا فر ما دیجئے جوآ خرت میں آپ کی رضا اور مغفرت کا سبب ہوں اور ان اعمال سے بچا لیجئے جوگر دنت اور مواخذ ہ کا سبب ہوں۔

یا اللہ قیا مت کی ہولنا کیوں اور پختیوں ہے ہم کواپٹی پناہ میں رکھئے اور وہاں کے خسارہ اور نقصانات ہے بیجا لیجئے۔

اللّٰ اللّٰ میں ہراس گناہ کی معافی چاہتا ہوں جس کی لذت ہے میں نے ساری رات کالی کر دی اس کی فکر میں و ماغ سوزی کرتا رہا 'رات سیاہ کاری میں گزاری اور صبح نیک بن کر باہر آیا حالا نکہ میرے دل میں بجائے نیک کے وہی گناہ کی گندگی بھری رہی۔

اللّٰ اللّٰ اللّٰ میری نارانسگی کا کوئی خوف ہی نہ کیا میرا کیا حال ہوگا۔ اللی اجھے بی مہریائی ہے معاف فرمادے۔

و الْجِدُورَة عُما کَا اَن الْحَدُدُ فِی الْحَدُیْنَ الْحَدُدُونَ اللّٰہ ا

# هَلْ اللَّهُ حَدِيثِتُ مُولِينَ إِذْ نَادْ لَهُ رَبُّهُ رِبُّكُوادِ الْمُقَدُّسِ طُوَّى ﴿ إِذْهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ

کیا آپ کو موسل کا قصد پہنچا ہے۔ جب کد اُن کو اُن کے پروردگارنے ایک پاک میدان بعنی طؤی میں پکارا کہ تم فرون کے پاس جاؤ

# إِنَّهُ طَعَى اللَّهِ فَقُلْ هَلُ لَكَ إِلَّى أَنْ تَزُّكُ \* وَآهْدِيكَ إِلَّى رَبِّكَ فَتَخْتُلَى \* فَأَرْبَهُ

اُس نے بری شرارت اختیار کی ہے۔ سواس سے کہو کہ کیا بچھ کواس بات کی خواہش ہے کی قو درست ہوجائے۔ اور پس بچھ کو تیرے دب کی طرف سے رہنمانی کروں او تو ذرنے لیگھ

# الاية الكبري فكنب وعطى تُمَّ أَدْبريسُغي فَعُسُرُ فَنَادَى فَقَالَ آنَارَ بُكُمُ الْأَعْلَى \*

مجراس کویزی نشانی د کھلائی \_ تو اس نے جھٹلایا اور کہنا نہ مانا۔ پھر خدا ہو کر کوشش کرنے لگا۔ اور جمع کیا پھر یا واز بلند تقریری ۔ اور کہا کہ میں تمہارار رب اعلیٰ ہوں

# فَأَخَنَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْتَلَى ﴿

سوالله تعالیٰ نے اس کوآخرت کے اور دنیا کے عذاب میں بکڑا۔ بے شک اس میں ایسے بخص کیلئے بڑی عبرت ہے جوڈ رے۔

فرعون کے واقعہ سے عبرت میکٹر و: قیامت کاذکرکر نے کے بعد حضرت موئی علیا اسلام اور فرعون کاذکر فرمایا جاتا کہ محکرین کواس قصہ سے درس عبرت حاصل ہوکہ اگر کفار کہ نے نبی آخرالا مان محدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وہلی کیا جوفرعون اوراس کی قوم نے موئی علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا کہ نہ انکا کہنا مانا۔ نہ ان کے مجزات کو تسلیم کیا بلکہ اسے جادوقر اردیا تو پھران کے لئے بھی دنیا اور آخرت میں وہ کی سراہ ہوگا۔ اس ایس محرح فرعون دنیا میں رسوا اور ذکیل ہوا اور سمندر میں ڈیوکر مارا کیا اور آخرت میں عذاب جہنم اس کے لئے تیار ہے اس طرح ان کہنا ہوں وہنا کی کہنا ہوگا۔ اس لئے محکرین ہوش میں آئیں اور اگر انہیں ابنی وین وونیا کی صلاح وفلاح مطلوب ہے تو ایمان لا کمیں اور نی صلی اللہ علیہ وہلم کا کہنا ہائیں۔

فرعون کامختصر منز کردہ: قرآن پاک میں ایک ہی واقعہ کو بار بارمختلف جگہ بیان کیا گیا ہے گر ہر جگہ اس واقعہ یا اس کے خبر کو بیان کرنے میں کوئی غرض وغایت اورخاص وجہ ہوتی ہے اور بیہ بات قرآن کی آیتوں پرغور کرنے ہے معلوم ہو سکتی ہے۔ موٹی علیہ السلام اور فرعون کا ذکر تفصیلاً و اجمالاً متعدد جگہ گذشتہ سور توں میں بیان ہو چکا ہے بیہاں اجمالاً بعض واقعات کی طرف اشارہ ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب موٹ علیہ السلام مدین سے معرکی طرف واپس آرے میے تھے تو طول می کی مقدس وادی میں جہاں آ ب آگ کی تلاش میں مجھے تھے آپ کو اللہ رب العالمین

ك طرف سے منصب نبوت ورسالت سے مرفراز فر مایا عمیا اور آپ كو تھم دیا گیا کہ آب فرعون ہا دشاہ مصرکے پاس اللہ کے رسول کی حیثیت سے جائمیں اور اسے سیدھے راستہ کی طرف بلائیں اور وین حق اور تو حید کی تبلیغ کریں کیونکہ فرعون اپنی شرارتوں میں حدے تجاوز کر گیا ہے جی کدانسان اور مخلوق ہو کر خدائی کا وعویدار بن بیٹھا ہے۔ تو آپ فرعون کے یاس جا کراس ہے کہیں کہ ویچے تیرابیروبینہایت ناپاک ہے کہ جومعر کے لوگوں کا خدا بن بیٹا ہے۔ اگر مجھے ستورنے کی خواہش ہوتو میں اللہ کے حکم ہے سنوارسکتا ہوں اورالی راہ بتاسکتا ہوں كهجس يرطينے سے تيرى انسانىيت كاسدھار ہوسكتا ہے اور تيرے اغدر ننس کی شرارت و بغاوت ہے جو گندگیاں پیدا ہوگئی ہیں وہ دور ہوسکتی ہیں اور جس راہ پرچل کرتو اللہ کے نیک اور مقرب بندوں میں شامل ہو سكتا ہے اور اپنے حقیقی حاكم اور مالك كوراضي كرسكتا ہے اور جس راہ بر چل کر تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہے سرکشی کرنے کی سزا کا خوف بیدا ہوجائے اور ای کے نتیجہ میں آئندہ سرکشی و نافر مانی سے باز آ جائے اور تو اللہ کی ذات وصفات کوس کراس ہے ڈرنے گئے۔ چنانچەموى علىدالسلام تعيل ارشاد خدادندى كرتے ہوئے فرعون كے یاس گئے اور اسے جا کر پیغام خداوندی پہنچایا اور رسانت کے ثبوت میں اینے عصا اور ید بیضاء کے اعجازی نشانات بھی وکھائے کیکن وہ ضدی اور متکبر فرعون کب ماننے والا نشا اس نے حضرت موکی علیہ السلام كاالثدتعالي كرسول موتے كے دعوے كوافتر اءادر جھوث قرار دیا۔اور آب کی مدایات قبول کرنے اور بات مائے سے انکار کردیا اور آپ کے معجزات کو جاد وکھبرایا اورا تناہی نہیں بلکہ وہ حضرت موسیٰ کے مقابلہ کے لئے تیار ہو گیا اور اس بات کی کوشش اور فکر میں لگ گیا کہ ا بے ملک کے مشہور جادوگروں کو بلائے اور حضرت موی کا مقابلہ کرا كرلوگوں كويہ بنادے كدواقعي موى نے جو پيش كيا ہے وہ محض جادو ہے اور جادو کے ذریعہ سے آپ کومغلوب کر کے آپ کے دعوی نبوت کو غلط ٹابت کرے۔ اس غرض سے اس نے اپنی سلطنت کے مشہور جادوگروں کوجمع کمیااور بیاعلان کرادیا کے موی جو کھے کہدرہے ہیں سب علط ہے۔ حاکم اور مالک بیں خود ہوں اور موکیٰ علیہ السلام کا بدوعویٰ کہ

اصل ما لک اور صاکم کوئی اور ہے اور اس نے انہیں اپنارسول بنا کر بھیجا ہے بالکل غلط ہے۔ میر ہے سوا یہاں کسی دوسرے کا حکم نہیں چل سکتا۔
ملک میں میری ہوگی میر ہے سوا یہاں کسی دوسرے کا حکم نہیں چل سکتا۔
مجھے ہالا تر اور کوئی وجو زنہیں ہے۔ الغرض جادوگر دوں سے مقابلہ کرایا
گیا جادوگروں کو حکست ہوئی اور جادوگر ایمان لے آئے کیکن فرعون اور زیادہ مسلم ہوگیا اور اپنی سرکشی و نافر مائی برقائم رہا۔ ایک عرصہ تک فرعون اور اس کی تو م کومہلت دی گئی کہ وہ بات مجھ لیس اور حق کو مان لیس اور اپنی غلط روش کو چھوڑ کر سید ھے راستہ پر آجا کیں لیکن جب نابت ہوگیا کہ یہ لوگ حق کو بھی مان کر نہیں چلنے والے تو بھر اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی نے اس کی مہلت ختم کر دی اور ان کے لئے عذا ہ کا فیصلہ فر مادیا اور ان کے میے عذا ہ کا فیصلہ فر مادیا اور ان نے اسے دنیا و آخرت میں رسوا کیا۔

فرعون کے لئے د نیاوآ خرت کی رسوائی

ونیا میں تو اس طرح رسوا کیا کہ جب فرعون مویٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کومصرے نکل جانے پر گرفتار کرنے کے لئے ابيخ لاؤلفكرسميت كيا توبى اسرائيل حضرت موى عليه السلام كى معیت میں بح قلزم سے یاراتر محتے کیونکہ بھکم خداوندی ان کوسمندر نے راستہ وے ویا تمرجب فرعون اوراس کا نشکر آیا تو چریانی اللہ کے تھم سے ل کیا اور فرعون آن کی آن میں بمعدا ہے لئنگر کے سب ڈ وی کرمر کئے ۔اور ہ خرت میں اس طرح رسوائی ہوگی کہ دیاں ان کے عذاب کے لئے جہنم تیار ہے جس میں کہوہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عذاب بعثتيں مے۔ اخير ميں فرمايا حميا كديہ ہے انجام اللہ كے مقابلہ میں سرا تھانے کا اور اس کی ہدایات سے مند موڑنے کا۔اس قصدیس بہت ی باتیں سوچنے اور عبرت پکڑنے کی ہیں لیکن اس کے لئے جس کے دل میں اللہ کا کچھ خوف ہواور جو بیہ مانیا ہو کہ واقعی اس جہان کا کوئی خالق و ما لک ہے جو بڑا مہر بان ہے کہ بندوں کی ہدایت کا بار بارا نتظام فرما تا ہے اور نیکی کی راہ پر جلنے والوں کوا پی تعمتوں اور رحمتوں ے نواز تا ہے اور غلط راہ پر چلنے والوں کومز ادیتا ہے اور جو بڑی طافت اور قدرت والا ہے کہ کوئی اس کی پکڑ سے نے کرنہیں جاسکتا۔ وَالْخِرُدَعُولَا إِنِ الْحَمْدُ لِلْوِرْتِ الْعَلَمِينَ

# 

بھلاتمہارا پیدا کرنا زیادہ بخت ہے یا آسان کا۔اللہ نے اس کو بنایا۔اس کی سقف کو بلند کیا اور اس کو درست بنایا۔اور اس کی رات کو تاریک بنایا

# وَاخْرَجَ صَعْمَهَا وَالْرَضَ بَعْدُ ذِلِكَ دَمِهُ الْمُورِجُ مِنْهَا مَاءَهَا وَمُرْعَمِا اللهُ

ادر اس کے دن کو ظاہر کیا۔اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔اُس سے اُس کا پانی اور جارہ نکالا

# والجيال أرسها المتاعاتكم ولانعامكم

اور پہاڑوں کو قائم کردیا تہارے اور تمہارے مواثی کے فائدہ پہنچانے کیلئے۔

قیامت کے واقع ہونے برعقلی دلائل

گذشتہ آیات میں منکرین قیامت کو حضرت موئی علیہ السلام اور فرعون کا قصہ سنا کر درس عبرت حاصل کرنے کی وعوت دی گئی الحق ۔ اس طرح جومنکرین قیامت کے وقوع کے منکر تصان کوڈرایا گئی اس فران کے لئے اس واقعہ میں دلیل نقی بیان فرمائی گئی کیونکہ تمام انبیاء درسل نے قیامت کوش بتلایا ہے اور اس سے ڈرایا ہے۔ اب آئے قیامت کے وقوع پرعقلی دلائی بیان فرمائے جاتے ہیں اب آئے قیامت کے وقوع پرعقلی دلائی بیان فرمائے جاتے ہیں اور ان آیات میں منکرین قیامت سے خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ ذرا موجو اور بتاؤ تو سمی کہ تمہارا دوبارہ پیدا کر کے فرمایا جاتا ہے مرتبہ پیدا کر چھنے کے بعد آسان وز مین اور پہاڑوں کے پیدا کرنے مرتبہ پیدا کر چھنے کے بعد آسان وز مین اور پہاڑوں کے پیدا کرنے ماتے ہوتو گھراپی دوبارہ پیدائش میں کیول شک وتر دو ہے ۔ آسان ماتے ہوتو گھراپی دوبارہ پیدائش میں کیول شک وتر دو ہے ۔ آسان کو خیال کروکتنا عظیم الشان کس قدر او نیجا کتنا مضبوط کیسا صاف وہموار اور کس درجہ مرتب و منظم ہے ۔ کس قدر زبر دست انظام اور وہموار اور کس درجہ مرتب و منظم ہے ۔ کس قدر زبر دست انظام اور یا قاعد گی کے ساتھ ماس کے سورج کی رفتار سے دات و دن کا سلسلہ یا قاعد گی کے ساتھ ماس کے سورج کی رفتار سے دات و دن کا سلسلہ یا قاعد گی کے ساتھ ماس کے سورج کی رفتار سے دات و دن کا سلسلہ یا قاعد گی کے ساتھ ماس کے سورج کی رفتار سے دات و دن کا سلسلہ یا قاعد گی کے ساتھ ماس کے سورج کی رفتار سے دات و دن کا سلسلہ یا قاعد گی کے ساتھ ماس کے سورج کی رفتار سے دات و دن کا سلسلہ

قائم ہے۔ رات کی اندھری ہیں اس کا سال پھا اور ہے اور دن کے اوالے میں ایک ووسری شان نظر آتی ہے۔ پھر جس نے بساط ارضی میں وسعت بخشی اور اس کا پھیلا و اس طرح ہے کر دیا کہ تمہارے لئے موجب راحت ہوا ورجس نے ای ذمین ہی ہے تمہارے لئے جسمانی غذا کا سامان اس طرح کیا کہ اس میں ہے پانی کے چشم جاری کے اور مختلف اقسام کے غلے میوئے پھل سبزیاں پیدا کیں جن پر تمہاری زندگی کا دارو مدار ہے اور جس نے زمین پر بلند و بالا اور مضبوط پہاڑ قائم کئے کہ جوائی جگہ ہے جینی تہیں کھاتے اور زمین کو بھی بعض خاص قسم کے اضطرابات ہے محفوظ رکھنے والے ہیں اور جن کی سردی سے فکر اگر بخارات آئی بادلوں اور پھر پائی کی صورت جن کی سردی سے فکر اگر بخارات آئی بادلوں اور پھر پائی کی صورت بیں تبدیل ہوکر بارش برساتے ہیں جس سے لوگوں کے کھانے کے بیں تبدیل ہوکر بارش برساتے ہیں جس سے لوگوں کے کھانے کے فیر تبدیل ہوکر بارش برساتے ہیں جس سے لوگوں کے کھانے کے فیر تبدیل ہوکر بارش برساتے ہیں جس سے لوگوں کے کھانے کے فیر تبدیل ہوکر بارش برساتے ہیں جس سے لوگوں کے کھانے کے فیر تبدیل ہوکر بارش برساتے ہیں جس جاتھ پیدا کیا اس کی قدرت لا متنا ہی کے بارہ میں تم کو کیوں شک ہے کہ تم کو تمہارے قدرت لا متنا ہی کے بارہ میں تم کو کیوں شک ہے کہ تم کو تمہارے قدرت لامتا ہی کے بارہ میں تم کو کیوں شک ہے کہ تم کو تمہارے قدرت لامتا ہی کے بادہ میں تم کو کیوں شک ہے کہ تم کو تمہارے قدرت کا متابی کے بادہ میں تبدیل ہور دوبارہ بیدائیں کر سکے گا۔

· توان آیات میں قیامت کے ثبوت کے سلسلہ میں تین باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

(۱) انسان کا دوبارہ زندہ کیا جاناممکن ہے۔ اللہ کے لئے بیکوئی مشکل کامنہیں۔

(۲) اس ساری کا منات کانظم انتهائی حسن تدبیر کے ساتھ کیا جمیا ہے۔ اس کے ہر ہر کام سے انتهائی حکمت طاہر ہوتی ہے تو ایک ایسا احکمت نظام یونی ہے مقصد نہیں ہوسکتا۔ اس کا کوئی انجام اور مقصد

ہونا جا ہے اور وہ انجام دمقصد ہی آخرت ہے۔

(س) انسان مرائدتوالی نے جو بے شارانعامات کے بیں اور جن سے وہ جرآ ن دنیا میں فائد واٹھارہا ہے تو ان انعامات کے بعد یہ کیے مکن ہے کہ انعامات دیے والا یہ ندیکھے کہ س نے آبیس یا کرشکرادا کیا اور کس نے ناشکری کی جن والا یہ ندیکھے کہ کس نے آبیس یا کرشکرادا کیا اور کس نے ناشکری کی جن والعاف کا تقاف بھی ہے کہ ایک ون ایسا ضرور ہونا جا ہے جب یہ جانچا جائے کہ کس نے اللہ کی نعمتوں کا سخ استعال کیا اور اس کا شکر ادا کیا اور کون آبیس غلاطریقہ برکام میں لایا اور اس کی ناشکری کی۔

### وعا سيجئ

الله تعالی اس کا نئات کے ذرہ ذرہ سے اپنی ذات عالی کی معرفت ہم کونصیب فر مائیں اوراس دنیا کی زندگی میں جوحق تعالی سے اپنی ذات عالی کی معرفت ہم کونصیب فر مائیں اور ان پرحقیق تعالی نے اپنے بے شار احسانات و انعامات ہم پر فر ما رکھے ہیں ان کا احساس ہم کونصیب فر مائیں اور ان پرحقیق شکر گزاری کی تو فیق مرحمت فر مائیں۔

وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلْمِينَ

### جب وہ بڑا ہنگامہ آوے گا جس دن انسان اینے کئے کو باد کرے گا۔اور ویکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کی جاوے گی لِينَ يَرِي ۚ فَأَمَّا مِنْ طَغِيٌّ وَاثْرَالْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ﴿ فَإِنَّا الْحِيْدِةِ هِيَ الْمَأْوِي ﴿ وَاصَّا جس مخض نے سرکٹی کی ہوگ۔اور دنیوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی۔ سو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔اور جو مخفر مَنْ خَافَ مَقَامَرَتِهِ وَنَهِي النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰي أَفَانَ الْجَنَّةَ هِي الْمَاوِي الْمَاكِي کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو خواہش سے روکا ہوگا۔ سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا يَسْعُلُونِكُ عَنِ السَّاعَةِ أَيِّانَ مُرسِما ﴿ فِيهُ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِيها أَلِلْ رَبِّكَ مُنْتَهَا هَا اللّ بیلوگ آپ سے قیامت کے متعلق ہو چھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔اس سے بیان کرنے سے آپ کا کیاتعلق اس کامدار صرف آپ سے رب کی طرف ہے إِنَّا انْتُ مُنْذِرُمُنُ يَخْتُهَا ﴿ كَانَهُ مُرِيوْمُ يَرُونُهَا لَمْ يَلْبُثُوْ آلِا عَشِيَّةً أَوْضَعُها ﴿ آب توصرف الشخص كذرانے والے میں جواسے شاہو۔ جس مدربیاں كوديجس محقواب المعلم ہوگا كويا (وزيام س)صرف ایک دن كے آ فَإِذَا كِر جب حِكَةِتِ وه آئِ الطَّأَمَّاةُ مِنَّام النُّكُيْزِي بِرُا يؤمَّر ون يَتَنَكَّزُ بإدكر عاكا الإنسكان انسان فأجو سَعَى اس نه كمايا دُبُرِذَنتِ ظاہر كردى جائے گی الْبحيثير جہنم ليكن اس كے لئے جو يكرى وہ و كھے گا فَأَنَّا بِس أَمَنْ جو جس طَغَي سركتى كى أَوَانُو ترجع وى الْعَيُّوةَ زندگي الكُنْيَأُ دنيا فَإِنَّ توبقيناً الْبِحِيدُمُ جَنِم هِي وه الْهَاوِي مُعَانه وَإِنَّ اورجو حَنْ جو خَافَ دُرا مَقَاهَ كَمْرا مُونا كَيْهُ اللهِ عَرب وَ نَهُى أورروكا النَّفْسَ جي ول عَن سے الهَوٰى خواہش فَإِنَّ يقينًا الْجَنَّةَ بنت هِي وه الْمَأْوَى شكانه يَسْنَكُوْنَكَ وه آپّ سے يو چھتے ہيں عَن ﴾ العَاعَةِ قيامت أَبَاكَ كب مُرسَها اس كالخبرة فيهُمَ كما أَنْتَ تو مِنْ ﴾ فِيَّانِهَا أَس كا ذكر الله طرف أَرَبِكَ تمهارارب مُنتهَمها أسى انتها إلما صرف الله آب منذِرُ وران والے من جو المختاب عدرے كانهند سوياوه يوهر ون يكونها ويكس عاسكو الحَدِ نَهِينَ اللَّهُ يُوْا تَفْهِر عُوهِ إِلَّا مَمُ عَيْشِيَّةً الكِثام أَوْيا صُعْمَهَا الكَ الكِ مَع

قيامت كى جزاء دسزا كامنظر

قیامت کے وقوع کے اثبات کے بعد قیامت کے جزا دسزاگا منظر بھی پیش کیا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب قیامت کا بڑا حادثہ وقوع پذیر ہوگا اس دن انسان کو اپنے نیک و بدا عمال جواس نے اس دنیا کی زندگی میں کئے تصسب یاد آجا نیں گے اور ان کی جزاوس اس کو ملے گی۔ آج انسان نے دنیا کی زندگی

بی کواہمیت و ہے رکھی ہے اور اسی زندگی کے منافع ولذابت اس کے سامنے ہیں اور وہ یہ بھول گیا ہے کہ بیزندگی در اصل ایک اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لئے سامان جمع کرنے کی مہلت ہے کیئن جب وہ وفت بعنی یوم قیامت آ جائے گا جسے اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک بہت بڑی آ فت کہنا چاہئے ۔ تو اس وقت انسان اپنے ایک ایک کام کو یا وکرے گا۔ اس وقت اس کا و نیا میس گزرا ہواز مانداس کے سامنے ہو گا اور وہ یہ یا دکر کے پہچھتا رہا ہوگا کہ اس نے اپنی تو تیس کن کامول گا اور وہ یہ یا دکر کے پیچھتا رہا ہوگا کہ اس نے اپنی تو تیس کن کامول

میں لگادیں۔ اپنی صلاحیتوں کو کہاں خرج کیا اور اپنے وقت کا کیا استعال کیا؟ جو پچھاس نے کیا ہوگا سب کا انجام نظروں کے سامنے ہو گااورا پنی ہرکوشش کا پچل اپنی آئکھوں سے دیکھے لے گااوراس روزجہنم ظاہر ہوجادے گی ہرائیک دیکھنے والے کے لئے۔ آج تو اس کو صرف اہل ایمان اور اہل بصیرت انبیاء کے بتلائے سے دیکھنے ہیں اوروں کو وکھائی نہیں دیتی اور اس لئے شتر بے مہار ہو کر لذات وشہوات میں الجھے رہتے ہیں اور اس ون کی پچھ پروانہیں کرتے اور محسوس شہونے الجھے رہتے ہیں اور اس ون کی پچھ پروانہیں کرتے اور محسوس شہونے سے سبب منکر بن انکار بھی کرتے ہیں لیکن اس روز یعنی قیامت میں یہ نہوگا ہرا یک تھام کھا دیکھ لے گا۔

سرکشوں کے لئے دوز خ اور ڈرنے والوں کے لئے جنت

مگراس قہرالی کے ظاہر ہوئے سے بیرنہ ہوگا کہ تمام بنی آ دم کو اس میں جھونک دیا جائے نہیں بلکہ فائلامن طلعی جس نے دنیا میں سرکشی کی ہو گ۔ تھم الہی سے سرتانی اور تجاوز کیا ہو گا۔ والراهيوة الله نيا اورونيوى زندكى كوسب كهيم بحمراى يرريجه ميا موكًا فَإِنَّ الْجَيِّيدُ مِنْ الْمَأْوَى تواس كالمُعكانة جَهْم موكًا تويهال دنياش دوچيري لينى طعى اور وَ الْتُو الْعَيْدِةُ اللَّهُ نَيا لِعِنْ عَلَم اللي عدم ركشي اور د نیوی زندگی کوآ خرت کی زندگی پرتر جیح دیناان کاانجام دنتیجه جهنم بتلایا سی اوراس کے مقابل دنیا کی دوہی چیزوں کا بتیجہ اور انجام آخرت من جنت بتلايا كيا أيك و أمّاً من خات مقامر ديه جوفف اي رب كے سامنے كھڑا ہونے سے ڈرالینی جس نے يہ مجھا كہ مجھے اس جہان ہے گزر کرایک دن اللہ کے حضور میں کھڑ! ہوتا ہے اوراینی زندگی کے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے لہذا اس کی مقرر کر دہ حدود سے تجاوز اور سرکشی شہوا ہے نہ تو وہاں پر روسیا ہی حاصل ہوگی اور حق سجانہ تعالیٰ کی ناراضکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرے وَالْهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَاوى اور المين نفس كو تاجائز اور حرام خوابش ے روکا ہوگا۔ فَاِنَ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى تو اس كا مُعكان بالتحقيق جنت ہوگا ۔ توان آیات ہے معلوم ہوا کہ

(۱) تمام برائيال شقاوت فسادات اورتمام قباحتول كى جرا دنيا مين دوى چيزين بين - طَغَى اور دُ الْدُ الْعَيْوةَ الدُّنْيَا لِعِنى سرَشَى اور دنيا كوآ خرت برتر جي دينااوراى طرح

(۲) دنیا کی زندگی کی تمام حسنات اور تمام طاعات اور تمام نیک صفات اور تمام مکارم اخلاق کی گنجی اور بنیا دہمی دو ہی چیزیں ہیں لیعنی خوف خداوندی اور نفس کونا جا کرخواہشات ہے رو کنااور بازر کھنا۔

کافروں کے بے جااعتر اضات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوسلی

آ معے بتلایا جاتا ہے کہ جب انکار کرنے والے قیامت کے حالات سنتے اور انہیں بتایا جاتا کہ اس روز کیا کیا چیش آئے گا تو بجائے اس کے كدوه تصديق كرتے اورايمان لاتے اور كفرے باز آتے النا قيامت کے متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم سے مذاق اڑانے کے کہے میں بوچھتے کہ چھار تو ہتلائے کہ آخروہ قیامت آئے گی کب؟ اور کس وقت واقع ہوگی؟ اس قشم کے سوالات سے فطری طور پررسول النصلی اللہ علیہ وللم كورنج موتا اوران كمال ناوانى سے آب كونكليف موتى تقى ـ اس لئے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوسلى دينے سے لئے حق تعالى نے ارشادفر مایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار کی اس قتم کی ہاتوں سے کیوں فکر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ قیامت کا ٹھیک وقت متعین كرے بتلانا آب كاكام بيس - قيامت كامعاملدالله تعالى برہے وہى جانتا ہے کہ كب واقع ہوگى۔آپكاكام تو قيامت كى خبرسنا كراوكول كو ڈرا دینا ہے۔اب جس کے ول میں استے انجام کی طرف سے کچھ خوف ہوگا وہ س كر ڈرے كا اور ڈركر آخرت كى تيارى اور فكركرے كا ورنہ تا اہل تو انجام سے غاقل ہو کرا یہے ہی فضول سوالات میں پڑے رہیں گے۔ کہ س تاریخ سم مہینداور کس سال میں آ رہی ہے؟۔

قیامت کے دن بیتہ چل جائے گا

سورۃ کے خاتمہ پر بتلایا گیا کہ اس وقت تو بیہ منکرین بڑھ بڑھ کر با تیں بنارہے ہیں بھی پچھ پوچھتے ہیں اور بھی پچھ کیکن جب قیامت کا دن آجائے گااس وقت ان کی آتھ میں کھلیں گی اور اس ونیا کی بیزندگی جس کی لذتو س اور مصروفیتوں نے انہیں انجام سے غافل بنار کھا ہے اس وقت انہیں ایسا معلوم ہوگا اور وقت انہیں ایسا معلوم ہوگا اور بین سے کہ گویا دنیا میں صرف ایک مجمع یا ایک شام ہی رہے ہیں سونیا قیامت کے مقابلہ میں اس جہان کی زندگی ایس کم معلوم ہوگی تو جب دنیا وی زندگی ایسی کم معلوم ہوگی تو جب دنیا وی زندگی اس قدر تبیل معلوم ہوگی تو سے دور نہیں۔

#### سورة النازعات كاخلاصه

اس سورت میں بھی قیامت کے مختلف احوال اور ہولنا کیوں کا بیان ہے ابتداء میں اللہ نے مختلف کاموں پر مامور پانچ قتم کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے لیکن جواب قسم ذکر نہیں فرمایا سیاق کلام کود کھے کر جو جواب قسم مجھ میں آتا ہے وہ ہے "دلتبعثن" (شہیں قیامت کے دن ضرورزندہ کیا جائے گا)

سور و نازعات بتاتی ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والوں کا قیامت کے دن میرحال ہوگا کہ ان کے ول دھڑک رہے ہوں گئ دہشت ولت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوں گئ کیکن آج دنیا

میں وہ فرعون بے بیٹے ہیں اور اللہ کے ہی کی بات کوتسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتے لیکن شاید انہیں فرعون کا انجام معلوم نہیں۔ یہ عقل سے کورے اور احمق بینہیں سوچتے کہ جو اللہ مضبوط آسان بنا سکتا ہے شب وروز کا نظام مقرر کرسکتا ہے 'د بین کا فرش بچھا سکتا ہے 'پہاڑوں کی میٹنیں گا ڈسکتا ہے کیا وہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کرسکتا سورت کے اختتام برمشر کین کا سوال ندکور ہے جو وہ وقوع قیامت کو کال بچھ کرقیامت کے بارے میں کرتے تھے کہ وہ ونیا کی زندگی بارے میں کرتے تھے کہ وہ ونیا کی زندگی برفریفتہ تھے اور ان کا خیال تھا کہ ونیا ہی کی زندگی مقبقی اور دائی زندگی ہے لیکن 'جس روز یہ قیامت کود کی لیس کے توابیا معلوم ہوگا کہ صرف کے لیکن 'جس روز یہ قیامت کود کی لیس کے توابیا معلوم ہوگا کہ صرف کے نیکن 'جس روز یہ قیامت کود کی لیس کے توابیا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دہ دنیا ہیں رہے۔

#### سورة النازعات كےخواص

ا-حضوراقدس سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جوسورۃ النازعات پڑھتارہےوہ جنت میں داخل ہوگا اس حال میں کہاس کا چبرہ سکرا تا ہوگا۔ ۲-اگر کسی کو دشمن کا سامنا ہواوروہ دشمن کے سامنے اس سورۃ کو پڑھ کراس پردم کرد ہے تواس کے شرہے حفوظ رہے گا۔

#### وعا ميجئے

یا اللہ ہمارے دلوں سے آخرت کی طرف سے خفلت دور فرما و بیجے اور دنیا میں ہم کوایمان اور عمل صالح پر استفقامت نفیس فرماسے ۔ اورای پر ہم کوموت نفیس فرماسے ۔ اورای پر ہم کوموت نفیس فرماسے ۔ یا اللہ اسیام مونین محلصین بندوں کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرما کر انہیں کے ساتھ اپنے فضل سے ہمارا آخری اور ابدی ٹھکا تا جنت میں ہم کونفیس فرماسے ۔

اَلْمُالُانُ آپ کی ہدایت آجائے کے بعداور دین کی بات کاعلم ہوجائے کے بعد بھی میں نے اپنے آپ کو عافل ہنائے رکھا۔ آپ نے حکم دیا یامنع کیا کسی ممل کی رغبت دلائی اپنی رضاو محبت کی طرف بلایا اور اپنے قریب کرنے کے لئے اعمال خیر کی دعوت دی۔ آپ نے سب کھھا نعام کیالیکن میں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ اللی ! میری ہرایسی خطا کومعاف فر مادے۔ گھھا نعام کیالیکن میں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ اللی ! میری ہرایسی خطا کومعاف فر مادے۔ والنے ویک این الحکم کی پائے دیت العام کیائے دیت العام کیائی العام کیائی العام کیائی العام کیائی العام کیائے دیت العام کیائی العام کیائی کا این الحکم کی بیائی العام کیائی کا این الحکم کی بیائی کیائی کی کیائے دیت العام کیائی کے الحکم کی کا این الحکم کی بیائی کیائی کیائی کیائی کی کے الحکم کی کیائی کیائی کی کیائی کیائی کیائی کیائی کیائی کیائی کیائی کی کیائی کیائی

## وري عبر المرات والمناف المناف المناف المنافي المنافع المناف المناف المنافع الم

## 

شروع كرتا موں اللہ كے نام سے جو برا امبر بان نهايت رحم كرنے والا ہے۔

# عَبَسَ وَتُولِي أَنْ جَاءَهُ الْأَعْلَى وَمَا يُدْرِيْكَ لَعُلَّهُ يَزَّكُ أَوْيِنَّ كُرُ فَتَنْفَعُهُ الدِّكْرِي

يفير كين بجين بوكئ ادرمتوجه فديوك البات كدائك ياس اندها آيا اورآب كوكيا خبر شايده وسنورجا تا يالصيحت قبول كرتا سواس كوفي حت كرنا فائده بهتجاتا

# امَّا صَنِ اسْتَغْنَى ۚ قَائْتَ لَهُ تَصُلَّى ۚ وَمَا عَلَيْكَ الَّا يَزُّلُّ ۚ وَامَّا صَنْ جَاءَكَ

تو جو مخص بے پروائی کرتا ہے۔ آپ اس کی قکر میں بڑتے ہیں۔ حالانکہ آپ پرکوئی الزام نہیں کہ وہ ندسنورے۔ اور جو مخص آپ کے پاس دوزتا

# يَسْعَى اللَّهِ وَهُو يَخْشَى اللَّهِ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَقَّى كُلَّ إِنَّهَا تَذَكِرَةً فَعَنْ شَآءَ ذُكُره أَ

ہوا آتا ہے اور وہ ڈرتا ہے۔ آپ اس سے بے امتنائی کرتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہ سیجئے قر آن نصیحت کی چیز ہے سوجس کا جی جا ہے اس کوقبول کر ۔۔۔

| لَعُنَّ شَايِدِوهِ لِيزِّكَى سنورجا تا | عُلَى اللَّهُ نامِينًا وَمَا اوركيا يَدْرِيْكُ خَبِرا بِكُو | عَبْسَ تيوري جِرْها في وَتُوكِي اور مند مورُ ليا أَنْ كم جَاءَةُ آيا استك ياس الْأَ                           |  |  |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| فَالْنُتُ لَوْ آبُ لَكُ السَّلِكَ      | اور جو مَن جس السُتَغَنى بيرواني كي                         | اَوْ يَا يَذَكُرُ الْفِيحَةِ مَامِنًا فَتَنْفَعُهُ السَّافُعُ وَيَجَانًا لَلْإِكُولَى لَفِيحَة كُرِمًا أَمَةً |  |  |  |
| آپ کے پاس ایک فی دوارا                 | وسنورے و اُمَّ اور جو من جو جا آنے آیا                      | تَصُّنَ يَ فَكُرُ مُنَ مِنْ وَهُمُ اور فَيْنِ عَلَيْكُ آبُّ مِ الْأَامُر مَهُ مِيْلِيْ وَ                     |  |  |  |
|                                        |                                                             | وُهُوَ اور وه يَخْتَلَى وَرَمَا بِ فَأَنْكَ تُو آبُّ عَنْدُ اس ب لَنَاهَى لَه                                 |  |  |  |
| شَاءَ جا ب ذَكره اس عصحت قبول كر ع     |                                                             |                                                                                                               |  |  |  |

سورة كانام دعيس، كيون ہے؟

اس سورہ کی ابتداء ہی لفظ عبس سے ہوئی ہے جبس سے معنیٰ ہیں۔ اس نے تیوری چڑھائی۔وہ ترش روہوا۔

چونکہ اس سورۃ کے نزول کا سبب ہی عبوس لیعنی ترش رو کی تھی حبیبا کہ آگے شان نزول سے معلوم ہوگا اس لئے سورۃ کا نام ہی عبس مقرر ہوا۔ بیسورۃ بھی کی ہے۔

سبب نزول

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم ایک روز مسجد الحرام میں تشریف رکھے تھے اور آپ کے پاس سرداران قریش وردسائے مشرکین جیسے عتبہ بن شیبہاور ربیعہ بن شمیعہ ،ابوجہل بن ہشام ،امیہ بن خلف وغیرہ

بیٹے تھے اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ان کو وین اسلام کی خولی اور شرک و بت پری کی برائی سمجھا رہے تھے اور کمال توجہ ہے ان کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے کہ استے میں ایک نامینا صحافی حضرت عبداللہ بن شریح بن مالک کہ ان کو ابن ام مکتوم بھی کہتے ہیں اس عبداللہ بن شریح بن مالک کہ ان کو ابن ام مکتوم بھی کہتے ہیں اس واسطے کہ مکتوم نامینا کو کہتے ہیں اور ان کی ماں کو ام مکتوم کہا کرتے تھے اسطے کہ مکتوم نامینا کو کہتے ہیں اور ان کی ماں کو ام مکتوم کہا کرتے تھے اپنی ظرف متوجہ کرنے گئے اور کہنے گئے کہ فلاں آیت کی طرف آپ کو ایک کے اور کہنے گئے کہ فلاں آیت کی طرف اللہ مجھے اس میں سے پھے سکھا ہے ۔ آئے خضرت سلی اللہ علیہ دسلم کو یہ بے وقت کا بو چھنا گراں خاطر ہوا اور آ ب نے ان تابینا صحافی کی طرف الثفات نہ فرمایا اور ناگواری کی وجہ سے آپ چیس بھیں کی طرف الثفات نہ فرمایا اور ناگواری کی وجہ سے آپ چیس بھیں

بعد نزول ان آیات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان نابینا صحابی حضرت عبداللہ این ام مکتوم کے گھر تشریف فر ما ہوئے اور عذر کیا اور ان کو ہمراہ لے کر دولت خانہ کو تشریف لائے اور آپ نے اپنی چاور مبارک کو بچھا کر ان کو بھایا۔ پھر جب بھی وہ تابینا صحابی آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی فاطر فر ماتے اور ارشا وفر ماتے۔ موحبا بسمن عاتبنی فیہ وہی فاطر فر ماتے اور ارشا وفر ماتے۔ موحبا بسمن عاتبنی فیہ وہی بحثی خوش آ مدید تو وہ فص ہے جس کے واسطے میرے پروردگار نے بحثی خوش آ مدید تو وہ فیص ہے جس کے واسطے میرے پروردگار نے بحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ متورہ تشریف نے آئے تو دوبارہ آ پخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ متورہ تشریف نے آئے تو دوبارہ آ پغرت کرکے میں اپنا تائم مقام امام نماز کا انہی حضرت عبداللہ بن ام مکتورہ کو مقرر فر مایا تھا۔ اس سے عوام کے اس تول کی بھی تر دید ہو تی مکتورہ کے کہو کہتے ہیں کہنا جیا کی امامت مکروہ ہے۔ بیس کے نام کا الگر

نابینا امام طہارت و پاکی وغیرہ کا اہتمام نہ کرسکتا ہوتو یہ کراہت کا باعث ہوسکتی ہے۔ نہ کہ بینائی کا نہ ہونا۔ اور حضرت انس بن مالک ایک عجیب احوال ان نابینا صحابی لینی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا رواعت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو قادسیہ کی جنگ میں و یکھا زرہ پہنے اورایک تازی گھوڑ ہے پرسواران کے ہاتھ میں ایک سیاہ جھنڈا تھا اور باوجوداس نابینائی کے کا فرول کی صفول پر حملے کرتے تھے اور آخر ای جنگ میں شہید ہوئے۔

آپ کی توجہ کا مستحق کون ہے؟

الغرض سبب نزول ان آیات کا بھی واقعہ آھے آ مخضرت صلی التدعليه وسلم كوخطاب كرك فرمايا جاتا ہے كہا ہے نبي صلى التدعليه وسلم وہ ٹابینا طالب صاوق تھا آپ کو کیامعلوم کہ آپ کے فیض توجہ ہے اس كا حال سنور جاتا اورآب كى باتوى سے اس كوول و جان كى یا کیز کی نصیب ہو جاتی ۔ آپ کی کوئی بات یا قرآن کی کوئی آیت اس نابینا کے کان میں برٹی اور وہ اس کواخلاص سے سوچتا سمجھتا تو اے اس سے نفع پہنچا آ مے ارشاد ہوا کہ بیدرؤ سائے مشرکین جوایے غروراور پیخی ہے حق کی پرواہ ہیں کرتے اور نہ طالب حق ہیں آ ب ان کے چھے بڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ اتنی وروسری اور عرقریزی کررہے ہیں کہ بیکسی طرح ایمان لے آئیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آ ب یرکوئی الزام نہیں کہ سیمغرور اور سیخی باز متكبرين آپ كى مدايت سے درست كيول ندموے۔ آپ كافرض دعوت وتبلغ كا تها وه اداكر يك اوركررب بي آك ان لا برواه متنكبروں كى فكر بيں اس قدرانها ك كى ضرورت نہيں كەسچا طائب اور مخلص ایمان دار آپ کی توجہ سے محروم ہونے کیے جودین کے شوق میں آ بے کے باس آ بااورجس کوخدا کا ڈر ہے۔اس لئے آ ب کواس طالب مدایت اور دین کا شوق ر کھنے والے کی طرف متوجہ ہونا جا ہے تھا کیوں کہ بیقر آن تو محض ایک تھیجت کی چیز ہے اور آپ کے ذمہ صرف اس کی تبلیغ ہے سوجس کا جی جا ہے قبول کرے۔ اگر میمتکبر اغنیاء قرآن کی نصیحت پر کان نه دهرین تو قرآن کوان کی پیچه پرواه

نہیں وہ اپنا بی برا کریں گے آپ کا کیا ضرر پھر آپ ان کے لئے اسلام وائیان کے لئے اس قدراہتمام اورفکر کیوں کرتے ہیں۔ حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کا جذبہ منبلیغ

ان آیات کے تحت بعض علاء نے لکھا ہے کہ آیات کے ظاہری الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پراللہ تعالیٰ عمّاب فرمار ہے ہیں کہ آپ نے ایک نابینا صحابی کی طرف توجہ شہیں فرمائی بلکہ اس کے مقابلہ میں آپ قریش کے سرداروں کی طرف متوجہ رہے مگر ذراغور ہے ویکھا جائے تو دراصل ان آیات میں آپ کے جوش بلیغ و دعوت اور آپ کی اس بے انہا شفقت کی تعریف کی گئ ہے کہ جو آپ کی خصوصیت تھی اور ساتھ ہی آپ کے نادار اور معذور معذور معاب کی دلداری کی گئی جنہیں قریش کے سروار نیچا اور ذلیل سیجھتے تھے۔ صحابہ کی دلداری کی گئی جنہیں قریش کے سروار نیچا اور ذلیل سیجھتے تھے۔

## مسلمانوں کی اصلاح مقدم ہے

ان آیات کے تحت حضرت مفتی اعظم مولا نامحہ شفع صاحب رحمة اللہ علیہ نے حریفر مایا ہے کہ اس موقع میں بیتو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے سامنے دوکام بیک وقت آ گئے ایک مسلمان کی تعلیم اور وال جوئی ۔ ووسرے غیر مسلموں کی ہدایت کے لئے ان کی طرف توجہ قر آب ک کریم کے یہاں اس ارشاد نے بیدواضح کے ان کی طرف توجہ قر آب ک کریم کے یہاں اس ارشاد نے بیدواضح کردیا کہ پہلاکام دوسرے کام پر مقدم ہے ۔ ودسرے کام کی وجہ سے پہلے کام میں تا خیر کرنا یا کوئی خلل ڈ النا درست نہیں ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلموں کو اسلام ہوا کہ مسلموں کو اسلام ہوا کہ مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی قلر خیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی قلر سے انہم اور ان کی اصلاح کی فکر غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی قلر سے انہم اور مقدم ہے '۔ (معارف القرآن بعد ۱۸)

#### دعا ليجئ

یَا اَلْمَانُ ہم کوتر آن کی حکومت تصیب فرمااوراس کے احکام کا نفاذ اس ملک میں جاری فرما۔

اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ علی ہے گرہم جتنا اسلامی تعلیم وہدایات سے دور ہوتے جاتے ہیں اتنا ہی بدحالی میں میڑھتے جارہے ہیں۔ابہم غیر مسلموں کو اسلامی تعلیم سے کیا آگاہ کریں جب ہم خودشر بعت اسلامیہ سے بیگا نہ ہوتے جارہے ہیں۔اللّہ اہم کواپی اور اپنے مسلمان بھائیوں کی تعلیم واصلاح کی فکر نصیب فرما اور اس ملک اور قوم کودین ودنیا کی اصلاح تصیب فرما۔ آمین۔

یَاٰافَانَ جَس گناہ کو کرے میں بھول گیا ہوں لیکن آپ کے یہاں وہ لکھا ہوا ہے میں نے اس کو ہلکا سمجھالیکن نافر مانی ہے وہ آپ کے یہاں موجود پاؤں گا۔ میں نے بار ہا علائیہ گناہ کیا آپ نے چھپالیا' لوگوں نے دھیان نہ کیا اور ہراہیا گناہ جس کو آپ نے اس لئے رکھ چھوڑا ہے کہ توبہ کرے گا تو معاف کریں سے اللی! میں سے ول سے توبہ کرتا ہوں مجھے معاف فرماد ہے اور میری توبہ تول فرما لیجئے۔

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْعَمْلِيلُورَثِ الْعَلَمِينَ

# فِي صُعْفِ مُكْرَمَةٍ ﴿ مَرْفُوعَةٍ مُطَرَّةٍ ﴿ إِلَيْرِي سَفَرَةٍ ﴿ لِرَامِ إِلَيْ قَتِلَ الْإِنْسَانَ

وہ ایسے محیفوں میں ہے جو مرم ہیں۔رفیع المکان میں مقدس میں۔جوایسے لکھنے والول کے ہاتھوں میں میں۔وہ مرم نیک میں۔آوی برخدا کی مار

# مَا ٱكْفَرُهُ ﴿ مِنْ آيِ شَيْءٍ خَلْقَهُ ﴿ مِنْ نُطْفَةٍ ﴿ خَلْقَهُ فَقَدَّرُهُ السَّبِيلَ

وو کیما ناشکرا ہے ۔اللہ تعالیٰ نے اس کوکیس چیز سے پیدا کیا۔نطفہ سے اس کی صورت بتائی پھر اس کو انداز سے بتایا۔ پھر اس کو راستہ

# يسرة أثراماته فأقبرة في الداشاء الشرة في كلالتا يقض ما امرة

آسان کردیا۔ پھراس کوموت دی پھراس کوقبر میں لے گیا۔ پھر جب اللہ جاہے گااس کودوبارہ زندہ کردےگا۔ ہرگر نبیں اس کوجو تھم کیا تھااس کو بجانبیں لایا۔

عظمت قرآن

مرم اور نیک ہیں۔ یہاں فرشتوں کو لکھنے والا اس لئے کہا گیا کہ وہ لوح محفوظ ہے بامرالہی نقل کرتے اور اس کے موافق وجی اترتی تو یہاں قرآن کریم کے بلند مقام کو داضح کرنے کے لئے بید دوصفات طاہر فرمائی کئیں نیکن بید واضح رہے کہ بیصفات اس عالم غیب سے متعلق ہیں کہ جس کا تھیک تھیک پوراعلم ہم کواس د ٹیا میں نہیں ہوسکتا۔ متعلق ہیں کہ جس کا تھیک تھیک پوراعلم ہم کواس د ٹیا میں نہیں ہوسکتا۔

نواس کراں قدر نعمت کی جاتی ہے کہ جنہوں نے اس نعمت وہزرگی بیان فرما کر ایسے انسانوں کی غلمت وہزرگی بیان فرما کر ایسے انسانوں کی اس روش پرغصد اور نفرت نہ کی اوراس کاحق نہ بہجیا تا۔ ایسے انسانوں کی اس روش پرغصد اور نفرت کے اظہار کے لئے فرمایا گیا۔ فیٹل الانسان کی کا گفتی کا مارا جائے یہ انسان کہ س درجہ ناشکرا ہے کیسا تاقد را اور کتنا بڑا احسان فراموش ہے کہ ایسی بڑی نعمت کی قدر نہیں بہجا نتا اور اس کے احکام مانے سے انکار کرتا ہے اور اس کے احکام مانے سے انکار کرتا ہے اور اس کے بیام ہے۔

انسان کی حقیقت ہی کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں انسان کی سرکشی اور اس کی کتاب ہے مندموڑنے اور اس کے احکام سے انحراف کرنے کا ایک بڑا سبب

ا بيهوتا ہے كه بيانسان اپنے آپ كو چھے ہے چھ بھے لگتا ہے اپن حقیقت اس کے سامنے نبین رہتی اپنی بڑائی اور تکبر کے احساس میں مست ہو جاتا ہے۔اس نئے انسان کواس ملطی ہے نکالنے کے لئے اس کے سائت بيسوال ركها ميا من أي نُنَيْ و خُلَقاكة كدانسان كوفنداني سس چیز ہے بنایا ہے؟ لینی اس نے ذرااین اصل برتوغور کیا ہوتا کہوہ بظاہر بیدا کس چیز سے ہوا ہے۔؟ پھرحق تعالی خود ہی آ مے جواب ویتے ہیں۔ بین نصفہ ایک بوندیعی می کے ایک آطرہ نایا ک ہے۔ تواس سوال کے جواب ہے انسان کو بیہ جنگا یا جاتا ہے کہ جس وجود کی ابتدا اتی حقیر چیز ہے ہوئی ہواہے کیاحق ہے کہ وہ اس ذات کے مقابلہ میں سراٹھائے جس نے اسے وجود پخشا اورایک قطرہ ناماک کو آیک انسان کی شکل دے دی۔ پھرجس حقیر ہوندے انسان کی آفرینش شروع ہوتی ہے اس میں اللہ نے کیسی کیسی قو تنیں رکھ دیں۔ کس طرح الحضائة بدن مناسب طور برينائه بيمران مين جان ڈالي پھررهم میں حیض ماور ہے اس کوغذا بہنجائی۔اورحس وشعورحسن و ہمال اورعقل وادراك سب تبنهه عطا فرمایا۔ پھر جب اپنے عمرطبعي كا أيك زمانه مال کے پیٹ کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں بورا کر پیکٹا ہے اوراب وہ مکان اس کی آئندہ ترقیوں کے قابل نہیں رہتا تو قدرت اس کوایک تنگ استہ ہے ہیں التی ہے اور اس تنگ راستہ کواس سے نکلنے کے لئے اس

مرے یاضعف و بیری اور مرض وغیرہ ندآنے دیے تو ہر گزنہیں کرسکتا۔ جس نے بیدا کیا وہ موت دیے گا

يرسبل كر ويتى ہے۔ اى كى طرف اشارہ كر كے قرمايا

خُنُقُهُ فَقُلَ أَهُ ثُنَّهُ السَّبِيلِ يُتَدَّرُهُ عُور سَيِحَةً كدكيانِ أيك أحيما حاصد

تنومندنوماه کا بچدادراس کا ایسے تنگ موقع ہے صاف نکل آنا پر قدرت

اللی کی تھلی ہوئی ولیل ہے۔ تو یہ ہے انسان جو آیک طرف اللہ کی

قدرت اور حَمْت كانے مثال شابكارے پھرجسے اس كا پيدا ہوتا ہے

اختیاری ویدا ہی مرنا بھی ہے اختیاری ہے۔ لاکھ مدہیر کرے کہ نہ

الغرض جس طرح ماں سے بیٹ کی منزل سے تی کرنے کے لئے انسان با بر آتا ہے ای طرح اس ونیا کی منزل سے ترقی کرنے کے لئے یبال سے جا تا ہے۔ یہ دنیا کی موت اس آئندہ عالم آخرت کی ولادت ہے۔ پھر بتفایا جا تا ہے کہ انسان کوموت دے کر فیست و نابود ہی نہیں کر

ڈالتے بلکہ فَاقَدُ واس كوقبر ميں داخل كرتے ميں عرف ميں تو قبراس ا كُرْ هِ وَكُونِ مِن كَدِيس مِن لاش وفنائي جاتى ہے۔ مراصطلاح شرع میں قبرعالم برزخ کا نام ہے۔خواہ کوئی دریامیں ڈوپ جائے یا آ گ میں جل جاوے۔ یااس کی داش ہوا میں سنتی رہے یا درندوں پرندوں کے پیٹ میں چکی جائے بہرحال اس کی روح کو قبر اینی عالم برزخ میں جاتا ہوتا ہے۔اور وہاں آ خرت سے پہلے اس کوعذاب تواب بھکتنا ہے تا ہے۔تو جس نے ایک مرتبہ پیدا کیا اور پھرموت دی ای کوا ختیار ہے کہ جب چاہدوبارہ زندہ کر کے قبرے نکالے کیونکداس کی قدرت اب کی نے (معاذالله) سنب بيس كرني -جوقدرت اس كى مبلي ما وواب بهي ساور آ 'نندہ بھی رہے گی تو انسان کا پیدا کرکے وتیا میں لاٹا پھر مارکر برزخ میں لے جانا پھرزندہ کر کے میدان حشر میں کھڑا کردیناان حالات کا نقاضا تو يق كانسان ايخ خالق وما لك كاحق يجيانا ايخ بيداكرنے والے كا مطیع وفر مانبر دار ہوتا۔اس کے احکام کو مانتااس کے اشاروں پر چلتا اوراس ک مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرتالیکن کیااس انسان نے ایسا کیا؟ برگز مہیں ۔اس نے اسینے مالک کاحق ندیجیانا اور جو پھھاسے علم ملاتھا اس نے اے بوراند کیاتو بھلااس سے زیادہ کیاناشکری اور ناقدری ہوگ۔

## موت بھی نعمت ہے

یہاں انسان کی موت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات ہی کے سلسلہ میں ذکر قرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ در حقیقت انسان کی موت کو کی مصیبت نہیں ہے جسیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے بلکہ یہ بھی ایک نقمت ہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدیث میں موت کو موت موس کا تحقہ فرمایا ہے۔ تو یبال تُحمَّ اُکھانگا فَا قُدُرہُ ( پھر اس کوموت دی اور اس کو قبر میں داخل کیا) تو قبر میں انسان کو داخل کرنا بھی ایک انعام واحسان فرمایا گیا۔ اور بیانعام واحسان اس طرح ہے کہ انسان کو مرت میں رکھا کہ مرگیا تو وہیں زمین پر مرت نا تعالیٰ نے عام جانوروں کی طرح نہیں رکھا کہ مرگیا تو وہیں زمین پر مرت ہو تا تا ہے بھولتا اور پھٹتا ہے بلک اس کا بیا کرام کیا گیا کہ مرف کے بعد اس کو نہلا وھلا کر پاک صاف کپڑوں میں مابوس کر کے احترام کے ساتھ قبر میں وفن کرویا جاتا ہے جواسلام نے بدرجہ تا کہ تعلیم فرمایا۔ ساتھ قبر میں وفن کرویا جاتا ہے جواسلام نے بدرجہ تا کہ تعلیم فرمایا۔ والیہ نا نے کہ نا کہ ن

## فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿ أَتَاصَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا

سو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھائے کی طرف نظر کرے۔کہ ہم نے عجیب طور پر پائی برسایا۔پھر عجیب طور پر زمین کو بھاڑا۔

## فَانْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا لِهُ وَعِنبًا وَ قَضْبًا "وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا اللَّهِ عَلْمًا "وَفَالِهُمَّ

پھر ہم نے اس میں غلہ اور انگور اور ترکارگ۔اور زینون اور تھجور اور مخبان باغ اور میوے

## وابالمتاعاتكم ولانعام كمرة

اورجارہ بیدا کیا۔ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدہ کیلئے۔

فَلْيَنْظُرِ بِنَ بِي يَكُورِكُ الْمِانُ الْمَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

لذت خوش ڈائقنی میوہ پن بھی ہے پہراس انگور کے شیرہ اور رس سے بیسیوں چیزیں بنتی ہیں۔ پھر کہیں اس نے تر کاریاں پیدا ہوتی ہیں جیسے مونی گاجر شلغم پیاز کبیرا ککری خربورهٔ تربوز وغیره که جن کو بغیر یکائے یونہی تو ژکر کھا جاتے ہیں اور کہیں زیتون کے درخت اگائے اور زیتون پیمل کو پیدا کیا کہ جوروئی کے ساتھ سانن کا کام دیتا ہے اس کا تیل نکال کراس ہے مختلف فائدہ حاصل کرتے ہیں۔اس کی لکڑی ہے طرح طرح کی چیزیں بناتے ہیں اور کہیں تھجور کے باغات اگائے کہ جن ہے تھجور جیسا بھل بیدا ہوتا ہے کہ جومبیٹوں رہ سکے۔ دور دراز ملکول تک جا سکے اور جس کو کھا کرانسان مدتوں زندہ رہ سکے۔ جوٹر بھی کھائی جال ہے خشک بھی کھائی جاتی ہے۔ جو گدری بھی کھائی جاتی ہے اور کیل تھی کھائی جاتی ہے۔اس کاشیرہ بھی بنایا جاتا ہےاورسر کے بھی اور کہیں اس زمین سے تھے خوب بھرے ہوئے گہرے سابیدا الے بڑے در انتوال والے باغات بیدا کئے جن کے سامید میں سرور اور دل کونور حاصل : وتا ہے۔جن میں طرح طرح کے خوش ذا نُقد خوش رئگ اور کارآ مد پھول و مچھل اور میوے ہوتے ہیں چھرعلاوہ کھل اور میوے دینے کے ان ک کٹڑی عمارت اور دیگر اشیاء میں کارآ مد ہوتی ہے اور آ سائش وراحت کے سامان تیار ہوتے ہیں چرکہیں اس زمین سے خودروگھاس یات ٔ حیارہ اُ حِمارٌ صحرائی ورخت بیدا کئے کہ جو جانورجو یائے گائے بیل بھیر بکری

## انسانی زندگی کے بقاء کے لئے اللہ تعالیٰ کی تعمتیں

اس میں غذائیت بھی ہے کہ صرف اس کو کھا کرانسان پیپٹ بھرسکتا ہے اور

گھوڑ ہے اونٹ وغیرہ ان چیز دل کو کھا کر زندہ رہیں اورانسان ان
جو پایوں اور جانوروں ہے فائدہ اٹھا نیں ۔ کسی کا دودھ پیکیں ۔ کسی
ہو پایوں اور جانوروں ہے فائدہ اٹھا نیں ۔ کسی کا دودھ پیکیں ۔ کسی
ہونا ہوں کو کام میں اوئی اور عمدہ عمدہ شال دوشا لے اور کمبل
ہنا نیں ۔ سی کا گوشت کھا کیں ۔ کسی پر سواری کریں کسی پر بوجھ
اد یں ۔ غرض کہ انسان کو اس کی زندگی اور بقاء کے سامان یا د
دلائے جاتے ہیں کہ تمہاری زندگی قائم رکھنے اور تمہیں فائدہ
پہنچانے اور تمہارے جانوروں کو فائدہ پہنچانے کے لئے قدرت
ہنے آتان سے پائی برسا کر اور زمین سے مبزہ اگا کر کیا سلسلہ
جاری فرمایا کہ جس سے تم فیضیاب ہور ہے ہو اور قیامت تک

ہوتے رہو گے اور یہ وہ صور تحال ہے جے ہرانسان جانتا ہے اور جس ہے وہ مسلسل فائدہ اٹھا رہا ہے۔ قدرت کی یہ وہ نعتیں ہیں جن ہے وہ کسی حال میں انکار نہیں کر سکتا اور ندان کے بغیر وہ زندہ رہ سکتا ہے تو پھر یہ کتنی ہوئی بدختی اور تالائقی کی ہات ہے کہ جوذات عالی اللہ تعالیٰ کی اس انسان کوروزی بہم پہنچانے کے بیا تظام فرما رہی ہے اور جس خالق کے استے انعامات اور عنایات اس پر جی کہ جن کا یہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اس خالق راز ق مالک اور منعم اور حسن کی بیہ نافر مانی کر سے اور اس کی تاشکری بجالائے۔ اس کا اور حسن کی بیٹر اور انکار کر سے اور اس کے تھم سے مندموڑ ہے۔ اس کا کر اور انکار کر سے اور اس کے تھم سے مندموڑ ہے۔

#### دعا شيحيّ

قَالَافُافُ جمیں اس بدیختی اور نامرادی سے بچالیجے اور اپنی برنعت کا جمیں احساس عطافر ماکر ہم کواس پرایسے شکر کی توفیق نصیب فرماسیے کہ جوآب ہم سے راضی ہو جا کیں اور اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں۔

اَلْاَلْاَنَ مِیں ہراس گناہ ہے معافی جاہتا ہوں جس سے میں نے آپ کی سی مخلوق کو عار دلائی ہوئی آ پ کی سی مخلوق کو عار دلائی ہوئیا آ پ کی مخلوق کو خلاق ہوئی ہوں اور جرائت کے ہوئیا آ پ کی مخلوق کو خل ہوئی میں بتالا کردیا ہوا ورخود میں بھی اس میں لگ کمیا ہوں اور جرائت کے ساتھ کررہا ہول ۔

وَاخِرُدَعُوْ نَا أَنِ الْحَدِّلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

## فَإِذَا جَاءَتِ الطَّاخِيَّةُ ﴾ يُوم يَفِرُ الْمَرْءُمِنَ أَخِيْكِ فَوْ أَمِنَهُ وَأَبِيْهِ فَوَالْمِنْ وَصَاحِبَتِهِ

مجرجس وقت كانول كابهر وكردين والاشور برياموكا -جس روزايها آدمي اين بهائي ساورائي مال ساوراين باي سهداورا بي بيوي ساورا بي اولا دس

# وَبَنِيْكِ ﴿ لِكُلِّ امْرِيُّ مِنْهُ مُرِيوْمَ إِنْ شَأْنٌ يُغِنِيْكِ ﴿ وَجُولًا يَوْمَ إِنْ مُسْفِرَةً ﴿

ہما گے گا۔ان میں ہر مخص کو ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو اور طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔ بہت سے چبرے اس روز روش ۔خنداں شاداں ہول گے۔

## ضاحِكَةٌ مُستبشِرةٌ ﴿ وَوَجُولًا يُومَدِنٍّ عَلَيْهَا عَبُرةٌ لِ تَرْهَ قُهَا قَتُرةً اللهِ

اور بہت ہے چبروں براس روزظلمت ہوگی ان پر کدورت حصائی ہوگی۔

# أُولِيكَ هُــمُ الْكُفْرَةُ الْعَجَرَةُ الْعَجَرَةُ الْعَجَرَةُ الْعَجَرَةُ الْعَجَرَةُ الْعَجَرَةُ

يمي لوگ كافر فاجريں\_

فُوْذُ الجرجب المَا يَّتِ آئِ الصَّالَى اللهُ ا

ایک دن انعام مے ۔ بید نیا کی زندگی تو انسان کے آز مائش وامتحان کا زمانہ ہے اور بہاں ہرخص کو آزادی ہے کہ وہ چاہے شکرگز ارا بہا ندار اور اطاعت گزار بندہ بن کر رہے چاہے کفر و انکار اور ناشکری اور احسان فراموثی کی روش افتیار کر ہے۔ انعام اور مزاکا وقت قیامت و آخرت میں آئے گا اور اس وقت انسان کو کن حالات سے دو چار ہوتا فرسان کو کن حالات سے دو چار ہوتا انجام آخرت میں ہوگا اور اس ونیا میں شکرگز ار ہونے یا مشر و نافر مان ہونے کا جو انجام آخرت میں ہوگا اس کو ان آبات میں مختصراً ظاہر فر مایا گیا ہے اور انجام آخرت میں ہوگا اس کو ان آبات میں مختصراً ظاہر فر مایا گیا ہے اور بہا جا ور بہا ہوگا تو اس دف ہوگا ہوگا کہ فرمایا جا تا ہے اور بہا ہوگا تو اس دن سے حال ہوگا کہ فسی موگا ۔ اس دن انسان ان بریا ہوگا تو اس دن سے حال ہوگا کہ فسی نعمی ہوگا ۔ اس دن انسان ان بری سے بردی مصیبت جھیل لیتا ہے اور جن کے فاطر وہ اس زندگی میں بردی سے بردی مصیبت جھیل لیتا ہے اور جن کے لئے وہ اپنا آرام و سکون سب پھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس دن نہ بھائی بھائی بھائی کام آئے گا سکون سب پھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس دن نہ بھائی بھائی کام آئے گا میں سکون سب پھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس دن نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا

## قیامت کے دن عزیز وا قارب سب بھاگ جائیں گے

یہ سورہ عبس کی آخری آیات ہیں۔ گذشتہ آیات ہیں انسان کووہ ظاہری نعتیں یاودلائی گئی تھیں جو دنیا ہیں اس کی بقاء آرام وآسائش کے لئے اللہ تعالی نے پیدا فرما کیں۔ جا ہے تو یہ تھا کہ انسان بھی یہ نعتیں حاصل کر کے اور ان سے فائدہ اٹھا کر اپنے خالق۔ اپنے راز ق اور مالک کاشکر گزار بندہ بنتا اور اس پر ایمان لا کر اس کے دائل میں سرکتی اعتیار کرتا ہے تو انسان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کے مقابلہ میں سرکتی افتیار کرتا ہے تو انسان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ون یعنی قیامت و آخرت میں بیدا پی ساری تاشکری کا مزہ چھے اور انسانوں میں جواہے آتا کو بہچائے ہیں اور اس کی فعمتوں پرشکر اوا کرتے ہیں اور اس کی شعنوں پرشکر اوا کرتے ہیں اور اس کی فعمتوں پرشکر اوا کرتے ہیں اور اس کی افتیار کرتا ہے۔

اورت ہاں باب نوئ مجے یا کوئی دوس ہے اور بین ئے۔ ہرایک کواپن اپنی پڑی ہوگی۔ ہر مخص اپنی فکر میں مبتلا ہوگا کہ می ندنسي طريع وه ني جائے ۔ ابوداؤد من حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہانہیں ایک دفعہ دوز خ کا خیال آیا اور وہ رونے لکیس۔ رسول التدسكي الله عليه وسلم نے وریافت قرمایا حمہیں کس چیز نے راایا؟ عرض کیا مجھے دوزخ یاد آئی اورای کے خوف نے مجھے راایا ہے تو کیا آ ب قیامت کے دن ایج گھر والول کو یا در تھیں گے؟ رسول اللہ صلی التدعليه وسنم نے فرمايا تين جگه تو كوئي سي كويا دنہيں كرے گا ايك وزن اعمال کے وقت جب تک کے بیاث معلوم ہوجائے کہ اس کے اعمال کا وزن ہاکا ہے یا بھاری۔اور دوسر ےاعمال ناموں کے ملنے کے وقت يبال تك كمعنوم بوجائ كركس بالخديس وياجاتا باس كااعمال نامدآیا دائے ہاتھ میں یا چھے کی جانب سے بائنیں ہاتھ میں۔اور تیسر ہے مل صراط پر جب کہ دہ رکھا جائے گاجہتم کے او پراورسب کو اس يريب ًلزرن كاحتم ديا جائے گا۔ تو گويا پيٽين وقت ايسيفسينسي ہے ہو نئے کہ ہرایک اپنی اپنی فکر میں ڈوبا ہوگا۔اورکوئی کسی کی خبر نہ لے سکے گا۔ بخاری ومسلم کی ایک روایت ہے حضرت عائشہ صدیقتہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بید قرماتے سنا ہے '' قیامت کے دن لوگوں کو شکے یاؤں' ہر ہندجسم' اور بے ختنہ جمع کیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عور توں اور مردوں سب کو ان میں ہے ایک دوسرے کوو کیھے گا آپ نے فر مایا عائشہ! موقع اس ہے زیادہ ہوانا کے ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے پرنظر ڈالیس لیعنی کسی کوئسی کے دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی''۔

ا قرباء کے بھاگ جانے کی وجہ

دھرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث ومفسر دہلوی اس موتع پر
اپنی آفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس ون اپنے اقرباسے بھا گئے کی کئی وجہ علماء
نے لکھی ہیں بعض کہتے ہیں کہ حق کے طلب کرنے کے خوف سے بھا گئے گا کہ جھ سے جو کھواس کی حق تلفی ہوئی ہے کہیں یہ جھ کود کھر کر اپنے حقوق نہ طلب کرنے گئے جیسے مفلس آ دمی قرض خواہ سے۔اور بعض نے کہا ہے کہ مدداور شفاعت کے خوف سے بھا گے گا ایسانہ ہو

کاس کے ملنے والے دوست آشنا کوجہم کی طرف لے چلیں اور جھ کو اس کوچھڑانے کے واسطے اپنی نیکیوں میں سے پچھ وینا پڑے یا اس کے گناہ اپنے فرمہ لینا پڑیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سبب سے بھا گے گا کہ تکلیف اور عذاب ان کا ویکی شہ جو وے گا اور قدرت شفاعت کی اور نیکیاں ویٹے کی بھی شرکھتا ہوگا۔ ناچاران کی نگاہوں سے چھپ جائے گا۔ اس کے بعد حفرت شاہ صاحب کھتے ہیں کہ سجے بات یہ ہم کہ اس کے بعد حفرت شاہ صاحب کھتے ہیں کہ سجے بات یہ ہم کہ ان سب وجو ہات کے سبب بھا کے گا۔ کوئی تو ایک جہت سے کوئی دو جہت سے اور کوئی تینوں جہت ہے۔ ہم خض اپنے حال میں گرفتار ہوگا۔ دوسرے کی طرف کے کھوالتھات شاکرے گا۔ اس کو یہاں گرفتار ہوگا۔ دوسرے کی طرف کے کھوالتھات شاکرے گا۔ اس کو یہاں گرفتار ہوگا۔ دوسرے کی طرف کے کھوالتھات شاکرے گا۔ اس کو یہاں تو یہاں میں ہرخض کواییا مشغلہ ہوگا جواس کواور طرف متوجہ شہونے نہ ہونے دے گا۔ میں ہرخض کواییا مشغلہ ہوگا جواس کواور طرف متوجہ شہونے نہ ہونے دے گا۔

## كامياب اورنا كام كى تقتيم

آگے بتلایا جاتا ہے کہ اس دن سارے انسان دوگر وہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک گروہ کامیاب لوگوں کا ہوگا اور دوسرا ناکام لوگوں کا ہوگا اور دوسرا ناکام لوگوں کا جن نوگوں نے اس دنیا کی زندگی میں اپنے رب کی نعتوں کا شکر ادا کیا ہوگا اس کے احسانات کو مانا ہوگا اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گر اربی ہوگی وہ اہل ایمان اس دن کامیاب ہوں گے۔ کامیا بی خوشی میں ان کے چرے چمک رہے ہوں گے اور خوشی اور مسرت کے آٹار ان پر ظاہر ہوں گے اور ان کے خلاف جن لوگوں ہے دنیا میں اپنی من مانی زندگی گر اربی اور اپنے رہ کی تعتوں کی جاشکری کی اور اس کے حقوق کو نہ بہچانا اور اس کی بٹائی ہوئی راہ پر نہ چھا تو ایسے نافر مان اور ناشکر ہے اس دن ناکام ہوں گے۔ ذلت اور چھائی ہوئی ہوگی اور بیسب ہجھاس لئے ہوگا کہ انہوں گے۔ ذلت اور چھائی ہوئی ہوگی اور بیسب ہجھاس لئے ہوگا کہ انہوں نے مایوی کی سیائی کی دوش افتیار کی اور زندگی اللہ تعالی کی نافر مانی جس سرکی۔

#### خلاصه

یبال ہے اس بورت کی ابتداء میں تابینا سی ابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عند کا قصہ نہ کور ہے جوطلب علم کیلئے ایسے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگئے جب کہ آپ چند سر داران وقت اللہ کور عوب اسلام دینے میں مصروف تنظ ایسی اہم مصروفیت کے وقت الن کے آئے ہے آپ کو بعی طور پر تا گوار کی ہوئی اور آپ نے ان کی بات کا جواب دینے سے اعراض کیا اس پر سورہ عبس کی بیہ آیات کی بات کا جواب دینے سے اعراض کیا اس پر سورہ عبس کی بیہ آیات نازل ہوئی اللہ عند جب بھی نازل ہوئی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عند کود کھتے تو ان کا استقبال کرتے ہوئے فر مایا کرتے ہے ہیں وہ جن کی وجہ سے اللہ کا استقبال کرتے ہوئے فر مایا کرتے ہے ہی جود دوغر وات کے موقع پر انہیں نے بچھے تنہ پر والی مقرر فر مایا 'یہ واقعہ اور اس جسے دوسر سے واقعات جن میں مدید پر والی مقرر فر مایا 'یہ واقعہ اور اس جسے دوسر سے واقعات جن میں مدید پر والی مقرر فر مایا 'یہ واقعہ اور اس جسے دوسر سے واقعات جن میں مدید پر والی مقرر فر مایا 'یہ واقعہ اور اس جسے دوسر سے واقعات جن میں مدید پر والی مقرر فر مایا 'یہ واقعہ اور اس جسے دوسر سے واقعات جن میں مدید پر والی مقرر فر مایا 'یہ واقعہ اور اس جسے دوسر سے واقعات جن میں مدید کور ہونا اسکی صدافت و تھا نیت کی دلیل ہے 'اگر معاذ اللہ! قر آن کر بھی نے کہ کور ہونا اسکی صدافت و تھا نیت کی دلیل ہے 'اگر معاذ اللہ! قر آن آن آپ

کا خودتر اشیدہ کلام ہوتا تو آپ ایسی آیات اس میں ہر رُز دَکرنہ فرماتے جن میں خود آپ ہے باز پرس کی گئی ہے حضرت ابن ام مکنوم رضی اللہ عنہ کا بید واقعہ ذکر کرنے کے بعد بیسورت انسان کے ناشکرا ہونے کو بناتی ہے جو اپنی اصل کو بھول کر اللہ کے سامنے سرکشی اختیار کرتا ہے۔ اگلی آیات میں رب تعالی کی قدرت اور وحدا نیت کے تکویتی واکن ہیں اور اختیام پر قیامت کا وہ ہولنا کے منظر بیان کیا گیاہے جب انسان خوفر دہ ہوکر قریب ترین رشتوں کو بھی بھول جائے گا نفسانفسی کا انسان خوفر دہ ہوکر قریب ترین رشتوں کو بھی بھول جائے گا نفسانفسی کا عالم ہوگا کسی کو کسی کی فکر بیس ہوگی ہرکسی کوا بی ذات کا غم کھا کے جارہا ہوگا نبیت سے چہروں پر کامیانی کی چک ہوگی اور بے شار چہروں پر موگا نبیت سے چہروں پر کامیانی کی چک ہوگی اور بے شار چہروں پر کاکامی کی ذات اور تار کی جمائی ہوگی۔

#### سورة عبس كيخواص

حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد گرامی ہے جوسور ہ نبس پڑھتا رہے تو وہ قیامت کے دن اس شان سے آئے گا کہ اس کا چہرہ جا ندگی طرح چمکتا ہوگا۔

#### دعا شيحير

# سَوْالِتَكُونَ مِنْكِيْتُ بِسْجِ اللهِ التَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ مِحَيْثُ وَعِيْرَابَالَّ

شروع كرتا بول الله كانام سے جو يوام ہريان نمايت رحم كرنے والاہے۔

# إِذَا التَّهُسُ كُورَتُ وَإِذَا النَّجُومُ انْكُرُوتُ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتُ وَإِذَا الْجِشَارُ

جب آفاب بے نور ہوجادے گا۔اور جنب متارے نوٹ نوٹ کر کر بریں گے۔اور جب بہاڑ چلائے جاویں کے۔اور جب وی مہینے کی کا بھن

## عُظِلَتُ وَإِذَا الْوَحُوشُ حُثِيرَتُ وَ وَإِذَا الْبِعَارُ سُعِبَرِتُ \*

اونٹنیاں چھٹی مچریں گی۔اور جب وحشی جانورسب جمع ہوجاویں گے۔اور جب سمندر بھڑ کائے جاویں گے۔

#### وجدتهميدا ومضمون

اس سورة كى ابتداء بى إذا الله تمسل كؤرث سے ہوكى ہے (جب سورج لبیث دیا جائے گا لیعنی بے نور ہو جائے گا) تکویر کسی چزے لیبٹ دیے کو کہتے ہیں۔ای سے سورة کا نام ماخوا سے اور کی دور کی ابتدائی سوراوں میں سے ہاور قیامت وآخرت کے منظر کا نقشاس میں تھینچا گیا ہے۔ لیج حدیث میں دارد ہے حضرت عبداللہ بن عمررت ی اللد تعالی عنهما کی روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو محض جا ہے کہ قیامت کے روز کو دنیا میں آئھوں سے دیکھ لے تواس کو جاہے کہ وہ بیٹین سورٹیس بڑھے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُورْتُ ا النَّهُ النَّهُ أَنْفُطُونَ \* إِنَّا النَّهُ النَّهُ الْمُتَقَّتُ اور يهمي حديث من ب ك أيك روز امير المونين حصرت إبو بكرصد لين نے جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت جي عرض كيايا رسول الله آب براس قدر جلد برها بے کے آ ٹارکیوں طاہر ہونے لگے۔ آپ کے مزاج مبارک کی توت سے بیتو قع شھی کدائی عمر میں آ ٹار بر سامیے کے ظاہر ہوں معدة تخضرت سلى الله عليه وسلم في فرمايا كم محد كوان بانج سورتول في بورها كرديا \_ سورة بود سورة واقعد سورة والمرسلات سورة عم يتساء لون اورسورهٔ اذ الفتمس كورت \_ ان سورتول ميں عذاب البي جو كه دنيا

اور آخرت میں امتیوں پر بہ سبب مخالفت انبیاء پر جو گر را ہے اور گزرے کا ندکور ہے۔ جھ کواس کے سننے ہے اپنی امت کاغم نہایت غلبہ کرتا ہے اور غم کا خاصہ بیہ ہے کہ آ دمی کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ لیکن آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھا ہوئے ہے مراد آ پ کے توکی اور بدن کاضعف مراد ہے نہ کہ بالوں کا سفید ہوتا۔ کیونکہ آ خرعمر شریف اور بدن کاضعف مراد ہے نہ کہ بالوں کا سفید ہوتا۔ کیونکہ آ خرعمر شریف تک موٹے مبارک آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سفید نہیں ہوئے تھے کہ دیکھنے والوں برظا ہر ہوں۔

اس سورة كا مركزى مضمون آخرت پرايمان لانے كى وعوت وينا ہادر آخرت پريفين اسلام كى جان ہے۔ اى لئے قر آن پاك ميں بار بار مختلف انداز سے آخرت كا ذكر آتا ہے كہ مون كے ذہن ہے كى وقت آخرت كا تقين اوجھل نہ ہونے پائے۔ اس سورة ميں بھی تیامت و آخرت كے حالات و مناظر نہا ہت مؤثر انداز ميں بیان كے محتے ہیں اور انسانوں كو غفلت كى نيند ہے جگايا گيا ہے۔ بیان كے محتے ہیں اور انسانوں كو غفلت كى نيند ہے جگايا گيا ہے۔

#### قیام قیامت کے چھ حادثات

قرآن وحدیث میں بیرصاف بتا آیا گیا ہے کہ بید دنیا اور عالم کا کتات ای وقت تک قائم و آباد ہے جب تک کہ صور میں پھونک نہیں ماری جاتی۔ قیامت کی ابتداء اسی پہلے نفخ صور سے ہوگی۔ اور

ان آیات میں قیامت کے چھ واقعات یا حادثات کو بیان فرمایا گیا ہے۔ جن کے بعداس دنیا کا کوئی نام ونشان بھی باتی ندر ہےگا۔

کے لحاظ سے عظیم الشان ہوگا اس کا مہلے ذکر فر مایا۔

مِهلا حادثه :سب ع برايبلاحادثه إذاالتَّمَسُ كُوِرَتْ فرمايا لیعنی ہے آ فاب بے نور ہو جائے گا۔اس موجودہ روش کرة آ فاب کی شعاعیں جوسارے عالم کومنور کرتی ہیں۔ لپیٹ کرر کھدی جا تعیں گی یعنی ہی آ فاب بنور موجائے گاجس كى وجه سے ساراعالم تيره وتار موجائے گا۔ اورجوکام اس وقت سورج کررہاہے وہ نہ کرسکے گا۔اور بیاہم سب جائے ہیں کہ ہمارے کرہ زمین پرجوزندگی کے آثار پائے جاتے ہیں اس کا مدار سورج برے۔ اگرسورج ہی نہوتو زمین برکسی مشم کی زندگی ممکن نہیں۔اس کا بےنور ہوجاناز ندگی کے بورے نظام کے ختم ہوجانے کے برابر ہے۔ ووسرا حادث، وإذا النبوم الكركة فرمايا كيا كه يستار عيمى جوآ سان کی زینت اور روشن کی قندیلیں ہیں بے نور ہو کر جھٹر بڑیں سے اور توٹ ٹوٹ کر کر بڑیں گے۔اس میں بھی اشارہ ای طرف ہے کہ بدنظام این موجوده شکل میں باقی ندرہے گا بلکہ سب کچھ درہم برہم ہوجائے گا۔ تتيسرا حادثه: دَاذِ الْحِيَالُ سُيْرَتْ لِعِنْ جِبْ بِهَارُ عِلاَ عِلاَ عِلاَ عِلاَ عِلاَ عِلاَ عِلاَ جائيس كيعني ونياميس ان عظيم الشان بلندا ورمضبوط بهاژون كاوجود جن کا اپنی جگہ ہے ٹلنا انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا قیامت میں جب تو ڑ بھوڑ کا عمل شروع ہوگا تو یہ بہاڑ بھی اینے مقام سے ہٹا دیتے جائیں گے اور اکھ کرروئی کے گالوں کی طرح ادھرادھراڑتے پھریں گے۔اوراس زمین کی موجودہ شکل بدل کر پچھ سے پچھ ہوجائے گی۔ جوتها حاوثه: وإذا العِيار عُظِلات فرمايا ليني جب كه حامله اونٹنیاں جو بچہ دینے کے قریب ہوں یونہی بے کاراور بے مہار ماری ماری پھریں گی۔کوئی ان کا برسان حال نہ ہوگا۔عربوں کا جوقر آن کے اولین مخاطب ہتے ان کی زندگی میں اونٹ کو بڑی اہمیت حاصل تقى ران كے نزد يك اونٹ برا فيمتى اور كارآ مد مال تھا فيصوصاً حامليہ ا ونتنی جو بچہ دیے کے قریب ہو۔اس کی بردی قدر اور حفاظت کرتے

تنے اوراس کی انتہائی دیمے بھال کی جاتی تھی۔روز قیامت کی ہولنا کی کا تضور ڈہن میں بٹھانے کے لئے مہال ہدکہا گیا کہ وہ ایساسخت وقت ہوگا کہ لوگ دس ماہ کی گا بھن اونٹیوں کی بھی پروانہ کریں گے جو ماری ماری پھریں گی اور لوگ انتہائی بدحواس کے عالم میں انہیں بھول جا کیں بھریں گے۔اور مخلوق میں نفسی نفسی پڑی ہوگی۔

یا نیجوال حادثہ: کا ذاالو کوش خشرت اور جب وحثی جانور گھراہت کے مارے سب جمع ہوجاوی کے یعنی اس روز انسان تو کیا وحثی جانور ہیں گاورا نتہائی اضطراب وحثی جانور دیں گاورا نتہائی اضطراب واضطرار میں وحثی جانورتک ایک دوسرے کی دشمنیاں بھول بھال کر آپس میں گڈ ند ہوجا کیں وحثی جانوروں کا خاصہ ہے کہ انسان سے دور بھی گئے ہیں اور جن کی آپس میں بھی ایک جنس غیرجنس سے گریز کرتی ہما گئے ہیں اور جن کی آپس میں بھی ایک جنس غیرجنس سے گریز کرتی ہما گئے ہیں اور جن کی آپس میں بھی ایک جنس غیرجنس سے گریز کرتی ہما کے مارے گھرا کرجنگلوں اور بہاڑوں سے نکل نکل آپس کی وہشت کے مارے گھرا کرجنگلوں اور بہاڑوں سے نکل نکل آپس کی گھی ہمی دیکھنے میں بناہ لینے کے لئے آ جمع ہوں گاس کا نموند آج بھی بھی ہمی دیکھنے میں آ جاتا ہے۔ جب کوئی شدید طغیانی یا سیلاب آگ یا جنگل میں ذریردست آگ کے یا شدید آپر اس وطوفان اس خیرتو یائی میں سانب اور دیکھا گیا ہے اور شیر اور جنگلی ہرن وغیرہ کوا یک جگہ دیکھا گیا ہے اور شیر اور جنگلی ہرن وغیرہ کوا یک جگہ دیکھا گیا ہے اور شیر اور جنگلی ہرن وغیرہ کوا یک جگہ دیکھا گیا ہے اور شیر اور جنگلی ہرن وغیرہ کوا یک جگہ دیکھا گیا ہے اور شیر اور جنگلی ہرن وغیرہ کوا یک جگہ حالات سے متاثر ہوکر جنگلی جانورا کہتے ہوجا کیں وقت کے حالات سے متاثر ہوکر جنگلی جانورا کہتے ہوجا کیں ۔ قت

چھٹا حاوثہ: وَإِذَا الْبِعَارُسُعِبُوتْ اور جب سارے سمندر جوش مارنے لکیں گے۔ نظام کا ننات کے درہم برہم ہونے کا جو ذکر اور کیا گیا شایدای کا اثر یہ ہوگا کہ سمندر بھی جوش کھانے لگیں اور اس وقت سمندروں کا پائی انتہائی جوش کے ساتھ ادھرادھر بہہ لکلے اور اس صورت حال کے بعد نہ معلوم زمین کا کیا نقشہ ہو۔ الغرض جب پہلا صور بھونکا جائے گا تو اس کے نتیجہ میں تمام کارخانہ عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ نہ آسان رہے گا نہ سورج اور ستارے دیں گے۔ نہ بہاڑنہ جائے گا۔ نہ آسان وجوائ ونیا اور تمام اہل دنیا سب کا خاتمہ ہوجائے گا۔ سمندر نہ انسان وجوائ ونیا اور تمام اہل دنیا سب کا خاتمہ ہوجائے گا۔ والی کے نتیجہ اللہ کیا سب کا خاتمہ ہوجائے گا۔

# وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتَ يُو إِذَا الْمَوْءَدَةُ سُيِلَتَ يُرِبِّي دَنْنِ قُتِلَتُ وَإِذَا الصُّعُفُ

اور جب ایک ایک سم کے لوگ اکٹھے کئے جاویں مے اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑک سے پوچھا جاوے گاکہ وہ س گناہ پر قل کی گئی ہی۔ اور جب مات اعمال

# نُشِرَتُ وَإِذَا السَّمَاءُ كُيْهِ طَتْ وَإِذَا الْجِيرُ مُ سُعِرَتُ وَإِذَا الْجَتْ أَزْلِفَتْ مُ عَلِمَتْ

کھول دیئے جاویں سے ۔اور جب آسان کھل جاوے گا۔اور جب دوڑخ وَحکائی جاوے گی۔اور جب جنت نزدیک کر دی جاوے گ

## نفس ما احضرت

بر مخص ان اعمال کوجان لے گاجو لے کرآیا ہے۔

وَإِذَا اور جب النَّفُوسُ جانبِ الصُّعُفُ المَال تا على الْجَنَّ الله على الله على

کرنے والا اپنے جیسے عمل کرنے والوں کے ساتھ جوڑ ویا جائے گا اور عقائد اعمال و اخلاق وغیرہ کے اعتبار سے الگ لگ جماعتیں بنادی جائیں گی۔ یہ کو یا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بیشی کی تیاری ہوگی۔ جائیں گی۔ یہ کو یا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بیشی کی تیاری ہوگی۔ و وسمر اواقعہ

و اِذَا الْهَوْ اللّهُ وَالْهُ الْمِلْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ فَيْلَدُ اللّهِ وَتَعَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

ووسری بارصور پھو تکنے کے بعد کے حادثات بیان فرمائے مجے کے خود خوادثات بیان فرمائے مجے کے خود خود خات بیان فرمائے مجے تھے تو وہ تھے کہ جوادل بار حضرت اسرائیل کے صور پھو تکنے سے وہ تع ہوگا تو حضرت اسرائیل علیہ ہوگا تو حضرت اسرائیل علیہ اللہ ام دوبارہ صور پھو تکنی سے جس کے اثر سے تمام اولین و آخرین مرے ہوئے پھر سے زندہ ہوجا کیں گے اور سب میدان حشر ہیں جمع مرے ہوئے کیر سے زندہ ہوجا کیں گے اور سب میدان حشر ہیں جمع کئے جا کیں گے ۔ تو دوسری بارصور پھو تکنے پرمیدان حشر ہیں جوحادثات واقعات پیش آئیں گے دوان آبات ہیں ظاہر فرمائے گئے ہیں۔

#### يهلا حادثه

و اِذَا النَّفُوسُ وَقِبَتْ ہوگا لِعِنَ میدان حشر میں ہر ہرفتم کے لوگ جیما نے الگ الگ گروہ کر دیئے جا کیں گے۔ ایکھ اچھوں کے ساتھ ہوں گے اور ہر ہے ہروں کے ساتھ ۔ اس طرح ہرنوع اور جنس کے لوگ مسلم الگ مجران کے لوگ مشل میں نمازی اور غیر نمازی میں بھی ایک ایک طریقہ کے لوگ مشل مسلم میں نمازی اور غیر نمازی الگ میں نمازی اور غیر نمازی الگ ۔ گویا اس ونیا میں ہرفتم کا نیک یا بدعمل الگ ۔ گویا اس ونیا میں ہرفتم کا نیک یا بدعمل الگ ۔ گویا اس ونیا میں ہرفتم کا نیک یا بدعمل

جوتها حادثه

وَإِذَا النَّهَ آَ الْحُوالَةُ فَرِهِ اللّهِ فَي جب كدوه آسان جودومرى بارصور يعون خفي محول أن كو كول ويا جائے كا لفظى معنى و كا النّه كَا اللّهُ كَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

يانجوال حادثه

و رافا النيخ بين المنظرات فرمايا لين جب جہنم اور زيادہ دہكائی جادے گی۔ جہنم کی آگ جود نیا کی آگ سے ستر جھے زیادہ گرم ہے اور حدیث میں تضریح آئی ہے کہ جہنم کی آگ کوا یک ہزار برس وہكایا گیا یہاں تک کہ دہ سرخ ہوگئ اور پھراس کوا یک ہزار برس اور دہكایا گیا یہاں تک کہ دہ سفید ہوگئ اور پھرایک ہزار برس اور دہكایا گیا یہاں تک کہ دہ سفید ہوگئ اور پھرایک ہزار برس اور دہكایا گیا کہاں تک کہ دہ سفید ہوگئ اور اب دہ سیادوتار یک ہے۔

جہنم جس وقت حاضر کی جائے گی تو اس کی بیرحالت ہوگی کہ اس میں ہے آگ کے شعلے اور چنگاریاں بڑے بڑے گلوں کی مقدار میں اونٹوں کی قطار کے مانند ہے در ہے آئفتی ہوں گی اور جہنم نہایت مہیب آ واڑوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شبیع اور جن وانس اور بتوں کو اپنے لئے بطور غذا طلب کرتی ہوگ ۔ جن کولوگ من کر لرز جا تیں سے اور ڈر کے مارے گھٹوں کے بل گر پڑیں سے جہنم کی گرمی اور بد بو اس قدر ہوگی کہ و کسال کی مسافت تک بینچے گی الا مان والحفیظ ۔

اس قدر ہوگی کہ و کسال کی مسافت تک بینچے گی الا مان والحفیظ ۔

تو اس روز جہنم کے جوش وخروش کو دیکھ کر مجرموں کے تو بالحضوص تو اس یا ختہ ہوجا کیں سے ۔

جصاحاد ثذ

میں فرمایا وَاِذَا الْمِئَةُ أُزْلِقَتْ اور جب جنت نز دیک کر دی جائے گی بعنی جس طرح اہل محشر کے لئے جہنم حاضر کی جادے گی اسی طرح ان لا کیوں ہے جنہیں زندہ درگور کردیا گیا تھا پوچھا جائے گا کہ انہیں کس جرم کی سزا میں اس طرح قتل کیا گیا تھا؟ ظاہر ہے کہ لاکیاں معصوم ہے گناہ تھیں۔ نادانی اور جہالت کی دجہ ہے انہیں زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایسا کرنے والے کوئی عذر پیش نہ کر سکیں گے اور اس پوچھنے ہے مقصودان زندہ درگور کرنے والے ظالموں کا اظہار جرم مقصود ہوگا۔ یہاں ایک تاریخی بات یہ بھی قابلیٰ ذکر ہے کہ ایا م جاہلیت میں جب کہ مربوں میں بدنیج رسم جاری تھی ان میں بعض ایسے بچھ والے لوگ بھی جھے جو اس رسم کو ہرا بچھنے تھی ان میں بعض ایسے بچھ والے لوگ بھی جھے جو اس رسم کو ہرا بچھنے ہے چنا نے جھڑ دار بھائی مکہ میں جہاں سنتے کہ فلال کے گھر لڑکی پیدا ہوئی اور وہ جیتی گاڑی جاوے گی تو جھیٹ کروہاں پہنچتے اور کہتے کہ میں نے اس کوا پی بیٹی بنالیا اور جو پچھ اس کے گھر لڑکی پیدا ہوئی اور وہ جیتی گاڑی جادے گی تو اس میرے وہ سب میں اور عرب قبال میں بھی کرج ہے وہ سب میرے وہ سب میرے وہ سب میرے وہ سب میں اور عرب قبال میں بھی کرتے ہے وہ سب میرے وہ سب میرے وہ سب میرے وہ سب میرے وہ سب میں اور عرب قبال میں بھی کرتے ہے۔ کہ میں جاس صالح اس میا تھی اور بیاہ بنا میں اور عرب قبال میں بھی کرتے ہیں۔ کہ اس میا تھی۔ کہا جاتا تھا اور ان کے اس صالح طریقہ کی اتباع بعض اور عرب قبائل میں بھی کرتے ہیتے۔

جاہلیت کی بیرتم بدیعنی لڑکیوں کو زندہ در گور کردینے کی اسلام نے بالکلید مٹائی اور شریعت اسلامیہ میں بچوں کو زندہ دفن کر دینا یاقل کر دینا سخت گناہ کبیرہ اور ظلم عظیم ہے اور جار ماہ کے سی حمل کو گرانا بھی ای حکم میں ہے کیونکہ جو تھے مہینہ میں حمل میں روح پڑ جاتی ہے اوروہ زندہ انسان کے حکم میں ہوتا ہے۔ (معارف القرآن بجلد ۸)

تيسراحادثه

وَاِذَا الصَّعَفَ نَشِرَتَ فَرِ ما ما آليا ۔ لِعِنَ او پرلز کيوں کے زندہ در کور کر دينے میں تو صرف ایک بڑے جرم کی طرف اشارہ ہے درنہ انسان نے اس زندگی میں جو پچھ کیا ہوگا ان میں سے ہرچھوٹے بڑے جرم کی پوچھ آپھے ہوگی اور ہر مخص کو وہاں وہی پچھ ملے گا جواس نے یہاں دنیا میں کمایا ہوگا چنا نچہ اس دن نامہ اعمال کھول دیئے جا کمی سے تا کے سب اینے اینے عمل و کھے گیں۔ جنت بھی حاضری جائے گی کہ جو تجلیات البی ہے آ راستہ پیراستہ ہوگ 📗 یہ لگ جائے گا کہ نیکی یابدی کا کیاسر مایہ لے کرحاضر ہوا ہے۔ یعنی آج انسان آخرت وقیامت کی جن حقیقتوں کو مانے سے انکار کر رہاہے اس روز جب جہنم اور جنت کواہیے سامنے دیکھے گاتو ساری حقیقت اس کے سامنے آجائے گی اور اس وقت اس کا دنیا میں سارا کرا دھرااس کے سامنے ہوگا اور دہ اپنی آئکھوں ہے ویکھے گا کہاس زندگی کی مہلت میں جو کھاس نے کمایا تھاای سب کا بتیجدادر جزادس او ہاں اس کوملا۔

تا کہ مومنین متقین کواس کی رونق اور بہار دیکھنے ہے عجیب مسرت وفرحت حاصل بواور كفار ومشركين وبدكارون كوحسرت بوادراس سلطنت جاودانی ہے محروم رہنے بران کو اور زیادہ رنج والم ہو۔ سب بجهسامغة جائے گا اخير مين فرمايا عَلِمتُ نَفُسُ مَا أَحْضَرَتُ اس وقت برقنص كو

#### دعا ميحيّ

حق تعالی ہم کو دنیا میں ایمان کامل اور اسلام صادق کے ساتھ زندہ رکھیں اور اس پر موت تصیب فرما نمیں اورا ہے مومنین ومتقین بندوں کے ساتھ ہمارا حشرنشر فرما نمیں۔ الله تعالى جارا محكانية خرب من جنت مقدر فريا كي اورجبنم سے بم كو بيا كيں \_ آمين الله المالة الله الما من المستاعظا كاستقوت ألى المن المالة نے آب ہی کی نافر مانی میں خرج کیا۔ کتنا برا کیا آب نے تو کھلایا پایا اور میں نے آب بی کی مخالفت كي آب كوناراض كر ك خلوق كوراضى كيا تادم بول براكيا اسالله المجهم معاف فراد \_\_ قَالْفَلْهُ كُنْ الله الماليا الديس فيكي كاراد عص جلامررات الي المراسان في المراب چلا گیااور جہاں تیراغضب نازل ہوتاو ہال نفس کوراضی کیااور آ یک ناراضگی کی برواند کی۔ میں آب کے غضب وعذاب کو بھی جانتا تھا مگرشہوت نے ایسا تھاب ڈال دیایا کسی دوست نے ایسا ورغلایا کے گناہ ہی اجھامعلوم ہوا۔ اللی ابدسب کرتوت کرے آیا ہوں اوراس امید میں آیا ہول کہ آ میصرورسب مناه معاف فرما وی مے اب اس امیدوارکو ناامید ندفرمانا میرے سب مناه معاف فرماد يبحقه

وَاخِرُدُعُو رَا أَنِ الْحَمِلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ

## فَلا أُقْبِهُ بِالْخُنْسِ ﴿ الْجُوارِ الْكُنْسِ ﴿ وَالْيُلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَالصَّبْرِ إِذَا تَنْفَسُ ﴿ إِنَّهُ أَقُولُ رَسُولٍ كُرِيْمٍ إِنْ ذِي قُوَّةٍ عِنْكَ ذِي الْعُرْشِ مَكِيْنِ مُطَأَعِ ثُمَّ آمِيْنِ کہ بیقر آن کلام ہے ایک معزز فرشتہ کا لایا ہوا جوقوت والا ہے ما لک عرش کے مزویک ذی رہہ ہے۔ وہاں اس کا کہنا ماتا جاتا ہے امانت دار ہے. وَمَاصَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿ وَلَقَالُ رَاهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ ﴿ وَمَاهُوعَلَى الْغَيْبِ اور یہ تہرارے ساتھ کے دہنے والے مجنون نہیں ہیں۔اورانہوں نے اس فرشتہ کوصاف کنارہ پردیکھا بھی ہے۔اور پیغیبرخفی باتوں پر بکل کرنے والے بھی نہیں۔ بِضَنِينٍ \* وَمَاهُو بِقُولِ شَيْطِنِ رَجِيمٍ ﴿ فَأَيْنَ تَنْ هَبُونَ ﴿ إِنَّ هُو إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِينَ \* وربیقر آن کسی شیطان مر دود کی کہی ہوئی بات نہیں ہے۔توتم لوگ کدھرکو چلے جارہے ہو۔بس بیتو دنیا جہان والوں کیلئے ایک بردانھیجت نامہ ہے لِمَنْ شَآءُ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيْمَ فَوَمَا تَسَاءُونَ إِلَّانَ يَسْآءُ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ فَ ایسے مخف کیلئے جو تم میں سے سیدھا چلنا جاہے۔اور تم بدول خدائے رب العالمین کے جاہے کھے نہیں جاہ سکتے ہو۔ فَلاَ أَقْيِدُ مو مِن مَم كَمَا تا مول المنافِس يجهيم من جانبوال النجوار سيده على وال النكني عيب جان وال واليل اوررات إذاجب عَنْعَسَ كَثِيلَ جائ والصُّبْرِ اورمني إذا جب لَنَفَسُ وم بحرے إنَّهُ بينك بي الْقُولُ كلام أَسُولُ قاصد كُونِيمِ عزت والله فِي قُووَ قوت والله عِنْدُ نزد كِ فِي الْعَرْشِ عرش كِ مالك مَكِيْنِ بلندمرتب مطاع سبكاماتهوا تُحَدَّ أَصِيْنِ وبالكامانتدار ومانيس صاحبكُمْ تهاراريْق ومَعِنُونِ ويوانه وَ لَقَالُ رَا أَو اوراس في اسكود كما ب إلا أفق كناروي الْعِيدِين مُعلا ومَاهُو اورتيس وه عَلَى الْعَيْب غيب بر إ يضينين بحل كرغوالا وَدُهُوَ اورنبيس إِنْ قُولِ كَهابُوا سَيْنَظُنِ شيطان أيجيهُم مردود فَاكِن مجركدهم اللهُ هُنُونَ ثم جارب بو إن هُو نبيس وه الله عمر فَرُود يلْعُلِينَ تمام جہانوں كيلئے ايمن جو اشاء عام مِنْكُمْ تم ے أَنْ كه ايكتيفيْم ووسيدما على وَمَاتَكُ أَوْنَ اورتم نه عاموك

اللَّهُ مُم أَنْ بيك إنكاء عام الله الله الله الله الله مَن مام جهان

سورة كاموضوع

گذشتہ یات میں قیامت و آخرت کے متعلق متعدد حادثات و واقعات کا ذکر فرمایا گیا تھا جس ہے یہ جتما نامقصو و تھا کہ قیامت و آخرت آ نایقینی ہے۔ قرآن کریم کے اس دعویٰ کے مقابلہ میں منکرین آخرت و قیامت کا یہ خیال تھا کہ یہ سب ہا تیں محض خیالی و ہمی اور غلط ہیں۔ وہ کہتے کہ بھلام کر بھی کوئی زندہ ہوا ہے۔ کیسی قیامت اور کیسی آخرت اور کہال کا حساب کتاب اور

کیسی جزادسزا؟ بیسب با تیس غلط بیں بور بیدسول ہونے کا جود ہوگی کرتے بیں تو یا تو رہول ہونے کا جود ہوگی کرتے بیں تو یا تو یہ دولانے بیں یا ان پرشیاطین کا مجھاٹر ہوگیا ہے۔ معاذ اللہ الله الله کا روفر ماتے بیں اور قرآن تعالیٰ ان آیات میں ان منکرین کے خیالات باطلہ کا روفر ماتے ہیں اور قرآن کریم اور دسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حقامیت کو طاہر فرماتے ہیں۔

تنين چيزول کې قسميل

قرآن كريم كاطريقد بكركس الهم بات كي لي قميد كلام ي

اسے بیان کیا جاتا ہے۔ بیبال بھی اللہ تعالیٰ نے پیچھ چیزوں کی شم کھا كرقرآن ياك اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كي حقانيت كوبيان فرمايا اورمنگرین کے اقوال کی تر دید فرمائی۔ یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کی شم کھائی ہے۔ پہلے ضن جوارادر کنس کی ۔ان ہے مرادوہ یانچ ستارے ہیں جن کوخمسہ متحیرہ کہتے ہیں ۔ان کے نام زحل ' مشتری مریخ 'ز ہرہ اورعطار دہیں۔ان ستاروں کی عجیب حال ہے۔ يربهى سيد هے جلتے بين اس لحاظ ان كوجوار كہتے بين بھى النے جلتے یں۔جدھرے مجے تھے پھرلوٹ کرادھرہی آجاتے ہیں اس لحاظ ہے ان كوض كہتے ہيں اور بھى غائب ہوجاتے ہيں ياحركت منقطع ہوجاتى ہے اس لحاظ سے ان کوئٹس کہتے ہیں۔ تو خنس جوار اور کنس ان ۵ ستاروں کی صفات ہیں اور پہلے ان کی قتم کھائی گئی۔ دوسری قتم وَالْيَلِ إِذَا عَسْعَت لِعِن رات كُوسَم كَما أَلُ مَن جب ووتاريك موجاتي ب- تيسرى مم كمائى كل و الحميد إذًا تَنفَسَ لِعِيْ مِع كُوتُم جبوه مودار ہونے لگتی ہے اور ان تینول قسموں کے بعد فرمایا کہ بیقر آن اللہ کا كلام باورايك معزز فرشته يعنى جرئيل عليه السلام كى معرون امين اور صادق پیمبریعی محدرسول النصلی الله علیه وسلم کے یاس بھیجا کمیا ہے۔ حقانیت کے دلائل

جن چیزوں کی یہاں فتمیں کھائی گئی ہیں وہ دراصل بطور ولیل
کے ہیں اس دعوے کے جوت میں کہ جو بات تتم کھا کر کہی گئی ہے۔
ستاروں کا اس طرح ہیر پھیر کر چلنااوران کی یہ کیفیات کہ بھی سید ھے
چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بھی پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بھی
نظروں سے او جھل ہوجاتے ہیں۔ ای طرح سوری کے چھپنے کے بعد
رات آجاتی ہاوراس کی سیاہی پھیل جاتی ہے۔ پھر بیصورت بھی باتی
متاروں کی یہ گروشیں اور رات دن کا بیالٹ پھیر کہ جس میں بھی بال
ستاروں کی یہ گروشیں اور رات دن کا بیالٹ پھیر کہ جس میں بھی بال
متاروں کی یہ گروشیں اور رات دن کا بیالٹ پھیر کہ جس میں بھی بال
متاروں کی یہ گروشیں اور رات دن کا بیالٹ پھیر کہ جس میں بھی بال
متاروں کی یہ گروشیں اور رات دن کا بیالٹ پھیر کہ جس میں بھی بال
متاروں کی دی گروشیں اور رات دن کا بیالٹ کے بند ھے اور منصوب کے
ماتحت قائم ہیں اس بات کا کھلا جوت ہیں اور اس امر کی صرت کے دلیل ہیں
کے روزا نہ تصرف اس کی قدرت کا ملہ کے روش اور میں ولائل ہیں۔ تو

وہ صاحب قدرت وعظمت اور ما لک کون ومکان جب ایک بات قسم کھا کر کہ تو پھر اس میں شک وشید کی کیا تھجائش ہے۔ حفرت علام شیر احمد عثاثی نے اس موقع پر لکھا ہے کہ ان قسموں کی مناسب آئندہ مضمون سے بیہ ہے کہ ان ستاروں کا چلنا ' مخبر بنا اوٹنا' حجب جانا ایک نمونہ ہے اکلے اخبیاء پر بار باروحی آئے اور ایک مدت دراز تک اس کے نشان باتی رہنے پھر منقطع ہوکر حجب جائے اور عائب ہوچانے کا۔ اور دات کا آنا معادت سے پہلے دنیا پرگز راکہ کی گھٹی کوئی و باطل کی تمیز ندرہی تھی اور معادت سے پہلے دنیا پرگز راکہ کی گھٹی کوئی و باطل کی تمیز ندرہی تھی اور حصور صاحب الکل مث چکے شے اس کے بعد صبح صادق کا ظاہر ہونا حضور صلی اللہ علیہ و تنا پرگز راکہ کی تھے اس کے بعد صبح صادق کا ظاہر ہونا حضور صلی اللہ علیہ و تنا ہو ہاں جہان میں تشریف لا نا اور قر آن کا ان تا ہے کہ ہر چیز کو ہدایت کے نور سے روشن کر دیا تو یا الگے انبیاؤں کا نور سے روشن کر دیا تھویا الگے انبیاؤں کا نور سے ساروں کی طرح تھا اور اس نور اعظم کو آفاب درخشاں کہنا جا ہے۔

وحى لانے والے فرشتے كى صفات

ان مینوں قسموں کے بعد فرمایا گیا کہ بیقر آن اللہ کا کلام ہے اور ایک معزز فرشتہ لیعنی جرئیل علیہ السلام کا لایا ہوا ہے۔ اب آ گے حضرت جبرئیل علیہ السلام جو وحی کے لانے والے ہیں ان کی کچھ صفات بیان فرمائی گئی ہیں کہ وہ کریم لیعنی عزت والے ہیں اور بردی قوت والے ہیں یعنی حفظ وصبط اور بیان دحی کی قوت بھی کامل ہے اور جسمانی قوت کا بھی یہ عالم کہ تو م لوط کی بستیوں کواینے یاز و پراٹھا کر بلندی پر لے جا کرالٹ دیا اور قوم شمود پر ایسی چیخ ماری کہ سب کے کلیجہ مجھٹ کر ہلاک ہو گئے۔ آن کی آن میں آسان سے زمین پر آتے ہیں اور ملک جھیکئے میں زمین ہے آسان پر چڑھ جاتے ہیں۔ الله تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہے۔سب فرشتوں سے زیاوہ بارگاہ خداوندی میں قرب اور رسائی حاصل ہے۔ آسانوں کے فرشتے ان کی بات مانتے اوران کا حکم تسلیم کرتے ہیں کیونکہ ان کے امین اور معتبر ہونے میں کسی کوشیہ ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امری وحی کرنا جا ہے میں تو وی کے ساتھ کلام فرماتے ہیں جس ہے آسانوں میں ایک بخت لرزه پیدا ہوجا تاہے جب آ سانوں والے اس کو سنتے ہیں تو ہے ہوش

ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مجدہ میں گریڑتے ہیں۔ پھر ہوش میں سب ہے پہلے جبرئیل علیہ انسلام ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان ے اپنی وحی کے ساتھ کلام فر ماتے ہیں۔ پھر جبرئیل علیہ السلام ملائکہ کی طرف ہے گزرتے ہیں اورجس آسان کی طرف ہے گزرتے ہیں اس كے فرضتے جرئيل عليه السلام سے يو چھتے ہيں۔ جرئيل! ہارے آ قاو ما لک نے کیافر مایا۔ جبر کیل علیہ السلام فر ماتے ہیں جو کچھفر مایا حق ہی ہے۔ دو ہزرگ و ہرتر ہے۔ پھرسب ملائکہ ویسے ہی کہتے ہیں كه جيسے جبرئيل عليه السلام وحي كے متعلق تكم خداوندي مے موافق كہتے بن (تقسيرمظبرى) تواس صديث معلوم بواكه جركيل عليه السلام فرشتوں کے امیر ہیں۔ نیز شب معراج کے واقعہ ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ملااعلیٰ بعنی عالم ملا تکہ میں حضرت جبر تیل علیہ انسلام کی اطاعت ک جاتی ہے۔ شب معراج میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے لئے جبرئیل علیہ السلام کے کہنے سے ملائکہ نے آسانوں کے دروازہ کھول دیئے تھے اور جنت کے دربانوں نے جنت کے دردازے۔ توبیہ صفات حضرت جبرئيل عليه السلام كي بيان موسمي - جو الله تعالى كي جانب سے آتخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لایا کرتے تھے۔ حضور عليسية نے حضرت جبرتيل كوبار ماديكھا اب آئے پنیبرعربی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے متعلق ہلایا جاتا ہے جن کے متعلق کفار مکہ نعوذ یاللہ تعوذ باللہ مجھی آ یے کو دعوے تہوت ہیں د بوانہ کہتے مجمی آپ کی قیامت وآخرت کے متعلق باتوں کو جھوٹ اور غلط بتاتے۔ بھی بیالزام لگاتے کہ آپ جس کو دحی البی کہتے ہیں وہ سی نایاک روح یاشیطان کے اڑے ہے۔ بھی آپ پرغیب کی خبریں من کر کا بہن ہونے کا الزام رکھتے۔ حق تعالیٰ ان تمام الزامات کے رومیں کفار مکہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ بدرسول عربی دعوئے رسالت ہے ملے جالیس سال تک تمبارے درمیان دے اورتم ان کے ساتھ رہے۔ اتى طويل مت تك ان كے تمام كھلے جھيے احوال كا تجرب كيا بھى أيك مرتبہ بھی ان کے جھوٹ فریب یاد بواندین کی کوئی بات تم نے ندویکھی اور ہمیشان کےصدق وامانت اور عقل ودانائی کے معترف رہے۔ کیا ہیوہی تمہارے دفیق نبیں ہیں جن کے تمام احوال کاتم پہلے سے تج بدر کھتے ہو۔

اب بلاوجه انہیں جمونا یا د لوانہ کیے کہہ سکتے ہو۔اس کے بعدان منکرین کو بیشہ بھی تھا کہ مان لیا کہ آپ ہے بھی ہیں د لوانہ بھی نہیں۔ گرمکن ہے کہ جرینل فرشتہ سے آپ نے بیدکلام سنا نہ ہواور جبرئیل کو دیکھا بھی شہو۔ کوئی اور شیطان ان سے آ کر کہہ جاتا ہوا ور وہ اس کو جبرئیل علیہ السلام سجھتے ہوں اس کا جواب و یا جاتا ہے کہ محمصلی الندعلیہ وسلم نے اس فرشتہ کو لیعنی جبرئیل علیہ السلام کواصلی صورت ہیں آسان کے صاف کنارہ پر دیکھا بھی جبرئیل علیہ السلام کوائی ہوگئی ہے کہ شاید دیکھنے یا پہنچانے میں کچھ اشتباہ ہوگی ہوگا۔ وہ ان کو اچھی طرح جانے پہنچائے ہیں۔ سورہ بچھ کہویں ہوگی ہوگا۔ وہ ان کو اچھی طرح جانے پہنچائے ہیں۔ سورہ بچھ کہویں ہوگی اور بھی اللہ علیہ وسلم نے افق اعلیٰ پر دیکھا بینی آسان کے بلند کنارہ پر دوٹوں سے مراد ایک میں برد کھنافر مایا بعنی آسان کے مبند کنارہ پر دوٹوں سے مراد ایک میں برد کھنافر مایا بعنی آسان کے مبند کنارہ پر دوٹوں سے مراد ایک میں برد کھنافر مایا بعنی آسان کے مبند کنارہ پر دوٹوں سے مراد ایک میں بہود ہیں بھی دیکھی خوارشہ معراج میں بھی دیکھی ہوگئی اور کئی بارعالم شہود ہیں بھی آپ ان کو دیکھی ہوگئی اور کئی بارعالم شہود ہیں بھی آپ ان کو دیکھی ہوگئی اور کئی بارعالم شہود ہیں بھی آپ ان کو دیکھی ہوگئی اور شب معراج میں بھی دیکھی ہوگئی اور کئی بارعالم شہود ہیں بھی آپ ان کو دیکھی ہوگئی اور آپ بین بھی دیکھی ہوگئی اور کئی بارعالم شہود ہیں بھی آپ ان کو دیکھی ہوگئی اور آپ بین بھی دیکھی ہوگئی اور کئی ہارعالم شین اور شہر بیدا کر تاحمض غلط اور آختی بین ہے۔

منكرين كے شبہات كارو

خلاصه

اس سورت کے دو جھے ہیں 'پہلے جھے میں جو کہ ۱ آیات پر مشتمل ہے اس ہولنا ک کا گناتی انقلاب کا ذکر ہے جسکے اثرات سے کا گنات کی کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہے گئ سب کچھ بدل جائے گا' یہ سورج اور ستار نے بہاڑ اور سمندرریت کے گھر وندے گابت ہوں گے اس دن ہر خص کو بیعہ جل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور اپنے دامن میں کیا لے کرآیا ہے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور اپنے دامن میں کیا لے کرآیا ہے گئاہ یا تیکیاں یا گناہ ہی گناہ اللہ کی پناہ!

دوسرے جھے میں جو کہ ۱۵ آیات پر مشمل ہے باری تعالی نے تین استمیں کھا کر قرآن کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و صدافت کو بیان فر مایا ہے اوران دیوانوں کو بڑی محبت سے مجھایا ہے جو اللہ کے نبی کو معافہ اللہ ' قرار دیتے تھے فرمایا گیا'' تمہارا ساتھی دیوانہ بین ہے والاسچا نبی ہے۔ سورہ دیوانہ بین ہے والاسچا نبی ہے۔ سورہ اعراف اور سورہ سہا ہیں بھی بہی بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ تم غور دفکر کرو کر تو تہار نے والا رہے غیم انسان و یوانہ بین بہترارے سامنے شب و روز کر ارنے والا رہے غیم انسان و یوانہ بین بہتو دیوانوں کو فرزائی سکھانے کرارنے والا رہے غیم انسان و یوانہ بین بہتر دیوانوں کو فرزائی سکھانے کرارنے والا رہے اور قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ''شیطان مردود کا کلام کہیں ہے بہتر ہیں جان کیلئے تھیں ہوتا ہے جوسید ھی راہ پر چلنا جیا ہوتا ہے ہوسید ھی راہ پر چلنا جیا ہوتا ہے ہوسید ھی راہ پر چلنا جیا ہوتا ہے ۔

سورة التكوير كے خواص

ا-رسول الله سلی الله علیہ وسلم کا ارشادگرامی ہے جوسورۃ اللّو مریز ھے الله تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی رسوائی سے اپنی پناہ میں رکھیں گے۔ ۲- جو آدمی بارش ہرستے وقت سورۃ اللّو مریز ھردعا مائے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔

س-جوآ دمی عرق گلاب پرسورة المحد سربر مصاورات عرق کواپی آنکھوں پر انگلے تواس کی نظر تیز ہوگی اور آنکھوں کی صحت برقر ارر ہے گی۔
سم- ایسا گھر جس میں جادو کیا گیا ہو اور معلوم نہ ہو کہ جادو کی چیزیں کہاں دفن جیں تو اس گھر میں سورة التكویر پر ھئے ہے اللہ تعالیٰ وہ جگہ ذبین میں ڈال ویں گے اور وہ اشرختم ہوجائے گا۔

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَدِّدُ لِلْوِرَةِ الْعَلَمِينَ

ہے۔کہاں بینمبری سیرت اور کہاں کا ہنوں کی پوزیش ۔
اخیر میں وَالْمُو ہِنَّوْلِ شَیْنَطُن رَجِیْدِ فرما کراس بحث کوختم فرما یا جاتا ہے بینی بیقر آن کسی شیطان مردود کی کہی ہوئی بات نہیں ہے جیسا کہ بین میڈ کر بن خیال کرتے ہیں۔ بھلا شیطان مردودالی نیکی اور پر ہیز گاری کیوں سکھلانے لگا جس ہیں سراسر بنی آدم کا فائدہ ہواور خود اس ملعون کی قباحت و فدمیت ہوئے خوداس کلام میں غور کرو۔

قراق مل دستورانعمل قرآن ممل دستورانعمل

آ خیر میں منکرین نبوت اور منکرین قرآن کوخطاب فرمایا جاتا ہے کہ جب تمہارے الزامات سب غلط ثابت ہوئے تو بجرصدق وقت کے اور کیا باق رہا چراس روش اور صاف راستہ کوچھوڑ کر کدھر بہتے چلے جارہ ہو کہ آپ کی نبوت کے منکر ہور ہے ہواور قرآن کی حقانیت سے انحراف کر رہے ہو ۔ اگرتم اس قرآن کی حقانیت بے فور کر وتو اس کے سوا رہے ہو ۔ اگرتم اس قرآن کی مضامین اور ہدایت برغور کر وتو اس کے سوا کے جہان کے لئے ایک سے انھیجت نامہ اور کمل وستور العمل ہے ۔ جس سے انسانوں کی دارین کی صلاح وقلاح وابستہ وستور العمل ہے ۔ جس سے انسانوں کی دارین کی صلاح وقلاح وابستہ کے ۔ باخصوص ان کے لئے جوسید ھا چلنا جا ہیں ۔ ہدایت اور روشن کے طالب ہوں اور ضد وعنا داور سے جوسید ھا چلنا جا ہیں ۔ ہدایت اور روشن کے طالب ہوں اور ضد وعنا داور سے روکی اختیار نہ کریں ۔ کیونکہ ایسے ہی لوگ اس نصیحت نامہ نے فائد و حاصل کرسکتے ہیں ۔

تو فیق الله تعالی کی مشیت سے ملتی ہے

سورة کے اخیر میں و کا اُتک آؤوں اِلا اُنْ یک آذالا دیہ العلیمین فرما کر
اس حقیقت کا اظہار فرمایا جاتا ہے کہ بندہ کا ارادہ مطلق العنان اور مستقل
بالذات نہیں ہوتا بلکہ حق تعالی کی مشیت کے ماتحت اور تا لع ہوتا ہے یعنی
فی نفسہ تو قر آن نصیحت ہے کیکن اس کی تا میر مشیت البی پر موقوف ہے جو
بعض لوگوں کے لئے متعلق ہوتی ہے اور بعض کے لئے کسی حکمت سے
متعلق نہیں ہوتی ہے سرحرنے کا بھی ارادہ کرسکتا ہے۔ یہ تو فیق اس کی
فرماتے ہیں تو وہی اپ سرحرنے کا بھی ارادہ کرسکتا ہے۔ یہ تو فیق اس کی
طرف ہے ہے۔ انسان ہم حال قضاء وقد رکی زنجیر میں جگڑ اہوا ہے کی
صرف بات آئی ہے کہ جو بچھ قضا وقد راس ہے کراتی ہے وہ اس انسان
کے ارادہ اور اختیار ہے کراتی ہے اور ای ارادہ اور اختیار کے سبب بندہ
شواب وعقاب اور مدح و فرم اور جڑ اء وسراکا استحق ہوتا ہے۔

# النَّوْ الْإِنْفِظُ لِمَا اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْنِ الرَّعِيْنِ الرَّعِيْنِ الرَّعِيْنِ الرَّعِيْنِ الرَّعِيْنِ الرَّعِيْنِ الْمِنْ الرَّعِيْنِ الْمِنْ الرَّعِيْنِ الْمِنْ الرَّعِيْنِ الْمِنْ الرَّعِيْنِ الْمِيْنِ الْمِنْ الرَّعِيْنِ الْمِنْ الرَّعِيْنِ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ أَلِيْمِ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ ا

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جو بروا مہریا ك نہا ہے۔

# إِذَا التَهَ آءُ انْفَطَرَتُ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَثَرَتُ وَإِذَا الْبِعَارُ فِجُرَتُ وَإِذَا الْقُبُورُ

جب آسان مجث جادے گااورجب ستارے جمر پڑیں کے جب سب سمندر بہہ پڑیں کے اورجب قبریں اکھاڑ دی جادیں گ

## بُعَيْرِيْتُ فَي عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّاقَتُ مَتْ وَاخْرَتُ اللَّ

برخض این ا<u>گلے اور پ</u>چھلے اعمال کو جان لے گا۔

## سورة كى وجبتهيه مركزي مضمون

اسسورة كابتداء بى إذَاالتَهَاء الْفَطَرَتْ عيهولَى علين جب آسان محصف جاوے گا۔ انقطار محصف جانے کو کہتے ہیں۔ اس سے بینام ماخوذ ہے در مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے۔ اس سورة كالبھى مركزى مضمون مثل گذشته سورة تكوير کے قیامت و آ خرت اور وہاں کی جزا وسرائی ہے متعلق ہے اوز میہ سورۃ مجمی ان چند سورتول میں سے ایک ہے جن میں قیامت میں بیش آنے والے حالات کا ایسا منظر پیش کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا اگرغور کرے تواسے ایسا محسول ہوگا کو یاوہ قیامت کے حالات اپنی آسکھوں سے دیکھرہاہ۔ اس دنیا میں انسان کی اصلاح کیلئے قیامت و آخرت پر ایمان لانے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہاتی لئے قرآن کریم کثرت ہے تیامت و آخرت کا ذکر کرتا ہے۔ تا کہ اس حقیقت کا یقین انسان کو پورا بورا آجائے اس دن انسان نے زندگی میں جو پھے کیا ہوگا اچھے برے اعمال سب اس کے سامنے رکھ دیسے جا تھیں سے اور انہی کی جزایا سزا اے ملے گ۔ یہاں اس سورہ میں بھی پہلے قیامت کے بعض جالات کی طرف اشارہ ہے اور پھر جتلا یا گیا ہے کہ یہی وہ دن ہوگا جب ہر مخص کو بیہ معلوم ہوجائے گا کہ دنیا میں اس نے جو یجھ کیا تھااس کا کیا انجام ہوا۔ پھرانسان کی عفلت پراس کو تنبیہ کی گئی ہے کہ بیدونیا میں آ ب ہی آ ب

سی ہر ما میں عالی میں میں میں اس ایک ہیدا کرنے والا ہے۔ اور وہی اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کے فرشے اس کے پاس ہر وقت موجو ور ہے ہیں اور اس کی زندگی کے ہر قول وقعل کا ایک تفصیلی ریکارڈ تیار کررہے ہیں جو قیامت کے دن جانچا جائے گا اگر اس کے اعمال نامہ میں ایمان اور عمل صالح موجود ہے تو اس کا شار نیکوں میں ہوگا اور وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جہال وہ بمیشہ آرام و آسائش کے ساتھ رہے گا اور جوا بمان اور مرشی میں فرندگی گڑاری ہوگی وہ بدکارشار ہوں گے اور اپنے رہ کی نافر مانی اور سرکشی میں زندگی گڑاری ہوگی وہ بدکارشار ہوں گے۔ اور جہنم ان کا فرحکا نا ہوگا جہاں وہ بمیشہ بیشہ طرح طرح مطرح کے عذا ہے۔ اور جہنم ان کا فرحکا نا ہوگا جہاں وہ بمیشہ بیشہ طرح طرح کے عذا ہے جھلتے رہیں گے۔ اس وقت ہرا یک کا فیصلہ انڈی کا تخت ہرا یک کا فیصلہ اللہ عزوج کی کا تحدیث ہوگا۔ فیصلہ اللہ عزوج کی کا کا تحدیث ہوگا۔ ویصلتے رہیں گے۔ اس وقت ہرا یک کا فیصلہ اللہ عزوج کی کا کھر سے گا۔

## جب نقشه بدل جائيگا

ان آیات میں پہلے بتلایا جاتا ہے کہ ایک دل ایسا آنے والا ہے کہ جب آسان میں پہلے بتلایا جاتا ہے کہ ایک دل ایسا آن والا ہے کہ جب آسان میں میں قرآن پاک کی متعدد آیات میں آیا ہے۔ یہاں اس سورة میں ارشاد ہے۔ اِذَا النّهُ کَاءُ اَنْفَطُونَتْ جب کہ آسان میں جائے گا۔

ہونے والا ہے۔ جب آسان محص كر كركر بوجائے كا تور زمين بھى فنا اورختم ہو جائے گی اور بورا نظام فلکی ورہم برہم ہو جائے گا جیہا آ کے فرمايا - وَاذَا الْكُوَّاكِبُ الْمَتَوَتَ اورجب ستار عنوث كرجمز يزي كي العنى يسارانظم جوستارون كاآج مارى نظرون كيسام يسباوث كرختم موجائے گا۔ كويا اتنابر اانقلاب موكا جوكا كنات كے بورے نظام كو الث بلیث كرركه دے گا۔ اوراس انقلاب كا زبین برجھى زبروست اثر یڑے گا۔ سمندروں کی شکل بھی جواس وقت زمین کے تین حصہ برحاوی ہے اور اور ایک چوتھائی حصہ کے قریب کھلا ہوا ہے جس میں تمام ممالک جنگل بہاڑ'میدان بیابان رمیستان وغیرہ واقع ہیں اس وقت بدل جائے كى - جبيها كفرمايا وَإِذَا الْمِعَازُ فِيتَرَتْ اور جب مندر بهدَكليس مح ليعني جوان کی حدود قائم ہیں اور ان کے مختلف حصے ایک دوسرے سے الگ ہیں سب گذشہ وجائیں گے۔ اور رل ال جائیں سے بیاشارہ اس بات کی طرف ہے کہ زمین کی خشکی میر جوزندگی کا ایک نقشہ قائم ہے وہ سب مجڑ جائے گا۔ اور کوئی یاتی ندرے گا۔ اس کا نام قیامت ہے اور جیسا کہ

دوسرے مقامات پر بتایا گیا بیر کیفیت بہلاصور پھو تکنے کے بعد پیدا ہو

جائے گی۔ اور زمین برکوئی جاندار باتی ندرے گا بے کویا قیامت کی مہلی منزل ہوگی کہ سب مجھ درہم برہم ہو کرفنا ہوجائے گا۔اس کے بعداس کی دوسری منزل آئے گی اور پھر دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گااس وقت تمام انسانوں كودوباره زنده كياجائے گا۔ وَ إِذَا الْقُبُورُ لِعَيْرَتُ مِن اس الطرف اشاره ہے بعنی جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔

سبانے اعمال ویکھ لیس کے

ان قبروں سے مرد نے لکل کھڑ ہے ہوں گے اورسب ایک میدان میں جمع کر دیئے جا کمیں محے اور یہی حشر کا میدان ہوگا۔ یہاں ہمخص کے سامنے اس کی زندگی کے سارے کارنا ہے لائے جائیں مجے اورود این آئکھوں سے دیکھ لے گا کہ اس نے دنیا میں جو پچھ کیا تھا اس کا انجام كيا موا- اى كى طرف عَلِمَتْ نَفْشُ مَا قُلَ مَتْ وَٱخَرَتْ مِن ارشاد فرمايا عميا كداس وقت مرحخص اييخ المحلح اور پجھلے اعمال كو جان لے گااور وہاں ان اعمال کا نتیجہ دیکھے گا کہ دنیا کی زندگی میں جواجھے کام کئے تھے ان کا اسے کیا کھل ملا اور دنیا میں جو برائیاں کی تھیں ان کی وجہ ہے اے کیاعذاب ویکھنا بڑا۔

### دعا ميحك:

يَّا إِنْ أَنْ اللهِ وقت امت مسلمه ميں جو بدحانی اور بدا عمالی تھيلتی جار ہی ہے اس کا سبب واحد يمي ہے کہ ہم آخرت کی ۔جزاومزا کی طرف سے غافل ہو گئے۔ يًا الله مسيموت سے يہلے يہلے آخرت كى تيارى كرنے اوراس كى فكركرنے كى توفق عطافر ما۔

ان گناہوں کی بھی معانی جا ہتا ہوں جن کی وجہ سے دعا کے تبول ہونے سے محروم ہوگیا'روزی کی بركت اورخيرن ربى ان كنابول كوجى معاف فرماد \_\_

وَاجْرُدُعُونَا أَنِ الْحَمِنُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

## يَايَّهُ الْإِنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَيِكَ الْكَرِيْمِيُّ الَّذِي خَلَقَكَ فَسُولْكَ فَعَدَلَكَ الْفَيْ

ا انسان تجھ کوکس چیز نے تیرے ایسے دب کریم کے ساتھ مجول میں ڈال رکھا ہے۔جس نے تجھ کو بنایا پھر تیرے اعضا کو درست کیا پھر تجھ کو اعتدال پر بنایا۔

## اَي صُورَةٍ مَّاشَاءً رَّكِّبَكَ اللهُ

جس صورت من جا ہا تھ کور کیب دے دیا۔

بَنَيْهُا اے الْإِنْ اَنَّانُ اَنَّانُ اَنَّانُ اَنَّانُ اَنَّانُ اَنَّانُ اَنَّانُ اَنَّانُ اَنَّانُ اَنَّانَ اَنَّانُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مُرِيرابركيا فِي عِن اَبِي صُوْرَةِ جَنْ صورت مَاسَاتُهُ عَالًا دَنَّهُ عَلَيْكَ مُحْجِرُويا فَعَدُلُكَ مُرِيرابركيا فِي عِن اَبِي صُورَةٍ جَنْ صورت مَاسَاتُهُ عَالًا دَنَّهُ عَلَيْكَ مُحْجِرُويا

اے انسان! تخصے کس چیز نے ورغلار کھا ہے
گذشتہ آیات میں قیامت کے بعض واقعات بیان فرمائے گئے
تھے۔ انسانوں کو چا ہیے تو یہ تھا کہ قیامت کے ان واقعات وحالات کو
من کرخواب غفلت سے بیدار ہوتے اور اپنے خالق و مالک کی نافر مائی
سے بیجے اور اس کی اطاعت و بندگی بجالاتے۔

چہ جائیکہ قیامت وآخرت کا ہی انکار کرنا اور اس دن سے خفلت اور بے پروا ہو کرر ہنا اور یہ بچھ بیٹھنا کہ اس سے کوئی ہو چھ پچھے شہوگی اور نہ کسی حساب کتاب سے واسطہ پڑے گا۔

یہاں ان آیات میں ایسے انسان کی خفلت پر بخت تنبیہ کی جاتی ہے اور اس کو القد تعالیٰ کے بعض احسان وانعام کی قدر وشکر گزاری کی بجائے رب کریم اور منعم وحسن کے احسان وانعام کی قدر وشکر گزاری کی بجائے انسان ایسا ناشکرا ہے کہ اپنے کریم رب سے غافل بلکہ اپنے محسن آتا

ان آیات میں تق الی انسان کو خطاب فرما کر حنبیہ فرماتے ہیں کہ اسان تھے کوکس چیز نے تیرے دب کریم کے ساتھ مجول میں ڈال رکھا ہے جو تو اس کی نافر مائی کر دہا ہے؟ کیا وہ رب کریم اس کا حق دارتھا کہ توا ہے جہل وہ اقت سے اس کے تکم پر مغرور ہوکراس کی نافر مانیاں کرتا رہے؟ اوراس کے لطف وکرم کا جواب ناشکری وسرشی نافر مانیاں کرتا رہے؟ اوراس کے لطف وکرم کا جواب ناشکری وسرشی سے دے دے؟ اس کا کرم و کھے کرتو اور زیا وہ شر مانا اوراس حلیم کے خصہ سے بہت ذیادہ ڈرنا جا ہے تھا نہ کہ اس کے ساتھ غرور اور تکبر برتنا بڑی

محروی کی بات ہے اوراس کی اس مہر بانی سے کہوہ نافر مانی پرفوراً سزا نہیں دینااور مہلت پر مہلت ویئے چلا جار ہاہے دھو کہ میں رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی کریمی

مفسرین نے تکھا ہے کہ یہاں ما عُوّا کے بریّا کا انگریہ ہیں غرور
کورب اور پھر کریم کے ساتھ متعلق کرنے میں صاف اشارہ ہے کہ
اپ دب یعنی پرورش کرنے والے سے غرورانسانیت کا مقتصانہیں
جس کی طرف انسان کو حاجت پڑتی رہتی ہے اور پھراس کی پرورش بھی
کر بمانہ ہو۔ ہر ہر بات میں اور قدم قدم پر کرم وفضل کرتا ہو۔ ایسا
انسان جوابیا احسان فراموش ہوانسان ہی نہیں بلکہ حیوان ہے بھی بدر
ہے۔ اس کو اتن عقل بھی نہیں کہ جس کا ہرمختاج ہوائی سے بگاڑ لے اور
اس کے ساتھ غرور برتے اور اس کے آگے سرنیاز نہ جھکا ئے کسی
نالائقی ہے مگر لفظ کریم میں حق تعالی نے بتلا دیا کہ اے نالائق انسان
تیری اگر فون کا سب ہمارا کرم ہے۔ اگر فور اس اور دیا کہ اس میں اور حاجت زوائی نہ کریں تو آئی کی آئی میں سارا
این کرم کو بازر کھیں اور حاجت زوائی نہ کریں تو آئی کی آئی میں سارا

خداوندقدس كاكرم بالائے كرم

آ میجن تعالی این رب کریم ہونے کی تفصیل ساتے ہیں تا کہ اس مغرورانسان کی آئی تھیں کھلیں ادر معلوم ہو کہ میں کس کے ساتھ غرور کر رہا ہوں اور کس رب کریم کی نافر مانی اور کس محسن آتا و مالک کے حکم کی خلاف ورزی پر جرائت کر رہا ہوں۔ چنانچے ارشاد ہوتا ہے۔

الكذي خُلفتك وه كه جس نے اے انسان تخصے پيدا كيا۔ عدم سے تيري مستی کو و جود میں لایا ۔ ایک وقت تھا کہ تیرا کہیں نام ونشان بھی نہ تھا پھر تیری پیدائش کی ابتدا ہوئی اور کس طرح ہوئی؟ کہ اس میں نہ تیرے پاکسی اور کے ارادہ کو دخل تھا نہ کسی اور کے فیصلہ اور منصوبے کا ہاتھ تھا۔ نہ تیری طرف ہے کوئی سوال دعا اور طلب تھی۔اس کریم نے محض اینے کرم ہے تجھ کو پیدا کیا۔ پھر پیدا بھی یونہی بیڈول نہیں کر دیا بلكه فسوَّلكَ تيرے اعضاء كو درست كيا اور اعضاء جسم بيں تناسب رکھا اور تیرے بدن کوٹھیک بٹایا۔اورسب جوڑ بند پرابرمنا سبت سے پیدائے کہ کان کی جگہ کان آ کھ کی جگہ آ کھ ناک کی جگہ ناک رکھی۔ بھر ہاتھ برابر ہاتھ کے اور یاؤں برابریاؤں کے۔اور کان برابر کان کے اور آئکھ برابر آئکھ کے ۔غرض کہ بیاس کا کرم ہے کہ ایک قطرہ نایاک ہے تھے تو ایسا سڈول خوبصورت اور کارآ مدینا کر پیدا کیا۔ آ ئے فرمایا فعک کک لینی اے انسان پھر اس پیدائش میں تھے کو اعتدال پر بنایا یعنی تیرے قوی اور مزاج میں گرمی سردی فتھی تری کو مناسب اعتدال کے ساتھ رکھا۔ جس عضو میں جس قدر گرمی ورکارتھی اتنی ہی عطا کی ۔اور جس عضو کو جس قند ررطوبت در کا رتھی اتنی ہی عطا فر مائی \_ پھر برا یک عضویں مناسبت سے قوت و د لیعت کی گئی۔ انسان...خدائی کاریگری کامظهر بجرآ كَ فرمايا جاتا ہے۔ فَنْ أَيْنَ صُوْرَةِ مَاسَنَا ۚ رَكَّبَكَ كِمُ جس صورت میں جا ہا بچھ کوتر کیب وے دیا۔خواہ مرد کی خواہ عورت

کی ۔ پھران میں بھی ایک خاص نقشہ صورت ممکل 'رنگ روپ کا عنایت کیا۔اےمغرور انسان!ان میں سے کوئی بات بھی تیرے اہے اختیار کی نہیں۔ نہ تیرے سوال اور درخواست برعطا ہوئی۔ یہ محض ای کا کرم ہے کہ تجھ کوالی شکل دصورت اورحسن و جمال عطا کیا درنداگروه جا بهتا تو تختیم دوسری گھٹیا مخلو قات کی شکل وصورت میں ڈال دیتااور و تیا بیں اس کی مثالیں و کیھٹے میں بھی آئی ہیں کہ مال کے پیٹ سے بندر اور سائی کے بید پیدا ہوئے تو باوجود اس قدرت کے محض اینے نصل وارا دہ سے انسانی صورت میں رکھا۔ بیہ اس کا کتنا بڑا کرم واحسان ہے۔تو جس خدا کی پیوقدرت ہواورجس محسن کے بیاحسانات ہوں اور جس منعم کے بیرانعا مات ہوں کیااس کے ساتھ انسان کو میں معاملہ کرنا جا ہے کہ اس کی نافر مانی کرے اس ہے سرکشی کرے ای کی ناشکری کرے اور اس کے جزاء وسز ا کا انکار كرے اور بے لگام ہوكر حصول لذات وشہوات ميں غرق رہے اور جائے کہ بس میں اس و نیا میں مزے اڑائے ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہوں۔ندمرکر پھر جینا ہے ندحساب ہے ندکتاب ہے نداعمال کی جزاہے ندسزاہے۔لیکن اللہ تعالیٰ کا پھر بھی بیا نتہائی کرم ہے کہاس نے انسان کو یونبی اندھیرے میں نہیں چھوڑ رکھا بلکہ اس نے اسپنے رسول اور این کتاب جمیع کر صحیح صحیح صور تحال انسان کے سامنے رکھ دی اور ہرطرح اے سمجھا دیا کہ یہ حقیقت کی طرف ہے آ تکھیں بند نەكر \_\_ \_! درغفلت كاشكار نەبو \_

#### وعا تصحيحة

# 

جس میں کسی مختص کا کسی مختص کے نفع کیلئے ہجھ بس نہ جلے گا۔ادر تمام تر حکومت اس روز اللہ ہی کی ہوگی۔

| سزا كادن و اِنَّ اور بينك عَلَيْكُمْ تم ي لَحْفِظِيْنَ تمبان                                         | كُلُّ برَّرُ نَهِي بَلْ بَكُ لَكُ لَوْنَ مَ مِسْلاتِ بِو يَالْدِيْنِ بِرَا وَ كُلُّ بِرَّانِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّالِيلِّي اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| عَالَثَقُعَا لُوْنَ جُومَ كُرِتِ مِنْ إِنَّ بِيِّنَكُ الْأَبْرُادُ نَيْكُ لُوكُ لِنَفِي مِن          | كُرُامًا عزت والے كَاتِينَ لَكُ والے يَعْلَمُونَ وہ جانتے ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| بنم يَضْلَوْنَهَا والله جائيس ع اس من يَوْهُ الدِّيْنِ روز جزاوسرا                                   | الْعِيْمِ جنت وَإِنَّ اوْر بِينك الْفُعَّالُ النَّهُار الْفِي بن جَعِيْمِ ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| رتمهيل كيافير ما كيا يؤهُ الدِّينِ روز جزا وسزا تُعَدّ بمر ما كيا                                    | وَهَا هُذِ اور وه نهي عَنْهَا اس سے يِعَالِينَ عَاسِ وَمَا اَذَرَيْكَ اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| مَيْنَاكُ مَا لَكُ مَد مِوكًا فَفُسُ كُولَى فَحْسَ لِنَقْبِ سَى فَحْصَ كَيلِمُ مَيْنَا لَهُمَا لَهُم | الأربك تمهيل خبر عداكيا يؤهرالدين روز برا وسرا يؤهر جس ون لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| ن ون ينه التدكيليَّ                                                                                  | والأمر اور عم يؤمين ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |

رکھتے ہو کہ جو چاہیں دنیا ہیں کرتے رہیں کوئی حساب اور ہاز پرس نہیں۔ یہاں جو پچھمل ہم کرتے ہیں کون ان کولکھتا اور محفوظ کرتا ہوگا۔

ہی مرگئے سب قصہ ختم ہوا۔ تو سمجھلو کہ انسان یہاں دنیا ہیں جو پچھ کر دہا ہیں سب کاریکارڈ محفوظ رکھا جارہا ہے۔ اس کام کے لئے اللہ تعالی کے مقرر کردہ خفیہ کارند ہے یعنی فر شیعے تعینات ہیں جو ہر آن و نیا ہیں انسان کہیں ہواس کی ٹکرائی کرتے رہتے ہیں اور جو پچھ بیا انسان کرتا یا کہتا ہے وہ سب ٹوٹ کرلیا جاتا ہے اور یہ لکھنے والے براے معتبر اور عزیت والے ہیں وہ نہا پی طرف سے کہتا ہے وہ سب ٹوٹ کرلیا جاتا ہے اور یہ لکھنے والے براے معتبر اور کہتے ہیں اور ایا نت وہ یا نت والے ہیں وہ نہا پی طرف سے کہتے ہیں اور ایا نت وہ یا نت والے ہیں وہ نہا پی طرف سے کہتے ہیں اور ایا نت ہیں جو پچھ ہوتا ہے وہ بی لکھتے ہیں اور ایا نہ ہی ایک کرکے انسان کا کوئی عمل این سے پوشید وہیں۔ جب سب عمل ایک ایک کرکے انسان کا کوئی عمل این سے بوشید وہیں۔ جب سب عمل ایک ایک کرکے انسان کا کوئی عمل این ہے جارہ ہی بیا تو کیا ہے سب دفتر یو ٹبی ہے کا رچھوڑ دیا اس اہتمام سے لکھے جار ہے جی او کیا ہے سب دفتر یو ٹبی ہی ہی کا رچھوڑ دیا

#### تمہارےا نکارکے باوجود

گذشتہ یات میں غافل انسان کواس کی غفلت پر تنبیہ کر کے بتلایا اس کی غفلت پر تنبیہ کر کے بتلایا گیا تھا کہ خفل اور انصاف کا تقاضا تو بیتھا کہ محسن کے احسانات پرشکر گزاری اور اطاعت کی روش اختیار کی جائے لیکن بعض انسان ایسا ناشکرا ہے کہ وہ اپنے مالک و خالق کو بھولا ہوا ہے۔ ایسے ہی تاشکر سے انسانوں کوان آیات میں خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ اے بی آ دم تم انسانوں کوان آیات میں خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ اے بی آ دم تم کو می جزاو سرا کا انکار کر رہے ہوا ورشتر بے مہار کی طرح و نیا کے حصول لذات اور شہوات میں غرق ہوا ورشیحے ہو کہ بس ہم مز سے از ان کے لئے بیدا کئے گئے ہیں۔ نہ مرکر جینا ہے نہ حساب کتاب از ان کے لئے بیدا کئے گئے ہیں۔ نہ مرکر جینا ہے نہ حساب کتاب ہے نہ انسان کی جزاو سرا ہے تو تمہارے نہیں اور فیصلہ کے ون ہر یقین نہیں وجہ نہیں۔ بات بہی ہے کہ تم انصاف اور فیصلہ کے ون ہر یقین نہیں وجہ نہیں۔ بات بہی ہے کہ تم انصاف اور فیصلہ کے ون ہر یقین نہیں وجہ نہیں۔ بات بہی ہے کہ تم انصاف اور فیصلہ کے ون ہر یقین نہیں

جائے گا۔ ہرگزنہیں یقینا ہرخض کے اندال آخرت میں اس کے سامنے آئیں گے اور اس کا احیما یا براانجام اسے چکھنا پڑے گا۔

یمی انصاف کا تقاضا ہے اور ایسا ہونا ہی جا ہے اور ایسا ضرور ہو گا۔اوراس کے لئے انتظامات ابھی ہے کر لئے گئے ہیں۔

نیک وبد کاانجام

آ کے بتلایا جاتا ہے کہ اس جزا وسزا کے لئے آخرت میں تمام انسان دوگروہوں میں تقسیم ہو جائیں سے۔ ایک ابرار دوسرے فجار ا ابرارتو وہ کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے خالق وراز ق اور سے آتاو مالک کو پہچانا۔اس کی اطاعت قبول کی۔اس کے احکام کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کی۔اور دنیا کی زندگی میں وہی کام کئے جواللہ تعالیٰ کو پہند تنے۔ فجاروہ جنہوں نے اس معبود حقیقی کے خلاف بغاوت وسرکشی کی اور اس کے احکام سے مندموڑ ااوراس و نیامیں یا تو اپنی خواہشات کے غلام بے دے یا دوسرے مراہول کی مرضی پر چلتے رہے۔ بدونول گروہ آ خرت میں الگ الگ انجام سے دوحیار ہول گے۔جیسا کہ فرمایا إِنَّ الْأَبْرُارُ لَفِي نَعِيدِ وَإِنَّ الْفُعَّادُ لَفِي جَعِيْمٍ بِاشب ابراريعي نیک لوگ بہشت کی نعمتوں میں ہوں سے اور فجار لیعنی بدکارونا فرمان كافريقينا جہنم ميں ہوں مے۔ ببلا گروہ لين ابرار جنت كي نعتوں میں ہوگا اور جنت ہے زیادہ اور کیا نعمت ہے جہال کھانے اور یہنے اورمکان دنباس اورعیش و آرام اور چین وراحت اور تمام لذائذ کے سب دل بسندسامان موجود بين اوراس يرحيات ابدى بھى ہے اوراس یر کوئی مرض وغم موت موت برهایا وغیره بھی نہیں اورسب سے برھ کر وہاں دیداراللی بھی ہے جو جنت کی تمام نعتوں سے اعلی نعت ہے بیتو مُصِكا نا اورانيام كارابرارليتني نيكول كابهوگا اور دوسرا گروه فجارليتني بدكار جوایمان وعمل صالح دونوں نہیں رکھتے یاان دونوں میں سے ایک نہیں رکھتے۔اگرایمان نہیں تو بھی فاجراورایمان ہے مرعمل صالح نہیں بلکہ گناهون براصرار چوری زنا شراب خواری سودخواری ترک صوم و صلوة و حج وزكوة ظلم و دغا وهوكه اور فريب ناج 'رتك كان بجاني میں بتلار ہاتو بھی فاجر ہے۔ مگراس درجہ کانہیں کہ جس کے اندرایمان ہی

نہیں۔ کیوں کہ یہ کیمائی گنہگار ہی گرایمان کی بدولت آخرکار بھی نہ بھی اس کی نجات ہے اور جہنم سے چھٹکارا پاکر جنت میں پہنچ جائے گا۔
آگے ہٹلا یا جاتا ہے کہ اٹسا ٹول کی یہ تقسیم قیامت کے دن ہوگ اور اور وہ دن بدلہ کا دن ہوگا۔ ہم جھٹس کی کمائی اس کے سامنے ہوگی اور انسان کے ساتھ یہ سے کردیا جائے گا کہ کون کس بات کا مستحق ہے اور اس کے ساتھ کیا جائے۔

### كوئي في ندسكے گا

پھروہ وہاں سے کی طرح بھاگ نہ سکیں گے نہ ان کے بس میں ہوگا کہ وہاں سے چھٹکارا پاکر کہیں اور نکل جا کیں۔ یہاں آیت میں فیار کے بارہ میں جو بیٹر مایا گیا وکا ہُفرعنہ ایفی آبین اور وہ اس جہم سے فائب بھی نہ ہوسکیں گے۔ یعنی جس طرح دنیا کے جیل فانہ سے حلا بہانہ سے یا بھاگ کر قید فانہ کے حلہ بہانہ سے یا بھاگ کر قید فانہ کے حکام کور شوت دے کر یا خوشا ہہ ومنت کرکے فی جاتے ہیں۔ یا قید فانہ کے فانہ سے فلاصی کی ایک صورت بیا بھی ہوتی ہے کہ جمرم قیدی مرجائے فانہ سے اور مرکز چھوٹ جائے اور یا کسی تد ہیر سے قید فانہ کی دیوار وغیرہ پھاند کرنکل بھا گے۔ یا تکہا ٹول سے چھپ کریا زبردی کر کے نکل جائے کرنگل بھا گے۔ یا تکہا ٹول سے چھپ کریا زبردی کر کے نکل جائے تو یہ کوئی صورت بھی وہاں نہ ہوگی۔ ان سب با توں کی نفی ایک جملہ کو میانہ فرعہ فی ایک جملہ وکا کہ شرعہ فی ایک جملہ کو کوئی صورت بھی وہاں نہ ہوگی۔ ان سب با توں کی نفی ایک جملہ وکھا کہ فرعہ فی ایک جملہ وکھا کہ خوعہ فی ایک جملہ وکھا کہ خوعہ فی خوانہ کی دیوار وائی ہیں۔

## روز جزاء کیاہے؟

اس کے بعداس روز جزاوسزا کی شدت کے اظہار کے لئے حق تعالی خود ہی یو جھتے ہیں

وَمَاٰادُ رَبِكُ مَاٰ يَوْمُ الدِّيْنِ ثُقَرَ مَاٰادُ رَبِكَ هَاٰ يَوْمُ الدِّيْنِ ثُقَرَ مَاٰادُ رَبِكَ هَاٰ يَوْمُ الدِّيْنِ ثُقَرَ مَاٰادُ رَبِكَ هَاٰ يَوْمُ الدِّيْنِ ثُقَرَ مَاٰادُ رَبِكَ وَالْمَانِ لَوْ كَيَا جَالَ اللّهِ عَلَام وَ وَالْمَانِ لَوَ كَيَا جَالِ اللّهِ عَلَام وَ وَالْمَانِ عَلَى اللّهِ مَلَا اللّهِ مَلَا اللّهِ مَلَا اللّهِ مَلَا اللّهُ مِلْ اللّهُ وَلَا كَاللّهُ وَاللّهُ وَل

سب نفسی نظارتے ہول سے۔ کوئی کسی کے لئے پچھ بھی اختیار نہ رکھے گا۔ اس دن حکم صرف اللہ ہی کا ہوگا اور کوئی بغیر تھم مالک الملک ذوالجلال والا کرام کے کسی کی سفارش نہ کر سکے گا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی منتاء کے فلاف دم نہ مار سکے گا اور لب نہ ہلا سکے گا۔

#### خلاصه

ال سورت میں پہلے تو ان تبدیلیوں کا ذکر ہے جو وقوع قیامت کے وقت نظام کا نئات میں رونما ہوں گی پھر محبت آ میز انداز میں انسان سے شکوہ کیا گیا ہے کہ اے انسان تھے آخر کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھو کے میں ڈال رکھا ہے؟ کہ اس کے احسانات کو بھلا کر تو معصیت اور ناشکرا بن پراتر آیا ہے اصل بات سے احسانات کو بھلا کر تو معصیت اور ناشکرا بن پراتر آیا ہے اصل بات سے کے تہمیں جزاء کے ون کا یقین نہیں ہے عالانکہ وہ تو آکر رہے گا اور کرانا کا تین تمہاری زندگی کا کیا چھا تمہارے سامنے چیش کر دیں اور کرانا کا تین تمہاری زندگی کا کیا چھا تمہارے میں تقسیم کر دیا جائے گئر ایران اور فیار دو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا'ابراز نعمتوں کی جگہ یعنی جنت میں جا کیں مے اور فیار عذاب کی

جگہ یعنی دوزخ میں ہوں کے۔

#### سورة الانفطار كےخواص

ا .....قیدی اگر اس سورۃ کی تلاوت کرتا رہے تو اے قید ہے رہائی ال جائے گی۔

۲.....ا گرکسی کو بخار بوتو وہ پانی پراس آیت کو پڑھ کردم کرے اور ای پانی سے عسل کر لے تو بخار جا تار ہے گا۔

إِذَا النَّمَاءُ انْفَطَرُتْ .... مَا قُكَّ مَتْ وَاخْرَتْ

اگر دشمن کوخوف زدہ کر کے بھاٹا ہوتو مینڈھے کے چڑے کا ایک ٹکڑا لے اور ایک ٹکڑا بوڑھی عورت کے کپڑے سے لے اور اس چڑے اور کپڑے پرسومر تبد پڑھے اور ساتھ بھی ہر دفعہ دشمن کا نام اور اس کی مال کا نام بھی لے۔

پھر چٹڑے کو دشمن کے دروازے کی چوکھٹ کے بینچے دفن کر ہے اور کپڑے کواس کے دروازے کے اوپر دفن کر بے تو دشمن اس کا مقابلہ چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔

#### دعا شيحتے.

یًا اللّٰ این ایرار بندول کے ساتھ ہماراحشر ونشر فرمایئے اورانہی کے ساتھ اپنی جنت میں ہماراابدی ٹھکا نا بنا ہیئے۔ یَا اللّٰ اس وقت عالم اسلام کو جس بدحالی ہے واسطہ پڑر ہا ہے یہ ہمارے ہی شامت اعمال کا نتیجہ ہے اور اس کاعلاج بجز آپ کی طرف جھکنے کے اور پچونہیں۔

یُالْوَلْ اَ مِهِ آب ہی کے کرم ورحم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی سے تو فیق حسن وہدایت کے طالب ہیں۔ یا اللہ! امت مسلمہ بررحم فرماوے اور دشمنان وین اسلام کے تسلط سے عالم اسلام کو بچالے۔ آبین۔

قَاٰ اللهٔ العالمین اسم المرح کے میں کہ میں جانتا تھا کہ آپ کے سامنے ہوں مرخیال کیا توبہ کرلوں کا معافی جاہ اول کا۔الہ العالمین اسم کا کہ کرلیا اور نفس وشیطان نے توبہ واستغفار ہے بازرکھا 'سمناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا رہا۔البی! میری اس جراکت پرنظر نفر مانا' اپنی شان کر بھی کے صدیقے مجھے معاف فرمادے میں توبہ کرتا ہوں معافی جاہتا ہوں۔اے اللہ! مجھے معاف کردے۔ آب کے سوااورکون معاف کرنے والا ہے۔

# يُوَّالُهُ لِمُعْلِقَةً بِسُجِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ فَعَيْدُ فَعَالَوْ الدَّ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو پڑمہریان نہا یت رحم والا ہے۔

# وَيْلُ لِلْمُطَفِقِينَ " الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتُوفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ اوْوَرَنُوهُمْ

بڑی خرابی ہے تاب تول میں کی کرنے والول کی۔ کہ جب لوگوں سے تاب کرلیں پورا لے لیں۔اور جب ان کو تاب کر یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں۔

# يُخْسِرُونَ \* الايطنُ أُولِيك اللهُ مُرْمَبْ عُونُونَ لِيوْمِ عَظِيْرِ لِيَّوْمُ لِقُومُ التَّاسُ لِرَبِ الْعَلَيْنَ الْ

کیاان لوگوں کواس کا یفتین نہیں ہے کہ وہ آبک ہوئے خت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جادیں گے۔ جس دن تمام آ دمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔

ے مدیند منورہ ہجرت فرمار ہے تھے تو راستہ میں بیسورۃ نازل ہوئی جب کہ بعض نے اسے خالص کی دور کی سورۃ کہا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
سورۃ کا موضوع

اس سورة کا خاص مضمون بھی قیامت اور آخرت کا یقین اور وہاں کی جزاو سزا۔ بعض اعمال وحقوق العباد جو مقام کے مناسب تھے وہ بیان فر ماکر بتلایا گیا کہ جولوگ حقوق العباد کے متعلق زیادہ ہاز پرس ہوگ۔ لئے سخت سزا ہے کیونکہ حقوق العباد کے متعلق زیادہ ہاز پرس ہوگ۔ وسیرول کی حق تلفی کرنے کی سمز ا

اب آیات ذر تفسیر کی تشریح ملاحظہ ہو۔ اسلام دنیا میں جس قتم کے انسان بنانا چاہتا ہے اس کے لئے وہ دو بنیادیں فراہم کرتا ہے ان میں سے ایک کاتعلق خلق صابح ہے۔ جوخص خالق سے حوقوق ہے اور دو سری کاتعلق خلوق سے ہے۔ جوخص خالق سے حقوق بہجانے اور ان کے نقاضے پورے کرے اور جومخلوق کے ساتھ اینے معاملات کو درست کرے اور بندوں کے حقوق کی حفاظت کرے اسلام کی نظر میں وہی کا میاب ہے۔ اس سورہ کی ابتدائی آیات میں بندوں ہی کے حقوق کی حفاظت اور لین وین میں انصاف کرنے کی میں بندوں ہی ہے۔ حقوق کی حفاظت اور لین وین میں انصاف کرنے کی میں بندوں ہی ہے۔ حقوق العباد میں دیدہ و دانستہ کی ذیادتی کرنا خصوصاً

وحبشميها ورنزول كازمانه

اس سورة كى ابتداى وَيْلُ لِلْمُطَقَفِينَ ہے ہوئى ہے لينى برى قرابى
ہونا ہے تول ميں كى كرنے والوں كے لئے مطفقين كے معنى ہيں ناپ
تول ميں كى كرنے والے اى نبعت ہے اس كانام المطفقين يا تطفيف ركھا گيا ہے ۔ اس سورة كے ذما فيزول ميں اختلاف ہے بعض نے اس كو كى سورة كہا ہے اور بعض نے مدنى كيكن اكثر محققين ومفسرين كے مزود كي سورة كہا ہے اور بعض نے مدنى كيكن اكثر محققين ومفسرين كے التدعلي وسلم جرت فرما كرمد بيندمنورة تشريف لائے تو آپ نے ويكھا كہ مدينہ كوگ لين وين كے معاملات كے پياند اور تول ميں كى بيشى مدينہ كوگ لين وين كے معاملات كے پياند اور تول ميں كى بيشى من بياند اور تول ميں كى بيشى من ان كوثر آن سورة منائى جس ميں بياند اور تول ميں كى بيشى سايا تو اہل مدينہ كے حسب حال يہى سورة سنائى جس ميں پياند اور تول ميں كى كرنے كی سخت برائى قرمائى گئى ہے۔ اس سبب ہے لوگوں نے بچھ ميں گئى كرنے كى سخت برائى قرمائى گئى ہے۔ اس سبب ہے لوگوں نے بچھ اليا كہ سورة مدينہ ميں نازل ہوئى ہے گرسجان اللہ كيا وعظ تھا كہ اس روز كے بعد سے اہل مدينہ ہے دوارت كيا تو الى دينہ ہے كہ رسول اكرم ضلى اللہ عليہ و کہ محمور ويا - ايك روايت ملم محمور ويا - ايك روايت محمور ويا - ايك روايت ملم محمور ويا - ايك روايت ملم محمور ويا - ايك روايت ملم محمور ويا - ايك روايت محمور

لین وین میں زیادہ لیمنا اور کم دینا تول یا پیانہ کے ذریعہ ہے اس کو کر بی میں تطفیف اوراس امر کے مرتکب کومطفف کہتے ہیں۔ تو سورة کی ابتداء ویل میں کی کرنے والے اور فی یا بین تاب تول میں کی کرنے والے اور حقوق العباد تلف کرنے والوں کے لئے برسی خرابی ہے چونکہ لفظ تطفیف حقوق العباد تلف کرنے والوں کے لئے برشی خرابی ہے چونکہ لفظ تطفیف کے جی العوی معنی تاب تول اور پیائش ووزن میں خیانت و کی کرنے کے جی اس لئے اکثر مفسرین نے یہال معاملات کی عام خرابی کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ لفظ کے ایک خصوصیت کو ظاہر کیا ہے کیکن بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ لفظ کے ایک خصوصیت کو ظاہر کیا ہے لیکن اور تول کی خیانت کو بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ ہرتم کی خیانت کرنے والے۔

جولوگ مطفف ہیں اور ان سب کے لئے ویل بعنی خرالی ہے اور بيخراني دنيا کې بھی ہے اور آخرت کی بھی۔ دنیاوی خرابی بید کہ مطقف کا لوگول کی نظروں میں ذلیل وخوار ہونا اس کے کاموں میں برکت نہ ہونا۔مرض وباءودیگر دنیا کے شدائد ومصائب میں مبتلا ہونا۔ونیا کی خرابیوں کی ہابت حدیث میں ارشاد ہے کہ جس قوم میں خیانت کا غلبہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس قوم کے دلوں میں وشمن کا خوف ڈال دیں کے اور جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی اس قوم میں اموات کی کثرت ہوگی اور جو جماعت ناپ تول میں کی کرے گی اس کی روزی میں کی ہوگی اور جو جماعت حق کے خلاف فیصلہ کرے گی اس میں آپس میں قبل کی کثرت ہوگی۔اور جولوگ بدعہدی میں مبتلا ہوں مے ان پر اللہ جل شاند کمی وشمن کومسلط فرما کمیں مے۔ اور آخرت کی خرابی تو ظاہر ہے اس کئے کہ آخرت میں اللہ تعالی کے انصاف کا تقاضا بیہ وگا کہ جس نے بھی جس کا حق مارا ہو وہ اسے دلا دیا جائے اور وہاں حقوق ادا كرنے كے لئے انسان كے ياس جو پچھ پونجى موكى وہ اس كى نيكياں ہوں گی۔ اس وفت اس کا بیاقیمتی سرمایہ چھینا جائے گا اور اگر سرمایہ نا کافی ہوا تو پھر جس کاحق مارا ہوگا اس کی برائیاں اس پر لا دی جائیں گی۔اس وقت جب کہ انسان ایک ایک نیکی کامختاج ہوگا اس سے بزه کراور کیاخرانی اور بدنفیبی ہوگی ۔ کداس وفت اس کی نیکیاں چھن جا <sup>ک</sup>یں اورا گران ہے حقوق پورے نہوں تو حق دار کی برا ئیاں اس براا دى جائيس-العياذ بالله تعالى \_

#### حقوق تلف کرنے فالوں کی حالت

آ مے ایسے لوگوں کے ہارہ میں فر مایا جاتا ہے کہ کیاان کو گمان نہیں کہ قیامت کے دن حساب کے لئے ان کو اٹھایا جائے گا۔ یہاں آیت میں یقین کی بجائے طن کو ذکر فر مایا گیا جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس کو یوم آخرت میں حساب نہی کا گمان بھی ہوگا وہ بھی اسی حرکتیں نہیں کرے گا جو قیامت میں عذاب کا موجب ہول۔ یقین رکھنے والا تو بدرجہ اولی ایسی حرکتوں سے بازر ہے گا۔

معلوم ہوا کہ معاملات ہیں خرابی اور لین وین ہیں ہے انسانی کر کے دوسرے کے حقوق مارلیما بیاس کی کھی ہوئی بیچان ہے کہ یا تواس شخص کوآ خرت کی جواب دہی کا یقین ہی نہیں اورا سے بید خیال ہی نہیں کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے اور زندگی کے ایک ایک کام کی جواب وہی کرنا ہے یا پھر بید تقیدہ اتنا کمزور ہے کہ زندگی پرعملا اس کا کوئی اثر نہیں پڑر ہاتو یہاں جق تعالی ڈرار ہے ہیں کہ لوگوں کے حق مارنے والے کیا تیا مت کے دن سے نہیں ڈرتے بس دن بیاس ذات یا کہ والے کیا تیا مت کے دن سے نہیں ڈرتے بس دن بیاس ذات یا کہ کے سامنے کھڑے کے جا تیں ہے جس برنہ تو کوئی چھی ہوئی یات پوشیدہ ہے نہ ظاہر بات اور وہ دن بھی نہایت ہولاناک اور خطر تاک ہوگا ہوئی گھیرا ہے اور پریشانی والا ون ہوگا۔ صدیمہ میں ہے کہ قیا مت کے دن بندوں سے سورج اس قدر ہوگا۔ مرحض اپنے اپنے اپنے بینے میں غرق ہوگا۔ قریب ہوجائے گا کہ ایک یا دو نیز سے کے برا براو نچا ہوگا اور بخت تیز ہوگا۔ برخض اپنے اپنے بینے میں غرق ہوگا۔ بعض کے ایز یوں تک پسینہ ہوگا۔ بعض کے گھٹوں تک ہوش کی کر بعض کے ایز یوں تک پسینہ ہوگا۔ العیا ڈ باللہ۔ بعض کے ایز یوں تک پسینہ ہوگا۔ العیا ڈ باللہ۔

حضرت عبداللدين عمرتكا واقعه

منقول ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر نے اس سورۃ کونماز میں شروع کیا جب اس آیت پر پہنچے۔ بوقر کیٹوٹر الٹائل لوب العلیان تو کمال خوف ہے روئے گئے یہاں تک کہ بے تاب ہو کر گر پڑے اوراس وقت کی نمازادانہ کر سکے۔رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

وَالْخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْوَرَتِ الْعَلْمِينَ

# كَالْ إِنْ كِتْبَ الْفَجَارِ لَفِي سِجِينٍ فَيُومَ الدُرلكُ مَاسِجِينٌ \* كِتْبُ مَرْقُومُ وَيُلْ يَوْمَبِينٍ

ہر گرنہیں بدکارلوگوں کا نامہ اعمال تحیین میں رہے گا۔اور آپ کومعلوم ہے کہ تھین میں زکھا ہوا نامہ اعمال کیا چیز ہے۔ووایک نشان کیا ہواوفتر ہے۔اس روز

## لِلْكُكِذِينَ ﴿ الَّذِينَ يُكُذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۗ وَمَا يُكَذِّبُ بِهَ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ آتِيْمٍ \*

جمٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگ۔ جو کہ روز جزا کو جمٹلاتے ہیں۔اور اسکو تو وہی مختص جمٹلاتا ہے جو حد سے گزرنے والا مجرم ہو۔

## إِذَا نُتُلَى عَلَيْهِ النَّنَا قَالَ اسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۗ كَلَا بَلْ عَلَى عَلَى قُلُوْءِمُ قَا

جب اس کے سامنے ہماری آبیتیں پڑھی جادیں تو یوں کہ دیتا ہوکہ یہ بے سندیا تیں انگوں سے منقول چلی آتی ہیں۔ ہرگز ایسانہیں بلکہ ان کے دلوں پرانکے

# كَانُوْ الْكِيْبُونَ "كُلِّ إِنَّهُ مُعَنْ رَّبِهِمْ يَوْمَدِ إِلَّهُ جُوْدُونَ "ثُمَّ إِنَّهُمْ لِصَالُوا الْجَينُونَ

اعمال کا زنگ بینھ گیا ہے۔ ہرگز ایبانیس بدلوگ اس روز اپنے رب سے روک دیئے جادیں سے ۔ پھر بد دوزخ میں داخل ہوں گے۔

## تُحْرِيْقِالُ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكُذِّبُونَ اللَّهِ عَلَيْ بُونَ

چرکہاجاوے کا کہ یہی ہے جس کوتم جنلایا کرتے تھے۔

| و خرب مجھے ماسیتین کیا ہے جین                                       | مِن لِيجِينِ تَحِين وَمَا اوركيا الدُالله         | ال نامه الفُهَادِ بدكار لَفِيْ البت        | كَلَا بِرَكُنْ مِنْ إِنَّ بِينِكُ كِنْبُ الْمُ |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| زِيْنَ جَوَ لُوكُ إِيْكُاذِ بُوْنٌ جَمِثُلَا لِيْدَ مِنْ            | لِلْفُكُدِّيْنِ عَجِثْلانے والوں كيلئے الله       | وَيُلُ خُرالِي يَوْمَهِينِ اس ون           | يُنتُ أيك وفتر مَرْفُولُمْ لَكُما جوا          |  |  |  |
| بعد النبكار إذاجب التنلي برحى جاكي                                  | كُلُّ بر مُعْتَدُ مدے برھ جانوالا اَثِ            | ل اورنبيس جيناتا باله اس كو إلا محر        | بِيَوْهِ "لَذِينِ روزِج العزا وَمَالِكُذِيد    |  |  |  |
| بك رَانَ زَمَّ كَرُليا ہے عَلَىٰ ي                                  | الْكَوَّلِينَ يُهِلِمُ كُلُّى مِرَّرُ نَهِسَ بِلَ | قَالَ کے اُسَاطِیز کہانیاں                 | عَلَيْواس بر التُناماري آيتي                   |  |  |  |
| رُبِيهِ فر اينا رب يُؤمَّهِ إلى ون                                  | نہیں اِنْھُٹھ بیٹک وہ عن سے                       | يَكُوْ بُونَ وه كمات تح كلًا براز          | قُلُوْيِيمُ أَن ك ول مَاجِو كَانُوا            |  |  |  |
| تُحَدُّ مُر لِقَالُ كِهَامِائِكًا هَذَابِ                           | صَالُوا واخل موغوالے الْجَيَيْدِ جَبْم            | اللهُ كُارِ الْهَالَةِ بِشَكَ وَهُ اللَّهُ | الما جودون روك ويتے جاكيں م                    |  |  |  |
| الكذي وه جوك المُنْتُم تم تف الله اسكو التكذُّ الوْنَ تم مجموث جائة |                                                   |                                            |                                                |  |  |  |

#### كافرون اورفا جرون كااعمالنامه

ان آیات میں بٹلایا جاتا ہے کہ ان منکرین نے جو یہ بچھ رکھا ہے کہ جو پچھ کرتا ہے کرلیں آھے پچھ ہونے والانہیں۔مرکر فاک ہو جا کیں عے ۔قصہ ختم ۔ان کا یہ خیال بالکل غلط اور بے بنیا و ہے ہرگز ایسانہیں ہوسکتا کہ ان سے کمان کے موافق کوئی پوچھ پچھ نہ ہو۔ضرور پوچھ پچھ ہوئی ہے۔حساب کتاب ہوتا ہے اور جز اوس المنی ہے۔اوراس لئے ہرمخص کا اعمالنامہ مرتب ہور ہاہے۔

جولوگ کافروقا جر ہیںان کے اعمال ناھے ایک مخصوص دفتر میں محفوظ کردیئے جاتے ہیں جس کا نام بھین ہے اب بھین کیا ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا کیا گِذَتِ مُزِقَّوْرٌ لَعِیٰ وہ ایک نشانی لگے ہوئے دفتر کی جگہ ہے جس میں مجرموں کے نام ونشان اورا عمال کی کیفیت سب لکھی ہوئی ہے۔ بھین جو بھن سے مشتق ہے۔ جس کے معنی ہیں قیدخانہ۔ اس کی حقیقت اور نفسیلی نوعیت تو حق تعالیٰ ہی جانتے ہیں لیکن احادیث اورا قوال صحابہ و تا بعین میں جمم کامنکر مودہ جس قد رحد ہے نگلنے والا اور گنا ہوں میں ولیر ہوتھ وڑا ہے۔ یہی وجہ ذکر ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالی کے احکام اور اس کی ہدایات آئی میں آو وہ مقطع سن کر مزاق میں اڑا دیتے ہیں۔ اور کہدو ہے ہیں کہ ایسی یا تیں لوگ پہلے بھی کرتے آئے ہیں۔ وبی پرائی کہائیاں اور فرسودہ افسائے۔ ایسی کہائیاں بہت میں ہیں ان جس کیا دھراہے۔ بھلا ہم ان فقوں اور کہائیوں سے ڈرنے والے میں جو کہاں ہیں۔ اس کے جواب میں حق تعالی فرماتے ہیں کہ بیا تکار کرنے والے اور قرآن کو اگلوں کے قصے بتلانے والے اور گنا ہوں اور نافر مانیوں میں حد والے جو سمجھے ہوئے ہیں ویسا ہر گر نہیں۔ بیاللہ تعالی کی آیات اور قرآن کو اگلوں کے قصے بتلانے والے اور گنا ہوں اور نافر مانیوں میں حد والے جو سمجھے ہوئے ہیں ویسا ہر گر نہیں۔ بیاللہ تعالی کی آیات کو اس کے دلوں پران کے گنا ہوں کی کثر میں سے اعمال بدکا ذیک چڑھ گیا ہے اس کے دلوں پران کے گنا ہوں کی کثر میں سے اعمال بدکا ذیک چڑھ گیا ہے اس کی کئی اور سالی ہا تیں بناتے ہیں۔

انجام سے غافل ندر ہو

آ گے بتلایا جاتا ہے کہ اس انکار و تکذیب کے انجام سے وہ بے فکر نہ ہوں وہ وفت ضرور آئے والا ہے جب مونین حق سجانہ و تعالی کے دیدار پر انوار کی دولت سے مشرف ہوں گے جوآ خرت میں تمام جسمانی وردحانی لذات و نعتوں سے بڑھ کر نعمت ہوگی اور بدیخت جسمانی وردحانی لذات و نعتوں سے بڑھ کر نعمت ہوگی اور بدیخت ہجرم محروم رکھے جا کیں گے۔ پھر جب وہ ایسے تا پاک اور گندے ہیں تو ان کو جہنم میں بھینک دیا جائے گا کہ وہ اس لائق ہیں اور پھر ان کو مزید شرمندہ کرنے کے لئے کہا جائے گا کہ وہ اس لائق ہیں اور پھر ان کو مزید شرمندہ کرنے کے لئے کہا جائے گا کہ وہ جہنم جس کاتم دنیا میں انکار کرتے ہے اور جسٹلا تے تھے یہی تو ہے اب بھی یقین آیا کہ نبیوں کا فرما تا برحق تھا۔ اور اللہ کی کتاب میں دی ہوئی خبر بالکل تی تھی۔ فرما تا برحق تھا۔ اور اللہ کی کتاب میں دی ہوئی خبر بالکل تی تھی۔

سجین کی تشری یول آئی ہے کہ تحین آیک دفتر ہے جس میں ہرایک مجرم
کے نام ونشان درج ہیں اور بندول کے مل لکھنے والے فرشتے جن کا ذکر
اس ہے بہلی سورہ میں آچکا ہے ان مجرم کفارو فجار کے مرنے اور مل منقطع
ہونے کے بعد ہر مخف کے عمل علیحدہ اس دفتر میں داخل کرتے
ہیں۔ نیز کفارو فجار کی ارواح بھی مرنے کے بعدای تجین کے قید خانہ میں
جاتی ہیں۔ جوجہنم کا آیک طبقہ ہے اور ساتویں زمین کے یتے ہے جو
نہایت تنگ و تاریک جگہ ہے جہال وروق میں میں ہے اور جیسا کہ جیل خانوں
نوسی مجرموں کا قید خانہ عالم پستی میں ہے اور جیسا کہ جیل خانوں

میں قید ہوں کے لئے دفتر رہا کرتا ہے اور جب کوئی قیدی آتا ہے تواس کا نام ونشان وغیرہ سب دفتر میں لکھ لیا جاتا ہے اس طرح مجرموں کے اعمال نامہ محفوظ رکھنے اور ان کے تام ونشان مندرج ہونے اور ان کی روح قیامت تک دہنے کے لئے تین ہے جوجہم کا ابتدائی طبقہ ہے۔ آتے ان کے اعمال کی جڑا کا بیان ہے کہ آج جولوگ اللہ کے رسول اور اللہ کی کہا ہو گا ارس کی اطاعت قبول کرنے کے لئے تیار نہیں اور آخرت کا انکار کر دہے ہیں اور وہ ہے تیں اور وہ ہے جی ہیں ان ان محصے ہیں کہ انہیں اپنی اس روش کا خمیازہ مجملتنا نہ پڑے گا تو ایسا ہر گر نہیں ان محملے میں مرنے کی معمل میں جی محمل میں مرنے کی در ہے کہ منکرین میں واقل کر دیئے جا کیں ہے۔

منگرین کی جسارتیں آئے بتلایا جاتا ہے کہ جوفض روز جزا کامنگر ہے فی الحقیقت وہ اللہ کی ربوبیت اس کی قدرت اس کے عدل و تعکمت سب کامنگر ہے اور جوان چیز وں

#### دعا شيحيّ

# كُلا إِنَّ كِتْبَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ﴿ وَمَا ادريكَ مَاعِلِيُونَ ﴿ كِتْبُ مَرْفُومٌ لِيَنْهَا وُهُ

جركزابيانيس نيك نوكون كانامة عمل عليين ميس رب كارادرآب كو يحومعلوم ب كعليين ميس ركها موانامة اعمال كيا چيز بوه ايك نشان كيا موادفتر ب-بسكو

# المُقَرِّبُونَ فَإِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيْرِ فَعَلَى الْرَابِكِ يَنْظُرُونَ فِي عَرِفُ فِي وُجُوهِمَ

مقرب فرشتے و کھتے ہیں نیک اوگ بڑی آ سائش میں ہول کے مسہریوں پر دیکھتے ہوں گے۔اے مخاطب تو اُن کے چبروں میں آ سائش کی بشاشت بہجانے گا۔

نَضْرَةَ النَّعِيْمِ أَيْ يُسْقُونَ مِنْ رَّحِيْقٍ فَعْتُومِ ﴿ خِتْهُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ

اُن کو چینے کے لئے شراب خالص سر بمہر جس پر مشک کی مہر ہوگی ملے گی۔اور حرص کرنے والوں کو ایسی چیز کی حرص کرنا جاہیے۔ \* قام میں میں مصر میں میں میں میں میں میں میں اور اس میں ایس میں میں اور جوس کرنا جا ہیے۔

المتنافِسُون أومِزاجُهُ مِنْ تُسْنِيمِ عَيْنَالِتُدُرُ بِهَا الْمُقَرِّبُونَ أَ

اور ال کی آمیزش لینیم سے ہوگی۔ لینی الیہ ایسا چشمہ جس سے مقرب بندے میں گے۔

کاکہ برگر نہیں ان بینک کی کیٹ اعمالنامہ الاکٹرائی نیک لوگ الیہ بی ایک بینی علیمی وکا اور کیا ادر ایک تھو نیم الیہ نیک کی علیمی کیٹٹ ایک وفتر مرکز نیک بندے ایک بندے ایک بندے ایک نیک بندے ایک بند

ينظُوبُ جِيج بِيل يها الله المُقَدِّبُونَ مقرب

ول پند کی طرف بناس کی روح فرحت و نشاط سے بدن سے نکل کر ان کے ساتھ ہو لیتی ہے اور وہ اس کو لے کر عالم بالا کی طرف جاتے ہیں اور راستہ ہیں جہاں ملائکہ طبعے ہیں تو پوچھے ہیں کہ بیکون معطرا ور روش روح ہے وہ ملائکہ جو لئے جارہے ہیں اس کا بڑی تعظیم سے نام بنلاتے ہیں یہاں تک کہ اس کو وہاں تک لے جاتے ہیں کہ جہال تک اس کی رسائی اس کی نورانیت وصفائی کی وجہ ہوتی ہے جہال تک اس کی رسائی اس کی نورانیت وصفائی کی وجہ ہوتی ہوتی ہے گھر میں کو اول آسان تک کسی کو ووسر سے تک حتی کہ کسی کو ساتویں ہوتا ہے کہ میرے بندہ کا نام علیین کے دفتر میں کھوش وہ روح وہاں آتی ہے اور جواس سے پہلے وہاں کے دفتر میں ان سے بری خوش کے ساتھ طبع ہیں اور جس طرح سفر آئے ہیں ان سے بری خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ اُن کوخوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ اُن کوخوش

## نیک لوگوں کا نامہُ اعمال علیین میں ہے

ان آیات میں ہلایا گیا کہ اہراریعنی نیک لوگوں کے نامہ المال علین میں ہوں ہے۔ احادیث کی تھرت کے مطابق علیین ساتویں آسان کے اوپر ہے جہال اہرار کے اعمال نا ہے محفوظ دفتر میں رکھ دیئے جاتے ہیں اور جس کی گرانی پر مقرب فرشتے مامور کئے گئے ہیں۔ اور مقربین کی ارواح اس جگہ تیم رہتی ہیں اور قبر ہے بھی ان ارواح کاایک کو ندخلق قائم رکھا جاتا ہے۔ چنا نچہ صدیث میں ہلایا گیا ہے کہ جب ایمان دار نیک بتدہ مرنے کو ہوتا ہے تو نو رانی فرشتے اس کے روبرو آ جیٹھتے ہیں اور اس موس کے قریب ہو کر نہایت نرمی اور کلف سے کہتے ہیں اور اس موس کے قریب ہو کر نہایت نرمی اور کلف سے کہتے ہیں اور اس موس کے قریب ہو کر نہایت نرمی اور کلف سے کہتے ہیں اور اس موس کے قریب ہو کر نہایت نرمی اور کلف سے کہتے ہیں اور اس موس کے قریب ہو کر نہایت نرمی اور کلف سے کہتے ہیں لوچلو خدا کی رحمت ومغفرت اور باغ بہار اور عیش

ہوتی ہے تب وہاں کی روعیں اپنے و نیاوی اقارب کا حال اس سے دریافت کرتی ہیں کہ فلاں کیسا ہے فلاں کا کیا حال ہے۔ پھر جو یہ بعض کی نسبت کہتا ہے کہ وہ مرگیا کیا تمہارے پاس نہیں آیا تب وہ کہتے ہیں کہ افسوس وہ تو ہا دیہ سی گرایا حمیا۔ یہاں تک تو عالم برزخ کا حال تھا جو مرنے کے بعدا برا را ورمقر بین برگز رتا ہے۔

نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے

آ کے ان کے عالم آخرت کے متعلق بیان فرمایا جاتا ہے۔ إِنَّ الْأَبْرَادَ لِفِي نَعِينِهِ بِلاشبه ابرار لعن نَيك لوك برى آسائش اور آرام میں ہوں گے۔قرآن یاک میں الل ایمان صالحین کو دو جماعتوں میں تعتیم کیاہے ایک تو اصحاب مینن اور ان سے بردھ کر السابقون \_ پھربعض جگہاصحاب يمين كوابراراورسا بقين كومقربين \_\_ تعبیر کیا ہے۔ جس ہے معلوم ہوا کہ اصحاب بمین اور ابرار ایک ہی جماعت کا نام ہے اور سابقین ومقربین دوسری جماعت کا نام ہے۔ اصحاب يميين اورابرار جماعت مين صلحاء اورشهداء امت داخل بين اور سابقين اورمقربين ميس حضرات انبيا وكرام اوراولياء عظام بين جن كو صدیقین تعبیر کیاجا تا ہاس طرح اہل جنت جا رسم کے ہو گئے۔ نبيين مديقين شهداء والصالحين \_تويبال بتلايا حميا كه نيك لوك نعيم یعی نعتوں میں ہوں گے۔اب اس میں وہ تمام نعتیں آ سمئیں کہ جن کو انسان کا ول جانبے۔عمدہ مکان یاغ و بہار ٌنفیس کیڑے حور وغلان۔ ہرطرح کی سواریاں کھانے پینے کی دل بہند چیزیں فرحت وسرور کے سب سامان کہ جن کو نہ کسی آ تکھے نے ویکھا نہ کسی کے کان نے سٹا اور نہ سى ك ذ بن مين آئے - سيسب لفظ تعيم مين شامل بين -ويداراللي

آ گے فرمایا علی الآرا آبال پینظرافان تعدف فی و جُوشِهم نظرة النّعید مسمریوں یا تحت شاہی پر بیٹے ہوئے نظارہ کیا کریں گے اور جنت کے جا تبات و یکھا کریں گے اور ویدار البی سے آ تکھیں شادکریں گے اور جنت کے جنت کے عیش و آ رام سے ان کے چمرہ ایسے پررونق اور تروتازہ ہوں گے کہ ہرایک و یکھنے والا دیکھنے ہی بہچان جائے کہ بیلوگ نہایت عیش

وآ رام میں ہیں۔ لکھا ہے کہ اہل جنت کا کوئی قرابت دار کافر ومشرک عذاب میں مبتلا نظر آئے گا تو ان کی محبت کا رشتہ اس سے بالکل منقطع ہو جائے گا اور ان کے عیش دنشاط میں ان قرابت دار کفار کے برے حال دیکھنے سے کوئی تغیر پریدا نہ ہوگا اور ان کے چہروں پر وہی شاد مانی اور نعتوں کے آثار اور تازگی نمایاں ہوگی اور چودھویں رات کے جاند کی جاند کی طرح ان کے نورانی چرے جگمگادیں کے ۔ انٹد تعالی بیشاد مانی اور چروں کی نورانیت و تازگی ہم سب کونصیب فرمائیں۔ آئیں۔ آئیں۔

آ كفرمايا كيا يُسْقُونَ مِنْ رَجِيْقِ مُعَتَّوْمِر خِتُمْ الْمِنْ لَا يَعِيْ ابرارال جنت كوشراب خالص يبينے كودى جائے كى جس ميں ندخى ہوكى ند بد بۇ ندنشه وگاند نمارند در دسر موگاند به موشی و بدحوای بلک وه ایک انسی تا درشراب ہوگی جوان باتوں سے یاکہ ہوگی۔سربمبر ہوگی اورمشک کی مبرگی ہوگی۔ آ كَ فرمايا كيا وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ الْمُتَنَا فِسُونَ مِص كرنے والون كوالى چيز كى حرص كرنا جاہيے۔ يعنى ونياك ناياك شراب اس لائق نہیں کہ بھلے آ دی اس کی طرف رغبت کریں ہاں بیٹنتی شراب طہور ہے جس کے لئے لوگوں کوٹوٹ بڑنا جائے اور ایک ووسرے سے آ کے براھنے کی کوشش ہونا جا ہے۔ یعنی لائن تحصیل بیعتیں ہیں نہ کہ نعماء دنیااوران کی تحصیل کاظریق ایمان اور نیک اعمال میں پس اس میں كوشش كرناجائية -آمي بتلاياكيا ومزاجه من تمنيم ال شراب طهورك آميزش سنيم كے يانى سے ہوگى۔قاعدہ ہے كمشراب ميں يانى ملاكر يہنے میں تو اس شراب طہور کی آ میزش کے لئے تسنیم کا یائی ہوگا اور وہ تسنیم کیا يد؟ عَيْنًا يُنْرُبُ بِهَا الْمُقَرِّبُونَ لِعِي أَيِكُ الياجِثم بِجِسَ ے صرف مقرب بندے پئیں سے۔ نینی مقربین جن کوقر آن میں سابقین بھی کہا گیا ہے جوانبیاء کرام اور اولیاء عظام ہول سے ان کسنیم کا خالص ياني يبيني كوسط كااورابرار واصحاب اليميين مين مومنين صالحين ان كواس تسنيم كاياني ملاكرشراب طبهوريس دياجائ كا\_

وَالْخِرُدُعُونَا أَنِ الْحُمَّلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# اِنَّ الَّذِيْنَ اَجُرِمُوْ اَكَانُوْ اَمِنَ الْمَنْ الْمَنْوَا يَضْعَلُونَ الْمَوْ اِيضَعُلُونَ الْمَوْ اِيضَعُلُونَ الْمَوْ الْمَارِحِ مِن الْمَرْوَ الْمَارِحِ مِن الْمَرْوَ الْمَارِحِ مِن اللَّمِ اللَّهِ الْمَارِحِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهُ الْمَارِحِ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مسمریوں پر دکھے رہے ہول مے ۔واقعی کافرول کو ان کے کئے کا خوب بدلہ ملا۔

## كافروسركش مومنول بربينة تص

گذشتہ میں پہلے کفار و فجار کا ذکر ہوا تھا۔ پھران کے مقابلہ میں مومنین صالحین کا ذکر فرمایا گیااب ان خاتمہ کی آیات میں نیک و بدہر دوفریق کا مجموعہ حال فہ کور ہے۔ واضح رہے کہ یہ کی مورة ہے جب کہ کفار قریش اور مشرکین مکہ اپنے غلبہ اور مرداری اور دینوی سامان میش وعشرت کے باعث نا دارا در مفلس کم مایہ اور ہے حیثیت مومنین جیسے حضرت محاظ حضرت محاظ حضرت بلال وغیرہ کا فہ اق اڑاتے تھے۔ دورا کے واز ہے کے جاتے تھے اور محاذ اللہ ان غریب مسلمین کو باپ دادا کے دین کو چیوڑ دینے اور اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے کمراہ اور وین سے بھٹکا ہوا خیال کرتے تھے۔ اور آخرت کی بات کے لئے دنیا کی لذتیں چھوڑ وینے پران حضرات صحابہ کرام کو کفاراحمق ہتلاتے کہ دنیا

یہ کیسے بے عقل لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے کو جنت کے ادھار پر دنیا کے نقد مزوں سے محروم کر رکھا ہے۔ نافر مانوں کی ایک عادت بد یہاں ان آیات میں بیہ ہلائی گئی۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجُومُوْا كَانُوْ اهِنَ الَّذِيْنَ الْمُوْا يَكُوْلُو اهِنَ الْمَا يَنَ الْمُوْا يَكُولُونَ جَو لوگ مجرم ہے وہ ایمان والوں ہے تحقیراً ہنا کرتے تھے۔اول تو کسی پر ہنسایوں بھی برا ہے۔اس کی ول شکنی کا باعث ہاور بیا ظلاق اور مروت انسانی ہے بعید ہے پھرخود مجرم ہوکر جو خدا کے مطبع ہیں ان پر ہنسایہ تو نہایت ہی فعل بد ہے کیوں کہ جوکوئی کسی پر ہنستا ہے تو ضرور اپنے کو بہتر اور دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے اور یہ بھی ایک شخت عیب ہے۔ پھر جوکوئی کسی پر ہنستا ہے تو اپنے آ ہے کواس حالت سے کہ جس پر ہنس رہاہے محفوظ سمجھتا ہے اور یہ بیس خیال کرتا کہ جمدے بھی کوئی بالا دست ہو جوکوئی میں پر ہنستا ہے اور یہ بیس خیال کرتا کہ جمدے بھی کوئی بالا دست ہے جوکمکن ہے جمھے اس سے بھی بدتر کر دے اور اس کو جمدے بہتر بنا

وے ۔ تو ایسا مخص جو دوسر نے کو کمتر جان کر ہنتا ہے جوادث دہر اور قدرت کے انقلابات سے غافل ہے اور یہ خدا تعالیٰ کو غصہ میں لانے والی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فر مایا کہ جو کوئی کسی برطعن کرے گا خود اس میں مبتلا ہوگا۔ اور برزگوں نے فر مایا ہے جو کسی پر ایسے گا وہ بنسا جائے گا۔

كفاركي دوسري حركت

آئے جمرموں کا دوسرائعل بدسیان فرمایا گیا و اِذَا مَوَّواْ بَرَائِمَ مِنْ اَلْمُوْلُوْنَ اورایمان والے جب ان کا فروں کے سامنے ہے ہو کر گزرتے ہے تو اوراکٹر ٹالائق طعن اور طنز کی راہ ہے دوسروں کی طرف آئکھیں مارا اور اکثر ٹالائق طعن اور طنز کی راہ ہے دوسروں کی طرف آئکھیں مارا کرتے ہیں اور منہ بنا کر اشارے کیا کرتے ہیں تو مشرکین مکدان خدا پرست صحابہ کے ساتھ یہی کیا کرتے ہیں اور مشرکین مکدان خدا پرست صحابہ کے ساتھ یہی کیا کرتے ہیں اور مشرکین مکدان خدا پرست صحابہ کے ساتھ یہی کیا کرتے ہیں اور مشرکین مکدان خدا ہو تھی جوان کی ظاہری شکستہ حالی پراپی ٹروت و دونت کے ذور میں ہنتے اور آئکھیں مارتے کہ لوبیہ ہیں جنت کے وارث ۔ حوروں کے شوہر جب ان کی دنیا میں بیرحالت ہے تو وہاں کیا ہوگا اور ہم جب یہاں دنیا میں عزت والے ہیں تو کیا وہاں ان سے بڑھ کر رتبہ نہ طے گا۔ ان کو دنیا میں عزت والے ہیں تو کیا وہاں ان سے بڑھ کر رتبہ نہ طے گا۔ ان کو دیکھوجنہوں نے جنت کے ادھار پر دنیا کے نقذ سے اپنے کو محروم کر دکھا دیکھوجنہوں نے جنت کے ادھار پر دنیا کے نقذ سے اپنے کو محروم کر دکھا دیکھوجنہوں نے جنت کے ادھار پر دنیا کے نقذ سے اپنے کو محروم کر دکھا ہے۔ اس طرح کفارخوش طبعی کرتے اور مسلمانوں پر پھیتیاں گئے۔

تيسرى حركت

آ گےان کفار کا تیسرافعل بدبیان فرمایا جا تا ہے۔ وَاذَا الْفَکُلُوْ اللّٰ اِلْفَلِهِ مُرافعتُ اِلْفَکُلُواْ فَکِهِ مِنْ اور جب اپنے گھروں کو جاتے تھے تو وہاں بھی ایمان والوں کا تذکرہ کر کے دل لگیاں کرتے تھے۔مطلب بیہ ہے غائبانداور حاضری ہرحالت میں ان کفار کا اہل ایمان کی تحقیراور استہزاء کا مشغلہ رہتا تھا۔ چوتھی حرکریں

آ کے چوتھافعل بدان کفار کا بیان فرمایا گیا۔ وَاِذَا رَاوُهُ فَ قَالُوٰ اِنَّ هُوْ لِکَوْ لَحَمَا لَوْنَ اور جب کفار اہل اسلام

کود کیمنے تو یوں کہا کرتے کہ پروگ بقینا غلطی پر ہیں کہ خواہ نواہ زہرو
ریاضت کر کے اپنی جا نیس کھیاتے اور ادھار لذتوں کوموجودہ لذتوں
پرترجے دیتے ہیں اور لاحاصل مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ کیا پی کھی
ہو کی غلطی نہیں کہ سب گھریار عیش و آرام چھوڑ کرا یک فخص کے پیچے ہو
لئے اور اپ آبائی وین کو بھی ترک کر بیٹھے اور ہروقت نماز روزہ وعظ السیحت ہی میں بھینے رہتے ہیں۔ کھیل نماشہ تفریح المنی داری ناچنا کھیا حسینوں میں ول بہلا تا سب بچھ چھوڑ دیا۔ بھلا دیکھوتو سہی جب دنیا میں ہمی مزے چھوڑ ویا۔ بھلا ویکھوتو سہی جب دنیا میں ہمی مزے چھوڑ ویا۔ بھلا ویکھوتو سمی جب دنیا میں ہمی مزے چھوڑ بیٹھے تو اور کیار کھا ہے جس کے لئے جینے کی تمنا دیا میں اور خلطی پر دیا ایس اسلام کو کم عقل اور خلطی پر کہوئے کا الزام لگاتے۔

## جب آنگھیں کھلیں گی

آ مے بتلایاجا تاہے۔

غَالْمُؤَمُ الْكَرِيْنَ أَمَنُوْ اصِنَ النَّفَارِيَضَعَكُوْنَ عَلَى الْأَفَارِيَضَعَكُوْنَ عَلَى الْأَنْ الْمُفَارِيَضِعَكُوْنَ عَلَى الْأَنْ الْمُفَارِينِ الْمُفَارِينِ الْمُفَارِينِ الْمُفَارِينَ عَلَى الْمُفَارِينِ الْمُفَارِينِ الْمُفَارِينِ الْمُفَارِينِ الْمُفَارِينِ الْمُفَارِينِ الْمُفَارِينِ الْمُفَارِينِ اللَّهُ اللَّ

یعنی ان کافروں اور بحرموں کو ان حرکات کا پیدہ قیامت کے دن
معلوم ہوگا جب کہ اہل ایمان ان کافروں پر ہنتے ہوں گے اور وہاں
وہی لوگ جن کو آج و نیا ہیں احمق بنایا جا تا ہے۔ عظمند ثابت ہوں
گے آج جن پر ہنا جارہا ہے کل قیامت ہیں وہی ان ہننے والوں پر
ہنس رہے ہوں گے۔مہر یوں پر آ رام سے بیٹھے اپنی خوشحالی اور
کافروں کی بدحالی کا نظارہ کررہے ہوں گے۔اور اپنی آ تکھوں سے
دیکھ رہے ہوں گے کہ جولوگ ان پر ہنسا کرتے تھے ان کو اپنے
دیکھ رہے ہوں کے کہ جولوگ ان پر ہنسا کرتے تھے ان کو اپنے
ہوئے جہنم کے اندر آگ میں جلتے بھنتے ہوں گے۔روایات میں
ہوئے جہنم کے اندر آگ میں جلتے بھنتے ہوں گے۔روایات میں
ہوئے جہنم کے اندر آگ میں جلتے بھنتے ہوں گے۔روایات میں
مربوں سے دور خ کے درمیان پکے در جوائی فروں کو دیکھنا جا ہے گا تو
جب مومن اہل جنت اپنے وین کے درمیان کی گواور کافروں کو دیکھنا جا ہوتا

#### خلاصه

اس سورت بیس بھی بنیادی عقائد ہے بحث کی گئی ہے ہوم القیامة

کا حوال اور احوال اس میں خاص طور پر غدگور ہیں لیکن اس کی ابتدائی
آیات میں ان لوگوں کی فدمت کی گئی ہے جو' تطفیف' جیسی اخلاقی
کمزوری میں بیتلا ہیں۔' تطفیف' کا معنی ہے تاپ تول میں کی
کرنا'ارشاد ہوتا ہے' بڑی خرابی ہے تاپ تول میں کی کرنے والوں کی
کہ جبلوگوں سے تاپ کر لیتے ہیں تو پورالورا لیتے ہیں اور جب آئیس
کہ جبلوگوں سے تاپ کر لیتے ہیں تو پورالورا لیتے ہیں اور جب آئیس
کا دائرہ وسی کردیا ہے امام قشری رحمہ الغدفرماتے ہیں کہ تطفیف وزن
اور کیل میں بھی ہوتی ہے عیب کے ظاہر کرنے اور چھیائے میں بھی
انساف کے لینے اور دینے میں بھی جوشی اپنے لیتو پورالوراانصاف
اور کیل میں بھی ہوتی ہے عیب بھی جوشی اپنے لیتو پورالوراانصاف
فیاہتا ہے مگر دوسروں کے ساتھ انساف نہیں کرتا وواللہ تعالٰی کی نظر میں
'مطفف'' ہے ۔ یونمی جوشی اپنے مسلمان بھائی کیلئے وہ چیز پہند نہیں
کرتا جوا ہے لیے پہند کرتا ہے'اس طرح جولوگوں سے اپنے حقوق مانگا

جود عید یہاں 'مطفقین' کیلئے بیان ہوئی ہے۔ 'مطفقین' کی خرمت کے بعد ان سیاہ دلوں اور بدکاروں کا انجام بتایا ہے جو اللہ کے نور کو بھانے کی کی متا ہے جو اللہ کے نور کو بھانے کی کی متا ہے جو اللہ کے نور کو بھانے کی کی متا ہے جس ان مسلحاء اور ابرار کا تذکرہ ہے جنہیں آخرت بیں وائحی تعتیں میسر آئیں گی سورت کے اختیام پر بتایا گیا ہے کہ بیسیاہ دل ونیا میں اللہ کے نیک بندوں کا خراق اڑا یا کرتے ہے گئے گئی میں معاملہ المث ہوجائے گااور نیک لوگ ان بدکاروں کا خداتی اڑا کیں گے۔

### سورة التطفيف كي خواص

ا .... جوآ دمی اس سورۃ کی تلاوت کرتار ہے اللہ تعالیٰ اے جنت کی شراب رحیق مختوم پلا کیں گے۔

۲۔۔۔۔۔اگر کسی سٹور کی ہوئی چیز کی حفاظت مقصود ہوتو اس سورۃ کو پڑھ کراس چیز پردم کردیں ان شاءاللہ آ ب کا مال محفوظ رہے گا۔
فائدہ:۔لیکن میہ یا در کھیس کہ جولوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور ناجائز منافع خوری کے لئے غلہ اور دیگر اشیائے ضرورت کا سٹاک کرتے ہیں۔ان کے لئے کوئی فائدہ نہ ہوگا جو کا م شرعاً ممنوع سٹاک کرتے ہیں۔ان کے لئے شری چیز وں کا سہارالیہ النا گناہ ہے۔

#### وعا شيحئے

حق تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کوادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس دنیا کی زندگی میں اپنی مرضیات کے موافق گزارنے کی توفیق عطافر مائیں۔آمین۔

قَالْقُلْ مِیں آپ سے گناہ کی معافی جاہتا ہوں جس کی وجہ ہے آپ کے غضب کے قریب ہوگیا ہوں یا کسی مخلوق کو گناہ کی طرف کے گاؤلائ

یُا الْمَانَ میں نے عجب کیا ہوئر یا کاری کی ہو' کوئی آخرت کاعمل شہوت کی نیت سے کیا ہوٹ کینۂ حسد' تکبر'اسراف کذب غیبت' خیانت' چوری' اپنے او پراتر انا' دوسر ہے کوؤلیل کرتا یا اس کوحقیر سمجھ کریا حمیت وعصبیت میں آ کر بے جا سخاوت' ظلم' لہوولعب' چغلی یا اورکوئی گناہ کمیرہ کا ارتکاب کیا ہوجس کے سبب میں ہلاکت میں آھیا ہوں' الٰہی! مجھے معاف فرماوے۔

الله عیرانشد عقل طور پرڈرگیا ہوں تیرے کی ولی ہے دشمنی کی ہوالی ! تیرے دشمنوں ہے دوئی کی ہواور تیرے دوستوں کورسوا کیا ہویا تیرے غضب میں آ جائے کا کام کیا ہوتو الہی ! مجھے معاف فرمادے میری تو بہہے۔

## سُونُ النَّهِ عَلَيْدُ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ مُحْرِعُ مُنْ الدَّ

شروع اللد کے نام ہے جو برامبر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

## إِذَا التَّكَاءُ انْشَقَّتُ لِهِ وَاذِنتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتَ أُولِذَا الْأَرْضُ مُدَّتُ وَالْفَتْ مَا فِيهَا

جب آسان پوٹ جادے کا۔ اورائے رب کا تھم مُن کے گااوروہ اِی لا اُق ہے۔ اور جب زمین کھنچ کر برد حادی جاد ہے اندر کی چیزوں کو باہر و تحفیلت اِ واقد نت کر بچھا و حقت اِ پاکھا الدنسان اِنگ کادیے اِلی ربیك کی گائے گائے اور کی اورائے اور کھیے ہے آ

اگل دے گی اور خالی ہوجادے گی۔ اور این رسے کا کھم من ۔ لے گی اور دو ای لاکن ہا۔ انسان آو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک کام میں کوشش کردہا ہے پھراس ہے جاسلے گا۔

رَدُّ جَبِ النَّكُ أَ آمَان النَّفَقَت بِهِت جَاعِكُ وَالْإِنْتُ اورش لِيكًا لِرُبِّهَا أَبِيْرَبِكُ وَحُقَتُ اوراى لائق بِ وَرُفَا اور جِبِ الْأَرْضُ وَعَن مَل اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

#### وجبرتسميه ترتيب

اس سورة كى ابتدائى إذ الله كافر النه الته كافر النه كاف سے ہوئى ہے يعنى جب آسان بھٹ جائے۔ اس مناسبت اس سورة كا نام انشقاق ہوا۔ يہ بھى كى دوركى ابتدائى سورتوں ميں سے اس سورة كا نام انشقاق ہوا۔ يہ بھى كى دوركى ابتدائى سورتوں ميں سے ایک ہے۔ يہ سورة بھى ان سورتوں ميں سے ایک ہے جن كا اصل موضوع في مت اورجزائے اعمال ہے۔

#### جب أسان ميث جائے گا

جب کہ آسان بھٹ جائے گا اور یہ بات کچھ کال اور نامکن نہیں اس لئے کہ واڈنت لوبھا وہ اپ رب کا تھم من لے گا لیعنی جو پچھ امر کو وہ فی را قبول کرے گا۔ادھر خدا کا حکم بواادھر آسان کا انشقاق فوراً وقوع پذیر ہوجائے گا۔اور آسان پو وہ مواادھر آسان کا انشقاق فوراً وقوع پذیر ہوجائے گا۔اور آسان پر وہی حالت طاری ہوجائے گی جو خدا جائے گا آگے فرمایا۔ وحقت بعنی آسان کولائق بھی بہی ہے کہ فورا تھیل تھم کرے کے فرمایا۔ وحقت وجوداور بقاض اس کولائق بھی بہی ہے کہ فورا تھیل تھم کرے کے فرکہ آسان اپنے وجود ور بوائی اس فدائے آگے کے کہاں جی جب تک جا تا ہم رکھا اور جودو بہت جا ہے تا ہم رکھا اور حکم اور کے اور کر دے۔

اور جب زمین تھینج دی جائے گی

آ کے بتلایا گیا و اِذَا الْاَسْ اِسْ مُنَّاتَ و اَلْفَتْ مَا فِیهَا و تَعَالَمَتْ اور دور این اندر کی چیزوں کو اور جب زمین تصفیح کر بروها دی جائیگی۔ اور دور این اندر کی چیزوں کو باہراگل دے گی اور خالی ہوجائے گی۔ یعنی اس دن زمین اس طرح تحقیقی کر پھیلا دی جائے گی جس طرح چیزایا ربر تحقیقیا جاتا ہے۔ تب بیز مین فراخ اور وسیع ہوجائے گی اور اس کی سطح بالکل ہموار ہوگی تا کہ سب

اولین و آخرین اس برساسیس اوراس دن زمین کے اندرجس قدر مرد ہے ہول کے خدا کے تھم سے زمین ان کو باہر ڈال دے گی اوراس کا پیٹ مردوں سے بالکل خالی ہوجائے گا۔اور سیسب کچھوہ اپنے رب کے تھم سے کرے گی۔ و اَذِنَتْ بِرَّبِهِ وَ خُقَتْ اور وہ اپنے رب کا تھم من لے گی اور زمین کو لائق بھی یہی ہے کہ وہ قیل تھم کرے کیوں کہ اس کا وجود اور عدم وجود بھی اس خداو ند ذو الجلال کے باتھ میں ہے۔

#### جزا كاون

توان آیات کی ابتدالفظ اذا ہے ہوئی ہے جس کے عنی ہیں جب لیعنی جب ایسا ادرایسا ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بات یہاں بیان نہیں کی گئی لیکن اس کی تفصیل قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے۔ ادروہ بیہ کہ جب ایسا ہوگا تو وہی جزا کا دن ہوگا۔ اس دن انسانوں کوان کے کاموں کا بدلہ منے گا ادراس دن ہر خض کا دنیا میں کیا دھراسب سامنے آجائے گا۔ بدلہ منے گا ادراس دن ہر خض کا دنیا میں کیا دھراسب سامنے آجائے گا۔ وی میں ہوگئر

اس حقیقت کے اظہار کے بعد آھے تمام انسانوں کو ہراہ راست خطاب فرمایا چاتا ہے۔

این الران ا

ہواہہ۔ کوئی طلب دنیا اوراس کے لذات وشہوات کے حاصل کرنے میں سرگردال ہے۔ تو اے انسان تخفے یہ تیری کوشش اور عمل کا نیک و بر پھل ضرور ملنا ہے۔ یونمی عبث نہیں جھوڑ ا جائے گا کہ مرکر خاک ہوگیا آ گے کہ خبیس ۔ یہ دنیا کی ساری محنوں اور کوششوں کا بدلہ تخفے تیرے دب کے پاس سے ل کرر ہے گا اوراسی غرض کے لئے تخفے اپنے حقیق ما لک اور آتا ما کے حضور پیش ہوتا پڑے گا اورا چھے کا موں کا بدلہ بھی ملے گا اور برے کا موں کا بدلہ بھی ملے گا اور برے کا موں کا بدلہ بھی ملے گا اور برے کا موں کا بدلہ بھی ملے گا اور برے کا موں کا بدلہ بھی ملے گا اور برے کا موں کا بدلہ بھی ملے گا اور برے کا موں کا بدلہ بھی ملے گا اور برے کا موں کا بدلہ بھی ملے گا اور برے کا موں کا بدلہ بھی ملے گا اور برے کا موں کا بحق کو بیاس انسان جو بھی اندھا بن کر شرکے نہ کر سے گھی کر کرے کہ کیا کر دہا ہے کیونکہ ایک روز بھی آ بائی تقلیداور پا بندی رہم ورواج میں اندھا بن کر شرکرے بلکہ سوچ سمجھ کر کرے کہ کیا کر دہا ہے کیونکہ ایک روز بھی آ بگا۔

#### فاكده

#### دعا شيحئهُ

حن تعالی قیامت و آخرت پرایمان کے ساتھ ایسا یقین کامل ھی ہم کونصیب قرما کیں کداس و نیا میں ہم آخرت ہے کسی لحد فافل ند ہوں۔ یا اللہ ہمیں اس و نیا میں اپنا فرما نبر دار بندہ بنا کر زندہ رکھے اور اس حالت میں ہم کوموت نصیب فرما ہے۔ اور انجام کی کامیا بی اور کامرانی نصیب فرما ہے۔ آمین۔ وَالْحِدُرُدُعُو نَا آنِ الْحَدُّ لَا لِلْدِرَّتِ الْعَلْمِينَ

## فَامَّا مَنْ أُورِي كِتِهُ بِيمِينِهِ فَسُونَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا

توجس مخض کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا۔ سواس ہے آسان حساب لیا جادے گا۔ اور وہ اسپے متعلقین کے باس خوش خوش آئے گا۔

## وَامَّا مَنْ أُوْتِي كِتْبُهُ وَرَاءَ ظَهْرِم فَ فَوْفَ يَكُ غُوْالْبُوْرًا ۚ وَيَصَلَّى سَعِيرًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ

اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کی پیٹے کے پیچے سے ملے گا۔ سو وہ موت کو رکارے گا۔اور جہنم میں واغل ہوگا۔ یہ شخص ایے متعلقین میں

## فِي آهَلِهِ مَسْرُورًا ﴿ إِنَّا ظُنَّ أَنْ لَنْ يَحُورُ ﴿ بِلَّ إِنَّ رَبَّهُ كَأَنَ بِهِ بَصِيرًا ﴿

خوش خوش رہا کرتا تھا۔اُس نے خیال کررکھا تھا کہ اس کولوٹنائبیں ہے۔ کیوں نہ، وتا اس کارب اس کوخوب دیکھتا تھا۔

خوش نصيب لوگ

گذشتہ آیات میں قیامت کے بعض حالات کو بیان فر ما کر بتلا یا گیا تھا کہ انسان جو بچھ و نیا میں کر رہا ہے اے ان کا موں کا بدلہ آ فرت میں ضرورال کررہ گا۔ ان آیات میں بتلا یا جا تا ہے کہ تمام انسان اپ و نیا کے دعمال کے لحاظ ہے آخرت میں دوگر دموں میں بث جا کیں گے۔ ایک گروہ کا میاب اور خوش نصیب ہوگا دو سراگروہ ناکام و نامراد ہوگا۔ کا میاب اور خوش نصیب لوگوں کی بیعلامت ہوگ ناکام و نامراد ہوگا۔ کا میاب اور خوش نصیب لوگوں کی بیعلامت ہوگ کے۔ یہ دانے ہمیدان حشر میں ان کا اعمال نامہ دیا جاتا خیر و برکت کی نشانی ہوگی اور گا۔ یہ دائے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جاتا خیر و برکت کی نشانی ہوگی اور اس کے لئے باتھ میں اعمال نامہ دیا جاتا خیر و برکت کی نشانی ہوگی اور اس کے بعد حیاد راس کے بعد حیث بیٹ اس سے آسان حسان لیا جائے گا۔

حفرت عائشه مدیقہ ہے روایت ہے کہ میں نے بعض نمازوں میں رسول الندھ اللہ وہ وعا کرتے سا اللہ حاسبنی حسابہ یسیو آ اے اللہ میرا حساب آ سان فرما۔ بین نے عرض کیا یارسول اللہ آ سان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آ ب نے فرمایا آ سان حساب یہ ہدہ کے اعمال نامہ یرنظر ڈائی جائے اوراس سے

درگز رئیا جائے لینن کوئی ہو جھ چھاور جرح ندکی جائے۔ بات یہ ہے كه جس كے حساب ميں اس دن جرح كى جائے كى اے عائشہ اس كى خیرنبیں وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بخاری ومسلم کی ایک سیحے حدیث ہے حضرت عیداللہ بن عمرؓ ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ ایمان والے اپنے بندے کو ا بنی رحمت ہے قریب کرے گا اور اس پر اپنا خاص بروہ والے گا اور دوسرول ہے اس کو بردہ میں کر لے گا چھراس ہے یو چھے گا کیا تو بہجا نتا ہے فلال گناہ فلال گناہ وہ کھے گا ہاں اے پر وردگار مجھے یاد ہے۔ یبان تک کدانلہ تعالیٰ اس ہے سارے گنا ہوں کا اقر ارکرا لے گا اور وہ بندہ ایے جی میں خیال کرے گا کہ میں تو ہلاک ہوا۔ پھر انلہ تعالیٰ ِ فر ما تیں گے میں نے دنیا میں تیرےان گنا ہوں کو چھیایا تھا اور آج میں ان کو بخشا اور معافی ویتا ہوں بھراس کونیکیون والا اعمال نامیاس کے حوالہ کر دیا جائے گالیعنی اہل محشر کے سامنے صرف نیکیوں والا ہی اعمال نامه آئے گا اور منا ہوں کا معاملہ التد تعالیٰ مردہ ہی بروہ میں ختم كردي هي الكين ابل كفراور منافقين كامعامله بيبوكا كدان كمتعلق برمرعام یکارا جائے گا کہ بیوہ لوگ میں جنہوں نے اسپے اللہ پر حصوتی

جمونی با تیں باندھیں نیمی غلط اور ہے اصل خیالات کو اللہ کی طرف نسبت دے کر اپنا دین و ند بہب بنایا خبر دار اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر غرض ان خوش نصیب لوگوں پر جن کے اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیئے گئے ہوں گے اللہ تعالی کی ہرتم کی عنایات ہوں گی اور وہ بدون بحث ومناقشہ کے سنتے چھوڑ دیئے جا میں گے۔ ایسے خوش نصیب بندوں کو نہمز اکا خوف پھر رہے گا نہ اللہ کے غصہ کا ڈر ہوگا۔ نصیب بندوں کو نہمز اکا خوف پھر رہے گا نہ اللہ کے غصہ کا ڈر ہوگا۔ نہمایت امن و اطمینان سے اپنے مومن دوست و احباب عزیز و انتار باور مسلمان بھائیوں کے پاس خوشیال منا تا ہوا آئے گا جو حشر میں اس کے حساب کتاب کی اطلاع کے واسطے منتظر کھڑے ہوں باتھ میں اس کے حساب کتاب کی اطلاع کے واسطے منتظر کھڑے ہوں باتھ میں دیا جانا مقدر فرما کیں اور ہمارا اعمال نامہ ہمارے داہنے باتھ میں دیا جانا مقدر فرما کیں اور ہماری بھی محشر میں پردہ پوٹی فرما کیں اور ہماری بھی محشر میں پردہ پوٹی فرما کیں اور ہماری بھی محشر میں پردہ پوٹی فرما کیں اور ہماری بھی محشر میں پردہ پوٹی فرما کیں اور ہماری بھی محشر میں پردہ پوٹی

بدنفيب كروه

دوسرا گروہ جو بدنصیب اور شقی ہوگا اوران کے بذھیبی کی نشائی اور علامت بیہ ہوگی کہ ان کا اعمال نامدان کی بیٹے کے پیچے سے ویا جائے گا اور دوان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جود نیا میں اللہ کے باغی اور نافر مان رہے اور جنہوں نے اس دنیا ہی کی لذتوں کو اللہ کے باغی اور نافر مان رہے اور جنہوں نے اس دنیا ہی کی لذتوں کو اپنا مقصود بنالیا اور انہوں نے اپنا وقت غفلت میں گزارا یہ دنیا میں ایک اور اپنے ہم مشرب لوگوں کے ساتھ ایسے مگن رہے اپنا دو اپنے ہی بالکل پروائد کی۔ اور اس کا انکار کیا اور اس کی انکار کی وجہ سے غفلت کا شکار رہے اور انہام سے بے پروا ہو کر زندگی گزارتے رہے۔ ایسے لوگوں کو ان کے اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے گزارتے رہے۔ ایسے لوگوں کو ان کے اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے بان کی بائمیں ہاتھ میں باتھ میں کرائے جائیں گریا ہے۔ فرشتے سامنے سے ان کی صورت دیکھنا پسند نہیں کریں گے گویا غایت کر اہت کا اظہار کیا جائے گا اور ممکن ہے کہ پیچھے کو ہاتھ بند سے ہوئے ہوں اس لئے اعمال نامہ پیشت کی طرف سے دینے کی ٹو بت آگے۔

الغرض جس بدبخت کو پیٹے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ عذاب کے ڈر سے موت کو پکارے گا اور ہائے ہائے کرے گااور کے گا کہ موت آ جائے تو میں مرکزاس مصیبت ہے نیج جاؤں۔ مگر پھر دہاں موت کہاں وہ تو دہکتی ہوئی نارجہنم میں ڈالا

جائے گا کہ پڑاو ہیں جلا کرے۔اوروہ کیوں جہنم کی دہمتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گااس کا سبب بھی بیان فرمایا کہ دنیا میں آخرت سے یے فکرتھا۔اینے گھر ادراہل وعیال میں تمن تھا۔شہوات ولذات کے تھوڑوں پرسوارتھا۔ آخرت کی کیچھکرنتھی بلکہ سرے سے قائل ہی نہ تھا۔ برات دن طلب مال و زر میں مصروف ومنہمک رہا۔ نہ حلال و حرام کی پچھ پروا کی نہ جائز و ناجائز کا خیال کیا۔ بس شراب کیاب عیش دعشرت زنا' ناچ گانا' تماشه راگ رنگ میں مسرور تھااور یہ بھی مستحجے ہوئے تھا کہ میں نے اللہ کے یاس جانانبیں۔حساب دینانبیں كوئى يو چينے والانبيں جومن جا ہا كيا اور گناہ اور شرارتوں پرخوب دلير رہا۔اس کوتو یہی خیال تھا کہ اسے لوث کر خدا کے باس جانا ہی نہیں ہے۔ نیکن اس کا پیخیال غلط تھا اس کولوٹ کرضرور آ نا تھا۔اور بلاشبہ اس کارب اس سے باخبر تھا۔ پیدائش ہے موت تک برابر و کھتا تھا۔ کہاس کی روح کہاں ہے آئی۔ بدن کس طرح کس کس چر سے بنا مچمرونیا میں اس نے کیاا عتقادر کھا کیاعمل کیا دل میں کیا بات تھی زبان ہے کیا نکلا اور ہاتھ یاؤں سے کیا کمایا اور موت کے بعداس کی روح کہاں گئی اور بدن کے اجزاء جھر کرکہاں کہاں مینجے توجوخدااس انسان کے احوال ہے اس قدروا قف ہواوراس کی ہرجز کی اور کلی حالت کونگاہ میں رکھتا ہوتو کیا گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کو بوٹمی مہمل اور معطل حیمور دے گا۔ نہیں ملکہ ضرور ہے کہ وہ اس کے اعمال پرٹمرات و نتائج مرتب کرے۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اس کے باغی اور ناشکرے اور فرما نبردار اورشکر گزار دونوں قتم کے لوگ بس زندگی گزار کرختم ہو جائمیں ۔ باغیوں کو کوئی سزانہ ملے اور وہ بظاہر عیش و آرام کے ساتھ د نیا میں من مانی زندگی گزارتے رہیں اور وفاداروں کو کوئی انعام نہ لے بلکہ بظاہروہ تکلیف اورمصیبت میں رہیں۔ بیتو ہڑی بے انصافی ہوگی۔انصاف کا تقاضا ہے کہ بدلہ کا ایک دن آئے اور سب کو بدلہ د ما جائے۔ رحمت کا نقاضا ہے کہ فرمانبرداروں کو نعمت سے نوازا جائے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ مجرموں کو جرم کی سز البھکٹٹا پڑے اور حكمت كالقاضاب كديه عالم بيمقصدنه بور

وَالْجِرُدُعُونَا أَنِ الْحِيلُ لِلْوِرْتِ الْعَلَمِينَ

## فَلاَ أُقْيِهُ مِ بِالشَّفَقِ وَالَّيْلِ وَمَاوَسَقَ وَالْقَبَرِ إِذَا السَّقَ لَكُرُكُونَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ \*

سومیں قتم کھا کر کہنا ہوں شفق کی۔اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کورات سمیٹ لیتی ہے۔اور چاند کی جب وہ پورا ہوجاوے۔ کہتم لوگوں کوضرورا یک

## فَمَالَهُ مُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْانُ لَا يَسَجُنُ وْنَ ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا

حالت کے بعدد دسری حالت پر پہنچنا ہے۔ سوان لوگوں کوکیا ہوا کہ ایمان نہیں لاتے۔اور جب ان کے روبروقر آن پڑھا جاتا ہے تونبیس جھکتے۔ بلکہ پیکافر تکذیب

## يُكُنِّ بُونَ وَاللَّهُ اعْلَمْ بِهَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُمْ بِعَنَابِ اَلِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

کرتے ہیں۔اور اللہ کو سب خبر ہے جو پچھ بیالوگ جمع کررہے ہیں۔ سوآپ ان کو ایک دروناک عذاب کی خبر دیجئے لیکن جولوگ ایمان لائے

## الصَّلِعْتِ لَهُمُ أَجْرُعُ يُرْمُمُنُونٍ "

اورانہوں نے اجھے عمل کئے ان کیلئے ایساا جرہے جو بھی موتوف ہوتے والانہیں۔

فَلْا أَفِيهُ مِو مِن مِن مُ كَا تَابُول اللّهِ مِن مُن مُن فَي اللّهِ اوردات وَمَا اورجو اللّهُ مَن مَن آتى ہے والْقَهُ اور جا اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ ال

رابط: گذشته آیات میں قیامت کے بعض واقعات اور جزاو مزاکا کی حصوال بیان کیا تھا۔ اب منگرین قرآن کا بیحال تھا کہ مرکزمٹی ہو جانے کے بعد پھردوبارہ زندہ ہونا شان کی بجھیں آتا تعانہ مرئے کے بعد حساب کتاب اور جزاو مزاکے وہ قائن تھاس لئے آگے ان آیات میں قسمیہ کلام کے ساتھ بطورا تمام جمت کے منگرین قرآن وقیامت سے فرمایا شمالی کو کول کو ضرورا یک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے۔ مشموری کا سے میں گائے گائے کے اس کے منظور کی کا سے منگرین کی منتمی کی منتمی کے منتم کے منتم کی منتمی کے منتم کی منتمی کی منتمی کی منتم کی منتمی کے منتم کے منتم کی منتمی کے منتم کے منتم کے منتم کی منتم کی منتم کی منتمی کی منتم کی منتم کے منتم کی منتم کے منتم کی منتم کے منتم کی منتم کی منتم کے من

یہاں تین چیزوں کا تم کھائی گئی اور دراصل یہ تینوں چیزیں جن ک تم کھائی گئی اور دراصل یہ تینوں چیزیں جن ک تم کھائی گئی یہ دلائل ہیں جو بصورت تم بیان کئے گئے ۔ پہلی قتم فلاَ افید یہ بالشّفی ہے یعنی میں شفق کی قتم کھا کر کہتا ہوں شفق آ فاب فروب ہونے ہے بعد جوسرخی طاہر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو یہاں فروب ہونے ہے بعد جوسرخی طاہر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو یہاں

مناسبت اور نکته اس کی تئم کھانے میں بیہ ہے کہ جس طرح شفق سے
رات شروع ہوتی ہے اس طرح موت کے بعد سے عالم برزخ شروع
ہوتا ہے اور دنیا سے تعلقات منقطع ہوجاتے ہیں اور مرنے والے اور
دنیا سے درمیان ایک پردہ اندھیری رات کی طرح حاکل ہوجا تا ہے۔
رات کی قسم

اس کے شفق کے بعد دوسری قتم رات کی کھائی اور فرمایا دکاؤی و ماؤیک کے بعد دوسری قتم رات کی اور ان چیزوں کی جن کورات مسیٹ لیتی ہے۔ دن کواکٹر انسان وحیوان باہر پھراکرتے ہیں اپنے اپنے معاش اور کام کاج کی تلاش کرتے ہیں۔ رات کو اپنے اپنے معاش اور کام کاج کی تلاش کرتے ہیں۔ رات کو اپنے اپنے شھانوں پر آ جاتے ہیں اور سب آ رام کرنے کے لئے سوجاتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے دنیا آ بادھی ۔ اب رات میں ہر طرف سناٹا چھا جاتا تھوڑی دیر پہلے دنیا آ بادھی ۔ اب رات میں ہر طرف سناٹا چھا جاتا

ہے اور موت کا نمونہ طاری ہو جاتا ہے اور ایسی شان ہوتی ہے جو موت کو یا دولاتی ہے۔اس لتے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم جب رات کو سونے کے لئے لیکتے تو ایسی وعائیں پڑھتے جن میں مرنے کی طرف اور خدا کے پاس جانے کی طرف اشارہ ہوتا تھا اور صحابہ کرام کو بھی اس ک تعلیم فر ماتے تھے۔ چنانچہ بخاری ومسلم نے روایت کی ہے کہ رسول التُصلِّي اللَّه عليه وسلم جب سونے كا قصد فرمات تو دا ہني كروت يراينا ہاتھ واکیس رخسارہ کے بیچے رکھ کریدوعا فرماتے۔اللهم ماسمک اموت واحیلی اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا مول اورآب جب نيندے بيدار موتے توبيفر ماتے۔ المحمد الله الذى احياني بعد مااماتني و اليه النشور سب تعريف اس اللہ کے لئے ہے جس نے مرنے کے بعد زندہ کر دیااوراس سے پاس سب كوجا كرجع مونا ہے۔ الغرض رات كى حالت ون سے بالكل مختلف ہوتی ہے اور عالم برزخ کی زندگی رات کی نیند کے مشابہ ہے سر جس طرح دن کی روشی کو قیام نہیں تھا اس طرح رات کے اندهیرے کو بھی بقانہیں یہاں جو حالت ہے وہ برابر بدل رہی ہے چنانچاندهرا چھاجانے کے بعد جب پورا جاندنکل آتا ہے تو پھراجالا ہوجا تا ہے بیمشا بہت ہے کہموت کے بعد پھرایک ٹئ زندگی عطا ہو گی اور عالم فنا کے بعد قیامت کے دن دویارہ زندہ کیا جائے گا۔

انساني حالات كى تبديليان

وَالْقَهِرِ إِذَا السَّقَ اورفتم ب جاندى جب بورا موجائے -توان تتنول حالات کے قسم کھا کرفر مایا جاتا ہے۔ لَدُرُكَبُنَ طَبُقُا عَنْ طَبُقُ مَم لوگوں کوضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے۔ لینی ایک منزل کے بعد دوسری منزل طے کرنی پڑے گی۔ پہلے مال کے پیٹ میں رہنے کی ایک منزل تھی جب اس منزل کو طے کر سے دوسری منزل میں قدم رکھالیعنی بیجے کی شکل میں پیدا ہو کراس دنیا میں آیا پھر بڑکین کی منزل کو طے کر کے جوانی کی منزل میں آیا۔ پھراس منزل کو بھی طے کر کے بڑھا ہے کی منزل میں آیا جس کے بعدموت آجاتی ہے تو بہیں بس نہیں ۔سلسلہ آ کے بھی چاتا ہے اس سے بعد عالم برزخ

ہے۔ پھر قیامت ہوگی۔ پھر دوبارہ زندگی حاصل ہوگی۔ پھرحشر ہوگا اوراعمال کی جزاوسزاعمل میں آ ئے گی۔اورا خیر میں جنت یا جہنم میں مهجكانا بهو گايتو تغيرات عالم خصوصاً انسان كالتغير وتبدل بآ واز بلنديكار یکار کے کہدر ہا ہے کہ اے انسان تو کہیں ہے آیا ہے اور بے اختیار مسافر کی طرح کہیں جارہاہے۔ جوکسی کے روکنے ہے ہیں رکتا۔ جوخدا بیتمام تصرفات کررہاہے اورجس کی قدرت نے بیراری تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اس کے لئے بیکیا مشکل ہے کہوہ دنیا کے اس نظام کوجب جاہے ختم کروے اور پھر جب جاہے دوبارہ قائم کردے۔ وه اک بحده جسے توسمجھتا ہے گرال آ كفر ماياجا تا ب كدان منكرين كوكيا مؤليا كدجوان حقيقول كوسليم نہیں کرتے اور قرآن جو کہدرہا ہے اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے اور آخرت کے لئے سامان کیوں بیس کرتے۔ کیاوجہ کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کی گردنیں اطاعت وفر مانبرداری کے لئے كيون نهيس جيمك جا تيس؟ أكران كي عقل خود بخو دان حالات كو دريافت نہیں کرعتی ان کوتو لازم تھا کے قرآن سے بیان سے فائدہ اٹھاتے کیکن اس کے برخلاف ان کا حال بیہے کقر آن کوئ کربھی ذراعاجزی اور تذلل کا اظہارہیں کرتے ۔ حتی کہ جب مسلمان خداکی آیات س کر سجدہ کرتے بین توان کو مجده کی تو فیل نہیں ہوتی اور فقط اتنا ہی نہیں کے اللہ کی آیات س كرعاجزى أورتدلل كاأظهار نبيس كرت بلكداس سے برده كريہ بے كدان قرآنی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور دلوں میں جو تکذیب وا نکار اور بغض وعناد اورحق کی دشمنی بھری ہوئی ہےاس کوتو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ ان کے لئے در دناک عذاب تیار ہے ا خیر میں فرمایا گیا کہ ایسے بد بخت لوگوں کے لئے آخرت میں کسی فتم کی بھی خوشخری نہیں۔ ہاں ان سے لئے اگر کوئی خوشخری ہوسکتی ہے تووہ يمي ہے كدان كے لئے دردناك عذاب تيار ہے۔ ايمان ومل صالح بربهترين انعام

رہے وہ لوگ جوخدا کی بھیجی ہوئی کیا ب کواوراس کے بھیجے ہوئے

رسول کوسی مانتے ہیں اور انہیں آخرت کا بھی یفین ہے اور وہ جس

تاب پرایمان لائے ہیں اس کے احکام پر چلتے ہیں اور انہوں نے جس رسول کی نصدیق کی ہے اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں ایسے وگروں کے آخرت میں بہترین انعام ہے۔ اید انعام جو بھی ختم ہونے والانہیں۔ گوان کا ایمان اور عمل ان کی عمر کے زمانہ تک محدود ہے مگر خدا کے تعالی اینے فضل وکرم سے ان کو ابدالا باد کے لئے نعمتیں عطافر مائے گا۔ اللهم اجعلنامنهم آمین.

#### سجده تلاوت

ان آیات میں ایک آیت مجدہ بھی ہے جس کے پڑھنے اور ستنے سے بحدہ تلاوت لازم ہوجاتا ہے۔ لہذا دعا کے بعد تمام حاضرین اور سامعین ایک بحدہ تلاوت اوا کرلیں۔ جواس بات کی عملی نشانی ہوگی کہ یہ سیدہ کرنے والے وہ جی جوقر آن کی بیان کی ہوئی حقیقتوں کوشلیم کرتے ہیں اورا ہے معبود حقیقی کو بحدہ کر کے اپنی بندگی و عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ ان لوگوں سے الگ ہیں جواس قرآن کوئن کر نہ اس کی حقیقتوں کوشلیم کرتے ہیں اور نہ اس کی حقیقتوں کوشلیم کرتے ہیں اور نہ اس کی حقیقتوں کوشلیم کرتے ہیں اور نہ اس کے احکام پرکان و حرتے ہیں۔

سورهٔ انشقاق کی ابتدائی آیات میں ان کا ئناتی تبدیلیوں کا ذکر

ہے جو قیام قیامت کے وقت رونما ہوں گی۔ پھر جب قیامت قائم ہوجائے گی تو حساب کے مرحلہ سے گزر کرانسان دوفر نیقوں میں تشیم ہوجائیں سے بعض وہ ہوں سے جن کا انمال نامدان کے دائیں ہاتھ میں دیاجائے گا اور بعض کا انمال نامہ پیٹھے ہے دیاجائے گا۔ میں دیاجائے گا۔ انگی آیات میں تین تشمیس کھا کر فر مایا گیا '' یقینا تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو سے 'لیعن قیامت کے دن شہیس مختلف مصائب اور مراحل کا سامنا کرتا پڑے گا اور ہرا گلا مرحلہ پہلے مرحلہ سے شدید تر ہوگا البتہ وہ لوگ الن مصائب اور مختلف عذا ہوں سے محفوظ رہیں گئے جوائیان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ مور تیں گے جوائیان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ مور قال النشقا قی کے خواص

ا .....جس عورت کو بچہ نہ ہوتا ہے تو بیہ سور قالکھ کرا ہی کے لگے میں النگائی جائے تواس کے بیچے ہوئے گئیں گے۔ لا

سا....اس سورة كولكه كرگھر بيس ركھنے سے كيٹر \_ بے مكوڑوں اور ديگر حشرات الارض سے حفاظت رہے گی۔

#### وعا ليجئ

قَاٰ اَلْاَنَٰ اَ جِنْ اَسْلُ وَكُرَم ہے، ہمارا حشر واشرا ہے مؤسنین صالحین بندوں کے ساتھ اقرائی کے ساتھ اپی نعتوں اور دھوں ہے ہم کو بھی نوازیں اور ہمارا آخری ٹھکا نیابی جنت میں بتا کیں۔
قاٰ اَلْاٰنَٰ آخرت سے فقلت ہی ایسامرض ہے کہ جو آپ کی نافر مائی کی طرف لے جاتا ہے۔ افسوں ہے کہ اس وقت مامت سلمہ میں بیمرض عام و تا جارہا ہے۔ الا ماشآء الله ق اَلَٰنَ ہماری اس فقلت کورورفر ما۔
قاٰ الْمَانُ جَس گناہ کے صغیرہ ہونے سے عذاب آئے ہے جس گناہ کے کیرہ ہونے سے عذاب زیادہ ہوجائے اور ان یک و بال میں ابتلا ہوجائے اور ان پراصرار کرنے سے نعت زائل ہوجائے ایسے سب گناہ میرے معاف کرد ہے ہے۔
و بال میں ابتلا ہوجائے اور ان پراصرار کرنے سے نعت زائل ہوجائے ایسے سب گناہ میرے معاف کرد ہے ہے۔
و بال میں ابتلا ہوجائے اور ان پراصرار کرنے سے نعت زائل ہوجائے ایسے سب گناہ میرے معاف کرد ہے ہے۔

## يَّوْالْبُرْ الْمُعَالِقِينَ الْمُوالِدُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

شروع الله کے تام ہے جو پڑا مہریان نہا بہت رحم کرنے والا ہے۔

## والتكاءذات البروج فواليؤم الموعود فوشاهي ومشهود

فتم ہے برجوں وانے آسان کی اور وعدہ کئے ہوئے دن کی۔اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس میں حاضری ہوتی ہے۔

وَالتَّمَانَ فَتُم آسان كَا ذَالِيتِ الْبُوْوج مُرجول والا واليوفير اورون كَى المُؤعُود وعده كئهوع وسُفاهيد اورحاضر مونيوالا ومَشْهُود اورجهال حاضر موت بي

کرتے ۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم ان کی تسلی فر ماتے کہ پیچھ عرصہ عبر کرو۔ کفار کا زورٹوٹ جائے گا اور بیتمہارے آ کے ذلیل ومغلوب ہو جائیں گے۔ مین کر کفار مکہ اور بھی زیادہ تمسخراوراستہزاء کرتے تھے چنانچداللدتعالی نے کفارکوان کے ظلم وستم پرمتنبہ کرنے اور اہل اسلام كوتسكى دينے كى خاطرىيەسورة نازل فرمائى \_اسسورة ميںمنكرين ك کے سخت تنبیہ اور ان کو برے انجام سے ڈرایا گیا ہے اور ان کو دھمکی دی گئی ہے۔ جواہل ایمان کوستاتے ہیں ساتھ ہی مسلمانوں کوتسلی اور ولاسا ویا گیا ہے اور بتلایا گیا کہ جولوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے بندوں کوظلم وستم کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کو ہلاک کر ہا جا ہے ہیں آخر کاروہ خود ہلا کت اور بربا دی ہے دوجیا رہوتے ہیں اوراس کے لئے تاريخي شيادت كے طور ير " أَصْحَبُ الْأَخْذُ وْدِ " كا ذكر فرمايا ـ بہلی سم : بہاں جار چیزوں کی شم کھائی ہادروہ جاروں ہی چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت وسطوت پر دلالت کرتی ہیں کہمام دنیاس کے آ مے سخر ہے۔ يهل قسم والتكاءذات البروج بيعي قسم برجول والے آ سان کی۔اس کے لئے آ سان کے بارہ حصے مقرد کر لئے ہیں آ سان برستاروں کے اجتاع سے مختلف اشکال نمودار ہوئی ہیں اب آسان کے مجوز وا احصول میں سے ہرحصہ کی ای شکل سے نام وذکر کیا۔مثلاً تمہیں ستاروں کے ملنے سے بیل کی صورت پیدا ہوگئی تو برج تورتام ر کە دیا مچھلی کی صورت بیدا ہوگئی توبرج حوت تام رکھ دیا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سورج کے بعض برج میں رہنے سے دن دات برابر ہو جاتے ہیں اور بعض میں رہنے سے دن گھٹا شروع ہوجا تا ہے اور بعض میں رہے سے دن برھے لگتا ہے۔ نزول قرآن سے پہلے بھی عرب آسان

وجيدسميد اس سورة كى ابتداء بى والتكاوذات الدور س ہوئی ہے۔ (قتم ہے برجول والے آسان کی) اس لفظ بروج کی مناسبت سے اس سورة كانام بروج مقرر موا۔ يہ بھى كى سورة ہے شان نزول: شان نزول اس سورة كالجمي يبي ہے كه مكه معظمه بين جبآ فنأب نبوت طلوع موااوررسول التصلي التدعليه وسلم نے دعوت دین عام لوگوں کو دینا شروع کی تو قریش مکہ کو بیامر شخت نا گوارگز را کیول که دین اسلام کی دعوت ان کے قند میں دین و دستور کے خلاف تھی۔انہوں نے اپنے بنوں اور ویوتاؤں کی برائیاں س کر آتخضرت صلى الله عليه وسلم كوتنك كرنا نثروع كيا اور جورسول الله صلى الله عليه وسلم يرايمان لا كردعوت اسلام تبول كريستي يتصان يريهي ظلم ڈ ھانا شروع کیا۔ ماریپیٹ سخت گوئی فخش کلامی تک ہی نوبت ندر کھی بلکہاس سے بھی گزر کرظلم وتشدد میں حدسے تجاوز کرنے لگے۔جلتی بونی ریت پرگرم دهوپ میں بانده کر ڈال دینااور پھر ملک عرب کی وهوپ اله مان والحفيظ جہال كه ثمير يچر ۱۲۰ و گرى تك يہنچ جاتا ہے۔اور چرکوڑے برسانا' پھروں سے مار مار کرخون میں نہلا وینا۔ دیکتے ہوئے آگ کے انگاروں براٹا نا۔ ببیٹ میں نیز وگھونپ دینا۔عورتوں کو بے ستر کر کے ذلیل کرنا اسلام میں سب سے پہلی شہادت حضرت عمارً کی والدہ حضرت سمید شاتون کی ہوئی۔ ابوجہل نے ان کی ببیثاب گاه میں نیز و مارکران کوشہید کیا تھا۔ رضی اللّٰدتعالیٰ عنها۔الغرض بت پرست کفار مکہ نے اپنی بت پرتی اور مدہب کی جمایت میں کوئی ایساظلم وتشدد ندجیور ہوگا جوانہوں نے ابتدا میں مسلمانوں پر مکہ میں ند کیا ہو۔مظلوم غریب مسلمان آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے آ کرشکایت

دینے والے کے مشہود کے معنیٰ ہیں حاضر کیا میا۔ چونکہ بدالفاظ بھی بڑے وسیع المعنیٰ میں اس لئے ان کی مراد میں مفسرین کے متعدد اقوال میں۔بعض نے کہا کہ شاہدے مرادلوگ ہیں جو قیامت کو حاضر ہول کے اورمشہود سے مراد حالات قیامت ہیں جومشاہدہ کئے جاتھی مے بعض نے کہا ہے کہ شاہدروز جعدہاورمشہود بیم عرفد۔ کیوں کہ جعد کا دن سب جگہ آ موجود ہوتا ہے اور عرفے کے دن عج میں سب لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ کی نے کہا کہ شاہد سے مراد خدا ہے اور مشہود سے بندے کہ وہ ان كافعال واعمال كالواه بوكا بعض في كما كمشابد يغير بين اورمشبودان كى امتیں ہیں۔ بعض نے کہا کہ شاہد ملائکہ حفظ ادر کا تب اعمال ہیں اور مشہود ابنائے آ دم غرض ال فتم کے بہت سے اقوال ہیں مکر اکثر اکابرمفسرین نے شاہدے مراد جمعہ کاون اور مشہودے مرادعرفہ کاون لیا ہے۔اس طرح وَعُالِيدٍ وَمَثَّهُونِ كَا ترجمه كما كما يعلم بعاضر مون والعدون كى اور اس دن کی جس میں حاضری ہوتی ہے تو یہاں شاہد بعثی یوم جمعہ کی قتم اس مناسبت سے کھائی گئی کہاس روز عجیب انقلابات ظہور پذیر ہوتے رہے ہیں کھھاہے کہای روزتمام انسانوں کے باپ حضرت آ دم علیہ السلام پیدا کے گئے۔ای روز آپ کوبہشت میں وافل کیا گیا پھرای روز جم منوعہ کے کھانے سے جنت سے اتارے مے۔ای روزآ پ کی گریپزاری اورآ ہو بكاك شنوائي درگاه ايز دي پس موئي اورآب كي توبة قبول موئي - مجراي روز آب كى دفات وقوع من آئى تو كويايوم جعد حصرت ابوالبشر كى زندكى كى ياد د بانی کراتا ہے۔ جو جو انقلابات وتغیرات عظیمدان برگزرے ان سب کو ہارے پیش نظر رکھتا ہے ادر صرف یہی نہیں بلک ای روز وہ واقعہ عظیمہ بھی چین آنے والا ہے جس سے لوگوں سے دل ال جا کیں سے لیعن قیامت کی ابتداء جو لفخ صور سے ہوگی وہ بھی ای روز پیش آ نے والا ہے۔ ای طرح مشهودجس مراديوم عرفد بيعي وزى الحبديوم الج جس روز اطراف عالم ے لوگ يقصد ج مقام عرفات من جمع ہوتے ہيں۔جوميدان حشر كاعين تمونه ہوتا ہے نفسی تغسی کا عالم طاری ہوتا ہے۔شاہ و گدا آیک رنگ میں نظر آتے ہیں۔ساکنان حضور وقصور اور خاک نشینان صحراسب آیک حال میں در بار خدادندی میں حاضر ہوتے ہیں۔ کیا ہی عجیب انقلاب ہے تو ان حاروں قسموں کے بعدجس سے سورہ کی ابتدا فرمائی گئی۔ آھے جواب تسم ے کیاصحاب الاخدود لیعنی خندق والے ملعون ہوئے ہلاک کردیے مستعے

میں اس سے برجوں کے قائل تھے جیسا کرزمانہ جا ہمیت کے اشعارے بنة چلنا ہے۔ تو يبال برجول والے آسان كى اس وجد عظم كھائى ہے تاكدابل بصيرت يرروش بوجائے كدكا كنات كى كوئى شے اپني أيك حالت ير قائم مبيس رہتى \_ ہرروز عالم كى اشياء ميں انقلابات وارد ہوتے رہتے ہيں مجھی گری ہے تو مجھی سردی۔ مجھی بہار ہے تو مجھی خزاں۔ مجھی دن بڑے ہیں تو کبھی رات چیوٹی ہیں۔ای طرح دنیا کے امور میں بھی انقلاب آتے میں۔ بھی طالموں اور جابروں کے غرور کوتو ڑویا جاتا ہے ان کے اسرو تکبرکو خاک میں ملادیاجا تا ہے۔ بیروزمرہ کے انقلابات میں جود نیامیں جاری و سارى بيں يتواس اظهارے جہال كفاركوتنىيدوتىدىد بوجي الل ايمان كوتسلى ادر بشارت ہے۔ آج جوال ايمان كمزور وضعيف بين آ مے يہى صاحب قوت واقتذار ہوں گے اور کفار مکہ ان کے آ مے ذکیل ورسوا ہوں كاس طرح الل اسلام كواس ميس تسلى بھى ہے اور بشارت بھى كەچندروز كمصائب بي تعبران كى كوئى وجنبيس أخر فتح انبى كى موكى -ووسرى فسم : وَالْيُومِ لِلْوَعْدِ لِعِنْ سَم بِ وعده كيّ موت دن کی۔اس سے مراد یوم قیامت ہے کہ جس کا تمام انبیاء علیہم السلام کی معرفت سزاد جزاکے لئے وعدہ ہوتا چلاآ یا ہے تو اس وعدہ کے دن کی فتم کھانے سے اپنے وعدہ کا وثو ق دلا نامقصود ہے جس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دنیا کی ترتی ۔ اقبال مندی اور اس کی جملہ شاو مانی محدود ہے۔اس کی بقاء کا وقت مقرر ہے پھراس کی فنا کا بھی ایک دن موعود ہے۔ تو بیشم اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ قیامت ہوکرر ہے گ اوراعال کی جزاوسر اضرور ملے گی۔ آج اگر خدا کے فرمانبردار ایمان دار نیک لوگ مصیبتیں جسلتے رہتے ہیں اور طرح طرح سے ستائے جاتے ہیں اور خدا کے یاغی نافر مان ید کار دند ناتے اور مزے اڑاتے پھرتے ہیں کیکن اس کا نئات کا ما لک بڑا منصف ہے اس نے وعدے كاليك دن مقرر كرديا ہے۔ جب وہ دعدہ كا دن آجائے كا تو كھرسب کے ساتھ بورا انصاف کیا جائے گا فر مانبرداروں کوان کی وفاداری کا بدلہ دیا جائے گااور نا فر مانوں کوان کے کرتو توں کی سر ادی جائے گی۔ تمسرى سم : دَالِيدِ وَمُشْهُودِ لِعِنْ سَم بِمُالِدِ كَ اورتُم بِمُسْهُود کی۔اب شاہرے کیامراد ہےاورمشہودے کیامراد ہے؟ لغت میں شاہد کے معنیٰ سامنے ہونے والے کے ہیں۔ اور یاس آنے والے کے اور کوائی

## قُتِلَ أَضْعَبُ الْأَخْدُودِ التَّادِذَاتِ الْوَقُودِ ﴿ إِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿ وَهُمْ عَلَى مَا

كه خندق والے ليعنى بہت سے ابتد هن كى آگ والے ملعون ہوئے جس وقت وہ لوگ اس كي آس پاس بيٹے ہوئے تھے۔ اور وہ جو بجھا يمان والوں كے ساتھ كرر ب

## يَفْعُلُونَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شَهُوْدٌ ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمُ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ

تھے اس کود میرے ہتے۔اوران کافروں نے ان ایمان دالول میں اور کوئی عیب نہیں پایا تھا بجزاس کے کیدہ خدا پرایمان لےآئے تھے جوز پر دست سز ادار حمد ہے

## الْحَمِيْدِ الذِّي لَا مُلْكُ التَمُوتِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ الللَّهُ عَلَى ال

ابیا کہ اُس کی ہے سلطنت آمانوں کی اور زمین کی اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔

قُتِلَ بِلاك كردي كَ الْفَادُ وَ الْفَادُ وَ عَدَل (جَعُ) النّارِ آك فَاتِ والى الْوَقُودِ الدَّمْن الِذَهُ وَ عَدَل اللهُ ال

### خندقوں والے ہلاک ہوگئے

گذشتا ابتدائی آیات میں قسمید کلام کے ساتھ سورۃ کی ابتدافر مائی
گئی اور چارت میں کھائی گئی تھیں یعنی تم ہے برجوں والے آسان کی
اور تم ہے وعدہ کئے ہوئے دن کی یعنی قیامت کے دن کی ۔اور تم ہے
ماضر ہونے والے دن کی یعنی یوم جمعہ کی اور تسم ہے اس دن کی جس
میں لوگوں کی حاضری ہوتی ہے یعنی یوم عرفہ کی ۔ان چاروں چیزوں کی
قتم کھا کر آگے ان آیات میں جواب تسم ہے کہ آضیا الافند دود
یعنی خندتی والے جنہوں نے بڑی بڑی خندتیں کھود کر آگ ہے جریں
اور بہت سے ایندھن ڈال کر ان کو د ہکا یا وہ مخضوب وملعون ہوئے۔
خدیا اخدود کے معنی گڑھے۔کھائی اور خندتی کی ہیں۔

#### خندقول والول كاواقعه

اب میہ اُضعٰت الْاَحْدُودِ کہ جنہوں نے خندق کھود کر آگ دہ میکا کی تھی ڈالا دہ کا کی تھی ڈالا دہ کا کی تھی ڈالا تھا کون لوگ تھے۔ اس سلسلہ میں مفسر بین نے متعددوا قعات نقل کئے ہیں گرضی مسلم جامع تر ندی مسنداحداور سنن نسائی میں جوقصہ مذکور

ے وہ زیادہ مشہور ہے اور وہی یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ حضرت صہیب رومی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جا دوسیجھنے کے لئے ایک لڑ کے کا با وشاہی امتخاب میں ایک کافر بادشاہ تھا اس کے دربار میں ایک

گذشتہ زمانہ میں ایک کافر بادشاہ تھا اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بہت بوڑھا ہو گیا تو ایک روز اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہوں اور موت کا وقت قریب بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہوں اور موت کا وقت قریب ہے اس لئے میری خوا ہش ہے کہ آپ ایک نہیم و مجھ داراؤ کا میرے حوالہ کر دیں تا کہ میں اس کواپنافن ساحری سکھا کراپی زندگی ہی میں کائل کردوں چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑے کواس کے سپر دکر دیا اور اس نے ساحرے کی تعلیم شروع کردی۔

### الر کے کی راجب سے ملاقات

ہادشاہ کے ل اور ساحرے مکان کے درمیان ایک راہب لیعنی حق پرست عیسائی عابدر ہتا تھااس زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا دین دین حق تھا۔ اور بیرا ہب اسی پر قائم تھا اور عبادت گڑ ارتھا۔ ایک مرتبہ لڑکا اس راہب کے پاس جلا گیا اور اس کی ہاتوں اور اس کے طریقوں کو دکھے کر یبت سرور ہوا اور اس کے پاس آنے جائے لگا۔ تو اب ساحراور بادشاہ کے بال مقررہ وقت میں آد ورفت میں تاخیر ہونے پر دہ لڑکے پر برافر وخت اور ناراض ہوئے۔ لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی۔ راہب نے کہا کہ اس معاملہ کے فی رکھنے کی صرف بیصورت ہے کہ جب بادشاہ باز برس کرے تو بہ عذر کر دینا کہ ساحر کے بال ویر ہوگئ اور جب ساحرنا راض ہوتو یہ کہد ینا کہ باوشاہ کے پاس تاخیر ہوگئ۔ ساحرنا راض ہوتو یہ کہد ینا کہ باوشاہ کے پاس تاخیر ہوگئ۔

راہب کے سے ہونے کا ثبوت

خرض بیسلسلہ پھے عرصہ تک یونجی جاری رہا کہ ایک مرتبراڑ کے نے دیکھا کہ راہ میں ایک بہت ہیں ہیں تاک اور عظیم الجیشہ درندہ لوگوں کی راہ روے ہوئے ہادر کی کو میے جرات نہیں ہوتی کہ وہ اس کے سامنے سے گزرجائے ۔ اڑکے نے سوچا کہ یہ بہترین وقت ہے اس بات کا کہ میں جانج کروں آ باسا حرکا لہ جب بچا ہے بارا ہب کا وین ۔ یہ سوچ کراس نے ایک پیقر اٹھا یا اور کہنے لگا خدا یا اگر تیر نے زو یک ساحر کے مقابلہ میں راہب کا دین سیا ہے تو میر سے اس پھر سے اس جانور کو ہلاک کروے یہ کہہ کراس نے کہہ کراس نے جانور کو پھر مارا۔ پھر کا لگنا تھا کہ وہ وہ بیں ہلاک ہوگیا۔ لڑکا کہ وارد اہب سے سارا ماجرا ہما کرسنا یا۔ راہب نے کہا جھے ڈر ہے کتم جل دیا اور راہب سے سارا ماجرا ہما کرسنا یا۔ راہب نے کہا جھے ڈر ہے کتم آ زمائش میں ڈالے جاؤ مے ۔ دیکھو وہ وہ قت آ ہے تو میر اذکر نہ کرنا۔

ال کوجیب غریب علم آتا ہے۔ بیس کراس کے پاس اند ہے اور کوڑھی اس کوجیب غریب علم آتا ہے۔ بیس کراس کے پاس اند ہے اور کوڑھی آئے۔ گے اور انہوں نے کہا کہ اپنا علم کے زور ہے ہم کواچھا کردووہ خدا کے فضل ہے اچھا کردیا تھا۔ بادشاہ کا ایک درباری مصاحب نابینا ہوگیا تھا اس نے جولا کے کا چرچا سنا تو تحذیتا کف کا بہت بڑا سامان ہوگیا تھا اس نے جولا کے کا چرچا سنا تو تحذیتا کو دیئے کی درخواست کی یاس آیا اور تحفیظ پیش کرتے ہوئے بینا کر دیئے کی درخواست کی یاس آیا اور تحفیظ پیش کرتے ہوئے بینا کر دیئے کی درخواست کی یاس آیا اور تحفیظ پیش کرتے ہوئے بینا کر دیئے کی طاقت ہے بلکہ شافی مطلق تو خدائے واحد ہے ہیں آگر تو ایمان لے طاقت ہے بلکہ شافی مطلق تو خدائے واحد ہے ہیں آگر تو ایمان لے ایک اور اس واحد یکنا کے سواکسی کی پرسنش نہ کرے تو میں ضرور تیری

سفارش کے لئے دعا کروں گا۔ درباری بیمن کرخدائے واحد برایمان

لڑ ہے کی کرا مات

کے آیا اور بت پری سے تائب ہو کردین میسوی جواس وقت دین حق تقااختیار کرلیا۔ اللہ تعالی نے اس کو شفاعطا فرمائی اوروہ بینا ہو گیا۔ لا کے کے ایمان کی خبر با دشاہ تک پہنچے گئی

اسکلے دن جب وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے نابینا کو بینا پایا۔ تب بادشاہ نے سوال کیا کہ اپنے بینا ہوئے کی حقیقت بیان کر۔ اس نے جواب دیا میر سے رب نے مجھ کوشفا بخش دی۔ کافر بادشاہ نے کہا تیرا رب تو میں ہوں۔ کیا میں نے جھے کوشفا بخش دی۔ کافر دیا؟ بادشاہ نے کہا تیرا رب تو میں ہوں۔ کیا میں نے جھے کو اچھا کر دیا؟ درباری نے جواب دیا نہیں۔ تیرے اور میرے کل جہان کے پروردگار نے اچھا کر دیا۔ بادشاہ نے غصہ میں آ کر کہا کیا میرے سوا پروردگار نے اچھا کر دیا۔ بادشاہ نے خصہ میں آ کر کہا کیا میرے سوا کا رب ہے؟۔ درباری نے کہا ہاں۔ اللہ تیرا اور میرا دونوں کا رب ہے۔ تب بادشاہ نے اس درباری کو طرح کے عذاب کا رب ہے۔ تب بادشاہ نے اس درباری کو طرح کے عذاب میں جتالا کیا۔ آخراس درباری نے لائے کا ماجرا کہ سنایا۔

لڑ کے کی آ زمائش اور کا میابی

بادشاہ نے لڑے کو بلایا اور اس سے کہا جھے معلوم ہوا ہے کہ تو سحر
کے ذریعہ سے اندھوں کو بینا اور مبروص وجذا می کوشفا دیتا ہے۔ لڑکے
نے کہا بھی میں یہ طافت کہاں۔ یہ تو اللہ تعالی رب العالمین کے شفا دینے ہے شفایا بہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ بھی تیرا اور کوئی رب ہے؟ لڑکے نے کہا وہ خدا جو واحد یکتا ہے۔ تیرا اور میرا وونوں کا رب ہے۔ تیر یا دشاہ نے اس لڑکے کوعذا ب میں جتلا کرنا شروع کر دیا۔ آخراس نے را مہب سے متعلق تمام واقعہ کہ سنایا۔ تب بادشاہ نے را مہب کو جو رکیا کہ وہ دین حق سے پھر جائے۔ بادشاہ نے را مہب کو بلایا اور اس کو جبور کیا کہ وہ دین حق سے پھر جائے۔ مگر را مہب نے کسی طرح اس کو جبور کیا کہ وہ دین حق سے پھر جائے۔ مگر را مہب نے کسی طرح اس کو جبور کیا کہ وہ دین حق سے پھر جائے۔ مگر را مہب نے کسی طرح اس کو جبور کیا کہ وہ دین حق سے پھر جائے۔ مگر را مہب نے کسی طرح اس کو جبور کیا کہ وہ دین حق سے پھر جائے۔

لڑے کوئل کرنے میں بادشاہ کی نا کامی

اباڑے ہے کہا کہ تو راہب کے دین سے پھر جالڑکے نے بھی صاف انکار کر دیا تو بادشاہ نے تھم دیا کہ اس کو بہاڑ کی چوٹی پر لے جاکر وہاں ہے گرادو کہ پاش پاش ہوجائے۔ جب سرکاری آ دی لڑکے کو بہاڑ پر لے کرچڑ ھے تو لڑکے نے دعا کی۔الہی تو ان لوگوں کے مقابلہ میں ہوتے تھے اور دین حق سے بازندر ہے کا اقر ارکرتے اور بخوشی دہکتی آگ میں ڈالے جاتے تھے اور اس جان گسل اور ہولناک نظارہ کو باوشاہ اور اس کے مصاحبین مسرت کے ساتھ و کمے دہے تھے کہ ایک عورت لائی گئی جس کی گود میں شیرخوار بچہ تھا۔عورت بچہ کی محبت میں مجھم کی نے دنارق میں مجھم کی نے دائی جس کی گود میں شیرخوار بچہ تھا۔عورت بچہ کی محبت میں مجھم کی نے دائی جس کی گود میں شیرخوار بے تھا۔ اور بے خوف خندق میں کو د جا اس نئے کہ بلاشہ توحق پر ہے اور بین ظالم باطل پر ہیں۔

اس قصه کا درس

علامدابن کیر نے بحقیت ایک مؤرخ بیر تابت کیا ہے کہ بلاشبہ
اس نوعیت کے متعدووا قعات پیش آ چکے ہیں جواپے مفہوم مراداور
مقصد کے کھاظ سے سب بی اس سور قروح کی آ یات کے مصداق
بن سکتے ہیں۔اور تمام واقعات کا حاصل اگر تفصیلات اور جزئیات کو
نظر انداز کر دیا جائے تو ایک ہی نکلتا ہے اور وہ یہ کہ حق برست
جماعت کے حصہ میں ایدی کا مرانی اور سرمدی فوز وفلاح اور ظالم اور
براحل پرست جماعت و نیا میں بھی خائب و خاسر ہے اور آ خرت میں
باطل پرست جماعت و نیا میں بھی خائب و خاسر ہے اور آ خرت میں
ایدی جہنم نصیب ہے۔ تو نزول قرآن کے دفت اہل عرب ان میں
ایدی جہنم نصیب ہے۔ تو نزول قرآن کے دفت اہل عرب ان میں
کو بیآ یات سائی گئیں۔ جب کہ وہ مسلمانوں پر ہرطرح کے ظلم توڑ
رہے تھے اور مکہ کے مشرکیین سردار آئی آ تھوں کے سامنے مظلوم
کو بیآ یات سائی گئیں۔ جب کہ وہ مسلمانوں پر ہرطرح کے ظلم توڑ
مسلمانوں پرظلم کرا رہے تھے۔ اگر انہوں نے اصحاب اخدود کے
مسلمانوں پرظلم کرا رہے تھے۔ اگر انہوں نے اصحاب اخدود کے
گذشتہ واقعات سے عبرت حاصل نہ کی اور اپنی حرکات سے باز نہ
گذشتہ واقعات سے عبرت حاصل نہ کی اور اپنی حرکات سے باز نہ
آ ئے توان کو بھی ہلاکت ولعنت خداوندی سے دوجیار ہونا پڑے گا۔
گذشتہ واقعات سے عبرت حاصل نہ کی اور اپنی حرکات سے باز نہ
آ ئے توان کو بھی ہلاکت ولعنت خداوندی سے دوجیار ہونا پڑے گا۔

آگاہ ایک انہی اصحاب اخدود کے متعلق ہٹلا یا جاتا ہے۔ اِڈھٹر عَلَیْ آ قُعُوْدٌ وَهُلَّهُ عَلَیٰ مَا یَفْعَلُوںَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ شَهُودٌ (لیعن جس وقت وہ لوگ اس آگ کے آس باس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو کچھ ایمان داروں کے ساتھ ظلم وستم کررہ ہے تھے اس کود کھے رہے تھے ) لیمن وہ طالم اور کا فربادشاہ اور اس کے وزیر ومشیر خند قول کے آس باس بیٹھے ہوئے نہایت سنگ ولی سے حق پرستوں اور ایمانداروں کے آس باس بیٹھے ہوئے نہایت سنگ ولی سے حق پرستوں اور ایمانداروں کے آگ میں ڈالے میرے لئے کائی ہوجا۔ چنانچای وقت پہاڑ زلزلہ میں آگیا اور سرکاری
آدی گرکر ہلاک ہوجا۔ چنانچا کی حیالم نے کریادشاہ کے سامنے حاضر ہو
گیا۔ بادشاہ نے مید یکھا تو کہا کہ تیرے ساتھ والے کہاں گئے۔ لڑکے
نے کہا خدا نے ان کے مقابلہ میں میری مدو کی۔ تب بادشاہ نے مفیناک ہوکر تکم دیا کہاں کو لے جاو اور دریا میں لے جا کرغرق کردو۔ مرکاری آدمی اس کو دریا کے بی میں لے کر پنچے تو لڑکے نے چروہی دعا کی خدایا ان سے مجھ کو نجات دے۔ فورا ہی دریا میں جوش آیا اور وہ سب غرق ہو گئے اور لڑکا نے گیا اور حی سلامت بادشاہ کے سامنے جا کھڑا

بسم الله رب الفلام الله كنام يرجواس لا كايروردگار المحتب من مرسكتا مول بادشاه في لا كے كايروردگار محتب من مرسكتا مول بادشاه في لا كے كوسولى برانكا كر اور لا كے كى بتائى موئى عبارت برده كراس كے تير مارااور لاكا تير كھا كرجاں بحق موگيا بخلوق عبارت برده كراس كے تير مارااور لاكا تير كھا كرجاں بحق موگيا بخلوق في جو بيد يكھا تو سب في ايك وم بآ واز بلندنعره لگايا - المنا بوب الفلام مم لا كے يروردگار برايمان لے الفلام مم لا كے يروردگار برايمان لے الفلام المدن ميں مقاتبول كرايا -

قوم کوجلائے کے لئے خند قول کا انظام بادشاہ پوری قوم کی بیرحالت دیکھ کرجامہ سے باہر ہو گیا اوراس نے عظم دیا کہ شہر کے ہرا کیک محلہ گلی کو چہ میں خندقیں کھودو اور ان میں خوب آگ دہ کاؤ۔ پھر ہر محلہ کے لوگوں کو جمع کر داور ان سے کہو کہ اس دین سے باز آجا کیں۔ جو باز آجائے اس کوچھوڑ دواور جوا نکار کرتا جائے اس کو دہمی آگ میں ڈالتے جاؤ۔ لوگ جوق در جوق جمع

#### جانے اور جلنے کا تماشد کیورہ سے تصاور بد بختوں کوذرار تم ندآ تا تھا۔ اہل ایمان کی آئر ماکش

آگے ارشاد ہوا و مانقہ فامِن فَانَ الله الله الله الله الله فالمَن الله فَانَ الله فَانَا الله فَانَ الله فَانَ الله فَانَ الله فَانَ الله فَانَ الله فَانَا الله فَانَا الله فَانَا الله فَانَا الله فَانَا الله فَانَ الله فَانَا الله فَا الل

جرم پر کہ وہ کیوں اس اسلیے خداکو مانتے ہیں آگ میں جلایا جائے
تو یہ کیے ممکن ہے کہ ایساظلم وستم یونہی خالی چلا جائے اور خدا دیم
قہار ظالموں کو سخت ترین سزا ندد ہے۔ رہی یہ بات کہ وہ عزیز
وحمیدا ور قبار و جبارا گراہے خاص بندوں کو سی وفت ظالموں اور
کافروں کے ہاتھ سے تکلیف بھی پہنچوا دے اور اس کا راز کسی کو
معلوم نہ ہو سکے تو نہ ہوئیکن وراصل اس کی خاص مصلحت و حکمت
معلوم نہ ہو سکے تو نہ ہوئیکن وراصل اس کی خاص مصلحت و حکمت
بی کی بناء پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ اوصاف میں سے یہ
ہی ہے کہ وہ زمینوں اور آسانوں اور کل مخلوقات کا مالک ہے اور
ہر چیز پر حاضر نا ظر ہے کوئی چیز اس سے تفی نہیں۔
ہر چیز پر حاضر نا ظر ہے کوئی چیز اس سے تفی نہیں۔

#### دعا شبحيح

حق تعالی ہم کو ہر حال میں اسلام اور ایمان پر استقامت نصیب فرمائیں اور اسلام وایمان کی برکت ہے اپنی نصرت و اعانت کو ہمارے شامل حال رکھیں۔روئے زمین پر اس وقت جہاں بھی کفار کوغلبہ ہے اور اہل اسلام پر ظالم مسلط ہیں یا اللہ اپنی قدرت سے ظالموں کے غلبہ کودور فرما آمین۔

یَّالْوَلْ جَس گناه کی وجہ ہے نیکی زائل ہوگئ گناہ پر گناہ بڑھے تکالیف اتریں اور تیرے عضب کا باعث ہوں ان سب گناہوں کومعاف فرمادے۔

اَلْ الْمُلْلُةُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى معاف كريك بين آب ني بهت سے كناه اپنام ميں چھپا لئے بين آب ان كو معاف كرو يجئے ـ

وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَدُلُ لِلْوِرَبِ الْعَلَمِينَ

## إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُو

جنہوں نے ایماندار مردول اور ایماندارعورتول کو تکلیف پہنچائی چر توبنیس کی تو ان کیلئے جہنم کا عذاب ہے اور ان کیلئے جلنے کا عذاب ہے۔

## عَذَابُ الْحَرِيقِ أَلَ الَّذِينَ أَمَنُوا وعَمِلُوا الطَّلِعَتِ لَهُ مُرَجَنْتُ تَجُرِي مِنْ تَخِيماً

ب شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیجے نہریں جاری ہوں گ

## الْأَنْهُ رُدُّ ذَٰلِكَ الْفُوزُ الْكِيدِيْرُ الْ

بدبر ی کامیانی ہے۔

اِنَ مِنْكُ اللَّذِيْنَ وَوَجُو افْتَنُوا تَكُلِفِينِ وِي اللَّهُ فِينِيْنَ مُون (جَع)مرد والْمُؤْوِلْتِ اورمُون وَرَقِي اللَّهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

خندق والول كاانجام

گذشتہ آیات میں اصحاب الا خدود کا ذکر ہوا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ جن مونین کو ظالموں نے آگ کی خندق میں ڈالا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو تو تکلیف ہے اس طرح بچادیا کہ آگ کے چھونے سے پہلے ہی ان کی ارواح قبض کرلی گئیں اس طرح کویا مروہ جم م کی میں پڑے۔ پھر بیہ آگ اس کی دخند ق کی حدود سے نکل کر شہر میں پھیل کی اور ان سب لوگوں کو جوابیان والوں کے جلنے کا مناشہ و کھور ہے تھے اس آگ نے جلا دیا صرف بادشاہ بھاگ لکلا اور آگ ہے نے اپنے آپ کو اس نے دریا میں ڈال دیا اور آگ ہے کہ کوجونو یہ مسلمانوں برظلم وستم ڈھار ہے سے تھے تنبیقی کہ اگرتم ان مکہ کوجونو یہ مسلمانوں برظلم وستم ڈھار ہے سے تنبیقی کہ اگرتم ان اس کی بعد آگے تی تھا گہا وہ اور کو قار میا تنبیقی کہ اگرتم ان اس کے بعد آگے تی تھا گی ان اور کو قار میا تھے تنبیقی کہ اگرتم ان اس کے بعد آگے تی تھا گی اپنا دائی قانون ساتے ہیں کہ ہے کھی اس کے بعد آگے تی کہ ہے کھون اور گرفتان داروں کو اور حق پرستوں کو اس حق جیے کہ کفار مکہ اس وقت اس حق جیے کہ کفار مکہ اس وقت کر سے تھے تھر اپنی ان نالائق حرکات سے تا تب نہ ہوں می تو ان

سب کے لئے جہنم کا عذاب تیار ہے۔جس میں بے شاہ تم کی تکا غیر ہوں گا اور بڑی تکلیف آگ ہے جلنے کی ہوگی جس میں جہنمی کا تن من سب گرفتار ہوگا۔ای لئے اس کو فاص طور پر وکھٹے عذاب الحرین فرمایا۔ جہنم کی آگ اول تو دنیا کی آگ ہے ، عجمہ حصد زیادہ گرم ہے اس لئے بسب شدت گرمی آگ ہے جہنم جل کرجسم ہو جایا کریں گے بسبب شدت گرمی آگ کے جہنم جل کرجسم ہو جایا کریں گے بسبال تک کہ ایک کریں گے دہیں سات سوجسم بدلتے رہیں گے۔جسم کے اصلی اجزاء برقرار کھڑی میں سات سوجسم بدلتے رہیں گے۔جسم کے اصلی اجزاء برقرار رہیں مے گوشت پوست جل کردویارہ پیدا ہوتارہے گا۔العیاذ ہاللہ۔ رہیں می گوشت پوست جل کردویارہ پیدا ہوتارہے گا۔العیاذ ہاللہ۔ رہیں می کوشت پوست جل کردویارہ پیدا ہوتارہے گا۔العیاذ ہاللہ۔

توبه کا دروازه کھلاہے

اس مزا کا تذکرہ کر نے کے ساتھ ساتھ سے بھی فرمایا کہ بیلوگ وہ ہیں جو تو بہبیں کرتے اوراس لئے اس مزا کے ستحق ہوں گے۔اگر ایسے لوگ ہیں ہوں گے۔اگر ایسے لوگ بھی ہجی تو بہرلیس یعنی اپنی خطا کا اقر ارکرلیس۔اپنے کئے پر نادم ہوں اور آئندہ الیسی خطا نہ کرنے کا عزم کرلیس اور اپنے خطا کی معافی جا ہیں تو بیاللہ تعالی کا کرم واحسان ہے کہ اس نے بڑے سے معافی جا ہیں تو بیاللہ تعالی کا کرم واحسان ہے کہ اس نے بڑے سے برکش اور بجرم کے لئے بھی معافی کا در واڑہ کھلار کھا ہے۔

مومن صالح كاانعام

ظالم مجرموں کی سز اور ان کا انجام بیان کرنے کے ساتھ ہی و کر حق تعالیٰ اپنے فر مانبروار اور وفادار بندوں کے انجام کا بھی ذکر فر ماتے ہیں اور بتلا یا جاتا ہے کہ جولوگ و نیا میں ایمان لے آئیں یعنی اللہ کی وحدا نیت۔ اس کے رسولوں کی رسالت تسلیم کر لیں۔ اس کی کتاب کی حقا نیت کو مان لیس اور اس کے موافق اپنا عقیدہ رکھیں اور ساتھ ہی اعمال صالحہ بجا لا کیں ۔ یعنی جن باتوں کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول تھم ویں ان کو بجا لا کیں اور جن باتوں کے باتوں اور کا موں کے کرنے کو منع کیا ان سے بیتے اور بازر ہنے کی باتوں اور کا موں کے کرنے کو منع کیا ان سے بیتے اور بازر ہنے کی کوشش کریں۔ تو ایسے فر مانبر دار ایمان والے بندوں کے لئے باتوں اور کا موں کے لئے بات میں رکھا جائے گا جن میں نبریں جاری ہوں گی اور جہاں ہر طرح کا لطف آ رام انہیں میسر ہوگا۔ آ رام و آ سائش کا جواد نجے طرح کا لطف آ رام انہیں میسر ہوگا۔ آ رام و آ سائش کا جواد نجے سے او نچا تصور کسی ذہن میں آ سکتا ہے اس سے بھی کہیں بڑھ جڑھ کرنے سے او نچا تصور کسی ذہن میں آ سکتا ہے اس سے بھی کہیں بڑھ جڑھ کرنے سے او نچا تصور کسی ذہن میں آ سکتا ہے اس سے بھی کہیں بڑھ جڑھ کرنے سے او نچا تصور کسی ذہن میں آ سکتا ہے اس سے بھی کہیں بڑھ جڑھ کرنے کا رہم انہیں وہاں ملیں گی۔ اللہ م اجعلنا منہ م

وی کام "عمل صالح" ہے جواللہ تعالی کے احکام کے مطابق اور

صرف اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے کیا جائے ان دوشرطوں کے بغیر کوئی کام ' دعمل صالح' نہیں ہوسکتا۔ کو بظاہر دیکھنے میں وہ کیسا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پرد کھے لیجئے نماز پڑھنا کتناا چھا کام ہے لیکن اگر کوئی طلوع آفاب کے وقت پڑھتا ہے تو وہ نماز پڑھنا ' جمل صالح' نہیں بلکہ گناہ ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنا کتناا چھا عمل ہے حمر عید صالح ' نہیں بلکہ گناہ ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنا کتناا چھا عمل ہے حمر عید

بر ی کامیایی

آ کے فرمایا ذلک الفوز الکیکیز کینی ہیہ ہے بڑی کامیابی کہ جو
آ خرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ابدی تعتیں حاصل ہو جا کیں نہ کہ
ونیا کاعیش و آ رام اور ملک و مال اور جاہ وجلال اور حثم وخدم جس کو
اٹل باطل نے کامیا بی سمجھ رکھا ہے آگر و نیا میں کسی نے مال بے
حساب اور ملک اور عمرہ مکان اور ذر و جوا ہرات اور تما می عیش کے
سامان ہم بھی پہنچا لئے اول تو سب چیزوں کا ہم ہونا مشکل ایک نہ
ایک حسرت و آروزیا تی ہی رہ جاتی ہے اور اگر کسی کوتمام چیزیں میسر
ایک حسرت و آروزیا تی ہی رہ جاتی ہے اور اگر کسی کوتمام چیزیں میسر
ایک حسرت و آروزیا تی ہی رہ جاتی ہے اور اگر کسی کوتمام چیزیں میسر
کہیں نقصان اور کی کاخوف۔

#### دعا شيحيّ

قَاٰ الْمُنْ ہِمیں ہدایت ویصیرت عطافر ما کہ ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کو جمیں اور جانیں اور اس کے حصول لئے کوشاں رہیں۔ اور زندگی کے ہرلحہ میں آپ کی رضا کے متلاثی رہیں۔ اور زندگی کے ہرلحہ میں آپ کی رضا کے متلاثی رہیں۔ قیان اللہ فی اللہ میں نے تیری مخلوق پر کسی فتم کاظلم کیایا تیرے دوستوں کے خلاف چلا۔ تیرے وشمنوں کی المداد کی ہواہل اطاعت کے مخالف اہل معصیت سے جاملا ہوں ان کا ساتھ دیا ہوا آئی! ان کا اماتھ دیا ہوا آئی! ان گا امراد کی ہواہل اطاعت کے مخالف اہل معصیت سے جاملا ہوں ان کا ساتھ دیا ہوا آئی! ان

والخردعوناأن الحدرينه ربالعلين

## إِنَّ بَطْسُ رَبِّكَ لَشَدِيدً ﴿ إِنَّا هُو يُبْدِي وَيُعِيدُ ﴿ وَهُو الْعَفُورُ الْوَدُودُ ﴿ وَالْعَرْشِ

آ ب کے رب کی دارو گیر بڑی سخت ہے۔ وہی مہلی باربھی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ پیدا کرے گا اور وہی بڑا بخشے والا بڑی محبت کرنے والا ہے۔ عرش کا ما لک

الْمِجِيْنُ " فَعَالٌ لِمَا يُرِيْنُ ﴿ هَلُ آمُّكَ حَرِيْثُ الْجِنُودِ " فِرْعَوْنَ وَثُمُود ﴿ بَلِ الَّذِينَ

عظمت والا ہے۔وہ جو جاہے سب کھے کر گزرتا ہے ۔کیا آپ کو ان لشکرول کا قصہ پہنچا ہے۔ یعنی فرعون اور شمود کا۔ بلکہ یہ کافر

كَفُرُوْا فِيْ تَكَذِيبٍ \* وَاللَّهُ مِنْ وَرَايِرِمُ مُعْجِيطٌ ۚ بَلْ هُو قُرْانٌ فِجِينُ اللَّهِ لَوْجِ تَعَفُّوْظٍ اللَّهِ

تکذیب میں ہیں۔ادراللہان کو اِ دھراُ دھر سے گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ وہ ایک باعظمت قرآن ہے جولوح محفوظ میں ہے۔

مجرمول كيلئ سخت پكر

گذشتہ آیات میں دومضمون بیان فرمائے گئے شھا کیک تو یہ کہ و نیا میں ایمان داروں اور حق پرستوں کوستانے والے آخرت میں جہنم کا عذاب بھکتیں گے دوسرے یہ کہ ایما ندار نیک کرداروں کے لئے آخرت میں جنت اور اس کی نعتیں ہیں۔ اب آ گے انہی دومضمونوں کے مناسبت ہے اور انہی دومضمونوں کومؤ کد کرنے کے لئے حق تعالی کی مناسبت ہے اور انہی دومضمونوں کومؤ کد کرنے کے لئے حق تعالی این وقتم میں صفات بیان فرماتے ہیں۔ پہلے مضمون کے لئے یعنی کا اظہار فرمان اور سرکشوں کوسز اوسینے کے لئے اپنی صفت جہاری وقہاری کا اظہار فرمانی اور ارشاد ہوا۔ اِنَّ بَطُشُ رُبِّكَ لَشُرِیْنُ آپ کے رب کی جُرْبُون بِنُ مَن ہے۔ وہ جب تک چاہتا ہے مہلت اور ڈھیل ویتا کی بین جب وہ پکڑنے کوئی نیک کے لئے اپنی سکتا۔ و نیا میں بھی نہیں سکتا اور جس کو بکڑتا ہے اس کوکوئی چھڑ انہیں سکتا۔ و نیا میں بھی فرانس و فوار کردیتا ہے آخرت میں بھی جنال کے عذاب کرتا ہے۔ نہ پھر میں کوئی تدبیر کام آتی ہے نہ کوئی حیالہ اور زور چلتا ہے۔ وہ دم تھر میں کوئی تیا ہے۔ وہ دم تھر میں ملاحق کوئی کے دانوں کو خاک میں ملا دیتا ہے بڑے بوے میں و وادت و جاہ دانوں کو مقال بنادیتا ہے اور سارے جاہ واعز از کو بر باد کردیتا ہے۔ وادوں کومفلس بنادیتا ہے اور سارے جاہ واعز از کو بر باد کردیتا ہے۔ وادوں کومفلس بنادیتا ہے اور سارے جاہ واعز از کو بر باد کردیتا ہے۔ وادوں کومفلس بنادیتا ہے اور سارے جاہ واعز از کو بر باد کردیتا ہے۔

آ سے فرمایا اِنَا اُھُو یَبْدِیُ وَیُعِینُ بِے شک پہلی مرتبہ بھی آ دمی کو وہی پیدا کرتا ہے اور دوسری مرتبہ موت کے بعد بھی وہی پیدا کرے گا۔ پس مجرم اس دھو کہ بیس شدرہے کہ موت جب ہمارا نام ونشان منا دے گی بھرہم کس طرح ہاتھ آ کیں مے جزاوسزا کے لئے۔

تؤبه كرنے والوں كيلئے مغفرت ورحمت

اس کے بعد دوسرے مضمون یعنی اہل ایمان خدا پرستوں کو انعام واکرام ہے نوازا جائے گا۔ اس کے متعلق اپنی صفت بیان فرمائی و گھو الْعَلَقُورُ کہ دہ بخش دینے والا بھی ہے۔ بندول کے گناہوں سے تو بدواستغفار پر درگر ربھی کرتا ہے اور جوسرے سے نیکوکار ہیں ان کے لئے الودود ہے نیارادر محبت بھی کرنے والا ہے۔ اس کواپے بندول ہے ایک محبت ہے کہ مال کواپی اولاد سے بھی نہیں۔ یعنی باوجود صفت ہماری اور محبت کی بھی کوئی صرفیں۔ وہ قہاری اور مخت میری کے اس کی بخشش اور محبت کی بھی کوئی صرفیں۔ وہ اسپے فرمانبروار بندول کی خطا کیس معاف کرتا ان کے عیوب چھپا تا اور طرح طرح کے لطف وکرم اور شفقت وعنایات سے نواز تا ہے۔

الله تعالیٰ کی کمال قدرت

دُوالْعُرْشِ الْمَيْمِيْلُ فَعَالُ لِهَا أَبُولِيْلُ كَهِ وَهُ عُرْشُ وَاللَّهِ عُوعُرْشُ

كاجب اراده كر في رقدرت ركمتا بين ايعم ومكت ك موافق جوكرنا عاب كه درنبيل لكتى - ندكوكى روك نوك كاحق رکھتا ہے۔ امیر المونین حضرت صدیق اکبر سے ان کی اس باری میں جس میں آ ب کا انتقال ہوتا ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کسی طبیب نے بھی آپ کودیکھا۔ قرمایا ہاں یو حیصا بھرکیا جواب دیا۔ فرمايا كه جواب وياراني فعال لما يريد.

فرعون وثمود كے قصول سے عبرت پکڑو

هَلْ اللَّهُ حَدِيثُ الْجِنُودِ فِرْعُونَ وَثُمُودِ بِنِ الَّيْنِ الْمُودِ إِنْ تُكُذِّيبٍ وَاللَّهُ مِنْ وَلَاوَرُمُ مُحِيطٌ بُلْ هُو قُرْانٌ يُحِيثُ فِي لَوْ يَحْفُونِا

یعنی مثال کے طور پر فرعون ہی کو و کیولو کیساز بر دست باوشاہ کتنی طافت والا اوراس کے مقابلہ میں حضرت موک علیہ السلام اوران کی قوم بظاہر ائتمائی كمزور اور بے سہاراليكن انجام كيا ہوا؟ فرعون اينے تمام ساز وسامان اور لا وُلشكر سميت دُيوكر ملاك كرديا مياراس كي طاقت ـ حکومت وسلطنت اس کے پچھکام نہ آئی۔اورحضرت موئی اور آ ب کی قوم كونجات دى كئ اورانبيس مربلندى اوركاميا بي نصيب بهوئى \_اى طرح خمود يعنى صالح عليه السلام كي قوم كاحال ويجهوكيسي ترقى يافتة اوركيسي طاقت ورتوم ائي طاقت كے محمد ميں بالكل مست ليكن جب ان كى نافر مانیوں کی بدولت اللہ کی پکڑ کا وقت آھیا تو شاطاقت کام آئی اور نہ صنعتی کمال نے بچھ ساتھ دیا آن کی آن میں سب دھرارہ کیا اور بوری سبتی اس طرح اجز گئی جیسے وہاں کوئی رہتا ہی شرتھا۔ ایک مدت تک ان یرانعام کا دروازه کھلا رہا تھااور ہرطرف سے طرح طرح کی تعتیب ان کو پہنچی تھیں پھران کے *کفر*وط نیان کی بدولت کیسا سخت انتقام لیا گیا۔

كافرسز السيهين فيج سكتے توجا ہے تو یہ تھا کہ کفاران قصول سے عبرت پکڑتے اور سبق لیتے عمر بد کفاران قصوں ہے بھی کچھ عبرت نہیں پکڑتے اور عذاب الہی ے ذرانہیں ڈرتے اور الٹا ان قصول اور قرآن کے حیطلانے میں

ن 3 في تمام مخلوق سے بلندوبالا ہاورتمام خلائق کے اور ہے۔وہ جس کام کے ہوئے ہیں کیکن پر حقیقت ان کی نظروں ہے اوجھل ہوگئی ہے اور انہیں یہ خیال ہی نہیں رہا ہے کہ اللہ تعالی انہیں ہر طرف سے گھیرے بوے ہے۔اس سے نیچ کرید کہیں نہیں جاسکتے۔اس کی پکڑسخت ہے اوراس کی پکڑ کے سامنے بیانسان بالکل ہے بس اور مجبور ہے باوجود ا بنی اکر فون کے بیانسان آئے دن طوفانوں ٔ زلزلوں کھطوں ہارشوں ' سیلا بون بیار یوں اور د باؤں وغیرہ کی شکلوں میں اپنی مجبوری کے تماشے دیکھآر ہتا ہے۔ان واقعات سے اسے سبق لینا جاہئے تھا کہ یقینا کوئی ہستی الی موجود ہے جواسے ہرطرف سے تھیرے ہوئے ہے اورجس کی پکڑ سے وہ نکل کر کہیں جانبیں سکتا۔ تو منکرین جس الكاريس كيم موسة بين اس الكار مكذيب كى سز اصرور محملتني بــ

قرآن خدائي حفاظت ميں

آ مے بتلایا جاتا ہے کہ ان منکرین کا قرآن کو جبتلانا اور اس کی مكذيب كرتامحس مانت ب\_قرآن ايى چزنبيس جوجمالانے ك قابل ہویا چنداحمقوں کے جھٹلانے اور باطن ہتلانے سے اس کی شان اور بزرگی کم موجائے۔ یہ کتاب تو اپنے در ہے اور مقام کے لحاظے بہت بلندے۔ بالوح محفوظ میں میت ہے جہاں کسی معاند کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا اور جوشیاطین کی دسترس سے باہر ہے۔اس میں نہ کوئی تبدیلی ممكن ہے اور نہ كى قتم كا تغير و تبدل ہوسكتا ہے۔

اس سورت کی ابتداء میں اللہ نے تمن فقمیں کھا کر فرما کہ '' خند قول والے ہلاک کیے گئے''صحیح مسلم میں'' خند قول والے'' قصہ كى نسبت حمير كے بادشاہوں ميں سے آخرى بادشاہ ذونواس ميودى کی طرف کی گئی ہے جومشرک تھا اور اس نے ایسے ہیں ہزارافراد کو خندقوں میں ڈال کرزندہ جلا دیا تھا جوعیسائی بن منے تھے اور انہوں نے خدا پرتی چھوڑ کر بت برسی کرنے سے انکار کردیا تھا ،اس طرح سیج مسلم وغیرہ میں ساحر ، راہب اور غلام کا قصہ بھی منقول ہے ، جب ایک نوجوان لڑے کی استقامت دیج کر ہزاروں لوگوں نے ایمان قبول کرلیااور باوشاہ وقت کی دھمکیوں کے باوجود وہ ایمان ہے یازنہ مردول اورعورتوں کوستایا پھرتو بہنہ کی تو ان کیلئے جہنم کا عذاب ہے اور آئے توان سب کو خندتوں میں دہتی ہوئی آگ کے حوالے کرویا گیا۔ تازیخ کامطالعہ کیا جائے تو ایسے کی واقعات کا پید چلتا ہے جب مرہبی اورنظریاتی اختلافات کی بناء برمخالفین نے ایک دوسرے کوزندہ جلادیا ،آج کی دنیا جے اینے مہذب اور ترقی یا فتہ ہونے پر بڑا نازے ، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہم مسلمانوں پر استعال کررہی ہے جو و کھتے ہی و کھتے بوری بوری ستی اورشہر کو جلا کر را کہ کر دیتے ہیں، افغانستان ادرعراق بيس جوآ گ جلائي گئي کيا پي آگ ڏونواس کي آگ ے كم درجه كي تقى ؟ جس كانشان كلمه يرصة والي نوجوانوں ، بورهوں ، بچوں ،مردوں اورعورتوں کو بنایا گیا ہے آگ ہی تو ہے جومسلمانوں بر برسائی جارہی ہے عرض کرنے کا مقصد بیہ ہے کداس برکسی کوتعجب نہیں وتا جا ہے کہ کیے ہیں ہرارافراد کوزندہ جلادیا گیا۔ ایسے لوگوں کووعید سائی گئی ہے کہ "جن لوگوں نے مسلمان

چلنے کا عذاب ہے۔ سورت کے اختیام پر اللہ کی عظمت اور انقام کی قدرت کا بیان ہے'اس کی پکڑ بڑی سخت ہے وہ جب سی کواینے عذاب کی گرفت میں لے لے تو اسے کوئی نہیں چیٹرا سکتا۔فرعون کا انعجام اس دعویٰ کی دلیل اوراس پر کواہ ہے۔

سورة البروج كيخواص

ا.....جس بچہ کا دود ہے چھڑا تا ہوتو میہ سورۃ لکھ کراس کے گلے میں انکائیں۔وہ بچہ آسانی سے دودھ چھوڑ دےگا۔

۲.....رات کوبستریر جا کراس سورة کویژه کرسوئیں تو رات بھر ہر فتم كي آفت عضاظت رب كي- والله من ولاي معيط مسافرسفر ہر روانہ ہوتے وقت اینے گھر کے دروازہ ہیں گھڑے ہوکر بہآیات بڑھ لے تو وہ خوداوراس کا سازوسا مان سب محفوظ رہے گا۔

#### وعاليجح

اللاللة ابناه وخوف وخشيت مارے دلول ميں پيدافر مادے كہ جوہم آپ كى پكڑے ڈركر برچھوٹى بزى نافر مانى سے بازآ جائیں اورآ یہ کے فرمانبردار بندے بن جائیں۔آ مین۔

يَّا الْلَهُ لِعَلَى كَناه السِيرِ مِي كَ مِين كديس جانبًا تَهَا كديد كناه كي بات سے اور آب ميرے حال كو جانب بين كيكن كناه كو بلكاخيال كيااور تيري بكِرْ كاخيال نه كيا-اين رومين كركّز را ُاللي !ان كوبھي معاف فرما و يجيحة

نااللهٔ ون کی روشی میں تیرے بندوں ہے جیب کر گناہ کیا اور رات کے اندھیرے میں تیراتھم تو ڑا ہے صرف میری نادانی ای تھی کیونکہ میں بیجانتا ہوں کہ آ بے کے زدیک ہر پوشیدہ ظاہر ہے۔ آ ب جوجا ہی کر سکتے ہیں آ ب کے بہاں موائے آ ب کی رحمت کے نہ مال کام آئے گانداولاد کام آئے گی۔

والخردغوناك العبدية رت العلمين

## سُونُ الطّارِ وَعِلَيْتُ بِسَمِ اللّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْدِ هِ سَنْعٌ عَشِرًا إِلَّا

شروع كرتا ہون اللہ كے نام سے جو بردا مبر مان نہا يت رحم والا ہے۔

## والتماء والطارق وما أدربك ما الطارق النجه والقاقب إن كُلُ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظ الله

م ہا ان كى اوراس چيز كى جورات كونمودار مونے والى باورآپ كومعلوم بود ورات كونمودار مونے والى چيز كيا ہدده روش ستارہ بركونى على ايسانبيس جس بركونى ياور كھنے والامقرر ندمور

وُالنَّهُ أَوْ تَمْ آمان كَى وَالطَّادِقِ اور رات كو آنيوان كى و مَا أَدُدُه كَ أُورِتم نَ كياسمِها مَا الطَّايِقُ كيا به طارق النَّهُ مُ ستارا الثَّاقِبُ جِلما موا

اِنْ شِيل كُلُّ كُولَى نَفْسِ جان النَّا كُر عَكَيْهَا اس رِ حَافِظ عَلَيْها

وجہ تسمید موضوع وغیرہ اسورہ کی ابتدائی میں وکائی او الظادِ ق فرمایا گیا ہے بین قسم ہے آسان کی اور طارق کے حتیٰ ہیں جو چیز رات کو نمودار ہو۔ مراداس سے روش ستارے ہیں اس مناسبت سے اس سورہ کانام الطارق ہے۔ یہ بھی کی سورہ ہے۔ اس سورہ میں بتلایا گیا کہ دنیا میں انسان جو پچھ کرتا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے اور جب وہ وقت آئے گا کہ قیامت قائم ہوگی تو اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ پیش کر دیا جائے گا اور اگر اس کو قیامت میں شبہ ہواور اس کی سمجھ میں نہ آئے کہ مرنے کے بعد انسان پھر دوبارہ کیسے زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا تو انسان اپنی پہلی انسان پھر دوبارہ کیسے زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا تو انسان اپنی پہلی بیداکر دیا یقینا اس طرح وہ خالق اسے دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔

قیامت ضروروا قع ہوگی

یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیز دل کی متم کھائی ہے۔ آسان کی اور طارق کی پھرخود ہی فرمایا کہ طارق ایک چمکتا ہوا تارا ہے۔ طارق کے معنیٰ ہیں رات ہیں آنے والا۔ بیتو یقین کے ساتھ کہنا مشکل ہے کہ طارق سے کون سا تارا مراد ہے البتہ اتنی بات ظاہر ہے کہ روش ستاروں ہیں سے بیکوئی چمکدارستارہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ستاروں ہیں سے بیکوئی چمکدارستارہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیل ۔ قرآن پاک کی بیشتر تشمیس دراصل اس معنیٰ میں ہیں کہاللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی اکثر قسمیس کھائی ہیں۔ قرآن پاک کی بیشتر تشمیس دراصل اس معنیٰ میں ہیں کہاللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی اگر قسمیس کھائی ہیں۔ قرآن کو کسی نہ کی بیشتر قسمیس دراصل اس معنیٰ میں ہیں کہاللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو این چیز ول کے بارہ میں خور کرنے کی طرف متوجہ کیا جا تا ہے۔ جن کو این چیز ول کے بارہ میں خور کرنے کی طرف متوجہ کیا جا تا ہے۔ جن کی قسم کھائی جاتی ہے بہی صورت یہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ آسان اور کو متوجہ کی طرف انسان کو متوجہ کا تئات کی طرف اور کسی خاص چمک دار تارہ کی طرف انسان کو متوجہ کا تئات کی طرف اور کسی خاص چمک دارتارہ کی طرف انسان کو متوجہ کا تئات کی طرف اور کسی خاص چمک دارتارہ کی طرف انسان کو متوجہ کیا تا ہوں۔

کرنا جاہتے ہیں ۔ کا مُنات کا مشاہدہ الند تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اوراس کی حکمت اور اس کی قدرت کے بارہ میں انسان کے اندریقین پیدا کرنے کا براہی کامیاب ذریعہ۔اورای غور وفکر کے متیجہ میں انسان اس مقیقت کو بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہوسکتا ہے کہ بیہ سب کچھ بلامقصداور بے نتیج نہیں بنایا گیاہے بلکہ اس کا ایک مقصد ہے اوراس سب کا کوئی انجام ضرور ہونا ہے۔ یہی مقصد ہے جس کے لئے قرآن یاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ انسان کو کا تنات زمین وآسان اوران کی چیزوں کی طرف غور کرنے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ توجب اس کا ئنات کا ایک مقصد ہے تو انسان کا وجود بھی اس کا مُنات کا ایک جزو ے جو بے مقصد نہیں ہوسکتا کہ انسان یونہی و نیامیں بے مقصد بیدا ہو گیا ہواوراس برکوئی ذمہ داری شہو۔ کوئی جواب دہی شہوتعتیں تو اے بيثارملين نيكن نعمتون كاكوئي حساب نه موكه يحج استعمال كيس ما غلط عمل اور اراد ہے کی تو آ زادی ہولیکن میر پوچھ چھے نہ ہو کہاس آ زادی کا استعال مجيح كيايابي جا۔ تھيك ياغلط۔ اس حقيقت كو بتلانے اور انسان کی نظروں کے سامنے لانے کے لئے قسمیہ کلام کے بعد بطور جواب تشم فر ما یا گیا که د تیامیں ہر ہرانسان کی با قاعدہ گمرانی ہور ہی ہیں۔ جوکوئی جو میجھ نیک یا بڈا حجعایا برا' جائزیا نا جائز کرر ہاہے وہ سب محفوظ کیا جار ہاہے اورسب كابا قاعده أيك ريكارة ركها جار باب-اوربيهما راانتظام اي دن کے لئے کیا جارہاہے جب ہرایک کواینے پیدا کرنے والے کےحضور حاضر ہونا پڑے گا ادراس کے سامنے زندگی کا بورا حساب پیش کرنا ہوگا۔ اورانيام ونتيجه ميس انعام واكرام كالإسر اوعذاب كالمستحق موكار

وَالْجِرُدُعُولَ أَنِ الْحَمْلُ بِثَارِرَتِ الْعَلَمِينَ

## فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمْ خُلِقَ فَخُلِقَ مِنْ مَآءِ دَافِقٍ فَيَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَابِ

تو انسان کو دیکھنا جا ہے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔جو پشت اور سیند کے درمیان سے نگلتا ہے۔

## إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهُ لِقَادِرٌ يُؤْمُرُ بَيْلَ السَّرَايُولِ فَهَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرِكُ

وہ اس کے دوبارہ پیدا کرنے پرضرور قادر ہے۔جس روزسب کی تلعی کھل جائے گی پھرانسان کو نہ تو خودتوت ہوگی اور نہ اس کا کوئی تمایتی ہوگا۔

فَلْيَنْظُمْ وَا بِي كُدُوكِمِ الْمِنْكُ انسَانَ السَّمَ فِي مِينَ مِينَ عَلَى بِلَا مَعْلِي السَّمِود المُود المُؤد المُود المُود

### وجودانساني قيام قيامت كي نشاني

ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ انسان کو اگر قیامت میں دوبارہ بیدا کئے جانے میں شک وشبہ ہوتو اس کو چیدا کئے جانے میں شک وشبہ ہوتو اس کو چیدا کئے جانے میں شک وشبہ ہوتو اس کو چید سے اور چیدائش میں غور وفکر کر ہے کہ بیکس چیز سے اور کس طرح اول بار بیدا کیا گیا۔قر آن باک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پیدائش کے بارے میں سوچنے اورغور کرنے کی طرف بار بار مختلف انداز میں توجہ دلائی ہے کیونکہ اس سے اللہ کی حکمت اور قد رت کا جونمونہ سامنے آتا ہے وہ انتہائی حیرت میں ڈالنے والا ہے۔

وعوت فكر

فَلْمِنْظُولُولُولُولُ الْمُعَلِّلِيَّ بِسِ الْمَانِ كُودِ يَكُمْنَا جَاسِمُ كُمُوهُ كَسَ چَرِجَ كُر سے پیدا کیا گیا ہے؟ اور مادہ اس کی خلقت کا کہاں کہاں سے جمع کر کے لایا گیا ہے؟ بھرخود ہی حق تعالیٰ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ فیوق مِنْ مَنَ بَدُ اَفِقِ اَلْمَعُولُ مِنْ بَیْنِ الصَّلْفِ وَالتَّرَابِ وہ اچھلتے ہوئے ایک پائی سے بیدا ہوا ہے جو پشت اور سینہ کے درمیان سے نکاتا ہوئے ایک پائی سے مرادمنی ہے اور پشت وسینہ جو بدن کے دوطرفین ہیں اس سے مرادتمام بدن ہوسکتا ہے اور سیاس لئے مرادلیا گیا کہ من تمام بدن میں پیدا ہو کر پھر منفعل ہوتی ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث ومفسر دہلوی نے اپنی تفسیر

فتح العزیز میں لکھا ہے کہ نطقہ لیعنی منی بیہ خلاصہ اور جو ہر ہے خون
کا۔ اور خون انسانی بدن میں غذا ہے جنآ ہے اور غذا حاصل ہوتی ہے
زمین سے اسمنے والی چیزوں سے جیسے اناج 'ساگ پات 'ترکاری'
پھل میوے وغیرہ یا غذا حیوانوں سے حاصل ہوتی ہے جیسے گوشت '
دودھ چر ہی اور انڈا اور پھر دودھ سے گھی 'کھن دہی ' وغیرہ ازروئے علم طب غذا ہے صالح کے معدہ میں جانے کے بعد جب اے
گفنٹ گزرتے ہیں تواس کھائی ہوئی غذا ہے معدہ میں جانے کے بعد جب اے
گفنٹ گزرتے ہیں تواس کھائی ہوئی غذا ہے منی جائے ہے۔

مادہ منوی د ماغ ہے نزول کرتا ہے اور ان رگوں میں ہے جو دونوں کا نوں کے چیچے ہیں وہاں ہے گزر کر نخاع بینی حرام مغز میں آتا ہے۔ پھر مرد کا وہ ماوہ پیٹھ کے منکوں کی راہ ہے گزر کر گردول میں آتا ہے۔ پھر مرد کا وہ ماوہ پیٹھ کے منکوں کی راہ ہے گزر کر گردول میں آتا ہے وہاں ہے خصیوں میں وہاں ہے اعضائے تناسل کے پنچ کی رگ ہے گزر کر رحم میں گرتا ہے۔

توجس ذات کو بیقدرت حاصل ہے کہ وہ انسان کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور ایسے عجیب وغریب طریقہ سے پیدا کرتا ہے وہ یقینا اس بات کی قدرت بھی رکھتا ہے کہ جب چاہے انسان کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ اس کو اس کی صورت کی طرف لوٹا دے۔ توجس نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا اس انسان کو دوبارہ زندہ کرکے کھڑا کر دینا اس قاور مطلق کے لئے کیا مشکل ہے۔ اِنَّا عَلَی رَجْعِیہ اُفَا اِدِرُ اِتَّا مِی اِن اِن کے کیا مشکل ہے۔ اِنَّا عَلَی رَجْعِیہ اُفَا اِدِرُ اِتَّا مِی اِن اِن کے لئے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا ہے جمیعی بات ممکن ہے اور اللہ تعالی کے لئے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا ہے جمیعی بات ممکن ہے اور اللہ تعالی کے لئے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا ہے جمیعی

سَتی ہے جوالند تعالیٰ کی نشانیوں پرغور کر ہے اور سیج طریقہ پرعقل ہے كام لے كر شائح اخذ كرے۔ ان بى نشانيوں ميں سے ايك برى نشانی خودانسان کی این بیدائش بھی ہے۔

قیامت کے دن سب اعمال ظاہر ہوجا تیں گے آ گے ہتلایا جاتا ہے۔

الْوَمْ تَبْلِيَ التَّكُلِّوْ فَهَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلاَ نَاحِيرِ لِعِن دوباره بيدا کرتااس روز ہوگا جس روزسب کی قلعی کھل جاوے کی اوراس کی سب

مشکل کام نیس ۔ پیایک ایسی بات ہے کہ جو ہراس مخص کی سمجھ میں آ سخفی یا تیس طاہر ہو جاویں گی ادرکل یا تیس جو دنوں میں پوشیدہ رکھی ہوں گی یا حصب کر کی ہوں گی ظاہر ہو جادیں گی۔اور کسی جرم کا اختا ممکن نہ ہوگا۔ دنیا میں تو لوگ جرم کر کے چھیا بھی لیتے ہیں یا انکاری ہو جاتے ہیں مگر وہاں پر ایسانہ ہو سکے گا کیونکہ سب مخل باتیں خواہ عقیدہ کی ہوں یا نیت کی سب ظاہر ہو جا کیں گی پھراس وفت انسان اینے اعمال ہداورعقا کد باطلہ اور نبیت فاسدہ کی وجہے پچھتائے گاتگر لا حاصل اس وقت وہ ندایل ہمت ہے اور ندسی حمایق کی مدد ہے عذاب سے فی سے گا۔

### دعا شيحير

حق تعالی کاشکرواحسان ہے کہ جس نے اپنی قدرت ہے ہم کوانسانی جامہ پہنایا اوراشرف المخلوقات ہونے کاشرف بخشا\_ادر پھراسلام اورايمان كى دولت تعييب فرمائى \_

قَالْقُلْ جَوَّنَاهُ عَرَكُوراب كري اميد سے تااميد كروي - تيك اعمال كوبرياد كردي اللي! ايسے كنابون سے بچا كرركانا اگر کرلئے ہوں تو معاف فریاتا۔

قَالْاَلْأَنُ آبِ نِے قلب کو یاک کیا میں نے گناہوں سے نایاک کرلیا آب نے یروہ رکھا میں نے خوداس کو جاک کردیا اینے برے اخلاق کومزین کیااور نیک بنار ہاا یہے گناہ بھی معاف فر مادے۔

والخردغونا أن العبال بله رب العليان

## وَالسَّهَاءِذَاتِ الرَّجْمِ إِنَّ وَالْأَرْضِ دَاتِ الصَّدْمَ إِنَّهُ لَقُولٌ فَصُلَّ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ "

تم بة ان كاجس سے بارش دوتی بے۔اورز مین كی جو بجت جاتی ہے۔كہ يقر آن ايك فيسله كردينه والا كابس به وركونی افوجي ميس سے

## اِنَّهُ مُ لَكِيْنُ وَنَ كَيْدًا ﴿ وَٱكِيْنَ كَيْدًا ﴿ فَهُ لِي الْكُفِرِيْنَ ٱلْجِعَلَٰمُ رُويْدًا

مياؤك المرت طرت في تديير بين نورت بين ماه ريين بهمي طرن على تدبير بين كرر ما دول - تو آب ان كافرون كو يونبي ريخ و ينجيز انكونهوز ب بي انون ريخ و ينج

وَ النَّهُ أَنِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمِلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

کی گئی۔ یعنی قرآن کریم کوئی لغواور معمولی چیز نہیں یہ کوئی ہلسی اور تھٹا نہیں۔ اس میں جو قیامت اور آخرت کی تفصیلات بتلائی جارہی ہیں اے دل گئی اور مذاق مت مجھو۔ قرآن کی ہر بات بتلائی ہوئی ائل ہے اور ہوگرر ہے گ۔

مخالفین قرآن ہر دور میں نا کام

آ مے ہلایا جاتا ہے اِنْھُٹھ سیکیڈ وَن کینگا وَاکِیٹ کینگا کینگا کینگا کی اوروں ہوروں ہوروں ہورائی کا دوراس طرح کھول کھول کر ہتا دینے کے پیم بھی جولوگ قرآن کی دعوت پرکان ہیں رکھتے بلکدا ہے ناکام بنانے کے لئے طرح طرح کی تدبیر میں کررہے ہیں اور جوڑتو ڈیس گئے ہوئے ہیں اور جیپ جیپ جیپ کرا سے داؤں اور گھات کی قکر میں ہیں کہ جن میں اور جیپ جیپ جیپ کرا سے داؤں اور گھات کی قکر میں ہیں کہ جن سے قرآن کی دعوت اوراس کے مانے والوں کوناکام بنا دیا جائے تو آئیں معلوم ہونا جیا ہے کہ اللہ تعالی کی تدبیر میں ان کے مقابلہ میں کہیں زیادہ مضبوط اور کامیاب ہیں۔ یہ منکر مین حقاضیت کو جھٹلانے کی تدبیر میں کررہے ہیں لیکن خداتعالی بھی ان کو ذکیل و ناکام کرنے اور ان تدبیر میں کررہے ہیں اور ان کی ساری تدبیر میں منکر مین کی دھری رہ و جا کیں تدبیر میں طاہر ہے کہ خدا کی تدبیر عالب آئے گی اور ان کی ساری تدبیر میں دھری کی دھری رہ جا کیں تدبیر عالی کے مقابلہ میں میہ ہرگر فاہر ہے کہ خدا کی تدبیر عالی کے مقابلہ میں میہ ہرگر کا میاب نہ ہو تکیں ہے۔

قرآن كريم روحاني واخلاقي زندگي كاضامن

وَالمَيْ إِذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ يعن مم ب آ سان کی جس سے بارش ہوتی ہے اور زمین کی جس میں سے نیا تات التي بي توقتم كما كرفر مايا ينه نقول فضل يعني قرآن كريم حق اور باطل میں فیصلہ کر دینے والا کلام ہے۔ اب یہاں جن چیز ول کی قتم کھائی گئی ہے لینی قتم ہے آسان کی جس سے بارش ہوتی ہے اور زمین کی جو ج نکلتے وقت محمث جاتی ہے اور جواب متم کہ بیقر آن ایک فیصله کردینے والا کلام ہاس میں مناسبت بہ ہے کہ جس طرح آسان ے بارش ہوتی ہے اور عدہ زین کوسر سبزی اور شادانی سے مالا مال كرتى باى طرح قرآن كريم بجى آسان سے نازل بوتا باور حق و باطل میں صاف صاف فیصلہ کر کے اپنی بہترین تعلیم اور زرین اصولول ہے صلاحیت اور قابلیت رکھنے والے انسانوں کو مالا مال کرتا ہے اور دین و دنیا میں کا میاب و بامرا دبنا دیتا ہے۔ تو یہاں آیت میں إِنَّهُ لَقُولٌ فَصَلُّ فَرِمَا كريهِ واضَّح فرماه ما كهيةِ قرآن تمهاري روحاني ادراخلاقی زندگی کا ضامن ہے۔ یہ ایک فیصلہ کن کلام ہے۔ غلط اور سیج کوالگ الگ کرے دکھاتا ہے۔ زندگی کی حقیق کامیابی اور ناکامی کی رامیں کھول کھول کر بتا تا ہے اور اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب سنجيده فيقتيل بين-

آ كة آن كا يك دوسرى حيثيت وسافه والهوالية فرماكرظامر

### تاخيرعذاب كى حكمت

سورة کے آخیر میں آخضرت صلی الله علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے۔ فہ اَللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے۔ فہ اِللہ علیہ الله علیہ وسلم جب الله تعالیٰ کی تدبیر کرنا آپ نے س لیا تو آپ ان کا فروں کی جب الله تعالیٰ کی تدبیر کرنا آپ نے صلدی مبتلائے عذاب ہونے کی خواہش نہ سیجے بلکہ تھوڑے دنوں کے لئے ان کوائے حال پر چھوڑ خواہش نہ سیجے بلکہ تھوڑے دنوں کے لئے ان کوائے حال پر چھوڑ د تیجے اکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اتمام ججت ہو جائے گھرد کی میں کھار مکہ کی ہر طرح کی کیدو تدابیر کے باوجود کے مرز مین عرب میں کھار مکہ کی ہر طرح کی کیدو تدابیر کے باوجود اسلام کوغلبادر کھارکوتا ہی و ہر باوی تھیب ہوئی۔

#### فلاصبه

اس سورت کی ابندائی آیات میں اللہ نے آسمان کی اور رات کو چیکنے والے ستارے کی قشم کھا کر فرمایا ہے کہ ہرانسان پر اللہ کی طرف سے مگہان فرشند مقرر ہے '' حافظ' کا معنی مگران بھی ہے اور محافظ

مجھی میہاں دونوں معنی کے جاسکتے ہیں ہرانسان کے ساتھ ایسے فرشتے گئے ہوئے ہیں اور جب تک لئے ہوئے ہیں اور جب تک اللہ نعالی چاہی کرتے ہیں اور جب تک اللہ نعالی چاہی کرتے ہیں پھرانسان کی پہلی تخلیق سے اس کی دوسری زندگی پر استدلال کیا گیا ہے اگلی آیات میں بنایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان عدالت اللہ یہ کے روبر و کھڑا ہوگا تو اس کے پوشیدہ راز ظاہر کر دئے جا تیں گے ۔ سورت کے افتام پر قرآن کی صدافت اوراس کے قول فیصل ہونے پر قسم کھائی گئی ہے اور کفار کو وعید سنائی گئی ہے۔

#### سورة الطارق کے خواص

ا..... پینے والی دوائیوں پراگراس سورۃ کو پڑھ کردم کرلیا جائے گا توان کی (جزوی)مفنرتوں ہے حفاظت ہوجائے گا۔

۲.....اگر کسی آ دمی کواحتلام کی بیماری ہوتو وہ سونے سے پہلے اس سورة کو پڑھ لے ،ان شاءاللہ محفوظ رہے گا۔

#### دعا ميحيّ

حق تعالی نے ہمیں جس مقصد کیلئے پیدا فرمایا ہے اور دینوی زندگی عطافر مائی ہے اس میں اس مقصد کو خاطر خواہ پورا کرنے کے لئے تو فیق عطافر ما تیں ۔ اور اس دنیا میں ایسی زندگی گزار نے کی تو فیق عطافر ما تیں کہ جو آخرت میں کامیا بی و کامرانی نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہم کوسرتا پاقر آن پاک کا تنبع بنا کر زندہ رکھیں اور اس پر موت نصیب فرما تیں۔ مین۔

قَالْقَانَ وه گناه جن كارتكاب سے آپ كوعدول سے محروم ہوجاؤل اور آپ كے غصروعذاب ميں آ جاؤل \_البى البحد پر رحمت ركھنا اور البے سب كناه معاف فرماديں \_

فَالْفَلْلُهُ السِي كنابول سے معافی جاہتا ہوں جس كى وجہ سے آپ كے ذكر سے غافل رہا ہوں اور آپ كى وعيدوں اور ڈرانے كى آيات سے لا پرواہ ہو كيا اور سركتى كرتا رہا الى امعاف فرمادے۔

وَاخِرُدُعُوْنَا أَنِ الْحَدِّلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

## الله الرَّحْمِينُ الرَّحْمِينُ الرَّحْمِينُ الرَّحْمِينُ الرَّحِينُ الرّحِينُ الرَّحِينُ الرّحِينُ الرَّحِينُ الرَّحِينُ الرَّحِينُ الرَّحِينُ الرَّحِينُ الرَّحِينُ الرَّحِينُ الرَّحِينُ الرَّحِينُ الرَّالِ الرَّحِينُ الرَّالِ الرَّحِينُ الرَّحِينُ الرَّالِ الرَّحِينُ الرَّحِينُ الرَّا

شروع اللدكة م يجوبوا مبريان نهايت رهم ولا ہے۔

## سَبِي الْسَمَرَيِكَ الْأَعْلَى أَلَانِي خَلَقَ فَسَوَى أَوَالَانِي قَالَدُ فَهَالَى أَوَالَذِي

آپ اپنے پروردگار عالیشان کے نام کی نشیح سیجئے۔جس نے بنایا پھر ٹھیک بنایا اور جس نے تبحویز کیا پھر راہ بتلائی اور جس نے

## اخرج المرغى فيعلك عثاءً أخوى

چاره تكالا مجراس كوسياه كوژا كرديا ـ

سَنِهِ بِا كَيْرُ كَابِيانَ كَرَ الْسُعَدُ عَامَ لَرَبِكَ ابْتَارِبِ الْأَعْلَى سِبِ بِلْمُ الْرَبْيُ جَن فِي خَلُقَ بِيدًا كِيا فَسَوْى بِمُ مُعِك كِيا وَالْكِنْ فَى اورجس فَي اللهِ عَلَى بِيرَاهِ وَلَا فَقَلَى بُرُواهِ وَكُمَا فَي وَالْكِنْ فَى اورجس فَي اللهِ الْمُرْغَى جِارًا فِي كُلُ بِمُواسِ كُوي اللهِ الْمُرْغَى جَارًا فِي كُلُ بِمُواسِ كُوي اللهِ الْمُرْغَى جَارًا فِي كُلُ بِمُواسِ كُوي اللهِ الْمُرْغَى جَارًا فِي كُلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَلَى اللهِ اللهُ وَعَلَى اللهِ اللهُ وَعَلَى اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللّهُ وَاللّ

وجهشميدا ورشان نزول وغيره

شروع ہوئیں اورغیب سے بیٹارعلوم اورمغارف کا فیضان شروع ہواتو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دل میں بید خیال گررا کہ میں خود پڑھا

الکھائیں ہوں ایبا نہ ہو کہ ان میں ہے کوئی چیز بھول جاؤں۔اس کے اس سورۃ میں حق سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی سلی فرمائی کہ آپ نہیں

یمولیس کے اور آپ کو بھو لنے کا خطرہ ہرگر نہ کرتا جا ہے ای واسطے حدیث شریف میں وارد ہے کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مور قا کو

یہت محبوب رکھتے تھے اور وٹر کی مہلی رکعت میں اور عیدین اور جعد میں اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد

والی سورهٔ غاشیه تلاوت فر مانتے اور جمعه دالے دن اگر عید ہوتی تو عید میں اور جمعه میں اتبی دوسورتوں کو پڑھتے ۔

حفرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت فیکڑنے یا سیر ریان العظیم نازل ہوئی تورسول الدسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کواہے رکوع میں رکھویعنی اس تکم کی تعیل میں رکوع میں سبحان رہی العظیم کہا کرو۔ پھر جب آیت سیجے السکہ ریک الح علی کانزول ہواتو آپ نے فرمایا کہ اس کواہے بحدہ میں رکھو لیٹی اس کی تعیل میں بحدہ میں سبحان رہی الاعلیٰ کہا کرو۔

موجودہ ترتیب کے لحاظ سے بیقر آن پاک کی ۸۷ ویں سورۃ ہے گراس کا شار بحساب نزول ۲۵ لکھا ہے۔اس میں ۱۹ آیات۲۷ کلمات اور ۲۹۹ تروف ہوتا بیان کئے گئے ہیں۔

الله تعالیٰ کی یا کی کاتھم اوراس کے دلائل

مورة کی ابتداء آنخضرت ملی الله علیه وسلم کوخطاب سے ہوتی ہے کہ اے بی ملی الله علیہ وسلم کوخطاب سے ہوتی ہے کہ اے بی ملی الله علیہ وسلم آپ اور آپ کے بعین مونیون اپنے عالی شمان اور بررگ برتر رہ کے نام کی تبیع و تقذیس بیان کریں۔ تبیع کے معنیٰ ہیں خدائے تعالیٰ کوتمام عیوب و نقصا نات سے باک ومبر اومنز و مجھنا اوراس کی فات وصفات اورا فعال کوسب نقصا نات سے بری اور پاک جان کر زبان خدات وصفات اورا فعال کوسب نقصا نات سے بری اور پاک جان کر زبان سے اس کی پاکی بیان کرنا۔ سورة کی ابتدا ہی میں الله تعالیٰ نے لفظ سے فرما

كرايين نام كي يبيع وتقذيس كاجوتكم فرمايا توساته اي آع وجداوروليل کے طور پر بیا بھی بیان فرما دیا کہ دراصل اس کا تنات میں صرف ایک ہی ذات الى ب جوسيع كى متحق ب اوراى كے لئے سيح روا ب اور يہ بيج صرف انسان ہی کا وظیفہ نہیں بلکہ چرند پرنداور کا تنات کا ہر ذرہ ای کی تبیج میں لگا ہوا ہے جبیرا کہ سورہ بنی اسرائیل بندر بھویں یارہ میں ارشاد ہے۔ تُسَيِّعُ لَدُ السَّمُونُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ وَإِنْ مِنْ تو سانوں آ سانوں اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کررہی ہیں جو آ سان وزبین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جواس کی حمد کے ساتھواس ك تبيع ندكر ربى مومو مرتم ان كي تبيع سجهة نبيس مو) تو معلوم مواكه تمام کا مُنات میں صرف ایک ہی ذات ایس ہے جوشیع کی مشتق ہے اور کا سات کا ہر ذرہ اس کی شیع میں لگا ہوا بھی ہے۔اب آ مے دلیل کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ کیوں وہی ایک ذات تبیع کے لائل ہے۔ مہلی دلیل: ۔ وہ" رب" ہے۔ پرورش کے سارے انتظامات وہی كرر ہاہے۔نطفہ سے لے كرا خير زندگى تك وہى انسانوں كاحقیقى مريي اور محسن ہے۔اس لئے اس کی پاکی بیان ہونا جا ہے۔تعریف اور شکر کا مستحق صرف وہی ہے اس کے احکام کو بجالانے کے لئے انسان کو سرگرمی دکھا تا جا ہے ۔ اوراس کی خوشنو دی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا عاعة اوراييز آب كوبالكل اى كے مرضى كے حوالد كردينا جاہے۔ دوسری ولیل: \_ وہ اعلیٰ ہے سب سے بلند مرتبہ ہے ۔ اس کی شان سب سے او تحی ہے وہ سب کا حاکم اور سب سے عالی شان ہے۔ کوئی دوسرااس کے برابرنہیں۔اس لئے تبیج کامتحق صرف وہی ہے۔صرف وہی اس قابل ہے کہ بندہ اس کے حضور سرز مین پردکھ وے۔اورسبحان رہی الاعلیٰ کھے۔

تیسری دلیل:۔ الَّذِی خَلَقَ کماس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ ہر چیز کو دجود میں لانا صرف اس کا کام ہے۔ پیدا کرنے میں نماس کا کوئی ساتھی ہے ندمددگار۔ای لئے ہر چیز اس کی تینے کر رہی ہے۔ انسان کو بھی لازم ہے کہ وہ بھی اپنے خالق کی پاکی بیان کرے ادراس

ک رضا صاصل کرنے کے لئے سرگرم کم ل رہے۔

چوتھی دلیل: ۔ فسٹونی کہ اس خالق کا یہی کرم واحسان ہیں ہے

کہ اس نے صرف بیدا کر دیا بلکہ ہر چیز کو اور خود انسان کوٹھیک ٹھیک

اسی طرح بنایا جس طرح بنانا چاہیے تھا۔ یو نہی پیدا کر کے بے ڈول

نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کوٹھیک اور درست بھی کیا۔ جس کے لئے جس
عضو اور جس قوت اور صورت کی حاجت تھی وہی عطا کی۔ انسان
سے لے کر حیوانات اور نباتات و جمادات بلکہ علویات تک جس میں
چاند سورج اور ستارے تک شامل ہیں جس پر بھی نظر ڈالی جائے تی بی
اقر ارکر تا پڑے گا کہ اس کی بناوٹ ایسی ہوئی چاہیے تھی۔ پر ندول
کو پر دیئے در ندول کو ناخن اور کچلیاں عطا کیس۔ ورختوں کو پوست کا
لباس پہنایا۔ کسی چیز کو لے لو۔ ہر چیز انتہائی تھمت و دانائی کے ساتھ
کو پر دیئے در ندول کو ناخن اور کچلیاں عطا کیس۔ ورختوں کو پوست کا
بنائی اور باعتبار خواص وصفات اور ان فائدول کے جو اس چیز سے
مقصود ہیں اس چیز کی پیدائش کو ایسادر جہمال تک پہنچایا اور ایسا مزاج و

کون ہے کہ جس کی حمد وتعریف کی جائے۔

ہانچویں دلیل:۔ وَالْکَوْ یَیْ قَکْدُ فَصَلَی مِیْ فَر مائی (جس نے
اندازہ کیااورراہ بتائی) لیعنی جس رب کی تبیع کرنے کی ہدایت وی جارہی
ہاں کا یہ کرم بھی کتنا ہوا ہے کہ اس نے سب پچھ پیدا کرے کا تنات کو
اندھے بہرے اور بے ضابطہ قوا نین قطرت کے حوالہ نہیں کر دیا بلکہ
یہاں جو پچھ ہورہا ہے اور جونظام قائم ہے ایک پہلے ہے مقرد کے ہوئے
اندازے اور تجویز کے ماتحت ہورہا ہے۔ ہرکام کا ایک منصوب اورمقصد
ہا اندازے اور تجویز کے ماتحت ہورہا ہے۔ ہرکام کا ایک منصوب اورمقصد
ہا اور اس سب کی تدبیر وہ فود کر رہا ہے جس نے اسے بیدا کیا ہے اور
پھراس نے اپنی ہرگلوت کی رہنمائی کا بھی انتظام فرمایا۔ مثلاً انسان کو معاش کے اسباب حاصل کرنے کے علوم عطا کئے۔
معاش کے اسباب حاصل کرنے کے علوم عطا کئے۔

خوبیوں برغور کروتو عقل دگگ رہ جاتی ہے۔ تو ایسے خالق کے سوا اور

ہرجاندار بیجانتا ہے کہا ہے اپنی زندگی باتی رکھنے اور اپنی نسل کو بر حانے کے لئے کیا پھر کرنا ہے۔ پھرانسان اشرف المخلوقات کوتو

اور بھی واضح اور کھلے کھلے احکام کی ضرورت تھی۔ اس لئے انسانی ہدایت کے لئے فطری رہنمائی کے علاوہ وحی کا انتظام فرمایا۔ اپنے رسول بھیجے اور اپنی کتابیں نازل کیس اور انسان کی کامل رہنمائی کا انتظام فرمایا تواسی خالق اور رب کی ذات قابل شیج ہوئی۔

چینی دلیل:۔ والدنی آخریج المرغی فیک کی اُخوی الموغی فیک کی اُخوی الموغی فیک کی اُخوی الله تعالی الله تعالی الله تعالی می جس نے چارہ نکالا پھراس کو سیاہ کوڑا کر دیا۔ نیعن الله تعالی نے جانوروں کے لئے اول نہایت سبز خوشنما گھاس چارا زمین سے پیدا کیا۔ پھر آ ہستہ آ ہستہ اس کوزرد کر کے خشک کر ڈالا اور

پھروہ کٹ کرٹوٹ جاتی ہے؛ ورساہی ماک کوڑ ہے کر کٹ کی طرح
ہو جاتی ہے تا کہ ایک مدت تک جانوروں کے لئے ذخیرہ کیا جا
سکے اور خٹک کھیتی کٹ کرکام میں آئے ۔ تو یہاں بیددلائل دے کر
انسانوں کوغور وفکر کی دعوت دی کہ اگرتم ان بانوں پرغور کروتو
تہارے لئے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہتم اپنی زبان اور
اپنے عمل سے اس خالق رازق اور مالک کی تبیج کرنے لگو تہارا
دل اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے جذبہ سے بھر جائے اور تہاری
دنیان براس کی حمد وتعریف جاری ہوجائے۔

#### وعا ميجئ

ﷺ اَلْمُنْ این انعامات واحسانات کاہم کوشکر گزار بندہ بنا کرر کھنے اورای پرموت نصیب فرمایئے۔ ﷺ اَلْمَنْ ہمیں این شیخ خوال اورشکر گزار بندوں میں شامل رکھنے اورائے پاک نام کی شیخ اور نقذیس کی وائی تو فیق زندگی کے آخری لورتک نصیب فرمائے۔

نَّالْفَلْنَهُ جمیں اپنی ذات وصفات کی وہ معرفت نعیب فرما کہ ہم آپ کی ربوبیت ووحدا نیت کا خاطر خواہ حق اوا کرسکین اور آپ کے انعامات واحسانات کی شکر گزاری کے جذبات دل میں رکھتے ہوئے اس دنیا سے دار آخرت کی طرف کوچ کرس ۔ آمین ۔

وَاخِرُدُعُونَ أَنِ الْعَمْلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

## سَنْقُرِئُكَ فَلَا تَنْلَى ۚ إِلَّا مَا شَاءُ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعُلُّمُ الْجَهْرَ وَمَا يَغُفَّى ۚ وَنُيسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ۗ

ہم قرآن آپ کو پڑھادیا کریں گے بھرآپ ہیں بھولیں گے بھرجس وقت اللہ کومنظور ہووہ ہرطام اور بخفی کوجانتا ہے۔ اور ہم اس آسان شریعت کیلئے آپکو ہولت دیں گے۔

كَنْقُونْكَ بِم جلد بِرُحا مَن كَ آبُكُو فَلَا تَنْفَى بِعِرْ بِمُولِين كَ آبِ إِلا مَر مَا شَكَاءُ اللهُ الله عِلْمَ النا عَلَمُ جانا ہے الْجَهُر ظاہر وَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْنَا عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَ

حضور صلی الله علیہ وسلم کوسلی کہ قرآن کریم کی حفاظت جمارے ذمہ ہے

گذشتہ ابتدائی آیات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطہ سے آپ کے تبعین کواہے عالی شان اور بالاتر پروردگار کی تبیح و تقدیس کرنے کا تھم دیا گیا تھا۔ اس میں اس امرکی طرف اشارہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کوراہ ہدا ہت و کھلانے اور عما ب وعذاب الہی سے نیجنے کی تبیل سے واقف بنانے میں کوئی و قید اشانہیں رکھا۔

ہے کہیں کیجھ بھول نہ جا تھیں اوراس طرح کہیں اس کی تبلیغ وا شاعت میں فرق نہ آ جائے تو اس کے متعلق ہم آ پ سے وعدہ کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہم جتنا نازل کرتے جائیں سے اتنا آپ کو یا دکرا دیا کریں گے اور آپ اس ہے کوئی حصہ بیس بھولیں گے۔ ہاں اگر الله نتحالیٰ ہی کو بھلا نامنظور ہوتو وہ جس قند رجا ہے بھلاسکتا ہے۔ تمریبہ یاد رکھانا اور فراموش کرا دینا سب قرین مصلحت ہو گا کیونکہ إِنَّهُ يَعْلُمُ الْجِهْرِ وَمَا يَخْفَى لِعِنَ اللَّهُ تَعَالًى مِرْطَا مِرَاوِرْحُفَى بِاتَ كُوجِانِيّا ہے۔ چنانچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے آپ کی امت میں بھی ہر جگہ مکثرت حفاظ موجود ہیں یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بیجے اورعورتیں تک پورے قرآن کریم کی حافظ ہیں۔اگر خدانخواستہ تمام دنیا میں ایک نسخہ بھی قرآن مجید کا کتابی شکل میں ندر ہے تو سیجھ بروا نہیں ایک حافظ لڑ کا بورا قرآن کھواسکتا ہے کہ ایک لفظ حرف اور زمر زبر کا فرق نہ آنے یائے۔حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلا تنسُلی یس آینبیں بھولیں گے کی جو بشارت دی گئی تھی وہ بھراللہ اب تک جلوہ گر ہے۔ بھلا کوئی دوسری قوم تو اپنی کتاب کا ایک ہی حافظ دکھا د ہے۔ ندکوئی وید کا حافظ سننے ہیں آیا ندانجیل کا۔ ندتوریت کا ندز بور كا ـ الغرض يبال حضور صلى الله عليه وسلم كوبشارت وي عني آب قرآن كريم سے كوئى حصہ بھوليس كے نہيں۔ إلا ماشاء الله ليعن الله تعالى ہی اپنی حکمت ومصلحت کی بناء برآب کے قلب مبارک یا ذہن ہے کچھ بھلادینا اورمحوکردینا جا ہیں تو دہ اور بات ہے۔

دوسری بیتارت کرتشر بعت کے احکام فطری ہیں

آگے ایک دوسری بثارت آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کو دی
جاتی ہے کہ جیسا ہم آپ کوقر آن کا یاد ہونا آسان کردیں گے ای
طرح ہم اس آسان شریعت کے ہرتھم پر چلنے کے لئے آپ کو
سہولت دیں مے یعنی بھٹا بھی آسان ہوگا اور عمل بھی آسان ہوگا۔
اس طرح نجات کے داستہ کو آسان کردیں مے کہ کوئی حقیق مشکل
اس طرح نجات کے داستہ کو آسان کردیں مے کہ کوئی حقیق مشکل

کوئی بنوں پراپی اولاد کی قربانی کونجات کا سبب مانیا کوئی عمر بھر

بھوکا پیاسا رہ کر مرنے کو کوئی لنگوٹی با ندھ کر فقیر بنے اور بھیک

ما تکتے پھرنے کونجات جانیا تھا۔ یہاں و نیسسر ک للیسسری اور

ہم اس آسان شریعت کے لئے آپ کوسہولت دیں گے فرما کر
شریعت کے آسان ہونے کی نفر آخ فرما دی اور اس امرکی طرف
اشارہ فرما دیا کہ اسلام میں نجات کچھ مشکل امر نہیں اوروہ صرف خدا
اور اس کے دسول کی فرما نبرواری سے ل جاتی ہے۔

#### وعا ميجئے

الله تعالی نے جیسا اس دین اور شریعت کوؤ سان رکھا ہے تو ہمارے لئے بھی اس پر چلنا آسان فرماویں اور ہرحال ہیں ہم کوشریعت پراستقامت نصیب فرماویں آمین۔ تیالنگائی ان معاصی کی مغفرت کا طلبگار ہوں کہ بوقت معصیت تیرے سواکسی دوسرے کو پکارا ہواور غیرائندے امداد کی دعاکی ہو۔

فَالْمُلْكُ تیری عبادت میں جاتی و مانی مخاہ کا اختلاط کر لیا یا مال کی طبع میں شریعت کا خیال نہ کیا ہو یا کسی مخلوق کی اطاعت کی اور تیری نافر مانی کی تیرے تھم کو ٹالا اور اس کے برخلاف مخلوق کے حکم کو سراہا ہو محض دنیا کی خاطر ناجائز منت وساجت کی ہو حالا نکہ میں جانیا بھی ہول کہ آپ کے سواکوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں ۔ البی! ان گنا ہوں کو بھی معاف فر مادے۔ آپ کے سواکوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں ۔ البی! ان گنا ہوں کو بھی معاف فر مادے۔ فیالنگ کنا وقو ہو انتقا مگر نفس نے معمولی سمجھا اور اس کے کرتے ہوئے نہ ڈراندر کا۔ البی! ان کی معافی دیدے۔ معمولی سمجھا اور اس کے کرتے ہوئے نہ ڈراندر کا۔ البی! ان کی معافی دیدے۔

والخردعونا أن العدديلوري العليان

## فَنُ كِذِ إِنْ تَفَعَتِ الذِّكُرِي سَيَ تُكُومَن يَخْشَى وَيَجَنَبُهُ الْكَشَعَى الدِّنْعَى الدِّنْ

تو آپ نفیحت کیا میجئے اگر نفیحت کرنا مفید ہوتا ہو وہی مخص نفیحت مانتا ہے جو ڈرنا ہے اور جو مخص بدنصیب ہو وہ اس سے گریز کرتا ہے۔جو

## يَصْلَى التَّارَ النَّكُبْرَى أَثْمُرُ لَا يَهُوْتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى قَالَ الْفَارَ النَّكُبْرِي أَثْمُ مَن تَزَكَّ اللَّهِ مَن تَزَكَّ اللَّهُ مَن تَزَكُّ اللَّهُ مَن تَزَكُّ اللَّهُ مِنْ تَرَكُّ اللَّهُ مِنْ تَرَكُّ اللَّهُ مَن تَزَكُّ اللَّهُ مِنْ تَرَكُّ اللَّهُ مَن تَرْكُ اللَّهُ مِنْ تَرْكُ اللَّهُ مِن تَرَكُّ اللَّهُ مَن تَرْكُ اللَّهُ مِنْ تَرْكُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ تَرْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

بڑی آگ میں داخل ہوگا پھر نہ اس میں مربی جادے گا اور نہ جئے گا۔بامراد ہوا جو مخف پاک ہوگیا۔

## وَذُكْرَاسُمَ رَيِّهِ فَصَلَّى إِلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيْوةَ التُّنْيَا "وَالْإِخِرَةُ خَيْرٌ وَابْقَى اللَّهُ اللَّهُ الدُّورَةُ خَيْرٌ وَابْقَى اللَّهُ اللَّولَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اور اینے رب کا نام لیتا اور نماز پڑھتارہا۔ بلکہ تم اپنی ونیوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو حالاتکہ آخرت بدر جہا بہتر اور پائیدار ہے

## إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّعُفِ الْأُولَى فَ صُعُفِ إِبْرَهِ يَمُ وَمُولِينَ وَمُولِينَ فَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

میمضمون اس محصحیفوں میں بھی ہے۔ لیتی ابراہیم اورموسیٰ کے محیفوں میں ۔

فَذُكُرُ بِنَ مِجَادِينَ النَّالُ لَفَعَتِ نَفَوے النِّلُونَى سَجَانًا سَيُنَكُو الله وَاللَّهُ الله وَاللَّهُ الله وَاللَّهُ الله وَاللَّهُ الله وَاللَّهُ الله وَاللَّهُ وَالله وَاللَّهُ وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

ہے اور بتلا یا جا تا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ پرایسے ایسے انعامات فرمائے تو آپ دوسروں کو بھی فیض پہنچاہیئے اور دوسروں کی بھی پیکیل فرمائے۔ اور دوسروں کو بھی نفیحت کیا ہیجئے اگر آپ یہ سمجھیں کہ نفیحت کرنا نفع دے گاادرآپ کے خیال میں مفید معلوم ہوتا ہو۔

تبليغ أورتذ كيركا فرق

تبلغ اور چیز ہے اور تذکیر اور چیز ہے۔ تبلغ لیعن علم کا پہنچا دینا ہے عام ہے خواہ کوئی مانے یا نہ مانے اور جونہ مانے اس پر جحت تمام ہو جائے گی اور رہی تذکیر جس کے معنی ہیں یا د دلا نا۔ سمجمانا 'نفیحت کرنا ہے۔ گی اور رہی تذکیر جس کے معنی ہیں یا د دلا نا۔ سمجمانا 'نفیحت کرنا ہے اس وقت لازم ہے جب مخاطب کی طرف سے اس کا قبول کرنا مظنون ہو۔ تو منصب وعظ و تذکیر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ہر مخض کیلئے تبیں ہاں تبلیغ وانذار لیعنی حکم الہی کا پہنچا نا اور الله کے عذاب سے کہلئے تبیں ہاں تبلیغ وانذار لیعنی حکم الہی کا پہنچا نا اور الله کے عذاب سے

## دوسرول كوبھى فيض پہنچاہيے

یہ سورہ اعلیٰ کی خاتمہ کی آیات ہیں۔ گذشتہ آیات ہیں۔ الله علیہ سئٹ فیوٹک کارتنالی دائیت وک للیسٹری میں حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کو بشارت دی گئ تھی اور اطمینان دلایا گیا تھا کہ آپ کو آن کریم جتنا بقتنا تازل ہوتا جائے گایا دکرا دینا یہ الله تعالیٰ کی فرمہ داری ہے۔ بعنا بقتنا تازل ہوتا جائے گایا دکرا دینا یہ الله تعالیٰ کی فرمہ داری ہے۔ آپ اپ نے دل میں یہ خطرہ نہ لا میں کہ کہیں وحی اللی میں سے پچھ بھول نہ ہو جائے۔ پھر یہ بھی بشارت دی گئی تھی کہ جس طرح قرآن کا یاد رکھتا آپ کے لئے آسان ہوگائی طرح اس کا سمجھا نا اور اس پر مشکل کرتا بھی آسان ہوگا۔ نیز اس وقت دعوت تی کے کام میں جو مشکلات حائل ہور ہی ہیں وہ بھی آسان کر دی جا کیں گی۔ اب آگے مشکلات حائل ہور ہی ہیں وہ بھی آسان کر دی جا کیں گی۔ اب آگے مشکلات عائل ہور ہی ہیں وہ بھی آسان کر دی جا کیں گی۔ اب آگے مشکلات عائل ہور ہی ہیں وہ بھی آسان کر دی جا کیں گی۔ اب آگ

ڈرانا تا کہ بندوں پر جست قائم ہواور عذر جہل و نادانی کا ندر ہے اتنا باعتبار ہر خص کے ضرور لازم وفرض ہے اوراس کوعرف میں تذکیر ووعظ نہیں کہتے بلکہ دعوت وہلنے کہتے ہیں ۔ تو یہاں اٹن نفاعی الین کوئی تذکیر کے لئے شرط لگائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم کوارشاوہ وتا ہے کہ آپ اپنے علم وقر اس سے جس کے لئے تذکیر مفید مجھیں تو تذکیر فرما تیں ورنہ بلیغ اور انذار تو سب ہی کے لئے تذکیر مفید مجھیں تو

نفيحت ہے فائدہ اٹھانے والے

آ کے فرمایا سیکر کرا من یکنشلی تصبحت تو وی مخص ماسا ہے جو ڈرتا ہے لیعنی سمجھانے سے وہی سمجھتا ہے اور نصیحت سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جس کے دل میں تھوڑا بہت خدا کا ڈراورایئے انجام کی فکر ہو۔واضح ہوکہانسان تین شم کے ہیں ۔ایک وہ جودارآ خرت اورا ممال کی جزاومزاکے بقین کے ساتھ قائل ہیں۔ دوم وہ کہ جونہ یقین کے ساتھ قائل ہیں ندمنکر ہیں بلک مجھی ترود اور مجھی شک میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ دونو ل قتم کے لوگ تھیجت سے ڈر جاتے ہیں اول قتم کے لوگ تو خوب ہی ڈرتے ہیں اور قتم دوم کے بھی ڈرجاتے ہیں جب ان کے سامنے مذاب آخرت کی تضویر کھڑی کر دی جاتی ہے اور ان دونوں فريقول كوسيَّةً كَوْصَ يَخْتُهُ مِي مِن شامل كراميا كميا هـ تمسرا فريق وه ے جو سخت معاند اور منکر آخرت ہے۔ ایبا بدنھیب اور کم بخت تو نصیحت سے توسول دور بھا گتا ہے۔ابیابد بخت آخر کارجہنم کی آگ کا شكار ۽ وگا۔ بدن كا گوشت يوست آ گ ميں خوب جلے گا۔ تمرار داٽ كي طرح ابدان بھی وہاں فنا نہ ہوں تھے۔جل کر پھر نئے بدن پیدا ہو جایا اریں گے۔اور بیزندگی موت سے برتر ہوگی۔ ندموت ہی آئے گی۔ كة تكليفون كاخاتمه كرد سے اور نه آرام كى زندگى ہى نصيب بوگى۔ بس ایسی زندگی ہوگی جس کے مقابلہ میں موت کی تمنا کرے گا۔العیاذ باللہ۔ كامماني كسي ملے كى؟

آئے قُ ڈاک کُر ہُ مَن تُزکیٰ فرمایا کہ بلاشبہ بامرادادر کامیاب ہو گیا جو باک ہو گیا اب میہ پاک عام ہے۔ اول تشم کی پاکی نجاست ظاہرہ سے نیز نا پاک کیڑوں سے عام ہے کہوہ حقیقتا نا پاک ہوں کہ

ان مرتجاست لکی ہو یا حکما کہ مال حرام سے بنائے گئے ہوں یا نامشروع ہوں جبیبا کہمرد کے لئے رہٹم یا زری گوٹا یا فساق و فجار کی وضع وتراش ہو پھرجسم کو حکمی نجاستوں ہے بھی باک کیا ہو جیسے جنابت ہے عسل اور حدث اصغرے وضو پھرجسم کے ساتھ روح کو بھی یا ک کیا ہویعنی دل روحانی نجاستوں کفرونٹرک اورعقائد باطلہ ہے یاک ہو اورعقائد حقدول برنقش موں ۔ پھر برے اخلاق ہے بھی یاک موجیسے ز نا' چوری' جھوٹ دغایازی کینۂ حسد' حب شہوات فاسدہ وغیرہ ہے یا کی حاصل کی ہوجس سے لئے توبہ تدامت استغفار اور آئکھوں کے آ نسو اعلیٰ درجہ کے ہمزلہ صابون کے ہے۔ پیر اتلاف حقوق کی نجاست ہے بھی یا کی حاصل کرے۔حقوق اللہ ہوں جیسے فرائض و واجبات ياحقوق العياد بول \_الغرض جوفخص قرآن من كرجمله عقائمه خبیشداوراخلاق شنیعداورافعال رؤیلہ ہے بازآ گیااوراس کے ساتھ ى وَدُنْكُ السَّمَرُ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ اورائي رب كا نام ليتار بإاور تماز برُ هتا ر ما ليعنى صوم وصلوة كا يابندر ما توابيا مخفس بلاشبه كامياب اور بامراد مو گا۔ تکرمنکرین کا تو یہ حال ہے کہ وہ قرآن س کراس برعمل نہیں كرتے \_اس كے موافق عقيدہ نہيں ركھتے بلكہ دنیا كى لذات فانيہ كو آ خرت کی لذات باقیہ پرتر جیج ویتے ہیں۔ حالانکہ آخرت ونیا ہے بدرجها بہتر اور یا تندار ہے اس لئے منکرین کو خطاب ہوتا ہے يلُ تُؤْتِرُونَ الْعَيْوةَ الدُّنْيَا وَ الْخِرَةُ خَيْرٌ وَ ٱبْقَى كه يه كامياني اور بھلائی جس کا او برذ کر ہواتم کو کیسے حاصل ہو جب کہتم کوآ خرت کی فکر ہی نہیں بلکہ دنیا کی زندگی اور یہاں کے عیش وہ رام کواعتقادا یاعملاً آ خرت پرتر جیح دیتے ہو حالانکہ دنیا حقیر و فانی اور آخرت اس ہے کہیں بہتراور یا ئیدار ہے کیوں کہ باقی اور دائگ ہے۔ پھرتعجب ہے کہ جو چیز ہرطرح افضل ہوا ہے جھوڑ کر گھٹیا کوا ختیار کیا جائے۔

### قرآنی دعوت ابدی حقیقت ہے

اخیر میں سورہ ختم کرتے ہوئے ایک ادر حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اِنَّ هٰ اَلَّا لَهِی الصَّعْفِ فِ الْاُولِی صَعْفِ اِبْرِهِ بِیْمَدُ وَ مُولِمُی لیمی اس دفت قرآن کے مخاطب مکہ کے مشرکین ادر عرب کے بہود

سے۔ مشرکین حضرت ابرائیم علیہ السلام کو اپنادینی پیشوا کہتے سے اور

یبودی حضرت مولی علیہ السلام کی پیروی کا دم مجرتے ہے۔ ان

مشرین قرآن سے کہا جارہا ہے کہ آ قراس بات برغور کیوں نہیں

کرتے کہ قرآن جو کچھ پیش کررہا ہے کیا وہ کوئی انوکھی اور نی بات

ہے؟ کہی بات تو ابرائیم علیہ السلام نے کہی تھی اور اس کی طرف
حضرت مولی علیہ السلام وعوت دیتے تھے۔ وونوں پر جوآ سانی کتابیں
اتری تھیں ان بیس تو حید بی کی وعوت دی گئی تھی اور دونوں کی دعوت

ہی تھی کہ انسان شرک کی گندگی ہے اپنے کو پاک کرے۔ تنہا ایک
آ قا الک اور خالق کی بندگی اختیار کرے اس راہ پر چل کروہ آ خرت

میں کامیاب و کامران ہوسکتا ہے۔ اسی تو حید اور آخرت کی طرف
قرآن و عوت دے رہا ہے۔ پھرآ خریدکوئی الی بات ہے جس کو بان

پر شکھے ہوئے ہواو رفوری ملنے والے فائدوں سے تم ہاتھ نہیں اٹھا
پر شکھے ہوئے ہواو رفوری ملنے والے فائدوں سے تم ہاتھ نہیں اٹھا
مسکتے۔ اور اس وقت تم یہ بھول رہے ہو کہ اصل زندگی بیٹیں ہے بلکہ
اصل زندگی اس کے بعد آئے والی ہے۔

خلاصه

اس سورت میں تین اہم مضامین بیان ابتدائی آیات میں اللہ کی ذات وصفات کے اعتبار ہے اس کی سیج وتقدیس بیان کرنے کا حکم دیا گیا'اس نے انسان کو پیدا کیا'ا ہے

پرکشش صورت سے نواز ااور سعادت وایمان کا راستہ دکھایا۔

ہونے کی بشارت ساتی ہاور نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم کو تھم دیتی ہے کہ

آپ نفول کی اصلاح اور اخلاقی کی در تنگی کیلئے قرآن کے ذریعے ہے سے ایک انفول کی اصلاح اور اخلاقی کی در تنگی کیلئے قرآن کے ذریعے ہے ہے کہ کیئے جن کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ ضرور نصیحت قبول کرلیں گے۔

کو آلائش سے باک کرلے گا'اے ایک جو فحض اپ نفس کو گنا ہوں کی آلائش سے باک کرلے گا'اے ایک جو خفس اور جلال بیدا کرلے گا اور دنیا کو آخرت برتر جے نہیں دے گا وہ کا میاب ہوگا' یہ وہ اصول ہے جو دنیا کو آخرت برتر جے نہیں دے گا وہ کا میاب ہوگا' یہ وہ اصول ہے جو دنیا کو آخرت برتر ہے تہیں ہیں بیان ہو چکا ہے۔۔

منام محیفوں اور شرایعتوں میں بیان ہو چکا ہے۔۔

منام محیفوں اور شرایعتوں میں بیان ہو چکا ہے۔۔۔

منام محیفوں اور شرایعتوں میں بیان ہو چکا ہے۔۔۔

ا....جس آ دمی کو بواسیر کا مرض ہو وہ اس سورۃ کی تلاوت کرتا رہے،ان شاءاللہ صحت یاب ہوجائے گا۔

۲ ..... جمد کے دن اس سورۃ کولکھ کر مکلے میں اٹکانے ہے آ دمی ہر فتم کی آفات ہے محفوظ رہے گا۔

۳ ..... حاملہ عورت کے پہلو پر پہلے مہینہ میں بیسورۃ لکھی جائے تواس حمل سے جو بچہ ہوگا۔ وہ اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کا مالک ہوگا۔

#### دعا شيخيّ

جو کھاس سورۃ میں ہم نے پڑھا اور سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں جاں گزیں فرمائے اور اپنے تنہیج خوان بندول میں ہم کوشامل فرما کمیں۔اور جونصائح ہم کورسول بندول میں ہم کوشامل فرما کمیں۔اور جونصائح ہم کورسول اللہ علیہ وسلم کے قریعہ سے پہنچی ہیں ان پرہم کوول وجان سے کل ہیرا ہونے کی تو فیق نصیب فرما کمیں۔ آئین۔ آئین آخری سانس تک جنٹے کمناہ ہو چکے ہول کے سب بخش دیجئے ۔اول بھی آخر کے بھی مجولے سے کئے یاجان یو جھے کے خطا ہوگئی تکیل و کیٹر صغیرہ و کمیر و باریک اور موٹے کرانے اور نے کوشیدہ و ظاہر اللہ العالمین! ان سب کناہوں کو بخش دیجئے۔

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

## يَوْالْغَالْفِيكِيِّينِ بِسْمِ اللهِ الرّحْمِنِ الرّحِبِيمِ مِي يَعِيْفُ فَالْالْهِ

شروع القدك نام سے جو نیز امبر مان تهایت رحم والا ہے۔

## هَلُ اللَّهُ حَدِيثُ الْعَاشِيةِ وَجُوهُ يُومِينِ خَاشِعَةً عَامِلَةً نَاصِبَةً

آپ کو اس محیط عام واقعہ کی کھے خبر پیٹی ہے۔ بہت سے چبرے اس روز ذلیل مصیبت جھلیتے خستہ ہوں گے۔

# تَصَلَّى نَارًا حَامِيكَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَبْنِ أَنِيةٍ اللَّهِ اللَّهِ مُطعًا مُر إلَّا مِنْ

آتش سوزاں میں داخل ہوں مے کھولتے ہوئے چشمہ سے پانی بلائے جادیں مے۔ان کو بجز ایک خار دار جھاڑ کے اور کوئی کھانا

## ضَرِيْعٍ "لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيُ مِنْ جُوْعٍ"

نعیب ند ہوگا۔جو ند فربہ کرے کا اور تہ بھوک کو وقع کرے گا۔

ایک گروہ ان انسانوں کا ہوگا جن کے حصد میں ذات ورسوائی کے سوا پچھ نہ ہوگا۔ ان کا محمانہ جہم ہوگا جہاں کی مصیبتوں اور عذابوں کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ان اہل جہم کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور کا نے وار گھاس کھلائی جائے گی۔ جس سے نہ بھوک دور ہوگی نہ جسم کو کوئی فا کہ عاصل ہوگا۔ دوسرا گروہ دوہ ہوگا کہ جواس دن خوش وخرم ہوں گے۔ ان کے چہر ہے خوشی اور بشاشت سے دمک رہے ہوں گے۔ انہوں نے دنیا میں اللہ کی خوشنودی کے لئے جو کہا تھا اس کے نتائج و کھے کر انہیں خوشی ہور ہی ہوگا اور انہیں وہاں جنت کے دہ انعامات اور عیش و آ رام نصیب ہوگا جس کا اس وقت تصور بھی نہیں ہوسکتا۔ اس کے بعد انسانوں کو توجہ دلائی گئی کہ وہ اللہ کی محلوقات کو دکھے کراس کی تدر ہے و تحکمت کا اندازہ کریں اور اس کی معرفت حاصل کر سے اس کی بندگی و طاعت اختیار کریں۔ اخیر میں نہی معرفت حاصل کر سے اس کی بندگی و طاعت اختیار کریں۔ اخیر میں نہی کریم صلی اللہ علیہ و کئی کہ ہاں محرفت حاصل کر سے اس کی بندگی و طاعت اختیار کریں۔ اخیر میں نہی کریم صلی اللہ علیہ و کہا کا م بندوں کو سیدھی راہ کی طرف د توت دینا ہے وہ پڑم نہ کریں۔ آ ہو کا کام بندوں کو سیدھی راہ کی طرف د توت دینا ہے وہ آ ہے کرد سے جیں اور کرتے رہیں۔ ان کے انکاراور ان کی گرائی کی ذمہ پرغم نہ کریں۔ آ ہے کا کام بندوں کو سیدھی راہ کی طرف د توت دینا ہے وہ آ ہے کرد سے جیں اور کرتے رہیں۔ ان کے انکاراور ان کی گرائی کی ذمہ پرغم نہ کرد ہے جیں اور کرتے رہیں۔ ان کے انکاراور ان کی گرائی کی ذمہ پرغم نے کرد ہے جیں اور کرتے رہیں۔ ان کے انکاراور ان کی گرائی کی ذمہ

#### وجبتهميه أزمان مززول اورموضوع وغيره

اس سورة کی ابتدا ایک سوالید جمله هگ آندگ کریٹ ہے ہوئی ہے کہ کیا آپ کو غاشیہ کی کچھ جمر پہنی ہے۔ غاشیہ قیامت کو کہتے جی کیونکہ غاشیہ کامفہوم ہے چھپا جانے وائی۔ سب کوڈ ھانپ لینے وائی۔ ایک الیی چیز جس کی چڑ ہے کوئی بھی نہ بھی سکے۔ تو اس لفظ غاشیہ کی مناسبت سے اس سورة کا نام سورة الغاشیہ مقرر ہوا۔ بیسورة بالا تفاق کی ہا اس سورة کا اوراس دنیا میں مرکزی مضمون بھی یہی ہے کہ قیامت و آخرت ضرور ہوگی اوراس دنیا میں انسان نے جو چھ کمایا ہوگا اچھایا ہرااس کی جزاو سرزااس کو وہاں ضرور ملنی انسان نے جو چھ کمایا ہوگا اچھایا ہرااس کی جزاو سرزااس کو وہاں ضرور ملنی ہیں ہے۔ اس سورة میں پہلے قیامت کی ہولنا کی کا منظر ایک خاص انداز میں چش کہیا گیا کہ جب قیامت کی ہولنا کی اچا تک پیش آ جائے گیا۔ کی کو اس کی حوال کی اچا تک پیش آ جائے گیا۔ کی کہ دہ کسی طرح بھی اپنے کو اس مصیبت سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار کر سکے۔ جب ہے گھڑی آ جائے مصیبت سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار کر سکے۔ جب ہے گھڑی آ جائے مصیبت سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار کر سکے۔ جب ہے گھڑی آ جائے گیا تو انجام کے اعتبار سے تمام انسان دوگر وہوں میں بن جا کیں گ

!3 إدارى آب يرتيس وه إينانجام ك خودة مدوار بول كادرايي ك كى مزائبكتيں مے۔ ہر مخص كوآخرلوث كرالله تعالى كى طرف آتا ہے اور الله تعالى اس كاحساب في سي

قیامت کا آنالینی ہے

سورة كى ابتداايك واليدجمله بهورى برها أتناك حديث یعن اے نبی کیا آ ب کو قیامت کے حادثہ عظیمہ کے متعلق کھے خبر ہے؟ ایسے سوالیہ جملے سے خطابت عرب کے عین اسلوب بیان کے مطابق ے۔اس طرز خطاب ہے مقصود سامعین کے دل میں مزید اثنتیاق وجنتجو پیدا کرنا نیز موضوع خطاب کی اہمیت جتلا نا ہے تا کہ آئندہ کلام کوسامع بورى توجدادر حضورول سے سے \_ بعنى آب كوتو خوب معلوم بولوكول كو بھی اس کے متعلق بتاد ہے کہ اس حادثہ کا اثر تمام عالم کو محیط ہوگا۔کوئی فرد اس سے خالی ندر ہے گا۔ کیوں کہ ہر چیز کو ہرطرف سے قیامت ڈھا تک الے گاوردند آئے گے۔ تمام عالم برقیامت کی دہشت طاری ہوگی۔

قيامت ميں رسوا ہو نيوا لياوك اب اس قیامت کے آجانے کے بعد جوعالم آخرت ظہور یذیر ہوگا اس كا حال بيان قرمايا جاتا ہے۔ وُجُوٰهُ يَوْمَبِدْ عَالِمْ بِهِت ہے چبرے اس روز ذلیل وخوار ہو گئے۔ان کے چبروں مر ذلت نمایاں ہو گ ۔اب بیکون لوگ بول کے؟ بیدہ مول کے جود نیا میں خدا کے آگے سرنیں جھکاتے تنے۔ کبر دغر وراور نخوت و بردائی میں سرشار رہتے تھے۔ الله كى فرض كرده عمادت اور بندكى سے جان چراتے تھے۔اللہ كے احكام کے مطبع بندوں کے تو رمضان کے روز ہ کی دجہ سے لب خشک ہوتے تھے اور بھوک و بیاس کے آٹار نمایاں تھاور پہنے فکرے آزاد تھے کہ خوب مجلسوں میں بیٹھ کرندتیں اڑاتے تھے اور روزہ دارون کا غداق اڑا یا کرتے تصحبابدین تو میدان جہاد میں نکل کرشدا ئد کا سامنا کر نے اور پیگھروں میں بے فکر بینے کر میش کرتے تھے لیکن آخرت میں ان کی بیرحالت ہوگی كدان ك چرول عدة ذات وخوارى شيكى كى اوران كابيرحال بوگا عَامِلَةٌ مشقت ومصيب الله تمي هم يجونكدونيا بين احكام خداوندي كي ا بندی کی مشقت برداشت نبیس کی اس کے اس کی سزامیں ایوم قیامت عمل کی مشقت میں یڈیں گے۔ کسی کوجہم کے بہاڑ مرج مایا ادرا تارا

جائے گا۔ کوئی میدان قیامت میں دوڑا دوڑا چرے گا کہ ہے آج کوئی جومیری دینگیری کرے اور مجھ کواس بلاے خلاصی دلائے کسی کے ملائکہ زنجيرين اور چھكڑيان ۋالے جہنم ميں تھينتے لئے جاتے ہون سے اور گرزول کی مار پرٹی ہوگی کسی کوجہنم میں اور کوئی سخت کا م تجویز ہوگا جیسا كه دنیا میں قید یوں اور مجرموں كومشقت میں ڈالا جاتا ہے۔اس لئے آ مے قرمایا کاجسبہ کے تھان ان کے جبروں پر تمایاں ہوگی۔وہ خت جال اور در ماندہ ہوں ہے۔اور دنیا میں کسی کی سے حالت ہوتو دیکھنے والے كورتم آجائے مروبال ان بركوئى رحم كرنے والا شاموكا۔ اوران كابيال موكا - تكفيلي ناراك كالميكة وكني آك يس كرت يزت مول كاور ہ تش جہنم میں جلتے ہوں سے ۔اور یہی جہنم ان کامکان ہوگا۔

#### جهنميون كالحصانا بينا

تُنقَى مِنْ عَيْنِ أَنِيَةِ ان كوكولت يانى ك چشمه سے يانى ياايا جاوے گا و د بھی جب کہ مدتوں ہیاس کی تختی ہے تر بیں محے اور منت و ساجت کریں گے جس کے پینے ہی منتجلس جائے گا اور آنتیں تکر ہے بھڑ ہے ہو کر کر برزیں گی۔ پھر فور آ درست ہوجا تیں گی اورای طرح عذاب میں ہمیشہ گرفتار رہیں ہے۔ بیتو رہی یانی کی حالت آ مے ان کے کھانے کی حالت بتلائی جاتی ہے۔

الْيُسَالِهُمْ طَعَامَرُ إِلَا مِنْ ضَرِيعِ لَا يُسْمِنُ وَكَايْغَنِيْ مِنْ جُوعٍ اول تو کھانا ہی نہیں ملے گا۔ سخت بھوک کا عذاب مرتوں برداشت کریں ے۔ بیسزا ہوگی ان حرام و ناجائز لذات کی کہ جو بے فکری ہے ونیا میں اڑاتے رہے اور خوب کھا کھا کر بدکاری کرتے رہے۔ بہت چھے چینے چلائے ير جو كھانے كو ملے كا بھى تو ضريع ملے كا صريع ايك خارداردرخت ہے دوزخ میں جونہایت ملخ "سخت بدیوداراورنہایت زہریلا اوراثر میں آ گ سے برور کر کرم ۔ جب دوزخی بھوک کے عذاب سے چلا کیں گے تو یہ چیز کھانے کودی جائے گی۔ اے کھانے سے مقصود یا تو محض لذت حاصل كرنا ہوتا ہے يا بھوك كور فع كرنا۔ يابدن كوفر بهكرنا۔ ضريع كے كھائے ہے بيكوئي بات بهي حاصل نه دگي غرض كوئي لذيذ كها نايا مرغوب ميسرنه بوگا . والخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمَّلُ لِلْمِرْتِ الْعَلَمِينَ

## وُجُودٌ يَوْمَبِنِ نَاعِمَةٌ ﴿ لِسَعْيِهَ أَرَاضِيةٌ ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ الْكَالَتُمَمُ فِيهَا لَاغِيةً \*

بہت سے چبرے اس روز بارونق۔اپنے کامول کی بدولت خوش خوش ہوں گے۔ بہشت بریں میں بوب سے جن میں کوئی لغو بات نہ منیں سے۔

## فِيهَاعَيْنَ جَارِيَةً ﴿ فِيهَا سُرُسُ مِرْفُوعَا اللَّهِ مَرْفُوعَا اللَّهِ مَوْضُوعَةً وَمُارِقُ

اس میں بہتے ہوئے چھے ہوں ہے۔اس میں اونچے اونچے تخت ہوں ہے۔اور رکھے ہوئے آبخورے ہیں۔ اور برابر

## مُصَفُّوفَة "وَرُرَانِي مِبْوُنَاءً اللهِ

لگے ہوئے گدے ہیں اور سبطرف قالین تھیلے پڑے ہیں۔

| 2 | لاتنها وونهنس      | ئ عَالِيكَةِ بلند | جنَّة بار   | في مي   | يُكِينِيكَ <sup>فِي</sup> خُوشِ خُوشِ | ا این کوشش ہے            | لِسُعِية | بيئة تروازه | س دن تأبي    | يۇمىيا   | رورود کتنے منہ<br>اجبوہ کتنے منہ |
|---|--------------------|-------------------|-------------|---------|---------------------------------------|--------------------------|----------|-------------|--------------|----------|----------------------------------|
| 2 | مرفوعة أوثيج او    | سروش تخت          | مِن ل       | يهك أس  | عَادِينة بهتا هوا و                   | عكين چشمه                | ا میں    | ر فیها ار   | بيبوده بكواح |          | فِيْهَا اسْ يُسْ                 |
| 2 | مبثوثاتا بمحرب ہو۔ | اور گدے           | وَ زُرُائِي | ھے ہوئے | مَصْفُوْقَةُ برابر عَ                 | يـ قُ اور عَا <u>ليج</u> | وَيُنَ   | ا جے ہوئے   | موصوعا       | بخو ر ہے | وَ أَكُواكِ أُورٍ آ              |

#### نىك بخت لوگ

گذشتہ یات بین بتلایا تھیا تھا کہ آخرت بین ایک گروہ مجرموں کا مال ان آیات بین بیان ہوگا۔ اب ان کے مقابل دوسرے گروہ کا حال ان آیات بین بیان فرما تا ہے کہ وُجُوہُ یوُحَینِ نَاعِکہ یعنی نیک لوگ ابرارصالحین مونین جن کے چبرہ اس روزخوش وخرم شادال بارونق اور تر و تا زہ ہول گے۔ ان پروہال کی ہول اورخی کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ یہوہ لوگ بول کے جنہوں نے اپنے اعمال سے دنیا کی زندگی میں اللہ کی رضا کے لئے محنت و مشقت برداشت کی تھی۔ مثلاً روزوں میں روزہ کی جھوک و بیاس کی تکیف اٹھات تھے۔ راہ حق میں کوشش و جہاد کے واسطے ختیاں برداشت کرتے تھے۔ نیز راتوں کی راحت و آرام کواللہ کی بندگی کے برداشت کرتے تھے۔ نیز راتوں کی راحت و آرام کواللہ کی بندگی کے اللے چیوڑ دیے تھے۔ برطرح کے حقوق الذہ وحقوق العباد کی حق

### باغ وبہشت کے انعامات

ایسے بندوں کے لئے قر مایا گیا لیسٹیم اُرکینیک لین اپنی دنیاوی کوششوں سے جوانہوں نے اللّٰہ کی راہ میں کی تقییں خوش وخرم ہوں

و چشمے جاری ہوں ہے جو و ہاں کے لطف دنشاط کو دو بالا کریں گے۔

اور فِنْ الله مَرْ الله وَ ال

برخض کواس کا اہتمام چاہے کہ گھر میں ایک استعالی چیزیں جو گھر
والوں کے کام میں آئی ہیں ان کی جگہ مقرر دُئی چاہے اور استعال
کرنے کے بعد ان کو ہیں رکھنا چاہئے تا کہ دوسرے وقت اپنے کو یا
ووسرے گھر والوں کو تکلیف نہ پنچے ۔ بیاشارہ لفظ موضوق ہے گئا سے نکلا
کیوں کہ حق تعالی نے اہل جنت کی راحت و آسائش کے سلسلہ میں
اس کا ذکر فرمایا۔ آگے جنت کی راحت و آسائش کے سلسلہ میں
و کھرانے فر منطفوف ہوں گے یعنی پر تکلف گاؤ تکیہ گئے ہوں گے اور
و ہایا تا اس کا ذکر فرمایا۔ آگے جنت کی راحت و آسائش کے موں گے اور
و ہایات اعلیٰ درجہ کے کدے و متدین پر تکلف گاؤ تکیہ گئے ہوں گے اور
ہایت اعلیٰ درجہ کے کدے و متدین جھے ہوں سے کہ اہل جنت جہاں
ہایت ہے بہا قالین جھے ہوں سے کہ جہاں جی چاہے آرام کریں۔
یو توان جنت کی نعمتوں میں سے چند کا ذکر ہے جنہیں معلوم ہوکراس
نیوان جنت کی نعمتوں میں سے چند کا ذکر ہے جنہیں معلوم ہوکراس
موجود شہو۔ نہ کوئی ایس راحت و آسائش ہے جو وہاں نہ ملے بلکہ وہاں
نواس کر وہ کو جو کھے ملے گااس کا اس دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جاسکا۔

#### دعا سيحيح

الله تعالی این کرم سے ہم کوبھی اہل جنت میں شامل فرما کمیں۔اور جنت کی دائمی اورابدی نعمتوں ہے سرفراز فرما کمیں۔ الله تعالیٰ آخرت کی ذات ورسوائیوں سے اپنی پناہ بخشمی اور آخرت میں ہمارے چبروں کوبر و نازہ بارونق اورخوش و خرم ہنا کمیں۔ یَا اَفْلُانُ آج اس و نیامیں ہمیں اینے اطاعت و فرما نبر داری کی وہ زندگی نصیب فرماوے کہ جوکل قیامت و آخرت میں ہمیں آپ کی رضا اورخوشنو دی نصیب ہواور آپ کی جنت عالیہ میں ہمارا دائمی ٹھکا نا ہو۔ آمین۔

قَالَالْالْ مَسَى آب كے بندے بابندى كامال ناحق ليا ہؤ كسى كى آبر وخراب كردى ہؤاس كے جسم كے كسى حصد پر مارا ہو۔ اس پرظلم كيا ہو۔ انہوں نے مطالبہ حق كياليكن بيس نے طاقت ندہونے كى وجہ سے شدد يا ہو يالا پروائى برتى ہوان سے بھى معاف ندكرا سكا ہوں آب كے سب اختيار ميں ہے ميرى معانی فرماد يجئے۔

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَدِّلُ لِلْوِرْتِ الْعَلْمِينَ

## افكالينظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى التَّهَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الجِبَالِ كَيْفَ

تو کیا وہ اوگ اونٹ کونبیں و کھتے کہ س طرح پیدا کیا حمیا ہے۔ اور آسان کو کہ س طرح بلند کیا عمیا ہے۔ اور پہاڑوں کو کہ س طرح

### نُصِبُتُ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِعَتْ الله

کھڑے کئے جیں۔اورز مین کوکہ کس طرح بجیمائی گئی ہے۔

اَفَلَا يَنْظُرُونَ كِياوَ الْبِينِ وَيَمِعَ؟ إِلَى طرف الْإِينِ اون كَيْفَ كِيم خُلِقَتْ ووبِدا كِياكِيا وَاور إِلَى طرف النَّمَا إِمَان كَيْفَ كِيم رُفِعَتْ بلدكياكِيا وَإِنَ اورطرف الْعِبَالِ بِها رَرْجِع) كَيْفَ كِيم نُصِبَتُ نصب كَ مِنْ وَاور إِنَ طرف الْأَرْضِ زَمِن كَيْفَ كِيم شُوطِعَتْ بِهَا فَي تُن

منكرين آخرت كودعوت فكر

اب مشرکین عرب اور کفار مکہ جو قیامت و آخرت کے اول تو منکر بی تھے پھر جنت کی نعمتوں اور عالم آخرت کی وائی راحت عیش ونشاط کا ذکر سفتے تو کفار مکہ تعجب کرتے اور آخرت کے بجیب غریب انتظامات ان کی سمجھ میں نہ آتے اس لئے انکار کرتے کہ بیہ برگز نہیں ہوسکتا۔ اس لئے منکرین آخرت کو ہتلا یا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے سامنے سب پچھمکن ہے اور اس و نیا ہی میں اس کی قدرت کا مذہ کے نمو نہ موجود ہیں جن کی طرف اگر غور کیا جائے تو انسان کو اس تھیم و قادر کی قدرت عظیمہ کو مانے بغیر جارہ نہیں چنا نچہ انسان کو اس تھیم و قادر کی قدرت عظیمہ کو مانے بغیر جارہ نہیں چنا نچہ موتوں کا ذکر فر مایا اور جن کی طرف منکرین کو غور و تامل کرنے کی وقت و دی گئی۔

اونٹ کی تخلیق میں غور کرنے کی دعوت

پہلانموندا پی قدرت کا فرمایا افکا کینظار فن الی الابل کیف حلیقت

میا وہ لوگ اونٹ کونہیں و کیھتے کہ س طرح عجیب طور پر پیدا کیا گیا

ہے۔اب جدید عرب تو اونٹ سے بے نیاز ہوتا جارہا ہے گرقد مے عرب
کی معاش کا تو دارو مداراونٹ ہی تھا۔ان کے نزد کیک اونٹ کی اہمیت
اور قدر و قیمت بہت زیادہ تھی اور ہروفت ان کے نظروں کے سائمنے
رہتا تھا۔ تو اس کی ضلقت 'جسم کی بناوٹ اس کی خصلت وغیرہ پراگر
انسان فور کر سے تو اللہ تعالی کی صفت خالقیت اور اس کی قدرت کا

عجیب وغریب نمونه به جانور ہے۔مفسرعلامہ شیخ عبدالحق اپنی تفسیر حقانی میں لکھتے ہیں کہ ادنث کی اول تو خلقت ہی عجیب وغریب ہے۔اس قد راونچانگر بھاؤ بیٹھ جائے۔قدرت نے اس کے یاؤں کو تین تہ میں تقسیم کردیا بعنی ہر یاؤں میں دو گھٹنے بنا دیئے کہ وہ تہ کر کے بیٹھ جا تا ہے تو اس پر چڑھتا اتر تا آسان ہو جاتا ہے (معارف القرآن) اور جانوروں پر کھڑا کر کے سوار ہوتے اور بوجھ لا دیتے ہیں مگراس کو بھا کر اور پھراپنا بورا بوجھ لے كر كردن كى ليك اوراس كے زور سے كھڑا ہو جاتا ہے۔ بیکسی جانور میں خوبی نہیں۔ پھر یاوجوداس قدر ڈیل ڈول کے اطاعت کا مادہ جس قندراس میں ہے کسی دوسرے جانور میں نہیں۔ سینکزوں کی قطار کوایک لڑکا مہار تھام کر جدھر جاہے کے جائے پھر بار بردارابیا کہ تمام گھر باراس برلا دلو کو یا خشکی میں ردال ستی ہے اور ریکستانی علاقوں میں ایک جگہ ہے دوسری جگہ غلہ یا اوراشیاء لے جانے میں چھکڑایا ریل گاڑی ہے۔ پھر جلد جلنے اور اس برآ رام کے سامان ساتھ لے جانے میں گویا ڈاک گاڑی ہے جس کے لئے نہ سڑک ک ضرورت ہے ندراستہ کا ہموار ہونا۔سانڈنی جوسواری کی اونٹی یا اونٹ ہوتا ہے دن میں سوکوس تک جاسکتی ہے اس پر چفاکش اتنا کہ کیسی ہی دھوپ وگرمی ہو کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر کم خوراک اتنا کہ تھوڑے ے جارہ میں گزر کر لیتا ہے جو بلندور فتوں کے بے ادر کروے کسیلے اور کس کے کھانے کے بیس ہوتے پیکھالیتا ہے اس پر کئی کئی روز تک یاتی ند ملے تو پروانبیں ۔ سواری کا بهآرام کھر دودھ میں بیہ برکت کہا یک گھر

کوکافی ہواور پھراستہ قاء وغیرہ امراض کے لئے دوا بھی ہے۔اس کی
پہم بھی کام آتی ہے جس سے کیسے کیسے فیس کپڑے ہے جاتے ہیں۔
خصوصاً عرب کے لباس کمبل اور جیے جو برسوں میلے ہیں ہوتے اور
مدتوں چلتے ہیں اورخوبصورت بھی ہوتے ہیں۔اس براس کا کوشت بھی
حلال کھر بھر کیا محلہ کوکافی ہوسکتا ہے۔اس براس کی سل میں برکت۔
مرز مین عرب میں ہر جگہ ل سکتا ہے اور خشک وگرم ور عجمتانی علاقوں کی
معاش تواسی برموقوف تھی۔ یہ خصوصیات کسی اور جانور میں نہیں۔

آ سان کی رفعت میں غور کرو

دوسرانموند قدرت خداد ندی کا فرمایا گیا و کالتگایا کیف کُوعت کو بعث اسان کونیس دیسے کہ سطرح بلند کیا گیا ہے اول تو بلندی اس قدر کہ جہال پرندہ بھی از کرنہیں جا سکتا پھراس کی وسعت اور پھر بلاظا ہری ستون اور تھیے کے قائم ہونا پھر آسان کے ستارے اور چاندو سورج آفاب کہ جو کرہ زمین سے لاکھول حصد زیادہ براہ ہو آگر نہ ہوتو دنیا والوں کی زندگی و بال ہوجائے ۔غرض کہ اس چاند سورج کے ذریعہ دنیا والوں کو گونا کو اِنعتوں سے مالا مال کیا ہے۔

بہاڑوں کے قیام میں غور کرو

تیمرانموندقدرت خداوندی کافر مایا و کائی اینبال کیف نیصبت اور بہاڑوں کو دیکھوکہ کسے کھڑے کر دیئے گئے اور گاڑوں کو دیکھوکہ کسے کھڑے کر دیئے گئے اور گاڑوں نے ہودے کہ بہاڑجی قدرت خداوندی کا ایک بجیب نمونہ ہے اول تو باوجودے کہ وہ بھی زمین ہی کا ایک جزو ہے پھر بھی زمین ہے کس طرح متاز ہے۔ پھران کی بلندی کے ساتھ عرض و طول بھی و یکھنے کے قابل ہے۔ پھران کے رنگ مختلف ہیں۔کوئی سیاہ طول بھی و یکھنے کے قابل ہے۔ پھران کے رنگ مختلف ہیں۔کوئی سیاہ خوشگوار پائی کے دریا نظے۔ پھران سے ملک شاواب ہوئے پھر ہیش خوشگوار پائی کے دریا نظے۔ پھران سے ملک شاواب ہوئے پھر ہیش خوشگوار پائی کے دریا نظے۔ پھران سے ملک شاواب ہوئے پھر ہیش خوشگوار پائی کے دریا نظے۔ پھران سے ملک شاواب ہوئے پھر ہیش خوشگوار پائی کے دریا نظے۔ پھر ان سے ملک شاواب ہوئے پھر ہیش میں سے بیا تھی کو اگر وں فوا کہ ہیں جن کے ذکر کے لئے ایک وفتر جا ہے۔

چوتھا نمونہ اپنی قدرت کا فرمایا۔ و اِلَی الْاَرْضِ کَیفُ سُطِعتُ اور زمین کود کھوکہ کیسی بچھائی گئی۔حالانک ذمین کی شکل کول کیند کی طرح ہے اور

کول چیز پرکوئی تفہر نہیں سکتا مگراس قادر مطلق نے باد جود کول ہونے کا س
کوالیہ ایجھایا کے پینتکر وں کیا ہزاروں کول تک ہموار جنگل اور میدان اور پہاڑاور
دریا رواں ہیں۔ اوگ س کشادگی ہے بس رہے ہیں سینکٹر وں ہزاروں میلوں
تک سرکیس ہیں۔ جیٹار باغات کھیتیاں ہیں اور کیے کیے وسیح شہر آباد
ہیں۔ اور کیسی کیسی بلندشان مگارات ہیں جن میں کرہ زمین کی گولائی ہے کوئی
ہیں جرح داقع نہیں ہوتا۔ بیسب اس کی قدرت اور کاری گری ہے تو جو قادر
عکیم اور منعم دنیا والوں کے لئے جن میں نیک و بدکافر ومومن سب ہی
شریک ہیں الی چیزیں پیدا کرسکتا ہے تو کیا وہ آخرت میں اپنے نیک
بندوں کے لئے طرح طرح کی جنت کی نعمتیں نہیں پیدا کرسکتا اور برے
بندوں کے لئے طرح طرح کی جنت کی نعمتیں نہیں پیدا کرسکتا اور برے
بندوں کے لئے طرح طرح کی جنت کی نعمتیں نہیں پیدا کرسکتا اور برے
بندوں کے لئے طرح طرح کی جنت کی نعمتیں نہیں پیدا کرسکتا ؟ کیوں نہیں
بندوں کے لئے طرح طرح کی جنت کی نعمتیں نہیں پیدا کرسکتا ؟ کیوں نہیں
بندوں کے لئے طرح طرح کی جنت کی نعمتیں نہیں پیدا کرسکتا ؟ کیوں نہیں
مزدر پیدا کرسکتا ہے۔ اس کے لئے کوئی امر شکل نہیں۔

ان چارچیزوں کے ذکر کرنے کی وجہ

یہاں ان چارنمونوں کوخصوصیت کے ساتھ اس لئے بیان کیا گیا کہ عرب قرآن کے مخاطبین اول سے اور ایک عرب مسافر جب اونٹ پر سوار ہو کر جنگل بیابان 'ریکستان کا سفر طے کرتا تھا تو اس سنسان اور وحشت خیز عالم بیں اس کوآسان زبین اورا ہے اونٹ اور بہاڑوں کے سوا کچونظر ہی نہیں آتا تھا۔ اس لئے ان مخلوقات میں اللہ کی قدرت عظیمہ کود کھنے اور سجھنے کی دعوت دی گئی۔

پعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں ان چار چیزوں کو بیان کرنے
میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں چیزوں سے جنت کی راحت کی
شان اور جہنم کی نکلیف کانمونہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اونٹ کے منافع پرغور
کروتو بہشت کی شان نمایاں ہے اگر اس کی مشقت اور بارکٹی کودیکھوٹو
جہنم کانمونہ ہے۔ سرسٹر پہاڑ جنت کے مشابہ ہیں تو گرم آتش فشاں
پہاڑوں میں جہنم کی آگ کی چنگاریاں نظر آتی ہیں۔ آسان کی فضا
پیاڑوں میں جہنم کی آگ کی چنگاریاں نظر آتی ہیں۔ آسان کی فضا
ویا ندسوری کی روشی اور عمدہ خوشگوار موسم جنت کانمونہ ہے تو اندھیری
راتیں۔ گرم لو کے دن جہنم کانمونہ ہیں۔ زمین کی شاداب جگہیں اگر
جنت یا دولاتے ہیں تو خشک گرم بد بودار عمیق گڑھے دوز نے ہے کم نہیں۔
گویا یہ سب چیزیں اس امر کی شاہر ہیں کہ بہشت اور دوز نے برحق ہیں۔
گویا یہ سب چیزیں اس امر کی شاہر ہیں کہ بہشت اور دوز نے برحق ہیں۔
گویا یہ سب چیزیں اس امر کی شاہر ہیں کہ بہشت اور دوز نے برحق ہیں۔

## فَنُ لِرُسُونَهُ أَنْ مُن لِرُ السَّت عَلَيْهِمْ بِمُصَّيْطِرِ إِلَّا مَنْ تُولَى وَكُفر اللَّهِ فَيعُنِّ بُهُ

تو آب تصیحت کردیا سیجئے آب توبس صرف تصیحت کرنے والے ہیں۔آب اُن پرمسلطنہیں ہیں۔ ہاں مگر جوروگردانی کرے گااور کفر کرے گا۔ تو خدااسکو

## اللهُ الْعُنَابِ الْأَكْبُرُ ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابِهُ مُنَّ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابِهُ مُنَّ

یوی سزاد مے گا۔ ہمارے ہی یاس اُن کا آتا ہوگا چرہمارا ہی کا مان سے حساب لینا ہے۔

فَذُ يُزُ لِي سَمِحَاتَ رِينَ إِنْكَ أَمِنَ النِّنَ آبِ هُنَ يَنْ اللهِ اللهِ

### ہدایت اللہ کے اختیار میں

ان آیات ش آنخضرت سلی الله علیه و ملم کوخطاب ہوتا ہے کہ جب یہ منکرین باوجود قیام دلائل واضحہ غور نہیں کرتے اور آخرت پرایمان لاکر وبال کی فکر نہیں کرتے اور آخرت پرایمان لاکر وبال کی فکر نہیں کرتے ہو ایس کی فکر نہیں کرتے ہو ایس کی فکر نہیں کرتے ہو اور ہم جانے ہی نفیحت کرنے اور ہم جھانے اور ہملانے ہی کے لئے بھیج محے ہیں۔ اگر میہ آپ کی بات نہیں مانے اور نہیں ہمجھے تو آپ ان پرکوئی داروغہ بنا کر مسلط نہیں کئے محیے ہیں کہ زبروتی منواکر چھوڑیں۔ اور ان کے دلول کو بدل ڈالیس۔ اور زبروتی ان کوراہ راست پر چھوڑیں۔ اور ان کے دلول کو بدل ڈالیس۔ اور زبروتی ان کوراہ راست پر ان میں۔ ان کی نافر مائی اور سرکھی کی ذمہ داری آپ پرنہیں۔

حضورصلى الله عليه وسلم كوسلى

ان آیات میں آئخضرت سنی اللہ علیہ وسلم کی آئی بھی ہے کیونکہ آپ جو قانون ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہے وہ آپ پوری ہدروی ہری ول سوزی اور پوری قوت کے ساتھ لوگوں کو پہنچاتے لیکن جوضد وعناد میں ڈو بے ہوئے تھے اور نفس خواہشات کے ہندے بھے وہ آپ کی بات کا اثر نہ لیتے اور اپنے کفر وشرک پر برابر جے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت پر کمر بستہ رہے۔ اس برابر جے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت پر کمر بستہ رہے۔ اس سے آپ کو طبعاً رخ ہوتا تھا اور آپ اس رخ میں گھلا کرتے کہ اللہ کے یہ بندے کیوں اپنے آپ کو عذاب اللی کا مستحق بنار ہے ہیں اور کے یہ بندے کیوں اپنے آپ کو عذاب اللی کا مستحق بنار ہے ہیں اور کیوں ڈرائی اور بر بادی کے گڑھے میں گررہے ہیں۔ آپ کا یہ می وفکر

مجھی ہمی اتنا ہو ہے جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آپیس نازل ہوتیں جن میں یہ بتایا جاتا کہ آپ ان کے ثم میں اپنی جان نہ مسلاویں۔ آپ کا کام تجی بات کا پہنچا دینا تھا سوآپ کررہے ہیں۔ رہی یہ بات کہ یہ مانے ہیں یانہیں تو اس کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں جو بھی سرکشی اور نافر مانی کرے گا اور اللہ کی اطاعت و بندگی ہے روگر دانی کرے گا اور اللہ کی اطاعت و بندگی ہے آ خرت میں بڑی بخت سزادے گا اور وہ اللہ کی بخت ترین پکڑ اور سزاے تعالیٰ کی بہیں سکتا کیونکہ آخرا کی روز سب کواس کے حضور میں صاضر ہونا ہے اور کی جائے افعال وا عمال کا حساب و بنا ہے۔ غرض اے نبی آپ اپنا فرض ادا کے جائے اور ان کا مستقبل اللہ کے سپر دیجئے۔

کے جائے اور ان کا مستقبل اللہ کے سپر دیجئے۔

میں اور ان کا مستقبل اللہ کے سپر دیجئے۔

میا ہے اور ان کا مستقبل اللہ کے سپر دیجئے۔

میں اور ان کا مستقبل اللہ کے سپر دیجئے۔

بہاں ان آیات میں ایک طرف تو انکار کرنے والوں کے لئے تنہیہ ہے کہ اگرتم اللہ کے رسول کا کہنا نہ مالو کے تو اس کی ذمہ داری خودتم پر ہوگی۔ رسول کا کام اوران کی ذمہ داری صرف آئی ہے کہ وہ پیغام خداوندی پہنچا ویں اس کے بعد مانتا نہ مانتا بہ تمہارا کام ہے دوسری طرف رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لئے تسلی ہے کہ آپ ان کی مرائی پر اتنا نہ کڑھیں کہ جن پر بننے گئے۔ آپ کی یات سے منہ موڑنے کے تیجہ میں اللہ تعالی آئیں سخت سزادیں گے۔

ان آیات میں مونین اور تنبعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لئے بھی ایک سبق وہدایت ہےاور وہ بیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ

وسلم کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ مشرین کے انکار کے باوجود آپ
دوس وہلنے کا کام کرتے رہے اور تو گول کے انکار سے نہ مایوں ہول
اور نہ غمز دہ ۔ توجولوگ امت میں دعوت وہلنے کا کام کریں آئیس لوگول
کی بے حسی یا اعراض کی وجہ سے کام چھوڑ کر پیٹھنے کا حق نہیں پہنچا۔ دہ یہ
منہیں کہہ کے کہ کوئی مانتا تو ہے نہیں اس لئے دعوت وہلنے کیے کریں؟
مورہ کے خاتمہ پر چراس حقیقت کوسا منے رکھ دیا گیا ہے کہ انسانو
م سب کا آخری ٹھکا نہ اللہ رہ العالمین ہی کے پاس ہے ۔ اور
آخرکارتمام انسانوں کو اس دنیا سے لوث کر پھر اس کے حضور جانا
دی ہوئی زندگی نہتوں اور صلاحیتوں کو اللہ کی رضا کے لئے خرچ کیا یا
ان کو اس منع حقیق کے احکام کی مخالفت میں خرچ کیا ۔ یہی اس سورہ کا
خلاصہ اور اہم پیغام ہے کہ آخرت ضرور ہوگی اور ہر انسان کو دہاں وہی
خلاصہ اور اہم پیغام ہے کہ آخرت ضرور ہوگی اور ہر انسان کو دہاں وہی
نیسے کا دن ہوگا جب کہ ہر انسان کو اصل کامیا ہی یا تاکامی سے دو چار
مونا پڑے گا الجمد للہ اب سورہ غاشیہ کا بیان پورا ہوگیا۔ آخرت ہی اصل
مونا پڑے گا الجمد للہ اب سورہ غاشیہ کا بیان پورا ہوگیا۔

#### خلاصه

قیامت کے ناموں میں سے ایک ہام عاشیہ بھی ہے بینی چھپالین والی قیامت کو ' عاشیہ' اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ہولنا کیاں ساری مخلوق کو ڈھانپ لیس گئ ہے سورت بتاتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ چبرے ذلیل ہوں سے انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی جس کی وجہ سے تھکے تھکے محسوس ہوں سے علاء کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑی عبادت وریاضت کی ہوگی لیکن چونکہ ان

کے عقا کہ سے نہیں تھے اس لیے یہ عیادت ان کے کسی کا منہیں آئے
گئی یہ چبر ہے دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنیں گے اور بعض چبر ہے تر و
تازہ اور پُر رونق ہول گئے یہ وہ چبر ہے ہوں گے جنہوں نے ونیا میں
صحیح سرخ پر محنت کی ہوگی اور ان کے عقا کد میں بھی باطل کی آ میزش
نبیں ہوگی ان کامسکن بلند و بالاجنتیں ہوں گی ۔

دوسرااہم مضمون جواس سورت میں بیان ہوا ہے دورب العالمین کی دھدانیت کے دلائل بین ان میں سے اورث ہے جے صحرائی جہاز کی دھدانیت کے دلائل بین ان میں سے اورث ہے جے صحرائی جہاز کی کہا جاتا ہے طویل تک ہو جہاں جاتا ہے اس کے عبر کا بیاحال ہے کہ دس دی مین کر کر جہاں چاہی بر داشت کر لیتا ہے اس کی غذا بہت سادہ ہوتی ہے اس کی غذا بہت سادہ ہوتی ہے ایس کے ایس جھاڑ ہوں سے پیٹ بھر لیتا ہے جہاہیں کوئی بھی چو پایہ کھاٹا کو ارائیس کرتا ان دلائل میں بلند و بالا آسان بھی ہے جوکسی ستون کے بغیر کھڑا ہے نہیں کرتا ان دلائل میں بلند و بالا آسان بھی ہے جوکسی ستون کے بغیر کھڑا ہے نہیں اس بیاڑ ہیں جوز مین کو دلزلوں کی ذر میں آسان بہاڑ ہیں جوز مین کو دلزلوں کی ذر میں آسان اور کیسی باڑی بیں میر میں تو حید کوان دلائل می طرف متوجہ میں آسان کرنے کے بعد اللہ نے ایسے نہی سکی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا ہے کہ آ ہے کہا در حساب ہم پر چھوڑ و سیحے۔ معاملہ اور حساب ہم پر چھوڑ و سیحے۔ معاملہ اور حساب ہم پر چھوڑ و سیحے۔

### سورة الغاشية كےخواص

اگر کھانے کی کسی چیز ہے کسی تکلیف کا اندیشہ ہوتواس چیز پر پہلے سورہ الغافیة پڑھ لیس پھر کھائیں تو اس چیز کے کھانے سے کوئی تکلیف نہوگی۔

### وعا شيحتے

حق تعالی اس سورہ کے پیغام کوہمیں بھی ول میں بٹھالینے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی کو سنوار نے کی توفیق وہمت عطافر مائیں۔

القد تعالی جمیں اس ونیا بیں اپنی رضا کے کا موں میں لگائے رکھیں تا کہ آخرت میں کا میابی نصیب ہو۔ اور ہم کو ہرطرح کی تافر مانی اور مخالفت احکام الہیدے بچالیں تا کہ آخرت میں ناکامی سے واسط ندیڑے۔ وَالْجُورُدُعُونَا آبِ الْحَمَدُ بِلْنِيرَتِ الْعَلْمَةِ بِنْ

## سَوُّالْفَخِرِمِكِيَّةً بِسُرِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِبِيمِ وَهِيَ لَيْنَ الرَّحِبِيمِ وَهِيَ لَيْنَ الرَّحِبِ

شروع کرتا ہوں القدے نام ہے جو بے حدمبر یا ان تہا ت رحم والا ہے۔

## وَالْفَجُوا وَلِيَالِ عَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتُولُ وَالْيَلِ إِذَا يَسْرِ ﴿ هَلُ فِي ذَلِكَ قَدَرٌ لِذِي جَبِّرِهُ

تم ہے فجر کی۔اور دس راتوں کی۔اور جفت اور طاق کی ۔اور رات کی جب وہ چلنے گئے۔کیوں اس میں عقلمند کے واسطے کافی قسم بھی ہے؟

وَالْعَبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ذلك اس فكر فتم لينى جيد برعقل مندك زويك

میں اللہ کے بندے دور دراز مقامات سے خاصاً لوجہ اللہ ایک مقدی مقام پر جمع ہوکر عیادت و دعا میں مشخول ہوتے ہیں۔ ایام جج میں اس طرح لوگوں کا جمع ہونا حشر کے دن کے اجتماع کو یاد دلاتا ہے کہ امیر غریب جھوٹے ہوئے دیں سالت احرام میں۔ مرد ننگے سراجسم پرصرف فریب جھوٹے ہوئے سے اور ایک تنہ بند با ندھے در بار خدادندی میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو کو یا ان ایام جج کی داتوں میں جمع حشر کانمونہ ہے۔ ہوتے ہیں۔ تو کو یا ان ایام جج کی داتوں میں جمع حشر کانمونہ ہے۔

جفت اورطاق كي قتم

تیسری اور چوشی سم و الشّفیو و الوکتر فرمائی گئی یعنی سم ہے جفت کی اور طاق کی شفع جفت کو کہتے ہیں اور ور طاق کو کہتے ہیں۔

ھفع اور ور کی تفسیر میں مفسرین کے متعددا توال ہیں۔ ایک تول سیے ہے کہ شفع لینی جفت سے مراو ہے مخلوق جیسا کہ سور و نبا ۳۰ ویں پارہ میں ارشاد ہے۔ و کَخَلَفْنَکُو اَزُولِی اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے ہیدا کیا اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے ہیدا کیا اور ور سے مراو خالق یکنا یا جیسا دوسری جگدارشاد ہے ۔ و کُخلَفْنکُو کُولِی اور ہم نے تم کو جوڑے وگرٹ کی شکی نوگی شکی نوگی کا مقابل اور ضد موجود و کوٹ کی شکل شکی نوگی کو کہانی لین ہم مخلوق کا مقابل اور ضد موجود ہے۔ کفر والیمان ۔ ہمایت و گمراہی نیک بختی اور بدیختی رات اور ون آسیان اور زمین براور بحر سورج اور چائد جن وائس نراور مادہ لیکن ور آسیان اور زمین براور بحر سورج اور چائد جن وائس نراور مادہ لیکن ور آسیان اور قدرت ضعف اکیلا اللہ ہے۔ ایک تول یہ ہے کہ مخلوق کے احوال کا باہمی تضاد شعف اور تو جہالت بینائی اور نا بینائی شنوائی اور تہراین۔

بولنااور خاموتی عنااور فقر کو یا اس اختلاف و نقایل سے اشار و فرما

قيام قيامت بريانج فشميس

یبان سورتوں کی ابتداء میں اللہ تعالی نے پانچ چیزوں کی تشم کھائی ہے اور ان پانچ چیزوں کی تشم کھائی ہے بطور دلائل وشواہر بیان کیا ہے۔ اور ان پانچوں قسموں کے بعد جواب قشم یہ ہے کہ قیامت ضرور آئے دائی ہے اور اس کے منکروں کو قیامت کے دن ضرور مرزا ہوگی۔

فجركي فسم

چنانچ بہافتم ہے۔ وُانھیز قتم ہے فجر کے وقت کی فجر کے معنی سے

ہوتا ہے۔ انسان وحیوان سب پر نیندکا عالم طاری ہوتا ہے نہ کہیں شور و

ہوتا ہے۔ انسان وحیوان سب پر نیندکا عالم طاری ہوتا ہے کو یا موت نے سب کو

غوغا ہے نہ آفتاب کی روشنی ۔ایسامعلوم ہوتا ہے کو یا موت نے سب کو

آ دبایا ہے مگر ادھ صبح نمودار ہوئی ادھر سب کے سب خواب سے بیدار

ہوئے ۔ جرند پرندفکر معاش میں چلنا پھرتا اڈنا شروع کرتے ہیں۔

مسافر سفر کی تیاری میں گئتے ہیں ۔کاروباری لوگ اپنے کاروبارے لئے

مسافر سفر کی تیاری میں گئتے ہیں ۔کاروباری لوگ اپنے کاروبارے لئے

جاتے ہیں اس طرح ہرایک صبح ہوتے ہی کسی نہ کسی کام میں مشغول ہو

جاتا ہے۔ الغرض صبح ہوتے ہی ایک شور قیا مت ہر یا ہوجاتا ہے اور ایسا

معلوم ہوتا ہے کہ گویا سب مرنے کے بعدد و یارہ زندہ کئے گئے ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ گویا سب مرنے کے بعد دویا رہ زندہ کئے گئے ہیں۔

وس را توں کی قسم اس کے بعد دوسری قسم وکی آئی گئی نیخی تسم ہوں راتوں کی۔جمہور مفسرین کے نزدیک ان دس راتوں سے ماہ ڈی الحجہ ک مہر راتیں مراد ہیں جن کو عالم بالاے کیک خاص خصوصیت ہان رات کی سم

پانچویں متم و الیّنل اِذَا یَسْو فرمانی کی بعی متم ہے رات کی جب
وہ چلنے کئے یعنی گزرنے کئے۔اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس
طرح رات کا اندھیرا گزرجانے کے بعد دن کا اجالانکل آتا ہے ای
طرح روئے زمین کے خاتمہ کے بعد آخرت کا عالم شروع ہوگا اور
اس حیات کے خاتمہ کے بعد ایک دوسری حیات شروع ہوگا۔

عقلمند کیلئے میشوت کافی ہے نانچ قسموں کے ذریعہ اس وعوے کی د

الغرض ان پانچ قسمول کے ذریعہ اس دعوے کی دلیل پیش کی گئی ہے کہ اس کا تئات کا پیدا کرنے والا جس کے تھم سے ہردن فجر نمودار ہوتی ہے اور جس کے انتظام کے تحت پھی مخصوص دس راتیں آتی ہیں اور جس نے چند دنوں کو جفت اور طاق بیدا کیا اور جس کے تھم سے رات آتی جاتی ہے وہ اس بات کی بھی قدرت رکھتا ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے اور اس سے اس کی پوری زندگی کا حساب لے اور اس کی جزا و سراعطا کرے۔ ان چیز دل کی تشم کھانے کے بعد سوالیہ جملہ فر مایا۔ ھی فی ذیا گئی ڈیا گئی تھی گیا اس میں ابل عقل کے لئے کہ اور اس میں ابل عقل کے لئے کہ فیا مت ضرور کا فی ہے۔ بلکہ قسم کے بغیر ہی صاحب فیم وفر است کے لئے سے متم ضرور کا فی ہے۔ بلکہ قسم کے بغیر ہی صاحب فیم وفر است کے لئے سے متم ضرور کا فی ہے۔ بلکہ قسم کے بغیر ہی صاحب عقل ان پارٹج چیز ول ابل عقل کی جزاوس کی جزاوس کی جزاوس کی جزاوس کی جزاوس اضرور ملنے والی ہے اور ابل کی جزاوس اضرور ملنے والی ہے۔

د یا که آ دی کوعیش و آرام یا مصیبت اور تنگی یا فراخی کی جوحالت پیش آئے مطمئن شہوجائے اور بول شہی کداب اس کے خلاف دوسری حالت پیش ندآ ے گی۔اے یا در کھنا جا ہے کہت تعالی خالق اضداد ہے جس طرح وہ آفاق میں ایک ضد کے مقابل دوسری ضد کولاتا ہے ایہا بی انسانوں کے احوال وکوا کف کوہمی این حکمت ومصلحت کے موافق تبدیل کردیتا ہے۔اس میں ونیااوراہل ونیا کے حادث و فائی ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دنیا میں آ کر ایک روزیہاں ہے جانا بھی ہے اور صفات خدادندی کا انفرادوتر ہے جیسے حیات ہے بغیر موت کے عزت ب بغیر ذات کے قدرت ب بغیر عاجزی کے۔ ایک تول یہ ہے کنفس عدد جفت وطاق کی قتم کھائی گئی ہے کہ جس ک حساب اور کنتی کے لئے لوگوں کو ضرورت لا زمی ہے۔ دنیا کی عمریا خود انسان اورحیوان کی عمرضرور کسی نیمسی عدد پرمنتهی ہوتی ہے اور وہ عدد طاق ہوگا یا جفت۔ ایک روایت میں ہے کہ تما زمراد ہے کوئی تماز جفت ہے کوئی طاق ۔ ایک روایت میں ہے کدونیا کے دن ورات شفع ہیں اور قیامت کا دن وتر ہے جس کے بعدرات نہ ہوگی۔ ایک قول سے بھی ہے کہ جنت کے آٹھ درجات شفع ہیں اور دوزخ کے سات طبقات وتر میں کو یا جنت اور دوزخ کی قتم کھائی گئی ہے۔ ایک تول سے ہے کہ فقع لیعنی جفت ہے مراوزی الحجہ کی دسویں تاریخ ہے لیعنی یوم نجر۔ اور طاق ہے مرادای ماہ کی نویں تاریخ لیعنی یوم عرفداور میددونوں تج کے موقعہ پر حشر ونشر کے ون کانمونہ پیش کرتے ہیں۔

### وعا ليجيئة

الله تبارک و تعالیٰ کا بے انتہاشکروا حسان ہے کہ جس نے اپنے فضل ہے ہم کواسلام وابیان سے نوازا۔اور کفروشرک ہے بچایا۔ الله تعالیٰ ہم کو قیامت و آخرت پر ایمان کے ساتھ یفنین کامل بھی نصیب فر ما کیں کہ دنیا کا ہر لمحہ ہمارا آخرت کے فکر و تیاری میں گزرے اور و ہاں کی سرخروئی اور کامیا بی ہمیں نصیب ہو۔ آمین

ﷺ آ پ نے اپنی تھمت سے دنیا میں جن بعض دنوں اور را تول کوشرف دعزت بخشا ہے ہمیں ان ایام کی قدرشنای اور ان کے حقوق کی بجا آ وری کی توفیق نصیب فرما ہے۔

الله كل صاب كونت محص عصاب نه ليما بلاحساب من بندول كوآب جنت من بيجيس مع مجع بهى معاف فرماكران كے ساتھ كروينا۔ والحور دعونا أن الحكول بلاورت العليدين

# المُرْتَرِكِيْفَ فَعُلَ رَبُّكَ بِعَادِتْ إِرْمَرِذَاتِ الْعِمَادِثْ الَّذِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِنْ

کیا آپ کومعلوم بیس کرآپ کے پردود کارنے قوم عاد معنی آوم ازم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جن کے لاوقامت ستون جیسے تھے جن کی برابر شہروں میں کوئی تحف پیدائیں کیا گیا

وَتُمُودُ الَّذِينَ جَابُوا الصَّغْرُ بِالْوَادِنَّ وَفِرْعُونَ ذِي الْأَوْتَادِيُّ الَّذِينَ طَعُوا فِي الْبِلَادِيَّ

ادر قوم خمود کے ساتھ جو وَادِی الْحُرِیٰ میں پھروں کو تراشا کرتے تھے۔ادر میخوں والے فرعون کے ساتھ ۔جنہوں نے شہروں میں سرا ٹھا رکھا تھا۔

فَأَكْثُرُ وَا فِيهَا الْفَسَادَ فَيُفْصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سُوطَ عَنَ الْبِ أَيْلِ رَبُّكَ لَبِ الْمِرْصَادِيُّ

اور ان میں بہت فساد عجا رکھا تھا۔ سو آپ کے رب نے اُن پر عذاب کا کوڑا برسایا بے شک آپ کا رب گھات میں ہے۔

الكُوْتُو كَا تَم نُهُ مِن وَكُمُّا لَكُوْ كَيْما لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

بِ لَوْرِدِ وادى مِن وَ اور فِذَعُوْنَ فَرَعُون فِي الْأَوْتَأَدِ سِحُول والله الْكَوْنِينَ ووجنبول فِي طَغَوُ الرَكْي فِي الْلَادِ شرول مِن فَاكْتَرُ وَابِهِ كِيا فِيهَا أَلَ مِن

الْفَادُ قَمَاه فَصَبَ لِهِى وَاللَّا عَلِيْمِ أَن لِي رَبُّكَ تمهادارب سُوط كورًا عُذَاب عدّاب إِنَّ مِينك رَبُّكَ تمهادارب لَبِالْمِوْصَادِ كَات مِن

قوم عاد كاواقعه

گذشته درس میں بید ذکر ہوا تھا کہ اصل اور پوری جزا وسزاکے لئے
قیامت کا دن مقرر ہے۔ ان آیات میں بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی
جماعت یا قوم سرکشی اور تکذیب حق میں صدی تجاوز کر جاتی ہے تو اس کو
دنیا میں بھی سزادی جاتی ہے یہاں ان آیات میں تین قوموں کے مشہور
واقعات یا دولائے سمئے ہیں جن برد نیا ہی میں عذا ب اللی نازل ہوا۔

پہلا واقعة قوم عاد كا ہے جس كوقوم ارم بھى كہتے ہيں۔ يہ ستونوں كى طرح بہت بلند قامت تھے۔ زور وقوت ميں ان كے برابر دنيا ميں كوئى قوم بھى بيدائيس كى ئى۔ دراصل عاود وفرقوں كا نام ہے ايك كوعاد اولى كہتے ہيں۔ يہنوح عليه السلام كى اولا دہيں ہے تھے۔ انہى عاداولى كا نام عادارم بھى ہے كيونكه ان كے جداعلى كا نام ارم تھا۔ اور دوسر كوعاد اخرى عادارم بھى ہے كيونكه ان كے جداعلى كا نام ارم تھا۔ اور دوسر كوعاد اخرى كا نام صرف عادارم كا ذكر ہے ان كی طرف اللہ تعالى كے بينمبر مود عليه السلام مسرف عادارم كا ذكر ہے ان كی طرف اللہ تعالى كے بينمبر مود عليه السلام بيسے محت تھے۔ يہ قوم اپنے وقت كى ترقى يافتہ قوم تھى اور اپنے مادى وسائل كے كا ظے۔ يہ قوم اپنے وقت كى ترقى يافتہ قوم تھى اور اپنے مادى وسائل كے كا ظے۔ يہ قوم اپنے وقت كى ترقى يافتہ قوم تھى اور اپنے مادى

دوسری قوم نہ قلی۔ دولت وٹروت کے گھمنڈ میں آ کرانہوں نے بدکاری
اورعیاشی شروع کر دی اور ملک میں ظلم وستم بریا کر دیا۔ پیٹیبر وفت نے
ان کو بہت کچھ مجھا یا اور آئبیں راہ راست پرلانے کی کوشش کی مگر دہ اپنے
افعال شنیعہ سے بازنہ آ ئے اور دن بدن معاصی کی طرف بڑھتے چلے
مکٹے۔ آ خرعڈ اب الہی کا کوڑ اان پراییا برسا کہ وہ ہلاک وہر باد ہو گئے۔
سلطنت بھی جاتی رہی۔ دولت وٹروت بھی چھن گئی اور بد بختی نے قدم
سلطنت بھی جاتی رہی۔ دولت وٹروت بھی چھن گئی اور بد بختی نے قدم

دوسراوا قعه

دوسرا واقعہ تو م شمود کا ہے جواس کے بعد گذرا ہے۔ یہ تو م دادی
القریٰ میں آباد تھی اوران کی بستیاں شال عرب میں مقام تجر ہے لے
کردادی القریٰ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ پہاڑ تر اش تر اش کران
کے اندر نہا بیت خوبصورت اور مشخکم مکانات بنایا کرتے تھے۔ نہایت
عیش اور مزے کی زندگی بسر کرتے تھے۔ بدکاری اور بت پرتی اس
قوم میں بھی پھیلی محصرت صارفی علیہ السلام اللہ کے تیجبر بن کراس
قوم کی طرف بھیج گئے گرانہوں نے ایپ بیٹیسرگی بات نہ مائی۔ آخر

یکبارگی سب ہلاک کر دیئے گئے ان کے کھنڈرات اور آبادی کے آ آ ٹاراب تک بھی علاقہ ندکورہ کے اندر ملتے ہیں۔

#### فرعون كاواقعه

تیسرا واقعه مصر کے مشہور بادشاہ فرعون کا ہے جس کی اصلاح و ہدایت کے لئے حضرت موی اور حضرت ہارون علیما انسلام بھیج مھے تصے اس ظالم و جاہر بادشاہ فرعون کو یہاں ذی الاو تباد لیعنی میخوں والافر مایا ہے۔مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کومیخوں والا اس وجہ سے کہا گیا ہے کہاس فرعون کا قاعدہ تھا کہ جسے سزا دیم منظور ہوتی تو اس کے جاروں ہاتھ یاؤں میخوں ہے باندھ کرمزادیتا تو چونکہ فرعون نے الله کے بھیج ہوئے سینمبروں کی مخالفت کی اور اپنی سرکشی و کمرا ہی پر جما ر ہا بالآ خراس مراللہ کا عذاب ٹوٹا اور وہ فرعون مع اسپنے لاؤلشکر کے سمندر میں غرق کر کے ہلاک کر دیا عمیا۔ تو ان متیوں واقعات کو بالاجمال بیان فرمانے کے بعدان سب کے مشتر کہ اعمال اور افعال بد كا اجمالي ذكر فرمايا كياكه جن كي وجه بيان برقتم اللي ثو ثافر ماياكه ان قوموں نے ملک میں سرکشی پھیلا رکھی تھی نے ت و تکبر عیاشی و بے حیائی سرکشی و نافر مانی کی کوئی حد ندر ای تھی ۔عدل وانصاف صدافت و یارسائی رحم ولی اورخوش اخلاقی ان کے باس سدرہی۔اعتقادات بالكل عمرا بإنه بوضح مختصريه كه حكومت وسلطنت مين ايك فسادعظيم بریا کر رکھا تھا۔ان افعال بدکی وجہ سے خدائے تعالی نے ان بر عذاب تازل كيااوران كوبلاك كر ذالا \_اس لئے سب كوخدائے تعالى ك كور سے درنا جاہد اوراس سم كى حركات تبيعد سے باز رہنا جاہے کیونکہ وہ اسیے بندول کے حالات وحرکات دسکنات کو ہروقت و کھتار ہتا ہے کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں کہیں غضب الی کی آگ منتعل ہوئی تو پھر بیاؤ کی صورت مشکل ہے۔

ورس عبرت

یہاں کفار ومنکرین کوسبق مید دیا میاہے کہ اگر پھی بھی عقل ہے تو ان واقعات ہے سبق لیما چاہئے اوراللہ کے مقابلہ میں سرکشی کی روش چھوڑ دینا چاہئے اور رہیں بھی لیما چاہئے کہ اس آ قا اور مالک کی نظروں

ے نیج کر کہیں حیرپ نہیں سکتے اور ان کی تمام حرکتیں اس کی نظر میں میں ۔ وفت آ نے برلاز آن کی پکڑ کرے گا۔

چریبال ان آیات میں جن نافر مان اور یاغی تاریخی توموں کا ذکر اجمالاً فرمایا گیا تو ان کے واقعات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ توموں کی غلط روش کا براانجام دیریا سویر بہرحال سامنے آ کررہتا ہے تو سوچنے کی بات ہے ہے کہ افراد کے غلط کاموں کا انجام ان کے سامنے لازما کیوں نہ آئے؟عقل کا تقاضا ہے کہ ایسا ضرور ہوتا جاہے اور بھلوں کو بھلائی کا بدلہ اور بروں کو برائی کا بدلہ ضرور ملنا عائے۔اب آج جولوگ اللہ کا اٹکارکردے میں۔ایے حال یا قال ہے اس کے احکام ہے بغاوت برت رہے ہیں۔اس کے رسول صلی الله عليه وسلم كى نافر مانيول مين مست بين \_الله كى بخشى ہو كى نعمتوں ير لیتے کے باوجوداس کے باغی بے ہوئے ہیں۔اللہ بی کی دی ہوئی توت کے نشہ میں آ ہے ہے باہر ہور ہے ہیں اور ظلم وستم اور جورو جھا پر كمر بستة رہتے ہيں تو انہيں بيہ جان لينا جائے اور دنيا ميں معذب تومول کے واقعات ہے سبق لینا جا ہے کہ وہ انتهم الحا نمین ۔خداوند قدوس قو والجلال والاكرام كى تظرول سے پوشيده نبيس بيں۔الله تعالى کی نیبی آ نکھان کو دیکھتی ہے گووہ اس کونہیں دیکھتے۔ نوگوں کی تمام حرکتیں اس آ قاد مالک کی نظر میں ہیں اور وقت آ نے بروہ لاز آان کی بكر فرمائے گا۔ كفرومعصيت سركشي و نا فرماني كي مزا آخرت ميں تو ملنا طے شدہ ہی ہے لیکن د نیامیں بھی ایسے لو کوں پرعذاب بھیج دیا جا تا ہے اگرایک انسان اشرف المخلوقات ہوکر پچھ بھی عقل رکھتا ہے تو اسے خدا کے باغیوں کے انجام ہے سبق لیٹا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں سرکشی کی روش کوچیموڑ وینا جا ہے۔اللہ تعالیٰ جمیں وہ مجھاور فہم عطا فر ما ئیں اوراین گرونت اور پکڑ کا وہ خوف عطافر ما ئیں کہ جوہم ہر چھوٹی بری نافر مانی سے باز آجا کیں اور اینے آتا و مالک کے مطبع وفر ماں بردار بندے بن کرزندگی گزاریں۔

وَالْخِرُدُعُونَا أَنِ الْعَمْلُ لِلْوِرِيِّ الْعَلْمِينَ

## فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَامَا ابْتَلْمُ رَبُّه فَأَكْرُمَه وَنَعَّمُه ذَ فَيَقُولُ رَبِّنَ ٱكْرُمِن وَامَّآلِذَا

سو آدمی کو جب اس کا پروردگار آزماتا ہے لیعنی اُس کو اگرام انعام دیتا ہے۔تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بردهادی۔

## مَا ابْتَلْهُ فَقُدُرُ عَلَيْكُورِنْ قَادَةً فَيَقُولُ رَبِّنَ آهَانِي ﴿ كَالَابُلُ لَا تَكْرِمُونَ الْيَتِيْمَ

ادر جب اس کوآز ما تا ہے بعنی اُس کی روزی اُس پر تنگ کردیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے دب نے میری قدر گھٹادی۔ ہرگز اییانہیں بلکتم لوگ بیتم کی قدر نہیں کرتے ہو۔

## وَلَا تَكُنُّ وَنَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ \* وَتَأْكُلُونَ الثُّرَاتَ آكُلًا لَيًّا مِّ وَتَعِبُونَ الْمُالَ حُبًّا جَمًّا \*

اور دوسروں کو بھی مسکین کو کھا تا دینے کی ترغیب ہیں دیتے۔اور میراث کا مال سارا سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔اور مال سے بہت ہی محبت رکھتے ہو۔

انسان کی غلط ہمی

اپنے ہی مال دوات سے بردھتی جاتی ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے مال سمینتا ہے۔ مردوں کی میراث بھی چاہئے اس کا حق ہو یا نہ ہواور زندوں کی دوات بھی چاہئے اس کا حق ہو یا نہ ہواور زندوں کی دوات بھی چاہئے جائز طریقے سے ہاتھ آئے یا ناجائز طریقے سے۔ ایسے انسان کے سامنے اصل سوال دنیا کے زیادہ سے زیادہ وسائل اور ذرائع پر قبضہ کر لینے کا ہے۔ اس کی نظروں سے مید حقیقت اوجھل ہوگئی ذرائع پر قبضہ کر لینے کا ہے۔ اس کی نظروں سے مید حقیقت اوجھل ہوگئی ہے کہ اس دنیا ہیں انسان جس حالت میں اس کا متحال ہورہا ہے بہاں اسے بہت سامال دے کر بھی آ زمایا جاتا ہے اور مشکلات میں ڈال کر بھی اس کی جائے ہوتی ہے۔ مشکلات میں ڈال کر بھی اس کی جائے ہوتی ہے۔

د نیا اور د نیا وی سما زوسما مان کی حقیقت ایسے بی عافل انسان کے ہارہ بیں ان آیات بیں بتلایا جاتا ہے کہ جب خدائے تعالیٰ اس انسان کو مال دولت جاہ و جلال آرام و راحت عنایت فرما تا ہے تا کہ معلوم کرے کہ وہ ان نعمتوں کی شکر گزاری بھی کرتا ہے یا نہیں تو اس وقت وہ بطور نخر کہنے لگتا ہے کہ بیں خدا کا مقبول ہوں وہ بچھ سے خوش ہے تب بی تو میری اس قدر عزت افزائی کی ہے۔ وہ مجھ سے خوش نہ ہوتا تو مجھے کیوں آئی نعمتوں سے گذشتہ آیات میں تاریخ کے واقعات میں سے قوم عاذ قوم خروداور فرعون کے واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ گویا اس میں تعبیقی کفار مکہ اورعام انسانوں کے لئے کہ جولوگ آئی بھی سرکشی کررہے ہیں۔ اور انہیں یہ جان لیما چاہے کہ دہ بھی اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہیں۔ اور انہیں جومہلت مل رہی ہے اس سے وہ بینہ جھیں کہ انہیں بالکل چھوٹ وے دی گئی ہے۔ یاان پر کوئی گران نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں ایسے ہی فاصل انسانوں کی ایک غلط نبی کوان آیات میں ظاہر فرما کراس کی تروید فرمائی جاتی ہے تحق بیا ہر زمانہ میں کم فہم اور تا ہمجھ مالدارلوگوں کو یہ خیال دہا ہوگئی ہو جوات اورافتہ اوراف کی باس جودولت اکھا ہوگئی ہو جوات اورافتہ اورافتہ ہوگئی ہے اوران کے باس جودولت اکھا ہوگئی ہوگئی ہو جواتا ہے کہ خدا جھے سے داخش ہیں اور کوئی کو یہ بھی خیال ہو جواتا ہے کہ خدا جھے سے راضنی ہے آگر خدا راضی نہ ہوتا تو یہ ساری نہیں ہوتا تقارت کی نظر سے دیکھنے گئا ہے اوراس کی دلچے بیان مال دولت نہیں ہوتا حقارت کی نظر سے دیکھنے گئا ہے اوراس کی دلچے بیان مال دولت نہیں ہوتا حقارت کی نظر سے دیکھنے گئا ہے اوراس کی دلچے بیان مال دولت نہیں ہوتا حقارت کی نظر سے دیکھنے گئا ہے اوراس کی دلچے بیان خریوں نتیجہ مون اور مسکینوں سے کوئی دلچے ہی نہیں ہوتی اوراس کی دلچے بیان

نوازتائین اس کے برطاف اگر اسے اس کا رب تک حالی میں بتلا کرتا ہے اور مصائب و تکلیف میں بتلا کر دیتا ہے تا کہ اس کے صبر و استقلال اور رضائے بقضائے الی کا معائنہ کرے تو شکایت کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے جمعے ذلیل کر دیا اور و نیوی نعمتوں کو کم کر دیا گویا ہے کم فہم دنیا کو مقصود بالذات بجستا ہے اور اللہ تعالی کی رضامندی اس کا اگرام واعز از حصول دولت وراحت دنیا برخمحر جانتا ہے اور و نیوی فقر و فاقہ اور مال کی کی کو اس کی ناراضگی برخمول کرتا ہے تو اس انسان کا بی خیال بالکل باطل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا عیش و آرام جاہ و جلال اور اس طرح افلاس و فقر بیاری اور تکلیف اس کی آرنائش ہے تا کہ معلوم ہو جائے کہ بندہ فراخ دی کی حالت میں مالت میں کرتا ہے لہذا حصول و نیا یا عدم حصول و نیا پر اس کی کی کوں کر صبر کرتا ہے لہذا حصول و نیا یا عدم حصول و نیا پر اس کی رضامندی اور ناراضگی کو محول کرنا جہالت اور کم نہی ہے۔

اس لئے آ گے فرمایا گیا سحلا ہرگزایا نہیں یعنی ان انوکوں کاخیال غلط ہے کیونکہ نہ تو دنیا مقصود بالذات ہے اور نہ ہی اس کا ہونا نہ ہونا مقبولیت ومحرومیت کی ولیل ہے اور نہ ہی کوئی فخص اکرام واعز از کے استحقاق کا دعوی کرسکتا ہے۔

مال مفت دل بےرحم

پھرآ گے ایسے انسانوں کو بھینے خطاب فرمایا کہتم ہیں تو ندکورہ بالا باطل خیالات کے علاوہ اور بھی ندموم خصالتیں موجود ہیں جوموجب عذاب ہیں۔ تم یتیم یعنی بن باپ کے نابائغ بچد کی خاطر وعزت ہیں مرتے بلکہ الثان کی اہائت کرتے ہو۔ ان پرظلم وستم ڈھاتے ہو۔ ان کا مال بورنے کھاتے ہو۔ ان کی مال بورنے کھاتے ہو۔ ان کی اظہار کرتے ہواور شدوسروں ہی کواس پرآ مادہ الداد پر ندتو خود آ مادگی کا اظہار کرتے ہواور شدوسروں ہی کواس پرآ مادہ کرتے ہو۔ مردوں کا مال جو تمہیں بلا مشقت میراث میں ملتاہے وہ خوب دل کھول کر کھاتے اور اڑاتے ہو۔ مال مفت دل برحم اورای پر بس نہیں بلکہ تم مال کے اس قدر حریص ہوکہ ودسروں کا حق بھی کھا جاتے ہو۔ مال مفت دل برحم اورای پر بس نہیں بلکہ تم مال کے اس قدر حریص ہوکہ ودسروں کا حق بھی کھا جاتے ہو۔ مال مفت دل بے دم اور ای پر بس نہیں بلکہ تم مال کے اس قدر حریص ہوکہ ودسروں کا حق بھی کھا جاتے ہو۔ مال می عجت سے بھرے ہیں۔ حد درجہ کے لالے کی اور

حریص ہو۔ حلال وحرام کی بھی پر دائیس کرتے۔ بس مال ہاتھ آنا چاہئے خواہ کیسے بی نا جائز طریق پر کیوں نہ ہو۔ تو یہی وہ اعمال وافعال ہیں کہ جن کی وجہ سے پہلی قوموں پر عذاب نازل ہوااس لئے مخاطبین قرآن کو عبیہ کی جاتی ہے کہ تم درس عبرت حاصل کرواور ایسی حرکات سے باز آؤ۔ اوراگر تم نے آئیمیس نہ کھولیس تو بھرتم کو بھی سزا ملے گی۔ میٹنیم کی گفالت کی فضیل ت

ایام جاہلیت میں عرب میں ریھی ایک عیب تھا کہ نتیموں پرمہر یائی نہ کرتے تھے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث سیحے میں میتیم کی خبر کیری اوراس کی کفالت کے بڑے فضائل ارشاد فبر مائے ہیں۔

ایک حدیث میں ارشاد فر مایا کے مسلمانوں کا وہ گھر سب سے اچھا ہو۔اورمسلمانوں کا وہ گھر بدترین ہے جس میں پیتیم سے اچھا سلوک نہ کیا جاتا ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کی انگلی اور بچے کی انگلی کو ملا کراشارہ کرتے ہوئے فر مایا میں اور پیتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں مے۔

دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ تمام گنا ہوں کی جڑ یہی محبت دنیا اور مال ووولت کا لا کیے اور طمع ہے۔ یہی حق تلفی کراتی ہے۔ یہی حجموث بلواتی ہے۔ یہی فریب و وحو کہ وہی کراتی ہے۔ یہی خون کراتی ہے۔ اور یہی بیشہ ہے۔ اور یہی بیشرم و بے حیا بنا دیتی ہے۔ یہ کفار کی حسلتیں ہمیشہ ہے رہی جی کہ مال کی اس قدر محبت اور پرستش کہ اسی کو مقصود زندگی سے رہی جی کہ مال کی اس قدر محبت اور پرستش کہ اسی کو مقصود زندگی سے رہی جی ال کی اس جی مرموم خصلتیں رکھنے والے انسان کو یہاں حب مال پر تنبیہ ہے اور پھر ان بدا محالیوں کے ساتھ سے بھی ہم کھنا کہ کہ کوئی ہم کوئان باتوں پر سزاد ہے والانہیں تو اس کے ساتھ سے بھی ہم کھنا کہ کہ کوئی ہم کوئان باتوں پر سزاد ہے والانہیں تو اس کے ساتھ سے بھی ہم کھنا میں فرمایا گیا کہ ایس کے دانسان کو میں فرمایا گیا کہ ایس کے دانسان کو میں دیا جائے گا۔

وَاخِدُ دُعُونَا أَنِ الْحَمْلُ لِلْوِرْتِ الْعَلْمِينَ

## كُلْ إِذَا ذُكْتِ الْأَرْضُ دُكًّا دُكًّا وَكُا أَوْ جَاءَ رَبُّكَ وَالْمُلَكُ صَفًّا صَفًّا أَوْجِائَ عَيْوَمَهِنٍّ

ہرگز ایسانہیں جس وقت زمین کوتو ژنو ژکرریز ہ کر دیا جائےگا۔اورآپ کا پروردگاراور جوق جوق فرشتے آ ویں گے۔اوراُس روزجہنم کولایا جاوےگا۔

## إِنجَهُ تَوَدُّ يُوْمِينٍ يَّتَنَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَآثَى لَهُ الدِّلْوِي مَنْ يَقُولُ يْلَيْتِنِي قَلَّمْتُ لِعِيَالِيْ الْ

اس روز انسان کو سجھ آوے گی اور اب سمجھ آئے کا موقع کہاں رہا۔ کیے گا کاش میں اس زندگی کیلئے کوئی عمل آمے بھیج لیتا۔

# فيؤمين لَا يُعَذِّبُ عَذَا بِلَا أَحَلُّ وَلا يُوثِقُ وَثَاقَةَ آحَلُ إِنَا يَتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمِينَ أَن

پس أس روز ندتو خدا كے عذاب كى برابركوئى عذاب دينے والا فكلے كا۔اور نداس كے جكڑنے كے برابركوئى جكڑتے والا فكلے كا۔اے اطمينان والى جان۔

## ارْجِعِي إلى رَبِّكِ رَاضِيكَ مُرْضِيَّةً ﴿ فَادْخُلِي فِي عِبْدِي ﴿ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿

تو اپنے پر دردگار کی طرف چل اس طرح کہتو اُس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش کے چرتو میرے بندوں میں شامل ہوجا۔اور میری جنت میں داخل ہوجا۔

كَالْإِلَوْ الْمِرْنِينِ مِب وَكَتَ بِست مُروى مِا يَنَ الْمَارُونَ وَيَ مِنْ وَعَلَيْ الْمَارِدِ وَالْمَالُو الرَاسِينِ وَالْمَالُو الرَاسِينِ وَالْمَالُو الرَاسِينِ الراسِينِ ا

قيامت كابهولناك منظر

میں سلے گا جب کہ اِذَا دُکتِ اَلْ رُخصُّ دُکَّا دُکا جس ون کہ زمین جو
اس دنیا کا قرش ہے ریز ہ ریز ہ کروی جائے گی۔ سب ٹیلہ پہاڑ بلندی
پستی ہموار ہو کر زمین چئیل میدان بن جائے گی۔ یہ پہلی مرتبہ کے
صور پھو نکنے کے دفت ہوگا کہ جس کے بعدتمام عالم فنا ہوجائے گا پھر
کچھ مدت کے بعد جس کا علم اللہ تعالی ہی کو ہے دوسرا جہان پیدا ہوگا
اور مردے قبروں سے زندہ ہو کر نکلیں گے اور تمام اولین و آخرین
میدان حشر میں جمع کر دیئے جا کیں گے۔ جہاں کی گری تپش اور
معیبت سے عاجز ہو کر درخواست کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارا جو پچھ
معیبت سے عاجز ہو کر درخواست کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارا جو پچھ
وجائے ریان کے اللہ کو اللہ کے گئا گئی گئی تا ہا کہ اللہ تعالی ہمارا جو پچھ
عدالت کے لئے صفت جلال وقیم میں جمل فر اور فر شیخ گروہ در
عدالت کے لئے صفت جلال وقیم میں جمل فر اے گا اور فر شیخ گروہ در

میں جو کچھ ہویا ہوگا اس کے مطابق نصل اس کے سامنے ہوگی اور وہ مجبور ہوگا کہ اپنے دنیا کے کرتو توں کے مطابق مجل کھائے۔

حسرت بےثمر

احكم الحاتمين كى كرفت

یالڈ تعالیٰ کا اپ بندوں پر انتہائی کرم ہے کہ اس نے اس زندگی میں ہماری رہنمائی کے لئے پوراپوراا تظام فرماد یا ہے اور اس انجام کو کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے جو مرتے ہی سامنے آنے والا ہے۔ اب اگر آج کسی کی بھے میں اللہ ورسول کی بات نہیں آتی ۔ یا بھی میں تو آتی ہے مگر وہ اس کے مطابق زندگی کا رخ موڑنے کے لئے تیار نہیں ہے تو آج اسے بیافتیار حاصل ہے کہ وہ جوراہ چاہے افتیار کرے لئے کرے رہیں جہ تیا مت میں پوری حقیقت سامنے آجائے گی اور قیا مت میں کیا مرتب تیا مت بھی ہیں آجادے گی اور آب اسے اگر دوبارہ دنیا کی زندگی کا موقع مل جائے تو اپنی زندگی میں اب اسے اگر دوبارہ دنیا کی زندگی کا موقع مل جائے تو اپنی زندگی میں بال برابر بھی اللہ کی ہدایت سے ہے کہ قدم ندر کھیکن اس وقت نداش بال برابر بھی اللہ کی ہدایت سے ہے کہ قدم ندر کھیکن اس وقت نداش بات کے بچھنے کا کوئی فائدہ ہوگا اور شداس کا موقع ملے گا اس وقت تو اللہ بات کے بچھنے کا کوئی فائدہ ہوگا اور شداس کا موقع ملے گا اس وقت تو اللہ بات کے بچھنے کا کوئی فائدہ ہوگا اور شداس کا موقع ملے گا اس وقت تو اللہ بات کے بچھنے کا کوئی فائدہ ہوگا اور شداس کا موقع ملے گا اس وقت تو اللہ بات کے بچھنے کا کوئی فائدہ ہوگا اور شداس کا موقع ملے گا اس وقت تو اللہ بات کے بچھنے کا کوئی فائدہ ہوگا اور شداس کا موقع ملے گا اس وقت تو اللہ کے جز اوس اور اس کے انعام واحسان یا اس کی پکڑ اور عذا ہے کا وقت ہوگا

اروہ میدان حشر میں آویں کے۔اورصف با عدد کر تعمیل ارشاد باری اتعالٰی کے لئے گفر ہے ہوجائیں گے۔اللہ تعالٰی کا میدان حشر میں آنا جیسا کہ و بھائے گئر کے ہوجائیں گا ہتا ہمات میں ہے ہیں حق تعالٰی کا بیدآ ناای شان ہے ہوگا جیسا کہ اس کی شان کے لاکن ہے جس کی کید آناای شان سے ہوگا جیسا کہ اس کے بلاتغیش کیفیت اس یر کیفیت ہم اس دنیا میں نہیں ہجھ سکتے اس لئے بلاتغیش کیفیت اس پر ائیان رکھنا چاہے۔آ کے ارشاد فر مایا گیا و جائی آئیو کو کو کیا جائے گا۔ اور اس روز جہنم کو بھی لوگوں کی نظروں کے سامنے موجود کیا جائے گا۔ لاکھوں فر شنتے جہنم کو اس کی جگہ سے تھنج کرمحشر والوں کے سامنے اس طرح لائیں گئے کہ بری بری جنگاریاں اس پراڑتی ہوں گی اور اس کے مامنے اس حوجود کیا جائے گا۔ حوث و فروش کی ایک بیبت ناک آواز لوگوں کے ہوش و حواس کو پریشان جوش و فروش کی ایک بیبت ناک آواز لوگوں کے ہوش و حواس کو پریشان کرتی ہوگی اور ہر مجرم اپناانجام اپنی آئے تھوں سے دیکھ کر کرز رہا ہوگا۔ اس کو تت اصل حقیقت انسان پرواضح ہوجائے گی۔

جب غافل انسان کی آئیسی کھلیں گی

یو میر نیسی کی الی الی اس روز انسان یادکرے کا جواس نے دنیا میں کیا تھی کی اس کی بچھ میں نہیں آتی میں وہ سباس ون بچھ میں نہیں آتی میں وہ سباس ون بچھ میں نہیں آتی میں وہ سباس حقیقت بن کراس دن آتی کھول کے سامنے آجا کیں گی۔اس روزاس کا شدا ترجائے گا۔اور سیبچھ لے گا کہ جو پچھ دنیا میں انہیاء کی مالسلام اور ان کے نا بُول نے خبر دی تھی وہ سب حق تھی اور بم اپنی کم عقلی اور بدیخی ان کے نا بُول نے خبر دی تھی وہ سب حق تھی اور بم اپنی کم عقلی اور بدیخی صادق اور انکمال صالحہ کا سرما سیجھ کرنے کی بجائے دنیاوی لذات و صادق اور انکمال صالحہ کا سرما سیجھ کرنے کی بجائے دنیاوی لذات و شہوات میں منتخرق رہے ہیں اس پر ارشاد ہوتا ہے۔ شہوات میں منتخرق رہے ہیں اس پر ارشاد ہوتا ہے۔ وَ اَنْ کُلُ اللّٰذِ کُوٰ کی اور اس دن بچھ میں آنے کا کیا فائدہ ؟ یعنی اس وقت کی بجائے دنیاوی اور بچھنے کی بجائے دنیاوی اور بچھنے کی بختیا تا دائت بیشارو نا اور سر بیٹینا کیا فائدہ دے گا۔ سوچنے اور بچھنے دور اس جو خاور بھی کا موقع تو ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ اس نے کا کیونا کہ مرتا جا ہے تھاوہ وار الجمال میں جو کام کرتا جا ہے تھاوہ وار الجمال میں جو کام کرتا جا ہے تھاوہ وار الجمال میں جو کام کرتا جا ہے تھاوہ وار الجمال میں جو کام کرتا جا ہے تھاوہ وار الجمال میں جو کام کرتا جا ہے تھاوہ وار الجمال میں جو کام کرتا جا کے نام کو کام کیا کیا کہ ذیکا کیا کیا کیا کیا کہ دیے کام کرتا جا کیا کہ نام کیا کہ کیا کیا کہ دیا کیا کہ کو کام کیا کہ کیا کیا کہ دورو تت تو فصل کا نے کام کو گا۔ انسان نے اس دنیا کی زندگی نہ دورو کیا کہ کو کام کیا کہ کام کیا کیا کیا کہ دورو تت تو فصل کانے کام کو گا۔ انسان نے اس دنیا کی زندگی نہ دی کام کو کام کیا کہ کام کیا کہ کام کیا کیا کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کام کیا کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کو کام کیا کہ کو کیا کہ کو کام کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کے کام کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا

اوراس کاعذاب وہ تخت عذاب ہوگا کہ اس سے برابرکوئی دو سراعذاب ممکن مذہو گا اوراس کی پکڑ وہ تخت پکڑ ہوگی کہ اس جیسی کسی دو سری پکڑ کا تصور بھی نہیں گیا جا سے گئے۔ الله مان والحفیظ۔ اس کو فر مایا جا تا ہے فکیؤ مین لوگا فیڈ آسٹ گا لیک آبات اس روز نہ تو خدا کیک آبات کے برابر کوئی عذاب و سینے والا نکلے گا اور نداس کے جکڑ نے کے برابر کوئی عذاب و سینے والا نکلے گا اور نداس کے جکڑ نے کے برابر کوئی جکڑ نے والا نکلے گا۔ یعنی ایس شخت سز ااور قید کر سے گا کہ ونیا میں بھی کسی نے کسی کو ندا تی شخت سز اور قید کر سے گا کہ ونیا میں کہ ونیا تی شخت سز اور کی ندایس بھی کسی نے کسی کو ندا تی تھی تا ہوگا دوم ونیا کے عذاب کی اختیا ایس اس مواج تا ہوگا دوم ایس اس کے جھڑکا را ہو جا تا ایس اس کے بیل اس خواہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہوموت ہے جس کے آ نے پر چھڑکا را ہو جا تا خواہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہوموت ہے جس کے آ نے پر چھڑکا را ہو جا تا نہوگا کی قید بھر وہاں کی جو کئی را حت حاصل کر سکتا ہے۔ ہمیشہ نہوگائی تقد بھر وہاں کی مار اور دکھ۔ سانپ اور بچھوڑ نجیر اور بیڑیاں غذاب کی قید بھر وہاں کی مار اور دکھ۔ سانپ اور بچھوڑ نجیر اور بیڑیاں غذاب کی قید بھر وہاں کی مار اور دکھ۔ سانپ اور بچھوڑ نجیر اور بیڑیاں غذاب دوحانی وجسمانی الامان والحفیظائی قید اور کون کر سکتا ہے۔ ہمیشہ کی قید بھر وہاں کی مار اور دکھ۔ سانپ اور بچھوڑ نجیر اور بیڑیاں غذاب کی قید بھر وہاں کی مار اور دکھ۔ سانپ اور کھوڑ نجیر اور بیڑیاں غذاب کی وہر کی کہ کے دیے کہوں کی میں کہ کے دیے کہوں کی میں کہور کہوں کی میں کہور کیاں کی مار اور دکھ۔ سانپ اور کھوڑ نجیر اور بیڑیاں غذاب کی دیے کہور کیاں کی مار اور دکھ۔ سانپ اور کھوڑ نجیر اور بیڑیاں غذاب کی دوران کر سکتا ہے۔

مومنین صالحین کے افعامات
یہاں تک تو اہل محشر کے مجرموں اور طالموں کا حال بیان ہوا جو
ان پر قیامت میں طاری ہوگا اس کے بعدصالحین اور مومنین کا حال
بیان فر مایا جا تا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں زندگی اللہ تعالی کے حکموں
اور ہدایت کے موافق گزاری ہوگی۔ جنہوں نے زندگی میں ہر ہرقدم
پراللہ تعالیٰ کی رضا مندی کو اپنے سامنے رکھا ہوگا۔ جنہوں نے اللہ کی
پراللہ تعالیٰ کی رضا مندی کو اپنے سامنے رکھا ہوگا۔ جنہوں نے اللہ ک
ہوگا تو ان کے مقابلہ میں کسی دوسر ہے کی رضا مندی کا کوئی خیال نہ کیا
ہوگا تو ان کے ساتھ اس روز کیا معاملہ چیش آئے گا۔ ان کا کیما اگرام و
اعز از کیا جائے گا۔ ان کو کسی تسلی وشفی کا خطاب سنا نصیب ہوگا ان کو
کیمی تسلی وشفی کا خطاب سنا نصیب ہوگا ان کو
کیمی تسلی وشفی کا خطاب سنا نصیب ہوگا ان کو
کیمی تسلی المنظمین کہ انہ جونی الی دئیا کے داشاد ہوتا ہے
کیا تیکھی الدیکھ میں المنظمین کہ انہ جونی الی دئیا کو راضی کہ گوئی تیکی ان سے محشر میں کہا
کیا گا کہ الے نفس مطمئہ تو اپنے پروردگار کے جوادر جمت کی طرف چل
میرے خاص بندوں میں شائل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہوجا۔
اس طرح ہے کہ تو اس سے خوش اور وہ تھے سے خوش کیمرادھر چل کر تو

مسحان الله اللهم اجعلنامنهم التدتعالي ميدان حشريس يرخطاب مم كومچى سنتانصيب فرمائيس-آمين-اس خطاب ميس پہلے ہی صالحين و مونين كو يَأْيَتُهُا السَّفْسُ الْمُطْمَيتَ في لعني الساطمينان والى جان قرما كرتسلى وشفى فرمادي كهاس خوف وہراس كے وفت وہ اس لفظ نفس مطمئة، كو سنتے ہی عذاب وعماب کی وہشت سے مطمئن ہوجا کیں کو یا بیخطاب کا يہلا ہي لفظ لبطور خوشخبري كے سايا جائے گا كہ تھے اطمينان ہے تو دنيا ميں جس محبوب حقیقی ہے لونگائے ہوئے تھااب ہرشم کے جھٹٹروں سے میسو ہو کرراضی وخوشی اس کے مقام قرب کی طرف چل اور اس سے مخصوص بندول کے ذمرہ میں شامل ہواوراس کی عالیشان جنت میں جو ہمیشہ کے کے عیش وآ رام کا گھرہے قیام کر جہاں تم کو ہروہ چیز ملے گی جس کی تم خوابش كرواور پيرومال كي متين ابدي بين كيمهي زائل شهول كي يهي تم شهول كى مجي چيني تيري جاكيل كي اللهم اجعلنامنهم امين بعض روایات سےمعلوم ہوتا ہے کہمومن کوموت کے وفت بھی یہ بشارت سائی جاتی ہے اور عارفین کا تجربہ تو یہ بتلا تا ہے کہ اس و نیا کی زندگی میں بھی ایسے نفوس مطمئنہ اس طرح کی بشارت کا فی الجملہ حظ اٹھاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ اینے فضل وکرم سے ہم کو بھی نفس مطمئتہ تصيب فرمائيس-آمين-

لفس اَمَّارَهُ... اَلُوَّاهَهُ... هُعُطُمَئِنَهُ کَیْحَفْیق فلام مُلِنَهُ الله فلام مُلِنَهُ الله فلام مُلِمَة الله فلام معلمئهٔ الماره کفاراور دنیا کی لذات وشہوات پر فریفتہ لوگوں کی صفت ہاور بیقس الماره ان کو بدکاری اور بیملی پر بار بار حکم کرتار ہتا ہے اور بیقس الماره ان کو بدکاری اور بیملی پر بار بار حکم کرتار ہتا ہے اور وہ مانتے رہتے ہیں ۔ نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والا جوا بنی ہرائیوں پر ملامت کرے ۔ یہ عام مسلمانوں کی صفت ہے کہ ان میں حس و اور اک باتی ہے اور گناہ کو گناہ ہجھتے ہیں اور دل میں گناہ کرکے رہنے و افسوں ہوتا ہے ۔ نفس مطمئه یعنی المبینان والمانفس ۔ یہ صفرات انبیاء ملیم السلام اور اولیاء کرام اور صالحین کے نفس کی حالت ہے کہ ان کو عباوت ومعرفت ہے اور کاموں عباوت ومعرفت ہے اللہ کی طرف آ رہنا ہے اللہ تعالی اسے فضل وکرم ہے ہمارے افوی

4 ا مارہ ولوامہ کو بھی مطمئنہ بنا دے کہ ہم دنیا ہے رخصت ہوتے وقت سمجھی اس کی دعامے ستغنی ہیں۔(موارف القرآن) نفس مطمئنه کے ساتھ رخصت ہول۔

### صالحين كي صحبت كا فائده

يهال آخري وآيات فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ليني نفس مطمئة كوفاطب كرك تعالى جل شانكاريكم كرمير عاص بندول میں شامل ہوجااورمیری جنت میں داخل ہوجا۔ان ہے متعلق مفسرین کرام لكهة بي كدان آيات ميس يمل الله تعالى كي تعلم اور صالح بندول ميس شامل ہونے کا حکم ہے۔ پھراس کے بعد جنت میں داخل ہونے کا۔اس میں اشارہ پایاجا تا ہے کہ جنت میں داخل ہوتا اس برموقوف ہے کہ ممبلے الله تعالی کے صالح وخلص مونین کے زمرہ میں شامل ہو۔ پھران سب کے ساتھ ہی جنت میں داخلہ ہوگا۔اس سے معلوم ہوا کہ جود نیا میں صالحین کی صحبت ومعیت اختیار کرتا ہے بیعلامت اس کی ہے کدید بھی ان کے ساتھ جنت مي جائے گا۔اى لئے حضرت سليمان عليالسلام نے اي وعامي قرمايا وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين اور يحصائي رجت سے واخل کرایے نیک بندوں میں (سور ممل) اور حصرت بوسف عليه السلام في المن عامل قربايا توفني مسلماً و الحقني بالصلحين موت دے جھ کواسلام براور ملاجھ کوصالحین بینی نیک بندول میں (سورة بوسف ) تومعلوم ہوا کے عجب صالحین وہ تعمت کبری ہے کہ انبیا علیم السلام

اس سورت کی ابتداء میں اس برجا دشمیں کھائی گئی ہیں کہ کفار پر اللّٰہ كاعذاب داقع ہوكرر ہے گا'اس كے بعد سور ہ فجر ميں تنين مضامين تمایال طور پر ندکور ہوئے ہیں۔

توم عادُ جموداورفرعون جیسے مشکیروں اور فسادیوں کے قصے اجمالی طور پر ذکر کیے گئے ہیں جوایی سرکشی اور جرائم کی وجہ سے اللہ کے عدّاب کے محق تھہرے۔

اللّٰد کی سنت اور دستور میہ ہے کہ وہ و نیا کی زندگی میں انسان کوخیر وشر فقروغنی اورصحت و بهاری چیسی آ ز مانسوں میں مبتلا کرتا ہے انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ اپنے رب کے نصل وا حیان کاشکر ادانہیں کرتااورالله کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرج شبیس کرتاوہ مال کی محبت میں بڑا حریص ہے اس کا ہیٹ بھرتا ہی نہیں۔

قیامت کے دن جوزلز لے اور ہولنا ک حالات پیش آئیں کے ان کا ذکر کرتے ہوئے بتایا عمیا ہے کہ انسان دوقتموں میں تقسیم ہو جا کمیں ہے شقی لوگ اللہ کے غضب کے حقد ارہوں سے اورنفس مومن جے نفس مطمئنہ کہا گیا ہے اے اے این رب کی طرف لوٹے اور جنت میں داخل ہوئے کیلئے کہا جائے گا۔

#### وعا ليجحرُ

اللَّه تعالى الم كوجس حال ميں ركھيں الى مرضيات ير جلنے اور اينے احكام بجالانے كى تو فيق عطا قر مائيں۔ یا الله! آپ نے جو مال دولت ہم کواس دنیا میں عطافر مایا ہے اس کے حقوق ہجالا نے کی تو فیق عطافر مائیں اوراس کے ذریعہ حاجتمندوں اور سکینوں کی خدمت کرنے کی تو فیق عطا فرما کیں۔اللہ تعالیٰ اس و نیا میں ہمیں دین کی مجھءطافر مادیں کہ جوہم اس دنیا میں ایمان اوراعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کرلیں اوراین آخرت۔کوسنوارلیں۔ یا اللہ ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرمااور آخرت میں اسپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائمیں اورانہی کے ساتھ ا بني جنت من واخله نصيب فرما كين - أمن - والخرد عومًا أن الحد للدرب العليمين

## مَنَ الْبَالْمِلْتِينَ يِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ الرَحْمِينِ الرَحْمِينِ الرَّحِينِ الرَحْمِي الرَحْمِينِ الرَحْمِينِ الرَحْمِينِ الرَحْمِينِ الرَحْمِينِ الر

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑامبر بان نہا یت رحم کرنے والا ہے۔

## لاَ أُقْسِمُ بِهِذَا الْبُكُنِ وَانْتَ حِلَّ إِهِذَا الْبُكُنِ وَوَالِدِوْمَا وَلَدَ لِلْفَا خَلَقْنَا

میں متم کھاتا ہوں اس شہر کی اور آپ کو اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے اور قتم ہے باپ کی اولاد کی۔کہ ہم نے انسان

الْإِنْسَانَ فِي كُبُلِ اللَّهِ الْكَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اُس پر کسی کا بُس نہ چلے گا۔کہتا ہے کہ

## مَالاً لَبُدُا الْمُحْسَبُ أَنْ لَحْرِيرَةُ احَدُقُ

· میں نے اتنامال وافرخرچ کرڈ الا کیاوہ پیخیال کرتا ہے کہ اس کوکسی نے دیکھانہیں۔

وجهتهميه مقام وشان نزول

اس سورة کی بہتی ہی آیت میں بلد کی شم کھائی گئی ہے جس کے فقطی معنی شہر کے بیں اور مراوشہر مکہ ہے ای وجہ سے اس سورة کا نام بلد مقرر ہوا ہوا ہوں ہوں ہوں کے سلسلہ میں آیک ہوا ہے سورة بھی تکی ہے۔ اس سورة کے شان نزول کے سلسلہ میں آیک روایت یہ بھی لکھی ہے کہ قریش میں ایک کا فراسید بن کلدہ نہایت تو می بینکل اور زور آور پہلوان تھا اس کواپی طاقت اور توانائی پر بڑا نازتھا اور اس کی طاقت کا بیمال تھا کرا ہے پاؤں سے گائے بیل کا چیڑہ و بالیتا اور لوگوں سے کہتا کہ میر سے پاؤں سے گائے بیل کا چیڑہ و بالیتا اور لوگوں سے کہتا کہ میر سے پاؤں کے نیچ سے چیڑہ تھنج کے کہا مرکز و رہ تر ان ائی کرتے مگر چیڑہ تھنچنے سے بھڑ سے ناکھ سے ناکھ سے ناکھ اللہ علیہ وسلم اور اس کے پاؤں تیلے سے ناکھ اللہ علیہ وسلم سے بھات تا ہے کی شان میں استعمال کئے اور کہنے لگا کہتم جیجے آتش سے دوز خے کے مؤکلوں سے کہا ڈرتے ہو۔ میرا بایاں ہاتھ مان سب کو سزا

ویے کے لئے کافی ہے۔ میرے مقابلہ کی کون تاب لاسکتا ہے اور مجھ پر کون غالب آسکتا ہے اور مہشت کی نعمتوں سے مجھے کیا پھسلاتے ہو۔
میں نے شادیوں اور خوشی کی تقریبات میں اتنا مال دولت خرج کیا ہے کہ تمہاری بہشتی تعمیں اس کے سامنے بہتے ہیں۔ اور تمہاری جنت کی قبہت تو میرے اس خرج کئے ہوئے مال کے برابر بھی نہیں بہتے سکتی ۔اس کی ان باتوں کے جواب میں اللہ تعالی نے بیسورۃ نازل فر مائی اور بتا یا کی ان باتوں کے جواب میں اللہ تعالی نے بیسورۃ نازل فر مائی اور بتا یا کہ ان باتوں کے جواب میں اللہ تعالی نے بیسورۃ نازل فر مائی اور بتا یا کہ ان باتوں سے جواب میں اللہ تعالی نے بیسورۃ نازل فر مائی اور بتا یا کہ ان باتوں سے جواب میں اللہ تعالی نے بیسورۃ نازل فر مائی ہور تا کہ کہ وجاتا ہے کہ اسے کس کے واقعات وتغیرات برغور کر ہے تو بیٹو ہوجاتا ہے کہ اسے کس قدر تکالیف اور شدا کہ کاسامنا کرنا پر تا ہے۔

اس سورة كاخاص مضمون بھى يئى ہے كياس زندگى كے بعد جواكك اور بميشەر ہے والى زندگى آئے والى ہے اس ميس انسان كے تمام اعمال كى جانچ كى جائے گى۔ برخض كے ساتھ انصاف ہو گا اور جس نے اس ونيا ميس جيسى

گزاری ہوگی ای کے لحاظ سے اسے جھایا برابدلہ دیاجائے گا۔ شہر مکہ کی قسم اور رفتح مکہ کی پیشین کوئی

ان آیات کی ابتداء بھی چندقسموں سے ہوئی ہے۔ پہلی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ لا اُقیدر بطان البُلک کہ ہم اس شہر مکہ ی قسم کھاتے ہیں۔مفسرین نے لکھا ہے لہشر مکہ کی شم اس کئے کھائی گئی کہ اقفنل الرسل خاتم الانبياء والمرسكين محدرسول التدصلي التدعلبيه وسلم اس شهر مکہ میں کفار کے ہاتھوں اس وقت طرح طرح کےمصائب اوراذیتیں جھیل رہے تھے۔ گرآ پ کواس مقدین شہر میں لڑنے کی خدا تعالی کی طرف سے اجازت نہ تھی اس لئے ساتھ ہی بطور جملہ معترضہ وَانْتَ حِلُّ بِهِذَ الْبِكَدِ فرماكرة تخضر بت صلى الله عليه وسلم كي سلى فرما دی کداگر چہ آج آپ کا احترام اس شہر کے جاہلوں میں نہیں ہے اور آ ب كفار كن غديس إن اوران كى طرف سے بلادريغ آب اورآب كم بعين برظلم وستم و هايا جار ما با اوركواس مقدس شهر ميس قال حرام ہے بہال تک کہاس میں شکار کھیلئے یا گھاس وغیرہ تک کا ہٹے کا حکم نہیں مرآب كواس شهريس لرائي حلال بونے والى بيعن الله تعالى ايك بارآپ کو کفارے اور تی اور تال کرنے کی اجازت وے دیں گے اور آب اس وقت ان برغالب آئیں گے۔ اور آب اس شہر میں فانتحانه داخل ہوں گے۔ چنانچہ بحمد للد تعالیٰ یہ پیشین کوئی ۸ ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر بوری ہوئی جب کہ فتح مکہ کے دن آپ کے لئے احکام حرم باتی ندرہے اور آپ نے دشمنان وین پر غلبہ حاصل کیا اور اس مقام مقدس کی ابدی تطهیر و تقدیس کے لئے مجرموں کومزادیے کی بھی آ ب کواجازت ہوئی۔اور بیصرف ایک دن فتح مکہ کے روزحرم میں خون بہا نارسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لئے جائز ہوا تھا۔ فتح مکہ کے دوسرے ہی دن حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے کوہ صفایر کھڑ ہے ہو کر خطبہ دیا اور ارشا وفر مایا۔

(ترجمہ)'' اے اوگو! بے شک اللہ تعالیٰ نے جس روز آسانوں اورز مین کو پیدا کیاای دن مکہ کوحرام ومحترم پیدا کیا پس وہ قیامت تک حرام ومحترم رہے گا۔ پس کسی شخص کے لئے جواللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو یہ جائز نہیں کہ مکہ میں کوئی خون بہائے اور نہ کسی کے

آ کے دوسری اور تیسری قتم فرمائی۔ و و الیدو ماؤیک کوشم ہے باپ کی اوراولا و کی ۔ ساری اولا دے باپ آ دم علیدالسلام ہیں۔ اس لئے بعض مفسرین نے یہاں والد سے مراد حضرت آ دم ابوالبشر علیدالسلام کئے ہیں اوراولا دے مراد تمام بنی آ دم لئے ہیں اور اولا دمراد کئے ہیں۔ عام باپ اوراولا دمراد کئے ہیں۔

انسان کی ذمه داریان

ان قسموں کے بعد فرمایا گفتان کھنا الاِنسان وی گبی ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں بیدا کیا ہے بعنی اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں مشقت اور مصیبت کے لئے بنایا ہے چنا نچہ اس کی ساری عمر تکالیف مشقت اور مصیبت کے لئے بنایا ہے چنا نچہ اس کی ساری عمر تکالیف جیرانی اور بریشانی میں گزرتی ہے۔عمر بھر کہیں مرض میں کہیں رخی میں کہیں فکر میں اکثر اوقات مبتلا رہتا ہے۔ یہاں جن چیز وں کی قسم کھائی ہی جمع خلائق ہوتا ہے۔ مرفض کسی نہ کسی مشقت اور دھندے ہیں گا ہوتا ہے اور انسانی دوڑ وجوب اور درخی وغم کا ایک عجیب منظر ہوتا ہے۔ بالحصوص شہر کمہ میں تو بوقت نزول قرآن مشقت ومحنت متاز درجہ کھتی تھی اول تو اس کی بہاڑی اور دیگھتائی زمین کی وجہ سے مشقت جہال کھتی تھی اول تو اس کی بہاڑی اور دیگھتائی زمین کی وجہ سے مشقت جہال

نەسرىبز باغات تھے نەكھىتى - نەكنوۇل مىن يېنھايانى - نيزگرم جگە جہال بادسموم جلا کرتی اور جب ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو وین دارول اوراسلام اختیار کرنے والوں کی اور بھی مصیبت اور مشقت بڑھ گئ۔آ کے دن کاظلم وستم مار پیٹ شروع ہو گیا تھا۔دوسری سم والد کی کھائی گئی جوائی اولاد کے لئے طرح طرح کی محنت ومشقت برداشت كرتاب- بهي فكرمعيشت اورتدبيرتربيت ميل مبتلا موتا بيتو مجهي بجول کی بیاری اور موت کے صدمہ اٹھا تا ہے۔ پھر کسی کی اولا دنالائق اُٹھی تواس كادكه باب بى سے يو يصاح إسے -آب دكھا تھا كراولا دكوآ رام كنتيانے كا حال ہرا یک صاحب اوالا دیر ظاہر ہے۔ پھرصرف باب ہی کوہیں بجہ کو بھی ونیا بیس مختلف مصائب اور آلام کا سامتا کرنا پڑتا ہے۔ تو ماہشکم ماور بیس محبوس ر مناا در رحم میں گندہ خون کھا نااور پھر تنکب راستہ ہے نکل کر د نیامیں آ نا۔ سروی سروی محوک بیاس کا و کھ اشانا۔ پھر دانتوں کی تکلیف اور جسمانی حالت کمرور ہوئی تو صدیا تکالیف اور یماریاں آ دباتی ہیں۔ پھر جب فراسمجها ألى تو مكتب و مدرسه مين تعليم وتربيت كي مصيبت \_ پهرجب جوان ہواتو فکرمعاش نے آ گھیرا۔ چند پیپوں کے لئے کوئی ون مجرد دکان یا کارخانه میں مفیدر ہتا ہے۔ کوئی فوج میں نوکر ہوکر کیا کیا مصائب و مکھ کر سرکٹوا تا ہے۔رعیت ہے تو بادشاہ کی اطاعت بلکہ غلامی ادر کارویے گارو خراج وثيكس كي مصيبت اور بادشاه بتواس كوجهال داري اور حفظ سلطنت كى معيبت نوكركوآ قاكى اطاعت كى مشقت \_ آقاكوايين ملازيين كى محكم داشت كى مشقت بيوى كوميال كى اطاعت اور بيكشى كى مشقت میاں کو بیوی کے جانے جامصارف اور فرما کشات کے برواشت کرنے کی مشقت ال باب كواولادى يرورش اور يمارى ميس ان كدروم كمانى كى مصیبت اولاد پر مادر و پدر کی خدمت و اطاعت کی مشقت پھر دوست احباب بهم وطن و ہمسایوں کوخوش رکھنے کی مشقت کی تو جیتے جی دنیا کی مشقتین تھیں پھرآ گےنزع کی مشقت اور مفارقت مال واولا دکی مشقت پھڑتنگی قبراورعذاب قبرعالم برزخ وحشر ونشرکی مصیبت پھراگرشقی ازلی ہے توجبتم ابدى كى مشقت اورمصيبت برمصيبت ب

ذمه دار بول كالقاضا

غرض که ہرطرف ہے تکالیف ہی تکالیف نظر آتی ہیں کوئی ایک دو ہوں تو بیان بھی کی جا کیں لہٰذا ہے سب چیزیں بتار ہی ہیں کہانسان ہر

وقت آلام وشدا کدمیں گھرا ہوا ہے۔اورسدا کا دکھیا ہے۔اس کوفر مایا لَقَدُ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ فِي كُبُدِ توجا بيقوات يقفا كرجمز والمسارى اختیار کرتا اور مطبع و فرمانبردار رہتا مگر اس کی تو بیرحالت ہے کہ باوجود مصائب کا شکار ہونے کے پھر بھی غرور ونخوت سے بازنہیں آتا۔ أيحسب أف لَنْ يَقَدِر مَ عَلَيْهِ وَحَدُ اور مجمعنا م كداس بركس كا قابو نبیں چل سکتا۔اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اپنے آپ کو خارج سمجھتا ہے احكام فداوندى كے خلاف ورزى كرتا ہے اور يَقُوْلُ أَمُلُكُ عُمُ مَالاً لِيدًا کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال عیش وعشرت میں اڑا دیا۔ اور ایکسٹ آن لیڈیو ف اکٹ خیال کرتا ہے کہ اس کوسی نے ویکھائیں تو کیا اس کومعلوم نہیں کہ خدائے تعالی اس کے ہر برفعل کو دیکھ رہا ہے۔کوئی چیزاس ہے پوشیدہ نہیں۔قلوب کےخطرات ووساوس بھی اس کے علم میں ہیں۔ پھر کیسے کوئی اس کی سزا سے نیج سکتا ہے۔ یہاں ان آیات میں انسان کواس پرمتنبہ کیا گیاہے کہ انسان کی و نیا میں جو پیرخواہش ہوتی ہے کہوہ دنیا میں ہمیشہ راحت ہی راحت اور چین میں رہے ۔ کسی تکلیف رنج ومشقت سے بھی داسطہ نہ پڑے توبيانسان كاخيال خام ہے جومجی حاصل ندہوگا۔ جب حق تعالی جو انسان کے پیدا کرنے والے میں وہ فرمارے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد کانسان بی فطرت سالیا پیدا کیا گیا ہے کداول عمرے آخرتك محنتول اورمشقتوں میں رہتا ہے۔ توانسان کو جا ہے کہ مشقت كے لئے تيارر ب\_اور جب دنيا مسمنت ومشقت اوركلفت بيش آنا بى بتوعظمندكا كام يه ب كدمحنت ومشقت اس چيز كے لئے كرے جواس کے ہمیشہ کام آئے اور دائی راحت کا سامان ہے اور وہ صرف ایمان اور طاعت حق میں منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دمین کی سمجھ اور فہم عطا فرماویں۔اور آخرت کی دائمی راحت کے لئے دنیا میں عارضی اور وقتی مشقت ومحنت برداشت كرنے كى توت وصلاحيت عطافرمائيں۔ آمين۔ . دعا سیجئے: اللہ تیارک وتعالیٰ کا بے انتہاشکر واحسان ہے کہ جس نے ہم کوانسان بنا کر پیدافر مایا اور پھرانسان بنا کرا بمان اوراسلام کی

وَالْخِرُدَعُونَا آيِ الْعَبْدُرُ لِلْوَرَبِ الْعَلَمِينَ

## المُرْ بَعْمَالُ لَهُ عَيْنَانِي ﴿ وَلِمَانًا وَشَفَتَانِي ﴿ وَهُدَيْنَ النَّجَدُ يَنِ أَفَلًا اقْتُعَمَ الْعَقبَةُ \* اللَّهُ النَّجُمُ لَا قَتَّعُمُ الْعَقبَةُ \* اللَّهُ النَّجُمُ الْعَقبَةُ \* اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

کیا ہم نے اُس کو دو آتکھیں اور زبان اور دوہونٹ نہیں ویئے۔اور ہم نے اُس کو دونوں راستے بتلادیئے۔سو وہ مخض گھاٹی میں ہے

## وما ادريك ما العقبة فاف رقب في الواطعم في يوم ذي مسعب في التيما

ہوکر نہ نکلا۔اورآپ کو معلوم ہے کہ گھاٹی کیاہے۔وہ کسی گردن کا چھڑا دینا ہے یا کھانا کھلانا فاقد کے دن میں کسی

### ذَامَقُربَةٍ ﴿ أَوْمِسْكِينًا ذَامَتُربَةٍ ﴿

رشته داريتيم كو\_ياكسى خاك نشين مختاج كو\_

الكُوْ كَيَانِينِ الْمُعَلِّنَ الْمُعَلِّمِ عَنَايًا لَوْ اس كِيلِ عَيْنَيْنِ وو آتك والله الله الله والمؤلف المنافق المؤلف الكور المنافق المؤلف الم

انسان کی ناشکرگزاری

گذشته ابتدائی آیات میں بتلایا گیا تھا کہانسان اگرغور کرے تو صاف مجھ سکتا ہے کہ بیانسان ہروفت آلام وشدائد میں گھرا ہوا ہے۔ تو جاہے تو اسے بیرتھا کہ عجز وانکساری اختیار کرتا مطیع اور فر ما نبر دار رہتا مگراس کے غروراور بیندار کی بیرحالت ہے کہ مجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ اور احکام خداوندی کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ خدائے تعالی نے تو اس انسان ہر بہت احسان کئے ہیں کیکن چھربھی بیاحسان مند بندہ ہونے کے بچائے احکام خداوندی کے سامنے اکرتا ہے اللہ تعالی نے اس کو دوآ تھیں دیں تا کہ انسان ان آنکھوں سے ہرطرف خدا کی تعتوں کو و یکھے اور ان انظامات کو و کیھے جواس نے انسان کی برورش کے لئے مہا کردیئے ہیں اس و تکھنے کے نتیجہ میں اسے اپنے رب کی صفات کو بیجاننا جاہے ادراس کی نعمتوں کاشکرادا کرنا جاہے۔اس کی توحید کا اقراركرنا جائي چنانجدارشاد وتا ب- الكفر نجفك لكذ عينكن كيامهم نے اس کوروآ تکھیں نہیں ویں۔اس میں ایک دوسرے پہلو سے بھی چند چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔مثلاً ایک کافراور ناشکراانسان اینے كمائ موئ مال وزراور دهن دولت كوايية ونياوي شحفظ واستحكام

اورا پے قیام و دوام کا سبب جانتا ہے اور قادر حقیقی کی قدرت کا ملہ پر غور نہیں کرتا کہ مال حاصل کرنے کے آلات جن میں سے اعلیٰ چیزیں آکھاور و کیا گانا و شُفَتیْن جی بین بین نہاں اور لب جیں وہ تو اللہ ہی نے پیدا کر دیے ہیں۔ اگر بیا ندھا اپا جج ہوتا تو کیا کما تا۔ پھر ایک کا فر انسان کا بیہ بھٹا کہ نہ جھے کوئی و مکھ رہا ہے نہ میر سے حالات اور اسرار پر کوئی واقف ہے بیہ بھی غلط ہے۔ جس نے انسانوں کو و یکھنے کو آگھیں ویں کیا وہ خود و یکھنا نہ ہوگا۔ یقینا جو سب کو بیمنائی وے وہ سبب سے بڑھ کر بینا ہوتا چاہئے۔ پھر صرف دوآ تکھیں ہی نہیں پیدا کر دیے کہ اگر خود کی میں کر دیں بلکہ زبان اور دو ہونے بھی پیدا کر دیئے کہ اگر خود کی میں نیک و بدکام میں تمیز کرنے کی عقل نہیں تو اس زبان کے ذریعہ کی فیک و صاحب نہم و فراست ہے ہی تو چھ لے۔غرض کہ انسان کو جا ہے کہ ان ان انلہ کی دی ہوئی نعموں کو حصول سعادت کا آلہ بنائے اور کسی بری حیات کہ خیکہ میں میں میں کے خلاف استعال نہ کرے۔

انسان كى رہنمائى كاانتظام

پھراں تُدنعالی نے ان اعضاء ہی کے پیدا کرنے پراکتفائییں کیا۔ بلکہ وُهاک یُنهُ النَّبُوک یْنِ انسان کو نیکی اور بدی کے دونوں راستوں سے بھی آگاہ کر دیا۔مضراور مفید میں امتیاز کرنے کی قوت بھی عطا کر

دی تا کے مصرے اجتناب کرے اور نافع پر کاریند ہو۔ پھرا تنا ہی نہیں بلکہ انسانوں کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے وحی سمجنے کا بھی انتظام فرمایا۔ایے رسولوں کو بھیجا۔اپنی کتابیں نازل کیں جس میں انسانوں کو بتایا کہ کیا کرنا جاہے اور کیا نہ کرتا جاہے ۔کون سے کام ایکھے ہیں کون ہے برے۔ کس یات ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور کس بات ے ناراض۔ ان سب باتوں کا مقتضا میں تھا کہ انسان احکام البی کے تابع ہوتا محسن حقیقی کاشکر بجالا تا۔اسراف سے باز آتا۔اعمال صالحہ كرة لئين اس كافرانسان نے تو ايبا كرنے ہے صربح انكار كر دیا۔ نیک و بد میں امتیاز کرنے کی قوت موجود ہونے کے باوجود وین کی گھاٹی میں نہ تھسا۔اس کوتو دین حق کی پیروی پہاڑ کی طرح ہوجھل معلوم ہوتی ہے۔ یہاں فار افتحد العظباة من دین کے كاموں كو علمانی یعنی دشوارگز ارراستہ ہے گز رنااس لنے کہا گیا ہے کہ دین کے احكام ير چلنانفس كوشاق كزرتا بي كيونكه وه خواهشات نفساني ك خلاف ہوتے ہیں اور برے راستہ پر چلنا آ سان ہوتا ہے کیونکہ وہ خواہشات کے موافق ہوتا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ جولوگ اصلی اور حقیقی کامیابی کی منزل کی طرف چل رہے ہیں ان کے لئے ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ آسان وہموار راستہ پر ہی جلتے رہیں گئے نہیں بلکہ وین کے راستہ پر جینے میں گھاٹیاں بھی آئیں گی۔ ناپیندیدہ حالات ہے بھی دوجار ہونا پڑے گا۔ مشکلات سے بھی داسطہ بڑے گا اور جب تک دشوار یوں کی ان گھا ٹیوں کو یا نہیں کیا جاوے گا منزل مقصود کی ظرف بڑھناممکن نہ ہوگا۔

دواعلى فشم كى نىكيال

رشتہ داریتیم یاکسی خاک نشین فقیر سکین کو کھا تا کھلا دیا ہے۔ محویا یہاں نیکی کی دواعلیٰ اقسام بیان فرمائی گئیں۔ایک فک ر قبه تعنی گردن کا حجیمرانا بیرالفاظ عام بیں اور اس میں کئی صورتیں داخل ہیں۔ایک نلام کا آ زاد کر دینا یااس کی قیمت مالک کوادا کر کے غلام کوآ زاد کرا دینا۔ عرب میں ایام جا ہمیت میں غلاموں پر بردی مختی ہوتی تھی ان کو جانوروں کی طرح رکھ کر بخت مشقت کے کام لیا کرتے تصراسلام نے اس رسم غلامی میں بڑی اصلاح کی اول تو آزادی کی بری ترغیب ولائی اور جو سی مسلمان کے یاس غلام رہ جاوے تواس کے ایسے حقوق قائم کئے کہ پھر نملام کو نملامی میں آ زادی ہے ۔کوئی تکلیف بخت باتی نہیں رہتی ۔ دوسر \_ے کسی نا دار قرض دار کوقر ضہ معاف كر كے خود آ زادى دينا يا قرضه ادا كر كے اس كى ترون كواس سخت پصندے سے چھڑا دینا۔ تیسرے کوئی ظالم زبردتی اور ناحق کسی کو بریگار قید میں پکڑ لے اس کی خلاصی کرا تا خواہ بقوت باز وخواہ مال دیے کر۔ بیہ سے صورتیں۔ فک د قبة لیعنی گرون جیشرائے میں داخل ہیں۔ دوسرى سم يَكُلَّى أَوْ الطُّعُمُّ فِي يُوْمِرِ فِي مُسْعَبِّ عِينَمُا أَذَا مَقْرُبَاةٍ إَوْصِلْكِينًا ذَامَتُرْبَاةٍ فرمايا يعنى فاقد كون كررشة واربيتيم كوياكسي خاك نشين مختاج كوكهانا كعلانا \_ يعنى احتياج اورضرورت کے وقت جیسا کہ ایام قبط ہوں یا کسی اور سبب سے غلہ نہ ماتا ہوا یہے وقت میں بھو کے کو کھانا کھلاتا خواہ وہ کوئی ہو مگریتیم کو کھانا کھلاتا اور بھی بہتر ہے۔اس کئے کہاس کا کوئی سر پرست نہیں۔ ادر بتیموں میں بھی اہل قرابت اگر ہوتو اور زیادہ تواب و نیکی ہے یا کسی فقیر حاجتمند کو کہ فقر و فاقیہ نے اسے خاک نشین بنادیا ہوتو دین کی گھاٹی سے گزرنا یہاں دو چیز وں کو بتلایا گیا ایک تو کسی کی گردن کوطوق غلامی سے چھٹرانا۔جس میں غلام آ زاد کرنا یا کرانا قرض دار کا قرض ادا کر کے مصیبت قرض سے نجات ولا نا۔ ظالم کے ظلم ہے مظلوم کو چھڑا نابیہ سب صور تنس شامل ہیں دوسرے احتیاج کے وقت کسی رشتہ داریتیم یا کسی خاک نشین فاقہ ز دہ محتاج کو کھانا کھلاتا۔ بیعن اصلی اور حقیقی کامیابی کی منزل تک چینجے سے لئے وین کی گھائی میں سے گزرنا لازی ہےجس میں اہم گھائی یہ ہے کہانسان

دوسرے انسانوں کی مصیبت کو دور کرے۔ بھوکوں کے لئے کھانے کا انتظام کرے بالخصوص اینے قریبی رشتہ دار کا دارث یہتم بیچے اور ایسے خستہ حال مسکین جودوسروں کی مدد کھتاج ہوں۔

اسلام اورمستله غلامي

یہاں ان آیات میں کسی کوغلامی ہے آزاد کرنے یا کرا دیے کو نیکی ہے اعلیٰ کاموں میں ہے ایک کام بتایا گیا ۔معاندین اور مخالفین اسلام جواسلام کے مسئلہ غلامی براعتر اض کرتے ہیں وہ ذرا آ کھے کھول كر ديكھيں كہ اسلام ميں مسئلہ غلامي كى حقيقت كيا ہے۔ اسلامي شریعت میں صرف ان جنگی قید بوں کوغلام بنانے کی اجازت ہے جونہ تو فدیدد ہے کرآ زاد ہو تکیس اور نہ جن کوقید یول کے تباد لے کے اصول ئے تحت آ زاد کرنے کی منجائش نکل سکے۔ ایسے قیدیوں کو اسلامی حکومت جیل خانوں یا کیمپول میں رکھ کران سے ظالمانہ برگار لینے ے بدلہ انہیں اسلامی حکومت لشکر ہوں اور سلم سوسائٹی کے خاندانوں میں تقسیم کردیتی ہے۔اسلامی تعلیمات میں ایسے غلاموں کے ساتھ اجھا سلوک کرنے کی بروی تا کید کی گئی ہے۔ ادراس طرح بہتو تع کی جاتی ہے کہ بیلوگ اسلامی ماحول میں رہ کراسلام کو بچھ تکیس سے اوروہ خوشی ہے اسلام قبول کر کے مسلم ساج کا ایک جزوبن جا کمیں سے۔ ا يسے قيد يوں بعني غلاموں كوآ زاد كرنا ايك بري نيكى كا كام بتايا حميا ب-اوراسلامی تاریخ مواه ہے کدا سے غلاموں نے ندصرف تخت و تاج یا کر حکومتیں کی ہیں بلکہ اسین علم وفضل کی بدولت وہ مسلمانوں کی د في چيشوائي كاونيح مقام تك ينجي بين.

یہ سب باتیں ہی نہیں بلکہ واقعات ہیں۔ پھراس صورت میں غلام ملمی وتدنی ترتی بھی کرسکتا ہے کیونکہ جب آ قاوغلام میں اشحاد ہو جاتا ہے تو آ قاخو و جا ہتا ہے کہ میراغلام مہذب اور شائستہ ہو۔ وہ اس کوتعلیم بھی دلاتا ہے صنعت وحرفت بھی سکھلاتا ہے۔ چنانچہ اسلام میں مد ہا علماء و زہاد و عباد ایسے ہوئے ہیں جو اصل میں غلام شے۔ فلاموں کو بعض وقعہ ہوئی ہے۔

### سلطان محمودغز نوئ كاواقعه

سلطان محمودغز نوی کومخالفین بہت بدتام کرتے ہیں کہانہوں نے تکوارے اسلام پھیلا یا تکرتاریخ میں ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ اس ے ان کی رخم د فی اور شفقت کا انداز ہ ہو جائے گا اور بید کہ غلامواں کے ساتھ ان کا کیا بڑتا ؤتھا۔ایک بارسلطان محمودٌ نے ہندوستان برحملہ کیااور بہت ہے ہندو جنگ میں قید ہوئے جن کووہ اپنے ساتھ عزنی لے گئے ۔ان میں ایک غلام بہت ہونہارو ہوشیار تھااس کو آ زاد کر کے سلطان نے ہر تہم کے علوم وفنون کی تعلیم دی جب وہ تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کو حکومت کے عہدے دیئے مجے حتی کر فتہ رفتہ اس کوایک صوبه کا مالک بنا دیا۔صوبہ کی حیثیت اس وقت وہ تھی جو آج کل کسی بڑے والی ریاست کی حیثیت ہوتی ہے۔جس وقت سلطان نے اس كوتخت پر بنهلا يا اور تاج سر پرركها تو وه غلام روئے لگا۔ سلطان نے فر مایا که بیرونت خوشی کا ہے یاغم کا۔اس نے عرض کیا جہال پناہ اس وفت جھےا ہے بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا پھراپی بیقدرومنزلت و کیوکر رونا آ مميا حضورجس وقت مين مندوستان مين بحد تفاتو آب كمله کی خبرس س کر ہندو کا نیتے تھے اور ان کی عور تیں اینے بچوں کو آپ کا نام لے کراپیا ڈرایا کرتی تھیں جسے ہوا سے ڈرایا کرتی ہیں میری ماں بھی مجھے ای طرح آپ کے نام ہے ڈرایا کرتی تھی۔ تو میں سمجھتا تھا كەندمعلوم محود كىيا جابروغالم ہوگا۔ حتى كەآپ نے خود ہمارے ملك برحمله كيااوراس فوج سے آب كامقابله مواجس ميس ميغلام موجود تھا۔ اس وقت میں آپ کے نام سے بھی ڈرتا تھا۔ پھر میں آپ کے باتھوں قید ہوا تو میری جان ہی نکل گئی کہ بس اب خیر نہیں ۔ ممرحضور نے دشمنوں کی روایات کے خلاف میرے ساتھ ایسابرتاؤفر مایا کہ آج میرے سر پرتاج سلطنت رکھا جارہا ہے۔ تواس وقت مجھے میرخیال کر کے رونا آ میا کہ کاش آج میری ماں ہوتی تو میں اس سے کہتا کہ و کھیر بيرو ہي محمود ہے جس کوتو ہوا بتلا يا کر تی تھی۔ وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْعُمْلُ لِلْدِرَتِ الْعُلْمِينَ

# ثُمِّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ امْنُوا وَتُواحَنُوا رِالصَّبْرِ وَتُواحَدُ الْإِلْمَرْحَمَةً أُولِكَ

مچر اُن او گول میں سے نہ ہوا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو پابندی کی فہمائش کی اور ایک دوسرے کو ترحم کی فہمائش کی۔ یمی نوگ

## أصعب الميمناة والزين كفروا باليناه مراضعت المنتئمة عليم نارية

وابنے ہاتھ والے ہیں۔اور جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہیں وہ لوگ بائیں والے ہیں۔اُن پر آگ محیط ہوگی جس کو بند کردیا جائے گا۔

نَّةَ كِم كَانَ مُو مِنَ ع الْذِيْنَ الْمُنُو جوائيان لائے وَتُواحَوْ اور باہم نصحت كى يالطَّنْدِ صبركى وَتَوَاحَسُوا اور باہم نصحت كى وَالْمُوسِدُمُ اللَّهِ مِنْ كُلُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ رِبِالْتِينَا جَارِي آيات الصَّدُوو الصَّعَبُ الْمُثَنِّكَةِ تحوست والله(بديخت) عَلَيْتِهُ ان ير أَنَالُ آك المؤصَّرةُ موندي كي جولَي ا

قبوليت اعمال كي شرط

بيسورة بلدكي آخري آيات بيل گذشته يات بيس الله تعالى كان احسانات دانعامات كاذكرفر ماياتميا تفائه اور پيمرخير وشر دونوں كى راہيں بتلادیں اب آ گے ان آیات میں بتلایاجا تاہے کہ ان سب اعمال کے مقبول ہونے کی جن کا ذکر ملے ہواسب سے بڑی شرط ایمان ہے ہیہ سارے نیک کام اس وقت نیکی شار ہو سکتے ہیں جب انسان پہلے تو حید كااقراركر باورالله كي سار برسولوں كوسيا جان كران يرجعي ايمان لا ہے ۔ گویااس تو حیداوررسالت کا اقرار کئے بغیر کوئی نیکی نیکی نہیں یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ہر لیکی کے لئے ایمان شرط ہے ایمان کے بغیر کوئی نیکی مقبول نہیں ۔ جہاں ایمان کی بنیاد شہوگی وہاں نیکی اور تقویٰ کی عمارت بن بی شمیر علی پھر آ مے بتلایا جاتا ہے کہ ایمان لا کرا یمان ہی یربس کر کے نہ پیٹھ رہے بلکہ ہرا یک سم کی ٹیکی خود بھی کرے اور دوسروں کو مجھی صبر کی تلقین کرتار ہے۔

آ كارشاد ب- وتواحك إلى بالمرحكة ادروه ايك ووسرك باجم مبریانی مری رحم ولی اور حسن سلوک کی بھی نفیحت و تا کید کرتے رے۔ تیموں پرشففت جھوٹوں پرمبریانی 'بے کسوں بیواؤں بے زبانوں کی جارہ سازی قوم اور ملک کے ساتھ بھلائی بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ بیارون کی دوا کرنا۔ نگوں کو کیڑا میہنانا مجولوں کوراستہ ہتلانا۔ در ماندوں كامول بن مددكرنا يسب صورتين وتواحدوا بالمرحدة بي

شامل ہیں۔تو دراصل ایمان کے بعد تمام نیکیوں کی اصل دو ہی چنزیں ہیں ایک تعظیم لامراللہ جومیرے متعلق ہاس لئے اس کومقدم کیا۔ دوسرے شفقت برخلق الله جس كومرحمت سيتعبير كيا-

كامياب اورنا كام كون؟

آ کے ہتلایا گیا کہ جولوگ ان اوصاف حمیدہ سے موصوف ہیں بہی لوگ دراصل بڑے نصیب والے ہیں۔آخرت کی زندگی کی کامیابیاں ان ہی کے لئے ہیں۔ یہی اللہ تعالٰی کی حقیقی نعمتوں کا لطف اٹھا تمیں ك\_اللهم جعلنا منهم يهال آيت عين أديبك أضعب الميمنكة فرمایا گیا جس کا ایک ترجمہ تو بیے کہ وہ لوگ بڑے نصیب والے ہیں دوسراتر جمدید ہے کہ میں لوگ دائے ہاتھ والے ہیں۔ لیعنی میں وہ خوش نصیب ومبارک لوگ ہیں جن کوعرش عظیم کے دائمیں جانب جگد ملے گ اور میہ جگہ اہل سعادت کی ہے اور جن کا اعمال نامہ دائے ہاتھ میں دیا چائے گا۔جواہل جنت میں سے ہونے کی نشانی ہے۔ان اہل کمال کے بعداز لى بربختول كاجال بيان فرماياجا تاب-

وَالَّذِينَ لَقُرُوْا بِالْتِينَا هُمْ أَصَّالِهِ الْمُشْتَفِ عَلَيْهِ فَالْمُؤْصَّدَةُ اورجنہوں نے ہاری آیوں کا انکار کیا لین جولوگ اللہ اوراس کے رسول کی بتائی ہوئی حقیقتوں کا اٹکار کرتے ہیں۔ ندانشداوراس کےرسول اور كتاب يرايمان لاتے بي ندان كے بتلائے ہوئے راستہ ير جلتے ہں تو بہلوگ بڑے ہی پرقسمت ہیں۔منحوس اور شامت زوہ ہیں جن کا

اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیاجائے گا۔ جوجہنمی ہونے کی نشانی ہے اور جو عرش کے بائیں ہاتھ میں دیاجائے گا۔ جوجہنمی ہونے کی نشانی ہے اور جو عرش کے بائیں جانب کھڑا ہوئے کی جو مجرموں کے کھڑا ہوئے کی جگھٹنا پڑے گا اور جہنم میں کی جگہ ہوگ ۔ آئیں اپنے کفر اور غلط روش کا نتیجہ بھگٹنا پڑے گا اور جہنم میں فرال کراس کے سب دروازے نکلنے کے بند کردیئے جائیں گے۔ الله میں اللہ میں اللہ میں ہے۔ اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہے۔ اللہ میں اللہ میں ہے۔ اللہ میں ہے ہے ہو ہے۔ اللہ میں ہے ہے۔ اللہ میں ہے۔ اس میں ہے۔ اللہ میں ہے۔ اللہ میں ہے۔ اللہ میں ہے۔ اللہ میں ہے۔ اس میں ہے۔ اللہ میں ہے۔ اللہ میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں ہے۔ اللہ میں ہ

#### خلاصه

اس مورت کا موضوع انسان کی سعادت اور شقادت ہے سورت کی ابتداء میں القد نے تین قسمیں کھا کرفر مایا ہے کہ ہم نے انسان کو بروی مشقت میں بیدا کیا ہے یعنی اس کی زندگی محنت ومشقت اور جھا کشی سے عبارت ہے کہ می نقر و فاقہ 'مجھی بیماری اور دکھ کبھی حوادث اور آلام 'پھر بروھا پا اور موت 'قبر کی تاریکی اور مشکر کئیر کے سوالات فیا مت اور اس کی مشقت ہی مشقت ہی مشقت۔

اس کے بعد ان کفار کا تذکرہ ہے جنہیں اپنی قوت پر بروا گھمنڈ تھا وہ نخر و ریا کی نبیت سے اموال خرج کرنے تھے ایسے لوگوں کو آگھوں 'ہونٹوں' زبان اور بدایت جیسی نعتیں یاد ولائی گئی ہیں۔ پھر

قیامت کے شدائد ومصائب کا تذکرہ ہے جن سے ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کوئی چیز چھٹارانہیں دے علی سورت کے اختیام پرانسانوں کو'او نجی گھاٹی' پر چڑھئے کا تھم دیا گیا ہے اونجی گھاٹی سے مراد وہ اعمال ہیں جونفس پرشاق گزرتے ہیں یعنی انسانوں کی گردئیں چھڑانا غلای سے قید و بند سے اور جہنم کی آگ سے یونجی تیبیوں اور سکینوں کو علائی سے قید و بند سے اور جہنم کی آگ سے یونجی تیبیوں اور سکینوں کو کھانا کھلا تا'اس کے ساتھ چنداور صفات کا ہونا بھی ضروری ہے یعنی ایمان باللہ ایک و وسرے کومبر کی اور آپس میں رخم کرنے کی وصیت۔ ایمان باللہ ایک و وسرے کومبر کی اور آپس میں رخم کرنے کی وصیت۔ سور ق البلد کے خواص

ا ..... بچہ جب پیدا ہوتو فو رأاس پراس سورۃ کو پڑھ کردم کرنے ہے۔ وہ بچہ ہرتسم کی مضرّت رسال مخلوقات ہے محفوظ ہوجائے گا۔

اسدوہ لوگ جو مالی مشکلات کا شکار ہوں اورا پٹی گزران میں شک ہوں تو ان کے لیے یہ سورۃ کسی خزانہ ہے کم نہیں ہے ، مبح کی تماز ہے بہلے اور بعد میں اس کی خلاوت کو اپنا معمول بنالیس ، ان شاء اللہ کبھی ان کی جیب پیسوں سے ضالی شہوگی۔

### وعا شيحيّ

الله تعالى كاشكروا حسان ہے كہ جس نے جم كوانسان بناكر پيداكيا اور جم كوان كنت انعامات واحسانات سے نوازا \_ياالله جميس اينے شكر گزار اور احسان مند بندول بيس شامل فرماليجئے اور جم كودومرون كے ساتھ احسان كرنے كى توفيق عطا فرمايئے \_اور و تو اصو ابنا نصبرو تو اصو ابنا لموحمه كامصدات بناويجئے۔

ﷺ بیں ہراس گناہ کی معافی جا ہتا ہوں جس کی لذت ہے میں نے ساری رات کالی کر دی اس کی فکر میں د ماغ موزی کرتار ہا' رات سیاہ کاری میں گزاری اور صبح نیک بن کر باہر آیا حالا نکہ میرے دل میں بجائے نیکی کے وہی گناہ ک گندگی مجری رہی۔

يَالْوَلُنُ تَيْرِى نَارَاصُكَى كَاكُونَى خوف بى ندكيا ميراكيا حال بوگا اللي المحصائي مهر بانى سے معاف قرمادے۔ والمخرد كافورك أن الحكم في المعالم مين والمخرد كافورك أن الحكم في المعالم مين المعالم م

## مِنْ النَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحْنِ الرَّحِينِ فِي مُنْ عُنْ إِنَّا الرَّحِينِ فِي مُنْ عُنْ إِنَّا الرَّحِينِ الرّحِينِ الرَّحِينِ الرّرَامِ الرَّحِينِ الرَّامِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِين

شروع كرتا ہوں الله كاتام سے جوبر امبريان تمايت رحم والا ب\_

## والشَّمْس وضعها والقمر إذا تلها والنَّهار إذا جلها واليُل إذا يعشها والتماء

م برن كادران كاردُن كارواء كى جب ورق مع يجها و مارون كى جكدوه الكوفرب روش كرد مداورات كى جب وه الكوجميا له اورآ ان و ما بنها أو الروس و ما طلها يكي و نفيس و ما سورها الله في الهريها في و رها و تفويها الله

کی اوراس کی جس نے اس کو بتایا اور زمین کی اوراس کی جس نے اس کو بچھایا۔اور جان کی اوراس کی جس نے اسکودرست بنایا۔ پھر سمجھودی اسکو بدی کی اور پر ہیز گاری کی

وَالنَّهُ مِن مُونَ كُونُمُ وَتُعَلَيْهُ اوراس كَارُونُ وَالْفَهُ اور عالمَ فَي الدّاجِ عَلَيْهُ السَّكَ يَجِهِ لَكُ وَالنَّهُ اورون كَا اوروس وَالنَّهُ السَّا الله وَالنَّهُ السَّا الله وَالنَّهُ السَّا الله وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَا وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اورموضوع سورج اوراس کی روشنی کی قشم

اس سورة كى ابتدائهى تسمول سے ہوئى ہے۔ان آيات ميں الله تعالى في متعددا شياء كي تتم كھائى ہے۔

پہلی شم ہے وُلٹ کمیں وَضُعٰہ کا قتم ہے سورج کی اوراس کی روشی کی۔ اب یہاں ہوشم میں جن امور کی طرف اشارہ ہے اس کومفسرین نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ آفاب اوراس کی روشی وحرارت دیوی حیاۃ کے لئے ضروری ہے۔ سورج اوراس کی روشی وگری کے بغیرت دنیا میں انسان وحیوان زندہ رہ سکتے ہیں اور نہ نبا تات نشو ونما پا کتے ہیں تو جس طرح و نیوی حیاۃ میں شمس یعنی آفاب کے بغیر چارہ نہیں ای طرح آفاب نبوت کے بغیر ہدایت کی راہ نہیں ملتی اور آخضرت صلی طرح آفاب نبوت کے بغیر ہدایت کی راہ نہیں ملتی اور آخضرت صلی طرح آفاب نبوت کے بغیر ہدایت کی راہ نہیں ملتی اور آخضرت صلی طرح آفاب نبوت کے بغیر ہدایت کی روحانی روشی وگری کے بغیر طالبان آخرت کے لئے جارہ نہیں۔

جا ند کے طلوع ہونے کی قتم

دوسری قسم ہے والفّہ اِذَا تَلَهُ ﴿ اور قسم ہے جاندگ ) جب وہ سورج کے غروب ہوئے کے بعد طلوع ہو۔انسانی زندگ کے لئے جاند میں بھی متعدونوا کدر کھے گئے ہیں۔اس کی ٹھنڈی اور خوشکوار

سورة كى وجبتهميهٔ زمانهٔ نزول اور موضوع

اس سورة كى ابتداى والشَّكْسِ وَصُّعْهِا مِن مالى كُنْ بِ يعنى تُسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی ۔ چونکہ اس سورۃ کی ابتداء ہی لفظ والشمس لعني آفاب ياسورج سے مولى ہے۔اس لئے اس سورة كانام ی انتمس قرار یایا۔ بیتکی دور کی ابتدائی سورتوں میں ہے ہے۔ بیر ایمان واسلام کے ابتدائی دور کی ایک سورۃ ہے جب کر قریش اور الل مكرة تخضرت صلى الله عليه وسلم كى وعوت كا انكار كررب عقے اللہ كے رسول کی باتوں کو جھٹلا تے تھے اور جن حقیقتوں کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے وہ انہیں سیانہ جائتے تھے۔اس سورۃ میں اہل مکہ کو متنبه کیا جار ہا ہے اور گذشتہ واقعات میں سے تو مثمود کے ایک مشہور واقعه كي طرف جوالل عرب مين مشهور تقامتوجه كيا حميا كيا كه ديكهواللدك رسول کی تکذیب اور اس ہے سرکشی اور حق کے مقابلہ میں و ھٹائی اختیار کرنے کی سزااس ہے مہلے قوم خمود کول چکی ہے۔اس ہے تہہیں سبق لینا جا ہے اگرتم اپنی روش ہے باز ندآ ئے تو پھراس جیسا انجام تمہارا بھی ہوگا۔ یہی ہے خلاصہ مفہوم اس سورۃ کا اور اگر چہ بیسورۃ مختصر ہے لیکن تو حیداور آخرت کی بوری وعوت اوراس کو نہ مانے کے سَائِ يورى طرح اس ميس سيث ديئ محمد ميں۔

روشی سے بھلوں اور بھولوں میں رنگ خوشبوا ور دس پڑتا ہے۔ سندر میں مدوجز ربیدا ہوتا ہے۔ اور رات کی تاریکی میں چاند آناب کا تائیب ہوتا ہے۔ ای طرح آفتاب نبوت کے بعد نائبان اور جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہیں جو بمزل کہ چاند کے ہیں اور جس طرح چاند کے ہیں اور جس طرح چاند کی روشی نور آفتاب کا پرتو ہوتا ہے۔ اسی طرح نائبان رسول علیہ الصلو قروالسلام کی روشی بھی آپ ہی کا پرتو ہے۔

روش دن کی قشم

تیسری شم ہے والنگار اذا جاتھا قسم ہے دن کی جب وہ آقاب کو خوب روش کردے۔ دن میں لوگ کام کاج کرتے ہیں کیونکہ رات کی تاریکی جاتی رہتی ہے۔ اور اسپنے لئے فائدہ حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اچھے برے میں تمیز کرتے ہیں۔ اس طرح دین محمدی کی معرفت اور روشنی میں حق و باطل اور خیر وشرمیں امیتاز ہوسکتا ہے۔

تاريك رات كي قتم

بڑھی ہتم ہے۔ والیک اذایک شاہا متم ہے رات کی جب وہ سورج
کو چھپا لے بین اس قدر تاریک ہوجائے کہ قاب کی روشی کا پھھاڑ
اقی ندرہے۔ رات کولوگ آ رام کرتے ہیں اور دن کے مشاغل اور
ونیا دی کاروبار چھوڑ کر راحت لیتے ہیں۔ اگر نفس انسانی کو یہ رات کا
آ رام نہ ملے تو انوار دائمیہ اس کو سست اور معطل کر دیں اور اس لئے نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بڑے عابد زاہر صحافی سے فرمایا تھا
کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بڑے عابد زاہر صحافی سے فرمایا تھا
کہ رات کوسو و بھی اور تہجد کی نماز بھی بڑھواور میہ بھی فرمایا تھا کہ تہمارے
نفس کا بھی تم برحق ہے اس کو بھی راحت دو بھراس سے کام لو۔

کام پرت ہے ان وی راحت دو پران سے ہام و۔ آسان اور اسکے بنانیوالے کی قسم

پانچویں سم ہے۔ والتہ کا آور کا البنا اسم ہے آسان کی اوراس ذات کی جس نے اس کو بنایا لیعنی اس بنانے والے پر قربان جائے جس کے علم سے بیدر فیع المثنان عمارت بنی۔ آسان سے بارش نازل ہوتی ہے۔ اور زمین کی نبا تات کو ایک نئی زندگی بخشق ہے ایسے ہی شریعت محمدی جو آسان کی طرح انسان کے جمیع افعال واحوال عقائد و اعمال کو محیط ہے انسان کو کفر کی مردہ زندگی سے واحوال عقائد و اعمال کو محیط ہے انسان کو کفر کی مردہ زندگی سے

نكال كرحيات جاوداني كى راه وكھاتى ہے۔

ز مین اوراسکے بچھانے والے کی شم

پھٹی شم ہے والارش و کا طیکا قتم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس بے اس کو بچھایا لیعنی کیا کہنے اس ذات والا صفات کے جس نے جس نے اس کو بچھایا لیعنی کیا کہنے اس ذات والا صفات کے جس نے بچیب پر حکمت زمین بنائی ۔ جیسے زمین میں تخم ریزی کی جاتی ہے بھر جس قدر نبا تات کی نشو ونما ہوتی ہے اس قدر نبا تات کی نشو ونما ہوتی ہے۔ اس طرح نفس انسانی کی استعداد کے موافق اس میں تخم معرفت نشو ونمایا تاہے۔

انسان اوراس کے خالق کی قسم

ساتویں مم ہے دُنفس وَ مَاسَوْسِا فَتم ہے انسان کی جان کی اوراس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا لیعنی جس نے ہرطرح اس کی صورت و شکل اور اعضاء و جوارح درست طور پر بنائے اورانسان کو بہترین شکل وصورت عطا کی۔ اگر انسان کے قوائد ظاہر بیرو باطنیہ برغور کیا جائے تو اس کی آ رہنتگی حیرت انگیز ہے۔اس نحیف ہے خاکی یکے میں کیا کھھ تو تنس قدرت نے ودیعت فرمائی ہیں پہلی جوشمیں جن چیز وں کی کھائی گئی ہیں اس نفس انسانی ہی کے کئے بنائی گئی ہیں۔ پھریہی نہیں کہ انسان کوحواس طاہری و باطنی دیئے اوراس کے ظاہری اعضاء کو درست کیا بلکہاس کی روحانی درتی اور اصلاح کے لئے اس کو نیکی بدی اور بھلائی برائی کی پیچان بھی عطا کر وى من الهميك الجورها وتقويها في الفوس حيوانيد كي طرح بدانسان نامكمل نهيس ركها عميا كهابني شقاوت وسعادت اخروبيكونه جابتا موادر صرف کھانے یہنے اور سونے اور شہوات کو بورا کرنے کا طریقہ جانتا ہو۔انسان کواول تو اجمالی طور پرعقل سلیم اور فطرت صحیحہ کے ڈر لیعہ بھلائی برائی میں فرق کرنے کی قدرت نے سمجھ دی پھر تفصیلی طوریر انبیاءورسل کی زبانی خوب کھول کھول بتلا دیا کہ میراستہ بدی کا اور بیہ راستہ نیکی ویر ہیز گاری کا ہے۔

وَاخِرُدُعُونَا آنِ الْحَدِّدُ لِلْوِرَةِ الْعَلَمِينَ

## قَانَ افْلَحُ مَنْ زَكْهَا أَوْقُلْ خَابَ مَنْ دَسْهَا \*

یقیناوه مرادکو پہنچا جس نے اس جان کو پاک کرلیا۔اور نامراد ہا جس نے اُس کور باویا۔

قَنْ أَفْلَهُ كَامِيابِ مِوا مَنْ جَو زَكُّهَا اس كُوياكِ كِيا وَ اور قَدْ خَابَ تَحْقِق نامراد موا مَنْ جو جس دَسْمها استفاك يس ملايا

### كامياني كسي كہتے ہيں

اب بيجانا جائيے كرآن ياكى دبان ميں فلاح يا كاميابي كا مطلب کیا ہے؟ بعض کم فہم تو کامیابی کا مطلب مہی سمجھتے ہیں کہ انسان کوایک کمبی عمر تک دنیا میں رہنا نصیب ہو۔اس کی صحت اچھی رہے توت بحال رہے۔ دینوی اعتبار سے وہ خوب خوشحال ہو۔ مال بھی ہواولا دمھی ہو۔ ہرطرح کا چین وآ رام نصیب ہولوگوں میں عزت کا مقام بھی حاصل ہو۔غرض ہراعتبارے وہخص پھول کھل رہا ہو۔ کم فہم ایسے ہی مخص کو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا کا میاب ہے لیکن قرآن كريم بين "كاميالي" كاجومفهوم جلد جكر پيش كيا كميا باس كاعتبار سے ایساسجھنا بالکل غلط ہے۔قرآن میں فلاح کا لفظ صرف دنیوی کامیابی کے محدود معنیٰ میں نہیں آیا ہے بلکہ اس سے مراد وہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے جس کے بعد بھی کسی ٹاکامی یا خسارہ کا سوال ہی باتی نہیں رہتا۔ دنیا میں جا ہے کسی کو مال دولت ملا ہو یا شدملا ہو۔ دنیا میں اس کی حالت جیسی رہی ہوائنہا ہے کہ جا ہے اس نے اس زندگی میں مبھی چین وسکھ نہ پایا ہوئیکن ہوسکتا ہے کہ دہ قرآن کے بتائے ہوئے کامیابی کےمفہوم کے اعتبار ہے انتہائی کامیاب مخص ہواور اس کے برخلاف ایک ایسامخص جس نے بہاں دنیا میں ہرطرح چین ہی چین ویکھا ہواور دنیوی اعتبار سے لوگ اسے کتنا ہی کامیاب کیوں نہ جانے ہول کین حقیقت کے اعتبارے وہ انتہائی ناکام اور نام افخف ہوسکتا ہے۔ کامیاب ہونے والوں کی خصوصیات اس سلسلہ میں مناسب ہوگا کہ فلاح یانے والول کی کچھ خصوصیات اور علامات جوقرآن باک نے جگد جگد بیان کی میں سامنے رکھی جا تیں تا کہ انہیں دیکھ کر ہمخص بیکوشش کرسکتا ہے کہ اگر

نفس کوسنوارنے والا کا میاب

اورندسنوار نیوالانا کام ہے

گذشتہ ابتدائی آیات میں چند مہتم بالثان چیزوں کی قتم کھا کر جواب قتم میں جوارشادفر مایا گیاوہ بھی دوآیات ہیں۔ قَیْ اُفْلَ رُحَنْ زَیْلُها وَ قَالْ مِنْ اِسْمَا مَنْ دَسَلَما بلاشہ وہ مخص کامیاب ہواجس نے اس نفس کوسنوار ااور بیشک وہ

نامراد ہوا جس نے اسے خاک میں ملایا۔ ان دو آیتوں میں قرآئی دووت کا خلاصہ انتہائی مختصر الفاظ میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کفس کے سنوار نے کا کیا مطلب ہے جس کے تیجہ میں فلاح یعنی کا میابی میں آسکتی ہے اور قرآن پاک کی زبان میں فلاح یا کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ ای طرح نفس کوخاک میں ملادیے اور اس کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ ای طرح نفس کوخاک میں ملادیے اور اس کے نتیجہ میں نامرادر ہے ہے کیا مراد ہے؟

وه کونی کامیابی ہے جوڑ کیئے تفس پر میسر آتی ہے اور وہ کون کی تامرادی ہے اور تاکائی ہے جوٹفس کو نہ سنوار نے پر پیش آئی لازمی ہے؟۔ ان سوالات کے جواب میں پہلے تو یہ بچھ کیفئی کفس کا سنوار تااور پاک کرتا یہ ہے کہ قوت شہو بیاور قوت غصبیہ جوانسان میں ضلقۂ رکھی گئی ہیں ان کو عقل کے تابع کر ے اور عقل کو شریعت الہید کا تابعدار بنائے تاکہ دوح وقلب دونوں مجلی الہی کی روشن سے منور ہو جا کیں۔ اور نفس کو خاک میں ملا چھوڑ نے سے میمراد ہے کہ نفس کی باگ ڈور یکسر شہوت اور غضب کے ہوئے ہیں دید سے عقل اور شرع سے پھھسرو کارندر کھے۔ کویا خواہش اور ہوا کا بندہ بن جائے۔ پہلی صورت میں نفس کوسنوار نے پر وعدہ اور بشارت کی بائی دور میں کونا سے مقلت برتے اور سادت اور کامیابی کی اور دوسری صورت بعنی نفس سے عقلت برتے اور سادت اس کونہ سنوار نے پر انسان کے لئے تاکامی ونا مرادی ہنا ان گئی۔

دہ بھی اس گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہے جن کے نفس کا تزکیہ ہو چکا ہو اور جونا کا می اور نامرادی سے بچا ہوا ہوتو اسے اپنے اندر کیا صفات اور محس قتم کی خوبیاں پیدا کرنی ہوں گی۔اس سلسلہ میں مختلف سورتوں کی چند آیات کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

(۱) چوتھے پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر ۴ میں ارشاد ہے:۔ ''تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے جا ہمیں جو نیکی کی طرف بلا کیں۔ بھلائی کا تھم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جولوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح یا کیں گے۔''

(۲) پھرای چوشے پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر ساایس ارشاد ہے:۔ ''اے ایمان والو! بیہ بڑھتا اور چڑھتا سو دکھانا چھوڑ دواور اللہ سے ڈرو۔امید ہے کہ فلاح یا دُ گئ'۔

(۳) پھرای چوتھے پارہ سورۂ آل عمران کی آخری آیت ۲۰۰ میں ارشاد ہے:۔

"اے ایمان والوخو وصبر کرو۔اور مقابلہ میں صبر کرتے رہواور مقابلہ کے لئے مستعدر ہواور اللہ سے ڈرتے رہوتا کہتم فلاح پاؤ"۔ (۳) چھٹے یارہ سورۂ مائدہ میں آئے ہتہ ۳۵ میں ارشاد ہے:۔

"اے ایمان والواللہ ہے ڈرواوراس کا قرب تلاش کرواوراس ک راہ میں جہاد وجدوجہد کروتا کہتم فلاح یاؤ۔"

(۵)ساتویں پارہ سورہ مائدہ آیت ۱۰۰میں ارشاد ہے:۔ ''(اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہدد ہیئے کہنا یاک ادر پاک برابر نہیں ہو سکتے کو تخصے نا پاک کی کثرت جیرت میں ڈالتی ہو۔سو

اے عقل والواللہ سے ڈرتے رہوتا کہم فلاح پاؤ''۔

(۲) اسی ساتویں پارہ سورہ ما تکرہ آیت ۹۰ میں ارشاد ہے:۔ "اے ایمان والو! شراب اور جوائبت اور پانسے بیسب گندے شیطانی

كام بي ان سے پر مير كرو اميد ہے كتمبين فلاح تصيب موكى "-

(٤) نوي پاره سورهٔ اعراف آيت ١٥٥ مين ارشاديدي:

' وظہذ اجولوگ ان پر بیعٹی محرصلی الله علیہ وسلم پر ایمان لا تعیں اور دین قائم کرنے اور الله کا کلمہ بلند کرنے کے لئے ان کی حمایت و

نفرت کریں اور اس روشن کی پیردی کریں جوان کے ساتھ نازل کی گئی ہے تو دہی لوگ فلاح یانے والے ہیں۔

(۸) دسویں پارہ سورہ انفال آیت ۵۶ میں ارشاد ہے: 'اے ایمان والو جب (حق و باطل کی کشکش کے میدان میں) کسی گروہ ہے تمہارا مقابلہ ہوتو ثابت قدم رہواوراللہ کو کثرت ہے یاد کروتا کہم فلاح پاؤ''۔ (۹) دسویں یارہ سورہ تو بہ آیت ۸۸-۸۹ میں ارشاد ہے:۔

رہ) و و بن ہورہ و بہر ہیں ہر ہر ہر ہاں ہے۔ اللہ عدر اللہ علیہ دسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اور جولوگ ان کی ہمراہی میں ایمان لا چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے مال اورا پی جان سے جہاد کیا اور انہی کے لئے ساری بھلائیاں ہیں۔ اور یہی لوگ پورے کا میاب ہیں گئی کے لئے ایسے باغ تیار ہیں تعلی فلاح پائے والے ہیں۔اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے ینچے نہریں بہدرہی ہیں۔ ان میں وہ ہمیشہ رہیں جن کے ینچے نہریں بہدرہی ہیں۔ ان میں وہ ہمیشہ رہیں ہے۔''

(۱۰) ستر ہویں پارہ سورۃ الحج آیت کے پیں ارشادہے:۔
''اے ایمان والورکوع کیا کرواور سجدہ کیا کرواور اپنے پروردگار
کی عبادت کرتے رہواور بھلائی کے کام کرتے رہو۔امیدہے کہ اس
طرح تم فلاح یاؤ گئے''۔

(۱۱) اٹھارویں پارہ سورہ مومنون آیت اا میں ارشاد ہے:۔
''یقینا فلاح پائی ایمان لانے والوں نے جواپی نماز میں خشوط
اختیار کرتے ہیں۔ جولغو ہات سے دور رہتے ہیں جوز کو قائے طریقہ
پر عامل ہوتے ہیں جواپی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے
اپٹی ہویوں کے اور اپٹی ہاندیوں کے کہ ان پر وہ قابل ملامت نہیں
'البشہ جواس کے علاوہ پچھاور چاہیں وہ زیادتی کرتے والے ہیں اور جو
اپٹی امانتوں اور اپنے عہدو بیان کا پاس رکھتے ہیں اور اپٹی نمازوں کی
حفاظت کرتے ہیں بہی لوگ وارث ہیں جومیراث میں فردوس پاکیں
گاوراس میں ہمیشہ رہیں گئے'۔

(۱۲) اٹھارویں پارہ سور ہ نور آیات ۵۱-۵۲ میں ارشاد ہے:۔ ''ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جا کیں تا کہ رسول ان کے مقدمہ کا فیصلہ کریں تو وہ کہیں

کہ ہم نے سنااوراطاعت کی ایسے ہی لوگ فلاح پاتے والے ہیں اور کا میاب وہی ہیں جواللہ اور رسول کی قربانبر داری کریں اور اللہ سے ڈریں اوراس کی نافر مانی سے بچیں'۔

اسا) یا کیسویں یارہ سورہ احزاب آیت اے میں ارشادہے:۔
''اے ایمان والواللہ ہے ڈرواور راستی کی بات کہو۔اللہ تمہارے اللہ تمہارے اللہ تول کریے گااور جس کسی نے اعمال قبول کریے گااور جس کسی نے النداوراس کے رسول کی اطاعت کی سووہ بڑی کا میا بی کوپینے گیا''۔

۱۳) ۲۸ ویں پارہ سورۃ الجمعد آیت ایس ارشاد ہے:۔ '' پھر جب نماز بوری ہو چکے تو زمین پر جلو پھر دادر اللہ کی روزی - ناش کر دادر اللہ کو بکشرت یا د کرتے رہوتا کہتم فلاح پاؤ''۔

(۱۵) ۲۸ ویں پارہ سورہ تغابن آیت ۲ امیں ارشاو ہے:۔

"سواللہ سے ڈرتے رہو جہاں تک تم سے ہو سکے اور سنتے رہواور اطاعت کرتے رہواورا ہے حق میں بھال کی کیلئے خرج کرتے ہواور جو کوئی محفوظ رہا حرص نفسانی سے تو ہی لوگ فلاح پینے نے والے ہیں۔"

### وعا ميحيّ

القد تعالی این کرم سے ہم کودائی اور مجی کامیابی کی راو پر چلنا نصیب فرمائیں اور ٹاکامی و نامراوی کی راو سے بچنامقدر فرمائیں۔

یا اللہ ہم کوعزم وہمت نصیب فرما ہے کہ ہم و نیا ہیں اپنے نفس کا نز کید کرلیں۔اوران صفات کواپنالیں کہ جو آخرت کی کامیا بی ولائے والی ہیں۔

یا اللہ اپنے کامیاب بندوں میں ہم کو بھی شامل فر ما لیجئے اور جس فلاح وکامیا بی کی قرآن کریم نے نشاندہی فرمائی ہے ای کامیا بی کو جمارے لئے مقدر فر مائے۔ آمین۔

یَااللّهٔ میں نے کتنی ہارتو ہی فقت میں کھا تمیں واسطے دیئے کہ اب بی گناہ نے کروں گالیکن جب شیطان نے اس گناہ کا طرف وقوت دی جھے میر نے نقس نے اس کومزین کر کے سامنے کیا تو ہیں نے ہے دھر کہ اس گناہ کا ارتفاب کیا۔ افسوس جھے لوگوں سے تو حیا آئی لیکن آپ نے بھی حیانہ کی کہ آپ ہر وقت و کیھنے اور خبرر کھنے والے ہیں۔ یہ جانے ہوئے میں کہ آپ سے اور کئی مکان نہ اندھیرا نہ کوئی حیلہ وقد ہیر آپ سے او جھل کر سکتا ہے۔ افسوس میری اس جرائت پر کہ جس کا م کو آپ نے منع کیا تھا ہیں نے جان کے بھی مخالفت کی پھر بھی آپ نے بردہ فاش نہ کیا بلکہ اپنے بندوں میں اس طرح شامل رکھا کہ گویا میں بھی آپ کا فر ما نبر دار بندہ ہوں۔ ان گنا ہوں سے شرمندہ ہوں کہ ان کوسوائے آپ کے اور کوئی نہیں جانتا اگر آپ کا فر ما نبر دار بندہ ہوں۔ ان گنا ہوں سے شرمندہ ہوں کہ ان کوسوائے آپ کے اور کوئی نہیں جانتا اگر آپ کو اسے گناہ کرنے کے بعد کوئی نشان چہرے پر لگا دیتے لیکن اے اللہ! تو نے نیکوں کا ساچہرہ بنا ہے کہ کما کوگوں کی نگاہ میں باعزت رہا۔ اوگ جھے اپنے نزد کیک ایجھا ہی سے میں ہوں کہ دشری تو جیسا تھا آپ کے علم میں سے میکھن آپ بی کافشل دکرم تھا۔ اللی السے سب گناہ میرے بخش د جھے۔

میں سے میکھن آپ بی کافشل دکرم تھا۔ اللی ا آپ النے سب گناہ میرے بخش د جھے۔

## كُنَّبَتْ تَمُودُ يِطَغُولِهِ آنَا فِي النَّبِعِثُ الشَّقِهَ اللَّهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ فَاقَةَ اللَّهِ وَسُقِيها اللهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ فَاقَةَ اللَّهِ وَسُقِيها اللهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ فَاقَةَ اللَّهِ وَسُقِيها اللهِ

قوم خود نے اپنی شرارت کے سبب تکذیب کی جب کمان قوم میں جوسب سے ذیادہ بدیخت تھا اٹھ کھڑا ہوائو ان او گوں سے انڈے پیٹمبر نے فرمایا کہ اللہ کی افٹنی سے اور اسکے پانی پینے سے خبروار دہنا۔

## فَلْنَابُوهُ فَعَقُرُوهَا فَ فَكُمْهُمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُ مُربِدُنِّهِ فَسُوِّلِهَا أَوْلا يُعَافَ عُقْبِها أَ

سوانہوں نے تینیرکوجندایا پر اس وقتی کو مار والا تو اُن کے بروردگار نے اُن کے گناہ کے سبب اُن پر باہاکت تازل قرمانی پھراس کوعام قرمایا اوراللہ تعالیٰ کواس بلاکت سے اخیر میں کسی خرابی کا اندیش نہیں ہوا۔

تفسير وتشريح

گذشتہ آیات میں جو میفر مایا گیا تھا کہ جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی اوراہ پاک صاف بنالیا وہ یقینا مراوکو پہنچا کہ زندگی کے اصل مقصد کے حصول میں کا میاب ہو گیا لیکن جس نے اپنے نفس کی اصل مقصد کے حصول میں کا میاب ہو گیا لیکن جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی اور جو ہرانیانی کوخاک میں ملا دیا وہ یقینا نامراد و ناکام ہوا۔ اب اس کے شہوت میں عبرت دلانے کیلئے قوم شمود کے مشہور تاریخی واقعہ کا ذکران آیات میں فرمایا جاتا ہے۔

تو مثمود کے تذکرہ کی حکمت

عرب کے لوگ خوب جانے سے کتو مٹمود نے اپنے پیمبر حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا۔ اور جب بدبخت قوم کی سرشی اس مدتک بردھ گئی کہ انہوں نے اس اوٹنی ہی کو مار ڈالا جسے اللہ تعالیٰ نے قوم شہود کے طلب کردہ نشانی کے موافق بطور مجردہ پھر کی چٹان سے بیدا کیا تھا تو بھران کی مہلت ختم ہوگئی اور اللہ کے غضب نے انہیں آ د بوچا اور پوری قوم شمود کے سرکش و نافر مان ہلاک کر ڈالے گئے۔ پھر تو مثمود کا یہ واقعہ مکہ کے کفار قریش کے حال سے بہت پچھ ملتا جاتی تھا۔ مثلاً جس طرح قوم شمود نے اپنی بیٹی بر کو جھٹلا یا تھا اس طرح کفار مکہ بھی اللہ کے آخری برگزیدہ رسول کو جھٹلا یا تھا اس طرح شمود نے اپنی بیٹی ہو کے شار مکہ بھی اللہ کی سازش کی تھی اس طرح کفار مکہ نے آ شخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قل کی سازش کی تھی اس طرح کفار مکہ نے آ شخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قل کی سازش کی تھی۔ اس طرح اگر چیان آ بات میں ایک علیہ وسلم کے قل کی سازش کی تھی۔ اس طرح اگر چیان آ بات میں ایک بیکے طاقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن سننے والے یعنی مخاطبین اول بیکھلے واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن سننے والے یعنی مخاطبین اول

اہل مکہ محسوس کر سکتے تھے کہ بات دراصل ان کی اپنی ہے مقصود اہل مکہ کو یہ بتا نا ہے کہ جن غلطیوں کی وجہ سے قوم شمود پر عذاب آیا اس جیسی غلطیوں کی وجہ سے قوم شمود پر عذاب آیا اس جیسی غلطیوں کی وجہ سے کفار قرش مکہ کی پکڑنہ ہوجائے۔

بدبخت قوم كاظلم اور بلاكت

یبال اس سورة میں تو مثمود کے واقعہ کو مختصر طور سربیان کیا جا تا ہے تو م منمود نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور بیکام انہوں نے اپنی طاقت وقوت اورزوروغلبے کے مندمیں کیا تھا بہاں تک کہاس قوم شمود میں سے ایک برابد بخت اس اونٹنی کو جو بطور مجز ہ کے بیدا ہوئی تھی قبل کرنے کے لئے آ مادہ ہوگیااوراس کے ساتھ اورلوگ بھی شریک ہوئے۔جب صالح علیہ السلام كوقوم كابير بداراده معلوم جواتو آب نے قوم كوبتا كيدفر ماديا كه خبروار الله كي اوْمَنِي كُولِلْ مُدكر ما اور مداس كا ياني بند كرنا \_ يبهال آيت ميس مُأفَّةُ الله لیتنی اللہ کی اُنٹنی فر مایا گیا اور بیاس کئے کہ بیدانٹنی خدا کی طرف سے بطور معجزہ بیدا ہوئی تھی۔ بیاضافت تشریفی ہے بعنی عزت دینے کے لئے جیے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ بعنی اللہ کا گھرورنہ خدائے یا ک کا کوئی خاص گھرنہیں کہ جس میں وہ رہتا ہو۔ یوں تو دنیا بھر کی اونٹنیاں بلکہ کل چیزین الله ہی کی جیں مگر اس اُنٹنی میں پیخصوصیت تھی کہ وہ اللہ کی طرف ے ایک نشانی تھی اس کی قدرت کا ملے کی اور ایک خاص طرزے بیدا ہوئی تھی بطور مجزہ کے اس کئے اس کو مُافَّةً اللهِ (لیعنی اللہ کی اومنی )فرمایا۔ حصرت صالح علية السلام في بتاكيد قوم عدر ماديا تفاكداس اومنى كوبرائى سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ بخت دروناک عذاب میں پھنس جاؤ گے۔لیکن

بد بخت توم نے اس بات کوجھوٹ مجھا اپنے پیغیبر کی تکڈیب کی اور اوٹٹنی کو ہلاک کر ڈالا۔ آخر وہی ہوا جو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل بدکی وجہ سے سب کو غارت کر کے زمین کے ساتھ برابر کر دیا یعنی خاک میں ملادیا۔

الله تعالی کی بے نیازی

اخير مين فرمايا كيا وَلاَ يُحَافُ عُقَيْهِا وُورِ الله تعالى كواس مِلاكت کے اخیر میں کسی خرابی کا اندیشہ نہیں ہوا لیعنی جیسے بادشاہان دنیا کوکسی یزی قوم یا جماعت کی سزا دہی کے بعد احتمال ہوتا ہے کہ کہیں ملک میں شورش بریا نہ ہو جائے۔ یا انتظام ملکی میں خلل نہ بڑے۔ یا ملک میں عام بغاوت نہ ہوجائے کہ جس سے بادشاہ کی بدنا می ہو یا ذرائع آمدنی میں کمی آ جائے یا اس طرح کا کوئی اور اندیشہ ہواور اس لئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حکومتیں اپنی منشاء کے خلاف کتنی ہی الیمی باتیں برواشت کرنے برمجبور ہوتی ہیں۔جنہیں لوگ کٹرت سے اختیار کر لیتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد کوسزاوینامصلحت کے خلاف سمجھا جاتا ہے کیکن خداکی ذات ان تمام کمزور پول ہے کہیں بالاتر ہے۔ نہاس کے مقابلہ میں کسی بغاوت کا امکان ہے نداس کی حکومت انسانوں کی اطاعت اور سہارے کے بل پر قائم ہے۔ اس کی طرف سے اگر باغیوں کو دھیل بھی دی جاتی ہے تو وہ سی خاص حکمت ومصلحت سے تحت وی جاتی ہے۔ سمی مجبوری اور بے بسی کی وجہ سے نہیں۔ الغرض آيت والايخاف عقبها جس يرسورة كوفتم فرمايا كياراللدتعالى كى بے نیازی اس کی قدرت و حکمت کو ظاہر کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کا نہایت بلندو سچے تصور پیش کرتی ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں سرکشی اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولول کی دعوت سے انکار کے برے انجام ہے ڈرانے کے لئے بیسورہ ہاوجو دختصر ہونے کے انتہائی موڑ ہے۔ اس میں وہ اصولی بات بتلائی گئی جوقر آنی دعوت کی جان ہے یعنی انسان کی اصل کا میا بی

یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو شرک و کقر اور اخلاقی گند گیوں ہے پاک کر ہے جس نے اس میدان میں کامیا بی حاصل کر لی وہی کامیاب و بامرا وہو گیا اور جو اس معاملہ میں ناکام رہا۔ اور اپنے نفس کو گند گیوں سے آلودہ کر لیاوہ انجام میں تباہ و نامرا درہا۔

#### خلاصيه

اس سورت کا اصل مقصود نیکیوں کی ترغیب اور معاصی ہے بچا دَ اور تحدید ہے۔ اس سورت کی ابتداء میں تکویخ توقات میں ہے۔ سات ایس چیز وں کی قتم کھائی ہے جوسب کی سب اللہ کی قدرت اور وحدا نیت کے آثار ہیں یعنی سورج چا نڈون رات آسمان زمین اور قس انسانی ان چیز وں کی قسم کھا کرفر وایا ہے کہ اگر انسان اپنے رہ ہے۔ ڈرے اور اسپی تفس کا ختم کھا کرفر وایا ہے کہ اگر انسان اپنے رہ سے ڈرے اور اسپی تفس کا اختیار کر لے تو وہ کامیاب ہوجا تا ہے اور اگر اس کی تربیت سے غفلت تو کید کر لے تو وہ کامیاب ہوجا تا ہے اور اگر اس کی تربیت سے غفلت افتیار کر لے اور اس کی تربیت سے غفلت انتہار کر لے انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت کو ہروئے کار لا تا اللہ نے انسان پر مخصر ہے کہ وہ کوئی صلاحیت کو ہروئے کار لا تا ہے اس تفصیل کے بعد میسورت ہمارے سامنے مثال اور نمونہ کے طور پر ہے اس تفصیل کے بعد میسورت ہمارے سامنے مثال اور نمونہ کے طور پر محاصی کا عادی بنادیا جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے شخص ہوگئے۔ مواصی کا عادی بنادیا جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے شخص ہوگئے۔ مواصی کا عادی بنادیا جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے شخص ہوگئے۔ مواصی کا عادی بنادیا جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے شخص ہوگئے۔ مواصی کا عادی بنادیا جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے شخص ہوگئے۔ مواصی کا عادی بنادیا جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے شخص ہوگئے۔ مواصی کا عادی بنادیا جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے شخص ہوگئے۔ مواصی کا عادی بنادیا جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے شخص ہوگئے۔

ا – جوآ دمی کثرت کے ساتھ اس سورۃ کی قمراءت کریے تو وہ ہر

جگداور ہرمیدان میں کامیاب دکامران ہوگا۔

۲-جوآ دمی سورۃ الشمس سے دم کیا ہوا یا سورۃ الشمس لکھ کراہے یائی
سے دھوکروہ پائی چیئے اگراس پر گھبرا ہٹ اورخوف ہوتو وہ جاتار ہے گا۔

۳ .....اگر دشمن کا گھر دیران کرنامقصود ہوتو ایک الی تھیکری پر سورۃ الشمس لکھے جسے غیرشادی شدہ آ دمی نے بنایا ہو، پھراس تھیکری کوکوٹ لے اور دشمن کے مکان میں بھیرد ہے۔

وعا میجے: اللہ تعالی مارے نفوس کا بھی تزکیفر ماویں اور نفس کی گندگیوں سے مارے قلوب کو پاک فرمائیں اور نفس کی شرارتوں سے ماری حفاظت فرمائیں۔ وَ الْجُورِدُعُونَا أَنِ الْحُدُلُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلْمِينَ

## مِنَةُ الْيَالِيَ لِيَنْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيدِ الْمُحَارِقِينَ الْمُحَارِقِ اللَّهِ السَّارِ اللَّهِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّالِي الرَّحِيدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا

شروع كرتا ہول اللہ كے نام سے جوبرا مہر مان نہا يت رحم والا ہے۔

## وَ الْيُلِ إِذَا يَعْشَى أُوالنَّهَا لِإِذَا تَجَلَّى أَوْ مَا خَلَقَ الذَّكْرُو الْأَنْثَى الْأَلْرُو الْأَنْثَى الْ

م ہے دات کی جبکہ وہ چھالے۔اور دن کی جب کہ وہ روش ہوجادے اور اُس کی جس نے تر اور مادہ کو پیدا کیا۔

## اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَكَّىٰ اَ

کہ بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔

وَالْيَالِ رَاتَ كُوتُم إِنَّا جَبِ يَعْفَلَى وَهُ وُهَا كَ لَ وَالنَّهَا لِهِ الرَّالَ اور وَن كَلَ إِذَا تَجَكَلْ جَبِ وَهُ رَوْنُ مِن وَ وَمَا خَلُقَ اور جو اس نے پیدا کیا النَّالِ رَاتَ كُوتُم إِنَّا اللَّهُ اللْمُوالِي الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْم

### وجبتهميه ُزمانهُ نزول

اس مورة كى ابتدائى لفظ وُ الْيَال سے بوئى ہے ليل كے معنى رات كے بيل اس كے على رات كے بيل اس كورة اليل كہاجا تا ہے بير كى سورة بيل كہاجا تا ہے بير كى سورة ہوراس كانزول مكميس دعوت اسلام كے ابتدائى دور بيس بواہے۔

شان نزول دومختلف كردار

اس سورة کامفہون اگر چہ عام ہے کین روایات کشرہ شاہد ہیں کہاس سورة کا نزول سید نا حضرت ابو بکرصد بین اور کفار کہ میں امیہ بن خلف کے متعلق ہوا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے اپنی تفییر میں لکھا ہے کہ سبب نزول اس سورة کا بیہ ہے کہ کم معظمہ میں دو فحض رئیسوں میں ہوے مالدار شے۔ ایک حضرت ابو بکرصد بین میں دو فحض رئیسوں میں ہوے مالدار شے۔ ایک حضرت ابو بکرصد بین اور دوسرا امیہ بن خلف اور ان دونوں کا معاملہ مال صرف کرنے میں مختلف تھا۔ امیہ مال بہت رکھتا تھا اور متعدد بفلاموں کوئر بیت کر کے ہم ایک کو ایک ایک کام میر دکیا تھا۔ کوئی کھیتی کا نگران تھا۔ کوئی میووں کے باغ کا۔ کوئی فیمی کپڑوں کی شجارت پر تعینات تھا۔ کوئی مواثی اور جانوروں پر مقررتھا تا کہ دود دھ وہی اور نسل کی خبرداری کرے۔ اس جانوروں پر مقررتھا تا کہ دود دھ وہی اور نسل کی خبرداری کرے۔ اس تہ بیر سے بہت مال جمع کیا تھا مگر باوجود ٹروت و مالداری کے ایک

کوژ می غریب وفقیر کونبیس دیتا تھا اور اگر بھی کوئی غلام کسی مختاج کو پچھ دے دیتا تو اس برخفا ہوتا اور اگر کوئی اس کم بخت کوبطور تقییحت کچھ سمجھا تا تھا کہ باوجود اس کثریت مال کے اللہ کی راہ برمتاجوں اور مسكينوں كوكس واسطے نہيں دينااور آخرے كا ذخيرہ كيوں نہيں كرتا تو وہ بدبخنتہ اس کے جواب میں کہتا کہ اول تو آخرت ہے کہاں اور اگر بالفرض ہوئی بھی تو اس قدر مال دولت اسباب اور اولا و میں نے جمع کیا ہے کہ جھے کو کچھا حتیاج جنت کی نعمتوں کی نہیں ہے جن کی طمع اور لا کچ محمد (صلی الله علیه وسلم ) فقیروں اور مختاجوں کو وسیتے ہیں اور اس سبب ہے ان لوگوں کواپٹا گرویدہ کرتے ہیں۔ مجھ کو پچھ میروانہیں۔ اس کے غلاموں میں ایک حضرت بلال جھی تھے جو پوشیدہ طور پر اسلام لے آئے تھے۔ جب اس کو آب کے اسلام لانے کی خبر پینی تو اس ملعون نے کہا کہ اس دین کوچھوڑ دیے نہیں تو میں بری طرح سے پیش آ وُل گا۔اور مارتے مارتے مارہی ڈالول گا۔حضرت بلال نے کہا کہ میں تو اس دین ہے اب پھرنہیں سکتا تیرا جو جی جا ہے سوکر۔اس شقی ازلی نے اپنے دوسرے غلاموں کو حکم دیا کہدن چڑھتے ان کے بدن میں ببول کے کانے چبھویا کرواور جب آ فتاب خوب گرم ہوتب دھوی میں ان کو حیت لٹا کر سر سے پیر تک ان پر گرم پھر رکھ دیا کرو

مجھ سے خرید لو۔حضرت ابو برصد بی نے جواس بات کی آرزو دل میں رکھتے تھے۔اس ہے کہا کہ بہتر ہے جوتو طلب کرے میں دول گا اوراس کوخر بدوں گا۔اس کا فرنے کہا کہ اگر یونہی تنہیں منظور ہےاور حمہیں اس کے خرید نے کا بڑا شوق ہے تو اپناغلام نسطاس ردمی کہ وہ آب کے غلاموں میں سب سے بروی لیافت اور قابلیت تجارت وغیرہ کی رکھتا تھااور قریب دو ہزار دینار کے پونجی جمع کی تھی دو مجھ کودے دو اوراس غلام یعنی بلال کو مجھ سے لےلو۔حضرت ابو بکر صدیق جواللہ تعالیٰ کی رضامندی کے واسطے جان تک دینے میں عذر ندر کھتے تھے اس بات كونورا ول و جان ہے قبول كيا بلكه حاليس او قيه اور زياده كرنے كے اس كافركود يئ اور حصرت بلال كوقيد خانہ سے باہر تكال كراييغ ساتھ بے كرچلے۔وہ كافراميہ بن خلف آپ كود كچتا تھااور بنتا تھااورا ہے مصاحبوں سے کہتا تھا کہ اس مخص نے باوجوواس عقل ودانائی کے اس معاملہ میں کس قدر دھو کہ کھایا ہے اور کتنا ایٹا نقصان کیا اورایسے غلام کوجودو ہزار دینار کی پونجی بھی رکھتا تھا ایسے تکمے غلام کے عوض جو کسی کام کانہیں ہے اور ایک کوڑی بھی یونجی نہیں رکھتا ہے دیا ے ۔حضرت ابو برصد بی نے جو بد بات سی تو فرمایا کہ اس غلام کا مرتبه لیعنی حضرت بلال کااس قدرمیرے نزدیک ہے کہ اگرتمام یمن کی بادشاہت کے عوض میں تو بیتیا تو بھی میں بغیر لئے نہ چھوڑ تا۔ پھر بلال گوآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت اقدس میں لے جا کر عاضر کیاا در تمام احوال جوگز را تھاعرض کیا کہ اس طرح میں نے ان کو خرید کیا ہے اور آ ب کواہ رہے کہ اللہ کی رضامندی کے واسطے ان کو میں نے آ زاد کیا۔ جناب رسالت مآ ب صلی القد علیہ وسلم اس بات ے بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال آزاد ہوکر آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم كي خدمت شريف مين رہنے گئے۔حضرت صديق اكبر أنے ابتدائے اسلام سے جومسلمانوں کی نہایت ضعفی اور عاجزی کا وقت تھا ایے مال کواللہ تعالیٰ کی رضامندی کے واسطے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مصارف اور صاحبوں میں اور کا فروں کے بیتے ہے مسلمانوں

تا کے ہل نہ تیں اوران کے گردآ گ جلاویا کرواور جب شام ہوتو ہاتھ پیر باندد کے اندھیرے مکان میں قیدر کھواور باری باری سے رات بيمركوزي مارا كرواورضيح تك بيرمار موقوف نه كرو \_الله! الله! الى طرح ت کتنے دنوں تک حضرت بالال اس مصیبت میں گرفتارر ہے۔ مگراس یر بھی بکار نیکار کراحدا حد کہا گئے۔لیعنی معبود میراایک بی ہے۔ایک . روز حضرت ابو بکرصد بن رات کے وقت اس طرف ہے گزرے اور اس ملعون امید بن خلف کے مکان سے آواز آ ووزاری کی آب کے کان میں یزی۔آب نے بوچھا کداس گھر میں کیا ہوتا ہے اور بيآ واز كيسى بي لوگوں نے كہا كه بلال نامى أيك غلام بياس كو ماراجاتا ے اور بیآ وازاس غلام کے رونے کی ہے۔اے اللہ ایج اس شیدائی اسلام اور عاشق رسول کے آئسوؤں اور آہ و بکا کے فیل میں تو ہم وبھی اسلام پراستفقامت نصیب فرما اورایئے سیجے دین کی ندمٹنے والی سچی محبت عطافر ما\_حضرت صعديق اكبركو بيمعلوم موكرنهايت رنج وقلق موا اور سبح کے وقت اس کے گھر پر آپ پھر تشریف لے محتے اور اس مردود ظالم امیدین خلف کونفیحت کرناشروع کی که خدا ہے ڈراوراس غلام پر ا تناظم ناحق مت كراس واسطے كهاس نے سيجے دين كوقبول كيا ہے۔ اورالندتعالي كي دوي اوررضامندي كواختيار كيا بي تحدوجا ي كداس فلام کونٹیمت جان اوراس کے ساتھ احسان کر کہ آخرت میں تیرے کام آ و ہے گا۔اس ملعون امیہ بن خلف نے کہا کہ آخرت ہے کہاں اور دین کہاں ہے معلوم ہوا کہ سچا ہے۔ اور اگر بالفرض آ خرت ہو کی بھی تو مجھ کود نیا میں س چیز کی کی ہے کہ آخرت کی نعمتوں پر جوفقا وہم اور خیال بفت بول میرے یاس و تیامیں بھی بہشت موجود ہے چنانچة بھی جانتے ہو کہ کوئی ایس چیز نہیں جومیرے کارخانہ میں کثرت ہے موجود نہ ہو۔حضرت ابد بکرصدین نے پھراسے سمجھایا اور نفیحت کی کے میرا کہا مان ۔اس بے جارے سکین پرظلم کرنے سے باز آ \_اس بد بخت نے کہا کہ اگر تمہاراول اس برترس کھا تا ہے تو تم بھی مالدار ببواورآ خرت كااعتقاد ركيته ببويتم بهي ثواب كماؤا دراس غلام كو

کوچھڑا لینے میں ہے دریغ خرج کیا اور متعدد غلام اور لوغری قریش کے کہ جنہوں نے وین اسلام دل سے قبول کیا تھا اور ان کے مالک اس سبب سے ان کو ایذ اویے تھے خرید خرید کر اللہ کی در شامندی کے واسطے آزاد کر دیئے تھے ۔ لکھا ہے کہ مسلمانوں پر تیرہ سال کے عرصہ میں آپ نے اپنی تمام دولت کو صرف کیا اور قریب چھ ہزار درہم کے باقی رہے تھے جو بچھ ہجرت کے سفر میں اور پچھ مجد نبوی کی ذمین کے فریت کے سفر میں اور پچھ مجد نبوی کی ذمین کے خرید نے میں اور پچھ مجد نبوی کی ذمین کے فریت کے سفر اللہ کا دوسر نے نیک کا موں میں خرج کئے ۔ آئخ سرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے بار ہا پی زبان فیض ترجمان سے اس کلمہ کو ارشاد فر مایا ہے کہ کئی کے مال سے جھ کو اس قدر فائدہ نہیں پہنچا جس قدر ابو بکر آپ مال سے جھ کو اس قدر فائدہ نہیں پہنچا جس قدر ابو بکر آپ مال سے جھ کو اس قدر فائدہ نہیں پہنچا جس قدر ابو بکر آپ مال سے جھ کو اس قدر فائدہ نہیں پہنچا جس قدر ابو بکر آپ مال سے جھ کو اس قدر فائدہ نہیں پہنچا جس قدر ابو بکر آپ مال سے جھ کو اس قدر فائدہ نہیں پہنچا جس قدر ابو بکر آپ مال سے جھ کو اس قدر فائدہ نہیں پہنچا جس قدر ابو بکر آپ مال سے جھ کو اس قدر فائدہ نہیں پہنچا جس قدر ابو بکر آپ مال سے جھ کو اس قدر فائدہ نہیں پہنچا جس قدر ابو بکر آپ مال سے جھ کو فائدہ ہوا۔

الحاصل جب حضرت ابو بمرصد ان كا تمام مال اسلام كي نصرت اورشوکت کی زیادتی میں اورمسلمانوں کی خلاصی اورضعیف مسلمانوں ک مدداور دنتگیری میں صرف ہو چکا اور اللہ کی راہ میں پالکل فقیر اور متاج ہو گئے تو ایک روز ایک کمبل کو کرتے کی طرح تکلے میں ڈال کر اس کو کا ننو ال ہے گوٹھ کررسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی مجلس میں حاضر بوئے تھے۔ اس وقت حضرت جبرئیل علیہ السلام نازل ہوئے اورآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم سے یو جھا کہ حضرت ابو بکر صدیق تو بزے مالدار اور تو گر سے بہ کیا ہوا کہ فقیروں کے سے کیڑے سے بیشے ہوئے ہیں۔ جناب رسالت مآب سکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اپنا سب مال مجھ پر اور میرے واسطے خرج کرڈ الا اور ائے یاس کچھ ندر کھا۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ حق تعالی نے ابو بکر کوسلام فر مایا ہے اور یو جھا ہے کہ کیا اس فقیری میں بھی مجھ ے راضی بیں یا بچھول میں رنج وملال ہے۔حضرت ابو بمرصد این کو اس کلام کے سننے سے عجیب حالت اور کیفیت پیدا ہوئی اور اسحاب حال کے مانند بے خود ہو گئے اور اس کلمہ کو بار بارا بنی زبان ہر لاتے رہے۔ انا عن رہی راض انا عن رہی راض میں ایے یردردگارے راضی ہول۔ میں اینے یروردگارے راضی ہول۔ تو اً ريداس سورة ك الفاظ عام بين مكر محدثين ومفسرين كا كبنا ہے كه

اس سورة میں حضرت ابو بکرصدیق اور امیہ بن خلف کے معاملات و حالات کا نقشہ تھینج کر سعاوت وشقاوت کے راستہ بڑائے گئے ہیں۔ رات ون اور خالق کی قشم

اب ان آیات کی تشریح ملاحظه بوراس سورة کی ابتدا بھی قسموں ے ہوئی ہے۔ بہل قسم فرمائی۔ وَالْنَيْلِ إِذَّ يَعَنْنِي لِعِنْ قَسَم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے یا آ فناب کے نور کو چھیا لے اور جبان کو تاریک کردے۔ رات بھی اللہ کی قدرت کا ملے کی ایک نشائی سے اس لئے اس کی قشم کھائی گئی۔ رات دنیا میں ایک انقلاب عظیم بھی ہے اور موت وحیات کا ایک پورانمونہ ہے۔ رات کو بالکل سناٹا ہو جاتا ہے اور انسان وحیوان چرند و برندسب آ رام کرتے ہیں۔لوگ باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں اور سب مردوں کی طرح بے خبر لینے ہوتے ہیں۔ ندائی وقت اپنے مال کی خبر ہوتی ہے ندادلا دی۔ ندسی کے نیک و بد کہنے کی۔ اس کے بعد دوسری سم والنّهار اِذَا تَعِلَی فرمائی بینی شم ہے دن کی جب کہوہ روشن ہوجائے رات کے مقابل دن بھی اس کے قندرت کا ملہ کی دوسری نشانی ہے رات میں جو بےخبر یڑے سوتے ہتھے دن میں ہرا یک کسی نہ کسی امر کی دوڑ دھوپ میں نگا ہوتا ہے۔ یرندبھی چیجہانے لگے جرند جنگل کی طرف جانے لگے۔ كاروبارى اين كارى طرف چلنے لگے۔ تو مايية حشر كانمونہ ہے كەسب سوتے سے جاگ اشھے۔تیسری سم ب و ماخلق الرّ کو و الانتی اورتشم ہے اس کی جس نے نرو مادہ کو پیدا کیا۔ وٹیا میں زندہ اجسام کی نسل کو ہاتی رکھنے اورا ہے بڑھانے کیلئے خواد انسانی ہوخواد حیوانی خواہ اور مخلوق میر بھی اس کی قدرت کا ملہ کی بڑی نشانی ہے کہ زو مادہ کا ایک ہی مادہ ہے مگر قدرت خداوندی کسی کونر بنادیتی ہے اور کسی کو مادہ۔اگر نرو ماده نه بوت یاسب ماده بهوت یا سب نر بهوت تو کیا کیا مشکلات چین آتیں۔ پھرنرو مادہ میں ایک مقناطیسی کشش ایسی رکھی ہے کہ جس نے ایک کو دوس ہے کا فریفیتہ کر دیا ہے۔

ے ایک توروسرے 6 فریفینڈ کردیا ہے۔ تمہرا**ری کوششیں مختلف ہیں** تو یہاں تین قتم کھا کر آگے جواب قتم ارشاد ہے۔

اِنْ سَعْدَ حَفْظُ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن العِن مِن العِن مِن العِن مِن العِن مِن العِن مِن طرح د نیامیں رات اور دن نرو ماوہ مختلف اور متضاد چیزیں پیدا کی گئی بیں اے بنی آ دم تمہارے اعمال اور اشغال اور کوششیں بھی مختلف کام کرتا ہے اور کسی کی کوشش دن کی طرح نورانی ہے کہا چھے کا مول میں سرگرم رہنا ہے۔ پھرکسی کی کوشش مردانہ ہے کہ سعادت کے مقامات طے کرنے کے دریے رہتا ہے اور کسی کی کوشش زنانہ ہے کہ لذائذ دنیا پر فریفتہ ہے۔ اور دنیا کی خسیس چیزوں پر مرر ہاہے کہ

رات دن مال وزر کے جمع کرنے میں نگا ہوا ہے نداس کو دن میں چین ندرات کوراحت \_اور مھی پیرخیال نہیں آتا کہ ایک روز مرنا ہے اور بیماری دنیا کی چزیں مہیں چھوڑ جانا ہے۔اورکوئی ہے کہاس کی اور متناه ہیں۔ بین کسی کی کوشش رات کی طرح ظلمانی ہے کہ برے اہمت مردانہ کے نزدیک مال و زرتو کیا دنیا کی سلطنت بھی کوئی چیز تہیں وہ مجھتا ہے کہ چندروز کا دنیا میں مہمان ہوں جہاں سدا رہنا ہے راحت وعزت تو وہاں کی ہے یہاں کیا عارضی زندگی ہے۔ راحت سے گزری تو کیا اور تکلیف سے گزری تو کہا۔ الغرض انسانوں کے اعمال داشغال مختلف ہیں۔

### وعا شيحير

يَّا أَنْكُنَا لَهُ عَبِيهِ وروز كا انقلاب مارے لئے بھی اپنی معرفت كا ذرايعه بنا ديجيئے اور دن رات كی ماري كوششيں اپنی مرضیات کے حصول میں صرف کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے۔

یا التد به دنیا کی عارضی زندگی ہمیں اس طرح گزار نا نصیب فرمائے کہ ہم ہمہ وفت موت اور آخرت کو پیش نظر رکھیں اور آ خرت کی زندگی کوسنوار نے کی فکر میں گئے رہیں ۔۔

يَا الله الله عار ا كابرسلف مال ودولت كوآب كراستديس آب كي خوشنودي اوررضاك ليخرج كرف كانموند پيش كرشحئة وهاتوانهي حضرت كاحصه تحياب

یَاٰالٰالٰ اس کناہ ہے بھی معافی دیے کہ میں نے مسلمانوں میں بغض وعداوت اورمنا فرت بھیلا دی ہو یا میرے گناہوں کے باعث مسلمانوں پرآفت ومصیبت آگئی ہو مامیرے گناہ کی دچہ سے دشمنان اسلام کو پیننے کا موقع ملاہو ما دوسروں کی میرے گناہ کی وجہ ہے بردہ دری ہوئی ہو یا میرے گناہ سے باعث مخلوق پر بارش برسانے ہے روک لی گئی ہو۔البی!میر ہےسے گناہ بخش ویجئے۔

وَاجْرُدُعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ

## فَأَمَّا مَنْ اعْطَى وَاتَّفَى فَوصَلَ قَ بِالْحُسْنَى ﴿ فَسَنَّكِيتِ رُهُ لِلْيُسْرَى ﴿ وَاتَّا

سو جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کو سچا سمجھا۔ تو ہم اس کو راحت کی چیز کے لئے سامان دیدیں گے۔

## مَنْ بَحِيلَ وَاسْنَغْنَى فَوَكُنَّ بِإِلْحُسْنَى فَا فَسَنَّيْتِ رُهُ لِلْعُسُرَى الله

اور جس نے بخل کیا اور بے پروائی اختیار کی اور اچھی بات کو جھٹلایا۔تو ہم اس کو تکلیف کی چیز کیلئے سامان وے ویں گے

## ومَا يُغْنِي عَنْهُ مَالَّهُ إِذَا تَرَدِّي اللَّهِ

اورأس كامال اس كے پچھ كام ندآ وے گاجب وہ برياد ہونے لگے گا۔

قَالَةُ الرجو مَنْ بَحِلُ اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

التجهي كرداركي خصوصيات اورانجام

دنیا میں انسان کی زندگی کا ایک رخ تو وہ ہے جس کی طرف اللہ کے رسول بلاتے ہیں اور جس کی رہنمائی اللہ کے احکام ورسول کی تعلیمات کرتی ہیں اور اس کے عظاوہ ہیں اور جی جن کی طرف لوگ اپنی اپنی خواہشات کی ہیروی میں یا اپنے سرداروں لیڈروں کی رہنمائی میں جلتے رہتے ہیں لیکن انجام کے اعتبار سے ان دونوں شم کی راہوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے جو کا میاب ہے اور جے اپنی کوششوں کا اچھا کھل ملے گا اور دوسرا گروہ وہ ہے جو انجام کے اخلا سے تاکام اور تامراد ہے اور جس کی تمام کوششیں ضائع ہوجائیں کی اور وہ آ خرت میں بربا کہ اور جنہم میں ڈالا جائے گا۔

ابان دونول گروہوں کی ان آیات میں کچھ صفات بیان فرمائی
گئی ہیں۔ پہلا گروہ جوانجام کے لحاظ سے کامیاب گروہ ہے اس کی پہلی
صفت بیفر مائی گئی۔ گاہنا من اعظی جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا
لیمن حتی المقدور سب طرح کے نیک کاموں میں خرج کیا اور یخرج کرتا
ذکوۃ وصد قات کو بھی شامل ہے۔ اور ہرتم کی خیرات کو بھی۔ دوسری
صفت فرمائی و اِنَّقی لیعنی اللہ سے ڈورا اور برائیوں سے بچا اور
یر ہیڑگاری اختیار کی۔ یعنی جائے ہو جھتے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے

جن ہے ان کا خالق و ما لک ناخش ہوتا ہو۔ یہ ہروقت اس کی ناخش سے ڈرتے ہیں۔ اور ہراس بات سے بیجے ہیں جن سے وہ ناراض ہوتا ہوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی ہدایات ہروقت ان کے سامنے رہتی ہیں۔ تیسری صفت فر مائی۔ وَ حَدَّدَ قَ یِالْخُدُ ہُیٰ اور انجمی بات کو سی ہیں۔ تیسری صفت فر مائی۔ وَ حَدَّدَ قَ یِالْخُدُ ہُیٰ اور انجمی بات کو سی ہیں۔ تیسری صفت فر مائی ہوتا ہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و سے رہے ہیں یعنی تو حید کا اقر اررسالت محمدی کی تقید ہیں۔ آ خرت پر یقین ۔ جز اوسرا جنت وجہنم پر ایمان اور ان کی تقید ہیں۔ آ خرت پر یقین ۔ جز اوسرا جنت وجہنم پر ایمان اور ان کی تقید ہیں۔ آ خرت ہوں۔ تو ان تو ہوں اند علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی تو ان تینوں مذکورہ صفات کا خلاصہ بہی ہے کہ ایک طرف آ دمی کا ایمان درست ہوا ہے قرآ ن کر یم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائی ہوئی تمام باتوں کا لیکا یقین ہوا ور دوسری طرف اس کے اعمال و افلاق درست ہوں اور اعمال واخلاق کا تعلق بندوں ہے بھی ہواور کی اور اس کے معاقب کی در تی اللہ سے بھی اس طرح ان آ بات میں بندوں کے ساتھ تعلق کی در تی اور ان کے حقوق واجب کی ادا تیکی کی ہدایت بھی موجود ہے۔ اور ساتھ اور اس کے حقوق واجب کی ادا تیکی کی ہدایت بھی موجود ہے۔ اور ساتھ وادر اس کے حقوق واجب کی ادا تیکی کی ہدایت بھی موجود ہے۔ اور ساتھ

بی حقوق الله کی ادائیکی کی بدایت بھی موجود ہے تا کہ الله تعالی کے

احکام کی بوری بوری اطاعت اوراس کی بندگی وعبادت میں سرگرمی اور

اس کی ہر متم کی نافر مانی ہے بر ہیز ہواور یہی تقویٰ کی جان ہے توجس

گروه جماعت یامخص میں بیتیوں صفات وخوبیاں موجود ہوں گی اس

ے بارہ میں قر مایا گیا فسٹنیکتیڈو لیکٹیٹری ہم اس کے لئے راحت و آ رام تک پہنچنا آ سان کرویں گے بعنی اس کودنیا میں نیک اور اجھے کامول کی توفیق ویں گے اور ان سب عیاد تول کی توفیق ویں شے جو آ خرت میں اس کے کام آ ویں تا کہ اس تو قبل کے سبب سے اس پر عیادتوں کا کرنا آسان ہو جائے اورول وجان ہے اس مستغول ر ہے۔اس واسطے کہ نیک کام کا خاصہ ہے کہ جوکوئی اس کو ہمیشہ کرتا ہے تواس کے نفس میں ایک قوت نورانی پیدا ہوتی ہے کہ اس کے سبب ے اچھی راہ چلنااور نیک بات کواختیار کرنااس برآ سان ہو جاتا ہے اوروہ طاہر کی تکلیف بھی اس کے لئے آسان ہوجاتی ہے کیونکہ جب سسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ طبیعت <del>ن</del>انیہ بن جاتی ہے پھر جب موت اس کی آتی ہے اور اس عالم سے جدا ہونے کا وقت پہنچتا ہے تو اس کو بڑی آ سانی نصیب ہوتی ہے کویا دنیا کے جیل خانہ سے چھوٹنا ہے۔اور پھر بعدم نے تے بھی منگر آگیر کا جواب اور حشر ونشر کا ہول اور حساب کتاب کا خوف اور میزان کا اندیشهاور بل صراط سے اتر نے کی سخت سب اس پرآ سان ہوجاتی ہے اور انجام کاروہ انتہائی آ سانی اور راحت کے مقام پر مہنجا دیا جاوے گا جس کا نام جنت ہے بیتو اس اً روہ کا بیان ہوا جو انجام کے لحاظ سے کامیاب ہے اور جسے اپنی كُوششول كالحيما كيمل ملے گا۔

ير ے کر دار کي خصوصيات اور انجام

آ خرت کی تعمقوں ہے ہے بروائی کی اور گناہوں اور برے کاموں کو بے بروا بوکر عمل میں لایا۔ تمسری صفت فرمائی و گاڑ ب بالحشد ہی اور الیھی بات کوجھٹلا یا بعنی اسلام کی با توں اور اللہ کے وعدوں کو جسوٹا جانا۔ اس طرح نه وہ تو حید کا قائل ہوا نہ رسالت محدی کی تصدیق کی۔ نہ صفات حمیده کا طالب ہوا نہ دار آخرت اور وہاں کی جرّ اوسر ا کو بچ مانا۔ گویا جو تعلیمات و ہدایات اللہ کے رسول نے دیں ان کو حیثلا تا رہا۔ تو جس میں بیر تینوں صفات ہوں گی نتیجہ یہ ہوگا کہ نداس کا ایمان درست ہوگااور نظمل تھیک ہوگا۔ نہ ہندوں کے حقوق پیجائے گااور نہ ادا کرے گانه خدا کے حقوق راس کا دل روز بروز تنگ اور سخت ہوتا چلا جائے گا۔ نیکی کی توفیق سلب ہوتی جائے گی۔ ایسے مخص کے لئے فَسَنْدِينِهِ وَلِيْدِينَ وَمِ مَا يَا لِعِنْ بِرَمْل بدخواه كيها بي سخت اورمشكل مو آ سان ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں بدی کا پورا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے ادر بالآخرة استدة استدعذاب اللي كي انتهائي تختى كي حكد يعنى جبنم ميس بهنج جائے گا۔اس کے بعد قرمایا و مَالْغُنِيْ عَنْ لهُ سَالَهُ إِذَا تَرَدُى اور اس کا مال اس کے پچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہر باد ہونے لگے گا یعنی ایسا مخص جس میں ندکورہ تننول صفات ہوں جب بریادہ ہلاک ہوکرجہنم کی آ گ میں ڈال دیا جائے گا تو اس وقت اس کا مال اس کے پچھ بھی کام ندآ سکے گااور جس مال ووات بر گھمنڈ کر کے آخرت کی طرف ہے لے یروا ہور ہاتھاوہ ذرابھی عذاب النبی سے نہ بیجا سکے گا۔

الجھے اور برے کردار کی دومثالی شخصیات

اگر چہال سورۃ کے الفاظ عام ہیں لیکن جیسا کہ گذشتہ درس میں سورت کے سبب نزول میں بتلایا گیا اس سورۃ میں حضرت ابو بحر صد بن اور مکہ کے کا فر سر دارا میہ بن خلف کے حالات و معاملات کا لفشہ بختیج کر سعادت و شقاوت کے دو رائے بتائے گئے ۔ بہلی تین صفات کمالیہ حضرت ابو بکر صد بن کی بیان کی گئیں اور دو سری تین صفات برکا فرا میہ بن خلف کی ظاہر کی گئیں جو جنگ بدر میں مارا گیا اور جس دولت کی وجہ ہے وہ بے پروا ہو گیادہ مال ودولت اس کے پچھ اور جس دولت کی وجہ سے وہ بے پروا ہو گیادہ مال ودولت اس کے پچھ

### اعمال كامدارتو فيق خداوندي ہے

میں ہے کوئی ایسانہیں کہ اس کا جنتی یا جہنمی مقام (پہلے ہے) مقرر نہ کردید گیا ہو صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بھر توشتہ تقدیر پراعتاد کیوں نہ کر لیا جائے؟ فرمایا تمل کئے جاؤے ہرا کیے کواس کام کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے بہی آیات تلاوت فرما کیس تو معلوم ہوا کہ اصل مدارا عمال کا توفیق خداو ندی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیں بھی ہر سعادت کی توفیق نصیب فرما کیں۔

ان آیات فَی مَنْ اَعْطَی وَ تَنَی وَصَدَقَی یا خُسُنی فَسَنْیَدِونَا یالیسُوی و آیًا مَنْ بَحِیل و استغالی و گذب یا خُسُنی فسنُدیشِوهٔ یالمعنسوی سے متعلق بخاری شریف کی ایک روایت ہے اور حضرت علی کابیان ہے کہ ہم لوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ قبرستان غرقد میں ایک جنازہ میں شریک تھے۔ حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم

### وعا شيحئے

الله تعالی نے ہمیں جو دنیامیں مال دوولت عطافر مایا ہے! سے اپنی رضامیں صرف کرنا ہمارے لئے آسان فر ما کمیں اوروہ اعمال جو آپ کی نارافسکی کا باعث ہوں ان کو ہمارے لئے محال بلکہ ناممکن بنادیں۔ یا اللہ ہمیں وہ تقویٰ اور راستی عطا فر ما کہ جو جنت کا راستہ ہمارے لئے آسان ہوجائے۔ آمین۔

اَلْاَلْاَ اَ بَ كَ بِدِارِتِ آ جائے كے بعد اور دين كى بات كاعلم بوجائے كے بعد بھى يس نے اپ آ پ كو غافل بنائے ركھا۔ آ پ نے تھم ديا يامنع كيا كى مل كى رغبت دلائى اپنى رضاو مجبت كى طرف بلايا اور اپ قريب كرنے كے لئے اعمال خير كى دعوت دى۔ آ پ نے سب پچھانعام كياليكن يس نے كوئى پرواندكى ۔ اللى اميرى برائي خطا كو معاف فرماد ہے۔ خير كى دعوت دى۔ آ پ نے سب بھول گيا ہوں ليكن آ پ كے يہاں وہ لكھا ہوا ہے بيس نے اس كو ہكا سمجھاليكن نافر مائى پھر نافر مائى ہوں نے دھيان نہ كيا اور برائيا گناہ جو اليا الوگوں نے دھيان نہ كيا اور برائيا گناہ جس كو آ پ نے يہاں موجود پاؤں گا۔ بيس نے بار ہا علائے گناہ كيا آ پ نے چھپاليا الوگوں نے دھيان نہ كيا اور برائيا گناہ جس كو آ پ نے اس لئے ركھ چھوڑ ا ہے كہ تو بركر كا تو معاف كريں گے اللى ایمن سے دل سے تو بركر تا ہوں بھے معاف فر ما دیجے اور میری تو يہ قبول فر ما ليہے ۔

وَالْخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَدِّدُ لِلْهِرُبِ الْعَلْمِينَ

# اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُ لَى اللَّهِ اِنَّ لِمَا لَلْإِخِرَةَ وَالْأُولِي ۖ فَانْذُرْتُكُمْ مَارًا تَكَظَّى ا

واقع جارے ذمہ راہ کا بتلادینا ہے اور ہارے ہی قبضہ میں ہے آخرت اور دنیا تو میں تم کو ایک بجڑ کی ہوئی آگ ہے ڈرا چکا ہوں۔

# لايصلها إلَّا الْأَشْفَى أَالَذِي كُذَّبَ وَتُولَى أَوْسَيُعِنَّهُا الْأَتْفَى أَالَّذِي يُؤْتِي

اس میں وہ ہی بد بخت داخل ہوگا جس نے مجتلایا اور روگروانی کی۔ اور اس سے ایسا مخص دور رکھا جاوے گا جو بڑا پرہیز گار ہے۔جواپنا

# مَالَهُ يَتُزُكُ وَمَالِاَ عَنْهُ مِنْ يَعْمَةٍ تُجْزَى أَوْ الْبَعْاءَ وَجُهِ

مال اس غرض سے دیتا ہے کہ پاک ہو جادے۔اور بجز اپنے عالی شان پروروگار کی رضاجوئی کے اس کے

#### رُتِبِهِ الْأَعْلَىٰ ﴿ وَلَسُوفَ يُرْضَى اللهِ

ذ مه کسی کا احسان نه تھا کہ اس کا بدلیا تارنا ہو۔اور شیخص عنقریب خوش ہوجاوے گا۔

اِنَ بِينَكَ عَلَيْنَا بِمَ بِرِ مِهِ اللهِ وَمَا مِول اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

دین پیدا کئے۔ پھر حوادث و ہڑ تغیرات عالم اور عبرت انگیز نشانات قائم
کئے تا کہ انسان اپنی عقل وہم سے کام لے کراپنے اختیار اور ارادہ سے
نیک راہ اختیار کریں اور بری راہ کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالی کی حکمت اس کو
مفتضی نہیں کہ کسی آ دمی کو زبر دئی نیک یا بد بننے پر مجبور کرے بلکہ نیک و
بد دونوں راستے انسانوں کو بتا دیئے اور بھلائی و برائی کو خوب کھول کر
بیان کر دیا اور اس پر چلنا ان کے اختیار کو ارادہ اور نبم وادر اک پر جھوڑ دیا۔
بیان کر دیا اور اس نیر چلنا ان کے اختیار کو ارادہ اور نبم وادر اک پر جھوڑ دیا۔
اب جو خص جو راہ اختیار کر ہے گا دنیا اور آخرت میں اس سے اس کے
موافق برتاؤ خداوندی ہوگا۔ اگر ایبانہ ہوتا تو نیک و بداور نافر مان و مطبح
میں کچھوڑ تی ندر بتا اور انسان شجر و جرکی طرح بحبور سمجھا ھا تا۔
میں کچھوڑ تی ندر بتا اور انسان شجر و جرکی طرح بحبور سمجھا ھا تا۔

جبیاعمل وبیاانجام پیش آئے گا

اب جب كەقدرت نے دونول رائے انسانوں كے سامنے ركاديئے اور دونوں ميں اتمياز كرنے كا مادہ بھى انسان ميں بيدا كرديا بلكماسينے انبياء و

ہرایک کے لئے ہدایت کاراستہ کھلاہے

گذشتہ آیات میں آخرت کی کامیانی اور ناکائی کے لحاظ ہے دو
اشخاص یا دوگروہ کا ذکر ہوا تھا اور ہرا کیک کی تمین صفات بیان فرمائی گئ
تھیں۔ اس طرح سعادت و شقادت کے دو راستہ ظاہر فرمائے گئے
شغے۔ اب آ کے اللہ تعالی اپنی ایک اور نعمت و رحمت کا ذکر فرما رب
بیں۔ اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے۔ اِنَّ عکیدُنُ اللَّهٰ ری یعنی اللہ
تعالی نے اپنی رحمت اور مہر یائی ہے بندوں کی رہنمائی کرتا اپنے ذمہ لیا
ہوائی نے اپنی رحمت اور مہر یائی ہے بندوں کی رہنمائی کرتا اپنے ذمہ لیا
ادراک دیا ہے کہ ان سے نیک وہد میں امتیاز کریں۔ پھراللہ نے دیا میں
ادراک دیا ہے کہ ان سے نیک وہد میں امتیاز کریں۔ پھراللہ نے دیا میں
احیات وصلالت راتی و کئی نیک و بد کوصاف صاف بیان فرما دیا۔ پھر
رسولوں کے جانشین مثلاً علی کے ربائی کا تمہ تھائی اور راگان

رسل اور کتب کے ذریعہ نیک وہد صاف صاف متعین کردیا تو اس کے بعد جو
جیسی راہ اختیار کرے گا دیسائی تمرہ اس کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ کیونکہ دنیا اور
آخرت اللہ تعالیٰ ہی کے قصد میں ہے۔ و اِنَّ اَنَّا لَلْاَخِورَةُ وَ الْاَوْلَیٰ اور
ہمارے ہی قبصہ میں آخرت اور دنیا ہے۔ یعنی اس کا تنایت کا اصل اور حقیق
ما کم اللہ تعالیٰ ہی ہے اور دنیا اور اس کا لقم بھی ای کے انتظام اور حکم سے قائم
ہما اللہ تعالیٰ ہی ہے اور دنیا اور اس کا تھم میلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواحکام ونیا میں
ہماری کر دیئے ہیں ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو وہ آخرت میں سزا
ہماری کر دیئے ہیں ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو وہ آخرت میں سزا

بدبخت اپنی بدملی سے جہنم میں جائے گا

اس حقیقت کو صاف صاف بیان کر دینے کے بعد فرمایا ۔ فَالْذَارَ تُكُمِّنُارًا تَلَظَّى لا يَصْلَمُ أَالِكَ الْكَشْعَى الَّذِي كُذَّب وَتُولَىٰ الی ہمتم کوایک بھڑ کتی ہوئی آگ ہے ڈرا چکے ہیں کداس میں صرف وہی بد بخت داخل ہوگا جس نے دین حق کو جھٹلا یا اور روگر دانی کی تعنی جب التدتعاليٰ نے نیک و بدکی رہنمائی صاف صاف فرمادی توانسان کے لئے اس بات کی کوئی منجائش باتی نہیں رہی کہوہ اپنی تباہی کے لتے کوئی عذر پیش کر سکے۔اب اگروہ ہلاکت ویر بادی کے گڑھے میں مرکریناہ و ہلاک ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری خودانسان پر ہے۔اللہ تعالیٰ نے تواہیے رسول اور کتاب کے ذریعیہ صاف متا دیا کہ انسان اگر کفروشرک عصیان و نافر مانی کی غلط راه پر چلے گا تو اس کا انعام ایک شعله زن ادر مجترکتی ہوئی آگ کے سواادر پچھنہیں اوراس آ ک میں وہی ڈالا جائے گا جوخودا بی بدیختی ہے ایے آ ب کواس کا مستحق بنا لے گا۔جواینی خواہشات میں اندھا ہو کررسول کی بات اور وین حل کو چھٹلائے گا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے منہ موڑے گا۔ اورایی لگام این نفس یا اینے ہی دوسرے جیسے انسانوں کے ہاتھوں میں وے كرخودائي تبابى اورجہنم ميں جانے كا انظام كرے گا۔ خوش بخت وكامياب يخفل كي صفات آ مے ایسے بدبخت مخص کے مقابلہ میں اس نیک بخت مخص کو پیش

كيا جا رہا ہے جو اس جہنم سے دور ركھا جائے گا۔ چنانج فرمايا وسيعبنها الأنتى اوراس سے نعنی جہنم كى آئ سے ايمامخص دور ركھا جائے گا جو برا اربیز گار ہے یعنی ونیا کی زندگی میں اللہ تعالی کی جمیعی ہوئی مدایات پر چلتا ہے اور ہر ہر قدم پر اللہ کی مرضی کے خلاف کامول سے بچتاہے اور اللہ کی ناخوش ہے ڈرتا ہے کو یا ایسے نیک بخت نوگوں کی پہلی صفت تفوى مولى \_ دوسرى صفت فرماكى كئ الَّذِي يُوْ يِنْ مَالْكَ: يَتَوْكِي جوابنا مال اس غرض ہے دیتا ہے کہ گنا ہوں ہے یاک ہوجائے لیعنی الله کے دیتے ہوئے رزق ومال میں سے وہ اللہ کے بندوں کودیتا ہے اوراس طرح مال خرج کرنے ہے اس کی نبیت اس کے سوا کیجہ نہیں ہوتی کہ وہ روحانی یا کیزگی اوراللہ تعالیٰ کی خوشنو دی حاصل کر ہے۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ مال کا خرج جاہے اپنی جائز ضروریات کی تھیل کے لئے ہو یا اپنے بال بچوں کا پہیٹ یا لئے کے لئے ہو یا اسے اعزا واقربا کی خبر کیری کے لئے مو یامحاجوں اور غریبوں کی امداد سے لئے ہو یار فاوعام سے کاموں کے لئے ہو یا دین کی اشاعت اور جہاد کے لئے ہو بہرحال اگر وہ خرج اللہ تعالیٰ کے توانین اور بدایات کےمطابق ہواورخالص اللہ کی رضا حاصل کرنے كيلي بوتواس فنس كى ياكيز كى حاصل بوتى ہے۔آ محارشاد ہے۔ وَمَالِاَحَدِ عِنْدُهُ مِنْ يَعْمَاةً تُجْزَى إِلَّا الْبَعْاَءُ وَجُورَتِهُ الْأَعْلَى لیعنی مال کے وہ صرف اورخرج جن کا مقصداللہ کی خوشنو دی کے علاوہ کچھاور ہو۔مثلًا لوگوں میںشہرت و نیک تامی حاصل کرنے کے لئے خرچ کیا۔ یا دوسروں پراحسان رکھنے یا دوسرول کا احسان چکانے کے لئے خرچ کیا یا دکھاوے کے لئے مال خرچ کیا کہ او کول سے واہ واہ جا ہتے ہیں یاکسی عہدہ دار کی نظر کرم کی امید میں خرچ کیایا تو م اور ملک میں نام آ وری کی خاطرخرج کیایاا ہیئے کسی شخص رجحان یا ذوق کی تسكين كي خاطر مال نثايا تو ان تمام حالات ميں چونكه مقصد الله كي خوشنو دی کےعلاوہ پچھاور ہےاس لئے اس پراللہ ہے کسی اجر کی امید ندر كمنا جائة اور جب خالص رضائے مولى كى طلب ميں مال لٹار با ہے تواس کے لئے دعدہ اور بشارت ہے۔ونسوف برطنی ادروہ عنقریب

خوش ہوجائے گالیمی آخرت کی تعتوں سے خوب مالا مال ہوکر ہے انہا اسمرور وخوش ہوگا۔ تو اگر چداس سورۃ اور ان آیات کا مضمون عام ہے اسکور وایات کیرہ شاہد ہیں کہ ان آخری آیات کا نزول سیدنا حضرت ایکین روایات کیرہ شاہد ہیں کہ ان آخری آیات کا نزول سیدنا حضرت ایو بکر صدیق کی شان میں ہوا اور یہ بہت بڑی دلیل آپ کی فضیلت و برزگ کی ہے۔ یہ آخری کلمہ وکسٹوف بیرضنی یہ خص عقریب خوش ہو جادے گایہ حضرت صدیق اکبڑے لئے ایک عظیم خوش خبری اور اعزاز ہے کہ ان کوحق تعالی جل وعلی نے دنیا ہی میں اپنی طرف سے راضی اور خوش کر دیئے جانے کی خوشخری سنا دی۔ اللہ تبارک و تعالی راضی اور خوش کر دیئے جانے کی خوشخری سنا دی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات عالیہ اور قرب خاص میں اور ترقی عطا فرما کیں اور آپ سے محبت کرنے کے آپ کے نام لیوا ہوئے کے باعث اور آپ سے محبت کرنے کے باعث اللہ تعالی ہماری بھی معفرت فرماویں۔ آمین۔

#### غلاصه

اس سورت کا موضوع انسانوں کے مختلف ہم کے اعمال اور جدو جہد ہے جب اعمال اور جہدو سعی کا رخ مختلف ہوتو اس کے نتائج بھی مختلف ہر آمد ہوتے ہیں اس کی ابتدائی آیات میں تین سمیں کھا کر مختلف برآمد ہوتے ہیں اس کی ابتدائی آیات میں تین سمیں کھا کر فرمایا گیا ہے کہ اے انسانو! تمہاری سعی مختلف ہے کوئی متقی ہے اور کوئی شقی ہے اور کوئی شقی ہے اور کوئی اللہ کی راہ میں خرج کرتا ہے

اور کوئی بحل کرتا ہے کوئی اللہ ہے ڈرنے والا ہے اور کس نے ہے نیازی اختیار کرر کھی ہے کوئی بھلائی کی بات کی تصدیق کرتا ہے اور کوئی تکذیب کرتا ہے انسانوں میں سے جوکوئی اپنے لیے جس میم کی راہ کا امتخاب کرتا ہے انسانوں میں سے جوکوئی اپنے لیے جس میم کی راہ کا امتخاب کرتا ہے ہم اس راہ پر چلانا اس کیلئے آسان کردیتے ہیں۔ سورت کے اختیام پر بتایا گیا کہ اہل ایمان کورب تعالیٰ دوزخ کے عذا ہے بچالے گا اور اس کیلئے آلیک موسن صالح کا قصد بیان کیا ہے عذا ہے بچالے گا اور اس کیلئے آلیک موسن صالح کا قصد بیان کیا ہے جو اپنا مال صرف رضا ع اللہ کی خاطر خرج کرتا تھا ہم اس نازل ہوگی تھیں جن کا مال جہاد کی تیاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ ہوتا تھا جو قبول اسلام کی وجہ سے ظلم وستم کا نشا شہیے ہوئے تھے۔

#### سورة الكيل كے خواص

ا-اگر کسی کومرگی کا دورہ پڑجائے تو اس سورۃ کواس کے کان میں پڑھنے سے مرگی کا اشختم ہوجا تا ہے۔ ۲-اگر کسی کو بخار ہوتو سورۃ اللیل پائی پردم کر کے اس پائی کو پی لے، یا اے لکھ کرادریائی میں دھوکر کی لے۔ان شاءاللہ بخارا ترجائے گا۔

#### دعا مجيحيًّ

حق تعالی ہر حال میں اپنی تو فیق حسن کو ہمارے شامل حال رکھیں اور اپنے کرم وفضل سے ان تمام اعمال کو ہمارے لئے آسان و ہمل فرماویں جوان کی رضا کے باعث ہوں۔
فرماویں جوان کی رضا کے باعث ہوں اور ان تمام اعمال کو دشوار اور محال بناویں کہ جوان کی نار اضکی کا باعث ہوں۔
یا اللّٰد آپ نے جو کچھ مال دولت ہم کوعطافر مایا ہے اس کواپنی راہ میں اپنی مرضیات کے لئے خرچ کرنے کی توفیق عطافر ماویں۔ یا اللّٰد اللہ علیہ کرم سے ہم کوعذاب جہنم سے بچا لیجئے اور اپنے فضل سے اپنی جنت میں بے حساب واخل ہونا نصیب فرما ہے۔ اور آخرت کی نعمقوں سے مالا مال فرما ہے۔ آئیں۔

ﷺ النّالَةُ اللّ اللّ الله على معافى و سے كه ميں نے مسلمانوں ميں بغض وعداوت اور منافرت پھيلادى ہويا مير سے گناہوں كے باعث مسلمانوں پر آفت ومصيبت آگئ ہويا مير سے گناہ كى وجہ سے دشمنان اسلام كو بہننے كاموقع ملا ہويا دو نروں كى مير سے گناہ كى وجہ سے دشمنان اسلام كو بہننے كاموقع ملا ہويا دو نروں كى مير سے گناہ كى وجہ سے بردہ درى ہوكى ہويا مير سے سب گناہ بخش د ہجئے۔ بردہ درى ہوكى ہويا مير سے سب گناہ بخش د ہجئے۔ والحد درى ہوكى ہويا مير سے سب گناہ بخش د ہجئے۔ والحد درى ہوكى ہو يا مير سے سب گناہ بخش د ہجئے۔ والحد درى ہوكى ہويا مير سے سب گناہ بخش د ہجئے۔ والحد درى ہوكى ہويا مير سے سب گناہ بخش د ہجئے۔

## 

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جو بروا مبر بان نہا يت رحم والا ہے۔

# وَالضَّلَى اللَّهِ النَّهِ السَّجِي أَمَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى مُّ وَلَا خِرَةٌ خَيْرُتُكُ مِنَ

سے ہے دن کی روشنی کی۔اور رات کو جب کہ وہ قرار پکڑے۔ کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کوچھوڑ ااور آخرت آپ کیلئے ونیاسے بدر جہا بہتر ہے۔

## الرولي وكسوف يعطيك ريك فترضي

اور عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کودے گاسوآپ خوش ہوجاویں گے۔

وَالضَّعٰى مَّم بِوهو پِرْ صَىٰ آ نَابِ وَالْيَالِ اوردات كَلَّ اللهِ ال

وجدتسمييه

اس سورة کی ابتدائی لفظ الطنبی سے ہوئی ہے گئی کے منی ون چڑھے کا وقت ہے۔ تو اس سورة کی ابتدائی الفظ الطنبی ہونے کا وقت ہے۔ تو اس سورة کی ابتدائیں اول شحل کی منم کھائی گئی ہے۔ اس واسطے اس سورة کا نام الشحی مقرر ہوا۔ یہ کی سورة ہے اور اس کا نزول بالکل ابتدائی دور میں روایت کیا گیا ہے اس سورة کا خاص مضمون حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آ ب پر کیسے انعام واحسان فرمائے اور ساتھ ہی مزید انعامات کے وعدے ہیں۔

شان نزول

اس مورة كسبب بزول كيسلسله بين الاسلام معفرت علامة شير المحدوني في السلام معفرت علامة شير المحدوث في المحدود الماسة محدود الماسة محدود الماسة محدود الماسة المحدود الماسة المحدود المحدود الماسة المحدود المحد

اور حضور صلی الله علیہ وسلم خوداس فترۃ الوی کے زمانہ میں سخت مغموم و مضطرب رہتے تھے تا آ تکہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ یہا المصلی کا خطاب سنایا اغلب ہے کہ اس وقت مخالفوں نے اس طرح کی چہ میگوئیاں کی ہوں چنا نچہ مفسر علامہ ابن کثیر نے محمہ بن اسحاق وغیرہ سے جوالفاظفل کئے ہیں وہ اس اخمال کی تاکید کرتے ہیں ممکن ہاسی دوران میں وہ قصہ بھی پیش آیا ہو جو بعض احاد ہے صحوحہ میں بیان ہوا ہے کہ ایک برتبہ حضور صلی الله علیہ وسلم بیاری کی وجہ سے دو تین رات نہ اٹھ سکے توایک خبیث کا فرہ عورت کہنے گئی اے محم معلوم ہوتا ہے کہ تمہار سے شیطان نے بچھ کو چھوڑ دیا ہے (العیاذ اللہ) اور سطعی کرنے والی عورت ابولہ ہو کی جو سے دو تین کی مختل اس سے خرافات کا جواب کار دفر مایا گیا۔ اور آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محالہ بیان فر مائے اور کا دور مایا گیا۔ اور آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محالہ بیان فر مائے اور کا دور مایا گیا۔ اور آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محالہ بیان فر مائے اور کا دور مایا گیا۔ اور آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محالہ بیان فر مائے اور آ سندہ کے لئے تعار بیان فر مائے اور آ سندہ کے لئے تعار بیان فر مائے اور آ سندہ کے لئے تعار بیان فر مائے اور آ سندہ کے لئے اور شارت سائی گئی۔

کی بات ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو ہر گرنہیں جیموڑ ا گذشتہ سورتوں کی طرح اس سورۃ کی ابتدا بھی قسمیہ کلام سے

فر مائی گئی ہے۔ چنانچے بہلی شم کھائی گئی۔ والطفی ایعنی شم ہے گئی کے وفت کی صحی لینی جاشت آفاب بلند ہونے سے لے کرنصف النہار تک تینیخے تک کا زمانہ ہے۔ بیر خی کا وقت متعدد خصوصیتیں رکھتا ہے۔ایک بیر کدروزی کی تلاش کاعلم اور ہنر حاصل کرنے کا اکثر یہی وقت ہے۔ دوسرے میہ کہ میہ وقت قرض نماز ہے تو خالی ہے اور نفلی عبادت کے لئے فراغت تیسرے یہ کہاس وقت صلحیٰ میں خدائے تعالیٰ نے موی علیہ السلام سے کلام کیا تھا چوشے یہ کہ اس وقت میں فرعون کے جاد وگرموی علیہ السلام کامعجز و دیکھ کرایمان لائے اور سجدہ کیا۔ پس بیرونت نورحل کے کمال طاہر ہونے کا وقت ہے۔ یا نچویں بیاکھی كى نماز جس كي اونيٰ چار ركعتيس اوراعلى باره ركعتيس بين اورجس نماز كى يهت ى فضيلتين حديث شريف مين آئي بين - اسى وقت مقرر ہے۔علمائے ریانی اور اہل بصیرت نے فرمایا ہے کہ جوفقروا فلاس سے وورر ہنا جا ہے تو نماز ضحیٰ پڑھے اور اگر قبر کی تنگی اور وہاں کی اعد هبری اورعداب سے بچنا جا ہے تو نماز تہجد پڑھا کرے۔ بہلی متم یہاں شی لین وطوب چرھتے وقت کی کھائی۔ آھے دوسری قتم کھائی گئی وَالْيَكِلِ إِذَا سَبِي اور قسم ہے رات كى جب وہ قرار كير عـ يعنى اندهیرا چھا جائے۔ تو یہاں دو چیزوں کی قتم کھائی ہے دن کی جب خوب روش ہو جائے اور رات کی جب خوب اندھیرا ہو جائے اس کے بعد جواب سم ہے۔ ما وَدَعَكَ دُیْكَ وَمَا قَلَى آپ كے روردگارنے نہ آ ب کوچھوڑا ہے اورنہ آ ب سے دھنی ہی کی ہے۔ یعنی وشمنون کے الزامات اور خیالات سب غلط ہیں۔اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کارب ندآپ سے ناخوش اور ناراض اور بیز ار موااور ندآب كورخصت كيا جيها كه بيه معاندين كفار ومشركين كيتے ہيں۔ بلكہ جس طرح ظاہر میں وہ اپنی قدرت و حکمت کے مختلف نشان ظاہر کرتا ہے اور دن کے چیچے رات اور رات کے چیچے دن کولاتا ہے میں کیفیت باطنی حالات کی ہے۔ اگرسورج کی وصوب کے بعدرات کی تاریکی کا آ نا الله كى خفكى اوريار السكى كى دليل نهيس اور شداس كا شوت ہے كماس کے بعد دن کا اجالا بھی شہوگا تو بچھ عرصہ نوروی کے رہے ہے یہ کیوں کر مجھ لیا جائے کہ آج کل خداا پنے منتخب کئے ہوئے پیٹمبرے خفاا درنا راض ہوگیا اور ہمیشہ کے لئے وخی کا دروازہ بند کر دیا۔الغرض

معاندين كفاركاحقا شخيالات اورالزامات كي ترويد مين صاف فرما

دیا گیا کہ آپ کو آپ کے پروردگار نے نہ تو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ
سے ناراض ہوا ہے۔ پچھ ایا م کے لئے مصلحت خدادندی کی وجہ سے
وی کا آ نابند ہو گیا تھا نہ آپ کے کسی قصور کی وجہ ہے اب چھروتی الہی کا
آ فرآب جلوہ گر ہوگا۔ آپ کفار کی خرافات سے ممکین نہ ہوں آپ
برابر نعمت وجی الہی سے مشرف ہوتے رہیں گے۔

آخرت کے انعامات و نیاسے کہیں زیادہ ہیں اور پیٹرف وکرامت و آپ کے لئے دنیا میں ہے اورآ خرت آپ کے لئے دنیاسے بدر جہا بہتر ہے۔

وَالْآخِرَةُ خَيْرُلْكُ مِنَ الْآوُلْ اورآ خرت آب كيك ونيات بدرجها بہتر ہے بعن آخرت كى شان وشكوه جب كه آدم عليه السلام اوران كى تمام اولاد آپ كے جھنڈ كے تلے جمع ہوگى تو وہاں كى بزرگى اور فضيلت تو يہاں كے اعزاز واكرام سے بے شار در ہے براہ كر ہے۔ وہاں آپ كو اس ونيا ہے كہيں ذيا دہ فعنيں مليں گى۔

آ ب كوراضي كيا جائے گا

آ گارشاد ہے والگوئ يعطيف رابك فارضی اور عقريب آپ كا پروردگار آپ كواتناوے كا كر آپ خوش ہوجا كيں گے۔ لينى ناراض اور پيزار ہوكر چھوڑ و بينا تو كيما ابھی تو آپ كارب آپ كود نيا وآخرت بيس اس قدردولتيں اور معمن اورراضی ہو جاديں گے ۔ حدیث بيس آيا ہے كہ جس وقت بير آ بيت نازل ہوئى اس جاديں گے ۔ حدیث بيس آيا ہے كہ جس وقت بير آ بيت نازل ہوئى اس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم نے صحابہ سے فرمايا بيس بھی ہرگز راضی نہ ہوں گا جب تک كرا بى امت سے ایک ایک كو جنت بيس واخل نہ كرالوں ہوئى ارب اتنا گا۔ غرض وك كوت يع فيطيك د بلك فار نافتی کہ آپ كو آپ كا رب اتنا گا۔ غرض وك كوت بوجا كي اور الله على ہو اور حق تعالى كی دے گا كہ آپ دو آپ كا رب اتنا طرف سے نہا بيت گرال بہا ضلعت ہے۔

حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کی خصوصیات حق تعالیٰ کی جو مختشیں اور عنایتیں جناب رسالت مآب سلی الله علیہ وسلم سے حق میں آپ کی روح مبارک پیدا ہونے کی ابتدا ہے بہشت میں واضل ہوئے تک عطا ہوئی میں اور ہول گی وہ بیان کرنے کی حدے باہر ہیں تاہم علائے مفسرین نے اس آیت وکسوف یعیطیات کراٹات کی وہ کی سے

معنی ذہن شین ہونے کے لئے پھے تصوصیات جورسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبار کہ میں اللہ تعالیٰ نے رھی تھیں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث ومفسر دہلوگی اس آیت فہ کورہ کے تحت لکھتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تصوصیات جناب اقدس اللی سے حاصل ہوئی ہیں وہ دوشم کی ہیں۔ پہلی شم وہ ہے جس اقدس الله سے حاصل ہوئی ہیں وہ دوشم کی ہیں۔ پہلی شم وہ ہے جس غیں دوسرے انبیاء علیم السلام بھی شریک ہیں تین کین آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو دہ نعمت سب سے بردھ کر اور سب سے زیادہ دی گئی اور اس سیب سے تمام انبیاء و رسل سے آپ کو متاز فرمایا اور دوسری قشم سبب سے تمام انبیاء و رسل سے آپ کو متاز فرمایا اور دوسری قشم خصوصیات کی وہ ہیں جو آپ ہی کو تصوص ہیں۔

اس کے متعلق حدیث میں خود آئے تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھے چند چیزیں ایس دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے سی پیغمبر کنہیں دی گئیں۔

(۱) میری بعثت تمام دنیا کی طرف ہوئی۔ مجھ سے پہلے انبیاء صرف اپنی اپنی توم کی طرف مبعوث ہوئے ادر میں تمام دنیا کے لئے مبعوث ہوا ہوں۔

(۲) میں خاتم انہین موں میری ذات پرسلسله انبیاء ختم موا۔ میرے بعد کوئی نبی نبیس۔

(۳) مجھ کو جوامع الکلم عطا کئے سمئے بعنی ایسے مختفر اور جامع کلمات کہ الفاظ تو تھوڑ ہے ہوں اور معانی بے شار ہوں جبیا کہ اصادیث نبویہ کا مجموعہ اس کا شاہد ہے۔

(٣) مجھے رعب اور ہیئت کے ذریعیہ فنخ ونصرت عطا کی گئے۔ بلا

اسباب ظاہری کے ایک مہینے کی مسافت تک میرے وشن جھے ہے مرعوب اور خوف زوہ رہتے ہیں۔

(۵) تمام روئے زمین میرے لئے سجدہ گاہ اور مطہر بنا دی گئی میری امت کو ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے خواہ مسجدہویا غیر مسجد اور میرے لئے مخم نازل ہوا کہ جھے ہرجگہ شیم کا حکم نازل ہوا کہ جھے ہرجگہ شیم کی اجازت ہے اور میزے لئے مٹی کو پانی کی طرح پاک کرنے والی چیز بناویا گیا۔

(۲) مال ننیمت میرے لئے حلال کردیا گیااور مجھ سے پہلے کسی پنجیبر کے لئے حلال ند تھا۔

(2) میرے پیرو کارتمام انبیاء و مرسلین کے پیروکاروں ہے زیادہ ہوں گے چنانچہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جنتیوں کی ۱۹ میں ہوں گی جن میں ۹ مشیس امت محمد بید کی ہوں گی۔ جنتیوں کی ۱۹ محصے شفاعت کبرگی کا مرتبہ عطا کیا گیا کہ قیامت کے دن اولین اور آخرین میری طرف رجوع کریں ہے۔ اور میں ان کے الکے بارگاہ خدادندی میں شفاعت کروں گا۔

. (۹) سب انبیاء و مرحلین سے پہلے میں اپنی امت کو بل صراط ہے لے کرگز روں گا۔

(۱۰)سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا اور الو بکر اور عمر میرے دائیں اور بائیں ہوں گے اور جنت میں ہرنی کے لئے حوض ہوگی اور میری حوض سب سے زیادہ وسیع اور پر رونق ہوگی۔

#### دعا شيحيّ

حق تعالیٰ کا بے انتہا شکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل وکرم ہے ہم کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کا امتی ہوتا نصیب فرمایا۔

قَالْقُلْ مِن ہران گناہوں ہے معافی جاہتا ہوں جوآپ کی رخت ہے دور کردیں اور عذاب میں جتلا کرنے کا ذریعہ ہوں۔عزت سے محروم کردیں اور برائی کے لائق کردیں۔آپ کی نعتوں کے زوال کا سبب ہوں۔ و الْخِرُدِعُونَا أَنِ الْحَدُدِيْلُورَتِ الْعَلَيْدِيْنَ

# المُرْيَجِدُك يَتِيمًا فَاوَى وَوَجَدُك ضَالًا فَهَالَى " وَوَجَدُك عَابِلًا فَاغْنَى "

كيا الله تعالى في آب كويتيم في بايا يحر محكاله ويا - اور الله تعالى في آب كوب خبر باياسورات بالايا - اور الله تعالى في آب كونا دار باياسومال دار بناديا

## فَأَمَّا الْيُكِنِيْمُ فَلَا تَقْهَرُ ﴿ وَ آمَّ السَّابِلَ فَلَا تَنْهَرُ \* وَآمَّ أَبِغُمَا وَرَبِّكَ فَكَرَّتُ أَ

تو آپ يتيم پر مختي ند يجيئے۔ اور سائل كو مت جيم كئے۔ اور اپنے رب كے انعامات كا مذكرہ كرتے رہا يجئے۔

اَنَ اليَائِيسَ الْحَافَ آبُولِيا لِيَقِينَ عِيمَ فَوَى لِي المُعَاندويا وَوَجُدَكَ اورآبُولِيا طَنَازَ بِهُولِي طَنَادى قوجانيت وى وَوَجُدَا اورآبُولِيا عَنَازَ بِهُولِيا عَنَازَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

#### يتيمي ميں عظمتوں كا تاج بہنايا

اًلذشته ابتدائي آيات من بيربيان مواقفا كهمم آب كواس قدر نعتیں دیں مے اور آ ب براس قدرعنایات کریں مے کہ آ ب راضی اورخوش ہو جا کیں گے۔ای کی تائید میں اب آ کے ان آیات میں چند گذشته وا قعات کا اجمالاً ذکر فرمایا جا تا ہے کہ جن میں حق سجانہ کی طرف ہے کیسی کیسی عمایات آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئیں اور ان مُذشة مواقع من أياكيا عطايا فرمائ مسي حين خيانيد آ تخضرت صلى القد عليه ومنم كو خطاب كرك ارشاد ب الله الحداث ينتيمًا فاؤى كما الله تعالى في آپ كويتيم تبيس يايا پهرآپ كوشكاندديا - تفصيل اسكى يون ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب شکم مادر ہی میں منے کہ آپ ے والد ماجد حضرت عبدالله عين جواني ميں وفات يا محت اور كوئي جائیداد یا مال نہ مجھوڑا جس سے پس ماندوں کی برورش ہوتی۔حق تعالی سجانہ نے آ ب پر بدانعام کیا کہ آ پ کے دادا عبدالمطلب کو آب پرمبرہان کردیااوران ے آب کی پرورش کرائی۔ جب آب ک عمر چھسال کی تقی تو والدہ ما جدہ بھی دنیا ہے رخصت ہو کئیں ۔اب نہ والد بیں ندوالدہ مگرائندتعالی نے داداعبدالمطلب کوآپ برایسافریفتہ اورمبربان کررکھا تھ کہ دہ آ ب کے بیچے اپنی حقیقی اولا دکوہمی محول كئے \_ آتھ سال كى عمرتك آپ اسپنے داداكى كفالت ميں رہے \_جب واداعبدالمطلب مجمی چل بسے تو آب کی ظاہری تربیت و برورش کی

سعادات آپ کے بے حد شفیق چیا ابوطالب حضرت علیٰ کے والد کے حصہ میں آئی ۔ انہوں نے اپنی زندگی بھر آپ کی نصرت وحمایت میں کوئی وقیقہ انتہائی الغرض بیسی کا زمانہ تو اس طرح گزرا۔

#### نبوت وتثريجت سے سرفراز فر مايا

جب آپ بالغ ہوئے اور جوانی کے دور میں داخل ہوئے تو عمر کا دوسرا حصہ شروع ہوا۔ توم کے مشر کا شاطوار اور بیہودہ رہم وروائ سے آپ شروع ہی ہے رکیس الموحد مین تھے۔ خدا پرتی اور مکارم اخلاق آپ کا شیوہ تھا۔ دیا نت و امائت اور حسن اخلاق میں ساری قوم میں مشہور اور معروف تھے۔ آپ کے قلب مبارک میں خدائے واحد ذوالجلال کی عبادت و بندگی کا جذبہ پورے مبارک میں خدائے واحد ذوالجلال کی عبادت و بندگی کا جذبہ پورے زور کے ساتھ موت زن تھا۔ عشق الہی کی آگ سینے مبارک میں بروی تھے۔ تین سے جراک میں الموحد میں بروی تین استعداد کا چشمہ جو تمام عالم سے برو ہو کرنفس قدی میں وو بعت کیا مرابی تھا اندر ہی اندر جوش مارتا تھا۔ لیکن کوئی صاف کھلا ہوا راستہ اور مناسک دستور العمل بظام روکھائی شدویتا تھا جس سے آپ کے قلب مبارک کو تسکین ہوتی ۔ اس جو گرفار میں اور بہاڑ وال میں جوش طلب اور فرط محبت میں آپ ہے جرار مبارک کو تعلین ہوتی ۔ اس جو گرفارد ن اور جباڑ وال میں جا کر خبائی میں اپنے مالک اور مجوب حقیق مور موسول الی المذاور اصلاح خلق کی تفصیلی را بیں آپ پر کھول دیں بعثی اور وصول الی المذاور اصلاح خلق کی تفصیلی را بیں آپ پر کھول دیں بعثی اور وصول الی المذاور اصلاح خلق کی تفصیلی را بیں آپ پر کھول دیں بعثی اور وصول الی المذاور اصلاح خلق کی تفصیلی را بیں آپ پر کھول دیں بعثی اور وصول الی المذاور اصلاح خلق کی تفصیلی را بیں آپ پر کھول دیں بعثی اور وصول الی المذاور اصلاح خلق کی تفصیلی را بیں آپ پر کھول دیں بعثی اور وصول الی المذاور اصلاح خلق کی تفصیلی را بیں آپ پر کھول دیں بعثی اور وصول الی المذاور اصلاح خلق کی تفصیلی را بیں آپ پر کھول دیں بعثی اور وصول الی المذاور اصلاح خلق کی تفصیلی را بیں آپ پر کھول دیں بعثی ا

کہ اس کواطمینان حاصل ہوتا ہے غرض کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر
ان انعامات وعنایات کے بیان فرمانے سے مراد یہی ہے کہ ابتداء ہی
سے خدائے تعالیٰ آپ پرانعام واکرام کرتارہاہے۔ایسے ہی آئندہ بھی
کرتارہے گا۔ توجس پروروگار نے اس شان سے آپ کی تربیت فرمائی
کیادہ خفا ہوکر یونہی درمیان میں چھوڑ دے گا۔ استعفو الله
بینیم سخی شہری شہریہے

آ ھے تینوں زمانوں کے انعامات واحسانات کے شکر یہ ادا کرنے کے لي حل تعالى تين حكم صادر فرمات بير -ايك فأمّا الْيك يعر فلا تَفْهَدُ یں آ باس کے شکر میر میں بلتم ریختی ند سیجئے مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ بظاہرتو یہاں خطاب تی کریم صلی اللہ عنیہ وسلم سے ہے کیاں سب کو تحكم ديا جاتا ہے كہ ينتم برقبرنه كرنااس ميں ينتيم كوز بانى جھڑ كنا سخت كلامي كرنا برى تكاه سے و كھنا ياس كو مارنا بشينا ياس كے مال كى خيانت كرنا دعا فریب سے لے لینا بیسب صورتیں قبر میں واقل ہیں بلکدا سکے ساتھ ہمدردی نہ کرنا۔اس کے حال وزار برحم نہ کھانا یہ بھی یہتیم پر قبرہے۔عرب اس مرض میں متلا تھے۔عرب میں اسلام سے پہلے جہالت سخت ولی کی كوئى حديقى خصوصاً يتيمول بيواؤل اورضعفول يرزيادتى كرنااي ذراي نقع كيليخان كانقصان كردينا كوكى بات بى فقى يغيبر خداصلى التدعلية وسلم بالخضوص بتيمول پر برے مہرمان تھے۔ اور لوگوں کو بھی تا كيدرهم كريكي فرمائے متھے کہ بنتم کی برورش کرنے والا میرے ساتھ بہشت میں اس طرح ہے دہیگا اورائی دوالکلیوں کی طرف اشارہ کرکے قرمایا کہ جس طرح ہاتھ کی ایک انگلی دوسری سے اس موئی ہے۔ ای طرح میرے ساتھ ہوگا۔ سائل كونہ جھڑ كئے

دوسراتهم فرمایا و انتهاات آیت گراتنها اورسائل کومت جمر کے
یعنی اگرسائل کے سوال بورا کرنے کی قدرت ہوتو پورا کر دیا جائے
بشرطیکہ کسی امر ممنوع اور گناہ کا سوال نہ ہوور نہ فرم الفاظ میں جواب دے
دیا جائے تا کہ اس کی دل فیمن نہ ہو۔ یہاں بھی خطاب بظاہر نبی اکرم صلی
الله علیہ وسلم کو ہے مگر تھم عام ہے۔ اور آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کی
سخادت اور مروت کی تو بچھا نہا نہ تھی سائل کو انکار کر ٹاتو آ ہے جائے ہی
ضادت اور مروت کی تو بچھا نہا نہ تھی سائل کو انکار کر ٹاتو آ ہے جائے ہی
نہ ہے۔ اگر خودا ہے یاس یا از واج مطہرات کے گھر میں نہ ہوا تو قرض

دین حق نازل فرمایا آپ کونبوت سے سرفراز فرمایا اور شریعت اسلامیه عطا فرمائي گئي اي كوفر مايا گيا۔ وَ وَجَدَ لاَ صَا آلاً فَهَالٰي اور الله تعالی نے آ ب کوشر ایت سے بے خبر پایا سوآ ب کوشر بعت کا راستہ بتلایا۔ ای یات کو۲۵ وی باره سورهٔ شوری مین فرمایا گیا۔ ماکنت تدری ماالكتب والاالايمان اورآب وقبل نبوت ندية برهى كم كابكيا چیز ہے اور نہ رید کہ ایمان کیا چیز ہے۔ یعنی ایمان اور اعمال ایمانیے کی ہے تفاصيل جوبذربعد قرآن شريف آپ كوبتلائي سئي بيالے سے يعنی قبل نیوت آپ کو کہال معلوم تھیں۔ آپ عبادت تو قبل نبوت بھی كرتے يتھے مكر تعدا در كعات اور توانين آداب كاعلم تواس وقت نہ تھا۔ آب ہاتھ باؤل دھولیا کرتے تھے مگر وضو وعسل کے شرعی آواب وطریقہ سے علم ندتھا۔ آپ کے ول میں محبت الہی کا جذبہ تھا اور قلب میں آتش عشق اللی شعلہ زن تھی مگر آپ اس کی ترقی کے اسباب اور توانین تبوت ہے قبل شرجائے تھے۔ای حالت کوآیت میں صلال ت تعبير كيا كيا لفظ ضلال كمعنى محراه كي بهي آت بين اور ناواقٹ بے خبری کے بھی۔ بیہاں بے خبری ہی کے معنی مراد ہیں۔ یہاں تک تو عمر مبارک کے دوسرے دور کا بیان ہے۔

شان استغناءعطافر مائي

کے کردیایا کسی سے فرمائش کر کے ولوادیا یا کسی دوسرے وقت کا وعدہ فرما لیا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ سائل سے مرادوہی سائل مرادہیں جو واقعی حاجمتندا ورضر ورتمندہ وکرسوال کرتے تھے نہ کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے گداگری کو پیشہ ہی بنالیا ہے۔ ہے کھے جھے تندرست ہیں۔ محنت مزدوری کر سکتے ہیں ایسے خص کو تو سوال کرنا حرام ہے۔ حضرت عمر نے تندرست سائل کو جو کمانے ہر قاور تھا درے مارے ہیں۔

الله كى نعمتوں كو بيان كرتے رہيے

آ گے تیسرائکم ارشادہوا واکھ این تھی اور ایٹ فی یک اور ایٹے رب
کی نعمت کا تذکرہ کرتے رہا سیجے ۔ نعمت کا لفظ عام ہے کوئی بھی نعمت
موحمن ومنعم حقیقی کے احسانات کا تذکرہ شکر گزاری کی نیت ہے کرنا
شرعام محود ہے نہ کہ بقصد فخر ومباہات اعلان کرنا۔

تحدیث نعمت کی ایک صورت ریجی بیان کی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالی کسی کو این نعمت سے نواز ہے تو لازم ہے کہ وہ بیت اور لباس وغیرہ سے اپنی فقیری نمایاں نہ کرے اور سکین نمانہ ہے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب خشہ حال بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا فت فرمایا کیا تمہمارے پاس مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا اللہ نے حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی تمہمارے باس مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ تب حضور اکرم میں اللہ علیہ وسلم نے فربایا اللہ نے اللہ تعالی ویہ ہوئی تعمید کا نشان تبہار ہے اور اللہ تعالی کو بیت وہ ہوئی اللہ علیہ وسلم کو دی بیس تو وہ اپنے تعمیم میں عام ہیں۔ جو خص اور اللہ تعالی نے اپنی بعض خصوصی نعتوں کو یاد دلاکر جو ہوایات آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی بیس تو وہ اپنے تعمیم میں عام ہیں۔ جو خص آئے میں اللہ علیہ وسلم کو دی بیس تو وہ اپنے تعمیم میں عام ہیں۔ جو خص بھی اپنے حالات پرغور کرے گا دہ وہ اس طرح سورۃ کے خاتمہ پر آخری ہوں اس طرح سورۃ کے خاتمہ پر آخری ہوں عصوصی کو فتی نصیب فرما کیں احداث ہی کو میں احداث کی کو فتی نصیب فرما کیں اور ان پرشکر گرزاری کی تو فتی نصیب فرما کیں۔ ہوں عطافر ما کیں اور ان پرشکر گرزاری کی تو فتی نصیب فرما کیں۔

ہرسورہ کے ختم بر تکبیر کہنا علائے مفسرین نے ایک حدیث مرفوع بردایت حاکم وہیں نقل کی ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس سورۃ الضحیٰ کے آخر تک

برسورة کے ختم پراللہ اکبر کہوا ور حکمت اس میں بعض علاء نے بی ذکر کی ہے کہ پچھ عرصہ وحی رکنے کے بعد جب بیسورة الفنی نازل ہوئی تو آ ہے گئے خوش ہوکر اللہ اکبر فر مایا تھا اور پھر شاید مضمون کی مناسبت سے بقیہ سورتوں میں تکبیر فر مائی ہو۔ واللہ اعلم۔

#### خلاصيه

اس سورت کا موضوع ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے اور اس میں جارمضامین بیان ہوئے ہیں۔

حضورا کرم ملی الله علیه وسلم کوخطاب کرتے ہوئے الله نے تشم کھا کر فرمایا کہ الله نے نہ تو آپ کوچھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آپ کے مخالفین اگر حسد اور دشمنی کی بناء پر ایسی یا تنس کرتے ہیں تو قطعاً جھوٹ ہولتے ہیں۔

آپ کو دو قطیم بشارتیں سائی گئی ہیں پہلی یہ کہ آپ کا مستقبل حال موجود ہے بہتر ہوگا یا یہ کہ آپ کی آخرت دنیا ہے بہتر ہوگا یا یہ کہ آپ کی آخرت دنیا ہے بہتر ہوگا یا یہ کہ آپ کہ آپ کو نیا اور آخرت میں اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہوجا کیں گے۔
گھر اللّٰہ نے اپنے تین احسانات یا دولائے ہیں 'آپ بیتیم تھے ہم نے آپ کواس کا سے آپ کوشکا نہ دیا 'آپ دین ہے بے خبر تھے ہم نے آپ کواس کا راستہ دکھایا' آپ تنگدست تھے ہم نے آپ کوئی کردیا۔

ان تین نعمتوں کے مقابلے میں آپ کو تین وضیقوں کی صورت میں 'گویاشکر کی تلقین کی گئی ہے یعنی بیٹیم برسخی نہ سیجیے' سائل کوچھڑ کیے نہیں اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کریں۔

#### سورة الضحيا كي خاصيت

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث ومفسر دہلوی نے لکھاہے کہ
اس مبارک سورۃ کی ایک مجرب فاصیت یہ ہے کہ کم ہوئی چیز کے
داسطے اس سورۃ کوسات بار پڑھے اورشہادت کی انگل کے سرے کواپے
مرکے اردگر دمجرا تاجادے اور اس کے بعد اصب حت فی امان الله
و امسیت فی جو ار الله امسیت فی امان الله و اصبحت
فی جو ار الله پڑھ کردستک دیوے تو گم شدہ چیز پھرل جادے۔
فی جو ار الله پڑھ کردستک دیوے تو گم شدہ چیز پھرل جادے۔
و الجورد تعلی نا آن الحمل بلانوریت الفالی بین

## 

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جو برد امبر مان نمايت رحم والا ہے۔

## النرنشرة لك صدرك ووضعنا عنك وزيرك الذي أنقض ظهرك الد

کیا ہم نے آپی خاطر آپکا سینہ کشادہ نہیں کردیا۔اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اُتار دیا۔جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ مرید معرف

#### ورفعنالك ذكرك

اورجم نے آپ کی خاطر آپ کا آواز ہلند کیا۔

الَّذِ كَيانِينَ النَّرَةِ كُولُ دِيا لِكُ آپُكِيعَ صَدْرُكَ آپُكاسِد وَوَضَعْنَا اور بم نے اتارویا عَنْكَ آپُ ع وَزَمَكَ آپُكابوجِمَ النَّذِي جو جس النَّفَضَ تورُوي ظَهْرِكَ آپُك بِعِتُ وَرُفَعْنَا اور بم نے بلندكيا لِكَ آپكيا فِي كُوكَ آپكاؤكر

#### وحبلسميه

اس سورة کی ابتدایوں ہوئی ہے اکثر نظر کے ایک صل رک کیا ہم فی آپ کا ایک میں رک کیا ہم فی آپ کیا ہم نے آپ کا سید آپ کیلئے ہیں کھول دیا ۔ تو علامت کے طور پر جن الفاظ سے بیسورة شروع ہوئی ہے یعنی الم نشرح وہی اس کا نام مقرر ہوا۔ بیسورة مجمی کی ہے اور سورة الفحی جس کا بیان گذشتہ در سول میں ہوا اُس کے بعد ہی نازل ہوئی ہے اور گذشتہ سورة سے اس کا خاص تعلق بھی ہے۔

#### سورة كاموضوع

#### سبب نزول

اس کے سبب بزول میں بعض مفسرین نے بیدروایت تقل کی ہے کہا کید دن رسول اگر مسلی القدعلیہ وسلم نے درگاہ اللی میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگارتو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوخلّت کا مرتبہ بخشا اور حضرت موسی کو کلیم کی جلّفت ہے نواز ااور حضرت داؤڈ کولو ہا اور جہاڑوں کو تابع وار کر کے ممتاز کیا اور حضرت سلیمان کو جنات و انسانوں پر سلطنت وے کر ہوا کوفر ماں بردار کر کے سرفراز فر مایا۔ انسانوں پر سلطنت وے کر ہوا کوفر ماں بردار کر کے سرفراز فر مایا۔ میرے واسطے اے الہ العالمین آپ نے کیا چیز خاص کی ؟ اِس سوال کے جواب میں جن تعالی نے بیسورۃ نازل فر مائی۔ اِس طرح بیسورۃ کے جواب میں جن تعالی نے بیسورۃ نازل فر مائی۔ اِس طرح بیسورۃ ہوگی دور کے ابتدائی ز مانہ میں نازل ہوئی ۔

رسول الندسلی الندعلنیہ وسلم کیلئے تین خصوصی انعامات
ان آیات میں حق سجانۂ تعالی نے رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے
تین کمالات وانعامات المہیہ کا ذکر فرمایا ہے جوحق تعالی نے آپ کو
عنایت فرمائے۔سب سے اول شرح صدر۔اس کے لفظی معنی ہیں سینہ
کھول وینا۔سینہ کشاوہ کردینا۔ یہ باطن میں نہایت بلندمر تبہہ۔ اِی
شرح صدر کیلئے حضرت موئی علیہ السلام جیسے اولوالعزم نبی نے بھی بارگاہ
ایزدی میں التجاکی تھی رہ اشرح لی صدری جیسا کہ ولہویں یارہ سورہ طہا

میں بیان فرمایا گیا کہ اے میرے پروردگار میراسیند کشادہ کروں۔ تو ایخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کیلئے یہ مرتبدادر کمال ضروری فقا۔ اس لئے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو اس کمال کے حاصل ہونیک اطلاع دی گئی اورا سکاا ظہار اسطرح فرمایا گیا اگر نشرخ ایک صدر لئے کہ استفہام تقریری ہے یعنی ضرور ایسا کر دیا علم جھی نہایت وسطے عطافر مایا اور استفہام تقریری ہے یعنی ضرور ایسا کر دیا علم بھی نہایت وسطے عطافر مایا اور چونکہ بنے احکام خداوندی میں طرح طرح کی تکالیف کا سامنا ہونا تھا اس لئے آپ کی طبیعت کو بھی نہایت متحمل اور بردیار بنا دیا۔ سید مبارک میں علوم و معارف کے سمندرا تارویئے اور لوازم نبوت اور فرائض رسالت اور احکام الہیری تبلیغ کو بڑا وسعے حصلہ دیا کہ بے شار دشمنوں کی عداوت اور احکام الہیری تبلیغ کو بڑا وسعے حصلہ دیا کہ بے شار دشمنوں کی عداوت اور مخالفوں کی مزاحمت سے گھرانے نہیا ویں۔ بیتو ہواشرح صدر معنوی۔

شرح صدرجسمانی اوراس کے اسرار شرح صدرحسی کا ذکرا حادیث صححها در کتب سیر میں بوں وارد ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک فرشتوں نے جا ک کر کے قلب مبارک کونورانی طشت میں آب قدس سے دھویا۔ بیشق صدر كا واقعه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كوا يني عمر شريف ميس حيار مرتبه چین آیا۔ اول بار زمانہ طفولیت میں پیش آیا جب که آپ حضرت علیمہ سعدید کی میرورش میں تھے اور ایک روز آپ جنگل میں تھے جب كرآب اين رضاعي بھائيوں كے ساتھ جنگل بكرياں چرانے جانے لگے تھے کہ دوفر شیخ حصرت جرائیل ومیکا ئیل سفید یوش انسانوں کی شکل میں ایک سونے کا طشت برف سے بھرا ہوا لے کرتمودار ہوئے اورآ ہے کا سیندمبارک جاک کرے قلب مطہر کو تکالا۔ پھر قلب کو حیاک کیا اور اس میں سے ایک یا دو کھڑے خون کے جے ہوئے نکالے اور کہا بیہ شیطان کا حصہ ہے پھرسینہ اور قلب کواس طشت میں رکھ کر برف ہے دھو یا بعدازان قلب کواپنی جگہ پررکھ کرسینہ پرٹا کئے لگائے اور دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر لگا دی۔ میر ہما مرتبہ کا شق صدر جس میں قلب جاک کر کے جوایک سیاہ نقطہ نکالا گیا وہ حقیقت میں گناہ اور معصیت کا مادہ تھا جس سے آ پ کا قلب مطہر

یاک کردیا گیا اور پھرقلب مبارک اس لئے دھویا گیا کہ مادہ معصیت کا کوئی نشان اوراٹر بھی ہاتی نہ رہے اور برف ہے اس لئے دھویا گیا كد گناہوں كا مزاج كرم ہے اس لئے مادہ معصیت بجمائے كے لئے برف کا استعال کیا گیا کہ حرارت عصیان کا نام ونشان بھی باتی ندرہے ۔ دوسری ہارش صدر آپ کودس سال کی عمر میں پیش آیا اور وہ اس لئے كيا كيا كة قلب ممارك لهو ولعب سے ياك ہو جائے اس لئے كه لهو و لعب خدا ہے غافل بنا دیتا ہے۔ تیسری بار بیروا قعہ بعثت کے وقت چین آیااوراس وقت سینه مبارک جو چاک کیا گیاوه اس کئے که قلب مبارک اسرار وی اورعلوم الہید کانتخل کر سکے۔ چوتھی باریہ واقعدمعراج کے وقت پیش آیا اور اس وقت سیند مبارک اس لئے جاک کیا گیا تا کہ قلب مبارک ملکوت کی سیراور تجلیات الہیداور آیات رہانیہ کے مشاہدہ اور خداوند ذوالجلال کی مناجات اوراس کے بے چوں و چگوں کلام کا تخل کر سکے ۔غرض مید کہ بار بارشق صدر ہوا اور ہر مرتبہ کے شق صدر میں جدا گانہ حکمت ہے اور مقصود بیرتھا کہ قلب مطہر کی طہارت و نورانيت انتها كوچنج جائے \_غرض كه بهلا انعام الهيدجوآ تخضرت صلى الله عليه وسلم ميراس سورة ميس بيان فرمايا حميا وه شرح صدر تضا اوربياي '' شرح صدر'' نے علوم کے سمندر اور معرفت الہید کے خزائن آپ کے قلب میں اتار دیئے۔

ذمه داري کی تکیل کاانعام

اس کے بعد دومرے انعام الہید کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔
و و صَنعَنا عَنْكَ و ذَه اللهِ اللهِ کَ اَنْفَصَ طَهْدَ اللهِ اور ہم نے آپ

پرسے آپ كا بوجھ اتار دیا جس نے آپ كی كر تو رُر مَ بِی سے اب یہ

بوجھ گرانبار آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا جس کوا تار دیا گیا؟ اس

کی تشریح مفسرین نے کئی طرح کی ہے۔ گر بظاہر وہ بارصرف ایک ہی

ہوسكتا ہے اور وہ بدكہ بل نبوت آپ کواپی قوم کی بگڑی ہوئی حالت پر

تاسف اور حسرت اور ان کی اصلاح کی فکر اس کا تو رُ تو یوں ہوا کہ

تاسف اور حسرت اور ان کی اصلاح کی فکر اس کا تو رُ تو یوں ہوا کہ

تاسف اور حسرت اور ان کی اصلاح کی فکر اس کا تو رُ تو یوں ہوا کہ

تاسف اور حسرت اور ان کی اصلاح کی فکر اس کا تو رُ تو یوں ہوا کہ

تاسف اور حسرت اور ان کی اصلاح کی فکر اس کا تو رُ تو یوں ہوا کہ

تاسف اور حسرت اور ان کی اصلاح کی فکر اس کا تو رُ تو یوں ہوا کہ

تاسف اور حسرت اور ان کی اصلاح کی فکر اس کا تو رُ تو یوں ہوا کہ

تنصیلات کے ساتھ واضح کر دی گئی اور آپ کے سپر دخلق کی رہنمائی

کردی گئی۔ اور شریعت اسلامیہ سے نوازا گیا۔ اب بعد نبوت سب
سے بڑی فکر آپ کو جلنے احکام الہیداور اس کے نتائج کی رہی نیکن
قرآن کریم نے اس غم سے بھی آپ کو بیہ کہ کرسبکدوش کردیا کہ آپ
برکسی کے ایمان لانے ندلانے کی ذمہ داری نہیں۔ بس آپ کا کام تو
احکام بہنجادینا ہے۔ خواہ کوئی مانے یانہ مانے۔

عظمت وشان كى رفعت كاانعام

آ گے تیسر انعام الہی کا ذکر فرایا گیاؤ کو فعنا لک فی کُرک اور ہم نے آپ کی فاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ عدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک روز آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے حضرت جرائل علیہ السلام ہے ہو چھا کہ میرے ذکر کوکس طرح بلند کیا ہے؟ حضرت جرئیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے ذکر کوئی تعالی نے اپنے ذکر جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے ذکر کوئی تعالی نے اپنے ذکر کے ساتھ کیا۔ اذان میں تجبیر میں التحیات میں خطبہ میں کلمہ طیبہ میں اور تا بع واری کے کام میں جسے ارشاد ہے۔ اور کلمہ شہادت میں اور تا بع واری کے کام میں جسے ارشاد ہے۔ اور کلہ شہادت میں اور تا بع واری کے کام میں جسے فر مایا۔ اکویٹ تعالی نے عالم بالا و پست میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے وَکرکوہ و بلندی اور قعت عطافر مائی کہ

بعداز خدا بزرگ توئی قصہ مختفر چنا نچہ دن رات میں پانچ وقت اذان میں اللہ تعالی کے نام کے ساتھ آپ کا نام مبارک بھی پکاراجا تا ہے۔کلمہ جوایمان کی بنیاد ہے اس کے اندر بھی آپ کا ذکر ہے چنا نچہ

جب کوئی شخص دائر ہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت كساته يعنى لآاله الا الله كساته آب كى رسالت كابهى اقرار كرتاب اور محمد رسول الله بعى لازما كبتاب اى طرح خطبه نماز تشهداورا قامت وغيره ميں جہال حق سجاند کا ذکر ہے وہيں آ ب کا بھی ذکر ہے۔اس سے بڑھ کر رفعت شان اور بلندی مراتب اور کیا ہوسکتی ہے۔ پھر دنیا کا کوئی گوشداییا نہیں کہ جہاں آ ب کا نام لیوا اورعزت واحترام کے ساتھ آپ پر پرواندوار نٹار ہونے والے موجود نہ بول ـ زمين برب شارانسان آپ بر درود وسلام بيج ربيل كـ اور آسان من فرشتول كى مجلسول مين آپ كاذكر خير موتار بے گا۔عالم غيب مين بھي آ ب لطان بي كوئي جُكه اور كل نبيس جہاں آ پ كاذ كر خير شهو۔ قبر میں بھی حشر میں بھی ملائکہ یہی ہوجھتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کامطیع تھایا نافرمان آپ بریمی ایمان لایا تھایانہیں۔ جنت کے دروازے اور عرش کے کنگرون پر بھی اسم گرامی مکتوب ہے۔الغرض کوئی جگدالی نہیں جہاں آ ب کاذکرنہ ہواس سے بوھ کراور کیارفعت ہوگی۔ اب چونکہ شہر مکہ میں آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آ پ کے ساتھ آ پ کے تبعین مومنین طرح طرح کی تکالیف اور شدائد میں كرفآ تقےاس لئے آ گےان كے از الد كا وعدہ بھى فر مايا جاتا ہے كہ جب الله تعالى نے آ ب كوروحانى راحت دى اورروخانى كلفت دور كر دى اس طرح و نيوى راحنت مين محمى الله ك فضل وكرام كا اميدوارر ہنا جا ہے۔

#### وعا شيحئة

## فَإِنَّ مَمُ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ إِنَّ مَمَ الْعُسْرِيسْرًا ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ اللَّهِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ

سو بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے۔ بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے تو آپ جب فارغ ہوجایا کریں تو محنت کیا سیجئے۔

## وَ إِلَى رُبِكَ فَارِغَبُ اللهِ

اوراپے رب ہی کی طرف توجہ رکھیئے۔

غَانَ يُن جِينَكَ مَعَ سَاتِهِ الْعُنْرِ وشوارى لِينرًا آسانى إِنَّ مِينَكَ مَعَ الْعُنْسِرِ سَاتِهِ وشوارى لِينْرًا آسانى عَالَا أَسَانِي مِينَكَ مِعَ الْعُنْسِرِ سَاتِهِ وشوارى لِينْرًا آسانى عَالَا أَسِ جب فَانَ عُنِينَ مَن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ الللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ الل

#### امت مسلمه كيليعظيم سبق

ان وو آيات فَيَانَ مَعَ الْعُسْرِيْسَوَّا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِيْسُوًّا میں امت مسلمہ کے لئے عظیم الثان درس عبرت ہے۔ عارضی مصائب وشدائد کی وجہ سے پریشان خاطر ندہونا جا ہے خدائے تعالی کا دائمی وعدہ ہے کہ ہر تکلیف کے بعدراحت کا آٹا تقین ہے۔ظلمت کے بعد نور۔ اور تاریکی کے بعد طلوع سحر ہوا کرتا ہے۔اس میں بیکھی اشارہ ہے کہ بندہ مومن آ سانیوں ادر مشکلات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تائیدیا ناپندی کا فیصلہ نہ کرے۔ دنیا کی زندگی میں اگر مشکلات کا سامنا کرنا بڑے تو بیاس بات کی دلیل نہیں کداللہ تعالی کی نظر رحمت پھر گئی ہے اور اگر آسانیاں ہی آسانیاں میسر آجائیں تو بیانہ مجھنا جا ہے کہ اللہ کی تا سر اور پسند بدگی کی علامت ہے۔اللہ تعالیٰ کی تاسید ہمیشد حق کے ساتھ رہتی ہے۔انسان کا کام بیہے کہ وہ پوری مجھ داری اور ہوش وفکر کے ساتھ حق اور ناحق کو پیچانے اور حق کا ساتھ دے۔ اور ناحق سے بیچے اور نیلیحدہ رہے۔ راہ حق کے مسافر کومشکلات کے مقابلہ میں بھی مایوس ند ہونا جا ہے راہ حق پر جمنے اور صبر کے ساتھ حالات كامقابله كرنے كالمجل بى بےكدور ياسوراللدكى مدوآتى ہے اورآ سانیاں بھی ہوتی ہیں۔اوراس کی شہاوت اکثر و بیشتر اہل اللہ کی زندگی کے حالات دیے ہیں۔

حضرت میشخ عبدالقادر جبیلا فی کا واقعه اس موقع پرحضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جبیلانی قدس سره جن کا

#### آ سانی کاوعدہ اوراس کی تکمیل

گذشتہ آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تین باطنی کمالات کا ذکر فرمایا گیا تھا۔ اب چونکہ اسلام کے ابتدائی دور میں آ تخضرت صلى الله عليه وملم اورآب كي ساتهوآف ي معتبعين الل اسلام طرح طرح کی تکالیف اورشدائد میں گرفتار تھے۔اس کئے آ گےان آیا ت میں ان دنیوی تکالیف کے ازالہ کا دعدہ بھی فرمایا جاتا ہے اور ارشاد موتا ہے۔ فَاکَ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا سوب شك موجوده مشكلات كے ساتھ عنقریب آسانی ہونے والی ہے۔ لیعنی جب اللد تعالی نے آپ کو روحانی راحت دی اور روحانی کلفت دور کر دی تواس دینوی محنت رخ ومشكل ميس بھي آ ہے۔ كوالله تعالى كے فضل وكرم كا اميدوارر منا جا ہے۔ الله تعالی کا وعدہ ہے کہ بے شک موجودہ مشکلات کے بعد آسانی ہونے والی ہے اور چوتکہ بیرمشکلات مختلف انواع کی تھیں اور تعداد میں بھی کثیر تحيين اس كن مكرر بطور تاكيد فرما ديا - إنَّ مَدَّ الْعُسْدِ يُسْرُّا ضرور موجودہ خق کے بعد آسانی ہوکررہے گی۔اس لئے آپ اطمینان رکھیں چنانچہ کتب احادیث وسیرے ثابت ہے کہ آخر کارتمام تکالیف کے باول ایک ایک کر کے جیٹ گئے اور ہرایک بختی این بعد کئی کئی آسانیاں لے کرآئی۔اب بھی اللہ کی عادت مہی ہے کہ جو تف بختی برصبر کرنے اور سے ول سے اللہ تعالی پراعما ور مھاور ہرطرف سے آس تو رکراس سے لولگائے ای کے فضل ورحمت کا امید دارر ہے تو ضرور حق تعالی اس کے حق میں آسانی فرمائیں گے ایک طرح کی بیس بلکے می طرح کی۔

زماندحیات اس ۱۲۵ میا ۵۲۱ می مثال کے طور پر پیش کرتا مول دعفرت غوث اعظم وومشهور ومعروف بزرگ ہستی ہیں جن کا احترام تمام د نیائے اسلام متواتر کرتی چلی آ رہی ہے مگراب تھوڑے ہی ایسے ہوں النے کہ جوآ پ کے زندگی مبارک کے طالب علمی کے دور سے اور زمانہ طالب علمی کےمصائب وشدا کدسے دانف ہوں اور بیز مانہ پجھ دوجار ماه يا ايك آ ده سال كانبيس بور عسات سالد مدت كا زماند تها\_ يعني ٨٨٥ ه = ٢٩١١ ه تك راس سات سالددت طالب على من آب نے برای بری تکالیف برداشت کیں۔ آپ حصول علم کے لئے کا سال ک عمر میں ایک یمتیم کی حیثیت ہے اپنے آبائی وطن کوچھوڑ کر دور ورازشهر بغداد میں جینچتے ہیں جہاں ندایتا کوئی عزیز وا قارب ہے اور ند ایکاندادر رفق -اس غریب الوطنی کے عالم میں وطن سے بینکڑوں میل دورآب فاقد کشی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوئے ۔ کوئی ظاہری وسیلہ اورسہاراتو تھا ہی نہیں اورنہ آ یکسی کے سامنے ہاتھ چھیلا سکتے تھے۔ جب بھوک بہت پریشان کرتی اور حالت غیر ہونے لگتی تو مجبوراً جنگل کی طرف نکل جائے اور جو گھاس پات نظر آتی اے کھا کر ہیٹ ک آگ بجماتے۔ برسول آپ نے دریائے وجلہ کے کتارہ کی جڑی بونیوں اور پتوں پر زندگی بسر کی ہے۔خودحصرت فرماتے ہیں کہ جھ براس طالب علمانہ زندگی میں وہ مصائب گزرے کہ اگر پہاڑ پر بھی پڑتے تو یارہ ياره بهوكرره جاتا۔ جب تكاليف اورمصائب كا ججوم زيادہ بوجاتا تو آپ زمين يرحيت ليث جات اورقر آن كريم كى مبى آيات فيأنَّ مَعَ الْعُنْسِ يُسَرُّ إِنَّ مَعُ الْعُسْرِ يُسْرًّا وردزبان كرتے \_ بے ثل معامر شدائد کے ساتھ مہولت اور آ سانیاں بھی ہیں۔ اور بلاشبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ چنانچہاس کے ورد سے تمام افکار دور ہوجاتے اور طبیعت میں کوند الفتی پیدا ہوجاتی ۔افسوس کہ ہم اباب این اکابرسلف صالحین کے كارنامة ان كے حالات زندگى ان كے خصوص اوصاف و كمالات ان كى ریاضت اور مجابدوں کے تفصیلی واقعات سے تو بے بہرہ اور لاعلم ہوتے جاتے ہیں کہ جن کے مطالعہ ہے امت مسلمہ میں دینی بیداری اور جانی و مالی قربانی کے بلندجذبات پیدا ہوتے۔ دین ترقی کاسبب اوردین امورک

طرف رغبت بيدا موتى -اب تو مهارى نوجوان سل كوافسان ورامانى وى المرف رغبت بيدا موتى -اب تو مهارى نوجوان سل كوافسان ورامانى وى ريزول سے فرصت بى نهيس انهيس كيا خبر كه مهارے اسلاف كى زند كيال مهارے لئے كيا درس تقيحت ميں - اِنّا اِلْهُ وَ وَ اِنْاً إِلْهُ لِي لِي فَوْنَ مِي صَمْون -

حق تعالی کے سماتھ کمال کو بیت رکھنے کی تا کید

اس کے بعد آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کفر مایا جا ہے

کہ جب اللہ تعالی نے آپ کوالی الی تعتیں عطا کیس جن کا ذکر شروع

مورہ جیں ہواتو آپ جب رسالت کے کام مثلاً ہلیج احکام وعظ وقعیحت اور

تدابیراموروغیرہ نے فارغ ہوجایا کریں او شکر کے طور پردوسری عبادات جو

خاص آپ کی ذات سے متعلق ہیں ان جی مشغول ہوجایا کریں۔ آخری

آیات فی اُذا فرکٹ کی فاضک و اِلی دُینک کی اُنٹ میں ای طرف

ہوایت فرمائی گئی ہے کہ جب آپ خلق کے سمجھانے اور تبلیخ احکام کے

ہوایت فرمائی گئی ہے کہ جب آپ خلق کے سمجھانے اور تبلیخ احکام کے

متوجہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کو سمجھانا اور دین کو پہنچانا اور

نصیحت کرنا آپ کی اعلیٰ ترین عبادت ہی تھی لیکن اس میں فی الجملے محلوق کا

توسط ہوتا تھا اور مطلوب یہ تھا کہ بلاوا سط بھی حق تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا

ویاہئے تا کہ ہرکار وہر شمان اور ہرحال میں اسی محبوب حقیق کی طرف نظر

رہے۔ اس کا شوق اور اس کا عبد ہوجت آپ کے دل میں جوش زن د ہے

تا کہ کمال موجہ تعالیٰ کے ساتھ حاصل ہو۔

تا کہ کمال کو بیت حق تعالیٰ کے ساتھ حاصل ہو۔

خلاصہ بید کہ اس سورہ بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی
کمالات اور باطنی انعابات کو بیان فرما کرتعلیم دی گئی کہ آپ جب بوت
کے فرائض یعنی جانے و دعوت وغیرہ سے فراغت پایا کریں تو حق سبحانہ کی
عبادت میں لگ جایا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ فرمایا
کریں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ارشاد ربائی
فَیْ اَذُا فَرُیْکُ تُکُ فَالْنَصِبُ وَ اِلَیٰ کَیْبِاحِقَ اوا فرمایا کہ
دات کی تنہائی میں آپ اکثر نوافل میں مشغول رہے اور کبھی اتنالمباقیام
فرمات کی تنہائی میں آپ اکثر نوافل میں مشغول رہے اور کبھی اتنالمباقیام
فرمات کی تنہائی میں آپ اکثر نوافل میں مشغول رہے اور کبھی اتنالمباقیام
فرمات کی تنہائی میں آپ اکثر نوافل میں مشغول رہے اور کبھی اتنالمباقیام
فرمات کی تنہائی میں آپ اکر نوافل میں مشغول رہے اور کبھی اتنالمباقیام
فرمات کہ قدم مبارک ورم کر آتے حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں کہ
حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ نوافل پڑھا کرتے متھے کہ یاؤں

مبارک پرورم آجا تا تھا۔ کس نے عرض کیا یارسول اللہ جب آپ پراگلی کی جیلی سب خطاؤں کے معاف کی بشارت نازل ہو چکی ہے تو پھر آپ اس درجہ مشقت کیوں برداشت فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا افلاا کون عبد آشکور آپینی جب حق تعالی جل شانڈ نے جھ پراتے انعام فرمائے تو کیا ہیں شکر گزار بندہ نہوں۔

#### دعوت اورتبانغ کےساتھ

ذ کرود عااوراستغفار بھی ضروری ہے

مفتى اعظم ياكتنان حضرت مولانا محمشفيع صاحب رحمة التدعليدان آیات فَافْدُافْرَغْتَ فَانْصُبُ وَ إِلَى رَبِّكَ فَارْغَبُ كَ تَحْت تَحْرِير فرماتے ہیں کهرسول التصلی القدعلية وسلم كى دعوت وتبليغ اورخلق خداكوراسته دکھانا۔ان کی اصلاح وہدایت کی فکریہ آپ کی سب سے بڑی عبادت تھی ممريعبادت بواسط محلوق ہے كمان كى اصلاح برتوجه ديس ادراس كى تدبير كرين ان آيات كامقصوديد المحرف العبادت بالواسطه يرآب قناعت ندكري بلكه جب اس مے فرصت ملے توباد واسطہ خلوت میں حق تعالیٰ کی طرف متوجه مول اور نماز ذکر الله اور دعا واستغفار میں لگ جائیں كراصل مقصودجس كے لئے انسان بيداكيا كيا ہے وہ ذكر اللہ اور عبادت بلاواسطہ ہی ہے اور شایدای لئے بہلی متم یعنی عبادت سے فراغت کا ذکر فرمایا کہ وہ کام ایک ضرروت کے لئے ہے اسے فراغت ہوسکتی ہے اور دوسرا کام لیعنی توجہ الی اللہ الیں چیز ہے کہ اس سے فراغت مومن کو بھی نہیں موسکتی بلکدای ساری عمراور توانائی کواس میں صرف کرنا ہے اس معلوم ہوا کے علماء جرتعلیم وتبلیغ اوراصلاح خلق کا کام کرنے والے ہیں ان کواس ے غفلت نہ ہونا جا ہے کہ ان کا پھھ وقت خلوت میں توجہ الی اللہ اور ذکر الله كے لئے بھی مخصوص ہونا جا ہے جبیرا كرعلائے سلف كى سيرتنس اس بر شابد ہیں۔اس کے بغیرتعلیم وتبلیغ بھی موثر نہیں ہوتی ان میں نورو برکت نہیں ہوتی۔ فاِذَافر غُت فانصب میں لفظ فانصب نصب سے مشتق ہے جس کے اصلی معنیٰ تعب اور تکان کے ہیں اس میں اشارہ یا یا واتا ہے کہ عیادت اور ذکر اللہ اس صد تک جاری رکھا جائے کہ مشقت

اور تکان محسوس ہوئے گئے۔ صرف نفس کی راحت اور خوتی ہی براس کا مدار ندر ہے اور کسی وظیفہ اور معمول کی پابندی خود ایک مشقت اور نغب ہے خواہ کا مختصر ہی ہو''۔۔(معارف القرآن جلد ۸)

#### خلاصيه

ال سورت میں بھی نبی کر یم صلی الله علیہ وسلم کی شخصیت آپی عظمت اور مقام کا بیان ہے۔ اس سورت میں چار صفحون بیان ہوئے ہیں۔ حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم پر الله کے تین احسانات ۔ شرح صدر لیعنی الله نے آپ کے ول کو حکمت ونور سے بھر دیا اور ہر شم کے گنا ہوں اور گندگی سے پاک کردیا۔ آپ سے اس بوجھ کو ہٹا دیا جس نے آپ کی کمر کو بوجسل کر دکھا تھا بعنی نبوت اور رسالت کا لوجھا وراس کے واجبات اور فرمدواریوں کی اوائیگی ۔ آپ کے ڈکر کو بلند کردیا کہ جہاں جہاں الله کا ذکر وہیں حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کا ذکر جا ہے افران ہویا اقامت کشہد ہویا خطبہ اکرم صلی الله نبی مشکلات کو آسان کرنے اور پریشانیوں کو وور کرنے کا وعد وفر مایا۔ آپ صلی الله علیہ وائی کرموال کی عباوت میں لگ وعد وفر مایا۔ آپ صلی الله علیہ وائی کریں اور اس میں اپنے آپ کو تھا دیں ۔ سب پھی کرنے کے بعد الله کا جا کیں اور اس میں اپنے آپ کو تھا دیں ۔ سب پھی کرنے کے بعد الله کی بعد الله کا بین اور اس میں اپنے آپ کو تھا دیں ۔ سب پھی کرنے کے بعد الله کی بین اور اس میں اپنے آپ کو تھا دیں ۔ سب پھی کرنے کے بعد الله کی بین اور اس میں اور تیں میں اسی کی طرف رغبت کریں۔

سورة الانشرح كيخواص

ا-اگر کسی کا دل تنگی اور تھٹن میں ہوتو اس کے سینہ پراس سورۃ کو پڑھ کروم کیا جائے ،انشاء اللہ تکلیف جاتی رہے گ۔
۲-اگر کسی کے دل میں وروہوتو بھی اس آ دمی کے سینہ پردل کی جانب میں یہ سورۃ پڑھ کروم کرنے سے داحت ہوجائے گا۔
سا-اگر کسی کو پھری ہویا مثانے میں کوئی اور تکلیف ہوتو یہ سورۃ پائی پردم کرکے وہ پائی پینے یا کاغذ میں لکھے اور پائی میں دھولے اور پھروہ یا ٹی ہوتا ہے۔

والخردغونا أن الحمد للورت العلمين

## سَوْالتِيْنَ وَلَيْتُ يِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرِّحِدِيمِ وَهِ عُمْانِي البَيْدِ

شروع كرتا جواللدك نام سے جو برد امبر بان نمایت رحم والا ہے۔

## وَالْتِينِ وَالرَّيْوُنِ أَوْطُورِسِينِينَ وَهُذَا الْبُلُو الْأَمِينِ أَوْهُ الْبُلُو الْأَمِينِ أَ

حتم ہے انجیر کی اور زیخون کی۔اور طورسینین کی اور اس امن والے شہر کی۔

وَ النِّينِ فَتُم إِلْجَيْرِي وَ الزَّيْتُونِ اورزيون في وطور بين ورطور بينا في وهذا اوراس البِّلكِ شهر الأورين النوالا

#### سورة كى وجهتسميه زمانة نزول اور موضوع

اس سورة كى ابتدائى لفظ والتين سے بوئى ہے۔ تين عربى زبان مل انجير كو كہتے ہيں۔ إى سے سورة كا نام ماخوذ ہے۔ يہ بھى كى سورة كا نام ماخوذ ہے۔ يہ بھى كى سورة كا نام ماخود ہے۔ يہ بھى كى سورة كا نام ماخود ہے۔ يہ بھى كى سورة كا نام ماخود ہے۔ يہ بھى كى سورة كى اللہ كا نام كى اللہ كى ال

انجير زينون طورسينااورشهر مكه كي فشم

اں سورہ کی ابتدا بھی گذشتہ چندسورتوں کی طرح قسمہ کلام ہے فرمائی گئی ہے۔ بہاں سورہ کی ابتدا میں چار چیز وں کی قسم کھائی گئی ہے بہلی قسم فرمائی گئی و الیتین یعنی قسم ہے انجیر کی۔دوسری قسم ہے و النظائی فسم ہے انجیر کی۔دوسری قسم ہے النظائی نوشم ہے اس شہرامین کی النظائی الدینی قسم ہے اس شہرامین کی النظائی دوستعین جگہ ہیں۔ بیتی طور سینا اور بلدا مین تو مفسرین کے نزدیک علیہ اللاتفاق دوستعین جگہ ہیں۔ بیتی طور سینا وہ پہاڑ ہے جہاں حصرت موئی المانت وارشہر مکہ ہے جہاں سارے عالم کے سروار محد رسول الشائل الله المانت وارشہر مکہ ہے جہاں سارے عالم کے سروار محد رسول الشائل الله علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور الله تعالیٰ کی سب سے بوی اور آخری امانت قرآن کریم اول ای شہر میں اتاری گئی۔ جا لمیت میں ہمی بیشہر امن کا شہر ہا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب میں یا وجود یکہ ہر جگہ جنگ امن کا شہر ہا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب میں یا وجود یکہ ہر جگہ جنگ وجدل۔ مار دھاڑ۔ لوث کھسوٹ ہوتی رہتی تھی محر مکہ میں کوئی اسے وجدل۔ مار دھاڑ۔ لوث کھسوٹ ہوتی رہتی تھی محر مکہ میں کوئی اسید

وشمن کے دریے نہ ہوتا تھا۔اور اسلام میں بھی اس کی یہی حرمت تا قیامت باتی رہی یکمر تین اور زیتون میں مفسرین کے متعدوا قوال ہیں تاہم اکثر علمائے محققین کا قول مہی ہے کہ تین سے انجیر کا کھل اور زیتون ہے۔ بہی زیتون کا کھل مراد ہے۔

#### انجير كىخصوصيات وفوائد

اب سوال ہوتا ہے کہ ان دو سجاوں میں کیا شرف ہے کہ حق سجانہ تعالیٰ نے اُن کی منم کھائی ؟ اس کے جواب میں علماء نے لکھا ہے کہ انجیر کا پھل بھی عجب اور خصوصیات کا حامل ہے کہ جس میں نہ تشکی نہ بوست ۔ پھر غذا بھی ہے ۔ دوا بھی ہے اور میوہ بھی ہے ۔ حضرت شاہ عیدالعزیز صاحب محدث ومفسر وہلوگ نے انجیر کے بہت سے فوا کہ تحریر فرمائے ہیں ۔ مجملہ اُن فوا کہ کے لکھا ہے کہ انجیر کے بہت سے فوا کہ تحریر کے بہت ہوئے مواد دوس سے بیائی خصوصیات ہیں دوس کے بیان کہ تربیع اُبھت ہے اور میائی واسطے باوجود حرارت کو بدن کے اندر سے پسینہ کی راہ لکال دیتا ہے ای واسطے باوجود حرارت کے بیٹ کومفید پڑتا ہے ۔ بلغم کو کیل کرتا ہے اور مسام کو کھول دیتا ہے اور کہد پاک کردیتا ہے ۔ بدن کوفر بہ کرتا ہے اور مسام کو کھول دیتا ہے اور کہد پاک کردیتا ہے ۔ بدن کوفر بہ کرتا ہے اور دسام کو کھول دیتا ہے اور کہد (جگر) ادر طحائ ( تلی ) کے مسامات کھولتا ہے اور دورم کو کیل کرتا ہے۔ اور کرد کیا کہ اور کردیا کو کیل کرتا ہے۔ اور کردیتا ہے۔ بیائی کو کیل کرتا ہے۔ اور دورم کو کیل کرتا ہے۔ اور کو کیل کرتا ہے۔ اور کردیتا ہے۔ اور کردیتا ہے۔ اور کردیتا ہے۔ اور کردیتا ہے اور کردیتا ہے۔ کردیتا ہے۔

دعا سیجے: اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ظاہر و باطن میں ان جاروں چیزوں کو فضیلت عطافر مائی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن کو بھی درست فرمادے اور ظاہر کے ساتھ باطن کی نورانیت ہم کوعطافر مادے۔

والخردعوكا أن الحدل يلورب العلوين

# لفّل حَلَقَنَا الْإِنْسَانَ فِي آحْسِن تَقُولِيمٍ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

تواس ہے بہت سے ظلماتی قلوب منور ہوسکتے ہیں۔ تیسری قسم طور مینا کی کھائی عمیٰ جووہ بہاڑ ہے جس پر حضرت موی علیہ السلام کو شرف ہم کلامی بخشا سمیا ۔ تو را قرعطا کی سی اور جمل البی ہے سرفراز فر ما يا سميا موريا طور مينا كوبطور شامر پيش كيا سيا كه ديجهوا نسان ميس کس قدرتر قی کا ماده رکھا ہے اور اس میں کیسی کچھتو تیں اور ظاہری و باطنی خو بیاں اس کے وجود میں جمع کی ہیں کہ آگر بیدا بی سیجے فطرت يرتر قى كرے تو فرشتول ہے كوئے سبقت لے جائے۔ سب ہے اخیر میں البلکیالا میں بعثی مکہ معظمہ کی شم کھائی گئی جہاں سا دے عالم کے سر دار۔اشرف الانبیاء والمسلین حضرت احد مجتبی محد مصطفے صلی اللَّه عليه وسلم مبعوث ہوئے اور اللّٰہ کی آخری ا مانت قر آن کریم ابتدا اسی شہر میں نازل کی گئی اور جہاں خانہ کعبہ کی تغمیر سے حضرت ابراہیم اوراسلعیل علیہا السلام جیسی اولوالعزم اور برگزیدہ ہستیوں کا تعلق وابستہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوخلیل اللہ کا مرتبہ حاصل ہوااور حضرت اساعیل علیہ السلام کو ذبیح اللّٰد کا لقب ملا کہ جنہوں نے قربانی کیلئے اپنے آپ کو حاضر کردیا۔ تو یہ مکہ ک سرزمین اور کعبهٔ مکرمه اس امر پرشاید بین که انسانی روح جوش محبت اورعشق الني ميں كہاں تك ترتى كرعتى ہے۔

جارفسموں اور الکے جواب کے درمیان مناسبت گذشته ابتدائی آمات میں جار چیزوں کی قشم کھائی گئی تقى \_انجيرازيتون طورسينااورامن والشهركي \_ان حيار چيزوں كي تسم كمانے كے بعد قرمايا جاتا ہے اعد خلفنا الإنكان في اخسن تَقُوليم \_ الند تعالیٰ نے انسان کوا یک بہترین اور نہایت عمرہ حالت اور انداز یر پیدا کیا ہے ۔ تو پہلی قتم جو انجیر کی کھائی گئی اُس ہے مناسبت جواب قتم کو یہ ہے کہ جس طرح ہیں پھل باو جودمخقیر جسامت ہوئے کے بے شارفوائد کا مجموعہ ہے اس طرح وجود انسانی بھی جسم میں حیہوٹا ہے کیکن مختلف تو تو ں کا پُتلا ہے اور کو تا کوں جذبات واسرار کا مخزن ہے۔ ای طرح انسان مٹی بھر بڈیوں میں اللہ نے الیی صلاحیت بھر دی ہے کہ جو بہاڑ وں اور سمندروں کو سخر کرسکتی ہے ۔ دوسری قشم زیتون کی کھائی گئی۔ زیتون کا کھل بھی فوائد کا مجموعہ ہے اور جس طرح زینون میں روغن موجود ہے اس طرح انسانی جسم میں روح بوشیدہ موجود ہے اور جس طرح زینون کے تیل سے چے اغ روشن کئے جاتے ہیں جو تاریکی میں ارد گرد کی چیزوں کومنور كردية بن إى ظرح الرروح انساني كوياك صاف كرايا جائ

#### انسانيحسن

الغرض ان جارول قسمول کے بعد قرمایا سمیالقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ بن اکست تقیولیو بے شک ہم نے انسان کی ساخت اچھی ہے اچھی بنائی اورانسان کو بڑے عمدہ انداز اور شان میں پیدا کیا لیعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کوظا ہری خوبصورتی بھی عطا کی اور باطنی محاس ہے بھی مالا مال کیا۔ میہ تو سب مانتے ہیں کہ تمام جانداروں میں انسان کو جو بہترین صلاحیتیں اور عقل ونہم کی قو تیس عطا کی گئی ہیں وہ کسی کونہیں دی سني -الله في المخلوق انسان كوانتها كي اعلى درجه كي صلاحيتيون ے توازا ہے اور ان صلاحیتوں سے کام لینے کیلئے انسان کو بہترین ساخت اورانتهائی موز ونیت کاجسم عطا کیا حمیا ہے۔انسان کےجسم اور اس کے اعصاء کی ظاہری خوبیاں اور کمالات کیا کیا ہیں؟ اس کی تنصیلات تواتی زیادہ ہیں کہ باوجودانسانی علم نے جواب تک ترتی کی ہے۔اورانیان کےجسم اوراس کے اعضاء کی ساخت کے بارہ میں اے اب تک جو پھی معلوم ہوسکا ہے وہی ا تنازیادہ ہے کہ اگر اُ سے کوئی تلم بند کرنا جا ہے تو دفتر کے دفتر سیاہ کردیے کے بعد بھی تشریح و تفصیل کاحق ادانہیں ہوسکتا۔موجودہ سائنسی ترقی نے جوانسانی جسم بر تحقیق اور ریسر چ جدیدترین آلات کی مدوے کی ہے اور انسان کی آ کھے۔کان۔ناک۔ہاتھ ہیر۔معدہ۔دل۔دماغ۔جگر گردہ۔نس۔ یصے۔اعصاب وغیرہ کی موز دست اور ساخت پر جو پہنے اکشافات کئے ہیں وہ نہایت حیرت انگیز ہیں۔ تاہم اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی مبی محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تشریح کاحق ادائیس ہوا۔

#### عجيب واقعه

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث ومفسر دہلوی نے امام شافق کے زمانہ میں ایک کے زمانہ میں ایک فی سے کہ امام شافق کے زمانہ میں ایک فی سے کہ امام شافق کے زمانہ میں القصو فی نے اپنی عورت سے کہا تھا کہ ان لم متکونی احسن من القصو فانت طلاق ۔ اگر تو جا ند ہے اچھی نہ ہوگی تو ہجھ کو میں نے طلاق دی ۔ اسپر سب علماء اس وقت کے جیران ہوئے اور طلاق پڑنے کا تھم دی ۔ اسپر سب علماء اس وقت کے جیران ہوئے اور طلاق پڑنے کا تھم دیا جب یہ استفتاء امام شافع کے پاس پہنچا تو فرمایا طلاق واقع نہیں

ہوئی اس واسطے کہ اسکی عورت انسان ہے اور انسان کیلئے حق جل وعلا نے فر مایا ہے نقل خکف اُلاٹ کان فی اُلے سی تقیّونیو ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا فر مایا ہے ۔اگر جا ندکی صورت اس سے اچھی ہوتی تواحس تقویم انسان کی تعریف میں کیوں فرما تا۔

معنوى انسان كى صلاحيتيں

اس بہترین سا خت کے جسم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اے
بہترین فطرت سے بھی نواز اہے۔اسے اچھائی برائی کی تمیز بخشی ہے۔
اسے اختیار اور اراد ہے کی آزادی عطافر مائی ہے۔ اگر انسان نیکی اور
تقویٰ کی راہ اختیار کرے تو اونچا درجہ حاصل کرسکتا ہے ۔قربن
وحدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ دنیا ہیں ہر بچے فطرت سلیمہ یعنی
فطرت اسلام پر بہدا ہوتا ہے۔

مویاوہ نیکی کا مادہ لے کررد نیامیں آتا ہادر کو یادہ نیکی ہی کے لئے پیدا کیا حمیا ہے۔ اکیسویں بارہ سورہ روم میں ارشاد ہے فیطرت الله الكِينْ فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهِا الْابْتَنِينِ لَا يَعْلَى اللهِ الله تعالى كى وى مولى فطرت كااتباع كروجس براللدتعالى فيلوكون كوبيدا كياب اورالله تعالی کی اس بیدا کی ہوئی چیز کوجس براس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے بدلنانہ جاہے۔ بعن اللہ تعالی نے آدی کی سافت اور تراش شروع ے ایسی رکھی ہے کہ اگر وہ حق کو مجھٹا اور قبول کرنا جا ہے تو کر سکے۔تمام انسانوں کی فطرت اللہ نے ایسی ہی بنائی ہے کیکن گردو پیش کے احوال اور ماحول کے خراب اثرات سے متاثر ہو کر قطرت اللہد کوخراب اور ضائع كردية ب جس كى اس آيت ميس ممانعت فرمائي عنى كداللدني جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس کوتم اینے اختیار اور ارادے ہے بدل کر خراب نه کرو۔اورا حادیث صحیحہ میں بھی تقریح ہے ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے کہ ہر بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے بعدہ مال باپ اے میبودی فرانی اور محوی بنادیتے ہیں۔ ایک حدیث قدی میں ہے كهيس في اين بندول كو وكنفاء "بيدا كيا بمرشياطين في مسلا كر انہیں سیدھے راستہ ہے بھٹکا دیا۔ غرض کدانسان کےجسم کی ظاہری بناوٹ کود کھتے یااس کے اندر رکھی ہوئی صلاحیتوں پر نظر سیجئے ہرا عتبار

ے خور کرنے کے بعد یہی مانتا پڑتا ہے کہ واقعی انسان کی ساخت اچھی اسان کی ساخت اچھی اسان کی ساخت اچھی اے اچھی بنائی گئی اور بہترین صلاحیتوں ہے اے نوازا حمیا ۔ اور ای کی طرف عَدْ خَدُفَانَ الْانسَانَ فِی اَحْدَین تَقَیُّولُیمٍ میں اشارہ فرما یا کیا۔

انسانی ذ مهدار بوں کی نزاکت

اب اس بہترین جسمانی ساخت اور اندرونی صلاحیتوں سے کام لینے کی انسانوں کیلئے ووصورتیں ممکن ہیں اور انسانوں کو بیآ زادی دی گئی ۔ ے کہ وہ ان صورتوں میں سے جسے حیا ہے ارادہ سے افتیار کرے۔ وہ اگر جاہے تو نیکی اور بھلائی میں ترقی کر سے فرشتوں ہے آھے نکل جائے اورکوئی مخلوق اس کی ہم سری شکر سکے اور جا ہے تو برائی کی طرف بھی بڑھسکتا ہےاور نیچے سے نیچے درجہ تک گر کربدر من نمونہ پیش کرسکتا ے -اِی کوفر مایا گیا تُحَرِّدُدُنْ اُسْفَلْ سَفِيلِينَ كِعربهم في اس ك اعمال بدکی وجہ ہے اس کو نیچے کے درجہ میں مچھٹک دیا۔ تو جس نے دنیا میں آ کرایتی فطری نیکی کی حفاظت شدکی اور خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں اور بہترین جسمانی ساخت کی قدر نہ کی اوراین قونوں کو غلط راستوں پر لگایا جس کے نتیجہ میں وہ اتنا گرا کہ جانوروں کو بھی مات کر دیا۔ اورانتہائی پستی تک گرتا چلا گیا۔البتہ انسانوں کے جس گروہ نے بھلائی کا رخ اختیار كيا فداك دى موئى عقل ونبم سے كام في كركائنات كے خالق اور مالك کو پیجانا اوراس کی بھیجی ہوئی مدایات برکان دھرا۔اُس کے احکام کے پیروی کی اور قانون النی کے آھے قولاً اور فعلاً سرتسلیم خم رکھا اور وہ تمام کام كئے جوأس كے آقااور مالك كو يسند تھے اوران تمام كاموں سے بياجو آقا كونالبند تخ توايسے بى لوگ اپنى اصلى فطرت ير قائم ريے اور يمبى كروه انسانیت کا اصل سرمایہ ہے اور انہی کے بارہ میں بیاعلان کیا گیا ہے إِذَا لَذِينَ الْمُنْوَاوَعَيِنُوا الصَّالِحَةِ فَلَهُمُ أَجْرُ غَيْرُ مُسْوِقٍ لَكُن جولوً الميان لائے اور انہوں نے اجھے کام کئے تو اُن کے لئے ايسااجر ے جو مھی ختم شہو گا بعثی اللہ تعالی ان کوائی ایسی عنایات سے آخرت میں نواز ئے گاجن کا سلسلہ بھی ختم نہ ہوگا۔

ا نكارا مرت كى تنجائش نهيس

یہ بیان فرما کراب اخیر میں ایسے منکرانسان سے جونمآ خرت کومانا ہے مندجز اوسراکا قائل ہے خطاب موتا ہے فیکا ایک ڈیٹ بنگ بنگ سک بالدین

اے انسان! پھرکوسی چیز تجھ کو قیامت کے بارے میں منکر بنارہی ہے لیعنی اےانسان!ان دلاک و براہین کے ہوتے ہوئے وہ کوئی دلیل ہے جس كى بنايرتو قيامت وآخرت كاانكاركرر باعي؟غورتو كركدانسان كوالتدتعالى نے پیدا کیا اور بہترین شکل وصورت۔ساخت و بناوٹ میں پیدا کیا اور اس میں بیصلاحیت پیدائی کما گرجا ہے تو نیکی اور بھلائی میں ترتی کرے فرشتوں سے آ مے نکل جائے۔ کوئی مخلوق اس کی ہم سری نہ کر سکے لیکن انسان خوداین بدتمیزی \_ بدتملی اور سیج روی ہے ذلت اور ہلاک کے گڑھے مں گرتا اور آئی ہیدائش بزرگی کو گنواویتا ہے۔ کسی ایمان دار اور نیکو کارانسان كوالندتعالي خواه مخواه ينيخ بيس كراتا بلكاس كيتمور عل كاباندازه صلم حمت فرما تا ہے۔ کیاان حالات کے سننے کے بعد بھی کسی کا مندب جودین فطرت کے اصول اور جزا وسزا کے ایسے معقول قاعدوں کو جھٹلا سکے۔ ہاں ایک ہی صورت انکار و تکذیب کی ہوسکتی ہے کہ ونیا کو یونہی ایک بے سرا کا رخانہ فرض کرایا جائے جس پرنڈس کی حکومت ہونہ یہاں کوئی آئین و قانون جاری ہو۔ند کسی بھلے مرے پر کوئی گرونت کر سکے تو اس كا جواب يه ہے أكبش اللهُ ياكنكه الْعَكِيمِينَ كيا الله تعالى سب حا کموں سے بڑھ کر حاکم نہیں یعنی اس کی شہنشاہی کے سامنے دنیا کی سب حکومتیں ہی ہیں۔ جب یہاں کی جھوٹی جھوٹی حکومتیں اینے وفاداروں کوانعام اور مجرموں کوسزا دیتی ہیں تو اس احکم الحاکمین کی مرکارے بیتو قع کیوں نہر کھی جائے عقل کی رو سے انصاف کا بھی یہ تقاضا ہے کہ احجھائی کا احجھا اور برائی کا برابدلہ ملے تو پھر کیا وجہ ہے کہ انسان آخرت میں ملنے والی جزا وسزا کی خبرس کرا نکار کرے؟ عدل وانصاف خدا کی صغت ہے اور وہ تمام فیصلہ کرنے والول سے بہتر فیملد کرنے والا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ اس کی بید صفات ظاہر نہ ہوں؟ اور ایک ایبادفت نہ آئے کہ جب وہ پورے حق وانصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔

مسئلہ: حدیث شریف میں آیاہے کہ جوکوئی سورۃ النین پڑھاور اس آیت پر پہنچ الیس اٹن باخکی الحکیمین کیا اللہ تعالی سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ تو چاہے کہ کے بلی وانا علی ذلک من الشاہدین لیعنی بینک اللہ تعالی سب حاکموں سے بڑھ

کرماکم ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں گریبال بیمسئلہ جھولیا جائے کہ اگر
نماز ہیں امام سے بیسورت سے تو بیہ جملہ بلی و انا علی ذالک
من اکشاھلین زبان سے نہ کے صرف دل ہیں کے اور بیرون نماز سے
تو زبان سے کے بیاحناف کے نزد کی مسئلہ ہے اور دوسرے انکہ ہر جگہ
نماز ہیں سے یا غیر نماز میں جواب زبان سے دینے کا تھم دیتے ہیں۔
خلاصہ

اس میں تین امور بیان ہوئے ہیں جن کا انسان سے اور اس کے عقید ہے عقید سے سے تعلق ہے: اُوع انسانی کی تکریم اس کی تکریم کے عقلف پہلو ہیں بہاں ان میں سے ایک پہلو کا بیان ہے وہ یہ کہ انسان کو بہت خوبصورتی جسمانی اور ظاہری شکل کے خوبصورت بیدا کیا ہے بیٹو وصورتی جسمانی اور ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی ہے اور عقلی وروحانی کمالات کے اعتبار سے بھی ۔ انسان انسان بیت کے تقاضوں کو پورانہیں کرتا اور تا شکر این کا داستہ اختیار کرتا ہے جیوائی اور استہاں کرتا ہو تا ہے جیوائی اور استہاں کہ جیوائی اور استہاں کرتا ہو تا ہے جیوائی اور استہاں کہ جیوائی اور استہاں کی جیوائی اور استہاں کو جیوائی اور استہاں کرتا ہو تا ہے جیوائی اور استہاں کو جیوائی اور استہاں کرتا ہو تا ہے جیوائی اور استہاں کرتا ہو تا ہو تا ہو تا ہے جیوائی اور استہاں کرتا ہو تا ہو تھا ہو تا ہو تھا ہو تا ہو ت

شہوانی زندگی کو اپنامقصد بنا کروہ حیوانوں ہے بھی زیادہ پستی میں جاگرتا
ہے۔البتہ ایمان وعمل صالح والے اس پستی سے بچے رہتے ہیں۔
وہ اللہ جو پانی کے آیک قطرے سے ایسا خوبصورت انسان ہیدا
کرسکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کرسکتا ہے ویسے بھی دوبارہ ہیدا
کرنا اور حساب وجڑ ااس کے حاکم اور عاول ہونے کا تقاضا ہے۔
سور ق النین کے خواص

ا.....اگر مسافر سفر میں کوئی خطرہ محسوں کرتا ہوتو اپنے ساتھ سورۃ النین رکھے ۔سفر سے لوشنے تک وہ ہرتنم کے امن میں رہےگا۔

السنظین اور باغ کے پھل پھول میں برکت اور تفاظت مطلوب ہوتو سفید شیشہ کے پاک برتن میں سورۃ البین لکھے اور اسے بارش کے پانی سے دھوکر کھیتی اور باغ میں چھڑ کے ،ان شاءاللہ کھیتی اور باغ خوب پھلے پھولے گا اور ہرتم کی آفت ہے محفوظ رہے گا۔

#### وعا ميجئ

حق تعالی کا بے انہا شکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل ہے ہم کوانسان بنا کر پیدا فر مایا اور پھراسلام وایمان کی دولت عطافر مائی۔

المنظم المیس ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی تو فیق عطافر ما اور قیامت و آخرت کے یقین کے ساتھ اس کی تیاری کی بھی تو فیق عطا
فر ما۔ اور اُس انصاف اور جز اومز ا کے دن میں یا اللہ اپنی رحمت سے ہم کونو از دینجئے اور اپنے اُن بندوں کے ساتھ ہم کوشامل فر ما دینجئے کہ جن کو انعامات سے نواز اجائے گا۔ آمین

تَا اللّٰهُ آپ نعت پرنعت عطا كى اس سے قوت آئى ليكن آپ كى دى موئى قوت كويس نے آپ بى كى نافر مائى ميں خرج كيا۔ كتنابراكيا آپ نے نو كھلا يا پلايا اور ميں نے آپ بى كى مخالفت كى آپ كوناراض كر كے مخلوق كوراضى كيا ، ناوم مول براكيا ، الله! مجھے معاف فرماد ہے۔

یُالْمُنْ کُتنی باراییا ہوا کہ میں نیکی کے اراد ہے جا اگر راستے ہی ہیں گناہ کی طرف چلا گیا اور جہاں تیراغضب نازل ہوتا وہاں نفس کوراضی کیا اور آب کی ناراضگی کی پروانہ کی ۔ میں آ ب کے غضب وعذاب کو بھی جانتا تھا گرشہوت نے ایہا تجاب ڈال دیایا کسی دوست نے ایہا وراغل یا کہ گناہ ہی اچھا معلوم ہوا۔ اللی ! یہ سب کرتوت کر کے آیا ہوں اوراس امید میں آیا ہوں کہ آ ب ضرورسب گناہ معاف فرمادیں گئاہ میں امید وارکونا امید نہ فرمانا 'میر سے سب گناہ معاف فرمادیجے۔

وَاجْرُدُعُونَا آنِ الْعَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلْمِينَ



## الله الرحم الله الرحمن التحمين التحمين

شروع کرتا ہوں انٹد کے نام سے جو برزامبر بان نہایت رحم والا ہے۔

## إِقْرُا بِالسَّحِرِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ ۚ إِقُراْ وَرَبُّكَ الْأَكْرُمُ ۗ

ے پنجبرآ بائے رب کانام لے کر پڑھا سیجے جس نے پیدا کیا۔جس نے انسان کوخون کے لوٹھڑے سے پیدا کیا۔ آپ قرآن پڑھا سیجے اورآ پکارب بڑا کریم ہے۔

## الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَالِمِ عَلَّمَ الَّالْسَانَ مَالَمُ بِعَلَّمُوالِّ الْسَانَ مَالَمُ بِعَلَّمُونَ

جس نے قلم سے تعلیم دی۔انسان کو اُن چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا۔

اِفْرُاْ آبِ رِجِ يِاسْعِد الم سے رَبِّكَ ابنارب الَّذِي جس في خَلْقَ بيداكيا خَلَقَ بيداكيا الْإِنْسَانَ انسان مِنْ سے عَلِقَ جما مواخون إِنَّوْلَ بِرْجِيا وَرُبُّهُ أُور آپِّ كَا رَبِ الْأَكْرُيُمُ بِوَاكْرِيمُ الَّذِي وَهُ جِسَ نِي عَلَيْمَ سِمَا كَا يِبِالْقَكْمِيةِ قَلْمَ سِمَا عَلَيْمَ سَمَا كِا الْإِنْسُكَانَ انسان هَالَهُم جونه بِيعَلَمُ وه جاناتما

وجید تشمیبہ بعلق جے ہوئے خون کو کہتے ہیں۔اس سورۃ کی دوسری 📗 یاک کی وحی کی ابتداء انہی آیات سے شروع ہوئی۔انہاء و مرسلین اگرچہ نبوت ورسمالت ہے مہلنے نبی اور رسول نہیں ہوتے مگر ولی اور صدیق ضرور ہوتے ہیں اوران کی ولایت الی کامل اورائم ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے ولی اور صدیق کی ولایت کوائلی ولایت سے وہ نسبت تھی نہیں ہوتی جو قطرہ کو دریا کے ساتھ یا ذرہ کو آ فیآب کے ساتھ ہوتی ہے۔اسی طرح نبی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا ہی سے شرک اور بت یرستی اور تمام مراسم شرک ہے بالکل یا ک اور منز و رہے۔

آیت میں فرمایا گیاہے خکف الدنسان مِن عَلِقَ الله فاانسان کو جے ہوئے خون سے بیدا کیا۔ای سے سورة کا نام علق ماخوذ ہے۔اس سورة کو سورۂ اقراء بھی کہتے ہیں جس لفظ سے کہاس سورۃ کی ابتدا ہوئی ہے۔ خضورا کرم علیہ پر پہلی وحی کا نزول اس سورة كى سابتدائى يانچ آيات زيرتفسيرا كثر وبيشترمفسرين كے نزدیک سب آیتوں اور سوتوں سے پہلے تازل ہوئی ہیں۔ کویا قرآن

ابتدائی ہے ان حضرات کے قلب مظہر تو حیدوتفرید۔ خشیت و معرفت ہے لبریز ہوتے ہیں اور بیہ کیے ممکن ہے کہ جو حضرات عنقریب کفروشرک کے منانے کیلئے اور ہر فحشاء ومنکرات ہے بچائے کیلئے اور ہر فحشاء ومنکرات سے بچائے کیلئے اور خیر کی طرف وعوت وینے کیلئے منجانب اللہ مبعوث ہونے والے ہیں اور خدا کے جنتی اور مصطفے برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ بنے والے ہیں وہ خود ہی معاذ اللہ منصب نبوت ورسالت کی سرفرازی ہے والے ہیں وہ خود ہی معاذ اللہ منصب نبوت ورسالت کی سرفرازی ہے

پیشتر کفروشرک کی نجاست میں ملوث اور فواحش ومشرات کی گندگی سے آلودہ ہوں۔ حاشاتم حاشا۔ مطلقاً ناممکن اور محال ہے۔

الغرض جب نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كى عمر شريف مهم سال ہوگئ تو آ پ کوخلوت محبوب ہوگئی اور آپ غار حرامیں تشریف لے جاتے جو مکہ معظمدے تقریباً تنین میل کے فاصلہ پر ہے اوراب اس پہاڑ کا نام جبل أور ہے۔ اور آپ وہاں کئی کئی روز رو کر عبادت الہی میں تنہا مستغرق رہتے اور نبوت سے چھ ماہ پہلے سے آپ سے اور واضح خواب و مکھنے لگئے تھے۔ کہ ایک دفعہ اچا تک دوشنبہ کے دن۔ رہیج الاول کی آٹھویں تاریخ اورایک دوسری روایت میں ہے کہ دوشنبہ کے دن سے ارمضان المبارك غار ترامين حضرت جبرئيل عليه السلام آئے اور پہلی وحی لعنی اس سورة إقراء كى ابتدائى ١٥ يات لائے اور آپ صلى الله عليه وسلم مشرف بد نبوت ہو گئے۔ فرشتہ آپ کے سامنے آیا اور اُس نے کہا "اقراء العنى يرصي آب فرمايا ما الله بقارى عين تويدها بوائيس ہوں۔حضوصلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کہاس جواب برفرشتہ نے مجھے پکڑااورسینے سے لگا کرزورے دبایا بہال تک کہ مجھے تکلیف ہونے کی تو چیوڑ دیا اور پھر کہا''اقراء' لیعنی پڑھیئے۔ میں نے وہی جملہ اب بھی کہا کہ میں تو یا ها ہوانبیں ہوں آپ فرماتے ہیں کہ اس جواب پر مجھے پھراس نے بکڑا اور دوبارہ زور سے دبایا بہال تک کہ مجھے تکلیف ہونے گی تو حیور دیااور پر کہا پڑھئے میں نے پھروہی کہا کہ میں تو پڑھا ہوانہیں ہول تو اس نے اس وفعہ بھی پکڑا اور سہ بارہ زور سے دبایا پھر چھوڑ کر کہا اِقْرَا بِالْسَمِدِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ اِقْرَا وَرَبُّكَ الْأَكْرُمُ الَّذِي عَلْمَ بِالْقَلْمِ عَلْمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ

مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبرئیل علیدالسلام کا آپ کو تنین بار

خوب زورے سینہ سے لگا کر دیا ٹا بغرض تقویت استعداد تھا کہ وہی ہار گرال آسان ہوجائے۔الغرض میہ پانچ آیتیں وہ ہیں کہ جن ہے وہی کی ابتدا ہوئی۔ بقید آیات مکہ ہی میں کسی دوسرے موقع پر نازل ہوئی ہیں جواس سورة میں شامل کر دی گئیں۔

تلاوت سے پہلے تعوذ وتشمیہ کا تھم

جسمانی تربیت

لفظ میں اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ جس رب نے ولادت سے لئے کراس وقت تک آپ کی ایک بجیب اور زال شان سے تربیت فرمائی وہی اب بھی آپ کی کمال روحانی تربیت فرمائے گااور نبوت کے تمام اعلی ورجات تک آپ کو پہنچا ہے گا۔ اس کے بعد رب کی صفت بیان کی کہ وہ رب ایسا ہے الّذِی خکت کہ جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور سب کی تربیت فرمائی بالخصوص خکتی الْاِنسُان مِن عَلَق الْمِنسُان مِن عَلَق الْمِنسُان مِن عَلَق الله الله الله الله کے تمام کا وقت کے رحم میں پہنچا ہے تو اللہ کے تمام الله کے تمام سے اس میں تغیر اور تبدل شروع ہوتا ہے وہی نطفہ پچھ دنوں بعد خون اللہ کے تمام بیت ہوجاتا ہے اور پھر پچھ دنوں بعد ترق کرے خون کا لوقع ابن جاتا بستہ ہوجاتا ہے اور پھر پچھ دنوں بعد ترق کرے خون کا لوقع ابن جاتا بستہ ہوجاتا ہے اور پھر پچھ دنوں بعد ترق کرے خون کا لوقع ابن جاتا

ہے۔ پھر پچھ عرصہ بعد اس میں مختلف اجزا ہاتھ۔ پاؤں۔ سر۔ دل و
د ماغ پیدا ہوجائے ہیں۔ پھر اسکے بعد اس میں جان ڈالی گئی پھر رحم
کے اندر ہی غذا بھی مہیا کی۔ پھر جیتا جا گھا انسان ماں کے پیٹ ہے
باہر آیا تو خکن الینشکان مین عکیتے میں اللہ تعالی اپنی شان رہو بیت کا اظہار فرمارہ ہیں کہ کس طرح ایک خون بستہ کوتغیر و تبدل دے کر
اس دنسان کو بیدا کیا اور پھر اس کے پیدا ہونے بعد رہو بیت کا یہ سامان فرمایا کہ ماں کے پیتا ٹوں میں دورہ پیدا کیا اور پکو دورہ پیتا اور پو بیت کا یہ اور چو سناسکھایا۔ پھر جب بچہ کے جسم میں دورہ پیدا کیا اور بی قوائے تا بلیت کی اور دوانت نکل آئے معدہ میں تو ت آگئی تو دوسری غذا کیں پیدا ہوگئی اور دانت نکل آئے معدہ میں تو ت آگئی تو دوسری غذا کیں پیدا ہوگئی اور دانت نکل آئے معدہ میں تو ت آگئی تو دوسری غذا کیں کیا یہ سلسلہ دنیاوی ترقی تی پرختم نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسرے عالم تک کا یہ سلسلہ دنیاوی ترقی تی پرختم نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسرے عالم تک چلا جاتا ہے جس کو عالم روحانی کہتے ہیں۔

تعلیم وبلیغ کے وسائل

اس کے بعد دوبارہ بغرض تاکیدفر مایا اقراء آپ قرآن بڑھا کیے کیونکہ تبلغ کا ذریعہ بہی قراءت قرآن ہود چوں کہ تبلغ احکام فداوندی ایک اہم اور مشکل فریف ہے جس میں آپ کوغیبی الدادی بھی ضرورت تھی اس لئے آ سے تسلی کیلئے فرمایا و کرنگ آل کو کو اور آپ کارب بڑا کریم ہے اس لئے دہ آپ کے دہ آپ کے اس کام میں دشگیری آپ کارب بڑا کریم ہے اس لئے دہ آپ کے اس کام میں دشگیری فرمائے گا اور بیا س کریم کی کریمی ہی ہے کہ جواس نے انسان کوقلم کے ذریعہ کی اس کی می ہی ہے کہ جواس نے انسان کوقلم کے ذریعہ کی سام میں جو وہ کا غذ بر بیٹ ہوس وہ کا غذ بر بیٹ ہوس ہو کی بات کو یا دکر سکتا ہے اور بر شبت ہوسکیس ۔ اس پروہ جو دیمی ہوئی ہوئی بات کو یا دکر سکتا ہے اور مردن حکومت وسلطنت ۔ تجارت ۔ لین وین صنعت وحرفت ہی کا دارو مدار ہے بلکہ علوم ویدیہ اور کتاب اللہ کی حفاظت اور آ کندہ دارو مدار ہے بلکہ علوم ویدیہ اور کتاب اللہ کی حفاظت اور آ کندہ دارو مدار ہے بلکہ علوم ویدیہ اور کتاب اللہ کی حفاظت اور آ کندہ

نسلوں تک اکلو پہنچا نا ای پر مخصر ہے لہذاتعلیم وتعلم کا اہم ذریعہ ہی قلم ہے۔ تو انسانوں کو قلم کے ذریعہ ہے لکھنا لکھا نا اوراس کا پڑھنا کہ ہا نا بیاللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان وکرم ہے۔ اوراس کے علاوہ بھی عکمتہ الاِنسکان ھا لئے بعکھ انسان کو اُن چیزوں کی تعلیم وی جن کو وہ نہ جانتا تھا۔ صدما علوم سکھا ئے۔ دنیاوی انظام کے قوانیمین سے واقف کا ربنا یا مخلو قات کے ایسے ایسے اسرارو تھم پر متعبہ کیا جن کی بدولت ہزاروں حیرت انگیز ایجادات و اخر اعات ظہور میں بدولت ہزاروں حیرت انگیز ایجادات و اخر اعات ظہور میں آئیس ۔ الغرض تعلیم وی جائے ہے۔ اس لئے اے پیمبر کی اللہ علیہ اسباب ہے بھی تعلیم وی جائے ہے۔ اس لئے اے پیمبر کی اللہ علیہ وسلم موآپ طاہراً لکھنا پڑھنا نہیں جانے گر جب اللہ نے آپ کو قراءت وحفظ قراءت کو حفظ مراہ ہی ہو وی والہام کے ذریعہ سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تعلیم اللی کے دوطر یقہ ہیں ایک تعلیم قلم یعنی کا بی تعلیم اللہ کا مین کے دولر یا مین کے دولر یا مین کے ذریعہ سے انہیاءاور اولیا کے کاملین کو ہوتی ہوتی والہام کے ذریعہ سے انہیاءاور اولیا کے کاملین کو ہوتی ہوتی ہوتی والہام کے ذریعہ سے انہیاءاور اولیا کے کاملین کو ہوتی ہوتی ہوتی والہام کے ذریعہ سے انہیاءاور اولیا کے کاملین کو ہوتی ہے۔

زندگی کاسب سے اہم کام

ان آیات کے تحت بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس پہلی وی میں سب سے پہلے جس بات کا تھم دیا گیا ہے وہ اقرا ہے لینی "روحو" اس پہلے لفظ ہے اس بات کی طرف اشار ہوتا ہے کہ انسان کی طرف اشار ہوتا ہے کہ انسان کی طرف اشار ہوتا ہے کہ انسان کی کی سب سے اہم کام سے ہے کہ وہ تیجے علم حاصل کر ہے۔ وہ علم جواس کے بروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ کیونکہ پڑھنا ایک ایسافعل ہے جس سے ایک شخص دوسرے کے خیالات کو جاتا ہے اور جو باتیں اُسے جس سے ایک شخص دوسرے کے خیالات کو جاتا ہے اور جو باتیں اُسے جی معلوم ہوتیں اُس فعل سے اُسے وہ باتیں معلوم ہوتیں اُس فعل سے اُسے وہ

وعا سيجي: الله تعالى كاب انتها شكروا حسان ہے كہ جس نے اپ فضل ہے جمیں انسان بناكر پيدافر ما يا اور پھر جمیں نبي كريم صلى الله عليه وسلم كا امتى بنايا۔ اور اسلام نصيب فر ما يا اور قرآن پرايمان عطافر ما يا اور اپنى بے شار نعمتوں ہے جم كونو از ا۔ الله تعالى جمیں اپنا حقیقی شكر گزار بنده بناكر زنده رکھیں اور اس پر موت نصب فر ما كيں۔ وَالْخِرُدُ عُونًا أَنِ الْحَدُّ لِيَلْدِيرَّ فِي الْعَلْمَةِ بِينَ

# كُلَّ إِنَّ الْإِنْ الْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرُّجُعَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرُّجُعَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرُّجُعَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرُّجُعِينَ الرُّحُمِينَ الرُّحُمِينَ الرُّحُمِينَ الرُّحُمِينَ الرُّحُمِينَ الرُّحُمِينَ الرُّحُمِينَ الرُّحُمِينَ الرُّحُمِينَ الرَّحُمِينَ الرَّحُمِينَ الرَّحُمِينَ الرَّحُمِينَ الرَّحُمِينَ الرَّحُمِينَ الرَّحُمِينَ الرَّحْمِينَ الرّحْمِينَ الرَّحْمِينَ الرَّحْمِينَ الرَّحْمِينَ الرَّحْمِينَ الرّحْمِينَ الرَّحْمِينَ الرَّحْمِينَ الرَّحْمِينَ الرَّحْمِينَ الرّحْمِينَ الرَّحْمِينَ الرَّحْمِينَ الرَّحْمِينَ الرّحْمِينَ الرَّحْمِينَ الرّحْمِينَ الرّحْمِينِ الرّحْمِينَ الرّحْمِينِ الرّحْمِينَ الرّحْمِينِ الرّحْمِينِ الرّحْمِينِ الرّحْمِينِ الرّحْمِينِ الرّحْمِينَ الرّحْمِينَ ا

ی فی بے شک آ دی درسے نکل جاتا ہے۔ اِس دجہ سے کہاہے کو مستغنی دیکھاہے۔اے ناطب تیرے رب کی طرف سب کالوثا ہوگا۔

كُلَّ بَرُكْنِينَ إِنَّ بِينَا اللِّنْ النَّالَ النَّالَ النَّالَةِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

قرآن كريم كى ترتيب بزولى

گذشته درس میں بید کر جو چکاہے کہ اس سورۃ اقراء کی ابتدائی ۵ آیات پہلی وحی کی صورت میں مکہ معظمہ میں غار حرامیں نازل جوئی تھیں۔ مزید بیآیات بعد میں مکہ ہی میں نازل ہوئیں اور اس سورۃ میں شامل کر دی گئیں۔

انسان کی ناشکری وسرکشی

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپی خلاقیت اور رہو ہیت کا ذکر فرمایا تھا اور انسانوں پراپنے احسانات جہلائے تھے۔ توان احسانات کا مقتصیٰ تو یہ تفاکہ انسان اللہ تعالیٰ کا مرہون منت ہوتا اور اس کاشکر گزار اور تا بعدار اور فرما نبر وار بندہ بنما شکر انسان جس سے یہاں مراد کا فر انسان ہے کیسا ناشکرا ہے کہ بجائے مرہون منت ہونے کے الیٰ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتا ہے اور حدانسا نیت سے تجاوز کرجا تا ہے ای کوفر مایا تعالیٰ کی نافر مانی کرتا ہے اور حدانسا نیت سے تجاوز کرجا تا ہے ای کوفر مایا گیا گاؤ اِن الاِنسان کی اصل تو آئی ہے کہ جے میک انسان حدسے باہر نگل جا تا ہے بینی اس انسان کی اصل تو آئی ہے کہ جے ہوئے وزر ایا دہیں رکھتا۔ جا اللہ محن تھا۔ خدا نے علم ویا گروہ اپنی اصل حقیقت کوذرایا دہیں رکھتا۔ ونیا کی زندگی اور مال دولت پر مغرور ہوکر سرکھی اختیار کرتا ہے۔

شان نزول

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیات میں اشارہ ابوجہل ملعون کی طرف ہاں ریہاں اِن الْانسان سے مرادابوجہل ہے۔ادرسببزول ان آیات کا بیکھا ہے کہ ایک بارابوجہل نے آپ کونماز پڑھتے دیکھا تو آپ کونماز پڑھتے دیکھا تو آپ کونماز پڑھتے دیکھا تو آپ کوفمرت صلی اللہ علیہ وہلم ہے کہنے لگا میں تم کو بار ہامنع کر چکا ہوں۔ آپ کے فررت میں سب سے بڑا مجمع میرے آپ نے اس کوجھڑک دیا تو کہنے لگا کہ مکہ میں سب سے بڑا مجمع میرے ساتھ ہے اور یہ بھی کہا کہ اگراب کی بار نماز پڑھتے دیکھوں گا تو (نعوذ ساتھ ہے اور یہ بھی کہا کہ اگراب کی بار نماز پڑھتے دیکھوں گا تو (نعوذ

باللہ) آپ کی گردن پر پاؤں رکودوں گا۔ چنانچے ایک باردہ ای قصد سے چلا گرقریب جا کررک گیااور چیچے ہنے لگا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ جھ کو ایک خندق آگ کی حائل معلوم ہوئی اور اس میں پچھ پردار چیزیں نظر آگیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتے ہتے اگر اور آگے آتا تو فرشتے اس کو بوٹی ہوئی کہ فرمایا کہ وہ فرشتے اس کو بوٹی بوئی کر کے نوج ڈالتے اس پر بیرآ بیتیں نازل ہوئیں کہ ابوجہل کفر میں اور اللہ کے مقابل غرور میں صدیے بردھ رہا ہے۔

انسان کی سرتشی کاسبب

اس کی وجہ سے ہے اَن راہ استعنی اس کے کہوہ اپنے کوستعنی و بھتا ہے لیتی اینے آپ کو معم حقیقی کا وست گرنہیں سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی بروا ہی نہیں۔ اگر عام معنیٰ آبت کے لئے جا تمیں تو بيهول مے كەمرىش انسان اپنے آپ كواس منعم كامختاج نبيس مجھتا اور خیال کرتاہے کہ مجھے کیا پر واہے۔ مجھ میں زوروقوت ہے میرے پاس مال دولت ہے۔ مجھے علم وہنر حاصل ہے اور اگر اس چودھویں صدی کے سرکش دہر ہے اور نیچیری اور سائنسی انسان کولیا جائے تو وہ تو علاوہ مال واسیاب جاہ وحشمت تحنت وٹاج الشکروخدم کے میں مجھی سمجھتا ہے کہ عناصرار بعد لعِنْ آگ ' یانی ہوا' مٹی \_میر \_ خدمت گار ہیں ۔ میں بحل کی طاقت کوبس میں لا کرتار کے ذریعہ سے بل بھر میں سینکڑوں اور ہزاروں میل دورا پنا ہیا م بھیج سکتا ہوں میراالہام بھی پچھ کم نہیں۔ کہریائی طاقتوں ہے وہ حیرت انگیز کام کرسکتا ہوں جوکوئی اورنہیں کر سكتا۔ بھاب كوبس ميس كر كے كيسى كيسى مشين جلا سكتا ہون۔ بھاپ کے زور سے ہزاروں من کھینچے والی تیز رفتارر میل بنا سکتا ہول ۔ سمندر كے سفر کے لئے میں نے اپنے علم وعقل ہے وہ سامان مجم پہنچا ہے كہ سمندر برميري حكومت ہوگئي۔اب ميں دنيا كوچھوڑ كرجاند برچنجنے لگا ہوں۔ میں نے وہ دور بیٹیں ایجاد کی ہیں کہ لاکھوں کوس کے ستار ہے

میرے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہیں نے معاش میں ایسی ایسی چیزیں ایہادی ہیں اور ایسے ایسے پرلطف مسکن بنانے جانتا ہوں کہ کوئی کیا بنائے گا۔ الغرض جن جن جن نعتوں پر اللہ کا عمر اوا کرنا جاہیے تھا بیہ انسان اشی پراکڑنے نگا اور اللہ تعالیٰ کی نافر مائی وسرکشی کرنے لگا۔ کوئی زور وقوت پر کوئی حسن و جمال پر کوئی حسب ونسب پر کوئی مال وجاہ پر کوئی فکومت وسلطنت پر کوئی علم و ہنر پر کوئی اپنی ایجا دات و مصنوعات پر کوئی اختر اعات و تحقیقات پر یہاں یہ جمالیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احسان مند اور شکر گزار اور فر ما نبر دار بندہ بنما نہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کر تا اور اس اور شکر گزار اور فر ما نبر دار بندہ بنما نہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کر تا اور اس مالک حقیقی ہے۔ ایسے سرکشی بر تما اور اسے کومنع حقیقی کامختاج اور دست نگر نہیں سمجھتا اور اس مالک حقیقی سے بروائی اور استعناء کا اظہار کرتا ہے۔ ایسے اس مالک حقیقی سے بروائی اور استعناء کا اظہار کرتا ہے۔ ایسے

انسان ہے مراد ایوجہل بھی ہوسکتا ہے جیسا کہ مذکورہ بالاشان نزول

ے معلوم ہوا۔ مکہ کے کا فراور مشرک بھی ہوسکتے ہیں اور ہرز مانداور

آج کل کے دہر ہے۔ کا فرومشرک نیچیری فلنفی اور سائنس دان بھی

ہو سکتے ہیں۔ اور بیرسر شی اور ناشکر گزاری علی قدر مراجب ہمیشہ سے انسان میں چلی آتی ہے۔

انسانی سرکشی کارو

اس اظہار کے بعداس انسانی سرکشی کاردفر مایا جاتا ہے اور آگے بتلا یا جاتا ہے۔ اِنَ اِلٰی رَبِّکُ اَنْوَجْعُی بیٹی اے انسان بچھ کواول بھی اللہ بی نے پیدا کیا اور آخر بھی اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت اس تکبر اور احسان فراموشی کی حقیقت کھلے گی کیوں کہ موت ہے تو کسی کو بھی انکار نہیں۔ بڑے بڑے ناسفی حکیم و دانا اور سائنس دان بھی ابنی صحت و زندگی کی بقا کی کوئی تذبیر نہ کر سکے ۔ آخرا کیک روز یہ لیے چوڑے دعوے کرنے والا سرکش انسان بھی اس دنیا ہے ورز کے دعوے کرنے والا سرکش انسان بھی اس دنیا ہے اور ہے میں وحرکت ہو کرگر پڑتا ہے۔ اب اس کی روح اس عالم کوشفل ہوجاتی ہے۔ اور وہاں اس کی روح اس عالم کوشفل ہوجاتی ہے۔ اور وہاں اس کی روح اس عالم کوشفل ہوجاتی ہے۔ اور وہاں اس کی روح اس عالم کوشفل ہوجاتی ہے۔ اور وہاں اس کی

#### دعا شيجئے

الله تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائیں اور حق تعالیٰ نے ہم پر جو بے انہا احسانات فرمائے ہیں ان کی شکر گزاری کی تو فیق عطافر مائیں۔

قَيْ الْمَالَىٰ ميرے كنا موں كوآب مجھ سے زيادہ جانے والے بين ميں تو كر كے بھول بھى كيا موں مگر آپ كے علم ميں سب بيں كل بروز قيامت آپ بھھ سے سوال كريں كے سوائے اقرار كرنے كے اور كيا جواب دول گا۔ اے اللہ! مواخذہ نہ فرمانا آج ہى وہ سب كناہ معاف فرماد بجئے۔

والخِرْدَعُونَا أَنِ الْحَدِّنُ لِلْوَرْتِ الْعَلَمِينَ

# آرءًينت الكِنِي يَنْهَى فَعَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴿ آرءَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ﴿

ے مخاطب بھلا اُس مخص کا حال تو بتلا جو ایک بندہ کومنع کرتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے۔اے مخاطب بھلا بیتو بتلا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو

# اَوْامُرُ بِالتَّقُوٰى ﴿ اَرْءَيْتَ إِنْ كُنَّ بَ وَتُولِى ﴿ ٱلْمُرْبِعُلُمُ بِأَنَّ اللَّهُ يَرَى ﴿ كُلًا لَمِنَ

یا وه تقویٰ کی تعلیم دیتا ہو۔اے مخاطب بھلا پیتو بتلا کہ اگر وہ مخض حجثلا تا ہواورروگر دانی کرتا ہو۔ کیا ایس مخص کو پیڅېزمیس کہالڈ تعالی دیکھ رہاہے۔ ہرگزنہیس

## لَمْ يَنْنَا وِدُ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِية ﴿ نَاصِيةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَالْمِنْ كُولَا لَا يَاكُولُهُ فَا

گریڈض باز ندآ دے گا تو ہم پیٹانی کے بال پکڑ کر جو کہ دروغ ادر خطا میں آلودہ پیٹانی ہے مسیٹیں گے۔ سویداپ ہم جلسدلوگوں کو بلالے۔

## سَنَدُعُ الرَّبَانِيَةَ فَكَ لَا لَكُولُو لَا تُطِعُهُ وَالْسِبُدُ وَاقْتَرِبُ الْسُّ

ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلالیں سے۔ ہرگز نہیں آپ اس کا کہٹانہ ماہے اور آپ نماز پڑھتے رہے اور قرب حاصل کرتے رہے۔

اَرَهُ يَبُتَ كِيا آپ نے ويكما الكَنِي وہ جو ايتُعلى روكما ہے عَبْدُ الكِ بندہ إِنَّا بِحل صَلَىٰ وہ نماز پڑھے ارَهُ يَبُتُ بِملا ويكمو إِنَّ الكِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

شمال نزول: ان آیات میں ایسے سرکش و نافر مان کا فرانسان کے واقعہ خاص کی طرف بھی ارو کرڈالتے ۔ توان آیات میں اس ابوجہل کے واقعہ خاص مثال نزول آور واقعہ بھی ایک میں ان کا کروار ایک میں ان کا کروار ایک میں ان کا کروار کا کروار ان کا کروار کا کروار ان کا کروار ان کا کروار ان کا کروار کا کروار کا کروار کا کروار کا کروار کروار کروار کروار کے کروار کروا

. چنانجدان آیات میں بتلایاجا تا ہے۔

ار ایک اگری کا بیات ایک کی کا ایک کا ایک کی دہ کیا بدراہ آدی ہے جو ہمارے بندہ کو نماز پڑھنے سے رو کتا ہے یعنی اس کی سرکشی اور تمر دکوتو دیکھو کہ خود کوتو اپنے رب کے سامنے دھکنے کی تو بیتی نہیں دوسرا بندہ اگر خدا کے سامنے سربھو دہوتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا اور نماز ادر تجدہ سے منع کرتا ہے۔ تو اس کا بیفل نہایت آنتے اور قابل ملامت و سرزنش ہے اور عبادت سے رو کناکس درجہ شقاوت و خباشت کا جوت دیا ہے۔ خصوصاً او عبد بندہ ہدایت اور کناک علی المهدای او اهم ہالتقوی کی جبکہ وہ عابد بندہ ہدایت اور کن پر ہو اور دوسرول کو تقوی اور کین جبکہ وہ عابد بندہ ہدایت اور کن پر ہو اور دوسرول کو تقوی اور کین جبکہ وہ عابد بندہ ہدایت اور کن پر ہو اور دوسرول کو تقوی اور

شان نزول: ان آیات میں ایسے سرکش د تافر مان کافرانسان کی سرکشی کی بعض مٹالیں بیان فرمائی جاتی ہیں اور گوان آیات کامضمون عام ہے مگر ان آیات ہے متعلق آیک خاص شان نزول اور واقعہ بھی متعلق ہے جیسا کہ گذشتہ درت میں بیان کیا گیا اور وہ یہ کہ آیک بار ابوجہل نے آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے دیکھا اور کہنے لگا کہ میں تم کو بار ہااس ہے متع کر چکا ہوں مگر تم اس سے باز نہیں آتے ۔ مکہ میں سب سے بڑا مجمع میرے ساتھ ہے۔ اگر پھر بھی نہیں آتے ۔ مکہ میں سب سے بڑا مجمع میرے ساتھ ہے۔ اگر پھر بھی نماز پڑھے دگا کہ میں سب سے بڑا مجمع میرے ساتھ ہے۔ اگر پھر بھی نماز پڑھے دگا کہ جھے لوں گا تو تمہاری گرون پر پاؤں رکھ کرتو ڈوالوں گا (نعوذ باللہ) چنا نچا کی باراس قصد سے چلا مگر قریب جا کررک گیا اور اس میں پچھے بٹنے لگا۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ جھے کو آگے آگ

پر ہیز گاری کا حکم دیتا ہوتو ایسی حالت میں رو کئے کا متیجہ کتناسخت برا ہو گا۔تو یہاں بندہ ہے اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہوتا پالکل طاہر ہے اورزو کئے والے سے مرادا بوجہل سے لی گئی ہے۔

نماز ہےروکناابوجہل کا کام ہے

اگرچہ یہ آیت آرئیت الکینی یہ بھی عب گااؤا صلی اس لعین ابوجہل کے حق میں نازل ہوئی لیکن اب بھی جو حق اللہ تعالی کی بندگ سے رو کے اور تمازے منع کرے وہ بھی اس وعید اور برائی میں شامل ہے لیکن فقہاء نے تکھاہ کہا گرکسی کو مقتقائے شرعی کی وجہ سے تمان ہے دو کا جائے تو وہ اس وعید میں نہیں آتا۔ مثلا کسی کو فصب کی نماز سرخ مناز پڑھنے نہیں بہتر آتا۔ مثلا کسی کو فصب کی زمین پر نماز پڑھنے سے منع کیا جائے یا مکروہ وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا جائے یا مکروہ وقت میں نماز پڑھنے نام نوکر یا بیوی مصروف ہو کرکام کا حرج کرے تو بھی مالک یا شو ہر وک سکتا ہے اور نماز سے ان قسموں کا روکنا اس وعید میں واخل نہیں روک سکتا ہے اور نماز سے ان قسموں کا روکنا اس وعید میں واخل نہیں ہو کہ واسطے ہے کے واسطے بھی تک کے تاب کے تاب کے تاب کی اللہ تعالی کے تکم سے ہے تو یہ حقیقت میں نماز سے روکنا نہیں اور رجوع الی اللہ کا فعل تھا۔ جو وعید ہے وہ اس روکئے پر سے جو عبادت اللی اور رجوع الی اللہ کا فعل تھا۔

اسے بر بخت ملحون کے متعلق آ کے بتلایا جاتا ہے۔ اُر ایک اِن اُن ایک ایسے بر بخت ملحون کے متعلق آ کے بتلایا جاتا ہے۔ اُر ایک کو یا دین کا گائٹ و تنو کی بعض و کیھوٹو سمی اس بد بخت نے ارشاداللی کو یا دین حق کو یا پیغیبر داعی حق کو جواس کی بہتری اور بھلائی کے لئے تھا ان کو بجائے تقد این کرنے کے جھٹلایا اور سچی راہ چلئے سے منہ موڑ لیا تو کیا اس مخص کو خبر نہیں۔ اُلڈ یکٹ کے بات اللہ تعالی اس ملحون کی سرکشی اور شرارتوں کو دیکھر ہا ہے آ گے ارشاد ہے۔ کلا یعنی مرگز ایسانہ کرنا جا ہے اور اس کو وعید سائی جاتی ہے۔ لین لکھ یکٹ کیو برگز ایسانہ کرنا جا ہے اور اس کو وعید سائی جاتی ہے۔ لین لکھ یکٹ کیو بر بااور وہ ان حرکات بدسے باز نہ آیا تو ہم اس کو جانوروں اور رویے رہا اور وہ ان حرکات بدسے باز نہ آیا تو ہم اس کو جانوروں اور

ذلیل قید یوں کی طرح سر کے بال بکڑ کر تھسیٹیں گے۔جس سر پریہ بالوں کی چوٹی ہے وہ جھوٹ اور گناہوں سے بھراہوا ہے گویا اس کا جھوٹ اور گناہ بال بال میں سرایت کر گیا ہے۔

ابوجهل ذلت كي موت مارا كيا

تاریخ شامد ہے کہ و نیا ہیں بھی ابوجہل ذلت کی موت مارا گیا۔ جنگ بدر میں بری طرح زخمی ہو کر زمین برگرا بڑا تھالیکن جان ابھی باتی تقی کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے اعلان فرمايا كه ب كوئى ابوجہل کی خبر لائے۔حضرت عبداللہ بن مسعود نے جا کر لاشوں میں تلاش کیا تو دیکھا کہ ابھی اس میں جان باتی ہے۔ ابن اسحاق اور حاکم کی روایت میں ہے کہ ابن مسعود کے ابوجہل کی گردن بر بیرر کھ کریہ كہاا ہے اللہ كے دشمن تجھے اللہ نے ذليل اور رسوا كيا اور بعدازاں اس کا سر کا ٹا اور رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میرلا کرڈال دیا اور بيعرض كيابيهم ہاللہ كے دشمن ابوجهل كا اور ايك روايت ميں جوخود حضرت عبدالله ابن مسعود ہے مروی ہے کہ میں ابوجہل کے سینہ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ابوجہل نے آئکھیں کھولیں اور کہا اے بکر یول کے جرائے والے تو بے شک بہت او نیجے مقام پر چڑھ میٹھا ہے میں نے کہاشکراللہ کا کہ جس نے مجھ کو یہ قندرت دی۔ پھر ابوجہل نے یو جھا س کوفتخ اورغلبے نصیب ہوا میں نے کہا اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم کو۔ پھر کہا کہ تیرا کیا ارادہ ہے۔ میں نے کہا تیراس قلم کرنے کا کہا اچھا یہ میری تکوار ہے اس سے میرا سر کا ٹنا ہیہ بہت تیز ہے تیری مراداورمدعا کوجلد بورا کرے گی اور دیکھومیراسرشانوں کے پاس ہے کا ثنا تا که دیکھنے والوں کی نظروں میں مہیب و ہیبت نا کے معلوم ہواور جب محمر (صلى الله عليه وسلم) كي طرف واپس موتو ميرايه پيغام پهنچا وینا کہ میرے ول میں بانسبت گذشتہ کے آج کے دن تمہاری عداوت ادربغض کہیں زیاوہ ہے۔حضرت ابن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ بعدازاں میں نے اس کا سرقلم کیا اور لے کرآ ہے کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کیا یا رسول اللہ بیاللہ کے دشمن ابوجہل کا سر ہے اوراس کا

پیام پہنچایا۔ آپ نے اللہ اکبر کہا اور قرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون تفاجس کا شراور فتنہ موئی علیہ السلام کے فرعون کے شراور فتنہ موئی علیہ السلام کے فرعون نے مرتے وقت تو ایمان کا کلمہ پڑھا گراس امت کے فرعون نے مرتے وقت بھی کفراور تکبر ہی کے کلمات کے ۔ اور البوجہل کی کھوار حضرت ابن مسعود کو عطا فر ہائی۔ الغرض حضرت ابن مسعود کو عطا فر ہائی۔ الغرض حضرت ابن مسعود نے اس کے کان میں رسی ڈال کر تھیئے ہوئے لائے اور ایک گڑھے میں ااکر ڈال دیا۔ ونیا میں بھی اس کی براڑ خوت جھوٹی اور خطا کار بیٹانی کس ذلت سے میدان بدر میں براڑ خوت جھوٹی اور خطا کار بیٹائی کس ذلت سے میدان بدر میں فرشتے اس کو فہایت ذلت کے ساتھ جہنم رسید کریں ہے۔ بہ جہنم کے فرشتے اس کو فہایت ذلت کے ساتھ جہنم رسید کریں ہے۔ بہ وعیداس کو فرشتے اس کو فہایت کا آخرت ہے جب جہنم کے کا کرنے کی ڈیک کے لئے کا کہا گڑھ کے گڑکر جودروغ کی کراگر وہ واز نہ آیا تو ہم اس کو چوٹی ہے بھڑکر جودروغ اور خطا میں آلودہ ہے گھیئیں گے۔

عذاب البي سے كوئى مقابلة بيس كرسكتا

پھرا اوجہل ملعون نے ایک موقع پر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو جب نمازے روکنا چاہا اور آپ نے تی ہے جواب دیا تو کہنے لگا کہ جب نمازے روکنا چاہا اور آپ نے تی ہے جواب دیا تو کہنے لگا کہ جائے نہیں کہ مکہ بیس سب سے بڑی جلس میری ہے۔ اس کی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے فرمایا گیا فلیگر جُناف یک نود اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے فرمایا گیا فلیگر جُناف یک دو ایس اور اعوان وانصار کو بلائے۔ دیکھیں کون آکر خدا کے مقابلہ میں اس کو بچاتا ہے۔ سکنگ جُالا بُنائ بانیک ہم بھی جہنم کے مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کی سے مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کی سے مقابلہ کی سے مقابلہ کی مقابلہ کی سے م

سرکش کی پروانہ کریں عباوت میں لگے رہیں اخیر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب فر مایا جاتا ہے۔ ڪر لاکٹیطف کو النبحان و الفائر بعنی اے بی آپ اس نالائق کی برگز پروانہ کیجے اوراس کی کسی بات پرکان ندو هر ہے۔ جبال

جا میں شوق سے اللہ کی عبادت کریں اور نماز پڑھیں اور اس کی بارگاہ میں سجد ہے کر کے بیش از بیش خدا کا قرب حاصل کرتے رہیں ۔ سجدہ افضل عبادت ہے اس لئے اس میں تقرب بھی زیادہ ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بندہ سب حالتوں سے زیادہ سجدہ میں اللہ تعالی سے مزد کی بوتا ہے (رواد مسلم) اس لئے غیراللہ کے لئے سجدہ حرام ہو گیا بلکہ جو جھکنا سجدہ سے مشا بہت رکھا اس کو بھی فقہا ء نے حرام کھا ہے۔

#### سجده تلاوت

اس سورة کی آخری آیت پڑھے اور سٹنے والے پرسجدہ کرتا واجب بے اور سٹنے والے پرسجدہ کرتا واجب بے اور حدیث کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ کر سے دہ کیا کرتے ہے۔ اور یہ قرآن کے مواقع ہجود میں آخری موقع ہے۔ اس لئے سب قارئین وسامعین وعائے بعدا یک مجدہ علاوت کرلیں۔

#### خلاصه

اہل علم کہتے ہیں کہ سورہ علق سے لے کرآ خرتک جوچھوٹی چھوٹی سور تیں آئی ہیں ان میں قرآئی تعلیمات کا خلاصہ بیان کرویا گیا ہے اس سورت کی مہلی پانچ آیات سب سے پہلے تازل ہوئی تھیں اس سورت میں تین اہم مضامین بیان ہوئے ہیں:

انسان کی تخلیق میں اللہ کی حکمت اس نے قراءت اور کتابت کے ذریعے سے انسان کو تمام مخلو قات پرفضیلت دی ہے۔

مال و دولت کی وجہ ہے اللہ کے حکموں کے سامنے سرکشی اس کی معتوں کا انکار اور غفلت ۔ انسان کے غرور اور سرکشی کی ایک اہم وجہ مال و دولت بھی ہے جب پیٹ اور خزانہ بھرا ہوا ہوتو وہ ندانسان کو انسان سیحتا ہے اور ندخدا کو معبود اور مبود!

اس امت کے فرعون ابوجہل کا قصد جورسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کوڈرا تا دھمکا تا تھا اوراللہ کی عبادت ہے روکتا تھا اختتام پذیر ہوا۔ وَ الْحِدُدُ دَعُولَ اللّٰهِ الْحَدِدُ لِللّٰهِ رَبِّةِ الْعَلْمِينَ

## مَنْ الْعَلَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَلِّنِ اللّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِلِي اللّهِ الرَّحِلِي اللّهِ الرّ

شروع كرتا مول الله كے تام سے جو برا مہر بان نہا بہت رخم والا ہے۔

# إِنَّ انْزَلْنَاهُ فِي لَيْكَةِ الْقَالَةِ وَمَا أَدُرُنَاكُ مَا لَيْكَ الْقَالَةِ لَقَدْرِهُ خَيْرٌ مِنْ الْفِ شَهْرِ \*

ب شک ہم نے قرآن کوشب قدر میں اتارا ہے ۔اور آپ کو پھے معلوم ہے کہ شب قدر کیسی چیز ہے۔شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

سونے میں جاتی ہے اور کھھ معاش کی تلاش میں اور دوسری حاجتوں میں صرف ہوتی ہے اور کچھاس میں سے مرض اور سستی میں ضائع ہوتی ہے۔ پھرعبادت کےداسطے کیا ہاتی رہی آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کومن کر پھے ولکیر اور ممکین ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے دفع مال کے لئے بیہ سورة نازل قرمائی \_ ایک روایت میں ہے کہ نی کریم صلی الله عليه وسلم ف بنی اسرائیل کے جارحضرات انبیاء کا ذکر قرمایا کہ ۸۰۴ برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور بل جھیکنے کے برابر بھی اللّٰدی نافر مائی نہیں کی اس برصحابه کرام کوحسرت ہوئی تو حضرت جبرئیل علیہ السلام ہارگاہ رسالت میں حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں اور اس قتم کے اجتلافات روایات کی اکثر وجہ بدہوئی ہے کہ ایک ہی زمانہ میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت ما سورة نازل موتى بےتوسب نزول كى مرواقعه كى طرف نسبت موسكتى ب- بہرحال سبب نزول جو یکھ بھی ہوا ہولیکن است محدیدے لئے اللہ جل شاند کا بیر بہت ہی براانعام ہے اور بیرات اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ے۔ایک روایت میں حضور صلی الله علیه وسلم کا بیار شاد قال کیا میا ہے كه شب قدر حق تعالى جل شاند في ميرى امت كومرحت فرماكى بـ يبلى امتول كوبيس كمى \_الغرض اس سورة ميس الله تعالى في اين بانتها عنایت کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کی فلاح وسعادت دارین کے النے قرآن تھیم نازل کیا اوراس کوشب قدر بیں نازل کیا جس کی ہے فضیلت و برکت ہے کہ ایک لیلة القدر اجر وثواب میں ہزار مہینوں کی عبادت کے اجروثواب ہے بھی بہتر ہے اس شب میں حضرت جبرائیل

#### وجه تشميه اورسبب نزول

جونكداس سورة ميس شب قدركا ذكرفر مايا كياب اس بناء يراس سورة كا نام القدر مقرر ہوا۔ قدر کے معنی تعظیم کے بیں چونکداس شب میں عظمت اورشرف ہے اس لئے اس کوشب قدر کہتے ہیں۔اس سورة کے سبب نزول میں کئی روایات مروی ہیں بعض احادیث میں وار دہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت ہوئی ہیں اور آ ب کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا جا ہیں تو نامکن ہے۔اس سے رسول التُصلى التدعليه وسلم كورنج مواتواس كى تلافي ميس سيسورة تازل بوئی اور بیرات بعنی لیلة القدر مرحمت فر مائی گئی اوراس کی فضیلت اور بررگ میں بتلایا گیا کہ ایک شب قدر ہزارمہینوں سے بہتر ہے بعنی ہزارمہینہ تک عبادت کرنے کا جواجروٹو اب ہوتا اس سے زیادہ ایک شب قدریس عبادت کرنے کا اجروثواب ہے اوراس زیادتی کاعلم بھی الله تعالیٰ کو ہے کہ کتنا زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی خوش نصیب کو زندگی میں دس را تیں بھی میسر ہو گئیں اور ان کوعبادت میں گڑ ار دیا تو گویا ۸۳۳ برس جیار ماہ ہے بھی زیادہ زمانہ کامل عمادت میں گزار ویا۔سبب نزول بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بی اسرائیل کے ایک مخص کا ذکر فرمایا کہ ایک ہزار مینے تك التدك راسته بس عبادت كرتار بالصحاب كواس يررشك إيااورعرض كيايارسول النصلي الله عليه وسلم بهم كس طرح البيطخف كوثواب كوتنج سكيس سے كہ ہمارى عمريں ٢٠٠٠ مرس ميں اس ميں بھي ايك تهائي تو

علیدالسلام اور فرشتول کا دنیا میں نزول ہوتا ہے اور مج ہونے تک بیہ شب سرایا سلامتی وامن ہوتی ہے۔

#### عظمت قرآن

مورة كى ابتداء قرآن كريم كى تعظيم اورعظمت شان كے اظهار سے فرمائی جاتی ہے اورارشادہ وتا ہے۔ إِنَّا اَنْوَائِنَا لَهُ بِهِ شَک ہم نے اسكويعنی قرآن كواتارا كويا ایک تو اظهار عظمت كيلئے اتار نے كی نسبت اپنی طرف فرمائی كه جس قرآن كاچ جاہور ہا ہے اور مكه ميں ہر خاص وعام ميں غلغله ي ہوا ہے اس كوكسى اور نے نہيں بلكہ حق تعالی نے اتارہ ہے اوراس كلام ميں تاكيداور قوت پيدا كرنے كيلئے يہلے انا ذكر كرديا يعنی بي شك بلاشبه بم تاكيداور قوت پيدا كرنے كيلئے يہلے انا ذكر كرديا يعنی بي شك بلاشبه بم بی نے اس كواتارا۔ پھر قرآن كى مزيد عظمت ظاہر كرنے كيلئے فرمايا في نے اس كواتارا۔ پھر قرآن كى مزيد عظمت ظاہر كرنے كيلئے فرمايا وقت نزول بھی عظم الشان ہے يہ كى ايسے وقت نازل نہيں كيا بلكماس كانزول خاص وقت يعنی ليلة القدر ميں ہوا۔

نزول قرآن کی تاریخ

اب يہاں ايك سوال پيدا ہوتا ہے كقر آن جيد بالا تفاق مور هين وعد ثين ومفسرين قريب ٢٣ برس ميں تفود اتفود اقتحد ان محيد كور م فليد وسلم برنازل ہوا ہے ہريہ س طرح سي ہوا كقر آن مجيد كور م فليد وسلم برنازل ہوا ہے ہر يہ س طرح سي خواب مفسرين نے لکھا ہے كہ انزال اور تنزيل ميں فرق ہے۔ انزال كے معنیٰ ایک بارنازل كرنا ہے انزال اور تنزيل كے معنیٰ تعود اتفود ااور كلا نے كلا كر كے نازل كرنا ہے۔ انزال سي كوئی شك نہيں كہ تنزيل ليمنی تعود اتفود القر آن مور الا كر كانا ہے۔ انزال من ميں ہوا مراس آيت إن انزان ان شريف اى ترتيب سے جو كا ذكر ہے شك تنزيل كا چنانچہ بورا قر آن شريف اى ترتيب سے جو كا ذكر ہے شك تنزيل كا چنانچہ بورا قر آن شريف اى ترتيب سے جو كا ذكر ہے شك تنزيل كا چنانچہ بورا قر آن شريف اى ترتيب سے جو كا ذكر ميں بادر مجم وہاں سے حسب صاحت جرئيل عليہ السلام انزل فرمايا عميا اور مجم وہاں سے حسب صاحت جرئيل عليہ السلام آخر آن فرمايا عميا اور مجم وہاں سے حسب صاحت جرئيل عليہ السلام الذك فرمايا عميا اور محمد وہاں سے حسب صاحت جرئيل عليہ السلام الذك فرمايا عميا الله عليہ وسلم سے ہركلام وی كواس كے اصلی موقع پر جمع كرا الشر صلی اللہ عليہ وسلم سے ہركلام وی كواس كے اصلی موقع پر جمع كرا وستے ہے۔ تو إنكا انزلان فرنا يك فرا الله قر آن كر يمن الاور عمود وہ محفوظ ہو ہوئى كہ بورا وہ محفوظ ہوں ہوئى كہ بورا وہ ہوئى كہ بورا وہ ہوئى كہ بورا وہ محفوظ ہوں ہوئى كور ہوں ہوئى كہ بورا وہ محفوظ ہوں ہوئى كہ بورا وہ محفوظ ہوں ہوئى كہ بورا وہ محفوظ ہوں ہوئى كور ہوں ہوئى كور ہوں ہوئى كہ بورا وہ ہوئى كہ ہوئى كہ بورا وہ ہوئى كہ ہوئى كور ہوں ہوئى كہ بورا وہ ہوئى كہ ہو

شب قدر کونی رات ہے؟

اب یہ کہ شب قدر رکونی رات ہے؟ اس میں علیائے عظام کے متعدداتوال ہیں ۔ بعض کہتے ہیں کہ بیشب قدرسال میں ایک مرتبہ آتی ہاورمہینہ کا کوئی تعین نہیں۔ اکثر کا قول ہیہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہیرات ہوتی ہے بھرا کثر اس پر متعق ہیں کہ رمضان کے اخیرعشرہ میں باخضوص طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ بعض نے خاص رمضان کی کا ویں شب پر زور دیا ہے۔ احادیث بھی بکٹر ت ای پر دلالت کرتی ہیں کہ شب قدر رمضان کے اخیرعشرہ میں ہوتی ہے بہرحال یقین کے ساتھ شب قدر کے تین میں بہت اختلاف ہے اور حکمت اس اختلاف میاتھ شب قدر کے تین میں بہت اختلاف ہے اور حکمت اس اختلاف میں میں کر اور کا ابول میں ہی ہے کہ اس کا طالب سال بھر عبادت میں گر اور سے اور گنا ہوں میں تو میں ہوتی ہے ہوں ہی کوشش کر ہے۔ الغرض قرآن یا کہ جو رہتی و نیا تک تمام ضرور ہی کوشش کر ہے۔ الغرض قرآن یا کہ جو رہتی و نیا تک تمام انسانیت کے لئے الفرق قرآن یا بر کت رات کو نیخت ہے۔ الفرق الی نے اس نعمت ہے۔ الفرق الی کے اس نور اس کونانول کرنے کے لئے اس با بر کت رات کوناخر مایا۔

شب قدر کامقام ومرتبه

اب آ مے حق سجانہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی فضیلت اور مراتب بیان فرماتے ہیں اور آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے۔ و کما اُدر کے کا اُلگا اُلقار آ پ کو پھمعلوم ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ پھر خود ہی اس کا جواب مرحمت فرمایا جاتا ہے۔ اُلگا الْقَالُ دِخَلِالُّ ہُون ہَ بِھِی شب قدر ہزار مہینوں ہے بہتر ہے۔ اب اس دات کے ہزار مہینوں ہے بہتر ہونے کا کیامعنی؟ مرشد تا حضرت اقدس حکیم الامت موالا نا تھا نوی کی کھے ہیں کہ ہزار مہینہ تک عبادت کرنے کا جس قدر قواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا تواب قدر میں عبادت کرنے کا تواب ہے۔ حضرت علامہ شبیراحم عثافی کی میں کہ اس دات میں نیکی کرتا ایسا ہے کو یا ہزاد مہینہ تک نیکی کرتا ایسا ہے کہی ذاکد۔

اللَّهُ جَوْكُناه باعث عَلَى رزق ہوں باعث مانع خبر و بركت موں باعث محرومی طاوت عبادت ہوں سب معاف فرمادے۔ وَالْجِوْدُ دُعُوْنَا آنِ الْحَدِّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلْمِينَ

# تَنْزُلُ الْمَلْبِكَةُ وَالرُّوْمُ فِيهَا بِإِذُنِ رَبِّهُمْ مِنْ كُلِّ آمْرِ أَسَلَمُ فِي حَتَى مَطْلَعِ الْفَجْرِةَ

اس رات می فرشتے اور زون القدی اپ بروردگار کے تھم سے ہرامر خیر کولے کر اُٹر تے ہیں۔سرایا سلام ہے وو شب طلوع فجر تک رہتی ہے۔

تُنْزَلُ أُرْتَ مِن الْمُنْإِلَكُ وَرِيْتِ وَالرُّومُ اورروح فِهُ السِ مِن الْفِينَ عَلَم عن النَّالِ النَّلُولُ النَّالِ النَّلِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّلِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّلِ النَّالِ النَّلِي النَّلِي النَّالِ النَّلِي النَّلِ النَّلِي النَّلِي النَّلِقُ اللَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلِي النَّلِقُ اللَّلِي النَّلِقُ اللَّلْ اللَّلَّ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلِي اللَّلْمُ اللَّلِي الللْلِي الللْمُ اللَّلِي اللَّلْمُ اللَّلِي اللْمُ اللَّلِي الللَّلِيلُ اللَّلْمُ اللَّلِي اللَّلْمُ اللَّلِي اللْمُلِي اللَّلْمُ اللَّلِي الللْمُ اللَّلْمُ اللَّلِي الللْمُ اللَّلْمُ اللَّلِي اللْمُ اللَّلْمُ اللَّلِي الْمُلْمُ اللَّلِي الْمُلْمُ اللْمُ اللَّلِي الْمُلْمُ اللِي اللْمُلِي اللْمُلِي اللْمُلِي اللْمُلِي اللْمُلِي اللْمُلِي اللْمُلِي اللْمُلِي الْمُلْمُ اللَّلِي الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللْمُلِي اللْمُلِي الْمُلْمُ اللَّلِي الْمُلِي الْمُلْمُ اللَّلِي الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِي الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

شب قدر میں برکات کا نزول

كذشة ابتدائى آيات مين شب قدركى فصيلت بيان فرمائي كئي كرشب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے لعنی ہزار مہینے تک عیادت کرنے کا جتنا اجروثواب المان عدياده اجروا والمك شبالدريس مبادت كرف كابوتا ماب آ مے شب قدر کی دوسری فضیلتیں بیان فرمائیں جاتی ہیں اور ان آیات میں بتلايل جاتا ہے تَنَزُلُ الْمُلَيْكُا أُوالرُّوْحُ فِهُا بِإِذْنِ رَبِيحٌ مِنْ كُلِ أَمْنِ یعنی ا*س رات میں ملائکہ رحمت اور روح الا مین یعنی جبر ئیل علی*ہ السلام اہے پروردگار کے تھم سے ہرامر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں تا کہ عظیم الشان خیر و برکت ہے زمین والوں کوستنفیض کریں۔ اس طرح اس مبارک شب مین یاطنی حیات اور روحانی خیر و بر کسته کا ا یک خاص نزول ہوتا ہے۔ حدیث میں حضرت انس کی روایت ہے كدرسول الله صلى التدعليه وسلم في فرمايا جب شب قدر موتى ساتو جبرئیل علیہ السلام ملائکہ کی توج کے ساتھ اتر تے ہیں اس وقت جو تخص کھڑا یا جیٹھا اللہ کی یاد کررہا ہوتا ہے اس کے لئے دعا رحمت کرتے ہیں۔اورایک روایت میں ہے کہ سلامتی کی دعاء کرتے ہیں علامہ ابن كثير في السورة كي تغيير تحت بعض أ الصحاب ايك براي لمي روایت نقل کی ہے جس میں ہنا یا حمیا ہے کہ حضرت جرئیل علیه السلام لَيْكَ فِي الْقَدُورِ مِن سورج غروب ہوتے ہی سدرة المنتهی کے تمام فرشتوں کو لے کر زمین پر اتر تے ہیں۔ پیکل کے کل فرشتے رافت ورحمت والے ہیں جن کے دلول میں ہر ہرموس کے لئے رحم کے جذبات موج زن بی ۔ یہ ہر ہر جگہ پھیل جاتے ہیں اور مومن مردوں وعورتوں کے لئے دعائیں مائنتے رہتے ہیں البتہ کرجا گھڑ مندراً تشکدہ بت خانہ جہاں خدا کے سوااوروں کی برستش ہوتی ہے

و ماں نو پیفر شیے نہیں جاتے اوران جگہوں میں بھی جہاں گندی چیزیں ڈالی جاتی ہیں نہیں جاتے اور اس کھر میں بھی جہاں نشہ والا ہو یا نشہ والی چیز ہویا جس گھر میں کوئی بت گڑا ہوا ہو یا جس گھر میں باہے كاہے تھنٹياں ہوں يا كوڑا كركث ڈالنے كی جگہ ہو وہاں تو بدرجت کے فرشتے جاتے نہیں۔ ہاتی جگہ جگہ پر گھوم جاتے ہیں اور ساری راستہ مومن مردوں اورعورتوں کے لئے دعا تمیں ماتکنے میں گز ارتے ہیں۔ اور حضرت جبرئیل علیہ السلام تمام مومنوں ہے مصافحہ کرتے ہیں اوراس کی نشانی ہے ہے کہ رو تکھے جسم پر کھڑے ہوجا کیں۔ دل ترم یز جائے اور آ تکھول ہے آ نسو بہدنگلیں۔اس وقت مومن کو سمجھ لینا عاہے کہ میرا ہاتھ حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔غرض كم مج ہونے تك فرشتے اس طرح دنیا میں رہتے ہیں۔ پھرسب سے يهليج جرئيل عليه السلام عالم بالا پرچزھتے ہیں اور بہت او نچے چڑھ کر اسيخ پرول کو پھيلا ديتے ہيں بالخصوص دوسبز پروں کوجنہيں اس رات کے سوا وہ مجھی نہیں پھیلاتے ۔ یہی وجہ ہے کہ سورج کی تیزی ماندیڑ جاتی ہے اور شعائمیں جاتی رہتی ہیں۔ پھر ایک ایک فرشتہ کو پکارتے ہیں اور سب کے سب اوپر چڑھتے ہیں پس فرشتوں کا نور اور جرئیل علیدالسلام کے بروں کا ٹورسورج کو ماند کردیتاہے۔

رحمت وبركمت سيمحروم رسنے والے كھر حفران محفران محفران محفران الديث مولانا ذكريا صاحب نے فضائل رمضان بيں شب قدر كے بيان بيس حفرت سيدنا شخ عبدالقادر جيلائي كى كتاب غدية الطالبين كے واله سے حفرت ابن عباس كى ايك حديث نقل كى ہے كہ فرشتے حضرت جرئيل عليه السلام كے تہنے ہے اس شب قدر بيس متفرق ہوجاتے ہيں اور كوئى گھر چھوٹا برا جنگل يا كشتى شب قدر بيس متفرق ہوجاتے ہيں اور كوئى گھر چھوٹا برا جنگل يا كشتى

شب قدر کی علامات

ایک حدیث میں شب قدر کی کچھ علامات بیان کی تی جی چنانچہ ادر علامتوں کے یہ ہے کہ وہ رات کھی ہوگی چکہ دار ہوتی ہے صاف شفاف ندزیا دہ تھنڈی بلکہ معندل کو یااس میں (انوار کی کثرت کی وجہ ہے) چا ند کھلا ہوا ہے اس معندل کو یااس میں (انوار کی کثرت کی وجہ ہے) چا ند کھلا ہوا ہے اس رات میں سے تہ کہ اس کے بعد کی سے کو قاب بغیر اس کی علامتوں میں سے یہ تھی ہے کہ اس کے بعد کی سے کو قا قاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ ایسا کہ ہالکل ہموار تکمید کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ چودھویں رات کا چا ند۔اللہ جل شان کے ساتھ نکلنے ہے دوک دیا۔ بخلاف اور طلوع کے وقت شیطان کو اس کے مما تھ نکلنے ہے دوک دیا۔ بخلاف اور طلوع کے وقت شیطان کو اس کے مما تھ نکلنے ہے دوک دیا۔ بخلاف اور دول کے کہ طلوع کے وقت شیطان کو اس کے مما تھ نکلنے ہے دوک دیا۔ بخلاف اور دول کے کہ طلوع کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔

شب قدر کی وعا حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک مرتبہ ہو چھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شب قدر کا پہتہ جل جائے تو کیا دعا ماگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو الملھم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یعنی اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور پہند کرتا ہے معاف کرنے کوہی معاف فرمادے جھے بھی۔ اللہ تعالی کا بے انتہافضل

ہم جیسے کم ہمتوں کے لئے ایک بڑے کام کا مسلمدیث کی روشی
میں اس سورۃ کی تغییر کے اخیر میں حضرت علامہ قاضی محمہ شاہ اللہ عثانی
پانی پی نے اپنی تغییر مظہری میں لکھا ہے کہ جس نے شب قدر کی عشاء
اور فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھ لی اس کوشب قدر کا تو اب ل
سیا اور جو اس سے ڈیا وہ عبادت کرے اللہ اس کے تو اب میں اضافہ
کرد ہے گا۔ حضرت عثان عی سے روایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فر مایا جس نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی اس نے
مویا نصف شب کا قیام کیا اور جس نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز
میں بڑھی اس نے کو یا پوری رات عبادت کی۔ (مسلم) یعنی باجماعت

الی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہواور وہ فرشے مصافی کرنے کے لئے وہاں نہ جاتے ہول لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا حرام کاری کی وجہ ہے جنبی یا تصویر ہو۔ اس کونقل کر کے شخ الحدیث صاحب کلھتے ہیں کہ مسلمانوں کے کئے گھر ایسے ہیں جن میں خیالی زینت کی خاطر تصویر ہیں افکائی جاتی ہیں اور اللہ کی اتنی بڑی نعت ورحت ہے اپنے ہاتھوں اپنے کوم وم کرتے ہیں ۔ تصویر افکائے والا کوئی آیک ہی ہوتا ہے گراس گھر میں رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے ہیں جونے سے روکئے کا سعب بن کر سارے ہی گھر کوا پے ساتھ محروم کرتا ہوئے ساتھ کی محرومی کی محرومی کی محرومی کو روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی داستان اتنی طویل ہے کہ کس کس محرومی کو روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی داستان اتنی طویل ہے کہ کس کس محرومی کو روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی خیب سے ظاہر فرما خیں۔

الطلوع فخر تک رحمتوں اور برکتوں کا نزول رہتا ہے

آگے فر مایا جاتا ہے۔ سکا فرق حکی مطلع الغیر یہ رات مرایا

سلام ہے بینی تمام رات ملائکہ کی طرف ہے مونین پرسلام ہوتا رہتا

ہے کہ ایک فوج آتی ہے دوسری جاتی ہے یا پیمراد ہے کہ بیررات سرایا

سلامتی ہے جس میں اللہ والے بجیب وغریب طمانیت چین وسکون اور

لذت وطاوت اپنی عبادت میں محسوں کرتے ہیں اوروہ رات ان ہی

برکات کے ساتھ تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے بینیں کررات کے

برکات کے ساتھ تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہوئے

تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے سجان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی

تک ان برکات کی قدر دانی کی تو فین بخشیں اور اس رات کی برکات

زندگی میں بار بار نصیب فرمائیں ۔ آئین ۔

تمام پیچھلے گناہ معاف (۱) بخاری دمسلم کی سیج حدیث ہے۔ معنرت ابو ہریر ڈ سے روایت ہے کہرسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے کہ جو خص

لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور تواب کی نیت سے عبادت کے لئے کھڑا ہواس کے جھلے تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

عشاء کی نماز کے بعد باجماعت فجر کی نماز بھی پڑھی گئی تو گویا پوری رات نماز پڑھی۔ ہر نماز نصف شب کی عبادت کے قائم مقام ہوئی رات کی بہی دوفرض نمازیں ہیں ایک ابتدائی دوسری انتہائی۔

خلاصه

اس سورت کی ابتداء میں انسانوں پراللہ کے عظیم احسان کا ذکر ہے جو کہ کتاب مبین کو نازل کرنے کی صورت میں ہوا اس طرح اس سورت میں لیا القدر کی فضیلت بیان ہوئی ہے اس کی پہلی فضیلت سے سورت میں لیا القدر کی فضیلت بیان ہوئی ہے اس کی پہلی فضیلت سے ہرابر سے کہ اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت ہے ہرابر

ہے دوسری نفسیلت میہ ہے کہ اس رات میں غروب آفاب سے لے کر طلوع فجر تک فرشتے امن وسلامتی اور رحمت و برکت کا پیغام لے کر نازل ہوتے رہتے ہیں۔

واضح رہے کہ لیلۃ القدر میں نزولِ قرآن کامعنٰی یہ ہے کہ اس رات میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی۔

سورة القدر كے خواص

ا.....نظر کی جیزی ، آنکھوں میں نوراور دل میں یفین کی پختگی کے لئے اس سورة کو لکھے اور یانی ہے دھو لے ، پھروہی یانی پیئے۔

#### دعا مجيحة

حق تعالیٰ کا بے انہاشکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے نصل وکرم سے امت مسلمہ کوشب قدر جیسی ہے بہا دولت عطافر مائی ہے تعالیٰ جمیں اس نعمت کی قدر دانی اوراس کی تجی شکر گزاری کی تو فیق عطافر مائی ۔ وفضائل بار بار کی تو فیق عطافر مائیں ۔ اللہ تعالیٰ جمیں اپنی زندگیوں میں شب قدر کی برکات وفضائل بار بار نصیب فرمائیں اور جم میں سے کسی کواس نعمت عظمیٰ سے محروم نہ فرمائیں ۔ آمین ۔ آمین ۔

اَلْمُنْ جَن گناه کی میں نے تعریف کی ہویا کینہ کی طرح دل میں چھپایا ہویادل میں عزم مقم کرلیا ہو کہ میہ گناه کروں گایا زبان سے اظہار بھی کرویا ہویا وہ گناه جو میں نے اپنے قلم سے لکھا ہویا اعضاء سے اس کاار تکاب کرلیا ہویا اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اس گناه کے کرنے پر آمادہ کرلیا ہوا ہے سب گناہوں کو معاف فرماد ہے۔

قَالْ الْآنَ مِن نَے گناہ رات کو بھی کئے دن کو بھی کئے۔ لیکن آب نے اپنے علم سے پردہ پوشی فرمائی کہ کسی مخلوق کو اس کاعلم نہ ہونے دیا میں نے آپ کی اس ستاری فرمانے کا پچھ خیال نہ کیا۔ میر نے اس گناہ کو پھر مزین کر کے بیش کیا اور گناہ کو گئاہ بھتے ہوئے پھر کر گزرا۔ میں بار باراییا ہی کرتار ہا۔ الدالعالمین! میر ے اس حال کوخوب جانے ہیں آئندہ ایسانہ کروں گا آپ سے تو فیق ما نگر ہوں میں تو بہرتا ہوں معانی چا ہتا ہوں۔ اللہ اعتمال و میں تو بہرتا ہوں معانی چا ہتا ہوں۔ اللہ اعتمال و معانے فرماد سے کے اس حال کو میں اس معانی جا ہتا ہوں۔ اللہ اعتمال کے معانے فرماد سے کے اس حال کو میں اور برکرتا ہوں معانی چا ہتا ہوں۔ اللہ اعمال کے معانے فرماد سے کے اس حال کو کو بہتا ہوں۔ اللہ اعمالے فرماد سے کے اس حال کو کو بہتا ہوں۔ اللہ اعتمال کی معانے فرماد سے کو میں اور برکرتا ہوں معانی جا ہتا ہوں۔ اللہ اعمالے کی معانے فرماد سے کو میں اور برکرتا ہوں معانی جا ہتا ہوں۔ اللہ اعمالے کو میں اور برکرتا ہوں معانی جا ہتا ہوں۔ اللہ اعلی اس معانی جا ہتا ہوں۔ اللہ اعلی اس معانی جا بی اس معانی جا ہتا ہوں۔ اللہ اعلی اس میں تو برکرتا ہوں معانی جا ہتا ہوں۔ اللہ اعلی اس میں تو برکرتا ہوں معانی جا ہتا ہوں۔ اللہ اعلی اس میا کی میں تو برکرتا ہوں معانی جا ہتا ہوں۔ اللہ کا کہ کو میں کی معانے فرماد سے کو میں کی کو کی کرتا ہوں میں تو برکرتا ہوں معانی جا ہوں کے کو کرتا ہوں میں تو برکرتا ہوں معانی جا ہوں میانی جا کرتا ہوں میں تو برکرتا ہوں تو برکرتا ہوں میں تو برکرتا ہوں تو بر

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْعَبْلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلْمِينَ

# الله المارية المارية الله التركمن الرح يم قري المارية

شروع كرتا ہوں اللہ كے تام ہے جو برا امہر بال نہا بت رحم والا ہے۔

لَمْ يَكُن الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْحِتْبِ وَاللَّيْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيهُمُ

جو لوگ الل سمّاب اور مشرکین میں سے کافر تھے وہ باز آنے والے نہ تھے۔جب تک اُن کے پاس واضح ولیل نہ آتی۔

الْبِينَا فَيْ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَوْا صُعُفًا مُّطَهَرَةً ﴿ فِيهَا كُنْبُ قِيْمَةٌ \* وَمَا تَفَرَّقَ

ایک اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر ساوے۔جن میں ورست مضایین لکھے ہول۔

الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِنْبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِما جَاءَتُهُ مُ الْبِينَا أَصُوراً أُمِدُوا إِلَّا لِيعْبُدُوا

اور جولوگ اہل کتاب متعدہ اِس واضح دلیل کے آئے ہی ہے بعد مختلف ہو گئے ۔حالانک اُن لوگوں کو بہی تھم ہوا تھا کے اللہ کی اِس طرح عبادت کریں کہ عبادت

الله فَغُلِصِينَ لَدُ الدِّيْنَ مُّ خُنَفَاءً وَيُقِيمُوا الصَّلْوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَٰ لِكَ دِينُ الْقَيِّمَاةِ ۗ

کو آس کیلئے خالص رکھیں۔ بیکسو ہو کر اور نماز کی پابندی رکھیں اور زکوۃ دیا کریں اور یہی طریقہ ہے اُن درست مضامین کا۔

الصَّالُوةُ تماز وَيُؤْتُوا اوراواكري الزُّكُوةَ زكرة ودُلك اوريه دِيْنُ دين الْقَيِّمَةِ نهايت مضوط

پہلے کمد معظمہ میں تازل ہوا اور کھے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں۔ جہبور مفسرین نے اس کومدنی سورۃ کی فہرست میں رکھا ہے۔ نور مدایت کا طلوع

ظہوراسلام سے پہلے دنیا آئی شدید جہالت اور صفالت اور کفرو شرک میں جتلائقی کہ بغیر اس کے کہ ایک مصلح اعظم آئے اور اپنے ہمراہ ایک عمل مدایت نامہ لائے کوئی صورت لوگوں کی اصلاح کی نہ تھی۔ چنانچہ مشیت الہی نے دنیا والوں پر اپنی جمت کوواضح طور پر پورا کرنے کے لئے محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوقر آن کے ساتھ وجبتشميه اورز مانه نزول وغيره

اس سورة کی مہلی آئے۔ میں نفظ البیدة آیا ہے جس کے معنیٰ ہیں کھلی
ہوئی دلیل روش دلیل جس سے مراد آئخ ضرت سلی اللہ علیہ وہلم کی ذات
گرامی ہے۔ جو بجائے خود رسالت کی ایک روش اور واضح دلیل ہے۔
ای لفظ اللہ بین کی صورة کا علامتی نام قرار دیا گیا۔ اس سورة کے مقام
نزول کے متعلق بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ کی سورة ہے مکہ معظمہ
میں نازل ہوئی ہے اور بعض نے اسے مدنی قرار دیا ہے۔ بعض علماء نے
میں نازل ہوئی ہے اور بعض نے اسے مدنی قرار دیا ہے۔ بعض علماء نے
میں نازل ہوئی ہے اور بعض نے اسے مدنی قرار دیا ہے۔ بعض علماء نے

مبعوث فرمایا \_ اس سورة كى ابتداء ميس الله تعالى في اس بات كى طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اقوام دنیا کودو ہی گروہ میں تقسیم کیا جا سکتا تھا ایک'' اہل کتاب'' دوسرے اوسترکین اہل کتاب یعنی یہود و نصاری اگر چہ آسانی ہدایت کے قائل تھے اور تو حیدو نبوت کے بنیادی خیالات سے واقف تنے لیکن ایک عرصہ کے بگڑے ہوئے ماحول کے متیجہ میں دہ بھی ائے وین کی اصل تعلیمات ہے بہت دور جاہڑے تھے۔اور اللہ تعالی کے سے دین کی سیدھی اور صاف راہ سے بے خبر ہو چکے تھے۔ رہا دوسرا گروه لیعنی مشرکین کا تو وه بت برسی اور آکش برسی وغیره بیس مبتلا تصے۔اورسرے سے کوئی آسانی کتاب ان کے پاس نہھی۔ بیگروہ تو الله تعالیٰ کی ذات وصفات کے بارہ میں انتہائی فلط نہیوں کا شکارتھا۔ الی حالت میں دنیا والوں کو دین کی سیجے حقیقت سے باخبر کرنے اور راہ ہدایت برلانے کے لئے اس بات کی سخت ضرورت تھی اوراس کے سواکوئی صورت نکھی کہان کے باس اللہ کاعظیم القدررسول آئے اور تھلی ہوئی واضح دلیلول کے ساتھ اپنی تعلیمات و ہدایات ان کے سامنے رکھے اور اپنی زبر دست تعلیم وہمٹ اور عزیمت سے دنیا کی کایا بلیث کردے۔ چنانچہ ایساہی ہوا اور دنیا سے کفروشرک کے تھیلے ہوئے اندهیرے کودور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک واضح دلیل حصرت احد مجتبی محرصلی الله علیه وسلم کی ذات گرامی کواین مدایت کا تورایخ بندوں تک پہنچانے کے لئے منتخب فرمالیا اور آپ براین کتاب قر آن كريم نازل فرماكي جس مين نهايت عدة ورست و راست اور سيح مضامین صاف صاف انداز میں بیان فرمائے گئے۔

اہل کتاب کا تعصب

جب نی کریم صلی الله علیه وسلم جیسے ذی شان رسول آئے جن کی
زندگی میں دنیا والوں کے لئے بہترین دستور العمل اورنور ہدایت ملتا
ہے۔ جن نی احلم حسن معاشرت اخلاق کریمانہ جن کی صداقت
ویا نت وامانت جن کی سیرت وصورت غرض که آپ کی زندگی کی ہر
ساعت اور ہرگھڑی حقانیت کی ایک روشن دلیل ہے اور جب آپ
ایسی روشن اور عظیم الشان کتاب لائے جو مادی وروحانی ترتی کی شاہ

راہ پر لا کر کھڑا کر دینے والی ہے تو ان اہل کتاب کو جا ہے تھا ایسے رسول اورالی کتاب کے آنے مرکسی شک وشبہ میں شدریتے اوران پر ایمان لے آتے اور ان کی ہدایات کو قبول کرتے۔اپنے اختلافات کو ختم كر كے سب ايك راسته برير ليتے مكران اہل كتاب نے جوملم ونہم کے مدعی تھے اور آسانی ہدایت کے بھی معتقد تھے وہ بھی دلیل واضح آئے کے بعد مخالفت پر کمر بستہ ہو سکتے اور انہوں نے دمین حق سے اختلاف کیا اور جب اہل کتاب کا بیرحال ہے تو جاہل مشرکوں کا تو یو چھنا کیاان کے پاس پہلے ہے بھی کوئی علم ساوی شاتھا حالا نکدان اہل كتاب كوكتب سابقه مين يمي حكم موا تفاكه وه صرف ايك الله كي عبادت کیا کریں کسی کواس کی عبادت میں شریک ناکھ ہرا کیں \_نیت بھی خالص اطاعت الہی کی ہو۔ ریا کاری ہرگز مقصود نہو۔ ہرقتم کے یاطل اور جھوٹ سے علیحدہ ہو کر خالص خدائے واحد کی بندگی کریں۔ بیہ چیزیں ہر دین میں بیندیدہ رہی ہیں اور بیہ پیٹمبرادرقر آن بھی ان ہی امور کی تعلیم کرتے ہیں چرایس یا کیزہ تعلیم سے کیوں وحشت کھاتے ہیں اور قرآن کونہیں مانے جس سے ان کی اپنی کتب کی بھی مخالفت لازم آتی ہے۔قرآن چونکہ کتب سابقہ کی تقیدیق وتا ئید کرتا ہے اس کئے وہ طریق ہدایت اور صراط متنقیم جوبید دنیا کے سامنے چیش کرتا ہے اس کے مشخکم و درست ہونے میں کسی تشم کے شک وشید کی تنجائش نہیں۔ واضح دلائل کے بعد بھی جونہ مانے تو تھروہ لاز مآمستوجب سزاہے۔ حاصل بدكدان ابل كتاب كوايمان بالقرآن اور بالرسول في تا جاہنے تھا۔ چنانچہ جوابیان لے آئے وہ کس جزااورانعام وصلہ کے تحق بنے اور جوامیان نہ لائے اور کفروشرک پر قائم رہے وہ کس سزا ك مستحق بند بياكلي أيات من ظامر فرمايا كياب-

وُعا سیجے :یا اللہ دین حق میں اختلاف اور افتراق ہے ہمیں کامل طور پر بچاہیئے اور دین حق اور صراط منتقیم پر پوری طرح استقامت نصیب فرمایئے۔

وَالْخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْثُ لِلْوِرْتِ الْعَلَمِينَ

## اِنَ الْذِیْنَ کَفُرُوْا صِنَ اَهْلِی الْکِنْبِ وَالْمُشْرِکِیْنَ فِی نَارِجَهَنَّم خَلِییْنَ فِیْکَا اُولِیْك عِ مَل جَ لُوک اہل کتاب اور شرکین میں ہے کانہ ہوئے وہ آئی دورج میں جادیں کے جہاں ہوئے ہیئے رہیں گے۔یہ لاگ هُمُ شَدُّ الْہُرِیّاتِیْ آئِنِیْنَ اَمْنُوْا وَعَمِیلُوا الْطَهِلِحِيْنَ اُولِیْكَ هُمْ بَيْنُ الْہُرِیّاتِ ہِ ہزین ظائق ہیں۔ بے محل جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایجے کام کے وہ لوگ ہمڑین ظائق ہیں۔ جزاؤہ ہے جنگ رہیں ہے جہ ایک ایمان لائے اور انہوں نے ایجے کام کے وہ لوگ ہمڑین ظائق ہیں۔ اُن کا صلا ان کے پروردگار کے نزدیک بھیشہ رہے کی یہ میں جن کے نیچ نہرین جاری ہوں گی جہاں ہیشہ ہیشہ دیں گے۔ اُن کا الله کُنْ ہُور واللہ کُنْ وَرُضُوا کُنْ لُے نَا ہُور واللہ کُنْ رہیں کے اُن کُون خَلْن کُون خَلْن کُرب

اِنَ بِيْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ الل

خَشِينَ وْرىك رَبُّهُ الإارب

کہ دہ جہنم میں ہمیشہ ہی کے لئے رہیں۔ غیرمسلم معصبین کے اعتر اض کا جواب

بعض غیر مسلم از روئے عناد و تعصب اسلام وقر آن پریہ اعتراض

کیا کرتے ہیں کہ کافر کو دائی عذاب ایک طرح کاظلم ہے۔ اس کے
ہمارے علیائے محققین نے کئی نہایت کافی وشانی جواب دیے ہیں۔
مرشد نا حضرت علیم الامة مولا نا تھا نوگ نے اپنے مواعظ میں اس
الزام اور شبہ کے نہایت مدل جوابات بیان فرما ہے ہیں۔ ایک جواب
تو اپنے وعظ میں یہ فرما یا کہ کافر کو جوابدی عذاب ہے اس میں کوئی ظلم
نہیں کیونکہ کافر اللہ تعالی کی ہر ہرصفت کے حقوق ضائع کرتا ہے اور اللہ
تعالی کی صفات لا متما ہی ہیں اور خود ہرصفت کے حقوق بھی غیر متما ہی
ہیں۔ تو جا ہے تو یہ تھا کہ ہرصفت کے انکار پر لا متما ہی مزاہوتی اور پھر

انكارت كى سزاجھكتنى برئے گى

گذشتہ آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قر آن کریم کی حقانیت بتلا کر فر مایا گیا تھا کہ حضرت محم صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ کارسول بنا کرد نیاوالوں کی طرف بھیجا گیا اور قر آن کریم آپ پر نازل فر مایا گیا۔

ان آیات میں پہلے یہی بتلایا گیا ہے کہ دین میں سے انکار کرنے والے خواہ اہل کتاب ہوں یا کفار مشرکییں۔ جو کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں اس انکار کی سز ایقینا مجملتنا پڑے گی۔ اور ان کی سز ایہ ہوگ کہ آخرت میں ان کے لئے ہمیشہ رہنے والا آگ کا گھر 'جے جہنم کہ آخرت میں کفر کی سزا وائی جہنم کی آگر اور عذا اب ہے۔ کیونکہ کفار ومشرکییں دنیا میں جیتے وائی جہنم کی آگر اور عذا اب ہے۔ کیونکہ کفار ومشرکییں دنیا میں جیتے وائد گئی مزاہمی یہی ہے۔ اور کئی مزا میں جیتے کی ہیشہ کفر پر قائم رہاں گئی مزاہمی یہی ہے۔ اس کے آخرت میں ان کی مزاہمی یہی ہے۔ کیونکہ کفار ومشرکییں دنیا میں جیتے دل ہمیشہ کفر پر قائم رہاں گئی مزاہمی یہی ہے۔

ہرصفت کے حقوق پر اسی طرح غیر متاہی سر اہوتی۔ چر زیادتی کہاں ہوئی۔ بلکہ ایک معنیٰ کے کی ہے۔ بغاوت کی سر اقید دائی ہی ہوتی ہے جس کا دوام دکام ظاہری کے اختیار میں ہے بعنی تاحیات وہ اپنے باغیوں کے لئے سر امقرر کرتے ہیں اور جس متم کا دوام احکم الحکمین کے اختیار میں ہوتی ہے اس میں اختیار میں ہے دوا ہے اس میں اختیار میں ہے دوا ہے باغیوں کے واسطے تجویز فرما کیں گے۔اس میں فللم وزیادتی ہے جو بھی نہیں بلکہ مین عدل ہے۔ (مجادلات معدلت)

بدترين مخلوق

الغرض يہاں بتاايا گيا كہ معاملہ كفر بيں خواہ اہل كماب ہوں۔ يا مشركين ہت پرست وا تش پرست يا دوسر بوگ سب برابر ہيں۔ ادران كى سزا ہميشہ كے لئے نارجہم ہے۔ آ محان كفار مے متعلق بتاايا گيا اُوليك همي الله كا نظر ميں اس كى سارى گنوقات ميں بدر بن مخلوق ہيں۔ يول و مخلوق ہونے كے اعتبار ب مخلوقات ميں بدر بن مخلوق ہيں۔ يول و مخلوق ہونے كے اعتبار ب انسان كا درجہ بہت او نجا ہے ليكن اگر بيانسان اس عقل وہم ادرسو چنے اس ان كا درجہ بہت او نجا ہے ليكن اگر بيانسان اس عقل وہم ادرسو چنے اپنی آ زادى اور اختيار كا غلوا ستعال كر كے الله كے حكموں كونہ مانے اور اپنی آ زادى اور اختيار كا غلوا ستعال كر كے الله كے حكموں كونہ مانے اور ان كے مقابلہ ميں بغادت مرش اورانكاركي روش اختيار كر ہے اى كا ديا ہوا كے اور اس كے مقابلہ ميں بغادت مرش اورانكاركي روش اختيار كر عكور ك اور بوا كھا نے اور اس كے ہمي ذيادہ نيچا ہونا جا ہے۔ اور سے ہمي ذيادہ نيچا ہونا جا ہے۔ اور سے ہمي ديادہ تي اور اپنے آ قاول كي نمك حرامي اور اس سے جي ديا ور اپنے آ قاول كي نمك حرامي اور اس سے جي اور جود اپنے خالق رائ قاور مالك كی افر مائی كر تے ہيں اور اپنے خالق رائ قاور مالك كی نافر مائی كر تے ہيں اور اور کے کہم اور اور اک کے باوجود اپنے خالق رائ قاور مالك كی نافر مائی كر تے ہيں اور اس کے احکام کوئيس مانے۔

بہتر بین خلائق بو کفارانسانوں کے متعلق ارشاد فرمایا تمیا۔ اب رہان کے م

ریو کفارانسانوں کے متعلق ارشادفر مایا گیا۔اب رہان کے مقابلہ میں وہ لوگ جواللہ کی دی ہوئی ہجھ ہو جھ سے کام لیس اوراحکام المہد پرایمان الم کیس اور جن باتوں کے مانے اور الکیس اور جن باتوں کے مناب باتوں سے بازر ہیں ان کے متعلق ارشاد فر مایا محمیا۔

إِنَّ الَّذِينَ الْمُنُواوَعَمِ مِنْ وَالطَّياطَتِ أُولَمِكَ هُمْ خَيْرً الْبَرِيَّةِ جُزُآؤُهُمُ عِنْدُ رَتِهِمِ جَبَيْنُ عَدْنِ تَجَيْرِيْ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ خلدين فيهاأب ارض الله عنهم ورضواعنه دلك لمن خَشِي رَبِّ العِن يوك يقيناً بهترين كلوقات بي -ايساوكول ك لئے اس آئے والی زندگی میں نعمتیں ہی تعمیں ہیں۔خدائے مہر یان ان کوان کی اطاعت وفر ما نبرداری کا بہترین صله عطا فرمائے گا۔ان کو باغاث عنابیت ہوں مے جن میں وہ راحت ومسرت سے زندگی بسر كريس معيد ان باغات ميس تهريس بھي جاري مول گي چونكه وه تازیست ایمان اوراعمال صالحه پرقائم رہاس لئے وہ بھی ان آخرت کے باغات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں سے ۔اللہ تعالی ان کی ونیامیں اطاعت وفرما نبرداری بران سے خوش ہوگا اور اسینے انعامات واکرامات ہے اتنانوازے کا کہان کی مسرت کی بھی انتہانہ ہوگ ۔اخیر میں پھر ہے بتلا كرسورة كوختم فرمايا كميا كدية خرت كاعيش وآرام اوربيكاميالي ادرمسرت اور بدانعامات واکرامات انہیں کوعنایت ہوں کے جو دنیا میں اینے پروردگارے ڈرتا ہوگا۔اپ رب کی ناخوش سے بچتا ہوگا اورایے رب ے ڈرکرکوئی کام ایسانہ کرتا ہوگا کہ جواس کے رب کوتا پہند ہو۔

خشيت الهبياوراس كيثمرات

یبال سورة کے اخیر میں جو ذلک لمن حشی دبه فرمایا یعنی
آ خرت میں جنت کی ابدالآبا دوالی تعتیں اورراحتیں اوراللہ تعالیٰ کی رضاو
خوشنود کی اس خفس کیلئے ہیں جوابئے پروردگار سے ڈرتا ہو۔ تو اس جملہ
سے معلوم ہوا کہ تمام کمالات دینی اور آخرت کی نعتوں کا دارو مدار
خشیت اللہ پر ہے۔ اورخشیت اس خوف و ڈرکونہیں کہاجاتا جو کی دخمن یا
درند ئے شیر دبھیڑ ہے یا موذی جانورسانپ کچھو سے طبعًا ہوتا ہے بلکہ
خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی انتہائی عظمت و جلال و بزرگی و
برائی کی وجہ سے پیدا ہوجس کا افریہ وتا ہے کہ وہ ہرکام ہر حال اور ہرآ ل
میں اس کی خوشنودی اور رضا جوئی کی فکر کرتا ہے اور تارائٹ کی اورخشگ کے
شیب اس کی خوشنودی اور رضا جوئی کی فکر کرتا ہے اور تارائٹ کی اورخشگ کے
شیب اور وہم و گمان سے بھی بچتا ہے۔ یہی خشیت وہ چیز ہے جوانسان کوئی
شیباور وہم و گمان سے بھی بچتا ہے۔ یہی خشیت وہ چیز سے جوانسان کوئی
تعالیٰ کا عبد کامل اور مقبول بنانے والی ہے۔ حق تعالیٰ ہمیں بھی اپناوہ
خوف وخشیت عطافر ہا کیں کہ ہم ہر چھوٹی بردی تا فرمانی سے باز رہیں اور
خوف وخشیت عطافر ہا کیں کہ ہم ہر چھوٹی بردی تا فرمانی سے باز رہیں اور

مولائے کریم کی رضاجوئی کی ہمیشہ فکر میں رہیں۔آ مین۔ سورة البینة کی فضیلت

یہ سورۃ اپ مضامین کے اعتبارے نہایت ہی بلند پایہ ہے اور
اس سورۃ ہے متعلق اہام مسلم رحمۃ الندعلیہ نے اپنی سی مسلم شریف میں
ایک باب بیرقائم کیا ہے ' افضل کا اپنے ہے کم مرتبدوا لے کے سامنے
قرآن کریم پڑھنے کا استجاب ' اوراس باب میں ایک حدیث معفرت
انس بن مالک ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مصرت الی بن کعب ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جھے کم ویا ہے کہ میں
تہبارے سامنے کو یک الیّرین کفوو اپڑھوں۔ معفرت الی بن
کعب نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے میرانام لیا ہے۔
آپ نے فرمایا ہاں۔ تو معفرت الی بن کعب میں کروونے گئے۔ اور
آپ نے فرمایا ہاں۔ تو معفرت الی بن کعب میں کروونے گئے۔ اور
قد ادی کے ساتھ کر یہ طاری ہو کیا اور زبان سے بیکلمات نظے۔ وقلہ
قراری کے ساتھ کر یہ طاری ہو کیا اور زبان سے بیکلمات نظے۔ وقلہ
فرادی کے ساتھ کر یہ طاری ہو کیا اور زبان سے بیکلمات نظے۔ وقلہ
فرادی کے بارگاہ میں معفرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی
جو بیت اور متبولیت کی ورجہ تھی۔

غلاصه

اس سورت میں نفن امورے بحث کی گئی ہے: اہل کتاب کا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں موقف ٔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آید کا اجتظار کررہے ہتھے

الیکن ان کا خیال بیرتھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں ہے ہوگالیمن جب ابیانہ ہوا تو انہوں نے آپ کی نبوت کو جھٹلا و یا اس سورت میں تعنورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بینے اور واضح جست اور دلیل قرار و یا گیا ہے۔ اس میں شک بی کیا ہے کہ ہمارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ایک بہت بڑا مجزہ اور حق وصدافت کی واضح دلیل تھی زنا 'شراب نوشی فقل و غارت کری بت پرتی اور ڈاکہ زنی کے ماحول میں جالیس سال گذار نے کسی جنگل اور خلوت خانہ میں نہیں گئی کوچوں اور سوسائی میں فعال کر وار اوا کرتے ہوئے گذارے لیکن سیرت کے وامن پر میں فعال کر وار اوا کرتے ہوئے گذارے لیکن سیرت کے وامن پر میاست کا کوئی خفیف ترین وهمہ بھی نہ تھا کسی بدترین و تمن کو بھی جراکت نہ ہوئی کہ آپ کے کر دار پر انگی اٹھ اسکنا۔

میہ سورت وین وایمان کی بنیاد کی نشاندہی کرتی ہے اور وہ ہے اخلاص' کوئی عمل بغیرا بمان کے اورا بمان بغیرا خلاص کے معتبر نہیں' ہر نبی نے اپنی امت کواس بنیاد کی وعوت دی۔

میسورت اشقیاء اور سعداء نیعنی کا فرون اور مؤمنوں دونوں کا انجام بیان کرتی ہے۔

سورة البينه كے خواص

ا..... اگر کسی کو مرقان کا مرض ہو تو سورۃ البینہ لکھ کر سکلے میں پہنے۔ان شاءاللہ صحت ہوجائے گی۔

۲.....اگرکسی کا جسم پورامتورم ہوجائے یا کوئی ایک حصہ پرورم ہوتو سورۃ البیندلکھ کر گلے میں ہینے،ان شا وانندورم اتر جائے گی۔

#### دعا شجيح

یااللہ ہم کواس زندگی میں ان اعمال صالحہ کی تو فیق عطافر مادے کہ آپ ہم سے راضی ہوجا کیں اور اپنے کرم ہے ہم کواپنے ان بندوں میں شامل فرمالے کہ جو آخرت میں آپ کے انعامات واکر امات سے لوازے جاکمیں گے۔ اور آپ کی رضا کے مقام جنت میں جن کا ٹھکا نہ ہوگا۔ و اُخِرُدِ عُوْنًا اَنِ الْحَدُدُ بِلْنُورَتِ الْعَلْمِينَ نَ

### سَوَّالِهِ إِنْ الْمِنْ الْمُعْرِدُ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِينِ الرَّعِينِ الْعَلَّى الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعِينِ الْعِلْمِينِ الْعِينِ الْعِي

شروع کرتا ہوں اللہ کے تام سے جو برد امبر بان نہایت رہم والا ہے۔

#### إِذَا زُلْزِلْتِ الْرَضُ زِلْزَالِهَا وَآخُرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالُهَا ﴿ وَآخُرُجُتِ الْأَرْضُ اَثْقَالُهَا ﴿ وَآخُرُجُتِ الْأَرْضُ اَثْقَالُهَا ﴿ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ؟

جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جاوے گی۔ اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال سینتھے گی ۔اور آدمی کیے گا کہ اس کو کیا ہوا۔

# يَوْمَبِنٍ تُعَدِّدُ أَخْبَارُهَا أَبِأَنَّ رَبِّكَ أَوْلَى لَهَا \* يَوْمَبِنٍ يَصُدُدُ التَّاسُ

اُس روزز مین اپن سب خبریں بیان کرنے لگے گی ۔اس سب سے کہ آپ کے رب کااس کو یہی تھم ہوگا۔اس روزلوگ مختلف جہاعتیں ہوکروایس ہول سے

### اَشْتَاتًاهُ لِيرُوْا اَعْمَالُهُ فَرُ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْفَالُ ذَرَةٍ خَيْرًا تَيْرُهُ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ

تاکہ اپنے اتمال کو دیکھ کیں۔سو جو مخض ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اُس کو دیکھ لے گا۔اور جو مخض

#### مِثْقَالَ ذَرَّةِ شُرًّا يُرَهُ ١٠

ذره برابر بدي كرے كاوه أس كود كھے لے كا۔

اِذَا جِبِ اَنْ اِلْمَانُ اِللَّهُ اللَّهُ ال

وحبتهميها ورزمانة نزول

اس سورة كى ابتداء إذا زلزلت الأرض زلزالها سے بوئى ہے بعنى جب زمین اپن خت جنبش سے ہلائى جاد كى اى سے سورة كانام زلزلت يا زلزال ہے جس ميں قيامت كے دن ميں زراله عظيم واقع بونے كي خبر ہے ۔اس سورة كى يام نى بون ميں اختلاف ہے۔

#### سورة كى فضيلت

ترندی کی ایک صدیت میں حضرت انس اور حضرت ابن عباس وونول سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدُازُلْدِ لَتِ نصف قرآن کے برابر ہے۔ اور قل هو الله احد ایک

تہائی قرآن کے برابر ہے اور قبل یہ ابھاالکفوون ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے اور ترفدی کی ایک اور روایت میں آیا ہے کہ افاز لؤلت چوتھائی قرآن ہے۔ امام جزریؒ نے لکھا ہے کہ چوتھائی قرآن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں چار چزیں ہیں یعنی چار چزون کا بیان ہے۔ زندگ موت مشرحساب اور اس سورة میں صرف حساب کا بیان ہے اور اس کو نصف قرآن کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں احوال ونیا کا بھی بیان ہے اور احوال آخرت کا بھی اور اس سورة میں صرف میں صرف احوال آخرت کا بھی اور اس سورة میں صرف میں صرف احوال آخرت کا بیان ہے۔ لہذا یہ سورة ایک حیثیت ہے میں صرف احوال آخرت کا بیان ہے۔ لہذا یہ سورة ایک حیثیت سے میں صرف احوال آخرت کا بیان ہے۔ لہذا یہ سورة ایک حیثیت سے میں صرف احوال آخرت کا بیان ہے۔ لہذا یہ سورة ایک حیثیت سے میں صرف احوال آخرت کا بیان ہے۔ لہذا یہ سورة آن ایک دوایت میں ہے کہ میکرین قیا مت یو چھتے تھے کہ قیا مت آخر کہ آگے گی۔

اس سوال کے جواب میں بیسورۃ تازل ہوئی۔ اور ایک پہر رات گزری تھی کداس کا نزول ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کا انتظار نہ فرمایا اس وقت گھر سے باہر تشریف لائے اور اس کی تعلیم فرمائی۔ ایک صدیث میں ہے کہ اس کی آخری آیات کو یا پورے کلام اللہ کا خلاصہ اور تمام احکام شریعت کی جامع ہیں۔

#### قيامت كازلزله

اس سورة میں قیامت کے تہلکہ خیز زلزلہ کا ذکر فرما کر آخرت میں ملنے والى جز اومزا كاحال بتلايا كيا ہے۔ قيامت كى اصل حقيقت كيا موكى؟اس كا تھیک تھیک سمجھ لیٹا تو اس لئے ممکن نہیں کہ اب تک انسانی تجربہ میں ایسا كوئى واقعه آيا بى نبيس بي جس كومثال بنا كروه اس مون والعاداقع كوسجه سكے۔اس لئے اس واقعہ كو مجمانے ہے لئے ان باتوں كاذكركياجاتا ہے جس سانسان واقف ہے چنانچ قیامت کے کتنے ہی مناظر قرآن یاک میں پیش کے معے ہیں۔ان میں سے ایک شکل دہ بھی ہے جے ہم ایک شديدزلزلد يستجه سكت بي رجس من زمين اجا تك ملناتي باوراس کی دیدے طرح طرح کی تابی آتی ہے۔مکان گرتے ہیں۔زمین محمث جاتی ہے بہاڑ گرنے لکتے ہیں اس سورۃ میں ای شکل کا ذکر کیا گیا ہے۔ جنانح فرايا كيا إذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالِمَا جب زمن أيك مخت زلزله ے ہلادی جائے گی یہ کیفیت بہلاصور پھو تکنے کے وقت ہوگی۔ ہر جان دار ہلاک ہوجائے گا اورمعلوم نہیں کب تک و نیا اس حالت میں رے گی۔اس کے بعد پھردوسری مرتبصور پھو تکنے کا تھم ہوگا جب کہ تمام انسان زندہ کر کے اٹھائے جائیں سے۔ ای کو فرمایا حمیا وَأَخْرُجُتِ الْأَرْضُ أَنْقَالُهَا اورزمين اينابوجه بابرنكال مينك كار لعنی زمین کے طبقات میں جس قدر بھی ہوجمل چیزیں ہیں ۔مثلاً خزائے سونے جاندی یا ہیرے جواہرات کی کانیں۔ اور مردے وغیرہ سب کچھ باہرنگل پڑے گا۔

#### انسان کی حیرت

اس ونت زندہ ہو کر کھڑ اہونے والا انسان متجب اور متحیر ہو کر کے گا۔ و قال الْانسان مالھا کہ زمین کو کیا ہو گیا؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں انسان سے کافرانسان مراد ہے چونکہ اس کو قبروں سے اٹھنے کی

ہمیدہی ندہوگی اس کئے قبرے اشنے کے دفت دہ یہ بات کے گاادرمومن کے گایدوہی ہے جس کا اللہ نے دعدہ کیا تھا۔ اور پیغیبروں نے سی کہا تھا۔ الغرض زندہ ہونے والا انسان حیرت زدہ ہوکر کے گا کہائی زمین کو کیا ہوگیا کہاس نے اپنے اندر کی تمام چیزیں یکدم باہرنکال پھینکیں۔

ز مین سب حالات بیان کرے گی

آ کے ہتلایا گیا یو میپ تھ توٹ اُخبار کا اس دوز دین اپنی سب خبریں بیان کرنے گئے گا جواس پر گزرے ہوں کے لینی بی آ دم نے جو برے بھلے کام اس کے اوپر کئے متے سب ظاہر کردے گی ۔ مثلاً زمین کہا گی حواس پر می بھل او بحص سے دفلال نے کو فلال نے جوری کی تھی ۔ فلال نے خون ناحق کیا تھا وغیر ذلک ۔ کویا آج کل کی زبان میں یوں سمجھو کہ جس قدر اعمال زمین پر کئے جاتے ہیں زمین میں ان سب کے دیکارڈ موجود رہتے ہیں۔ اس طرح انسان کی تمام حرکتوں کا ایک عمل دیکارڈ چیش کردیا جا ہے گا۔ ہیں۔ اس طرح انسان کی تمام حرکتوں کا ایک عمل دیکارڈ چیش کردیا جا ہے گا۔

رہی ہد بات کہ زشن ہے کام کس طرح کرے گی؟ تو اس کا جواب
ہان گرہ کا آوٹی کھا میں وے دیا حمیا ۔ یعنی اس زمین کواس کے
دب کی طرف ہے ہی تھم ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کااس کو بیتھم ہوگا کہ وہ
اپنی سرگرشت بیان کرے تو بھینا ایسا کرے گی۔ جواللہ تعالیٰ کو قادر
مطلق اور سب پچھ کر سےنے والانسلیم کرتے ہیں انہیں تو اس میں کوئی
اشکال پیدائی نہیں ہوسکتا مگر جوعشل کے پجاری ہیں وہ بچھیں کہ انسان
کی زبان جو کو یائی کا آ نہ ہا یک گوشت کا فکڑا ہے خدا تعالیٰ نے اس
میں توت کو یائی کا آ نہ ہا یک گوشت کا فکڑا ہے خدا تعالیٰ نے اس
میں توت کو یائی رکھ دی جس کے لئے چاہا اور جس کے لئے نہ چاہا وہ
باوجود زبان کے گونگا رہا۔ اس طرح اگر خدا چاہے تو بہی توت کو یائی
باوجود زبان کے گونگا رہا۔ اس طرح اگر خدا چاہے تو بہی توت کو یائی
میں اور
انسان کے کسی دوسرے حصہ میں رکھ دے تو وہ بھی اس طرح ہو لئے
شولئے کی تمام جسم میں ۔ اگر وہ چاہے تو ایک قوت کو دوسری جگہ دکھ
شولئے کی تمام جسم میں ۔ اگر وہ چاہے تو ایک قوت کو دوسری جگہ دکھ
شولئے گئے۔ چنا نچہ تیا مت کے دن جسم انسانی کے سب اعتماء کوقوت
کو یائی عطا ہوگی۔ اس طرح قیامت ہے دن جسم انسانی کے سب اعتماء کوقوت
کو یائی عطا ہوگی۔ اس طرح قیامت میں زمین کو بھی قوت کو یائی عطا

آئے ای ہوم قیامت کے بارہ میں بتلایا جاتا ہے۔ یوٹھیٹی یکٹ ڈوٹھیٹی ایکٹ ڈوٹھیٹی ایکٹ ڈوٹھیٹی ایکٹ کو کھیلیں ہوکرواپس ہوں گے تاکہ ایٹ اعمال کے شمرات کو دیکھیں ہوئی اس روز لوگ مختلف حالات میں در بار عدالت خداوندی سے حساب و کتاب سے فارغ ہوکرلوٹیس کے کوئی تو خوشی خوشی جنت کی راہ لیس کے اور ہمیشہ کے لئے آ رام وراحت کے مزے لیس کے اور کوئی واصل جہنم ہوں گے تاکہ این معاصی کی مزاجھتیں۔

ممل کا ذرہ ذرہ سامنے آئے گا

کرے گاوہ بھی اُس کو ہاں بچشم خود و کیجے لے گالیتن اے انسان تو اس
دھوکہ پیس مت رہنا کہ تو اس دنیا ہیں جیسی جا ہے من مائی زندگی گرارے
اس کا کوئی اثر تمہاری آئندہ زندگی پرنہیں پڑنا ایسانہیں ہے۔حقیقت یہ
ہے کہ تمہارے تیھوٹے سے چھوٹے کام بھی تمہارے لئے اجھے یابرے
نتیجوں کا سبب بنتے ہیں۔ ہرخض کو یہ یقین رکھنا جا ہے کہ اس کا کوئی
کام اکارت نہیں جائے گا۔ ذرہ برابر نیکی کا پھل بھی اس کے سامنے
آئے گا اور ذرہ برابر برائی کا نتیج بھی اسے بھگتنا پڑے گا۔

خلاصہ: بیسورت دومقاصد پرمشمل ہے۔ اس میں اس زلز لے کی خبر دی گئی ہے جو قیامت سے پہلے دا قع ہوگا ادرسار ہے انسان آپئی قبروں سے نکل کھڑ ہے ہوں سے اور زمین انسان کے اعمال پر کواہی دے گی۔

لوگ حساب و کتاب کیلئے اللہ کے سمامنے پیش ہوں گے پھران کے اعمال کے مطابق انہیں ورقسموں میں تقسیم کیا جائے گا، بعض شقی ہوں گے اور بعض سعیداوران میں سے ہرایک اپنے چھوٹے برے اعمال کی جزاد کیجے لے گا۔ سعیداوران میں سے ہرایک اپنے چھوٹے برے اعمال کی جزاد کیجے لے گا۔ سور ق الزلز ال کے خواص

ا.....حضور سرور عالم صلی الله علیه وسلم کا ارشادگرامی ہے جواس سورة کوا بنی نماز میں سورة الزلزال کو کثر ت سے پڑھے گااللہ تعالی اس کے لئے زمین کے خزانوں کو کھول دیں سے۔

الشادراكرم صلى الله عليه وسلم كا ارشادگراى ہے جوآ دى اپنى مازوں ميں سورة الزلزال كو كثرت سے پڑھے گا اس كو الله تعالى ہر خوف ہے امن عطافر ما كينگے۔

#### دعا ميجيئ

الله تعالیٰ قیامت و آخرت پر ہم کوابیا یقین کامل نصیب فرمائیں کہ جوہم آخرت ہے بھی غافل نہ ہوں۔الله تعالیٰ ہمیں اس و نیا کی زندگی میں ان تمام نیکیوں کی توفیق عطافر مائیں کہ جو آخرت میں ہارے کام آئیں۔اوران تمام برائیوں ہے ہمیں ہچالیں کہ جو آخرت میں ہارے کام آئیں۔اوران تمام برائیوں ہے ہمیں ہچالیں کہ جو آخرت میں کہ جو آخرت میں ان کوانلہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے معاف کردیں اور ہمارے اعمال نامہ ہے اللہ کی توفیق میں اور ہمارے اعمال نامہ میں شہت فرماویں۔اور آخرت میں باعث اجرو تو اب فرمائیں۔ آئیں۔ قارخ و کے قور کا کہ انہیں از کہ کہ لاکھ رہے العالیٰ کہ میں۔ آئیں۔

# 

شردع كرتا مول الله كے تام سے جو برامبريان تهايت رهم والا بے۔

### والعديت ضبيان المؤريت قل عالى فالمغيرت صبعاة فأثرن به نقعاة

تم ہاں گھوڑوں کی جو ہانیتے ہوئے دوڑتے ہیں مجرنا پ مارکرا گے جھاڑتے ہیں۔ پھراس کوقت تا خت وتاراج کرتے ہیں۔ پھراس وقت غبارا ڑاتے ہیں۔

# فُوسَطْنَ بِهِ جَمْعًا قَالَ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ ؟ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيلٌ ﴿ وَإِنَّهُ

مچر اس وقت جماعت میں جا گھتے ہیں۔ بے شک آومی اپنے پروردگار کا برا اناشکر گزار ہے ۔اور اس کو خود بھی اِسکی خبر ہے ۔اور وہ

# الحُبِّ الْخَيْرِ لَثَنْ يِنُ الْفَلْا يَعُلُمُ إِذَا بُعْثِرُ مَا فِي الْقَبُودِ وَحُصِّلُ مَا فِي الصَّدُ وَكِ

مال کی محبت میں برامضبوط ہے۔ کیا اُس کووہ وفت معلوس کے جادیں کے جتنے مُر دیے قبروں میں ہیں۔اورا شکارا ہوجادے کا جو پچھدلوں میں ہے۔

#### إِنَّ رَبِّهُ مُربِهِ مُ يُومَيِنِ لَخِيدِ الْخَيدِ الْحَيدِ الْحَيدِ الْحَيدِ الْحَيدِ الْحَيدِ الْ

بے شک ان کا پروردگاران کے حال ہے اُس روز پورا آگاہ ہے۔

وَالْعَلِي اللّهِ مَا مِهِ وَوَ نَهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

وجدتشميه مقام نزول اورموضوع

اس سورة کی ابتدائی و العلی پات ضبعی سے ہوئی ہے۔علدیت جمع ہے۔ عادیة کی جس کے معنی ہیں تیز دوڑ نے والے گھوڑے۔ چونکداس سورة میں عادیات یعنی جنگ کے تیز دوڑ نے والے گھوڑے کی دفاداری اور جانٹاری کا ذکر فرمایا گیا ہے اس لئے ای لفظ عادیات کوسورة کا نام قرار دیا گیا۔ یہ سورة کی ہے۔

مجاہدین کے گھوڑوں کی پانچ صفات کی سمیں اس سورۃ کی ابتداء بھی قسمیہ کلام سے فرمائی جاتی ہے۔عرب چونکہ لڑائی ادر جنگ کے دلدادہ تھے اس لئے عربوں کی زندگی میں

زول قرآن کے وقت گھوڑ ہے کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اس لئے انہیں بات سمجھانے کے جنگی گھوڑ وں کی مثال سے کام لیا حمیا ہے۔اللہ تعالی نے بہت ہے جانوروں میں ایسی خصلت رکھ دی ہے جو انسان کے لئے بھی پہندیدہ خصلت مانی جاتی ہے۔ تو یہاں گھوڑ ہے کی پانچ صفات کا ذکر کیا حمیا اوران کی شم کھائی گئی۔ مہلی صفحت فرمائی و المالی ایت دخیاتی افتر میں مران گھوڑ وں کی جو

ور سے ں پیلی صفت فرمائی و العابی ایت خناعگا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانیتے ہوئے ووڑتے ہیں یعنی گھوڑاا پنے مالک کا کیساوفا دارخادم ہوتا ہے کہاس کے اشارہ پر ہے تحاشا دوڑتا ہے اور دوڑتے ہوئے ان

ہے کہا ک سے اسارہ پر ہے تھا سا دورتا ہے اور دور ۔ کے چیوں سے ہانینے کی آ واز آئی ہے۔

دوسرى صفت فرمائى \_ فالمؤريث قد كافتم إن كورون كى جو

پھروں پر ٹاپ ارکر آگ جھاڑتے ہیں۔ یعنی یکھوڑے اس قدرتوی اور
تیزرو ہیں کہ جب پھر یکی ڈمین پردوڑتے ہیں تو پھروں پران کے ٹاپ
اس زورے پڑتے ہیں کہ ان ہے آگ نگلتی ہے۔ کھوڑے کے سموں میں
جو آئی نعل کے ہوتے ہیں تو بہاڑوں اور پھر یکی زمین میں دوڑنے ہے
ان کے علی جوزمین میں ملکتے ہیں تو شعلہ یا چنگاریاں نگلتی ہیں۔
تیسری صفت فر مائی فالد فیڈرات صبح کی استم ہے ان کھوڑوں ک

سیسری صفت قرمانی فالد نویدات صبیعاً سم ہاں طور وں کی ا کہ غارت کرتے ہیں سے کے وقت عرب میں اکثر عادت سے کے وقت حرب میں اکثر عادت سے کے وقت حرب میں اکثر عادت سے کے وقت حملہ کرنے اور مال واسباب ان کالوث لیتے۔
میں پڑے ہوتے دفعہ حملہ کرتے اور مال واسباب ان کالوث لیتے۔
چوتی صفت فرمائی فائیر کی ربع نفعی قسم ہان کھوڑوں کی جو اس وقت غبار اڑاتے ہیں بعنی الی تیزی اور قوت سے دوڑ نے والے کہ می کے وقت جب کہ رات کی سردی اور شینم کی رطوبت سے گرد وغبار اڑتا کے دوغبار اڑتا ہے۔ ان کی ٹاپوں سے اس وقت بھی گرد وغبار اڑتا ہے۔ اور وہ شمنوں کی شوں میں جا کھیتے ہیں۔

یا نچویں صفت فرمائی فیوسکطائ رہا جمعی اس محور وں گی جواس وقت ہے جواس وقت ہے جواس وقت ہے جواس وقت ہے خوف وخطروشمن کی فوج میں جا تھے ہیں۔

ناشكراانسان اوراس كي صفات

ان پانچ قسموں کے بعد بطور جواب سم جوہات فرمائی گئی وہ اِن الْانسٹان لِرَبِه الکور ہو ہے شک آ دی اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے) یہاں انسان سے مراد کا فر انسان ہے جس کی توجہان ناشکرا ہے) یہاں انسان سے مراد کا فر انسان ہے جس کی توجہان کھوڑوں کی طرف دلائی جاتی ہے۔ جواپے مالک کے کس قدر مطبع ہوتے ہیں۔ فاص کر میدان جنگ میں تواپے آتا کی خاطر جان پر کھیل جاتے ہیں۔ اپنے مالک سوار کے اشارہ پر چلنا ہے۔ دوڑتا ہے معمرکوں میں بے بانچ ہوا۔ ٹا پی مارتا اور غبار اڑاتا ہوا گھسان کے معرکوں میں بے تکلف تھس جاتا ہے۔ کواروں اور نیز وں اور برجھوں کے سامنے پر کرمنہ ہیں پھیرتا بلکہ بسا اوقات وفا دار گھوڑا سوار کو بچانے کے لئے کرمنہ ہیں پھیرتا بلکہ بسا اوقات وفا دار گھوڑا سوار کو بچانے کے لئے اپنی جان خطرہ میں ڈال دیتا ہے۔ ایک گھوڑا جس کا مالک گھاس

وچارہ اور تھوڑ اسا دانہ یانی کھلاتا پلاتا ہے وہ اینے مالک کی وفاداری میں جان لڑا ویتا ہے اور کس قدر فرض شناس سے کام لیتا ہے تمرید کا فر انسان جس کواس کے مالک حقیق نے بے شارنعتوں سے مالا مال کیا۔ جواس مالک حقیقی کی دی ہوئی روزی دن رات کھا تا پیتا ہے۔جس کی راحت وآرام کے لئے طرح طرح کے سامان اس کے معم وحس حقیقی نے مہیا کئے ۔جس کواس کے مالک حقیقی نے فہم وفراست علم وعقل اور نیک و بدمیں تمیز کا مادہ عنایت فر مایالیکن پھر بھی دوایئے مالک حقیق کی اطاعت سے گریز کرتا ہے۔ اپنے فرض منصبی کوفراموش کئے ہوئے ہے۔اپنے منعم حقیقی کی ناشکر گزاری کرتا ہے۔ بیشک میرکا فرانسان بڑا ناشکرا اور بڑا نالائق ہے۔ کہ ایک جانور کھوڑے کے برابر بھی وفا داری نہیں دکھلاسکتا۔اس کی حالت تو حیوانوں سے بھی بدر جہابدر ہے۔ اس كافرانسان كمتعلق آ محفرمايا حياة إنَّ على ذلك كُتَرَ فِي الدر اس کوخود بھی اس کی خبر ہے یعنی انسان خوداین ناشکری پرزبان حال ہے مواهب اگرىيائى مىرى آوازى طرف متوجهوتوس لے كماندرے خوداس کا دل کمدرہا ہے کہ تو بڑا ناشکرا ہے۔ ایسے ناشکرے انسان کی مالت، آ مے بتلائی کی۔ و اِنگار لِعُبِ الْغَيْرِ لَتُكِير لَتُكِيدُ اوروه مال كى محبت من برامضبوط ہے بینی لا لیج حرص وطمع کیل وامساک نے جواس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھراہوا ہے اس کواندھا بنار کھا ہے۔ دنیا کے زرو مال کی محبت

قبروحشركوسا منےركھو

میں اس قدرغرق ہے کہ منعم حقیقی کو بھی فراموش کر بیٹھا اور نہیں سمجھتا کہ

آ مے چل کراس کا کیاانجام ہونے والا ہے۔

کہاں تک کام وے گا اور نالائق ناشکراانسان کہاں چھوٹ کرجائے گا اور ہر چند کہ اللہ کاعلم ہروقت بندے کے ظاہر و باطن پر محیط ہے اور بندہ کی ہر حرکت وسکون ہے ہروقت آگاہ ہے کیکن اس روز اس کاعلم ہر خض پر ظاہر ہوجائے گا اور کسی کوا نکار کی منجائش ندرہے گی۔ ہر خض پر ظاہر ہوجائے گا اور کسی کوا نکار کی منجائش ندرہے گی۔

#### غلاصه

اس سورت میں تین اہم مضامین بیان ہوئے ہیں:
مجاہدین کے گھوڑوں کی قتم کھا کرفر مایا گیا کہ انسان بڑا تاشکراہے
اور اس کے تاشکرا ہونے پر خود اس کے اعمال گواہ ہیں۔ گھوڑا اپنے
مالک کا وفادار ٹابت ہوتا ہے اے خوش کرنے کیلئے تیرول کی بارش اور
کوندتی تکواروں میں تھس جاتا ہے گر بائے رے انسان کہ بیاشرف
انخلوقات ہونے کے باوجودا ہے مالک حقیقی سے بیوفائی کرتا ہے۔

انسان کی فطرت اور طبیعت بیر بتانی گئی ہے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا تخت ہے اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہوتو دوسری حاش کرتا ہے اور دوسری ہوتو تنیسری حاش کرتا ہے اور دوسری ہوتو تنیسری حاش کرتا ہے اور اس کے منہ کوئی کے سواکوئی چیز نہیں بھر سکتی۔
انسان کوان اعمال صالح پر برا فعیختہ کیا گیا ہے جوا ہے اس وقت

انسان کوان اعمال صالح پر برا فیخته کیا گیا ہے جواہے اس وقت فائدہ دیں کے جب اے حساب و جزا کیلئے پیش کیا جائے گا اور بندول کے سینوں میں جوراز ہیں آشکارا کردیئے جائیں گے۔

#### سورة العاديات كاخلاصه

ا.....جوآ دمی اس سورة کولکھ کرا ہے پاس رکھے گاوہ ہرخوف ہے محفوظ رہے گا۔

۲..... جوآ دمی اس سور ق کولکھ کرا ہے ہاس رکھے گا اس کے لئے رزق آسان ہوجائے گا۔

#### دعا شيجئے

۔ حق تعالیٰ کا بے انتہاشکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے قضل وکرم ہے ہم کوانسان بنایا اور پھرانسان بنا کراسلام اور ایمان کی دولت ہے نوازا۔

یااللہ قیامت وآخرت کا یقین کامل بی ہم کو معصیت اور گناہوں سے روک سکتا ہے آج ہم جونافر مانی ہیں ہے ہاک ہو گئے ہیں اس کی وجہ بہی ہے کہ آخرت کی جزاومزا کا خیال دل سے نکل گیا ہے۔ یااللہ ہمیں آخرت کی ایسی یا واوروھیان عطافر ما د سے جوہمیں آپ کا فرما نبر دار بندہ بنا کرزندہ رکھے اور ہرچھوٹی بڑی تافر مانی سے روک د سے آمین ۔

ویا الفافی میں نے عجب کیا ہوریا کاری کی ہو کوئی آخرت کا عمل شہوت کی نیت سے کیا ہو کین خصر اسماف کذب فیست خیات چوری اسے او برائر انا دوسر سے کوؤلیل کرتایا اس کو تقیر ہجھ کر یا حمیت و عصبیت میں آ کر ہے جا سخاوت ظلم فیست خیان اور کوئی گنا ورکوئی گنا ہورکوئی گنا ہو

# سُوقًا لَقَالِهُ عَلَيْهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِدِيمِ وَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا الرَّحِدِيمِ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحِدِيمِ وَهُ اللَّهُ الرَّحِدِيمِ اللَّهُ الرَّحِدِيمِ وَهُ اللَّهُ الرَّحِدِيمِ وَهُ اللَّهُ الرَّحِدِيمِ وَهُ اللَّهُ الرَّحِدِيمِ وَهُ اللَّهُ الرَّحِدِيمِ وَاللَّهُ الرَّحِدِيمِ وَهُ اللَّهُ الرَّحِدِيمِ اللَّهُ الرَّحِدِيمِ اللَّهُ الرَّحِدِيمِ اللَّهُ الرَّحِدِيمِ اللَّهُ الرَّحِدِيمِ وَاللَّهُ الرَّحِدِيمِ اللَّهُ الرَّحِدِيمِ اللَّهُ الرَّحِدِيمِ اللَّهُ الرَّحِدِيمِ وَاللَّهُ الرَّحِدِيمِ اللَّهُ الرَّحِدِيمِ اللَّهُ الرَّحِدِيمِ اللَّهُ الرَّحِدِيمِ اللَّهُ الرَّحِدِيمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

شروع كرتا ہوں اللہ كے تام سے جو برا مبريان نہا ہت رحم والا ہے۔

### الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا آدُريكَ مَا الْقَارِعَةُ فِي يُوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ

وہ کھڑ کھڑانے والی چیز کیس ہے وہ کھڑ کھڑانے والی چیز۔اور آپکو کچھ معلوم ہے کیسی کچھ ہے وہ کھڑ کھڑانے والی چیز۔جس روز آ دمی پریشان پروانول

# الْمِبْثُونِ الْوَتُ الْمِبَالُ كَالْمِهْنِ الْمُنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ تَقَلَّتْ مَوَازِينَهُ الْمُفُوفِ

کی طرح ہوجاویں کے ۔اور پہاڑ دھنگی ہوئی رنگین اُون کی طرح ہوجاویں سے ۔پھر جس مختص کا بلید بھاری ہوگا۔وہ تو

# فِي عِيشَةِ رَّاضِيةٍ \* وَامْتَامَنُ خَفَّتُ مَوَازِينَهُ فَاقَامُهُ هَاوِيةً \* وَمَآ اَدُرلك

خاطر خواد آرا م بین رہیں گے ۔اور جس مختص کا پلہ بلکا ہوگا۔ اُس کا ٹھکانہ باویہ ہوگا۔اور آپ کو پچھ معلوم ہے

#### مَاهِيَهُ أَنَارُ عَامِيةً أَ

كدوه كياچيز ہے۔ايك دہكتى ہوئى آگ ہے۔

القابيكة كمر كارات والى ما القابيكة كياب كمر كمرات والى و ما اوركيا الدرك تم مجع ما القابيكة كياب كركورات والى يوهر من والقابيكة كياب كركورات والى المركون بكر عبوت و تكون اور بول على المبال بهاد كالمعلن ركمين اون كاماند المبائل بهاد كالمعلن ركمين اون كاماند المبائل بهاد كالمعلن ركمين اون كاماند المبائل بهاد كالمعلن المبائل المبائل بهاد كالمعلن المبائل بهاد كالمعلن المبائل المبائل بهاد كالمعلن المبائل ا

وجدتشميدا ورزمان نزول وغيره

اس سورة كى ابتداء بى لفظ الفائيكة سے بوكى ہے۔ قارعة كے معنى ميں اچا تك آ جانے والى مصيبت۔ كفر كفر انے والا حادثد يبال الفاد عقب مرادحادث قيامت ہے چونكہ قيامت بھى اچا تك اور ناگہال آ جانے والى مصيبت اور حادث تنظيم ہے اس كے اس كوالفاد عقب كہا گيا۔ اور اسى لفظ سے سورة كوموسوم كيا گيا۔ بيسورة بھى كى ہے۔

ممہیں معلوم ہے قیامت کیا ہے؟

قرآن کریم کاایک انداز بیان بیجی ہے کہ جب کی بات پرزور دینا ہوتا ہے تو اسے پہلے سوالیدانداز میں سامنے رکھا جاتا ہے اور پھر

خود ای جواب دے دیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک سمادہ جملہ کے مقابلہ میں بات کہیں زیادہ موثر ہو جاتی ہے۔ اور پڑھنے والے کے ذمن پراس کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ قیامت جوایک انتہائی ہولناک وقت ہوگا اس کے بارہ میں ابتدائی تین آیات اُلقاٰ اِعَانَہُ عَاٰلْقاٰ اِعَانَہُ مَاٰلَقاٰ اِعَانَہُ مِلَا اللّٰهُ اِعَانَہُ مِلَا اللّٰهُ اِعَانَہُ مَاٰلَقاٰ اِعَانَہُ مَاٰلَقاٰ اِعَانَہُ مِلَا اللّٰهُ اِعْنَہُ مِلَا اللّٰ اللّٰهُ اِعْنَہُ مِلَا اللّٰهُ اللّٰلَٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

جاتے ہیں جن سے اس کی تخی اور شدت کا قدر اندازہ ہوسکتا ہے۔

ميدان حشر كاايك منظر

آئے قیامت میں میدان حشر کا ایک منظر بتلایا گیا یوفی یکونی الکائی کافیران الم بنتون جس دن لوگ میدان حشر میں پریشان پروانوں کی ظرح ہوجا کیں گے۔ یعنی جیسے برسات کے دنوں میں چتنے اور کیٹر کھوڑے فر میران میں ہے کہ جیسے میں اور دیکھنے میں معلوم ہوتا اور کیٹر کھوڑے فر میدان میں ہی بھرے ہوئے ہیں اور دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سارے میدان میں ہی بھرے ہوئے ہیں ۔ بس ای منظر سے مالا وہ منظر ہوگا جب تمام انسان دوبارہ جی آٹھیں کے اور ہرطرف ان کے خول مکھائی دیں کے اور میدان حشر میں پروانوں اور پریشان جمرے ہوئے ہیں کے اور میدان حشر میں پروانوں اور پہنگوں کی طرح جیران و پریشان جھرے ہوئے ہوں کے ۔ بقر ارکیاور بیتان بھر میں میں اوھرادھر مارے بھریں میں۔ کویا پروانوں کے ساتھ تشید ہیں اور جیرانی و پریشانی میں ہوئی۔

ایک دوسرامنظر

آ مے قیامت کا ایک دوسرا منظر بیان فر مایا و تکون انجال کا انجان الکن فؤش اور بہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوجا ہیں ہے۔ یعنی بہاڑ اپنے وزن اور اپنی جسامت کے لحاظ سے انسانی ذہن پر اپنی عظمت اور ہیبت کا ایک اثر ڈالتے ہیں تو یہ بھاری بھر کم دجود بھی قیامت کی ٹوٹ بچوٹ کے اثر سے فضا میں اس طرح اڑتے پھریں قیامت کی ٹوٹ بچوٹ اون یا جیسے روئی کو دھنک کر ایک ایک بھا اگر کے اثر اون یا جیسے روئی کو دھنک کر ایک ایک بھا اگر کے اثر اور تنگین اون سے اس لئے تشبید دی کہ دینا میں مختلف رنگوں کے بہاڑ ہیں جیسے سنگ مرم کے بہاڑ سفید ہوتے ہیں اور سنگ مرم کے بہاڑ سفید ہوتے ہیں اور سنگ مرم کے بہاڑ سفید ہوتے ہیں اور سنگ میں وغیرہ سے جورا چورا ہوکر فضا میں اڑتے پھریں گے۔ انسانوں کو یقینا قیامت کی ہوئنا کی اور شدت کا انداز واس منظر سے بھی ہوسکتا ہے۔ قیامت کی ہوئنا کی اور شدت کا انداز واس منظر سے بھی ہوسکتا ہے۔

آخرت کی راحت وعذاب کا مدار
قیامت کی بولٹا کی اور آخرت کے انجام کا ذکر جو بار بارقر آن
میں آتا ہے اس کی غرض یہی ہے کہ انسان کسی وفت میرند بھولئے پائے
کہ اس دنیا کی زندگی کا ایک انجام بھی ہے۔ اسے مرکز پھر ایک بار

زندہ ہوتا ہے اور پھروہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔اوراس زندگی کی کامیانی کا مدارصرف اس بات برے کدانسان دنیا کی زعد کی میں کیا کما كرساته بالمرساته المياري الميان اخيركي آيون مين وبرائي تي هي فَأَمَّا مَنْ تَعَلَّتُ مَوَانِينَا فَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِياةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مُولْدِيتُ الْعَامَىٰ فَاحِيدٌ عُلَامِلُ الله بعارى ہوگا وہ تو خاطر خواہ آ رام میں ہوگا اور جس مخض کا بلیہ بلکا ہوگا اس کا ٹھکا نہ ہاویہ ہوگا۔ یعنی جس نے ونیا کی زندگی ایمان اورعمل صالح کے ساتھ گزاری ہوگی اور قانون خداوندی کوخضر راہ بنایا ہوگا تو پھراس کی تول بھاری نکلے گی۔اول تو ایمان کی تول ہی وزن میں بھاری ہوگی پھرنماز' روز ہ' جج' زکو ۃ ' صدقات' خیرات کی گراں باری ہوگی۔پھر شہوات ولذات سے مبرا ادر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بیرحسنات کے ملے کواور بھی بھاری بناوے گی۔ نتیجہ میہ ہوگا کہ ایسے لوگ دل پسند زندگانی حیات جاددانی اور ہرطرح کامرانی میں ہوں سے۔ یہ جملہ عِينتُ أَوِ رَاضِيكَةِ برا وسيع المعنى جمله ہے۔ آخرت كى تمام تعتيں جنت اوراس کی راحتیں اور وہاں کی خوشی وسروراور دیدارالہٰی کی نعت من مان عيش اور خاطر خواه آرام سب عينك لورايسي الوسي الم ہیں۔اللہ تیارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہم کوبھی ان بندوں میں شامل فرمالين جن كو عيشية راضيات نعيب موكارة من -

تو یہ عیشہ آو داخیک تا یعنی من مانا عیش ان کے لئے ہوگا جن
کا عمال ایمان وا خلاص کی وجہ ہے وزنی ہوں گے اور جن کا نیکیوں کا
پلہ بھاری ہوگا۔ باتی رہ وہ جن کا ایمان کا پلہ بلکا ہوگا۔ جنہوں نے
اپنی و نیاوی زندگی اپنی خواہشات میں اور لذات وشہوات میں گزاری
ہوگی اور اللہ تعالی کے قوائین سے بغاوت اور نافر مانی کی ہوگ۔ جو
اپ کفرومعاصی پراڑے رہ اور و نیا پر فریفت رہ اور ای عشق و نیا
میں بڑی جابت قدمی و کھلائی تو آخرت میں ان کا محکانہ ہاویہ ہوگا۔
باویہ کے لفظی معنی گڑھے کے جی یہاں مراوجہنم کا گڑھا ہے آگے
ماویہ کے متعلق بلایا جاتا ہے۔ و ما اُدرات کا ماھیک ناڑ کا جا ہیں۔
اور اے پیمرصلی اللہ علیہ و ملم آپ کو پیمی معلوم ہے کہ وہ ہاویہ کیا چیز
اور اے پیمرصلی اللہ علیہ و ملم آپ کو پیمی معلوم ہے کہ وہ ہاویہ کیا چیز
اور اے پیمرصلی اللہ علیہ و ملم آپ کو پیمی معلوم ہے کہ وہ ہاویہ کیا چیز

ہوں کے اور ہالآ خروہ بھی جنت میں پہنچادیئے جا کیں گے۔اصحاب اعراف کا ذکرآ تھویں پار دسورہ اعراف میں بیان ہوا ہے۔ اعمال کا وزن ہو گا گفتی نہیں

ان آیات فَاهَا اُمَنْ نَقَلْتُ مُوَانِیْنَا وَ اَهَامَنْ خَفَتْ مُوَانِیْنَا وَ اَهَامَنْ خَفَتْ مُوَانِیْنَا و اَهَامَانُ خَفَتْ مُوَانِیْنَا و اَهَالَ وَنَ سَی بات یاد مَصَدَ کَ قابل ہے کہ آخرت میں انسانوں کے اعمال وزن کئے جا کیں گے اور تھے اور تولے جا کیں گے۔ ان اعمال کا شار اور گفتی نہیں کی جائے گی اور نصیحت دہاں یے برا آئی ہے کہ اعمال کا وزن بھندرا خلاص اور مطابقت سنت کے بردھتا ہے۔ چنانچہ جس موئن کے عمل میں اخلاص بھی کامل ہواور منت کی مطابقت بھی ہوتو اگر چہاس کے اعمال تعداد وشار میں کم مول کین ان کا وزن اس محق ہول کین ان کا وزن اس محق ہول کی مائی رہی یا وزن اس محق ہول کی مائی دونے میں کی رہی ہوتو اگر چہاس کے اعمال تعداد وشار میں کی رہی یا دونے میں گئی رہی یا دونے کی مطابقت میں کی رہی ہو معلوم ہوا کہ اعمال میں وزن پیدا کرنے دونے میں افراض میں کی رہی یا دونے کی مطابقت میں گئی رہی ہو معلوم ہوا کہ اعمال میں وزن پیدا کرنے دولی دو چیزیں بیں ایک اخلاص بعنی خالص اللہ تعالی میں افراض میں کی رہی کا دونا ور دونے میں افراض اور سنت کے موافق اور مطابقت نصیب فرما کی ہم کو بھی ایت ایک اخلاص اور سنت کی موافقت و مطابقت نصیب فرما کیں۔ مثمال میں افراض اور سنت کی موافقت و مطابقت نصیب فرما کیں۔ مثمال میں افراض اور سنت کی موافقت و مطابقت نصیب فرما کیں۔ مثمال میں افراض اور سنت کی موافقت و مطابقت نصیب فرما کیں۔ مثمال میں افراض اور سنت کی موافقت و مطابقت نصیب فرما کیں۔ مثمال میں افراض اور سنت کی موافقت و مطابقت نصیب فرما کو اور سنت کی موافقت و مطابقت نصیب فرما کیں۔

ال مورت میں قیامت کی ہولنا کیوں ہے ڈرایا گیا ہے جب قیامت قائم ہوگی تو نظام کا نتات میں ہوئی بڑی تبدیلیاں واقع ہول گی جوانسان کو حیران اور سششدر کردیں گی ۔ مورت کے اختتام پر ہتلا یا گیا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا کمی کی حسنات زیادہ ہول گی اور کمی کی سیئات اور آئیں کے اعتبار ہے انسان کے انجام کا تعین ہوگا۔
سیئات اور آئیں کے اعتبار سے انسان کے انجام کا تعین ہوگا۔
سور ق القارعة کے خواص

ا... جس آ دمی کا روز گار تنظی کا شکار بوتو وه سور ق القارعه کولکه هر مکلے میں پہنے، رز ق فراخ ہوجائے گا۔

٣. جوآ دى روزاند مورة القارعه كي قرات كامعمول ركه ده اس من ربيكا ـ وَالْحِرُدُ مُعُولُ مَا آنِ الْحَدِّدُ لِلْهُورَةِ الْعَلْمِينَ

ے کچھ بھو میں نہیں آ سکتابس اتناسمجھ لوکہ وہ ایک آگ ہے نہایت ا مرم وہکتی ہوئی جس کے مقابلہ میں کو یا دوسری آ گ کوگرم کبنا نہ وابت اللهم اعاذنا الله منها الاسترآب اليخ كرم وفقل ہے اس ہاویہ کے قرب ہونے سے بھی ہم سب کو بچاہیے گا۔ اس سورة میں يې مضمون بيان فرمايا كيا ہے چنانچدارشاد موتا ہے: ـ ''وہ کھڑ کھڑانے والی چیز ۔ کیسی ہے وہ کھڑ کھڑانے والی چیز؟اور آ ب کو پچے معلوم ہے کیسی پچھ ہے وہ کھڑ کھڑانے والی چیز مراد قیامت ہے۔جس روز آ دمی پریشان پروانوں کی طرح ہوجاویں کے اور بہاڑ د حنگی ہوئی رتلین اون کی طرح ہوجادیں مے پہاڑ اڑتے پھریں مے پھر وزن ائلال کے بعد جس مخص کا بلہ ایمان کا بھاری ہوگا لیتی وہ مومن ہوگا تو وہ خاطر خواہ آ رام میں ہوگا۔ بیعنی تا جی ہوگا اور جس مخص كايليه ايمان كالمكابوكاليعني وه كافر بوگااس كالمحكانه باوييه بوگااورآب كو کچھمعلوم ہے کہ وہ ہادیہ کیا چیز ہے وہ ایک دہکتی ہوئی آ گ ہے۔'' آ خرت میں اعتقاد واعمال کے لحاظ سے تمین کروہ يبال ان آيات فَامَا مَنْ تَعَلَّدُ مُوالِينَا فَهُو فِي عِيشَةِ رُاضِيكَة عِرجس محض كايله بهاري بوكاه وتو خاطرخواه آرام من بوكا اور وَ آمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَالِينَهُ فَأَمَّا المَاوِيةُ اور جس ففس كا بليد بلكاموگااس كاشه كانه باوييموگاان مين مومن اور كافر كابيان فر مايا هميا ہے۔اوردونوں کا انجام بھی بتلایا عمیا ہے قیامت میں پہلے کا فروموس میں انتیاز کر دیا جائے گا۔ کافرتو ابدالا بادے لئے واصل جہنم ہوں مے پھرمومنین کے حسنات وسیئات کا وزن کی جائے گا۔ اگر حسنات غالب ہوئے تو جنت اور اگر سیئات غالب ہوئے تو اس کا معاملہ مثیت اللی پرموتوف ہوگا۔ لعنی اگر اللہ تعالی جاہیں سے تو سزا کے لئے دوز خ میں داخل کردیں سے اور پھر سزاکے بعد مغفرت ہوجائے گی ۔ یا جا ہیں گئے تو بغیرسز اگناہ بخش دیں گے اور جنت میں جھیج دیں ے۔ا بی مخصوص رحت کے سبب یا بیجہ شفاعت۔ یہاں برایک تیسر نے لی کا ذکر نہیں کیا گیا اور وہ وہ ہوں مے

جن کے نیلی اور بدی کا وزن برابر ہوگا۔ بیاعراف والوں میں سے

### النَّوُّ النَّكَ الْرُولِيَةُ لِسَوِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ وَهِي النَّالِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ

شروع كرتا مول الله كے تام سے جو برامبر مان نہا ہے۔

# ٱلْهَاكُمُ التَّكَانُونُ حَتَّى زُنْ تُمُ الْمَقَائِرُ كُلُّا سُوفَ تَعُلُمُونَ ثُمَّ كُلًا سَوْفَ تَعُلُمُونَ فَ

فخركتاتم كوغافل كئركتاب يهال تك كتم قبرستانول من يختيج واتي موبر كرنبين تم كوبهت جلد معلوم موجائه كاليرم ركزنبين تم كوبهت جلد معلوم موجائه كاله

# كُلَّا لَوْ تَعُلُمُونَ عِلْمَ الْيُقِينِ \* لَرُونَ الْجِينُمَ الْجَيْدَ الْرُونَا عَبْنَ الْيَقِينِ

ہر گزنہیں اگرتم یقینی طور پر جان لیتے۔ واللہ تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ پھر واللہ تم لوگ ضرور اُس کواپیا دیکھنا دیکھو سے جو کہ خودیقین ہے

### ثُمِّ لَتُنْكَلُنَّ يَوْمَبِنِ عَنِ النَّعِيْمِ فَ

پھراس روزتم سب ہے نعمتوں کی پوچھ ہوگی۔

اَلْهَا كُفُّ سَمِيں عَفَلت مِن رَكُمُّا النِّكَا اللَّهِ كُرُّتُ اللَّهِ عَلَيْ مِرَائِينَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ عَلَيْلُولُول

#### سورة كي وجبتهميها ورفضيلت وغيره

#### شان نزول

اس سورۃ کے شان نزول کے سلسلہ میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث ومفسر دہلوی نے ایک روایت بیقل کی ہے کہ قریش کے قبائل بی عبد مناف اور بنی سہم میں سے ہر قبیلہ نے کہا کہ ہم میں سروار اور

عزت مند آ دمی تم سے زیادہ ہیں اور ہماری تعداد بھی تم سے زیادہ ہے البندا سرداری ہماراحق ہے ۔ گئتی کی تو بنی عبد مناف زیادہ نکلے۔ پھر کہنے گئے کہ اب ہم اپنے مردوں کوشار کریں سے چنانچے قبرستان میں جا کر مردوں کوشار کیا تو بنی ہم کی تعداد بڑھ گئی کیونکہ دور جاہلیت میں ان کی تعداوزیادہ تھی ۔غرض اس ہیہودہ تفاخر کی برائی پر بیسور ہ نازل ہوئی ادراس میں متنبہ کیا حمیا کہ کشرت مال و دولت جاہ وحشمت میں متنبہ کیا حمیا کہ کشرت مال و دولت جاہ وحشمت عزرت ومرتبت برنازاں نہ ہونا چاہئے۔ ہم چیزیں قابل فخر نہیں۔

د نیاوی حرص ہلا کت ہے

اس سورة كامضمون ہراس شخص كے بارہ ميں تھيك ہوسكتا ہے جو دنيا كى طلب ميں سرگرداں ہواور ہرآن اى دهن ميں لگا ہوكہ دنيا كا سازوسا مان عزت وجاہت مال و دولت زيادہ سے زيادہ حاصل كيا جائے چنانچہ سورة كى ابتداء اس طرح فرمائى گئى اُلھا كُمُالتَّكَا تُو حَلَّى دَيْوى سازوسا مان پرفخر كرناتم كو آخرت حكى اُلْها كُمُوالتَّكَا تُو

ے غافل کے رکھتا ہے۔ لیمن مال واولادی کئرت اور دنیا کے سازو سامان کی حرص آ دی کو غفلت میں پھنسائے رکھتی ہے۔ ندا پنے مالک اور خافق کا دھیان آ نے دیتی ہے ند آخرت کی فکر۔ بس شب وروز بی دھن گئی رہتی ہے کہ جس طرح بن پڑے مال ودولت کی بہتات بواور میرا کنیہ قبیلہ اور جتھا سب سے غالب رہے۔ اور یہ پردہ غفلت نہیں اٹھتا یہاں تک کہ آ دی کوموت آ جاتی ہے۔ جب قبر میں پہنچا میں ہے تو پند لگتا ہے کہ خت غفلت اور بھول میں پڑا ہوا تھا۔ یدد نیاکی چہل ہے کہ خوت غفلت اور بھول میں پڑا ہوا تھا۔ یدد نیاکی چہل بہل محض چندروز ہتی۔ موت کے بعد وہ سب سامان آئے بلکہ دیال جان سے ۔ مسلم و تر ندی وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن الشخیر اسے مسلم اللہ میں رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا اس وقت حضور مسلم اللہ علیہ وسلم سورة آلھ کے النہ گئا تی گرمت میں پہنچا اس وقت حضور مسلم اللہ علیہ وسلم سورة آلھ کہ النہ گئا خرات کر دیا یا جو تو نے کھا کر حایا یہ بہن کر برانا کر دیا یا خیرات کر دی اور جاری کر دیا۔ اور خرم کی دوایت میں جاری کر دیا۔ اور دوسری روایت میں جاری کر دیا کے بجائے ذخیرہ کرلیا کے الفاظ ہیں۔ دوسری روایت میں جاری کر دیا کے بجائے ذخیرہ کرلیا کے الفاظ ہیں۔ دوسری روایت میں جاری کر دیا کے بجائے ذخیرہ کرلیا کے الفاظ ہیں۔

#### كاش تم يقين كريسة!

آ کے فرمایا جاتا ہے۔ گذاکو نعکا کون عِلْم الیکی ہرگز نہیں اگر بھیٹی طور پر جان لیے لیعنی پھرتم کوا ہے لوگومتوجہ کیا جاتا ہے کہ ہرگز سے دنیا کے ساز وسامان اور چیزیں قابل فخر وتوجہ کے اور آخرت قابل غفلت وا نکار کئیس اگرتم بھیٹی طور پر دائل صححہ ہے اس بات کو جان لیتے کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کے سب سامان چھے ہیں تو ہرگز اس فخر وغفلت میں نہ پڑتے ۔ اس غفلت وا نکار کا نتیجہ دوز خ ہے وہ تم کو د کھنا پڑے گا اول تو اس کا پچھا ٹر مرنے کے بعد برزخ ہی میں نظر وغفلت میں نہ پڑتے ۔ اس غفلت وا نکار کا نتیجہ دوز خ ہی میں نظر آخرت میں تو پوری طرح د کھے کرمین الیقین واللہ تم آخرت میں تو پوری طرح د کھے کرمین الیقین واللہ تم جائے گا۔ اس کوفر ما یا گیا گئر وی المجھو کے بھر کررتا کید کے لئے کہا جاتا ہے کہ لوگ ضرور دوز خ کو د کھو گے ۔ پھر مکر رتا کید کے لئے کہا جاتا ہے کہ واللہ تم لوگ ضرور اس کوا ہے اد کھو گے جو کہ خود یقین ہے۔ اس مال کی حدود

مر بہاں ایک ضروری بات یہ بھی طحوظ رہے کہ بقدر حاجت ضروریات دنیا کا مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا نہ کوئی بری بات ہے اور شاس کی غدمت ہے بلکہ عین تو اب اور داخل عبادت ہے اگر نیت اور شاس کی غدمت ہے بلکہ عین تو اب اور داخل عبادت ہے اگر نیت کا ذریعہ ہے۔ کسی دوسرے کا دست گرر بہنا' یا سوال کر کے کسی کا ذریعہ ہے۔ کسی دوسرے کا دست گرر بہنا' یا سوال کر کے کسی کے سامنے ہاتھ چھیلا تا یہ شریعت اسلامیہ میں نہایت تابیند یدہ ہے ہاں حصول دنیا میں غرق ہوجانا آتش حرص کا ہروقت شعلہ زن ر بہنا۔ بے کار اور لغو باتوں میں ہمہ تن مستنفر تی ہو جانا۔ سعادت اخر و یہ ہالکی غافل یا منکر ر ہنا میس تا ہا تھ دنیا کے کا موں کی مشغولیت اور ونیا بالکی غافل یا منکر ر ہنا میس تا پا حماقت و جہالت ہے اور ایس ہی دنیا ظلی کی ندمت کی گئی ہے اس لئے دنیا کے کا موں کی مشغولیت اور ونیا ہوتا ہووہ ندموم اور ممنوع نہیں بلکہ وہ تو جنت تک چہنچے کا ذینہ ہے۔ ہوتا ہووہ ندموم اور ممنوع نہیں بلکہ وہ تو جنت تک چہنچے کا ذینہ ہے۔

آخيريس فرماياجاتا إلى تُعْدَ لَتُنْكُلُنَ يَوْمَينِ عَنِ النَّعِينِمِ

ایک حدیث میں ہے کہ جب بیہ سورة تازل ہوئی تو بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی نعمتوں میں ہم ہیں جو کی روٹی وہ بھی آ وہی محوک ملتی ہے۔ بیٹ بھر کرنہیں ملتی ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ آ ب ان سے فرما کیں کیا تم جو تہ نہیں پہنتے (جو گری کی تکلیف سے بچا تا ہے) مختلہ اپائی نہیں پینتے ۔ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں۔

اس آیت کی تغییر کے تحت حضرت علامہ عبدالحق وہلوی نے اپنی تغییر حقائق بیس ایک حکایت نقل کی ہے کہ کوئی مفلس فیض افلاس اور غربت سے تنگ آ کر خدا تعالیٰ کا شاکی ہوا اور سٹر کو گیا وہاں ایک جگہ اس کواس فقد ریال وزر حاصل ہوا کہ تین خچر لاوکر گھر کی طرف واپس چلا۔ راستہ میں کہیں پائی نہ ملا اور گری ہے ہلاکت کی ٹوبت پیٹی تب ایک فیض نمودار ہوا جس کے پاس خندا پائی تھا۔ اس سے پائی کا حوال کیا۔ اس نے کہا کہ ایک نچر مال کا وی تو دیتا ہوں۔ تا چار ہوکر وال کوار دو فیجر اس کے پاس خندا پائی تھی۔ پائی فی کر جان بول اور نہ بیاس ہوت سامنے نظر آئی تھی۔ پائی فی کر جان بول اور دو فیجر لے کر چلا۔ اب بھوک گی اور سخت بے تابی ہوئی۔ بیائی اور دو فیجر سے پاس کھا تا تھا۔ اس ہوں ور نہ بھوک ہیں۔ تا ہی دے تو دیتا ہوں ور نہ بھوک ہیں۔ ایک فی اور وونوں فیجر میں سے ایک و سے تو دیتا ہوں ور نہ بھوک سے مرے گا اور دونوں فیجر میں سے ایک و سے تو دیتا ہوں ور نہ بھوک سے مرے گا اور دونوں فیجر میں موال کیا اس نے کہا کہ اگر ان دونوں فیجر میں ہو جا کہیں ہو کے بیٹ میں یا خانہ بیٹیا ہو بیٹ بھر کر کھایا۔ آ سے چل کر اس می جور آ ایک فیجر دے کر روٹی کی اور بیٹ بھر کر کھایا۔ آ سے چل کر اس کے بیٹ میں یا خانہ بیٹیا ہو بیٹ بھر و جانے سے شدت کا در دونوا کہ بیٹ میں یا خانہ بیٹیا ہو بیٹ بھر و جانے سے شدت کا در دونوا کہ بیٹ میں یا خانہ بیٹیا ہیں بند ہو جانے سے شدت کا در دونوا کہ بیٹ میں یا خانہ بیٹیا ہو بائی ہو جانے سے شدت کا در دونوا کہ بیٹ میں یا خانہ بیٹیا ہو بائی بند ہو جانے سے شدت کا در دونوا کہ بیٹ میں یا خانہ بیٹیا ہو بائی ہو جانے سے شدت کا در دونوا کے بیٹ میں یا خانہ بیٹیا ہو جانے سے میں یا خانہ بیٹیا ہو بائی ہو جانے سے شدت کا در دونوا کے بیٹ میں یا خانہ بیٹیا ہو بائی ہو جانے سے میں یا خانہ بیٹیا ہو بائی ہو جانے سے میں یا خانہ بیٹیا ہو بائی ہو جانے سے میں یا خانہ بیٹیا ہو بائی ہو جانے سے میں یا خانہ بیٹیا ہو بائی ہو جانے کی میٹیا ہو ہو ایک ہو بی کے بیٹیا ہو بائی ہو بائی ہو بائی ہو کی کو دونوں کی جور ا

ہلاکت کی نوبت آگئی۔ ایک فخص طبیب نمودار ہوااوراس نے کہا کہ
یہ نچر جھے دیتو ابھی آ رام ہوتا ہے۔ آخر جان عزیز تھی وہ بھی دے
دیا تو درد سے نجات کی رتب ہا تف غیب سے آ داز آئی کہ روٹی اور
شنڈ اپانی اور درد سے سلامتی اس قدر مال دے کر لی ہے۔ اس سے
پہلے تھے خدا ہمیشہ مفت و بتا رہااس پر بھی تو اس کا شاکی ہوا۔ یہ کیا
انسان ہے؟ وہ مخص بہت رویا اور تا ئب ہوا۔

#### خلاصه

اس سورت میں ان لوگوں کی غرمت کی گئی ہے جوصرف دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور و نیا کا ایندھن جمع کرنے میں گئے رہتے ہیں ان کے انہا ک کود کھے کر یوں لگتا ہے کہ انہیں و نیا میں ہمیشہ رہنا ہے کیان پھر اچا تک موت آ جاتی ہے۔ جس کی وجہ ہے ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور انہیں قصر سے قبر کی مفصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور انہیں قصر سے قبر کی طرف منقل ہونا پڑتا ہے ان لوگوں کو ڈرایا گیا کہ قیامت کے دن تمام منال کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھرتم جہنم کو ضرور دیکھو کے اور تم سے انڈکی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ امن صحت افراغت کا کہ امن صحت افراغت کی دہر بہ مسکن علم اور مال ودولت جیسی نعمتوں کو کہاں استعال کیا؟

ا - اگر کسی آدمی کوسر در دہو ہیا آدھے سر میں در دہوتا ہوتو اس پرعصر کی فرائے ہود ہوتا ہوتو اس پرعصر کی فرائے ہان شاہ الله در دختم ہوجائیگا۔
۲ - جوآدمی بارش کا پائی اس سورۃ کو پڑھتے ہوئے جمع کرے ادر مجمراس پائی کو کسی مشروب میں ملالے تو اس مشروب کی افادیت ادر فقع بہت بڑھ جائے گا۔

۳- جو آ دمی روزانه اس سورة کی تلاوت کا معمول رکھے وہ خوشحال ہوجائے گا۔

وَالْخِرُدُعُوْنَا آنِ الْحَدْدُ يِلْوِرَتِ الْعَلْمِينَ

# المعالم المسجد الله الرحمن الرحد المعالم المعا

شروع كرتا بول الله كے تام ہے جو برا مبر مان نہا يت رحم والا ہے۔

### و الْعَصْرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُسْرِ إِلَّاللَّذِينَ الْمُنْوَاوَعِلُوا الصَّلِحَتِ وتواصَوْا

تم ہے زمانہ کی کہ انسان بوے خسارہ میں ہے۔ مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے اور ایک ووسرے

#### بِالْعُقِّ لَا وَتُواصَوُ إِبِالصَّهُ إِنَّا

کوچی کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو پابندی کی فہمائش کرتے رہے۔

وَ الْعَصَّيرِ شَمِ زَمَانَ كَلَ إِنَّ بِيْنَ الْمُنْسَانَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالِ النَّ النَّالِ النَّلِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّلِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّلِي النَّالِ النَّلِ النَّلُ النَّالِ النَّالِ النَّلُولُ النَّالِ النَّلِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّلِ النَّالِ النَّلِ النَّلِ النَّالِ النَّلِي النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّلِي النَّالِ اللَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي اللَّلِي اللَّلْمِيلِي اللَّلِي اللَّلْمِيلِي اللَّلْمِيلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللْمِيلِي اللَّلِي اللَّلْمِيلِي اللْمِلْمُ اللَّلِي اللْمُعِلِي اللَّلِي اللْمِلْمُ اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي ا

وجبتهميهاورز مانة نزول وغيره

اس مورة كى ابتدائى و العصير سے فرمائى كئى ہے يعن فتم ہے ذمائى كئى ہے اس سورة كا ذمائى كئى ہے اس سے سورة كا مائى كو كہتے ہيں ۔اى سے سورة كا نام العصر ماخوذ ہے۔ يہ سورة كى ہے۔

شان نزول

اس سورة کے شان نزول کے سلسلہ میں ایک روایت بیہ کہ ابوالاسد ایک کافر تھا اور زبانہ جاہلیت میں وہ حضرت ابوبکر صدیق کا دوست تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق ایمان لے آئے تو بیابوالاسد کافران سے کہنے لگا کہ اے ابوبکر تمہاری عقل پر کیا پھر پڑ گئے۔ تم نے تو اپنی ہوشیاری اور ذکاوت سے تجارت میں بہترامال بیدا کیا اور بھی تم نے نقصان نہیں اٹھایا۔ اب یکافت ایسے کھائے میں پڑے کہ آبائی وین چوڈ کرلات وعزی کی عبادت سے محروم اوران کی شفاعت سے مابوس ہو گئے۔ حضرت صدیق نے فرمایا کہ اے بوقوف جوالشداور الله کے رسول کا تابعدار بنتا ہے اور دین حق کو قبول کرتا ہے وہ بھی الشد کے رسول کا تابعدار بنتا ہے اور دین حق کو قبول کرتا ہے وہ بھی کہ اس سورة میں حضرت صدیق کے کلام کاحس ظاہر فرمایا اوراس کا فر کے خیال باطل کی بدلائل وشواہد تر دیدفرمائی اور قسیہ کلام کے ساتھ اس سورة میں فرمایا گیا کہ انسان آخر دیدفرمائی اور قسیہ کلام کے ساتھ اس سورة میں فرمایا گیا کہ انسان آخر

میں ٹوٹا اور خسارہ اٹھائے گا سوائے ان لوگوں کے کہ جو زندگی میں ایمان لائے اور عمل صالح کئے اور ایک دوسرے کوحق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کومبر کی پابندی کی فہمائش کرتے رہے۔ سور ق العصر کا مقام ومرتبہ

فی الحقیقت بیاگر چاہیک چھوٹی می سورۃ ہے لیکن سارے دین و
حکمت کا فلاصہ ہے۔ اس سورۃ کے بارہ میں امام شافعی کا قول مشہور
ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن کریم میں سے صرف یہی سورۃ
نازل کردی جاتی توسمجھ دار بندوں کی بدایت کے لئے کافی تھی ۔ صحابہ
کرام اور سلف صالحین کا دستورتھا کہ جب دومسلمان آپیں میں ملح
تو جدا ہونے سے پہلے ایک دوسر نے کو بیسورۃ سنایا کرتے تھے۔ ایک
پڑھتا تو دوسر اسنتا پھر سلام کر کے رخصت ہوجاتے۔ اللہ تعالی ہمیں
پڑھتا تو دوسر اسنتا پھر سلام کر کے رخصت ہوجاتے۔ اللہ تعالی ہمیں
کے سلف کے تقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر ما کیں ۔ آپیں۔ آپیں۔

اس سورة کی ابتداء بھی قسمیہ کلام ہے فرمائی گئی ہے اور حق تعالی شاند نے عصر کی ہے اور حق تعالی شاند نے عصر کی ہم کھائی۔ و العضیر عصر زماند کو کہتے ہیں بعنی شم ہے زماند کی کہ جس میں انسان کی عمر بھی واخل ہے۔ دوسر مے معنی مفسرین نے والعصر سے مرادیہ لئے ہیں کوشم ہے نماز عصر کے وقت کی کہ جو

کاروباری دنیا میں خاص مشغولیت اور شرقی نقط نظر سے نہایت فضیلت کا وقت ہے۔ جی کہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کی نماز عصر فوت ہوگئی کویا اس کا سب محریار لث عمرات ہیں۔ تعیسری مراد یہاں والعصر ہے بعض مغسرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ مبارک کولیا ہے بعی قسم ہے بیغیر صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ مبارک کولیا ہے بعی قسم ہے بیغیر صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ مبارک کی جس میں رسالت عظمی اور خلافت کبری کا نورائی پوری آب و تا ہے ساتھ جیکا۔ لیکن مشہور میبلا قول ہی ہے بیعی حق تعالی نے زبانہ کی قسم کھائی کہ جس میں رہ خوشران واقع ہوتا ہے۔

انسان نقصان میں ہے

بطور جواب متم كفرمايات إنَّ الْإِنْسَانَ لَكِفِي خُسْيِد كماتيان بڑے خسارہ بیں ہے اوراس سے بڑھ کرٹو ٹااور خسارہ کیا ہوگا کہ برف ييخ والے دكان دارك طرح برلخظه اور بركمزى اس كى عرعزيز دم بدم كم ہوتی جارہی ہےاور جولمحہ گزراوہ پھر بھی واپس نہیں آتا۔ اگر اس کی عمر رواروی میں کوئی ایسا کام ندکرلیاجس سے بیعررفتہ ٹھکانے لگ جائے بلكدا يك ابدى اورغير فانى متاع بن كرجميش ك لي كارآ مدين جائے تو پھرخسارہ اورنقصان کی کوئی انتہائہیں۔انسان گذشتہ کے حالات و تاریخ کود کھیے اور خود اپنی زندگی کے واقعات برغور کرے تو اونی غورو فكر ي ثابت بوجائے كا كه جن لوكول نے انجام بني سے كام ندليا اور مستفبل ہے ہے بروا ہو کر محض خالی لذتوں میں وفتت گزار دیا وہ آخر کس طرح نا کام و نامراو بلکه تباه و بربا د ہوکرر ہے۔انسان کو جا ہے کہ وقت کی قدر پہیانے اور اس عمر عزیز کے لمحات کو یونہی غفلت یا شرارت یالہو ولعب میں نہ کنوائے۔اگرغفلت اورنسیان میں گزار دیتے مسئے تو سمجھو کاس سے بردھ کرآ دی کے لئے کوئی خسارہ نبیس ہوسکتا۔ فرمايا إلاالكن المنواوع لواالضيالي وتواصوا يالعق وتواصوا برالحكير مين فرمايا جاتا ہے۔ بعنی انسان كوخسارہ اور نقصان سے بيخ ے لئے جار باتوں کی ضرورت ہے آگر بیجار باتنس دنیا میں اختیار نہ كيں تو ہرگز ہرگز خسارہ ہے نہيں نج سكتا اوراگر بيه جاراوصاف اختيار كر لئے تو پھر خسارہ نام کو بھی نہیں ۔اوروہ جاریا تیں یہ ہیں۔

ایک المنوا' دوسرے وعیلوالصلطین 'تمسرے و تواصوا پالنوی اچوسے و تواصواربالصبر یعن اول خدااور سول پرایمان لائے۔ جن کا عقیدہ در سبت ہو

لین اس کے تمام عقید بے درست ہوں۔ خدا تعالیٰ کے بارہ میں اس کی فرات وصفات کے بارہ میں۔اس کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں۔ اس کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارہ میں۔ اللہ کی گنا ہے قبر حشرا نشر جنت وارخ وغیرہ وغیرہ کے بارہ میں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرایات اور وعدول پر خواہ و نیا سے متعلق ہوں یا آخرت سے ان پر پورائیتین اور اعتمادر کھے۔
آخرت سے ان پر پورائیتین اور اعتمادر کھے۔

دوسری بات بیدکدایمان ویقین کااٹر تحض ان کے قلب و د ماغ تک محدود ندرہے بلکہ جوارح میں ظاہر ہواوراس کی زندگی اس کے ایمان قلبی کا آئینہ ہواوراللہ ورسول کے احکام اوراوامر بیمل پیرا ہواور منہیات سے مجتنب ہو۔ ہروہ کام جوشر بعت کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق ہواس پر عامل ہواور اس ممل سے مقصد سرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خوشنودی کے سوا کچھاور نہوں ہی و عید اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خوشنودی کے سوا کچھاور نہوں ہی و عید اللہ النظیم النہ ہے۔

اجتماعي صلاح وفلاح كادر ذهو

تیسرے ہواصی بالمعق کی صفت یعی محض اپنی انفرادی صلاح وفلاح پر قناعت ندکر ہاورا ہے کافی ند جھے کہ وہ خود سید سے راستہ پر آگیا ہے بلکہ قوم وطب کے اجہا کی مفاد کو پیش نظر رکھے اورا پنے کوال بات کا ذمہ دار سجھے کہ اے دوسرے لوگوں کو بھی حق کی تلقین کرتا ہے اور انہیں سید سے راستہ پر لانے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ کو یا ایک مسلمان کے فرائف میں یہ بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کواپے قول وفعل ہے ہے دین اور ہر معاملہ میں سچائی اختیار کرنے کی تاکید کرتے رہنا ہے۔ کو یا ایک کرتے رہنا ہے۔ کو یا ایک کرتے رہنا ہے۔ کو یا ایک کرتے ہیں جائی اختیار کرنے کی تاکید کرتے رہنا ہے۔ براست برای اور ہر معاملہ میں بوائی مرہنے کی تاکید وسیح المعنی الفاظ برای اور نفع خلائق کی ہدایت کو بھی شامل ہے۔ راست بازی اور نفع خلائق کی ہدایت کو بھی شامل ہے۔ راست بازی اور نفع خلائق کی ہدایت کو بھی شامل ہے۔ راست بازی اور نفع خلائق کی ہدایت کو بھی شامل ہے۔ پھر دین میں عیادات بازی اور نفع خلائق کی ہدایت کو بھی شامل ہے۔ پھر دین میں عیادات

ے لے کر اعتقادات صیحہ اور اخلاق کر بیانداور خیرات وصدقات کی تعلیمات کو بھی شامل ہے۔ بنائے مساجدو مدارس اور اسلام کے قیام و استحکام تبلیغ و اشاعت اور اعلائے کلمۃ الحق کی بابت تدابیر اور عمدہ تصانیف اور تعلیم علوم وغیرہ سب تواصی بالحق میں شامل ہیں۔

صبرواستنقامت كالبيكر بهو

چوتے تو اصی بالصبو کی صفت ہے یعیٰ حق کی راہ چلنے شی وا ہے جتنی مشکلات پیش آئیس انہیں خود ہی برداشت کرے اور دوسروں کو بھی تاکید وقصیحت کرتا رہے۔ کدد یکھو بچائی اوردین حق کی راہ میں اگر چیسی ہی مشکلات کا سامنا کرتا پڑے لیکن تمہیں کی حال میں سیا گر چیسی ہی مشکلات کا دامن نہ چھوڑتا چاہئے پوری ہمت کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرتے رہواور حق پر قائم رہو۔ تو اصبی ہالمصبو کالفظ مشکلات کا مقابلہ کرتے رہواور حق پر قائم رہو۔ تو اصبی ہالمصبو کالفظ میں بڑا جے المعنی ہے اس میں مخالفوں کی ایڈ ااور برگوئی کی برداشت بھی صبر ہے مصائب ارضی وساوی پر بھی صبر ہے مصائب ارضی وساوی پر بھی صبر ہے مصائب ارضی وساوی پر کی مرداشت بھی صبر ہے مصائب ارضی وساوی پر کی مرداشت بھی صبر ہے مصائب ارضی وساوی پر کی مرداشت بھی صبر ہے۔ خلاف طبع امور کا تمل کرنا اور پورے استقامت کی صبر ہے۔ ای طرح جملہ اخلاق میں نفسانی خواہش رو کئے انہی صبر ہے۔ ای طرح جملہ اخلاق میں نفسانی خواہش رو کئے میں بر تحد می بھی صبر ہے۔ ای طرح حف جنگ میں وشمنان دین کا مقابلہ میں اس مورہ مہار کہ میں جارجی میں جارجی میں جن مقابل و تابت قدمی بھی صبر ہے۔

(۱) ایمان (۲) عمل صالح (۳) تواصی یالحق (۴) تواصی بالعمر ریه چار خوبیال جن کا ذکر چھوٹے چھوٹے لفظوں میں اس سورة میں کیا گیا ہےاہے معنیٰ اور تفصیل کے لحاظ سے اتن بڑی خوبیاں جیں کہ اس کے بعد کسی اور خوبی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔

#### فلأصد

سورہ عصر کی ہے اس میں آتیات ہیں ہے فقری سورت اسلام کے قلیم اسولوں اور انسانی زندگی کے دستور کی وضاحت کرتی ہے اس سورت میں بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگ ضرف اس سورت میں تذہر کر لیس توبیہ سورت ان کی نجات کیلئے کائی ہو سکتی ہے اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے زمانے کی شم کھا کرفر مایا کہ سازے کے سارے انسان خسارے میں اللہ تہ جو میں جوں اور طاہری اسباب سے مالا مال کیوں نہ ہول البتہ جو چار صفات سے متصف ہوں مے وہ خسارے سے نے جا میں سے یعنی ایمان عمل صارح ایک دوسرے کوئی اور صبر کی تقین۔

سورة العصر کے خواص

ا - جسے بخار ہواس پرسورۃ العصر پڑھ کردم کیا جائے اللہ تعالیٰ کے فضل ہے تندرست ہوجائے گا۔

۳- جارتگڑوں میں سے ہرایک پرسورۃ العصرلکھ کرجس مکان کے جاروں کونوں میں اٹکا دیا جائے تو وہ مکان جاروں طرف سے آئے والی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔

#### وعا ميجئ

حق تعالیٰ کا بے انتہا شکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے نفٹل وکرم ہے ہم کوزندگی کی مہلت اور عمر کی نعمت عطا فر مار کھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کا قدر دال بنائیں اور ہم کو ایمان حقیق کے ساتھ مل صالح کی تو فیق مرحمت فر مائیں۔

کے ساتھ مل صالح کی تو فیق مرحمت فر مائیں۔

والح در دعو ما ایک الحمد کی بلاہ رہ العالمیانی العالم میں۔

#### مِنْ قُالُهُ مُرَقِّ مِكَيْتُ مُنْ فَيَكُمْ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلْمِلْعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّيْعِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِين

شروع كرتا جول الله كے تام سے جو يرد امبريان نہايت رحم والا ہے۔

### وَيُلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لِمُزَوِّ أَوْ الَّذِي جَمَعَ مَالًّا وَعَدَدَهُ لِي يُحْسَبُ أَنَّ مَالَكَ آخُلُهُ وَ

بڑی خرابی ہے ہرا یسے خص کیلئے جویس پشت عیب نکا لنے والا ہواور دور دوطعند سے والا ہوجو مال جمع کرتا ہواور اسکو ہار بارگنتا ہو۔ دہ خیال کرد ہاہے کہ اُس کا مال اُس کے پاس سندار ہے گا۔

# كُلَّا لَيُنْبُنَ قَ فِي الْحُطَمَةِ الْحُومَ آدُرلكَ مَا الْحُطمَةُ اللَّهِ الْمُوقَادَةُ اللَّهِ اللَّهِ تَطلِعُ

بر كرنيس دالله وخفس ايس آهي شري والاجاديكا جسمس جو يكوير يعده واسكوتوري وزيد ادرآب كو يكوم علوم ب كه دور نه والي الحريس بدوه الله كي المسيد والله كي م جريس

# عَلَى الْكَفِيلَةِ ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَلَةً ﴿ فِي عَمِي مُمَلَّكَ إِنَّا عَلَيْهِمْ مُؤْفِقًا اللَّهِ

دلول تک جامینیے گی۔ووان پر بند کروی جاوے گی۔ بڑے لیے لیے ستونوں میں۔

وجيشمية زمانة نزول

اس سورة كى جبلى اى آيت ميس المرة كالفظ آيا ہے۔اس لئے يهى لفظ همزة سورة كا تام مقرر بوار بيسورة على ہے۔

شان نزول

اس مورة کے شان زول کے سلسلہ میں آکھا ہے کہ بعض کفار مکہ مثلاً خنس بن شریق امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ ہرایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مونین کی بد کوئی کیا کرتے ۔طعنہ زن رہتے اور عیب تکالا کرتے ۔ یہ سورة انہی کفار کو متنبہ کرنے کے لئے تازل ہوئی۔

انساني حفوق كي ابميت

واضح ہو کظلم وگناہ دوسم کے ہیں۔ایک وہ جواللہ تعالی کے حقوق سے متعلق ہیں جیسے اللہ کی عبادت نہ کرنا اس کے مقرر کردہ فرائض نہ

بجالا تا۔ اس کے منع کردہ گذاہوں کا مرتکب ہوتا۔ دوسر ہوہ جو ہندوں کے حقوق سے متعلق ہیں جیسے کسی کاحق ادا نہ کرتا یا بلاوجہ کسی کو تکلیف و ایڈا پہنچا تا۔ کسی کی آ بروریزی کرنا۔ کسی کے دل کورغ پہنچا نا خصوصاً خاصان خدا کی دل آ زاری کرنا۔ بیدوسر بے تیم کے گذاہ جوحقوق العباد سے متعلق ہیں ایسے شخت ہیں کہ آگر ان کا مرتکب صاحب حق سے معاف نہ کرائے تو تحض تو یہ و استعقار سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد ہیں ہے ایک غیبت اور بدگوئی اور طعنہ زنی بھی ہے۔ حقوق العباد ہیں ہے ایک غیبت اور بدگوئی اور طعنہ زنی بھی ہے۔ قرآن کریم نے فیبت کرنے کواپنے مروہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشہید دی ہے اور حدیث ہیں اس کوزنا سے شخت بیان فرمایا ہے۔ تشہید دی ہے اور حدیث ہیں اس کوزنا سے شخت بیان فرمایا ہے۔ تشہید دی ہے اور حدیث ہیں اس کوزنا سے شخت بیان فرمایا ہے۔ تشہید دی ہے اور حدیث ہیں اس کوزنا ہے شخت بیان فرمایا ہے۔

مکہ کے قریش کا فرغیبت و بدگوئی کی بلا میں سخت مبتلا تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی کیا کرتے اور غریب ایمان داروں پرطعن وشنج کرتے ان کی نماز وعبادات کی نقلیں کر کے لوگوں کو ہنایا کرتے اور نفرت دلایا کرتے ۔ اس سورۃ بین ان کے اس نعل شنج کی سخت ندمت فر مائی گئی اور اس کے مرتکب کے لئے المناک عذاب کی وعید سائی گئی۔ جنانچہ ارشاد ہے ویل نیکل همر اقیال همر اقیال می نازی خوالی ہوئی نے گئی ہوئی اور اس کے مرتکب کے لئے المناک عذاب کی وعید سائی گئی۔ جنانچہ ارشاد ہے ویل نیکل همر آقی نوب بیت میب برایسے خص کیلئے جو پس پشت میب نکا لئے والا ہواور رو بروطعن دینے والا ہو کیونکہ فیبت کرنے والا مصحکہ اور تمسخراز انے والا اور طعن و تشنیع کرنے والا دنیا بیس تو اپنا افلاق اور تمسخراز انے والا اور طعن و تشنیع کرنے والا دنیا بیس تو اپنا افلاق رفیا ہی والا دنیا بیس تو اپنا ہوگی و جہ سے لوگول کی نظروں میں و لیل رہنا ہے ۔ عرات وا برو سے ہاتھ وھو بیٹھنا ہے اور لوگول کی عداوت مول لینا ہے اور آخر ت میں نارجہنم کی وردنا ک مز انجھنتی ہوگی۔

يهال سورة مين كفاركى جس خصلت كاؤكر بوربا بي نهايت افسوس كا مقام ہے کہ ج کا مسلمانوں میں بیعادت کٹرت سے رواج پاگئی ہے۔ معالمه بني صلح جوئي توصيري بخل وبرد باري تصيحت وخيرخوابئ ايثار و ہمدردی کا خیال منتا جارہا ہے اس وجہ سے مسلمانوں کا شیرازہ بکھرا ہوا ے۔اوراسلام کی مجموعی توت کوایک صدم عظیم پہنچ رہا ہے۔اللہ تعالیٰ ہی ال امت مسلمه كي اصلاح كي صورتين غيب عنظا برفر ماوي آجن-ایک ہمارے بزرگان دین اورسلف صالحین وہ بھی تنھے کہ عمر بھر کسی کی نیست نہیں کی ۔امام بخاری فرمایا کرتے ہے کہ قیامت میں مجھ سے غیبت کی بابت مواخذہ نہ ہوگا۔ میں نے کسی کی غیبت عمر بھر میں نہیں گی۔ جب کہ آج نیببت مسلمانوں کا اوڑ ھٹا بچھوٹا اور محبوب مشغله بناموا ب-الاماشآءالله-رسول اللصلي الله عليه وسلم في غيبت کواین تعلیم میں بخت ترین گناہ قرار دیا ہے اور بہتان کا درجہ تو اس غیبت سے بھی آ مے ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول الله صلی الله عليه وسلم كاارشاد قل كياميا بي كدا \_ لوكو! جوزبان سايمان لائے ہواورا میان ابھی ان کے دلوں میں نہیں اتر اہے سلمانوں کی غیبت نہ کیا کرواوران کے جھیے ہوئے عیبوں کے چھیے نہ پڑا کرو کیونکہ جواپیا كرے كا اللہ تعالى كامعاملہ بھى اس كے ساتھ ايسا ہى ہوگا اورجس كے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بیہ معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کواس کے کھر

على ذليل كروے كا۔ أيك حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ب كه موكن شطعنه باز ب ندلعنت كرنے والا ب دندش كئے والا ب - نديد حيائى كرنے والا ب (رواه الترندى)

یعنی ایمان دار کی بیشان ہی نہیں کہ وہ لوگوں کو برا کے فخش کے گالیاں دیا کرے نخش کے گالیاں دیا کرے گالیاں دیا کرے کا لیاں دیا کرے کا لیان عیب جو کی طعنہ زنی اور بدگوئی جیسی کا فرانہ خصلتوں سے ہماری زبانوں اور قلوب کو یا کہ رکھیں آپین ۔

غیبت وبدگوئی کامرض کیوں لگتاہے

آ کے بتلایا جاتا ہے کہ اس ضبیث عادت بعنی طعنہ زنی' عیب جوئی بر کوئی کا سبب کیر تعلیٰ ہوتا ہے کہ جواسیے آ ب کواس سے کہ جس کی بد کوئی کرتا ہے احیما اور برتر سمجھتا ہے اور اس کیروغرور اور تعلیٰ کا برا سیب مال دوولت ہے کہ جس کا نشدانسان کوا ندھا کر دیتا ہے اور جس مال و دولت کو مارے حرص کے انسان ہرطرف سے سمیٹمآ اور مار سے بنل کے من من کررکھتا ہے کہ کوئی بیبہ کہیں خرج نہ ہو جائے یا نکل کر ہماگ نہ جائے۔اکٹر بخیل مالداروں کی یہی حالت ہوتی ہے کہ بار باررو پیشار کرتے اور حساب تکالتے رہتے ہیں۔ اس میں ان کومزہ آتاہے۔اورجس بخیل مال دارہے تو چھا جائے کہ بیر مال دولت کس لئے جمع کیا ہے تو میں کیے گا کہ وقت برکام آئے گا ای کی طرف اشاره ہے۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًّا وَعَنَدُهُ يُعْسَبُ أَنَّ مَالَّهُ الْخَلَدَةُ جَو غایت حرص سے مال جمع کرتا ہے اور غایت محبت وفرحت سے اس کو بار بارگفتاہے اور خیال کرد ہاہے کداس کا مال اس کے پاس سدار ہےگا نعتی اس کے برتاؤ سے معلوم ہوتا ہے کہ کویا پیمال بھی اس سے جدانہ ہوگا بلکہ ہمیشہ اس کوآ فات ارضی وساوی سے بچاتا رہے گا۔اس کی تردید میں فرمایا جاتا ہے۔ سکلا بیخیال محض غلط ہے اور ایک سراسر باطل خیال ہے۔ارے مال تو قبرتک بھی ساتھ نہ جائے گا۔آ کے تو کیا کام آتاسب دولت یونهی پڑی رہ جائے گی۔ زمانہ کے واقعات و حادثات بکار بکار کرنادان انسان کو بتارے ہیں کددولت ہمیشہیں رئتى \_ مال دارا بى موت كونال نبيس فكتا\_سب كوايك دن خالى باته

اس دنیا ہے کوج کرنا پڑے گا۔ ادھر آئکھیں بند ہوئیں ادھر حجت دوسروں نے دولت پرآ کر قبضہ جمایا۔ پھر دولت آج ایک کے پاس ہے تو کل دوسرے گھر ہوگی بیتو ہوا دنیا کا حال۔

آخرت میں ان اعمال بدی سزا

اب رہا آخرت کا معاملہ تو جب دنیا میں دونت اڑے وقت میں كام نه آ كى تو آخرت ميس كيسے افعال شنيعه كى سزا سے بياسكتى ہے لهذا ايما محض لَينْبَازَنَ فِي الْعُطَمَةِ ضرور وه محض اليي آك من والا جائے گا جس میں جو کچھ پڑے وہ اس کوتو ڑ پھوڑ و ہے۔ بعنی وہ مخص جہنم رسید کیا جائے گا آ مے اس جہنم کی حقیقت بیان کی جاتی ہے۔ وعاً ادريك ما العطب اورآب كو محمعلوم بكرتور محور دي والى آك كيس ب- نَازُ اللَّهِ الْمُؤْقِدَةُ الْكِيْ تُطَلِعُ عَلَى الْأَفْهِ وَهِ الله كي آ ك ب جوالله كي م ساكاني في ب ك جوبدن كو لكتي بي دلول تک جا پہنچے گی۔ یعنی وہ آگ بندوں کی نہیں اللہ کی ساگائی ہوئی ہے اس کی سوزش بدن کو لکتے ہی فورا دلوں تک نفوذ کر جائے گی۔ اور باوجودے کہ مہم جان روح وقلب سب جلیں سے۔اس پر بھی مرنے نہ یا کیں ہے۔ دوزخی تمنا کرے گا کہ کاش موت آ کراس کے عذاب کا خاتمه کرد ے مراس کی بیتمنا بوری ندہوگی ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جہنم کی آگ ہزار برس دھونگی گئی یہاں تک کہر خ ہوگئی پھر ہزار برس د حونکی گئی تا آ ککه سفید ہوگئی۔ پھر ہزار برس دھونکی گئی حتی کہ دہ ساہ ہو عنی ۔اب دہ سیاہ اندھیری ہے۔اعاذ تااللہ منہا

عذاب جہنم كى تخي

اخیر میں اس عذاب جہنم کی کیفیت کو اس طرح بتلایا تھیا کہ اِنْھَا عَلَیْہِ مُوفِّدِ مِنْ اَنْ عَلَیْ مُمَانَا کَہُوا لِعِنی کفار کو دوز خ میں ڈال کر دروازے بند کر دیئے جا کیں مجے کوئی راستہ نکلنے کا ندر ہے گا۔ ہمیشہ

اس میں پڑے جلتے رہیں مے اور آگ کے شعلہ لیے لیے ستونوں کے مانند بلند ہوں مے جوانہیں چاروں طرف سے مقید کرلیس مے کسی کی کیا مجال کر آگ سے ہا ہر آجائے۔

#### خلاصيه

اس سورت میں انسان کی تین بیار یوں کی نشا ندہی کی گئی ہے مہلی بیاری ہے پس پشت کسی کے عیب بیان کرتا 'اسے غیبت کہتے ہیں اور غیبت بدترین گناہ ہے۔

دوسری بیاری ہے کسی کواس کے سامنے اس کے حسب ونسب وین و ند بہب اور شکل وصورت کا طعنہ دینا اس کا نداق اڑا تا کیہ منافقین کی عادت تھی وہ غریب مسلمانوں کا نداق اڑا یا کرتے منطیوں ہی میں ودونصاری دین حق کانداق اڑاتے ہیں۔

تیسری بیماری ہے حب و نیاجس میں مبتلا ہو کر انسان حقوق اللہ مجمی بھول جاتا ہے اور اس کے ول میں اللہ کی مجبول جاتا ہے اور اس کے ول میں اللہ کی محبت کیلئے کوئی حجگہ نہیں رہتی ۔ بقول حضرت میاں نور مجمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے

بھر رہا ہے دل میں کتب جاہ و مال کب ساوے اس میں کتب ڈوالجلال سورت کے اختیام پر ان اشقیاء کا انجام بتلایا گیا ہے جو ان بیار ہوں میں میتلا ہوں مے۔

سورة الهمزه كے خواص

مالی پریشانی اوررزق کی تنگی کے شکارلوگ اگر روزان نفل نماز پڑھ کراس کے بعد سورۃ الھمز ہ کامعمول رکھیں توان کی بیر پریشانی دور ہو جائے گی۔

دعا سیجے: اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قلوب کو جملہ اخلاق ندمومہ ہے پاک فرماویں اور جملہ صفات بحمودہ سے مزین دمنور فرماویں۔اللہ تعالیٰ ہم کو غیبت بہتان طعنہ زنی بدکوئی عیب جوئی جیسی کا فرانہ خصلتوں ہے بالکل دورر کھیں اور گذشتہ زندگی میں جوہم ہے ایس تقفیم ات ہو چکی ہیں ان کواپی رحمت ہے معاف فرماویں۔اوران کے تدارک کی اس زندگی میں تو فیق مرحمت فرماویں۔ آمین۔ وَ الْحِدُرُ دُعُونَا اَنِ الْحَدِدُ وَ اِلْحَالَمَ مِنْ نَا

### سَوْقُ الْفِيْلِوَكُونِينَ لِنسْ هِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِينِينَ وَهُي مُنْلِيدًا

شروع كرتا ہول اللہ كے تام سے جو برا امبر بان نمایت رحم والا ہے۔

# المُ تَركَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعِبِ الْفِيْلِ الْمُرْيَجُعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ " وَ أَرْسَلَ

كيا آپ كو معلوم نہيں كد آپ كے رب نے ہاتھى والول سے كيا معاملہ كيا۔ كيا أنكى تدبير كو سرتايا غلط نہيں كرديا۔ اور أن بر

# عَلَيْهِمْ طَيْرًا ٱبْآبِيلَ لِمْ تَرْمِيْهِمْ بِحِبَارَةٍ مِنْ سِجِيْلٍ فَجُعَلَهُ مُرَعَضْفٍ مَالُولٍ أَ

غول کے غول پرندے بھیجے۔جو اُن لوگوں پر کنگر کی پھریاں بھینکتے تھے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے بھوسہ کی طرح کردیا۔

الَّذِيُّ كِيامٌ نِيْسِ وَيَكُمَّ كِيمَا فَعُلَ كِيا وَبُكَ تَهِارارب بِالصَّعْبِ الْفِيْلِ الآق والول كِيماته اللَّهُ كَانِيل المُعَلَى والول كِيماته اللَّهُ كَانِيل المُعَلَى والول كِيماته اللَّهُ كَانِيل المُعَلَى اللَّهُ كَانِيل اللَّهُ كَانِيل اللَّهِ اللَّهُ كَانِيل اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### وجه تشمیه اور زمانه نزول ال درة کانام دره فیل فیل می بین باهی کوکتے ہیں۔ میسورة کی ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ

اس سورة میں ایک خاص واقعداصحاب فیل کا بیان فر مایا گیا ہے جو

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت شریفہ ہے ۵۰ یا ۵۵ روز قبل

مرز مین عرب میں پیش آیا جو کتب سیرت اور تاریخ عرب میں مشہورو

معروف ہے۔ یہ واقعداصحاب فیل جن خصوصیات کا حامل تھا ان کے

معروف ہے۔ یہ واقعہ اصحاب فیل جن خصوصیات کا حامل تھا ان کے

پیش نظر یہ عرب کے لئے عمو با اور اہل ججاز کے خصوصاً نہایت مجیب اور

چیرت انگیز تھا اور اس لئے اہل عرب بھی اس واقعہ کوفراموش نہیں کر

سکتے تھے۔ اس لئے انہوں نے اس کا نام ہی عام الفیل بعنی ہاتھیوں

والا سال رکھ ویا تھا اور بہی عام الفیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی

ولا وت باسعاوت کا سال ہے۔ یہ واقعہ اصحاب فیل کا ماہ محرم کے اخیر

ولا وت باسعاوت کا سال ہے۔ یہ واقعہ اصحاب فیل کا ماہ محرم کے اخیر

میں پیش آیا تھا اور آپ کی ولا دیت شریفہ درجے الا ول میں ہوئی۔

میں پیش آیا تھا اور آپ کی ولا دیت شریفہ درجے الا ول میں ہوئی۔

ىمن مىں نفتى كعبہ كى تعبير

عیسانی بادشاہ حبشہ کی طرف سے "مین" میں ایک حاکم ابرہہ نامی بحثیت کورنر یاصوبے دار تھا۔ جب اس نے بیدو یکھا کہ تمام عرب کے

لوگ ج بیت اللہ کے لئے مکہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو اس نے یہ جاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پرایک عالی شان ممارت بناؤں جونہایت مکلف اور مرضع ہوتا کہ عرب کے لوگ سادہ کعبہ کوچھوڑ کراس مصنوی پر تکلف عبادت گاہ کا طواف کرنے لگیس چنانچہ بمن کے وارالسلطنت مقام صنعا میں اس نے ایک کنیسہ لیمنی گرجا بنوایا اوراس کا مقلیس رکھا اوراس کے درود ہوار کوزروجوا ہرسے مرضع اور مزین کیا اور نام قلیس رکھا اوراس کے درود ہوار کوزروجوا ہرسے مرضع اور مزین کیا اور گرداس کے مکانات بہت عمد و مسافرون کے واسطے تیار کئے اور ایٹ تمام ملکوں میں حکم کردیا کہ سب اس گھر کے طواف کے واسطے حاضر ہوا کریں عور ہوں میں حضرت اہما ہم علیہ السلام اور حضرت اسا عمل ناہم السلام کوزمانہ سے کعبہ کا حج کرنے کا دستور چلاآ تا تھا۔

نفتى تغمير كى تو بين اورا بربهه كىشم

ابرہدنے عربوں کواس عباوت سے روکا اور تھم دیا کہ نے گئیسہ کا جج کیا کریں جواهلیان عرب خصوصاً قریش مکہ کونہایت نا گوارگز را اور انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر ابر ہہ شخت غصہ میں ہوا۔ اس اثناء میں عرب قبیلہ بنی کنانہ کا ایک شخص ملک یمن میں گیا اور اس نے کنیسہ کی خدمت کی درخواست کی۔ اے اس کنیسہ کی خدمت کی درخواست کی۔ اے اس کنیسہ کا جاروب کش مقرر کیا گمیا۔ ایک ون اس نے اس کنیسہ کے اندر رفع حاجت کی

4 \$ اوراس كوجابجا كندا كرديا اوروبال سے محاك لكلا۔ جب ابر بهدكوبيہ بات معلوم ہوئی کہ مکہ کے رہنے والے نے ایسا کیا ہے تو وہ آگ مجولہ ہو گیا۔اوراس آ ک کو مشتعل کرنے کا ایک اور سبب بی بھی ہوا کہ اس كنيسه مين كى وجدے آگ لگ كئ اور وہ جل كرخاك سياہ ہوكيا۔اس ے لوگوں کی نظرون میں اس کی رفعت بالکل جاتی رہی ۔ تفتیش کرنے برمعلوم ہوا کہ بیآ گے بھی مکہ کے عربوں نے ہی لگائی ہے۔ اب توابر برے عصد کی کوئی حد باتی ندر ہی اور اس نے عصد ش كرفتم كعانى كه خاند كعبه كومنهدم اورمسمار كريح سانس لول كابه حضرت عبدالمطلب سے مدا کرات

اس نے ایک اشکوعظیم تیار کیااوراس اشکر کے ہمراہ بڑے بڑے ہاتھی بھی تھے اور سب سے بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا۔ جونہایت قدو قامت والا تفاجوسب سے آ مے چلا کرتا تھا۔ ابرہد بیشکرعظیم لے کرمکہ برفوج کشی کے لئے خاند کعید کے انہدام کے ارادہ سے رانہ ہوا۔ راستہ میں جس عرب قبیلہ نے مزاحت کی اس کو تہ تینے کیا۔ یہاں تک کہ مکہ مرمہ کے قریب جا پہنچا اور ابر ہد کالشکر وادی محسر میں جومز دلفہ اور منی کے درمیان میں ہے فروكش موا-اس زمان مين حضور صلى الله عليه وسلم كداداعبد المطلب قريش مكه كروار تصاور خانه كعبر كمتونى اعظم تنصر بدحال وكيوكر قريش اور دیگر قبائل عرب نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابر ہد کا مقابلہ کس طرح کیا جائے؟ مشورہ کے بعد بیر طے پایا کہم میں طاقت مدافعت ہیں ہاس لئے ہم کومکہ چھوڑ کر قریب کے بہاڑوں پر چلے جانا جا ہے۔ ابھی بدلوگ مكدى ميس عض كدابرمك جانب ساكيسفير بنجااوروريافت كياكهمكا سرداركون بيا الوكول في عبدالمطلب بن باشم كي طرف اشاره كيا-ايلي نے کہا کہ میں ابر ہدکی جانب سے آیا ہوں۔ ہمارے بادشاہ کا بیکم ہے کہ تم تك يه بيغام پېنچادول كسماراارادوتم لوكول كونقصال پېنچان كانبيل بــ مم توصرف اس گھر كوڈ ھانے كے لئے آئے ہيں ہيں اگر تمباراارادہ مقابلہ اور مدا فعت كا بموتوتم جانو اوراگرتم جمارے اس ارادہ میں حاكل شهوتو جمارا بادشاهم سے ملاقات كاخوا بشمند ب عبدالمطلب في جواب ديا بهارا قطعا ارادہ نبیس کہ ہم تہارے بادشاہ سے جنگ کریں اور نہ ہم میں بیطافت ہے۔ بیاللّٰد کا کھرہےاوراس کے برگزیدہ نی ابراہیم کی یاوگار۔ پس اگراللّٰد اس کی حفاظت کرتا جاہے گا تو وہ کرسکتا ہے اور اگر اس کواس کی حفاظت

مقصود نہیں ہے تو ہم مدافعت کے قابل قطعانہیں ہیں۔ غرض اس مفتلو ك بعدعبدالمطلب ابربه كالشكريس ميني ادر ابربه ك سامن بيش موئے عبدالمطلب بہت بارعب وجیدو کیل انسان تھے۔ ابر ہدنے دیکھا توان کے ساتھ عزت ہے چیش آیا اور ان سے بات چیت شروع ہوئی۔ دوران گفتگوعبدالمطلب نے شکایت کی کمآب کے ایک سردار نے میرے اوتث گرفآد کر لئے ہیں۔آب سے درخواست ہے کدان کومیرے حوالد کر ويجيئ \_ابرمدفي بيان كركها كيعبدالمطلب مين أوتم كويهت فبيم عقيل مجمتا تفاليكن تمبار الاسوال بريخت متعجب مول يتم كومعلوم ہے كه ميں كعبكو ڈھانے کے لئے آیا ہوں جوتمہاری نگاہ میں سب سے زیادہ باعظمت اور مقدس بنيكن تم في اس ك متعلق أيك جمله بهي نهيا اورايسي جهوفي اورحقير بات كاذكركرر بي بوعدالمطلب في جواب ديا - جناب بداونت چونکہ میری ملکیت ہیں اس لئے میں نے ان کے متعلق ورخواست پیش ک اور کعب میرا کھرنہیں ۔ خدا کا مقدس گھر ہے وہ آب اس کا محافظ ہے۔ میں کون ہوں جواس کے لئے سفارش کروں۔

ابر ہدکی سرکشی اور حضرت عبدالمطلب کی دعا ابر مد کہتے لگا کہ اب اس کومیرے ہاتھ سے کوئی نہیں بیا سکتا۔ عبدالمطلب نے جواب دیا" آپ جائیں اور رب البیت جائیں '۔ يبال پنج كرسلسلة تفتكوختم موكميا-ابر بهدني ايخ لشكرون كوظم ديا كمه عبدالمطلب کے اونٹ وایس کر دیتے جائیں۔عبدالمطلب نے واپس آ کرقریش اور دوسرے قبائل عرب کوجمع کیا ا دران کوتمام تفتگو سنا کریدمشوره دیا کداب جم سب کوقریب کی کسی پهاڑی پر پناه گزین ہوجانا جا ہے تا کداس منظر کوائی آ کھے سے شدد کی سکیس جب اہل مکہ يبازى يرجان كيتوعبدالمطلب كى قيادت مين كعبة الله من حاضر ہوئے اوراس کی زنجیر پکڑ کرورگا واللی میں بیدوعا کی۔

''خدایا ہم اس بارہ میں ممکین ہیں ہیں کہ جب ہم اپنی متاع ک حفاظت كريكتے ہيں تو اپني متاع كعبد كى تجھ كو بھى ضرور حفاظت كرنى ہاور تیری تدبیر پر ندصلیب کی طاقت غالب آسکتی ہے اور نداہل صلیب کی کوئی تدبیر۔ ہاں اگر تو ہی یہ جا ہتا ہے کہ ان کو اپنے مقدس محمر کوخراب کرنے دیے تو پھر ہم کون جو تیرا جی جا ہے تو کر۔''

ابر ہدیے کشکر کی پیش قدمی اور تباہی

الگلے دن صبح کواہر ہدنے اپنالشکر مکہ کی جانب بڑھایا آگلی قطاروں میں ہاتھی تھے اوران کے چیچے شکر جرارا ہر ہدنے فوج کو تکم دیا کدوہ مکہ کی جانب برسے جب وہ مکہ کے قریب پہنچی ہے تو ہاتھیوں کی قطار میں سے سب ے سلے اس باتھی نے آ مے برھے سے انکار کردیا جس برابر مدسوار تھا۔ فيلبان أرجداسكة تكس برآنكس لكار بالفااورزباني وبن ربا تفامروه مسى طرح آ گے بڑھنے كانام نہيں ليتا تھا۔ليكن جب اس كويمن كى جانب چلاتے تفیقو وہ تیزی کے ساتھ طلے لگیا تھا۔اس مشکش کے دوران شہرجدہ کی طرف ہے جوسمندر کے کنارہ واقع ہے سبز اور زردرتگ کے پرندے كبوتر ي يحي بي وفي في ول كفول مودار بوك ادراتكر كرسر يرفضا من جھا گئے۔اوران کی چونج اور بنجوں میں چھوٹی جھوٹی مسوراور پنے کے برابر منظریال تھیں جودفعہ لشکریر برے لگیں خداکی قدرت سے وہ پھرکی كنكريال بندوق كي كولى ي زياده كام آتى تھيں۔جس كے كتى ايك طرف ے بدن میں کھس کر دوسری طرف سے نکل جاتی اور فورآ ہی بدن گلنے اور سر نے لگتا۔ بہت سے لشکری تو وہیں ہلاک ہوئے جو بھا سے وہ دوسری بزى بزى تكليفيس الثقا كرمرے نتيجہ بيانكلا كتھوڑى دير بيس سارالشكرزيروز بر ہوکررہ گیا۔ بعض روایات میں بیاسی ہے کہ جب برتدوں کی سنگ ساری ے ابر مد کالشکر برباد ہو گیا تواس میں سے بعض آ دی جو بدحانی کے ساتھ فرار بوكريمن منتيج تصان مي سابر بريمي خوداس حالت مي يبنياك اس كِتمام اعضاءكل مزكر كريج تصاوروه صرف ايك كوشت كالوّهز انظر آ تا تھا۔ بلآ خراس کاسینہ بھٹ پڑااور دل باہر نکل آیا اور اس طرح ختم ہوا۔ غرض سب محسب عذاب البي معتادوبرباد موسكة \_

واقعهُ فيل برنبان قرآن

ای واقعہ کوائنڈ تعالی نے بڈر بعدوتی اس سورۃ میں مجملاً یون بیان فر ایا ہے اللہ ترکیف فکل کر اللہ کی اضطب الفیل اے بینمبر کیا آپ کومعلوم ہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والول سے کیا معاملہ کیا تھا۔ بعنی ہاتھی والول کے ساتھ آپ کے رب نے ہومعاملہ کیا وہ ضرور آپ کومعلوم ہوگا کیونکہ بید

واقعہ نبی کریم صلی القد علیے وہ کم کی ولادت باسعادت ہے صرف ۵یا۵۵روز پیشتر ہوا تھا اور غایت شہرت سے عرب کے بچہ بچہ کی زبان پر تھا۔ آگے ارشاد ہے۔ اُنڈ یجو علی گئے گئی ہُی ڈٹ تھنے لیال کیا خدانے ان کی تدبیر کوجو انہوں نے خانہ کعب کے منہدم کرنے کے بارہ میں گھی یکسر ہوو ثابت نہیں کر دیا؟ یعنی آپ کو خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ کس طرح خدا تعالی نے ان کوان کے نایاک ارادہ اور قصد میں ناکام رکھا اور ان کے سب واؤی تھی غلط کرد ہے جو کعب کی تہا ہی کے کر میں آئے۔ وہ آؤر میں تا اور ان کی ہلاکت اس طرح عمل میں آئی۔ و آڑ میں تا کی جو کو باور ہو گئے طرح میں تاکی۔ و آڑ میں تاکیو ہو اور ان کی ہلاکت اس طرح عمل میں آئی۔ و آڑ میں تاکیو ہو اور جس کو وہ پھری گئی جو کے فول جھی جو ان پر کنگر کی پھر یاں جھینے تھے اور جس کو وہ پھری گئی کھی میں ان پر پر ندول کے غول کے خول جھی جو ان پر کنگر کی پھر یاں جھینے تھے اور جس کو وہ پھری گئی کہ کھی میں ان کو ایسا یا مال کر چھوڑ دیے جی جو بچا تھی ادھر ادھر یا مال و پراگندہ گرا پڑا ہوتا کے جیل وغیرہ کیوسہ و چا دہ کھا کر چھوڑ دیے جیں جو بچا تھی ادھر ادھر یا مال و پراگندہ گرا پڑا ہوتا کے جیل وغیرہ کیوسہ و چا دہ کھا کہ وجوں و پاکندہ گرا پڑا ہوتا کے جیل و غیرہ کیوسہ و بچا تھی ادھر ادھر یا مال و پراگندہ گرا پڑا ہوتا ہے ایسے ہی پراگندہ منتشر اور یا مال اصحاب قبل ہو گئے۔

سورۃ القبل کے خواص ا.... جنگی حالات میں دشمن سے جنگ کے دوران اگر سورۃ الفیل کی تلاوت کی جائے تو دشمن شکست کھا جائے گا۔

ں ماروں ن بوت اروس مست کا بوتواس کے سامنے آتے ہی اس پر اسورۃ الفیل پڑھ دے تواس کا دشمن تا کام درسوا ہوگا۔ وَ الْجِوْرِدَ عُمُونَ اَنِ الْحَمَدُ لِنَابِورَاتِ الْعَالَمِينَ

#### مِنْ فَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدَّو اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِ فَيْ وَهِ كَانَ اللَّهِ الدَّو الله الرَّح مِن الرَّحِ فَيْ وَهِ كَانَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

شروع كرتا بول الله كے تام سے جوبر امبر بان نمایت رحم والا ب\_

### لِإِيْلُفِ قُرِيْنِ ﴿ الْفِهِمُ لِهُ لَهُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ \* فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هُنَا

قریش عادی ہو سے ہیں۔ یعن جاڑے اور گری کے سفر کے عادی ہو گئے ہیں۔ تو اُن کوچاہیے کہ اس خانۂ کعبے کے مالک کی عبادت کریں۔

# الْبِينَةِ ﴿ الَّذِي اَطْعَمُ مِنْ جُورٌ وَامْنَهُ مُ قِنْ خَوْنٍ وَامْنَهُ مُ قِنْ خَوْنٍ وَ

جس نے ان کو بھوک میں کھانے کوریا۔اورخوف سے اُن کوامن دیا۔

| الشِّتَاء مروى والصَّيْف اور كرى                      |        | ليغلكةَ سفر          | مانوس كرنا يتحلكة سنر |         | الغيث      | قُرَيْنِ قريش |        | یزیلف مانوس کرنے کے سیب |                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------|---------|------------|---------------|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| جوم مجوك                                              | مِن ہے | عماتم أنبيس كعاناويا | ي جويه جس اكح         | الَّذِي | البينت گمر | هٰذَاس        | رکټ رپ | رد                      | فَلْيَعْبِدُ وَالْمِنْ فِإِنْ فِالْمِي وَوَ عَمِادِتَ كَ |
| وَ امْنَهُ عَدْ اور البين امن ويا مِنْ عيل خَوْفِ خوف |        |                      |                       |         |            |               |        |                         |                                                          |

#### وجدتشميدا ورزمانة نزول

اس سورة میں قبیلہ قریش کا ذکر فر مایا گیا ہے جو کہ مکہ معظمہ میں آ باد ہے اور جو حضرت اساعیل علیہ السلام کی اواا دمیں سے تھے۔اور ہمارے بیغیبر خداصلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قبیلہ میں سے تھے۔اور بیت مالہ کی اور چاہ زم کی خدمت ہمیشہ سے اسی قبیلہ قریش کے میر دھی۔ اللہ کی اور چاہ زم کی خدمت ہمیشہ سے اسی قبیلہ قریش کے میر دھی۔ اس لئے اس سورة کا نام قریش مقرر ہوا۔ بیسورة کی ہے۔

#### قريش يرخصوصي انعامات

اس سورہ میں جق تعالی قریش کو اپنا احسان یاد دلاتے ہیں کہ عرب
قبائل کے باہم بات بات پر جنگ وجدل اور معمولی معمولی معاملہ پرحرب
وضرب کے باد جود حرم مکہ میں تم کس طرح مامون اور محفوظ ہواور نہ صرف
یہ بلکہ خانہ کعبہ ہے متعلق ہونے کی وجہ ہے حرم سے باہر بھی دوسرے
ملکوں میں عزیت کی نظروں سے دیکھے جاتے ہواور سردی وگری میں اپنے
محبوب تجارتی سفروں میں شام و یمن تک بے خوف وخطرا تے جاتے ہو
اور کوئی آ کھا تھا کر بھی تمہاری جانب نہیں دیکھا تو اے قریش تم خدا کے
اس احسان کے شکر گزار نہیں ہوتے اور حرم و کعبہ کی حقیقی عظمت کو سر بلند
اس احسان کے شکر گزار نہیں ہوتے اور حرم و کعبہ کی حقیقی عظمت کو سر بلند

طرف بلاتے ہیں اس پرلبیک کہنے کو تیار کیوں نہیں ہوتے؟ بلکہ الثاان کی مخالفہت کرتے ہوئے گا بلکہ الثاان کی مخالفہت کرتے ہوئے کہ کو ویہ بات ہرگز زیبائہیں ویق ہم کوتو یہ جا ہے تھا کہ اس گھر کے پروردگار کی تھی پرستش کرتے جس نے تمہمارے لئے مکہ میں سامان رزق بہنچایا اورتم کوخوف وخطرے مامون ومحفوظ کرویا۔

#### تنجارتي تتحفظ وامن عامه

اس سورة قریش میں ای مضمون کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ یا بیف قریش الفی شفر دیف کا البیقی آء کی البیقی قریش عادی ہو گئے ہیں بیٹی جاڑے اور گرمی کے سفر کے عادی ہو گئے ہیں بیٹی قریش کی عادت تھی کہ سمال بھر میں تجارت کی غرض سے دوسفر کیا کرتے تھے۔ جاڑوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف اور لوگ ان کو اہل جرم اور خادم کو بیسے ہو کر نہا ہے۔ عزت واحتر ام سے دیکھتے اور ان کو تجارت میں خاطر خواہ نفع ہوتا۔ ان کی خدمت کرتے المیکٹ البیکٹ کا لیک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے ان کو امن دیا۔ یعنی اس گھر کے قبل تم کوروزی وی اور امن چین ویا۔ حرم کے باہر جا رول طرف کے طفیل تم کوروزی وی اور امن چین ویا۔ حرم کے باہر جا رول طرف

لوت کھسوٹ چوری ڈکیتی جنگ و جدال کا بازار گرم رہتا لیکن کعبہ کے ادب ہے حرم بین کوئی چوری ڈکیتی جنگ وجدل نہ کرتا تو بیا نعام قریش کو یا ددلا کر تنبیہ کی جاتی ہے کہ دہ این گھر والے کی بندگی کیوں نہیں کرتے اور اس کے رمول کو کیوں ستاتے ہیں؟ کیا بیا انتبائی تاشکری اور احسان فراموثی نیں؟ اگر دوسری با تیں نہیں بچھ سکتے تو ایسی کھلی ہوئی حقیقت کا فراموثی نیں؟ اگر دوسری با تیں نہیں بچھ سکتے تو ایسی کھلی ہوئی حقیقت کا جذبہ کو بیدا کیا گیا ہے اور انسان جب بیا چھی طرح محسوں کرنے کہ واقعی جذبہ کو بیدا کیا گیا ہے اور انسان جب بیا چھی طرح محسوں کرنے کہ واقعی اس پر اللہ کے کئے بڑے بروہ ہے ول ہے اس پر اللہ کے کئے بڑے دار مانبر داری کے لئے آ مادہ ہوگا۔

نعمت کے حصول پرشکر کرونہ کہ فخر

ال سورة قریش کے تحت مرشد تا حضرت جکیم الامة مولا تا تھانوی نور مند مرقد و نے مسائل سلوک میں اکھا ہے کہ اس سورة ہے معلوم ہوا کہ اگر کسی کوامر دینی کے سبب مال یا جاد نصیب ہوجسیا کہ قریش کو بواسط تعلق ہیت اللہ کے تھاجس کا اس سورة میں ذکر ہے تو اس کاحق میہ ہے کہ بچاہے تفاخر اور وعوے استحقاق کے خدا تعالیٰ کاشکر اوراطاعت کا زیادہ اہتمام کرے۔

سوره قرليش كي خاصيت

اس سورة كم متعلق برزرگان دين في بيان كيا ہے كه دشمن وغيره كا خوف ہوتو بيسورة برا مصنے سے برائى سے اس بل جاتا ہے۔ امام جزرگ اور علائے محققين في كھا ہے كه بيل آ زمودہ اور مجرب ہے اور حضرت علامه

قاضی محمد ثناءاللہ عثمانی پانی پتی رحمة اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری میں اس مورة کے متعلق لکھا ہے کہ میر ہے شخ حضرت مرزا مظہر جان جانال رحمة اللہ علیہ نے مجھے تھم دیا تھا کہ ہرمصیبت کے دفع کے لئے تمام خوفناک واقعات میں میسورة پڑھا کروں ۔ میں نے اس کا بار باتجر بہ کیا اور سیحے پایا۔ مثل صد

اس مورت میں اللہ نے اپنے دو بڑے احسانات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ دہ بلاخوف وخطر گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں بہاں کی طرف اور سردیوں میں بہن کی طرف تنجارتی سفران کا بہت بڑا فریعہ معاش تھے۔ دوسرا احسان یہ کہ انہیں بلد حرام میں امن اطمینان اور تحفظ کی نعمت حاصل تھی۔ یہ دونعتیں فرکر فرما کر انہیں سمجھایا گیا ہے کہ خود فرین خود بہندی اور قوم برتی ہے باز آ جا واور بیت سمجھایا گیا ہے کہ خود فرین خود بہندی اور قوم برتی ہے باز آ جا واور بیت الندے رب کی عبادت کر وجس نے تہمیں اپنی نعتوں نے واز ا ہے۔ اللہ کے دواص سور ق قر لیش کے خواص

ا.....کھانے کے بارے میں اس کی کمی کا خوف ہوتو اس پرسورۃ قریش پڑھ کر دم کر دیں۔ان شاءاللہ کھاتا کم نہیں ہوگا۔(شادیون وغیرہ کے اجتماعات کے موقع پراس طرح کا اندیشہ ہوتا ہے) ۲ .....اگر کسی کے گردوں میں در دہوتو اس پرسورۃ قریش پڑھ کردم کیا جائے یا کھانے پردم کر کے وہ کھانا اسے کھلایا جائے۔

#### دعا ليجيح

حق تعالیٰ نے جود بی و دینوی نعتیں ہم کوعطافر مارکھی ہیں۔اس پرہم کوشکر کی توفیق بھی عطافر ماویں۔اور دین و نیا کا
امن چین سکون ہم کونصیب فرمائیں۔ بیت اللہ کی زیارت اور وہال کے عبادت اور بندگی کا شرف اللہ تعالیٰ ہم سب کو
نصیب فرمائیں۔اورا سپنے اس گھر کا عز وشرف اور بلند فرمائیں۔اور وہال حاضر ہونے والے اور اس گھر کی عزت
کرنے والوں کو بھی عزت اور بزرگی عطافر مائیں۔ تا بین۔

وَالْجِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلْمِينَ

### يَوْقُ الْمَاعِنَ لِينَدِي اللّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ وَيُهِي مَا مَا الْمَاعِ الْمُعَ الْمُعَ الْمُ

شردع كرتابول الله كے نام ہے جو برد امبر بان نہایت رحم والا ہے۔

# ارْءَيْتَ الَّذِي يُكُذِّ بُرِيالِةِيْنِ فَنْ إِلَى الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَكَا يَعُضُ عَلَى طَعَامِر

کیا آپ نے اس مخص کو دیکھا جو روز جڑا کو جھٹلاتا ہے۔ سو وہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور محتاج کو کھانا دینے کی

# الْمِسْكِيْنِ \* فَوَيْلُ لِلْمُصَلِيْنَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِ مُسَاهُونَ ﴿ الَّذِينَ

ترغیب نہیں دیتا۔ ایسے تماذیوں کیلئے بری خرابی ہے۔جو اپنی نماز کوبھلا جیٹھے ہیں۔جو ایسے ہیں

#### هُمْ يُرَاءُونَ ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ الْمَاعُونَ الْمَاعُونَ الْمَاعُونَ الْمَاعُونَ الْمَاعُونَ

كدريا كارى كرتے ہيں ۔ اورز كؤة بالكل نبيس ديتے۔

رَبُيْتَ كَامِّ مِنْ وَجِمُ الْكَنْ وَوجُو الْكَنْ وَوجُو الْكَنْ وَوجُو الْكَنْ فَوجُو الْكِنْ وَجُو الْكِنْ وَالْمَالِيَا الْمِنْ وَالْمَالِيَا الْمِنْ وَالْمَالِيَا الْمِنْ وَالْمَالِيَ وَالْمَالِيَا الْمِنْ وَالْمَالِيَا الْمِنْ وَالْمَالِيَا الْمِنْ وَالْمَالِيَا الْمِنْ وَالْمَالِيَا الْمِنْ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

یوم جزا کو جھٹلانا اور انکار کرنا شروع کیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوکر دولت خانہ پرتشریف لاے اس پر بیسورۃ نازل ہوئی بعض مفسرین نے پچھادر شرکین کے نام لئے ہیں کہ ان کے متعلق بیسورۃ نازل ہوئی بہرحال سبب خاص نزول کا پچھہ ہوئیکن اس سورۃ ہے مقصود ہیں ہوں ہم تازل ہوئی بہرحال سبب خاص نزول کا پچھہ ہوئیکن اس سورۃ ہے مقصود ہیں ہمدردی اور غم خواری کا حجہ بیدا کرنا اور ارکان وین میں نمازیعنی خداکی اطاعت و بندگی اور زکوۃ وصدقات وغیرہ کی اوا کیگی کی نمازیعنی خداکی اطاعت و بندگی اور زکوۃ وصدقات وغیرہ کی اوا کیگی کی نمازیعنی خداکی اطاعت و بندگی اور زکوۃ وصدقات وغیرہ کی اوا کیگی کی نمازیعنی خداکی اطاعت و بندگی اور زکوۃ وصدقات وغیرہ کی اوا کیگی کی تاکید ہے۔ دوسر لے نفظوں میں حقوق النداور حقوق العباد کی پاس داری کی تعلیم اور اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ جس راہ کی طرف بیرسول بلا رہے ہیں وہی انسان بندی فلاح اور وین و دینا کی صلاح کی راہ ہے۔ اس سورۃ میں جو اسلوب بیان اختیار کیا گیا ہے وہ میہ کہ یہاں بندایا گیا کہ جو بیٹیم کی ہمدردی اور غم خواری تو در کناراس کے ساتھ نہایت سکھ کی اور بداخلاقی سے پیش آتا ہے اور جوغریب بحیان مسکین نہایت سکھ کی اور نہ دوسرل کواس کی ترغیب و سے وہ بھی کوئی انسان کی نہ خود خبر لے اور نہ دوسرل کواس کی ترغیب و سے وہ بھی کوئی انسان کی نہ خود خبر لے اور نہ دوسرل کواس کی ترغیب و سے وہ بھی کوئی انسان کی نہ خود خبر لے اور نہ دوسرل کواس کی ترغیب و سے وہ بھی کوئی انسان کی نہ خود خبر لے اور نہ دوسرل کواس کی ترغیب و سے وہ بھی کوئی انسان

#### شان نزول

اس سورة کے سبب نزول کے سلسلہ میں حفرت شاہ عبدالعزیز میں معام ہے کہاں صاحب محدث ومفسر وہلوئ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں لکھا ہے کہاں سورة کے نازل ہونے کا سبب میہ سبب کہ ابوجہل مردود کی بیعادت تھی کہ جب کوئی مالدار بیمار ہوتا تو اس کے پاس آ کر بیٹھتا اور کہتا کہ اپنے تیموں کو میر سے سپر دکرد سے اوران کا حصہ میر سے پاس امائت رکھ دے تیموں کو میں خبر گیری اور خدمت گزاری ان کی بخو بی کروں گا اور دوسر سے وارث ایسا نہ کرسیس مے بلاآ خر جب ان کا مال اپنے قبضہ میں کر لیتا تو تقیموں کو اپنے ورواز سے ہا تک دیتا پھر وہ بے چار سے نگے جھو کے در بدرگلی کو چوں میں روتے مارے مارے پھرتے ۔ای طرح ایک بیٹیم در بدرگلی کو چوں میں روتے مارے مارے پھرتے ۔ای طرح ایک بیٹیم کا بیٹیم کے پاس آ کر اس ملعون در بدرگلی کو چوں میں روتے مارے مارے کفر سے سال اللہ علیہ وسلم اس بیٹیم کی ابوجہل کے خلاف فی می در کے گا۔ آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹیم کی در عایت کے دائے سر کے مارات کو پرسش ریف لے محتے اوراس کو پرسش ریف سے محتے اوراس کو پرسش ریف سے مقابلہ میں معابلہ میں مقابلہ میں سے ڈرایا۔اس ملعون نے آ سے کی وعظ وقعیحت کے مقابلہ میں قیامت سے ڈرایا۔اس ملعون نے آ سے کی وعظ وقعیحت کے مقابلہ میں قیامت سے ڈرایا۔اس ملعون نے آ سے کی وعظ وقعیحت کے مقابلہ میں قیامت سے ڈرایا۔اس ملعون نے آ سے کی وعظ وقعیحت کے مقابلہ میں

ہے۔ وہ تو جانور ہے بھی بدتر ہے۔ بھلا ایسے حض کودین سے کیاواسط اور
اللہ سے کیالگاؤ۔ وہ کیا جانے کہ نمازیعنی اللہ کی بندگی کس سے مناجات
ہے اوراس سے مقصود کیا ہے اور کس قدرا ہتمام کے لائق ہے۔ اورا کیل
نماز ہی کیا ایسے حض کے دوسرے اعمال بھی ریا کاری اور نمود و نمائش
سے ہوتے ہیں۔ گویا اس کا مقصد خالق سے قطع نظر اور صرف مخلوق کو دکھانا سنانا مدنظر ہوتو ایسا محض زکوۃ و خیرات وغیرہ تو کیا ادا کرتا معمولی روز مرہ کے برتنے کی چیز بھی کسی کو مائٹنے پڑئیس ویتا۔ دراصل ایسا محفق اللہ کے دین اور روز جزا پر کوئی اعتقاد نہیں رکھتا یعنی اگر آخرت کا خوف ہوتا اور مول کی جزاوس اکا ڈر ہوتا تو ایس حرکتیں نہ کرتا اور حقوق اللہ اور حقوق اللہ اور حقوق اللہ اور مقوق اللہ اور کا میں دراصل محقوق اللہ اور کا میں دراصل محقوق اللہ اور کا میں دراصل کی جزاوس طرح تلف نہ کرتا۔ اس طرح اس سورۃ میں دراصل کا دورہ شرکین ومنافقین کے بعض اعمال قبید اور بعض خصائل خبیشہ کا ذکر کی فرما کران پرعذا ہے۔ کو فاروشرکین ومنافقین کے بعض اعمال قبید اور بعض خصائل خبیشہ کا ذکر کران پرعذا ہے۔ کو فرما کران پرعذا ہے۔ کو میں دراسل کی جو اور بعض عرائی گئی ہے۔

اب اگریدانعال کسی مسلمان سے سرزوہوں جوآخرت وروز جزا کی تکذیب تو نہیں کرتا پھر بھی ہدا فعال واعمال شرعا مذموم اور سخت گناہ بیں اور اگر کفر و تکذیب کے نتیجہ میں بدافعال بدسرزوہوں تو ان کا و بال دائی جہنم ہے۔

آ خرت برایمان ضروری ہے

سب سے اول اور اہم بات جو انسان کے لئے ضروری ہے وہ انسان کے تا ضروری ہے کہ انسان کے تمام نیک و بدا عمال جو وہ و نیا میں کرتا ہے ان کی جزاوسزا انسان کے تمام نیک و بدا عمال جو وہ و نیا میں کرتا ہے ان کی جزاوسزا بالا خرضر و رمانی ہے اور یہ جزاوسزا اور تو اب وعذاب بوری طرح ایک دوسرے عالم میں جا کر ملے گا جہال انسان کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا۔ اور دربار خداوندی میں لے جا کر حاضر کر دیا جائے گا کیا جائے گا۔ اور دربار خداوندی میں لے جا کر حاضر کر دیا جائے گا آگر یہ اعتقاد نہ ہوتو انسان کو بدکاری میں دل کھول کر حصہ لینے جور و آگر یہ اعتقاد نہ ہوتو انسان کو بدکاری میں دل کھول کر حصہ لینے جور و تشدد کا بازار گرم کرنے مقوق اللہ اور حقوق العباد کو تلف کرنے سے تشدد کا بازار گرم کرنے مقوق اللہ اور حقوق العباد کو تلف کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہوسکتی اور نہ ہی اعمال حسنہ حسن سلوک میں محامد حسن اخلاق اور حسن معاشرت پر کوئی چیز محرک ہوسکتی ہے لہذا

یوم الدین لیعنی یوم جزا وسرزا براعتقادتمام نیکیوں اور بھلائیوں کی اصل اصول ہے۔ اس کی طرف سورۃ کے ابتداء میں اشارہ فرمایا گیا۔
اُر ڈیٹ الّذِی یُکڈ بُ رُالدِینِ یعنی اے پیٹیبرصلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس حض کو بھی ویکھا جو جزا وسرزا کے دن کو جھٹلا تا ہے۔ یعنی اس جگہروز جزا کی تکڈیب سے نہایت موڑ طرز بیان کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جواس دن کا انکار کرتے ہیں۔ انہیں ایسا نہ کرنا چاہئے بلکداس امرکی تقید این کرنی عین مقتضا ہے عقل ہے۔
مذکر نا چاہئے بلکداس امرکی تقید این کرنی عین مقتضا ہے عقل ہے۔
میں مقتضا ہے حکم ہے کے انکار کا نہیجہ کم ہے

آ کے ارشاد ہوتا ہے۔ فَکْ لِكَ الْکَن یَدُمُعُ الْمَیْدِیوَ وَکَ یَعْضَ عَلَی طَعَامِ الْمِسْکِیْنِ کے ارشاد ہوتا ہے۔ فَکْ لِكَ الْکَن یَ یَدُمُعُ الْمَیْتِ کے اوہ نہایت سنگد لی سے یقیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکیں مجتاجوں کوخود کھانا کھلانا تو در کنار دوسروں کو بھی کھانا وینے کی رغبت نہیں دلاتا۔ لیعن یقیم کی ہمدردی اورغم خواری تو در کناراس کے ساتھ خیابیت سنگد لی اور بداخلاتی کے ساتھ جیش آتا ہے اورغریب مسکین مجتاج کی شخود خبر لیے نہ دوسروں کو ان کی خبر گیری پر ترغیب دے۔ ظاہر ہے کہ تیسیوں اور بحتاجوں کی خبر لیمنا اور ان کی بر ترغیب دسے۔ ظاہر ہے کہ تیسیوں اور بحتاجوں کی خبر لیمنا اور ان کی بر ترخیب وطرت کی تعلیم میں شامل ہے۔ اور ان مکارم اضلاق میں سے ہے جن کی خوبی پر تمام عقلاء اتھات سے اور رائی ہواور بندگان خدا پر رحم نہ کرتا ہواور اس کی ذات سے بھی عاری ہواور بندگان خدا پر رحم نہ کرتا ہواور اس کی ذات سے کی کو پچھانا کہ ویہ ہوتو وہ بھی خدا پر رحم نہ کرتا ہواور اس کی ذات سے کئی کو پچھانا ہوتو وہ بھی دوسر کی ہواور اس کی ذات سے کئی کو پچھانا کہ ویہ ہوتو وہ بھی دوسر کے بیا دورہ اس کی ذات سے کئی کو پکھانا کہ ویہ ہوتا ہوتو وہ بھتا ہے کہ اس سے کوئی باز پرس کرنے والانہیں دھڑک ہوتا ہے کہ وہ بھتا ہے کہ اس سے کوئی باز پرس کرنے والانہیں اس کے ان ان ابتال کی جز اوسر الحظے والی نہیں۔

نمازاورز كوة يسے غافلوں كاانجام

بیان ہوا مگذب بالدین کا بندوں کے حقوق ہے متعلق لیعنی جب بیٹیم کی بروا نہ کرنا اور غریب مسکین کی خبر گیری نہ کرنا ضعف دین اور سکٹی کی فر گیری نہ کرنا ضعف دین اور سکٹر یب دین کی علامت ہے اور موجب ڈم اور ذجر ہے تو پھر حقوق اللہ لیعنی نماز کی طرف سے عافل ہونا جو دین کا ستون ہے اور ایک ایساعمل

ہے کہ جو اسلام اور کفر میں فرق کرتے والا ہے اور ریا اور دکھاوٹ کرنا جو شرک کی ایک شاخ ہے اور اس زکوۃ کوروے رکھنا جو اسلام کا بل ہے بدرجداولى جب ذم اورستى تنبيه بحس معلوم مواكه بداوصاف بهى تباہی ادرعذاب شدید کےموجب ہیں۔توجب کہ تکذیب جزا دسزا ادر اس کے اثر ہے بندوں کاحق ضائع کرنا برااور قابل قدمت ہے تو خالق کا حق ضائع کرنا تو اور بھی زیادہ برا ہوا چنانچہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ فَوَيْلُ الْمُصَلِيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَكَالِتِهِ مُسَاهُون الَّذِيْنَ الله ميرازون ويمنعون الماغون سواس سے ابت مواكد ایسے نمازیوں کے لئے بری خرابی ہے جوابی نماز کو بھلا میسے ہیں یعنی ترك كردية بين اورجوالي بين كدريا كارى كرتے بين اورزكوة بالكل نهيس دية - وكيمن عنون الماعنون كي تفسير مين اكثر صحابه و تا بعین سے روایت ہے کہ ماعون زکوۃ ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ معمولی برتنے کی چیز مثلاً ڈول ری کلہاڑی میاوڑا ہنڈیا دیکھی نمک یانی آ گ سوئی تا محدوغیرہ جن کے دے دیے کا دنیابی عام رواج ہے ود ما تکنے والے سے اس کو بھی رو کتے جیں اور ایسی روز مرہ کے ضرورت کی چیز بھی اگرکوئی ما تکنے آئے تو دینے سے انکار کردیتے ہیں۔ بیال کی انتہا ہے کہ وہ ادنیٰ سے ادنیٰ چیز کو بھی اسے سے جدانہیں کرسکتا تو زکو ۃ اور خیرات میں وہ خوش دلی کے ساتھ اینامال کیا خرچ کرے گا۔

نماز سے غفلت کے درجات

منافق کی ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہے جب وہ غروب ہونے کے قریب پہنچے اور شیطان اپنی سینگ اس میں ملالے تو یہ کھڑا ہواورمرغ کی طرح جار تھو تگیں مار لے۔جس میں خدا کا ذکر بہت ہی تم کرے۔ تو یہاں ایک تو وعید سنائی گئی تماز بعنی عبادت خداوندی سے غفلت کرنے اور اس کے ترک کرنے پر۔ دوسرے وعید سنائی گئی يُراءُون ليعن جو رياكاري كرتے ہيں۔ رياكاري ليعن لوگول كو د کھلائے کے لئے کوئی عمل کرنا ہے بھی ایک بڑی اہم ڈبنی اور قلبی خرابی ہے۔ جب کسی کے دل و د ماغ میں بیمرض گھر کر لیتا ہے تو اس کا وہ عمل اگر جدوہ کیسا ہی بظاہر نیکی کا ہواس کے حق میں نہ صرف نیکی اور بھلائی کاعمل نہیں رہتا بلکہ الٹا نقصان وہ اورمصر ہوجا تا ہے۔اسلام میں نیکی اور عبادت کا تصوریہ ہے کہ جو کچھ کیا جائے خلوص نیت کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشتو دی حاصل کرنے کے لئے کیا جائے۔ لوگوں کے نمائش یا دکھانے کیلئے یا اپنی عزت اور شہرت برهانے کے لئے یا اپنا اثر ورسوخ بردھانے کے لئے یا اپنی سرداری اورلیڈری چکانے کے لئے یاعوام سے اپنی واووتعریف کرانے کے لي كيسابى فيكى كاكام مواسلام كي نظريس اس كاكوئي مقام نبيس \_ريايا د کھلا وے کواسلام نے کس درجہ نا پسند کیا ہے اس کا اندازہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے اس ارشا دگرمی ہے ہوسکتا ہے کہ حضور صلی الله علیه ولم نے قرمایا من صلی یو آی فقد اشرک جس نے دکھاوے کے لئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ تو اس سورۃ میں ریا کاری کو بھی کفارومنافقین کےافعال قبیحہ میں ذکر فرمایا کو یامومن کی شان سے بیہ بعید ہے اور کوئی منکر کا فربی اس مرض میں گرفتارر وسکتا ہے۔

#### خلاصه

اس سورت میں اختصار کے ساتھ انسانوں کے دوگر وہوں کا ذکر ہے۔ وہ کا فرجو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے 'بتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ تختی کا معاملہ کرتے ہیں 'غرباء اور سیا کین کونہ خود کھلاتے ہیں اور نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں گویا کہ نہ تو اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ تھے ہے اور نہ اللہ کے ہندول کے ساتھ ۔

دوسرا گروه منافقین کا ہے ان کی تین صفات قبیحہ یہاں بیان کی گئ ہیں: پہلی ہے کہ وہ نماز سے غافل ہیں ہے غفلت دو اعتبار سے ہوسکتی ہے ایک ہے کہ نماز ادائی نہ کی جائے۔ دوسری ہے کہ نماز تو پڑھی جائے مگر نہ دفت کی پابندی کالی ظہوا ور نہ خشوع وخضوع ہو۔ دوسری صفات ہے کہ وہ وکھا وے کیلئے اعمال کرتے ہیں۔ تیسری صفت ہے کہ وہ ایسے بخیل ہیں کہ عام ضرورت کی چیز دینے سے بھی انکار کردیتے ہیں۔

سورۃ المهاعون کے خواص ۱-جوآ دمی کسی برتن پراس سورۃ کو پڑھ کر دم کر دے وہ برتن ٹوٹے ہے محفوظ رہے گا۔ ۲-جوآ دمی (صبح کو) کسی سے بات کرنے سے پہلے اس سورۃ کی تلاوت کوروز اندکامعمول بنالے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ تلاوت کوروز اندکامعمول بنالے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔

#### دعا شيحتے

حق تعالی ہم کو ہرطرح کے حقق ق العباداور حقق ق الله کے اداکر نے کی تو فیق عطافر ما تعیں۔اور ظاہر میں اور ہامن میں ہم کوشر بعت مطہرہ کی پابندی نصیب فرما تعیں۔اللہ تعالی آخرت کا لیقین کامل ہم کونصیب فرما تعیں اور ہمہ وفت وہاں کی تیاں کی فکر عطافر ما تعیں۔ یا اللہ بخل و ریا جیسی کا فرانہ ومشر کانہ خصلتوں سے ہمارے قلوب کو پاک رکھیے اور اپنی خوشنودی سے ہمارے قلوب کو پاک رکھیے اور اپنی خوشنودی سے جاتے ہم کو جملہ اعمال صالحہ کی تو فیق عطافر ماہیے۔ آمین۔

ﷺ فَالْوَلْنَ جَس گناہ کی طرف میرے پیر چلے ہوں میرے ہاتھ بردھے ہوں میری تگاہوں نے ایساویساد یکھا ہور زبان سے گناہ ہوئے ہوں آ ب کارزق بے جابر بادکر دیا ہوئیں آ ب نے باد جوداس کے اپنارزق بھے ہیں روکا اور عطا کیا۔ میں نے پھراس عطا کو تیری نافر مانی میں لگایاس کے باد جود میں نے زیادہ رزق مانگا' آ ب نے زیادہ دیا' میں نے گناہ می الاعلان کیالیکن آ ب نے رسوانہ ہونے دیا۔ میں گناہ پراصراد کرتا رہا آ ب برابر حلم فرماتے رہے۔ پس اے اگر مالا کرمین! میرے سب گناہ معاف فرما و تیجئے۔

وَالْحِرُدُعُونَا أَنِ الْحَدِّلُ لِلْهِ زَتِ الْعَلَمِينَ

### سُوقُ الْكُونُولِيَّةُ يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرِّحِينِ عُجَمَاكُ إِلَيْهُ

شروع كرتا مول الله كے تام سے جوبر امہریان نہا ہت رحم والا ہے۔

### اِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكُوثُونُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْعَرْ ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُو الْأَبْتُو الْمُعْتَدُ الْ

بے شک ہم نے آپ کو کوڑ عطا فرمانی ہے۔ سوآپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیئے اور قربانی سیجئے۔ بالیقین آپ کا دشمن ہی بے نام، ونشان ہے۔

اِنَّا بِينَكَ بَمُ الْعَطَيْنَاكَ بَمَ نَ آبُ كُوعُظ كِيا النِّكُونُونَ كُورُ فَصَيْلَ بِسِ ثَمَازَ بِرُهِ لِيوَتِكَ النِّي وَالْعَوْ اور قربانى و النَّا بِينَكَ بَمُ الْعَلَى النَّالِيَةِ وَمَ النَّابِيَّةُ وَمَ كُنَا - نَامِراد - بِنُسَلَ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### وجه تشمیه اور زمانهٔ نزول قرکی ایتداه انگانی های اندین سرفر ما کم

سورة كابتداء إيَّا أَغْطَيْنَكَ الْحِكَةُ ثُرَّ عِفْرِ ما فَيُّ عُنْ. سبب نزول

سببنزول اس سورة كاليكهاب كمحفرت خديجيات رسول التدصلي التدعليه وسلم كے دوفرز ندينے قاسم اور عبدالتدجن كے لقب طبيب اور طاہر تھے۔ دونوں صاحبز ادوں کا ایک کے بعد ایک مکہ میں انتقال ہو گیا۔ تو مشرکین مکہ میں سے عاص بن واکل مبی نے اوراس کے ساتھ دوسرے مشركين ني يكهاكة بكنسل منقطع موتى يسة ينعوذ بالله ابتريعني بے نام ونشان ہیں۔ابتر کے معنی ہیں کٹا ہوا۔عرب ہیں ابتر اس شخص کو كبتے تھے جس كے بعداس كنسل كاسلسلة تم موج كا مواوروه بادلادمو۔ مطلب مشركين كابيقاكمآب كي بعدآب كادين بهى جاتار بكاراس كوقائم اور برقر ارر كيف والاكوئى ندموكا كويابيدين كاجرجا چندروزه بهر ریسب جھیزے یاک ہوجاویں ہے۔اس پرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلی ے لئے بیسورة نازل ہوئی۔جس میں پہلے آپ کو بشارت دی گئی کہ اللہ نے اینے رسول کوکوڑ عطافر مائی ہے اس لفظ کوٹر میں دین و دنیا کی خیر کثیر اورة خرت كاحوض كور سب داخل بير فيردنيا بي بقاء دين ترقى اسلام وتمن برفتح وغلبه اور قیامت تک آپ کے نام کی شہرت وعزت وغیرہ سب دافل بين اور خيرة خرت مين مراتب قرب و درجات عاليه حوض كوثركي عطا شفاعت كامر تبه مقام محمودكي عطاوغيره سب داخل بين اس طرح تسلى آپ کو بیدی گنی که اگر اولا ونریندفوت مونے برمخالفین طعن وشنیج دیتے

ہیں تو آ باس بڑم نہ سیجے۔ آپ کے رب نے آپ کوتمام دین دونیا کی
ہولائیوں اور نعتوں سے نواز ا ہے۔ اس تسلی اور بشارت کے بعد ہدایت
آ تحضرت کودی جاتی ہے کہ ان نعتوں کے شکر ہیں آ ب بی جان اور مال
سے اللّٰہ کی عبادت میں لگ جا کیں۔ اور پھراس کے بعد مزید تسلی کے لئے
ایک پیشین کوئی فرمائی کئی کہ بفضلہ تعالی آپ اہتر یعنی بے نام ونشان نہیں
رہیں ہے۔ بلکہ بالیقین اور بلاشک وآپ کا وشمن جوآج آپ پر ہنس رہا
ہے اور طعنہ دے رہا ہے وہی بے نام ونشان ہوگا اور کوئی اس کا نام لیوانہ
د ہے اور طعنہ دے رہا ہے وہی بے نام ونشان ہوگا اور کوئی اس کا نام لیوانہ
د ہے گا۔ یہ ہے خلاصہ ومفہوم اس مورة کا۔

#### کوٹر کیاہے؟

ال سورة میں بین آیات ہیں اور ہرآیت میں ایک مستقل مضمون بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت ہے لیا اُلفظ کور جس کے معنی فیر کیر کے شک ہم نے آپ کو کور عطا کی ہے۔ لفظ کور جس کے معنی فیر کیر کے ہیں بڑا وسی اُلمعنی لفظ ہے سیح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے۔ حضرت ابو بشر نے دھرت سعید بن جبیر ہے انہوں نے دھرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ کور کے معنی وہ فیر کیر ہے جواللہ تعالی نے خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوعطا فرمائی ہے۔ دھزت ابوبیر سے کہا کہ لوگوں کا گمان تو ابوبیر سے کہ کور آئیک نہرکا نام ہے جو جنت میں ہے۔ دھزت ابوسعید نے جوابلہ عبال وہ جنت والی نہر بھی تو اسی فیر کیر ہیں میں سے جو جنت میں ہے۔ دھزت ابوسعید نے جوابلہ تھائی ہے۔ تو اللہ نے دوایت کی کے دور اللہ عبال وہ جنت والی نہر بھی تو اسی فیر کیر ہیں میں سے ہے جوابلہ تو اللہ نے نصوصیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوعطا فرمائی ہے۔ تو اس

کے دوش کوڑ ہے میراب ہونا نصیب فرمائے گا۔ آبین۔

ید عنی و گمراہ لوگ جام کوٹر سے محروم ہول گے

حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت حدیقہ دوایت کرتے ہیں کہ

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں ابتدائی انظامات کے لئے

حوض پرتم ہے پہلے پہنچوں گا اور تم ہیں ہے پچھ لوگ میرے سامنے

لائے جا کیں گے پھران کومیرے سامنے سے ہنا دیا جائے گا تو میں

عرض کروں گا اے پروردگاریہ تو میری امت کے لوگ ہیں تو مجھے

جواب دیا جائے گا کہ ان لوگوں نے آپ کے بعددین میں جونی نئی

زاویے لیحنی کو نے بالکل برابر ہیں۔ (اس کا مطلب بظاہریہ ہے کہوہ

مربع ہے اس کا طول وعرض کیسال ہے ) اس کا یانی دودھ سے زیادہ

سفیداوراس کی خوشبومشک ہے بھی بہتر ہے۔اس کے کوزے آسان

کے تاروں کی طرح ہیں۔ جواس کا یانی ہے گا وہ مبھی پیاس ہیں مبتلا

نبيس ہوگا۔ يا ارحم الراحمين تو ہم گنهگاروں کو بھی حضورصلی الله عليه وسلم

بالنم نكاليس آب الصبيس جائے۔

حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میر ہے ساتھ والوں میں سے پچھلوگ میر ہے باس حوض پر آئیں گے بہاں تک کہ جب میں ان کو پیچان لوں گا تو انہیں مجھ سے ایک طرف ہٹا دیا جائے گا۔ اس پر میں عرض کروں گا کہ بیتو میر ہے ساتھی ہیں ۔ تو جواب میں ارشاد ہوگا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں جو بگاڑ بیدا کیا اس کا آپ کا خاص ہیں ہے۔

ادران کے درمیان پردہ ماکل کردیاجائے گاتو میں عرض کروں گا کہ یہ لوگ میری امت کے جی تو ارشاد ہوگا کہ آپ کے بعد جو پھھان لوگوں نے دین میں دخنے ڈالے آپ ایسے جیس جانتے تو اس دفت میں کہوں گا کہ دہ لوگ دور ہوں جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا۔

حضرت ابو ہرمرة بیان کرتے ہیں کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میر ہے ساتھ والوں کی ایک مختصری جماعت آئے گی گیران کو حوش سے دور ہٹادیا جائے گا تو ہیں عرض کروں گا کہ اے اللہ بیتو میر ہے ساتھی ہیں تو ارشادہ ہوگا کہ آپ کے بعدان لوگوں نے جودین میں کرتوت کئے آپ کوان کاعلم ہیں وہ النے پاؤل وین سے پھر گئے تھے۔

الغرض ان احادیث کا علم سبق ہارے لئے پاؤل وین سے پھر گئے تھے۔

الغرض ان احادیث کا خاص سبق ہارے لئے بیت کہ اگر ہم حوض کور رہے شاد و سیراب ہوتا چاہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کور سے شاد و سیراب ہوتا چاہتے ہیں تو مضوطی سے اس دین متین پر قائم رہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماری خرف کور رہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماری خرفر کورژ

بعض نے کوٹر ہے وہ جنت کی نہر مراد نی ہے جو آپ کوشب معراج میں دکھائی گئی تھی جس کا بخاری کی ایک تھیجے حدیث میں اس طرح ذکر ہے۔ حضرت انس دوایت کرتے ہیں کے رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس اثناء میں ( یعنی شب معراج میں ) کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا میرا گزر ایک عجیب وغریب نہر پر ہوا۔ اس کے دونوں جانب مونٹوں سے تیار کئے ہوئے تھے۔ میں نے جبرئیل

عليه السلام سے يو چھا بيركيا ہے جبرئيل عليه السلام نے بتلا يا كه بيروه كوثر ے کہ جوآب کے رب نے آپ کوعطا فرمایا ہے میں نے ویکھا کہ اس کی مٹی جواس کی تہد میں تقی وہ نہایت مہلنے والی مشک کی طرح خوشبودارتھی لیعض علماء نے حوض کوٹر کا حشر کے میدان میں ہونا اور نبرکوشر کا جنت میں ہونے کو بول تطبیق دی ہے کہ اصل نبر کوشر تو جنت میں ہوگی۔اورای کا پانی میدان حشر میں لا کرحوض کوٹر میں جمع کر دیا جائے گا۔ اور دونوں کوکوٹر ہی کہتے ہوں سے۔ داللہ اعلم بالصواب۔

اولا دمیں برکت

بعض نے کور سے مراداولا وکی کثرت لی ہے۔ سواولا دووسم کی ہوتی ہے۔ جسمانی اور روحانی ۔ بحمد الله حضور صلی الله علیه وسلم کی جسمانی وختر ی اولا وجھی بکترت ملکول میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور روحانی اولاد جوآب کے تمام امتی ہیں ان سے دنیا پی پڑی ہے اور ایک وقت ود بھی آنے والا ہے کہ تمام دنیا میں آپ ہی کی ذریت ہوگی۔اورتمام قومیں اور مذاہب والے یا تو مث جائیں گے یا اسلام لے آئیں كاورروع زمين براسلام كسوااوركوني ندبب شهوكا

علماءواولياءكي كثرت

بعض نے کہا کوٹر سے جس کے لفظی معنیٰ خیر کثیر کے ہیں مراد ہیں اولیاءاورعلیاءوصلحاءاوراہل کمال جواس است میں گزرے \_ یا موجود ہیں یا آئندہ ہوں گے جو بمنزلہ انبیاء بنی اسرائیل کے ہیں اور کسی ال ما المت كونفيب نهين بوئے -عظما معظما نبوت علمي

بعض نے کوژ سے مراد نبوت عظمٰی لی ہے جواعلٰی درجہ کی خیر کثیر ہےاور جو بجز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کونصیب نہیں ہوئی كيونكه كوئى بھى بجزآ ب كے تمام ونيا كے لئے نبى بنا كرنہيں بھيجا كيا اورنكى يرسلسله نبوت بجزآ پ كتمام وختم موار قرآن كريم اوراس كےعلوم وفيوض وغيره بعض نے کہا مرادقر آن کریم ہے سوید بھی خیر کثیر ہے جس کے

بركات كالمجهشانبين\_

بعض نے کہا کوٹر سے مراد دین اسلام ہے اور اس میں کوئی بھی شینهیں کددارین کے حسنات وبر کات اس پر موقوف ہیں۔ بعض نے کہا مراد وہ فضائل و کمالات روحانیہ ہیں جو آ پ کو حاصل ہوئے۔

بعض نے کہا آپ کی رفعت ذکر مراد ہے کہ آپ کی یاد نیک نامی اور محبت وعقیدت کے ساتھ ہمیشہ ڈندہ رے گی۔ دنیا کے کوشہ کوشہ میں آ ب کا شہرہ ہوگا آ ب کے ساتھ دیوانہ وارمحبت اور اعتقادر کھنے والے اور آ ب ک ذات والاصفات بربرواندوارقربان مونے والے تاقیامت موجود مول سے۔ بعض نے کہا کوڑ ہے مراوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ہیں جن کی نسبت آب نے فرمایا کہ مجھے اولین وآخرین کے علوم دیتے گئے۔ بعض نے کہا کوڑے مرادآ پے کے خلق عظیم ہیں۔ بعض نے کہا کوڑے مرادمقام محودے جوآ خرت میں آ ہے کودیا جائے گا جس کود کی کرتمام انبیاء کیہم السلام حسرت کریں سے۔مقام محمودوہ خاص الخاص مرتبه اورعزنت والتياز اورمحوديت ومقبوليت عامدكاوه بلندمقام جس پرفائز ہونے والی ہستی ہرایک کی نگاہ میں محمود و محتر م ادرسب اس کے ثناخواں اور شکر گزار ہوں گے۔اوراس مقام کےعطا کا وعدہ حق تعالی نے رسول الندسلي الله عليه وسلم ع فرمايا ب-جبيرا كرقر آن كريم سورة بني اسرائيل مين فرمايا كيا- عسلى أن يَبْعَثُكُ رَبُّكُ مَقَامًا فَعَ مُودًا الغرض عطيبه كوثر نبي كريم صلى الله عليه وسلم سے خصالص ميں ہے ہے اوراس کے تحت میں دنیا اور عقبیٰ کی ساری تعتیں اور سارے انعامات البيرة جائة بين تؤتسلى اس آيت بين رسول التصلى الله عليه وسلم كواس طرح دی گئی کہ اگر آ ہے کے ایک یا دو فرزندوں کا انتقال ہو گیا اور مخالفین نے خوش ہوکر آ ب کومعاذ اللہ "ابتر" کہا یعنی جس کے پیچھے کوئی نام لینے والاندر بي تو آب مركز كسى كاغم ند يجيئ \_ آب كونو الله تعالى في وه خير كثيرعنايت فرمايا بي جوابدالآ بادتك آپ كانام روش كرے كا۔ انعامات كاشكرعبادت وقرباني يساداكرو

آ کے دوسری آیت میں ارشاد ہے فصل لوئیا وَافعال سواس

کشکریہ میں آپ اپنے پروردگاری نماز پڑھیے اور قربانی سیجے ۔ یعنی
اسٹے بڑے انعامات جوآپ کوعطا کے گئے تو اس احسان کاشکر بھی
بہت بڑا ہونا چاہیے تو آپ کوچاہیے کہ آپ اپنی روح 'جم اور مال
سے برابرایٹ رب کی عبادت میں گئے رہیں ۔ بدئی اور روحی عبادت
میں سب سے بڑی چیز نماز ہے ۔ اور مالی عبادت میں قربانی ایک متاز
حیثیت رکھتی ہے کیونکہ قربانی کی اصل حقیقت جان کا قربان کرنا تھا۔
حیثیت رکھتی ہے کیونکہ قربانی کی اصل حقیقت جان کا قربان کرنا تھا۔
کی قربانی کو بعض حکمتوں اور صلحوں کی بناء براللہ تعالی نے جان
کی قربانی کے قائم مقام کر دیا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و
حضرت اساعیل علیہ السلام کے قصہ سے ظاہر ہے گویا اس میں
مشرکیین پر تعریف ہوئی کہ یہ کفار تو غیراللہ کی پر ستش کرتے اور بتوں
کے نام پر قربانی دیتے ہیں ۔ بغادت وسرکشی انہوں نے اپنا شیوہ بنا
رکھا ہے۔ آپ ہر دفت اپنے رب کی عبادت کریں۔ اس کی نماز
رکھا ہے۔ آپ ہر دفت اپنے رب کی عبادت کریں۔ اس کی نماز

#### گنتاخ رسول ہر خیر سے خالی ہے<sup>۔</sup>

اس آیت اِن شکانگ هو الآب رایقین آپ کا فیمن ای بے نام ونشان ہے۔ مرشد نا حضرت حکیم الامت مولا ناتھا نوی رحمۃ الله علیہ نے مسائل السلوک میں لکھا ہے کہ اس میں ولائت ہے کہ آپ کا ہر مخالف ہر خیرے منقطع ہے نہاس کی حیات میں برکت ہے کہ آپ کا ہر اس ہے جمع کر اوآ خرت اس ہے جمع کر اوآ خرت اس ہے جمع کر اس کے قلب میں خیر ہے کہ جن بات کو جمجھ یا اس میں جن تعالی کی محبت ومعرفت بیدا ہو۔ نہ اس کے اعمال میں برکت ہے کہ تو فیق یا اضاص ہواور بہی حالت ہوتی ہے آپ کے ورث کے خالف کی جبیبا کہ ایک حدیث قدی میں الله تعالی نے فرما یا کہ جو خص میرے ولی جبیبا کہ ایک حدیث قدی میں الله تعالی نے فرما یا کہ جو خص میرے ولی جبیبا کہ ایک حدیث قدی میں الله تعالی نے فرما یا کہ جو خص میرے ولی جبیبا کہ ایک حدیث قدی میں الله تعالی ہے عمراوت کر ہے میں اس کو اشتہار جنگ دیتا ہوں یا اللہ اپنے فضل سے عمراوت کر میں ومقبول بندوں سے محبت و انسیت اور ولی تعلق عطا فرما ہے اور ان کی مخالفت اور عداوت سے بچا ہے۔ آمین۔

#### فلأصيه

ال سورت میں تین مقاصد بیان ہوئے ہیں: ہی کریم صلی اللہ علیہ و کرانشہ کا فضل واحسان کہاں نے آپ کو کوٹر عطاکی کوٹر جنت کی وہ نہر ہے جہاں قیامت کے دن حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کوجام بھر کر بھائیں گے جونکہ کوٹر کا معنی خیر کشیر ہے اس لیے نبوت کتاب تھمت علم میں شفاعت مقام محمود مجرات اور قرآن کریم کوپھی کوٹر قرار دیا گیا ہے۔
جہاں قاعت مقام محمود مجرات اور قرآن کریم کوپھی کوٹر قرار دیا گیا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا گیا کہ کوٹر جیسی عظیم نعمت کا شکر اوا میں اگر میں اور اللہ کے لیے قربانی دیں۔
کرنے کیلئے آپ نماز کی پابندی فرمائیں اور اللہ کے لیے قربانی دیں۔
آپ کو بیہ بشارت سنائی گئی کہ آپ کے دشمن ذلیل وخوار ہوں کے اور ان کا نام ونشان مث جائے گا چنا نچھا لیے ہی ہوا۔
گے اور ان کا نام ونشان مث جائے گا چنا نچھا لیے ہی ہوا۔
سور ق الکوٹر کے خواص

ا- .خواب میں رسول اکرم صلی الله علیه دسلم کی زیارت کے لئے جعد کی رات کوسود فعد پڑھے اور سوم و کرسورۃ الکوثر کوسود فعد پڑھے اور سوم رتبہ درود شریف بھی پڑھے اور بادضو ہی سوجائے تو وہ اینے

مقصد مين كامياب بوگار

٢-جوآ وَى سورة الكورُ كولكورائ كله بن باند هي ووه الن بن ربيكا ... وَالْخِدُ دُعُولُ مَا أَنِ الْحَمَدُ لِنَامِ رَبِ الْعَلْمِينَ

### سَيْقُ الْكَفِرُ وَالِنَّةُ لِنَّ مِ اللّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِينِ قَرْفِي سِنْبَا بَالْتُ

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جو برا امبر بان تہا يت رحم والا ہے۔

### عَلْ يَا يَهُا الْكَفِرُونَ لِآلَ اعْبُلُ مَا يَعْبُلُونَ وَكَ أَنْ نُوعِيلُونَ مَا أَعْبُلُ عَلَى الْعَبْلُونَ

آپ کبد و پیجئے کہ اے کافرو نہ میں تمہارے معبودول کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو۔

# ولا أناعابِكُمّا عَبِلُ تُورِ ولا أَنْتُمْ عِبِلُونَ مَا أَعْبُلُ لَكُودِينَكُمُ ولي دِينِ

اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا۔اور نہتم میرے معبود کی پرستش کروسے تم کوتمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا۔

قُلْ كهديج يَالَيْهَا إلى الكَفِرُونَ كافرو لا أعْبُدُ مِن عبادت نيس كرتا مانعُبْدُ وْنَ جس كى تم عبادت كرت بو ولا اور ند النعْدُ تم

غيدُوْنَ عبادت كرينوالي من أَغَيْدٌ جلى من عبادت كرتا مول الكُوْ تمبارك لئ ويسكُلُو تمبارا دين اولي اور مرك لئ إين مرادين

وجدتشميدا ورزمانة نزول

اس سورة من بيلى بى آيت قُلْ يَأَيْهَا الْكَفِرُونَ ہے۔اى سورة كانام كافرون ہے۔يسورة كى ہے۔

سورة كے فضائل وخصوصيات

اس سورة کی فضیلت میں ایک صدیث میں رسول الشملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ قال یکا آنھا الکوفیا ہیں جو تھائی قرآن کے برابر بہت نے درسول الشملی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ نماز لچرکی سنتوں میں پر ہے کے رسول الشملی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ نماز لچرکی سنتوں میں پر ہے کے لئے دوسور تنی بہتر ہیں ۔ سورہ کا فرون اور سورہ اخلاص میں پر ہے کے لئے دوسور تنی بہتر ہیں ۔ سورہ کا فرون اور سورہ اخلاص نیعن قبل ہو الله احد متعدد صحابہ کرام نے منقول ہے کہ انہوں نے رسول الله احد متعدد صحابہ کرام نے منقول ہے کہ انہوں نے رسول الله علیہ وسلم کوسی کی سنتوں میں اور نماز مغرب کی سنتوں میں بکشرت یہی دوسور تیں بعن بہلی رکعت میں قال یکی تھا الکیفیار وی اللہ اور دوسری رکعت میں قال کیفیار وی اللہ اور دوسری رکعت میں قال کیفیار وی اللہ ایک حدیث ہے ۔ حضرت فروہ بن ٹوفل کا بیان ہے کہ میرے والد کی ایک حدیث ہے ۔ حضرت فروہ بن ٹوفل کا بیان ہے کہ میرے والد کی رسول اللہ ملے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول الله مجھے

کوئی ایسی چیز بتاد یجئے کہ میں بستر پر جاتے وفت لیعنی سونے سے پہلے ير حليا كرون \_ آ ب نے فرمايا قُلْ يَاأَيُّهُا الكَفِرُونَ مِرْ هليا كرو - بيد شرک سے بیزاری کا اظہار ہے۔ یعنی اس کو پڑھ کر سوؤ سے تو شرک ہے یا ک ہوکر سوؤ گےاورا گرسونے ہی کی حالت میں موت آ گئی تو تو حیدیر مرو مے حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہرسول الندسکی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیاتم بیرچاہتے ہو کہ جب سفر میں جاؤ تو وہان تم این سب رفقاءے زیادہ خوشحال اور بامرادر ہواور تمہاراسا مان زیادہ ہوجائے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم بے شک میں ایسا حابتا ہوں۔آپ نے فرمایا کہ خرقر آن کی یا نجے سورتیں بعنی سورہ کا فرون سورہ تعر سورة اخلاص سورة قلق اورسورة تاس يرها كرواور جرسورة كوبسم الله الرحمٰن الرحيم ہے شروع كرو\_حضرت جبير فرماتے ہيں كماس وقت ميرايہ حال تھا كہ مفريس اين دوسرے ساتھيوں كے بالمقابل قليل الزادادرخت حال تھا۔ جب سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اس تعليم يرعمل كيا ميں سب سے بہتر حال میں رہے لگا۔ اور حضرت علیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبه بی کریم صلی الله علیه وسلم کوایک بچھونے کاٹ لیاتو آپ نے یانی اور نمك منكايا اوربيه ياني كافئ ك جكه ير لكات جات تھے۔ اور

قُلْ يَأَيُّكُ الْكَفِرُونَ وَمْنَ اعْتُودُ بِرَتِ الْفَكَيِّ وَلَى اعْوَدُ بِرَتِ النَّاسِ یر سے جاتے تھے۔ بیتو مخفر اس سورۃ کے فضائل اورخواص کا ذکر ہوا۔ شان نزول

(۱) ایک روایت بیر ہے کہ کفار مکہ نے حضور صلی انڈ علیہ وسلم ہے کہاتھا کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں تو اسکلے سال ہم آپ کے معبود کی عیادت کریں سے اس پریہ سورۃ نازل ہوئی اورالله تعالی نے اینے نبی برحق صلی الله علیہ وسلم کوتلقین فرمائی که آپ ان کافروں کے دین ہے اپنی پوری بیزاری کا اعلان فر مادیں۔

(۲) ایک روایت بہ ہے کہ روساء کفار مکہ نے آ ب سے عرض کیا كرآ يئ مم اورآب اس يوسلح كرليس كرآب مار معبودول كى عبادت کیا سیجے اور آپ کے معبود کی ہم عبادت کیا کریں۔جس میں بم اورة پطريق دين مين شريك ربيل \_جونساطريقة تحيك موگااس ے سب کو پچھ کچھ حصال جادے گا۔اس پر پیسورۃ تازل ہوئی۔ (m) ایک روایت بدہے کر قریش نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوادل تو بیدوعوت وی اورمصالحت کے لئے میصورت پیش کی کہ ہم آ پاکوا تنا مال دیں ہے کہ تم مکہ میں سب سے زیادہ مال دار ہو جاؤ گے اور جس عورت ہے تم جا ہو مے تمہارا نکاح بھی کردیں گے ۔لیکن ہارے معبودوں کو برا کہنا ترک کر دیں۔ اور اگر آپ بینہیں مانتے تو پھراپیا کریں کہایک سال تم ہمارے معبودوں کی بندگی کرواورایک سال ہم تنہارے معبودی بندگی کریں۔اس پریسورۃ نازل ہوئی۔ شان زول میں جومتعددواقعات بیان ہوئے ہیں توان میں کوئی تضاونہیں ہوسکتا ہے کہ سب ہی واقعات پیش آئے ہوں اور ان سب کے جواب میں بیرسورۃ تازل ہوئی۔

اصول اسلام میں کافروں سے مجھونہ ہرگر جہیں ہوسکتا يهال اس سورة مين اسلام كي صحيح حيثيت كا اعلان كر ديا مميا اور ابل كفركو بميشہ كے لئے مايوس كرديا كميا كہوہ الي كوئى اميد ندر تھيس كه واعی اسلام صلی الله علیه وسلم ان کی باتوں میں آ سران کی سی خواہش ے مطابق اپنی وعوت میں کوئی تبدیلی کرلیں مے۔ چنانچہاس سورة

میں حق تعالیٰ کی طرف ہے آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر تحكم دياجاتا ہے۔ قُلْ يَأَيُّهُ النَّكُفِرُونَ اے ني صلى الله عليه وسلم آپ الن كافرول عصاف كهدويجة لا أعَبْدُ مَا نَعْبُدُ وَلَ وَكَ آنَةُ عين ون ما أعب لعن اے كافروميرا اور تمهارا طريقه متحد نہيں ہو سكنا \_ نەتتو فى الحال اور نەرىس ئىندە كېھى سىتىقتېل يىس \_ خدا ھەئے وا حد كے سوا جومعبودتم نے بنار کھے ہیں میں فی الحال ان کوہیں پوج رہااور نہتم اس احدوصد خدا کو بلاشرکت غیرے بوجتے ہوجس کی میں عبادت و بندگی كرتا مول ـ اور آئنده كے لئے وكر أناعاب قاعب ترا اور آئنا م غيب ون ما اعبد لين آئنده بهي ميس تمبارے معبودوں كومبعى بوجنے والانہیں اور نہتم میرے معبود واحد کی بلاشر کت غیرے برستش كرنے والے مورمطلب بياہ كميس موحد موكر شركتبيں كرسكتا۔ نداب ندآ ئنده اورتم مشرك ره كرموحدنبين قرار ديئے جاسكتے۔نداب ادرندآ ئنده ليني توحيدادرشرك بمحى متحدثيين موسكة ادران مين بحي كوئي مصالحت نہیں ہوسکتی۔ آ سے توحید اور شرک کا انجام ارشاد ہے۔ لَكُوْدِيْنَكُورُ فِي قِينِ مَم كُوتِهِاري راه اور جِه كوميري راه \_ يعني تم كوتمهارا بدله فطے گا اور جھے کومیرابدلہ ملے گا۔جودین تیم اللہ نے مجھے مرحمت فرمایا ہاں پر ہم نہایت خوش ہیں اور تم نے اپنے لئے بدیختی سے جوروش پندگ ہے وہ مہیں مبارک رہے۔ ہرفریق کواس کی راہ اور روش کا نتیجہ مل كررب كا ميرافرض تبليغ دين بالرحمهين ابن بهترى منظور موتواس مدایت کوقبول کرو۔ ورندتم جانوتمہارا کام تمہیں اینے کئے کی خودسزا مجملتني يرائ كي مين تونهايت پختل سايي بات برقائم بول -الغرض اس سورة میں کفار کی طرف ہے پیش کی ہوئی مصالحت کی صورتول کو بالکلیدرد کرے اعلان براءت کیا گیا۔

كفاريب مصالحت كي حدود كالعين

یہاں ایک خیال یہ پیدا ہوسکتا ہے کہ خود قرآن کریم میں دسویں ياره سورة انفال مين ارشاد خداوندي بـ وان جنحوا للسلم فاجنح لها يعنى كفارا كرصلح كى طرف جفكيس تو أب بمى جفك جائي يعنى معامده صلح کر لیجئے اور جب آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے

مدینه منورہ تشریف لے گئے تو میہود مدینہ ہے آ سیا کا معاہدہ سکے مشہورو معروف ہے۔اس اشکال کے جواب میں بعض مفسرین نے یہ جواب دیا کهاس سورهٔ کافرون کومنسوخ کهددیا اورمنسوخ کہنے کی بڑی دجہ آیت لکڈ دینکڈو کی دین کوقرار دیا کیونکہ بظاہر بیاحکام جہاد کے منافی ہے کہتم کوتمہاری راہ اور مجھ کومیری راہ ۔ مگراس اشکال کے دفع كرني مين مفتى اعظم بإكتان حضرت مولانا محد شفيع صاحب نورالله مرقدہ نے اپنی تفسیر میں جو تحقیق لکھی ہے۔وہ بیہ بے فرماتے ہیں کہ تیج یہ ہے کہ اس سورة میں لکٹر ویکٹر کا بیمطلب نہیں کہ کفار کو کفر کی اجازت یا کفر پر برقر ارر کھنے کی ضانت دے دی گئی بلکہ اس کا حاصل وای ہے جو قرآن کریم کے ارشاد لنآ اعمالنا ولکم اعمالکم (پارکوع۹) کا عاصل ہے جس کا مطلب پیہے کے جبیرا کروھے ویسا مجلتو کے ۔اس کئے راج اور سیح جمہور مفسرین کے نزد کیا میں ہے کہ پیسورة منسوخ نہیں۔جس نتم کی مصالحت سورہ کا فرون کے نزول کا سبب بن وہ جیسے اس وقت حرام تھی آج بھی حرام ہے اور جس صورت کی اجازت آيت مُركوره لنا اعمالنا ولكم اعمالكم ش آ كي باور رسول انتصلی الله علیه وسلم سے معاہدہ میہود سے عملاً ظاہر ہوئی وہ جیسے اس وقت جائز تھی آج بھی جائز ہے۔ بات صرف موقع اور کل کو بجھنے اورشرا الطسلح كود يكھنے كى ہے جس كا فيصله خودرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ایک حدیث میں فرمادیا ہے۔جس میں کفارے معاہدہ کو جائز قرار وي كماتهاك استناكاارشاد باوروه بيب الاصلحا احل حراماً او حرم حلالا معنى برسل جائز ب بجزاس سلح كے جس كى رو ے اللہ کی حرام کی ہوئی کسی چیز کو حلال یا حلال کی ہوئی چیز کوحرام قرار دیا

گیا ہو۔ابغور سیجے کہ کفار مکہ نے صلح کی جوصور تیں پیش کی تھیں ان
سب میں کفر واسلام کی حدود میں التباس بینی ہے اور بعض سور تول میں تو
اصول اسلام کے خلاف شرک کا ارتکاب لا زم آتا ہے۔ ایی صلح ہے
سور ف کافوون نے اعلان براءت کر دیا اور دوسری جگہ جس سلح کوجائز
قرار دیا اور معاہدہ یہود (یا صلح حدیدیہ ہے) اس کی عملی صورت معلوم ہوئی
اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اصول اسلام کا خلاف کیا گیا ہو۔ یا
کفر واسلام کی حدود آپس میں ملتبس ہوئی ہوں اسلام سے زیادہ کوئی
نہیں جوئی ہوں اسلام سے زیادہ کوئی
انسانی حقوق میں ہوئی ہے۔خدا کے قانون اور اصول دین یا ضروریات
دین میں کی صحوری ہے۔خدا کے قانون اور اصول دین یا ضروریات
دین میں کی صحوری ہے۔خدا کے قانون اور اصول دین یا ضروریات

یہ سورت اس وفت نازل ہوئی جب مشرکوں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کودعوت دی کہ آؤ! '' کیجھالواور کیجھدو'' کی بنیاد پرہم آپس میں مصالحت کرلیں'ایک سال آپ ہمارے خداوں کی عبادت کرلیا کریں سے'اس کریں اورایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرلیا کریں سے'اس سورت نے ایمان و کفز'موحدین اور مشرکین کے درمیان حدِ فاصل قائم کردی اور بنادیا کہ تو حیداور شرک دومتصادم نظام ہیں' دونوں میں مصالحت کی کوئی صورت نہیں' یوں کفار کی امیدوں کا خاتمہ کردیا اور ہمیشہ کیلئے واضح کردیا کہ ایمان میں کفار کی امیدوں کا خاتمہ کردیا اور ہمیشہ کیلئے واضح کردیا کہ ایمان میں کفر کی ملاوث نہیں ہوسکت ۔ مسالحت کی کوئی صورت نہیں' یوں کفار کی امیدوں کا خاتمہ کردیا اور ہمیشہ کیلئے واضح کردیا کہ ایمان میں کفر کی ملاوث نہیں ہوسکتی۔ سور ق الکا فرون کے خواص سور ق الکا فرون کے خواص

#### دعا شيحتے

حق تعالی ہم کو بھی تو حید خالص دین کامل اور اسلام صادق نصیب فرما ئیں اور مرتے دم تک اس پر قائم کھیں۔ یا اللہ ہم میں وہ ایمانی توت اور جوش وحرارت پیدا فرمادے کہ ہم باطل اور اعدائے وین ہے بھی مرعوب نہ ہوں۔ اور دین کے معاملہ میں ان ہے کسی نا پاک اور گندی صلح پر بھی راضی نہ ہوں۔

والجردغونا أي الحدد بلورت العليين

# مِنْ وَالنَّحِيرُ لِلنِّينَ وَهِي لِكُ اللَّهِ

شروع كرتا ہوں اللہ كے تام سے جو برد امہریان نہایت رحم والا ہے۔

# إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْعِ وَرَايَتَ النَّاسَ يَنْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفُواجًا فَفَالِبِّهُ

جب خدا کی مدد اور فلتے آپنچے۔اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں۔تو اپنے رب کی شبیع و تحمید

# بِعَمْدِ رَبِكَ وَاسْتَغَفِرُوا إِنَّا كَانَ تَوَّابًا اللَّهِ

سیجتے اور آپس سے مغفرت کی درخواست سیجتے وہ براتو بقبول کر نے والا ہے۔

اِذَا جب جَآءِ آجائے نَصَرُ اللّٰهُ اللّٰهُ كِهُ مِن اللّٰهُ اللهُ كَانِي اللهُ الل

وجدتشميداورز مانة نزول

احادیث میں اس سورۃ کی تغییر بیہ آئی ہے کہ اس سورۃ میں آئی ہے کہ اس سورۃ میں آئی ہے کہ اس سورۃ میں آئی ہے کہ بر ہے۔ امام احد نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ جب اِذَا ہے آئی نصر الله علیہ وسلم نے فر مایا جھے میری وفات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جھے میری وفات کی اطلاع دی گئی ہے۔ اس سورۃ کی فضیلت میں امام تر فدی نے حضرت انس کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ کہ اِذَا ہے آئی نصر الله حضرت انس کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ کہ اِذَا ہے آئی نصر الله مسلم نے حضرت الله اس مسلم نے حضرت الله اس مسلم نے حضرت الله الله مسلم نے حضرت الله مسلم نے حصرت اللہ مسلم نے حصرت الله مسلم نے حصرت الله مسلم نے حصرت الله مسلم نے حصرت نے

عائشگا قول تقل کیا ہے (کہ اس سورة کے نزول کے بعد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجان اللہ و بحکہ ہ استغفر اللہ واتوب الیہ ذیا وہ پڑھتے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا کہ جھے میرے رب نے اطلاع دی تھی کہ عنقر بہتم اپنی امت کے اندر آیک نشانی و یکھو کے جب تم وہ علامت و یکھو تے جب تم وہ علامت و یکھو تو سبحان اللہ و بحمد استغفر اللہ واتوب الیہ بہت پڑھنا چٹا نچے میں نے وہ نشانی و یکھی ۔ وہ نشانی ہے۔ افرائی آئی نشر بینا وی نے کہ الفت کے ورائیت النگائی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر السورة سے استدلال کی وجہ یہ کہ سورة بتار ہی ہے کہ وعوت پوری ہوگئی اور دین کامل ہوگیا مز بدیہ کہ استغفار کا تھم بتارہ ہے کہ دعوت پوری ہوگئی اور دین کامل ہوگیا مز بدیہ کہ استغفار کا تھم بتارہ ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آگیا ہے۔

فنح مكه كاوعده اوراس كي يخيل

آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کئی زندگی سے تیرہ سال تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے تنبعین اہل اسلام کے لئے انتہائی سخت تھے جس کے نتیجہ میں اہل ایمان کو اپنا وطن مکہ اپنا کا روبار اور جائیدا دوغیرہ سب چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی اور مدینہ میں پٹالیٹی پڑی۔ جائیدا دوغیرہ سب جھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی اور مدینہ میں پٹالیٹی پڑی۔ یہاں بھی سات آٹھ سال کی مدت میں چین وسکون مسلمانوں کو نصیب

46 وند ہوا۔ جاروں طرف سے مخالفین اسلام اور اعدائے دین کے حملوں اور آئے دن ان کی دجہ سے طرح طرح کی پریشانیوں کا مقابلہ ہی کرتے ر بنایر ا\_آ خرکار الله تعالی کے فیصلہ کے مطابق اب وہ وقت قریب آ عمیا جب اسلام كوعرب كى تمام طاقتوں برغلبداور شوكت نصيب بهونا تھا اور مسلمان جس مكه سے ستاستا كر ہجرت برمجبور كئے ستے اسى مكه ميں انہیں فاتح کی حیثیت ہے داخل ہونا تھا۔

اسلامی تاریخ میں بینہایت اہم واقعہ ہے اور اس کا نام فتح مکہ ہے۔ جورمضان السیارک ۸ججری میں واقع ہوئی۔اس سورۃ میں ای فتح كا وعده فرمايا ميا ب- اوررسول التدسلي الشدعليه وسلم كويشارت سَالًى منى كمعنقريب ايك دن اليها أله في والا ب جبكه ملت اسلاميه كو غلبه اور شوکت نصیب موگا - كفركى تاريكيول كا خاتمه م جائے گا كفار کے مرکزی شہر مکہ پراسلام کا پر چم لبرائے گا۔ بت پرتن کی خاتمہ اوراس کے جامی سب زیر وزیر ہوجا کیں سے اور عرب کے عام اوگ جو ق ور جوق دین اسلام قبول کرلیں ہے۔اس بشارت ہے قبل اگر چہ عرب کے بہت سے قبائل آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم برایمان لا کراسلام تبول كر فيك تضييكن كفار مكه الجمي تك بت يرستى يرقائم فضاور حضور صلی التدعلیہ وسلم کے مقابلہ پر تلے ہوئے عظم کویا کہ بیشہر مکہ کفار کا مرکز بنا ہوا تھا۔ بہت ہے عرب کے لوگ اسلام لانے کے لئے فتح مکہ کے منتظر تھے اور بیہ بڑی فیصلنگن چیزتھی کہ مکہ معظمہ فتح ہوجائے۔ چنانچہ جب قریش مکہ نے صلح نامہ حدیبیہ جو ۲ بجری میں ہوا تھا اس كى عبد شكني كى اور بالآخر حديبيه كاصلح نامه ثوث كبيا تو آنخضرت صلى الله عليه وسلم في جبادكي بوري تياري شروع كردي اور ١٠ رمضان المبارك ٨ جرى كودس ہزار صحابہ كرام كى جمعیت كے ساتھ آ ب مدينہ منورہ سے مکہ برچ مائی کے قصد سے روانہ ہوئے۔ کفار مکہ کو مقابلہ کی ہمت نہ ہوئی اور آ ب ہے امن کی درخواست کی جوآ ب نے قبول فر مائی اور ۲۰ رمضان یوم جمعه ۸ بیجری کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه میں فانتحانہ داخل ہوئے اور طواف خانہ کعبہ فر مایا۔ اس وقت تک کعبہ ك رود ٢١٠ بت ركع بوئ تقر جوآب كيم ساتوز دي ك اور فانہ کعبہ کوان بتوں کی نجاست سے یاک کرویا گیا۔ فتح مکہ کے

بعد عام طور ہے عرب اسلام کا حاقہ مگوش ہو گیا اور جو قریش مکہ کی شوکت کے ڈریسے اسلام اختیار کرنے میں تو قف اور فتح مکہ کا انتظار كرر ہے تھے وہ سب كے سب فوج در فوج اسلام ميں داخل ہو گئے۔ یا تی ماندہ عرب کی ہمت شد ہی کہ اب اسلام کے مقابلہ میں کھڑے ہوں اس طرح مکہ معظمہ کی فتح اہل اسلام کے لئے ایک بڑی فیصلہ کن چیز تھی۔اس سورة میں ای فتح کی بشارت دی گئے۔

ایدا با این این این اس بغیرصلی الله علیه وسلم آب کفار کے غلبہ سے تھبرا پیے نہیں ۔عنقریب ہی خدائے تعالیٰ آپ کی اور آپ كَتْبِعِينَ كَي مِدِ وَفِرِ مَائِ كَا أُورِ وَالْفَتْحِ لِعِنْ ٱبِ لِو كَفَارِ بِرَابِيكِ عَظْيِمِ الشَّانِ بنتج حاصل ہوگی جس کے بعد کفار کی کمر ہمت توٹ جائے گی اور خالفت ك تاب ندايسيس كاوراس فتح ونصرت كاليتجديد بوكا ورأيت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا لیٹی لوگ گروہ ورگروہ آ ہے کے وین میں داخل ہوں ہے۔اہل اسلام کو ملک عرب میں غلبداورشو کمت نصیب ہوگا۔ چنانچے الحمد نشداییا ای ہوا۔ فتح مکہ کے بعد کفار کا زور ثوث کہا۔ان کا مركز ختم بوگيا۔ اوران كاشيرازه بمحركيالوگ اسلام كى حقاتيت كے قائل ہو مسئة اور قبائل ك قبائل اسلام كى حلقه بنوشى اختيار كرف سى مجم طبراني میں حصرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ فتح سکہ کے دن حضور اکرم صلی التُدعليه وسلم في بيفر مايا كدبيره وسيه كه حس كاالتُدف مجمل سي دعد وفر مايا تقا اوربيسورة نصرتلاوت فرمائي (سيرة المصطفى حصيوم من ات)

تعمیل دین اور سفرة خرت کی تیاری يبال تك تولنتخ ونصرت كا ذكرتها - آھے آنخصرت صلى الله عليه وسلم کے لئے خاص پیغام ہے کہ جب آپ یو فتح حاصل ہو چکے اور لوگ اس کٹرت سے وین اسلام کوتبول کرنے لگیس جومتعمد آپ کی بعثت سے تعاوه بورا ہوا تو آپ مجھ لیں کہ آپ کا مقصد رسالت بورا ہو چکا اور دین كى يحميل ہوگئ اوراب سفرآ خرت قريب ہے۔اس لئے آب اس وقت ہمەتن جەرى طرف متوجه ہو جائىي اوراس سفر كى تيارى ميں مصروف ہو جائمیں۔ فسیّن یکٹی رینک اور سلے سے بھی زیادہ کرت سے اللہ کے ذکراس کی تبیع وتحمید میں لگ جائیں اور فتوصات و کامیابیوں براس کا شكر اداكريں۔ واستغفرہ اپنے لئے اور امت كے لئے ہر وات

مغفرت اور بخشش کی ورخواست کرتے رہیں۔ اند کان تواباً ہے شک آ بی کارڈو است کرتے والا ہے۔

کثرت استغفار ضروری ہے

انسان جس میں اولیاء اور انبیاء بھی شامل ہیں اللہ کی عباوت میں کتنی بھی کوشش کیوں نہ کریں پھر بھی کما حقہ بعنی حسب شان خداوندی اوا کرنے ہیں اپنے کو قاعمر ہی تیجھتے ہیں۔ اس لئے کمال عبودیت کے باوجود بھی اپنے بخر کا احتر اف کرنا اور اپنے کوعباوت کا حق اوا کرنے باوجود بھی اپنے خرکا احتر اف کرنا اور اپنے کوعباوت کا حق اوا کرنے میں قصور وار بجھنا اعلی ترین عباوت ہے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ میں ہر روز ستر بار سے زیاوہ خدائے تعالی منظرت کرتا ہوں۔ اور آپ اپنی امت کے لئے بھی معظرت کرتا ہوں۔ اور آپ اپنی امت کے لئے بھی معظرت اور بخشش کی درخواست کیا کرتے تھے۔

حضورصلی الله علیه وسلم کے استغفار کی وجہ یباں ایک مختصر تکرنہایت جامع شخفیق آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کے استغفار فرمانے کے بارہ میں حصرت مولانا مفتی البی بخش صاحب ا کا ندهاوی خاتم مثنوی نے اپنے رسالہ میم الحبیب میں تحریر فرمائی ہے۔ بیہ رساله حفرت تحكيم الامت مواما نا تفانوي في الني تصنيف نشر الطيب في ذكر النبي الحبيب مين تقل فرمايات موالا تافرمات مين كدرية جوهديث مين آتا ے كرآ ب دان مجر ميں ستر باريا موبار استعفار فرمات يتي توبيد يا تو تعليم امت کے لئے تھایا خودامت کے لئے مغفرت طلب کرنامقصود تھایا بیہ جبہ تھی کہ آب دریائے قرب وعرفان میں منتغرق تھے اور لمحد بدلمحد ترقی فرمات رئية ستط كيونك تجليات متجد دموتي رمتي ويهااور جحلي حسب استعداد تحل تجلی کے ہوتی ہےاور آپ کی استعداد برابرمنز اند ہوتی جاتی تھی۔ یس جب مرتبه ما بعد كوعالى و كيمية تصلوات كومرتبه ماقبل كاعتبار تصميركي طرف منسوب فرمات تھے۔ کیا تم نے سنانہیں کہ حسنات الابواد اسيالت المقوبين لعني تيكول كيحسنات مقربين كي سيئات موتي بين الغرض اس سورة میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوخطاب کر کے فرمايا سياسي المسابغ التدعلية وسلم جب خداكي مدواور مكه كي فتح مع اے آ ٹارے آ پنج یعن واقع ہوجائے اور آ ٹارجواس پرمتفرع ہونے

والے بین کہ آپ لوگوں کو اللہ کے وین لعنی اسلام میں جوق در جوق

واخل ہوتا ہواد کی لیں تو اس وقت سیجھے کہ مقصود و نیا میں رہے کا اور بعثت کا کہ تھیاں و نیا میں رہے کا اور بعثت کا کہ تھیاں و بن ہے تم ہوا اور اس وجہ سے سفر آخرت کا قریب ہے۔ بس اس کے لئے تیاری سیجے اور اسپے رہ کی سیج و تحمید سیجے اور اس سے مغفرت کی درخواست سیجے کہ وہ بڑا تو ہول کرنے والا ہے'۔

بزهاي كي عمر كاوظيفه

فَسَيِّتَ إِنعَهُ وَ يَعِهُ وَ السَّنَعُ فِرُهُ كَالِمَ الله وَمَنَّ الله وَهِ حَدِدَهُ السَّحِظِ الله و الوب الميه اور فرمات على دعا برصة تقد سبحان الله و بحده استغفر الله و اتوب الميه اور فرمات تقد كه مجدا الله و بحده استغفر الله و اتوب الميه اور فرمات تقد كه مجدا كالحكم كيا كيا بي بروايت كهي ب كه جب موت فريب محسوس موت فريب واستغفار كي كثرت جا بيدالله تعالى جمي اس كويا در كھنے اور اس يول كرنے كي تو فق عطافر ما كيس - آين .

فلاصه

یہ سورت فتح کمہ کی طرف اشارہ کرتی ہے 'یہ سورت اھیں نازل ہوئی'اس کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ک ایام زندہ رہے جب بیسورت نازل ہوئی تو آپ نے فر مایا: ' بجھے میری موت کی اطلاع دی گئی ہے'اس لیے کہ حضور کی بعث کا مقصد پورا ہو چکا تھا'جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تھا تو اے قبول کرنے والے اتحا دکا تھے لیکن اب لوگ جماعت در جماعت اور قبیلہ در قبیلہ دین اسلام میں داخل ہور ہے تھے'اس لیے ااپ کو تھم ویا گیا کہ ان فتو حات اور نعمتوں پر اللہ کاشکر اور اسکی تبیج اور عظمت بیان کریں۔

سورة النصر كے خواص

ا- جنگ میں دہمن کے خلاف فنج حاصل کرنے کے لئے اپنے اسے مسی ہتھیار پرسورۃ النصر کونفش کرایا جائے تو فنج حاصل ہوگ۔
۲- جولوگ جال کے ساتھ مجھنی کا شکار کرتے ہوں اگر وہ کسی دھات پرسورۃ النصر نقش کر کے اس دھات کی نکڑی کواپنے جال میں باندھ لیس تو جب جال کوشکار کے لئے پانی میں ڈالیس گے اس میں فوج درفوج مجھلیاں پھنسیں گی۔
وَی درفوج مجھلیاں پھنسیں گی۔

شروع كرتا ہول اللہ كے تام ہے جو برا امہر مان نہا يت رحم والا ہے۔

# تَبَّتُ يَكَ آلِي لَهَبٍ وَتَبُّ مَا آغَنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَاكُسُ سَيَصْلَى نَارًا

ابو نہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہوجائے۔نہ اس کا مال اُس کے کام آیا اور نہ اُس کی کمائی۔وہ عنقریب ایک شعلہ زن

# ذَاتَ لَهُ إِن الْمُرَاتَةُ حَمَّالَةُ الْحَطَي أَنْ إِحِيْدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدِهَ

آ گ میں داخل ہوگا وہ بھی اور اُس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لائی ہے۔ آس کے گلے میں ایک ری ہوگی خوب بٹی ہوئی۔

| ل وَمُا اورجو كُنْكِ اسْ فِي كَمَايا | اں کے اُلہ اس کا ا   | ك نه النفني كام آيا عَنْهُ ا | و مَنْبَ ادروه بالماك بهوا     | الِيَّ لَهُبِ الولبِ | تَبَنَّتْ لُوث عِنْ إِلَى ادونول باتم |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| ل الْعَطَبُ لَكُرَى فِي مِن          | حَمَّالَةً الدوني وا | مُرَاتُ فا اور اس کی بیوی    | لَهُيَبِ شَعْلَمُ مَارِتِي وَا | فالاتاك ذاك          | سَيَّفُ لَى عُنْقَريبِ والْحُلِّ ہوگا |
|                                      | 1956                 | لاری امین ہے المسکر          | ها اس کی گردن کی               | جيْدِ                |                                       |

تم نجات کاراستہ اختیار کرلواور اپنے نیچنے کی تد بیر کرلو۔ میں تھلم کھاتم کو خردار کرنے والا ہوں۔ ابولہب ریہ ن کرآ گ بگولہ ہوگیا اور انتہائی خالفات انداز میں ہاتھ جھنگ کر کہنے لگا ( نعوذ باللہ ) نعوذ باللہ ) تبالک سانو المیوم المھلدا دعو تنا تو ہر ہا دہوجائے کیا ہم کوائ بات کے لئے جمع کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مرا پاعفواور ہمہ تن طلم تھے جھنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا کوئی جواب نددیا کر غیرت الہیہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسے الفاظ کر غیرت الہیہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسے الفاظ کو را ایول ہر واشت کر سکتی تھی اور فور آیہ پوری سورۃ نازل ہوئی جس میں خود ابولہب کے الفاظ اسی پر لوٹا و یہے گئے اور اس کے حسرت ناک خود ابولہب کے الفاظ اسی پر لوٹا و یہے گئے اور اس کے حسرت ناک انجام کا اعلان بھی بطور پیٹین گوئی کے فرما دیا گیا۔ ابولہب کی ایک یوی تھی میں اور تھی میں ویوں کا انجام ہیں اور آپ کواؤ بیت بھیا دیتی تاکہ اندھیرے میں آپ کے کا نے چھیں اور آپ کواؤ بیت کے است میں اور آپ کواؤ بیت اور تکلیف ہو۔ تو اس سورۃ میں دونوں کا انجام ہتلا کر ان کی غیر مت فرمائی گئی اور ان ہی دونوں کا انجام ہتلا کر ان کی غیر مت فرمائی گئی اور ان ہی دونوں کی بیشینگوئی فرمائی گئی

### وجدتشميبها ورزمانة نزول

اس سورة كى بهلى آيت تَبَتَّ يدًا إِنْ لَهُ بِ وَتَبَّ بِ-اس كَمَّ نَشَانَى كَطُور بِسورة كا نام اللبب مقرر موا - بيسورة كلى ب-- السبب مزول

سبب نزول اس سورة كا احادیث سے بیمعلوم ہوتا ہے كہ جب آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت و اندر عشیر تنگ الافر بین پی اپنے قریبی عزیز دن اور شتہ داروں كونداب النی ہے ڈرایئ تو آپ نے مكہ كوه صفا پر چڑھ كر داروں كوعذاب النی ہے ڈرایئ تو آپ نے مكہ كوه صفا پر چڑھ كر تمام قبائل قریش كے نام لے كر بكارا۔ جب سب جمع ہو گئة آپ نے فرمایا كوائر میں تم كواس امر كی خبر دوں كہ بہاڑ كے دوسرى طرف دئمن موجود ہے جوتم پر حملہ كرنا چاہتا ہے تو كیا تم میرى بات كو تج مانو دئمن موجود ہے جوتم پر حملہ كرنا چاہتا ہے تو كیا تم میرى بات كو تج مانو گئے؟ سب نے كہا كہ بے شك ہم یقینا آپ كی بات كا اعتبار كریں گے۔ آپ ہم سب میں سے بڑھ كر سے بین كی اور فرمایا كہ لوگو میں آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش كی اور فرمایا كہ لوگو میں آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش كی اور فرمایا كہ لوگو میں تمہارے لئے ایک آ نے والے تخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔

جس سے خالفین رسول کو متنبہ کیا گیا کہ مرد ہو یا عورت ۔ اپنا ہو یا بیگا نہ۔ بڑا ہو یا جھوٹا۔ جوحق کی عدادت پر کمر باند ھیے گا وہ آخر کار زئیل وتباہ و بر باد ہوکرر ہے گا۔ یہ ہے خلاصہ مفہوم اس سور قاکا۔ حصور صلی اللہ تعلیہ وسلم سے دشمنی

جس طرح كه تقيديق اور جان نثاري اور صدافت ومحبت ميس حضرت ابو بمرصد 'ق'سب ہے اول رہے ای طرح تنکذیب اور ایڈ ااور استهزاء' لغض و نداوت رسول میں ابولہب سب سے آ گے قعا۔ یہ عبدالمطلب كابيثا تفااورة تخضرت صلى التدعليه وتلم كاسويتلا ججانفا اس كانام عبدالعزى تفاله الات منات أورعزي بيتين مشهورمشركيين عرب كي و یویاں تھیں جن کی پرستش وہ کرتے تھے۔ادران کے بت بنار کھے تھے اسى نسبت \_ اس كانام عبدالعزى تھا۔ اور چونكدان كاچېروسرخ رنگ كا خوبصورت تفاتواس کے چہرہ کی سرخی اور جمک کی وجہ سے اس کی کنیت ابولہب ہو گئی تھی کیونکہ لہب آگ کے شعلہ کو کہتے ہیں۔عبدالمطلب چونکداہے قبیلہ بی ہاشم کے سرزار تھے ان کی وفات کے بعدان کی سرواری ان کے بیوں ابوطالب اور ابولہب کوطی۔ ابوطالب کی مالی حالت الحيمي نبيس تقى ليكن ابولهب خوب دولت اور پبييه والا آ دمي فعاليكن الييخ كفر وشقاوت كي وجه ي حضورصكي التُدعليه وسلم كاشد يدترين وتمن ہو گیا تھا جب آ ب سی مجمع میں پیام حق ساتے یہ بد بخت پھر پھینکا حی كرة ب ك يائ ميارك لبولهان جوجات اورزبان ع كبتا كراوكوا ان کی بات مت سنو - بھی کہتا کہ محمد (صلی الله عليه وسلم) ہم سے ان چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں جومرنے کے بعد ملیں گی۔ہم کوتو وہ چیزیں ہوتی تظرفیں آتیں۔ پھرخضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ہاتھوں سے خطاب كرك كبتا (معاذ الله معاذ الله) تم دونول ثوث جاؤ كه ميس تمبارے اندراس میں ہے کوئی چیز ہیں ویکھنا جو محمد بیان کرتے ہیں۔ ( صلی الله علیه وسلم ) ابولہب جونکہ بہت مالدار قعا اس کئے جب اس کو الله عددايا جاتا تويدكها كاكرمير ريصيح كى بات حق بي قو قيامت کے دن مال اور اولا دکا فدید دے کرعذاب سے جھوٹ جاؤل گا۔اس کی تیوی استمیل کوبھی آ تخضرت صلی الله علیه وسلم ہے خاص ضد اور وشتی ا

تھی۔شب کے وقت آ ب کے راستہ میں کا شنے ڈال دیا کرتی تھی۔ حضور صلى التُدعلية وسلم كي صاحبز ادبول كوطلاق دلوانا آ تخضرت صلى الله عليه وملم كي دو صاحبز ادياب ليعني حضرت رقيةً اورحصرت ام کلتوم منصورصلی الله علیه وسلم کی نبوت سے سرفراز ہونے سے قبل ہی ابولہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتبیہ سے منسوب ہو چکی تحميل -عتبه بن اني لهب كا نكاح حصرت رقيةٌ -- بوا قعا اورعتهيه بن انی الہب کا نکاح حضرت ام کلثوم سے ہوا تھا۔ اور سرف نکاح دونوں صاحبزا دیوں کا ہوا تھا رحقتی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے تبوت سے سرفراز ہوئے کے بعد تبلیغ اسلام فر مانی اور بت برستی اورشرک کی سخت مذمت فر مانی تو ابولہب اور اس کی نیوی عداوت میں تو پیش پیش ہی بچھاسی جذبیہ کے ماتحت ابولہب نے اسپنے ان دونوں بیٹوں سے کہا کدا گرمیری رضامندی جا ہے ہوتو محمر (صلی الله علیه وسلم) کی بیٹیوں کوطلاق دیدو تا کہ آپ کوان کے طلاق ويع جانے سے صدمہ ہو۔ ہزابیٹا جس کا نام عنبہ تھا ہے ہات س کراس وفت حیب رہا مگر دوسرا بیٹا عتبیہ کمال بے حیائی ہے اس وفت اٹھ کرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بولا کہ میں نے تنهاری بینی کوطلاق دی اور پیچه دوسری نالائق نالائق با تنس بھی بگیس \_ آ تخضرت صلى الله عليه وملم كى زبان مبارك عد فكلا كه خدايا اين کتوں میں سے ایک کتااس پر مسلط فرما دے۔ آخر کواس کوشام کے سفر میں ایک شیر نے بھاڑ کھایا۔الغرض ابولہب کے دونوں میٹوں نے اینے ہاپ سے تھم کی تعمیل میں رفضتی سے پہلے ہی دونوں صاحبز ادیوں كوطلاق دے دی۔ (سيرت المصطفیٰ حصيهوم)

بالآخر بیہ دونوں صاحبزا دیاں طلاق کے بعد کے بعد دیگرے حضرت عثمان فی کے نکاح میں آئیں اور اس وجہ سے حضرت عثمان فی انورین کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ ناماء نے لکھا ہے کہ ایک لاکھ چوہیں ہزار حضرات انہیاء وسرسلین علیہم السلام کے صحابہ کرام میں سے صرف حضرت عثمان فی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جن کی زوجیت میں کے بعد دیگرے چنمبر کی دو صاحبزادیاں جن کی زوجیت میں کے بعد دیگرے چنمبر کی دو صاحبزادیاں

آئيں۔اس طرح حقيقت بين اس واقعه طلاق بين الله تعالیٰ کی عظیم الشان رحمت بنہاں تھی جو حضرت عثال کے حصہ میں آئی تھی۔

ساجي مقاطعه كروانا

الغرض عربول میں ایام چاہلیت میں اگر چہ جہالت اور صلائت کی گفٹاچھالی ہوئی تھی مگر پھر بھی اسپے قبیلہ کی حمایت اور رشتہ داری کا پاس و لحاظ کرنا میاس وقت عربول کی خصوصیت رہی ہے چنانچہ آ ب کے جیا ابوطائب في محض رشته وارى كتعلق سے جميشة حضورصلى الله عليه وسلم ك یت بناہی کی یہاں تک کہ تمام قبائل قریش نے متفقہ طور برتحری معابده لکھا (بيہ جرت نبوي سے اسال قبل كاواقعہ ہے) كي محمد (صلى الله علیہ وسلم ) اور بنی ہاشم اور ان کے تمام حامیوں سے مکافت تمام تعلقات قطع كردية جاكيس كدندكوني هخف بى باشم تاكاح كريدان ي میل جول رکھے ندان کے ساتھ خرید وفروخت کرے جب کنگ کہ ہو ہاشم محد (صلی اللّٰہ علیہ وسلم ) کوئل کے لئے جمارے حوالے شکر دیں۔ ابو طالب نے مجبور ہو کر ایک گھائی میں بناہ لی اور بنو ہاشم اور بنومطلب مؤسن اور کا فرسب نے آپ کا ساتھ دیا۔مسلمانوں نے دین کی وجہ سے اور کافروں نے خاندانی اورنسبی تعلق کی وجہ ہے کیکن بنو ہاشم میں سے ابولبب قریش مکه کاشریک ریار اورمحصور جونے والوں نے اس کھائی میں جس كانام شعب إلى طالب مواتين سال مسلسل بخت تكاليف كے ساتھ گزارے اور انتہائی نقرو فاقد ہے بسر کئے حتیٰ کہ باہر کا اگر کوئی تجارتی قافله مكهآ تانوابولهب المحتااور بياعلان كرتا بهرتا كهكوني تاجراصحاب محدكو کوئی چیز عام زخوں پر ندفروخت کر ہے بلکہان ہے گئ گنا زیادہ قیمت لے اور اس طرح اگر کوئی نقصان یا خسارہ ہوتو میں اس کا ذمہ دار ہوں ۔۔ بابركا قاقله آيا مواد كي كرصحاب كي خريد في كوآت محرزخ كي كراني كابيه عالم دیکھ کرخالی ہاتھ واپس ہو جاتے ۔ ہجرت سے تین سال قبل یعنی • البجري نبوي مين بيرظالمانه عهد نامة ختم موا\_

سرورعالم صلى الله عليه وسلم كاخلق عظيم

الله اكبر! الله تبارك و تعالى في البيخ رسول باك عليه الصلوة والسلام كوكيا خلق عظيم فرمايا تفار ايك طرف تو ابولهب اور اس ك

گھرانے کی وہمنی اور عداوت کا حال او پر ذکر ہوا۔ اب دوسر کی طرف رسول الته علی الله ملیہ و کئم کے حال عظیم اور کرم وعنایت کا ایک واقعہ ما حظیم ہو۔ فتح کہ سے دن آ مخضرت صلی النہ علیہ و کئم نے حضرت کہ عباس ہیں۔ کہیں عباس ہیں ۔ کہیں نظر نہیں پڑتے ۔ ابولہب کے دو بیغے ہجو فتح کہ کہ کے وقت تک گفر برقائم ہے ۔ حضرت عباس نے عوض کا یا رسول اللہ بظام کہیں روپوش برقائم ہے ۔ حضرت عباس نے عرض کا یا رسول اللہ بظام کہیں روپوش ہوگئے ہیں۔ آ ب نے فرایا ان کو وقعوظ ہوکر لاؤ۔ تائش ہوئی اور محضرت عباس دونوں کو لے کر آ ب کی ضدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عباس دونوں کو لے کر آ ب کی ضدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان دونوں کو لے کر آ ب کی ضدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان دونوں پر اسلام فیول کیا۔ اور آ ب کے ہاتھ پر بیعت کی ۔ آس دات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیدادائی دائی مانے مرایا میں نے اپنے بیجا کیا۔ اور آ ب کے ہاتھ پر بیعت کی ۔ آس دات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیدادائی دائی مانے مانے مرایا میں نے اپنے بیجا کے ان دونوں بیٹوں کو اپنے فورائوں عبان دونوں بیٹوں کو اپنے فورائوں عبان دونوں بیٹوں کو اپنے فورائو کیا۔ ان دونوں بیٹوں کو اپنے میں دونوں عبان کر آ ب کو دی گئیں اور پر دردگا ہے مانگا تھا اللہ نے بھر موعنا یت کا معاملہ آ ب کا دوئوں سے یہ کرم دعنا یت کا معاملہ آ ب کا دشمنوں سے یہ کرم دعنا یت کا معاملہ آ ب کا دشمنوں سے یہ کرم دعنا یت کا معاملہ آ ب کا دیشوں سے یہ کرم دعنا یت کا معاملہ آ ب کا دشمنوں سے یہ کرم دعنا یت کا معاملہ آ ب کا دیشوں سے یہ کرم دعنا یت کا معاملہ کا دوئوں کا دوئوں کیا کہ دوئوں کیا کہ دوئوں کیا کہ دوئوں کیا کہ دوئوں کیا کو دیا گئیں اور آ ب کا دیشوں کے دیا کہ دوئوں کیا کو دیا گئیں اور آ ب کا دیا کہ دوئوں کیا کہ دوئوں کیا کو دیا گئیں اور آ ب کو دیا گئیں اور آ ب کا دوئوں کیا کہ دوئوں کیا کہ دوئوں کیا کو دیا گئیں اور آ ب کا دوئوں کیا کہ دوئوں کیا کو دوئوں کیا کہ دوئوں کیا

ام جمیل کی رشمنی وعداوت

این اسخاق کی روایت ہے کہ جب ابولہب کی بیوی ام جمیل کونجر ہوئی کہ میر سے اور میر سے شوہر کے بارہ میں میسورۃ نازل ہوئی تو ایک پھر کے کرآپ کو مارنے کے لئے چئی ۔اس وقت آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق مسمجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ام جمیل جس وقت و بال پینجی تو حق تعالیٰ نے اس کی آئکہ پرایسا پردہ ڈالا کہ اس کو مسرف حضرت ابو بکر نظر آئے تھے اور آنخضرت علی اللہ علیہ وسلم وکھائی مدوسے تھے۔ام جمیل نے حضرت ابو بکر نظر آئے کہ وہ میری ندمت اور جو کرتے ہیں۔ ندویے تھے۔ام جمیل نے حضرت ابو بکر نے اس کی فرمت اور جو کرتے ہیں۔ خداکی تشم اگر اس وقت ان کو پاتی تو اس بھر سے مارتی ۔ایک دوسری مداکی تم اگر اس وقت ان کو پاتی تو اس بھر سے مارتی ۔ایک دوسری دوسری کے مات کے دوسری کو ایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے ام جمیل کو آپ کی طرف آئے دوسری دیکھاتو عرض کیا یارسول اللہ ام جمیل سامنے ہے آ رہی ہے۔ جھے آپ کا در ہے۔حضور نے فرمایا انہا لن تر انبی (وہ مجھے ہرگز نہ دیکھے گی)

جب ام جمیل جلی گئی تو آپ نے قرمایا کداس کے جائے تک ایک فرشتہ جھے و چھیائے رہا۔ الغرض بیدواستان تو بہت طویل ہے۔

دشمنان رسول پاک-کاانجام

اب ان دونوں بین ابولہب اوراس کی ہوی ام بھیل کا انجام ملاحظہ ہو۔ خورو کہ بدر جورہ ضان المبارک الاجری میں واقع ہوا اور جس میں قریش کھے۔ مب قریش کھے۔ کرے بڑے کا قربم داراور متمول لوگ شریک تھے۔ مب ایک ایک کرے تن بیا ایک جان کے خوف سے شریک نہ ہوا تھا اورا بی بجائے جنگ میں کی دوسرے کو بھیجا خوف سے شریک نہ ہوا تھا اورا بی بجائے جنگ میں کی دوسرے کو بھیجا تھا۔ اس واقعہ بدر کے ساتھ روز بعد ابولہب کے مکہ میں طاعون کا خوا۔ اس واقعہ بدر کے ساتھ روز بعد ابولہب کے مکہ میں طاعون کا زہر بلا دانہ نمودار ہوا۔ گھر والول نے اس اندیشہ ہے کہ اس کی بیاری ہم کو خداگ جات کہ اس کی بیاری جم کو خداگ جات کا اس کی بیاری بھی بڑی رہی کسی نے ہاتھ نہ لگایا۔ جب لاش مراح نے لگی تو اس فرات ہوں نے ایک دوروں کو بلا کر ان سے لاش و بوائی ۔ انہوں نے ایک وقت چند جنت مردوروں کو بلا کر ان سے لاش و بوائی ۔ انہوں نے ایک مثی اور پھروں سے اس گر سے کو کھرویا۔ یہ تو و نیا میں ذلت ورسوائی اس کو فیسیب ہوئی۔ اور آخر ت کی رسوائی کا تو بو چھنا ہی کیا ہے۔

ابولہب کی بیوی کا حشر
اس کی بیوی ام جمیل جوخود جنگل جاتی اور کا فیے اکٹھا کر کے تمور
بنا کرااتی اور رات کو نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور مسجد حرام
کے راستہ میں بچھا دیت تا کہ وہ کا نیٹے آپ کو چیجیں اور آپ کو
تکلیف پہنچے۔ اس بد بخت کی موت اس طرح واقع ہوئی کہ سر پر
کانؤں اور لکڑیوں کا گھا تھا۔ راہ میں تھک گئی تو گٹھے کو پھر سے نکا
کرخود سنتا نے گئی۔ جب پھر چلنے کا ارادہ کیا تو اس ری کا جس سے
شخر بندھا تھا بھندا گرون میں پڑگیا اور گھا چینے کی طرف جالئکا
جس کے ہوجھ سے وہ بھندا بھائی بن گیا اور گھا ایسا گھٹا کہ بیرزپ
جس کے ہوجھ سے وہ بھندا بھائی بن گیا اور گھا ایسا گھٹا کہ بیرزپ

ا بولہب اوراس کی بیوی کا انسجام یمی ابولہب اوراس کی بیوی ام جمیل کا ذکر اس سورۃ میں فرمایا میا

ہے اور جوانفاظ ابولہب نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال كَ مَصْلِعِينَ مِبِاللَّكِ كَهِا تَصَالِعِينَ مِعَافَ اللَّهُ تَيْرِكِ بِالْحَدُوبُ جِالْمِي \_ تَوْ خودای کے الفاظ کواس پرلوٹا دیا گیا اوراس کے حسرت ناک انجام کا اعلان بطور پیشین گوئی فرما دیا گیا۔ چنانچہ میسورۃ نازل ہوئی اورارشاد ہوا تَبَتَ يَدُ اِ إِنَّ لَهُ بِ وَتَبُ الوابِ عَدِ بِاتُهُ وَ مُرباد موجائے۔لیعنی بدابولہب جو ہاتھر جھتک جھنگ کر یا تین بناتا سے اور ا پی قوت باز و پرمغرور ہو کر خدا کے مقدس بیغمبر اورمعصوم رسول کی طرف دست درازی کرتا ہے توسمجھ لے کہ خودای کے ہاتھ ٹوٹ مجے۔ اس کی مب کوششیں حق کے دیائے کی ہریاد ہو چکیں۔اس کی سرداری ہمیشہ کے لئے مٹ گئی۔اس کا زورٹوٹ گیا اور وہ خود تیا ہی کے گڑھے میں پہنچ عمیا ہے اور کٹار کی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے اور کٹار کی آ گاہی کے لئے یہ پیشین کوئی فرمائی جاتی ہے کہ رسول الند صلی اللہ ملیہ وسلم اور دین حق کے خلاف ابونہب کی جملہ تد ابیر بالآ خر نا کام ہوں گی اورخودابولهب تباه وبرباد بهو گا\_جس وقت بيسورة نازل مونى اگر جداس وقت ابولہب کی شرارتیں بہت برھی ہوئی تھیں۔ اور اس کی مخالفت بہت یخت معلوم ہورہی تھی مگر اس سورۃ میں خبر دی گئی کہ ابولہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ہاتھ ٹوٹ جانا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے زور ختم ہوجانا بعنی وہ دفت آنے والا ہے کہ جب ابولہب کا ساراز ورثوث جائے گا اوراس کی طاقت سب ختم ہو جائے گی ۔ بیپیشینگوئی جملہ کفارو مسلمین سب کی آ تکھوں کے سامنے نزول سور ق کے پی تھ عرصہ بعد ابوری ہوئی اور سب نے ابولہب کی تباہی کو دیکھ لیا۔ آ سے ارشاد فرمایا مًا النفني عَنْهُ وَالْدُ وَمَا لَكُتُ مُنَالًا وَمَا لَكُتُ مُنَالًا وَمَا لَكُتُ مُنَالًا مُنْ اللَّهِ اللَّ کمائی بعنی مال دولت عزت و جامت ٔ حسب ونسب کوئی چیز اس کو د نیا میں ہلا گت سے نہ بچاسکی اور ندآ خرت ہی میں اس کی وجہ سے عذاب البی ہے نچ سکے گا۔ جب ابولہب کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو جواباً کہتا کہ اگر بیچ مچ تیامت وآخرت ہونے والی ہے تو میرے یاس مال واولا دبہت ہے ان کوفند پیدمین دے کرعذاب ہے جھوٹ جاؤل گا۔ اسکے جواب میں آیت میں فرمایا گیا کہ نداس کا مال اس کے پچھ کام آئے گا اور شاس کی اولا و۔وهن دولت کی کو یا دوسری پیشینگوئی قر مائی گئی

کہ ابولہب کا بال واولا داسے پچھٹی ندو ہےگا۔ چنا نچہ یہ پیشین کوئی بھی اس طرح بوری ہوئی بیت الولہب ہے متعلق دنیا کی خبر دی گئی۔ آگے اخرت ہے متعلق خبر دی گئی سیکھٹی ناڈا ذات کھیپ و الفراک ان اخرات کے متعلق خبر دی گئی سیکھٹی ناڈا ذات کھیپ و الفراک ان اخراس کے ساتھ اس کی بیوی بھی یعنی مرنے کے بعد فور آئی جہتم کی شعلہ زن آگ میں ذال دیا جائے گا۔ اور نہ صرف وہ بلکہ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ آگ میں جھونک دی جائے گی کیونکہ اس کے دل میں بھی اللہ کے آگ میں جھونک دی جائے گی کیونکہ اس کے دل میں بھی اللہ کے رسول کے خلاف عداوت و بغض کی آگ بھری ہوئی تھی اور اس تالائق عورت نے یہ شیوہ اختیار کر رکھا تھا کہ حکیا گئے الحکے جو جنگل سے خاردار لکڑیاں لا دکر لاتی ہے اور رات کو آپ کے راستہ میں بچھا خاردار لکڑیاں لا دکر لاتی ہے اور رات کو آپ کے راستہ میں بچھا کے ون رفی چھیٹی گا گئے میں جہتم کے طوق و زنجیر کے ون رفی چھیٹی گئے گئے گئے میں جہتم کے طوق و زنجیر کی ہوئی ری بڑی ہوگی گئے۔ یہ بٹی ہوئی ری بڑی ہوگی گئے۔ یہ بٹی ہوئی ری بڑی ہوگی گئے۔ یہ بٹی ہوئی ری بڑی میں گئے۔ یہ بٹی ہوئی ری بڑی ہوگی گئے۔ یہ بٹی ہوئی ری بڑی ہوگی گئی اس کے گئے میں جہتم کے طوق و زنجیر بڑے ہوں گئے اس کو گھیٹے پھریں گے۔ یہ بٹی ہوئی ری بڑی موگی گئی۔ اس کو گھیٹے پھریں گے۔ یہ بڑے ہوں گئے۔ یہ کہتوں خبر دی گئی۔

اللّٰدنعاليٰ اپنے پیارول کا انتقام خود لیتا ہے حضرت اللّٰدنعالیٰ اپنے پیارول کا انتقام خود لیتا ہے حضرت الدّی کا مسائل الساوک میں لکھا ہے کہ اس سورۃ میں دلالت ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے مقبولین کے لئے جو نبی ہول انتقام لیتا ہے ای طرح اپنے مقبولین کے لئے جو دلی ہوں انتقام لیتا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبولین سے مجت و تعلق عطافر ما کمیں اوران کی مخالفت اور ایذ اوری ہے جیا کمیں آ مین۔

یہ سورت حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچا مگر بدترین وثمن ابو لہب اوراس کی بیوی ام جمیل کا انجام بتلاتی ہے اس محض کو اسپنے مال اور اولا و بر برد اغرور تھالیکن مال داولا داسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ یہ دولوں میاں بیوی ذارت آمیز اور عبر تناک انجام سے دو چار ہوئے۔ سور قاللہ سے حواص

ایسا در د جو بردهتا ہی جار ہا ہوتو اس سے نجات کے لئے در دکی جگہ پر سورۃ اللھب لکھیں در دکم ہوتا ہوتا بالکل ختم ہوجائے گا۔

### وعالشيجيئ

یااللّذ دین واسلام کے مخالفین اوراعداء کوجیسے پہلے آپ نے زیروز برفر مایا اوران کی تو تو ل کو پاش پاش فر مایا اوران کی ساری تدبیروں اور
کوششوں کولا حاصل بنایا اس طرح اے فقد رت والے رب اب بھی اعدائے دین کو ذکیل وخوار فر ہادے۔ ان کی مخالفانہ کوششوں کوئیست
ونا بود فر مادے ۔ ان کی اعمارانہ جالوں کو ملیا میٹ فر مادے اور دین و دنیا دونوں جہاں میں ان کونا کا می اور نامرادی نصیب فر مادے ۔
یا اللّذ اسلام وسلمین کوعزت وغلبہ نصیب فر ما۔ اور دین پر ہم کو ہر حال میں استنقامت عطافر ما۔ رسول اللّذ علیہ وسلم کا پیکا وسچا امتی
بنا کر زندہ ربنا اور اسی پر مرنا نصیب فر ما۔ آبین

اَلْالْالْ بہت سے گناہ آپ کی مخلوق ہے چھپا کر کر لئے لیکن آپ سے کہاں چھپا سکتا تھا۔ اللی! میں اپناعذر پیش کرتا ہوں اور آپ سے معانی چاہتا ہوں معافی جا ہتے ہے بعد بھی گناہ ہوجائے تو اس کی بھی معانی چاہتا ہوں۔ جھے بخش دیجئے۔

واخِرْدَعُونَا أَنِ الْحَدِّلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# يَوْ الْإِنَّا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدُّولِيُّ إِنَّ اللَّهِ الدُّولِيُّ اللَّهِ الدُّولِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّا

شروع كرتا ہول الله كے تام ہے جو برامبر بان نہايت رحم والا ہے۔

## قُلْ هُوَ اللَّهُ آكِلُ \* اللَّهُ الصَّمَلُ قَلَمُ يَلِلْهُ وَلَمْ يُولُنَّ فَي

آپ کہد و پیچئے کہ وہ لیعنی اللہ ایک ہے۔ اللہ بے بنیاز ہے۔ اس کے اولاد نہیں۔اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔

# وَلَمْ يَكُنُّ لَّهُ كُفُوا اَحَدٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّالِمُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

اور نہ کوئی اُس کے برابر کا ہے۔

قُلْ كَهِ وَجِي هُوَ وَهِ اللَّهُ اللهِ الْحَدُّ اللَّهِ اللهِ الْحَكَمَ لُ اللَّهُ اللهِ الْحَكَمَ لُ اللَّهُ اللهِ الْحَكَمَ لُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الله

وحبرتسمييه

اس سورة میں اگر چرافظ اخلاص نہیں آیا ہے گراس میں توحید باری تعالیٰ کو ہرتم کے تمرک ہے فالص کر کے بیان کیا گیا ہے اس وجہ ہے اس سورة کا نام' اخلاص' رکھا گیا۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اینا سب کچھاللہ کے لئے خالص کر دے۔ یعنی بندہ اگراہ پنے اللہ ہے محبت کر ہے تو میائی کے ساتھ کر ہے اور پھر اس مجبت پر جمار ہے۔ وہ اس کی اطاعت و بندگی کر ہے تو سیچ دل سے کر ہے اور ہمیشہ ہر حال میں کرتا رہے۔ وہ اس کی عظمت اور بردائی کا اعتراف کر ہے تو خلوص میں کرتا رہے۔ وہ اس کی عظمت اور بردائی کا اعتراف کر ہے تو خلوص میں کرتا رہے۔ وہ اس کی عظمت اور بردائی کا اعتراف کر ہے تو خلوص میں کرتا رہے۔ وہ اس کو اپنا خالق' راز ق' مالک تسلیم کر ہے تو خلوص اس پر وہ اپنا سہار ابنا ئے صرف اس کو میں مقام دے۔ وہ مجروسہ کر ہے تو خالص صرف اس کی وات یا ک کو غرض یہ کہ وہ اپنا سب پھھاس کی وات کو خرض یہ کہ وہ اپنا سب پھھاس کی وات کو جائے اس کا نام اخلاص ہے۔

سورة كى فضيلت وابميت

بیسورہ اخلاص ایک مختصر سی سورۃ ہے تھوڑ ہے سے الفاظ ہیں گر مطلب اور معنیٰ کے لحاظ ہے بہت وسیج ہے۔اسے ایسا سمجھنا چاہئے کہ جسے انسانی جسم میں آئے کی بیلی جو اگر چہ بہت جھوٹی ہے کیکن اس کی بدولت ساراعالم روشن معلوم ہوتا ہے بینہ ہوتو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔اس

سورة میں توحید کوالیے انداز میں پیش کیا گیا ہے کہای سے سارادین روش ہے۔اس کیے اس سورة کی قضیلت احادیث میں بہت آئی ہے کیونکہ توحيداورحن تعالى سجاندى ذات ياك كمتعلق جوعقا كدر كفنه حاجكي اورجس کوایمان کی بنیاد مجھنا جا ہے وہ سب اس سورۃ میں مذکور ہیں۔ ا حادیث میں امام بخاری وغیرہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا مجھے تھے ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بیمورۃ تہائی قرآن کے برابر ہے لیعنی جس نے بیمورۃ برھی اس نے تواب متہائی قرآن پڑھنے کا حاصل کیا اور متہائی کے برابر ہونے کی وجہ علماء نے میاکھی ہے کہ مضامین قرآن تنن قسم کے ہیں۔ ایک توحید وصفات ہاری تعالیٰ ووسرے بندوں کے اعمال وافعال کی کیفیت تيسرے قيامت وآخرت اور وہال کے حالات تو ان تين مضامين ميں ے اس سورة میں تو حیدوصفات باری تعالی کا نہایت جامع ذکر ہے۔ حضرت ابودرداء کی ایک ردایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیاتم ہررات میں ایک تہائی قرآن بڑھ سکتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ہر شب میں ایک تنہائی قرآ ن کیسے پڑھا جا سکتا ہے۔آپ نے فرمایا قُلْ هُو اللّٰہُ اَحَدٌ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے لیعن تواب میں ایک تہائی قرآن کے برابرہے۔ حضرت عا کنٹہ صدیقة یکی روایت ہے کہ رسول الند علی اللہ علیہ وسلم

نے ایک فوجی دستہ کے ساتھ ایک صاحب کو کہیں بھیجا۔ بیساتھیوں کو ہمیشہ قُلْ هُو اللّٰہ اُحکُ سے نماز پڑھاتے رہے جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے حضور سے اس کا ذکر کیا ارشاد فر مایا ان سے پوچھو ایسا کیول کرتے تھے۔ انہول نے عرض کیا کہ یہ (سراس) رحمٰن کے ایسا کیول کرتے ہیں اس کو پڑھنا پیند کرتا ہوں اور اس سورۃ اوصاف ہیں اس کے میں اس کو پڑھنا پیند کرتا ہوں اور اس سورۃ سے محبت رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا ان کو اطلاع و سے دو کہ اللّٰہ تعالیہ وسلم نے فر مایا ان کو اطلاع دے دو کہ اللّٰہ تعالیہ کی ان سے محبت رکھتا ہے۔

سبب نزول اورز مانئه نزول

اس سورة کے شان بزول کے متعلق روایت ہے کہ شرکین مکہ نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کی تو برائی کرتے ہیں۔ آپ اپنے رب کے تو اوصاف بیان کریں۔ اس پر بیسورة نازل ہوئی اور اس میں حق تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرما کیں۔ اکثر منسرین کے بزد یک بیسورة کی ہے اور اس کا فرمانہ برول کی دور کا ابتدائی زمانہ کھا ہے۔ اس طرح تر تیب قرآئی کا زمانہ برول تی اس سورة کا شمار کا اللہ اللہ اللہ کے موافق اس سورة کا شمار کا اللہ اللہ اللہ کا جو بھی تھیں۔ اور ۲۰ ماسور تیں اس کے بعد نازل ہو تی ہی ۔ اس سورة میں ۲۰ ایوتی اس کے بعد نازل ہو تی تیں۔ اس سورة میں ۲۰ ایات کا کہا ت اور ۲۰ مروقی تیں۔ اس سورة میں ہم طرح کے شرک یعنی بت کا کہا ت اور ۲۰ مروقی تیں۔ اس سورة میں ہم طرح کے شرک یعنی بت کہا ت اور ۲۰ مروقی تیں۔ اس سورة میں ہم طرح کے شرک یعنی بت بہودیت بچوسیت وغیرہ سب کی تر دید کر کے خالص بہت تو حید کا سبق دیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے وہ صدے وہ اولاڈ ماں با پ اور شریکوں ہے یاک ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔

ېږون، رن. نوحيدالېي

قُلْ عُوَّ اللَّهُ الحَلَّ آپ كهدو يجئ كدوه الله ايك بهده كيما نيم الله عليه وسلم جولوگ الله تعالى كي نسبت يو چهته بين كدوه كيما به اوركيااس كي صفات بين تو آپ ان سے كهدد يجئ كدوه ايك به جس كي ذات ميں كسي متم كے تعدو و تكثر اور دوئى كي مخبائش نبيس نه اس كاكوئى مقابل ومشابه اس ميں اس وقت كے مجوس كے عقيده كارد بوگيا جو كہتے كہ خالق دو بيں فيركا خالق "بيز دان" اورشركا" المرمن" بوگيا جو كہتے كہ خالق دو بيں فيركا خالق" بيز دان" اورشركا" المرمن"

نیز ہنود بت پرسنوں کے عقائد کی بھی تردید ہوگئی جو ۳۳ کروڑ د بوتاؤں کوخدائی میں حصہ دار تفہراتے ہیں۔ اللہ الصمد

آ محفر مایا اکتافی التیکی الله بنیاز بلفظ صد کااردومی ترجمه بنیاز کی فظ صد کااردومی ترجمه بنیاز کی ایک مفسرین مین مشتمل میاس کے مفسرین میں مستقل میں سے معانی میں مشتمل میاس کے مفسرین میں سے حسب ذیل ہرایک نے ایک ایک معنی اختیاد کیا ہے۔

(۱) ایک مرادصد سے بید کہ اللہ جمیع اشیاء کا جائے والا ہے کیونکہ حاجت روائی کرنا بغیراس کے ممکن نہیں ہے۔

(۲) دوسرے معنی صدیے سردارے ہیں جوسب سے اعلی سردارہو۔

(m) تیسرے صدحمیع اشیاء کے خالق کو سکتے ہیں۔

(۳) چو تھے صداس کو کہتے ہیں جو ہر کام میں مقصود اصلی ہواور اسکی طرف فریاد نے جاتے ہوں۔

یا نچویں میر کہ صدوہ ہے کہ جو چاہے کرے۔

(۲) <u>جھٹے</u> صدفر د کامل اور برزرگ کو کہتے ہیں۔

(2) ساتوں معنی صدے بے نیاز ہیں کہ جس کوسی کی سی بات میں کوئی حاجت ندہواورسب ہے ہے پرواہواوراس کے سب مختاج ہوں۔

(٨) آ مھویں بیکہ جس کے اوپر اور کوئی بالا دست نہ ہو۔

(۹) تویں میر کہ صدوہ ہے جو شدکھا وے شدہ و ہے۔

(۱۰) دسویں صدوہ ہے کہ جوخلق کے فٹا ہونے کے بعد بھی ہاتی رہے۔فٹانہ ہوجائے۔

(۱۱) عمیار ہویں صدوہ کہ جس کو بھی زوال نہ ہو۔ جبیبا تھا ویسا ہمیشہ ہی رہے۔

(۱۲) بارہویں صدوہ کہ جو بھی ندمرے اور ندکوئی اس کاوارث بے۔

(۱۳) نیرجویں صدوہ کہ جوند بھی سوئے ندمجنو لے۔

(۱۲۲)چودھویں میروہ جوادر کوئی اس کے صفات ہے موصوف نہ ہو۔

(١٥) پندر ہویں صدیے عیب کو کہتے ہیں۔

(١٢) سولهوي صدوه كدجس بركونى آفت شآئے۔

(۱۷) ستر ہو یں صدیے عیب کو کہتے ہیں۔ وہ جواسینے جمیع صفات اورا فعال میں کامل ہو۔

(۱۸) انتماروی وه جوغالب ریمغلوب شهو ـ

(۱۹) انیسویں صدوہ جس کی کیفیت دریافت کرنے سے مخلوق ناامید ہوگئی ہو۔

(٢٠) بيسويں صدوه ہے كہ جوكسى كونظر ندآ سكے۔

(۲۱) اکیسویں صدوہ جونہ کسی کو جنے نہ کسی نے اس کو جنا ہو۔

(۲۲) بائیسویں صدوہ پڑا کہ جس کے اوپر کوئی بڑانہ ہو۔

(۲۳) تیئو یں صدوہ ہے جوزیادتی اور نقصان سے پاک ہو۔ بہود و نصاری اور مشرکین کی تر دید

آ گے ارشاد ہے۔ لکھ بیلان وکھ ٹیو لک اس کے اولا دہیں۔ نہوہ کس کی اولا دہ ہوا ہو اس مشرکین اور یہود و نصاریٰ کا رد ہوا جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیال کہتے (معاذ اللہ) اور یہود کا جوحفرت عزیز کو خدا کا بیٹا اور نصاریٰ جوحفرت کے کوابن اللہ کہتے۔ نیز جولوگ حفرت مسیخ کو بیٹ اور نصاریٰ جوحفرت ہیں ان کی تروید کر دی گئی ۔ لیعنی خدا کی مسیخ کو بیا کسی بشرکو خدا مانتے ہیں ان کی تروید کر دی گئی ۔ لیعنی خدا کی شان ہے کہ نداس کو کسی نے جنا ہوا در نداس نے کسی کو جنا ہو۔

جس کے برابرکوئی نہیں

آگے ارشاد ہے و کہ یک نیڈ گفو اگھٹ اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے بعنی اس کا کوئی مشل نہیں نہ ذات میں نہ دوجود وصفات میں نہ اس کے علم وقد رت میں۔ اس جملہ میں ان اقوام کار دبوگیا جواللہ کی کسی صفت میں کسی حفت میں کسی خلوق کو اس کا ہمسر مخبر اتے ہیں۔ حتی کہ بعض سماخ تو خدا ہے بردھ کر بعض صفات و وسروں میں ٹابت کرویے کسی مثلاً یہود کی کہ بیس مثلاً یہود کی کہ بیس اگر ویکھی جا کیں تو ایک جگہ کھا ہے کہ ایک ونگل میں خدا کی کشتی لیفقوب علیہ السلام سے ہورہی تھی اور بعقوب علیہ السلام سے ہورہی تھی اور بعقوب علیہ السلام ہے جو حضرت ابو ہریں قبی ہیں۔ انعیاذ باللہ تعالی ۔ ایک حدیث قدی ہے جو حضرت ابو ہریں قبی ہیں۔ انعیاذ باللہ تعالی ۔ ایک حدیث قدی ہے جو حضرت ابو ہریں قبی ہیں۔ انعیاذ باللہ تعالی ۔ ایک حدیث قدی ہے جو حضرت ابو ہریں قبی ہیں۔ انعیاذ باللہ تعلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کا بیٹا مجھے جھوٹا قرار ویتا ہے حالانکہ بیاس کے لئے یہ جائز نہیں اور مجھے گائی ویتا ہے حالانکہ بیاس حالانکہ اس کے لئے یہ جائز نہیں اور مجھے گائی ویتا ہے حالانکہ بیاس حالانکہ اس کے لئے یہ جائز نہیں اور مجھے گائی ویتا ہے حالانکہ بیاس

کے لئے درست نہیں۔ میری کگڈیب تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے خدائے جھے جیسا پہلے بیدا کیا ایسا دوبارہ پیدائیں کرے گا حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرئے سے میرے لئے ہولا داختیار کی ہے حالانکہ میں دینا ہے کہ وہ کہتا ہے خدائے اپنے لئے اولا داختیار کی ہے حالانکہ میں واحد ہوں مہوں نہ کوئی میرامشل ہے۔ قرآن پاک کی لفظی ومعنوی خوبیاں اس کی فصاحت و بلاغت کر آن پاک کی لفظی ومعنوی خوبیاں اس کی فصاحت و بلاغت کی مینظی ومعنوی خوبیاں اس کی فصاحت و بلاغت کی مینظیری۔اس کے ممالات اس کے حسن انشاء کا ہے شل ہونا۔اس کے اسلوب بیان کی مینظیری۔اس کے مجزانہ بیان کی دل آویزی اور دل ربائی۔اس کے لفظ لفظ میں جو بجائیات و تکات پنہاں ہیں۔ ان کو جانتا اور سمجھنا درجم بی حقیقت میں کچھائیں کا حصہ ہے جن کو اللہ نے ظاہری علم اور عربی زبان میں مہارت کے ساتھ باطنی نور بھی عطافر مایا ہے۔

#### اسرارومعارف

باری تعانی ہونا جا ہے۔اللہ کے علاوہ کوئی چیز مقصود ہیں ہوتا جا ہے اس لئے صوفیہ کرام نے لآاللہ الااللہ کے علی لا مقصود ہوں اس کا ہوا صلی مقصود ہے وہی اس کا ہوا صلی مقصود ہے وہی اس کا معبود ہے کہ دانسان کا جواصلی مقصود ہے وہی اس کا معبود ہے کیونکہ عبادت کے معنی ہیں معبود کے سامنے انتہائی عاجزی اور فرقی فرقتی طاہر کرنا اورانسان اپ مقصود کے لئے انتہائی فرقتی کی جائے ہین جو مقصود ہووہ ی کرتا ہے ہیں جس کے لئے انتہائی فرقتی کی جائے ہین جو مقصود ہووہ ی معبود ہوگا۔ صوفیہ لآاللہ الااللہ کا ذکر کرتے وقت غیر اللہ کی مقصود ہو کے کئی کرتے جیس کہ اللہ کی مقصود ہو کے کئی کرتے جیس کہ اللہ کا دکر کرتے وقت غیر اللہ کی مقصود ہو کے کئی کرتے جیس کہ اللہ کی مقصود ہو کے کئی کرتے جیس کہ اللہ کی مقصود ہو گئی کرتے جیس کہ اللہ کا دی کرکرتے جیس کہ اللہ کے سوانسی کے مقصود ہو نے کا خیال بھی ان کے دلوں سے دور ہوجا ہے۔

#### خلاصه

بیں ورت اسلام کے بنیادی عقیدہ لیعنی تو حید سے بحث کرتی ہے۔ تو حید کی تین تشمیں ہیں: تو حید ربو ہیت لیعنی ہر چیز کا خالق مالک اور رازق اللہ ہے اس کا اقرار کا فربھی کرتے ہیں ۔ تو حید الوہیت لیعنی بندہ جوبھی عبادت کرے خواہ دعا ہویا نذر وقر بانی تو وہ صرف اللہ کیلئے کرے۔ مشرکیین غیر اللہ کی عیادت بھی کرتے تھے آگر چداس سے ان

کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تھا مگر ظاہر ہے ہے۔ تھا۔ توجید ذات اور اساء وصفات یو حید کی یہ تمبسری قتم ایسی ہے کہ انسان نے اکثر اس میں ٹھوکر کھائی ہے وہ غیراللہ کیلئے بھی وہی علم وہی قدرت وہی تصرف اور وہی مع و بصر ٹابت کردیتا ہے جوحقیقت میں صرف اللہ تعالیٰ کیلئے ٹابت ہے ۔غور کیا جائے تو سورت اخلاص میں زیادہ دُورتو حید کی ای تتم یر ہے۔

سورة الأخلاص كے خواص

ا..... سورۃ الاخلاص تو اب میں تہائی قر آن کے برابرہے۔ ۲۔.... جو آ دمی اس سورۃ کواخلاص کے ساتھ پڑھے انڈر تعالیٰ اس پرجہنم کی آگے حرام کر دیتے ہیں۔

س.... جو آ دمی قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے گیارہ مرتبہ سورۂ اخلاص پڑھ کراس کا ثواب اس قبرستان کی اموات کوکر ہے تو اس قبرستان کی اموات کوکر ہے تو اس قبرستان کے مردوں کی تعداد کے برابر ثواب ملتا ہے۔
میں اخلاص بیدا کرنے کے لئے سورۃ اخلاص کو پڑھناا دراس میں غور کرنا مفید ہے۔
پڑھناا دراس میں غور کرنا مفید ہے۔

## دعا ميجيئ

یُالْنَانَی بِ شک آپ اصد میں صد ہیں لم بلد ولم یولد ہیں ولم یکن له کفوا احد ہیں۔اے اللہ جس طرح آپ اپی ذات میں بکتا ہیں ای طرح آپ اپنی صفات میں بھی بکتا ہیں۔اے اللہ آپ ہرطرح ہے کسی کی شرکت ہے یا ک ومنزو ہیں۔اے اللہ کو گی آپ کا مثل وہ مسرنہیں۔ نہ ذات میں نہ وجود میں نہ صفات میں نہ کا مقدرت میں۔اے اللہ اپنی ذات یا ک کی ہم کوچے معرفت اور تو حید کی حقیقت نصیب فرما۔اورای پر زندہ رہنا اورای پر مرنا نصیب فرما۔اے اللہ اس سورہ مبارکہ کے انوارو برکات سے ہمارے قلوب کومنور فرما۔اورشب وروزاس کے وردگی ہمیں تو فیق فرما۔آ مین۔

یَّالْلُانُ جَن گناہ کی طرف میرے پیر چلے ہوں میرے ہاتھ بردھے ہوں میری نگاہوں نے ایسادیسادیکھا ہوئر ان سے گناہ ہوئے بول آپ کارزق ہے جابر یاد کردیا ہوگین آپ نے باوجوداس کے اپنارزق بھے سے نہیں روکا اورعطا کیا۔ میں نے پھراس عطا کو تیری نافر مانی میں نے گناہ کی الاعلان کیالیکن آپ نے رسوانہ ہونے نافر مانی میں نے گناہ کی الاعلان کیالیکن آپ نے رسوانہ ہونے دیا۔ میں گناہ پراصراد کرتارہا آپ برابر صلم فرماتے دے۔ بس اے اکرم الاکر مین! میرے سب گناہ معاف فرماد بیجئے۔ ویا۔ میں گناہ براجس کناہ معاف فرماد بیجئے۔

## مِيوَةُ الْفِكُو فَكُلِّيْنِ إِقْ هِي مِينُ لِيلِيِّ

## يِسْ مِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ

شروع كرتا ہوں اللہ كے تام سے جو برا امہر بان نہايت رحم والا ہے۔

# قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِ الْفَكْقِ "مِنْ نَتْرِمَا خَكَنَ فَوَمِنْ شَرِغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ اللهِ

آپ کہتے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں۔تمام مخلوقات کے شر سے۔ اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آجاوے۔

## وَمِنْ شَرِ النَّفَتْ فِي الْعُقْدِ فَ وَمِنْ شَرِحاً سِدِ إِذَا حَسَدَةً

اور گرجوں پر پڑھ پڑھ کنے والیوں سے شرسے اور حسد کرنے والے کے شرسے جب وہ حسد کرنے لگے۔

#### وجدتشميه

اس سورة کی پہلی ہی آ یت فکن اعود و برت الفائق میں لفظ فلق آ یا ہے۔ اس سے سورة کا نام ماخوذ ہے۔ فلق کے معنی بھاڑ کر یا چیر کر لکا لئے کے ہیں۔ یہاں فلق سے مرادضج ہے کیونکہ رات کی فلمت بھاڑ کر کیا گئے کے ہیں۔ یہاں فلق ہے۔ قرآ ن یاک کی بیسورة فلمت بھاڑ کرضیح کی روشی نمودار ہوتی ہے۔ قرآ ن یاک کی بیسورة الفلق اور اگلی سورة الناس آخری دوسورتیں ہیں اوران دونوں سورتوں کومعو ذ تین بھی کہتے ہیں لیعنی وہ دوسورتیں جن ہیں استعاذہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ استعاذہ کی زبان میں پناہ لینے حفاظت میں آنے کو دکھتے ہیں۔ اس سافظ اعود نکلا ہے جس کے مطلب ہوئے کہ میں حفاظت میں آتے ہوں۔ میں بناہ لیتا ہوں۔

#### اخلاص واستعاذه ميس ربط

گذشتہ سورہ اخلاص میں عقائد تو حید کو بیان فرمایا گیا تھا اور اخلاص کی تعلیم دی گئی تھی کہ بندہ سب کچھا پنااللہ کے لئے خالص کر و سے ۔ بندگی ہوتو اس کی ۔اطاعت ہوتو اس کی محبت ہوتو اس سے ۔ خوف ہوتو اس کا غرض کہ زندگی ہے ہرحال میں اور دین وو نیا کے ہر

معاملہ میں بند ہے کی نظر ہوتو اللہ پر۔ بندہ امیدلگائے تو اس ہے۔ ای سے بائے اوراس کواپنا آخری سہارا سمجھے۔ اب ان دو آخری سورتوں میں لیعنی خاتمہ قر آن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواور آپ ہے ذریعہ ہے تمام امت مسلمہ کواستعاذہ کی تعلیم دی ہے۔ یعنی ہرا کی قتم می شر سے جو تو حید اور عقائد حقہ میں فرق یا رخنہ ڈالنے والے شرین ان سے استعاذہ اور تمام معاملات میں اور سب امور میں حق سے نہتو کل وجر وسہ کرنے کا اور اس کی حفاظت اور بناہ میں آجائے کا حکم ہوا ہے۔ اول سورۃ لیعنی اس سورہ فلق میں مصرات اور شرور دینیہ ہے۔ اور شرور دینو یہ سے اور اگلی سورۃ الناس میں مصرات اور شرور دینیہ سے استعاذہ ہے اور کی صافل ہے دونوں سورتوں کا۔

انسان کاتعلق جب اللہ تعالی سے کمزور ہوجاتا ہے یا انسان اس بارہ میں غلط روش اور باطل عقائد اختیار کر لیتا ہے تو وہ اللہ کے سوادوسروں کی پناہ لیتا ہے اور مصیبتوں اور آفتوں ۔ شروراورفتن سے نیجنے کے لئے وہ دوسروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے مگرا یک مومن اور مسلم جس کا ایمان میہ ہے کہ جو پھھ تا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کی مشاء اور ارادے کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہوسکتا۔ وہ آگر نفع پہنچانا مشاء اور ارادے کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہوسکتا۔ وہ آگر نفع پہنچانا

ع ہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اگر اس کے حکم سے کوئی مصیبت آئے تو سوائے اس کے کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔اس ایمان ویقین کا تقاضایہ ہے کہ مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈ تا ہے وہ صرف اس کی حفاظت کوکا فی مجھتا ہے اور ہرمصیبت کے وقت اس کا سہار اصرف الله تعالی کی ذات عالی ہوتی ہے۔خواہ بیمصیبت دینوی ہویا آ خرت کی۔ آ خرت میں اللہ کے عذاب۔اس کی گرفت اور پکڑ سے بچانے کے لئے کوئی سہارا اس کے سواممکن نہیں۔ اس کئے خواہ دنیا کا معاملہ ہو یا دین و آخرت کا۔ مومن ہر معاملہ میں الله تعالیٰ کی پناہ اور اس کی حفاظت كاطالب ہوتا ہے۔ ہرحال میں اى مالك الملك ذوالجلال والاكرام كى طرف رجوع كرتا ہے۔اس كى پناہ ڈھونڈ تا ہے۔اس كى حفاظت میں اپنے آپ کووے دینا جا ہتا ہے ای سے علق جوڑتا ہے اس کے قدموں میں خود کو ڈال دیتا ہے۔ اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ای کے آ مے گر گرا تا ہے ای کی عظمت اور بردائی کودل میں جگہ دیتا ہے۔ اور صرف ای سے ڈرتا اور خوف کھا تا ہے اور ای سے امید اورسہارار کھتاہے بیسب کیفیات استعاذہ میں آجاتی ہے جوان دونوں مورتول مين يعني قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ميں بہترين اور جامع الفاظ ميں تعليم فرمائي عنى ہے۔ معو ذتنین کی اہمیت وفضائل

ان دونوں سورتوں کی ای اہمیت اور ان کے مضامین کی ای وسعت کی بناء ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پڑھنے کی تاکید فرمائی ہیں۔
تاکید فرمائی ہے اور ان سورتوں کی مختلف فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔
ان سورتوں کے فضائل کے سلسلہ میں متعدد احادیث نبوی صلی التدعلیہ وسلم وارد ہوئی ہیں۔

(۱) حفرت عقبہ بن عام کہتے ہیں کہ ہم رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے ساتھ سفر کررے بھے کہ مقامات جھدا در ابواء کے درمیان ہم کو تیز تند ہوا اور تاریکی نے گھیر لیا۔ پس رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم نے قُلْ اَعُودُ بِرَتِ النّائِس بِرُه و بِرُه کر فَلْ اَعُودُ بِرَتِ النّائِس بِرُه و بِرُه کر بناد مانگی شروع کی اور جھے فرمایا عقبہ بناد مانگوادران دونوں سورتوں کے ذریعہ بناد مانگی شروع کی اور جھے فرمایا عقبہ بناد مانگوادران دونوں سورتوں کے ذریعہ بناد مانگی شروع کی اور جھے فرمایا عقبہ بناد مانگوادران دونوں سورتوں سے بہتر ہیں۔

(۲) حفرت عبداللہ بن خبیب کہتے ہیں کہ ہم ایک بارش کی وات میں جونہایت تاریک تھی۔رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔
پس ہم نے آپ کو پالیا۔ آپ نے ہم کو و کچھ کرفر مایا پڑھو۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ کیا پڑھوں؟ آپ نے فر مایا پڑھو قُلْ هُو اللہ اُحک ہُن فَلَ اَعُوٰذُ بِرَبِ الْفَائِسِ صَبْح و شام شن فَلُ اَعُوٰذُ بِرَبِ الْفَائِسِ صَبْح و شام شن فَلُ اَعُوٰذُ بِرَبِ الْفَائِسِ صَبْح و شام شن فر اَن اَعُوٰذُ بِرَبِ الْفَائِسِ صَبْح و شام شن فر اَن اَعُوٰذُ بِرَبِ الْفَائِسِ صَبْح و شام شن فر اِن اَن اَعُوٰذُ بِرَبِ الْفَائِسِ صَبْح و شام شن فر اِن اللہ کیا میں اِن کافی ہوں گی جھو ہر چیز سے لیعن ہر بلاکو وقع کریں گی۔ (مفکلوق) اللہ کیا میں پناہ حاصل کرنے کے لئے سورہ ہودا ورسورہ یوسف کو پڑھا کروں۔ آپ نے فر مایا قُلْ اَعُوٰذُ بِرَبِ الْفَائِقِ سے بہتر ضدا کے کروں۔ آپ نے فر مایا قُلْ اَعُوٰذُ بِرَبِ الْفَائِقِ سے بہتر ضدا کے نزد یک اس معاملہ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ (مفکلوق)

ان تمام احادیث سے بخو لی واضح ہوتا ہے کہ ان سورتوں کا میں و شام اور دن ورات میں پڑھتے رہنا کتنا ضروری اور فائد ومند ہے۔ بالخصوص جب کوئی زحمت میں مبتلا ہوتو اس وقت ان کا وروکر نا نہایت مفید ہے کیکن شرط ہیہ ہے کہ انہیں سوچ سمجھ کر پڑھا جائے اور ذہن میں ان سورتوں کے مضمون کو متحضر رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے وردکی تو فیق نصیب فرمائیں ۔

شان نزول

ایک بہودی اوراس کی بیٹیوں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنی میں بحرکر دیا تھا جس سے آپ کو مرض کی کی حالت عارض ہوگئی۔
آپ نے حق تعالیٰ سے دعا کی اس پر جبر ٹیٹل امین سیدوٹوں سور تیں لے کر حاضر ہوئے جن میں ایک کی پانٹی آ بیٹیں اور ایک کی چھآ بیٹیں۔ مجموعہ کیارہ آ بیٹی جن میں اور آ ب کو دحی سے اس بحر کا موقع بھی معلوم کرا دیا گیا چنا نچہ دہاں سے مختلف چیزیں نظیس جن میں سحر کیا گیا تھا۔ اور ویا گیا چنا نچہ دہاں سے مختلف چیزیں نظیس جن میں سحر کیا گیا تھا۔ اور اس میں ایک تانت کا محرات جبر ٹیل علیہ السلام سور تیں پڑھنے گئے ایک ایک آ بہت پرایک حضرت جبر ٹیل علیہ السلام سور تیں پڑھنے گئے ایک ایک آ بہت پرایک ایک گرہ کئی جوئی تھیں ایک کرہ کھلتی تی چنا نچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہالکل شفا ہوگئی۔

زیار کی کھلتی تی چنا نچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہالکل شفا ہوگئی۔

زیار کی ایک کرہ کھلتی تی چنا نچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہالکل شفا ہوگئی۔

اس مذکورہ واقعہ کی وجہ ہے بعض مفسرین نے ان دونو ل سورتو ل کو

مدنی کہا ہے۔ مگر بعض مفسرین نے ان سورتوں کو کی بتلایا ہے اورابتدائی دور کی نازل شدہ سورتوں میں ان کو شارفر مایا ہے۔ اوراس اختلاف کی ایک وجہ بیہ ہوسکتی ہے کہ ابتداء مزول تو ان سورتوں کا مکہ معظمہ ہی میں ہوا ہو لیکن اس خاص موقع پر جواو پر ڈکر ہوا یعنی دفع سحر کے لئے بطور علاج حضرت جبر سیل علیہ السلام نے بیسور تیں پڑھی ہوں اور آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے ورد کی تلقین بچکم خداوندی فر مائی ہو۔ اور مفسرین کے نزدیک ایک سوال کے جواب میں یا سی خاص موقع اوراحوال میں کئی آ ہت یا سورة کا پڑھ دیتا بھی نازل ہونے سے تبییر کیا جا تا ہے۔ اس طرح بعض مفسرین نے ان کو مدنی کہا سارہ وقع اوراحوال میں کئی آ ہت یا سورة کا پڑھ دیتا بھی مذن سورة قرار دیا ہے۔ العرض جن مفسرین نے ان سورتوں کو کی کہا ہو تا ہوں اس کا شار ۱۲ کھا ہے۔ اس سورة میں ۵ آ یات ۲۳ ہی جساب نزول اس کا شار ۲ کھا ہے۔ اس سورة میں ۵ آ یات ۲۳ کہا ہے۔ اور سورة میں ۵ آ یات ۲۳ کہا ہے۔ اس سورة میں ۵ آ یات ۲۳ کہا ہے۔ اور سورة میں ۵ آ یات ۲۳ کہا ہے۔ اس سورة میں ۵ آ یات ۲۳ کہا ہو نے سے دون ہونا بیان کئے شیع ہیں۔

صبح کے مالک اور خالق کی بناہ میں آؤ

حاصل اس سورہ کا بہی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواور آپ کی وساطت ہے دیگر موشین و مومنات کو جھم ہے استعاذہ کا مختلف شرور ہے اور تمام امور اور جملہ احوال میں حق تعالیٰ پر توکل کرنے کا چنا نچہ ارشاد ہوتا ہے۔ فی آعُوٰذُ یہ کہ بن انفاکق اسے نی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہ میں رب فلق یعنی صبح کے مالک کی اپنا مول ۔ اب یوں تو تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن یہاں رب فلق یعنی صبح کے مالک کا ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ یہاں رب فلق یعنی صبح کے مالک کا ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ معنی ہیں کھا ورور کر کے وہی فور تکا لئے والا ہے فلق کے لغوی معنی ہیں کھا تر تا ہی فورور کر کے وہی فور تکا لئے والا ہے فلق کے لغوی معنی ہیں کھا تی اس سے حبح کو بھی فلق کہتے ہیں کیونکہ جب میں کھو تا ہی سالی کے انفظ میں کی روشی ظام بروتی ہیں بیا تشکی بھا تی کے انفظ ہی ہی ہی ہیں ہی خات مراد کی جا سکتی ہے کیونکہ ہر چیز کی پیدائش میں کی نہ کسی طرح بھٹے کاعمل موجود ہے۔ وانہ جا یا گھلی پھٹتی ہے تو زبین ہے نہا تات آئی ہے۔ اس طرح ہر جا ندار حیوان ہو یا انسان انڈ بے خات اس اس کے بھٹنے یا رحم کے اندر مختلف جھلیوں اور پردوں کے بھٹنے سے کے بھٹنے یا رحم کے اندر مختلف جھلیوں اور پردوں کے بھٹنے سے کے بھٹنے یا رحم کے اندر مختلف جھلیوں اور پردوں کے بھٹنے سے کے بھٹنے یا رحم کے اندر مختلف جھلیوں اور پردوں کے بھٹنے سے کے بھٹنے یا رحم کے اندر مختلف جھلیوں اور پردوں کے بھٹنے سے

بیدائش ہوتی ہے۔ ای طرح بیہاں رب فلق کبر کریے تقیقت واضح کر دی گئی کہ جس ذات کی بناہ لینے کی تعلیم دی جارہی ہے وہ وہ وہ ذات ہے کہ جس کے حکم سے رات و دن ہورہے ہیں اور رات و دن اس پورے نظام عالم کی ایک بہت نمایاں علامت ہے تو گویا اس ذات کی بناہ لینے کو کہا جارہا ہے جواس پورے نظام کی مالک ہے اور جس کے حکم سے میہ پوری کا مُنات اور اس کا نظام تائم ہے۔ تو چو ذات ایس ہوکہ اس کے قبضہ میں سب پھے ہوا ور جو سب کا بیدا کرنے والا ہواس کی بناہ لیے لینے کے بعد یہ کسے ممکن ہے کہ اس زمین اور آسمان کی کوئی بناہ لیے طور پر کسی کوکوئی نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتی ہو؟ اس طرح ایک چیونا سا جملہ رب فلق کہ کہ کریے بتایا گیا کہ سب کی طرف میں دے دیں۔ طرح ایک چیونا سا جملہ رب فلق کہ کہ کریے بتایا گیا کہ سب کی طرف سے نظریں ہنا کراہے کو ضرف الند کی پناہ میں دے دیں۔

تفسيراس آيت كي يول موني كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كو خطاب کر کے ارشاد ہاری تعالیٰ ہوتا ہے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار ومعاندین آپ کو ہرمکن طریقہ سے ایڈ ایجھانے کے دریے ہیں آپ برطعن وتشنيع كرتے ہيں۔آپ كوجسماني تكاليف يہنجاتے ہيں۔آپ کونل کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ آب پر جادو کرتے ہیں۔ غرض کہ برمکن طریقدے آ ہے کواعلائے کلمۃ اللہ ہے بازر کھنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے آپ اپن حفاظت کے لئے مالک ارض وساء سے بوں کہا كريس كما برب فلق تواى تاريكى كے عالم كودوركر كے اجالاكرنے والا ہے۔ تو ہی کفر وعصیان کی ظلمتوں کومعدوم کر سے رشد و ہدایت کی روشنی سے عالم کومنور کرتے والا ہے۔ تو ہی دشمنان دین اور شیاطین جن وانس کی مکار ہوں اور ایڈ ارسانیوں سے حفاظت کرنے والا ہے۔اس لئے اے قادر مطلق مجھے جمع مخلوقات کے شرے تو ہی محفوظ رکھ۔ حِنْ شَرِّهِمَا خَكَقَ مِين برايي مخلوق جس مين كوئى بدى بواس كى بدى ہے بناہ ما نگتا ہوں۔ یہاں اس سورۃ میں جن چیزوں کی شریا برائی ہے بیخے کے لئے اللہ کی پناہ لینے کی ملقین فرمائی گئی ان میں سے سب سے يهكي ايسافق كا ذكر فرمايا حميا اوربيا أيك ايسافقره ہے كه اس ميس

تمام چیزی شامل میں کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے تو اس سے یا ہر کسی چیز کا امکان ہی نہیں۔ اس طرح اللہ تی نہیں۔ اس طرح اللہ تی نہیں۔ اس طرح اللہ تی نہیں دیوانوں کے شر' انسانوں کے شر' جنات کے شر' انسانوں کے شر' جنات کے شر' اندھی' کینز سے مکوز ہے اور دوسری اذبیت دینے والی چیزوں کے شر' آندھی' کینز ہوں کے شر' آندھی' یانی' آگ و ہوا کے شر اور اس طرح تمام بیاریاں آفات و حادثات آسانی ہوں یا زمینی سب اس میں شامل ہیں اور سب کے شر صادثات آسانی ہوں یا زمینی سب اس میں شامل ہیں اور سب کے شر سے اللہ کی بناہ لینے کی ضرورت ہے۔

اندهیری رات کے تنرسے بناہ مانگو

اب آ گے بمناسبت مقام چند مخصوص چیزوں کا نام لیا عمیا ہے جن ك شريد بناه لين كى بدايت فرمائي كن چناني فرمايا و مِن سَنة عَالسِق إذًا وَقَبَ اور اندهيري رات كيشر ع جب وه رات جها جائي۔ غامق اندهیری رات کو کہتے ہیں جب اندھیری رات اچھی طرح مجیل جاتی ہے تواس کا شریھی بڑھ جاتا ہے۔ رات کے شرکا تصور ہرزمانے اور ہرمقام کے لحاظ ہے الگ الگ ہوسکتا ہے چورڈ اکو قاتل عموماً اندھیری رات ہی میں نکلتے ہیں۔ جنگلی جانور اور موذی ورندے جیے شیر چتیا' تميندوا بهيزيا وغيره رات ميں اکثر اذيت پہنچاتے ہيں۔ جديد سائنسي تحقیقات کے مطابق متعدد نیار ہوں کے کیڑے اندھرے ہی میں پرورش یاتے ہیں اور آفتاب کی روشنی میں ہلاک ہوجاتے ہیں۔حشرات الارض سانب بچھوان کے خطرات رات ہی میں بڑھ جاتے ہیں۔اور تکلیف دہ کیڑوں مکوڑوں کھٹل مجھر پیووغیرہ کے رات ہی ہیں ستانے کا تجربة قريب قريب برخض كوب - پھر جنات وخبائث جن كا مادة ظلماتي ہے اور نور سے جن کوتفرت ہے وہ رات ہی میں نکلتے ہیں۔ای وجہ سے صدیث شریف میں ارشاد ہے کہ جب رات آئے بچوں کو گھرے باہرت نكلنے دو۔اس واسطے كماس وقت شيطان كالشكر بھيليا ہے۔ جادوگروں اور طلسم والول کی توت کا وقت بھی رات ہی ہے اس کے کہ آ فاب کے قاہرہ کے سبب سے ان کے مل دن کوتا ٹیر کم کرتے ہیں پھراصحاب فسق و فجور کا مناہوں میں مشغول ہونے کا وقت بھی رات ہی ہے۔الغرض رات كَمْمَن شرائليزيون سے يناه جو كى بشرى زندگى كاليك اہم جزو ہے۔

## چادوگروں سے پناہ مانگو

یہاں سورۃ میں تین اہم چیزوں کے شر سے بناہ لینے کی ہدایت فرمائی گئی۔ پہلی چیز اندھیری رات جب کہ خوب پھیل جائے جس کا میان اوپر و مِن شَیّر عَافِیتِ اِذَا وَقَبَ مِی ہوا۔ دوسری چیز آ سے میں اوپر و مِن شَیّر النّفَیْتُ ہِ فی الْعُقَدِ (اور گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پوو کئے والیوں کے شر سے ) النّفَیْتُ ہِ فی الْعُقد سے وہ عورتش یاوہ جماعتیں یاوہ نفوس مراد ہیں جوسا حرانہ مل کرنے کے وقت کس تانت یاری یا بال وغیرہ میں پچھ منتر وغیرہ پڑھ کراور پھوتک مار کرگرہ لگایا کرتے ہیں۔ تو ایسے جادو کرنے والے مرد اور جادو کرنے والی عورتوں کے شر سے بیچئے کے لئے اللہ کی پناہ لینے کی ہدایت فرمائی گئے۔ عورتوں کے شر سے بیچئے کے لئے اللہ کی پناہ لینے کی ہدایت فرمائی گئے۔ عورتوں کے شر سے بیچئے کے لئے اللہ کی پناہ لینے کی ہدایت فرمائی گئے۔ عورتوں کے شر سے بیچئے کے لئے اللہ کی پناہ لینے کی ہدایت فرمائی گئے۔ عورتوں کے شر سے بیچئے کے لئے اللہ کی پناہ لینے کی ہدایت فرمائی گئے۔ عورتوں کے شر سے بیچئے کے لئے اللہ کی پناہ لینے کی ہدایت فرمائی گئے۔ عورتوں کے شر سے بیچئے کے لئے اللہ کی پناہ لینے کی ہدایت فرمائی گئے۔ عورتوں کے شرے والی و وقسم میں اور الن کا شرعی تھکم

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ الندا ہے ایک وعظ میں فرماتے
ہیں سحر (جادو) کی دو تسمیس ہیں۔ ایک سحرحرام۔ اور محادرات (بعنی
اصطلاح ہیں اکثر اسی پرسحر کا اطلاق ہوتا ہے۔ دوسر سے سحر حلال جیسے
عملیات اور عزائم اور تعویذ وغیرہ کہ لغۂ یہ بھی سحر کی قتم ہیں واخل ہے۔
اور ان کو بحر حلال کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یا در کھنے کے قابل ہے کہ
تعویذ وعزائم (عملیات) وغیرہ مطلقاً جائز نہیں بلکہ اس میں بھی تفصیل
ہے وہ یہ کہا گراس میں اساء اللی سے استعانات (مدد حاصل کرتا ہو)
اور اگر شیاطین سے استعانت (مدوحاصل کرتا) ہوتو مطلقاً حرام
ہے۔ خواہ مقصود اچھا ہویا برا بعض لوگوں کا گمان یہ ہے کہ جب مقصود
اچھا ہوتو شیاطین کے نام سے بھی استعانت (مددحاصل کرتا) جائز
ہے۔ بواکل غلط ہے۔ خوب بجھلو۔ (النہلیغ)

حاسدوں کے حسد سے پناہ مانگو

تیسری چیز جس کے شرسے ہناہ مائلنے کی ہدایت فرمائی وہ و کین نئیز حکامید اِلدا حسک ہے (اور حسد کرنے والے کے شرسے جب وہ حسد کرنے گئے) حسد ول کی اس کیفیت کا نام ہے کہ ایک شخص دوسرے کے یاس اللہ کی کسی نعت کود کھے تو اس کا دل جلے ایک ایک کا میں کا دل جلے

اور کڑھے اور یہ جائے کہ بینعت اس سے ضائع ہو جائے۔ چھن جائے اور جاتی رہے۔ اور اس کے بدلہ جھے ال جائے اور اس کے لئے حلے اور تدابیر عمل میں لائے شریعت اسلامیہ میں حسد بالکل ناجائز گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ ہال دوسرے کی نعمت و مکھ کراہے لئے بھی آ رز وکرنا که مجھے بھی البی نعمت یا اس سے زائد عطا ہو جوفلاں کوعطا موئی ہے تو بیرحسد میں داخل نہیں اور اس کوشریعت میں غبطہ کہتے ہیں۔ غبط جائز ہے حسد کی میہ بیاری ول کی بدترین بیار یوں میں سے ہے اور حاسد کے اندر جب حسد کی آگ بجر کی ہے تو وہ دوسرے کی بربادی ہے لئے اپن خرابی وہربادی کی بھی پروانہیں کرتااس لئے بیشر بہت ہی بڑا شرہے۔ حکماء نے لکھا ہے کہ بیمرض حسدوہ جہاں سوز ہے كرجس كى آگ ميں يہلے حاسد خود جاتا ہے پہلا گناہ جوآ سانوں كے اویر ہوا ہے وہ اہلیس کا حسد حضرت آ دم علیہ السلام سے تھا جس کے بتیجہ میں اینے آپ بھی برباد ہوا اور حضرت آ دم کو بھی مبتلائے مصيبت كر ہى چھوڑا۔ اور زمين پرجو پہلا گناہ ہوا وہ حضرت آ دم كى اول وقا بیل کا حسدائے بھائی ہائیل سے تھا کہ اپنی عقبی بھی ہریادی اور بهائى مظلوم كويمى قتل كيارتوا كثرمفسرين كيزويك هن مسوحاسد اذا حسد كامطلب بيب كماسد جب التالي كيفيت كوسبط ندكر سے اور عملی طور پر حسد کا اظہار کرنے مکے تو اس کی بدی اوراس کے حسد کے شر سے اللہ کی پناہ مانگن جا ہے تا کہ وہ قادر مطلق اس کی مصرت کے اسیاب ہے محفوظ رکھے اور اللہ ہی ہے اس طرح استغاثہ اور فریاد کرے کہ جب اس نے ہمیں اپنی تعمقوں سے نوازا ہے تو وہ ہمیں ان لوگوں کے شرہے بھی محقوظ رکھے جواللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو و کھے کر جلتے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچانے کے دریے ہوتے ہیں۔ يهال آيت و مِنْ شَيْرِ عَالِيدِ إِذَا حَسَدَ مِن الله طرف بمي

اشارہ ہے کہ خدا حسد کی صفت بدے دل کو محفوظ رکھے کہ بیددل میں
پیدا نہ ہونے پائے ورنہ پھر سعادت سے محروثی ہو جاتی ہے۔ یہود
مدینہ باوجودے کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق سجھتے تقے مگر
حسد کی آگ میں جل مرے ادر سعادت سے محروم رہ گئے۔
خلا صہ: اس سورت میں اللہ نے اپنی ایک صفت بیان فرما کر چار
خلا صہ: اس سورت میں اللہ نے اپنی ایک صفت بیان فرما کر چار
چیزوں کے شر سے پناہ ما تکنے کا حکم دیا ہے۔ محلوق کے شر سے
اندھیرے کے شر سے (عام طور پر چور شیاطین جنات مشرات اور
ساحرا ندھیرے کے شر سے (عام طور پر چور شیاطین جنات مشرات اور
ساحرا ندھیرے ہی میں اپنا کام دکھاتے ہیں )۔ پھوتکیں مارنے والیوں
ساحرا ندھیرے ہی جو کہ جاد داور ٹونے کرتی ہیں۔ یہ کام اگر چیمرد بھی کرتے
ہیں کیکن عورتیں تعوید گنڈے میں ہمیشہ چیش دکھائی دیتی ہیں اس لیے
جی کیکن عورتیں تعوید گنڈے میں ہمیشہ چیش دکھائی دیتی ہیں اس لیے
قر آن نے عورتوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ حاسدے شر سے۔
مور ق کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ حاسدے شر سے۔

ا....رزق کی آسانی کے لئے سور قلق کوروزاند پڑھنامفید ہے۔ ۲..... مخلوقات کے شراور حسد سے بیچنے کے لئے سور ہ فلق کو روزاند پڑھیں ان شاءاللہ حفاظت ہوگی۔

جادو کی کاٹ کیلئے معو ذینین کاعمل

تحکیم الامت حفرت تفانوی رحمه الله فرمات بین

ا حقیم الامت حفرت تفانوی رحمه الله فرمات بین

ا حقل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ بوب الناس تین

تین بار پانی پردم کرے مریض کو پلاوی اور زیادہ پانی پردم کرے اس

پائی میں نہلادیں اور بیدعا جا کیس روز تک روز مرہ چینی کی تشتری پر لکھ کر پلایا کریں۔ یَاحَیُ جِیُنَ لَا حَیْ فِی دَیْمُوْمَةِ مُلکِهِ وَ بَقَالُهُ یَاحَیُ انشاء النّد تعالی جادو کا اثر جا تارہے گا اور بیدعا ہراس بیارے

لئے بھی بہت مفید ہے جس کو حکیموں نے جواب دیدیا ہے۔

## وعا شيجئے

یا اللہ ہمیں ہرصال میں اپنی ذات پاک پرتو کل اور بھروسہ کرنے کی نعمت ودولت عطافر ما۔اورا پٹے متوکل ہندوں کی جیسے آپ مددونصرت اور حفاظت فرماتے ہیں ہماری بھی مددوحفاظت فرما۔ آمین۔ وَالْحِوْدُ دَعْمُو نَا أَنِ الْحَمَدُ لِنَابُورَاتِ الْعَالَمِينَ

## يَنِي التَّالِرُ عَلِيدِي الْجَالِي التَّالِي التَّالِي التَّالِي التَّالِي التَّالِي التَّالِي التَّالِي التَّ

## بيئ عراللو الرئملن الرجسيو

شروع كرتا ہول اللہ كے تام سے جو برد امبر مان نها بے رتم والا ہے۔

# قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ فَمَلِكِ النَّاسِ إِلَى النَّاسِ فَي مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ فَ

آپ کیٹے کہ میں آدمیوں کے مالک آدمیوں کے بادشاہ آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے بیچے بت جانے والے

الْخَتَاسِ الْدَيْ يُوسُوسُ فِي صُدُورِ التَّاسِ فَصَ الْجِتَةِ وَالتَّاسِ الْمِنَ الْجِتَةِ وَالتَّاسِ ا

كے شر سے جو لوگوں كے ولول يمل وسوس ۋالتا ہے \_خواہ وہ جن ہو يا آدى\_

قُلْ كهد بجن أَعُونُهُ مِن بناه مِن آتا مول يوكت رب ك التَّاسِ لوك أَمِنكِ بادشاه التَّاسِ لوك إلي سعود التَّاسِ لوك مِن التَّاسِ وَلَى النَّاسِ وَلَى التَّاسِ لوك أَنْ التَّاسِ وَلَى النَّاسِ وَلَى التَّاسِ وَلَى النَّاسِ وَلَا النَّاسِ وَلَى النَّاسِ وَلَا النَّاسِ وَلَى النَّاسِ وَلَى النَّاسِ وَلَا النَّاسِ وَلَالْسِ وَلَا النَّاسِ وَلَا النَّاسِ وَلَا النَّاسِ وَلَا النَّاسِ وَلَا النَّاسِ وَلَا النَّاسِ وَالْسِلِي النَّاسِ وَلَا النَّاسِ وَالْمِلْسِ وَالْكُ

جب قوت ایمانی جاتی رئی تو پھر آ دمی دین کار ہااور ندونیا کا۔

## اینے رب مالک اور معبود کی پناہ میں آؤ

اس سورہ میں آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوادر آپ کے واسط سے تمام موسین کو تھم ہے کہ شیطانی خیالات و دساوس سے ہروفت اللہ ک بناہ ما تھے رہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِ النّائِسِ مَیا کِ النّائِسِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ال

سورهٔ فلق اورسورهٔ الناس کےمضامین کاربط

جسا کہ گذشتہ درس میں بیان کیا گیا ہے، خری دوسورتیں قرآن

پاک کی بعنی فال آعُوٰذُ بِرَبِ الْفَاکِق اور فال آعُوٰذُ بِرَبِ النَّالِيس
معوذ تبن کہلاتی ہیں۔ یعنی وہ دوسورتیں جن میں استعاذہ کی تعلیم دی گئی
ہے چنا نچہ گذشتہ سورہ فلق میں معزات اور شرور دنیو بیہ ہے اللہ تعالیٰ کی
پناہ ما تکنے کی تعلیم دی گئی اوراس سورۃ میں معزات اور شرور دیدیہ سے اللہ
تعالیٰ کی پناہ چاہئے کی ہدایت دی جاتی ہے کیونکہ نعتیں دو ہی طرح کی
تعالیٰ کی پناہ چاہئے کہ ہدایت دی جاتی ہے کیونکہ نعتیں دو ہی طرح کی
ہیں ایک دنیوی یا مادی نعتیں جسے مال دولت اولاؤ منصب و اقتدار
مورہ سلطنت وغیرہ ۔ دوسرے دینی یا معنوی جے ایمان اسلام منافق حسنہ و فیرہ ۔ دوسرے دینی یا معنوی جے ایمان اسلام منافق حسنہ و فیرہ ۔ دوسرے دینی یا معنوی جے ایمان اسلام کی جنوبی ہو گئی تھی وہ سب خارج میں پائی جاتی تھیں مشلا کی
ہناہ لینے کی تعلیم دی گئی تھی وہ سب خارج میں پائی جاتی تھیں مشلا کی
دوسرے کاظلم کسی چیز سے چینچ والی تکلیف جادویا حسد وغیرہ لیکن اس
مورۃ میں جس چیز سے پناہ لینے کی تعلیم دی جادویا حسد وغیرہ لیکن اس
مورۃ میں جس چیز سے پناہ لینے کی تعلیم دی جادویا حسد وغیرہ لیکن اس
مام انسان کے قلب پر وینچے اور اگر کرتے ہیں لیعنی شیطانی خیالات
مام انسان کے قلب پر وینچے اور اگر کرتے ہیں لیعنی شیطانی خیالات
مام انسان کے قلب پر وینچے اور اگر کرتے ہیں لیعنی شیطانی خیالات
مام انسان کے قلب پر وینچے اور اگر کرتے ہیں لیعنی شیطانی خیالات

کے تھم ہوتا ہے کہ جوبھی بناہ اور بیجاؤ کا طالب ہو وہ اس پاک اور برتر صفات والے خدا کی بناہ میں آجائے جوتمام انسانوں کا پالنے اور پرورش کرنے والا ہے۔ جوتمام انسانوں کا حقیقی ما لک اور شہنشاہ بھی ہے اور جو معبود حقیقی اور لائق عبادت و بندگی بھی ہے۔ یہاں ان تین صفات کے ذکر ہے یہ بھی اشارہ ہوگیا کہ بندہ صرف الندکی بناہ نے جوان صفات کا مالک ہوں اشارہ ہوگیا کہ بندہ صرف الندکی بناہ نے جوان صفات کا مالک ہیں اس لئے اللہ کے مالک ہیں اس لئے اللہ کے مواکوئی دوسری ذات بناہ طلب کرنے کے لائق نہیں اس لئے اللہ کے صواکوئی دوسری ذات بناہ طلب کرنے کے لائق نہیں۔

شبیطان کی وسوسہ اندازی ہے پناہ ماتکو اب آ مے اس سورة میں جس چیز کے شرسے بناہ ما تکنے کی تعلیم دی جاتى جاس كوظامركياجاتا جيعن مين شير الوسوايس العنكاس وسوسہ ڈالنے والے چیچے بٹ جانے والے شیطان کے شرہے وسواس اے کہتے ہیں جو وسوسہ ڈالے اور وسوسہ دل میں آئے والے برے خیال کو کہتے ہیں۔شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ انسان کے دل میں برے خیالات ڈالا کرتا ہے۔ اور انسان کی نظروں سے غائب رہ کر انسان کو بہکاتا مجسلاتا ہے۔اس شیطان کی صفت بہاں خناس فرمائی سمَّى بعنى وسوسدة ال كري<u>يجه</u>ية بهث جانے والا بعنى چوراورداؤ گھات والا قزاق ہے جیسا چوروں بدمعاشوں اور قزاقوں کی عادت ہوتی ہے کہ کام کیااورسٹک محے۔ ایسے ہی شیطان ہے کہ خرمن ایمان میں جنگاری ڈالی اور چل دیا۔حضرت ابن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شیطان ابن آ دم کے دل پر چنگل مارے ہوئے ہے۔ جہال انسان محولا اورغفلت كى اس نے وسوسہ ڈالنے شروع كتے اور جہال اس نے ذ کراللّٰہ کیااوریہ چیجے مثاختاس کی تشریح میں حصرت ابن عباس ہے یہ بھی مردی ہے کہ شیطان برائی سکھاتا ہے اور جہاں انسان نے اس کی

مان کی پھرہٹ جاتا ہے۔آ مے اور توطیح فرمائی جاتی ہے کہ وہ وسواس

كياكرتا بـ الكَنْ يُ يُوسُوسُ فِي حُسُدُودِ التَّأْسِ كدوه لوكون

کے دلول میں وسوسۂ بدخطرات اور نا یاک خیالات ڈ الاکر تا ہے۔اگر

كوئى نيك كام كرنے لكے توقعم سے شبہات اس كے دل ميں پيدا

كرتا إوراس كارخيرے برمكن طريقه على بازر كھنے كى كوشش كرتا

ہے۔ایک حدیث میں ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
انسان کے اندر شیطان خون کی طرح رگ وریشہ میں پھرتا ہے۔ گریہ
بھی ذہن شین ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ اختیار تو دیا ہے
کہ وہ انسان کے دل میں وسور ڈال سکے لیکن اسے یہ اختیار نہیں کہ وہ
جر آانسان سے کوئی غلط کام بھی کرا لے۔ دل میں وسوسہ آنے کے بعد
ہر آانسان سے کوئی غلط کام بھی کرا لے۔ دل میں وسوسہ آنے کے بعد
ہیں جنا ہوجائے اور چاہے تو وسوسہ کورد کردے اور برائی سے نی جائے
ہیں جنا ہوجائے اور چاہے تو وسوسہ کورد کردے اور برائی سے نی جائے
ہیں جنال ہوجائے اور چاہے تو وسوسہ کورد کردے اور برائی سے نی جائے
ہیں۔ ہاں اس وسوسہ کے مطابق عمل کرنے پر گرفت ہوگی۔ الغرض
ابلیس اور اس کی ذریت کو قلوب بنی آدم تک اس طرح رسائی ہے کہ وہ
طرح طرح کے وسوسے دل میں ڈالا کرتا ہے۔

وسوسدا ندازی انسان بھی کرتے ہیں

آ کے فرمایا جاتا ہے جین البحث فرقا النائیس خواہ وہ جن ہویا آ دمی بعنی شیطان جنات میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ۔اللہ تعالیٰ دونوں سے بعنی شیاطین الجن اور شیاطین الانس سے ہم کو ہرآ ن اپنی یناه میں رکھیں ۔ لیعنی سچھ ابلیس اور اس کی ذربیت پر ہی موقو ف۔ نہیں انسانوں میں بھی ایسے ہیں کہ جوایمان یا نیک کام میں یا کارخیر میں وسوسہاورشبہ ڈال کرچلتی گاڑی میں روڑ ااٹکا دیا کرتے ہیں بھی اپنی سحربیانی سے بھی ملمع کارتقار مرے بھی مشفق ومہربان کی صورت میں مجمعي مصلح وبهدردقوم كي شكل مين تبھي ليڈرور بنما كے لباس ميں اور بھي فقیری کے لباس میں غرضکہ ندمعلوم کتنے بہروپ بدل کر انسانی شیطان وہ وہ کام کرتے ہیں کہ شیطان بھی ان پررشک کھا تا ہے اور ان انسانی شیطانوں کا بھی ہرونت اور ہرز ماند میں ظہور رہا ہے۔اور خصوصاً اس آزادی کے دور میں توان انسانی ختاسوں کی خوب بن آئی ہے۔ جو جا ہیں کریں۔ جو جا ہیں کہیں انہیں کوئی یو جھنے اور رو کئے ٹو کئے والانہیں۔اسلام اور شعائر اسلام کی تو بین کرتے ہیں۔احکام شريعت برقبقهدا ژاتے ہیں۔شیدائیان مغرب اور عاشقان یہودیت ونصرانیت اسلام کے لیاس میں لوگوں کو الحاد و زندقہ کی دعوت دیتے ا توفیق و ہمت عطافر مائیں۔

قرآن كريم كى ابتداء واختنام ميں ربط وتو افق اب اخيريس ايك عجيب لطيفه جس كوحصرت حكيم الامة مولانا تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے اپی تفسیر بیان القرآن میں لکھا ہے بہاں خاتمه يربتغير الفاظفل كياجاتا بحصرت لكصة بيل كهاس سورة مي جس سے قرآن کا حسن آغاز وانجام بھی ظاہر ہوتا ہے ہیے کہ خاتمہ قرآن پراس سورة کے اور ابتدائے قرآن میں سورہ فاتحہ کے مضامین میں غایت ورجه کا تقارب ہے اور دونوں سے تو حید محقق ہے چنانچہ يبال سورة الناس مي ركب التكاس باس كى مناسبت سورة فاتح میں رئی العلین ہے۔ یہاں میلا التاس ہاس ک مناسبت سے سورة فاتحہ میں الملاید یوفیرالذین ہے اور یہاں الع الكائيس باس كى مناسبت سے سورة فاتخد مي اياك نعبد ہاں استعاذہ ک تعلیم ہاس کے مناسب وہاں سورہ فاتحد میں إِيَّاكَ لَسْتَعِينُ إِلَى مِنْ شَيْرِالْوَسُواسِ الْعُكَاسِ الذي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ التَّاسِ أَمِنَ الْجِنَةِ وَالتَّاسِ أَ ہےاس کے مناسب سورہ فاتحہ میں اِلْفِينَ الْفِيرَاطَ الْسُتَقِيْدَ عِمَاطَ الَّذِيْنَ ٱلْعُمَتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَنَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ بِ اور أيك نکته مفسرین نے ابتداء واختیام قرآن کی مناسبت میں پیجمی لکھا ہے كدابتدائ قرآن كى الله تعالى كے وصف ريوبيت سے تھى اور التحكيل يلهورك العكيين فرمايا تفاراور اختتام وصف الوهيت يرجوا اور الله المناس فرمايا تا كمعلوم بوجائ كدر بوبيت كي حق شناس مبي ہے کداس کی الوہیت میں کسی کوشریک نہ کیا جادے اور اس کی شکر گزاری کے ساتھ عبادت واطاعت میں عمر گزار دی جائے۔

خلاصه

یہ معوذ تین میں سے دومری سورت ہے اوران دونوں سورتوں کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ہیں۔ بیانسانی خناس عام بدکاری کے ایسے اسباب پیدا کررہے ہیں کہ ایمان کا تھامنا ایسا ہی مشکل ہے جیسا کہ ہاتھ جی انگارے کا تھامنا۔ بینکر وں بناہ کن رہم ورواج پیدا کرکے قانون شریعت کو درہم برہم کرنے بین کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا۔ شراب خواری زنا کاری بہرہم کرنے بین کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا۔ شراب خواری زنا کاری باری ہورہے ہیں کہ جن سے کوئی شہر خالی نہ ہوگا۔ بوداوراس کے جاری ہورہے ہیں کہ جن سے کوئی شہر خالی نہ ہوگا۔ بوداوراس کے معاملات کی ایسی وبا چیلی کہ جس سے کوئی تجارت یا کوئی معاملہ نہ پی سے ۔ ابلیس لعین بھی ان انسان نما شیاطین کی سید کاریوں کو دیکھ کر سے ۔ ابلیس لعین بھی ان انسان نما شیاطین کی سید کاریوں کو دیکھ کر سے ۔ ابلیس لیمن بھی تھوڑی کہ استاد سے جیران وسششدررہ جاتا ہوگا کہ شاگر درشید تو ایسے نکلے کہ استاد سے ہوگا کہ اس کے جیلے جانوں نے بچھ کی نہیں چھوڑی کہ جو اس کو ہوگا کہ ان انسانی خناس ہو یا جناتی خناس ہو یا جناتی خناس سب کے شر سے بناہ ما نکنے کا تھم ہورہا ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہی اس پونتن سب کے شر سے بناہ ما نکنے کا تھم ہورہا ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہی اس پونتن در میں ہارے دین وایمان کی حفاظت فرما کیں ۔ آمین ۔ آمین ۔

ایک اہم نکتہ

حفرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث ومفسر دہلوی نے ان
دونوں سورتوں لین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے تغییر کے سلید میں
الیہ بجیب اور نہایت لطیف نکتہ بیلکھا ہے کہ سورۃ فلق میں اللہ تعالیٰ کی
ایک بی صفت سے لیعنی جورب فلق ہے تین چیزوں کی بردائی سے بناہ
ما نگنے کا تھم ہے۔ ایک تاریکی کے شرسے ورسرے سحر کے شرسے
تیسرے ماسد کے حسد کے شرسے۔ اور سورۃ الناس میں ایک بی چیز
کی برائی سے بعنی شیطان کے وسوسہ سے حق تعالیٰ کی تین صفتوں سے
جورب الناس ہے ملک الناس ہے اور اللہ الناس ہے بناہ ما تینے کا تھم
موا ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دین کی حفاظت
مقدم اور زیادہ ضروری ہے۔ جان اور بدن کی حفاظت سے۔ اس
مقدم اور زیادہ ضروری ہے۔ جان اور بدن کی حفاظت سے۔ اس
دواسطے کہ وسواس شیطانی وین کا خراب کرنے والا ہے اور وہ تینوں
داسطے کہ وسواس شیطانی وین کا خراب کرنے والا ہے اور وہ تینوں
داسطے کہ وسواس شیطانی وین کا خراب کرنے والا ہے اور وہ تینوں
داللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی جان سے زیادہ اسے دین وایمان کو بچانے والی ہیں۔

نے ال وونوں سورتوں کے بارے میں فرمایا:

"كياتمهين معلوم نبيس كه آج اليي دوسورتين نازل بوكي بين كهان كي کوئی مثال نہیں کیعنی اللہ کی بناہ ما تکنے میں بدونوں سورتیں بے مثال ہیں۔امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دوسورتوں سے کوئی مخص بھی ستغنی ہیں ہے جسمانی اور روحانی آفات دور کرنے میں بے صدمؤثر ہیں۔ قرآن کے آخر میں ان دوسورتوں کے لانے اورسورہ فاتحہ ہے شروع کرنے میں بڑی گہری مناسبت ہے سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کی مدد ما تکی گئی تھی اوران دونوں سورتوں میں بھی یہی مضمون ہے۔ کو یا کہ اس طرف اشارہ کردیا حمیا کہ بندے کو ابتدا ہے انتہاء تک اللہ کی طرف متوجد رہنا جا ہے اور اس سے عدد ما تکتے رہنا جا ہے۔

سورهٔ تاس میں الله کی تین صفات مذکور ہیں: ربو بیت مالکیت اور اللبيت \_ بيتين صفات ذكر فرما كرايك چيز كے شرسے بناه ما تكنے كا حكم دیا گیا ہے اور وہ ہے وسوسہ ڈاننے والے کاشر۔اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ دسوسہ منتنی خطرناک اورمبلک بیاری ہے وسوسہ شیطان بھی ڈالٹا ہے اور انسان بھی آج کا سارامغربی میڈیامسلمانوں کے دلوں میں ایمان کے حوالے سے وسوسہ اندازی میں مصروف ہے اور وسوسے ک بیاری بہت عام ہوچکی ہے'اس لیے کثرت کے ساتھان دوسورتوں کو وردزبان بنانے کی ضرورت ہے۔

یہاں پینکتہ بھی سمجھ لیا جائے کہ سورہ فلق میں ایک صغت ذکر فرما کر وارآ فات سے بناہ ہائگنے کا حکم دیا حمیا تھااور یہاں جارصفات ذکرفر ما کر ا کی آفت کے شرے بناہ ما تکنے کا تھم دیا گیا ہے اس لیے کہ پہلی سورت

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 🚶 میں نفس اور بدن کی سلامتی مطلوب ہے جبکہ دوسری سورت میں وین کے ضرر سے بیخااوراس کی سلامتی مطلوب ہے اور دین کا جھوٹے سے چھوٹا نقصان دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگرہم نے قرآن سے سی تعلق قائم کیے رکھااوراسے پڑھنے سیجھنے اس مِرْ عَمَلِ كَرِفْ اوراس كے سادے حقوق كى ادا ئينگى كى كوشش كرتے رہے تو ان شاء الله جهار ااور جهاري آنے والی نسلول کا دین وایمان محفوظ رہے گا۔

## سورة الناس كےخواص

ا.....جوآ دمی سورة الناس کی تلاوت کواینامعمول بنایئے وہ امن و سلامتی میں رہےگا۔

٢.... جس آ دمي كويا جانور وغيره كونظر بدكا اثر ہوتو سورة الناس یر حکراس بردم کریں اللہ کے فضل سے درست ہوجائے گا۔ ٣ .....مريض يرسورة ناس كادم كرنے سے افاقد ہوتا ہے۔ سم ..... جوآ دمى تزع كے عالم من جواس يرسور ، ناس ير عن سے اس کی موت آسان ہوجاتی ہے۔

۵ ..... جنوں اور انسانوں کے شر سے اور وہم ووسواں سے محفوظ رہنے کے لئے سوتے وقت سورۂ تاس پڑھ کرسوئے۔

٣ ..... بجوں كوجنوں اور بلاؤں ت محفوظ ركھنے كے لئے سورة الناس كولكه كران كے محلے مس لاكا تامقيد بــ

ے....جس آ دمی کو با دشاہ یا افسر دغیرہ کے ظلم کا خوف ہو وہ اس کے پاس داخل ہوتے وقت سورۃ الناس پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ان کے شرکے لئے اسے کافی ہوجائے گااور بیامن وامان میں رہے گا۔

#### وعا ليحجئ

يَا الْأَلْمَا الريرُفْتن دوريس م كقرة ن كوسيند الكانے ركھناوراسكاسيا خادم اورتبع موكرزنده رينے اوراس مرموت آ جانے كى سعادت مقدر فرما۔ يَا إِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مِن والمِمان كي حفاظت فرمائي اورتمام شرور وفتن ظاهري و باطني سے عموماً اورشياطين المجن والائس كے خطرات ووسادس سے خصوصاً ہم کواینی پنادنصیب فرماد یجئے۔ آبین ثم آبین مارب العالمین وَاخِرُوهُ إِنَّا إِنِ الْحَمَّدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَلَّمِينَ